

قرآن شریف کے مطالب کے اس اردو ترجمہ کی طباعت کے تکم دینے کا شرف فرمازوائے مملکت ِسعودی عرب خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز آل سعود کو حاصل ہوا۔



تَنَاقِ الأَنْ مِلْمَاعَةِ هَذِهِ الدَّجَمَّةُ لِمَانِ الفُرِّن الحَرَّمَ خَافِ ْ لَجُوْمَةُ لِلْفَرِّيْكُ لِمَانِكُ اللَّهِ لَكَالِيَّةُ لِلْفَالِكَ لِلْفَرِيِّ لِلْفَالِكِيْمِ اللَّهِ مَلِكُ المَمَّلِكِ لِللَّهِ عَلَيْهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ



وَقَفُ لِلله تَعَالَىٰمنْ خَادم الحَوَمَيْن الشّريفَيْن اللّلِكِ سَيِّامُمَانَ يُزْعَيِّد العَرْيِز آلسُعُود ولايجُوز بَيغُه ولايجُوز بَيغُه يسُجَانًا



ترجمة: الشيخ محمد الجوناكرهي والتعليقات التفسيرية للشيخ صلاح الدين يوسف

جُبِّعُ المِلِائِفَةُ لِلْطِّرِيفِيُّ الْمُنْكِنِيفِيُّ الْمُنْكِيفِيْ الْمُنْكِيفِيْنِ الْمُنْكِيفِي

خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز آل سعود کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ماصل کرنے کے لیے وقف ہے اس کا بیچیا جائز نہیں۔

مفت تقسیم کے لیے

## قرآن شریف کے مطالب کا ار دو ترجمہ

ترجمه: مولانا محمد جونا گڑھی تفسیری حواشی: مولانا صلاح الدین یوسف

شاه فهد قرآن کریم پرنتنگ کمپلیس مدینه منوره

#### بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

#### مقدمة

بقلم معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: ﴿ … قَدْ جَاءَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ فُرُ وَكِتَبٌ مُّبِينٌ ﴾. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، القائل: «خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه».

أما بعد:

فإنف اذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالعناية بكتاب الله، والعمل على تيسير نشره، وتوزيعه بين المسلمين، في مشارق الأرض ومغاربها، وتفسيره، وترجمة معانيه إلى مختلف لغات العالم.

وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية بأهمية ترجمة معاني القرآن الكريم إلى جميع لغات العالم المهمة؛ تسهيلاً لفهمه على المسلمين الناطقين بغير العربية، وتحقيقاً للبلاغ المأمور به في قوله على «بلّغوا عنى ولو آية».

وخدمةً لإخواننا الناطقين باللغة الأردية، يطيب لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة أن يقدم للقارئ الكريم هذه الترجمة إلى اللغة الأردية، التي قام بها الشيخ محمد جوناكرهي، وكتب حواشيها الشيخ صلاح الدين يوسف، وراجعها الدكتور وصي الله بن محمد عباس والدكتور أختر جمال لقمان.

ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق لإنجاز هذا العمل العظيم الذي نرجو أن ينفع به الناس.

إننا لندرك أن ترجمة معاني القرآن الكريم -مهما بلغت دقتها-ستكون قاصرة عن أداء المعاني العظيمة التي يدل عليها النص القرآني المعجز، وأن المعاني التي تؤديها الترجمة إنما هي حصيلة ما بلغه علم المترجم في فهم كتاب الله الكريم، وأنه يعتريها ما يعتري عمل البشر كلّه من خطأ ونقص.

ومن ثم نرجو من كل قارئ لهذه الترجمة أن يوافي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية بما قد يجده فيها من خطأ أو نقص أو زيادة؛ للإفادة من الاستدراكات في الطبعات القادمة إن شاء الله.

والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل، اللهُمَّ تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

#### يشمسيم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

#### مفتارمه

از قلم معالى الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراكل معالى المور ودعوت وارتشاد محمع الملك فهد

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: ﴿ \*\*\* قَكَ مَا مَكُومٌ مِّنَ اللّهِ نُوْمٌ وَ كِتْبُ مِّهِ مِنْ ﴾. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، القائل:

والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد، القائل «خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه».

أما بعد:

خادم الحرمين الشريفين شاہ سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظہ اللہ نے كتاب اللهى كى خدمت كے سلسلہ ميں جو ہدايات دى بيں ان ميں قرآن مجيد كى طباعت، وسيع پيانے پر مسلمانان عالم ميں اس كى تقسيم كے اہتمام اور دنيا كى مختلف زبانوں ميں ترجمہ وتفسير كى اشاعت پر خاص طور سے زور ديا گيا ہے۔

"وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد" كى نظر مين عربى زبان سے ناواقف مسلمانوں كے ليے قرآن فنبى كى راہ ہموار كرنے اور تبليخ كى اس ذمه دارى سے عہدہ برآ ہونے كے ليے جو رسول اكرم صَّالَيْنِيَّمُ كے ارشاد گرامى «بلَّغُوا عَنِي ولو آية». (ميرى جانب سے لوگوں تك پنجاؤ خواہ ايك بى آيت كيوں نہ ہو) ميں بيان كى گئ ہے، دنيا كى تمام اہم زبانوں ميں قرآن مجيد كے مطالب كو منتقل كيا جانا انتہائى ضرورى ہے۔

خادم الحرمين الشريفين كى انهى بدايات اور وزارت برائ اسلامى امور كے اسى احساس كے پیش نظر "مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة" اردو دال قارئين كے استفاده كے ليے قرآن مجيد كے مطالب كا يہ اردو ترجمہ پیش كرنے كى سعادت عاصل كررہا ہے۔

یہ ترجمہ مولانا محمہ جونا گڑھی کے قلم سے ہے اور تفییری حواثی مولانا صلاح الدین ایوسف کے تحریر کردہ ہیں۔ مجمع کی جانب سے نظر ثانی کا کام ڈاکٹر وصی اللہ بن محمہ عباس اور ڈاکٹر اختر جمال لقمان ہر دو حضرات نے انجام دیا ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس عظیم کام کو پایہ بھیل تک پہنچانے کی توفیق دی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خدمت قبول فرمائے اور لوگوں کے لیے اسے نفع بخش بنائے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی ترجمہ خواہ کیسی ہی دفت نظر سے انجام پایا ہو، ان عظیم معانی کو کما حقہ ادا کرنے سے بہر حال قاصر رہے گا جو اس مجوانہ متن کے عربی مدلولات ہیں۔ نیز یہ کہ ترجمہ میں جن مطالب کو پیش کیا جاتا ہے وہ دراصل مترجم کی قرآن فہی کا ماحصل ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر انسانی کوشش کی طرح ترجمہ قرآن میں بھی غلطی، کوتاہی اور نقص کا امکان باقی رہتا ہے۔

اس بناء پر قارئین سے ہماری درخواست ہے کہ انہیں اس ترجمہ میں کی مقام پر کوئی فروگذاشت نظر آئے تو "مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة النبویة" کو ضرور مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں ان استدراکات سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔

والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل، اللهُمَّ تقبل منا إنك أنت السميع العليم.



# بِنْ مِهِ اللهِ الرَّحْمِنُ الرَّحِيهِ وَمِنْ الرَّحِيهِ مِعانى قرآن مجيد معانى قرآن مجيد معلم مليد

قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جے اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ و معانی کے ساتھ اپنے رسول محد مَلَّ اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لئے رحمت، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنایا، یہاں قرآنِ مجید اور اس کے پیغام کا مختصر تعارف بیش خدمت ہے۔

#### قرآنِ مجيد كاعمومي تعارنـــ

#### پہلا: قرآنِ مجید کا تعارف اور اس کے اساء و صفات کا بیان

قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے رسول محمر مکی اللہ اور اس اور اس کے الفاظ اور معانی کے ساتھ اس کی وحی فرمائی، جو مصحف (قرآنِ مجید کا لکھا ہوا نسخہ) میں لکھا ہوا ہے، تواتر سے نقل کیا گیا ہے اور جس کی تلاوت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔

خود الله تعالی نے ہی اس وحی کو جے اپنے رسول مُنگالِیَّا کُمْ پِر بازل فرمایا قرآن کے نام سے موسوم فرمایا، ارشاد باری تعالی ہے ﴿ اِتَّا نَحْنُ بَوِّلْمَا عَلَيْكَ الْقُرُّالُ تَدُونِيْلًا ﴾ (الدهد: ٢٣) ( به شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے) اس لیے اس کا یہ حق ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کی علاوت کی جائے اور اسے جھوڑا نہ جائے۔

ای طرح اللہ تعالی نے اسے الکتاب کے نام سے بھی موسوم فرمایاہ، ارشاد باری تعالی ہے ﴿ إِنَّا اَنْزَلْمَا الْکِتْبَالِیْقَ ﴾ (النساء: ١٠٥) (یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے) اس لئے کہ اس کا حق ہے کہ اسے لکھا جائے اور اس کے بارے میں لاپروائی نہ برتی جائے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید کی یہ صفات بھی بیان فرمائی کہ وہ فرقان (حق وباطل میں فرق کرنے والا)، ذکر (تقیحت)، هدی (بدایت)، نور، شفاء، حکیم (حکمت سے بھرا ہوا) اور موعظة (وعظ) وغیرہ ہے۔ اور یہ ساری صفات قرآنِ مجید کی عظمت اور اس کے پیغام کی کاملیت کو ظاہر کرتی ہے۔

اور "مصحف" کا لفظ ان صحفول سے لیا گیا جن میں قرآنِ مجید لکھا گیا اور صحابہ نے یہ نام اس کتاب کا رکھا تھا جس کے صفحات پر قرآنِ مجید لکھا گیا تھا۔

قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ کی وہ وحی ہے جے حضر جبر کیل علیہ اللہ تعالیٰ کی وہ وحی ہے جے حضر جبر کیل علیہ اللہ تعالیٰ کی ہوہ وحی ہے فر وَلاَتَهُ اَتَوْدِیْلُ دَیْنَ اللّٰهُ الدُوْءُ الدُورِیُ \* نَوْلَ اللّٰهُ الدُورِیْ \* نَوْلَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

#### دوسرا: قرآن مجید کا نزول

رسول الله مَنَّ اللَّيْمَ بِر ارمضان الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَل وحى نازل ہوناشر وع ہوئی جہال جر میل عَالِيَّ ان کے پاس بدآ يتن لے كر اترے ﴿ إِقْدَ أَنِا سُودَتِكَ الآنِي حَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَيْ ﴿ إِنِّهِ آوَرَتُكِ الْكَوْمُ ﴿ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَمُ الْوَنْسَانَ مَا لَهُ يَعِلُمُ ﴾ (العلي: ١-٥) ( براه اپنے رب كے نام سے جس نے پيدا كيا، جس نے انسان كو خون كے لو تعرف سے بيدا كيا، تو پر هتا ره تيرا رب برا كرم والا ہے، جس نے قلم كے ذريع (علم) سكھايا، جس نے انسان كو وہ سكھايا جے وہ نہيں جانتا تھا) اس طرح رسول الله مَنَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي قَرْبَ مِن مِن سب سے بہلے نازل ہوئيں۔

انہیں لے کر رسول اکرم سکا گیا گیا کرزاں وترساں اپنے اہل خانہ کے پاس واپس تشریف لائے اور اپنی شریک حیات ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رفی گیا سے پورا واقعہ بیان کیا اور ان سے یہ بھی فرمایا کہ جھے اپنی جان خطرے میں نظر آرہی ہے تو انہوں نے آپ کو تملی ویتے ہوئے فرمایا ہرگز نہیں! اللہ کی قتم! اللہ آپ کو بھی رسوا نہیں کرے گا، اس لئے کہ آپ صلۂ رحی کرتے ہیں، بچی بات کہتے ہیں (حقیق یا معنوی) بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور حق کی مصیبتوں میں مدوفرماتے ہیں، پھر آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو دانا اور بصیرت مند تھے، ان سے فرمایا: پچا جان، اپنے بھینے کی بات تو سنے، پھر جب رسول اللہ مکا گیا گیا ہے فرمایا کہ یہ وہی ناموس (فرشتہ وجی پیش آیا وہ انہیں بتایا تو ورقہ بن نوفل نے آپ مگی گیا ہے خرمایا کہ یہ وہی ناموس (فرشتہ وجی کی میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، رسول اللہ مکی گیا ہے میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، رسول اللہ مکی گیا میں نوفل نے فرمایا کہ باں، جب بھی کوئی شخص وہ بیغام لے کر آیا جو آپ لے کر آئے ہیں تو اس سے دھمنی کی گئی اور اگر میں گیا دو تھی تھوڑے وقفہ آپ کا وہ دن پالوں تو میں آپ کی بھر پور مدد کروں گا اور اس ملا قات کے تھوڑے وقفہ آپ کا وہ دن پالوں تو میں آپ کی بھر پور مدد کروں گا اور اس ملا قات کے تھوڑے وقفہ آپ کے بعد ورقہ بن نوفل کا انقال ہو گیا۔

قرآنِ مجید گزشتہ امیاء کی کتابوں کی طرح پورا ایک ساتھ رسول الله مَا اللهُ الله تنكيس سال كے عرصے تک تھوڑا تھوڑا اثر تا رہا، کبھی پوری سورت

ا. ناموس سے مراد جر کیل امین علیظ میں جو انسیاء کے پاس وحی لے جانے پر مامور ہیں۔

نازل ہوتی تو بھی ایک سورت کی چند آ بیتیں، اور قرآنِ مجید کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کے پیچھے یہ حکمت رہی ہے کہ وقاً فوقاً ومی لے کر جرئیل علیہ ایک نزول کے ذریعہ آپ سُلُھی ایک کو دلجمعی، تقویت اور مدد حاصل ہو تاکہ اس طرح آپ سُلُھی اِنْکِا ور نبوت کے آغاز ہے ہی مشرکین کی روگردانیوں اور مخالفتوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوطی اور خابت قدمی ہے جے رہ علیں، ارشادِ اللی ہے ﴿ وَقَالَ الّذِیْنَ کُمُنُو الْوَلائِیْنَ کُمُنُو الْوَلائِیْنَ کَمُنُو الْوَلائِیْنَ کَمُنُو الْوَلائِیْنَ کَمُنُو الْوَلائِیْنَ کَمُنُو اللَّوْنِ کَمُنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

ای طرح قرآنِ مجید کے بتدریج نازل ہونے میں تربیتی پہلو سے بھی ایک زبروست حکمت رہی ہے '' اور وہ ہے اہلِ ایمان کو دینی احکام سے روشاس ہونے اور ان پر عمل کرنے میں تدریج کی سہولت عطا کرنا تاکہ وہ بہ آسانی اسے جان اور سمجھ سکیس اور جہالت اور کفر وشرک کے جن اندھیروں میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکال کربتدریج ایمان، توحید اور علم تک لایا جاسکے۔

#### تيسرا: تدوين قرآن

عبارتوں کی حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ انہیں لکھ لینا ہے اور جو بات کسی نہ جائے اس کے بھول جانے کا اندیشہ رہتاہے چونکہ قرآنِ مجید قیامت تک کے انسانوں کے لئے ہدایت بناکر نازل کیا گیا تھا لہٰذا اس کا لکھ لیا جانا ضروری تھا۔

قرآنِ مجید نبی کریم مَنَّالِیَّا کی زیرِ مَگرانی واجتمام کھا جاتا رہا، چنانچہ آپ مَنَّالِیُّا کے اپنے اور انہیں اپنے ان صحابہ فِیَالُیْنَا کوجو کتابت کے لئے مشہور منے قرآنِ مجید لکھنے کا حکم دیا اور انہیں کا بین وی بنایا، جن میں سب سے زیادہ مشہور زید بن ثابت ڈالٹی ہیں۔(۱)

<sup>1.</sup> ماظه بو تغير طبرى: ١٩/١٠ اور المرشدالوجيز ابو شامة المقدسي س: ٢٨-٢. تغير طبرى ص -١/٢٨

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

جبر کیل علیہ اللہ ہرسال ایک مرتبہ نی کریم مَنگانی کی ساتھ ایک دور فرماتے سے اور جس سال نی کریم مَنگانی کی انتقال ہوا اس سال دو مرتبہ دور فرمایا، آیتوں اور سور توں کی ویسی ترتیب کے مطابق جیسی وہ آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود قرآن مجید میں ہے تاکہ اللہ کا یہ فرمان ثابت ہوجائے کہ ﴿ إِنَّ عَلَيْ نَاجَمُعُهُ وَقُوْلَنَهُ \* فَاذَا قَرَانَهُ فَالْتَبُعُ قُوْلاَنَهُ ﴾ کا یہ فرمان ثابت ہوجائے کہ ﴿ إِنَّ عَلَيْ نَاجَمُعُهُ وَقُولاَنَهُ \* فَاذَا قَرَانَهُ فَالْتَبُعُ قُولاَنَهُ ﴾ (القیامة: ۱۵۱۵) (اس کا جمع کرنا اور (آپ کی زبان سے) پڑھنا ہمارے ذمہ ہے ہم جب اس کے پڑھنے کی پیروی کریں) اور یہ بھی ﴿ سَدُقُی اللّٰکَ فَلاَتَنُسْتَی ﴾ (القیامة: ۱۵) (ہم تھے پڑھائیں گے پڑھنے کی پیروی کریں) اور یہ بھی ﴿ سَدُقُی اللّٰکَ فَلاَتَنُسْتَی ﴾ (الأعلم: ۱) (ہم تھے پڑھائیں گے پر ہونے گا۔

#### چوتھا: قرآن مجید کو صحیفوں میں جمع کرنا

رسول اکرم مَنَّا ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رفیالٹیڈ نے قرآن مجید کو مرتب صحفول (کاپیول) میں جمع کرنے کا حکم دیا تاکہ حافظوں کے وفات پاتے رہنے یا جن دستاویزوں میں قرآنِ مجید لکھا گیا تھا ان کے ضائع ہوجانے کی وجہ سے قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہوجائے اور یہ ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رفیالٹیڈ نے انجام دی اور ان صحفول پر نظر ثانی اور اس بات کے اطمینان کے بعد کہ وہ دستاویزوں میں لکھے اور سینوں میں محفوظ قرآن مجید کے عین مطابق ہیں ان صحفول کو حضرت ابو بکر صدیق رفیالٹیڈ کے گھر میں رکھا گیا، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوگیا تو انہیں حفاظت کی خاطر رفالٹیڈ

ا. سٹن انی داود: ۵۸۷، سٹن ترزی: ۳۰۸۱، اور حاکم نے اسے متدرک: ۳۳۲۵ میں ذکر کیا ہے، اور کہا کہ یہ حدیث سیح ہے اور شیخین (بخاری وسلم) کی شرطول پر پوری اترتی ہے اگرچہ کہ ان دونوں نے اسے ذکر شد کیا ہو۔ ۱۔ سیح بخاری: ۳۵۹۳، ۳۵۹۳، ۳۵۹۳، ۳۵۹۳

دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رہا گئی گئی کے گھر میں بطور امانت رکھا گیا اور ان کی وفات کے بعد رسول اکرم ملک النظام کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رفاقیکا کے گھر میں محفوظ کیا گیا۔(۱)

جب اسلام پھیلا تو مسلمانوں کو قرآنِ مجید کے نسخوں کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ وہ ان میں دیکھ کر قرآنِ مجید پڑھ سکیس تب بعض صحابہ رفٹائٹٹ نے اس وقت کے خلیفہ حضرت عثان وٹائٹٹ کو مشورہ دیا کہ لوگوں کو ایک مثالی ننخ پر جمع کردیا جائے جے سب لوگ پڑھنے کے لئے استعال کریں تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت وٹائٹٹ کی سربراہی میں قرآنِ مجید کے عافظوں کی ایک ایسی جماعت (ٹیم) کو جو لکھنا جانتے تھے یہ ذمہ داری سونی کہ وہ ان ساری کاپیوں کو جن میں حضرت ابو بکر وٹائٹٹ کے زمانے میں قرآنِ مجید لکھا گیا تھا ایک ننخ میں جمع کریں، چنانچہ وہ سارے صحفے (کاپیاں) ایک مصحف (ننخی) میں جمع کردیے گئے پھراس مکمل مصحف کے کئی مکمل ننخ (نقلیں) بنائی گئیں اور سارے مسلم شہروں میں ایک ننخہ روانہ کیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس سے نسخ (نقلیں) تیار کریں۔

آج دنیا میں قرآنِ مجید کے جتنے بھی ننخ میں چاہے وہ ہاتھوں سے لکھے ہوں یا پریس میں چھپے ہوئے ان سب کی اصل وہی پرانے ننخ میں جو نقل کئے گئے اور شہروں میں جھیجے گئے اور ان نسخوں کی عبارت میں کوئی اختلاف ہے نہ ترتیب میں۔

اور آج تک مسلمان قرآنِ مجید کی طباعت کا اہتمام کرتے ہیں اور طباعت کی جدید سہولتوں، آلات اور طباعت کی جدید سہولتوں، آلات اور طبکنالوجی کو اس کے لئے استعال کرتے ہیں تاکہ قرآنِ مجید کی کتابت رسم (طریقۂ تحریر) عثانی - جیسے اسے حضرت عثان بن عفان رفیافۂ کے زمانے میں ککھا گیا تھا۔ کے مطابق بہترین، عمدہ ترین اور محفوظ ترین معیار پرکی جاسکے۔

اور شاہ فہد قرآن کریم پر مٹنگ کمپلیس ایک نمایاں ترین دلیل ہے قرآن مجید سے تعلق اور اہتمام اور مملکت سعودی عرب کے حکمر انوں کی قرآن مجید سے دلچیں، اس کی خدمت کے شوق اور ان کے اس جذبے کی کہ ہر مسلمان قرآنِ مجید کا ایسا نخہ بہ آسانی حاصل

ا. صحیح بخاری: ۲۹۸۷، سنن ترزی: ۱۰ ۱۳۰۰، مند احمد: ۲۷ـ

کر سکے جس کی نہ صرف طباعت دیدہ زیب اور جلد انتہائی معیاری ہو بلکہ جو ہر پہلو سے بہترین اور محفوظ ترین ہو۔

#### پانچوان: قرآنِ مجید کی ترتیب اور اس کے تھے

قرآنِ کریم سورہ فاتحہ سے شروع ہوتاہے اور سورہ ناس پرختم ہوتاہے، وہ ۱۱۳ سورتوں پر مشتمل ہے اور اس کی موجودہ ترتیب توقیقی ہے لیعنی نبی کریم سَکَالَٰیْکِمْ سے لی گئی ہے اور نزولی ترتیب کے مطابق نہیں ہے، اس لئے کہ سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ سورة العلق ہے مالانکہ اس کا نمبر ۹۷ ہے اور صحابہ رقنالُلُکُمْ آیتوں اور سورتوں کی اس ترتیب کونبی کریم سَکَالِیُکُمْ کے پڑھنے سے معلوم کرتے تھے ۔(۱)

آج کل قرآن مجید میں ۳۰ پارے ہیں، ہر پارے کے دو حزب (آدھے پارے) ہیں اور ہر حزب چار چوتھائیوں پر مشتمل ہے، اس تقیم کا غالب انحصار علماء کے اجتہاد پر ہے اور اس کا مقصد مسلمانوں کے لیے قرآنِ مجید کی تلاوت میں آسانی پیدا کرنا ہے۔

#### حصا: قرآن مجيد كي تعليم حاصل كرنا

قرآنِ مجید جیسے رسول اکرم مَنَّا اللَّهُ اِی نازل ہوا مسلمانوں نے اسی طرح اسے سکھنے،
اس کی تلاوت اور اس کی عبارت کی حفاظت کا پورا اہتمام کیا، چنانچہ حفاظ و قراءِ صحابہ نے
تابعین کو اس کی تعلیم دی تاکہ وہ اس کی عبارت کو محفوظ کرلیں اور ہر آیت پر روک
روک کر انہیں سمجھایا تاکہ اس کے معانی کو اچھی طرح سبجھ لیں، اس طرح انہوں نے
علم اور عمل دونوں سکھا پھر حفاظ تابعین نے قرآنِ مجید پڑھانے کے مدارس بنائے اور جو
پھو انہوں نے سکھا تھا اس کی پابندی کی، چاہے وہ تلاوت کا پہلو ہو یا عبارت کی حفاظت،
حروف اور کلمات کی گنتی، آیتوں اور سورتوں کی ترتیب اور اسے پڑھنے اور پڑھانے اور
تریل کی کیفیت کے پہلو، چنانچہ قرآنِ مجید آج تک ای طرح پڑھایا، حفظ کرایا اور تلاوت
کیا جاتا ہے اور طالب علم اسے اپنے حافظ قاری شخ سے زبانی فضیح ترین عربی زبان میں
اسی طرح سکھتا ہے جس طرح رسول اکرم مَنَّالِیْکُمْ پر نازل کیا گیا۔

ا. اے ابو عمرو الدانی نے المقنع ص ٨ میں امام مالک بن انس سے نقل كيا ہے۔

قرآن کریم متعدد قراءات سے پڑھا جاتا ہے اور قراءات سے مراد قرآنِ مجید کے کلمات اور حروف کی ادائیگی کا طریقہ اور تلفظ کا ڈھنگ ہے جے تابعین نے قراءِ صحابہ سے سکھا جنہوں نے اسے نبی کریم منگائیگی سے سکھا اور جس کی انہیں آپ منگائیگی نے اجازت مرحت فرمائی، عصر حاضر میں ان قراءات میں سب سے زیادہ مشہور عاصم کی وہ قراءت ہے جے ان کے شاگرد حفص بن سلیمان نے روایت کیا ہے اور نافع کی وہ قراءت جے ان کے شاگرد عثان بن سعید جن کا لقب ورش ہے نے روایت کی ہے اور ان مشہور ترین قراءت میں سے الدوری کی روایت سے ابو عمرو البصری کی قراءت اور قالون کی روایت کی حوادت بھی ہے۔

#### ساتوال: قرآن مجید کی تفسیر

قرآنِ مجید کی تقیر سے مراد اس کے معنوں کی وضاحت ہے (ا) اور کسی بھی کلام کا مقصد اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید پڑھنے والوں کو اس کے معانی اور مطالب سمجھنے کی ترغیب دلائی ہے، ارشاد ہے ﴿ کِیْتُ اَنْوَلُنُهُ اِلْیَا اَلَٰ اِلْمَا اِلِیَا اِلْمَا اِلَٰ اِلْمَا اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰم

صحابہ کرام رفحالی کو جن معانی کے سیجھنے میں دشواری پیش آتی رسول اکرم مکالیکی ان کی وضاحت فرمادیتے (۱۰ کیکن ان کی زبان دانی اور قرآنِ مجید کے ان کی زبان میں نازل ہونے کی وجہ سے انہیں قرآنِ مجید کی آیتوں کے معانی کو سیجھنے میں زیادہ سوالات نہیں کرنے پڑے لیکن وقت کے ساتھ تفییر کی ضرورت بڑھتی گئی۔

رسول اکرم مَثَالِیَّا اَ پ کے صحابہ رِّقُ اللَّیْ اور ان کے ث الرد تابعینِ عظام سے تفسیر کے باب میں جو کچھ نقل کیا گیا وہ علم تفسیر کی بنیاد بنا جے تفسیر ماثور کہا گیا جو

ا. ملاظه بو البرهان للزركشي ١١/١٠

٢. الاظه بو تُعْسِر طرى ١/٣٤ اور مقدمة في أصول التفسيرشيخ ابن تيمية ص ٣٥٠

قرآنِ مجید کو سیحفے کا سب سے اہم وسیلہ مانا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے ذریعہ یہ جانا جاسکتا ہے کہ اولین نسلول نے جو ایک طرف عربی زبان کے مزاج شناس تھے تو دوسری طرف قرآنِ مجید کے نزول کے زمانے کے حالات و واقعات کے گواہ و واقفِ حال تھے انہوں نے قرآنِ مجید کو کیسے سمجھا۔

#### ا- تفيير كي قشمين

مفسرین کی علمی دلچپیوں کے تنوع کی وجہ سے ان کے تفییری رجھانات میں تنوع رہا ہے چنانچہ بعض تفاسیر میں قرآنِ مجید کے لسانی پہلو کی وضاحت پر زور ہے تو بعض نے فقہی ادکام پر زیادہ توجہ دی، اسی طرح کسی نے تاریخی پہلو سے زیادہ دلچپی لی تو کسی اور نے عقلی پہلو یا اخلاقی پہلو وغیرہ سے، اور اس بناء پر علماء نے تفییر کی دوقتمیں کی ہیں:

پہلی: تفییر بالماثور: اس سے مراد وہ تفییر ہے جو رسول اکرم مُلَّا اللَّا اللَّا صحابہ کرام اور تابعین عظام سے معقول ہے۔

دوسرى: تفيير بالرائ يا بالاجتهاد: جو صحيح علمي بنيادول پر مبني ہو۔

#### ۲- تفیرکے سب سے اچھ طریقے اور اس کے ضوابط

قرآنِ مجید کو سیحف کا سب سے پہلا ذریعہ تقیرِ ماثور ہے،اس لیے کہ وہ نبی کریم مَنَا اللَّیْا اُلّٰ اور صحابہ و تابعین -جو قرآن مجید سے سب سے زیادہ واقف ہیں- سے منقول ہے، اگر قرآنِ مجید کی آیتوں کو سیحف میں مزید ایسی وضاحت کی ضرورت پیش آئے جو تقیرِ ماثور میں نہ ہو تو مفسر کو ان ضوابط کو پیشِ نظر رکھنا چاہیے:

- ا- تغییر ماثور سے آیتوں کے جو معانی سمجھ میں آتے ہیں ان کا کحاظ کرنا اور ان سے متعارض کوئی بات نہ کہنا۔
- الحسیر قرآن وسنت میں وارد عمومی مطالب ہے ہم آ ہنگ ہو اس لیے کہ مفسر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ایک تفییر کرے جو ان مطالب سے متصادم ہو؛ اس لیے کہ قرآن کریم کی بعض آ بیتی دیگر بعض آ بیتوں کی تفییر کرتی ہیں ان سے متصادم نہیں، ای طرح سنت بھی قرآنِ مجید کے اجمال کی وضاحت اور تفییر کرتی ہے۔

- الفاظ کی دلالت، جملوں کی ساخت اور اظہارِ بیان کے پیرایوں میں عربی زبان کے مزاج و قواعد سے واقفیت، اس لیے کہ قرآنِ مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس کے قواعد کی روشنی ہی میں سمجھا جانا چاہیے۔
- اس کی متثابہ آیتوں کو سیھنے کے لیے محکم آیتوں کی طرف رجوع کرنا، اس لیے کہ قرآن کریم کی بعض آیتیں دیگر بعض آیتوں کی تغییر کرتی ہیں اور قرآنِ مجید کی اکثر آیتیں محکم ہیں اور ان کے معانی واضح ہیں جبہ بعض آیتیں مثابہت ہیں جن کہ معانی سیھنے میں بعض لوگوں کو المتباس ہو سکتا ہے، محکم آیات کی طرف رجوع کرنے کے ان کے معانی اور مطالب واضح ہو سکتے ہیں، اور زیادہ آسانی سے سیھنے جاسکتے ہیں، ارشاد اللی ہے ﴿ هُوَالَّذِنِیَ اَنْزُلَ عَلَیْکَ اللَّهٰ ہُونَکُ اللَّهٰ مُحکّماتُ هُونَ الْمُوالِّذِنِی وَاکْوَمُتَطْفِهْ وَاللَّهٰ اللَّهٰ مُحکّماتُ هُونَ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ مُحکّماتُ هُونَ اللَّهٰ اللَّهٰ مُحکّماتُ هُونَ اللَّهٰ اللَّهٰ مُحکّماتُ هُونَ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ مُحکّماتُ هُونَ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ مُحکّماتُ هُونَ اللَّهٰ اللَّهُ اللَ
- تکوین آیتوں کی تغییر میں ثابت شدہ سائنسی حقیقتوں سے مدد حاصل کرنا اور سائنسی خقیقتوں سے مدد حاصل کرنا اور سائنسی نظریات کو زبردستی قرآنِ مجید کی آیتوں کو وہ معنی نہ بینادے حاکمیں جو ہی نہیں۔
- ان غلط تاویلات سے اجتناب جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے معانی کوشر یعتِ مطہرہ کے تھاکت سے دور کردیں، چاہے وہ تحریف کے مقصد سے ہو یا عربی زبان اور اس کے قواعد اور اسالیب سے ناوا قفیت کی وجہ سے، مقصد سے ہو یا عربی زبان اور اس کے قواعد اور اسالیب سے ناوا قفیت کی وجہ سے، یا ایسے معانی تصور کر لینے کی وجہ سے جن سے اللہ تعالیٰ کا کلام منزہ اور پاک ہے۔

#### آ تهوال: قرآن مجيد كا اعجباز

اصطلاح میں اعباز کہتے ہیں کی عمل یا تدبیر کو لے آنے کی قدرت سے بالاتر صفت کو، اور معجزہ نبیوں اور رسولوں کی نشانیوں کے لیے بعد میں وضع شدہ ایک اصطلاح ہے، یہ لفظ قرآنِ مجید میں نہیں آیا بلکہ اس کے معنی میں آیت اور برہان وغیرہ کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔

قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے معانیٰ میں وہ کاملیت اور اس کی آیتوں، الفاظ اور اسالیب میں وہ دکشی ہے جے لانے سے انسان عاجز ہے، ارشادِ اللهی ہے ﴿ الرَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَاللهِ اللهُ كَاللهِ اللهُ اللهُ كَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ كَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ كَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ كَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

مصدر میں شکوک پیدا کرنے اور لوگوں کو اس سے پھیرنا چاہا ('' تو اللہ تعالیٰ نے چند آ سیس نازل کیں جن میں انہیں چیلنج کیا گیا کہ اگر وہ سچے ہیں تو اس پورے قرآن یا اس کی دس سورتوں یا ایک سورت کے مانند کوئی کلام لے آئیں ('' لیکن وہ بے بس ہوگئے،اور اس بات کا اعتراف کرلیا کہ قرآنِ مجید اگرچہ کہ عربی زبان میں ہے لیکن اس کی نقل کرنا یا اس کے مانند کوئی کلام پیش کرنا ممکن نہیں، ارشادِ باری ہے لیکن اس کی نقل کرنا یا اس کے مانند کوئی کلام پیش کرنا ممکن نہیں، ارشادِ باری ہے ﴿ آمَرِیَهُوُلُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ اِلْمُولُونَ اِللّٰمَ کُلُونُونَ اِلْمُولُونَ اِلْمُمُولُونِ اِلْمُولُونَ اِلْمُولُونَ اِلْمُولُونَ اِلْمُولُونَ اِلْمُولُونَ اِلْمُمُولُونِ اِلْمُولُونَ اللّٰمُولُونَ اِلْمُولُونَ اللّٰمُ اِلْمُولُونَ اللّٰمُ اِلْمُولُونَ اِلْمُولُونَ اِلْمُولُونِ اِلْمُولُونِ اِلْمُولُونِ اِلْمُولُونَ اللّٰمُ اِلْمُولُونِ اِلْمُولُونِ اِلْمُولُونِ اِلْمُولُونِ اِلْمُولُونِ اِلْمُولُونِ اِلْمُولُونِ اِلْمُولُونِ اِلْمُولِيُونُ اِلْمُولُونُ اِلْمُولُونُ اِلْمُولُونُ اِلْمُولُونُ اِلْمُولُونُ اِلْمُولُونُ اِلْمُولُونُ اِلْمُولُونُ اِلْمُولُونُ اِلِمُولُونُ اِلْمُولُونُ اِلْمُولُونُ اِلْمُولُونُ اِلْمُولُونُ اِل

اور قرآنِ مجید نے ڈکھ کی چوٹ پر واشگاف الفاظ میں یہ اعلان فرما دیا کہ سارے انبان اور ان کے بعد سارے جن بھی اس قرآن مجیدکے مانند کلام کے آنے سے عاجز میں اگرچہ کہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کیوں نہ کریں

<sup>1.</sup> آيتي ملاحظه بول الانعام: ٢٥ ، ٢٥، الانهيام: ٥ سأدُ ٣٣، لينَ: ٢٩، الصافات: ٣٣، صنّ: ٣، الطور: ٣٠٠. ٢. آيتي ملاحظه بول البقرة: ٣٣، لونس: ٨٣، هود: ١٣ ، الطور: ٣٣٠

﴿ قُلْ لَهِنِ اجْتَمَتَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى آنَ يَالْتُوْ الِمِشِلِ هَذَا الْقُرُ الِ لاَيَانُونَ الِمِشْلِهُ وَلَوْكَانَ فَضُعُهُمُ لِيَعْفِي ظَهِيْدًا ﴾ (بني إسرائيل: ٨٨) (كبه و يجيح كه اگر تمام انسان اور كل جنات مل كر اس قرآن كے مثل لانا چاہيں تو ان سب سے اس كے مثل لانا ناممكن ہے گو وہ (آپس ميس) ايك دوسرے كے مدد گار بھى بن جائيں)۔

اور قرآنِ مجید مجوزہ ہے اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایبا کلام ہے کہ مخلوق کا کلام جس کے مشابہ نہیں ہو سکتا، اور وہ نشانی اور معجزہ ہے اپنے الفاظ میں، آیتوں میں، زبان میں، اور ان فضیح وبلیغ سور توں میں جو اس میں ہیں، ان خبروں اور سیج واقعات میں جو اس نے ذکر کیے ہیں، ان احکام ومسائل میں جن پر وہ مشتمل ہے، اس کی شدید جذباتی اور نفیاتی تاثیر میں، اور ان مبہوت کن سائنسی حقائق میں جن کا اس نے تذکرہ کیا ہے۔

سائنسی حقیقوں اور کوینی اشاروں جن کا تعلق طبیعاتی اور فلکیاتی علوم کے ماہر سائنسدانوں اور زندگی اور طب کے ماہرین سے ہے اضوں نے جب یہ دیکھا کہ ان مسائل سے متعلق قرآنی بیانات کتنے دقیق ہیں تو وہ اچنجے میں پڑ گئے اس لئے کہ یہ بات تصور سے بالاتر ہے کہ اتنی دقیق باتیں ایک اُٹی رسول کہہ سکے جو خود ایک ناخواندہ امت میں مبعوث کیا گیا اور ایک ایے وقت میں جب دنیا ان چیزوں سے یکسر نا بلد تھی اور نتیجة وہ حلقہ بگوش اسلام ہوگئے، اس لئے کہ وہ جان چکے سے کہ قرآنِ مجید کے یہ بیان انسانی کلام نہیں بلکہ یہ یقیناً انسان اور کائنات کے خالق کا کلام ہے۔

اسی طرح قرآنِ مجید ایسی بے شمار آیتوں سے بھرا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عجیب وغریب کاریگری پر دلالت کرتی ہیں۔ ارشاد ہے ﴿ سَمْرِیْهِ فِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

#### نوال: قرآن مجید کے معانی کا ترجمہ

(کی بھی ) کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے کو ترجہہ کہتے ہیں (اور ترجے کی اپنی د شواریاں ہیں، اس لیے کہ زبانی تعبیرات عبارت کا ایک اہم کو پنی عضر ہے اور کسی عبارت کو ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے اس کے اسلوبِ تعبیر کی لسانی دلالتوں کا کماحقہ اداکرپانا آسان نہیں ہوتا(اا اگر انسانی عبارتوں کے ترجے کا یہ حال ہو تو قرآنِ مجید کے ترجے میں تو یہ دشواری کئی گنا بڑھ عباتی ہے، اس لیے کہ قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے اور جو اپنے الفاظ اور معانیٰ کے ساتھ اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے ور کوئی انسان یہ دعوئی نہیں کرسکتا ہے کہ وہ قرآنِ مجید کے تمام معانی سے واقف ہوچکا یا وہ اس کے الفاظ کو اسی طرح کے پیرائے میں ڈھال سکتا ہے جیسا کہ وہ عربی میں ہوچکا یا وہ اس کے الفاظ کو اسی طرح کے پیرائے میں ڈھال سکتا ہے جیسا کہ وہ عربی میں ہو ہود مسلم علماء نے قرآنِ مجید میں اور اس کے پیغام کو دنیا کی ساری قوموں تک پہنچانے کو اشد ضروری قرار دیا ہے، چاہ ان قوموں کی زبانیں جو بھی ہوں اور یہ ترجے کے بغیر ممکن نہیں۔ (ان قوموں کی زبانیں جو بھی ہوں اور یہ ترجے کے بغیر ممکن نہیں۔ (ان

اور قرآنِ مجید کا دوسری زبانوں میں ترجمہ:(")

- ا۔ یاتو صرف قرآنِ مجید کے معانی کا ترجمہ ہوگا جو تقسیر کے بغیر ہو اور قرآنی آیتوں کے الفاظ و معانی کی وضاحت تک محدود ہو۔
- یا تغییری ترجمہ ہو گا جو مثالوں اور اضافی وضاحتوں پر مشتمل ہوتو یہ عربی کے علاوہ دیگر
   کسی بھی زبان میں قرآنِ مجید کی تغییر ہوگا۔

اور قرآنِ مجید کے معانی کا ترجمہ چاہے جتنا دقیق ہواور مترجم دونوں زبانوں میں چاہے جتنا واقف ہولیکن وہ ترجمہ چاہے جتنا واقف ہولیکن وہ ترجمہ

ا. ملافظه بولسان العرب لابن منظور (ماده ترجم ورجم)-

٢. دلالة الألفاظ ابراتيم انيس ص: ١١١-١٤٥ فن الترجمة محموض محمد ص: ١٩ـ

٣. ملاظه مو مجموع الفتاوي ابن تيمية ١١٦/٨٠

م. ملاظه جو مجموع الفتاوي ابن تيمية ١١٥ م اور ٥٥٢، اور التفسير والمفسرون محمر حمين الذبي ٢٣/١٠

قرآن نہیں کہلائے گا، اس کے دو سبب ہیں:(۱)

پہلا سبب: قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو عربی زبان میں اتارا گیا ہے اور جو فصاحت وبلاغت کی انتہائی بلند چوٹی ہے اور اس کی آیتوں کو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں ڈھال دیں تو اس کا نام قرآنِ مجید نہیں رہ جائے گا۔

دوسرا سبب: ترجمہ قرآنِ مجید کے معانی کو مترجم نے جیسا کچھ بھی سمجھا ہے اس کا اظہار ہے اور وہ اس پہلو سے تفییر کی طرح ہے تو جس طرح تفییر کو قرآنِ مجید نہیں کہا جاتا اسی طرح ترجمہ بھی قرآن نہیں کہلا سکتا۔

اور قرآنِ کریم کے معانی کے ترجے کے قابلِ قبول ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان قواعد کے مطابق ہو جو علاء نے قرآنِ مجید کے معانی کی وضاحت کے لیے طے کئے ہیں ساتھ ہی مترجم ترجمہ کو قرآنِ مجید کے تحریف شدہ معانی کی اشاعت، یا اسلام اور مسلمانوں کے شعار اور مقدسات کی تو بین کے لیے ڈھال نہ بنائے جیسا کہ متشر قین کے ترجموں یا بہت سے نام نہاد اسلام کی طرف منسوب متر جموں کے ترجموں کا حال ہے جن کے فاسد عقائد دینِ اسلام کے عظیم اصولوں کو منہدم کردیتے ہیں اور اس کے صحیح عقیدہ اور روشن شریعت کو داغدار کرتے ہیں ای لیے شاہ فہد قرآن شریف کمپلیس مدینہ منورہ نے قرآنِ مجید کے قابلِ اعتاد ترجموں کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا ہے تاکہ قرآنِ مجید کا عظیم پیغیام اللہ کے سارے بندوں تک ان کی اصلی زبانوں میں پینچایا جاسکے۔

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

<sup>1.</sup> لماظه بو المجموع شرح المهذب نووي ٣٨٢/٣٠

سُورَةً الْفَاتِحَةِ ا

#### سورهٔ فاتحه (۱) ملی ہے، (۲) اس میں سات آبیتی ہیں۔ (۳)

### مُنِّنَ لَأَلْفًا لَهُمُ الْحُرِّنِ

ا. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

#### بسُ حِماللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (

ا. سورة الفاتحة قرآن مجيد كى سب سے پہلى سورت ہے، جس كى احاديث ميں بڑى فضيلت آئى ہے۔ فاتحة كے معنی آغاز اور ابتداء كے ہيں، اس ليے اسے الفَاتِحةُ يعنی فَاتِحةُ الْكِتَابِ كہا جاتا ہے۔ اس كے اور بجى متعدد نام احادیث سے ثابت ہيں، مثان أُمُّ الْقُرْآنِ، السَّبُعُ الْمَثَانِيْ، القُرْآنُ الْعَظِيْمُ، الشَّفَاءُ، الرُّفْيةُ (دم) وَغَيْرهَا مِن الاسْمَآءِ اس كا ايك اہم نام"الصَّلَوٰة " بجى ہے، جيسا كہ ايك حديث قدى ميں ہے، الله تعالى نے فرمايا: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَينيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ» الحديث (صحيح مسلم كتاب الصلوٰة) "ميں نے صلاۃ (نماز) كواپنے اور اپنے بندے كے درميان تقيم كرديا ہے"، مراد سورہ فاتحة ہے جس كا فضف حصہ الله تعالى كى حمد وثناء اور اس كى رحمت وربوبيت اور عدل وباد شاہت كريان ميں ہے اور نصف جھے ميں دعا ومناجات ہے جو بندہ الله كى بارگاہ ميں كرتا ہے۔ اس حدیث ميں سورہ فاتحة کے بيان ميں ہے اور نصف جھے ميں دعا ومناجات ہے جو بندہ الله كى بارگاہ ميں كرتا ہے۔ اس حدیث ميں سورہ فاتحة ني اس كا پڑھنا بہت ضرورى ہے۔ چنانچہ كو "نماز" ہے تعبير كيا گيا ہے۔ جس سے يہ صاف معلوم ہوتا ہے كہ نماز ميں اس كا پڑھنا بہت ضرورى ہے۔ چنانچہ المختاب المعلوٰة فلکن آئم يُقرأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (صحيح البخاري وصحيح مسلم) "اس شخص كى نماز نہيں جس نے سورہ فاتحة نہيں پڑھی۔" اس حدیث ميں (من) كا لفظ عام ہے جو ہر نمازى كو شامل ہے۔ منفر د ہو يا امام، يا امام كے پيچھے مقتدى۔ سرى نماز ہو يا جرى، فرض نماز ہو يا نشل۔ ہو بیا مام، یا امام کے پیچھے مقتدی۔ سرى نماز ہو يا جرى، فرض نماز ہو يا نشل۔ ہو بیا مام، یا مام کے پیچھے مقتدی۔ سرى نماز ہو يا جرى، فرض نماز ہو يا نشل۔ ہو بیا مام، یا مام کے پیچھے مقتدی۔ سرى نماز ہو يا جرى، فرض نماز ہو يا نشل۔

اس عموم کی مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام ٹھُلُلُگُمُ بھی نبی فی نبی فی ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام ٹھُلُلُگُمُ بھی نبی فی نبی فی نبی فی نبی فی نبی فی نبی آنے گی، نماز فتم ہونے کے بعد جب آپ مُلُلُگُمُ نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ مُلُلُگُمُ نے فرمایا «لَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِأُمَّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلُوٰهَ لِمِنْ لَمْ يَقْرَأُبِهَا»۔"تم ایسا مت کیا کرو (یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو) البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔" (ایوداو، تنہ، نبائی ساتھ مت پڑھا کرو) البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔" (ایوداو، تنہ، نبائی القُرْآنِ فَلُوْا فَیْ اللَّوْ اللَّهُ اللَّهُ

کرے تو خاموش رہو"کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قراءت خاموشی سے سنیں۔
امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں۔ یا امام سورہ فاتحہ کی آیات و قفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی بھی احادیث صحیحہ کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھ کیں۔ اس طرح آیت قرآنی مطابق سورہ فاتحہ پڑھ کیں۔ اس طرح آیت قرآنی اور احادیث صحیحہ میں الحمد للہ کوئی تعارض نہیں رہتا۔ دونوں پر عمل ہوجاتا ہے۔ جب کہ سورہ فاتحہ کی ممانعت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خاکم بدبن قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں شکراؤ ہے اور دونوں میں سے کی ایک پر ہی عمل ہوجاتا ہے۔ بیک وقت دونوں پر عمل ممکن نہیں۔ فَنَعُودُ فَ بِاللّٰهِ مِنْ هَذَا دیکھے سورہ اُعراف، آیت ۲۰۴۲ کا عاشیہ (اس مسکلے ہوسکتا ہے۔ بیک وقت دونوں پر عمل ممکن نہیں۔ فَنَعُودُ فِاللّٰهِ مِنْ هَذَا دیکھے سورہ اُعراف، آیت ۲۰۴۳ کا عاشیہ (اس مسکلے کی شخیق کے لیے ملاحظہ ہو کتاب ''خصیق الکلام'' از مولانا عبد الرحمٰن مبارک پوری و''توضیح الکلام'' مولانا ارشاد الحق الثری مختلہ اللہ، وغیرہ )۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ امام ابن تیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سلف کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ اگر مقتدی امام کی قراءت میں رہا ہو تو نہ پڑھے۔ (مجمع قادی این جی ۱۳۵۲)

۲. یہ سورت کی ہے۔ کی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو سورتیں ہجرت (۱۳ نبوت) سے قبل نازل ہو کیں وہ کی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، یا اس کے اطراف وجوانب میں، اور مدنی وہ سورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہو کیں، خواہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہو کیں یا اس سے دور۔ حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ سعر اللہ کی بابت اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے؟ یا ہر سورت کی آیت کا حصہ ہے؟ یا یہ صرف سورۂ فاتحہ کی ایک آیت کا حصہ ہے؟ یا یہ صرف سورۂ فاتحہ کی ایک آیت ہے؟ یا یہ کی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے اسے صرف دوسری سورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر سورت کے آغاز میں کھا جاتا ہے؟ قراء مکہ وکوفہ نے اسے سورۂ فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ قراء مدینہ، بھرہ وشام نے اسے کی بھی سورت کی آیت تسلیم نہیں کیا ہے، سوائے سورۂ نمل کی آیت میں بھی افتلاف اس میں بالاتفاق بھم اللہ اس کا جزو ہے۔ اس طرح جبری نمازوں میں اس کے او ٹی آواز سے پڑھنے میں بھی افتلاف ہے۔ بعض او ٹی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز سے (شے القدی) اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو قائل ہیں اور بعض سری آواز سے (شے القدی) اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو رار دیا ہے۔ تاہم جبری آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے۔

٧٠. بهم الله ك آغاز ميں أَقْرَأُ، أَبداً الله يِرْف مِندوف ہے يعنى الله ك نام سے پڑھتا، يا شروع كرتا يا تلاوت كرتا ہوں۔ ہم اہم كام ك شروع كرنا يا تلاوت كرتا ہوں۔ ہم اہم كام ك شروع كرنے سے پہلے بهم الله پڑھنے كى تاكيد كى گئى ہے۔ چنانچہ حكم ديا گيا ہے كہ كھانے، ذنّ، وضو اور جماع سے پہلے بهم الله پڑھو۔ تاہم قرآن كريم كى تلاوت ك وقت بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سے پہلے أَعُوذُ بِاللهِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ پڑھنا بھى ضرورى ہے۔ ﴿ فَإِذَا قَرانَ اللهُونَ قَالُسْتُونَ اللهُونِ اللهُونِ الرَّحِيْمِ ﴾ (النحل: ٩٥) (جب مَن الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ ﴾ والنحل: ٩٥) (جب مَن اللهُ كَلُ جناب ميں شيطان رجيم سے پناه ما گو)۔

سُورَةً الْفَاتِحَةِ الْفَاتِحَةِ ا

سب تعریف الله تعالیٰ کے لیے ہے<sup>(۱)</sup>جو تمام جہانوں
 کا پالنے والا ہے۔<sup>(۲)</sup>
 سب بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔<sup>(۳)</sup>
 ببرلے کے دن (یعنی قیامت) کا مالک ہے۔<sup>(۳)</sup>

ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿

الرِّحُمٰنِ الرَّحِيُوهُ ملِكِ يُوْمِ الرِّبْنِ

ا. الحمد میں ال، استغراق یا اختصاص کے لیے ہے، لیخی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یا اس کے لیے خاص ہیں، کیوں کہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالی ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کروہ ہے اس کیا استعال کسی اللہ تعالیٰ کا پیدا کروہ ہے اس کا استعال کسی اور اللہ تعالیٰ کا پیدا کروہ ہے اس کیا استعال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الْحَمْدُ للّٰہ یہ کلمۂ شکر ہے۔ جس کی بڑی فضیات احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں لا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ کو أَفْضَلُ الذَّی وار الْحَمْدُ للّٰہ کو أَفْضَلُ الدُّعَاءِ کہا گیا ہے۔ (ترزی، نائی وغیرہ) سیح مسلم اور نسائی کی روایت میں ہے الْحَمْدُ للله تَمْدُ اللهِ میزان کو مجردیتا ہے" آئی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پیند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور بینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ (سیح ملم)

۲. رَبِّ، الله تعالیٰ کے اسائے حنیٰ میں ہے ہے، جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کرکے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو سخیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ عَالَمِیْنَ عَالَمْ (جہان) کی جمع ہیں تھیں تک پہنچانے والا۔ اس کا استعال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں سے آئے۔ لیکن یہاں اس کی ربوبیت ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جائے۔ مثلاً عالم جن، عالم کا ملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں۔ مثلاً عالم جن، عالم انس، عالم ملا کلہ اور عالم وحوش وطیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رَبِّ الْعَالَمِیْنَ سِب کی ضروریات، ان کے احوال وظروف اور طباع واجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔

سم. رَحْمٰن بروزن فَعْلَان اور رَحِیْمٌ بروزن فَعِیلٌ ہے۔ دونوں مبالغے کے صیفے ہیں، جن میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت ویگر صفات کی طرح دائی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں: رحمٰن میں رحمٰ کی نعبت زیادہ مبالغہ ہے، ای لیے رَحْمٰنَ اللَّدُنْیَا وَالآخِرَةِ کَہَا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا شخصیص کافر ومومن سب فیض یاب ہورہ ہیں اور آخرت میں وہ صرف رحمٰم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگا۔ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ (آمین)۔

الله تعالی ہم وی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا اور الله تعالی ہر شخص کو اس کے ایجھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزاء اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور مجنی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف الله تعالی ہی ہوگا۔ الله تعالی اس روز فرمائے گا: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَومَ؟ (آج کس کی بادشاہی ہے؟) چھر وہی جواب دے گا: لِلهِ الْوَاحِدِ الْفَهَارِ (صرف ایک غالب الله کے لیے) ﴿ يَوْمَ لَانَهْ لِكُ نَقْشُ لِنَقْسٍ شَيْعًا وَالْاَمْرُ يَوْمَ بِنِ بَلْهِ ﴾ (الانظار:١٩) گا: لِلهِ الْوَاحِدِ الْفَهَارِ (صرف ایک غالب الله کے لیے) ﴿ يَوْمَ لَانَهْ لِكُ نَقْشُ لِنَقْسٍ شَيْعًا وَالْاَمْرُ يَوْمَ بِنِ بَلْهِ ﴾ (الانظار:١٩)
 (اس دن کوئی ہس کمی کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گی، سارا معالمہ الله کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ہوگا جزاء کا دن۔

## ۵. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی ہی سے مدد چاہتے ہیں۔(۱)

#### إِيَّاكَ نَعُبُكُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِيْنُ ٥

ا. عبادت کے معنی ہیں کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل وعاجزی اور کمال خشوع کا اظہار اور بقول ابن کثیر "شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے" لینی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی وے لبی کا اظہار بھی ہو اور اساب وہافوق الاساب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ عام عبارت ﴿نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِينُكَ ﴾ (ہم تیری عبادت كرتے اور تجھ سے مدد جائتے ہیں) ہوتی، ليكن الله تعالى نے يهاں مفعول کو فعل پر مقدم کرکے ﴿ إِلَّاكَ نَعْبُكُ وَإِنَّاكَ نَسْتُعِينُ ﴾ فرمایا، جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے، لینی (ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں) نہ عبادت اللہ کے سواکسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے حائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سد باب کردیا گیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ باگیا ہے، وہ ما فوق الاسباب اور ماتحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کرے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ د کھو ہم بیار ہوجاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدو چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انساء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ فرمایا: ﴿ مَنْ اَنْصَارِیْ اِلْهَ اللهِ ﴾ (السف:١٠) (الله کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟) الله تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا: ﴿وَتَعَاوِنُواعَلَى الْبِيرِ وَالتَّقُولِي ﴾ (المائدة : ٢) ( نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو) ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے، نہ شرک، بلکہ مطلوب ومحمود ہے۔ اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی حائے جو ظاہری اساب کے لحاظ سے مدد نہ کرسکتا ہو، جسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے ایکارنا،اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اس کو نافع وضار باور کرنا اور دور ونزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرہ ور تسلیم کرنا۔ اس کانام ہے مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا، اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا۔ اس کا نام شرک ہے، جو بدقتمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ.

توحید کی تین قسمیں: اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی تینوں قسمیں بھی مخضراً بیان کردی جائیں۔ یہ قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید صفات۔

(۱) توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کا تنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس توحید کو ملاحدہ وزنادقد کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں اور ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے۔ مثلاً فرمایا "اے پیغیبر (منگائیلیّاً)! ان سے پوچیس کہ تم کو آسان وزمین میں رزق کون دیتا ہے؟ یا (تمہارے) کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بےجان کون

#### ۲. جمیں سید هی (اور شچی) راه د کھا۔(۱)

#### إهُ بِ نَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْرُ

پیدا کرتا ہے؟ اور دنیا کے کاموں کا انظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ ویں گے کہ اللہ" (یعنی یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے)۔ (سورہ یونس: ۳۱) دوسرے مقام پر فرمایا: اگر آپ مُلَّا اللّٰهِ ان سے بو چھیں کہ آسان وزمین کاخالق کون ہے؟ تو یقیناً یہی کہیں گے کہ الله (الزمر: ۳۸) ایک اور مقام پر فرمایا: "اگر آپ مُلَّا اللّٰهِ ان سے بو چھیں کہ زمین اور زمین میں جو چھ ہے، یہ سب س کا مال ہے؟ ساتوں آسان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ جرچیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ ان سب کے جواب میں یہ یہی کہیں گے کہ الله یعنی یہ سارے کام الله ہی کے جیر۔" (المؤمنون: ۳۵۔۱۵) وَغَیْر هَا مِنَ الْآیاتِ.

(۲) توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور عبادت ہروہ کام ہے جو کسی مخصوص بستی کی رضا کے لیے، یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے، اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوۃ صرف یہی عبادات نہیں ہیں بلکہ کسی مخصوص بستی سے دعا والتجا کرنا، اس کے نام کی نذر ونیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طبع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جاکیں۔ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام وخواص اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور مذکورہ عبادات کی بہت می قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں جو سراسر شرک ہے۔

(٣) توحيد صفات كا مطلب ہے كہ اللہ تعالى كى جو صفات قرآن وحديث ميں بيان ہوئى ہيں، ان كو بغير كى تاويل اور تحريف كي بيان ہوئى ہيں، ان كو بغير كى تاويل اور تحريف كے تىليم كريں اور وہ صفات اس انداز ميں كى اور كے اندر نہ مانيں۔ مثلاً جس طرح اس كى صفت علم غيب ہے، يا دور اور نزديك سے ہر ايك كى فرياد سننے پر وہ قادر ہے، كائنات ميں ہر طرح كا تصرف كرنے كا اسے اختيار حاصل ہے، يہ يا اس قسم كى اور صفات الہيد يا ان ميں ہے كوئى صفت بھى اللہ كے سواكى نبى، ولى ياكى بھى شخص كے اندر تسليم نہ كى جائيں گى تو يہ شرك ہوگا۔ افسوس ہے كہ قبر پرستوں ميں شرك كى يہ قسم بھى عام ہے اور انہوں نے اللہ كى الله كى يہ قسم بھى عام ہے اور انہوں نے اللہ كى ذكورہ صفات ميں بہت ہے بندول كو بھى شريك كرركھا ہے۔ أَعَادُنَا اللهُ مِنهُ.

ا. بدایت کے کئی مفہوم ہیں۔راتے کی طرف رہنمائی کرنا، راتے پر چلادینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اسے عربی میں ارشاد، توفیق، البہام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیعنی ہماری صراط متنقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استفامت نصیب فرما، تاکہ ہمیں تیری رضا (منزل مقصود) حاصل ہوجائے۔ یہ صراط متنقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط متنقیم وہی "الإسلام" ہے جے نبی منگا النظیم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور جو اب قرآن واحادیث صحیح میں محفوظ ہے۔

سُورَةً الْفَاتِحَةِ ا

ڝؚۯٳڟٳڷڹٚؠۣ۫ڽٵؘڡ۫ٚؗۿۺٙۼڵؽڣؠٞٚۼٞؠڔٳڶؠۼؙڞؙۅۑۼڷؽۿۭۄؙ ۅؘڒٳٳڟٙٵڸٚڹڹ

2. ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، (۱) انکی نہیں جن پر غضب کیا گیا (لیعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا گر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے)، اور نہ گمر اہوں کی (۲) (لیعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہِ حق سے برگشتہ ہوگئے)۔

ا. یہ صراط متعقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے۔ جس پر وہ لوگ چلے، جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ منعم علیہ گروہ ہوا۔ اندیاء شہداء صدیقین اور صالحین کا۔ جیسا کہ سورۂ نباء میں ہے ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهُ وَالوَّيْسُوُلَ فَاُولَيْكَ مَعَ الّذِينَ اَنْعَدَاللّٰهُ عَلَيْهِ مُولَّ اللّٰهِ اور اس کے رسول سَلَّيْلِیْكَ اَنْعَدَاللّٰهِ اور اس کے رسول سَلَّیْلِیْکَ کَفِیدًا ﴾ (انساء: ۱۹) (اور جو اللّٰہ اور اس کے رسول سَلَّیْلِیْکَ کَفِیدُ کَلَیْکِ کَفِیدًا ﴾ اطاعت کرتے ہیں، وہ (قیامت کے روز) ان لوگول کے ساتھ ہول گے جن پر اللّٰہ نے انعام کیا، یعنی انہیاء، صدیقین، شہداء، اور صالحین، اور ان لوگول کی رفاقت بہت ہی خوب ہے)۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کردی گئی ہے کہ انعام یافت اور اساعت رسول سَلَّیْلِیْکَمَ ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔

سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی سُکُائِیْکِم نے بڑی تاکید اور فضیات بیان فرمائی ہے۔ اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنا چاہیے۔ نبی سُکُائِیْکِمُ (جبری نمازوں میں) او پی آواز سے آمین کہا کرتے تھے اور صحابہ شُکُلُئِمُ بھی، حتی کہ محبد گونج اٹھتی (این اجہان سیر) بنا بریں آمین او پی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ کرام شُکُلُئِمُ کا معمول بہ ہے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ «کَذٰلِكَ فَلْیْکُونْ» (ای طرح ہو) «لاتُنخیِّبْ رَجَاءَنَا» (جمیں نام او نہ کرنا) «اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللهُ اللَّهُمَّ اللهُ الل

## شُون الله المائة الله المائة ا

#### بئر الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْم

5

<u>ٳٚڸ</u>ػٲڷؚڮڗؙؙٛ۠۠ڮڷڒڒؙؽؙؚؠۥؙۧٚڣؽڋ؞ٝۿڒؙؽڵؚڷؙؠؙؾٞڣؚؽؙؽؖ

#### سورہ بقرہ مدنی ہے<sup>(۱)</sup>اور اس میں دوسو چھیائی آیات اور چالیس رکوع ہیں۔

نثر وع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. القر- (۲)

7. اس کتاب (کے اللہ کی کتاب ہونے) میں کوئی شک نہیں، $^{(r)}$  پر ہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ $^{(r)}$ 

ا. اس سورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا، اس لیے اسے بقرہ (گائے کے واقعے والی سورت) کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا: «لَا تَجْعَلُوْا بُیُو تَکُمْ مَقَابِرَ؛ إِنَّ الشَّیْطَانَ یَنْفِرُ مِنَ الْبَیْتِ الَّذِیْ تُقْرَأُ فِیْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ» (صحبح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب صلاة النافلة فی بیته...) نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے البتہ اس کی بعض آیات ججہ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں ایک ہزار منہیات ہیں۔ (این کیر)

سل اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں جیسا کہ دوسرے مقام پرہے: ﴿ تَنْفِیْلُ الْکَیْتُ لَادَیْتُ اِلْکَیْتُ الْکَیْتُ الْکِیْتُ اِسْ میں (اسیمة : اسیان کے گئے ہیں، ان کے انسانیت کی فلاح و نجات وابستہ ہونے میں اور جو عقائد (توحید ورسالت اور معاد کے بارے میں) بیان کیے گئے ہیں، ان کے برحق ہونے میں کوئی میں۔

مم. ویسے تو یہ کتابِ الّبی تمام انسانوں کی ہدایت ور جنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمۂ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے، جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الّبی سے سرشار ہوں گے۔ جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوکر جواب وہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، جن کے اندر ہدایت کی طلب، یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا تو انہیں ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہوسکتی ہے؟

ٱلَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَمِتَارَقُتِهُمُ مُنِيُقِقُونَ ﴿

وَالَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِمَا انْزِلَ النَّكَ وَمَا انْزِلَ مِنْ قَبُلِكَ وَمَا انْزِلَ مِنْ قَبُلِكَ وَمِا الْنِخِرَةِ وَمُونَ قَبُلِكَ وَمِا الْنِخِرَةِ وَمُونُونَ فَاللَّالِيَةِ وَمُونِونُونَ اللَّهِ وَمِالْلِيخِرَةِ وَمُونُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالِمُولِلْ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُول

ٱوُلِيِّكَ عَلَىٰ هُدَّى مِّنْ تَرْ يِّهِمُ ۖ وَٱوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۞

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُاوْ اسَوَاءُ عَلَيْهِمُ ءَانْنَ رَتَّهُمُ اَمۡلَمُ تُنۡذِرْهُمُ لَايُوۡمِنُونَ۞

س. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں(۱) اور نماز کو قائم رکھتے ہیں(۱) اور ہمارے دیے ہوئے (مال) میں سے خرچ کرتے ہیں۔(۱)

م. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، (\*) اور وہ آخرت پر مجھی یقین رکھتے ہیں۔

میری لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور
 یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔<sup>(۵)</sup>

٢. یقیناً کا فروں کو آپ کا ڈرانا، یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔<sup>(۱)</sup>

ا. أُمُورٌ غَيْبِيَّةٌ ہے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل وحواس سے ممکن نہیں۔ جیسے ذات باری تعالیٰ، وحی البی، جنت، دوزخ، ملا نکد، عذاب قبر اور حشر اجباد وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول مَنْ اللَّهِ عَمْ کَ بِتلائی ہوئی ماورائے عقل واحساس باتوں پر یقین رکھنا جزو ایمان ہے اور ان کا انکار کفر وضلالت ہے۔

اقامت صلوۃ ہے مراد پابندی ہے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔
 اسم إِنْفَاقٌ کا لفظ عام ہے، جو صد قات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کو تاہی نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ اور اہل وعیال پر صبح طریقے ہے خرج کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔
 اجم بھیلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انہیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں، وہ سب سچی ہیں، وہ اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتیں، نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوی (حدیث) پر بھی ایمان لانے کا داس ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ و کی ورسالت کا سلسلہ آ محضرت مَنَّاتَیْمِ پر ختم کردیا گیا ہے، ورنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالی ضرور فرماتا۔

۵. یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ وعمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔
 محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی خبیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضائے الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوش حالی اور سعادت وکامر انی مل جائے تو سبحان اللہ ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرمارہا ہے جو صرف کافر ہی نہیں، بلکہ اس کا کفر وعناد اس انتہاء تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں۔

٢. ني مَا لينيام كي شديد خوابش تقى كه سب مسلمان بوجائين اور اسى حساب سے آپ مَالينيام كوشش فرمات، ليكن الله تعالى

خَتَوَاللهُ عَلَىٰ قُلُوْ بِهِهُ وَعَلَى سَمْعِهِمُ وَعَلَى ٱبصُارِهِمُ غِشَاوَةٌ ۚ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيْهُ۞

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَقُوُلُ امْثَا بِاللهِ وَبِالْيُومِ الْاِخِرِ وَمَاهُمْ بِبُونُمِنِينَ ۞

يُغْدِعُونَ اللهَ وَالَّذِيْنَ امْنُواْ وَمَا يَغْدُ عُونَ إِلَّا اَنْشُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞

2. الله تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کردی ہے اور ان کی آئھوں پر پردہ ہے اور ان کے کے لئے بڑا عذاب ہے۔(۱)

٨. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی پر اور قیامت
 کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان
 والے نہیں ہیں۔(\*)

9. وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں،
 لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں،
 مگر سجھتے نہیں۔

نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی (جیسے ابوجہل اور ابولہب وغیرہ) ورنہ آپ منگا لیا ہی وعوت و تبلیغ سے بے شار لوگ مسلمان ہوئے، حتی کہ چر پورا جزیرہ عرب اسلام کے سامیے میں آگیا۔

ا. یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ کفر ومعصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلول سے قبول حق کی استعداد مختم ہوچک ہے، ان کے کان حق بات سننے کے لیے آبادہ خیمیں اور ان کی نگائیں کا نات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے ہو گئی رب کی نشانیاں دیکھنے ہو گئی رب کی نشانیاں دیکھنے ہو گئی رب کی نشانیاں دیکھنے ہے محروم ہیں تو اب وہ ایمان کس طرح لاکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے جھے میں آتا ہے، جواللہ تعالیٰ کی وی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے اور ان سے معرفت کردگار حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ "مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں بیان کیا گیا ہے کہ "مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں بیاہ نقطہ پڑجاتا ہے، اگر وہ تو ہہ کرکے گناہ ہے باتا ہے تو وہ نقطۂ بیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔" نبی منافیق ہوجاتا ہے اور اگر وہ تو ہمیں کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔" نبی منافیق ہوجاتا ہے تو اس کی دوجہ سے ان کے دلول پر زنگ چڑھ گیا ہے)۔ (ترمذی، تفسیر سورۃ المطففین) ای کیفیت کو قرآن نے "ختم" کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلول پر زنگ چڑھ گیا ہے)۔ (ترمذی، تفسیر سورۃ المطففین) ای کیفیت کو قرآن نے "ختم" (مرم لگ جانے) سے تعیر فرمایا ہے، جو ان کی مسلسل بد انخالیوں کا منطق متیجہ ہے۔

۲. یہاں سے تیرے گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جن کے دل تو ایمان سے محروم سے، مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو کتے ہیں کیوں کہ وہ تو میں اللہ تعالیٰ وحی ہو کتے ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انبی کو پہنیا کہ انہوں نے اپنی عاقبت برباد کرلی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔

الْبَقَرَةُ ٢

ِؽ۬ڡؙؙؙؙٞۏؙۑۿ۪ڿۛڡۜۯۻ۠ٚڬۏؘۯٳۮۿؙؗؗؗؗؗؗۮٳڵڎؙڡۘٮۯۻۜٵٷڶۿؙۮؙ عَذَابٌٵڵؚؽڠؚ۠ۮ۠ٳؠٮؘٵڰٲٮؙۉٵؽڲؙڹؚؠؙٛۏڹ۞

> وَإِذَ اقِيْلَ لَهُمُّ لَا تُقْمِىدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوْ آاِنَّا نَحْنُ مُصُلِحُونَ ﴿

ٱلَّرَاِنَّهُمُهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ @

ۅَاِذَا فِينُل لَهُوُ الْمِنُواكِمَا اَمَنَ النَّاسُ قَالُوَا ٱلُوُّمِنُ كَمَا اَمَنَ السُّفَهَا ۚ اَلَّا إِنَّهُوهُمُ السُّفَهَا ۚ وُلِكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۞

•ا. ان کے دلول میں بیاری تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بیاری میں مزید بڑھادیا<sup>(۱)</sup> اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

11. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔

17. خبر دار! یقیناً یمی لوگ فساد کرنے والے ہیں، (۲) کیکن شعور (سمجھ) نہیں رکھتے۔

الر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں (مینی صحابہ رفی النظم) کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا ہو قوف لائے ہیں، (م) خبر دار ہوجاؤ! یقیناً یہی ہو قوف ہیں، لیکن جانتے نہیں۔ (م)

ا. بیاری سے مراد وہی کفر ونفاق کی بیاری ہے، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح حصوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے۔

۲. فَسَادٌ، صَلَاحٌ کی ضد ہے۔ کفر ومعصیت سے زمین میں فساد پھیاتا ہے اور اطاعت اللی سے امن وسکون ملتا ہے۔
 ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں، اشاعت وہ محکرات کی کرتے ہیں اور پامال حدود اللی کو کرتے ہیں اور سبھتے یا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح وترقی کے لیے کوشاں ہیں۔

سا ان منافقین نے ان صحابہ مخالی کو بے وقوف کہا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان ومال کی کسی بھی قربانی سے در لئے خیس کیا اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام مخالفہ وولت ایمانی ہی سے محروم تھے۔ اللہ تعالی نے جدیدوقد یم دونوں منافقین کی تردید فرمائی۔ فرمایا کسی اعلی تر مقصد کے لیے دنیوی مفادات کو قربان کردینا، بیو قونی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ مخالفہ نے اس سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا ہے، اس لیے وہ کی مومن ہی نہیں، بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوئی ہیں، اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان لائمیں گے۔ ﴿وَاَنْ الْمَدُوبِهِ فَقَدِالْهُ تَنَدُّوبِهِ فَقَدِالْهُ تَنَدُّوبِهِ فَقَدِالْهُ تَنَدُّوبِهِ فَقَدِالْهُ تَنَدُّوبِهِ فَقَدِالْهُ تَنَدُّوا ﴾۔ (البرة: ۱۳۵)

مم. ظاہر بات ہے کہ نفع عاجل (فوری فائدے) کے لیے نفع آجل (دیر سے ملنے والے فائدے) کو نظر انداز کردینا اور آخرت کی پائیدار دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی سفاہت ہے جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا۔ یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے۔

وَاِذَالَقُواالَّذِينَ الْمَنُواقَالُوْآالُمَثَا ۗ وَاِذَا خَـلُو اللَّشَيْطِيْنِهِمْ قَالُوْآلِتَّامَعَكُمُّ إِنَّمَانَهُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۞

التما

ٱللهُ يَسْتَهُزِئُ بِهِمْ وَيَمُثُنُّهُمُ فِى ُطُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ @

اُولَلِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُ الصَّلَلَةَ بِالْهُلُانَ فَمَارِعِتَ تِّجَارَتُهُمُ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ۞

ؘڡۘؿٙڶۿؙڿٛػؾؿۜڶۣٲێڹؽٳڛٛؾۘۏ۫ڡۜٙۘۛۛػػٵ۠ڴٳٷڣؘڵؠۜۧٲٳۻٵؘٙۘڎػٛ ڡؘٵڂۅٛڬڎؙۮؘۿٙٮؚٵ۩۠؞ؙۑڹ۠ۅ۫ڔۿؚڝؗٛۅؘؾڒػۿؙڝؗٛۯؽٛ ڟؙڵؠؾڵڒۑؙٛۻۣۯؙۏڹۘ<sup>®</sup>

10 اور جب ایمان والول سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں ان تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔

10. الله تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے<sup>(۱)</sup> اور انہیں ان کی سرکثی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔

17. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت (۳) نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔

12. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی شمیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں

ا. شیاطین سے مراد سرداران قریش ویہود ہیں جن کے ایماء پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یا منافقین کے اپنے سردار۔

سور تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کریہی گھاٹے والی تجارت کی۔ لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے، ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں علم ہوجائے۔ بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے سے، اس پر وہ بڑے خوش ہوتے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سبھتے ہے۔

حچورو یا جو نہیں دیکھتے۔(۱)

١٨. بهرے، كونك، اندھے ہيں۔ پس وہ نہيں لوشخ

19. یا آسانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرح اور بیلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔

۲۰. قریب ہے کہ بجلی ان کی آئکھیں ایک لے جائے، جب ان کے لیے روشیٰ کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہوجاتے ہیں (۲) اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آئکھوں کو بیکار کردے۔ (۳) یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

صُونَ بُكُونً فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿

ٱۅؙ۫ۘػڝٙێ۪ۑؚؾؚؚۜ؈ۜٞؽؘٵڶڛۜؠؘٲٚۦۏؽ۬ۑڎڟ۠ڵؙٮ۠ڎ۠ۜۊۜڔۘڡؙۮۨٷۜؠۯ۫ڽٞ۠ ؘؽڿۘۼڂؙۏۘڽٵڝٙٵڽؚۼڰٛ؋ٛؽٞٵڎٙٳڹۿۣڞؚۺۜٵڶڞۜۅٙٳۼؚڽ حَنَڒٳڵؠؙؗٷؗؿؚٷؘٳۺؙٷؚ۫ؽڟ۠ۑٵڰڶڣۣؽ۫ڽٛ

ێػۘۘۘٵۮؙٲڹڔؙٙؿؙێۼٛڟڡؙٛٲۜڣؚڝ۬ٙٲڒۿ۫ڿٝڴؠؠۧٵٙڞؘٲٷڰۿؙ ؞ۜۺؘۉؙٳڹؽ۠؞ؚ<sup>ڐ</sup>ۅٳۮٙٲٲڟٚػۄؘػڮؘۼۣۿؚڞؙٵٞڡؙٷٵٷڟؘۺٙٵۺ۠ۿ ڶٮؘٚۿڔڽؚۻۼۿؚۻۅؘٲڹڞؘٳۯۿؚؿڗٳڽۜٵۺؗڡؘػڸػ۠ڷؚ ۺٛؿٞٞڡؘٞڎؚڽؙؿٷ۠

ا. حضرت عبداللہ بن مسعود ﴿ وَاللّٰهُ اور دیگر صحابہ ﴿ وَاللّٰهُ نِهِ اس كا مطلب یہ بیان فرمایا ہے: كه نبی عَلَیْتَیْمُ جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہوگئے، لیکن پھر جلد منافق ہوگئے۔ ان كی مثال اس شخص كی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشیٰ جلائی جس سے اس كا ماحول روشن ہوگیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہوگئیں، دفعتًا وہ روشیٰ بجھ گئ، اور وہ حسب سابق تاريكيوں میں گھر گیا۔ یہی حال منافقین كا تھا۔ پہلے وہ شرك كی تاریكی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشیٰ میں آگئے۔ حلال وحرام اور خیرو شركو پہپان گئے، پھر وہ دوبارہ كفر ونفاق كی طرف لوٹ گئے تو سارى روشیٰ حاتی رہی (فئے القدی)۔

۲. یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر مجھی حق واضح ہوتا ہے اور مجھی اس کی بابت وہ ریب وشک میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ پس ان کے دل ریب وترود میں اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں (شکوک، کفر اور نفاق) میں اترتی ہے، گرج چک ہے ان کے دل ڈر ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں محونس میں اترتی ہے، گرج چک ہے ان کے دل ڈر ڈر جاتے ہیں، اللہ کی گرفت سے نہیں بچاسکے گا، کیوں کہ وہ اللہ کے گھیرے لیتے ہیں۔ لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف ودہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچاسکے گا، کیوں کہ وہ اللہ کے گھیرے نہیں نکل سکتے۔ مجھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر جیران وسرگرداں کھڑے ہوجاتے ہیں۔ (ابن کئر) منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب اور گوگو کا شکار اور قبول حق (اسلام) ہے محروم رہتا ہے۔

س. اس میں اس امر کی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کرلے۔ اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریزاں اور اس کے عذاب اور مؤاخذے سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔

التقرا

11

يَّايُهُمَّا التَّاسُ اعْبُكُوْ ارَّبُكُوْ الَّذِي خَلَقَكُوْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَلَكُوْ تَتَقُونُ۞ الَّذِي جَعَلَ لَكُوُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالتَّمَا مِنِلَاً ۗ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَا عِمَا وَقَا خُرَجَ بِهِ مِنَ الشَّرَاتِ رِمْهُ قَا كُمُوْ فَلَا تَجْعَلُوْ اللّهِ الْنُكَادًا وَ اَنْتُمْ تَعَلَمُونَ۞ لَكُمُوْ فَلَا تَجْعَلُوا اللّهِ الْنُكَادًا وَ اَنْتُمْ تَعَلَمُونَ۞

وَإِنْ كُنْتُو فِي رَبِّ مِّمَا نَزَلْنَا عَلَى عَبْنِ نَا فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّشْلِه ۖ وَادْعُواشُهُنَا عَكُمُ مِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُو صْدِقِينَ ۞

فَإِنْ لَكُو تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُواالكَّارَالْيَّيُ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الْحِثَّاتُ لِلْكِفِيرِيْنَ

۲۱. اے لو گو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔

۲۲. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسان کو حجت بنایا اور آسان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کرکے تمہیں روزی دی، خبر دار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔(۱)

سر. اور ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہوتو اس جیسی ایک سورت تو بنا لاؤ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مدد گاروں کو بھی بلالو۔(۲)

رہے ہیں اگر تم نے نہ کیا اور تم ہر گز نہیں کر سکتے (اسے سچا مان کر) اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں، (اس جو کا فروں کے لیے تیار

ا. بدایت اور طالت کے اعتبار سے انسانوں کے تین گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کا عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جارہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کا نتات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں تھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہوتو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف ای کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو۔

۲. توحید کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا جارہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے مغزل من اللہ ہونے میں اگر حمہیں شک ہے تو تم اپنے تمام جمایتیوں کو ساتھ ملاکر اس جیسی ایک ہی سورت بناکر دکھادو اور اگر ایسا نہیں کر سلتے تو حمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، کلام الہی ہی ہے اور ہم پراور رسالت محدید پر ایمان لاکر جہنم کی آگ ہے۔

۳. یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب وعجم کے تمام کافروں کو چیننی دیا گیا، لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر میں اور یقیناً قیامت تک قاصر رہیں گے۔

الله بقر سے مراد بقول حضرت ابن عباس طی الله الله الله علی می میں اور بعض حضرات کے نزدیک پھر کے وہ "اََصْنَامُ" (بت) بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے جن کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہوں گے جیسا کہ قر آن مجید میں بھی ہے: ﴿ إِنْكُوْ وَمَا تَعَبُّ كُوْنَ وَمِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَا لَوَ ﴾ (الأنبياء: ٨٥) (تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، جہنم کا ایندھن ہوں گے)۔

#### کی گئی ہے۔

وَبَشِرِ الَّذِينَ الْمَنُواوَعِلُواالطّيلِطِ النَّ لَهُوُجَبَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُّ كُلّمَا رُنِقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَقً تِدْقًا ثَقَالُوا هٰذَا الَّذِي رُنُوقًنَا مِنْ قَبُلُ وَاتُوا بِهِ مُتَكَابِهَا وَلَهُمُ فِيْهَا اَذْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ قَهُمُ فِيهَا خِلِدُونَ

70. اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو (۳) ان جنتوں کی خوشخبریاں دو، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب بھی وہ محلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے مخص (۳) اور ان کے لیے بیویاں میں صاف سخری (۳) اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ (۵) سخری (۳) ور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ (۵) سے نہیں شرماتا، خواہ مجھر کی ہو، یا اس سے بھی ملکی

إِنَّ اللهَ لَايَسْتَهُمَّ آنُ يَّضْرِبَ مَثَلًا ثَابَعُوْضَةً فَهَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِيْنَ الْمَنُواْفَيَعُلَمُوْنَ النَّهُ الْحَقُّ مِنْ

ا. اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے۔ یہی سلف امت کا عقیدہ ہے۔ یہ تمثیلی چیزیں نہیں ہیں، جیسا کہ بعض متجددین اور مکرین حدیث باور کراتے ہیں۔

۲. قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرماکر اس بات کو واضح کردیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان ثمر آور نہیں اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی عند اللہ کوئی ایمیت نہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضائے اللی کی نیت سے کیا جائے۔ خلاف سنت عمل بھی نا متبول اور غمود ونما کش اور ریا کاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود ومطرود۔

٣. مُتَشَابِهًا كا مطلب یا تو جنت کے تمام میووں كا آلیں میں ہم شكل ہونا ہے، یا دنیا کے میووں کے ہم شكل ہونا۔ تاہم یہ مشابہت صرف شكل یا نام كی حد تك ہی ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں كوكوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنت كی نعتوں كی بابت حدیث میں ہے: مَا لَا عَینٌ رَأَتْ، وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى نسبت ہی نہیں ہے۔ جنت كی نعتوں كی بابت صدیث میں ہے: مَا لَا عَینٌ رَأَتْ، وَلاَ أَذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ ( سِحْی بنار اور و مَینا سنا تو كبا) كی قَلْبِ بَشَرِ ( سِحْی بنیں از اور و مینا سنا تو كبا) كی النان کے دل میں ان كا گمان بھی نہیں گزرا۔"

م. یعنی حیض ونفاس اور دیگر آلائشوں سے پاک ہوں گی۔

۵. خُلُودٌ کے معنی بیتگی کے ہیں۔ اہل جنت ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے اور اہل دوزخ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے۔ جنت اور جہنم میں جانے کے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلائے عذاب رہیں گے۔ حدیث میں ہے۔ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا "اے جہنیو! اب موت نہیں ہے اور اے جنتیو! اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہمیشہ رہے گا۔" (صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب یدخل الجنة سبعون ألفا. وصحیح مسلم کتاب الجنة)

ڗۜڽؚڣؚؠؗٷٲٵڷێڹؿؙػڡۜٞؠؙٛۏؙٵڣؘؿڠ۠ۏڵۯؽڝٵڎٙٱڗڵڎٵٮڵؖۿ ڽؚۿۮؘٵڝۧؾؘڵٵ؞ؽۻڷ۠ڽؠػؿؿڒٵۊۜؽۿؚٮؚؽڽؠػؿؿڒٵ ۅؘڝٙٳؽ۠ۻؚڷؙؠۣ؋ٙٳڵڒٵڵڣڛڣؽؽۨ

الَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهُدَا اللهِ مِنْ بَعُدِ مِيْتَاقِهٌ وَتَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهَ اَنْ يُّوْصَلَ وَيْقِسِدُونَ فِي الْأَرْضِ الْوَلْبِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ

چیز کی۔ (۱) ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سیھے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد کی ہے؟ اس کے ذریعہ بیشتر کو گراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے (۱) اور گراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔

۲۷. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد (") کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، انہیں کاٹنے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ (")

ا. جب الله تعالی نے دلاکل قاطعہ سے قرآن کا مجزہ ہونا ثابت کردیا تو کفار نے ایک دوسرے طریقے سے معارضہ کردیا اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام اللهی ہوتا تو اتن عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتیں۔ الله تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی توضیح اور کسی حکمت بالغہ کے چیش نظر تمشیلات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اس میں حیاء و تجاب بھی نہیں۔ فَو قَهَا جو چھر کے اوپر ہو، لیعنی پر یا بازو، مراد اس چھر سے بھی حقیر تر چیز۔ یا فَوْقَ کے معنی، اس سے بڑھ کر، بھی ہو سے جیں۔ اس صورت میں معنی "چھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز" کے ہوں گے۔ لفظ فَو قَهَا میں دونوں مفہوم کی گنجائش ہے۔

۲. اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے اٹل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اٹل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ سب اللہ کے تانون قدرت ومشیت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ جے قرآن میں ﴿ نُولِلَهٖ مَا تَوَلَیٰ ﴾ (النساء: ۱۱۵) (جس طرف کوئی اللہ کے تانون قدرت ومشیت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ جے قرآن میں ﴿ فَکُلُّ مُیسَّرٌ لَّمَا خُلِقَ لَهُ ﴾ ("سیّم: ۱۱۵) (جس طرف کوئی سے پھر تاہیں) اور حدیث میں ﴿ فَکُلُّ مُیسَّرٌ لِّمَا خُلِقَ لَهُ ﴾ ("سیّم بناری ایک مومن سے تعیم کیا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پرایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس آیت میں فت سے مراد اطاعت سے کلی خروج یعنی کفر ہے۔ جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے کہا اس میں مومن کے مقابلے میں کافروں والی صفات کا تذکرہ ہے۔

٣. مفسرين نے عَهْدٌ كَ مختلف مفہوم بيان كيے ہيں۔ مثلاً (۱) الله تعالى كى وہ وصيت جو اس نے اپنے اوامر بجالانے اور نواہى سے باز ركھنے كے ليے انبياء عليهم السلام كے ذريعے سے مخلوق كو كى۔ (۲) وہ عبد جو اہل كتاب سے تورات ميں ليا گيا كہ نبى آخر الزمان مُنَّالِيُّمِ كَ آجائے كے بعد تمہارے ليے ان كى تصديق كرنا اور ان كى نبوت پر ايمان لانا ضرورى ہوگا۔ (۳) وہ عبد الست جو صلب آوم سے نكالئے كے بعد تمام ذريت آوم سے ليا گيا، جس كا ذكر قرآن مجيد ميں كيا گيا ہے ﴿وَإِذْ اَخَنَّى مِنْ اَبْرَى اِللهِ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

۴. ظاہر بات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا، اللہ کا یا اس کے پیغیمروں اور داعیوں کا کچھ نہ بگڑے گا۔

كَيْفَ تَكُفُّرُوْنَ بِاللهِ وَكُنْتُّمُ اَمُوَاثًا فَاحْيَا لُفَّرْ تُقْرِئِيْنَكُمْ ثُقَّ يُحْيِينَكُمْ تُحَرَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ ⊚

ۿؙۅؘٵڷڹؽػڂؘڷۜق ڷڴۄٝڡۜٵڣٵۮڒڞؘۣڿؠؽڠٵۛۛؖڗؿٛۜ ؙڶٮؾۘۅٛٙؽٳڶؽٳڛٙؠٙٳۧۦۿٮٙۅ۠ۿؾۜڛؽۼڛٙڸۅڞٟٷۿۅؘ ڽؚڴؚڸۺٞؿؙٞۼڵڽؿ۠۞

۲۸. تم اللہ کے ساتھ کیے کفر کرتے ہو؟ حالاتکہ تم مردہ سے اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ زندہ کرے گا، اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ 19. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسان کی طرف قصد کیا<sup>(۳)</sup> اور ان کو ٹھیک ٹھاک سات آسان <sup>(۳)</sup> بنایا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

1. آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم (نیست یعنی نہ ہونا) ہے اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آجائے گی اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگ، جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ شوکانی نے بعض علماء کی رائے ذکر کی ہے کہ قبر کی زندگی (کَمَا هِبِیَ) دنیوی زندگی میں ہی شامل ہوگی(ٹے القدیم) صحیح یہ ہے کہ برزخ کی زندگی، حیات آخرت کا بیش خیمہ اور اس کا سرنامہ ہے، اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔

۴. اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ زمین کی اشیاء مخلوقہ کے لیے "اصل" حلت ہے۔ الا یہ کہ کسی چیز کی حرمت نص سے ثابت ہو۔ (فخ القدیر)

س. بعض سلف امت نے اس کا ترجمہ "پھر آسان کی طرف چڑھ گیا" کیا ہے (سمج بناری) اللہ تعالیٰ کا آسانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسان دنیا پر نزول، اللہ کی صفات میں سے ہے، جن پر ای طرح بغیر تاویل کے ایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح قرآن یا احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔

۱۹. اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ "آسمان" ایک حی وجود اور حقیقت ہے۔ محض بلندی کو ساء سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد سات ہے۔ اور حدیث کے مطابق دو آسمانوں کے در میان ۵۰۰سال کی مسافت ہے۔ اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے: ﴿وَمِنَ الْأَدُونِ مِثْلُهُنَ ﴾ (الطلاق:۱۱) (اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے: ﴿وَمِنَ الْأَدُونِ مِثْلُهُنَ ﴾ (الطلاق:۱۱) (اور زمین کی آسمان کی مثل ہیں) اس سے زمین کی تعداد بھی سات معلوم ہوتی ہے جس کی مزید تائید حدیث نبوی سے ہوجاتی ہے: ﴿مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مَنَ اللَّرْضِ ظُلُمًا، فَإِنَّه يُطَوَّ قُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ ﴾ (صحبح البخاري، بدء البخان، ما جاء في سبع أرضين) "جس نے ظلما کسی کی ایک بالشت زمین کے تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ "اس آیت سے یہ ظلما کسی کی ایک بالشت زمین کی تخلیق ہوئی ہے لیکن سورۂ نازعات میں آسمان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے۔ ﴿وَالْاَرْضُ بَعْنَ مَعْلَ وَمِیْ ہِ اس کے بعد بچھایا) اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ تخلیق پہلے زمین ہی کی ہوئی ہے اور دَحُو (صاف اور ہموار کرکے بچھانا) تخلیق سے مخلف چیز ہے جو آسمان کی تخلیق کے بعد میں عمل کی آبان کی تخلیق کے بعد میں عمل کی آبان کی تخلیق کے بعد میں عمل میں آباد (خُ القدی)

وَاذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَلِّكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْقَةُ قَالُوْلَآجَعَكُ فِيْهَامَنُ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسُوْكُ السِّمَآءَ وَنَحُنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَيِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّنَّ آخُكُمُ الاَتَّعَلَمُونَ۞

وَعَلَّمَ ادَمَالُانَسَآءُكُمَّا ثُمَّعَرَضَهُمْعَلَى الْمَلْإِكَة فَقَالَ اَنْبِئُورُنْ بِاَسُمَآءِهَؤُلِآدِ اِنْ كُنْتُمْ صُدِقِيْنَ®

قَالُوْاسُبُمْنَكَ لَاعِلْمُلَنَّا إِلَامَاعَلَمْتَنَا إِنَّكَ اَنْتَ الْعُلِيْمُ الْحَلِيْمُ

قَالَ يَادَمُ ٱنِبُنُهُمْ مِنِ السَّمَآيِرِمُ ۚ فَلَتَّا ٱشَّاهُمُ هُو بِاسَّمَآيِمٌ ۚ قَالَ ٱلْمُ آقَٰلُ لَكُوْ إِنِّ ٓ ٱعْلُا عَمُونِ

• اور جب تیرے رب نے فرشتوں (۱) سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، (۲) تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساو کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تشیج، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ (۲)

اسل. اور الله تعالیٰ نے (حضرت) آدم (عَلَیْلاً) کو تمام نام سکھاکر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سیح ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔

سب نے کہا اے اللہ! تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو تو ہی ہے۔

سس. الله تعالی نے (حضرت) آدم (عَالِيُكِا) سے فرمایا تم ان کے نام بتادو۔ جب انہوں نے بتادیے تو فرمایا که کیا میں

ا. مَلَائِكَةٌ (فرشة) الله كى نورى مخلوق مين، جن كا مسكن آسان ہے، جو اوامر اللى كے بجا لانے اور اس كى مخميد وتقديس ميں مصروف رہتے ميں اور اس كے كسى حكم سے سرتابى نہيں كرتے۔

۲. خَلِيْفَةٌ ہے كيا مراو ہے؟ بعض ابل علم نے كہا كہ جب اللہ نے جنات كو زمين بدر كيا تو ان كى جَله آدم عَلَيْكِا كو ان كا جائشين بنايا، حضرت ابن عباس اور ابن مسعود ﴿ اللّٰهِ كَا اقوال كے مطابق آدم عَلَيْكِا الله كے احكام كو اس كى مخلوق ميں نافذ كرنے ميں اللہ كے نائب ہیں۔

٣. فرشتوں کا يہ کہنا حمد يا اعتراض كے طور پر نہيں تھا، بلكہ اس كى حقيقت اور حكمت معلوم كرنے كى غرض سے تھا كہ اس در باس مخلوق كے پيدا كرنے ميں كيا حكمت ہے، جب كہ ان ميں کچھ ايسے لوگ بھى ہوں گے جو فساد پھيلائيں گے اور خون ريزى كريں گے؟ اگر مقصود يہ ہے كہ تيرى عبادت ہو تو اس كام كے ليے ہم تو موجود ہيں، ہم سے وہ خطرات بھى نہيں جو خى مخلوق سے متوقع ہيں۔ اللہ تعالى نے فرايا: ميں وہ مصلحت جانتا ہوں جو تم نہيں جائے۔ جس كى بنا پر ان كى نہيں جو خى مخلوق سے متوقع ہيں۔ اللہ تعالى نے فرايا: ميں انبياء، شہداء وصالحين اور زہاد بھى ہوں گے۔ (ابن كير) ذكر كردہ مفاسد كے باوجود ميں اسے پيدا كر رہا ہوں، كيوں كہ ان ميں انبياء، شہداء وصالحين اور زہاد بھى ہوں گے۔ (ابن كير) فرريت آدم عليكي كى بابت فرشتوں كو كيے علم ہوا كہ وہ فساد برپا كرے گى؟ اس كا اندازہ انہوں نے انسانى مخلوق سے پہلے فرريت آدم عليكي اللہ كى اور طريقے سے كرليا ہوگا۔ بعض نے كہا ہے كہ اللہ تعالى نے ہى بتلاد يا تھا كہ وہ ايسے ايسے كى مخلوق كے اعمال يا كى اور طريقے سے كرليا ہوگا۔ بعض نے كہا ہے كہ اللہ تعالى نے ہى بتلاد يا تھا كہ وہ ايسے ايسے كام ميں حذف مانے ہيں كہ إنّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةٌ يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا (خُ القدر)۔

ۅٙاڵڒڞۣٚٚۅؘٲۼڷۅ۠ؠٵؾؙڹٛۏؙؽؘۅؘڡؘٲڵؙؽ۬ؿ۫ڗڰڵؿ۠ڎ۠ۊڰ

ۅٙٳۮ۫ۊؙڵؾؘٳڵؠؘؠڵؠٟٙڲۊؚٳۺؙڿ۠ٮ۠ۉٳڵۣٳۮڡٙۏڡٚؽڿٮؙ۠ۉٙٳٳڒٙ ٳٮؙڸؽۺ؆ۥٙڶۣ؈ؙڶۺؾؘڵؠڗۅػٵڹڝڹٳڵڴڣڕؽڹ®

وَ قُلْنَا يَادَمُ السُكْنُ انْتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَارَغَدًا كَيْثُ شِئْتُهَا ۖ وَلَاتَقُرُنَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتُلُونَا مِنَ الظّٰلِيدِينَ۞

نے تمہیں (پہلے ہی) نہ کہا تھا کہ زمین اور آسانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔(۱)

سر اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم (عَلَیْکِا)
کو سجدہ کرو(ا) تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس
نے انکار کیا(ا) اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہوگیا۔
سر اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم! تم اور تمہاری بیوی
جنت میں رہو(ا) اور جہال کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پو
لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا(ا) ورنہ ظالم ہوجاؤگے۔

۲. علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیتیا کی یہ دوسری تکریم ہوئی۔ سجدہ کے معنی ہیں خضوع اور تذلل کے، اس کی انتہاء ہے "زمین پر پیشانی کا لکارینا" (قرطی) یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالی کے سواکسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم سکھیٹی کی مشہور فرمان ہے کہ "اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہو تا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔" (من ترندی) تاہم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیتیا کو سجدہ کیا، جس سے ان کی تکریم وفضیلت فرشتوں پر واضح کردی گئی۔ کیوں کہ یہ سجدہ اکرام و تعظیم کے طور پر ہی تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر۔ اب تعظیماً بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جاسکتا۔

سبر البدس نے سجدے سے انکار کیا اور راندہ درگاہ ہوگیا۔ البدس حسب صراحت قرآن جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالی نے اسے اعزازاً فرشتوں میں شامل کرر کھا تھا، اس لیے بھی اللہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر وہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب دنیائے انسانیت میں سب حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سائیت میں سب سبے کیا گیا اور اس کا مرتکب البدس تھا۔

- سم. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم وتقدیر میں۔
- ۵. یہ حضرت آدم علیال کی تابیری فضیلت ہے جو جنت کو ان کا مسکن بناکر عطا کی گئی۔

٢. يه درخت كس چيز كا تها؟ اس كى بابت قرآن وحديث مين كوئى صراحت نہيں ہے۔ اس كوگندم كا درخت مشہور كرديا

ؙۏؘٲڒؙڰۿؠٚٵٳۺۜؽڟؽؙۼٮٛۿٵڣؘٲڂٛڔڮۿؠٵڝ؆ٵڰٵػٵ ڣؽٷٷڷؽٵۿڽؚڟۅٛٳؠۼڞؙػ۠ڎڔڸؠۼۻٟۼٮ۠ٷٞ ۅؘػڰ۫ڎۣڣٳڷڒۯڞؚڡؙۺؾؘڡۜڗ۠ٷۜؠۜڹٵڴؚٳڵڿؿؙڽۣ

فَتَكَقَّى ادَمُونَ رَّبِهِ كَلِمْتٍ فَتَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّاكِ التَّحِيْدُ®

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَبِيْعًا ۗ قَائَا يَا تُتِيَّكُُمُ مِّرِّتِي هُدَّى فَمَنْ تَتِبَعَ هُدَا كَ فَلاَخُونُ عَلَيْهُمُ وَلاَهُمُ يُحُزِّنُونَ

السلام لیکن شیطان نے ان کو بہکاکر وہاں سے نکاواہی دیا<sup>(1)</sup>
اور جم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ! تم ایک دوسرے کے دشمن ہو<sup>(۲)</sup> اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں کھبرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔

سے چند (حضرت) آدم (عَلَيْظًا) نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں (۲) اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

سب بہاں سے چلے جاؤ، جب مجھی میری ہدایت پنچے تو اس کی تابعد اری کرنے والوں پر کوئی خوف وغم نہیں۔

گیا ہے جو بے اصل بات ہے، ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہے۔ ا. شیطان نے جنت میں داخل ہوکر روبرو انہیں بہکایا، یا وسوسہ اندازی کے ذریعے سے، اس کی بابت کوئی صراحت نہیں۔ تاہم یہ واضح ہے کہ جس طرح سجدے کے عکم کے وقت اس نے عکم اللی کے مقابلے میں تیاس سے کام لے کر (کہ

میں آدم سے بہتر ہوں) سجدے سے انکار کیا، اسی طرح اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے عکم (وَ لَا تَقْرَبَا) کی تاویل کرکے حضرت آدم علیہ اُلی کو پیسلانے میں کامیاب ہوگیا، جس کی تفصیل سورہ اعراف میں آئے گی۔ گویا عکم الٰہی کے مقابلے میں قیاس اور نص کی دور از کار تاویل کا ارتکاب بھی سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ فَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ هٰذَا.

۲. مراد آدم عليها اور شيطان بين، يا يه مطلب ہے كه بني آدم آپس ميں ايك دوسرے كے دشمن بين۔

سور حضرت آدم علیها جب بیشیانی میں ووب ونیا میں تشریف لائے تو توبہ واستغفار میں مصروف ہوگے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالی نے رہنمائی ووست گیری فرمائی اور وہ کلمات معانی سکھادیے جو "سورہ اعراف" میں بیان کے گئے ہیں ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ علما ہوا دیکھا اور مجمد رسول الله کے وسلط بین کہ حضرت آدم علیہ الله نے والله کو الله الله الله الله مناوض ہے۔ علاوہ سے دعا ما تا الله تعالی نے انہیں معاف فرمادیا۔ یہ روایت موضوع (من گھڑت) اور قرآن کے بھی معارض ہے۔ علاوہ ازیں الله تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ تمام انبیاء علیم السلام نے بمیشہ براہ راست الله سے دعائیں کی ہیں، کی بین، ولی، بزرگ کا واسطہ اور وسید نہیں کیڑا، اس لیے نبی کریم مالیہ الله انبیاء کا طریقہ دعا یہی رہا ہے کہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے الله کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَنَّ بُوْ إِيالِتِنَّ الْوَلَلِكَ اَصْحُبُ النَّارِ مُهُمُونِيْهَا خِلِدُونَ ﴿

ڸڹؿٛٙٳڛٛڒٳ؞ؽڶٳۮ۫ڬ۠ۯۏٳۼؠؘؾٙٵڵۜؾۧٵٞڵۼٮؙٛؾؙ ؗۼڶؽڴؙڎۅؘٲۏڡ۫ٛۊٳۑڡٙۿڽڰۧٲۏڣؚؠؚڡٙۿۑػؙڎ۫ٷٳؾۜٵؽ ۼؘڵۿڹؙٷڽ۞

ۅؘالمِنْوَابِمَاۤ ٱنْزَلْتُ مُصَدِّقًالِهَامَعَكُمْ وَلَاتَّكُونُوَّا ٱقَالَ كَانِزِيهِ ۚ وَلَاتَثْقَرُواْ بِالِيرِيُّ ثَبَاً قِلْيُلَا

**۳۹**. اور جو انکار کرکے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں، وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔<sup>(۱)</sup>

• مم. اے بنی اسرائیل! (۲) میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں میں نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو۔

اسم. اور اس کتاب پر ایمان لاؤجو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے اور اس کے ساتھ (۳) تم ہی

٣٠. بِهِ كَى ضمير قرآن كَى طرف، يا حضرت محمد رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم كَى طرف ہے۔ دونوں ہى قول صحیح ہیں كيونكه دونوں آپ ميں لازم وملزوم ہیں، جس نے قرآن كے ساتھ كفر كيا، اس نے محمد رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم كَا اور جس نے محمد مَنْ اللهُ عَلَيْهِم كَا اس نے قرآن كے ساتھ كفر كيا (ابن كئر)۔ "پہلے كافر نه بنو" كا مطلب ہے كه ايك تو تهم ميں

وَّالِيَّاكَ فَالثَّقُوْنِ®

وَلِاتَلِسُوالُحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُتُمُواالُحَقَّ وَٱنْتُمُّ تَعُلَمُونَ⊚

وَ اَقِينُمُوا الصَّلَوْةَ وَاتُّوا الزُّلُوةَ وَازْكَعُوْا مَعَ الرُّكِولِينَ @

ٱتَاهُمُوُوْنَ النَّاسَ بِالْبَرِ وَتَنْسَوُنَ ٱنْفُسَكُوْ وَٱنْتُوْتَتُلُوْنَ الِكِتَبُّ آفَلاَتَعْقِلُوْنَ

ۅؘٲٮٛؾٚڡؚؽؙٷٳڸڡۜڹڔۅؘالصّلوةۣٷٳڷۿٲڵڲؠۛؠۯة۠ٳؖڒعَلَى ٵڵؙۼؿۼؠؙڹٛ

پہلے کا فرنہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیت پر نہ فروخت کرو<sup>(۱)</sup> اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔

۳۲. اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھیاؤ، شہبیں تو خود اس کا علم ہے۔

۳۳ اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔

۱۳۲۰ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو؟ اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود میکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟

۳۵. اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو<sup>(۱)</sup> یہ چیز شاق ہے، گر ڈر رکھنے والوں پر۔<sup>(۱)</sup>

جو علم ہے دوسرے اس سے محروم ہیں، اس لیے تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ دوسرا مدینہ میں یہود کو سب سے نہاد ہوت ایمان دی گئ، ورنہ ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ قبول اسلام کر بچکے تھے۔ اس لیے انہیں تنبیہ کی جاری ہے کہ یہودیوں میں تم اولین کافر مت بنو۔ اگر ایسا کروگ تو تمام یہودیوں کے کفر و جحود کا وبال تم پر پڑے گا۔

ا. "تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو" کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الہی کا سودا کرلو۔ بلکہ مطلب یہ کے کہ احکام اللی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو۔ احکام اللی تو استے فیتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال ومتاع بھی ان کے مقابلے میں نیچ اور مثمن قلیل ہے۔ آیت میں اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہیں لیکن یہ تھم قیامت تک بھی ان کے مقابلے میں نیچ اور مثمن قلیل ہے۔ آیت میں اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہیں لیکن یہ تھم قیامت تک بی والوں کے لیے ہے، جو بھی ابطال حق یا اثبات باطل یا تھان علم کا ارتکاب اور احقاق حق سے محض طلب دنیا کے لیے گریز کرے گا وہ اس وعید میں شامل ہوگا۔ (ٹے القدے)

۲. صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ و تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید ونفرت حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریع سے کردار کی پیٹنگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے "إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلَوٰةِ " (أحمد وأبوداود)" تی منگائیڈ کی کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔"

س. نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گرال ہے، لیکن خشوع وخضوع کرنے والوں کے لیے یہ آسان بلکہ اطمینان اور احت کا باعث ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو قیامت پر پورایقین رکھتے ہیں۔ گویا قیامت پر یفین اعمال خیر کو آسان کر دیتا اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل بلکہ بدعمل بنادیتی ہے۔

الَّذِيْنَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمُ مُّلْقُوارِيِّهِ هُ وَاَنَّهُمُ الْأَيْهِ رَجِعُونَ۞

ينبني إسْرَاءِ يُلِ اذْكُولُولُومُتِي الَّذِيُّ الْعُمْتُ عَلَيْكُورُواَنِّ فَضَّلْتُلُامُ عَلَالْعُلِمْينِ

وَاتَّقُوْلِيُوْمَالَابَجِّزِيُ نَفُسُّ عَنْ نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِثْهَا شَقَاعَةٌ وَلَا يُؤْخِنُكُ مِنْهَا عَنْلُّ وَلَا هُوْ يُنْفَرُونَ ﴿

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنْ الْ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ

۳۹. جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

24. اے اولاد یعقوب(عَلَیْکِا)! میری اس نعت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضلت دی۔

(1)

۳۸. اور اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ ۹۸. اور جب ہم نے تہمیں فرعونیوں (۲) سے نجات دی جو

ا. یبال سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جارہا ہے، جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا، نہ کوئی مدد گار آگے آئے گا۔ ایک انعام یہ بیان فرمایا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی، یعنی امت محمدیہ سے پہلے افضل العالممین ہونے کی یہ فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی جو انہوں نے معصیت اللی کا ار تکاب کرکے گنوا کی اور امت محمدیہ کو خَیْرُ اُمَّیَة کے لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس امر پر حنبیہ ہے کہ انعامات اللی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں، اور ایمان و عمل سے محرومی پرسلب کرلیے جاتے ہیں، جس طرح امت محمدیہ کی اکثریت بھی اس وقت اپنی بدعملیوں اور ہیں، وبدعات کے ارتکاب کی وجہ سے "خیرُ اُمَّةِ" کے بجائے "شَرُ اُمَّةٍ" بنی ہوئی ہے۔ هَدَاهَا اللهُ تُعَالَیٰ.

یہود کو یہ دھو کہ بھی تھا کہ ہم تو اللہ کے محبوب اور چیستے ہیں اس لیے مواضدہ آخرت سے محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا، اسی فریب میں امت محمد یہ بھی مبتلا ہے اور مسئلہ شفاعت کو (جو اہل سنت کے یہاں مسلمہ ہے) اپنی بوعملی کا جواز بنا رکھا ہے۔

نِي مَكَالَّيْكُمْ يَقِينَا شَفَاعت فرماكيں گے اور الله تعالی ان کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا (اعادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے) لیکن یہ بھی اعادیث میں آتا ہے کہ إِحْدَاثٌ فِي الدِّیْنِ (بدعات) کے مرتکب اس سے محروم ہی رہیں گے۔ نیز بہت سے گناہ گاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ مُنگائِنُمُ کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا، کیا جہنم کی یہ چند روزہ سزا قابل برداشت ہے کہ ہم شفاعت پر تکیہ کرکے معصیت کا ارتکاب کرتے رہیں؟

۲. آل فرعون ہے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں، بلکہ فرعون کے تمام پیروکار ہیں۔ جیسا کہ آگے ﴿وَاَلْحَرُقُنَا الْ وَوْعَوْنَ ﴾ ہے (ہم نے آل فرعون کو غرق کردیا) یہ غرق ہونے والے فرعون کے گھروالے ہی نہیں ہے، اس کے فوجی اور دیگر پیروکار بھی تھے۔ گویا قرآن میں «آل» مُتَبِّعِیْنَ (پیروکاروں) کے معنوں میں استعال کیا گیا ہے، اس کی مزید تفصیل "مورہ احزاب" میں ان شاء اللہ آئے گی۔

ڛۢٷٵڶڡؙڬؘٵٮؚؽؙۮٙؠٷؽٵۘڹؽٵۧٷؗۿۅػۺؙؾڂؽ۠ۅٛؽ ڛ۬ٵؘٷڴڎٷؽٝۮ۬ڸڴۄؙٮؘڰٷۺڽؙڗ؆ؙؚۿؚڠڟؚؽٷٛ

وَإِذْ فَنَ قُتَا بِكُوْ الْبَحْرَ فَاتَخْيُنِكُوْ وَاَغْرَفُنَآ الَّ

ۅٙٳۮ۬ۅ۬عؘۮٮؘٵمُوٛ؈ٙٲؽۼؠ۬ؽڶؽڲڎٞؖٛٛٛ۫ؿٞؗڗٳؾۜٛڿؘۮ۬ٮؙ۫ؿؙ العِجْلَمِنٛ؛عَدِهٖ وَٱنْتُوْظِيْدُونَ®

تْمَّ عَفَوْنَا عَنْكُومِّنَ كَعِيْدِ ذَلِكَ لَعَكَّمُ تَشَكُرُونَ

وَإِذْ التَّيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَفْتَدُونَ ﴾

منہ میں برترین عذاب دیتے تھے جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور اس ڈالتے تھے اور اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔

• ۵. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر (پھاڑ) دیا اور تمہیں اس سے پار کردیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔

ا دور ہم نے (حضرت) موسیٰ (عَلَیْکِلاً) سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کردیا اور ظالم بن گئے۔(۱)

۵۲. کیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کردیا، تاکہ تم شکر کرو۔

۵۳. اور ہم نے (حضرت) موسیٰ (علیکاً) کو تہہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔<sup>(۳)</sup>

ا. سمندر کا یہ پھاڑنا اور اس میں سے راستہ بنا دینا ایک معجزہ تھا جس کی تفصیل سورۂ شعراء میں بیان کی گئی ہے۔ یہ سمندر کا مدو جزر نہیں تھا جیسا کہ سرسید احمد خان اور دیگر منکرین معجزات کا خیال ہے۔

7. یہ گؤ سالہ پر تی کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنواسرائیل جزیرہ نمائے سینا پنچے۔ وہاں اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ کو تورات دینے کے لیے چالیس راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، حضرت موسی علیہ کی جانے کے جانے کے باد جود اور نمیوں (حضرت ہارون وموسی علیہ کا ہم جود گی کے بادجود اور نمیوں (حضرت ہارون وموسی علیہ کی موجود گی کے بادجود گیرے کو اپنا "معبود" سمجھ لیا۔ آج کا مسلمان بھی شرکیہ عقائد واعمال میں بری طرح مبتلا ہے، لیکن وہ سمجھتا یہ ہے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہوسکتا ہے؟ ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پھر کی مورتیوں کے بچاریوں کے لیے خاص کر دیا ہے کہ صرف وہی مشرک میں۔ جب کہ یہ نام نہاد مسلمان بھی قبروں اور قبوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو کہ کر دیا ہے کہ صرف وہی مشرک میں۔ جب کہ یہ نام نہاد مسلمان بھی قبروں اور قبوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو پھر کے بچاریوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو پھر کے بچاری اپنی مورتیوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو پھر کے بچاری اپنی مورتیوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو پھر کے بچاری کی بیاتھ وہی کے کہ کرتے ہیں۔

سال یہ بھی بحر قلزم پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے (ابن کیر) ممکن ہے کتاب لیعنی تورات ہی کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہو، کیوں کہ ہر آسانی کتاب حق وباطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے، یا مجزات کو فرقان کہا گیا ہے کہ مجزات بھی حق وباطل کی پیچان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

ۅؘٳۮٙٵڶؙؙۘۘۘٛٛٷ؈ڸقٷٳؠڶۼۘۅؙڝٳ؆۠ڴؙۄؙڟڵؠ۬ٙؾؙۄؙ ٵڡؙٚٛۺػؙۄٞۑٳؾۨۼٳڋڬؙۿٵڶۑڂڷؚؽٷٛڋٷٛڹٷٛٳڸڵ ؠٵؚۮڽٟڴ۠ٷٵؘڨؖؾڰؙۅٛٵٙڡٛڞؙػڴڗ۠ۮ۬ڸػ۠ۄ۫ڂٙڲڒ۠؆ڴۿ ۼٮ۠ٮ؆ٳڔؠٟڲ۠ڞ۠ٷٙٵؾڞٙػؿ؆ۼػێڴۿ۫ٳؾۜۿۿۅ ۼٮ۠ٮ؆ٳڔؠٟڲ۠ڞ۠ٷٙؾٵۘۘۘۘۘ؆ۼػێڴۿ۫ٳؾۜۿۿۅ

وَادْقُلْتُمْ لِبُولِي لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَزَى اللهَ جَهُزَّا فَأَخَلَنَّكُمُ الصَّعِقَةُ وَآنَتُمْ تِنَظُرُونَ۞

ثُوَّ بَعَثَنَاكُمْ مِِّنَ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ®

وَظلَّلُنْاعَلَيْكُو الْغَمَامَ وَانْزَلْنَاعَلَيْكُو الْمَنَّ وَالسَّلُوٰى كُلُوْامِنْ طَيِّباتِ مَارَزَقُنكُوْ

مرد. اور جب (حضرت) مو کی (عَلَیْمِاً) نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم! بچھڑے کو معبود بناکر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک ای میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم وکرم کرنے والا ہے۔ () کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم وکرم کرنے والا ہے۔ () موسیٰ (عَالِیْلِاً) سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو مامنے نہ دیکھ لیں ہر گز ایمان نہ لائیں گے (جس گتافی سامنے نہ دیکھ لیں ہر گز ایمان نہ لائیں گے (جس گتافی کی سزا میں) تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ (\*) کی سزا میں) تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ (\*) کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کردیا۔

۵۷. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من وسلویٰ اتارا<sup>(۳)</sup> (اور کہہ دیا) کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ

ا. جب حضرت موسی علیه آن شرک پر متنبه فرمایا تو پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا، توبہ کا طریقہ قتل جمویز کیا گیا اور ﴿فَاقَتُنْكُو اَلْقَصْلُمُو ﴾ (اپنے کو آپس میں قتل کرو) کی دو تفسیریں کی گئی ہیں: ایک یہ کہ سب کو دو صفوں میں کردیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ دوسری یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کردیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے سے، انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے قتل کیا۔ مقتولین کی تعداد ستر ہزار بیان کی گئی ہے۔ (ابن سیر فق القدی) کا حضرت موسی علیه ستر (۱۰) آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت موسی علیه اور ان کی زندگی کی آنے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس پر بطور عباب ان پر بجلی گری اور مرگئے۔ حضرت موسی علیه شخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی نہیں ہیں۔ جس پر بطور عباب ان پر بجلی گری اور مرگئے۔ حضرت موسی علیه گئے۔ دیا مطلب یہ ہے کہ ابتداء میں جن پر بجلی کری، جس پر اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ زندہ کردیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتداء میں جن پر بجلی گری، آخو والے اسے دیکھ رہے جی کہ ابتداء میں جن پر بجلی گری، آخو والے اسے دیکھ رہے جی کہ عرب موسی کی آخوش میں چلے گئے۔

سل اکثر مضرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے در میان میدان مید کا واقعہ ہے۔ جب انہوں نے حکم اللی سے اعراض کرتے ہوئے عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کردیا اور بطور سزا بنو اسرائیل چالیس سال تک سیہ کے میدان میں پڑے رہے۔ بعض کے نزدیک یہ شخصیص صحیح نہیں۔ صحرائے سینا میں اثرنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے

التقرا

وَمَاظَلَمُوْنَا وَلَكِنَ كَانُوۡآاَنَفُسَهُمُو يَظۡلِمُوۡنَ ۞

وَإِذْ قُلُنَا ادْخُلُوا هٰذِ وَ الْقَرْدَيَةَ فَكُلُوْ امِنْهَا حَيْثُ شِئْدُ وَغَدَّا وَادْخُلُوا الْبَابِ سُجَّدًا وَقُوْلُوُا حِطَّةٌ لَعَفِرُ لَكُمْ خَطْلِكُمُ وَسَنَزِيْنُ الْمُحْمِنِيْنِينَ

فَبَكَالَ الَّذِينَ ظَلَمُوْاقَوْلًا غَيْرُ الَّذِي قِيْلَ لَهُمُ فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجُزًّا مِّنَ السَّمَآ . بِمَا كَانُوْايُشُفُونَ۞

چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

40. اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی (۱) میں جاؤ اور جو کھھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو(۲) اور زبان سے حظہ (۳) کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرمادیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زبادہ دیں گے۔

09. پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئ تھی ('') بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق ونافرمانی کی وجہ سے آسانی عذاب (۵) نازل کیا۔

کا مسله در پیش آیا تو ای وقت یه انتظام کیا گیا۔

ا. اس بستی سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے۔

۲. سجدہ سے بعض حضرات نے یہ مطلب لیا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو اور بعض نے سجدہ شکر ہی مراد لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الٰہی میں عجزو انکساری کا اظہار اور اعتراف شکر کرتے ہوئے داخل ہو۔

س. حطّةٌ اس ك معنى بين "بمارك كناه معاف فرمادك."

٣٠. اس كى وضاحت ايك حديث ميں آتى ہے جو صحح بخارى وصحح مسلم وغيرہ ميں ہے۔ نبى مَنْ اللَّيْئِ نے فرمايا: ان كو حكم ديا گيا تھا كه سجدہ كرتے ہوئے داخل ہوں، ليكن وہ سرينول كو زمين پر گھسيٹتے ہوئے داخل ہوئ اور حِطَّةٌ كے بجائے حَبَّة في شَعرَةِ (لينى گندم بالى ميں) كہتے رہے۔ اس سے ان كى اس سرتانى وسرتشى كا، جو ان كے اندر پيدا ہوگئى تھى اور احكام اللَّهى سے حسنح واستہزاء كا جس كا ارتكاب انہوں نے كيا اندازہ كيا جا سكتا ہے۔ واقعہ يہ ہے كہ جب كوكى قوم اخلاق وكردار كيا لحاظ سے زوال يذير ہوجائے تو اس كا معاملہ پھر احكام اللّهيہ كے ساتھ اس طرح كا ہوجاتا ہے۔

٥. يه آساني عذاب كيا تفا؟ بعض نے كها غضب الهي، سخت پالا، طاعون ـ اس آخرى معنى كى تائيد حديث سے موتى ہے۔

ۅٙٳۘڿٳۺؙۺؙڠ۬ؠۿؙۅٛۛڛڸۊۅؙؠ؋ڡؘڟؙڵڹٵڞ۬ڔٮؖێ۪ڡڝٙٵڬ ٳڬۼڔٞٞٷٵؽٛۼڔۜؿؙؠڎؙؠڎؙٲڞؘؙؾٵۼۺٛڔٷٙۼؽؙێٵٷػؙٵڮػ ػؙٛڰ۠ٲٮؙٵڛ؆ۺ۫ڔۜؠۿڂۯڰڶٷٵۅۺ۫ڔؽٷٳڝڹڗڋۊؚٵٮڵڰ ۅٙڵٳؾۼۘٷۘٳڣٳڵۯۯۻۣڡؙۿ۫ڛڔؽؙؽ۞

• اور جب موسیٰ (عَلَیْمُلُ) نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لا تھی پھر پر مارو، جس سے بارہ چشم پھوٹ نظے (اور ہم پھوٹ نظے (اور ہم گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا (اور ہم نے کہہ دیا کہ) اللہ تعالیٰ کارزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔

۱۲. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہر گر صبر نہ ہوسیے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا تیجے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، کلڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے، آپ نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے اونی چیز کیوں طلب کرتے ہو! اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔(۱) اور ان پر ذات اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے اگر وہ لوٹے کا یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قبل کرتے

نی سَکَاتِیْنِمْ نِے فرمایا "یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نگلو اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔" (صحیح مسلم، کتاب السلام باب الطاعون والطیرة والکھانة ونحوھا، حدیث ۲۲۱۸)

ا. یہ واقعہ بعض کے نزدیک سیے کا اور بعض کے نزدیک صحر ائے سینا کا ہے، وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالی نے حضرت مو کی عَلَیْظًا سے کہا اپنی لا تھی پتھر پر مارو۔ چنانچہ پتھر سے بارہ چشمے جاری ہوگئے۔ قبیلے بھی بارہ شخصے۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا۔ یہ بھی ایک مججرہ تھا جو حضرت موسی عَلَیْظًا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔

۲. یہ قصہ بھی ای میدان تیہ کا ہے۔ مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں، بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔ مطلب یہ ہے یہاں سے کی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں تھیتی باڑی کرکے اپنی پند کی سبزیاں، دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعت اور انتکبار پر ببنی تھا، اس لیے زجر و تویی کے انداز میں ان سے کہا گیا "تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں۔"
 ۱۳. کہاں وہ انعامات واصانات جن کی تفصیل گزری؟ اور کہاں وہ ذلت و مسئنت جو بعد میں ان پر مسلط کردی گئی؟ اور وہ غضب اللی کے مصداق بن گئے، غضب بھی رحمت کی طرح اللہ کی صفت ہے، جس کی تاویل ارادۂ عقوبت یا نفس عقوبت سے کرنا صبح نہیں۔ اللہ کی عضب ناک ہوا۔ کہا گھو شکا نُہُ۔ (اپنی شان کے لائق)۔

إِنَّ النَّذِيُنَ امَنُوُ اوَالنَّذِيْنَ هَادُوُا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيِّنَ مَنُ الْمَنَ بِاللهِ وَالنُّوْمِ الْاَضِ وَالنَّوْمِ الْاَضِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ اَجْرُهُمُ عِنْدَرَبِّهِمْ وَالْمَوْرُونَوُنَ عَلِيْهُمْ وَلَاهُمْ يُعْزَنُونَ ﴿

سے (۱) یہ ان کی نافرہانیوں اور زیاد تیوں کا متیجہ ہے۔ (۲) مسلمان ہوں، یہودی (۳) ہوں، نصاری (۳) ہوں یا صابی (۵) ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نئہ اداسی۔ (۲)

ا. یہ ذات وغضب اللی کی وجہ بیان کی جارہی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی طرف بلانے والے انہیاء علیم السلام اور داعیان حق کا قتل اور ان کی تذلیل واہانت، یہ غضب اللی کا باعث ہے۔ کل یہود اس کا ارتکاب کرکے مغضوب اور ذلیل ورسوا ہوئے تو آج اس کا ارتکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں: أَیْنَ مَا كَانُوْا وَ حَدِیْتُ مَا كَانُوْا

۲. یہ ذات ومسکنت کی دوسری وجہ ہے۔ عَصَوْا (نافرمانی) کا مطلب ہے جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا، ان کا ارتکاب کیا اور (یَعْتَدُوْنَ) کا مطلب مامور بہ کاموں میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اطاعت وفرمانبرداری یہ ہے کہ مَنْهیّات سے باز رہا جائے اور مَاٰمُورَات کو اس طرح بجالایا جائے جس طرح ان کو بجالانے کا تھم دیا گیا ہو۔ اپنی طرف سے کی بیثی یا زیادتی (اعْتِدَاء) ہے جو اللہ کو سخت نالہند ہے۔

٣. يَهُود هَوَادَةٌ (بَمِعَى مُعِت) سے يا تَهَوِّدٌ (بَمِعَى توب) سے بنا ہے۔ گويا ان كايد نام اصل ميں توبہ كرنے يا ايك دوسرے كے ساتھ مُعِت ركھنے كى وجہ سے يڑا۔ تاہم موسىٰ عَلَيْلِاً كے ماننے والوں كو يهود كها جاتا ہے۔

مل. نَصَارَیٰ، نَصْرَانُ کی جَع ہے۔ جیسے سَکَارَیٰ سَکْرَانُ کی جَع ہے۔ اس کا مادہ نصرت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا، ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ عَلَیْظًا کو کہا تھا خَصْ فَصَادُ اللّٰہ ﴾ (القف: ۱۲) حضرت عیسیٰ عَلَیْظًا کے پیروکاروں کو نصاری کہا جاتا ہے جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں۔

۵. صَابِینْنَ صابی ی جمع ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو یقینا ابتداء کی دین حق کے بیرو رہے ہوں گے (ای لیے قرآن میں یہودیت وعیمائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے) لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرسی اور سارہ پرسی آگئ، یا یہ کسی بھی دین کے پیرو نہ رہے۔ ای لیے لانہ ہب لوگوں کو صابی کہا جانے لگا۔

۲. بعض جدید مفسرین سے اس آیت کا مفہوم سیھنے میں بڑی غلطی ہوئی ہے اور اس سے انہوں نے "وحدت ادیان" کا فلسفہ کشید کرنے کی مذموم سعی کی ہے۔ لینی رسالت محمدید پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا اور اچھے عمل کرتا ہے، اس کی نجات ہوجائے گی۔ یہ فلفہ سخت گراہ کن ہے، آیت کی صحیح تفیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے سابقہ آیات میں یہود کی بد عملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب اللی کے بیرو اور اپنی غلاب میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب اللی کے بیرو اور اپنی خانہ میں میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب اللی کے بیرو اور اپنی ایک بیر اور اس میں ایک بیرا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب اللی کے بیرو اور اپنی ایک بیر اور اس میں ایک بیرا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب اللی کے بیرو اور اپنی ایک بیرا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب اللی ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب اللی کے بیرو اور اپنیان کا تعدیل کے بیروں کی بیرا ہو سکتا تھا کہ ان یہونے کی دیا ہو سکتا تھا کہ ان یہونہ میں ہو لیگر کی بیرا ہو سکتا تھا کہ ان یہونے کی ہو کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب اللی بیرا ہو سکتا تھا کہ ان یہو کی ہو کی ہو کیا تھا کہ ان یہوں کی ہو کیا ہوں کیا ہو کی ہو کیا ہو

ۅؘٳۮؙٲڂۛۮؙڹۜٵڝؽؾٵۊٞڴؙۄ۫ۅٙڒۼؘڬٵٷۛۊػۿ۠ٳڵڟ۠ۅ۫ۯڂؽ۠ۮؙٷ ڝۧٵؾؽڹڬؙڞ۫ڔڣڠؖٷۊٟۊٙٲۮػۯؙۅؙٳڡٵڣؽ۠ۼڶڡؘڰٛڴۿ ؾۜػڠؙۏڽٛ

ثُقَّ تَوَكَّيْنُمُّ مِنَّ بَعُدِ ذَلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْنُمُّ مِنَ الْخُيرِيْنَ

۱۳ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لاکھڑا کردیا<sup>(۱)</sup> (اور کہا) جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم ہے سکو۔

۱۲۰ کیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہوجاتے۔

پیغیبر کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ پاکیا معاملہ فرمائے گا؟ الله تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہودی ہی نہیں، نصاریٰ اور صافی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ یر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے، وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہوں گے اور اس طرح اب رسالت محدید پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخر اور عمل صالح کا اہتمام کریں تو یہ بھی یقیناً آخرت کی اہدی نعمتوں کے مستحق قرار یائیں گے۔ نجات اخروی میں کی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ وہاں بے لاگ فیصلہ ہو گا۔ چاہے مسلمان ہوں یا رسول آخر الزمان مَنْ فَیْرِ اللّٰ سے پہلے گزر جانے والے یہودی، عیسائی اور صابی وغیرہم۔ اس کی تائید بعض مرسل آثار سے ہوتی ہے۔ مثلاً مجاہد حضرت سلمان فارسی مُثاثِثُهُ سے نقل کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی مُنالِّنْ ﷺ ہے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے، عبادت گزار اور نمازی تھے (یعنی رسالت محمدیہ سے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے) تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ﴿إِنَّ الَّذِينَ المُنْواوَالذَيْنَ هَادُوا﴾ الآية (ابن كثير) قرآن كريم كے دوسرے مقامات سے اس كى مزيد تائيد ہوتى ہے مثلاً ﴿إِنَّ اللِّينَىٰ عِنْ الله الراسْلَافر ﴾ (آل عران: ١٩) (الله ك نزد يك دين صرف اسلام عي بي) . ﴿ وَمَنْ يَدْ يَتَعِ عَيْرَ الراسْلَامِ وَيُمَّا فَكُنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (آل عران: ٨٥) (جو اسلام کے سواکسی اور دین کا مثلاثی ہوگا، وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا) اور احادیث میں بھی نی صَالِیْنِ کم نے وضاحت فرمادی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہوسکتی، مثلاً فرمایا «وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَم يُؤْمِنْ بالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ » (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد اللَّهِ مَا " وقتم ب اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت س لے، وہ یہودی ہو یا عيمائي، پهروه مرجائے اور مجھ ير ايمان نه لائے تو وه جہنم ميں جائے گا" اس كا مطلب مه ہے كه وحدت ادبان كي محرابي، جہاں دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی مذموم سعی کا بھی اس میں بہت و خل ہے، ای لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ احادیث صحیحہ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جاسکا۔

ا. جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے از راہ شرارت کہا کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہوسکے گا تو اللہ تعالی نے طور پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کردیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔

ۅؘڵڡؘۜڎؙۼڵؠٛڗؙؙؙؗۄؙٳڰڔ۬ۺؘٳۼؾۘڎۏٳڡؚؽ۬ڬ۠ۄٝڣۣٳڵۺؙؠؾؚ ڡؙڠؙڷؽؘٳڵۿؙۄ۫ٷٛۏ۠ٳۊؚڒؚۮؘةٞڂڛٟؽؘڽؘ۞۫

فَجَعَلُنْهَا نَكَالُالِمَا بِينَ يَدَايُهَا وَمَاخُلُفَهَا وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ۞

وَاِذْ قَالَ مُوُسَى لِقَوْوِمَ إِنَّ اللهَ يَامُّوُكُمُ اَنُ تَثْبَحُوا بَقَرَةٌ ۚ قَالُوۡۤا اَتَتَّخِذُ نَاهُزُوُّا هَالَ اَعُودُ بِاللهِ اَن اکُوْنَ مِن الْجَهِلْيِنَ۞

قَالُواادُحُ لَنَارَبَّكَ يُمَيِّنُ لَنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لِاقَارِضٌ وَلَا بِكُوْءَوَانَّ بَيْنَ ذَلِكَ قَافَعُلُوامَا تُؤْمُرُونَ

قَالُواادُحُلَنَارَبُّكَ يُمُيِّينُ لِنَا مَالُونُهَا ۗ قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لُونُهَا شَـُسُواللَّهِ فِلْرِيْنَ ﴿

قَالُواا دُعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَاهِى ۗ إِنَّ الْبَقَرَ تَتَشٰهَ عَلِيْنَا وَإِثَّالِنُ شَاءًا لِللهُ لَهُمَّتُكُونَ

10. اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ (۱) کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔

17. اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنادیا اور پر ہیز گاروں کے لیے وعظ ونصیحت کا۔

٧٢. اور (حضرت) موئ (عَلَيْظً) نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالی متہیں ایک گائے ذرج کرنے کا حکم دیتا ہے (<sup>۲)</sup> تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالی کی پناہ کیٹر تا ہوں۔

۱۸. انہوں نے کہا اے موسیٰ! دعا سیجے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کردے، آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو، نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تہہیں تعلم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ 19. وہ پھر کہنے لگے کہ دعا سیجے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرو رنگ کیا ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔

دہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجیے کہ ہمیں
 اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں پیتہ

1. سَبْتُ (ہفتہ) کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک حیلہ اختیار کرکے حکم اللہی سے تجاوز کیا۔ بفتے والے دن (بطور امتحان) محھلیاں زیادہ آتیں، انہوں نے گڑھے کھود لیے، تاکہ محھلیاں ان میں پھنسی رہیں اور پھر اتوار والے دن ان کو کیڑ لیتے۔

۲. بن اسرائیل میں ایک لاولد مالدار آدمی تھا جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا، ایک رات اس بھتیج نے اپنے پچا کو قتل کرکے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی، صبح قاتل کی حلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار تھہرانے گئے، بالآخر بات حضرت موسیٰ علیہ لیا گئے تو انہیں ایک گائے ذرج کرنے کا حکم ہوا، گائے کا ایک عکرا مقتول کو مارا گیا جس سے وہ زندہ ہوگیا اور قاتل کی نشاندہ کرکے مرگیا۔ (ٹے القدر)

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُوْكُ تُشِيُّرُ الْأَرْضَ وَلِالشَّقِى الْحُرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةَ فِيُهَأَ قَالُواالُّنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَنَ بَعُوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ۞

> وَ إِذْ قَتَلْتُمُ نَفْسًا فَالْارَءْتُمُ فِيْهَا ۗ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمُ تَتَكُتُمُونَ۞

فَقُلُنَا اضَّرِبُوُهُ بِبَغْضِهَا كَنْ الِكَ يُجِي اللهُ الْمَوْثَى وَيُرِيُكُمُ الْيِتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۞

نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہوجائیں گے۔

12. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام

کرنے والی زمین میں ہل جوشے والی اور کھیتوں کو پائی

پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں

نے کہا، اب آپ نے حق واضح کردیا گو وہ حکم برداری

کے قریب نہ تھے، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذرک

27. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کرڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔

سک. ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک عکرا مقتول کے جسم پر لگادو، (وہ جی اٹھے گا) اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرکے متہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ (\*)

سل مقتول کے دوبارہ جی اٹھنے سے استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالی روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہاہے۔ قیامت کے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا مکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت واستعجاب کا باعث رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب اور پیرائے میں بیان فرمایا ہے سورۂ

ثُمَّةَ قَسَتُ قُلُوبُكُمْ مِّنَ بَعُن ذلِكَ فَهِيَ كَالْمِجَارَةِ اَوْلَشَكُّ فَنَوَةً وْرَانَّ مِنَ الْجَارِةِ لَمَا يَتَفَجَّرُمِنْ مُالْانْهُرُ وْرَانَ مِنْهَالْمَالِيَشَقَّقُ فَيَغَرُّجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَرَانَّ مِنْهَالْمَالَامُهُمُطُومُ خَشْيَةِ اللهْ وَمَااللهُ بِعَافِلٍ عَهَا تَعْمَلُونَ

ٱفَتَطْمَعُوْنَ ٱنُ يُّؤُمِنُوْ الكُمُّ وَقَكُ كَانَ فَرِيْقُ مِّنْهُمُ يَسْمَعُوْنَ كَلْمَ اللهِ ثُمَّ يُحِرِّفُونَهُ مِنُ بَعْنِ مَاحَقَلُوْهُ وَهُمُ يَعْلَمُوْنَ

ساک. پھر اس کے بعد تمہارے دل پھر جیے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگئے، (۱) بعض پھر ول سے تو نہریں بہہ نگلتی ہیں، اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پائی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر گر پڑتے ہیں، (۱) اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ ہیں، (۱) اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ بین، (عملانو!) کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر، عقل وعلم والے ہوتے ہوئے، پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ (۱)

ا. یعنی گزشتہ مجوزات اور یہ تازہ واقعہ کہ مقتول دوبارہ زندہ ہوگیا دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر إِنَابَةٌ إِلَى اللهِ کا داعیہ اور قوبہ واستغفار کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل پھر کی طرح سخت بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگئے۔ دلوں کا سخت ہوجانا یہ افراد اور امتوں کے لیے سخت تباہ کن اور اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ دلوں سے اثر پذیری کی صلاحیت سلب اور قبول حق کی استعداد ختم ہوگئ ہے، اس کے بعد اس کی اصلاح کی توقع کم اور مکمل فنا اور تبائی کا اندیشہ زیادہ ہوجاتا ہے۔ اس لیے الل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی گئ ہے: ﴿ وَلاَیكُونُواْ كَالَذِیْنَ اُوتُوا الْلَکْبُ مِن وَلاَ اللّٰہُ مِن کُون کُون کے اللّٰ ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہوجائیں جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی گیا، لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہوگے)۔

۲. پھروں کی سکین کے باوجود ان ہے جو جو فوائد حاصل ہوتے اور جو جو سفیت ان پر گزرتی ہے، اس کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک واحساس موجود ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
 شیقہ کہ اللہ اللہ واللہ کا اللہ کا اللہ اللہ واللہ کی ایک قسم کی ادراک واحساس موجود ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
 شیقہ کہ اللہ کہ اللہ کو اللہ کی ایس مرید وضاحت
 کے لیے صورہ بنی اسرائیل کی آیت ۴۳ کا حاشیہ دیکھیے۔

سع. اہل ایمان سے خطاب کرکے یہودیوں کی بابت کہا جارہا ہے کہ کیا جہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے، درآل حالیکہ ان کے پچھلے لوگوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا جو کلام اللی میں جانتے بوجھتے تحریف (لفظی و معنوی) کرتا تھا۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعا امید نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دنیوی مفادات، یا حزبی

وَإِذَالَقَوُاالَّذِيُّنَ الْمَنُوْاقَالُوَّالْمِثَا ۚ وَإِذَاخَلَا بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ قَالُوْاۤ اَعُّٰكِّ ثُوُّ نَهُمُ بِمِمَا فَتَمَ اللهُ عَلَيْكُوْلِيُحَاَّجُّوَكُوْ بِهِ عِنْدَرَتِكِمُ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۞

ٳۘٛۅٙڵڒۼڷڹؙۅٛؽٲڽۜٵۺۿؾۼڷۄ۠ڡٵؽؙڛڗ۠ۅٛؽٙۅڡٙٵ ؽۼڮٮؙۏؙؽ۞

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّوْنَ لَايَعُلَمُوْنَ الْكِتْبَ اِلْاَ آمَانِيَّ وَإِنْ هُمُوالاَ يُظُنُّونَ۞

ٷؘؽڵ۠ۛڷؚڷڹؽ۬ؽػڷؾؙڹٛٷٵڷڮڎؠۑٲؽۑؽۿٟڂۨٷٚڎٚ ؽڠؙۅؙڵۅٛؽؘۿۮؘٳڝٛۼؽٚٳڶڵٶڸؽؿ۫ػٙٷؙٳؠ؋ۺؘٮۜٵ ۊؚٙڵڽڰٷۜڵؙڷۿڿۺؾٵػؾػٵٞؽٮؽۿڿۅۘٷڽؙڵ

21. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، (۱) اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے مہیں سکھائی ہیں، کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے یاس تم پر ان کی ججت ہوجائے گی۔

22. کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے؟<sup>(۲)</sup>

اور ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہر کی الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔

29. ان لوگوں کے لیے "ویل" ہے جو اپنے ہاتھوں کی کھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان

تعصّبات کی وجہ سے کلام الٰہی میں تحریف تک کرنے سے گریز نہیں کرتے، وہ گراہی کی ایک ولدل میں پھنس جاتے ہیں کہ اس سے فکل نہیں پاتے۔ امت محمدید کے بہت سے علاء ومشاکع بھی بدفتمتی سے قرآن وحدیث میں تحریف کے مرتکب ہیں۔ اللہ تعالی اس جرم سے محفوظ رکھے۔ (دیکھیے مورة ناء آیت 22 کا عاشیہ)۔

ا. یہ بعض یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہورہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے، لیکن جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپٹی کتاب کی ایک باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی صدافت واضح ہوتی ہے۔ اس طرح تم خود ہی ایک ایک ججت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو وہ تمہارے خلاف بارگاہ الی میں بیش کریں گے۔

الله تعالی فرماتا ہے کہ تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، الله کو تو ہر بات کا علم ہے اور وہ ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرماسکتا ہے۔

سلابیہ تو ان کے اہل علم کی باتیں تھیں۔ رہے ان کے ان پڑھ لوگ، وہ کتاب (تورات) سے تو بے خبر ہیں، لیکن وہ آرزوکیں ضرور رکھتے ہیں اور گمانوں پر ان کا گزارہ ہے، جس میں انہیں ان کے علماء نے مبتلا کیا ہوا ہے، مثلاً ہم تو اللہ کے چہتے ہیں۔ ہم جہنم میں اگرگئے بھی تو صرف چند دن کے لیے اور ہمیں ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔ جیسے آج کے جاہل مسلمانوں کو بھی علماء ومشاکخ نے ایسے ہی حسین جالوں اور پر فریب وعدوں میں پھنمار کھا ہے۔

لَّهُ مِّ مِّا يَكُسِبُونَ<sup>©</sup>

وَقَالُوْالَنُ تَبَسَّنَاالتَّارُ الَّا آيَّامًا مَعُدُودَةً \*قُلُ ٱتَّخَذُ تُحْرِعِنْكَ اللهِ عَهُدًا فَكَنْ يُغْلِفَ اللهُ عَهُدَةُ آمْرَتُقُولُونَ عَلَى اللهِ عَالاَ تَعْلَمُونَ ۞

بىلىمنىكىتىك سَيِّئَةٌ وَّالْحَاطَتُ بِهِ خَطِيْئَةُ نَاُولَلِكَ اَصُحْبُ النَّارِ ۚ هُمُو فِيْهَا خَلِدُ وُنَ۞ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْ اوَعَمِدُواالصَّلِحْتِ أُولَلٍكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةُ ۚ هُمُ إِنْهُمَا خَلِدُ وُنَ۞

کی کمائی کو ویل (ہلاکت) اور افسوس ہے۔

٨٠. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم توصرف چند روز جہنم میں رہیں گے، ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ (۲) اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، (ہر گز نہیں) بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو (۳) جنہیں تم نہیں جائے۔
٨١. یقیناً جس نے بھی برے کام کے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ نافرمانیوں نے اسے گھر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔
٨٢. اور جو لوگ ایمان لائمیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔
میں ہمیشہ رہیں گے۔ (۳)

ا. یہ یہود کے علاء کی جمارت اور خوف البی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہیں اور بہانگ دہل یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ حدیث کی رو سے "وَیْلٌ " جَہْم میں ایک وادی بھی ہے جس کی گرائی اتن ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہ تک گرنے میں چالیس سال لگیں گے۔ (احمد ترذی، این جان والحائم بوالہ فتح القدی)۔ بعض علاء نے اس آیت سے قرآن مجید کی فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں۔ آیت کا مصداق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام البی میں تحریف کرتے اور لوگوں کو مذہب کے نام پر دھو کہ دیتے ہیں۔ برف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام البی میں تحریف کرتے اور لوگوں کو مذہب کے نام پر دھو کہ دیتے ہیں۔ برف وہی لوگ ہیں جود کہتے تھے کہ ہم نے اس کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے اس حماب سے صرف سات دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم نے چالیس دن بچھڑے کی عبادت کی تھی، چالیس دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ سے عہد لیا ہے؟ یہ بھی استفہام انکاری ہے۔ یعنی یہ غلط کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ اس فتم کا کوئی عہد ویکان نہیں ہے۔

سر لیعنی تنہارا یہ وعویٰ کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور اس طرح تم اللہ کے ذمے ایس باتیں لگاتے ہو جن کا تنہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنا وہ اصول بیان فرمارہا ہے جس کی روسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیک وہد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزاء دے گا۔

م. یہ یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت وجہم میں جانے کا اصول بیان کیا جارہا ہے۔ جس کے نامۂ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، یعنی کفر وشرک (کہ ان کے ارتکاب کی وجہ سے اگر بعض ایچھے عمل بھی کیے ہوں گے تو وہ بھی بے جیشت رہیں گے) تو وہ بمیشہ کے لیے جہنی ہیں اور جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوں گے وہ جنتی، اور جو موس گناہ گار ہوں گے ان کا معاملہ اللہ کے سپر د ہوگا، وہ چاہے گا تو اپنے فضل وکرم سے ان کے گناہ معان فرماکر،

وَإِذُ اَحَنُهُ نَامِيُتَاقَ بَنِئَ اَسُرَاءِيُلُ لَا تَعُمُدُهُ وَنَ إِلَّا اللهُ "وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقُدُولِ وَالْيُتَلَى وَالْمُسُكِيْنِ وَقُولُو اللّثَاسِ حُسْنًا وَآقِيْهُو االصَّلُوةَ وَالتُواالنَّرُكُولَةُ شُعْرِضُونَ ﴿ وَالتُواالنَّرِكُولَةُ شُعْرِضُونَ ﴿

وَاِذْاَخَنُنَامِيْتَاقَكُمُولَاشَفِكُونَ دِمَاءَكُمُ وَلَا غُزِجُونَ اَنْشَكُمُوْمِّنَ دِيَارِكُمُ ثُمَّرَا قُرَرُتُمُ وَاَنْتُمُو تَشْهَدُونَ ⊙

تُثَمَّ اَنْتُمْ هَوُلْآءَ تَقُتْلُونَ اَنْفُسَكُمْ وَتَخْرِجُونَ فَرِيْقَالِمَّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمُ بِالْإِنْجُرِ وَالْعُنْ وَانْ مِلْأَوْلُوالُمُّالُمُوالُسُوى تُفْنُ وَهُمْ وَهُومُمَوَّرُهُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمُّهُ

۸۳. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور مال باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابتداروں، تیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، اور نمازیں قائم رکھنا اور زکوۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑلیا۔

۸۴. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا (قتل نہ کرنا) اور آپس والوں کو جلاوطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد ہے۔

۸۵. لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلاوطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے ایک فرق میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی، ہاں جب وہ قیدی ہوکر تمہارے پاس آئے تو تم نے

یابطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد، یا نبی کریم منگائیڈیم کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرمادے گا، جیسا کہ یہ باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔

ا. ان آیات میں گھر وہ عبد بیان کیا جارہا ہے جو بن اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض ہی کیا۔
اس عبد میں اولاً صرف ایک اللہ کی عبادت کی تاکید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے، اللہ کی عبادت کے الانہیاء آیت ۲۵ اور دیگر آیات سے واضح ہے) اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اللہ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرماں برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے واضح کردیا گیا کہ جس طرح اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے ای طرح اللہ کی عبادت بھی بہت ضروری ہے اور اس میں کو تاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قر آن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کرکے اس کی اجمیت کو واضح کر دیا ہے، اس کے بعد رشتے داروں، بیموں اور مساکین کے ساتھ حسن کی اطاعت کا ذکر کرکے اس کی اجمیت کو واضح کر دیا ہے، اس کے بعد رشتے داروں، بیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور حساکین کے ساتھ حسن مطوک کی تاکید اور حساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، جیسا کہ احادیث رسول شکا گئی ہے میں واضح ہے۔ اس عبد میں بھی یہ دونوں عباد تیں نہایت اہم واضح ہے۔ اس عبد میں بھی یہ دونوں عباد تیں نہایت اہم میں تھی موجود رہی ہیں جن سے ان کی اجمیت واضح ہے۔ اسلام میں بھی یہ دونوں عباد تیں نہایت اہم میں تربی تربی میں میں عبد میں مانعین زکوہ کے خلاف جہاد کرنے سے واضح ہے۔ اسلام میں بھی یہ دونوں عباد تیں نہایت اہم میں تربی کے انگار یا اس سے اعراض کو کفر کے میر ادف سمجھا گیا ہے، جیسا کہ حضرت الو بکر ہیں جن کہ کان میں عبد خلافت میں مانعین زکوہ کے خلاف جہاد کرنے سے واضح ہے۔

اَفَتُوْمُونُونَ بِبَعُضِ الْكَتْبِ وَتَكَفَّرُونَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ الْاَخِزُى فِي الْحَيْوِقِ الدُّنْيَا وَيُومُ الْقِلْيَاةِ يُرَدُّونَ الْلَاسَدِّ الْعَذَابِ وَمَااللهُ بِغَافِل عَبَّا تَعْمُلُونَ

اُولَيْكَ الَّذِيْنَ اللَّهُ تَرَوُّا الْحَيْوَةَ اللَّهُ نَيَا بِالْاَخِرَةِ لَـُ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعُنَابُ وَلَاهُمُ

ۅؘڵڡۜٙۮؙ١ٮؾؽؙٮٚٵڡؙۅٛڛٙٵڰؚؽڹػۅٙڡٞڡٛؽێٵڝؽؙڹۼۛڮ؋ ڽؚٳڵڗ۠ڝ۠ڮ ۅٙٳؾؽؙؽٵۼؽ۫ڝٙٵڹؽؘڡٙۯؽۜڃٵڶڹۘؽۣؾٚؾ

ان کے فدیے ویے، کیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا (اس کا کچھ خیال نہ کیا)، کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ (ا) تم میں سے جو بھی ایبا کرے اس کی سزا اس کے سواکیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار؟ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔

۸۲. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدلیا ہے، ان کے نہ تو عذاب ملکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔(۲)

۸۷. اور ہم نے (حضرت) موسیٰ (عَالِيَّا) کو کتاب دی اور ان کے پیچیے اور رسول بھیجے اور ہم نے (حضرت) علیمٰ

ا. نبی کریم منگائی کے زمانے میں انسار (جو اسلام سے قبل مشرک سے) کے دو قبیلے سے اوس اور خزرج، ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ ای طرح یہود مدینہ کے تین قبیلے سے، بنوقینقاع، بنونضیر اور بنوقریظہ یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے سے بنو قریظہ اوس کے حلیف (ساتھی) اور بنوقینقاع اور بنوقینقاع اور بنونشیر خزرج کے حلیف سے جنگ میں یہ اپنے اپنے اپنے حلیفوں (ساتھیوں) کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹے، اور اپنے اپنیں جلاوطن کردیے۔ درآل حالیکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ لیکن پھر انہی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی تھم دیا گیا ہے۔ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی تھم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کے ای کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنالیا تھا، بعض چیزوں پر ایمان لاتے اور بعض کو ترک کردیتے، کسی تھم پر عمل کرلیتے اور کسی وقت شریعت کے تھم کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتے۔ ان اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدو کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا، ان امور کا تو انہوں نے بے محابا ار تکاب کیا، اور فدیہ دے کر چھڑالینے کا جو تھم تھا اس پر عمل کرلیا۔ حالانکہ اگر پہلے تین امورکا وہ کاظ رکھے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی فوجت بی نہ آئی۔

۲. یہ شریعت کے کسی تھم کے مان لینے اور کسی کو نظر انداز کردینے کی سزا بیان کی جارہی ہے۔ اس کی سزا دنیا میں عزت وسر فرازی کی جگہ (جو مکمل شریعت پر عمل کرنے کا بتیجہ ہے) ذلت ورسوائی اور آخرت میں ابدی نعمتوں کے بجائے سخت عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو، بعض بعض باتوں کا مان لینا، یا ان پر عمل کرلینا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی ابھیت نہیں۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت غورہ فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں جو ذکورہ آیات میں یہودیوں کا بیان کیا گیا ہے؟

وَاتَّذَانُهُ بِرُوْحِ القُنُاسِ ۖ أَفُكُّا مَا جَاءَكُمُ رَسُولٌ ۖ بِهَالاَ تَهُوْقَ انْفُسُكُمُ اسْتَكُمُ تُرُثُمُ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُهُ ۚ وَفِرْ يُقًا تَقُتُلُونَ ۞

> وَقَالُوْا قُلُونُبَا عُنُكُ ۚ بَلُ لَّعَنَهُمُ اللهُ بِكُفۡمِ هِمُ فَقَالِيُ لَا مَّا يُؤۡمِنُونَ ۞

وَلَتَمَّاجَاءَهُمُوكِتْبٌ مِّنَ عِنْدِاللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمُ وَكَانُوامِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمَّا جَاءَهُمُ شَاعَرَفُوا كَفَرُوْا

ابن مریم (علیه ایک کوروش د کیلیس دیں اور روح القد سے ان
کی تائید کروائی۔ (الکین جب مجھی تمہارے پاس رسول وہ چیز
لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے
عکبر کیا، پس بعض کو تو جھلادیا اور بعض کو قتل بھی کرڈالا۔ (۲)
نہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ
نہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ
نے ملعون کردیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ (۳)
کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالا تکہ پہلے یہ خود (اس کے
کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالا تکہ پہلے یہ خود (اس کے
ذریعہ) کا فروں پر فئے چاہتے تھے (۵) تو باوجود آجانے اور

ا. ﴿ وَقَفَّيْنَامِنَ ابْعَدُو ﴾ بِالرُّولِ ﴾ کے معنی ہیں کہ موکی عَلَیْها کے بعد مسلسل پینیبر آتے رہے، حتی کہ بنی اسرائیل میں انہیاء کا یہ سلسلہ حضرت عینی عَلَیْها پر ختم ہوگیا۔ "بیّنَاتٌ " ہے مجزات مراد ہیں جو حضرت عینی عَلَیْها کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑھی اور اندھے کو صحت یاب کرنا وغیرہ، جن کا ذکر سورہ آل عمران رآبے: ۴٪) میں ہے۔ "دُوحُ الْقَدُسِ " ہے مراد حضرت جریل عَلیْها ہیں، ان کو روح القدس اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ امر تکوینی سے ظہور میں آتے تھے، جیسا کہ خود حضرت عینی عَلیْها کو "دُوحٌ " کہا گیاہے، اور "القُدُسُ " ہے ذات اللّی مراد ہے اور اس کی طرف روح کی اضافت تشریفی ہے۔ ابن جریر نے اسی کو صحیح تر قرار دیا ہے، کوئکہ المائدۃ رآبے: ۱۰) میں روح القدس اور انجیل دونوں الگ الگ نہ کور ہیں (اس لیے روح القدس سے انجیل مراد نہیں ہوسکتی) ایک اور آبٹ میں حضرت جریل عَلَیْها کو "دُوحُ الْاُمْمِیْنُ " فرمایا گیا گیا ہے اور آ تحضرت عَلَیْها کو سری حدیث میں ہے "وَجِبْرِیْلُ مَعَكَ " (جریل عَلَیْها مَمَهارے دورے القدس سے اس کی تائید فرما) ایک دوسری حدیث میں ہے "وَجِبْرِیْلُ مَعَكَ " (جریل عَلَیْها مَمَهارے ساتھ ہیں) معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جریل عَلَیْها ہی ہیں، (خُ البیان، ابن کیمُ بَاللہ اثر الواشی)۔

\*\*رف کے الله اللہ اللہ کو مُعَلَّم اللہ اور حضرت جریل عَلَیْها ہی ہیں، (خُ البیان، ابن کیمُ بَوالہ اثرف الواشی)۔ ساتھ ہیں) معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جریل عَلَیْها ہی ہیں، (خُ البیان، ابن کیمُ بَوالہ اثرف الواشی)۔

\*\*رب علیہ عَلَمْ الله کو مُعَلَّمُ الله الله اور حضرت زکریا و کیلی عَلَیْها ہوگی عَلَمَها کو مُعَلَّم کیا۔ الله الله الله کو مُعَلَمُ کیا۔ الله الور حضرت ترکریا و کیلی عَلَمْها کو قبل کیا۔

س. لینی ہم پر اے محمد (سَلَیْمَیْمُ) تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جس طرح دوسرے مقام پر ہے ﴿وَقَالْوَا قُلُونَهُمْ اِنْ اَلَّهُ اِلْمَاتِيَّةِ تِسَمَّالَتُهُونَا اَلِيْمِيْهِ﴾ (مم البحة: ۵) (ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں، جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے)۔

مم. ولوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا، کوئی فخر کی بات نہیں۔ بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے، پس ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے (جو عند الله نامقبول ہے)، یا ان میں ایمان لانے والے کم ہی لوگ ہوں گے۔

٥. ﴿ يَنْتَغَفَّتِهُونَ ﴾ ك ايك معنى يه بين غلبه اور نفرت كي دعا كرتے تھے، يعني جب يه يهود مشركين سے شكست

التقرا

بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الكَّفِرِ أَيْنَ ۞

بِشْمَااشُّ تَرَوَّا رِهَ آنَشُمُهُمُ آنَ يُكُفُّمُ وَابِمَا آنَزُلَ اللهُ بَغْيًا آنَ يُّ بَرِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمٌ فَبَاءُ وُ بِغَضَبٍ عَل عَضَبِ وَلِلُطِيْمِ مِن عَمَاكِهُ هَمِانَا وُ مِهْمُنُنَ ۞

وَإِذَا قِيْلَ لَهُوُ الْمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا نُؤُمِنُ بِمَا أُثِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوالنَّقَّ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُورٌ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ آنِ لِمَا أَاللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْ تُورُ مُؤْمِنِيْنَ ۞

باوجود پیچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔

• 9. بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو نیج ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات (ا) سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپ جس بندہ پر چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوگئے (۱) اور ان کافرول کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ 19. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ایمان ہے۔ (اور جو اس کے بعد والی کہ ان کریں گئی اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں حالانکہ وہ حق اتاری کے بات کی تصدیق کرنے والی ہے، اچھا ان سے ہے ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اچھا ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو چھر تم نے اگلے انسیاء کو کیوں قتل کیا؟ (\*)

کھاجاتے تو اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ آخری نبی جلد مبعوث فرما، تاکہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں ایشی اسْتِفْتَاح بمعنی اسْتِنْصَار ہے۔ دوسرے معنی خبردینے کے ہیں۔ آی: یُخْبِرُ ونَهُمْ بِأَنَّهُ سَیْبُعَثُ یعنی یہودی کافروں کو خبردیتے کہ عنقریب نبی کی بعثت ہوگ۔ (فخ القدر) لیکن بعثت کے بعد علم رکھنے کے باوجود نبوت محمدی پر محض صد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

۲. غضب پر غضب کا مطلب ہے بہت زیادہ غضب۔ کیوں کہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے رہے جیسا کہ تفصیل گزری، اور اب محض حسد کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد مُلَّالِيَّةِ کا انکار کیا۔

٨٠. يعنى تمهارا تورات ير دعوى ايمان بهي صحيح نهيل ہے۔ اگر تورات ير تمهارا ايمان هوتا تو انسياء عظم كوتم قتل نه كرتے،

وَلَقَدُ الْجَاءُكُمُ مُّولِس بِالْبَيِّنْتِ ثُمَّرَ الْخَذَ تُكُ الْعِجُلَ مِنْ بَعْدِلا وَأَنْثُو لْطِلْمُون ﴿ وَإِذْ اَخَذَنَا مِيْكَافَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْ فَكُمُ الظُّوْرُ رُخُنُ وُامَّا التَّبُنُكُمْ يِفَتَةٍ وَّ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُو بِهِمُ الْعِجُلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِشُمَاياً مُؤكُمْ يَهِمْ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمُ مُؤمِنِينَ ﴿

قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُوُ الكَّارُ الْأَخِرَةُ عُنْدَاللهِ خَالِصَةً مِّنُ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمُوْتَ إِنْ كُنْ تُمُوطِي قِيْنَ۞

ۅؘڵڹؙؾۜٮۜٙؠؠۜٷٚٷٵڔۜػٳڹؚؠٵڡۜٙڗۜڡؘؿؙٳؽؚۅؽۿٟۄؗٛ ۅٙٳڵڵؙؙٷؽؽؙؿؙٷٳڶڟڸؠؽڹ۞

97. اور تمہارے پاس تو موسیٰ (عَلَیْمَاً) یہی ولیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی چھڑا پوجا(ا) تم ہوبی ظالم۔ 90. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کردیا (اور کہہ دیا) کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو! تو انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی(ا) اور ان کے دلوں میں چھڑے کی محبت (گویا) بلادی گئی(ا) بسبب ان کے کفر کے۔ (ان سے کہہ دیجے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا تھم دے رہا ہے، اگر تم مومن ہو۔ ایمان تمہیں برا تھم دے رہا ہے، اگر تم مومن ہو۔ ایمان تمہیں برا تھم دے رہا ہے، اگر تم مومن ہو۔ ایمان تمہیں برا تھم دے رہا ہے، اگر تم مومن ہو۔ ایمان تہیں کہہ دیجے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہیں کے لیے نہیں، تو آؤ

90. لیکن اپنے کر تو توں کو دیکھتے ہوئے مجھی بھی موت نہیں مانگیں کے (۵) اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تہہارا انکار محض حسد اور عناد پر مبنی ہے۔

ا. یہ ان کے انکار اور عناد کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موئی علیہ آیات واضحات اور دلائل قاطعہ اس بات کی لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول میں اور یہ کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موئی علیہ کو بھی کو بھی کو بھی کے باوجود حضرت موئی علیہ کو بھی تنگ کیا اور اللہ واحد کو چھوڑ کر مچھڑ کے کو معبود بنالیا۔

بے کفر وانکار کی انتہاء ہے کہ زبان سے تو اقرار کہ س لیا، یعنی اطاعت کریں گے اور دل میں یہ نیت کہ ہم نے کون
 ساعمل کرنا ہے؟

سل ایک تو محبت خود الی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنادیتی ہے۔ دوسرا اس کو اُنْشرِبُوا (پلادی گئی) سے تعبیر کیا گیا، کیوں کہ پانی انسان کے رگ وریشہ میں خوب دوڑتا ہے جب کہ کھانے کا گزر اس طرح تمہیں ہوتا۔ (خ القدیر)۔ ۸۔ لعنی عصان اور مجھڑے کی محبت وعبادت کی وجہ وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گھر کرچکا تھا۔

۵. حضرت ابن عباس ڈالٹھنا نے اس کی تغییر دعوت مباہلہ سے کی ہے، یعنی یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوت محدیہ کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سے ہوتو مباہلہ کرلو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کریہ عوض کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے، اسے موت سے ہمکنار کردے، یہی دعوت انہیں سورت جمعہ میں بھی دی گئی ہے۔ نجران کے عیمائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی، جیسا کہ سورۂ آل عمران میں ہے۔ لیکن چوں کہ یہودی بھی،

وَلَتَجِكَ نَّهُمُ اَحُرَصَ التَّاسِ عَلَى حَلِو يَا وَعِنَ الَّذِيْنَ اَشُرِكُوا فَيَوَدُّ احَدُهُمُ لَوْيُعَمَّرُ الْفَ سَنَةِ \*وَمَاهُوَ بِمُزَخْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعْتَرَّرُواللهُ بُصِيُّزِيْهَا يَعْمَلُونَ ۚ

قُلُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِمْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّ لَهُ عَلْ قَلْمِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَّتِ قَالِمَا بَيْنَ يَدَيُهِ وَهُدًى قَرُبُشُرِ عِلْمُؤْمِنِيْنَ۞

مَنْكَانَ عَدُقًا لِتلْهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِهْرِيْلَ وَمِيُكُمِلَ فَإِنَّ اللهَ عَدُقًّ لِلْهُ خِيْرِيْنَ

97. اور بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی اِعْلَیْ اِنْتِیْ آپ انہیں کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں (ا) ان میں سے تو ہر خص ایک ایک ہزارسال کی عمر چاہتا ہے، گویہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑاسکتا، اللہ تعالی ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پینام باری تعالی اتارا کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پینام باری تعالی اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخری دینے والا ہے۔ (اک اللہ کا دسموں اور اس کے رسولوں اور جرائیل اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود

عیسائیوں کی طرح، جھوٹے تھے، اس لیے عیسائیوں ہی کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہ یہ ہرگز موت کی آرزو (یعنی مباہلہ) نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیر نے اس تفییر کو ترجیح دی ہے (تغیر ابن کیر)

ا. موت کی آرزو تو کیا، یہ تو دنیوی زندگی کے تمام لوگوں حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، لیکن عمر کی یہ درازی انہیں عذاب اللی سے بچا نہیں سکے گی۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہودی اپنے ان دعووں میں کیسر جھوٹے سے کہ وہ اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، یا جنت کے مستحق صرف وہی ہیں اور دوسرے جبنی، کیوں کہ فی الواقع اگر ایسا ہوتا، یا کم انہیں اپنے دعووں کی صدافت پر پورایقین ہوتا، تو یقیناً وہ مباہلہ کرنے پر آمادہ ہوجاتے، تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطی آشکارا ہوجاتی۔ مباہلے سے پہلے یہودیوں کا اعراض اور گریز اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ گو وہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کر لیتے سے، لیکن ان کے دل اصل حقیقت سے آگاہ تھے، اور جانتے سے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے طے کرر کھا ہے۔

۲. احادیث میں ہے کہ چند یہودی علماء نبی مُعَافِیْقِم کے پاس آئے، آپ سے چند سوالات کیے اور کہا کہ اگر آپ مُعَافِیْقِم نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیول کہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب آپ مُعَافِیْقِم نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مُعَافِیْقِم پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ مُعَافِیْقِم نے فرمایا: جبریل (عَلَیْشِا)۔ یہود کہنے گھے: جبریل (عَلَیْشا) تو ہمارا دھمن ہے، وہی تو حرب وقال اور عذاب لے کر اترتا رہا ہے۔ اور اس بہانے سے آپ مُعَافِیْقِم کی نبوت مانے سے انکار کردیا۔ (ابن تاثیر وقع القدی)۔

اللہ ہے۔

وَلَقَدُ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْيَتِ اَبِيّانِتٍ ۚ وَمَا يَكُفُرُ ابِهَاۤ اللّا الْفُسِقُون۞ اَوَكُلُمۡا عٰهَدُواعَهُدًا "بَدَنَا لا فَزِيْنَ ّقِنْهُمْ بَلُ ٱكْثَرَافُهُولائِؤُمِنُونَ۞

وَلِمُنَاجَآءَهُمُ رَسُولُ مِنْ عِنْدِاللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ نَبَنَ فَرِيْقٌ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْنُوا الْكِنْبُ كِنْبَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُوْ رِهِمُ كَأَنَّهُمْ لاَيْعُلُمُوْنَ أَنَ

وَاتَّبَعُوْامَا تَتَلُواالشَّ يَطِينُ عَل مُلُكِ سُكَيْلَ وَمَا كَفَرَسُكِيْنُ وَلِيَّ الشَّيْطِينَ

99. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روش دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔
••ا. یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔

1. اور جب بھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پبیٹھ پیچھے ڈال دیا، گویا جانتے ہی نہ تھے۔ (۲)

۱۰۲. اور اس چیز کے پیچیے لگ گئے جسے شیاطین (حضرت) سلیمان (غالیّلاً) کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان (غالیّلاً)

ا. یہود کہتے تھے کہ میکائیل (علیہ ایک ہارا دوست ہے، اللہ تعالی نے فرمایا: یہ سب میرے مقبول بندے ہیں جو ان کا یا ان میں کی ایک کا بھی دھمن ہے وہ اللہ کا بھی دھمن ہے۔ دھمن میں ہے: "ھن عادی لی و لیٹ افقہ آذٹیہ ہوائی ہی واست ہے میں ہے: "ھن عادی لیٹ ویلی اللہ کے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے" گویا اللہ کے کسی ایک ولی سے دھمنی سارے اولیاء اللہ سے، بلکہ اللہ تعالی سے بھی دھمنی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری اور ان سے بغض وعناد اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالی اس کے خلاف کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری اور ان سے بغض وعناد اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالی اس کے خلاف اعلان جنگ کیا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کی تعظیم نہا ہے ماد علان محبت اور تعظیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر گنبد اور قبے بنائے جائیں، ان کی قبروں پر سالانہ عرس کے نام کی نذر ونیاز اور ان کی قبروں کو عشل دیا جائے اور ان پر چادریں جو حالہ کی خوصائی جائیں اور انہیں حاجت روا، مشکل کشا، نافع وضار سمجھا جائے، ان کی قبروں پر دست بستہ قیام اور ان کی چوکھٹوں پر سحدہ کیا جائے وغیرہ، جیسا کہ برقسمتی سے "اولیاءاللہ کی محبت" کے نام پر یہ کاروبار لات ومنات فروغ پزیر ہے۔ حالانا کہ پر سمجہ اس کی خود ان کی تبروں پر دست بستہ قیام اور ان کی چوکھٹوں کی سمجہ ہوں کو بھی ایمان لے والے بیائے علی بر کو جس کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کو بھی ایمان لے آتا چاہے تھا۔ علاوہ ازیں خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ گائیڈ کی عبد می جو اس عبد کی وہ کریں گئیت خواں عبد موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کی عبد کی کب پرواہ کی ہے جو اس عبد کی وہ کریں گے؟ عبد شکنی ان کر اور آپ منات نہوں نے بہتے وہ اسے جائے ہی نہیں دہ کریں گے؟ عبد شکنی ان کی کتاب کو بھی اس طرح کی پر پیں پیشت ڈال دیا جیے وہ اسے جائے ہی نہیں۔

كَفَرُوْ اِيُعَلِّمُوُنَ النَّاسَ السِّحْوَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَ الْمُلْكَيْنِ بِمَالِكَ هَالُوْتَ وَفَارُوْتَ وَمَا أَيُعَلِّنِ مِنْ اَحَدِ حَتَّى يَقُولُ إِلَّهَا نَحْنُ فِتْنَهُ فَلَا عَكْفُرُ وَيَتَعَدَّدُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَتِرُقُونَ فِهُ بَيْنَ

نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، (۱) اور بابل میں ہاروت ماروت (نامی) دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، (۱) وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے (۱) جب تک یہ

ا. یعنی ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے، بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ بھی (نعوذباللہ) اللہ کے پیغیر نہیں سے بلکہ ایک جادوگر سے اور سے اور عمل جادو کے زور سے بی حکومت کرتے رہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: حضرت سلیمان علیہ جادو کا عمل نہیں کرتے سے، کیوں کہ عمل سحر تو کفر ہے، اس کفرکا ارتکاب حضرت سلیمان علیہ کیا کہ کو کر کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ کا کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہوگیا تھا، حضرت سلیمان علیہ کیا گئے اس کے سدباب کے لیے جادو کی کتابیں کے کر اپنی کری یا تخت کے بغد ان شیاطین اور جادو گروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف کو گوں کو دکھایا، بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ گیا گئے توت واقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا اور اسی بنا پر ان کو کھایا، بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ گیا گئے توت واقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا اور اسی بنا پر ان کا کموں نے خطرت سلیمان علیہ گیا گئے توت واقتدار کا راز یہی جادو کا اللہ اعلی میں کا تردید اللہ تعالی نے فرمائی (این سے، وغیرہ) واللہ اعلیم

۲. بعض مضرین نے وَمَا أُنْزِلَ میں مَا نافیہ مراد لیا ہے اور ہاروت وہاروت پر کی چیز کے اترنے کی نفی کی ہے، لیکن قرآن کریم کا سیاق اس کی تائید نہیں کرتا۔ اس لیے ابن جریر وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے (ابن کیر) اس طرح ہاروت وہاروت کے بارے میں بھی تفاسیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے۔ لیکن کوئی صحیح مر فوع روایت اس بارے میں ثابت نہیں۔ اللہ تعالی نے بغیر کسی تفصیل کے نہایت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے، ہمیں صرف اس پر اور اس حد تک ایمان رکھنا چاہیے (تغیر ابن کیر) قرآن کے الفاظ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے بابل میں ہاروت وہاروت وہاروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا اور اس کا مقصد والله اُ اَعْلَمُ بالصَّوَابِ یہ معلوم ہوتا ہے، کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انہیاء علیم السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے، جادو سے مختلف چیز ہے اور جادو یہ ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطاکیا گیا ہے۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذباللہ جادوگر اور شعبرہ باز طرف سے ہمیں عطاکیا گیا ہے۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذباللہ جادوگر اور شعبرہ باز سے ہمیں عطاکیا گیا ہے۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذباللہ جادوگر اور شعبرہ باز سے ہمیں عطاکیا گیا ہے۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذباللہ جادوگر اور شعبرہ باز سیمنے کی جب ای مغالطے سے لوگوں کو بیانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا۔

دوسرا مقصد بنو اسرائیل کی افلاتی گراوٹ کی نشاندہی معلوم ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل کس طرح جادو سکھنے کے لیے ان فرشتوں کے چیچے پڑے اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو گفر ہے اور ہم آزما کش کے لیے آئے ہیں، وہ علم سحر حاصل کرنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے جس سے ان کا مقصد بیشتے ہتے گھروں کو اجاڑنا اور میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرناتھا۔ یعنی یہ ان کی گراوٹ، بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی اور اس طرح کے توہات اور افلاتی گراوٹ کی قوم کی انتہائی بگاڑ کی علامت ہیں۔ أَعَادَنَا اللّٰهُ مِنْهُ۔

۳. یہ ایسے ہی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے، باطل مذاہب کا علم کسی استاد سے حاصل کیا جائے، استاد شاگرد کو اس یقین دہانی پر باطل مذہب کا علم سکھائے کہ وہ اس کی تردید کرے گا۔ لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بد مذہب

الْهُزَّةِ وَرَوْحِهِ وَمَاهُمُ بِضَآلِيْنَ رِهِ مِنْ اَحَدٍ اللّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَكَّمُوْنَ مَايَضُرُّهُمُ وَلاَ يَنْفَعُهُمُ وَلَقَّلُ عَلِمُوْ النّنِ اشْتَرَلهُ مَالَهُ فِي اللّاخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ "وَلَيتُسَ مَا شَرُوا رِبَّ اَنْفُسَهُمُ لُوْكَانُوا يُعْلَمُونَ ©

وَكُوْ أَنَّهُمُ الْمُنُوْا وَاتَّقَوْ الْمَثُوْرَيَةٌ ثِنْ عِنْدِ اللهِ خَلْدُونَ فَي عِنْدِ اللهِ خَلْدُونَ فَ اللهِ خَلْدُ لُوَكَا نُوْا يَعْلَمُونَ فَ يَايُهَا الذِينَ الْمَنُوْالا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا اوَلِلْكِفِرَانِيَ عَذَا كِلِيمُمُ

نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں (۱) تو کفر نہ کر، پھر
لوگ ان سے وہ سکھتے جس سے خاوند وبیوی میں جدائی
ڈال دیں اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی
کو کوئی نقصان نہیں پہنچاسکتے، (۱) یہ لوگ وہ سکھتے ہیں جو
انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچاسکے، اور وہ بالیقین
جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ
نہیں۔ اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ
کو فروخت کررہے ہیں، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔
ساما اور اگریہ لوگ صاحب ایمان متی بن جانتے ہوتے۔
کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ماتا، اگریہ جانتے ہوتے۔
کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ماتا، اگریہ جانتے ہوتے۔
کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ماتا، اگریہ جانتے ہوتے۔
کی طرف دیکھے، اور سنتے

موجائے، یا اس کا غلط استعال کرے تو اساد اس میں قصوروار نہیں ہو گا۔

ا. أَيْ: إِنَّمَا نَحْنُ الْبِيَلاءُ مِّنَ الله لِعبَادِهِ بم الله كى طرف سے بندوں كے ليے آزمائش ميں (ثَّ القدي)-

۲. یہ جادو بھی اس وقت تک کی کو نقصان نہیں پہنچاسکتا جب تک اللہ کی مشیت اور اس کا اذن نہ ہو۔ اس لیے اس کے عصفے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے، ہر قتم کی خیر کی طلب اور ضرر کے دفع کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، کیوں کہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور کا کائت میں ہر کام اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔

سلار رَاعِنَا کے معنی ہیں، ہمارا کھاظ اور خیال سیجے۔ بات سیجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کا استعال کرتے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، لیکن یہودی اپنے بغض وعناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعال کرتے تھے جس سے اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے جذبہ عناد کی تعلی ہوجاتی، مثلاً وہ کہتے رَاعِیْنَا (ہمارے چرواہے) یا رَاعِیْنَا (احمق) وغیرہ، جیسے وہ السَّلامُ عَلَیْکُمْ کی بجائے السَّامُ عَلَیْکُمْ (تم پر موت آئے) کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: تم "انْظُرُ نَا" کہا کرو۔ اس سیللامُ عَلَیْکُمْ کی بجائے السَّامُ عَلَیْکُمْ (تم پر موت آئے) کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: تم "انْظُرُ نَا" کہا کرو۔ اس سے ایک تو یہ مسلم معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ، جن میں شفیص واہانت کا شائبہ ہو، ادب واحرّام کے بیش نظر اور سد ذریعہ کے طور پر ان کا استعال سیج نہیں۔ دوسرا مسلم یہ ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ افعال واقوال میں مشابہت اختیار کرنے سے بچا جائے، تاکہ مسلمان «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْم فَهُو مِنْهُمْ » (ابوداود، کتاب اللباس، باب فی لبس الشہرة: وفال الالباني ہدا استاد حسن، بحوالہ حجاب الموراة ص: ۱۰۰) (جو کئی قرم گی مشابہت اختیار کرے گا، وہ انہی میں شار ہوگا) کی وعید میں داخل نہ ہوں۔ بحوالہ حجاب الموراة ص: ۱۰۰) (جو کئی قرم گی مشابہت اختیار کرے گا، وہ انہی میں شار ہوگا) کی وعید میں داخل نہ ہوں۔

مَايَوَدُّ الّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ وَلَا الْمُشْوِكِيْنَ انْ يُّكَنَّلُ عَلَيْكُوْمِّنْ خَيْرِ مِّنْ تَتِكُوْ وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ تَيْشَا الْهُ وَاللهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ﴿

مَانَنْسَخُونَ ايَةٍ ٱوْنُشِهَا تَأْتِ غِنَيْرِ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا ﴿ اَكُمْ تَعُلَمُ اَنَّا اللهَ عَلَىٰ كُلِّ ثَمَّىُ قَدِيرُۗ

ٱلْمُرَّقُ لُمُ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّلْمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَالَكُمُوتِّنُ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلاَنْصِيْرٍ ﴿

10 • 1. یہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو (ان کے اس حسد سے کیا ہوا) اور اللہ تعالی جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔

۱۰۱ جس آیت کو ہم منسوخ کردیں، یا بھلادیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں، (۱) کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالی ہر چیزیر قادر ہے۔

کیا تخفی علم نہیں کہ زمین وآسان کا ملک اللہ ہی
 کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مدد گار نہیں۔

ا. ننخ کے لغوی معنی تو نقل کرنے کے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں ایک تھم کو بدل کر دوسرا تھم نازل کرنے کے ہیں۔ یہ ننخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ جیسے آدم علیہ کے زمانے میں سکے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا، وغیرہ، اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگه نیا تھم نازل فرمایا۔ ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے "الفوز الكبير" میں ان کی تعداد صرف یانچ بیان کی ہے۔ یہ گنخ تین قسم کا ہے۔ ایک تو مطلقاً نسخ تھم یعنی ایک کو بدل کر دوسرا تھم نازل کردیا گیا۔ دوسرا ہے نسخ مع التلاوه، یعنی پہلے تھم کے الفاظ قرآن مجید میں موجود رکھے گئے ہیں، ان کی تلاوت ہوتی ہے لیکن دوسرا تھم بھی، جو بعد میں نازل کیا گیا، قرآن میں موجود ہے، یعنی ناتخ اور منسوخ دونوں آیات موجود ہیں۔ ننخ کی ایک تیسری قشم یہ ہے کہ ان کی تلاوت منسوخ کردی گئی۔ یعنی قرآن کریم میں نبی مَنَافِیکِم نے انہیں شامل نہیں فرمایا، کیکن ان کا حکم باقی رکھا گیا۔ جیسے «الشَّيخُ والشَّيخُ أِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْ هُمَا الْبَتَّةَ» "شاوى شده مرو اور عورت اكر زناكا ارتكاب كرين تويقيناً انهين سنكسار كرديا جائ "اس آيت ميل ننخ كى كيلى دو قسمول كابيان ہے ﴿مَانَشَتُ مِنْ ايْتَةِ ﴾ ميل دوسرى قسم اور ﴿أَوْنُنْسِهَا ﴾ ميل پہلی قشم۔ نُنسها (ہم تجلوا دیتے ہیں) کا مطلب ہے کہ اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھالیتے ہیں۔ گویا کہ ہم نے اسے بھلادیا اور نیا تھم نازل کردیا۔ یا نبی مُنَافِیْتُرُا کے قلب سے ہی ہم نے اسے مٹادیا اور اسے نسباً منسیا کردیا گیا۔ یہودی تورات کو نا قابل کنخ قرار دیتے تھے اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا۔ الله تعالی نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ زمین وآسان کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو مناسب سمجھے کرے، جس وقت جو تھم اس کی مصلحت و حکمت کے مطابق ہو، اسے نافذ کرے اور جسے جاہے منسوخ کردے۔ یہ اس کی قدرت ہی کا ایک مظاہرہ ہے۔ بعض قدیم گراہوں (مثلاً ابو مسلم اصفہانی معزلی) اور آج کل کے بھی بعض متجددین نے یہودیوں کی طرح قرآن میں ننخ ماننے سے انکار کیا ہے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو مذکورہ سطروں میں بیان کی گئی ہے، سلف صالحین کا عقیدہ بھی اثبات نسخ ہی رہا ہے۔

ٱمۡؿُوكِدُونَ ٱنۡ قَلَٰعَلُوۤارِسُوۡلَكُمۡ كَمَا سُسِلَ مُوسى مِنۡ قَبُلُ ۗ وَمَنۡ يَّـتَبَكَّرِلِ الْكُفُرَ بِالْإِيۡمَانِ فَقَدُ صَلَّ سَوَآءَ السِّبِيۡلِ۞

وَدَّ كَتَٰذِيُرُّقِنُ اَهُلِ الْكِنْبِ لَوْيَرُدُّ وُنَكُمُّ مِّنَ بَعْدِالِيُمَاكِكُمُ لُقَارًا تَحْسَمًا امِّنْ عِنْدِ اَنْشُيهِمُ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقُّ \* فَاعْفُوْا وَاصُفَحُوْاحَتِّي يَأْتِيَ اللهُ لِأَمْرِةٌ \* اِنَّ اللهُ عَل كُلُّ شَيْعً وَلِيُرُ

وَاقِيْمُواالصَّلُونَّ وَانْوُاالرَّكُونَّ أَوْمَا تُقَتِّ مُوَّالِكِنْفُسِلُمُوِّسُ خَيْرِيَّكِنُاوُهُ عِنْدَاللهِ ۚ إِنَّ اللهَ بِمَا تَغْمَلُوْنَ بَصِيرُ ۖ

وَقَالُوْالَنَّ يَّنُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنُ كَانَ هُـُودًا اَوْنَصَٰرِيْ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمُو قُلُ هَاتُوُا بُرُهَاكُمُوْانُ كُنْتُمُ صِيونِيْنَ

ؠڵ ٙڡؙڹ ٲڛ۫ڶڮڔۘۊجٛۿٷڽڷٷۊۿۅٞڰؙڝؚڽؙ۠ڡؘٚڵۿٙ ٱجُرُو۠ۼؽؙڶۮڒؿؚ؋ ولاخَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمُ

۱۰۸ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسی (عَلَیْمِیْ) سے پوچھا گیا تھا؟ (ا) اور (سنو) ایمان کو کفر سے بدلنے والا سید تھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔

109 ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہوجانے کے محض حسد وبغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان ہوجانے کے محض حسد وبغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا تھم لائے۔ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر تدرت رکھتا ہے۔

• 11. اور تم نمازیں قائم رکھو اور زکوۃ دیتے رہا کرو اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجوگے، سب پچھ اللہ کے پاس پا لوگ، بے شک اللہ تعالی تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ (۱)

111. اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود ونصاریٰ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہوتو کوئی دلیل تو پیش کرو۔(۳)

11۲. سنو! جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکادے۔(۵) بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ سامنے جھکادے۔(۵)

ا. مسلمانوں (صحابہ رفی اُلڈیم) کو تنبیہ کی جارہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیٹیبر منی اُلٹیم کی از راہ سرشی غیر ضروری سوالات مت کیا کرو۔ اس میں اندیشۂ کفر ہے۔

۲. یہودیوں کو اسلام اور نبی منافیلی سے جو حمد اور عناد تھا اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی ندموم سعی کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جارہا ہے کہ تم صبر اور در گزر سے کام لیتے ہوئے، ان احکام وفرائض اسلام کو بجا لاتے رہو، جن کا منہیں تھم دیاگیا ہے۔

س. یہاں اہل کتاب کے اس غرور اور فریب نفس کو پھر بیان کیا جارہا ہے جس میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

۳. ﴿ أَسْلَمُ وَجُهُا فِيلُهِ ﴾ كا مطلب ہے محض اللہ كى رضا كے ليے كام كرے اور ﴿ وَهُو مُحْسِنٌ ﴾ كا مطلب ہے اخلاص كے ساتھ پنيمبر آخر الزمان عَنَّا ﷺ كى سنت كے مطابق۔ قبوليت عمل كے ليے يہ دو بنيادى اصول ہيں اور نجات اخروى انہى

السقيا

3

يَخْزَنُوْنَ ﴿

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيُسْتِ النَّصٰرى عَلَ شَيُّ وَقَالَتِ التَّصٰرى لَيْسَتِ الْيُهُوْدُ عَلَ شَيُّ وَهُمُو يَتْنُونَ الكِتْبُ كُذْلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَالُهُ يُحُكُمُ بَيْنَهُ هُرِيَوْ مَرُ الْقِيْمَةُ وَفِيماً كَانُوا فِيْهِ يَغْتَلِفُونَ ۞ كَانُوا فِيْهِ يَغْتَلِفُونَ۞

وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنَعَ مَسْجِمَا اللهِ اَنْ يُذُكَّرَ فِيْهَا اسْهُهُ وَسَلَى فِى خَوَابِهَا \* اوُلِلَّكَ مَا كَانَ لَهُ وَاَنْ يَتُنْ خُلُوْهَا الْاخَلِفِينَ \* لَهُ وُلِكَ مَا كَانَ

دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور ادائی۔

اسمال اور یہود کہتے ہیں کہ نصرائی حق پر نہیں (۱) اور نصرائی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان ہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ (۱) قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے در میان کردے گا۔

11/ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی معبدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے (۳) اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟!(۳) ایسے لوگوں کو خوف

اصولول کے مطابق کیے گئے اعمال صالحہ پر مبنی ہے، نہ کہ محض آرزؤوں پر۔

ا. یہودی تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موئی علیقیا کی زبان سے حضرت عینی علیقیا کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عینی علیقیا کی تحفیر کرتے ہیں، میں حضرت موئی علیقیا اور تورات کے مِنْ عِنْدِ اللهِ ہونے کی تصدیق ہے، اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تحفیر کرتے ہیں، یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر وعناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہیوں میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیا جارہا ہے۔

۲. اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑھ (اُمِّییِّنَ) تھے، اس لیے انہیں بے علم کہا گیا، لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود ونصاریٰ کی طرح، اس زعم باطل میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہیں۔ اسی لیے وہ نبی مثلی اُلیٹِیَّم کو صافی لیعنی نے دین کہا کرتے تھے۔

ساب جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں:
ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیبائی ہیں، جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز
پڑھنے سے روکا اور اس کی تخریب میں حصہ لیا۔ این جریر طبری نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے، لیکن حافظ این کثیر نے
اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے، جنہوں نے ایک تو نبی منافیق اور آپ منافیق کے
صحابہ شکافی کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کردیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر
بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباء واجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالاں کہ خانہ کعبہ
میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی۔

۴. تخریب اور بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے اور عمارت کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا، اقامت شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تخریب اور اللہ کے گھروں کو برباد کرنا ہے۔

خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْإِخْرَةِ عَنَاكُ عَظِيْدُ

وَللْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ ۚ فَأَيْنُمَ ٓ اَكُولُوا فَتُقَرَّ وَجُهُ اللّهِ ۚ إِنَّ اللّهَ وَالِسِعُ عَلِيْهُ ۚ

ۅٙقَالُوااتَّغَنَا اللهُ وَلَدَّالاُسُجُفنَةُ بَلُ لَّهُ مَافِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلُّ لَهُ قَنِتُونَ۞

بَدِيْعُ السَّلْوٰتِ وَالْاَكْضِ ۗ وَإِذَا فَضَى آمُرًا فَإِنْمَا يَقُولُ لَهَ كُنُ فَيَكُونُ۞

کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے،(۱) ان کے لیے دنیا میں بھی بڑا عذاب ہے۔
میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔
110. اور مشرق ومغرب کا مالک اللہ ہی ہے۔ تم جدهر
بھی منه کرو ادهر ہی اللہ کا منہ ہے،(۱) اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔

117. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، (نہیں بلکہ) وہ پاک ہے، آسانوں اور زمین کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرمانبر دار ہے۔

11. وہ زمین اور آسانوں کا ابتداء پیدا کرنے والا ہے، اور وہ جس کام کو کرنا چاہے کہد دیتا ہے کہ ہوجا، بس وہ وہیں ہوجاتا ہے۔(۳)

کو اس میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا، چنانچہ جب ۸ ججری میں مکہ فتح ہوا تو نبی سالینی آنے اعلان فرما دیا کہ آئندہ سال کعبہ میں کی مشرک کو ج کرنے کی اور نظا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جس ہے جو معاہدہ ہے معاہدے کی مدت تک اسے یہاں رہنے کی اجازت ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ خوشخبری اور چیش گوئی ہے کہ عظریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوجائے گا اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے واخل ہوں گے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوجائے گا اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے واخل ہوں گے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیادتیاں کی ہیں، ان کے بدلے میں ہمیں سراہ ووچار یا قتل نہ کردیا جائے۔ چنانچہ جلہ ہی یہ خوشخبری پوری ہوگئی۔

۲ ججرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رخ تھا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا تھم ہوا اور یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں، بعض کے نزدیک اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نقل نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا منہ جدھر بھی ہو، نماز پڑھ سکتے ہو۔ بھی چند اسباب جمع ہوجاتے ہیں اور ان سب پڑھنے کی اجازت ہے ایک بی آیت نازل ہوجاتی ہے۔ ایک آیتوں کے شان نزول میں متعدد روایات مروی ہوتی ہیں، کی روایت میں ایک سبب نزول کا بیان ہوجاتی ہے۔ ایک آیتوں کے شان نزول میں متعدد روایات مروی ہوتی ہیں، کی روایت میں ایک سبب نزول کا بیان ہوجاتی ہے اور کسی میں دو سرے کا۔ یہ آیت بھی ای قشم کی ہے۔ (طفس از احن الفاہر) میں نہونے کے بنانے والا بھی وہی ہے۔ علاوہ ازیں وہ جو کام کرنا چاہے اس کے لیے اسے صرف لفظ کن کافی ہے۔ بغیر کسی نوٹو کے بنانے والا بھی وہی ہے۔ علاوہ ازیں وہ جو کام کرنا چاہے اس کے لیے اسے صرف لفظ کن کافی ہے۔ ایک زات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟

ا. یہ الفاظ خبر کے ہیں، لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب الله تعالی متہیں ممکن اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَايِعُلَمُوْنَ لَوَلَائِكُلِمُنَا اللهُ اَوْ تَانِيْنَاً اَيَةٌ حَكَاٰ لِكَ قَالَ النَّذِيْنَ مِنُ تَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَكَ ثُلُوْبُهُمْ قَدُبِيَّنَا الْالِيتِ لِقَوْمِ يُعْرَقِنُونَ

ٳ؆ٛٵٙۯؙڛؙڵڹڮۑٲڵڂڡؚؚۜٙؠۺؚؽؗٷٵٷڬؽٳؽٵ ٷڵڒۺؙٷڷٷؽٲڞڂٮؚٵڋٛڿؽؽۄؚۘ

ۅؘڸؽؗٙ تَرْضى عَنْكَ الْيُهُوْدُ وَلَا النَّصٰلى حَثَّى تَثَيِّعَ مِلَّتَهُمُّوْ قُلُ إِنَّ هُنَى اللهِ هُوَالَهُلُا قُ لَيِنِ النَّبَعْتَ اَهُوَاءَهُمُ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَانْضِيُّرِ<sup>©</sup>

111. اور اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالی ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ؟ (() اسی طرح الیمی ہی بات ان کے الگوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل کیساں ہو گئے۔ (() ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کردیں۔

119. بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخری دیے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجا ہے اور جہنیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی۔

• ۱۲. اور آپ سے یہود ونصاریٰ ہر گز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں، (۳) آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہی ہدایت ہی ہدایت ہی ہدایت ہی ہدایت پر (۱۳) اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آجانے کے، پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ (۵)

ال سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا، یاکوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھا ویتا؟ جے دیکھ کر ہم مسلمان ہوجائیں جس طرح کہ سورہ بنی اسرائیل (آیت: ۹۰ میں اور دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔

۲. لیعنی مشرکین عرب کے دل، کفروعناد اور انکار وسرشی میں اپنے ماقبل کے لوگوں کے دلوں کے مشابہ ہوگئے۔ جیسے سورہ ذاریات میں فرمایا گیا ﴿ کَلْلِكُ مَا اَتَى الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهُمْ مِیْنَ تَسُعُولِ اِلْاَقَالُواْمَالِحِرُاْفَعُونَ ﴿ اَتَوَاصُواٰلِهِ بَلِ هُمُو قَدُمُ طَاعُونَ ﴾ (۵۳، ۵۳) ذاریات میں فرمایا گیا ﴿ کَلْلِكُ مَا اَلَٰذِیْنَ مِنْ قَبْلِهُمْ مِیْنَ تَسُعُولِ اِلْاَقَالُواْمَالِحِرُاْفَعُونَ ﴿ اَن اِللَّهُ اللَّهِ اَلَٰ اِللَّهُ اللَّهِ اَلَٰ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِي الللللَّالِي الللللَّالِ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ

س. تعنی یہودیت یا نصرانیت اختیار کرلے۔

۴. جو اب اسلام کی صورت میں ہے، جس کی طرف نبی کریم سکا اللیکی وعوت دے رہے ہیں، نہ کہ تحریف شدہ یہودیت ونصرانیت۔ ۵. یہ اس بات پر وعید ہے کہ علم آجانے کے بعد بھی اگر محض ان بر خود غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی تو تیرا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ دراصل امت محمدیہ کو تعلیم دی جارہی ہے کہ اہل بدعت اور گراہوں کی

ٱكَذِيْنَ الْتَيْنُهُمُ الكِنْبَ يَتُلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهُ ٱولَيْكَ يُؤُمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ تَكُفُرُ بِهِ قَاُولَيْكَ هُمُ الخَيِّرُونَ ۞

ۣڽڹڹٛٙٳڛؙڔٙٳ؞ؚؽڶٲڎؙػؙۯٵۼؚٮؾؽٵڵؿؽٛٙٲٮ۫ڠؠۘٮؙؾؙؗۼڵؽڵؙۄ ۅٙٳڹۜؽ۫ڡؘؙڞٞڵؿؙڵؙۄ۫ۼؘڸٲڶۼڮؠ۫ؽ۞

وَاتَّقُوْا يَوْمُالِا تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلْ مِنْهَاعَدُلُّ وَلاتَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلا هُـوْنْيْنَصُرُونَ۞

وَاذِ ابْتَكَلَ اِبْرُهُمَ رَبُّهُ بِكِلِمْتٍ فَاتَتَكَّهُنَّ قَالَ اِنِّيُ جَاءِلُك لِلنَّاسِ إِمَّامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيُ قَالَ لَا بِتَالُ عَهْدِي الظِّلِيدِيْنَ

ا۱۲. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے ('') اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں ('') وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔'') ۱۲۲. اے اولاد یعقوب! (علیہ اللہ) میں نے جو نعمیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیات دے رکھی تھی۔

177. اور اس دن سے ڈروجس دن کوئی نفس کسی نفس کو پچھ فائدہ نہ پنچاسکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو مدد کی جائے گا۔ نہ اس کو مدد کی جائے گا۔

187. اور جب ابراہیم (عَلِیْنِا) کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمایا (شاہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنادوں گا، عرض کرنے لگے: فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنادوں گا، عرض کرنے لگے:

خوشنودی کے لیے وہ بھی ایسا کام نہ کریں، نہ دین میں مداہنت اور بے جا تاویل کاار تکاب کریں۔

ا. اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے مذموم اخلاق وکردار کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں جو کچھ لوگ صالح اور اچھے کردار کے تھے، اس آیت میں ان کی خوبیاں، اور ان کے مومن ہونے کی خبردی جارہی ہے۔ ان میں عبد اللہ بن سلام دخاشنۂ اور ان جیسے دیگر افراد ہیں، جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی۔

۳. "وہ اس طرح پڑھے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔" کے کئی مطلب بیان کے گئے ہیں۔ مثلاً (۱) خوب توجہ اور غور سے پڑھے ہیں۔ جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے اور جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ ما تگتے ہیں۔ (۲) اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سجھے اور کلام البی میں تحریف نہیں کرتے (جیسے دوسرے یہودی کرتے تھے)۔
 ۳) اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتلاتے ہیں، اس کی کوئی بات چھپاتے نہیں۔ (۳) اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے، متثابات پر ایمان رکھے، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتیں انہیں علماء سے حل کراتے ہیں (۵) اس کی ایک ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں (ق القدیم) واقعہ یہ ہے کہ حق تلاوت میں یہ سارے ہی مفہوم داخل ہیں اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کے جھے میں آتی ہے جو ذکر کورہ باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔

سور اہل کتاب میں سے جو نبی منگائی آگا کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، کَمَا فِی الصَّحِیْح (اَن کیر)۔

۱۶. کلمات سے مراد احکام شریعت، مناسک جَّ، ذبح پسر، بجرت، نار نمرود وغیرہ وہ تمام آزمائشیں ہیں، جن سے حضرت ابراہیم علیاً الله کلمات سے مراد احکام شریعت، مناسک جَّ، ذبح پسر، بجرت، نار نمرود وغیرہ وہ تمام انتاں کے منصب پر فائز کیے گئے، چنانچہ مسلمان کو نہیں، یہودی، عیسائی حتی کہ مشرکین عرب سب ہی میں ان کی شخصیت محرّم اور پیشوا مانی اور شجھی جاتی ہے۔

ۅٳۮ۫ۘۘۼعۘڬٮؙٵڵؠؽؾؙ؆ؿٵڽڐٞڵێٵڛۅٙٲڡؙؽ۠ٵۉ۬ٲۼۨۮؙۉٳڡۣڽ۬ ؆ؿۜٵؚؠٳؽڒۿؠؙڡڟڰٷۼؠؙڟٞٳڵٙٳڸ۫ٷۿؠٙۅٳڛ۫ۑۼؽڶٲؽڟؚۿڒٳ ؽؽؿؽڸڟٵٙؠۣۼؿؙؽؘۅٲڡ۠ڮڣؿؘؽؘۉٵڷٷڰڿٳڶۺ۠ڿۅؙۮؚ۞

وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَابَكَا الْمِثَّا وَارْزُقُ آهُلَهُ مِنَ الثَّمَرُتِ مَنَ المَّنَ مِثْمُمُ بِاللهِ وَالْيَوْمُ الْخِرْ

اور میری اولاد کو، (۱) فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔

170. اور ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے تواب اور
امن وامان کی جگہ بنایا، (۱) تم مقام ابراہیم کو جائے نماز
مقرر کرلو، (۱) ہم نے ابراہیم (عَلَیْکًا) اور اساعیل (عَلَیْکًا)
سے وعدہ لیاکہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں
اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و ہجود کرنے والوں
کے لیے یاک صاف رکھو۔

۱۲۷. اور جب ابراجیم (عَلِیَّلاً) نے کہا، اے پرورد گار! تو اس جگه کو امن والا شهر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ

ا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ کی اس خواہش کو پورا فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہی ہے ﴿وَجَعَلَمٰكَافَیْ مُوتِ الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ کی اس خواہش کو پورا فرمائی، اولاد ابراہیم علیہ کا اولاد میں کردیا )۔ پس ہر نبی جے اللہ نے مبعوث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ کی عد نازل فرمائی، اولاد ابراہیم علیہ کا اس کے ساتھ ہی یہ فرماکر کہ "میرا وعدہ ظالموں سے نہیں" اس امرکی وضاحت فرمادی کہ ابراہیم علیہ کی اتنی اونجی شان اور عنداللہ منزلت کے باوجود، اولاد ابراہیم علیہ میں سے جو ناخلف اور ظالم و مشرک ہوں گے، ان کی شقاوت و محرومی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہال پیمیرزادگی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اگر ایمان و عمل صالح نہیں، تو پیرزادگی اورصاحبزادگی کی بارگاہ اللہ میں کیا چیشت ہوگی؟ نبی مُنظیہ کی اللہ کی دو سرک ہوں گا، ان کی شقاوت و محرومی کو دور کرنے والا دکوئی بارگاہ اللہ میں کیا چیشت ہوگی؟ نبی مُنظیہ کی اللہ کی دو خصوصیت ہوگی؟ بی مُنظیہ کی اللہ علی دو خصوصیت ابراہیم علیہ کی اللہ تعالیٰ نے یہال بیان فرمائیں: ایک فرمان ہے، دو اس کے بانی اول ہیں، بیت اللہ کی دو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہال بیان فرمائیں: اللہ کی زیارت سے مشرف ہوجاتا ہے، دوبارہ سہ بارہ آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ یہ ایسا شوق ہے جس کی کہی اللہ کی زیارت سے مشرف ہوجاتا ہے، دوبارہ سہ بارہ آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ یہ ایسا شوق ہے جس کی کہی سکی نہیں بوتی، بلکہ روز افزوں رہتا ہے۔ دوسری خصوصیت "امن کی جگہ" یعنی یہاں کی دھمن کا بھی خوف نہیں است تھے۔ اسلام نے اس کی مزید تاکید اور توسیع کی۔ رہتا، چنانچہ زمانہ جابلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کی دھمن جان سے بدلہ نہیں لیت شے۔ اسلام نے اس کے اس احترام کو باتی رہائی رکھا کے کے۔

٣. مقام ابرائيم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر گھڑے ہو کر حضرت ابرائيم عليناً تعمير کعبہ کرتے رہے۔ اس پتھر پر حضرت ابرائيم عليناً تعمير کو يا گيا ہے، جے ہر حاجی حضرت ابرائيم عليناً کے قدم کے نشانات ہیں۔ اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، جے ہر حاجی ومعتمر طواف کے دوران بہ آسانی دیکتا ہے۔ ﴿وَالْحَیْنَا وَالْحِیْنَا الْمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْمُ کے بعد دو رائعت پڑھنے کا حکم ہے۔

قَالَ وَمَنْ كَفَرَافَامُتِّعُهُ قِلِيُلاَ ثُمِّ اَضْطُوُّهَ إِلَى عَدَّاكِ النَّارِ وَبِثِّسَ الْمَصِيُّرُ⊙

وَإِذْ يَرْفَعُ أُورُهِمُ القُوَّاعِدَمِنَ الْبَيْتِ وَالسَّعِيْلُ رَبَّبَا تَقَبَّلُ مِنَّا اِنَّكَ آنْتَ السَّعِيْعُ الْعَلِيْدُ

رَتِيَّا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَّا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَارِنَامَنَا إِسَكَنَا وَتُبْعَلِيْنَاء اِنَّكَ آنتُ التَّوَّاكِ الرَّحِيْدُ

ۯؾۜؠؘٚٵۅٵؠۛ۬ڡػٛڣۿۿۯٮڛٛۅؗڵؖٳٞ؞ۣڹٞۿؙۿۑؾؙٮؙ۠ۯٵ ٵؽٙۿۿٳڸؾڮ ۘۄؙؽۼڸؠۿۿٵڰؚؾڹۘٵڶٛڿڵؙؠڎۜ ۅؙؽؙۯؙڲۿڎٳػڮٳؘڎؙٵڶۘۼڔؽؙۯؙٵڰڮؽڎ۞۠

پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں، مھلوں کی روزی دے۔(۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دول گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کردول گا، یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔

172. اور ابراہیم (عَلَیْکِا) اور اساعیل (عَلَیْکِا) کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جارہے تھے کہ ہمارے پروردگار! تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔

۱۲۸. اے ہمارے رب! ہمیں اپنا فرمانبر دار بنالے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم وکرم کرنے والا ہے۔

1. الله تعالیٰ نے حضرت ابرائیم علیہ کیا کی یہ دعائیں قبول فرمائیں، یہ شہر امن کا گہوارہ بھی ہے اور وادی غیر ذی زرع (غیر کھیتی والی) ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے کچل فروٹ اور ہر قشم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت و تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔

۲. یه حضرت ابراجیم واساعیل عینها کی آخری دعا ہے۔ یه جھی الله تعالی نے قبول فرمائی اور حضرت اساعیل علیها کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول سکی فینیها کو مبعوث فرمایا۔ اس لیے نبی سکی فینیها نے فرمایا: "میں اپنے باپ ابراہیم علیها کی دعا حضرت عیسی علیها کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں" (الشح الربانی، ج ۲۰، ص ۱۸۱ و ۱۸۹)۔

سل کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تلاوت آیت کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نفس تلاوت بھی سمجھ میں آتا جائے تو سجان اللہ ، سونے پر سہا گہ ہے۔ لیکن اگر قرآن کا ترجمہ ومطلب نہیں آتا، تب بھی اس کی تلاوت میں کو تاہی جائز نہیں ہے۔ تلاوت بجائے خود ایک الگ اور نیک عمل ہے۔ تاہم اس کے مفاہیم اور مطالب سمجھنے کی بھی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ سمارت تلاوت و تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد آپ مُن ایشاؤ کی بعثت کا یہ چوتھا مقصد ہے کہ انہیں شرک و توہمات کی آلائشوں سے اور اخلاق و کردار کی کو تاہیوں سے یاک کریں۔

التقرا

والا اور حکمت والا ہے۔

اس دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی بر گزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔
اس جب بھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا، فرمانبر دار ہوجاء انہوں نے کہا، میں نے رب العالمین کی فرمانبر داری کی۔
اس اب اور اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب (علیہ الله این اولاد کوکی، کہ ہمارے بچو! الله تعالی نے تمہارے لیے اس دین کو پہند فرمالیا ہے، خبر دار! تم مسلمان ہی مرنا۔
سامی کی وقت الله تعقوب (علیہ الله کی انتقال کے وقت محمود تھے؟ جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے؟ تو سب نے جواب دیا کہ بعد تم کس کی عبادت کروگے؟ تو سب نے جواب دیا کہ تیا۔ ایک تو سب نے جواب دیا کہ تیا۔

وَمَنْ تَيْرَغَبُ عَنْ قِلَة إِبْرُهِ مَ الْأَمَنُ سَفِهَ نَفْسَهُ \* وَلَقَدِا صُطَفَيْنُهُ فِى الدُّنْ نَيَاء وَ إِنَّهُ فِى الْافِرَةِ لِمِنَ الطّياحِيْنَ ۞

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ آسُلِمُ ۚ قَالَ آسُلَمْتُ لِرَبِ الْعُلِيمِينَ®

ۅۘٙۅۜڝٚ۠ؠڡۭۿٙٳۧڣۯۿ۪ۮؙؠٙڹؚؽ۬ٷۘۘۊػڠؙۊؙٛٷ۪ڋؽڹؿٙٳڽٙ ٳڵڎٳڞؙڟڣٛڸػۉؙٳڵؾؚؽؙؽؘ؋ؘڵٲؾؙؠٛٛۏڗؙؽٳڷؚ۠ڵۅؘٲٮؙٛٛؗٛؿؙۄ ۺؙٮڶۣؠؙٛۏؽ۞ۛ

آمُرُكُنْتُمْشُهَنَآءَ إِذْ حَضَرَيْعُقُوبَ الْمُوَّتُ إِذْ قَالَ لِمِنْيُهِ مَاتَعَبُنُ فَنَ مِنْ بَعْنِي ثَالُوا نَعَبُنُ الهَكَ وَإِلٰهَ الْإِلْكَ اِبْرُهِمَ وَالسَّلْمِيْلَ وَالْحَقَ إِلْهَا وَاحِلًا ۗ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

ا. عربی زبان میں رَغِبَ کا صلہ عَنْ ہو تو اس کے معنی بے رغبتی ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ اللہ علی وہ عظمت وفضیلت بیان فرمارہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا وآخرت میں عطا فرمائی ہے اور یہ بھی وضاحت فرمادی کہ ملت ابراہیم سے اعراض اور بے رغبتی بے و توفوں کا کام ہے، کسی عقل مند سے اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

۲. یہ نضیات وبر گزیدگی انہیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت وفرماں برداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔
 ۳. حضرت ابراہیم علیہ وحضرت یعقوب علیہ اللہ نے الدین کی وصیت اپنی اولاد کو بھی فرمائی جو یہودیت نہیں اسلام ہی ہے،
 جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت موجود ہے اور قرآن کریم میں دیگر متعدد مقامات پر بھی اس کی تفصیل آئے گی۔ جیسے چیسا کہ یہاں بھی جنگ اطلاء ایڈسٹلافری (آل عمران: ۱۹) وغیرہ (اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے)۔

م. يہود کو زجر وتونيخ کی جارہی ہے کہ تم جو يہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہيم ويعقوب عليا الله الله کو يہوديت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود سے؟ اگر وہ يہ کہيں کہ موجود سے تو يہ کذب وزور اور بہتان ہوا، اور اگر يہ کہيں کہ حاضر نہيں سے تو ان کا فذکورہ دعویٰ غلط ثابت ہوگیا، کيوں کہ انہوں نے جو وصیت کی وہ تو اسلام کی تھی، نہ کہ يہوديت، يا عيسائيت يا وثنيت کی۔ تمام انبياء کا دين اسلام بی تھی، اگرچہ شريعت اور طريقہ کار ميں اسلام بی تھی، اگرچہ شريعت اور طريقہ کار ميں بيان فرمايا ہے «اللَّنبِيَاءٌ إِخْوَةٌ لِعَلَّتِ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّی، ميں کچھ اختلاف رہا ہے۔ اس کو بی شَلِّتُیْمُ نے ان الفاظ ميں بيان فرمايا ہے «اللَّنبِيَاءٌ إِخْوَةٌ لِعَلَّتِ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّی، وَدِیْنُهُمْ وَاحِدٌ» (صحيح البخاري مع الفتح ۲/ ۲۵۸، حدیث رقم: ۳۳۳۳) "انبياء کی جماعت علاقی بھائی جیں، ان کی مائيں مختلف (اور باپ ايک) ہے اور ان کا دین ایک بی ہے۔"

تِلْكَ أُمَّةٌ ثَنَّ خَلَقًا لَهَا مَا لَسَبَتُ وَلَكُمُ مَّا كَسَبُتُوْ وَلاَثُنْ عَلُوْنَ حَمَّا كَانُوايَعُمَلُوْنَ @

وَقَالُوْاكُوْنُواهُوُدُااوَنَطِرى تَهُتَدُاوُاثُوُل بَلْ مِنَالُوْلُ قُلُ بَلْ مِنَالُمُشْرِكِيْنَ® مِنَةَ الْمُشْرِكِيْنَ®

قُوُلُوٓا اَمَتَاپَاللهِ وَمَآاُنُزِلَ اِلِيُنَا وَمَاۤاُنُزِلَ اِلَّ اِلْدِيرِ الْحَافِظِةِ وَالْاَسْبَاطِ اِبْرُهِمَ وَاسْلِعِيْلَ وَاسْحَقَ وَيَغْفُرَ وَ الْاَسْبَاطِ وَمَآاُوْقِ َ مُوسُى وَعِيْسَى وَمَاۤاُوْقِ النِّينَّيُونَ مِنْ رَبِّهِحُوْلاَنْفَرِّقُ بَنْنَ اَحَدٍ مِنْهُمُونَ فَعَنْ لَهُ مُسْلِدُونَ

اور اساعیل (علیقیا) اور اسحاق (علیقیا) کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرمانبر دار رہیں گے۔ ۱۳۳۸. یہ جماعت تو گزرچگی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کروگے تمہارے لیے ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھ جاؤگے۔ (۱) کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھ جاؤگے۔ (۱) گے۔ تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم گے۔ تم کہو بلکہ صحیح راہ پر سار سے اور مشرک نہ تھے۔ (۲) گا۔ اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم، اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم، اس عیل، اسحاق، یعقوب (علیقیم)، اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم، گئی اور جو چیز ابراہیم، اساعیل، اسحاق، یعقوب (علیقیم)، اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور جو پھی اللہ کی جانب سے موسی اور عیسیٰ (علیقیم) اور دوسرے انبیاء (علیقیم) دیے گئے۔ ہم ان میں سے کسی کے دوسرے انبیاء (علیقیم)

ا. یہ بھی یہود کو کہا جارہا ہے کہ تبہارے آباء و اجداد میں جو انبیاء وصالحین ہو گزرے ہیں، ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اس کا صلہ انہیں ہی ملے گا، تمہیں نہیں، تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤگ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کی نیکیوں پر اعتاد اور سہارا غلط ہے۔ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہی ہے، جو پچھلے صالحین کا بھی سرمایہ تھا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا بھی واحد ذریعہ ہے۔

۲. یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی، اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے، اور کہتے کہ ہدایت ای میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو: ہدایت اس میں ہے مسلمانوں میں ہے جو صفیف تھا (بیخی اللہ واحد کا پرسار اور سب سے کٹ کر اس کی عبادت کرنے والا)، اور وہ مشرک نہیں تھا۔ جب کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک کی آمیرش موجود ہے۔ اور اب بدشمتی سے مسلمانوں میں بھی شرک کے مظاہر عام ہیں، اسلام کی تعلیمات اگرچہ بھداللہ قرآن وحدیث میں محفوظ ہیں، جن میں توحید کا تصور بالکل بے غبار اور نہایت واضح ہے، جس سے یہودیت، عیسائیت اور شنویت (دو مشرک کے مظاہر عام ہیں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اعمال وعقائد میں غداؤں کے قائل مذاہب) سے اسلام کا امتیاز نمایاں ہے لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اعمال وعقائد میں جو مشرکانہ اقدار وتصورات در آئے ہیں، اس نے اسلام کے امتیاز کو دنیا کی نظروں سے او جمل کردیا ہے۔ کوں کہ غیر نہاہب والوں کی دسترس براہ راست قرآن وحدیث تک تو نہیں ہوسکتی، وہ تو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر ہی یہ اندازہ کریں گے کہ اسلام میں اور دیگر مشرکانہ تصورات سے آلودہ نداہب کے بابین تو کوئی امتیاز ہی نظر نہیں آتا۔ اگلی آیت میں ایمان کا معیار بٹلایا جارہا ہے۔

فَانُ امَنُوْالِمِثُلِ مَا امَنْتُمْ لِهِ فَقَدِ اهْتَدَ وَا وَإِنْ تَوَكُوا فَائْمَا هُمْ فَى شِقَاقٍ فَسَيَكُمِنْكُهُمُّ اللهُ وَهُوَ السَّوِيْعُ الْعَلِيُمُ هُ

صِبُغَةَ اللهِ ۗوَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحْنُ لَهُ غِبِدُونَ۞

قُلْ اَثُمَّا جُّوْنَنَا فِي اللهِ وَهُوَرُثَّبَا وَرُبُّكُمْ ۚ وَلَنَّا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۞

در میان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرمانبر دار ہیں۔ (۱)

اللہ علی اللہ کے فرمانبر دار ہیں، اللہ کے اللہ اللہ تعالی ان منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں، اللہ تعالی ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، (۱) اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔

۱۳۸. الله کارنگ اختیار کرداور الله تعالی سے اچھارنگ کس کا ہوگا؟ (۳) اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔
۱۳۹. آپ کہہ دیجیے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور

ا. یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے جو چو کچھ بھی ملا یا نازل ہوا سب پر ایمان لا یا جائے۔

کی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے۔ کسی ایک کتاب یا نبی کو مانا، کسی کو نہ مانا، یہ انبیاء کے در میان تفریق ہے جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے۔ البتہ عمل اب صرف قر آن کریم کے بی ادکام پر ہوگا۔ پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں کیوں کہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہیں، تحریف شدہ ہیں، دوسرا قر آن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔

۲. صحابہ کرام ڈیالٹیڈ بھی اسی فہ کورہ طریقے پر ایمان لائے سے، اس لیے صحابہ رفیالٹیڈ کی مثال دیتے ہوئے کہا جارہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ رفیالٹیڈ! تم ایمان لائے ہوتو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہوجائیں گے۔ اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے، تو گھر انے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی کیوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند سالوں میں بی یہ وعدہ پورا ہوا اور بنوقینقاع اور بنونسنیر کی کو جلاوطن کردیا گیا اور بنوقریظہ قتل کیے گئے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت عثان طالٹیڈ کی شہادت کے وقت ایک مصحف ان کی گود میں تھا اور اس آیت کے جملہ ہوفی تیکھ کھر المائے کی ران کے خون کے چھینٹے گرے بلکہ دھار بھی۔ مصحف ان کی گود میں تھا اور اس آیت کے جملہ ہوفیت گیڈگاٹھ المائے پر ان کے خون کے چھینٹے گرے بلکہ دھار بھی۔ کہا جاتا ہے یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔

سور عیدائیوں نے ایک زرد رنگ کا پائی مقرر کرر کھا ہے جو ہر عیدائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیدائی بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اس رسم کا نام ان کے ہال "بپتسمہ" ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کی کو پاک تصور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت لیعنی دین اسلام ہے، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دورمیں اپنی این امتول کو دعوت دی۔ یعنی دعوت توجید۔

آمُ تَقُوْلُونَ اِنَّ الْرَاهِمَ وَالسَّلْمِعِيْلَ وَاسْلَحْقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَكَانُواْ هُوْدًا اَوْنَضْرَى قُلُ ءَ اَنْتُمْ اَعْلَمُ آمِراللهُ وَمَنْ اَظْلَمُ مِتَّنُ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَكَامِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَهَا تَعْمَلُونَ ﴾ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

تِلُكَ أُمَّةٌ قَلُ خَلَثْ لَهَا مَاكْسَبَتْ وَلَكُمُ مِّنَا كَسَبُتُكُمْ \*وَلِا تُشْعَلُونَ عَمَّا كَا نُوْا يَعُـمَلُونَ ﴿

ڛٙؽڠؙۅؙڵٳڶۺؙڡٞۿٵؖٷڝؘٳڵؾٵڛڝٵۅڵڵۿؠؙػڽٛ ڨؚؠؙڵؿڣ؋ٲڵؿؽػٲٮؙۉٵػڶؠۿٵڠڶؿڵڽٳٲٮۺٞڕؿؙ ۅؘٳڶؠۼ۫ڔؙؚۘۘۘڮؿۿڔؽ؈ؘؽؾؽؖٲ؞ٛٳڵۄڗٳڟۭ؞ۺؙؾٙڡۣؾؙۅٟ۞

ہم تو اس کے لیے مخلص ہیں۔(۱)

۱۳۰۰ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور کیا تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ (۲) اللہ کے پاس سے (۶ کی ہوئی) شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ (۳) میان ان کے ایما یہ امت ہے جو گزرچکی، جو انہوں نے کیا ان کے کیا ہے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤگے۔ (۳) میں سوال نہ کیے جاؤگے۔ (۳) میں سوال نہ کیے جاؤگے۔ (۳) شخص اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجے کہ مشرق ومغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے (۵ جے چاہے مشرق ومغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے (۵ جے چاہے ح

1. کیا تم ہم سے اس بارے میں جھڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ ای کے لیے اخلاص ونیاز مندی کے جذبات رکھتے ہیں؟ اور اس کے اوامر کا اتباع اور زواجر سے اجتناب کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ ہمارا رب ہی نہیں، تمہارا بھی ہے اور تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ۔ ہم تو ای کے لیے اخلاص عمل کا اہتمام کرنے والے ہیں۔

۲. تم کہتے ہو کہ یہ انبیاء ﷺ اور ان کی اولاد یہودی یا عیبائی تھی، جب کہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کہ زیادہ علم اللہ کو ہے یا تمہیں؟۔

البر تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء علیہ معلوم ہے کہ یہ انبیاء علیہ کا استعامی کا استعامی کا استعامی کی انتہاں کہ موجود ہیں، لیکن تم ان شہاد توں کو لوگوں سے چھپاکر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کررہے ہو جو اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔

البر اس آیت میں پھر کب و عمل کی ایمیت بیان فرماکر بزرگوں کی طرف انتساب یا ان پر اعتاد کو بے فائدہ قرار دیا گیا۔ کیوں کہ من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه (صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن "جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑگیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا" مطلب ہے کہ اسلاف کی نیکیوں سے جہیں کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں پر تم سے موّاغذہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یاتمہارے معلوں کی بابت تم سے یاتمہارے معلوں کی بابت تم سے ایمیان کے عملوں کی بابت تم سے یاتمہارے معلوں کی بابت ان سے نہیں یو چھا جائے گا۔ ﴿وَلَا تَوْدُوالْوَدُهُ وِدُولُورُهُ وَدُولُورُهُ وَدُولُورُهُ وَدُولُورُهُ وَدُولُورُهُ وَدُولُورُهُ وَدُولُورُهُ وَدُولُورُهُ وَاللهِ کا بعجھ تمیں اٹھائے گا)۔
﴿وَاَنْ کَلِیْسُ لِلْاِلْسُنَانِ اِلْاَمُنَاسِعُی ﴾ (ابنی: ۲۹) (انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی سعی اس نے کی)۔

۵. جب آنخضرت عَلَالْيَكُمْ كے سے بجرت كركے مدينہ تشريف لے گئے تو ۱۱، ١٤ مبينے تك بيت المقدس كي طرف رخ

سید هی راه کی بدایت کردے۔

سا۱/۱۰ اور ہم نے ای طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے ()
تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہوجاؤ اور رسول (مَثَلَّ اللَّهِ اَلَّهِ اَلَٰ عَمْ پر گواہ
ہوجائیں، جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف
اس لیے مقرر کیا تھاکہ ہم جان لیں کہ رسول (مَثَلَّ اللَّهِ اِللَّهِ )
کا سی تابعدار کون ہے؟ اور کون ہے جو ایتی ایر یوں کے
بل پلٹ جاتا ہے؟ () گویہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ

وَكَذَالِكَ جَعَلَنْكُوْ أُمَّةً وَسَطَائِتُلُونُوْ اللهُ كَأَءُ عَلَى التَّاسِ وَكُمُونَ السَّمُولُ عَلَيْكُوْ شَهِدًا وَمَاحَعُلْمَا الْفِيلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا الآلِيَهُ لَكُومَ تَلْكَيْعُ الرَّيْمُولُ مَعَّنْ تَيْفُولُ عَلَّمَوْيُنَةً وَ إِنْ كَانَتُ لَكِيلَيْكًا اللّهَ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعُ إِيْمَا نَكُولُ إِنَّ اللهَ عِلَا اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهُ ال لَوْهُ وَتُنْ تَوْمِيْكُ

کرکے نماز پڑھتے رہے، درآل حالیکہ آپ مگانی آئی کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کرکے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس کے لیے آپ مگانی آئی فرماتے اور بار بار آسان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے تھیں تبلہ کا تعلم دے دیا، جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مجادیا، حالاتکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عابد کو جس طرح تھم ہوتا ہے، اس طرح کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے، اس لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیردیا، اس طرف کچر جانا ضروری تھا۔ علاوہ ازیں جس اللہ کی عبادت کرتی ہے مشرق و مغرب ساری جہتیں اسی کی ہیں، اس لیے جہتوں کی کھر جانا ضروری تھا۔ علاوہ ازیں جس اللہ کی عبادت ہوسکتی ہے، بشر طیکہ اس جہت کو اختیار کرنے کا تعلم اللہ نے دیا ہو۔ کوئی انجیت نہیں، ہر جہت میں اللہ تا وار عصر کی نماز خانہ کوبہ کی طرف رخ کرکے پڑھی گئی۔

ا. وَسَطٌ کے لغوی معنی تو در میان کے ہیں، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے، یہاں ای معنی میں اس کا استعال ہوا ہے، یعنی جس طرح تمہیں سب سے افضل میں اس کا استعال ہوا ہے، یعنی جس طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گوائی دو۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے ﴿لِیکُوْنَ اللّوَمُولُ اللّهُ مُولُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللل

۲. یہ تحویل قبلہ کی ایک غرض بیان کی گئی ہے، مومنین صادقین تو رسول اللہ منگالیا گئے کے اشارہ ابرو کے منتظر رہا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہ تھا، بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جب کہ وہ رکوع میں تھے یہ تھم پہنچا تو انہوں نے رکوع ہی میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیرلیا۔ یہ مجد قبلتین (یعنی وہ مجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کرکے پڑھی گئی) کہلاتی ہے اور ایسا ہی واقعہ مجد قبا میں بھی

قَلُ نَى تَقَلَّبُ وَجُهِكَ فِى السّمَاءَ فَلَنُوَ لِينَكَ قِبْلَةً تَوْضَهَا فَوَلِّ وَهُمَكَ شَطْرَ المُسْيِحِيا الْحَوَامِ وَحَيُثُ مَا كُنْتُوْ فَوَلُوْا وُجُوهُكُمْ شَطْرُهُ وَلَنَّ الَّذِينَ الْوَتُوا الكِتْب لَيْعَلَمُونَ انَّهُ الْحَقُّ مِنْ تَرِّهِمِ هُوَ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾

ۅٙڵؠۣڹٛٲؾؽ۫ؾٵڷۜۮؠؽؙٲۉٮۛۛۊٛٵڶڮۺ۬ؠۼؚ۠ڷۣٵؽۊ؆ٙڷؾؚٙٷٵ ؿؚڹڷؾػٷۅٙڡۜٲٲٮ۫ؾؘؠؾٙٵؚڡؚڔؿؠ۫ڷؾۿڂٷڡؘٲؠڡؙڞؙۿۏۺؚٙٳۑڿ قِبْڵةٙؠۼڞۣٝٷڶؠؚڹٵڰڹٷؾٲۿۅٛٳٙ؞ۿؙڝٛ؈۫ڽٷؠڡٵ ڂ۪ٵٷڝڹٵڣڮؙۅٚڒٳٮۜڰٳڎؙٵڛڹٵڟۣ۠ڸؠؽڹ۞

مرجنہیں اللہ نعالی تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا<sup>(1)</sup> اللہ نعالی تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا<sup>(1)</sup> اللہ نعالی اور مہربانی کرنے والا ہے۔
الاس اللہ ہم آپ کے چبرے کو بار بار آسان کی طرف الحصے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہوجائیں، آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیرلیں، اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، (۱۳ اور اللہ تعالی ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔
اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، (۱۳ اور اللہ تعالی ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔

۱۳۵ اور آپ اگرچ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، (۳) اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، (۳) اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے

ہوا۔ لِنَعْلَمَ (تاکہ ہم جان لیں) اللہ کو تو پہلے بھی علم تھا، اس کا مطلب ہے تاکہ ہم اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کردیں تاکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قسم کے لوگ واضح ہوجائیں (فع القدیر)۔

ا. بعض صحابہ و گالی کے ذہن میں یہ افکال پیدا ہوا کہ جو صحابہ و گالی بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنے کے زمانے میں فوت ہو چکے تھے، یا ہم جینے عرصے اس طرف رخ کرکے نماز پڑھتے رہے ہیں یہ ضائع ہو گئیں، یا شاید ان کا اثواب نہیں ملے گا، اللہ تعالی نے فرمایا یہ نمازیں ضائع نہیں ہول گی، تہمیں پورا اثواب ملے گا۔ یہال نماز کو ایمان سے تعبیر کرکے یہ بھی واضح کردیا کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی چیشت نہیں۔ ایمان تب ہی معتبر ہے جب نماز اور دیگر احکام اللی کی پابندی ہوگ۔
 ۲. اہل کتاب کے مخلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلۂ آخر الانہیاء ہونے کے واضح اشارات موجود ہیں۔ اس لیے اس کا برحق ہونا انہیں یقینی طور پر معلوم تھا، گر ان کا نسلی غرور وحمد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا۔

س. کیونکہ یہود کی مخالفت تو حسد وعناد کی بنا پر ہے، اس لیے دلائل کا ان پرکوئی اثر نہیں ہوگا۔ گویا اثر پذیری کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل صاف ہو۔

٣. كيونكه آپ سَلَّ اللَّيْظُ وحى اللَّي كے پابند ہيں، جب تك آپ سَلَّ اللَّهُ كَلَّ اللهُ كَلَّ طرف سے ايسا تكم نه ملے آپ ان كے قبلے كو كيوں كر اختيار كر سَلتے ہيں۔

والے ہیں، (() اور اگر آپ باوجود یکہ آپ کے پاس علم آچکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہوجائیں گے۔ (۲) بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہوجائیں گے۔ (۲) ۱۳۲۱. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ (۳)

۱۳۷. آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے ، خبر دار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔(۳)

۱۳۸. اور ہر مخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہورہا ہے (۵) تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ متہیں لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٱلَّذِيْنَ اتَيُنْهُمُ الكِتِّبَ يَعُرِفُونَهُ كَالَيُمْوِفُونَ ٱبْنَاءَهُمُّ وَانَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمُ لَيَكْتُنْهُونَ التُّقَّ وَهُمُ يُعُلَمُونَ ۞

ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكِ فَلَا تُكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمُنَّزِيْنَ ﴾

ۅؘڸڬؙڵۊؚڿٛۿة۠ۿؙۅٛڡؙٛۅٙڵؽۿٵػٲڛٛؾڽؚڨؙۅٳٳڬؾڔ۠ۻۧٳؽؽؘڡٵ ٮڰؙٷٮؙٛ۠ۅٵؾٳؙٮؚ؉ؚ۠ۿٳڶڵۿؙجؠؽؚۼٵ؞ڔٳؾۤٳڶڵۿٵۜۼڵڮؙڵۣۺٞؽٞ ؿڔؽؙٷؚ

1. یبود کا قبلہ صخرہ بیت المقدس اور عیبائیوں کا بیت المقدس کی شرقی جانب ہے۔ جب اہل کتاب کے یہ دو گروہ بھی ایک قبلے پر متفق نہیں تو مسلمانوں سے کیوں یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی موافقت کریں گے۔

۲. یہ وعید پہلے بھی گزر چکی ہے، مقصد امت کو متنبہ کرنا ہے کہ قرآن وحدیث کے علم کے باوجود اہل بدعت کے پیچیے لگنا ظلم اور گر اہی ہے۔ لگنا ظلم اور گر اہی ہے۔

سع. یہاں اہل کتاب کے ایک فریق کو حق کے چھپانے کا مجرم قرار دیا گیا ہے، کیوں کہ ان میں ایک فریق عبداللہ بن سلام ڈلائٹڈ جیسے لوگوں کا بھی تھاجو اپنے صدق وصفائے باطنی کی وجہ سے مشرف بہ اسلام ہوا۔

م. پیغیبر پر الله کی طرف سے جو بھی حکم اتر تا ہے وہ یقیناً حق ہے، اس میں شک وشبہ کی کوئی گنجاکش نہیں۔

۵. لینی ہر مذہب والے نے اپنا پیندیدہ قبلہ بنار کھا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک مذہب نے اپنا ایک منہاج اور طریقہ بنا رکھا ہے، جیسے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ہے ﴿لِکُلِّ جَعَلْمَا مِذَکُوْتُو وَمَا اَلَّهُ وَمِنَا اَلْكُوْ وَفَى اَلْكَالُو اَلْكُو وَفَى اَلْلَا اِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَكِّ وَتُهَكَ شَطْرَالْمَسْجِيرِ الْحَرَامِ وَرَاتَهُ لَلْحَقِّ مِنْ تَرِيْكُ وَمَا اللهُ يِغَافِلِ مَا تَعْبَالُونَ®

ڡڡڹٛڂؠٛڞؙٛڂٙۯڂ۪ؾٷٙڮۜۅؿۧۿػۺٞڟۯٳڵڛۘڠؚڽٳٵۼٙڗٳؗؗؗؗۄٝ ڡؘػۘؠڽؙٛٵ۠ؽؙٮٛؿ۠ۄؙڡٚۅؙڷٷ۠ٳڡؙٷؚۿڵۄ۫ۺؘڟڒ؇ڸؚػڵڴۑ۠ۏڹ ڸڵٵڛٵؘؽڮؙۮ۠ٷڰڎ۠ٵڒٵڵڒؽؙؿڹڟڬۏٝٳڝڹؙ۫ۿ؞ۨڣڶڒ ۼۜۺٛٷۿۄؙۅٵڂۺۅ۫ڹٛٷڸٳ۠ؿؚڗ۫ڹۼؠؾؽ۫ٵؘؽؽؙڴۄ۫ۅٙڵڡڵٙڴۄ۠ ؙؙؿڞؖڎۅؙۿۄؙۅٵڂۺۅ۫ڹٛٷڸٳ۠ؿؚڗ۫ڹۼؠؾؽ۫ٵؽؽڴۿ۫ۅؘڵڡڵڴۿؙ

كَمَّآ اَنْسَلْمَا فِيَكُوْرَسُوْلَامِّنْكُوْ يَتُلُواْ عَلَيْكُولِيتِنَا وَيُزِّكِيْكُوْ وَيُعِلِّمُكُوالاَلِيْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعِلِّمُكُوْنَا لَوْ

۱۳۹ اور آپ جہال سے نگلیں اپنامنہ (نماز کے لیے) مبجہ حرام
کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف
سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالی بے خبر نہیں۔
۱۵۰ اور جس جگہ سے آپ نگلیں اپنا منہ مبحد حرام کی
طرف پھیرلیں، اور جہال کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف
کیا کرو<sup>(۱)</sup> تاکہ لوگوں کی کوئی جمت تم پرباقی نہ رہ جائے، (۲)
سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا
سے، (۳) تم ان سے نہ ڈرو<sup>(۳)</sup> مجھ ہی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی
نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔
نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔
۱۵۱ جس (۵) طرح ہم نے تم میں شہبیں میں سے رسول
بھیجا جو ہماری آ بیتیں تمہارے سامنے تلاوت کر تا ہے اور

ا. قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا تھم تین مرتبہ دہرایا گیا ہے، یا تو اس کی تاکید اور اہیت واضح کرنے کے لیے، یا یہ چونکہ لئے تھم کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے ذہنی خلجان دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے باربار دہرا کر دلوں میں رائخ کردیا جائے، یا تعدد علت کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ ایک علت نی منافقی کی مرضی اور خواہش تھی، وہاں اسے بیان کیا۔ دوسری علت، منافقین علت، ہر اہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے، وہاں اسے دہرایا۔ تعمری علت، مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ ہے، وہاں اسے بیان کیا گیا ہے۔ (فتر القدیر)۔

العنی اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور نماز یہ بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں۔
 اسم یہاں ظَلَمُوْ اسے مراد معاندین (عناد رکھنے والے) ہیں بعنی اہل کتب میں ہے جو معاندین ہیں، وہ یہ جاننے کے باوجود کہ پنجبر آخر الزمان عَنْ اللَّیْ کَا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، وہ بطور عناد کہیں گے کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بناکر یہ پیغبر مَنْ اللَّیْ اللَّا خرابے آبائی دین ہی کی طرف ماکل ہوگیا ہے اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔
 اسم خالموں سے نہ ڈرو۔ لینی مشرکوں کی باتوں کی پروا مت کرو۔ انہوں نے کہا تھا کہ محمد (مَنْ اللَّیْ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّه

۵. کَمَا (جس طرح) کا تعلق ما قبل کلام ہے ہے، یعنی یہ اتمام نعت اور توفیق ہدایت مہیں اس طرح ملی جس طرح اس
 ہے پہلے تمہارے اندر مہیں میں سے ایک رسول بھیجا، جو تمہارا تزکیہ کرتا، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا اور جن کا مہیں علم نہیں، وہ سکھلاتا ہے۔

#### تَكُونُوا تَعْلَكُونَ اللهُ

# فَاذْكُرُوْنِ أَذْكُرُكُمْ وَالْشَكُرُوالِيُ وَلِا تَكُفُرُونِ ﴿

ؙؽٙٳؿؙۿٵڷۮؚؽؙؽٵڡ۫ٮؙؙۉٵۺؾۼؚؽڹؙۉٳڽٵڝٞؠ۫ڔؚۅٙڶڞڵۅٷۧٳۛؾؘٳٮڵۿ مَعَالصِّبِرُنِ

ۅؘڵٳٮۜڠؙٷڵٷٳڸٮؽؙؿؙڠۘؾؙڶ؋ؽڛؚؽٮؚٳڶڵٶٱمُوٙٳػ۠ؠڷ ٲڂؽٳؙ؞ٷڶڮڽؙڒػؿؿڠٷۏؾڰ

وَلَنَبُلُونَكُمْ فِيَنَ عُنِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقَصٍ مِّنَ الْكَوْمُ وَالنَّهُ وَلِنَّ وَالنَّمُ الْأَمُوالِ وَالنَّامُ وَالنَّمَ وَالنَّمَ وَالنَّمَ وَالنَّمُ وَالْمُوالِقُلُولُ وَالنَّمُ وَالنَّالُولُ وَالنَّمُ وَالنَّالُولُ وَالنَّمُ وَالنَّعُمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالْمُولُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالنَّالُ وَالْمُولُولُ وَالنَّالُ وَالْمُولُولُ وَالنِّمُ وَالنَّالُ وَالْمُولُولُ وَالنَّالُ وَالْمُولُولُ وَالنَّالُ وَالْمُولُولُ وَالنَّالُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُ وَالنَّالُ وَالْمُؤْمِلُ وَالنَّالُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالنَّالُ وَالْمُؤْمِلُ وَالنِّمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالنَّالِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالنَّالُ وَالْمُؤْمِلُ وَالنَّالِ وَالْمُؤْمِلُ وَالنَّالِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالنَّالِ وَالْمُؤْمِلُ وَالنَّالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ والنَّالِ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ والنَّالُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالَمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَ

شہبیں پاک کرتا ہے اور شہبیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ 101. اس لیے تم میرا ذکر کرو میں بھی شہبیں یاد کروں

1<mark>۵۲</mark>. اس لیے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کرول گا، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔<sup>(۱)</sup>

1<mark>07. اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہو،</mark> یقیناً اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

۱۵۴. اور الله تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو<sup>(۳)</sup> وہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں سیجھتے۔

100. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال وجان اور بھلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشنجری دے دیجے۔

ا. پس ان نعتوں پر تم میرا ذکر اور شکر کرو۔ کفران نعمت مت کرو۔ ذکر کا مطلب ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، یعنی اس کی تشیع، تہلیل اور تکبیر بلند کرو، اور شکر کا مطلب اللہ کی دی ہوئی قوتوں اور توانائیوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا ہے۔ خداداد قوتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا، یہ اللہ کی ناشکر گزاری (کفران نعمت) ہے۔ شکر کرنے پر مزید احسانات کی نوید اور ناشکری پر عذاب شدید کی وعید ہے۔ ﴿ لَهِنْ شَکِّدُوْ کَلِیْنَ شَکِّدُوْ کَلِیْنَ کَا فَرُولُونَ کَمَانَ تُدُولُونَ کَمَانَ کُولُونَ کَمَانِ کَشَولُونَ کَمَانِ کَشَانِ کَانْدِی کُلُونُ اللہ اللہ کی دولید

۲. انسان کی دو بی حالتیں ہوتی ہیں: آرام وراحت (نعت) یا تکلیف وپریشانی۔ نعت میں شکر اللی کی تلقین اور تکلیف میں صبر اور اللہ سے استعانت کی تاکید ہے۔ حدیث میں ہے: "مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر اداکرتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ دونوں بی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں" (صحیح مسلم، کتاب الله کا شکر اداکرتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ دونوں بی حالین اس کے لیے خیر ہیں" (صحیح مسلم، کتاب الده دوالرفائق، باب المؤمن أمره کله خیر عدین: ۱۹۹۹)۔ صبر کی دو قسمیں ہیں: ایک محرمات اور معاصی کے ترک اور اس سے بچئی پر اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر۔ دوسرا احکام الہید کے بجالانے میں جو مشقتیں اور تکلیفیں آئیں انہیں صبر وضبط سے برداشت کرنا۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح تعیر کیا ہے: اللہ کی پہندیدہ باتوں پر عمل کرنا، چاہے وہ نفس وبدن پر کتنی ہی گراں ہوں، اور اللہ کی ناپندیدہ باتوں سے بچنا، چاہے خواہشات ولذات اس کو اس کی طرف کتا ہی گھینچیں۔ (ابن کیر)۔

۳. شہداء کو مردہ نہ کہنا ان کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جمے ہم سیحفے سے قاصر ہیں۔یہ زندگی علی قدر مراتب انبیاء ومومنین حتی کہ کفار کو بھی حاصل ہے۔ شہید کی روح اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے کے جوف (یاسینہ) میں جنت میں جہال چاہتی ہے گھرتی ہے (ابن کیڑر، نیز دیکھے آل عران: ۱۲۹)۔

الَّذِيْنَ إِذَا اَصَابَتُهُمْ مُثْمِينَةٌ ۚ كَالُّوْ الِّالِلهِ وَالَّا اِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞

اُولَيِّكَ عَلَيْهُمُ صَلَوْتٌ قِنْ تَدِّمُ وَرَحُمَّةٌ وَالْوَلِكَ هُمُّ الْنُهْتَدُونَ

ٳڽٙۘٵڵڞٙڣٚٲۅٵڷؠۯۘۅٛۜٛؗ؆ٞڝٛۺؘۼؖٳؠڔٳڵڎۊٞؠٙڽٛڂ؉ؚۧٲڷ۪ؽؾۘ ٲۅؚٳڠؾۜؠڔؘۜڡؘڵۯۻؚٛٵڂ؏ؽڮۄٳٙڽ۫ؾۜڟۊػؠۣۿۭؠٵٷڡڽؙ ؿۜڟۊۜۼڂؙؿڔؙٵٷٳڽٵڵڶؗ؋ۺٙٳڮۯٞۼڸؽڠ

ٳڽۜٙٵڵێؚڹؙۣڽؘڲٮؙٞؿؙٷٛؽڡٙٲٲٮؙٚۯؙڶؿٵڝٙٵڵؽؾ۬ؾۅؘٲڵٝؗٙ۠ۮؽ ڡٟؽؙڹۼؙۮؚٮٚٲؽؾۜؿ۠ۿڶڵؿٵڛڣٵڶڲۺٙؠٚٞٲؙۏڶؠٟٙػ

101. جنہیں جب مجھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

102. ان پر ان کے رب کی نواز شیں اور رحمتیں ہیں اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔<sup>(۱)</sup>

100. بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، (۲) اس لیے بیت اللہ کا جج وعمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں (۳) اور اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدر دان ہے اور انہیں خوب جانے والا ہے۔ والوں کا اللہ قدر وال ہماری اتاری ہوئی ولیلوں اور ہدایت کو چھاتے ہیں باوجود یکہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کو چھاتے ہیں باوجود یکہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں

ا. ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوش خبریاں ہیں۔ صدیث میں نقصان کے وقت ﴿ إِنَّالِيْهِ وَالنَّا الْكَيْهِ رَحِعُونَ﴾
 کے ساتھ «اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِيْ، وأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مَنْهَا» پڑھنے کی بھی فضیات اور تاکید آئی ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب ما یقال عند المصیبة، حدیث: ۱۹۵)۔

۲. شَعَالِیُوْ شَعِیرَةٌ کی جمع ہے جس کے معنیٰ علامت کے ہیں، یہاں جج کے وہ مناسک (مثلاً موقف، سعی، منحر، بدی (قربانی) کو اشعار کرنا وغیرہ) مراد ہیں، جو الله تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔

سب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا جی کا ایک رکن ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ (کوئی گناہ نہیں) سے بعض صحابہ فرانگیا کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرائند کا علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا: اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو پھر اللہ تعالی یوں فرماتا: (فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ أَنْ لَا يَطَوَّفَ بِهِمَا) (اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں) پھر اس کی شان نزول بیان فرمائی کہ انصار قبول اسلام سے قبل مناۃ طاغیۃ (بت) کے نام کا تلبیہ پکارتے، جس کی وہ مشلل پہاڑی پر عبادت کرتے تھے اور پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سجھتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ شکالیٹی کے بوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ شکالیٹی کے بوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی گاہ نہیں۔ (صحیح البخاری، کتاب الحج باب وجوب الصفا والمدوۃ) بعض حضرات نے اس کا کہا منظر اس طرح بیان فرمای ہے کہ جاہلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر (ناکلہ) بت رکھا ہوا تھا، جنہیں وہ سعی کے دوران بوسہ دیتے یا چھوتے۔ جب وہ لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی سعی کے دوران بوسہ دیتے یا چھوتے۔ جب وہ لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کے دوران کو در فرمادیا۔ اب یہ سعی ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاش کو دور فرمادیا۔ اب یہ سعی ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاش کو دور فرمادیا۔ اب یہ سعی ضروری ہو جس کا آغاز صفا سے اور خاش کو دور فرمادیا۔ اب یہ سعی ضروری ہو جس کا آغاز صفا سے اور خاشہ مروہ پر ہوتا ہے۔ (ایر القابر)۔

41

يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَ يَلْعَنَّهُمُ اللَّعِنُونَ ۗ

ٳٙڒٳ؆ؽڹؽ؆ٵڹؙۅؙٳۅٙٲڞڶڂٛۅٳۅؘڔؾێٷٛٳڡؙٲۅڵؠٟۧڬ ٲٷڹؙۼؽؽۿڂٷٲڬٳٳؾٞۊٵڹٳڶڗؖڿؽؙڰ

إِنَّ الَّذِيْنَ كُفَّ وْاوَمَاتُوْاوَهُمُّ كُفَّارُّ اُولَيْكَ عَلِيهِمُ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمُلَيِّكَةِ وَالتَّاسِ اَجْمَعِيْنَ خَلِدِيْنَ فِيْهَا لَايْغَفَّتُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ غُلِدِيْنَ فِيْهَا لَايْغَفَّتُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ

وَالْهُكُوْ اللَّهُ وَاحِثُنَّا لِآلِلْهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْلُ الرَّحِيْدُ ﴿

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمْوْتِ وَالْكَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّذِيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيُّ تَجْرِي فِي الْجَرِيمَ الْنِفَعُ النَّاسَ وَمَّاانَزُلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ شَآءٍ فَاحْتِيَا بِهِ

کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پراللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔(۱)

۱۲۰. مگر وہ لوگ جو توبہ کرلیں اور اصلاح کرلیں اور بیان کردیں تو میں ان کی توبہ قبول کرلیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم وکرم کرنے والا ہوں۔

۱۲۱. یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مرجائیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔(۲)

۱۹۲. جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔

۱۹۳. اور تم سب کامعبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سواکوئی معبود برحق نہیں (\*\*) وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہر بان ہے۔
۱۹۳. یقیناً آسانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسان سے پانی اتار کر، مردہ

1. الله تعالی نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ الله کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمِ فَکَتَمَه، أَلْجَمَةُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَالِهِ اللّٰهِ عَنْ عِلْمِ فَکَتَمَه، أَلْجَمَةُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَاوِ الله تعالى الله باب کواهیة منع العلم، وسنن ترمذی حدیث: ا۲۵ و قال حدیث حسن) "جس سے کوئی ایس بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن الله تعالی آگ کی لگام اس کے منہ میں دے گا۔" کئی جس کا اس سے معلوم ہوا کہ جن کی بابت یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، ان پر لعنت جائز ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے تو بہ نصوح کرتی ہو، یا الله میں ملعون قرار پاسکتے ہی جس کا علم ہمیں کر رہے ہیں، ان سے اگر انہوں نے تو بہ نہ کی تو یہ بارگاہ اللی میں ملعون قرار پاسکتے ہیں۔

سا، اس آیت میں پھر وعوت توحید وی گئی ہے۔ یہ وعوت توحید مشرکین مکہ کے لیے ناقابل فہم تھی، انہوں نے کہا: ﴿ اَجَعَلَ الْاَلْهَ اَلَّهِ اَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ ﴾ (سّ: ٥) (کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنادیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے!)۔ اس لیے اگلی آیت میں اس توحید کے دلائل بیان کیے جارہے ہیں۔

الْأَمُّ ضَ بَعْدُكُمُ وَبِهَا وَ بَكَ فِيُهَا مِنْ كُلِّ دَالَّهُ أَوَّ وَتَصُرِنُفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْشُخَّرِ بَيْنَ السَّمَا ۚ وَالْرَفِي لَالِيتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞

ڡڝؘۘٵڵٮۜٞٵڛڡۘڽؙؾڲڿڹؙٛۻٛۮۅؙۑؚٵۺٚۄٱڹٮؙٲڐ ؿ۠ۼۣؿؙۊؙڞ۫ڲؿؚٵؠڶؿۅٞٲڷؽؽؽٵڡٮؙٛٛۏٛٲٲۺٙڷ۠ڂڲڷؚڷؚڶۊۅٙڵۅٛ ۘؾڒؽٵڷڒؽؿػڟڵٮٛۏٛٲٳۮٝؿۯۏڽٵڵۼۮٵڹٞٵٞڰٙٵڰٞۊڰٞڰ

زمین کو زندہ کردینا، (۱) اس میں ہر قشم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل، جو آسان اور زمین کے در میان مسخر ہیں، ان میں عقلندوں کے لیے قدرت اللی کی نشانیاں ہیں۔

140. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو تھہر اکر ان سے ایس محبت رکھتے ہیں، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے (۲) اور ایمان والے اللہ کی محبت

ا. یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق سات اہم امور کا اس میں یجا تذکرہ ہے، جو کسی اور آیت میں نہیں۔

- (۱) آسان اور زمین کی پیدائش، جن کی وسعت وعظمت محتاج بیان ہی تنہیں۔
- (۲) رات اور دن کا کیے بعد دیگرے آنا، دن کو روشنی اور رات کو اندھیرا کردینا تاکہ کاروبار معاش بھی ہوسکے اور آرام بھی۔ پھر رات کا کمبیا اور دن کا چھوٹا ہونا اور پھر اس کے برعکس دن کا کمبیا اور رات کا چھوٹا ہونا۔
- (٣) سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں اور شنوں کے صاب سے سامان رزق وآسائش بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔
  - (۴) بارش جو زمین کی شادابی وروئیدگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔
- (۵) ہر قتم کے جانوروں کی پیدائش، جو نقل وحمل، کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام میں آتے ہیں اور انسانی خوراک کی بھی ایک بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے۔
- (۲) ہر قشم کی ہوائیں ٹھنڈی بھی، گرم بھی، بار آور بھی اور غیر بار آور بھی، شرقی غربی بھی اور شالی جنوبی بھی۔ انسانی زندگی اور ان کی ضروریات کے مطابق۔
- (۷) بادل جنہیں اللہ تعالی جہاں چاہتا ہے، برساتا ہے۔ یہ سارے امور کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں۔ کیا اس تخلیق میں اور اس نظم و تدبیر میں اس کا کوئی شریک ہے؟ نہیں۔ یقیناً نہیں۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود اور حاجت روا سجھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟
- ۲. نہ کورہ دلاکل واضحہ اور براہین قاطعہ کے باوجود ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے، بعثت محمدی کے وقت ہی ایسا نہیں تھا، شرک کے یہ مظاہر آج بھی عام ہیں، بلکہ اسلام کے نام لیواؤں کے اندر بھی یہ بیاری گھر کرگئی ہے، انہوں نے بھی نہ صرف غیر اللہ اور پیروں، فقیروں اور سجادہ نشینوں کو اپنا ماوی و و با اور قبلہ حاجات بنا رکھا ہے، بلکہ ان سے ان کی محبت، اللہ سے بھی زیادہ ہے اور قوصید کا وعظ ان کو بھی اس طرح مشرکین مکہ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، جس جس طرح مشرکین مکہ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، جس

### يله جَمِيعًا وَآنَ اللهَ شَدِينُكُ لُعَذَاكِ

إِذْتَبَرَّالَاّنِيْنَ التَّبِعُوامِنَ الَّذِيْنَ التَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَكَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْكِسْبَابْ

ۅؘۘۊٙٵڶٲڵۏڽؙڹٙٵؾٚؠۼؙۅ۬ڵٷٲڽٞڵٮؘٵػڗۜۊٞ؋ٚٮؘؘؾؠۜڔٞڷؚٙڡؚڹ۫ۿؙڎ ػؠٵڞڔۜٷؙۅ۠ٳڝ؆۫ٷڶڮؽڔۣؽؚڡۣڎٳڟۿٲۼؠٵڵۿؙڎ ڝۜڒٮڗٟۘۘؗڝٙڶؽۼۣڎٷ؆ؙۿؙڔؙۼؚڔ۠ڿؽؙڹ؈ڶڵڴٳڕۛؖ

يَأَيُّهَاالنَّاسُ كُلُوا مِتَّافِى الْأَرْضِ حَلَاً طِيِّبًا ُوَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطِنِ التَّهَ لَكُوْءَكُ وُّهُبِيِّنُ⊛

میں بہت سخت ہوتے ہیں(''کاش کہ مشرک لوگ جانے جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر (جان لیں گے) کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے (تو ہر گزشرک نہ کرتے)۔

۱۷۷. جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہوجائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے۔

111. اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوجائیں جیسے یہ ہم سے ہیں، اسی طرح اللہ تعالی انہیں ان کے اعمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کو، اور یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔(۲)

۱۲۸. لوگو! زمین میں جتنی تھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلوہ<sup>(۳)</sup> وہ تمہارا کھلا

کا نقشہ اللہ نے اس آیت میں کھینیا ہے: ﴿وَلَا اَذْکِرَ اللهُ وَحَدَدُ اللّهُ وَحَدَدُ اللّهِ عَلَى وَالْاَ اِللّهُ كَا ذَكَرَ كَمَا جَاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دُونِهٔ اِذْاهُمْ یَسْتَبْشُورُونَ ﴾ (الزہر: ۲۵) (اور جب تنہا الله كا ذكر كيا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان ك دل سكر جاتے ہیں اور جب اس كے سوا اوروں كا ذكر كيا جاتا ہے تو خوش ہوجاتے ہیں )۔ اشماز تُن ولوں كا تنگ ہونا۔

ا. تاہم الل ایمان كو مشركين كے برعكس الله تعالى ہى سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ کیونکہ مشركین جب سمندر وغیرہ میں پھنس جاتے ہیں تو وہاں انہیں اپنے معبود جول جاتے ہیں اور وہاں صرف الله تعالىٰ ہى كو پارتے ہیں۔ ﴿ فَاذَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

۲. آخرت میں پیرول اور گدی نشینول کی بے لبی اور بے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے لیکن وہال اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کاش دنیا میں ہی وہ شرک سے توبہ کرلیں۔

س. لینی شیطان کے چیچے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام مت کرو۔ جس طرح مشرکین نے کیا کہ اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو وہ حرام کر لیتے تھے، جس کی تفصیل سورۃ الأنعام میں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے نی منا لیکھیا

اللهِ مَالَا تَعُلُبُونَ ١٠٠

موا دسمن إِنَهَا يَا مُوكُمُهُ بِالشَّوْءِ وَالْفَحْسَةَ إِ وَآنَ تَقُوُنُوا عَلَى ﴿ 179. يَقْبِهِ:

> ۅٙٳۮٙٳؿؚؽڸٙڵۿؗۯؙٳؾۧۑٷٳڝۧٵؘٮٛٚڒؘڵٳڵڎؗڡٞٵڵؙۅؙٳؠڵ ٮؘڰؚۜۑۼؙڝۜٵڶؿ۫ؽٮۜٵٚعؘؽڽٳڵٵ۪ٙۦٚٵ؞ٲۅڵٷػٲڽٵڹٵۧۉؙۿؙۿ ڵڒؿۼؿڵۅؙڽۺؽٵٞٷڵڒۿؘؾۮۅٛؽ

ۅؘڡؘؿؙڶؙڷڒؠؽ۬ڬڡٞۯٛٳػٮۘۺٙڶڷڹؽؽؽٮؙۼؿؙؠؚڡؘٲڵ ؽؽٮٞٮۼؙٳڵٳۮؙۼٲٷۜڹٮٙٲۼ۠ڞؙۊؚۨٛٛڰؚڷ۫ۄ۠ۼؙؽ۠ۏؘۿۿ ڵڒؽۼڟؙۮڹۛ۞

يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُواْ كُلُوْ امِنْ طَيِّبْتِ مَا رَبَّنَ قُنْكُمُّ وَاشْكُوُوْ الِمُوانِ كُنْتُمُّ إِيَّاهُ تَعْبُكُوْنَ

ہوا دشمن ہے۔

149. یقیناً وہ تہمیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالی پر ان باتوں کے کہنے کا تھم دیتا ہے جن کا تہمیں علم نہیں۔

• 21. اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور باپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں۔

121. اور کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں (سبجھتے نہیں) وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ (۱) 121. اے ایمان والو! جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تہہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ، پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ (۱)

نے فرمایا: الله تعالی فرماتا ہے "میں نے اپنے بندوں کو صنیف پیدا کیا، پس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گر اہ کردیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں، وہ اس نے ان پر حرام کردیں۔" (صحیح مسلم، کتاب الجنة وصفة نعیمها والمها، باب الصفات التی یعرف بها فی الدنیا أهل الجنة وأهل النار)۔

آج بھی اٹل برعت کو سمجھایا جائے کہ ان بدعات کی دین میں کوئی اصل نہیں تو وہ بہی جواب دیتے ہیں کہ یہ رسمیں تو ہمارے آباء و اجداد سے کی آباء و اجداد بھی دینی بھیرت سے بے بہرہ اور ہدایت سے محروم رہ سکتے ہیں، اس لیے دلائل شریعت کے مقابلے میں آباء پر سی یا اپنے ائمہ وعلاء کی اتباع غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالے۔
 ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقلید آباء میں اپنی عقل وقہم کو معطل کرر کھا ہے، ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چراہا بلاتا اور پکارتا ہے، وہ جانور آواز تو سنے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جارہا ہے؟ ای طرح یہ مقلدین بھی بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے، گوئے ہیں کہ حق ان کی زبان سے نہیں نکاتا، اندھے ہیں کہ حق کے دیکھنے سے عاجز ہیں اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت تو حید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں دعا سے قریب کی آواز اور ندا سے دور کی آواز مراد ہے۔

٣٠. اس ميں اہل ايمان كو ان تمام ياكيزہ چيزوں كے كھانے كا تھم ہے جو اللہ نے حلال كى بيں اور اس پر الله كاشكر اداكرنے

ٳٮۜٞٮٵڂڗۜڡۧ؏ؘؽێػؙۉٵڷؠؽؾۜڎٞۘٷٵڵػۜڡٙۅؘڷڂۛڝۘۯڵڿڹ۠ڔؽؠؚۅڡۜٲ ٲۿ۪ڷ؈؋ڸۼؘؽڔڶؿڐۼؘڛؘٵڞؙڟڗۜۼٙؿڔۘڹٳڿٷڵۯٵۧۮ۪ڣڵڒٙ ٳؿؿۘؗٷڶؽؿڋٳڽٞٵؽڎۼڠؙۏڒٞؿڿؽؙۿ

سكا. تم پر مردہ اور (بہا ہوا) خون اور سور كا گوشت اور ہر وہ چيز جس پر اللہ كے سوا دوسروں كا نام ريكارا گيا ہو حرام ہے (۱) پھر جو مجبور ہوجائے اور وہ حدسے بڑھنے والا

ک تاکید ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہواکہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں بی پاک اور طیب ہیں، حرام کردہ اثیاء پاک نہیں،
چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مر غوب ہوں (جیسے اہل یورپ کو سور کا گوشت بڑا مر غوب ہے)، دوسرایہ کہ بتوں کے نام پر منسوب
جانوروں اور اثیاء کو مشرکین اپنے اوپر جو حرام کرلیتے تھے (جس کی تفصیل سورۃ الانعام میں ہے) مشرکین کا یہ عمل غلط ہے
اور اس طرح ایک حلال چیز حرام نہیں ہوتی، تم ان کی طرح ان کو حرام مت کرو (حرام صرف وہی ہیں جس کی تفصیل اس
کے بعد والی آیت میں ہے)، حیسرا یہ کہ اگر تم صرف ایک اللہ کے عبادت گزار ہو تو اوائے شکر کا اجتمام کرو۔

ا. اس آیت میں جار حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اسے کلمہ حفر (إنها) کے ساتھ بان کیا گیا ہے، جس سے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام صرف یہی چار چیزیں ہیں، جب کہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں۔ اس لیے اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حصر ایک خاص سیاق میں آیا ہے، یعنی مشرکین کے اس فعل کے ضمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو بھی حرام قراردے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں، حرام تو صرف یہ یہ ہیں۔ اس لیے یہ حصر اضافی ہے، لیعنی اس کے علاوہ بھی دیگر محرمات ہیں جو یہاں مذکور نہیں۔ دوسرے حدیث میں دو اصول جانوروں کی حلت وحرمت کے لیے بان کردیے گئے ہیں، وہ آیت کی صحیح تغییر کے طور پر سامنے رہنے چاہئیں۔ درندوں میں ذو ناب (وہ درندہ جو کیلیوں سے شکار کرے) اور یرندوں میں ذو مخلب (جو پنج سے شکار کرے) حرام ہیں۔ تیسرے: جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے مثلاً گدھا، کیا وغیرہ وہ بھی حرام ہیں، جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین میں جبت ہے اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہو تا ہے، نہ کہ حدیث کو نظر انداز کرکے، صرف قرآن سے۔ مردہ سے مراد ہر وہ حلال جانور ہے، جو بغیر ذیج کیے طبعی طور یر باکسی حادثے سے (جبکی تفصیل سورۃ المائدۃ میں ہے) مرگیا ہو۔ یاشر عی طریقے کے خلاف اسے ذخ کیا گیا ہو، مثلاً گلا گھونٹ دیا جائے، یا پتھر اور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے، یا جس طرح آج کل مشینی ذیج کا طریقہ ہے جس میں جھکے ے مارا جاتا ہے۔ البتہ حدیث میں دو مردار جانور حلال قرار دیے گئے ہیں۔ ایک مجھل، دوسری ٹڈی، وہ اس حکم ستہ سے متثنی ہیں۔ خون سے مراد دم مسفوح ہے لینی ذبح کے وقت جو خون نکاتا اور بہتا ہے۔ گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ یہاں بھی دو خون حدیث کی رو سے حلال ہیں: کلیجی اور تلی۔ خزیر لیعنی سور کا گوشت، یہ بے غیرتی میں بدترین جانور ہے، اللہ نے اے حرام قرار دیا ہے، وَمَا أُهِلَّ وہ جانور یا کوئی اور چیز جے غیراللہ کے نام پر پکارا جائے۔ اس سے مراد وہ جانور ہیں جو غیراللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں۔ جیسے مشرکین عرب لات وعزیٰ وغیرہ کے نامول پر ذی کرتے تھے، یا آگ کے نام پر، جیسے مجوی کرتے تھے۔

اور اسی میں وہ جانور بھی آجاتے ہیں جو جابل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت ومحبت، ان کی خوشنودی وتقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے، قبروں اور آستانوں پر ذیج کرتے ہیں، یا مجاورین کو بزرگوں

اِتَّ الَّذِيْنَ يَكُنَّتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ الكِتْبِ وَيَشُ تَرُوْنَ بِهِ ثَنَمَاً قِلِيُلِا اُوْلِيْكَ مَا يَأْكُوْنَ فِى بُطُوْنِهِمُ اللَّا التَّارَ وَلاَيُكِلَهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَا يُزِكِيْهِمُ أَوْلَهُمُ عَذَاكِ الْبِيْثِ

ٱۅڵؠڬٵٮۜۜؽڹؽؘؽٲۺؙؗڗۘۘۘڒۉؙۘۘٳڶڞ۠ڶڶةؘۑٙٵڵۿؙڵؽ ۅؘٳڵؙۼػؘٲٮؘؼۑۧٳڷؠٞؖٷ۫ۄٙڔٙۼۨٷۜؠۜٵٞڞؙڹڔۜۿؙۮ۫ٷٙؽٳڶٮػٳۅ

ۮ۬ڵؚؚڮڔٲؿۜٙٵٮڵؗؗۿؙۦؘڗٞڵٵڵڲؿؙڹڔۜؠٵٛڡۜڝٞۨٞٷڶؖ ٵؿۜۮؚؽؙؽٵڂٛؾؘڶڡؙؙۅؙٳڣٵڰؚؿڣؚڵڣؽ۠ۺڠٳۊٵؠڣؠ۫ۑۅ۪ۿٞ

اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ خہیں، یقیناً اللہ تعالی بخشش کرنے والا مہربان ہے۔

۱۵۲ بے شک جو لوگ اللہ تعالی کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے بات بھی نہ کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

۱۵۵ بیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گر ابی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا ہے، یہ لوگ آگ کا عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے، یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔

17 ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالی نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے بیں۔

کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے بیں۔

کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے بیں۔

کی نیاز کے نام پردے آتے ہیں (جیسے بہت سے بزرگوں کی قبروں پر بورڈ گئے ہوئے ہیں مثلاً "داتا" صاحب کی نیاز کے لیے بحرے بہاں جمع کرائے جائیں)، ان جانوروں کو، چاہ ذرج کے وقت اللہ بی کا نام لے کر ذرج کیا جائے، یہ حرام ہی ہوں گے۔ کیوں کہ اس سے مقصود، رضائے اللی نہیں، رضائے اہل قبور اور تعظیم لغیر اللہ، یا خوف یا رجاء من غیر اللہ (غیراللہ سے مافوق الأساب طریقے سے وار یا امید) ہے، جو شرک ہے۔ ای طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اثبا بھی غیر اللہ کے نام پر نذر ونیاز اور چڑھاوے کی ہوں گی، حرام ہوں گی، جیسے قبروں پر لے جاکر یا وہاں سے خرید کر، قبور کے ارد گرد وفقراء ومساکین پر دیگوں اور لگروں کی، یا مٹھائی اور پیسوں وغیرہ کی تقسیم، یا وہاں صندوقیجی میں نذر ونیاز کے بیٹے والنا، یا عرس کے موقع پر وہاں دودھ پہنچانا، یہ سب کام حرام اور ناجائز ہیں، کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نذر ونیاز کی صورتیں ہیں اور نذر بھی نماز، روزہ وغیرہ عبادات کی طرح، ایک عبادت ہے اور عبادت کی ہرقسم صرف ایک اللہ کی حصوص ہے۔ ای لیے حدیث میں ہے: "مَلْعُونٌ مَنْ ذَبِحَ لِغَیْرِ الله» – (صحیح الجامع الصغیر وزیادته البانی – ج ۲ کے لیے مخصوص ہے۔ ای لیے حدیث میں ہے: "مَلْعُونٌ مَنْ ذَبِحَ لِغَیْرِ الله» – (صحیح الجامع الصغیر وزیادته البانی – ج ۲ کے لیے محصوص ہے۔ ای لیے حدیث میں ہے: "مَلْعُونٌ مَنْ ذَبِحَ لِغَیْرِ الله» – (صحیح الجامع الصغیر وزیادته البانی – ج ۲) ای اللہ کے نام پر جانور ذرخ کیا، وہ ملعون ہے۔"

تغیر عزیزی میں بحوالہ تغیر نیشالپوری ہے: «أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ لَو أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَ ذَبِیْحَةً، یُرِیْدُ بِذَبْحِهَا التَّقَوُّ بَ إِلَی عَیْرِ اللهِ، صَارَ مُوْتَدًّا وَذَبِیْحَتُهُ ذَبِیْحَةُ مُوْتَدًّا - (تغیر عنزی ص: ۱۱۱ بحواله افزن الحواثی) "علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ الرّکسی مسلمان نے کوئی جانور غیراللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذن کیا تو وہ مرتد ہوجائے گا اور اس کا ذبیحہ الگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیراللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذن کیا تو وہ مرتد ہوجائے گا اور اس کا ذبیحہ اللہ مرتد کا ذبحہ ہوگا۔"

لَيْسَ الْبِرَّآنَ ثُوَلُوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْيرِقِ وَالْمُعَوْبِ وَلِكِنَّ الْبِرَّمَنُ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْإِخِرُواْلْمُلْكِكَةَ وَالْكِبْبُ وَالتَّيْبَيْنَ وَانَّ الْمُالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُدُنِ وَالْيَسَلِينَ وَابْنَ السَّينِيْلِ وَالسَّلَ إِلِينَ وَإِلَيْنَ وَفِي الرَّوَّابِ وَاتَّامَ الصَّلَوْةَ وَالصَّيرِيْنَ فِي الْبَاسُلَاءُ وَالصَّرَّاءُ وَحِيْنَ الْبَالُسُّ أُولِيَّكَ النَّينِيْنَ صَدَةً وَالْوَلْإِكَ هُمُو النَّتَقُونَ فِي الْبَاسُلَاء صَدَةً وَاوْلَالِكَ هُمُو النَّتَقُونَ فِي

> يَايُّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوا كُنِبَ عَلَيْكُوْ القِصَاصُ فِي الْقَتُلْ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبَدُ بِالْعُبِدِ وَالْأِنْثَى بِالْوُنْثِ فَمَنَّ عِنْهِ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْعٌ أَوْلِيَّنَاءُ

122. ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں (۱) بلکہ حقیقتا اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالی پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، تیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب پابندی اور زکوۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگدستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سے پورا کرے، نیمیں اور یہی پر ہیر گار ہیں۔

121. اے ایمان والو! تم پر متقولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے۔ (۲) ہاں جس کسی کو اس کے اور عورت کے بدلے۔ (۲)

ا. یہ آیت قبلے کے ضمن میں ہی نازل ہوئی۔ ایک تو یہودی اپنے قبلے کو (جو بیت المقد س کا مغربی حصہ ہے) اور نصاری اپنے قبلے کو (جو بیت المقد س کا مشرق حصہ ہے) بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر مخر کررہے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تحویل قبلہ پر چہ میگوئیاں کررہے تھے، جس سے بعض مسلمان مجی بعض دفعہ کبیدہ خاطر ہوجاتے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتاعیت کے حصول کا ایک مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتاعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے، اصل نیکی تو ان عقائد واعمال کا بیان ہے۔ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اسے اپنی ذات وصفات میں یکتا، تمام عبوب سے پاک ومنزہ اور قر آن وحدیث میں بیان کردہ تمام صفات باری کو بغیر کی تاویل یا تعطیل یا تحییف کے تسلیم کیا عبوب سے پاک ومنزہ اور قر آن وحدیث میں بیان کردہ تمام صفات باری کو بغیر کی تاویل یا تعطیل یا تحییف کے تسلیم کیا کی صدادت پر ایمان ہے۔ اور فرشتوں کے وجود پر اور تمام پغیروں پر یقین رکھا جائے۔ الکوئیاہ ہے۔ ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کی صدادت پر ایمان ہے۔ اور فرشتوں کی وجود پر اور تمام پغیروں پر یقین رکھا جائے۔ ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کو اپنایا جائے جس کی تفصیل اس آیت میں ہے۔ علیٰ ڈبیہ میں (ہ) ضمیر مال کی طرف راجع ہے، یعنی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے۔ البائسیاء سے تنگ دسی اور شدت فقر، الفَد آ آء سے نتصان یا بیماری اور الْبائست کھن ہوتا ہے اس لیے شدت مر اد ہے۔ ان تعیوں حالتوں میں صبر کرنا، یعنی ادکامات الٰہیہ سے سر مو انحراف نہ کرنا نہایت کھن ہوتا ہے اس لیے شدت مر اد ہے۔ ان تعیوں حالتوں میں صبر کرنا، یعنی ادکامات الٰہیہ سے سر مو انحراف نہ کرنا نہایت کھن ہوتا ہے اس لیے شدت مر اد ہے۔ ان تعیوں حالتوں میں صبر کرنا، یعنی ادکامات الٰہیہ سے سر مو انحراف نہ کرنا نہایت کھن ہوتا ہے اس لیے اس کیان حالتوں کو خاص طور پر بیان فریا ہے۔

۲. زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم اور قانون تو تھا نہیں، اس لیے زور آور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہیے، ظلم وجور کا ارتکاب کر لیتے۔ ظلم کی ایک شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہوجاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے

ۑؚٳٛڵؠؙۼۯ۬ۏؚڹؚۘۘۅٙٲڎٳٚٵڵؿۅۑٳڞٮٳڽٝڎ۬ڸػۜۼۛڣؽڡؙۜۺ ؾۜؾٟڴؙۄٛۅٙؾڞؠڐ۫ڟٙڹۣٳٲۼؾڶؽؠؘۼػۮڶٟڮؘڡؘڶڋؘڡؘۮٙٵۨڰ۪ ٵٮؙڎٛڰٛ

بھائی کی طرف سے پچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔(۱) تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے(۱) اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔(۱)

ا. معافی کی دو صورتیں ہیں: ایک بغیر معاوضہ مالی لیخی دیت لیے بغیر ہی محض رضائے اللی کے لیے معاف کر دینا، دوسری صورت، قصاص کے بجائے دیت قبول کرلینا، اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جارہا ہے کہ طالب دیت بھلائی کا اتباع کرے۔ ﴿ وَاَدَا اَدُّالِیْهُ وَیِاحْمَانِ ﴾ میں قاتل کو کہا جارہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے۔ اولیائے مقتول نے اس کی جان بخشی کرکے اس پر جو احسان کیا ہے، اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے۔ ﴿ هَلْ جَنْزَاءُ اللّٰهُ مُسَانُ ﴾ (الرحمٰن ۲۰)۔

۲. یہ تخفیف اور رحمت (لیعنی قصاص، معافی یا دیت تین صورتیں) الله تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہے ورنہ اس
 سے قبل اہل تورات کے لیے قصاص یا معافیٰ تھی، دیت نہیں تھی اور اہل انجیل (عیبائیوں) میں صرف معافیٰ ہی تھی،
 قصاص تھا نہ دیت۔ (این کیر)۔

سع. قبول دیت یا اخذ دیت کے بعد قتل بھی کردے توبہ سرکشی اور زیادتی ہے جس کی سزا اسے دنیا وآخرت میں بھکتنی ہوگی۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ عَلِوتٌ لِيَّا وَ لِي الْاَلْبَابِ لَعَكَّلُمْ تَتَّقُونَ ﴿

كُوِبَ عَلَيُكُوْ إِذَاحَضَرَاحَى كُوُ الْمُوْتُ إِنَّ تَوَاكَ خَيُراً ۗ لِلْوَصِيِّ ثُو لِلْوَالِمَيْنِ وَالْاَقْرِيِثِينَ بِالْمُعَرُّوْفِ حَقَّا عَلَى الْمُتَقِيْنِ ۗ

فَمَنْ بَكَ لَهُ بَعُنَ مَاسَمِعَهُ فَإِنَّمَ ٓ النَّهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُنَايِّدٍ لُوْنَهُ ﴿ إِنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيُرُّ

فَمَنْ غَاتَ مِنْ مُّوْصِ جَنَقًا اوُانْمًا فَأَصُلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِنْتُرَعَلَيْهُ إِنَّ اللهَ غَفُورُ رَّحِيمُدُّ

921. اور عقلندو! قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اس کے باعث تم (قتل ناحق سے) رکوگ۔(۱)

100 تم پر فرض کردیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے مال باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کرجائے،(۱) پر ہیز گاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔

101. اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا جائے والا جائے۔

المحمد مل جو شخص وصیت کرنے والے کی جانب داری یا گناہ کی وصیت کروینے سے ڈرے (۳) پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرادے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

ا. جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قبل کردیا جاؤں گا تو پھر اے کی کو قبل کرنے کی جر آت نہیں ہوگی اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہوجاتا ہے، وہاں یہ خوف معاشرے کو قبل وخونریزی سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں نہایت امن اور سکون رہتاہے، اس کا مشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جاسکتا ہے جہاں اسلامی حدود کے نفاذ کی یہ برکات الحمدللہ موجود ہیں۔ کاش دوسرے اسلامی ممالک بھی اسلامی حدود کا نفاذ کرکے ایٹے عوام کو یہ پرسکون زندگی مہیا کر سکیں۔

الب وصیت کرنے کا یہ علم آیت مواریث کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا۔ اب یہ منسوخ ہے۔ بی سی اللہ تحالی نے ہر حق والے کو اس کا حق وے دیا ہے قد اَعْطیٰ لِکُلِّ ذِیْ حَقِّ مَقَّهُ، فَلَا وَصِیّةَ لِوَارِثِ (اَخرجه النرمذي) "اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق وے دیا ہے (یعنی ورثاء کے ہے مقرر کردیے ہیں) لی اب کی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں" البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جاسکتی ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ کے لیے وصیت کی جاسکتی ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ کو حصیت نہیں کی جاسکتی۔ (صحیح البخاری، کتاب الفرائض باب میراث البنات) محد ثلث (ایک تہائی) مال ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جاسکتی۔ (صحیح البخاری، کتاب الفرائض باب میراث البنات) میں جَنفًا (ماکل ہونا) کا مطلب ہے غلطی یا بجول سے کی ایک رشتے دار کی طرف زیادہ ماکل ہوکر دوسروں کی حق تلفی کرے اور إِثْمًا ہے مراد ہو جان ہو جھ کر ایسا کرے (ایم اتفایر) یا إِثْمًا ہے مراد گناہ کی وصیت ہے جس کا بدلنا اور اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے، ورنہ دنیا سے جاتے بھی ظلم کا ارتکاب، اس کے اخروی نجات کے نقطۂ نظر سے سخت خطرناک ہے۔

ؙڮٳؿ۠ۿٵڷێڹؽڹٵڡٞٮؙٛۏٳڮ۫ؾڹۜڡڶؽڬؙۉٳڵڝؚۨؽٵۿػؚؠٵ ؼ۠ڗڹۜعٙڶٲڵڹؿؽۏ؈ؘٛؿؙڸڴۏؙڵڡؘڴڴۄؙؾٮۜٞڠؙۅٛڹۜٛ

آيَّا مَّامَّعُدُاوُدُتِ فَمَنُكُانَ مِنْكُمُّ تَرِيُضَا اَوْعَلَى سَفَرِوْفِتَ ةُ شِنَ آيَّامِ الْخَرِ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ طُعَامُوسِكِيْنٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْزُلَّهُ وَاَنْ تَصُومُواْ خَيُرُّلَكُمُ اِنْ كُنْنُهُ تَعْلَمُونَ ۞

شَهُورَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهُ الْقُرْانُ هُدَّى

۱۸۳. اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔(۱)

۱۸۴. گنتی کے چند ہی دن ہیں لیکن تم میں سے جو شخص بیار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کرلے (۲) اور اس کی طاقت رکھنے والے (۲) فدید میں ایک مسکین کو کھانا دیں، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے (۲) لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔

الماد مضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا(۵) جو

ا. صِیامٌ، صَوْمٌ (روزہ) کا مصدر ہے جس کے شرعی معنی ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے، اللہ کی رضا کے لیے، رکے رہنا، یہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکیہ کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے اسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ اور تقویٰ انسان کے اخلاق وکردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔

۲. یہ بیار اور مسافر کو رخصت دے دی گئی ہے کہ وہ بیاری یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں جینے روزے نہ رکھ سکے ہوں، وہ بعد میں رکھ کر گنتی پوری کرلیں۔

٣. يُطِيقُونَهُ كَا ترجمہ يَتَجَشَّمُونَهُ "نبايت مشقت سے روزہ رکھ سکيں" کيا گيا ہے (يہ حضرت ابن عباس وَلَا الله منول ہے، امام بخاری نے بھی اسے پند کيا ہے) يعنی جو شخص زيادہ بڑھا ہے يا اليی بياری کی وجہ ہے، جس سے شفا يابی کی اميد نہ ہو، روزہ رکھنے ميں مشقت محسوس کرے، وہ ايک مسکين کا کھانا بطور فديہ دے دے دے، کين جمہور مضرين نے اس کا ترجمہ "طاقت رکھتے ہيں" ہی کيا ہے، جس کا مطلب يہ ہے کہ ابتدائے اسلام ميں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے طاقت رکھتے والوں کو بھی رخصت دے دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے ايک مسکين کو کھانا دے ديا کريں۔ ليكن بعد ميں ﴿فَمَنَ شَهْدَ وَمُنْكُو الشَّهُ وَ فَلْيَصُومُهُ ﴾ کے ذريعے اسے منسوخ کر کے ہر صاحب طاقت کے ليے روزہ فرض کرديا گيا، تاہم زيادہ بوڑھے، دائن مريض کے ليے اب بھی يہی علم ہے کہ وہ فديہ دے ديں اور حَامِلَةٌ (مودہ خِلْق الله وہ روزہ نہ رکھیں تو وہ مريض کے تکم ميں ہوں گی يعنی وہ (حمل والی) اور مُرْضِعَةٌ (دودھ پلانے والی) عورتیں اگر مشقت محسوس کریں تو وہ مريض کے تکم ميں ہوں گی يعنی وہ روزہ نہ رکھیں اور ابعد ميں روزے کی قطا کریں۔ (تعفة الأحوذي شرح التومذي)۔

۴. جو خوشی سے ایک مسکین کی بجائے دو یاتین مسکینوں کو کھانا کھلادے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ۵. رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہوگیا، بلکہ یہ ہے کہ رمضان

لِلنَّاسِ وَ يَتِنَاتِ مِّنَ الْهُنْ يَ وَالْفُرُقَانِ فَمَنَ شَهِدَ مِنْكُو الشَّهْرَ فَلْيَصُهُهُ وَمَنَ كَانَ مَرِيْشًا أَوْعَلَ سَفَرِ فَوَلَا تُؤْمِنُ آيَامِ أُخَرِ يُرِيْدُ اللهُ بِكُو الْيُنْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُوالْفُنْ رَوْلِكُمُ لِمُواالْفِ تَا تَا وَ لِتُكَابِرُوا اللهَ عَلَ مَا هَلْ كُورُ وَلِكُمُ لُوا اللهَ عَلَى مَا هَلْ المُورَ وَلَعَكَمُ تَشْكُرُونَ فَ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىُ عَنِّى فَإِنِّ قَرِيْكِ الْحِيْبُ كَعُوَةً الدَّاعِ إِذَا دَعَلَى فَلْيُسُتَقِيْبُولِ إِلَى وَلَيُؤْمِنُوا فِي لَعَكَهُمُ نِرُشُدُونَ ﴿

لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق وباطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں، تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، شخی کا خہیں، وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرلو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کی طرائیاں بیان کرو اور اس

۱۸۲. اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں(۱) اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ

کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسان دنیا پر اتاردیا گیا اور وہاں بَیْتُ الْعِزَّة میں رکھ دیا گیا۔ وہاں سے حسب حالات ۲۳ سالوں تک اتر تا رہا۔ (این کیئر) اس لیے یہ کہنا کہ قرآن رمضان میں، یا لیلۃ القدر، یا لیلۃ مبار کہ میں اترا۔ یہ سب صحیح ہے کیوں کہ لوح محفوظ سے تو رمضان میں ہی اترا ہے اور لیلۃ القدر اور لیلۃ مبار کہ یہ ایک ہی رات ہے یعنی قدر کی رات، جو رمضان میں ہی آتی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور پہلی وحی، جو غار حرا میں آئی، وہ رمضان میں آئی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم شکھی ہی آئی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم شکھی ہی کریا علیہ اس ماہ مبارک میں حضرت جریل علیہ اسی علیہ قرآن کا دور کیا کرتے سے اور جس سال آپ شکھی گھی گھی کرایا، جس کو اب تراوی کہا جاتا ہے (سی رسی میں ہو جو کہا ہو اب جاتا ہو گئی اسی اور حضرت عائش بی کی عبارہ رکھات تھیں جس کی صراحت حضرت جابر دلی گھی کی روایت (جو قیام الکیل مروزی وغیرہ میں ہے) اور حضرت عائش بی ہی اور حضرت عائش بی روایت (سی جاری) میں موجود ہے۔ نبی شکھی گھی کی کہ ۲۰ رکھات تو اس کے عمل میا زیادہ پڑھی کی موجود ہے۔ نبی شکھی گھی کہ دور کیا دار کی حساس کی میں موجود ہے۔ نبی شکھی گھی کہ بی سے کہ یا زیادہ پڑھی جاسی میں موجود ہے۔ نبی شکھی گھی کی میں۔ شابت ہے اس وجہ سے محض نفل کی نیت سے ہیں رکھتیں یا اس سے کم یا زیادہ پڑھی جاسی جس سے حض نفل کی نیت سے ہیں رکھتیں یا اس سے کم یا زیادہ پڑھی جاسی جس سے حض نفل کی نیت سے ہیں رکھتیں یا اس سے کم یا زیادہ پڑھی جاسی جس سے میں دیا تھی جس سے میں دیا تھیں۔

ا. رمضان المبارک کے احکام ومسائل کے درمیان دعاکا مسئلہ بیان کرکے یہ واضح کردیا گیا کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے، جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعاکا خاص وقت بتلایا گیا ہے (مسئد احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، بحوالہ ابن کثیر) تاہم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب وشر الط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان ر تھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔

المحال روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے
لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس
ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالی کو علم ہے، اس نے
تمہاری توبہ قبول فرماکر تم سے در گزر فرمالیا، اب تمہیں
ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو
تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک
کہ صبح کا سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہوجائے۔
(۱) پھر رات تک روزے کو پورا کرو(۱) اور عورتوں سے اس
وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف
میں ہو۔ (۱) یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب

اُحِلَّ لَكُوْلِيَكَةَ الصِّيبَامِ الرَّفَّ الِلْ نِسَاَ مِكُوْ لَيُكَةَ الصِّيبَامِ الرَّفَ اللَّهُ وَانْ تُوْلِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ اَنَّكُمْ كُفْتُوْ خَنْنَا نُونَ اَفْسُكُوْ فَتَابَ عَلَيْكُو وَعَقَاعَنْ كُوْ وَكُوُّ وَالشِّرَوُ وَهُنَّ وَابْتَغُوْ امّا كَتَبَ اللهُ لَكُوْ وَكُوُّ وَالشَّرَوُ اللَّهِ وَالْمَوْدِ مِنَ الْفَحُورِ ثُمَّةً الرَّبُو الصِّيبَامَ إِلَى اللَّيْلِ مِنَ الْفَحُورِ ثُمَّةً الرَّبُو الصِّيبَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُ وَهُنَ وَانْتُو وَلَا يَعْدُونَ فِي الْمُسلِحِيلِ عِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلا تَتَعُولَ اللهِ وَهُو اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ المَّالِيلِ لَعَلَيْهُونَ فِي الْمُسلِحِيلِ يُكَبِينُ اللهُ المِنْ اللهُ المِنْ اللهُ المِنْ اللهُ المِنْ اللهُ المِنْ اللهَ اللهَ اللهِ السَّاسِ لَعَلَيْهُونَ فَي الْمُعُونَ فَي الْمُسلِحِيلِ

مسئلہ: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں روزہ رکھا جاسکتا ہے، کیوں کہ فجر تک اللہ تعالیٰ نے مذکورہ امور کی اجازت دی ہے اور صحیح بخاری وصحیح مسلم کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ (ابن کیر)

۲. لیعنی رات ہوتے ہی (غروب سٹس کے فوراً بعد) روزہ افطار کرلو۔ تاخیر مت کرو، جیسا کہ حدیث میں بھی روزہ جلد
 افطار کرنے کی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ دوسرا یہ کہ وصال مت کرو۔ وصال کا مطلب ہے ایک روزہ افطار کیے بغیر
 دوسرا روزہ رکھ لینا۔ اس سے نی مُنافِیم نے نہایت سختی ہے منع فرمایا ہے۔ رہت حدیث)

سع. اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت اور بوس و کنار کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ ملاقات اور بات چیت جائز ہے۔ ﴿ عَمِكُوُّنَ فِی الْمُسَلَحِینِ ﴾ سے استدلال کیا گیا ہے کہ اعتکاف کے لیے معجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ازواج مطہرات نے بھی معجد میں اعتکاف کیا ہے۔ اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں۔ البتہ معجد میں

وَلَا تَأْكُنُوْ آمُوَ الَّكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُنُ لُوُ اِبِهَا إِلَى الْمُكَامِ لِمَا صُّلُوْ ا فِرِيْقًا مِّنْ آمُوَ الِ النَّاسِ بِالْإِنْجِمِ وَ آنُتُمُ

يَنْ عُلُونَكَ عَنِ الْكَهِلَةِ وَكُلُ هِيَ مَوَاقِيْكُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِإَنْ تَأْتُوا الْبُنُونَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنِ التَّفُّ وَاتُوا الْبُنُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا " وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ تَفْتُلِحُونَ ۞

وَقَارِتِكُوا فِي سَمِينِلِ اللهِ الَّذِي يُرْبَ يُقَارِتِكُونَكُمُ وَلَا تَعْتَكُوا إِنَّ اللهَ

بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لو گوں کے لیے بیان فرما تا ہے تاکہ وہ بچیں۔

100. اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ حاکموں کو رشوت پہنچاکر کسی کا کچھ مال ظلم وستم سے اپنا کرلیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔

۱۸۹. لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجیے کہ یہ لوگوں (کی عبادت) کے وقتوں اور جج کے موسم کے لیے ہے اور (احرام کی حالت میں) گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے وہ متقی ہو۔ اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو('') اور اللہ سے ڈرتے رہو، تاکہ تم کامیاب ہوجاؤ۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو،''' اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں ہیں اور زیادتی نہ کرو،'''

ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انظام کرنا ضروری ہے، تاکہ مردول سے کی طرح کا انتظاط نہ ہو، جب تک مسجد میں معقول، محفوظ اور مردول سے بالکل الگ انظام نہ ہو، عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور عورتوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک نفلی عبادت ہی ہے، جب تک پوری طرح تحفظ نہ ہو، اس نفلی عبادت سے گریز بہتر ہے۔ فقہ کا اصول ہے: ذَرْ الْمُفَاسِدِ يُقَدَّمُ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ. مصالح کے حصول کے مقابلے میں مفاسد سے بچنا اور ان کو نالنا زیادہ ضروری ہے۔

1. ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس کسی کا حق ہو، لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو، اس کمزوری سے فائدہ اٹھاکر وہ عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کروالے اور اس طرح دوسرے کا حق غصب کرلے۔ یہ ظلم ہے اور حرام ہے۔ عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جا نز اور حلال نہیں کرسکتا۔ یہ ظالم عنداللہ مجرم ہوگا۔ (ابن کیر)

۲. انصار اور دوسرے عرب جابلیت میں جب حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیتے اور پھر کسی خاص ضرورت کے لیے گھر آنے کی ضرورت پڑ جاتی تو وروازے سے آنے کی بجائے چھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے، اس کو وہ نیکی سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے (ایر اتفایر)

٣. اس آيت ميں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے الئے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں سے آمادہ قال رہتے تھے۔ تاہم

#### لا يُحِبُ البُعْتَابِينَ ٠

وَاقْتُلُوْهُ مُحَدِيثُ ثَقِقَتُهُ وَهُمُ وَاخُوجُوهُمْ قِنَ حَيْثُ اَخْرُجُو كُمْ وَالْفِتْنَةُ الشَّدُ مِن الْقَتُلُ وَلا تُفْتِلُوهُ مُحَرِعِ ثَلَ النَّسَجِدِ الْحَرَامِ حَتَى يُقْتِ لُوكُمُ وَيُهُ وَاللَّهِ فَتَلُو كُمْ فَاقْتُلُوهُ مُحْمُ لَكُلْ لِكَ جَزَاءُ الْكِفِي ايْنَ ®

قَانِ انْتَهَوُا قَاقَ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيهُ ﴿ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ وَاللهُ عَنْدُونَ وَثَنَةٌ ۚ وَيَكُوْنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَقَانِ انْتَهُوا فَكَلَّ عُنْ وَانَ اللهِ عَنَ الطَّلِيهِ فِيَنِ ﴿ وَاللهِ عَنَ الطَّلِيهِ فِينَ ﴾ عَلَى الطَّلِيهِ فِينَ ﴾ عَلَى الطَّلِيهِ فِينَ ﴾

ٱلشَّهُوُ الْحَرَامُ بِالشَّهُو الْحَرَامِ وَالْحُوْمَٰتُ قِصَاصُّ فَنَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُوْفَاعْتَدُوْاعَيَبُهِ

## کو پیند نہیں فرماتا۔

191. اور انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے
انہوں نے متہمیں نکالا ہے اور (سنو) فتنہ قتل سے زیادہ
سخت ہے (ا اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو
جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑی

قو تم بھی انہیں مارو(ا) کافروں کا بدلہ یہی ہے۔

197. اگر یہ باز آجائیں تو اللہ تعالیٰ بخشے والا مہربان ہے۔
سا19. اور ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور
اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آجائے، اگر یہ رک جائیں (تو تم
بھی رک جاؤ) زیادتی تو صرف ظالموں پرہی ہے۔

197. حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں

197. عرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں

زیادتی ہے منع فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مثلہ مت کرو، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو، ای طرح درخت وغیرہ جاادینا، یا جانوروں کو بغیر مصلحت کے مارڈالنا بھی زیادتی ہے، جن ہے بچا جائے۔(ابن کیر) اللہ میں مسلمان چوں کہ کمزور اور منتشر سے، اس لیے کفار سے قال ممنوع تھا، جرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں مجتمع ہوگئ تو پھر ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئے۔ ابتداء میں آپ صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں سے مدینہ میں بہل کرتے، اس کے بعد اس میں مزید تو سطح کردی گئی اور مسلمانوں نے حب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جاکر جہاد کیا۔ قرآن کریم نے اغیدا آئے (زیادتی کرنے) سے منع فرمایا، اس لیے نبی کریم علی ہی گئے اپنے لگر کو تاکید فرماتے کہ خیات، بدعہدی اور مثلہ نہ کرنا، نہ بچوں، عورتوں اور گرجوں میں مصوف عبادت درویشوں کو قتل کرنا۔ اس طرح درختوں کی جالنے اور حیوانات کو بغیر کی مصلحت کے مارنے سے بھی منع فرماتے (ابن کئے ۔ بحالہ سے مسلم وغیرہ) ہو گئے گئے ہوئے گئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہوئے گئے کہ کہ کے خلافے اور حیوانات کو بغیر کی مسلمت کے مارنے سے بھی منع فرماتے (ابن کئے ۔ بحالہ سے مسلم وغیرہ) ہوئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہوئے گئے کہ کہ سے نکال باہر کرو۔ چنانچہ فتح کہ کہ جو لوگ مملمان نہیں ہوئے انہیں مدے نکال تھا، اسی طرح تم بھی ان کو مکہ سے نکال باہر کرو۔ چنانچہ فتح کم جو بعد جو لوگ مملمان نہیں ہوئے اگرین میں مارہ فتم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا عکم دے دیا گیا۔ فتنہ سے مراد، کفر وشرک ہے۔ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہو، اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہے۔ مراد، کفر وشرک ہے۔ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہو، اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہے۔ اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گرین نہیں کرنا چاہے۔ اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گرین نہیں کرنا چاہے۔ کہ کہوں کی جو دو کی میں قال منع ہے، لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے لڑیں تو تہمیں کیا ان سے لئے کی وہاد ہے۔

بِمِثْلِ مَااعْتَالِي عَلَيْكُوْ ۖ وَاتَّقُوااللهَ وَاعْلَكُوْاَكَ اللهَ مَعَ الْكَتَّقِيْنَ ۞

وَ انْفِقُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ وَلاَتُلْقُوا بِأَيْدِ يُكُولِلَ التَّهُلُكَةِ ۚ وَاَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۞

وَاتِبَوَّاالَحَجَّ وَالْعُهُرَةَ يِلْهِ فَإِنَ اُحْصِدَتُهُ فَمَا اسْتَيْسَرِمِن الْهَدِي وَلاَ تَخْلِقُوارُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغُ الْهَدِّى عِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُوْمِرِيْضًا اَوْمِهَ اَذَى شِنْ تَالِسِهِ فَقِدْايَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْصَدَقَةٍ

بیں (۱) جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کروجو تم پر کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے۔

190. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو<sup>(۱)</sup> اور سلوک واحسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

197. اور جج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے لوراکرو، (۱) ماں

197. اور جج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پوراکرو، (م) ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو، اسے کرڈالو (م) اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے (۵) البتہ تم میں سے جو بیار ہو، یا اس کے نہ پہنچ جائے (۵)

1. ٢ ججرى ميں رسول الله مُنَافِقَيْمُ چودہ سو صحابہ فَافَقَهُ كو ساتھ لے كر عمرہ كے ليے گئے تھے، ليكن كفار كله نے النميں كله خيرى ميں رسول الله مُنافِقيْمُ چودہ سو صحابہ فَافَقَهُ كو ساتھ لے كر عمرہ كرنے كى غرض سے كله آئيس گے۔ يه ذوالقعدہ كا مہينہ تھا جو حرمت والے مہينوں ميں سے ايك ہے۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اى مہينے ميں عمرہ كرنے كے ليے جانے لگه تو الله تعالى نے يہ آيات نازل فرمائيں۔ مطلب يہ ہے كه اس دفعہ بھى اگر كفار كله اس مهينے كى حرمت پامال كركے (گزشتہ سال كى طرح) تمهيں عكم ميں جانے سے روكيں تو تم بھى اس كى حرمت كو نظر منداز كركے ان سے بھر پور مقابلہ كرو۔ حرمتوں كو ملحوظ ركھنے ميں بدلہ ہے، ليخى وہ حرمت كا خيال ركھيں تو تم بھى ركھو بھورت ديگر تم بھى حرمت كا خيال ركھيں تو تم بھى ركھو بھورت ديگر تم بھى حرمت كو نظر انداز كركے كفار كو عجرت ناك سبق سكھاؤ۔ (ان كير)

۲. اس سے بعض لوگوں نے ترک انفاق، بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا مراد لیا ہے۔ اور یہ ساری ہی صورتیں ہلاکت کی ہیں، جہاد چھوڑ دوگے، یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کروگے تو یقیبنا دشمن قوی ہوگا اور تم کمزور۔ نتیجہ تباہی ہے۔

سور یعنی تج یا عمرے کا احرام باندھ لو تو چر اس کا پورا کرنا ضروری ہے، چاہے نفلی حج و عمرہ ہو۔ (ایر الفاسر)

الکر رائے میں دشمن یاشدید بیاری کی وجہ سے رکاوٹ ہوجائے تو ہدی۔ ایک بکری یا گائے یا اونٹ کا ساتواں حصہ جو بھی میسر ہو۔ وہیں ذرح کر کے سرمنڈوالو اور حلال ہوجاؤ، جیسے نبی سالی ایس کی قضاء کے صحابہ ٹری اللی اس کی تقضاء کے جری میں دی۔ حد میب حرم سے باہر ہے رفت القدر) اور آئندہ سال اس کی قضاء دو جیسے نبی سالی ایس کی قضاء کے جری میں دی۔ هد بیب حرم سے باہر ہے وائت اللہ میں اس وقت تک سر اس کا عطف ﴿ وَالْتِنْ اللّٰحِیْمَ ﴾ پر ہے اور اس کا تعلق حالت امن سے ہے، یعنی امن کی حالت میں اس وقت تک سر نہ دواؤ (احرام کھول کر حلال نہ ہو) جب تک تمام مناسک حج پورے نہ کر لو۔

أَوْشُكُ عَاذَا آمِنْتُوْ فَمَنْ تَمَتَّةَ بِالْعُمْرَةِ الْلَ الْحَجِّ فَصَالْسَيْسَرَمِنَ الْمَدْيُ فَمَنُ تَدَيِّي فَصِيامُ ثُولَاقَةِ إِيَّامِ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَارِحَبُنُوْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِكَةٌ ذلك لِمَنْ لَمْ يَكُنْ آهْلُهُ حَاضِرِي الْسُجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقَوُ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيْدُ الْمُقَابِ أَنْ

سر میں کوئی تکلیف ہو (جس کی وجہ سے سر منڈوالے) تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے (۱) پس جب تم امن کی حالت میں ہوجاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر جج تک تمتع کرے، پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کرڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو وہ تین روزے تو جج کے دنوں میں رکھ لے اور سات والچی میں (۱۳) یہ پورے دس ہوگئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہم میں (۱۳) یہ پورے دس ہوگئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہم جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، (۱۳) لوگو! اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے۔ ورتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے۔

# ٱلْحَجُّ الشَّهُولَ مَعْنُومُ لَتَّ فَيَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ

۲ مسکینوں کو کھانا کھلادے، یا ایک بکری ذبح کردے، باتین دن کے روزے رکھے۔ روزوں کے علاوہ پہلے دو فدیوں کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ کھانا اورخون مکہ میں ہی دے، بعض کہتے ہیں کہ روزوں کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے۔ امام شوکانی نے اسی رائے کی تائید کی ہے۔ (فتح القدر) ٢. في كي تين قسمين بين: إفرَادٌ، صرف في كي نيت سے احرام باند هنا۔ قِرَانٌ، في اور عمره دونوں كي نيت كركے احرام باند صنا۔ ان دونوں صور توں میں تمام مناسک عج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ حَجُّ دَمتُّع، اس میں بھی حج وعمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کرکے اُحرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر ٨ ذوالحمد كو حج كے ليے مكه سے عى دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے، تمتع كے معنی فائدہ اٹھانے كے ہیں۔ گویا در میان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھالیا جاتا ہے۔ حج قران اور حج تہتع دونوں میں ایک ہدی ( ایعنی ایک بکری یا پھر اونٹ یا گائے کے ساقیں ھے) کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس آیت میں ای فج تمتع کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ متتع حسب طاقت ۱۰ ذوالحجہ کو ایک جانور کی قربانی دے، اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو تین روزے ایام حج میں اور سات روزے گھر جاکر رکھے۔ ایام حج، جن میں روزے رکھنے ہیں، 9 ذی الحجہ (یوم عرفات) سے پہلے، یا ایام تشریق ہیں۔ (فتح القدر) P. لیخی تہتے اور اس کی وجہ سے ہدی ہا روزے صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، مراد اس سے حدود حرم میں یا اتنی مسافت پر رہنے والے ہیں کہ ان کے سفر پر قصر کا اطلاق نہ ہوسکتا ہو۔ (ابن کیر بحالة ابن جریر) مم. اور یہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے دس دن۔ مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال میں ہر وقت جائز ہے، لیکن جج صرف مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ باندھنا جائز نہیں۔ (ابن کثیر) مئلہ: حج قران یا افراد کا احرام اہل مکہ، مکہ کے اندر سے ہی باندھیں گے۔ البتہ حج تہتع کی صورت میں عمرے کے احرام

ا. یعنی اس کو ایس تکلیف ہوجائے کہ سر کے بال منڈوانے پڑجائیں تو اس کا فدیہ ضروری ہے۔ حدیث کی رو سے ایسا شخص

فَلارَفَكَ وَلَافُنُوْقَ وَلِكِيدَالَ فِي الْحَجِّرُومَاتَقَعُكُوُّا مِنْ خَيُرٍ يَعْلَمُهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَالرَّادِ التَّقُولِيُ وَالثَّقُوُونِ يَا ولِي الْأَلْبَابِ ﴿

لَيْسَ عَلَيُكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَنْبَتَغُوْ افْضُلَامِتْنَ تَرَكِّمُوْ وَإِذَا افْضُتُمُ قِنْ عَرَفَاتِ فَا ذُكُرُوا الله عِنْ الْبَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْدُكُوُولُا كَبَا هَـٰ لَى كُمُ وَإِنْ كُنْ تُمُومِّنُ قَبْلِهِ لَمِنَ الصَّالِيْنَ ﴿ الصَّالِيْنَ

ج لازم کرلے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھڑے کرنے سے بچتا رہے، (۱) تم جو نیکی کروگ اس سے اللہ تعالی باخبر ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیاکرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور اے عقلمندو! مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔

19۸. تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں (۳) جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الٰہی کرہ اور اس کا ذکر کرہ جیسے کہ اس نے تنہیں بدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے سے (۳)

کے لیے حرم سے باہر حل میں جانا ان کے لیے ضروری ہے۔ (فتح الباري، کتاب الحج وأبواب العمرة وموطأ إمام مالك) اکل طرح آفاقی لوگ کج تمتح میں ٨ ذوالحجہ کو مکہ سے ہی احرام باندھیں گے۔ البتہ بعض علماء کے نزدیک اہل مکہ کو عمرے کے احرام کے احرام کے لیے دوہ ہر طرح کے کج اور عمرے کے لیے اپنی اپنی جگہ سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں۔

سیبیہ: حافظ ابن القیم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ سکا گیٹی کی تول وعمل سے صرف دو قسم کے عمرے ثابت ہیں۔ ایک وہ جو ج جمتع کے ساتھ کیا جاسکتا ہے اور دوسرا وہ عمرہ مفروہ جو ایام ج کے علاوہ صرف عمرے کی نیت سے ہی سفر کرکے کیا جائے۔ باقی حرم سے جاکر کسی قریب ترین حل سے عمرے کے لیے احرام باندھ کر آنا غیر مشروع ہے۔ (الاّ یہ کہ جن کے احوال وظروف حضرت عائشہ ٹی جی ہول) (زاد المعاد - جن ملح جدید) نوٹ: حدود حرم سے باہر کے علاقے کو حل اور بیرون میقات سے آنے والے جاج کی آفاقی کہا جاتا ہے۔

ا. صحیح بخاری و صحیح مسلم میں صدیث ہے «مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ». (صحیح البخاري، کتاب المحصر، باب قول الله عز وجل فلا رفث) "جمل نے الله تعالیٰ کے لیے ج کیا اور شہوائی باقول اور فقو رہے تھا۔"
 تفق وفجور سے یچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوجاتا ہے، جیسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔"
 تقویٰ سے مراد یہاں سوال سے بچنا ہے۔ بعض لوگ بغیر زاد راہ لیے ج کے لیے گھر سے نکل پڑتے اور کہتے کہ ہمارا الله پر توکل ہے۔ اللہ نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار دیا اور زاد راہ لینے کی تاکید فرمائی۔

m. فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے، لعنی سفر فج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

۹. ۹ زوالحجہ کو زوال آفتاب سے غروب مٹس تک میدان عرفات میں وقوف، جج کا سب سے اہم رکن ہے، جس کی بابت حدیث میں کہا گیا ہے۔ «الحَبُّ عَرَفَةُ» (عرفات میں وقوف ہی جج ہے) یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ

ثُمَّرَ اَفِيُّفُمُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوااللهُ ۚ إِنَّ اللهَ غَفُورُ سَّرِحِيْدُ

فَإِذَا قَضَــُيْتُمُومَّتَنَاسِكَكُــُمُ فَاذُكُوُوا اللهُ كَذِكُمُ لُكُمُ البَّآءَكُمُ آوَ آشَتَ دِكُرًا فَيْنَ النَّنَاسِ مَنْ يَنْقُولُ رَبَّنَآ النِنَا فِي الثُّنْيَــُا وَمَا لَهُ فِي الْإِخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۞

وَمِنُهُمُ مِّنْ يَقَوُّوُلُ رَبَّنَا التِّنَافِي التُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ التَّارِهِ

199. پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹے ہیں (۱) اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

ادا کرچکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جب تم ارکان فج ادا کرچکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ (۱) بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں دے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

۲۰۱. اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے(۳) اور آخرت میں بھی بھلائی عطافرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔

مر دلفہ پہنچ کر مغرب کی تین رکعات اور عشاء کی دو رکعت (قصر) جمع کرکے ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ مزدلفہ ہی کو مشعر حرام کہا گیا ہے، کیول کہ یہ حرم کے اندر ہے۔ یہال ذکر الٰہی کی تاکید ہے۔ یہال رات گزارتی ہے، فجر کی نماز خَلَسٌ (اندھیرے) میں لیعنی اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہا جائے، طلوع آفتاب کے بعد منی جایا جائے۔

ا. ندکورہ بالا ترتیب کے مطابق عرفات جانا اور وہاں و قوف کر کے واپس آنا ضروری ہے، لیکن عرفات چو تکہ حرم سے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، بلکہ مز دلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے، چنانچہ تھم دیا جارہا ہے کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ لین عرفات ہے۔

۲. عرب کے لوگ ج سے فراغت کے بعد منی میں مید لگاتے اور آباء واجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے، مسلمانوں کو کہا جارہا ہے کہ جب تم \* اذوالحجہ کو کنگریاں مارنے، قربانی کرنے، سرمنڈوانے، طواف کعبہ اور سعی صفا ومروہ سے فارغ ہوجاؤ تو اس کے بعد جو تین دن منی میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو، جیسے جاہلیت میں تم اپنے آباء کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔

اُولَٰلِكَ لَهُمُ نَصِيُكِ مِّتَاكَسَبُوْ أَوَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ®

وَاذُكُرُواالله فِنَ آيَّامِ مَّعُدُوْدَتٍ ۚ فَهَنَ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَنِي فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنُ تَأَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهُ لِلهِ إِلَيْهِ وَاَلَّهُمْ وَاثَقُواالله وَاعْلَمُوااَكُهُمُ اللّهِ وَعُشَرُوْنَ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِمُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوَةِ التُّنْيَا وَيُشْفِهُ لَاللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبُهُ ۚ وَهُوَ التَّا الْخِصَاءِ ۞

وَإِذَاتُوَكُلِ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهُا وَيُهُلِكَ الْحَرُثَ وَالنَّسُّلُ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿

وَإِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ اَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِنْدِ فَحَسْبُهُ جَهَنَةٌ وَلَبِشَ الْهِهَادُ۞

۲۰۲. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور الله تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔

۲۰۳. اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں (ایام تشریق) میں کرو، (ا دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو چیچے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، (ا) یہ پر بھی گار کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤگ۔ اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤگ۔ موش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ خوش کردیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھر الو ہے۔ (ا

۲۰۵. اور جب وہ لوٹ کرجاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگارہتا ہے اور اللہ تعالی فساد کو ناپیند کرتا ہے۔

۲۰۷. اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو مکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، (م) ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بد ترین جگہ ہے۔

1. مراد ایام تشریق بین، یعنی ۱۱، ۱۲ اور ۱۳ ذوالحبه ان میں ذکر البی، یعنی بآوازِ بلند کلبیرات مسنون بین، صرف فرض نمازوں کے بعد بی نبین (جیسا که ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر مشہور ہے) بلکه ہر وقت یه کلبیرات پڑھی جائیں «الله أكبَرُ، الله أكبرُ وللهِ الحَمْدُ» كنكرياں مارتے وقت ہر كنكرى كے ساتھ كلبیر پڑھنی مسنون ہے ۔ (نيل الأوطار - ج: ۵ ص: ۸)

۲. رمی جمار (جمرات کو کنگریاں مارنا) ۳ ون افضل ہیں، لیکن اگر کوئی دو دن (۱۱، ۱۲ ذوالحجه) کو کنگریاں مارکر منی سے واپس آجائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔

س، بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ آیت ایک منافق اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن صحیح تر بات یہ ک اس سے مراد سارے ہی منافقین اور متکبرین ہیں، جن میں یہ ندموم اوصاف پائے جائیں جو قرآن نے اس کے ضمن میں ببان فرمائے ہیں۔

٣٠. ﴿ أَخَذَاتُهُ الْعِرَّةُ وَأُولِأَنُّو ﴾ تكبر او رغرور اسے كناه پر ابھارتا ہے۔ عزت كے معنی غرور وانانيت كے ہيں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُرِئُ نَفْسَهُ ابْرَعَآ عَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ مَاءُوْثٌ بِالْحِبَادِ ؈

يَايُقْمَا الَّذِينَ الْمَنُوا ادْخُلُوْا فِي الْسِلْمُو كَالْمُؤْلُوْنِ الْسِلْمُو كَا الْمُنُوا ادْخُلُوْ افِي السِّلْمُو كَا لَا تَثْبِعُوْا خُطُوْتِ الشَّيْطُونُ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُوْنُو ثُنِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمُ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمُ اللهُ عَزِيْزُ حَكِيْمُ اللهُ عَزِيْزُ حَكِيْمُ اللهُ فَيْ اللّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمُ اللهُ فَيْ طُلِلٍ مِنَ النَّعَلَمُ اللهُ فَيْ اللّهُ عَزِيْرُ حَكِيْمُ وَاللّهُ فَيْ اللّهُ عَزِيْرُ حَكِيْمُ اللهُ فَيْ طُلِلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْهَالِمُ اللّهُ فَيْ وَقُضِيَ اللّهُ عَلَيْمِ وَالْهَالِمُ اللّهُ عَلْمُ وَقُضِيَ اللّهُ عَلَيْمِ وَالْهَالِمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُو

۲۰۷. اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بی ڈالتے ہیں (۱) اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ ۱۲۰۸ اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہوجاؤاور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو(۱) بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

۲۰۹. اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آجانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔
۲۱۰. کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آجائے اور فرشتے

ا. یہ آیت، کہتے ہیں حضرت صہیب رومی ڈواٹھٹو کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب وہ ججرت کرنے گے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے، حضرت صہیب ڈواٹھٹو نے یہ سارا بال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ مُنگٹیٹو نے من کر فرمایا "صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے" دو مرجہ فرمایا (ق اتقدیم) کیکن یہ آیت بھی عام ہے، جو تمام مومنین، متقین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے، کیوں کہ اس قسم کی تمام آیات کے بارے میں، جو کسی خاص شخص یا واقعہ کے بارے میں نازل ہو کی یہ اصول ہے: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) یعنی لفظ کے عموم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پس اختن بن شریق (جس کا ذکر چھپلی آیت میں ہوا) برے کردار کا ایک نمونہ ہے جو ہر اس شخص پر صادق آئے گا جو اس جسے برے کردار کا حامل ہوگا اور صہیب بڑا اُنٹوٹ خیر اور کمال ایمان کی ایک مثال ہیں ہر اس شخص کے لیے جو ان صفات خیر و کمال سے متصف ہوگا۔

۱۹ اہل ایمان کو کہا جارہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔ اس طرح نہ کرو کہ جو ہاتیں تمہاری مصلحوں اور خواہشات کے مطابق ہوں، ان پر تو عمل کرلو اور دوسرے حکموں کو نظر انداز کردو۔ اس طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو، اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔ اس سے دین میں بدعات کی بھی نفی کردی گئی اور آج کل کے سیولر ذہن کی تردید بھی، جو اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ دین کو عبادات، یعنی مساجد تک محدود کرنا، اور سیاست اور ایوان حکومت سے دیس نکالا دینا چاہتا ہے۔ اس طرح عوام کو بھی سمجھایا جارہا ہے جو رسوم ورواج اور علاقائی ثقافت وروایات کو لیند کرتے ہیں اور انہیں چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، جیسے مرگ اور شادی بیاہ کی مسرفانہ اور ہندوانہ رسوم اور دیگر رواج۔ اور یہ کہا جارہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، جو تمہیں نہ کورہ خلاف اسلام باتوں کے لیے حمین فلفے تراش کر پیش کرتا، اور شاکوں پر خوش نما غلاف چڑھاتا اور بدعات کو بھی نیکی باور کراتا ہے، تاکہ اس کے دام ہم رنگ زمین میں چینے رہو۔

سَيقُوْلُ٢

الْكَمْدُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُنُورُ اللهِ

سَلْ بَنِيْ َ إِسْرَآءِ يُلَكُوُ التَّيْنُهُوُ مِّنُ الْيَةُ بَيِّنَةٍ \* وَمَنْ يُتُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ اَبَعُدِ مَاجَآءُتُهُ قَاقَ اللهَ شَدِيدُ الْفِقَابِ ⊕

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواا تَحَيُوقُ النُّنْيَا وَيَسُخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ الْمَنُواكَ الَّذِينَ الثَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوُمَ الْقِيادَةُ وَاللهُ يُرِزُقُ مَنْ يَتَنَا مُنِيعَةً وَعِلَمَ مِنَا لِيَاءً مِنْ يَرِحِسَابٍ ﴿

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِكَ تُأْسَ فَبَعَتَ الله

بھی، اور کام انتہاء تک پہنچا دیا جائے، (۱) اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔

المال بن اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں (۲) اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے (وہ جان لے) (۲) کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ جان لے) فروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئ ہے، وہ ایمان والوں سے ہنمی مذاق کرتے ہیں، (۳) حالانکہ پر ہیز گار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی ویتا ہے۔ (۵) اللہ تعالیٰ نے ایک ہی گروہ شے، (۱) اللہ تعالیٰ نے

ا. یہ یا تو قیامت کا منظر ہے جیسا کہ بعض تفیری روایات میں ہے۔ (ابن کیر) یعنی کیا یہ قیامت بریا ہونے کا انظار کر رہے ہیں؟ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے جلو میں اور بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے اور فیصلہ چکائے، تب وہ ایمان لائیں گے۔ لیکن ایسا اسلام قابل قبول ہی نہیں، اس لیے قبول اسلام میں تاخیر مت کرو اور فوراً اسلام قبول کرکے اپنی آخرت سنوارلو۔

۲. مثلاً عصائے مولیٰ، جس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے جادو گروں کا توڑ کیا، سمندر سے راستہ بنایا، پھر سے بارہ چشمے جاری کیے، بادلوں کا سایہ، من وسلوکیٰ کا مزول وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت مولیٰ علیٰ کیا۔
 شعے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے احکام اللی سے اعراض کیا۔

٣٠. نعمت كے بدلنے كا مطلب يہى ہے كہ ايمان كے بدلے انہوں نے كفر اور اعراض كا راستہ اپنايا۔

سم. چونکہ مسلمانوں کی اکثریت غرباء پر مشتل تھی جو دنیوی آسائٹوں اور سہولٹوں سے محروم تھے، اس لیے کافر یعنی قریش مکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ اہل ثروت کا ہر دور میں شیوہ رہا ہے۔

۵. اہل ایمان کے فقر اور سادگی کا کفار جو استہزاء و مسنح اڑاتے، اس کا ذکر فرماکر کہا جارہا ہے کہ قیامت کے دن یہی فقراء اپنے تقویٰ کی بدولت بلند وبالا ہوں گے۔ "بے حساب روزی" کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا سے بھی ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان فقراء پر بھی فقوحات کے دروازے کھول دیے، جن سے سامان دنیا اور رزق کی فراوانی ہوگئ۔
 ۲. یعنی توحید پر۔ یہ حضرت آدم علیہ اللہ سے حضرت نوح علیہ اللہ یعنی دس صدیوں تک لوگ توحید پر، جس کی تعلیم انہیاء دیتے رہے، قائم رہے۔ آیت میں مفسرین صحابہ نے فَا خْتَلَفُوْ المحذوف مانا ہے، یعنی اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی سے

التّبِيبِّن مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينٌ وَانْزَلَ مَعَهُمُ الْكِبْ بِالْحُقِّ لِيَحُكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُو افِيعُ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْآلالْآنِينَ اُونُو هُ مِنَ بَعُبِ مَا جَآءَ نَهُ مُ الْمِينَّتُ بَغْيًا بَيْنَهُ هُوْ فَهَدى اللهُ الّذِينَ الْمُثُو لِمَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآءُ إلى صِرَاطٍ مَّنْ مَتَقِيمٍ هِ

آمُرْحَيِمْتُمُ أَنْ تَنْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَتَّا يَا يُتَكُّمُ مَّتَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبُلِكُمُ مِّسَّتُهُمُ الْبَاسُنَا وُوَالظَّرَّاءُ وَمُ لِزِلُوا حَتَّى يَقُولَ

نبیوں کو خوشخبر مایں دینے اور ڈرانے والا بناکر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں، تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہوجائے۔ اور صرف ان ہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اپنے پاس دلائل آچکنے کے بعد آپس کے بغض وعناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیئت سے رہبری کی (۲) اور میں بھی حق کی طرف اپنی مشیئت سے رہبری کی (۲) اور اللہ جس کو چاہے سید ھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے سید ھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ جاؤگے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو جاؤگے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے شے۔ (۳) انہیں بیاریاں اور

ان کے اندر اختلاف پیدا ہوگیا اور شرک و مظاہر پر سی عام ہوگئ۔ فَبَعَثَ اس کا عطف فَاخْتَلَفُوْا (جو محذوف ہے) پر ہے۔ پس اللہ تعالی نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا، تاکہ وہ لوگوں کے در میان اختلافات کا فیصلہ اور حق اور توحید کو قائم وواضح کریں۔ (این کیر)

ا. اختلاف بمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس انحراف کا منبع بغض وعناد بنتا ہے، امت مسلمہ میں بھی جب تک یہ انحراف نہیں آیا، یہ امت اپنی اصل پر قائم اور اختلافات کی شدت سے محفوظ رہی، لیکن اندھی تقلید اور بدعات نے حق سے گریز کا جو راستہ کھولا، اس سے اختلافات کا دائرہ پھیلتا اور بڑھتا ہی چلاگیا، تا آئکہ اتحاد امت ایک ناممکن چیز بن کر رہ گیا ہے فَھَدَی اللهُ الْمُسْلِمِیْنَ۔

۲. چنانچہ مثلاً اہل کتاب نے جمعہ میں اختلاف کیا، یہود نے ہفتہ کو اور نصاری نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جمعے کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ ایک کے بارے میں اختلاف کیا۔ یہود نے ان کی تکذیب کی اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ اس کے برعکس عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور اللہ بنادیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے پیشمبر اور اس کے فرماں بردار بندے میں دورت ابراجیم علیہ ایک نے یہودی اور دوسرے نے فرماں بردار بندے میں حص حضرت ابراجیم علیہ ایک نے یہودی اور دوسرے نے نصرانی کہا مسلمانوں کو اللہ نے صحیح بات بتائی کہ وہ ﴿ حَمِیْدُهُا اللہ اللہ کا میں اللہ تعالیٰ کہا مسلمانوں کو اللہ نے صحیح بات بتائی کہ وہ ﴿ حَمِیْدُهُا اللہ اللہ کا میں اللہ تعالیٰ کہا مسلمانوں کو اللہ نے صحیح بات بتائی کہ وہ ﴿ حَمِیْدُهُا اللہ اللہ کا میں اللہ تعالیٰ کے اپنے اذن یعنی اپنے فضل سے مسلمانوں کو صراط مستقیم دکھائی۔

۳. ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قسم کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچیں تو بعض مسلمانوں نے نبی مُثَاثِیْرُمُ سے شکایت کی، جس پر مسلمانوں کی تسلمی کے لیے یہ آیت بھی نازل ہوئی اور خود

الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوُّ الْمَعَهُ مَنِّى نَصْرُ اللهِ الرَّاكِ اِنَّ نَصُرَاللهِ قَرِيُكِ®

يَئْ كُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ \* قُلُ مَا اَنْفَقُتُوْمِ فَ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتْلَى وَالْمَلِكِيْنِ وَابْنِ التّبِيْلِ \* وَمَا تَفْعَلُوْ امِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْحُ \*

كْتِبَ عَلَيُكُو الْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ الكُو ْ وَعَسَى اَنُ تَكُوهُوْ اشْنِئًا وَهُوَ خَيُرٌ لَكُو وَعَسَى اَنْ يُحُبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرَّكُو وَاللهُ يَعْلَمُ وَ اَللهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمُولَا تَعْلَمُهُ رَبُّ

مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک ججنجوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے گئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گئ کہ اللہ کی مدد کب آئے گئ کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ (۱) ۲۱۵. آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجیے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور تیبیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے (۲) اور تم جو کچھ مجلائی کروگ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اور تم جو بھو مکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور در اصل وہی تمہارے لیے ہی جمکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور در اصل وہی تمہارے لیے ہی مکن ہے کہ تم کسی چیز کو ای جی میکن ہے کہ تم کسی چیز علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ (۳)

نی سَکَانَیْکِمْ نے بھی فرمایا "تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہ کی کتھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم و تشدو ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا "پھر فرمایا "اللہ کی قتم، اللہ تعالیٰ اس معاطے کو مکمل (یعنی اسلام کو غالب) فرمائے گا۔ یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سواکی کا ڈر نہ ہوگا۔" (صحیح البخاری، کتاب الاکراہ، باب من اختار الضرب والقتل والهوان علی الکنہ) مقصد نی سَمُّ اللہ کے ساکن کے اندر حوصلہ اور استقامت کا عزم بیدا کرنا تھا۔

ا. اس لیے کہ «کُلُّ مَا هُوَآتٍ فَهُوَ قَرِيبٌ». (ہر آنے والی چیز قریب ہے) اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی مددیقینی ہے، اس لیے وہ قریب ہی ہے۔

۴. بعض صحابہ رفی النی کے استفسار پر مال خرج کرنے کے اولین مصارف بیان کیے جارہے ہیں، لیخی یہ سب سے زیادہ تنہارے مالی تعاون کے مستحق ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انفاق کا یہ حکم صدقات نافلہ سے متعلق ہے، زکوۃ سے متعلق نہیں۔ کیوں کہ مال باپ پر زکوۃ کی رقم خرج کرنی جائز نہیں ہے۔ حضرت میمون بن مہران نے اس آیت کی تلاوت کرکے فرمایا "مال خرج کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سار تگی کا ذکر ہے اور نہ چوبی تصویروں اور دیواروں پر لئکائے جانے والے آرائش پردوں کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر مال خرج کرنا نالبندیدہ اور اسراف ہے۔ افسوس ہے کہ آج یہ مسرفانہ اور نالبندیدہ اخراجات ہماری زندگی کا اس طرح لازمی حصہ بن گئے ہیں کہ اس میں کراجت کا کوئی پہلو ہی ہماری نظروں میں نہیں رہا۔

الله جہاد کے تھم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جارہا ہے کہ اللہ کے ہر تھم پر عمل کرو، چاہے تمہیں وہ گرال

يَتُكُوْنَكَ عَنِ الشَّهُرِ الْحَرَامِرِ قِتَالِ فِيْهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَمِنْ يَرْدُو وَصَلَّ عَنَ سَبِيلِ اللهو وَكُفُرُ كِهِ وَالْمَسْمِيلِ اللهو وَكُفُرُ كِهِ اللهؤ وَالْفِيتُ الْفَوْنَ الْفَوْنَ وَلَا يَزَالُوْنَ الْفَتَلِ وَلا يَزَالُوْنَ الْفَتَلِ وَلا يَزَالُوْنَ الْفَتَالِ وَلا يَزَالُوْنَ الْفَتَالِ وَلَا يَزَالُوْنَ الْفَتَا الْفَرْقِ وَلَمْ عَنْ دِيْنِكُمُ إِن السَّتَظَا عُوْا وَمَنْ يَتَرَتَ وَ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهُ السَّكَا عُوا وَمَنْ يَتَرَتَ وَم وَمَنْ عَنْهُ وَمَنْ عَنْهُ وَمِنْ اللهُ يَعْمَلُهُ وَمَنْ عَنْهِ اللهُ فَيْمَا لَهُ وَمُنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ الله

۲۱۷. لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں الرائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجے کہ ان میں الرائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے کھی بڑا گناہ ہے، اس سے کھی بڑا گناہ ہے، اس سے الرائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہوسکے تو حمیدیں تمہارے دین سے مرتد کردیں (۲) اور سے میں سے جو لوگ اپنے دین سے بیائے وائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیوی اور اخروی سب غارت ہوجائیں گے۔ یہ لوگ جہنی ہوں گے اور

اور ناگوار ہی گئے۔ اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیج کو صرف اللہ تعالی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ جیسے جہاد کے نتیج میں تہہیں فتح وغلبہ، عزت و سربلندی اور مال واسباب مل سکتا ہے، اسی طرح تم جس کو پیند کرو، (لیعنی جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھ رہنا) اس کا نتیجہ تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، لیعنی وشمن تم پر غالب آجائے اور تمہیں ذات ورسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔

ا. رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ چار مبینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھ جاتے تھے، جن میں قال وجدال ناپندیدہ تھا۔ اسلام نے بھی ان کی حرمت کو بر قرار رکھا۔ نی مگانیٹا کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کہ ہاتھوں رجب کے مبینے میں ایک کافر قتل ہوگیا اور بعض کافر قیدی بنالیے گئے۔ مسلمانوں کے علم میں یہ نہیں تھاکہ رجب شروع ہوگیا ہے۔ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مبینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ یقیناً حرمت والے مبینے میں قال بڑا گناہ ہے، لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل نظر نہیں آتا؟ یہ خود اس سے بھی بڑے جرائم کے مرتک ہیں یہ اللہ کے رائے دور قبل سے بھی بڑا کو روکتے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کو نظنے پر انہوں نے مجبور کردیا۔ علاوہ ازیں کفروشرک بجائے خود قبل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدھ قبل حرمت والے مبینے میں ہوگیا تو کیا ہوا؟ اس پر واویلا کرنے گناہ ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدھ قبل حرمت والے مبینے میں ہوگیا تو کیا ہوا؟ اس پر واویلا کرنے کے بجائے ان کو اپنا نامۂ ساہ بھی تو دیکھ لینا بیا ہے۔

۲. جب یہ اپنی شرارتوں، سازشوں اور تہمیں مرتد بنانے کی کوششوں سے باز آنے والے نہیں تو پھر تم ان سے مقاتلہ
 کرنے میں شھر حرام (باحرمت مہینہ) کی وجہ سے کیوں رکے رہو؟

ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔(۱)

۲۱۸. البت ایمان لانے والے، جمرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بی رحمت اللی کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔
اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔
۲۱۹. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں،
آپ کہہ و سیجے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے (۱) اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ (۱) آپ سے یہ بھی دیادہ ہے۔ (۱) آپ سے یہ بھی دربافت کرتے ہیں کہ کما کچھ خرچ کریں؟ تو آپ کہہ دیجے دربافت کرتے ہیں کہ کما کچھ خرچ کریں؟ تو آپ کہہ دیجے

ٳؾۜٵٮۜڎؽؽٵؗڡٮؙٛٷٳۅٲڰڹؿؽۿٵۼۯؙۅؙٳۅٙڂۿۮؙۉٳ ڣٛڛؘۑؽڸٳٮڵٶٵؙۅڷڵٟػؾۯڿؙۏۛؽڗڂؠػٵٮڵڸۊ ۅٙٳٮڵۿؙڂؘڡؙٛۅٛڒٛڗڿؚؽؿؖ۞

ؽٮؙٷؙۅؙڗڬۼڹٳڶڂؙڣڔۅٙٵڵؠێڛڔٷ۠ڶڣؽڡۣؠؠۜٵ ٳڎؙٷڰؠؽڒٷۜڡٮؙٮٚٳڣؗٷڸڵڰٳڛٞۅٳڟؙٷۿؠٵۧٵػؙۘڹۯؙ ڡؚڽؙٮۜٚڡٛڡ۫ڡۣۿؠٵ؞ۅٙؽڽٷۅؙڗڬڡٵۮٵؽٮؙڣڠؙۅؙؽ؋ ڟۣٳٲڡڡٛۅ۫ڔػۮٳڬؽؠؾڽٵۺ۠ۿؙڵڬۿٵڵٳڸؾ ڵڡٙڴڂٛۄ۫ٮؘػڡٛڴڒٷؽ۞ٛ

ا. جو دین اسلام سے پھرجائے، یعنی مرتد ہوجائے (اگر وہ توبہ نہ کرے) تو اس کی دنیوی سزا قتل ہے۔ حدیث میں ہے: «مَنْ بَدَّلَ دِیْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ» (صحیح البخاری، کتاب الجهاد، باب لا یعذب بعذاب الله) آیت میں اس کی اخروی سزا بیان کی جارہی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالحہ بھی تفروار تداد کی وجہ سے کا بعدم ہوجائیں گے اور جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، اسی طرح کفر وار تداد سے تمام نیکیاں برباد ہوجاتی ہیں۔ تاہم قرآن کے الفاظ سے واضح ہے کہ حبط اعمال اسی وقت ہوگا جب خاتمہ کفر پر ہوگا، اگر موت سے پہلے ہوجائے گا تو ایسا نہیں ہوگا، اگر موت سے پہلے تائب ہوجائے گا تو ایسا نہیں ہوگا، لیعنی مرتد کی قوبہ مقبول ہے۔

٢. برا گناہ تو دین کے اعتبار سے ہے۔

سب فائدوں کا تعلق دنیا ہے ہے، مثلاً شراب ہے وقتی طور پر بدن میں چتی و مستعدی اور بعض ذہنوں میں تیزی آجاتی ہے۔ جنسی قوت میں اضافہ ہوجاتا ہے، جس کے لیے اس کا استعال عام ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی خرید وفروخت نقع بخش کاروبار ہے۔ جوا میں بھی بعض دفعہ آدی جیت جاتا ہے تو اس کو پچھ مال مل جاتا ہے، لیکن یہ فائدے ان نقصانات ومفاسد کے مقابلے میں کوئی جیثیت نہیں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو ان سے پہنچ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ "ان کا گناہ، ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے۔" اس طرح اس آیت میں شراب اور جوا کو حرام تو قرار نہیں دیاگیا، تاہم اس کے لیے تمہید باندھ دی گئی ہے۔ اس آیت سے ایک بہت اہم اصول یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چیز میں چاہے وہ کنتی بہت اہم اصول یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چیز میں چاہے وہ کنتی بھی بری ہو، پچھے نہ پچھے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً ریڈیو، ٹی وی اور دیگر اس قتم کی ایجادات ہیں اور لوگ ان کے بعض فور پر بھی بیان کرکے اپنے فنس کو دھو کہ دے لیتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ فوائد اور نقصانات کا تقابل کیا ہے۔ خاص طور پر دین وابمان اور اخلاق وکردار کے لحاظ ہے۔ اگر دین نقطۂ نظر سے نقصانات ومفاسد زیادہ ہیں تو تھوڑے سے دنیوی فائدوں کی خاطر اسے جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔

حاجت سے زائد چیز، (۱) الله تعالی اسی طرح اپنے احکام صاف
صاف تمہارے لیے بیان فرمارہا ہے، تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔

۲۲۰ دنیا اور آخرت کے امور کو۔ اور آپ سے بیبیوں کے
بارے میں بھی سوال کرتے ہیں (۱) آپ کہہ دیجے کہ ان
کی خیر خواہی بہتر ہے، اور تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا
کبھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، بدنیت اور نیک نیت ہر ایک
کو اللہ خوب جانتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں
ڈال دیتا، (۱) یقیناً اللہ تعالی غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔
ڈال دیتا، (۲) یقیناً اللہ تعالی غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔
نہ لائیں تم زکاح نہ کرو، (۱) اور ایمان والی لونڈی بھی شرک

فِى الكُنْيَا وَالْاِخِرَةِ ۗ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْيَتْلَىٰ ۖ قُلُ إِصُلَاحٌ تَهُمُ خَنْيُرٌ وَإِنْ تُغَالِطُوهُمْ وَاجْوَانُكُمُّ وَاللهُ يُعَلَّمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْشَآءَ اللهُ لِكَمْنَتَكُمُّ إِنَّ اللهَ عَزِيْرٌ عَكِيْمٌ ۞

ۅٙڵڒٮٙڰۑڂۅاٱڵۺ۬ڔڬؾؚڂؾ۠ؽؙٷ۫ڡؚؾۜ۫ۅؘڵۯڡؘةٞ۠ۺٞٷؙڡؚڹڐۛ ڂؘؿڒ۠ۺؿؙۺؙؠۯػڐٟۊۜڵۏٙٲۼٛڹۘۺؙٙڮ۠ٷڒڵٮؙٮٛٚؽڮ۠ٶٳ

1. اس معنیٰ کے اعتبار سے یہ اظافی ہدایت ہے، یا پھر یہ تھم ابتدائے اسلام میں دیاگیا، جس پر فرضیت زکوۃ کے بعد عمل ضروری نہیں رہا، تاہم افضل ضرور ہے، یا اس کے معنی ہیں مَا سَھُلَ وَتَیَسَّرَ وَلَمْ یَشُقَّ عَلَی الْقَلْبِ (فَیْ القیہ) "جو آسان اور سہولت سے ہو اور دل پرشاق (گرال) نہ گزرے" اسلام نے بقینا انفاق کی بڑی ترغیب دی ہے۔ لیکن یہ اعتدال ملحوظ رکھا ہے کہ ایک تو اپنے زیر کفالت افراد کی خبرگیری اور ان کی ضروریات کو مقدم رکھنے کا تھم دیا ہے۔ دوسرے، اس طرح خرج کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ کل کو تنہیں یا تمہارے اہل خاندان کو دوسروں کے آگے وست سوال دراز کرنا پڑجائے۔ کرج کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ کل کو تنہیں یا تمہارے اہل خاندان کو دوسروں کے آگے وست سوال دراز کرنا پڑجائے۔ کرج کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ کل کو تنہیں یا تمہارے اہل خاندان کو دوسروں کے آگے ور بیموں کی ہرچیز الگ کردی حتی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نگ جاتی، تو اسے بھی استعال نہ کرتے اور وہ خراب ہوجاتی، اس ڈر سے کہ کہیں ہم بھی اس وعید کے مستحق نہ قرار پاجائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابن کیر)

سع. لیعنی تتهمیں بغرض اصلاح وبہتری بھی ان کا مال اپنے مال میں ملانے کی اجازت نہ دیتا۔

ملا، مشركہ عورتوں سے مراد بتوں كى پجارى عورتيں ہيں۔ كيوں كہ اہل كتاب (يہودى ياعيبائى) عورتوں سے نكاح كى اجازت قرآن نے دى ہے۔ البتہ كى مسلمان عورت كا نكاح كى اہل كتاب مرد سے نہيں ہو سكتا۔ تاہم حضرت عرفظ في نے مسلما اہل كتاب كى عورتوں سے نكاح كو نالبندكيا ہے (ابن عير) آيت ميں اہل ايمان كو ايمان دار مردوں اور عورتوں سے نكاح كى اہل كتاب كى عورتوں سے نكاح كى بربادى قرار ديا گيا ہے۔ تاكيد كى گئى ہے اور دين كو نظر انداز كركے محض حسن وجمال كى بنياو پر نكاح كرنے كو آخرت كى بربادى قرار ديا گيا ہے۔ جس طرح حديث ميں بھى نبى سي الله ايمان كو دجموں سے نكاح كيا جاتا ہے: مال، حسب ونسب، حسن وجمال يا دين كى وجہ سے۔ تم دين دار عورت كا انتخاب كرو۔" (صحيح البخاري – كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين – وصحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين) اكى طرح آپ سي الله غيرات كو دنيا كى سب سے بہتر متاع قرار ديا سلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين) اكى طرح آپ سي الله غيرات كو دنيا كى سب سے بہتر متاع قرار ديا ہے۔ فرمايا: "خير متاع الدنيا المرأة الصالحة" (صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة" (صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة)

الُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤُمِنُواْ وَلَعَبُكُ مُّؤُمِنُ حَيُرٌ مِّنُ مُّشْرِكِ وَلَوَاعْجَبَكُمْ الْوللِّكَ يَكُ عُوْنَ إلَى التَّارِةُ وَاللهُ يَكُ عُوَّالِلَ الْجَنَّةَ وَالْمُغُفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَلَبُكِينُ الْمِنْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَهُمُ

وَيُمْتَكُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَاَذَّيٌ فَاعْتَزِلُواالشِّمَاءِ فِي الْمَحِيْضِ وَلِاَتَقْرُبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُزُنَّ وَإِذَاتَطَهَّرُنَ فَأَتُوْهُنَّ مِنْ حَبُثُ آمَرَكُمُّ اللهُ لِنَّ اللهُ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَغُيِبُ

کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، گو تہمیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو اور نہ شرک کرنے والے مردول کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں،اور ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تہمیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے، وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے، تاکہ وہ تصحت عاصل کریں۔

۲۲۲. اورآپ سے حیف کے بارے میں سوال کرتے ہیں،
کہہ دیجیے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عور توں
سے الگ رہو<sup>(۱)</sup> اور جب تک وہ پاک نہ ہوجائیں ان کے
قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہوجائیں<sup>(۱)</sup> تو ان کے پاس
جاؤ جہاں سے اللہ نے حمہیں اجازت دی ہے، (۱) یقیناً اللہ

ا. بلوغت کے بعد ہر عورت کو ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے، اسے حیض کہا جاتا ہے اور بعض دفعہ عادت کے خلاف بیاری کی وجہ سے خون آتا ہے، اسے استخاضہ کہتے ہیں، جس کا حکم حیض سے مختلف ہے۔ حیض کے ایام میں عورت کے لیے نماز معاف ہے اور روزے رکھنے ممنوع ہیں، تاہم روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ مرد کے لیے صرف ہم بستری منع ہے، البتہ بوس و کنار جائز ہے۔ اسی طرح عورت ان دنوں میں کھانا پکانا اور دیگر گھر کا ہر کام کر سکتی ہے، لیکن میں میں ان دنوں میں عورت کو بالکل نجس سمجھا جاتا تھا، وہ اس کے ساتھ اختلاط اور کھانا پینا بھی جائز نہیں سمجھتے سے۔ صحابہ کرام ڈوائنی نے اس کی بابت حضور منگر گھر کا ہر کام کرنے سے روکا گئے۔ ساتھ اختلاط اور کھانا پینا بھی کرنے سے روکا گئے۔ ساتھ اختلاط اور کھانا پینا بھی جائز نہیں سمجھتے سے۔ صحابہ کرام ڈوائنی نے اس کی بابت حضور منگر گئے ہے بوچھا تو یہ آیت اتری، جس میں صرف جماع کرنے سے روکا گئے۔ علیحدہ رہے اور قریب نہ جانے کا مطلب صرف جماع سے ممافعت ہے۔ (ابن میر وغیرہ)

۲. جب وہ پاک ہوجائیں۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں "ایک خون بند ہوجائے" لیمیٰ پھر عنسل کیے بغیر بھی پاک ہیں، مرد کے لیے ان سے مباشرت کرنا جائز ہے۔ ابن حزم اور بعض ائمہ اس کے قائل ہیں۔ علامہ البانی نے بھی اس کی تائید کی ہے (آواب الزفاف ص: ۲۷) دوسرے معنی ہیں، خون بند ہونے کے بعد عنسل کرکے پاک ہوجائیں۔ اس دوسرے معنی کے اعتبار سے عورت جب تک عنسل نہ کرلے، اس سے مباشرت حرام رہے گی۔ امام شوکانی نے اس کو رائح قراردیا ہے (فتح اللہ) ہمارے نزدیک دونوں مسلک قابل عمل ہیں، لیکن دوسرا قابل ترجیح ہے۔

۳. جہاں سے اجازت دی ہے " یعنی شرمگاہ ہے۔ کیوں کہ حالت حیض میں بھی ای کے استعال سے روکا گیا تھا اور اب پاک ہونے کے بعد جو اجازت دی جارہی ہے تو اس کا مطلب اس (فرج، شرمگاہ) کی اجازت ہے، نہ کہ کسی اور جھے کی۔ اس سے یہ

نِسَآ ۚ ۚ كُمُ حَرْثُ ٱلكُمُّ ۗ فَأَنُواحَرَكُكُمُ اَنَّ شِئْتُمُ وَ قَايِّ مُوالِاَنْفُسِكُمُ وَاتَّقُوااللّهَ وَاعْلَمُوۤ اَثَّكُمُ مَّلْقُوْلًا وَ بَتَيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

وَلاَجَّعُكُو اللهُ عُرْضَةً لِآكِيمًا يِنكُمُ اَنُ تَكَرُّوُا وَتَتَقُوْا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَوِيْنَ عَلِيْمُ

كَائْكُوَا خِنْكُوُاللهُ بِاللَّغُو فِنَ اَيْمَانِكُمُ وَلَكِنَ يُؤَاخِنْكُمُ بِمَاكْسَبَتْ قُلُونِكُمُ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيْتُ

لِلَّن يُنَ يُؤُلُونَ مِنُ شِّمَا إِنِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبُعَةِ اَشُهُرٍ ۚ فِإِنْ فَآءُوْ فَإِنَّ الله خَفُوُرُّ رَحِيُمُ

توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پیند فرماتا ہے۔ **۲۲۳**. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں
میں جس طرح چاہو آؤ (۱) اور اپنے لیے (نیک اعمال)
آگے بھیجو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو
کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوش
خبری سنا دیجیے۔

۲۲۳. اور الله تعالی کو اپنی قسموں کا (اس طرح) نشانه نه بناؤ که بھلائی اور پر ہیز گاری اور لوگوں کے در میان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو<sup>(1)</sup> اور الله تعالیٰ سننے والا جانے والا ہے۔

۲۲۵. الله تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پرنہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں (1) ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو، الله تعالیٰ بخشنے والا اور بر دبار ہے۔

دلوں کا فعل ہو، الله تعالیٰ بخشنے والا اور بر دبار ہے۔

۲۲۲. جو لوگ اپنی بیویوں سے (تعلق نہ رکھنے کی) قسمیں کھائیں، ان کے لیے چار مہینے کی

ا. یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹاکر (مُدْبِرَةً) مباشرت کی جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تردید میں کہا جارہا ہے کہ مباشرت آگے ہے کرو (چت لٹاکر) یا چچھے ہے (پیٹ کے بل) یا کروٹ پر، جس طرح چاہو، جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر صورت میں عورت کی فرج ہی استعال ہو۔ بعض لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ (جس طرح چاہو) میں تو دہر بھی آجاتی ہے، لہذا دہر کا استعال بھی جائز ہے۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ جب قرآن نے عورت کو تھی قرار دیا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ صرف تھی کے استعال کے لیے یہ کہا جارہا ہے کہ قرآن نے عورت کو تھی جائز ہے۔ بہر حال یہ غیر فطری فعل ہے "ابنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو، آؤ" اور یہ کھی تی (موضع ولد) صرف فرج ہے نہ کہ دہر۔ بہر حال یہ غیر فطری فعل ہے "ابنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو، آؤ" اور یہ کھیتی (موضع ولد) صرف فرج ہے نہ کہ دہر۔ بہر حال یہ غیر فطری فعل ہے

اشدلال کیا گیا ہے کہ عورت کی دہر کا استعال حرام ہے، جیسا کہ احادیث میں اس کی مزید صراحت کردی گئی ہے۔

۲. لینی غصے میں اس طرح کی قتم مت کھاؤ کہ میں فلال کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، فلال سے نہیں بولوں گا، فلال کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ اس قتم کی قسمول کے لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کھالو تو انہیں توڑدو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ (کفارۂ قم کے لیے دیجیے: حورۃ المائرۃ، آیت: ۸۹)

س. لیعنی جو غیر ارادی اور عادت کے طور پر ہوں۔ البتہ عمداً جھوٹی فتم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔

ایسے مخص کو جو اپنی عورت کی دہر استعال کرتا ہے ملعون قرار دیا گیا ہے۔ (بحوالہ ابن کثیر وفتح القدير)

مدت (۱) ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔

وَإِنْ عَزَمُواالطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَسَمِيعُ عَلِيْمُ

۲۲۷. اور اگر طلاق کا بی قصد کرلین (۲) تو الله تعالیٰ سننے والا، حاننے والا ہے۔

وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْشُوهِنَ ثَلْثَةَ قُرُوَ ۗ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ تَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِنَّ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِالْاِذِرْ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِهِنَ فِيْ ذَلِكَ اِنْ اَرَادُوْا

۲۲۸. اور طلاق والی عور تیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں، (")ور انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں، (") اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، اور ان کے خاوند

ر کھوں گا۔ پھر قشم کی مدت پوری کرکے تعلق قائم کرلیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں، ہاں اگر مدت پوری ہونے سے قبل تعلق قائم كرے كا تو كفارة فتم اوا كرنا ہو گا۔ اور اگر چار مبينے سے زيادہ مدت كے ليے يا مدت كى تعيين كے بغير فتم كھاتا ہے تو اس آیت میں ایے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ جار مہینے گزرنے کے بعدیا تو بیوی ہے تعلق قائم کرلیں، یا پھر اسے طلاق دے دیں (اسے چار مہینے سے زیادہ معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے) پہلی صورت میں اسے کفارہ قشم ادا کرنا ہو گا اور اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے، ما طلاق دے، تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ (تنیر ابن کثیر) ۲. ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ چار مہینے گزرتے ہی ازخود طلاق واقع نہیں ہوگی (جیسا کہ بعض علاء کا مسلک ہے) بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی، جس پر اسے عدالت بھی مجبور کرے گی۔ جیسا کہ جمہور علماء کا مسلک ہے۔ (ابن کثیر) M. اس سے وہ مطلقہ عورت مراد ہے جو حاملہ نہ ہو (کیوں کہ حمل والی عورت کی مدت وضع حمل ہے)، جسے دخول سے قبل طلاق مل گئی ہو وہ بھی نہ ہو (کیوں کہ اس کی کوئی عدت ہی نہیں ہے)، آئسہ بھی نہ ہو، لینی جن کو حیض آنا بند ہوگیا ہو (کیوں کہ ان کی عدت تین مہینے ہے) گویا یہال مذکورہ عور تول کے علاوہ صرف مدخولہ عورت کی عدت بیان کی جارہی ہے اور وہ ہے تین قروء۔ جس کے معنی طہر ہاتین حیض کے ہیں۔ لیغی تین طہر ہاتین حیض عدت گزار کے وہ دوسری جگہ شادی کرنے کی مجاز ہے۔ سلف نے قروء کے دونوں ہی معنی صحیح قرار دیے ہیں، اس لیے دونوں کی گنجائش ہے۔ (ابن کثر وفتح القدر) اس سے حیض اور حمل دونوں ہی مراد ہیں۔ حیض نہ چھیائیں، مثلاً کیے کہ طلاق کے بعد مجھے ایک یا دو حیض آئے ہیں، درآں حالیکہ اسے تینوں حیض آ چکے ہوں۔ مقصد پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ہو (اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہو) یا اگر رجوع كرنانه جائتى موتويه كهه دے كه مجھ توتين حيض آ كيے بين جب كه واقعة ايسانه مو، تاكه خاوند كاحق رجوع ثابت نہ ہوسکے۔ اسی طرح حمل نہ چھپائیں، کیوں کہ اس طرح دوسری جگہ شادی کرنے کی صورت میں نسب میں اختلاط ہوجائے

گا۔ نطفہ وہ پہلے خاوند کا ہو گا اور منسوب دوسرے خاوند کی طرف ہوجائے گا۔ یہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔

ا. ایلاءً کے معنی قسم کھانے کے ہیں، یعنی کوئی شوہر اگر قسم کھالے کہ اپنی بیوی سے ایک مبینے یا دو مہینے (مثلاً) تعلق نہیں

ٳڝ۬ڵڒۘؗؗڴٲٷڷۿؙؾٞڝؿ۠ڷؙٲڷؽؚڹؽ۫ڡؘڲؽڣۣؾٞ ڽٳڵؠ۫ۼۯؙٷؿؚۜٷڸڵڗؚۼٳڸڡؘڶؿۿؚؿۜۮۯۻؖؿۨ ۅؘڵڵۿؙۼڒؿۯ۫ڂڮؽؿ۠ٛ

اس مدت میں انہیں لوٹالینے کے بورے حق دار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ (۱) اور عور توں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مر دول کے ہیں اچھائی کے ساتھ۔ (۴) ہاں مر دول کو عور توں پر فضیات ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے۔

۲۲۹. په طلاقيس دو مرتبه ېيس، (۳) پهريا تو اچھائي سے رو کنا (۴)

## الطَّلَاقُ مَرَّكِن فَامْسَاكُ إِمْعُرُونٍ

ا. رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا نہ ہو تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ عورت کے ولی کو اس حق میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔

۲. لیعنی دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن کے پورے کرنے کے دونوں شرعاً پابند ہیں، تاہم مرد کو عورت پر فضیلت یا درجہ حاصل ہے، مثلاً فطری قوتوں میں، جہاد کی اجازت میں، میراث کے دوگنا ہونے میں، قوامیت اور حاکمیت میں اور اختیار طلاق ورجوع (وغیرہ) میں۔

سبر یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو (عدت کے اندر) رجوع کا حق حاصل ہے، وہ وہ مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہوسکتا ہے۔ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔ زمانۂ جابلیت میں یہ حق طلاق ورجوع غیر محدود تھا جس ہے عور تول پر بڑا ظلم ہوتا تھا، آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا، اس طرح اسے نہ بساتا تھا، نہ آزاد کرتا تھا۔ اللہ نے اس ظلم کا راستہ بند کردیا۔ اور پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت ہے محروم بھی خہیں کیا۔ ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہیشہ کے لیے جدائی کا محمد دے دیا جاتا تو اس سے بیدا ہونے والی محاشرتی مساکل کی بیچید گیوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالٰی نے شاکلہ تقائن (وطراق دو مرتبہ) فرمایا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ بیک وقت دو یا تین طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کردینا حکمت الہیہ کے خلاف ہے۔ حکمت الہیہ ای متفاضی ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد (چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک) اور ای طرح دوسری مرتبہ طلاق کے بعد (چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک) اور ای طرح دوسری مرتبہ طلاق کے بعد (چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک) اور ای طرح دوسری مرتبہ طلاق کے بعد کہت ایک موجہ نے وہ ایک ہو یا کئی ایک) اور اس طرح دوسری مرتبہ طلاق کے بعد دیا جو یا گئی ایک اور ای طرح دوسری مرتبہ طلاق کے بعد کرے سوچنے اور غلطی کا ازالہ کرنے کی سہولت سے محروم کردینے کی صورت میں، (تفصیل کے لیے ملاظہ ہو: کتاب یہ محمود مقالت علیہ بایت ایک مجلس کی تین طلاقوں کو اقع ہونے ہی کا فتوئی دیتے ہیں۔

آوُ تَسُرِيُحُ المِاحْسَانِ وَلاَيَحِنُّ لَكُوْاَنُ تَاخُنُواْمِمَّا اَسَّيُتُهُوْهُنَّ شَيْئًا اِلْآاَنُ يَخَافَاً اَلَا يُقِيمُا حُدُودَ اللهِ قَالَ خِفْتُو اَلَا يُقِيمُا حُدُودَ اللهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا امْتَنَتُ عِبْهِ تِلْكَ حُدُودَ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُ وَهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَةٍ لَكَ هُمُوالظّلِمُونَ ﴿

فَإِنْ طَلَقَهُمَا فَلَاتَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنُ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنُ يُقِيمُا حُدُودَ اللهِ وَتِلُكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْدُكُونَ ۞

ا. لینی تیسری مرتبه طلاق دے کر۔

ال میں ظع کا بیان ہے، یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا
 اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح فئے کردے گی۔ گویا خلع بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور بذریعہ فئے بھی۔ دونوں صورتوں اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح فئے کردے گی۔ گویا خلع بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور بذریعہ فئے بھی۔ دونوں صورتوں میں عدت ایک حیض ہے (أبوداود، نومذی، نسانی والحاکم۔ فئے القدیر) عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو بی عنی اللہ کی عورتوں کے لیے یہ سخت و عید بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ (ابن کیر وغیرہ)
 اس سال طلاق سے تعیسری طلاق مراد ہے۔ یعنی تعیسری طلاق کے بعد خاوند اب نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکاح۔ البتہ یہ عورت کی اور جگہ نکاح کرلے اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے، یا فوت ہوجائے تو اس کے بعد خاورت کی اور جگہ نکاح کرلے اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے، یا فوت ہوجائے تو اس کے بعد خورت نہیں جو طالہ کا طریقہ رائج ہے، یہ تعنی فعل ہے۔ خالہ کی غرض سے کیاگیا نکاح، نکاح نہیں بہنے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو طالہ کا طریقہ رائج ہے، یہ تعنی فعل ہے۔ زاکاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو طالہ کی غرض سے کیاگیا نکاح، نکاح نہیں بہنے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔

جاننے والول کے لیے بیان فرمارہا ہے۔

الالاله اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ، یا بھلائی کے ساتھ الگ کردو (ا) اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم وزیادتی کے لیے نہ روکو، اور جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور تم اللہ کے احکام کو ہنی کھیل نہ بناؤ (ا) اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو اور جو شجھیل نہ بناؤ (ا) اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو اور جو شجھیل کے تاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تہمیں کھیدت کررہا ہے، اسے بھی۔ اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ کرو اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کرلیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح عدت پوری کرلیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ " یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے مطابق رضامند ہوں۔ " یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے

وَإِذَا طَلَقَتُ مُ النِّسَاءَ فَمَلَغُنَ آجَلَهُ تَ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ آنُ يَّنْكِحْنَ آزُوَاجَهُنَ إِذَا تَرَاضَوُا بَيْنَهُمُ بِالْمَعْرُونِ فَإِلَكَ يُوْعَظُرِهِ مَنُ كَانَمِنُكُمُ يُؤْمِنُ بِاللهِ

ا. ﴿ الطّلَاقُ مُتَوْشِي ﴾ میں بتلایا گیا تھا کہ دو طلاق تک رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ اس آیت میں کہا جارہا ہے کہ رجوع عدت کے اندر اندر ہوسکتا ہے، عدت گررنے کے بعد نہیں۔ اس لیے یہ تکرار نہیں ہے جس طرح کہ بظاہر معلوم ہوتی ہے۔

۲. بعض لوگ مذاق میں طلاق دے دیتے، یا نکاح کرلیتے، یا آزاد کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو مذاق کیا تھا۔

اللہ نے اے آیات اللی سے استہزاء قرار دیا ہے، جس سے مقصود روکنا ہے۔ ای لیے نبی منگالی آئے نے فرمایا ہے کہ مذاق سے بھی اگر کوئی مذکورہ کام کرے گا تو وہ حقیقت ہی سمجھا جائے گا اور مذاق کی طلاق، یا نکاح یا آزادی نافذ ہوجائے گی۔ (تغیر اہن کیں) اگر کوئی مذکورہ کام کرے گا تو وہ حقیقت ہی سمجھا جائے گا اور مذاق کی طلاق، یا نکاح یا آزادی نافذ ہوجائے گی۔ (تغیر اہن کیر) سبر اس میں مطلقہ عورت کی بابت ایک تمیرا حکم دیا جارہا ہے وہ یہ کہ عدت گزرنے کے بعد (پہلی یا دوسری طلاق کے بعد) اگر سابقہ خاوند بیوی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو مت روکو۔ نبی منگالی آئے آئے الا بولی اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی اس سے ایک تو یہ بوی تائید حدیث نبوی منگالی نے ولیوں کو اپنا نق والیت غلط طریقے سے استعال کرنے سے روکا ہے۔ اس کی مزید تائید حدیث نبوی منگالی آئے فیکا حجا باطی الدسائی ایک اور روایت میں ہے۔ آیشا امر آئے نکے خیے بغیر نکاح نہیں) (رواہ الخسائی ایک اور دوالہ مذکور وصححہ آیضا الالبانی) (جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرایا، فیکا حُھا بَاطِلٌ فیکا حُھا بَاطِلُ کے دیکھ کی کا ایک اور روایت میں ہے۔ آیشما امر آئے نکے حَد نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرایا، فیکا کھا کہ کرایا، فیکا حُھا بَاطِلٌ فیکا حُھا اَبْ طِلْ کے بار کیا کہ کرایا، فیکا کھا کہ کرایا، فیکا حُھا اِبْ طِلْ کے نور کیا کی اجازت کے بغیر نکاح کرایا، فیکا کھا کہ کرایا، فیکا حُھا اُبْ اِبْ کیا کہ کرایا، فیکا کھا کہ کرایا، فیکا کھا کہ کرایا، فیکا کھا کہ کرایا، فیکا کھا کی کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کرایا، فیکا کھا کہ کرایا، فیکا کھا کو کیا کہ کو کیا کہ کرایا کہ کا کرایا کیا کیا کہ کرایا کیا کیا کہ کو کیا کیا کو کو کیا کیا کہ کرایا کیا کہ کو کیا کیا کہ کرایا کیا کو کو کی

وَالْيَوْمِ الْاِخِرِ ۚ ذٰلِكُمُّ اَذَٰكَ لَكُمُّ وَ اَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعُـكُمُ وَاَنْتُمُ لَاتَعُلَمُوْنَ ۞

ۉالۇالِدائيُرْضِعْنَ اوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمِنْ أَلَادَ أَنْ يُّنِتَقَالَتِّضَاعَةً وْعَلَى الْمُوْلُودِ لَهُ رِرْقَهُنَّ وَكِنُونْهُنَّ إِلْمُعُرُّوْدِ لَائْكَكُ نَفْسٌ الَّال وُسْعَهَا الرَّئُضَا لَوَالِدَةً بِولَدِهِ هَاوَلَامُولُودٌ لَهُ

جنہیں تم میں سے اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر یقین وایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگ ہے۔ اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

70 مائیں اپنی اولاد کو دو سال کامل دودھ پلائیں

۲۳۳. اور مائیں اپنی اولاد کو دو سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو<sup>(۱)</sup> اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے جو دستور کے مطابق ہو۔<sup>(۲)</sup> ہرشخص کو اتنی ہی تکلیف

پس اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے...) (حوالہ نہ کور) ان احادیث کو علامہ انور شاہ کشیری نے بھی، دیگر محدثین کی طرح، صیح اور حسن تسلیم کیا ہے۔ (فین الباری، جس، تباب النکاح) دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کو بھی ضرور معنوظ رکھیں۔ اگر ولی عورت کی رضامندی کو بھی ضرور کے فیخ ظر رکھیں۔ اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظر انداز کرکے زبردستی نکاح کردے، تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح فیخ کرانے کا اختیار دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے، کوئی ایک فریق مجی میں مانی نہ کرے۔ اگر عورت من مانے طریقے سے ولی کی اجازت نظر انداز کرے گی تو وہ نکاح ہی صیح نہیں ہوگا اور ولی زبردستی کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے گا تو عدالت ایسے ولی کو حق ولایت سے محروم کرنے ولی ابعد کے ذریعے سے یا خود ولی بن کر اس عورت کے نکاح کا فریصنہ انجام دے گی۔ (فَإِنِ اشْسَدَجَرُوْا

ا. اس آیت میں مسلہ رضاعت کابیان ہے۔ اس میں پہلی بات یہ کہی گئ ہے کہ جو مدت رضاعت پوری کرنی چاہے تو وہ دو سال پورے دودھ پلائے۔ ان الفاظ ہے اس ہے کم مدت تک دودھ پلانے کی بھی گنجائش نکتی ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ دو سال ہے، جیسا کہ ترمذی میں حضرت ام سلمہ بڑا جہا ہے مرفوعاً روایت ہے: ﴿لَا یُحَدِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الشدْي، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ﴾ (الترمذي، کتاب الرضاع، باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم الا في الصغر دون الحولين) "وبی رضاع (وودھ پلانا) حرمت ثابت کرتا ہے، جو چھاتی سے نکل کر آتوں کو پھاڑے اور یہ دودھ چھڑانے (کی مدت) ہے پہلے ہو۔ "چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی بچے کی عورت کا اس طریقہ سے پھاڑے اور یہ دودھ پی لے گا، جس سے رضاعت ثابت ہوجاتی ہے، تو ان کے درمیان رضاعت کا وہ رشتہ قائم ہوجائے گا، جس کے بعد رضاع میں آپس میں اس طرح نکاح حرام ہوگا جس طرح نبی بہن بھائیوں میں حرام ہوتا ہے۔ ﴿ایَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ﴾ (صحبح البخاري، کتاب الشهادة علی الأنساب والرضاع المستغیض والموت القدیم) "رضاعت سے بھی وہ دشتے حرام ہوجائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ "

٢. مَوْلُودٌ لَّهُ سے مراد باپ ہے۔ طلاق ہوجانے كى صورت ميں شيرخوار بچے اور اس كى مال كى كفالت كا مسلم

بِوَلِيهِ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنَ اَرَادَا فِصَالَاعَنُ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلاجُنَاحَ عَلِيْهِمَا فَلِنُ اَرَدُنُتُوانَ تَسْتَرْضِعُواْ اَوْلادَكُو فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُورِ السَّلَمَتُونَا الْتَكَثُورِ بِالْمُعْرُونِ \* وَاتَّقَوُ اللهَ وَاعْلَمُواْتَ اللهَ بِمَاتَعْمُلُونَ بَعِيْرُ

ذمہ داری ہے۔ (۲) پھر اگر دونوں (یعنی ماں باپ) اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دونوں پر کچھ گناہ نہیں جب کہ موات کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تم ان کو دستور کے مطابق جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کردو، (۳) اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور جانے رہو کہ اللہ تعالی تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کررہا ہے۔ کہ اللہ تعالی تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کررہا ہے۔ کہ اللہ تعالی میں سے جولوگ فوت ہوجائیں اور بویاں چھوڑ جائیں، وہ عور تیں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس (دن) عدت میں رکھیں، (۳) پھر جب مدت ختم کرلیں تو جواچھائی عدت میں رکھیں، (۳) پھر جب مدت ختم کرلیں تو جواچھائی

دی جاتی ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ مال کو اس کے

بچہ کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی

ضرر نه پهنجایا جائے۔(۱) اور وارث یر تجی اسی جیسی

ۅٙٲڵۑؽڹؙؾۘٷۜۏۜڹؘڡؚؠٛٞڬؙۄ۠ۅؘؾؽڒۯ؈ٛٲۯٝڵڂؖٳؽڗۜڰۻؙؽ ؠؚٲؘۿؙڛؚۿؚؾٛٲۯؠؙۼڎٙٲۺۿڕٟٷٙۼۺؗڗٵٷٙۮٵڹػۼ۠ؽ ٲۻٙڵۿؙؾۘۼؘڵٳۻٛٵڂ؏ػؽڮ۠ٷۏؿػٵۼػۮؿٷٞٲڵۿؽؚ۫ۿؾۜ

ہمارے معاشرے میں بڑا چیدہ بن جاتا ہے اور اس کی وجہ شریعت سے انحراف ہے۔ اگر تھم البی کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق مطلقہ عورت کے روٹی کیڑے کا ذمہ دار ہو، جس طرح کہ اس آیت میں کہا جارہا ہے تو نہایت آسانی سے مسلہ حل ہوجاتا ہے۔

ا. مال کو تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ مثلاً مال بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے، مگر مامتا کے جذبے کو نظر انداز کرکے بچے زبرو تی اس سے چھین لیا جائے، یا یہ کہ بغیر خرج کی ذمہ داری اٹھائے، اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے۔ باپ کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ مال دودھ پلانے سے انکار کردے، یا اس کی چیشیت سے زیادہ کا اس سے مالی مطالبہ کرے۔

۲. باپ کے فوت ہوجانے کی صورت میں یہی ذمہ داری وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کی ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں، تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہو اور نہ بچے کی پرورش اور مگہداشت متاثر ہو۔

سلابیہ مال کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی اجازت ہے بشر طیکہ اس کا ما و جب (معاوضہ) دستور کے مطابق اداکردیا جائے۔

م. یہ عدت وفات ہر عورت کے لیے ہے، چاہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، جوان ہو یا بوڑھی۔ البتہ اس سے حاملہ عورت مشکیٰ ہے، کیوں کہ اس کی عدت وضع حمل ہے۔ ﴿وَالْوَلَاثُ الْکُھُالِ اَجَلُهُونَ اَنْ یَفَعُنَ سَمُلَهُونَ ﴾ (الطلاق: ۴) (حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے)۔ اس عدت وفات میں عورت کو زیب وزینت کی (حتیٰ کہ سرمہ لگانے کی بھی) اور خاوند کے مکان سے کسی اور جبکہ منطق ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ مطلقہ رجعیہ کے لیے عدت کے اندر زیب وزینت ممنوع

## بِالْمُعَرُّوُفِ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيْرُ

وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُوْ فِيْمَاعَرَّضْتُوْبِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّاَءِ اَوَالْنَنْمُ فِنَ اَنْفُيكُوْ عَلَمَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَتَّن كُوُوْفَكَ وَلِكُنَ لاَتُوَاعِدُوكُنَّ سِتَّ الِلَّالَ اَنْ تَقُولُوا قَوْلاَمَعُوُوقًا وَكِلاَتُونُولُوا عُقْلَاةً اللّهَ حَتَّى يَبُلُغَ الكِيْبُ اَجَلَهُ وَاحْلَمُوۤ اَنَّ اللّهَ يَعُلَمُ مِنَا فِي اَنْفُسِكُمْ فَاحْلَدُوْاتَ اللّهَ يَعُلَمُ مِنَا فِي اَنْفُسِكُمْ فَاحْلَدُوْاتَ اللّهَ اللّهَ عَفُولُو يَعْلِيمُ ۚ

کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں (۱) اور اللہ تعالی تمہارے ہر عمل سے خبر دار ہے۔

100 اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارۃ کنایۃ ان عور توں سے نکاح کی بابت کہو، یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو، اللہ تعالی کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کروگ، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرلو(۲) ہاں یہ اور بات ہے کہ تم جملی بات بولا کرو(۳) اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہوجائے پختہ نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالی

نہیں ہے اور مطلقہ بائنہ میں اختلاف ہے، بعض جواز کے اور بعض ممانعت کے قائل ہیں۔ (ابن کیر)

ا. یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب وزینت اختیار کریں اور اولیا کی اجازت ومشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست کریں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے تم پر بھی (اے عورت کے ولیو!) کوئی گناہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ کے عقد ثانی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے۔ جیسا کہ ہندوؤں کے انثرات سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔

۲. یہ بیوہ یا وہ عورت، جس کو تین طلاقیں مل چکی ہوں، لیخی طلاق بائند۔ ان کی بابت کہا جارہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارے کنا یے میں تو تم نکاح کا پیغام دے کتے ہو (مثلاً میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے، یا میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں، وغیرہ) لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت لو اور نہ مدت گزرنے سے قبل عقد نکاح پیختہ کرو۔ لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں، اس کو عدت کے اندر اشارے کنا یے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز شہیں، کیوں کہ جب تک عدت نہیں گرے۔ ممکن سے خاوند رجوع ہی کرلے۔

مسئلہ: بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جابل اوگ عدت کے اندر ہی نکاح کر لیتے ہیں، اس کی بابت علم یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی ہے تو فوراً ان کے درمیان تفریق کرادی جائے اور اگر ہم بستری ہوگئ ہے تب بھی تفریق تو ضروری ہے، تاہم دوبارہ ان کے درمیان (عدت گزرنے کے بعد) نکاح ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اس میں افتلاف ہے۔ بعض علاء کی رائے یہ ہے کہ ان کے درمیان اب بھی باہم نکاح نہیں ہوسکتا۔ یہ ایک دوسرے کے لیے ابداً حرام ہیں، لیکن جمہور علاء ان کے درمیان نکاح کے جواز کے قائل ہیں۔ رشیر این میر)

س. اس سے مراد بھی وہی تعریض و کنایہ ہے جس کا تھم پہلے دیا گیا ہے، مثلاً میں تیرے معاطے میں رغبت رکھتا ہوں، یا ولی سے کہے کہ اس کے نکاح کی بایت فیصلہ کرنے سے قبل مجھے اطلاع ضرور کرنا۔ وغیرہ، (این کیر)

لاجُنَاحَ عَلَيُكُوْ إِنُ طِلَقُتُوُ النِّمَآءَ مَا لَوُ تَمَشُوْهُ يَ اَوْتَقُرُ صُوْالَهُنَّ فِرِيضَةَ ۖ قَوْمَتِّعُوْهُنَّ عَلِى الْمُوْسِعِ قَكَارُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَكَارُهُا مَتَاعًا ۚ بِالْمُعُرُّوْفِ ۚ حَقَّاعَلِى الْمُعْسِنِينَ ۞

ۅٙٳڶؙۘڟڵڨؙؾؙؠؙٛۅ۠ۿؾٛڝؚڽ۬ڡۧؠٛڸٲڽؙؾۜؠۺؙۅۿؾۜۅڡٙۘۘ ڣۜۯڝؙؿ۠ۄؙڷۿؾٞ؋ٙڔؽۻؘڰٙڣؘڝڡؙٵؘڡؘۯڝؙؿؙۄؙٳڵڴ ٲڽؙۘؿۼڡٛ۠ۅؙٛڹٲۅؙؙؽۼۘڣؙۅٵ۩ٙڽؠؙڛۣڮ؇ڠؙڡؙٞڬڰ۫ البّڴٵڗٷٲڹػڠڣٛۏٞٲٲڨٞڔٮٛڸڵؿؖڠ۠ۅؽٷڒؾڛٛۘٚؽۅؙٳ ٵڵڣٚڞؙڶؘڹؽؙؽڴؿ۠ٳ۠ؿٵڵڰ؞ڽؽٵؘڠؙۘٷؽڹڝؚؽڕۨٛ

بخشش اور حلم والا ہے۔

۲۳۷. اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مهر مقرر کے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو۔ خوشحال اپنے انداز سے اور تنگدست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ (۱)

۲۳۷. اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کردیا ہوتو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو، یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کردیں (۲) یا وہ شخص معاف کردیے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے (۳) تمہارا معاف کردینا تقویٰ سے

ا. یہ اس عورت کی بابت علم ہے کہ نکان کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور خاوند نے خلوت صحیحہ لیخی ہم بسری کے بغیر طلاق بھی دے دی تو اسے کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر رخصت کرو۔ یہ فائدہ (متعۂ طلاق) ہر شخص کی طاقت کے مطابق مونا چاہیے۔ خوش حال اپنی جیشت اور نگ دست اپنی طاقت کے مطابق دے۔ تاہم محسنین کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس متعہ کی تعیین بھی کی گئی ہے، کسی نے کہا، خادم۔ کسی نے کہا ۵۰۰ در ہم۔ کسی نے کہا ایک یا چند جوڑے کپڑے، وغیرہ بہر حال یہ تعیین شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دینے کا اختیار اور محم ہے۔ اس میں بہر حال یہ تعیین شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دینے کا اختیار اور محم ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ متعۂ طلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کو دینا ضروری ہے یا خاص اس عورت کی بابت علم ہے جو اس آیت میں نہ کور ہے۔ قرآن کریم کی بعض اور آیات سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کے لیے ہو واللہ آغ کُم اس متعہ میں جو حکمت اور فوائد ہیں، وہ محتاج وضاحت نہیں۔ تلخی، کشیدگی اور اختلاف کے موقع ہے، وَ اللهُ آغ کُم اس بہ ہو تا ہے، احسان کرنا اور عورت کی دلجوئی ودلداری کا اجتمام کرنا، مستقبل کی متوقع خصومتوں کے برے طلاق کا سب ہو تا ہے، احسان کرنا اور عورت کی دلجوئی ودلداری کا اجتمام کرنا، مستقبل کی متوقع خصومتوں کے سرباب کا نہایت اہم ذریعہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس احسان وسلوک کے بجائے مطلقہ کو ایسے برے طریقے سرباب کا نہایت اہم ذریعہ ہے، لیکن ہمارے ما قائد اور کی تعلقات بھیشہ کے لیے ختم ہوجاتے ہیں۔

۲. یہ دوسری صورت ہے کہ مساس (خلوت صحیحہ) سے قبل ہی طلاق دے دی اور حق مہر بھی مقرر تھا۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف مہرادا کرے۔ الا یہ کہ عورت اپنا یہ حق معاف کردے۔ اس صورت میں خاوند کو کچھ نہیں دینا یڑے گا۔

٣. اس سے مراد خاوند ہے، کیوں کہ نکاح کی گرہ (اس کا توڑنا اور باقی رکھنا) اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نصف حق مہر معاف کردے اور معاف کردے اور

بہت نزدیک ہے اور آلیس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقنیناً اللہ تعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

برو، اور بالخصوص در میان والی نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص در میان والی نماز کی (۱) اور اللہ تعالی کے لیے باادب کھڑے رہاکرو۔

۲۳۹ اگر متہیں خوف ہو تو پیدل ہی سہی یا سوار ہی سہی، بال جب امن ہو جائے تو اللہ کاذکر کرو جس طرح کہ اس نے متہیں اس بات کی تعلیم دی جے تم نہیں جانتے تھے۔ (۱) حجود ہو جائیں اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں حجود جائیں وہ وصیت کرجائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں (۱) نہیں کوئی نہ نکالے ، باں اگر وہ خود تک فائدہ اٹھائیں (۱) انہیں کوئی نہ نکالے ، باں اگر وہ خود

حَافِظُوْاعَلَ الصَّلَوٰتِ وَالصَّلْوةِ الْوُسُطْعَ وَقُوْمُوُا بِلٰهِ قِٰنِتِيُنَ۞

فَإِنْ خِفْتُهُ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَا نَا ۚ فَإِذَا اَمِنْتُمُ فَاذُكُرُوا الله كَمَاعَلَمَكُمْ مَا لَوَتَكُونُوا تَعْلَمُونَ۞

ۉٵڵؽؚؿؙؽؙؿؙۊۜڡٞۏۘؽؘڡؽؙڬؙۄؙۅٙؽڎؘۯۏۛؽٵۯؗۉٳۘڿؖٲ ڡٞڝؚؾؖۿٞڷؚڒۯ۫ۅٳڿۿۿ؆ٙؾٵڠٳڶؽٵڬٷڸۼؽڗ ٳڂٛڒٳڿٷٛڶڂٙۯۼٷؽڶڬۯۺؙٵػۛۼؽؽؙڴۄ۫؈ٛ۬ڝٵ

پورے کا پورا مہر عورت کو دے دے۔ اس سے آگے آپی میں فضل واحمان کو نہ بھولنے کی تاکید کرکے حق مہر میں بھی اس فضل واحمان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

ملاحظہ: بعض نے ﴿ بِیکِ اللّٰهِ کَامِ ﴾ سے مراد عورت کا ولی مراد لیا ہے کہ عورت معاف کردے یا اس کا ولی معاف کردے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ ایک تو عورت کے ولی کے ہاتھ میں عقدہ نکاح نہیں، دوسرے مہر عورت کا حق اور اس کا مال ہے، اسے معاف کرنے کا حق بھی ولی کو حاصل نہیں۔ اس لیے وہی تفییر صحیح ہے جو آغاز میں کی گئی ہے۔ (خ القدر) ضروری وضاحت: طلاق یافتہ عورتوں کی چار قصمیں ہیں:

(۱) جن کا حق مہر بھی مقرر ہے، خاوند نے مجامعت بھی کی ہے ان کو پورا حق مہر دیا جائے گا۔ جیسا کہ آیت ۲۲۹ میں اس کی تنفیل ہے۔ (۲) حق مہر بھی مقرر نہیں، مجامعت بھی نہیں کی گئی، ان کو صرف متعهٔ طلاق دیا جائے گا۔ (۳) حق مہر مقرر ہے، لیکن مجامعت نہیں کی گئی، ان کو نصف مہر دینا ضروری ہے (ان دونوں کی تفصیل، زیر نظر آیت میں ہے)۔ (۴) مجامعت کی گئی ہے، لیکن حق مہر مقرر نہیں، ان کے لیے مہر مثل ہے، مہر مثل کا مطلب ہے اس عورت کی قوم میں جو روانج ہے، یا اس جیسی عورت کے لیے بالعوم بعتنا مہر مقرر کیا جاتا ہو۔ (نیل الأوطار وعون المعبود) ا. در میان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے جس کو اس صدیث رسول شکا شیخ نے متعین کردیا ہے جس میں آپ سکا شیخ المشرکین نے خندق والے دن عصر کی نماز کو صَلوٰۃ وُسْطَیٰ قرار دیا۔ (صحیح البخاری، کتاب المجہاد، باب الدلیل لمن قال الصلاۃ الوسطیٰ…)

لیعنی دشمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہے، پیادہ چلتے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ او۔ تاہم
 جب خوف کی حالت ختم ہوجائے تو پھر اس طرح نماز پڑھو جس طرح سکھلایا گیا ہے۔

٣. يه آيت، گو ترتيب مين مؤخر ب، مگر منسوخ ب، ناسخ آيت پهلے گزر چکی ب، جس مين عدت وفات ٢ مهينه ١٠ دن

فَعَلَىٰ فِنَٱنْفُيهِنَّ مِنُ مَّعُرُوثٍ وَاللهُ عَرْيُرُّ حَكِيُّهُ

وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعُ إِللْمَعُرُوفِ حُقَّاعَلَى الْمُثَيِّقِينَ ﴿

كَنْ إِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْيَتِهِ لَعَلَّكُمُ الْيَتِهِ لَعَلَّكُمُ الْمَتِهِ لَعَلَّكُمُ ا

اَلَهُ تَرَالُ الَّذِيْنَ خَرَجُوامِنُ دِيَارِهِمُوهُوهُ وَالْوُنُ حَذَرَالُمُونَةِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوثُواً ثُقَرَاحُيَاهُمُ إِنَّ اللهَ لَنُو فَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَاللِينَ ٱكْثَرَ النَّاسِ اللهَ لَنُو وَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَاللِينَ ٱكْثَرَ النَّاسِ الاَشْكُرُ وُنَ

نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالی غالب اور حکیم ہے۔

۲۳۱. اور طلاق والیول کو اچھی طرح فائدہ دینا پر ہیز گارول پرلازم ہے۔(۱)

۲۴۲. الله تعالی اسی طرح اپنی آیتیں تم پرظاہر فرمارہا ہے تاکہ تم سمجھو۔

میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے ، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مرجاؤ، پھر انہیں زندہ کردیا<sup>(1)</sup> بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔

بٹلائی گئی۔ علاوہ ازیں آیت مواریث نے بیویوں کا حصہ بھی مقرر کردیا ہے، اس لیے اب خاوند کو عورت کے لیے کسی بھی قشم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں رہی، نہ رہائش (سکنی) کی اور نہ نان ونفقہ کی۔

ا. یہ حکم عام ہے جو ہر مطلقہ عورت کو شامل ہے۔ اس میں تفریق کے وقت جس حسن سلوک اور تطییب قلوب کا اجتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کے بے شار معاشرتی فوائد ہیں۔ کاش مسلمان اس نہایت ہی اہم تھیجت پر عمل کریں، جے انہوں نے بالکل فراموش کر رکھا ہے۔ آج کل کے بعض "مجتہدین " نے مَتَاعٌ اور مَتَّعُو هُنَّ ہے یہ استدلال کیا ہے کہ مطلقہ کو اپنی جائیداد میں سے باقاعدہ حصد دو، یا عمر بھر نان ونفقہ دیتے رہو۔ یہ دونوں باتیں بے بنیاد ہیں، بھلا جس عورت کو مرد نے نہایت نالپندیدہ سمجھ کر اپنی زندگی سے بہ خارج کردیا، وہ ساری عمر کس طرح اس کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے تار ہوگا؟

7. یہ واقعہ کی پچھی امت کا ہے، جس کی تفصیل کی صحیح صدیت میں بیان نہیں کی گئی۔ تفیری روایات میں اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ اور اس پینیم کا نام، جس کی دعا سے انہیں اللہ تعالی نے دوبارہ زندہ فرمایا، حزقیل علیہ جلایا گیا ہے۔ یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے، یا وبائی بیاری طاعون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، تاکہ موت کے منہ میں جانے سے نئ جائیں۔ اللہ تعالی نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلادیا کہ اللہ کی تقدیر سے تم نئ کر کہیں نہیں جاستے۔ دوسرایہ کہ اللہ تعالی دوبارہ پیدا کرنے نہیں جاستے۔ دوسرایہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ بی کی ذات ہے۔ تبیسرایہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ تمام انسانوں کو ای طرح اندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے ان کو مار کر زندہ کردیا۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کا تھم دیا جارہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقع کے بیان میں یہی تحدیث ہے کہ جہاد سے گریز وفرار کرکے تم ٹال نہیں سکتے۔ وحیات تو اللہ کے قبضے میں ہے اور اس موت کا وقت بھی متعین ہے جے جہاد سے گریز وفرار کرکے تم ٹال نہیں سکتے۔

وَقَاتِلُوْا فِي سَرِيْلِ اللهِ وَاعْلَمُوَّا أَنَّ اللهَ سَمِينَةً عَلَيْهُ النَّهُ سَمِينَةً عَلَيْهُ

مَنْ ذَاالَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضْعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كُلِيْرُوَّ وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبُضُّطُ وَ الدِّهِ تُرْجُعُون

ٱڬۘۄؙؗڗٞٳڶٙؽٵؠؙۘڲڵؚڡؽٵؘڹؿٞٳۺڗٳۧۦؿڶڡۣؽٵڹۼٮؚ ڞؙۅڛؽٳۮ۫قٵڶۊؙٳڶڹؚؠؠۜڵۿؙڎؙٳڣػڞؙڶٮٙٵڡۜڸڴٵٮڟۛٵڽ ڣۣٛڛؚؽڶؚٳڶڵٷڠٙٲڶۿڶ عۜۺؽؾؙڎٳؽؙڮ۠ؾؚػٵؽڮٷ

۲۳۳. اور الله کی راه میں جہاد کرو اور جان لو کہ الله تعالیٰ سنتا، جانتا ہے۔

۲۴۵. ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے (') پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھاکر عطا فرمائے، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ ۲۴۲. کیا آپ نے (حضرت) موسیٰ (علیہ اللہ) کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا<sup>(۱)</sup> جب کہ انہوں نے اپنے پیغیر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنادیجے (<sup>۳)</sup>

ا. قَرْضٌ حَسَنٌ ہے مراد اللہ کی راہ میں اور جہاد میں مال خرج کرنا ہے بینی جان کی طرح مالی قربانی میں بھی تامل مت کرو۔ رزق کی کشادگی اور کی بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور وہ دونوں طریقوں سے تمہاری آزماکش کرتا ہے۔ کبھی رزق میں کی کرنے اور کبھی اس میں فراوائی کرکے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے تو کمی بھی خہیں ہوتی، اللہ تعالی اس میں کئی گئی گنا اضافہ فرماتا ہے، کبھی ظاہری طور پر، کبھی معنوی وروحانی طور پر اس میں برکت ڈال کر اور آخرت میں تو یقینا اس میں اضافہ حیران کن ہوگا۔

۲. مَالاً کی قوم کے ان اشر اف، سر دار اور اہل حل وعقد کو کہا جاتا ہے جو خاص مشیر اور قائد ہوتے ہیں، جن کے دیکھنے ہے آئیسیں اور دل رعب سے بھر جاتے ہیں مَلاً کے لغوی معنی (بھرنے کے ہیں) (ایسر انتفاسیر) جن پینجبر کا یہاں ذکر ہونے کہ بنواں کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل ہوان کانام شمویل علیہ ہا ہا ہا تا ہے۔ این کثیر وغیرہ مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل حضرت موسی علیہ ہا کے بعد کچھ عرصے تک تو تھیک رہے، پھر ان میں انحراف آئیا، دین میں بدعات ایجاد کرلیں۔ حی کہ بنوں کی بوجا شروع کردی۔ انبیاء ان کو روکتے رہے، پھر ان میں انحراف آئیا، دین میں بدعات ایجاد کرلیں۔ حی میں اللہ نے ان کے وشید نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد میں اللہ نے ان کے دشنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنالیا، ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہوگیا، بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمویل علیہ ان ایک بادشاہ مقرر کو قیدی بھی بنالیا، ان میں نبوت وغیرہ کا کام شروع کیا۔ انہوں نے چینبر سے سے مطالبہ کیا کہ جمارے لیے ایک ایشاہ مقرر کردی ہوں کی تعداد کو ان کے بیان کیا ہیں میوا، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ کہ ہم اپنی بات پر قائم نہیں رہوگے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ بوشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ، بادشاہ سے جواز کی دلیل ہے۔ کیونکہ اگر بادشاہت جائز نہ ہوتی تو اس کی بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ، بادشاہ اگر مطلق العنان نہیں ہے بلکہ وہ ادکام اللی کا پابند اور عدل واضاف اللہ تا اللہ کا پابند اور عدل واضاف کہ آئے آرہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر مطلوب ومجوب بھی ہے۔ مزید دیکھیے: سورۃ المائکہ آئی۔ آئی۔ ۲۰ کا حاشیہ۔ کرید والا ہے تو اس کی بادشاہ تو ان کی بادشاہ تا کہ مطلوب ومجوب بھی ہے۔ مزید دیکھیے: سورۃ المائکہ آئی۔ ۲۰ کا حاشیہ۔ کرید والا ہے تو اس کی بادشاہ جائز ہی نہیں، بلکہ مطلوب ومجوب بھی ہے۔ مزید دیکھیے: سورۃ المائکہ آئی۔ ۲۰ کا حاشیہ۔ کرید والا ہے تو اس کی بادشاہ میں بلکہ مطلوب ومجوب بھی ہے۔ مزید دیکھیے: سورۃ المائل المائکہ آئی۔ ۲۰ کا حاشیہ۔ کیانہ کیا

الْقِتَالُ ٱلَانْقَاتِلُوادِقَالُواوَمَالَنَا ٱلَانْقَاتِلَ فِيُ سَييْلِاللهِ وَقَدُ الْخُرِجُنَا مِنْ دِيَارِنَا وَٱبْنَالَيَا ۖ فَلَيَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ تَوَكُوا الْاقَلِيُلَا مِنْهُمُّمُ وَاللهُ عَلِيْمُ اللّٰلِيدِينَ⊙

وَقَالَ لَهُمْ وَنِيَّهُمُ النَّالَةُ قَدُ بَعَثَ لَكُمُ طَالُوْتَ مَلِكًا ثَالُوْا أَنْ يَكُونُ لَهُ المُمُلُكُ عَلَيْنَا وَحَنُّ احَقُّ بِالمُمُلُكِ مِنْهُ وَلَمُنُونُتَ سَعَةٌ مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهُ اصْطَفْهُ عَلَيْكُمُ وَزَادَهُ بِمُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِةُ وَاللهُ يُؤْتِ مُنْكَهُ مَنْ يَشَاءٌ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْدُ ۞

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ اليَّةَ مُلْكِهَ آنُ ثِيَّا تِيَكُمُ التَّالُوكُ فِيْء سَكِينَتُهُ فِيْنَ تَرَيِّكُمُ وَيَقِيَّةٌ مِّيَّا ثُرُكَ

تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغیر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہوجانے کے بعد تم جہاد نہ کرو، انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ اور ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور پچوں سے دور کردیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اور اللہ تعالیٰ فالموں کو خوب جانتا ہے۔

کہ ۱۲۳۰ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنادیا ہے تو کہنے گے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہوسکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اور اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اس علمی اور جسمانی برتری بھی عطا برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے (۱) بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔

۲۳۸. اوران کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق (۲)

1. حضرت طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آرہا تھا۔ یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے، جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ پیغیبر نے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے۔ علاوہ ازیں قیادت وسیادت کی ضرورت ہے اور طالوت اس میں تم سب میں ممتاز ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب کے لیے چن لیا ہے۔ وہ واسع الفضل ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت وعنایات سے نواز تا ہے۔ علیم ہے، لینی وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے (معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں بتلایا گیا کہ یہ تقرری اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے لیے انہوں نے مزید کی نشانی کا مطالبہ کیا، تاکہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں ایک اور نشانی کا بیان ہے۔)

۲. صندوق لینی تابوت، جو توب سے ہے، جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ کیوں کہ بنی اسرائیل تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے (خ القدیر) اس تابوت میں حضرت موسیٰ وہارون ﷺ کے تبرکات تھے، یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے سے حضرت

الْمُوْسى وَالْ هَرُوْنَ تَعْمِلُهُ الْمَلَلِكَةُ إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَايَةً كُلُمُ إِنْ كُنْتُمْ ثُوْمِينِيْنَ ﴿

فَكُمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُّوْدُ قَالَ إِنَّ اللهُ مُمْتَلِيَكُمُ نِهَمَ وَ فَمَنُ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِرِّيْ وَمَنُ لَكَ يُطْعُهُ فَإِلَّا مِنْ إِلَامِنَ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيرٍهِ ا فَشَرِيُوا مِنْهُ إِلَا قِلِيلًا قِنْهُ وَ فَلَمَا الْمَوْرَ فَهُو وَالْآنِيْنَ امْنُوا مَعُهُ قَالُوالاَ طَاقَةً لَنَا الْمُؤْمِرِ عَالَاتَ وَجُنُورٍ اللهِ مَعَ اللهِ يَعْلَيْتُ فِنَةً كَرَثَهُمُ مُلْقُوا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ قَالُوا اللهِ قَالُمُ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ قَالُمُ اللهِ قَالُمُ اللهِ وَاللهِ اللهِ قَالُمُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ قَالُمُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ قَاللهُ وَاللهِ اللهِ قَالُمُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ قَالَمُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَالْ

آجائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلجمعی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون (علیالہ) کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھاکر لائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔

۲۲۹. جب (حضرت) طالوت کشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر (۱) سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میر انہیں اور جو اسے نہ چکھے وہ میر ا ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو ہمر لے۔ لیکن سوائے چند کے باتی سب نے وہ پانی پی لیا (۲) دھنرت) طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے کشکروں سے گڑیں۔ (۳) لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات

طالوت کے دروازے پر پہنچادیا۔ جے دیکھ کر بنی اسر ائیل خوش بھی ہوئے اور اسے طالوت کی بادشاہی کے لیے منجانب اللہ نشانی بھی سمجھا اور اللہ تعالی نے بھی اسے ان کے لیے ایک اعجاز (آیت) اور فتح وسکینت کا سبب قرار دیا۔ سکینت کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نفرت کا ایسا نزول ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے اور جس کی وجہ سے جنگ کی خون ریز معرکہ آرائیوں میں جس سے بڑے بڑے شیر دل بھی کانپ کانپ اٹھتے ہیں، اہل ایمان کے دل دشمن کے خوف اور ہیبت سے خالی اور فتح وکامرانی کی امید سے لبریز ہوتے ہیں۔

ا. یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان ہے۔ (ابن کیر)

۲. اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے، تاہم دشمن سے معرکہ آرائی کے وقت تو اس کی اہمیت دوچند، بلکہ صد چند ہوجاتی ہے۔ دوسرے جنگ میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران بھوک، پیاس اور دیگر شدائد کو نہایت صبر اور حوصلے سے برداشت کریں۔ چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمہاری پہلی آزمائش ہوگی۔ جس نے پانی پی لیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن اس تنبیہ کے باوجود اکثریت نہباری پہلی آزمائش موگد جس نے پانی پی لیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن اس تنبیہ کے باوجود اکثریت نے پانی پی لیا۔ ان کی تعداد ساس بلائی گئی لیا۔ ان کی تعداد ساس بلائی ہے ہیں۔ ای طرح نہ چنے والوں کی تعداد ساس بلائی گئی ہے، جو اصحاب بدر کی تعداد ساس بلائی ہے۔ واللہ اعلی میں مقدر ہے۔ واللہ اعلی ہے۔ اور میں مقدر ہے۔ واللہ اعلی میں مقدر ہے۔ واللہ اعلی ہے۔ دو اصحاب بدر کی تعداد ساس ہوگا۔

سا ان اہل ایمان نے بھی، اہتداءً جب دشمن کی بڑی تعداد دیکھی تو اپنی قلیل تعداد کے بیش نظر اس رائے کا اظہار کیا کیا، جس پر ان کے علاء اور ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والوں نے کہا کہ کامیابی، تعداد کی کثرت اور اسلمہ کی فراوانی پر مخصر نہیں، بلکہ اللہ کی مشیت اور اس کے اذن پر موقوف ہے اور اللہ کی تائید کے لیے صبر کا اہتمام ضروری ہے۔ پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا او قات چھوٹی اور تھوڑی میں جماعتیں بڑی اور بہت می جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پالیتی ہیں، اور اللہ تعالی صبر والوں کے ساتھ ہے۔ ۲۵۰. اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مائی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، اور ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ (۱) کو شکست دے دی اور (حضرت) داود (علیہ اللہ تعالی کے حکم سے انہوں نے جالوت یوں جوالوت قبل ہوا (اللہ تعالی نے داود (علیہ اللہ کو مملکت وحکمت (۱) اور اللہ تعالی نے داود (علیہ اللہ کو مملکت وحکمت (۱) اور جننا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فیاد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالی دنیا والوں پر بڑا فضل وکرم کرنے والا ہے۔ (۱)

ۅۘڵێٵ؉ۯۯؙٵڸۼٵڵۅٛؾۅؘڂٛڹٛۅٝڍ؋ڰٵڵۊ۠ٳۯؾؘڹٙٲٲڣٝۅۼٛ عَلَيْنَاصَةُڔ۠ٲۊؘػ۫ڹۣتُٲڨؙۮٵمَنَاۅٙائضُۯؽٵعَڶىاڵڤۊؙۄؚ ٵڰڶؚڣ<sub>ڵ</sub>ؿؽ۞

فَهَزَمُوفُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَقَتَلَ دَاوُدُكِالُوْتَ وَالنَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ مِثَا يَشَاءُ وَلَوْلَادَ فَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ مِيغْضِ آفَسَكَ تِ الْأَرْضُ وَلِكِنَّ اللَّهَ ذُوْفَضُلِ عَلَى الْعُلَمِينَ @

ا. جالوت اس وشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھا جس سے طالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا۔ یہ قوم عمالقہ تھی جو اپنے وقت اہل ایمان وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی۔ ان کی اس شہرت کے پیش نظر، عین معرکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر وثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح وکامیابی کی دعا مائگی۔ گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرت اللی کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں، جیسے جنگ بدر میں نی میں ایک ایک خابیت الحاج وزاری سے فتح و فصرت کی دعائیں مائلیں، جنہیں اللہ تعالی نے قبول فرمایا اور مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آئی۔

۲. حضرت داود علیه الله تعالی نیم جو انجی پیم سے نہ بادشاہ، اس انشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ ان کے ہاتھوں الله تعالی نے جالوت کا خاتمہ کیا اور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم کو شکست فاش دلوائی۔ سال اس کے بعد الله تعالی نے حضرت داود علیه کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی۔ حکمت سے بعض نے نبوت، بعض نے صنعت آئین گری اور بعض نے ان امور کی سمجھ مراد لی ہے، جو اس موقعۂ جنگ پر الله تعالیٰ کی مشیت وارادے سے فیصلہ کن ثابت ہوئے۔

۳. اس میں اللہ کی ایک سنت البی کا بیان ہے کہ وہ انسانوں کے ہی ایک گروہ کے ذریعے سے، دوسرے انسانی گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرماتا رہتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا اور کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت واختیار سے بہرہ ور کیے

تِلْكَ الْيُتُ اللهِ نَـ تُلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللِمُواللِمُ الللِمُ الللْمُوالِمُ الللْمُ اللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُوا

تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلُنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مُ مِنْهُمُ مَّ مَنْ كَلَمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ وَرَجَةٍ وَالْيُنَا عِنْسَى الْبَيْ مَرْيَعِ الْبَيِّلَاتِ وَالَّيْلُ لُهُ بُرُوجِ وَالْيُنَا عِنْسَى الْبَيْنَ اللهُ مَا افْتَلَى الْبَيْنِ مِنْ بَعْدِهِمْ الْمُنُ بَعْدِي مَا جَاءُمُمُ الْبَيْنِ فَوَلِينِ افْتَلَقُوا فَينَهُمُ وَمَن الْمَن وَمِنْهُمُ مَنْ كَفَرُولُو شَاءًا اللهُ مَا افْتَتَلُوا " وَلَكِنَ اللهَ يَفْعَلْ مَا يُرِيْكِنَ اللهَ مَا افْتَتَلُوا"

۲۵۲. یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقائیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، اور بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ (۱)
۲۵۳. یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، (۱) ان میں سے بھم نے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درج بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم (علیہ اللہ) کو معجزات عطافرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ (۳) اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس ولیلیں آجانے تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس ولیلیں آجانے ان کو علی ہر گز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان کو بعض تو مومن کو وی اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس

ر کھتا تو یہ زمین ظلم وفساد سے بھر جاتی۔ اس لیے یہ قانون اللی اہل دنیا کے لیے فضل اللی کا خاص مظہر ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۂ حج کی آیت ۳۸ اور ۴۰ میں بھی فرمایا ہے۔

ا. یہ گزشتہ واقعات، جو آپ سُگالیُیم پر نازل کردہ کتاب کے ذریعے ہے دنیا کو معلوم ہورہے ہیں، اے محمد (سُگالیُم پی یقینا آپ کی رسالت وصدافت کی دلیل ہیں، کیوں کہ آپ سُگالیُم کے نے یہ نہ کی کتاب میں پڑھے ہیں، نہ کی سے نے ہیں۔ جس سے یہ واضح ہے کہ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو بذریعۂ وحی اللہ تعالی آپ پر نازل فرمارہا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر گزشتہ امتوں کے واقعات کے بیان کو آپ سُگالیم کی صدافت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ۱۴ قرآن نے ایک دوسرے مقام پر بھی اے بیان کو آپ سُگالیم کی صدافت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ۱۴ قرآن نے ایک دوسرے مقام پر بھی اے بیان کیا ہے ﴿ وَلَمُنَّ الْفَصِّ اللَّهِ بِیْنَ عَلَیْ بَعْفِی ﴾ (نی امرائیل: ۵۵) (ہم نے بعض نہیوں کو بعض پر فضیلت عطاکی ہے) اس لیے اس حقیقت میں تو کوئی شک خبیں۔ البتہ نبی سُگالیم کی ہو فرمایا ہے موسی بیا اللہ نُحقید و نی بین اللّٰ بینیاء کی دوسرے پر فضیلت کا انگار لازم نہیں آتا بلکہ موسی بیا اللہ کی بابت ادب واحزام سُکھایا گیا ہے کہ حمیمیں چونکہ تمام باتوں اور ان امتیازات کا، جن کی بیا اس کے وانبیاء علیم اللہ کی بابت ادب واحزام سُکھایا گیا ہے کہ حمیمیں پونکہ تمام باتوں اور ان امتیازات کا، جن کی دوسرے بنہیں ایک دوسرے انبیاء کی مرسے ن نہیں ہو۔ اس لیے تم میری فضیلت بھی اس طرح بیان نہ کرنا کہ اس ہو دوسرے انبیاء کی کسر شان ہو۔ ورز به بعض نہیں ہو نسیت اور تمام پنجیمروں پر نبی سُگالیم کی فضیلت کی اس کے دیمیے شہر اللہ سنت کا متفقہ عقیدہ ہے جو نصوص کتاب وسنت سے ثابت ہے۔ (تفیل کے لیے دیمیے شی اللہ اللہ کی دوسرے بہر کی عائیلیم ہیں، جیسا کہ پہلے بھی گرز چکا ہے۔ سلام مورہ آل عمران میں آئے گی۔ روح القدس سے مراد دھڑت جبریل عائیلیم ہیں، جیسا کہ پہلے بھی گرز چکا ہے۔

يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوَّا اَنْفِقُوا مِنَّا رَنَقَكُمُّ مِّنَ قَبْلِ اَنْكِأْ تِيَوْهُلا بِنَيْعُ فِيْهِ وَلَاثُلَّةُ ۚ وَلَا شَفَاعَةُ ۖ وَالْكِفْرُونَ هُولاً لِلْمُؤْونَ۞

ٱللهُ لَا لِلهُ إِلاَهُوا الْمُنَّالُهُ لَمُنَّالُهُ لِمَا نَفْدُهُ لِا تَأْخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا تَأْخُدُهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّلْوِتِ وَمَا فِي الدَّرْضِ مَنُ ذَا

میں نہ لڑتے، (() کیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

۲۵۳. اے ایمان والو! جو ہم نے تنہیں دے رکھا ہے

اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن

آئے جس میں نہ تتجارت ہے نہ دوتی اور شفاعت (۲) اور
کافر ہی ظالم میں۔

۲۵۵. الله تعالى مى معبود برحق ہے جس كے سواكوئى معبود خبيس، جو زندہ اور سب كا تھامنے والا ہے، جسے نه اونگھ آئے

ا. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی جگہ بیان فرمایا ہے۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دیں میں اختلاف پندیدہ ہے۔ یہ اللہ کو سخت ناپند ہے، اس کی پند (رضا) تو یہ ہے کہ تمام انسان اس کی نازل کردہ شریعت کو اپنا کر نار جہنم ہے نئی جائیں۔ اس لیے اس نے کتابیں اتاریں، انبیاء علیم السلام کا سلسلہ قائم کیا تا آنکہ نبی کریم مُثالِیْتُو پر رسالت کا خاتمہ فرمادیا۔ تاہم اس کے بعد بھی خلفاء اور علاء ودعاۃ کے ذریعے ہے دعوت حق اور امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کا سلسلہ جاری رکھا گیا اور اس کی سخت اہمیت و تاکید بیان فرمائی گئی۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ لوگ اللہ کے پندیدہ رائے کو اختیار کریں۔ لیکن چونکہ اس نے بدایت اور گراہی دونوں راستوں کی نشان دہی کرکے انسانوں کو کوئی ایک راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے بلکہ بطور امتحان اسے اختیار اور ارادہ کی آزادی سے نوزا ہے، اس لیے کوئی اس اختیار کا علا استعال کرنے کافر۔ یہ گویا اس کی حکمت ومشیت ہے، جو اس کی رضا سے مختلف چیز ہے۔

۲. یہود ونصاریٰ اور کفار ومشرکین اپنے اپنے پیشواؤں لیعنی نمیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں، مرشدوں وغیرہ کے بارے میں جو میں یہ عقیدہ رکھتے ہے کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منواطح ہیں اور منوالیتے ہیں۔ ای کو وہ شفاعت کہتے ہے۔ لیعنی ان کا عقیدہ تقریباً وہی تھا جو آئ کل کے جاہلوں کا ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جائیں گے، اور بخشواکر اٹھیں گے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں الی کسی شفاعت کا کوئی وجود نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت الکری میں اور دو سری متعدد آیات اگری میں بتایا گیا کہ اللہ کے یہاں ایک دو سری قشم کی شفاعت بے شک ہوگی، مگر یہ شفاعت وہی لوگ کر سیس واصادیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے یہاں ایک دو سری قشم کی شفاعت بے شک ہوگی، مگر یہ شفاعت وہی لوگ کر سیس گے جنہیں اللہ اجازت دے گا۔ اور اللہ صرف اور صرف ای بندے کے بارے میں کر سیس کے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ اور اللہ صرف اور صرف اہی بندے کی بارے میں اجازت دے گا۔ یہ شفاعت فرشتے بھی کریں گے، انبیاء ورسل بھی، اور شہداء وصالحین بھی۔ مگر اللہ پر ان میں سے کسی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہ ہوگا۔ بلکہ اس کے برکس یہ لوگ خود اللہ کے خوف سے اس قدر لرزاں وترساں ہوں گے کہ ان کے چہروں کا رنگ اڑ رہا ہوگا۔ ہ

الَّانِى يَشْفَعُ عِنْدَا لَمُ الَّا بِإِذْنِهُ يَعْلَكُمُ مَا بَيْنَ اَيِّدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُجِيطُونَ شِمُّ كُُمِّنَ عِلْمِهَ اِلَّارِيمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمُوٰتِ وَالْأَضَّ وَلَا يَتُوْدُهُ خِفْظُهُمُ آوَهُوالْعَلِيُّ الْعَظِيْةُ ۞

لَاَ إِكْرَاهُ فِي السِّيْنِ قَدْتَبَيِّنَ الرُّشُدُمِنَ الْغَيَّ فَلَمَّنَيِّ الرُّشُدُمِنَ الْغَيَّ فَلَمَنْ يَكُفُنُ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤُمِنَ بِالطَّافَةُ وَتَ

نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے سیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، (۱) اس کی کرسی کی وسعت (۱) نہیں کرسکتے مگر جتنا وہ چاہے، (۱) اس کی کرسی کی وسعت نہیں کر منا وہ تھا اور نہ اگاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ سے نہ تھکتا اور نہ اگاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ سے نہ تھکتا ور نہ وہ تی بارے میں کو ئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چی ہے، (۱) اس کیے جو شخص اللہ

ا. یہ آیت الکری ہے جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے مثلاً یہ آیت قرآن کی اعظم آیت ہے۔ اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے وغیرہ (ابن کیر) یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی علو شان اور اس کی قدرت وعظمت پر منی نہایت جامع آیت ہے۔

۲. گُرْسِيٌّ ہے بعض نے مَوْضِعُ قَدَمَيْنِ (قدم رکھنے کی جُلہ)، بعض نے علم، بعض نے قدرت وعظمت، بعض نے باوثانی اور بعض نے عرش مراد لیا ہے۔ لیکن صفات باری تعالیٰ کے بارے میں محدثین اور سلف کا یہ مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات جس طرح قرآن وحدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کی بغیر تاویل اور کیفیت بیان کیے ان پر ایمان رکھا جائے۔ اس لیے یہ ایمان رکھنا چاہے کہ یہ فی الواقع کری ہے جو عرش سے الگ ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے، اس پر وہ کس طرح بیٹھتا ہے؟ اس کو ہم بیان نہیں کر کتے کیونکہ اس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔

اسال کی شان نزول میں بتایا گیاہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیمائی ہوگئے تھے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہوگئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیمائی بن چکے تھے، زبرد سی مسلمان بنانا چاہا، جس پریہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول کے اس اعتبار سے بعض مضرین نے اسے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے یعنی مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب، اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہوں تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لیمن یہ آیت تھم میں رہنے والے اہل کتاب، اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہوں تو انہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی نے ہدایت اور گراہی دونوں کو واضح کر دیا ہے۔ تاہم کفروشرک کے خاتمے ادر باطل کا زور توڑنے کے لیے جہاد ایک الگ اور جبر واکراہ سے مختلف چیز ہے۔ مقصد معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباؤ ختم کرتا ہے جو اللہ کے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ کی رہاہ میں داخل میں دوڑا بنی ہوئی ہو۔ تاکہ ہر خض اپنی آزاد مرضی سے چاہے تو اپنے کفر پر قائم رہے اور چاہے تو اسلام میں داخل موجائے۔ چونکہ روڑا بنے والی طاقتیں رہ رہ کر ابجری آلی رہیں گی اس لیے جہاد کا تھم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک جور کہ، جیساکہ حدیث میں ہے «البجھاد ماضی إلیٰ یَومِ القِیٰمَةِ» (جہاد قیامت تک جاری رہے گا) خود نبی سکائیڈ کے خوبی جور کی حدیث میں ہے «البجھاد ماضی إلیٰ یَومِ القِیٰمَةِ» (جہاد قیامت تک جاری رہے گا) خود نبی سکائیڈ کے جو کہ حدیث میں ہے «البجھاد کا تھم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک جاری رہے گا) خود نبی سکائیڈ کے خوبی کی جیساکہ حدیث میں ہے «البجھاد کی خود نبی سکائیشہ کے دیں کہ جورک کی جیساکہ حدیث میں ہے «البجھاد کی خود نبی سکائی خود نبی سکائیشہ کی خود نبی سکائی خود نبی سکائی خود نبی سکائیڈ کے خوبی کورک کی خود نبی سکائی کائی خود نبی سکائی خود نبی سکائی خود نبی سکائی کی سکائی کے خود نبی کی کور نبی کی کور نبی کی خود نبی کی کورک کی کورک نبی کی

اسُتَمُسُكَ بِالْغُزُوّةِ الْوُثْقَٰىٰ ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَبِمُيْعٌ عَلِيْجٌ ۞

اَلَكُهُ وَكُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا يُخِرِجُهُ مُوَّنَ الظُّلْمَاتِ

إِلَى النُّوْرِةُ وَالَّذِيْنَ كَفَمُ وَالْوَلِيِّكُ مُ الطَّاغُوتُ

يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلْمَاتِ الْوَلِيِّكَ اَصْعَبُ

النَّارِعُهُ مُ وَيُهَا خَلِكُ وَنَ ۚ

اَلَهُ تَرَالَى الَّذِي حَاَمِ إِبْرَاهِ حَقِى رَبِّهِ اَنْ اللهُ اللهُ

تعالیٰ کے سوا دو سرے معبودوں کا انکار کرکے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، جو بھی نہ ٹوٹے گا اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔

۲۵۷. ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں۔ وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔

۲۵۸. کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جوسلطنت پاکر ابراہیم (علیہ اس کے رب کے بارے میں جھر رہا تھا، جب ابراہیم (علیہ اس کے رب کے بارے میں جھر رہا تھا، جب ابراہیم (علیہ اس نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہوں، اور مارتا ہوں، ابراہیم (علیہ اللہ تعالی سورج کو مشرق کی طرف ابراہیم (علیہ اللہ تعالی سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔

کافروں اور مشرکوں سے جہاد کیا ہے اور فرمایا ہے۔ «اُوٹُوٹُ اَنْ اُلْقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَشْهَدُوْا» الحدیث (صحبح البخادی تعاب الایمان، باب فان تابوا وافامو الصلوٰہ) " بیجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وہ لا اللہ الا اللہ اور گھر رسول اللہ کا اقرار نہ کرلیں۔ " اسی طرح سزائے ارتداد (قتل) سے بھی اس آیت کا کوئی گراؤ نہیں ہے بلکہ اسلائی راست کی نظریاتی چیشت کا تحفظ ہے۔ ایک اسلائی مملکت میں ایک کافر کو اپنے کفر پر قائم رہ جانے کی اجازت تو بے کشی دی جاسکتی ہونات و انجواف کی اجازت نہیں دی خل دی جاسکتی ہوناتی ہوجائے تو پھر اس سے بغاوت وانحواف کی اجازت نہیں دی خاس دی جاسکتی ہوناتی ہوجائے تو پھر اس سے بغاوت وانحواف کی اجازت نہیں دی جاسکتی ہوجائے تو پھر اس سے بغاوت وانحواف کی اجازت نہیں دی جاسکتی ہوناتی انتظار اور فکری انار کی پھیلتی جو اسلامی معاشرے کے امن کو اور ملک کے استخام کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اس طرح آزادی رائے کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بغاوت (ارتداد) کی اجازت نہیں دی جاسکتی، اس طرح آزادی رائے کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بغاوت (ارتداد) کی اجازت نہیں دی جاسکتی، جرو اکراہ نہیں ہے۔ بلکہ مرتد کا فتل اس طرح عین انصاف ہے جس طرح قل وغارت گری اور اخلاقی جرائم کا ارتکاب کر والوں کو حض سزائیں دینا عین انصاف ہے۔ ایک کا مقصد ملک کا نظریاتی تحفظ ہے اور دونوں ہی مقصد ملک کو نظر انداز کرکے جن الجھنوں، دشواریوں اور پریشانیوں سے دوچار ہیں، تی آئر اسلامی ممالک ان دونوں ہی مقاصد کو نظر انداز کرکے جن الجھنوں، دشواریوں اور پریشانیوں سے دوچار ہیں، تو اکثر اسلامی ممالک ان دونوں ہی مقاصد کو نظر انداز کرکے جن الجھنوں، دشواریوں اور پریشانیوں سے دوچار ہیں، تو آئر وضاحت نہیں۔

مدایت نہیں دیتا۔

أَوْكَالَانِ كُمَّرَّعَلَ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ اَلَّ يُعْمَى هٰذِهِ اللهُ بَعْنَ مُوفِهِ اللهُ بَعْنَ مُوفِهِ اللهُ بَعْنَ مُوفِهِ اللهُ بَعْنَ اللهُ مِائَةً عَامِ ثُمَّرَبَّتَهُ فَقَالَ كَوْلِمِثْتُ وَاللَّهُ عَالَمَ فَا نَظْرُ اللَّهُ عَالَمَ فَانَظْرُ اللَّهُ عَالَمَ فَانَظْرُ اللَّهُ عَالَمِ فَانَظْرُ اللَّهُ عَالَمُ فَانَظْرُ اللَّهُ عَالَمُ فَانَظْرُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ آرِنْ كَيْفَ تُثْمِي الْمُوثِّ قَالَ اَوَلَهُ تُؤْمِنْ قَالَ بَلْ وَلِكِنْ لِيَمُّلَمَ بِنَّ قَلْمِينُ

۲۵۹. یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو حیت کے بل اوند ھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ (۱) تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا سوسال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا پچھ حصہ، (۲) فرمایا بلکہ تو سوسال تک رہا، پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۳)

اب تو وه کافر بھونچکا ره گها، اور الله تعالی ظالموں کو

۲۲۰. اور جب ابراہیم (عَلَیْلاً) نے کہا کہ اے میرے پرورد گار! مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے

ا. أَوْ كَالَّذِيْ كَا عَطْفَ يَهِلِ واقعه پر ہے اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے (پہلے واقعہ کی طرح) اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی سے گزرا... یہ شخص کون تھا؟ اس کی بابت مخلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور حضرت عزیر کا نام ہے جس کے بعض صحابہ و تابعین قائل ہیں۔ واللہ اعلم۔ اس سے پہلے کے واقعہ (حضرت ابراہیم علیاً ونمرود) میں صافع یعنی باری تعالیٰ کا اثبات تھا اور اس دوسرے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت احیائے موتی کا اثبات ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کی قدرت احیائے موتی کا اثبات ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو سو سال کے بعد زندہ کردیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ سو سال کے بعد زندہ کرسکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد جمی ندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔

۲. کہا جاتا ہے کہ جب وہ شخص مذکورہ مرا تھا، اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا اور جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی سے تھی، اس سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن گزرگیا ہے اور اگر یہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے۔ جب کہ واقعہ یہ تھا کہ اس کی موت پر سوسال گزر چکے تھے۔

س. لینی یقین تو مجھے پہلے بھی تھا لیکن اب عینی مشاہدے کے بعد میرے یقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا ہے۔

قَالَ فَخُدُا ٱرْبُعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرُفُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلُ عَلْ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزُءً اثْقَادُعُهُنَّ يَاثِيْنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمُ آنَّ اللهَ عَزِيُرْ كَكِينُوْ

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمُ فِي سَجِيْلِ اللَّهِ كَنْتَلِ حَبَّةٍ اَتُبْتَتَّ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبَكَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمِنْ يَيْثَأَةً وَاللَّهُ

گا؟ ((جناب باری تعالی نے) فرمایا، کیا تہمیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہوجائے گی ، فرمایا چار پرندے لو، ان کے کلڑے کرڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک گلڑا رکھ دو پھر انہیں پکارو، تہمارے پاس دوڑتے ہوئے آجائیں گے اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمتوں والا ہے۔

۲۱۱. جو لوگ اپنا مال الله تعالیٰ کی راه میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیاں تکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں، اور الله تعالیٰ

ا. یہ احمائے موتی کا دوسرا واقعہ ہے جو ایک نہایت جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم عَلَیْلًا کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ یہ چار پرندے کون کون سے تھے؟ مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے ہیں لیکن ناموں کی تعیین کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اللہ نے بھی ان کے نام ذکر نہیں گے۔ بس یہ چار مختلف پرندے تھے۔ فَصُہ هُنَّ کے ایک معنی أَمِلْهُنَّ كِيهِ كُنَّ مِیں لِعنی ان كو "ہلالے" (مانوس كرلے) تاكه زندہ ہونے كے بعد ان كو آسانی سے بيجان لے كه مه وبی پرندے ہیں اور کسی قسم کا شک باقی نہ رہے۔ اس معنی کے اعتبار سے پھر اس کے بعد ڈُمَّ قَطِّعْهُنَّ (پھر ان کو ٹکڑے گلڑے کرلے) محذوف ماننا پڑے گا۔ دوسرے معنی قَطِّعهُیَّ (پھر ان کو کلڑے کلڑے کرلے) کے گئے ہیں۔ اس صورت میں کچھ محذوف مانے بغیر معنی واضح ہوجاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گلڑے گلڑے کرکے مختلف پہاڑوں پر ان کے اجزاء باہم ملاکر رکھ دے، پھر تو آواز دے تو وہ زندہ ہوکر تیرے پاس آجائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بعض جدید وقدیم مفسرین نے (جو صحابہ و تابعین کی تغییر اور سلف کے منہ ومسلک کو اہمیت نہیں دیے) فَصُهُ هُنَّ کا ترجمہ صرف "بلالے" کا کہا ہے۔ اور ان کے مکڑے کرنے اور پہاڑوں یر ان کے اجزاء بھیرنے اور پھر اللہ کی قدرت سے ان کے جڑنے کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن یہ تفییر صحیح نہیں، اس سے واقعے کی ساری اعجازی حیثت ختم ہوجاتی ہے اور مر دے کو زندہ کر د کھانے کا سوال جوں کا تون قائم رہتا ہے۔ حالانکہ اس واقعہ کے ذکر سے مقصود الله تعالی کی صفت احبائے موتی اور اس کی قدرت کاملہ کا اثبات ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی مُثَاثِیْنَا نے حضرت ابراہیم عَلِیْلا کے اس واقعے کا تذکرہ کرکے فرمایا «نَحْنُ أَحَقُّ بالشُّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيْمَا (صحيح البخاري، كتاب التفسير) "ہم ابراہيم عَلَيْلًا سے زيادہ شك كے حق دار ہيں-" اس كا يہ مطلب نہیں کہ ابراہیم علیاً نے شک کیا، البذا ہمیں ان سے زیادہ شک کرنے کا حق پینچتا ہے۔ بلکہ مطلب حضرت ابراہیم علیاً سے يقييناً شك كرنے ميں ان سے زمادہ حق دار ہوتے (مزيد وضاحت كے ليے دكھے فتح القدير للثوكاني)

وَاسِعْ عَلَيْرُ ا

ٱڵۜۮؚؿ۫ؽؙؽؙڹ۫ڣڡؙٞٷؽٵؘڡؙۅؘۘۘڷڮۿؗ؞ڣٛڛؘؽؚڮٳ۩ڵۼڎؙٞؿۜ ڵڒؽؙؿؙؚٷۏؽٵؘڷڡٛ۬ڡؙؿ۠ٳڡۧٮٞٵٷڵٲۮٸٚڵۿؙۿؙٵڿؙۯۿؙڝ ۼؚٮٛ۫ڬڒۜڽؚؚۨۿؚڎٷٙڵۮؘۏػٛٷؽؿۼٛٷڒۿۿؙڲٷٛڒؙۏؿ

قَوْلُ مَّعُرُوْكٌ قَمَغُفِمَ لاَّخَيْرُضَّنُ صَدَّقَةٍ يَتَبُعُهَا اَذُى ٞوَاللهُ غَنِيُّ حَلِيمُ

جے چاہے بڑھا چڑھا کردے(۱) اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔

۲۹۲. جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جناتے ہیں نہ ایذاء دیتے ہیں، (۲) ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہول گے۔

۲۷۳. نرم بات کہنا اور معاف کردینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو<sup>(۳)</sup> اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔

ا. یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیات ہے۔ اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاد میں خرج کی گئی رقم کا یہ ثواب ہو گا اور اگر اس سے مراد تمام مصارف خیر ہیں تو یہ فضیات نفقات وصد قات نافلہ کی ہوگی اور دیگر نیکیاں «الحَسَنَةُ بِعَشْدِ أَمْثَالِهَا» (ایک نیکی کا اجر دس گنا) کی ذیل میں آئیں گی۔ (فُّ القدی) گویا نفقات وصد قات کا عام اجر وثواب، دیگر امور خیر سے زیادہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اس اہمیت وفضیات کی وجہ بھی واضح ہے کہ جب تک سامان واسلحہ جنگ کا انتظام نہیں ہوگا، فوج کی کارکردگی بھی متاثر ہوگی اور سامان اور اسلحہ رقم کے بغیر مہیا نہیں کے جاسے۔

۲. انفاق فی سبیل اللہ کی مذکورہ فضیات صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرچ کرکے احسان نہیں جنلاتا، نہ زبان سے ایسا کلمۃ شخیر ادا کرتا ہے جس سے کسی غریب، مختاج کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ تکلیف محموس کرے۔ کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نی مُنْ اللہ فی فرمان ہے: قیامت کے دن اللہ تعالی تین آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، ان میں ایک احسان جنگانے والا سے (مسلم، کتاب الایمان، باب غلظ تحریہ اسبال الازاد والمن بالعطیة)۔

سع. سائل سے نرمی اور شفقت سے بولنا یا دعائیہ کلمات (اللہ تعالی شجھے بھی اور ہمیں بھی اپنے فضل وکرم سے نوازے وغیرہ)

سے اس کو جواب دینا قول معروف ہے اور مَعْفِرَةٌ کا مطلب سائل کے فقر اور اس کی حاجت کا لوگوں کے سامنے عدم اظہار
اور اس کی پردہ بو شی ہے اور اگر سائل کے منہ سے کوئی نازیبا بات نکل جائے تو اس سے چٹم پوشی بھی اس میں شائل ہے۔
ایعنی سائل سے نرمی وشفقت اور چٹم بوشی، پردہ بوشی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اس کو لوگوں میں ذلیل ورسوا
کو اسے نکلیف پہنچائی جائے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا ہے «الْکَلِمَةُ الطَّیَّبَةُ صَدَقَةٌ» (صحیح مسلم کتاب الزکاۃ، باب بیان
اُن اسم الصدقة بقع علی کل نوع من المعروف (پاکیرہ کلمہ بھی صدقہ ہے) نیز نبی مَاکُلَیْکُمُ فِی فرمایا "تم کسی بھی معروف (نیکی)
کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے مانا ہی ہو۔" ﴿لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَیْنًا وَلُو أَنْ تَلْقَی
اُخَاکَ بِوَجُهِ طَلِقِی﴾ (مسلم، کتاب البر، باب استحباب طلاقة الوجہ عند اللقاء)۔

وَمَعُلُ الَّذِيْنَ نُنْفِقُوْنَ اَمُوالَهُمُ الْبَعْاَءُ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَغْبِيتًا مِّنَ اَنْفُسِهِمُ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوقٍ اَصَابَهَا وَابِلُّ فَالتَّ أُكُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنَ كُونِمِبُهَا وَابِلُ فَطَلَّ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْدُ

ایداء پہنچاکر برباد نہ کرو! جس طرح وہ شخص جو اپنا مال ایداء پہنچاکر برباد نہ کرو! جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر اس پر زوردار مینہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑدے، (۱) مینہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑدے، (۱) ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو (سیدھی) راہ نہیں دکھاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو (۲) اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لاوے اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لاوے اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے اور اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔

ا. اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ صدقہ و خیرات کرکے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا، اہل ایمان کا شیوہ نہیں، بلکہ ان لوگوں کا وطیرہ ہے جو منافق ہیں اور ریا کاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے، ایسے خرچ کی مثال صاف چنان کی تی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں نیج بو دے لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اترجائے اور وہ پھر مٹی سے بالکل صاف ہوجائے۔ لیعنی جس طرح بارش اس پھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی، ای طرح ریاکار کو بھی اس کے صدقہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

۳. یہ ان اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرج کرتے ہیں، ان کا خرج کیا ہوا مال اس باغ کی مانند ہے جو پر فضا اور بلند چوٹی پر ہو، کہ اگر زوردار بارش ہو تو اپنا پھل دگنا دے ورنہ ہلکی سی پھوار اور شبخم بھی اس کو کافی ہوجاتی ہے۔ اسی طرح ان کے نققات بھی، چاہے کم ہوں یا زیادہ، عند اللہ کئی گئی گنا اجر وثواب کے باعث ہوں گے جَنَّةٌ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتنی کثرت سے درخت ہوں جو زمین کو ڈھائک لیں یا وہ باغ، جس کے چاروں طرف باڑھ ہو اور باڑھ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو۔ یہ جن سے ماخوذ ہے، جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی، پیٹ کے اور باڑھ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو۔ یہ جن سے ماخوذ ہے، جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی، پیٹ کے بی کو جنین کہ ہا ہا ہا ہے کہ وہ بھی اس لیے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظر وں سے مستور ہے۔ رَبُورَة او نِی زمین کو کہتے ہیں۔ وَابِلٌ تیز بارش۔ ہے۔ اور جنت کو بھی اس لیے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے مستور ہے۔ رَبُورَة او نِی زمین کو کہتے ہیں۔ وَابِلٌ تیز بارش۔

اَيُوَدُّا َ مَنُكُوُ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ حَبَّةٌ مُّنِّنَ تَخْفُلِ

وَاَ مَنَا لِ غَوْقُ مِنْ عَوْتِهَا الْأَنْهُ لَا لَهُ فِيهَا مِنْ

كُلِّ التَّهَرُونِ وَاَصَابُهُ الْكِبَرُولَهُ ذُرِيَةٍ مُّنْعَفَا اُءٌ فَاصَابَهُ الْكِبَرُولَهُ ذُرِيَةٍ مُّنْعَفَا اُءٌ فَاصَابَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ لَكُمُ الْأَلْتِ لَعَلَّا كُونَ اللَّهُ لَكُمُ اللَّالِيَ لَعَلَّا كُونَ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّالِيَ لَعَلَّا كُونَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّالِيَ لَعَلَّا كُونَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَعَلَّا اللَّهُ لَكُمْ اللَّالِي لَعَلَّا كُونَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَلْكُونَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَا لَهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ لَا لَهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ لَكُونَ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَكُمْ لَعَلَّالُهُ لَعَلَى اللَّهُ لَلْكُونَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَعَلَيْ الْعَلَى اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَكُمْ لَعَلَالْهُ لَعَلَالِهُ لَكُمْ لِلْكُونَ اللَّهُ لَعَلَّا لَهُ لَعَلَالْهُ لَكُمْ لِلْكُونِ لَهُ لِلْكُونَ اللَّهُ لَلْكُونَ لَهُ لَعْلَالْهُ لَلْكُونَ لَهُ لَلْكُونَ لَهُ لِلْكُونَ لَهُ لِلْكُونِ لَهُ لَعْلَالْهُ لِلْكُونَ لَهُ لِلْكُونَ لَهُ لِلْكُونِ لَهُ لِلْكُونِ لَهُ لِلْكُونِ لَهُ لِلْكُونِ لَهُ لِلْكُونِ لَهُ لِلْكُونَ لَهُ لِلْكُونِ لَهُ لِلْكُونِ لَهُ لِلْكُونِ لَهُ لِلْكُونِ لَهُ لِلْكُونِ لَهُ لِلْكُونِ لَهُ لَهُ لِلْكُونِ لَهُ لِلْكُونِ لَهُ لِلْكُونِ لَهُ لِلْكُونِ لَهُ لِلْكُونِ لَهُ لِلْكُونِ لَهُ لَكُونَا لَهُ لَكُونَا لَهُ لَكُونَ لَهُ لَا لَهُ لَكُلْكُونَ لَهُ لِلْكُونِ لَهُ لَاللّٰهُ لِلْكُونِ لَهُ لَاللّٰهُ لِلْلَهُ لَلْكُونِ لَهُ لَالْلِهُ لَلْكُونِ لَهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْكُونَا لِهُ لَالْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَ

ؽٵؿۜۿٵڷڹۣؽ۬ؽٵؗؗؗؗٛٛٛٛڡڬٛٛٛٷۘٲڶؽؘڡؙڠؙۊٵڝؽؘڟؾۣؠؾؚ؞ڡٙٵ ػٮۜٮٛڹؙؿؙۄۘۅڝؠۜٚٲٲڂ۫ۯڿڹٵڴػؙۊۣۨؽڶٱڵۯؙڝ۬ ۅؘڵٵؾؘؠؠۜٙؠؙۅٳٳڵڿۣؽ۫ؿؽؽ؞ؽؙۿؿؙؙؿؙؿؙڠۊ۠ؽۅؘڶٮٮٛؾؙۄؙ

۲۲۲. کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے بھل موجود ہوں، اور اس شخص کا بڑھایا آگیا ہو، اور اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، لیس وہ باغ جل جائے اس طرح اللہ تعالی تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تا کہ تم غورو فکر کرو۔ لیے آیتیں بیان کرتا ہے تا کہ تم غورو فکر کرو۔ کہتا کہ ایک والو! اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور خمین میں سے تو در کرو۔ خمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں نے خرج کرو، (۱) اور ان میں سے بری چیزوں کے خرج سے خرج کرو، (۱) اور ان میں سے بری چیزوں کے خرج

ا. اسی رہاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے کے اور اس سے بچنے کے لیے مزید مثال دی جارہی ہے کہ جس طرح ایک شخض کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے کھل ہوں (یعنی اس سے بھرپور آمدنی کی امید ہو)، وہ شخص بوڑھا ہوجائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بیج ہوں (یعنی وہ خود بھی ضعف پیری اور کبرسنی کی وجہ سے محنت ومشقت سے عاجز ہوچکا ہو اور اولاد بھی اس کے بڑھایے کا سہارا تو کیا؟ خود اپنا بوجھ بھی اٹھانے کے قابل نہ ہو) اس حالت میں تیز و تند ہوائیں چلیں اور اس کا سارا باغ جل جائے۔ اب نہ وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہانہ اس کی اولاد۔ یہی حال ان ریا کار خرج کرنے والوں کا قیامت کے دن ہو گا۔ کہ نفاق وریا کاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے جب کہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مہلت وفرصت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ حضرت ابن عباس ڈلھٹھا، اور حضرت عمر ڈلھٹھ نے اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں میس کیسس کر اللہ کے نافرمان ہوجاتے ہیں جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں (صحیح البخاري، کتاب التفسیر، فتح القدیر، للشو کاني وتفسیر ابن جریر طبري)-۲. صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ مَنّ وأَذَى اور ریاکاری سے یاک ہو (جیسا کہ گذشتہ آیات میں بتایا گیا ہے) اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور یا کیزہ کمائی سے جو۔ چاہے وہ کاروبار (تجارت وصنعت) کے ذریعے سے ہو یا نصل اور باغات کی پیداوار ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ "خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرج كرنے كا قصد مت كرو۔" تو خبيث سے ايك تو وہ چيزيں مراد ميں جو غلط كمائى سے موں۔ الله تعالى اسے قبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں ہے ﴿إِنَّ اللهَ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ﴾ (الله تعالیٰ یاک ہے، یاک (حلال) چیز ہی قبول فرماتا ہے)۔ دوسرے خبیث کے معنی ردی اور نکمی چیز کے ہیں، ردی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائیں، جیسا کہ

ۑؚٵڿڹؚڽؙڎٳڰٚۯٲڽٛ تُغٛبِڞُوافِيُه ٝوَاعْلَمُوۤٱڷۜ الله َغَنِيُّ حَمِيْكٌ ۞

> ٱلشَّيْطُنُ يَعِنُ كُوُّ الْفَقُرُ وَ يَأْمُوُكُوْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللهُ يَعِنُ كُوْ مَّغْفِنَ لَا مِّنْهُ وَفَضُلًا وَاللهُ وَاللهُ عَلِيمُ عَلِيمُ ۖ

يُؤُنِ الْحِكْمُةَ مَنْ تَيْشَأَءُ وَمَنْ يُؤُنَّ الْحِكْمُةَ فَقَدُا أُوْنِ كَخُيُوا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُو إِلَّا أُولُوا الْوَلْبَابِ ﴿

کرنے کا قصد نہ کرنا، جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہال اگر آئکھیں بند کرلو تو، (۱) اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔

۲۷۸. شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، (۲) اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔

۲۱۹. وہ جے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے اور جو شخص حکمت اور دانائی دیتا ہے اور جو شخص حکمت اور سبچھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا<sup>(۳)</sup> اور نصیحت صرف عقلمند ہی حاصل کرتے ہیں۔

آیت ﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَحَتَیْ تُنْفِقُوا مِمَّا مِتَّا مِثَا مِتَّا مِثَالِمُ اللهِ عَمْلِ اللهِ عَلَى من اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي

ا. یعنی جس طرح تم خود ردی چیزیں لینا پند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیز ہی خرچ کرو۔
 ۲. لیعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہوتو شیطان ڈراتا ہے کہ مفلس اور قلاش ہوجاؤگ۔ لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو نزدیک نہیں پھٹے دیتا۔ بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پیش کرتا ہے اور ان کے لیے خفیہ آرزوؤں کو اس طرح بگاتا ہے کہ ان پر انسان بڑی رقم بے دھڑک خرچ کرڈالتا ہے۔ چانچہ دیکھا گیا ہے کہ محبد، مدرے یا اور کسی کار خیر کے لیے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب مال سو، دو سو کے لیے بار بار اپنے صاب کی جائج پڑتال کرتا ہے۔ اور مائلنے والے کو بسا او قات کئی کئی بار دوڑاتا اور بلیٹاتا ہے۔ لیکن یہی شخص سینما، ٹمیلی ویژن، شراب، بدکاری اور مقدمے بازی وغیرہ کے جال میں پھنتا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے۔ اور اس سے کی قشم شراب، بدکاری اور مقدمے بازی وغیرہ کے جال میں پھنتا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے۔ اور اس سے کی قشم کی بچکھاہٹ اور زدد کا ظہور نہیں ہوتا۔

سم. حِکْمَةٌ سے بعض کے نزدیک، عقل وقہم، علم اور بعض کے نزدیک اصابت رائے قرآن کے نائخ ومنسوخ کا علم وقہم، قوت فیصلہ اور بعض کے نزدیک اصابت رائے قرآن کے نائخ ومنسوخ کا علم وقہم، قوت فیصلہ اور بعض کے نزدیک صرف سنت یا کتاب وسنت کا علم وقہم ہے یا سارے ہی مفہوم اس کے مصداق میں شامل ہوسکتے ہیں۔ صحیحین وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ "دو شخصول پر رشک کرنا جائز ہے ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ جے اللہ نے عکمت دی جس سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ " (صحیح البخاری، کتاب العلم، باب الاغتباط فی العلم والحکمة –مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب فضل من یقوم بالقرآن ویعلمه ...)

وَمَاۤاَنْفُقُـٰتُوُمِّنُ ثَفَقَاةٍ اَوْنَذَرُتُومِّنُ تَّنۡدِوۡاِتَّااللهَ يَعۡلَمُهُ ۖ وَمَالِلطَّلِمِیۡنَ مِنۡ اَنۡصَاٰدِ۞

ٳ؈ؙؗؿؙؠۮؙۅۘۘۘۘۘٳڶڞۜٙٙؽؖٷؾؚ؋ٙؽۼؠ؆ۧۿؚؽٷڔڶ ؿؙڂٛڡؙؙۅ۫ۿٵۉؿٷٛؿۅٛۿٵڶڡؙٛڡٞػۯۜٳٞٷۿۿؙۅػؿؙڒ ڰۘڪٛڎٷؽػڣٞؠؙؙٷؽڂؘۿٷ۞ ڽؚؠٵؾؘۜڡؙؠڵٷڹڿؘڽؽڒٛ۞

لَيْسَ عَلَيْكَ هُـلُ مُهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهُدِى مَنْ تَلِيْنَا أَوْمَا تُنْفِقُوْ امِنْ خَيْدٍ فَلِانْفُسِكُمْ وَمَا سُنْفِقُوْنَ اللَّا ابْتِغَاءَ وَجُهُ اللهِ وَمَا سُنْفِقُوْا مِنْ خَيْدٍ يُوَنَّ إِلَيْكُمُ وَجُهُ اللهِ وَمَا سُنْفِقُوْا مِنْ خَيْدٍ يُوَنَّ إِلَيْكُمُ

• ٢٥. اور تم جتنا کچھ خرچ کرو لینی خیرات اور جو کچھ نذر مانو<sup>(۱)</sup> اسے اللہ تعالی بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

الحل. اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، (۲) اور اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو مٹادے گا اور اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔

۲۷۲. انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں بلکہ ہدایت اللہ تعالی دیتا ہے جے چاہتا ہے اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دوگے اس کا فائدہ خود پاؤگے۔ اور تمہیں صرف اللہ تعالی کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرج کرنا چاہیے تم جو کچھ مال خرج کروگے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گاہ (۳) اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔

ا. نَذْر كا مطلب ہے كه ميرا فلال كام ہوگيا يا فلال اہتلاء سے نجات مل گئ تو ميں الله كى راہ ميں اتنا صدقه كرول گا۔ اس نذر كا پورا كرنا ضرورى ہے۔ اگر كسى نافرمانى يا ناجائز كام كى نذر مانى ہے تو اس كا پورا كرنا ضرورى نہيں ہے۔ نذر بھى، نماز روزہ كى طرح عبادت ہے۔ اس ليے الله كے سواكسى اور كے نام كى نذر ماننا اس كى عبادت كرنا ہے جو شرك ہے، جيساكه آج كل مشہور قبروں پر نذر ونياز كايد سلسله عام ہے، الله تعالیٰ اس شرك سے يحيائے۔

7. اس سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے، سوائے کی ایک صورت کے کہ علانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو ہو۔ اگر ریا کاری کا جذبہ شامل نہ ہوتو ایسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو خاص فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، وہ احادیث سے واضح ہے۔ تاہم اس فتم کی مخصوص صورتوں کے علاوہ دیگر مواقع پر خاموثی سے صدقہ و خیرات کرنا ہی بہتر ہے۔ نبی صلی فیڈ نے فرمایاہے کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش اللی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اشخ خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے۔صدقے میں اضاء کی افضلیت کو بعض علماء نے صرف نقلی صد قات نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے۔صدقے میں اختاء کی افضلیت کو بعض علماء نے صرف نقلی صد قات نک محدود رکھا ہے اور زکوۃ کی ادائیگی میں اظہار کو بہتر سمجھا ہے۔ لیکن قرآن کا عموم صد قات نافلہ اور واجبہ دونوں کو شامل ہے (این بی) اور حدیث کا عموم بھی ای کی تائید کرتا ہے۔

٣٠. تفيري روايات ميں اس كي شان نزول يه بيان كي گئي ہے كه مسلمان اپنے مشرك رشتے داروں كي مدد كرنا جائز نہيں

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ الْحُصِدُو اَ فِيُ سَدِيْكِ اللهِ لَايسُتَطِيْعُوْنَ صَّرَّبًا فِي الْأَرْضُ يَعُسُبُهُوُ البُحَاهِ لُ اَغْنِينَاءَ مِنَ التَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُوُ يِسِيْمُهُ مُوْكَ لَيَسَّعُلُونَ النَّاسَ اِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوْ ا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيُحُوْ

الله میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں ملک علیہ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مال دار خیال کرتے ہیں، آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے وہ لوگوں سے چٹ کر سوال نہیں کرتے، (۱) اور تم جو پچھ مال فرچ کرو تو اللہ تعالی اس کا جاننے والا ہے۔

سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہدایت کے رائے پر لگادینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم لوَج اللہ جو بھی خرج کروگے، اس کا پورا اجر ملے گا جس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتے داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے۔ تاہم ذکوۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے یہ کسی غیر مسلم کو نہیں دی جاستی۔

ا. اس سے مراد وہ مہاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے رائے میں ہر چیز سے کٹ گئے۔ دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء اور علاء بھی اس کے ذیل میں آسکتے ہیں۔

ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُ مُوبِالِّيُلِ وَالنَّهَارِسِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْدَدَتِبِهِمُ وَلاَخُوفُ عَلَيْهِمُ وَلاَهُمُ يَعْزَثُونَ ⊕َ

ٱكَذِينَ يَٱخُلُونَ الرِّيلُوالاَيَقُوْمُونَ إِلَّاكِمَا يَـقُومُ الَّذِي يَنَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ

۲۷۳. جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب تعالی کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی۔

۲۷۵. سود خور (۱) لوگ نه کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھوکر خبطی

ا. رِبُوا کے لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اور شریعت میں اس کا اطلاق رِبَا الْفَضْل اور رِبَا النَّسِيئَةِ پر ہوتا ہ۔ رِبَا الْفَضْل، اس سود کو کہتے ہیں جو چھ اشیاء میں کی بیشی یا فقد وادھارکی وجہ سے ہوتا ہے (جس کی تفصیل حدیث میں ہے)۔ مثلاً گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ ایک تو برابر برابر ہو۔ دوسرایدًا بیکد (ہاتھوں ہاتھ) ہو۔ اس میں کی بیشی ہوگی تب بھی اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کی بجائے، ایک نفتہ اور دوسرا ادھاریا دونوں ہی ادھار ہوں، تب بھی سود ہے۔ رِبَا النَّسِيئَةِ كا مطلب ہے كى كو (مثلاً) ٢ مبينے كے ليے اس شرط پر سوروپے دينا، كه والي ١٢٥ روپے ہوگی۔ ۲۵ رویے ۲ مینے کی مدت کے لیے جائیں حضرت علی طالفیّ کی طرف منسوب قول میں اسے اس طرح بیان کیا گیا ے۔ ( كُلُّ قَوْضِ جَوَّ مَنْفَعَةً فَهُو رِبًا » (فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج٥، ص ٢٨) ( قرض پر ليا گيا نفع سود ج) يه قرضه ذاتی ضرورت کے کیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لیے دونوں قتم کے قرضوں پر لیا گیا سود حرام ہے اور زمانۂ جاہلیت میں بھی دونوں قسم کے قرضوں کا رواج تھا۔ شریعت نے بغیر کسی قسم کی تفریق کے دونوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ تجارتی قرضہ (جو عام طور پر بنک سے لیا جاتا ہے) اس پر اضافہ، سود نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرض لینے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جس کا کچھ حصہ وہ بنک کو یا قرض دہندہ کو لوٹادیتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس کی قباحت ان متجددین کو نظر نہیں آتی جو اس کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں، ورنہ الله تعالیٰ کی نظر میں تو اس میں بڑی قباحتیں ہیں۔ مثلاً قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا منافع تو یقینی نہیں ہے۔ بلکہ، منافع تو کیا اصل رقم کی حفاظت کی بھی ضانت نہیں ہے۔ بعض وفعہ کاروبار میں ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے۔ جب کہ اس کے برعکس قرض وہندہ (چاہے وہ بنک ہو یا کوئی ساہوکار) کا منافع متعین ہے جس کی ادائیگی ہر صورت میں لازمی ہے۔ یہ ظلم کی ایک واضح صورت ہے جے شریعت اسلامیہ کس طرح جائز قرار دے سکتی ہے؟ علاوہ ازیں شریعت تو اہل ایمان کو معاشرے کے ضرورت مندوں پر بغیر کسی دنیوی غرض ومنفعت کے خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے، جس سے معاشرے میں اخوت، بھائی چارے، مدردی، تعاون اور شفقت ومحبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ اس کے برعکس سودی نظام سے سنگدلی اور خود غرضی کو فروغ ماتا ہے۔ ایک سرمائے دار کو اینے سرمائے کے نفع سے غرض ہوتی ہے جانے معاشرے میں ضرورت مند، بیاری، مجوک، افلاس سے کراہ رہے ہوں یا بے روز گار اپنی زندگی سے بیزار ہوں۔ شریعت اس شقاوت وسنگدلی کو کس طرح پیند کرسکتی ہے؟ اس کے اور بہت سے نقصانات ہی، تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ بہر حال سود مطلقاً حرام ہے چاہے ذاتی ضرورت کے لیے لیے گئے قرضے کا سود ہو یا تجارتی قرضے پر۔

ذلك بِانَهُمْ قَالُوَ النّمَا البُيعُمُ مِثُلُ الرِّيْوا وَ اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّيْوا وَ اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّيْوا فَهَنَ حَبَاءَ لا مُوعِظَةٌ مِنْ تَتِهِ فَانْتَهَلَى فَلَهُ فَاسَلَفَ وَ أَمُرُهُ وَلَيْكَ اللهِ مِنْ عَادَ فَأُولَلٍ كَ اَصْعُبُ التَّارِ مُّمْمُ فِيْهَا حَرَّمَ عَادَ فَأُولَلٍ كَ اَصْعُبُ التَّارِ مُّمْمُ فِيْهَا حَلِكُ وَنَ هَا حَلِكُ وَنَ هَا حَلْمُ وَنَ هَا التَّارِ مُعْمُ وَيْهَا حَلْمُ وَنَ هَا التَّارِ مُعْمُ وَيْهَا حَلْمُ وَنَ هَا التَّارِ مُعْمُ وَنِيْهَا حَلَيْكُ وَنَ هَا التَّارِ مُعْمُ وَيْهَا التَّارِ مُعْمُ وَيْهَا التَّارِ مُعْمُ وَنِيْهَا التَّارِ مُعْمُ وَيْهَا التَّارِ مُعْمُ وَيْهَا التَّارِ مُعْمُ وَيْهَا التَّهُ وَالْمُعْمُ وَيْهَا الْمُعْمُ وَلَيْكُ التَّالِ الْمُعْمَلُ وَلَيْكُ التَّالِ اللهُ اللّهُ المُعْمَلُ اللّهُ المُعْمَلُ اللّهُ الل

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبُوا وَيُدُو بِ الصَّدَ فَتِ ۚ وَاللهُ لَاِيُوبُ كُلُّ كَفَّارِ اَشِيُو

اِتَّالَّذِيْنَ الْمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَانْتُواالرَّكُوةَ لَهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ ۚ وَلَاخَوْتُ عَلَيْهُمُ وَلَاهُمْ يُغَرِّنُونَ ۞

يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوا الثَّقُوا اللهَ وَذَرُوُا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّيْوَالِ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِينَ ۞

بنادے، (۱) یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، (۲) حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام، جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت من کر رک گیا اس کے لیے وہ ہے جو گزرا (۳) اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، (۳) اور جو پھر دوبارہ (حرام کی طرف) لوٹا، وہ جہنی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔

۲۷۱. الله تعالی سود کو مثاتا ہے اور صدقه کو بڑھاتا ہے (۵) اور الله تعالی کسی ناشکرے اور گنهگار سے محبت نہیں کرتا۔

ایمان کے ساتھ (سنت کے مطابق) نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں مطابق) نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور غم۔ کام ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باتی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، اگر تم سے چھے ایمان والے ہو۔

ا. سود خور کی یہ کیفیت قبر سے اٹھتے وقت یا میدان محشر میں ہوگ۔

۲. حالائکہ تجارت میں تو نقد رقم اور کی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے۔ دوسرا اس میں نفع نقصان کا امکان رہتا ہے،
 جب کہ سود میں یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں، علاوہ ازیں بچے کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر یہ دونوں ایک کس طرح ہو سکتے ہیں؟

۳۰. قبول ایمان یا توبہ کے بعد پچھلے سود پر گرفت نہیں ہوگ۔

م. کہ وہ توبہ پر ثابت قدم رکھتا ہے یا سوء عمل اور فساد نیت کی وجہ سے اسے حالات کے رحم وکرم پر چھوڑدیٹا ہے۔ ای لیے اس کے بعد دوبارہ سود لینے والے کے لیے وعید ہے۔

۵. یہ سود کی معنوی اور روحانی مصر تول اور صدقے کی بر کتوں کا بیان ہے۔ سود میں بظاہر بڑھوتری نظر آتی ہے لیکن معنوی حماب سے یا مال(انجام) کے اعتبار سے سودی رقم ہلاکت وبربادی ہی کا باعث بنتی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف اب یورپی ماہرین معیشت بھی کرنے گئے ہیں۔

فَإِنَّ لَكُرْتَفُعُلُوا فَاذْنُوْالِ كُرْبِ مِِّنَ اللهِ وَرَسُولُهُ وَ إِنْ تُجُنُّمُ فَلَكُمْ رُءُوُسُ امُوالِكُمْ لِاتَفْلِلُمُونَ وَلا نُظْلَمُونَ ۞

وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَانْ تَصَدَّ قُوْاخَيُدُ لَكُمْ إِنْ كُنْ تُمْرَتَعْلَمُونَ ۞

وَاتَّقُوْا يُومًا تُرْجَعُونَ فِيهُ وَإِلَى اللَّهِ تُمَّرُّونَ فَيُ وَاللَّهُ تُمَّرُّونَ فَى اللَّهِ تُمَّرُّونَ فَي اللَّهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَ

ڲٙٲؿؙۿٵ۩ٙڹؽ۬ؽٵڡٞٷٛٳۮٵؾۜؽٵؽٮٛؿؙۄ۠ڔڽؽ؈ٳڵٙٲڿڸ ؙؙؙڡؙڝڰؽۘٷؙڰؙؿؙٷٷڷؽػؿؙڮؾؽػۿٷڶؾڰ۠ڽٳڵڡٚۮؙڮ

۲۷۹. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہوجاؤ، (۱) اور ہاں اگر توبہ کرلو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرونہ تم پر ظلم کیا جائے۔(۲)

۲۸۰. اور اگر کوئی تنگی والا ہوتو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، (۳) اگرتم میں علم ہو۔

الملا. اور اس دن سے ڈروجس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤگے اور ہر خض کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (۳) ملک دوسرے ایمان والو! جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا

ا. یہ ایس سخت وعید ہے جو اور کسی معصیت کے ار تکاب پر نہیں دی گئی۔ اس لیے حضرت عبد اللہ بن عباس ڈٹافٹھنا نے کہا ہے کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو، تو خلیفۂ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ (ابن کئیر)

۲. تم اگر اصل زر سے زیادہ وصول کروگے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا اور اگر تہمیں اصل زر بھی نہ دیا جائے تو یہ تم پر ظلم ہوگا۔

سع. زمانہ جابلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود، اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا، جس
ہے وہ تھوڑی می رقم ایک پہاڑ بن جاتی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہوجاتی۔ اس کے برعکس اللہ تعالی نے حکم دیا کہ کوئی نگلہ
دست ہوتو (سود لینا تو در کنار اصل مال لینے میں بھی) آسانی تک اسے مہلت دے دو اور اگر قرض بالکل ہی معاف کردو
تو زیادہ بہتر ہے، احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں؟ ایک سراسر
ظلم، سنگ دلی اور خود غرضی پر بنی نظام اور دوسرا ہدردی، تعاون اور ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام۔ مسلمان خود
ہی اس بابرکت اور پر رحمت نظام البی کو نہ اپنائیں تو اس میں اسلام کا کیا قصور اور اللہ پر کیا الزام؟ کاش مسلمان اپنے
دی ایم بابرکت اور ایک میں مجھ سکیں اور اس پر اپنے نظام زندگی کو استوار کر سکیں۔

م. بعض آثار میں ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی کریم منگائیٹی پر نازل ہوئی، اس کے چند دن بعد ہی آپ ونیا سے رحلت فرما گئے۔ منگائیٹی (ابن کیر)

کرو، (۱) اور کھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپی کا معاملہ عدل سے لکھے، اور کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالی نے اسے سکھایا ہے، پی اسے بھی لکھ دینا چاہیے اور جس کے ذیعے حق ہو (۲) وہ لکھوائے اور اپنے اللہ تعالی سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے پچھ گھٹائے نہیں، ہاں جس شخص کے ذیعے حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے میں ہوتو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے میں سے دو مرد گواہ رکھ لو، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرو اور دو عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پہند کرلو، (۲)

ا. جب سودی نظام کی سختی سے ممانعت اور صدقات و خیرات کی تأکید بیان کی گئی تو پھر ایسے معاشر سے میں دیون (قرضوں) کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا۔ ای طرح ہر شخص صدقہ لینا پیند بھی نہیں کرتا۔ پھر اپنی ضروریات و صاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باقی رہ جاتا ہے۔ ای لیے احادیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تاہم قرض جس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہو جاتا ہے۔ اس میں بے احتیا طی یا تباہل جھڑوں کا باعث بھی ہے۔ اس لیے اس آیت میں جے آیة الدَّین کہا جاتا ہے اور جو قرآن کی سب سے کمی آیہ الله تعالیٰ نے قرض کے سلطے میں ضروری ہدایات دی ہیں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی بھٹڑے کا باعث نہ ہے۔ اس کے ایک عظم یہ دیا گیا ہے کہ مدت کا تعین کراو، دوسرا یہ کہ اسے لکھ لو، تیسرا یہ کہ اس یر دو مسلمان مردوں کو، یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنالو۔

۲. اس سے مراد مقروض ہے لیعنی وہ اللہ سے ڈرتا ہوا رقم کی صحیح تعداد لکھوائے، اس میں کی نہ کرے۔ آگے کہا جارہا
 ہے کہ یہ مقروض اگر کم عقل یا کمزور بچے یا مجنون ہے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوالے تاکہ صاحب
 حق (قرض دینے والے) کو نقصان نہ ہو۔

ساب یعنی جن کی دین داری اور عدالت پر تم مطمئن ہو۔ علاوہ ازیں قرآن کریم کی اس نص سے معلوم ہوا کہ دو عورتوں کی گوائی ایک مرد کے برابر ہے۔ نیز مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گوائی بھی جائز نہیں، سوائے ان معاملات کے جن پر عورت کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں ہوسکتا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ مدعی کی ایک قئم کے ساتھ دو عورتوں کی گوائی پر فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جس طرح ایک مرد گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے جب کہ دوسرے گواہ کی جگہ مدعی قیم کھائے۔ فقہائے احتاف کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں، جب کہ محدثین اس کے قائل ہیں، کیونکہ حدیث سے ایک گواہ اورقسم کے ساتھ فیصلہ کرنا ثابت ہے اور دو عورتیں جب ایک مرد گواہ کے برابر ہیں تو دو عورتوں اورقسم کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی جائز ہوگا۔ (خُ القدی)

الآآنَ تَكُونَ تِجَازَةً حَاضِرَةً تُوبُدُونَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُسَاحُ الآ تَكُنُّ بُوْهَا وَآشُهِدُ وَآلَاذَاتَبَا يَعُثُّوْ وَلَا يُضَالَّ كَارِّبُ وَلَا شَهِيدٌ هُ وَإِنْ تَفْعَلُوْا فَاتَهُ فَنُوْقٌ بِكُمْ ﴿ وَانْتَقُوااللّهُ \* وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكِلِّ شَمُّعَلِيْكُ ﴿

تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلادے (() اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کا بلی نہ کرو، اللہ تعالی کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہمت انصاف والی ہے ہمی زیادہ بچانے والی ہے، (()) ہاں یہ اور شک وشبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے، (()) ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہوجو آئیس میں تم لین دین کررہے ہوتو تم پر اس کے نہ کھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید وفروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کرلیا کرو(()) اور (یاد رکھو کہ) نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو (()) اور اگر تم یہ کرو تو کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو (()) اور اگر تم یہ کرو تو یہ شہاری کھی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب عائے والے اللہ تعالی ہر چیز کو خوب عائے والا ہے۔

1. یہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عور توں کو مقرر کرنے کی علت و حکمت ہے۔ یعنی عورت عقل اور یاد داشت میں مرد سے کزور ہے (جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے) اس میں عورت کے استخفاف اور فروتری کا اظہار نہیں ہے (جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں) بلکہ ایک فطری کمزوری کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ومشیت پر بھنی ہے۔ مُکابِرَةً کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو اور بات ہے۔ لیکن حقائق وواقعات کے اعتبار سے یہ ناقابل تردید ہے۔ کم بھنی ہے۔ مُکابِرَةً کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو اور بات ہوں گے، گواہی بھی درست رہے گی (کہ گواہ کے فوت کی یا غائب ہونے کی صورت میں بھی تحریر کام آئے گی) اور شک وشہبہ سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ شک پڑنے کی صورت میں تحریر کام آئے گی) اور شک وشبہہ سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ شک پڑنے کی صورت میں تحریر کام آئے گی) اور شک وشبہہ سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ شک پڑنے کی صورت میں تحریر کام آئے گی) اور شک وشبہہ سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ شک پڑنے

سلابیہ وہ خرید وفروخت ہے جس میں ادھار ہو یا سودا طے ہوجانے کے بعد بھی انحراف کا خطرہ ہو۔ ورنہ اس سے پہلے نقد سودے کو کھنے سے مشٹی کردیا گیا ہے۔ بعض نے اس سے مکان، دکان، باغ یا حیوانات کی بیج مراد کی ہے۔ (ایر انقابر)
۱۳ ان کو نقصان پہنچانا یہ ہے کہ دور دراز کے علاقے میں ان کو بلایا جائے کہ جس سے ان کی مصروفیات میں حرج یا کاروبار میں نقصان ہویا ان کو جھوٹی بات کھنے یا اس کی گواہی دینے پر مجبور کیا جائے۔

۵. لینی جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے، ان پر عمل کرو اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے، ان سے اجتناب کرو۔

ۅٙٳؽؙڬؙؽؙؾؙۄٛڟڛڡٙۄڗۘڶۉۼؖڽۮۏٵػٳؾؚٵڣٙڔۿڽٛ ۺڡٞؿؙۏڞڎؙ۫ٷٳڽٳڝٙڹۼڞؙ۠ڴۄ۫ؠۼڞؙٵؽؙؽٷڐؚٳڵڎؚؽ ٳۏؙؿؙۭ؈ٵڡؘٲڹؾۀٷۘؽؾۜۊ۪ٵڵۿڒۜؾ۪ۜ؋ٛۅڵٳؾڰؿؙؠٛۅٳ ٳۺۿٵۮ؆ۧٷڡڽ؆ؽؙؿؙۺٵٷؚٳ؆ٞ؋ٛٳؿٷڰڷڹڎٷٳڶڶۿ ڽؠٵؾۼؠۘ۫ؠۮٷ؏ڸؽۄ۠۞

ۣڟۼڝٵ؈۬ٵڶؾؙڟۏؾؚٷ؆ٙڣٵڵۯۻ۠ٷٳڽ ؾؙؠٮؙٛٷؙڡٵ ڣٛٵؘڡؙؿؙڛڬۿٵۊؙؾؙڂڡٛۅ؇ۑؙڂٵڛٮؠٛڴۿڔڿٵڶڵڎ ڣٙؽۼڣۯڸؽؽؙٷۣۺػٵٷؽۼڐؚڮڡ؈ؙڲۺٙٵٷٵڟڎ

۲۸۳. اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والانہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو، (۱) ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہوتو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کردے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر تا رہے جو اس کا رہ ہے۔ (۱) اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو اسے چھپالے وہ گناہ گار دل والا ہے (۱) اور جو کھھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

۲۸۴. آسانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھیاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا۔

1. اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آجائے اور وہاں لکھنے والا یا کاغذ پنیل وغیرہ نہ ملے تو اس کی متبادل صورت بتلائی جارہی ہے کہ قرض لینے والا کوئی چیز دائن (قرض دینے والے) کے پاس رہن (گروی) رکھ دے۔ اس سے گروی کی مشروعیت اور اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ نبی منطقی این زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی۔ (صحیحین) تاہم اگر مگر ہُوڈنةٌ (گروی رکھی ہوئی چیز) ایس ہے جس سے نفع موصول ہوتا ہے تو اس نفع کا حق دار مالک ہوگا نہ کہ دائن۔ البتد اس پر دائن کا اگر کچھ خرج ہوتا ہے تو اس سے وہ اپنا خرچہ وصول کر سکتا ہے۔ باتی نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے۔

۲. لینی اگر ایک دوسرے پر اعتاد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کرسکتے ہو۔ امانت سے مرادیہال قرض ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اسے صحیح طریقے سے ادا کرے۔

۳. احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! نماز، روزہ، زکوۃ وجہاد وغیرہ یہ سارے اعمال، جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم

عَلَى كُلِّ شَكُمُ قَدِيرُ

امَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ الِيُهِ مِنْ رَّبِهِ وَالنَّهُ وَمِنُونَ ثُلُّ امَنَ بِاللهِ وَمَلَمِكَتِهِ وَكُثِيهِ وَرُسُلِهِ ﴿ لَا نُقَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴿ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَالَيْكَ الْمَصِيْدُونَ

پھر جے چاہے بخشے اور جے چاہے سزا دے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

۲۸۵. رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف الله تعالی کی جانب سے اتری اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب الله تعالی اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، (۱) انہوں نے میں ہم تفریق نہیں کرتے، (۱) انہوں نے

بجا لاتے ہیں۔ کیونکہ یہ جاری طاقت سے بالا نہیں ہیں۔ کیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے اور وہ تو انسانی طاقت سے ہی ماورا ہیں۔ کیکن الله تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرمادیا ہے۔ نبی كريم مَنَاتِينَمُ نِهِ فَرَمَامًا فِي الحال تم «سَمعْنَا وَأَطَعْنَا» بي كهو حياني صحابه فتألَّقُهُ كي حذبه سمع وطاعت كو د كلفته هوئ الله تعالى نے اسے آیت ﴿ لَا يُكِلُّكُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (الله تعالى كى جان كو اس كى طاقت سے زيادہ تكليف نہيں ديتا) سے منسوخ فرمادیا (این کثیر وفتح اللہ) صحیحین وسنن اربعہ کی یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ «إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِیْ عَنْ أُمَّتِيْ مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ الصحيح البخاري، كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة... ومسلم، كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس...) "الله تعالى في ميرى امت سے جي ميں آفي والى باتوں كو معاف کر دیا ہے۔ البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔" اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا، صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم وارادہ میں ڈھل جائیں یا عمل کا قالب اختیار کرلیں۔ اس کے برعکس امام ابن جریر طبری کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ محاسبہ معاقبہ کو لازم نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی جس کا بھی محاسبہ کرے، اس کو سزا بھی ضرور دے، بلکہ اللہ تعالی محاسبہ تو ہر ایک کا کرے گا، لیکن بہت سے لوگ ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے بعد الله تعالی ان کو معاف فرمادے گا بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ ماد کرائے ان کا اس سے اعتراف کروائے گا اور پھر فرمائے گا کہ میں نے ونیا میں ان پر بروہ ڈالے رکھا، جا آج میں ان کو معاف کرتا ہول (یہ حدیث صحیح بناری وسلم وغیرهما میں ہے بواله این کیر) اور بعض علاء نے کہا ہے کہ یہاں کئے اصطلاحی معنی میں نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ اسے وضاحت کے معنی میں بھی استعال کرلیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے دل میں جو شبہ اس آیت سے پیدا ہوا تھا، اسے آیت ﴿ لَا يُكِلِّكُ اللَّهُ تَشْمًا ﴾ اور حديث "إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِي ... » وغيره سے دور كرديا كيا۔ اس طرح ناتخ منسوث ماننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

ا. اس آیت میں پھر ان ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا تھم دیا گیا ہے اور اس سے اگلی آیت ﴿ لَا يُكِلِّكُ اللهُ ﴾ میں الله تعالی کی رحمت وشفقت اور اس کے فضل وکرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی الی

کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب! اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔

۲۸۱. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس کے بیا اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطاکی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم سے در گزر فرما! اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر! تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔

لائكِلِفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا الهَا مَاكْسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا الْمُسَجَتْ ﴿رَجَّنَا لَا تُوَاحِدُنَا إِنْ
نَسْيُنَا اَوَاحُطانُنا وَكَبَنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصُوّا كَمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ تَمْلِينا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصُوّا عُمِّنُدُنا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا اللهِ عَلَا مُولِدُنا فَانْصُرُنَا وَاغْفِرُ لِنَا الْوَلْوَيْنِينَ فَيْ

بات کا مکلف نہیں کیا ہے جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی سُکائِٹیگِا نے فرمایا "جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے توبہ اس کو کافی ہوجاتی ہیں" (سچے بخاری - ابن کش) لیخی اس عمل کی بدولت اللہ تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے۔ نبی سُکائِٹیگِا کو معراج کی رات جو تین چیزیں ملیں، ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیات بھی ہیں۔ (سچے مسلم، بب نی ذکر سررہ استین) کئی روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ اس سورت کی آخری آیات آپ سُکائِٹیگِا کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو عرش اللی کے پنچے ہے۔ اور یہ آیات آپ کے سواکسی اور نبی کو نہیں دی گئیں (أحمد، نسائی، طبرانی، بیھقی، حاکم، دارمی وغیرہ –در مشور) حضرت معاذر گائیگؤ اس سورت کے خاتمے پر آممین کہا کرتے تھے۔ (ابن کبیر)

### سورهُ آل عمران مدنی ہے اس میں دوسو آیات اور بیس رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

### ا. الّة -

الله تعالی وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تگہان ہے۔<sup>(1)</sup>

س جس نے آپ یر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل

فرمایا ہے، (۲) جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا۔ ۱۳. اس سے پہلے، لوگوں کو ہدایت کرنے والی بناکر، (۳)

# ينونوا المنظافة المنطقة المنطقة

## بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

#### القَّنَّ

اللهُ لِرَالهُ إِلاَهُوالْحَيُّ الْقَيُّوْمُ قَ

نَوِّلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًالِمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَٱنْزُلَ التَّوْرُنةَ وَالْإِنْجِيْنَ

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلتَّاسِ وَانْزَلَ الْفُرْقَانَ أَإِنَّ

الله اس سے پہلے انساء پر جو کتابیں نازل ہوئیں۔ یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے یعنی جو باتیں ان میں درج تھیں، ان

ٳڲڹؿؽؘڰؘڡٛۯٷٳۑٵؽؾؚٳٮڵڡۅڷۿؙۮؗ؏ۮۜٵۨۨۺڝؽؙؖڽؙ ۅٙٳٮڵۿؙۼۯۣ۫ؽڒٛڎؙۅٲڹۛؾڡۜٙٵڝۭڽٞ

اِتَّ اللهَ لَايَحْفَىٰ عَلَيْهِ شَفَّ أَفِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا ۚ وِ أَ

هُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُو فِي الْاَرْعَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۗ لاَّ إِلَّهُ إِلَّا هُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيثُوْ

هُوَالَّذِي َ اَنْزُلَ عَلَيْكَ الكِتْبَ مِنْهُ الْمِثُ الْمِثُ الْمِثُ مُعَلِّمُ الْمِثْ فَاقَا مُحْكَمْتُ هُنَّ الْمُ الكِتْبِ وَالْخَرُمُ تَشْلِيهِ عُنَ الْمَاكِنِي وَالْخَرُمُ تَشْلِيهِ عُنَالًا اللّذِينَ وَقُ قُلُوْيِهِ وَزُلْغٌ فَيَتَنْبِعُوْنَ مَا تَشَابَهُ

اور قرآن بھی اسی نے اتارا<sup>(۱)</sup> جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے گفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔

 ه. یقیناً الله تعالی پر زمین وآسان کی کوئی چیز پوشیده نہیں۔

۲. وہ مال کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے۔ (۲) اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔

2. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض منشابہ آیتیں ہیں۔ (<sup>(1)</sup> پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ

کی صداقت اور ان میں بیان کردہ بیش گوئیوں کا اعتراف کرتی ہے۔ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ قرآن کریم بھی ای صداقت اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا ای ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلے بہت می کتابیں نازل فرمائیں۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا تو ان میں باہم مطابقت کے بجائے مخالفت ہوتی۔

1. یعنی اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھیں، اس لیے کہ ان کے اتارنے کا مقصد بی یہی تھا۔ تاہم اس کے بعد ﴿وَاَنْوَلَ الْفُرْقَانَ ﴾ دوبارہ کہہ کر وضاحت فرمادی۔ کہ اب تورات وانجیل کا دور ختم ہوگیا، اب قرآن نازل ہوچکا ہے، وہ فرقان ہے اور اب صرف وہی حق وباطل کی پیچان ہے، اس کو سچا مانے بغیر عنداللہ کوئی مسلمان اور مومن نہیں۔

۲. خوب صورت یا بدصورت، مذکر یا مونث، نیک بخت یا بد بخت، ناقص الخلقت یا تام الخلقت۔ جب رحم مادر میں یہ سارے تصرفات صرف اللہ تعالیٰ بی کرنے والا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کس طرح ہو سکتے ہیں جو خود بھی ای مرحلۂ تخلیق سے گزر کر دنیا میں آئے ہیں جس کا سلسلہ اللہ نے رحم مادر میں قائم فرمایا ہے۔

٣. مُحْكَمَاتٌ ہے مراد وہ آیات ہیں جن میں اوامر ونوائی، احكام وسائل اور قصص وحكایات ہیں جن كا مفہوم واضح اور ائل ہے، اور ان كے سجھنے میں كى كو اشكال چیش نہیں آتا۔ اس كے برعکس آیاتٌ مُتَشَابِهَاتٌ ہیں مثلاً الله كی ہتی، قضاء وقدر كے مسائل، جنت و دوزخ، ملائكہ وغیرہ یعنی اوراء عقل حقائق جن كی حقیقت سجھنے ہے عقل انسانی قاصر ہو یا ان میں ایک تاویل كی گنجائش ہو یا کم از كم ایسا ابہام ہو جس ہے عوام كو گمرائی میں ڈالنا ممكن ہو۔ اى ليے آگے كہا جارہا ہے كہ جن كے دلوں میں كجی ہوتی ہے وہ آیات متشابھات كے چھچے پڑے رہتے ہیں اور ان كے ذریعے ہے "فننے" بریا كرتے

مِنْهُ ابْتِعَكَاء الْفِتْنَة وَابْتِعَكَاءُتَأْ وِيُلِهَ ۚ وَمَا يَعْلَمُتَاْوِيْكَةُ إِلَّا اللهُ ۖ وَالرَّسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَعُولُوْنَ الْمَنَالِهِ ۚ كُلُّ مِّنَّ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَكُكُّرُ إِلَّا اُولُواالْأَلْبَالِهِ ۚ

رَبَّنَالَا ثِزِغْ قُلُوْ بَنَا بَعُدَا إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِنُ الدُّنْكَ رَحُمَةً أَنَّكَ اَنْتَ الْوَهَاكِ⊙

رَتَبَاَ إِنَّكَ جَامِعُ التَّاسِ لِيَوْمِ لِلَارَيْبَ فِيُدِّانَ الله لايُخُلِفُ الْمِيْعَادَةُ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالَنْ تُغْذِىٰ عَنْهُمُ اَمُوالْهُمْ وَلَآ ٱوۡلِادُهُمُ مِّنَ اللهِ شَيْئًا ۚ وَٱولَٰلِكَ هُمُ وَقُودُ النَّارِ۞

تو اس کی متشابہ آیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جبتجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا<sup>(۱)</sup> اور پختہ ومضبوط علم والے یہی کہتج ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لاچکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔

۸. اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے
 دل ٹیڑھے نہ کردے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا
 فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔

9. اے ہارے رب! تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

الله تعالى اور ان كى اولاد الله تعالى اور ان كى اولاد الله تعالى اور كى عذاب) سے چھڑانے میں کچھ كام نه آئیں گى،اور به تو جہنم كا ایندھن ہى ہیں۔

ہیں۔ جیسے عیبائی ہیں۔ قرآن نے عیسی علیہ اللہ اور نبی کہا ہے یہ واضح اور محکم بات ہے۔ لیکن عیبائی اسے چھوڑ کر قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ جو کہا گیا ہے، اس سے اپنے گراہ کن عقائد پر غلط استدلال کرتے ہیں۔ بہی حال اہل بدعت کا ہے۔ قرآن کے واضح عقائد کے برعکس اہل بدعت نے جو غلط عقائد گھڑ رکھے ہیں، وہ انہی مُتشابِهاتؓ کو بنیاد بناتے ہیں اور بسا او قات مُدھکھاتؓ کو بھی اپنے فلسفیانہ استدلال کے گور کھ دھندے سے مُتشابِهاتؓ بنادیتے ہیں۔ أَعَاذَنَا اللهُ مِنهُ. ان کے برعکس صحیح العقیدہ مسلمان محکمات پر عمل کرتا ہے اور مُتشابِهاتؓ کے مفہوم کو بھی (اگر اس میں اشتباہ ہو) محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ قرآن نے انہی کو "اصل کتاب" قرار دیا ہے۔ جس سے وہ فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور عقائد کی گراہی سے بھی جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ.

ا. تاویل کے ایک معنی تو ہیں "کسی چیز کی اصل حقیقت" اس معنی کے اعتبار سے إلا الله پر وقف ضروری ہے۔ کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت واضح طور پر صرف الله تعالی ہی جانتا ہے۔ تاویل کے دوسرے معنی ہیں "کسی چیز کی تفییر وتعبیر اور بیان وتوضیح" اس اعتبار سے إلا الله پر وقف کی بجائے ﴿وَاللّٰ سِحُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ پر بھی وقف کیا جاسکتا ہے کیوں کہ مضبوط علم والے بھی صحیح تفییر وتوضیح کا علم رکھتے ہیں۔ "تاویل" کے یہ دونوں معنی قرآن کریم کے استعال سے ثابت ہیں۔ (مخص از این کیر)

كَدَاْبِ الِ فِرْعُوْنَ ۗ وَالنَّذِينَ مِنْ فَيُلِهِمُ كَنَّ بُوا بِإِلْتِنَا ثَاَخَنَ هُمُ اللهُ بِذُنْوَ يِهِمْ وَاللهُ شَدِينُ الْمِقَابِ<sup>©</sup>

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْاسَتُغُلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ إلى جَهَنَّهُ وَمِئِسُ الْمِهَادُ۞

فَنُ كَانَ لَكُمْرَائِيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ ثُقَاتِلٌ فِي سِيلِ الله وَالْخُرى كَافِرَةٌ بَيْرُونَهُمْ وَشَلَيْهِمُ وَلَا ىَ الْعَيْنِ وَاللهُ مُؤَيِّدٌ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَأَ أَرُانَ فِي ذلك لَعِبْرَةً لِلأُولِي الْأَنْصِارِ ⊙

11. جیسا آل فرعون کا حال ہوا، اور ان کا جو ان سے پہلے سے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جیٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑلیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔

17. کافروں سے کہہ دیجے کہ تم عنقریب مغلوب کے جاؤ گے<sup>(۱)</sup> اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤگے اور وہ برا شمکانا ہے۔

ان دو عبرت کی نشانی تھی ان دو عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعت تو اللہ تعالی عبرت کی ماعت تو اللہ تعالی کی راہ میں گررہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا وہ انہیں اپنی آئھوں سے اپنے سے دوگنا دیکھتے تھے(\*) اور

ا. یہاں کافروں سے مراد یہودی ہیں۔ اور یہ پیش گوئی جلد ہی پوری ہوگئ۔ چنانچہ بنوقینقاع اور بنو نضیر جلا وطن کیے گئے، بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ پھر خیبر فتح ہوگیا اور تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کردیا گیا۔ (فتح القدیر)

۲. ایعنی ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دوگنا دیکھتا تھا۔ کافروں کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی، انہیں مسلمان دو ہزار کے قریب دکھائی دیتے ہے۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بڑھانا تھا۔ اور مسلمانوں کی تعداد تین سو سے کچھ اوپر (یا ۱۳۳۳) تھی، انہیں کافر ۱۹۰۰ اور ۲۰۰ کے در میان نظر آتے تھے۔ درآل حالیکہ ان کی اصل تعداد ہزار کے قریب (۱۳۳۳) تھی مقصد اس سے مسلمانوں کے عزم وحوصلہ میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے تین گنا دیکھ کر ممکن تھا مسلمان مرعوب ہوجاتے۔ جب وہ تین گنا کے بجائے دوگنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔
 دیکھ کر ممکن تھا مسلمان مرعوب ہوجاتے۔ جب وہ تین گنا کے بجائے دوگنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔
 لیکن یہ دوگنا دیکھنے کی کیفیت ابتداء میں تھی، پھر جب دونوں گروہ آئے سامنے صف آرا ہوگئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعس دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کرکے دکھایا تاکہ کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے بلکہ ہر ایک پیش قدمی کی کوشش کرے (ابن ٹیز) یہ تفصیل سورۃ الانفال-آیت ۲۳ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہو جو بھرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے در میان پیش آیا۔ یہ گئی لحاظ سے نہایت اہم جنگ تھی۔ ایک تھا اس میل کافروں کو جب سے وہ اپنا قافلہ تو بچاکر لے گیا، لیکن کافر کہ مسلمانوں کو اللہ تعالی کی خصوصی مدد حاصل ہوئی۔ چوتھا اس میں کافروں کو عبرت ناک فکست ہوئی، جس سے آئدہ مسلمانوں کو اللہ تعالی کی خصوصی مدد حاصل ہوئی۔ چوتھا اس میں کافروں کو عبرت ناک فکست ہوئی، جس سے آئدہ مسلمانوں کو اللہ تعالی کی خصوصی مدد حاصل ہوئی۔ چوتھا اس میں کافروں کو عبرت ناک فکست ہوئی، جس سے آئدہ مسلمانوں کو اللہ تعالی کی خصوصی مدد حاصل ہوئی۔ چوتھا اس میں کافروں کو عبرت ناک فکست ہوئی، جس سے آئدہ وہ کے لیے کافروں کے دوسلے بیت ہوگئے۔

الله تعالی جے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آئکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔

ما. مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کردی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، (۱) یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹے کا اچھا ٹھکانا

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ الِسِّمَاءِ وَالْبُنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْظرَةِ مِنَ النَّهْبِ وَالْفِضَّةَ وَالْحَيُّلِ الْمُسَوَّىَةِ وَالْكَفْكَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَنَاعُ الْحَيُوةِ التُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْكَ هُ حُسْنُ

ا. شَهَوَاتٌ سے مراد یہال مُشْتَهَيَاتٌ مِيں ليعني وہ چيزيں جو طبعي طور پر انسان كو مرغوب اور پنديدہ ميں۔ اسى ليے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپندیدہ نہیں ہے۔ بشر طیکہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے۔ ان کی تزيين بھي الله كى طرف سے بطور آزمائش ہے۔ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَامَاعَلَى الْرَضِ زِيِّنَةً لَهَالِنَبْلُوهُمْ ﴾ (الكهف: ٤) (جم في زمين یر جو کچھ ہے، اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں) سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مر غوب بھی۔ خود نبی مَثَافَیْظُ کا فرمان ہے: ﴿ حُبِّبَ إِلَى ٓ النِّسَاءُ وَ الطِّنْتُ ﴾ (مند احم) "عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہیں"۔ اس طرح نبی عَلَّالْیْزَم نے نیک عورت کو " دنا کی سب سے بہتر متاع" قرار دیا ہے خیر متاع الدُّنیا المر أَةُ الصَّالِحَةُ اس لي اس كى محبت شريعت كے دائرے سے تجاوز نه كرے توب بہترین رفیق زندگی بھی ہے اُور زاد آخرت بھی۔ ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ فرمان رسول مَنْ اللَّيْظِ ب: «مَا تَوَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَآءِ» (صحيح البخاري كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة) "میرے بعد جو فتنے رونما ہول گے، ان میں مردول کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔" ای طرح بیٹول کی محبت ہے۔ اگر اس سے مقصد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقاء و تکثیر نسل ہے تو محمود ہے ورنہ مذموم۔ نبی منگا فیڈم کا فرمان ب: «تَزَوَّ جُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ؛ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ» (بهت محبت كرنے والى اور زياده يج جننے والى عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا) اس آیت سے رہانیت کی تردید اور تحریک خاندانی منصوبہ ہندی کی تردید بھی ثابت ہوتی ہے کیونکھ منہ جمع ہے۔ مال ودولت سے بھی مقصود قیام معیشت، صله رحمی، صدقه وخیرات اور اسے امور خیر میں خرچ کرنا اور سوال سے بینا ہے تاکہ الله کی رضا حاصل ہو، تو اس کی محت بھی عین مطلوب ہے ورنہ مذموم۔ گھوڑوں سے مقصد، جہاد کی تباری، دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور بار برداری کا کام لینا اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا ہوتو یہ سب پیندیدہ ہیں اور اگر مقصود محض د نیا کمانا اور پھر اس پر فخر وغرور کا اظہار کرنا اور یاد الٰہی سے غافل ہو کر عیش وعشرت سے زندگی گزارنا ہے تو یہ سب مفید چیزیں اس کے لیے وہال جان ثابت ہوں گی۔ فَنَاطِیرٌ فِنْطَارٌ (خزانه) کی جمع ہے۔ مراد ہے خزانے یعنی سونے جاندی اور مال ودولت کی فراوانی اور کثرت۔ الْمُسَوَّمَة وہ گھوڑے جو چراگاہ میں چرنے کے لیے جھوڑے گئے ہوں۔ ما جہاد کے لیے تار کے گئے ہوں مانشان زدہ، جن پر امتماز کے لیے کوئی نشان مانمبر لگاد ما جائے۔ (فتح القدیر وابن کثیر)

التاب®

قُلُ اَوُنِيَّنَا كُمُّ عَنِيْمِقْ ذَلِكُمُ لِلَّذِيْنَ التَّقَوَا عِنْكَ رَبِّهِمُ جَنِّكُ جَوْرًى مِن عَنِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيهَا وَ آذُوَاجُ مُّطَهِّرَةٌ وَيَضُوَانُ مِّنَ اللهِ وَ اللهُ بَصِدُرُ اللهِ الْعِبَادِ قَ

ٱلَّذِيُنَ يَقْوُلُونَ رَتَّبَاۤ الثَّنَّا الْمُثَّا فَاغْفِرُلَنَا ذُنُوْبَنَّا وَقِنَا عَذَابَ الثَّارِ ﴿

الصَّبِرِيْنَ وَالصَّدِيقِيْنَ وَالْقَيْنِيْنَ وَالنُّنُفِقِيْنَ وَالنُّسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَادِ®

شَهِكَاللهُ آنَّهُ لَآلِالهُ اِلَّاهُوَّ وَالْمَلَيِّكَةُ وَاوْلُوا الْعِلْمِ قَآبِمًا لِبَالْقِسُطِ «لَآلِالهُ إِلَّاهُوَالْعَزِيْنُوُ الْحَكُمُوْهُ

إِنَّ الدِّينَ عِنْ مَاللهِ الْإِسْكَامْ وَمَااخْتَلَفَ

تو اللہ تعالیٰ ہی کے یاس ہے۔

10. آپ کہہ دیجے! کیا میں ممہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقویٰ والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچ نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے (ا) اور پاکیزہ بیویاں (ا) اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور سب بندے اللہ تعالیٰ کی زگاہ میں ہیں۔ اللہ بو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لاچکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بیا۔

1/ جو صبر كرنے والے اور سي بولنے والے اور فرمانبر دارى كرنے والے اور الله كى راہ ميں خرج كرنے والے اور رات كى چھلے حصے ميں بخشش مانگنے والے ہيں۔

1. الله تعالى، فرشتے اور اہل علم اس بات كى گواہى ديتے ہيں كہ الله كے سواكوئى معبود نہيں (٣) اور وہ عدل كو قائم ركھنے والا ہے، اس غالب اور حكمت والے كے سواكوئى عبادت كے لائق نہيں۔

19. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی

ا. اس آیت میں اہل ایمان کو بتلایا جارہا ہے کہ دنیا کی مذکورہ چیزوں میں ہی مت کھوجانا، بلکہ ان سے بہتر تو وہ زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں، جن کے مستحق اہل تقویٰ ہی ہوں گے۔ اس لیے تم تقویٰ اختیار کرو۔ اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہوگیا تو یقیناً تم دین ودنیا کی مجلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لوگے۔

۲. پا کیزہ، لیعنی وہ دنیاوی میل کچیل، حیض ونفاس اور دیگر آلودگیوں سے پاک ہوں گی اور پاک دامن ہوں گ۔ اس سے اگلی دو آیات میں اہل تقویٰ کی صفات کا تذکرہ ہے۔

سال شہادت کے معنی بیان کرنے اور آگاہ کرنے کے بیں، لینی اللہ تعالی نے جو کچھ پیدا کیا اور بیان کیا، اس کے ذریعے سے اس نے اپنی وحداثیت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ (خ القدر) فرشتے اور اہل علم بھی اس کی توحید کی گواہی دیتے بیں۔ اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم بیں جو کتاب وسنت کے علم سے بہرہ ور بیں۔ (فتح القدر)

اكَّذِيْنَ أُوْتُواالْكِتْ الْآلِينْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُ وَمَنْ تَكَفُّرُ بِالْيِتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيُعُ الْجِسَانِ®

ہے، (') اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد آپس کی سرکثی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے ('') اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں ('') کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ

ان کے اس باہمی اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھا تھا مثلاً یہودیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں۔ پھر وہ اختلاف بھی مراد ہے جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھا۔ اور جس کی بنا پر یہودی نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے مراد ہے جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھا۔ اور جس کی بنا پر یہودی نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے «تم کسی چیز پر نہیں ہو"۔ نبوت محمدی مثل اللہ اللہ اور جس کی بنا پر یہودی اس اختلاف بھی اس صمن میں آتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ سارے اختلافات دلائل کی بنیاد پر نہیں تھے، محص حسد اور بغض وعناد کی وجہ سے تھے یعنی وہ لوگ حق کو جاننے اور یہچاننے کے باوجود محص اپنے خیالی دنیاوی مفاد کے چکر میں غلط بات پر جمے رہتے اور اس کو دین باور کراتے تھے۔ تاکہ ان کی تاک بھی او نچی رہے اور ان کا عوامی حلقہ ارادت بھی قائم رہے۔ افسوس آج مسلمان علاء کی ایک بڑی تعداد ٹھیک ان ہی غلط مقاصد کے لیے ٹھیک اس غلط ڈگر پر چل رہی ہے۔ ھَدَاھُمُ اللہُ وَ وَایَّانَا۔
 سے یہاں ان آیتوں سے مراد وہ آیات ہیں جو اسلام کے دین الٰہی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ فقون کو ملک کیم بھی اگر یہ آپ سے آ

۲۰. پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کردیا ہے اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں (۱) سے کہہ دیجے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں اور اگر یہ روگردانی کریں، تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔

11. یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور خو لوگ عدل اور ناحق نبیوں کو قتل کرڈالتے ہیں اور جو لوگ عدل وانصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کرڈالتے ہیں، (۲) تو اے نبی! انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔

۲۲. ان کے اعمال دنیا وآخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مدد گار نہیں۔

۲۳. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔

۲۳. اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گئے چئے چند دن ہی آگ جلائے گی، ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں

فَإِنْ حَالَجُوُكَ فَقُلُ اَسُلَمْتُ وَجُهِى لِلّهِ وَمَنِ التَّبَعَنِ وَقُلُ لِللَّذِيْنَ أُوْتُواالكِتْبَ وَالْاُسِّنِّنَ ءَاسُلَمْتُمْ وَكِنَ اَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكَ وَا وَلَنْ تَوَكُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَاللّهُ بَصِيْرٌ الِالْعِبَادِ أَ

ٳڰؘٵڷڹؽ۬ؽؘڮڬڡؙٞۯ۠ۏؽڽٳؖڵؾؚٵٮڵۼۅؘؽؿۘۘؾؙٷؽ ٵڷؾۜؠؠۜؽؠۼؽڔۘػؾٞ٬ٷٙؽڡؙۛؾؙٷٛؽٵڷێڹؽؽ ؘؽٲٛڡ۠ۯؙۮؽؠٳٲڣۺؙٙڟؚڝؘٵڶٮٞٵۺٚڣؘۺٞۯۿؙۿ ؠۼڬٵٮؚٵؘڸؽؙۄؚ

ٱوللَّمِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمُ فِى التُّنْيَا وَالْاحِزَةِ ۚ وَمَالَهُمُو مِّنَ نُصِّرِيْنَ ®

ٱڬڡ۫ڗۜڒڶڵٲڵؽؽؙؽٲؙۉؾؙۏٛٵ؈ؘؽؠۜٵڝۜٞٵڷڰؾ۬ ؽؙؽ۫ۘۼۅٛؽٳڶڮڹؖۑؚٵٮڵڡڸؽڂڴۄؘؠؽؙؿۿؙڎۺؙؖٚێؾۜۅٙڵ ڣؚ؞ۣؽؙؿ۠ؠٞٮ۫ۿؙڎۅؘۿؙڎؠٞ۠ۼڕڞٛۅؙؾٛ®

ۮ۬ڵؚڬڽٲٮٞٞۿؙڎؙۊؘٲڶٛٷٲڶؘؿؙؾؘؠۜۺٙٮؘۜٵٲڵٮۜٛٲۯٳڵۜۯؖٲؾۜٳڴٲ ۺۜۼۮؙٷۮڗٟ؞ٷۧٷٛ؋ٛٷؚڋؽڹۿۣڎٷٵػٲٮؙٷؙٳؽۿؙؾۯٷؽ®

ا. ان پڑھ لوگوں سے مراد مشر کین عرب ہیں جو اہل کتاب کے مقابلے میں بالعوم ان پڑھ تھے۔

۲. یعنی ان کی سرکشی و بغاوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو ہی انہوں نے ناحق قتل نہیں کیا بلکہ ان تک کو بھی قتل کرڈالا جو عدل وانصاف کی بات کرتے تھے۔ یعنی وہ مومنین مخلصین اور داعیان حق جو امر بالمعروف اور نہی عن المنظر کا فریصنہ انجام دیتے تھے۔ نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرماکر اللہ تعالی نے ان کی عظمت وفضیات بھی واضح کردی۔ سابان اہل کتاب سے مراد مدینے کے وہ یہودی ہیں جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی اور وہ اسلام، مسلمانوں اور نبی گائی میں مصروف رہے تا آنکہ ان کے دو قبیلے جلاوطن اور ایک قبیلہ قتل کردیا گیا۔

ڡٚڲؽڡٞٵؚۮؘاجَمَعُنْهُمْ لِيَوْمِ ۗ لَارَيْبَ فِيهُ ۗ وُوُفِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَاكسَبَتْ وَهُمُ لَائْظِلَمُونَ ۞

ڡؙؙڸٵڵؖۿ؏ٙٮڸڮٵڶؽ۫ڵڮؚٮٞٷ۫ؾٵڶؽ۠ڶػڡۜؽؘۺؘۜٵٞ ۅؘؾڹ۫ڹۣٷڶؽ۠ڶػڡڰؽؙؾۺٵٷؾۼڗ۠۫ڡؙؿڝٚڎٵۉؾڹڮڷ۠ ڡؘؽؘۺٵؿ۫ڔۣؽڔڮٳؗڬڶۼؙؽۯؙٵؚؾٛػٷڸڴۣۺؽؙڰ۫ۊؽؽڒۣٛ

ؿٝۅؙڸڿؙٲڰؽؙڵ؋ۣٵڵؠۜٞٵڔؘۅؘؿ۠ٷڮؙٵڷؠۜٵۯ؋ۣٵڰؽؙڮ۠ ۅؘڠؙؙڹۣڿؙٵڶڿۜۜڝؘڶڶؽێؾؚۅؘڠؙؿؚ۫ڿؙٵڶؠێۜؾڝؽٵڬؾٛ ۅؘؿۯؙۯؙڨؙڡؙؙٮؘؘۺؘڴۯؠۼؽڕڝٮٵڽؚ۞

ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔(۱) میں کی کریں گے ۔(۲۵ لیس کیا حال ہو گا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا (بدلہ) دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا؟(۲)

۲۷. آپ کہہ دیجیے اے اللہ! اے تمام جہان کے مالک! تو جے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جے چاہے عزت دے اور جے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، (۳) لے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

۲۷. تو بی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، (۳) تو بی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہیں اور تو بی جاندار سے بے جان پیدا کرتا

1. یعنی کتاب اللہ کے ماننے سے گریز واعراض کی وجہ ان کا یہ زعم باطل ہے کہ اول تو وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے۔ اور انہی من گھڑت باتوں نے انہیں دھوکے اور فریب میں ڈال رکھاہے۔ ۲. قیامت کے دن ان کے یہ دعوے اور غلط عقائد کچھ کام نہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ بے لاگ انصاف کے ذریعے سے ہر نفس کو، اس کے کیے کا لپورا لپورا بدلہ دے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔

سال اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت وطاقت کا اظہار ہے، شاہ کو گدا بنادے، گدا کو شاہ بنادے، تمام اختیارات کا مالک وہی ہے۔ الْخیرُ بیکدا کی بجائے بیکدا الْخیرُ (خبر کی تقدیم کے ساتھ) سے مقصود شخصیص ہے لیعنی تمام بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ تیرے سواکوئی بھلائی دینے والا نہیں۔ "شر" کا خالق بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن ذکر صرف خیر کا کیا گیا ہے، شرکا نہیں۔ اس لیے کہ خیر اللہ کا فضل محض ہے، بخلاف شرکے کہ یہ انسان کے اپنے عمل کا بدلہ ہے جو اسے پہنچتا ہے یا اس لیے کہ شر بھی اس کے قضاء وقدر کا حصہ ہے جو خیر کو متضمن ہے، اس اعتبار سے اس کا بدلہ ہے جو اسے پہنچتا ہے یا اس لیے کہ شر بھی اس کے قضاء وقدر کا حصہ ہے جو خیر کو متضمن ہے، اس اعتبار سے اس کے تمام افعال خیر ہیں۔ فَافْعَالُهُ کُلُھا خَیْرُ۔ (خُ القدی)

۴. رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب موسمی تغیرات ہیں۔ رات کمی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہوجاتا ہے اور دوسرے موسم میں اس کے برعکس دن لمبا اور رات چھوٹی ہوجاتی ہے۔ یعنی کبھی رات کا حصہ دن میں اور کبھی دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے جس سے رات اور دن چھوٹے یا بڑے ہوجاتے ہیں۔

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤُمِنُونَ الْكَلِمِ بِنَ اَوْلِيَآ عَمِنُ دُوْنِ الْمُؤُمِنِيُنَ وَمَنُ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْخُ إِلَّا آنُ تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُفْتَةً ' وَيُكِذِّرُ رُكُوُ اللهُ نَفْسَهُ وَالَى اللهِ الْمَصِيْدُ ۞

قُلْ إِنْ تُخْفُوْ امَا فِي صُدُورِكُمُ ٱوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ اللهُ وَيَعْلَمُمَا فِي السَّلْوَتِ وَمَا فِي

ہے، ('' تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شار روزی دیتا ہے۔

۲۸. مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں
کو اپنا دوست نہ بنائیں ('') اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی
کسی حمایت میں نہیں مگریہ کہ ان کے شر سے کسی طرح
بچاؤ مقصود ہو''' اور اللہ تعالیٰ خود تہہیں اپنی ذات سے
ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
کام خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ
ظاہر کرو اللہ تعالیٰ (بہرحال) جانتا ہے، اور آسانوں اور

اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیا ہے۔ ﴿ اَللّٰهُ وَیٰ اَلدّیْنَ اَمْنُوا﴾ (البرۃ: ۲۵۷) یعنی (اللہ اہل ایمان کا ولی ہے)۔ مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت اور خصوصی تعلق ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی (دوست) ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں۔ کیونکہ کافر اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں۔ کیونکہ کافروں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں گئی جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ اہل ایمان کافروں کے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں گئی جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ اہل ایمان کافروں کی موالات (دوستی) اور ان سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے گریز کریں۔ البتہ حسب ضرورت ومصلحت ان سے صلح کی موالات (دوستی) اور ان سے حسن سلوک اور محاملہ بھی جائز ہے (جس کی تفصیل سورہ مستحنہ میں ہے) کیونکہ یہ سارے معاملت، موالات (دوستی ومحبت) معاملہ بھی جائز ہے (جس کی تفصیل سورہ مستحنہ میں ہے) کیونکہ یہ سارے معاملت، موالات (دوستی ومحبت) سے مختلف ہے۔

س. یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہوں کہ ان کے لیے اگر کسی وقت اظہار دو تی کے بغیر ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہوتو وہ زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کرسکتے ہیں۔

الْاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدِيْرُ ۞

ۘؽۅٛؠٙؾؘڮٮ۠ڬڷؙ۠ٮؘٛۿؘڛ؆ٵۼؠڶۘۘۛڞؙڡؚڽؙڿؘؽڔٟڠؙۻۘۯٲڐٛٷٙٵ ۼٟڵؿڝؚڽؙڛؙۏۧٷٞڎۘۅڎ۠ڶٷٵڽۜڹؽؙڹۿٵۏڹؽؽڎٚٲڡۘٮۘڰٵ ۘۼۼؽؚٮڰٷڲؙػڹؚٚڎؙڴٷٵڶڶٷؾؘۺڬٷٵڶڵۿڎٷٷػٛ ڽٵؿؘؽٳۮۣۿۧ

قُلُ إِنْ كُنْتُدَّ يُتُخِبُونَ اللهُ فَالَيُّعُونُ يُخِبِيَكُوْ اللهُ وَيَغَفِي كُلُوْذُنُوْ كُلُوْ وَاللهُ خَفُورٌ تَحِيدُمُ ۞

قُلُ ٱلِطِيْعُوااللهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَكُّوا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْأَلِمْدِينَ۞

زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز یر قادر ہے۔

• اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش! اس کے اور برائیوں کے در میان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالی تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔

الله کہہ دیجے! اگر تم الله تعالیٰ ہے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، (۱) خود الله تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا(۱) اور الله تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

۳۲. کہد دیجیے! کہ اللہ تعالی اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیرلیں تو بے شک اللہ تعالی کا فروں سے محبت نہیں کرتا۔

ا. یہود اور نصاری دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، بالخصوص عیبائیوں نے حضرت عیسی و مریم علیہ السلام کی تعظیم و محبت میں جو اتنا غلو کیا کہ انہیں درجہ الوہیت پر فائز کردیا، اس کی بابت بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی رضا و محبت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہوسکتی۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے آخری پینمبر پر ایمان لاکا دور اس کا اتباع کر و۔ اس آیت نے تمام دعوے داران محبت کے لیے ایک کسوٹی اور معیار مہیا کردیا ہے کہ محبت اللی کا طالب اگر اتباع محمد طاقبی کے دریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر تو یقیناً وہ کامیاب ہے اور اپ دعوے میں سچا ہے، ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا۔ نبی سُلُ ﷺ کا بھی فرمان ہے دعوے میں سچا ہے، ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا۔ نبی سُلُ اللهُ کُم کُن اُلم کُنی فرمان ہے دعول میں ناکام کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے لیعنی ہمارے اللہ کام کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے لیعنی ہمارے بتا کام کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے لیعنی ہمارے بتا کے بوئے طریقے سے مختلف ہے تو وہ مسترد ہے۔"

۲. لینی اتباع رسول مَنْ اللَّهُ کی وجہ سے تمہارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ تم محب سے محبوب بن جاؤگ۔ اور یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ بارگاہ الٰہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام مل جائے۔

۳. اس آیت میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول سگاللی کی پھر تاکید کرکے واضح کردیا کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمدی میں ہے اور اس سے انحراف کفر ہے اور ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پند نہیں فرماتا۔ چاہے وہ

اِتَّ اللهَ اصَّطَفَى ادْمَرُ وَنُوْحًا وَالْ إِبْرِهِيْمَرَ وَالْ عِمْرَى عَلَى الْعُلَمِيْنَ ۞

دْرِيَّةً بُعُضْهَامِنَ بَعُضٍ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْدٍ

ٳۮ۬ڰٲڵؾؚٵڡؙۘۯٲؾۢ؏ڡؙۯؽۯؾٳٳؿٚ٥۫ٮؙۮٚۯؾٛڵڬ؆ٙ ڣۣٛؠڟڹؽؙۼۘڗۜۯٳڡٚٮٙڡٞڹؖڷؙڡۣؿٚؿٝٳؾٞڬٲڹ۫ؾٵڵڛۜؠؽۼ ٲڡؙڸؽؙۿؚ

سس بی شک اللہ تعالی نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم (علیہ اللہ تعالی نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم (علیہ اللہ علیہ اللہ کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمالیا۔ (۱) میں ایک دوسرے کی نسل سے بیں (۱) اور اللہ تعالی سنتا جانتا ہے۔

سرب! جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب! میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے (۳) کی نذر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جانے والا ہے۔

اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے ہی دعوے دار ہوں۔ اس آیت میں جیت حدیث کے منکرین اور اتباع رسول منگائیفیاً سے گریز کرنے والوں دونوں کے لیے سخت وعید ہے کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جے یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اُعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ۔

ا. انبیاء علیہ کے خاندانوں میں دو عمران ہوئے ہیں۔ ایک حضرت موکی وہارون علیہ اللہ کے والد اور دوسرے حضرت مریم علیہ کے والد۔ اس آیت میں اکثر مضرین کے نزدیک یہی دوسرے عمران مراوی اللہ اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم علیہ اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم علیہ اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم علیہ اور ان کے بیٹے حضرت عیسی علیہ کی وجہ سے حاصل ہوا اور حضرت مریم علیہ کی والدہ کا نام مفسرین نے حنّہ بنٹ فاقو ذکھا ہے (تغیر تربی وائن کئی) اس آیت میں اللہ تبارک وتعالی نے آل عمران کے علاوہ مزید تین خاندانوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو اللہ تعالی نے اپنے وقت میں جہانوں پر نصفیات عطا فرمائی۔ ان میں پہلے حضرت آدم علیہ انہیں عطا جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح چھو گی، انہیں مسجود ملائک بنایا، اساء کا علم انہیں عطا کیا اور انہیں جن میں رہائش پزیر کیا، جس سے پھر انہیں زمین میں بھیج دیا گیا جس میں اس کی بہت می حکمتیں تھیں۔ کیا اور انہیں عر طویل عطا کی گئ، انہوں نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی، لیکن چند افراد کے سوا، کوئی آپ پر ایمان منہیں عمر طویل عطا کی گئ، انہوں نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی، لیکن چند افراد کے سوا، کوئی آپ پر ایمان خطا کی گئ، انہوں نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی، لیکن چند افراد کے سوا، کوئی آپ پر ایمان خطا کی گئ، انہوں نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی، لیکن چند افراد کے سوا، کوئی آپ پر ایمان میں انبیاء وسلطین کاسلسلہ قائم کیا اور بیشتر پنیجبر آپ بی کی نسل سے ہوئے۔ حتی کہ علی الاطلاق کائنات میں سب سے افضل حضرت محنی ہیں دین میں ایک دوسرے کے معاون اور مدد گار۔

م. مُحَرَّرًا (تیرے نام آزاد) کا مطلب تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف۔

فَلَمَّاوَضَعَهُمَّا قَالَتُ رَبِّ إِنِّ وَضَعَهُمَّا اُنُثَىٰ وَاللهُ ٱعُلَمُ بِمَا وَضَعَتُ \* وَلَيْسَ الدَّكَوُكَالُانُثَىٰ وَإِنِّ سَمَّيْتُهَا مَرُيْمَ وَإِنِّ أَعِيْثُ هَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطُون الرَّحِيْمِ۞

قَتَقَتَبَاهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَّائْكِتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا \* وَكَفَّلَهَا رَكِنِيا \* كُلْمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكِّرَيا الْبِحُرابَ وَجَدَ عِنْدَهَ ارِنْ قَا قَالَ لِيُمْرِيُهُ أَنِّ لَكِ هَذَهُ قَالَتُ هُومِنْ عِنْدِ اللَّوْلِ قَالَا مَيْرُزُقُ مَنْ يَشَاءً بَعِيْرِ حَبَارٍ @ بَعِيْرِ حَبَارٍ @

سر جب پچی کو جنا تو کہنے لگیں کہ پرورد گار! مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں (۱) میں نے اس کانام مریم رکھا، (۲) میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیرکی پناہ میں دیتی ہوں۔ (۳)

سے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لین والا زکریا (عَلَیْظًا) کو بنایا، (\*\*) جب بھی زکریا (عَلَیْطًا) ان کے جرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، (\*\*) وہ پوچھتے اے مریم! یہ روزی تمہارے پاس کہاں

ا. اس جلے میں حسرت کا اظہار بھی ہے اور عذر بھی۔ حسرت اس طرح کہ میری امید کے برعکس لاکی ہوئی ہے اور عذر اسطرح کہ نذر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمت گار وقف کرنا تھا اور یہ کام ایک مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہی ہے۔ (فتح القدیہ)

۲. حافظ ائن کشیر نے اس سے اور احادیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بچے کا نام ولادت کے پہلے روز رکھنا چاہیے اور ساتویں دن نام رکھنے والی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن حافظ ابن القیم نے تمام احادیث پر بحث کرکے آخر میں لکھا ہے کہ پہلے روز، تیسرے روز یا ساتویں روز نام رکھا جاسکتا ہے، اس مسئلے میں شخائش ہے۔ وَالْأُمْنُ فَیْدِ وَالسِعُ ۔ (تحق المودود)

سا. الله تعالى نے یہ وعا قبول فرمائی۔ چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ جو بھی بچہ بیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا (چھوتا) ہے جس سے وہ چیخا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مس شیطان سے حضرت مریم علیّاً اور ان کے بیٹے (عیسیٰ علیّاً) کو محفوظ رکھا ہے۔ «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ، إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ، فَيَسْتَهَلُّ صَارِخاً مِّنْ نَخَسَةِ الشَّيْطَانِ، إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ﴾ ( "مِحْ بَندی، تاب النف تاب)

۷. حضرت زکر یا علیکا او حضرت مریم علیکا کے خالو بھی تھے، اس لیے بھی، علاوہ ازیں اپنے وقت کے پیغیر ہونے کے لحاظ سے بہتر کفیل بن سکتے تھے جو حضرت مریم علیکا کی مادی ضروریات اور علمی واخلاقی تربیت کے تقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکتے تھے۔

۵. مِحْوَابٌ ہے مراد تجرہ ہے جس میں حضرت مریم علیا اللہ رہا کش پذیر تھیں۔ رزق سے مراد پھل۔ یہ پھل ایک تو غیر موجود ہوتے، موسی ہوتے، گری کے پھل سردی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے، دوسرا حضرت زکریا علیا ایک کی اور شخص لاکر دینے والا نہیں تھا۔ اس لیے حضرت زکریا علیا ایک نے از راہ تعجب وحیرت

هُنَالِكَ دَعَا ذَكِرِيَّا رَبَّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِكُمِنُ كُذُنُكَ ذُرِّيَّةً طَيِّيَہُ ۚ وَاتَّكَ سَمِيْعُ الثُّعَاۤ ۚ ﴿

فَنَادُتُهُ الْمُلْلِكَةُ وَهُوقَآ إِحْدُيُّصِيِّنُ فِي الْمِحْرَاكِ آنَّ اللهُ يُبْشِّرُكَ بِيَحْنِي مُصَدِّقًا بِكِلْمَةٍ شِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُّورًا تَنِيثًا شِّنَ الشَّلِحِيْنَ

قَالَدَتِ ٱلْٰیٰکُوْنُ لِلْغُلاُوَّقَکُ بَلَغَنِیَ الْلِکَبُرُ وَامْرَاَقَ عَاقِرٌ ۚ قَالَ كَنْ لِكَ اللهُ يَفْعَلُ

ے آئی؟ وہ جواب دیتیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہ، بے شک اللہ تعالیٰ جے چاہے بے شار روزی دے۔

۸۳. اس جگه زکریا (عَلَیْمُ ا) نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پرورد گار! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔

١٩٠٩. پس فرشتوں نے انہیں آوازدی، جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیجیٰ (عَلَیْظِاً) کی تھیٰ خوشخبری دیتا ہے (اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے واللہ (۲) سر دار، ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں ہے۔ میرے رب! میرے ہاں بیچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہوگیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہوگیا ہوں اور میری بیوی بانجھ

پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے۔ یہ گویا حضرت مریم علیقاً کی کرامت تھی۔ میجرہ اور کرامت خرق عادت امور کو کہا جاتا ہے لیعنی جو ظاہر کی اور عادی اسباب کے ظائف ہو۔ یہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتو اسے میجرہ اور کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتو اسے میجرہ اور کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں بر حق ہیں۔ تاہم ان کا صدور اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ میجزہ اور کرامت جب چاہے صادر کردے۔ اس لیے میجرہ اور کرامت اس بات کی تو دلیل ہوتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کی ہارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں لیکن اس سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ ان مقبولین ہارگاہ کے پاس کا نئات میں تصرف کرنے کا اختیار ہے، جیسا کہ اہل بدعت اولیاء کی کرامتوں سے عوام کو یہی کچھ باور کراکے انہیں شرکیہ عقیدوں میں مبتلا کردیتے ہیں اس کی مزید وضاحت بعض مجزات کے ضمن میں آئے گی۔

ا. بے موسی کھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ کے دل میں بھی (بڑھاپے اور بیوی کے بانچھ ہونے کے باوجود) یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالی انہیں بھی ای طرح اولاد سے نوازدے۔ چنانچہ بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھ گئے، جے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا۔

7. اللہ کے کلے کی تعدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے کلے کی تعدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہا السلام سے بڑے ہوئے۔ دونوں آپس میں خالہ زاد تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی۔ سیداً کے معنی ہیں سردار، حصوراً کے معنی ہیں گناہوں سے پاک، لیعنی گناہوں کے قریب نہیں پھلے گویا کہ ان کو ان سے روک دیا گیا ہے۔ لیمنی حصور ہمعنی محصور ، بعض نے اس کے معنی نامر د کے کیے ہیں۔ لیمن یہ صحیح نہیں، کیونکہ یہ ایک عیب ہے جب کہ یہاں ان کا ذکر مدح اور فضیلت کے طور پر کیا گیا ہے۔

مَايِشًاءُ®

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِنَّ ايَةٌ قَالَ ايَـتُكَ ٱلْائْكِلَّــ التَّاسَ تَلْثَةَ ٱيَّامِر الَّلاَرَمُوَّا وَادْكُوُ تَتَبَكَ كَوْثِيرًا وَسَيِّهُ بِالْعَثِينِ وَالْإِنْكَارِهُ

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَيِّ كَ الْمَدْيَدُ إِنَّ اللهَ الْمُعَلِّقِ اللهِ الْمُعَلِّمُ اللهِ الْمُعَلِّمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يَكُرُيُكُواقُنْيَقُ لِرَبِّكِ وَالْجُدِي وَالْجُدِي وَازْكَمِي مَعَ الرِّلِعِينَ ﴿

ذلِك مِنْ ٱثْبَاً ۚ الْغَيْبِ ذُنْمِيْهِ الْنِكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ اقَلَامُهُمُ النَّهُمُ مَلِفُكُ مَرْيَحَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞

ہے، فرمایا: اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔

۱م. کہنے گئے پروردگار! میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کردے، فرمایا نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تو لوگوں سے بات نہ کرسکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو این رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح وشام اسی کی تشیج بیان کرتا رہ!()

ا. بڑھاپے میں معجزانہ طور پر اولاد کی خوش خبری من کر اشتیاق میں اضافہ ہوا اور نشانی معلوم کرنی چاہی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تین دن کے لیے تیری زبان بند ہوجائے گی۔ جو ہماری طرف سے بطور نشانی ہوگی لیکن تو اس خامو ثی میں کثرت سے صبح وشام اللہ کی تشبیج بیان کیا کر۔ تاکہ اس نعت اللی کا جو تھے ملنے والی ہے، شکر ادا ہو۔یہ گویا سبق دیا گیا کہ اللہ تعالی تمہاری طلب کے مطابق تہمیں مزید نعتوں سے نوازے تو ای حساب سے اس کا شکر بھی زیادہ سے زیادہ کرو۔

۴. حضرت مریم علیاً کا یہ شرف و فضل ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے کیونکہ صحیح احادیث میں حضرت مریم علیاً اسکے ساتھ حضرت خدیجہ فران کی بھی خیر نیسائیھا (سب عور توں میں بہتر) کہا گیا ہے۔ اور بعض احادیث میں چار عور توں کو کامل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن۔ کو کامل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن۔ اور حضرت عائشہ فران کی بوی)، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن۔ اور حضرت عائشہ فران کی بیت کہا گیا ہے کہ ان کی فضیات دیگر تمام عور توں پر ایسے ہے جیسے شرید کو تمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ (ابن میر) اور ترمذی کی روایت میں حضرت فاطمہ فرانگیا بنت محمد شائل کے جبی فضیات والی عور توں میں شامل عالی نے دیگر کیا گیا ہے (ابن میر) اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مذکورہ خواتین ان چند عور توں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے دیگر عور توں پر وضیات اور بزرگی عطافرمائی یا یہ کہ اپنے اپنے زمانے میں فضیات رکھتی ہیں۔ واللہ اعلم۔

وقت ان کے پاس تھا۔(۱)

۳۵. جب فرشتوں نے کہا اے مریم! (علیاً) اللہ تعالی اللہ تعالی تخصے اپنے ایک کلے (۲) کی خوشخری دیتا ہے جس کا نام میں (علیاً) ہے جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔

اِذُقَالَتِ الْمَلَيْكَةُ لِمَرْيُمُ إِنَّ اللَّهُ يُقِيِّرُكِ كَلِمَةٍ مِنْهُ ۗ اسُهُ الْمَسِينَةُ عِيْمَى ابْنُ مَرْيَحَ وَحِيْهًا فِي النُّ مُيَا وَالْاِحْرَةِ وَمِنَ الْمُفَتَّرَّبِ بِينَ ﴿

ا. آج کل کے اہل بدعت نے نبی کریم مُنگانی کا شان میں غلو عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ان کے اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب اور ہر جگہ حاضر وناظر ہونے کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے۔ اس آیت سے ان دونوں عقیدوں کی واضح تردید ہوتی ہے۔ اگر آپ نبی مُنگانی کی مُنٹی عالم الغیب ہوتے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ "ہم غیب کی خبریں آپ کو بیان کررہے ہیں "کیونکہ جس کو پہلے ہی علم ہو، اس کو اس طرح نہیں کہا جاتا اور اس طرح حاضر وناظر کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں سے جب لوگ قرعہ اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ موجود نہیں سے جب لوگ قرعہ اندازی کے لیے قلم ڈال رہے تھے۔ قرعہ اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت مریم علیجا گئی کفالت کے اور بھی کئی خواہش مند سے۔ ﴿ذٰلِكَ مِنْ اَبْنَاءَ الْغَدُیْبُ وُنْحِیْدِ الْبُنِکُ ﴾ سے نبی کریم مُنگانی کی کریم مُنگانیا کہ کہ کو سالت اور آپ کی صدافت کا اثبات بھی ہے جس میں یہودی اور عیمائی شک کرتے تھے کیونکہ وحی شریعت پنجیم کی رسالت اور آپ کی صدافت کا اثبات بھی ہے جس میں یہودی اور عیمائی شک کرتے تھے کیونکہ وحی شریعت پنجیم کی رسالت اور آپ کی صدافت کا اثبات بھی ہے جس میں یہودی اور عیمائی شک کرتے تھے کیونکہ وحی شریعت پنجیم کی بہی آئی ہے، غیر پنجیم پرنہیں۔

۲. حضرت عیسی علیه ایک کلمہ یعنی کلمۃ اللہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت اعجازی شان کی مظہر اور عام انسانی اصول کے برعکس، باپ کے بغیر، اللہ کی خاص قدرت اور اس کے کلمہ کُنْ کی تخلیق ہے۔

سلام میسیٹ مسلام سے آئی: مستح الا وض لیعنی کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، یا اس کے معنی ہاتھ کھیرنے والا ہے، کوئلہ آپ ہاتھ کھیر کر مریضوں کو باذن اللہ شفا یاب فرماتے تھے۔ ان دونوں معنوں کے اعتبار سے یہ فَعِیْلٌ بعنی فاعل ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو جو مسے کہا جاتا ہے وہ یا تو جمعنی مفعول لیعنی مَمْسُوْحُ الْعَیْنِ (اس کی ایک آٹھ کانی ہوگی) کے اعتبار سے ہے یا وہ بھی چونکہ کثرت سے دنیا میں پھرے گا اور مکہ اور مدینہ کے سوا ہر جگہ پنچ گا، (بحدی وسلم) اور بعض روایات میں بیت المقدس کا بھی ذکر ہے اس لیے اسے بھی الْمَسِیْحُ اللَّجَالُ کہا جاتا ہے۔ عام اہل تفیر نے عموا یہی بات درج کی ہے۔ کچھ اور محققین کہتے ہیں کہ مسے یہود ونصاری کی اصطلاح میں بڑے مامور من اللہ پیغیر کو کہتے ہیں، لیعنی ان کی ہے اصطلاح تقریباً اولوالعزم پیغیر کے ہم معنی ہے۔ دجال کو مسی میں بڑے مامور من اللہ پیغیر کو جس انقلاب آفریں مسے کی بشارت دی گئی ہے۔ اور جس کے وہ غلط طور پر اب بھی منتق ہے۔ اور جس کے وہ غلط طور پر اب بھی منتظر ہیں، دجال اس مسی کے نام پر آئے گا لیعنی اپنے آپ کو وہی مسی قرار دے گا۔ گر وہ اپنے اس دعوی سے مشتق ہے جس کے مسلست و قوادت کے ہیں۔ (فرطی وفتہ القدیور)

وَيُكِيِّدُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ الصَّلِحِينَ @

قَالَتُ رَبِّ اللهُ يَخُونُ لِى وَلَىٰ ۗ وَلَىٰ وَلَىٰ وَلَمُ يَسُسُنِىٰ بَشَرُّ ۗ قَالَ كَذْلِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاۤ الْهُ اِذَا قَضَى ٱمُوًا وَاتَهَا يَقُوْلُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِلَةَ وَالْإِنْجُنُيلَ۞

وَسُولَا اللَّ بَنِيَّ اِسْرَاءِ بْنِلَ هُ اَنِّنْ قَدْ حِثْنُتُكُمْ بِالْيَةِ مِّنْ تَتَبُّغُوُّ اَنِّى اَحْـُكُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّلْبِي كَهَيْئَةِ الطَّلْمِرِ فَاَنْفُحْرِ نِيْهِ فَيَكُونُ كَلَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وَالْمِرِئُ الْكِلْمُهُ وَالْرَبْرِضَ وَالْحِي النُمُوثُنَ بِاِذْنِ اللهِ

۳۹. اوروہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی (۱) اور وہ نیک لوگوں میں سے ہو گا۔ 29. کہر، کہنے لگیں الٰہی مجھے لڑکا کیسے ہو گا؟ حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، فرشتے نے کہا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب بھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہوجا! تو وہ ہوجاتا ہے۔ (۱) ہور اللہ تعالیٰ اسے لکھنا (۱) اور حکمت اور تورات اور فیل سکھائے گا۔

97. اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، آپھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ

ا. حضرت عيسى عَلَيْهِا كَ مَهْدٌ (الهوارے) ميں گفتگو كرنے كا ذكر خود قرآن كريم كى سورة مريم ميں موجود ہے۔ اس كے علاوہ صحيح صديث ميں دو بچوں كا ذكر اور ہے۔ ايك صاحب جرنج اور ايك اسرائيلى عورت كا بچے (صحيح البخاري، كتاب الانبياء، باب واذكر في الكتاب مريم) اس روايت ميں جن تين بچوں كا ذكر ہے، ان سب كا تعلق بنواسرائيل ہے ہے، كيونكه ان كے علاوہ صحيح مسلم ميں اصحاب الاخدود كے قصے ميں بھی شير خوار بچ كے بولنے كا ذكر ہے۔ اور حضرت يوسف عَلَيْها كى بابت فيصله كرنے والے شاہد كے بارے ميں جو مشہور ہے كہ وہ بچے تھا، صحيح نہيں ہے۔ بلكہ وہ ذُوْ لِحْيةٍ (داڑھى كى بابت فيصله كرنے والے شاہد كے بارے ميں جو مشہور ہے كہ وہ بچے تھا، صحيح نہيں ہے۔ بلكہ وہ ذُوْ لِحْيةٍ (داڑھى والا) تھا۔ (الضعيفة۔ رقم الله كك بارے ميں كلام كرنے كا مطلب بعض نے يہ بيان كيا ہے كہ جب وہ بڑے ہو كر وى اور رسالت سے سر فراز كي جائيں گے اور بعض نے كہا ہے كہ آپ كا قيامت كے قريب جب آسان سے نرول ہوگا جيسا كہ اہل سنت كا عقيدہ ہے جو صحيح اور متواتر احاديث سے ثابت ہے، تو اس وقت جو وہ اسلام كى تبليغ كريں گے، ہوگا جيسا كہ اہل سنت كا عقيدہ ہے جو صحيح اور متواتر احاديث سے ثابت ہے، تو اس وقت جو وہ اسلام كى تبليغ كريں گے، وہ كلام مراد ہے۔ (تغير ابن كير قرطي)

عرا تعجب بجا، لیکن قدرت الٰہی کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ تو جب چاہے اسباب عادیہ وظاہریہ کا سلسلہ ختم کرے علم کن سے پلک جھیلتے میں، جو چاہے کردے۔

سل بِحِتَابٌ سے مراد کتابت (لکھنا) ہے۔ جیسا کہ ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے یا انجیل وتورات کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا (فرطبی) یا تورات وانجیل، الکِتَابُ اور الْحِکْمَةُ کی تفسیر ہے۔

م. -أَخْلُقُ لَكُمْ - أَي: أُصَوِّرُ وَأُقَدِّرُ لَكُمْ (وَطِي) يعنى خلق يهال پيدائش كے معنى ميں نہيں ہے، اس پر تو صرف الله تعالى بى قادر ہیں كيونكه وہى خالق ہے۔ يهال اس كے معنى ظاہرى شكل وصورت گھڑنے اور بنانے كے ہیں۔

ۅؙٲڮٙٮۜٞڴؙۿ۫ڔؠؠٵؾٲؙڴڶۅ۫ڹٙۅؘڡٵؾۜڰٙڿؚۯۅ۫ؾؙٚڨ۬ؠؙؽؙۅڹڴڎٳڮۜ ڣ۬ ۮڶؚڮڵڒڽڎٞڴۮٛڔڶڽؙڴڹؙڎؙۄۨۺ۠ۏؙڡۣؽؿڹ۞ۛ

وَمُصَدِّقًا لِآبَائِنَ يَدَىًّ مِنَ التَّوْرِيةِ وَلِأُمِلَّ لَكُمْ بَعُضَ الَّذِي مُخِرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِنْتُكُمْ بِاليَةٍ مِّنُ تَرَّيِّكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللهَ وَالْجِيعُونِ ۚ

> اِتَّ اللهَ دَنِّ وَرَكِّكُوْ فَاعْبُدُوهُ ﴿ هٰذَا اِصَرَاطٌ ۗ مُنْسَقَيْتُكُوْ

کے تھم سے پرندہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تھم سے میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں(ا) اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرومیں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تہمارے لیے بڑی نشانی ہے، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ ممرے اور میں توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں طال کروں جو تم پر حرام کردی گئ ہیں(ا) اور میں تمہارے باس تمہارے دی فرہ اور میں اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرمانبر داری کرو!

ا ہے۔ یقین مانو! میرا اور تنہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سید تھی راہ ہے۔ (۳)

ا. دوبارہ باذن اللہ (اللہ کے علم ہے) کہنے ہے مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط قبنی کا شکار نہ ہوجائے کہ میں خدائی صفات یا اختیارات کا حامل ہوں۔ نہیں، میں تو اس کا عاجز بندہ اور رسول ہی ہوں۔ یہ جو کچھ میرے ہاتھ پر ظاہر ہورہا ہے، مجزہ ہے جو محض اللہ کے علم سے صادر ہورہا ہے۔ امام این کشیر فرماتے ہیں۔ کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق مجزے عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت اور بالاتری نمایاں ہوسکے۔ حضرت موکی غلیشا کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا، انہیں ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا جس کے سامنے بڑے بڑے برے جادوگر اپنا کرتب دکھانے میں ناکام رہے جس سے ان پر حضرت موکی غلیشا کی صداقت واضح ہوگئی اور وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عیسی غلیشا کے میں ناکام رہے جس سے ان پر حضرت موکی غلیشا کی صداقت واضح ہوگئی اور وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عیسی غلیشا کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا، چنانچہ انہیں مروہ کو زندہ کردیے، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کردیے کا معجزہ عطا فرمایا گیا جو کوئی بھی بڑے سے بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھا۔ ہمارے پیغیمر نبی کریم شاہشیا کے دور میں شعر وادب اور فصاحت وبلاغت کا زور تھا، چنانچہ انہیں قرآن جیسا فسیح و بلیخ اور پراعجاز کلام عطا فرمایا گیا، جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھر کے فصحاء وبلغاء اور ادباء وشعراء عاجز رہے اور چینج کے باوجود آج تک عاجز ہیں اور جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھر کے فصحاء وبلغاء اور ادباء وشعراء عاجز رہے اور چینج کے باوجود آج تک عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز ہیں گے۔ (ابن کیم)

۲. اس سے مرادیا تو وہ بعض چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کردی تھیں یا پھر وہ چیزیں ہیں جو ان
 کے علماء نے اجتہاد کے ذریعے سے حرام کی تھیں اور اجتہاد میں ان سے غلطی کا ارتکاب ہوا، حضرت عیلیٰ غلیہٰ اللہ اس غلطی کا ازائد کرکے انہیں حلال قرار دیا۔ (این کیر)

س. لین اللہ کی عبادت کرنے میں اور اس کے سامنے ذلت وعاجزی کے اظہار میں میں اور تم دونوں برابر ہیں۔ اس

فَكَهَّاَ اَحَسَّ عِيْسُى مِنْهُمُ الكُفْرَ قَالَ مَنُ اَنْصَارِیُّ إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِثُيُّونَ خَنُ اَفْصَارُ اللهِ ۚ امْنَا بِاللهِ ۚ وَاشْهَا رِأْتَا مُسْلِمُونَ ۞

رَبَّنَآامَنَابِمَآانُوْلُتَ وَاتَّبَعْنَاالرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَالشِّهِدِيْنَ

وَمَكُرُوا وَمَكُرَاللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْلَكِرِينَ ٥

۵۲. مگر جب حضرت عیسیٰ (عَلَیْمِیاً) نے ان کا کفر محسوس کرلیا<sup>(۱)</sup> تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟<sup>(۲)</sup> حواریوں<sup>(۳)</sup> نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہے کہ ہم تابعدار ہیں۔

معبود! ہم تیری اتاری ہوئی وہ اے معبود! ہم تیری اتاری ہوئی وہی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔

مم اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی (مکر) خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔

ا. یعنی ایسی گہری سازشیں اور مشکوک حرکتیں جو کفر یعنی حضرت مسے علیہ ایسی کی رسالت کے انکار پر بینی تھیں۔

۲. بہت سے نبیوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں ننگ آکر ظاہری اسباب کے مطابق اپنی قوم کے باشعور لوگوں سے مدد طلب کی ہے۔ جس طرح خود نبی تاکیلی آئی باتداء میں، جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، تو آپ موسم جے میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مدد گار بننے پر آمادہ کرتے تھے تاکہ آپ رب کا کلام لوگوں تک پہنچاسکیں، جس پر انصاد نے بیبیک بابا اور نبی منگائی کی انہوں نے قبل جمرت اور بعد جمرت مدد کی۔ ای طرح یہاں حضرت عیسی علیہ اللہ نے مدد طلب فرمائی۔ یہ وہ مدد نہیں ہے جو مافوق الاسباب طریقے سے طلب کی جاتی ہے کیونکہ وہ تو شرک ہے اور ہر نبی شرک کے سد باب ہی کے لیے آتا رہاہے، پھر وہ خود شرک کا ارتکاب کس طرح کر سطح تھے؟ لیکن قبر پر ستوں کی غلط برک کے سد باب ہی کے لیے آتا رہاہے، پھر وہ خود شرک کا ارتکاب کس طرح کر سطح تھے؟ لیکن قبر پر ستوں کی غلط ایک وہ انہوں کو ہوایت نصیب فرمائے۔

الی اللہ سے اسدلال کرتے ہیں؟ فیانا للہ قراِنا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالی ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔

الذُرْ بیرُس ، حواری کی مجت ہے بمعنی انصار (مددگار) جس طرح نبی کا گھی کم دو گار خاص ہوتا ہے اور میرا مددگار زبیر رشائی ہی ہو کہ وہ خود سطح البحادی کتاب الجہاد، باب فضل الطلیعة) "ہر نبی کا کوئی مددگار خاص ہوتا ہے اور میرا مددگار زبیر رشائی ہے۔ " معنی علیک کے خواف اس محکر ان کی کان بھر دیے کہ یہ نگوؤ کی باللہ لئے بیاں ان کی طرف سے جو حکر ان مقر راپنے کے خاف اس محکر ان کے کان بھر دیے کہ یہ نگوؤ کی باللہ لئے بین اللہ نے اور فیاد کر لیا۔ لیکن اللہ نے اور فیادی جو غیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسی علیکی کان بھر دیے کہ یہ نگوؤ کی باللہ لئے کی ان اللہ نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسی علیکی کو فیصلہ کر لیا۔ لیکن اللہ نے اور فیاد کر کیا۔ لیکن اللہ نے اور فیاد کر کیا۔ لیکن اللہ نے اور فیرہ وغیرہ کی مطالبے پر حضرت عسی علیکی اس کی وقی کو کیا کو کی میں وہ کو ان کیوں ان کے ان کی مطالبے پر حضرت عسی علیکی کیا کو کی مدور کی کور کی کیا کو کی مدور کیا کی کور کیا کی کور کی کیا کور کی کور کیا

لیے سیدھا راستہ صرف یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ تھہرایا جائے۔

إِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْسَى إِنِّ مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اللهِ يَوْمِ الْقِيمَةِ \* ثُمَّ إِلَى مَرْحِعْكُوْ فَاَحْكُوْ بَنْيَكُوْ فِيْمَا كُنْتُوْفِيْهِ تَثْمَّ لِفَوْنَ ﴿

فَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُ وَافَأَعَدِّ بُهُمْ عَذَا بَّا شَدِيدًا

00. جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے عسیٰ! (عَلَیْمَال) میں تجھے پورا لینے والا ہوں(۱) اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں (۱) اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں(۱) اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک،(۱) پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔

۵۲. پهر کافرول کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر

حضرت علینی علیقیلاً کو بحفاظت آسان پر اٹھالیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو انہوں نے سولی دے دی، اور سبجھتے رہے کہ ہم نے حضرت علینی علیقیلاً کو سولی دی ہے مَکُر ٌ عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں اور اس معنی میں یہاں اللہ تعالیٰ کو خَیْرُ الْمَاکِرِیْنَ کہا گیا ہے۔ گویا یہ کر، سیٹی (برا) بھی ہوسکتا ہے، اگر غلط مقصد کے لیے ہو۔ مو اور خیر (اچھا) بھی ہوسکتا ہے اگر اجتھے مقصد کے لیے ہو۔

۲. اس سے مراد ان الزامات سے براءت ہے جن سے یہودی آپ کو متہم کرتے تھے، نبی مَثَلَّا اَلَّهُ اَ فریعے سے آپ کی صفائی دنیا کے سامنے پیش کردی گئی۔

س. اس سے مراد یا تو نصاریٰ کا وہ دنیاوی غلبہ ہے جو یہودیوں پر قیامت تک رہے گا، گو وہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نجات اخروی سے محروم ہی رہیں گے۔ یا امت محمدیہ کے افراد کا غلبہ ہے جو در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ اور دیگر تمام انہیاء کی تصدیق کرتے اور ان کے صحیح اور غیر محرف دین کی پیروی کرتے ہیں۔

فِ اللُّهُ نُمِياً وَالْاخِرَةِ وَمَالَهُمُ مِّنُ نُصِرِيْنَ ٥ وَإِنَّا الَّذِيْنِ الْمُنُوَّا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوِّفِّيُهِمُ الْجُوْرَهُ مُ وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ الظَّلِمِينَ ٠

ذٰلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيْتِ وَالدِّكُولُكِيلُهِ ٥

إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْكَ اللهِ كَمَثَلِ الدَّمِّ خُلَقَةُ مِنْ تُرَابِ ثُمُّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ<sup>®</sup>

ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَاتَكُنْ مِّنَ الْكُمُتَوِيْنَ®

فَكُنُ حَالَتِكَ فِيهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءُكُ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَاكُوانَدُ عُ ٱبْنَاءً نَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَيْسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسُكُمْ تُثَّمَّ نُبَّعِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الكَانِبِينَ ®

عذاب دول گا اور ان کا کوئی مدد گار نه ہو گا۔

۵۵. اور لیکن ایمان والول اور نیک اعمال والول کو الله تعالیٰ ان کا ثواب بورا بورا دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محت نہیں کر تا۔

۵۸. یہ جے ہم تیرے سامنے بڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہیں۔

09. یقینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ (عَلَیْكِاً) کی مثال ہو بہو آدم (عَالِيَدُمُ) كى مثال ہے جے مٹی سے بناكر كہد ديا که بوحا! پس وه بوگار

۲۰ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے خبر دار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔

١١. اس ليے جو شخص آپ كے پاس اس علم كے آجانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اینے اینے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلالیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔(ا

ا. یہ آیت مباہلہ کہاتی ہے۔ مباہلہ کے معنی ہیں دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت تعنی بددعا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف ونزاع ہو اور دلائل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہوتو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو حجوٹا ہے، اس پر لعنت فرما۔ اس کا مخضر پس منظر یہ ہے کہ 9 جری میں نجران سے عیبائیوں کا ایک وفد نبی مَنْ اللَّهِ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیمَا ایک بارے میں وہ جو غلو آمیز عقائد رکھتے تھے اس پر بحث ومناظرہ کرنے لگا۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی مُثَافِیْتُمُ نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ حضرت علی دلائٹی مصرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین شکائٹی کو بھی ساتھ لیا، اور عبیائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل وعیال کو بلالو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بددعا کریں۔ عیبائیوں نے باہم مشورہ کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور پیش کش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، چنانچہ نبی مُثَاثِیْرُ ہم نے ان پر جزیہ مقرر فرمادیا جس کی وصولی کے لیے آپ مُناقِیدًا نے حضرت ابو عسیدہ بن جراح طاقعہ کو - جنہیں آپ مَناقِیدًا نے امین امت کا خطاب عنایت فرمایا تھا۔ ان کے ساتھ بھیجا (مخس از تغیر ابن کثیر وفع القدیر وغیرہ) اس سے اگلی آیت میں اہل کتاب

إِنَّ لَهٰذَا لَهُوَالْقُصَّصُ الْحَقُّ ۚ وَمَامِنُ إِلَٰهِ إِلَّا اللهُ \* وَإِنَّ اللهَ لَهُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيُمْ الْإِلْمُفْسِدِينَ ﴿

ڡؙؙڽؙ ؽۜٳٛۿڶٵڰؚؿڹؾػٲڶۏٳٳڶػڶؠڎٙڛۅٙٳٛ ڹؽؙێٵۅۜڹؽؽ۠ڴؙۄؙٲڰڶۼٮؙٛػٳڷٳٳڶڶۿۅؘڵڬۺٛ۫ڔۣڮٙۑ؋ ۺؘؽٵٞۊٙڵؚۯێؾٞڿۮؘؠۼڞؙؽٵۼڞٞٵٲۯٮٵؚٵ۪ڝۧۨڽڎؙۅٛۑ ٳڶؿؗۄٷٛڹٷڵٷٳڡٛڟؙۅؙڶۅ۠ٳۺؙۿۮ۠ۏٳڽؘؙ؆ٛۿۺڸۿؙۏڹ

۲۲. یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

۱۳. پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالی بھی صیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔

۱۹۴. آپ کہہ دیجے کہ اے اہل کتاب! ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، (۱) نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ (۲) پس اگر وہ منہ کھیرلیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ (۳)

(یہودیوں اور عیسائیوں) کو دعوت توحید دی جارہی ہے۔

ا. کی بت کو نہ صلیب کو، نہ آگ کو اور نہ کی اور چیز کو۔ بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جیسا کہ تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے۔

الب ہو ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے حضرت مین اور حضرت عزیر علیجا السلام کی ربوبیت (رب ہونے) کا جو عقیدہ گھڑ رکھا ہے یہ غلط ہے، وہ رب نہیں ہیں انسان ہی ہیں۔ دوسرا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے اپنے احبار ورببان کو حلال وحرام کرنے کا جو افقیار دے رکھا ہے، یہ جھی ان کو رب بنانا ہے جیسا کہ آیت... ﴿ اِنْحَدُنُواْ اَحْدِرَ وَ اَللہ اِنْ کَوْرِ اللہ اِنْ کَوْرِ اللہ اِنْ کَوْرِ اللہ اِنْ کُورِ اللہ اِنْ کُورِ اللہ اِن کو جا اس پرشاہد ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، حلال وحرام کا افتیار صرف اللہ ای کو ہے۔ (ابن کیر وقع اللہ)۔
 سعبر صحیح بخاری میں ہے کہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق آپ شکھی تی ہر قل شاہ روم کو مکتوب تحریر فرمایا اور اس میں اے اس آیت کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی اور اسے کہا کہ تو مسلمان ہوجائے گا تو تحجے وہرا اجر سلے گا، ورنہ ساری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ «اَسْلِمْ تَسْلَمْ، یُوْنِكَ اللہُ أَجْرَكَ مَرَّ تَیْنِ، فَإِنْ تَولَیْتَ، فَإِنَّ اللہُ أَجْرَكَ مَرَّ تَیْنِ، فَإِنْ تَولَیْتَ ، فَإِنْ اللہ عَلَیْتَ اِنْہ بھی تجھ پر ہوگا۔ «اَسْلِمْ تَسْلَمْ، یُوْنِكَ اللہُ أَجْرَكَ مَرَّ تَیْنِ، فَإِنْ تَولَیْتَ، فَإِنْ اللہ تُحْدِر وَ وَنَ اللہ وَ اللہ کی معلی رہے گا۔ اسلام کی دعوت دی السلام قبول کرلے، سلامتی میں رہے گا۔ اسلام لے عکری اِن اللہ تعالیٰ تجھے دوگنا اجر دے گا۔ لیکن اگر تو نے قبول اسلام سے اعراض کیا تو رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہی ہوگا۔ اس آیت میں نہ کور تین نکات یعنی (۱) صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کے ساتھ کی کو شریک نہ تھرانا۔ (۳) اور کی کو شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دینا وہ کلمیہ سواء ہے جس پر اللہ کتاب کو اتحاد کی دعوت دی گئی۔ لہٰذا اس امت کے شیرازہ کو جمع کرنے کے لیے بھی ان ہی تینوں نکات اور اس کلی کا خدائی دعوت دی گئی۔ لہٰذا اس امت کے شیرازہ کو جمع کرنے کے لیے بھی ان ہی تینوں نکات اور اس کلی کلیہ کو ایکور جد اولی اساس و منیاد بنانا چاہیے۔

يَاَهُلَ الْكِتْبِ لِمَتُّكَالْخُوْنَ فِنَا بُوهِ يُمَوَّوَنَا انْزَلَتِ التَّوْلُولَةُ وَالْإِنْجِمْيُلُ الَّلَامِنَ بَعُدِامٌ اَفَكَ لَكَتَّعُقِلُونَ ۞

هَاَنُ تُوْهُؤُلْاً مَاجَجُ تُوْفِيْمَالَكُمُ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ ثُمَاجُوْنَ فِيْمَالَيْسَ لَكُوْ بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُوْلَا تَعْلَمُوْنَ ﴿

مَا كَانَ إِبْلَهِيْهُ يَهُوْدِيًّا وَلاَنصُّرَ ابِيَّا وَلِكِنُ كَانَ حَنِيْفًا مُّسُـلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ النُّصُرِكِيْنَ ©

إِنَّ آوْ لَى النَّالِسِ بِإَبْرُهِ فِيمَ لَكُونِينَ اسَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ الْمَنْوَا \* وَ اللهُ وَ إِنُّ الْمُؤْمِنِينَ ۞

70. اے اہل کتاب! تم ابراہیم (عَالِیَاً) کی بابت کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات وانجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟(۱)

۱۲۷. سنو! تم لوگ اس میں جھگڑ کے جس کا تمہیں علم تفا پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم تفا ہی نہیں؟ (۲) اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

۲۷. ابراہیم (عَالِیَّا) تو نہ یہودی تھے نہ نفرانی تھے بلکہ وہ تو یک طرفہ (خالص) مسلمان تھے، (۳) اور وہ مشرک بھی نہ تھے۔

۲۸. سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم (عَلَیْمِیْاً) سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، (\*\*) مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔

ا. حضرت ابراہیم علیہ کا ارب میں بھگرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیبائی دونوں وعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ ان کے دین پر تھے، حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے، اور انجیل جے عیبائی مانتے تھے، دونوں حضرت ابراہیم علیہ کس حضرت ابراہیم علیہ کس طرح ہو سکتے تھے؟

حضرت ابراہیم علیہ کس طرح ہو سکتے تھے؟

کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ اور موسیٰ علیہ کے درمیان ایک ہزار سال کا اور حضرت ابراہیم وعیسیٰ علیما السلام کے درمیان دو ہزار سال کا اور حضرت ابراہیم وعیسیٰ علیما السلام کے درمیان دو ہزار سال کا فاصلہ تھا۔ (قرامی)

۲. تمہارے علم ودیانت کا تو یہ حال ہے کہ جن چیزوں کا حمہیں علم ہے یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا، اس کی بابت تمہارے جھڑے (جس کا ذکر چھلی آیت میں کیا جاچکا ہے) ہے اصل بھی ہیں اور بے عقلی کا مظہر بھی۔ تو پھر تم اس بات میں کیوں جھڑتے ہو جس کا حمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ ایک شان اور ان کی ملت صنیفیہ کے بارے میں، جس کی اساس توحید واخلاص پر ہے۔

وَدَّتُ طَّالَاهَ ثُنِّنَ اَهُلِ الْكِتْبِ لَوُ يُضِلُّوْنَكُّمُ وَمَايُضِلُّوْنَ الْآ اَنْفُسُهُمُ وَمَا يَشْعُوُنُونَ ۞

يَّاَ هُــَلَ(الْكِتْبِ لِمَ تَكُفُّرُوُنَ بِالْيَتِ اللهِ وَاكْنُتُو تَشْهُمُكُونَ ⊙

يَا هُلَ الاِتْنِ لِمَ تَلِسُنُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتُلْتُنُونَ الْحَقَّ وَٱنْتُوْتَعُلَمُونَ۞

وَقَالَتُ تَعَالِمُفَةٌ مِّنَ اَهْلِ الكِتْبِ الْمُنُوالِآلَذِيُّ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ الْمُنُوا وَجُهَ النَّهَارِ وَالْمُثُنُّ وَٱلْخِرَةُ لَعَلَّهُ مُحْ يَرْحِبُونَ ۚ

19. اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تہمیں گر اہ کردیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گر اہ کررہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔(۱)

• ک. اے اہل کتاب! تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کررہے ہو؟ (۱)

اک. اے اہل کتاب! باوجود جاننے کے حق وباطل کو کیوں خلط ملط کررہے ہو اور کیوں حق کو چھپارہے ہو؟ (۱)

کول خلط ملط کررہے ہو اور کیوں حق کو چھپارہے ہو؟ (۱)

والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ، تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ (۱)

ا. یہ یہودیوں کے اس حسد وبغض کی وضاحت ہے جو وہ اہل ایمان سے رکھتے تھے اور اسی عناد کی وجہ سے مسلمانوں کو گر اہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس طرح وہ خود ہی بے شعوری میں اپنے آپ کو گر اہ کررہے ہیں۔ ۲. قائل ہونے کا مطلب ہے کہ تہمیں نبی کریم مُناہیدِ کم کی صدادت و حقانیت کا علم ہے۔

سبر اس میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہ کرکے انہیں ان سے باز رہنے کی تلقین کی جارہی ہے، پہلا جرم حق وباطل اور کچ اور جھوٹ کو خلط ملط کرنا تا کہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے۔ دو مرا تھان حق۔ لیخی نبی کریم سکھیا گا جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے، انہیں لوگوں سے چھپانا، تا کہ نبی سکھیا گیا کی صدافت کم ان کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے۔ اور یہ دونوں جرم جانتے ہو جھتے کرتے تھے جس سے ان کی بد بختی دوچند ہوگئی تھی۔ ان کے جرائم کی نشان دہی سورہ بقرہ میں بھی کی گئی ہے ﴿ وَلَا تَلْمِسُواالْکُی وَلِاَنْکُمُواالْکُی وَانْدُورَ تَعْلَمُونَ کُونَ الْبِدَةِ: ۲۳) (حق کو باطل نشان دہی سورہ بقرہ میں بھی کی گئی ہے ﴿ وَلَا تَلْمِسُواالْکُی اللّٰہِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰہِ اللّٰکِ اللّٰہِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰہِ اللّٰکِ ا

ۅؘڵٲڎؙٷڡؙڹٛۅۧٳڵٳڸؽڽؙؾڽۼڔؽؽؙڬ۠ۄٝ۬ۊ۠ڵٳؾۜٛٵڷۿڵؽ ۿؙٮؘؽٵۺۼٚٲؽ۫ؿؙٛٷٛٞؿٙٳؘڂۮ۠ڝٞؿٝڶڝؘٲٲۏؿؽ۫ؾ۫۠ۉٳٛۅ ؽؙۼٲڿ۠ٷڬۿ؏ٸٮؙػڗڲؙٟۿ۬ۊ۠ڶٳؿٵٞڶڡٚڞ۬ڷؠٟؽڽٳڶۺۼ ؽٷٛؾؿٷڝٞؿؿٵۧۦٛٛٷڶۺ۠ٷٳڛۼ۫ۼڶؽؿ۠ۯ۠۞

27. اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ (۱) آپ کہہ دیجھے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے (۱) (اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو) کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، (۱) یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھڑا کریں گے، آپ کہہ دیجھے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جانے والا ہے۔

مرک. وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کرلے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔(\*) يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآَرُ وَاللهُ ذُوالفَضُلِ الْعَظِيُونَ

ا. یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کہا۔ کہ تم ظاہری طور پر تو اسلام کا اظہار ضرور کرو کیکن اپنے ہم مذہب (یہود) کے سواکسی اور کی بات پریفین مت رکھنا۔

۲. یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس کا ما قبل اور ما بعد سے تعلق نہیں ہے۔ صرف ان کے مکروحیلہ کی اصل حقیقت اس سے واضح کرنا مقصود ہے کہ ان کے حیلوں سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہدایت تو اللہ کے افقیار میں ہے۔ وہ جس کو ہدایت دے دے یا دینا چاہے، تمہارے حیلے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔

سا. یہ بھی یہودیوں کا قول ہے اور اس کا عطف و لَا تُوْمِنُوْا پر ہے۔ لینی یہ بھی تسلیم مت کرو کہ جس طرح تمہارے اندر نبوت وغیرہ رہی ہے، یہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے اور اس طرح یہودیت کے سواکوئی اور دین بھی حق ہوسکتا ہے۔

۱۹. اس آیت کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہود کے بڑے بڑے علاء جب اپنے شاگر دوں کو یہ سکھاتے کہ دن چڑھتے ایمان لاؤ اور دن اترتے کفر کرو تاکہ جو لوگ فی الواقع مسلمان ہیں وہ بھی نذبذب ہوکر مرتد ہوجائیں تو ان شاگر دوں کو مزید یہ تاکید کرتے تھے کہ دیکھو صرف ظاہراً مسلمان ہونا، حقیقاً اور واقعۂ مسلمان نہ ہوجانا، بلکہ یہودی ہی رہنا۔ اور یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جیسا دین، جیسی وحی وشریعت اور جیسا علم وفضل شمہیں دیا گیا ہے ویسا ہی کسی اور کو بھی دیا جاسکتا ہے، یا تمہارے بجائے کوئی اور حق پر ہے جو تمہارے ظاف اللہ کے نزدیک جمت قائم کر سکتا ہے۔ اور شہیں دیا طلط مشہرا سکتا ہے۔ اس معنی کی روسے جملئہ معترضہ کو چھوڑ کر عند ربحہ تک کل کا کل یہود کا قول ہوگا۔ دوسرے معنی ینظط مشہرا سکتا ہے۔ اس معنی کی روسے جملئہ معترضہ کو چھوڑ کر عند ربحہ تک کل کا کل یہود کا قول ہوگا۔ دوسرے شمہیں اس میں کہ اے بہودیو! تم حق کو دبانے اور مٹانے کی یہ ساری حرکتیں اور سازشیں اس لیے کررہے ہو کہ ایک تمہیں اس بات کا غم اور جلن ہے کہ جیسا علم وفضل، وحی وشریعت اور دین تمہیں دیا گیا تھا اب ویسا ہی علم وفضل اور دین کسی اور کو کیوں دے دیا گیا۔ دوسرا تمہیں یہ اندیشہ اور خطرہ بھی ہے کہ اگر حق کی یہ دعوت پنپ گئی، اور اس نے اپنی جڑیں کو کیوں دے دیا گیا۔ دوسرا تمہیں یہ اندیشہ اور خطرہ بھی ہے کہ اگر حق کی یہ دعوت پنپ گئی، اور اس نے اپنی جڑیں

وَمِنَ اَهْلِ الْكِتْكِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ ْ بِقِنْطَارِ ثُوَّوَةٍ ۗ الْيُكَ وَمِنْهُمْ مِّنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَا رِلَا يُؤَوِّةٍ ۗ الْيُكَ اِلَّامَادُ مُتَ عَلَيْهِ قَالٍمًا " ذلك بِأَنَّهُمُ قَالُوْ الدِّسِ عَيَنُنَا فِ الْوُمِّيِّنَ سِينِكُ ۚ وَيَقُوْ لُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَوْلُونَ عَلَى اللهِ الْكَوْلُونَ ﴾ اللهِ الْكَوْبُ بَ وَهُمُونِيَّهُ لَمُؤْنَ ﴾

> كِلْ مَنْ اَوْفْ بِعَهْدِهٖ وَالْتَقَىٰ فَاكَ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقَيِّنَ۞

إِنَّاالَّذِينَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِاللَّهِ وَٱيُمَانِهِحُ شَمَتًا قِلِيُلاَ اُولِاكَ لِاخَلاقَ لَهُحُ فِي الْاِخِرَةِ وَلَا

20. اور بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنادے تو بھی وہ تجھے واپس کردیں اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں ایک دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں (غیر یہودیوں) کے حق کا کوئی گناہ نہیں، یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔(۱)

27. کیوں نہیں (موَاخذہ ہوگا) البتہ جو تشخص اپنا قرار پورا کرے اور پر ہیزگاری کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پر ہیز گاروں سے محبت کرتا ہے۔

22. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت

مضبوط کرلیں تو نہ صرف یہ کہ تہمیں دنیا میں جو جاہ وو قار حاصل ہے وہ جاتا رہے گا۔ بلکہ تم نے جو حق چھپا رکھا ہے اس کا پردہ بھی فاش ہوجائے گا۔ اور اس بنا پر یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی تمہارے خلاف جحت قائم کر بیٹیس گے۔ حالائکہ تہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین وشریعت اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ کی کی میراث نہیں۔ بلکہ وہ اپنا فضل جے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اسے معلوم ہے کہ یہ فضل کس کو دینا چاہیے۔

ا. اُمُّیِیْنَ (ان پڑھ-جائل) سے مراد مشرکین عرب ہیں یہود کے خائن لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ چونکہ مشرک ہیں اس لیے ان کا مال ہڑپ کرلینا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے طرح کی کا مال ہڑپ کرجانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اور بعض تفیری روایات میں ہے کہ نبی سوائے نے بھی یہ س کر فرمایا کہ "اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا، زمانۂ جاہلت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں، سوائے امانت کے کہ وہ ہر صورت میں اداکی جائے گی، چاہے وہ کی نیکوکار کی ہو یا بدکار کی۔ "(ابن کیر وہ القریم) افسوس ہے کہ یہود کی طرح آج بعض مسلمان بھی مشرکین کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دار الحرب کا سود جائز ہے۔ اور حربی کے مال کے لیے کوئی عصمت نہیں۔

۲. "قرار پورا کرے" کا مطلب، وہ عہد پورا کرے جو اہل کتاب سے یا ہر نبی کے واسطے سے ان کی امتوں سے نبی سُکالِیّنِظِ پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا ہے اور "پر ہیز گاری کرے" یعنی اللہ تعالیٰ کے محارم سے بچے اور ان باتوں پر عمل کرے جو نبی سُکالِیّنِظِ نے بیان فرمائیں۔ ایسے لوگ یقیناً موَاخذہُ الٰہی سے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ محبوب باری تعالیٰ ہوں گے۔

يُكِلِّمُهُوْ اللهُ وَلَا يَنْظُوُ الَيُهِوْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَا يُزِكِّيهُ وُولَهُو عَمَاكِ اللهُوْ

وَإِنَّ مِنْهُوْ لَقَرِيْقًا يَكُوْنَ ٱلْسِنَتَهُوْ بِالْكِلَٰتِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِلْتِ وَمَا هُوَمِنَ الْكِلْتِ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَمِنُ عِنْدِاللهِ وَمَا هُوَمِنُ عِنْدِ اللّهَ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞

مَاكَانَ لِبَشَرِ إَنْ يُّؤُمِّيَهُ اللهُ الْكِتْبَ وَالْحُكُمْ وَالنَّبُّةِ ةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْاعِبَادًا

میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ تعالی نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ (۱) ہوکے اپنی زبان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑ تا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ (۱)

29. کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نبیں کہ چر بھی وہ لوگوں سے کھے

ا. مذكورہ افراد كے برعكس دوسرے لوگوں كا حال بيان كيا كيا ہے۔ اور يه دو طرح كے لوگوں كو شامل ہے ايك تو وہ لوگ جو عہد الٰہی اور اپنی قسموں کو پس پشت ڈال کر تھوڑے سے مفادات کے لیے نبی منگالٹیکٹر پر ایمان نہیں لائے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حبصوٹی قسمیں کھاکر اپنا سودا بیچتے پاکسی کا مال ہڑ یہ کرجاتے ہیں جیسا کہ احادیث میں وارد ہے۔ مثلاً نبی متَکافِیّلِمْ نے فرمایا کہ "جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی فتسم کھائے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضب ناك بهوكًا" (صحيح البخاري، كتاب المساقات، باب، الخصومة في البئر والقضاء فيها، مسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم...) نیز فرمایا تین آدمیول سے اللہ تعالی نه کلام کرے گا، نه ان کی طرف د کیھے گا، نه انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو گا، ان میں ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قشم کے ذریعے سے اپنا سودا بیتیا ہے۔ (صحیح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار...) متعدد احاديث مين به باتين بال كي كئي جين- (ابن كثر وفتح القدير) ۲. یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب الہی (تورات) میں نہ صرف تحریف و تبدیلی کی بلکہ دو جرم اور بھی کے کہ ایک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کو خلاف واقعہ تاثر دینے میں وہ کاماب رہتے۔ دوسرا وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عنداللہ باور کراتے۔ بدشمتی سے امت محمدیہ کے مذہبی پیشواؤں میں بھی، نبي مَنْ اللَّيْظِ كَي بِيش رُّونَى (لَتَتَبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) (تم اينے سے پہلی امتوں کی قدم به قدم پیروی کروگے) کے مطابق بکثرت ایسے لوگ ہیں جو دنیوی اغراض، یا جماعتی تعصب یا فقہی جمود کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں۔ بڑھتے قرآن کی آیت ہیں اور مسئلہ اپنا خود ساختہ بان کرتے ہیں۔ عوام سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے مسلہ قرآن سے بان کیا ہے درآل حالیکہ اس مسلے کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یا پھر آبات میں معنوی تحریف وملمع سازی سے کام لیا جاتا ہے تاکہ باور یہی کرایا جائے کہ یہ من عنداللہ ہے۔ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ-

ڵؖؽڝؽؗۮۘۏؙٮؚؚٳ۩ڸۄۅؘڶڰؚؽؙػؙۅٛٮؙٛۅ۠ٳۯؾۨڹؾ؆ؠؠٵٛػؙٮؙؾؙؙۄ تُعۡكِمُوۡنَ الكِيۡتُبَ وَبِمَا كُنۡتُوۡ تَتۡنُرُسُوۡنَ۞

وَلا يَامُرُكُمُ أَنْ تَتَّخِذُ وَا الْمَلَيِّكَةَ وَالتَّحِيِّنَ اَرْبَا بَا ﴿ أَيَامُوْكُمُ بِالنَّمْفُرِ بَعُكَ إِذْ اَنْ تُوْمُسُلِمُونَ۞

ۅٙٳۮ۫ٲڂؘٮؘۜٵڵڡ۠؋ڡؚؽۼٙٵؾٙٵڵۺٙڝؚؾ۪ٚؽڶؠؠۜٙٵڷؾؽؙؾؙػؙۄ۫ ۺؚۜؽڮؾ۬ۑٷڝؚڬؠؾۊٟٮٛۊۜڮٙٵٙٷؙۄڒڛؙۅٛڵ؆ؙڝڛٙڨ۠ ڷؠٵؘڡۼڴۄؙڶٮٷؙڝڹ۠ؾٞ؈ؚۮڶؾؘٮؙڞؙۯؾۜۿؙٷٲڶ ٵؘڨ۫ۯ۫ڗؙؿؗۅٛٵڂۮ۬ؿؙؙٵڟۮڶڴؚۄؙٳڞۄؽ۫ۥڟٙڵٷٞٲٲڨؙۯۯؽٵ؞

کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہوجاؤ، (۱) تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ (۲) بیوں کو رب بنالینے کا حکم کرے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا۔ (۲) ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا۔ (۲) تمہیں کتاب وحکمت دول پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے تمہارے پاس کی چیز کو چھ بتائے تو تمہارے پاس کی چیز کو چھ بتائے تو تمہارے لیے اس جو تمہارے پاس کی حدد کرنا ضروری ہے۔ (۳) فرمایا کیا پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ (۳) فرمایا کیا

ا. یہ عیبائیوں کے طمن میں کہا جارہا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیاً کو خدا بنایا ہوا ہے حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے سر فراز کیا گیا تھا۔ اور ایسا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے پجاری اور بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ۔ رَبَّانِیٌّ رب کی طرف منسوب ہے، الف اور نون کا اضافہ مبالغہ کے لیے ہے۔ (فُخ القدر)

۲. لیعنی کتاب اللہ کی تعلیم و تدریس کے نتیجے میں رب کی شاخت اور رب سے خصوصی ربط و تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اس طرح کتاب اللہ کا علم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ جب اللہ کا علم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا محکم دیں، تو کمی اور کو یہ حق کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے؟ (تغیر این کیش)

سبب یعنی نمیوں اور فرشتوں (یاکسی اور کو) رب والی صفات کا حامل باور کرانا یہ کفر ہے۔ تمہارے مسلمان ہوجانے کے بعد
ایک نبی یہ کام بھلا کس طرح کر سکتا ہے؟ کیونکہ نبی کا کام تو ایمان کی دعوت دینا ہے جو اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کا
نام ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی شان نزول میں یہ بات بیان کی ہے کہ بعض مسلمانوں نے نبی شاہیا ہے ہے اس بات کی
اجازت ما گئی کہ وہ آپ کو سجدہ کریں۔ جس پریہ آیت نازل ہوئی۔ (ٹے القدیر) اور بعض نے اس کی شان نزول میں یہ کہا
ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جمع ہوکر نبی شاہیا ہی کرتے ہیں آپ شاہیا ہے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت
ویرستش کریں جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیا ہا کی کرتے ہیں آپ شاہیا ہے فرمایا۔ اللہ کی پناہ، اس بات سے کہ ہم
اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی کو اس کا تھم ویں، اللہ نے جھے نہ اس لیے بھجا ہے نہ اس کا تھم ہی دیا
ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (این کیر۔ بوالۂ برت این جام)

٨٠. ليني هر نبي سے يه وعده ليا گيا كه اس كى زندگى اور دور نبوت ميں اگر دوسرا نبى آئ گا تو اس پر ايمان لانا اور اس

قَالَ فَاشْهَدُ وَاوَانَامَعُكُمْ مِّنَ الشَّهِدِيْنَ®

فَمَنُ تَوَكَّى بَعْدَا ذَٰ لِكَ فَأُولِيِّكَ هُمُ الْفِسِقُونَ ۞

اَفَخَايُرَدِيْنِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَاَ اَسُلَمَ مَنْ فِى السَّنْوَتِ وَالْرَئِنِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَ الْبُهِ يُرْجَعُونَ ﴿

تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟
سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے، فرمایا تو اب گواہ رہو اور
خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔

۸۲. پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔

۸۲۰ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سواکسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرمانبر دار ہیں خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے ،(۱) سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

کی مدد کرنا ضروری ہوگا، جب نبی کی موجود گی میں آنے والے نئے نبی پر خود اس نبی کو ایمان لانا ضروری ہے تو ان کی امتوں کے لیے تو اس نے نبی پر ایمان لانا بطریق اولی ضروری ہے۔ بعض مفسرین نے ﴿ دَسُولٌ مُصَّدِّقٌ ﴾ سے الرَّ سُولُ کا مفہوم مراد لیا ہے لیغنی حضرت محمد رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْتُهُمْ كی بابت تمام نعبوں سے عہد لیا گیا كه اگر ان كے دور میں وہ آجائیں تو اپنی نبوت ختم کرکے ان پر ایمان لانا ہوگا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ پہلے معنی میں ہی یہ دوسرا مفہوم ازخود آجاتا ہے۔ اس کیے الفاظ قرآن کے اعتبار سے پہلا مفہوم ہی زیادہ صحیح ہے اور اس مفہوم کے کحاظ سے بھی یہ بات واضح ہے کہ نبوت محدی کے سراج منیر کے بعد کسی بھی نبی کا چراغ نہیں جل سکتا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر والفيائية تورات کے اوراق بڑھ رہے تھے تو نبی منگالليائم يہ ديکھ کر غضب ناک ہوئے اور فرمايا که «قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمہ (مَنْالَیْکِمْ) کی جان ہے کہ اگر موسیٰ عَلَیْکِا بھی زندہ ہوکر آجائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ حاوَ تو يقيينًا گمراه ہوجاؤگے" (منداحمہ بحوالہ این کثیر) بہر حال اب قیامت تک واجب الاتباع صرف محمد رسول الله مَثَلَّقَتَيْظُم ہیں اور نجات انہی کی اطاعت میں منحصر ہے نہ کہ کسی امام کی اندھی تقلید یا کسی بزرگ کی بیعت میں۔ جب کسی پیغمبر کا سكه اب نہيں چل سكتا تو كسى اور كى ذات غير مشروط اطاعت كى مستحق كيول كر ہوسكتى ہے؟ إصْرٌ مجمعنى عهد اور ذمه ہے۔ ا. یہ اہل کتاب (یہود ونصاریٰ) اور دیگر اہل مذاہب کو تنبیہ ہے کہ بعثت محمدی کے بعد بھی ان پر ایمان لانے کے بجائے، اینے اپنے مذہب پر قائم رہنا اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ تعالی نے نبول کے واسطے سے ہر امت سے لیا اور اس عہد سے انحراف کفر ہے۔ فسق یہال کفر کے معنی میں ہے کیونکہ نبوت محمدی سے انکار صرف فسق نہیں، سراسر کفر ہے۔ ٣. جب آسان اور زمين کي کوئي چيز الله تعالى کي قدرت ومشيت سے باہر نہيں، چاہے خوشی سے يا ناخوش سے۔ تو پھر تم اس کے سامنے قبول اسلام سے کیوں گریز کرتے ہو؟ اگلی آیات میں ایمان لانے کا طریقہ بتلاکر (کہ ہر نبی اور ہر منزل کتاب پر بغیر تفریق کے ایمان لانا ضروری ہے) کھر کہا جارہا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا، کسی اور دین کے پیروکاروں کے جھے میں سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں آئے گا۔

قُلُ الْمُنَّايِاللهِ وَمَاَّ انْزِلَ عَلَيْنَا وَمَاَّ اٰنِزلَ عَلَىَ الْبُوهِيُّمَ وَالسَّلْمِيْلَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْرَسُبَاطِ وَمَاَّ اٰفِقَ مُولِى وَعِيْلِى وَالنِّبِيُّوْنَ مِنْ وَلِيَّهِنِّ لَانْقِرَّقُ بَنِيْنَ اَحَدِمِّنْهُمُ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مُسْلِمُونَ

وَمَنُ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِرِدِيئًا فَكَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاِخِرَةِ مِنَ الْخْسِرِيْنَ⊚

كَيْفَ يَهْدِى اللهُ فَوْمًا كَفَرُوْابَعْدَالِيُكَافِهُمُ وَشَهِدُهُوَّااَنَّ الرَّسُوُلَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّلَٰتُ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّلِيدِينَ

ٱولَٰلِكَ جَزَافُهُمُ اَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَلِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ۞

ۼ۬ڸڔؠؙڹؘ ڣۣؽۿٵ؇ڒؽؙۣۼؘڟۜڡؙؙۼٮ۬ۿؙؗؗؗؗؗؗۿڶۿۯٳڷۼڎؘٳڮۅؘڵۿؙؠۛ ؙؿٛۼ۠ڵۏؾ۞ۨ

اِلَّاالَّذِيْنَ تَابُوُامِنَ بَعُدِ ذَلِكَ وَاَصْلَحُوا ۗ فَــَانَّ اللهُ غَفُورُرَّحِــيُوُ۞

۱۳۱۱ آپ کہہ دیجے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم (عَلَیْظًا) اور اساعیل (عَلَیْظًا) اور اساعیل (عَلَیْظًا) اور اساقیل (عَلَیْظًا) اور دو سرے اتارا گیا اور جو کچھ موسیٰ وعیسیٰ (علیہا السلام) اور دو سرے انبیاء (عَلِیْظُمُ) اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے، (ا) ہم ان میں سے کسی کے در میان فرق نہیں کرتے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبر دار میں۔ نہیں کرتے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبر دار میں۔ میں نقصان کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان یانے والوں میں ہوگا۔

۸۲. الله تعالی ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آجانے کے بعد کافر ہوجائیں، الله تعالی ایس بے بنہیں لاتا۔
ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔
کم. ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر الله تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔

۸۸. جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔
 ۸۹. مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرلیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ (۲)

ا. یعنی تمام سے نبیوں پر ایمان لانا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے مبعوث تھے، نیز ان پر جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ان کی بابت بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسانی کتابیں تھیں جو واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ ضروری ہے۔ گو اب عمل صرف قرآن کریم ہی پر ہوگا، کیونکہ قرآن نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کردیا۔

۲. انصار میں سے ایک ملمان مرتد ہوگیا اور مشرکوں سے جامل کین جلد ہی اسے ندامت ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذریع سے رسول اللہ منگائین کی پیغام بھجوایا کہ (هَلْ لِيْ مِنْ تَوْبَةٍ) (کیا میری توبہ قبول ہوسکتی ہے؟) اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا اگرچہ بہت سخت ہے کیونکہ اس نے حق کو پہچانے کے بعد بغض

اِنَّ الَّذِينُ كَفَّ وُابَعْنَ اِيُمَا نِهِمُ تُثَّرِازُدَادُوْا كُفُّرًا لَنَ تُقْبَلَ تَوْيَنُهُمُ وَاوُلِلِكَ هُمُ الضَّالُوُنَ ۞

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَّ وُاوَمَا ثُوْا وَهُمُ كُفَّا اُوْفَلَ يُّفْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمُ مِّ لُّ اُلْاَرُضِ ذَهَبًا وَ لَوافْتَكَى رِبِهِ \* اُولَلِكَ لَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمُّ وَمَا لَهُمُومِّنُ نَصِرِيْنَ ۚ

9. بے شک جو لوگ<sup>(۱)</sup> اپنے ایمان لانے کے بعد کفر
 کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول
 نہ کی جائے گی، (۱) اور یہی گراہ لوگ ہیں۔

91. ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے، گو فدیے میں ہی ہوتو بھی ہرگز قبول نہ کیاجائے گا یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔

وعناد اور سرکثی سے حق سے اعراض وانکار کیا۔ تاہم اگر کوئی خلوص دل سے توبہ اور اپنی اصلاح کرلے تو اللہ تعالیٰ غفور ورجیم ہے، اس کی توبہ قابل قبول ہے۔

ا. اس آیت میں ان کی سزا بیان کی جارہی ہے جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توفیق سے محروم رہیں اور کفر پر ان کا انتقال ہو۔

س. صدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایک جہنی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہوتو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے اسے دینا پیند کرے گا؟ وہ کہے گا "ہاں" اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا۔ (مسند احمد وکذا آخرج البخاری ومسلم، ابن کئیر) اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اس نے اگر دنیا میں پچھ ایجھے کام بھی کے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہی جائیں گے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عبد اللہ بن جدعان

ڶؽؘؾؘڬاڵۅؙۘؗؗؗؗاڵؠؚڗۜػڴؿؙ۫ٮؙ۫ڣڡ۬ۊؙٳڝؠۜٙٵۼؙؖڹؙۏؽؖ ۅؘۜٵؿؙؿٚڣڡؙۊؙٳڡؚڽۺؘؙڴؙٷٙٳؿٳۺڎؠۼؽڸؿؗۄٛٛ

كُلُّ الطَّعَامِكَانَ حِلَّالِكِنِيَ اِسُرَاءِيْلَ اِلَامَا حَوَّمَ اسْرَاءَيْلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ فَبَـٰلِ اَنْ تُنَوَّلَ التَّوْرُلةُ قُلُ فَاتُوُا بِالتَّوْرُلةِ فَا تُلُوهَا اِنْ كُنْ تُوْرِكِةً قُلْ مَاتُوا بِالتَّوْرُلةِ فَا تُلُوهَا اِنْ

97. جب تک تم اپنی پندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کروگ ہرگز بھلائی نہ یاؤگے، (۱) اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ (۱)

98. تورات کے نزول سے پہلے (حضرت) یعقوب (عَالِیْلِا) نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کرلیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، آپ کہہ و جیجے کہ اگر تم سچے ہوتو تورات لے آؤ اور پڑھ سناؤ۔ (۱)

کی بابت پو چھا گیا کہ وہ مہمان نواز، غریب پرور تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گ۔
نی منگا تی آئے نے فرمایا «نہیں» کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں ما تکی (صحیح مسلم، کتاب
الإیمان)۔ ای طرح اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر سونا بطور فدید دے کر یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم سے نی جائے، تو یہ
ممکن نہیں ہوگا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی کیا؟ اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں
دے کر عذاب سے جھوٹ جانا چاہے تو یہ بھی نہیں ہوگا، کیوں کہ اس سے وہ معاوضہ یا فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔
جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿قَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا تَنْفَعُهَا اَسْفَاعَةٌ ﴾ (البقرة: ۱۳۳) (اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ پہنچائے گی)۔ ﴿قَلْ اِسْفَاعَةٌ وَلَا اِسْفَالُ ﴾ (ابراهیم: ۱۳) (اس دن میں کوئی خرید وفروخت ہوگی نہ کوئی دوسی (م) کوئی دوسی (م) کام آئے گی))۔

ا. الْبِوَّ ( نیکی مجانی) سے مراد یہاں عمل صالح یا جنت ہے (فر القدر) صدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوطلحہ انصاری فرانسٹنڈ جو مدینہ میں اصحاب جیشت میں سے تھے نبی کریم منگائٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ منگائٹیڈ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ منگائٹیڈ کی برضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ منگائٹیڈ کے فرمایا "وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرویا۔ آپ منگائٹیڈ کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے اقارب اور عم زادوں میں تقسیم کردیا۔ (سند امر) اسی طرح اور بھی متعدد صحابہ نے اپنی پہندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرج کیں۔ مِمَّا تُحِبُوْنَ میں مِنْ، تَبْعِیْض کے لیے کہ تعنی ساری پہندیدہ چیزیں خرج کرنے کا عظم نہیں دیا گیا۔ بلکہ پہندیدہ چیزوں میں سے کچھ۔ اس لیے کوشش یہی ہونی چاہے کہ اچھی چیز صدقہ کی جائے۔ یہ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمتر چیز یا اپنی ضرورت سے زائد فالتو چیز یا استعال شدہ پرائی چیز کا صدقہ نہیں کیا جاسکتا یا اس کا اجر نہیں سے کہ اس قسم کی چیزوں کا صدقہ کرنا بھی یقیناً جائز اور باعث اجر ہے گو کمال وافضلیت محبوب چیز کے خرج کرنے میں ہے۔ اس فتم کی چیزوں کا صدقہ کرنا بھی یقیناً جائز اور باعث اجر ہے گو کمال وافضلیت محبوب چیز کے خرج کرنے میں ہے۔ اس بھی تا ہوں کی جیزوں کا اسون جیزوں کا صدقہ کرنا بھی یقیناً جائز اور باعث اجر ہے گو کمال وافضلیت محبوب چیز کے خرج کرنے میں ہے۔ اس کے مطابق جزاء ہے نوازے گا۔ اس منگائٹیڈ وین سے بات کے مطابق جو کہ کھی کے اور ابعد کی دوآ یہیں یہود کے اس اعتراض پر نازل ہو کیں کہ انہوں نے نبی کریم منائٹیڈ کے کا کہ آپ منگائٹیڈ ویا۔

ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں جب کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ

فَهَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الكَيْنِ بَمِنَ بَعُ يِذَاكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الطَّلِمُونَ ۞

قُلُ صَدَقَ الله قَالَتِبُعُوالِللَة الرُفِيمُ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ اللهِ مَعَ مِنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ اللهُ مُرِيئِينَ ﴿

ٳڽۜۘٲۊۜڶؘؠؘؠٝؾٟٷ۠ۻۼڸڷٮٵڛڵڵؽؽؠؠۘڴڎؖڡ۠ڹۯڰٵ ۊۜۿؙٮٞۛؽڷؚڵۼڵؠؽڹؖ۞۠

فِيُهِ النَّتَ بَيِّدُتُ مَقَا مُ إِلَوْهِ بُوَّوْمَنُ دَخَلَهُ كَانَ الْمِثَا وَلِيْمَ كَلَ النَّاسِ حِبُّ الْبُيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْفَهِ سِيُدِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ خَدِيُّ عَنِ الْفَلْمِينَ

۱۹۳۰ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں۔

90. کہہ دیجے کہ اللہ تعالیٰ سیاہے تم سب ابراہیم (عَلَیْلاً) حنیف کی ملت کی پیروی کرو، جو مشرک نہ تھے۔

97. بے شک اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ (شریف) میں ہے (ا) جو تمام دنیا کے لیے برکت وہدایت والا ہے۔

92. جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم (عَلَیْظً)
ہے، اس میں جو آجائے امن والا ہوجاتا ہے (\*) اللہ تعالیٰ
نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پاسکتے ہوں اس
گھر کا حج فرض کردیا ہے۔ (\*) اور جو کوئی کفر کرے تو

دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کا وعویٰ غلط ہے۔ حضرت ابراہیم عَلیْشا کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ ہاں البتہ بعض چیزیں اسرائیل (حضرت یعقوب عَلیْشا) نے خود اپنے اوپر حرام کرئی تھیں اور وہ یہی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا (اس کی ایک وجہ نذر یا بیاری تھی) اور حضرت یعقوب عَلیْشا کا یہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ تورات تو حضرت ابراہیم عَلیْشا و حضرت یعقوب عَلیْشا کے بہت بعد نازل ہوئی ہے۔ پھر تم کس طرح نہ کورہ وعویٰ کرسکتے ہو؟ علاوہ ازیں تورات میں بعض چیزیں تم (یہودیوں) پر تمہارے ظلم اور سرکش کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں (الانعام: ۲۸، النساء: ۱۲۰) اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تورات لاؤ اور اسے پڑھ کر ساؤ جس سے یہ بات واضح ہوجائے گی کہ حضرت ابراہیم عَلیْشا کے زمانے میں یہ چیزیں حرام کی بیس تھیں اور تم پر بھی بعض چیزیں حرام کی گئی تو اس کی وجہ تہاری ظلم وزیادتی تھی لینی ان کی حرمت بطور سزا تھی۔ (ایر انتابر)

ا. یہ یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے، وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے۔ محمد شکالٹینیم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ اس کے جواب میں کہا گیا تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ پہلا گھر، جو اللہ ک عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔

٢. اس ميں قال، خون ريزي، شكار حتى كه درخت تك كا كائن ممنوع ب- (صحيحين)

س. "راہ پاسکتے ہوں" کا مطلب زاد راہ کی استطاعت اور فراہمی ہے۔ لینی اتنا خرج کہ سفر کے اخراجات پورے ہوجائیں۔ علاوہ ازیں استطاعت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ راستہ پر امن ہو اور جان ومال محفوظ رہے، اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ حصت و تندرستی کے لحاظ سے سفر کے قابل ہو۔ نیز عورت کے لیے محرم بھی ضروری ہے۔ (فنح القدیر)

قُلْ يَاهَمُلَ الكِتْ لِحَرِّتُكُفُّرُونَ بِالْيِتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ شَهِيْدٌ عَلَى مَاتَعُمُكُونَ۞

قُلْ يَاَهَلَ الكِتْكِ لِمِتَصْدُّوْنَ عَنْ سَيِدْلِ اللهِ مَنْ امْنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا قَانَتُوْشُهَكَا أَءْ وَمَااللهُ يِغَافِلٍ عَمَّالِقَمَدُونَ®

يَايَّهُا الَّذِينَ المَنُوَّ إِنْ تُطِيعُوْا فِرْيَقًا مِّنَ الَّذِينَ اُوْتُوْاالِكِتْ يَنْدُّوُ كُوْ بَعُكَ إِيمُانِكُوْ كُفِرِيثَ ۞

الله تعالیٰ (اس سے بلکہ) تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ ()

۹۸. آپ کہہ دیجیے کہ اے اہل کتاب تم الله تعالیٰ کی
آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ اور جو کچھ تم کرتے
ہو، الله تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔

99. ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ اور اس میں عیب ٹولتے ہو، حالا کہ تم خود شاہد ہو، (۲) اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبر نہیں۔

یہ آیت ہر صاحب استطاعت کے لیے وجوب حج کی ولیل ہے اور احادیث سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ا. استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو قرآن نے "کفر" سے تعبیر کیا ہے جس سے حج کی فرضیت میں اور اس کی تاکید میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ احادیث وآثار میں بھی ایسے شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

۲. لینی تم جانتے ہو کہ یہ دین اسلام حق ہے، اس کے داعی اللہ کے سچے پیغیر ہیں کیونکہ یہ باتیں ان کتابوں میں درج میں جو تمہارے انبیاء پر اتریں اور جنہیں تم پڑھتے ہو۔

سبر یہودیوں کے کمر وفریب اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ندموم کو حشوں کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنہیہ کی جارہی ہے کہ تم بھی ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول اللہ منظینی مسلمانوں کو تنہیہ کی جارہی ہے کہ تم بھی ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول اللہ منظینی کیا گیا ہے کہ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج آیک مجلس میں آکھے بیٹے باہم گفتگو کررہے تھے کہ شاس بن قیس یہودی ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دیکھ کر جل بھن گیا کہ پہلے یہ ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے اور اب اسلام کی برکت سے باہم شیرو شکر ہوگئے ہیں۔ اس نے ایک نوجوان کے ذیے یہ کام لگایا کہ وہ ان کے در میان جا کر جنگ بعاث کا تذکرہ کرے جو بجرت سے ذرا پہلے ان کے در میان برپا ہوئی تھی اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو رزمیہ اشعار کہے تھے وہ ان کو سائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، جس پر ان دونوں قبیلوں کے پرانے جذبات خلاف جو رزمیہ اشعار کہے تھے وہ ان کو سائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، جس پر ان دونوں قبیلوں کے پرانے جذبات خلاف جو رزمیہ اشعار کہے تھے وہ ان کو سائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، جس پر ان دونوں قبیلوں کے پرانے جذبات اور قریب تھا کہ ان میں باہم قبال بھی شروع ہوجائے کہ استے میں نبی سائیلی آئے اور انہیں سمجھایا اور وہ وہ ہوگئ۔ اور قریب تھا کہ ان میں باہم قبال بھی شروع ہوجائے کہ استے میں نبی منگائینی تشریف لے آئے اور انہیں سمجھایا اور وہ وہ کو ایسانہ کی سائیس سمجھایا اور وہ

ۅؘكَيْفَ تَكُفُّرُونَ وَانْتُرْتُتُلْ عَلَيْكُمُ النَّتُ اللهِ وَفِيْكُونِسُولُكُ وَمَنْ يَّتُعْتَصِمُ بِاللهِ فَقَدُهُدِيَ الله صِمَّاطٍ مُّسُتَقِيْتِهِ ﴿

> يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوااتَّهُوااللهَ حَقَّ تُفْتِهِ وَلاَتَنُوثُنَّ اِلَّاوَانَتُهُ مُّسْلِمُونَ®

ۅٙاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِينِعًا وَّلاَتَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُوْوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْنُوْ اعْدَاءً فَٱلْفَ بَيْنَ

مطابق ڈرنے کا حق ہے۔" (فتح القدير)

1. اور (گویہ ظاہرہے کہ) تم کیسے کفر کرسکتے ہو؟ باوجود یکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آئیش پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ (مُثَافِیْنِمُ) موجود ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ (کے دین) کو مضبوط تھام لے (۱) تو بلاشبہ اسے راہ راست دکھادی گئ۔ مضبوط تھام لے (۱) تو بلاشبہ اسے راہ راست دکھادی گئ۔ ۱۰۲ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے (۱) اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔

۱۰۳. اور الله تعالی کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام او<sup>(۳)</sup> اور پھوٹ نہ ڈالو، <sup>(۳)</sup> اور الله تعالیٰ کی اس وقت کی

باز آگئے اس پریہ آیات بھی اور جو آگے آرہی ہیں وہ بھی نازل ہوئیں۔ (تفسیر ابن کثیر، فتح القدیر وغیرہ) ا. اعْتِصَامٌ بالله کے معنی ہیں۔ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا اور اس کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرنا۔

اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے احکام وفرائض پورے طور پر بجا لائے جائیں اور منہیات کے قریب نہ جایا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس آیت سے صحابہ ڈیائشٹا پریشان ہوئے اللہ تعالی نے آیت ﴿فَاتَعُو اللّٰهُ مَمَااللهُ مَمَااللّٰهُ مَمَااللّٰهُ مَمَااللّٰهُ مَمَااللّٰهُ مَمَااللّٰهُ مَمَااللّٰهُ مَمَااللّٰهُ مَمَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الله عالم الله عالم الله على ال

س. تقویٰ کے بعد اعْتِصَامٌ بِحَبْلِ اللّٰه جَمِیْعًا، - "سب مل کر الله کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں" کا درس دے کر واضح کردیا کہ نجات بھی انہی دو اصولوں میں ہے اور اتحاد بھی انہی پر قائم ہوسکتا اور رہ سکتا ہے۔

الم و لَا تَفَرَّ قُوْا "اور پھوٹ نہ ڈالو" کے ذریعے فرقہ بندی سے روک دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہ کورہ دو اصولول سے انحراف کروگے تو تمہارے در میان پھوٹ پڑجائے گی اور تم الگ الگ فر قول میں بٹ جاؤگے۔ چنانچہ فرقہ بندی کی تاریخ دیکھ لیجی، یہی چیز نمایاں ہوکر سامنے آئے گی، قرآن وصدیث کے فہم اور اس کی توضیح وتعبیر میں پھے باہم افتلاف، یہ فرقہ بندی کا سبب نہیں ہے۔ یہ اختلاف تو صحابہ وتابعین کے عہد میں بھی تھا لیمن مسلمان فرقول اور گروہوں میں تقیم نہیں ہوئے۔ یونکہ اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت ایک ہی تھا قرآن اور صدیث رسول منگاہ کیا گیا گیا کیا بنگ اپنی جب شخصیات کے نام پر دبستان فکر معرض وجود میں آئے تو اطاعت وعقیدت کے یہ مرکز و محور تبدیل ہوگئے۔ لینی اپنی شخصیات اور ان کے اقوال وافکار اولین چیشیت کے اور اللہ رسول اور ان کے فرمودات ثانوی چیشیت کے عامل قرار پائے۔ اور شخصیات اور ان کے اقوال وافکار اولین چیشیت کے اور اللہ رسول اور ان کے فرمودات ثانوی چیشیت کے عامل قرار پائے۔ اور میس سے امت مسلمہ کے افتراق کے المیے کا آغاز ہوا جو دن ہر دن بڑھتا ہی چلاگیا اور نہایت مستحکم ہوگیا۔

قُلُونِكُمْ فَأَضَّمُتُهُمْ بِنِعْمَتِهَ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْمَ قٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَ كَنْ كُمْ مِّنْهَا 'كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ النِّتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتُنْ وْنَ ۞

وَلْتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ تَيَكُ عُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعُرُوْفِ وَيَهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِّ وَاوْلَلِّكَ هُمُ الْمُفَاكِثُونَ©

ۅؘڵڒٮؙٞڴۏؙڹٛۉٵػٲڵۏؽ۫ڹػؘقؘڠۜڗڠ۠ۉٵۅؘٲڂؾٙڵڡؙٛۏٵڡٟ؈ٛ۬ۘڹۼڡؚ مَاجَاءَه۠مُٵؠؙؠؾۣڹؾ۠ٷٲۏڵڸ۪ڮؘڵؗهٛمٚعَۮؘٵڰ۪ۼڟۣؽ۠ڎۣۨ

ڲۅؙڡڒۘڋؽڝٚٞۅٛڿٛۅ؇ٷۺۅػۮؙۅؙڿۅٛ؇ۨٷؘٲڡٞٵ۩ٚڹؽڹ ٳڛۅۜڎؿؙٷڿٛۅۿۿؙڞۜٵڰڡؙٛۯؿ۠ۄڹۼؙٮڒٳؽؠٵؘۑڬؙۄؙ ڣؘۮؙۏڟ۫ۅٳڵۼؽؘٳؼؠۼٵڬؙڎؿ۠ۄٚػؙۿۯؙۏڽ۞

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتُ وُجُوْهُمُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهُ هُمُ

نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہوگئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچالیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یاؤ۔

الم ال الورتم میں سے ایک جماعت الی ہونی چاہے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔

10 اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہوجانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آجانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا(۱) اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔

۱۰۱. جس دن بعض چبرے سفید ہوں گے اور بعض ساہ، (۲) سیاہ چبرے والوں (سے کہاجائے گا) کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔

ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔

ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں

ا. روش ولیلیں آجانے کے بعد تفرقد ڈالا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہود ونصاریٰ کے باہمی اختلاف و تفرقد کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق کا پیتہ نہ تھا۔ اور وہ اس کے دلاکل سے بے خبر شخے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب پھی جانتے ہوئے محص اپنے دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف و تفرقد کی راہ پکڑی تھی اور اس پر جے ہوئے شے۔ قرآن مجید نے مختلف اسلوب اور پیرائے سے بار بار اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے اور اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ مگر افسوس کہ اس امت کے تفرقد بازوں نے بھی ٹھیک یہی روش اختیار کی کہ حق اور اس کی روش و لیلیں انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہیں۔ مگر وہ اپنی فرقد بندیوں پر جے ہوئے ہیں اور اپنی عقل وذہانت کا سارا جوہر سابقد امتوں کی طرح تاویل و تحریف کے مکروہ شغل میں ضائع کررہے ہیں۔

۲. حضرت ابن عباس و المن المنظمة في الله سنت والجماعت اور الل بدعت وافتراق مراد لي بين و (ابن كثير وفق القدر) جس سے معلوم ہوا كه اسلام و بى ہے جس پر الل سنت وجماعت عمل پيرا بين اور الل بدعت والل افتراق اس نعمت اسلام سے محروم بين جو ذريعة نجات ہے۔

فِيُهَاخٰلِدُونَ⊙

تِلْكَ النِّتُ اللهِ نَتُ لُوُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلُمًا الِّلْعُلَمِيْنَ۞

وَيِلْهِ مَا فِي السَّمَاطِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ إِلَى اللهِ شُرْجَعُ الْأُمُوزُ ﴿

كُنْتُمْ خَيْرَاُمِّةٍ الْخُرِجَتُ لِلتَّاسِ تَأْمُسُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرَ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَوْامَنَ اهْلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمُ الْفُسِقُوْنَ©

ڶؽؙؾڣ۠ڗ۠ۉڴۉٳٳؙڰٚٳؘڎؘؽٷٳڶؿؘؙؙؙؿڟڗؽڵۊؙڴۏؽؙۅؙڷۏؙڴۿ ٳڵڎؠٚٳؘڎڿؙڗؙ؇ڵؿؚڮٷڒۏڽ۞

داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

العمرن

۱۰۸. اے نی! (سَکُانِیْمُ ) ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ
پر کررہے ہیں اور اللہ تعالی کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔
۱۰۹. اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسانوں اور زمین
میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔
۱۱۰. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئ
ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے
روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، (۱۱) اور اگرابل
کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں
ایمان والے بھی ہیں (۱) کیکن اکثر تو فاسق ہیں۔

ااا. یہ تہمیں سانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچاکتے، اور اگر لڑائی کا موقعہ آجائے تو پیٹھ موڑلیں گے۔ (۳)

1. اس آیت میں امت مسلمہ کو "خیر امت" قرار دیا گیا ہے اور اس کی علت بھی بیان کردی گئی ہے جو امر بالمعروف ونہی عن المسکر اور ایمان باللہ ہے۔ گویا یہ امت اگر ان انتیازی خصوصیات سے متصف رہے گی تو "خیر امت" ہے، بصورت دیگر اس انتیاز سے محروم قرار پاسکتی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی ندمت سے بھی اس تکنے کی وضاحت مقصود ومعلوم ہوتی ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المسکر نہیں کرے گا، وہ بھی اہل کتاب کے مشابہ قرار پائے گا۔ ان کی صفت بیان کی گئی ہے ﴿کانُوْالْایَتُنَاهُونَ عَنْ مُنْائِرُ وَعَلُوهُ﴾ (الملدة: 24) (وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے ہے) اور یہاں اس آیت میں ان کی اکثریت کو فاس کہا گیا ہے۔ امر بالمعروف یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ اکثر علاء کے خیال میں یہ فرض کفایہ ہے یعنی علاء کی ذمے داری ہے کہ وہ یہ فرض ادا کرتے رہیں کیونکہ معروف ومنکر شرعی کا صحیح علم وہی رکھتے ہیں۔ ان کے فریصۂ تبلیغ ودعوت کی ادائیگی سے دیگر افراد امت کی طرف سے یہ فرض ساقط ہوجائے گا۔ جیے جہاد بھی عام حالات میں فرض کفایہ ہے یعنی ایک گروہ کی طرف سے ادائیگی سے اس فرض کی ادائیگی ہوجائے گا۔ بھی عبداللہ بن سلام ڈائٹیڈ وغیرہ جو مسلمان ہوگئے تھے۔ تاہم ان کی تعداد نہایت قابل تھی۔ اس لیے "مِنْهُمْ" میں بریشی ہونے کے ہے۔

۳. اَذًى (سّانے) سے مراد زبانی بہتان تراشی اور افترا ہے جس سے دل کو وقی طور پر ضرور تکلیف پہنچی ہے تاہم میدان حرب وضرب میں یہ تنہیں قلست نہیں دے سکیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مدینہ سے بھی یہودیوں کو تکلنا پڑا، پھر خیبر فتح ہوگیا اور وہاں سے بھی نکلے، ای طرح شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں فکست سے دوچار ہونا

ضُرِيَّتُ عَلَيْهِ وُالدِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُفِقُوْ آ اِلَّا عِبُلُ مِّنَ اللهِ وَحَبُلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوْ بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَضُرِ بَتُ عَلَيْهِ وُالْمَسْلَنَةُ لَالِكَ بِالْمُهُمُ كَا نُوْ الْكُفُرُ وَنَ بِالْبِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْأَنْدِيلَا ءَ بِغَيْرِحَقِّ لَا لِكَ بِمَا عَصَوُ الْوَكَانُوْ ا يَعْتُدُونَ أَنْ

لَيُسُوْاسَوَآءُ مِنَ اَهُلِ الكِتٰبِ اُسَّةٌ قَآ إِحَةٌ يَّتُلُونَ الْمِتِ اللهِ النَّاءَ الَّيْلِ وَهُمُ يَسُجُدُونَ ۞

يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُعَرُّوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُثْلَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرِتِ وَاوْلِيْكَ مِنَ الْمُثْلَرِ وَيُسَارِعُوْنَ

111. ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ اللہ تعالی کی یالوگوں کی پناہ میں ہوں، (۱) یہ غضب اللہ کے مستحق ہوگئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئ، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالی کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زادتیوں کا۔ (۱)

۱۱۱۰ یہ سارے کے سارے کیسال نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت (حق پر) قائم رہنے والی بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔

110. یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ اور یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔

پڑا۔ تاآنکہ حروب صلیبیۃ میں عیبائیوں نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور بیت المقدس پر قابض بھی ہوگئے مگر اسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ۹۰ سال کے بعد واگزار کرالیا۔ لیکن اب مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کے نتیجہ میں یہود ونصاریٰ کی مشتر کہ سازشوں اور کوششوں سے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ تاہم ایک وقت آئے گا کہ یہ صورت حال تبدیل ہوجائے گی ہالخصوص حفرت عیسیٰ علیقیا کے نزول کے بعد عیبائیت کا خاتمہ اور اسلام کا غلبہ یقین ہے جیسا کہ سیح احادیث میں وارد ہے۔ (ابن میر)

1. یہودلوں پر جو ذات و مسکنت، غضب اللی کے نتیج میں مسلط کی گئی ہے، اس سے وقتی طور پر بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اسلام قبول کرلیں۔ یا اسلامی مملکت میں جن یہ دے کہ وہ اسلام قبول کرلیں۔ یا اسلامی مملکت میں جن یہ دے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہوجائے، میں جن یہ دے کر ذمی کی چیشیت سے رہنا قبول کرلیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہوجائے، اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلامی مملکت کے بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہو ادنی مسلمان کی دی گئی پناہ کو بھی مسلمان کو یہ حق حاصل ہوجائے۔ کہ وہ ادنی مسلمان کی دی گئی پناہ کو بھی مسلمان دوسرا یہ کہ کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی ان کو عاصل ہوجائے۔ کیونکہ الناس عام ہے۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شامل ہیں۔

٢. يه ان ك كرتوت بين جن كي ياداش مين ان پر ذلت مسلط كي گئي-

وَمَايَفُعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكُفَّ مُرُوهُ \* وَاللهُ عَلِيُوُ الِمُثَقِيْنَ ﴿

اِتَّاالَّذِيْنَ كَفَرُوْالَنُ تُغُنِى عَنْهُمُ آمُوَالُهُمُ وَلَآ اُوُلِادُهُمُ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاوْلِلِّكَ اَصُعٰبُ النَّالِـ هُمُونِهُاخْلِكُ وْنَ®

مَثَلُ مَايُنْفِقُونَ فِي هٰذِيوا الْحَيُوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحِوْفِهَا حِرُّلُصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُؤُ انَّفُسَهُمُ فَاهَدُكُتُهُ "وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلِكِنْ انْفُسَهُمْ وَظَلِيْوْنَ

ڲٲؿ۠ۿٵڷۮؠؙؽؘٵڡؘٮؙٛۉٵڵڗؾۜؾٛڿۮ۫ۉؙٳڽؚڟٵٮؘڎؖڡؚۜڽ ۮؙۅٛڹڴؙۄ۫ڵٳؽۣٲؙڶٷؙػؙڷؙۄؗڿؘؠٵڒ۠؞ۅؘڎ۠ۉٳڡٵۼڹؾۨ۠ۄ۠ۥؘۊٙڽؙ

110. اوریہ جو کھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی اور اللہ تعالی پر ہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ (۱)
117. یقیناً کا فروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے بال کچھ کام نہ آئیں گی، اور یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔

112. یہ کفار اس دنیوی زندگی میں جو خرج اخراجات کریں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کردیا۔ (۲) اور اللہ تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

11۸. اے ایمان والو! تم اپنا ولی (دوست) ایمان والول کے سوا اور کسی کو نه بناؤ۔ (۳) (تم تو) نہیں دیکھتے دوسرے

ا. یعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں جن کی مذمت پچھل آیات میں بیان کی گئی ہے، بلکہ ان میں پچھ اچھے لوگ بھی ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام، اُسد بن عبید، ثعبہ بن سعیہ اور اُسید بن سعیہ وغیرہ جنہیں اللہ تعالی نے شرف اسلام سے نوزا اور ان میں اہل ایمان و تقویٰ والی خوبیاں پائی جاتی ہیں رَضِی الله عُنهُم وَرَضُوا عَنهُ مَ قَائِمَةٌ کے معنی ہیں، شریعت کی اطاعت اور نبی کریم مَن الله کا اتباع کرنے والی۔ یَسْجُدُونَ کا مطلب، رات کو قیام کرتے بعنی تجد پڑھتے اور نمیں تلاوت کرتے ہیں۔ اس مقام پر امر بالمعروف ۔۔۔ کے معنی بعض نے یہ کے ہیں کہ وہ نبی مَن الله تُن بر ایمان لانے کا حکم دیتے اور آپ مَن الله تُن کَا الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَل الله عَن ا

۳. قیامت کے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں گے نہ اولاد حتیٰ کہ رفائی اور بظاہر بھلائی کے کاموں پر وہ جو خرج کرتے ہیں، وہ بھی بیکار جائیں گے اور ان کی مثال اس سخت پالے کی سی ہے جو ہری بھری تھیتی کو جلا کر خاکشر کردیتا ہے، ظالم اس تھیتی کو دیکھ کر خوش ہورہ ہوتے ہوتے اور اس سے نفع کی امید رکھے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا، رفائی کاموں پر رقم خرج کرنے والوں کی چاہے دنیا میں کتنی ہی شہرت ہوجائے، آخرت میں انہیں ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، وہال تو ان کے لیے جہنم کا دائی عذاب ہے۔ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یہاں اس کی انہیت کے پیش نظر پھر دہر ایا جارہا ہے۔ بطانة، دلی دوست اور رازدار کو کہا جاتا ہے۔ کافر اور مشرک ملمانوں کے بارے میں جو جذبات وعزائم رکھتے ہیں، ان میں سے جن کا وہ اظہار کرتے کہا جاتا ہے۔ کافر اور مشرک ملمانوں کے بارے میں جو جذبات وعزائم رکھتے ہیں، ان میں صفح کی دیگر آیات اور جنہیں اپنے سینوں میں مخفی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نشاندہی فرمادی ہے یہ اور اس قشم کی دیگر آیات

بَكَتِ الْبُغْضَآءُمِنَ اقْوَاهِهِ فَخُوَّوَمَا تُخْفِي صُدُوْرُهُمُ ٱكْبُرُقْدُ بُيَتَنَا لَكُوْ الْإِلْمِتِ إِنْ كُنْتُو تُعْقِلُوْن©

ۿٙٲڹۛؿؙۄٞٵٛۅڵڒٙۼۼؖؿ۠ۏٮؘۿڂۅؘڒۑؽۼؚؿؙۏٮ۫ڴۿۅؘڎؙۊؙؙڡۣؠۏؙڽؘ ڽؚٵٮٛڮڗ۬ٮڮ۠ڵؠ؋ۅٞڶؚڎؘاڶڡٞٷؙؗٷۼٵڡٛۏٛٙۘٲٲڡػٵۼؖٷٳۮٵڿٙڬۏٳ عڞؙۏٵۼڬؽؙڬٷٲۯٮٵڡؚڶ؈ٵڶۼؽؙڟؚڎڞؙڶؙٛڞؙۉڎٷٳ ؠۼؿؙڟؚػؙۿؚڗ۠ڷۜٵڶڵؗۿۼڸؽ۠ۿ۠ٵڽؚۮٵؾؚٵڶڞؙٮؙٛٷۅؚؚ

لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو، (۱) ان کی عداوت تو خود ان کے دبان سے بھی ظاہر ہوچگ ہے اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم نے تمہارے لیے آ بیتی بیان کر دیں اگر عقلند ہو (تو غور کرو)۔
لیے آ بیتی بیان کر دیں اگر عقلند ہو (تو غور کرو)۔
رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو، (وہ نہیں مانتے پھر محبت رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو، (وہ نہیں مانتے پھر محبت کیسی ؟) اور یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقر ار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے عصہ کے انگلیاں چباتے ہیں (۳) کہہ دو کہ اپنے عصہ ہی میں مرجاؤ، بے شک اللہ تعالی

کے پیش نظر ہی علاء وفقہاء نے تحریر کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو کلیدی مناصب پر فائز کرنا جائز 
نہیں ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ڈٹاٹٹٹٹ نے ایک ذمی (غیر مسلم) کو کاتب (سیکرٹری) رکھ لیا، حضرت عمر ڈٹاٹٹٹٹٹ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں سختی سے ڈاٹٹا اور فرمایا کہ "تم انہیں اپنے قریب نہ کرو جب کہ اللہ نے انہیں دور کردیا ہے، ان کو عزت نہ بخشو جب کہ اللہ نے انہیں ذلیل کردیا ہے اور انہیں امین وراز دار مت بناؤ 
جب کہ اللہ نے انہیں خائن قرار دیا ہے۔ "حضرت عمر ڈٹاٹٹٹٹٹ نے ای آیت سے اشدلال کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ امام 
قرطبی فرماتے ہیں۔ "اس زمانے میں اہل کتاب کو سیکرٹری اور امین بنانے کی وجہ سے احوال بدل گئے ہیں اور اسی وجہ 
سے غبی لوگ سردار اور امراء بن گئے ہیں" (تنبر قرطی)۔ بدقتمتی سے آج کے اسلامی ممالک میں بھی قرآن کریم کے 
اس نہایت اہم محکم کو انہیت نہیں دی جارتی ہے اور اس کے برعکس غیر مسلم بڑے بڑے انہم عہدوں اور کلیدی مناصب 
پر فائز ہیں جن کے نقصانات واضح ہیں۔ اگر اسلامی ممالک اپنی داخلی اور خارجی دونوں پالیسیوں میں اس حکم کی رعایت 
کریں تو یقیناً بہت سے مفاسد اور نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

دلول کے راز کو بخونی جانتا ہے۔

ا. لَایَالُونَ کو تابی اور کی نہیں کریں گے خَبَالًا کے معنی فساد اور ہلاکت کے بیں مَا عَنِتُمْ (جس سے تم مشقت اور تکلیف میں یرو) عَنَتٌ بمعنیٰ مَشَقَّة۔

۲. تم ان منافقین کی نماز اور اظہار ایمان کیوجہ سے ان کی بابت و هو کے کا شکار ہوجاتے ہو اور ان سے محبت رکھتے ہو۔
 ۳. عَضَّ یَعَضُّ کے معنی دانت سے کاٹے کے ہیں۔ یہ ان کے غیظ و غضب کی شدت کا بیان ہے، جیسا کہ اگلی آیت ﴿ إِنْ تَمَسُسُكُمْ ﴾ میں بھی ان کی ای کیفیت کا اظہار ہے۔

ٳؽ۬ػۺؘۘڛٛڴۄؙؗػڛؘۘؾؘڎٞۺٷٞۿؙۄؗ۫ۏڒڽؙؾڞؚ۠ؠ۬ڴۄ ڛێٟۼڎ۠ڲڣٝڔؙٷٳؠۿٲٷڶڽٛؾۜڞ۬ڽؚۯؙۏٳۅؘؾڐٞڠؙۏٳ ڒڽڝؙؙڗ۠ڴۄؙػؽٮٛۿؙۄٛۺؽٵٞٵؚڷٵۺڰڔؚؠڡٵ ڽٷۘۘۘۘٙۿۮؽؙٷڴۿؙ؞ڟؿڴٵٵۣڰٵۺڰڔؚؠڡٵ ڽٷۘۘۿۘۘۮۏؽؙؙۿڔؽڟ۞

وَاذْغَا وَتَ مِنْ أَهْ لِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿

17. تمہیں اگر جلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں ہاں اگر برائی پنچے تو خوش ہوتے ہیں، (۱) اور تم اگر صبر کرو اور پر ہیز گاری کرو تو ان کا مکر تہمیں کچھ نقصان نہ دے گا، (۲) بیشک اللہ تعالی نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ بیشک اللہ تعالی نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ 171. اور اے نی! (مَنَّا اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ قَلَى اللهِ ال

ا. اس میں منافقین کی اس شدید عداوت کا ذکر ہے جو انہیں مومنوں کے ساتھ تھی اور وہ یہ کہ جب مسلمانوں کو خوش حالی میسر آتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تائیہ ونصرت ملتی اور مسلمانوں کی تعداد وقوت میں اضافہ ہوتا تو منافقین کو بہت برا لگتا اور اگر مسلمان قحط سالی ما تنگدستی میں مبتلا ہوتے، ما اللہ کی مشبت ومصلحت سے دشمن، وقتی طور پر مسلمانوں یر غالب آجاتے (صبے جنگ احد میں ہوا) تو بڑے خوش ہوتے۔ مقصد بتلانے سے یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ حال ہو، کیا وہ اس لائق ہو سکتے ہیں کہ مسلمان ان سے محبت کی پینگیس بڑھائیں اور انہیں اپنا رازدان اور دوست بنائیں؟ اس لیے الله تعالی نے یہود ونصاریٰ سے بھی دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے (جیسا کہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر ہے) اسی لیے کہ وہ بھی مسلمانوں سے نفرت وعداوت رکھتے، ان کی کامیابیوں سے ناخوش اور ان کی ناکامیوں سے خوش ہوتے ہیں۔ ۲. یہ ان کے مکر وفریب سے بیخے کا طریقہ اور علاج ہے۔ گویا منافقین اور دیگر اعدائے اسلام ومسلمین کی سازشوں سے بچنے کے لیے صبر اور تقویٰ نہایت ضروری ہے۔ اس صبر اور تقویٰ کے فقدان نے غیر مسلموں کی سازشوں کو کامیاب بنار کھاہے۔ لوگ سیھتے ہیں کہ کافروں کی یہ کامیابی مادی اسباب ووسائل کی فراوانی اور سائنس وٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی پیتی وزوال کا اصل سببیبی ہے کہ وہ اپنے دین پر استقامت (جو صبر کی متقاضی ہے) سے محروم اور تقویٰ سے عاری ہو گئے ہیں جو مسلمان کی کامیابی کی کلید اور تائید الہی کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ ۳. جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال ۳ ججری میں پیش آبا۔ اس کا پس منظر مخضراً ہ ہے کہ جب جنگ بدر ۲ ججری میں کفار کو عبرت ناک شکست ہوئی، ان کے ستر آدمی مارے گئے اور ستر قید ہوئے تو ان کفار کے لیے یہ بڑی بدنامی کا باعث اور ڈوپ مرنے کا مقام تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبر دست انتقامی جنگ کی تباری کی جس میں عورتیں بھی شریک ہوئیں۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافرتین ہزار کی تعداد میں احدیماڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے تو نبی کریم مَا گائیاً نے صحابہ دُناکٹا سے مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں ہی رہ کر لڑیں یا مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں، بعض صحابہ رفتاً گھڑ نے اندر رہ کر ہی مقابلہ کا مشورہ دیا اور رئیس المنافقین عبداللہ بن الی نے بھی اس رائے کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے برعکس بعض پرجوش صحابہ رفنالٹر نے جنہیں جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، مدینہ سے باہر جاکر لڑنے کی حمایت کی۔ آپ مُنافِیقِ اندر حجرے میں تشریف لے گئے اور جب ہتھیار

اور الله تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔

۱۲۲. جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، (۱) اور اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے۔ (۲) اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔

۱۲۳ کی پاک ذات پر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، (۳) اس لیے اللہ ہی سے ڈرو! (نہ کسی اور سے) تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو۔

۱۲۳. جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسان سے تین ہزار فرشتے اتار کر اللہ تعالی کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا۔

۱۲۵. کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر وپر ہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آجائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گا(\*) جو نشاندار

إِذْهَتَتُ كَالَمِفَتْرِي مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَكُلُّ وَاللهُ وَلِيُّهُمُ اَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ۞

وَلَقَدُ نَصَرَكُو اللهُ بِبَدُرِ وَانْتُمُ اَذِلَهُ ۚ قَالَتُهُ وَاللهَ لَهُ اللهُ اللهَ لَعَلَمُ وَاللهُ اللهَ لَعَلَمُ وَنَ اللهُ اللهَ لَعَلَمُ وَشَكُو وَنَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُو

ٳۮ۬ؾؘڠؙٷڵڸڵٮؙۏؙڡۣڹؽ۬ٵؘڶڽؙؾۘڬڣؽڴۉڷ؈ؙؿ۠ڡؚڲڬؖؗۄؙ ڒؿڮ۠ۄؙڛؘٛڶؿۊٙٳڵٮٟڡؚۜۻٵڷؠڵڸ۪ۧڮۊؙڡؙڹٛڒڸؽڹ۞

ڮڵٙٳؗؗڹؗ ؾؘڞؙؠۯؙۅؙٳۅٙؾۜؾٞڡؙٛٳۅؘێٳٮٛٚۊؙٷؗٛؠٛۺۣ۬؋ٛۅؚڕۿؚؗ ۿڬٵؽؙٮٛڮۮؙڬؙؙۄؙۯػڹؙ۠ۿ<sub>؞</sub>ۼؘۺػۊٙٳڵڣٟڝؚۜؽٵٱؠڵٙڸٟ۪۪۪ڴۊ مُسَوِيثِن

پہن کر باہر آئے، تو دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے رسول اللہ مُنَافِیْقِم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر فکٹنے پر مجبور کرکے ٹھیک نہیں کیا چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مُنَافِیْقِاً! آپ اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پیند فرمائیں تو اندر ہی رہیں۔ آپ مُنَافِیْقِاً نے فرمایا کہ لباس حرب پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتارے۔ چنانچہ مسلمان ایک ہزار کی تعداد میں روانہ ہوگئے مگر مقام شوط سے عبداللہ بن ابی اپنے تین سو ساتھوں سمیت یہ کہہ کر واپس آگیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی۔ خواہ مُنواہ جان دینے کا کیا فائدہ؟ اس کے اس فیصلے سے وقع طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہوگئے اور انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ (ابن شیر)

ا. یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے (بنو حارثہ اور بنو سلمہ) تھے۔

۲. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرماکر ان کی ہمت باندھ دی۔

سا، بہ اعتبار قلت تعداد اور قلت سامان کے، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان ۱۳۱۳ تھے اور یہ بھی بے سروسامان، صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے، باقی سب پیدل تھے۔ (ائن کیڑ)

۳. مسلمان بدر کی جانب محض قافلۂ قریش پر جو تقریباً نہتا تھا چھاپہ مارنے نکلے تھے۔ مگر بدر پہنچتے بہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ سے مشرکین کا ایک لشکر جرار پورے غیظ وغضب اور جوش وخروش کے ساتھ چلا آرہا ہے۔ یہ س کر مسلمانوں کی ہوں گے۔(۱)

ۅؘڡٵڿۘۼڬؙڎؙٳٮؿڎؙٳڒڋؿ۬ۯؽڵڬؙۄٝۅؘڸؾڟؠڗؾٞۛڠؙڶۅٛڹڮؙۄۛ ٮؚ؋ۅٛڡۜٵٳڶؿؘڡۘۯٳڷڒڡؚڽؙۼڹ۫ڍٳٮڵۊٳڵۼ۫ڔۣ۫ؽؚ۬ۯۣٳڬڮؽ<sub>ؿ</sub>ۣۨۿ

> ڸۣؿڤڟۼؘۘۘڟڔؘڟڔؘڣٵۻۧؽٳڷۜؽڽؙؿػڡٞۯؙۊۘٳٲۏؘڲڋؚؾۿؙڞؙ ڣؘؽؿٚقڸؿ۠ۏٳڂٚٳۧؠؠؽڹ۞

> لَيْنَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَيُّ أَوْنَيُّوْبَ عَلَيْهِمْ

121. اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔

۱۲۷. (اس امداد اللی کا مقصد یه تھا که الله ) کافرول کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرڈالے اور (سارے کے سارے) نام اد ہوکر واپس چلے جائیں۔(۲) ۱۲۸. اے پینمبر! (مَنْ اللَّیْمُ ) آپ کے اختیار میں کچھ نہیں(۳)

صف میں گھبر اہٹ، تشویش اور جوش قال کا ملا جلا رد عمل ہوا اور انہوں نے رب تعالیٰ سے دعا و فریاد کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ہزار کچر تین ہزار فرشتے اتارنے کی بشارت دی اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبر و تقویٰ پر قائم رہے اور مشرکین اس حالت غیظ وغضب میں آدھمکے تو فرشتوں کی یہ تعداد پائج ہزار کردی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ مشرکین کا جوش وغضب ہر قرار نہ رہ سکا۔ (بدر چنچنے سے پہلے ہی ان میں چھوٹ پڑگی۔ ایک گروہ کمہ پلٹ گیا اور باقی جو بدر آئے ان میں سے اکثر سرداروں کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے) اس لیے حسب بشارت تین ہزار فرشتے اتارے بدر آئے ان میں سے اکثر سرداروں کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے) اس لیے حسب بشارت تین ہزار فرشتے اتارے گئے اور پانچ ہیں کہ یہ تعداد پوری کی گئے۔ ایک بیچان کے لیے ان کی مخصوص علامت ہوگی۔

7. یہ اللہ غالب وکار فرما کی مدد کا متیجہ بتلایا جارہا ہے۔ سورہ انفال میں فرشتوں کی تعداد ایک ہزار بتلائی گئی ہے ﴿ اَدْ مَتَنَوْیَدُونُ رَبِّکُو قَالُسَتَجَابَ لَکُو اِلْمَوْ یِاْلَفِ سِی الْمَلْکُونُ وَ الانفال: ٩) (جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سنتے ہوئے کہا کہ میں ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا) ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے واقعتاً تو ایک ہزار ہی نازل ہوئے اور مسلمانوں کے حوصلے اور تعلیٰ کے لیے تین ہزار کا اور پھر پانچ ہزار کا مزید مشروط وعدہ کیا گیا۔ پھر حسب حالات مسلمانوں کی تعلیٰ نظر سے بھی ان کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اس لیے بعض مفسرین کے مزد یک یہ تین ہزار پانچ ہزار فرشتوں کا مزول نہیں ہوا کیونکہ مقصد تو مسلمانوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنا تھا، ورنہ اصل مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی تھا اور وہ اپنیٰ مدد کے لیے فرشتوں کا یا کسی اور کا مختاج ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی، کفر کی طافت کمزور ہوئی اور کا گھنٹہ خاک میں مل گیا۔ (ایم الفاہر)

٣. لينى ان كافرول كو بدايت دينا يا ان كے معاملے ميں كى بھى فتم كا فيصلہ كرنا سب اللہ كے اختيار ميں ہے۔ احاديث ميں آتا ہے كہ جنگ احد ميں نبى كريم عَلَيْظِمَ كے دندان مبارك بھى شہيد ہوگئے اور چېرة مبارك بھى زخمى ہوا تو آپ عَلَيْظِمَ نے فرمايا "وہ قوم كس طرح قلاح ياب ہوگى جس نے اپنے نبى كو زخمى كرديا " گويا آپ عَلَيْظِمْ نے ان كى

#### اَوْلُعُنْ بَهُمُ فَالْهُمُ ظِلْمُوْنَ@

ۅٙڸ۬ٶڡٙٵڣۣ السّملوتِ وَمَافِ الْأَرْضُ يَغْفِرُلِمَنُ يَّتَنَآ ا ُويُعَدِّبُ مَنُ يَّنَاۤ ا ۗ وَاللهُ خَفُورُرَّحِيۡهُۥ ۗ

يَاكَثُهَا الَّانِيْنَ امَنُوالاَ تَأْكُوُ الرِّيْوَا اَضْعَا فَامُّطْعَفَ تُّواتَّقُو اللهَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُون ۞

وَاتَّقُواالنَّارَالَّةِيُّ الْعِثَّاتُ لِلْكُفِي لِيَنَا ۗ

الله تعالى چاہے تو ان كى توبہ قبول كرك() يا عذاب دے، كيونكه وہ ظالم بين۔

179. اور آسانول اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔

• ۱۱۰۰ اے ایمان والو! بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، (۲) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تہمیں نجات ملے۔

اسال. اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی سنگ ہے۔

ہدایت سے ناامیدی ظاہر فرمائی۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ اس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ سَکَاتُیْکِمْ نے بعض کفار کے لیے قنوت نازلہ کا بھی اہتمام فرمایا جس میں ان کے لیے بد دعا فرمائی جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ چانچہ آپ سَکَاتُیْکِمْ نے بددعا کا سلسلہ بند فرمادیا۔ (این کیر وقع القدی) اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑئی چاہیے جو نبی کریم سَکُاتُیْکِمْ کو مِتَار کُل قرار دیتے ہیں کہ آپ سَکَاتُیْکِمْ کو تو اتنا اختیار بھی نہ تھا کہ کسی کو راہ راست پر لگادیں حالانکہ آپ سَکَاتُیْکِمْ ای راست کی طرف بلانے کے لیے جیسے گئے تھے۔

ا. یہ قبیلے جن کے لیے آپ مُنَافِیْتِم بد دعا فرماتے رہے اللہ کی توفیق سے سب مسلمان ہوگئے۔ جس سے معلوم ہوا کہ مخارِ کل اور عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

۲. چونکہ غروہ احد میں ناکامی رسول سُکا ﷺ کی نافرمانی اور مال دنیا کے لا کچ کے سبب ہوئی تھی اس لیے اب طمع دنیا کی سب نیادہ بھیانک اور مستقل شکل سود سے منع کیا جارہا ہے اور اطاعت کیشی کی تاکید کی جارہی ہے اور بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ کا یہ مطلب نہیں کہ بڑھا چڑھا کر نہ ہوتو مطلق سود جائز ہے۔ بلکہ سود کم ہو یا زیادہ مفرد ہو یا مرکب، مطلقاً حرام ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ یہ قید نہی (حرمت) کے لیے بطور شرط نہیں ہے بلکہ واقعے کی رعایت کے طور پر ہے یعنی سود کی اس وقت جو صورت حال تھی، اس کا بیان واظہار ہے۔ زمانۂ جالمیت میں سود کا یہ رواج عام تھا کہ جب ادائیگی کی مدت آجاتی اور ادائیگی ممکن نہ ہوتی تو مزید مدت میں اضافے کے ساتھ سود میں بھی اضافہ ہوتا چلاجاتا جس کی وجہ سے تھوڑی ہی رقم بھی بڑھ چڑھ کر کہیں پہنچ جاتی اور ایک عام آدمی کے لیے اس کی ادائیگی ناممکن ہوجاتی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس آگ سے ڈرو جو کا فروں کے لیے تیار کی گئی ہے جس سے تنبیہ بھی مقصود ہے کہ سود خوری سے باز نہ آئے تو یہ فعل حرام حمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ ورسول سے محاربہ ہے۔

وَٱطِيعُوااللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿

وَسَارِعُوٓا إِلَى مَغُفِرَ ۚ وِمِّنَ رَّ سِّلُهُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّلُوتُ وَالْأَرْضُ الْمِثَّتُ لِلْفُتَّقِيْنَ۞

الّذِينُ يُنْفِقُونَ فِي السَّوّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَاللهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ ۞

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْظَلَمُوْاۤ اَنْفُسَهُمُ ذَكَرُوااللهَ فَاسْتَغْفَرُوْالِنُلْوْبِهِمُّ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوُبَ إِلَااللهُ ۖ وَلَمْ يُصِرُّوُا عَل مَا فَعَـلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ۞

> ٲۅڵٳڮؘڿؘۯٙٳٷٛۿؙٷڡۧۼٛڣۯٷ۠ڝۜڽؙڗؾؚۿؚ؎ٛ ۅؘڿۘؖڗ۠ڠٞۼٞڔؚؽڝؙۼٙؿؚؠٙٵڷۯٮ۬ۿۯڂڵؚؚڸۅؽڹ ڣؽۿٵٛٷڹٷؚڮؘۘٲۻٛۯاڵڂڽؚڸؽڹ۞۠

قَدُّخَلَتُ مِنْ قَبْلِكُمُ سُنَّنٌ فَيسْيُرُو الى

اسل. اور الله اور اس کے رسول کی فرمانبر داری کرو تاکہ تم یر رحم کیا جائے۔

اور اینے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دورو<sup>(۱)</sup> جس کا عرض آسانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پر ہین گارول کے لیے تیار کی گئی ہے۔

۱۳۲۷. جو لوگ آسانی میں اور سخی کے موقعہ پر بھی الله کے رائے میں خرج کرتے ہیں، (۲) اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے ہیں، (۳) اور الله تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔

110. اور جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہوجائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، (م) فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔

۱۳۷ انہیں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے ، مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان نیک کاموں کے کرنےوالوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔

١٣٧. تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر بھے ہیں، سو

ا. مال ودولت دنیا کے پیچیے لگ کر آخرت تباہ کرنے کے بجائے، اللہ ورسول کی اطاعت کا اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو۔ جو متقین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ چنانچہ آگے متقین کی چند خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔
 ۲. لیعنی محض خوش حالی میں ہی نہیں، ننگ دستی کے موقع پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حال اور ہر موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

سم. یعنی جب غصہ انہیں بھڑ کا تا ہے تو اسے پی جاتے ہیں یعنی اس پر عمل نہیں کرتے اور ان کو معاف کر دیتے ہیں جو ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔

مم. لینی جب ان سے بہ تقاضائے بشریت کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب ہوجاتا ہے تو فوراً توبہ واستغفار کا اجتمام کرتے ہیں۔

الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَــُةُ الْمُكَنِّـِــيْنَ®

ۿۮؘٳؠؘؽٳۘٛؽؙڵٟڵؾۜٛٳڛۅؘۿؙۮٞؽۜۊۜڡٞۅٝۼڟڎٞ۠ ڵٟٮؙٛٮؙتَ<u>ۊؠؙڹ</u>ؘۣ۞

وَلاَتَهِنُوْاوَلاَ عَنْ نُوْاوَانْنَهُ الْاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُهُ مُّوْمِنِيْنَ ۞

ٳڬێۘؠۺڛۘٛڮؙٷۘۊؘۯ۠ٷٛڡٙڎؙڡۺۜٵڷٚڡۘۜٷٛۯڟٙۯٷ ڡؚۭۜڞ۠ڵؙڎ۠ٷؾؚڵػٲڵۘۯڲٵؙڡؙڒڬٳۅڵۿٵڹؽؗؽٵڵٮٵڛ ڡٙڸؽۼؙڶۄؘٳٮڵۿٵڵۜۮؚؽؽٵڡٞٮؙٷٵۅٙؾؾۜڿۮؘڝڹ۫ڬۿ ۺؙۿۮٳۧڎٛٷٳٮڵۿڮڮڣ۠ٵڵڟڸڡؽؽ۞

زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ (آسانی تعلیم کے) جھٹلانے والوں کا کہا انجام ہوا؟ (۱)

۱۳۸. عام لو گوں کے لیے تو یہ (قرآن) بیان ہے اور پر ہیز گاروں کے لیے ہدایت ونفیحت ہے۔

۱۳۹. اور تم نه ستی کرو اور نه ممکنین مو، اور تم بی فالب رموگ، اگر تم ایمان دار مو-(۱)

۱۳۰ اگر تم زخی ہوئے ہوتو تمہارے مخالف لوگ بھی ایے ہی زخمی ہوچکے ہیں، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان ادلتے بدلتے رہتے ہیں، (شکست احد) اس لیے تھی کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہر کردے اور تم

ا. جنگ احد میں مسلمانوں کا لشکر سات سو افراد پر مشتمل تھا، جس میں ہے ۵۰ تیراندازوں کا ایک دستہ آپ نے عبداللہ بن جبیر ڈاٹھٹا کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر فرمادیا اور انہیں تاکید کردی کہ چاہے جمیں فتح ہو یا شکست، تم یہاں ہے نہ بانا اور تمہاراکام یہ ہے کہ جو گھڑ سوار تمہاری طرف آئے تیروں ہے اسے پیچھے دھکیل دینا۔ لیکن جب مسلمان فتح یاب ہوگئے اور مال واساب سمیٹنے گئے تو اس دستے میں اختلاف ہوگیا۔ پچھ کھنے گئے کہ نبی کریم سکاٹیٹا کے فرمان کا مقصد تو یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے پہیں جے رہنا، لیکن جب یہ جنگ ختم ہوگئی ہے اور کفار بھاگ رہ بین تو یہاں رہنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی وہاں سے ہٹ کر مال واساب جمع کرنا شروع کردیا اور وہاں نبی کریم سکاٹیٹیٹا کے فرمان کی اطاعت میں صرف دس آدمی باقی رہ گئے۔ جس سے کافروں نے فائدہ اٹھایا اور ان کے گھڑ سوار پیٹے کر وہیں سے مسلمانوں کے عقب میں جا پہنچ اور ان پر اچانک جملہ کردیا جس سے مسلمانوں میں افرا تفری چھگ گئ یات نہیں ہوگے۔ ان آیات میں اللہ تو تا گیا مسلمانوں کو تعلی دے سخت سراسیم ہوگئے جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ ان آیات میں اللہ تو تا آیا ہے۔ تاہم بالآخر تہاہی وبربادی اللہ ورسول کی تکذیب کرنے والوں کا ہی مقدر بن ہے۔

۲. گزشتہ جنگ میں جمہیں جو نقصان پہنچا ہے، اس سے نہ ست ہو اور نہ اس پر غم کھاؤ کیونکہ اگر تہارے اندر ایمانی قوت موجود رہی تو غالب وکام ان تم ہی رہوگے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قوت کا اصل راز اور ان کی کامیابی کی بنیاد واضح کردی ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان ہر معرکے میں سرخرو ہی رہے ہیں۔

۳. ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تعلی دی جارہی ہے کہ اگر جنگ اصد میں تمہارے کھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا؟ تمہارے مخالف بھی تو (جنگ بدر میں) اور احد کی ابتداء میں ای طرح زخمی ہو پچے ہیں اور اللہ کی حکمت کا نقاضا ہے کہ وہ فتح وظلمت کے ایام کو ادلتا بدلتا رہتا ہے۔ کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔

میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔

۱۳۱. اور (یہ وجہ بھی تھی) کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کردے اور کا فروں کو مٹا دے۔(۱)

۱۳۲. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤگ، (۲) حالا تکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ (۲)

۱۳۳. اور جنگ سے پہلے توتم شہادت کی آرزومیں تھے (م)

# وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَيَمُحَقَّ النِّيْنَ امَنُوْا وَيَمُحَقَّ النِّيْنِ الْمَنُوا وَيَمُحَقَ

ٱمُرَحِسِبْتُمُ أَنْ تَنُ خُلُوا الْجَنَّةَ وَلَتَا يَعُلُوا للهُ الَّذِيْنَ جْهَدُوْا مِثْلُمُ وَيَعُلَمَ الصَّبِرِيْنَ۞

وَلَقَدُ كُنُ تُدُوتَمَنُونَ الْمُوتَ مِن مَّبُلِ أَنْ

ا. احد میں مسلمانوں کو جو عارضی فکست ان کی اپنی کو تاہی کی وجہ سے ہوئی، اس میں بھی مستقبل کے لیے کئی حکمتیں پنبال تھیں۔ جنہیں اللہ تعالی ایمان والوں کوظاہر کردے (یونکہ صبر واستقامت ایمان کا نقاضا ہے) جنگ کی شدتوں اور مصیبتوں میں جنہوں نے صبر واستقامت کا مظاہرہ کیا، یقیناً وہ سب مومن ہیں۔ دوسری یہ کہ کیان والوں کو شہادت کے مرتبہ پر فائز کردے۔ تیسری یہ کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کردے۔ تیسری یہ کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کردے۔ تیسری یہ کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں کے پاک کردے۔ تیسری یہ کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں کے کے کے گئے ہیں۔ ایک معنی تطہیر اور ایک معنی تخلیص کے کے گئے ہیں۔ آخری دونوں کا مطلب گناہوں سے پاکی اور خلاصی ہے۔ (فتح القدر) مرحوم مترجم نے پہلے معنی کو افتیار کیا ہے۔ چوتھی یہ کہ کافروں کو ہٹادے۔ وہ اس طرح کہ وقتی فتح یہی سے ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہوگا اور بہی چیز ان کی تبابی وہلاکت کا سبب ہے گی۔

٧. لعنی بغیر قال وشدائد کی آزمائش کے تم جنت میں چلے جاؤگے؟ نہیں بلکہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو آزمائش میں پورے اتریں گے۔ جیے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿آمُرَحَيمْ تُحُواْنُ تَنْ خُلُواالْجَنَّةُ وَلَمَّایَا اَیْکُومْ مَثَلُ الْاَیْدَیٰ حَلَوَا مِنْ فَبَلُواالْجَنَّةُ وَلَمَّایَا اَیْکُومْ وَلَمْ اَلْدِیْنِیْ حَلَوْا مِنْ فَبْلُواالْجَنَّةُ وَلَمْایَا الْاَیْدَیْنَ حَلَوْا مِنْ فَبْلُومُ وَمُنْ اَلْدُولُونُ ﴾ (البقرة: ٢١٥) (کیا تم نے گمان کیا کہ تم بنت میں چلے جاؤگ اور ابھی تم پر وہ حالت نہیں آئی جو تم ہے پہلے لوگوں پر آئی تھی، انہیں شک دی اور تکلیفیں پنچیں اور وہ خوب ہلائے گئے) مزید فرمایا ﴿آحَصِبَ النّاسُ آنَ ثِیْتُولُواْالُمْنَاوُمُمْ لَا یُفْدَتُونُ ﴾ (العکوت: ۲) (کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑدیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟)۔

سال یہ مضمون اس سے پہلے سورۂ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے پھر بیان کیا جارہا ہے کہ جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی، اس کے لیے پہلے تہمیں آزمائش کی بھٹی سے گزارا اور میدان جہاد میں آزمایا جائے گا کہ وہاں نرغهُ اعداء میں گھر کرتم سر فروشی اور صبر واستقامت کا مظاہرہ کرتے ہویا نہیں؟

٨. يه اشاره ان صحابه و الله الله على طرف ہے جو جنگ بدر ميں شريك نه مونے كى وجه سے ايك احساس محروى ركھتے تھے

تَلْقُوُهُ ' فَقَلْ لَاَيُتُمُوهُ وَ اَنْتُونَنَظُرُونَ ﴿ اب اس اِیَّ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ اِلْاَرْسُولُ ۚ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ان سے پہل الرُّسُ لُ \* آفائِسُ مَّاتَ اَوْقُبِتِل انْقَلَبْ تُوعَلَى ان سے پہل المُقَالِكُورُ وَمَنْ يَّنْ فَقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنُ اللهُ الشَّيْرِيْنَ ﴿ اللهُ الشَّيْرِيْنَ ﴾ انقال ہو۔ يَيْفُرُّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّيْرِيْنَ ﴿ اللهِ الشَّيْرِيْنَ ﴾ ابنال اللهُ الشَّيْرِيْنَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اب اسے اپنی آئکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ (۱)

۱۳۴۷. اور (حضرت) مجمد مَلَیْظِیْم صرف رسول ہی ہیں، (۲)

ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان

کا انقال ہوجائے یا یہ شہید ہوجائیں، تو تم اسلام سے

اپنی ایرایوں کے بل پھرجاؤ گے؟ اور جو کوئی پھرجائے

اپنی ایرایوں پر تو ہرگز اللہ تعالی کا پچھ نہ بگاڑے گا، (۳)
عفریب اللہ تعالی شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ (۱)

اور چاہتے تھے کہ میدان کار زار گرم ہوتو وہ بھی کافروں کی سرکوبی کرتے جہاد کی فضیلت حاصل کریں۔ انہی صحابہ ٹھائھ آئے جگہ احد میں جوش جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک حملے سے شکست میں تبہیل ہوگئ (جس کی تفصیل پہلے گررچکی) تو یہ پرجوش عباہدین بھی سراسیمگی کا شکار ہوگئے اور لعض نے راہ فرار افقیار کی۔ (جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی) اور بہت تھوڑے لوگ بی ثابت قدم رہ۔ (ٹے القدر) ای لیے حدیث میں آتا ہے کہ "تم دشمن سے لڈ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کیا کرو تاہم جب ازخود طالات ایسے بن جائیں کہ ضہیں دشمن سے لڑنا پڑجائے تو پھر ثابت قدم رہو اور یہ بات جان لوکہ جنت تلواروں کے سائے سلے ہے۔" (حیمین) اور رَبِیْتُ مُوْہُ اور تَنْظُرُوْنَ۔ دونوں کے ایک ہی معنی لیعنی دیکھنے کے بیں۔ تاکید اور مبالغ کے لیے دو لفظ لائے گئے ہیں۔ لینی تلواروں کی چیک، نیزوں کی تیزی، تیروں کی یلغار اور جاں بازوں کی صف آرائی میں تم نے موت کا خوب مشاہدہ کرلیا۔ (اس کی چیک، نیزوں کی تیزی،

سا بنگ احد میں شکست کے اسب میں سے ایک سب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ سکا لیڈی کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ الرادی کہ مجھ سکا لیوں میں جب یہ جر پھیلی تو اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے بہت ہوگئے ادارد الرائی سے چیچے ہٹ گئے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نی شکا لیڈی کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہوجانا یا ان پر موت کا وارد ہوجانا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ چیلے انبیاء شکا ہی قتل اور موت سے ہمکنار ہو چی ہیں۔ اگر آپ سکا لیڈی ہی (بالفرض) ہوجانا، کوئی نئی بات تو نہیں تو کیا تھی انبیاء شکا ہی بھرجادگے۔ یاد رکھو جو پھرجائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا پچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نبی کریم شکا لیڈی کے ساختہ وفات کے وقت جب حضرت عمر شکا لیڈ شدت جذبات میں وفات نبوی کا انکار کر رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق ڈائٹیڈ نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول شکا لیڈی کے پہلو میں کھڑے ہوکر انہی آیت کی تلاوت کی، جس سے حضرت عمر شکا لیڈ ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی انہی اتری ہیں۔ آیات کی تلاوت کی، جس سے حضرت عمر شکا لیڈ ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی انہی اتری ہیں۔ آیات کی تلاوت کی، جس سے حضرت عمر شکا لیڈ ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی انہی اتری ہیں۔ سے حضرت قدم رہنے والوں کو جنہوں نے صبر واستقامت کا مظاہرہ کرکے اللہ کی نعموں کا عملی شکر ادا کیا۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُونَت إِلَّا بِإِذْ نِ اللهِ كِتْبًا مُّؤَةً لِأُومَنْ يُبُودُ ثَوَابَ اللَّهُ نَيَا نُونِتِهِ مِنْهَا \* وَمَنْ يَثُرِدُ تَوَابَ الْإِخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا \* وَسَنَجْزِي الشَّكِرِيْنَ @

وَكَايِّنَ مِّنْ ثَبِيِّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيرُ فَهَا وَهَنُوْ الِمَاصَابَهُمْ فِي مَسَيلِ اللهِ وَمَاضَعُفُوْ اوَمَا اسْتَكَانُوْ أَ وَاللهُ يُحِبُ الطّبِرِيْنَ ©

وَمَا كَانَ قَوُلَهُ مُ إِلَّا اَنْ قَالُوْ ارَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوْ بَنَا وَ اِسْرَافَنَا فِي آمُرِنَا وَتَبِّتُ اَثْدَامُنَا وَانْصُرُونَا عَلَى الْقُوْمِ الكَفِرِيُنَ

فَالْتُهُمُّ اللهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسُنَ ثَوَابِ الْلِخِرَةِ ۚ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ

يَّايُّهُمَّا الَّذِيُّنَ الْمَنْوُآ إِنْ تُطِيعُواالَّذِيْنَ كَفَنُ وُايَرُدُّوُكُمُ عَلَىٰ اَعْقَا بِكُمُّ فَتَنْقَلِبُوا خْسِرِيْنَ⊚

بَلِاللهُ مَوْلِلكُوْ وَهُوَخَنْيُرُ النَّصِيرِيْنَ @

۱۳۵ اور بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مرسکتا، مقرر شدہ وقت کھا ہوا ہے، اور دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے۔(۱) اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔

۱۴۲۱ اور بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر، بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچیں لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری نہ ست رہے اور نہ دیے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو (ہی) چاہتا ہے۔ (۲) کے اور دوہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار! ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں گابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ کا اچھا ثواب بھی عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔

۱۳۹ اے ایمان والو! اگر تم کافروں کی باتیں مانوگے تو وہ تمہیں تمہاری ایرایوں کے بل پلٹا دیں گے، (لیعنی تمہیں مرتد بنادیں گے) پھر تم نامر اد ہوجاؤگ۔

100. بلکہ اللہ ہی تہارا مولا ہے اور وہی بہترین

ا. یہ کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنے کے لیے کہا جارہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آگر رہے گی، پھر بھاگنے اور بزدلی دکھانے کا کیا فائدہ؟ ای طرح محض دنیا طلب کرنے سے کچھ دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں اخروی نعتیں تو ملیں گی ہی، دنیا کین آخرت میں اخروی نعتیں تو ملیں گی ہی، دنیا بھی اللہ تعالی انہیں عطا فرماتا ہے۔ آگے مزید حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے پچھلے انبیاء ﷺ اور ان کے پیرو کاروں کے صبر اور ثابت قدمی کی مثالیں دی جارہی ہیں۔

r. یعنی ان کو جو جنگ کی شدرتوں میں پہت ہمت نہیں ہوتے اور ضعف اور کمزوری نہیں د کھاتے۔

مدوگار ہے۔

101. ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دس

سَنُلُقِيُّ فِي قُلُوْبِ الَّانِيْنَ كَفَّرُوا الرُّعْبَ بِمَا اَشْتَرُكُوْ الِاللهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا \* وَمَا وْلَهُمُ النَّالَا وَ بِشُ مَثْوَى الظَّلِيئِينَ ®

گے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک

کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، (۲) اور

ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔

107. اور اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچاکرد کھایا جبکہ

تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے۔ (۳) یہاں تک

کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھاڑنے

گھ اور نافرمانی کی، (۳) اس کے بعد کہ اس نے تہماری

وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَلَاۤ إِذْ تَحُسُّوْنَهُمُ بِإِذْنِهٖ ۚ حَتَّى إِذَا فَشِلُتُمُ وَتَنَازَعُ تُحُنُّونَ الْاَمْرِوَعَصَيْتُمُ مِّنَ ابْعُدِ مَاۤ اَرٰكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مِّنَ يُحِرِيُكُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ

ا. یہ مضمون پہلے بھی گزرچکا ہے، یہاں پھر دہرایا جارہا ہے کیونکہ احد کی شکست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض کفار یا منافقین مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ۔ ایسے میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ کا فروں کی اطاعت ہلاکت وخسران کا باعث ہے۔ کامیابی اللہ کی اطاعت ہی میں ہے اور اس سے بہتر کوئی مدو گار نہیں۔ ۲. مسلمانوں کی شکست دکھتے ہوئے بعض کافروں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع مسلمانوں کے بالکلیہ خاتمہ کے لیے بڑا اچھا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ پھر انہیں اپنے اس خیال کو عملی جامد بہنانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ (فتح القدير) صحيحين کی حديث ميں ہے کہ ني مَثَالَيْنَا نے فرماما کہ مجھے يانچ چيزيں الي عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ "نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرِ" "وشمن کے دل میں ایک مہینے تک کی مسافت پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔" اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ مُلَّاثِيْظُ کا رعب متنقل طور پر دشمن کے ول میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مُلَاثِیْرًا کے ساتھ آپ منگالینی کی امت لینی مسلمانوں کا رعب بھی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ گویا شرک كرنے والوں كا دل دوسروں كى بيت سے لرزال ور سال رہتا ہے۔ غالباً يهى وجہ ہے كہ جب مسلمانوں كى ايك برى تعداد مشرکانہ عقائد واعمال میں مبتلا ہوئی ہے، تو دشمن ان سے مرعوب ہونے کے بجائے، وہ دشمنوں سے مرعوب ہیں۔ ۳. اس وعدے سے بعض مفسرین نے تین ہزار اور ۵ہزار فرشتوں کا نزول مراد لیا ہے لیکن یہ رائے سرے سے صحیح نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ نزول صرف جنگ بدر کے ساتھ مخصوص تھا۔ باقی رہا وہ وعدہ جو اس آیت میں مذكور ب تواس سے مراد فتح ونفرت كا وہ عام وعدہ ہے جو الل اسلام كے ليے اور اس كے رسول كى طرف بہت يہلے سے کیا جاچکا تھا۔ حتی کہ بعض آیتیں مکہ میں نازل ہو چکی تھیں۔ اور اس کے مطابق ابتدائے جنگ میں مسلمان غالب وفاتح رے جس کی طرف ﴿إِذْ تَعُسُّونَهُمُ بِإِذْنِهِ ﴾ سے اشارہ کیا گیا ہے۔

م. اس تنازع اور عصان سے مراد ۵۰ تیر اندازوں کا وہ اختلاف ہے جو فتح وغلبہ دیکھ کر ان کے اندر واقع ہوا اور جس

مَّنُ يُحِرِيُكُ الْاِخِرَةَ ۚ ثُمُّ صَّرَفَكُمُ عَنْهُمُ لِيَسْتَلِيكُمُ ۚ وَلَقَدُ عَفَا عَنْكُمُ ۚ وَاللهُ ذُوُ فَضُٰلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۞

ٳۮ۫ تُصۡعِدُوۡنَ وَلَاتَدُوۡنَ عَلَىۤ اَحَدٍ وَّالرَّسُوۡلُ يَدُعُوۡكُمۡ فِنَّ انۡحُرۡكُمُوۡفَاَ ثَابَكُمۡ غَمَّا بِعَدِ تِكِيۡدُكُ تَحُوۡنُوۡاعَلَى مَا فَاتَكُمۡ

چاہت کی چیز شہیں و کھادی، (۱) تم میں سے بعض دنیا چاہتے سے است کی چیز شہیں و کھادی، (۱) تم میں سے بعض دنیا چاہتے سے (۲) اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا(۲) تو پھر اس نے شہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے (۱۹) اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے در گزر فرمادیا اور ایمان والول پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ (۵)

10m. جب کہ تم چڑھے چلے جارہے تھ (۱) اور کی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول تمہیں تمہیں میں دے رہے تھے، (۱) بس تمہیں

کی وجہ سے کافروں کو پلٹ کر دوبارہ حملہ آور ہونے کا موقع ملا۔

ا. اس سے مراد وہ فتح ہے جو ابتداء میں ملمانوں کو حاصل ہوئی تھی۔

۲. لیعنی مال غنیمت، جس کے لیے انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑدی جس کے نہ چھوڑنے کی انہیں تاکید کی گئی تھی۔

سا. وہ لوگ ہیں جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع کیا اور نبی کریم مَا اللَّیْمَا کے فرمان کے مطابق ای جگہ ڈٹے رہنے کا عزم ظاہر کیا۔

م. لینی غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تہمیں شکت دے کر ان کافروں سے پھیردیا تاکہ تمہیں آزمائے۔

۵. اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس شرف وفضل کا اظہار ہے جو ان کی کوتا ہیوں کے باوجود اللہ نے ان پر فرمایا۔ یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کرکے تاکہ آئندہ ان کا اعادہ نہ کریں، اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کردیا تاکہ کوئی بد باطن ان پر زبان طعن دراز نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بی قر آن کریم میں ان کے لیے عفو عام کا اعلان فرمادیا تو اب کی کے لیے طعن و تشنیع کی گھائش کہاں رہ گئی؟ صحیح بخاری میں ایک واقعہ نہ کور ہے کہ ایک حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثان شائشہ پر بعض اعتراضات کے کہ وہ جنگ بدر اور بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے۔ نیز یوم احد میں فرار ہوگئے تھے۔ حضرت ابن عمر شائشہ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو انکی اہلیہ (بنت رسول منگر شیخ کی بیار تھیں، بیعت رضوان کے موقع پر آپ رسول منگر شیخ کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے اور یوم احد کے فرار کو اللہ نے معاف فرمادیا ہے۔ (ملخصاً۔ صحیح بخاری، غزوۃ احد)

۲. کفار کے کیبارگی اچانک جملے سے مسلمانوں میں جو بھگدڑ کچی اور مسلمانوں کی اکثریت نے راہ فرار افتیار کی۔ یہ اس کا نقشہ بیان کیا جارہا ہے۔ تُصْعِدُونَ إِصْعَادٌ ہے جس کے معنی اپنی رو بھاگے جانے یا وادی کی طرف چڑھے جانے یا بھاگئے کے ہیں۔ (طری) کے بند ساتھیوں سمیت چچے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے۔ «إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ! إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ!» الله کے بندو! میری طرف لوٹ کر آؤ۔ لیکن سراسیگی کے عالم میں یہ پکار کون ستا؟

وَلَامَاۤ اَصَابَكُمُ ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرُ بِهَا تَعْمَلُوْنَ۞

تُقْرَآنُولَ عَلَيُكُمْ مِنَ العَيْ الْغَيِّرَآمَدَةً تُعَاسًا يَغْشَى طَالِهَةً مِنْكُمْ وَطَالِهَةٌ قَلَ اهْتَمْتُهُمْ اَنْشُهُهُمُ يَظُنُّونَ بِاللهِ عَبُوالُحَقِّ طَنَّ أَكِاهِلِيَّة يَقُولُونَ هَلُ لَنَا مِنَ الْأَمُرِمِنْ شَمَّ عُلْ اللهِ الْأَوْمُ لَكَا الْأَمْرِكُلَّةَ بِللهِ يُغُفُّونَ فِنَ اَنْشُيهِمْ قَالاَيْمِبُونَ الْكَيْقُولُونَ لَكَ كَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِشْقُ مَّا تَبْلُنَا هُمُنَا قُلُ لَوَلُمُنْتُمْ فِي كَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِشْقُ مَّا تَبْلُنَا هُمُنَا قُلُ لَوَلُمْنَهُ فِي البُيْوَتِكُمْ لَهَرَّزَالَوْيُنَ كُمِنَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إللَّ

غم پرغم پہنچا<sup>()</sup> تاکہ تم فوت شدہ چیز پر ممگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی (تکلیف) پر اداس ہو،<sup>(۲)</sup> اور اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال سے خبر دار ہے۔

100 فرمایا اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ (۳) بال کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، (۵) وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگانیاں کررہے تھے (۵) اور کہتے تھے کیا جمیں بھی کی جیزکا اختیار ہے؟ (۱) آپ کہہ دیجے کہ کام کُل کا کُل لیگی لیگ

ا. فاٹنابکم تہاری کو تاہی کے بدلے میں تہمیں غم پر غم دیا غَمَّا بِغَمِّ بمعنی غَمَّا عَلَیٰ غَمِّ ابن جریر اور ابن کثیر کے اختیار کردہ رائے قول کے مطابق پہلے غم سے مراد ہے مراد ہے مراد ہے مراد ہے مطابق پہلے غم سے مراد ہے مسلمانوں کی شہادت، ان کے زخمی ہونے، بی مُنَّافِیْمُ کے محکم کی خلاف ورزی اور آپ مُنَّافِیْمُ کی شہادت کی خبر سے جینچنے والا غمر مسلمانوں کی شہادت، ان کے زخمی ہونے، بی مُنَّافِیْمُ کے محکم کی خلاف ورزی اور آپ مُنَّافِیْمُ کی شہادت کی خبر سے جینچنے والا غمر میں یہ تو تعنی یہ غم پر غم اس لیے دیا تاکہ تمہارے اندر شدائد برداشت کرنے کی قوت اور عزم وحوصلہ پیدا ہو۔ جب یہ قوت اور حوصلہ پیدا ہوجاتا ہے تو پھر انسان کو فوت شدہ چیز پرغم اور چینچنے والے شدائد پر ملال نہیں ہوتا۔

سب مذکورہ سراسیمگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا اور میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر اونگھ مسلط کردی۔ یہ اونگھ اللہ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی۔ حضرت ابو طلحہ ڈالٹیڈ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگھ چھائی جارہی تھی حتیٰ کہ میری تکوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری میں اسے پکڑتا، وہ پھر گرجاتی، پھر پکڑتا اور پھر گرجاتی۔ (سج بناری) نُعَاسًا، أَمَنَةً سے بدل ہے۔ طائفة، واحد اور جمع دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ (فئ القدی)

اللہ اس سے مراد منافقین ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو تو اپنی جانوں ہی کی فکر تھی۔

۵. وہ یہ تھیں کہ نبی کریم سالی اللہ کا معاملہ باطل ہے، یہ جس دین کی دعوت دیتے ہیں، اس کا مستقبل مخدوش ہے، انہیں الله کی مدد ہی حاصل نہیں ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

۲. لین کیا اب ہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کسی فتح ونفرت کا امکان ہے؟ یا یہ کہ کیا ہاری بھی کوئی بات چل کتی ہے اور مانی جائتی ہے؟

2. تمہارے یا دھمن کے اختیار میں نہیں ہے، مدد بھی اس کی طرف سے آئے گی اور کامیابی بھی اس کے حکم سے ہوگی اور امر ونہی بھی اس کا ہوگا۔

مَضَاعِعِهِمْ ۚ وَلِيُمُتَلِى اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِى قُلُو كِكُمْ ۚ وَاللهُ عَلِيمُ ۗ بِنَاتِ الصُّدُورِ۞

ٳؿۜٵۘڐڽؽڹۘڗۘٷڷٷٳڡؽؙڴۄؽٟػٳڵۺۜٛۜٛۜڰٵۻۼؽٚٳٳؽؠٵ ٳڛۘڗؘڒڰۿؙڎٳڶۺۜؽڟؽؠؠۼڞ؆ٛڰ؊ڹؙۅؖٲۅٙڶڡٙڽؘؙۘٛۘۘٛٛۜٛۨڡڡؘٵ ٳؠڵٷۼؿۿؙڎڔٳؿٳؠڮڎۼڠٷۯػؚڮڸؽ۠ٷ۠

باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کو نہیں بتاتے، (''کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ ('' آپ کہہ دیجے کہ گوتم اپنے گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے، ''' اور اللہ تعالی کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اس کو پاک کرنا تھا، ''' اور اللہ تعالی سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ (۵) کرنا تھا، '' اور اللہ تعالی سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ (۵) جس دن دونوں جماعتوں کی لمہ بھیڑ ہوئی تھی یہ لوگ جس دن دونوں جماعتوں کی لمہ بھیڑ ہوئی تھی یہ لوگ اپنے بعض اعمال کے باعث شیطان کے پھسلانے میں ایک کین لیقین جانو کہ اللہ تعالی نے انہیں معاف کردیا ('' کیکن لیقین جانو کہ اللہ تعالی نے انہیں معاف کردیا ('' کیکن لیقین جانو کہ اللہ تعالی نے انہیں معاف کردیا ('' کیکن لیقین جانو کہ اللہ تعالی نے انہیں معاف

ا. اپنے دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ رہنمائی کے طالب ہیں۔

٢. يه وه آليل ميل كمت يا الني دل ميل كمت تهـ

سر. الله تعالیٰ نے فرمایا: اس فتم کی باتوں کا کیافائدہ؟ موت تو ہر صورت میں آنی ہے اور ای جگہ پر آنی ہے جہاں الله کی طرف سے لکھ دی گئی ہے۔ اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے اور تبہاری موت کسی مقتل میں لکھی ہوتی تو تنہیں قضاء ضرور وہاں کھینچ کر لے جاتی؟

۴. یہ جو کچھ ہوا اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے لینی ایمان، اسے آزمائے (تاکہ منافق الگ ہوجائیں) اور پھر تمہارے دلوں کو شیطانی وساوس سے پاک کردے۔

۵. یعنی اس کو تو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے اور نفاق کا لبادہ کس نے اوڑھ رکھا ہے؟ جہاد کی متعدد حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے مومن اور منافق کھل کر سامنے آجاتے ہیں جنہیں عام لوگ بھی پھر دیکھ اور پہچان لیتے ہیں۔

۲. یعنی احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور کو تاہی ہوئی اس کی وجہ ان کی پچھلی بعض کروریاں تھیں جس کی وجہ سے شیطان اس روز بھی انہیں پھلانے میں کامیاب ہوگیا۔ جس طرح بعض سلف کا قول ہے کہ "نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھلتا اور ہموار ہوتا ہے۔"

کہ اللہ تعالیٰ صحابہ وَکُالَیْمُ کی لغوشوں، ان کے نتائج اور حکمتوں کے بیان کے بعد پھر اپنی طرف سے ان کے معافی کا اعلان فرما رہا ہے۔ جس سے ایک تو ان کا محبوب بارگاہ اللی ہونا واضح ہے اور دوسرا، عام مومنین کو تنبیہ ہے کہ ان مومنین

يَّايُّهَا الَّذِينَ امَنُوْ الْائَنُونُوْ اكَالَّذِيْنَ كَفَهُ وُا وَقَالُوْ الاِنْوَانِهِ وَ اِذَا ضَرَبُوا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُرَّى لُوْكَانُوْ اعِنْدَا مَا مَا تُواوَا فَتْكُو الْمِيَّكُولُ اللهُ ذَٰ لِكَ حَسُرَةً فِى قُلُو بِهِمْ وَاللهُ يُنْهَى وَيُمِينِكُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُهُ

وَلَيِنْ قُتِلْتُدُوفَ سَبِيْلِ اللهِ أَوْمُتُّدُولَمَغُفِي لَأُمِّنَ اللهِ وَرَحْمَةُ ثُولَمَعُونَ ﴿

وَلَيِنُ مُّ تُثُمُ أَوْقُتِلْتُمُ لِإِلَى اللهِ تَّعُشَرُوْنَ @

فِهَارَحُنةِ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُوْ وَلُوَكُنْتَ فَظًا غَلِيْظُ الْقَلْبِ لَا نُفَضُّوٰ امِنُ حَوْلِكَ فَاعُفُ

101. اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح نہ ہوجانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں -جب کہ وہ سفر میں ہوں۔ کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، "اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالی ان کی ولی حسرت کا سبب بنادے، "اور اللہ تعالی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ تعالی جلاتا ہے۔

102. اور قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی مجشش ورحمت اس سے بہتر ہے جمے یہ جمع کررہے ہیں۔(۳)

10۸. اور بالیقین خواہ تم مرجاؤ یا مار ڈالے جاؤ جمع تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کیے جاؤگے۔

109. الله تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر زم دل میں اور اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب

صادقین کو جب اللہ نے معاف فرما دیا ہے تو اب کس کے لیے جائز نہیں ہے کہ انہیں ہدف ملامت یا نشانۂ تقید بنائے۔

ا. اہل ایمان کو اس فساد عقیدہ سے روکا جارہا ہے جس کے حامل کفار اور منافقین تھے کیونکہ یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے اس کے برعکس جب یہ عقیدہ ہوکہ موت وحیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، نیز یہ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے تو اس سے انسان کے اندر عزم وحوصلہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

۲. ندکورہ فسادِ عقیدہ دلی حرت کا بی سبب بنتا ہے کہ اگر وہ سفر پر یامیدان جنگ میں نہ جاتے بلکہ گھر میں بی رہتے تو موت کے آغوش میں جانے سے فی جاتے۔ درآل حالیکہ موت تو مضبوط قلعول کے اندر بھی آجاتی ہے، ﴿آیْنَ مَا تَکُونُو اللّٰهُونُ وَلَوْکُونُتُو فِی بُرُوجٍ مُشَیّدَا فَی (النسآء: ۵۸) (تم جہال کہیں بھی ہو، موت تمہیں پالے گی اگرچہ تم ہو مضبوط قلعول میں)۔ اس لیے اس حرت سے مطبوط قلعول میں)۔ اس لیے اس حرت سے مطبوط قلعول میں)۔ اس لیے اس حرت سے مطبوط قلعول میں)۔ اس حرت سے مطبوط قلعول میں)۔

سا، موت تو ہر صورت میں آنی ہے لیکن اگر موت ایسی آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت ورحمت کا مستحق قرار پائے تو یہ دنیا کے مال واساب سے بہت بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں انسان عمر کھپا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں، بلکہ اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہیے کہ اس طرح رحمت ومغفرت اللی یقینی ہوجاتی سے بشر طیکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔

عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِمْ لَهُمُ وَشَاوِرُهُمُ فِى الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَنَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُعِبُّ الْمُتَوكِّلِيْنِي @

إِنَّ يَنْصُرُكُواللهُ فَلافَالِبَ لَكُمْ وَانَ يَخْنُ لُكُوفَمَنُ ذَالَّذِي يَنْصُرُكُمْ قِرْنَ بَعْدِهِ ۚ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ۞

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ آنُ تَغُلُّ وَمَنْ يَغُلُلُ يَاتِ بِمَا

آپ کے پاس سے حیث جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں اور کام کا مشورہ ان کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں، (۲) پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہوجائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، (۳) بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

110. اگر اللہ تعالی تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالی ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

الاا. اور ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہوجائے(\*\*) ہر

ا. نی مَنَافِیْنَا جو صاحب خلق عظیم تھے، اللہ تعالی اپنا اس پیغیر پر ایک احمان کا ذکر فرمارہا ہے کہ آپ مَنافِیْنا کے اندر جو نرمی اور ملائمت ہے یہ اللہ تعالی کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے اور یہ نرمی دعوت و تبلیغ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ مَنافِیْنا کے اندر یہ نہ ہوتی بلکہ اس کے برعکس آپ مَنافِیْنا تند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب ہونے کے بہائے، آپ مَنافِیْنا کے دور بھا گئے۔ اس لیے آپ در گزر ہے ہی کام لیتے رہے۔

9. یعنی مسلمانوں کی طیب خاطر کے لیے مشورہ کرلیا کریں۔ اس آیت سے مشاورت کی اہمیت، افادیت اور اس کی ضرورت ومشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ مشاورت کا یہ حکم بعض کے نزدیک وجوب کے لیے اور بعض کے نزدیک استجاب کے لیے ہے (ابن کیر)۔ امام شوکائی لکھتے ہیں "حکر انوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے الیے معاملات میں مشورہ کریں جن کا انہیں علم نہیں ہے۔ یا ان کے بارے میں انہیں اشکال ہیں۔ فوج کے سربراہوں سے فوجی معاملات میں، سربر آوردہ لوگوں سے عوام کے مصالح کے بارے میں اور ماتحت حکام ووالیان سے ان کے علاقوں کی ضروریات و ترجیحات کے سلطے میں مشورہ کریں"۔ ابن عطبے کہتے ہیں کہ "ایے حکر ان کے وجوب عزل پر کوئی اختلاف نہیں ہے و اہل میں مشورہ کریں"۔ ابن عطبے کہتے ہیں کہ "ایے حکر ان کے وجوب عزل پر کوئی اختلاف نہیں ہے جو اہل علم واہل دین سے مشورہ نہیں کرتا"۔ یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگا جن کی بابت شریعت خاموش ہے یا جن کا تعلق انظامی امور سے ہے۔ (فتح القدر)

سم بینی مشاورت کے بعد جس پر آپ کی رائے پختہ ہوجائے، پھر اللہ پر توکل کرکے اسے کر گزریے۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مشاورت یا ان کی اکثریت کا جیسا بات معلوم ہوئی کہ مشاورت یا ان کی اکثریت کا جیسا کہ جمہوریت میں ہے۔ دوسری یہ کہ سارا اعتاد وتوکل اللہ کی ذات پر ہونہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل وفہم پر۔ اگلی آیت میں بھی توکل علی اللہ کی مزید تاکید ہے۔

۴. جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پنچے تو سارا

ۼۘٙڷؽۅٛؗ؋ٳڶڣؾؽٷۥؙؖٛٛٛڠڗؙٷڷٚ۠ػؙڷؙڹؘڡ۫ؗڛ؆ٵڝۜڹۘػ ۅؘۿؙۘؗؗٷڒؽ۠ڟڸڮؙۏ؆ٛ

ٱفَمِنِ النَّبَعَ رِضُوَانَ اللهِ كَمَنْ بَالْمَ بِسَخَطِمِّنَ اللهِ وَمَاْؤُنُهُ جَهَّ نَدُوْ وَ بِئْسَ الْمُصِبُرُ

ۿؙۄؙۮڗڂؚؚۘۛؖۛڐٛ؏ڹ۫ػٲڵؿٷۅٙٲڵؿۿڹڝؚؽؙڗ۠ٮؚؚؠؠٙٵ ؿۼؠٙڵۏؙؾ۞

ڵڡۜٙڽؙڡۜ؆ٞۘۜٳڵڷؗؗؗڡؙٛۼٙڸٵٛؠؙٛۏؙؖڡؚؠڹؙؿڹٳۮ۫ڹۜۼؘڎؘ؋ۣۿٷؗ۩ؙڛؙۅؙڰ ڝؚٞڹٵؘڡؙٛڛۿڂۥٙؾٮؙؖڵۅؙٵۼٙڸٞۿؚڞڶڸؾٟٷؿڒٙڴۣؽۿڞ ٷؙؽۼؚڐۿڞؙٵڶڰڹؖڹۘۘۅٲڵؚڝػؙؠػٷٷٳڽؙػٲۮ۫ۅ۠ٳڝؽ

خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

۱۹۲. کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے درپے ہے، اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹا ہے؟ اور جس کی جگہ جہتم ہے جو بدترین جگہ ہے۔

۱۹۳. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔

۱۹۳. بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان ہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، (۱) جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر ساتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے

مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ لے جائیں گے اس پر تنبیہ کی جارہی ہے کہ آخر تم نے یہ تصور کیسے کرلیا کہ اس مال میں سے تہارا حصہ تم کو نہیں دیا جائے گا۔ کیا تمہیں قائد غزوہ محمد عَلَیْقِیْمَ کی امانت پر اطمینان نہیں۔ یاد رکھو کہ ایک پیغیبر سے کسی فتم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ خیانت نبوت کے منافی ہے۔ اگر نبی ہی خائن ہوتو پھر اس کی نبوت کے منافی ہے۔ اگر نبی ہی خائن ہوتو پھر اس کی نبوت پر یفین کیوں کر کیا جاسکتا ہے؟ خیانت بہت بڑا گناہ ہے احادیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔

ا. نبی کے بشر اور انسانوں میں سے ہی ہونے کو اللہ تعالیٰ ایک احسان کے طور پر بیان کررہا ہے اور فی الواقع یہ احسان عظیم ہے کہ اس طرح ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان اور لہجے میں ہی اللہ کا پیغام پہنچائے گا جے سجھنا ہر شخص کے لیے آسان ہوگا۔ دوسرا اوگ ہم جنس ہونے کی وجہ سے اس سے مانوس اور اس کے قریب ہوں گے۔ تیسرا انسان کے لیے انسان، یعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں اور نہ فرشته انسان کے وجدان وشعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر پیغیر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ان ساری خوبیوں سے محروم ہوتے جو تبلیغ ودعوت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اس لیے جتنے بھی انسیاء آئے ہیں سب ساری خوبیوں سے محروم ہوتے جو تبلیغ ودعوت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اس لیے جتنے بھی انسیاء آئے ہیں سب سبر ہی مقتل فرمایا ﴿وَمَاأَرْسَكُنَامِنُ قَبْلِكُ اِللّٰ وَمِالْمُونُ فَیْلُونُونُ اللّٰمُونُ فَیْلُونُ فَیْلُونُ وَمُالُوسُكُنَامِنُ فَیْلُونُ اللّٰمُونُ فَیْلُونُ وَمُالُوسُكُنَامِنُ وَ نَعْلُونُ وَاللّٰمُونُ فَیْلُونُ وَمُالُوسُكُنَامِنُ مَالُونُ فَیْلُونُ وَیَالُونُونُ وَاللّٰمُونُ وَیَالُونُونُ وَاللّٰمُونُ وَیَالُونُونُ وَیَالُونُونُ وَیَالُونُونُ وَیَالُونُ وَیُالُونُونُ وَیَالُونُونُ وَیَالُونُ وَیَالِیْکُ وَیَالَیْکُ وَیَالُونُونُ وَیَالُونُ وَیَالِیْکُ وَیُونُ وَیَالِیْکُ وَیُونُ وَیَالِیْکُ وَیَالِیْکُ وَیَالِیْکُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَیَالِیْکُ وَیْنُ وَیْکُ اِلْکُامُ وَ نَبِی سَیْحِیْ اور انجران کا طرح صرف بشر ہی ہوں البتہ مجھ پر وحی کا نزول مون سے کہ اور البتہ بھی ہو تہاری طرح صرف بشر ہی ہوں البتہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے)۔ آج بہت سے افراد اس چیز کو نہیں سیجے میں بھی تو تہاری طرح صرف بشر ہی ہوں البتہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے)۔ آج بہت سے افراد اس چیز کو نہیں سیجے میں بھی تو تہاری طرح صرف بشر ہی ہوں البتہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے)۔ آج بہت سے افراد اس چیز کو نہیں سیجے میں بھی تو تہاری طرف بڑ ہیں۔

## قَبُلُ لَفِيُ ضَلْإِل مِّبِينٍ ®

ٱوَلَٰتَآ اَصَابَتُكُوْمُولِيْبَةٌ قَدُا اَصَبْتُومِّتْلَيْهَا ﴿
قُلْتُمُ آنِّ لِهٰذَا ثُلُ هُوَمِنْ عِنْدِا لَفْسُكُو ﴿إِنَّ اللَّهِ عَلْدِا لَفْسُكُو ﴿إِنَّ اللّهِ عَلَى كُلِ شَيْعٌ قَدِيرٌ ﴿

وَمَآاَصَابُكُوۡ يَوۡمَالۡتَقَى الجُمَعۡنِ فِباِذْنِ اللهِ وَلِيَعۡلَمُ الْمُؤۡمِنِينَ۞

ڡؘڸؽۼؙڬۄٳڷۮؚؽؙؽؘڬٲڣٞۊؙٳ؞ۧۅٙڡؽڶۜڷؙؗٛؗؠؙٝؾٚۼۘٵڬۅٵؾڶٷٳڣ۬ ڛؠؽڸؚٳٮڵؿۄٳٙۅٳۮڣۼٷٳ؞ڠٵڵۉٳڶٷڹۼڬۄ۫ۊؚؾٙٵڒ

اور انہیں کتاب اور حکمت (۱) سکھاتا ہے، یقیناً (۱) ہے سب اس سے پہلے کھلی گراہی میں تھے۔

140. (کیا بات ہے) کہ جب شہیں ایک ایک تکلیف کپنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے، (۳) تو یہ کہنے گئے کہ یہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے، (۳) تو یہ کہنے گئے کہ یہ خود تمہاری طرف ہے ہے، (۳) ہے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اور شہیں جو پچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں لڈ بھیڑ ہوئی تھی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو (ظاہری طور پر) جان لے۔ لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو (ظاہری طور پر) جان لے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے

1. اس آیت میں نبوت کے تین اہم مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ (۱) تلاوت آیات، (۲) تزکیہ، (۳) تعلیم کتاب و حکمت۔
تعلیم کتاب میں تلاوت از خود آجاتی ہے، تلاوت کے ساتھ ہی تعلیم ممکن ہے، تلاوت کے بغیر تعلیم کا تصور ہی نہیں۔
اس کے باوجود تلاوت کو الگ ایک مقصد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جس سے اس تکتے کی وضاحت مقصود ہے کہ تلاوت
بجائے خود ایک مقدس اور نیک عمل ہے، چاہے پڑھنے والا اس کا مفہوم سمجھے یا نہ سمجھے۔ قرآن کے معانی و مطالب کو
سمجھنے کی کوشش کرنا یقیناً ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو یا اتی فہم واستعداد بہم
نہ پہنچ جائے، تلاوت قرآن سے اعراض یا غفلت جائز نہیں۔ ترکیے سے مراد عقائد اور انمال واخلاق کی اصلاح ہے، جس
طرح آپ منگائی آخر نے انہیں شرک سے ہٹاکر توحید پر لگایا ای طرح نہایت بد اخلاق اور بداطوار قوم کو اخلاق وکردار کی
رفعتوں سے جمکنار کردیا، حکمت سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک سنت ہے۔

٢. يه إِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ ج لِعن «إِنَّ» (تَحْقَق، يقينًا بلاشه) ك معنى بين.

٣٠. يعنی احد ميں تمبارے سر آدمی شبيد ہوئے تو بدر ميں تم نے سر کافر قتل کيے سے اور سر قيدى بنائے سے۔ ٨٠. يعنی تمبارى اس غلطى كى وجہ سے جو رسول الله مَنَّ اللَّهُ اَكُ عَلَيْهِ كَا تَاكِيدى حَكُم كَ باوجود پہاڑى مورچ چھوڑ كرتم نے كى تھى۔ جيسا كہ اس كى تفصيل پہلے گزرى كہ اس غلطى كى وجہ سے كافروں كے ايك دستے كو اس درّے سے دوبارہ تملہ كرنے كا موقع مل گيا۔

 یعنی احد میں تمہیں جو کچھ نقصان پینچا، وہ اللہ کے حکم ہے ہی پینچا ہے (تاکہ آئندہ تم اطاعت رسول کا کما حقد اہتمام کرو) علاوہ ازیں اس کا ایک مقصد مومنین اور منافقین کو ایک دوسرے ہے الگ اور ممتاز کرنا بھی تھا۔

ؙڵڒؾۜٮۘۼٮ۬۬ڬؙڎؚٝ؞ۿؙؗۿ۩ؙڴڣ۫؞ۑۘۊؙڡؠٙڽٟٵؘڨ۬ڔٮؙڣۿؙۿ ڶؚڵٳؽؠؙٵ؈ۣ۫ٙؽڠؙۅؙڷۏۛڽؠٲؘڡؙٛٵۿۣؠ؋؆ٲڷؿؘڝ؋ۣڽڠؙڷۅؙۑۿٟڠڕ ۘٷڶڵۿٲۼؙػؙۄؙڽۭؠٵٙڲػؙۺؙٷڽ۞

ٱلَّنِيْنَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُ وَالْوَاطَاعُوْنَامَا قَتِلُوا قُلُ فَادْرَءُوا عَنْ اَنْفُيكُوالْمُوْتَ إِنْ كُنْتُوْ طيرقيني

ۅؘڵػؙڞڹۜ؆ٞڷڵڹؽؙؽؘ؋۫ؾڷٷٳ؈ٛڛؚؽڸؚٳ۩ؗؠۄؘٲڡؙۅٲڰٵ؇ڽڵ ٲڝ۫ٳٚۼٛؿؙٮؘۯؾۿۣٟ؞ؙؽؙۯڒڠؙۏؽ۞ٞ

گ کہ اگر ہم لڑائی جانے ہوتے تو ضرور ساتھ دیے، (۱) وہ اس دن بہ نسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے، (۲) اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، (۳) اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ نہیں، (۳) اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کے جاتے۔ کہہ دیجے کہ اگر تم سیچ ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹادو۔ (۳)

149. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہر گز مردہ نہ مجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔(۵)

ا. الرائی جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی آپ لوگ لڑائی لڑنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی ساتھ دیتے۔ گر آپ تو لڑائی کے بجائے اپنے آپ کو تبائی کے دہانے میں جھو کئنے جارہے ہیں۔ ایسے غلط کام میں ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے اس لیے کہا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی تھی اور اس وقت کہا جب وہ مقام شوط پر پہنچ کر واپس ہورہے تھے اور عبداللہ بن حرام انصاری ڈائٹیڈ انہیں سمجھا بجھا کر شریک جنگ کرنے کی کوشش کررہے تھے۔ (قدرے تفصیل گزرچکی ہے)

۲. اینے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیں۔

۳. لینی زبان سے تو وہ ظاہر کیا جو مذکور ہوا لیکن دل میں یہ تھا کہ ہماری علیحدگ سے ایک تو مسلمانوں کے اندر بھی ضعف پیدا ہوگا۔ دوسرا کافروں کو فائدہ ہوگا۔ مقصد اسلام، مسلمانوں اور نبی کریم شکی تینی کے مقال پہنچانا تھا۔

۱۹. یہ منافقین کے اس قول کارد ہے کہ "اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کے جاتے" اللہ تعالی نے فرمایا کہ "اگر تم سے ہوتو خود سے موت کو عال کرد کھاؤ" مطلب یہ ہے کہ تقدیر سے کی کو مفر نہیں۔ موت بھی جہاں اور جیسے مقدر ہے، وہاں اور ای صورت میں آگر رہے گی۔ اس لیے جہاد اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے گریز وفرار یہ کی کو موت کے شلنج سے نہیں بچاسکا۔
 ۵. شہداء کی یہ زندگی حقیق ہے یا مجازی، یقیناً حقیق ہے لیکن اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں، جیسا کہ قرآن نے وضاحت کردی ہے۔ ملاحظہ ہو (سورۂ بقرة آیت: ۱۵۲) پھر اس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہوں اللہ کی نعموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کے جیلوں کی خوشبو کیں انہیں آتی ہیں اور وہاں اللہ کی نعموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کے حیلوں کی خوشبو کیں انہیں آتی ہیں جن سے ان کے مشام جان معطر رہتے ہیں۔ لیکن صریف سے ایک تیسری شکل معلوم ہوتی ہے اس لیے وہی

ڡؘٙڔۣۣڝؗ۬ؽڹؠؠٙٵؖڶؾۿؙۅؙٳڵڶ؋ؙڡڹٛڡؘڡٛ۫ڡڸ؋ٚۅؘؽؘۺؾۺٛۯؙۏؽ ڽؚٲڷؚڋؽؙؽڶڎؘؽڶػڟٞۅؙٳۑۿؚۄۺؽ۫ڂڶڣڟؠٚٵ۩ٚۮڂٙۅڡٛ ۼؖؽۼۿؚڂٷڵۿؙڂؙؿؙڗؙۏٛڹ۞

ؽٮؙؾؙۺٷؙۏؽؠؽۼؠٙۊؚڝؚۜٵۺۼۅؘڡؘٛڞ۬ڸٟڵۊٙٲؾٙٵۺؗ ڒۘؽڣؽۼٲۼٛڔٵڷٷؙۣۛڡۣٛؽڹؽؿؙ۠ڟ۠

• ١٤. الله تعالى نے اپنا فضل جو انہيں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہيں اور ان پچھلوں كى بابت جو اب تك ان كے پاس نہيں پہنچ خوشياں منارہے ہيں، (۱) اس پر كه انہيں نہ كوئى خوف ہے اور نہ وہ ممكلين ہوں گے۔

اکا. وہ خوش ہوتے ہيں الله كى نعمت اور فضل سے اور اس سے اور اس سے بھى كہ الله تعالى ايمان والوں كے اجر كو برباد نہيں كرتا۔ (۱)

صحیح ہے، وہ یہ کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کردی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی اور اسکی نعتوں سے متمتع ہوتی ہیں۔ (فتح القدیر بحوالہ صحیح مسلم، کتاب الإمارة)

ا. یعنی وہ اہل اسلام جو ان کے پیچے دنیا میں زندہ ہیں یا مصروف جہاد ہیں، ان کی بابت وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت ہے ہمکنار ہو کر یہاں ہم جیسی پر لطف زندگی حاصل کریں۔ شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں، انہیں ہمارے حالات اور پر مسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے؟ تاکہ وہ جنگ وجہاد سے اعراض نہ کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچادیتا ہوں" ای سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچادیتا ہوں" ای سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہ آیات نازل فرمائیں۔ (مسند احمد/ ۲۲۵-۲۲۹ سنن آبی داود، کتاب البھاد) علاوہ ازیں متعدد احادیث سے شہادت کی فضیلت ثابت ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں فرمایا «ما ہوں "فَصْسِ تَمُوتُ لَهَا عِنْدُ اللهِ خَدِیْدٌ یَسُورُ هَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَی اللّٰہُ نَیْاً فَیقُتُلَ مَرَّدٌ أُخْدِیٰ لِمَا یَریٰ مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ» (مسند احمد ۲۲۱-۲۲۱) وفی الله نظم کے بال اچھا مقام حاصل ہے، دنیا میں وہارہ آنا پند نہیں کرتی۔ البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پند کہیں کرتی۔ البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پند کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کرلیتا ہے۔ "حضرت جابر واللہ کی راہ میں قل کیا جائے۔ یہ آزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کرلیتا ہے۔ "حضرت جابر واللہ کی راہ میں قل کیا طافہاد کر (تاکہ میں وہارہ تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو صرف یہی آزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں جھیج دیا تاکہ دوبارہ دنیا میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ تو ممکن نہیں ہے اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے تاکہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں جاسات۔ بعد کوئی دنا میں واپس نہیں جاسات۔

۲. یہ استبشار، پہلے استبشار کی تاکید اور اس بات کا بیان ہے کہ ان کی خوشی محض خوف وحزن کے فقدان کی بی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے بے پایاں فضل وکرم کی وجہ سے بھی ہے اور بعض مضرین نے کہا ہے پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے اور یہ دوسری خوشی اس انعام واکرام کی ہے جو اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے خود ان پر ہوا۔ (ٹے القدی)

ٱلّذِي يُنَ اسْتَجَابُوُ الِلّهِ وَالرَّسُوُلِ مِنْ اَبْدِي مَا اَصَابَاكُمُ الْقَرُّحُ ۚ لِلّذِينَ اَحْسَنُوْ امِنْهُمْ وَالْقَوْا اَجُرْ عَظِيْمٌ ۞

ٱلَّذِيْنَ قَالَ لَهُوُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُجَمَعُوا لَكُوْفَاغْشُوهُمْ فَزَادَهُ وَإِيْمَانًا ۚ وَقَالُوْا حَسُبُنَا اللهُ وَفِعُوالْوَكِيْلُ ۞

121. جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے تھم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پر ہیز گاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔(۱)

سكا. وہ لوگ كه جب ان سے لوگوں نے كہا كه كافروں نے كہا كه كافروں نے تمہارے مقابلے پر لشكر جمع كر ليے ہيں، تم ان سے خوف كھاؤ تو اس بات نے انہيں ايمان ميں اور برحا ديا اور كہنے لگے جميں اللہ كافی ہے اور وہ بہت اچھا كارساز ہے۔ (\*)

ا. جب مشرکین جنگ احد سے واپس ہوئے تو راسے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہری موقع ضائع کردیا۔ مسلمان شکست خوردگی کی وجہ سے بے حوصلہ اور خوف زدہ تھے۔ ہمیں اس سے فائدہ اٹھاکر مدینہ پر بھرپور تملہ کردینا چاہیے تھا تاکہ اسلام کا یہ پودا اپنی سرزمین (مدینہ) سے ہی نبیت ونابود ہوجائے۔ ادھر مدینہ پپنچ کر نبی کریم شکھنے کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید پھر پلا آپ شکھنے کے کہنے پر صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا آپ شکھنے کے کہنے پر صحابہ بوجود اس بات کے کہ وہ اپنے متقولین ومجروجین کی وجہ سے دل گرفتہ اور محزون ومغموم تھے، تیار ہوگئے۔ مسلمانوں کا اوردہ یہ قافلہ جب مدینہ سے ۸ میل کے فاصلے پر واقع "حمراء الاسد" پر پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا۔ چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بجائے کہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی شکھنے کا اور آپ شکھنے کی کہ اس کا سبب بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بجائے کہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی شکھنے کی گئی ہے بعض نے اس کا سبب مدینہ واپس آگے۔ آیت میں مسلمانوں کے اس جذبہ اطاعت اللہ ورسول کی تعریف کی گئی ہے بعض نے اس کا سبب نزول ابو سفیان کی اس دھمکی کو بتلایا ہے کہ آئندہ سال بدر صغری میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ (ابو سفیان انجی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) جس پر مسلمانوں نے بھی اللہ ورسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جہاد میں بھرپر دھمہ لیے کا عزم کرلیا۔ (میں از فٹے القدیر دائن بھی اللہ ورسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جہاد میں بھرپر دھمہ لیے کا عزم کرلیا۔ (میں از فٹے القدیر دائن بھی تائد ورسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جہاد میں بھرپر دھمہ لیے کا عزم کرلیا۔ (میں از فٹے القدیر دائن بھی تائد ورسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جہاد میں بھرپر دھمہ کے وہ دی کا عزم کرلیا۔ (میں از فٹے القدیر دائن بھی تائد ورسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جہاد میں بھرپر دھمہ کے کا عزم کرلیا۔ (میں افرائے اللہ بعد این بھی بھر آئی تو ل بیات ہے میں نہیں کیاں۔

7. حمراء الاسد اور کہا جاتا ہے کہ بدر صفریٰ کے موقع پر ابوسفیان نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معاوضہ دے کر حاصل کیں اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کررہے ہیں تاکہ یہ من کر مسلمانوں کے حوصلے بہت ہوجائیں۔ بعض روایات کی رو سے یہ کام شیطان نے اپنے چیلے چائوں کے ذریعے سے لیا۔ لیکن مسلمان اس قسم کی افواہیں من کر خوف زدہ ہونے کے بجائے مزید عزم وولولہ سے سرشار ہوگئے جس کو یہاں ایمان کی زیادتی سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ ایمان جتنا پختہ ہوگا، جہاد کا عزم اور ولولہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد قسم کی چیز نہیں ہے بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ محدثین کا مسلک بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد قسم کی چیز نہیں ہے بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انتظاء ومصیبت کے وقت اٹل ایمان کا شیوہ اللہ پر اعتماد وتوکل ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی

فَانْقَكَبُوْ ابِنِعْمَةِ مِّنَ اللهِ وَفَصَٰلِ لَيْمَيْسُسُهُمُ سُوَّةٌ وَالنَّهُ وَإِنْ مِنْ وَانَ اللهِ وَاللهُ دُوْفَصَٰلٍ عَظِيْرٍ ۞

> ٳؠٞٮٵۮ۬ڸڬؙۄٛٳڵۺۜؽڟؽؙۼؙڿؚٙڡؙؗٲٷڸؽٳٞٷٷڬڵ ڠۜٵڡؙٷۿؙؗۿؙۄۛۊؘڂٵٷٛڗٳڶؽؙڬ۠ؿٛؗ؋ؖؠؙٷؙٙڡۣؽؽؘؾٛ<sup>®</sup>

ۅؘڵٳۼٛۯؙڹٛڬ۩ۜؽڹؽڹؽؽٮٵڔٷؙؽ؋۩ڵڡ۠ۄٝٵۣ؆ؙٛۿؗؗٵۣ؆ؙؙٞٛٛۻؙڶٛ ؾۜڞ۠ٷۘٳٳۺٚۿۺؘؿٵ۫ؠؙڔۣؽڮٳۺ۠ۿؙٲڒؽۼۛۼڶڶؖۿڿؙڿڟؖٳڣ ٲڵؿۯۊٷڵۿۼٛڬٳڋۼڟڸؿ۠۞

اِنَّ الَّذِيثَ اشْتَرَوُ اللَّفْرِيَ الْإِيْمَانِ لَنَ يَضُوُ اللهَ اللهِ اللهُ ال

وَلا يَعْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُ وْآانَّمَانُمْ لِي لَهُوْخَيْرٌ

سمار (متیجہ یہ ہواکہ) وہ اللہ کی نعمت وفضل کے ساتھ لوٹے، (انہیں کوئی برائی نہ پیچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔

128 بیروی کی، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔
دوستوں سے خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے (۲) تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو، اگر تم مومن ہو۔ (۲)

121. اور کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے غمناک نہ کریں، یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے، (\*) اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

124. کفر کو ایمان کے بدلے خرید نے والے ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان ہی کے لیے المناک عذاب ہے۔

۱۷۸. اور کافرلوگ جاری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ پڑھنے کی فضیلت وارد ہے۔ نیز صحیح بخاری وغیرہ میں ہے حضرت ابراہیم علیہ اُک جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے۔ (فٹر القدر)

ا. نِعْمَةٌ سے مراد سلامتی ہے اور فَضْلٌ سے مراد وہ نفع ہے جوبدر صغریٰ میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ نبی کریم عَلَیْتُیْمُ نے بدر صغریٰ میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا جس سے نفع حاصل ہوا اور آپ مَنَاتِیْمُ نے بدر صغریٰ میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا جس سے نفع حاصل ہوا اور آپ مَنَاتِیْمُ نے مسلمانوں پر تقسیم کردیا۔ (ابن کیر)

٢. ليعني تتهيس اس وسوسے اور وہم ميں ڈالتا ہے كه وہ بڑے مضبوط اور طاقتور بيں۔

٣. ليعنى جب وه تهميس اس وجم ميس مبتلا كرے تو تم صرف مجھ پر ہى بحروسه ركھو اور ميرى ہى طرف رجوع كرو! ميس تهميس كافى ہوجاؤں گا اور تمہارا ناصر رہوں گا۔ جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ﴿آلَيْسَ اللّٰهُ يُكَافِ عَبْدَكَاف﴾ (الزمر: ٣٧) (كيا الله اپنے بندے كو كافی نہيں ہے؟)۔ مزيد ملاحظہ ہوں۔ ﴿كَتَبَاللّٰهُ لِأَغْلِبَنَّ آنَا وَرُسُولُ ﴾ (المجادلة: ٢١) وَغَيْرِ هَا مِنَ الْآيَاتِ

۸. نبی مَثَاثِیْرُ کے اندر اس بات کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہوجائیں، اس کیے ان کے انکار اور سکذیب سے آپ کو سخت تکلیف پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ مَثَاثِیْرُ کو تعلیٰ دی ہے کہ آپ مَثَاثِیْرُ مُکمین نہ ہوں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ کے ، اپنی ہی آخرت برباد کررہے ہیں۔

ڒۣڒؘڡؙؙٮۿۣڎ۫ٳؾؠٵٮٛ۬ؽڶ۩ؙؠؙڮٳۮۮۏٙٳٳؿ۫ؠٵٷڷۿڎ عَدَاكِ مُّهيئ۞

مَاكَانَ اللهُ لِيكَ رَالْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآاَنَتُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزُ الْخَيِيْثَ مِنَ الطِّيِّيِّ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلِكِنَّ اللهَ يَعْتَبَى مِنُ تُسُلِهِ مَنْ يَّتَكَأَءُ فَالْمِنُوْ الِاللهِ وَسُلِمٌ وَانْ تُشُولِهِ مَنْ يَّتَكَأَءُ فَالْمِنُوْ اللهِ وَسُلِمٌ وَانْ

بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، (۱) اور ان ہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

129. جس حال پر تم ہو ای پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑدے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کردے، (۲) اور نہ اللہ تعالی ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کردے، (۳) بلکہ اللہ تعالی اینے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کرلیتا ہے، (۳) اس لیے تم اللہ تعالی پر اور

1. اس میں اللہ کے قانون امہال (مہلت دینے) کا بیان ہے۔ لینی اللہ تعالی اپنی حکمت ومشیت کے مطابق کا فروں کو مہلت عطا فرماتا ہے، وقتی طور پر انہیں دنیا کی فراغت وخوش حالی ہے، فقوعات سے اور مال واولاد سے نواز تا ہے۔ لوگ سجھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا فضل ہورہا ہے لیکن اگر اللہ کی نعتوں سے فیض یاب ہونے والے نیکی اور اطاعت اللی کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو یہ دنیوی نعتیں، فضل اللی نہیں مہلت اللی ہے۔ جس سے ان کے کفر وفسوق میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ بالآخر وہ جہنم کے دائی عذاب کے مشتق قرار پاجاتے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ تعالی نے اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ مثلاً جہنم کے دائی عذاب کے مشتق قرار پاجاتے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ تعالی نے اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ مثلاً المؤسنون: ۵۵، ۵۱ (کیا وہ گلائی کو بیان کیا ہے۔ مثلاً ہم ان کے مال واولاد میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کررہے ہیں؟ نہیں بلکہ وہ سجھتے نہیں ہیں)۔ عمر ور گزار تا ہے تا کہ اس کے دوست واضح اور دشمن ذلیل ہوجائیں۔ مومن صابر، منافق سے اللہ ہوجائیں۔ مومن سابر، منافق سے اللہ ہوجائیں۔ مومن سابر، منافق سے اللہ ہوجائے جس طرح احد میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو آزمایا جس سے ان کے ایمان، صبر و شبات اور جذبہ اطاعت کا اظہار ہوا اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال ایمان کو آزمایا جس سے ان کے ایمان، صبر و شبات اور جذبہ اطاعت کا اظہار ہوا اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال ایمان کو آزمایا جس سے ان کے ایمان، صبر و شبات اور جذبہ کا اطاعت کا اظہار ہوا اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا وہ جہ نقاب ہوگیا۔

س. لیعنی اگر اللہ تعالیٰ اس طرح ابتلاء کے ذریعے سے لوگوں کے حالات اور ان کے ظاہر وباطن کو نمایاں نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں کہ جس سے تم پر یہ چیزیں مکشف ہوجائیں اور تم جان سکو کہ کون منافق ہے اور کون مومن خالص؟

٣٠. پال البتہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے جس سے بعض دفعہ ان پر منافقین کا اور ان کے حالات اور ان کی سازشوں کا راز فاش ہوجاتا ہے۔ لینی یہ بھی کسی کسی حی وقت اور کسی کسی نبی پر بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ ورنہ عام طور پر نبی بھی (جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے) منافقین کے اندرونی نفاق اور ان کے کمر وکید سے بے خبر بھی رہتا ہے (جس طرح کہ سورہ توبہ کی آیت: ۱۰۱ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعراب اور اہل مدینہ میں جو منافق ہیں اے پیغیر! آپ شائیلی ان کو نہیں جانے، ہم انہیں جانے ہیں) اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عیب کا علم ہم صرف اپنے رسولوں کو بھی عطا کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی منصی ضرورت ہے۔ اس وحی اللی اور امور

وَلَا يَحْسَبَنَ الَّانِ بُنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَٱلْتُ هُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَخَيْرًا لَهُمْ بَلَ هُوَشَرُّلَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا يَخِلُوا لِهِ يَوْمَ الْقِلْمَةُ وَ لِلْعُومِيْرَاكُ السَّلْوْتِ وَالْرَضِ وَاللهُ بِمَاتَعْمَكُوْنَ خَبِيْرُكُ

لَقَدُسَمِعَ اللهُ قُوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْالِنَ اللهَ فَقِيْرُوَّ غَنُ اَغْنِيناً ءُسَنَّكُتُ مُا قَالُوُا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْكِيناً عِغِيْرِحِقِّ ﴾ وَنَقُولُ ذُوفُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۞

اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔

۱۸۰. اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی تنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے، عنقریب قیامت کے دن یہ اپنی تنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے، (۱) اور آسانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ بی کے لیے ہے، اور آسانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ بی کے لیے ہے، اور جو پچھ تم کررہے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ اور جو پچھ تم کررہے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ خان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ "اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تو نگر ہیں" (۱) ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قبل کرنا بھی، (۳) اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلئے وجہ قبل کرنا بھی، (۳) اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلئے

غیبیہ کے ذریعے سے بی وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے اور اپنے کو اللہ کا رسول ثابت کرتے ہیں؟ اس مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان کیاگیا ہے ﴿غَلِمُ الْفَقَیْتِ فَلا يُظْهِرُ عَلیٰ غَیْبِ آَحَدًا ﴿ اِللّا مَنِ الْمُ تَضَی مِنْ مَّ سُولِی﴾ دوسرے مقام پر اس طرح بیان کیاگیا ہے ﴿ غلِمُ الْفَقَیْتِ فَلا يُظْهِرُ عَلیٰ غَیْبِ آَحَدُ الله وَ الله عَن الله الله الله الله الله الله الله عند انبیاء عَیْب انبیاء عَیْب وَ الله عِن انبیاء عَیْب انبیا

ا. اس میں اس بخیل کا بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا حتی کہ اس میں سے فرض زکوۃ بھی نہیں کرتا حتی کہ اس میں سے فرض زکوۃ بھی نہیں نکالتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفاک سانپ بناکر طوق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ اس کی با چھیں کپڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا نزانہ ہوں۔ «مَنْ آتَاہُ اللّٰهُ مَالّا فَلَمْ یُوَدّ ذَکَاتَهُ، مُثْلً لَهُ مَالّهُ شُدَجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِیْبَتَانِ، یُطَوّقُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ (صحیح البخاری، کتاب النفسیر، باب تفسیر آل عمران، کتاب الزکاۃ، حدیث: ۲۵۵)

۲. جب الله تعالى نے الل ايمان كو الله كى راہ ميں خرچ كرنے كى ترغيب دى اور فرمايا ﴿مَنْ دَاللّذِي يُقِوضُ الله وَقَرْضُ الله وَقَرْضُ حسن دے) تو يہود نے كہا اے محد (مَنْ اللَّهِ الله عَلَم الله وَقَرْم حسن دے) تو يہود نے كہا اے محد (مَنْ اللَّهِ الله عَلَم الله وقير ہوگيا ہے كہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے؟ جس پر الله تعالى نے يہ آيت نازل فرمائی۔ (ابن عَرْم)

س. لیعنی مذکورہ قول جس میں اللہ کی شان میں گتاخی ہے اور اس طرح ان کے (اسلاف) کا انبیاء علیظ کو ناحق قتل کرنا،

والا عذاب چکھو۔

ذٰلِكَ بِمَاقَتَّامَتُ أَيْدِيْكُمُ وَآنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبْدِي ۚ

اَلَّذِيْنَ قَالُوْ اَ إِنَّ اللهَ عَهِدَ النِّنَا اَلَا نُؤُمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَالْتِبَنَا بِقُوْرَانِ مَا كُلُهُ النَّالُ لِرَسُولٍ حَتَّى يَالْتِبَنَا بِقُورَانِ مَا كُلُهُ النَّالُ قُلُ قَلُ جَاءَكُورُكُ لِ مِنْ فَقِلْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلُهُ مُولِمَ فَكَنَادُوهُ هُولُولُ كُنُتُومُ صَدِيْنَ ﴿

قَانُ كَذَّ بُوُكَ فَقَدُ كُنِّ بَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ حَبَاءُو بِالبُيِّنْتِ وَالزَّبُرِ وَالكِيْبِ الْمُنِيْرِ ⊛

كُلُّ نَفْسِ ذَ آلِقَةُ الْهَوَٰتِ ۚ وَ إِنْهَا تُوْفَوْنَ الْجُوْرَكُوْ يَوُمَّ الْقِيمَاةِ \* فَمَنْ زُحُزِحَ عَنِ النَّارِ وَإُذْ خِلَ الْجَنَّةَ فَقَلُ فَالَاْ وَمَا

الملا یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے اور اللہ تعالی اینے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
اسخ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
الملا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں جب تک وہ ہمارے پاس الیمی قربانی نہ لائے جے آگ کھا جائے۔
آپ کہہ دیجے کہ اگر تم سچ ہوتو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جے تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟۔

1۸۵. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤگ، پس جو شخص آگ سے ہٹادیا جائے اور جنت میں داخل کردیا

١٨٥. پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے

پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن

دلیلیں صحفے اور منور کتاب لے کر آئے۔(۱)

ان کے یہ سارے جرائم اللہ کی بار گاہ میں درج ہیں، جن پر وہ جہنم کی آگ میں واخل ہوں گے۔

۲. نبی منگالیو کا کو تعلی دی جارہی ہے کہ آپ منگالیو کی اور کی ان کٹ مجتبوں سے بد دل نہ ہوں۔ ایسا معاملہ صرف آپ منگالیو کی ہوریاں کی ان کٹ مجتبوں سے بد دل نہ ہوں۔ ایسا معاملہ صرف آپ منگالیو کی ساتھ مجھی یہی کچھ ہوچکا ہے۔

## الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ إِلَّامَتَاءُ الْغُرُورِ

لَتُبُكُونَ فَيُ آمُوَالِكُمْ وَآنَفُسِكُمُّ وَلَنَفُسِكُمُّ وَلَسَبُكُمُّ وَلَسَبُكُمُّ وَلَسَبُكُمُّ وَلَسَبُكُمُ وَلَسَبُكُمُ وَلَسَبُكُمُ وَمِنَ الْفَرْدُواللَّكِيْبُ مِنْ وَلَكُمْ وَمِنَ اللَّهُ مُؤْمِولًا اللَّهُ مُؤْمِولًا وَلَنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْمِ الْمُمُوْرِ اللَّهُ مُؤْمِولًا الْمُمُورِ اللَّهُ مُؤْمِولًا الْمُمُورِ اللَّهُ مَا الْمُمُورِ اللَّهُ مَا الْمُمُورِ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِولًا الْمُمُورِ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِولًا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مُؤْمِولًا الْمُمُورِ اللَّهُ مُؤْمِولًا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مُؤْمِولًا الْمُمُورِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُلْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْ

جائے بے شک وہ کامیاب ہوگیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔(۱)

۱۸۱. یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گ<sup>(۲)</sup> اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی بہت کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سنی پڑیں گی اور اگر تم صبر کرلو اور پر ہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔

1. اس آیت میں ایک تو اس اٹل حقیقت کا بیان ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں۔ دوسرایہ کہ دنیا میں جس نے، اچھا یا برا، جو کچھ کیا ہوگا، اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسرا کامیابی کا معیار بتلایا گیا ہے کہ کامیاب اصل میں وہ ہم جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرلیا جس کے نتیج میں وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کردیا گیا۔ چوتھا یہ کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے، جو اس سے دامن بچاکر نکل گیا، وہ خوش نصیب اور جو اس کے فریب میں کیشن گیا، وہ نام اور جو اس کے فریب میں کیشن گیا، وہ نام اور جو

الل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرۃ کی آیت: ۱۵۵ میں گزرچکا ہے۔ اس آیت کی تغییر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور جنگ بر بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی منگھی خورج میں تغریف لے بدر بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی منگھی خورج میں تغریف لے گئے۔ راہتے میں ایک مجلس میں مشر کین، یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ منگھی کی سواری سے جو گرد الحقی، اس نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا اور آپ منگھی کی آئیس تھہ کر قبول اسلام کی دعوت بھی دی جس پر عبداللہ بن ابی نے گئے گئے کہ وہ اسلام کی دعوت بھی دی جس پر عبداللہ بن ابی نے گئا تھا کہ اس کے برعکس آپ منگھی کی سوری تھی۔ انہوں نے اس کے برعکس آپ منگھی کی سعد دی تھی۔ انہوں نے اس کے برعکس آپ منگھی کے سعد دی تھی نا فرای کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ سعد دی تھی ہو کے مدینہ آنے سے قبل، یہاں کے باشندگان کو اس کی تاج پوش کرنی تھی، آپ منگھی کے آنے سے اس کی سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا جس کی اسے سخت صدمہ ہے اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بغض وعناد کا مظہر سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا جس کا اسے سخت صدمہ ہے اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بغض وعناد کا مظہر سرداری کا یہ آپ منگھی درگرز ہی سے کام لیں۔ (صحیح البخاری کتاب التفسیر ملخصا)

سو. اہل کتاب سے مراد یہود ونصاری ہیں۔ یہ نبی منگائی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف اندازے طعن و تشنیع کرتے رہتے ستھے۔ ای طرح مشرکین عرب کا حال تھا۔ علاوہ ازیں مدینہ میں آنے کے بعد منافقین بالخصوص ان کا رئیس عبداللہ بن ابی بھی آپ منگائی کی شان میں استخفاف کرتا رہتا تھا۔ آپ کے مدینہ آنے سے قبل اہل مدینہ اپنا سردار بنانے

وَاِدْ اَخَذَا اللهُ مِيْكَاقَ الّذِيْنَ أُوْتُواالُكِتْبَ لَتُبَيِّنُتَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُهُوْنَهُ فَنَنَبَثُ وُهُ وَرَاءُ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرُواٰلِهِ ثَمَنًا قَلِيْلَا

لَاتَّضَبَّقَ الَّذِيُّنَ يَفْمُ حُوْنَ بِمَأَانَوْ الَّيْجُبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَنُ وَابِمَالَمْ يَفْعَلُوْ افَلَا تَّحْسَبَنَّهُمُ بِمَفَاذَةٍ مِّنَ الْعَنَا الِ ۚ وَلَهُمُ عَنَا الْإَلَيْمُ

1/2. اور الله تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کروگ اور اسے چھپاؤگے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر نیج ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔

۱۸۸. وہ لوگ جو اپنے کر توتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھے اور ان کے لیے تو دروناک عذاب ہے۔(۱)

گے تھے اور اس کے سر پر تاج سیادت رکھنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی کہ آپ سکاٹیٹیکم کے آنے ہے اس کا یہ سارا خواب بکھر کر رہ گیا، جس کا اسے شدید صدمہ تھا چنانچہ انتقام کے طور پر بھی یہ شخص آپ کے خلاف سب وشتم کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا (جیسا کہ صبح بخاری کے حوالے سے اس کی ضروری تفصیل گزشتہ حاشیہ میں ہی بیان کی گئی ہے) ان حالات میں مسلمانوں کو عفو ودر گزر اور صبر اور تقویٰ اختیار کرنے کی تلقین کی جارہی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ داعیان حق کا اذبیوں اور مشکلات سے دو چار ہونا اس راہ حق کے ناگزیر مر حلوں میں سے ہے اور اس کا علاج صبر فی اللہ، استعانت باللہ اور رجوع الی اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ (این کیش)

1. اس میں اہل کتاب کو زجر وقین کی جارہی ہے کہ ان سے اللہ نے یہ عبد لیا تھا کہ کتاب اللی (تورات اور انجیل) میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں، انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپائیں گے نہیں۔
لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے اللہ کے اس عہد کو لیس پشت ڈال دیا۔ یہ گویا اہل علم کو تلقین وتعبیہ ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے، جس سے لوگوں کے عقائد واعمال کی اصلاح ہو علی ہو، وہ لوگوں تک ضرور پہنچیانا چاہیے اور دنیوی اغراض ومفادات کی خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام بینائی جائے گی۔ (ایدودر، ترندی)۔

۲. اس میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کیے جائیں جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے۔ یہ بیاری جس طرح عہد رسالت کے لعض لوگوں میں تھی جن کے پیش نظر آیات کا نزول ہوا۔ ای طرح آج بھی جاہ پہند فتم کے لوگوں اور پروپیگنڈے اور دیگر ہتھکنڈوں کے ذریعے سے بننے والے لیڈروں میں یہ بیاری عام ہے۔ أَعَاذَنَا اللهُ مِنهُ

آیت کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودی کتاب اللی میں تحریف و کتان کے مجرم تھے، مگر وہ اپنے ان کرتوتوں پر خوش ہوتے تھے، یہی حال آج کے باطل گروہوں کا بھی ہے، وہ بھی لوگوں کو گر اہ کرکے، غلط رہنمائی کرکے

وَمِلْهِ مُلْكُ السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شُئُ ً قَرِيُرُهُ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلُوتِ وَالْأَنْ ضِ وَاخْتِلافِ
النَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا لِيَتِ لِأُولِ الْأَلْبَابِ ﴿
النَّذِيْنَ يَنْكُوُونَ اللهَ قِيلِمَّا وَقَعُوْدًا وَعَلَى
الْكَوْنِهِ هُو وَتَيْفَكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّلُوتِ
وَالْاَرْضِ \* رَبَّنَا مَا خَلَقْتُ هٰذَا بَاطِلاً
سُبُحٰنَكَ فَقِنَا عَذَا بَ النَّارِ ﴿

1۸۹. اور آسانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
• 19. بیٹک آسانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقلندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔(۱) 191. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسانوں اور زمین کی پیدائش میں غوروفکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پرورد گار!

تونے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے پس ہمیں آگ

اور آیات الہی میں معنوی تحریف وتلبیس کرکے بڑے خوش ہوتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اہل حق ہیں اور یہ کہ ان کے دجل وفریب کاری کی انہیں واد دی جائے۔ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُوْنَ

کے عذاب سے بچالے۔(۲)

ا. یعنی جو لوگ زمین وآسان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار ورموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرمازوا کی معرفت حاصل ہوجاتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل وعریض کائنات کا یہ لگا بندھا نظام، جس میں ذرا سا بھی خلل واقع نہیں ہوتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلارہی اور اس کی تدبیر کررہی ہوئے اللہ ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ آگے انہی اہل دانش کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ اٹھے بیٹھتے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں.... حدیث میں آتا ہے کہ إِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمُوٰتِ سے لے کر آخر سورت تک یہ آیات نبی کریم سُلُا اللهٔ کی دات کوجب تہجد کے لیے اٹھتے تو پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے۔ (سی بخاری، کاب النہر۔ سی مسلم، کاب سلوۃ المافرین وقعرها، با الدما، فی صلاۃ اللیل وقید)

ان دس آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت وطاقت کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ نشانیاں ضرور ہیں لیکن کن کے لیے؟ اہل عقل ودانش کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عجائبات تخلیق اور قدرت الہیہ کو دیکھ کر بھی جس شخص کو باری تعالیٰ کا عرفان حاصل نہ ہو، وہ اہل دانش ہی نہیں۔ لیکن یہ المہی بھی بڑا عجیب ہے کہ عالم اسلام میں "دانش ور" سمجھا ہی اس کوجاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تشکیک کا شکار ہو۔ فَیْوَا لَیْهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ وَالِیَّا اِلَیْهِ وَالِیَّا اِلَیْهِ وَاللَّا اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ

رَتَبَآ إِنَّكَ مَنْ تُنْ خِلِ النَّارَفَقَكُ اَخْزَيْتَ \* وَمَالِظُّلِمِ بَنَ مِنْ اَنْصَادِ ﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَّادِيًا يُّنَادِيُ لِلْإِيْمَانِ اَنَ المِنْوَائِرَ تِكُمْ فَأَمْثًا قُرَبَنَا فَاغْفِرُ لَنَاذْنُو بُنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّا لِتِنَا وَتَوَقَنَا مَعَ الْاَبُرُادِ ﴿

رَبَّبَا وَالِتِنَامَا وَعَلَّتُنَاعَلِ رُسُلِكَ وَلَا يُخْزِنَا يَوْمَ القِيْمَةِ النَّكَ لِاتَّخُلِفُ الْمِيْعَادَ®

ڬٲڛ۫ؾۘۼٵۘۘۘۘۘۘڮڷۿؗؗؗۄٞۯڗؙ۠۠ٛٛٛٛٛٛٛ؋ٵڹۣٚٛٷٚۘڵٵؙڝۣ۬ؠۼۘٛۼؠٙڶۼٙٲڡٟڸ ڡۭٞٮؙڴۄڝۧڎڮڔٳۊٲٮؗؿ۠ٷۼڞؙڴۄڝٚٵڮۼڞ ڣٵڷڮڹۛڽؘۿٵجۘۯۊٳڡٲڿٛڔڿۅٳڝڹڎڽٵڔۿٷؙۏۮ۫ۏٳ ڣۣڛؘؽؽڶٷڰؾؙڶۅ۠ٳٷؿ۫ؾڵۏٵۘڒؙػڡؚٚٞؠۜۜۜػۼٛۿؙۿ

191. اے ہمارے پالنے والے! تو جے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔

198. اے ہمارے رب! ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا باآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہاہے کہ لوگو! اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ یا اللی! اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کردے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔

194. اے ہمارے پالنے والے معبود! ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ 198. پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمالی (۱) کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا، (۲) تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، (۳) اس لیے وہ لوگ جنہوں نے دوسرے کے ہم جنس ہو، (۳) اس لیے وہ لوگ جنہوں نے

تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ رب کا نئات نے یہ کا نئات یوں ہی بے مقصد نہیں بنائی ہے بلکہ اس سے مقصد بندوں کا امتحان ہے۔ جو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اس کے لیے ابد الآباد تک جنت کی نعمتیں ہیں اور جو ناکام ہوا اس کے لیے عذاب نار ہے۔ اس لیے وہ عذاب نار سے بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی تین آیات میں بھی مغفرت اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائیں ہیں۔

ا. فَاسْتَجَابَ يَهِال أَجَابَ لِعِنْ "قبول فرمالى" كے معنى ميں ہے۔ (فخ القدير)

۲. مرد ہو یا عورت کی وضاحت اس لیے کردی کہ اسلام نے بعض معاملات میں، مرد اور عورت کے درمیان ان کے ایک دوسرے سے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے -مثلاً توامیت وحاکیت میں، کب معاش کی ذمہ داری میں، جہاد میں حصہ لینے میں اور وراثت میں نصف حصہ طنے میں- اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال کی جزاء میں بھی شاید مرد وعورت کے درمیان کچھ فرق کیا جائے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہر نیکی کا جو اجر ایک مرد کو ملے گا، وہ نیکی اگر ایک عورت کرے گی تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا۔

سال یہ جملہ محترضہ ہے اور اس کا مقصد بچھلے نکتے کی ہی وضاحت ہے لینی اجر واطاعت میں تم مرد اور عورت ایک ہی ہو لینی ایک جینے ایک جینے ہی ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ام سلمہ کا اللہ علیہ اللہ اسلام اللہ اسلام کا اللہ اسلام نہیں ہے کہ حضرت اسلام کا ایک جرت کے سلمے میں عورتوں کا نام نہیں لیا۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تنیر طری، ابن کیر وقع القدر)

سَيّارَتِهِهُ وَلَادُخِلَنَّهُمُ جَنَّتٍ تَجْرِىُ مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهُلُوْ:ثَوَا بَائِسْ عِنْدِاللَّهِ ْ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسُنُ التَّوَابِ ۞

ڒۘؽۼؙڗۜٮ۫ٛڬ تَقَلُّب الَّذِينَ كَفَ<sub>ا</sub> ُوْافِي الْمِلَادِ®

مَتَاءُ قِلَيْلُ تُثَمَّمَا وْلَهُمُجَهَ نَمُوْوَ بِشُ الْبِهَادُ

لِكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوُ ارَبَّهُوْ لَهُوْجَنَّتُ تَخِرِيُ مِنُ تَخْتِهَا الْأَنْهُ ارْخِلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلَّا مِّنْ عِنْدِ اللهِ وَمَاعِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْاَرْارِ۞

ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذاء دی گئ اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور بالضرور ان کی برائیاں ان سے دور کردوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاول گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ ہے ثواب اللہ تعالی کی طرف سے اور اللہ تعالی ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ کی طرف سے اور اللہ تعالی ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ کی طرف سے اور اللہ تعالی ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ کی طرف سے اور اللہ تعالی ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ کی طرف سے اور اللہ تعالی ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ کی طرف سے اور اللہ تعالی میں چلنا پھرنا فریب میں نہ دُول دے، (۱)

194. یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، (۲) اس کے بعد ان کا شکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔

19۸. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچ نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور نیکو کاروں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت

ا. خطاب اگرچہ نبی سُکھنٹی کے ہے لیکن مخاطب پوری امت ہے شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت وکاروبار کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے۔ یہ شجارتی سفر وسائل دنیا کی فراوانی اور کاروبار کے وسعت و فروغ کی دلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، یہ سب پھی عارضی اور چند روزہ فائدہ ہے، اس سے اہل ایمان کو دھو کہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل انجام پر نظر رکھنی چاہیے، جو ایمان سے محرومی کی صورت میں جہنم کا دائی عذاب ہے جس میں دولت دنیا سے مالا مال یہ کافر مبتلا ہوں گے۔ یہ مضمون اور بھی متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً ﴿مَا يُحْبُولُ فِيْ الْيُتِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

۲. یعنی یہ دنیا کے وسائل، آسائشیں اور سہولتیں بظاہر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، در حقیقت متاع قلیل ہی ہیں۔ کیونکہ بالآخر انہیں فنا ہونا ہے اور ان کے بھی فنا ہونے سے پہلے وہ حضرات خود فنا ہوجائیں گے، جو ان کے حصول کی کوششوں میں اللہ کو بھی فراموش کیے رکھتے ہیں اور ہر فتم کے اظافی ضابطوں اور اللہ کی حدوں کو بھی یامال کرتے ہیں۔ ہی بہتر ہے۔

وَانَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتْفِ لَمَنْ يُّؤُمِنُ بِاللهِ وَمَّا اُنْزِلَ اِلْيُكُمُّ وَمَا اُنْزِلَ اِلْيُهِمْ خٰشِعِيْنَ بِللهِ 'لَا يَشْتَرُفُنَ بِالْمِدِ اللهِ شَمَّنَا قَلِيلُا اُولَلِكَ أَمُمُ اَجُوْهُمْ عِنْدُدَ بِهِمْ اِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحُسَابِ®

199. اور یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالی پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی، اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالی کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں، (۱) ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالی جلد صاب لینے والا ہے۔

یاس ہے، یقیناً اللہ تعالی جلد صاب لینے والا ہے۔
دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو تا کہ تم مراد کو پہنچو۔

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا" وَاتَّقُوا اللهَ لَعَكَمُ تُقْلِحُونَ ۞

ا. ان کے برعکس جو تقویٰ اور خدا خوفی کی زندگی گزار کر الله کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ گو دنیا میں ان کے یاس خدا فراموشوں کی طرح دولت کے انبار اور رزق کی فراوانی نہ رہی ہوگی، مگر وہ اللہ کے مہمان ہوں گے جو تمام کائنات کا خالق ومالک ہے اور وہاں ان ابرار (نیک لوگوں) کو جو اجر وصلہ ملے گا، وہ اس سے بہت بہتر ہو گا جو دنیا میں کافروں کو عارضی طور پر ماتا ہے۔ ۲. اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے۔ جسے رسول کریم مُنافِیق کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے اہمان اور اہمانی صفات کا تذکرہ فرماکر اللہ تعالی نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز کردیا، جن کا مشن ہی اسلام، پیغیبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ساز شیں کرنا، آبات الہی میں تحریف وتلبیس کرنا اور دنیا کے عارضی اور فانی مفادات کے لیے تتان علم کرنا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ مومنین اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قعیت پر بیچنے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علماء ومشائخ دنیوی اغرض کے لیے آیات الہی میں تحریف یا ان کے مفہوم کے بان میں دجل وتلبیں سے کام لیتے ہیں، وہ ایمان و تقویٰ سے محروم ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آیت میں جن مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے، یہود میں سے ان کی تعداد دس تک بھی نہیں کپینچتی البتہ عیسائی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو اپنایا۔ (تغیر ابن کثر) سل صبر کرو یعنی طاعات کے اختیار کرنے اور شہوات ولذات کے ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو۔ مُصَابَرَةٌ (صَابِهُ وْ١) بنگ كي شدتول ميں دهمن كے مقابلے ميں ڈٹے رہنا، به صبر كي سخت ترين صورت ہے۔ اس ليے اسے علیحدہ بیان فرمایا۔ رَابطُوْا میدان جنگ یا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہمہ وقت چو کنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا مر ابطہ ہے، یہ بھی بڑے عزم وحوصلہ کاکام ہے۔ اس لیے حدیث میں اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ﴿ رِبَاطُ يَوْم فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا » (صحيح البخاري، باب فضل رباط يوم في سبيل الله) "الله كرات (جهاد) ميس ايك ون يُراو والنا (كعني مورج بثد ہونا) دنیا وہا فیہا سے بہتر ہے" علاوہ ازیں حدیث میں مَکارِہ (لینی ناگواری کے حالات میں) مکمل وضو کرنے، مجدول میں زبادہ دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ (صحیح مسلم- کتاب الطهارة)

#### سورہ نساء مدنی ہے اور اس میں ایک سوچھہر آیات اورچوبیس رکوع میں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تہمیں ایک جان سے پیدا کیا<sup>(۱)</sup> اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کرکے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی پچو<sup>(۱)</sup> بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے۔

۲. اور مینیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال
 چیز کے بدلے نایاک اور حرام چیز نہ لو، اور اینے مالوں

## سُيُغُونَ الْأَنْسُنَا الْمِنْسُلُولُ

#### بِنُ عِلْنِ التَّحِيْنِ التَّحِيْنِ التَّحِيْمِ

يَايُهُمَّاالنَّاسُ اثَّقُوارَتَكُمُ الَّذِي َحَلَقَلُمُ مِّن تُفُسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمُارِجَالاَكَيْتِيرُّا وَنِيَاءٌ وَاتَّقُوااللهُ الَّذِي تَنكَءُ لُون بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبُهَا

وَالتَّوْاالْيَتْنَى آمُوَالَهُمُ وَلاَتَتَبَدَّ لُوْاانْخِينِثَ بِالطَّلِيّبِ وَلاَتَاكُلُوْآ آمُوالَهُمْ إِلَى آمُوالِكُوْ

ہلا۔ نساء کے معنی ہیں "عورتیں" اس سورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے۔ اس لئے اسے سورہ نساء کہا جاتا ہے۔

۲. وَالْأَرْحَامَ كَا عَطَفُ اللّٰه پر ہے لیعنی رحمول (رشتول ناطول) کو توڑنے سے بھی بچو اُرْحَامٌ، رَحِمٌ کی جمع ہے۔ مراد رشتے داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں رشتوں ناطول کا توڑنا سخت کبیرہ گناہ ہے جے قطع رحمی کہتے ہیں۔ احادیث میں قرابت داریوں کو ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق اداکرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے جے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔

### إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا۞

وَإِنُ خِفْتُوْ اَلَّا تُقْشِطُوْ ا فِي الْيُكَتْلَى فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءَ مَثْنُى وَتُلُثَ وَرُبِعَ ۚ قِلْ خِفْتُمْ الاِّسَاءَ فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتُ آيُمَا نُكُورُ ذَلِكَ آدُنَى الرَّتَعُوْلُوْ الْهِ

کے ساتھ ان کے مال ملاکر کھا نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔(۱)

س. اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرکے تم انساف نہ رکھ سکو گے تو اور عور توں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کرلو، دو دو، تین تین، چار چار ہے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہوتو ایک ہی کافی ہے یا تمہاری ملکت کی لونڈی (۲) یہ زیادہ قریب ہے، کہ (ایسا کرنے سے ناانسانی اور) ایک طرف جھک پڑنے سے نے جاؤ۔ (۳)

ا. يتيم جب بالغ اور باشعور ہو جائيں تو ان كا مال ان كے سپر دكر دو۔ خبيث سے گھٹيا چيزيں اور طيب سے عمدہ چيزيں مراد ہيں ليعنی ايما نہ كروكہ ان كے مال سے اچھی چيزيں لے لو اور محض گفتی پوری كرنے كے ليے گھٹيا چيزيں ان كے بدلے ميں ركھ دو۔ ان گھٹيا چيزوں كو خبيث (ناپاك) اور عمدہ چيزوں كو طيب (پاك) ہے تعبير كركے اس طرف اشارہ كرديا كہ اس طرح بدلايا گيا مال، جو اگر چه اصل ميں تو طيب (پاك اور حلال) ہے ليكن تمہاری اس بد ديا نتی اس ميں خباث داخل كردى اور وہ اب طيب نہيں رہا، بلكہ تمہارے حق ميں وہ خبيث (ناپاك اور حرام) ہو گيا۔ اى طرح بد ديا نتی ہے ان كا مال اپنے مال ميں ملاكر كھانا بھی ممنوع ہے ورنہ اگر مقصد خيرخواہی ہو تو ان كے مال كو الى ميں ملانا حائز ہے۔

اس کی تغییر حضرت عائشہ بڑا جہا ہے اس طرح مروی ہے کہ صاحب جیشت اور صاحب جمال بیٹیم لڑکی کی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ ہے اس سے شادی تو کر لیٹا لیکن اس کو دو سری عور توں کی طرح پورا حق مہر نہ ویٹا۔ اللہ تعالی نے اس ظلم ہے روکا، کہ اگر تم گھر کی بیٹیم بچیوں کے ساتھ انسانہ نہیں کر سکتے تو تم اس سے نکاح ہی مت کرو، تمہارے لیے دو سری عور توں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے (صحیح البخاری، کتاب النفسیر) بلکہ ایک کے بجائے دو سے تین سے حتی کہ چار عور توں تک سے تم نکاح کر سکتے ہو، بشر طیکہ ان کے در میان انساف کے نقاضے پورے کر سکو۔ ورنہ ایک سے بی نکاح کرو یا اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مملمان مرد (اگر وہ ضرورت مند ہے) تو چار عور تیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ نہیں، جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کی مزید صراحت اور تحدید کردی گئی ہے۔ نبی کریم شائیڈی نے جو چار سے زائد شادیاں کیں وہ آپ شائیڈی کے خصائص میں سے ہے جس پر کسی امتی کے لیے عمل کرنا جائز نہیں۔ (ابن کیز)

۳. لینی ایک ہی عورت سے شادی کرنا کافی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں انصاف کا اہتمام بہت مشکل ہے جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا، ضروریات زندگی کی فراہمی میں زیادہ توجہ بھی اسی کی طرف

وَالتُواالنِّسَآءَ صَدُفْتِهِنَّ يِخْلَةٌ ۚ قِالَ طِبْنَ لَكُوْعَنُ شَيُّ أَيِّنُهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَـِنْيَّا قِرِيْنًا۞

وَلَا تُؤْتُو السُّفَهَاءَ آمُوالَكُمُّ الَّيْ تُحَكَّ اللهُ لَكُوْتِكُمُ اللَّهُ الْدُنْقُولُمُ فِيْهَا وَالمُسُوُّ هُمُ وَقُولُوْ اللَّهُمُ قَوْلًا مَعْمُرُوكًا ۞

وَابْتَلُواالْيَتُهٰى حَتَى إِذَابِلَغُواالَّيْكَاحُ فَإِنْ الْسَنْتُمُ مِنْهُمُرُسُمَّا فَادْفَعُوْآ الِيُهِمُ آمُوالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا السَّرَافَا وَبِدَارًا آنُ يَصَّبُرُوا وَمَنْ كَانَ خَنِيًّا فَلْسُتَعُفِفٌ \* وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلُ فِالْمَعُرُوفِ \* فَإِذَا دَفَعُتُ وَ الْيَهِمُ الْمُؤَلِّهُمُ فَانْتُهِدُولُ اعْلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَبِيبًا ۞

میں اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہوکر کھالو۔

اور بے عقل اوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، بال انہیں اس مال سے کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ اوڑھاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔

۲. اور تیمیوں کو ان کے بالغ ہوجائے تک سدھارتے اور آزماتے رہو پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو اور ان کے بڑے ہوجائے کے در سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کردو، مال داروں کو چاہیے کہ (ان کے مال سے) بچتے رہیں ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجب طور سے کھالے، پھر جب انہیں ان کے مال سونچو تو گواہ بنالو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالی ہی کافی ہے۔ (ا

ہوگی۔ یوں بیوایوں کے درمیان وہ انساف کرنے میں ناکام رہے گا اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ قرآن نے اس حقیقیت کو دوسرے مقام پر نہایت بلیغانہ انداز میں اس طرح بیان فرمایا ﴿ وَلَنْ مَسْتَطِیْعُوْاَلُنْ تَصَّوْرُ وَاللّٰا اللّٰبِسَاءُ وَلَوْ کَ مَسْتَطِیْعُواَلُنْ تَصَّوْرُ وَاللّٰا اللّٰبِسَاءُ وَلَوْ کَ مِیان خرصائو اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ الل

ا. بیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یتیم کا مال تمہارے پاس رہا، تم نے اس کی کس طرح حفاظت کی اور جب مال ان کے سرد کیا تو اس میں کوئی کمی بیشی یا کس فتم کی تبدیلی کی یا نہیں؟ عام لوگوں کو تو تمہاری امانت داری یا خیانت کا شاید پتہ نہ چلے۔ لیکن اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ یقیناً جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤگے تو تم سے صاب لے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ نبی منگر بیان اور در طالعت سے فرمایا "ابوذر! میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور تمہارے لیے ذمہ داری کا کام ہے۔ نبی منگر بیان اور تمہارے لیے

لِلرِّحَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِلْنِ
وَالْرَقْتُر بُونَ وَلِلرِّسَاءَ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِلَانِ وَالْاقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكَ ثُرُهُ نَصِيْبًا مَّقُرُوْفَا هِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكَ ثُرُهُ نَصِيْبًا مَّقُرُوْفَا هِ

وَإِذَاحَضَرَالْقِسْمَةَ اُولُواالْقُرُبِل وَالْيُتَنِّى وَالْتُسْكِينُ فَارْثُ قُوْهُمُ مِّنْهُ وَقُوْلُوْالَهُمُ وَقُولًا مَّعْمُرُوفًا⊙

وَلَيُّفْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوُ امِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوْ اعَلَيْهِمُّ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلَيْقُولُوْا قَوْلًا سَدِيدًا ۞

ک. ماں باپ اور خویش واقارب کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ (جو مال ماں باپ اور خویش اور اقارب چھوڑ کر مریں) خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ (اس میں) حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔

اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مکین آجائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔

9. اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے چھچے (نتھے نتھے) ناتواں بیچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے، (تو ان کی چاہت کیا ہوتی) پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر چچی تلی بات کہا کریں۔(۲)

وبی چیز پیند کرتا ہوں، جو اپنے لیے پیند کرتا ہوں، تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا نہ کسی میتیم کے مال کا والی اور سمر پرست۔ " (صحیح مسلم- کتاب الإمارة)

ا. اسلام سے قبل ایک یہ ظلم بھی روا رکھا جاتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراشت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور صرف بڑے لڑے جو لڑنے کے قابل ہوتے، سارے مال کے وارث قرار پاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچے بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہوں گی، انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ تا ہم یہ الگ بات ہے کہ لڑی کا حصہ لڑکے کے حصے سے نصف ہے (جیسا کہ ۳ آیات کے بعد مذکور ہے) یہ عورت کی طلم نہیں ہے نہ اس کا استخفاف ہے بلکہ اسلام کا یہ قانون میراث عدل وانصاف کے نقاضوں کے عین مطابق ہے۔ کو کھم خورت کو اس کا استخفاف ہے علاوہ ازیں عورت کے مقابلے میں مرد پر کیو کہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا گفیل بنایا ہے۔ علاوہ ازیں عورت کے یاس مہر کی صورت میں مال آتا ہے جو ایک مرد ہی اسے ادا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا زیادہ مالی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے اگر عورت کا حصہ نصف کے بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد پر ظلم ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا ہے کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی۔

۲. اے بعض علماء نے آیت میراث ہے منسوخ قرار دیا ہے لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں، بلکہ ایک بہت ہی اہم اظلاقی ہدایت ہے۔ کہ امداد کے مستحق رشتے داروں میں ہے جو لوگ وراشت میں حصہ دار نہ ہوں، انہیں بھی تقلیم کے وقت کچھ دے دو۔ نیز ان سے بات بھی پیار و محبت کے انداز میں کرو۔ دولت کو آتے ہوئے دیکھ کر قارون و فرعون نہ بنو۔
 ۱۳. بعض مضرین کے نزدیک اس کے مخاطب اوصیا ہیں (جن کو وصیت کی جاتی ہے) ان کو نصیحت کی جارہی ہے کہ ان کے نید کی جا تھا ہے۔
 کے زیر کفالت جو بیتیم ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پہند

اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُوَالَ الْيَتْلَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأَكُلُونَ فِي نُطُونِهِمُ تَامَّا \* وَسَيَصْلُونَ سَعِيُرًا ۞

ؽؙۅڝؽڬۉؙٳٮڵڎؙڣٛٲؘۘۘۅؙڵٳۮڬۉ۠ڵڵڎ۠ػڔڡؿؙڵٛڂڟٚ ٲڵؙڎؙؿؽؽۑٝٷڶؽؙػٛڿٮٙٵٞٷٛۊٙٵؿؙڬؾؽۑٷؘۿڽؓڎؙؽؙٵ ؆ٲۺٙٳڎٷڶٷػڶڞؙٷٳڿڐٞٛڣۿٵڶڹۨٙڞڡٛ۠ٷٳڮڹۅؽٷ ڸػؚ۠ڷٷڶؚڿؠؚؠٞٮ۫۬ۿؙؠٞٵڶۺؙؙۮڛؙڝؠۜۧٵؿؙڲٳۯؽڰٲؽڵڎؘ

• ا. بے شک جولوگ ناحق ظلم سے تیبوں کامال کھاجاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عظر یب وہ دوزخ میں حائیں گے۔

11. الله تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تھم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے (اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا دوتہائی ملے گا۔ (۲) اور اگر ایک ہی لڑکی ہوتو

کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے مخاطب عام لوگ ہیں کہ وہ پتیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، قطع نظر اس کے کہ وہ ان کی زیر کفالت ہیں یا نہیں بعض کے نزدیک اس کے مخاطب وہ ہیں جو قریب المرگ کے پاس بیٹے ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھائیں تاکہ وہ نہ حق اللہ میں کو تاہی کر سکے نہ حقوق بنی آدم میں اور وصیت میں وہ ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھے۔ اگر وہ خوب صاحب جیشت ہے تو ایک تہائی مال کی وصیت ایے لوگوں کے حق میں ضرور کرے جو اس کے قریبی رشتہ داروں میں غریب اور مستحق المداد ہیں یا پھر کی وصیت ایے لوگوں کے حق میں ضرور کرے جو اس کے قریبی رشتہ داروں میں غریب اور مستحق المداد ہیں یا پھر کی وصیت ایے لوگوں کے ختی میں ضرور کرنے کی وصیت کرنے تاکہ یہ مال اس کے لیے زاد آخرت بن جائے اور اگر وہ صاحب جیشت نہیں ہے تو اسے تہائی مال میں وصیت کرنے سے روکا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلسی اور احتیاج سے دوچار نہ ہوں۔ ای طرح کوئی اپنے ورثاء کو محروم کرنا چاہے تو اس سے اس کو منع کیا جائے اور یہ خیال اس کے بعد ان کے بعد ان کے بعد دان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد دان کے بعد دو چار ہوجائیں تو اس کے تصور سے ان پر کیا گزرے گی۔ اس تفصیل سے نہ کورہ سارے ہی مخاطبین اس کا مصداق ہیں۔ (تغیر قرطی دفع القدیہ)

ا. اس کی حکمت اور اس کا بینی برعدل وانصاف ہونا ہم واضح کر آئے ہیں۔ ورثاء میں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں تو پھر
 اس اصول کے مطابق تقییم ہوگ۔ لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے، ای طرح لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی سب وارث ہوں
 گ۔ حتی کہ جنین (مال کے پیٹ میں زیر پرورش بچ) بھی وراث ہوگا۔ البتہ کافر اولاد وارث نہ ہوگا۔

۲. یعنی بیٹا کوئی نہ ہو تو مال کا دو تہائی (یعنی کل مال کے تین حصے کرکے دو حصے) دو سے زائد لڑکیوں کو دیے جائیں گے اور اگر صرف دو ہی لڑکیاں ہوں، تب بھی انہیں دو تہائی حصہ ہی دیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سعد ہن رجع ڈگائٹڈ احد میں شہید ہوگئے اور ان کی دو لڑکیاں تھیں۔ مگر سعد کے سارے مال پر ان کے ایک بھائی نے قبضہ کرلیا تو نبی شکائٹیڈ نے ان دونوں لڑکیوں کو ان کے چچا سے دو ثلث مال دلوایا (ترمذي، أبو داود، ابن ماجه، کتاب الفرائض) علاوہ ازیں سورہ نباء کے آخر میں بنایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے بھی دو تہائی حصہ ہے لبذا جب دو بہنیں دو تہائی مال کی وارث ہوں گی جس طرح دو بہنوں سے زیادہ ہونے کی صورت میں انہیں دو بہنوں سے زیادہ ہونے ک

اس کے لیے آدھا ہے اور میت کے مال باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے، اگر اس (میت) کی اولاد ہو، (۱) اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، (۱) ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ (۳) یہ حصے اس وصیت (کی سیمیل) کے بعد ہیں جو مرنے والا کرگیا ہو یا ادائے قرض کے بعد، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب

ہوں، تو دونوں صورتوں میں مال متروکہ سے دو تہائی اؤکیوں کا حصہ ہوگا۔ باتی مال عصبہ میں تقسیم ہوگا۔

ا. ماں باپ کے جھے کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے کہ مرنے والے کی اگر اولاد بھی ہوتو مرنے والے کے مال باپ میں سے ہر ایک کو ایک ایک سدس ملے گا بعنی باقی دو تہائی مال اولاد پر تقیم ہوجائے گا البتہ اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہوتو اس میں سے چونکہ صرف نصف مال (یعنی چھ حصوں میں سے سا جھے) میں کے ہول گے اور ایک سدس باقی فی جائے سدس باقی فی جائے گا اس کے دور ایک سدس باقی فی جائے گا اس کیے بیٹی کے ہول گے والا یہ سدس بلطور عصبہ باپ کے حصہ میں جائے گا یعنی اس صورت میں باپ کو دو سدس ملیں گے، ایک باپ کی چیشیت سے۔ ایک باپ کی چیشیت سے۔ واس باپ کی چیشیت سے۔

۲. یہ دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے (یاد رہے کہ بوتا بوتی بھی اولاد میں اجماعاً شامل ہیں) اس صورت میں مال کے لیے تیبرا حصہ ہے اور باقی دو حصے (جو مال کے حصے میں دوگنا ہیں) باپ کو بطور عصبہ ملیں گے اور اگر مال باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا مرنے والی عورت کا شوہر بھی زندہ ہے تو رائح قول کے مطابق بیوی یا شوہر کا حصہ (جس کی تفصیل آرہی ہے) نکال کر باقی ماندہ مال میں سے مال کے لیے ثلث (تیبرا حصہ) اور باقی باپ کے لیے ہوگا۔

س. تیسری صورت یہ ہے کہ مال باپ کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بہن زندہ ہیں۔ وہ بھائی چاہ سگے (عینی) ہوں لیعنی ایک ہی مال باپ کی اولاد ہوں۔ یا باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہوں یعنی علاقی بھائی بہن ہوں یا مال ایک ہو، باپ مختلف ہوں یعنی اخیافی بھی مال باپ کی موجود گی میں وراخت کے حقد ار نہیں ہوں گے۔ لیکن مال کے لیے ججب بھائی بہن میں کے لیعنی مال کے لیے جب (نقصان کا سبب) بن جائیں گے یعنی جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو مال کے ثلث (تیسرے جھے) کو سدس (چھٹے جھے) میں تبدیل کردیں گے۔ باقی سارا مال (۲/۵) باپ کے حصہ میں چلا جائے گا۔ بشر طیکہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ حافظ این کشر کھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک وہ بھائیوں کا بھی وہی حکم ہے جو دو سے زیادہ بھائیوں کا فہ کور ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بھائی یا بہن ہوتو اس صورت میں مال مال میں مال کا حصہ شخ بر قرار رہے گا۔ وہ سدس میں تبدیل نہیں ہوگا۔ (تغیر این کیشر)

وَلَكُوْ نِضُفُ مَا تَوَكَ أَزُوا جُكُوْ الْ لَوْ يَكُنُ لَهُنَّ وَلَكُوْ اللَّهُ وَلَكُوْ وَلَوْ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُونُ وَلِكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلِكُونُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَالُهُ وَلِكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالُكُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَالُونُ وَلِكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلَا

ہے، ('' یہ جھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ بین بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔

11. اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر مریں اور ان کی اولاد ہو تو نہ ہوتو آدھوں آدھ تمہارا ہے اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑ ہے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ '' اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کرگئ ہوں یا قرض کے بعد۔ اور جو (ترکہ) تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور جن کی میراث کی جاتی ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور جن کی میراث کی جاتی ہو اور وہ مرد یا عورت کلالہ ہو لیخی اس کا باپ بیٹا نہ ہو، ''' اور اس کا یک بھائی یا ایک بہن ہو اور ان دونوں میں اور اس کا یک بھائی یا ایک بہن ہو اور ان دونوں میں

1. ال لیے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقتیم مت کرو، بلکہ اللہ کے تکم کے مطابق جس کا جتنا حصہ مقرر کردیا گیا ہے، وہ ان کو دو۔

۲. اولاد کی عدم موجود گی میں بیٹے کی اولاد لیعنی پوتے بھی اولاد کے تکم میں ہیں، اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے (فُخ القدیہ دائن کئی) اسی طرح مرنے والے شوہر کی اولاد خواہ اس کی وارث ہونے والی موجودہ بیوی سے ہویا کسی اور بیوی سے۔ اسی طرح مرنے والی عورت کی اولاد اس کے وارث ہونے والے موجودہ خاوند سے ہو یا پہلے کے کسی خاوند سے۔ اسی طرح مرنے والی عورت کی اولاد اس کے وارث ہونے والے موجودہ خاوند سے ہو یا پہلے کے کسی خاوند سے۔ سمبی اگر زیادہ ہوں گی تب بھی یہی حصہ ان کے در میان سے بیوگا ، ایک کو چوتھائی یا آٹھواں حصہ خمیں طے گا۔ اگر زیادہ ہوں گی تب بھی یہی حصہ ان کے در میان سے موقا، ایک ایک ویوگا ، ایک کو چوتھائی یا آٹھواں حصہ خمیں طے گا، یہ بھی اجماعی مسلہ ہے۔ (فُخ القدر)

٣٠. كاله سے مراد وہ ميت ہے جس كا باپ ہونہ بيٹا۔ يہ اكليل سے مشتق ہے۔ اكليل الي چيز كو كہتے ہيں جو كه سر كو اس كے اطراف (كناروں) سے گھير لے۔ كلاله كو بھى كلاله اس ليے كہتے ہيں كه اصول و فروع كے اعتبار سے تو اس كا وارث نہ ہے ليكن اطراف وجوانب سے وارث قرار پاجائے (خ القدر وابن كير) اور كہا جاتا ہے كه كلاله "كلل" سے مشتق ہے جس كے معنی ہيں تھك جانا۔ گويا اس شخص تك چينجے چينجے سلسلة نسل ونسب تھك گيا اور آگے نہ چل سكا۔

۵. اس سے مراد اخیانی بہن بھائی ہیں جن کی ماں ایک ہو باپ الگ الگ کیونکہ عینی بھائی بہن یا علاقی بہن بھائی کا حصہ میراث
 اس طرح نہیں ہے اور اس کا بیان اس سورت کے اخیر میں آرہا ہے اور یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے (خ القدی) اور دراصل نسل کے لیے مرد وزن ﴿لِلْدُكُومِیْثُلُ حَظِّ الْدُنْشِیَیْنِ ﴾ کا قانون چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے لیے اس جگہ اور بہن بھائیوں کے

سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہیں، (۱) اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد (۲) جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو (۳) یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے

لیے آخری آیت نساء میں ہر دو جگدیہی قانون ہے البتہ صرف مال کی اولاد میں چونکہ نسل کا حصہ نہیں ہوتا اس لیے وہال ہر ایک کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے۔ بہر حال ایک بھائی یا ایک بہن کی صورت میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔

ا. ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ سب ایک تہائی تھے میں شریک ہوں گے۔ نیز ان میں مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے بھی فرق نہیں کیا جائے گا۔ بلا تفریق سب کو مساوی حصہ کے گا، مرد ہویا عورت۔

ملحوظہ: ماں زاو لیعنی اخیافی بھائی بعض احکام میں دوسرے وارثوں سے مختلف ہیں۔(۱) یہ صرف اپنی مال کی وجہ سے وارث ہوتے ہیں۔(۱) یہ صرف اپنی مال کی وجہ سے وارث ہوتے ہیں۔ (۲) ان کے مرد اورعورت، حصے میں مساوی ہوں گے۔ (۳) یہ اس وقت وارث ہوں گے جب کہ میت کلالہ ہو۔ پس باپ دادا بیٹا اور پوتے وغیرہ کی موجود گی میں یہ وارث نہیں ہوں گے۔ (۳) ان کے مرد وعورت کتنے بھی زیادہ ہوں، ان کا حصہ شک (ایک تہائی) سے زیادہ نہیں ہوگا اور جیسا کہ اوپر کہا گیا ان کو اپنے مرنے والے اخیافی بھائی سے جو مال ملے گا اس میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہوگا یہ نہیں کہ مرد کو عورت سے دوگنا دیا جائے۔ حضرت عمر خلافی نے یہ فیصلہ بھیٹا اس عمر خلافی نے بین کہ حضرت عمر خلافی نے یہ فیصلہ بھیٹا اس عمر خلافی خبیں کہ حضرت عمر خلافی نے یہ فیصلہ بھیٹا اس عمر خلافی خبیں کہ حضرت عمر خلافی نے یہ فیصلہ بھیٹا اس عمر خلافی خبیں کہ حضرت عمر خلافی کے یہ فیصلہ بھیٹا اس عمر خلافی کوئی صدیث ہوگی۔ (ان کئی)

7. میراث کے احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تیسری مرتبہ کہا جارہا ہے کہ ورثے کی تقییم، وصیت پر عمل کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرنا کتا ضروری ہے۔ پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی اور وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے گا لیکن اللہ تعالی نے تینوں جگہ وصیت کا ذکر دین (قرض) سے پہلے کیا حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے دین کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کو تو لوگ اہمیت دیتے ہیں، نہ بھی دیں تو لینے والے زبردسی بھی وصول کر لیتے ہیں۔ لیکن وصیت پر عمل کرنے کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس معاملے میں تبابل یا تغافل سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے وصیت کا پہلے ذکر فرماکر اس کی اہمیت واضح کردی گئی۔ (درج المعانی)

ملحوظہ: اگر بیوی کا حق مہر ادانہ کیا گیا ہوتو وہ بھی دین (قرض) میں شار ہوگا اور اس کی ادائیگی بھی وراشت کی تقییم سے پہلے ضروری ہے۔نیز عورت کا حصہ شرعی اس مہر کے علاوہ ہوگا۔

سا. بایں طور کہ وصیت کے ذریع سے کسی وارث کو محروم کردیا جائے یاکسی کا حصد گھٹا بڑھا دیا جائے یا یوں ہی وار توں کو نقصان پہنچانے کے لیے کہہ دے کہ فلال شخص سے میں نے اتنا قرض لیا ہے درآں حالیکہ کچھ بھی نہ لیا ہو۔ گویا اضرار کا تعلق وصیت اور دین دونوں سے ہے اور دونوں کے ذریعے سے نقصان پہنچانا ممنوع اور بمیرہ گناہ ہے۔ نیز ایک اور اللہ تعالی دانا ہے بر دبار۔

سال یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول(مُثَالِثَامِ ) کی فرمانبر داری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیانی ہے۔

۱۳ اور جو شخص الله تعالی کی اور اس کے رسول (مَنَالَّلَیْمِ)
کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدول سے آگے نکلے
اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا،
ایسوں ہی کے لیے رسواکن عذاب ہے۔

10. اور تمہاری عور توں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے چار گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عور توں کو گھروں میں قید رکھو، یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کردے، (۱) یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ (۲)

تِلْكَ حُدُاوُدُ اللَّهِ وَمَنْ تُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِئُ مِنْ تَحْجَمَا الْأَنْهُلُ خِلِدِينَ فِيْهَا وَذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيرُ۞

وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ نَارًاخَالِدًا فِيْهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيُنَّ ۞

وَالِّيْ يُكَانِّيْنِ الْفَاحِشَةَ مِنْ شِّكَالِكُمُ فَاسُنَّشُهُ هِـ كُوْاعَكِيْهِ الرَّبْعَةُ مِّنْكُمْ وَفَانُ شَهِكُ وَافَا مُسِكُوْهُ نَ فِى البُّنُوْتِ حَتَّى يَتَوَقَّدُهُنَّ الْهُوْتُ اَوْيَجُعَلَ اللهُ لُهُنَّ سَِيلًا ﴿

وصیت تھی باطل ہوگی۔

ا. یہ بد کار عورتوں کی بدکاری کی وہ سزا ہے جو اہتدائے اسلام میں - جب کہ زنا کی سزا متعین نہیں ہوئی تھی۔ عارضی طور پر مقرر کی گئی تھی بال یہ بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں ایک سے دس کی گنتی میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ عدد ذکر ہوگا تو معدود مؤنث ہوگا، اور عدد مؤنث تو معدود ذکر ہیمال اربعہ (لیعنی ۴ کا عدد) مؤنث ہے، اس لیے اس کا معدود جو یہال ذکر نہیں کیاگیا اور محذوف ہے، یقیناً ذکر آئے گا اور وہ ہے رجال یعنی اُربعہ رجال جس سے یہ بات معدود جو یہال ذکر نہیں کیاگیا اور محذوف ہے، یقیناً ذکر آئے گا اور وہ ہے رجال یعنی اُربعہ رجال جس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اثبات زنا کے لیے چار مرو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ گویا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے، اس کے اثبات کے لیے گواہوں کی کڑی شرط عائد کردی گئی ہے لیتی چار مسلمان مرو عینی (چشم دید) گواہوں اس کے بغیر شرعی سزاکا اثبات ممکن نہیں ہوگا۔

۲. اس رائے سے مراد زنا کی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی یعنی شادی شدہ زنا کار مرد وعورت کے لیے رجم اور غیر شادی شدہ بدکار مرد وعورت کے لیے سوسو کوڑے کی سزا۔ (جس کی تفصیل سورہُ نور اور احادیث صحیحہ میں موجود ہے)

وَالَّنْنِ يَأْتِيلِنِهَا مِنْكُمْ فَاذُوْهُمًا ۚ فَإِنْ تَابَا وَٱصۡلَحَا فَاعۡرِضُواعَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْبًا

إِثْمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوَّءَ بِجَهَاكَةٍ ثُمَّةً يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَلِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَ كَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِبَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَاحَكُمُّمُ الْمُوْتُ قَالَ إِنِّ ثُنْبُتُ الْنَ وَلِالتَّذِينَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمُ كُفْتَارُ ۗ الْوَلَلِكَ اَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا وَهُمْ كُفْتَارُ ۗ الْوَلَلِكَ اَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا وَلِيْعًا ۞

ؘؽؘٲؿۿٵڷۜۮؚؽڹٲڡٮؙٛۅ۠ٲڵؽۼؚۘڮ۠ڴۄ۫ٲؽؾڔؿؙٛۅٵڵڛٚٵٙء ػۯۿٵ۫ٷڵڗؾۘۼڞؙڶۅٛۿؙڽؓڶؚؾۮ۫ۿڹؙۅ۠ٳؠڹڠۻۣڡۧٲ

17. اورتم میں سے جو دو افراد ایسا کام کرلیں<sup>(۱)</sup> انہیں ایذاء دو<sup>(۱)</sup> اگر وہ توبہ اور اصلاح کرلیں تو ان سے منہ پھیرلو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

12. یقیناً الله تعالی صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجۂ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آجائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالی بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالی بڑے علم والا حکمت والا ہے۔

11. اور ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آجائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مرجائیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

19. اے ایمان والو! تههیں حلال نہیں که زبردستی عورتوں کو ورث میں لے بیٹھو<sup>(م)</sup> انہیں اس لیے روک نه رکھو که

ا. بعض نے اس سے اغلام بازی مراد لی ہے بین عمل لواطت۔ دو مردوں کا بی آپس میں بدفعلی کرنا اور بعض نے اس سے باکرہ مرد وعورت مراد لیے ہیں اور اس سے قبل کی آیت کو انہوں نے محسنات بینی شادی شدہ کے ساتھ خاص کیا ہے اور بعض نے اس شنیہ کے صیغے سے مرد اور عورت مراد لیے ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ وہ باکرہ ہوں یا شادی شدہ۔ ابن جریر طبری نے دوسرے مفہوم لیعنی باکرہ (مرد وعورت) کو ترجح دی ہے۔ اور پہلی آیت میں بیان کردہ سزا کو نی شائی ایک منا سے کہ وہ کرٹے کی سزا سے میں بیان کردہ سو کوڑے کی سزا سے میس بیان کردہ سو کوڑے کی سزا سے میس بیان کردہ سو کوڑے کی سزا سے میس بیان کردہ سو کوڑے کی سزا سے میسوخ قرار دیا ہے۔ (تیبر طبری)

۲. لینی زبان سے زجرو تونیج اور ملامت یا ہاتھ سے کچھ زدوکوب کرلینا۔ اب یہ منسوخ ہے جیسا کہ گزرا۔ ۱۳. اس سے واضح ہے کہ موت کے وقت کی گئی توبہ غیر مقبول ہے جس طرح کہ حدیث میں بھی آتا ہے اس کی ضروری تفصیل سورہ آل عمران کی آیت ۹۰ میں گزرچکی ہے۔

۳. اسلام سے قبل عورت پر ایک یہ ظلم بھی ہوتا تھاکہ شوہر کے مرجانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی زبردستی وارث بن بیٹھتے تھے اور خود اپنی مرضی سے، اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح

اتَيْنُهُوُهُنَّ اِلَّااَنُ يَيَاتِينَ بِفَاحِشَةِ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُمُنَّ بِالْمَعُرُوْفِ ۚ فَإِنْ كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَلَىٰ اَنْ تُكْرُهُوا شَيَّا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كِثَيْرًا۞

جو تم نے انہیں دے رکھا ہے، اس میں سے پچھ لے لو<sup>(۱)</sup> ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں<sup>(۱)</sup> ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودو باش رکھو، گو تم انہیں ناپند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو، اور اللہ تعالی اس میں بہت ہی بھلائی کردے۔

کر لیتے یا اپنے بھائی سیتیج سے اس کا نکاح کردیتے، حتی کہ سوتیا بیٹا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کرلیتا یا اگر چاہتے تو اسے کسی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے اور وہ ساری عمریوں ہی گزارنے پر مجبور ہوتی۔ اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرمادیا۔

ا. ایک ظلم یہ بھی عورت پر کیا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو وہ پند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو ازخود اس کو طلاق نہ دیتا (جس طرح ایس صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے) بلکہ اسے خوب ننگ کرتا تاکہ وہ مجبور ہوکر حق مہر یا جو کچھ خاوند نے اسے دیا ہوتا، ازخود واپس کرکے اس سے خلاصی حاصل کرنے کو ترجیح دے۔ اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا ہے۔

۲. کھی برائی سے مراد بدکاری یا بدزبانی اور نافرمانی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں البتہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا روید اختیار کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا مال یا حق مہر واپس کرکے خلع کرانے پر مجبور ہوجائے جیسا کہ خلع کی صورت میں خاوند کو حق مہر واپس لینے کا حق دیا گیا ہے۔ (داخلہ ہو سورہ بقرہ آیت ۲۲۹)

سبب یہ بیوی کے ساتھ حن معاشرت کا وہ عظم ہے جس کی قرآن نے بڑی تاکید کی ہے اور احادیث میں بھی نبی سائھ آئے اس کی بڑی وضاحت اور تاکید کی ہے۔ ایک حدیث میں آیت کے ای مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ الاَیفْرَدُ فُرُومِنَّهُ مُؤْمِنَةٌ اِنْ کَرِهَ مِنْهَا خُدُلُقًا، رَضِیَ مِنْهَا آخَرَه ( سج ملب کا بالرضائ) "مومن مرد (شوہر) مومنہ عورت (بیوی) کے بخض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اسے نالپند ہے تو اس کی دوسری عادت پندیدہ بھی ہوگی" مطلب یہ ہے کہ بخض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اسے نالپند کرتا ہوتو اسے بحدیائی اور نشوز وعصیان کے علاوہ اگر بیوی میں کچھ اور کو تاہیاں ہوں جن کی وجہ سے خاوند اسے نالپند کرتا ہوتو اسے جدیائی اور نشوز وعصیان کے علاوہ اگر بیوی میں کچھ اور کو تاہیاں کی وجہ سے خاوند اسے نالپند کرتا ہوتو اس جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے بلکہ صبر اور برداشت سے کام لے، ہوسکتا ہے اللہ تعالی اس میں سے اس کے جبر کثیر بیدا فرمادے لیعنی نیک اولاد دے دے یا اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و افوں ہے کہ مسلمان قرآن وحدیث کی ان ہدایات کے برعکس ذرا ذرا سی باتوں میں اپنی بیویوں کو طلاق دے ڈالتے ہیں اور اس طرح اسلام کے عطا کردہ حق طلاق کو نہایت ظالمانہ طریقے سے استعال کرتے ہیں۔ کو طلاق دے ڈالتے ہیں اور اس طرح اسلام کے جیا گیا تھا، نہ کہ گھر اجاڑنے، عورتوں پر ظلم کرنے اور بچوں کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے۔ علاوہ ازیں اس طرح یہ اسلام کی برنامی کا بھی باعث بغتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو

ڡۘٵڬٲۯڎؙؿؙٞٛٵڛؗؾؽػٵڶۮؘۏڿٟۺػٵڹۮؘۅؿڿٚۊؖڶؾؘػڎ۠ ڸڂٮۿؾۜڣٮٛڟڒٵڡؘڵػڷڂٛؽؙۏڶڝؚڹ۠ۿۺؘؽٵ ٲػڶؙڎؙؽؙۏؙڽڎؙڹؙۿؾٲڴٷڵؿ۫؆ۺؙؚؽؾٞٵ۞

وَكِيْفَ تَاكُنُدُونَهُ وَقَدُا َفَغُى بَعُضُكُوْ اللَّهُضِ وَاخَذُنَ مِنْهُمْ تِيْنَا قَاغِلِيُطًا ۞

ۅؘڒٮٮۧڲۑٷٳؠٵڰٷٳٵڴٷؿۺڶڸێڛٙڵۧٳڒڒؠٵڡٙٮٛڛٙڶڣٞ ٳؿٞؗٷػٳڹ؋ڮٳڝڣڐٞڰٞؿڡٞؾؖٵٷڛٵڂڛڹؽڰ۠

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهُ لَكُمْ وَيَنِثَكُمْ وَاخَوْتُكُمْ وَعَلَّتُكُمْ

۲۰. اور اگر تم ایک بیوی کی جگه دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ کا خزانہ دے رکھا ہو، تو بھی اس میں سے چھے نہ لو(الکیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لوگے۔

11. اور تم اسے کیسے لے لوگے حالاتکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو<sup>(1)</sup> اور ان عور تول نے تم سے مضبوط عہد و بیان لے رکھا ہے۔ (<sup>(1)</sup>

۲۲. اور ان عور تول سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے '' گر جو گزرچکا ہے، یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔

۲۳. حرام کی گئیں (۵) تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں

طلاق کا حق دے کر عورت پر ظلم کرنے کا اختیار اسے دے دیا۔ یوں اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی کو خرابی اور ظلم باور کرایا جاتا ہے۔

ا. خود طلاق دینے کی صورت میں حق مہر واپس لینے سے نہایت سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ قِنطَارٌ خزانے اور مال کثیر کو کہتے ہیں لیعنی کتنا بھی حق مہر دیا ہو واپس نہیں لے سکتے۔ اگر ایسا کروگ تو یہ ظلم (بہتان) اور کھلا گناہ ہوگا۔
 ۲. "ایک دوسرے سے مل کیجے ہو" کا مطلب ہم بستری ہے۔ جے اللہ تعالیٰ نے کنایۃ بیان فرمایا ہے۔

س. «مضبوط عہد و پیان " سے وہ عہد مراد ہے جو نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے کہ تم "اسے اچھے طریقے سے آباد کرنا یا احسان کے ساتھ چھوڑدینا"۔

م. زمانۂ جاہلت میں سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی سے (یعنی سوتیلی ماں سے) نکاح کر لیتے تھے، اس سے روکا جارہا ہے، کہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے۔ ﴿وَلَائَتَكُومُواْمَا كُوَّا اَبْكُورُا كُورُ ﴾ کا عموم الی عورت سے نکاح کو ممنوع قرار دیتا ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا لیکن دخول سے قبل ہی طلاق دے دی۔ حضرت ابن عباس ڈٹائیڈ سے بھی یہ بات مروی ہے۔ اور علماء اس کے قائل ہیں۔ (قیر طری)

## اور تمهاری بهنیس، تمهاری چهوپهیال اور تمهاری خالائیس

## وَخْلَتُكُوْوَبَنْتُ الْرَحْ وَبَنْتُ الْرُفْتِ وَأُمَّهَٰتُكُوْ الَّٰتِيَّ

جھتیجیاں اور رضاعی بھانجیاں اور سسرالی محرمات میں ساس، رہائب (مدخولہ ہوی کی پہلے خاوند سے لڑکیاں) بہو اور دو سگی بہنوں کا جمع کرنا ہے۔ ان کے علاوہ باپ کی معکوحہ (جس کا ذکر اس سے پہلی آیات میں ہے) اور حدیث کے مطابق بیوی جب تک عقد فکاح میں ہے اس کی بچو پھی اور اس کی جھتیجی اور اس کی جھنیجی اور اس کی جھنیجی اور اس کی جھنیجی اور اس کی جھنیجی اور اس کی بھنیجی اور اس کی مائیں (دادیاں، قسم اول: محرمات نسبی کی تفصیل: اُمَّیَّهَاتٌ (مائیں) میں ماؤں کی مائیں (نانیاں) ان کی دادیاں اور باپ کی مائیں (دادیاں اور اس سے تک مائیں (دادیاں اور اس سے تک مائیں (دادیاں اور اس سے تک شامل ہیں۔ بَنَاتٌ (بیٹیاں) میں پوتیاں، نواسیاں اور پوتیوں، نواسیوں کی بیٹیاں (یُٹیو میں امال ہیں۔ ناامل ہیں۔ زنا سے پیدا ہونے والی لڑی، بیٹی میں شامل ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ملاہ اسے بیٹی میں شامل کرتے ہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ البتہ امام شافقی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہے۔ پس جس طرح شامل کرتے ہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ البتہ امام شافقی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہوں جس طرح وہ وارث نہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ البتہ امام شافقی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہوں جس طرح وہ وارث نہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ البتہ امام شافقی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں واخل نہیں اور بالاجماع شامل ہیں۔ اس میں داخل نہیں اور اس میں مینوں قسم کی بہنیں شامل ہیں۔ انسیان و خرعی) شامل ہیں۔ انسی سینوں قسم کی بھائیوں کی اولاد بواسطہ اور بلاواسطہ (یا صلبی وفرعی) شامل ہیں۔ بھانجیاں، اس میں سینوں قسم کی بھائیوں کی اولاد بواسطہ وبلا واسطہ یا صلبی وفرعی) شامل ہیں۔ بھانجیاں، اس میں سینوں قسم کی بھائیوں کی اولاد بواسطہ یا صلبی وارش کی شامل ہیں۔ بھانجیاں، اس میں سینوں قسم کی بھائیوں کی اولاد بواسطہ اور بلاواسطہ (یا صلبی وفرعی) شامل ہیں۔ بھانجیاں، اس میں سینوں قسم کی بھائیوں کی اطاب ہیں۔

قتم دوم: محرمات رضاعی: رضاعی مال، جس کا دودھ تم نے مدت رضاعت (لیعنی دو سال) کے اندر پیا ہو۔ رضاعی بہن، وہ عورت جس کو تمہاری حقیقی یا رضاعی مال نے دودھ پلایا، تمہارے ساتھ پلایا یا تم سے پہلے یا بعد تمہارے اور بہن بھائیوں کے ساتھ پلایا یا تم سے پہلے یا بعد تمہارے اور بہن بھائیوں کے ساتھ پلایا یا جس عورت کی حقیقی یا رضاعی مال نے تنہیں دودھ پلایا، چاہے مخلف او قات میں پلایا ہو۔ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہوجائیں گے جو نب سے حرام ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رضاعی مال بننے والی عورت کی نبین، اس کی نبی ورضاعی اولاد دودھ پینے والے بیچ کی بہن بھائی، اس عورت کا شوہر اس کا باپ اور اس مرد کی بہنیں، اس کی چھو پھیاں، اس عورت کی بہنیں، اور اس عورت کی جیٹھ، دیور، اس کے رضاعی چچا، تایا بن جائیں گے اور اس ددھ چینے والے بیچ کے نبی بہن بھائی وغیرہ اس گھرانہ پر رضاعت کی بنا پر حرام نہ ہونگے۔

قتم سوم: سسرالی محرمات: بیوی کی مال یعنی ساس (اس میں بیوی کی نانی دادی بھی داخل ہے) اگر کسی عورت سے نکاح کرے بغیر ہم بستری کے ہی طلاق دے دی ہو، تب بھی اس کی مال (ساس) سے نکاح حرام ہوگا۔ البتہ کسی عورت سے نکاح کرکے اسے بغیر مباشرت کے طلاق دے دی ہوتو اس کی لڑکی ہے اس کا نکاح جائز ہوگا۔ (خُ القدم) کرئے اس کی حرمت مشروط ہے یعنی اس کی مال سے اگر مباشرت کرلی گئی ہوگی تو ربیبہ سے نکاح حرام، بصورت دیگر طال ہوگا۔ فیٹی حُجُوْدِ کُمْ (وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں پرورش پائیں) یہ قید غالب احوال کے اعتبار سے ہ، بطور شرط کے نہیں ہے۔ اگر یہ لڑکی کسی اور جلہ بھی زیر پرورش یا مقیم ہوگی۔ تب بھی اس سے نکاح حرام ہوگا۔ حرام کو طلبہ اس لیے کہا ہوگا ہے جو اگر یہ کر آرتنا) سے فعیلہ کے کہا وزن پر ہمعنی فاعِلَة ہے۔ ہیوی کو طلبہ اس لیے کہا ہوگا۔ حرام کو گوگا ہے کہا گئے گئے وزن پر ہمعنی فاعِلَة ہے۔ ہیوی کو طلبہ اس لیے کہا

ٱڞؘڡ۫ؽؙڬؙۄ۫ۅٙٲڂۜۅٛٮٛڬؙۄ۫ۺٵڵڗڞؘٵۼڐؚۅؘٲۺؖڣ ۺٵۧؠ۪ڬۄ۫ۅڗؠٙٳؖؠۘۘۘڮٷٳڵؾؽ۫ڣٛۼٛۏڔۣڴۄۺؚؽڋٚڛٳۧڮۿ ٵڵؿؿؙۮڂڵؿؙۯؠڡۣڽٷٷػۿڗؙڬۅٛڹۉؙۮۮؘڶڎ۫ؠڡۣڽ ڡؘػۮۻؙٵڿڡٙؽؽؙڮؙؙۅٞۅٙڝٙڵٳڽڶٲۺٵۧؠڮ۠ٵڷڮؽؽ؈ڽ ٲڞؙڵڔؽؙڎؙۅٙڷؙۼۜۼۼؙٷٳؠؽؙؽٵڷڒؙڠ۫ؾؿڹٳڵٳڝٵڨٙڽ ڛڡٙڴٵۣؿٵۺڰػٳؽۼٛڡ۠ٷڒٳڿؽؠؙٵ۫ۿ

وَالْمُحْصَنْتُ ٥

وَّالْمُنْحُصَنْتُ مِنَ السِّمَا ۚ وَالْمُنْحُصَنْتُ مِنَ السِّمَا ۚ وَالْمُلْتُ اللهِ عَلَيْكُمُّ وَالْحِلَ لَكُوْمًا وَزَاءً

اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہاری دودھ پلایا ہو اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کرچکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہوتو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارے صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا ہاں جو گزرچکا سو گزرچکا سو گزرچکا، یقیناً اللہ تعالیٰ جنشے والا مہر ہان ہے۔

۲۴. اور (حرام کی گئیں) شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آجائیں، (۱) اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم

ملحوظة: زنا سے حرمت ثابت ہوئی یا بیس؟ اس میں اہل معم کا اخساف ہے۔ اکثر اہل معم کا فول ہے کہ اگر کی شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی وجہ سے وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی اسی طرح اگر اپنی بیوی کی ماں (ساس) سے یا اس کی بیٹی سے (جو دوسرے خاوند سے ہو) زنا کرلے گا تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی (دلائل کے لیے دیکھیے، فتح القدیر) احناف اور دیگر بعض علماء کی رائے میں زنا کاری سے بھی حرمت ثابت ہوجائے گی۔ اول الذکر مسلک کی تائید بعض احادیث سے ہوتی ہے۔

ا. قرآن کریم میں إِحْصَانٌ چار معنوں میں متعمل ہوا ہے۔ (۱) شادی (۲) آزادی (۳) پاک دامنی (۴) اور اسلام۔ اس اعتبار سے محصنات کے چار مطلب ہیں، (۱) شادی شدہ عورتیں (۲) آزاد عورتیں (۳) پاک دامن عورتیں (۴) اور مسلمان عورتیں (۳) پاک دامن عورتیں (۳) اور مسلمانوں عورتیں بہلا معنی مراد ہے۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب بعض جنگوں میں کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کی قید میں آتا ہے کہ جب بعض جنگوں میں کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کی قید میں آتا ہوگی آتے میں کراہت محسوس کی کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں۔ صحابہ ٹڑا لُنٹی خین منظم میں آت کے بعد بازل ہوئی (سی مسلم) جس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں عاصل ہونے والی کافر عورتیں، جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے۔ البتہ استبرائے مضروری ہے۔ یعنی ایک حیض آنے کے بعد یا حاملہ ہیں تو وضع حمل کے بعد ان سے جنسی تعلق قائم کیا جائے۔

ۮ۬ڸؚڮؙۄؙٲؽؗ تَۺۼؙۅ۠ٳۑٳۧڡؙۅٙٳڸڬٛؠؙۼؙڝؚڹۣؽؘۼؽۯ ڡؙٮڶڣڿؽڹۜۏؠٵڶۺؠؙؾڠؙؿؙۯڽۣ؋ؚ۪ڡڹۿڹۜٷٵڎ۠ۿڽ ٲۼؙۅۯۿؿۏؠؙڝ۫ةٞۅؘڵڂڹٵڂۼڶؽڴۄڣؽؠٵڗڶۻؽؾ۠ۄ ڽ؋؈ؙؽۼؙڽٵڶڡٚؽؽڞۊڔؖ۫ڶۜٵٮڶؾڰػڶؽۼؖڸؽؠٞٵۼڮؽڰڰ

پر فرض کردیے ہیں، اور ان عور توں کے سوا اور عور تیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لیے نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے، (۱) اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، (۲) اور مہر مقرر ہوجانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کرلو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، (۳) بے شک اللہ تعالی علم

لونڈی کا مسکد: نزول قرآن کے وقت غلام اور لونڈیوں کاسلمہ عام تھا جے قرآن نے بند نہیں کیا، البتہ ان کے بارے میں الی حکمت عملی اختیار کی گئی کہ جس سے غلاموں اور لونڈیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہوں تاکہ غلامی کی حوصلہ شکنی ہو۔ اس کے دو ذریعے تھے۔ ایک تو بعض خاندان صدیوں سے ایسے چلے آرہے تھے کہ ان کے مرد اور عورت فروخت کردیے جاتے تھے۔ یکی خریدے ہوئے مرد وعورت غلام اور لونڈی کہلاتے تھے۔ مالک کو ان سے ہر طرح کے استمتاع (فائدہ اٹھانے) کا حق حاصل ہوتا تھا۔ دو سرا ذریعہ جنگ میں قیدیوں والا تھا، کہ کافروں کی قیدی عورتوں کو مسلمانوں میں تھیم کردیا جاتا تھا اور وہ ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہتی تھیں۔ قیدیوں کے لیے یہ بہترین حل تھا۔ کیونکہ اگر انہیں معاشرے میں یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے میں ان کے ذریعے سے ضاد پیدا ہوتا راتھیل کے لیے ملائوں کی ملکت میں ان کے ذریعے سے ضاد پیدا ہوتا راتھیل کے لیے ملائوں کی ملکت میں آجائیں۔ اس صورت عورتیں تو ویسے ہی حرام ہیں تاہم کافر عورتیں بھی حرام ہی ہیں الا یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکت میں آجائیں۔ اس صورت میں ساتم اس کے لیے حالل ہیں۔

ا. یعنی نہ کورہ محرمات قرآنی اور حدیثی کے علاوہ دیگر عور توں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ بشر طیکہ چار چیزیں اس میں ہوں۔
اول یہ کہ طلب کرو اَنْ تَبْتَغُوْ العِنی دونوں طرف سے ایجاب وقبول ہو۔ دوسری یہ کہ مال یعنی مہر ادا کرنا قبول کرو۔
تمیری یہ کہ ان کو شادی کی قید (دائمی قبض) میں لانا مقصود ہو۔ صرف شہوت رانی غرض نہ ہو (جیسے زنا میں یا اس
متعہ میں ہوتا ہے جو شیعوں میں رائج ہے لینی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے چند روز یا چند گھنٹوں کا نکاح)۔ چو تھی یہ
کہ چھی یاری دوستی نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجود گی میں نکاح ہو۔ یہ چاروں شرطیں اس آیت سے متفاد ہیں۔ اس سے
جہاں شیعوں کے متعہ کا بطلان ہوتا ہے وہیں مروجہ حلالہ کا بھی ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کا مقصد بھی عورت
کو نکاح کی دائمی قید میں لانا نہیں ہوتا، بلکہ عرفا یہ صرف ایک رات کے لیے مقرر اور معہود ذہنی ہے۔

۲. یہ اس امر کی تاکید ہے کہ جن عور توں سے تم نکاح شرعی کے ذریعے سے استمتاع اور تلذذ کرو۔ انہیں ان کا مقرر کردہ مہر ضرور اداکرو۔

۱۳ اس میں آپس کی رضامندی سے مہر میں کی بیثی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔

والا حكمت والا ہے۔

وَمَنُ لَّهُ يَسْتَطِعُ مِنْكُمْ طُولًا اَنْ يَبْكِحَ الْمُحْصَلْتِ
الْمُؤْمِنْتِ فَقِنْ مَّامَكَتُ الْمُالْمُرْنَ فَتَيْلِتَكُمُ
الْمُؤْمِنْتِ فَعِنْ مَّامَكَتُ اِيمَالَكُمُ مِنْ فَتَيْلِتِكُمُ
الْمُؤْمِنْتِ فَالْكُوْهُنَّ بِإِذْنِ الْمُلْعِنَ وَالْوُهُنَّ الْمُحْصَلَاتِ عَيْمُ الْمِفْتِ وَالْوُهُنَّ الْمُحْصَلَاتِ عَيْمُ الْمِفْتِ وَالْوُهُنَّ الْمُحْصَلَاتِ عَيْمُ الْمِفْتِ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْمُ الْمُحْصَلَاتِ مِنَ الْمَكَنْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

70. اور تم میں سے جس کی کو آزاد مسلمان عور توں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت وطاقت نہ ہوتو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو (اپنا نکاح کرلے) اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرلو، (۱) اور قاعدہ کے مطابق ان کے عہر ان کو دو، وہ پاک دامن ہوں نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشائی کرنے والیاں، پس بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشائی کرنے والیاں، پس عجب یہ لونڈیاں نکاح میں آجائیں پھر اگر وہ بے حیائی عور توں کی ہے۔ (۱) کنیز وں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے عور توں کی ہے۔ (۱) کنیز وں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے اور ترکیف کا اندیشہ ہو اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے اور اللہ تعالی بڑا بخشے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ (۱)

ملحوظة: "استمتاع" كے لفظ سے شيعہ حضرات نكاح متعد كا اثبات كرتے ہيں۔ عالانكد اس سے مراد نكاح كے بعد صحبت ومباشرت كا استمتاع ہے، جيسا كہ ہم نے بيان كيا ہے۔ البتہ متعد ابتدائے اسلام ميں جائز رہا ہے اور اس كا جواز اس آيت كى بنياد پر نہيں تھا، بلكہ اس رواج كى بنياد پر تھا جو اسلام سے قبل چلا آرہا تھا۔ پھر ني سَكَيْ اَيْتَيْمَ نے نہايت واضح الفاظ ميں اسے قيامت تك كے ليے حرام كرديا۔

1. اس سے معلوم ہوا کہ لونڈیوں کا مالک ہی لونڈیوں کا ولی ہے، لونڈی کا کسی جگہ نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ ای طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نکاح نہیں کرسکتا۔

۲. لیخی لونڈیوں کو سو (۱۰۰) کے بجائے (نصف لیخی) پچاس کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ گویا ان کے لیے سزائے رجم نہیں ہے کیونکہ وہ نصف نہیں ہوسکتی اور غیر شادی شدہ لونڈی کو تعزیری سزا ہوگی۔ (تفصل کے لیے دیجیے تغیر ابن کش)
 ۳. لیخی لونڈیوں سے شادی کی اجازت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جوانی کے جذبات پر کنٹرول رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور بد کاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اگر ایسا اندیشہ نہ ہوتو اس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کی آزاد خاندانی عورت سے شادی کے قابل نہ ہوجائے۔

ؠؙڔۣٮؙؽؙۘؗؗۨڶڟؗۿؙڸۣؽؠٙؾٚؽؘػؙۮۅؘؾۿؙۑؽڬڎؙڛؙڗۜؽٳڷۮؚؽؙؽڡؚؽ ڡٙۼڸػؙۅؘؾؙۜٷٮؚٵۘؽؽؙٷٷڶڟۿٶڸؽٷػڮؽڎ۠۞

> ۅؘڵڟٷؙؽۣڔؽ۠ٳٲڹٛؾؿؙۅٛڹۘۼڷؽڴڐٚٷؽؚؽ۠ؽڵڷڔؽؽ ؘؾؿؖؠٷؙڽٳڶۺۜۿۅٝؾؚٲؽ۫ؾؽ۠ڵۅؙڶڡؙؽڵؽۼڟؙۣڰ

يُرِيُدُانلُهُ أَنَّ يُخَوِّفَ عَنُكُمُ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۞

يَايُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَا تَأْ كُلُوَّا اَمُوَالْكُهُ بَيْئُكُمُ بِالْنَا طِلِ الْآانَ تَكُوْنَ يَخَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُةٌ وَلَاَقْتُلُوَّا اَفْسُكُمُ النَّ الله كَانَ بِكُمُّ رَحِيْمًا®

۲۷. الله تعالی چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے (نیک) لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور الله تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔

۲۷. اور الله چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہے جاؤ۔ (۱)

۲۸. الله چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کردے کیونکہ انسان کرور پیدا کیا گیا ہے۔(۲)

79. اے ایمان والو! اپنے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤہ (۳) مگر یہ کہ خرید وفروخت تمہاری آپس کی رضامندی سے ہوہ (۵) اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو (۵) یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔

ا. أَنْ تَمِيْلُوْ الْعِيْ حَقْ سے باطل كى طرف جَمَك جاؤ

۵. اس سے مراد خودکثی بھی ہوسکتی ہے جو کبیرہ گناہ ہے اور ارتکاب معصیت بھی جو ہلاکت کا باعث ہے اور کسی مسلمان کو قتل کیا۔ کو قتل کرنا بھی کیونکہ مسلمان جمد واحد کی طرح ہیں۔ اس لیے اس کا قتل بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کیا۔

وَمَنُ يَّفَعَلُ ذٰلِكَ عُدُوانَّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصُلِيُهِ نَازًا وُكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيشُوًا ۞

ٳؽ۬ۼؘۜؾ۬ڹؙڔؙؙۅؙٳڮؘٳٚڒؘۣٵؿؙۿۄؘؽػڹ۠ۿؙڬٛۄٚؠٚٙػڹؙڴۄڛۜؾٳؾڴۄ ۅؘٮؙ۠ۮڿڵڬؙۄ۫ؾؙ۠ڵؘڂڵػڒۣؽۣڲٵ

ۅؘڵڒؾؘڎؠؘۘۘۘڡٞ۠ۅؙٳڡٚڡؘڞۜڶٳڛ۠ڡؙڽ؋ٮۼڞؙڴڔ۫ۜۼڵؠۼۻٝ ڸڸڗؚڿٳڸڹؘڝؚؽڰؚ؞ڗۼٵڬؙۺۜؠؙۅ۠۩ۏڸڸێؚڛٵۧۼڹڝؚۘؠڮٛ ؾؠۜٵڬۺۜڔؙؿؙٷڝۘٷؙۅا۩ڵۿڡؚڽٛڡ۬ڞ۫ڸ؋ٳؾۜٳڶڰڬٵؽ ڽڴؚڸۜۺٞؿؙٞۼؽؽػ۞

• اور جو شخص یہ (نافرمانیاں) سرکثی اور ظلم سے کرے گا(ا) تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے۔ اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

اس. اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہوگے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے(\*) تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کردیں گے اور عزت وبزرگی کی جگہ داخل کریں گ۔

الس. اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردول کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، (\*) یقیناً اللہ ہر چیز کا جانے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، (\*)

ا. لیعنی منہیات کا ارتکاب، جانتے ہو جھتے، ظلم وتعدی سے کرے گا۔

۲. کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک وہ گناہ ہیں جن پر حد مقرر ہے، بعض کے نزدیک وہ گناہ جس پر قرآن میں یا حدیث میں سخت وعید یا لعنت آئی ہے، بعض کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے اللہ نے یا اس کے رسول نے بطور تحریم کے روکا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی کی گناہ میں پائی جائے تو وہ کبیرہ ہے۔ احادیث میں مختلف کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے جنہیں بعض علاء نے ایک کتاب میں جمع بھی کیا ہے۔ جیے المحبائر للہیتمی وغیرہ۔ یہاں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمان کبیرہ گناہوں مثلاً شرک، عقوق والدین، جھوٹ وغیرہ سے اجتناب کرے گا تو ہم اس کے صغیرہ گناہ معاف کردیں گے۔ سورہ تجم میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، البتہ وہاں کبائر کے ساتھ فواحش (بے حیائی کے کاموں) سے اجتناب کو بھی صغیرہ گناہوں کی معافی کے دیرہ سے البرہ بیان کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں صغیرہ گناہوں پر اصرار ومداومت بھی صغیرہ گناہوں کو کبائر بنادیتے ہیں۔ ای طرح اجتناب کبائر کے ساتھ ادکام وفرائض اسلام کی پابندی اور اعمال صالح کا اجتمام بھی نہیں میا ہیں۔ اس مزاج کو سجھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے صرف وعدہ مغفرت پر ہی تکیہ نہیں کیا بلکہ مغفرت ورحمت اللی کے یقیٰی حصول کے لیے نہوں کی اجہام کیا۔ جب کہ جارا دامن عمل سے تو خالی بلکہ مغفرت ورحمت اللی کے یقیٰی حصول کے لیے نہوں کو اجہام کیا اجتمام کیا۔ جب کہ جارا دامن عمل سے تو خالی بلکہ مغفرت ورحمت اللی کے یقیٰی حصول کے لیے نہوں میں باتوں کا اجتمام کیا۔ جب کہ جارا دامن عمل سے تو خالی بلکہ مغفرت ورحمت اللی کے یقیٰی حصول کے لیے نہوں کا اجتمام کیا۔ جب کہ جارا دامن عمل سے تو خالی بلکہ مغفرت ورحمت اللی کے اللہ کے یقیٰی حصول کے لیے نہوں میں باتوں کا اجتمام کیا۔ جب کہ جارا دامن عمل سے تو خالی بلکوں باتوں کا اجتمام کیا۔ جب کہ جارا دامن عمل سے تو خالی بھی باتوں کا اجتمام کیا۔ جب کہ جارا دامن عمل سے تو خالی بلکوں باتوں کا اجتمام کیا۔ جب کہ جارا دامن عمل سے تو خالی بلکوں باتوں کا دور تردوں ورحمت اللی کیا ہوں در تردوں ہوں میں باتوں کا اجتمام کیا۔ جب کہ جارا دامن عمل سے تو خالی سے لیکوں باتوں کیا تھیاں کیا ہوں باتوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہو

۳. اس کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ وٹاٹھ نے عرض کیاکہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں۔ ہاری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر آیت بالی میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ (مند احمد احمد احمد) الله تعالیٰ نے جو جسمانی قوت

والا ہے۔

وَيُكُلِّ جَعَلْنَامَوَ إِلَى مِثَاثَرُكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرِبُونَ وَالْفَرِينَ عَقَنَتُ آيُمَا نَكُمُ فَا نُوْهُمُ وَصِيْبِهُمُ اللهَ كَانَ عَلَيْكِلُ عَنْ مَعْهِدًا اللهَ

سم اور مال باپ یا قرابت دار جو چھوڑ کر مریں اس کے دار جو جھوڑ کر مریں اس کے دار خ ہیں (۱) اور جن سے مقرر کردیے ہیں (۱) اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو (۱)

وطاقت اپنی حکمت وارادہ کے مطابق عطا کی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہے۔ اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہے اور اس میدان میں وہ جو کچھ کمائیں گی، مردوں کی طرح، ان کا پورا پورا صلہ انہیں طے گا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہے کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان استعداد، صلاحیت اور قوت کارکا جو فرق ہے، وہ تو قدرت کا ایک اٹل فیصلہ ہے جو محض آرزو سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کے فضل سے کسب و محنت میں رہ جانے والی کی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔

ا. مَوَالِيْ، مَوْلَىٰ کی جمع ہے۔ مَوْلَیٰ کے کئی معنی ہیں دوست، آزاد کردہ غلام، پچا زاد، پڑوی۔ لیکن یہاں اس سے مراد ورثاء ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مرد عورت جو پچھ چھوڑ جائیں گے، اس کے دارث ان کے ماں باپ اور دیگر قریبی رشتہ دار ہوں گے۔

الرحم میں ایت کے محکم یا منبوخ ہونے کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ این جریہ طبری وغیرہ اسے غیر منسوخ (محکم) مانے ہیں اور آئیمائنگٹم (معاہدہ) ہے مراد وہ علف اور معاہدہ لیے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کے لیے اسلام سے قبل دو اشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان ہوا اور اسلام کے بعد بھی وہ چلا آرہا تھا۔ نَصِیْبَهُمْ (حصہ) ہے مراد ای علف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق تعاون و تناصر کا حصہ ہے اور این کثیر اور دیگر مضرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے۔ کو کہ اُیمائنگٹم ہے ان کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے۔ کو کہ آئیمائنگٹم ہے ان کے نزدیک وہ معاہدہ ہے جو جم ہے کہ داروں کے بجائے، وارث ہوتا تھا لیکن یہ چونکہ ایک میں ہوا تھا، اس میں ایک مہاجر، انصاری کے مال کا اس کے رشتہ داروں کے بجائے، وارث ہوتا تھا لیکن یہ چونکہ ایک عارضی انتظام تھا، اس لیے پھر ﴿وَاوُلُوااالْدِیَمُامِ بَعْصُهُو اُلُّوائِی بِبِعْضِ فَی کِیٹیاللوپ (الانفال: ۵۵) (رشتے دار اللہ کے حکم کی عارضی انتظام تھا، اس لیے پھر ﴿وَاوُلُوااالْدِیمُامِ بِعَصُهُو اُلُّی بِبَعْضِ فَی کِیٹیاللوپ (الانفال: ۵۵) (رشتے دار اللہ کے حکم کی عارضی انتظام تھا، اس لیے پھر ﴿وَاوُلُوااالْدِیمُامِ بِعَصُهُو اُلُّی بِبَعْضِ فَی کِیٹیاللوپ (الانفال: ۵۵) (رشتے دار اللہ کے حکم کی عارضی انتظام تھا، اس لیے پھر ﴿وَاوُلُوااالْدِیمُامِ بِعَصُهُو اُلُّی بِبِعُضِ فَی کِیٹیاللوپ (الانفال: ۵۵) (رشتے دار اللہ کے حکم کی وہی در بیا کیا۔ اس میں شامل ہے۔ موالات عقد، موالات علف ومیت کی مدد ہے اور ایک دوسرے کی مدد ہے اور ایک دوسرے گوں دوسرے کی دونہ ہے کہ میں تمہارا مولی ہوں۔ اگر کوئی میں سے کم از کم ایک لاوارث ہے۔ اور ایک دوسرے شخص دیت لے لینا۔ اس لاوارث کی وفات کے بعد اس کا مال نہ کورہ شخص کے ایک اور میک بین کیا ہی ایک اور محتیٰ بیان کیا ہی وہ کہتے ہیں کہ ﴿وَالَوَیْدِیْنَ عَقَدُتُ اِیْمُنَائُونُ وَ مِر وی اور شوہر ہیں اور اس کا عطف اَلْا قُرْبُونَ پر ہے معنیٰ یہ ہیں کہ وہ وَاکُونُ کی دور ہے مواد ہوی اور شوہر ہیں اور اس کا عطف اَلْا قُرْبُونَ پر ہے معنیٰ یہ ہیں کیا جہ ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اور ایک مواد شوہ ہیں کیا کیا کیا کوئی دور ہے مواد ہوں اور میوں اور میا ہی وہ کیا گورہ کیا ہے۔ مواد ہوں اور میوں کی دوسرے ایک عطف اَلْا قُرْبُونَ پر ہے معنیٰ یہ ہیں کہ جی کہ ہیں کہ ہیں کہ بی کہ ہیں کہ بی کہ ہیں کہ ایک اور مور کیا ہے کہ دی

الِيِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى القِّمَا َ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَ بِمَا اَنْفَقُوْ امِنْ اَمُوالِهِمُّ قَالْطِّلِكُ ثَنِيْتُ خِفْكَ لِلْفَيْنِ بِمَا حَفِظَ اللهُ \* وَالْمِّى ثَخَافُونَ نُشُوْرُهُنَّ فَعِظُوهُنَ وَاهُجُرُوهُنَ فِ الْمُضَاجِعِ وَاضْرِيُوهُنَّ عَلِيْكُ اللهَ كَانَ عَلِيًّا تَبْعُوْ اعْكَيْهِنَ سِبْيَكُ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبْنُولُ الْهَ

حقیقاً اللہ تعالی ہر چیز پر حاضر ہے۔

اسم مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ایک کو دوسرے پر فضیات دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کے ہیں، (۱) پس نیک فرمانبر دار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بہ حفاظت اللی گلہداشت رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بدرماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑدو اور انہیں مارکی سزادو پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، (۲) بے تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، (۲) ہے۔

"ماں باپ نے، قرابت داروں نے اور جن کو تمہارا عہد و پیان آ کس میں باندھ چکا ہے ( لیعنی شوہر یا بیوی) انہوں نے جو کچھ چھوڑا اس کے حقدار لیعنی حصے دار ہم نے مقرر کردیے ہیں۔ البذا ان حقداروں کو ان کے حصے دے دو " گو یا پیچیے آیات میراث میں تفصیلاً جو حصے بیان کیے گئے تھے یہاں اجمالاً ان کی ادائیگی کی تاکید مزید کی گئی ہے۔

۲. نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے وعظ وقصیحت کا نمبر ہے، دوسرے نمبر پر ان سے وقتی اور عارضی علیحدگی ہے جو سمجھ دار عورت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اس سے بھی نہ سمجھ تو ہلکی می مارکی اجازت ہے۔

اجازت کی مرد کو نہیں دی ہے۔ اگر وہ اصلاح کرلے تو پھر راستہ تلاش نہ کرو لیعنی مار پیٹ نہ کرو نگ نہ کرو، یا طلاق نہ دو، گویا طلاق بالکل آخری مرحلہ ہے جب کوئی اور چارہ کار باتی نہ رہے۔ لیکن مرد اس حق کو بھی بہت ناجائز طریقے سے استعال کرتے ہیں اور ذرا ذرا می بات میں فوراً طلاق دے ڈالتے ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، عورت کی بھی اور بینی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، عورت کی بھی اور درا ذرا می بات میں فوراً طلاق دے ڈالتے ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، عورت کی بھی اور بینی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، عورت کی بھی۔

وَ إِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْ احْكَمًا مِّنْ اَهُلِه وَحَكَمًا مِِّنْ اَهْلِهَا ۚ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا إِصْلَاحًا يُوقِقِ اللهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا خَيْدُوا

وَاحْبُدُوااللهَ وَلاَشُوْرِكُواهِ شَيْئًا قَوْالُوَالِدَيْنِ إَحْسَانًا قَرِيْنِ الْقُرْلِي وَالْيَتْلَى وَالْمُسَلِيْنِ وَالْجَارِذِي الْفُرْلِي وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ وَابْنِ السَّمِيْلِ وَمَامَلَكَتُ اَيْمَانُكُوْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خُنْتَالًا فَخُوْدًا أَنْ

سی اور اگر تہمیں میاں بیوی کے در میان آپس کی ان بن کا خوف ہوتو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو، (۱) اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرادے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ یورے علم والا بوری خبر والا ہے۔

کیدیا اللہ تعالی کورے ہم والا پوری ہر والا ہے۔

اسم اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی

کو شریک نہ کرو اور مال باپ کے ساتھ سلوک واحسان

کرو اور رشتہ داروں سے اور بتیموں سے اور مسکینوں سے

اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے (<sup>(\*)</sup>) اور پہلو

کے ساتھی سے (<sup>(\*)</sup>) اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن

کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، (غلام کنیز) (<sup>(\*)</sup>) یقیناً اللہ تعالی 

تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پہند نہیں فرما تا۔ (<sup>(\*)</sup>)

ا. گھر کے اندر مذکورہ تینوں طریقے کارگر ثابت نہ ہوں تو یہ چوتھا طریقہ ہے اور اس کی بابت کہا کہ حکمین (فیصلہ کرنے والے) اگر مخلص ہوں گے تو یقیناً ان کی سعی اصلاح کامیاب ہوگ۔ تاہم ناکائی کی صورت میں حکمین کو تفریق بین الزوجین یعنی طلاق کا اختیار ہے یا نہیں؟ اس میں علاء کا اختیاف ہے۔ بعض اس کو حاکم مجاز کے تھم یا زوجین کے توکیل بالفرقہ (جدائی کے لیے وکیل بانا) کے ساتھ مشروط کرتے ہیں اور جمہور علاء اس کے بغیر اس اختیار کے قائل ہیں۔ رنسیل کے لیا طرقہ ہو تغیر اس اختیار کے قائل ہیں۔ رنسیل کے لیا طرقہ ہو تغیر طبری، فتی القدیم، تغیر ابن کئیر)

۴. اَلْجَارِ الْجُنْبِ قرابت دار بروی کے مقابلے میں استعال ہوا ہے جس کے معنی ہیں ایسا بروی جس سے قرابت داری نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بروی سے بہ حیثیت بروی کے حسن سلوک کیا جائے، وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار جس طرح کہ احادیث میں بھی اس کی بری تاکید بیان کی گئی ہے۔

۳. اس سے مراد رفیق سفر، شریک کار، بوی اور وہ شخص ہے جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت وہم نشینی اختیار کرے۔ بلکہ اس کی تعریف میں وہ لوگ بھی آسکتے ہیں جنہیں مخصیل علم، تعلم صناعت (کوئی کام سکھنے) کے لیے یا کسی کاروباری سلسلے میں آپ کے یاس بیٹھنے کا موقع طے۔ (ٹے القدر)

سم. اس میں گھر، دکان اور کارخانوں، ملوں کے ملازم اور نوکر چاکر بھی آجاتے ہیں۔ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید احادیث میں آئی ہے۔

۵. فخر و غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپند ہے بلکہ ایک صدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ "وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے ایک وانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔" (صحیح مسلم کتاب الإیمان، باب تحریم الکبر وبیانه

ٳڷێڔؙؿۘڽؘؽؠؙڿؘڵۏ۠ڹۘٷؽٲٷٛؽٵڵؾۜٵۛڛڔۣٵڶؠؙٷٛڸ ۅۜٙؽڮؿؙؠؙٷڹ؞ڡۧٵڶؿۿؙڎؚٳٮڵۿڡؚڽ؈ٛڡٞڞٙڸ؋ ۅؘٲۼۛؿۮؙڹٵڸؽؙڂۼؠؙؿؾؘۼۮٵڹ۠ٵۼ۠ۿؽؽٵڰ۫

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمْ دِئَآءَ النَّاسِ وَلَا نُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَابِالْبُومِ الْخِوْدُومَنَّ كَيُنِ الشَّيْطُنُ لَهُ قِرْنِيًّا ضَاءً قِرْنِيًّا ۞

وَمَا ذَا عَلَيْهِهُ لَوْامَنُوْا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوْ اِمِتَارَتَقَهُمُ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِهُمْ عَلِيمًا ۞

ٳؾۜٵۺ۬ڬڒؘڟٛڸۉڡۣؿؙڡۜٲڶۮؘڗۜڐٷڶڽڗڬ۠ڝٙؽڎؙ ؿڟؙۼڡؙۿٵٷؽؙٷ۫ؾؚڡؚؽ۫ڷۮؙڹٛ؋ؙٲۼڔؖٵۼڟؚؽٵ۞

ڡٚڲؽڡؘٳۮؘٳڿؚػؙؽٵڡؽڴڸؚٵٞڡۜٛڐٟؠٟۺٛڣۣؽۑٟٷٙڿٟؖؽؽٵۑػ ٷۿٷؙڒڝۣۺۿڲڰٞ

سر جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہا فضل بخیلی کرنے کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپالیتے ہیں ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔

۳۸. اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو،(۱) وہ بدترین ساتھی ہے۔

رور بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالی نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تعالی انہیں خوب جاننے والا ہے۔

۰۰. بے شک اللہ تعالی ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور اگر نیکی ہوتو اسے دوگئی کردیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔

اللم. پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بناکر لائیں گے۔(۲)

حدیث: ۱۹) یہاں کبر کی بطور خاص فدمت سے یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن جن لوگوں سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ اس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کبرسے خالی ہوگا۔ متنکبر اور مغرور شخص مسجح معنوں میں نہ حق عبادت ادا کر سکتا ہے اور نہ اپنول اور بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام۔

ا. بخل (لیعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا) یا خرچ تو کرنا لیکن ریا کاری یعنی نمود و نمائش کے لیے کرنا۔ یہ دونوں باتیں اللہ کو سخت ناپند ہیں اور ان کی ندمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہاں قرآن کریم میں ان دونوں باتوں کو کافروں کا شیوہ اور ان لوگوں کا وطیرہ بتایا گیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان ان کا ساتھی ہے۔

۲. ہر امت میں سے اس کا پنجبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ! ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پنجادیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور؟ پھر ان سب پر نبی کریم مَانَا اللَّهِ اِنْ اللّٰهِ! یہ سے ہیں۔ آپ مَانَا اللّٰهِ اِنْ یہ سے ہیں۔ آپ مَانَا اللّٰهِ اِنْ یہ سے ہیں۔ آپ مَانَا اللّٰهِ اِنْ اللّٰہ اِن یہ سے ہیں۔ آپ مَانَا اللّٰهِ اِن اللّٰہ اِن یہ سے ہیں۔ آپ مَانَا اللّٰهِ اِن یہ اِن سب پر نبی کریم مَانَا اللّٰهِ اِن اللّٰہ اِن یہ سے ہیں۔ آپ مَانَا اللّٰهِ اِن یہ سے ہیں۔ آپ مَانَا اللّٰهِ اِن یہ اِن سب پر نبی کریم مَانَا اللّٰهِ اِن یہ اِن اللّٰہ اِن یہ سے ہیں۔ آپ مَانَا اِن اللّٰہ اِن اِن اللّٰہ اللّٰہ اِن اللّٰہ اِن اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اِن اللّٰہ اِن اللّٰہ اِن اللّٰہ اِن اللّٰہ اللّٰہ اِن اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اِن اللّٰہ اللّٰہ اِن اللّٰہ اللّٰہ اِن اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اِن اللّٰہ اللّٰہ

ۘؽۅ۫ڡؠؠڎؚؽٙۅؘڎ۠ٲڰڒؿؾؙڰڡۜٞۯ۠ۉٲۅؘۘۘۘٛۜۼڝۘؗۅ۠ۘۘۘٵڵڗۜڛؙۅٝڶ ڶۅؙۺۜٷ۠ؽؠؚۿؚؚ؞ؙڶڵۯڞ۠ٷڵڒڲٮٛؿؙؠؙۅٛڹٵۺٚۿ ڂڽؚؽؿؖٵ۫۞۫

ؽؘٲؿٞۿٵ۩ڹؽ۬ؽٵڡٮؙٛٷٵڵڗڡٞڨ۫ۯؠؙۅۘۘۘٵڶڞۜڶۅةٙٷٙٲٮ۫ڎؙۄؙ ڛؙڬڔؽڂؾۨؾۼۘػؠٷٳڡٵؾؘڡؙٷڵۏؽؘٷڵڮۻؙڹۘٵ ٳڰڒۼٳؠڔؽڛؚؠؽڸڂؾ۠ؾۼٛؾٙڛڵٷٳ؞ۊٳڹٛػؙٮٛؿؙڎ ۺڒڞٙؽٳۅؘڠڸڛڡٞڕٳۅ۫ڿٳٷػؽٵڝٚڹ۠ڝٚڹٛڬۿۺؚڹ ٵڵۼٙٳٚڽڟؚٳۅؙڶؠۺؿؙۄؙ۠ٳڵۺۣٵٷؘڡؘڬۄ۫ۼۣٙٮٛۅ۠ٳڡٵٛٵ

۳۲. جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش! انہیں زمین کے ساتھ ہموار کردیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھیا سکیں گے۔

٣٣٠. اے ایمان والو! جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤہ (۱) جب تک کہ اپنی بات کو سیحضے نہ لگو اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ عنسل نہ کرلو، (۲) ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے (۳) اور اگر تم بیار ہویا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی

گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے جو آپ سُلُ النِّیْ اِ بازل ہوا اور جس میں گزشتہ انبیاء اور ان کی توموں کی سرگزشت بھی حسب ضرورت بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک سخت مقام ہوگا، اس کا تصور ہی لرزہ براندام کردینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سُلُ النِّیْمُ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رُفّائِیْمُ سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی، وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پنچے تو آپ سُلُ النِّمُ نے فرمایا بس، اب کافی ہے۔ حضرت این مسعود رُفّائِیْمُ کی دونوں آتکھوں سے آت و رواں سے۔ (سیج بناری، فضائل القرآن) بعض لوگ کہتے ہیں کہ گوائی وہی دے مکنا ہے جو سب چھ اپنی آتکھوں سے دیکھے۔ اس لیے وہ شہید" (گواہ) کے معنی "حاضر ناظر" کے کرتے ہیں اور یوں نبی سُلُونِیُمُ کو "حاضر ناظر" کے کرتے ہیں اور یوں نبی سُلُ النِّمُ کو اللہ کی صفت میں شریک کی سُلُونِیُمُ کو حاضر ناظر" ہونا خر صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ "شہید" کے لفظ سے ان کا استدلال اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ شہادت لیک علی بنیاد پر بھی ہوتی ہے اور قرآن میں بیان کردہ حقائق وواقعات سے زیادہ توت نہیں مک کا ہو سکتا ہے؟ اس یقینی علم کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے اور قرآن میں بیان کردہ حقائق وواقعات سے زیادہ کا نات کے لوگوں پر گواہ) کہا ہے۔ اگر گوائی کے لیے حاضر وناظر ہونا ضروری ہے تو پھر امت مجدیہ کے ہر فرد کو حاضر کا نات کے لوگوں پر گواہ) کہا ہے۔ اگر گوائی کے لیے حاضر وناظر ہونا ضروری ہے تو پھر امت مجدیہ کے ہر فرد کو حاضر وناظر ماننا پڑے گا۔ بہرحال نبی سُلُسُونِیْمُ کے بارے میں یہ عقیدہ مشرکانہ اور بے بنیاد ہے۔ آگواڈنکا اللَّهُ مِنْهُ.

1. یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب کہ شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑھ گئے۔ (تفصل کے لیے دیکھے ترذی، تغیر سورۃ الناء) جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔ گویا اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا۔ بالکل ممانعت اور حرمت کا حکم اس کے بعد نازل ہوا۔ (یہ شراب کی بابت دوسرا حکم ہے جو مشروط ہے) کو تئیہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔

اللہ بھی نماز کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو۔ کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔

س. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسافری کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھ او (جیسا کہ بعض نے کہا ہے) بلکہ جمہور علماء کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد کے اندر مت بیٹھو، البتہ مسجد کے اندر

قَتَىَةَ مُوْاصَعِيْدًا كَلِيّبًا فَامْسَحُوْا بِوْجُوْهِكُوْوَلَيْدِيَكُوْلَ اللهُكَانَ حَفْقًا خَفُوْرًا⊛

ٱڬڿڗؘۯٳڶؽٵڰڹؽؾٲ۠ۉٮؙٷٛٵڝؚٚؽؽٵڟۣۺ ؽؿؙؾۘۯؙۏۛؽٵڵڞۜڶڶڎٙٷؿؙڔۣؽؽ۠ٷؾٲؽؙؾٙۻؚڵۅ۠ٳ العَبِيْنِك

وَاللهُ ٱعۡلَمُ بِٱعۡنَاۤ إِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ وَلِيَّا ثَوَّكَفَىٰ بِاللهِ نَصِيُرًا۞

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْ اِيُحِرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ تَمُوَاضِعِهُ وَيَقُولُوْنَ سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَنْيُمُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا لِبَالْسِنَتِهِمُ

قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عور توں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو۔ () بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشے والا ہے۔

۳۴ کیا تم نے انہیں نہیں ویکھا؟ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔

۳۵. اور الله تعالی تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے اور الله تعالی کا ہور الله تعالی کا مدد گار ہونا بھی کافی ہے۔

۱۳۲ بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور سن اس کے بغیر کہ تو سناجائے (۲) اور ہماری رعایت کر!

سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہو بعض صحابہ کے مکان اس طرح تھے کہ انہیں ہر صورت میں مجد نبوی کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ یہ رخصت ان بی کے پیش نظر دی گئی ہے۔ (این کیر) ورنہ سافر کا حکم آگے آرہا ہے۔

ا. (۱) بیار سے مراد، وہ بیار ہے جے وضو کرنے سے نقصان یا بیاری میں اضافے کا اندیشہ ہو۔ (۲) مسافر عام ہے، لمبا سفر کیا ہو یا مخصر۔ اگر پائی وستیاب نہ ہوتو تیم کرنے کی اجازت ہے۔ پائی نہ ملنے کی صورت میں یہ اجازت تو مقیم کو بھی حاصل ہے، لیکن بیار اور مسافر کو چونکہ اس قسم کی ضرورت عام طور پر پیش آتی تھی اس لیے بطور خاص ان کے لیے اجازت بیان کردی گئی ہے۔ (۳) قضائے حاجت سے آنے والا۔ (۴) اور بیوی سے مباشرت کرنے والا، ان کو بھی پائی نہ ملنے کی صورت میں تیم کرکے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تیم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مارکر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لے۔ (کہنیوں تک ضروری نہیں) اور منہ پر بھی پھیر لے۔ قالَ فِی التَیمُّم: «ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْکَفَیْنِ» (مسند أحمد عن عمار تُناشِّ جلد ۳ صفحه ۲۲۳) نبی مَنَّ اللَّهُ فَی تیم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ہتھیلیوں اور چرے کے لیے بی مرتبہ مارنا ہے۔ ﴿صَحِیدُا اَطِیدُا﴾ سے مراد (پاک مئی) ہے۔ زمین کی می جہر نہیں جیسا کہ بعض کا خیال ہے۔ حدیث میں اس کی مزید وضاحت کردی گئی ہے۔ «جُعِلَتْ تُرْبَتُهَا کَا ذریعہ بنادی گئی ہے۔ "جب ہمیں پائی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکری گا ذریعہ بنادی گئی ہے۔"

۲. یہودیوں کی خباثوں اور شرار توں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ "ہم نے سنا" کے ساتھ ہی کہہ دیتے لیکن ہم نافرمانی

وَطُعْتًا فِي الدِّيْنِ ۚ وَلَوَائَهُمُ قَالُوْاسَيِعْنَا وَاطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًاتَهُمُ وَاقْوَمَزُوْلِكِنْ لَعَنَّهُمُ اللهُ بِكُفْمِ هِمُ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَا قَلِيلًا ۞

ڲؘٳؿٞۿٵڷڒۮۣؿؽٵۉؙٮۛٷٳٳڵڮؿؙٵۄؽؙٷٳۑؠٵٮٛۯ۠ڶڬٲ مُصدِّ ڤَٵڵۣٮٵڡؘڡػڴۄ۫ڞۣٞڨؘڋڸٲڽؙٛٮٛڟۻ ۅؙڿٛۅۿٳڣؘڒؙڎٞۿٵۼڵٙٲۮۘڹٵڕۿٵۧۘٳٛۅؙؽڶۼؿۿؙٷؙػؠٵڶڡٮۜؿٵۧ ٳڞؙۼڹٳٳڛؖؠؙؾؚ۠ۅػٳؘڽؘٳؘڡٛۯؙڸڟۄڡؘڡٛ۫ۼٛۅ۫ڵٳ۞

اِتَّااللَّهُ لَاَيَغُفِرُانَ يُّنْتُوكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُنْشُوكُ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَتَى إِثْمًا عَظِيمًا ۞

(لیکن اس کہنے میں) اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبر داری کی اور آپ سنے اور ہمیں دیکھیے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے۔ پس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ (۱)

27. اے اہل کتاب! جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چبرے بگاڑدیں اور انہیں لوٹاکر پیٹھ کی طرف کردیں، (۲) یا ان پر لعنت ہم نیجیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی (۳) اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا۔ (۳)

۸۸. یقیناً اللہ تعالی اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشا اور اس کے سواجے چاہے بخش دیتا ہے (۵) اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ

کریں گے لیعنی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ دل میں کہتے یا اپنے ساتھیوں سے کہتے یا شوخ چشمانہ جسارت کا ار تکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے۔ ای طرح غَیْرَ مُسْمَعِ (تیری بات نہ سی جائے) یہ بدوعا کے طور پر کہتے لیعنی تیری بات متبول نہ ہو۔ رَاعِنَا کی بابت دیکھیے سورۃ البقرۃ آیت ۱۰۴ کا حاشیہ۔

ا. یعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں۔ پہلے گزر چکا ہے کہ یہود میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچی۔ یا یہ معنی کہ بہت ہی کم باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جب کہ ایمان نافع یہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان لایا جائے۔
 ۲. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تہمیں تبہارے کر توتوں کی پاداش میں یہ سزا دے سکتا ہے۔

- س. یہ قصہ سورہُ اعراف میں آئے گا، کچھ اشارہ پہلے بھی گزرچکا ہے۔ لیعنی تم بھی ان کی طرح ملعون قرار پاسکتے ہو۔ .
  - ۴. لیغنی جب وہ کسی بات کا حکم کروے تو نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ اسے روک ہی سکتا ہے۔
- ۵. لینی ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کیے بغیر ہی مرجائیں، اللہ تعالی اگر کسی کے لیے چاہے گا، تو بغیر کسی قسم کی سزا دیے معاف فرمادے گا اور بہت سول کو سزا کے ابعد اور بہت سول کو نبی منگی پیٹی کی شفاعت پر معاف فرمادے گا۔ لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا کیونکہ مشرک پر اللہ نے جنت حرام کردی ہے۔

اور بهتان باندها\_(۱)

ٵؘۿڗۜڔٳڶٲڷٙؽ۬ؿؘؽؙؽؙڒٞػ۠ۅٛڽؘٲڡؙٛۺؙۿڎ۫؞ٙڹڶؚٲڶڵؖؖ ؽؙۯؘڲؙٞؠؙؽؙؾؿٙٵٷٙڵؽ۠ڟڶؠؙٷؽؘۊؘؿؽڴ۞

ٱنْظُرُكَيْفَ يَفُتَرُّوُنَ عَلَى اللهِ الكَيْنِبُّ وَكَفَىٰ بِهَ إِثْمًا مُّبِيئًا ۚ

ٱلَمُّ تَرَالَ الَّذِيْنَ أَوْتُوانَصِيْبًا مِّنَ الْكِتْكِ يُوْمِنُونَ بِالِجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُونَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا لَمُؤْلِاءً اَهُدًاى مِنَ الَّـٰذِيْنَ

99. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ساکش خود کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالی جے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، اور کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائےگا۔ (۲) محد دیکھو یہ لوگ اللہ تعالی پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں (۳) اور یہ (حرکت) صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ (۲)

0. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ صد ملا ہے؟ جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافرول کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں

ا. دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ إِنَّ الشِّولُ اَلْفَالْوَ عَظِيْرُ ﴾ (لقمان: ١٣) "شرك ظلم عظيم ہے" حدیث میں اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ أَخْبَرُ الْكَبَائِر الشَّرْكُ بالله...

۲. یہود اپنے منہ میاں مھو بنتے تھے مثلاً ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہتے ہیں وغیرہ، اللہ نے فرمایا تزکیہ کا اختیار بھی اللہ کو ہے۔ فَتِیْل محجور کی شھلی کے کٹاؤ پر جو دھاگے یا سوت کی طرح لکاتا یا دکھائی دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اتنا سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔

m. لینی مذکورہ دعوائے تزکیہ کرکے۔

۱۸. ان کی یہ حرکت یعنی اپنی پاکیزگی کا ادعاء ان کے کذب وافتراء کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور اس کی شان نزول کی روایات سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کی مدح وقوصیف بالخصوص تزکیۂ نفوس کا دعوی کرنا صحح اور جائز نہیں۔ ای بات کو قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا گیا۔ ﴿فَلَا تُوَکُواْ اَنْفُسُکُوْ اَنْفُسُکُوْ اَنْفُسُکُو وَاَنْکُوْ کَا اَنْفُسُکُو وَاَنْکُو کَا اَنْفُسِکُو وَاَنْکُو کَا اَنْفُسُکُو وَانْکُو کَا اَنْکُو کَا اَنْکُو کَا اَنْکُو کُون ہے) حدیث میں ہے حضرت مقداد ڈُنْکُو بیان کرتے ہیں کہ (نبی کریم مَنْکُونِیْمُ نے ہمیں عکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چروں پر مٹی وال دیں) ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُدَّاحِیْنَ فَاحْتُواْ فِیْ وَجُوهِ ہِمُ التُّرابُ (صحیح مسلم، کتاب الزهد: ۱۳۰۲ برقم: ۲۰۰۳) ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ مَنْکُونِیْمُ نے ایک ووسرے آدمی کی تعریف کرتے ہوئے ساتھ وی اللہ مَنْکُونِیْمُ نے ایک والی ووسرے آدمی کی تعریف کرتے ہوئے ساتھ کی گردن کا خوایا کہ (اگر تم میں ہوئی کہ کو کہ کی کا میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں۔ سے کسی کو کسی کی کا دی کا محالہ تعریف کرنے ہوئوں کی البخادی کتاب الشہادات والادب. مسلم، کتاب الزهد)

المَنْوُ اسَبِيلًا

اُولَلِكَ الَّذِينَ لَعَنَّهُ مُواللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَكَنَّ تَجِّدَلَهُ نَصِيْرًا ﴿

ٱۮؙڔؘۿڎٝۏٚڝؚؽۘڰؚڡؚۧؽٵڶؠٛڵڮڣٙٳڎؙٲڵڒؽؙٷٛٷٛڹ

آمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا الْتُمهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ \* فَقَتُ التَّيْنَا الرَابُوهِ يُمَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَيْنُهُمُ مُثْلُكًا عَظِيمًا ۞

فَونَهُوْمَ مَّنَ امْنَ بِهِ وَمِنْهُوْمَ مَّنُ صَلَّاعَنْهُ \* وَكَفْي بِجَهَلَّمُ سَعِيرًا

سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔

47. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جے اللہ تعالیٰ لعنت کردے، تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔

40. کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہوتو پھر یہ کسی کو ایک مجمور کی مسطن کے شگاف کے برابر بھی پھر یہ کسی کو ایک مجمور کی مسطن کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔

۵۳. یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، (۲) پس ہم نے تو آل ابراہیم (عَالِیًا) کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔

۵۵. پھر ان میں بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، (۳) اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔

ا. اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جارہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ جِبْت (بت، کائن یا ساحر) اور طَاغُوتٌ (جھوٹے معبودوں) پر ایمان رکھتے اور کفار مکہ کو معلمانوں سے زیادہ بدایت یافتہ سجھتے ہیں۔ جِبْت کے یہ سارے مذکورہ معنی کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے «الْعِیَافَةُ وَالطَّیْرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ» (سن أبي داود، کتاب الطب: ۲۲۹/۳ برقم: ۲۹۰۷) (پرندے الزاکر، خط کھنٹی کر، بدفالی اور بدشگونی لینا یہ جِبْت سے ہیں۔) لینی یہ سب شیطانی کام ہیں اور یہود میں بھی یہ چیزیں عام تھیں۔ طَاغُوتٌ کے ایک معنی شیطان بھی کے گئے ہیں۔ دراصل معبودانِ باطل کی پرستش، شیطان بھی کی پیروی ہے۔ اس لیے شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل ہے۔

۲. یہ استفہام انکاری ہے بعنی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اس میں ان کا پچھ حصہ ہوتا تو یہ یہود اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو بالخصوص حضرت محمد سکا اللہ کا کہ اتنا بھی نہ دیتے جس سے کھیور کی مختلی کا شکاف ہی پر ہوجاتا۔ نَقِیْرٌ اس نقطے کو کہتے ہیں جو کھیور کی مختلی کے اوپر ہوتا ہے۔ (ابن عیر)

٣. أم (یا) بل كے معنی میں بھی ہوسكتا ہے لیعنی بلكہ یہ اس بات پر حسد كرتے ہیں كہ الله تعالیٰ نے بنی اسرائيل كو چھوڑ كر دوسروں ميں نبی (لیعنی آخری نبی) كيوں بنایا؟ نبوت الله كا سب سے بڑا فضل ہے۔

مل یعنی بنی اسرائیل کو، جو حضرت ابراہیم علیا کی ذریت اور آل میں سے ہیں، ہم نے نبوت بھی دی اور بڑی سلطنت وبادشاہی بھی۔ پھر بھی یہود کے یہ سارے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے۔ پھر ایمان لائے اور پھے نے اعراض کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے محمد (مُثَلِّیْنِیْمَ)؛ اگر یہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لارہے ہیں تو کوئی انو کھی بات نہیں، ان کی تو تاریخ ہی نبیوں کی تکذیب سے بھری ہوئی ہے حتی کہ اپنی نسل کے نبیوں پر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ بعض نے آمَنَ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَّهُ وَا بِالْنِتَنَاسَوُفَ نُصُلِيْهِمُ نَارًا كُلْمَا نَضِعَتُ جُلُودُهُ هُمُ بَكَ لِنَهُمُوجُلُودًا غَيْرُهَالِيَنُ وَتُوا الْعَنَابُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞

ۅؘٳ؆ؽؚؽؙٵڡۘٮؙؙۅٛٳۅؘۼؚۘڵۅ۠ٳڵڟؚڸؾؚڛؙۮڿڵۿؙؗؠٞڿؖڐ۪ ۼٙڎٟؽؙڡؚڹٛؾؖۼؠٵڵڒٮٞۿ۠ڔ۠ۼڸڔؽ۫ؽڣۿٵٙڹۘػٵٮۿۿ ڣۣۿٵڒٛۉٵجٞۛٞ؆ٞڟۿڒۘٷۜٷٛۮڿڵۿؙؠٝۼڵڰڟڸؽڴڒ۞

31. جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے(ا) جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، (ا) یقیناً اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ عذاب جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کے (ا) ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچ نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں صاف سھری بویاں ہوں گی اور ہم انہیں

بِهِ میں هَا كا مرجع نبی سَکَاللَّیَا ہُم کو بتلایا ہے لیعنی ان یہود میں سے کچھ نبی سَکَاللَّیُمُ پر ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا۔ ان منکرین نبوت كا انجام جہنم ہے۔

ا. یعنی جہنم میں اہل کتاب کے مظرین ہی نہیں جائیں گے، بلکہ ویگر تمام کفار کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے۔

۲. یہ جہنم کے عذاب کی سختی، شلسل اور دوام کا بیان ہے۔ صحابہ کرام ڈی اُٹیڈا سے معقول بعض آثار میں بتلایا گیا ہے کہ کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی اور مند احمد کی روایت کی روسے جہنمی جہنم میں اسنے فربہ ہوجائیں گے کہ ان کے کانوں کی لوسے پیچھے گردن تک کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت جتنا ہوگا، ان کی کھال کی موٹائی سر باشت اور داڑھ احمد بہاڑ جتنی ہوگی۔

سال کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے جو اہدی تعییں ہیں، ان کا تذکرہ کیا جارہا ہے۔ لیکن وہ اہل ایمان جو اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ اللهُ مِنْهُمْ اللهُ مِنْهُمْ الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کرکے واضح کردیا کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان، عمل صالح کے بغیر ایسے ہی ہے جیعے پھول ہو مگر خوشبو کے بغیر، درخت ہو لیکن بے ثمر۔ صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین اور خیر القرون کے دوسرے مسلمانوں نے اس تکتے کو سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل (اعمال صالحہ) سے مالا مال تھیں۔ اس دور میں میں بے عمل یا بد عملی کے ساتھ ایمان کا تصور ہی نہیں تھا۔ اس کے برعکس آج ایمان صرف زبانی جمع خرج کا نام رہ گیا ہے۔ اعمال صالحہ سے دعویداران ایمان کا دامن خالی ہے۔ ھذانا اللهُ تَعَالَیٰ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے عمل کرتا ہے جو اعمال صالحہ کے ذیل میں آتے ہیں ۔ مثلاً راست بازی، امانت ودیانت، ہدردی وغم گساری اور دیگر اخلاقی خوبیاں۔ لیکن جو اعمال کو عنداللہ ایمان کی دولت سے یہ محروم ہے تو اس کے یہ اعمال، دنیا میں تو اس کی شہرت و نیک نامی کا ذریعہ ثابت ہوسکتے ہیں لیکن الله کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر وقعیت نہ ہوگی اس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایمان خبیں ہے جو ایجھے اعمال کو عنداللہ بارتور بناتا ہے بلکہ صرف اور صرف دنیوی مفادات یا قومی اخلاق وعادات ان کی بنیاد ہے۔

اِتَّ اللهُ يَامُوُكُو اَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْنٰتِ اِلْمَاهُلِهَا ْوَاذَا حَكَنْتُمْ يَبْرَالنَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْ ابِالْمَكْلِ اِنَّ اللهَ نِعِتَّا اَيْمِظْكُوْرِيهُ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا اَبْصِيْرًا⊛

يَّايُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوَّا اَطِيعُوااللهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوُلَ وَاوْ لِى الْاَمْرِمِنْكُوْ فَانْ نَنَازَعُنُوْ فِي شَیُّ وَدُوُوُهُ اِلْیَ اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ کُنْتُوُ

کھنی چھاؤں (اور پوری راحت) میں لے جائیں گے۔(۱)

۵۸. اللہ تعالی تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں
کی امانتیں انہیں پہنچاؤ!(۱) اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو
عدل وانصاف سے فیصلہ کرو!(۱) یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس
کی نصیحت تمہیں اللہ تعالی کررہا ہے۔ (۱) بے شک اللہ
تعالی سنتا ہے، دیکھتا ہے۔

09. اے ایمان والو! فرمانبر داری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمانبر داری کرو رسول (مَنَالْتَیْمِ اَلَّمَ کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔(۵) پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کروتو اسے لوٹاؤ

ا. گھنی، گہری، عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں جس کو ترجمہ میں "پوری راحت" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے "جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار سو سال میں بھی اسے طے نہیں کرسکے گا یہ شجرۃ الخلد ہے۔ " (مسند أحمد، جلد ٢ ص ٣٥٥)، وأصله في البخاري، كتاب بدء البخلق باب: ٨، ماجاء في صفة البخة وأنها مخلوقة)

المثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ دلائی گی شان میں، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان وکلید بردار چلے آرہے تھے، نازل ہوئی ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب رسول اللہ شکائی گئے خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ شکائی خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ شکائی گئے نے حضرت عثمان بن طلحہ ڈائٹی کو جو صلح حدیدیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے، طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چاپیاں دے کر فرمایا "یہ تمہاری چاپیاں ہیں آئ کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے" (ابن کیر) آیت کا یہ سبب نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے اور اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہیں۔ دونوں کو تاکید ہے کہ امانتیں انہیں پرنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں۔ اس میں ایک تو وہ امانتیں شائل ہیں جو کسی نہ کی کے پاس رکھوائی ہوں۔ ان میں انہیں پرنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں۔ اس میں ایک تو وہ امانتیں شائل ہیں جو کسی نہ کی کے پاس رکھوائی ہوں۔ ان میں سیای بنیاد یا نسلی وطفی بنیاد یا قرابت وغاندان کی بنیاد یا کوٹہ سسٹم کی بنیاد پر عہدہ ومنصب دینا اس آیت کے خلاف ہے۔ سیای بنیاد یا نسلی ووطفی بنیاد یا قرابت وغاندان کی بنیاد یا کوٹہ سسٹم کی بنیاد پر عہدہ ومنصب دینا اس آیت کے خلاف ہے۔ سیلی بنیاد یا نسلی طام کو اطور خاص عدل وانصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک صدیث میں ہے۔ "حاکم جب تک ظلم نہ کرے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اینے نفس کے حوالے کرویتا ہے۔" (سن این ماجہ کتاب الاکام)
 اس کی امانتیں اہل لوگوں کے سپر د کرنا اور عدل وانصاف مہیا کرنا۔

۵. اولوالام (اپنے میں سے اختیار والے) سے مراد بعض کے نزدیک امراء و حکام اور بعض کے نزدیک علاء و فقہاء ہیں منہوم کے اعتبار سے دونوں ہی مراد ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کیونکہ ﴿آلَالُهُ اللّٰا اللّٰهُ وَالْاَمْرُ ﴾ (الأعراف: ۵) (خبردار مخلوق بھی ای کی ہے، حکم بھی ای کا ہے) ﴿إِنِ الْخَنْدُو اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ہی کا مظہر اور اس کی مرضیات کے نمائندہ ہیں۔ اس لیے اللہ صرف الله بی کا ہے ساتھ رسول مُنافِیْقِمْ خالص منشاء اللّٰی ہی کا مظہر اور اس کی مرضیات کے نمائندہ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول مُنافِیْقِمْ کی اطاعت قراردیا اور فرمایا کہ رسول مُنافِیْقِمْ کی اطاعت تورادیا اور فرمایا کہ رسول مُنافِیْقِمْ کی اطاعت

تُوُّمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُومِ الْاِجِرِ ذَلِكَ خَيْرٌوَا حَسَّنُ تَاوُنُكُو

ٱلْهُرْتَزَالَى الَّذِينَ مَنْعُمُونَ أَنَّهُمُ الْمُنُوَّالِيمَاً انْزِلَ (لَيُكَ وَمَّاأُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ تَيَّتَحَاكَمُوْآ إِلَى الطَّاعُوْتِ وَقَدْ أُصِرُوْآ اَنْ تَكَفَّرُوْا بِهِ ۚ وَيُرِيدُ الشَّيْطُلُ اَنْ يُضِكَّهُمُ

اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف اگر ممہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ (۱)

• ۲. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں حالائکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں حالائکہ انہیں حکم دیا گیا ہے

ا. الله کی طرف لوٹانے سے مراد، قرآن کریم اور الرسول مَنَّا اللَّهِ کی طرف لوٹانے سے مراد اب حدیث رسول ہے۔ یہ تنازعات کے ختم کرنے کے لیے ایک بہترین اصول بتلادیا گیا ہے۔ اس اصول سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی تیسری شخصیت کی اطاعت و اجب نہیں۔ جس طرح تقلید شخصی یا تقلید معین کے قالمین نے ایک تیسری اطاعت کو واجب قرار دے رکھا ہے اور اس تیسری اطاعت نے، جو قرآن کی اس آیت کے صریح مخالف ہے، مسلمانوں کو امت متحدہ کے بجائے امت منتشرہ بنار کھا ہے اور ان کے اتحاد کو تقریباً ناممکن بنادیا ہے۔

## صَللًا بَعِيْكًا ۞

وَاذَاقِيْلَ لَهُمُّ تَعَالَوْالِلِمَاَانُزَلَ اللهُ وَالَى الرَّسُوْلِ رَائِتَ النَّنْفِقِيْنَ يَصُّدُّوْنَ عَنْكَ صُدُودًا

فَكَيْفُ إِذَا اَصَابَتُهُمُّ مُّصِيْبَة ُ يُلِمَا قَكَ مَتُ اَيْدِيْهِمُ ثُمَّجًا ْمُوْلَا يَحْلِفُوْنَ ۚ بِاللهِ إِنَّ اَرَدُنَا إِلَّارِاحُسَانًا وَتُوْفِيْقًا ۞

ٱۅؙڵڵڮٵڷڹٳ۫ؾؗڽؘؾۼۘڰٳڶڷڎؙڡٵڣۣٛٷ۠ڶۅ۫ۑۿٟۄۨٞ ۏؘٲٷؚۛۻٛۼؗڹؗٛٛؗٛؠؙۅؘۼۣڟ۠ڰ۫ؠٛٙۅؘڰ۠ڶڷۿۮڔڣٛٲؽٚۺؙڡۣۿ ڎؘۅ۠ڰۘٮؙڶٮڠٞٵ۞

کہ شیطان کا انکار کریں، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکاکر دور ڈال دے۔

۱۲. اور ان سے جب بھی کہا جائے کہ اللہ تعالی کے نازل کردہ کلام کی اور رسول (سُلُقَیْمُ ) کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ چھیر کر رکے جاتے ہیں۔ (۱) بیر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کر توت کے باعث کوئی مصیبت آپٹی ہے تو چر یہ آپ کے پاس آکر اللہ تعالی کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف مطائی اور میل ملاب ہی کا تھا۔ (۱)

۱۳۰ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روش ہے، آپ ان سے چثم لوشی کیجیے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ (۳)

ا. یہ آیات ایسے اوگوں کے بارے میں نازل ہو کیں جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کے بجائے سر داران یہود یا سر داران قریش کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ تاہم اس کا حکم عام ہے اور اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب وسنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لیے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہوتا ہے الله الله وَرَسُّولِ الله وَرَسُولُ الله وَرَسُولُ الله وَرَسُّولُ الله وَرَسُّولُ الله وَرَسُولُ الله وَرسُولُ صَلَّى الله وَرسُولُ مَالله وَالله والله وَالله و

٣. الله تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم ان کے دلوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہیں (جس پر ہم انہیں جزاء دیں گے) لیکن اے پنجبر! (مُثَا ﷺ) آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی فرمائیے اور وعظ ونصیحت اور قول بلیغ کے دریع سے ان کے اندر کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے جس سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو عفو ودرگزر، وعظ وقدہ تو اور قول بلیغ کے ذریعے سے ہی ناکام بنانے کی سعی کی جانی چاہے۔

وَمَاَارُسَلْنَامِنُ رَّسُولٍ الْالْيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوُانَّهُمُ إِذْظَلَهُوَاانَفُسَهُمُ جَاءُوُكَ فَاسْتَغْفَرُواالله وَاسْتَغْفَرُلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواالله تَوَّا بَارَّحِيْمًا

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُعَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَبَيْتَهُمْ ثُمَّ لَا يَعِنُ وَافْ أَنْفُيْهِمْ حَرَّجًا مِّمَّا فَضَيْتُ وَيُسِلِّمُو الشَّالِيْمُ السَّالِيَّةِ الْمَالِيَ

۱۹۲۰ اور ہم نے ہر ایک رسول کو صرف ای لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرمانبر داری کی جانے اور اللہ تعالیٰ جانے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے اور دسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے والا مہریان پاتے۔

18. سوقتم ہے تیرے پروردگار کی! یہ مومن نہیں ہوسکتے، جب تک کہ آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کردیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کرلیں۔(۲)

ا. مغفرت کے لیے بارگاہ الہی میں ہی توبہ واستغفار ضروری اور کافی ہے۔ لیکن یہاں ان کو کہا گیا کہ اے پیفیرسٹانٹیٹاً! وہ تیرے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور تو بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتا۔ یہ اس لیے کہ چونکہ انہوں نے فصل خصومات (جھڑوں کے فیصلے) کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کرکے آپ سٹیٹیٹا کا استخفاف کیا تھا۔ اس لیے اس کے ازالے کے لیے آپ سٹانٹیٹا کے پاس آنے کی تاکید گی۔

اب آیت کی شان نزول میں ایک یہودی اور مسلمان کا واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے جو بارگاہ رسالت سے فیصلے کے باوجود حضرت عمر شائٹی سے فیصلہ کروانے گیا جس پر حضرت عمر شائٹی نے اس مسلمان کا سر قلم کردیا۔ لیکن سنداً یہ واقعہ حضح نہیں ہے جیسا کہ ابن کثیر نے بھی وضاحت کی ہے۔ صحیح واقعہ جو اس آیت کے نزول کا سبب ہے وہ یہ ہے: کہ حضرت زبیر ڈائٹی کا جو رسول اللہ شائٹی کیا کے پھو بھی زاد ہے۔ اور ایک آدمی کا، کھیت کو سیراب کرنے والے (نالے) کے پانی پر جھڑا ہوگیا۔ معاملہ نبی شائٹی کیا آپ سی پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ شائٹی کے اپنی پر جھڑا ہوگیا۔ معاملہ نبی شائٹی کیا ہے کہ سے حضرت زبیر ڈائٹی کے حق میں تھا، جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ شائٹی کے نے فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ شائٹی کی کی بات یا فیصلے سے اندیا ہوئی (صحیح البخاری تفسیر سورہ النساء) آیت کا مطلب یہ ہوا کہ نبی شائٹی کی کی بات یا فیصلے سے اختیاف تو کجا، دل میں انقباض بھی محسوس کرنا ایمان کے منافی ہے۔ یہ آیت بھی مکرین حدیث کے لیے تو ہے ہی دیگر افراد کے لیے بھی لھے قلریہ ہے جو قول امام کے مقابلے میں حدیث صحیح سے منکرین حدیث کے لیے تو ہے ہی دیگر افراد کے لیے بھی لھے قلریہ ہے جو قول امام کے مقابلے میں حدیث صحیح سے انقباض ہی محسوس نہیں کرتے بلکہ یا تو کھلے لفظوں میں اسے مائے سے انکار کردیتے ہیں۔ یا اس کی دور از کار تاویل کو ضعیف باور کرا کے ممتر د کرنے کی خدموس عمی کرتے ہیں۔ یا اس کی دور از کار تاویل کرے بیں۔

ۅؘڵۅؙٵؾۜٛٵػؾؘؠ۫ٮۜٚٵڡۧؽڡٟٟۿٵڹ۩ؿ۬ٮؙڵٷۧٵٮؙ۬ڡ۫ٮٮۘڬ۠ۿؖؗؗۮٙۅ ٳڞؙۯ۠ڿؙۅٳڝؽ۫ ۮٟؽٳڔڬ۠ۿ؆ٞٲڡٚۼڵۊ۠ۿؙٳڷڵٷڸؽڷ ڝۜڹ۫ۿ۠ڎٷڶۅؙٵؿۿڎۏۼڵۅٛٳڡٵؽ۠ۅۛۼڟ۠ۅٛڽڽ؋ڵڰٲؽ ڂؿؙڒٵڰۿڎۅٲۺؘڰۜؿڎ۪۫ؽڲؖٲ۞

> ٷٳڐٞٲڒڶؾؽؙڬٛۄؙۄؚۜڽؙڷۘۘۮؙؾۜٲۘٲۘۘۘۼؙۄٵۼڟؚؽؠۧٵ۞ ٷٙڶۿۮؽ۬ڬۿؙڎؙڝڒٳڴٵؠٞ۠ۺؾۊؿؙٵ۞

وَمَنُ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِلَكَ مَعَ الَّذِيْنَ ٱنْعُمَرَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النِّبِيِّنَ وَالصِّيِّدِيْقِيْنَ وَالتُّهُمَّلَ وَالصِّلِوِيْنَ وَحَسُنَ اوْلِلِكَ رَفِيْقًا ۞

17. اور اگرہم ان پریہ فرض کردیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرڈالو! یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ! تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجالاتے اور اگریہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو۔ (۱)

٧٧. اور تب تو انہيں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب ديں۔ ٨٨. اور يقيناً انہيں راہ راست و كھا ديں۔

19. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول (مُثَاثِیْرُمُ) کی فرمانبر داری کرے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ بہترین رفیق ہیں۔(\*)

1. آیت میں انہی نافرمان قتم کے لوگوں کی جبلت ردیہ کی طرف اشارہ کرکے کہا جارہا ہے کہ اگر انہیں تھم دیا جاتا کہ
ایک دوسرے کو قتل کرویا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو جب یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کرسکے تو اس پر عمل کس طرح
کرسکتے تھے؟ یہ اللہ تعالی نے اپنے علم کے مطابق ان کی بابت فرمایا ہے جو یقیناً واقعات کے مطابق ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ سخت تھموں پر عمل تو یقیناً مشکل ہے لیکن اللہ تعالی بہت شفیق اور مہربان ہے، اس کے احکامات بھی آسان ہیں۔ اس
لیے اگر وہ ان حکموں پر چلیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی کا باعث ہو۔ کیونکہ
ایمان اطاعت سے زیادہ اور معصیت سے کم ہوتا ہے۔ نیکی سے نیکی کا راستہ کھاتا اور بدی سے بدی متولد ہوتی ہے۔ یعنی
ایمان اطاعت اور آسان ہوتا ہے۔

الله ورسول مَثَاثِينَةً كي اطاعت كا صلم بتلایا جارہا ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ» (صحیح البخاري کتاب الأداب باب: ۲۷، علامة حب الله عز وجل، مسلم کتاب البر والصلة والآداب باب المرء مع من أحب حدیث: ۱۳۲۰) "آو کی انہی کے ساتھ ہو گا جن سے اس کو حجیت ہو گی" حضرت انس دُخُلِینَّهُ فرماتے ہیں که "صحابہ تُخُلِینَّهُ کی وقت پیند کرتے رسول مُلْکِینَّهُ کو سن کر ہوئی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ "کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول الله مُنْکِینَّهُ کی رفاقت پیند کرتے ہیں۔ اس کے شان نزول کی روایات میں بتایا گیا ہے کہ بعض صحابہ شُخُلِینَّهُ نے نبی مُنْکِینِیْمُ سے یہ عرض کیا کہ الله تعالیٰ آپ مُنْکِینِیْمُ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور ہمیں اس سے فروتر مقام ہی ملے گا اور یوں ہم آپ مُنْکِینِیْمُ کی اس صحبت ورفاقت اور دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ چنانچہ الله تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر ان کی سمجت ورفاقت اور دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ چنانچہ الله تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر ان کی سمجت ورفاقت کی درخواست کی «أَشْمَانُكُنَّ مِن عامان فرمایا۔ (ابن کی) بعض صحابہ شُخُلِینَیْمُ سے جنت میں رفاقت کی درخواست کی «أَشْمَانُكُنَّ مَن مِن عَلْمَانِ فرمایا۔ (ابن کی) بعض صحابہ شُخُلِیْمُ نے ابطور خاص نبی مُنْکُریْمُ سے جنت میں رفاقت کی درخواست کی «أَشْمَانُ نَا الله کی سامان فرمایا۔ (ابن کی) بعض صحابہ شُخُلِیْمُ سے جنت میں رفاقت کی درخواست کی «أَشْمَانُ نَالُکُنَّ مِن کُلُونَ کُمُ سے دیانہ میں میانہ کی درخواست کی «أَشْمَانُ کُنْ کُمْ سامان فرمایا۔ (ابن کیم) المور الله کی الیان فرمایا۔ (ابن کیم) المور الله کیمی دنیان فرمایا۔ (ابن کیم) المیان فرمایا۔ (ابن کیم) المور الله کیمی دنیانہ کیمی دنیا کیمی دنیانہ کیمی

ذْلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وْكَفَى بِاللهِ عَلِيمًا ٥

ێٵؿؙۿٵڷۮؽؾٵڡٮؙٚۏٛٳڂؙڎؙٷڶڿۮ۫ڒڴۄ۫ڡٚٲٮ۬ۿ۬ۯؙؖٷٲ ۺؙٵڝ۪ٳٙۅٳڶڣ۬ۯ۠ۅٛٳجؠؽڠٵ۞

ۅٙٳؽۜڡؚٮ۫ٮؙٚڴؙۅؙڶؠؘۜڹٛڴؽػؚٷٙؽٵڝۜٲڹڰؙۄؙ ڝؖ۠ڝؚؽؠة ۠قَالَ قَدَٱنْعَكَواللهُ عَلَىٰ اِذْلَوُٱكُنْ مَّعَهُمُ شَهِيدًا⊛

وَلَيْنَ اَصَائِكُمْ فَضُلُّمِّنَ اللهِ لَيَعُوْلَسَّكَانُ لَّهُ تَكُنُّ بَيْئُكُمُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُلْيَتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوْزَ فَوْزًا غِظْمًا

فَلْيُقَايِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشُرُونَ الْحَيُوةَ

ک. یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ
 تعالیٰ حائنے والا۔

اک. اے ایمان والو! اپنے بچاؤ کا سامان لے لو<sup>(۱)</sup> پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہوکر نکل کھڑے ہو۔

47. اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس ویش کرتے ہیں، (۲) پھراگر شہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔

سک. اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل (۳) مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں، (۵) کہتے ہیں کاش! میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ (۵)

۷۲. پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے نیج

مُرَافَقَتَكَ فِيْ الْجَنَّةِ» جَس پر نبی مَنَا اللَّهُ الله الله السجود والحث علیه حدیث: ۲۸۸ "لیس تم کثرت سجود کے ساتھ بیکٹر و السُّجُودِ» (صحیح مسلم، کتاب الصلوٰة باب فضل السجود والحث علیه حدیث: ۲۸۸ "لیس تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ علاوہ ازیں ایک اور حدیث ہے۔ «اَلتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِینُ مَعَ النَّبِینِ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشَّهَدَآءِ» (ترمذی- کتاب البیوع باب ماجاء فی النجار وتسمیة النبی ایساهم) "راست باز، امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جوگا۔ "صدیقیت، کمال ایمان وکمال اطاعت کا نام ہے، نبوت کے بعد اس کا مقام ہے، امت محمد میں اس مقام میں حضرت ابو بکر صدیق ڈالئی سب سے متاز ہیں۔ اور اس لیے بالانقاق غیر انبیاء میں وہ نبی مَنَّا الله الله کے حقوق اور بندوں کے حقوق کامل طور پر ادا کرے اور ان میں کو تابی نہ کرے۔

- ا. حِذْرَكُمْ (اپنا بحاؤ اختيار كرو) اسلحه اور سامان جنگ اور ديگر ذرائع سے۔
- ۴. یہ منافقین کا ذکر ہے۔ پس و پیش کا مطلب، جہاد میں جانے سے گریز کرتے اور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سل یعنی جنگ میں فتح وغلیہ اور غنیمت۔
  - ٧٠. ليحني كويا وه تهمارے اہل دين ميں سے جي نہيں بلكه اجنبي ہيں۔
  - ۵. لینی مال غنیمت سے حصہ حاصل کرتا جو اہل دنیا کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے۔

الثُّنْيَا بِالْاِحْرَةِ وْمَنْيُّقَارِلْ فِي سِبيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ اَوْيَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيمًا۞

وَمَا لَكُوْ لَا تُقَاتِنُونَ فَى سَبِيلِ اللهِ

وَالْمُسْتَضَعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالبِّسَاءَ

وَالْمُسْتَضَعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالبِّسَاءَ

وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقْوُلُونَ رَبَّنَا آخُورُجَنَا

مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الطَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلُ

تَنَا مِنْ لَكُ نُكَ وَلِيَّا الطَّالِمِ اَهُلُهَا كَنَا مِنْ

لَّذُنْكَ نَصِلُوا ﴿

ٱكَذِيْنَ امَنُوْا يُقَاتِلُونَ فِى سِيْكِ اللهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا الْوَلِيَاءُ الشَّيْطِيِّ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطِي

چکے ہیں، (۱) انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آجائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا اواب عنایت فرمائیں گے۔

20. اور بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مر دول، عور تول اور نضے نضے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو؟ جو یول دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پرورد گار! ان ظالموں کی بتی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کردے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مدد گار بنا۔

27. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔(") پس تم

ا. شَرَىٰ يَشْرِيْ كَ مَعْنَ بِيَخِ كَ بَهِى آتِ بِينِ اور خريد نے كَ بَهى۔ مَنْ مِيں پہلا ترجمہ اختيار كيا گيا ہے اس اعتبار عن فَلْيُقَاتِلْ كا فاعل ﴿ الَّذِيْنَ يَشُرُونَ الْحَيْوَةَ ﴾ بن گاليكن اگر اس كے معنی خريد نے كے كيے جائيں تو اس صورت ميں الَّذِيْنَ مفعول بن گا اور فَلْيُقَاتِلْ كا فاعل، الْمُؤْمِنُ النَّافِرُ (راہ جہاد ميں كوچ كرنے والے مومن) محذوف ہوگا۔ مومن ان لوگوں سے لڑیں جنہوں نے آخرت نے كر دنیا خريدل۔ لعنی جنہوں نے دنیا كے تھوڑے سے مال كی خاطر اپنے دین كو فروخت كردیا۔ مراد منافقين اور كافرين بيں۔ (ان كير نے يى منہوم بيان كيا ہے)

۲. ظالموں کی بتی سے مراد (نزول کے اعتبار سے) کمہ ہے۔ ججرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان خاص طور پر بوڑھے مرد، عورتیں اور بچ، کافروں کے ظلم وستم سے نگ آگر اللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ تم ان مستضعفین کو کفار سے نجات دلانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علاء نے کہا کہ جس علاقے میں مسلمان اس طرح ظلم وستم کا شکار اور زغه کفار میں گھرے ہوئے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کو کافروں کے ظلم وستم سے بچانے کے لیے جہاد کریں۔ یہ جہاد کی دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم ہے إعلاء کليمةِ اللہ کے غلبے کے لیے لڑنا جب کہ ان کو کافروں کے نظم وستم سے بچانے کے لیے خان کو کافروں کے نظم وستم سے بچانے کے لیے جہاد کریں۔ یہ جہاد کی دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم ہے اعلاء کلیمةِ اللہ کے غلبے کے لیے لڑنا جب کہ ان کو کافروں کے نظم واشاعت اور کلیمةِ اللہ کے غلبے کے لیے لڑنا جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں اور مابعد کی آیت میں ہے۔

س. مومن اور کافر، دونوں کو جنگوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن دونوں کے مقاصد جنگ میں عظیم فرق ہے، مومن

كَانَضَعِيْفًا ﴿

اَكَوْتُرَالَى الَّذِينَ قِيْلَ لَهُوُكُفُّوْاَ اَيْدِيكُوُ وَاقِيمُواالصَّلْوَةَ وَاتُواالرَّكُوةَ فَلَتَاكُمْتِ عَلَيْهِمُ الفِّتَالُ إِذَا فَرِيْتٌ مِّنْهُمُ يَغْتُونَ التَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ اَوْاَشَكَ عَشْيَةً وَقَالُوارَتِبَالِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْفِتَالَ لُولَآ أَخَّرُتَنَا اللَّهُ اَجْلِ قِرِيْتٍ قُلْمَتَاءُ الدُّنْيَا قِيلُكُ وَالْفِرَةُ خَيْرًلِمِنِ وَرِيْتٍ قُلْمَتَاءُ الدُّنْيَا قِيلُكُ وَالْفِرَةُ خَيْرًلِمِنِ التَّقِيَّ وَلِانْظُلْمُونَ فَتَيْلُكُونَا الْفِرَةُ خَيْرًلِمِنِ

شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو! یقین مانو کہ شیطانی حیلہ (بالکل بودا اور) سخت کمزور ہے۔(۱)

22. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں تکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوۃ ادا کرتے رہو۔ پھر جب انہیں جہاد کا تکم دیا گیا تو اس وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے گی جینے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب! تونے ہم پر جہاد کیوں فرض کردیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی می زندگی اور نہ جینے دی؟ (۳) کیوں ہمیں تھوڑی می زندگی اور نہ جینے دی؟ آپ کہہ دیجے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پر ہیز گاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے گا۔

اللہ کے لیے لڑتا ہے، محض طلب دنیا یا ہوس ملک گیری کی خاطر نہیں۔ جب کہ کافر کا مقصد یہی دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں۔

ا. مومنوں کو ترغیب دی جارہی ہے کہ طاغوتی مقاصد کے لیے حیلے اور کمر کمزور ہوتے ہیں، ان کے ظاہری اسباب کی فراوانی اور کثرت تعداد سے مت ڈرو تمہاری ایمانی قوت اور عزم جہاد کے مقابلے میں شیطان کے یہ چیلے نہیں تھہر کتے۔

7. کے میں مسلمان چونکہ تعداد اور وسائل کے اعتبار سے لؤنے کے قابل نہیں تھے۔ اس لیے مسلمانوں کی خواہش کے باوجود انہیں قال سے روکے رکھا گیا اور دو باتوں کی تاکید کی جاتی رہی، ایک یہ کہ کافروں کے ظالمانہ روپے کو صبر اور حوصلے سے برداشت کریں اور عفو ودر گرز سے کام لیں۔ دوسرا یہ کہ نماز زکوۃ اور دیگر عبادات و تعلیمات پر عمل کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ربط و تعلق مضبوط بنیادوں پر استوار ہوجائے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت مجتمع ہوگئی تو پھر انہیں قال کی اجازت دے دی گئی اور جب اجازت دے دی گئی تو بھض لوگوں نے کمزوری اور بیت ہمتی کا اظہار کیا۔ اس پر آیت میں کی دور کی ان کی آرزو یاد دلاکر کہا جارہا ہے کہ اب یہ مسلمان تھم جہاد من کرف ذودہ کیوں ہورہے ہیں جب کہ یہ تھم جہاد خود ان کی این خواہش کے مطابق ہے۔

۳. اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس حکم کو پکھ اور مدت کے لیے مؤخر کیوں نہ کردیا لینی اَجَلِ قَرِیبٍ سے مراد موت یا فرض جہاد کی مدت ہے۔ (تغیر ابن کیر)

أَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدُرِلُكُمُّ الْهَوَتُ وَلَوُكُنْتُوْ فِيُبُرُوْجٍ مُّشَيِّكَةَ وَلِنَ نِصْبُهُمُ حَسَنَةٌ يَقُولُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِاللهِ وَإِنْ نَصِبُهُمُ سَيِتَهَ يَقُولُوْاهاذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِاللهِ فَمَالِ هَوْلِزَ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّنَةٍ فَمِنْ تَفْسِكُ وْاَسُلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُوُلًا

42. تم جہال کہیں بھی ہو موت تہمیں آپڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو<sup>(۱)</sup> اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اللہ تعالیٰ کی سب پھھ اللہ تعالیٰ کی سے ہے۔ (۲) انہیں کہہ دو کہ یہ سب پھھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہوگیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہوگیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں۔ (۲)

29. مجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے (\*) اور جو برائی کینچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی

ا. ایسے کمزور مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہا جارہا ہے کہ ایک تو یہ دنیا فانی اور اس کا فائدہ عارضی ہے جس کے لیے تم پچھ مہلت طلب کررہے ہو۔ اس کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر اور پائیدار ہے جس کے اطاعت الٰہی کے صلے میں تم سزاوار ہوگے۔ دوسرایہ کہ جہاد کرویانہ کرو، موت تو اپنے وقت پر آکر رہے گی چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہوکر بیٹھ جاؤ پھر جہاد سے گریز کا کیا فائدہ؟ مضبوط برجوں سے مراد مضبوط اور بلند وبالا فصیاوں والے قلعے ہیں۔

بود پر ببود سے دیں واقع کی اللہ تعالی نے اسے معاف فرما دیا اور نہایت مضبوط دلا کل سے انہیں سہارا اور حوصلہ دیا۔

ملحوظة: بعض مسلمانوں کا چونکہ یہ خوف بھی طبعی تھا۔ اسی طرح تاخیر کی خواہش بھی بطور اعتراض یا انکار نہ تھی، بلکہ طبعی خوف کا ایک منطقی نتیجہ تھی۔ اس لیے اللہ تعالی نے اسے معاف فرما دیا اور نہایت مضبوط دلا کل سے انہیں سہارا اور حوصلہ دیا۔

۲. یہاں سے پھر منافقین کی باتوں کا ذکر ہورہا ہے۔ سابقہ امت کے متکرین کی طرح انہوں نے بھی کہا کہ بھلائی (خوش حالی، غلل ودولت میں کی وغیرہ) حالی، غلل ودولت میں کی وغیرہ)

عالی، غلے کی پیداوار، مال واولاد کی فراوانی وغیرہ) اللہ کی طرف سے ہے اور برائی (قبط سالی، مال ودولت میں کی وغیرہ)

اے محد اسکی پیداوار، مال واولاد کی فراوانی وغیرہ) اللہ کی طرف سے ہے اور برائی (قبط سالی، مال ودولت میں کی وغیرہ)

اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے "جب ان کو بھلائی پہنچی ہے تو کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہے (یعنی ہم اس کے مستحق ہیں) اور جب ان کو کوئی برائی چینچی ہے تو حضرت موسی علیقیا اور ان کے پیروکاروں سے بدشگوئی گیڑتے ہیں، (یعنی نعوذباللہ ان کی محوست کا ختیجہ بتلاتے ہیں)۔" (الأعراف: ۱۳۱۱)

اس. لیعنی بھلائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہی ہے لیکن یہ لوگ قلت فہم وعلم اور کثرت جہل وظلم کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہیں یاتے۔

مم. لیعنی اس کے فضل و کرم سے ہے اور کسی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں ہے۔ کیونکہ نیکی کی توفیق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ بی ہے۔ علاوہ ازیں اس کی نعتیں اتن ہے پایاں ہیں کہ ایک انسان کی عبادت واطاعت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت بی نہیں رکھتی۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی منافظی نے فرمایا جنت میں جو بھی جائے گا، محض اللہ کی رحمت سے جائے گا (ایے عمل کی وجہ سے نہیں) صحابہ فٹائٹی نے عرض کیا یا رسول اللہ! وَ لَا أَنْتَ آپِ مَنَافِظِ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت

وَكَفَىٰ بِاللهِ شَبِهِيْدًا

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَكَاءَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى

وَيَقُولُوْنَ طَاعَةٌ ۚ فَإِذَا بَرَرُوُامِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَايِّهَ ۚ ثِنْهُمُ عَيْرَالَّانِ مُ تَقُولُ ۚ وَاللهُ يَكُنُّ مَا يُبَيِّتُونَ فَاعْرِضُ عَنْهُمُ وَتَوكُّلُ عَلَى اللهِ وْكَافَى بِاللهِ وَكِيْلاَ©

ٳڡۜٛٙڒێؾۜٮٙڰؚۯٷؽٳڷڠ۠ۯٳڽٛٷڷٷٵڽڡۣ؈۬ۼٮٝۑۼؽٝڔ ٳؠڵۼۅڵڗؘؘۘۼۮٷٳڣؽۼٳڂٛؾؚڵٷؙٵڮؿؙؿؙڒڰ

طرف سے ہے، (۱) ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بناکر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔

۸۰. اس رسول (صلی الله علیه وسلم) کی جو اطاعت کرے
 اسی نے الله تعالیٰ کی فرمانبر داری کی اور جو منه پھیر لے تو
 ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بناکر نہیں بھیجا۔

الم. اور یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نگلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت، جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے، (۲) ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیرلیں اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ اللہ یہ بھر وسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ کار کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف یاتے۔ (۳)

میں نہیں جائیں گے؟ آپ مُنگِیْنِیُمُ نے فرمایا کہ "ہاں جب تک الله مجھے بھی اپنے وامان رحمت میں نہیں ڈھانک لے گا جنت میں نہیں جاؤں گا۔" (صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب القصد والمداومة علی العمل: ۱۸)

ا. یہ برائی بھی اگرچہ اللہ کی مشیت ہے بی آتی ہے۔ جیسا کہ کُلِّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ سے واضح ہے لیکن یہ برائی کی گناہ کی عقوبت یا اس کا بدلہ ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارے نفس سے ہے بعنی تمہاری غلطیوں، کو تاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جس طرح فرمایا ﴿وَمَاْاَصَالِكُوْمِنْ مُعْمِيْبَةٍ فِيَا كَسَبَتُ الدِّدِيْكُو وَيَعَفُّواْعَنْ كَیْتُورِ ﴾ (الوریٰ: ۳۰) (اور تمہیں جو مصیبت کینتی ہے، وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے اور بہت سے گناہ تو معان بی فرما دیتا ہے)۔

لیعنی یہ منافقین آپ مَنْ اللّٰهِ کَا مُجل میں جو باتیں ظاہر کرتے ہیں۔ راتوں کو ان کے بر عکس باتیں کرتے اور ساز شوں
 جال بنتے ہیں۔ آپ مَنْ اللّٰهِ ان سے اعراض کریں اور الله پر توکل کریں۔ ان کی باتیں اور ساز شیں آپ مَنْ اللّٰهِ کَا وَکُل اور کارساز الله ہے۔

۳. قر آن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس میں غور و تدبر کی تاکید کی جارہی ہے اور اس کی صداقت جانچنے کے لیے ایک معیار بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا (جیسا کہ کفار کا خیال ہے) تو اس کے مضامین اور بیان کردہ واقعات میں تعارض وتناقض ہوتا۔ کیونکہ ایک تو یہ کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے۔ ایک مفخیم اور

ۅٙٳۮؘٳڿۜٳٛۼۿؙۄؙٲڞؙۯ۠ڝؚۜۜؽٵڷۘۘۘؗڴۺڹٳٙۅٳڬٷٚۻٳۮؘٵڠؙۅٳڽ؋ ۅؘڰؘۯڎٞۅ۫ٷٳڶٙؽٳڵٷۺٷڸۅٙڶڵٵۘڡؙڶٵڵػڞؚڕڡٮۛ۬ۿؙڞ ڵڝٙڶؠۀ۩ڵڎؽ۫ڹؘؽؠؙٮۛٮٛٮٛڹٛؽؙڟۏػٷڝڹ۫ۿ؆ۘ۫ۏڵٷڵٷڞؘڞ۠ڵٵٮڵؾ عَڵؽڬؙۿ۫ۅۯػۘٮۘٮؙؙٷڵۯڹۧۘۼٮؖڴٵڶۺۜؽڟؽٳ؆ڵٷڶؽڵڰ۞

فَقَاتِلُ فِى مُسِيْلِ اللهُ لَا تُعَكَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحِرِّضِ الْمُؤْمِنِيُنَ عَسَمَ اللهُ اَنَّكُكُ بَالْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ أُواللهُ اَشَتُّ ثَابِلُسًا وَاَشَدُّ تَتَكَيْبُلًا⊛

۱۹۸۰ اور جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کردیا، حالانکہ اگریہ لوگ اسے رسول (سَکَائِیْمِیُّا) کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہہ تک چہنچنے والوں کے حوالے کردیتے، تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کرلیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں (۱) اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدودے چند کے علاوہ تم سب شیطان کے چیروکار بن جاتے۔ چند کے علاوہ تم سب شیطان کے چیروکار بن جاتے۔ کیری ذات کی نسبت تھم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہ، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی کو رغبت دلاتا رہ، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی

مفصل کتاب ہے، جس کا ہر حصہ اعجاز وبلاغت میں ممتاز ہے۔ حالانکہ انسان کی بنائی ہوئی بڑی تصنیف میں زبان کا معیار اور اس کی فصاحت وبلاغت قائم نہیں رہتی۔ دوسرا اس میں پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جنہیں اللہ علام الغیوب کے سواکوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ تیسرا ان حکایت وقصص میں نہ باہمی تعارض وتضاد ہے اور نہ ان کا چھوٹے سے چھوٹا کوئی جزئیے قرآن کی کسی اصل سے فکراتا ہے۔ حالانکہ ایک انسان گزشتہ واقعات بیان کرے تو تسلسل کی کڑیاں ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کی تفسیلات میں تعارض وتضاد واقع ہوجاتا ہے۔ قرآن کریم کے ان تمام انسانی کو تاہوں سے مبراً ہونے کے صاف معنی یہ بین کہ یہ یقیناً کلام اللی ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے اپنے آخری بیغیر حضرت محمد رسول اللہ منافظ پر نازل فرمایا ہے۔

ا. یہ بعض کرور اور جلد باز مسلمانوں کا رویہ، ان کی اصلاح کی غرض سے بیان کیا جارہا ہے۔ امن کی خبر سے مراد مسلمانوں کی کامیابی اور دشمن کی ہلاکت وقلت کی خبر ہے۔ (جس کو سن کر امن اور اطبینان کی اہم دوڑجاتی ہے اور جس کو سن کر امن اور اطبینان کی اہم دوڑجاتی ہے اور جس کے نتیجہ میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ پر اعتمادی بیدا ہوجاتی ہے جو نقصان کا باعث بن سکتی ہے) اور خوف کی خبر سے مراد مسلمانوں میں افسر دگی پھیلنے اور ان کے خبر سے مراد مسلمانوں میں افسر دگی پھیلنے اور ان کے حصلے بیت ہونے کا امکان ہوتا ہے) اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی خبریں، چاہے امن کی ہوں یا خوف کی انہیں سن کر عام لوگوں میں پھیلانے کے بجائے رسول الله شکا گیا گئے کے پاس پہنچا دو یا اہل علم و تحقیق میں انہیں پہنچا دو انہیں سن کر عام لوگوں میں پھیلانے کے بجائے رسول الله شکا گیا گئے کے پاس پہنچا دو یا اہل علم و تحقیق میں انہیں پہنچا دو تا سے مسلمانوں کا باخبر ہونا مفید ہے یا ہے خبر رہنا انفع ہے؟ یہ اصول ویسے تو عام حالات میں بھی بڑا اہم اور نہایت مفید ہے لیکن عین حالت جنگ میں تو اس کی انہیت وافادیت بہت ہی زیادہ ہے۔ اسٹینباط کا مادہ نَبْطٌ ہے نَبَطٌ اس پانی کو کہتے ہیں جو کنواں کھودتے وقت سب سے پہلے نگاتا ہے ان کے انہینباط کا مادہ نَبْطٌ ہے نَبَطٌ اس پانی کو کہتے ہیں جو کنواں کھودتے وقت سب سے پہلے نگاتا ہے۔ ان کے ان کیا ہو انہا ہے۔ ان کے انگیشے کو کہاجاتا ہے۔ (ٹی القدی)

ڡؙؽؙؾؿؙڡؘٛڠؙڂۺؘڡؘۜٵؘۼڎٞۘڂ؊ڐٞ؆ؽؙؽڵڎ؈۬ڝؚڽ۠ڰؚ؈ٟۨؽۿٵ ۅؘڝ۫ؿۺؙڡٛۼۺؘڡؘٵۼڐڛؽڋڰؽ۠ؽڵڎڮڡ۠ڴٷڰ۠۞ؿ۫ۿٵ۫ٷػٲؽ

وَإِذَا حُبِيْتُوُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ ٱوْرُدُّوْهَا اِنَّ اللهَ كَانَ عَلى كُلِّ شَنْ عَصَيْبَاۤ

اللهُ عَلَى كُلِّ شَكِي مُّقَتْلًا هَا كُلِّ شَكِي مُنْ مُنْقُدُمًا

ٱللهُ لَا الهُ الاَهُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْقِيمَةِ
لَارَيْبَ نِيْهِ وَمَنْ ٱصْدَقْ مِنَ اللهِ حَدِيئًا هَ

فَمَالَكُونُ فِي النَّنْفِقِينَ فِعَتَيْنِ وَاللهُ أَرُكَنَهُمُ

جنگ کو روک دے اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔

۸۵. جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے، اسے بھی اس کا کچھ حصد ملے گا اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

۸۲. اور جب تههیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، (۱) بے شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔

۸۷. الله وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں وہ تم سب کو یقینا قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے (آنے) میں کوئی شک نہیں، الله تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا۔

۸۸. شمہیں کیا ہوگیا ہے؟ کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہورہے ہو؟ (۲) انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ

1. تَحِيَّةٌ اصل ميں تَحْيِيَةٌ (تَفْعِيْلَةٌ) ہے۔ يا كے يا ميں اوغام كے بعد تَحِيَّةٌ ہوگيا۔ اس كے معنی ہيں: ورازی عمر كی وعا (الدُّعَاءُ بِالْحَيَاةِ) يہاں يہ سلام كرنے كے معنی ميں ہے۔ (فُّ القري) زيادہ اچھا جواب دينے كی تفسير حديث ميں اس طرح آئی ہے كہ السلام عليم كے جواب ميں ورحمۃ الله وبركات كا اضافہ كرويا جائے۔ ليكن اگر كوئی السلام عليم ورحمۃ الله وبركات كا اضافہ كرويا جائے۔ ليكن اگر كوئی السلام عليم ورحمۃ الله وبركات كے تو پھر اضافے كے بغير انہی الفاظ ميں جواب ديا جائے۔ (ابن عير) ايك اور حديث ميں ہے كہ صرف السلام عليم كہنے ہے دس نيكيال اس كے ساتھ ورحمۃ الله كہنے ہے ہيں نيكيال اور بركات بھی كہنے ہے تيں نيكيال ملاق ہيں۔ (مسند أحمد، جدد، عدد، عدد، من ۴۲۹) ياد رہے كہ يہ تعلم مسلمانوں كے ليے ہے، ليكن ايك ذمه ليخني يہود ونصاري كو سلام كرنا ہوتو ايك تو ان كو ليخن ايك مسلمان جب دوسرے مسلمان كو سلام كرے۔ ليكن اہل ذمه ليخني يہود ونصاري كو سلام كرنا ہوتو ايك تو ان كو سلام كرنے ميں پہل نہ كی جائے۔ دوسرا اضافہ نہ كياجائے بلكہ صرف وعليم كے ساتھ جواب ديا جائے۔ (صحبح البخاري، کتاب السيدان- مسلم، كتاب السلام)

۳. یہ استفہام انکار کے لیے ہے، لیخی تمہارے در میان ان منافقین کے بارے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جاکر واپس آگئے تھے، کہ ہماری بات نہیں مائی گئ۔ (سیح بناری سورة النہا سیح سلم تاب النافین) جیسا کہ تفصیل پہلے گزرچکی ہے ان منافقین کے بارے میں اس وقت سلمانوں کے دو

اللهُ وَمَنُ يُضُلِلِ اللهُ فَكَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

ۅۘڎ۠ٷٳڵۅؘؾڬڡٛٚۯ۠ٷؽػؠ؆ٙػڡۜڔٛٷٳڣؘؾؙؙؖۉڹٛۏؽڛۅٙٳٞؖڠ ڡؘڵڗؾۜڿٮ۫ٚۏٳڝڹ۫ۿؙڿۘٳٷڸێٙٳؘۼڞؿؗۿٳۼؚٛٷٳ؈ٛ ڛڽؽڸ۩ؗؿٷٷڶڽؾۅۜڰۅ۠ٳڣڂ۠ڎ۠ٷۿڿۄٵڡۛٛؿڰؙۉۿؙؗڝ ڂؽؿؙۅػڋڎؿؙٷۿؙڿۘۅڶڒؾۜۼڿڎؙٷٳڝڹۿڿۅڸڲ۠ٳ ۊٙڒڒڝٙؽٷڰٛ

ٳڷٳٳڷڬۏؽؙؽڲڝڵۅؙؽٳڶ قو۫ۄٳٮۘؽؽؙڴۄ۫ۅۘۘڹؽ۬ۿؙۄؙ ڡؚۨؽؿٵؿٞٵۅؙۼٵٞٷػؙۄ۫ػڝڗۛڡۘڞؙۮؙۅؙڒۿؙۄٲڽٛ ؿ۠ڡٙٵؾڷۅؙڰۿٳۏؿٵؾڷۅٵۊۘۅٛڡۿڎٷڶۅۺٵٙٵۺۿ ڵڛٙڟۿڿؗڡڵؽڴۄ۫ڡؘڵڟؾڷؙۅؙڴۊ۫ٳڹٳٵۼۘڗڒڰٛڴۄ

تعالیٰ نے اوندھا کردیا ہے۔(۱) اب کیا تم یہ مضوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوؤں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو، اور جے اللہ تعالیٰ راہ بھلادے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ یائے گا۔(۲)

مجی ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکسال ہوجاؤ، پس جب جک یہ بس جب کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، (۳) پھر اگر یہ منہ پھیرلیس تو انہیں پیڑو (۳) اور قتل کرو جہال بھی یہ ہاتھ لگ جائیں، (۵) خبر دار! ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مدد گار نہ سمجھ بیٹھنا۔ خبر دار! ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مدد گار نہ سمجھ بیٹھنا۔ • 9. سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور این قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں اور اور این قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں

گروہ بن گئے، ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے (بھی) انونا چاہیے۔ دوسرا گروہ اسے مصلحت کے خلاف سمجھتا تھا۔ ا. کَسَبُوْا (اندال) سے مراد، رسول کی مخالفت اور جہاد سے اعراض ہے آُرْ کَسَهُمْ اوندھا کردیا۔ لینی جس کفر وضلات سے نکلے تھے، ای میں مبتلا کردیا، یا اس کے سبب بلاک کردیا۔

۲. جس کو اللہ گراہ کردے یعنی مسلسل کفروعناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگادے، انہیں کوئی راہ یاب نہیں کر سکتا۔
 ۱۳. ججرت (ترک وطن) اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب یہ مخلص مسلمان بن گئے ہیں۔ اس صورت میں ان سے دوستی اور محبت جائز ہوگی۔

٨. لعني جب مهمين ان ير قدرت وطاقت حاصل موجائي

٥. عل بوياحرم-

١٠. لعنی جن سے لڑنے کا حکم دیا جارہا ہے۔ اس سے دو قسم کے لوگ مشتیٰ ہیں۔ ایک وہ لوگ، جو ایک قوم سے ربط و تعلق رکھتے ہیں لیتی ایک قوم کے فرو ہیں یا اس کی پناہ میں ہیں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے۔ دوسرا وہ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے سینے اس بات سے ظگ ہیں کہ وہ اپنی قوم سے مل کر تم سے یا تم سے مل کراپنی قوم سے جنگ کریں یعنی تمہاری جالت میں لڑنا پیند کرتے ہیں نہ تمہاری خالفت میں۔

فَكُوۡ يُقَاۡرِتُلُوۡ كُمُوۡ وَٱلۡقَوۡ اللَّيۡكُمُ السَّكَمَ ۗ فَمَا ۚ جَعَلَ اللهُ لَكُمُ عَكِيۡهِمُ سَبِيۡلُا۞

سَتَعِدُونَ اخْرِيْنَ يُرِيْدُونَ اَنْ يُأْمُنُوُكُمْ وَ يَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُ كُلُمَالُدُّ وَآلِلَ الْفِتُنَةَ أُرْكِسُوا فِيْهَا ۚ فَإِنْ لَّهُ يُعْتَزِ لُوكُمْ وَيُلْقُوْآ الْكِيْكُمُ السّلَمَ وَيُكُفُّوْآ اَيْنِ يَهُمْ فَخُذُوهُمُ

اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کردیتا اور وہ تم سے بھارہ کشی سے بھارہ کشی سے بھارہ کشی اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کرلیں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں، (۲) تو اللہ تعالی نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ الرائی کی نہیں گی۔

91. تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤگ جن کی (بظاہر) چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں۔ اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں (کیکن) جب بھی فتنہ انگیزی (م) کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ

ا. یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کو لڑائی سے الگ کردیا ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی اپنی قوم کی حمایت میں لڑنے کا خیال پیدا کردیتا تو یقیناً وہ بھی تم سے لڑتے۔ اس لیے اگر واقعی یہ لوگ جنگ سے کنارہ کش رہیں تو تم بھی ان کے خلاف کوئی اقدام مت کرو۔

۲. کنارہ کش رہیں، نہ لڑیں، تمہاری جانب صلح کا پیام ڈالیں، سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تاکید اور وضاحت کے لیے تین الفاظ استعال کیے گئے ہیں۔ تاکہ مسلمان ان کے بارے میں مختاط رہیں کیونکہ جو جنگ و قال سے پہلے ہی علیحہ ہیں اور ان کی یہ علیحہ گئے ہیں۔ تاکہ مسلمانوں کے مفاد میں بھی ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور امتان اور احسان کے ذکر کیا ہے، تو ان کے بارے میں چھڑ چھاڑ کا رویہ یا غیر مختاط طرز عمل ان کے اندر بھی مخالفت و مخاصمت کا جذبہ بیدار کر سکتا ہے جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے جب تک وہ نہ کورہ حال پر قائم رہیں، ان سے مت لڑو، اس کی مثال وہ جماعت بھی ہے جس کا تعلق بنی باشم سے تھا، یہ جنگ بدر والے دن مشرکین مکہ کے ساتھ میدان جنگ میں تو آئے تھے، کین یہ ان کے ساتھ میدان جنگ میں تو آئے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے خاہری طور پر کافروں کے کیمپ میں تھے۔ اس لیے نی سائھ اُلے نی صلح کے معنی عباس مطابقہ کو قبل کرنے سے روک دیا اور انہیں صرف قیدی بنانے پر اکتفا کیا۔ سِلْمٌ بیباں مُسالَمَةٌ لیمیٰ صلح کے معنی میں ہے۔

س. یہ ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا تھا۔ یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہیں، اپنی قوم کے پاس جاتے تو شرک وہت پرستی کرتے تاکہ وہ انہیں اپنا ہی ہم ندہب سمجھیں اور یوں دونوں سے مفادات حاصل کرتے۔

۴. الفِتْنَة سے مراد شرک بھی ہوسکتا ہے۔ أُرْكِسُوْا فِيْهَا اس شرك ميں لونادي جاتے۔ يا الفِتْنَة سے مراد قال ہے كہ جب انہيں مسلمانوں كے ساتھ لڑنے كى طرف بلايا يعنى لونايا جاتا ہے تو وہ اس پر آمادہ ہوجاتے ہیں۔

ۅٙٲڨ۬ٮؙڷؙۅٛۿؙۄٛۘػؽؿؙؙؿؙڡٞڡؙٛڹؠؙۅۿؗ؞ٝۅٲۅڷؠٟڵؙۿڔؘۼڶٮؘٵ ڰؙڴؙۄؙۼڲؠۿ۪ڿؙڛؙڶڟ؆ٞڶۺؚ۠ؠؽٵۧ۞۫

ڡٞٵڬٲڽڮؙٷ۫ڝؚٵؗ؈ؾؖۿؾ۠ڷؽڣؙٷڡؽٵٳڷۮڂڟٵ۫ۅٙڡۜڹ؈ٛٛڡۜڷ ڡؙٷ۫ڝٵڂڟٵٛ۫ڡٞۼڔۣؽۯڔؿٙؠة۪ۿٷؙڝڹة۪ۊۮڽؿڎ۠ۺۘڷؠڎ۠ٳڷ ٲۿڸ؋ٳڷٚۯٲڽؙؾۜڝۜڐٷ۠ٳڣؙڮٵؽڝؿٷڞؚٟڝۮٟڐڴۿ ۅؘۿۅڡٷؙڝٛ ڡؘؾؘڂؽڗٛڒؿٙڹڎٟۺٷؙڝڹڎ۪ٷڶڽٛػٲؽڝؽۊٛۅڝ ڹؿێؙؙۮۅؽؽؽۿڂٷڽؿٚڷڰٛٷؽؾڎ۠ۺؙۺؠۜٙۘؗ؞ڎٳٛڶؽڰٲؽڡۭۏڰڴڕؽڒ

اس میں ڈال دیے جاتے ہیں، پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور کنارہ کشی نہ کریں اور اس خال کی پیشکش نہ کریں اور ایٹ ہاتھ نہ روک لیں، (۱) تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پالو یہی وہ ہیں جن پر ہم نے شہیں ظاہر ججت عنایت فرمائی ہے۔(۱)

97. اور کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں (۳) گر غلطی سے ہوجائے (۳) (تو اور بات ہے)، جو شخص کسی کو بلاقصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ (۵) ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ

ا. يُلقُوْا اور يَكُفُّوْا كا عطف يَعْتَزِلُو كُمْ پر ب يعنى سب نفى ك معنى ميں بي، سب ميں لَمْ لَكَ كا-

۲. اس بات پر کہ واقعی ان کے دلول میں نفاق اور ان کے سینول میں تمہارے خلاف بغض وعناد ہے، تب ہی تو وہ بادنیٰ کوشش دوبارہ فتنے (شرک یا تمہارے خلاف آمادۂ قال ہونے) میں مبتلا ہوگئے۔

سال یہ نفی نبی کے معنی میں ہے جو حرمت کی متقاضی ہے لیعنی ایک مومن کا دوسرے مومن کو قبل کرنا ممنوع اور حرام ہے جیسے ﴿وَمَاکَاٰنَ لَکُوْاَنَ مُؤُوْدُ وَالسَّوْلُ اللّهِ ﴾ (الاحزاب: ٥٣) (اور حمہیں یہ لائق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول سَلَّ اللّٰهِ کو الله علیہ ایذاء پہنیاؤ) لیعنی حرام ہے۔

4. غلطی کے اسباب ووجوہ متعدد ہوسکتے ہیں۔ مقصد ہے کہ نیت اور ارادہ قتل کا نہ ہو۔ مگر بوجوہ قتل ہوجائے۔ ۵. یہ قتل خطا کا جرمانہ بیان کیا جارہا ہے جو دو چیزیں ہیں۔ ایک بطور کفارہ واستغفار ہے۔ یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد

کرنا اور دوسری چیز بطور حق العباد کے ہے اور وہ ہے، دِیَدٌّ (خون بہا)۔ مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے، وہ دیت ہے۔ اور دیت کی مقدار احادیث کی روسے سو اونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونے، چاندی یا کرنی کی شکل میں ہوگی۔

ملحوظة: خیال رہے کہ قتل عد میں قصاص یا دیت مخلظہ ہے اور دیت مخلظہ کی مقدار سو اونٹ ہے جو عمر اور وصف کے لحاظ سے تین قسم یا تین معیار کے ہول گے۔ جب کہ قتل خطا میں صرف دیت ہے۔ قصاص نہیں ہے۔ اس دیت کی مقدار سو اونٹ ہے گر معیار اتنا کڑا نہیں۔ علاوہ ازیں اس دیت کی قیمت سنن ابی داود کی حدیث میں ۸۰۰ دینار یا ۸ ہزار درہم اور ترخمی کی روایت میں بارہ ہزار درہم بتلائی گئی ہے۔ اس طرح حضرت عمر دانش نے وور خلافت میں بارہ ہزار درہم بتلائی گئی ہے۔ اس طرح حضرت عمر دانگی تھی: (ارواء الغلیل، میں قیمت دیت میں کی بیشی اور مختلف پیشوں والوں کے اعتبار سے اس کی مختلف نوعیتیں مقرر فرمائی تھی: (ارواء الغلیل،

ۯڡۜٙۘڹڐۣڞ۠ۊؙؙؙۄؽۊٷۧؽۜڽؙڴڿڮؖۮڡٚڝؽٵۿۺؘۿڗؽڹۣ ڝٛڗؿٵڽؚڡؽؙڹۣۦٚۘؾۘۅ۫ڹڎٞڞؚٵۺؗۼٷػٲؽٵۺؗڡؙۼڸؽؙٵ۫ڂؚؽؽٵ<sup>؈</sup>

معاف کردیں (۱) اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان، تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے۔ (۱) اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیان ہے تو خون بہا لازم ہے، جو اس کے کنے والول کو پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی (ضروری ہے)، (۱) پس جو نہ پائے اس کے ذمے دو مہینے کے لگا تار روزے ہیں، (۱) اللہ تعالیٰ مخوبی جانے والا اور سے بخشوانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانے والا اور عمیت والا ہور محکمت والا ہے۔

90. اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کرڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، (۵) اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور

وَمَنْ يَّقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعِّلًا جَنَّالُوْهُ جَهَنَّوْخَالِمَّا فِيهُا وغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَنَا ابَاعَظِمًّا ۞

جلد: ٨) جس كا مطلب يہ ہے كہ اصل ديت (سو اونٹ) كى بنياد پر اس كى قيت ہر دور كے اعتبار سے مقرر كى جائے گى۔ (تنصيل سے ليے شروح حديث وكتب فقہ ملاحظہ ہوں)

ا. معاف کردینے کو صدقہ سے تعبیر کرنے سے مقصد معافی کی ترغیب دینا ہے۔

عد جو حدیث سے ثابت ہے، (٣) قتل عمد جس کا مطلب ہے، ارادہ اور نیت سے کسی کو قتل کرنا اور اس کے لیے وہ

يَّا يَّهُمَّا الَّذِيْنَ امْنُوَّا لِذَا ضَرِيْنُمْ فَيْ سِينِ اللهِ فَتَبَيَّنُوْ اوَلَانَقُوْ لُوْ الِمَنَ الْفَيْ الْيَكُوُ السَّلْوَ لَسُتَّ مُؤْمِئًا تَبْتَعُوُّ نَ حَضَ الْحَيُوةِ الثُّنْيَا تَعِنْدَ اللهِ مَغَافِهُ كَثِيْرَةُ كُذَالِكَ كُنْتُوْمِّنْ فَبَلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُوْ فَتَبَيَّنُوْ الْتَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَدُونَ فَجَيْرًا

اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (۱)

96. اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں جارہے ہوتو
تحقیق کرلیا کرو اور جو تم سے سلام علیک کرے تم اسے
یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں۔ (۲) تم دنیاوی زندگی
کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی
عنسیتیں ہیں۔ (۲) پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ
نے تم پر اصان کیا لہذا تم ضرور شخیق وتفییش کرلیا کرو،

آلد استعال کرنا جس سے فی الواقع عادةً قتل کیا جارہا ہے جیسے تلوار، خنجر وغیرہ۔ آیت میں مومن کے قتل پر نہایت سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ مثلاً اس کی سزاجہم ہے، جس میں بمیشہ رہنا ہوگا، نیز اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اور عذاب عظیم بھی ہوگا۔ اتنی سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئیں۔ جس سے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنا اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے۔ احادیث میں بھی اس کی سخت مذمت اور اس پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔

ا. مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں؟ بعض علاء مذکورہ سخت وعیدوں کے پیش نظر قبول توبہ کے قائل نہیں۔

ایکن قرآن وحدیث کی نصوص ہے واضح ہے کہ خالص توبہ ہے ہم گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ ﴿ الْکُمْنَ قَابُ وَالْمَنَ وَمُعِلَمُ عَمَلُو ﴾

معافی ممکن ہے۔ یہاں اس کی سزا جہنم جو بیان کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کی یہ معانی ہے۔

معافی ممکن ہے۔ یہاں اس کی سزا جہنم جو بیان کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کی یہ سزا ہے جو اللہ تعالی اس جرم پر اسے دے سے سکتا ہے۔ اس طرح توبہ نہ کرنے کی صورت میں ظود (ہیشہ جہنم میں رہنے)

کا مطلب بھی مُکٹُ طَوِیْلٌ (لجی مدت) ہے۔ کیونکہ جہنم میں ظود کا فروں اور مشرکوں کے لیے بی ہے۔ علاوہ ازیں کا تعلق اگرچ حقوق العباد ہے ہے جو توبہ ہے بھی ساقط نہیں ہوتے گئین اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے بھی اس کی اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے بھی اس کی اللہ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے بھی اس کی اللہ اور ازالہ فرماسکتا ہے اس طرح مقتول کو بھی بدلہ مل جائے گا اور قاتل کی بھی معافی ہوجائے گی۔ (ٹی القدیہ وائن کین)

الم احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کی علاقے سے گزرہے جہاں ایک چرواہا بجریاں چرارہا تھا، مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے سام کیا، بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے نے کے لیے اپنے کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے۔ چنامچو انہوں نے بغیر شخصی کے اسے قبل کر ڈوالا، اور بکریاں (بطور مال غنیمت) لے کر حضور شُوائِنِیْم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جس پر یہ آیت نازل کی جواب کی طرح ایان چھانے پر مجبور شے۔ (صحیح البخاری، کتاب الدیات) مطلب یہ تھا کہ اس قبل کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس قبل کا کوئی جواز نہیں نیادہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر غندیت سے بیس دیادہ بہتر غندیت سے جو بیس دیا میں اور آخرے میں اور آخرے میں تو ان کا مانا بھتنی ہے۔

ڵڮؽٮۛؾٙۅؽۘٵڵڠڿۮؙۏۘٮٞ؈ؘٵڵۘٷؙڡٟڹؽؙؽۼؽٝۯؙۏڶٵڷڞۜۯ ٷٲٮؙڂۿۣۮ۠ٷؽٛڛڽؽڸٵٮڷڎڔٵػۅٵڵۿؚڂۉٲۨڡؙٛؽۿۿ ڡٛڞۜڶ۩ؿ۠ۿٵٮٞڿۿۣۮؽؽٵ۪ڡٛۘٷٳڸۿڂۘۅٵڡؙٛۿؽ؈ۿػ ٵؿٝۼۅؽڹؽۮۮۜڝڐۜٷڴڴڒۊۘۼػٵٮڵؿۿٵػۺؿٝۊڡؘڞۧڵ ٵٮڵؿۿٵٮؙؠؙڿۿؚۮؠؿؽۼڶ۩ڶڡ۫ۼۮؠؿٵؘۼۯٳۼڟؚؿػٵٚ۞ٚ

دَرَجْتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّهُ مُالْمَلَاكَةُ ظَالِمِیَّ اَنْفُهِمُ قَالُوالْمُنَّا الْفُوالْمُنَّا الْفُوالْمُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ قَالُوْا اَلْمُرَّضِ قَالُوْا اَلْمُوتَكُنُ

بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے انگال سے باخبر ہے۔

98. اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن برابر والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں، (۱) اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے (۱) کیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر ایک بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔

97. اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا سے۔

92. بیشک جو لوگ اپن جانوں پرظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھے ہیں، تم کس حال میں سے ؟(") یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ

ا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ولائٹنڈ (نابینا صحابی) وغیرہ نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے محروم ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجر و تواب حاصل نہیں کر سکیں گے درآل حالیکہ ہمارا گھر میں بیٹھ رہنا بطور شوق، یا جان کی تفاظت کے نہیں ہے بلکہ عذر شرعی کی وجہ سے ہے۔ کر سکیں گے درآل حالیکہ ہمارا گھر میں بیٹھ رہنے والے، مجابدین کے استثناء نازل فرمادیا لیخی عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے، مجابدین کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ «حَبَسَهُم العُذْرُ» "ان کو عذر نے روکا ہوا ہے" (سمج بناری، تاب اجباد)

۲. یعنی جان ومال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گ۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہی مجلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے لیں تو اس علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا شدہ سمجھا جائے گا۔

س. یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ اور اس کے قرب وجوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان چھوڑ کر ججرت کرنے سے گریز کیا۔ جب کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع

ٱرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَنُهَا مِرُوا فِيهَا افَاوُللِكَ مَاوُلهُمْ جَهَنَّوُ وَسَاءَتُ مَصِيْرًا ﴾

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالرِّسَاءُ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُونَ سَبِيكُلُا ۞

فَأُولِلَاكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوعَنْهُمُوْ وَكَانَ اللهُ عَفْوًا غَفْوُرًا

وَمَنُ يُّهَاجِرُ فِي سَدِيْلِ اللهِ يَحِدُ فِي الأَمَّ فِي مُرْغَمًا كَذِيُرًا وَسَعَةً وَمَنُ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلى اللهِ وَرَسُولِهِ تُحَدَّ يُدُير كَانَ اللهُ خَفُورًا تَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَ اللهِ وَكَانَ اللهُ خَفُورًا الرَّحِيْمًا أَ

کمزور اور مغلوب تھے۔ (۱) فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم جمرت کرجاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ چہنچنے کی بری جگہ ہے۔ ۹۸. مگر جو مرد عورتیں اور بچے بے بس ہیں جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے۔ (۱)

99. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے در گزر کرے، اور اللہ تعالیٰ در گزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔

••۱. اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی، (۳) اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (مُنَا اللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (مُنَا اللہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ موت نے آپارٹرا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ

کرنے کے لیے ججرت کا نہایت تاکیدی تھم مسلمانوں کو دیا جاچکا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے بجرت کے تھم پر عمل نہیں کیا، ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتلایا گیا ہے۔ جس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حالات وظروف کیا، ان کو یہاں ظالم کے بعض احکام کفریا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں جیسے اس موقع پر بجرت اسلام اور اس سے گریز کفر کے مترادف قرار پایا۔ دوسرایہ معلوم ہوا کہ ایسے دارالکفر سے بجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفرکی حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔

1. یہاں ارض (جگہ) سے مراد شان نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس کا قرب وجوار ہے اور آگے ارض اللہ سے مراد مدینہ ہے لیکن تھم کے اعتبار سے عام ہے لیعنی کیہلی جگہ سے مراد ارض کفار ہوگی۔ جہاں اسلام پر عمل مشکل ہو اور ارض اللہ سے مراد ہر وہ جگہ ہوگی جہاں انسان اللہ کے دین پر عمل کرنے کی غرض سے ججرت کرکے جائے۔

۲. یہ ان مردوں، عور توں اور پچوں کو ججرت سے مشتنی کرنے کا تھم ہے جو اس کے وسائل سے محروم اور راستے سے بھی بے خبر ستھے۔ بنچ اگرچہ شر عی احکام کے مکلف نہیں ہوتے لیکن یہاں ان کا ذکر ججرت کی اجمیت کو واضح کرنے کے لیے کیاگیا ہے کہ بنچ تک بھی ہجرت کریں یا پھر یہاں بچوں سے مراد قریب البلوغت بیچ ہوں گے۔

س. اس میں نیت جرت کی ترغیب اور مشرکین سے مفارقت اختیار کرنے کی تلقین ہے۔ مُرَاغَمًا کے معنی جُلہ، جائے قیام یا جائے پناہ ہے۔ اور سَعَةً سے رزق یا جُلہوں اور ملکوں کی کشادگی و فراخی ہے۔

ثابت ہوگیا، (۱) اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشے والا مہربان ہے۔

1•۱. اور جب تم سفر میں جارہے ہوتو تم پر نمازوں کے
قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ
کافر تمہیں ستائیں گے، (۲) یقیناً کافر تمہارے کھلے

وَإِذَا صَٰرَبْتُوْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ آنُ تَقْضُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ ﴿ إِنْ حِفْتُمُ آنُ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَنُ وَالِنَّ الْكُفِرِيْنَ كَانُوُا

ا. اس میں نیت کے مطابق اجر و تواب طنے کی یقین دہانی ہے چاہے موت کی وجہ سے وہ اس عمل کے مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو۔ جیسا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک سو افراد کے قاتل کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جو توہ کے لیے نیکوں کی ایک بہتی میں جا رہا تھا کہ راتے میں موت آگئی۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بہتی کو، بہ نسبت دو سری بہتی کی وجہ سے اسے ملائکہ رحمت اپنے ساتھ لے گئے (صحیح البخاري، کتاب الانبیاء باب ما ذکر عن بنی ایسوائیل: ۵۳ و وسلم کتاب الانبیاء باب فبول توبة الفائل وإن کئر قتله) ای طرح جو شخص جرت کی نبیت سے گھر سے نگلے لیکن راحت میں بی اسے موت آجائے تو اسے اللہ کی طرف سے جرت کا تواب ضرور ملے گا، گو ابھی وہ جرت کے عمل کو بایہ سیکی سے موت آجائے تو اسے اللہ کی طرف سے جرت کا تواب ضرور ملے گا، گو ابھی وہ جرت کے عمل کو بایہ سیکی سے دیشت میں بی ہے۔ نبی کریم مُثَاثِیْتُم نے فرمایا «إِنَّمَا الْاُعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ» "عملوں کا دارو مدار نیتوں پر ہے " او اِنِّمَا لِکُلُّ امْرِئِ مَّا نَوَیٰ» "آومی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی "جس نے اللہ کا دارو مدار نیتوں پر ہے " او اِنِّمَا لِکُلُّ امْرِئِ مَّا نَوَیٰ» "آومی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی "جرت کی گورت ان بی کے لیے ہواور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے جرت کی لیس اس کی جرت ان بی کے لیے ہواور جس نیت سے اس نے ہجرت کی لیس اس کی جرت ای کے لیے ہو دین کے جس نیت سے اس نے ہجرت کی اس کو کرتے وہ سیاری باب بدہ الوحی، ومسلم، کتاب الإمارة) یہ حکم عام ہے جو دین کے ہر کام کو شامل ہے۔ یعنی اس کو کرتے وقت اللہ کی رضا چیش نظر ہوگی تو وہ مقبول، ورنہ مردود ہوگا۔

ال میں حالت سفر میں نماز قصر کرنے (دوگانہ ادا کرنے) کی اجازت دی جارہی ہے۔ إِنْ خِفْتُمْ "اگر تہمیں ڈر ہو...." غالب احوال کے اعتبار ہے ہے۔ کیونکہ اس وقت پورا عرب دار الحرب بنا ہوا تھا۔ کسی طرف کا بھی سفر خطرات ہے خالی نہیں تھا۔ یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ سفر میں خوف ہوتو قصر کی اجازت ہے۔ جیے قر آن مجید میں اور بھی بعض مقامات پر اس قسم کی قیدیں بیان کی گئی ہیں جو اتفاقی یعنی غالب احوال کے اعتبار ہے ہے مشلا ﴿ لَا تَا كُلُو اللّهِ يَهِوا اَضْعَاقاً مقامت پر اس قسم کی قیدیں بیان کی گئی ہیں جو اتفاقی یعنی غالب احوال کے اعتبار سے ہے مشلا ﴿ لاَ تَا كُلُو اللّهِ يَهِوا اَضْعَاقاً کَلُو اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

ملحوظة: سفر کی مسافت اور ایام قصر کی تعیین میں کافی اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے ۳ فرسخ (یعنی۹ کوس) والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ (نیل الأوطار جلد ۳ صفحہ ۳۲۰) ای طرح بہت سے محققین علاء اس بات کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ دوران

لَكُوْعَدُو المُبِينِيُّا ۞

وَإِذَا كُنْتُ فِيُهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُ وُالصَّلْوَةَ فَلْتَقُمُ كَالْمِفَةٌ مِّنْهُمُ مُعَكَ وَلْيَا خُنْ فَآ اَسْلِحَتَهُمُّ مَّ فَإِذَا سَبُدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَا إِلَمُمُ وَلَتَالُتِ كَالْمِفَةٌ أُخْلَى لَهُ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَكَ وَلَيْنَا خُنْ وُلِحِنْ رَهُمْ وَالسَلِحَتَهُمْ وَوَدَ وَلَيْنَا خُنْ وُلَوْنَى مَنْ السَلِحَتَهُمْ وَوَدَ وَلَمْ يَعْلَمُ فَيَعِيدُونَ عَلَيْكُمْ مَعْيَلُهُ وَالْمَعَلَقُ وَالْمَعَلِمُ وَالسَلِحَتِهُمْ وَوَكُنْ وَالْمَعَلِمُ اللَّهِ مَعْلَمِ وَالْمُنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ وَحُدْنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلْ اللْمُلْعِلَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَ

وشمن ہیں۔

۱۰۲ اور جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی
کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے
ہو تھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کرچکیں تو یہ ہٹ
کر تمہارے پیچھے آجائیں اور وہ دوسری جماعت جس نے
نماز نہیں پڑھی وہ آجائی اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے
اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے، کافر چاہتے ہیں
کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے ب
خبر ہوجاؤ، تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں، (۱) ہاں اپنے
ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب
کہ تہمیں تکلیف ہو بوجہ بارش کے، یا بسبب بیار ہوجانے

سفر کسی ایک مقام پر تین یا چار دن سے زیادہ قیام کی نیت نہ ہو اور اگر اس سے زیادہ قیام کی نیت ہوتو پھر نماز قصر کی اجازت نہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاظہ ہو مرعاۃ المفاتیح)

ا. اس آبت میں صلوۃ الخوف کی اجازت بلکہ علم دیا جارہا ہے۔ صلوۃ الخوف کے معنی ہیں، خوف کی نماز۔ یہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمان اور کافر فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں اور ایک لمحے کی بھی غفلت مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہو۔ ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہوجائے تو صلوۃ الخوف غفلت مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہو۔ ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہوجائے تو صلوۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی مختلف صور تیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً فوج دو حصوں میں تشیم ہوگئ۔ ایک حصہ و خمن کے بالمقابل کھڑا رہا تاکہ کافروں کو تملہ کرنے کی جمارت نہ ہو اور ایک جھے نے آگر نمی طاقیۃ کے پہلے کی جگہ مورچہ زن ہوگیا اور مورچہ زن حصہ نماز کے لیے آگیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ طاقیۃ کی دو بعض روایات میں آتا ہے کہ دو دو رکعات پڑھائیں، اس طرح آپ کی چار رکعت اور باتی فوجیوں کی ایک رکعت ہوئی۔ بعض میں آتا ہے کہ دو دو رکعات پڑھائیں، اس طرح آپ کی چار دو رکعت پڑھ کی دو رکعت ہو کی ایک رکعت ہو کی ایک رکعت اور باتی فوجیوں نے کھڑے ہو کر ایس وقت تک ہیٹھے رہے، کی سامنے جاکر ڈٹ گؤجیوں نے کھڑے کی راب کی شائیڈ کیا گئی ہو کی ایک رکعت پڑھائیں، اس طرح آپ گئی گئی اور اس وقت تک ہیٹھے رہے بیان کے سامنے جاکہ فوجیوں نے دوسرے جے نے آگر نمی شائیڈ کی جب کی فوجیوں نے دوسری رکعت پوری نہیں کرئی۔ پڑھائی اور اس علی تبھے دو رہ کہت پڑھائی نے سام پھیر دیا۔ اس طرح آپ گئی گئی کی بھی دو رکعت اور فوج کے دونوں حصوں کی بھی دو رکعت اور کو کی دونوں حصوں کی بھی دو رکعات ہو کئی۔ دوسرے دی دونوں حصوں کی بھی دو رکعات ور کی دونوں حصوں کی بھی دو رکعات ہو کئی۔ دونوں حصوں کی بھی دو رکعات ہو کئی۔

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَاذْكُرُوااللهَ قِيبًا وَقَعُنُودًا وَعَلَى جُنُو كِلُو فَإِذَا اطْمَالْنَنْتُهُ فَاقِيْنُواالصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنِ كِنْ كِانْتُا هُو قُوْتًا ﴿

ۅؘۘۘڒڗؘۿ۪ڹ۠ٷٳڣٳڣڗۼٵۜ؞ٳڶڤؘۅٛۄٝڔٳڽ۫ؾۘۘػ۠ۅٛۮؙٷ ؾٵٛٮٮؙٷؽؘٷؚڐۿؙ؞ۄ۫ؽٲٮػۏؙؽػؠٵؿٲڶػۅؙؽ ۅؘؾۯڿؙٷؽ؈ؘٳڶڰۅڡٵڵٳؽۯڿؙۅؽ؞ۅػڶؽٳڶڰ ۼؚڸؽٵ۫ۼڮؽؠٵؙؗڰ

ٳڰؘٲۘٲٷٛڶؽٙٳڷؽڮٵڵڮۺۑٳڶڿۨؾۨڮػؙۄؙؠؽؙؽٵڵٵڛ ؠٮۧٵۯڸػٲٮڵڎٷڵ؆ڰڽؙڵۣۮۼٙٳؖڹؽؽڂؘڝؚؽؗػٲؗؗؗؗ

ک، اور اپنے بحپاؤ کی چیزیں ساتھ کیے رہو۔ یقیناً اللہ تعالی نے منکروں کے لیے ذات کی مار تیار کر رکھی ہے۔

۱۰۳ کھر جب تم نماز ادا کرچکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو<sup>(۱)</sup> اور جب اطمینان یاؤ تو نماز قائم کرو<sup>(۲)</sup> یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔

(۳)

۱۰۴. اور ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو<sup>(3)</sup> اگر تمہیں ہے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو، جو امیدیں انہیں نہیں، (۵) اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔

100. یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شاسا کیا ہے (۱) اور

ا. مرادیبی خوف کی نماز ہے اس میں چونکہ تخفیف کردی گئی ہے، اس لیے اس کی تلافی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔

 ۲. اس سے مراد ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہوجائے تو پھر نماز کو اس کے اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جو عام حالات میں پڑھی جاتی ہے۔

سا اس میں نماز کو مقرر وقت میں پڑھنے کی تاکید ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر شرعی عذر کے دو نمازوں کو جع کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیو تکہ اس طرح کم از کم ایک نماز غیر وقت میں پڑھی جائے گی جو اس آیت کے خلاف ہے۔

اس کی اپنی اپنے دشمن کے تعاقب کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ، بلکہ ان کے خلاف بھرپور جدوجہد کرو اور گھات لگا کر بیٹھو!

اس کی امید نہیں بھی اور انہیں بھی دونوں کو پہنچ ہیں لیکن ان زخموں پر جہیں تو اللہ سے اجر کی امید ہے لیکن وہ اس کی امید نہیں رکھتے۔ اس لیے اجر آخرت کے حصول کے لیے جو محنت وکاوش تم کر سکتے ہو، وہ کافر نہیں کر سکتے۔

اس کی امید نہیں رکھتے۔ اس لیے اجر آخرت کے حصول کے لیے جو محنت وکاوش تم کر سکتے ہو، وہ کافر نہیں کر سکتے۔

اب ان آیات (۱۰۵ سے ۱۱۵ تک) کے شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص طحمہ یا بشیر بن ابیرق نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی، جب اس کا چرچا ہوا اور اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس بھوا تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے خطرہ محسوس کے بھی آدمیوں کو ساتھ لے کر نبی شائید کے گھر اور بن ظفر کے بھی آدمیوں کو ساتھ لے کر نبی شائید کی خدمت

خیانت کرنے والوں ('' کے حمایتی نه بنو۔ ۱۹۷۱ اور الله تعالی سے بخشش مانگو (۲) بے شک الله تعالی بخشش کرنے والا ہے۔ بخشش کرنے والا، مہر بانی کرنے والا ہے۔ ۱۹۷۷ اور ان کی طرف سے جھڑا نه کروجو خود اپنی ہی خیانت

2 • ا. اور ان می طرف سے بھلڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغا باز گناہ گار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ ٨ • ا. وہ لو گوں سے تو حصیب جاتے ہیں، (لیکن) اللہ تعالیٰ سے نہیں حصیب سکتے، وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی وَّاسْتَغْفِرِ اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا لِيَّدِيْمًا ﴿

وَلاَغُبَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَغْتَانُوْنَ اَنْفُسُهُوْ إِنَّ اللهُ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّا كَا اَشِيْمًا اللهِ يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ السَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللهِ وَهُوَمَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَالاَيْرَضْى مِنَ

میں پہنے گیا، ان سب نے کہا کہ زرہ چوری کرنے والا فلال یہودی ہے۔ یہودی نبی مُنَافِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ بنی ایرق نے زرہ چوری کرکے میرے گھر پھینک دی ہے۔ بنی ظفر اور بنی ایرق (طعمہ یا بشیر وغیرہ) ہشیار سے اور نبی مُنَافِیْمُ کو باور کراتے رہے کہ چوری ہودی ہی ہو اور وہ طعمہ پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ نبی مُنَافِیْمُ بھی ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہوگئے اور قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کرکے یہودی پر چوری کی فرد جرم عائد فرمادیتے کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمادی۔ جس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی مُنَافِیْمُ بھی ہہ حیثیت ایک انسان کے غلط فہمی میں پڑکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ آپ عالم الغیب نبیں سے، ورنہ آپ مُنَافِیْمُ پر فورا انسان کے غلط فہمی میں پڑکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ آپ عالم الغیب نبیں سے، ورنہ آپ مُنَافِیْمُ پر فورا اللہ تعالی اسے سینجبر کی حفاظت فرما دیتا اور اس کی اصلاح فرما دیتا ہے وہ جانے اور اس سے ادھر ادھر ہوجانے کا مر حلہ آجائے تو فوراً اللہ تعالی اسے متنبہ فرما دیتا اور اس کی اصلاح فرما دیتا ہے جو انبیاء کے علاوہ کی اور کو حاصل نہیں۔

ا. اس سے مراد وہی بنی ابیرق ہیں۔ جنہوں نے چوری خود کی لیکن اپنی چرب زبانی سے یہودی کو چور باور کرانے پر تلے ہوئے تھے۔ اگلی آیات میں بھی ان کے اور ان کے حملیتیوں کے غلط کردار کو نمایاں کرکے نی شکھی کو خردار کیا جارہا ہے۔

۲. یعنی بغیر شخیق کے آپ شکھی کے اور ان کے حملیت کی جابت کی ہے، اس پر اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک کی کی بابت پورایقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے، اس کی حملیت ووکالت کرنا جائز نہیں۔ علاوہ ازیں اگر کوئی فریق دھوکے اور فریب اور اپنی چرب زبانی سے عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ علاوہ ازیں اگر کوئی فریق دھوکے اور فریب اور اپنی چرب زبانی سے عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ فیصلہ کوئی انجیت نہیں۔ اس بات کو نبی سکھی کی ایک فیصلہ فیصلہ کرالے گا درآں حالیکہ وہ صاحب حق نہ ہوتو ایسے فیصلہ کی عند اللہ کوئی انجیت نہیں۔ اس بات کو نبی سکھی کی میں فیصلہ کر تا ہوں۔ ممکن ہو ایک کی دوشنی میں ایک گفتگو سے متاثر حوار اور ہشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کردوں درآں حالیکہ وہ حق پر نہ ہو اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے وران اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دوں، اسے یاد رکھنا چاہے کہ یہ آگ کا کلؤا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑدے۔ (صحیح البخادی، وول، اسے یاد رکھنا چاہے کہ یہ آگ کا کلؤا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑدے۔ (صحیح البخادی، وول المیل والاحکام صحیح مسلم، کتاب الاقضیة)

الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا

ۿٙٲٮؙؙٛػؙڎؙۿٷؙڒؖٵٙڿٵۮڵؾؙۄؗٛۘۼٮ۠ۿؙؗۮ؈۬ٳڬؾؗۅۊ الڎؙڹؽٵۜڨٚؠٙڽؙؾؙ۠ڿٲڍڶؙٳٮڵۿػڣ۠ۿؙۮؙڮۅ۫ڡٞڔالڤؚؽڡڰ ٲڡ۫ڞٛؿٞڲؙۅ۠ڹٛۼڶؿۿؚۿٷڮؽڴ۞

وَمَنُ يَعْمَلُ مُوْءَا أَوْيَظْلُمُ نَفْسَهُ ثُوّ يَسْتَغْفِرِ الله يَجِدِ الله خَفْورًا رَّحِيْمًا ۞

ۅٙڡۜڽٛڲؠۺۘڔٳؿ۫ۿٵٷٲؠٞٵڲڛٛؠؙۿ۬ۼڶؽڡؙ۫ڽ؋ ۅػٵؽٵؠڶڎؙۼڸؽڴٵڂؚڮؽڴٳۘ

ۅؘڡۜڽٛؖڲؽؙڛڹڿڸێۧۼؖٲۉٳؿؠٵؿۊؽۯڡڔؠ؋ؠٙڔؽۣٛٵ ڡؘڡٙڽٳڂڰؘؘؘؙٙػڹۿؚؾٵڴٷٳؿؠٵڛؙؽٵۿ

وَلَوُلاَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ طَلِيَفَةٌ مِّنْهُمُ أَنْ يُضِلُوٰكَ وَمَا يُضِلُّونَ الْأَ

ناپندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔

109. ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ان کا ویل بن کر کھڑا ہوسکے گا؟ (۱)

• 11. اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا یائے گا۔

111. اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے ('' اور اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے۔ 117. اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کرکے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا

سال. اور اگراللہ تعالیٰ کافضل ورحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، "گر

ا. یعنی جب اس گناہ کی وجہ سے اس کا موّاخذہ ہوگا تو کون اللہ کی گرفت سے اسے بحیا سکے گا؟

٣٠. يه الله تعالى كى اس خاص حفاظت و گرانى كا ذكر ہے جس كااہتمام انبياء ﷺ كے ليے فرمايا ہے جو انبياء پر الله ك فضل خاص اور اس كى رحمت خاصه كا مظہر ہے۔ طاكفه (جماعت) سے مراد وہ لوگ بيں جو بنو ابيرق كى حمايت ميں رسول الله عَلَيْظُمُ كى خدمت ميں ان كى صفائى پيش كررہے ہے جس سے يہ انديشہ پيدا ہو چلا تھا كہ نبى مَثَلَيْظُمُ اسْخُصْ كو چورى كے الزام سے برى كرديں گے، جو فى الواقع چور تھا۔

آنْشُهُهُ وَمَايَثُةُ وْنَكَ مِنْ شَيْعٌ وْ آنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الكِينْبُ وَالْحِكْمَةَ وَعَدَّمَكَ مَا لَكِهِ تَكُنْ تَقْدُ لَمُ وْكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۞

لَاخَيْرَ فِي كَيْنِرِقِنْ نَتَجُونهُمُ اللَّامَنُ أَمَرَ يَصِكَ فَقَةٍ أَوْمَعُرُوفٍ أَوْلِصُلَا عِبَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَقْعَلُ ذَٰلِكَ ابْتِعَاءَمُوضَاتِ اللهِ فَمَنْ يَقْعَلُ ذَٰلِكَ ابْتِعَاءَمُوضَاتِ اللهِ فَمَنْ فَ نُؤْتِيْهِ أَجُرًا عَظِيمًا

دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تعالی نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا<sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔

ال کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، "ال ال کے اکثر خفیہ مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے "اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ادادہ سے یہ کام کرے (") اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ (۵)

ا. یہ دوسرے فضل واحمان کا تذکرہ ہے جو آپ مَنَّ الْقَیْمُ پر کتاب و حکمت (سنت) نازل فرماکر اور ضروری باتوں کا علم دے کر فرمایا گیا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ وَکَدَالِكَ اَوْحَیْدَالِیْكَ وُحُیاتِنَ اَمْرِیَا مَالْکُنْتَ تَدْرِیْ مَاالْکِتْبُ وَلَالْوَالْمَانُ ﴾ (الورئ: ۵۲) (ایک فرشتہ اپنے حکم ہے، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ای طرح بھیجا ہم نے تیری طرف (قرآن لے کر) ایک فرشتہ اپنے حکم ہے، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ ﴿ ﴿ وَمَاكُنْتَ تَرْجُوْاَانُ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

۲. نَجْوَیٰ (سرگوش) سے مراد وہ باتیں ہیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے۔
 سابی لینی صدقہ خیرات، معروف (جو ہر قسم کی نیکی کو شامل ہے) اور اصلاح بین الناس کے بارے میں مشورے، خیر پر بینی ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں بھی ان امور کی فضیلت واہمیت بیان کی گئی ہے۔

م. کیونکہ اگر اخلاص (بینی رضائے الٰہی کا مقصد) نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑا عمل بھی نہ صرف ضائع جائے گا بلکہ وبال جان بن جائے گا۔ نعوذ بالله من الرباء والنفاق.

۵. احادیث میں اعمال مذکورہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کی راہ میں حال کمائی ہے ایک تھجور کے برابر صدقہ بھی احد پہاڑ جتنا ہوجائے گا (صحیح مسلم، کتاب الزکوۃ) نیک بات کی اشاعت بھی بڑی فضیلت ہے۔ ای طرح رشتے داروں، دوستوں اور بہم ناراض دیگر لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں اسے نقلی روزوں، نقلی نمازوں اور

وَمَنْ يُثَنَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ كَ الْهُلُاى وَيَـنَّبِعُ غَيْرَسَبِيْلِ الْمُؤْمِدِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَكَّى وَنُصُّلِهِ جَهَنَّمُ وَسَأَءَتُ مَصِيرًاهُ

إِنَّاللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِبَنْ يَشَا أَنْ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَلْ ضَلَّ ضَلَا لَكِونُا ا

110. اور جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہوجانے کے بھی رسول(مُنَّالُیْنِیِّم) کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کردیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے، (۱) اور وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔

111. اسے اللہ تعالی قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہال شرک کے علاوہ گناہ جس کے عالیہ معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے

نفلى صدقات وخيرات سے بھى افضل بتلايا كيا ج- فرمايا «أَلَا أُخبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَام وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟» قَالُوا بَلَيْ: قَالَ: «إصْلَاحُ ذَاتِ البَيْن، -قَالَ-: وَفَسَادُ ذَاتِ البَيْن هِيَ الْحَالِقَةُ» (أبو داود كتاب الأدب، ترمذي، كتاب البر ومسند أحمد ٣٣٨/١ ، ٣٨٥) حتى كه صلح كرانے والے كو جھوٹ تك بولنے كى اجازت دے دى گئى تاكه اسے ايك دوسرے کو قریب لانے کے لیے دروغ مسلحت آمیز کی ضرورت پڑے تو وہ اس میں بھی تامل نہ کرے۔ «لَیْسَ الْکَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْهِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا» (صحيح البخاري، كتاب الصلح، مسلم والترمذي، كتاب البر- أبوداود، كتاب الأدب "وہ شخص جھوٹا نہيں ہے جو لوگول كے در ميان صلح كرانے كے ليے اچھى بات پھيلاتا يا اچھى بات كرتا ہے۔" ا. ہدایت کے واضح ہوجانے کے بعد رسول الله مُنافِیّا کی مخالفت اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی، دین اسلام سے خروج ہے جس پر یہاں جہنم کی وعید بان فرمائی گئی ہے۔ مومنین سے مراد صحابہ کرام فٹائٹ میں جو دین اسلام کے اولین پیرو اور اس کی تعلیمات کا کامل خمونہ تھے۔ اور ان آبات کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی گروہ مومنین موجود نه تھا کہ وہ مراد ہو۔ اس لیے رسول مَلَّاتِیْم کی مخالفت اور غیر سبیل المومنین کا اتباع دونوں حقیقت میں ا یک ہی چیز کا نام ہے۔ اس لیے صحابہ کرام ڈٹاکٹٹر کے رائے اور منہاج سے انحراف بھی کفروضلال ہی ہے۔ بعض علاء نے سبیل المومنین سے مراد اجماع امت لیا یعنی اجماع امت سے انحراف بھی کفر ہے۔ اجماع امت کا مطلب ہے کسی مسئلے میں امت کے تمام علاء وفقہاء کا اتفاق۔ یا کسی مسلے پر صحابہ کرام دخی کٹی کا اتفاق یہ دونوں صورتیں اجماع امت کی ہی اور دونوں کا انکار یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ تاہم صحابہ کرام دی کُٹٹی کا اتفاق، تو بہت سے مسائل میں ماتا بے لینی اجماع کی یہ صورت تو ملتی ہے۔ لیکن اجماع صحابہ وی اللہ کے بعد کسی مسلے میں پوری امت کے اجماع واتفاق کے دعوے تو بہت سے مسائل میں کے گئے ہیں لیکن فی الحقیقت ایسے اجماعی مسائل بہت ہی کم ہیں۔ جن میں فی الواقع امت کے تمام علاء وفقہاء کا اتفاق ہو۔ تاہم ایسے جو مسائل بھی ہیں، ان کا انکار بھی صحابہ وفائد کے اجماع کے انکار کی طرح، کفر ہے۔ اس لیے کہ صبح حدیث میں ہے "اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر اکٹھانہیں کرے گا اور جماعت پر الله كا باته بي-" (ترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة)-

ٳڽؙؾۜٮؙۼؙۅؙؽؘڡؚؽ۬ۮؙۅ۫ڹۿ۪ٳڷٚٚڒٙٳڹڟؙٷٳڶ ؾۜٮٛۼؙۅٛڹٳڵڒۺؙؽڟٵٞۺؚۧڔؽ۫ڲٵۿ

لَّعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ قَمِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مِّفُرُوْضًا ﴿

ٷٙڵۻ۬ڵۼۜۿؙۄؙۅؘڵؗۯڡؚٙێؠٮٞۿۉۅؘڵڵڡؙڔٮۜۿؙۉ ڣڲؠؙڹؾؚٞڬؙؿٳۮؘٳڹٳڵڒۼٵؚڡڔۅٙڵڵڡؙڔٮٞۿۿ ڣؘڲۼۜؠؚڒؿؘڂؘڰ۬ؾٳڛٷ؈ٛؿؾۜڿڹٳڵۺۜؽڟڹ ۅؘڸؿٵۣڝؙؚٚڎٷڹٳؠڵۼڣؘڡۧڎؘڝؚٙٮڗڞؙؠۯٵڰ۫ؠؙؽؾٵۿ

والا بہت دور کی گر اہی میں جا پڑا۔

111. یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں۔ (۱) اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو بھج ہیں۔ (۲) مللہ نے اللہ نے لعنت کی ہے اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندول میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ (۴)

119. اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا<sup>(4)</sup> اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیردیں، (<sup>(4)</sup> اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں، (<sup>(4)</sup> سنو جو شخص اللہ کو چھوڑ کر

ا. إِنَاثٌ (عورتيں) سے مراد يا تو وہ بت ہيں جن كے نام مونث سے جيسے لات، عزىٰ، مناة، نائله وغيرہا۔ يا مراد فرشتے ہيں۔ كيونكه مشركين عرب فرشتوں كو الله كى بيٹيال سجھتے اور ان كى عبادت كرتے ہے۔

r. بتوں، فرشتوں اور دیگر ہتیوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے۔ کیونکہ شیطان ہی انسان کو اللہ کے در سے چھڑا کر دوسروں کے آستانوں اور چو کھٹوں پر جھکاتا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

۳. مقرر شدہ حصہ سے، مراد وہ نذر ونیاز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکین اپنے بتوں اور قبروں میں مدفون اشخاص کے نام نکالتے ہیں اور جہنیوں کا وہ کوٹہ بھی ہو سکتا ہے جنہیں شیطان گراہ کرکے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔

م. یہ وہ باطل امیدیں میں جو شیطان کے وسوسوں اور وخل اندازی سے پیدا ہوتی اور انسانوں کی گراہی کا سبب بنتی ہیں۔ ۵. یہ بحیرہ اور سائبہ جانوروں کی علامتیں اور صورتیں ہیں۔ مشر کین ان کو بتوں کے نام وقف کرتے تو شاخت کے لیے ان کا کان وغیرہ چیر دیا کرتے تھے۔

۲. تَغْییرٌ خَلْقِ اللهِ (الله کی تخلیق کو بدلنا) کی کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہی جس کا ابھی یہاں ذکر ہوا یعنی کان وغیرہ کاٹا، چیرنا، سوراخ کرنا، ان کے علاوہ اور کئی صورتیں ہیں۔ مثلاً الله تعالیٰ نے چاند، سورج، پتھر اور آگ وغیرہ اثیاء مختلف مقاصد کے لیے بنائی ہیں، لیکن مشرکین نے ان کے مقصد تخلیق کو بدل کر ان کو معبود بنالیا۔ یا تغییر کا مطلب تغییر فطرت ہے، یا حلت وحرمت میں تبدیلی ہے۔ وغیرہ۔ ای تغییر میں مردوں کی نس بندی کرکے اور ای طلب تغییر میں مردوں کی نس بندی کرکے اور ای طرح عورتوں کے آپریشن کرکے انہیں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کردینا۔ میک اپ کے نام پر ابروؤں کے بال وغیرہ اکھاڑ کر اپنی صورتوں کو مسئے کرنا اور وشم (یعنی گو دنے گدوانا) وغیرہ بھی شامل ہے۔ یہ سب شیطانی کام ہیں جن بیا وردی ہے۔ بیان کا گوشت زیادہ بہتر ہوسکے یا

ؾؚٮؚۘۮؙۿؙۮۘٷؙؽؙؠٙڗ۬ؽڣٟڎ۫ۅٙڡٙٵؾڡؚۮۿؙۉٳڶۺۜؽڟڽٛ ٳڒۜٷٛڗؙٷٳ

اوللِكَ مَأُوْنهُمْ جَهَلَّهُ وَلَا يَجِدُ وَنَ عَنْهَا مَحِيْصًا

ۅؘۘٲێۜۮؚؽؙؽٵڡۘٮؙؙٮؙٛۅٛٲۅؘۘٛٛٛۼؠڶؙۅٛٳڶڟۑڵڂؾؚ ڛۜٮؙؙٮٛڿؚڵۿؙٶ۫ۘڿؠڐؾػؘٛڿؚڔؽڡؚڽؙڠۜٷؾۿٵڶڒٙڶۿ۬ڒؙ ڂڵۣڔۑؽڹٙڣۣؽۿٙٲڹۜڋٵٞٷڡ۫ۮٲڵؿۅڂۛۛۛۜڠٞٲ۠ۅٚڡۜؽؙ ٲڞؙۮؘۊؙؙڝؚؽٙٲڵؿۅڣۣؽڵٞۯ۞

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُوُولَآامَانِ ٓاهُلِ الْكِتْبِ مَنْ يَعْمَلُ سُوَّالْيُحَرِّبِهٖ ٚ وَلاَيَوِ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا يَوْلَنَوْمِيُرُو

شیطان کو اپنا رقیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔

17. وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا، اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، (مگر یاد رکھو) شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔

171. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا۔

۱۲۲. اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہال یہ ابد الآباد رہیں گے، یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہو؟ (۱) ہے اور کون ہے جو اپنی بات ہیں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ (۱) محقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ ابل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے، جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت ومدد، اللہ کے پاس کرسکے۔ (۱)

اسی قسم کا کوئی اور صحیح مقصد ہو، تو جائز ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم سَلَطُیُّظِم نے خصی جانور قربانی میں ذخ فرمائے ہیں۔ اگر جانور کو خصی کرنے کا جواز نہ ہوتا تو آپ سَلِیْظِیْم ان کی قربانی نہ کرتے۔

ا. شیطانی وعدے تو سراسر دھو کہ اور فریب ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے وعدے جو اس نے اہل ایمان سے کے ہیں سچ اور برحق ہیں، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہوسکتا ہے؟ لیکن انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ یہ سچول کی بات کو کم مانتا ہے اور جھوٹوں کے پیچھے زیادہ چلتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجھے کہ شیطانی چیزوں کا چلن عام ہے اور ربانی کاموں کو اختیار کرنے والے ہر دور میں اور ہر جگہ کم ہی رہے ہیں اور کم ہی ہیں ﴿وَقِلِینٌ وَتَیْ عِبَادِی النَّنَکُودُ ﴾ (سبا: ۱۳) (میرے شکر گزار بندے کم ہی ہیں)۔

۲. جیسا کہ پہلے گزرچکا ہے کہ اہل کتاب اپنے متعلق بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے۔ یہاں اللہ تعالی نے پھر ان کی خوش فہمیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کی کامیابی محض امیدوں اور آرزؤوں سے نہیں ملے گی۔ اس کے لیے تو ایمان اور عمل صالح کی پونچی ضروری ہے۔ اگر اس کے برعکس نامۂ اعمال میں برائیاں ہوں گی تو اسے ہر صورت میں اس کی سزا بھلتی ہوگی، وہاں کوئی ایسا دوست یا مددگار نہیں ہوگا جو برائی کی سزا سے بچاسکے۔ آیت میں اہل کتاب کے ساتھ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو بھی خطاب فرمایا ہے تاکہ وہ بھی یہود ونصاریٰ کی کی غلط فہمیوں، خوش فہمیوں اور

وَمَنْ يَتُمُلُ مِنَ الصَّلِطَتِ مِنُ ذَكِرٍ آوْانُثْنَى وَهُوَمُوُمِنُ كَأُولَلِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيُرًا۞

ۅؘڡۜڽٛ ٲڂٮٮؙؙڔؽڹؖٵڝؚۧؠۜڹٲۺڷۄؘۅؘۻۿ؋ؙڸڷۼ ۅؘۿۅؘڡؙڠڛڹۢۊؖٲٮۜڹۼڝڰٙٳڹڔ۠ۿؚؽۄؘڂؽؽڡٞٲ ۅٲۼۜڹؘڵڵڎؙٳؿڔۿؽۄڂؚٛڸؽؖڰ۞

وَ لِلهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَانَ اللهُ يُكِلِّ لِشَمُّ عُلِيُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

وَيَسُ تَفْتُونَكَ فِ النِّسَكَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَ وَمَا يُتُل عَلَيْكُمُ فِ الْكَتْبِ فِي يَتْمَى النِّسَكَاء اللّـ بِي لَا تُؤْتُونُ فَهُنَّ مَا كُمِّبَ لَهُنَّ وَتُوْعَبُونَ آنُ تَذَكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدُ الذَانِ وَانْ تَقْوُمُولُ اللِّيتُ لِي بِالْقِسُطِ \*

۱۲۳. اور جو ایمان والا ہو مرد ہو یا عورت اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور تھجور کی سلطی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔

۱۲۵. اورباعتبار دین کے اس سے اچھاکون ہے؟ جو اپنے کو اللہ کے تابع کردے اور ہو بھی نیکو کار، ساتھ ہی کیسوئی والے ابراہیم (علیہ اللہ اللہ کے دین کی پیروی کررہا ہو اور ابراہیم (علیہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنالیا ہے (۱) ۱۲۱. اور آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔

172. اور آپ سے عورتوں کے بارے میں محم دریافت کرتے ہیں، (۲) آپ کہہ دیجے کہ خود اللہ ان کے بارے میں محم دے رہا ہے اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیے (۱۳) اور انہیں این کا میں لائے

عمل سے خالی آرزووں اور تمناؤں سے اپنا دامن بچاکر رکھیں۔ لیکن افسوس مسلمان اس تنبیہ کے باوجود انہیں خام خیالیوں میں مبتلا ہوگئے جن میں سابقہ امتیں گرفتار ہوئیں۔ اور آج بےعملی اور بدعملی مسلمان کا بھی شعار بنی ہوئی ہے اور اس کے باوجود وہ امت مرحومہ کہلانے پر مصر ہے۔ هَدَانَا اللهُ تَعَالَیٰ

ا. یہاں کامیابی کا ایک معیار اور اس کا ایک نمونہ بیان کیا جارہا ہے۔ معیار یہ ہے کہ اپنے کو اللہ کے سپر دکر دے، محن بن جائے اور ملت ابراہیم علیا گیا گیا ہے۔ معیار یہ ہے کہ اپنے کو اللہ تعالی نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل جائے اور ملت ابراہیم علیا گیا گیا ہے جن کو اللہ تعالی نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کے معنی ہیں کہ جس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت اس طرح رائخ ہوجائے کہ کی اور کے لیے اس میں جگہ نہ رہے۔ خلیل (بوزن فعیل) بمعنی فاعل ہے جیسے علیم بمعنی عالم اور بعض کہتے ہیں کہ بمعنی مفعول ہے۔ جیسے حبیب بمعنی محبوب اور حضرت ابراہیم علیا گیا تھیں اللہ کے محب بھی تھے اور محبوب بھی علیم الصلاح والسلام۔ (خ القدر) نبی مگی گیا گیا ہے خس طرح اس نے ابراہیم علیا گیا کو خلیل بنایا۔" (سچ سلم، تناب المامد)

٢. عوراول ك بارے ميں جو سوالات ہوتے رہتے تھے، يہال سے ان كے جوابات ديے جارہے ہيں۔

٣. وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ... اس كا عطف اللهُ يُفتِيْكُمْ... پر بے تعنی الله تعالیٰ ان کی بابت وضاحت فرماتا ہے اور كتاب الله کی وہ آیات وضاحت كرتی ہیں جو اس سے قبل بیتم لؤكيوں كے بارے میں نازل ہو چکی ہیں۔ مراد ہے سورہ نساء کی

وَمَا تَفْعُلُوْ امِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

وَاِنِ امْرَآةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوُزًا أَوْ اِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنُ يُصُلِحَا بَيْنَهُمَا صُلُحًا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ ۖ وَأُضِحَرَتِ الْزَنْفُسُ

کی رغبت رکھتے ہو<sup>(1)</sup> اور کمزور بچوں کے بارے میں (<sup>۲)</sup> اور اس بارے میں کہ تیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو۔ <sup>(۳)</sup>تم جو نیک کام کرو، بے شبہ اللہ اسے پوری طرح جانے والا ہے۔

۱۲۸. اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہوتو دونوں آپس میں جو صلح کرلیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ (") صلح بہت بہتر چیز ہے، طمع

آیت: ۳ جس میں ان لوگوں کو اس بے انصافی سے روکا گیا ہے کہ وہ یتیم لڑکی سے ان کے حسن وجمال کی وجہ سے شادی تو کر لیتے تھے لیکن مہر مثل دینے سے گریز کرتے تھے۔

ا. اس کے دو ترجے کے گئے ہیں، ایک تو یہی جو مرحوم مترجم نے کیا ہے، اس میں لفظ "فی "مخدوف ہے، اس کا دوسرا ترجمہ لفظ "عن" مخدوف مان کر کیا گیا ہے لیخی تر غبرون عَن أَنْ تَذْکِحُو هُنَ "تہہیں ان سے نکاح کرنے کی رغبت نہ ہو" رغب کا صلہ عن آئے تو معنی اعراض اور بے رغبی تی عیس جیسے ﴿وَمَنْ يَرْفَعُ بُعَیٰ مِلْاَوْ إِبْرَهِمَعُ ﴾ (البقرة: ۱۳) میں ہے یہ گویا دوسری صورت بیان کی گئی ہے کہ بیٹیم لڑکی بعض دفعہ برصورت ہوتی تو اس کے ولی یا اس کے ساتھ وراثت میں شریک دوسرے در ثاء خود بھی اس کا نکاح نہ کرتے، تاکہ کوئی اور شخض دوسرے ورثاء خود بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا پہند نہ کرتے اور کی دوسری جگہ بھی اس کا نکاح نہ کرتے، تاکہ کوئی اور شخض اس کے حصہ جائیداد میں شریک نہ بہنے اللہ تعالی نے پہلی صورت کی طرح ظلم کی اس دوسری صورت سے بھی منع فرمایا۔

\*\*Now خوا اللہ نہ کہ کہ نہ ہے۔ اللہ تعالی نے پہلی صورت کی طرح ظلم کی اس دوسری صورت سے بھی منع فرمایا۔

\*\*Now خوا اللہ نہ نہ کہ نہ ہے۔ اللہ تعالی نے پہلی عورت کی طرح ظلم کی اس دوسری صورت سے بھی منع فرمایا۔

\*\*Now خوا ہو نہ نہ نہ ہو گئو فی نہ نہ ہو پڑھا جاتا ہے (سورة النہ کی آیت نبر سی) اور کمزور بچوں کی بارے میں میں بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دار بنایا گیا۔ جب کہ زمانتہ جاہایت میں صرف بڑے لڑکوں کو بھی وارث سمجھا جاتا تھا، چھوٹے کمزور بچ اور میں دورتی صورت سے محروم ہوتی تھیں۔ شریعت نے سب کو وارث قرار دیا۔

سال اس کا عطف بھی (یکامی النّساءِ) پر ہے۔ لین کتاب اللہ کا یہ تھم بھی تم پر پڑھا جاتا ہے کہ بتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ یہتیم بچی صاحب جمال ہو تب بھی اور بد صورت ہو تب بھی۔ دونوں صورتوں میں انصاف کرو۔ (جباکہ تغییل گزی) کم خاوند اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ناپیند کرے اور اس سے دور رہنا (نشوز) اور اعراض کرنا معمول بنالے یا ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں کسی کم خوب صورت بیوی سے اعراض کرے تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ کر (مہر سے یا نان ونفقہ سے یا باری سے) خاوند سے مصالحت کرلے تو اس مصالحت میں خاوند یا بیوی پر کوئی گناہ نہیں۔ کیونکہ صلح بہر حال بہتر ہے۔ حضرت ام المو منین سودۃ رفی ہی بڑھا ہے میں اپنی باری حضرت عائشہ رفی ہی جبہ کردی تھی جبہ کردی تھی جبہ کردی تھی جب کردی تھی جبہ کردی تھی جب نی باری حضرت عائشہ رفی ہی بیا تھا۔ (صحیح البخاری و مسلم – کتاب النکاح)

الشُّحُّ وَانُ تُحُسِنُواوَتَكَفُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعُمُلُونَ خَبِيرًا

وَكَنُ تَسْتَطِيعُوْآآنُ تَعْسِ لُوْآبَيْنَ السِّمَآءِ وَلَوُ حَصْتُو فَلاتَمِيْلُوْاكُلُّ الْمَيْلِ فَتَكَدُّوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصُلِحُوا وَتَتَّقُوُا فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا تَحِيْمًا

وَلِنَّ يَتَغَرَّوَا يُغُنِ اللهُ كُلُّامِنَ سَعَتِهِ ﴿ وَكَانَ اللهُ كُلُّامِنَ سَعَتِهِ ﴿ وَكَانَ اللهُ وَال

ہر ایک نفس میں شامل کردی گئی ہے۔(۱) اگر تم اچھا سلوک کرو اور پر ہیز گاری کرو تو تم جو کررہے ہو اس پر الله تعالیٰ پوری طرح خبر دار ہے۔

1۲۹. اور تم سے یہ تو کبھی نہ ہوسکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش وکوشش کرلو، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہوکر دوسری کو ادھڑ لئگتی ہوئی نہ چھوڑو(۱) اور اگر تم اصلاح کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔

• ۱۳۰ اور اگر میال بیوی جدا ہوجائیں تو اللہ تعالی اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کردے گاء (۳) اور اللہ تعالی

ا. شح بخل اور طمع کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد اپنا اپنا مفاد ہے جو ہر نفس کو عزیز ہوتا ہے بعنی ہر نفس اپنے مفاد میں بخل اور طمع سے کام لیتا ہے۔

۲. یہ ایک دوسری صورت ہے کہ ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو دلی تعلق اور محبت میں وہ سب کے ساتھ کیساں سلوک نہیں کرسکتا۔ کیونکہ محبت، فعل قلب ہے جس پر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ خود نی ساتھ کی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رہائی ہے تھی۔ خواہش کے باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب یہی قلبی میلان اور محبت میں عدم مساوات ہے۔ اگر یہ قلبی محبت ظاہری حقوق کی مساوات میں مانع نہ ہے تو عند اللہ قابل مواخذہ نہیں۔ جس طرح کہ نی سابھ نے اس کا نہایت عمدہ نمونہ بیش فرمایا۔ لیکن اکثر لوگ اس قلبی محبت کی وجہ سے دوسری نہیں۔ جس طرح کہ نی سابھ کی اس کا نہایت عمدہ نمونہ بیش فرمایا۔ لیکن اکثر لوگ اس قلبی محبت کی وجہ سے دوسری بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں بہت کو تاہی کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی «محبوب بیوی» کی طرح دوسری بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور انہیں معلقہ (درمیان میں لئکی ہوئی) بناکر رکھ چھوڑتے ہیں، نہ انہیں طلاق دیتے ہیں نہو حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں۔ یہ انہیائی ظلم ہے جس سے یہاں روکا گیا ہے اور نی شاپھیؤم نے بھی فرمایا ہے "جس شخص کی دو ہویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف ہی مائل ہو (لیخی دوسری کو نظر انداز کیے رکھی) تو قیامت کے دن وہ اس طرح تو یویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف ہی مائل ہو (لیخی دوسری کو نظر انداز کیے رکھی) تو قیامت کے دن وہ اس طرح تھیں کہ انداز کیے رکھی) تو قیامت کے دن وہ اس طرح تھیں کہ انداز کیے رکھی) تو قیامت کے دن وہ اس طرح تھیں کہ کرنے کی نہ انداز کیے رکھی کو تاب النکاح)

س. یہ تیسری صورت ہے کہ کوشش کے باوجود اگر نباہ کی صورت نہ بنے تو پھر طلاق کے ذریعے سے علیحدگی اختیار کرلی جائے۔ جائے۔ ممکن ہے علیحدگی کے بعد مرد کو مطلوبہ صفات والی بیوی اور عورت کو مطلوبہ صفات والا مرد مل جائے۔ اسلام میں طلاق کو اگرچہ سخت ناپند کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے «اَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى الله الطَّلَاقُ» (رواہ آبوداود، مشکوٰہ) "طلاق کو اگرچہ سخت ناپند کو سخت ناپند ہے" اس کے باوجود اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس لیے کہ

وَللهِ مَا فِي التَّمَانِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدُ وَكَّيْمُنَا الَّذِيْنَ اُوْتُواالكِيْنَ مِنْ قَبْلِكُوْ وَالتَّاكُوْ أَنِ الْتَقُوااللَّهُ وَإِنْ تَكُفُّرُوْا فَإِنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ غَنِيًّا حَمْدُنَاهِ

وَيِلْهِ مَا فِي السَّلْوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ وَكِيُلًا۞

اِنۡ يَّشَاۡ أَيُٰکُوهِبُكُوۡ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاثِتِ بِالْخَرِيۡنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ قَدِيْرًا ⊛

مَنْ كَانَ يُورِيُكُ ثُوَّابَ اللَّهُ نَبَا فَعِنْكَ اللهِ ثُوَابُ اللَّهُ نَيَا وَالْاِخِرَةِ مُوكَانَ اللهُ سَمِيْعًا يُصِيرًا ﴿

يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا كُونُوْا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ

وسعت والا حكمت والا ہے۔

اساا. اور زمین اور آسانوں کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ ہا اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ اور اللہ بہت اختیار میں ہیں آسانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اور زمین کی بھی اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اسلال اگر اسے منظور ہوتو اے لوگو! وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر بوری قدرت رکھنے والا ہے۔ (ا

الله تعالی بهت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔

100 الله تعالی بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔

100 الله تعالی بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔

بعض دفعہ حالات ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا اور فریقین کی بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرلیں۔ مذکورہ حدیث میں صحت اساد کے اعتبار سے اگرچہ ضعف ہے تاہم قرآن وسنت کی نصوص سے یہ واضح ہے کہ یہ حق اسی وقت استعال کرنا چاہیے جب نباہ کی کوئی صورت کسی طرح بھی نہ بن سکے۔ ملحوظة: حدیث مذکور (أَبْغَضُ الحَلَال...) کو شُخ آلبانی نے ضعیف قرار دیا ہے (ارواء الغلیل: ۲۰۲۰) تاہم عذر شرعی کے بغیر طلاق کے نالپندیدہ ہونے میں کوئی کلام نہیں۔

ا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ وکاملہ کا اظہار ہے جب کہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَيَلْ تَتَوَكُّوالْمَسْتَبُولُ قَوْمًا غَيْرُكُوْلُو اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ (مم: ٢٨) (اگر تم پھروگے تو وہ تمہاری جلّہ اوروں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے)۔

۲. جیسے کوئی شخص جہاد صرف مال غنیمت کے حصول کے لیے کرے تو کتنی نادانی کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا وآخرت دونوں کا ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے تو پھر اس سے ایک ہی چیز کیوں طلب کی جائے؟ انسان دونوں ہی کا طالب کیوں نہ بے؟

شُهُ مَا اُءلِهِ وَلُوعَلَى اَفْشِكُوْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرُبِيْنَ ۚ إِنْ ثَيْكُنْ غَنِيًّا اَوْفَقِيُرُا فَاللَّهُ اَوْلَى بِهِمَا \* فَكُرِثُواْ وَإِنْ تَلْوَا اَوْتَغُرِضُوْا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيرًا۞

جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے مال باپ کے یا رشتہ دار عزیزول کے، (۱) وہ شخص اگر امیر ہو تو، اور فقیر ہوتو، دونول کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، (۲) اس لیے تم خواہش نفس کے پیچے پڑکر انصاف نہ چھوڑ دینا (۳) اور اگر تم نے کچ بیانی یا پہلو تمی کی (۳) تو جان لو کہ جو کچھ تم اگر تم نے کچ بیانی یا پہلو تمی کی (۳) تو جان لو کہ جو کچھ تم

1. اس میں اللہ تعالی اہل ایمان کو عدل وانصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گوائی دینے کی تاکید فرمارہا ہے چاہے اس کی وجہ سے اخییں یا ان کے والدین اور رشتہ داروں کو نقصان ہی اٹھانا پڑے۔ اس لیے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔

7. لیعنی کسی مال دارکی مالداری کی وجہ سے رعابت کی جائے نہ کسی فقیر کے فقر کا اندیشہ تہمیں سچی بات کہنے سے روک بلکہ اللہ ان دونوں سے تمہارے زیادہ قریب اور مقدم ہے۔

٣. لينى خوابش نفس، عصبيت يا بغض تمهيل انصاف كرنے سے نه روك دے۔ جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ﴿وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى ٱلاَتَعَابِ لُوْا﴾ (الماءة: ٨) (تمهيل كسى قوم كى دشمنى اس بات پر آماده نه كرے كه تم انصاف نه كرو)۔

۴٪ تَلْوُوْا، لَيبي سے ہے جو تحریف اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے۔ مطلب شہادت میں تحریف وتغییر ہے اور اعراض سے مراد شہادت کا تھان (چھپانا) اور اس کا ترک کرنا ہے۔ ان دونوں باتوں سے بھی روکا گیا ہے۔ اس آیت میں عدل وانصاف کی تاکید اور اس کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے، ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً: پہر حال میں عدل کرو اس سے سرمو انحراف نہ کرو، کسی ملامت گرکی ملامت اور کوئی اور محرک اس میں رکاوٹ نہ سے بلکہ اس کے قام میں تم ایک دوسرے کے معاون اور دست وبازو بنو۔

اور کا اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر ہو، کیونکہ اس صورت میں تم تحریف، تبدیل اور کتان سے گریز کروگے اور تمہارا فیصلہ عدل کی میزان میں پورا انزے گا۔

الله عدل وانصاف کی زد اگر تم پر یا تمہارے والدین پر یا دیگر قریبی رشتے داروں پر بھی پڑے، تب بھی تم پرواہ مت کرو اور اپنی اور ان کی رعایت کے مقابلے میں عدل کے تقاضوں کو انھیت دو۔

اللہ کہ کسی مال دار کی اس کی تو نگری کی وجہ سے رعایت نہ کرو اور کسی ننگ دست کے فقر سے خوف مت کھاؤ کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ان دونوں کی بہتری کس میں ہے؟

اللہ فیصلے میں خواہش نفس، عصبیت اور دھمتی آڑے نہیں آئی چاہیے۔ بلکہ ان سب کو نظر انداز کرکے بے لاگ عدل کرو۔ عدل کا یہ اہتمام جس معاشرے میں ہوگا، وہاں امن وسکون اور اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ صحابہ کرام دیکائیگا نے اس کلتے کو بھی خوب سمجھ لیا تھا، چنانچہ حضرت عبد اللہ بن رواحہ ڈیائٹیگا کی بابت آتا ہے کہ رسول اللہ منگائیگا نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے مجلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیس۔ یہودیوں نے اللہ منگائیگا نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے بات بھیجا کہ وہ وہاں کے مجلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیس۔ یہودیوں نے

يَّالَيُّهُ الَّذِيْنَ امْنُوْ الْمِنُو الْمِنْوُ الْمِلْهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتْفِ الَّذِي َنَوَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتْفِ الَّذِيِّ الَّذِيِّ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفُرُ وِللهِ وَمَلَلِكِهِ وَكُنْئِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُؤْمِ الْأَخِوْفَقَدُ ضَلَّ ضَلاً مَبِعْيْدًا

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوَا تُتَّكَّوُوا ثُمَّوًا مُثُوا تُتَّكَّمُوُوا ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهُ لِيَغْفِمَ لَهُو ازْدَادُواكُفُمَّ الَّمْ يَكِن اللهُ لِيغْفِمَ لَهُوُ وَلَالِيهُ لِيكُمُ سَبِينَاكُ

بَشِّرِالْمُنْفِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَا بَا ٱلِيُمَا اللهُ

ٳڷۜڹ۫ڽؙڽؙؽۜێۧۼؚۮؙۏٛؽٵڶڬڣڔؠ۫ڹٙٲۅٛڸؽٵۜۼ؈ؙٛۮۅؙڮ ٵٮؙٛٛٷؙڡۣڹؽؙڹٛۥٚؽؘؠٛؾۘٷٛؽۼؽػ<sup>ۿ</sup>ٵڵۼڗۜٛۊؘڣٙٳۜڷٵڵۼڗۜڠ

کروگے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔

1971. اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول (مُلَّالَّٰهُ اِلَّٰمِ) پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول (مُلَّالُٰهُ اِلَٰمِ) پر اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اس نے اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں، ایمان لاوً(۱) جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے درسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گراہی میں جا پڑا۔

۱۳۷. بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کرکے پھر کفر کیا، پھر ایمان لاکر پھر کفر کیا، پھر ایمان لاکر پھر کفر کیا، پھر اینے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالی یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت بھائے گا۔'' ۱۳۸. منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچادو کہ ان کے لیے در دناک عذاب یقینی ہے۔

**۱۳۹**. جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، <sup>(۳)</sup> کیا ان کے پاس

انہیں رشوت کی پیکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں۔ انہوں نے فرمایا "اللہ کی قتم، میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ نالپندیدہ ہو۔ لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تم میراں دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تنہارے معاطے میں انصاف نہ کروں۔ " یہ سن کر انہوں نے کہا "اس عدل کی وجہ سے آسان وزمین کا یہ نظام قائم ہے۔ " (تغیر این کیر)

ا. ایمان والوں کو ایمان لانے کی تاکید، تحصیل حاصل والی بات نہیں، بلکہ کمال ایمان اور اس پر استقرار واثبات کا حکم ہے۔ جیسے ﴿ اِلْهُ بِإِنَّا الْمُسْتَقِیْدُ ﴾ کا مفہوم ہے۔

۲. بعض مفسرین نے اس سے مراد یہود لیے ہیں۔ یہود حضرت موٹی علیہ ایک ان ال کے، لیکن حضرت عزیر علیہ اکا انکار کیا، پھر حضرت عزیر علیہ ایک لائے۔ حتی کہ حضرت عیسی علیہ اکا انکار کیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ ایک لائے۔ حتی کہ حضرت محمد مثلیہ ان کی خوت کا بھی انکار کیا اور بعض نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں، چونکہ ان کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، اس لیے وہ بار بار اپنی مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے تھے بالآخر کفر وضلالت میں اٹنے بڑھ گئے کہ ان کی ہدایت کی امید منقطع ہوگئ۔ سرج جس طرح سورہ بقرہ کے کہ تم تو حقیقت میں سرج جس طرح سورہ بقرہ کے کہ ہم تو حقیقت میں جس جس طرح سورہ بقرہ کے کہ ہم تو حقیقت میں علیہ جس طرح سورہ بقرہ کے کہ ہم تو حقیقت میں اس جس طرح سورہ بقرہ کے کہ ہم تو حقیقت میں اس جس طرح سورہ بقرہ کے کہ ہم تو حقیقت میں اس جس طرح سورہ بقرہ کے کہ ایک ہم ہم تو حقیقت میں اس جس طرح سورہ بقرہ کے کہ ایک ہم بھی تو حقیقت میں اس جا کہ سے کہ ہم تو حقیقت میں اس جا کہ سورہ بقرہ کے بھی تھے کہ ہم تو حقیقت میں اس جا کہ سے کہ ہم تو حقیقت میں اس جا کہ سورہ بقرہ کے بھی تھے کہ ہم تو حقیقت میں اس جا کہ سے کہ منافقین کا فروں کے پاس جا کہ بھی تھے کہ ہم تو حقیقت میں اس جا کہ بھی تھے کہ ہم تو حقیقت میں اس جا کہ سورہ بھی کہ بھی تھے کہ ہم تو حقیقت میں اس جا کہ بھی تھے کہ ہم تو حقیقت میں اس جا کہ بھی تھے کہ ہم تو حقیقت میں اس جا کہ بھی تھے کہ ہم تو حقیقت میں اس جا کہ بھی تو حقیقت کے بھی تھے کہ ہم تو حقیقت میں اس جا کہ بھی تو حقیقت میں اس جا کہ بھی تو حقیقت میں اس کی بھی تو حقیق کے بھی تو حقیق کے بھی تو حقیق کے بھی تو حقیق کے بھی تو حقیق کی بھی تو حقیق کے بھی تو

## رلله جَسِيعًا الله

ۅٙقَڶٛۥؘ۫ڒٞڵۘڡٙۘڲؽؙڮ۠ۄٛ۫ڧٵڷڮۺۑٲڹ۠ٳۮؘٲڛؠڡ۬ؿؙۄؖٛٳڸؾؚ ٵؠڐۄڲۿ۫ؠؙؠۿٵۅؽؽ۫ؾۿۯٙٳؙڽۿٵڣٙڵڗؿٙۼؙٮ۠ۉٳڡٙڡۿۿ ڂڝۨٞۼٞٷٛڞؙۅؙٳڧٛ ڂۑؽؿۼؽڕ؋ۧٵۣٛڰۿؙڔٳۮٞٳ ڝؚۜؿؙڶۿ۠ٷٵؚڰؘٵؠڵته جامِعُ النُنفِقِؿؙڹ ۅٙٲٮؙڬڣ۬ؠؙؿڹ؈۬ۼۿۜڎۜػؚؽؚؽۼٵ۞

ٳڷٙؽ۬ؿؽؘؾۘڗۜڝۜٛۏ۫ؽۑڬٛؗۄ۫ٷڶٷٵؽڷۿؙڡٛٚػٛۄ۠ۺ ٳڵؿٷٵڡٛٵٵۏػ؈ٛۺۘػڎؙٷٷڶٷٵؽڸڰڣؠؿ ڝٙؽڹٛٚڨٙٵڵٷٵؘڶڿڛؘؙؿؙڿۅۮ۫ۘۼڵؽڴۏۏۺؽػڴۿ

عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ (تو یاد رکھیں کہ) عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔()

• ۱۳۰ اور الله تعالی تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ تھم اتارچکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو الله تعالی کی آتارچکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو الله تعالی کی آتیوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، (ورنہ) تم بھی اس وقت انہی جیے ہو، (م) یقیناً الله تعالی تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہم میں جمع کرنے والا ہے۔

۱۳۱. یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انظار کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہیں چر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ

تمہارے ہی ساتھی ہیں، مسلمانوں سے تو ہم یوں ہی استہزاء کرتے ہیں۔

۲. لیعنی منع کرنے کے باوجود اگر تم ایک مجلسوں میں، جہاں آیات الٰہی کا استہزاء کیا جاتا ہو بیٹھو گے اور اس پر کمیر نہیں کروگے تو پھر تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہوگے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ "جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس وعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے۔" (مسند آحمد جلدا ص٠٠، جلدہ ٣٠٥) اس سے معلوم ہوا کہ ایک مجلسوں اور اجماعات میں شریک ہونا، جن میں اللہ ورسول مُنافِیْقِم کے احکام کا قولاً یا عملاً نداق الرایا جاتا ہو، جیسے آن کل امراء، فیشن ایبل اور مغرب زدہ حلقوں میں بالعوم ایسا ہوتا ہے یا شادی بیاہ اور سالگرہ وغیرہ کی قبیرت میں کیا جاتا ہے، سخت گناہ ہے۔ ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا مِنْ اللهُ عُلَمُ وَ عَمِيرِ قَر آنی اہل ایمان کے اندر کیکی طاری کردینے کے لئے کافی ہے بشرطیکہ دل کے اندر ایمان ہو۔

مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاللهُ يَعَكُونَ بَيْنَكُوْ يَوْمَ الْقِيهَةِ وَلَنُ يَّجْعَلَ اللهُ لِلْكَاهِ بِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلَا

إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُخْلِ عُوْنَ اللهَ وَهُوَخَادِ عُهُمَّ وَإِذَا قَامُوْاَ إِلَى الصَّلْوِةِ قَامُوا كُسَالٌ 'يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَنْ كُرُوْنَ اللهَ اِلْاَقِلِيُلَاقٌ

مل جائے تو (ان سے) کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے سے اور کیا ہم نے شہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ (۱) پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا(۲) اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ (۳)

اور البیل کر رہے ہیں اور وہ البیل کر رہے ہیں اور وہ البیل اس چالبازی کا بدلہ دینے والا ہے ( $^{(a)}$ ) اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کا بلی کی حالت میں ( $^{(a)}$ ) کھڑے

ا. یعنی ہم تم پر غالب آنے گئے تھے لیکن تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ دیا اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑکر ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا۔ مطلب یہ کہ تمہیں غلبہ ہماری اس دوغلی پالیسی کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ جو ہم نے مسلمانوں میں ظاہری طور پر شامل ہوکر اپنائے رکھی۔ لیکن در پردہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہم نے کوئی کو تاہی اور کمی نہیں کی تا آئکہ تم ان پر غالب آگئے۔ یہ منافقین کا قول ہے جو انہوں نے کافروں سے کہا۔

۲. یعنی دنیا میں تم نے دھوکے اور فریب سے وقتی طور پر کچھ کا میابی حاصل کرلی۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ
 ان باطنی جذبات و کیفیات کی روشنی میں ہو گا جنہیں تم سینول میں چھپائے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں
 کے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے اور پھر اس پر جو وہ سزا دے گا تو معلوم ہو گا کہ دنیا میں منافقت اختیار کرکے نہایت
 خسارے کا سودا کیا تھا، جس پر جہنم کا دائی عذاب بھگتنا ہو گا۔ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ.

سر بعنی غلبہ نہ دے گا۔ اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ (۱) اہل اسلام کا یہ غلبہ تیامت کے دن ہوگا۔ (۲) ججت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ کے دس (۳) کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کی دولت و شوکت کا بالکل ہی خاتمہ ہوجائے گا اور وہ حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے ہی محو ہوجائیں۔ ایک حدیث صحیح سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ (۴) جب تک مسلمان اپنے دین کے عامل، باطل سے غیر راضی اور متکرات سے روکنے والے رہیں گے، کافر ان پر غالب نہ آئیس گے۔ امام ابن العربی فرماتے ہیں کہ "یہ سب سے عمدہ معنی ہے" کیونکہ اللہ تعالی کافرمان ہے۔ ﴿وَمُمَّا اَکُ اَکُوفِیْنَ مُحْصِبَةٍ وَمُعَا کُسُبَتُ اَیْدِیْکُوْ ﴾ (اشوریا: ۳۰) (اور جو مصیب تم پر واقع ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالی کافرمان ہے۔ ﴿وَمُمَّا اَکُ اَکُوفِیْنَ مُحْصِبَةٍ وَمُعَا کُسُبَتُ اَیْدِیْکُوْ ﴾ (اشوریا: ۳۰) (اور جو مصیب تم پر واقع ہوتی ہے، سو تمہارے اپنے فعلوں کی وجہ سے) (شح القدر) گویا مسلمانوں کی مغلوبیت ان کی اپنی کو تاہیوں کا نتیجہ ہے۔

م. اس کی مخضر توضیح سورہ بقرہ کے آغاز میں ہو پھی ہے۔

۵. نماز اسلام کا اہم ترین رکن اور اشرف ترین فرض ہے اور اس میں بھی وہ کا بلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے کیونکہ ان کا قلب ایمان، خشیت الٰہی اور خلوص ہے محروم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری تھی جیسا کہ نی مناظیم کا فرمان ہے «أَثْقَلُ الصَّلَوٰةِ عَلَى الْمُنَافِقِیْنَ صَلَوٰةُ الْعِشَاءِ وَصَلَوٰةُ الْفَجْدِ» (صحیح البخاری،

ہوتے ہیں صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، (۱) اور یاد البی تو لیو نبی سی برائے نام کرتے ہیں۔ (۱)

> مُّذَبْذَبِيْنَ،َئِنَ ذٰلِكَ ۗ لَاَ إِلَىٰ هُوُلُآءٍ وَلاَ إِلَىٰ هَوُلاَءْ وَمَنُ تُتُفْلِلِ اللهُ فَكَنُ تَجِّدَلَهُ سَبِيْلاً۞

ان معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف (۳) اور جے اللہ تعالی کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف (۳) اور جے اللہ تعالی گراہی میں ڈال دے تو تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔

الم ۱۳۲۰ اے ایمان والو! مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالی کی صاف ججت قائم کرلو۔ (۹)

يَايَهُمُّ الَّذِيْنَ الْمُنُوالِاتَتَّخِدُواالُكْفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِالُمُوْمِنِيْنَ اَتَرِّدُدُوْنَ اَنَ يَجْمَلُوْالِلهِ عَلَيْكُوْسُلُطْنَا مِّبْنِينًا ﴿

۱۳۵ منافق تو یقیناً جہم کے سب سے ینچ کے طقہ میں جائیں گ، (۵) ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مدد گار پالے۔

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسُفَلِ مِنَ التَّارَّ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمُ نَصِيُرًا۞

مواقیت الصلوة- صحیح مسلم، کتاب المساجد) "منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔" ۱. یہ نماز بھی وہ صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے، تاکہ مسلمانوں کو فریب دے سکیں۔

۲. الله کا ذکر تو برائے نام کرتے ہیں یا نماز مخضر کی پڑھتے ہیں آئی لا یُصَلُّونَ إِلَّا صَلوٰۃً قَلِیْلَةً جب نماز اظاص، خشیت الله کا ذکر تو برائے نام کرتے ہیں یا نماز کی ادائیگی نہایت گراں ہوتی ہے۔ جیسا کہ ﴿وَلَاَتُهَالَكِیْکِوَا الْاَعْمَى الْخِشْعِیْنِ﴾ (البقرة: ۴۵) سے واضح ہے۔ حدیث میں نی سَلَّ الْحَیْلَ نے فرمایا " یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان (یعنی غروب کے قریب) ہوجاتا ہے تو اٹھتا ہے اور چار شونگیں مارلیتا ہے....." (صحیح مسلم، کتاب المساجد- موطاً، کتاب القرآن)

۳. کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوسی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہراً وباطناً وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ۔ ظاہر ان کا مسلمانوں کے ساتھ ہے تو باطن کافروں کے ساتھ اور بعض منافق تو کفر وایمان کے در میان متحیر اور تذبذب ہی کا شکار رہتے تھے۔ نی سُکُالْیَّیْمِ کا فرمان ہے "منافق کی مثال اس بمری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے دو ریوڑوں کے در میان متر دد رہتی ہے، (بمرے کی تلاش میں) کہی ایک ریوڑ کی طرف " (صحیح مسلم، کتاب المنافقین)

۷. لینی اللہ نے تہمیں کافروں کی دوسی سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر تم دوسی کروگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یہ دلیل مہیا کررہے ہو کہ وہ تہمیں بھی سزا دے سکے (یعنی معصیت اللی اور تھم عدولی کی وجہ سے)۔

هبنم كاسب سے نچلا طبقه هاوِية كبلاتا ہے۔ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهَا منافقين كى مذكورہ عادات وصفات سے ہم سب مسلمانوں
 كو الله تعالى بحائے۔

ٳ؆ٚٳ؆ؽڹۜؾٵڹٛڎؚٳۅؘٲڞڵڂٛۅٳۅڶڠؾۜڞڡؙٛۅ۠ٳۑٳڵڶۄ ۅٙٲڂٛڵڞؙۅٳڍؽؠؘؿۿؙڎؠڵۼٷؙۅڵؠڬڡؘ؆ڶۿٷؙڡۣڹؽڽؙ ۅٙڛۘۅ۫ػؽؙٷؚڗٳڶڵۿؙٵڵۿٷؙڡؚڹؽ۠ڹۜٲڂؚڔٞٳۼڟۣؽ۠ڡٵ۞

مَايَفْعَلُ اللهُ بِعَنَا الِكُمُّ إِنْ شَكَرُتُمُ وَامَنْ تُمُّرُ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿

ڒؠۼؙؙؚۘڽ۠ٵٮڵڡؙٵڵۻۿڒڽٳڵۺؙۅٝٚ؞ڡؚؽٵڷڠٙۅٛڸٳڵڒ ڡؘؽؙڟٚڸؗۄٙ۫ٷػٲؽٵٮڵڡؙڛؠؽڠٵۼڸؽؙؠٵٙ۞

۱۳۲ بال جو توبہ کرلیں اور اصلاح کرلیں اور اللہ تعالی پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، (۱) اللہ تعالی مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔

1971. الله تعالی تههیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو، (۲) الله تعالی بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ (۲)

۱۳۸. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پیند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے (م) اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے۔

ا. یعنی منافقین میں سے جو ان چار چیزوں کا خلوص دل سے اجتمام کرے گا، وہ جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں اہل ایمان کے ساتھ ہوگا۔

۲. شکر گزاری کا مطلب ہے اللہ کے تھم کے مطابق برائیوں سے اجتناب اور عمل صالح کا اجتمام کرنا۔ یہ گویا اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ہے اور ایمان سے مراد اللہ کی توحید وربوبیت پر اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی سافیقیا کی رسالت پر ایمان ہے۔ سعبہ یعنی جو اس کا شکر کرے گا، وہ قدر کرے گا، جو دل سے ایمان لائے گا، وہ اس کو جان لے گا اور اس کے مطابق وہ بہترین جزاء سے نوازے گا۔

می، شریعت نے تاکید کی ہے کہ کی کے اندر برائی و کیھو تو اس کا چرچا نہ کرو، بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، الا یہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو۔ اس طرح کھلے عام اور علی الاعلان برائی کرنا بھی سخت ناپیندیدہ ہے۔ ایک تو برائی کا ارتکاب ویے ہی ممنوع ہے، چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ دو سرا اسے بر سرعام کیا جائے یہ مزید ایک جرم ہے اور اس کی وجہ سے اس برائی کا جرم دو چند، بلکہ دہ چند بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کے الفاظ نہ کورہ دونوں قتم کی برائیوں کے اظہار سے ممانعت کو شامل بیں اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی شخص کو اس کی کردہ یا ناکردہ حرکت پر برا بھلا کہا جائے۔ البتہ اس سے ایک استثناء ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر گئے ہو۔ جس سے ایک فائدہ یہ متوقع ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آجائے یا اس کی تلافی کی سعی کرے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بخ کر رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی مُنافِیقِیم کی خدمت اقد س میں عاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوی ایذاء دیتا ہے۔ آپ سَنافِیم نے اس سے نبی کر ماہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی مُنافِیم کی خدمت اقد س میں ماضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوی ایذاء دیتا ہے۔ آپ سَنافِیم نے اس سے نبی کر رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی مُنافِیم کی خدمت اقد س میں ماضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوی ایذاء دیتا ہے۔ آپ سَنافِیم نے اس سے نبی کی طالمانہ دیا کہ بیا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو "اس نے ایسا بی کیا۔ چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وہ پڑوی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا تو س کر ہم گزرنے والا اس پر لعنت طامت کرتا۔ پڑوی نے یہ صور تحال دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے ایذاء نہ بہنچانے کا فیصلہ کرلیا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ (سنن آبی داود۔ کتاب الادب)

ٳؽؙؾؙڎؙٷٛٳڂؘؿڒۘٳٲۊؙڠٛڡٛ۠ٷٲۉؾۧڠڡؙٛۅ۠ٳۼؽؙڛؙۏٙۼٷٳۜۜٛ ٳٮڵؗؗؗه ػٳڹؘۘۼڡؙٛۊ۠ٳڡٙڮؿڒؖ۞

اِتَّاالَّذِيْنَ كَيُّفُرُوُنَ فِائلَٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُُقِرِّقُوْ اِبَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ فُوْمِنُ بِبَغْضَ وَنَكُفُرُ لِبَعْضٍ قَا يُرِيْدُ وْنَ اَنْ يَّتَخِذُوْ اِبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۞

اُولَلِكَ هُمُوالكَلِفُرُونَ حَقًا ۗ وَاعْتَدُنَا لِلكَلِفِرِينَ عَدَاتًا مُعَلِّدًا ﴿ عَدَاتًا مُعَلِمُ اللَّ

ۅؘ۩ۜٙڹؿڹٵڡۘٛٮؙٛۅ۠ٳۑٲۺۊۅڒڛٛڸ؋ۅؘڬ؞ؙؽۺٟۊ۫ۊؙٳؠؽؙٵٙڝٙٳ ڛٞؗؠؙؙۿؚٲۅؙڵڸڮڛۅؙڡٙؽؙٷۣ۬ؾؠؙۿۭٲۻٛٷڰؙٚٷػٵڽٙٵۺ۠ ۼؘڡٛ۫ۅؙٵڗۜڿۘۿٵۿ

۱۳۹. اگر تم کسی نیکی کو علائیہ کرو یا پوشیدہ، یا کسی برائی سے درگزر کرو، (۱) پس یقیناً اللہ تعالی بوری معافی کرنے والا اور یوری قدرت والا ہے۔

•10. بے شک جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نبین اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین بین کوئی راہ نکالیں۔

ا۱۵۱. یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، (۲) اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔

1۵۲. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغیبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کا پورا ثواب دے گا (۳) اور

ا. کوئی شخص کی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ جس حد

تک اس پر ظلم ہوا ہے۔ اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي، مَالَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ (صحیح مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب
النہی عن السباب حدیث: ۵۸۵٪ "آپس میں گائی گلوچ کرنے والے دو شخص جو پھے کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے
النہی عن السباب حدیث: معافی اور درگزر کو زیادہ پند فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالی دور باوجود قدرت کاملہ کے عفو ودرگزر سے کام لینے والا

کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو زیادہ پند فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالی خود باوجود قدرت کاملہ کے عفو ودرگزر سے کام لینے والا
ہو مَجَزَوْ اُسْتِبَاتُ سِیِیّتُ اِسِیْتِنَاتُ مِتَّلُهُا فَعَنَ عَفَا وَاصْلَحَ فَاجُورُهُ عَلَى اللهِ ﴾ (الثوری: ۳۰) (برائی کا بدلہ، اس کے مثل
ہے۔ اس لیے فرمایا ﴿وَجَزَوْ اُسْتِیْتَ اِسِیْتِیْتُ اِسْتُولُو سُیْتِیْتُ اِسْتَعْدِ الله والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع)

اللہ تعالی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ " (صحیح مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع)

٢. اہل کتاب كے متعلق پہلے گزرچكا ہے كہ وہ بعض نبيوں كو مانتے سے اور بعض كو نہيں۔ جيسے يہود نے حضرت عسىٰ عليظا وحضرت محمد رسول الله سَنَّ الْفِيْظُ اور عيسائيوں نے حضرت محمد رسول الله سَنَّ اللّٰهِ عَمَّ كَا انكار كيا۔ الله تعالىٰ نے فرمايا كہ انبياء عليظہٰ كے درميان تفريق كرنے والے يہ كيے كافر ہيں۔

س. يه ايماندارون كاشيوه بتلايا كه وه سب انبياء عليهم پر ايمان ركه بيل- جس طرح مسلمان بين كه وه كسي بهي نبي كا انكار نبين

سُلُطْنَامُّنُنَّا٠

يَنْكُلْكَ اَهُلُ الكِتْبِ اَنْتُنِزِّ لَا عَلَيْهِ هُ كِتْبَاصِّنَ السَّمَاء فَقَلْ سَأَلُوا مُوسَى اَكْبَرَكِمِنْ ذَلِكَ فَقَالُوْا ارِنَا الله جَهْرَةً فَاَخَنَ نَهُ هُ الضّعِقَةُ بِظُلْمِهِمَّ ثُمَّةً اتَّخَنُ والْحِجْلَ مِنُ بَعْدِيمَا جَآءَ نُهُمُ

وَرَفَعَنَا فَوُقَهُ مُالطُّوْرَ بِينِيثًا قِهِمُ وَقُلْنَالَهُمُ ادْخُلُواالْبَابَسُجَّمًا وَقُلْنَالَهُمُ لَا تَعُدُوا فِي السَّبْتِ وَاخَذُنَامِنُهُمُ قِيْنَاقًا غَلِيظًا ﴿

قَيِمَا نَقُضِهِمْ مِثِينَا قَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِالْبِ اللهِ وَقَتْلِهِمْ الْأَنْبِيَا ۚ يَغَلِّرِحِيِّ قَتَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْتُ بَلْطَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفِّرٍ هِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ الِلَّوَلِيْلُاكِ

ان کے پاس کوئی آسانی کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسانی کتاب لائیں، (۱) حضرت موسیٰ (علیہ اللہ کا انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں تھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے، پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑا کے کی بجلی آپڑی پھر باوجودیکہ ان کے باعث ان پر کڑا کے کی بجلی آپڑی پھر باوجودیکہ ان کے

الله برطی مغفرت والا برطی رحمت والا ہے۔

کے باعث ان پر کڑا کے کی بجلی آپڑی پھر باوجودیکہ ان کے اس کے باعث ان پر کڑا کے کی بجلی آپڑی پھر باوجودیکہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنالیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرمادیا اور ہم نے موک (علایشا) کو کھلا غلبہ (اور صریح دلیل) عنایت فرمائی۔ مام اللہ اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سرول پر طور پہاڑ لاکھڑا کردیا اور انہیں تھم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے سخت سے سخت قول میں تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے سخت سے سخت قول

100. (یہ سزا تھی) بہ سبب ان کی عبد شکنی کے اور احکام اللی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے بیوں کو ناحق قتل کرڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے ولوں پر غلاف ہے۔ حالانکہ دراصل ان

کرتے۔اس آیت سے بھی "وحدت ادیان" کی نفی ہوتی ہے جس کے قائلین کے نزدیک رسالت محدید پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اور وہ ان غیر مسلموں کو بھی نجات یافتہ سجھتے ہیں جو اپنے تصورات کے مطابق ایمان باللہ رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کی اس آیت نے واضح کردیا کہ ایمان باللہ کے ساتھ رسالت محدید پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر اس آخری رسالت کا انکار موجد کا قواس انکار کے ساتھ ایمان باللہ غیر معتبر اور نامقبول ہے۔ (مزید دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۲ کا عاشیہ)

وقرار لیے۔

ا. یعنی جس طرح حضرت موسیٰ عَلَیْشِاً کوہ طور پر گئے اور تختیوں پر لکھی ہوئی تورات لے کر آئے، ای طرح آپ بھی آسان پر جاکر لکھا ہوا قرآن مجید لے کر آئیں۔ یہ مطالبہ محض عناد، جود اور تعنت کی بنا پر تھا۔

کا تقدیری عبارت یوں ہوگی فَبِنَقْضِهِمْ مِیْثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ لَعِن ہم نے ان کے نقش میثاق، کفر بآیات اللہ اور قتل انبیاء وغیرہ کی وجہ سے ان پر لعنت کی یا سزا دی۔

کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگادی ہے، اس لیے یہ قدرے قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔

187. اور ان کے کفر کے باعث اور مریم (علیماً) پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث۔
(۱)

102. اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بین مریم (عَلَیْمُلُا) کو قبل کردیا حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قبل کیا نہ سولی پر چڑھایا(۲) بلکہ ان کے لیے ان (عیسیٰ عَلِیْمُلُا) کا شبیہ بنادیا گیا تھا۔ (۳) یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ (عَلِیْمُلُا) کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں بین، انہیں اس کا والے ان کے بارے میں بین، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز شخینی باتوں پر عمل کرنے کے (۴) اتنا

## وَيِكْفُرُهِمْ وَقَوْلِهِمُ عَلَى مَنْ يَمَ نَهُمَّا نَا عَظِيمًا اللهِ

وَّقُولِهِمُ إِنَّاقَتُلْنَا الْمُسِينَحَ عِنْسَى ابْنَ مُرْيَمُ رَسُولُ اللَّوْوَمَا قَتَلُونُهُ وَمَاصَلَبُوْهُ وَلَانُ شَيْبَةَ لَهُمُّ وَلَانَ الَّذِينَ اخْتَلَفُوْ اوْيُهِ لِنَيْ شَاكِ مِنْهُ مَالَهُ مُراهِمُ مِنْ عِلْمِر الآلا اِتِّبَاءَ الطَّرِنَّ وَمَا فَتَلُوهُ يَقِيبُنَا ﴾ مِنْ عِلْمِر الآلا اِتِّبَاءَ الطَّرِنَّ وَمَا فَتَلُوهُ يَقِيبُنَا ﴾

ا. اس سے مراد یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیاً پر بدکاری کی تہت ہے۔ آج بھی بعض نام نہاد محققین اس بہتان عظیم کو ایک "حقیقت ثابتہ" باور کرانے پر تلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف نجار (نعوذ باللہ) حضرت عیسیٰ علیاً آگا کا باپ تھا اور یوں حضرت عیسیٰ علیاً آگی بن باپ کے معجزانہ ولادت کا بھی انکار کرتے ہیں۔

۲. اس سے واضح ہوگیا کہ حضرت عیسیٰ عَالِیہا کو یہودی قتل کرنے میں کامیاب ہوسکے نہ سولی چڑھانے میں۔ جیسا کہ ان کا منصوبہ تھا۔ جیسا کہ سورۂ آل عمران کی آیت: ۵۵ کے حاشیے میں مختصر تفصیل گزرچکی ہے۔

سبر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی تعداد ۱۲یا کا تھی، جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا طرف سے اس کی شکل وصورت میری جیسی بنادی جائے۔ ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہوگیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کو وہاں سے آسمان پر اٹھالیا گیا۔ بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جاکر سولی پر چڑھادیا جے حضرت عیسیٰ علیہ الله کا ہم شکل بنادیا گیا تھا۔ یہودی یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ اگل کو سولی دی ہے درآں حالیہ حضرت عیسیٰ علیہ اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے وہ زندہ جمع عضری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جاچکے تھے۔ (این کیر وہ آ القدی) میں معرف علیہ علیہ اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ اگل کو قتل کر دیا، جب کہ دو سرا گروہ جے یہ اندازہ ہوگیا کہ مصلوب شخص حضرت عیسیٰ علیہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ اگل کو آسمان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ بعض مصلوب ہونے کا انکار کرتا رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ اگل کو آسمان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ بعض مصلوب ہونے کا انکار کرتا رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ اگل کہ تھا۔ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ جس کہ ان انکار کرتا رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان انکار کرتا رہا۔ بعض کے جی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ کہ کہتے ہیں کہ اس اختلاف سے جو خود عیسائیوں کے نسطوریہ فرقہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ کہ کہتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ کہ کہتے ہیں کہ ان دو اختلاف سے جو خود عیسائیوں کے نسطوریہ فرقہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ کہا

یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ 10۸. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا<sup>(۱)</sup> اور اللہ بڑا زبر دست اور یوری حکمتوں والا ہے۔<sup>(۱)</sup>

109. اور اہل کتاب میں ایک بھی ایسانہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ (عَلِیْنِاً) کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لاچکے(۲)

## كِلْ رَفْعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيمًا @

ۅؘٳڶؙڝؚٞؽؗٲۿؙڵ۩ؙؽڶۑٳڵٳڵڮٷؙؚڡڹۜٙؾۜۑ؋ڨؘڹڶؘڡؘۅ۠ؾ؋ ۅؘڽۅ۫ڡڒڶڨۣڽڎؘؿڴۅؙؽؙۼؽۼۄؙۺؘۿؚؽڵڰٛ

کے لحاظ سے تو سولی دے دیے گئے کین لاہوت (خداوندی) کے اعتبار سے نہیں۔ ملکانیہ فرقے نے کہا کہ یہ قتل وصلب ناسوت اور لاہوت دونوں اعتبار سے مکمل طور پر ہوا ہے (خ القدیم) بہر حال وہ اختلاف، تردد اور شک کا شکار رہے۔

ا. یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کو زندہ آسان پر اٹھالیا اور مقوار صحیح احادیث صدیث کی تمام کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری وصحیح مسلم میں بھی وارد ہیں۔ ان احادیث میں آسان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا اور دیگر بہت ک باتوں کا تذکرہ ہے۔ امام ابن کثیر یہ تمام روایات ذکر کرکے آخر میں تحریر فرماتے ہیں "لیس یہ احادیث رسول سکا لیکھی ہواں بن سمعان، باتوں کا تذکرہ ہے۔ ان کے راویوں میں حضرت ابوہریرہ، عبد اللہ بن معود، عثمان بن ابی العاص، ابو امامہ، نواس بن سمعان، عبد اللہ بن معود، عثمان بن المیہ رحمتی ان احادیث میں آپ کے عبد اللہ بن اسید رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان احادیث میں آپ کے عبد اللہ بن اسید رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان احادیث میں آپ کے لیے اقامت ہورہی ہوگی۔ آپ خزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑدیں گے، جزیہ معاف کردیں گے، ان کے دور کے لیے اقامت ہورہی ہوگی۔ آپ خزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑدیں گے، جزیہ معاف کردیں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہوجائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا اور یاجوج وماجوج کا ظہور وفساد بھی آپ کی موجود گی میں ہوگا، بالآخر آپ ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاک واقع ہوگی۔"

۲. وہ زبر دست اور غالب ہے، اس کے ارادہ اور مشیت کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور جو اس کی پناہ میں آجائے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاسکتا اور وہ حکیم بھی ہے، وہ جو فیصلہ بھی کرتا ہے، حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔

٣. قَبْلُ مَوْتِهِ مِيں "ه" کی ضمیر کا مرجع بعض مفسرین کے نزدیک اہل کتاب (نصاریٰ) ہیں اور مطلب یہ کہ ہر عیمائی موت کے وقت کا ایمان نافع نہیں۔ لیکن سلف اور اکثر مفسرین کے وقت کا ایمان نافع نہیں۔ لیکن سلف اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مرجع حضرت عیمیٰ علیہ ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جب ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہو گا اور وہ دجال کو قتل کرے اسلام کا بول بالا کریں گے تو اس وقت جینے یہودی اور عیمائی ہوں گے ان کو بھی قتل کرڈالیں گے اور روئے زمیں پر مسلمان کے سواکوئی اور باقی نہ بچے گا اس طرح اس دنیا میں جینے بھی اہل کتاب حضرت عیمیٰ علیہ اپنیاں لانے والے ہیں مسلمان کے سواکوئی اور باقی نہ بچے گا اس طرح اس دنیا میں جینے بھی اہل کتاب حضرت عیمیٰ علیہ ایمان کسی بھی ڈھنگ وہ حضرت عیمیٰ علیہ کی ایمان کسی بھی ڈھنگ کا ہو۔ سیح احادیث سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ چنانچہ نی علیہ کی ایمان کسی بھی ڈھنگ کا ہو۔ سیح احادیث سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ چنانچہ نی عالیہ کی ایمان کسی جس کے ہاتھ میں میری کا ہو۔ سیح احادیث سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ چنانچہ نی عادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑدیں گے، خزیہ جان ہے اس دات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم وعادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑدیں گے، خزیہ جان ہے! ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم وعادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑدیں گے، خزیہ

ڣۣڟڸؗۄؚؚڝۧٵڷڹؾؙؽۿٲۮؙۏٲڂۜۯۜڡؙڹٚٵۼڷؽۿۄؙڟۣؾۑؾ ٳؙڂؚڰؖٮؙؙڶۿؙڎ۫ۅٙۑڝٙؾؚۿؚۻٛۼڽؙڛؚؽڸؚٵٮڵڰؚػؿؿ۠ڴٳۿؖ

قَاَخْذِهِمُ الرِّبُوا وَقَدُ نُهُواعَنُهُ وَاكُلِهِمُ الْمَوَلَ النَّاسِ بِالْبُاطِلِ وَاَعْتَكُ ثَالِلْكُفِرِ ابْنَ مِنْهُمُ عَذَا بَا النِّيمًا ۞

لِكِنِ الرَّسِنُوْنَ فِى الْعِلْوِمِنْهُمُ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ عَٱلْزُلِ الِّيْكَ وَقَالْنُرْلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلُوةَ وَالْمُؤْثُونَ الرَّكُولَةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْمُؤْمِرُالْوِيْرِ أُولِيِّكَ سَنُؤْتِيْكِمْ اَمُمَّاعَظِمًا ۚ

اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔(۱)

14. جو نفیس چیزیں یہودیوں کے لیے حلال کی گئی تھیں

وہ ہم نے ان پر حرام کردیں ان کے ظلم کے باعث اور
اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث۔(۱)

171. اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے

باعث اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث اور ان

میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا

کر رکھا ہے۔

191. لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے بیں جو بیں (۳) اور ایمان والے بیں جو اس پر ایمان لاتے بیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور نمازوں کو قائم رکھنے والے بیں (۳) اور زکوۃ کے ادا کرنے

کو قتل کریں گے، جزید اٹھا دیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہوجائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ (مینی صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا) حتی کہ ایک سجدہ دنیا ومافیہا سے بہتر ہوگا۔" پھر حضرت ابوہریرہ ڈوائیڈ فرماتے اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ کو ﴿وَرَانَ مِنْ اَھُلِ الْکَنْکُ اِلْاَلْکُونُی اَنْکِلُ اِلَاکُونُی اَنْکِلُ اِلْاَلْکُونُی اِلْکَلُونُی اِلَاکِلُونُی اِلْکَلُونُی اِلْکَلُونُی اِلْکِلُونُی اِللَّاکِ اِلْکُلُونُی اِللَّاکِ اِللَّالِی اِللَّاکِ اِللَّاکِ اِللَّاکِ اِللَّاکِ اللَّالِی اِللَّاکِ اِللَاکِ اِللَّاکِ اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِ اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِلِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِونِ اِلْمِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِلْمُونِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اللَّالِی اِللَّالِی اِلْمُنْ اِللِی اِلْمُلِی اِللَّالِی اِلْمُنْ اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِلْمُنْ اِللَّالِی اِلْمُنْ اِلْمِی اِلْمُنْ اِلْمُلِی اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِللِّالِمِی اِلْمُنْ اِلِیْمُنْ اِلِمُنْ اِلِی اِلِمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلِمُنْ اِلِمُنْ اِلِمُو

ا. یہ گوائی اپنی پہلی زندگی کے حالات سے متعلق ہوگی۔ جیساکہ سورہُ مائدہ کے آخر میں وضاحت ہے ﴿وَكُنْتُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا أَثَادُمُتُ فِيْهُمُ ﴾ (میں جب تک ان میں موجود رہا، ان کے حالات سے باخبر رہا)۔

۲. لینی ان کے ان جرائم ومعاصی کی وجہ سے بطور سزا بہت سی حلال چیزیں ہم نے ان پر حرام کردی تھیں۔ (جن کی تقصیل سورة الأنعام: ۱۴۲ میں ہے)

m. ان سے مراد عبدالله بن سلام دلالله وغيره بين جو يهوديون مين سے مسلمان جو گئے تھے۔

مم. ان سے مراد بھی وہ اہل ایمان ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے یا پھر مہاجرین وانصار مراد ہیں۔ لیعنی شریعت کا پختہ علم رکھنے والے اور کمال ایمان سے متصف لوگ ان معاصی کے ارتکاب سے بیجۃ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نالپند فرماتا ہے۔ والے ہیں<sup>(۱)</sup> اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں<sup>(۲)</sup> یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔

الم الحقیقاً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جسے کہ نوح (علیقیا) اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور یعقوب (علیما) اور ان کی اولاد پر اور عیسی اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان (علیما) کی طرف (اسمال نے داود (علیما) کو زبور عطا فرمائی۔

۱۹۳. اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں (<sup>(())</sup> اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے <sup>(())</sup> اور موسیٰ (عَالِیْلِاً) سے اللہ

إِنَّا اَوْحَيْنَا الِيُكَ كَمَّا اَوْحَيْنَا إِلَى ثُوْمِ وَالنَّيهِ إِنَّ مِنْ اَلْ ثُوْمِ وَالنَّيهِ إِنَّ مِنْ اَعْدِمَ وَالْحَيْنَا إِلَى الْمُوهِ يُمُوو السَّلْعِيلَ وَالسَّخَقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْلَى وَ الْكِيْنَا وَالْكِيْنَا وَالْكِيْنَا وَالْكَيْنَا وَالْكَيْنَا وَالْوَيْنَ وَالْكَيْنَا وَالْوَيْنَا وَالْكَيْنَا وَالْحَيْنَا وَالْمَانِيْنَا وَالْمَانِيْنَا وَالْحَيْنَا وَالْحَيْنَا وَالْحَيْنَا وَالْحَيْنَا وَالْحَيْنَا وَالْعَلَامِينَا وَالْمُلْعَانِيْنَا وَالْحَيْنَا وَالْحَيْنَا وَالْحَيْنَا وَالْمُلْعَانِيْنَا وَالْمُلْعَانَا وَالْمُلْعَانِيْنَا وَلَالْمُلْعَانِيْنَا وَلَالْمُلْعَانِيْنَا وَلَالْمَانِيْنَا وَلَالْمُلْعَانِيْنَا وَلَالْمَانِيْنَالْمِلْعَانِيْنَا وَلَالْمِلْعُلُمِيْنَا وَلَالْمِلْعِلَامِيْنَا وَلَالْمَانِيْنَا وَلَالْمِلْعِلَامِيْنَا وَلَالْمِلْعِلَامِيْنَالِيْلَامِيْنَا وَلَالْمِلْعِلَامِيْنَا وَلَالْمِلْعِلَامِيْنَا وَلَمِنْ وَالْمُلْعِلَامِيْنَا وَلَمِلْعِلَامِيْنَا وَلَالْمُلْعَالِمِيْنَا وَلَمِلْمُوالْمُولِيْلُمِيْنَا وَلَالْمَامِيْنَا وَلْمُلْمِلْمُلِمِيْنَا وَلَمِلْمُلْعِلَامِيْنَا وَلَالْمُلْعِلَامِيْمِ وَالْمُلْعِلَامِيْلُمِيْنَا وَلَمِلْمُلْعِلَامِيْنَا وَلَمْمِيْعِلَامِيْنَا وَلَالْمُلْعِلَامِيْلِمِيْلَامِيْلِمِيْنَا وَلِيْلِمِيْلَامِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِلْمُلْعِلَامِيْلِمِيْلِمِيْلِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلُولِمِيْلَامِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمُلْمِيْل

وَرُسُلاَقَدُ فَصَصَّنَهُمُ عَلَيْكَ مِنْ ثَبُلُ وَرُسُلاَ لَّهُ نَقْصُصُهُمُ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوْسَى تَكُلِيمُنَا ۚ

ا. اس سے مراد زکوۃ اموال ہے یا زکوۃ نفوس لیعنی اپنے اخلاق وکردار کی تطبیر اور ان کا تزکید کرنا، یا دونوں ہی مراد بیں۔ ۴. لیعنی اس بابت پریفین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ نیز بعث بعد الموت اور عملوں پر جزاء وسزاکا یفین رکھتے ہیں۔

س. حضرت ابن عباس کی اسان پر الله تعالی عباس کی اسان پر الله تعالی است. حضرت موسی علیها کے بعد کسی انسان پر الله تعالی نے کچھ نازل نہیں کیا اور یوں نبی منگی انگار کیا، جس میں نہیں کی انگار کیا، جس میں نہیں کورہ قول کا رد کرتے ہوئے رسالت محمدیہ منگی ایک اثبات کیا گیا ہے۔

٧٩. جن نبيول اور رسولول كے اسمائے گرامی اور ان كے واقعات قرآن كريم ميں بيان كيے گئے ہيں ان كی تعداد ٢٣ يا٢٥ ہے۔

(١) آدم (٢) اوريس (٣) نوح (٣) ہود (۵) صالح (٢) ابراہيم (۵) لوط (۸) اسماعيل (٩) اسحاق (١٠) يعقوب (١١) يوسف

(٢١) ايوب (١٣) شعيب (١٣) موسىٰ (١٥) ہارون (١١) يونس (١٤) واود (١٨) سليمان (٩١) الياس (٢٠) اليسم (١١) زكريا

(٢٢) يحيٰ (٢٣) عيسىٰ (٢٣) ذواكفل (اكثر مفسرين كے نزديك) (٢٥) حضرت محمد صلوة الله وسلامه عليه وعليهم الجعين۔

۵. جن انبياء اور رسل كے نام اور واقعات قرآن ميں بيان نہيں كيے گئے، ان كی تعداد كتنی ہے؟ الله تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

ايک حديث ميں جو بہت مشہور ہے ايک لاكھ ٢٢ بزار اور ايک حديث ميں ٨ بزار تعداد بتلائی گئی ہے۔ ليكن يہ روايات سخت ضعيف ہيں۔ قرآن وحديث ميں مبشرين ومندرين (انبياء) آتے رہے ہيں۔ قرآن وحديث سے صرف يہ معلوم ہوتا ہے كہ مختلف ادوار وحالات ميں مبشرين ومندرين (انبياء) آتے رہے ہيں۔ بالآخر يہ سلسلة نبوت حضرت محم شام الله الله كے مواديا گيا۔ آپ سے پہلے کتنے نبی آئے؟ ان کی صحیح تعداد الله كے سواكوئی

ۯڛؙڴ؆ٞۜڹۺۨڔۣؽڹۘۅٙڡٛٮؙ۬ڎڔڔؽڹٙڸؿؙڵۜٲڴۅٛڹٙٳڸٮؖٵڛ ۼڶؠٳڶڵۼٟڂۼۜ؋ ڹٞۼۘۮٵڶڗ۠ڛؙڷٷػٵڹٵؠڵۿۼڔ۬ؽڒۧٳ ۘۘڮؽؠؙ۫ڴ

لِكِنِ اللهُ يَشْهُدُ بِمَا اَنْزُلَ إِلَيْكَ اَنْزُلَهُ بِعِلْمُهُ وَالْمُلَيْكَةُ يَشْهُدُونَ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا ﴿

ٳۜۛۛۛۊۜٵڷٚۮؽؙؽؘڪؘۼٞۯؙۊٛٳۅؘڝؘڎؙۊٛٳػؽ۫ڛؘؚؽڸؚٳٮڵٶ ؾٙۮؙڞؘڵٷ۠ٳۻڶڵڒؽڮؽٵ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَمُ وُاوَظَلَمُوالَّوْكِيُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُ وَلَالِهُ لِيَكُمْ كُورُقِيًّا فَ

تعالی نے صاف طور پر کلام کیا۔(۱)

110. ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے (۲) تاکہ لوگوں کی کوئی جمت اور الزام رسولوں کے جیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے۔ (۳) اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔ اللہ جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ المحال جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ بقیناً گراہی میں دور نکل گئے۔ ۱۲۸ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، انہیں اللہ تعالیٰ کہ ہراز بہ جنشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔ (۳) ہمراز نہ جنشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔ (۳)

نہیں جانتا تاہم آپ سکا تیکی گئی کے بعد جننے بھی دعوے داران نبوت ہو گزرے یا ہول گے، سب کے سب دجال اور کذاب ہیں اور ان کی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے دائرۂ اسلام سے خارج ہیں اور امت محمدیہ سے الگ ایک متوازی امت ہیں۔ جیسے امت بابیہ، بہائیہ اور امت مرزائیہ وغیرہ۔ اس طرح مرزا قادیانی کو مسیح موعود ماننے والے لاہوری مرزائی بھی۔

ا. یہ موکی علیہ کی وہ خاص صفت ہے جس میں وہ دوسرے انبیاء سے ممتاز ہیں۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت کی رو سے امام ابن کثیر نے اس صفت ہم کلامی میں حضرت آدم علیہ الله وحضرت محمد مثل الله الله کو بھی شریک مانا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ﴿ وَلَكَ اللهُ مُعْلَى اللهُ اللهُ مُعْلَى اللهُ اللهُ مُعْلَى اللهُ الله

م. کیونکہ مسلسل کفر اور ظلم کا ار تکاب کرکے، انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کرلیا ہے جس سے اب ان کی ہدایت ومغفرت کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی۔

ِ الْاَطْوِيْقَ جَهَّتْمَ خِلدِيْنَ فِيْهَا اَبَكَا أُوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ۞

يَاكَيُّهُا النَّاسُ قَدُجَاءَكُوْ الرَّسُوْلُ بِالْجِقِّ مِنْ رُقِيُّهُوْ فَالْمِنُوْاخَيُرُ الكُوْوَ الْ تَكَفَّرُوا فَإِنَّ بِللهِ مَا فِي السَّمٰوْتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ حَكِيْمًا

يَّاهُلَ الْكِتْبِ لَاتَغُلُوْا فِي دِيْبِكُمُ وَلَاتَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ إِتَّمَا الْمُسِيْحُ عِيْمَى

119. بجر جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے
رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔
14 اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف
سے حق لے کر رسول آگیا ہے، پس تم ایمان لاؤ تاکہ
تمہارے لیے بہتری ہو اور اگر تم کافر ہوگئے تو اللہ بی کی
ہے ہر وہ چیز جو آسانوں اور زمین میں ہے، (ا) اور اللہ
دانا ہے حکمت والا ہے۔

اکا. اے اہل کتاب! اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاوُ<sup>(۱)</sup> اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو، مس

ا. یعنی تمہارے کفر سے اللہ کا کیا بگڑے گا جیسے حضرت مو کی علیہ ان قوم سے فرمایا تھا ﴿ اَنْ تَکَفُّهُ وَاَانْ تُحْدُومَنَ فِی الْاَرْضِ جَمِیعُ الْفَائِی الله کَفَیْ وَالله الله کا کیا بالله اختیار الکر تھی اور روئے زمین پر بنے والے سب کے سب کفر کا راستہ اختیار کرلیں تو وہ اللہ کا کیا بگاڑیں گے؟ بقینا اللہ تعالی تو بے پروا تعریف کیا گیا ہے)۔ اور حدیث قدی میں ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے "اے میرے بندو! اگر تمہارے اول وآخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہوجائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا اور اگر تمہارے اول وآخر اور انس وجن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہوجائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہو تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کی نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو! اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہوجاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں تو اس سے میرے خزانے میں اتن ہی کی ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر دکالنے سے سوال کے مطابق عطا کروں تو اس سے میرے خزانے میں اتن ہی کی ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر دکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی میں ہوتی مسب ایک میں انہ نحریم الظلم)

۲. غُلُوٌ کا مطلب ہے کی چیز کو اس کی حد سے بڑھادینا۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ عَلَیْکا اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہ انہیں رسالت وبندگی کے مقام سے اٹھاکر الوہیت کے مقام پر فائز کردیا اور ان کی اللہ کی طرح عبادت کرنے گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ عَلَیْکا کے پیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے، معصوم بنا ڈالا اور ان کو حرام وطال کے اختیار سے نوازدیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ اِنْتُحَنِّ وُالْحَبُ اللهُ عُرِوَدُو اللهِ ﴿ اَنْتُحَنِّ وُلُو اللهِ ﴿ اَنْتُحَنِّ وُلُو اللهِ ﴿ اللهِ وَرَامُ اللهِ وَرَوْدِ اللهِ کَ مطابق، ان کے طال کے وال اور حرام کے کو حرام سمجھنا تھا۔ دراں حالیکہ یہ اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے لیکن اہل کتاب نے یہ حق کہا گئے کہا کہ وین میں اسی غلو سے منع فرمایا ہے۔ کی کو علیہ وی عیسائیوں کے اس غلو کے پیش نظر اپنے بارے میں ایک امت کو متنہ فرمایا۔ ﴿ الله وَرَسُولُهُ ﴾ (صحبح بخاری- کتاب الانبیاء مسند الله وَرَسُولُه ﴾ (صحبح بخاری- کتاب الانبیاء مسند المُسْرَتِ النَّصَارِیٰ عِیْسَی ابنَ مَرْیَمَ وَ فَاِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ وَقُولُواْ : عَبْدُ الله وَرَسُولُه ﴾ (صحبح بخاری- کتاب الانبیاء مسند

ابْنُ مَنْيَمَرَيْمُوْلُ اللهِ وَكِلِمِتُهُ ٱلْقُلْهَاۤ إِلَّى مَرْيُمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۚ فَالْمِنُوْلِ بِاللهِ وَرُسُلِهٖ ۗ وَلاَ تَعُوْلُوُا تَكُنْهُ ۚ إِنْ تَهُوْلُوا فَيُرِاللَّهُ وَإِنْهَا اللهُ إِللهُ قَاحِكُ ۚ سُبُحْنَةُ أَنْ يَبُوْنَ لَهُ وَلَنْ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْرَوْنِ \* وَكَفْلِ بِاللهِ وَكِيْلًا ۚ

اس کے کلمہ (کن سے پیدا شدہ) ہیں جے مریم (عیراالله) کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہیں (ا) اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں (۱) اس سے باز آجاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے، اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کے لیے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کے لیے ہو کچھ آسانوں میں ہے۔ اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔

عیسیٰ بن مریم (عَالِیُّلاً) تو صرف الله تعالیٰ کے رسول اور

12۲. مین (علیها) کو الله کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ وعار یا تکبر وانکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا اور نہ مقرب فرشتوں

لَنْ يَّنْتَنَكِفَ الْسِيَّهُ أَنْ يَكُونَ عَبْكَ الِّلٰهِ وَلَا الْمُلَيِّكَةُ الْمُقَارِّفُونَ وَمَنْ يَنْتَنَكِفُ عَنْ

أحمد جدا صفح ۱۳ اور ديميے صفح ۱۵۰) "تم مجھے اس طرح حدسے نہ بڑھانا جس طرح عيمائيوں نے عيميٰ بن مريم علياً اگو بڑھايا، ميں تو صرف الله كا بندہ بوں، پس تم مجھے اس كا بندہ اور رسول ہى كہنا" ليكن افسوس امت محمديہ اس كے باوجود بھى اس غلو سے محفوظ نہ رہ سكى جس ميں عيمائي مبتلا ہوئے اور امت محمديہ نے بھى اپنے پغيمر كو بلكہ نيك بندوں تك كو خدائى صفات سے متصف تظہر اويا جو دراصل عيمائيوں كا وطيرہ تھا۔ اسى طرح علماء وفقهاء كو بھى دين كا شارح اور مفسر مانے كے بجائے ان كو شارع (شريعت سازى كا اختيار ركھنے والے) بناديا ہے۔ فَإِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَى فرمايا نبى مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالِنَّا لِلْهِ وَاللَّهُ بِيروى كروك " يعنى ان كے قدم به قدم چلوگے۔ اسى طرح تم چھى امتوں كى بيروى كروگ " يعنى ان كے قدم به قدم چلوگے۔

٣. عيسائيوں كے كئى فرقے ہيں۔ بعض حضرت عيسىٰ عليہ الله الله كا شريك اور بعض الله كا شريك اور بعض الله كابيٹا مانتے ہيں۔ پھر جو الله مانتے ہيں وہ أَقَانِيْمُ ثَلَاثَة (تين خداؤں) كے اور حضرت عيسىٰ عليہ الله علاقہ (تين سے ايک) ہونے كے قائل ہيں۔ الله تعالى فرمارہا ہے كہ تين خدا كہنے سے باز آجاؤ، الله تعالى ايك ہى ہے۔

عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكُيرُ فَسَيَحْشُرُهُ وُ النَّهِ جَمِيْعًا®

فَاتَّا الَّذِينَ المَنُواوَعِملُوا الصَّلِحْتِ فَيُوقِيُهِمُ الْجُوْرَهُمْ وَيَزِيْكُهُمُّ مِّنْ فَضُلِهٌ وَامَّا الَّذِيبُنَ اسْتَنْكَفُوْ اوَ اسْتَكُمْرُوْ افْيُعَدِّ بُهُمْ عَذَابًا الِيُمَا لَا وَلَا يَعِبُ وَنَ لَهُمُّ مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَّلِانَصِيْرًا @

ٙؽٳؿ۠ۿٵڵڰٲ؈ؙۊڶڿٲٷؙڎڔٛۿٵؽ۠ۺۣٞۯڗؖؾؚؚ۠ڮؙڎ ۅٙٲڹ۫ڒڶؽؙٳۧڵؽڮؙۮ۠ڹۯٵۺ۠ؠؽ۫ٵۘ۞

فَأَمَّا الَّذِي يُنَ الْمُنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوْابِهِ فَسَيُنُ خِلْهُمُ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَصْلٍ وَيَهْدِ يُهِمُ إِلَهُ عِمَاطًا مُنْتَقِيْمًا أَنْ

کو، (۱) اور اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور میکبر وانکار کرے، اللہ تعالی ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔

اللہ تعالی ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔

اللہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کیے ہیں ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا(۱) اور جن لوگوں نے ننگ وعار اور سرکشی اور انکار کیا، (۱) انہیں المناک عذاب دے گا(۱) اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی، اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔

۱۷۲. اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آپینی (۵) اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔(۱)

128. پس جو لوگ اللہ تعالی پر ایمان لائے اور اسے مضبوط کپڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لئے اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔

ا. حضرت عینی علیها کی طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی خدائی میں شریک تھہرا رکھا تھا، اللہ تعالی فرمارہا ہے کہ
یہ تو سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور اس سے انہیں قطعاً کوئی انکار نہیں ہے۔ تم انہیں اللہ یا اس کی الوہیت میں
شریک کس بنماد پر بناتے ہو؟

- ۲. بعض نے اس "زیادہ" سے مراد یہ لیا ہے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو شفاعت کا حق عطا فرمائےگا، یہ اذن شفاعت پاکر جن کی بابت اللہ چاہےگا یہ شفاعت کریں گے۔
  - س. لین الله کی عبادت واطاعت سے رکے رہے اور اس سے انکار و تکبر کرتے رہے۔
- ۵. بربان، ایی دلیل قاطع، جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نہ رہے اور ایک ججت جس سے ان کے شبہات زائل ہوجائیں، اسی لیے آگے اسے نور سے تعبیر فرمایا۔
- ۲. اس سے مراد قرآن کریم ہے جو کفر وشرک کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے۔ ضلالت کی پگڈنڈیوں میں صراط مستقیم
   اور حبل الله المتین ہے۔ اس اس کے مطابق ایمان لانے والے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔

ؽٮ۫ؾٙڡٛؾؙۅؙڬػ ڤؙؚڸٳۺۮؙؽؙڣؾؽؙۮڔڣٳڵڬڶڶڎؚٵٟڹ ٳڞؙٷٞٳۿڵڬڶۺڶ؋ۅؘڵڎ۠ۅٞڵ؋ٛڷؙڎؙڰ۠ فَڵۿٵ ڹڞؙڡؙٵ؆ٙڲٷۿۅؘۘڝڒؙۿٵۧڔڶڰ۫؞ڲڷؙڽ ؙۿٵۅؘڵڽ۠ ڣٳڹٛػٲڹؾٵۺؙؾؽڹڣؘۿۿٵڶۺؙ۠ڵؿ۬ؠڝ؆ٵۺٙٳٷۅٳڹ ڬٵڹٛۅٛٞٳڂۅڰٙڒۣۜڿٳڰٷٙڛٵٞٷڶڸڰػڔڡۺ۠ڷ حظّ ڰٵڹٛۉٛٳڂۅڰڒۣڿٳڰٷٚڛٵٞٷڶڸڰػڔڡۺ۠ڵؙؙڂ ۺؿؙۼؽؿٷ۠ڿ

121. آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجھے کہ اللہ تعالیٰ (خود) تہمیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مرجائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہوتو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے (ا) اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ (ا) پس اگر بہنیں دو ہوں تو آئییں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا۔ (ا) اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل دو عورتوں کے، (ا) اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرمارہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرمارہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔

ا. کلاکہ اُ کے بارے میں پہلے گزرچکا ہے کہ اس مرنےوالے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا۔ یہاں پھر اس کی میراث کا ذکر ہورہا ہے۔ بعض لو گول نے کلالہ اس شخص کو قرار دیا ہے جس کا صرف بیٹا نہ ہو۔ لیخی باپ موجود ہو، کین یہ صحیح نہیں۔ کلالہ کی پہلی تعریف ہی صحیح ہے۔ کیونکہ باپ کی موجود گی میں بہن سرے سے وارث ہی نہیں ہوتی۔ لیپ اس کے حق میں عاجب بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالی فرمارہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہوتو وہ اس کے نصف مال کی وارث ہوگی۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کلالہ وہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ جس کاباپ بھی نہ ہو۔ یوں بیٹی کی نفی وارث ہوگی۔ جس سے وار باپ کی نفی اشارة النص سے ثابت ہوجاتی ہے۔

ملحوظہ: بیٹے سے مراد بیٹا اور پوتا دونوں ہیں۔ اس طرح بہن سے مراد سگی بہن یا علاتی (باپ شریک) بہن ہے (ایر الفاسر) احادیث سے ثابت ہے کہ کلالہ کی بہن کے ساتھ بیٹی کی موجوگی میں بیٹی کو نصف اور بہن کو نصف اور بیٹی اور پوتی کی موجود گی میں بیٹی کو نصف اور بہن کو نصف اور بیٹی اور پوتی کی موجود گی میں بیٹی کو نصف، پوتی کوسدس (چھٹا حصہ) اور بہن کو باتی یعنی ثلث دیا گیا۔ (فح القدر واران بیٹا ہوتو کسی اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کی اولاد موجود ہوتو بہن کو بجیشت ذوی الفروض کچھ نہیں ملے گا۔ اب اگر وہ اولاد بیٹا ہوتو کسی اور حیثیت سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر بیٹی ہوتو بہن اس کے ساتھ عصبہ ہوجائے گی اور مَابَقِی کے لے گی۔ یہ مَابَقِی ایک بیٹی کی موجود گی میں نصف اور ایک ہے زائد کی موجود گی میں ثلث ہوگا۔

۲. ای طرح باپ بھی نہ ہو۔ اس لیے کہ باپ، بھائی سے قریب ہے، باپ کی موجودگی میں بھائی وارث ہی نہیں ہوتا اگر اس کلالہ عورت کا خاوند یا کوئی ماں جایا بھائی ہوگا تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد باتی مال کا وارث بھائی قرار پائے گا۔ (ابن سیر) سورت کا خاوند یا کوئی ماں جایا بھائی ہوگا۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ کلالہ شخص کی دویا دو سے زائد بہنیں ہوں تو انہیں کل مال کا دو تہائی حصہ ملے گا۔

۴. لیعنی کلالہ کے وارث مخلوط (مرد اور عورت دونوں) ہوں تو پھر "ایک مرد دو عورت کے برابر" کے اصول پر ورثے کی تقسیم ہوگی۔ تقسیم ہوگی۔

#### سورهٔ مائده مدنی ہے اور اس میں ایک سوبیں آیتیں اور سولہ رکوع میں۔

# بن \_\_\_\_\_ إلله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

المنورة المائلة

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ؙؽٳؘؿۿٵڷڹ۫ڹؽ۬ٵڡٮؙؙٷٛٲٳۏٷٛٳۑٵڡڠٷٛڋۣڋؖؖؗۿؙؙۅؖۻڬ ػڮؙؠٙڣۣؽػؙٲٲڒٛڡٚٵڝٳڷڒڡٵؽٮٞڶۼڶؽڲؙۏۼؽڒۼؚڸٚ الڝۜؽٮؚۏٲٮؙؙؿؙ۫ۯڂؙٷڟؚۜڷٵڵڎڮؘڰڮٛڡٵؽڔۣؽؙ<sup>ڽ</sup>

ا. اے ایمان والو! عہد و پیان پورے کرو، (۱) تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں (۲) بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے (۱۳) مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جانے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔

يَايَّهُاٱتَّذِيْنَ|مَنُوْالاَيِّخُلُوْا شَعَآيِـرَاللهِ وَلَاالثَّهُوَالْخُرَامَوَلَاالْهُدُى وَلَاالْقَلَابِ

ایمان والو! الله تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو<sup>(()</sup> نہ ادب والے مہینوں کی<sup>(()</sup> نہ حرم میں قربان

ا. عُقُودٌ عَقُدٌ كى جَعْ ہے، جس كے معنى گرہ لگانے كے ہيں۔ اس كا استعال كى چيز ميں گرہ لگانے كے ليے بھى ہوتا ہے اور پختہ عبدو بيان كرنے پر بھى۔ يہاں اس سے مراد احكام اللى ہيں جن كا الله نے انسانوں كو مكلف تشہر ايا ہے اور وہ عبدو بيان ومعاملات بھى ہيں جو انسان آپس ميں كرتے ہيں۔ دونوں كا ايفاء ضرورى ہے۔

البیدہ میں چونکہ ابہام ہے، اس لیے ان کو بھیٹمہ گہا جاتا ہے۔ اس کا مادہ بھہ ، إِنْھامٌ ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل وقہم میں چونکہ ابہام ہے، اس لیے ان کو بھیٹمہ گہا جاتا ہے۔ آفعامٌ اونٹ، گاۓ، بکری اور بھیڑ کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے۔ یہ بھیٹمہ الی خال میں نرمی ہوتی ہے۔ یہ بھیٹمہ الانعام آیت نمبر ۱۳۳۳ میں بین، جن کی تفصیل سورہ الانعام آیت نمبر ۱۳۳۳ میں آئے گی علاوہ ازیں جو جانور وحثی کہلاتے ہیں مثلاً ہرن، نیل گائے وغیرہ، جن کا عموماً شکار کیا جاتا ہے، یہ بھی حال ہیں۔ البتہ حالت احرام میں ان کا اور دیگر پر ندوں کا شکار ممنوع ہے۔ سنت میں بیان کردہ اصول کی روسے جو جانور دُوْدَاب اور جو پر پر ندوں کا شکار ممنوع ہے۔ سنت میں بیان کردہ اصول کی روسے جو جانور دُوْدَاب اور جو پر پر ندوں کا شکار جہیٹتا کہ صورہ بقرہ آیت نمبر سما کے حاشے میں تفصیل گزر چی ہے۔ دُوْدَاب کا مطلب ہے وہ جانور جو اپنے کچل کے دانت سے اپنا شکار جہیٹتا کمار تا ہو اور چیر تا ہو، مثلاً شکرہ، باز، شاہین، عقاب وغیرہ ور خیرہ ۔ میڈل سے دہ بیا شکار جھیٹتا کمار جہیٹتا کمار جہیٹتا کیار تا ہو۔ مثلاً شکرہ، باز، شاہین، عقاب وغیرہ۔

m. ان کی تفصیل آیت نمبر m میں آرہی ہے۔

وَلاَ آئِيْنَ الْبَيْتَ الْخَرَامُ يَنْبَتْغُوْنَ فَضُلَّامِنَّ دَّيِّهِمُ وَمِضُوانًا وَلِذَاحَلَلْتُمُ فَاصُطَادُوا وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمِ آنَصَنْ وَكُوْعَنِ الْمُسَجِّدِ الْخَرامِر آنْ تَعْتَنَكُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِيرِّ وَالتَّقُوٰيَ وَلِاَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْثِمُ وَالْعُدُوانِ وَالْتَقُوا اللّهَ ﴿ إِنَّ اللّهَ شَدِيكُ الْجِقَابِ ۞

ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جارہ ہوں (۱) اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد حارہ ہوں (۱) اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد نیت سے اپنے رب تعالی کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جارہ ہوں (۱) ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو، (۱) جن لوگوں نے تہمیں محبد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حدسے گزر جاؤ، (۱) نیکی اور پر ہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم وزیادتی میں مدد نہ کرو، (۱) اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، بے شک

اور محرم) کی حرمت بر قرار رکھو اور ان میں قال مت کرو۔ بعض نے اس سے صرف ایک مہینہ لینی ماہ ذوالحجہ (جج کا مہینہ) مراد لیا ہے۔ بعض نے اس حکم کو ﴿فَاقْتُلُواالْنَهُ رِکِیْنَ حَیْثُ وَحَبُدُ تَنُوْهُو ﴾(النوبة: ۵) سے منسوخ مانا ہے۔ مگر اس کی ضرورت نہیں۔ دونوں احکام کے اپنے اپنے دائرے ہیں، جن میں تعارض نہیں۔

1. هَدْیٌ ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جاتے تھے۔ قَلَاوْدُ قَلَادُہٌ کی جَع ہے جو گلے کے پٹے کو کہا جاتا ہے، یہاں جج یا عمرہ کے موقع پر قربان کیے جانے دالے ان جانوروں کو مراد لیا گیا ہے۔ جن کے گلوں میں علامت اور نشانی کے طور پر جوتے یا پٹے ڈال دیے جاتے تھے پس قلائد سے مقصود وہی جانور ہوئے جنہیں حرم لے جایا جاتا تھا۔ یہ ھدی کی مزید تأکید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کو کسی سے چھینا جائے نہ ان کے حرم تک چنجنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے۔

۳. یہاں امر اباحت لیعنی جواز بتلانے کے لیے ہے۔ لیعنی جب تم احرام کھول دو تو شکار کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ ۴. لیعنی گو تمہیں ان مشرکین نے ۲ ہجری میں مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا لیکن تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی والا رویہ افتلیار مت کرنا۔ دشمن کے ساتھ بھی حلم اور عفو کا سبق دیا جارہا ہے۔

۵. یہ ایک نہایت اہم اصول بیان کردیا گیا ہے۔ جو ایک مسلمان کے لیے قدم قدم پر رہنمائی مہیا کرسکتا ہے۔ کاش مسلمان اس اصول کو اپناسکیں۔

حُرِّمَتُ عَلَيْكُوْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَكَحُوْ الْخِنْفِيرُ وَمَا اهْلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوقُودَةُ وَالْفَتَرَدِّيةُ وَالتَّطِيمُةُ وَمَاۤ اكْلَ السَّبُعُ الَّا مَاذَكَيَّتُهُ وَعَادُ بِحَعَل النَّصْبِ وَلَنَ سَتَقْسِمُوا بِالْازْكَامِ ذَٰلِكُمْ فِنْكُونُ الْمُؤْمِنِيسِ الّذِينَ كَفَمُوا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَحْشُوهُمُ وَاخْتُونِ الْبَكْمِ الْمُؤْمِ الْمُثَونِ الْبَكْمِ الْمُلْتُ

الله تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔

سل تم پر حرام کیاگیا مردار اورخون اورخزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو<sup>(۱)</sup> اور جو گلا گھٹے سے مرا ہو<sup>(۲)</sup> اور جو کسی ضرب سے مراگیا ہو<sup>(۳)</sup> اور جو اونچی جگہسے گر کر مرا ہو<sup>(۳)</sup> اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو<sup>(۵)</sup> اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو<sup>(۵)</sup> اور جے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو<sup>(۲)</sup> لیکن اسے تم ذرج کرڈالو تو حرام نہیں<sup>(۵)</sup> اور جو آسانوں پر ذرج کیا گیا ہو<sup>(۸)</sup> اور

ا. یہاں سے ان محرمات کا ذکر شروع ہورہا ہے جن کا حوالہ سورت کے آغاز میں دیا گیا ہے۔ آیت کا اتنا حصہ سورہ بقرہ میں گزرچکا ہے۔ (دیکھے آیت نبر۱۱۲)

۲. گلا کوئی شخص گھونٹ دے یا کسی چیز میں پھنس کر خود گلا گھٹ جائے۔ دونوں صورتوں میں مردہ جانور حرام ہے۔
 ۳. کسی نے پھر، لا تھی یا کوئی اور چیز ماری جس ہے وہ بغیر ذنج کیے مر گیا۔ زمانۂ جاہلیت میں ایسے جانوروں کو کھالیا جاتا تھا۔ شریعت نے منع کردیا۔ بندوق کا شکار: بندوق کا شکار کیے ہوئے جانور کے بارے میں علماء کے در میان اختلاف ہے۔
 امام شوکائی نے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بندوق کے شکار کو حلال قرار دیا ہے۔ (ٹے اندی) لیعنی اگر جسم اللہ پڑھ کر گوئی چلائی گئی اور شکار ذیج سے پہلے ہی مر گیا تو اس کا کھانا اس قول کے مطابق حلال ہے۔

م. چاہے خود گرا ہو یاکسی نے پہاڑ وغیرہ سے دھکا دے کر گرایا ہو۔

۵. نَطِيْحَةٌ، مَنْطُوحَةٌ ك معنى ميں ہے۔ يعنى كسى نے اسے كر ماردى اور بغير ذرج كيے وہ مركبا۔

۲. لینی شیر، چیتا اور بھیریا وغیرہ جے ذوناب (کیلیوں سے شکار کرنے والے درندوں میں سے کسی نے) اسے کھایا ہو اور
 دہ مرگیا ہو۔ زمانۂ جاہلیت میں مرجانے کے باوجود ایسے جانور کو کھالیا جاتا تھا۔

2. جمہور مفسرین کے نزدیک یہ استثناء تمام مذکورہ جانوروں کے لیے ہے لینی مُنْخَیِقَةٌ، مَوْقُوْذَةٌ، مُتَرَدِّیَةٌ، نَطِیْحَةٌ اور درندوں کا کھایا ہوا، اگر تم انہیں اس حال میں پالو کہ ان میں زندگی کے آثار موجود ہوں اور پھر تم انہیں شرعی طریقے سے ذن کر کر تو تو تمہارے لیے ان کا کھانا حلال ہو گا۔ زندگی کی علامت یہ ہے کہ ذن کرتے وقت جانور پھڑے اور ٹانگیں مارے۔ اگر چھری پھیرتے وقت یہ اضطراب و حرکت نہ ہوتو سمجھ لویہ مردہ ہے۔ ذن کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ پڑھ کر تیز دھار آلے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں۔ ذن کے علاوہ نحر بھی مشروع ہے۔ جس پڑھ کر تیز دھار آلے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں۔ ذن کے علاوہ نحر بھی مشروع ہے۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے جانور کے لیے پر چھری ماری جائے (اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے) جس سے نرخرہ اور خون کی خاص رگیں کٹ جاتی ہیں اور سارا خون بہہ جاتا ہے۔

۸. مشرکین اپنے بتوں کے قریب پھر یا کوئی چیز نصب کرکے ایک خاص جگد، بناتے تھے۔ جے نُصُبٌ (تھان یا آستانہ)
 کہتے تھے۔ ای پر وہ بتوں کے نام نذر کیے گئے جانوروں کو ذرج کرتے تھے لینی یہ ﴿وَمَمَا أَفِقَلَ بِهِ إِلَفَيْدِ الله ﴾ بی کی ایک

ڵڴۄ۫ڋؠٮؙڴۄ۫ۅٲٮ۬ٛٮۘٮۘػؙٵۼڷؽڴۯڹۼؠؙؾۨٷڗۻؽڬڴٷ ٵڵٟڛڵڵۯڋؽؽٵۮڡٚڝٙٳڞؙڟڗۜ؈۬ٛػۼٮڞۊۼۘؽؙڔ ؙڡؙۼۧٳؽڣٟڵؚٳڎؿٟ۠ٷؘڶڽٵڶڷٷۼٛۅ۠ۯڒۜڃؽ۠ۉ۠

ڛۘٮؙٛڬؙۏؙؾڬؗٙؗٙڡٵۮؘٲڵڿڷٞڵۿٷ۠ڠ۠ڷٳؙڿۘڰڵڰۿ۠ٳڷڟۣؾۑڬۜۅٙڡٵ ۼڴؿڎ۠ؿؙۺٵۼۘۊٳڔڿؗڡؙػڵؚؠؽڹؿؙۼڷڣٷٛڬۿۜڽڝڣٵۼڰڡڰۿؙ ٵڵؿڬؙڣؙڴۅٛٳڝؠۜٵۧڡٛڛڬٞؽۼڶؽػۼؙٷٲۮؙڬۯ۠ۅٳٳۺۄٳڵؿڡ ۼػؠؿٷڗٲؿڠؙۅٳٳڒؿؙٳؿٵڽڎۿڛڔؽۼٵۼۣڛٳڡ

سے بھی کہ قرعہ کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو() یہ سب بد ترین گناہ ہیں، آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہوگئے، خبردار! تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کردیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کردیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہوگیا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہوجائے بشرطیکہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہوتو یقیناً اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔(۱) ملال ہے؟ آپ کہہ دیجے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہے؟ آپ کہہ دیجے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں،(۱) اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کوتم نے سدھا رکھاہے یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت جانوروں کوتم نے سدھا رکھاہے یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالی نے تمہیں دے

شکل تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آستانوں، مقبروں اور در گاہوں پر، جہاں لوگ طلب حاجات کے لیے جاتے ہیں اور وہاں مدفون افراد کی خوشنودی کے لیے جانور (مرغا، بکرا وغیرہ) ذبح کرتے ہیں، یا کچی ہوئی دیگئیں تقیم کرتے ہیں، ان کا کھانا حرام ہے یہ ﴿وَمَاذْ بِمُوعِی الدُّمْنِ ﴾ میں داخل ہیں۔

ا. ﴿ وَانَ تَسْتَصُوفُوْ إِيالَاَذُكُورِ ﴾ كے دو معنی کیے گئے ہیں ایک تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا دوسرا تیروں کے ذریعہ قسمت معلوم کرنا، پہلے معنی کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جوئے وغیرہ میں ذکح شدہ جانور کی تقسیم کے لیے یہ تیر ہوتے تھے جس میں کسی کو کچھ مل جاتا، کوئی محروم رہ جاتا۔ دوسرے معنی کی رو سے کہاگیا ہے کہ ازلام سے مراد تیر ہیں جن سے وہ کسی کام کا آغاز کرتے وقت فال لیا کرتے تھے۔ انہوں نے تین قسم کے تیر بنار کھے تھے۔ ایک افعال (کر) دوسرے میں لاَتَفْعَلْ (الله تیر نکاتا تو نہ لاَتَفْعَلْ والا تیر نکاتا تو نہ کرکے اور تیسرے میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ افْعَلْ والا تیر نکل آتا تو وہ کام کرلیا جاتا، لاَتَفْعَلْ والا تیر نکلتا تو نہ کرے اور تیسرا تیر نکل آتا تو وہ کام کرلیا جاتا، لاَتَفْعَلْ والا تیر نکلتا تو نہ کرے اور تیسرا تیر نکل آتا تو پھر دوبارہ فال نکالتے۔ یہ بھی گویا کہانت اور اسْتِمْدَاذٌ بِغَیْرِ الله کی شکل ہے اس لیے اس کے سے حسم کردیا گیا استقسام کے معنی طلب قسمت ہیں۔ یعنی تیروں سے قسمت طلب کرتے تھے۔

۲. یہ بھوک کی اضطراری کیفیت میں مذکورہ محرمات کے کھانے کی اجازت ہے بشر طیکہ مقصد اللہ کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنا نہ ہو، صرف جان بھانا مطلوب ہو۔

س. اس سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جو حلال ہیں۔ ہر حلال طیب ہے اور ہر حرام خبیث۔

ر کھی ہے (۱) پس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک ر تھیں تو تم اس سے کھالو اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرلیا کرو۔(۲) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔

6. کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں اور اللہ کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے (\*\*) اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں (\*\*) جب کہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے با قاعدہ نکاح کرو یہ نہیں

ٱلْيُوَمَ الْحِلَّ ٱلْكُوْ الطَّلِيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنِ أُونُواْ الْكِيْبَ عِلَّ اللَّهِ الْكَانِيْنِ أُونُواْ الْكِينِ عِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينِينَ الْوُنُوا الْكِينَبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْكِينَبَ مَنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِي الللْمُولِي الللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنِي الللْمُولِي الللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُؤْمِنَ اللللْمُؤْمِنِي الللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُؤْمِنَا الللللْمُولِي الللللْمُولِي الللِلْمُؤْمِنِي اللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللللْمُؤْمِنِ

ا. جَوَارِحُ، جَارِحٌ کی جَع ہے جو کاسب (کمانے والا) کے معنی میں ہے۔ مراد شکاری کتا، باز، چیتا، شکرا اور دیگر شکاری پرندے اور درندے ہیں۔ مُکلِّیْنَ کا مطلب ہے شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کے لیے سدھایا گیا ہو۔ سدھانے کا مطلب ہے جب اسے شکار پر چھوڑا جائے۔ تو دوڑتا ہوا جائے، جب روک دیا جائے تو رک جائے اور بلایا جائے تو واپس آ جائے۔

\*\* الیے سدھائے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور دو شرطوں کے ساتھ حلال ہے۔ ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت کم اللہ پڑھ لی گئی ہو۔ دوسری یہ کہ شکاری جانور شکار کرکے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے اور اس کا انتظار کرے، خود نہ کھائے۔ حتیٰ کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا ہو، جب بھی وہ مقتول شکار شدہ جانور حلال ہو گا بشرطیکہ اس کے شکار میں سدھائے اور چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کی اور جانور کی شرکت نہ ہو۔ (صحیح البخاری، کتاب الصید) الذبائح والصید۔ مسلم، کتاب الصید)

۳. اہل کتاب کا وہی ذبیحہ حلال ہو گا جس میں خون بہہ گیا ہو۔ گویا ان کا مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے، کیونکہ اس میں خون بہنے کی ایک بنیادی شرط مفقود ہے۔

۷. اہل کتاب کی عور توں سے نکاح کی اجازت کے ساتھ ایک تو پاکدامن کی قید ہے، جو آئ کل اکثر اہل کتاب کی عور توں میں مفقود ہے۔ دوسرا اس کے بعد فرمایا گیا جو ایمان کے ساتھ کفر کرے، اس کے عمل برباد ہوگئے۔ اس سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ اگر ایس عورت سے نکاح کرنے میں ایمان کے ضیاع کا اندیشہ ہوتو بہت ہی خسارہ کا سودا ہو گا اور آئ کل اہل کتاب کی عور توں سے نکاح میں ایمان کو جو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں، محتاج وضاحت نہیں۔ درآں حالیکہ ایمان کو بھان خرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جاسکتا۔ اس لیے اس کا جواز بھی اس وقت تک کو بھانا فرض ہے۔ ایک جائز کام کے لیے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جاسکتا۔ اس لیے اس کا جواز بھی اس وقت تک ناقابل عمل رہے گا، جب تک مذکورہ دونوں چیزیں مفقود نہ ہوجائیں۔ علاوہ ازیں آئ کل کے اہل کتاب ویسے بھی اپنے دین سے بالکل ہی بیگانہ بلکہ بیزار اور باغی ہیں۔ اس حالت میں کیا وہ واقعی اہل کتاب میں شار بھی ہو بھتے ہیں؟ واللہ اعلم دین سے بالکل ہی بیگانہ بلکہ بیزار اور باغی ہیں۔ اس حالت میں کیا وہ واقعی اہل کتاب میں شار بھی ہو بھتے ہیں؟ واللہ اعلم

الخيبرين ٥

يَايَهَا الَّذِينَ امَنُوَّ إِذَا قُمْتُهُ لِلَ الصَّلُوةِ
فَاغُسِلُوا وُجُوْهَكُوْوَ أَيْنِ يَكُمُولِلَ الْمَرَافِق وَامْسَخُولِمُوُوْسِكُو وَآخِلُهُ إِلَى الْكَتِيكِنِ وَإِنْ وَامْسَخُولِمُوُوْسِكُو وَآخِلُهُ إِلَى الْكَتِيكِنِ وَإِنْ كُنْتُمْرُجُنْبًا فَاطَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرْضَى لَوْضَلَ سَفَ آوْجَ لَوْ اَحْدِلُمْ مِنْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْوَلَادِ الْمُ

ئىلىرجب فاطهروا وران كىلىم مرضى اۇعلى سقىر آۇجاء آحكى قىنىڭدىقن الغالىط قۇللىش ئىزالىساء فكەرتچى فاماء ئىتىلىدوا صعيدىدا كىلىدا قامسكۇل بۇجۇ ھىڭدۇ آئىدىگە

مِّنُهُ مَا يُرِيُكُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِّنَ حَرِيح

کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو، اور منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔

۲. اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولو(۱) اپنے سروں کا مسح کرو(۱) اور اپنے پاؤں کو شخوں سمیت دھولو،(۱) اور اپنے پاؤں کو شخوں سمیت دھولو،(۱) ہور آگر تم جنابت کی حالت میں ہوتو عسل کرلو،(۱) ہاں اگر تم بیار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہوکر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مئی سے تیم کرلو، اسے اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مئی سے تیم کرلو، اسے

1. "منه دھوؤ" یعنی ایک ایک، دو دو یا تین تین مرتبه دونوں ہھیلیاں دھونے، کلی کرنے، ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنے کے بعد۔ جیساکہ حدیث سے ثابت ہے۔ منه دھونے کے بعد ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا جائے۔

٧. مس پورے سر کا کیا جائے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے اپنے ہاتھ آگے سے پیچے گدی تک لے جائے اور چر وہاں سے آگے کو لائے جہاں سے شروع کیا تھا۔ اس کے ساتھ کانوں کا مسح کرلے۔ اگر سر پر بگڑی یا عمامہ ہوتو حدیث کی روسے موزوں کی طرح اس پر بھی مسح جائز ہے۔ اس پر بھی مسح جائز ہے۔ اس پر بھی مسح جائز ہے۔ اس پر بھی مسح جائز ہے۔

۳. اَرْجُلکُمْ کا عطف وُ جُوْهکُمْ پر ہے لیمن اپنی بیر شخنوں تک دھوہ! اور اگر موزے یا جرابیں پہنی ہوئی ہیں (بشر طیکہ وضو کی حالت میں پہنی ہوں) تو حدیث کی روسے پیر دھونے کے بجائے جرابوں پر مسمح بھی جائز ہے۔ ملحو ظة: (۱) اگر پہلے سے باوضو ہوتو نیا وضو کرنا ضروری نہیں۔ تاہم ہر نماز کے لیے تازہ وضو بہتر ہے۔ (۲) وضو سے پہلے نیت فرض ہے۔ (۳) وضو سے پہلے لیم اللہ پڑھنی بھی ضروری ہے۔ (۴) داڑھی گھنی ہوتو اس کا خلال کیا جائے۔ پہلے نیت فرض ہے۔ (۳) ان کے در میان فاصلہ نہ کیا جائے۔ لینی ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کو ترتیب وار دھویا جائے۔ (۲) ان کے در میان فاصلہ نہ کیا جائے۔ لینی ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کے دھونے میں دیر نہ کی جائے۔ بلکہ سب اعضاء تسلسل کے ساتھ کیے بعد دیگرے دھوئے جائیں۔ (۷) اعضائے وضو میں سے کسی بھی عضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ (۸) کوئی عضو بھی تین مرتبہ سے زیادہ نہ دھویا جائے۔ ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ (نفسیر ابن کثیر، فتح الفدید وأیسر النفاسیر)

مم. جنابت سے مراد وہ ناپاکی ہے جو احتلام یا بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے لاحق ہوجاتی ہے اور اسی حکم میں حیض اور نفاس بھی داخل ہے۔ جب حیض یا نفاس کا خون بند ہوجائے تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طہارت یعنی غشل ضروری ہے۔ البتہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیم کی اجازت ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ (فتح القدیر وأیسر النفاسیر)

ٷٙڵڮڶؙؿ۠ڔؙۣؽؙٳڸؽؙڟۿٙؠؙٛٛٛٛٛڝٛ۠ۄؙۏڸؽؙؾۊٞڹڠۘؠؘؾؘؘؖٛ عَلَيٛڬؙۄؙڵڡؘڰؙػؙۄؙڗؘۺؙ۫ٛٛٛٛڂٛۯۏ۫ڽٙ۞

وَاذُكُرُوُّانِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُّ وَمِيْثَاْفَهُ الَّذِي وَاتَّقَتُّوُرِهِ ۗ إِذْ تُكْثَرُّسِمِعْنَا وَاطَعْنَا ۗ وَاتَّعَوُّااللهُ ۚ إِنَّ اللهَ عَلِيْمُ اللهِ الصَّدُوْرِ

يَايُّهُا الَّذِينَ الْمَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى الاَتَعَابِ لُوا إَعْدِلُوا هُوَا مُعْمَلُوا هُوَا هُوَرُبُ لِلتَّقُوٰى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيبُرُامِيمَا

اینے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو<sup>(۱)</sup> الله تعالی تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا<sup>(۲)</sup> بلکہ اس کا ارادہ تنہیں پاک کرنے کا اور تنہیں اپنی بھر پور نعمت دینے کا ہے، (۳) تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔

ک. اور تم پر اللہ تعالیٰ کی جو تعییں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے جب کہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا اور اللہ تعالیٰ سے دُرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کا جانے والا ہے۔ ۸. اے ایمان والو! تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہوجاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، (۳) کسی قوم کی عداوت شہیں خلاف عدل پر آمادہ خاو، (۵) عدل کیا کرو جو پر ہیزگاری کے زیادہ قریب نہ کردے، (۵) عدل کیا کرو جو پر ہیزگاری کے زیادہ قریب

1. اس کی مخضر تشری اور تیم کا طریقہ سورۃ النہاء کی آیت نمبر ۱۳ میں گزر چکا ہے۔ کی بخاری میں اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ ایک سفر میں بیداء کے مقام پر حضرت عائشہ ڈٹاٹٹا کا ہار گم ہوگیا جس کی وجہ سے وہاں رکنا یا رک رہنا پڑا۔ کی کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا اور علاش ہوئی تو پائی دعتیا بھی نہیں ہوا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیم کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت اسید بن حضیر ڈلٹٹٹ نے آیت س کر کہا اے آل ابی بکر! تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی ہیں اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ (تم لوگوں کے لیے سرایا برکت نہیں ہے۔ (تم لوگوں کے لیے سرایا برکت ہو۔) (سمج بنادی۔ مورۃ المادہ)

۲. اسی کیے تیم کی اجازت مرحمت فرمادی ہے۔

۳. ای لیے حدیث میں وضو کرنے کے بعد دعا کرنے کی ترغیب ہے۔ دعاؤں کی کتابوں سے یہ دعا یاد کرلی جائے۔ ۸. اس پہلے جملے کی تشریح سورۃ النساء آیت نمبر ۱۳۵ میں گزر چکی ہے۔

۵. اور اس دوسرے جملہ کی تشریح سورۃ المائدہ کے آغاز میں گزر چکی ہے۔ نبی کریم شکا شیائی کے نزدیک عادلانہ گواہی کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس واقع سے ہوتا ہے جو حدیث میں آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر شکائیٹی کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا، اس عطیے پر آپ جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی۔ چنا تچہ میرے والد نبی سکائیٹی کی ضدمت میں آئے تو آپ سکائیٹی نے بوچھا کہ تم نے اپنی ساری اولاد کو اس طرح کا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ سکاٹیٹی نے فرمایا "اللہ سے ڈرو اور اولاد کے در میان انصاف کرو" اور فرمایا کہ "میں ظلم پر گواہ نہیں بنول گا۔" (صحیح البخاری و مسلم، کتاب الهبة)

144

تعْمَلُوْنَ⊙

وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُواالطَّلِحَتِ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَنَّ بُوُا بِالْلِتِنَّااُولَلِكَ أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ®

يَائَيُّكُمُ النَّذِيْنَ الْمَنُوا اذْكُرُوْ انِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُوْ اِذْهَ صَرَّقَ قُومٌ أَنْ يَّبْسُطُوْ آ الِيُكُوْ اَيْدِيهُمُ فَكُفَّ آيْدِيهُمُ عَنْكُوْ وَالَّقُوا اللهُ وعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۚ

وَلْقَدُ أَخَذَاللهُ مِينَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيكَ

ہے، اور الله تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ الله تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

و. الله تعالی کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں
 ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر وثواب ہے۔
 اور جن لو گول نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا
 وہ دوز خی ہیں۔

11. اے ایمان والو! الله تعالی نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو جب کہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو الله تعالی نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا<sup>(۱)</sup> اور الله تعالی سے ڈرتےرہو اور مومنوں کو الله تعالی ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

11. اور الله تعالى نے بنی اسرائيل سے عبد و بيان ليا<sup>(1)</sup>

ا. اس کی شان نزول میں مفسرین نے متعدد واقعات بیان کیے ہیں۔ مثلاً اس اعرابی کا واقعہ کہ رسول اللہ شکی تیا آرام فرمایت میں آرام فرمایت ہیا ہے۔ اس اعرابی نے تلوار کی تھی۔ آپ شکی تھی ہوئی تھی۔ اس اعرابی نے تلوار کی تھی آرام فرمایت آپ شکی تھی گا؟ آپ شکی تھی آرا ہی کہ تھی گا؟ آپ شکی تھی گا؟ آپ شکی تھی گا؟ آپ شکی تھی گا ہے کہ انتقال فرمایا "اللہ تھی کی کریم مُنکی تھی گا ہے کہ آپ شکی تھی کہ بین کصب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی کریم مُنکی تھی اور آپ شکی تھی ہوں کے خلاف، جب کہ آپ شکی تھی کہ بیا گھی اور اس کے ساتھی کے خلاف، جب کہ آپ شکی تھی کہ بیا کہ مسلمان کے نقصان پہنچانے کی سازش تیار کی تھی، جس سے اللہ تعالی نے آپ شکی تھی بہودیوں کے قبیلے بنو نفنیر سے حسب ہاتھوں غلط فہی سے دو عامری شخص قبل ہو گئے تھے، ان کی دیت کی ادائیگی میں یہودیوں کے قبیلے بنو نفنیر سے حسب معاہدہ جو تعاون لینا تھا، اس کے لیے نبی کریم شکی تھی کہ اوپر سے چکی کا پھر آپ شکی تھی سے دہاں تشریف لے گئے اور ایک دیوار سے ممکن میں مارش تیار کی کہ اوپر سے چکی کا پھر آپ شکی تھی آپ تھر آپ شکی تیا کہ بعد یہ آیت نازل ہوئی ہو۔ کیونکہ ایک آپ شکی گئی کو بذریعہ وہی مطلع فرمادیا۔ ممکن ہے کہ ان سارے بی واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہو۔ کیونکہ ایک آپ سے کرول کے کئی اساب وعوامل ہو سکتے ہیں۔ (نفسیر ان کئیر، آپسر التفاسیر وفتح القدیر)

۳. جب الله تعالی نے مومنوں کو وہ عہد اور میثاق پورا کرنے کی تاکید کی جو اس نے حضرت محمد سکی الیکی فاریعے سے لیا اور انہیں وہ انعامات یاد کرائے جو ان پر ظاہراً وباطناً ہوئے اور بالخصوص یہ بات کہ انہیں حق وصواب کے رائے پر طلخ کی توفیق عطا فرمائی تو اب اس مقام پر اس عبد کا ذکر فرمایا جارہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا اور جس میں وہ ناکام رہے۔ یہ گویا بالواسطہ مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ تم بھی کہیں بنو اسرائیل کی طرح عہد ویثاق کو یابال کرنا شروع نہ کردینا۔

قِبَمَا نَقَضِهِمُ مِيْنَا فَهُمُ لَعَنَّهُمُ وَبَعَلْنَا قُلُوبَهُمُ قُسِيمةً عُبُحَرِّفُونَ الْحَالِمَ عَنُ مَّوَاضِعِهُ وَنَسُواحَظَامِّمَّا ذُكِّرُوُ الْهِ وَلاَتَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَلَيْنَةٍ مِنْهُمُ إلَّا وَلاَتَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَلَيْنَةٍ مِنْهُمُ إلَّا قَلِيُلًا مِنْهُمُ مَا عَلَيْهُ عَلَى خَلَيْنَةٍ مِنْهُمُ

اور انہی میں سے بارہ سر دار ہم نے مقرر فرمائے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھوگے اور زکوۃ دیتے رہوگے اور میرے رسولوں کو مانتے رہوگے اور ان کی مدد کرتے میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جینوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں، اب اس عہد و بیان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔

انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔

انگاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔

انگاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔

اینی لعنت نازل فرمادی اور ان کے دل سخت کردیے اپنی لعنت کردیے کے دور کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں (۱) اور جو

کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا

بیٹے، (۳) ان کی ایک نہ ایک خانت پر تھے اطلاع ملتی

1. اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ جبابرہ سے قال کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے بارہ قبیلوں پر بارہ نقیب مقرر فرمادیے تاکہ وہ انہیں جنگ کے لیے تیار بھی کریں، ان کی قیادت ور ہنمائی بھی کریں اور دیگر معاملات کا انتظام بھی کریں۔

العنی استے انظامات اور عہد مواعید کے باوجود بنو اسرائیل نے عہد شکنی کی، جس کی بنا پر وہ لعنت اللی کے مستحق ہے۔ اس لعنت کے دنیوی نتائج یہ سامنے آئے کہ ایک تو ان کے دل سخت کردیے گئے جس سے ان کے دل اثر پذیری سے محروم ہو گئے اور انبیاء کے وظ وضیحت ان کے لیے ہے کار ہو گئے، دوسرایہ کہ وہ کلمات اللی میں تحریف کرنے لگ گئے۔ یہ تحریف لفظی اور معنوی دونوں طرح کی ہوتی تھی جو اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی عقل وفہم میں کجی آئی ہے اور ان کی جسارتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے کہ اللہ کی آئیتوں تک میں تصرف کرنے سے انہیں گریز نہیں۔ بدقسمتی سے اس قساوت قلبی اور کلمات اللی میں تحریف سے امت محمد یہ کے افراد بھی محفوظ نہیں رہے۔ مسلمان کہلانے والے عوام نہیں خواص بھی، جہلاء ہی نہیں علاء بھی، ایسے مقام پر پہنچ بھے ہیں کہ وعظ وقسیحت اور احکام اللی کی یاد دہائی ان کے لیے بیکار ہے، وہ من کر ان سے ذرا اثر جول نہیں کرتے اور جن غفلتوں اور کو تاہیوں کا وہ شکار ہیں، ان سے تائب نہیں ہوتے۔ ای طرح اپنی بدعات، خود ساختہ مزعوات اور اپنی تاویلات باطلہ کے اثبات کے لیے کلام اللی میں تحریف کرڈالتے ہیں۔

٣. يه تيسرا نتيجه ب اور اس كا مطلب يه ب كه احكام اللي پر عمل كرنے ميں انہيں كوئى رغبت اور دلچيى نبيں رہى بلكه

وَاصْفَحُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ النَّحُسِنِينَ @

وَمِنَ الَّذِيُنَ قَالُوْآ إِنَّانَصَارَى آخَذُنَا مِيْثَاقَهُمُ فَنَسُواحَقَّا اِمِّمَّا ذُكِّرُوْاكِمْ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُ مُ العُكَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ الله يَوْمِ الْقِيهِمَةِ وَسَوْنَ يُنَبِّمُهُمُ الله يِمَاكَ انْوَا يَصْنَعُونَ ۞

يَاَهُ لَ الْكِتْبِ قَدْجَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ كَثِيرًا إِمِّمَا كُنْ تُمُ تُخُفُونَ مِنَ

ہی رہے گی (۱) ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں (۱) پس تو انہیں معاف کرتا جا اور در گزر کرتا رہ (۱۳) ہے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ۱۳ اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں (۱۳) ہم نے ان سے بھی عہد و پیان لیا، انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو انہیں کی گئی تھی بڑا حصہ فراموش کردیا۔ تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض وعداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی (۱۵) اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ رہیں سب بتا دے گا۔

10. اے اہل کتاب! یقیناً تمہارے پاس ہمارار سول (مَنَا لَیْنَامِّ) آچکا جو تمہارے سامنے اللہ کی کتاب کی بہت سی الیی

ج عملی اور برعملی ان کا شعار بن گی اور وہ پستی کے اس مقام پر پہنٹی گئے کہ ان کے ول سلیم رہے نہ ان کی فطرت مستقیم۔

۱. یعنی شر، خیانت اور مکر، ان کے کر دار کا جزو بن گیا ہے جس کے نمونے ہر وقت آپ کے سامنے آتے رہیں گ۔

۲. یہ تھوڑے سے لوگ وہی ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہوگئے تھے اور ان کی تعداد دس سے بھی کم تھی۔

۳. یعنو ودر گزر کا یہ تھم اس وقت دیا گیا تھا، جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں اس کی جگہ تھم دیا گیا ﴿قَالِیكُوْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

الْڪِتْبِ وَيَعْفُوْاعَنُكَنِيْرِهُ قَـَلُ جَاءَكُوْ مِّنَ اللهِ نُوْمٌ وَّكِتُبُ مِّبُيْنُ ۚ

يَّهُ بِى بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُواتَهُ سُبُلَ السَّلْ وَيُخْرِجُهُمُ مِّنَ الثَّلْلَيْ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْ نِهِ وَيَهُدِيُهِمُ اللَّصِرَاطِ شُسُتَقِيْمِ ۞

لَقَّ لَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوْاَلِنَّ اللهُ هُوَ الْمَسِيْعُ الرُّنُ مُرْيَعُ قُلُ فَمَنْ يَّمُلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهُ لِكَ الْمُسِيَّحَ ابْنَ مَرْيَحَ وَأُمَّةَ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَلِلهِ مُلُكُ السَّمُونِ وَالْرُضِ وَمَابَيْنُهُمَا "

باتیں ظاہر کررہا ہے جنہیں تم چھپارہے تھے(۱) اور بہت سی باتوں سے در گزر کرتا ہے، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آچکی ہے۔(۲)

۱۲. جس کے ذریع سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے دریے ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کرنور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے۔

11. یقیناً وہ لوگ کافر ہوگئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی میں ابن مریم ہے، آپ ان سے کہہ دیجے کہ اگر اللہ تعالیٰ میں ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کردینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر پچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسانوں وزمین اور ان دونوں کے درمیان

1. یعنی انہوں نے تورات وانجیل میں جو تبدیلیاں اور تحریفات کیں، انہیں طشت ازبام کیا اور جن باتوں کو وہ چھپاتے تص انہیں ظاہر کیا، جیسے سزائے رجم۔ جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

۲. نُورٌ اور كِتَابٌ مُّبِينٌ وونوں سے مراد قرآن كريم ہے ان كے در ميان واو، مغايرت مصداق نبيس مغايرت معنى كے ليے ہے اور يه عطف تفيرى ہے جس كى واضح دليل قرآن كريم كى اگلى آيت ہے جس ميں كہا جارہا ہے ﴿ يَهُدِى يُ بِهِ اللّه ﴾ ﴿ لَهُ اللّه عِن اللّه تعالى ہدايت فرماتا ہے ﴾ اگر نور اور كتاب يه دو الگ الگ چيزيں ہوتيں تو الفاظ يھيديْ بِهِ مَا اللهِ ہوتے "لينى الله تعالى ان دونوں كے ذريع سے ہدايت فرماتا ہے "قرآن كريم كى اس نص سے واضح ہوگيا كه نور اور كتاب مبين دونوں سے مراد ايك ہى چيز يعنى قرآن كريم ہے۔ يہ نہيں ہے كه نور سے آنحضرت عَلَيْظُمُ كى ابن نص سے واضح ہوگيا كه نور اور كتاب مبين دونوں سے مراد ايك ہى چيز يعنى قرآن كريم ہے۔ يہ نہيں ہے كه نور سے آنحضرت عَلَيْظُمُ كى بابت نُورٌ مَّن أَور كتاب اس جاری کا عقيدہ گھڑ ركھا ہے۔ اور آپ عَلَيْظُمُ كى بشريت كا انكار كرتے ہيں۔ اس طرح اس غانه ساز عقيدے كے اثبات كُورٌ والله كا عقيدہ گھڑ ركھا ہے۔ اور آپ عَلَيْظُمُ كى بشريت كا انكار كرتے ہيں۔ اس طرح اس غانه ساز عقيدے كے اثبات كور يدا كى حديث بھى بيان كرتے ہيں كہ اللہ نے سب سے پہلے نبى عَلَيْشُورُ كَا يُور بيدا كيا اور پھر اس خور سے سارى كا كانات بيدا كى۔ عالات كور يدا فرمايا ﴿ إِنَّ أَوَّ كَلَ مَا حَلَقَ اللهُ كَا عَدِيثُ مِن مِن عُنَ اللهُ عَد مربث، حدیث ہى كہ كہ كہ الله تعالى نے سب سے پہلے قلم پيدا فرمايا ﴿ إِنَّ أَوَّ كَلَ مَا حَلَقَ اللهُ تُور نَبِيكَ يَا جَابِرُ ﴾ (تعليات الحَديث المَشْهُور ﴿ أَوَّ كُلَ مَا حَلَقَ اللهُ تُور نَبِيكَ يَا جَابِرُ ﴾ (تعلیات الحَدیث المَشْهُور ﴿ أَوَلُ مَا حَلَقَ اللهُ تُور نَبِيكَ يَا جَابِرُ ﴾ (تعلیات الحَدیث المَشْهُور ﴿ أَوَلُ مَا حَلَقَ اللهُ تُور نَبِيكَ يَا جَابِرُ ﴾ (تعلیات الحَدیث المَشْهُور ﴿ أَوَلُ مَا حَلَقَ اللهُ تُور نَبِيكَ يَا جَابِرُ ﴾ (تعلیات الحَدیث المَشْهُور ﴿ أَولُ مَا حَلَقَ اللهُ تُور بَيدًا كَا يَا جَابِرُ ﴾ (تعلیات الحَدیث المَشْهُور ﴿ أَولُ مَا حَلَقَ اللهُ تُور بَيكَ يَا جَابِرُ ﴾ (تعلیات الحَدیث المَدَ نَات سب سے پہلے قال ہے۔ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

يَخُلُقُ مَا يَشَآؤُهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيُّ تَ دِيُرُ

وَقَالَتِ الْيُهُوُدُ وَالنَّصٰرى حَنُ اَبُنْـُوْااللَّهِ وَاجِبَاً وَهُ قُلُ فَلِهُ يُعِدِّبُهُ مِنْ فُوكِمُّ لِلَّائِمُةُ بَشَرُوْمِّتَنَ خَلَقَ يَعَفِي لِمِنَ يَشَكَأَ وَكُعِيِّبُ مَنُ يَشَكَأُوْ وَيِلْهِ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْاَثْمُ ضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْيُهِ الْمُصِدُرُ۞

کی کل بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔(۱)

10. اور یہود ونصاری کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں، (۲) آپ کہہ دیجے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ (۳) نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں ایک انسان ہو وہ جے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ (۳) زمین وآسان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالی کی ملکیت

1. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور مکیت تامہ کا بیان فرمایا ہے۔ مقصد عیبائیوں کے عقیرہ الوہیتِ می کا رد وابطال ہے۔ حضرت میچ کے عین اللہ ہونے کے قائل پہلے تو پچھ ہی لوگ تھے لیخی ایک ہی فرقہ۔ یعقوبیہ۔ کا یہ عقیدہ تھا لیکن اب تقریباً تمام عیبائی الوہیت میچ کے کئی نہ کی انداز سے قائل ہیں۔ اس لیے میسیحت میں اب عقیدہ سخلیث یا اقانیم ثلاثہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بہر حال قرآن نے اس مقام پر تصریح کردی کہ کئی پیغیر اور رسول کو اللہ صفات سے متصف قرار دینا کفر صریح ہے۔ اس کفر کا ارتکاب عیبائیوں نے، حضرت میچ کو اللہ قرار دے کر کیا، اگر کوئی اور گروہ یا فرقہ کئی اور پیغیبر کو بشریت ورسالت کے مقام سے اٹھاکر الوہیت کے مقام پر فائز کرے گا تو وہ بھی اس کفر کا ارتکاب کرے گا قو وہ بھی

۲. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ کو اور عیبائیوں نے حضرت عیبی علیہ کو ابن اللہ کہا۔ اور اپنے آپ کو بھی ابناء اللہ (اللہ کے بیٹے) اور اس کے محبوب قرار دے لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے یعنی آثبًاع أَبْنَآءِ اللهِ ہم (اللہ کے بیٹوں (عزیر و میے) کے پیروکار ہیں) دونوں مفہوموں میں سے کوئی سا بھی مفہوم مراد لیا جائے، اس سے ان کے تفاخر اور اللہ کے بارے میں بے جا اعتماد کا اظہار ہوتا ہے، جس کی اللہ کے بار کوئی حیثیت نہیں۔

سل اس میں ان کے مذکورہ نفاخر کا بے بنیاد ہونا واضح کردیا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب اور چہیتے ہوتے یا محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چاہو کرو، اللہ تعالی تمہارے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چاہو کرو، اللہ تعالی تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزاکیوں دیتا رہا ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ دعووں کی بنیاد پر شہیں ہوتا نہ قیامت کے دن ہوگا، بلکہ وہ تو ایمان و تقویٰ اور عمل دیکھتا ہے اور دنیا میں بھی اس کی روشنی میں فیصلہ فرماتا ہے اور دنیا میں بھی اس کی روشنی میں فیصلہ فرماتا ہے اور قامت کے دن بھی اس اصول پر فیصلہ ہوگا۔

مم. تاہم یہ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ اس سنت اللہ کے مطابق ہوگا، جس کی اس نے وضاحت فرمادی ہے کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اہل کفر وفسق کے لیے عذاب، تمام انسانوں کا فیصلہ اس کے مطابق ہوگا۔ اے اہل کتاب! تم بھی اس کی پیدا کردہ مخلوق لیمنی انسان ہو۔ تمہاری بابت فیصلہ دیگر انسانی مخلوق سے مختلف کیوں کر ہوگا؟

ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

19. اے اہل کتاب! بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آپہنچا ہے۔ جو تہماری یہ تہمارے لیے صاف صاف بیان کررہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا اور والا آیا ہی نہیں، پس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آپہنچا<sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آگاہ کرنے والا آپہنچا<sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ میری قوم کے لوگو! اللہ تعالی کے اس احسان کا ذکر کرو کہ میں تے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنادیا<sup>(۱)</sup> اس نے تم میں سے وہم میں کی ونہیں دیا۔ (۱)

ٙؽٳٙۿؙڵٳڵڲؾ۬ؾؾؙۮڿٳۧٷٛڎڛٛۅؙڵؾٵؽٮؾؚؽؖٷڰۮٷ ڡؙؿڗۊڝۜٵڵڗؙڛؙڸٲڽؘۘؾڡٛٷڵۉٳڡٵڿٳۧٷڝڽٵۺؽ ٷڒڹۜۯؚؽڔۣٛۏڡٙۮڿٳۼڴۮؠؿؽٷٷڹۮؚؽڗٷۅڶۺۿۼؖڶ ڂڴڽۜۺؙؿؙؙٞڡٞؽڔؿۯ۞

وَاِذْقَالَمُوْسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ اذْكُرُوْ اِنِعُمَةَ اللهِ عَلَيُكُوْ اِذْجَعَلَ فِيكُوْ آنِمُ يَاءَ وَجَعَلَكُوْ مُّلُوُكًا ۚ وَالنَّكُوْمَ مِنَا لَوُيُؤْتِ اَحَدًا مِنِّنَ الْعَلَمِيْنَ ⊙

اب بیشتر انبیاء بن اسرائیل میں سے بی ہوئے ہیں جن کا سلسلہ حضرت عیمیٰ علیہ اللہ تحق کردیا گیا اور آخری پیفیمر بنواساعیل سے ہوئے شکی فیڈیمر سلیمان علیہ اسرائیل میں ہوئے اور بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملوکیت (بادشاہت) سے نوازا۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کی طرح ملوکیت (بادشاہت) بھی اللہ کا انعام ہے، جے علی الاطلاق برا سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ملوکیت بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بادشاہ بناتا نہ اس کا ذکر انعام کے طور پر فرماتا، جیسا کہ یہاں ہے آج کل مغربی افکار کے اسیر اٹل سیاست ہی نہیں بلکہ اصحاب جبہ ودستار شاطران مغرب نے اس کا افسول اس طرح چونکا ہے کہ مغربی افکار کے اسیر اٹل سیاست ہی نہیں بلکہ اصحاب جبہ ودستار بھی ہیں۔ بہر حال ملوکیت یا شخصی حکومت، اگر بادشاہ اور حکران عادل و متقی ہوتو جمہوریت سے ہزار درج بہتر ہے۔ سل بید اشارہ ہے ان انعامات اور مغزات کی طرف، جن سے بنی اسرائیل نوازے گئے۔ جیسے من وسلویٰ کا نزول، بادلوں کا سایہ، فرعون سے نجات کے لیے دریا سے راستہ بنادینا۔ وغیرہ۔ اس کاظ سے یہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور اونے حاصل ہوگیا ہے ﴿ کُفْتُوْ خَدِیْراَ اُمّیْ اِللمَانِ سِی ہی مشام فضیلت امت جم یہ کو صاصل ہوگیا ہے ﴿ کُفْتُوْ خَدِیْراَ اُمْیَانِ اِللمَانِ سِی ہی مشروط ہے اس مقصد کی حکیل کی ساتھ جو ای آیت میں بیان کردیا گیا ہے۔ ﴿ کُفْتُوْ خَدِیْراَ اُمْیَانِ اِللمَانِ کَا حَمْ دیتے، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو) اللہ تعالیٰ و تَشْھُونَ عَنِ الْمُنْکِرُ وَدُوْمِ مُؤْنُ یَاللمَانِ ﴿ مُن کُونَ یَاللمَانِ کَا حَمْ دیتے، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو) اللہ تعالیٰ و تَشْھُونَ عَنِ الْمُنْکِرُ وَدُوْمِ مُؤْنُ یَاللمَانِ کُلُوں کو بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو) اللہ تعالیٰ و تو تو کو کہائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو) اللہ تعالیٰ و تقوی اللہ تعالیٰ و تو کو کھوائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو) اللہ تعالیٰ و تقوی اللہ تعالیٰ و تو کو ایکان رکھتے ہو) اللہ تعالیٰ ایک کو جو ای اللہ تعالیٰ و تو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کونی کو کھونی کو کھونے کیا کہ کو کو کھونی کو کھونی کو کو کو کھونی کو

ڸۼۘۜۅٛۄٳۮ۫ڞ۠ڵۅ۠ٳٳۯػڕٛڞؘٳڵؠؙڡؙٚۜؗڎۜڛؘۜڐٳڷؿؗٙػؙػڹۘ ٳؠؿ۠ۿڵڴۄؙۅؘڵٳؾۯؾڗ۠ٷٵٷؖڸؘٲۮڹٵؚڔۣڴۄٛڣۜؿؿؙڡٞڸؠؙۅؙٳ ڂۣؠۄۣؽؙ۞

قَالُوايِبُوسَى إِنَّ فِيهَاقُومًا جَبَّالِينَ ۗ وَاتَالَنُ نَّنُ ثُمُلَهَا حَتَّى يَعُرُجُولُ مِنْهَا ۚ فَإِنَّ يَغُرُجُو امِنُهَا فَإِنَّا ذَخِذُونَ ۞

قَالَ رَجُلِن مِنَ الَّذِينَ يَغَافُونَ اَنْحَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادُخُلُواْعَلَيْهِمُ الْبَابَّ فَإِذَ ادَخَلُتُمُولُا فَالْکُوْ عٰلِبُونَ ہَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْ آاِنُ كُنْتُوْ مُّوْمِنِيْنَ ۞

17. اے میری قوم والو! اس مقدس زمین (۱) میں داخل ہوجاؤ جو اللہ تعالی نے تمہارے نام لکھ دی ہے (۲) اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو (۳) کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ بشت کے بل روگردانی نہ کرو (۳) کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ ۲۲. انہوں نے جواب دیا کہ اے موسی (عَلَیْظِاً) وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے جائیں گے۔ (۵)

77. دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو چھنی جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آجاؤگ، اور تم اگر مومن ہوتو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

امت مسلمہ کو اس مقصد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے خیر امت ہونے کا اعزاز برقرار رکھ سکے۔

ا. بنو اسرائیل کے مورث اعلیٰ حضرت یعقوب علیا گا مسکن بیت المقدس تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیا گا امارت مصر کے زمانے میں یہ اوگ مصر جاکر آباد ہوگئے تھے اور پھر تب ہے اس وقت تک مصر ہی میں رہے، جب تک کہ موسی علیا گا انہیں راتوں رات (فرعون سے جھپ کر) مصر سے نکال نہیں لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی جو ایک بہادر قوم تھی۔ جب حضرت موسی علیا آنے پھر بیت المقدس جاکر آباد ہونے کا عزم کیا تو اس کے لیے وہاں قابض عمالقہ سے جہاد ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت موسی علیا آنے اپنی قوم کو اس ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا اور نصرت الٰہی کی بشارت بھی سائی۔ لیکن اس کے باوجود بنو اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ (این کیز) کا اس سے مراد وہی فتح ونصرت ہی سائی۔ لیکن اس کے باوجود بنو اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ (این کیز) کا اس سے مراد وہی فتح ونصرت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالی نے جہاد کی صورت میں ان سے کر رکھا تھا۔

اسم لیخی جہاد ہو اے اعراض مت کرو۔

۷م. بنو اسرائیل عمالقہ کی بہادری کی شہرت سے مرعوب ہو گئے اور پہلے مرحلے پر بی ہمت ہار بیٹھے۔ اور جہاد سے وست بردار ہو گئے۔ اللہ کے رسول حضرت مو کی علیمیلا کے تھم کی کوئی پرواہ کی اور نہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ نصرت پر یقین کیا۔ اور وہاں جانے سے صاف انکار کردیا۔

۵. توم موی علیظ میں سے صرف یہ دو شخص صبح معنول میں ایماندار نکلے، جنہیں نصرت اللی پر یقین تھا، انہول نے توم کو سمجھایا کہ تم ہمت تو کرو، پھر دیکھو کس طرح الله تعالی تمہیں غلبہ عطا فرماتا ہے۔

قَالْوَالِيُنُوْسَى إِنَّالَنُ ثَنُّ خُلَهَا اَبَدَّالتَّا دَامُوُا فِيهُا فَاذُهُبُ اَنْتَ وَرَتُبُكَ فَقَاتِلاً إِنَّاهُهُنَا فَحِدُونَ

قَالَ رَبِّ إِنِّ لَا اَمْيِكُ إِلَّا نَفْيِينُ وَ اَخِيُ فَافْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفْيِقِيْنَ ۞

قَالَ فَإِنَّهَا هُـُتَّمَةٌ عَكَيُهِمْ ٱلْبَعِيْنَ سَنَةً \* يَتِيهُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِر الفُسِقِيْنَ ﴿

۲۳. قوم نے جواب دیا کہ اے موکی! (عَلَیْظً) جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تہارا پروردگار جاکر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔

۲۵. موسیٰ (عَلَیْهٔ) کہنے لگے الٰہی! مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کردے۔

۲۷. ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر چالیس سال تک حرام کردی گئ ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگردال پھرتے رہیں گے (۳) اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں ممگین نہ ہونا۔

1. لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے برترین بزدلی، سوء ادبی اور تمر د وسرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تو اور تیرا رب جاکر لڑے۔ اس کے برعکس جب جنگ بدر کے موقع پر رسول الله سَکَاتِیْنِیَّا نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے قلت تعداد و قلت وسائل کے باوجود جہاد میں حصہ لینے کے لیے بھر پور عزم کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ "یا رسول الله! سَکَاتِیْنِیَّا کو کہا تھا۔" (سی بخاری دیا الله! سَکَاتِیْنِیَا کو کہا تھا۔" (سی بخاری دالنیر) ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم موئی نے موئی علینیا کو کہا تھا۔" (سی بخاری۔ تاب المغازی والنیر) میں نافرمان قوم کے مقالے میں این کے لی کا اظہار بھی ہے اور براءے کا اعلان بھی۔

سال یہ میدان سیہ کہلاتا ہے، جس میں چالیں سال یہ قوم اپنی نافرمانی اور جہاد سے اعراض کی وجہ سے سرگردال رہی۔ اس میدان میں اس کے باوجود ان پر من وسلول کا نزول ہوا، جس سے اکتا کر انہول نے اپنے پیغیر سے کہا کہ روز روز ایک ہی کھانا کھاکر ہمارا ہی بھرگیا ہے۔ اپنے رب سے دعا کر کہ وہ مختلف قتم کی سبزیاں اور دالیں ہمارے لیے پیدا فرمائے۔ یہیں ان پر بادلوں کا سایہ ہوا، پھر پر حضرت موکی غلینیا کی لا تھی مارنے سے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشے جاری ہوئے، اور اس طرح کے دیگر انعامات ہوتے رہے۔ چالیس سال بعد پھر ایسے صالات پیدا کیے گئے کہ یہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔

٧٠. پغیبر وعوت و تبلیغ کے باوجود جب و پکتا ہے کہ میری قوم سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، جس میں اس کے لیے دین ودنیا کی سعاد تیں اور بھلائیاں ہیں تو فطری طور پر اس کو سخت افسوس اور دلی قلق ہوتا ہے۔ یہی نبی عَلَیْظِیَّا کا بھی حال ہوتا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ فرمایا ہے۔ لیکن آیت میں حضرت موسیٰ علیْظا کے خطاب کرکے کہا جارہا ہے کہ جب تو نے فریصنہ تبلیغ ادا کردیا اور پیغام الہی لوگوں تک پہنچادیا اور اپنی قوم کو ایک عظیم الشان کامیابی کے نقطۂ آغاز پر لا کھڑا کیا۔ لیکن اب وہ اپنی دون ہمتی اور بد دماغی کے سبب تیری بات ماننے کو

وَاتُلْ عَلَيْهِمْ بَنَا اَبْنَىُ الْاَمْرِ بِالْحَقِّ اِلْهُ قَرَّبًا قُرُبًا نَافَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَوْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْاحَرِّ قَالَ لَاقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُثَقِبُنَ ۞

ڵؠؽؙۺڟڰٳڰۜؾۘۘۘۘۮڬڶٟؾٙڨ۠ؾؙڷؽؗؽؗٙٛٛڡۧٵٛؽٳؠڹٲڛڟ ؾۜۘۑؽٳڷؽڮٳڒٙڨؙٞؾؙڮٵۣؿٞٛٲڬٵؽؙٳۺڎڗۜۜ ٳڵۼڮؠؙڹؽۘ؈

ٳڹٞٚٲڔؙۑؙٮؙٲ؈ؙؾؠؙۏٙٳڽٳؿ۫ؽۏٳؿڣڰۏٙؾڴۄؙؽ ڡۣڽؙٲڞؙۼٮؚٳڶڐۜٳٷۮ۬ڵٟڰؘجڒٚۊؙؙٳڵڟٚڸؠؽؙؽٙؖ

۲۷. اور آدم (علیه ایس کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنادو، (۱) ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں ہوئی (۱) تو قبول ہوگئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی (۱) تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا، اس نے کہا الله تعالی تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔

الله تعالی تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔

میں تیرے قبل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قبل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، میں تو اللہ تعالی یروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔
میں تو اللہ تعالی یروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔

٢٩. ميں تو چاہتا ہوں كه تو ميرا گناه اور اينے گناه اينے

سر ير ركه كي (") اور دوز خيول مين شامل هوجائ، اور

تیار نہیں تو تو اپنے فرض سے سبک دوش ہو گیا اور اب تھجے ان کے بارے میں ممگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسے موقع پر ممگینی توایک فطری چیز ہے۔ لیکن مراد اس تسلی سے یہ ہے کہ تبلیغ ودعوت کے بعد اب تم عند اللہ بری الذمہ ہو۔ ۱. آدم علیقلا کے ان دو بیٹوں کے نام ہائیل اور قابیل تھے۔

۲. یہ نذر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی؟ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں۔ البتہ مشہور یہ ہے کہ ابتداء میں حضرت آدم وحوا عیکا آئی کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی۔ دو سرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتی، ایک حمل کے بہن بعض کا فکا کہ دو سرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتی، ایک حمل کے بہن بعض کو فائل دو مسرے حمل کے بہن بعض ہو ہے۔ اس وقت کے اصول کے مطابق بابیل کا فکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور کئی ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق بابیل کا فکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کی بہن کے بہن تھی ہون کے ساتھ ہون قابیل چاہتا تھا کہ وہ بابیل کی بہن کی بجان کے ساتھ ہو خوبصورت تھی، فکاح کرے۔ حضرت آدم علیہ آئی اے اس جہایا، لیکن وہ نہ سمجھا، بالآخر حضرت آدم علیہ آئی دونوں کو بارگاہ اللی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فربایا کہ جس کی قربانی قبول ہوجائے گی قابیل کی بہن کا فکاح اس کے ساتھ کردیا جائے گا۔ بابیل کی قربانی قبول ہونے کی دلیل تھی۔ کردیا جائے گا۔ بابیل کی قربانی قبول ہونے کی دلیل تھی۔ لیض مضرین کا خیال ہے کہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ کی بارگاہ میں نذر پیش کی، بابیل نے ایک حمد کا شکار ہوگیا۔ بعض مضرین کا خیال ہے کہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے اپنے میں وقت ہو تا جب میں تجھے قتل کرتا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عمدہ دنبہ کی قربانی آبول دونوں جہنم میں آتا ہے کہ سے میں اس کے بیاں دونوں جہنم میں آتا ہے کہ سے میاں دونوں جہنم میں بانا تو سمجھے میں آتا ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا۔ "اگر دو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حریص تھا۔" رسم کتاب القتی)

فَطُوَّعَتُ لَهُ نَفُسُهُ قَتُلَ آخِيُهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَعِمِنَ الْخِيرِيْنَ ﴿

فَبَعَثَاللَّهُ غُرَابًايِّيْمُثُ فِى الْرَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوَارِيُ سَوْءَةَ آخِيْهِ قَالَ لِوَيْكُتَى اَعَجَزُتُ اَنْ) كُوْنَ مِثْلَ لِمَاللَّغُرَابِ فَاوْارِيَ سَوْءَةَ آخِيُ فَاصَبْحَ مِنَ اللَّهِ مِيْنَ ۚ

مِن آجُلِ ذَلِكَ هُكَتَبُنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ آتَكُ مَنْ قَتَلَ نَفُسًا إِنَكَيْرِ نَفْسٍ آوفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ التَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ آحُياهَا فَكَانَّمَا آحُياالتَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدُ جَاءَ تُهُمُ رُسُلُكًا إِلَيْهَاتِ ثُقَرِّانَ كَثِيرًا قِنْهُمُ

ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔

• س. پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل
پر آمادہ کردیا اور اس نے اسے قتل کرڈالا، جس سے نقصان یانے والوں میں ہوگیا۔ ('

اس. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی نغش کو چھپادے، وہ کہنے لگا، ہائے افسوس! کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہوگیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنادیتا؟ پھر تو (بڑاہی) پشیمان اور شرمندہ ہوگیا۔

1 سر اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو، یا زمین شمین فساد مجانے والا ہو، قتل کرڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کردیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچالے، اس نے گیام لوگوں کو قبل کردیا اس نے کیا س

ا. چنانچ حدیث میں آتا ہے (لا تُقْتُلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلا کانَ عَلَى ابنِ آدَمَ الأَوَّل کِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لأَنهُ کانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ (صحیح البخاري، کتاب الانبیا، ومسلم، کتاب الفسامة) "جو قتل بھی ظلماً ہوتا ہے (قاتل کے ساتھ) اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم عَلَيْلاً کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے کیو کلہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام کیا" امام ابن کشیر فرماتے ہیں کہ "فاہر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قابیل کو بابیل کے قتل ناحق کی سزا دنیا میں ہی فوری طور پر دے دی گئی تھی۔ "حدیث میں آتا ہے نبی مُنظِیلاً نے فرمایا (آما مِنْ ذَنْبِ أَجْدَرُ أَنْ یُعَجِّلَ اللهُ عُقُوبُتَهُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ گئی تھی۔ "حدیث میں آتا ہے نبی مُنظِیلاً نے فرمایا (آما مِنْ ذَنْبِ أَجْدَرُ أَنْ یُعَجِّلَ اللهُ عُقُوبُتَهُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَى تَعْلَى اللهُ عَلَى بِلَا اللهِ وَسِند أحده (۲۸-۲۸)" بغی لی سَاحِبِهِ فِي الاَخِرَةِ وَنِ اللهِ قَالَ اس بَات کے زیادہ لا تَق ہیں کہ الله تعالی ان کے مرتکبین کو دنیا میں بی جلد (ظلم وزیادتی) اور قطع رحی یہ دونوں گناہ آب بات کے زیادہ لا تَق ہیں کہ الله تعالی وہاں بھگتی ہوگی " اور قابیل میں یہ مزا دے دے، تاہم آخرت کی سزا اس کے علاوہ اس کے لیے ذخیرہ ہوگی جو انہیں وہاں بھگتی ہوگی " اور قابیل میں یہ دونوں گناہ جمع ہوگئے شے۔ فَإِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهُ رَاجِعُون (ابن کی)

۲. اس قبل ناحق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر وقیمت کو واضح کرنے کے لیے بنو اسرائیل پر یہ تھم نازل فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے اوریہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں تھا، اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے۔ سلیمان بن ربعی کہتے ہیں کہ میں

بَعْنَ ذَالِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ®

إِثْمَاجَزَّوُٰ الَّذِيْنَ يُحَالِئُوْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسُعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا النَّ يُّقَتَّلُوْاَ اَوْ يُصَكِّبُوْاَ اوْتُقطَّعَ آيُدِي يُهِمْ وَالْخِلُهُ مُّ مِّنَ خِلَانِ اَوْ يُـنُفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰ لِكَ لَهُمُ خِذْئٌ فِي النَّنُيْنَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ

ہمارے بہت سے رسول ظاہر ولیلیں لے کر آئے لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں کے اکثر لوگ زمین میں ظلم وزیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔(ا)

سس بیقیناً جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزایہی ہے کہ وہ قتل کردیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤل کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کردیا جائے، (۲) یہ تو ہوئی ان کی دنیوی ذلت اور خواری، اور

نے حضرت حسن (بصری) سے بوچھا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنو اسرائیل کے لیے تھی؟ انہوں نے فرمایا " "بال۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ بنو اسرائیل کے خون اللہ کے بال ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے۔" (تنیر ابن کیش)

ا. اس میں یہود کو زجر وتونی ہے کہ ان کے پاس انبیاء دلاکل وبراہین لے کر آتے رہے۔ لیکن ان کا رویہ بمیشہ صد سے تجاوز کرنے والا ہی رہا۔ اس میں گویا نی شکا شیام کو تسلی دی جارہی ہے کہ یہ آپ کو قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی جو ساز شیں کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کی ساری تاریخ ہی مکر وفساد سے بھری ہوئی ہے۔ آپ بہر حال اللہ پر بھروسہ رکھیں جو خیر الماکرین ہے۔ تمام سازشوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔

۲. اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ عکل اور عرینۃ قبیلے کے پچھ لوگ مسلمان ہوکر مدینہ آئے، انہیں مدینہ ک آب وہوا راس نہ آئی تو نبی مثالیقی نے انہیں مدینہ ہے باہر، جہال صدقے کے اونٹ بیخے، بیخیج دیا کہ ان کا دودھ اور پیشاب پیو، اللہ تعالیٰ شفاء عطا فرمائے گا۔ چنانچ چند روز میں وہ ٹھیک ہوگئے ایکن اس کے بعد انہوں نے اونٹول کے پیشاب پیو، اللہ تعالیٰ شفاء عطا فرمائے گا۔ چنانچ چند روز میں وہ ٹھیک ہوگئے کو اس امر کی اطلاع ملی تو آپ سکی تیکی نے ان رکھوالے اور چرواہے کو قتل کردیا اور اونٹ ہنگا کر لیا گار لے گئے۔ جب نبی سکی تیکی کو اس امر کی اطلاع ملی تو آپ سکی تیکی نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے جو انہیں اونٹول سمیت پکڑلائے۔ نبی سکی تیکی نے ان کے ہاتھ بیر مخالف جانب سے کاٹ ڈالے ان کی آسموں میں گرم سلائیاں پھروائیں، (کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا) پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا حتی کہ وہیں مرگئے۔ سیح بخاری میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے چوری بھی کی، قبل بھی کیا، ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا، ایمان کے ساتھ ایسامت، والطب والنفسیر - صحیح مسلم لانے کے بعد کفر بھی کیا، اور اللہ ورسول کے ساتھ محاربہ بھی (صحیح البخاری کتاب الدیات، والطب والنفسیر - صحیح مسلم کتاب الفسامت) یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے۔ اس کا حکم عام ہے بعنی مسلمانوں اور کافروں دونوں کو شامل ہے۔ محاربہ کا مطلب ہے۔ کی منظم اور مسلم جھے کا اسلامی حکومت کے دائرے میں یا اس کے قریب صحراء وغیرہ میں راہ چلتے قافلوں اور افراد اور گروہوں پر حملے کرنا، قبل وغارت گری کرنا، سلب ونہب، انخواء اور آبروریزی کرنا وغیرہ اس کی جو مہ سرا مناسب سمجھے دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر محاربین

عَظِيْمِ ۞

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوُامِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوُا عَلَيْهِمْ قَاعُلُمُوْ آَنَّ اللهَ غَفُورٌ تَحِيْدُهُ

يَايَنُهُا اتَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابُتَغُوَّا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَمِيْلِهِ لِعَلَّكُهُ تُفْلِحُونَ®

آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔

سس. ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کرلیں کہ تم ان پر قابو پالو<sup>()</sup> تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم وکرم والا ہے۔

سی ای مسلمانو! الله تعالی سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو<sup>(۱)</sup> اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔

نے قتل وسلب کیا اور دہشت گردی کی تو انہیں قتل اور سولی کی سزا دی جائے گی اور جس نے صرف قتل کیا، مال نہیں لیا، اسے قتل کیا جائے گا اور جس نے قتل کیا اور مال بھی چھینا، اس کا ایک دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کا ایک دایاں ہاتھ اور دایاں ہاتھ اور دایاں باقل اور جس نے نہ قتل کیا نہ مال لیا، صرف دہشت گردی کی اسے جلا وطن کردیا جائے گا۔ لیکن امام شوکانی فرماتے ہیں پہلی بات صبح ہے کہ سزا دینے میں امام کو اختیار حاصل ہے۔ (فتے القدر)

ا. لیعنی گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کرکے اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کردیں تو پھر انہیں محاف کردیا جائے گا، فذکورہ سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ لیکن پھر اس امر میں اختلاف ہے کہ سزاؤں کی محافی کے ساتھ انہوں نے قتل کرکے یا مال لوٹ کر یا آبروریزی کرکے بندوں پر جو دست درازی کی یہ جرائم بھی محاف ہوجائیں گے یا ان کا بدلہ لیا جائے گا، بعض علاء کے نزدیک یہ محاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کا قصاص لیا جائے گا۔ امام شوکانی اور امام ابن کشر کا رجمان اس طرف ہے کہ مطلقاً انہیں معاف کردیا جائے گا اور اس کو ظاہر آیت کا مقتضی بتلایا ہے۔ البتہ گرفتاری کے بعد توبہ سے جرائم محاف نہیں ہوں گے۔ وہ مستحق سزا ہوں گے۔ (فق القدید وائن کشر)

الدرسید کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصور کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ "اللہ تعالیٰ کی طرف وسید تلاش کرو" کا مطلب ہو گا ایسے اعمال اختیار کرو جس سے جہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب عاصل ہوجائے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں «إِنَّ الْوَسِیلَةَ التِی هِی القُربَةُ العبادُ بھا إلی رَبِّهم» الله کی رضا اور اس کا قرب عاصل ہوجائے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں اللہ کی وسیلہ جو قربت کے معنی میں ہے، تقویٰ اور دیگر خصال خیر پر صادق آتا ہے جن کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب عاصل کرتے ہیں" اس طرح منہیات و محرمات کے اجتناب سے بھی اللہ کا قرب عاصل ہوتا ہے۔ اس لیے منہیات و محرمات عاصل کرتے ہیں" اس طرح منہیات و محرمات کے اجتناب سے بھی اللہ کا قرب عاصل ہوتا ہے۔ اس لیے منہیات و محرمات کا ترک بھی قرب الہی کا وسید ہے۔ لیکن جابلوں نے اس حقیقی وسیلہ کو چیوڑ کر قبروں میں مدفون لوگوں کو اپنا وسید سمجھ لیا کو عطافرہایا جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعائے وسید کہا گیا ہے جو جنت میں نی شاعت کا مستحق کو عطافرہایا جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعائے وسید کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ (صحبح البخاری- کتاب الاخان، صحبح مسلم- کتاب الصلوۃ) دعائے وسید جو اذان کے بعد پڑھنی مسنون ہے «اللھم! رَبَّ خَسِور اللهم! رَبَّ خَسُور اللّٰ اللّٰ خَسُور وَ النَّالَٰ مُنْ مُنُون وَ وَسُکُور وَ النّٰ کَ بِعد پڑھنی مسنون ہے «اللهم! رَبَّ خَسُدَةُ اللّٰ وَسِیدُ مَنُ وَالْفَضِیدُ مَا وَابْعَثُهُ مَقَامًا مَّ حَمُودُ وَ وَعَدُ وَسُیدُ مَنْ وَالْمُوسِیدُ وَ وَالْدُعُورَةِ الدَّعُورَةِ النَّذَةِ وَ وَعَدُ وَسُیدُ وَ وَالْفَصْدِ وَ وَالْسُیدُ وَ وَالْدُعُورَةُ النَّذَةِ وَ وَعَدُ وَسُیدُ مَا اللّٰ مَا اللّٰ وَ وَعَدُ وَسُیدُ مَا اللّٰ وَسُرَّ وَعَدُ وَسُیدُ وَ وَالْسُلُورَةُ اللّٰذِی وَعَدُدُورَةً اللّٰ وَسُرِ وَ وَالْسُلُورَةُ اللّٰ وَسُرِ وَ وَ وَسُیدُ مِنْ وَسُرِ اللّٰ وَالْسُلُورَةُ اللّٰ وَسُرُ وَسُرُور وَ اللّٰ وَسُرُ وَالْمُ وَسُرُ وَسُرُ وَسُرُ وَسُرُ وَسُرُ وَسُرُ وَسُرُ وَسُرُ وَسُرُونُ وَسُرُ وَسُرُور وَسُرُور وَسُرُور وَسُرُ وَسُرُ وَسُرُ وَسُرُ و

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَا ُوْ الَوْ اَنَّ لَهُمُ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتُدُو الِهِ مِنُ عَذَاكِ يَوْمِ الْقِيهَةِ مَا نُقْبِّلَ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَذَاكِ اَلِيُمُوْ

ؽڔؽۘڮؙۉؙؽٲڹٛؾۘٞڿؙۯؙۼٛۉٳڝٙٵڵؾۜٚٳڔۅؘڡٵۿؙۄؙ ڽۣڂ۫ڔڿؚؽؙؽؙۄؠؙٞؠٵٷڶۿۮؙڡٙۮٵڮ۠ۺٞۊؽؗۄٛ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوۡۤ اَيْدِيهُمَاجَزَّاءَيِمَا كَسَبَا نَكَا لَامِّنَ اللهِ ۖ وَ اللهُ عَزِيْرُيْرُ عَكِيْمُ۞

فَمَنُ تَاكِمِنُ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصُلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوُبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ يَّحِيُدُهُ

سے نکل جائیں کی کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن یہ برگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے، اور ان کے لیے تو دوامی عذاب ہیں۔

۳۸. اور چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ (۳) یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، اللہ تعالی کی طرف سے سزا کے طور پر اور اللہ تعالی قوت و حکمت والا ہے۔ بعد توبہ کرلے اور اصلاح کرلے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے (۳) یقیناً کرلے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے (۳) یقیناً

ا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنی کو جہنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائےگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا "تو نے اپنی آرام گاہ کیسی پائی؟" وہ کہے گا "برترین آرام گاہ" اللہ تعالیٰ فرمائے گا "کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پیند کرے گا؟" وہ اثبات میں جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا تو نے وہاں اس کی پروا نہیں کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (صحیح مسلم، صفة القیامة، صحیح البخاری، کتاب الرقاق والانہیاء)

العض فقہائے ظاہریہ کے حق میں ہے، کیونکہ مومنول کو بالآخر سزا کے بعد جہنم ہے تکال لیا جائے گا جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔
 بعض فقہائے ظاہریہ کے نزدیک سرقہ کا یہ تھم عام ہے چوری تھوڑی تی چیز کی ہو یا زیادہ کی۔ اس طرح وہ حرز (محفوظ جگہ) میں رکھی ہو یا غیر حرز میں۔ ہر صورت میں چوری کی سزا دی جائے گی۔ جب کہ دوسرے فقہاء اس کے لیے حرز اور نصاب کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ پھر نصاب کی تعیین میں ان کے مابین اختلاف ہے۔ محدثین کے نزدیک نصاب رابع دینار یا تین درہم (یا ان کے مساوی قدیت کی چیز) ہے، اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس طرح آتھ ورسغ (پنچوں) سے کاٹے جائیں گئد ہے۔ کہنی یا کندھے سے نہیں۔ جیسا کہ بعض کا خیال ہے۔ (تفسیلت کے لیے کتب حدیث وقتہ اور تقایر کا مطالعہ کیا جائے)

8. اس توبہ سے مراد عند اللہ قبول توبہ ہے۔ یہ نہیں کہ توبہ سے چوری یا کسی اور قابل صد جرم کی سزا معاف ہوجائے گی۔ حدود توبہ سے معاف نہیں ہول گی۔

ٱلْهُ تَعْلَمُ آنَّ اللهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ يُعَدِّ بُمَنْ يَشَا أُوْرَغُفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَكَمًا قَدِيثُرُ ۞

يَايُهُا الرَّسُوُلُ لا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِهُونَ فِ الْكُفْيِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواً الْمَثَّا بِالْفُواهِهِمُ وَلَمُ تُوُمُنُ قُلُو بُهُمُ وَ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا الْمَسَّعُونَ لِقَوْمِ الْخَرِينَ هَادُوا الله عَوْنَ لِقَوْمِ الْخَرِينَ لَمُ مَا تُوكِينَ الْمَكَاوِمِنَ ابْعَدِ مَوَافِعِهُ يَقُولُونَ اللهُ الْمُكَاوِمِنُ ابْعَدِ اللهُ مَوانَ لَكُونُ وَلَوْنَ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہر بانی کرنے والا ہے۔

• سم. کیا تحجے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین وآسان کی بادشاہت ہے؟ جے چاہے سزا دے اور جے چاہے معاف کردے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

اسم. اے رسول! (صَّالَتْیَا اُلَّمُ) آپ ان لوگوں کے پیچے نہ کڑھے جو کفر میں سبقت کررہے ہیں خواہ وہ ان (منافقوں) میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقا ان کے دل با ایمان نہیں (ا) اور یہودیوں میں سے پچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں متغیر کردیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی عظم دیے جاؤ تو الگ تھلگ (۱) کردیا کرلینا اور اگر یہ عظم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ (۱)

ا. نبی کریم سَالی این کفر وشرک کے ایمان نہ لانے اور ہدایت کا راستہ نہ اپنانے پر جو تلق اور افسوس ہوتا تھا، اس پر اللہ تعالی اپنے پیغیر کو زیادہ غم نہ کرنے کی ہدایت فرما رہا ہے تاکہ اس اعتبار سے آپ کو تعلی رہے کہ ایسے لوگوں کی بابت عند اللہ مجھ سے بازیرس نہیں ہوگی۔

۴. آیت نمبر ۲۱ تا ۲۲ کی شان نزول میں دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو دو شادی شدہ یہودی زانیوں (مرد وعورت) کا۔ انہوں نے اپنی کتاب تورات میں تو رد وبدل کرڈالا تھا، علاوہ ازیں اس کی کئی باتوں پر عمل بھی نہیں کرتے تھے۔ انہی میں کے ایک جاتے ہیں اور اب بھی موجود ہے لیکن وہ چونکہ اس سزا سے ایک حکم رجم بھی تھاجو ان کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لیے تھا اور اب بھی موجود ہے لیکن وہ چونکہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے اس لیے آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد شاہر کے پاس چلتے ہیں اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقہ کے مطابق کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزاکا فیصلہ کیا تو مان کی ایس چلتے ہیں اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقہ کے مطابق بین عمر شاہر تھا نہوں کے بیان چاہر کردہ طریقہ کے مطابق بین عمر شاہر تھا نہ ہودی ہیں کہ یہودی نبی کریم شاہر تھا تھا تھا کہ تورات میں رجم کی بیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا تورات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے۔ عبداللہ بن سلام شاہر تھا تھا کہ تورات میں رجم کو جہوئے کہا تو ایس ایس اعتراف کرنا پڑا کہ محمد شاہر تھا تھا تھا تو وہاں آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کی آیات پڑھ دیں۔ عبد اللہ بن سلام شاہر تھا تھا تھا اور ای وہاں آیت رجم کیوں انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ محمد شاہر تھا تھا اور ای کیا ہودی ایس کرتا بیان کیا جاتا ہے یہود کا ایک قبید اپنے دونوں زانیوں کو شگار کردیا گیا۔ (ماط ہو سیمین دورگر کتب حدید) ایک دوسرا وہ تو کہ بین کیا جاتا ہے یہود کا ایک قبید اپنے آپ کو دوسرے یہودی قبیلے نیادہ معزز اور محترم سجھتا تھا اور ای کے واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے یہود کا ایک قبید اپنے آپ کو دوسرے یہودی قبیلے نے زیادہ معزز اور محترم سجھتا تھا اور ای کے واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے یہود کا ایک قبید ایک قبید ایک کو دوسرے یہودی قبیلے نے دورات میں کیا جاتا ہے یہود کا ایک قبید ایک قبید ایک کو دوسرے یہودی قبیلے نے دورات کیا کہ دورات کو دوسرے کیا کہ دورات ک

قُلُوْبَهُمُّ لَهُمُ فِي التُّنْيَاخِزْيُ لِوَلَهُمُّ فِي الْإِخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمُ ﴿

سَمَّعُوْنَ لِلْكَذِبِ الْمُلُوْنَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِنَّ السَّحْتِ ۚ فَإِنَّ جَاءُ وُلِكَ عَنْهُمُ وَانَ جَاءُ وُلِكَ مَنْهُمُ وَانَ تَعْرِضُ عَنْهُمُ وَانَ حَكَمْتَ تَعْرِضُ عَنْهُمُ وَانَ حَكَمْتَ تَعْرِضُ عَنْهُمُ وَالْقِنْمُ وَلِكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمُ وِالْقِنْمُ طِالِنَّ اللّهُ يُعِبُّ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْنَ ﴿ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْنَ ﴾ النَّفْقِيطِينَ ﴿ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْنَ ﴾ النَّفْقِيطِينَ ﴾

ۅؘڲؽ۬ڡؙۜؽؙػؚڴۿؙۅٛێڰۅٙۼٮ۫۬ۮۿؙۘۿٵڵٷۜۯڸةؙڣؿٛٵ ڂػؙۉؙڶڟٶڟٞڗۘؽؾػۅڷۅؙڹؘڡۣڹٛڹۼڡؚۮڶڸڰ۫ۅڝؘٵٙ ٲۅؙڵڸٟڰڽٵؚڷؙ۫ػٷؙڝؚڹؽڹٙ۞۫

ٳ؆ۘٚٲٲڹٛڒؘڵٮ۬ٚٵڵؾۜۜۅ۠ڔؗٮ؋ٙڣؽۿٵۿٮۘٞؽٷۘؿؙۅٛڒ۠ٞؾؘڿػۄؙ ڽۿٵڵؿۜؠؿؖۅٛڹ۩ۜؽؿڹٲڛؙڶؠؙڎؙٳڸڲڹؽڹ

رہنا اور جے اللہ تعالی فتنے میں مبتلا کرنا چاہیں تو آپ اس
کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں،
ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور
آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔
آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔
بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں، اگر یہ تمہارے پاس
آئیں تو تہمیں اختیار ہے خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو
تواہ ان کو ٹال دو، اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو کے تو
تھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچاسکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقینا عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقینا عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقینا عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔

سرم. اور (تعجب کی بات ہے کہ) وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الٰہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں، دراصل یہ ایمان ویقین والے ہیں تہیں۔

۳/۸. ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں بدایت ونور ہے، یہودیوں میں (۲) اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے

مطابق اپنے مقول کی دیت سو وس اور دوسرے قبیلے کے مقول کی پچاس وسق مقرر کر رکھی تھی۔ جب نبی مگالیا آ مدینہ تشریف لاۓ، تو یہود کے دوسرے قبیلے کو کچھ حوصلہ ہوا جس کے مقول کی دیت نصف تھی اور اس نے دیت سو وسق دینے سے انکار کردید قریب تھا کہ ایکے درمیان اس مسئلے پر لڑائی چھڑ جاتی، لیکن ان کے سمجھدار لوگ نبی مگالیا آئے کے درمیان اس مسئلے پر لڑائی چھڑ جاتی، لیکن ان کے سمجھدار لوگ نبی مگالیا ہے۔ (یہ روایت مند اجم ہوگئے اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں جا ایک آیت میں قصاص میں برابری کا حکم دیا گیا ہے۔ (یہ روایت مند اجم میں جس کی مند کو شی اجمد بھڑ کہا ہے۔ مند اجم جلدا، ص ۲۳۱۔ حدیث: ۲۲۱۱) امام این کشر فرماتے ہیں ممکن ہے دونوں سبب ایک بی وقت میں جمع ہوگئے ہوں اور ان سب کے لیے ان آیات کا نزول ہوا ہو۔ (این کشر)

ا. سَمَّاعُوْنَ کے معنی "بہت زیادہ سننے والے" اس کے دو مفہوم ہوسکتے ہیں، جاسوی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سننا یا دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا۔ بعض مفسرین نے پہلے معنی مراد لیے ہیں اور بعض نے دوسرے۔ ۲. ﴿لِلَّذِیْنُ هَادُوْ﴾ اس کا تعلق یَحْکُمُ ہے ہے۔ لینی یہودیوں سے متعلق فیصلے کرتے تھے۔

هَادُوْا وَالرَّبْ نِيْتُوْنَ وَالْأَفْبَادُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتْبِ اللهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَكَلاَ تَخْتُوالكَاسَ وَاخْتَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاللِيْ ثَمَنَا قَلِيْلاً وَمَنْ لَمُ يَحْدُكُوْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَأُولِإِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ ﴿

وَكَتَبْنَاعَكَيُهِمْ فِيُهَا آنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَنُ تَصَلَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ \*وَمَنَ لَهُمْ يَحُكُمُ بِمِنَا انْزُلُ الله فَأُولِلَكَ هُوُ

ماننے والے انبیاء (علیہ الله اور اہل الله اور علاء فیصلے کرتے تھے کیونکہ انہیں الله کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا۔ (۲) اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے (۳) اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو، (۳) اور جو لوگ الله کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ (یورے اور پختہ) کافر ہیں۔ (۵)

87. اور ہم نے یہودیوں کے ذیتے تورات میں یہ بات مقرر کردی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آئھ کے بدلے آئھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے، (۱) پھر جو شخص اس کو معاف کردے تو وہ اس

1. أَسْلَمُوْا يَه نَبِيْنَ كَى صفت بيان كى كه وہ سارے انبياء دين اسلام بى كے پيروكار تھے جس كى طرف محم سَكَالْيَّا وعوت دے رہے ہيں۔ يعنى تمام يغيبروں كا دين ايك بى رہا ہے۔ اسلام جس كى بنيادى دعوت يہ شى كه ايك الله كى عبادت كى جائے اور اس كى عبادت ميں كى كو شريك نه كيا جائے ہے ہم نبى نے سب سے پہلے اپنى قوم كو يهى دعوت توحيد واخلاص پيش كى ﴿وَمَا اَرْسَدُنَامِنُ مَنْ لِكَ مِنْ وَسُمُولُ اِلْاَنْ فَرِحِيْ اللّهِ اِلْاَ اَنَا قَاعْبُدُونِ ﴾ (الانبياء: ٢٥) (جم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھيج، سب كو يهى وَتَىٰ كى كه ميرے سواكوئى معبود نہيں ہے، ليس تم سب ميرى بى عبادت كرو) اسى كو قرآن ميں الله ين بھى كہا گيا ہے۔ جيسا كه سورة شورى كى آيت ١٣ ﴿ فَرَحَ كَلُورُونَ الذِيْنِ مَاوَتُى بِهِ نُورُكُ ﴾ الآية ميں كہا گيا ہے، جس ميرى الا ديگر انبياء كے ليے كما قالم ميں اى مضمون كو بيان كيا گيا ہے كہ آپ كے ليے جم نے وہى دين مقرر كيا ہے جو آپ سے قبل ديگر انبياء كے ليے كيا تھا۔ ميں اى مضمون كو بيان كيا گيا ہے كہ آپ كے ليے جم نے وہى دين مقرر كيا ہے جو آپ سے قبل ديگر انبياء كے ليے كيا تھا۔ ٢٠ يا تھا۔ عبد ميں لوگوں نے تورات ميں كوئى تغير و تبدل نہيں كيا، جس طرح بعد ميں لوگوں نے كيا۔

- سو کہ یہ کتاب کی بیثی سے محفوظ ہے اور الله کی طرف سے نازل شدہ ہے۔
- ۴. لیعنی لوگوں سے ڈر کر تورات کے اصل احکام پر پردہ مت ڈالو نہ دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے ان میں رد وبدل کرو۔ ۵. پھر تم کیسے ایمان کے بدلے کفر پر راضی ہوگئے ہو؟
- ۲. جب تورات میں جان کے بدلے جان اور زخموں میں قصاص کا حکم دیا گیا تھا تو پھر یہودیوں کے ایک قبیلے (بنو نضیر)
   کا دوسرے قبیلے (بنو قریظہ) کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کرنا اور اپنے مقتول کی دیت دوسرے قبیلے کے مقتول کی
   بہ نسبت دوگنا رکھنے کا کیا جواز ہے؟ جیسا کہ اس کی تفصیل پچھلے صفحات میں گزری۔

الظُّلِمُونَ 🔊

ۉۘڡؘۜڠ۠ؽٮؙٵۜٵٛڵٳڰڔۿؚڔ۫ۑۼؽڛؽٵڹؙؽٟۘۘۘۘۘڡؙۯؽۘػۄؙڡؙڞڐؚڰٵ ڵۣؠٵۘۘڋؽؙؽؽؽۮڣۅؽؘٵڵٷ۠ۯٮۊؙٷٲؾؽؙڬؙٵڷٟٷٛؽڷ ڣؚؽؗٷۿٮٞؽٷٛٷٷٷڰٷڝؙڝڐؚڰٙٳڷؠٵؠؽؙؽؽۮؽۅڝؘ ٳڵؿٷۯٮۊؘۅؘۿٮڰؿٷۜڡٷۼڟؙڐٞڵڷؙؠؙٛؿٚۼؽؙؿ۞

کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہی لوگ ظالم ہیں۔(۱)

۱۳۸. اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم (علیالہ) کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے سے (م) اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور وہ سراسر ہدایت ونصیحت تھی یارسا لوگوں کے لیے۔(۲)

ا. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس قبیلے نے مذکورہ فیصلہ کیا تھا، یہ اللہ کے نازل کردہ تھم کے خلاف تھا اور اس طرح انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ گویا انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ احکامات اللی کو اپنائے، اس کے مطابق فیصلے کرے اور زندگی کے تمام معاملت میں اس سے رہنمائی حاصل کرے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو بارگاہ اللی میں ظالم متصور ہوگا، فاسق متصور ہوگا، استعمال کرکے اپنے غضب اور ناراضگی کا بھر پور اظہار ہوگا اور کافر متصور ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے تینوں لفظ استعمال کرکے اپنے غضب اور ناراضگی کا بھر پور اظہار فرمادیا۔ اس کے بعد بھی انسان اپنی خودسائحۃ قوانین یا لبنی خواہشات ہی کو اہمیت دے تو اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی؟ ملحوظۃ: علائے اصولیین نے لکھا ہے کہ بھی شریعت اس لیے یہ بھی شریعت اسلامیہ ہی کے احکام ہیں جیسا کہ احدوث ہوں گی۔ کہ کوئی مسلمان اگر کہ کافر کو قتل کردے تو قصاص میں اس کافر کے بدلے مسلمان کو، ای طرح احادیث سے بادی دین الاہ طار وغیرہ) علام کے بدلے مسلمان کو، اس طرح کا طرح اعلام ہوں گاہ کا طرح فیل کردے تو قصاص میں اس کافر کے بدلے مسلمان کو، ای طرح غلام کے بدلے مسلمان کو، اس طرح کیا طرح فیل کردے تو قصاص میں اس کافر کے بدلے مسلمان کو، ای طرح غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ (تفسیل کے لیاظہ ہو، نے اباری وئیل الاہ طار وغیرہ)

۲. یعنی انبیائے سابقین کے فوراً بعد حضرت عیمیٰ عَالِیْلاً کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اس کی تکذیب کرنے والے نہیں، جو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت عیمیٰ عَالِیْلاً بھی اللہ کے سے رسول بیں اور اس اللہ کے فرستادہ بیں جس نے تورات حضرت موسیٰ عَالِیْلاً پر نازل فرمائی تھی، تو اس کے باوجود بھی یہودیوں نے حضرت عیمیٰ عَالِیْلاً کی تکذیب کی بلکہ ان کی تکفیر اور تنقیص واہانت کی۔

سب یعنی جس طرح تورات اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی۔ ای طرح انجیل کے نزول کے بعد اب یہی جیثیت انجیل کو حاصل ہوگئ اور پھر قرآن کریم کے نزول کے بعد تورات وانجیل اور دیگر صحائف آسانی پر عمل منسوخ ہوگیا اور ہدایت و نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم رہ گیا اور ای پر اللہ تعالی نے آسانی کتابوں کا سلسلہ ختم فرمادیا۔ یہ گویا ای بات کا اعلان ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی فلاح وکامیابی ای قرآن سے وابستہ ہے۔ جو اس سے جڑگیا، سر فرو رہے گا۔ جو کٹ کیا ناکامی ونامرادی اس کا مقدر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ "وحدت ادیان" کا فلسفہ

وَلْيَخُكُوْ لَهُلُ الْإِنْجُيْلِ بِمَآانَزَلَ اللهُ فِيْهُ وْمَنَ لَّمْ يَخُكُوْ بِمَآانَزُلَ اللهُ فَأُولَلِكَ هُـُوالْفُسِقُونَ۞

وَانْزَلْنَا اللَّهُ الكِنْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ قَالِمَا بَيْنَ يَكَ يُهِ مِنَ الْكِنْبُ وَمُهَمِّنًا عَلَيْهِ فَاحْكُوْ بَيْنَهُمُ يِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَتَنَّيْمُ اهْوَاءَهُمْ عَمَّاجًا عَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُوْ شِرْعَةً وَّمِنْهَ بَاجًا لَّهِ وَلَوْشَاءً اللَّهُ لَتَعَلَّكُو الْمَنَّةَ وَاحِدَةً وَلاَئِنَ لِيَبُلُوكُولُهُ فِي نَا اللَّهُ مُرْجِعًكُولُهُ إِلَى اللَّهِ مُرْجِعًكُو

47. اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ الله تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کریں (۱) اور جو الله تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی فیصلہ نہ کریں وہ (بدکار) فاسق ہیں۔

اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ (۲) اس لیے آپ ان کے آپ ن کے معاملات میں ای اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم چیچے، (۳) اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائے (۳) تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے

یکسر غلط ہے، حق ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، متعدد نہیں۔ حق کے سوا دوسری چیزیں باطل ہیں۔ تورات اپنے دور کا حق تھی، اس کے بعد انجیل اپنے دور کا حق تھی انجیل کے بزول کے بعد تورات پر عمل کرنا جائز نہیں تھا۔ اور جب قرآن بازل ہوگیا تو انجیل منسوخ ہوگئ، انجیل پر عمل کرنا جائز نہیں رہا اور صرف قرآن ہی واحد نظام عمل اور نجات کے لیے قابل عمل رہ گیا۔ اس پر ایمان لائے بغیر تجات محمل نہیں۔ مزید ملاحظہ ہو، سورہ بقرہ آیت ۲۲ کا حاشیہ۔

ا۔ اہل انجیل کو یہ تھم اس وقت تک تھا، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ اُلی نبوت کا زمانہ تھا۔ نبی سَکَالَیُّیُم کی بعثت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ اُکا دور نبوت بھی ختم ہو گیا۔ اور انجیل کی پیروی کا تھم بھی۔ اب ایماندار وہی سمجھا جائے گا جو رسالت محمدی پر ایمان لائے گا اور قر آن کریم کی اتباع کرے گا۔

۲. ہر آسانی کتاب اپنے ہے ماقبل کتاب کی مصدق رہی ہے جس طرح قرآن پچھلی تمام کتابوں کا مصدق ہے اور تصدیق کا مطلب ہے کہ یہ ساری کتابیں فی الواقع اللہ کی نازل کردہ ہیں۔ لیکن قرآن مصدق ہونے کے ساتھ ساتھ مُھینیون (محافظ، امین، شاہد اور حاکم) بھی ہے۔ یعنی پچھل کتابوں میں چونکہ تحریف وتغییر بھی ہوئی ہے اس لیے قرآن کا فیصلہ ناطق ہوگا، جس کو یہ صحیح قرار دے گا وہی صحیح ہے۔ باتی باطل ہے۔

سر اس سے پہلے آیت: ۳۲ میں نی سُکُاٹِیْکِم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان کے معاملات کے فیصلے کریں یانہ کریں۔ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اب اس کی جگہ یہ حکم دیا جارہا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات میں بھی قرآن کریم کے مطابق فیصلے فرمائیں۔ میں بھی در اصل امت کو تعلیم دی جارہی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی خواہشات اور آراء یا ان کے خود ساختہ مزعومات وافکار کے مطابق فیصلے کرنا گراہی ہے، جس کی اجازت جب پیغیر کو نہیں ہے تو کسی اور کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟

مِيْعًافِيُسِِّئُكُو بِمَاكُنْتُوْفِيُهِ تَخْتَلِفُوْنَ<sup>©</sup>

وَإِنِ احُكُوبُيْنَهُمُ بِمَآانُزَلَ اللهُ وَلاَتَّتَبِعُ اَهُوَاءَهُمُ وَاحْدَرُهُمُ اَنْ يَفْتِذُوُكُ عَنْ بَعْضِ مَّا اَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ قِالْ تَوَكُوا فَاعْلَمُ اَمُّكَارِيْدُ اللهُ اَنْضُيْدَهُمُ بِمَعْضِ ذُنُويِهِمُ وَانَّ كَيْدُرُامِّنَ النَّاسِ لَفِيقُونَ ۞

أفَكُمُ وَالْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ آحْسَنُ مِنَ اللهِ

ایک دستور اور راہ مقرر کردی ہے۔ (۱) اگر منظور مولی ہوتا تو تم سب کو ایک بی امت بنا دینا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو شہیں دیا ہے اس میں شہیں آزمائے، (۲) تم نیکیوں کی طرف نیکیوں کی طرف کرو، تم سب کو اللہ بی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ شہیں ہر وہ چیز بتادے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔

97. اور آپ ان کے معاملات میں خداکی نازل کردہ وقی کے مطابق ہی فیصلہ کیا تیجیے، انکی خواہشوں کی تابعداری نہ تیجیے اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی تھم سے ادھرادھر نہ کریں، اگر یہ لوگ منہ پھیرلیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔

۵۰. کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں (۳)

1. اس سے مراد پچھی شریعتیں ہیں جن کے بعض فروعی احکامت ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام تو دوسری میں تخفیف، لیکن دین سب کا ایک یعنی توحید پر میں تو دوسری میں تخفیف، لیکن دین سب کا ایک یعنی توحید پر مبنی تقاد اس لحاظ سے سب کی دعوت ایک ہی مسئلے میں تشدید تھی تو دوسری میں اس طرح بیان کیاگیا ہے۔ «اُلْأُنبِيّاءُ إِخْوَةً بِعَى تقاد اس لحاظ سے سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ اس مضمون کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیاگیا ہے۔ «الْلَّنبِيّاءُ إِخْوَةً لِعَالَات أُمْهَاتُهُمْ شَتَّی وَدِیْنَهُمْ وَاحِدٌ» (صحیح البخاری مع الفتح: ۲۵۸۱ حدیث رقم: ۳۳۲۳) "ہم انہیاء کی جماعت علاق بھائی ہیں۔ ایک ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا دین ایک ہی ہیں۔ ہیں اور شریعت میں اور شریعت میں اور شریعت ہو گئیں ہیں اور اس دین بھی منسوخ ہو گئیں ہیں اور اب دین بھی ایک ہے اور شریعت ہی ایک۔

۲. یعنی نزول قرآن کے بعد اب نجات تو اگرچہ ای سے وابستہ ہے لیکن اس راہ نجات کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانول پر جبر نہیں کیا ہے۔ ورنہ وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اس طرح تمہاری آزمائش ممکن نہ ہوتی، جب کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔

س. اب قرآن اور اسلام کے سوا، سب جاہلیت ہے، کیا یہ اب بھی روشن اور ہدایت (اسلام) کو چھوڑ کر جاہلیت ہی کے مثلاثی اور طالب ہیں؟ یہ استفہام، انکار اور توزیخ کے لیے ہے اور "فا" لفظ مقدر پر عطف ہے اور معنی ہیں «یُعْرِضُوْنَ عَنْ حُکْمِكَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ وَيَتَوَلَّوْنَ عَنْهُ، يَنْتَغُوْنَ حُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ» "تیرے اس فیصلے سے جو اللہ نے تجھ پر

### حُكُمًا لِقَوْمٍ يُوفِونُونَ ٥

ۘؽٳؿۿٵڷۮؚؽؽٳڡٮٛٷٛٳڵڗؾۜۧڿؚڹ۠ۅٳٳڵؽۿۅٛۮ ۅٳڵؿۜڟؠٙؽٳۏڸؽٳٛۦٛۧڹۼڞ۠ۿ۠ۄؙٳٷڸؽٳٚ؞ٛؠۼڞٟٷڡٙڡڽؙ ؾۜؾۅۜڷۿۄ۠۫ۺ۫ڬؙؙۄؙۛٷؚٳٮٞٷڝڣۿؙۄ۠؞ٳؾۜٳۺ۬ڎڵڒؽۿۮؚؽ ٳڷڡٞۅؙڞٳڵڟۣڸؠؽڽ۞

فَتَرَى الَّذِينَ فَ قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ يُّسَالِهُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى اَنْ تَصِيْبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَنَى اللهُ أَنْ يَيْلُقِي َالْفَيْتِرَا وَآمِرِضَ عِنْدِهِ

یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟۔(۱)

10. اے ایمان والو! تم یہود ونصاریٰ کو دوست نہ بناؤ<sup>(۲)</sup> تم یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔<sup>(۳)</sup> تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔<sup>(۳)</sup>

(a) و کیمیں گے کہ جن کے دلوں میں بیاری ہے (a) وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑجائے۔ (b) بہت

نازل کیا ہے یہ اعراض کرتے اور پبیٹھ چھیرتے ہیں اور جاہلیت کے طریقوں کے متلاشی ہیں۔" (فتح القدر)

ا. حدیث میں آتا ہے نبی مَثَاثِیْتُمْ نے فرمایا ﴿أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ :.... مُبْتَغِ فِي الْإِسْلام سُنةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَم امْرِيِّ بِغَيْرِ حَق لِيُهْرِيْقَ دَمَهُ ﴾ ( سي خاند کا حالہ الدیت) (اللہ کو سب سے زیادہ نالپندیدہ شخص دہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاثی ہو اور جو ناحق کی کا خون بہانے کا طالب ہو)۔

۲. اس میں یہود ونصاریٰ سے موالات و محبت کا رشتہ قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن میں اور اس پر اتنی سخت و عید بیان فرمائی کہ جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ (مزید و یکھیے سورہُ آل عمران آیت: ۲۸، اور آیت: ۱۸۸ کا حاشیہ)

سا قر آن کی اس بیان کردہ حقیقت کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ یہود و نصار کی کا اگرچہ آپس میں عقائد کے لحاظ سے شدید اختکاف اور باہمی بغض وعناد ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے معاون بازو اور محافظ ہیں۔

اور باہمی بغض وعناد ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے معاون بازو اور محافظ ہیں۔

اللہ بن آیات کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری دائین اور رکمیں المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عبد جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آرہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی کیا اور وہ کس عبداللہ بن ابی کیا اور وہ کس کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا اور وہ کس کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا اور وہ کس کے گئے، جس پر حضرت عبادہ داللہ بن ابی نے اس کے سیودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جس پر یہ آیات نازل ہو کمیں۔

۵. اس سے مراد نفاق ہے۔ لینی منافقین یہودیوں سے محبت اور دوستی میں جلدی کررہے ہیں۔

لینی مسلمانوں کو شکست ہوجائے اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑے۔ یہودیوں سے دوستی ہوگی تو
 ایسے موقع پر ہمارے بڑے کام آئے گی۔

#### 194

فَيُصْبِحُواعَلِي مَا اَسَرُّوا فِي اَنْفُسِهِمُ نَدِمِينَ ۖ

وَيُقُولُ الَّذِيْنَ امَنُوَّا اَهُؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَقْسَنُوا بِاللهِ جَهْدَ اَيْدَا نِهِمُ اِنَّهُمُ لَمَعَكُمُ تُحَبِطَتُ اَعْمَالُهُمُ فَاصِّبُحُوا خِيرِيْنَ ﴿

يَالَيُّهُ اللَّذِيْنَ امَنُوْامَنْ تَلَوْتَكَّ مِنْكُوْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَسُومٍ يُحِيُّهُمْ وَيُعِيُّوْنَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ اعَرَّ قِاعَلَى الْكُورِيِّنَ ُ يُجَاهِدُونَ فِي سَيِيْلِ اللهِ وَلَا يَنَا فَوْنَ لَوْمَةً لَأَيْجٍ ذِلْكِ فَضُلُ اللهِ يُوْتِيْهِ مَنْ يَّيْنَا أَوْاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ

ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے ('' یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے ('') پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر (بے طرح) نادم ہونے لگیں گے۔

سم اور ایمان والے کہیں گے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھاکر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہوگئے۔

ملامی اے ایمان والو! تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے ("" تو اللہ تعالی بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی (") وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر، اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی طامت کی پروا بھی نہ اور کسی گریں گے دین کا میں جہاد کریں گے دیں اور کسی طامت کی پروا بھی نہ اور کسی گاریں گے ، اور کسی گاہے دے، اور

ا. لعنی مسلمانوں کو۔

۲. یہود ونصاری پر جزیہ عائد کردے یہ اشارہ ہے بنو قریظہ کے قتل اور ان کی اولاد کو قیدی بنانے اور بنو نضیر کی جلا وطنی وغیرہ کی طرف، جس کا و قوع مستقبل قریب میں ہی ہوا۔

س. الله تعالی نے اپنے علم کے مطابق فرمایا، جس کا وقوع نبی کریم مَلَّ اللَّهِ کی وفات کے فوراً بعد ہوا۔ اس فتنهُ ارتداد کے خاتمے کا شرف حضرت ابو بکر صدیق واللَّهُ اور ان کے رفقاء کو حاصل ہوا۔

٧٩. مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ان کی ۴ نمایاں صفات بیان کی جارہی ہیں۔ (۱) اللہ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا۔ (۲) اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پر سخت ہونا۔ (۳) اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ (۴) اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان صفات اور خوبیوں کا مظہر اتم تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا وآخرت کی سعاد تول سے مشرف فرمایا اور دنیا میں ہی اپنی رضامندی کی سند سے نواز دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی ملامت کرنے والے کی . یہ ان اہل ایمان کی چو تھی صفت ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت وفرمال برداری میں انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ ہوگی۔ یہ بھی بڑی اہم صفت ہے۔ معاشرے میں جن برائیوں کا چلن عام ہوجائے، ان کیخلاف نیکی پر استقامت اور اللہ کے حکموں کی اطاعت اس صفت کے بغیر ممکن نہیں۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو برائی، معصیت الہی اور معاشری خرابیوں سے اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں لیکن ملامت گروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے ادر نہیں یائے۔ نتیجنا اور معاشری خرابیوں سے اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں لیکن ملامت گروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں یائے۔ نتیجنا ور معاشرتی خرابیوں سے اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں لیکن ملامت گروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں یائے۔ نتیجنا ور معاشرتی خرابیوں سے اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں لیکن ملامت گروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں یائے۔ نتیجنا

إِمَّا وَلِيُّكُوُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ الْمُثُوا الَّذِيْنَ يُقِيمُنُونَ الصَّلْوةَ وَنُيُّتُونَ الرَّكُونَةَ وَهُمُّ ( يُحُونَ ۞

وَمَنُ يَتَوَلَّ اللهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ الْمُنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴿

يَايُهُا الَّذِينَ الْمُنُوالِاتَتَخِنُ واالَّذِينَ اتَخَنُوُا دِيْكُمُ هُذُوا وَلَمِبَاصِّ الَّذِينَ اُوْتُواالُكِتُ مِنْ تَبْلِكُمُ وَالْمُقَارَ اَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوااللهَ إِنْ كُنْ تُوْمُونِينَ

الله تعالى برى وسعت والا اور زبروست علم والا ہے۔

۵۵. (مسلمانو)! تمهارا دوست خود الله ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں<sup>(۱)</sup> جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور وہ رکوع (خشوع وخضوع) کرنے والے ہیں۔

04. اور جو شخص الله تعالی سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے، تو یقییاً الله تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔(۲)

24. اے ایمان والو! ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تہرارے دین کو بنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں (خواہ) وہ ان میں سے ہول جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں (") اگر تم مومن ہوتو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔

وہ ان برائیوں کی دلدل سے نکل نہیں پاتے اور حق وباطل سے بچنے کی توفیق سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اس لیے آگے۔ الله تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو مذکورہ صفات حاصل ہوجائیں تو یہ الله کا ان پر خاص فضل ہے۔

ا. جب يہود ونصاريٰ کی دوستی سے منع فرمايا گيا تو اب اس سوال کا جواب ديا جارہا ہے کہ پھر وہ دوستی کن سے کريں؟ فرمايا کہ اہل ايمان کے دوست سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہيں اور پھر ان کے ماننے والے اہل ايمان ہيں۔ آگے ان کی مزيد صفات بيان کی جارہی ہيں۔

۲. یہ حِزْبُ اللهِ (اللہ کی جماعت) کی نشاندہی اور اس کے غلبے کی نوید سنائی جارہی ہے۔ حزب اللہ وہی ہے جس کا تعلق صرف اللہ، رسول اور مومنین سے ہو اور کافروں، مشرکوں اور یہود ونصاریٰ سے چاہے وہ ان کے قریبی رشتے دارہوں، وہ محبت وموالات کا تعلق نہ رکھیں۔ جیسا کہ سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ "تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو ایسا نہیں پاؤگ کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، چاہے وہ ان کے جائی ہوں، ان کے جائی ہوں یا ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوں" پھر خوشخری دی گئ کہ "یہ وہ لوگ ہوں، ان کے جائی ہوں یا ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوں" پھر خوشخری دی گئ کہ "یہ وہ لوگ ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوں" پھر خوشخری دی گئ کہ "یہ وہ لوگ ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جنہیں اللہ کی مدد حاصل ہے، انہیں ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرائے گا.... اور یہ حزب اللہ ہے، کا مقدر ہے۔" (سورۂ بودلہ آخری آ ہیں)

سب اہل کتاب سے یہود ونصاری اور کفار سے مشرکین مراد ہیں۔ یہاں پھر یہی تاکید کی گئی ہے کہ دین کو کھیل مذاق بنانے والے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اہل ایمان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔

وَ إِذَا نَادَيُنَهُ إِلَى الصَّلَوةِ الْخَنَنُ وُهَا هُزُوًا وَّلِمِبًا لَّذَا لِكَ بِإِنَّهُمُ قَوْمُ لِآلِيَعْقِلُونَ قُلْ يَاهُلُ الكِتْبِ هَلْ تَنْقِبُونَ مِثَّ الْلَّالَ الْمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أَثْرِلَ اللِّمُنَا وَمَا أَنْثِرِنَ لَمِنْ قَبُلُ وَانَّ ٱكْثَرُكُمْ فَلِيقُونَ۞

قُلْ هَلُ أَنِيْمَكُمُ وَيَوْسِنَ دَٰلِكَ مَثُوْيَةً عِنْدَاللَّهِ مَنُ لَكَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيْرَ وَعَبَلَ الطَّاعُوْتُ أُولَيْكَ شَرُّ مَّكَانًا لَا اَضَلُ عَنْ سَوَاۤ السَّبِيْلِ ۞

۵۸. اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہوتو وہ اسے بنی کھیل کھہرا لیتے ہیں۔ () یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں۔ () میں کھیل کھہرا لیتے ہیں۔ () یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں۔ () میں کہہ و بیجے اے یہودیو اور نصرانیو! تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کررہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو پچھ اس پر ایمان کیا گیا ہے اور جو پچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاس ہیں۔

10. کہہ ویجے کہ کیا میں شہیں بتاؤں؟ کہ اس سے بھی زیادہ برے اجریانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر وہ غصہ ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنادیا اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، وہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور وہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔(۱)

وَإِذَاجَاءُوُكُوْقَالُوَّا امْتَاوَقَلُ دَّخُلُوْا بِالْكُفْمِ وَهُمْ قَلُ خَرَجُوا بِهِ \* وَاللهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُنُهُونَ ®

وَتَىٰكَتِٰثِيُّرَامِّنْهُمُ يُسَارِعُوْنَ فِي الْإِنْتِمِ وَالْعُنْدُوانِ وَا كُلِهِمُ السُّحْتَ لِبَشِّ مَا كَانُوْا يَعْمَكُونَ ﴿

ڮۘٷڵٳؽٮؗۿ۬ٮۿؙۿؙٳڶڗۜڋؚۑؿٞۅؙڹؘۅؘڶڵڂۛڹٵۯۼڽٛ ڡۜٙؽڶۣۿۿٳڷٳڎؿ۫ۄۜٵؘػڸؚۿؚۻؙٳڶۺ۠ۼٛؾڽٝڸؘۺؙؠٵػٲٮؙۊٛٳ ؽڝؘ۫ٮؙٷؙؽؖ®

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَكُاللّهِ مَغْلُولَةٌ ثُنَّكَ اَيُدِيْهِمُ وَلِمُنُوامِهَا قَالُواُ بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَاتِن لِنَيْفَ كَيْفَ

الله اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور اس کفر کے ساتھ ہی گئے بھی اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (۱)

۱۲. اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور طلم وزیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لیک رہے ہیں وہ کھانے کی طرف لیک رہے ہیں، جو پچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔

۳۳. انہیں ان کے عابد وعالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے، بے شک براکام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ (۱)

۱۹۳. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ $^{(n)}$  انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان

قرآن کریم اور اس سے قبل اتاری گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہ بھی کوئی قصور یا عیب ہے؟ یعنی یہ عیب اور مذمت والی بات نہیں، جیسا کہ تم نے سمجھ لیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ استثناء منقطع ہے۔ البتہ ہم حمہیں بتلاتے ہیں کہ بدترین لوگ اور گراہ ترین لوگ، جو نفرت اور مذمت کے قابل ہیں، کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوا اور جن ممیں سے بعض کو اللہ نے بندر اور سور بنادیا اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی۔ اور اس آ سکتے ممیں تم اپنا چہرہ اور کردار دیکھ لو کہ یہ کن کی تاریخ ہے اور کون لوگ ہیں؟ کیا یہ تم ہی نہیں ہو؟

ا. یہ منافقین کا ذکر ہے۔ جو نمی مُنگی گیا کی خدمت میں کفر کے ساتھ ہی آتے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں، آپ مُنگی گیا کی صحبت اور آپ کے وعظ ونصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا۔ کیوں کہ دل میں تو کفر چھپا ہوتا ہے اور رسول الله مُنگی گیا کی خدمت میں حاضری سے مقصد ہدایت کا حصول نہیں، بلکہ دھوکہ اور فریب دینا ہوتا ہے۔ تو پھر ایک حاضری سے فائدہ بھی کیا ہوسکتا ہے؟

۲. یہ علاء مشائخ دین اور عباد وزباد پر نکیر ہے کہ عوام کی اکثریت تمہارے سامنے فسق و فجور اور حرام خوری کا ارتکاب کرتی ہے لیکن تم انہیں منع نہیں کرتے۔ ایسے حالات میں تمہاری یہ خاموثی بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی اہمیت اور اس کے ترک پر کتنی سخت وعید ہے۔ جیسا کہ احادیث میں بھی یہ مضمون وضاحت اور کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔

m. یہ وہی بات ہے جو سورہ آل عمران کی آیت ۱۸۱ میں کی گئی ہے کہ الله تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرج کرنے کی

کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ کھے ہوئے ہیں۔ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے، وہ جب بھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بچھادیتا ہے، "یہ زمین میں شر وفساد مچاتے ہیں تو پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے بچھادیتا ہے، "یہ زمین میں شر وفساد مچاتے پیس کرتا۔

يَشَآءُ وَلَيُونِينَ گَايَثِنُا قِنْهُمُ مَّآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَرَّتِكَ طُغْيَانًا قُلْفُرُّا وَالْقَيْنَائِينَّا أَيْنَامُ الْعَكَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ كُلَمَا آوْقَكُ وُ انَارًا لِلْحَرْبِ اَطْفَاهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا وَاللهُ لَا يُعِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۚ

ترغیب دی اور اسے اللہ کو قرض حسن وینے سے تعبیر کیا تو ان یہودیوں نے کہا کہ "اللہ تعالی تو فقیر ہے" لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے اور وہ تعبیر کے اس حسن کو نہ سمجھ سکے جو اس میں پنیاں تھا۔ یعنی سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کردینا، کوئی قرض نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کی کمال مہربانی ہے کہ وہ اس پر بھی خوب اجر عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک ایک ایک دانے کو سات سات سو دانے تک بڑھا ویتا ہے۔ اور اسے قرض حسن سے اسی لیے تعبیر فرمایا کہ جتناتم خرج کروگے، اللہ تعالی اس سے کئی گنا تہمیں واپس لوٹائے گا۔ مَغْلُوْ لَةٌ کے معنی بَخِيْلَةٌ ( بخل والے ) كيے گئے ہيں۔ يعني يهود كا مقصد يہ نہيں تھاكہ اللہ كے ہاتھ واقعناً بندھے ہوئے ہيں، بلكہ ان كا مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ خرچ کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ (این کیر) اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہیں یعنی بخیلی انہی کا شیوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے۔ خرچ کرتا ہے۔ وہ وَاسِعُ الْفَضْلِ اور جَزِيْلُ الْعَطَآءِ ب، تمام خزانے اس کے پاس ہیں۔ نیز اس نے اپنی مخلوقات کے لیے تمام حاجات وضروریات کا انتظام کیا ہواہے، ہمیں رات یا دن کو، سفر میں اور حضر میں اور دیگر تمام احوال میں جن جن چیزوں کی ضرورت یرنی ہے یا پرسکتی ہے، سب وہی مہیا کرتا ہے۔ ﴿ وَالْمُكُونِّ مُكِلِّى مَاسَالْتُنُوُّهُ وَلِنُ تَعُدُّواْ فِعْمَتَ اللهِ لَا تُصْوَفِهُا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَالُوهُ وَلَمُفَالَا ﴾ (ابرایم: ۴۳) (تم نے جو کچھ اس سے مانگا، وہ اس نے تمہیں دیا، اللہ کی تعمین اتنی ہیں کہ تم گن نہیں کتے، انسان ہی نادان اور نہایت ناشکرا ہے)۔ حدیث میں بھی ہے نبی مَنْ اللَّهِ الله کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کی نہیں آتی، ذرا دیکھو توہ جب سے آسان وزمین اس نے پیدا کیے ہیں وہ خرچ کررہا ہے لیکن اس ك باته ك فزان ميل كمي نهيل آئي..." (صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، كتاب الزكوة، باب الحث على النفقة) ا. یعنی یہ جب بھی آپ کے خلاف کوئی سازش کرتے یا لڑائی کے اساب مہا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو باطل کر دیتا اور ان کی سازش کو انہی پر الٹا دیتا ہے اور ان کو "جاہ کن را جاہ در پیش" کی سی صور تحال سے دوجار کردیتا ہے۔ ۲. ان کی عادت ثانیہ ہے کہ ہمیشہ زمین میں فساد پھیلانے کی مدموم کوششیں کرتے ہیں درآں حالیکہ الله تعالی مفسدین کولیند نہیں فرماتا۔

ۅؘڷٷٲڽٞٲۿڶٲڵؽڗۑٵڡٞؿؙۅ۠ٳۅٲؿۧڡۛ۫ۊؙٳڵڴڤڒ۫ؽٵۼؠٛۿؗڎ ڛؚؾۨٳؾٙۿڎۅؘۯؘۮڎؘڴڶۿؙڎجڵڿٳڶڵٞۼۣؽ۫ۄؚؚؚ

ۅۘڵۉٵؘؠۜٛٛؗٛؗۿٵؘڡٵڵڗٷڔڶڎٙۅٵڵڔۼؚ۬ؽڶۅٙڡٵٞڷؙڔ۬ڶ ٳڵؽۿۣۮۺۜٮٞێڣۣڂڒػڴۉٵڛٛ۬ٷؘقۿۮۅڝؽ۬ڠؖؾ ٳٙڂؽڸؚۿؚڂ۫ڡڹۿؙۮٳ۠ۺڎ۠ۺٞؾڝٙۮڎ۠ٷڲڹؽ۬ڒ۠ۺؚۿۿؙ ڛٵٚٵٵؽۼؽڴۅٛڽ

يَايَّهُا الرَّسُوُلُ بَلِغُمَّا اُنُّزِلَ اِلَيْكَ مِنْ تَرَبِّكَ وَانْ لَّهُ تَفْعَلُ فَمَا لِلَّهْتَ رِسَالَتَهُ ۖ وَاللهُ يُغْضِفُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِي الْقَوْمُ الْكِفِرِيْنِ

۲۵. اور اگریه اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے<sup>(۱)</sup> تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرمادیتے اور ضرور انہیں راحت وآرام کی جنتوں میں لے جاتے۔

۱۲ اور اگر یہ لوگ توریت وانجیل اور ان کی جانب جو کچھ الله تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے، ان کے لورے پابند رہتے (۲) تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور پنچ سے روزیاں پاتے اور کھاتے (۳) ایک جماعت تو ان میں سے روزیاں پاتے اور کھاتے (۳) ایک جماعت تو ان میں سے بہت سے در میانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ (۳)

12. اے رسول (مَنَّ النَّهُ ) جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں

1. یعنی وہ ایمان، جس کا مطالبہ اللہ تعالی کرتا ہے، ان میں سب سے اہم محمد رسول اللہ سکا اللہ اللہ سکا اللہ اللہ سکا اللہ سکا اللہ سکا اللہ سکا اللہ سکا اللہ سکا سکے ہوئے جن جن میں ان کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ وَ اتّقَوْا اور اللہ کی معاصی سے بچے، جن میں سب سے اہم وہ شرک ہے جس میں وہ مبتلا ہیں اور وہ جود ہے جو آخری رسول کے ساتھ وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔

7. تورات اور انجیل کے پابند رہنے کا مطلب، ان کے ان احکام کی پابندی ہے جو ان میں انہیں دیے گئے، اور انہی میں ایک حکم آخری نبی پر ایمان لانا ہے جن میں قرآن کریم ایک حکم آخری نبی پر ایمان لانا ہے جن میں قرآن کریم بھی شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کر کیتے۔

سل اوپر نیجے کا ذکر یا تو بطور مبالغہ ہے، لیعنی کثرت سے اور انواع واقسام کے رزق الله تعالی مہیا فرماتا۔ یا اوپر سے مراد آسان ہے لیعنی حسب ضرورت خوب بارشیں برساتا اور "نیجی" سے مراد زمین ہے۔ لیعنی زمین اس بارش کو اپنے اندر جذب کرکے خوب پیداوار دیتی۔ نیتجاً شادانی اور خوش حالی کا دور دورہ ہوجاتا۔ جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَلَوْآئَى اَمُنُوْا وَالْتَقُواْلْفَنَهُ مُنَا عَلَيْهِ مُرَكِيتٍ مِنَ السَّمَاءَ وَالْدُونِينَ ﴿ الأعراف: ٩٦) (اگر بستیوں والے ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا تو ہم ان پر آسان وزمین کی برکات کے (دروازے) کھول دیتے)۔

4. لیکن ان کی اکثریت نے ایمان کا یہ راستہ اختیار نہیں کیا اوروہ اپنے کفر پر مصر اور رسالت محدی سے انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس اصرار اور انکار کو یہال برے اعمال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ در میانہ روش کی ایک جماعت سے مراد عبداللہ بن سلام ڈائٹنڈ جیسے ۸، ۹ افراد ہیں جو یہود مدینہ میں سے مسلمان ہوئے۔

کی ('' اور آپ کو اللہ تعالی لوگوں سے بچالے گا ('' بے شک اللہ تعالی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

۱۸۸. آپ کہہ دیجیے کہ اے اہل کتاب! تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات وانجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے دب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو، جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں ارزا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، ('') تو آپ ان کافروں پر ممگین نہ ہوں۔

قُلْ يَاهُلُ الكِتْ لِسُنَّةُ عُلْ شَيْءٌ حَتَّى تُفْتِمُوا التَّوْرِيْةَ وَالْإِنْ فِيْلُ وَمَا أَنْزِلَ الْيَكُوْمِّنْ تَدَّبُّو وَلَيْزِلْيَدَى كَثِيرُ المِّنْهُمْ مَا أَنْزِلَ الْيَكَ وَمِنْ تَرَّبِكَ طُغْيَانًا وَكُفُرًا فَكُلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ اللَّهِ إِيْنَ

ا. اس تھم کا مفادیہ ہے کہ جو کچھ آپ سُکاللہ کا پر نازل کیا گیا ہے، بلا کم وکاست اور بلا خوف لومۃ لائم آپ لوگول تک پہنچا دیں، چنانچہ آپ مَا اللَّيْمُ نے ايسا بى كيا۔ حضرت عائشہ وللله فل ميں كه "جو شخص يه كمان كرے كه نبى مَا اللَّهُ إِن كي جهيا ليا، اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔" (سیح بندی: ۸۵۵) اور حضرت علی دلائٹیڈ سے بھی جب سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس قرآن کے علاوہ وحی کے ور مع ازل شدہ کوئی بات ہے؟ تو انہوں نے قسم کھاکر نفی فرمائی اور فرمایا إِلَّا فَهْماً يُعْطِينُه اللَّهُ رَجُلا (البت قرآن کا فہم ہے جے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا فرمادے) (صح بناری: نبر ۱۹۰۳) اور حجة الوداع کے موقع پر آپ مَالْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ على اللَّهُ على اللّهُ على اللَّهُ عل لا كھ يا ايك لا كھ چاليس ہزار كے جم غفير ميں فرمايا "تم مير بارے ميں كيا كہو كي؟" انہوں نے كہا النَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ، وَ أَدَّيْتَ، وَنَصَحْتَ، "بهم كوابى ديل ك كه آپ نے الله كا پيغام ديا اور اداكرديا اور خير خوابى فرمادى-" آپ سَكَا الله كا پيغام ديا اور اداكرديا اور خير خوابى فرمادى-" آپ سَكَا الله كا پيغام ديا اور اداكرديا اور خير خوابى فرمادى-" آپ سَكَا الله كا پيغام ديا اور اداكرديا اور خير خوابى كى طرف انكل كا اشاره كرتے موے فرمايا اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ (تين مرتب) يا اَللَّهُمَّ اشْهَدُ (تين مرتب) (صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: ١٢١٨) "لعتى الله! ميس في تيرا پيغام پينچاديا، تو گواه ره، تو گواه ره، تو گواه ره." ۲. یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقہ پر بھی فرمائی اور دنیاوی اساب کے تحت بھی، دنیاوی اساب کے تحت اس آیت کے نزول سے بہت قبل اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کے چیا ابو طالب کے دل میں آپ کی طبعی محبت ڈال دی، اور وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے، ان کا کفریر قائم رہنا بھی شاید انہی اسباب کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے۔ کیوں کہ اگر وہ مسلمان ہوجاتے تو شاید سر داران قریش کے دل میں ان کی وہ بیت وعظمت نہ رہتی جو ان کے ہم مذہب ہونے کی صورت میں آخر وقت تک ربی۔ پھر ان کی وفات کے بعد اللہ تعالی نے بعض سر داران قریش کے ذریعہ پھر انصار مدینہ کے ذریعے سے آپ کا تحفظ فرمایا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوگئ تو آپ نے تحفظ کے ظاہری اسباب (پہرے وغیرہ) اٹھوا دیے۔ اس کے بعد بارہا سکین خطرے پیش آئے لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ چنانچہ وحی کے ذریعے سے اللہ نے و قتاً فوقاً یہودیوں کے مکرو کید سے مطلع فرماکر خاص خطرے کے مواقع پر بجایا اور گھمسان کی جنگوں میں کفار کے انتہائی پر خطر حملوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھا۔ ذٰلِكَ مِنْ قُدْرَةِ اللهِ وَقَدَّرَهُ بِمَا شَاءَ، وَ لا يَرُدُّ قَدَرَ اللهِ وَقَضَاءَهُ أَحَدٌ وَلا يَغْلِبُهُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ.

س. یہ ہدایت اور گر اہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت اللہ رہی ہے۔ یعنی جس طرح بعض اعمال واشیاء سے اہل

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُواْ وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصِّيعُوْنَ وَالتَّصْلُوى مَنْ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاِيْمِوَ صَالِحًا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزُنُوْنَ ®

ڵڡۜڽؙٲڂؘۮؙٮؘٚٵڡۣؽؿٵؘۊٙ؉۪ؿٙٳڛۘڗٳ۫؞ڽؙڶٷٲۺڵٮۧٵٳڶؽۿٟۻ ٮؙڛؙڰڎڴڰؠٵڿٵٞٷۿڔۺٷڰڹؠؠٵڵڗۿۅٚؽٲؽؙۿؙۺؙۿ ڎٙڔؽۊٵػٞڽ۠ۅ۠ۅٷڽؿۘٵێۣۜڡۧؿڰ۠ۏؽ۞ۨ

وَحَسِبُواَالَّاكَانُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواوَصَّمُّواثُمَّ تَابَ اللهُ عَلِيْهِمْ تُخْعَمُوا وَصَمُّوا كَيْثِيرُهِنَّهُمُ وَاللهُ بَصِيْرُيْمَا يَعْمَلُونَ۞

ڵٙڡۜٙٮؙػڡۜڔؘٲڷڹؚؽؾڠٙٲۏٛٳڷؚۜڶۺۿۅؙڶڛؽڂٳڹٛؽؙػۄؙؿ ۅٙۊٙڵڶٲؠڛؽڂۑڹؿٙٳۺڒٳ؞ؽڶٳڠڹۮۅٳڶؿۿڔۑٞ

19. مسلمان، یہودی، صابئ اور نصرانی، کوئی ہو، جو بھی اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہوجائے گا۔

• ک. ہم نے بالیقین بنو اسر ائیل سے عہدو پیمان کیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب مجھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کردیا۔

اکے اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی کیڑنہ ہوگی، پس اندھے بہرے بن بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہوگئے۔(۱) اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔

27. بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسے ابن مریم (عَلَيْهِا) ہی اللہ ہے (عَلَيْهِا) نے

ایمان کے ایمان و تصدیق، عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہوتا ہے، ای طرح معاصی اور تمرد سے کفرو طغیان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا ہے۔ مثلاً ﴿قُلُ هُوَ لِکَدِینَ الْمُنُوا هُدًی وَیَا وَیَ ہِمِ مِیں متعدد جگہ بیان فرمایا ہے۔ مثلاً ﴿قُلُ هُوَ لِکَدِینَ الْمُنُوا هُدَی الْمُنُوا اللهُ عَلَیْ ہُو ہُو کَا اَلٰہُ اَنِهُ وَ وَقُرُ وَهُو کَا اَلٰہُ ہُو کَا اَلٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اَنِ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ

ا. یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کی آیت: ۱۲ میں بیان ہوا ہے، اسے دیکھ لیا جائے۔

لین سمجھے یہ سے کہ کوئی سزا متر تب نہ ہوگی۔ لیکن مذکورہ اصول الٰبی کے مطابق یہ سزا متر تب ہوئی کہ یہ حق کے دیکھنے سے مزید اندھے اور حق کے سننے سے مزید بہرے ہوگئے اور توبہ کے بعد پھر یہی عمل انہوں نے دھرایا ہے تو اس کی وہی سزا بھی دوبارہ متر تب ہوئی۔

اس یہی مضمون آیت نمبرے اسیں بھی گزر چکا ہے۔ یہاں اہل کتاب کی گمراہیوں کے ذکر میں اس کا پھر ذکر فرمایا۔ اس

وَرَتَّكُمْ إِلَّهُ مَنْ يُنْشِرِكُ بِاللهِ فَقَتْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْبَنَّةَ وَمَأُولهُ النَّارُ وَاللِّظْلِمِينَ مِنُ اَنْصَارِ⊛

ڵڡۜٙٮؙٛػڡؘٛۯٵێۏؽؾؘڡۧٲڶۅٛٞٵڗٵڛؗ؋ؾؙٙڶڮٛؿڬۊٟٷٵڝؽ ٳڵڡٟٳڵڒٳڵڰٷۜٳڿٮ۠ٷڶڽڰؽڹ۫ؿۿۅٛٵۼٙٳؿڡؙۅٛڵؽ ڵؽؠۜٮۜؾٵڒۮؽؿػڡۜۯؙۅؙٳڡڹؙۿۯۼ؆ۮٳڮٛڲڰ

ان سے کہاتھا کہ اے بنی اسرائیل! اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کارب ہے، (۱) یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کردی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ (۱)

ساک. وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہوگئے جنہوں نے کہا، اللہ تین میں کا تیسرا ہے، () دراصل سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں

ا. چنانچ حضرت عینی علیه این مریم علیه این مریم علیه این خیاد نیا میں (الله تعالی کے محم ہے جب کہ بنج اس عمر میں قوت گویائی نہیں رکھے) سب سے پہلے اپنی زبان سے اپنی عبودیت ہی کا ظہار فرمایا، ﴿ إِنِّی عَبْدُاللّٰهُ الله الله الله الله کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، ججھے اس نے کتاب بھی عطاکی ہے) حضرت الشینی الکیلئی قبیل کہا میں الله کا بیٹا ہوں۔ صرف یہ کہا کہ میں الله کا بندہ ہوں۔ اور عمر کہولت میں بھی انہوں نے یہی دعوت دی ﴿ إِنَّ اللّٰهُ کَرَبِّ وَرَبِّ اللهُ کَا بِیٹا ہوں۔ صرف یہ کہا کہ میں الله کا بندہ ہوں۔ اور عمر کہولت میں بھی انہوں نے یہی دعوت دی ﴿ إِنَّ اللّٰهُ کَرَبِّ وَرَبِّ اللهُ کَا وَرَبِّ اللهُ کَا فِیْ اللهِ کَا بَان کی آبان سے نزول ہوگا، جس کی خبر سیح گود میں بھی کہے تھے (الماظ ہوگا، جس کی خبر سیح گود میں بھی کہے تھے (الماظ ہوگا، جس کی خبر سیح

احادیث میں دی گئی ہے اور جس پر اہل سنت کا اجماع ہے، تب تھی وہ نبی مَنْکَاتِیْکِمْ کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اللہ

میں ان کے اس فرقے کے کفر کا اظہار ہے جو حضرت مسیح علیاً کے عین اللہ ہونے کا قائل ہے۔

کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف ہی بلائیں گے، نہ کہ اپنی عمادت کی طرف۔

عنرت می علیشا نے اپنی بندگی اور رسالت کا اظہار اللہ کے علم اور مشیت ہے اس وقت بھی فرمایا تھا جب وہ مال کی گود میں ایعنی شیر خوارگی کی حالت میں تھے۔ پھر سن کہولت میں یہ اعلان فرماید اور ساتھ ہی شرک کی شاعت و قباحت بھی بیان فرمادی کہ مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اسے جہنم سے نکال لائے، جیسا کہ مشرکین سیحتے ہیں۔ سلا یہ عیسائیوں کے دوسرے فرقے کا ذکر ہے جو تین خداول کا قائل ہے، جن کو وہ أَقَانِيْمُ شُلَاثَة کہتے ہیں۔ ان کی تعبیل و تشریح میں اگرچ خود ان کے مابین اختلاف ہے۔ تاہم صیح بات ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ، انہوں نے حضرت عیسی علیشا اور ان کی والدہ حضرت مربم علیشا کو بھی اللہ (معبود) قرار دے لیا ہے، جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن حضرت عیسی علیشا ہو بھی اللہ (معبود) قرار دے لیا ہے، جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن حضرت عیسی علیشا ہو بھی گا۔ ﴿ وَالْتَ قُلْتَ لِلْمَالِسِ الْقَیْدُونُ وَلُقِی الْمُؤْنِ وَلُقِی الْمُؤْنِ وَلُقِی الْمُؤْنِ وَلُونِ الْمُؤْنِ وَلُونِ الله ہوں ہوا کہ عیسیٰ اور مربم اللہ توا، جو شَائِثُ شَلَاثَة (تین میں کا تیسرا کہلایا) پہلے عقیدے کی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کفر سے تعبیل فرمایا۔

ٳؘۘڡؙٙڵٳؘؾؙۏٛؠؙۅٛڹٳڶٙٳڶڵؠۅؘۅؘؽؠ۫ٮۜٛۼ۫ڣ۫ؗؠ۠ۅٛڹۿٷڶڵۿؙۼٛڡٛ۠ۅٛڒٞ ڗۜڿؽؙۄٛٛ

مَاالْمَسِيْحُابُنُ مُتَكَالِاً سُوُلُّ قَلْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَامَّهُ صِدِّيْقَةُ كَانَايُاكُلِي الطَّعَامِ الْفَطُورُ كَيْتَ ثُبَيِّنُ لَهُمُّ الْايْتِ ثُمَّانُكُلُو آتُى يُؤْفَكُونَ ⊙

قُلْ اَتَعَبْنُ وُنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ وَضَرًّا وَّلَانَفْعًا وَاللهُ هُوَالسَّيمِيُّهُ الْعَلِيُمُ

قُلْ يَأَهُلُ الْكِتْ لِلَّتَّعُلُوْ انْ دِيْنِكُمْ غَيْرًا لُحَقِّ وَلاَتَتَّبِعُوْ اَهُوَ آءُ قَوْمٍ قَدُ صَـُكُوْ امِنْ قَبُلُ

سے جو گفر پر رہیں گے، انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ ۱۳۵۷ مید لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔

ا. صِدَّيْقَةٌ کے معنی مومنہ اور ولیہ کے ہیں لیعنی وہ بھی حضرت مسے علیہ ایمان لانے والوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے تھیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ نبیہ پنیم بہیں تھیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے اور انہوں نے حضرت مریم علیہ اسمیت، حضرت سارہ (ام اسحاق علیہ ا) اور حضرت موسی علیہ الله کی والدہ کوئبیّةٌ قرار دیا ہے۔ استدلال اس بات سے کیا ہے کہ اول الذکر دونوں سے فر شتوں نے آکر گفتگو کی اور حضرت ام موسی کو خود اللہ تعالی نے وحی کی۔ یہ گفتگو اور وحی نبوت کی دلیل ہے۔ لیکن جمہور علاء کے نزدیک یہ دلیل الی نہیں جو قرآن کی نص صریح کا مقابلہ کرسکے۔ قرآن نے صراحت کی ہے کہ ہم نے جنتے رسول بھی جسیج، وہ مرد تھے۔ (بسف: ۱۰۹)

۲. یہ حضرت مسیح علیہ اور حضرت مریم علیه الله وونوں کی الوہیت (اللہ ہونے) کی نفی اور بشریت کی ولیل ہے۔ کیونکہ کھانا پینا، یہ انسانی حوائج وضروریات میں سے ہے۔ جو اللہ ہو، وہ تو ان چیزوں سے ماور ا بلکہ وراء الوراء ہو تا ہے۔

سور یہ مشرکوں کی کم عقلی کی وضاحت کی جارہی ہے کہ ایسوں کو انہوں نے معبود بنارکھا ہے جو کسی کو نفع پہنچاستے ہیں نہ نقصان، بلکہ نفع نقصان پہنچانا تو کجا، وہ تو کسی کی بات سننے اور کسی کا حال جاننے کی ہی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ قدرت صرف اللہ ہی کے اندر ہے۔ اس لیے حاجت روا مشکل کشا بھی صرف وہی ہے۔

٨. ليني اتباع حق ميں حد سے تجاوز نه كرو اور جن كى تعظيم كا تحكم ديا كيا ہے، اس ميں مبالغه كركے انہيں منصب نبوت

ۅٙٲڞؘڷؙۊٛٳڮؿ<sup></sup>ؽڔٞٳۊۜۻؘڷ۠ٷٵۼؽؗڛٙۅٙٳٝ؞ؚٳڶڛؚۜؠؽڸؚ<sup>ۿ</sup>

لُعِنَ الَّذِيْنَكَمَّمُوُامِنَ بَنِيَّ اِسُوَآءِ يُلَ عَلَ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَ ابْنِ مَرْيَحَ ۖ ذَٰلِكَ بِمَاحَصُوا وَكَانُوْ اَيْعَتَكُ وْنَ ۞

كَانُوْالاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكِرٍ فَعَلُوْهُ لِبَشَ مَاكَانُوا يَفْعَلُوْنَ ﴿

پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں۔
کمک. بنی اسرائیل کے کافروں پر (حضرت) داود (عَالِیَاً) اور حضرت) کافروں پر (حضرت) کی زبانی لعنت کی اور دھنرت) میں بن مریم (عَالِیَاً) کی زبانی لعنت کی گئی ('') اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ ('')

29. آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو دو کرتے تھے دوکتے نہ تھے (") جو کھے بھی یہ کرتے تھے

ے اٹھاکر مقام الوہیت پر فائز مت کرو، جیسے حضرت مین علیدا کے معاملے میں تم نے کیا۔ غلو ہر دور میں شرک اور گراہی کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے۔ انسان کو جس سے عقیدت و محبت ہوتی ہے، وہ اس کی شان میں خوب مبالغہ کرتا ہے۔ وہ امام اور دینی قائد ہے تو اس کو پنیمبر کی طرح معصوم سمجھنا اور پنیمبر کو خدائی صفات سے متصف ماننا عام بات ہے، بد قتمتی سے مسلمان بھی اس غلو سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ انہوں نے بعض اتحہ کی شان میں بھی غلو کیا اور ان کی رائے اور قول، حتیٰ کہ ان کی طرف منسوب فتو کی اور فقہ کو بھی حدیث رسول سکا تیج کے مقابلے میں ترجیح دے دی۔ الیعنی اپنے والی سکے اور وسروں کو بھی گر اہ کیا۔ الیعنی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچے مت لگو، جو ایک نبی کو اللہ بناکر خود بھی گر اہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گر اہ کیا۔ الیعنی زبور میں جو حضرت داود غلیشا پر اور انجیل میں جو حضرت عیسیٰ غلیشا پر نازل ہوئی اور اب یہی لعنت قر آن کر یم کے ذریعے سے ان پر کی جارہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ سکا فیش پر نازل ہوئی اور اب یہی لعنت قر آن کر یم کے ذریعے سے ان پر کی جارہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ سکا فیش پر نازل ہوئی اور اب یہی لیت کی دوری ہے۔ در یعنی عالم بے بیار اللہ کی رحمت اور خیر سے دوری ہے۔ ان پر کی جارہی ہے جو حضرت میں میٹو اور بدعات ای جاد کر کے انہوں نے حد سے شجاوز کیا۔

۱۳ اس پر مشزاد یہ کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے ٹو کتے نہیں تھے۔ جو بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بعض مفسرین نے اس بڑک بنی کو عصیان اور اعتداء قرار دیا ہے جو لعنت کا سبب بنا۔ بہر حال دونوں صورتوں میں برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا، بہت بڑا جرم اور لعنت وغضب الہی کا سبب ہے۔ حدیث میں بھی اس جرم پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صَالَیْتُو ہِم نے فرمایا "سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا، اللہ سے ڈر اور یہ برائی چھوڑدے، یہ تیرے لیے جائز نہیں۔ لیکن دوسرے روز پھر اس کے ساتھ اسے کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں کوئی عاریا شرم محسوس نہ ہوتی، (یعنی اس کا ہم نوالہ وہم پیالہ اور ہم نشین بن جاتا) درآں حالیکہ ایمان کا تقاضا اس سے نفرت اور ترک تعلق تھا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے در میان آئی میں عداوت ڈال دی اور وہ لعت الہی کے مستحق قرار پائے "پھر فرمایا کہ "اللہ کی قشم! تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم

يقيناً وه بهت برا تھا۔

تُرى كَثِيرُامِّنُهُمْ يَتَوَكَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْلَالِكُ مَاقَدَّمَتُ لَهُمُ انْفُسُهُمْ انْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَفِي الْعَذَابِ هُمُ خِلِدُونَ۞

وَكَوْكَانُوْايُوُمِنُوْنَ بِاللهِ وَالنَّدِيِّ وَمَّاأُنْزِلَ الِمَيْهِ مَاانَّخَذُوُهُمُواَوْلِيَآءُ وَلٰكِنَّ ڪَيْنُوْرَاقِنَهُمُوْ فَلِيقُوْنَ⊛

ڵؾٙڝؚۮڽۜٲۺۜڐۥ۩ؾٵڛٸۮٵۉڠؖڷؚڷڎؚؠؽؗٵڡٮؙٛۏٵ ٵڵۛؽۿؙۅٛۮۅٵػۮؚؠؙؽٵۺٛۯػ۠ۏٝٲۅڵؾؘڝۮؾٞٵڡٞ۫ڔؘؠۿؗڎ ڞۜۅۜڐۼٞٞڷٟڷۮؚؽؽٵڡٮؙٛٷٵ۩ۮؚؽؽؘٷۘڶؙٷٙڵۅٵ ٮؘڞڶؽڂۮڸڪۦڽٲڽۜٞڝڹؙۿڎٛۊؚۺۜؽ۫ٮؽؽ ۅؘۯۿڹٵؽٞٵٷٵڣٞۿڎڵڮڛۘٮ۫ؾڴڽؚۯۅ۫ؽٙ۞

١٠٠ ان ميں سے بہت سے لوگوں كو آپ ديكھيں گے كہ وہ كافروں سے دوستياں كرتے ہيں، جو كچھ انہوں نے اللہ تعالى اپنے ليے آگے بھيج ركھا ہے وہ بہت برا ہے كہ اللہ تعالى ان سے ناراض ہوا اور وہ ہميشہ عذاب ميں رہيں گے۔ (۱)
 ١٠٠ اور اگر انہيں اللہ تعالى پر اور نبى پر اور جو نازل كيا گيا ہے اس پر ايمان ہوتا تو يہ كفار سے دوستياں نہ كرتے، ليكن ان ميں سے اكثر لوگ فاسق ہيں۔ (۲)

۸۲. یقیناً آپ ایمان والول کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے (") اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گ جو اپنے آپ کو نصار کی گہتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں علاء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ (")

دیا کرو اور برائی سے روکا کرو، ظالم کا ہاتھ بکڑ لیا کرو (ورنہ تمہارا حال بھی یہی ہوگا)....." الحدیث (أبوداود- كتاب الملاحم:٣٣٣٧) ایک دوسری روایت میں اس فریضے کے ترک پر یہ وعید سائی گئی ہے کہ تم عذاب الّٰہی کے مستحق بن جاؤگے، پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مائلوگے تو قبول نہیں ہوں گی۔ (مند احمد جلد ۵۔ ص ۴۸۸)

ا. یہ اہل گفر سے دوستانہ تعلق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی ان پر ناراض ہوا اور اسی ناراضی کا نتیجہ جہنم کا دائی عذاب ہے۔

الب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا، وہ کافروں سے بھی دوستی نہیں کرے گا۔

الب اس لیے کہ یہودیوں کے اندر عناد و جود، حق سے اعراض واشکبار اور اہل علم وایمان کی شفیص کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نبیوں کا قمل اور ان کی شکندیب ان کا شعار رہا ہے، حتی کہ انہوں نے رسول اللہ شکا گئی ہے قمل کی بھی کئی مرجبہ سازش کی، آپ شکا گئی ہی گئی مرجبہ سازش کی، آپ شکا ہی اور ہر طرح نقصان پہنچانے کی مذموم سعی کی۔ اور اس معاملے میں مشرکین کا حال بھی یہی ہے۔

اللہ بھی آپ کر ہادو بھی کیا اور ہر طرح نقصان پہنچانے کی مذموم سعی کی۔ اور اس معاملے میں مشرکین کا حال بھی یہی ہے۔

اللہ بھی اس کی عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ اور قِسِّسْیسْن سے مراد علاء وخطباء ہیں، یعنی ان عیسائیوں میں علم وقواضع ہے، اس لیے ان میں یہودیوں کی طرح جود واشکبار نہیں ہے۔ علاوہ اذیں دین مسیحی میں نرمی اور عفو ور گزر کی تعلیم کو امتیازی چیشت حاصل ہے، حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں رخسار پر مارے ور بایاں رخسار بھی اس کو پیش کردو۔ یعنی لڑو مت۔ ان وجوہ سے یہ مسلمانوں کے، بہ نسبت یہودیوں کے زیادہ قریب تو بایاں رخسار بھی اس کو پیش کردو۔ یعنی لڑو مت۔ ان وجوہ سے یہ مسلمانوں کے، بہ نسبت یہودیوں کے زیادہ قریب

وَإِذَاسَيِمُعُواْمَآ الْنِزِلَ إِلَى الرَّسُّوُلِ تَرَثَى اَعَيُنَكُهُ حُرَّقَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِتَّاعَرَفُوْامِنَ اَحْتِیِّ یَقُوْلُوْنَ رَبَّبَاۤامَتَا فَاکْتُبْنَامَعَ الشِّهِدِیْنَ ⊕

وَمَالَنَالِانُونُمِنُ بِاللهِ وَمَاجَآءَنَامِنَ الْحَقِّ وَنَظْمَعُ آنُ يُّنْ خِلَنَارَتُبْنَامَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِيْنَ ﴿

۸۳. اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ (کلام) کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آئکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پیچان لیا، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لے آئے پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔ کمی ان لوگوں کے ساتھ لکھ نے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اور جو حق ہم کو پہنچاہے اس پر ایمان نہ لائیں اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کردے گا۔ (ا)

ہیں۔ عیدائیوں کا یہ وصف یہودیوں کے مقابلے میں ہے۔ تاہم جہاں تک اسلام وشمنی کا تعلق ہے، کم و بیش کے کچھ فرق کے ساتھ، اسلام کے خلاف یہ عناد عیدائیوں میں بھی موجود ہے، جیسا کہ صلیب وہلال کی صدیوں پر محیط معرکہ آرائی سے واضح ہے اور جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اور اب تو اسلام کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی مل کر سرگرم عمل ہیں۔ اسی لیے قرآن نے دونوں سے ہی دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔

ا. حیثے میں، جہال مسلمان کی زندگی میں دو مرتبہ ہجرت کرکے گئے۔ اَصْحَمَةْ نَجاثی کی حکومت کئی، یہ عیمائی مملکت کئی۔ یہ آیات حیثے میں روایات کی رو سے نبی شائیڈ کے وہ حضرت عمرو بن امیہ ضری ڈائنڈ کو اپنا مکتوب دے کر نجاثی کے پاس بھیجا تھا، جو انہوں نے جاکر اسے سنایا، نجاثی نے وہ حضرت عمرو بن امیہ ضری ڈائنڈ کو اپنا مکتوب دے کر نجاثی کے پاس بھیجا تھا، جو انہوں نے جاکر اسے سنایا، نجاثی نے وہ مکتوب سن کر حیثے میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر رٹائنڈ کو قر آن کریم پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رٹائنڈ نے سورہ مریم (قِسَّنْسِیْنِ) کو بھی جع کرلیا، پھر حضرت جعفر رٹائنڈ کو قر آن کریم پڑھی، جس میں حضرت جعفر رٹائنڈ کی اعجازی ولادت اور ان کی عبدیت ورسالت کا ذکر ہے جے سن کر وہ بڑے متاثر بوگے اور ہوئے اور ایمان لے آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ نجاثی نے اپنے پچھ علماء نبی منائنڈ کی ایمان لے آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ نجاثی نے اپنے پچھ علماء نبی منائنڈ کی ایمان لے آئے۔ اور ایمان کے آئی کر سایا تو بے اختیار ان کی آئیکھوں سے آنسو جاری ہوگے۔ اور ایمان کے آئیک کو جب آن کریم میں بعض اور مقامت پر اس فتم کے عیمائیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی آئیک آئیک آئیک ویون آئیل النے کہا کہ کہتے ہیں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی آئیک ویون آئیل النیک ویون آئیل النیک ویون آئیل النیک ویون آئیل النے تہ کہ جب تر اور اس کاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی، ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کر عیاب رہائیڈ کے غربی کو گئیڈ کے میں تمہارے بھائی کا انتقال ہوگی، ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کی صوراء میں تمہارے بھائی کا انتقال ہوگی، ایمان زبازہ پڑھو چنچو ایک صوراء میں خواء میں نے صابہ رہائنڈ کر عیابہ رہاؤ کی نین جانو کی کی نین جانوہ پڑھو چند کی کور اس کی نماز جانوہ پڑھو چند کی میں تمہارے بھائی کا انتقال ہوگی اور جان کی نماز جانوہ کی نماز جانوہ کی موت کی خبر نبی منائنگی کہ کور اس میں تمہارے بھائی کا انتقال ہوگی، ایمان دیائن ہی نماز جانوں کی کھور اس کی نماز جانوں جانوں کی کور اس کی نماز جانوں کیا کور کیا گیا کھور کے میں تمہارے بھائی کا انتقال ہوگی کی موت کی خبر نبی منائن کور کیا کے میں تمہارے بھائی کا انتقال ہوئی، ایمان کی نماز جانوں کیا کیا کور کیا کیا کور کیا کیا کیا کور کیا کیا

فَأَثَابَهُوُ اللهُ بِمَاقَالُوْ اجَلَّتٍ تَغِرُى مِنْ تَغْتِمَا الْاَنْهُرُخِلِدِنْنِ فِيْهَا ۚ وَذَٰ لِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

ۅؖٲڷۮؚؽ۫ؽؘڰڣۯؙٷٲۅػڎٞڹٛٷٳڽٳێؾؚڹٵۧٲۅؙڵڸٟڮ ؙؙؙؙڞۼؙٵڹٛۼؚؽۄۣ۫

يَايَّقُا الَّذِيْنِ الْمُثُوَّا لَا تُحَرِّمُوْ الطِّبِاتِ مَّا اَحَلُّ اللهُ لَكُوُ وَلَانَعُتُنُ وَالنَّ اللهَ لَا يُعِبُ الْمُعْتَدِيْنِ ۞

۸۵. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔

۸۷. اور جن لو گول نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔

۸۸. اے ایمان والو! الله تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو(۱) اور حد سے آگے مت لکو، بے شک الله تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پیند نہیں کرتا۔

آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللَّهِ عَالَمَ وَعَالَمُ اوَا فَرَمَا فَيَ - (صحيح البخاري، مناقب الأنصار وكتاب الجنائز - صحيح مسلم، كتاب الجنائز) ايك اور حديث ميں ايے اہل كتاب كى بابت، جو نمي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ كى نبوت پر ايمان لائے بتلايا گيا ہے كہ الهيں دو گنا اجر طلح گا۔ (بخارى- كتاب العلم وكتاب النگاح)

ا. حدیث میں آتا ہے ایک شخص بی سکا گینی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آکر کہا کہ یا رسول الله سکا گینی اجب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہوجاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کرلیا ہے، جس پر آیت نازل ہوئی۔ (صحیح ترمذی للالبنی، جلا ۱۳۵۳) ای طرح سبب نزول کے علاوہ دیگر روایت سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ تراکی آئی آئی زبد وعبادت کی غرض سے بعض حلال چیزوں سے (مثلاً عورت سے نکاح کرنے، رات کے وقت سونے، دن کے وقت کھانے پینے سے) کی غرض سے بعض حلال چیزوں سے (مثلاً عورت سے نکاح کرنے، رات کے وقت سونے، دن کے وقت کھانے پینے سے) اچناب کرنا چاہتے تھے۔ نبی سکائی آئی کے علم میں یہ بات آئی تو آپ شکائی کی انہیں منع فرماید حضرت عثان بن منطعون راکی گئی کے بھی اپنی بیوی سے کنارہ کئی اختیار کی ہوئی تھی، ان کی بیوی کی شکلیت پر آپ شکائی گئی اس سے روکا۔ رائب مدیث) بہر حال اس آیت اور احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حال کردہ کی بھی چیز کو حرام کر لینا یا اس سے ویسے ہی مسکلہ: اس طرح اگر کوئی شخص کی چیز کو اپنے اوپر حرام کرلے گا تو وہ حرام نہیں ہوگی، سوائے عورت کے۔ البتہ اس مسکلہ: اس طرح اگر کوئی شخص کی چیز کو اپنے اوپر حرام کرلے گا تو وہ حرام نہیں ہوگی، سوائے عورت کے۔ البتہ اس مسکلہ: اس طرح اگر کوئی شخص کی چیز کو اپنے اوپر حرام کرلے گا تو وہ حرام نہیں ہوگی، سوائے عورت کے۔ البتہ اس کہتے ہیں کہ احادیث صحیح سے اس بات کی تائیہ ہوتی ہے کیونکہ نبی شکائی آئی آئی نے کسی کو بھی کفارہ کیمین اوا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قشم کا کفارہ بیان فرمایا ہے جس سے معلوم ہو تا ہے نہیں حل طال چیز کو حرام کرلینا، یہ قشم کھانے کے حرجہ میں ہے جو تکفیر (یعنی کفارہ دیان فرمایا ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہتی حال اللہ دین کو عرام کرلینا، یہ قشم کھانے کے حرجہ میں ہے فائس سے جو تکفیر (یعنی کفارہ دیان فرمایا ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہتی علی اللہ وکانی معرودگی میں محل نظر ہے۔ فائس حیث میں ہے جو تکفیر اللہ اعادیث صحیح کی موجودگی میں محل فرم ہے۔ فائس حیث میں ائم قائلہ اللہ وکانی گائی ہوئی ہے۔ فائس حیث میں ہے۔ فائس حیث میان فرمائی کی موجودگی میں محل فرم ہے۔ فائس حیث میں ہے۔ فائس حیث میں ان فرم کی کو تو کی کے۔ کو کہت کی کو تھی کفارہ کی کو کھورگی میں محل کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی ک

ۘٷڴؙؙؙؙۉٝٳڡؚؠۜۧٵڒؘۯؘۊۜڴؙؙۿٳڶڷؙ۠۠۠ٛٛٛڬڂڶڴؙڟۣێڹۜٵٷۜٳؾٞٞڠؙۅٳٳڵڷؗؗؗؗؖ ٵؿۜۮؽٞٲٮ۫ٛؾؙؙۄؙڔؚۿ۪ڡؙٷ۫ڡڹؙٷ۞

لايُؤَاخِنُكُمُ اللهُ بِاللّغَوِ فَيَّ آيْمَازِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِنُكُمُ بِمَاعَقَّدُ تُثُوالْأَيْمَانَ فَكَقَّارَتُهَ إطْعَامُ عَشَرَةً مَسْكِيْنَ مِنَ آوْسَطِمَاتُطُعِمُونَ آهْلِيْكُمُ آوْسُوتُهُمُ أَوْتَحْرِيْرُرَقَبَ تَوْفَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلْثَةِ آيَامِ ذَلْكَ كَفَّارَةً أَيْمَا يَكُمُ إذَا حَلَفُتُمُ أُوالِيتِهِ لَعَكَمُ التَّكُمُ النَّكُمُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ اكْمُوالِيتِهِ لَعَكَمُ التَّكُمُ التَّكُمُ وَنَ فَ

۸۸. اور الله تعالى نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں
 حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور الله تعالى سے ڈرو جس
 پرتم ایمان رکھتے ہو۔

۸۹. الله تعالی تمہاری قسموں میں لغوقشم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کردو۔ (۱) اس کا کفارہ دس مختاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا جو اپنے گھروالوں کو کھلاتے ہو(۱) یا ان کو کپڑا دینا (۱) یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے (۱) اور جبکو مقدور نہ ہوتو تین دن کے روزے ہیں (۱۵) یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھالو اور اپنی قسموں کا

ا. قَسَمٌ جَس کو عربی میں حَلْفٌ یا یَمِیْنٌ کہتے ہیں جن کی جمع آخلاف اور ایمان ہے، تین قسم کی ہیں۔ (۱) لَغُوِّ (۲) غَمُوسٌ (۳) مُعَقَّدَةً۔ لَغُوِّ: وہ قسم ہے جو انسان بات بات میں عاد تا بغیر ارادہ اور نیت کے کھاتا رہتا ہے۔ اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں۔ غَمُوسٌ: وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے۔ یہ بمیرہ گناہ بلکہ اکبر اللبائر ہے۔ لیکن اس پر کفارہ نہیں۔ مُعَقَدَةٌ: وہ قسم ہے جو انسان اپن بات میں تاکید اور پھٹگی کے لیے ارادۃ اور نیشہ کھائے، ایس قسم اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے جو آگے آیت میں بیان کیا جارہا ہے۔

۲. اس کھانے کی مقدار میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، اس لیے اختلاف ہے۔ البتہ امام شافعی نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے، جس میں رمضان میں روزے کی حالت میں ہوی سے ہم بستری کرنے والے کے کفارہ کا ذکر ہے، ایک مد (تقریباً ۱۰/چھٹانک) فی مسکین خوراک قرار دی ہے۔ کیونکہ نی مُثَانِیْتِا نے اس شخص کو کفارہ جماع اوا کرنے کے لیے ۱۵ صاع مجوریں دی تھیں، جنہیں ساٹھ مسکینوں پر تقیم کرنا تھا۔ ایک صاع میں ۲ مد ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے بغیر سالن کے دس مسکینوں کے لیے دس مد (یعنی سواچ سیر یا چھ کلو) خوراک کفارہ ہوگا۔ (ابن کیر)

س. لباس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بظاہر مراد جوڑا ہے جس میں انسان نماز پڑھ سکے۔ بعض علماء خوراک اور لباس دونوں کے لیے عرف کو معتبر قرار دیتے ہیں۔ (عاشیہ این کیش، تحت آیت زیر بحث)

بہ. بعض علماء قتل خطا کی دیت پر قیاس کرتے ہوئے اونڈی، غلام کے لیے ایمان کی شرط عائد کرتے ہیں۔ امام شوکانی کہتے ہیں، آیت میں عموم ہے مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے۔

۵. لینی جس کو مذکورہ تینوں چیزوں میں سے کسی کی طاقت نہ ہوتو وہ تین دن کے روزے رکھے، یہ روزے اس کی قسم کا کفارہ ہو جائیں گے۔ بعض علماء پے درپے روزے رکھنے کے قائل ہیں اور بعض کے نزدیک دونوں طرح جائز ہیں۔

خیال رکھو اسی طرح اللہ تعالی تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

• 9. اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال ذکالنے کے پانے کے تیریہ سب گندی باتیں، شیطانی کام بیں۔ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ (۱) ۱۹. شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرادے اور اللہ تعالیٰ کی یادسے اور نماز سے تم کو باز رکھے (۲) سو کیا تم باز آنے والے ہو؟

97. اور تم الله تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کروگ تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذیتے صرف صاف سبنجا دینا ہے۔

يَّايُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْالِكُمَا الْخَمْرُوالْمِيْمِوُوالْاَفْصَابُ وَالْزُلِكُمْ رِجْنٌ مِّنَ عَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَكُمْ تُقْلِكُونِ

ٳٮۜۜٛٮؠٵؙؽڔۣؽؙٳۘۘۘ۠ڵۺؖؽڟؽٲؽؿ۠ۏٛۼڔۜڹؽ۫ػؙۉؗڶڡٙػٵۅۊۜ ۅؘڶؠۼؙڞؙٲٷڹڵۼؘڔۅ۫ۅڶڷؿؿڔۅؾڝ۠ػڴۄ۫ۼڽؙۮٟڴؚڔڶڐ ۅۜۼڹڶڞڵۏٷۧڣؘۿڶٲڹؙؿؙٷ۫ؿٷٛڽٛ

وَلَطِيعُوااللهُ وَالْمِيعُواالرَّسُولَ وَاحْدَرُواْ فَإِنْ تَوَكَّيْتُو فَاعْلُوۡۤاِلنَّهُمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلُغُ الْسُبِينُ ۞

ا. یہ شراب کے بارے میں تیسرا تھم ہے۔ پہلے اور دوسرے تھم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئے۔ لیکن یہاں اسے اور اس کے ساتھ، جوا پرستش گاہوں یا تھانوں اور فال کے تیروں کو رجس (پلید) اور شیطائی کام قرار دے کر صاف لفظوں میں ان سے اجتناب کا تھم دے دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس آیت میں شراب اور جوا کے مزید نقصانات بیان کرکے سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آؤگے یا نہیں؟ جس سے مقصود اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ چانچہ جو اہل ایمان کی قرمت کے قائل ہوگئے۔ اور کہا انْتھَیْنَا رَبَّنَا! "اے رب ہم باز آگئے" ہے، وہ تو منشائے الٰہی سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہوگئے۔ اور کہا انْتھیْنَا رَبَّنَا! "اے رب ہم باز آگئے" (مسند احمد جد۲، سفی ۱۵) کیکن آج کل کے بعض "وانشور" کہتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام کہاں قرار دیا ہے؟ علی استد احمد جد۲، سفی ۱۵)

یعنی شراب کو رجس (پلیدی) اور شیطانی عمل قراردے کر اس سے اجتناب کا تھم دینا، نیز اس اجتناب کو باعث فلاح قرار دینا، ان "مجتهدین" کے نزدیک پلید کام بھی جائز ہے، دینا، ان "مجتهدین" کے نزدیک پلید کام بھی جائز ہے، شیطانی کام بھی جائز ہے، جس کے متعلق اللہ تعالی اجتناب کا تھم دے، وہ بھی جائز ہے اور جس کی بابت کے کہ اس کا ارتکاب عدم فلاح اور اس کا ترک فلاح کا باعث ہے، وہ بھی جائز ہے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ.

۲. یہ شراب اور جوا کے مزید معاشر تی اور دینی نقصانات ہیں، جو محتاج وضاحت نہیں ہیں۔ ای لیے شراب کو ام الخبائث
 کہا جاتا ہے اور جوا بھی ایسی بری لت ہے کہ یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی اور بیا او قات رئیس زادوں اور پشتینی جاگیرداروں کو مفلس وقلاش بنادیتی ہے۔ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُماً.

لَيْنَ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوا وَعِمِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيمْنَاطِعِمُوَّالِدَامَا اتَّقَوُاوَامْنُوا وَعِلْوَالصَّلِحْتِ ثُوَّاتَقُوْا وَامْنُوا ثُوَّا نُتَوَا تَقَوْا وَآحَسُنُوا وَاللهُ يُعِبُّ الْمُضِينِيُنِيُّ

يَايُّهُ الَّذِينَ امْنُواليَّبُلُو ۗ كُهُ اللهُ بِتَى ُ عِنَ الصَّيْدِ تَعَالُهُ آيْدِينُهُ وَ مِمَاحُكُمْ لِعَالَمَ اللهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمِن اعْتَلَى بَعْثُ لَذٰلِكَ فَلَهُ عَلَكِمَ اللهُ الِيُهُ

يَايُّهُا الَّذِيُنِ الْمَنُوالرَّقَتُلُواالصَّينَدَوَانَّمُّ مُورُّرُومَنُ قَلَهُ مِنْكُومُنَّ عِنَّا افَجَزَاءُمِثْلُ مَاقَتَلَ مِنَ النَّعَمِر

۱۹۳۰ ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے چیتے ہوں جب کہ وہ لوگ تقویٰ رکھتے ہوں اور ایمان کرتے ہوں اور ایکان والو! اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا میان والو! اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا نیزے پہنچ سکیں گے ان تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے "تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرلے کہ کون شخص اس سے بن ویکھے ڈرتا ہے سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ کہ تم حالت احرام میں ہو۔ " اور جو شخص تم میں سے کہ تم حالت احرام میں ہو۔ " اور جو شخص تم میں سے کہ تم حالت احرام میں ہو۔ " اور جو شخص تم میں سے کہ تم حالت احرام میں ہو۔ " اور جو شخص تم میں سے

ا. حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ دی اللہ اللہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید یا ویسے ہی فوت ہو گئے۔ جب کہ وہ شراب پیتے رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اس شبے کا ازالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان و تقویٰ پر ہی ہوا ہے کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔

۲. شکار عربوں کی معاش کا ایک اہم عضر تھا، اس لیے حالت احرام میں اس کی ممانعت کرکے ان کا امتحان لیا گیا۔ خاص طور پر حدیبیہ میں قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ بڑا گئی کے قریب آتے، لیکن انہیں ایام میں ان ۴ آیات کا نزول ہوا جن میں اس سے متعلقہ احکام بیان فرمائے گئے۔

سا، قریب کا شکار یا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھ ہی ہے کیڑ لیے جاتے ہیں اور دور کے یا بڑے جانوروں کے لیے تیر اور نیزے استعال ہوتے تھے۔ اس لیے صرف ان دونوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن مراد یہ ہے کہ جس طرح بھی اور جس چیز سے بھی شکار کیا جائے، احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔

مم. امام شافعی نے اس سے مراد، صرف ان جانوروں کا قتل لیا ہے جو ماکول اللحم بیں یعنی جو کھانے کے کام میں آتے ہیں۔ دوسرے بڑی جانوروں کا قتل وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک اس میں کوئی تفریق نہیں، ماکول اور غیر ماکول دونوں فتم کے جانور اس میں شامل ہیں۔ البتہ ان موذی جانوروں کا قتل جائز ہے جن کا استثناء احادیث میں آیا ہے اور وہ پانچ ہیں کوا، چیل، پچھو، چوہا اور باؤلا کتا۔ (صحیح مسلم، کتاب الحج، باب مایندب للمحرم وغیرہ قتله من الدوابّ فی الحل والحرم، وموطاً إمام مالك) حضرت نافع سے سانپ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اس

يَخَافُونِهِ ذَوَاعَدُلِ مِّنْكُوْهَدُيَّالِلِغَ الْكَعْبَةِ آوَ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِيْنَ آوْعَدُلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِيّذُوْقَ وَبَالَ آمْرِمِ عُفَااللهُ عَاسَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفَتُهُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزْبُرُدُواْنِتَامِ

اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا(ا) تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے (۲) جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کردیں(۱) خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے(۱) اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں(۵) تاکہ اپنے کے کی شامت کا مزہ چھے، اللہ تعالی نے گذشتہ کو

کے قتل میں تو کوئی اختلاف بی نہیں ہے۔ (ابن کیز) اور امام احمد اور امام مالک اور دیگر علماء نے بھیڑیے، درندے، چیتے اور شیر کو کلب عقور (کاٹے والے کئے) میں شامل کرکے حالت احرام میں ان کے قتل کی بھی اجازت دی ہے۔ (ابن کشر) ا. "جان بوجھ کر" کے الفاظ سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ بغیر ارادہ کے بعنی بھول کر قتل کردے تو اس کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک بھول کر، یا غلطی سے بھی قتل ہوجائے تو فدیہ واجب ہوگا۔ مُتَعَمِّدًا کی قید غالب احوال کے اعتبار سے بے بطور شرط نہیں ہے۔

۲. ماوی جانور (یا اس جیسے جانور) سے مراد خلقت یعنی قدو قامت میں ماوی ہونا ہے۔ قیمت میں ماوی ہونا نہیں ہے، جیسا کہ احناف کا ملک ہے۔ مثلاً اگر ہرن کو قتل کیا تو اس کی مثل (ماوی) بحری ہے۔ گائے کی مثل نیل گائے ہے۔ وغیرہ البتہ جس جانور کا مثل نہ مل سکتا ہو، وہاں اس کی قیمت بطور فدیہ لے کر ملہ پہنچادی جائے گی۔

٣. كه مقول جانوركى مثل (ماوى) فلال جانور ب اور اگر وہ غير مثلى ب يا مثل دستياب نہيں ب تو اس كى اتنى قعيت بهد اس قعيت سے غله خريد كر مكه كے ماكين ميں فى مسكين ايك مدكے حماب سے تقسيم كرديا جائے گا۔ احناف كے خرويك فى مسكين دو مد ہيں۔

۳. یہ فدیہ، جانور یا اس کی قیمت، کعبہ پہنچائی جائے گی اور کعبہ سے مراد حرم ہے، (فع القدیر) لیعنی ان کی تقییم حرم مکه کے حدود میں رہنے والے مساکین پر ہوگی۔

۵. او (یا) تخییر کے لیے ہے یعنی کفارہ، اطعام مساکین ہو یا اس کے برابر روزے۔ دونوں میں سے کی ایک پر عمل کرنا جائز ہے۔ مقتول جانور کے حساب سے طعام میں جس طرح کی بیٹی ہوگی، روزوں میں بھی کی بیٹی ہوگی۔ مثلاً محرم (احرام والے) نے ہرن قتل کیا ہے تو اس کی مثل کمری ہے، یہ فدیہ حرم مکہ میں ذن کی کیا جائے گا، اگر یہ نہ ملے تو ابن عباس رہائٹیڈ کے ایک قول کے مطابق چھ مساکین کو کھانا یا تین دن کے روزے رکھنے ہوں گے، اگر اس نے بارہ سانجھ یا اس جیسا کوئی جانور قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے، اگر یہ دستیاب نہ ہو یا اس کی طاقت نہ ہوتو ہیں مسکین کو کھانا یا جس کی گئی کیا گورخر وغیرہ) قتل کیا ہے جس کی مثل اونٹ ہے تو اس کی مصورے میں ۱ ساکین کو کھانا یا ۴۰ دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ (این کیر) مثل اونٹ ہے تو اس کی عدم دستیابی کی صورے میں ۴۰ ساکین کو کھانا یا ۴۰ دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ (این کیر)

ٲڝؚڵۘڴؙۮ۠ڞؽؙۮؙٲڶؠػ۫ڕٷڟۼٲڡؙڎؙڡۜؾٵڠؖٲڴۿؙ ٷڵۺۜؾۜٳڎۊٷڂۣڗڡؘۼؽؽؙڴۄٛڝؽۮٲڶؠڗؚڝٵۮؙڡ۫۫ڎؙٷ۠ۄٞٵ ٷڷۜؿۘڡؙٳٳڒڶۿٵڵڒؽۧٳڵٮٛۼڠٛۺڒؙۏٛڹ®

جَعَلَ اللهُ الكُفَّبَةُ النِّيُتَ الْحُرَّامَ قِيمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهُرَائِحَرَامَ وَالْهَدُى وَالْقَلَانِ لَـ ذَٰلِكَ لِبَعَنَا كُوُّا اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَّا فِي الْأَرْضِ وَانَّ اللهَ يَكُلُ شَيْعً عَلِيُهُ۞

إِعْكَمُوَّالَ اللهَ شَكِينُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللهُ عَفُورٌ تَوْمِيْهُ ﴿

مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَالْبُدُونَ وَمَاتَكُنْنُونَ

معاف کردیا اور جو شخص پھر الی ہی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔

97. تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ (۱) تمہارے فائدہ کے واسطے اور مسافروں کے واسطے اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے یاس جمع کیے جاؤگے۔

92. الله نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا اور عزت والے مہینہ کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں<sup>(۲)</sup> یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کراو کہ بے شک الله تمام آسانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے اور شک الله علم رکھتا ہے اور بے شک الله سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔

94. تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے۔ 99. رسول کے ذیتے تو صرف پہنچانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو پچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔

ا. صَیْدٌ سے مراد زندہ جانور اور طَعَامُهُ سے مراد وہ مردہ (مُحِیلی وغیرہ) ہے جے سمندر یا دریا باہر پھینک دے یا پانی کے اوپر آجائے۔ جس طرح کہ حدیث میں بھی وضاحت ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ تفسیر ابّن کثیر اور نیل الاوطار وغیرہ)

7. کعبہ کو اَلْبَیْت الْحَوَام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے حدود میں شکار کرنا، درخت کافنا وغیرہ حرام ہیں۔ ای طرح اس میں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہوجاتا تو اس سے تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ اسے قِیَامًا لَّلْنَاسِ (لوگوں کے قیام اور گزران کا باعث) قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کے ذریع سے اہل مکہ کا نظم وانھرام بھی سیحے ہے اور ان کی معاثی ضروریات کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے۔ ای طرح حرمت والے مہینے (رجب، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم) اور حرم میں جانے والے جانور (حدی اور قلائد) بھی قیامًا لَّنَاسِ ہیں کہ ان تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ کو فدکورہ فوائد حاصل ہوتے سے۔

قُلْ لَا يَسُنَوَى الْخَيِيْثُ وَالطِّيِّبُ وَلَوْ اَخْبَكَ كَنْزَةُ الْخَبَيْثِ ۚ فَالْتَقُوااللهَ يَاوُلِى الْأَلْبَابِ لَعَلَّمُ تُقُلِمُونَ۞

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ الاَتَسْنُلُوا عَنُ اَشْيَا مَرانُ تُبُدُ الْكُوْتَمُنُوُلُوْ وَإِنْ تَسْئُلُوا عَنْهَا حِيْنَ يُنَرَّلُ الْقُرانُ تُبْدُ اللَّهُ عَقَااللهُ عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيْهُ

> قَدُسَالَهَاقُومٌ مِّنْ قَبْلِكُوثُمَّاصُبُوا بِهَاكِفِرِينَ

••ا، آپ فرماد بیجیے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو<sup>(۱)</sup> اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو! تاکہ تم کامیاب ہو۔

1.1. اے ایمان والو! ایسی باتیں مت پوچھو کہ تم پر ظاہر کردی جائیں تو تہہیں ناگوار ہوں اور اگر تم زمانۂ نزولِ قرآن میں ان باتوں کو پوچھوگ تو تم پر ظاہر کردی جائیں گی(ا) سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کردیے اور اللہ بڑی مغفرت والا بڑے حکم والا ہے۔

۱۰۲ الیی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھیں پھر ان باتوں کے منکر ہوگئے۔(۲)

ا. خَبِیْتٌ (ناپاک) سے مراد حرام، یا کافر یا گناہ گار یا ردّی۔ طیب (پاک) سے مراد حلال، یا مومن یا فرمال بردار اور عمده چیز ہے یا یہ سارے ہی مراد ہوسکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں خبث (ناپاک) ہوگی وہ کفر ہو، فتق وفجور ہو، اشیاء واقوال ہول، کثرت کے باوجود وہ ان چیزول کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن میں پاکیزگی ہو۔ یہ دونول کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ خبث کی وجہ سے اس چیز کی منفعت اور برکت ختم ہوجاتی ہے جب کہ جس چیز میں پاکیزگی ہو۔ یہ اس کی منفعت اور برکت ختم ہوجاتی ہے جب کہ جس چیز میں پاکیزگی ہوگی۔ ہوگی اس سے اس کی منفعت اور برکت میں اضافہ ہوگا۔

الم ممانعت نزول قرآن کے وقت تھی۔ خود نی منگالی کی صحابہ و کالگٹری کو زیادہ سوالات کرنے ہے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ منگالی نے فرمایا "مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کردی کئی درآن حالیکہ اس سے قبل وہ حال کھی۔" (صحیح البخاری: ۲۵۹ء وصحیح مسلم، کتاب الفضائل باب توقیرہ و وقد لا اکتفارہ سوالہ) ہیں اس کو تاہی کے مرتکب تم بھی نہ ہوجاؤ۔ جس طرح ایک مرتبہ نی منگالی نے فرمایا "اللہ تعالی نے تم پر جے فرض کیا ہے" ایک شخص نے سوال وہرایا، پھر آپ منگالی کے مرتکب تم بھی نہ ہوجاؤ۔ جس طرح ایک مرتبہ اس نے تین مرتبہ سوال وہرایا، پھر آپ منگالی کے فرض کیا فرمایا کہ "ایک شخص نے سوال وہرایا، پھر آپ منگالی کے فرمایا کہ "ایک معملات نہ ہوتا۔" و مسند احمد، سنن أبی داود، نسائی، ابن ماجه) اس کے کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا۔" ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس چیز کا تذکرہ اللہ نے لین کتاب میں نہیں کیا ہے، کس وہ ان چیزوں میں سے ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس چیز کا تذکرہ اللہ نے لین کتاب میں نہیں کیا ہے، کس وہ ان چیزوں میں سے بین کو اللہ نے معافی کردیا ہے۔ کس تم کو بایں الفاظ بیان فرمایا، "ذَرُونِی مَا تُرِکُتُمْ، فَوَانَّمَا أَهْلَكَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ کُتُونَهُ سُوَّ اللہ عُمِوں کی بابت نہیں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت میں نہیں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت نہیں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت نہیں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت نہیں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت نہیں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت نہیں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت نہیں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت نہیں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت نہیں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت نہیں مقار سے انہیا کہ تم سے کہلی امتوں کی ہائمت سوال مت کرو، اس لیے کہ تم سے کہلی امتوں کی ہائمت کا سبب ان کا کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختاف بھی تھا۔"

مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ قَالَاسَآمِيَةٍ قَالَا وَصِيْلَةٍ وَّلِاحَامِرُوَالِكِنَّ الَّذِيْنَ كَفُرُوا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْحَانِبِ وَاكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِدُونَ ﴿

وَاِذَاقِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا اللَّمَا اَنْزَلَ اللَّهُ وَالَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسُبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْبَاءَ نَا الْوَلُو كَانَ الْإِفْهُمُ لِاَيْعُلُونَ شَيْعًا وَلاَيْهَتَدُونَ۞

يَايُهُا الَّذِيْنَ امَنُوا عَلَيُكُوْ اَنْشُكُوُّلَا يَضُّرُّكُوْ مَّنُ ضَكَّ إِذَا اهْتَدَيْتُوُ إِلَى اللهِ عَرُحِعُكُوْ مَمِيْعًا فَيَنَتِئُكُمُ بِمَاكُنُ تُوْتَعَمُكُوْنَ ۞

۱۰۳. الله تعالی نے نہ بجویرة کو مشروع کیا ہے اور نہ سَائِبَة کو اور نہ سَائِبَة کو اور نہ وہ کو اور نہ وہ کو اور نہ وَ اللہ تعالی پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ الله تعالی پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ الله تعالی نے جو ادکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے ایٹے بڑوں کو پایا، کیا اگر چہ ان کے بڑے نہ پچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔

ایمان والو! اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گر اہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ (۲) اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے پھر وہ

ا. یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نذر کردیا کرتے تھے۔ ان کی مختلف تفیریں کی گئ ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب فی افتی ہے سے بخاری میں اس کی تفیر حسب ذیل نقل کی گئ ہے۔ بَحِیْرَةٍ وہ جانور، جس کا دودھ دوہانا چوڑدیا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ بتوں کے لیے ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اس کے تفنوں کو ہاتھ نہ لگاتا۔ سہآئیۃ وہ جنور، جے وہ بتوں کے لیے استعال کرتے نہ بار برداری کے لیے۔ وَصِیداًۃ وہ او نئی، جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھی مادہ بی پیدا ہوتی۔ (یعنی ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ ملی گئ، ان کے درمیان کی زسے تفریق نہیں ہوئی) ایک او نئی کو بھی وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے اور علی ہوتے۔ (اور نسل کافی بڑھ جاتی) تو اس سے بھی بار برداری یا مواری کاکام نہ لیت اور بتوں کے لیے چھوڑدیتے اور اسے وہ حامی کہتے۔ ای روایت میں یہ حدیث بھی بیان کی گئی ہے کہ سواری کاکام نہ لیت اور بتوں کے لیے جانور آزاد چھوڑٹے والا شخص عمرو بن عامر خزاعی تھا۔ نی سائٹ بی کہ جمیں کہ جیس کہ جمیں کہ جانوروں کو سب سے پہلے بتوں کے لیے جانور آزاد چھوڑٹے والا شخص عمرو بن عامر خزاعی تھا۔ نی سائٹ جوں کے لیے جانور آزاد چھوڑٹے والا شخص عمرو بن عامر خزاعی تھا۔ نی سائٹ بی کہ جمیں کہ جہت سے بندر ونیاز صرف اپنے لیے خاص کر رکھی ہے۔ بتوں کے لیے یہ نذر ونیاز سرف اپنے مشرکوں نے ایجاد کیے ہیں اور بتوں اور معبودان باطل کے نام پر جانور چھوڑنے اور نذر ونیاز چیش کرنے کا سلم آئی بھی مشرکوں میں بلکہ بہت سے نام نہاد مسلمانوں میں بھی قائم وجاری ہے۔ بتوں کے لیے بین اور بتوں اور معبودان باطل کے نام پر جانور چھوڑنے اور نذر ونیاز بیش کی خام پر جانور چھوڑنے اور نذر ونیاز بیش کی مشرکوں میں بلکہ بہت سے نام نہاد مسلمانوں میں بھی قائم وجاری ہے۔ بتوں کے لیے بین اور بتوں اور معبودان باطل کے نام پر جانور چھوڑنے اور نذار ونیاز سرف کی ہوئی کی خام پر جانور جھوڑنے اور نذر ونیاز کیا کہ سلمانوں میں بھی قائم وجاری ہے۔ اُغاذا اللله مِنادً

العض لوگوں کے ذہن میں ظاہری الفاظ ہے یہ شبہ بیدا ہوا کہ اپنی اصلاح اگر کرلی جائے تو کافی ہے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ مطلب صحیح نہیں ہے کیونکہ امر بالمعروف کا فریضہ بھی نہایت اہم ہے۔ اگر
 ایک مسلمان یہ فریضہ ہی ترک کردے گا تو اس کا تارک ہدایت پر قائم رہنے والا کب رہے گا؟ جب کہ قرآن نے إِذَا

يَايَهُا الَّذِينَ امَنُوْ اشْهَا دَةُ بَيْنِكُوْ إِذَا حَضَرَ آحَكَكُوْ الْهُونُ عِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنُن ذَوَاعَدُل مِّنْكُوُ اوُ احْرَنِ مِنْ غَيْرِكُوْ انْ اَنْكُوضَ بَنْكُو اَوْ الْمُوتِ ثَيْسِكُونَهُمُ الْمُوتِ ثَيْسِكُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوةَ فَيْشِمْنِ بِاللهِ إِنِ ادْتَبُكُولًا مَنْ بَوْنُ بِهِ تَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقَرُ بُنُ وَلَا نَكُتُمُولًا شَهَادَةً اللهِ الثَّلَافِةُ الْمُنَ الْاَقْدِينَ ﴿

تم سب کو بتلادے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔

۱۰۱ اے ایمان والو! تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں خواہ تم میں سے ہوں (۱) یا غیر لوگوں میں سے دو شخص ہوں اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تمہیں موت آجائے (۱) اگر تم کو شبہ ہوتو ان دونوں کو بعد نماز روک لو پھر دونوں اللہ کی قشم کھائیں کہ ہم اس قشم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے (۱) اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو اور اللہ تعالی کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں شخت گناہ گار ہوں گے۔

اھتکڈیٹٹم (جب تم خود ہدایت پر چل رہے ہو) کی شرط عائد کی ہے۔ اس لیے جب حضرت ابو بکر صدیق ڈلٹھٹو کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ لوگو تم آیت کو غلط جگہ استعال کررہے ہو، میں نے تو نی صَلَّیْتُوْ کو فرماتے ہوئے میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ لوگو تم آیت کو غلط جگہ استعال کررہے ہو، میں نے تو نی صَلَّیْتُوْ کو فرماتے ہوئے سا ہے کہ "جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے آیت کا صحیح مطلب یہ ہے عذاب کی گرفت میں لے لی اور ود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے باز نہ آئیں تو تمہارے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے جب کہ تم خود نیکی پر قائم اور برائی سے مجتنب ہو۔ البتہ ایک صورت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ترک جائز ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طاقت نہ پائے اور اس سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس صورت میں فَانِ نَہُ ہُ جائز ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طاقت نہ پائی شخائش ہے۔ آیت بھی اس صورت کی متحمل ہے۔

ا. "تم میں سے ہوں" کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہوں اور بعض نے کہا ہے کہ مُوصِی (وصیت کرنے والے) کے قبیلے سے ہوں۔ ای طرح ﴿الْحَرْنِ مِنْ غَدِرُكُو ﴾ میں دو مفہوم ہوں گے یعنی مِنْ غَیْرِکُمْ سے مراد یا غیر مسلم (اہل کتاب) ہوں گے یا موصی کے قبیلے کے علاوہ کسی اور قبیلے سے۔

۲. یعنی سفر میں کوئی ایسا شدید بیار ہو جائے کہ جس سے زندہ بچنے کی امید نہ ہو تو وہ سفر میں دو عادل گواہ بناکر جو وصیت کرنا چاہے، کردے۔

س. لینی مرنے والے مُوْصِیْ کے ورثاء کو شک پڑجائے کہ ان اوصاء نے مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے تو وہ نماز کے بعد لینی لوگوں کی موجودگی میں ان سے قتم لیں اور وہ قتم کھائے کہیں ہم اپنی قتم کے عوض دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کررہے ہیں۔ فین جھوٹی قتم نہیں کھا رہے ہیں۔

ٷڶؙٷؿۯٷڷٵٞڴۘٵٲۺٵڡٞڡۜٵۧٳؿ۫ۘۿٵۘٷڶڂڔڬۣؿۊؙۅ۠ڝ۬ مَقَامَهُمَامِنَ الدِّيْنَ اسْتَحَقَّعَلَيْمُ الْأَوْلَانِ فَيُقْدِمِن بِاللهِ لَشَهَادَتُنَآآحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَااعْتَدَيْنَآثَانَآلِنَالِدُالِينَ

ذلك آدْنَ آنُ يَّانَّوُ الِلشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِمَاً آوْيُعَافُوْ آنَ تُرَدَّ أَيُمَانَ بَعَدَ أَيُمَانِهُ وَاتَّقُوا الله وَاسْمَعُوْ الْوَاللهُ لَا يَهُدِى الْقُومُ الْفُسِقِيْنَ ﴿

اور دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے بھی جران کے دونوں کھڑے ہوں پھر دونوں اللہ کی قشم ان دونوں کی اللہ کی قشم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قشم ان دونوں کی اس قشم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔

۱۹۸۸ یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعہ کو شمیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈرجائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑجائیں گی (ما) اور اللہ تعالی سے ڈرو اور سنو! اور اللہ تعالی سے ڈرو اور سنو! اور اللہ تعالی سے ڈرو اور سنو! اور اللہ تعالی ضاحق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

١٠٠. پر اگر يه پية چلے كه وه دونوں گواه كسى گناه ك

مرتکب (ہوکر حق بات چھارہے) ہیں(۱) تو ان لوگوں

میں سے جن کے مقابلہ میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا

ا. لعنی جھوٹی قشمیں کھائیں ہیں۔

۲. أَوْلَيَانِ، أَولَىٰ كَا شَنيہ ہے، مراد ہے میت یعنی موصی (وصیت کرنےوالے) کے قریب ترین دو رشتے دار ﴿مِنَ اللّٰذِيْنَ اللّٰمَةَ عَنَى عَلَيْهِمُ ﴾ كا مطلب یہ ہے جن کے مقابلے پر گناہ كا ارتكاب ہوا تھا یعنی جھوٹی قتم كا ارتكاب كركے ان كو طئے والا مال ہڑپ كرليا تھا۔ الأوْلَيَانِ یہ یا تو هُمَا مبتدا مخدوف كی خبر ہے یا يَقُوْمَانِ یا آخَرَانِ كی ضمير ہے بدل ہے۔ یعنی یہ جو قریبی رشتے دار، ان كی جھوٹی قعمول کے مقابلے میں اپنی قتم دیں گے۔

سبب یہ اس فائدے کا ذکر ہے جو اس محکم میں پنہاں ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ طریقہ اختیار کرنے میں اوصیاء صبح صبح مسیح صبح کے گوائی دیں گے کیونکہ انہیں خطرہ ہوگا کہ اگر ہم نے خیانت یا دروغ گوئی یا تبدیلی کا ارتکاب کیا تو یہ کاروائیاں خود ہم پر الٹ سکتی ہیں۔ اس واقعہ کی شان نزول میں بدیل بن ابی مریم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شام تجارت کی غرض سے گئے، وہاں بیار اور قریب المرگ ہوگئے، ان کے پاس سامان اور چاندی کا ایک پیالہ تھا، جو انہوں نے دو عسائیوں کے سپر دکرکے اپنے رشتہ داروں تک پہنچانے کی وصیت کردی اور خود فوت ہوگئے، یہ دونوں وصی جب واپس آئے تو بیالہ تو انہوں نے بی نہوں نے تو بیالہ تو کی میں سامان امر کی فرست تھی جس کی روسے چاندی کا بیالہ گم تھا، ان سے کہاگیا تو انہوں نے جھوئی قشم کھالی لیکن بعد میں پیتہ چل گیا کہ وہ پیالہ انہوں نے جھوئی قشم کھالی لیکن بعد میں پیتہ چل گیا کہ وہ پیالہ انہوں نے فلاں صراف کو بیچا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان غیر مسلموں کے مقابلے میں قسمیں کھا کر ان سے بیالے کی رقم وصول کی۔ یہ روایت تو سنداً ضعیف ہے۔ (ترمذی: ۲۰۵۹ ہنتھیں احد شاکر۔ مصر) تاہم ایک دوسری سند سے حضرت کی رقم وصول کی۔ یہ روایت تو سنداً ضعیف ہے۔ (ترمذی: ۲۰۵۹ ہنتھیں اُستہ شاکر۔ مصر) تاہم ایک دوسری سند سے حضرت این عباس شائنڈ ہیں۔ بھی مخضراً یہ مردی ہے، جے علامہ البانی نے صبح قرار دیا ہے۔ (سی تاہم ایک دوسری سند سے حضرت این عباس شائنڈ ہی ہیں تھی مخضراً یہ مردی ہے، جے علامہ البانی نے صبح قرار دیا ہے۔ (سی تاہم ایک دوسری سند سے حضرت این عباس شائنڈ ہیں۔ بھی مختصراً یہ مردی ہے، جے علامہ البانی نے صبح قرار دیا ہے۔ (سی تاہم ایک دوسری سند سے حضرت این عباس شائنڈ ہیں۔ بھی مختصراً یہ مردی ہے، جے علامہ البانی نے صبح قرار دیا ہے۔ (سی تاہم ایک دوسری سند سے حضرت این عباس شائنڈ ہیں۔ بھی موردی ہے، جے علامہ البانی نے صبح قرار دیا ہے۔ (سی تاہم ایک دوسری سائنڈ ہیں۔ بھی موردی ہے، جے علامہ البانی نے صبح قرار دیا ہے۔ (سی تاہم ایک دوسری سائنڈ ہیں۔ بھی موردی ہے، جے علامہ البانی نے صبح تالی اسان میں۔ بھی مورد کی ایک دوسری سائنڈ ہیں۔ بھی مورد کی ہیں۔ بھی تاہم ایک دوسری سائنڈ ہیں۔ بھی مورد کی ایک دوسری سائنڈ ہیں۔ بھی تاہم ایک دوسری سائنڈ ہیں۔ بھی مورد کی سائنڈ کی دوسری س

يَوْمَرَكِجْمَعُ اللهُ الرُّسُٰلَ فَيَقُوْلُ مَاذَ ٓ الْجِبْتُمِّ قَالُوْا لَاعِلْمَ لَنَا ۚ إِنَّكَ اَنْتَ عَلَامُ الْقُيُّةِ بِ۞

إِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْسَى ابْنَ مُرْيَّمُ اذْ كُرْنِعْمَقَ عَكَيْكَ وَعَلَى وَالدَّيْكَ اِذْ أَيَّدُنْكُ بِرُوْجِ الْقُدُسِّ تُكُلُّهُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا الْذُعْلَمْتُكَ الْكَبْبُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِلَةَ وَالْإِنْجِيْنُ وَالْذَعْلَمْتُكَ الْكَبْبُ الطِّيْلِيْنَ كَهْرِعَ الطَّيْرِ بِاذْ فِي وَالْمَاتُ وَالْاَبْرُضَ بِاذْ فِيُّ طُدُونُ الْمَدُونُ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَةَ وَالْاَبْرُضَ بِاذْ فِيُّ السِّرَاءِ يُلَ عَنْكَ إِذْ عِنْتَهُمُ وَالْمَرِيِّنِ فَقَالَ السِّرَاءِ يُلَ عَنْكَ إِذْ عِنْتَهُمُ وَالْمَرِيِّنِ فَقَالَ النَّذِيْنَ كَمَّا وَالْمِنْهُ وَالْ هٰذَا الْآلِسِحْرُهُ اللَّهِ فَقَالَ

1. جس روز الله تعالی تمام پیغیروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں(۱) تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جانے والا ہے۔

• 11. جب کہ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے عینی بن مریم! (علیہ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے عینی بن مریم! (علیہ اللہ النعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس (اسم سے تائید دی۔ تم کو گو میں بھی (اور بڑی عمر میں بھی اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی (اسم اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جسے پرندے کی شکل ہوتی ہے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جسے پرندے کی شکل ہوتی ہے گھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے

ا. انبیاء علیم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اچھا یا برا جو بھی معاملہ کیا، اس کاعلم تو یقیناً انہیں ہوگا لیکن وہ اپنے علم کی نفی یا تو محشر کی ہولناکیوں اور اللہ جل جلالہ کی ہیت وعظمت کی وجہ سے کریں گے یا اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات سے ہوگا۔ علاوہ ازیں باطنی امور کا علم تو کلیۃ صف اللہ ہی کو ہے۔ اس لیے وہ کہیں گے علام الغیوب تو تو ہی ہے نہ کہ ہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء ورسل عالم الغیب نہیں ہوتے، عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء کو جتنا کچھ بھی علم ہوتا ہے، اولاً تو اس کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جو فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ثانیاً ان سے بھی ان کو بذریعہ وحی ہی آگاہ کیا جاتا ہے۔ حالاتکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا علم عول پر ہو، نہ کہ کسی کے بتلانے پر اور جس کو بتلانے پر کسی چیز کا علم حاصل ہو اسے عالم الغیب نہیں کہا جاتا، نہ وہ عالم الغیب نہیں کہا جاتا، نہ وہ عالم الغیب نہیں کہا جاتا، نہ وہ عالم الغیب ہوتا ہی ہے۔ فافھہ و تَدَبَرٌ وَلَا تَکُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ.

۲. اس سے مراد حضرت جبریل علید اس جیسا که سورهٔ بقره کی آیت: ۸۷ میں گزرا۔

٣. گود ميں اس وقت كلام كيا، جب حضرت مريم عليقاً اپنا اس نومولود (ني كو لے كر اپنی قوم ميں آئيں اور انہوں في اس ني كو ديكھ كر تعجب كا اظہار اور اس كى بابت استفسار كيا تو اللہ كے حكم سے حضرت علين عليظا في شير خوارگى كے عالم ميں كلام كيا اور برى عمر ميں كلام سے مراد نبوت سے سرفراز ہونے كے بعد دعوت و تبليغ ہے۔

۴. اس کی وضاحت سورهٔ آل عمران کی آیت: ۴۸ میں گزر چکی ہے۔

مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو میرے تھم سے، اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے تھم سے، اور جب کہ جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے (۲) پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہاتھا کہ بجو کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں۔ (۳) کہ آم ایمان اور جب کہ میں نے حواریین کو تھم دیا (۳) کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہے کہ ہم پورے فرماں بردار ہیں۔

وَ إِذْ اَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَّارِيِّنَ اَنْ اَمِنُوْ إِنْ وَبِرَسُوْ لِنَّ قَالُوَّا اَمَنَّا وَاشْهَدُ بِأَنَّنَا مُشْلِمُوْنَ⊚

ا. ان معجزات کا ذکر بھی مذکورہ سورت کی آیت: ۴م میں گزر چکا ہے۔

بے اشارہ ہے اس سازش کی طرف جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ کے قتل کرنے اور سولی دینے کے لیے تیار کی تھی۔ جس سے اللہ نے بچاکر انہیں آسان پر اٹھالیاتھا۔ ملاحظہ ہو حاشیہ سورۂ آل عمران آیت: ۵۴۔

الله برنی کے مخالفین، آیات الی اور معجزات دیکھ کر انہیں جادو ہی قرار دیتے رہے ہیں۔ حالاتکہ جادو تو شعبرہ بازی کا الك فن ب، جس سے انساء عليهم السلام كو كيا تعلق ہوسكتا ہے؟ علاوہ ازيں انسياء كے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات قادر مطلق الله تبارک وتعالی کی قدرت وطاقت کا مظہر ہوتے تھے، کیونکہ وہ اللہ ہی کے تھم سے اور اس کی مشیت وقدرت سے ہوتے تھے۔ کی نبی کے اختیار میں یہ نہیں تھاکہ وہ جب چاہتا اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر کوئی معجزہ صادر کرکے د کھا دیتا، ای لیے یہاں بھی دیکھ کیلیے کہ حضرت علیلی عالیگا کے ہر معجزے کے ساتھ اللہ نے چار مرتبہ یہ فرمایا "باڈنٹی" کہ "ہر معجزہ میرے حکم سے ہوا ہے۔" یہی وجہ ہے کہ جب نبی مثالی ﷺ سے مشرکین مکہ نے مخلف معجزات کے دکھانے کا مطالبہ کیا جس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر: ۹۱-۹۳ میں ذکر کی گئی ہے تو اس کے جواب میں نبی منگاللي کا يهى فرمايا ﴿ سُبْعَانَ رَبِي هُلُ كُنْتُ الْأَنْتُمُوالَّهُ وَلَيْ الْمِرارب پاك ہے (يعني وہ تو اس كروري سے پاك ہے كه وہ يہ چيزيں نه د کھاسکے، وہ تو د کھاسکتا ہے لیکن اس کی حکمت اس کی مقتضی ہے یا نہیں؟ یا کب مقتضی ہو گی؟ اس کا علم اس کو ہے اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے) لیکن میں تو صرف بشر اور رسول ہوں) یعنی میرے اندر یہ معجزات و کھانے کی اپنے طور پر طاقت نہیں ہے۔ بہر حال انسیاء علیم السلام کے معجزات کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو جادوگر اس کا توڑ مہا کر لیتے۔ کیکن حضرت موسی علیمیا کے واقع سے ثابت ہے کہ دنیا بھر کے جمع شدہ بڑے بڑے جادو گر بھی حضرت موسیٰ علیظا کے معجزے کا توڑنہ کرسکے اور جب ان کو معجزہ اور جادو کا فرق واضح طور پر معلوم ہوگیا تو وہ مسلمان ہوگئے۔ م. حَوَاريِّينَ سے مراد حضرت عيسىٰ عَالِيُّكِا كے وہ پيرو كار بين جو ان ير ايمان لائے اور ان كے ساتھى اور مدد گارہے۔ ان کی تعداد ۱۲ بان کی جاتی ہے۔ وحی سے مرادیہاں وہ وحی نہیں ہے جو بذریعہ فرشتہ انسیاء علیم السلام پر نازل ہوتی تھی بلکہ یہ وحی الہام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں میں القاء کردی جاتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیا کی والدہ اور حضرت مریم علیا اُک وای قشم کا البام ہوا جے قرآن نے وجی ہی سے تعبیر کیا ہے۔

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَحَ هَلُ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ آنَ يُسُّنِّلَ عَلَيْ نَامَا إِنَّ هَوْ مِنَ السَّمَاءُ قَالَ الْتَقُوااللهُ إِنْ كُنْ تُورُ هُؤُمِنِيْنَ ﴿

قَالُوُا ثُرِيُكُ اَنْ ثَاكُلُ مِنْهَا وَتُطْهَرِيِّ قُلُوْيُنَا وَنَعْلَمُ اَنْ قَدُ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّهريُنَ®

قَالَعِيْنَى ابْنُ مُرْكِيَواللَّهُوَّرَتَبَنَّا اَنِّنُ لُ عَلَيْنَا مَا لِّمَاةً مِّنَ التَّمَّا ِ تَكُونُ لَنَاعِيْدًا لِلَوَّلِينَا وَاخِرِيَا وَاليَّةَ مِنْكَ وَارْدُفْنَا وَانْتَ خَيْرُالْارْقِتْنِي ۞

111. وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عینیٰ بن مریم! (طلطانا) کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسان سے ایک خوان نازل فرمادے؟ (۱) آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ (۲) سااا. وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور جمارے دلوں کو پورا اطمینان ہوجائے اور ہمارا یہ یہ تھین اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہوجائے اور ہمارا ہم گواہی دینے والوں میں سے ہوجائیں۔

۱۱۳. عینیٰ ابن مریم (علیهای ) نے دعاکی کہ اے اللہ اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے لیعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں سب کے لیے ایک خوثی کی بات ہوجائے (اور تیری طرف

مَائِدَةً ایسے برتن (سینی، پلیٹ یاٹرے وغیرہ) کو کہتے ہیں جس میں کھانا ہو۔ ای لیے دستر خوان بھی اس کا ترجمہ کرلیا جاتا ہے کیونکہ اس پر بھی کھانا چنا ہوتا ہے۔ سورت کا نام بھی ای مناسبت سے ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہے حواریٹین نے مزید اطمینان قلب کے لیے یہ مطالبہ کیا جس طرح حضرت ابراہیم عَالِیٹا نے احیاۓ موتیٰ کے مشاہدے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی۔ میں معاللہ کیا جس طرح حضرت عبی غالیہ کیا جب تمہاری آزمائش کا سبب بن جائے کیونکہ حسب طلب معجزہ و کھائے جانے کے بعد اس قوم کی طرف سے ایمان میں کمروری عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے حضرت عبییٰ عَالِیہا نے انہیں اس مطالبے سے روکا اور انہیں اللہ سے ڈرایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے وحی کے لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ عَلَیْلِاً کی والدہ اور حضرت مریم نَبِیَّهُ تعمیں، اس لیے کہ ان پر بھی اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی، صبح نہیں۔ اس لیے کہ یہ وحی، وحی الہام ہی تھی، جیسے یہاں ﴿اَوْحَیْتُ اِلْکَ اَلْحَوَّالِہِیں﴾ میں ہے یہ وحی رسالت نہیں ہے۔

سبر اسلامی شریعتوں میں عید کا مطلب یہ نہیں رہا ہے کہ قومی تہوار کا ایک دن ہو جس میں تمام اخلاقی قیود اور شریعت کے ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے بے بھم طریقے سے طرب ومسرت کا اظہار کیا جائے، چراغاں کیا جائے اور جشن منایا جائے، جیسا کہ آج کل اس کا یہی مفہوم سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے مطابق تہوار منائے جاتے ہیں۔ بلکہ آسانی شریعتوں میں اس کی جیشت ایک ملی تقریب کی ہوتی ہے، جس کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس روز پوری ملت اجماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی سمبر و تحمید کے زمزے بلند کرے۔ یہاں بھی حضرت عینیٰ عَلِیْلِا نے اس دن کو عید

سے ایک نشانی ہوجائے اور تو ہم کو رزق عطا فرمادے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔

110. حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو الیم سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والول میں سے کسی کو نہ دول گا۔

117. اور وہ وقت بھی قابل ذکرہے جب کہ اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے علیمیٰ بن مریم! (عَلَیْهُا اُ) کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری مال کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو(۲)علیمیٰ (عَالِیْلًا) عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو قَالَ اللهُ إِنِّى مُنَزِّلُهُا عَلَيْكُؤُفَّمَنَ يَكَفُّرُ بَعِثُ مِنْكُمُّ فَإِنِّنَّ أَعَنِّبُهُ عَذَا الْبَالِّالُ أَعَنِّبُهُ أَحَدًا مِنَّ الْعَلَمِيْنَ ﴿

ۅؘڸۮٙۊؘٵڶٳۺؙۿؠۼؽڛٵڹؽٙٷؽۘڿٵؘڹٛؾۘٷٛڷؾڸڵؖٛڐٳڛ ٳؾۧڹ۠ۏ۫ڹٛٷؙٷٞڲٳڶۿؽڹ؈ؙۮٷڝٳڶڵڿۊۜٵڶۺؙۼڬڡٵ ؠڴؚۏؙؽؙڮٛٲؽٵۊؙٷڶ؆ٵٙڲۺٷڸؿۼؾۧٳڽؙڴڹ۫ڞڰؙڶؾۘٷ ڡؘڡۜٙڽؙۼؚڵؠؿڐ۫ؾۼڷۄؙ؆ڸؽ۬ڡٚؽؽٙۅڵڒؖٲؖ۫ۼڰۄؙٵڣۣٛ

بنانے کی جس خواہش کا اظہار کیا ہے اس سے ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم تعریف و شجید اور تکبیر و تحمید کریں۔ بعض اہل بدعت اس "عید مائدہ" سے "عید میلاد" کا جواز ثابت کرتے ہیں۔ حالاتکہ اول تو یہ ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت کا واقعہ ہے، جے اگر اسلام بر قرار رکھنا چاہتا تو وضاحت کردی جاتی۔ دوسرا یہ پینمبر کی زبان سے "عید" بنانے کی خواہش کا اظہار ہوا تھا اور پینمبر بھی اللہ کے حکم سے شر کی احکام بیان کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ تیسرا عید کا مفہوم ومطلب بھی وہ ہوتا ہے جو نہ کورہ بالا سطروں میں بیان کیا گیا ہے۔ جب کہ "عید میلاد" میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ لہذا "عید میلاد" میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی "عید میلاد" کے بدعت ہونے میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے۔ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی بین، عید الفظر اور عید الاضحیٰ۔ ان کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔

ا. یہ مَاؤِدَةٌ (خوان طعام) آسان سے اترا یا نہیں؟ اس کی بابت کوئی صحیح اور صریح مرفوع صدیث نہیں۔ جمہور علاء (امام شوکائی اور امام ابن جریر طبری سمیت) اس کے نزول کے قائل ہیں اور ان کا استدلال قرآن کے الفاظ ﴿ اِنْ مُنْقِلُهُا عَلَيْكُوْ ﴾ شوکائی اور امام ابن جریر طبری سمیت) اس کے نزول کے قائل ہیں اور ان کا استدلال قرآن کے الفاظ ﴿ اِنْ مُنْقِلُهُا عَلَيْكُو ﴾ سے ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو یقینا سی ہوتا کہ اگلے الفاظ فَمَنْ یَکُفُوْ اس وعدے کے مشروط ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے دوسرے علاء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط س کر انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جس کے بعد اس کا نزول نہیں ہوا۔ امام ابن کشر نے ان آثار کی اسانید کو جو امام مجابد اور حضرت حسن بھری سے منقول ہیں، صحیح قرار دیا ہے۔ نیز کہا ہے کہ ان آثار کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ نزول مائدہ کی کوئی شہرت عیمائیوں میں ہی تواتر سے یا کم از درج ہے۔ حالانکہ اگر یہ نازل ہوا ہوتا تو اسے ان کے ہاں مشہور بھی ہونا چاہیے تھا اور کتابوں میں بھی تواتر سے یا کم از درج ہے۔ حالانکہ اگر یہ نازل ہوا ہوتا تو اسے ان کے ہاں مشہور بھی ہونا چاہیے تھا اور کتابوں میں بھی تواتر سے یا کم از

٢. يه سوال قيامت كے دن ہو گا اور مقصد اس سے الله كو چپور كركسى اور كو معبود بنالينے والوں كى زجرو توزيج ہے كه جن

## نَفْسِكَ إِنَّكَ آنتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ

مَافَكُتُ لَهُمُ الِّالمَالَمُوْتَنِيْ بِهَ أَنِ اعْبُكُ واللهُ دَرِّقُ وَرَتَّبُوْ وَكُنُتُ عَلَيْهُمُ شَهِينًا الاَدُمُتُ فِيهُو قَالَتَا تُوَقَّيْتُونَ كُنْتَ اَنْتَ التَّوْلِيَ عَلَيْهُمُ وَانْتَ عَلَى كُلِّ شَيْعُ شَهِيْكُ

منزہ سمجھتا ہوں، مجھے کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات
کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا
ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا۔ تو تو میرے دل کے اندر کی بات
بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو
نہیں جانتا۔ (ا) بے شک تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔
کاا. میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف
وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی
بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب
ہیں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا۔ پھر
جب ونے مجھ کو اٹھالیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا۔ (ا) اور تو

۲. حضرت علینی علینیا نے توحید وعبادت رب کی یہ دعوت عالم شیر خوار گی میں بھی دی، جیسا کہ سورۂ مریم میں ہے اور عمر جوانی و کہولت میں بھی۔

اسع. تو قَدْیْتَنِیْ کا مطلب ہے جب تو نے مجھے دنیا ہے اٹھالیا جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ آل عمران کی آیت ۵۵ میں گزر چکی ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پیغیروں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا جاتا ہے با جس کا مشاہدہ وہ اپنی زندگی میں اپنی آئھوں سے کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کو کی بات کا علم نہیں ہوتا۔ جب کہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جے بغیر کسی کے بتلائے ہر چیز کا علم ہوتا ہے اور اس کا علم ازل سے ابد تک پر محیط ہوتا ہے۔ کہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ صفت علم اللہ کے سواکسی اور کے اندر نہیں۔ اس لیے عالم الغیب صرف ایک اللہ بی کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں نبی تَنَافِیْقِم کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگیں گو قرضت ان کو کیٹر کر دوسری طرف لے جائیں گے، آپ سَنَافِیْقِم فرمائیں گے ان کو آنے دویہ تو میرے امتی ہیں، فرشتے آپ کو بتلائیں گے، إِنَّافَ لَا تَدْرِیْ مَا أَحْدَدُوْ الْبَعْدَافَ " (اے محمدا عَلَافِیْقِم) آپ سَنَافِیْقِم نہیں جانے کہ آپ سَنَافِیْقِم کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا برعتیں ایجاد کیں "جب آپ مَنَافِیْقِم یہ سنیں گے، تو آپ مَنافِیْقِم نے فیمالی کہ میں بھی اس وقت انہوں نے دین میں کیا کیا برعتیں ایجاد کیں "جب آپ مَنافِیْقِم یہ سنیں گے، تو آپ مُنافِقِم نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت

ٳڽؙؿؙڡؚۜڕٚؠؙۿؙۮڣٙٳؙڷٞۿٛڎ؏ؠڶۮڮٷڶؙؾؘۼٛڣۯڶۿۮۏٙٳڷػ ٳؽؙٵڵۼڒؽۯؙؙڵڲؚڸؽؙۄٛ

قَالَ اللهُ هٰنَا يَوُمُ يَنْفَعُ الصَّدِيقِيُّ صِدُّقُهُمْ لَهُمُ حَبِّتُ بَعِّيْ مِن عَنِّهَا الْاَهْرُ ظِلِائِيَ فِيهَا اَبَكَا أَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفُورُالْعَظِيمُ

ؠڵۼۄؙڵڰؙٲڵۺڵۏؚۛٮؘؚۅٙٲڷۯۻۣ۫ۅٙڡۧڵڣۣڣۣؾٞۅۿۅۜٙٵڸڮؙڵ ڛؙۼؙؙؙڗۯڰ

ہر چیز کی بوری خبر رکھتا ہے۔

11۸. اگر تو ان کو سزادے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف فرمادے تو تو زبردست ہے حکمت والا ہے۔(۱)

119. الله تعالی ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا<sup>(۱)</sup> ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الله تعالی ان سے راضی اور خوش ہیں، یہ بڑی (بھاری) کامیابی ہے۔

۱۲۰. الله ہی کی ہے سلطنت آسانوں کی اور زمین کی اور ان کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں اور وہ ہرشے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔

يمى كهول كا جو العبد الصالح (حضرت عليم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْمُ مَنْ مَعْمِدُ الْكَادُمُتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوفَيْتَوَى كُنْتَ الْتَوْلَيْمِ عَلَيْهِم ﴾ (صحيح البخاري، تفسير سورة المائدة وكتاب الأنبياء- صحيح مسلم، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة).

ا. یعنی مطلب یہ کہ یا اللہ! ان کا معاملہ تیری مشیت کے سپر و ہے، اس لیے کہ تو فَعَالٌ لِّمَا یُرِیدُ بھی ہے، (جو چاہے کر سکتا ہے) اور تجھ سے کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ﴿لَا يُسْتَكُلُ عَمّا يَقْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونَ﴾ (الأنبياء: ٣٣) (الله جو کچھ کرتا ہے، اس سے باز پرس نہیں ہوگی، لوگوں سے ان کے کاموں کی باز پرس ہوگی)۔ گویا آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی و بے لی کا اظہار بھی ہے اور اللہ کی عظمت وجلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عنو ومغفرت کی التجاء بھی۔ سجان اللہ! کیسی عجیب وبلیغ آیت ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی عَلَیْ اِللّٰہِ کے اس اس آیت کو پڑھتے ہوئے الی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار ہر رکھت میں اسے ہی پڑھتے رہے، حتی کہ صبح ہوگئے۔ (مسئد أحمد جده، ص١٥)

۲. حضرت ابن عباس و الله في نه نه الله عنى يد بيان فرمائ مين يَنْفَعُ الْمُوَ حِّدِيْنَ تَوْ حِيْدُهُمْ وه دن ايسا ہو گا كه صرف توحيد بى موحدين كو نفع پہنچائے گى، يعنى مشركين كى معافى اور مغفرت كى كوئى صورت نہيں ہوگى۔

## سورۂ انعام کمی ہے اور اس میں ایک سوپنیٹھ آپیتیں اور میں رکوع میں۔

## بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

سُورَةُ النَّحَ عَلَيْ

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ٱڬۘٮؙٛٮؙۮڸڰۅٳڷۮؽڂػٙۊٳڶۺؖؠٝۅ۬ؾؚۘٷٲڵۯڞٚ ۅؘۻۼڶٳڟ۠ڵؽؾٷٳڶؾ۫ؗۅٛۯڎ۠ڹ۫ػۧٳڷۮؚؽ۫ؽؘڰؘڡٞۯؙٷ ؠڒؠۿڋڽۼؙۑڵۏؽ۞

ا. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا<sup>(۱)</sup> پھر بھی کافرلوگ (غیراللہ کو) اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ (۲) میراللہ کو اینا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا<sup>(۳)</sup> پھر ایک وقت معین کیا<sup>(۳)</sup> اور (دوسرا) معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے <sup>(۵)</sup> پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ (۱)

ۿؙۅٙٳڷۜڹؽؙڂؘڷڡؙۧػ۠ۄؙڝۨڶڟۣڛؙؙؾ۫ۊٙڞ۬ؽٙٳؘڿڵۮۅٙٳٙۻڵ ۺۜٮۼٞۑۼۛٮ۫ڒڰٚؾؙۊؙٲڹٛؗؿؙػؙؿٙڒۘۏؙٞؾؘ۞

سو. اور وہی ہے معبود برحق آسانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے

وَهُواللهُ فِي التَّمُاوِتِ وَ فِي الْأَرْضِ يُعُلُو بِرُّكُوْ وَجَهْرَكُمُ وَيَعْلَكُمَا تَكْنِيبُونَ۞

1. ظلمات سے رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی یا کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی مر اد ہے۔ نور کے مقابلے میں ظلمات کو جمع ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ظلمات کے اسباب بھی بہت سے ہیں اور اس کی انواع بھی متعدد ہیں اور نور کا ذکر بطور جنس ہے جو اپنی تمام انواع کو شامل ہے۔ (فق القدی) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ چونکہ ہدایت اور ایمان کا راستہ ایک ہی ہے، چار یا پانچ کیا متعدد نہیں ہیں، اس لیے نور کو واحد ذکر کیا گیا ہے۔

۲. یعنی اس کے ساتھ دوسروں کو شریک تھبراتے ہیں۔

سر لین تمہارے باپ آدم علیہ آلا کو، جو تمہاری اصل ہیں اور جن سے تم سب نکلے ہو۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تم جو خوراک اور غذائیں کھاتے ہو، سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور انہی غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں جاکر تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے۔ اس لحاظ سے گویا تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی۔

هم. لعنی موت کا وقت۔

۵. لینی آخرت کا وقت، اس کا علم صرف الله بی کو ہے۔ گویا پہلی اجل سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمر ہے اور دوسری اجل مسیٰ ہے۔ مراد انسان کی موت سے لے کر وقوع قیامت تک دنیا کی کل عمر ہے، جس کے بعد وہ زوال وفناء سے دوعار ہوجائے گی اور ایک دوسری دنیا لیخی آخرت کی زندگی کا آغاز ہوجائے گا۔

۲. یعنی قیامت کے وقوع میں جیسا کہ کفار ومشرکین کہاکرتے تھے کہ جب ہم مرکز مٹی میں مل جائیں گے تو کس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کیا جاسکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "جس نے تنہیں کہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی وہی اللہ تنہیں زندہ کرے گا۔" (سررہ لیسن)

ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے اور تم جو پچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔(۱)

الم. اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔

6. انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جب کہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔

7. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے آئاہوں کے سبب ہلاک کرڈالا (۳) اور ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کرڈالا (۳) اور

وَمَا تَأْتِيهُوهُ مِّنَ الْيَةِ مِنَ الْيَتِ رَبِّهُمُ اِلَّلِ كَانُواعَنُهَا مُغْرِضِيْنَ۞

فَقَدُكَدُّ بُوْالِالْحَقِّ لَتَاجَأَءُمُ مِنْسُوْفَ يَالْتِيهُوهُ اَبْنَوُا مَا كَانُوْابِهِ يَسْتَهْزِءُون۞

ٱلَهُ بَيُوْلُكُوْ ٱهْلَكُمْنَامِنُ قَبْلِهِهُ مِّنْ قَرْبٍ مَّكُنُّهُهُ فِى الْاَرْضِ اللَّهُ كَلِّنْ كَلُمُ فَانَسُلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِهُ مِّنْ الرَّارُ وَجَعَلْنَا الْاِنْهُ رَجَوْ فِي مِنْ تَخْتِرُمُ فَاهْلَكُنْهُمْ فِينْ نُوْدِمْ وَانْشَكَانَامِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا اخْرِيْنَ © اخْرِيْنَ ©

ا. اہل سنت یعنی سلف کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی خود تو عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لاکن ہے لیکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے بعنی اس کے علم وخبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ البتہ بعض گراہ فرقے اللہ تعالی کو عرش پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور وہ اس آیت سے اپنے اس عقیدے کا اثبات کرتے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ جس طرح غلط ہے یہ استدلال بھی صحیح نہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کو آسانوں اور زمین میں اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے اور آسانوں اور زمین میں جس کی حکمرانی ہے اور آسانوں اور زمین میں جس کو معبود برحق سمجھا اور مانا جاتا ہے، وہ اللہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو، سب کو جانتا ہے۔ (اُن القدیر) اس کی اور بھی بعض توجیہات کی گئی ہیں جنہیں اہل علم تفیروں میں ملاحظہ کرکتے ہیں۔ مثلاً تفیر طبری وابن کثیر وغیرہ۔ اور بھی اس اعراض اور تکذیب کا وہال انہیں پنچے گا اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ کاش! ہم اس کتاب برحق کی حکنیب اور اس کا استہزاء نہ کرتے۔

سم. لیعنی جب گناہوں کی پاداش میں تم سے پہلی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں درآل حالیکہ وہ طاقت وقوت میں بھی تم سے کہیں زیادہ تھیں، او تھیں، او تھیں، ہو تھیں ہلاک کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی قوم کی محض مادی ترقی اور خوش حالی سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت کامیاب وکامران ہے۔ یہ اشدراج وامہال کی وہ صورتیں ہیں جو بطور امتحان اللہ تعالی قوموں کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ مہلت عمل ختم ہوجاتی ہے تو پھر یہ ساری ترقیاں اور خوش حالیاں انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں کامیاب نہیں ہوتیں۔

ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کردیا۔

ۅٙڵٷؘٮؘڗٞڵٮٛٵۼڵؽڬڮؿڹٵؚ؈۫ۊؚڟٳڛڡؘڵٮۺؙۅٛٷ ڔٲؽڔؽؚۼڂڷڡٞٵڶ۩ٚۮؚؽڹػڡۜٛۯؙڰٙٳڶؙۿۮؘ۩ٙٳڷٳ ڛؚڂۛٷ۠ۺؙۣؿؿ۞

اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ پچھ بھی نہیں گر صریح جادو ہے۔

وَقَالُوْالُوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۚ وَلَوَانْزُلْنَا مَلَكًا لَقَضِّىَ الْمَمْرُثُتَّ لِاَنْيُظُرُوْنَ ⊙

۸. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ
 کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا
 قصہ ہی ختم ہوجاتا۔ پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔

ا. تاکه انہیں بھی پچھلی قوموں کی طرح آزمائیں۔

٣. يه ان كے عناد و جود اور مكابره كا اظہار ہے كه اتنے واضح نوشتهُ اللي كے باوجود وہ اسے ماننے كے ليے تيار نہيں ہوں گے اور اسے ایک ساحرانہ کرتب قرار دیں گے۔ جیسے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے۔ ﴿وَلُوفَتُحْمَا عَلَيْهُمُ بَاتَامِينَ السَّمَاءَ فَظَلُوْ إِنْهُ وَيَعُوجُونَ \* لَقَالُوا أَيَّا لُكِرَتُ الْصَارُنَا لِلْ يَحْنُ قَوْمُ مَّسْعُورُونَ ﴾ (الجر: ١١، ١٥) (اگر جم ان ير آسان كا كوكي دروازہ کھول دیں اور یہ اس میں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی کہیں گے ہماری آ تکھیں متوالی ہوگئی ہیں بلکہ ہم پر حادو كرديا كيا ہے) ﴿ وَإِنْ يَرِوْ إِكَمْ عَالِمَ اللَّهُمَا مِسَاقِطَا يَقُولُواسَحَاتُ مَّرْكُونُ ﴾ (اطور: ٣٠) (اور اگر وہ آسان سے گرتا ہوا كلزا بھي دیکھ لیں تو کہیں گے کہ تہ یہ تہ بادل ہیں)۔ یعنی عذاب الٰہی کی کوئی نہ کوئی ایسی توجیبہ کرلیں گے کہ جس میں مشیت الی کا کوئی دخل انہیں تسلیم کرنا نہ بڑے۔ حالاں کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ سع. الله تعالی نے انسانوں کی ہدایت ور جنمائی کے لیے جتنے بھی انساء ورسل جھیے وہ انسانوں میں سے ہی تھے اور ہر قوم میں اس کے ایک فرد کو وحی ورسالت سے نواز دیا جاتا تھا۔ یہ اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی رسول فریصنر تبلیغ ودعوت ادا ہی نہیں کرسکتا تھا، مثلاً اگر فرشتوں کو اللہ تعالی رسول بناکر بھیجتا تو ایک تو وہ انسانی زبان میں گفتگو ہی نہ کرباتے دوسرا وہ انبانی حذبات سے عاری ہونے کی وجہ سے انبان کے مخلف حالات میں مخلف کیفیات وحذبات کے سمجھنے سے بھی قاصر رہے۔ ایس صورت میں ہدایت ورہنمائی کا فریصنہ کس طرح انجام دے سکتے تھے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر ایک بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو ہی نبی ورسول بنایا۔ جنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے بطور احسان ہی قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے ﴿ لَقَدُ مُنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِينَينَ اِذْبَعَتَ فِيْهِمُ مِسُولًا مِنْ أَنْفُيهِمْ ﴾ (آل عران: ١٦٢) (الله تعالى في مومنول ير احسان فرمایا جب کہ انہی کی جانوں میں سے ایک شخص کو رسول بناکر بھیجا) لیکن پنجبروں کی بشریت کافروں کے لیے حیرت واستعاب کا باعث رہی۔ وہ سمجھتے تھے کہ رسول انسانوں میں سے نہیں، فرشتوں میں سے ہونا چاہیے گویا ان کے نزدیک بشریت رسالت کے شامان شان نہیں تھی۔ جیسا کہ آج کل کے اہل بدعت بھی یہی سبھتے ہیں۔ تَشَارَهَتْ قُلُوْ مُهُمْ اہل کفر وشرک، رسولوں کی بشریت کا تو انکار کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ ان کے خاندان، حسب نسب ہر چیز سے واقف ہوتے

وَلَوْجَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلَا قَلَلَسُنَا عَلَيْهِـ مُسَاكِلْسُنُونَ ۞

وَلَقَتِ اسْتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبُلِكَ فَكَاقَ بِإِلَّذِينُ سَخِرُوا مِنْهُمُ مِّنَا كَانُوْ ا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ۞

قُلْ سِيُرُوْا فِي الْأَرْضِ ثُمَّةً انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَنِّيثِينَ

قُلُ لِيْمَنُ مَّافِى السَّمَلُوتِ وَالْاَرْضُ قُلُ يِّلُهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ السَّحْمَة لِيَجْمُعَنَّكُمُ الْ يَوْمِ الْقِيمَة لَارَيْبَ فِيْهُ الَّذِيْنَ خَسِرُ وَآا نَفْسَهُمْ فَهُمُ لَا نُوْمُمُونَ ۞

9. اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی
 ہی بناتے اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی شبہ ہو تا
 جو اب شبہ کررہے ہیں۔(۱)

• ا. اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغیر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے۔ پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آگھیرا جس کا شمسخر اڑاتے تھے۔

 آپ فرماد بیجے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔

17. آپ کہے کہ جو کچھ آسانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکت ہے، آپ کہد دیجے کہ سب اللہ ہی کی ملکت ہے، اللہ نے مہرانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرمالیا ہے (۲) تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس

رسالت کے منافی سیجھنے کی وجہ سے رسولوں کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمارہا ہے کہ اگر ہم کافروں کے مطالبے پر کسی فرشتے کو رسول بناکر سیجتے یا اس رسول کی تصدیق کے لیے ہم کوئی فرشتہ نازل کردیتے (جیسا کہ یہاں یہی بات بیان کی گئی ہے) اور پھر وہ اس پر ایمان نہ لاتے تو انہیں مہلت دیے بغیر ہلاک کردیا جاتا۔

۱. یعنی اگر ہم فرشتے ہی کو رسول بناکر سیجنے کا فیصلہ کرتے تو ظاہر بات ہے کہ وہ فرشتے کی اصل شکل میں تو آنہیں سکتا گئا، کیونکہ اس طرح انسان اس سے خوف زدہ ہونے اور قریب ومانوس ہونے کے بجائے دور بھاگتے، اس لیے ناگزیر تھا کہ اسے انسانی شکل میں بھیجا جاتا۔ لیکن یہ تمہارے لیڈر پھر یہی اعتراض اور شبہ چیش کرتے کہ یہ تو انسان ہی ہے، جو اس وقت بھی وہ رسول کی بشریت کے حوالے سے پیش کررہے ہیں تو پھر فرشتے کے بھیجنے کا بھی کیا فائدہ؟

۲. جس طرح حدیث میں نبی مگا لیگئے نے فرمایا "جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر یہ لکھ دیا اِن رحمتی نئو نگر بنے فائدی، " نتینا میری رحمت میرے غضب پر غالب کے مخلوب کے سیجنے کا بھی کیا فائدہ ہوگا مطلب ہے "کیان یہ رحمت قیامت کے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے رب سخت غضب ناک ہوگا مطلب ہے "کیان یہ رحمت قیامت کے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے رب سخت غضب ناک ہوگا مطلب یہ ہورہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شخص کی بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند نہیں کرتا، لیکن اس کی رحمت فیض یاب ہورہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شخص کی بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند نہیں کرتا، لیکن اس کی رحمت فیض یاب ہورہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شخص کی بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند نہیں کرتا، لیکن اس کی رحمت

تھے لیکن رسالت کا وہ انکار کرتے رہے۔ جب کہ آج کل کے اہل بدعت رسالت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن بشریت کو

میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي اَئِيْلِ وَاللَّهَارِ وَهُوَ السَّيِمِيْعُ السَّيِمِيْعُ السَّيِمِيْعُ السَّيِمِيْعُ السَ

> فُلُ آغَيُرُاللهِ آتَخِنُ وَلِيًّا فَاطِرِالسَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَيُطُعِمُ وَلاَيُطْعَمُ قُلُ إِنِّيَ اُمِرْتُ آنَ اكُوْنَ آقِلَ مَنْ آسُلُمَ وَلاَ تَكُوْنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

العليم

قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رِبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۞

مَنُ يُصْرَفُ عَنُهُ يَوْمَيِنٍ فَقَلَ نَحِمَهُ وَدُلِكَ الْغَوْزُ الْبُهُونُ الْمُهُونُ وَالْمِلَا

ۅؘٳڹٛڲۺٮۺڬ۩ڶڎؙؠؚۻ۫ڗۣڣؘڵٳػڶۺڣؘڷ؋ۤٳ؆ۿۅۨ ۅٙڶۣڽؙڲۺۺۘۘ؈ؘۼؽؙؠؚۅ۫ڣۿۅؘعڶ ڪؙڸؚٚۺٛؽؙؙ

میں کوئی شک نہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھائے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

۱۳ اور اللہ ہی کی ملک ہیں وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں اور وہ ہی بڑا سننے والا بڑا جانے والا ہے۔

۱۳ آپ کہے کہ کیا اللہ کے سوا، جو کہ آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس آپ فرماد یجے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تو مشرکین میں سے ہرگزنہ ہونا۔

میں اسلام قبول کروں اور تو مشرکین میں سے ہرگزنہ ہونا۔

تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

اللہ نے بڑار حم کیا اور یہ صریح کامیابی ہے۔

پر اللہ نے بڑار حم کیا اور یہ صریح کامیابی ہے۔

کاد ور اگر تجھ کو اللہ تعالی کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کادور کرنے والا سوا اللہ تعالی کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کادور کرنے والا سوا اللہ تعالی کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کادور کرنے والا سوا اللہ تعالی کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کادور کرنے والا سوا اللہ تعالی کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کادور کرنے والا سوا اللہ تعالی کے اور کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کادور کرنے والا سوا اللہ تعالی کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کادور کرنے والا سوا اللہ تعالی کے اور کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو اور کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کادور کرنے والا سوا اللہ تعالی کے اور کوئی تکلیف بہنچائے تو اس

کا یہ عموم صرف دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں جو کہ دار الجزاء ہے، وہاں اللہ کی صفت عدل کا کامل ظہور ہوگا، جس کے نتیج میں اہل ایمان دامانِ رحمت میں جگہ پائیں گے اور اہل کفر وفس جہنم کے دائی عذاب کے مستحق عظہریں گے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ ﴿وَرَحْمَدِقَ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ اللّٰ ایکنا کُوْرِقُ وَالدَّوْرِیْنَ اللّٰوَکُووْنَ اللّٰوَکُونَ وَلَمُ مِنْ وَرَكُمُولَ كُلُّ اللّٰهِ مِنْ اور مَری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو الله سے ذرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں)۔

ا. وَلِيٌّ سے مراد يهال معبود ب جيسا كه ترجمه سے واضح ب ورنه دوست بنانا تو جائز ہے۔

۲. لینی اگر میں نے بھی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنالیا تو میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں کچ سکوں گا۔

سم. جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿ فَمَنَّ زُخُونِهُ عَنِ النَّالِهِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّهُ قَقَلُ قَالَا ﴾ (آل عران: ١٨٥) (جو آگ سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا) اس لیے کہ کامیابی، خیارے سے فاہ جانے اور نفع حاصل کر لینے کا نام ہے۔ اور جنت سے بڑھ کر نفع کیا ہو گا؟

قَدِيْرُ۞

وَهُوَالْقَاهِمُ فَوْنَ عِبَادِهِ وَهُوَالْكِيْمُ الْخَيِيْمُ الْخَيِيْرُ

ڡؙڵٲؿؙۺٛٷٝٵڬؠۯۺؘۿٳۮٷۧڂؙؙؙڟؚٳٳڶؿڬۨۺٙڣۣؽڋ۠ٲؽؽؽ۬ ڡؘؠۜؽؽػؙڎۜٷٛۏ؏ٳڮٙۿڶٵڶڡٞ۠ؠٵؽڵٳٮ۬ڹۯڴۏۑ؋ ۅڝؙٙڹڬۼٵؠۣۺڮؙۏڶۺۧۿۮۏڹٲؽۜڡؘۼٳڶؿٳڸۿڐ ٳٛڂؿٷٛڒٛٳۺؙۿۮٷٛڶٳؿڬۿۅٙٳڶڰٷٳڿڰٷٳڷڎؽ ؠڔؙؿ۠ؿٚؠٚٵؿؙؿۯٷڹ۞

ٱلّذِيْنَ التَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَنْنَاءَهُمُ ٱلَّذِيْنِ خَيِمُوا الشُّيْهُمُ فَهُوْلِا يُؤْمِنُونَ ۚ

تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔('

11. اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہوا۔ اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ 19. آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے، آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے در میان اللہ گواہ ہے (اس میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعہ سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پنچے ان سب کو ڈراؤں (اکمالی تم چے چے بہی گواہی دوگے قرآن پنچے ان سب کو ڈراؤں (اکمالی تم چے چے بہی گواہی دوگے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ میں تو گواہی نہیں ویتا۔ آپ فرماد یجیے کہ بس وہ تو ایک بی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ معبود ہو اور کی جیانتے ہیں۔ جن کو بہیانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو بہیانتے ہیں۔ جن کو بہیانتے ہیں۔ جن کو بہیانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو بہیانتے ہیں۔ جن

ا. یعنی نقع وضرر کا مالک، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے اور اس کے حکم وقضاء کو کوئی رو کرنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ (اللَّهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنْعُتَ، وَلاَ الْبَحِدُ مِنْكَ الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ» (صحیح البخاری، کتاب الاعتصام والقدر والدعوات-مسلم کتاب الصلوٰة والمساجد) "جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں اور کس صاحب چیشت کو اس کی حیثیت تیرے مقالم میں نفع نہیں پہنچائتی" نبی طُلِیْتِا ہم نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ صاحب چیشت کو اس کی حیثیت تیرے مقالم میں نفع نہیں پہنچائتی" نبی طُلِیْتِا ہم نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔
 علی تمام گردنیں اس کے سامنے جھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے جابر لوگ اس کے سامنے ہے بس ہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہے اور تمام کائنات اس کی مطبع ہے وہ اپنچ ہر کام میں حکیم ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے، پس اسے معلوم ہے کہ اس کے احمان وعطاکا کون مستحق ہے اور کون غیر مستحق۔

سم. لیعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنی وحداثیت اور ربوبیت کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں۔ سم. ربیع بن انس ڈٹاٹھٹ کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن بھٹے جائے۔ اگر وہ سچا متبع رسول ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف ای طرح بلائے جس طرح رسول اللہ سکٹاٹیٹی نے لوگوں کو دعوت دی اور اس طرح ڈرائے جس طرح آپ سکٹاٹیٹی نے لوگوں کو ڈرایا۔ (ابن کیڑ) لو گوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔(۱)

11. اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے<sup>(۲)</sup> ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگ۔<sup>(۳)</sup>

۲۲. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکاء، جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے، کہاں گئے؟

۲۳. پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قتم اللہ کی، اپنے پرورد گار کی، ہم مشرک نہ تھے۔ (")

وَمَنُ اَفْلَدُ مِثِّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَّا اَوْكَثَابَ بِالْبِيّةِ إِلَيّهُ لِكُفْلِحُ الظّلِمُونَ۞

وَيَوْمَ غَنْنُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُثَّرَنَقُولُ لِلّذِينَ ٱشْرَكُواً اَيْنَ تُتَرَكَّأَ وُكُوْ الَّذِيْنَ كُنْتُدُ تَنْوُعُمُوْنَ ۞

تُعَلَّمَ تَكُنُ فِتَنَتَّهُمُ الآلَانُ قَالُوْا وَاللهِ رَبِّمَامَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ۞

ا. یَعْرِفُوْنَهُ میں ضمیر کا مرجع رسول مَنْالَیْوَا بین یعنی اہل کتاب آپ مَنْالَیْوَا کو اپنے بیوں کی طرح پیچاہتے ہیں کیونکہ آپ مُنْالِیّوا کی صفات ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھیں اور ان صفات کی وجہ سے وہ آخری نبی کے منتظر بھی تھے۔
 اس لیے اب ان میں سے ایمان نہ لانے والے سخت خیارے میں ہیں کیونکہ یہ علم رکھتے ہوئے بھی انکار کررہے ہیں۔
 فَیانْ کُنْتَ لَا تَدْرِی فَتِلْكَ مُصِینَةٌ
 قیانْ کُنْتَ تَدْرِی فَالْمُصِیبَةُ أَعْظَمُ
 (اگر تجھے علم نہیں ہے تو یہ بھی اگرچہ مصیبت ہی ہے تاہم اگر علم ہے تو بھر زیادہ بڑی مصیبت ہی ہے تاہم اگر علم ہے تو بھر زیادہ بڑی مصیبت ہی ہے تاہم اگر علم ہے تو بھر زیادہ بڑی مصیبت ہے)

۲. لیعنی جس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑنے والا (نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا) سب سے بڑا ظالم ہے، ای طرح وہ بھی بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیات اور اس کے سچے رسول کی تکذیب کرے۔ جھوٹے دعوے نبوت پر اتنی سخت وعید کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ متعدد لوگوں نے ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیے بیں اور یوں یقیناً بی عَنَائَیْمِ کی یہ بیش گوئی یوری ہوگئی کہ تعین جھوٹے دجال ہوئے۔ ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ گذشتہ صدی میں بھی قادیان کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آج اس کے پیرو کار اسے اس لیے سچا نبی اور بعض مسے موعود مانتے ہیں کہ اسے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آج اس کے پیرو کار اسے اس لیے سچا نبی اور بعض مسے موعود مانتے ہیں کہ اسے ایک قلیل تعداد نبی مانی ہے۔ طالانکہ کچھ لوگوں کا کسی جھوٹے کو سچا مان لینا، اس کی سچائی کی دلیل نہیں بن سکتا۔ صدافت کے لیے تو قر آن وصدیث کے واضح دلائل کی ضرورت ہے۔

سم. جب یہ دونوں ہی ظالم میں تو نہ مفتری (جبوٹ گھڑنے والا) کامیاب ہوگا اور نہ مکذب (جبلانے والا) اس لیے ضروری سے کہ ہر ایک ایخ انجام پر اچھی طرح خور کرلے۔

٨. فتنه كے ايك معنى حجت اور ايك معنى معذرت كے كيے گئے ہيں۔ بالآخريہ حجت يا معذرت پيش كركے چھ كارا حاصل

ٱنْظُرُكِيْتُكَكَّنَ بُوْاعَلَى ٱنْفُيْسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمُ مِّمَا كَانُوايِفُنَّ رُوُن

ۅٙڡ۪ٮ۫ۿؙۮؙۄۜٞ؆ٞؽؙۺۘؾؘٷۼٳڵؽڬۧۅؘۘۘۼڡؙڶٮٚٵٵؽٷؙۏٟؠۿؚۿ ٳؽٮۜڐٞٲڽؖؾؽؙڡٞۿٷٷ؈ٛٲڶٵڹۿۮۉڨٞٳٝۅڶڽؙڲڕۉؙڵڴ ٳؾڐٟڷٳؽٛٷؙؚڡؠؙٷٳڽۿٲڂۺۧٳۮٳڿٵٷٛڮؽؙۼٳۮؚڶٷڹڰ ؽؿ۠ٷڷ۩ۜڹؽ۬ػڡٞۯؙۊۧٳ؈ٛۿڶۮٙٳڵڒؘٲڛٵٙڟؽ۠ۯ ٳڵٷۜٳؽؘؿ۞

۲۳. ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراثا کرتے سے وہ سب غائب ہو گئے۔(۱)

74. اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، (۲) اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے، (۳) اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر بھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ بھگڑتے ہیں، یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ (۵)

کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو مشرک ہی نہ ہتے۔ اور امام ابن جریر نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں ڈُمَّ کَمْ یَکُنْ قِیْلُھُمْ عِنْدَ فِتْنَیْنَا إِیَّاھُمْ اعْتِذَارًا مِمَّا سَلَفَ مِنْھُمْ مِنَ الشَّرْكِ بِاللهِ. (جب ہم انہیں سوال کی بھٹی میں جھونکس گے تو دنیا میں انہوں نے جو شرک کیا، اس کی معذرت کے لیے یہ کیج بغیر ان کے لیے چارہ نہیں ہوگا کہ ہم تو مشرک ہی نہ سے) یہاں یہ اشکال پیش نہ آئے کہ وہاں تو انسانوں کے باتھ پیر گواہی دیں گے اور زبانوں پر تو مهریں لگادی جائیں گی، پھر یہ انکار کس طرح کریں گے؟ اس کا جواب حضرت ابن عباس ڈالٹوٹ نے یہ دیا ہے کہ جب مشرکس دیکھیں ویکھیں گے کہ اہل توحید مسلمان جنت میں جارہے ہیں تو یہ باہم مشورہ کرکے اپنے شرک کرنے سے ہی انکار کردیں گے۔ شب اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگادے گا اور ان کے باتھ پاؤل جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کی گواہی دیں گے اور پھر یہ اللہ تعالیٰ بیت چھپانے پر قادر نہ ہو سکیں گے۔ (ابن کیش)

ا. لیکن وہاں اس کذب صریح کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوگا، جس طرح بعض دفعہ دنیا میں انسان ایسا محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ان کے معبودان باطل بھی، جن کو وہ اللہ کا شریک اپنا حمایتی ومددگار اور سفارشی سیجھتے تھے، غائب ہوں گے اور وہاں ان پر شرکاء کی حقیقت واضح ہوگی، لیکن وہاں اس کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

۲. یعنی یہ مشرکین آپ کے پاس آگر قرآن تو سنتے ہیں لیکن چونکہ مقصد طلب ہدایت نہیں، اس لیے بے فائدہ ہے۔

۳. علاوہ ازیں مُجَازَاۃً عَلَیٰ کُفْرِ هِمْ ان کے کفر کے نتیج میں ان کے دلوں پر بھی ہم نے پردے ڈال دیے ہیں اور

ان کے کانوں میں ڈاٹ جس کی وجہ سے ان کے دل حق بات سجھنے سے قاصر اور ان کے کان حق کو سننے سے عاجز ہیں۔

۳. اب وہ گراہی کی ایک دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دیکھ لیں، تب بھی ایمان لانے کی توفیق

وَهُ وَيَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْئُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا اَنْفُنْتُهُمْ وَمَالِثَنْعُرُونَ ۞

ۅؘڷۉٙؾۜۯٙؽٳۮ۫ۏؙۊڡؙؙٷٳڡٙڶ۩ڮٳڣڠٙڷٷٳؠڸؽؾؘٮؘؽٙٲٮؙ۫ۯڎ۠ۅؘڵڒ ٮؙػێؚۨٮٜۑٳ۠ڸڽؚڗڽؚۨؠٞٵۅؘڴۏؙؽڝؘٲڶؠٛٷ۫ڡۣڹؽؗؽ۞

بَلْبَكَالَهُمُمَّاكَانُوا يُغْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوُرُدُّوا لَكَادُوْ الِمَانْهُوْ اعَنْهُ وَانَّهُمُ لَكَذِيْوْنَ ۞

۲۷. اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں (ا) اور یہ لوگ اپنے آپ ہی کو تباہ کررہے ہیں اور پچھ خبر نہیں رکھتے۔ (۱) ۲۷. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزن کے پاس کھڑے کے جائیں گے (۱) تو کہیں گے ہائے! کیا آپھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں اور اگر

۲۸. بلکہ جس چیز کو اس کے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آگئ ہے (۵) اور اگر یہ لوگ پھر واپس جھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو

ایسا ہوجائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور

ہم ایمان والول میں سے ہوجائیں۔

سے محروم رہیں گے اور ان کا عناد و جحود اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ قر آن کریم کو پہلے لوگوں کی بے سند کہانیاں کہتے ہیں۔

1. یعنی عام لوگوں کو آپ شکا پینے کے اور قر آن سے روکتے ہیں تاکہ وہ ایمان نہ لائیں اور خود بھی دور دور رہتے ہیں۔

۲. لیکن لوگوں کو روکنا اور خود بھی دور رہنا، اس سے ہمارا یا ہمارے پیغیر شکا پینے کا گڑے گا؟ اس طرح کے کام کرکے
وہ خود ہی بے شعوری میں اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں۔

وہ وہ ہو ہو ہی جے حور میں ہیں ہو سے اور حیات ہوں ہوگی "تو آپ کو ہولناک منظر نظر آئے گا"

الم یہاں "لو" کا جواب محذوف ہے نقدیری عبارت یوں ہوگی "تو آپ کو ہولناک منظر نظر آئے گا"

الم کین وہاں سے دوبارہ دنیا میں آنا ممکن ہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اس آرزو کی سخیل کر سکیں۔ کافروں کی اس آرزو کا قرآن نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ ﴿ رَبّینَا ٱخْرِجُنَا مِنْهُمْ اَفَانُ مُحْنَا فَانَا طُلِمُونَ \* قَالَ الْحَسَمُونِ فَانَا اللّهُمُونِ ﴾ (الموسون : ١٠٠، ١٠٠) الله تعالی فرمائے گا، اس میں دالے ہمان و توار پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو)۔ ﴿ رَبّینَا اَنْهُمُونَا وَسِمُعَنَا فَالْحِمُونَا فَعْمُلُ صَالِحًا اِنَّا اُمْوَقِونُونَ ﴾ (البحدہ: ١١) (اے ہمارے ربا ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، پس ہمیں دوبارہ ونیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آگیا ہے)۔ کہ بات ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، پس ہمیں دوبارہ ونیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آگیا ہے)۔ گھ بین جو اس سے قبل وہ دنیا یا آخرت میں چھپاتے تھے۔ لیخی جس کا انکار کے لئے وہ کفر اور عناد و تکند بہ طاہر ہوجائے گی، جو اس سے قبل وہ دنیا یا آخرت میں چھپاتے تھے۔ لیخی جس کا انکار کریم کی صداقت کا علم جو ان کے دلوں میں تھا، لیکن اپنے پروکاروں سے چھپاتے تھے۔ وہاں ظاہر ہوجائے گا جے وہ دنیا میں اہل ایمان سے چھپاتے تھے۔ وہاں ظاہر ہوجائے گا جے وہ دنیا میں اہل ایمان سے چھپاتے تھے۔ وہاں ظاہر ہوجائے گا۔ (۳) یا منافقین کا وہ نفاق وہاں ظاہر ہوجائے گا جے وہ دنیا میں اہل ایمان سے چھپاتے تھے۔ وہاں ظاہر ہوجائے گا۔ (۳) یا منافقین کا وہ نفاق وہاں ظاہر ہوجائے گا جے وہ دنیا میں اہل ایمان سے چھپاتے تھے۔ (تغیر ابن عالم ہوجائے گا۔

وَقَالُوۡالِنُ هِي اِلَّاكِمَيٰا تُنَااللَّهُ نَيَا وَمَانَحُنُ بِمَنْعُوْ فِثْيَنَ۞

وَلَوَ تَزَى إِذَ وُقِفُواعَلَى رَبِّهِمُ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوفُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُو تُكُفُرُونَ ۞

قَدُخَسِرَالَّذِيْنِيَكَكَّبُوْالِلِقَاءَ اللهُ ْحَثِّى إِذَا جَاءَ نَهُحُوالسَّاعَةُ بَغْتَةٌ قَالْوَالِحَشَرَتَنَاعَلَىمَا فَرَّظَنَافِيْهَا ۚ وَهُو يَحْمِلُونَ اَوْزَارِهُوْمَ عَلَى ظُهُوْرِهِمْ الاَسَاءَمَانِزُوُنَ۞

منع کیا گیا تھا اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔(') ۲۹. اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے۔('')

سامنے کھڑے کے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ امر مامنے کھڑے کے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک قتم اپنے رب کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چھو۔ (۳) اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چھو۔ (۳) اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، یہاں تک کہ جب وہ معین اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر دفعنا آ پہنچ گا، کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کو تاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی پیٹھوں پر لادے ہوں گے، خوب میں لوگ کہ بری ہوگی وہ وہ لادے ہوں گے، خوب میں کو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادے ہوں گے، خوب

ا. یعنی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ایمان لانے کے لیے نہیں، صرف عذاب سے بچنے کے لیے ہے، جو ان پر قیامت کے دن ظاہر ہوجائے گا اور جس کا وہ معائنہ کرلیں گے ورنہ اگر یہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی پھھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔

۳. یہ بَعْث بَعْد الْمَوتِ (مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے) کا انکار ہے جو ہر کافر کرتا ہے اور اس حقیقت سے انکار بی دراصل ان کے کفر وعصیان کی سب سے بڑی وجہ ہے ورنہ اگر انسان کے دل میں صحیح معنوں میں اس عقیدہ آخرت کی صداقت رائخ ہوجائے تو کفر وعصیان کے رائے سے فوراً تائب ہوجائے۔

سبب لینی آئکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد تو وہ اعتراف کر لیں گے کہ آخرت کی زندگی واقعی برحق ہے۔ لیکن وہاں اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اب تو اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چھو۔ ۲۰ اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے جس خمارے اور نامرادی سے دوچار ہوں گے اپنی کو تابیوں پر جس طرح نادم ہوں گے اور برے اعمال کا جو بوجھ اپنے اوپر لادے ہوں گے آیت میں اس کا نقشہ تھینچا گیا ہے فَرَّطْنَا فِیْهَا میں ضمیر الساعة کی طرف راجع ہے یعنی قیامت کی تیاری اور تصدیق کے معاملے میں جو کو تابی ہم سے ہوئی۔ یا اَلصَّفْقَةُ (سودا) کی طرف راجع ہے ، جو اگرچہ عبارت میں موجود نہیں ہے لیکن سیاق اس پر دلالت کناں ہے۔ اس لیے کہ نقصان سودے میں ہی ہو تا ہے اور مراد اس سودے سے وہ جو ایمان کے بدلے کفر خرید کر انہوں نے کیا۔ یعنی یہ سودا کرکے ہم نے سخت کو تابی کی

وَمَاالْمَيُوةُ الدُّنْيَآلِالَوكِ وَلَمُؤْ وَلَلدَّاارُالْاِخِرَةُ خَيْرًالِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ ٱفَلاتَعْقِلُونَ۞

قَدُنَعُدُهُ إِنَّهُ لَيَحُزُنُكَ الَّذِئُ يَقُوُلُونَ فَإِنَّهُمُّ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظِّلِمِيْنَ بِالنِّتِ اللهِ يَجُكُدُونَ⊕

وَلَقَانَ كُذِّ بَتُ رُسُلُ مِّنْ تَبْنِكَ فَصَبَرُوْاعَلَى مَا كُذِّ بُوُا وَ أُوْذُ وُاحَتَّى اَتُسُهُ وُنَصُرُنَا \* وَلَامُبَدِّلَ لِكُلِمِتِ اللهٰ وَلَقَانُ جَاءَكَ مِنْ ثَنْبَأْ يِي الْمُؤْسَلِيْنَ ﴿

اور دنیاوی زندگی تو پھھ بھی نہیں بجز لہو ولعب کے۔ اور دارآخرت متقبول کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سوچتے سبھے نہیں ہو؟

الم بھم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں غم زدہ کردیتی ہیں، سویہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔

ان اور بہت سے پیغیر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جاچکی ہے سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا، ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں پہنچائی گئیں مہاری امداد ان کو پینچی(۲) اور اللہ کی باتوں کا مہاری امداد ان کو پینچی(۲) اور اللہ کی باتوں کا

یا حَیاة کی طرف راجع ہے یعنی ہم نے اپنی زندگی میں برائیوں اور کفر وشرک کا ارتکاب کرکے جو کو تاہیاں کیں۔ (فخ القدیر) ا. نی سَلَاتُیْکِمُ کو کفار کی طرف سے اپنی تکذیب کی وجہ سے جو غم وحزن پہنچا، اس کے ازالے اور آپ کی تعلی کے لیے فرمایا جارہا ہے کہ یہ تکذیب آپ کی نہیں۔ (آپ کو تو وہ صادق وامین مانتے ہیں) دراصل یہ آیات الی کی تکذیب ہے اور یہ ایک ظلم ہے۔ جس کا وہ ار تکاب کررہے ہیں۔ ترمذی وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ ابوجہل نے ایک بار رسول الله منگا فیکھ سے کہا اے محمد (مَثَاثِیْظِ)! ہم تم کو نہیں بلکہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو جھلاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی کی یہ روایت اگرچہ سنداً ضعیف ہے لیکن دوسری صحیح روایات سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ کفار مکہ نبی مُنَافَیْتُمُ کی امات ودبانت اور صداقت کے قائل تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ مُلَا لَیْمُ کی رسالت پر ایمان لانے سے گریزاں رہے۔ آج بھی جو لوگ نبی سَکَالْیُنِیَمُ کے حسن اخلاق، رفعت کردار اور امانت وصداقت کو تو خوب جھوم جھوم کربیان کرتے اور اس موضوع پر فصاحت وبلاغت کے دریا بہاتے ہیں لیکن اتباع رسول سَلَاتَیْمُ میں وہ انقباض محسوس کرتے ہیں اور آپ کی بات کے مقابلے میں فقہ وقیاں اور اقوال ائمہ کو ترجیح دیتے ہیں، انہیں سوچنا چاہے کہ یہ کس کا کردار ہے جیے انہوں نے اپنایا ہوا ہے؟ ٣. ني مَلَيْظِم كي مزيد تبلي كے ليے كہا جارہا ہے كہ يہ يبلا واقعہ نہيں ہے كہ كافر اللہ كے پيغبر كا انكار كررہے ہيں بلكہ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر حکے ہیں جن کی تکذیب کی حاتی رہی ہے۔ پس آپ بھی ان کی اقتداء کرتے ہوئے اس طرح صبر اور حوصلے سے کام لیں جس طرح انہوں نے تکذیب اور ایذاء پر صبر سے کام لیا، حتی کہ آپ کے پاس بھی اسی طرح ہماری مدد آجائے، جس طرح پہلے رسولوں کی ہم نے مدد کی اور ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ہم نے وعدہ کیا جوا ہے ﴿ إِنَّا لَنَنْ مُكُرِّدُ سُلِّمَا وَالَّذِينَ الْمُنْوَا ﴾ (الوس: ۵۱) (يقيناً جم اينے پيغيبروں اور اہل ايمان كى مدد كريں گے) ﴿ كَتَبَاللَّهُ لَأَغْلِينَ آيَا وَرُسُوعٌ ﴾ (المجادلة: ٢١) (الله نے به فيصله كرويا ہے كه ميں اور ميرے رسول غالب رئيں گے) وَغَيْرِ هَا مِنَ الْآيَاتِ. مثلاً (الصافات: اكا، ١٤٢)\_

کوئی بدلنے والا نہیں('' اور آپ کے پاس بعض پنیمبروں کی کچھ خبریں پہنچ چکی ہیں۔(۲)

70. اور اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کویہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسان میں کوئی سرنگ یا آسان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈلو پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کردیتا (۳) سو آپ نادانوں میں سے نہ ہوجائے۔ (۳)

۳۷. یقیناً وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ (۵) اور مرف روں کو اللہ زندہ کرکے اٹھائے گا پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔

۳۷. اوریہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیاگیا ان کے رب کی طرف سے ؟ آپ فرما دیجیے کہ وَانْ كَانَ كَبُرْعَكَيْكَ اعْرَاضُهُمْ فَانِ اسْتَطَعْتَ آنُ تَنْبَعَىٰ نَفَقًافِ الْرَضِ آوسُلَمَّا فِ السَّمَاءِ فَتَالْبَيْهُمْ بِالْبَةِ وَلَوْشَاءً اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَاي فَكَانَتُهُمُ مِنَ الْجُهِدِينَ۞

ٳػؠٙٳڝٛۜۼۣؠڔٛؠٵڷڵڔؿؽؘؽٮٮٛۼٷؽۧٷٲڵؠٷؿٝ؞ؽۼؿۿؙٛڎٳ۩۠ۿ ؿؙؙڗٳڶؽۅؿؙڔٛۼٷؽؘ۞

ۅؘڠٵڵؙؙۊٵڬٷڵٷٚڗڵؘۘػڲؿٵؽ۪ۼٞ۠ۺۨؽڗؾؚ؋ۨڠؙڷٳڽٞۜٲڶڵڬ ڡۜٵڋۯٷٙڶٲؿؙؿؙڒؚٙڶٵؽڰٞٷٙڵڮڹٞٲڬٛؿۯۿؙۿ

ا. بلکہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا کہ آپ کا فرول پر غالب و منصور رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

r. جن سے واضح ہے کہ ابتداء میں گو ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا، انہیں ایذائیں پہنچائیں اور ان کے لیے عرصہ حیات نگ کردیا، لیکن بالآخر اللہ کی نصرت سے کامیابی وکامر انی اور نجات ابدی انہی کا مقدر بنی۔

سر بی منگالی کو معاندین وکافرین کی تکذیب سے جو گرانی اور مشقت ہوتی تھی، اس کے حوالے سے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور نقذیر سے ہونا ہی تھا اور اللہ کے حکم کے بغیر آپ ان کو قبول اسلام پر آمادہ نہیں کرسکتے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کوئی سرنگ کھود کر یا آسان پر سیڑھی لگاکر بھی کوئی نشانی ان کو لاکر دکھادیں، تو اول تو آپ کے لیے ایسا کرنا محال ہے اور اگر بالفرض آپ ایسا کردکھائیں بھی تو یہ ایمان لانے کے نہیں۔ کیوں کہ ان کا ایمان نہ لانا، اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت ہے جس کا مکمل اعاطہ انسانی عقل وفہم نہیں کرسکتے۔ البتہ جس کی ایک ظاہری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اختیار وارادے کی آزادی دے کر آزما رہا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو ہدایت کے ایک راشتے بر لگا دینا مشکل کام نہ تھا، اس کے لیے لفظ "کُنْ" سے پیک جھیکتے میں یہ کام ہو سکتا ہے۔

۴. لیعنی آپ ان کے کفر پر زیادہ حسرت وافسوس نہ کریں کیونکہ اس کا تعلق الله تعالی کی مشیت وتقدیر سے ہے، اس لیے ا اسے اللہ ہی کے سپر د کردیں، وہی اس کی حکمت ومصلحت کو بہتر سمجھتا ہے۔

۵. اور ان کافرول کی حیثیت تو ایس ہے جینے مُر دول کی ہوتی ہے جس طرح وہ سننے اور سیجھنے کی قدرت سے محروم ہیں، یہ بھی چونکہ اپنی عقل وفہم سے حق کو سیجھنے کا کام نہیں لیتے، اس لیے یہ بھی مردہ بی ہیں۔

العِلْمُونِي ®

وَمَامِنْ دَابَةِ فِي الْاَرْضِ وَلاَظْارِ تَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّامُحُّامَثْنَالُكُوْ مُافَرُطُنَا فِي الْكَتْبِ مِنْ شَيْ تُتْخَالِهُ رَبِّهِمْ يُغِثَمُ وَن©

اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ مجزہ نازل فرمادے (۱) لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں۔ (۲)

۱۹۸۰ اور جتنے قشم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قشم کے پرندے ہیں کہ اپنے دونوں بازدوں سے الڑتے ہیں ان میں کوئی قشم الیی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں، (۳) ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی (۳) پھر سب اپنے پروروگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ (۵)

ا. لیعنی ایسا مجوزہ، جو ان کو ایمان لانے پر مجبور کردے، جیسے ان کی آتھوں کے سامنے فرشتہ انزے، یا پہاڑ ان پر اٹھاکر باند
 کردیا جائے، جس طرح بنی اسرائیل پر کیا گیا۔ فرمایا: اللہ تعالی تو یقیناً ایسا کر سکتا ہے لیکن اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ پچر انسانوں کے ابتلاء کا مسئلہ ختم ہوجاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے مطالبے پر اگر کوئی معجزہ دکھلایا جاتا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے تو پھر فوراً انہیں اس دنیا ہی میں سخت سزا دے دی جاتی۔ یوں گویا اللہ کی اس حکمت میں بھی انہی کا دنیاوی فائدہ ہے۔
 ۲. جو اللہ کے علم ومشیت کی حکمت بالغہ کا ادراک نہیں کرسکتے۔

۳. لیعنی انہیں بھی اللہ نے اس طرح پیدا فرمایا جس طرح تہمیں پیدا کیا، اس طرح انہیں روزی دیتا ہے جس طرح تمہیں ریتا ہے اور تمہاری ہی طرح وہ بھی اس کی قدرت وعلم کے تحت داخل ہیں۔

٧٠. كتاب (وفتر) سے مراد لوح محفوظ ہے۔ ليمنى وہاں ہر چيز درج ہے يا مراد قرآن ہے جس ميں اجمالاً يا تفصيلاً دين ك ہر معالمے پر روشنى ڈالى گئ ہے، جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ﴿ وَسُؤَلِنَا عَكَيْكَ الْكِيْتَبَ بِتِبْيَا ثَالِكُلِّ شَيْحٌ ﴾ (الحل: ٨٩) (ہم نے آپ پر ايسى كتاب اتارى ہے جس ميں ہر چيز كا بيان ہے)۔ يہاں پر سياق كے لحاظ سے پہلا معنی اقرب ہے۔

8. لین تمام مذکورہ گروہ اکھے کے جائیں گے۔ اس سے علماء کے ایک گروہ نے استدلال کیا ہے کہ جس طرح تمام انسانوں کو زندہ کرکے ان کا حمل حمل کتاب کتاب کو زندہ کرکے ان کا حمل حمل کتاب کتاب کو زندہ کرکے ان کا حمل حمل نبی سکا الحق کے ان کا جمل حمال حمل کی دور کا دیار تا کہ کا دیار تا کہ کہ حمل اور کی زیادتی کی ہوگا۔ جس طرح ایک حمیث میں نبی سکا الحق خرمایا، "کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔" (سیح ملم: ۱۹۹۷) بعض علماء نے حشر سے مراد صرف موت اسے گی۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں حشر سے مراد کفار کا حشر ہے۔ اور در میان میں مزید جو باتیں آئی ہیں، وہ جملہ معترضہ کے طور پر ہیں۔ اور حدیث ندکور (جس میں بکری سے بدلہ لیے جانے کا ذکر ہی ایک بلطور تمثیل ہے جس سے مقصد قیامت کے حیاب وکتاب کی انہیت وعظمت کو واضح کرنا ہے۔ یا یہ کہ حیوانات میں سے صرف ظالم اور مظلوم کو زندہ کرکے ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلادیا جائے گا۔ پھر دونوں معدوم کردیے جائیں گے۔ سے صرف ظالم اور مظلوم کو زندہ کرکے ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلادیا جائے گا۔ پھر دونوں معدوم کردیے جائیں گے۔ اور خیرہ) اس کی تاکید بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے۔

ۅؘٲڷڒؠ۫ؿػۘۘڎۜٛؠؙٷٳۑٳڵؾؚٮٙٵڞؗ؋ٞ۠ٷؘۘٛٛۿٷۏٳڵڟ۠ڵؙؠٚؾؖڡڽؙ ؙؿؾؘٵڒڵڎؙؽڞ۬ۑڶڎٷڡؽؙؾۜؿؘٲٛۼۼۘڵۮ۠ۼڵڝؚۯٳۅٟ ۿؙٮٛٮٓؾؘؚؿؠؙۅۣ۞

ڡؙؙڵٲڒ؏ٞؽؾؙػؿ۫ٳڽؙٲڟڮٛۄؘڬٵڮٵۺٚۄٲۊؘٲؾؘڰؙۅ۠ السّاعَةُ أَغَيْرَاللهِ تَدُعُونَ أِنُ كُنْتُوْصِيقِيْنَ®

بَلْ إِنَّالُا تَنْ عُوْنَ فَيَكُثِينُفُ مَا تَنْ عُوْنَ الْيُولِنُ شَاءُوَتُنْسُونَ مَا تُشْرِرُكُونَ ﴾

وَلَقَنَّ ٱلْسُلْنَاۚ إِلَى أُمَوِمِّنَ ثَبَلِكَ فَأَخَنُّ ثُمُّ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِلَعَلَّهُمْ يَنَضَّرَّعُونَ۞

اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی خلمتوں میں بہرے گونگے ہورہے ہیں، اللہ جس کو چاہے داہ کردے اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگادے۔(۱)

۲۰۰۰ آپ کہے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آپڑے یا تم پر قیامت ہی آپہنچ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروگے۔ اگر تم سے ہو۔

الم. بلکہ خاص اس کو پکاروگے، پھر جس کے لیے تم پکاروگے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو تم شریک تھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤگ۔(۱) مہر اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزرچکی ہیں پیغیر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگدستی اور بیاری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔

1. آیات اللی کی تکذیب کرنے والے چونکہ اپنے کانوں سے حق بات سنتے نہیں اور اپنی زبانوں سے حق بات بولتے نہیں، اس لیے وہ ایسے ہی جی جی گھرے ہوئے اس لیے وہ ایسے ہی جی جی گھرے ہوئے جی سے اس لیے وہ ایسے ہی جی گھرے ہوئے جی سے اس کی اصلاح ہو سکے۔ پس ان کے حواس گویا مسلوب ہوگئے جن سے کسی حال میں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر فرمایا: تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ جے چاہے گر اہ کردے وار جے چاہے سید کی راہ پر لگادے۔ لیکن اس کا یہ فیصلہ یوں ہی الل ٹپ نہیں ہوجاتا بلکہ عدل وانصاف کے نقاضوں کے مطابق ہوتا ہے، گر اہ اس کو کرتا ہے جو خود گر اہی میں پھنیا ہوتا ہے اور اس سے نگلنے کی وہ سعی کرتا ہے نہ نگلنے کو وہ لیند ہی کرتا ہے نہ نگلنے کو وہ لیند ہی کرتا ہے نہ نگلنے کو وہ بیند ہی کرتا ہے نہ نگلنے کو وہ پیند ہی کرتا ہے۔ (مزید دیکھیے سورہ بھرہ آیت۔ ۲۲ کا حاشیہ)

۲. اَرَّءَ مُّتَکُمْ میں کاف اور میم خطاب کے لیے ہے اس کے معنی اَنْخبِرُ وْنِیْ ( مجھے بتلاؤیا فرود) کے ہیں۔ اس مضمون کو بھی قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے (ویکھے سورہ بقرہ آت: ۱۲۵ کا عائیہ) اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید انسانی فطرت کی آواز ہے۔ انسان ماحول، یا آباء و اجداد کی تقلید ناسدید میں مشرکانہ عقائد واعمال میں مبتلا رہتا ہے اور غیر اللہ کو اپنا حاجت روا ومشکل کشا سمجھتا رہتا ہے، نذر ونیاز بھی انہی کے نام کی نکالتا ہے، لیکن جب کسی ابتلاء سے دوچار ہوتا ہے تو پھر یہ سب بھول جاتا ہے اور فطرت ان سب پر غالب آجاتی ہے اور بے اختیار انسان پھر اس ذات کو پکارتا ہے جس کو پکارنا چاہیے۔ کاش! لوگ اسی فطرت پر قائم رہیں کہ نجات اخروی تو مکمل طور پر اس صدائے فطرت کینی توحید کے اختیار کرنے میں ہی ہے۔

ڣؘڷٷڒٙٳۮ۬ڂٵٛٷ۫ؠؙؠ۫ڹٲڛؙ۠ؗٮؘٵڝؘۜڗۧڠٷٳٷڶڮؽؙۺۜٮؘ ؿؙڵۏ۠ڹۿ۠ڎۅڒؘؾۜڹڵۿؙڎٳڶۺۜؠڟؽٵػٲٮ۬ۅٝٳؿۼؙڵۏؽ۞

فَكَتَّااَشُوُامَاذُكِّرُوُابِهٖ فَتَحْنَاعَكَيْهِمُ اَبُوَابَ كُلِّشُّىُّ مِّنَىًّ اَدَافِرِحُوابِمَاۤاُوْتُوْآ اَخَدُنْهُمُ بِنُتَةً قَازَدَاهُ مِ مُّبْلِسُوُنَ۞

فَقُطِعَ دَايِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِي الْمُعْوَا وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِي ال

قُلْ آرَءَيْنُوْ إِنْ آخَنَا اللهُ سَلْمَعَكُمْ وَٱبْصَارَكُوْ وَخَتَوَعَلَىٰ قُلُوْ بِكُوْسَ اللهُ غَيْرًا لله يَأْتِينُكُو بِهِ ٱنْظُرُ

سوم، سو جب ان کو ہماری سزائینی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی الیکن ان کے دل سخت ہوگئے اور شیطان نے ان کے اکار کیاں کو ان کے خیال میں آراستہ کردیا۔

سم می بیر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کردیے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اثرا گئے ہم نے ان کو دفعتا کی ٹرلیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہوگئے۔

هم. پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

۲۸. آپ کہے کہ یہ بتلاؤ اگر الله تعالی تمہاری ساعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کردے تو

ا. قومیں جب اخلاق وکردار کی پہتی میں مبتلا ہوکر اپنے دلوں کو زنگ آلود کر لیتی ہیں تو اس وقت اللہ کے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجوڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔ پھر ان کے ہاتھ طلب مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے نہیں اٹھے، ان کے دل اس کی بارگاہ میں نہیں جھکے اور ان کے رخ اصلاح کی طرف نہیں مڑتے۔ بلکہ اپنی برا ممالیوں پر تاویلات و توجیہات کے حمین غلاف چڑھاکر اپنے دل کو مطمئن کر لیتی ہیں۔ اس آیت میں ایسی ہی قوموں کا وہ کردار بیان کیا گیا ہے جے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنادیا ہوتا ہے۔

۱. اس میں خدا فراموش قوموں کی بابت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم بعض دفعہ وقتی طور پر ایسی قوموں پر دنیا کی آسائٹوں اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہوجاتی ہیں اور اپنی ماری خوش حالی ور تی پر اترانے لگ جاتی ہیں تو پھر ہم اچانک انہیں اپنے مواخذے کی گرفت میں لے لیستے ہیں اور ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے۔ نبی شاہد انہیں اپنے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے۔ نبی شاہد ان ان کے باوجود کی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ "استدران" (ڈھیل دینا) ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تا ہوجود کی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ "استدران" (ڈھیل دینا) ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تا ور خوش حالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس فرد یا قوم کویہ حاصل ہو وہ اللہ کی چیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایسا سیحت ہیں بلکہ بعض تو انہیں ﴿آنَ الْارْشَی یَوْتَهَاٰعِیبَاٰدِی الصَّلِحُوْنَ﴾ (الانہیاء: ۱۰۵) کا مصداق قرار دے کر انہیں "اللہ کے نیک بندے" تک قرار دیتے ہیں۔ ایسا سیحت اور کہنا غلط ہے، گراہ قوموں یا افراد کی دنیوی خوش حالی، ابتلاء اور مہلت کے طور پر ہے نہ کہ یہ ان کے کھر ومعاصی کا صلہ ہے۔

كَيْفَ نُعَرِّفُ الْأَيْتِ ثُمَّةً هُمُ يَصُّدِ نُوْنَ®

قُلُ ٱرَءَيْتُكُو إِنَّ ٱللَّهُ عَنَاكِ اللهِ بَغْتَةً ٱوۡجَهُرَةً هَلُ يُهۡلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّلِمُونَ®

وَمَانُوْسِلُ الْمُؤْسِلِينَ الْأَكْبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنُ امَنَ وَاصُلَحَ فَلَاخُونٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزُنُونَ ⊙

وَالَّذِيْنَكَ كَنَّهُوا بِالْتِنَايَمَتُّهُ هُوَالْعَنَاكِ بِهَا كَانُوْا يَفُسُقُونَ۞

الله تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے دے۔ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں۔(۱) سے پیش کر رہے ہیں پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔(۱) کے سے بیش کہ رہے کہ یہ بتلاؤ کہ اگر تم پر الله تعالیٰ کا عذاب آپڑے خواہ اچانک یا اعلانیہ، تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا۔(۲)

 $^{\infty}$ . اور ہم پیغیرول کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں $^{(n)}$  پھر جو ایمان لے آئے اور درسی کرلے سو ان لوگول پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہول گے۔ $^{(n)}$ 

اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔

ا. آ تکھیں، کان اور دل، یہ انسان کے نہایت اہم اعضاء وجوارح ہیں۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کی وہ خصوصیات سلب کرلے جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں لیعنی سنے، دیکھنے اور سجھنے کی خصوصیات، جس طرح کافروں کے یہ اعضاء ان خصوصیات سے محروم ہوتے ہیں۔ یا اگر وہ چاہے تو اعضاء کو ویسے ہی ختم کردے، وہ دونوں ہی باتوں پر قادر ہے، اس کی گرفت سے کوئی نئے نہیں سکتا، مگر یہ کہ وہ خود کسی کو بچپنا چاہے۔ آیات کو مختلف پہلوؤں سے پیش کرنے کا مطلب ہے کبھی انذار و تبشیر اور ترغیب وترہیب کے ذریعے سے، اور کبھی کسی اور ذریعے سے۔

۲. بَغْتَةً (بِ خَبری) سے مراد رات اور جَهْرَةً (خبرداری) سے دن مراد ہے، جے سورہ یونس: ۵۰ میں ﴿بَيُاتَا اَوْنَهُالَا﴾ سے تعبیر کیا گیا ہے جو اچانک بغیر تمہید اور مقدمات کے تعبیر کیا گیا ہے بعد اُن ہی اُن اُن کی عذاب جو تجہید اور مقدمات کے بعد آئے۔ یہ عذاب جو قوموں کی ہلاکت کے لیے آتا ہے۔ ان ہی پر آتا ہے جو ظالم ہوتی ہیں یعنی کفرو طغیان اور معصیت اللی میں حد سے تجاوز کرجاتی ہیں۔

٣. وہ اطاعت گزاروں کو ان نعمتوں اور اجر جزیل کی خوش خبری دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی صورت میں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اور نافرمانوں کو ان عذابوں سے ڈراتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے جہنم کی صورت میں تیار کیے ہوئے ہیں۔
٢٠. مستقبل (یعنی آخرت) میں پیش آنے والے حالات کا انہیں اندیشہ نہیں اور اپنے چیچے دنیا میں جو کچھ چپوڑ آئے یا دنیا کی جو آسودگیاں وہ حاصل نہ کر سکے، اس پر وہ مغموم نہیں ہوں گے کیونکہ دونوں جہانوں میں ان کا ولی اور کارساز وہ رب ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔

۵. لینی ان کو عذاب اس کیے بہنچ گا کہ انہوں نے تنظیر و تکذیب کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی اطاعت اور اس کے اوامر کی

ڡؙٛڷڰٚٲۊٛۏڷػڴۅۼ۫ڽؠؽؙڂؘۯٙڷڹؽۘٵۺؗۄۘۅؘۘڰٚٲۼۿ ٵڡؙٚؽؠؙؠۅؘڰٚٲڨٛۏڷڰڴۄٳؽٚڡػۘڰ۠ٳڹٵػڽۼڔڷڰٵ ؽؙۅٛۼۤٳڮۜٷؙڷۿڷؽۺؾٙۅؚؽٵڶػۼؽۅؘٵڶڹڝؚؽڔ۠؞ ٵؘڡؘٙڵڗؾؘۘؿڴڒٷڹ۞۫

> وَكَنْ نِرْمِهِ الَّذِيْنَ يَكَا ُفُوْنَ اَنُ يُّحْتَرُوْ اَالِلَّ رَبِّهِمُ لَيُنَّ لَهُمُّ مِّنْ دُوْنِهٖ وَ لِنُّ وَلَا شَوْنِيعُ لِلَّالَّهُمُ يَتَّقُونَ ۞

ۅؘڵٲؾؘڟ۠ۯؚڍٵڷڵڹڹۘؽؘؾۮؙٷۏڽؘۯڹۜۿۿؙڔڽؚاڷۼڵۅۊٚ ۅٙڵڡؿؚؿؠ۠ؠڔؽڽؙۅٛڽؘۅؘۻۿڎ۠ڝٵؘۼڵؿػڝڽ ڝؚڝٳڽۿ۪ۿۺڹؿؙڴؙٷڝٵڝڹڝٵؠؚڮ عَڵؽۿٟۿ

٥٠. آپ کہہ دیجے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں قرشتہ ہوں۔ ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں (۱) آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہوسکتا ہے۔ (۲) سو کیا تم غور نہیں کرتے؟

10. اور ایسے لوگوں کو ڈرائے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈرجائیں۔(۳) معلی اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح وشام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے ذیے نہیں اور آپ

پرواہ نہیں کی اور اس کے محارم ومنائی کا ار ٹکاب بلکہ اس کی حرمتوں کو پامال کیا۔

ا. میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں (جس سے مراد ہر طرح کی قدرت وطاقت ہے) کہ میں تمہیں اللہ کے اذن ومشیت کے بغیر کوئی ایسا بڑا مجرہ صادر کرکے دکھاسکوں، جیسا کہ تم چاہتے ہو، جے دیکھ کر تمہیں میری صداقت کا لیقین ہوجائے۔ میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں کہ مستقبل میں پیش آنے والے حالات سے میں تمہیں مطلع کردول، مجھے فرشتہ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کہ تم مجھے الیے خرق عادات امور پر مجبور کروجو انسانی طاقت سے بالا ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کا پیرو ہوں جو مجھے پر نازل ہوتی ہے اور اس میں حدیث بھی شامل ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا أُوتیْتُ الْقُرْ عَانَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ (مجھے قرآن کے ساتھ اس کے مثل بھی دیا گیا یہ مثل حدیث رسول سَائیا ﷺ ہی ہے۔)

۲. یه استفهام انکار کے لیے ہے لیعنی اندھا اور بینا، گمراہ اور ہدایت یافتہ اور مومن وکافر برابر نہیں ہو سکتے۔

س. یعنی انذار کا فاکدہ ایسے ہی لوگوں کو ہوسکتا ہے، ورنہ جو بعث بعد الموت اور حشر ونشر پر یقین ہی نہیں رکھتے، وہ اپنے کفر و ججود پر ہی قائم رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں ان اہل کتاب اور کافروں اور مشرکوں کا رد بھی ہے جو اپنے آباء اور اپنے بنوں کو اپنا سفارش سجھتے تھے۔ نیز کارساز اور سفارش خبیں ہوگا کا مطلب، یعنی ان کے لیے جو عذاب جہنم کے مستحق قرار پانچے ہوں گے۔ ورنہ مومنوں کے لیے تو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے۔ یعنی شفاعت کی نفی اہل کفر وشرک کے لیے ہے اور اس کا اثبات ان کے لیے جو گناہ گار مومن وموحد ہوں گے، اس طرح دونوں قشم کی آیات میں کوئی تعارض بھی نہیں رہتا۔

مِّنْ شَيْ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظِّلِيثِينَ @

ۅؘڲٮ۬ٳڬؘ؋ؘؾۘۘڐٵؠۼڞؙۿۥؠؠۼۻڵؽڠ۠ٷٷٛٳٵۿٙٷؙڵؖٵٙ ڡۜڽۧٵڵڎؙٷػؽۼۣۿڝٞؽؙؠؽ۫ؽێٵ؞ؙڷؽڛٞٵٮڷ۠ۿؙۑٲڠڵػ ڽٳڶؿٚڮڔۣؿؽ۞

ۅٙٳۮٙٳۻٙٲٷ۩ڵڹؽؽؙۼؙڡۣؽٷۛؽۑٳ۠ڶؾڹٵڡٛڠؙڷ؊ڮ ٵؿؙڲؙٷػۺؘڔػٞؠؙؙٛۄٛۼڵ؞ؘڡٛ۫ڛ؋ٳڷڗۣڂؠػٞٵۜؽؙۿؙڡڽٛ عَمِلَ مِثْكُوْمُنُوۡعُ الِبِجَهَالَةِ تُقَرَّبَابَ مِنْ بَعْدِ ٢

کا حیاب ذرا بھی ان کے ذیتے نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں۔ ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہوجائیں گے۔ (۱) میں اور اس طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعہ سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں، کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالی نے فضل کیا ہے؟!(۱) کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے۔ (۱)

۵۴. اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو (یوں) کہہ دیجھے کہ تم پر سلامتی ہے (م) تمہارے رب نے مہر یانی فرمانا اپنے ذیعے مقرر کر لیا ہے (۵)

ا. لین یہ بے سہارا اور غریب مسلمان، جو بڑے اخلاص سے رات دن اینے رب کو لکارتے ہیں لین اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ مشرکین کے اس طعن یا مطالبہ سے کہ اے محمد! (مَنْكَاتِيمًا) تمہارے اردگرد تو غرباء و فقراء کا ہی ججوم رہتا ہے ذرا انہیں ہٹاؤ تو ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھیں، ان غرباء کو اپنے سے دور نہ کرنا، بالخصوص جب کہ آپ کا کوئی حساب ان کے متعلق نہیں اور ان کا آپ کے متعلق نہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہوگا جو آپ کے شایان شان نہیں۔ مقصد امت کو سمجھانا ہے کہ بے وسائل لوگوں کو حقیر سمجھنا یا ان کی صحبت سے گریز کرنا اور ان سے وابستگی نہ رکھنا، یہ نادانوں کاکام ہے۔ اہل ایمان کا نہیں۔ اہل ایمان تو اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں چاہے وہ غریب اور مسکسین ہی کیول نہ ہول۔ ۲. ابتداء میں اکثر غریب، غلام قسم کے لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اس لیے یہی چیز رؤسائے کفار کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی اور وہ ان غریبوں کا مذاق بھی اڑاتے اور جن پر ان کا بس چلتا، انہیں تعذیب واذیت سے بھی دوچار کرتے اور کہتے کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایاہے؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام اگر واقعی اللہ کا احسان ہوتا تو یہ سب سے سیلے ہم پر ہوتا، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿لَوْكَانَ خَيْرًا مُنَاكَلِيْكِ ﴾ (الأحقاف: ١١) (اگريد بجتر چيز ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ کرتے) لینی ان ضعفاء کے مقابلے میں ہم پہلے مسلمان ہوتے۔ سل بینی اللہ تعالی ظاہری چیک دمک، ٹھاٹ باٹ اور رئیبانہ کروفر وغیرہ نہیں دیکتا، وہ تو دلوں کی کیفت کو دیکتا ہے اور اس اعتبار سے وہ جانتا ہے کہ اس کے شکر گزار ہندے اور حق شاس کون ہیں؟ پس اس نے جن کے اندر شکر گزاری کی خولی دیکھی، انہیں ایمان کی سعادت سے سر فراز کرویا جس طرح حدیث میں آتا ہے۔ "الله تعالی تمہاری صورتیں اور تمہارے اموال نہیں دیکھتا، وه تو تمهارے ول اور تمهارے عمل و كيتا ہے۔" (صحيح مسلم، كتاب البر، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه) ال یعنی ان پر سلام کر کے یا ان کے سلام کا جواب دے کر ان کی تکریم اور قدر افزائی کریں۔ ۵. اور انہیں خو شخری دیں کہ فضل واحسان کے طور پر الله تعالی نے اینے شکر گزار بندوں پر اپنی رحت کرنے کا فیصلہ

## 2

وَأَصْلَحُ فَأَنَّهُ غَفُورُرَّحِيْمُ

وَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ وَلِتَنْتَبِيْنَ سَبِيلُ الْمُجُرِمِيْنَ هَ

فُلُ إِنِّ ثُمِيْتُ آنَ آعُبُكَ الَّذِيْنَ تَكُ عُوْنَ مِنَ دُوْنِ اللَّهِ قُلُ لَآ اَتَّبِهُ اَهُوَ آءُكُمْ فَتَنْضَلَلْتُ إِذًا وَّمَا آنَا مِنَ النَّهُ لَتَكِيْنَ

قُلْ إِنَّ عَلَى بِيِّنَةٍ مِّنْ تَا بِيُ وَكَنَّ بُثُوْ بِهِ مَا عِنْدِى مَا تَسُنَعُولُونَ بِهِ إِنِ الْحُكُو الْالِلهِ يَقُصُّ الْحَتَّ وَهُـ مَ خُيُرالْفُصِلِيْنَ ﴿

کہ جو شخص تم میں براکام کر بیٹھے جہالت سے پھر وہ اس کے بعد توبہ کرلے اور اصلاح رکھے تو اللہ (کی یہ شان ہے کہ وہ) بڑی مغفرت کرنے والا ہے بڑی رحمت والا ہے۔ (۱) معفرت کرنے والا ہے بڑی رحمت والا ہے۔ (۵۵۔ اور اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں اور تاکہ مجر مین کا طریقہ ظاہر ہوجائے۔

10. آپ کہہ ویجے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کرول جن کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگارتے ہو۔ آپ کہہ ویجے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کرول گاکیوں کہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہوجاؤل گا اور راہ راست پر چلنے والول میں نہ رہول گا۔ (۱) کے کہہ ویجے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے (۱) اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز کی تم جلد بازی کررہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ ہو، جس چیز کی تم جلد بازی کررہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ عام کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ حاققی بات کو حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ حاققی بات کو

کر رکھا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب الله تعالی تخلیق کائنات سے فارغ ہوگیا تو اس نے عرش پر لکھ دیا «إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِيْ» (سج بخاری وسلم) "میری رحمت، میرے غضب پر غالب ہے۔"

اً. اس میں بھی اہل ایمان کے لیے بشارت ہے کیونکہ ان ہی کی یہ صفت ہے کہ اگر نادانی سے یابہ تقاضائے بشریت کی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو پھر فوراً توبہ کرکے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ گناہ پر اصرار اور دوام اور توبہ وانابت سے اعراض نہیں کرتے۔

۲. یعنی اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے، تمہاری خواہشات کے مطابق غیراللہ کی عبادت شروع کردوں تو یقیناً میں بھی گراہی ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ غیراللہ کی عبادت وپرستش، سب سے بڑی گراہی ہے لیکن بدشمتی کردوں تو یقیناً میں اتنی ہی عام بھی ہے۔ حتیٰ کہ مطلب یہ ہے کہ غیراللہ کی عبادت اس میں مبتلا ہے۔ هداهم الله تُ تَعالمیٰ.

س. مراد وہ شریعت ہے جو وجی کے ذریعے سے آپ سکا ٹیٹے پر نازل کی گئی، جس میں توحید کو اولین چیشت عاصل ہے۔

«إِنَّ الله لَا کَینْظُرُ إِلَیٰ صُورِکُمْ وَ لَا إِلَیٰ أَمْوَ الِکُمْ، وَلٰکِنْ یَنْظُرُ إِلَیٰ قُلُوبِکُمْ وَاَعْمَالِکُمْ» (صحیح مسلم ومسند أحمد الله ۱۳۵/۲۵ میں ماجو، کتاب الزهد، باب الفناعة)

4. تمام کا نات پر اللہ ہی کا تھم چلتا ہے اور تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے تم جو چاہتے ہو کہ جلد ہی اللہ کا عذاب تم پر آجائے تاکہ تہمیں میری صداقت یا کذب کا پتہ چل جائے، تو یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ اگر

قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعُجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْوَمُرُكِيْنِيُّ وَبَيْنَكُمُ وَاللهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنِ

ڡؘٷؙٮڬ۠ڡڡؘڡٛٵۼٛٵڶۼۜؽؙٮۭڶڒؠۘۼڶؠؙۿٳۧٳؘڷٳۿؙۅ۫ۊؽۼڬۄ۫ڡٙٳڣ ڵڹڔۜۏٲڹۼٙڔۣۛٷٵؾۘٮ۫ڤڟؙڡڹ۫ۊڔؘڐۊڐۭٳڵڒؽۼڷؠۿٵۏڵڬۻۜڐ۪ڣٛ ڟؙڵؠؾٵڷڒۯ۬ۻؘٷڶۯڟۑٷڶڒؽڸؚڛٳڷٳڕ؈ٛڮڗ۬ۑ ؿ۠ۑؽؠ؈ٛ

بتلادیتا ہے (۱) اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔

۵۸. آپ کہہ دیجے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کررہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہوچکا ہوتا(۱) اور ظالموں کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔

۵۹. اور اللہ تعالی ہی کے پاس ہیں غیب کی تنجیاں (خزانے)، ان کوکوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے۔ اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ مختلی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں اور کوئی پتہ نہیں گرتا گر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پر تا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے گر یہ سب کتاب مبین میں ہیں۔ (۱)

چاہے تو تمہاری خواہش کے مطابق جلدی عذاب بھیج کر تمہیں متنبہ یا تباہ کردے اور چاہے تو اس وقت تک تمہیں مہلت دے جب تک اس کی حکمت اس کی مقتضی ہو۔

ا. یَقُصُّ قَصَصُّ ہے ہے بعیٰیقُصُّ قَصَصَ الْحَقِ (حَق بقیں بیان کرتا یا بتلاتا ہے) یاقصَّ اَتُرَهُ (کی کے پیچے، پیروی کرنا) ہے ہے بعیٰی یَتَبعُ الْحَقَّ فِیْما یَحْکُم پِهِ (اپ فیصلوں میں وہ حق کی پیروی کرتا ہے بعیٰی حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے)۔ (خ القدر) ۲. یعنی یا اگر الله تعالی میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا یا الله تعالی میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلد ہی فیملہ کردیا جاتا۔ لیکن یہ معاملہ چونکہ کلیتا الله کی مشیت پر موقوف ہے، اس لیے اس نے مجھے اس کا اختیار دیا ہے اور نہ ہی ممکن ہے کہ میری درخواست پر فوراً عذاب نازل فرما دے۔ ضروری وضاحت: حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک موقع پر الله کے عکم سے پہاڑوں کا فرشتہ نی سی ایک فرمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ می ایک نیو میں ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں آپ می ایک فرمت میں آیا "خریاں بلکہ مجھے امید ہے کہ الله تعالی ان کی نسلوں سے الله کی عبادت کرنے والے پیدا فرمائے گا، جو اس کے ساتھ کی کو شہرائیں گے" (صحیح البخاری، کتاب بدہ الخلق، باب إذا قال أحد کم آمین والملائکة فی السماء..... وصحیح مسلم، شرکین البہ منافی النبی من آذی المشرکین) یہ حدیث آیت زیر وضاحت کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ نظاہر معلوم ہوتی ہے، میں اللہ کی وجہ سے ان پر عذاب وینے کا ادادہ ظاہر کیا گیا ہے جے آپ میکھی گیا نے پند نہیں فرمایا۔ سرف ان کی ایذاء دبی کی وجہ سے ان پر عذاب سے کفار ومشرکین اور معافرم ہوا کہ عالم الغیب صرف الله کی ذات ہے غیب کے سارے خزانے اس کی یا معرف الله کی ذات ہے غیب کے سارے خزانے اس کی یاس بیں، اس لیے کفار ومشرکین اور معاندین کو کب عذاب دیا جائے؟ اس کا علم بھی صرف کے سارے خزانے اس کے یاس بیں، اس لیے کفار ومشرکین اور معاندین کو کب عذاب دیا جائے؟ اس کا علم بھی صرف کے سارے خزانے اس کی یاس بیں، اس لیے کفار ومشرکین اور معاندین کو کب عذاب دیا جائے؟ اس کا علم بھی صرف کے سارے خزانے اس کی یاس بیں، اس لیے کفار ومشرکین اور معاندین کو کب عذاب دیا جائے؟ اس کا علم بھی صرف

ۉۿؙۅؘٳڷڿؽۘؾۜۅؘڨٝڬؙۄ۫ڽٳڷؾڸۅؘؽۼۘٷ؆ۻؚۘٷػؙۄؙ ۑٳڵڟۜٵڔڗڠؙڗؠۘڣؿؙڴۯڣؽ؋ڸؽؙڡٛ۬ۻۤٵۻۘڵ۠ۺۘۺٸۧؿۧڎٛ ڸڵ*ؽ؋ٷ۫*ڂٷؙڴۊؙڎؽؙؿؚۜؽؙڴڎڽؚؠٵڴؽ۬ڴۊۛؾؠٛڵۅؙؽ۞۫

ۉۿؙۅؘٲڶڡٞٵۿؙٷ۫ؾؘۼؚڹٳۮ؇ۊؠؙۯڛڵؙۘؗۼڷؽؙڴؙۄٞڂڡؘٛڟٚةٞ ڂؿٚٳۮؘڶۻٵٞٵؘػٮػػؙٵڷؠۅؙؿؙڎۜۅۜٞڣۜؿڎؙۯڛؙڵؽٵۅؘۿؿ ڒؽؿڗڟۅؙؽ®

تُقَرُّدُُوْاَ إِلَى اللهِ مَوْلِلهُمُ الْغِيِّ ٱلاَلَهُ الْعُكُوُّوَهُوَ اَسْرُعُ الْخَسِبِيْنَ ۞

۱۰ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو (ایک گونہ) قبض کر دیتا ہے (۱) اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے گھر تم کو جگا اٹھاتا ہے (۲) تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے (۳) پھر اس کی طرف تم کو جانا ہے (۳) پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

11. اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے اور تم پر تگہداشت رکھنے والے بھیجنا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچی ہے تو ہمارے بھیج ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کرلیتے ہیں اور وہ ذرا کو تاہی نہیں کرتے۔ (۵)

17. پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے۔ (۱) خوب س لو فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد

ای کو ہے اور وہی اپنی حکمت کے مطابق اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مفاتح الغیب پانچ ہیں قیامت کا علم، بارش کا نزول، رحم مادر میں پلینے والا بچے، آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات، اور موت کہال آئے گیا۔ ان پانچوں امور کا علم اللہ کے سواکسی کو نہیں۔ (صحیح البخاري، تفسیر سورۃ الانعام)

ا. یہاں نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے، ای لیے اسے وفات اصغر اور موت کو وفات اکبر کہا جاتا ہے۔ (وفات کی وضاحت کے لیے دیکھیے آل عمران کی آیت ۵۵ کا حاشیہ)

۲. تعنی دن کے وقت روح واپس لوٹا کر زندہ کر دیتا ہے۔

۳. لینی یہ سلسلہ شب وروز اور وفاتِ اصغر سے ہمکنار ہو کر دن کو پھر اٹھ کھڑے ہونے کا معمول، انسان کی وفاتِ اکبر تک جاری رہے گا۔

ہم. یعنی پھر قیامت کے دن زندہ ہو کر سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔

۵. لیعنی اپنے اس مفوضہ کام میں اور روح کی حفاظت میں بلکہ وہ فرشتہ، مرنے والا اگر نیک ہوتا ہے تو اس کی روح عِلِیَّیْنٌ میں اور اگر بد ہوتا ہے تو سِحجیْنٌ میں، بھیج دیتا ہے۔

٩. آيت ميں رُدُّوْا (اوٹائے جائيں گے) کا مرجع بعض نے فرشتوں کو قرار دیا ہے لیعن قبض روح کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں۔ اور بعض نے اس کا مرجع تمام لوگوں کو بنایا ہے۔ لیعنی سب لوگ حشر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے (پیش کے جائیں گے) اور پھر وہ سب کا فیصلہ فرمائے گا۔ آیت میں روح قبض کرنے والے فرشتوں کو رسل (جمع کے صینے کے ساتھ) بیان کیا گیا ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والے فرشتوں کو رسل (جمع کے صینے کے ساتھ) بیان کیا گیا ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے

حباب لے گا۔

ڡ۠۠ڵؙڡؘڽۘٛؾؙؙؽؘڿؚؽڬؙۄ۠ۺٷڟڵٮؾؚٵڷؠڗؚۜۅٵڷ۪ۼڔؾڽٷۅؽۜۿ ؾۜڞؘٷٵۊۜڞؙڡؙؽةٞڷؠٟڹٛٳؽؘٲۼٛٮٮؘٵڝٛۿۮؚ؇ڵؽڴؙۅٛٮٛؾۜڝؘ الشۨڮڔؽؙڹ۞

ڡؙؚٛڶڶڵٷؽؘێڿؚؽڬٛۄٞڡؚٞؠؘؗٵۅؘڡؚؽؘػ۠ڸٚػۯۑٟڗ۬۠ڠۘڗٲؽ۬ؿؙۄ ؿڹٛڔٷؽ®

قُلُ هُوالْقَادِ رُعَلَ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَا اَبُاصِّنَ فَوْقِكُمْ اوَمُنْ تَعْتِ ارْجُلِكُمُ اوْ يَكْمِسَكُوْ شِيْعَا قَرَّيُٰزِيْنَ بَعْضَكُمُ بَالْسَ بَعْضِ أُنْظُرُكِيْفَ نُصَرِّفُ الْإِلْمِتِ لَعَلَكُهُمُ يَفْقَهُمُونَ®

والا فرشتہ ایک نہیں متعدد ہیں۔ اس کی توجیہ بعض مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ قرآن جمید میں روح قبض کرنے کی نہیں متعدد ہیں۔ اس کی توجیہ بعض مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ قرآن جمید میں روح قبض کر نہت ایک فرضتہ اللہ کی طرف بھی کی گئی ہے۔ ﴿فُلْ یَتُوفْلُو مِتَّلَیْ الْہُوتِ کَو صِیں قبض کر لیتا ہے) اور اس کی نسبت ایک فرشتہ موت قبض کرتا ہے جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے) اور اس کی نسبت متعدد فرشتوں کی طرف بھی کی گئی ہے، جیسا کہ اس مقام پر ہے اور اس طرح سورہ نساء آیت ۹۷ اور الانعام آیت ۱۳ میں بھی ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف اس کی نسبت اس کیاظ ہے ہے کہ وہی اصل آمر (حکم وینے والا) بلکہ فاعلِ حقیقی ہے۔ متعدد فرشتوں کی طرف نسبت اس کیاظ سے ہے کہ وہ ملک الموت کے مدد گار ہیں، وہ رگوں، شریانوں، فاعلِ حقیقی ہے۔ متعدد فرشتوں کی طرف نسبت اس کیاظ سے ہے کہ وہ ملک الموت کے مدد گار ہیں، وہ رگوں، شریانوں، معنی ہے ہیں کہ پھر آخر میں وہ روح قبض کرکے آسانوں کی طرف لے جاتا ہے۔ (تفسیر دوح المعانی جلد: ۵۔ صفحہ: ۱۳۵۵) حفظ ابن کثیر، امام شوکائی اور جمہور علاء اس بات کے قائل ہیں کہ ملک الموت ایک ہی ہے جیسا کہ صورۃ السجدۃ کیا آئیت سے اور مند آخر (جلد ہم، سؤ 1800) میں حضرت براء بن عازب ڈولٹھ کی کہ میٹ سے معلوم ہوتا ہے اور جہاں جو تعان وانصار ہیں۔ اور بعض آثار میں ملک الموت کانام "عزرائیل" بتالیا گیا ہے۔ (تغیر این کیر۔ الہوۃ) واللہ آغلم

ا. یعنی آسان سے، جیسے بارش کی کشت، یا ہوا یا پھر کے ذریعے سے عذاب۔ یا امراء وحکام کی طرف سے ظلم وستم۔ ۲. جیسے دھنایا جانا، طوفانی سلاب، جس میں سب کھ غرق ہوجائے۔ یا مراد ہے ماتحقوں، غلاموں اور نوکروں چاکروں کی طرف سے عذاب کہ وہ بددیانت اور خائن ہوجائیں۔

ۊۘۘۘڬڐۜڹؠ؋ۊؘۄؙٮٛڰؘۅؘۿۅٳڶڂؿؖ۠ٷ۠ڵۺؖؿؙۼڷؽڵۄٛ ؠؚٷؽڸ۞ۛ

لِكُلِّ نَبَالِسُنَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿

ۅٙٳ۬ۮ۬ۘۘٳۯؘڷؿۘؾٵڰڹؠ۬ؽؘڲٷٛڞؙۅ۫ؽ؈ٛٚٵڸؾ؆ڡٚٲٛۼۄڞٝ ٷؠؙؙؙٞؠٛڂڝٚٚڲۼٛۅڞؙۅٝٳ؈ٛڂۑؽؿۼؽڔ؋ۨٞۅٳۺٵ ؽؙۺؚ۫ؽؾۜػ۩ۺؽڟؽؙڣۘڵڗڡٞڠؙۮؙڹۘۼٮٵڵۮؚۜػۯؽڡڡؘػ ٳڷڠٞۅٛۄٳڶڟڸؠؠؿ۞

چکھادے۔(۱) آپ دیکھے تو سہی ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں شاید وہ سجھ جائیں۔

۲۲. اور آپ کی قوم اس کی(۱) تکذیب کرتی ہے حالانکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں۔(۱)

٧٤. ہر خبر (ك و توع) كا ايك وقت ہے اور جلد ہى تم كو معلوم ہوجائے گا۔

۱۹۸. اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کررہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہوجائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اور اگر آپ کو شیطان مجلادے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔

ا. یکنیسکٹم آئی: یخلط آمْرَکُم تمہارے معاطے کو خلط ملط یا مشتبہ کردے جس کی وجہ سے تم گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جاؤ۔ ویُلِدیْق ، آئی: یَفْتُلَ بَعْضکُم بَعْضًا فَتُذِیْق کُلُّ طَائِفَۃِ الأُخْرَیٰ أَلَمَ الْحَوْبِ تمہارا ایک، دوسرے کو قتل کرے۔ اس طرح ہر گروہ دوسرے گروہ کو گرائی کا مرہ چکھائے (ایر انقاسی) حدیث میں آتا ہے نی سَکُلِیْمُ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کیں۔ (۱) میری امت غرق کے ذریعے ہلاک نہ کی جائے۔ (۲) قبط عام کے ذریعے میں تبای نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دو دعائیں قبول فرمالیں۔ اور تیسری دعا سے مجھے روک دیا۔ (سی میں انٹی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ امت محمیہ میں اختلاف وانشقاق واقع ہوگا اور اس کی وجہ اللہ کی نافرمانی اور قرآن وحدیث سے اعراض ہوگا جس کے نتیج میں عذاب کی اس صورت سے امت محمیہ میں مخوط نہ رہ سے گی۔ گویا اس کا تعلق اس سنت اللہ سے ہے جو قوموں کے اظاق وکردار کے بارے میں ہمیشہ رہی سے جب جس میں تبدیلی ممکن نہیں ﴿ فَکَلُنْ تَعْجِدَ اللّٰہِ تَبْمُورِیُلُا ذُوکِنَ تَعِیدَ اللّٰہِ تَبْمُورِیُلُا ذُوکِنَ تَعِیدَ اللّٰہِ تَعْدِیدُ اللّٰہِ مُنْ اللهِ اللّٰہِ تَبْمِی یُلِلُا ذُوکِنَ تَعِیدَ اللّٰہِ اللّٰہُ کی اللّٰہ کی نہیں ممکن نہیں ﴿ فَکُلُ تَعْجِدَ اللّٰہِ اللهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

٢. به كا مرجع قرآن بي يا عذاب- (فتح القدير)

سا. لیمن مجھے اس امر کا مکلف نہیں کیا گیا ہے کہ میں تہمیں ہدایت کے راتے پر لگاکر ہی چھوڑوں۔ بلکہ میرا کام صرف دعوت وتبلیغ ہے ﴿فَهَنْ شَاَّحَالْبُؤُمِنْ وَمَنْ شَاَّعَالْبُؤُمِنْ وَمَنْ شَاَّعَالْبُؤُمِنْ وَمَنْ شَاَّعَا

٧٠. آيت ميں خطاب اگرچه نبی سنگائي آھے ہے ليكن مخاطب امت مسلمہ كا ہر فرد ہے۔ يہ الله تعالى كا ايك تاكيدى تعلم ہ جے قرآن مجيد ميں متعدد جگه بيان كياگيا ہے۔ سورة نساء آيت نمبر ١٣٠ ميں جھى يہ مضمون گزرچكا ہے۔ اس سے ہر وہ مجلس مراد ہے جہاں الله اور رسول كے احكام كا مذاق اڑايا جارہا ہو يا عملاً ان كا استخفاف كيا جارہا ہو يا الل بدعت واہل زليخ

ۅؘڡۜٵۼٙڶ۩ڵڔؙؽؘ؉ۣٞڡٞٷٛڹؘڡڹٛڿڛڵؖڍۿؚۣۮ۫ڡؚۜڽؙۺؙؽؙٝ ٷۜڶڵؚۯؙۮؚػؙڒؙؽڶػڵۿؙۮؚؾڴٷ۠ۏڽٙ®

19. اور جو لوگ پر ہیز گار ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی انٹر نہ پڑے گا<sup>(۱) لیک</sup>ن ان کے ذیتے نصیحت کردینا ہے شاید وہ بھی تقویٰ اختیار کریں۔<sup>(۱)</sup>

• ک. اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھاہے اور دنیوی زندگی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے اور اس قرآن کے ذریعہ سے نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب (اس طرح) نہ چیش جائے (\*\*) کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی اور یہ کیفیت ہوکہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیاجائے۔ (\*\*) ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب

اپن تاویلات رکیکہ اور تو جیھات سخیفہ کے ذریعے سے آیات اللی کو توڑ مروڑ رہے ہوں۔ ایک مجالس میں غلط باتوں پر تقید کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کی نیت سے تو شرکت جائز ہے، بصورت دیگر سخت گناہ اور غضب اللی کا باعث ہے۔ اور غیر حسابِھِمْ کا تعلق آیات اللی کا استہزاء کرنے والوں سے ہے۔ یعنی جو لوگ ایس مجالس سے اجتناب کریں گے، تو استہزاء بیات اللہ کا جو گناہ، استہزاء کرنے والوں کو ملے گا، وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے۔

۲. لینی اجتناب وعلیحد گی کے باوجود وعظ ونصیحت اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریصنہ حتی المقدور ادا کرتے رہیں۔ شاید وہ بھی اپنی اس حرکت سے باز آجائیں۔

٣. تُبْسَلَ، أَيْ: لِنَكَّلَا تُبْسَلَ، بَسَلٌ كَ اصل معنی تو منع كے بیں، اى ہے ہِ شُجَاعٌ بَاسِلٌ لَيكن يہاں اس كے مختف معنی كے گئے ہیں۔ (۱) تُشَلَمُ (سونپ دیے جائیں) (۲) تُفْضَحُ (رسوا كردیا جائے) (۳) تُوَاخذه كیا جائے) (۳) تُحَارَیٰ (بدلہ دیا جائے)۔ امام ابن کشیر فرماتے ہیں کہ سب کے معنی قریب قریب ایک ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہیں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کو، جو اس نے کمایا، اس کے بدلے بلاکت کے سپرد کردیا جائے۔ یا رسوائی اس کا مقدر بن جائے یا وہ مؤاخذہ اور مجازات کی گرفت میں آجائے۔ ان تمام مفاہیم کو فاضل مترجم نے "پیش نہ جائے" سے تعبیر کیا ہے۔

4. دنیا میں انسان عام طور پر کسی دوست کی مددیا کسی کی سفارش سے یا مالی معاوضہ دے کر چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں یہ تینول ذریعے کام نہیں آئیں گے۔ وہال کافرول کا کوئی دوست نہ ہوگا جو انہیں اللہ کی گرفت سے بچالے، نہ کوئی سفارشی ہوگا جو انہیں عذاب اللی سے نجات دلادے اور نہ کسی کے پاس معاوضہ دینے کے لیے پچھ ہوگا، اگر بالفرض ہو بھی تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ دے کر چھوٹ جائے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔

قُلُ اَنَدُعُوامِنُ دُوْنِ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُنَا وَلاَ يَغُثُونَا وَنُرَدُّ عَلَ اَعْقَائِنَا بَعْدَا اِذْهَ لَمَ اسْتَا اللهُ كَالَّذِى اسْتَهُوتُهُ الشَّيْطِينُ فِي الْاَرْضِ حَيْرانَ لَهُ اَصْعُبُ تِنْ عُوْنَهُ إِلَى الْهُدَّى الْمُتَاعَ الْمُتَاعَ قُلُ النَّ هُدَى الله هُوَالْهُ لَا قُوامُرُنَا لِشُيْلِة لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ الْعَلَمِينَ ﴾

وَآنُ اَقِيْمُواالصَّلُولاً وَالتَّقُولُا وَهُوَالَّذِيُّ وَالْمُولِاَ وَهُوَالَّذِيُّ اللَّهِ وَهُوَالَّذِيُّ الَيْهِ تُعُثَرُونَ۞

ا. یہ ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو ایمان کے بعد کفر اور توحید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جائیں۔ ان کی مثال الیے ہی ہے کہ ایک شخص اپنے ان ساتھیوں سے بچھڑجائے جو سیدھے راتے پر جارہے ہوں۔ اور بچھڑجانے والا جنگلوں میں حیران وپریشان بھٹکا پھر رہا ہو، ساتھی اسے بلارہے ہوں لیکن حیرانی میں اسے بچھ بچھائی نہ دے رہا ہو۔ یا جنات کے نرغے میں بچھن جانے کے باعث صبح راتے کی طرف مراجعت اس کے لیے ممکن نہ رہی ہو۔

وَهُوَاكَانِ مُ خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ا وَيَوْمَرَيْقُولُ كُنُ فَيَكُونُ مْ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلُكُ يَوْمَرُيُفَغَ فِي الصُّوْرِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادُةِ وَهُوَالْحَكِيمُ الْخَيْدُرُ

ۅٙٳۮ۫ۊؘٵڶٳڔ۠ۿؽۄؙڸٳۑؽڎٳۯڒؘٲؾۜۼؖؽؙٲڞؙٮٚٲڡٵ ٳڵۿةًٵؚڹۨٞٞٲڒؠػۅؘۛقۅٛمؙػؽ۬ڞڶڸٷؙۑؠؙڽٟ۠

ٷػۘٮ۬ٳڮؘڹؙۯۣؽٙٳڹٛڔۿؽؙۄؘٮؘػڴۅٛٛػٳڵؾۜۜۜؗؗڡؗڶۅؾؚۘۘۘۅٙٲڷۯڞۣ ۅٙڸؽڴۅؙؽڡؚڹٵڷٷۊڹؽؙڹ<sup>۞</sup>

سک. اور وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا<sup>(۱)</sup> اور جس وقت اللہ تعالی اتنا کہہ دے گا تو ہوجا بس وہ ہو پڑے گا۔ (<sup>۲)</sup> اس کا کہنا حق اور با اللہ ہے۔ اور ساری حکومت خاص اس کی ہوگی جب کہ صور میں چھونک ماری جائے گی<sup>(۳)</sup> وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا اور وہی ہے بڑی حکمت والا پوری خبر رکھنے والا۔ چیزوں کا اور وہی ہے بڑی حکمت والا پوری خبر رکھنے والا۔ ابراہیم (علیہ ایک کیا تو ابراہیم (علیہ ایک کیا تو بی ساری قوم کو صریح گراہی میں دیکھتا ہوں۔ تیری ساری قوم کو صریح گراہی میں دیکھتا ہوں۔ تیری ساری قوم کو صریح گراہی میں دیکھتا ہوں۔

زمین کی مخلو قات د کھلائیں اور تاکہ وہ کامل یقین کرنے

1. حق کے ساتھ یا با فائدہ پیدا کیا، لینی ان کو عبث اور بے فائدہ (کھیل کود کے طور پر) پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے کا نات کی تخلیل فرمائی ہے اور وہ یہ کہ اس اللہ کو یاد رکھا اور اس کا شکر ادا کیا جائے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔

۲. یَوْمَ فَعْلَ مُحْدُوفَ وَاذْکُرْ یا وَاتَّقُوا کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی اس دن کو یاد کرو یا اس دن سے ڈرو! کہ اس کے لفظ کُنْ (ہوجا) سے وہ جو چاہے گا، ہوجائے گا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حماب کتاب کے تحصن مراحل بھی بڑی سرعت کے ساتھ طے ہوجائیں گے۔ لیکن کن کے لیے؟ ایمان داروں کے لیے۔ دوسروں کو تو یہ دن ہزار سال یا پچاس ہزار سال کی طرح بھاری گلے گا۔

٣. صُوْرٌ ہے مراد وہ نرسنگا یا بگل ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ "اسرافیل علیہ اس منہ میں لیے اور اپنی پیشانی جھکائے، علم اللی کے منتظر کھڑے ہیں کہ جب انہیں کہا جائے تو اس میں پھونک دیں" (ابن کیر) ابوداود اور ترمذی میں ہیشانی جھکائے، علم اللی کے منتظر کھڑے ہیں کہ جب انہیں کہا جائے قرن (نرسنگا) ہے جس میں پھونکا جائے گا" بعض علماء کے نزدیک تین نفخے ہوں گے، نَفْحَةُ الصَّعْق جس سے تمام لوگ بے ہوش ہوجائیں گے۔ نَفْحَةُ الْفِنْآءِ جس سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہوجائیں گے۔ بھش علماء آخری دو نفوں کے ہی قائل ہیں۔ منا ہوجائیں گے۔ بھش علماء آخری دو نفوں کے ہی قائل ہیں۔ علی مور نین حضرت ابراہیم علیہ اللہ کے دو نام ذکر کرتے ہیں، آزر اور تارخ۔ ممکن ہے دو سرا نام لقب ہو۔ بعض علم ہور یہ کہ قرآن نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ کے جب کے طور پر ذکر کیا ہے، البذا یہی صحیح نہیں، اس لیے کہ قرآن نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ کے جب

ڡؙڵؾٵڿۜۜۼۘؽؘۼٳؾؙؽڷڒٳڰٷؘڲٵۥڟڵۿۮؘڶڔۜؠٞ ؙڡؙڵؾۜٵؙڡؘٛڶۼٲڶڒٳؙڿڰؙؚٳڷڒڣڶۯ۞

فَكَتَّارًاالْقُمُرَازِغًا قَالَ هَذَارَ ثِنَّ فَكَتَّااَفَلَ قَالَ لَمِنْ لَكُوْنِهُمِينُ دَبِّنُ لَاكُوْنَتَّ مِنَ الْقَوْمِ الْكَالْبُيْنَ©

فَكْتَارًاالشَّهُسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَارِيِّنَ هٰذَاالُكُبُوْفَكَتَّا اقْلَتُ قَالَ يْقَوْمِرا إِنْ بَرِقَىٰ مِّتَاكُثُورُكُونَ ۞

والول میں سے ہوجائیں۔(۱)

27. پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھاگئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے مگر جب وہ غروب ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہوجانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔(\*)

22. پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ غروب ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گراہ لوگوں میں شامل ہوجاؤں گا۔

 $\triangle A$ . پھر جب آ قاب کو دیکھا چکتا ہوا تو فرمایا کہ (\*\*) یہ میرا رب ہے یہ تو سب سے بڑا ہے پھر جب وہ بھی غروب ہوگیا تو آپ نے فرمایا اے قوم! بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ (\*\*)

ا. مَلَكُوْتٌ، مبالغه كا صيغه ہے جیجے رَغْبَةٌ ہے رَغْبُوْتٌ اور رَهْبةٌ ہے رَهَبُوتٌ اس ہے مراد مخلوقات ہے، جیسا كه ترجمه میں یہى منہوم اختیار كیا گیا ہے۔ یا ربوبیت والوہیت ہے یعنی ہم نے اس كو یہ دكھائى اور اس كى معرفت كى توفیق دى۔ یا یہ مطلب ہے كہ عرش ہے لے كر اسفل ارض تك كا ہم نے ابراہیم عَالِیّاً كو مكاشفہ ومشاہدہ كرایا۔ (ثّح القدیہ)
 ۲. یعنی غروب ہونے والے معبودوں كو پیند نہیں كرتا، اس لیے كہ غروب، تغیر حال پر دلالت كرتا ہے جو حادث ہونے

۲. یعنی غروب ہونے والے معبودوں کو پہند نہیں کرتا، اس کیے کہ غروب، تغیر حال پر دلالت کرتا ہے جو حادث ہونے کی دلیل ہے اور جو حادث ہو معبود نہیں ہو سکتا۔

سم. شَدْسٌ (سورج) عربی میں مؤنث ہے۔ لیکن اسم اشارہ ندکر ہے۔ مراد الطالع ہے لیعنی یہ طلوع ہونے والا سورج، میرا رب ہے۔ کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ جس طرح کہ سورج پرستوں کو مغالطہ لگا اور وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ (اجرام ساویہ میں سورج سب سے بڑا اور سب سے زیادہ روشن ہے اور انسانی زندگی کے بقاء ووجود کے لیے اس کی اہمیت وافادیت مختاج وضاحت نہیں۔ اس لیے مظاہر پرستوں میں سورج کی پرستش عام رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ اللہ نہائے نہائے نہایت لطیف پیرائے میں چاند سورج کے بجاریوں پر ان کے معبودوں کی بے عیشی کی واضح فرمایا۔

حم. لینی ان تمام چیزوں ہے، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو، میں بیزار ہوں۔ اس لیے کہ ان میں تبریلی آتی رہتی ہے، مجھی طلوع ہوتے، مجھی غروب ہوتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے عظم کے یہ تابع ہیں۔ جب یہ خود مخلوق اور کسی کے تابع ہیں تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہوسکتے ہیں؟

ٳڹۨٚٷۜڔۜۜۼۿؙؾؙۅؘڿۿؽٳڵۘۘێڹؽ۠ڡٚڟۯٳڶۺڶۅٝؾٟٷٲۯۯڞؘ ڂڹؽڟٵۊٞڡٵۜٙٲٮٚٵڝڹٲڵؙۺؙۅڮؿؙؽ<sup>۞</sup>

ۅؘۘڝؘٚڷۼ؋ۊؘؙۅؙۿ؋۫ٷٲڶٲڠؙٵٞۼؚٛٚڗٝؿٞ؋ۣڹڵٮٶڡؘٙۜڡٞڽؙ ۿڶۺۣٞۅؘڰٳػٵڡؙ؆ؙؿؿؙڔڴۏڽؠۤڔٳٚڰٚٳٙڶؽۜؿۺٙٲڗٙؾٞ ۺؽٵ؞ۅڛۼڔۜؿٷڴۺٞڴۼ۠ؠٲٵ۫ڶؘٛڰڵػؾؘٮٚڬڰۏؖؽۨ

وَكَيْفَ اَخَافُمَاۚ اَشُرَكُمُّةُ وَلَا ظَافُونَ اَثَّكُمُ اَشْرُكُتُهُ بِاللهِ مَا لَوُنُيۡزِّلَ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلْطَا ۚ فَاكَّ الْفَرْيُقَيِّنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُوْتَعَلَمُونَ ۞

29. میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں<sup>(۱)</sup> جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا کیسو ہوکر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

• ٨. اور ان سے ان كى قوم نے جت كرنا شروع كيا، (٢) آپ نے فرمايا كيا تم اللہ كے معاملہ ميں مجھ سے جت كرت ہو حالانكہ اس نے مجھ كو طريقہ بتلاديا ہے اور ميں ان چيزول سے جن كو تم اللہ كے ساتھ شريك بناتے ہو نہيں ڈرتا ہاں اگر مير اپرورد گار ہى كوئى امر چاہے، ميرا پرورد گار ہى كوئى امر چاہے، ميرا پرورد گار ہم چيز كو اپنے علم ميں گھيرے ہوئے ہے، كيا تم پھر بھى خيال نہيں كرتے۔

AI. اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے؟ حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک تھررایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ

مشہور ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نمرود نے اپنے ایک خواب اور کاہنوں کی تعبیر کی وجہ سے نومولود لڑکوں کو قمل کرنے کا حکم دے رکھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ اللہ میں بیدا ہوئے جس کی وجہ سے انہیں ایک غار میں رکھا گیا تاکہ نمرود اور اس کے کارندوں کے ہاتھوں قمل ہونے سے بی جائیں۔ وہیں غار میں جب کچھ شعور آیا اور چاند سورج دیکھے تو یہ تاثرات ظاہر فرمائے، لیکن یہ غار والی بات متند نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم سے گفتگو اور مکالمے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ اللہ نے یہ باتیں کی ہیں، اس لیے آخر میں قوم سے خطاب کرکے فرمایا کہ میں تمہارے تھہرائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہوں اور مقصد اس مکالمے سے معبودان باطل کی اصل حقیقت کی وضاحت تھی۔

ا. رخ یا چرے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ چرے سے ہی انسان کی اصل شاخت ہوتی ہے، مراد اس سے شخص ہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری عبادت اور توحید سے مقصود، اللہ عزوجل ہے جو آسان وزمین کا خالق ہے۔

۲. جب قوم نے توحید کا یہ وعظ سنا جس میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی تردید بھی تھی تو انہوں نے بھی اپنے دلائل در اش دینے شروع کیے۔ جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے لیے پچھ نہ پچھ دلائل تراش رکھے تھے۔ جس کا مشاہدہ آج بھی کیا جاسکتا ہے۔ جینے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے گروہ ہیں، سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے اور رکھنے کے لیے ایسے "سہارے" تلاش کررکھے ہیں جن کو وہ "دلائل" سجھتے ہیں یا جن سے کم از کم وام تزویر میں کھینے ہوئے عوام کو جال میں پھنائے رکھا جاسکتا ہے۔

ٱلذين امَنُوا وَلَوَيلِيمُوَ اللهُمَانَهُ وَظُلُو اُولَيِكَ لَهُوُ الْأَمْنُ وَهُوُمُهُ مُنْدَادُونَ ۚ

وَتِلُكَ كُجَّتُنَآ الْتَيْهُ لِمَآ الْرِهِيْدَوَعَلِىٰ قَوْمِهِ ﴿ نَرْفَعُ دَرَّخِتٍ مَّنْ تَشَاءُ إِنَّ رَبَّكِ حَكِيْدُوْعِلِيْهُ

ۅؘۘۅٙۿؠٮٮ۬ٵڵؿٙٳڛٝڂؾؘۅؾڠۊؙٮؚڽٷۜڵۿٮۘؽڹٵ ۅٷ۫ڎۣٵۿۮؽێٵ؈ؙؿڹٛڶۏڝۏؙڎڗؾؾ؋ۮٳۏڎ ۅؘۺؙڲؠ۫ڵؽؘۅٲؿؘٷؽٷۺڡٛٷڞٛۏڵڛۊۿؗؗڕٷؽ

نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے (۱) اگر تم خبر رکھتے ہو۔

۸۲. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ (۱)

۸۳. اوریہ ہاری جمت تھی جو ہم نے ابراہیم (عَالِیَاً) کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی (۳) ہم جس کو چاہتے ہیں مر تبول میں بڑھادیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے۔

۸۸. اور ہم نے ان کو اسحاق (عَلَيْكَ) دیا اور یعقوب (عَلَيْكَ)، مم من اور کہا اور یعقوب (عَلَيْكَ)، مم من نوح (عَلَيْكَ) کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح (عَلَيْكَ) کو ہدایت کی اور انکی اولا دمیں سے (۵) داود کو اور سلیمان کو اور

ا. یعنی مومن اور مشرک میں ہے؟ مومن کے پاس تو توحید کے بھر پور دلاکل ہیں، جب کہ مشرک کے پاس الله کی اتاری ہوئی دلیل کوئی نہیں، صرف اوہام باطلہ ہیں یا دور از کار تاویلات۔ اس ہے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امن اور نجات کا مستحق کون ہوگا؟

7. آیت میں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نگالی نے ظلم کا عام مطلب (کو تابی، غلطی، گناہ، زیادتی وغیرہ) سمجھا، جس سے وہ پریشان ہوگئے اور رسول الله منگالی نی فرمای سمجھا، جس سے وہ پریشان ہوگئے اور رسول الله منگالی نی فرمای سمجھا، جس سے وہ پریشان ہوگئے اور رسول الله منگالی نی فرمای سمجھا، جس سے وہ پریشان ہوگئے اور رسول الله منگالی نی فرمای سمجھا، جس سے وہ پریشان ہوگئے اور رسول الله منگالی نی فرمای سمجھا ہے جو بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ جس طرح حضرت لقمان علیہ نی فرمایا "اس سے وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ جس طرح حضرت لقمان علیہ نی فرمای الله بی ایک ہو کہا تھا فرائی الیٹور او کو کھا نی نی فران الله بی پر ایس جس ہو قبلہ نی نی فران ہوں کہا فرائی نی قومید الہی پر ایس جس میں ہوگئے ہو الله منافر نی نی نی نیوا۔ اور وہ بعض کے زدیک یہ قول تھا، ﴿وَکِیْکُ اَلٰ نِکْکُورُ وَلَا مُنْکُورُ وَلَا مُنْکُورُ وَلَا مُکُورُ وَلَا مِنَا الله مُنْکِ الله نی براہیم علیہ نی نی نی نی نی اور وہ بعض کے زدیک یہ حضرت ابراہیم علیہ نی نی براہیم علیہ نی نی نی نے میں ہو کے تھا، میں ہو کے تھا، میں جب کہ وہ اولاد سے نا امید ہوگئے تھا، جس کے معنی میں بی منہوم شامل ہے کہ اس کے بعد ان سامیہ بی کہا اس لیے کہ یہ عقب (بیجھ) ہوگئی میں یہ منہوم شامل ہے کہ اس کے بعد ان کی اولاد کا سامیہ بیل عمر مراہ بیس کے دی مقتب ہے۔ مشتق ہے۔ میں افراد کا سامیہ کی کا مرح بیں۔ یہ میں ہے مشتق ہے۔ مشتق

وَكَدْ إِلَّكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿

وَزُكِرِيَّاوَيَعْلِي وَعِيْلِي وَالْمَاسِّ كُلَّمْتِنَ الصَّلِحِيْنَ۞

ۅؘٳۺؠۼؽڷۅٲڵؽڛۜۼۘۘٷؽۏؙۺؙۅؘڵۏڟٵٷڴڰۘۘڟڡؘڝۜٞڵؽٵ ۼٙڮٵڵۼڸؠٮؙؽ۞۫

وَمِنْ اَبَالِهِوْ وَذُرِيِّتِهِمْ وَانْوَانِهِوْ وَاجْتَيْنَاهُوْ وَهَى يُنْهُو إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۞

ذٰلِكَ هُكَى اللهِ يَهُدِى بِهِ مَنْ يَّشَكَّا ُمِنْ عِبَادِهِ وَلِوْ اَشُرِكُوا لَخِيطَ عَنْهُمُ مَّنَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ۞

الوب كو اور لوسف كو اورموسىٰ كو اور بارون (عليهم) كو،اور اس طرح بهم نيك كام كرنے والوں كو جزاء دياكرتے ہيں۔ ٨٥. اور (نيز) زكريا كو اور يجیٰ كو اور عيسیٰ كو(ا) اور الياس (علیم) كو، سب نيك لوگوں ميں سے متھے۔

۸۲. نیز اساعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط (علیها)
کو، اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔
۸۷. نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، (۱) اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔

۸۸. الله کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے اور اگر بالفرض یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال

میں ہے داود اور سلیمان شیالا کو۔ اور بھن نے حضرت ابراہیم علیالا کو۔ اس لیے کہ ساری گفتگو انہی کے حضمن میں ہورہی ہے۔

لین اس صورت میں یہ اشکال بیش آتا ہے کہ بھر "لوط علیالا گا ذکر اس فہرست میں نہیں آنا چاہیے تفاکیونکہ وہ ذریت ابراہیم علیالا میں ہیں۔ فالیس سے نہیں ہیں۔ وہ ان کے بھائی ہلاان بن آزر کے بیٹے بعنی ابراہیم علیالا کے بھتیج ہیں۔ اور ابراہیم علیالا کوط علیالا کے بہا نہیں، چچا ہیں۔ لیکن بطور تغلیب انہیں بھی ذریت ابراہیم علیالا میں شہر کر لیا گیا ہے۔ اس کی ایک اور مثال قرآن مجید میں ہے۔ جہال حضرت اساعیل علیالا کو اولاد یعقوب علیالا کے آباء میں شہر کر لیا گیا ہے۔ اس کی ایک اور مثال قرآن مجید میں ہے۔ اس کی ایک اور مثال قرآن مجید میں ہے۔ اب میں شہر کر لیا گیا ہے جب کہ وہ ان کے بچا تھے۔ (دیکیے سرہ بڑ، آب: ۱۳) ہمیں شہر کہا گیا ہے جب کہ وہ ان کے بچا تھے۔ (دیکیے سرہ بڑ، آب: ۱۳) کہا کہ خورت اساعیل علیالا کی اولاد میں اس لیے کیا گیا ہے (حالا نکہ ان کا باپ نہیں تھا) کہ لڑکی کی اولاد میں ذریع تر رجال میں ہی شار ہوتی ہے۔ جس طرح نبی شائیا گیا اس کے کیا گیا ہے (حالا نکہ ان کا باپ نہیں تھا) کا طمہ تراثین کی اولاد میں اس لیے کیا گیا ہے دھرت حس شائیا کہ اور اپنی عظیدہ شرت ہوں کو ہم المہ میں ہی شار ہوتی ہے۔ جس طرح نبی شائیا گیا اللہ اُن یُصلح بِ بین فیقتین عظیدہ تین اس کے اسول و فروع اور انوان میں سے بھی بہت سول کو ہم المہ شاہدہ سے اس میں بین اس کی اس ہوگا کے معنی ہیں چن لینا اور اپنے خاص بندوں میں طا لینا۔ اصطفیاً تخلیص اور مختار ہے۔ جس کا مفعول مصطفیٰ محتبیٰ مخلص اور مختار ہے۔ جس کا مفعول مصطفیٰ محتبیٰ مخلص اور مختار ہے۔ جس کا مفعول مصطفیٰ محتبیٰ مخلص اور مختار ہے۔ (گی القدر)

كرتے تھے وہ سب اكارت ہوجاتے۔(۱)

. کو کتاب اور حکمت اور حکمت اور حکمت اور حکمت اور خکمت اور نبوت کا انکار اور نبوت کا انکار کریں (۲) تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کردیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ (۳)

9. یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی ان ہی کے طریق پر چلے (\*) آپ کہہ دیجے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا(۵) یہ تو تمام جہان والوں کے واسطے صرف ایک نشیحت ہے۔ (۱) اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی جب کہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی (۵) آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس

اُولِيۡكَالَّذِيۡنَ اتَیۡنُهُمُ الْکِتٰبَ وَانْحُکُمَ وَالتُّنُبُوَّةَ ۚ وَّانَ ثِیۡکُهُرُبِهَا لَهَوُّلِاۤ ٍ فَقَدُ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَیْسُوُا بِهَا بِکفِر یُنیۤ

اُولَيِّكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَيهُ لَا لهُوُرُ اقْتَكِهُ \* قُـُلُ لَا اَسْعَلُكُوْعَلَيْهِ اَجُرَّا اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرُى لِلْغَلِيدِينَ ۞

وَمَا قَارُواالله حَقَّى قَدُوكَمْ اِذْ قَالُوْ مَآ اَنْزُلَ اللهُ عَلَى بَشَوِيِّنَ شَقُّ قُلُ مَنَ اَنْزَلَ الْكِتْبَ الَّذِي جَآءِيهِ مُوسى نُورًا وَّ هُدًى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ

ا. اٹھارہ انبیاء کے اسائے گرامی ذکر کرکے اللہ تعالی فرمارہا ہے، اگر یہ حضرات بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہوجائے۔ جس طرح دوسرے مقام پر نبی سکا شیخ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ لَهِنَ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ عَمَالُک ﴾ (الزبر: ۲۵) (اے چغیبر! اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے سارے عمل برباد ہوجائیں گے)۔ حالانکہ پغیبروں سے شرک کا صدور ممکن نہیں۔ مقصد امتوں کو شرک کی خطرناکی اور ہلاکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے۔ ۱۲ اس سے مراد رسول الله سکا شیخ کے مخالفین، مشرکین اور کفار ہیں۔
 ۱۲ اس سے مراد رسول الله سکا شیخ کے مخالفین، مشرکین اور کفار ہیں۔

س. اس سے مراد مہاجرین وانصار اور قیامت تک آنے والے ایماندار ہیں۔

حم. اس سے مراد انبیاء مذکورین ہیں۔ ان کی اقتداء کا حکم مسئلۂ توحید میں اور ان احکام وشر اکع میں ہے جو منسوخ نہیں ہوئے۔ (خ اللہ) کیونکہ اصول دین تمام شریعتوں میں ایک ہی رہے ہیں، گو شر اکع اور منافع میں کچھ کچھ اختلاف رہا۔ جیسا کہ آیت ﴿ اَمْرَعَ لَكُوْرِقِنَ الدِّبْرِي مَا وَطَلَّى بِهِ نُوحًا ﴾ (اطوری: ۱۳) سے واضح ہے۔

۵. لعنی تبلیغ ودعوت کا، کیونکه مجھے اس کا وہ صلہ ہی کافی ہے جو آخرت میں عنداللہ ملے گا۔

٩. جہان والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پس یہ قرآن انہیں کفر وشرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشیٰ عطا کرے گا اور ضلالت کی پیگڈنڈیوں سے نکال کر ایمان کی صراط متنقیم پر گامزن کردے گا۔ بشر طیکہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، ورنہ ۂ دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ والا معاملہ ہوگا۔

٤. قَدَرٌ ك معنى اندازه كرنے كے بيں اور يہ كى چيز كى اصل حقيقت جانے اور اس كى معرفت حاصل كرنے ك

قَرَاطِيسُ تُبُدُونَهَا وَتُخْفُوْنَ كَيْثِيرًا ۚ وَعُلِّمُ ثُوْمًا لَوُ تَعْلَمُوۡۤااَنۡکُمُ وَلِاۤابَاۤ وَکُوۡقُلِ اللّٰهُ ۚ ثُثُوّ ذَرُهُ مُ فِنْ خَوْضِهُۥ يَلْعَبُونَ ®

نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ (علیہ اللہ اللہ کے سے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے (۱) جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت ہی باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت ہی الی باتیں بتائی گئ ہیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تم ہارے بڑے (۱) آپ کہہ و یجیے کہ اللہ نے نازل فرمایا

معنی میں استعال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ ارسال رسل اور انزال کتب کا انکار کرتے ہیں، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ انہیں اللہ کی صحیح معرفت ہی عاصل نہیں ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے۔ علاوہ ازیں اس عدم معرفت اللہی کی وجہ سے وہ نبوت ورسالت کی معرفت سے بھی قاصر رہے اور یہ سیحتے رہے کہ کسی انسان پر اللہ کا کلام کس طرح نازل ہوسکتا ہے؟ جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ اَکَانَ لِلنَّالِسِ عَجُبُا اَنُ اُوحِیْنَا اَلٰ رَجُلِ سِمُنْهُو اَنْ کُورِ اللهِ کَا کلام کس طرح نازل ہوسکتا ہے؟ جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَکَامَ لِلنَّالِسِ عَجُبُا اَنْ اُوحِیْنَا اِللهُ وَکَانَ لِلنَّالِسِ عَجُبُا اَنْ اُوحِیْنَا اللهُ وَکَامَ اللهُ اَلٰ رَجُلِ سِمُنْهُو اَنْ اللهِ کَا کلام کے ایک آدمی پر وی اندوں کو ڈرانے پر مامور کردیا ہے؟) دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ وَکَامَ مَنْهُ اللهُ لَکَی پر وی نازل کرکے اے لوگوں کو ڈرانے پر مامور کردیا ہے؟) دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ وَکَامَ مَنْهُ اللهُ لَکُی اِللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ مِنْهُ کُلُورِ اللهُ الله نے ایک اللہ علی اللہ عنہ ایک بیج دیا ہے؟) اس کی کھے تفصیل اس سے قبل آیت نمبر ۸ کے ماشے میں بھی گزرچی ہے۔ آیت زیر وضاحت میں بھی انہوں نے اپنے اس کی کھے تفصیل اس سے قبل آیت نمبر ۸ کے اللہ تعالیٰ نے کسی انبان پر کوئی کتاب نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو ان سے پوچھو موسیٰ علیہ اللہ توالیٰ نے کسی انبان پر کوئی کتاب نازل کی ہے مائے ہیں)۔

ا. آیت کی مذکورہ تغییر کے مطابق اب یہود سے خطاب کرکے کہا جارہا ہے کہ تم اس کتاب کو متفرق اوراق میں رکھتے ہو جن میں سے جس کو چاہتے ہو، چھپا لیتے ہو۔ جیسے رجم کا مسلہ یا نبی منگائیا گی صفات کا مسلہ ہے۔ حافظ ابن کثیر اور امام ابن جریر طبری وغیرہ نے یَجْعَلُوْنَهُ اور یُبندُوْنَهَا صیغہ غائب کے ساتھ والی قراءت کو ترجیح دی ہے اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ کی آیت ہے، اس میں یہود سے خطاب کس طرح ہوسکتا ہے؟ اور بعض مفسرین نے پوری آیت کو ہی یہود سے متعلق قرار دیا ہے اور اس میں سرے سے نبوت ورسالت کا جو انکار ہے بعض مفسرین نے پوری آیت کو ہی یہود سے متعلق قرار دیا ہے۔ گویا اس آیت کی تغییر میں مفسرین کی تین رائے ہیں۔ ایک پوری آیت کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی حصے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی حصے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی حصے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی حصے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی حصے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی حصے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی حصے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی حصے کو مشرکین سے متعلق اور تیس مقبید کی تیس مقبین مقبید متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی حصے کو مشرکین سے متعلق اور تیس میں مقبید کی تیس مقبیت قرار دیتے ہیں۔ واللہ اعلی

۲. یہود سے متعلق ماننے کی صورت میں اس کی تفیر ہوگی کہ تورات کے ذریعے سے تہہیں بتائی گئیں، بصورت دیگر قرآن کے ذریعے سے۔

وَهٰذَاكِتُكَ اَنْزَلْنَهُ مُبُركٌ ثُصَيِّ قُ الَّذِي بَيْنَ يَكَ يُهُ وَلِتُنْذِرَامُ القُلْمَ وَمَنَ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْاِخِرَةِ يُوْمِئُونَ بِهِ وَهُمُوعَلَى صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ <sup>®</sup> يُحَافِظُونَ ®

وَمَنُ أَظْلُمُومِتُن افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِياً أَوْقَالَ اوْجَى النَّ وَلَوْ يُوْحَ الِدُهِ شَيْعٌ وَمَنْ قَالَ سَأْثُولُ مِثْلَ مَّا أَثْرُلَ اللهُ وَلَوْتَرَى إِذِ الظَّلِمُونَ فِي عَمَرِتِ الْمُوَّتِ وَالْمَلْإِكَةُ بُالسِطُوْ آلَيْدِيهِ هُوَّا أَثْمِثُمُ فُوْ الْيُوَمِّ تُجْزُونَ عَذَاتِ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُوْتَفُولُونَ عَلَ اللهِ عَيْرًا لَحْتِيَّ وَكُنْتُو عَنْ النِيّةِ تَسْتَكُورُونَ

ہے (۱) پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجیے۔

97. اور یہ بھی الیی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل
کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی
تصدیق کرنے والی ہے اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس
پاس والوں کو ڈرائیں۔ اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے
ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز
پر مداومت رکھتے ہیں۔

الله اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو الله تعالی پر جھوٹی تہت لگائے، یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام الله نے نازل کیا ہے اس طرح کا میں بھی لاتا ہوں، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی شختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں کالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی (۱۳) اس سبب سے نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی (۱۳) اس سبب سے کہ تم الله تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ اور تم الله تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ (۱۳)

ا. یہ مَنْ أَنْزَلَ (کس نے اتارا؟) کا جواب ہے۔

الله عراد ہر ظالم ہے اور اس میں کتاب الله کا الکار کرنے والے اور جھوٹے مدعیان نبوت سب سے پہلے شامل ہیں۔ غمرَات ہے موت کی ختیاں مراد ہیں۔ "فرشتے ہاتھ بڑھارہ ہوں گے۔" یعنی جان نکالنے کے لیے۔ الْبَوْمَ (آنَ) سے مراد قبض روح کا دن ہے اور یہی عذاب کے آغاز کا وقت بھی ہے جس کا مبدأ قبر ہے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کہنے کے کوئی معنی نہیں کہ آن جہیں ذات کا عذاب دیا جائے گا۔ خیال رہے قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی ہے۔ ایمی دنیا کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے وقوع تک ہے۔ یہ برزخی زندگی کہاتی ہے۔ چاہے اسے کی درندے نے کھالیا ہو، اس کی لاش سمندر کی موجوں کی نذر ہوگئی ہو ہے۔ یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ یا اسے جائر راکھ بنادیا گیا یا قبر میں دفتا دیا گیا ہو۔ یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ یا اسلام کے ذیہ جو گئی ہو اور جھوٹی باتیں لگانے میں انزال کتب اور ارسال رسل کا انکار بھی ہے اور جھوٹی وقوا دعوائے نبوت بھی ہے۔

ڡؘڵڡۜٙۮؙڝؚڬۘڎؙ۠ۮؙۅ۫ؾٵڡٛ۫ۯٳۮؽػؠٵڂؘڵڨٙڬڴۄٛٲۊٙڶٙڡڗۜۊ ۊٮۜٙڒڴڎؙٷٵڂۜۊؖڶڹڴۏۯٳۼڟۿۯڋٛٷ؆ڶڒؽ؞ڡؘػڴڎ ۺٛڣڬٲۼڴۉڷڎڔؽؽۯۼٮڎؙڎٲڐٞۿڞۏؽڴۊؙۺڒڬٷٛٳ؞ڵڡۜٙۮ ٮۜٛڡٞڟۼۘڹؽڹڴڎۅۻڰۼؽڴۄ۫؆ۘۘٛٛڴڹڎٛ ؾۯؙۼۿۏؽ۞ٞ

ٳؾؘؘۜۜۜۨۨۘٳڵڎ؋ڵؚؿؙٞٳڵۘۘۼؾؘۜۘۘۅٙٲڵڹۜٛۅؿؙڲؙۛ۫ؽؚڿؙٵڵۘڂۜؽۧڝڹؘ ٲڵؠڽۣۜؾٷۼؙٷڿؙڿٲڵؠٙڽۣۜؾڝؚڝؘٲڰٟؾٝۮ۬ڸػؙۉڶڵڎؙڡؘؘٲڷ۬ ؿؙٷ۫ڰؙۯڽٛ®

۱۹۴ اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آگئے (۱) جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاطم میں شریک ہیں۔ واقعی تمہارا آپس میں توقع تعلق ہوگیا اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا۔

98 بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے (۱) وال ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے (۱) اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالے والا ہے (۱) اللہ تعالیٰ یہ ہے،

اسی طرح نبوت ورسالت کا انکار وانتکبار ہے۔ ان دونوں وجوہ سے انہیں ذلت ورسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔

ا. فُرَادیٰ فَرْدٌ کی جمع ہے جس طرح سُکاریٰ سَکْرَانُ کی اور کُسَالیٰ کَسْلَانُ کی جمع ہے۔ مطلب ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ ایک ایک کرکے میرے پاس آؤگے۔ تمہارے ساتھ نہ مال ہوگا نہ اولاد اور نہ وہ معبود، جن کو تم نے اللہ کا شریک اور اپنا مددگار سمجھ رکھا تھا۔ یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں فائدہ پہنچانے پر قادر نہ ہوگی۔ اگلے جملول میں انہی امورکی مزید وضاحت ہے۔

سوتم كہال اللے چلے جارہے ہو۔

۲. یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور کاریگری کا بیان شروع ہورہا ہے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ دانے (حَب) اور محفظی (نواۃ) ہوء معم نوی) کو، جے کاشت کار زمین کی تہ میں دبا ویتا ہے، بھاڑ کر اس سے انواع واقسام کے درخت پیدا فرماتا ہے۔ زمین ایک ہوتی ہے، پانی بھی، جس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن جس جس چیز کے وہ دانے پاکسٹھلیاں ہوتی ہیں۔ اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ مختلف فتم کے غلوں اور مچلوں کے درخت ان سے پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی ہے، جو یہ کام کرتا ہو یا کرسکتا ہو؟

سم بینی دانے اور طمخصلیوں سے درخت اگادیتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے اور وہ بڑھتا، پھیلتا اور پھل یا غلہ دیتا ہے یا وہ خوشبودار، رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہیں جن کو دیکھ یا سونگھ کر انسان فرحت وانبساط محسوس کرتا یا نطفے اور انڈے سے انسان اور حیوانات پیدا کرتا ہے۔

۷. لینی حیوانات سے انڈے، جو مردہ کے علم میں ہیں۔ حی اور میت کی تعبیر مومن اور کافر سے بھی کی گئ ہے، لیعنی مومن کے گھر میں مومن پیدا کردیتا ہے۔

ڡؘٳڮؙٵٛڔۣڝٛؠٙٳڿٷجعٙڶ۩ؿڶڛؘػٮٞٵۊۜٳڶۺٛؠۺ ۅؘٳڷڠؠٙڔؙڝٛٮڹٵڽٞٳڎٳػ تؘڨؙؚؿؙٳؿٚٳڶۼڔؽ۬؞ؚؚڶڣڮؽۄؚ<sup>۞</sup>

ۅؘۿؙۅؘٵ؆ڹؽؘڿؘڡٙڶۘۘۘڷڬؙۄ۠اڵؿؙؚٛۅٛۄٙٳؾۿؙؾۘٮؙۉٳؠۿٵؚ؈ٛ۬ ڟؙڵٮٮٵڵڹڗؚۜۅٙاڵٜۼٷۣڒۊڽٲڞٙڷؽۜٵڵڒڸؾٳڸقۅٛۄ ؿۜۼڷڬۅؙؽ®

وَهُوالنِّنِيُ آشَكُمُ وُسِنَّ قَفِس وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُوالنِّنِي آفَهُ مَعْدَدًا اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَمُسْتَوْدَعُ فَلَ فَصَالْنَا اللَّهٰ اللَّهِ القَوْمِ لِنَفْقَهُونَ ۞

97. وہ صبح کا نکالنے والا ہے (۱) اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے (۱) اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ (۳) یہ تظہرائی بات ہے الیی ذات کی جو کہ قادر ہے بڑے علم والی ہے۔

92. اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے شاروں کو پیدا کیا، تاکہ تم ان کے ذریعہ سے خشکی (زمین) اور تری (سمندر) کے اندھیروں میں، راستہ معلوم کر سکو۔ (\*\*) بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کرویے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔

9A. اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے بیدا کیا پھر ایک جگہ نادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ عارضی رہنے کی (۵)

ا. اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی وہی ہے۔ وہ رات کی تاریکی سے صبح روشن پیدا کرتا ہے جس سے ہرچیز روشن ہوجاتی ہے۔ ۲. تعنی رات کو تاریکیوں میں بدل دیتا ہے تا کہ لوگ روشنی کی تمام مصرو فیات ترک کرکے آرام کر سکیں۔

سبر لیعنی دونوں کے لیے ایک حساب بھی مقدر ہے جس میں کوئی تغیر واضطراب نہیں ہو تا، بلکہ دونوں کی اپنی اپنی منزلیں ہیں، جن پر وہ گرمی اور سردی میں روال رہتے ہیں۔ جس کی بنیاد پر سردی میں دن چھوٹے اور راتیں لمجی اور گرمی میں اس کے برعکس دن لمجے اور راتیں چھوٹی ہوجاتی ہیں۔ جس کی تفصیل سورۂ یونس: ۵، سورۂ کیسین: ۴۰ اور سورۂ اعراف: ۵۲ میں بھی بیان کی گئی ہے۔

مل ساروں کا یہاں یہ ایک فائدہ اور مقصد بیان کیا گیا ہے، ان کے دو مقصد اور ہیں جو دوسرے مقام پر بیان کیے گئے ہیں۔ آسانوں کی زینت اور شیطانوں کی مرمت۔ رُجُوْمًا لَّلشَّ بطین لیمی شیطان آسان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔ بعض سلف کا قول ہے مَنِ اعْتَقَدَ فِیْ هٰذِهِ النَّبُحُوْمِ غَیْرُ ثَلَاثُ ، فَقَدْ أَخْطَأَ وَکَذَبَ یہ ان پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔ بعض سلف کا قول ہے مَنِ اعْتَقَدَ فِیْ هٰذِهِ النَّبُووْمِ غَیْرُ ثَلَاثِ، فَقَدْ أَخْطَأَ وَکَذَبَ عَلَى اللهِ (ان تین باتوں کے علاوہ ان ساروں کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔) اس سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں جو علم نجوم کا چرچا ہے جس میں ساروں کے فرریعے سے مستقبل کے طالت اور انسانی زندگی یا کا نئات میں ان کے اثرات بتانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ بے بنیاد بھی فرریعت کے خلاف بھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں اسے جادو ہی کا ایک شعبہ (حصہ) بتلایا گیا ہے۔ «مَنِ اقْتَبَسَ عُلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى داود: ۲۹۰۹)

۵. اکثر مفسرین کے نزدیک مُسْتَقَرُّ ہے رحم مادر اور مُسْتَوْ دَعٌ سے صلب پدر مراد ہے۔ (فخ القدير، ابن کثير)

بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ .

99. اور وہ ایسا ہے جس نے آسان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نبات کو نکالا<sup>(۱)</sup> پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی<sup>(۱)</sup> کہ اس سے ہم اوپر سلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں<sup>(۱)</sup> اور کھجور کے درختوں سے بعنی ان کے گچھے میں سے خوشے ہیں جو نیچ کو لگے جاتے ہیں<sup>(۱)</sup> اور انگوروں کے باغ اور زیبون<sup>(۱)</sup> اور انار کہ بعض ایک دوسرے ایک دوسرے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور پچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور پچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور پچھ ایک دوسرے وہ پھاتا ہے اور اس کے پہلے کو دیکھو ان میں دلائل ہیں<sup>(2)</sup>

ۅۿۅؘڷێؽؙٲٮٛڗؙڶڝٵڷۺؠٵۧ؞ڡٵۧٵٞٵؘڂۯڿڹٵڽؚ؋ ڹؠٵٙؾٷٟۺؿؙڴٵڟؘڂڔؙڹڶۄؽۿڿڝٚڒڴۼٛڔ؞ؙڡڹۿػڹٵ ڡؙڰڒٳڮٵٷڝٵڵۼ۬ڸ؈ؙڟڸۼۿٳڣٷٷۮڮڎ ڡۜۼڽؖڗڝؙٲۼٮٵڥڐٵڵڒٞؽڹ۠ۏڽٙۏٵڎؙڡٞٵؽۿۺؾڽۿٵ ۅۜۼؽۘڒؙۯؙؙؙڡؙۺؽٳڽڎ۪۫ٲڣڟۯٷٵڸڵڎۺۅ؋ٳڎؙٵڞؙۺ ۅؘؽۼ؞ٳڽٛ؋ڎٳڮڎؙڒڮؿٳڵۼؿؖۿٷؗۄؿؙٷؽؙٷ

ا. یہال سے اس کی ایک اور عیب صنعت (کاریگری) کا بیان ہورہا ہے لینی بارش کا پانی۔ جس سے وہ ہر قسم کے درخت پیدا فرماتا ہے۔

۲. اس سے مراد وہ سبز شاخیں اور کونیلیں ہیں جو زمین میں دبے ہوئے دانے سے اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر ظاہر فرماتا ہے، پھر وہ یودا یا درخت نشو ونما یاتا ہے۔

۳. لیعنی ان سبز شاخوں سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں۔ جس طرح گندم اور چاول کی بالیاں ہوتی ہیں۔ مراد یہ سب غلہ جات ہیں مثلاً جو، جوار، باجرہ، مکئ، گندم اور چاول وغیرہ۔

٣٠. قِنْوَانٌ قِنْوٌ كَى جَمْع ہے جیسے صِنْوٌ اور صِنْوَانٌ ہے۔ مراد خوشے ہیں۔ طَلْعٌ وہ گابھا یا گیھا ہے جو تھجور كى ابتدائى شكل ہے، مهى بڑھ كر خوشہ بنتا ہے اور پھر وہ رطب كى شكل اختيار كرليتا ہے۔ دَانِيَةٌ سے مراد وہ خوشے ہیں جو قریب ہوں۔ اور پھر خوشے دور بھى ہوتے ہیں جن تک ہاتھ نہيں چہنچے۔ بطور انتنان دَانِيَةٌ كا ذكر فرمادیا ہے، مطلب ہے۔ مِنْهَا دَانِيَةٌ وَوَمِنْهَا بَعِيْدَةٌ (پَکھ خوشے قریب ہیں اور پچھ دور) بَعِیْدَةٌ مُخذوف ہے۔ (ثُخ القدر)

ه. جنات، زیتون اور رمان یہ سب منصوب ہیں، جن کا عطف نبات پر ہے۔ لیعنی فَأَخْرَجْنَا بِهِ جَنَّاتٍ لیعنی بارش کے یانی ہے ہم نے انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار پیدا کیے۔

٢. لعنی بعض اوصاف میں یہ باہم ملتے جلتے ہیں اور بعض میں ملتے جلتے نہیں ہیں۔ یا ان کے پتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔
 ہیں۔ پھل نہیں ملتے، یا شکل میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن مزے اور ذائقے میں باہم مختلف ہیں۔
 کے لعنی ندکورہ تمام چیزوں میں خالق کا کنات کے کمال قدرت اور اس کی حکمت ورحت کے دلائل ہیں۔

ۅؘۜۻۼڵؙۅؙٳۑؾؗٷۺٛڗػٲٚٵڷڿڽۜۅؘڂؘڶڡۜٙۿؙؗٛؗٛؗؗؗؗٛڡؙٞۏۜۊؙٛڶڵ؋ ڹڹڹۜؽؘۅؘۘڹڹٝؾٵۣؠۼؽڔۣۼڸٛۅۺؙۣ۠ڬڹؘ؋ۅؾۘۼڸ؏ڵڸ؏ٳڝڣٛۏؽ۞۫

بَدِيُعُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ اَنَّى كُلُونُ لَهُ وَلَكُ وَلَوَتُكُنُ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شُكُمُ ۚ وَهُو بِكْلِ شَكُمُ عَلِيْهُ ۗ ۞

ڂڸڬؙٛٳڶڵٷڗؙؿؙڴۊٝڒٙٳڶۘٷٳڷۘۘۘڒۿۅۜۧٛۼٙٳڮ۠ٷٚڸٞۺۧؽؙ ٷؘٵٛۼؠؙٮؙٛۮؙٷ۠ٷڡؙۅؘۼڶٷؚڸۧۺٞؿٝٷٞٷٟڮؽڮٛ۞

لَاثُكُورِكُهُ الْاَبْصَادُ وَهُوَيْكَ رِكُ الْاَبْصَارَ ۚ

ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔

••ا. اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے
رکھا سے حالانک ان لوگوں کو اللہ ہی نہ سدا کیا ہے اور ان

•• اور لو لوں نے شیاصین کو اللہ تعالی کا تریک فرار دے رکھا ہے حالا نکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند تراش رکھی ہیں اوروہ پاک اور برتز ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔

۱۰ ا وہ آسانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالا نکہ اس کے کوئی بیوی تو ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا<sup>()</sup> اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

۱۰ ایہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب! اس کے سوا کوئی عبادت کو اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔

ساما. اس کو تو کسی کی نگاه محیط نهیس هو سکتی <sup>(۲)</sup> اور وه سب

وَهُوَاللَّطِيفُ الْخَبِيُرُ ۞

قَّدُ جَاءَكُوْ بَصَآبِرُ مِنْ تَدَّيُّكُوْ فَمَنُ اَبْفَرَ فَلِنَشِّيةً وَمَنُ عَمِى فَعَلَيْهُا وَمَا اَنَاعَلَيْكُوْ مِعَفِيْظٍ ۞

وكَنالِكَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ وَلِيَقُوْلُوَّا دَرَسُتَ وَلِنُيِيِّنَهُ لِقَوْرِيَّعُلَكُوْنَ

ٳؾۜؠۼ۫ؠۧٵٞٲۏٛؽٵؘٳؽڮؘ؈ؙڗۜؾڮٞڷۯٙٳڵۿٳڷڒۿؙۅۧ ۅٙٲۼٛڔۣڞ۫ۼڹڶڰؙۺ۬ڔڮؽڹ۞

وَلَوْشَآءُ اللهُ مَا آشُرَكُوْ الْ وَمَاجَعَلُنكَ

نگاہوں کو محیط ہوجاتا ہے اور وہی بڑاباریک بین باخبر ہے۔

۱۰۴ اب بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب
سے حق کے دلائل پہنچ چکے ہیں سو جو شخص دیکھ لے
گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا
نقصان کرے گا، (۱) اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ (۲)

1. اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے ۔
لیا ہے (۳) اور تاکہ ہم اس کو دانشمندوں کے لیے خوب ظاہر کردیں۔

۱۰۱. آپ خود اس طریق پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجے۔

۱۰۲. اور اگر الله تعالی کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ

ا. بَصَآئِرٌ بَصِيْرَةٌ کی جمع ہے۔ جو اصل میں دل کی روشی کا نام ہے۔ یہاں مراد وہ دلاکل وبراہین ہیں جو قرآن نے جگہ جگہ اور بار بار بیان کیے ہیں اور جنہیں نبی مُنظِیْرِ نے بھی احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ جو ان دلائل کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ اپنالے گا، اس میں ای کا فائدہ ہے، نہیں اپنائے گا، تو اس کا نقصان ہے۔ جیسے فرمایا ﴿مَنِ اَهْمَدُنَ فَالْدَهُ عَمْنَ مُعْلَى فَالْدُهُ عَمْنَ مُعْلَى فَالْدَهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

الله صرف مبلغ، داعی اور بشیر ونذیر ہوں۔ راہ دکھلانا میراکام ہے، راہ پر چلادینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔
 بیعی ہم توحید اور اس کے دلائل کو اس طرح کھول کھول کر اور مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین یہ کہنے گئے ہیں کہ محمد (مثابید ﴿وَقَالَ اللّذِینَ کَفَرُ وَلَاللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ

عَلَيْهُوْ مَوْنِيُظًا وَمَّااَنْتَ عَلَيْهِهُ بِوَكِيْلٍ<sup>®</sup>

ۅٙڵڗؾۘٮؙڹُٷٳڷڎؽؽٙؽۮٷۏؘؽ؈ٛۮۏڽؚٳٮڵڮۏؘؽڛؙڋۨۏ ٳڵڎٷۮؙٷٳۼؘؽڔ؏ڷۅڰڶٳڬڎؘؽؾۜٵڮڴڷٳ۠ڡۜڐ ۼؠػۿٷ؆ؿٞٳڵڶڗؾۣڥؚؗؗؗڡٛڰۯؙڿٟٷۿڞؘؽؙۺۣٮؙؙۿؙڎؠؠٵ ػٵٮؙٛٷٳڽؿؠؙڮؙۏڽٛ۞

وَٱقْسُنُوْ الِاللهِ جَهُدَا اَيْمَا اِنِهِ لَكِنْ جَاءَ تُهُوُ الِيَهُ ۗ لَيُوُمِثْنَ بِهَاقُلُ إِنَّمَا الْأَلْيُّ عِنْدَاللهِ وَمَا يُشْعِرُكُهُ ۚ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لا يُؤْمِنُونَ ۞

کرتے (۱) اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا۔ اور نہ آپ ان پر مختار ہیں۔ (۲)

۱۰۸. اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالی کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ جہالت کے باعث حد سے گزر کر اللہ تعالی کی شان میں گتاخی کریں گ<sup>(۳)</sup> ہم نے اسی طرح ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے۔ پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے سو وہ ان کو بتلادے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔

1. اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگاکر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ (۳) اگران کے پاس کوئی نشانی آجائے (۵) تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے، آپ کہہ دیجیے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں (۲) اور

1. اس تکتے کی وضاحت پہلے کی جاچکی ہے کہ اللہ کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی رضا اور، اس کی رضا تو اسی میں ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیاجائے۔ تاہم اس نے اس پر انسانوں کو مجبور نہیں کیا کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش نہ ہوتی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے افتیارات ہیں کہ وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قادر ہی نہ ہوسکے۔ (مرید دیجھے مورہ برہ آیہ: ۲۵۳ در مورۃ الانعام آیہ: ۳۵ کا عاشہ)

۲. یہ مضمون بھی قرآن مجید میں متعدہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مقصد نی سَلَافِیْکِم کی داعیانہ حیثیت کی وضاحت ہے جو منصب رسالت کا نقاضا ہے اور آپ صرف ای حد تک مکلف تھے۔ اس سے زیادہ آپ کے پاس اگر اختیارات ہوتے تو آپ ای طالب کو ضرور مسلمان کر لیتے، جن کے قبول اسلام کی آپ شدید خواہش رکھتے تھے۔

سال یہ سد ذریعہ کے اس اصول پر بنی ہے کہ اگر ایک مباح کام، اس سے بھی زیادہ بڑی خرابی کا سبب بنتا ہو تو وہاں اس مباح کام کا ترک رائے اور بہتر ہے۔ اس طرح نبی منافیق نے بھی فرمایا ہے کہ تم کسی کے مال باپ کو گالی مت دو کہ اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤگے (صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان الکبائر واکبرها) امام شوکانی کستے ہیں یہ آیت سد ذرائع کے لیے اصل اصیل ہے۔ (فتح القدیہ)

- م. جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، أَيْ: حَلَفُوْا أَيْمَانًا مُؤَكَّدةً. برى تاكيد سے قسميس كاكيں-
- ۵. لیعنی کوئی بڑا معجزہ جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، جیسے عصائے موسیٰ عَلَیْظِاً، احیائے موتی اور ناقۂ شمود وغیرہ جیسا۔ ۲. ان کا یہ مطالبۂ خرق عادت تعنت وعناد کے طور پر ہے، طلب ہدایت کی نیت سے نہیں ہے۔ تاہم ان نشانیوں کا ظہور

تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آجائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔

• 11. اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے (() اورہم ان کو ان کی سرشی میں جیران رہنے دیں گ۔ 111. اور اگرہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے (۲) اور اگرہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے (موجودات کو ان کے پاس ان کی آ تکھوں کے روبرو لاکر موجودات کو ان کے پاس ان کی آ تکھوں کے روبرو لاکر جمع کردیتے (شاب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ (۵)

ۉؙؽؗڡٙڒۣڮٲڡٟ۫۫ۮٮؘۜۿٷۘۅٲڹڝؗڶۯۿ۠ۉػٮۜٵۿؙؽؙٷؙڡٷٛٳ ڔۣ؋ٙٵۊۜڶ؆ۘڗۊؚٷۜٮؘۮؘۯؙۿؙڞؙڔڣٛڟۼؙؽٳڹۣۿؚۿ ؿۼۿٷٛؽ۞۫

وَلَوْاَتَنَانَزَّلْنَآالِلَيْهِمُ الْمُلَلِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْثِي وَحَشَرْنَاعَلَيْهِمُ كُلَّ شَيْ ثُبُلَاتًا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْ الزِّلَانَ تَيْنَاءَ اللهُ وَلكِنَّ اكْثَرُهُمُ

تمام تر الله ك اختيار ميں ہے، وہ چاہے تو ان كا مطالبہ بوراكردے۔ بعض مرسل روايات ميں ہے كه كفار كمه نے مطالبہ كيا تقاكه صفا پہاڑ سونے كا بناديا جائے تو وہ ايمان لے آئيں گے، جس پر جبريل علينا نے آكر كہاكه اگر اس كے بعد بھى يہ ايمان نه لائے تو كھر انہيں ہلاك كرديا جائے گا، نبي مَنْ اللَّهِ عَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

1. اس كا مطلب ہے كہ جب پہلى مرتبہ ايمان نہيں لائے تو اس كا وبال ان پر اس طرح پڑا كه آئندہ تھى ان كے ايمان لانے كا امكان ختم ہوگيا۔ دلول اور نگاہول كو چھيردينے كا يہ مفہوم ہے۔ (ابن كثير)

- ۲. جیسا کہ وہ بار بار اس کا مطالبہ ہارے پینمبر سے کرتے ہیں۔
- ٣٠. اور وه حفزت محمد رسول الله مَنْكَ اللَّهُمُ كَى رسالت كى تصديق كروية\_

٧٩. دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں، وہ سب ان کے روبرو پیش کر دیتے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز جع ہوکر گروہ یہ گواہی دے کہ پینیمروں کا سلسلہ برحق ہے تو ان تمام نشانیوں اور مطالبوں کے پورا کر دینے کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ گر جس کو اللہ چاہے، ای مفہوم کی یہ آیت بھی ہے ﴿ رَاقَ الْدَیْنَ حَقّتَ عَلَیْهِ حَکَلَمتُ رَبِّكَ لَا يُؤُومُونَ \* وَلُوجَاءَتُهُوكُلُكُ اِلَةٍ حَتَّى بَيْرُوالْمُدَابَ الْدِلْمِیْمَ ﴾ ( بونی: ٩١-٩٥) آیت بھی ہے ﴿ رَاقَ الْدَیْنَ حَقّتَ عَلَیْهِ حَکَلَمتُ رَبِّكَ لَا يُؤُومُونَ \* وَلُوجَاءَتُهُوكُلُكُ اِلَةٍ حَتَّى بَيْرُوالْمُدَابَ الْدِلْمِیْمَ ﴾ ( بونی: ٩١-٩٥) (جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہوگئ ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر قتم کی نشانی آجائے یہاں (جن پر تیرے دردناک عذاب دیکھ لیں)۔

۵. اور یہ جہالت کی باتیں ہی ان کے اور حق قبول کرنے کے در میان حاکل ہیں۔ اگر جہالت کا پردہ اٹھ جائے تو شاید حق اکلی سمجھ میں آجائے اور پھر اللہ کی مشیت سے حق کو اپنا بھی لیں۔

وَكَنَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّا اشَيْطِيْنَ الْرِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِى بَعْضُهُمُ اللَّبَعْضِ رُخُوْفَ الْقَوْلِ خُوُولًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمُ وَمَا يَفُ تَرُونَ۞

> وَاِتَصْغَىٰۤ اِلَيْهِ اَفِّى َةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوُّهُ وَلِيَقْتَدِ فُوْامَا هُمُ مُقْتَرِفُونَ®

ٱفَغَيْرَاللّهِ ٱلْبَتِغِيْ حَكَمًا وَهُوَ الّذِيْ اَلْنَوْلَ الِنَّيْكُوْ الْكِتْبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِيْنَ اتَيْنَطُهُ الْكِتْبَ يَعْلَمُونَ النَّهُ مُنَزَّلُ مِنْ ثَرِيْكِ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَزِيْنَ ۞

111. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے شے پچھ آدمی اور پچھ جن، (۱) جن میں سے بعض بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے سے تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں (۲) اور اگر اللہ تعالیٰ چپاتا تو یہ ایسے کام نہ کرکتے (۳) سو ان لوگوں کو اور جو پچھ یہ افتراء پردازی کررہے بیں اس کو آپ رہنے و پیچے۔ سااا۔ اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہوجائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور تاکہ اس کو بیند کرلیں اور تاکہ مرتکب ہوجائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوجائیں ان امور کے جن

۱۱۳ و کیا میں اللہ کے سواکسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں؟! حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف بیان کیے گئے ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے

ا. یہ وہی بات ہے جو مختلف انداز میں رسول اللہ شکائیڈیم کی تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے،
ان کی حکنریب کی گئی، انہیں ایذائیں دی گئیں وغیرہ وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے کام لیا،
آپ بھی ان دشمنان حق کے مقابلے میں صبر واستقامت کا مظاہرہ فرمائیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کے بیروکار
جوّل میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ اور یہ وہ ہیں جو دونوں گروہوں میں سے سرکش، باغی اور متئبر قتم کے ہیں۔
جوّل میں سے بھی ہیں اور انسانوں اور جوّل کو گراہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو چالبازیاں اور حیلے سکھاتے ہیں۔
جن سے تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر سکیں۔ یہ بات عام مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں جس کی وجہ سے برائی بہت جلدی فروغ پاجاتی ہے۔
سابہ یعنی اللہ تعالیٰ تو ان شیطانی جو اس نے اپنی مشیت کے تحت اختیار کیا ہے، جس کی حکمتیں وہ بہتر جانتا ہے۔
سابہ یعنی شیطانی وساوس کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اسے پند کرتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آخرت کے بارے میں ضعف پیدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدۂ آخرت کے بارے میں ضعف پیدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدۂ آخرت کے بارے میں ضعف پیدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدۂ آخرت کے بارے میں ضعف پیدا ہوں جہاں۔

کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ (۱) ماللہ اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، (۲) اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں (۳) اور وہ خوب سننے والا، خوب جانے والا ہے۔ (۳) کہنا مانے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کردیں کہنا مانے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کردیں وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ (۵)

وَتَمَّتُكِيْمَتُ رَبِّكَ صِدُقًا وَعَدُلاً لاَمُبَرِّلَ لِكِلِنتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيْءُ الْعَلِيْمُ۞

ۅؘٳؽؙٮٞڟۼٵػٚۺؘؘؘٛڞؽ؋ۣٵڵۯۯڞۣؽۻڷٷػٸڽؙ ڛؘؽڸٳڶڶؿٷٵڽٛؾۜؿؖڽۼؙۅ۫ڹٳڵڵٵڟٞۜۜ؈ۜٙۅڸڽؙۿؙۿ ٳڵڒڲؘؿؙڞؙۅٛڹؖ

ا. آپ کو خطاب کرکے دراصل امت کو تعلیم دی جارہی ہے۔

كتاب الإيمان، باب ماجاء في افتراق هذه الأمة وقد حسنه الترمذي في بعض النسخ وأقره الألباني في الطحاوية، حديث: ٣٢٣)

٣. اخبار وواقعات كے لحاظ سے سيا ہے اور ادكام ومسائل كے اعتبار سے عادل ہے يعنى اس كا ہر امر اور نہى عدل وانصاف ير مبنى ہے۔كيونكه اس نے انہى باتوں كا تحكم ديا ہے جن ميں انسانوں كا فائدہ ہے اور انہى چيزوں سے روكا ہے جن ميں

ٳڽۜڗؾۜڮۿؙۅٙٲۼڷۄؙڡۜڽؙؾۜۻؚڷ۠ۼڽٛڛۑؙؽڸ؋ٷۿؙۅ ٲۼڷػؙڔ۠ڽٳڷڰۿؾ۫ڮؽؘ۞

فَكُوُّامِمَّا ذُكِرَاسُحُاللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ كُنْتُمُ بِالنِّتِهِ مُؤْمِنِيْنَ ⊚

وَمَالَكُوْ اَلَا تَأْكُوُ امِتَا أَذُكِرَ اسْحُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَلُ فَصَّلَ لَكُوْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُوْ الْامِااضُطُرِ رُنُّهُ الْيَهِ وَاِنَّ كَنِثُ يُرَّالِيُّفِئُونَ بِأَهُوۤ آبِهِحُ بِغَيْرِ عِلْهِ رَانَّ رَبَّكَ هُوَ آعَكُوْ بِالْمُعْتَدِيْنَ

ۅؘۮٙۯؙٷٳڟٳۿؚڔٳڷٳؿ۫ۄۅٙڔٙڸڟؚڬؿٳؾٞٵڰڹؽڹ ڲؿؠٛڹٛۏؽٳڷٟڒؿؙۄؘڛؽؙڿڒٷؽؠؠٵڰٵٮؙٛۏؙٳؿؘؿؘڗؚۏؙۯؽ®

112. بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہوجاتے ہیں۔ اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔

ہے ۔ و اس مانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں اللہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ۔ اگر تم اس کے احکام پرایمان رکھتے ہو۔ (۱) ۱۱۹ اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتادی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، (۲) گر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑجائے تو حلال ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلاکسی سند کے گمراہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ۱۲۰ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑدو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑدو اور باطنی گناہ کو بھی جھوڑدو۔ بلاشیہ جو لوگ گناہ کررہے ہیں ان کو ان کو ان

ا. یعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذرک یا نحر کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اسے کھالو بشر طیکہ وہ ان جانوروں میں سے ہوں جن کا کھانا مباح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جانور پر عمداً ان موقعوں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حال طیب نہیں البتہ اس سے الیمی صورت مشکیٰ ہے کہ جس میں یہ التباس ہو کہ ذرخ کے وقت ذرخ کرنے والے نے اللہ کا نام لیا یا نہیں؟ اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اسے کھالو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فری جانے نے رسول اللہ مائی اللہ میں حکم یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اسے کھالو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فری جو نے نے مسلمان اللہ میں جانے اور امالی تعلیم و تربیت سے پوری طرح بہرہ ور بھی نہیں تھے) ہم نہیں جانے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں، آپ شکی اللہ کا نام لیا یا اللہ پڑھ لینے سے حال ہوجائے گا۔ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر طنے اللہ پڑھ لینے سے حال ہوجائے گا۔ اس سے زیادہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر طنے والا گوشت حال ہوجائے گا۔ اس سے زیادہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر طنے والا گوشت حال ہوجائے گا۔ اس سے زیادہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر طنے والا گوشت حال ہوجائے گا۔ اس سے زیادہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر طنے والا گوشت حال ہوجائے گا۔ اس سے زیادہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر طنے والیا گوشت حال ہوجائے گا۔ اس سے زیادہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر طنے

۲. جس کی تفصیل ای سورت میں آگے آرہی ہے، اس کے علاوہ بھی اور سورتوں نیز احادیث میں محرمات کی تفصیل بیان کردی گئی ہے۔ ان کے علاوہ باقی حلال ہیں اور حرام جانور بھی عند الاضطرار سد رمتی کی حد تک جائز ہیں۔

ۅؘڒػٲٛڬ۠ۅؙٛٳڝؠۜٙٵػۯؠ۠ۮؘػؚٳڶۺؙڿؙٳڶڵۊۼڵؽۼۅؘٳڷڬ ؙڶڣۺؙٷٷٳڽٞٳڶۺؽڶڟؚؽڽؘڶؽۅؙػۏڹٳڶۤٲۅؙڸێۿۿ ڸؽؙڿٳڋڶٷؙػ۫ڎٷٳڶٵؘڟۼٮؙٮؙٷۿ۫ڎڔٳڰۮؙڵۺؿ۫ڕڴۏۛڽؘ۞ٞ

أَوَمَنْ كَانَ مُنْتًا فَأَخْيَلِنْهُ وَجَعَلْنَالَهُ نُوْمًا يَّتُشِى بِهِ فِي التَّاسِ كَمَنُ مَّتَلُهُ فِي الطُّلْمُتِ لَيْسُ خِنَارِجٍ مِنْفَا كَنَالِكَ زُيِّنَ لِلْكُلِفِرَ ابْنَ مَا كَانُوْ ايْفَمَكُونَ ®

ٷػٮ۬ٳڬ جَعَلْمَافِ كُلِّ قَرْكَةٍ ٱكْبِرَمُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُوُوا فِيْهَا وَمَا يَمْكُوُونَ إِلَّا بِأَنْشِيهِمْ

171. اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کانام نہ لیا گیا ہو اور یہ کام نافرمانی کا ہے (۱) اور یقیناً شیاطین اینے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں (۱) اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہوجاؤگ۔

۱۲۲. ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کردیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھر تا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا۔ (") اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوش نما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں

ا. یعنی عمداً الله کا نام جس جانور پر نه لیاگیا، اس کا کھانا فسق اور ناجائز ہے۔ حضرت این عباس ولی لیمنی نے اس کے یہی معنی بیان کے بیں وہ کہتے ہیں کہ جبول جانے والے کو فاسق نہیں کہاجاتا " اور امام بخاری کا رجحان بھی یہی ہے اور یہی احناف کا مسلک ہے تاہم امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ دونوں صورتوں میں حلال ہے چاہے وہ الله کا نام لے یا عمداً چھوڑدے اور وہ وَإِنَّهُ لَفِسْتٌ کو غیرالله کے نام پر ذبح کے گئے جانور سے متعلق قرار دیتے ہیں۔

۲. شیطان نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ بات پھیلائی کہ یہ مسلمان اللہ کے ذرج کیے ہوئے جانور (لیمنی مردہ)
 کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے ذرج شدہ کو حلال قرار دیتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے دوستوں کے وسوسوں کے چھے مت لگو، چوجانور مردہ ہے لیمنی بغیر ذرج کے مرگیا (سوائے سمندری میشے کے کہ وہ حلال ہے) اس پر چو تکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ سل اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر کو میت (مردہ) اور مومن کوجی (زندہ) قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ کافر کفر وضالات کی تاریکیوں میں بھٹکا پھر تا ہے اور اس سے نکل ہی نہیں پاتا جس کا بیتیے بلاکت وبربادی ہے اور مومن کوجی (زندہ) کی راہیں اس کے لیے روشن ہوجاتی ہیں کے ول کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے زندہ فرمادیتا ہے جس سے زندگی کی راہیں اس کے لیے روشن ہوجاتی ہیں اور وہ ایمان وہدایت کے راشتے پر گامزن ہوجاتا ہے، جس کا بیتیے کامیانی وکامرانی ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو حسب دیل آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ﴿ آلمَٰ اللّٰ اللّٰہُ وَاللّٰ اللّٰہُ وَرِ اللّٰ اللّٰہُ وَاللّٰ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ وَرِ اللّٰہ اللّٰہ وَرِ اللّٰہ اللّٰہ وَر اللّٰہ اللّٰہ وَر اللّٰ اللّٰہ وَر اللّٰ اللّٰہ وَر اللّٰ اللّٰہ وَل اللّٰہ وَر اللّٰ اللّٰہ وَر اللّٰ اللّٰہ وَر اللّٰ اللّٰہ و اللّٰہ وَر اللّٰ اللّٰہ وَی اللّٰ اللّٰہ وَر اللّٰ اللّٰہ وَر اللّٰ اللّٰہ وَر اللّٰ اللّٰہ وَں اللّٰ اللّٰہ وَں اللّٰ اللّٰ اللّٰہ وَر اللّٰ اللّٰہ وَں اللّٰ اللّٰہ وَر اللّٰ اللّٰہ وَر اللّٰ اللّٰہ وَں اللّٰ اللّٰہ وَلَا اللّٰم وَ اللّٰ اللّٰہ وَں اللّٰ اللّٰم وَں اللّٰم اللّٰ اللّٰم وَاللّٰم اللّٰ اللّٰم وَں اللّٰم اللّٰ اللّٰم وَل اللّٰم اللّٰم وَل اللّٰم اللّٰم وَل اللّٰم وَل اللّٰم اللّٰم وَل اللّٰم اللّٰم وَل اللّٰم وَل اللّٰم وَل اللّٰم وَل اللّٰم وَل اللّٰم وَل

وَمَا يَشْعُرُونَ @

وَاِذَاجَاءَ تُهُمْ اَيَةٌ قَالْوَالَنَ تُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْقَ مِثْلَ مَاَاوْقَ رُسُلُ اللَّهِ اَللهُ اعْلَمُ حَيْثُ يَجُعَلُ يِسَالَتَهُ مَيْمِيبُ الَّذِينَ اَجْرَمُوْ اصَغَارُعُونَنَ اللهِ وَعَذَاكِ شَدِينُكَ بِمَا كَانُوا يَعْلُوُونَ ﴿

فَكُنْ يُثُرِدِ اللهُ أَنْ يُهُدِينَهُ يَشُرُحُ صَكْرَةُ لِلْإِسْكَلَادٍ وَمَنْ يُرُدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَكْرَةُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَضَعَّدُ فِي السَّبَاءِ كَنَالِكَ يَجْعُلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الذِينَ لائؤُومَنُونَ ۞

فریب کریں۔(۱) اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کررہے بیں اور ان کو ذرا خبر نہیں۔(۲)

۱۲۴. اور جب ان کو کوئی آیت پہپنچی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی الی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے، (") اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغیری رکھے؟ (") عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچ گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزائے سخت۔

1۲۵. سو جس شخص کو الله تعالی راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو بہت نگ کر دیتا ہے بارہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت نگ کر دیتا ہے جینے کوئی آسان میں چڑھتا ہے، (۵) اس طرح الله تعالی ایمان نه لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ (۲)

1. أَكَابِرَ، أَكْبُو كَى جَع ہے، مراد كافرول اور فاسقول كے سرغنے اور كھڑ پينچ ہيں كيونكه يهى انبياء اور داعيان حق كى مخالفت ميں پيش چيش ہوتے ہيں اس ليے ان كا بطور خاص ذكر كيا ہے۔ علاوہ ازيں پيش چيش ہوتے ہيں، اس ليے ان كا بطور خاص ذكر كيا ہے۔ علاوہ ازيں ايسے لوگ عام طور پر دنياوى دولت اور خاندانى وجاہت كے اعتبار سے بھى نمايال ہوتے ہيں، اس ليے مخالفت حق ميں بھى متاز ہوتے ہيں۔ (يہى مضمون سورہ سباكى آيات: اس تا ساس سورہ زخرف: ٣٣ سورہ نوح: ٢٣ وغيرها ميں بھى بيان كيا گيا ہے)۔ كمتاز ہوتے ہيں۔ (يہى مضمون سورہ سباكى آيات: اس تا ساس سورہ زخرف: ٣٤ وغيرها ميں بھى بيان كيا گيا ہے)۔ كان كى اپنى شرارت كا وبال اور اى طرح ان كے پيچھے لگنے والے لوگوں كا وبال انہى پر پڑے گا۔ (مزيد ديكھيے سورہ عكبوت: ٣١- سورہ نحل: ٣٤)

ساب یعنی ان کے پاس بھی فرشتے وحی لے کر آئیں اور ان کے سرول پر بھی نبوت ورسالت کا تاج رکھا جائے۔

اللہ بی کا کام ہے کیونکہ وہی کو نبی بنایا جائے؟ یہ تو اللہ ہی کا کام ہے کیونکہ وہی ہر بات کی حکمت ومصلحت کو جانتا ہے اور اسے ہی معلوم ہے کہ کون اس منصب کا اہل ہے؟ مکہ کا کوئی چودھری ورئیس یا جناب عبد اللہ وحفزت آمنہ کا دریتیم؟

۵. یعنی جس طرح زور لگاکر آسان پر چڑھنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تعالی ننگ کردے اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ الا یہ کہ اللہ تعالی ہی اس کا سینہ اس کے لیے کھول دے۔

۱۲. یعنی جس طرح سنہ ننگ کردیتا ہے ای طرح رجس میں مبتلا کردیتا ہے۔ رجس سے مراد پلیدی یا عذاب یا شیطان کا تسلط ہے۔

وَهٰذَاصِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِتَمًا ۚ قَدُ فَصَّلُنَا الْالْتِ لِقَوْمِ يَّنَّ كُرُونَ ۞

ڵۿؙڎۮٳۯٳڵۺۜڵڸۄۼٮ۬۬ۮڒؚڣۣۿۅۘ۫ۿۅؘۅٙڸؾ۠ۿؗؗۿڔؠؠٵ ػٲڹؙۅؙٳڽۼؘۘؠؙڷۅٛڹ۞

وَيَوْمُرَيَحْشُرُهُمْ مَجْمِيعًا الْمِعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكُنْوَنُمْ مِّنَ الْرِنْسُ وَقَالَ افْلِيَعُهُمْ مِّنَ الْرِنْسِ رَبِّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضَنَا لِمَعْضَ وَبِلَغْنَا آجَلَنَا الَّذِي فَيَ اَجَلْتَ لَنَا قَالَ التَّارُمَ ثُولِكُمْ خلدين فيهَ لَا الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ

171. اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نفیحت حاصل کرنے والول کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کردیا۔

112. ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ ہے۔

۱۲۸. اور جس روز الله تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا،
(کیے گا) اے جنات کی جماعت! تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنالیے(\*) جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پر ورد گار! ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا(\*) اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آپنجے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی،(\*) الله فرمائے گاکہ تم سب کا ٹھکانہ دوز نے ہے جس میں ہمیشہ الله فرمائے گاکہ تم سب کا ٹھکانہ دوز نے ہے جس میں ہمیشہ

ا. یعنی جس طرح و نیامیں اہل ایمان کفر و ضلالت کے کج راستوں سے نی کر ایمان وہدایت کی صراط متقیم پر گامزن رہے، اب آخرت میں بھی ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالی بھی ان کا، ان کے نیک عملوں کی وجہ سے دوست اور کارساز ہے۔

۲. لیخی انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو تم نے گمراہ کرکے اپنا پیرو کار بنالیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ کیسین میں فرمایا: "اے بنی آدم! کہا میں نے حتبہیں فردار نہیں کردیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ تم شیطان نے تمہاری ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کردیا ہے کہ تم ضرف میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے اور اس شیطان نے تمہاری ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کردیا ہے کہا تم نہیں سیجھے؟ " (ایسین: ۲۰۲۰)

سا جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا ان کو اپنا پیرو کار بناکر ان سے تلذذ حاصل کرنا ہے اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا جسے انہوں نے قبول کیا اور گناہوں کی لذت میں بھننے رہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے جو شیاطین وجنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی تھیں۔ یہ ہے کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے جو شیاطین وجنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی تھیں۔ یہ گویا جنات نے انسانوں کو بیان جاتوں کو قوف بناکر فائدہ اٹھایا اور انسانوں کا فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ انسان جنات کی بیان کردہ جھوٹی یا انگل پچو باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور کائن قتم کے لوگ ان سے دنیاوی مفادات حاصل کرتے رہے۔ کہ بینی قیامت واقع ہوگئی جے ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی فرمائے گا کہ اب جنبم تمہارا دائی ٹھکانہ ہے۔

وَكَنَالِكَ نُورِّلُ بَعْضَ الظَّلِمِيْنَ بَعْضًا لِبَمَا كَانُوْ أَيْكُسِ بُوْنَ ﴿

يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ الَمُ يَا أَتِكُمُ رُسُلُّ مِّنْكُمُ يَقُضُونَ عَلَيْكُمُ النِّيْ وَيُنْوِرُونُكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَلَا "قَالُوْا شَهِدُ نَا عَلَى اَنْفُسِنَا وَغَتَّرَتُهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْكَ وَشَهِدُ وَاعَلَى اَنْفُسِهِمُ اَنَهُمُ كَانُوا كَفِيرِينَ ۞

ذٰلِكَ أَنُ لَّمُ يَكُنُ رَّبُّكَ مُهُلِكَ الْقُرِٰى بِظُلْمٍ وَآهُلُهَا غَفِلُونَ ۞

رہوگے، ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہوتو دوسری بات ہے۔(۱) بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ 117. اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب۔(۱)

سال اے جنات اور انسانوں کی جماعت! کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پنجیر نہیں آئے تھے، (۳) جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ (۳) لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ (۳) اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کی بستی والوں کو کفر کے سبب ایی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس

ا. اور الله كى مشيت كفار كے ليے جہنم كا دائكى عذاب ہى ہے جس كى اس نے بار بار قرآن كريم ميں وضاحت كى ہے۔ بنا بريں اس سے كسى كو مخالطے كا شكار نہيں ہونا چاہيے كيونكه يہ استثناء الله تعالى كے مطلق ارادہ كے بيان كے ليے ہے جے كسى چيز كے ساتھ مقيد نہيں كيا جاسكتا اس ليے اگر وہ كفار كو جہنم سے نكالنا چاہے تو نكال سكتا ہے اس سے نہ وہ عاجز ہے نہ كوكى دوسرا روكنے والا۔ (اير الفاير)

۲. لیعنی جہنم میں جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کو ایک دوسرے کا ساتھی اور مددگار بنایا (جیسا کہ گذشتہ آیت میں گذرا) ای طرح ہم ظالموں کے ساتھ معالمہ کرتے ہیں ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر ہم مسلط کردیتے ہیں اس طرح ایک ظالم دوسرے ظالم کو ہلاک وتباہ کرتا ہے اور ایک ظالم کا انقام دوسرے ظالم سے لے لیتے ہیں۔

سع. رسالت ونبوت کے معاطے میں جنات انسانوں کے ہی تابع ہیں ورنہ جنات میں الگ نبی نہیں آئے البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے اور منذرین جنات میں ہوتے رہے ہیں جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں اور دیتے ہیں۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ جنات کا وجود انسان کے پہلے سے ہی ہے تو ان کی ہدایت کے لیے انہیں میں سے کوئی نبی آیا ہوگا پھر آوم علیکیا کے وجود کے بعد ہوسکتا ہے وہ انسانی نبیوں کے تابع رہے ہوں، البتہ نبی کرم منگائی گیم آلہ جن وانس کے لیے ہے اس میں کوئی شبہ نہیں۔

۷۲. میدان حشر میں کافر مخلف پینیترے بدلیں گے، مجھی اپنے مشرک ہونے کا انکار کریں گے (الانعام:۲۳) اور مجھی اقرار کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا، جیسے یہاں ان کا اقرار نقل کیا گیا ہے۔

ۅٙڸڴؙڷۣ؞ۯڒۻ۠ؿٞؠۜٞ؆ؘۼڡ۪ڵۅٛٲٷڝٵۯۺؙؚ۠ٛ ڽۼؘٵڣڸٟۘۼؠۜٵؽڡؙؠٛڶۅٛڽ۞

ۅؘۘڒڹُڮ الغَيَّىُ ذُوالرَّحْمَة ﴿ اِنْ يَشَا أَيْنُ هِبُكُمُ وَيُسْتَخْلِفَ مِنَ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَا ءُكُمَا اَنْشَا كُمُ مِّنْ ذِيْرِيَّةِ قَوْمِ الخَيْنَ۞

> ٳؾۜٙڡؘٵؾ۠ۅٛؗٛؖٛڡؘۮۅ۫ؽڵٳؾٟۨۊۜڡۧٵۧٲڬ۫ؾؙؙۄؙ ؠؚؠؙڠڿؚڔۣؽؙڹ۞

قُلُ لِقَوُمِ اعْمَالُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ اِنْ عَامِلٌ فَلَوْنَ لَهُ عَاقِبَةُ النَّالِرِ فَلَافِ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ النَّالِرِ

بستی کے رہنے والے() بے خبر ہوں۔

۱۳۲ اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درج ملیں گے<sup>(۲)</sup> اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔

السلال اور آپ کا رب بالکل غنی ہے رحمت والا ہے۔ (")
اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھالے اور تمہارے بعد جس کو
چاہے تمہاری جگہ آباد کردے جیساکہ تم کو ایک دوسری
قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ (")

۱۳۹۰. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کرسکتے۔(۵)

۱۳۵. آپ یه فرماد یجیے که اے میری قوم! تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی عمل کررہا ہوں،(۱) سو اب

ا. یعنی رسولوں کے ذریعے سے جب تک اپنی ججت قائم نہیں کردیتا، ہلاک نہیں کرتا جیسا کہ یہی بات سورہ فاطر: ۲۴۔ سورہ محل: ۲۷۔ سورہ بنی اسرائیل: ۱۵ اور سورہ ملک: ۸، ۹ وغیرہا میں بیان کی گئی ہے۔

لیعنی ہر انسان اور جن کے، ان کے باہمی درجات میں، عملوں کے مطابق، فرق وتفاوت ہوگا، اس سے یہ بھی معلوم
 ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح جنتی اور جہنی ہول گے۔

سر وہ غنی (بے نیاز) ہے اپنی مخلوقات ہے۔ انکا محتاج ہے نہ ان کی عبادتوں کا ضرورت مند ہے، ان کا ایمان اس کے لیے نفع مند ہے نہ ان کا کفر اس کے لیے ضرر رسال لیکن اس شان غناء کے ساتھ وہ اپنی مخلوق کے لیے رحیم بھی ہے۔ اس کی بے نیازی اپنی مخلوق پر رحمت کرنے میں مانع نہیں ہے۔

م. یہ اس کی بے پناہ قوت اور غیر محدود قدرت کا اظہار ہے۔ جس طرح پچپلی کی قوموں کو اس نے حرف غلط کی طرح مثا دیا اور ان کی جگہ نئی قوموں کو اٹھا کھڑا کیا، وہ اب بھی اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے تہمیں نیست ونابود کردے اور تہماری جگہ ایک قوم پیدا کردے جو تم جیسی نہ ہو۔ (مزید ملاحظہ ہو سورۂ نیاء: ۱۳۳ سورہُ ابراہیم: ۲۰ سورہُ فاطر: ۱۵ – ۱۵ سورہُ محد (شکالیا تیم)۔

۵. اس سے مراد قیامت ہے۔ "اور تم عاجز نہیں کر سکتے" کا مطلب ہے کہ وہ تہہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے چاہے تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو چکے ہو۔

٢. يه كفر اور معصيت پر قائم رہنے كى اجازت نہيں ہے بلكه سخت وعيد ہے جيسا كه اگلے الفاظ سے بھى واضح ہے۔ جس طرح

## اِتَّهُ لَا يُقْلِمُ الظَّلِمُوْنَ®

وَجَعَكُوُ اللهِ مِهَّا ذَرَا مِنَ الْحَرُثِ
وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْ الْهَذَالِتُهِ
بِرَعْمِهِمُ وَ لَمَنَ الشُّرَكَ إِنَّا فَهَا كَانَ
لِشُورَكَا إِنهِمُ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ
لِللهِ فَهُو يَصِلُ إلى شُركاً إِنهِمُ "سَأَءًمَا
يَحُكُمُونَ ۞

وَكَنَالِكَ زَلَيْنَ لِكَيْثِهِ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْشُرَكَا وَٰهُمُو لِيُرُدُوهُمُ

جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔()

۱۳۷. اور الله تعالی نے جو تھیتی اور مویثی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ الله کا مقرر کیا اور بزعم خود کہتے ہیں کہ یہ تو الله کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، (۲) پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو الله کی طرف نہیں پہنچتی (۳) اور جو چیز الله کی ہوتی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے (۳) کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔

ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو

دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿وَقُلْ لِلّذِینَ لاَیُوْینُونَ اعْمَانُوا عَلَی مَکانَتِ کُوْ اِنَّا هٰمِه وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾ (مود: ١٣١١) (جو ایمان نہیں لاتے، ان سے کہد دیجیے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ ہم بھی عمل کرتے ہیں اور انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں)۔

ا. جیسا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ سچاکرہ کھایا، ۸ہجری میں مکہ فتح ہوگیا اور اس کے فتح کے بعد عرب قبائل جوق در جوق مسلمان ہونا شروع ہوگئے اور پورا جزیرۂ عرب مسلمانوں کے زیر نگیں آگیا اور یہ دائرہ پھر پھیلتا اور بڑھتا ہی چلاگیا۔

۲. اس آیت میں مشرکوں کے اس عقیدہ وعمل کا ایک نمونہ بتلایا گیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑ رکھے تھے۔ وہ زمینی پیداوار اور مال مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ اپنے نود ساختہ معبودوں کے لیے مقرر کر لیتے۔ اللہ کے جے کو مبمانوں، فقراء اور صلۂ رحمی پر خرچ کرتے اور بتوں کے جے کو بتوں کے مجاورین اور ان کی ضروریات پر خرچ کرتے در بتوں کے حصے کو بتوں کے مجاورین اور ان کی ضروریات پر خرچ کرتے۔ پھر اگر بتوں کے مقررہ جصے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے جے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے اور اس کے برعکس معاملہ ہوتا تو بتوں کے جصے میں سے نہ نکالتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے۔

م. لینی اللہ کے جصے میں کمی کی صورت میں بتول کے مقررہ جصے میں سے تو صدقات وخیرات نہ کرتے۔

م. بال اگر بتوں کے مقررہ جصے میں کی ہوجاتی تو وہ اللہ کے مقررہ جصے سے لے کر بتوں کے مصالح اور ضروریات پر خرچ کر لیتے۔ یعنی اللہ کے مقابلہ میں بتوں کی عظمت اور ان کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ تھا جس کا مشاہدہ آج کے مشرکین کے رویے سے بھی کیا جاسکتا ہے۔

m20

وَلِيَكِيْسُواْ عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمُ وَلَوْشَآءَاللَّهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرُهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ®

ۅۘۊٵٷٳۿڹ؋ٵڹڠٵۿٷۜػۯٮٛ۠ڝۼٛڗٞٞ ڵٳؽڟۼؠؙۿٵٙٳڵٳڡؘؽ۫ۺٚٵٛٷۑڔؘۼؠۿؚۄؙۅٵڹ۫ڡٵۿ ڂڔۣۜڡٙٮڟۿۏۯۿٵۅٵڹڠٵۿؙؚڵٳؽۮؙڴۯۏڹ ٳڛؙػٳؿؙٷڲؽۿٵڣؾڒٙٳٞۼػڶؽۼۺؽڿڔۣ۬ؽۿؚۿ ؠؠٵػٳؿؙٳؽڣٛؾڒؙۏڹ۞

وَقَالُوْا مَا فَ بُطُونِ لهٰذِهِ الْاَنْعَامِرِخَالِصَةٌ لِنْكُوْرِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى ٓاذُو اِجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنُ

مستحن بنا رکھا ہے (۱) تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کردیں (۱) اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے (۱) تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنارہے ہیں یو نہی رہنے دیجیے۔

۱۳۸ اور وہ اپنے خیال پریہ بھی کتے ہیں کہ یہ کچھ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعال ہر خص کو جائز نہیں ان کو کوئی نہیں کھاسکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، (۳) اور کچھ مویشی ہیں جن پر سواری یا باربرداری حرام کردی گئی، (۵) اور کچھ مویش ہیں جن پریہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر افتراء باندھنے کے طور پر۔(۱) ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افتراء کی سزا دیے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افتراء کی سزا دیے دیتا ہے۔ اسلا اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردول کے لیے ہے اور ہماری میں ہے وہ خالص ہمارے مردول کے لیے ہے اور ہماری

ا. یہ اشارہ ہے ان کے بچیوں کے زندہ درگور کردینے یا بتوں کی بھینٹ چڑھانے کی طرف۔

۲. لین ان کے دین میں شرک کی آمیزش کردیں۔

سم. یعنی الله تعالی اپنے اختیارات اور قدرت ہے، ان کے ارادہ واختیار کی آزادی کو سلب کرلیتا، تو پھر یقیناً یہ وہ کام نہ کرتے جو نہ کور ہوئے لیکن ایسا کرنا چونکہ جبر ہوتا، جس میں انسان کی آزمائش نہیں ہوسکتی تھی، جب کہ الله تعالی انسان کو ارادہ واختیار کی آزادی دے کر آزمانا چاہتا ہے، اس لیے الله نے جبر نہیں فرمایا۔

عم. اس میں ان کی جابلی شریعت اور اباطیل کی تین صورتیں اور بیان فرمائی بیں۔ حِبْدِ (بمعنی منع) اگرچہ مصدر ہے لیکن مفعول یعنی مَٹِجُورٌ (ممنوع) کے معنی میں ہے۔ یہ کبلی صورت ہے کہ یہ جانور یا فلال کھیت کی پیداوار، ان کا استعال ممنوع ہے۔ اسے صرف وہی کھائے گا جے ہم اجازت دیں گے۔ یہ اجازت بتول کے خادم اور مجاورین ہی کے لیے ہوتی۔

۵. یہ دوسری صورت ہے کہ وہ مختلف قتم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام آزاد چھوڑ دیتے جن سے وہ باربرداری یا سواری کا کام نہ لیتے جیسے بَحیْرة سَائِبَة وغیرہ کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

١٠. يه تيسرى صورت ہے كه وہ ذئ كرتے وقت صرف اپنے بتول كانام ليتے، الله كا نام نه ليت ليس في اس كا مفہوم يه بيان كيا ہے كه ان جانوروں پر بيٹھ كر وہ ق كے ليے نه جاتے۔ بہر حال يه سارى صورتيں گھڑى ہوئى تو ان كى اپنى تھيں ليكن وہ الله پر افتراء باندھتے تعنى يه باور كراتے كه الله كے حكم سے ہى ہم سب پھھ كررہے ہيں۔

مَّيُتَةً فَهُمُ فِيُهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيُهِمُ وَصُفَهُمُ ۖ إِنَّهُ كَلِيمٌ عَلِيْمٌ ۞

قَدُ خَسرَالَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا أَوْلَادَهُمُ سَفَهَا اللهُ الْمِرَاءُ بِغَيْرِعِلْمِ وَّحَرَّمُوا مَارَنَ قَهُمُ اللهُ افْتِرَاءُ عَلَى اللهُ قَدُ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴿

وَهُوَالَّذِيُ اَنُشَا اَجُنَّتٍ مَّعُوُوشَتٍ وَعَيْرَ مَعُرُوشَتٍ وَالتَّحْلَ وَالنَّرْعُ مُخْتَلِقًا اُكُلُهُ وَالنَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَالِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَالِهٍ \*كُلُوا مِنْ ثَمَرِ إِذَ ٱلشَّهُرَ وَالتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِم \* وَلَا شُنْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ النَّسُرِ فِيْنَ ﴿

عور تول پر حرام ہے۔ اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں۔ (۱) ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے (۲) بلاشبہ وہ حکمت والا ہے اور وہ بڑا علم والا ہے۔ ۱۳۰ واقعی خرابی میں پڑگئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہ حماقت بلاکسی سند کے قتل کرڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھیں ان کو حرام کرلیا محض اللہ پر افتراء باندھنے کے طور پر۔ بے شک یہ لوگ گراہی میں پڑگئے اور بھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے۔ پڑگئے اور جبی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے۔

اس اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے وہ بھی جو مٹیوں پر نہیں مٹیوں پر نہیں اور وہ بھی جو مٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے اور کھجور کے درخت اور کھی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں (۳) اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے این سب کے

ا. یہ ایک اور شکل ہے کہ جو جانور وہ اپنے بتوں کے نام وقف کرتے، ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچے صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ ہاں اگر بچے مردہ پیدا ہوتا تو پھر اس کے کھانے میں مرد وعورت برابر ہیں۔

۲. الله تعالی نے فرمایا کہ یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں اور الله پر افتراء باندھتے ہیں، ان پر عنقریب الله تعالی انہیں سزا
 دے گا۔ وہ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح علم رکھنے والا ہے اور اپنے علم و حکمت
 کے مطابق وہ جزاء وسزا کا اہتمام فرمائے گا۔

سلا مَعْرُوْشَاتِ کا مادہ عَوْشٌ ہے جس کے معنی بلند کرنے اور اٹھانے کے ہیں۔ مر اد معروشات سے بعض درختوں کی وہ بلیں ہیں۔ اور غیر بلیں ہیں۔ ورختوں کی جلیں ہیں۔ اور غیر بلیں ہیں۔ اور غیر معروشات، وہ درخت ہیں جن کی ببلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتیں بلکہ زمین پر ہی تھیلتی ہیں، جیسے خربوزہ اور تربوز وغیرہ کی ببلیں ہوتے۔ یہ تمام ببلیں، درخت اور کھجور کے درخت اور کسیس ہوتے۔ یہ تمام ببلیں، درخت اور کھجور کے درخت اور کسیسیاں، جن کے ذاکتے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور زیتون واٹار، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کسیسیاں، جن کے لیے دکھے آیت 99 کا عاشیہ۔

سی اور اس میں جو کھاؤ جب وہ نکل آئے اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاشنے کے دن دیا کرو<sup>(۱)</sup> اور حد سے مت گزرنے والوں کو ناپیند کرتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

وَمِنَ الْاَنْعَامِرَحُمُولَةً وَّ فَرُشًا ۚ ثَكُوْامِمَّا رَنَ قَكُوُ اللهُ وَلاَتَتَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُوْعَنُ الْأَمْيِدِينَ ﴿

۱۳۲ اور مویشیوں میں اونچ قد کے اور چھوٹے قد کے اور شھوان کے اور شیطان کے قدم بقدم مت چلوہ(۱) بلاشک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔

ثَلَيْنِيَةً أَذُواجٍ مِنَ الضَّالْ الثَّنايُنِ وَمِنَ

۱۳۳. (پیدا کیے) آٹھ نر ومادہ (۱) یعنی بھیر میں دو قسم اور

ا. یعنی جب کھیتی سے غلہ کاٹ کر صاف کرلو اور کھل درختوں سے توڑلو، تو اس کاحق ادا کرو۔ اس حق سے مراد بعض علماء کے نزدیک صدقہ ہے اور بعض کے نزدیک صدقہ واجبہ یعنی عشر، دسوال حصہ (اگر زمین بارانی ہو) یا نصف عشر یعنی بیسوال حصہ (اگر زمین کنویں، میوب ویل یا نہری یانی سے سیراب کی جاتی ہو)

7. لیعنی صدقہ و خیرات میں بھی حدے تجاوز نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کل کو تم ضرورت مند ہوجاؤ۔ بعض کہتے ہیں اس کا تعلق حکام ہے ہے یعنی صد قات وز کوۃ کی وصولی میں حد ہے تجاوز نہ کرو اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بیاق آیت کی رو سے زیادہ صحیح یہ بات لگتی ہے کہ کھانے میں اسراف مت کرو کیونکہ بسیار خوری عقل اور جمع دونوں کے لیے مضر ہے۔ اسراف کے یہ سارے ہی مفہوم مراد ہوسکتے ہیں۔ دوسرے مقامات پر اللہ تعالی نے کھانے سارے ہی مفہوم مراد ہوسکتے ہیں۔ دوسرے مقامات پر اللہ تعالی نے کھانے پینے میں بھی اعتدال بہت ضروری اور اس سے تجاوز پینے میں بھی اعتدال بہت ضروری اور اس سے تجاوز اللہ کی نافرمانی ہے۔ آج کل مسلمانوں نے اس اسراف کو لینی امارت کے اظہار کی علامت بنالیا ہے۔ فَائِنَا لللہِ وَائِنَا اللهِ وَائِنَا اللّٰهِ وَائِنَا اللّٰهِ وَائِنَا اللّٰهِ وَائِنَا اللّٰهِ وَائِنَا اللّٰهِ مَالِ اللّٰهِ مَالِ ہُم ہی پندیدہ نہیں ہے، صدقہ و خیرات دینے میں نہ کی اور چیز میں۔ ہر چیز میں اعتدال اور میانہ ردی مطلوب و محبوب ہے اور اس کی تأکید کی گئی ہے۔

٧٠. حَمُّولَةً (بوجھ اٹھانے والے) سے مراد، اونث، بيل، گدھا، فچر وغيرہ ہيں، جو بار برداري كے كام ميں آتے ہيں اور فَوْشًا سے مراد زمين سے لگے ہوئے جانور۔ جيسے بكرى وغيرہ جس كاتم دودھ پيتے يا گوشت كھاتے ہو۔

۵. یعنی سیلوں، کھیتوں اور چوپایوں ہے۔ ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ان کو تمہارے لیے خوراک بنایا ہے۔
 ۲. جس طرح مشرکین اس کے پیچے لگ گئے اور حلال جانوروں کو بھی اپنے اوپر حرام کرلیا گویا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کو حلال کرلینا، یہ شیطان کی پیروی ہے۔

2. لینی أَنْشَأَ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجِ (ای الله نے آٹھ زوج پیدا کے) أَزْوَاجٌ، زَوْجٌ کی جُحْ ہے۔ ایک ہی جنس کے نر اور مادہ

الْمُعَزِاتَّنَيْنِ قُلُ ۚ النَّكَرِيُنِ حَرَّمَ اَمِر الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّااشَ مَكَ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ مُنِّئِّوْنِ بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴿

وَمِنَ الْإِلِى الثَّنَيُّ وَمِنَ الْبُقِرِ الْنَكِيْنِ قُلَ ﴿الْاَكْنِيُ حَرَّمَ آمِر الْاُنْتَيَيْنِ اَمَاشَتَهَ الْتَكَاتُ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْتَيْبُنِ الْمُكُنْكُو شُهَدَا اَ إِذْ وَصْلَكُو اللهُ بِهٰذَا الْفَاسَ إِفَالُو مِثِنِ افْتَرَى عَلَى الله وكذِ بَالِيُضِلُ النَّاسَ بِفَيْرِعِلُو إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقُومُ القَّلِي لِينَ ﴿

بكرى ميں دو قشم (۱) آپ كہيے كه كيا الله نے ان دونوں نروں كو حرام كيا ہے يا دونوں مادہ كو؟ يا اس كو جس كو دونوں مادہ پيك ميں ليے ہوئے ہيں؟(۲) تم مجھ كو كسى دونوں مادہ پيك ميں ليے ہوئے ہيں؟(۲)

الم ١٣٠٠. اور اونٹ ميں دو قسم اور گائے ميں دو قسم (م) آپ كہي كہ كيا الله تعالى نے ان دونوں نروں كو حرام كيا ہے يا دونوں مادہ كو؟ يا اس كو جس كو دونوں مادہ يہيٹ ميں ليے ہوئ ہوں؟ كيا تم حاضر شخے جس وقت الله تعالى نے تم كو اس كا حكم ديا؟ (۵) تو اس سے زيادہ كون ظالم ہوگا جو الله تعالى پر بلا دليل جموئی تہت لگائے، (۲) تاكہ لوگوں كو اللہ تعالى پر بلا دليل جموئی تہت لگائے، (۲) تاكہ لوگوں كو

کو زوج (جوڑا) کہا جاتا ہے اور ان دونوں کے ایک ایک فرد کو بھی زوج کہد لیا جاتا ہے کیونکہ ہر ایک دوسرے کے لیے زوج ہوتا ہے۔ قرآن کے اس مقام پر بھی ازواج، افراد ہی کے معنی میں استعال ہوا ہے یعنی ۱ افراد اللہ نے پیدا کیے۔ جو باہم ایک دوسرے کا جوڑا ہیں۔ یہ نہیں کہ زوج (معنی جوڑے) پیدا کیے کیوں کہ اس طرح تعداد ۸ کے بجائے ۱۲ ہوجائے گی جو آیت کے اگلے حصہ کے مطابق نہیں ہے۔

ا. یہ ثَمَانِیَةَ سے بدل ہے اور مراد دو قشم سے نر اور مادہ ہے لینی بھیڑ سے نر اور مادہ اور بکری سے نر اور مادہ پیدا کیے (بھیٹر میں ہی دنبہ چھترا بھی شامل ہے)۔

٢. مشركين جو بعض جانوروں كو اپنے طور پر بى حرام كر ليتے تھے، اس كے حوالے سے اللہ تعالى پوچھ رہا ہے كہ اللہ تعالى في اللہ نے ان كے نرول كوحرام كيا ہے يا ماداؤں كو يا اس بچے كو جو دونوں ماداؤں كے پيٹ ميں ہيں؟ مطلب يہ ہے كہ اللہ نے توكى كو بجى حرام نہيں كيا ہے۔

٣. تمهارے پاس حرام قرار دینے کی کوئی یقی ولیل ہے تو پیش کرو کہ بَحِیْرَةِ، سَائِبَةٍ وَصِیْلَةِ اور حَامٍ وغیرہ اس دلیل کی بنیاد پر حرام ہیں۔

٣٠. يه بھى نَمَانِيَةَ سے بدل ہے اور بہاں بھى دو دو قتم سے دونوں كے نر اور مادہ مراد بيں اور بول يه آٹھ قتميں پورى ہو گئيں۔
٥. يعنى تم جو بعض جانوروں كو حرام قرار ديتے ہو، كيا جب الله نے ان كى حرمت كا حكم ديا تو تم اس كے پاس موجود تھ؟
مطلب يه ہے كه الله نے تو ان كى حرمت كا كوئى حكم ہى نہيں ديا۔ يه سب تمہارا افتراء ہے اور الله پر جھوٹ باند ھے ہو۔
٢. يعنى يہى سب سے بڑا ظالم ہے۔ حديث ميں آتا ہے۔ ني طَالِيْظِم نے فرمايا كه ميں نے عمرو بن لحى كو جہنم ميں اپنى انتريال كھينچة ہوئ ديكھا، اس نے سب سے پہلے بتوں كے نام پر وَصِيلَةٍ اور حَامٍ وغيرہ جانور چھوڑنے كا سلسله شروع كيا تھا (صحيح

البخاري، تفسير سورة المائدة- صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء) امام ابن كثير فرمات بير كم يد

گراہ کرے یقیناً اللہ تعالی ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھلاتا۔

160 آپ کہہ دیجے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے
پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے
والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگریہ کہ وہ مردار ہو یا
کہ بہتا ہوا خون ہو یا خزیر کا گوشت ہو، کیوں کہ وہ بالکل
ناپاک ہے یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے
ناپاک ہے یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے
نامزد کردیا گیا ہو۔(۱) پھر جو شخص مجبور ہوجائے بشر طیکہ نہ
نامزد کردیا گیا ہو۔(۱) پھر جو شخص مجبور ہوجائے بشر طیکہ نہ

قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أَوْمِي إِلَىّ مُحَوَّمًا عَلَى طاعِدٍ يَنْطَعَمُ فَ الآدانُ تَنْكُوْنَ مَيْتَ قَ أَوْدَمًا مَّسُفُوُدًا أَوْلَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِلَّهُ رِجْسُ آوُ فِسُقًا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ رِبِهُ فَنَسِ اضُطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ خَفُورُ رَّجِدِيْدُ ﴿

عمرو بن لحی، خزاعہ قبیلے کے سرداروں میں سے تھا جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا تھا، اس نے سب سے پہلے دین ابرامیمی میں تبدیلی کی اور جاز میں بت قائم کر کے لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور مشرکانہ رسمیں جاری کیں (اہن کٹر) بہر حال مقصود آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آٹھ قتم کے جانور پیدا کرکے بندول پر احسان فرمایا ہے، ان میں سے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کرلینا، اللہ کے احسان کو رد کرنا بھی ہے اور شرک کا ار تکاب بھی۔ ا. اس آیت میں جن چار محرمات کا ذکر ہے، اس کی ضروری تفصیل سورہ بقرہ: ۱۷۱ کے حاشے میں گذر چکی ہے۔ یہاں یہ نکتہ مزید قابل وضاحت ہے کہ ان چار محرمات کا ذکر کلمہ حصر سے کیاگیا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چار قسمول کے علاوہ باقی تمام جانور حلال ہیں۔ جب کہ واقعہ یہ ہے کہ ان چار کے علاوہ اور جانور بھی شریعت میں حرام میں، چریبال حصر کیول کیاگیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے قبل مشرکین کے جابلانہ طریقول اور ان کے رد کا بیان چلا آرہا ہے۔ ان ہی میں بعض جانوروں کا بھی ذکر آیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر حرام کرر کھے تھے، اس سیاق اور ضمن میں یہ کہا جارہا ہے کہ مجھ پر جو وحی کی گئی ہے اس میں تو اس سے مقصود مشرکین کے حرام کردہ جانوروں کی حلت ہے لیعنی وہ حرام نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے جن محرمات کا ذکر کیا ہے ان میں تو وہ شامل ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ حرام ہوتے تو اللہ تعالی ان کا بھی ذکر ضرور کرتا۔ امام شوکانی نے اس کی توجیہ اس طرح کی ہے کہ اگر یہ آیت کی نہ ہوتی تو پھر یقیناً محرمات کا حصر قابل تسلیم تھا لیکن چونکہ اس کے بعد خود قرآن نے سورۃ المائدہ میں بعض اور محرمات کا ذکر کیا ہے اور نبی سَکالیٹیئم نے بھی کچھ محرمات بیان فرمائے ہیں، تو اب وہ بھی ان میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ نبی سَکالیٹیٹم نے پرندوں اور درندوں کی حلت وحرمت معلوم کرنے کے لیے دو اصول بیان فرمادیے ہیں جن کی وضاحت بھی ندکورہ محوله عاشيه ميں موجود ہے۔ أَوْ فِسْقًا كا عطف لَحْمَ خِنْزِيْدِ پر ہے۔ اس ليے منصوب ہے، معنی بي أَيْ: ذُبِحَ عَلَى الْأَصْنَام، "وہ جانور جو بتوں کے نام پر یا ان کے تھانوں پر ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذیج کیے جائیں" لعنی ایسے جانوروں پر گو عندالذی اللہ کا نام لیا جائے، تب بھی حرام ہول کے کیونکہ ان سے اللہ کا تقرب نہیں، غیر الله کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے۔ فسق رب کی اطاعت سے خروج کا نام ہے۔ رب نے تھم دیا ہے کہ الله تعالیٰ کے نام پر جانور ذنج کیا جائے اور صرف ای کے تقرب ونیاز کے لیے کیا جائے، اگر ایسانہیں کیا جائے گا تو یہ فس اور شرک ہے۔

تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو تو واقعی آپ کا رب غفور ورحیم ہے۔

۱۴۷۱. اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کردیے تھے(ا) اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کردی تھیں گر وہ جو ان کی پشت پر یا انتزایوں میں گی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو۔(ا) ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی(ا) اور ہم یقنیاً سے ہیں۔(ا)

۱۳۷ . پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرماد یکھے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے (۵) اور اس کا عذاب مجرم لو گول سے نہ ٹلے گا۔ (۲)

۱۳۸. یه مشرکین (یول) کہیں گے که اگر الله تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نه ہم شرک کرتے اور نه ہمارے باپ دادا اور نه ہمارے بولوگ اور نه ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔(۵) اسی طرح جو لوگ

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوَاحَرَّمُنَاكُلُ ذِي ظُفْرَ وَمِنَ الْبَقَرَ وَالْغَنَوْحَرَّمُنَاعَلَيْهُمْ شُخُومُهُمَّ الَّلَا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُمَّمَا أَوِ الْحَوَايَا آوُمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمُ وَ وَإِنَّالَصْدِقُونَ ۞

فَإِنْ كَنَّ بُوْكَ فَقُلْ رَّ بُكُوْدُوْرَحُمَةٍ وَّالِسِعَةٍ ۚ وَلاَيُرَدُّ بَأْشُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۞

سَيَقُولُ الَّذِيْنَ اَشْرُنُوا لَوَشَأَءُ اللهُ مَا اَشُرَكُنَا وَلَاَ ابَا وُنا وَلاحَوَّمُنامِنُ شَّئُ كَذٰلِكَ كَنَّابَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا ابَأْسَنَا ۖ قُلُ

ا. ناخن والے جانور سے مراد وہ ہاتھ والے جانور ہیں جن کی انگلیاں پھی ہوئی یعنی جداجدا نہ ہوں۔ جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ، قاز، گائے اور بکری وغیرہ۔ ایسے سب چرند پرند حرام تھے۔ گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنج کھلے ہوں۔

۲. لیعنی جو چربی گائے یا بکری کی پشت پر ہو (یا دینے کی چکتی ہو) یا انتزایوں (یا اوجھ) یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔
 چربی کی یہ متعدار حلال تھی۔

١٠ اس كا مطلب يه ب كه يهود يفيناً الني مذكوره وعوب ميس جمول بير-

۵. اس لیے تکذیب کے باوجود عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔

۲. یعنی مہلت دینے کا مطلب ہمیشہ کے لیے عذاب الٰہی سے محفوظ ہونا نہیں ہے۔ وہ جب بھی عذاب دینے کا فیصلہ کرے
 گا تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔

2. یہ وہی مغالطہ ہے جو مشیتِ الٰہی اور رضائے الٰہی کو ہم معنی سمجھ لینے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جس کی وضاحت پہلے کی جاچکی ہے۔

هَلُ عِنْدَاكُوْ مِّنَ عِلْمِ فَتُخْوِجُولُا لَنَا الْنَ تَتَّبِعُونَ الِاالْقَنَّ وَإِنَ اَنْتُوْ الْاَقَغُرْضُونَ ۞

قُلْ فَلِلهِ الْخِبَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَكُوشَآ ءَلَهَا لُكُو ٱجْمَعِيْنَ ®

قُلْ هَلُمَّ شُهَكَ آءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَكُ وَنَ انَّ اللهَ حَرَّمَ هِذَا قَانَ شَهِكُ وَا فَلاَ نَشْهَكُ مَعَهُمُ وَلاَتَنَّيْمُ آهُوَ آءَ الَّذِينَ كَنَّ بُوْا بِالْدِتِنَا وَالَّذِينَ لاَيْؤُمِنُونَ بِالْاِخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿

قُلْ تَعَالَوْا آتُلُ مَاحَرَّمَرَكُلُمُّ عَلَيْكُوُ ٱلَّا تُشْرِكُوْ ابِهِ شَيئًا قَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا \* وَلاَ تَقْتُلُوْ آوُلادَكُوْ شِنْ إِمْلاَقٍ خَنُ نَزُزُقُكُوْ

ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔(۱) آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو۔(۱) تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔

۱۳۹. آپ کہیے کہ بس پوری ججت اللہ ہی کی رہی۔ پھر اگر وہ جاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔

• 10. آپ کہے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کردیا ہے، (۳) گھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت (۳) نہ دیجے اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو گھراتے ہیں۔ (۵)

101. آپ کہے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر ساؤں جن (یعنی جن کی مخالفت) کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمادیا ہے، (۲) وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کی چیز کو

ا. الله تعالیٰ نے اس مغالطے کا ازالہ اس طرح فرمایا کہ اگر یہ شرک الله کی رضا کا مظہر تھا تو پھر ان پر عذاب کیوں آیا؟ عذاب الٰہی اس بات کی دلیل ہے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضائے الٰہی اور چیز۔

۴. لیغیٰ اپنے دعوے پر تمہارے پاس دلیل ہے تو پیش کرو! لیکن ان کے پاس دلیل کہاں؟ وہاں تو صرف اوہام وظنون ہی ہیں۔ ۱۳. لیغیٰ وہ جانور جن کو مشرکین حرام قرار دیے ہوئے تھے۔

- ٨٠. كول كه ان كي ياس سوائ كذب وافتراء كي كي نهيل-
  - ۵. یعنی اس کا عدیل (برابر کا) کلمبرا کرشرک کرتے ہیں۔

۲. یعنی حرام وہ نہیں ہیں جن کو تم نے بلا دلیل مَا أَنْزَلَ اللهُ مُحض اپنے اوہام باطلہ اور ظنون فاسدہ کی بنیاد پر حرام قرار
 دے رکھا ہے بلکہ حرام تو وہ چیزیں ہیں جن کو تمہارے رب نے حرام کیا ہے۔ یونکہ تمہارا پیدا کرنے والا اور تمہارا
 پالنہار وبی ہے اور ہر چیز کا علم بھی ای کے پاس ہے۔ اس لیے ای کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال اور

وَالِّالُهُمُّ وَلَاَتَفُمُ الْمُواالْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنُهَا وَمَابُطَنَّ وَلَاتَفَتُلُواالنَّفُسَ الَّتِيَ حَرِّمَ اللَّهُ الَّلَّ بِالْهَقِّ دْلِكُوْوَصْلَكُوْ بِهِ لَعَلَّكُوْنَعْقِلُونَ

ۅؘڵڒؾؘڠٞؠؙؿؚٛٳڡٵڶٵڵؽؗڗؚؽۅڔٳؖڵڒڽٵڰؿؖۿؚؽ ٲڂۛڛڽؙڂؾۨٝۑؽڣڵۼٵۺ۠ڰ؋ٷٙۅٛٷؗٳٵڰؽڶ ۅؘٵڵؚؠؽڒؘٳؽڽٳڷۺۣٝڂۣڶڒؙڰڵۣڡ۠ڹڡ۫ۺٵٳڷڒۅؙۺڡؘۿٵ

شریک مت گھراوُ() اور مال باپ کے ساتھ احسان کرو۔ کرو() اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قبل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں (ا) اور بے حیائی کے جنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ خواہ وہ علانیہ ہوں خواہ پوشیدہ، اور جس کا خون کرنا اللہ تعالی نے حرام کردیا ہے اس کو قبل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ (۱) ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سجھو۔ ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سجھو۔ ایک کے باس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحن ہے یہاں تک کہ وہ اپنے س رشد کو پہنچ جائے (۱۵ اور ناپ تول پوری پوری کرو انصاف کے پہنچ جائے (۱۵ اور ناپ تول پوری پوری کرو انصاف کے

جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ چنانچہ میں تہمیں ان باتوں کی تفصیل بتلاتا ہوں جن کی تاکید تمہارے رب نے کی ہے۔

ا. أَلّا تُشْرِکُوْا ہے پہلے أَوْصَاکُمْ مُحذوف ہے لینی اللہ تعالیٰ نے تہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کی چیز کو تم شریک مت تھراؤ شرک سب ہے بڑا گناہ ہے، جس کے لیے معافی نہیں، مشرک پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے۔ قرآن مجید میں یہ ساری چیزی مختلف انداز ہے بار بار بیان ہوئی ہیں۔ اور نبی کریم سُکُانِیْکِمُ نے بھی احادیث میں ان کو تفصیل اور وضاحت ہے بیان فرما دیا ہے اس کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آگر شرک کا عام ار تکاب کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی توحید واطاعت کے بعد یہاں بھی (اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی) والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کئی کا حکم دیا گیا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کئی تقاضے پورے نہیں کے تو وہ ربوبیت کبری کے اس نے جس سلوک کے تقاضے پورے نہیں کے تو وہ ربوبیت کبری کے اتفاضے بھی پورے نہیں کے تو وہ ربوبیت کبری کا تقاضے بھی پورے کرنے میں ناکام رہے گا۔

۳. زمانۂ جاہلیت کا یہ فعل فتیج آج کل ضبط ولادت یا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے پوری دنیا میں زور وشور سے جاری ہے۔ الله تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔

٣. لينى قصاص كے طور پر نه صرف جائز ہے بلكه اگر مقتول كے وارث معاف نه كريں تو يه قتل نہايت ضرورى ہے۔ ﴿وَلَكُوْم فِى الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ﴾ (ابقرة: ١٤٥) (قصاص ميں تمہارى زندگى ہے)۔

۵. جس یتیم کی کفالت تمهاری ذمه داری قرار پائے، تو اس کی ہر طرح خیر خوابی کرنا تمهارا فرض ہے۔ اس خیر خوابی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے اس مال سے یعنی وراثت میں سے اس کو حصه ملا ہے، چاہے وہ نفذی کی صورت میں ہو یا زمین اور جائیداد کی صورت میں، تاہم ابھی وہ اس کی حفاظت کرنے کی الجیت نہیں رکھتا۔ اس کے مال کی اس وقت تک پورے خلوص سے حفاظت کی جائے جب تک وہ بلوغت اور شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ کفالت کے نام پر

وَإِذَاقُلُتُمُ فَاعْدِالُوَا وَلَوُكَانَ ذَا قُرُنِ ۚ وَبِعَهْدِ اللّهِ اَوْفُوا ۗ ذٰلِكُهُ وَصّٰكُمْ بِهِ لَعَكُمُ تَنَكَّنُونَ ۖ

وَانَّ لِمَذَاصِرَاعِيُّ مُسْتَقِيْمًا فَالَّبِعُولاً وَلاَتَنَّبِعُوا السُّبُلَ تَتَقَرَّقَ بِكُوْعَنْ سِيلِهِ ذَلِكُوْوَلْسُكُورِهِ

ساتھ، (۱) ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ (۲) اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو، اور الله تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو، ان کا الله تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔

100. اور یہ کہ یہ دین (۳) میرا راستہ ہے جومتقیم ہے سو اس راہ پر چلو (۴) اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں

اس کی عمر شعور سے پہلے ہی اس کے مال یا جائیداد کو ٹھکانے لگادیا جائے۔

ا. ناپ تول میں کی کرنا، لیتے وقت تو پورا ناپ یا تول کرلینا، مگر دیتے وقت ایسا نہ کرنا بلکہ ڈنڈی مارکر دوسرے کو کم دینا، یہ نہایت پت اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ قوم شعیب علیمیا میں یہی اخلاقی بیاری تھی جو ان کی تباہی کے مجملہ اسباب میں سے تھی۔

۲. یہاں اس بات کے بیان سے یہ مقصد ہے کہ جن باتوں کی تاکید کررہے ہیں، یہ ایک نہیں ہیں کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو۔اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کا تھم ہی نہ دیتے۔ اس لیے کہ طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہیں تھہراتے۔ اس لیے اگر نجات اخروی اور دنیا میں بھی عزت وسر فرازی چاہتے ہوتو ان احکام اللی پر عمل کرو اور ان سے گریز مت کرو۔ سع. هٰذَا (یہ) سے مراد قرآن مجید یا دین اسلام یا وہ احکام ہیں جو بطور خاص اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں اور وہ ہیں توحید، معاد اور رسالت۔ اور یہ اسلام کے اصول علاقہ ہیں جن کے گرد پورا دین گھومتا ہے۔ اس لیے جو بھی مراد لیا جائے مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔

اللہ صراط متنقیم کو واحد کے صیغے سے بیان فرمایا کیونکہ اللہ کی، یا قرآن کی، یا رسول اللہ صَافِیقِاً کی راہ ایک ہی ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں۔ اس لیے پیروی صرف ای ایک راہ کی کرنی ہے کی اور کی نہیں۔ یہی ملت مسلمہ کی وحدت واجہاع کی بنیاد ہے جس سے ہٹ کریہ امت مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئی ہے۔حالانکہ اسے تاکید کی گئی ہے کہ "دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کرویں گئ"۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ آنُ اَقِیمُوا اللّٰہِ مِنِی وَ لَا اللّٰہِ مِنِی وَ لَا اللّٰہِ مِنِی وَ لَا اللّٰہِ مِنِی وَ لَا اللّٰہِ مِن وَ اللّٰہِ مِن وَ لَا لَا اللّٰہِ مِن وَ اللّٰہِ مِن وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ مِن مِن اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِن وَ اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِن وَ اللّٰہِ مِن وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ مِن مِن اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِن اللّٰہُ کا سیدھا راستہ ہے "۔ اور چند خطوط اس کے دائیں اور بائیں جانب کینچے اور فرمائی جو زیر وضاحت ہے۔ (سند بھی اللہ کا سیدھا راستہ خال کو قرام کو بلا تا ہے۔ پھر آپ مَن اللّٰہِ عَالٰہِ عَلَا اللّٰہُ کا سیدھا راستہ خال کو اللّٰہِ کی کی اللہ میں میں صراحت ہے کہ دو دو خط دائیں اور بائیں کینچے۔ یعنی کل چار خطوط (لکریں) کینچے اور انہیں شیطان کا راستہ ہٹایا۔

لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ ﴿

ؿ۠ؖڗٳؾؽڹٵۿۅؙڛؠٳڵڲڹڹۘؾؠۜٵؗڡٵۼٙؽٳڷڹؽٞٲڂٮؽ ۅؘڡٞڣۣؽڲڒڽڴؚڷۺٞؿ۠ٞٷۿٮڰٷٙؽڂڡڐؙڵڡؘڰۿؗۮ ٮڸؚؿٙٵٚۦۯێۣۿۏؙؿؙٷؽٷؽؙ

وَهٰنَاكِيْتُ الزُّلْفَهُ مُلِرَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقَتُوا لَمَ لَكُوْدُ تُرْحَمُونَ

آنُ تَقُوُلُوۤٳٳٚئُمَاۤٲئُزِلَ الكِتٰبُعَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِينَا ۚ وَإِنْ كُنَّاحَنُ دِرَاسَتِهِمُوَّلُغْفِلِيُنَ۞

ٲۊؘڨٷ۠ٷ۠ڵٷٲٷۜٲٵٛڹٛۯڵۘڡؘڶؽڬٲڷؿۘۘۻٛٵڴۜٵٞٙۿٮ۠ؽ ڡٟڹ۫ۿؙۿٷڡٚڡٙڽ۫ۼٵٛٷؙڋؠێؚٮۜڎڰ۠ۺۜڗڲؽؙۿ ۅؘۿڰؙؽٷٙڔڞؙۿٷٛٷٛمڽٛٲڟٚڮٷڝؠۜۧؽؙػۺۜٙ ڽٵڸؾؚٵٮڵؾۅڡؘڞۮڡٞٷ۫ؠؙڵۺۜڿ۬ۯؽٲڷڹؽؽ ڽڞؙۮٷؙؽٷؽٷٵڸڗڹٵڛٛٞۊٵؖٛڡػڶٛٳٮڽؠٵڰٲٷ۠ٳ

تم کو اللہ کی راہ سے جدا کردیں گی۔اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم پر ہیز گاری اختیار کرو۔
تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پر ہیز گاری اختیار کرو۔
100 بھر ہم نے موسیٰ (غایبیاً) کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہوجائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو (۱) تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔
تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔

100. اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر وبرکت والی، (۲) سو اس کی اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم بر رحمت ہو

پر ۱۵۲. کہیں تم لوگ یوں نہ کہو<sup>(۳)</sup> کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ (۳)

102. یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آچکی ہے۔ (۵) اب شخض سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو اس شخض سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو

ا. قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے جو متعدد جگہ دہرایا گیا ہے کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتاہے تو وہاں تورات کا اور جہاں تورات کا ذکر ہو وہاں قرآن کا بھی ذکر کردیا جاتا ہے۔ اس کی متعدد مثالیں حافظ ابن کثیر نے نقل کی ہیں۔ اس اسلوب کے مطابق یہاں تورات کا اور اس کے اس وصف کا بیان ہے کہ وہ بھی اپنے دور کی ایک جامع کتاب تھی جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام ہاتیں تفصیل سے بیان کی گئی تھیں اور وہ ہدایت ورحمت کا باعث تھی۔

r. اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں دین ودنیا کی بر کتیں اور بھلائیاں ہیں۔

س. لیعنی یہ قرآن اس لیے اتارا تاکہ تم یہ نہ کہو۔ دو فرقوں سے مراد یہود ونصاری ہیں۔

۴. اس کیے که وہ ہماری زبان میں نه تھی۔ چنانچہ اس عذر کو قرآن عربی میں اتار کر ختم کردیا۔

۵. گویا یه عذر تھی تم نہیں کر سکتے۔

#### نصُد قُونَ @

ۿڵؽؘڟ۠ۯؙۏڹٳڷۘۘۘڒٲڹۘ؆ؙؾؽؙۺؙؙؙٳڶؠٙڸٚڬڎؙٲۅ۫ؽٳ۫ؾ۬ۯڗ۠ڮ ٲۅؙؽٵؚڗؿڹۼڞؙٳڸؾؚڔٙؾػٛؿۅؙٛڡٞڔۜؽٳ۬ؿ۫ڹۼڞؙٳۑؾ ڔڽۜڡؘڵٳؽڹٛۼٛٷؙڞؙٵڸؿٵڵۿٵڴٷڰؙؽٵڡڬؿؙڡؚڽؙڎٙڹٛ ٵۅؙڝۜڹؿؙڨٛٳؽؠٳۿٳۼؽٷٝڣؙۑٳڹؾٙڟؚۯۊٙٳڽٵ ۿؙؙۺڟٷؿ۩

جھوٹا بتائے اور اس سے روکے۔<sup>(۱)</sup> ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔

101. کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی (بڑی) نشانی آئے؟ (۲) جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئینچ گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا۔ (۳) یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ (۳) آپ اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ (۳) آپ فرما دیجے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ (۵)

ا. یعنی کتاب ہدایت و رحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص ہدایت (اسلام) کا راستہ اختیار کرکے رحمت اللی کا مستحق نہیں بنتا، بلکہ سیکنیب واعراض کا راستہ اپناتا ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ صَدَفَ کے معنی اعراض کرنے کے بھی کیے گئے ہیں اور دوسروں کو روکنے کے بھی۔

اب قرآن مجید کے نزول اور حضرت محم منگانی کی رسالت کے ذریعے جم نے ججت قائم کردی ہے۔ اب بھی اگر یہ اپنی گراہی ہے باز نہیں آتے تو کیا یہ اس بات کے منظر ہیں کہ ان کے پاس فرضتے آئیں یعنی ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے، اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ یا آپ کا رب ان کے پاس آئے، لیعنی قیامت برپا ہوجائے اور وہ اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں۔ اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے۔ جیسے قیامت کے قریب سوری مشرق کے جائیں۔ اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے۔ جیسے قیامت کے قریب سوری مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو اس قسم کی بڑی نشانی دیکھ کریہ ایمان لائیں گے؟ اگلے جملے میں وضاحت کی جارہی ہو گی جارہی ہو گی جارہی ایمان اور فاسق وفاجر شخص کی تو بہ قبل نہیں ہو گی۔ مسیح حدیث ہے نبی سائٹ کی سوری (مشرق کے بجائے) مغرب سے طلوع ہو لیس جب ایسا ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں تک کہ سوری (مشرق کے بجائے) مغرب سے طلوع ہو لیس جب ایسا ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں (اس وقت ایمان لانا کی کو نفع نہیں دے گاجو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہوگا۔ (سی بھارہ الانعام)

س. يعني كافر كا ايمان فائده مند، يعني قبول نهيس مو گا-

۴. اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ گار مومن گناہوں سے توبہ کرے گا تو اس وفت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کے بعد عمل صالح غیر مقبول ہوگا۔ جیسا کہ احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔

۵. یه ایمان نه لانے والول اور توبہ نه کرنے والول کے لیے تبدید ووعید ہے۔ قرآن کریم میں یه مضمون سورہ محمد: ۱۸ اور سورہ مومن: ۸۲ ۸۵ میں مجھی بیان کیا گیا ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَقُوْادِيْنَهُمْ وَكَانُوْاشِيَعًا لَسُتَ مِنْهُمُ فِي شَيِّ الْمِنَا مُرْهُمُو إِلَى اللهِ تُعَيِّئَتِمُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفَعَكُوْنَ

مَنْ جَآءَ بِالْخُسَنَةِ فَلَهُ عُشُرُامُتَالِهَا ۗ وَمَنْ جَآءَ بِالسِّيِّنَةِ فَلَا يُجُنَّى إِلَّامِثُلُهَا وَهُولَائُفُلُمُونَ ۞

فُلُ إِنَّنِيٰ هَا سِئِي رَبِّيِ إِلَى صِرَاطِ مُّسَتَقِيدٍةً دِيْنَاقِيمًا مِّلَةَ اِبُرْهِ لِيُمْ عَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَّ الْنُشْرِكِيْنِ

قُلُ إِنَّ صَلَاقِ وَنُنْكِئُ وَ خَيْاً يَ وَمَمَاقِ يُلِهِ رَبِ الْعَلَمِهُنَ۞

109. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کردیا اور گروہ گروہ بن گئے، () آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ پھر ان کو ان کا کما ہوا جتلادیں گے۔

14. جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دل گانا ملیں گے (۲) اور جو شخص براکام کرے گا اس کو اس کے اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی (۳) اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔

18. آپ کہہ دیجے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتادیا ہے کہ وہ ایک دین مستحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم (عَلَیْمِیْ) کا جو اللہ کی طرف یکسو تھے۔ اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔

۱۹۲. آپ فرما دیجیے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔

ا. اس سے بعض لوگ یہود ونصاری مراد لیتے ہیں جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ بعض مشرکین مراد لیتے ہیں کہ کچھ مشرک ملائکہ کی، کچھ ساروں کی، کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن یہ آیت عام ہے کفار ومشرکین سیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ کے دین کو اور رسول اللہ شکالیتی کے رائے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کرکے تفرق و تحوب کا راستہ اپناتے ہیں۔ شِیبَعاً کے معنی فرقے اور گروہ، اور یہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے جو دین کے معاطم میں مجتمع تھی لیکن پھر ان کے مختلف افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کو ہی مستند اور حرف آخر قرار دے کر اپنا راستہ الگ کرلیا، چاہے وہ رائے حق وصواب کے خلاف ہی ہو۔ (ج القدے)

۲. یہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل واحبان کا بیان ہے جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ دس نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ یہ کم از کم اجر ہے۔ ورنہ قرآن اور احادیث دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی کئی سو گنا بلکہ ہزاروں گنا تک طے گا۔

س. لیعنی جن گناہوں کی سزا مقرر نہیں ہے، اور اس کے ارتکاب کے بعد اس نے اس سے توبہ بھی نہیں کی یا اس کی میکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں، یا اللہ نے اپنے فضل خاص سے اسے معاف نہیں فرمادیا (کیونکہ ان تمام صورتوں میں مجازات کا قانون بروئے عمل نہیں آئے گا) تو پھر اللہ تعالیٰ ایس برائی کی سزا دے گا اور اس کے برابر ہی دے گا۔

لاشرنككة وبإلك أفرت وأنااقال الشيلمين

قُلُ اَغَيْرَاللهِ اَبْغَى رَبَّاؤَهُورَتُ كُلِّ شَيُّ ۗ وَلَاتَكُسِبُ كُلُّ نَفْسِ الرَّحَكِيْهَا وَلاَ تِزَرُوازِرَةً قِرْزَا ُخُوى ُثُوَّالِلْ رَبِّهُوَّرُخِكُمْ فَيْنِتِكُمُ بِمَاكَنْتُو فِيْهِ تَغْتِلِفُونَ

۱۹۳ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا تھم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں پہلا ہوں۔

۱۹۳ آپ فرما دیجیے کہ کیا میں اللہ کے سواکسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا (\*) اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔

(ہتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ (\*)

گھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا۔ گھر وہ تم کو جتلائے گا جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ $^{(n)}$ 

ا، توحید الوہیت کی یہ دعوت تمام انبیاء نے دی، جس طرح بہاں آخری پیغیر کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا کہ "مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ہوں۔" دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا "ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے، سب کو یہی وی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو" (الانبیا، ۱۵) چنانچہ حضرت نوح علیہ ان عباد بھی یہ اعلان فرمایا ﴿وَالْمِرْتُ اللّهُ يُلِمِينَ ﴾ (بون: ۲۲) حضرت ابراہیم علیہ الله پہلے کے چنانچہ حضرت اور اہیم علیہ الله بھی پہلے کے الله بھی ہوری الله بھی ہوری الله بھی ہے اعلان فرمایا ﴿وَالْمُونُ اللّهُ يُلِمِينَ ﴾ (بونی: ۲۲) حضرت ابراہیم علیہ الله بھی الله بھی الله بھی آتا ہے جب الله تعالی نے انہیں کہا کہ أَسْلِمْ (فرمانبردار ہوگیا) تو انہوں نے فرمایا ﴿اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

۲. یہاں رب سے مراد وہی اللہ ماننا ہے جس کاانکار مشرکین کرتے رہے ہیں اور جو اس کی ربوبیت کا نقاضا ہے۔ لیکن مشرکین اس کی ربوبیت کو تقاضا ہے۔ اور اس میں کسی کو شریک نہیں گردانتے تھے لیکن اس کی الوہیت میں شریک تھر اس کے الوہیت میں شریک تھے۔

۳. لینی اللہ تعالیٰ عدل وانصاف کا پورا اہتمام فرمائے گا اور جس نے۔ اچھا یا برا۔ جو کچھ کیا ہوگا، اس کے مطابق جزاء وسزا دے گا، نیکی پر اچھی جزاء اور بدی پر سزا دے گا اور ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالے گا۔

۷. اس لیے اگر تم اس دعوت توحید کو نہیں مانتے جو تمام انہیاء کی مشتر کہ دعوت رہی ہے تو تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہی ہمارا تمہارا فیصلہ ہوگا۔

ۅؘۿؙۅٵڷڹؿؠٛڿۘۘۘۼڵڴؙۄٛڂڵؠٟڣٵۛۯۯڞؚۅؘۯڡؘٚۼؠۘۼڞؘڴ ۿؘۊٛؿؘؠۼڞؚۮڗڿؾٟڸؽڹؙٷڴٛ؋ؽ۬ٵٞڶۺؙڴۄٞ۠ٳڽۜڗؾػ ڛۯؿۼؙٲڶۼڟڮؖٷڷڰڶۼؘڣ۠ۏۯؖڒۜڝؽڿ۠۞۠

1۲۵. اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا()
اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان
چیزوں میں جو تم کودی ہیں۔(۲) بالیقین آپ کا رب جلد
سزا دینے والا ہے اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے
والا مهربانی کرنے والا ہے۔

ا. یعنی حکمران بناکر اختیارات سے نوازا۔ یا ایک کے بعد دوسرے کو اس کا وارث (خلیفہ) بنایا۔ ۲. لیعنی فقرو غناء، علم وجہل، صحت اور بیاری، جس کو جو کچھ دیا ہے، اسی میں اس کی آزمائش ہے۔

# ١

## بنسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيْمِ

#### التص أ

ڮۘؗڷ۠ٛ۠۠ڮٲڹٛۯۣڶٳڵؽڮ؋ؘڵڒڲؙڹٛ؋ٛڝؘۮڔڬٙۘڂڗڿؖ ڝۨٞٮؙۿؙڸؿؙؽڒۮؠ؋ۅؘۮؚػۯ۬ؽڸڵؠٷؙؙڡۣڹؽؙڹ۞

ٳؿٙؠؚٷؙٳڝٙٲٲٮٛڔ۬ڶٳڵؽڬۄ۫ڡؚۧڽؙڗۜؾڵ۪ۮۅؘڵۘٳؾۺؖٷٳ ڡؚڹؙۮۏڹ؋ٙٳؘۏڸؽٳۧۥٝۊٙڸؽڵڒڟٵؾؘۮڰۯۏڽۛۛۛ

ٷڮؘۄٞڞۣۊٞۯؾڐٟٲۿڷڴڹۿٵڡؘٛڿٲءٛۿٵڹٲۺڹٵؠؽٵڰٵ ٲۅٛۿؙؗۮۊؘٳؠڵۅٛڹ۞

فَهَاكَانَ دَعُوبُهُمُ إِذْجَآءَهُمُ بَاشْنَآاِلَآآنَ قَالُوۡۤآاِنَّا كُنَّاظٰلِمِیۡنَ۞

### سورهٔ اعراف کلی ہے اس میں دوسوچیر آبیتی اور چو ہیں رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

#### ا. البض-

۲. یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے جیجی
 گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعہ سے ڈرائیں، سو آپ کے
 دل میں اس سے بالکل شکی نہ ہو(۱) اور نصیحت ہے ایمان
 والوں کے لیے۔

س. تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے (<sup>۱)</sup> اور الله تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سر پرستوں کی اتباع مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصیحت بکڑتے ہو۔

مم. اور بہت کی بستیوں کو ہم نے تباہ کردیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، یا ایسی حالت میں کہ وہ دو پہر کے وقت آرام میں تھے۔

۵. سوجس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان
 کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نگلی کہ واقعی

اللہ آپ کا حافظ وناصر ہے یا حرج شک کے معنی میں ہے لینی اس کے مزل من اللہ ہونے کے بارے میں آپ اپنے کہ اللہ آپ کا حافظ وناصر ہے یا حرج شک کے معنی میں ہے لینی اس کے مزل من اللہ ہونے کے بارے میں آپ اپنے میں شک محسوس نہ کریں۔ یہ نہی بطور تعریض ہے اور اصل مخاطب امت ہے کہ وہ شک نہ کرے۔

۲. جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے لینی قرآن، اور جو رسول اللہ منا شیخ نے فرمایا لینی حدیث، کیونکہ آپ منا شیخ نے فرمایا کہ «میں قرآن اور اس کے مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں۔ "ان دونوں کا اتباع ضروری ہے۔ ان کے علاوہ کسی کا اتباع ضروری نہیں بلکہ ان کا انکار لازمی ہے۔ جیسا کہ اگلے فقرے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی چیروی مت کرو۔ جس طرح زمانی جاتا تھا۔ جاتا تھا۔ عالیہ میں بھی ان کو سند تسلیم کیا جاتا تھا۔ جاتا تھا۔ عالیہ قائون کو قید کی جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا عذاب جاتا تھا۔ اپنیاک ایسے وقتوں میں آیا جب وہ آرام وراحت کے لیے بے خبر بستروں میں آسودہ خواب شے۔

بم ظالم تھے۔(۱)

فَكَنَسُّكُكَ الَّذِينَ أُرْسِلَ الَيُهِمُ وَلَنَسُّكُكَّ الْمُرْسِلِينَ۞

فَكَنَقُصَّ مَعَكِيْهِمُ بِعِلْمِ وَّمَا كُتًا غَآلِمِيْنَ ۞

وَالْوُزُنُ يَوْمَهِنِ إِلْحَقَّ فَمَنْ ثَقُلَتُ مَوَانِينُهُ فَأُولِهِكَ هُو الْمُفْلِحُونَ۞

وَمَنْ حَقَّتُ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَلِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا اَنْشُمَهُمُ بِمَا كَانُوْ إِيالِيْنَا يَظْلِمُونَ ۞

٢. پھر ہم ان لوگوں سے ضرور لوچھیں گے جن کے پاس پغیر ہمیج گئے تھے اور ہم پغیر ول سے ضرور لوچھیں گے۔ (۲)
 ک. پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کردیں گے۔ (۳) اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔

۸. اور اس روز وزن بھی برحق ہے پھر جس شخص کا پلا
 بھاری ہو گا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔

9. اور جس شخص کا پلا بلکا ہوگا سویہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کرلیا بہ سبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ (\*)

ا. لیکن عذاب آجانے کے بعد ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیساکہ پہلے وضاحت گذر بھی ہے ﴿فَكُو يُكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَانُهُمُ لِكَا لَأُوْ اَبُالْسَنَا﴾ (مومن: ٨٥) (جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ان کا ایمان لانا، ان کے لیے نفع مند نہیں ہوا)۔

۲. امتوں ہے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس پیغیر آئے تھے؟ انہوں نے تمہیں ہمارا پیغام پہنچایا تھا؟ وہاں وہ جواب دیں گے کہ ہاں! یا اللہ تیرے پیغیر تو یقینا ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہماری ہی قسمت پھوٹی تھی کہ ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی اور پیغیروں ہے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا؟ اور انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا رویہ اضیار کیا؟ پیغیر اس سوال کا جواب دیں گے۔ جس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔
 س. چونکہ ہم ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کا علم رکھتے ہیں اس لیے ہم پھر دونوں (امتیوں اور پیغیروں) کے سامنے ساری باتیں بیان کریں گے اور جو جو چھے انہوں نے کیا ہوگا، ان کے سامنے رکھ دیں گے۔

اور احادیث میں جی بیان کیا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، جس کا نیکیوں والا پلڑا اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ یہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے جب کہ یہ اور اس کا خاور ان کا وزن ہوگا۔ ووسری رائے یہ ہے کہ وہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گیا جن میں انبان کے اعمال درج ہوں گے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ فود صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ تینوں مملکوں والوں جن میں این سے ملک کی جایت میں صحیح احادیث و آثار موجود ہیں، اس لیے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ تینوں ہی باتیں

وَلَقَنْ مَكَتْكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيُلَامًا تَشْكُرُونَ ۞

ۅؘڵڡۜٙڽؙڂؘڷڡٞ۬ڬڎؙؙٟؿڗۧڝٷۧۯ۬ڬڎؙٷؙڎۊؙۘڡؙؙڶٮؘٵڸڶؠؠڵؽٟڬٙۊ ٳڛۘڿؙٮؙۉٳٳڒڎؙڴٙۊ۫ٙۺٙۼۮؙۅٛۧٳڒٙۯٳۑؙڸۣۺ۫ڽٵٚٷؘؽڬؙؽۺۣۜ ٳڵؿٝڿڽڔؙڹ۞

قَالَ مَامَنَعَكَ ٱلاَتَّجُكَا اِدُّامَرُتُكَ ثَقَالَ ٱنَاخَيْرٌ مِنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيُ مِنُ ثَالِ وَّخَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنٍ ۞

اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی
 اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم
 لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔

11. اور ہم نے تم کو پیدا کیا، (۱) پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔

11. حق تعالی نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کونسا امر مانع ہے، (۲) جب کہ میں تجھ کو حکم دے چکا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ (۳)

صیح ہوسکتی ہیں ممکن ہے مبھی اعمال، مبھی صحیفے اور مبھی صاحب عمل کو تولا جائے (ولائل کے لیے ویکھیے تفسیر ابن کشر) بہر حال میزان اور وزن اعمال کا مسئلہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ اس کا انکار یا اس کی تاویل گراہی ہے۔ اور موجودہ دور میں تو اس کے انکار کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں کہ بے وزن چیزیں بھی تولی جانے لگی ہیں۔

ا. خَلَقْنَاكُمْ میں ضمیر اگرچہ جمع کی ہے لیکن مراد ابو البشر حضرت آدم عَلَيْكُ بیں۔

اللّا تَسْجُدَ ميں لَا زائد ہے ليمنی أَنْ تَسْجُد ( تَجْھے سَجِدہ کرنے ہے کس نے روکا؟) يا عبارت محذوف ہے ليمن " تَجْھے کس چيز نے اس بات پر مجبور کيا کہ تو سجدہ نہ کرے" (ابن کثر واقع القديم) شيطان فر شتوں ميں ہے نہيں تھا، بلکہ خود قر آن کل صراحت کے بموجب وہ جنات ميں ہے تھا۔ (الله: ٥٠) ليکن آسان پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ ہے اس سجدہ کے حکم ميں شامل تھا جو اللہ نے فرشتوں کو ديا تھا۔ ای ليے اس ہے باز پرس بھی ہوئی اور اس پر عماب بھی نازل ہوا۔ اگر وہ اس حکم ميں شامل ہی نہ ہوتا تو اس ہے باز پرس ہوتی نہ وہ رائدہ ورگاہ قرار پاتا۔

سب شیطان کایہ عذر "عذر گناہ بدتر از گناہ" کا آئینہ دار ہے۔ ایک تو اس کا یہ سمجھنا کہ افضل کو مفضول کی تعظیم کا تھم نہیں دیا جاسکتا، غلط ہے۔ اس لیے کہ اصل چیز تو اللہ کا تھم ہے، اس کے تھم کے مقابلے میں افضل وغیر افضل کی بحث اللہ سے سرتابی ہے۔دوسرا اس نے بہتر ہونے کی دلیل یہ دی کہ میں آگ سے بیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے۔لیکن اس نے اس شرف و عظمت کو نظر انداز کردیا جو حضرت آدم علیا گا کو حاصل ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی کے اس شرف و عظمت کو نظر انداز کردیا جو حضرت آدم علیا گا کو حاصل ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز بھی ہوسکتی ہے؟ تعیسرا، نص کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز بھی ہوسکتی ہے؟ تعیسرا، نص کے مقابلے میں قیاس فاسد تھا۔

قَالَ فَاهْبِطُمِنُهَا فَهَا يُكُونُ لِكَ أَنْ تَتَكَبَرُ فِيهُا فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الطَّيِغِرِيُنَ<sup>®</sup>

وَلَوْ أَتَّنَّا ٨

قَالَ انْظِرْنَ اللَّهُ وَيُبْعَثُونَ اللَّهُ وَلَهُ عَثُونَ عَالَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّمُ اللّل

ؿؙٷڒؾڹٞڰؙؠٛ۠ۺ۠ۼؠؙۑٳؽڍؠؙؗۿۭۅؘ؈ٛڂڶڣۿۮۅؘٸؗٲؽٮؙڶڗۿ ۅٙٸٛڹؿٵٙڸۣڸۿڋؖۅڵڒۼٙۑ۠ٵڴؿؙٷٛڎ۫ۺڮڔؽڽٙ۞

۱۳ حق تعالی نے فرمایا تو آسان سے الر(۱) تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسان میں رہ کر تکبر کرے سو نکل بے شک تو ذلیوں میں سے ہے۔(۲) ۱۳ نے کہا کہ مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ 18 اللہ تعالی نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔(۲)

۱۲. اس نے کہا بہ سبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گر اہ کیا ہے <sup>(\*)</sup> میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی

سید هی راه پر بیٹھوں گا۔

12. پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی (۵) اور آپ ان میں سے اکثر

آگ، مٹی سے کس طرح بہتر ہے؟ آگ میں سوائے تیزی، بھڑکنے اور جلانے کے کیا ہے؟ جب کہ مٹی میں سکون اور ثبات ہے، اس میں نبات ونمو، زیادتی اور اصلاح کی صلاحیت ہے۔ یہ صفات آگ سے بہر حال بہتر اور زیادہ مفید ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ "فرشتے نور سے، ابلیس آگ کی لیٹ سے اور آدم عَالِیْلِا مٹی سے بیدا کیے گئے ہیں۔" (صحیح مسلم کتاب الزهد، باب فی اُحادیث منفرقة)

ا. مِنْهَا کی ضمیر کا مرجع اکثر مفسرین نے جت کو قرار دیا ہے اور بعض نے اس مرتبہ کو جو ملکوت اعلیٰ میں اسے حاصل تھا۔ فاضل مترجم نے اسی دوسرے مفہوم کے مطابق آسان ترجمہ کیا ہے۔

۲. الله کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والا احترام و تعظیم کا نہیں، ذلت وخواری کا مستحق ہے۔

س. الله تعالیٰ نے اس کی خواہش کے مطابق اسے مہلت عطا فرمادی جو اس کی حکمت، ارادے اور مشیت کے مطابق تھی جس کا پورا علم اس کو ہے۔ تاہم ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس طرح اپنے بندوں کی وہ آزمائش کرسکے گا کہ کون رحمان کا بندہ بڑا ہے اور کون شیطان کا بجاری؟

۴. گمراہ تو وہ اللہ کی تکوینی مشیت کے تحت ہوا۔ لیکن اس نے اسے بھی مشرکوں کی طرح الزام بنالیا، جس طرح وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ جاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔

۵. مطلب یہ ہے کہ ہر خیر اور شر کے رائے پر میں بیٹھوں گا۔ خیر سے ان کو روکوں گا اور شر کو ان کی نظروں میں پندیدہ بناکر ان کو اختیار کرنے کی ترغیب دوں گا۔

کو شکر گزار نہ پائیے گا۔(۱)

قَالَ اخْرُجُ مِنْهَامَنَ ءُوْمًا مِنْكُورًا لَمَنْ تَقِعَكَ مِنْهُمُ لَوْمُكَنَّ حَهَنَّهُ مِنْكُوْ اجْمَعِيْنَ©

وَيَادَمُ اسْكُنُ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَامِنَ جَبُثُ شِنْتُمُّا وَلِاَنَقُرْبَا لِهٰذِيوِ الشَّجَرَّةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظِّلِيئِينَ۞

فَوَسُوَسَ لَهُمَاالشَّيْطُنُ لِيُبْدِي لَهُمَافَاؤِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْالِقِمَا وَقَالَ مَا نَهْكُمَا رَبُّكُمُاعَنُ هَٰزِهُ الشَّجَرَةِ إِلَّآلَىٰ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْتَكُوْنَا مِنَ الشِّجَرَةِ إِلَّآلَىٰ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْتَكُوْنَا مِنَ الْخِلِدِيْنَ

# وَقَاسَهُمُمَا إِنَّ لَكُمَالَمِنَ النَّصِحِينَ الْ

11. الله تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل وخوار ہوکر کل جا جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دول گا۔

19. اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم! (عَلَیْكِاً) تم اور تہاری بیوی جنت میں رہو۔ پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ<sup>(1)</sup> ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہوجاؤگ۔

\* ٢٠. پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ (\*) ڈالا تاکہ ان کی شر مگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرہ بے پردہ کردے (\*) اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا، مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہوجاؤیا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہوجاؤ۔

۲۱. اور ان دونوں کے روبرو قسم کھالی کہ یقین جانے

۲. لینی صرف اس ایک درخت کو چھوڑ کہ جہال سے اور جتنا چاہو کھاؤ۔ ایک درخت کا پھل کھانے کی پابندی آزمائش کے طور پر عائد کردی۔

۳. وَسْوَسَةٌ اور وِسْوَاسٌ زَلْزَلَةٌ اور زِلْزَالٌ کے وزن پر ہے۔ پت آواز اور نفس کی بات۔ شیطان ول میں جو بری باتیں ڈالتا ہے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔

مل. لیمن شیطان کا مقصد اس بہکاوے سے حضرت آدم وحوا ﷺ کو اس لباس جنت سے محروم کرکے انہیں شر مندہ کرنا تھا جو انہیں جنت میں پہننے کے لیے دیا گیا تھا سَوْآتٌ، سَوْءَةٌ (شرم گاہ) کی جمع ہے۔ شرم گاہ کو سَوْءَةٌ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کو براسمجھا جاتا ہے۔

میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔(۱)

۲۲. سو ان دونول کو فریب سے پنچے لے آیا<sup>(۱)</sup> پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے<sup>(۱)</sup> اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کرچکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے؟<sup>(۱)</sup> کھا اور یہ نہ کہہ چکا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے؟<sup>(۱)</sup> کیااور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہوجائیں گے۔<sup>(۵)</sup> گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہوجائیں گے۔<sup>(۵)</sup>

فَى لَهُمُ الِغُوُو يَوْفَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَثُ لَمُا سَوَاتُهُمَا وَكَلفَقَا يَخْصِفِي عَلَيْهَا مِنْ قَرَقِ الْجَنِّةُ وَنَا دَهُمَا فَكُمَّا اللَّهُ انْفَكُمَ اعْنُ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاقُلُ كَكُلُوا قَ الشَّيْطَى لَكُمَا عَدُوْ مُعِنْ فِي

ڠٵڒڒؠۜڹۜٵڟؠؽٵٛٮٛڡؙٛڛؙؗؾٵٷٳڶڵؖڎؾؖۼڣٝۯڵێٵۅؘؾۯڂؠؽٵ ڶؽڴۅ۫ڹؘؽؘڡۣڹٵڵڝ۬ۄؽۣڹ۞

ا. جنت کی جو تعتیں اور آسائشیں حضرت آدم وحوا طیابا اور سے حوالے سے شیطان نے دونوں کو بہلایا اور سے جوٹ بولا کہ اللہ تہمیں ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے اس درخت کا چھل کھانے سے منع فرمایا ہے کوئکہ اس کی تأثیر ہی یہ ہے کہ جو اسے کھالیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، یا دائی زندگی اسے حاصل ہوجاتی ہے چھر قشم کھاکر اپنا خیر خواہ ہونا بھی ظاہر کیا، جس سے حضرت آدم وحوا طیابا متاثر ہوگئے اس لیے کہ اللہ والے اللہ کے نام پر آسانی سے وهو کہ کھاجاتے ہیں۔ کہ تذریقہ اور اِدْ لَاءٌ کے معنی ہیں کی چیز کو اوپر سے نیچے چھوڑ دینا۔ گویا شیطان ان کو مرتبہ علیا سے اتار کر ممنوعہ درخت کا چھل کھانے تک لے آبا۔

سبب یہ اس معصیت کا اثر ظاہر ہوا جو آدم وحوا ﷺ سے غیر شعوری اور غیرارادی طور پر ہوئی اور پھر دونوں مارے شرم کے جت کے بت جوڑجوڑ کر اپنی شرم گاہ چھپانے گئے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایبانورانی لباس ملا ہوا تھا، جو اگرچہ غیر مرئی تھا لیکن ایک دوسرے کی شرم گاہ کے لیے ساتر (پردہ پوش) تھا۔ (ابن کیر) ہم. یعنی اس تنبیہ کے باوجود تم شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوگئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کے جال بڑے حمین اور دلفریب ہوتے ہیں اور جن سے بچئے کے لیے بڑی کاوش ومحنت اور ہر وقت اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ۵. توبہ واستغفار کے یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت آدم غلیا گیا نے اللہ تبارک وتعالیٰ سے سیکھے، جیسا کہ سورۂ بقرہ آیت: کے میں صراحت ہے (دیکھیے آیت نہ کورہ کا عاشیہ) گویا شیطان نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ اس پر نہ میں صراحت ہے (دیکھیے آیت نہ کورہ کا عاشیہ) گویا شیطان نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ اس پر نہ مرف اڑگیا بلکہ اس کے جواز واثبات میں عقلی و تیاسی دلائل دینے لگا۔ نینجناً وہ رائدۂ درگاہ اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا اور حضرت آدم غلیا آلی نے مستحق قرار پائے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشان دہی ہوگئ، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں رحمت ومغفرت کے مستحق قرار پائے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشان دہی ہوگئ، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں رحمت ومغفرت کے مستحق قرار پائے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشان دہی ہوگئ، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُو لِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي الْكَرُونِ مُسْتَقَمُّ وَمَا لَكُمْ فِي الْكَرُونِ مُسْتَقَمُّ وَمَتَاعُ اللهِ عِيْنِ ﴿

قَالَ فِيهَا تَغْيُونَ وَفِيهَا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا تُغْرَجُونَ ۗ

ڸڹؽؙٙٵۮڡۜۊؘڎٲڹٛۯؙڶٮٵٙڡۧؽؽؙڎؙڸڹٲڛٵؿؙۅٳ؈۫ڛۘۅؙٳؾڵؙۄ۫ ۅؘڔۣؽؿٵۧۅڶؚؠٵۺٳڶؾٞڤۏؽۮ۬ڸػڂؘؿ۠ڒٝڎ۬ڸڡؘڝؙٵؽؾؚ ٳٮڵۄڶڡۜڴۿؙڎؠڋؙڰڒٛۏؙڽٙ۞

ڸڹؿٙٳڐڡٙڒڮڣ۫ؾٮۜڐۘۘٛٛڴۉٳڵۺؖؽڟؽؙػڡۧٳۜٲڂٛڗڿٳڹۅڬڲؙۄ۫ ڛؚۧڶٲۼؾۜڐؾؙڹٛڗٷۼڹٛۿٳڶڽٵ؊ۿٳڶڋؾٟڰٵڛؙۅڶؿٵٝٳؾۿ

۲۴. حق تعالی نے فرمایا کہ نیچے الی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تبہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک۔ در فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤگے۔

۲۷. اے اولاد آدم! (عَلَيْكِا) شيطان تم كو كسى خرابي ميں نه دال دے جيسے اس نے تمہارے مال باپ كو جنت سے باہر

کے رائے کی بھی۔ گناہ کرکے اس پر اترانا، اصرار کرنا اور اس کو تھیج ثابت کرنے کے لیے "ولائل" کے انبار فراہم کرنا، شیطانی راستہ ہے۔ اور گناہ کے بعد اصاس ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ اللی میں جھک جانا اور توبہ واستغفار کا اہتمام کرنا، ہندگان اللی کا راستہ ہے۔ اللّٰہُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

ا. سَوْآتٌ: جَمَ کے وہ مصے جنہیں چھپانا ضروری ہے جیسے شرم گاہ، اور رِیْشًا وہ لباس جو حسن ورعنائی کے لیے پہنا جائے۔ گویا لباس کی پہلی قشم ضروریات سے اور دوسری قشم تکملہ واضافہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کے لباس کے لیے سامان اور مواد پیدا فرمایا۔

٧. اس سے مراد بعض کے نزدیک وہ لباس ہے جو متقین قیامت کے دن پہنیں گے۔ بعض کے نزدیک ایمان، بعض کے نزدیک ایمان، بعض کے نزدیک عمل صالح، خشیت الی وغیرہ ہیں۔ مفہوم سب کا تقریباً ایک ہے کہ ایسا لباس، جے پہن کر انسان تکبر کرنے کے بجائے، اللہ سے ڈرے اور ایمان وعمل صالح کے تقاضوں کا اجتمام کرے۔

سل اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ زیب وزینت اور آرائش کے لیے بھی اگرچہ لباس پہننا جائز ہے۔ تاہم لباس میں ایک سادگی زیادہ پیندیدہ ہے جو انسان کے زہد وورع اور تقویٰ کی مظہر ہو۔ علاوہ ازیں نیا لباس پہن کر یہ دعا بھی پڑھی جائے، کیونکہ نی نظافی ایک ہونے کے اللہ الَّذِیْ کَسَانِیْ مَا أُوَارِیْ بِهِ عَوْرَتِیْ وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِیْ حَیَاتِیْ الله وَ الله عَلَى الله الله عَلَى

ؾڒٮؙؙٝڴۄۿۅؘۅٙڡؚۑؽؙڵ؋ڡؚڹٛػؽٟ۫ٛڎؙڵڗؘۜۯ۫ۏۥؙٛٛ؋ٞ۠ٳێٙٵجَعڵؽٵ الثيلطِينَ ٳۅؙڵۑٵۧۓڒڷۮڽؙؽڶڒؿؙ۠ٷؿؙۅٛڹ۞

ۅؘٳۮٙٳڡؘٚڡؙڰ۫ۅٳڡؘٳڝۛڐٞڰٙڰڷٷٳڡؘؽؙؽؙٵؘڡٙڲۿٵۜڔؠٚٲ؞ٙؽٵۅٙٳڵڷؙ ٲڝۜڔؽٵؠۿٲۨٷٛڶٳؾٞٳڶڎۿڵڔؽٲؿؙۯڽٳڷۼٛؿؿٵڋٲؾڤۊؙڸۄؙؽ عَلىٳٮڵۑۅڝٙٲڵڒؾؘڡٛڴؠڎؙؽ۞

کرادیا ایسی حالت میں ان کالباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا اشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے۔ کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ (۱) ہم نے شیطانوں کو ان ہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ (۲) کہ اور وہ لوگ جب کوئی فخش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے اور اللہ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے اور اللہ نے گئی ہم کو یہی بنایا ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالی فخش بات کی تعلیم نہیں ویٹا، کیا اللہ کے ذیتے ایسی بات گئے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے ؟ (۱)

1. اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے قبیلے یعنی چیلے چانؤں سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور سستی سے فائدہ اٹھاکر متہیں بھی اس طرح فتنے اور گراہی میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ (آدم وحوا علیہ) کو اس نے جنت سے نکلوادیا اور لباس جنت بھی اتروا دیا۔ بالخصوص جب کہ وہ نظر بھی نہیں آتے۔ تو اس سے بچنے کا اہتمام اور فکر بھی زیادہ ہونی چاہیے۔

۲. لیعنی بے ایمان قشم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار میں۔ تاہم اہل ایمان پر بھی وہ ڈورے ڈالٹا رہتا ہے۔ پھی اور نہیں تو شرک خفی (ریاکاری) اور شرک جلی میں ہی ان کو مبتلا کردیتا ہے اور یوں ان کو بھی ایمان کے بعد ایمان صحیح کی پوٹی سے محروم کردیتا ہے۔

سبر اسلام سے قبل مشرکین بیت اللہ کا نظا طواف کرتے ہے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت کو اختیار کرکے طواف کرتے ہیں ہیں جو اس وقت تھی جب ہمیں ہماری ماؤں نے جنا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اس کی یہ تاویل کرتے تھے کہ ہم جولباس پہنے ہوتے ہیں اس میں میں طواف کرنا مناسب نہیں، چنانچہ وہ لباس اتار کر طواف کرتے اور عورتیں بھی نئی طواف کرتیں، صرف اپنی شرمگاہ پر کوئی کپڑا یا چڑے کا گلڑا رکھ لیسیں، اپنی شرمگاہ پر کوئی کپڑا یا چڑے کا گلڑا رکھ لیسیں، اپنی شرمگاہ پر کوئی کپڑا یا چڑے کا گلڑا رکھ لیسیں، اپنی اس شرمناک فعل کے لیے دو عذر انہوں نے اور پیش کے، ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس طرح ہو سکتا ہی کرتے پایا ہے، دو سرا یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہی کرتے پایا ہے، دو سرا یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دے؟ یعنی تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو اس نے نہیں کہی۔ اس آیت میں ان متعلدین کے لیے بڑی زجر و تونیج نے جو آباء پرسی، پیر پرسی اور شخصیت پرسی میں مبتلا ہیں، جب انہیں بھی حق کی بات مقلدین کے لیے بڑی زجر و تونیج نے جو آباء پرسی، پیر پرسی میں میں مبتلا ہیں، جب انہیں بھی حق کی بات بیر و شخ کا یہی حکم ہے۔ یہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی، یہودیت پر، نفرانی نفرانیت پر اور بدعتی بدعوں پر و قائم رہے۔ (ٹے القدی)

قُلُ ٱمَرَرَيِّ بِالْقِسُطِّ وَاقِينُمُوْا وُجُوْهَكُمُوعِنُدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُنْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هُ كَمَا بَكَ ٱكُمُ تَعُوْدُوْنَ ۞

فَرِيْقًاهَـَـٰلٰى وَفَرِيْقًاحَقَّ عَكَيْهِمُ الضَّلْلَةُ ۚ إِنَّهُمُ اتَّخَنْ واالشَّـٰلِطِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمُ مُّهُتَّدُوْنَ ۞

ڸڹؿؘٙٳۮػڔ۫ڂؙٮؙٛۉٳڔ۫ؽؽؘٮۜڴڎٟۼٮ۫ٮٙػؙ۠ڷۣ؆ۜڡۺڿٮٟٷڴڵۉٳ ۅؘٳۺؗۯؽؙۅٳڒۺؙڔٛٷۅ۠ٲ۫ٳٮۜٞ؋ڵٳڲٷؚٵڵۺٞڔۼؿڹ۞۠

79. آپ کہہ دیجے کہ میرے رب نے تھم دیا ہے انصاف کا آپ کہہ دیجے کہ میرے رب نے تھم دیا ہے انصاف کا آ<sup>(1)</sup> اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو<sup>(2)</sup> اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگ۔

• اور بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گراہی ثابت ہوگئ ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنالیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔

اسل اے اولاد آدم! (عَلَيْلًا) تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس کہن لیا کرو۔ (۳) اور خوب کھاؤ اور پیو اور حدسے مت نکلو۔ بے شک اللہ حدسے نکل جانے والوں کو پیند نہیں کرتا۔ (۹)

ا. انصاف سے مراد یہاں بعض کے نزدیک لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ لَعَني توحید ہے۔

۲. امام شوکانی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ "اپن نمازوں میں اپنا رخ قبلے کی طرف کرلو، چاہے تم کی بھی معجد میں ہو" اور امام ابن کثیر نے اس سے استقامت بمعنی متابعت رسول مراد لی ہے اور اگلے جملے سے اخلاص للد اور کہاہے کہ ہر عمل کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو اور دوسرا خالص رضائے الٰہی کے لیے ہو۔ آیت میں ان باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔

علا آیت میں زینت سے مراد لباس ہے۔ اس کا سبب نزول بھی مشرکین کے نظے طواف سے متعلق ہے۔ اس لیے انہیں کہا گیا کہ لباس پہن کر اللہ کی عبادت کرو اور طواف کرو۔ بعض کہتے ہیں زینت سے وہ لباس مراد ہے جو آرائش کے لیے پہنا جائے۔ جس سے ان کے نزدیک نماز اور طواف کے وقت تزئین کا حکم نکلتا ہے۔ اس آیت سے نماز میں ستر عورت کے وجوب پر بھی اسدلال کیا گیا ہے بلکہ احادیث کی رو سے ستر عورت (گھٹوں سے لے کر ناف تک کے جھے کو ڈھائینا) ہر حال میں ضروری ہے چاہے آدمی خلوت میں ہی ہو۔ (فق القدیر) جمعہ اور عید کے دن خوشبو کا استعمال بھی مستحب ہے کہ یہ بھی زینت کا حصہ ہے۔ (ابن کشر) ملائی المشروف فق رحد سے نکل جانا) کسی چیز میں حتی کہ کھانے پینے میں بھی ناپندیدہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی سائی اللہ اس، باب فرمایا "جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، البتہ دو باتوں سے گریز کرو۔ اسراف اور تکبر سے" (صحیح البخاری، کتاب اللہاس، باب فول اللہ تعالی فل من حرم زینۃ اللہ میں اللہ تعالی فل من حرم زینۃ اللہ اللہ تھالی قل من حرم زینۃ اللہ اللہ تعالی میں میں بھی میں بھی میں بھی میں ہے۔ ایک حدیث میں آدھی آیت میں میں میں کرانی طب جمع فرمادی ہے۔ (ابن کشر)

قُلُمَنْ حَوَّمَرْ يَئَةَ اللهِ الَّتِيَّ أَخْرَةِ لِعِبَادِهِ وَالطَّبِبَتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ الْمَنْوُلِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيمَةِ كَنْ الِكَ نُفَصِّلُ الْالْيَتِ لِهَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞

قُلْ إِنَّمَاحَوَّمَرَيِّقَ الْفَوَاحِثَى مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَكَلَ وَالْرِنْتُمُ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِالِخِقِّ وَانْ نُشْرِكُوا بِاللهِ مَالَهُ نُبُزِّلُ بِهِ مُنْلِطًا وَانْ نَقُوْلُوا عَلَى اللهِ مَالاَيْعَالَمُوْنَ۞

اسب آپ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسبب زیت کو -جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے۔ اور کھانے پینے کی طال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دنیوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں۔ (۱) ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھ داروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ سمجھ داروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ سمجھ داروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ صرف ان تمام مخش باتوں کو جو علانیہ ہیں "اور جو پوشیدہ میں اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کی پر ظلم کرنے کو (۱) اور جو پوشیدہ ہیں اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کی پر ظلم کرنے کو (۱) اور

ا. مشركين نے جس طرح طواف كے وقت لباس بيننے كو ناپينديدہ قرار دے ركھا تھا، اسى طرح بعض حلال چيزي تھى بطور تقرب البی اینے اویر حرام کرلی تھیں (جیسا کہ بعض صوفیاء بھی ایسا کرتے ہیں) نیز بہت سی حلال چیزیں اپنے بتوں کے نام وقف کردینے کی وجہ سے حرام گردانتے تھے۔ اللہ تعالٰی نے فرمایالوگوں کی زینت کے لیے (مثلاً لباس وغیرہ) اور کھانے کی عمرہ چیزس بنائی ہیں، انہیں کون حرام کرنے والا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حرام کر لینے سے اللہ کی حلال کردہ چیزیں حرام نہیں ہوجائیں گی، وہ حلال ہی رہیں گی۔ یہ حلال وطیب چیزیں اصلاً اللہ نے اہل ایمان ہی کے لیے بنائی ہیں۔ کو کفار بھی ان سے فیض پاب اور متمتع ہو لیتے ہیں بلکہ بعض دفعہ دنیوی چیزوں اور آسائشوں کے حصول میں وہ مسلمانوں سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں لیکن یہ ضمناً اور عارضی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تکوینی مشیت اور حکمت ہے۔ تاہم قیامت کے دن یہ نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی کیونکہ کافروں پر جس طرح جنت حرام ہوگی، اسی طرح ماکولات ومشر وبات بھی حرام ہوں گے۔ ۲. علائه فخش باتول سے مراد بعض کے نزدیک طوائفول کے اؤول پر جاکر بدکاری اور یوشیدہ سے مراد کسی "گرل فرینڈ" سے خصوصی تعلق قائم کرنا ہے۔ بعض کے نزدیک اول الذکر سے مراد محرموں سے نکاح کرنا ہے جو ممنوع ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک صورت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے اور ہر قسم کی ظاہری بے حیائی کو شامل ہے۔ جیسے فلمیں، ڈرامے، ٹی وی، وی سی آر، فخش اخبارات ورسائل، رقص وسرود اور مجرول کی محفلیں، عورتوں کی بے پردگی اور مردول سے ان کا بے باکانہ اختلاط، مہندی اور شادی کی رسموں میں بے حیائی کے کھلے عام مظاہر وغیرہ، به سب فواحش ظاہرہ ہیں۔ (أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهَا). سع. گناہ، الله کی نافرمانی کا نام ہے اور ایک حدیث میں نبی مُنافید کا ہے فرمایا "گناہ وہ ہے جو تیرے بینے میں کھلکے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو تو برا سمجھے" (سمجے ملم، تاب البر) بعض کہتے ہیں گناہ وہ ہے جس کا اثر، کرنیوالے کی اپنی ذات تک محدود ہو اور بغی یہ ہے کہ اس کے اثرات دوسرول تک بھی پہنچیں یہاں بغی کے ساتھ بغیر الحق کا مطلب، ناحق، ظلم وزیادتی مثلاً لوگوں کا حق غصب کر لینا، کسی کا مال ہتھیالینا، ناجائز مارنا پیٹنا اور سب وشتم کرکے بے عزتی کرنا وغیرہ ہے۔

ۉڸٷڸٵٞؠۜۊٳؘڿڷٷٞٳؘڎٳۻٳٞٵۻۿۿڕ۬ڵؽڛؙؾٵڿٛۯۉؽ ڛٵۼةٞٷڵڒڝؘؙؿڡؖؿؠٷؽ۞

ؽڹؿٙٵۮػٳ؆ٵؽڷؾؽۜڴڎۯڛٛڷۺٞڬؙڎؽؿ۠ڞ۠ۏؾؘٵؽڵڎ ٳڵؿۨڎۏڹڹٳڷڠ۬ؠۅٙٲڞڶڗٟٷڵڒٷؘؿ۠ٵؽۿٟڿۅؘڵۿۅ ؿۼۘۯڹ۠ۏڹؖ®

وَالَّذِيْنِ كَنَّ بُوْلِوالِيَانِيَّنَا وَاسْتَكُبُرُوْاعَهُمَّا اُولَلِآكَ آصُعٰبُ النَّالِهُمُ وفِيهَا خلِدُ ونَ©

فَكُنُ اَظْكُمُ مِثِّنِ افْتَرَاى عَلَى اللهِ كَذِبَّا اَوُكَدَّبَ بِالنِّتِهِ الْوَلِلْكَ يَنَالُهُمُّ نَصِيبُهُ مُّرِّنَ الْكِنَيْ حَتِّيَ إِذَا جَاءَ تُعُمُّ مُرْكُ لُمُنَا يَتَوَفَّوْنَهُ وَ الْوَلَا

اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک گھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے دے الی بات لگادو جس کو تم جانتے نہیں۔
مہم اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین (۱) ہے سو جس وقت ان کی میعاد معین آجائے گی اس وقت ایک ساعت نہ چیچے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔
مہر اے اولاد آدم! (علیناً) اگر تمہارے پاس پیغیر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں جو میرے احکام تم سے بیان کریں تو جو شخص تقویٰ اختیار کرے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ شمگین ہوں گے۔
السم اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان ایک میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ (۱)

سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے

ا. میعاد معین سے مراد وہ مہلت عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گروہ کو آزمانے کے لیے عطا فرماتا ہے کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاکر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بغاوت و سرشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مہلت بعض وفعہ ان کی پوری زندگیوں تک ممتد ہوتی ہے۔ یعنی دنوی زندگی میں وہ گرفت نہیں فرماتا بلکہ صرف آخرت میں ہی وہ سزا دے گا ان کی اجل مسلی قیامت کا دن ہی ہے اور جن کو دنیا میں وہ عذاب سے دوچار کرویتا ہے، ان کی اجل مسلی وہ ہے جب ان کا مؤاخذہ فرماتا ہے۔

۲. یہ ان اہل ایمان کا حسن انجام بیان کیا گیا ہے جو تقویٰ اور عمل صالح ہے آراستہ ہوں گے۔ قرآن نے ایمان کے ساتھ، اکثر جگہ، عمل صالح کا ذکر ضرور کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عند اللہ ایمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔
 ۱س میں اہل ایمان کے برعکس ان لوگوں کا برا انجام بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے احکام کی تکذیب اور ان کے مقابلے میں اظہار کرتے ہیں۔ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کا انجام بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کردار کو اپنائیں جس کا انجام اچھا ہے اور اس کردار سے بچیں جس کا انجام برا ہے۔

ٲؽؙؽؘ؆ؘڵڬؙڎؙػؙۯؾۘػ۫ٷۘؽ؈ٛۮۏڽؚٳڵؿۊڟٵڷٚۊ ۻؘڷؙۊؙٳۼؽۜٵۅؘۺٙۿ۪ۮۅٛٳٷؘٲڶڡؙٛۺۣۿؚۿٳٙؠٞٞٞڰ۬ڰٵؿؙٷ ڬڣؚڕؠؙؽ®

قَالَ ادْخُلُوا فِي َالْمُحِوقَلُ خَلَتُ مِنْ قَيْلِكُمُومِّ الْمِينَ وَالْوِشِ فِي النّارِكُمُّ اَدَخَلَتُ اللّهُ لَّا فَعَنْتُ الْخَمَّا الْ حَتَى إِذَا الْاَلْوُلُولِ فِيهَا جَمِيعًا ا قَالَتُ اُخُولُهُمُ لِاوْلَهُمُ رَبِّنَا هَوْلِا الصَّلُونَ ا فَالْتِهُمُ عَمَّا اللّهُ مَعَنَّا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّ مِّنَ النَّالِةُ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلاَلِنُ لاَتَعَلَّمُونَ هَا اللّهُ اللّهُ لاَتَعَلَّمُونَ هَا

گا،() یہال تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیج ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہال گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔

الله تعالی فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں (۱) جنات میں سے بھی اور آ دمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی (۱) یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہوجائیں گی (۱) تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے (۵) کہ

1. اس کے مختلف معانی بیان کے گئے ہیں۔ ایک معنی عمل، رزق اور عمر کے کے گئے ہیں۔ لیخی ان کے مقدر میں جو عمر اور رزق ہے اس کو گزار لینے کے بعد بالآخر موت سے ہمکنار ہوں گے۔ اس کے ہم معنی اور رزق ہے اس کو گزار لینے کے بعد بالآخر موت سے ہمکنار ہوں گے۔ اس کے ہم معنی یہ آیت ہے ﴿قُلُ إِنَّ اللّٰهِ اِلْاَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

لَمْمٌ، أُمَةٌ كَى جَمْع ہے۔ مراد وہ فرقے اور گروہ ہیں جو كفر وشقاق اور شرك و تكذیب میں ایک جیسے ہول گے۔ فی بعنی مَع بھی ہو سكتا ہے۔ لیعنی مَع بھی ہو سكتا ہوجاؤ۔
 داخل ہوجاؤ یا ان میں شامل ہوجاؤ۔

س. ﴿ لَكُنْتُ الْخُتُهَا ﴾ اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی۔ أُخْتُ بہن کو کہتے ہیں۔ ایک جماعت (امت) کو دوسری جماعت (امت) کو دوسری جماعت (امت) کی بہن به اعتبار دین، یا گمراہی کے کہا گیا۔ لینی دونوں ہی ایک غلط ند ہب کے پیرو یا گمراہ تھے یا جہنم کے ساتھی ہونے کے اعتبار سے ان کو ایک دوسرے کی بہن قرار دیا گیا ہے۔

٨٠. ادَّارَكُوْ اك معنى مين تَدَارَكُوْ اجب ايك دوسرك كو مليس ك اور بابهم اكشے مول كـ

۵. أُخْرَىٰ ( پیچیلے ) سے مراد بعد میں داخل ہونے والے اور أُوْلَیٰ ( پہلے ) سے مراد ان سے پہلے داخل ہونے والے ہیں۔ یا اُخْرَیٰ سے أَتْبَاعٌ (پیروکار) اور أُوْلَیٰ سے مَتْبُوْعٌ (لیڈر اور سروار) ہیں۔ ان کا جرم چونکہ زیادہ شدید ہے کہ خود بھی راہ حق سے دور رہے اور دوسروں کو بھی کوشش کرکے اس سے دور رکھا، اس لیے یہ اپنے اتباع سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گراہ کیا تھا سو ان کو دوزخ کا عذاب دوگنا دے۔ (۱) الله تعالی فرمائے گا کہ سب ہی کا دوگنا ہے، (۲) لیکن تم کو خبر نہیں۔

اللہ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں سوتم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چھو۔

• م. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسان کے دروازے نہ کھولے جائیں گ<sup>(m)</sup> اور وہ لوگ اس وقت تک جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلاجائے (<sup>m)</sup> اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔

وَقَالَتُ اُوۡلَمُهُو لِاُحۡوٰلِهُوۡ فَمَا كَانَ لَكُوۡمَلَتُ نَا مِنْ فَضُلِ فَدُوۡقُوالۡعَنَابَ بِمَاكُنُتُو تَكۡسِبُونَ ۞

ٳؾۜٲڷۮؚؿؽػۜڎٞڣٛٵۑٳڶێؾٵۊٲڛؗؾؙڴؠٷٳؘۘۘٛٛڡٛؠؙٛٵڵ ٮڠ۫ڂۧٷؚٞڶۿؙۄ۫ٳڹؘۅٵڔٛٵڶۺؠٵ۫؞ۅٙڵٳؽڽؙڞ۠ٷؽٵڶڿؖؾڰڐ ڂؾ۠ؽڸۣڿڔاتجمکؙڣٛڛؾؚٳڷۼۣێٳڟٷڬڶڸػڹؘڿؽؽ ٵؠؙ۫ؠٛۼڔۣڡؠؽڹ۞

ا. جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا۔ جبنی کہیں گے۔ ﴿ وَقَالُو اَرْبَنَا آنَا اَطْعَنَاسَادَتَنَاوْكُلُو اَنَا فَاصَلُونَا السَّبِيلَا \* دَبِّبَا الْيَهِ وَعِنْ الْعَدَالِدِ وَالْعَنْاُمُ لَعَنَا الْكِيدِيلَا ﴾ دَبَهِ الله ان کو دو گنا عذاب دے اور ان کوبڑی لعنت کر)۔ رہے، کہل انہوں نے ہمیں سیدھے رائے سے گراہ کیا، یا اللہ ان کو دو گنا عذاب دے اور ان کوبڑی لعنت کر)۔

۲. یعنی اب ایک دوسرے کو طعنے دینے، کونے اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے سے کوئی فائدہ نہیں، تم سب ہی اپنی اپنی جگہ بڑے مجرم ہو اور تم سب ہی دوگئے عذاب کے مستحق ہو۔ اتباع اور متبوعین کا یہ مکالمہ سورۂ سبا: ۳۱-۳۳ میں بیان کیا گیا ہے۔

سم. اس سے بعض نے اعمال، بعض نے ارواح اور بعض نے دعا مراد لی ہے۔ یعنی ان کے عملوں، یا روحوں یا دعا کے لیے آسان

کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی اعمال اور دعا قبول نہیں ہوتی اور روعیں واپس زمین میں لوٹادی جاتی ہیں (جیسا کہ مند
احمد، جلد ۲ صفحہ ۳۲۵–۳۲۵ کی ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے) امام شوکانی فرماتے ہیں کہ تینوں بی چیزیں مراد ہوسکتی ہیں۔

ملا بیہ تعلیق بالحال ہے جس طرح اون کا سوئی کے ناکے سے گذرنا ممکن نہیں، اسی طرح اہل کفر کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ اون کی مثال بیان فرمائی اس لیے کہ اون عربوں میں متعارف تھا اور جسمانی اعتبار سے ایک بڑا جانور تھا۔ اور سوئی کا نہیں۔ اونٹ کی مثال بیان فرمائی اس لیے کہ اونٹ عربوں میں متعارف تھا اور جسمانی اعتبار سے ایک بڑا جانور تھا۔ اور سوئی کا کا کہ (سوراخ) یہ اپنے باریک اور تگل ہونے کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ ان دونوں کے ذکر نے اس تعلیق بالحال کے مفہوم کو غایت درجے واضح کردیا جو ناممکن ہو۔ جیے اونٹ سوئی کے خاتے میں داخل نہیں ہوسکتا۔ اب کی چیز کے وقوع کو، اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل ہونے کے ساتھ مشروط کردینا ہونے کے ساتھ مشروط کردینا، تعلیق بالحال ہونے کے ساتھ مشروط کردینا ہو ناممکن ہونے کے ساتھ مشروط کردینا، تعلیق بالحال ہونے کے ساتھ مشروط کردینا، کی چیز کے ماتھ مشروط کردینا، کیل ہونے کے ساتھ میں دونے کے ساتھ میں میانا کیل ہونے کے ساتھ میں کیل ہونے کے دونے کے ساتھ میں دونے کے ساتھ میں کیل ہونے کے دون

ڵۿؙۮؙڡؚٚڽؙجَهَنَّهَ مَهَادُّقَمِنٛ فَوْقِرُمُ غَوَاشِ ٝ وَكَذَٰلِكَ بَجْزىالطِّلِمْيْنَ۞

ۅؘڷڷڔٝؠؙؽٳۘؗٛؗمئُۉٳۅؘعَؠڵۅٛٳڵڞۣ۠ڸڶؾؚۘڒٮؙٛػڵۣڡؙ۠ڬؘڡؙؙٚٛڡؙ ٳڷڒۅؙۺۼۿٙٲٷڵڸٟڬٲڞؗڡ۠ۘ۠ۘڮٵؙۼۘێٞڷڗۧۿؙڎۄڣؽۿٵ ۼڵۣۮؙٷڹ۞

ۅۘٙٮؘٚۯؘڡ۫ڬٵؗڡٵڨؙڞؙۮؙۏڔۿؚڋۄۺؖؽڿؚڷ۪؆ؾٛۼٛڔؽؙڡؚؽ ؾؖؿڗۣٟۿؙٳڶۯڬۿڒٛٷؘڰڶڵۅٵڶۼۘٮؙۮٮڵۼٳڷۜڒؽؙۿڶٮڬٵ ڸۿڬٵٷٵڴػٵڸڬۿؾڮٷڷۘٳٚۘڷٲؽ۫ۿڶٮڬٵڶڵۿٵٞڶڡۜٙۮ ڿػۧٷؿؙۯڛؙڶؙۯؾؚڹٵڽؚٵۼؾؓٷۏڎؙٷٵؽؙؿڷڴۄؙٵۼػٛٷؙڰ

ام. ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر (اس کا) اوڑھنا ہوگا(ا) اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کی ہم کی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کی کا مکلف نہیں بناتے (۱) وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

ان کے دلوں میں (کینہ) تھا ہم اس کو دور کردیں گے۔ ان کے دلوں میں (کینہ) تھا ہم اس کو دور کردیں گے۔ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا (لاکھ لاکھ) شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری مجھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ

ا. غَوَاشِ، غَاشِيَةٌ كى جمع ہے۔ ڈھانپ لينے والى۔ ليعنى آگ ہى ان كا اور ھنا ہو گا لينى اوپر سے بھى آگ نے ان كو ڈھانيا ليعنى گھيرا ہو گا۔

۲. یہ جملہ معرضہ ہے جس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، یہ ایک چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسانی طاقت سے زیادہ ہوں اور انسان ان پر عمل کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں۔ بلکہ ہر انسان ان کو بہ آسانی اپنا سکتا ہے اور ان کے مقتصیات کو بروئے عمل لاسکتا ہے۔

۳. غِلَّ اس کینے اور بغض کو کہاجاتا ہے جو سینوں میں مستور ہو۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت پر یہ انعام بھی فرمائے گا کہ ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض وعداوت کے جو جذبات ہوں گے، وہ دور کر دے گا، پھر ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے اس کی طرح صاف ہوجائیں گے، کی کے بارے میں ول میں کوئی کدورت اور عداوت نہیں رہے گی۔ بعض نے اس کامطلب یہ بیان کیا ہے کہ اہل جنت کے در میان درجات و منازل کا جو تفاوت ہوگا، اس پر وہ ایک دوسرے کے در میان ایک طرح صاف ہوجائیں گے، کی تائید ایک صدیث سے ہوتی ہے کہ جنتیوں کو، جنت اور دوزخ کے در میان ایک بل پر روک لیا جائے گا اور ان کے در میان آپس کی جو زیادتیاں ہوں گی، ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دیا دلیا جائے گا دور ان کے در میان آپس کی جو زیادتیاں ہوں گی، ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دیا دلیا جائے گا دور ان کے در میان آپس کی جو زیادتیاں ہوں گی، ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دیا دلیا جائے گا دور انہیں بنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گ در میان ہو گئر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گ در میان ہو گئری کہ جب وہ بائل پاک صاف ہوجائیں گے تو پھر انہیں بہتی رخبیش ہیں جو بیاس رقابت میں ان کے در میان ہو گئر۔ حضرت علی ڈائٹیڈ کا قول ہے " مجھے امید ہے کہ میں، عثان ڈائٹیڈ اور طحہ ڈائٹیڈ وز ہر ڈائٹیڈ ان لوگوں میں در میان ہو کیں۔ حضرت علی ڈائٹیڈ کا قول ہے " مجھے امید ہے کہ میں، عثان ڈائٹیڈ وز ہر ڈائٹیڈ وز ہر ڈائٹیڈ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ﴿ وَتَوَعَنَامَا فِی اللّٰ اِنْ کیا ہوں کیں۔

## أُوْرِثُتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُهُ تَعْمَلُوْنَ ۞

ۅؘٮٛٵۮٙؽٲڞ۠ڮؙٵڵؖۼؾۜٛۊٙٲڞٝڮٵڶؽۜٵڔٳؘڶۊؘڎؘۘۮ ۅؘجؘۮٮؘٵٵۅٛڡٙػٵؘۯؾؙڹٵڞؖٛٲڟؘۿڶۅؘجۮؿؙٚۄ۫ؗڡٞٵۅؘڡؘٮ ڔڲؙۿؙۅڞؖڨٵڞٵڶۉٳٮؘڡٷٷؘڎۜڷؿؘٮؙڡؙٷؚڋۣٚٷؘڹؽؽؘۿؙۿڔٲڽٝ ڵڡ۬ؿڎؙؙؙؙؙ۩ڟۼٷڶٳڟ۠ڸؠؽؾۨ

ٱنَّنِيَّنَ يَصُٰدُوْنَ عَنُسِينِلِاللهِ وَيَبُغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمُولِالْاِخِرَةِ كِفِرُونَ۞

وَبَيْنَهُمَا حِبَاكِ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ

ہم کو نہ پہنچاتا۔ (۱) واقعی ہمارے رب کے پیغیر سچی باتیں لے کر آئے تھے۔ اور ان سے پکار کر کہاجائے گا کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو۔ (۱) میں اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو سچا پایا، سو تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کمیا تم نے بھی سے سچا پایا؟ (۱۳) وہ کہیں گے ہاں، پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر۔ کے درمیان میں بکی مرتبے سے اور وہ لوگ آخرت کے بھی مکر تھے۔ ملاش کرتے تھے اور اس میں بکی تاثر تر کے بھی مکر تھے۔ ملاش کرتے تھے اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی (۱۳ اور اعراف

ا. یعنی یہ ہدایت جس سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب ہوئی اور پھر انہیں بارگاہ اللی میں قبولیت کا ورجہ بھی حاصل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اس کا فضل ہے۔ اگر یہ رحمت اور فضل اللی نہ ہوتا تو ہم یہاں تک نہ پہنی کئی کئی سے اس مفہوم کی یہ حدیث ہے جس میں نبی کئی گئی نے فرمایا "یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نبیں لے جائے گا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی۔ " صحابہ ٹوکا گئی نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ مناب کی گئی ہے کہ رحمت اللہ! آپ مناب کی گئی ہے کہ واللہ بھی؟ آپ مناب اللہ! آپ مناب کی مناب اللہ! آپ مناب القصد والمداومة علی العمل صحیح مسلم، کتاب صفة القیامة، باب لن یدخل أحد الجنة بعمله).

۲. یہ تصری پچھلی بات اور صدیث مذکور کے منافی نہیں۔ اس لیے کہ نیک عمل کی توفیق بھی بجائے خود اللہ کا فضل واحسان ہے۔ سمبر بہی بات نبی سکا فیٹی ہیں۔ اس لیے کہ نیک عمل کی لاشیں ایک کنوئیں میں پھینک دی گئی تھیں۔ سمبر بہی بات نبی سکا فیٹی ہیں۔ انہیں خطاب کرتے ہوئے کہی تھی، جس پر حضرت عمر خلافیۂ نے کہا تھا "آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرمارہے ہیں جو ہلاک ہو چکے ہیں" آپ سکا فیٹی آئے نے فرمایا" اللہ کی قسم! میں انہیں جو پچھ کہہ رہا ہوں، وہ تم سے زیادہ میں رہے ہیں، لیکن اب وہ جواب وینے کی طاقت نہیں رکھتے" (صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب عرض مفعد المیت من الجنة أو النار والبخاری، کتاب الماذی، باب قبل أبی جهل).

سم. "ان دونوں کے درمیان" سے مراد جنت اور دوزخ کے درمیان یا کافروں اور مومنوں کے درمیان ہے۔ حِجَابٌ (آڑ) سے دہ فضیل (دیوار) مراد ہے جس کا ذکر سورۂ حدید میں ہے۔ ﴿فَضُرِبَ بَیْنَکُمْ مُ فِسُورِ لِلَّهُ بَابُ ﴾ (الحدید: ۱۲) (پس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کردی جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا) یہ اعراف کی دیوار ہے۔

ڬ۠ڴٳؘڽؚؽؚۿۼٛؗؗؗٛۼٝ وَنَادَوُالَحُعٰبَ الْعَنَّةِ اَنْ سَلْمُعَلَيُّكُمٌّ كُوْيَدْخُلُوهَا وَهُوَيُطْعُونَ<sup>©</sup>

ۅٙٳۮٙٵڞؙڔڣؘٵڹۻؙٵۯۿؙۄ۫ڗ۪ڵڡٙٲٵٙڞؙۻؚٳڶٮۜٛٵڕۨڠٵڷۅٵ ؆ڹۜٮؘٵڶڒۼٞٷڵڹٵڡؘۼٲڵۊؘڡ۫ۄٳڶڟ۠ڸؚؠڹؾ۞۫

وَنَاذَى آصُحُبُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَّدُو فُوْنَهُمُ بِسِيسَهُمْ قَالُوْ امَّا آغَنَىٰ عَنَكُمُ جَمَّعُكُمُ وَمَاكُنْتُهُ تَسْتَكِيْرُوْنَ©

ٱۿۧۅؙٛڵڴؚۄٳڷۜۮؠ۫ؽٵڤ۫ٮۘٮؙڎؙٷڵێؘٵۿ۠ڎٳڶڵۿؠؚۜػٛڡٙڐٟ ٲۮڂ۠ۅ۠ٳٳڵۼؖێۜةؘڵڬٷڡ۠ۼۘۼڶؽؙۄٝۅٙڵٲڶٮ۫۫ڎؙؙۛڠۜٷ۫ڹؙۅٛؽ۞

کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے وہ لوگ<sup>(۱)</sup> ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پیچانیں گے<sup>(۲)</sup> اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیم، ابھی یہ اہل اعراف جنت میں واخل نہیں ہوئے ہوں گے۔(۲)

ے میں اور جب ان کی نگامیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب! ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔

۳۸. اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ سے پہچائیں گے پکاریں گے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے پچھ کام نہ آیا۔ (۳) میں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا، (۵) ان

ا. یہ کون ہوں گے؟ ان کی تعیین میں مفسرین کے در میان خاصا اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ ان کی نیکیاں جہنم میں جانے سے انع ہوں گی اور یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہونے تک وہ در میان میں معلق رہیں گے۔

بسینماء کے معنی علامت کے ہیں۔ جنتیوں کے چہرے روش اور ترو تازہ اور جہنمیوں کے چہرے ساہ اور آ تکھیں نیلی ہوں گی۔ اس طرح وہ دونوں قسم کے لوگوں کو پہچان لیں گے۔

٣. يهال يَطْمَعُوْنَ كَ معنى بعض لوگول نے يَعْلَمُوْنَ كَ كِي بين لِعنى ان كو علم ہوگا كه كه وہ عنقريب جنت ميں داخل كرديے جائيں گے۔

۸. یہ اہل دوزخ ہوں گے جن کو اصحاب الاعراف ان کی علامتوں سے پیچان لیں گے اور وہ اپنے جتھے اور دوسری چیزوں پر جو گھمنڈ کرتے تھے، اس کے حوالے سے انہیں یاد دلائیں گے کہ یہ چیزیں تمہارے کچھ کام نہ آئیں۔

۵. اس سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو دنیا میں غریب و مسکین اور مفلس ونادار قتم کے تھے جن کا استہزاء مذکورہ متکبرین اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال ہوتا؟ پھر مزید جسارت کرتے ہوئے دعویٰ کرتے کہ قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی (جس طرح دنیا میں ہورہی ہے) نہ کہ ان پر۔ بعض نے اس کا قائل اصحاب الاعراف جہنیوں کویہ کہیں گے "تمہارا جھہ اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا" تو اس وقت اللہ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا" تو اس وقت اللہ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا

کو یوں تھم ہو گا کہ جاؤ جنت میں تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم مغموم ہوگے۔

۵۰ اور دوزخ والے جت والوں کو پکاریں گے، کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی پچھ دے دو، جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کردی ہے۔ ()

10. جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو ولعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ سو ہم (بھی) آج کے روز انھیں بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے<sup>(۲)</sup> اور جیسا وہ ہماری آ تیوں کا انکار کرتے تھے۔

۵۲. اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایک کتاب پہنچادی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح ۅؘؽؙٳۮۧؽٲڞ۠ڡؙؙ۠ۻؙٳڵؾٞٳڔٲڞ۠ؠٵڵۼۜڹٞۊٲ؈ٛٳڣؽڞؙٷٳ ۼؽؽٮؙٵۻؘڷؠؙڬٳٷ؆۫ٵڒڗؘۊؙڴٷٳڵڵڎ۫ڠٵڵٷٙٳڒۣڽۜٵٮڵۿ ڂۜٷۧۿۿؙؠٵۼؘڶ۩ؙڲڣڔؽؿ۞

الّذِيْنِ اَتَّنَانُوْلِدِيْنَهُمُّ لَهُوَّا وَلَعِبَا وَعَنَّهُمُّ الْحَيْوَةُ النَّانَيَا فَالْيُوْمَ نَسْمُ مُكَانَسُوْلِقَا َ بَوُمِوْمُ هٰذَا وَمَا كَانُوْلِ اِلْيَرَاجُحُدُونَ

ۅؘڵقَدَاْجِئْنَاهُۄ۫ بِكِتْبِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْجِهْدًى ٷؠٓڂمــهٔ ً لِقَوْمٍ ثُوْمِئُونَ۞

جائے گا کہ "یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔" (تغیر ابن کیر) ا. جس طرح پہلے گزرچکا ہے کہ کھانے پینے کی نعمتیں قیامت کے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی۔ ﴿خَالِصَةً \* یُوْمُلْقِیٰمُدُ﴾ (الامراف: ٣٢) یہاں اس کی مزید وضاحت جنتیوں کی زبان سے کردی گئی ہے۔

الد حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی اس قسم کے بندے سے کہ گا "کیا میں نے بچے ہوی پچ نہیں دیے سے ؟ بخچے عزت واکرام سے نہیں نوازا تھا؟ کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تالع نہیں کردیے تھے؟ اور کیا تو سرداری کرتے ہوکے لوگوں سے چئی وصول نہیں کرتا تھا؟" وہ کہ گا کیوں نہیں؟ یا اللہ یہ سب باتیں صیح ہیں۔ اللہ تعالی اس سے پوچھے گا، کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہ گا۔ نہیں، اللہ تعالی فرماے گا، "پس جس طرح تو جھے ہولا رہا، آئ میں بھے ہول جاتا ہوں" (سی مسلم, سنب الزہ) قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کو لہو ولعب بنانے دالے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے چونکہ آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ اس لیے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں، اضافہ کر لیتے ہیں اور دین کے جس ھے کو چاہتے ہیں عملاً کالعدم کر دیتے ہیں یا انہیں کھیل کود کا رنگ دے دیتے ہیں۔ اس لیے دین میں اپنی طرف سے برعات کا اضافہ کرکے انہی کو اصل ایمیت دینا (جیسا کہ اہل بدعت کا شیوہ ہے) یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس سے دین کھیل کود بن کر رہ جاتا ہے اور احکام وفرائض پر عمل کی اہمیت ختم ہوجاتی ہے۔

هَلْ مَنْظُرُونَ اللا تَاوْلُكُ ثِيوْمَ سَأْتَ ثَافُولُكُ نَقُولُ الَّذِينَ نَسُولُ ومِنْ قَيْلُ قَدْحَاءً تُولُلُ رَبِّنَا بِالْحِقِّ فَهَلَ لَنَامِنُ شُفَعَاءً فَيَشْفَعُوالَنَّا <u>ٱۅؙڹ۠ۯڎ۠ۏۜؾۼۘؠؙڶۼؙؽۯٳڷۮ۪ؽؙڴؾ۠ٳڹۼؠؙڵڟۊٙۮڿٙۑۯۅؖٛٳ</u>

أَنْفُسُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ الْفُتَرُونَ ١٠٠٠

إِنَّ رَبِّكُو اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَاةِ آتَامِ ثُنَّةِ اسْتَوْى عَلَى الْعُرَشِ يُغْيثِي الَّيْلِ

کرکے بان کردیاہے، (۱) وہ ذریع ہدایت اور رحمت ہے ان لو گول کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔

۵۳. ان لوگول کو اور کسی بات کا انتظار نہیں صرف اس کے اخیر نتیجہ کا انتظار ہے، <sup>(۲)</sup> جس روز اس کا اخیر نتیجہ پیش آئے گا اور اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغیر سچی سچی باتیں لائے تھے، سو اب کیا کوئی جمارا سفارشی ہے کہ وہ جماری سفارش کردے یا کیا ہم چر واپس بھیج جاسکتے ہیں تاکہ ہم جو اعمال کرتے تھے ان کے برخلاف دوسرے اعمال کریں۔ ب شک ان لوگول نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیا اور یہ جو جو باتیں تراشتے تھے سب تم ہو کئیں۔<sup>(۳)</sup>

۵۲. بے شک تمہارارب الله ہی ہے جس نے سب آسانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا ہے،(") پھر عرش پر قائم

ا. یہ الله تعالی جہنمیوں کے ضمن میں ہی فرمارہا ہے کہ ہم نے تو اپنے علم کامل کے مطابق الیمی کتاب بھیج دی تھی جس میں ہر چیز کو کھول کر بیان کردیا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان کی بدشمتی، ورنہ جو لوگ اس کتاب یر ایمان لے آئے، وہ ہدایت ورحمت الٰہی سے فیض باب ہوئے گویا ہم نے تو ﴿وَمَالْكُمَّا مُعَدِّدِ بُنِي حَثَّى مَنْهُ كَارُسُولًا﴾ (بنی إسرائيل: ١٥) (جب تک ہم رسول بھیج کر اتمام جحت نہیں کردیتے، ہم عذاب نہیں دیتے) کے مطابق اجتمام کردیا تھا۔ ۲. تاویل کا مطلب ہے، کسی چیز کی اصل حقیقت اور انحام۔ لینی کتاب الہی کے ذریعے سے وعدے، وعید اور جت ودوزخ وغیرہ کا بیان تو کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ اس دنیا کا انجام اپنی آ تکھول سے دیکھنے کے منتظر تھے، سواب وہ انجام ان کے سامنے آگیا۔ سر لینی یہ جس انحام کے منتظر تھے، اس کے سامنے آجانے کے بعد اعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیا میں جسمے جانے کی آرزو اور کسی سفارشی کی تلاش، یہ سب بے فائدہ ہوں گی۔ وہ معبود بھی ان سے گم ہوجائیں گے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ ان کی مدد کر سکیں گے نہ سفارش اور نہ عذاب جہنم سے جھڑا ہی سکیں گے۔

الله به جهد دن اتوار، پیر، منگل، بده، جمعرات اور جمعه ب جمعه کے دن بی حضرت آدم عَالَيْلِا کی تخلیق بوئی۔ بفتے والے دن کتے ہیں کوئی تخلیق نہیں ہوئی، ای لیے اسے یوم السبت کہا جاتا ہے۔ کیونکہ سبت کے معنی قطع (کالنے) کے ہیں لعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہوگیا۔ پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن، جو طلوع مٹس سے شروع ہوتا ہے اور غروب مثمس پرختم ہوجاتا ہے۔ یا یہ دن ہزار سال کے برابر ہے؟ جس طرح کہ اللہ کے یہاں کے دن کی گفتی ہے، یا جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے۔ بظاہر یہ دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک تو اس وقت

النَّهَارَيُطلُبُهُ حَثِيثًا ُوَالشَّهُسَ وَالْقَكَرَوَالنَّجُوْمَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِعُ ٱلالهُ الْخَلُقُ وَالْاَمُوُّ تَبْرِكَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ۞

> ؙڶٮؙٛڠؙۅؙٳڒۜۘڰؠؙؙۄڗؘڞؘڗ۠ؗۼٵۊۜڂٛڡ۬ٚؽڎٙۜٳٮۜٞۜ؋ڵٳؽؙڿؚۨ ٵڸٛۼؙؾؙۮڽؽڹ<sup>ۿ</sup>

وَلِاَقْشِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعُدَارِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا قُطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

ہوا۔ (۱) وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آلیتی ہے (۲) اور سورج اور چاند اور دوسرے ساروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پرورد گار ہے۔

۵۵. تم لوگ اپنے پرورد گار سے دعاکیا کرو گر گرا کے بھی اور چپکے چپکی جھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپند کر تا ہے جو حد سے نکل جائیں۔

04. اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درسی کردی گئ ہے، فساد مت چھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ (")

سورج چاند کا یہ نظام ہی نہیں تھا، آسان وزمین کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام قائم ہوا دوسرا یہ عالم بالا کا واقعہ ہے جس کو دنیا ہے کوئی نسبت نہیں ہے، اس لیے اس دن کی اصل حقیقت الله تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ علاوہ ازیں الله تعالیٰ تو لفظ کُنْ سے سب کچھ پیدا کرسکتا تھا، اس کے باوجود اس نے ہر چیز کو الگ الگ تدریج کے ساتھ بنایا اس کی بھی اصل حکمت الله تعالیٰ ہی جانتا ہے تاہم بعض علاء نے اس کی ایک حکمت لوگوں کو آرام، وقار اور تدریج کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا بتلائی ہے۔ والله أَعْلَمُ.

1. اسْتِوَآءٌ کے معنی علو اور استقرار کے بیں سلف نے بلاکیف وبلا تشبیہ یہی معنی مراد لیے ہیں۔ لیعنی اللہ تعالی عرش پر بلند اور مستقر ہے۔ لیکن کس طرح، کس کیفیت کے ساتھ، اسے ہم بیان نہیں کر علتے نہ کسی کے ساتھ تشبیہ ہی دے کتے ہیں۔ نعیم بن حماد کا قول ہے "جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے بھی کفر کیا اور جس نے اللہ کی، اپنی بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا، اس نے بھی کفر کیا" اور اللہ کے بارے میں اس کی یا اس کے رسول کی بیان کردہ بات کو بیان کرنا، تشبیہ نہیں ہے۔ اس لیے جو باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نص سے ثابت ہیں، ان پر بلا تاویل اور بلاکیف و تشبیہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے جو

۲. تحریثاً کے معنی بین نہایت تیزی سے اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فوراً آجاتا ہے۔ یعنی دن کی روشی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً کافور ہوجاتی ہے اور رات آتی ہے تو دن کا اجالاختم ہوجاتا ہے اور سب دور ونزدیک سابی چھاجاتی ہے۔
 ۱۳ ان آیات میں چار چیزوں کی تلقین کی گئی ہے، (۱) اللہ تعالیٰ سے آہ وزاری اور خفیہ طریقے دعا کی جائے۔ جس طرح

r.A

وَهُوَالَّذِي يُرُسِلُ السِّلِيَّةَ بُشُمُّوا لِيَنِيَ يَدَى َ رَحُمَتِهُ حُتَّى إِذَا اَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنْهُ لِبَكُلِهِ مَّيِّتِ فَأَنْزُلْنَا بِهِ الْمُأَءُ فَأَخُرَجُنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَراتِ كَذَٰ لِكَ نُخْرِجُ الْمُوْثَى لَمَكُلُوْتَكَالُوْنَ ﴿

ۅؘڵؠٛٮٙۘۘڎؙ۩ڟؚؾٮٛؾڂٛۯڿؙڹؘٵؾؙ؋ؠٳۮ۬ڽۯۑۜ؋ ۅٙٳڷڹؽؙڂؘڹؙڞؘڵڒؽۼؙۯؙڿٳڰڒٮؘڮؽٵ۠ػۮڵڬ ڹؙڞڒڡؙٵڵڵۑؾڸؚۊؘۅؾؿڴڒۏؽ۞۫

20. اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجنا ہے کہ وہ خوش کردیتی ہیں، (۱) یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھالیتی ہیں، (۱) تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہائک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے بانی برساتے ہیں پھر اس بانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ (۱) یوں ہی ہم مُردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم مسجھو۔ (۱)

۵۸. اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے عکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے، (۵) اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے

کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ "لوگو! اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو (یعنی آواز پت رکھو) تم جس کو پکار رہے ہو، وہ بہرا ہے نہ غائب، وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے" (صحیح البخاري، کتاب الدعوات، باب الدعاء إذا علا عقبة. ومسلم، کتاب الجنة، باب استحباب خفض الصوت بالذکری. (۲) دعا میں زیادتی نہ کی جائے یعنی اپنی چیٹیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعانہ کی جائے۔ (۳) اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے یعنی اللہ کی نافرہانیاں کرکے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے۔ (۴) اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت ان کے قریب ہے۔ میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی۔ اس طریقے سے دعا کرنے والے محسنین ہیں۔ یقیناً اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ اب طریق سے دعا کرنے والے محسنین ہیں۔ یقیناً اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ اب لینی الوہیت وربوبیت کے اثبات میں اللہ تعالی مزید دلائل بیان فرماکر پھر اس سے احیائے موتی کا اثبات فرمارہا ہے۔ بُشراً ا

سور ہر قتم کے پھل، جو رنگوں میں، ذائقوں میں، خوشبوؤں میں اور شکل وصورت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔

۱۹. جس طرح ہم پانی کے ذریعے سے مردہ زمین میں روئیدگی پیدا کردیتے ہیں اور وہ انواع واقسام کے غلے اور پھل پیدا کرتی ہے۔ ای طرح قیامت کے دن تمام انسانوں کو، جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے، ہم دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر ان کا حیاب لیں گے۔

۵. علاوہ ازیں یہ تمثیل بھی ہوسکتی ہے۔ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ ہے مراد سرائع الفہم اور الْبلَدُ الْخَبِیْثُ ہے کند ذہن، وعظ وضیحت قبول کرنے والا دل اور اس کے برعکس دل۔ قلب مومن یا قلب منافق یا پاکیزہ انسان اور ناپاک انسان۔ مومن، پاکیزہ انسان اور وعظ وفییحت قبول کرنے والا دل بارش کو قبول کرنے والی زمین کی طرح، آیات الٰہی کو من کر ایمان وعمل صالح میں مزید پختہ ہوتا ہے اور دوسرا دل اس کے برعکس زمین شور کی طرح ہے جو بارش کا پانی قبول ہی نہیں کرتی یا کرتی ہے تو برائے نام جس سے پیداوار بھی مکی اور برائے نام ہوتی ہے۔ اس کو ایک حدیث میں اس طرح بیان

لَقَنُ اَرْسَلُنَا نُوْحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُواالله مَالكُوْمِّنُ إِلهِ غَيْرُهُ إِنِّنَ اَخَافُ عَنَيْكُوْعَذَاكِيْدِمِ عَظِيْرٍ۞

قَالَ الْمَلَامُِنُ قَوْمِهَ إِنَّا لَنَزْىكَ فِي ضَلْلِ ثُمِّيُنِ

قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بِىُ ضَلَلَةٌ ۗ وَّلِكِتِّى َرَسُوُلٌ مِّنْ رَّتِ الْعَلَمِيْنَ ۞

ٱبكِّغَكُمْ رِسَاتِ رَبِّى وَٱضَحُ لَكُمْ وَٱعْلَمُونَ اللهِ مَالاَتَعُلَمُونَ

ٱۅۜۼؚؠٝؿؙۄٛٲڽٛجٙٲۼؙؙۮٛۏؚڬٛۯ۠ڝۜؽڗ؆ؚؚڲؙۄٛۼڶ<sub>ڰ</sub>ڔڿؙڸٟ

بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔

89. ہم نے نوح (عَلِیْلًا) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو
انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو
اس کے سواکوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ
کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔

94. ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔
(۱)

17. انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! مجھ میں تو ذرا بھی گر اہی نہیں لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔

77. تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تہہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔

۱۹۳۰ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پرورد گار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی

کیا گیا ہے۔ رسول اللہ طَالِقَیْمَ نے بیان فرمایا کہ "مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم وہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی، اس کے جو جھے زر خیز تھے، انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کرکے چارہ اور گھاس خوب اگایا (یعنی بھر پور پیداوار دی) اور اس کے بعض جھے سخت تھے، جنہوں نے پانی کو تو روک لیا (اندر جذب نہیں ہوا) تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا، گھیتیوں کو بھی سیراب کیا اور کاشت کاری کی اور زمین کا کچھے حصہ بالکل چشیل تھا، جس نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا، گھیتیوں کو بھی سیراب کیا اور کاشت کاری کی اور میں سبجھ حاصل کی اور اللہ نے جھے جس چیز کے ساتھ بھیجا، اس سے اس نے نقع اٹھایا، پس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے پچھے نہیں سیکھا اور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ بھیجا گیا"۔ (صحیح البخاری، کتاب العلم، باب فضل من علم وعلم)

1. شرک اس طرح انسانی عقل کو ماؤف کردیتا ہے کہ انسان کو ہدایت گراہی، اور گراہی ہدایت نظر آتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح کی بھی یہی قلبی ماہیت ہوئی، ان کو حضرت نوح علیہ اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے۔ ع تھے۔ نعوذ باللہ گمراہ نظر آتے تھے۔ ع

کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

تھا جو ناخوب، بتدریج وہی خوب ہوا

مِّنُكُمْ لِيُنْدِرَكُهُ وَلِتَتَّقُوْ اوَلَعَلَّمُهُ تُرُحَنُونَ®

فَكُنَّ بُوُهُ فَانْجَيْنُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاغْرَفُنَا الَّذِيْنَ كَنَّ بُوا بِالْيِنَا الِّنَهُ مُ كَانْوُا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿

وَ إِلَى عَادٍ آخَاهُمُ هُوْدًا ثَنَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا الله مَالكُوْمِنُ إِلهِ غَيْرُوْ أَفَلاَتَنَّقُوْنَ ۞

قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُ وُامِنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَنَظَّنُّكَ مِنَ لَكَرْبِكَ فَوْمِهَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ

معرفت، جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آگئ تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈرجاؤ<sup>(۱)</sup> اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

الله سو وہ لوگ ان کی کندیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح (عَالِیَااً) کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشی میں سے، کیایا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کردیا۔ بے شک وہ لوگ اندھے ہورہے تھے۔ (۱) کے غرق کردیا۔ بے شک وہ لوگ اندھے ہورہے تھے۔ (۱) کو ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود (عَالِیَااً) کو بھیجا۔ (ا) انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم الله کی عبادت کرو، اس کے سواکوئی تمہارا معبود نہیں، سوکیا تم نہیں ڈرتے۔ کرو، اس کے سواکوئی تمہارا معبود نہیں، سوکیا تم نہیں ڈرتے۔ کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں۔ (۱) اور ہم بے شک کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں۔ (۱) اور ہم بے شک

ا. حضرت نوح عَلَيْهِ اور حضرت آدم عَلَيْهِ کے درميان دس قرنوں يا دس پشتوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح عَلَيْهِ ہے پچھ پہلے تك تمام لوگ اسلام پر قائم چلے آرہے سے پہلے توحيد ہے انحراف اس طرح آيا كہ اس قوم كے صالحين فوت ہوگئے تو ان کے عقيدت مندوں نے ان پر سجدہ گاہيں (عبادت خانے) قائم كرديں اور ان كی تصويريں بھی وہاں لئكاديں، مقصد ان كا پہ تھا كہ اس طرح ان كی ياد ہے وہ بھی اللّٰہ كا ذكر كريں گے اور ذكر الهی ميں ان كی مشابہت اختيار كريں گے۔ جب پچھ وقت گزرا تو انہوں نے ان تصويروں كے جسے بناديے اور پھر پچھ اور عرصہ گزرا نو انہوں نے ان تصويروں كے جسے بنادي اور پھر پچھ اور عرصہ گزرانے كے بعد یہ مجتبے بتوں كی شكل اختيار كرگئے اور ان كی پوجاپائے شروع ہوگئ اور قوم نوح كے یہ صالحين وَدّ، سُواع، يَعُوْق، يَغُوْق، يَعُوْق، وَدَ اور اَن كی پوجاپائے شروع ہوگئ اور قوم نوح كے یہ صالحين وَدّ، سُواع، يَعُوْق، يَغُوْف، نوب اور اَن كی پوجاپائے میں اللہ تعالیٰ کے حضرت نوح عَلَيْكِ كو ان میں نی بناکر بھیجا جنہوں نے ساڑھے يَغُوْف، سُورال تَبِين كيا الله ايمان كے سوال تبليغ كی۔ ليكن تھوڑے سے لوگوں كے سوا، كی نے آپ كی تبلیخ كا اثر تبول نہيں كيا الله ايمان كے سوال تبليغ كی۔ ليكن تھوڑے سے لوگوں نہيں اللہ كے عذاب سے درارہا ہے؟ يعنی ان كے خيال ميں نبوت كے ليے انسان موزوں نہيں۔ اُن يک ميں كا ايک حق حی میں کو دیکھتے تھے نہ اے اپنانے کے ليے تيار تھے۔

س. یہ قوم عاد، عاد اولی ہے جن کی رہائش یمن میں ریتلے پہاڑوں میں تھی اور اپنی قوت وطاقت میں بے مثال تھی۔ ان کی طرف حضرت ہود علیاً جو اس قوم کے ایک فرد تھے۔ نبی بن کر آئے۔

۴. یہ کم عقلی ان کے نزدیک یہ تھی کہ بتوں کو چھوڑ کر - جن کی عبادت ان کے آباء واجداد سے ہوتی آرہی تھی- اللہ واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی جارہی ہے۔

## الْكذيبين الْكالْمَانِينَ

قَالَ اِنْقَوْمِ لَيْسَ بِنُ سَفَاهَــَةٌ ۗ وَلَكِنِيُّ رَسُولٌ مِّنْ رَّتِ الْعَلَمِيْنَ ۞

أَبَيِّغُكُمُ رِسْلَتِ رَبِّيُ وَانَالَكُمُ نَاصِحُ آمِيُنُ⊕

ٱۅؘۼؠٛڬۿؙۥٲؽؙۻۧٲٛٷؙۿۮؚڬۯ۠ڝۜٞڽؙ؆ؾۜۿؙٷڵڕۘۻؙ ڝِۨٮؙڬؙۮڸؽٮؙ۫ڹڒڪؙؠؗڽٷٲۮػ۠ۯٷٳۮ۫ۻۼػڵۿؙۄ۫ڂٛڵڡۜۧٲٵٙ ڝؚؽؙڹۼۘؠٷؘڡٛڝؙؚڒٛٷڝ؆ڐڒٲۮػؙڎ؈ٛڶڞؙڷؚؾ ؠڝ۠ڟڎٞٷؙۮؙػۯٷٛٳڵڒٙٵڶڶٮۅڶڡٙڰڴۮ۫ؿؙڡۨ۫ڶؚڮٷؽ؈

قَالُوَّا اَحِثْتَنَا لِنَعْبُكَ اللهَ وَحْكَاهُ وَنَكَارَمَا كَانَ يَعُبُكُ ابَا وُنَا ۚ فَاتِنَا بِمَا تَعِدُ ثَارِنَ كُنْتَ مِنَ الصِّدِيقِيْنَ ۞

تم كو جھوٹے لو گول ميں سمجھتے ہيں۔

١٠٠ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں لیکن میں پرورد گار عالم کا بھیجا ہوا پیغیبر ہوں۔
١٨٠ تم كو اپنے پرورد گار كے پيغام پیٹجاتا ہوں اور میں تمہارا امائدار خير خواہ ہوں۔

19. اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت، جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آگئ تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، (۱) سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کو فلاح ہو۔

• 2. انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں'' پس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سے ہو۔(")

ا. ایک دوسرے مقام پر الله تعالی نے ان کی بابت فرمایا ﴿ لَوَیْ خُلُقُ مِثْلُهُمَا فِی الْبِلَادِ ﴾ (ال جیسی قوت والی قوم

قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُوْمِّنُ رَّيِّكُمْ رِجُسُّ وَغَفَمْكُ اتُحَادِلُونَنِيُ فِأَلَسُمَا سَمَّيْتُنُوْهَا اَنْمُوْ وَالْبَاؤُكُمُ مِّا نَكُلَ اللهُ بِهَامِنُ سُلُطِيْ \* فَانْتَظِرُوۡ الِنِّ مَعَكُمُ مِّنَ الْهُنۡ تَظِرِیۡنَ ۞

اک. انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب (۱) اور غضب آیا ہی چاہتا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو (۱) جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے کھر الیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ سوتم منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کررہا ہوں۔

فَأَغَيْنُنْهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّتَّا وَقَطَعْنَادَابِرَالَّذِيْنَكَكَّ بُوُّا رِالْذِينَا وَمَاكَانُوُّا مُؤْمِنْيُنَ۞

27. غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچالیا اور ان لوگوں کی جڑکاٹ دی، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔(")

"2. اور ہم نے خمود کی طرف ان کے بھائی صالح (عَالِمًا)

کو بھیجا۔(") انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی

وَ إِلَىٰ تَنْمُوْدَ آخَاهُوْصِلِحًا ۚ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوااللهُ مَا لَكُوْمِ ۗ إِلَهِ عَيْرُهُ \* قَدُ

تو ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہر حال قوم عاد نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ اللہ سے کہہ دیا، کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے اللہ سے کہہ جس عذاب سے وہ ڈراتا ہے، جھیج دے۔

ا. رِ جُسٌ کے معنی تو پلیدی کے ہیں۔ لیکن یہال یہ مقلوب (بدلا ہوا) ہے رِجْزٌ ہے۔ جس کے معنی عذاب کے ہیں۔ یا پھر رِجْسٌ یہال ناراضی اور غضب کے معنی میں ہیں۔ (ابن کیر)

7. اس سے مراد وہ نام ہیں جو انہوں نے اپنے معبودوں کے رکھے ہوئے تھے، مثلاً صَداً، صُمُودُ، هَبَا وغیرہ جیسے قوم نوح کے پانچ بت سے جن کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں جیسے مشرکین عرب کے بتوں کے نام سے۔ آلات، عُزَّیٰ مَناۃ هُبَل وغیرہ یا جیسے آج کل کے مشرکانہ عقائد واعمال میں ملوث لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ مثلاً "داتا گنج بخش" "خواجہ غریب نواز" "بابا فرید شکر گنج" "مشکل کشا" وغیرہ جن کے معبود یا مشکل کشا و گنج بخش وغیرہ ہونے کی کوئی دلیل ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔

س. اس قوم پر باد تند کا عذاب آیا جو سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل جاری رہا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کرکے رکھ دیا اور یہ قوم عاد کے لوگ، جنہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، ان کے لاشے تھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑا ناز تھا، ان کے لاشے تھے۔ (دکھیے سورة الحافة: ۲۸-۱، سورة هود: ۵۲-۹۳، سورة الأحفاف:۲۵-۳۵، وغیرها من الآیات)

٣. يه شود، حجاز اور شام كے در ميان وادى القرىٰ ميں رہائش پذير تھے۔ ٩ ججرى ميں جوك جاتے ہوئے رسول الله مَعَلَيْظُمُ اور آپ كَ صَابِهِ ثَنَالُيُّمُ كَا ان كے مساكن اور وادى سے گزر ہوا، جس پر آپ مَنَالِيُّمُ اِن صحابِ ثَنَالُيُّمُ كَا ان كے مساكن اور وادى سے گزر ہوا، جس پر آپ مَنَالِيُّمُ نے صحابہ ثَنَالُهُمُ كَا ان كے مساكن اور وادى بينى عذاب الله عنه ما مَكَّة ہوئے گزرو (صحيح البخاري، كتاب الصلاة باب السلام باب

جَآءَتُكُوْ بَكِيْنَةُ ثِّنُ تَرَيِّكُوْ هَلَيْهُ فَأَتُكُوْ اللّهِ لَكُوُّ الِيَّةً فَنَذُرُوْهَا تَأْكُلُ فِنَّ أَرْضِ اللّهِ وَلَاتَنَسُّوُهَا إِمْنَوْءٍ فَيَاخْذَكُمُّ وُعَذَابٌ الِيُوُّ؈ الِيُوُّ؈

وَاذْكُوُوْاَاذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِعَادٍ وَّ بَوَّاكُمْ وَ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُ وُنَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجِئُونَ الْجِبَالَ بُيُوْقًا ۚ فَاذْكُرُوْاَ الْآءَ اللهِ وَلاَتَعْثُواْ فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ⊕

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِينَ اسْتَكُمُرُوُ امِنَ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوْ الِمِنَ امْنَ مِنْهُمُ اَتَعْلَمُوْنَ انَّ طِيعًا مُّرُسَلُ مِّنْ رَبِّهِ قَالُوْ آلِتَا بِمَا انْصِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿

عبادت کرو اس کے سواکوئی تہمارا معبود نہیں۔ تہمارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح ولیل آچکی ہے۔ یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے ولیل ہے سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی چھرے اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آپکڑے۔

72. اور تم یہ حالت یاد کرو کہ الله تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانا دیا کہ زمین پر مین پر مخل بناتے ہو<sup>(۱)</sup> اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو<sup>(۱)</sup> سو الله تعالیٰ کی نعتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ (۳)

20. ان کی قوم میں جو متکبر سردار سے انہوں نے غریب اوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے سے پوچھا، کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح (عَلَیْمُواً) اپنے رب کی طرف سے بھیج ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہاکہ بے شک ہم تو

الصلوّة ني مواضع الخسف، صحيح مسلم كتاب الزهد باب لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين) ال كى طرف حضرت صالح غليبيًّا نبي بناكر بيجيج گئے۔ يہ عاد كے بعد كا واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے پيغبر سے مطالبہ كيا كہ پتھر كى چنان سے ايك او نتنى نكال كر دكھا، جے نكلتے ہوئے ہم اينى آ تكھوں سے ديكھيں۔ حضرت صالح غليبًيُّا نے ان سے عہد ليا كہ اس كے بعد بھى اگر ايمان نہ لائے تو وہ بلاك كردي جائيں گے۔ چنانچہ الله تعالىٰ نے ان كے مطالبے پر او نمٹى ظاہر فرمادى۔ اس او نمٹى كى بابت انہيں تاكيد كردى گئى كہ اسے برى نيت سے كوئى شخص ہاتھ نہ لگائے ورنہ عذاب اللهى كى گرفت ميں آجاؤ گے۔ ليكن ان ظالموں نے اس او نمٹى كو بھى قتل كرؤالا، جس كے تين دن بعد انہيں چنگھاڑ (صَيْحَةٌ سخت چيخ اور ميں آجاؤ گے۔ كيكن ان ظالموں نے اس او نمٹى كو بھى قتل كرؤالا، جس كے تين دن بعد انہيں چنگھاڑ (صَيْحَةٌ سخت چيخ اور ميں اوندھے يڑے درہ گئے۔

ا. اس کا مطلب ہے کہ زم زمین سے مٹی لے لے کر اینٹیں تیار کرتے ہو اور ان اینٹوں سے محل، جیسے آج بھی بھٹوں پر اس طرح مٹی سے اینٹیں تیار کی جاتی ہیں۔

٢. يه ان كى قوت، صلابت بدن اور مهارت فن كا اظهار ہے۔

سع. یعنی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرو اور اس کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو، نہ کہ کفران نعمت اور معصیت کا ارتکاب کرکے فساد پھیلاؤ۔

قَالَ الَّذِينُ السُتَكْبُرُ وُآلِآثًا بِالَّذِينَ الْمَنْ تُقُرُّبِهِ كِفِرُوْنَ۞

فَعَقَمُواالنَّاقَةَ وَعَتَوُاعَنُ اَمُورَبِّهِمِهُ وَقَالُوُايٰصٰلِحُ اعُتِنَابِمَاتَعِـ مُنَّالِنُ ڪُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۞

فَأَخَنَاتُهُمُ الرِّجْفَةُ فَأَصْبُعُوْ إِنْ دَارِهِمُ خِتِبِينَ ۞

فَتُوَلَىٰ عَنْهُمُ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدُ اَبُكَغْتُكُوْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَعْتُ لَكُمْ وَلِكِنُ لَا يُحِبُّونَ النَّصِحِينُ

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ

اس پر پورایقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ (۱) کے وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہوئے ہو، ہم تو اس کے منکر ہیں۔ (۱)

22. پس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح! (عَلَيْظًا) جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے سے اس کو منگوائے اگر آپ پنجم ہیں۔

کی ان کو زلزلہ نے آپکڑا<sup>(۳)</sup> اور وہ اپنے گھرول میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔

29. اس وقت (صالح عَلَيْلًا) ان سے منہ موڑ کر چلے، اور فرمانے لگے (<sup>6)</sup> کہ اے میری قوم! میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچادیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پہند نہیں کرتے۔

٠٨. اور جم نے لوط (عَالِيَكِا) كو بھيجا(٥) جب كه انہول نے

ا. یعنی جو دعوت توحید وہ لے کر آئے ہیں، وہ چونکہ فطرت کی آواز ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ صالح (علیہ اللہ اللہ کے رسول ہیں؟ جو ان کا سوال تھا، اس سے ان اہل ایمان نے تعرض ہی نہیں کیا۔ کیونکہ ان کے رسول من اللہ ہونے کو وہ بحث کے قابل ہی نہیں سبجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کی رسالت ایک مسلمہ حقیقت وصداقت تھی، جیسا کہ فی الواقع تھی۔

۲. اس معقول جواب کے باوجود وہ اپنے انتکبار اور انکار پر اڑے رہے۔

٣. يهال رَجْفَةٌ (زلزك) كا ذكر ہے۔ دوسرے مقام پر صَيْحَةٌ (جِحُ) كا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے كہ يہ دونول فقم كاعذاب ان پر آيا۔ اوپر سے سخت جَحُ اور فيج سے زلزلہ۔ ان دونول عذابول نے انہيں تہس نہس كركے ركھ ديا۔ ٢٠. يہ يا تو ہلاكت سے قبل كا خطاب ہے يا پھر ہلاكت كے بعد اى طرح كا خطاب ہے جس طرح رسول الله مَلَّ اللَّهُ عَلَيْ فَيْكُمْ نَے جَمَّلُ اللهُ مَلَّ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَ كَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ

۵. حضرت لوط علیّناً، حضرت ابراہیم علیّناً کے جیتیج تھے اور حضرت ابراہیم علیّناً پر ایمان لانے والوں میں سے تھے پھر خود ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے میں نبی بناکر بھیجا۔ یہ علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا جے سدوم کہا جاتا ہے۔ یہ زمین سرسیز وشاداب تھی اور یہاں ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ قرآن نے اس جگہ کو مُؤْ قَفِکَةُ

مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنُ آحَدٍمِّنَ الْعَلَمِيْنَ ۞

اِئْكُمُ لَكَنَا تُوْنَ الرِّجَالَ شَهُوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءَ \*بَلُ اَنْتُوْقُومُ مُّشْرِفُونَ ۞ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ ﴾ إِلَّا اَنْ قَالُوْاَ اَخْرِجُوهُ هُوُمِّنْ قَرْ يَرِّكُو ۚ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ اَخْرِجُوهُ هُوُمِّنْ قَرْ يَرِّكُمُ ۚ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَّتَكُلُهُ وُنُ۞

اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فخش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا۔

۱۸. تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو<sup>(۱)</sup> عورتوں کو چھوڑ کر، (۱) بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو۔ (۱) ۸۲. اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ بڑے یاک صاف بنتے ہیں۔ (۱)

یا مُوْ تَفِکَاتٌ کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ حضرت لوط عَلَیْظِا نے غالباً سب سے پہلے یا وعوت توحید کے ساتھ ہی، (جو ہر نبی کی بنیادی وعوت تھی اور سب سے پہلے وہ اس کی وعوت اپنی قوم کو دیتے تھے۔ جیسا کہ پچھلے بہوں کے حالات میں، جن کا ذکر ابھی گذرا ہے، دیکھا جاسکتا ہے۔) جو دوسری بڑی خرابی مر دوں کے ساتھ بدفعلی، قوم لوط میں تھی، اس کی شاعت وقباحت بیان فرمائی۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک ایساگناہ ہے جے دنیا میں سب سے پہلے اس قوم لوط نے کیا، اس گناہ کا نام بی لواطت پڑگیا۔ اس لیے مناسب سمجھاگیا کہ پہلے قوم کو اس جرم کی خطرناکی سے آگاہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں حضرت ابراہیم علیہ اس کی وجہ یہ وعوت توحید بھی بہاں بھتے چی ہوگی۔ لواطت کی سزا میں انکہ کے در میان اختلاف ہے۔ بعض انکہ کے نزدیک اس کی وہی سزا ہے جو زنا کی ہے لیتی مجرم اگر شادی شدہ ہو تو رجم، غیر شادی شدہ ہوتو سوکوڑے۔ بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے چاہے مجرم کیسا بھی ہو اور بعض کے نزدیک فاعل اور مفعول ہد دونوں کو قتل کردینا پعض کے نزدیک فاعل اور مفعول ہد دونوں کو قتل کردینا

ا. یعنی مردوں کے پاس تم اس بے حیائی کے کام کے لیے محص شہوت رانی کی غرض سے آتے ہو، اس کے علاوہ تمہاری اور کوئی غرض ایسی نہیں ہوتی جو موافق عقل ہو۔

۲. جو قضائے شہوت کا اصل محل اور حصول لذت کی اصل جگہ ہے۔ یہ ان کی فطرت کے مسخ ہونے کی طرف اشارہ ہے، لیعنی اللہ نے مرد کی جنسی لذت کی تسکین کے لیے عورت کی شرم گاہ کو اس کا محل اور موضع بنایا ہے اور ان ظالموں نے اس سے تجاوز کرکے مرد کی دبر کو اس کے لیے استعال کرنا شروع کردیا۔

س. لیکن اب ای قطرت صحیحہ سے انحراف اور حدود اللی سے تجاوز کو مغرب کی "مہذب" قوموں نے اختیار کرلیا ہے تو یہ انسانوں کا "بنیادی حق" قرار پاگیا ہے جس سے روکنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ اب وہاں لواطت کو قانونی تحفظ حاصل ہوگیا ہے۔ اور یہ سرے سے جرم ہی نہیں رہا۔ فَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُوْنَ.

٣. يه حضرت لوط عليها كو بستى سے نكالنے كى علت ہے۔ باقى ان كى پاكيزگى كا اظہار يا تو حقيقت كے طور پر ہے اور مقصد ان كا يه ہوا كه يه لوگ اس برائى سے بچنا چاہتے ہيں، اس ليے بہتر ہے كه يه ہمارے ساتھ ہمارى بستى ہى ميں نه رہيں يا استهزاء اور تمسخر كے طور پر انہوں نے ايسا كہا۔

فَأَنْجُنِكُ وَآهُ لَهُ إِلَّا امْرَاتَـهُ ۗ كَانَتُ مِنَ الْعٰبِرِيْنَ⊙

وَٱمْظُوْرَنَاعَكَيْهِهُ مُّطَوًّا ۗ فَانْظُوْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْهُجُرِمِةُنَ۞

وَ إِلَى مَكْيَنَ اَعَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوُمِ اعْبُدُوااللّهُ مَالَكُمُ مِّنْ اللهِ غَيْرُهُ قَلَ جَآءَتُكُمْ بَيِّنَةَ مُّتَنَ ثَرَّيُّهُمْ قَا وَمُوَّالكَ يَلَ وَالْمِيْزَانَ وَلاَتَبُعَسُواالنَّاسَ اَشْيَاءُ هُمُ وَلاَتُفُسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَا صَلاحِهَا \* ذَلِكُمْ خَيْرُالكُمْ إِنْ كُنْ تُوَمُّوْمِينِينَ فَيْ

۸۳. سو ہم نے لوط (عَلَيْظًا) کو اور ان کے گھر والوں کو بچالیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ ان ہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے متھے۔(۱)

۸۴. اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مینہ <sup>(۲)</sup> برسایا پس دیکھو تو سہی ان مجر موں کا انجام کیسا ہوا؟<sup>(۳)</sup>

۸۵. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب (علیہ اُل کے بھائی شعیب (علیہ اُل کو بھیجا۔ (مل انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سواکوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آچکی ہے۔ پس تم ناپ اور تول پورا پوراکیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کرکے مت دو (۵) اور روئے زمین میں،

ا. إِنَّهَا كَانَتْ مِنَ الْبَاقِيْنَ فِيْ عَذَابِ اللهِ، يعنى وه ان لوگوں ميں باقی ره گئی جن پر الله كا عذاب آيا۔ كيونكه وه بھى مسلمان نہيں تھی اور اس كی مدرویاں بھی مجر مین كے ساتھ تھیں بعض نے اس كا ترجمہ "ہلاك ہونے والوں میں سے" كيا ہے۔ ليكن يہ لازمی معنی ہیں، اصل معنی وہی ہیں۔

۲. یہ خاص طرح کا مینہ کیا تھا؟ پھروں کا مینہ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَٱمْطَارُنَاعَلَیْهَاحِجَارَةً مِّنْ سِجِیْلِ الله مَنْفُنُودِ ﴾ (هود: ۸۲) (۲م نے ان پر تہ بہ تہ پھروں کی بارش برسائی) اس سے پہلے فرمایا ﴿جَعَلْنَاعَالِیَهَا سَافِلُهَا ﴾ (هود: ۸۲)
 (۲م نے اس بتی کو الٹ کر نیچے اوپر کردیا)۔

سر بعنی اے محمد! (سَلَطْنَظِمُ) دیکھیے تو سہی، جو لوگ علانیہ اللہ کی معاصی کا ارتکاب اور پیفیروں کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟

۸. مدین حضرت ابراہیم علیہ اللہ کے بیٹے یا بوتے کا نام تھا، پھر انہی کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام بھی مدین اور جس بھی میں یہ رہائش پذیر تھے، اس کا نام بھی مدین پڑگیا۔ یوں اس کا اطلاق قبیلے اور بسی دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ بسی ججاز کے رائے میں "معان" کے قریب ہے۔ انہی کو قرآن میں دوسرے مقام پر اُھنے حَابُ الْاَیْکَةِ (بن کے رہنے والے) بھی کہا گیا ہے۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ اللہ بی بناکر بھیجے گئے۔ (دیمیے الشعراء: ۱۷۱ کا طاشہ)

للح ظہ: ہر نبی کو اس قوم کا بھائی کہا گیا ہے، جس کا مطلب اس قوم اور قبیلے کافرد ہے، جس کو بعض جگہ رَسُولًا مَّنْهُمْ یا مِنْ أَنْفُسِهِمْ سے تعبیر کیا گیا ہے اور مطلب ان سب کا یہ ہے کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے ہی ایک انسان ہوتا ہے جے اللہ تعالی اوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیتا ہے اور وحی کے ذریعے سے اس پر اپنی کتاب اور احکام نازل فرماتا ہے۔ ۵۔ وقوت توحید کے بعد، اس قوم میں ناپ تول میں کمی کی جو بڑی خرابی تھی، اس سے اسے منع فرمایا اور بورا بورا اورا ناپ

وَلِاَتَفُعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَن امَنَ بِهِ وَتَبُغُونَهَا عِوَجًا وَاذْ كُرُوْ اَلَذْ كُنْ تُوْ قَلِيْ لَكَ فَكَ تَرَكُمُ وَانْظُرُوا لَيَفْ كَانَ عَلَيْ لَكَ فَالْمُفْسِدِيْنَ

وَإِنْ كَانَ طَأَيْفَةٌ مِّنْكُمُ امَنُوْا بِالَّذِئِ أَرُسِلُتُ بِهِ وَطَآلِفَةٌ لَّوَيُؤُمِنُوْا فَاصُلِرُوْ احَتَّى يَحُكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيُرُ الْحُكِمِيْنَ ۞ خَيُرُ الْحُكِمِيْنَ ۞

یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔

۱۹۸ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹا کرو کہ
اللہ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ
سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو۔(۱)
اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے پھر اللہ نے
تم کو زیادہ کردیا اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے
والوں کا۔

اس کے بعد کہ اس کی درستی کردی گئی، فساد مت پھلاؤ،

۸۷. اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس تھم پر، جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا، ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان خبیں لائے ہیں تو ذرا گھر جاؤ بہال تک کہ ہمارے در میان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔

اور تول کروینے کی تلقین کی۔ یہ کو تاہی بھی بہت خطرناک ہے جس سے اس قوم کی اخلاقی پستی اور گراوٹ کا پید چلتا ہے جس کے اندر یہ ہو۔ یہ بدترین خیانت ہے کہ پید پورے لیے جائیں اور چیز کم دی جائے۔ اس لیے سورہ مطفقین میں ایسے لوگوں کی ہلاکت کی خبر دی گئی ہے۔

ا. اللہ کے رائے ہے روکنے کے لیے اللہ کی رائے میں کجیاں تلاش کرنا۔ یہ ہر دور کے نافرمانوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے جس کے نمونے آج کل کے متجددین اور فرنگیت زدہ لوگوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ اَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ. علاوہ ازیں رائے میں بیٹھنے کے اور بھی کئی مفہوم بیان کے گئے ہیں۔ مثلاً لوگوں کو ستانے کے لیے بیٹھنا، جیسے عام طور پر اوباش قسم کے لوگوں کاشیوہ ہے۔ یا حضرت شعیب غلیباً کی طرف جانے والے راستوں میں بیٹھنا تاکہ ان کے پاس جانے والوں کو روکیں اور ان سے انہیں بد طن کریں، جیسے قریش مکہ کرتے تھے یا دین کے راستوں پر بیٹھنا اور اس راہ پر چلنے والوں کو روکنا۔ یوں لوٹ مار کی غرض سے ناکوں پر بیٹھنا تاکہ آنے جانے والوں کا مال سلب کرلیں۔ یا بعض کے نزدیک محصول اور چنگی وصول کرنے کے لیے ان کا راستوں پر بیٹھنا۔ امام شوکائی فرماتے ہیں کہ سارے بی مفہوم سیج ہو بھتے ہیں کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ یہ سب بی کرتے ہوں۔ (فتح القدی)

۲. کفر پر صبر کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تہدید اور سخت وعید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اہل حق کا اہل باطل پر فتح وغلبہ ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿فَالْوَكُوكُوكُوكُوكُ وَالْتَوْمِدُونَ ﴾ (التوبة: ۵۲)

قَالَ الْمَكُلُ الَّذِيْنَ اسْتَكُبَرُوُ امِنْ قَوْمِهِ لَمُغْرِجَنَّكَ يَشْعَيُبُ وَالَّذِيْنَ امْنُوُ امْعَكَ مِنْ فَرَيْتِنَّا اُوْلَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلِيَّا قَالَ اَوْلَوُكُنَّا كِلِهِ بِيَنَّ

قَدِافْتَرَيْنَاعَلَى الله كَذِبَّالُ عُلَافًا فِي مِلْتَكُوْبَعُنَ إِذْ يَجْنَا اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لِنَاآنَ نَّعُوْدَفِهَمَّا الْآ اَنْ يَّنَنَا عَاللهُ رَثْبَنا وَسِعَ رَبَّبنا كُلُّ شَيْعًا عِلْمًا \* عَلَى الله وَتَوكَّلُنَا رُبَّنَا افْتَحَ بَيْنَا وَبَهْنَ قَوْمِنَا يِا ْحَيِّ وَانْتَ خَيْرُ الْفَتِحِيْنَ ﴿

۸۸. ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب!

(عَلَیْکاً) ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان

کو لہی بتی سے نکال دیں گے الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں

پھر آجاؤ۔ (ا) شعیب (عَلَیْکاً) نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے
مذہب میں آجائیں گوہم اس کو مکروہ ہی سیجھتے ہوں۔ (۱)

۸۹. ہم تو اللہ تعالی پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے
ہوجائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آجائیں اس کے
بعد کہ اللہ تعالی نے ہم کو اس سے نجات دی (۱)
اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آجائیں،
کین ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا
ہو۔ (۱) ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ ہی
پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ (۱) اے ہمارے پروردگار! ہمارے
پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ (۱) اے ہمارے پروردگار! ہمارے

ا. ان سر داروں کے تکبر اور سرکتی کا اندازہ بیجے کہ انہوں نے ایمان وتوحید کی دعوت کو ہی رد نہیں کیا بلکہ اس سے بھی تجاوز کر کے اللہ کے تینجبر اور اس پر ایمان لانے دالوں کو وصمکی دی کہ یا تو اپنی کی بات تو قابل فہم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر چھوڑ کر سے نکال دیں گے۔ اہل ایمان کے اپنے سابق مذہب کی طرف واپنی کی بات تو قابل فہم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر چھوڑ کر ایمان اختیار کیا تھا۔ لیمان دخرت شعیب علیہ اگل کو بھی ملت آبائی کی طرف لوٹنے کی دعوت اس لحاظ سے تھی کہ وہ انہیں بھی نبوت اور تبلیغ ودعوت سے پہلے اپنا ہم مذہب ہی سیحتے تھے، گو حقیقا ایسا نہ ہو۔ یا بطور تغلیب انہیں بھی شامل کر لیا ہو۔

\*\*\* سوال مقدر کا جواب ہے اور ہمزہ انکار کے لیے اور واو حالیہ ہے۔ یعنی کیا تم ہمیں اپنے مذہب کی طرف لوٹاؤگ یا ہمیں اپنی ہتی سے نکال دوگ درآل حالیہ ہم اس مذہب کی طرف لوٹا اور اس بتی سے نکانا پیند نہ کرتے ہوں؟ مطلب یہ ہمیں اپنی بتی سے نکال دوگ درآل حالیہ ہم اس مذہب کی طرف لوٹا اور اس بتی سے نکانا پیند نہ کرتے ہوں؟ مطلب یہ ہوگا کہ ہم سے کہ تمہارے لیے یہ بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرو۔ سے ایمان وتوحید کی دعوت دے کر اللہ پر جھوٹ باندھا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے ایا ہو۔ نے ایمان وتوحید کی دعوت دے کر اللہ پر جھوٹ باندھا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے ایا ہو۔ ایمان وقوحید کی دعوت دے کر اللہ پر جھوٹ باندھا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری طرف نہیں ان میں دینیں ہے کہ ہماری طرف نہیں ان میں سے کہ ایک کے اندر سے نہ چلاجائے) کی طرح تعلیق بالحال ہے۔ ان اگر اللہ چاہے تو بات اور ہے۔ بعض کہتے کہ یہ حکوت تو ایک کا در سے نہ چلاجائے) کی طرح تعلیق بالحال ہے۔

۵. کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھے گا اور ہمارے اور کفر واہل کفر کے در میان حاکل رہے گا، ہم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے گا اور اینے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔

وَقَالَ الْمَكُلُ الَّذِيْنَ كُفَرُوْامِنْ قَوْيِهِ لَإِنِ الَّبَعْثُمُّ شُعَيْدًا اللَّهُ إِذَّ النِّفِرُونَ©

ڣؙٲڂۜؽۜڗڠ۠ۿٳڷڗؖڿڣؘةؙڣؘٲڞؠۜڂٛٷٳ؈ٛڎٳڔۿۣۄؙ ڂؿؚؽؿؘؙۛٛٛٛ

الَّذِيْنَ كَنَّ بُوْاشُعَيْبًا كَأَنْ لُمُ يَغْمُوا فِيْهَا ۚ الَّذِيْنَ كَنَّ بُوْاشُعُيْبًا كَانُوْاهُمُ الْخَسِرِيْنَ ۞

اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کردے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ (۱)

• اور انکی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم

• اور اکلی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب (علیہ اللہ ) کی راہ پر چلوگے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤگے۔ (۲)

91. پس ان کو زلزلے نے آپگرا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔(۲)

97. جنہوں نے شعیب (عَلَیْمِاً) کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہوگئی جیسے ان گھروں میں جھی بسے ہی نہ تھے۔ (۱) جنہوں نے شعیب (عَلَیْمَاً) کی تکذیب کی تھی وہی خیارے میں پڑگئے۔ (۱۹)

ا. اور الله جب فیصله کرلیتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو بیچاکر مکذبین اور متکبرین کو ہلاک کردیتا ہے۔ یہ گویا عذاب الٰہی کے نزول کا مطالبہ ہے۔

۲. اپنے آبائی فد ہب کو چھوڑنا اور ناپ تول میں کی نہ کرنا، یہ ان کے نزدیک خیارے والی بات تھی درآل حالیہ ان دونوں باتوں میں ان بی کا فائدہ تھا۔ لیکن دنیا والوں کی نظر میں تو نفع عاجل (دنیا میں فوراً حاصل ہوجانے والا نفع) بی سب کچھ ہوتا ہے جو ناپ تول میں ڈنڈی مارکر انہیں حاصل ہورہا تھا، وہ اہل ایمان کی طرح آخرت کے نفع آجل (دیر میں میں ملنے والے نفع) کے لیے اسے کیوں چھوڑتے؟۔

سلا یہاں رَجْفَةٌ (رَلالہ) کا لفظ آیا ہے اور سورہ ہود آیت: ۹۲ میں صَیْحَةٌ (یُجُ) کا لفظ ہے اور سورہ شعراء: ۱۸۹ میں طُلَّةٌ (بادل کا سایہ) کے الفاظ ہیں۔ امام این کثیر فرماتے ہیں کہ عذاب میں ساری بی چیزوں کا اجتماع ہوا۔ لیعیٰ ساکے والے دن ان پر عذاب آیا۔ پہلے بادل نے ان پر سایہ کیا جس میں شعلے، چنگاریاں اور آگ کے بھبھوکے تھے، پھر آسان سے سخت چخ آئی اور زمین سے بھونچال، جس سے ان کی روعیں پرواز کر گئیں اور بے جان لاشے ہو کر پرندوں کی طرح گھٹوں میں منہ دے کر اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔

م. لینی جس بتی سے یہ اللہ کے رسول اور ان کے پیروکاروں کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کے بعد ایسے ہوگئے جیسے وہ پہال رہتے ہی نہ تھے۔

۵. لیغی خمارے میں وہی لوگ رہے جنہوں نے پیغیر کی تکذیب کی، نہ کہ پیغیر اور ان پر ایمان لانے والے۔ اور خمارہ بھی
 دونوں جہانوں میں۔ دنیا میں بھی ذات کا عذاب چکھا اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ عذاب شدید ان کے لیے تیار ہے۔

ۿٙڗڵؙؙٛٚۼۘؠؙۿؙۄؙۅؘۊؘٲڵؽقۅٛۄؚڵقٙۮٲڔؙڷۼؙؿؙڴۄؙڔۣڛڵؾؚ ڔۑۨٞٷڡۜڡؙؿؙؿؙڰڴۄٞ۠ڣػؽڡؙٵڵ؈ٛۼڶٷٛۄٟڬؚڣڕٳڽڽؖٛؿؖ

ۅٙڡۜۧٲڵڝۘڵڬٳڣٛ ۊٞۯؾۊڝؙٞ؞ٛڹۣؠؖٵؚڒۜٳٵؘڂ۫ۮ۫ٮؙٚٲۿڶۿٵ ڽؚڵڹٲ۫ۺٵٙ؞ۘۏٳڵڞۜڗٵ؞ڶػڴؖۿۮێۻۧڗؖڠۏڽ۞

ؿٞ۠۠۠۠؏ۜٮڮۜٲڶٮؘٚٲڡػٵڹٳڶڛؚۜێؽٙۊٳڬٛڛؽؘڎؘڂؿٝ؏ڡؘڡٞۊٳ ٷۜڡٙٵٷؙٳڡٙۮڡۺٳڹٲءؘٮٵڶڞؘڗڵٷۅٳڶؾٮۜڗٳٞٷٵؘڝؘٛۮ۬ۿۿۄ ؠۼٛؾةٞٷۿۿۯڮڒؽؿ۫ٷۯٷ۞

99. اس وقت شعیب (عَلَیْمُلِا) ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم! میں نے تم کو اپنے پرورد گارکے احکام پہنچادیے شعے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی۔ پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں۔ (۱)

99. اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی خبیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔(۲)

90. پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوش حالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے گئے کہ ہمارے آباء واجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تنمی تو ہم نے ان کو دفعتا پکڑلیا<sup>(4)</sup> اور ان کو خبر بھی نہ تشی۔

ا. عذاب وتبائی کے بعد جب وہ وہاں سے چلے، تو انہوں نے وفور جذبات میں یہ باتیں کہیں۔ اور ساتھ ہی کہا کہ جب میں نے حق تبلیغ ادا کردیا اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا، تو اب میں ایسے لوگوں پر افسوس کروں تو کیوں کروں؟ جو اس کے باوجود اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے رہے۔

٢. بَأْسَاءُ، وه تكليفين جو انسان كے بدن كو لاحق مول لعنى بيارى اور ضَرَّاءُ سے مراد فقر وتك وسى۔ مطلب يہ ب

کہ جس کی بیتی میں بھی ہم نے رسول بھیجا انہوں نے اس کی تکذیب کی، جس کی پاداش میں ہم نے ان کو بیاری اور عمیں مبتلا کردیا جس سے مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بارگاہ میں گوگڑائیں۔
سر یعنی فقر وبیاری کے ابتلاء سے بھی جب ان کے اندر رجوع الی اللہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوا تو ہم نے ان کی تنگ دستی کو خوش حالی سے اور بیاری کو صحت وعافیت سے بدل دیا تاکہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اس انقلاب حال سے بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتا چلا آرہا ہے کہ بھی تنگی آگئی ہھی خوش حالی آگئ، بھی بیاری تو بھی صحت، کبھی فقیری تو بھی امیری۔ یعنی نگ دستی کا پہلا علاج ان کے لیے مؤثر ثابت ہوئی۔ وہ اسے لیل ونہار کی گردش ہی سجھتے رہے اور اس موہ نو نا کہ اور اس کے ارادہ کو سجھنے میں ناکام رہے تو ہم نے پھر انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں موہ نول کا معاملہ اس کے برعکس بیان فرمایا گیا ہے۔ کہ وہ آرام وراحت ملنے پر اللہ کا شکر اداکرتے ہیں اور تکلیف پہنچنے پر صبر سے کام لیتے ہیں، یوں دونوں بی حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر کا باعث ہوتی شکر اداکرتے ہیں اور تکلیف پہنچنے پر صبر سے کام لیتے ہیں، یوں دونوں بی حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر کا باعث ہوتی شکر داکرتے ہیں اور تکلیف پہنچنے پر صبر سے کام لیتے ہیں، یوں دونوں بی حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر کا باعث ہوتی شہری۔ (صبحہ مسلم، کتاب الزهد باب المؤمن آمرہ کلہ خیر)

وَلَوَانَّ اَهُلَ الْقُزْرَى امَنُوا وَاقْقُواْلَفَتَحُنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتٍ شِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلِكِنْ كَنَّ بُوا فَاخَنْ نَهُمْ بِمَا كَانُوْ اَيَلْمِيلُونَ ۞

ٵٙڡؘٵڝٙٵۿڵؙٳڶڠؙۯۧؽٲڽٛ ؾۜٳ۫ؾؽۿؙۄ۫ڔٵٛۺؙٵ ؠؽٵڰٵٷۿؙۅڒٳؠٛٷؽ۞

ٱۅٙٲڡۣڹؘٲۿڵؙڶڷڤؙڒٙؽٲڽؙ؆ؽؙؾێۿؙۄؙڔٵؙۺ۠ێٲڞؙؙۨؖٸ ۊۜۿۄؙڗڸڶڡؽؙۅٛڹ۞

ٱفَامِنُوْا مَكُرُ اللَّهِ فَلَا يَامُنُ مَكُرَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ٲۅٙڶۄ۫ؽۿڮٳڵڵڹؽؖ<u>ڹ؉ۣڎ۠ٷڽٵڷڒڞؘ</u>ڝؙٲڹڡؙۛۛۛۛ ٲۿؙڸۿٙٲڷؙڰۏ۬ۺٛڴٵٛػۻڹ۠ڶۿؙۄؙۑؚڹ۠ڎ۫ٷۣۑۿؚۄؙ ۅؘڟڹۼؙۼڸڰؙۯ۫ۑۿؚۄ۫ڟٛؠؙٛۯڮؽؚۺٛٷؿ

97. اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پر ہیز گاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے مکذیب کی تو ہم نے ان کو پکڑ لیا۔

92. کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آیڑے جس وقت وہ سوتے ہوں۔

9A. اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہوگئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آپڑے جس وفت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں۔ 99. کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہوگئے۔ سو اللہ کی کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آگئی ہو اور کوئی لے فکر نہیں ہو تا۔ (۱)

•• ا. اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد (ان واقعات مذکورہ نے) یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کرڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگادیں، پس وہ نہ من سکیں۔ (۱)

ا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایمان و تقویٰ الی چیز ہے کہ جس بستی کے لوگ اسے اپنا لیں تو ان پر اللہ تعالیٰ آسان وزمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے لیعیٰ حسب ضرورت انہیں آسان سے بارش مہیا فرماتا ہے اور زمین اس سے سراب ہوکر خوب پیداوار دیتی ہے۔ نتیجاً خوش عالی و فراوانی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس تکذیب اور کفر کا راستہ افقیار کرنے پر قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق تھر جاتی ہیں، پھر پیتہ نہیں ہوتا کہ شب وروز کی کس گھڑی میں عذاب آجائے اور ہنتی کھیاتی بستیوں کو آن واحد میں کھنڈر بناکر رکھ دے۔ اس لیے اللہ کی ان تدبیروں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس بے خوفی کا نتیجہ سوائے خسارے کے اور پچھ نہیں۔ مکڑ کے منہوم کی وضاحت کے لیے دیکھیے سورۂ آل عمران آیت: ۵۲ کا عاشیہ۔

۲. یعنی گناہوں کے نتیجے میں عذاب ہی نہیں آتا، دلوں پر بھی قفل لگ جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے عذاب بھی انہیں

تِلُكَ الْقُلْ يَ نَقُضُّ عَلَيْكَ مِنَ اَنْبَالِهَ ۗ وَلَقَتُ جَاءَتُهُ وُرُسُلُهُ وَ بِالْبَيِّنَةِ ۚ فَمَا كَانُو الْيُؤْمِنُو ا بِمَاكَذَ بُوامِنْ قَبُلُ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُدُوبِ الْكِفِرِينَ ۞

> وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِ هِمُومِّنَ عَهْدٍ وَلِنُ وَّجَدُنَا أَثُنَوُهُمُ لَفْسِقِيْنَ

1.1 ان بستیوں کے پچھ پچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغیر معجزات کے کر آئے، (ا) پھر جس چیز کو انہوں نے ابتداء میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے، (۱) اللہ تعالی اس طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے۔

1.1 اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا(۱) اور ہم نے اکثر لوگوں کو فاسق ہی پایا۔

خواب خفلت سے بیدار نہیں کرپاتے۔ دیگر بعض مقامات کی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح گزشتہ قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا، ہم چاہیں تو تہمیں بھی تبہارے کر توتوں کی وجہ سے اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر مہر لگادی جا ہاک کردیں اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر مہر لگادی جاتی ہو تا ہے کہ حق کی آواز کے لیے ان کے کان بند ہوجاتے ہیں۔ پھر انذار اور وعظ ونصیحت ان کے لیار ہوجاتے ہیں۔ آیت میں ہدایت تَبْییْنٌ (وضاحت) کے معنی میں ہے، اس لیے لام کے ساتھ متعدی ہے۔ آؤکٹہ یَھُدِ لِلَّذِیْنَ کیا ان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی۔

ا. جس طرح گزشتہ صفات میں چند انبیاء کا ذکر گزرا۔ بیٹنات سے مراد دلائل وبرابین اور مجوات دونوں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے جب تک ہم نے جحت تمام نہیں کردی، ہم نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ کیونکہ ﴿وَمَالْكُنّا مُعَلِّیدِیْنَ حَتَّی نَبْعَتَ وَسُولًا﴾ (بی ہرائل: ۱۵) (جب تک ہم رسول نہیں بھیج دیتے۔ عذاب نازل نہیں کرتے)۔

ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعُدِهِمُ مُّوُسٰى بِالْيِتِنَاۤ إِلَٰ فِرْعَوْنَ وَمَكَنْمٍ فَظَلَمُوۡ الِهَا ۚ فَانْظُرُ كُيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۞

ۅؘۊؘٵڶؘڡؙۅٛڛؽڣۯۼۅ۫ؽٳڹٞۯڗؽٮٛۅٛڮٛ؈ٞڗۜؾؚ اڵۼڵؠؽؘؽ۞

ؘؘۘۜۘۘۜؗڝؿؿ۠ۼڶٙٲڽؙڰٲڨ۠ۅؙڶٷٙؽۘٵٮڵٶٳڵٳٳڵٷڠۜٞڡٛڽؙ ڿؚٮؙؙؿؙؙؠؙؽێؾڹۊڝٞڗۜؾؚؠ۠ۮ۫ڣؘٲۮڛڶڡٙڡؚؽڹؽؘٛ ٳؽڔٙٳ؞ؽٟڶ۞

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِمُّتَ بِالْيَةِ فَأْتِ بِهَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِوقِينَ®

فَالْقِي عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثَعْبَانُ مُّبِينُ ٥

وَّنَزَعَيْنَ ﴾ فَإِذَا هِي بَيْضَا أُولِلنَّظِرِيْنَ أَ

۱۰۴۰. اور موسیٰ (عَلَیْظًا) نے فرمایا کہ اے فرعون! میں رب العالمین کی طرف سے پیغیمر ہوں۔

1.0 میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجز سے کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں، میں تمہارے پاس تمہارے پاس تمہارے باللہ بھی لایا تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، (۳) سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ (۵) اللہ اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں۔ تو اس کو پیش کیجے اگر آپ سے ہیں۔

2.1. پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دفعناً وہ صاف ایک اژدھا بن گیا۔

١٠٨. اور اپنا ہاتھ باہر نكالا سو وہ يكايك سب ديكھنے والوں

ا. یہاں سے حضرت موسی عَلَیْهِ کا ذکر شروع ہورہا ہے جو مذکورہ انبیاء کے بعد آئے جو جلیل القدر پیغیبر تھے، جنہیں فرعون مصر اور اس کی قوم کی طرف دلائل و معجزات دے کر جھیجا گیا تھا۔

۲. یعنی انہیں غرق کردیا گیا، جیسا کہ آگے آئے گا۔

سر جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں واقعی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رسول ہوں۔ اس معجزے اور بڑی دلیل کی تقصیل بھی آگ آرہی ہے۔

٧٠. بنی اسرائیل، جن کا اصل مسکن شام کا علاقہ تھا، حضرت یوسف علیاً کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے اور پھروہیں کے ہوکر رہ گئے۔ فرعون نے ان کو غلام بنالیا تھا اور ان پر طرح طرح کے مظالم کرتا تھا، جس کی تفصیل پہلے سورہ بقرہ میں گزرچکی ہے اور آئندہ بھی آئے گی۔ فرعون اور اس کے درباری امراء نے جب حضرت موسی علیاً کی دعوت کو محکرادیا تو حضرت موسی علیاً نے فرعون سے یہ دوسرا مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کردے تاکہ یہ اپنے آبائی مسکن میں جاکر عزت واحرام کی زندگی گزاریں اور اللہ کی عبادت کریں۔

کے روبرو بہت ہی چیکتا ہوا ہو گیا۔(۱)

1•9. قوم فرعون میں جو سر دار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادو گر ہے۔(۲)

• 11. یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کردے سوتم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو۔

ااا. انہوں نے کہا آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجے۔

الک کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لاکر حاضر کردیں۔(۳)

سال اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے گئے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ ۱۱۳ فرعون نے کہا کہ ہاں اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہوجاؤگے۔

قَالَ الْمَكَاثُونَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَالْسَاحِرُّ عَلِيْمُوُّ

> يُّرِيدُانَ يُخْرِجَكُوْمِّنَ اَرْضِكُوْ فَمَاذَا تُأْمُرُونَ ®

قَالُوُّالَوْجِهُ وَاَخَاهُ وَارْسِلْ فِي الْمَكَالِينِ خِشِرِيْنَ۞

بَأْتُولُو بِكُلِّ سُحِرِ عَلِيُو

وَحَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُؤَالِنَّ لَنَالَاَهُوُّا اِنْ كُنَّا يَحْنُ الْغِلِمِيْنَ ۞

قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ لَلِمَ الْمُقَرِّيثِينَ®

ا. یعنی الله تعالی نے جو دو بڑے مجمورے انہیں عطا فرمائے تھے، اپنی صداقت کے لیے انہیں پیش کردیا۔

۲. معجزے دیکھ کر، ایمان لانے کے بجائے، فرعون کے درباریوں نے اسے جادو قرار دے کرید کہد دیا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے جس سے اس کا مقصد تنہاری حکومت کو ختم کرنا ہے۔ کیونکہ حضرت موسی علیہ اس کے نانے میں جادو کا بڑا زور اور اس کا عام چلن تھا، اس لیے انہوں نے معجزات کو بھی جادو سمجھا، جن میں سرے سے انسان کا دخل ہی نہیں ہوتا۔ خالص اللہ کی مشیت سے ظہور میں آتے ہیں۔ تاہم اس عنوان سے فرعون کے درباریوں کے لیے حضرت موسی علیہ اس عنوان سے فرعون کے درباریوں کے لیے حضرت موسی علیہ اس عنوان سے برے میں فرعون کو بہکانے کا موقع مل گیا۔

سبب حضرت موسی علید کے زمانے میں جادو گری کو بڑا عروج حاصل تھا۔ اس لیے حضرت موسی علید کی بیش کردہ معظم معجوات کو بھی انہوں نے جادو سمجھا اور جادو کے ذریعے سے اس کا توڑ مہیا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا، کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا "اے موسی علید ای تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکال دے؟، پس ہم بھی اس جیسا جادو تیرے مقابلے میں لائیں گے، اس کے لیے کسی ہموار جگہ اور وقت کا ہم تعین کرلیں جس کی دونوں پابندی کریں، حضرت موسی علید کیا کہ نو روز کا دن اور چاشت کا وقت ہے، اس حاب سے لوگ جمع ہوجائیں "۔ (ط: ۵۷-۵۹)

٨. جادو گر، چوں كه طالب دنيا تھے، دنيا كمانے كے ليے ہى شعبدہ بازى كافن كيھ تھے، اس ليے انہوں نے موقع غنيمت

قَالُوْالِمُوْسَى إِمَّاآنَ تُلْقِى وَاِمَّاآنَ ثُكُونَ خَنُ الْمُلْقِيْنَ۞

قَالَ الْقُواْ فَلَمَّا الْقَوَاسَحَرُوْ اَاعَيْنَ التَّاسِ وَاسْتَرْهُبُوْهُمُ وَجَاءُوْ بِسِحْرِ عَظِيْدٍ ﴿

ۅٙٲۅٝػؽؙٮ۫ۧٵۧٳڵؠؙٷڶ؈ٵؽؙٲؿؾڡۧڞٵڎٞٞٷؘٳۮٳۿ ؾۘڵڡٙؿؙؗڡٚٵؽٲ۫ۏؚڴؙٷڹؖ۞ۧ

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْ الْعُمَلُوْنَ ﴿

فَغُلِبُواهُمَالِكَ وَانْقَلَبُواصْغِرِينَ ﴿

110. ان ساحروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ! (عَلَیْکِاً) خواہ آپ ڈالیں ؟(ا)

پ یں جب اللہ (موسی عَلَیْکِا) نے فرمایا کہ تم بی ڈالو، (۲) پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کردی اور ان پر بیت غالب کردی اور ایک طرح کا بڑا جادو و کھلایا۔ (۳) بیت غالب کردی اور ایک طرح کا بڑا جادو و کھلایا۔ (۳) کا اور ہم نے موسی (عَلَیْکِا) کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجے، سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو ڈگٹنا شروع کیا۔ (۵)

۱۱۸. پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔

119. پس وہ لوگ اس موقع پر ہارگئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے۔

جانا کہ اس وقت تو بادشاہ کو ہماری ضرورت لاحق ہوئی ہے، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھاکر زیادہ سے زیادہ اجرت حاصل کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا مطالبۂ اجرت، کامیابی کی صورت میں پیش کردیا، جس پر فرعون نے کہا کہ اجرت ہی نہیں بلکہ تم میرے مقربین میں بھی شامل ہو حاؤگے۔

ا. جادو گروں نے یہ اختیار اپنے آپ پر مکمل اعتاد کرنے کی وجہ سے دیا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ہمارے جادو کے مقابلے میں موئ علیہ اللہ کا مجزہ - جسے وہ ایک کرتب ہی سجھتے تھے۔ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اگر موئ علیہ ایک کرتب ہی سجھتے تھے۔ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اگر موئ علیہ ایک کرتب و کھانے کا موقع دے بھی دیا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، ہم اس کے کرتب کا توڑ بہر صورت مہیا کرلیں گے۔

۲. لیکن موکی علیه اللہ کے رسول منے اور اللہ کی تائید انہیں حاصل تھی، اس لیے انہیں اپنے اللہ کی مدد کا یقین تھا، لہذا انہوں نے بغیر کسی خوف اور تامل کے جادو گروں سے کہا کہ پہلے تم جو دکھانا چاہتے ہو، دکھاؤ، علاوہ ازیں اس میں یہ حکمت بھی ہوئی ہے کہ جادو گروں کے پیش کردہ جادو کا توڑ جب حضرت موکی علیه کا کی طرف سے معجزانہ انداز میں پیش ہوگا تو یہ لوگوں کے لیے زیادہ متاثر کن ہوگا، جس سے ان کی صداقت واضح تر ہوگی اور لوگوں کے لیے ایمان لانا سہل ہوجائے گا۔

سور بعض آثار میں بتایا گیا ہے کہ یہ جادوگر ۵۰ ہزار کی تعداد میں تھے۔ بظاہر یہ تعداد مبالغ سے خالی نہیں، جن میں سے ہر ایک نے ایک ایک رسی اور ایک ایک لا تھی میدان میں چھیکی، جو دیکھنے والوں کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ یہ گویا بزعم خویش بہت بڑا جادو تھا جو انہوں نے بیش کیا۔

م. لیکن یہ جو کچھ بھی تھا، ایک تخیل، شعبرہ بازی اور جادو تھا جو حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ موسیٰ علیہ ﷺ کے لاٹھی ڈالتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا اور لاٹھی نے ایک خوفناک اثردھے کی شکل اختیار کرکے سب کچھ نگل لیا۔ 17. اور وہ جو ساحر تھے سجدے میں گرگئے۔

17. کہنے گئے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔

17. جو موسی اور ہارون (علیالہ) کا بھی رب ہے۔

17. فرعون کہنے لگا کہ تم موسی (علیہا) پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآ مد ہوا ہے اس شہر میں تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔

17. میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا۔ پھر تم سب کو سولی پر لاکا دوں گا۔

2 پاؤں کاٹوں گا۔ پھر تم سب کو سولی پر لاکا دوں گا۔

17۵. انہوں نے جواب دیا کہ ہم (مرکز) اپنے مالک ہی کے یاس جائیں گے۔

3 یاس جائیں گے۔

60

وَٱلْقِيَ السَّحَرَةُ الْمِحِدِينَ ۞ قَالُوۡۤالْمَتَّابِرَتِ الْعَلَمِينَ ۞ رَتِّ مُوۡسَى وَهُمُوۡنَ

قَالَ فِرُعُونُ امَنْتُوْرِهِ قَبْلَ انَ الْاَنْ لَكُوْرِانَ هٰذَالَكُوْمُكُونُهُوهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا اَهُلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۞

ڵۯؙڡٞڟۣۼؿؘۜٲؽڔؾڬؙۄؙۅٙٲڔؙۻؙڷڬؙۄٛۺؽڿڵٳڣٟؿؙۊ ڵۯؙڞؘڵڹٮۜٛٛڴؙۄٛٲۻ۫ؠۼؽؘ؈

قَالُوْآ إِنَّآ إِلَّى رَبِّينًا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿

ا. جادو گروں نے جو جادو کے فن اور اس کی اصل حقیقت کو جانتے تھے، یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ موٹی علیالیا نے جو کچھ یہاں پیش کیاہے، جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ کی مدد سے بی اس نے یہ مجزہ پیش کیا ہے۔ جس نے آن واحد میں ہم سب کے کر جوں پر پانی پھیر دیا۔ چنانچہ انہوں نے موٹی علیالیا پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ باطل، باطل ہے چاہے اس پر کتنے ہی حسین غلاف چڑھا لیے جائیں اور حق، حق ہے چاہے اس پر کتنے ہی پر دے ڈال دیے جائیں، تاہم حق کا ڈ ٹکا نج کر رہتا ہے۔

۲. سجدے میں گر کر انہوں نے رب العالمين ير ايمان لانے كا اعلان كيا جس سے فرعونيوں كو مغالطہ ہوسكتا تھا كہ يد

سجدہ فرعون کو کیا گیا ہے جس کی الوہیت کے وہ قائل تھے، اس لیے انہوں نے مو کی علیہ اور ہارون علیہ اگا کا رب کہہ کر واضح کردیا کہ یہ سجدہ ہم جہانوں کے رب کو ہی کررہے ہیں۔ لوگوں کے خود ساختہ کی رب کو نہیں۔

سب یہ جو پچھ ہوا، فرعون کے لیے بڑا جیران کن اور تعجب خیز تھا، اس لیے اسے اور تو پچھ نہیں سوجھا، اس نے یہی کہہ دیا کہ تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو اور اس کا مقصد ہارے اقتدار کا خاتمہ ہے۔ اچھا! اس کا انجام عنقریب تمہیں معلوم ہوجائے گا۔

م. یعنی دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ یا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ، پھر یہی نہیں، سولی پر چڑھاکر تھہیں نشان عبرت بھی بنادوں گا۔

۵. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا تو تھے بھی اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تھے اس جرم کی سخت سزا دے گا، اس لیے کہ ہم سب کو مرکر اس کے پاس جانا ہے، اس کی سزا سے کون نج سکتر تاتی کے پاس جانا ہے، اس کی سزا سے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہے۔ دوسرا

وَمَاتَنُقِهُ مِثَّا لِأَلَّا أَنُ امْثَابِالِيْتِ رَبِّنَالَهَا جَآءَتُنَا رُبَّنَا وَيْرَخُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِیْنَ ﴿

وَقَالَ الْمَلَامُنُ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُمُوْسَى وَقَوْمَةُ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكُ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ ابْنَاءَهُـُووَنَّ مَنْ تَحْمَى نِسَاءَهُمُّ وَالنَّا فَوْقَهُمُ تَٰ هِدُوْنَ ۞

۱۲۱. اور تو نے ہم میں کونسا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے، (() جب وہ ہمارے پاس آئے؟ اے ہمارے رب! ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما(() اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ () موسیٰ (علیہ اللہ اللہ کیا آپ موسیٰ () اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں، () اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کے رہیں۔ (ف) فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لو گوں کے بیٹوں کو قبل کرنا شروع کردیں گے اور ہم کو ان پر گے اور ہم کو ان پر طرح کا زور ہے۔ ()

مفہوم یہ ہے کہ موت تو ہمیں آئی ہی آئی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا کہ موت سولی پر آئے یا کسی اور طریقے سے؟

ا. یعنی تیرے نزدیک ہمارا یہی عیب ہے۔ جس پر تو ہم سے ناراض ہوگیا ہے اور ہمیں سزا دینے پر حل گیا ہے۔ درآل حالیکہ یہ سرے سے عیب ہی نہیں ہے۔ یہ تو خوبی ہے، بہت بڑی خوبی، کہ جب حقیقت ہمارے سامنے واضح ہوکر آگئی تو ہم نے اس کے مقابلے میں تمام دنیاوی مفادات ٹھکرا دیے اور حقیقت کو اپنالیا۔ پھر انہوں نے اپنا روئے سخن فرعون سے پھیر کر اللہ کی طرف کرلیا اور اس کی بارگاہ میں دست بدعا ہوگئے۔

۲. تاکہ ہم تیرے اس دشمن کے عذاب کو برداشت کرلیں، اور حق میں متصلب اور ایمان پر ثابت قدم رہیں۔
 ۱۳ سال دنیاوی آزما کش سے ہمارے اندر ایمان سے اخراف آئے نہ کسی اور فتنے میں ہم مبتلا ہوں۔

مل یہ ہر دور کے مفدین کا شیوہ رہا ہے کہ وہ اللہ والوں کو فسادی اور ان کی دعوت ایمان وتوحید کو فساد سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرعونیوں نے بھی یہی کہا۔

۵. فرعون کو بھی اگرچہ دعوائے ربوبیت تھا ﴿ آَنَارَ بُکُوُّالْاکُلْ ﴾ (النازعات: ۲۲) (میں تمہارا بڑا رب ہوں) (وہ کہا کرتا تھا) لیکن دوسرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن کے ذریعے سے لوگ فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے۔

۲. ہمارے اس انتظام میں یہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ قتل ابناء کا یہ پروگرام فرعونیوں کے کہنے سے بنایا گیا اس سے قبل بھی جب مو کی علیہ اس کے بنی اسرائیل کے نومولود جب مو کی علیہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، مو کی علیہ کی اسرائیل کے نومولود پچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا، اللہ تعالی نے مو کی علیہ کی ولادت کے بعد ان کو بچانے کی یہ تدبیر کی کہ مو کی علیہ کا کو خود فرعون کے محل میں پہنچوا کر ای کی گود میں ان کی پرورش کروائی۔ فَلِلهِ الْمَکْرُ جَمِیْعًا.

قَالَمُوْسِى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللهِ وَاصْبِرُوْا ۗ إِنَّ الْاَسُ صَّ بِللَّا يُهُورِثُهَا مَنْ يَّنْنَا أَمِنُ عِبَادِم وَالْعَاقِيَةُ لِلْمُثَّقِيْنَ ۞

قَالُوْاَاوُذِيْنَامِنْ قَبْلِ اَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ اَبَعْدِ مَاجِئُتَنَا قَالَ عَلَى رَبُّكُوْ اَنْ يُقْلِكَ عَدُوَّكُوْ وَيَسْتَخْلِفَكُوْ فِالْأَرْضِ فَيَنْظُرَكِيفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿

ۅؘڬڡۜٙٮؙٛٲڂؘڎؙڹۜٲٚٲڶ؋ۯۘٷٛڹؘڽٳڷؾؚڹؽؗڹؘۅؘڡؘڡٛڞٟ ڞؚٵڷڰٞؠڒؙڝؚڵۼڰۿؙۯؽڴٷٛۏڹ۞

فَإِذَاجَاءَتُهُوالْحَسَنَةُ قَالُوُالْنَاهَٰنِ ۚ وَانْ تَصِنْهُمُ سِيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَّعَهُ ٱلرَّ إِنْمَا ظَيْرِهُمُ عِنْمَا اللهِ وَلَاِنَّ ٱكْثَرُهُمُ

۱۲۸. موسی (علیمیلا) نے اپنی قوم سے فرمایا الله تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین الله تعالیٰ کی ہے، اپنی بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنادے اور اخیر کامیابی ان ہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ (۱) میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی (۱) اور میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی (۱) اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ (۱) موسی (علیمیلالا) نے فرمایا کہ بہت جلد الله تمہارے دشمن کو ہلاک کروے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنادے گا پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ (۱)

• ۱۳. اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قط سالی میں اور کھول کی کم پیداواری میں، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ (۵) اسلا. سو جب ان پر خوشحالی آجاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ (عَالِیْلِا) اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ (۲)

ا. جب فرعون کی طرف سے دوبارہ اس ظلم کا آغاز ہوا تو حضرت موئی عَلَیْلاً نے اپنی قوم کو اللہ سے مدد حاصل کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی اور تعلی دی کہ اگر تم صبح رہے تو زمین کا اقتدار بالآخر تمہیں ہی ملے گا۔

٢. يه اشاره ہے ان مظالم كى طرف جو ولادت موسىٰ عَلَيْكِا سے قبل ان پر ہوتے رہے۔

٣. جادو گروں كے واقعے كے بعد ظلم وستم كايد نيا دور ہے جو موىلى عَلَيْلاً كے آنے كے بعد شروع ہوا۔

4. حضرت موئ علیه آن تملی دی که گھبر او نہیں، بہت جلد الله تمہارے دشمن کو ہلاک کرکے، زمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا۔ اور پھر تمہاری آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے جارہے ہو، پھر انعام واکرام کی بارش کرکے اور اختیار واقتدار سے بہرہ مند کرکے تمہیں آزمایا جائے گا۔

۵. آلَ فِرْعَوْنَ سے مراد، فرعون کی قوم ہے۔ اور سِنِیْنَ سے قط سالی۔ لینی بارش کے فقدان اور ورختوں میں کیڑے وغیرہ لگ جانے سے پیداوار میں کی۔ مقصد اس آزمائش سے یہ تھا کہ اس ظلم اور انتظار سے باز آجائیں جس میں وہ مبتلا تھے۔
 ۲. حَسَنَةٌ (بَعِلاَنی) سے مراد غلے اور کھلوں کی فراوانی اور سَیِّنَةٌ (برائی) سے اس کے برعک اور قط سالی اور پیداوار میں کی۔ حَسَنَةٌ کا سارا کریڈٹ خود لے لیتے کہ یہ جاری محنت کا شمرہ ہے اور بدحالی کا سبب حضرت مولی غالیہ اور ان پر

لاَيَعُلَمُوْنَ 🕾

وَقَالُوُا مَهُمَا تَالِتِنَا بِهِ مِنُ الْيَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا نَهَا خَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞

فَٱنۡسَلۡنَاعَلَيۡهِمُ الطُّوۡ فَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُبُّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ الْبَ مُفَصَّلَتٍ ۖ فَاسْتَكُمْرُوْا وَكَانُوْ اقَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۞

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُزُقَالُوْا لِيُمُوسَى ادُعُلَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِمَ عِنْمَاكَ ٱلْإِنْ كَنَنَفْتَ عَنَّا

یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، (۱) لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

ان کے دریعے سے ہم پر جادو چلاؤ جب بھی ہم تمہاری بات ہراز نہ مانیں گے۔

ان کے دریعے سے ہم پر جادو چلاؤ جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔

سسا. پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ (۳) سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ۔ سماا. اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ! (عَلَیْمُلِاً) ہمارے لیے اپنے رب سے اس

ایمان لانے والوں کو قرار دیتے کہ یہ تم لوگوں کی نخوست کے اثرات جمارے ملک پر پڑ رہے ہیں۔

ا. طَائِرٌ کے معنی ہیں "اڑنے والا" یعنی پرندہ۔ چوں کہ پرندے کے بائیں یا دائیں اڑنے سے وہ لوگ نیک فالی یا بدفالی لیا کرتے تھے اس لیے یہ لفظ مطلق فال کے لیے بھی استعال ہونے لگ گیا اور یہاں یہ ای معنی میں استعال ہوا ہے۔ الله تعالی نے فرمایا کہ خیریا شر، جو خوش حالی یا قحط سال کی وجہ سے انہیں پہنچتا ہے، اس کے اسباب الله تعالی کی طرف سے ہیں، مولی عَلَیْلًا اور ان کے پیروکار اس کا سبب نہیں۔ ﴿ طَابِرُهُمْ عِنْدَاللّٰهِ ﴾ کا مطلب ہوگا کہ ان کی بدشگونی کا سبب الله کے علم میں ہے اور وہ ان کا کفر وانکار ہےنہ کہ کچھ اور۔ یا اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی وجہ ان کا کفر ہے۔ ۲. یه ای کفر و جحود کا اظہار ہے جس میں وہ مبتلاتھ، اور معجزات وآیات البی کو اب بھی وہ جادو گری باور کرتے یا کراتے تھے۔ سع. طوفان سے سلاب ماکثرت بارش -جس سے ہر چیز غرق ہوگئی- ماکثرت اموات مراد ہے، جس سے ہر گھر میں ماتم بریا ہو گیا۔ جَوَ اُڈ ٹٹری کو کہتے ہیں، ٹٹری دل کا حملہ فصلوں کی ویرانی کے لیے مشہور ہے۔ یہ ٹٹریاں ان کے غلوں اور مجلوں کی فصلوں کو کھاکر چٹ کر جاتیں۔ قُمَّلُ سے مراد جوئیں ہیں جو انسان کے جسم، کپڑے اور بالوں میں ہوجاتی ہیں یا گھن کا كيرا ہے جو غلے ميں لگ جاتا ہے تو اس كے بيشتر حصے كو ختم كرديتا ہے۔ جوؤں سے انسان كو گھن بھى آتى ہے اور اس كى کثرت سے سخت پریشانی بھی۔ اور جب یہ بطور عذاب ہول تو اس سے لاحق ہونے والی پریشانی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کھن کا عذاب بھی معیشت کو کھوکھلا کردینے کے لیے کافی ہے۔ ضَفَادِعُ، ضَفْدَعَةٌ کی جمع ہے یہ مینڈک کو کہتے ہیں جو پانی اور جوہڑوں، چھیڑوں میں ہوتا ہے۔ یہ منٹڈک ان کے کھانوں میں، بستروں میں، ایلے ہوئے غلوں میں غرض ہر جگہ اور ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، جس سے ان کا کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا حرام ہو گیا۔ دَمٌّ (خون) سے مراد ہے یانی کا خون بن جانا، یوں یانی پینا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ بعض نے خون سے مراد تکسیر کی بیاری کی ہے۔ یعنی ہر خض کی ناک سے خون جاری ہو گیا آیات مُفَصَّلَات یہ کھلے کھلے اور جدا جدا معجزے تھے، جو وقفے وقفے سے ان کے پاس آئے۔

الِّرْجُزَانْوُمِنَّ لَكَ وَلَنْشِيلَنَّ مَعَكَ بَرِيَّ الْسِيرَةِ مَعَكَ بَرِيَّ الْمِسْرَاءِ يُلِيَ

فَلَيَّاكَتَّفَنُاعَنُهُ الرِّجُزَالُ آجَلٍ هُوُ بلِيغُوهُ إِذَاهُمُ يَنَكُنُّونَ

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمُوفَاَغَرَقْنَهُوْ فِي الْيَرِّ بِاَنَّهُوُ كَنَّ بُوُا بِالِيْتِنَا وَكَانُواعَهُمَا غَفِلِيْنَ ۞

ۅؘٲۅٝڒؿؙٚٮؙٚٵڵڡٛٚۅؙؗڡۯٳڰۮۣۺؘػٵڹ۠ۉٵؽؙۺػڞؙۼڡؙۅ۠ڽ ڝؘڞٳڔٙؾٵڷۯڞؚۅػڡۼٳڔؠۿٵڷێؿؙڹٷؙؽڬٷؽۿٲ ۅؘٮۜٙؿؖػؚؠۻؙڒڽؚؚػٵۼٛۺؽٵڮڹؿٙٳۺڗٳ؞ؽؽٙٳۺڗٳ؞ٟؽؽ؆

بات کی دعا کرد سجیے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹادیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بن اسرائیل کو بھی (رہا کرکے) آپ کے ہمراہ کردیں گے۔ 100 بھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے، تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے گئے۔ (۱)

۱۳۷. پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا یعنی ان کو دریا میں غرق کردیا اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے سے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔(۲)

ال اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شار کیے جاتے تھے۔ (۲) اس سرزمین کے مشرق ومغرب کا مالک بنادیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے (۱) اور آپ کے

ا. یعنی ایک عذاب آتا تو اس سے ننگ آگر موسی علیتیا کے پاس آتے، ان کی دعا سے وہ ٹل جاتا تو ایمان لانے کے بجائے پھر اس کفر وشرک پر جے رہتے۔ پھر دوسرا عذاب آجاتا تو پھر اس طرح کرتے۔ یوں پچھ کچھ و تفوں سے پانچ عذاب ان پر آئے۔ لیکن ان کے دلوں میں جو رعونت اور دماغوں میں جو تکبر تھا، وہ حق کی راہ میں ان کے لیے زنجیر پا بنا رہا اور اتنی اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ایمان کی دولت سے محروم ہی رہے۔

۲. اتنی بڑی بڑی نشانیوں کے باوجود وہ ایمان لانے کے لیے اور خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بالآخر انہیں دریا میں غرق کر دیا گیا، جس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔

سل یعنی بنی اسر اکیل کو، جن کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم روا رکھتا تھا۔ اس بنا پر وہ فی الواقع مصر میں کرور سمجھ جاتے سے کیونکہ مغلوب اور غلام قوم کو زمین کا وارث بنادیا۔ ﴿وَتُوَوَّمُن تَشَاءُ ﴾ وَرَان عمران: ٢١)

4. زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین ہے، جہاں اللہ تعالی نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا، شام میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیظا وہارون علیظا کی وفات کے بعد اس وقت گئے جب حضرت ابوشع بن نون نے عمالقہ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ ہوار کردیا۔ اور زمین کے ان حصوں میں برکتیں رکھیں، یعنی شام کے علاقے میں۔ جو بکثرت انبیاء کا مسکن ومدفن رہا اور ظاہری شادرانی اور خوش حالی میں بھی ممتاز ہے۔ یعنی ظاہری وباطنی دونوں فتم کی

بِمَاصَبُرُوْا وُدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوْايِكِرِشُونَ ﴿

ڡۘۻۅؘڒ۬ؽٵؠؚڹؿٙٳڛؗڗٙۦؽڶۘٵڶڹۘۮڒڡؘٲؾۜۉٵڡڵۊۛۄ ؿۼڴڡؙٛٷڹ؏ڵٲڞؙڶۄؚڒۿڎ۫ٷٞڶٷٳۑٮٷڝٵۻڡۘ ڰڹۘٳٙٳڶۿٵػؠٵڶۿؙڞٳڶۿڐ۠ٷٵڶٳڷڴؙۮۊۜۉڞ ۼۜۿٷۯ۞

اِنَّ هَوُلَاء مُنتَ بَرُّمًا هُـ وَ فِيهُ وَلَيْظِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمُلُونَ ﴿

رب کا نیک وعدہ، بنی اسر ائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا<sup>(۱)</sup> اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کار خانوں کو اور جو پکھ وہ او نجی او نجی عمارتیں بنواتے تھے، سب کو درہم برہم کر دیا۔ (۲) او پھی از تین بنواتے تھے، سب کو درہم برہم کر دیا۔ پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ! (عَلِیْلِاً) ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کرد یجیے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ ایک معبود ایسا ہی مقرر کرد یجیے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ (۳) ایسا کے دو قول میں بڑی جہالت ہے۔ (۳) اور ان کا یہ لام محض بے بنیاد ہے۔ (۳) اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ (۳)

بر کتوں سے یہ زمین مالا مال رہی ہے۔ مشارق مشرق کی جمع اور مغارب مغرب کی جمع ہے۔ حالا نکھ مشرق اور مغرب ایک ایک ہی ہیں۔ جمع سے مراد اس ارض بابر کت کے مشرقی اور مغربی ھے ہیں لینی جہات مشرق ومغرب۔

ا. یہ وعدہ وہی ہے جو اس سے قبل حضرت موئی علیہ کی زبانی آیت ۱۲۸، ۱۲۹ میں فرمایا گیا ہے اور سورہ تصص میں بھی۔ ﴿وَنُونِیْنُ اَنْ نَمُونَ عَلَیْ اَلَا نِیْنَ اسْتَضْعِفُوا فِی الْاَرْضِی وَتَجْعَلَهُ وَاَبِعَهُ وَنَجْعَلَهُ وَالْوَرِثِیْنَ \* وَنُمُونِیْنَ \* وَنُمُونِیْنَ اللّهُ فَیْ اللّهُ فِی الْاَرْضِی وَتَجْعَلَهُ وَابِعَهُ وَنَجْعَلَهُ وَالْوَرِثِیْنَ \* وَنُمِیْنَ لَهُو فِی الْارْضِی وَنُونِی وَنُونِی وَنُونِی وَنُونِی وَمُونِی وَاللّهُ وَالّٰ وَاللّهُ وَال

۲. مصنوعات سے مراد کارخانے، عمارتیں اور ہتھیار وغیرہ ہیں اور یَعْرِشُوْنَ (جو وہ بلند کرتے تھے) سے مراد او پُی او پُی عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں اور انگوروں وغیرہ کے باغات بھی جو وہ چھپروں پر پھیلاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی شہری عمارتیں، ہتھیار اور دیگر سامان بھی تباہ کردیا اور ان کے باغات بھی۔

سل اس سے بڑی جہالت اور نادانی کیا ہوگی کہ جس اللہ نے انہیں فرعون جیسے بڑے وشمن سے نہ صرف نجات دی، بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسے اس کے لشکر سمیت غرق کردیا اور انہیں معجزانہ طریق سے دریا عبور کروایا۔ وہ دریا پار کرتے ہی اس اللہ کو بھول کر پھر کے خود تراشیدہ معبود تلاش کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ بت گائے کی شکل کے ستھے جو پھر کی بنی ہوئی تھیں۔

٨٠. ليعني يه مورتيوں كے پجارى جن كے حال نے تهميں بھى دھوكے ميں ڈال ديا، ان كا مقدر تبابى اور ان كا يہ فعل باطل

قَالَ اَغَيْرَاللهِ اَبْغِيَكُوْ اِلهَّا وَّهُوَ فَضَّلَكُمُّ عَلَى الْعُلَمِينَ ﴾ الْعُلَمِينَ

ۅؘٳۮ۬ٲٮؙٚڿؽڹؙڬؙۉۺؚڶٵڶ؋ٷٷؽؽؽٮ۠ۅؙڡٛۏؙؽؙڴۄڛٛۅؘٞۼ ٵڵۘۼڬٵٮؚۦ۠ٛؽڡۜؾۨڵٷؽٵٞڹٮؙٵٙػؙۮ۫ۅؘؽٮٛؾؘڞؽۏؽ ڛؚٚٮٵٙۼڴڎ۫ۅؽ۬ۮڸڴۄ۫ؠڵڒٷۺۜ؆ؿڵٟۿٷۼڟؚؽۄ۠ۿ

وَوْعَكُنْنَامُوْسَى تَلْخِيْنَ لَيْلَةً وَّاتُمَمَّنْهَا بِعَشُرِ فَتَدَّمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهَ اَرْبُعِيْنَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوْسَى لِأَخِيْتِ هُرُونَ اخْلُفْنِيْ فِي قَوْمِيْ وَاصْلِحْ وَلاَتَ لَيْعُ سَبِيْلَ الْمُفْسِوِيْنَ

• ۱۲۰. فرمایا کیا الله تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کردوں؟ حالائکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔()

اسمال اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچالیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تمہاری عور توں کو تمہارے بیٹوں کو قتل کرڈالتے تھے اور تمہاری عور توں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ (۱)

۱۳۲ اور جم نے موئی (عَلَيْظً) سے تبیں راتوں کاوعدہ کیا اور مزید دس راتوں سے ان تبیں راتوں کو پورا کیا۔ سو ان کے پرورد گار کا وقت پورے چالیس راتوں کا ہوگیا۔ (۳) اور موئی (عَلَيْظً) نے اپنے بھائی ہارون (عَلَيْظً) سے کہا کہ میرے بعد ان کا انظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور برنظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ (۳)

اور خسارے کا باعث ہے۔

ا. کیا جس اللہ نے تم پر اٹنے احسانات کے اور متہیں جہانوں پر فضیلت بھی عطا کی، اسے چھوڑ کر میں تمہارے لیے پھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت تلاش کروں؟ لینی یہ ناشکری اور احسان ناشناسی میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے مزید احسانات کا تذکرہ ہے۔

٢. يه وبى آزمائشيں بيں جن كا ذكر سورة بقره ميں بھى گزرا اور سورة ابرائيم ميں بھى آئے گا۔

٣. فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت ورہنمائی کے لیے کوئی کتاب انہیں دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ اللہ کو تمیں راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں دس راتوں کا اضافہ کرکے اسے چالیں کردیا گیا۔ حضرت موسی علیہ اس نے جاتی وقت حضرت ہارون علیہ کو جو ان کے بھائی بھی مجھے اور نبی بھی۔ اپنا جانشین مقرر کردیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت واصلاح کا کام کرتے رہیں اور انہیں ہر قسم کے فساو سے بچائیں۔ اس آیت میں یہی بیان کیا گیاہ۔

۷. حضرت ہارون علیم خود نبی تھے اور اصلاح کا کام ان کے فرائض منصی میں شامل تھا، حضرت موسی علیم آ نہیں کم انہیں محض تذکیر و تنبیہ کے طور پر یہ نصیحتیں کیں، میقات سے بہاں مراد وقت معین ہے۔

وَلَتَّاجَآءُمُوْسَى لِينَقَارِتَا وَكَلْمَةُرَبُّهُ ۖ قَالَ رَبِّ
آدِنْ آنُظُرُ الَّذِكَ قَالَ لَنْ تَوْسِى وَلِينِ انْظُرُ
الْمَالْخَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَوْلِيَ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكُّا وَخَرِّ مُوسَى صَعِقًا فَلَتَا اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ ثَبُتُ الِيْكَ وَ اَنَا اَوْلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

اور ان کے رب نے ان سے باتیں کیں تو عرض کیا کہ اور ان کے رب نے ان سے باتیں کیں تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے (ا) لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھ دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر ججی فرمائی تو ججی نے اس کے برخیج اڑا دیے اور موئی (غائیہ الله) ہے ہوش ہوکر اس کے پرخیج اڑا دیے اور موئی (غائیہ الله) ہے ہوش ہوکر گریڑے۔ (۱) چھر جب ہوش میں آپ کی جناب میں تو بہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے دال ہوں۔ (۱)

ا. جب موئ عَلَيْها طور پر گئے اور وہاں اللہ نے ان سے براہ راست گفتگو کی، تو حضرت موئی عَلَيْها کے دل میں اللہ کو دکھنے کا بھی شوق پیدا ہوا، اور اپنے اس شوق کا اظہار رَبِّ اَدِنی کہہ کر کیا۔ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکن تَذْنِیْ "تو جھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا" اس سے اشدال کرتے ہوئے معزلہ نے کہا کہ لکن تَفْیُ تَاْبیْدِ (ہیشہ کی نفی) کے لئے آتا ہے۔ اس لیے اللہ کا دیدار نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں۔ لیکن معزلہ کا یہ مسلک تھی احادیث کے خلاف ہے۔ متواتر، تھی اور قوی روایات سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیدار اللہ سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ اس نفی رویت کا تعلق صرف دنیا سے ہے۔ دنیا میں کوئی انسانی آنکھ اللہ کو دیکھیں گا ور جنت میں ہی کوئی انسانی آنکھ اللہ کو دیکھی پر قادر نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالی ان آنکھوں میں اتنی قوت پیدا فرما دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو ہرداشت کر سکیں گی۔

۲. یعنی وہ پہاڑ بھی رب کی بچل کو برداشت نہ کر سکا اور موئی علیہ ہوش ہوکر گرپڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ "قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، (یہ بے ہو شی امام ابن کثیر کے بقول میدان محشر میں اس وقت ہوگ جب الله تعالی فیصلے کرنے کے لیے نزول اجلال فرمائے گا) اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا، میں دیکھوں گا کہ موئی علیہ الله عرش کا پایہ تھائے کھڑے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھے سے پہلا ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مشکی رکھا گیا۔" (صحیح البخاری، تفسیر سورہ الأعراف - صحیح مسلم، باب فضائل موسی علیہ السلام)

س. تیری عظمت وجلالت کا اور اس بات کا که میں تیرا عاجز بندہ ہوں، دنیا میں تیرے دیدار کا متحمل نہیں ہوسکتا۔

قَالَ يُمُوْسَى إِنِّ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسُلْتِى وَ بِكَلَامِى ﴿ فَخُذُ مَا التَّيْتُكَ وَثُنْ مِّنَ الشَّلِرِينَ۞

وَكَتَبُنَالُهُ فِي الْأَلُوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيُّ مُّمُوعِظَةً وَّنَفُصِيُ لَا لِكُلِّ تَنْ فُ عُنْنُهُ مَا بِقُوَّةٍ وَالْمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُ وَالإَحْسَنِهَا سَأُورِكَيُّوُدَارَ الْفُيقِيْنَ ﴿

سَاَصُرِفُ عَنَ التِي الَّذِينِ يَتَكَثَّرُوُن فِي الْكُرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اِنْ يَتَرَوُا كُلُّ الْيَةٍ لَا نُؤُمِنُوْ اِبِهَا ۚ وَإِنْ يَتَرَوُّ اسِّبِيْلَ الرُّشِّ لِا يَتَّخِذُ وَٰهُ سَبِيْلًا وَانْ يَرُوُ اسِبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُ وَٰهُ سَبِيْلًا وَلِنْ يَرَوُ اسِبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُ وَٰهُ

۱۳۴ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ! (عَلَیْظً) میں نے پیغیری اور اپنی ہمکلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے تو جو پھھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ (۱) ۱۳۵ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کردی، (۲) تم ان کو پوری طاقت سے پیڑلو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں، (۳) اب بہت جلد تم لوگوں کو ان احتام پر عمل کریں، (۳) اب بہت جلد تم لوگوں کو ان فاسقوں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ (۳)

۱۳۲ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، (۵) اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس

ا. یہ ہم کلامی کا دوسرا موقعہ تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ اُلا کو مشرف کیا گیا۔ اس سے قبل جب آگ لینے گئے تھے تو الله تعالیٰ نے ہم کلامی سے نوازا تھا اور پیغیبری عطا فرمائی تھی۔

۲. گویا تورات تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی گئی جس میں ان کے لیے دینی احکام، امر و نہی اور ترغیب و ترہیب کی پوری تفصیل تھی۔ ۱۳. لیعنی رخصتوں کی ہی علاش میں نہ رہیں جیسا کہ سہولت پیندوں کاحال ہوتا ہے۔

سم. مقام (دار) سے مراد یا تو انجام لیعنی ہلاکت ہے یا اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے ملک پر تہمیں حکمرانی عطا کروں گا اور اس سے مراد ملک شام ہے جس پر اس وقت عمالقہ کی حکمرانی تھی۔ جو اللہ کے نافرمان تھے۔ (ابن کیش)

۵. تکبر کا مطلب ہے اللہ کی آیات واحکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سجھنا اور لوگوں کو حقیر گردانا۔ یہ تکبر، انسان کے لیے زیبا نہیں۔ کیونکہ اللہ خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق۔ مخلوق ہوکر، خالق کا مقابلہ کرنا اور اس کے احکام وہدایات سے اعراض وغفلت کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اس لیے تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت نالپند ہے۔ اس آیت میں تکبر کا متیجہ بٹلایا گیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ انہیں آیات الہی سے دور ہی رکھتا ہے اور پھر وہ اتنے دور ہوجاتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی نشانی انہیں حق کی طرف کا بین میں کا میاب نہیں ہوتی۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ إِنَّ الّٰذِینَ حَقَّتُ عَکَیْھِمُ کُلِمتُ رَبِّ فَلُونَ الْمَیْنَ حَقَّتُ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ اللّٰہِ کُونِ اللّٰہُ کُلُونُ اللّٰہِ کُلُونُ اللّٰہِ کُلُونُ اللّٰہِ کَا نَشانِ آباد کی بات ثابت ہوگئ کی کیان نہیں لائیں گے، چاہا ان کے یاس ہر طرح کی نشانی آجائے۔ حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکے لیں)۔

## عَنْهَا غَفِلِيْنَ ﴿

ۅٙٲڷؽؚ۬ؽؾؙػؙػٛڹٛٷٳۑٳؽؾؽؘٵۅؘڸڤآ؞ؚٳڷڵڿۯۊ حَبِطتٛٱعُمَالُهُمُّرُۿڶؙؽؙۻٛڒؘۅٛڹٳڵٳڡؘٵػٲٮٛ۫ۅؙٳ يَعۡمَلُوۡنَ۞ٛ

ۅۘاڴۜؿؘڎؘۊۘۅؙؙڡؙٛڡٛۅٛڛؠڹٛؠڡ۫ڽ؋ڡؚ؋ڝؙٛڂڐۣۣۿؚؖ ۼؚڂڴۻۘٮػٲڷڎؙڂٛٷڷٵڶۮ۫ؾڕۘۉٲٲػ۠ڎؘڵ ؿػڵؠ۠ۿڂۅٞۅؘڵٳؽۿۮؚڽۿؚڂڛۜؽؚڲ۠ٵڴۜڿڹ۠ۅؙڰ ٷػٲڎؙۊٵڟؚڸؠؿڹ۞

کو اپنا طریقہ بنالیں۔ ('' یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ '')

کم'ا. اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے سب اعمال غارت گئے۔ ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ ('')

ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ ('')

۱۲۸ اور موسیٰ (غالیہ اُل) کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچھڑا معبود کھہرالیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ این سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ ('')

1. اس میں احکام الہی سے اعراض کرنے والوں کی ایک اور عادت یانفسیات کا بیان ہے کہ ہدایت کی کوئی بات ان کے سامنے آئے تو اسے تو نہیں مانتے، البتہ گراہی کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اسے فوراً اپنا لیتے اور راہ عمل بنالیتے ہیں۔ قرآن کر یم کی بیان کردہ اس حقیقت کا ہر دور میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ آج ہم بھی ہر جگہ اور ہر معاشرے میں حتی کہ مسلمان معاشروں میں بھی یہی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ نیکی منہ چھپائے پھر رہی ہے اور بدی کو ہر کوئی لیک لیک کر اختیار کررہا ہے۔

۲. یہ اس بات کا سبب بتلایا جارہا ہے کہ لوگ نیکی کے مقابلے میں بدی کو اور حق کے مقابلے میں باطل کو کیوں زیادہ افتیار کرتے ہیں؟ یہ سبب ہے آیات اللی کی تکذیب اور ان سے خفلت واعراض کا۔ یہ ہر معاشرے میں عام ہے۔

سا اس میں آیات اللی کی تکذیب اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام بتلایا گیا ہے کہ چونکہ ان کے عمل کی اساس عدل وحق نہیں، ظلم وباطل ہے۔ اس لیے ان کے نامۂ اعمال میں شر ہی شر ہوگا جس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہ ہوگی۔ عمل کی اس اس شر کا بدلہ ان کو وہاں ضرور دیا جائے گا۔

ا کہ موسیٰ علیہ جب چالیس راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو چیچے سے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکشے کرکے ایک مجھڑا تیار کیا جس میں اس نے جریل علیہ ایک علیہ کی سخوں کے نیچ کی مٹی بھی، جو اس نے سنجال کر رکھی ہوئی تھی شامل کردی، جس میں اللہ نے زندگی کی تأثیر رکھی تھی، جس کی وجہ سے بچھڑا کچھ کچھ بیل کی آواز نکالیا تھا۔ (گو واضح کلام کرنے اور رہنمائی کرنے سے عاجز تھا جیسا کہ قرآن کے الفاظ واضح کررہے ہیں) اس میں اختلاف ہے کہ وہ فی الواقع گوشت پوست کا بچھڑا بن گیا تھا، یا تھا وہ سونے کا ہی۔ لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تو گائے، بیل کی سی آواز اس میں سے نکلتی۔ (ابن سیر) اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گراہ کیا کہ تمہارا معبود تو یہ ہے، مولی کی سی آواز اس میں آئے گا)

وَكَمَّا سُقِطَ فِنَ آيُدِيهُمْ وَرَاوُا آهُمُ قَنَ ضَكُوا اقَالُوْ الدِن لَهُ يُرْحَمُنَا دَبُنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنُكُوْنَ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴿

ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ كَلَّا اَرَجَعُ مُوْسَى الل قَوْمِهِ غَصْبَان اَسِفًا قَالَ بِشِّسَا خَلَفْتُمُوْنِ مِنْ ابْعَدِي ثَا عِجَلَتُو اَمُر رَيِّهُ وَالْفَقَى الْأَلْوَاحَ وَاخَذَ بِرَاشِ آخِيْهِ يَجُرُّهُ اليَّهُ قَالَ ابْنَ أُمَّرِ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِ وَكَادُوْلِيَقُتُلُوْنِنَى فَكَادُوْلَهُ فَيْهِ فِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْهُنَ مَعَ الْقَوْمُ القَّلِيلِينَ

۱۳۹. اور جب نادم ہوئے (۱) اور معلوم ہواکہ واقعی وہ لوگ گر اہی میں پڑگئے تو کہنے گئے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہوجائیں گے۔

100. اور جب موی (عَلَیْلاً) اپنی قوم کی طرف واپس آئے عصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی؟ کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کرلی، اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں (۱) اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو ایک طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون (عَلَیْلاً) نے کہا کہ اے میرے ماں جائے! (۱) ان لوگوں نے مجھ کو جے حقیقت میرے ماں جائے! (۱) ان لوگوں نے مجھ کو جے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کرڈالیں (۱) تو تم مجھ پر مشمنوں کو مت ہناؤ (۵) اور مجھ کو ان ظالموں میں مت

ا. سُقِطَ فِيْ أَيْدِيْهِمْ محاورہ ہے جس کے معنی نادم ہونا ہیں، یہ ندامت مولیٰ عَلَیْشِا کی واپی کے بعد ہوئی، جب انہوں نے آکر اس پر ان کی زجر و توزیح کی، جیسا کہ سورہ طر میں ہے۔ یہاں اسے مقدم اس لیے کردیا گیا ہے کہ ان کا فعل اور قول اکٹھا ہوجائے۔ (فع القدر)

۲. جب حضرت موی علیها نے آکر دیکھا کہ وہ بچھڑے کی عبادت میں گے ہوئے ہیں تو سخت غضب ناک ہوئے اور جلدی میں شختیاں بھی، جو کوہ طور سے لائے شخے، ایسے طور پر رکھیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوا کہ انہوں نے شیجے بھیک دی ہیں، جے قرآن نے "فال دیں" سے تعبیر کیا ہے۔ تاہم اگر بھینک بھی دی ہوں تو اس میں سوء ادبی نہیں کیونکہ مقصد ان کا تختیوں کی بے ادبی نہیں تھا، بلکہ دینی غیرت وحمیت میں بے خود ہو کر غیر اختیاری طور پر ان سے یہ فعل سرزد ہوا۔
 سل حضرت ہارون علیها وموسی علیها آپس میں سکے بھائی تھے، لیکن یہاں حضرت ہارون علیها نے "ماں جائے" اس لیے کہا کہ اس لفظ میں بیار اور فرمی کا پہلو زیادہ ہے۔
 اس لفظ میں بیار اور فرمی کا پہلو زیادہ ہے۔

۷. حضرت ہارون عَلَيْظِا نے یہ اپنا عذر پیش کیا جس کی وجہ سے وہ قوم کو شرک جیسے جرم عظیم سے روکنے میں ناکام رہے۔ ایک اپنی کمزوری اور دوسرا بنی اسرائیل کا عناد اور سرکشی کہ وہ انہیں قتل تک کردینے پر آمادہ ہوگئے تھے اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے خاموش ہونا پڑا، جس کی اجازت ایسے موقعوں پر اللہ نے دی ہے۔

میری ہی سرزنش کرنے سے دشمن خوش ہول گے، جب کہ یہ موقع تو دشمنوں کی سرکوبی اور ان سے لینی قوم کو بچانے کا ہے۔

شار کرو۔(۱)

قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَلِأَنِيْ وَالْمَغِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۗ وَانْتَ اَرْحُهُ الرِّحِمِيْنَ۞

ٳڽۜٲڷڹۣؠؙؽٵؾٞڹؙۯٵڷڡؚٛڂڵ؊ؚێٵڵۿؙۄ۫ڂؘڡؘۜٮڮٛۺ ڒۜڽڡۣۿۅۮؚڵڎٞ۠ڣٛٳڵؙڲڸۅۊٳڶڎؙڹؙؽٵٞۅؙڮۮڸڬۼؚٛڗؚ۠ؽ ۩ؙؿؙؿٙڗؽؙ۞

وَالَّذِيْنَ عَمِلُواالسَّيِّاتِ ثُوَّتَ اَبُوا مِنَ الْعَدِهَا وَامْنُوْ اَنَ رَبِّكِ مِنْ لِعَدِهَ الْفَفُورُ رَّحِيْمُ

ۅؘڵؿۜٵڛػؾؘۼڽ۠ؿؖۅٛۺؠٳڶۼٚۻۜڹٵڿؘؽٲڵڒڷۅٳڂؖ ۄؘؽ۬ۺٛۼؘڿٵۿڴۑۊۜڔڂؠڎٞ۠ڷڵڒڽؽۿؙۅڶڔؠۜۿ۪ۿ

101. موسی (عَلَیْلِیاً) نے کہا کہ اے میرے رب! میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی،اور ہم دونوں کو این رحمت میں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

101. بے شک جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس ونیوی زندگی ہی میں پڑے گی<sup>(۱)</sup> اور ہم افتراء پردازوں کو ایسی ہی مزا دیاکرتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

10 اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھروہ ان کے بعد توبہ کرلیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کردینے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ (می) 10 اور جب موسی (عَلَیْكِ) كا غصہ فرو ہوا تو ان تختیوں كو اٹھالیا اور ان كے مضامین میں (۵) ان لوگوں كے لیے کو اٹھالیا اور ان كے مضامین میں (۵) ان لوگوں كے لیے

ا. اور ویسے بھی عقیدہ وعمل میں مجھے کس طرح ان کے ساتھ شار کیا جاسکتا ہے؟ میں نے نہ شرک کا ارتکاب کیا، نہ
 اس کی اجازت دی، نہ اس پر خوش ہوا، صرف خاموش رہا اور اس کے لیے بھی میرے پاس معقول عذر موجود ہے، پھر میرا شار ظالموں (مشرکوں) کے ساتھ کس طرح ہوسکتا ہے؟ چنانچہ حضرت موسی علیشا نے اپنے اور اپنے بھائی ہارون علیشا
 کے لیے مغفرت ورحمت کی دعا ماگی۔

۲. الله كاغضب يه تفاكه توبه كے ليے قتل ضرورى قرار پايا۔ اور اس سے قبل جب تك جيتے رہے، ذلت ورسوائی كے وہ مستحق قرار پائے۔

مم. ہاں جنہوں نے توبہ کرلی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہوجاتا ہے بشر طیکہ خالص توبہ ہو۔

۵. نُسْخَةٌ، فُعْلَةٌ کے وزن پر جمعنی مفعول ہے۔ یہ اس اصل کو بھی کہتے ہیں جس سے نقل کیا جائے اور نقل شدہ کو بھی نخد کہہ دیا جاتا ہے۔ یہال نخد سے مرادیا تو وہ اصل الواح ہیں جن پر تورات لکھی گئ تھی، یااس سے مراد وہ دوسرا نخد ہے جو تختیاں زور سے پھیکنے کی وجہ سے ٹوٹ جانے کے بعد اس سے نقل کرکے تیار کیا گیا تھا۔ تاہم صحیح بات پہلی

ر هېون ٠٠٠٠

ۅؘڶڂؾٵۯڡؙۅٛڛڰٙۅؙڡۘۀڛؠ۫ۼؽؽۯػؚڋڷٳٚڽؽڡۜٲؾؚؾٲ ڡؙػٮۜٵؙڂؘڬ؆ٞٛٵڴڿٛڣڎٞۊٵڶۯٮؚڷٷۺڎؙؾٵۿڶػۮۘۼۿؙ ۺۜؿڹؙڶؙۉۥٳؾؽٵٛۺ۠ڸڴؾٳؠٮٲڡ۬ػڶٳڶۺۿۿٵ؞ڝٵٛ ۿؽٳڒۏؿٮؘؗؿڬڎؿؙۻڷؙؠۿٵڡؽؙؾۺٛٵٷڗؠۿۮؚؽڡؽ ڝٛٵۼٵؽٛؾۅٳڵؿ۠ڹٵڡٚٵۼٛڣۯڶۮٵۅٳۮػؠؽؙٵۅٲؽؿڂؽؿٛ ڶڵۼڣڕؽؖ

جو اپنے رب سے ڈر تے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ (۱)

100. اور موسی (علید الله الله الله الله قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے، پھر جب ان کو زلزلہ نے آ پکڑا(۱) تو موسی (علید الله الله کرنے لگ کہ ان کو اور مجھ کو ہلاک کردیتا۔ کیا تو ہم میں سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کردیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے و قوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کردے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحان ہے، ایسے امتحان ہے، ایسے امتحان ہے، ایسے امتحان سے ہراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا کارساز جب پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو سب معافی دیے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔ (۱)

ہی گئی ہے۔ کیونکہ آگے چل کر آتا ہے کہ حضرت موٹی علیظا نے ان "تختیوں کو اٹھالیا" جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تختیاں ٹوٹی نہیں تھیں۔ بہر حال اس کا مرادی مفہوم "مفامین" ہے جو ترجہ میں اختیار کیا گیا ہے۔

ا. تورات کو بھی، قرآن کریم کی طرح، انہی لوگوں کے لیے بدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے بیں، کیونکہ اصل فائدہ آسانی کتابوں سے ایسے ہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ تو چونکہ اپنے کانوں کو حق کے بین ہیں۔ کیونکہ اصل فائدہ آسانی کتابوں سے ایسے ہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ تو چونکہ اپنے کانوں کو حق کے بین ہیں۔

اللہ ان سر آدمیوں کی تفصیل اگلے عاشیے میں آرہی ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موٹی علیظ نے اپنی قوم کے سر آدمیوں کی تفصیل اگلے عاشیے میں آرہی ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موٹی علیظ نے اپنی قوم کے سر آدمیوں کی تفصیل اگلے عاشیے میں آرہی ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موٹی علیظ نے اپنی قوم کے سر آدمیوں کی تفصیل اگلے وازنہوں نے ہاں بطور عذاب انہیں ہلاک کردیا گیا، جس پر حضرت موٹی علیظ نے کہا ہیں۔ سند بنی اسرائیل کے یہ سر آدمی کون سے ؟ اس میں مضرین کا اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب حضرت موٹی علیظ نے تو انہوں نے کہا ہم کیے یقین کرلیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالی طرف ہے ہی نازل شہوں ہے ایک اور انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں اللہ تعالی حضرت موٹی علیظ کے۔ چنانچہ انہوں نے سر ہر گریدہ سر انہوں نے انہوں نے سر ہر گریدہ سری رائے یہ ہے کہ یہ سر آدمی وہ جب کہ جب سر آدمی وہ جب کہ جب سے کہ یہ سر آدمی وہ جب کہ عب سر آدمی وہ جب کہ جب سر آدمی وہ جب کہ عب سر آدمی وہ جب کہ عب کہ جب کہ جب کہ جب کہ جب کہ یہ سر آدمی وہ جب کہ جب سر آدمی وہ جب کہ دی کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو کچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے کی خواہش خالی انہیں اس سے کہ جب کہ کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ک

وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَٰ فِي وَالنَّهُ نَيْنَا حَسَنَهُ ۚ وَفِي الْاَحِرَةِ التَّاهُ مُنْ ثَالِلَيْكُ ۚ قَالَ عَنَا إِنِّ أَصِيبُ يَهٖ مَنُ أَشَاءُ وَرَحُمُونَ وَسِعَتُ كُلَّ شَيْعٌ ۚ هَمَاكُتُنُهُ اللَّانِ يُنَ يَتَمَّقُونَ وَيُؤْتُونَ التَّوْكُو ةَ وَالَّانِيْنَ مُهُمُّ لِإِلْيِتِنَا يُؤْمِنُونَ ۚ

ٱڭ نِ يُنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوُلَ النَّبِيَّ الْأَبِّيِّ الْأَبِّيِّ الْأَبِّيِّ الْأَبِّيِّ الْأَبِّيِّ اللَّوْرِيةِ الَّذِيُّ يَجِدُاوْنَهُ مَّكَتُوْبًا عِنْدَ هُمُ فِي التَّوْرِيةِ وَالْإِنْجُيْلِ ٰ يَامُرُهُمُ لِإِلْمُعُرُّوْفِ وَيَنْهُا هُوْعَنِ

101. اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ (۱) اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اس پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ (۱) تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور کھوں گاجو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔

102. جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اینے پاس تورات وانجیل میں کھا ہوا پاتے ہیں۔(") وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور

منع نہیں کیا۔ ایک چوتھی رائے یہ ہے کہ یہ سر آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے تعلم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنا گیا تھا، وہاں جاکر انہوں نے اللہ سے دعائیں کیں۔ جس میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ "یا اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما، جو اس سے قبل تو نے کسی کو عطا نہیں کیا اور نہ آئندہ وہ کسی کو عطا کرنا۔ " اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پہند نہیں آئی، جس پر وہ زلز لے کے ذریعے سے ہلاک کردیے گئے۔ زیادہ مفسرین دوسری رائے کے قائل ہیں اور انہوں نے وہی واقعہ قرار دیا ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت: ۵۹ میں آیا ہے۔ جہاں ان پر صاعِقةٌ (بجل کی کڑک) سے موت وارد ہونے کا ذکر ہے اور یہاں رَجْفَةٌ (زلزلے) سے موت کا ذکر ہے۔ اس کی توجیہ میں کہا گیا ہے کہ ممکن ہے دونوں ہی عذاب آئے ہوں اوپر سے بجل کی گڑک اور نیچ سے زلزلہ۔ بہر عال حضرت مولی علیاً گیا کی اس دعا والتجاء کے بعد کہ اگر ان کوہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے قبل اس وقت ہلاک کرتا جب یہ پھڑے کی عبادت میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کردیا۔

ا. تعنی توبه کرتے ہیں۔

۲. یہ اس کی وسعت رحمت ہی ہے کہ دنیا میں صالح وفات اور مومن وکافر دونوں ہی اس کی رحمت سے فیض یاب ہورہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے "اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ۱۰۰ ھے ہیں۔ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے کلاق ایک دوسرے پر رحم کرتی اور وحثی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اس نے اپنی رحمت کے ۹۹ ھے اپنے یاں رکھے ہوئے ہیں۔" (صحبے مسلم: ۲۱۰۸ وابن ماجه: ۳۲۹۳)

٣. يه آيت مجمى اس امركى وضاحت كے ليے نص قطعى كى حيثيت ركھتى ہے كه رسالت محمديد پر ايمان لائے بغير نجات اخروى ممكن نہيں اور ايمان وہى معتبر ہے جس كى تفسيلات محمد رسول الله مَكَافِيْدِمُ نے بيان فرمائى ہيں۔ اس آيت سے بھى تصور "وحدت اديان" كى جڑكٹ جاتى ہے۔

الْمُنْكَرُو يُحِلُّ لَهُ مُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ مَكِيُهُمُ الْخَبَاتَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ الْمُرَهُمُ وَالْاَغُلْلَ الَّتِيُّ كَانَتُ عَلَيْهِمْ قَالَدِيْنَ الْمَنْوُاكِ وَعَوَّرُمُ وَهُ وَ نَصَّرُوهُ وَ اتَّبَعُوا الثُّورَ الَّذِيْنَ انْزِلَ مَعَةً أُولِيِّكَ هُ وَالنَّهُ الْمُغْلِحُونَ ﴿

قُلْ يَائِيُّهُ النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُّ جَمِيْعًا إِلَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّلُوتِ

بری باتوں سے منع کرتے ہیں (') اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے('') ان کو دور کرتے ہیں۔ سوجو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔('')

10۸. آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، جس کی بادشاہی تمام

ا. معروف، وہ ہے جے شریعت نے اچھا اور مکر، وہ ہے جے شریعت نے برا قرار دیا ہے۔

۲. یہ بوجھ اور طوق وہ ہیں جو پچھلی شریعت میں تھے، مثلاً نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا، (دیت یا معافی نہیں تھی، مثلاً نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا، (دیت یا معافی نہیں تھی، عثلاً نفس کے بدلے بھی ایست لگ جاتی، اس کا قطع کرنا ضروری تھا، شریعت اسلامیہ نے اسے صرف و هونے کا تھم دیا۔ جس طرح قصاص میں دیت اور معافی کی بھی اجازت دی۔ وغیرہ اور آپ شکھ ایش نے بھی فرمایا ہے کہ "مجھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔" (مسند احمد: جلدہ، ص۲۱۱، ۴۳۳) لیکن افسوس! اس امت نے اپنے طور پر رسوم ورواج کے بہت سے بوجھ اپنے اوپر لاد لیے ہیں اور جاہلیت کے طوق زیب گلو کر لیے ہیں، جن سے شادی اور مرگ دونوں عذاب بن گئے ہیں۔ ھذا ھا الله تَعَالَیٰ.

سبر ان آخری الفاظ سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو حضرت محمد رسول اللہ مُنَافِیّقِم پر ایمان لائن والے اور ان کی پیروی کرنےوالے ہوں گے۔ جو رسالت محمد پر ایمان نہیں لائمیں گے، وہ کامیاب نہیں، فاسر اور ناکام ہوں گے۔ علاوہ ازیں کامیابی سے مراد بھی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی قوم رسالت محمد پر ایمان نہ رکھتی ہو اور اسے دنیاوی خوش حالی و فراوانی حاصل ہو۔ جس طرح اس وقت مغربی اور پور پی اور دیگر بعض قوموں کاحال ہے کہ وہ عیسائی یا یہودی یا کافر ومشرک ہونے کے باوجود مادی ترقی اور خوش حالی میں ممتاز ہیں۔ کیان ان کی یہ ترقی عارضی وبطور امتحان واشدراج ہے۔ یہ ان کی افروی کامیابی کی طاخت یا علامت نہیں۔ اس طرح ان کی افروی گؤائٹون محکمت نہیں۔ اس طرح اللہ والی میں نور سے مراد قرآن مجمد ہی ہے۔ جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن مجمد ہی ہے۔ مراد قرآن اس لیے اس "نور" سے خود نبی کریم مُنَافِیْقِم کی ذات مراد نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی صفات میں ایک صفت میں ایک صفت نہوں بھی ہو۔ جس سے کفرون خاب کی تاریکیاں دور ہوئیں۔ لیکن آپ کے نوری صفت ہونے سے آپ کا نُوائر یُمن فرز اللہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، جس طرح اہل بدعت یہ ثابت کرتے ہیں۔ (مزید دیمیے سورۃ المائدۃ آیت: ۱۵ امائدۃ آیت: ۱۵ امائو الی اور اللہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، جس طرح اہل بدعت یہ ثابت کرتے ہیں۔ (مزید دیمیے سورۃ المائدۃ آیت: ۱۵ المائیۃ آیت: ۱۵ المائدۃ آیت: ۱۵ المائد آیت: ۱۸ المائی

وَالْاَرْضِ لَا الله اللَّهُوَ يَهِي وَيُمِيُّ فَالْمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْمُثِيِّ الْمُنْفِقِ اللهِ عَيْفُونُ بِاللهِ وَكِلِمْتِهِ وَالتَّبِغُوْهُ لَعَكْمُوْتَهُتَنُ وُنَ⊙

وَمِنْ قَوْمِمُوْسَى أُمَّةُ يُهَدُّونَ بِالْحُقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ®

وَقَطَّعُنُهُمُ اثْنَقَى ْعَشْرَةً ٱسْبَاطًا أُمَمًا " وَاوْحَيُنَا إلى مُوْسَى إذِ اسْتَسْفُهُ قَوْمُهُ آنِ اضْرِبُ يِّعَصَاكَ الْعَجَرَ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا

آسانوں اور زمین میں ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا اتباع کروتاکہ تم راہ پر آجاؤ۔ (۱)

109. اور قوم مو کی (عَلَیْثِل) میں ایک جماعت الی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اس کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ (۱۳)

۱۹۰. اور ہم نے ان کو بارہ خاندانوں میں تقیم کرکے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کردی (۳) اور ہم نے موسیٰ (عَلَیْظًا) کو حکم دیا جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا

ا. یہ آیت بھی رسالت محمیہ کی عالم گیر رسالت کے اثبات میں بالکل واضح ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم مُولِیَّا اللہ کو حکم دیا کہ آپ مُولِیُّا کہہ دیجے کہ اے کائنات کے انبانو! میں سب کی طرف اللہ کا رسول بناکر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ مُولِیُّا پوری بنی نوع انبانی کے نجات دہندہ اور رسول ہیں۔ اب نجات اور ہدایت نہ عیسائیت میں ہے نہ یہودیت میں، نہ کی اور فہ ہیں۔ نجات اور ہدایت نہ عیسائیت میں ہے نہ یہودیت میں، نہ کی اور فہ ہیں۔ نجات اور ہدایت اگر ہے تو صرف اسلام کے اپنانے اور اسے ہی اختیار کرنے میں ہے۔ اس آیت میں اور اس سے پہلی آیت میں بھی آپ مُولِیُّا کو النَّبِیُّ الاُمِّیُّ کہا گیا ہے۔ یہ آپ کی ایک خاص صفت ہے۔ ابی کے معنیٰ ہیں ان پڑھے۔ یعنی آپ نے کی اساد کے سامنے زانوئے تلمذ تہ نہیں کے، کسی سے کسی قسم کی تعلیم عاصل نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود آپ مُولِیُّا کے نے جو قرآن کریم چیش کیا، اس کے اعجاز وبلاغت کے سامنے دنیا ہم کے فصا، وبلغاء عاجز آگئے اور آپ نے جو تعلیمات چیش کیں، ان کی صداقت و حقانیت کی ایک دنیا معرف ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سے رسول ہیں ورنہ ایک افی نہ ایسا قرآن چیش کر سکتا ہے اور نہ ایک تعلیمات بیش کر سکتا ہے اور نہ ایک تعلیمات بیش کر سکتا ہے اور نہ ایک تعلیمات بیش کونہ اور انسانیت کی فلاح وکام انی کے لیے ناگز پر ہیں، انہیں اپنائے بغیر دنیا بھیں ورنہ ایک امور ویا میں وسکون اور راحت وعافیت سے ہمکنار نہیں ہوسکتی۔

٢. اس سے مراد وہي چند لوگ ہيں جو مسلمان ہو گئے تھے، عبدالله بن سلام وغيره- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

س. آسْبَاطٌ، سِبْطٌ کی جمع ہے۔ جمعنی پوتا۔ یہاں اساط قبائل کے معنی میں ہیں۔ یعنی حضرت یعقوب عَالِیّا کے بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے معرض وجود میں آئے، ہر قبیلے پر الله تعالیٰ نے ایک ایک نقیب (گمران) بھی مقرر فرمادیا تھا، ﴿وَبَعَتْنَا عِنْهُمُ اللّٰہُ مُنْ عَشَرَفَقِیْمًا﴾ (المائدة: ١٢) یہاں الله تعالیٰ ان بارہ قبیلوں کے بعض بعض صفات میں ایک دوسرے سے ممتاز ہونے کی بنا پر ان کے الگ الگ گروہ ہونے کو بطور امتان کے ذکر فرمارہا ہے۔

عَشُرَةً عَيْنًا ثَنَ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشُرَبَهُهُ وَ وَظَلَّلُنَا عَلَيْهُمُ الْغَمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْبُنَّ وَالسَّلُوٰى كُلُوا مِنْ طِيّباتِ مَا رَنَ قُنْكُمْ وَمَاظَلْمُوْنَا وَالْكِنُ كَانُوْاً اَنْشَهُمُ يَظْلِمُوْنَ ®

وَاذْقِلْ لَهُوُ الْسَكَنُوْ اهْانِ فِالْقَرْيَةَ وَكُلُوْ امِنْهَا حَيْثُ شِنْتُوْ وَقُولُوُا حِطّة "وَادْخُلُواالْبَابَ سُجّدًا انَّغُفِرُ لَكُمُ خَطِيۡنَةِ حُدْسَنَزِيُدُ الْمُحُسِنِيْنَ ۞

فَبَكَّ لَ الَّذِيْنَ طَلَمُواْ مِنْهُمُ قَوُلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمُ فَأَرُسَلُنَا عَلَيْهِمُ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآ أِيبِمَا كَانُوْا يَظْلِمُونَ ۚ

وَسُعُلُهُمُ عَنِ الْقَرْكِةِ الَّتِيْ كَانَتُ حَاضِرَةٌ الْبَحْرِ إِذْ يَعَدُ وْنَ فِي السَّبُتِ إِذْ تَاثِنُهُمُ حِيْتَا نُهُمُ يَوْمَ سَبْتِهِمُ شُرَّعًا وَّيُوْمَ لِكَيْمُ بِثُونَ لَا تَالْتِيْهِمُ أَكُلْ لِكَ أَتِيهُمُ الْكَالْتِيهُمُ أَكُلْ لِكَ أَتِيهُمُ أَكُلُ لِكَ أَ

کہ اپنے عصا کو فلال پھر پر مارو پس فوراً اس سے بارہ چشے پھوٹ نظے۔ ہر ہر شخص نے اپنے پانی پینے کی جگه (گھاٹ) معلوم کرلیا۔ اور ہم نے ان پر اہر کو سایہ فکن کیا اور ان کو من وسلوکی (ترجیبین اور بٹیریں) پہنچائیں، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ کوئی نقصان کرتے تھے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی

میں جاکر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگه تم رغبت کرو اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے اور جھکے جھکے دروازہ میں داخل ہونا ہم تمہاری خطائیں معاف کردیں گے۔ جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برآل اور دیں گے۔ الاک نیک کام کریں گے ان کو مزید برآل اور دیں گے۔ الاکا۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت ساوی بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ (۱)

الله الدر آپ ان لوگوں سے، (۲) اس بستی والوں کا (۳) جو کہ دریائے (شور) کے قریب آباد سے اس وقت کا حال لوچھے جب کہ وہ ہفتہ کے بارے میں حدسے نکل رہے سے جب کہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان کی محیلیاں ظاہر ہو ہوکر ان

1. ۱۹۰ تا ۱۹۲ آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ وہ ہیں جو پارہ الم، سورہُ بقرہ کے آغاز میں بیان کی گئی ہیں۔ وہاں ان کی تفصیل ملاحظہ فرما کی جائے۔

۲. وَسْنَلْهُمْ مِیں ﴿هُمْ ﴾ ضمیر سے مراد یہود ہیں۔ لینی ان سے پوچھے۔ اس میں یہودیوں کو یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اس واقعے کا علم نبی کریم مَنَافِیْمُ کو بھی ہے جو آپ مَنَافِیْمُ کی صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی کے بغیر آپ مَنافِیْمُ کو اس واقعے کا علم نہیں ہوسکتا تھا۔

سو. اس بستی کی تعیین میں اختلاف ہے، کوئی اس کانام ایلہ کوئی طبریہ کوئی ایلیا اور کوئی شام کی کوئی بستی، جو سمندر کے قریب تھی۔ تھی، بتلا تا ہے۔ مفسرین کا زیادہ رجحان "ایلہ" کی طرف ہے جو مدین اور کوہ طور کے درمیان دریائے قلزم کے ساحل پر تھی۔

نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْايَفُسُ قُوْنَ 🕾

ۅؘٳۮ۫ۊؘٵڵٮٛٲٲ؆ؖڐ۫ۜؠٚٮٛۿڂڸۄڗؘۼڟۅٛڽؘۊؘۅؙڡٵٚڵۣۺۿ ڡؙۿڸڬۿؙۮٲۉڡٛۼڐؚڹۿؙۄ۫ۼۘۮٙٵ؇ٞۺٚۑؽؙٵٲڠۜٲڵؗۅؙٳ ڡۘۼۮؚڒٷۜٙٳڶڒؾڋۣٚٚۄ۫ۯؘڵۼڴڰ۠ؠؙٛێؘۜڠٞۊؙؽ۞

فَكَتَانَسُواْمَاذُكُرُوالِهَ أَغُبُنَاالَّذِيْنَيَنَهُونَ عَنِ السُّوَّءِ وَلَخَذُنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْابِعَدَ الِهِبِيُسِ

کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں، ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے۔ (۱)
عظم اس سبب سے کہ وہ خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ (۱)
۱۹۲۱۔ اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیول نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ یالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے؟ (۲) انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ 14گ سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا (۳) تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچالیا جو اس بری عادت

ا. حِیْتَانٌ حُوْتٌ (مُجِیلی) کی جمع ہے۔ شُرَّعًا شَارعٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں پانی کے اوپر ابھر کر آنے والیاں۔ یہ یہودیوں کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہیں جس میں انہیں تفت والے دن مجھلیوں کا شکار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ لیکن بطور آزمائش ہفتے والے دن مجھلیاں کثرت سے آئیں اور پانی کے اوپر ظاہر ہو ہوکر انہیں دعوت شکار دیتیں۔ اور جب یہ دن گزر جاتا تو اس طرح نہ آئیں۔ بالآخر یہودیوں نے ایک حیلہ کرکے تھم اللی سے تجاوز کیا کہ گڑھے کھود لیے تاکہ مجھلیاں اس میں بھنسی رہیں اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر انہیں پکڑ لیتے۔

ال جماعت سے صالحین کی وہ جماعت مراد ہے جو اس جیلے کا ارتکاب بھی نہیں کرتی تھی اور حیلہ گروں کو سمجما سمجماکر ان کی اصلاح سے مایوس بھی ہوگئی تھی۔ تاہم کچھ اور لوگ بھی سمجمانے والے شے جو انہیں وعظ ونصیحت کرتے تھے۔ صالحین کی یہ جماعت انہیں یہ کہتی کہ ایسے لوگوں کو وعظ ونصیحت کا کیا فائدہ جن کی قسمت میں ہلاکت وعذاب اللی ہے۔ یا اس جماعت سے وہی نافرمان اور تجاوز کرنے والے مراد ہیں، جب ان کو وعظ کرنے والے نصیحت کرتے تو یہ کہتے کہ جب تمہارے خیال میں ہلاکت یا عذاب اللی ہمارا مقدر ہے تو پھر ہمیں کیوں وعظ کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے کہ ایک قو اپنی میں ہلاکت یا عذاب اللی ہمارا مقدر ہے تو پھر ہمیں کیوں وعظ کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے کہ ایک تو اپنی دیب تمہارے خیال میں ہلاکت یا عذاب اللی ہمارا مقدر ہے تو پھر ہمیں کیوں وعظ کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے کہ ایک تو اپنی دو سے معذرت بیش کرنے کے لیے تاکہ ہم تو اللہ کی گرفت سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ معصیت الہی کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر اسے روکنے کی کوشش نہ کرنا بھی جرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو گئی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شاید یہ لوگ علم اللی سے تجاوز کرنے سے باز ہی آجائیں۔ پہلی تفسیر کی روسے یہ تین جماعت ہو میا کی اور دوسرا فائدہ یہ ہوئی تقسیر کی روسے یہ دو ہماعت جو بالکل کنارہ کش بھی نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ نافرمانوں کی منیں تھی۔ وہ منافر کی دوسری منع کرنے والوں میں (س) وہ جماعت جو نافرمان کی وہ منافر کی اور دوسری منع کرنے والوں کی۔ وہ منافر کی دوسری تفسیر کی روسے یہ دو جماعت ہو بالکل کنارہ کش بھی نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ نافرمانوں کی اور دوسری منع کرنے والوں کی۔

## بِهَا كَانُوْ ايَفْسُقُونَ ٠٠

فَلَمَّاعَتُواعَنُ مَّانْهُوْاعَنْهُ ثُلْنَالَهُوُلُوْنُوُّا قِرَدَةً خُسِمٍيُنَ⊕

ۅٙٳۮ۫ؾؘٲۮۜڹۯڗ۠ڰؘؘڲؘڽڹۘۼ؆ۧؾۜۼۘڵؽۿؚؗؗؗؗؗؗۿٳڵؽۅؙۄ ٵڵڡٙڸؽۊٙڡڹؙڲٮ۠ۅؙڡؙۿۄؙڛٷٵڶڡڎٵۑؚٵؚؾۜۯؾۜڮ ڵڛڔؽۼٵڵڡؚڡٙٵٮؚ؆ۧۅٳڷۜڎڵۼؘڡؙٛۅؙڒؾۜۅؽٝۄڰ

وَقَطَّعُنَهُمُ فِي الْأَرْضِ أُمَمَّا مِنْهُمُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دِائِكَ وَبَلَوْنَهُمُ بِالْحَسَلْتِ

سے منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑلیا اس وجہ سے کہ وہ خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔(۱)

147. لینی جب وہ، جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔(۲)

۱۱۲ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلادی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا، (۳) بلاشبہ آپ کا رب جلدی ہی سزا دے دیتا ہے اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ (۳) منے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کردیں۔ بعض ان میں نیک شے اور لعض ان میں اور طرح شے بعض ان میں نیک شے اور لعض ان میں اور طرح شے

ا. یعنی وہ ظالم بھی تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرکے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور انہیں جہنم کا ایند ھن بنا لیا اور فاسق بھی، کہ اللہ کے حکموں سے سرتانی کو انہوں نے اپنا شیوہ اور وطیرہ بنالیا۔

۲. عَتُوا کے معنی ہیں، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا۔ مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ نجات پانے والے صرف وہی تھے، جو منع کرتے تھے اور باقی دونوں عذاب الٰہی کی زد میں آئے؟ یا زد میں آنے والے صرف معصیت کار تھے؟ اور باقی دو جماعتیں نجات پانے والی تھیں؟ امام ابن کثیر نے دوسری رائے کو ترجی دی ہے۔
 ۱۳. تأذَنَ، إِیْذَانٌ بمعنی إِعْلَام (خبر دینا، جتلادینا) سے باب تفعل ہے۔ یعنی وہ وقت بھی یاد کرو! جب آپ کے رب نے ان یہودیوں کو اچھی طرح باخبر کردیا یا جتلادیا تھا لَیبُعَثَنَ میں لام تاکید ہے جو قسم کے معنی کا فاکدہ دیتا ہے۔ یعنی قسم کھاکر نہایت تاکید کے ساتھ اللہ تعالی فرمارہا ہے کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے، چنانچہ یہودیوں کی پوری تاریخ اس ذلت ومسنت اور غلامی و محکومی کی تاریخ ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی ہے۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ وہ قرآن ہی کے بیان کردہ اس حقیقت کے خلاف نہیں بلہ اس لیے کہ وہ قرآن ہی کے بیان کردہ استثناء وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ کی مظہر ہے جو قرآنی حقیقت کے خلاف نہیں بلکہ اس کی مؤید ہے۔ (تفصیل کے لیے دیجھے آل عمران: ۱۱۲ کا عاشیہ)۔

٨. يعني اگر ان ميں سے كوئى توبه كركے مسلمان ہوجائے گا تو وہ اس ذلت وسوء عذاب سے في جائے گا۔

## وَالسَّيِّيَاٰتِ لَعَكَّهُ مُ يُرْجِعُونَ®

فَخَلَفَ مِنْ بَعُرِهِمْ خَلْفٌ وَيُوْا الكِتْبَ يَأْخُنُ وُنَ عَرَضَ هَنَ االْكُوْلُ وَيَقُولُوْنَ سَيْفُقُولُنَا وَإِنْ تَيَاتَهِمْ عَرَضٌ مِّشُلُهُ يَاخُنُ وُهُ الْهُ يُغِيِّفُنُ عَلَيْهِمْ تَيْنَا قُ الكِتْبِ آنَ لَا يَقُولُوا عَلَى الله الاللَّحَقَ وَدَرَسُوْا مَا فِيهُ وَاللّالُ الْمُحْرَةُ خَيْرٌ لِللّذِينَ يَيْقُونَ لَهُ وَلَكَ اللّهِ وَاللّهُ الْمُحْرَةُ خَيْرٌ لِللّذِينَ يَتَقَفُونَ لَهُ الْمُلْتَعَقِّلُونَ اللّهَ اللّهُ الْمُحْرَةُ خَيْرٌ لِللّذِينَ يَتَقَفُونَ لَهُ الْمُلْتَعَقِلُونَ اللّهُ الللّهُ الل

وَالَّذِيْنَ يُمِيَّكُونَ رِالْكِتْبِ وَآقَامُواالصَّلَوَّةَ 'إِثَالَا نُضِيُّهُ إَجْرَالنُصُلِحِيْنَ ۞

اور ہم ان کوخوش حالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آجائیں۔(۱)

119. پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے (۲) کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا وہ اس دنیائے فانی کا مال و متاع لے لیتے ہیں (۳) اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہوجائے گی (۳) حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال و متاع آنے گئے تو اس کو بھی لے لیس گے۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف بجر حق بات کے اور کی بات کی نسبت نہ کریں، (۵) اور انہوں نے اس کتاب ہیں جو پچھ تھا اس کو پڑھ لیا (۲) اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے پڑھ کیا آئ

• 12. اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کرس گے۔ (<sup>2)</sup>

ا. اس میں یہود کے مختلف گروہوں میں بٹ جانے اور ان میں سے بعض کے نیک ہونے کا ذکر ہے۔ اور ان کو دونوں طریقوں سے آزمائے جانے کابیان ہے کہ شاید وہ اپنی حرکتوں سے باز آجائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔

۲. خَلَفٌ (لام پر فتح کے ساتھ) اولاد صالح کو اور خَلْفٌ (بِسُکُونِ اللَّامِ) نالا نَق اولاد کو کہتے ہیں۔ اردو میں بھی ناظف کی ترکیب نالا نَق اولاد کے معنی میں مستعمل ہے۔

٣. أَذْنَىٰ، ذُنُوُّ (قریب) سے ماخوذ ہے لیعنی قریب کا مال حاصل کرتے ہیں جس سے دنیا مراد ہے یا یہ دَنَاءَۃٌ سے ماخوذ ہے جس سے مراد حقیر اور گرا پڑا مال ہے۔ مطلب دونوں سے ان کے دنیا کے مال دمتاع کے حرص کی وضاحت ہے۔ ٨. لیعنی طالب دنیا ہونے کے باوجود، مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ جیسے آج کل کے مسلمانوں کا بھی حال ہے۔

۵. اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے سے باز نہیں آتے، مثلاً وہی مغفرت کی بات، جو اوپر گزری۔
 ۲. اس کا ایک دوسرا مفہوم مثانا بھی ہوسکتاہے، جیسے دَرَسَتِ الرِّیْٹُ الآثَارَ (ہوا نے نشانات مثا ڈالے) یعنی کتاب کی باتوں کو مثا ڈالا، محو کردیا یعنی ان پر عمل ترک کردیا۔

ك. ان لوگول ميں سے جو تقوىٰ كا راستہ اختيار كرليں، كتاب كو مضبوطى سے تھام ليں، جس سے مراد اصل تورات ہے اور

ۉڶۮ۫ٮؘٚؿؘؿ۫ٮٵۘۘڶڰؚڹۘۘۘڶٷٙڡٛۼۘۿڴٲڰڎؙڟ۠ڴڎٞۊۜڟؾ۠ٚۏۧٳٲػ ۅؘٳڡٙڴڮؚۿؚڂٷڴۏٳڝۧٵڶؾؽ۫ڹڬؙۯؠۣڡؙۛۊۊٟۊۮڬۯ۠ۅٝٳڝ۬ ڣۣؽۅڶػڰڴۯؾڷؿٞڡؙۅ۠ڹ۞۫

ۅٙٳۮ۬ٲڬؘۮؘۯڒ۠ڮٙڝؚؽؙٲڹؽؙٵۮڡٙڝؙٛڟ۠ۿۅ۫ڔۿؚؚؖؖؗؗؗۿ ۮؙ؆ۣۜؾٮؘۜؿۿؙۄ۫ۅؘٲۺؙۿۮۿؙۄ۫ػڶٲڹؙۺؙۿؚڐٵٞڶٮؙؾؙ ؠؚڒ؆۪ٛؠٝۅۛڟڶؙٷٵؠڶؿ۬ۺڣۮڹٲٵٛؽ۫ؾڠؙۏڶٷٳڽۄٛٙڡۘٳڶڨؚؾڮۊ ٳڟؙػ۠ٵۼؽ۫ۿۮؘٵڂؙڣڶۣؽؽۨ

ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان ہی کے متعلق اقرار کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان ہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں! ہم سب گواہ بنتے ہیں۔(۲) تاکہ تم لوگ قیامت

جس پر عمل کرتے ہوئے نبوت محمدی پر ایمان لے آئیں، نماز وغیرہ کی پابندی کریں، تو اللہ ایسے مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں ان اہل کتاب (سیاق کلام سے یہاں بطور خاص یہود) کا ذکر ہے جو تقویٰ، تمسک بالکتاب اور اقامت صلوۃ کا اہتمام کریں اور ان کے لیے آخرت کی خوش خبری ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوجائیں اور رسالت محدید پر ایمان کے آئیں۔ کیونکہ اب پیغیر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ مَثَالِقیْظُ پر ایمان لائے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں۔ ا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسی علیقی ان کے پاس تورات لائے اور اس کے احکام ان کو سائے۔ تو انہوں نے پھر حسب عادت ان پر عمل کرنے سے انکار واعراض کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کردیا کہ تم پر گراکر تمہیں کچل دیا جائے گا، جس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ رفع جبل کا یہ واقعہ ان کے مطالبے پر پیش آیا، جب انہوں نے کہا کہ ہم تورات پر عمل اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ہمارے اوپر بلند کرکے و کھائے۔ کیکن پہلی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے وَاللهُ أَعْلَمُ. یبال مطلق پہاڑ کا ذکر ہے۔ کیکن اس سے قبل سورہ کقرہ آیت: ۹۳ اور آیت: ۹۳ میں دو جگہ اس واقعہ کا ذکر آیا ہے، وہاں اس کا نام صراحت کے ساتھ کوہ طور بتلایا گیا ہے۔ ٢. يه عَهْدِ أَلَسْتُ كَبِلَا تا ب جو أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ س بنى بوكى تركيب ب- يه عبد حضرت آدم عَلَيْلًا كى تخليق ك بعد ان كى پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا۔ اس کی تفصیل ایک صحیح حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ عرف والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالی نے اصلاب آدم سے عبد (میثاق) لیا۔ پس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اینے سامنے پھیلادیا اور ان سے بوچھا، "کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟" سب نے کہا «بَلَیٰ، شَهدْنَا» "کیول نہیں۔ ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں"۔ (مسند أحمد- جلدا، ص ٢٥٢ والحاكم- جلد ٢، ص ٥٣٨ وصححه ووافقه الذهبي) امام شوكاني اس حديث كي بابت لكهة بين وَإِسْنَادُهُ لا مُطْعَنَ فِيهِ (خُ القدر) "اس كي سند مين كوئي طعن نهين" نيز امام شوكاني فرمات مين-" یہ عالم ذر کہلاتا ہے اس کی یہی تفسیر صحیح اور حق ہے جس سے عدول اور کسی اور مفہوم کی طرف جانا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ مرفوع حدیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہے اور اسے مجاز پر بھی محمول کرنا جائز نہیں ہے۔" بہر حال اللہ کی ربوبیت کی یہ

ٱوَتَقُوٰلُوۡالِتَمَا ٓاشۡرَكَ البَّالُوۡا مِنْ قَبُـٰلُ وَلُكَاذُرِّكَة مِنْ َبَعٰۡدِهِمُّ اَفَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبُطِلُونَ۞

وَكَنْ لِكَ نُفُصِّلُ الْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ @

وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَا ٱلَّذِيُ اتَيْنُهُ الْيَتِنَا فَانْسَلَحُ مِنْهَا فَأَتُنِعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغِوِيْنَ®

وَكُوْشِكُنَا لَرَفَعْنُكُ بِهَا وَلِكَتَّةَ اَخُلَدَ اِلَ الْاَرْضِ وَالبَّعَهُولَهُ فَمَثَلُهُ كَمَثْنِ الْكَلْبِ اِنْ تَحُمِلُ عَلَيْهِ يَلْهُكُ اَوْتُنْزُكُهُ كَيْهَكُ ذَلِكَ مَثَنُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَنَّ بُوْا بِالْلِتِنَا ۚ

کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔

الا اللہ اللہ اللہ کہ کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔

اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط

راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟(۱)

اکرتے ہے۔

اور ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے

ہیں اور تاکہ وہ باز آجائیں۔

140. اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائے کہ جس کو ہم نے اپنی آ بیتی دیں پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچیے لگ گیا سو وہ گراہ لوگوں میں شامل ہوگیا۔(۲)

121. اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کردیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف ماکل ہوگیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا سو اس کی حالت کتے کی سی ہوگئ کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانچ

گواہی ہر انسان کی فطرت میں ودیعت ہے۔ اس مفہوم کو رسول الله عَلَیْتُوَم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ "ہر بچہ فطرت پر بیدا ہوتا ہے، پس اس کے مال باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوی بنادیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صبح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک، کان کٹا نہیں ہوتا۔" (صحیح البخاري- کتاب الجنائز ومسلم- کتاب الفدر) اور صبح مسلم کی روایت ہے۔ الله تعالی فرماتا ہے "میں نے اپنے بندول کو صنیف (الله کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا) پیدا کیا ہے۔ پس شیطان ان کو ان کے دین (فطری) سے گراہ کردیتا ہے۔ الحدیث (صحیح مسلم-کتاب الجنة) یہ فطرت یا دین فطرت، یہی رب کی توحید اور اس کی نازل کردہ شریعت ہے جو اب اسلام کی صورت میں مخفوظ اور موجود ہے۔

ا. تعنی ہم نے یہ اخذ عہد اور اپنی ربوبیت کی گواہی اس لیے لی تاکہ تم یہ عذر پیش نہ کرسکو کہ ہم تو غافل تھے یا ہمارے باپ دادا شرک کرتے آئے تھے، یہ عذر قیامت کے دن بارگاہ اللی میں مسموع نہیں ہوں گے۔

.

۲. مضرین نے اسے کسی ایک متعین شخص سے متعلق قرار دیا ہے جے کتاب اللی کا علم حاصل تھا لیکن پھر وہ دنیا اور شیطان کے چھے لگ کر گراہ ہوگیا۔ تاہم اس کی تعیین میں کوئی متند بات مروی بھی نہیں۔ اس لیے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عام ہے اور ایسے افراد ہر امت اور ہر دور میں ہوتے رہے ہیں، جو بھی اس صفت کا حامل ہوگا، وہ اس کا مصداق قراریائے گا۔

فَا قُصُصِ الْقَصَصَ لَعَكَّهُمُ يَتَعَكَّرُونَ @

سَآءَمَتَكُلُ إِلْقُومُ اللهُ يُن كَكَّ بُوُا بِالْيِتِنَا وَانْفُسُهُمُ كَاثُوْ الظَّلْمُونَ ۞ مَنْ يَهْدِاللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِئُ وَمِّنُ يُّضْلِلُ فَأُولِلِكَ هُوُ الْمُهْتَدِئُ ۞

ۅؘڵڡۜٙڽؙڎٚڒٲ۫ٮٚٵڸڿڡۜؠٞۜڗػؿؙڽۯٳۺؚٵڶۼۣؾۜۏٳڵٳۺؗؖٛؖڰۿؙۄ ڠؙڶۅٛڰ۪؆ڒؽڡ۫ٛڡؘۘۿۅؙؽؠؚۿٵ۫ۅؘڷۿؗڎٳػؽؙؿؙ؆ٚۯؿؙۼؚۯۅؙؽ ؠۿٵؙۅؘڷۿڎڔٳڎٳڽٛ؆ڛۧٮۼۅ۠ؽؠؚۿٵۅؙڶڵػ ػٵڒؙؽۼٵؠڔڽڶۿؙڎٳٙۻؙڷ۠ٳ۠ۏ۩ٚڸٷؿؙٳڵۼۿؙٳڵۼڶۏؽؖٛ

یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانچ، (۱) یہی حالت ان لو گوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ ان واقعات کو بیان کرد یجیے شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ (۲) کے ان لو گوں کی مثال بھی بری مثال ہے (۳) جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ کا ایک ہو تا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے اور جس کو وہ گراہ کردے سو ایسے ہی لوگ خمارے میں پڑنے والے ہیں۔ (۳)

129. اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ

کے لیے پیدا کیے ہیں، (۵) جن کے دل ایسے ہیں جن سے

ہیں سمجھتے اور جن کی آ تکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں

دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ

لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گراہ

ہیں۔(۲) یہی لوگ غافل ہیں۔

ا. لَهَتْ كَتِتِ بِين شكاوت يا بياس وغيره كى وجه سے زبان كے باہر نكالنے كو كتے كى يہ عادت ہے كہ تم اسے ڈائو ڈپٹو يا اس كے حال پر چھوڑ دو، دونوں حالتوں ميں وہ بھو كئے سے باز نئيں آتا، اى طرح اس كى يہ عادت بھى ہے كہ وہ شكم سير ہو يا بھوكا، تندرست ہو يا بيار، تھكا ماندہ ہو يا توانا، ہر حال ميں زبان باہر نكالے ہانپتا رہتا ہے۔ يہى حال ايسے شخص كا ہے، اسے وعظ كرو يا نہ كرو، اس كا حال ايك ہى رہے گا اور دنيا كے مال ومتاع كے ليے اس كى رال شكيتی رہے گی۔

۲. اور اس قسم کے لوگوں سے عبرت حاصل کرے، گر ابی سے بچیں اور حق کو اپنائیں۔

٣. مثلاً تميز إ - اصل عبارت يول موكى سَاءَ مَثَلًا مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا-

٨. يه اس كے قانون مشيت كا بيان ہے جس كى وضاحت پہلے دو تين مرتبه كى جا چكى ہے۔

۵. اس کا تعلق تقدیر ہے ہے۔ یعنی ہر انسان اور جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ وہ دنیا میں جاکر اچھے یا برے کیا عمل
 کرے گا، اس کے مطابق اس نے لکھ رکھا ہے۔ یہاں انہی دوز خیوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ کے علم کے مطابق دوز خوا والے ہی کام کرنے تھے۔ آگے ان کی مزید صفات بیان کرکے بتادیا گیا کہ جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں ای انداز میں ہوں جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، تو سمجھ لوکہ اس کا انجام برا ہے۔

٢. يعني دل، آكه، كان يه چيزي الله نے اس ليے دى بين كه انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پرورد گار كو سمجھ،

وَيِلْهِ الْكِسُمَا ۚ الْمُسُنَّىٰ فَادُعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُواالَّذِينَىٰ يُلُحِدُونَ فِيَّ السُمَالِيَّةِ شَيْجُزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۞

> ۅؘڡٟ؆ٙؽؙڂؘڷڨؙٮٚۜٲٲؙڡۜٛڐٞؾٞۿۮ۠ۏؽٮٳڷ۬ۼؚؾٞۅؘٮؚ؋ ؘؿڡؙۑڵۏؙؽؘؘؘۿ۫

• 11. اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں سو ان نامول سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو() اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے نامول میں کج روی کرتے ہیں، (۲) ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ ۱۸۱. اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت الیی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق جو حق کے موافق

اس کی آیات کا مشاہدہ کرے اور حق کی بات کو غور سے سنے۔ لیکن جو شخص ان حواس سے یہ کام نہیں لیتا، وہ گویا ان سے عدم انتفاع (فائدہ نہ اٹھانے) میں چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گراہ ہے۔ اس لیے کہ چوپایے تو پھر بھی اپنے نقع و نقصان کا پچھ شعور رکھتے ہیں اور نفع والی چیزوں سے نفع اٹھاتے اور نقصان دینے والی چیزوں سے نگح کر رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اعراض کرنیوالے شخص کے اندر تو یہ تمیز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہوجاتی ہے کہ اس کے لیے مفید چیز کوئی ہے اور مفر کوئی؟ اس لیے اگلے جملے میں انہیں غافل بھی کہا گیا ہے۔

الحاد کے معنی بیں کی ایک طرف ماکل ہونا۔ ای سے لحد ہے جو اس قبر کو کہا جاتا ہے جو گڑھے میں اندر کی طرف بنائی جاتی ہے۔ دین میں الحاد اختیار کرنے کا مطلب کچ روی اور گر ابی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد (کچ روی)
 کی تین صور تیں ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کردی جائے۔ جیبے مشرکین نے کیا۔ مثلاً اللہ کے ذاتی نام سے اپنی طرف سے اپنے ایک بت کا نام لات اور اس کے صفاتی ناموں عَزِیْزٌ سے عُزَّیٰ بنالیا۔ (۲) یا اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافے کر لینا، جس کا تھم اللہ نے نہیں دیا۔ (۳) یا اس کے ناموں میں کی کردی جائے مثلاً اسے کی ایک ہی مخصوص نام سے پکارا جائے اور دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے۔ (ایر القابر) اللہ کے ناموں میں الحاد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان میں تاویل یا تعطیل یا تغییہ سے کام لیا جائے۔ (ایر القابر) جس طرح معتز لہ، معطلة اور مشبہہ وغیرہ گراہ فر توں کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ ان سب سے فی کر رہو۔

ۅؘٲڷڹؚؽؗؽؘػؙڎۜٛڹٛۉٳڽٳڵؾؾٚٵڛؘٛۺؾؙۮڔؚڿٛۿؙؗٛؠؙڡۣۜؽ ڂۿؙڮڒؿۼؙڵڮؙۏٛؾؖ

وَأُمْلُ لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينً،

ٲۅؘڵۊؙؾۜڡٛٙػؙٷٛۅؙٲۧٵٛؠڝٵڿؚۿؚؠؗٞۺؙڿؚ؆ڐؖڟٟڽؙۿۅٳؖڵٳ ڹڹؿ۠ڗ ۺؙؽؿ۠

ٱۅٙڵۊۘؠؽۜڟ۠ۯۅؙٳڣٛڡؘۘٮڬڴۯؾؚٵڶۺۜڡؗۅؾۅٲڷۯۻۅڡٵ ڂٙڶڽٙٵؠؿؙڡڝٛۺڴؙڐڐڷؙڂڛٙٵڽؙڲڮٛۏڽۊٙۑ ٵڨٞڗۜڔٵۼڵۿڂۊڽٳؠۣٞڝڔؽؿؿڹۼٮۘۂڮٛڰ۫ۄؽۏؙؽ

مَنُ يُضُلِل اللهُ فَلَاهَادِي لَهُ وَيَنَدُّهُمْ فِي مَنْ يُعُمُّونَ طُغْمَا فِهُ مَا فَعُمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَكُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُونَ اللهُ ا

انصاف بھی کرتی ہے۔

۱۸۲. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بندر نے (گرفت میں) لیے جارہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں۔

۱۸۳۰. اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔(۱)

۱۸۴. کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔

1۸۵. اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آپیچی ہو۔ (۳) پھر قرآن کے بعد کون می بات یر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ (۱۵)

۱۸۷. جس کو الله تعالیٰ گراه کردے اس کوکوئی راه پر نبیں لاسکتا۔ اور الله تعالیٰ ان کو ان کی گراہی میں بھکتے

ا. یہ وہی استدراج وامبال ہے جو بطور امتحان اللہ تعالی افراد اور قوموں کو دیتا ہے۔ پھر جب اس کی مشیت موّاغذہ کرنے کی ہوتی ہے تو کوئی اس سے بھانے پر قادر نہیں ہوسکتا، کیونکہ اس کی تدبیر بڑی مضبوط ہے۔

۲. صَاحِبٌ ہے مراد نبی کریم مَنْ النَّیْمُ کی ذات گرامی ہے جن کی بابت مشرکین مجھی ساحر اور مجھی مجنون (نعوذ باللہ) کہتے ہے۔ الله تعالی نے فرمایا یہ تمہارے عدم تفکر کا نتیجہ ہے۔ وہ تو جمارا پیغامبر ہے جو جمارے احکام پہنچانے والا اور ان سے غفلت واعراض کرنے والوں کو ڈرانے والا ہے۔

سع. مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر بھی اگر یہ غور کریں تو یقیناً یہ اللہ پر ایمان لے آئیں، اس کے رسول کی تصدیق اور اس کی اطاعت اختیار کرلیں اور انہوں نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، انہیں چھوڑ دیں اور اس بات سے ڈریں کہ انہیں موت اس حال میں آجائے کہ وہ کفر پر قائم ہوں۔

م. حَدِیْتٌ سے مراد بہاں قرآن کریم ہے۔ یعنی نبی مَنَّا اللَّیُمَ کے انذار وتہدید اور قرآن کریم کے بعد بھی اگریہ ایمان نہ لائیں تو ان سے بڑھ کر انہیں ڈرانے والی چیز اور کیا ہوگی جو اللہ کی طرف سے نازل ہو اور پھریہ اس پر ایمان لائیں؟

ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔

۱۸۸. آپ فرما دیجیے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، گر اتنا ایک جتنا اللہ نے چاہا ہو اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کرلیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔(۱)

ؽؽئكۇنك عن الشاعة إيّان مُرْسِمها قُلُ إِنّها عِدْهَاعِنْدَرَقِ كُدْعِيَلِهالِوقَة الْافْقَلَقْكُ فِي التَّمُوٰتِ وَالْرَفِنْ لَا تَأْتِيكُوْرِ الْابْفَتَةُ يَتَعَالُونَكَ كَاتَكَ حَفِيُّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَاعِلُمُهَاعِنْدَاللهِ وَلَاِنَ كَاتَكَ حَفِيُّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَاعِلُمُهَاعِنْدَاللهِ وَلَاِنَّ الْمُثَرَّالتَّاسِ لَايْعِلْمُوْنَ

قُلُ لِآلَمُلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلاَضَرَّا الْاَمَاشَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكُنَّرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِى السُّوْءُ أَنْ اَنَا الْاَنْذِيرُ وَبَشِيْرٌ لِقَوْمُ مِنْ يُؤْمِنُونَ هَ

ا. سَاعَةٌ كَ مَعْیُ گُھڑی (لحمہ یا بل) كے میں۔ قیامت كو ساعة اس ليے كہا گیا ہے كہ يہ اچانك اس طرح آجائے گی كہ بل بھر میں ساری كائنات درہم برہم ہوجائے گی يا سرعت حساب كے اعتبار سے قیامت كی گھڑی كو ساعة سے تعبير كيا گيا ہے۔

r. أَرْسَىٰ يُرْسِىٰ كَ معنى اثبات وو قوع كے ہيں، لعنى كب يه قيامت ثابت يا واقع ہو گى؟

س. لینی اس کا یقینی علم نه کسی فرشتے کو ہے نه کسی نبی کو، الله کے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں، وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔

سم. اس کے ایک دوسرے معنی ہیں۔ اس کا علم آسان اور زمین والول پر بھاری ہے، کیونکہ وہ مخفی ہے اور مخفی چیز دلول پر بھاری ہوتی ہے۔

۵. حَفِيٌّ کہتے ہیں پیچھے پڑکر سوال کرنے اور محقیق کرنے کو۔ یعنی یہ آپ مُنگائیاً سے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ نے رب کے پیچھے پڑکر اس کی بابت ضروری علم حاصل کر رکھا ہے۔

٨. يه آيت ال بات ميل كتنى واضح ب كه نبى مَنْ الله الله العنيب نبيل عالم العنيب صرف الله كى ذات بي ليكن ظلم

ۿؙۅٵؖۜۛۛۛۛۛۛۛ؆ڹػؙڡؘٛڴؙۄٛۺؙٞؿڡ۫ۺٷٳڿۮۼٟٚۊٞڿۘۼڶ ڡؚڹ۫ۿٵۯؘۉۼۿٵڸؽٮؘڰؙڶٳڶؽؠٵٚڣڵؾٵؾؘۺ۠ۿٵڂؠٙڵؿ ڂؠؙڵڴؚۼڣؽڣٵڣؠڗؿڽ؋ٛڣؘڵؾٵۧٲؿؙڡٚٮٙڮڎڎۜٷٳٳڶڶڮ ڒؾؖۿؠٵڵؠڹٵؾؘؿؾؙٵڝٳڿٵڷؽڴۅ۫ؾٚؽڹڶۺڮؠؽؖ

109. وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا<sup>(1)</sup> اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا<sup>(۲)</sup> تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے<sup>(۳)</sup> پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی<sup>(۳)</sup> تو اس کو حمل رہ گیا ہاکا سامو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھر تی رہی،<sup>(۵)</sup> پھر جب وہ

اور جہالت کی انتہاء ہے کہ اس کے باوجود اہل بدعت آپ مُنَائِیْرُا کو عالم الغیب باور کراتے ہیں۔ طالا تکہ بعض جنگوں میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ مُنائِیْرُا کا چہرہ مبارک بھی زخی ہوا، اور آپ مُنائِیْرُا نے فرمایا کہ یہ قوم کسے فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے سرکو زخمی کردیا، کتب حدیث میں یہ واقعات بھی اور ذیل کے واقعات بھی درج ہیں۔ حضرت عائشہ وہ تھیا پر تہمت کی تو آپ پورا ایک مہینہ سخت مضطرب اور نہایت پریشان رہے۔ ایک یہودی عورت نبی رعوت کی اور کھانے میں زہر ملادیا، جے آپ نے بھی تناول فرمایا اور صحابہ نے بھی حتی حتی صحابہ تو کھانے کے زہر سے ہلاک ہی ہوگئے اور خود نبی مُنائِیْرُا عمر ہر اس زہر کے اثرات محسوس فرماتے رہے۔ یہ اور اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جن سے واضح ہے کہ آپ کو عدم علم کی وجہ سے تکلیف پہنچی، نقصان اٹھانا پڑا، جس سے قرآن کی بیان کردہ حقیقت کا اثبات ہوتا ہے کہ آگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی مضرت نہ پہنچی۔"

۲. اس سے مراد حضرت حواطلاً ہیں، جو حضرت آدم عَلَیْلاً کی زوجہ بنیں۔ ان کی تخلیق حضرت آدم عَلَیْلاً سے ہوئی، جس طرح کہ منها کی ضمیر سے، جو نفس واحدہ کی طرف راجع ہے، واضح ہے۔ (مزید دیکھیے سورۂ نیا، آیت: ا، کا ماشیہ)

سع الیمن ال سے اطمینان و سکون حاصل کرے۔ اس لیے کہ ایک جنس اپنے ہی ہم جنس سے صحیح معنوں میں مانوس اور قریب ہو سکتی ہے جو سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ قربت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو اثاثی کھڑ آڈو ایک آلڈ کٹو آلا آلہ کہ ایک ہو آل دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقومی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے (یا تمہاری جنس ہی میں سے) جوڑے پیدا کے، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے در میان اس نے پیار و محبت رکھ دی) لیعنی اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو جذبات اور کشش رکھی ہے، فطرت کے یہ نقاضے وہ جوڑا بن کر پوراکرتے ہیں اور ایک دوسرے سے قرب وائس حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ جو باہمی پیار میال بیوی کے در میان ہوتا ہے وہ دنیا میں کی اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔

مم. لیعنی یہ نسل انسانی اس طرح بڑھی اور آگے چل کر جب ان میں سے ایک زوج لیعنی میاں بوی نے ایک دوسرے سے قربت کی۔ تَغَشَّاهَا کے معنی بوی سے ہم بسری کرنا ہیں۔ لیعنی وطی کرنے کے لیے ڈھانیا۔

۵. یعنی حمل کے ابتدائی ایام میں حتی کہ نطف سے عَلَقَةٌ اور عَلَقَةٌ سے مُضْعَةٌ بننے تک، حمل خفیف ہی رہتا ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا اور عورت کو زیادہ گرانی بھی نہیں ہوتی۔ بو جھل ہو گئ تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے گئے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ (')

19. سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے گئے، ('') سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے قرار دینے لگے، ('') سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے اوا۔ کیا ایسوں کو شریک مظہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکیں اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہوں۔

19۲. اور وہ ان کو کسی قشم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے۔

۱۹۳ اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں (۳) تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔

۱۹۴۰. واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ جھی تم ہی جیسے بندے ہیں (<sup>(()</sup> سو تم ان کو یکارو پھر ان کو

فَلَتَآاتُهُمَاصَالِحًاجَعَلَالَهُشُرُكَآءَفِيمَااتُهُمَاً فَتَعَلَىاللهُ عَمَّايُشُرِكُونَ®

ٱيُثْرِرُونَ مَا لَا يَعْنُقُ شِيئًا وَهُمْ يُغَلِّقُونَ ﴿

ۅٙڒؽؽٮٛڗؘڟؽٷؽڶۿؙڎڡٛڗؙٵۜٷۜڷٲؽؙۺٛۿؗ؞ٛ ؽؘؽ۠ڞؙۯؙۏؙؽ؈

ڡٙٳڬۛؾٮؙٷۿؙۄؗ۫ٳڸٙ۩ۿڵؽڵێؾۧڽٷػ۠ۄٛۺۅۜٙٳۨ ۼڵؽؘڎؙٳػٷٛڹ۠ؠٛۉۿؙٞ؋ٲ؞ؙٳٛڬؙؿؙؗۯڝؘٳڡڹؙٷ۞

اِنَّ الَّذِيْنَ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عِبَادُّ اَمْثَا الْكُوْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْنُوْ الكُوْرانُ

ا. یو جھل ہوجانے سے مراد، جب بچے پیٹ میں بڑا ہوجاتا ہے تو جوں جوں ولادت کا وقت قریب آتا جاتا ہے، والدین کے دل میں خطرات اور توہات پیدا ہوتے جاتے ہیں (بالخصوص جب عورت کواٹھراکی بیاری ہو) تو انسانی فطرت ہے کہ خطرات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، چنانچہ وہ دونوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور شکر گزاری کا عہد کرتے ہیں۔

۲. شریک قرار دینے سے مراد یا تو بچ کا نام ایسا رکھنا ہے، مثلاً امام بخش، پیراں دین، عبد مشمس، بندہ علی، وغیرہ۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ بلا اپر کو نام ایسا کی انظہار سے یہ خلام ہوتا ہے کہ یہ بچہ فلال بزرگ، فلال پیرکی (نعوذ باللہ) نظر کرم کا نتیجہ ہے۔ یا پھر اپنے اس عقیدے کا اظہار کرے کہ ہم فلال بزرگ یا فلال قبر پر گئے تھے جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ یا کسی مردہ کے نام کی نذر و نیاز دے یا بچکو کسی قبر پر لے جاکر اس کا ماتھا وہاں ٹکائے کہ ان کے طفیل بچہ ہوا ہے۔ یہ ساری صورتیں اللہ کا شریک مختم ہیں، جو بدقسمتی سے مسلمان عوام میں بھی عام ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالی شرک کی تردید فرما رہا ہے۔ سے کہ اگر تم ان سے رشد وہدایت طلب کرو، تو وہ تمہاری بتلائی ہوئی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر تم ان سے رشد وہدایت طلب کرو، تو وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، نہ تمہیں کوئی جواب ہی دیں گے۔ (خ القدی)

٨٠. ليني جب وه زنده تھے۔ بلكه اب تو تم خود ان سے زياده كامل مو، اب وه ديكھ نہيں كتے، تم ديكھتے مو۔ وه سن نہيں

كُنْتُمُ صٰدِقِيْنَ ٩

ٱلَهُمُ ٱرْجُنُ يَّنْشُونَ بِهَا أَمُرَاهُ ٱلْهُ يَبْشِطْنُونَ بِهَا اَمُرْلَهُمُ ٱحَيْنُ يُنْجِئُرُونَ بِهَا أَمُرِلَهُمُ اذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا اسْرَكَاءَ كُمُ ثُكَّ كِيْنُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ۞

إِنَّ وَلِنَّ اللهُ الَّذِي نَنَزَّلَ الْكِتْبُ ۗ وَهُوَيَتَوَكَّى الْكِتْبُ ۗ وَهُوَيَتَوَكَّى الطّيلِحِينَ ﴿

وَالَّذِينَ تَنَ عُونَ مِن دُونِهِ لَايَسْتَطِيعُونَ نَصُرُكُو وَلَا اَنْشُمَهُمُ يَضُرُونَ ®

ۅٙٳؗڽؙؾڽؙٷٛۿؙۏڸڶٳڶۿڵؽڵۺۣؠٛڡٞٷٝٲٷڗۘۯؠؙٛؖڰؙ ؽؘؿؙڟ۠ۯؙۏڹٳڶؽڮۅۿؙۅؙڵؽ۫ڝؚۯؙۏڹٛ

چاہیے کہ تمہارا کہنا کردیں اگر تم سیج ہو۔

190. کیا ان کے پاؤل ہیں جن سے وہ چلتے ہول یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آئیکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں (۱) آپ کہہ دیکھے تم اپنے سب شرکاء کو بلا لو، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو پھر مجھ کو ذرا

194. یقیناً میرا مددگار الله تعالی ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔
194. اور تم جن لوگوں کی الله کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تہاری کچھ مدد نہیں کرسکتے اور نہ وہ این مدد کرسکتے ہیں۔
(۳) مدر نہیں کرسکتے اور نہ وہ این مدد کرسکتے ہیں۔
(۳) اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں (۳) اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ سنیں دار وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔

کتے، تم سنتے ہو۔ وہ کی کی بات سمجھ نہیں سکتے، تم سمجھتے ہو۔ وہ جواب نہیں دے سکتے، تم دیتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین، جن کی مورتیاں بناکر پوجے تھے، وہ بھی پہلے اللہ کے بندے لیعنی انسان ہی تھے، جیسے حضرت نوح علیا اللہ قوم کے پانچ بتوں کی بابت صحیح بخاری میں صراحت موجود ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔

ا. یعنی اب ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی دیکھنے، سنے، سمجھنے اور چلنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ اب ان کی طرف منسوب یا تو پھر یا لکڑی کی خود تراشیدہ مورتیاں ہیں یا گنبد، قبے اور آستانے ہیں جو ان کی قبروں پر بنالیے گئے اور یوں استخواں فروش کا کاروبار فروغ پذیر ہے۔ۂ

اگرچہ پیر ہے آدم، جوال ہیں لات ومنات

۲. لینی اگر تم اپنے دعوے میں سے ہو کہ یہ تمہارے مدد گار ہیں تو ان سے کہو کہ میرے خلاف تدبیر کریں۔
 ۱۳. جو اپنی مدد آپ کرنے پر قادر نہ ہوں، وہ بھلا دو سروں کی مدد کیا کریں گے؟
 جو خود محتاج ہووے دو سروں کا
 بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا

۱۹. اس کا وہی مفہوم ہے جو آیت: ۱۹۳ کا ہے۔

خُذِالْعُفُو وَامُرُ بِالْعُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِيْنَ @

ۅٳڡۜٵۜؾڹٛۯۼۜٮٞٛػ مِنَ الشَّيْظِينَزُغُّ فَاسُتَعِنُ ڽٳٮڵٷٳڽۜٷڛؘؽؿۼؙۼڸؽ۫ڰؚٛ

> ٳڽؘۜٲڷۜڋؠ۬ؽٵڰؘٛٛٛٛڡٞۅؙٳۮؘٳڡؘڛۜۿؙۄؙڟؠٟ۬ڡ۠ڝؚٞ ٳڵؿۜؽڟؚڹڗؘۮػٷؙۅٲٷٙۮٳۿؙ؎ٛۺؙؙڝؚۯؙۅؙڽ۞۠

199. آپ در گزر کو اختیار کریں (۱) نیک کام کی تعلیم دیں (۲) اور جاہلوں سے کنارہ کش ہوجائیں۔ (۳)

اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا سیجے (۲۰۰ بلاشبہ وہ خوب سننے والا نحوب جاننے والا ہے۔

۲۰۱. یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آئیسیں کھل جاتی ہیں۔(۵)

ا. بعض علاء نے اس کے معنی کے ہیں خُدْ مَا عَفَا لَکَ مِنْ أَمْوَ الْهِمْ أَيْ: مَا فَضَلَ لِعِیْ "جو ضرورت سے زائد مال ہو، وہ وہ لے لو" اور یہ زلوۃ کی فرضیت سے قبل کا حکم ہے۔ (فتح البادی، جلد ۸، ص ۲۰۵) لیکن دوسرے مفسرین نے اس سے اخلاقی ہدایت لیخی عفو ودر گزر مراد لیا ہے اور امام ابن جریر اور امام بخاری وغیرہ نے اس کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اس کی تفسیر میں حضرت عمر وُلْاَفَیْدُ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیبینہ بن حصن حضرت عمر وُلْاَفِیْدُ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیبینہ بن حصن حضرت عمر وُلْافِیْدُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آکر ان پر تقید کرنے لگے کہ آپ ہمیں نہ پوری عطا دیتے ہیں اور نہ ہمارے در میان انصاف کرتے ہیں جس پر حضرت عمر وُلْافِیْدُ عضب ناک ہوئے، یہ صورت حال دیکھ کر حضرت عمر وُلْافِیْدُ کے مشیر حربن قیس نے (جو عیبینہ کے جیتے ہے) حضرت عمر وُلُوفیْدُ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عَلَیْوَیْمُ کو حکم فرمایا تھا۔ ﴿خُیْنِالْفَعُووَامُورُ وَامُونِیْ وَامُونِیْ عَلَیْ الْجُھولِیْنَ ﴾ (در گزر کو اختیار کیچے اور نیکی کا حکم دیکے اور جاہلوں سے اعراض کیچے)۔ "اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہے" جس پر حضرت عمر وُلُوفیْدُ نے در گزر فرمادیا۔ و کان وَ قَافًا عِنْدَ کِتَابِ اللهِ (اور حضرت عمر وُلُوفیْدُ اللہ کی کائید ان اعادیث کی کئی گئے ہو جن میں طلم کے مقابلے میں معاف کردیے، قطع رحی کے مقابلے میں صلۂ رحی اور برائی کے بدلے اصان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

٢. عُرُفٌ سے مراد معروف لعنی نیکی ہے۔

سا. یعنی جب آپ نیکی کا حکم دینے میں اتمام جب کر چکس اور پھر بھی وہ نہ مانیں تو ان سے اعراض فرمالیں اور ان کے جھگروں اور جاقتوں کا جواب نہ دیں۔

ہم. اور اس موقع پر اگر آپ کو شیطان اشتعال میں لانے کی کوشش کرے تو آپ اللہ کی پناہ طلب فرمائیں۔
 ۵. اس میں اہل تقویٰ کی بابت بتلایا گیا ہے کہ وہ شیطان سے چوکنا رہتے ہیں۔ طائف یا طیف، اس تخیل کو کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے۔ یہاں اسے شیطانی وسوسے کے معنی میں استعال کیا گیا، کیونکہ وسوسے شیطانی بھی خیالی تصورات کے مشابہ ہے۔ (فتح القدے)

وَإِخْوَانْهُمُ يَبُنُّ وَنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُقَّ لِأَيْقُصِرُونَ

وَإِذَالُوْتَأْتِهِمْ بِالِيَةٍ قَالُوْالُوْلَااجُتَبَيْتُهَا قُلُ إِنَّمَااتَتِعُمْ الْمُؤْتَى إِلَّى مِنْ ثَرِيِّى هٰذَا بَصَالِرُ مِنْ تَتِكُمُ وَهُدًى وَقَرَحُمَةً لِّقَوْمٍ تُؤُمِنُوْنَ ⊕

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُالُ فَالْسَتَبِعُوالَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَكُوْ تُرْحَمُونَ ۞

۲۰۲. اور جو شیاطین کے بھائی (تالع) ہیں وہ ان کو گرائی میں کھینچ لے جاتے ہیں پس وہ باز نہیں آئے۔ (۱) میں کھینچ لے جاتے ہیں پس وہ باز نہیں آئے۔ (۲۰۳۰ اور جب آپ کوئی مجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ مجزہ کیوں نہ لائے؟ (۲) آپ فرماد بجھے کہ میں اس حکم کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے یہ بہت سی ولیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے بین تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ (۱)

۲۰۴ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔

ا. یعنی شیطان کافروں کو گر اہی کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، پھر وہ کافر (گر اہی کی طرف جانے میں) یا شیطان ان کو لے جانے میں کو تاہی کی نہیں کرتے۔ یعنی لایڈھیٹ وُن کا فاعل کافر بھی بن سکتے ہیں اور إِخْوَانُ الْکُفَّارِ شیاطین بھی۔
 ۲. مراد ایسا معجزہ ہے جوان کے کہنے پر ان کی خواہش کے مطابق ظاہر کرکے دکھایا جائے۔ جیسے ان کے بعض مطالبات سورہ بنی اسرائیل، آیت ۹۰–۹۳ میں بیان کیے گئے ہیں۔

س، لَوْ لَا اجْتَبَيْتَهَا كَ مَعَىٰ جِيں، تو اپنے پاس سے ہى كيوں نہيں بنا لاتا؟ اس كے جواب ميں بتلايا گيا كہ آپ فرما ديں، مجوات پيش كرنا ميرے اختيار ميں نہيں ہے ميں تو صرف وحى اللي كا پيرو كار ہوں۔ بال البتد يہ قرآن جو ميرے پاس آيا ہے، يہ بجائے خود ايك بہت بڑا مججزہ ہے۔ اس ميں تمہارے رب كى طرف سے بصائر (دلائل وبراہين) اور ہدايت ورحت ہے۔ بشرطيكہ كوئى ايمان لانے والا ہو۔

Just 8

ۅٙٳڎؙػؙۯڗۜڐڮ؈ؘ۬ٮؘڡٛڛڬؾؘڞ؆۠؏ٵۊڿؽؙڡٛڎؖ ۅۜٙۮٷڽٵڵڿۿڔڝؘٵڷڡۜٷڸڽٳڵۼؙۮۅۨ ۅٵڒڝؘٳڸۅڒؾڰؙؽۺۣٵڷۼٚۅڸؿ؈ٛ

ٳؿۜٲڷۮؚؠؙؽؘ؏ٮ۫ڬۯؾؚڮڵۯؽؿؙؾؙڲؙؠؚ۫ۯۏؽؘۼؽؙ عِبَادَتِهٖ وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْخُبُكُونَۗڴ

۲۰۵. اور اے شخص! اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔

۲۰۱. یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ بیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔

وقوی احادیث سے ثابت ہے۔ بنابریں جس طرح اور بعض عمومات قرآنی کی تخصیص احادیث کی بنیاد پر تسلیم کی جاتی ہے، مثلاً آیت ﴿ اَلَّوَائِینَّهُ وَالنَّالِیٰ فَاجْوِلُدُوْا﴾ الآیة (النور: ۲) کے عموم سے شادی شدہ زانی کا اخراج، اور ﴿وَالسَّالِرِقُ وَالسَّالِوَقُ ﴾ (المائدة: ۲۸) کے عموم سے ایسے چور کا اخراج یا چوری شدہ چیز، حرز میں نہ کے عموم سے ایسے چور کا اخراج یا تخصیص جس نے ربع دینار سے کم مالیت کی چیز چوری کی ہو یا چوری شدہ چیز، حرز میں نہ رکھی ہو۔ وغیرہ۔ ای طرح ﴿وَالسَّالِوَةُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّعُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

## سورۂ انفال مدنی ہے اور اس کی پھپتر آیات اور دس رکوع ہیں۔

## بن مرالله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُونِ

المُورَةُ الأَفْنَالُ

## میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔

ؽٮٮؙٛڵؙۅؙؽڬۼڹٲڵۘٷٛڡٞٵڸٝٷ۠ڸٵڵؽؙڡٚٵڵ؇ؚڵڡ ۅٙٳڵڛۜٷڸٷٲؾٞڡؙٳٳۺڎۅٙٲڞؙڸٷڐڎٲٮۜؠؽڹۘڮؙٷ ۅؘڵڟۣڽٷٳٳڛ۠ۿۅؘڒڛؙٛٷڵڣٙٳڽؙڴڹڎ۠ۄ۫ۺؙٷ۫ڡؚڹؿڹ۞

ا. یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، (۱)
آپ فرما دیجیے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، (۲)
سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ (۲)

ٳٮٞٛؠٵڵٮٛٷؙؽڹ۠ۉڹ۩ڹڹؽ۬ٳۮ۬ٵۮؙڮۯٳڵڷۿؙۅؘڿ۪ؖڴؾؙ ڠؙڵۅؙؽؙۿؙۄ۫ۅٙٳڎؘٳؾؙڸؽؖ۬ۼڲؽۿٟۄٝٳڸؾؙ؋ڒٙٳۮڹۿؙۿ ٳؽؠٵؽٵٷۜۼڶڕڗؚؚۿؚۄٛؾؾؘۅڰؙۏؙؽ۞ٞ

7. بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کوپڑھ کر سائی جاتیں ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کردیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔

1. أَنْفَالٌ، نَفَلٌ كَى جَعْ ہِ جِس كے معنی زیادہ كے ہیں، یہ اس مال واسباب كو كہا جاتا ہے، جو كافروں كے ساتھ جنگ ميں ہاتھ گئے، جے غنیمت بھی كہا جاتا ہے لئے اس لئے كہا جاتا ہے كہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو چھلی امتوں پر حرام تھیں۔ یہ گویا امت محمدیہ پر ایک زائد چیز حلال كی گئے ہے یا اس لیے كہ یہ جہاد كے اجر سے (جو آخرت میں ملے گا) ایک زائد چیز ہے جو بعض دفعہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔

7. لین اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔ اللہ کا رسول، اللہ کے علم سے اسے تقتیم فرمائے گا۔ نہ کہ تم آپس میں جس طرح جاہو اسے تقتیم کرلو۔

سال اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذکورہ مینوں باتوں پر عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اس سے تقویٰ، اصلاح ذات البین اور الله اور رسول کی اطاعت کی اہمیت واضح ہے۔ خاص طور پر مال غنیمت کی تقییم میں ان مینوں امور پر عمل نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ مال کی تقییم میں باہمی فساد کا بھی شدید اندیشہ رہتا ہے، اس کے علاج کے لیے اصلاح ذات البین پر زور دیا۔ ہیرا پھیری اور خیانت کا بھی امکان رہتا ہے اس کے لیے تقویٰ کا تکم دیا۔ اس کے باوجود بھی کوئی کو تاہی ہو جائے تو اس کا حل اللہ اور رسول کی اطاعت میں مضمر ہے۔

٣. ان آيات ميں اہل ايمان كى م صفات بيان كى گئى ہيں: (١) وہ الله اور اس كے رسول سَكَ اللَّهُ كَم اطاعت كرتے ہيں نه كه

اكَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلُولَا وَمِمَّارَنَمَ قُنْهُمُ يُنْفِقُونَ۞

اُولَلِكَ هُوُ الْمُؤُمِنُونَ حَقَّا لَهُوُ دَرَجْتُ عِنْدَرَيِّهِ فَوَمَغُفِمَ قُ قُرِيْنَ قُ كَرِيْهُ ﴿

كَمَا ٓ اَخُرَجُكَ رَبُكَ مِنْ يَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فِرْيُقَامِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكِرْهُونَ<sup>۞</sup>

سر جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو پھھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والے یہ لوگ ہیں ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔

میسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا<sup>(۱)</sup> اور مسلمانوں کی ایک جماعت

صرف اللہ کی لینی قرآن کی۔ (۲) اللہ کا ذکر من کر، اللہ کی جلالت وعظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ (۳) تلاوت قرآن سے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے (جس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں بھی کی بیٹی ہوتی ہے، جیسا کہ محدثین کامسلک ہے) (۴) اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لینی اسباب سے اعراض وگریز بھی نہیں کرتے کیونکہ انہیں اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بی دیا ہے، لیکن اسباب ظاہری کو بی سب کچھ نہیں سبجھ لیتے بلکہ ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اصل کار فرما مشیت اللہ بی مشیت اللہ بی مشیت بھی نہیں ہوگی، یہ ظاہری اسباب پھر نہیں ہوتے۔ آگے ان کی مشیت بھی نہیں واعتاد کی بنیاد پر پھر وہ اللہ کی مدد واعانت حاصل کرنے سے ایک کھے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ آگے ان کی مزید صفات کا عذکرہ ہے اور ان صفات کے حاملین کے لیے اللہ کی طرف سے سچے مومن ہونے کا سر شیفکیٹ اور مغفرت ورجت اللہ کی اور من میں شار فرمالے)۔

جنگ بدر کا پس منظر: جنگ بدر، جو ۲ ہجری میں ہوئی، کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ علاوہ ازیں یہ منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیر اچانک ہوئی۔ نیز بے سروسامانی کی وجہ سے بعض مسلمان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ مختصراً اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ ابوسفیان کی (جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) سرکرد گی میں ایک تجارتی تا فالمہ شام سے مکہ جارہا تھا، چونکہ مسلمانوں کا بھی بہت سا مال واساب ہجرت کی وجہ سے مکہ رہ گیا تھا، یا کافروں نے چھین لیا تھا، نیز کافروں کی قوت و ووکت کو توڑنا بھی مقتضاے وقت تھا، ان تمام باتوں کے پیش نظر رسول الله شکا تھی نے اس تجارتی قافلہ بر جملہ کرنے کا پروگرام بنایا اور مسلمان اس نیت سے مدینہ سے چل پڑے۔ ابو سفیان کو بھی اس امر کی اطلاع مل گئی۔ چنانچہ انہوں نے ایک تو اپنا راستہ تبدیل کرلیا۔ دوسرا، مکہ اطلاع بھجوادی جس کی بنا پر ابو جہل ایک لشکر لے کر اپنی تا افلے کی حفاظت کے لیے بدر کی جانب چل پڑا، نمی شکا تھی گئے۔ کاس صورت حال کا علم ہوا تو صحابہ کرام کے سامنے محاملہ رکھ دیا اور اللہ کا وعدہ بھی بنلایا کہ ان دونوں (تجارتی قافلہ اور لشکر) میں سے ایک چیز تمہیں ضرور حاصل ہوگی۔ تاہم پھر بھی لڑائی میں بعض صحابہ نے تردد کا اظہار اور تجارتی قافلہ اور لشکر) میں سے ایک چیز تمہیں ضرور حاصل ہوگی۔ تاہم پھر بھی الائی میں بعض صحابہ نے تردد کا اظہار اور تجارتی قافلہ اور کیا ہی منظر میں یہ آیات کہ دوسرے تمام صحابہ نے رسول اللہ کا مشورہ دیا، جب کہ دوسرے تمام صحابہ نے رسول اللہ کا مشرہ میں یہ آیات نازل ہوئیں۔

ا. یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقتیم کا معامله مسلمانوں کے در میان اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا۔ پھر اسے الله اور اس

اس کو گرال سمجھتی تھی۔(۱)

يُجَادِلُوْنَكَ فِالْحِنَّ بَعْدَكَالَبَّيِّنَ كَأَنْبَالِيُمَا قُوْنَ إِلَى الْبُوُتِ وَهُمُ يُنْظُرُونَ۞

وَاذْ يَعِدُ كُوُ اللهُ إِحْدَى الطَّالِفَتَ يُنِ أَنَّهَا لَكُوْ وَتَوَدُّوْنَ آنَّ غَيْرَذَاتِ الشُّوْكَةَ تَكُونُ لَكُوْ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ كِلِلْمِتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكِفِينَ

لِيُحِثَّى الْحَقَّ وَيُهُطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكَرِهَ الْمُخْرِمُونَ۞

إِذْ تَسْتَغِنْتُونَ رَكَّكُو فَاسْتَجَابَ لَكُو ۚ إِنِّى مُمِثُلُو ُ وَلَيْ مُمِثُلُو ُ وَلِيَ ﴿ وَلَيْ مُولِ

۲. وہ اس حق کے بارے میں، اس کے بعد کہ وہ واضح ہوگیا تھا<sup>(۱)</sup> آپ سے اس طرح جھٹڑ رہے تنے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہائے لیے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ (۲)
 ک. اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آجائے گی (۳) اور تم اس تمنا میں شے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آجائے <sup>(۵)</sup> اور اللہ تعالی کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آجائے <sup>(۵)</sup> اور اللہ تعالی کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کردے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔

الله حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کردے گویہ مجرم لوگ نالپند ہی کریں۔

9. اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کررہے تھے، پھر الله تعالی نے تمہاری سن کی کہ میں تم کو ایک ہزار

کے رسول مُنَا اللّٰهِ آکے حوالہ کر دیا گیا تو اس میں مسلمانوں کی بہتری تھی، اسی طرح آپ کا مدینہ سے نکلنا، اور پھر آگ چل کر تجارتی قافلے کے بجائے، لککر قریش سے مڈ بھیر ہوجانا، گو بعض طبائع کے لیے ناگوار تھا، لیکن اس میں بھی بالآخر فائدہ مسلمانوں ہی کا ہوگا۔

ا. یہ ناگواری لشکر قریش سے لڑنے کے معاملے میں تھی، جس کا اظہار چند ایک افراد کی طرف سے ہوا اور اس کی وجہ بھی صرف بے سروسامانی تھی۔ اس کا تعلق مدینہ سے نکلنے سے نہیں ہے۔

۲. تعنی یہ بات ظاہر ہوگئ تھی کہ قافلہ تو بچکر فکل گیا ہے اور اب لشکر قریش ہی سامنے ہے جس سے لڑائی ناگزیر ہے۔ اس اسلانی کی حالت میں لڑنے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی جو سیفیت تھی، اس کا اظہار ہے۔

م. لینی یا تو تجارتی قافلہ منہیں مل جائے گا، جس سے منہیں بغیر لڑائی کے وافر مال واسباب مل جائے گا، بصورت دیگر لشکر قریش سے تمہارا مقابلہ ہوگا اور منہیں غلبہ ہوگا اور مال غنیمت ملے گا۔

یعنی تجارتی قافلہ، تاکہ بغیر لڑے مال ہاتھ آجائے۔

۲. لیکن اللہ اس کے برعکس یہ چاہتا تھا کہ لشکر قریش سے تمہاری جنگ ہوتا کہ کفر کی قوت وشوکت ٹوٹ جائے گو یہ امر مجر موں (مشرکوں) کے لیے ناگوار ہی ہو۔

ۅۜٙ؆ؙجَعَلَهُ اللهُ الاَدْتُرُى وَلِتَطْمَىنَّ بِهٖ قُنُو ُكُمُّ وُمَا النَّصُرُ الاَمِنْ عِنْدِاللَّهِ ۚ إِنَّ اللهَ عَزِيُرُّ حَكِيْبُهُۗ

ٳۮ۬ؽؙڬۺٚؽؙڬۉٳڵؿ۠ۼٲڛٲڡۜٮؘؘڐٙڝۨۨٮ۫ۿؙۅٞؽؽٚڔٚٚڵؗۘؗؗۼػؽڴۄؙ ڝؚۜٞڹٳۺؠٵٚ؞ؚڡٵٞٷێؽڟۿڒڴۯۑ؋ۅؘؽ۠ۮ۬ۿؚڹ ۼٮؙٛٛٛٛٛٷؠۮڣڔٞٳۺؽڟڹۅؘڸؽۯڽڟۼڶڠؙڶٷؙڽڴۄٛ ۅؙؽ۠ؿٙؾؘٮۑۄڷڒۊؙؽٵۄ۫۞

فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگا تار چلے آئیں گے۔ ()

• ا. اور الله تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہوجائے اور مدد صرف الله ہی کی طرف سے ہے (۲) جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔

11. اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم پر اونگھ طاری کررہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے (\*) اور تم پر آسان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعہ سے تم کو پاک کردے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کردے (\*) اور تمہارے دلول کو مضبوط کردے (۵)

1. اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد ۱۳ سخی، جب کہ کافر اس سے ۱۳ نا (یعنی بزار کے قریب) تھے، پھر مسلمان نہتے اور بے سرو سامان شخے جب کہ کافروں کے پاس اسلح کی بھی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ ہی کی ذات تھی، جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریادیں کررہے تھے۔ خود نبی کریم منگالٹی آئی الگ ایک خیمے میں نہایت الحال وزاری سے مصروف دعا تھے۔ (سمی بحاری کتاب المعازی) چنانچہ اللہ تعالی نے دعائیں قبول کیں اور ایک ہزار فرشتے ایک دوسرے کے پیچے مسلسل لگا تار مسلمانوں کی مدد کے لیے آگئے۔

۲. لیعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوش خبری اور تمہارے ولوں کے اطمینان کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے تھی، جو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا تاہم اس سے یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں کہ فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کو انہوں نے تہ تیج کیا، و کیصے۔ (صحیح البخاری وصحیح مسلم، کتاب المغازی، و فضائل الصحابة)

س. جنگ احد کی طرح جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونکھ طاری کردی، جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ملکے ہوگئے اور اطمینان و سکون کی ایک خاص کیفیت ان پر طاری ہوگئی۔

4. تیسرا انعام یہ کیا کہ بارش نازل فرمادی، جس سے ایک تو ریتلی زمین میں نقل وحرکت آسان ہوگئی۔ دوسرا وضو وطبارت میں آسانی ہوگئی۔ تیسرا اس سے شیطانی وسوسوں کا ازالہ فرمادیا گیا جو وہ اہل ایمان کے دلوں میں ڈال رہا تھا کہ تم اللہ کے نیک بندے ہوتے ہوئے بھی پانی سے دور ہو، دوسرا جنابت کی حالت میں تم لڑوگ تو کیسے اللہ کی رحمت وفصرت تنہیں حاصل ہوگی؟ تیسرا تم پیاسے ہو، جب کہ تمہارے دھمن سیراب ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

۵. یہ چوتھا انعام ہے جودلوں اور قدموں کو مضبوط کرکے کیا گیا۔

إِذْ يُوْمِىٰ رَبُكَ إِلَى الْمُلَيِّكَةِ أَنِّى مَعَكُمُ فَتَيِّتُوا الَّذِيْنَ الْمُنُوا سَأَلَقَىٰ فَى ثُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعُبُ فَاضْرِيُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِيُوا مِنْهُمُ مُكُلِّ بَنَانٍ ﴿

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ شَآقُوُاللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنُ يُّثَاَقِقِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللهَ شَارِيُنُ الْمِقَاٰبِ®

دْلِكُوْنَنْ وْقُوْهُ وَ أَنَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ®

ؙؽٳؙؿۿٵ۩ڹؽؽٵڡٛٷٛٳٙٳڎٵڷؚۊؽؿؙٷٵڰڹؽؽػڡؘٞۄؙٷ ڹؘڂڰٵڣؘڬٷٷۿڂٵڵۮؽٵ۞

وَمَنُ يُثُولِهِمْ بَوُمَهِنِ دُبُرَةٌ اِلْاَمْتَكَوِّفًا لِقِتَالٍ ٱوُمُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةً فَقَدُ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ الله و مَاوُلُهُ جَهَاتُهُ وَبِثْسَ المُصِيْدُ۞

11. اس وقت کو یاد کرو جب که آپ کا رب فرشتول کو حکم دیتا تھا که میں تمہارا ساتھی ہوں سو تم ایمان والول کی ہمت بڑھاؤ میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں، (۱) سوتم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ (۱) سال یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔

۱۳ سوید سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافرول کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔

10. اے ایمان والو! جب تم کافروں سے دوبدو مقابل ہوجاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا۔(۲)

17. اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا گر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا جو (اپنی) جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مشٹیٰ ہے۔ (۳) باقی اور جو ایسا

ا. یہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے اور خاص اپنی طرف سے جس جس طریقے سے مسلمانوں کی بدر میں مدد فرمائی، اس کابیان ہے۔

۲. بَنَانِ " ہاتھوں اور پیروں کے پور " یعنی ان کی انگلیوں کے اطراف (کنارے)، یہ اطراف کاٹ دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ معذور ہوجائیں گے۔ اس طرح وہ ہاتھوں سے تلوار چلانے کے اور پیروں سے بھاگئے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس طرح وہ ہاتھوں سے تلوار چلانے کے اور پیروں سے بھاگئے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سلا زَحْفًا کے معنی بین ایک دوسرے کے مقابل اور دوبدہ ہونا۔ یعنی مسلمان اور کافر جب ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوں تو پیٹھ پھر کر بھاگئے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے اجْتَنَبُوْ السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ "سات میں ایک وَالتَّولِّی یَوْمَ الزَّحْفِ" مقابلے والے دن پیٹھ پھر جانا ہے۔ " اس صحیح البخاری: ۲۷۱۲ کتاب الوصایا وصحیح مسلم، کتاب الإیمان)

٧٠. گزشتہ آیت میں پیپٹھ پھرنے سے جو منع کیا گیا ہے، دو صورتیں اس سے مشٹیٰ ہیں: ایک تَحَرُّفٌ کی اور دوسری تَحَیُّزٌ کی۔ تَحَرُّفٌ کے معنی ہیں ایک طرف پھر جانا۔ لیعنی لڑائی میں جنگی چال کے طور پر یا دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے لڑتا لڑتا ایک طرف پھرجائے، دشمن یہ سمجھے کہ شاید یہ شکست خوردہ ہوکر بھاگ رہا ہے لیکن پھر وہ ایک دم پینترا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آجائے گا اور اس کا شکانہ دوزخ ہوگا وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔(۱)

12. سوتم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ (۱) اور آپ نے خاک کی مٹی نہیں بھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھینکی (۱) اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے (۱) بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جانے والا ہے۔

۱۸. (ایک بات تو) یہ ہوئی اور (دوسری بات یہ ہے) اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔(۵)

19. اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہوتو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ موجود ہوا<sup>(۱)</sup> اور اگر باز آجاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت فَلَهُ تَقْتُنُوْهُمُ وَلَكِنَّ اللهَ فَتَلَهُمُ وَمَارَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَفْ وَلِيُئِلَ الْمُؤْمِنِيُنَ مِنْهُ بَكْزَّ حَسَنًا إِنَّ اللهَ سَمِيْعُ عَلِيْهُ

ذْلِكُوْوَاَتَّ اللهَ مُوْهِنُ كَيْدِ النَّافِي يُنَ

ٳؗڽؙۺؘۘٮٛڡٞؽؙؾٷٳڣڡۜٙڎؙۻؖٳٛٷؙۯؙٳڵڡؙٷٷٳڶؾٮؙٛؾۿٷٳ ڡؘۿٷڂؽڒۣڷڴۄؙٝٷٳؽ۫ؾڠٷۮۏڶۼۮٵ۫ٷڬٛؿڠؙؽؽ

بدل کر اچانک و حمن پر حملہ کردے۔ یہ پیٹھ پھیرنا نہیں ہے بلکہ یہ جنگی چال ہے جو بعض دفعہ ضروری اور مفید ہوتی ہے۔

تو کیڈیڈ کے معنی ملئے اور پناہ لینے کے ہیں۔ کوئی مجاہد گرتا گرتا تا تنہا رہ جائے تو بلطائف الحیل میدان جنگ سے ایک طرف

ہوجائے، تاکہ وہ اپنی جماعت کی طرف پناہ حاصل کرے اور اس کی مددسے دوبارہ حملہ کرے۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔

الیعنی مذکورہ دو صور توں کے علاوہ کوئی مخیض میدان جنگ سے پیٹھ پھیرے گا، اس کے لیے یہ سخت وعید ہے۔

الیعنی جنگ بدر کی ساری صورت حال تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے اور جس جس طرح اللہ نے تمہاری وہاں مدو کا فرمائی، اس کی وضاحت کے بعد تم یہ نہ سمجھ لینا کہ کافروں کا قبل، یہ تمہارا کارنامہ ہے۔ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی اس مدد کا سب جنگ بدر میں بی طاقت حاصل ہوئی۔ اس لیے دراصل انہیں قبل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کافروں سب جنگ بدر میں نہی طاقت حاصل ہوئی۔ اس لیے دراصل انہیں تنی کئی کئی، جے ایک تو اللہ تعالیٰ نے کافروں سب جنگ بدر میں نہی طاقت حاصل ہوئی۔ اس لیے دراصل انہیں تنی کئی کئی، بے ایک تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مونہوں اور آنکھوں تک پہنچادیا اور دوسرا، اس میں یہ تاثیر پیدا فرمادی کہ اس سے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اور انہیں بیت میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمارہا ہے کہ اے پیغیودیا اور دوسرا، اس میں یہ تاثیر پیدا فرمادی کہ اس سے ان کی آنکھیں جب مددگار ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمارہا ہے کہ اے پیغیر! کنگریاں ہے شک آپ نے توسیدی تھیں، لیکن اس میں تاثیر ہم نے پیدا کی تھی، اللہ کا انعام ہے جو مومنوں پر ہوا۔

اگر جم اس میں یہ تاثیر پیدانہ کرتے تو یہ کئریاں بے شک آپ نے توسید کی توسی کی دراصل ہماران پر ہوا۔

اگر جم اس میں یہ تاثیر پیدانہ کرتے تو یہ کئریاں ور کنا اور ان کی قوت و شوکت کو توڑن تھا۔

اگر جم اس میں ہے جو مومنوں پر ہوا۔

عَنْكُوْفِئَتُكُوْشَيْئًا وَّلُوَكَثْرَتُ ۚ وَإَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوَّا اَطِيعُوااللهَ وَرَسُولَهُ وَلاِتَوَلُوْاعَنُهُ وَانْتُوْتَسُمُعُوْنَ©

وَلاَ تَكُونُوْا كَالَّذِينَ قَالُواسَبِعُنَاوَهُوُلاَ يَنْنَعُونَ ۚ

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِنْدَاللهِ الضُّدُّ الْبُكُمُ الَّذِيْنَ لايَعْقِلُونَ ۞

ۅؘڵۅٛۼڵؚۄؘٳٮڐ؋ڣؽۿٟۄؙڂؙؽؙڗؙٲڵؽۺۘػۿؗۄ۠ڐۅٙڵۅؙ ٲۺؠۘۼۿؙۯڵڗۜڴٷٳۊۿؙؙۄٛۺؙۼۯۻؙۏڹ۞

خوب ہے اور اگر تم چھر وہی کام کروگے تو ہم بھی پھر وہی کام کروگے تو ہم بھی پھر وہی کام کروگ وہی کام کریں گے اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی گو کتنی زیادہ ہو اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والول کے ساتھ ہے۔

۲۰. اے ایمان والو! اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس کا کہنا مانے) سے روگردانی مت کرو سنتے جانتے ہوئے۔

۲۱. اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے س لیا حالانکہ وہ سنتے (سناتے کچھ) نہیں۔(۱) کیل کہ بیت کہ ہم نے س لیا حالانکہ وہ سنتے (سناتے کچھ) نہیں۔(۱) ۲۲. بے شک بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کہ (ذرا) نہیں سیجھتے۔(۲) ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں جو کہ (ذرا) نہیں سیجھتے۔(۲) سین کو نی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا(۱) اور اگر ان کو اب سنادے تو سننے کی توفیق دے دیتا(۱) اور اگر ان کو اب سنادے تو

ہے، کل کو تو اسے ہلاک کردے " اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو قاطع رحم اور نافرمان سیجھتے تھے، اس لیے اس قسم کی دعا ک۔ اب جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمادی تو اللہ تعالی ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ تم فتح یعنی حق اور باطل کے در میان فیصلہ طلب کررہے تھے تو وہ فیصلہ تو سامنے آچکا ہے، اس لیے اب تم کفر سے باز آجاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤگے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے اور تمہاری جماعت کثرت کے باوجود تمہارے کی گا و تمہاری جماعت کثرت کے باوجود تمہارے کی گا م نہ آئے گی۔

ا. یعنی من لینے کے باوجود عمل نہ کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، تم اس روپے سے بچو۔ اگلی آیت میں ایسے ہی لوگوں کو بہرہ، گونگا، غیر عاقل اور بدترین خلائق قرار دیا گیا ہے۔ دَوَابّ، دَابّةٌ کی جمع ہے، جو بھی زمین پر چلنے پھرنے والی چیز ہے وہ دابّة ہے۔ مراد مخلو قات ہے۔ یعنی یہ سب سے بدتر ہیں جو حق کے معالمے میں بہرے گونگ اور غیر عاقل ہیں۔

۲. ای بات کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ ﴿لَهُوهُ قُلُوبُ كُلِيفُقَهُونَ بِهِا وَلَهُو آعَيُنُ لَا يُعْجِونُونَ بِها وَلَهُو آعَیْنُ لَا يُعْجِونُونَ بِها وَلَهُو اَعْدَلُ اَوْلِیَا اِللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ا

۳. لینی ان کے ساع کو نافع بناکر ان کو فہم صحیح عطا فرما دیتا، جس سے وہ حق کو قبول کر لیتے اور اسے اپنا لیتے۔ لیکن چونکہ ان کے اندر خیر یعنی حق کی طلب ہی نہیں ہے، اس لیے وہ فہم صحیح سے ہی محروم ہیں۔

يَآيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا السُّتَجِيْبُوُا لِللهِ وَللْرَّشُوُلِ إِذَا دَعَاكُوٰ لِمَا كُخِيبُكُمُوْ وَاغْلَمُوْا اَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرُّرُو وَقَلْبِهِ وَانَّهُ إِلَيْنُهِ تُحْتَرُونَ۞

وَاتَّقُوْا فِتُنَةً لَانْصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ طَلَمُوُا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوَّااَنَّ اللهَ شَدِيْنُ الْمِقَابِ @

القدر) کے الفاظ ہیں۔

ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ (۱)

۲۴. اے ایمان والو! تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جب کہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں۔ (۲) اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے (۳) اور بلاشبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ بلاشبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ 10 بلاشبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ 10 بیو وہال سے بچو کہ جو خاص کر صرف ان

ہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے

مرتكب ہوئے ہيں (م) اور يہ جان ركھو كه الله سخت سزا

بھی دے تو چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں ہے، اس لیے وہ بدستور اس سے اعراض ہی کریں گے۔ ۲. لِمَا يُحْيِيكُمْ الى چيزوں كى طرف جس سے تمہيں زندگی ملے۔ بعض نے اس سے جہاد مراد ليا ہے كہ اس ميں تمہارى زندگی کا سروسامان ہے۔ بعض نے قرآن کے اوامر ونواہی اور احکام شرعیہ مراد کیے ہیں، جن میں جہاد بھی آجاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ اور رسول مُنالِقِیْظِ کی بات مانو، اور اس پر عمل کرو، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ سع. لینی موت وارد کرکے، جس کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ تمہیں موت آجائے، الله اور رسول کی بات مان لو اور اس پر عمل کرلو۔ بعض نے کہا ہے کہ الله تعالی انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے اس میں اسے بطور تمثیل بان کیا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ امام ابن جریر نے اس کا مفہوم یہ بان کیا ہے کہ وہ اینے بندوں کے دلول پر ایورا اختیار رکھتا ہے اور جب جاہتا ہے ان کے اور ان کے دلول کے درمیان حائل ہوجاتا ہے۔ حتی کہ انسان اس کی مشیت کے بغیر کسی چیز کو یا نہیں سکتا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے کہ مسلمان دشمن کی کثرت سے خوف زدہ تھے تو الله تعالیٰ نے دلوں کے در میان حائل ہو کر مسلمانوں کے دلول میں موجود خوف کو امن سے بدل دیا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ آیت کے یہ سارے ہی مفہوم مراد ہوسکتے ہیں (فخ القدر) امام ابن جریر کے بان کردہ مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے، جن میں دین پر ثابت قدمی کی دعائیں کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں رسول الله سَلَيْظِمُ نے فرمایا (بن آدم کے دل، ایک دل کی طرح رحمٰن کی دو انگلیوں کے درمیان میں، انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیر تارہتا ہے) پھر آپ مَلَا تُنْيَّا نے یہ دعا پڑھی۔ «اَللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوب، صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ طَاعَتِكَ الصحيح مسلم-كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، رقم الحديث: ٢٧٥٣) (اح ولول ك كيمير في والے! ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف چھروے) بعض روایات میں تَبَّتْ قَلْبِيْ عَلَىٰ دِیْنِكَ (سنن ترمذي-أبواب

٨. اس سے مراد یا تو بندوں كا ایك دوسرے پر تسلط ہے جو بلا تخصیص، عام وخاص پر ظلم كرتے ہیں یا وہ عام عذاب ہیں

ا. پہلے ساع سے مراد ساع نافع ہے۔ اس دوسرے ساع سے مراد مطلق ساع ہے۔ یعنی اگر الله تعالی انہیں حق بات سنوا

دینے والا ہے۔

ۅؘٳڎ۬ڴؙۯٷٙٳٳۮ۬ٲٮ۬ٛؾؙۄٛؗۊٙڸؽڷ۠ۺ۠ٮۜتڞؘڡ۫ڡؙۅؙڹ؋ٵڷۯڝٛ۬ ؾؘٵؘڡؙٛۅ۫ؽٲڽؙؾۼڠڟڣڴۅ۠ٳڶێٵۺٷٳۅ۫ڴۿ ۅؘٲؾۜڎڴۄؙڽؚ۬ڡؙڔ؋ۅۯۯؘۊۘڴۄؙۊ؈ؘٳڶڟؚڽۣڹٮؾؚڷڡٙڴڴۄؙ ؿؿؙڴۯ۠ۅٛؽ۞

يَايَّهُا الَّذِينَ الْمُنُولُالِ تَخُونُواللهَ وَالاَّسُولَ وَتَخُونُوا اللهِ الْمُنْتِلُووا نَنْوَتَعُلَمُونَ ﴿

وَاعْلَمُوَااَتُمَا اَمُوالْلُهُ وَالْاِدُكُمْ فِنْنَةٌ \* وَانَّ الله عِنْدَ لَهَ آجُرُعَظِيْرُ ﴿

۲۷. اور اس حالت کو یاد کرو جب که تم زمین میں قلیل سے، کمزور شار کیے جاتے تھے۔ اس اندیشہ میں رہتے سے کہ تم کو لوگ نوچ کھوٹ نہ لیں، سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تا کہ تم شکر کرو۔ (۱) میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو اور رسول (کے حقوق) میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو۔ (۱)

۲۸. اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تم ہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے۔ (۲) اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔

جو کثرت بارش یا سیلاب وغیرہ ارضی و ساوی آفات کی صورت میں آتے ہیں اور نیک وبد سب ہی ان سے متاثر ہوتے ہیں،
یا بعض احادیث میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے ترک کی وجہ سے عذاب کی جو وعید بیان کی گئی ہے، وہ مراد ہے۔
ا. اس میں کمی زندگی کے شدائد وخطرات کا بیان اور اس کے بعد مدنی زندگی میں مسلمان جس آرام وراحت اور آسودگی
سے بغضل اللی ہمکنار ہوئے، اس کا تذکرہ ہے۔

الله اور رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ جلوت میں الله اور رسول سُلُ اَیْدِ کا تابع دار بن کر رہے اور خلوت میں الله اور رسول سُلُ ایْدِ کا را بن کر رہے اور خلوت میں اس کے برعکس معصیت کار۔ اس طرح یہ بھی خیانت ہے کہ فرائض میں سے کسی فرض کا ترک اور نوائی میں سے کسی بات کا ارتکاب کیا جائے۔ اور ﴿وَتَعُونُوْ اَالْمَنْتِلُو ﴾ کا مطلب ایک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کرے۔ نبی سُلُ ایُنْتِکُو کے کا مطلب ایک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کرے۔ نبی سُلُ این اللہ اللہ اللہ کو کا مطلب ایک شخص دوسرے کے پاس جو امانت کی شاہد اللہ کا ایمان میں یہ ضرور ارشاد فرماتے تھے: ﴿لَا إِیْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةً لَهُ وَلَا دِیْنَ لِمَنْ لَا عَهٰدَ لَهُ ﴾ (مسند احمد جلد: ۳) صفحة: ۱۳ وقال الألباني حدیث جید تعلیقات الالباني علی المشکوٰۃ) (اس کا ایمان نہیں، جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں اور اس کا دین نہیں، جس کے اندر عہد کی پابندی کا اصاس نہیں)۔

سبر مال اور اولاد کی محبت ہی عام طور پر انسان کو خیانت پر اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے گریز پر مجبور کرتی ہے۔ اس کے فتنہ (آزمائش) قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے نقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے۔ بصورت دیگر ناکام۔ اس صورت میں یہی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب اللی کا باعث بن جائیں گے۔

يَّايَّهُا الَّذِيِّنَ امَنْوَّا إِنْ تَنَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ تَكُوْ فُرْقَاكًا وَّئِكَفِّمْ حَنَّكُوْسَيِّيا يَكُوْ وَيَغْفِمُ لَكُوْ وَاللهُ ذُوالْفَضِّلِ الْعَطِلْمِ @

ۅٙٳۮ۫ؽڡؙػڒؙٮڮٵڷڒؽؽؘػڡٞۯ۠ۉٳڸۣڎۺٷڬٲۅؙ ؿؘؿؙٮؙڵٷڰٲٷؽۼٛڔۼٷڰٷؽؽػڒ۠ۏؾۅؘؽڡٛڬڒٛٵڶڵۿ ۅؘڵڵۿؙڂؘؿؙڒۣٵڵٙڵڮڔؚؽؽ۞

وَاِذَاتُتُلَىٰ عَلَيْهِمُ الِانُنَا قَالُوْا قَلَسَمِعْنَالَوُ نَشَآ ُ لِقُلُنَامِثُلَ هٰنَآلِنُ هٰنَآ اِلَّا اَسَاطِیْرُ الْاَوَلِیْنَ ⊕

79. اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہوگے تو اللہ تعالی تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کردے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

س. اور اس واقعہ کا بھی ذکر کیجیے جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کرلیں، یا آپ کو خلا وطن کردیں (۲) اور وہ تو اپنی تدبیر کردہا تھا اور تو اللہ اپنی تدبیر کردہا تھا اور سب سے زیادہ مشحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ (۳)

الله. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے س لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہد دیں، یہ تو کچھ بھی نہیں صرف پچھلوں کی داستانیں ہیں۔

1. تقویٰ کا مطلب ہے، اوامر الہی کی مخالفت اور اس کے منابی کے ار تکاب سے بچنا۔ اور فرقان کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں مثلاً الی چیز جس سے حق وباطل کے در میان فرق کیا جاسکے۔ مطلب بیہ ہے کہ تقویٰ کی بدولت دل مضبوط، بصیرت تیز تر اور ہدایت کا راستہ واضح تر ہوجاتا ہے، جس سے انسان کو ہر ایسے موقع پر، جب عام انسان التباس واشتباہ کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوں، صراطمتقیم کی توفیق مل جاتی ہے۔ علاوہ ازیں فتح ونصرت اور نجات و مخرج بھی اس کے معنیٰ کیے گئے ہیں۔ اور سارے ہی معانی مراد ہو سے ہیں، کیونکہ تقویٰ سے نقیباً یہ سارے ہی فوائد حاصل ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ تکفیر سیئات، مغفرت ذنوب اور فضل عظیم بھی حاصل ہوتا ہے۔

۲. یہ اس سازش کا تذکرہ ہے جو رؤسائے ملہ نے ایک رات دار الندوہ میں تیار کی تھی اور بالآخریہ طے پایا تھا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو آپ کے قتل پر مامور کیا جائے تاکہ کی ایک کو قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے بلکہ دیت دے کر جان چھوٹ جائے۔

٣. چنانچه اس سازش کے تحت ایک رات یہ نوجوان آپ کے گھر کے باہر اس انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ سَانَ اَنْظَارُ میں کھڑے رہے کہ آپ سَانَ اُنْظَارُ مِیں کھڑے رہے کہ آپ سَانَ اُنْظَارِ میں کھڑے رہے باہر اللہ تعالیٰ نے آپ سَانَ اللہ کو اس سازش سے آگاہ فرمادیا اور آپ سَانَ اَنْظَارُ نے گھر سے باہر لگتے وقت مٹی کی ایک مٹھی کی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے، کی کو آپ سَانَ اُنْظُارِ کے نکلنے کا پہتہ ہی نہیں لگا، حتی کہ آپ غار اور میں پہنے گئے۔ یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر تھی۔ جس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں کرسکا۔ (کمر کے معنی کے لیے دیکھے: آل عمران: ۵۲ کا حاشیہ)۔

وَاِذْ قَالُوااللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ لِمَنَا هُوَالُحَقَّ مِنْ عِنْدِاكَ فَامُطِرُعَلَيْنَاجِارَةٌ مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ اعْتِنَابِعَنَابِ اَلِيُوٍ⊚

وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعَنِّ بَهُمُ وَانْتُ فِيهُوْرُوَمَاكَانَ اللهُ مُعَنِّ بَهُوُ وَهُوُ يَسُتَغْفِرُوْنَ ﴿

وَمَالَهُوْ اللَّائِدَةِ بَهُمُ اللهُ وَهُوْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْسُجِدِ الْحَرامِ وَمَاكَانُوْ الْوَلِيَّاءَ لا إِنْ اَوْ لِيَاوُلُهُ إِلَّا الْمُتَقُوْنَ وَلَكِنَّ اكْتُرَهُمُولَا يَعْلَمُونَ ⊛

وَمَا كَانَ صَلَا تُهُـُمۡ عِنْدَالبُيۡتِالِّامُكَاۗءُ وَّتَصۡدِيَةُ ۚ فَنُاوُقُواالۡعَـٰذَابَ بِمَا كُنۡتُمُ تَكُفُرُونَ۞

سال. اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ! اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسان سے پھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کردے۔

سال. اور اللہ تعالی ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے (ا) اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استعفار بھی کرتے ہوں۔ (ا) میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالی سزا نہ دے طالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، جب کہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو صرف وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو صرف متی لوگ ہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ (ا) میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ (ا) کا مزہ وہ کھیو۔ کا مزہ وہ کھیو۔

ا. یعنی تیغیبر کی موجود گی میں قوم پر عذاب نہیں آتا، اس لحاظ سے آپ سَکَالِیَّا کَا وجود گرامی بھی ان کے حفظ وامان کا سبب تھا۔ ۲. اس سے مرادیہ ہے کہ وہ آئندہ مسلمان ہوکر استغفار کریں گے، یا یہ کہ طواف کرتے وقت مشرکین غُفْرَ اَنَكَ رَبَّنَا غُفْرَ اَنْكَ كَها كرتے ہے۔

سببریعیٰ وہ مشرکین اپنے آپ کو معید حرام (خانہ کعہ) کا متولی سیجھتے سے اور اس اعتبار ہے جس کو چاہتے طواف کی اجازت دیتے اور جس کو چاہتے نہ دیتے۔ چانچہ مسلمانوں کو بھی وہ معید حرام میں آنے سے روکتے سے درآں حالیکہ وہ اس کے متولی تو متقی افراد ہی بن کئے ہیں نہ کہ مشرک علاوہ ازیں اس آیت میں جس عذاب کا ذکر ہے، اس سے مراد فتح مکہ ہے جو مشرکین کے لیے عذاب الیم کی جیشت مشرک علاوہ ازیں اس آیت میں جس عذاب کا ذکر ہے، اس سے مراد فتح مکہ ہے جو مشرکین کے لیے عذاب الیم کی جیشت رکھتا ہے۔ اس سے قبل کی آیت میں جس عذاب کی نفی ہے، جو پنجیم کی موجود گی یا استغفار کرتے رہنے کی وجہ سے نہیں آتا، اس سے مراد عذاب استیصال اور ہلاکت کلی ہے۔ عبرت و تنبیہ کے طور پر چھوٹے موٹے عذاب اس کے منافی نہیں۔ سببر مشرکین جس طرح بیت اللہ کا نگا طواف کرتے تھے، ای طرح طواف کے دوران وہ انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے۔ اس کو بھی وہ عبادت اور نیکی تصور کرتے تھے، جس طرح آن بھی جابال صوفی معیدوں اور آستانوں میں رقص کرتے، ڈھول پیٹے اور دھالیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں۔ یہی ہماری نماز اور عبادت ہے۔ ناچ ناچ اور آستانوں میں رقص کرتے، ڈھول پیٹے اور دھالیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں۔ یہی ہماری نماز اور عبادت ہے۔ ناچ ناچ اور آستانوں میں رقص کرتے، ڈھول پیٹے اور دھالیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں۔ یہی ہماری نماز اور عبادت ہے۔ ناچ ناچ اور آستانوں میں رقص کرتے، ڈھول پیٹے اور دھالیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں۔ یہی ہماری نماز اور عبادت ہے۔ ناچ ناچ اور آستانوں میں رقص کرتے، ڈھول پیٹے اور دھالیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں۔ یہی ہماری نماز اور عبادت ہے۔ ناچ ناچ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَهُ وُايُنْفِقُوْنَ آمُواَلَهُمُ لِيَصُدُّوا عَنَ سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا شُكَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِ مُرَّسِّرَةً ثُقَّ يُفْلُهُونَ هُ وَالَّذِيْنَ كَفَهُ وُۤ إِلْ جَهَنَّهُ يُغْتُرُونَ هُ

قَالَ ٱلْكَدُ ٩

لِيَوِيْزَالِتُهُ الْخَبِيُثَ مِنَ الطَّلِيِّ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعُضَهُ عَلْ بَعْضٍ فَيَرَّكُمهُ جَـعِيْعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنْوُ أُولِيَّكَ هُوُاتُنِيْوُونَ ۚ

قُلْ لِلَّاذِيْنَ كَفَرُّوْالِنُ يَّنْتَهُوالْغُفَرُالْهُوُمِّاقَدُ سَلَفَ وَانَ يَّغُودُوْافَقَدُمُضَّتُ سُنَّتُ

٣٦. ب شک يه كافر لوگ اپنه مالوں كو اس ليه خرچ كررہے ہيں كه الله كى راہ سے روكيں سو يه لوگ تو اپنه مالوں كو خرچ كرتے ہى رہيں گے، پھر وہ مال ان كے حق ميں باعث حرت ہوجائيں گے۔ پھر مغلوب ہوجائيں گے۔ پھر مغلوب ہوجائيں گے اور كافر لوگوں كو دوزخ كى طرف جمع كيا حائے گا۔ (١)

27. تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کردے (۲)
اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملادے، پس ان سب کو
اکٹھا ڈھیر کردے پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔
الیے لوگ پورے خمارے میں ہیں۔

۳۸. آپ کافروں سے کہہ دیجے کہ اگریہ لوگ باز آجائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہوچکے ہیں سب معاف کردیے

ا. جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور ان کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس گئے۔ ادھر سے ابوسفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچ چکے تھے تو کچھ لوگ، جن کے باپ، بیٹے یا بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے، ابوسفیان اور جن کا اس تجارتی سامان میں حصہ تھا، ان کے پاس گئے اور ان سے استدعا کی کہ وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعال کریں۔ مسلمانوں نے ہمیں بڑا سخت نقصان پہنچایا ہے اس لیے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں یا اسی فشم کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے رائے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرلیں لیکن ان کے جھے میں سوائے صرت اور مغلوبیت کے پچھ نہیں آئے گا اور آخرے میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔

7. یہ علیحدگی یا تو آخرت میں ہوگی کہ اہل سعادت کو اہل شقاوت سے الگ کردیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا ﴿وَالْمَعْدُولِكُولِكُولِ اللّهِ عَلَيْمُولُولِ ﴾ (اے گنا اللّهُ عُروْل) یعنی نیک لوگوں سے اور مجر مول یعنی کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں کو اکٹھاکر کے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یا پھر اس کا تعلق دنیا سے ہے اور لام تعلیل کے لیے ہے۔ یعنی کافر اللّه کے رائے سے روکنے کے لیے جو مال خرج کررہے ہیں، ہم ان کو ایسا کرنے کا موقع دیں گے تاکہ اس طریقے سے الله تعالی خبیث کو طیب سے، کافر کو مومن سے اور منافق کو مخلص سے علیحدہ کردے۔ اس اعتبار سے آیت کے معنی ہوں گے، کفار کے ذریع سے متاز ہوجائے۔ پھر وہ خبیث کو ایک دوسرے سے ملادے گا یعنی سب کو جمع کردے گی قدرت دیں گے تاکہ خبیث، طیب سے ممتاز ہوجائے۔ پھر وہ خبیث کو ایک دوسرے سے ملادے گا یعنی سب کو جمع کردے گا۔ (این بیش)

## @ઇંડ્રેફ્ટેડ

وَقَاتِلُوهُمُوحَتَّى لاَ تُكُونَ فِتُنَةٌ ُ وَكَيُونَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلهِ ۚ فَإِنِ النَّهَوُ ا فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعُمُلُونَ بَصِيْرُ۞

وَإِنُ تَوَكُّواْ فَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللهُ مَوْللَّهُمُ وَللَّهُمُ وَللَّهُمُ وَللَّهُمُ وَالنَّصِيُرُ ﴿

وَاعْلَمُوْااَتَمَاعَنِمِتُوْمِّنَ شَكُمُّ فَاَنَّ بِلَهِ خُبْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبِي وَالْيَتْلَى

جائیں گے<sup>(۱)</sup> اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو (کفار) سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے۔<sup>(۲)</sup>

اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے۔ (\*\*) اور دین اللہ ہی کا ہوجائے، (\*\*) پھر اگر یہ باز آجائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ (۵) میں اور اگر روگردانی کریں (۱) تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، (۵) وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ (۵) اچھا مددگار ہے۔ (۵)

اله. اور جان لو که تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو<sup>(9)</sup> اس میں سے پانچواں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول

1. باز آجانے کا مطلب، مسلمان ہونا ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی ہے "جس نے اسلام قبول کرکے نیکی کا راستہ اپنالیا، اس سے اس کے ان گناہوں کی بازپرس نہیں ہوگی جو اس نے جالمیت میں کیے ہوں گے اور جس نے اسلام لاکر بھی برائی نہ چھوڑی، اس سے اگلے چھلے سب عملوں کا مؤاخذہ ہوگا۔" (صحیح البخاري، کتاب استابة المرتدین وصحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب هل یؤاخذباعمال الجاهلیة) ایک اور حدیث میں ہے «الإسْدَاحْمُ يَجُبُّ مَا کَانَ قَبْلَهُ» (مسند أحمد: جدم، ص ۱۹۹) (اسلام ما قبل کے گناہوں کو مثا ویتا ہے)۔

- ۲. لیعنی اگر وہ اپنے کفر وعناد پر قائم رہے تو جلد یا بہ دیر عذاب الہی کے مورد بن کر رہیں گے۔
- س، فتنہ سے مراد شرک ہے۔ لینی اس وقت تک جہاد جاری رکھو، جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہوجائے۔
  - م. لِعنی الله کی توحید کا پھریرا چار دانگ عالم میں لہرا جائے۔
- ۵. لیعنی تمہارے لیے ان کا ظاہری اسلام ہی کافی ہے، باطن کا معاملہ اللہ کے سیر د کردو، کیونکہ اس کو ظاہر وباطن ہر چیز کا علم ہے۔
  - ۲. تعنی اسلام قبول نه کریں اور اپنے کفر اور تمہاری مخالفت پر مصر رہیں۔
    - کی تعمبارے وشمنول پر تمہارا مدد گار اور تمہارا حامی و محافظ ہے۔
  - ٨. پس كامياب بهى وبى بو گا جس كا مولى الله بو، اور غالب بهى وبى بو گا جس كا مدر گار ده بور

9. غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے، کافروں پر لڑائی میں فتح وغلبہ حاصل ہونے کے بعد، حاصل ہو۔ پہلی امتوں میں اس کے لیے یہ طریقہ تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد کافروں سے حاصل کردہ سارا مال ایک جگہ ڈھیر کردیا جاتا، آسان سے آگ آتی اور اسے جلاکر ہسم کرڈالتی۔ لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ مال غنیمت حلال کردیا گیا۔ اور جو مال بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعے یا جزیہ وخراج سے وصول ہو، اسے فَیْءٌ کہا جاتا ہے۔ کبھی غنیمت کو بھی فَیْءٌ سے تعبیر کرلیا جاتا ہے۔ کبھی غنیمت کو بھی موراد جو بھی ہو۔ یعنی تھوڑا ہو یا زیادہ، قیتی ہو یا معمولی، سب کو جمع کر کے اس

وَالْمُسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْنِ إِنْ كُنْتُوْا مَنْكُوْ بِاللّٰهِ وَمَّا اَنْزَلْنَا عَلْ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُزُةَ وَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمُعِنْ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَقَّ قَدِيْرٌ ۞

إِذْ أَنَنْكُوْ بِالْعُدُاوَةِ النَّاشَاوَهُمُ فِي الْعُدُوةِ الْقُصُّوٰى وَ السَّرِكِ السُّفَلَ مِنْكُوْ وَ لَوَ تَوَاعَدُ ثُمُّ لِاَفْتَلَفْتُهُ وَ الْمِيعُولِ وَلِكِنْ

کا اور قرابت داروں کا اور تیموں اور مسکینوں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، (۱) اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتاری ہے، (۲) جو دن حق وباطل کی جدائی کا تھا(۱) جس دن دو فوجیس بھڑ گئی تھیں۔ (۱) اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بھڑ گئی تھیں۔ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے تھا۔ (۱) اگر

تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے

کی تقیم حسب ضابط کی جائے گی۔ کسی سپاہی کو اس میں سے کوئی چیز تقیم سے قبل اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔

ا. الله کا لفظ تو بطور تمرک، نیز اس لیے ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک وہی ہے اور تھم بھی ای کا چپتا ہے۔ مر اد الله اور
اس کے رسول کے حصہ سے ایک ہی ہے، لیعنی سارے مال غنیمت کے پانچ ھے کرکے چار ھے تو ان مجاہدین میں تقلیم
کے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ ان میں بھی پیادہ کو ایک حصہ اور سوار کو تین گنا حصہ لے گا۔ پانچواں
حصہ، جے عربی میں خس کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کے پیر پانچ ھے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ رسول الله صلی الله علی الله علیہ وسلم کا (اور آپ شکھی ہے تعد اسے مفاد عامہ میں خرج کیا جائے گا) جیسا کہ خود آپ شکھی ہے حصہ ملمانوں علیہ وسلم کا (اور آپ شکھی ہے تھی بلکہ آپ شکھی ہے۔ «والْخُمُسُ مَرُ دُودٌ عَلَیْکُمْ» (سنن النسانی وصححه الالبانی نی پر ہی خرج ہوتا ہے) دوسرا حصہ ہوں اللہ شکھی ہے۔ (میرا جو پانچواں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مصالح پر ہی خرج ہوتا ہے) دوسرا حصہ رسول الله شکھی ہے قرابت داروں کا، پھر بیتیوں اور مسکینوں اور مسافروں کا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ خس حسب ضرورت خرج کیا جائے گا۔

- r. اس نزول سے مراد فرشتوں کا اور آیات اللی (معجزات وغیرہ) کا نزول ہے جو بدر میں ہوا۔
- س. بدر کی جنگ ۲ ہجری کے ارمضان المبارک کو ہوئی۔ اس دن کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے فتح و مسلمانوں کو فتح و غلبہ دے کر واضح کردیا گیا کہ اسلام حق ہے اور کفر وشرک باطل ہے۔ ۲. لینی مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں۔
- ۵. دنیا۔ دُنُوُّ سے ہمعنی قریب۔ مراد ہے وہ کنارہ جو مدینہ شہر کے قریب تھا۔ قصویٰ کہتے ہیں دور کو۔ کافر اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے نبیتاً دور تھا۔
- ١٠. اس سے مراد وہ تجارتی قافلہ ہے جو حضرت ابو سفیان رفائٹی کی قیادت میں شام سے مکہ جارہا تھا اور جے حاصل کرنے کے لیے ہی در اصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا، جب کہ بدر کا مقام، جہاں جنگ ہوئی، باندی پر تھا۔

ڵؖڽڡۛٙۻ۬ؽٵڵڎؙٲؙمُڒٞٳػٳڹؘڡڡٛۼٛٷڷڒڵڸؿۿڸڬڡۜڽ ؘ ۿڸڬۼؽؙڹؾؚڹۊۊۜڲۼؗؽڡڽٛڂؿۜۼڽٛڹۘؾڹۊ۪ ۅٙٳڽۧٵڵڎڶڛٙؠؿۼؙۼڸؿۄ۠

اِذْ يُرِيْكُهُوُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلْيُلاَّ وَلَوْ آرَلْكَهُوُكَ ثِيْرًا لَفَشِلْتُوْ وَلَتَنَازَعْتُوْ فِي الْاَمْرِ وَالْكِنَّ اللهَ سَكُمَّ النَّهُ عَلِيُوُ بِينَاتِ الشَّلُوْرِو

وَ إِذْ يُرِيَّكُمُوهُمُ إِذِ الْتَقَيْتُهُ فِي ٓ اَعْيُنِكُمْ قِلِيلًا وَيُقَا لِلْكُوْ فِنَ اَعْيُنِهِمُ لِيَقْضِى اللهُ ٱمُوَّا كَانَ مَفْعُولُا \* وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴿

میں مختلف ہوجاتے۔ (۱) کیکن اللہ کو تو ایک کام کرہی ڈالنا تھا جو مقرر ہوچکا تھا تاکہ جو ہلاک ہو، دلیل پر (لیخی یقین جان کر) ہلاک ہو اور جو زندہ رہے، وہ بھی دلیل پر (حق بہچان کر) زندہ رہے۔ (۱) اور بیٹک اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔

سرم. جب کہ اللہ تعالی نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہوجاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ تعالی نے بچالیا، بیشک وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔

سم سم. اور جب کہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تہہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھایا "تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچادے جو کرنا

ا. یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہوتا تو ممکن بلکہ یقین تھا کہ کوئی فریق لڑائی کے بغیر ہی پسپائی اختیار کرلیتا لیکن چونکہ اس جنگ کا ہونا اللہ نے لکھ رکھاتھا، اس لیے ایسے اسباب پیدا کردیے گئے کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل بغیر پیشگی وعدہ وعید کے، صف آرا ہوجائیں۔

۲. یہ علت ہے اللہ کی اس تقدیری مشیت کی جس کے تحت بدر میں فریقین کا اجتماع ہوا، تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے تو وہ ولیل کے ساتھ زندہ رہے اور اسے یقین ہو کہ اسلام حق ہے کیونکہ اس کی حقانیت کا مشاہدہ وہ بدر میں کرچکا ہے اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہوتو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو کیونکہ اس پر یہ واضح ہوچکا ہے کہ مشرکین کا راستہ گر اہی اور باطل کا راستہ ہے۔
 ۱۳. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کا فروں کی تعداد تھوڑی دکھائی اور وہی تعداد آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے، اگر اس کے برعکس کا فروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ میں بہت ہمتی پیدا ہونے اور باہمی اختلاف کا اندیشہ تھا۔ لیکن اللہ نے ان دونوں باتوں سے بچالیا۔

٧٠. تاكه وه كافر بھى تم سے خوف كھاكر چيچے نہ بٹيں۔ پہلا واقعہ خواب كا تھا اور يہ وكھلانا عين قال كے وقت تھا، جيساكه الفاظ قرآنی سے واضح ہے۔ تاہم يہ معاملہ ابتداء ميں تھا۔ ليكن جب با قاعدہ لاائی شروع ہوگئ تو پھر كافروں كو مسلمان اپنے سے دوگنا نظر آتے تھے۔ جيساكه سورهُ آل عمران كى آيت: ١١٣ سے معلوم ہوتا ہے۔ بعد ميں زيادہ وكھانے كى حكمت يہ نظر آتى ہے كہ كثرت ويكھ كر ان كے اندر مسلمانوں كا خوف اور دہشت بيٹھ جائے، جس سے ان كے اندر

يَّايُّهُمَّ الَّذِيْنَ الْمَنْوَّ إِذَالِقِيتُ ثُوُفِّةً فَاكْبُنُوْا وَاذْكُرُوااللّٰهَ كَشِّيْرًا لَعَلَّكُمُ ثُفُلِكُونَ

وَ اَطِيعُوااللهَ وَرَسُولُهُ وَلاَ تَنَازَهُوا فَتَفْشَلُوْا وَتَنْهَبَ رِئِحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللهَ مَعَ الطّبِرِيْنَ ﴿

ۅؘٙڒ؆ػؙٷ۫ٮؙؿٚٳػٲڷۮؚؠ۫ؽؘڿؘٷؙٳ؈ٛۮٟؽٳڔۿؚۄؙ ٮۜۼڟٵٷۜڔڟؘٵٵڵٮٛٵڛۉۘؽڝؙڰ۠ۏؙؽۼؽؙڛٙۑؽڸ

ہی تھا(') اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ ۱۹۵۸ اے ایمان والو! جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکٹرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تہہیں کامانی حاصل ہو۔(')

۲۷. اور الله کی اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نه کرو ورنه بزدل ہوجاؤگ اور تمہاری ہوا اکھڑجائے گی اور صبر وسہار رکھو، یقیناً الله تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

کم. اور ان لوگول جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگول میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھرول سے چلے اور الله

بردلی اور بیت ہمتی پیدا ہو، اس کے بر عکس پہلے کم دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ وہ لانے سے گریز نہ کریں۔

1. اس سب کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہوا تھا، وہ پورا ہوجائے۔ اس لیے اس نے اس کے اسبب پیدا فرمادیے۔

۲. اب مسلمانوں کو لڑائی کے وہ آداب بتائے جارہے ہیں جن کو دشمن سے مقابلے کے وقت ملحوظ رکھنا ضروری ہے سب سے پہلی بات ثابت قدمی اور استقلال ہے، کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں تھہرنا ممکن ہی نہیں ہے تاہم اس سے تحرف اور تحییز کی وہ دونوں صورتیں مشتی ہوں گی جن کی پہلے وضاحت کی جاچی ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ثبات قدمی کے لیے بھی تحرف و تحییز ناگزیر ہوتا ہے۔ دوسری ہدایت یہ کہ اللہ کو کشرت سے یاد کرو۔ تاکہ مسلمان اگر تھوڑے ہوں تو اللہ کی مدد کے طالب رہیں اور اللہ بھی کشرت ذکر کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ بھوں تو کشرت کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ بھوں تو کشرت کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ بھوں تو کشرت کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ بھوں تو کشرت کی وجہ سے ان کے اندر عجب اور غرور پیدا نہ ہو، بلکہ اصل توجہ اللہ کی امداد پر ہی رہے۔

سا بتیسری ہدایت اللہ اور رسول کی اطاعت، ظاہر بات ہے ان نازک حالات میں اللہ اور رسول کی نافرہانی کتنی سخت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے واپے تو ہر حالت میں اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ تاہم میں اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ تاہم میں اللہ کی مدد سے محروی کا باعث میں اس کی اہیت دوچند ہو جاتی ہے اور اس موقعہ پر تھوڑی می بھی نافرہانی اللہ کی مدد سے محروی کا باعث بن سکتی ہے۔ چو تھی ہدایت کہ آپس میں تنازع اور اختلاف نہ کرو، اس سے تم بزدل ہوجاؤگ اور ہوا اکھڑ جائے گ۔ اور پانچویں ہدایت کہ صبر کرو، لینی جنگ میں کتنی بھی شدت آجائے اور تنہیں کتنے بھی کشفن مراحل سے گزرنا پڑے لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ نبی مُنَافِّیُونِمُ نے بھی اللہ کی مدیث میں فرمایا۔ "لوگو! دشمن سے لم بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو، تاہم جب بھی دشمن سے لڑائی کا موقعہ پیدا ہوجائے تو صبر کرو (لینی جم کر لڑو) اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔" (صحبح البخاري، کتاب الجہاد، باب کان النبي صلی اللہ علیہ وسلم إذا لم یقاتل اول النہار آخر الفتال حتی تزول الشمس)

الله والله بِمَا يَعْمَلُونَ فِحَيْظُ

وَإِذْ زَتِّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ آعَمَالَهُمُ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمُ الْيُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَادُلُكُمُ ۚ فَلَمَّا تَرَاءَ تِ الْفِعَ ثِن نَكَصَ عَلَ عَقِمَيْهُ وَقَالَ إِنِّ بَرِئَ أُمِّنَاكُمُ إِنِّ آرَى مَا لاَتَرَوْنَ إِنِّيُّ آخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْفِقَابِ ﴿

اِذْ يَقُوْلُ الْنُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمُ مَّرَضٌ غَرَّهَٰوُلَا دِيْنُهُمُّ وَمَنُ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيْزُ عَكِيمُ

کی راہ سے روکتے تھے، (۱) اور جو کچھ وہ کررہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے۔

مرم. اور جب کہ ان کے اعمال کو شیطان انہیں خوشما بناکر دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آسکتا، میں خود بھی تمہارا جمایتی ہوں لیکن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو اپنی ایر ایول کے بل چیچے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں۔ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ (۱) میں اللہ سے ڈرتا ہوں، (۱) اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ (۱۹)

97. جب کہ منافق کہہ رہے تھے اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا<sup>(۵)</sup> کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوک میں ڈال دیا ہے (<sup>۱)</sup> اور جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے

ا. مشركين مكه، جب اپنے قافلے كى حفاظت اور لاائى كى نيت سے نكلے، تو بڑے اتراتے اور فخر وغرور كرتے ہوئے نكلے، مىلمانوں كو اس كافرانه شيوے سے روكا گيا ہے۔

۲. مشركين جب مكہ سے روانہ ہوئے تو انہيں اپنے حريف قبيلے بنى بكر بن كنانہ سے انديشہ تھا كہ وہ چيچے سے انہيں نقصان نہ پنجائے، چنانچ شيطان سراقه بن مالك كى صورت بناكر آيا، جو بنى بكر بن كنانہ كے ايك سروار تھے، اور انہيں نہ صرف فقح وغلبہ كى بشارت دى بلكہ اپنى حمايت كا بھى پورا يقين دلايا۔ ليكن جب ملائكہ كى صورت ميں امداد اللي اسے نظر آئى تو ايريوں كے بل بھاگ كھڑا ہوا۔

۳. الله کاخوف تو اس کے دل میں کیا ہونا تھا؟ تاہم اسے یقین ہوگیا تھا کہ مسلمانوں کو الله کی خاص مدد حاصل ہے۔ مشرکین ان کے مقابلے میں نہیں گھہر سکیں گے۔

۴. ممکن ہے یہ شیطان کے کلام کا حصہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ الله سجانہ وتعالیٰ کی طرف سے جملہ متانفہ ہو۔ ۵. اس سے مرادیا تو وہ مسلمان ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تتے اور مسلمانوں کی کامیابی کے بارے میں انہیں شک تھا، یا اس سے مراد مشرکین ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی مراد ہوں۔

۲. لینی ان کی تعداد تو دیکھو اور سروسامان کا جو حال ہے، وہ بھی ظاہر ہے۔ لیکن یہ مقابلہ کرنے چلے ہیں مشرکین مکہ
 سے، جو تعداد میں بھی ان سے کہیں زیادہ ہیں اور ہر طرح کے سامان حرب اور وسائل سے مالا مال بھی۔ معلوم ہوتا ہے
 کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے اور فریب میں ڈال دیا ہے۔ اور یہ موٹی می بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔

ۅؘۘڵۅؙٮۜڗٚٙؽٳۮ۫ؽٮۜؾۅۜڣٞٵێۏؽؙڹۜػڡٞۯؙۅااڵؠڵڸٟۧڴڎؙ ؽۻؙڔڹۘۅؙڹۅؙڿؙۅؙۿۿؙؗ؋ۅٙٲۮڹۘٳڒۿؙڿ۫ٷڎؙۉڨؙٷٵ عَذَابَالْخَوِيْقِ۞

ذلِكَ بِمَاقَتَّامَتُ ٱبْدُرُيُكُو وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَامِ الْعَبِيْدِ ﴿

كَدَاْكِ الْلِفِرْعُونَ فَالَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمُ كَفَالِهِمُ كَفَالُومُ كَفَالُومُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

تو الله تعالی بلاشک وشبہ غلبے والا اور تحکمت والا ہے۔ (۱)

• م. اور کاش کہ تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح
قبض کرتے ہیں ان کے منہ پر اور سرینوں پر مار مارتے
ہیں (اور کہتے ہیں) تم جلنے کا عذاب چکھو۔ (۱)
ہیں (اور کہتے ہیں) تم جلنے کا عذاب چکھو۔ (۲)
ہی کھیج رکھا ہے بیشک الله اپنے ہندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ (۱)

۵۲. مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے، (\*\*) کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا کپس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑلیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔

ا. الله تعالی نے فرمایا: ان اہل دنیا کو اہل ایمان کے عزم وثبات کا کیا اندازہ ہوسکتا ہے جن کا توکل الله کی ذات پر ہے، جو غالب ہے بینی اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ بے سہارا نہیں چھوڑتا اور حکیم بھی ہے اس کے ہر فعل میں حکمت بالغہ ہے جس کے ادراک سے انسانی عقلیں قاصر ہیں۔

۲. بعض مفسرین نے اسے جنگ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کی بابت قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس والنفی سے مروی ہے کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چہروں پر تلواریں مارتے، جس سے بچنے کے لیے وہ پیسٹر کر بھاگئے تو فرشتے ان کی دبروں پر تلواریں مارتے۔ لیکن یہ آیت عام ہے جو ہر کافر ومشرک کو شامل ہے اور مطلب یہ ہمی فرمایا گیا ہے: ﴿ وَالْسَلَمْ اللّٰهِ کی جو ہو ہو ہوں اور جارہ الله تعالی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو عادل سلا یہ ضرب وعذاب تمہارے اپنے کر توتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تعالی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو عادل ہے جو ہر قسم کے ظلم وجور سے پاک ہے۔ حدیث قدی میں بھی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ "اے میرے بندو! میں نے اپنے تمہارے در میان بھی جو اللہ تو اللہ میں بھائی پائے اور میں نے اسے تمہارے در میان بھی جو اللہ تو اپنی تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اللہ تعربہ اللہ کی جملائی پائے تو وہ اپنے آپ کو بئی ملامت کرے۔" (صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحربہ الظلم) اللہ کی حملی عیں عادت کاف تشبیہ کے لیے ہے۔ یعنی ان مشرکین کی عادت یا حال، اللہ کے پیغیروں کے جھٹلانے اللہ کی جی طرح ہو جو اس کے برطرح نے وہوں اور اس سے قبل دیگر کمذیبین کی عادت یا حال، اللہ کے پیغیبروں کے جھٹلانے میں، ای طرح ہے جس طرح فرعوں اور اس سے قبل دیگر کمذیبین کی عادت یا حال، اللہ کے پیغیبروں کے جھٹلانے میں، ای طرح ہے جس طرح فرعوں اور اس سے قبل دیگر کمذیبین کی عادت یا حال، اللہ کے پیغیبروں کے جھٹلانے میں، ای طرح ہے جس طرح فرعوں اور اس سے قبل دیگر کمذیبین کی عادت یا حال تھا۔

ۮ۬ڸڬ ۑؚٲؘۜۛۛؾٙٵٮڵڎؘڷۄ۫ؽڮ۠ مُغَيِّرًاێِۼ۫ؠٙڐٞٲؿؙۼؠۜؠٵۼڶ ۼۜۅ۫ڝػڐٚؽۼؘێؚڔٷٳڡٵڽٲڹۺؙۑۿؚڞؙٷٲؾۜٙٵؠڷڎڛٙؠؽۼ ۼڸؽۣۨڰۨ

كَدَاْتِ الى فِرْعَوْنُ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَدَّ بُوْايِالِيْتِ رَبِّهِمُ فَالْمُلْلُهُمْ رِنْ ثُوْبِهِمُ وَاغْرَقْنَا الَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِيْنَ ۞

ٳڽۜۺؘڗٳڵڎۜۅٙٳٙؾؚۓٮؙ۫ڬٳٮڵؿۅٳڷۮؚؠ۫ؽؘػڡۜٛۯ۠ۅ۠ٳڡٚۿۄۛ ڵڒۑؙٷۣؽٷؽ۞۫

ٱلّذِيْنَ عٰهَدُتَّ مِنْهُمُ ثُوَّيَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمُ فِي كُلِلَّ مَرَّةٍ وَهُمُولِيَتَّقُونَ⊙

مه فرعونیوں کی اور ان سے پہلے کے لوگوں کی حالت کے مانند، کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹائیں۔ پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ اور یہ سارے ظالم شے۔(\*)

۵۵. یقیناً تمام جانداروں سے بدتر، اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں، پھر وہ ایمان نہ لائیں۔<sup>(r)</sup>

۵۲. جن سے آپ نے عہد و پیان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پر ہیز 
نہیں کرتے۔ (")

سال شَرُّ النَّاسِ (لو گوں میں سب سے بدتر) کے بجائے انہیں شَرّ الدَّوَابِّ کہا گیا ہے۔ جو لغوی معنی کے لحاظ سے تو انسانوں اور چوپایوں و غیرہ سب پر بولا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر اس کا استعال چوپایوں کے لیے ہوتا ہے۔ گویا کافروں کا تعلق انسانوں سے ہی نہیں۔ کفر کا ارتکاب کرکے وہ جانور بلکہ جانوروں میں بھی سب سے بدتر جانور بن گئے ہیں۔ سم. یہ کافروں ہی کی ایک عادت بیان کی گئی ہے کہ ہر بار نقش عہد کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے عواقب سے ذرا نہیں ڈرتے۔ بعض لو گول نے اس سے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کو مراد لیا ہے، جن سے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْمُ کا یہ معاہدہ تھا کہ وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں گی۔

ڡٚٳٵؾؙڷؿؘڡٛؽۜڐۿؗۮ؈۬ٵڂۯڮؚ؞ؘؘۺڗۣڎؠؚۺۭ۫؆ٞؽؙڂڵڣۿؙۮ ڵػڵۿؙڎؙێڲؙػۯۏؽؘ۞

وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنُ قَوْمٍ خِيَانَةً فَاشِمْدُالَكِهِمُ عَلَى سَوَآءٍ ۚ إِنَّ اللهَ لَامِعِبُّ الْخَالِمِينَ

> ۅؘڵڲ۬ڝ۫ڹۜڹۜٲڵۮؚؽؽػڡؘۜۯ۠ۉٳڛۜڹڠٞۉڷٳؾٚۿؗۯ ڵڒؽؙۼڿؚۯؙۉڹ۞

وَاعِثُوْ الهُمُ مَّااسُتَطَعُثُوْتِنُ قُوَّةٍ قَمِنُ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَنْوَاللهِ وَعَنُوَكُوْ

۵۷. پس جب مجھی تو لڑائی میں ان پر غالب آجائے انہیں ایک مار مار کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں '' ہوسکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔
مدل اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہدنامہ توڑدے، '' بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پہند نہیں فرماتا۔ ''

**۵۹**. اور کا فریه خیال نه کریں که وه بھاگ نگلے۔ یقیناً وه عاجز نہیں کر سکتے۔

• ٢. اور تم ان كے مقابلے كے ليے اپنی استطاعت بھر قوت كى تيارى كرو اور گھوڑوں كے تيار ركھنے كى (م) كه اس سے تم اللہ كے اور اپنے دشمنوں كو خوف زدہ ركھ سكو اور ان كے

ا. شَرَّدْ بِهِمْ كا مطلب ہے كہ ان كو ايك مار مار كہ جس سے ان كے پیچے، ان كے حمايتيوں اور ساتھيوں ميں بھگدرُ ﴿ جَائِهَ حَتى كہ وہ آپ كى طرف اس انديشے سے رخ ہى نہ كريں كہ كہيں ان كا بھى وہى حشر نہ ہو جو ان كے پيش رؤوں كا ہوا ہے۔

۲. خيانت سے مراد ہے معاہد قوم سے نقش عہد كا خطرہ۔ اور عَلَىٰ سَوَآءِ (برابرى كى حالت ميں) كا مطلب ہے كہ انہيں با قاعدہ مطلع كيا جائے كہ آئندہ ہمارے اور تمہارے در ميان كوئى معاہدہ نہيں۔ تاكہ دونوں فريق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت كے ذمہ دار ہوں، كوئى ايك فريق لاعلى اور مغاطع ميں نہ مارا جائے۔

سم. لینی یہ نقض عہد اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوتو یہ خیانت ہے جے اللہ تعالی پند نہیں فرماتا۔ حضرت معاویہ والنفیٰ اور رومیوں کے در میان معاہدہ تھا۔ جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ والنفیٰ نے روم کی سرز مین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کردیں۔ مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پر حملہ کردیا جائے۔ ایک صحابی حضرت عمرو بن عبسہ والنفیٰ کے علم میں حضرت معاویہ والنفیٰ کی یہ تیاری آئی تو انہوں نے اسے غدر سے تعبیر فرمایا اور ایک حدیث رسول بیان فرماکر اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا، جس پر حضرت معاویہ والنفیٰ نے لپنی فوجیں واپس بلالیں۔ (مسند احمد: جلد ہ، ص ااا۔ أبو داود کتاب الجهاد، باب فی الإمام یکون بینه وبین العدو عهد فیسیر نحوه (إلیه)۔ ترمذی، أبواب السیر، باب ماجاء فی الغدر) کمہ قوّۃ کی تقیر نبی طافیہ کی خلاف ورزی شر اندازی (صحیح مسلم۔ کتاب الإمارة، باب فضل الرمی والحث علیه۔ ودیگر کتب حدیث) کیونکہ اس دور میں یہ بہت بڑا جگی ہتھیار اور نہایت اہم فن تھا، جس طرح گھوڑے جنگ کے لیے ناگزیر ضر ورت بنی بیں رہی۔ اس لیے ﴿وَالَعِمُ وَالْتُوحُ مُنَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ

ۅٙٵڂٙڔؽؙؽؘڡؽؙۮۏؽۿؚٵٝڒؾؘڡؙڵؠؙٷ۬ڡؘۿٷ۫ٵڵڵۿ ؽۼڵؠۿؙڎؙۊػٲٮؙٞؿ۫ڨ۠ۊؙٳڡڽؙۺؙۧڴ۫ڣٛڛٙؽٮؚڸڶڵڮ ؽۅؘػٙٳڷؽؙڴۄٛۅٙٲٮ۫ڷڎؙڵۯؿڟڵؠۏؙؽ۞

وَإِنْ جَنَهُ وَالِلسِّلُونَا جُنَةُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَلَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَالسَّلِمُ عَلَى اللهِ وَالسَّلِمُ الْعَلِيمُونَ

ۅٙٳڶؿؙؿؙڔؽؙۮؙۅۧٲڷؿٞۼ۬ٛٮؙٷڷٷٷٷڝؘؙۻڹڬٲڶڵۿؙ ۿؙۅٲڵڹؽؙٵڲۜؽۜۮؘؽؚڝؙٷ؆ٷڽٳڷؠٛٷؙڡڹۣؽؙڹؗ۞

وَالَفَ بَيْنَ ثُلُوبِهِمُ لَوَانَفَقَتَ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّمَّا الَّفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ لَا لَكِنَّ اللهَ الَّفَ بَيْنَهُوْرُ اللهُ عَزِيْزُ عِكِيْرُ ﴿

سوا اورول کو بھی، جنہیں تم نہیں جانے، اللہ انہیں خوب جان رہا ہے جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کروگ وہ مہمیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔

17. اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ، () یقیناً وہ بہت سننے جاننے والا ہے۔

17. اور اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے۔

۱۳. اور ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کرڈالٹا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملاسکتا۔ یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے (۲) یقیناً وہ غالب حکمتوں والا ہے۔

ا. یعنی اگر حالات جنگ کے بجائے صلح کے متقاضی ہوں اور دشمن بھی مائل بہ صلح ہوتو صلح کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھو کہ اور فریب ہو، تب بھی گھبر آنے کی ضرورت نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً اللہ دشمن کے فریب سے بھی محفوظ رکھے گا، اور وہ آپ کو کافی ہے۔ لیکن صلح کی یہ اجازت الیے حالات میں ہے جب مسلمان کرور ہوں اور صلح میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہو۔ لیکن جب معاملہ اس کے برعکس ہو، مسلمان قوت ووسائل میں ممتاز ہوں اور کافر کر فرور اور مزیمیت خوردہ تو اس صورت میں صلح کے بجائے کافروں کی قوت وشوکت کو توڑنا ضروری ہے۔ ﴿وَقَائِلُوهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ الله

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بی سی اللہ تعالیٰ نے بی سی اللہ تعالیٰ اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے، ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ بی سی اللہ تعالیٰ کی مومنین کے ذریعے سے مدد فرمائی، وہ آپ کے دست وبازو اور محافظ ومعاون بن گئے۔ مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان پہلے جو عداوت تھی، اسے محبت والفت میں تبدیل فرما دیا۔ پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے کے جائار بن گئے، پہلے ایک دوسرے کے ولی دشمن تھے، اب آپ میں رحیم وشفیق ہوگئے۔ صدیوں پرانی باہمی عداوتوں کو اس طرح ختم کرکے، باہم پیار اور محبت پیدا کردینا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور اس کی قدرت ومشیت کی کار فرمائی تھی، ورنہ یہ ایساکام تھا کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اس پر خرج کردیے جاتے تب بھی یہ گوہر مقصود حاصل نہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا ذکر سورہ آل عمران: ۱۰۰ ﴿إِذْ كُنْنُو اِنْدَا اِنْدِیْنِ اِنْدِیْنِ کے دوسرے کے تمہیں بدایت نصیب ہوئے فرمایا " این ایک دریا جو تا انسادا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گر اور تھے، اللہ نے میاحت انصادا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گر اور تھے، اللہ نے میاحت انصادا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گر اور تھے، اللہ نے میں خرایا ہے داخلے کے تمہیں بدایت نصیا ہے کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کر ایک کے دیا کہ ایک کو دیر کرمائی کے دیا ہو کر ایک کیا کہ دیا گر ایک کیا کہ کر ایک کو دیا ہو کر ایک کر ایک کیا کہ کو دیا ہو کر ایک کیا کہ کو دیا ہو کر ایک کیا کہ کو دیا ہو کر ایک کیا کہ کو دیا کہ کو دیا ہو کر ایک کیا کہ کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا کو دی

يَآيَّهُ النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ النُونُونِيْنِيَ ﴿

يَايَّهُا النَّبِيُّ حَضِ المُؤُمِنِيُنَ عَلَى الْقِتَالِ ﴿ اِنَ تَكُنُ مِّنْكُمْ عِشْتُرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِامَتَيْنَ وَانْ كَيْنُ مِّنْكُومِ الْكِنْ يَغْلِبُوَ الْفَامِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِإِنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ

ٱڬ۠ؽڿۜڡٛۜڡؘٛٵۺؗڰۘٷڹٛڬٛۮۅۘٷؚڸۄٙٲڽۜڣؽڴۄٚۻۘڠڟۧ ٷٚڶؿڲؙڽٛؠٞڹٛڬؙۄ۫ڝؚٵػڐڞٵؠڗڐٛؾۼڵۑٷٳڝٵڡؙؾؽۑؖ ڡٳڶ؆ڲؙؽؠٞڹڬۄؙٳڵڡٛ؞ۜؾۼؙڸؠٛۏٙٳڵڡٙؽڹۣؠٳۮ۬ڹۣٳۺڮ ۅٳڵڰۿؘڡؘۼٳڵڞؠڔؽڹ

۱۲. اے نبی! (مُنَافِیْنِمُ) تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کررہے ہیں۔

14. اے نبی! (سُکَاتِیْتُیْمُ) ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاوَ<sup>(۱)</sup> اگر تم میں ہیں بھی صبر کرنے والے ہوں گے، تو دو سو پر غالب رہیں گے۔ اور اگر تم میں ایک سو ہوں گے تو ایک ہزار کافروں پر غالب رہیں گے <sup>(۱)</sup> اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔

17. اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، پس اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم

فرمائی۔ تم مختاج تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوش حال کردیا اور تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریع سے اللہ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریع سے تمہیں آپل میں جوڑدیا "نی مُنَّالِقَیْمَ جو بات کہتے، انصار اس کے جواب میں یہی کہتے "اَللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ" - "الله اور اس کے رسول (مَنَّالِقَیْمَ) کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہیں" (صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الطانف - صحیح مسلم، کتاب الزکوۃ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم علی الإسلام)

ا. تَحْوِیْضٌ کے معنی ہیں ترغیب میں مبالغہ کرنا یعنی خوب رغبت دلانا اور شوق پیداکرنا۔ چنانچہ اس کے مطابق بی سی گھیگی جنگ ہے قبل صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیتے اور اس کی فضیلت بیان فرماتے۔ جیسا کہ بدر کے موقع پر جب مشرکین اپنی بھاری تعداد اور بھر لور وسائل کے ساتھ میدان میں آ موجود ہوئے، آپ سی گھی نے فرمایا "ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہوجاؤ جس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے" ایک صحابی عمیر بن حمام ڈواٹھٹو نے کہا "اس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے" ایک صحابی عمیر بن حمام ڈواٹھٹو نے کہا "اس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے؟" رسول اللہ مگھیٹو نے فرمایا "ہاں" اس پر خ خ کہا یعنی خوشی کا اظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ سی اللہ عنی فرمایا "تم اس میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ سی تھا کہ فرمایا "تم اس میں جانے والوں میں سے ہوں گار کہا۔ "پ ٹیوٹھٹو نے فرمایا "تم اس میں جانے والوں میں سے ہوں گار کہا۔ "پ ٹیوٹھٹو نے فرمایا "تم اس میں باتھ سے پھینک دیں اور کہا۔ "ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ تو طویل زندگی ہوگی" پھر آگے بڑھے اور داد شجاعت دینے گے، حتیٰ کہ عنہ اور کہا۔ "ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ تو طویل زندگی ہوگی" پھر آگے بڑھے اور داد شجاعت دینے گے، حتیٰ کہ عنہ ورص شہادت سے ہمکنار ہوگئے۔ رضی اللہ عنہ (صحیح مسلم، کتاب الامادة، باب ثبرت الجنة للشهید)

۴. یہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ تمہارے ثابت قدمی سے لڑنے والے بیس مجاہد دو سو پر اور سو ایک ہزار پر غالب رہیں گے۔ سے دو ہزار پر غالب رہیں گے، (۱) اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔(۱)

> مَاكَانَ لِفِيِّ أَنْ يُكُوْنَ لَهُ آسُرْى حَتَّى يُتُخِنَ فِ الْأَرْضِ ثُورِيُهُ فَن عَرَضَ اللَّهُ نِيَا قُوَّلَتُهُ يُرِيدُ الْإِخِرَةُ وَاللَّهُ عَزِيْزُ عَكِيدُ

12. نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہییں جب تک کہ ملک میں اچھی خوزیزی کی جنگ نہ ہوجائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور الله کا ارادہ آخرت کا ہے (۳) اور الله زورآ ور باحکمت ہے۔

ا. پچھلا تھم صحابہ ٹی اُلڈ آپر گرال گزرا، کیونکہ اس کا مطلب تھا، ایک مسلمان دس کا فرول کے لیے، بیں دو سو کے لیے اور سو ایک ہزرار کے لیے کافی ہیں اور کا فرول کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہوتو جہاد فرض اور اس سے گریز ناجائز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شخفیف فرماکر ایک اور دس کا تناسب کم کرکے ایک اور دو کا تناسب کردیا۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ الائفال) اب اس تناسب پر جہاد ضروری اور اس سے کم پر غیر ضروری ہے۔

۲. یہ کہہ کر صبر وثبات قدمی کی اہیت بیان فرمادی کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کا اہتمام ضروری ہے۔ ٣. جنگ بدر ميں ستر كافر مارے گئے اور ستر ہى قيدى بناليے گئے۔ يہ كفر واسلام كا چونكه پبلا معركه تھا۔ اس ليے قيديوں کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے؟ ان کی بایت احکام یوری طرح واضح نہیں تھے۔ چنانچہ نبی منگالینیم نے ان ستر قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے؟ ان کو قتل کردیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے؟ جواز کی حد تک دونوں ہی باتوں کی گھپائش تھی۔ اسی لیے دونوں ہی باتیں زیر غور آئیں۔ لیکن بعض دفعہ جواز وعدم جواز سے قطع نظر حالات وظروف کے اعتبار سے زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بھی ضرورت زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی تھی۔ لیکن جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کم تر صورت اختیار کرلی گئی، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمّاب نازل ہوا۔ مشورے میں حضرت عمر طالعی وغیرہ نے یہ مشورہ دیا کہ کفر کی قوت وشوکت توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کردیا جائے، کیونکہ یہ کفر اور کافروں کے سرغنے ہیں، یہ آزاد ہوکر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زیادہ ساز شیں کریں گے۔ جب کہ حضرت ابو بکر وٹالٹنڈ وغیرہ کی رائے اس کے برعکس یہ تھی کہ فدیہ لے کر انہیں جھوڑ دیا حائے اور اس مال سے آئندہ جنگ کی تاری کی جائے نی مُنافِیْاً نے بھی اسی رائے کو پیند فرمایا جس پر یہ اور اس کے بعد کی آیات نازل ہوئیں ﴿حَتَّی یُتُوخِنَ فِی الْأَرْضِ﴾ کا مطلب ہے کہ اگر ملک میں کفر کا غلبہ ہے (جیسا کہ اس وقت عرب میں کفر کا غلبہ تھا) تو کافروں کی خون ریزی کرکے کفر کی قوت کو توڑنا ضروری ہے۔ اس نکتے کو نظر انداز کرکے تم نے جو فدیہ قبول کیا ہے تو گویا زیادہ بہتر صورت کو چھوڑ کر کم تر صورت کو اختیار کیا ہے جو تمہاری غلطی ہے۔ بعد میں جب کفر کا غلبہ ختم ہوگیا تو قیدیوں کے بارے میں امام وقت کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ چاہے تو کتل کردے، فدیہ لے كر چيور دے، يا مسلمان قيديوں كے ساتھ تبادله كرلے، اور جاہے تو ان كو غلام بنالے، حالات وظروف كے مطابق كوئى بھی صورت اختیار کرنا جائز ہے۔

ڵٷڒڒڮڐڰؚڝؚۧڶڶڵۼڛۘڹۜڨٙڶؠۜۺۜٙػؙؙۄ۫ڣۣؽؠؖٵۧ ٳڂؘۮ۬ؿؙۯؙۼۮؘٳڰؚۼڟؚؽؿ۠

ڣؙڴؙۉٳڝؠۜٙٵۼڹ۫ٮؙڎؙۄۘٛڂڵڰڒڟؚۑۜؠٵؙٷڷڷڨؙۅٳٳڵڵڎٳ۠ڰ ٳڸڵڎۼؘڡؙؙٷۯڗۜڗڝؚؽؖٷٛ۞

ؽٙٳؿ۠ۿٵڵؿٞؽ۠ڠؙڷڕٚؠٚؽ۬؋ۧڷؽڔؽػؙۄۺۜٵڷٙۮۺؘۯێڵؽ ؾۜۼڶۄڶ۩ڎڣٛٷؙڠؙڶۅٛڔؙڲ۫ۏڂؽڗٵۼۣ۫ؾػؙۏڂؽڗٳۺ؆ٙٵٛڂڹؘ ڡؚٮؙ۫ڬۿۅ۫ػؿڣ۬ۯؙؠؙڴڎٝۅڶڵۿڂٞڣٛۅ۠ڒۜؾڿؽؿ۠۞

وَإِنْ يُثِوِيْدُوْ اِخِيَانَتَكَ فَقَدُ خَانُوااللهَ مِنْ قَبُلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُ وَاللهُ عَلِيُوْكِيَهِ

۲۸. اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات کھی ہوئی نہ ہوتی (۱) تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تہمیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔

19. پس جو کھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے، خوب کھاؤ پیو<sup>(۲)</sup> اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقنیناً اللہ غفور ورحیم ہے۔

• ك. اے نبی! (صَلَّقَاتُهُ) اپنے قبضے میں آئے ہوئے قیدیوں سے كہہ دو كہ اگر الله تعالی تمہارے دلوں میں نیک نیق د كھے گا<sup>(۳)</sup> تو جو کھے تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا<sup>(۳)</sup> اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا اور الله بخشے والا مہربان ہے ہی۔

اک. اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کرچکے ہیں آخر اس نے انہیں گر فتار کرادیا، (۵) اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

ا. اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ لکھی ہوئی بات کیا تھی؟ بعض نے کہا کہ اس سے مال غنیمت کی حلت مراد ہے لیعنی چونکہ یہ نوشتہ تقدیر تھا کہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہوگا، اس لیے تم نے فدید لے کر ایک جائز کام ہی کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تا تو فدید لینے کی وجہ سے تہہیں عذاب عظیم پہنچتا۔ بعض نے اہل بدر کی مغفرت اس سے مراد لیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تا تو فدید لینے کی موجودگی کو عذاب میں مانع ہونا مراد لیا ہے وغیرہ۔ (تفسیل سے لیے دیمیے فٹر القدر)
 ۲. اس میں مال غنیمت کی حلت ویا کیزگی کو بیان کر کے فدیے کا جواز بیان فرمادیا گیا۔ جس سے اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ "کسی ہوئی بات" سے مراد شاید یہی حلت غنائم ہے۔

مر لینی ایمان واسلام لانے کی نیت اور اسے قبول کرنے کا جذبہ۔

٧٠. يعنی جو فديہ تم سے ليا گيا ہے، اس سے بہتر تمهيں الله تعالی قبول اسلام کے بعد عطا فرمادے گا۔ چنانچہ ايسا ہی ہوا، حضرت عباس فلائٹ وغيرہ جو ان قيديوں ميں سے، مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد اللہ نے انہيں دنيوی مال ودولت سے بھی خوب نوازا۔
۵. يعنی زبان سے تو اظہار اسلام کرديں ليکن مقصد دھوکہ دينا ہو، تو اس سے قبل انہوں نے کفر وشرک کا ارتکاب کرکے کيا حاصل کيا؟ يہی کہ وہ مسلمانوں کے قيدی بن گئے، اس ليے آئندہ بھی اگر وہ شرک کے راستے پر قائم رہے تو اس سے مزيد ذلت ورسوائی کے راستے پر قائم رہے تو اس سے مزيد ذلت ورسوائی کے سوا انہيں کچھ اور حاصل نہيں ہوگا۔

إِنَّ الَّذِيْنَ الْمُنُوْاوَهَا مَرُوُّا وَجْهَدُوُّا لِهَٰمُوَالِهِهُ وَاَهْنُيهِهُ فَ سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ الْوُا وَيَصَرُوُا الْوَلِمَكَ بَعُضُّهُمُ أَوْلِيا الْمَعْنِ قَالَاِيَةِ فِمْ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَلَوْيُهَا عِرُوْا مَالَكُمُ مِّنَ وَلاَيَةِ هِمْ مِنْ شَكَّ الْمَنُوْا حَتَّى يُهَا مِرُوْا مَالَكُمُ السَّنَصَرُ وَكُمْ فِي اللّهِ يَنِ فَعَلَيْكُوُ النَّمُورُ الْاعلِ هَنَا فَعَمْدُونَ بَعِنْكُمُ وَمَا يَنْكُمُ وَبَيْنَكُمُو مِّيْنَا قَ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَدُونَ بَعِنْ يُرْ

ۅؘٲڷڒؽؗڹؘػؘڡؘۜۄؙؗۉٵۼڞؙۿؙڂٲۅؙڸێٵٛ؞ٛڹۼٛڞۣٝٳڷڵڟؘۛۼڵۏؗؗٷ ٮۜڴؽۏؚۛؿؾؿۨ۠ڶۣٲۯۻۣۅؘڣؘٮڵڎؙڮؠؚڎ۫ؽ۠۞ۛ

27. جو لوگ ایمان لائے اور ججرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا<sup>(1)</sup> اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی،<sup>(۲)</sup> یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں،<sup>(۳)</sup> اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی پچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔<sup>(۳)</sup> ہاں اگر وہ تم سے دین جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔<sup>(۳)</sup> ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے،<sup>(۵)</sup> سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و بیان ہے،<sup>(۱)</sup> تم جو پچھ کررہے ہو اللہ خوب دیکھا ہے۔

اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد بریا ہوجائے گا۔<sup>(2)</sup>

ا. یہ صحابہ مہاجرین کہلاتے ہیں جو فضیلت میں صحابہ میں اول نمبر پر ہیں۔

٢. يه انصار كهلات بي- يه فضيات مين دوسرے نمبر پر بين-

سم یعنی ایک دوسرے کے جمایتی اور مددگار ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ جیسا کہ ججرت کے بعد رسول الله سَلَّا اِللَّهِ ایک ایک انساری کے درمیان رشتہ اُخوت قائم فرمادیا تھا حتی کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے (بعد میں وراثت کا حکم منسوخ ہوگیا)۔

4. یہ صحابہ کی تیسری قشم ہے جو مہاجرین وانصار کے علاوہ ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہی علاقوں اور قبیلوں میں مقیم رہے۔ اس لیے فرمایا کہ تہاری حایت یا وراثت کے وہ مستحق نہیں۔

۵. مشرکین کے خلاف اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت پیش آجائے تو پھر ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔

٩. بال اگر وہ تم ہے الی قوم کے خلاف مدد کے خواہش مند ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا اور جنگ نہ
 کرنے کا معاہدہ ہے تو پھر ان مسلمانوں کی حمایت کے مقابلے میں، معاہدے کی پاسداری زیادہ ضروری ہے۔

2. لین جس طرح کافر ایک دوسرے کے دوست اور حمایتی ہیں ای طرح اگر تم نے بھی ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حمایت اور کافروں سے عدم موالات نہ کی، تو پھر بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ اور وہ یہ کہ مومن اور کافر کے باہمی اختلاط اور محبت وموالات سے دین کے معاملے میں اشتباہ اور مداہنت پیدا ہوگی۔ بعض نے ﴿بَعْضُهُمُ اَوْلِیَا عُبْعَضِی﴾ سے، وارث ہون مراد لیا ہے۔ لین کافر ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی کافر کا اور کافر کسی

ۅؘٳ؆ؽڹڹٵڡٮؙؙۏؙٳۅۿٵڿۘۯؙۅؙٳۅؘڂۭۿٮؙۅۛ۠ٳڣٛ ڛؘؠؽڸٳٮڵؠۅؘٳ؆ۮؚؠٞؽٳۅۅؙٳۅٞڹڝٙۯؙۅٛٳۅؙڸػۿۄؙ ٳڶڽؙٷ۫ؠڹؙۏؽڂڟؖٵؠۿۄؙڗۼۼٛؠٚٷٞۛۊڔڎ۫ۊ۫ٛڮڔۣؽؗڎؖ۞

ۅؘٵؾۜڹؿڹٵڡۘٮؙؙٷٳڡؚؽؘڹۘۼٮؙۅؘۿٵڿۯؙٷۅڿۿٮؙۉٳ ڡۜڡٙڬۉ۫ڣؘٲۅڵؠڬڡؚٮٞڶڴۊ۫ٷڶٷٳٵڵڒؿٵؠۼڞؙۿؙۿ ػٷڵۑڹٮڠۺؚ۫ۼٛؽڮڹڮٵٮڵڋٳڰٙٵڵۿڮڴۣۺۧؽؙۼڸؿ<sup>ۿ</sup>

۷۹ک. اور جو لوگ ایمان لائے اور ججرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی۔ یہی لوگ سے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ (۱)

20. اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تہمارے ساتھ ہو کر جہاد کیا۔ پس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے علم میں، (۳) بیشک اللہ تعالی ہر چیز کا جانے والا ہے۔

مسلمان کا وارث نہیں ہے۔ جیسا کہ احادیث میں اسے وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر تم وراثت میں کفر وایمان کو نظر انداز کرکے محض قرابت کو سامنے رکھوگ تو اس سے بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔

<sup>1.</sup> یہ مہاجرین وانصار کے انہی دو گروہوں کا تذکرہ ہے، جو پہلے بھی گزرا ہے۔ یہاں دوبارہ ان کا ذکر ان کی فضیلت کے سلط میں ہے۔ جب کہ پہلے ان کا ذکر آپس میں ایک دوسرے کی جمایت ونفرت کا وجوب بیان کرنے کے لیے تھا۔ ۲. یہ ایک چوشے گروہ کا ذکر ہے جو فضیلت میں پہلے دو گروہوں کے بعد اور تیسرے گروہ سے، (جنہوں نے بجرت نہیں کی تھی) پہلے ہے۔

سل اخوت یا طف کی بنیاد پر ورافت میں جو حصہ دار بنتے تھے، اس آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا اب وارث صرف وہی ہوں گے جو نبی اور سسر الی رشتوں میں منسلک ہوں گے۔ اللہ کی کتاب یا اللہ کے عکم سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اصل عکم یہی تھا۔ لیکن اخوت کی بنیاد پر صرف عارضی طور پر ایک دوسرے کا وارث بنا دیا گیا تھا، جو اب ضرورت ختم ہونے پر غیر ضروری ہوگیا اور اصل عکم نافذ کردیا گیا۔

## سورہ توبہ مدنی ہے اور اس میں ایک سو انتیس آیتیں اور سولہ رکوع ہیں۔

## لَيُونِ لَا النَّهَا كُنَّا اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللّل

بَرَآءَةُ ثُيِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِيْنَ عُهَا ثُمُّ مِِّنَ الشَّرِئِينَ ۚ

فَسِيْحُوا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشُهُرٍ وَاعْمَهُوَا اَتَّالُمْ غَيْرُ مُعُجِزي اللهِ وَآنَ اللهَ مُخْزى الكَّفِي بِينَ⊙

ا. الله اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے۔ (۱) ان مشرکول کے بارے میں جن سے تم نے عہد ویان کیا تھا۔

۲. پس (اے مشرکو!) تم ملک میں چار مہینے تک تو چل پھرلو، (۲) جان لوکہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور یہ (جھی یاد رہے) کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ (۳)

اس بین اس کے مضرین نے متعدد نام ذکر کیے ہیں لیکن زیادہ مشہور دو ہیں۔ ایک توبہ، اس لیے کہ اس ہیں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ دو سرا نام براءت ہے۔ اس لیے کہ اس میں مشرکین سے براءت کا اعلان عام ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بہم اللہ الرحمٰن الرحیم درج نہیں ہے۔ اس کی بھی متعدد وجوہات کتب تفسیر میں درج ہیں۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ اُنفال اور سورہ توبہ ان دونوں کے مضامین میں بڑی کیسانیت پائی جاتی ہے، یہ سورت گویا سورہ انفال کا تتمہ یا بقیہ ہے۔ یہ سات بڑی سورتوں میں ساتویں بڑی سورت ہوا کہا جاتا ہے۔

1. فرخ کمہ کے بعد 9 ججری میں رسول اللہ متانی آئی کے حضرت ابو بکر صدیق برافی کی حضرت علی برفائی اور دیگر صحابہ کو قر آن کریم کی یہ آیات اور یہ احکام دے کر بھیجا تاکہ وہ کمہ میں ان کا عام اعلان کردیں۔ انہوں نے آپ سکن گی کے فرمان کے مطابق اعلان کردیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عربیال طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئیدہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے جج کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ (صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب ما یستر من العورة - مسلم، کتاب الحج باب لا یحج البیت المشرك کی اجازت نہیں ہوگی۔ (صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب ما یستر من العورة - مسلم، کتاب الحج باب لا یحج البیت المشرك کی بھی اجازت بھی ہوگی۔ (صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب ما یستر من العورة - مسلم، کتاب الحج باب لا یحج البیت المشرك کی بیا میں ایک نے اعلان براءت ان مشرکین کے لیے تھا جن سے غیر مؤقت معاہدہ تھا یا چار مہینے سے کم کا تھا یا جن سے چار مہینے میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندر اگر وہ اسلام قبول کرلیں تو انہیں یہاں میں رہنے کی اجازت ہوگی، بصورت دیگر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ چار مہینے کے بعد جزیرۂ عرب سے نکل جائیں، اگر دونوں صورتوں میں سے وہ کوئی بھی اختیار نہیں کریں گئو وہ حربی کافر شار ہوں گے، جن سے لؤنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا تاکہ جزیرۂ عرب کفر وشرک کی تاریکوں سے صاف ہوجائے۔

س. لیعنی یہ مہلت اس لیے نہیں دی جارہی ہے کہ فی الحال تہارے خلاف کاروائی ممکن نہیں ہے بلکہ اس سے مقصد صرف تمہاری محلائی اور خیر خواہی ہے تاکہ جو توبہ کرکے مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہوجائے۔ ورنہ یاد رکھو کہ تمہاری

ڡۘٳؙۮؘٵڽٛۺٙٵۺؗۼۅٙڗڛؙٷڸۿٳڶؽٵۺٵۺڲۅؙۘۘؗؗؗؗؗڡٵڵڂۼۣؖ ٵڵڒڰؙؠڔٙٳڽٵڶۿؠڔٙؽٞٞڝٞٵڶڡٛۺ۬ڔڮؽڹ؞ٚۉۯڛؙٷڷڎ۠ ڣٳڽ ؿڹؙؿؙۄ۫ڡ۬ۿۅؘڿۘؽؙڒڰڴٷ۫ٷٳڽؙؾۘۜڴؿؿؿؙۄڬٵۼڵڎٛٵ ٵڰڴۄؙۼٞؽؙۯؙؙڰۼؚڔؽٳڶڵۼۅ۫ػؠۺۣٚڔٳڷۮؚؽڹػڡؘۜۿؙۄؙڰٳ ؠۼۮٙٵڛٵؽؽۄۣؗڞ

ٳ؆ٳٵڷڹؽؽڂۿۮؙڷڎ۠ۅ۫ڞٙٵڶؙۺٛڔڮؽڹڎؙڗؙڶۄؙ ؽؘؿٞڞؙۅؙٛڬؙۄٛۺؘؽٵۊڵۮؽڟٳۿۯۅؙٳڡۘڶؽۘڬؙۄٛٲڂٮٵڣٲؾٷٞٙٳ ٳڵؽۿؚۣۮۼۿؙۮۿؙۅٛٳڶ؞ؙڡۜڎڗڣۣڎٝٳؾۧٳڵڎؽؙۼؚڣ۠ ٳڵؿۿؚڎۼۿۮۿؙۅٛٳڶ؞ؙڡ۠ڎڗڣۣڎٝٳؾۧٳڵڰؽؙۼؚڣ

فَإِذَ النَّسَكَخَ الْكُشَّهُ وَالْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْكُشِّيرِكِينَ

سل اور الله اور اس كے رسول كى طرف سے لوگوں كو بڑے ج كے دن (۱) صاف اطلاع ہے كہ الله مشركوں سے بيزار ہے، اور اس كا رسول بھى، اگر اب بھى تم توبہ كرلو تو تہارك و تہارك و تہارك و تہاں لو كہ تم الله كو ہرا نہيں سكتے۔ اور كافروں كو دكھ كى ماركى خبر يہنيا د يجے۔

می بجر ان مشرکول کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہول نے تہہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو، (۲) بے شک اللہ تعالی پر ہیز گاروں کو دوست رکھتا ہے۔

۵. پیر حرمت والے مہینوں (۳) کے گزرتے ہی مشرکوں

بابت اللہ کی جو تقدیر ومشیت ہے اسے تم ٹال نہیں سکتے اور اللہ کی طرف سے مسلط ذلت ورسوائی سے تم نی نہیں سکتے۔

1. صحیتین (بخاری وسلم) اور دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ یوم قم اکبرسے مراد یوم النح (۱۰ ذوالحجہ) کا دن ہے (تذی: ۵۹۵، بخاری: ۹۸۵) اسی دن منی میں اعلان براءت سنایا گیا۔ ۱۰ ذوالحجہ کو قم اکبر کا دن اسی لیے کہا گیا کہ اس دن قم کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کے جاتے ہیں۔ اور عوام عمرے کو قم اصغر کہا کرتے تھے۔ اس لیے عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے قم کو قم اکبر کہا گیا۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جو قم جمعہ کے دن آئے، وہ قم اکبر ہے، یہ باسل بات ہے۔

یہ اصل بات ہے۔

۲. یہ مشرکین کی چوتھی قشم ہے۔ ان سے جتنی مدت کا معاہدہ تھا، اس مدت تک انہیں رہنے کی اجازت دے دی گئی،
 کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی اس کی پاسداری کو ضروری قرار دیا گیا۔

سلا ان حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہی چار مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ لیعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور اعلان براءت ۱۰ ذوالحجہ کو کیا گیا۔ اس اعتبار سے کو یا اعلان کے بعد بچاس دن کی مہلت انہیں دی گئی۔ کیونکہ حرمت والے مہینوں کے گزرنے کے بعد مشرکین کو پکڑنے اور قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن امام این کثیر نے کہا ہے کہ یہاں اُشھر حُرُمْ سے مراد وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں بلکہ ۱۰ ذوالحجہ سے لے کر ۱۰ رہیج الثانی تک کے چار مہینے مراد ہیں۔ انہیں اُشھر حُرُمْ اس لیے کہا گیا ہے کہ اعلان براءت کی روسے ان چار مہینوں میں ان مشرکین سے لڑنے اور ان کے خلاف کی اقدام کی اجازت نہیں تھی۔

حَيثُ وَجَدُ تُنْوُهُمُ وَخُدُا وَهُمُ وَاحْصُرُوهُمُ وَاحْصُرُوهُمُ وَاقْصُرُوهُمُ وَاقْتُدُوا وَاقَامُوا وَاقْتُدُا اللّهِ وَإِنْ تَابُوُا وَاقَامُوا السّلَامُ وَاللّهِ اللّهَ اللهُ عَفُورٌ اللّهَ عَنْهُ وَرُورُ عِنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَرُورُ عِنْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

ۉٳؽؗٲۘػۮؙۺۜڹٲڵۺ۬ڔڮۺؙٳۺػڿۘٵڒڬۏٛٲڿۘۯٷؙ ڂؿۨؖؽۺؙػػڶۊٳڵؿۅؿؗۜڴٵؘڸؙڣؙۿؙڡٚٲڡٛڹۜۿؙڎڵٟڬ ڔۣٲڰۿ۠ۯۊٛۅٛۿڒؖڒؽۼؙڷؠٛۏٛؿ۞۫

کو جہاں پاؤ قتل کرو<sup>(۱)</sup> انہیں گر فتار کرو،<sup>(۲)</sup> ان کا محاصرہ کراہ اور ان کی تاک میں ہر گھاٹی میں جابیٹھو،<sup>(۳)</sup> ہاں اگر وہ توبہ کرلیں اور نماز کے پابند ہوجائیں اور زکوۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو۔<sup>(۳)</sup> یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اگر مشر کول میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے رہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے۔ (۵) یہ اس لیے

اعلان براءت کی رو سے یہ تاویل مناسب معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

سبر بینی اس بات پر اکتفا نہ کرو کہ وہ تہمیں کہیں ملیں تو تم کاروائی کرو۔ بلکہ جہاں جہاں ان کے حصار، قلعے اور پناہ گائیں ہیں، وہاں وہاں ان کی گھات میں رہو۔ حتیٰ کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کے لیے نقل وحرکت ممکن نہ رہے۔

۱۹۔ لینی کوئی کاروائی ان کے خلاف نہ کی جائے، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ گویا قبول اسلام کے بعد اقامت صلاۃ اور اے زکوۃ کا اجتمام ضروری ہے، اگر کوئی شخص ان میں سے کی ایک کو بھی ترک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق ڈائٹنڈ نے مانعین زکوۃ کے خلاف، اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے جہاد کیا۔ اور فرمایا وَاللهِ کَاْفُونَ مَنْ فَرَّ قَ بَیْنَ الصَّلوٰةِ وَالذَّ کَاةِ (منفق علیہ، بحوالہ مشکوٰۃ کتاب الزکوٰۃ، فصل ثالث) "الله کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لاوں گا جو نماز اور زکوۃ کے درمیان فرق کریں گے۔ " یعنی نماز تو پڑھیں لیکن زکوۃ اوا کرنے سے گریز کریں۔

۵. اس آیت میں مذکورہ حربی کا فرول کے بارے میں ایک رخصت دی گئی کہ اگر کوئی کا فر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یعنی ایسی حفظ وامان میں رکھو تاکہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کرسکے۔ اور تاکہ اسے اللہ کی باتیں سننے اور اسلام کے سجھنے کا موقعہ ملے، ممکن ہے اس طرح اسے توبہ اور قبول اسلام کی توفیق مل جائے۔ لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچادو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے، جب تک کہ وہ اپنے مستقر تک بخیریت واپس نہیں پہنچ جاتا اس کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔

کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔(۱)

2. مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیے عہد رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد و پیان کیا ہے، (\*) جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو، اللہ تعالی متقبول سے محبت رکھتا ہے۔ (\*)

۸. ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہوجائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں نہ عہد و پیان کا، (۳) اپنی زبانوں سے تو حمہیں پرچا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔

9. انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر نیج ویا اور اس کی راہ سے روکا۔ بہت براہے جو یہ کر رہے ہیں۔

• ا. یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، اور یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے۔(۵)

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ حَهَنَّ عِنْدَاللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهَ إِلَّا الَّذِيْنَ غَهَنَّ تُحْوِنُداللَّسَجِي الْحَرَامِ فَهَااسُتَقَامُوالكُمْ فَاسْتَقِيمُوالهُمُ إِنَّ اللَّهُ يُعِبُ الْمُتَقِيْنَ ۞

كَيْفُ وَانَ يَظْهُرُوْاعَلَيْكُوْ لِايُرْفُبُوُافِيْكُوْالِّلَا ٷلاذِمَّةَ يُنرُضُو نَكُوْ بِيَافُواهِهِمُ وَتَأْلِى قُلُوْبُهُوْ وَاكْتَرُهُمُو لَسِقُوْنَ ۚ

ٳۺؙؾۘۘڒۉٵڽٳڸؾؚٵڟٶڟؘؠۘٮٞٵۊؘڶؽڵڒڡٚڞۘۘڽؙ۠ۉٵؖۜۜۜٸؽؙ ڛۜؠؽڸ؋ٵڷۜڞؙؙؙۄؙڛڵڗؘڝٵػٵٮؙۉٵۑۼۛؠڵۏڽ۞ ڵڒؿڒڣ۠ٷڹٷؽ۬ڞؙٷؙڝٳٳؖڒۊٞڵڒۮؚۺۜٙڐٷٳٛۏڵؠٟٚػ ۿؙؙؙۄؙٳڵؠٛ۫ۼ۫ؾۘۮؙۏٛڹ۞

ا. لیخی پناہ کے طلب گاروں کو پناہ کی رخصت اس لیے دی گئ ہے کہ یہ بے علم لوگ ہیں۔ ممکن ہے اللہ اور رسول کی باتیں ان کے علم میں آئیں اور مسلمانوں کا اخلاق وکردار دیکھیں تو وہ اسلام کی حقانیت وصدافت کے قائل ہوجائیں اور اسلام قبول کر کے آخرت کے عذاب سے بی جو بائیں۔ جس طرح صلح صدیعیہ کے بعد بہت سے کافر امان طلب کرکے مدینہ آتے جاتے رہ تو انہیں مسلمانوں کے اخلاق وکردار کے مشاہدے سے اسلام کے سیجھنے میں بڑی مدد ملی اور بہت سے لوگ مسلمان ہوگئے۔
۲. یہ استقبام نفی کے لیے ہے، لیخی جن مشرکین سے تبہارا معاہدہ ہے، ان کے علاوہ اب کسی سے معاہدہ باقی نہیں رہا ہے۔ سع لیحنی عبد کی پاسداری، اللہ کے ہاں بہت پندیدہ امر ہے۔ اس لیے معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔
سم. کَیْف، پھر بطور تاکید، نفی کے لیے ہے۔ إِلِّ کے معنی قرابت (رشتہ داری) اور ذِمَّةٌ کے معنی عہد کے ہیں۔ یعنی ان مشرکین کی زبانی باتوں کا کیا اعتبار، جب کہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر یہ تم پر غالب آجائیں تو کسی قرابت اور عبد کا پاس نہیں کریں گے۔ بعض مضرین کے نیہ حال ہے کہ اگر یہ تم پر غالب آجائیں تو کسی قرابت اور عبد کیا پاس نہیں کریں گے۔ بعض مضرین کے زد یک پہلا کیف مشرکین کے لیے ہے اور دوسرے سے یہودیوں بی کا رہا ہے۔ کیونکہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو کم قیت پر بیج دیتے ہیں۔ اور یہ وطیرہ یہودیوں بی کا رہا ہے۔
۵. بار بار وضاحت سے مقصود مشرکین اور یہود کی اسلام دھنی اور ان کے سینوں میں مخفی عداوت کے جذبات کو بے نقاب کرنا ہے۔

فَإِنُ تَأْبُوْا وَاَقَامُواالصَّلُوةَ وَالتَّوُاالزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمُّ فِي الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمُ يَّيْمُكُمُونَ۞

وَإِنْ تُحَتَّوُا اَيُمَانَهُ مُ مِّنَ بَعُهِ عَهْدِهِمُ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُواَ آيِمَةَ الْحُفْرُ إِنَّهُمُ لِآاَيُمَانَ لَهُمُ لَعَلَهُمُ مُ يَنْتَهُونَ ®

الاتُقاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُو اللَّهُمُ

11. اب بھی اگر یہ توبہ کرلیں اور نماز کے پابند ہوجائیں اور زکوۃ دیتے رہیں، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ (۱) ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کررہے ہیں۔

17. اور اگر یہ لوگ عہد و پیان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑدیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان سر داران کفر سے بھڑجاؤ۔ ان کی قسمیں (۲) کوئی چیز نہیں، ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آجائیں۔

18. تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں

ا. نماز -توحید ورسالت کے اقرار کے بعد- اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، جو اللہ کا حق ہے، اس میں اللہ کی عبادت کے مختلف پہلو ہیں۔ اس میں دست بستہ قیام ہے، رکوع و جود ہے، دعاء ومناجات ہے، اللہ کی عظمت وجلالت کا اور اپنی عاجزی و بے کسی کا اظہار ہے۔ عبادت کی یہ ساری صورتیں اور قسمیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ نماز کے بعد دوسرا اہم فریصنہ زکوۃ ہے، جس میں عبادتی پہلو کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی شامل ہیں۔ زکوۃ سے معاشرے کے اور زکوۃ دینے والے کے قبیلے کے ضرورت مند، مفلس ونادار اور معذور ومحتاج لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں بھی شہاوت کے بعد ان ہی دو چیزوں کو نمایاں کرکے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم منافیق نے فرمایا "جھے عظم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محد (شکافیق کم) اللہ کے سول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں " (صحیح البخاری، کتاب الاہمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلوٰۃ مسلم، کتاب الاہمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلوٰۃ مسلم، کتاب الاہمان، باب الأمر بقتال الناس) حضرت عبد اللہ بن مسعود فرافیق کا قول ہے۔ و من لم یز کے فلا صلوٰۃ له (عمالہ نہ کورہ) "جس نے زکوۃ نہیں دی، اس کی نماز بھی نہیں۔"

۴. أَيْمَانٌ، يَمِيْنٌ كى جَعْ ہے، جس كے معنی قتم كے ہیں۔ ائمہ، امام كى جَعْ ہے۔ مراد پیشوا اور لیڈر ہیں۔ مطلب یہ ہے كہ اگر یہ لوگ عہد توڑدیں، اور دین میں طعن كریں، تو ظاہرى طور پر یہ قسمیں بھى كھائيں تو ان كى قسموں كا كوئى اعتبار نہيں۔ كفر كے ان پیشواؤں ہے لڑائى كرو۔ ممكن ہے اس طرح یہ اپنے كفر ہے باز آ جائيں۔ اس ہے احناف نے استدلال كیا ہے كہ ذى (اسلامى ممكت میں رہائش پذیر غیر مسلم) اگر نقض عہد نہيں كرتا، البتہ دین اسلام میں طعن كرتا ہے تو اسے قبل نہيں كیا جائے گا۔ كوئكہ قرآن نے اس سے قبال كے ليے دو چیزیں ذكر كی ہیں، اس لیے جب تک دونوں چیزوں كا صدور نہیں ہوگا، وہ قبال كا مستحق نہيں ہوگا۔ ليكن امام مالک، امام شافعى اور دیگر علماء طعن فى الدین كو نقض عہد بھى قرار دیتے ہیں۔ اس لیے ان كے نزد یک اس میں دونوں ہى چیزیں آ جاتی ہیں، لبذا اس ذمى كا قبل جائز ہے، اى طرح نقش عہد كى صورت میں بھى قبل جائز ہے۔ (الے القدی)

وَهَمَّوُا بِاخْرَاحِ الرَّسُوُلِ وَهُوْ بَكَ ُوْكُوْ ٱوَّلَمَّوَّةً ٱتَّضْتُونَهُمُ ۚ فَاللّٰهُ ٱحَثْ اَنْ تَضْتُونُهُ إِنْكُنْ تُومُّمُونِينَ®

قَاتِنُوْهُمُ يُعَدِّبُهُمُ اللهُ بِأَيُدِيُكُمُ وَيُغُوِّرِهِمُ وَيَنْصُرُّكُوْعَكَيْمٍ ۗ وَيَشْفُ صُدُوْرَ قَوْمٍ شُّؤُمِنِيْنَ۞

ٷؽؙۯ۫ۿؚڹؙۼؽڟؙڨؙڷۯۑۿڴٷۘؽؾؙٷؚٛۘٛٛٛٵڶڵۿٸڶڡؙ ؿۜؿٵؿٛٷڶڶۿؙٷڸؽؙڎٞٷؽؿٛ۠ٛٛ

ٱمْرْحَسِبُتُمُ ٱنْ تُتَكُوْ اوَلَمَّا يَعْلِمُ اللهُ الَّذِينَ خَهَ لُ وَامِنْكُوْ وَلَوْ يَتَخِذُ وَامِنْ دُونِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا النُّوُمِينِينَ وَلِيْجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَدُونَ ۞

ہوتے ('' جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑد یا اور پیٹمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں ('') اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیٹر کی ہے۔ ('''کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو بشر طیکہ تم ایمان والے ہو۔ ''اللہ ان سے تم جنگ کرو اللہ تعالی انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، حمہیں ان یر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیج ٹھنڈے کرے گا۔ پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیج ٹھنڈے کرے گا۔ اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے۔ اور جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے۔ اور

17. کیا تم یہ سمجھ بیٹھ ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤگ (۵) حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں (۱) اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سواکسی کو ولی دوست نہیں

ا. أَلَا حرف تحضيض ہے، جس سے رغبت دلائی جاتی ہے، اللہ تعالی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہا ہے۔ ۲. اس سے مراد دار الندوہ کی وہ مشاورت ہے جس میں رؤسائے مکہ نے نبی سُلَّ اللَّیْمِ کے جلاوطن کرنے، قید کرنے یا قتل کرنے کی تجویزوں پر غور کیا۔

سر اس سے مرادیا تو بدر کی جنگ میں مشرکین مکہ کا رویہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ قافلہ نج کر نکل گیا ہے، وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرتے اور چھیڑ خانی کرتے رہے، جس کے نتیج میں بالآخر جنگ ہوکر رہی۔ یا اس سے مراد قبیلہ بنی بکر کی وہ امداد ہے جو قریش نے کی، جب کہ انہوں نے رسول سُکا ﷺ کے حلیف قبیلے خزاعہ پر چڑھائی کی تھی درآں حالیکہ قریش کی یہ امداد معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ سم لینوں نے دل ان کی طرف سے بینی جب مسلمان کمزور تھے تو یہ مشرکین ان پر ظلم وسٹم کرتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی اور مجروح تھے۔ جب تمہارے ہاتھوں وہ قتل ہوں گے اور ذلت ورسوائی ان کے جھے میں آئے گی تو فطری بات ہے کہ اس سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے کلیج ٹھنڈے اور دلوں کا خصہ فرو ہوگا۔

۵. لیتن بغیر امتحان اور آزمائش کے۔

٢. گویا جہاد کے ذریعے امتحان لیا گیا۔

مَا كَانَ لِلْنُشْرِكِيْنَ آنُ يَعَمُنْرُوْ امَلِعِدَاللهِ شَهِدِيْنَ عَلَى اَنْفُيهِمْ بِالْكُفْرُ اوْ لِإِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمَّ وَيِ النَّارِهُوْخِلِدُوْنَ

إِنَّمَايَعُمُرُمَىٰ عِمَاللهُ مِنَ امْنَ بِاللهِ وَالْيُؤْمِ الْاَحْرِ وَاقَامَ الصَّلْوَةَ وَاقَ الزَّكُوةَ وَلَوْ يَغْشَ إِلَّا اللَّهُ فَعَنَى اُولِيْكَ اَنْ يَكُونُوْ امِنَ الْهُفَدِيْنَ

بنایا۔ (۱) اور اللہ خوب خبر دار ہے جو تم کررہے ہو۔ (۲)

11. لاکق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد

کریں۔ درآل حالیکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ

ہیں، (۳) ان کے اعمال غارت واکارت ہیں، اور وہ دائمی
طور پر جہنمی ہیں۔ (۵)

11. الله كى مسجدول كو آباد كرنا تو صرف ان لوگول كا حصه هم جو الله پر اور قیامت كے دن پر ايمان ركھتے ہوں، فمازول كے پابند ہوں، زكوة دیتے ہوں، الله كے سواكى سے نه درتے ہوں، تو قع ہے كه يہى لوگ يقيناً بدايت يافتہ ہيں۔

ا. وَلِيْجَةٌ، گَبرے اور دلی دوست کو کہتے ہیں مسلمانوں کو چونکہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے بھی منع کیا گیا تھا، لہذا یہ بھی آزمائش کا ایک ذریعہ تھا جس سے مخلص مومنوں کودوسروں سے ممتاز کیا گیا۔

۲. مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تو پہلے ہی ہر چیز کا علم ہے۔ لیکن جہاد کی حکمت یہ ہے کہ اس سے مخلص اور غیر مخلص، فرماں بردار اور نافرمان بندے نمایاں ہوکر سامنے آجاتے ہیں، جنہیں ہر شخص دیکھ اور پیچان لیتا ہے۔

سا، مَسَاجِدَ اللهِ سے مراد متجد حرام ہے جمع کا لفظ اس لیے استعال کیا گیا کہ یہ تمام مساجد کا قبلہ ومرکز ہے یا عربوں میں واحد کے لیے بھی جمع کا استعال جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر (یعنی متجد حرام) کو تعمیر یا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے نہ کہ ان کا جو کفر وشرک کا ارتکاب اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ جیسے وہ آلمبیہ میں کہا کرتے تھے لَبَیْنُکَ لَاشَرِیْکَ لَکَ، إِلَّا شَرِیْکًا هُو لَکَ، تَمْلِکُهُ وَمَا مَلَکَ (صحیح مسلم، باب التلبیة) یا اس سے مراد وہ اعتراف ہے جو ہر مذہب والا کرتا ہے کہ میں یہودی، نصرانی، صالی یا مشرک ہوں۔ (ٹے القدر)

۷. لیعنی ان کے وہ عمل جو بظاہر نیک لگتے ہیں، جیسے طواف وعمرہ اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ۔ کیونکہ ایمان کے بغیر یہ اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہیں یا ان پھولوں کی طرح ہیں جن میں خوشبو نہیں ہے۔

۵. جس طرح حدیث میں جسی ہے، نی مُثَاثِیمٌ نے فرمایا إِذَا رَایْتُمُ الرَّجُلَ یَعْتَادُ الْمُسْجِدَ، فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْإِیْمَانِ (ترمذي، تفسیر سورة التوبة) "جب تم دیکھو کہ ایک آدمی متجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گوائی دو۔" قرآن کریم میں یہاں جسی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد جن اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، وہ نماز، زکوۃ اور خشیت اللی ہے۔ جس سے نماز، زکوۃ اور تقویٰ کی ایمیت واضح ہے۔

اَجَعَلْتُوْسِقَايَةَ الْحَكِّجِّ وَعِمَارَةَ الْمُسَجِّدِ الْحُرَامِكَمَّنُ الْمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرِ وَجِهَىَ فِيُ سَبِيْلِ اللهِ لَالْيَمْتَوْنَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لَا يَهُمِي الْقَوْمُ الطُّلِمِيْنَ ۞

ٱكَّذِينَ المَنُوُ ا وَهَاجَرُوُ اوَجُهَدُوُ الْفُ سِينِلِ اللهِ بِأَمُوَالِمُ وَانْشِيهِمْ أَعْظُودَرَجَهَ ۗ

19. كيا تم نے حاجيوں كو پانى بلا دينا اور مسجد حرام كى خدمت كرنا اس كے برابر كرديا ہے جو الله پر اور آخرت كے دن پر ايمان لائے اور الله كى راہ ميں جہاد كيا، يہ الله كے نزديك برابر كے نہيں (۱) اور الله تعالى ظالموں كو ہدايت نہيں ديتا۔ (۱)

۲۰ جو لوگ ایمان لائے، جرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے
 مال اور اپنی جان سے جہاد کیا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے

ا. مشر کین حاجیوں کو یانی بلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کا جو کام کرتے تھے، اس پر انہیں بڑا فخر تھا اور اس کے مقاملے میں وہ ایمان وجہاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم سقایت حاج اور عمارت مسجد حرام کو ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سبھتے ہو؟ یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں۔ بلکہ مشرک کا کوئی عمل بھی مقبول نہیں، چاہے وہ صورةً خیر ہی ہو۔ جیسا کہ اس سے پہلی آیت کے جملے ﴿ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ میں واضح کیا جاچکا ہے۔ بعض روایت میں اس کا سبب نزول مسلمانوں کی آپس میں ایک گفتگو کو بتلایا گیا ہے کہ ایک روز منبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پانا ہے۔ دوسرے نے کہا، مسجد حرام کو آباد کرنا ہے۔ تیسرے نے کہا، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بان کے ہیں۔ حضرت عمر دلائفہ نے جب انہیں اس طرح ہاہم تکرار کرتے ہوئے سنا تو انہیں ڈاٹنا اور فرمایا کہ منبر رسول مُنافِین کے پاس آوازیں او کی مت کرو۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر دلائفۂ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے بعد نبی مَنَالِثَیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آپس کی اس كقتلوكي بايت استقساركيا، جس يريه آيت نازل بوكي- (صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله) جس مين گویا یہ واضح کردیا گیا کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور جہاد فی سبیل اللہ سب سے زیادہ اہمیت وفضیات والے عمل ہیں۔ گفتگو کے حوالے سے اصل اہمیت وفضیلت تو جہاد کی بیان کرنی تھی لیکن ایمان باللہ کے بغیر چونکہ کوئی بھی عمل مقبول نہیں، اس لیے پہلے اسے بان کیاگیا۔ بہر حال اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ اس کا سبب نزول مشر کین کے مزعومات فاسدہ کے علاوہ خود مسلمانوں کا بھی اپنے اپنے طور یر بعض عملوں کو بعض پر زیادہ اہمیت دینا تھا، جب کہ یہ کام شارع کا ہے نہ کہ مومنوں کا۔ مومنوں کا کام تو ہر اس بات یر عمل کرنا ہے جو اللہ اور رسول کی طرف سے انہیں بتلائی جائے۔

۲. لیعنی یہ لوگ چاہے کیے بھی وعوے کریں، حقیقت میں ظالم ہیں لیعنی مشرک ہیں، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کی وجہ سے یہ بدایت اللی سے بہرہ ور میں۔ اس لیے ان کا اور مسلمانوں کا، جو ہدایت اللی سے بہرہ ور ہیں، آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔

عِنْكَ اللهِ وَاوُلِيِّكَ هُمُ الْفَآيِرُوُنَ ۞ يُبَشِّرُهُمُ رَنَّهُمُ بِرُحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوانٍ وَّجَبُّتٍ لَهُمُّ فِيْهَا نَعِيْمُ مُنْقِيمٌ ﴾ لَهُمُ فِيْهَا نَعِيْمُ مُنْقِيمٌ ﴾

> خْلِدِيْنَ فِيُمَّا اَبَدًا أَنَّ اللهَ عِنْدَهَا آَجُرُّ عَظِيرُ

يَايَهُا الذِينَ امْنُوا لاِتَتَخِنُواَ الْبَآءَكُهُ وَ إِخُوا نَكُمُ اوْلِيَآءَ إِن اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمُّ يِّنَكُمُ فَالُولِلِكَ هُمُ الظِّلُونُ ق

ڡؙٛڵٳڽ؆ڹٳٵٚٷٛڴۄ۫ۅؘٲؠؙڹۜٲٚۉٞڴۄؙۅؘٳڂٛۅٵٮٛڴۄؙ ۅٲڎٞۅٵڿؙڴۄۛۅۼۺؽڔؿڴۄؙۅٲڡٛۅٵڵۑٲڠۘ؆ۉ۫ۺؙۅۿٵ ۅؾڿٵڔڎ۫۫ؾڞۺۅؙؽػٮٮٵۮۿٵۅڡٙڛڶڮڽؙ ۺۻۏڹۿٵۧڂۻٳڶؽڴۄؙڝؚۜڹٳڶڸۼۅۯڛؙۅٛڮ؋ ۅڿۿٳڋ؈۫ڛڽؽڸۄڣػڗۜڲڞؙۅ۠ٳڂڝۨٚؽٳ۫ڽۤٵٮڵؿؖ ڽٵڽؙڔ؋۫ۅٳڵؿۿڮؽٳڶؿۼٛۄ۫ۯٳڶڟڛڡؿڹ۞۠

مرتبہ والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔

11. انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی
اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں دوامی
نعمت ہے۔

۲۲. وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے تواب ہیں۔(۱)

۲۲. اے ایمان والو! اپنے بابوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گناہ گار ظالم ہے۔ (۲)

الرکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری باپ اور تمہارے لڑے اور تمہارے لڑے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کننے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پند کرتے ہو اور اس کے رسول سے کرتے ہو اگر یہ خمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالی اپنا عذاب لے آئے۔ اور اللہ تعالی انتظار کرو کہ اللہ تعالی اپنا عذاب لے آئے۔ اور اللہ تعالی

ا. ان آیات میں ان اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی جنہوں نے ججرت کی اور اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ فرمایا، اللہ کے ہاں انہی کا درجہ سب سے بلند ہے اور یہی کامیاب ہیں، یہی اللہ کی رحمت ورضامندی اور دائمی نعتوں کے مستحق ہیں نہ کہ وہ جو خود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے اور اپنے آبائی طور طریقوں کو ہی ایمان باللہ کے مقابلے میں عزیز رکھتے ہیں۔

7. یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ (طاحلہ ہو: سورۃ آل عمران آیت: ۱۸-۱۸، سورۃ المائدۃ آیت: ۱۵ اور سورۃ المجادلۃ آیت: ۲۲) یہاں جہاد و ججرت کے موضوع کے ضمن میں (چونکہ اس کی اجمیت واضح ہے اس لیے) اسے یہال بھی بیان کیا گیاہے۔ لیعنی جہاد و ججرت میں تمہارے لیے تمہارے بابوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہ آئے نہ آئے، کیونکہ اگر وہ ابھی تک کا فر بیں، تو بھر وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں، اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تو یاد رکھو تم ظالم قرار یاؤگے۔

فاسقول کو ہدایت نہیں دیتا۔

70. یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور حنین کی الرائی والے دن بھی جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہوگیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہوگئ پھیر کر مڑگئے۔

ڵڡۜٙٮؙؙٮؘٚڡؘٮۯڬؙۄؙٳٮڵۿؙ؈ٚڡٙٳڟؚڹػؿؚؽڒٷٚ ۊٙؽۅؙڡٞڔؙڂؽؙڹۣڵٳۮ۫ٲۼۘ۫ػؠۘٛؾؙڷٷڰۺۯؿػؙۄٛڣۘڵۄؙ ؿؙۼ۫ڹۼؽؙڴۅؙۺؽٵٷۻٵۊ؞ ڽؚؠٵؘۯڂۘڹٮٛ۫ؿ۠ڴٷؽؽڷٷ۠ۺؙؽؠڕؽڹ۞۠

ا. اس آیت میں بھی گذشتہ مضمون کو بڑے مؤکد انداز میں بیان کیا گیا ہے عشیرہ اسم جمع ہے، وہ قریب ترین رشتے دار جن کے ساتھ آدمی زندگی کے شب وروز گزارتا ہے، لینی کنبہ، قبیلہ۔ اقتراف، کب (کمائی) کے معنی کے لیے آتا ہے۔ تجارت، سودے کی خرید وفروخت کو کہتے ہیں جس سے مقصد نفع کا حصول ہو۔ کساد، مندی کو کہتے ہیں لیعنی سامان فروخت موجود ہو لیکن خریدار نہ ہوں یا اس چیز کا وقت گزر چکا ہو، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی ضرورت نہ رہے۔ دونوں صورتیں مندی کی ہیں۔ مساکن سے مراد وہ گھر ہیں جنہیں انبان موسم کے شدا کد وحوادث سے بیخ، آبرو مندانہ طریقے سے رہنے سہنے اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے تعمیر کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں اور ان کی اجمیت وافادیت بھی ناگزیر اور قلوب انسانی میں ان سب کی محبت بھی طبعی ہے (جو مذموم نہیں) کیکن اگر ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں مانع ہوجائے، تو یہ بات اللہ کو سخت ناپندیدہ اور اس کی ناراضی کا باعث ہے۔ اور یہ فسق (نافرمانی) ہے جس سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ آخری الفاظ تہدید سے واضح ہے۔ احادیث میں نبی مَثَا عُلَیْمُ نے بھی اس مضمون کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ مثلاً ایک موقع پر حضرت عمر واللفظ نے کہا: "یا رسول الله !منافظ علم محص آپ - اپنے نفس کے سوا- ہر چیز وقت تک وہ مومن نہیں "۔ حضرت عمر ظالفنا نے کہا "لیں واللہ! اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زبادہ محبوب میں"۔ آب مَنَّ النَّيْرُ في فرمايا "أ عمر! ( والله الله على الل صلى الله عليه وسلم) ايك ووسرى روايت مين ني مَثَالَيْنِ أن فرمايا "قسم ب اس ذات كى جس كے باتھ ميں ميرى جان ب، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں، جب تک میں اس کو، اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگول سے زیادہ، محبوب نہ ہوجاؤل "۔ (صحیح البخاري، کتاب الإيمان، باب حب الرسول ﷺ من الإيمان- ومسلم کتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان) ايك اور حديث مين جهاد كي ايميت بيان كرتے ہوئے فرمايا "جب تم بَيْعُ عِیْنَةَ (کی کو مدت معسنہ کے لیے چیز ادھار دے کر، پھر اس سے کم قیمت پر خرید لینا) اختیار کرلوگے اور گایول کی دمیں پکڑ کر تھیتی باڑی پر راضی و قانع ہو جاؤگے اور جہاد چھوڑ بیٹھوگے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط فرمادے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکوگے، جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹوگے "۔ (أبوداود، کتاب البيوع، باب النهي عن العينة، مسند أحمد، جلد ٢، ص ٣٢).

ثُقُوَّانُزُلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوُلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱنْزَلَ جُنُودًا الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ كَفَارُوْا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْحُطْفِرِينَ

ثُكَّرِيَتُوْبُ اللهُ مِنْ بَعُبِ ذلِكَ عَلى مَنْ يَعْدِ ذلِكَ عَلى مَنْ يَتَكَاءُ ﴿ وَاللهُ عَفْوُرُ تَدْعِيْدُ

ڵۣٳؿؙۿٵڷڮٚڔؽؙڹٳڡٮٛٷٛٳؾ۠ػٵڶؽؙۺؙڔڲؙۅؙؽۼۜۺ۠ ڡؘؙڵٳؿۿ۫ڔؙڣؙٳاڶؠٞڛ۫ڿؚٮؘٳڬٷٳمٙڔۼۘۮػۼؙڝۿؚۿ

۲۷. پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیج جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے اور کافروں کو پوری سزا دی۔ اور ان کفار کا یمی مدلہ تھا۔

۲۷. پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالی اپنی رحت کی توجہ فرمائے گا<sup>(۱)</sup> اور اللہ ہی بخشش ومہربانی کرنے والا ہے۔

۲۸. اے ایمان والو! بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں ناپاک ہیں ہی نہ ہیں (۲) وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ

ا. حُنیّن مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہاں ہوازن اور ثقیف رہتے تھے، یہ دونوں قبیلے سراندازی میں مشہور سے ہے۔ یہ مسلمانوں کے ظاف لائے کی تیاری کررہے تھے جس کا علم رسول اللہ مَالِیْتِیْم کو ہوا تو آپ ۱۲ ہزار کا لکّر لے کر ان قبیلوں نے ہنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے، یہ فتح مکہ کا ۱۹ دن بعد، شوال کا واقعہ ہے۔ مذکورہ قبیلوں نے ہمرپور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف کمین گاہوں میں تیر اندازوں کو مقرر کردیا تھا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ عُجنب پیدا ہوگیا کہ آئے کم از کم قلت کی وجہ ہے ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ کی مدد کے بجائے، اپنی کشت تعداد پر اعتاد زیادہ ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عجب اور یہ کلمہ پند نہیں آیا۔ نیتِتیا جب ہوازن کے سراندازوں نے مختلف کمین گاہوں سے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ کو یہ عجب اور یہ کلمہ پند نہیں آیا۔ نیتِتیا ور سوکے قریب مسلمانوں کے قدم اکھڑی اور وہ ہواگ کھڑے کے میدان میں صرف رسول اللہ عَنَّیْتِیْم اور سوکے قریب مسلمان رہ گئے۔ آپ مُنَّیْتِیْم مسلمانوں کو پکار رہے تھے "اللہ کو بندو! میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں" بھی یہ رہزیہ کلہ پڑھے آنا النیّی گلاکینیہ، آنا ابْنُ عَبدِ الْمُطَلِب پھر کے بندو! میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں" بھی یہ رہزیہ کلہ پڑھے آنا النیّی گلاکینیہ، آنا ابْنُ عَبدِ الْمُطَلِب پھر کے بندو! میرے پاس کی بھی مدد پھر اس طرح عباس ٹراٹی کو اور دوبارہ میدان میں آگے اور پھر اس طرح جم کر لڑے کہ اللہ نے فتح اللہ نے فتح اس کو کی کہ ایک تو ان کی میلیان می کھی مدد پھر اس طرح عاصل ہوئی کہ ایک تو ان پر سکینت بنازل فرائی گئی، جس سے ان کے دہو سے مردان میں نے می مسلمانوں نے چھ ہزار کافروں کو قیدی بنایا (جنہیں بعد میں نی مُنافِقیٰ کی درخواست پر چھوڑ دیا گیا) اور بہت سامال غنیمت عاصل ہوا۔ جنگ کے بعد ان کے بہت سے سردار مردوس میں اللہ تعالی نے اس واقع کا مختصرا ذکر فرمایا ہے۔

۲. مشرک کے نجس (پلید، ناپاک) ہونے کا مطلب، عقائد واعمال کے لحاظ سے ناپاک ہونا ہے۔ بعض کے نزدیک مشرک ظاہر وباطن دونوں اعتبار سے ناپاک ہے۔ کیونکہ وہ طہارت (صفائی وپاکیزگی) کا اس طرح اجتمام نہیں کرتا، جس کا تعلم شریعت نے دیا ہے۔

هٰذَا وَ إِنْ خِفْتُوْعَيْلَةً فَمَنُوفَ يُغْنِيْكُوُ اللهُ مِنْ فَضْلِهَ إِنْ شَاءَ ۚ إِنَّ اللهَ عَلِيُرُّحَكِيُّهُۥ

قَاتِلُواالَّذِيُنَ لَاكُوُمُؤُنَ بِاللهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَسَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكِينُهُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّــنِ يُـنَ أُوتُواالْكِينَبَ حَتَّى يُفْظُوا الْبِوْزُيَةَ عَنْ يَيْنِ وَهُمُوطِخِرُونَ۞

پیشکنے پائیں(۱) اگر تہہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ اگر چھائے پائیں(۱) واللہ اگر چھائے واللہ اللہ علم وحکمت والا ہے۔

۲۹. ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل وخوار ہوکر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔(۲)

ا. یہ وہی عظم ہے جو س ۹ ہجری میں اعلان براءت کے ساتھ کیا گیا تھا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے یہ ممانعت بعض کے نزدیک صرف معجد حرام کے لیے ہے۔ ورنہ حسب ضرورت مشرکین دیگر مساجد میں داخل ہوسکتے ہیں۔ جس طرح نی کریم متافیق ہے تمامہ بن اثال ڈلٹھ کے کہ معجد حرام کے دل میں اسلام کی اور نبی متافیق کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ علاوہ ازیں اکثر علاء کے نزدیک یہاں معجد حرام سے مراد، پورا حرم ہے۔ لیخی حدود حرم کے اندر مشرک کا داخلہ ممنوع ہے۔ لیعض آثار کی بنیاد پر اس علم سے ذمی اور خدام کو مشتیل کی بیا گیا ہے اس طرح حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنے دور حکومت میں یہود ونصاری کو بھی مسلمانوں کی معجدوں میں داخلے سے ممانعت کا عظم جاری فرمایا تھا۔ (ابن عیر)

۲. مشرکین کی ممانعت سے بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ جج کے موسم میں زیادہ اجہاع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی ہے، یہ متاثر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مفلسی (یعنی کاروبار کی کی) سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عنقریب اینچ فضل سے تہہیں غنی کردے گا چنانچہ فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا اور پھر بندر نے سارا عرب بھی مسلمان ہوگیا اور جج کے موسم میں حاجیوں کی ریل پیل پھر اسی طرح ہوگئی جس طرح پہلے تھی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوگئی اور جو مسلسل روز افزوں ہی ہے۔

س. مشركين سے قال عام كے حكم كے بعد اس آيت ميں يہود ونصاريٰ سے قال كا حكم ديا جارہا ہے (اگر وہ اسلام نہ قبول كريں) يا پھر وہ جزيہ دے كر مسلمانوں كى ما تحق ميں رہنا قبول كريس۔ جزيہ، ايك متعين رقم ہے جو سالانہ ايسے غير مسلموں سے كى جاتى والد و عرب غير مسلموں سے كى جاتى والد و عرب غير مسلموں سے كى جاتى والد و عرب و آخرت غير مسلموں سے كى جاتى والد اور عرب آخرت و آجرو كى حفاظت كى دنے دارى اسلامى مملكت كى ہوتى ہے۔ يہود ونصاريٰ باوجود اس بات كے كہ وہ اللہ اور يوم آخرت پر ايمان نہيں ركھتے تھے، اس سے يہ واضح كرديا گيا كہ پر ايمان نہيں ركھتے تھے، اس سے يہ واضح كرديا گيا كہ ان جب تك اللہ پر اس طرح ايمان نہ ركھے جس طرح اللہ نے اپنے پيغيروں كے ذريعے سے بتلايا ہے، اس وقت تك اس كا ايمان باللہ قابل اعتبار نہيں۔ اور يہ بھى واضح ہے كہ ان كے ايمان باللہ كو غير معتبر اس ليے قرار ديا گيا كہ يہود اس كا ايمان باللہ قابل اعتبار نہيں۔ اور يہ بھى واضح ہے كہ ان كے ايمان باللہ كو غير معتبر اس ليے قرار ديا گيا كہ يہود

وَقَالَتِ الْيَهُوُدُعُنَيْرُ لِبُنَ اللهِ وَقَالَتِ النَّطْسَرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُمْ يِأَفُواهِ فِهِ أَيْضًا هِئُونَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفُواهِ فِهُ أَيْضًا هِئُونَ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَلْنَّ يُؤُفَلُونَ ۞

اِتَّخَذُهُ وَالْحَبْارَهُ وَرُهْبَانَهُ وَ اَرْبَابًا مِّنُ دُونِ اللهِ وَالْمَيسِيْحَ ابْنَ مَرْيَحَ وَمَا أَمِنَ مَرْيَحَ وَمَا أَمِنُ أَلِلهَا وَالْمَيسِيْعَ ابْن وَمَا أَمُرُواَ الْآلِيَعَبُدُ وَاللها وَاجِمَا الْآ اللهَ اِلْآهُو الله الله عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

يُرِيْكُ فَنَ اَنَّ يُّطُفِئُوا نُوْرَا للهِ بِاَ فُوَاهِ هِــُمُ وَ يَـاَئِنَ اللهُ اِلْاَ اَنْ يُتُّتِرَّةً نُوْرَةً وَلَوُكِرَةَ الْسَـَاخِمُ وُنَ©

• س. اور یہود کہتے ہیں عزیر (عَالِیَا) الله کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں می (عَالِیَا) الله کا بیٹا ہے یہ تول صرف ان کے منہ کی بات ہے۔ اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے الله انہیں غارت کرے وہ کیے پیٹائے جاتے ہیں۔

اسل. ان لوگول نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے (ا) اور مریم کے بیٹے مسیح (عالیہ اللہ کو بھی، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ بی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سواکوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔

اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بھادیں اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے گر اسی بات کا کہ اپنا اور پورا کرے گو کافر ناخوش رہیں۔

ونصاریٰ نے حضرت عزیر وحضرت مسیح علیالاً کی ابنیّت (لیمنی بیٹا ہونے کا) اور الوہیت کا عقیدہ گھڑ لیا تھا، جیسا کہ اگلی آیت میں ان کے اس عقیدے کا اظہار ہے۔

1. اس کی تفسیر حضرت عدی بن حاتم رفاتند کی بیان کردہ حدیث سے بخوبی ہوجاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی سکاللیا گیا کہ، انہوں نے سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود ونصاری نے تو اپنے علاء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ، انہوں نے ان کو رب بنالیا؟ آپ سکاللیا آپ سکاللیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں گا۔ لیکن یہ بات تو ہے نا، کہ ان کے علاء نے جس کو حلال قرار دے دیا، اس کو انہوں نے حلال اور جس چیز کو حرام کردیا، اس کو حرام بی سمجھا۔ یہی ان کی عبادت کرنا ہے"۔ (صحبح تومذی، للالبانی: ۲۵۱۱) کوئلہ حرام وحلال کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالی کو ہے۔ یہی حق اگر کوئی شخص کی اور کے اندر تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنا رب بنالیا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبیہ ہے جنہوں نے اپنے بیٹواؤں کو تحلیل و تحریم کا منصب وے رکھا ہے اور ان کے میں ان لوگوں کے لیے بڑی حدیدے کو بھی اجمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

۲. لینی اللہ نے رسول اللہ سکی ایکٹی کو جو ہدایت اور دین حق دے کر جھیا ہے، یہود ونساری اور مشرکین چاہتے ہیں کہ اپنی جدال وافتراء سے اسے مٹادیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سورج کی شعاعوں کو یا چاند کی روشنی کو اپنی پھوکلوں سے بجھادے۔ پس جس طرح یہ ناممکن ہے۔ اس طرح جو دین حق اللہ نے اپنے رسول کو دے کر جھیا ہے اس کا مٹانا بھی ناممکن ہے۔ وہ تمام دینوں پر غالب آکر رہے گا۔ جیسا کہ اگلے جملے میں اللہ نے فرمایا۔ کافر کے لغوی معنی ہیں

هُوَ الَّذِئَ ٱلْسَلَ رَسُولَة بِالْهُلَى وَدِيْنِ الْحَقِّلِيُظْهِرَة عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ۖ وَلَوْكِرَة الْمُشْرِكُونَ®

يَايُهُا النَّذِيْنَ امَنُوْ آاِتَّ كَثِيرًا مِّنَ الْاَعْبَارِ
وَالرُّهُبَانِ لَيَكَ كُلُوْنَ اَمُوَالَ النَّاسِ
وَالرُّهُبَانِ لَيَكَ كُلُوْنَ اَمُوَالَ النَّاسِ
وَالْبَاطِلِ وَيَصْنُدُوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ
وَالَّذِيْنَ يَكُنْزُوْنَ النَّهَ هَبَ وَالْوَضَّةَ وَلا
يُنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَيِّرُوهُمُ بِعَدَابِ
الِيُهِ
اليُهِ

سس. ای نے اپنے رسول کو ہدایت اور سے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کردے<sup>(۱)</sup> اگرچہ مشرک برا مانیں۔

سم اے ایمان والو! اکثر علاء اور عابد، لوگوں کا مال ناحق کھاجاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں وردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔

چھپانے والا، ای لیے رات کو بھی "کافر" کہا جاتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے اندھیروں میں چھپا لیتی ہے۔ کاشت کار کو بھپانے والا، ای لیے رات کو بھی "کافر" کہتے ہیں کیونکہ وہ غلے کے دانوں کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ گویا کافر بھی اللہ کے نور کو چھپانا چاہتے ہیں یا اپنے دلوں میں کفر ونفاق اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بغض وعناد چھپائے ہوئے ہیں۔ اس لیے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔

1. دلائل وہراہین کے لحاظ سے تو یہ غلبہ ہر وقت حاصل ہے۔ تاہم جب مسلمانوں نے دین پر عمل کیا تو انہیں دنیوی غلبہ بھی حاصل ہوا۔ اور اب بھی مسلمان اگر اپنے دین کے عامل بن جائیں تو ان کا غلبہ یقینی ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مسلمان حزب اللہ بن جائیں۔

7. اُحْبَارٌ، حِبْرٌ کی جمع ہے۔ یہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو۔ خوبصورت اور منقش کیڑے کو ڈوٹ مُحبَرٌ کہا جاتا ہے مراد علائے یہود ہیں۔ رہبان راہب کی جمع ہے جو رہبنه سے مشتق ہے۔ اس سے مراد علائے نصاریٰ ہیں بعض کے نزدیک یہ صوفیائے نصاریٰ ہیں۔ علاء کے لیے ان کی ہاں قِستَّیْسِیْنَ کا لفظ ہے۔ یہ دونوں ایک تو کلام اللہ میں تحریف وتغیر کرکے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسلم بتاتے اور لیوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں دوسرا اس طرح لوگوں سے مال ایشے، جو ان کے لیے باطل اور حرام تھا۔ بدقتمتی سے بہت سے علائے مسلمین کا بھی یہی حال ہے اور یوں نی سَالُیْنِیْم کی پیش گوئی کا مصداق ہیں جس میں تی سُلُیْنِیْم کا یہ فرمان باب کا عنوان ہے) "می گوئی کا مصداق ہیں جس میں آپ سُلُیْنِیْم کی مامتوں کے طور طریقوں کی ضرور پیروی کروگی۔ عنوان ہے) "می گوئی امتوں کے طور طریقوں کی ضرور پیروی کروگی۔

٣٠. حضرت عبد الله بن عمر و الله الله على عبيل كديد زكوة كے علم سے پہلے كا علم ہے۔ زكوة كا علم نازل ہونے كے بعد زكوة كو الله تعالى نے مال سے زكوة ادا كردى جائے، وہ كنز الله تعالى نے مال سے زكوة ادا كردى جائے، وہ كنز نہيں ہے جس پر يہ قر آنى وعيد ہے۔ چنانچہ صحيح حديث ميں نہيں ہے اور جس مال سے زكوة ادا نه كى جائے، وہ كنز (خزانه) ہے جس پر يہ قر آنى وعيد ہے۔ چنانچہ صحيح حديث ميں ہے كہ "جو مخض اپنے مال كى زكوة ادا نهيں كرتا قيامت كے دن اس كے مال كو آگ كى تختياں بناديا جائے گا، جس سے

ؿۜۅؙڡؘڲؙڂؠؗۼۘڸؠؗٵڣٞٵڔڿۿػٞۄؘڡؘٛؿؙؖؗۅٝؽؠؚۿٲ ڿؚؠٵۿۿؙٶ۫ڮڹؙٷؽۿۅٷڟۿۅؙۯۿڎٞۿڶػٳڡٵ ۘڲٮۜۯؙؿؙڞؙڒڒؘڞؙڛڴۄ۫ڡؘڎؙٷڰٛۅٵ؆ؙڴڹ۫ؿؙۅؙٮٙڴڹۯ۫ۏٛڹ۞

إِنَّ عِلَّاةً الشُّهُوْ وَعِنْكَ اللهِ اثْنَاعَشَرَ شَهُرًّا فِيُ كِيْتِ اللهِ يَوْمَ خَكَقَ السَّهُوتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَهُ خُرُمُّ اللَّهِ فِي الدِّيْنُ الْقَلِيْهُ لَا فَكَلاتَظُ لِمُوْا فِيهِنَ الدِّيْنُ الْقَلِيْمُ لَا فَكَلاتَظُ لِمُوْا فِيهِنَ الفُنْكَ كُوْتُ وَقَالِتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَأَفَّةً كَمَا الْهُتَّقِيْنَ هَا مَعَ الْهُتَّقِيْنَ هَ

٣٥٠. جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیشھیں داغی جائیں گی (ان سے کہا جائے گا) یہ ہے جے تم نے اپنے لیے خزانوں کا مزہ چھو۔ لیے خزانوں کا مزہ چھو۔ لیے خزانوں کا مزہ چھو۔ ۲۰۰۰ مہینوں کی گفتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے، اسی دن سے جب سے آسان وزمین کو اس نے پیدا کیا ہے ان میں سے چار حرمت وادب کے ہیں۔ (ا) یہی درست دین ہے، اشم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم درست دین ہے، (ا) تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نے کرو (ا) اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں (ا) اور جان رکھو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے۔

اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اور لوگوں کے فیصلے ہوجانے تک اس کا یمی حال رہے گا اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا"۔ (صحیح مسلم، کتاب الزکوۃ، باب إثم مانع الزکوۃ) یہ بگڑے ہوئے علاء اور صوفیاء کے بعد بگڑے ہوئے اہل سرمایہ ہیں تینوں طبقے عوام کے بگاڑ میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ «اَللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُمْ».

ا. فی کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ یعنی تقدیر الہی ہے۔ یعنی ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ تعالیٰ نے بارہ مہینے مقرر فرمائے ہیں، جن میں چار حرمت والے ہیں جن میں قال وجدال کی بالخصوص ممانعت ہے۔ اسی بات کو نبی کریم منگائیٹی نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ "زمانہ گھوم گھاکر پھر اسی حالت پر آگیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال بارہ مہینوں کا ہے، جن میں چار حرمت والے ہیں، تین پے درپے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا رجب مضر، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے" (صحیح البخاری، کتاب التفسیر، سورة توبة وصحیح مسلم، کتاب القسامة، باب تعلیظ تحریم الدماء…) زمانہ اسی حالت پر آگیا ہے کا مطلب، مشرکین عرب مہینوں میں جو تاخیر ونقذ یم کرتے تھے، جس کی تفصیل آگے آر ہی ہے، اس کا خاتمہ ہے۔

- ۲. لیعنی ان مہینوں کا ای ترتیب سے ہونا، جو اللہ نے رکھی ہے اور جن میں چار حرمت والے ہیں۔ اور یہی حساب صحیح اور عدد مکمل ہے۔
- سم. یعنی ان حرمت والے مہینوں میں قال کرکے ان کی حرمت پامال کرکے اور اللہ کی نافرمانی کا ار <del>ن</del>کاب کرکے۔
- ۷. کیکن حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد الایہ کہ وہ لڑنے پر مجبور کردیں، پھر حرمت والے مہینوں میں بھی تمہارے لیے لڑنا جائز ہوگا۔

اِئْمَاالْئِينِّئُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفُرِ نُفِضَلُّ بِهِ الْكَوْيُنَ كَفَرُوْا يُحِلُّونَهُ عَامَاً قَيْغِرِّمُونَهُ عَامَاً لِيُوَا طِنُوا عِنَّةَ مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَاحَرَّمَ اللهُ ثُنِّينَ لَهُمُّ سُوَّءً اعْمَالِهِمُّ وَاللهُ لَا يَهْدِي

يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوْامَالُكُوْ إِذَا قِيْلَ لَكُوُ انْفِرُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ التَّاقَلُتُوْ إِلَى الْكِرْضِ آرَضِيْتُوُ بِالْحَيُوةِ الدُّنْيَامِنَ الْإِخْرَةُ فَهَامَتَا مُالْحِوْقِ الدُّنْيَا فِي الْاِخْرَةِ لِلَّاقِلِيْنُ

ٳڷۜڗؾڹؙڣۯؙۅؙٳؽؾێٞڹڴؙۉۼۘۜۮٵڴٵڵؽؠٵڐۊٙؽٮؗؾؘڹۨۑڷ ڡؙۜۅؙڡٵۼٞؿڒڴۄ۫ۅؘڵڒؾؘڞؙڗ۠ۅؙڰۺؿٵٞ؋ٵٮڵۿۼڵڮڴڵ

سے وہ لوگ گراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سے وہ لوگ گراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں، کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شار میں تو موافقت کر لیں (۲) پھر اسے حلال بنالیں جے اللہ نے حرام کیا ہے انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے ہیں اور قوم کفارکی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔

اے ایمان والو! تہمیں کیا ہوگیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی ریجھ گئے ہو۔ سنو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہے۔

٣٩. اگر تم نے کوچ نہ کیا تو حمہیں اللہ تعالی در دناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا، تم

ا. نَسِيعٌ کے معنی، پیچے کرنے کے ہیں۔ عربوں میں بھی حرمت والے مبینوں میں قال وجدال اور لوٹ مار کو سخت ناپندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن مسلسل تین مبینے -ان کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے - قتل وغارت سے اجتناب، ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے اس کا حل انہوں نے یہ نکال رکھا تھا کہ جس حرمت والے مبینے میں وہ قتل وغارت گری کرنا چاہتے، اس میں وہ کرلیتے اور اعلان کردیتے کہ اس کی جگہ فلاں مبینہ حرمت والے مبینوں میں وہ تقل و عادت کی حرمت والے مبینوں میں وہ تقل مواز کر اس کی جگہ فلاں مبینہ حرمت والے مبینوں میں وہ تقدیم و تاخیر اور ادل تو گرگہ اس کی جگہ صفر کو حرمت والا مبینہ قرار دے دیتے، اس طرح حرمت والے مبینوں میں وہ تقدیم و تاخیر اور ادل بدل کرتے رہتے تھے۔ اس کو نَسِیْ کی با جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت فرمایا کہ یہ تفر میں زیادتی ہے کوئکہ اس ادل بدل سے مقصود لڑائی اور دنیاوی مفادات کے حصول کے سوا کچھ نہیں۔ اور نبی کریم مُثَافِیْقِمُ نے بھی اس کے خاتے کا اعلان یہ کہہ کر فرما دیا کہ زمانہ گھوم گھاکر اپنی اصلی حالت میں آگیا ہے۔ یعنی اب آئیدہ مبینوں کی یہ ترتیب اس طرح رہے گی جس طرح ابتداء کا ناب سے چلی آرہی ہے۔

۲. لیعنی ایک مبینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ دوسرے مبینے کو حرمت والا قرار دینے سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چار مبینے حرمت والے رکھے ہیں، ان کی گنتی پوری رہے، لینی گنتی پوری کرنے میں اللہ کی موافقت کرتے تھے لیکن اللہ نے قال وجدال اور غارت گری سے جو منع کیا تھا، اس کی انہیں کوئی پروانہ تھی، بلکہ انہیں ظالمانہ کاروائیوں کے لیے بی وہ ادل بدل کرتے تھے۔

شَيُّ قَدِيْرُ⊕

اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَالُ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا تَخْرَجُهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِ الْتَنْيُنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَعْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا \* فَأَنْزُلُ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَا لُا يَجْنُوْدٍ لَّهُ

تَرَوْهَا وَجَعَلَ كِلِمَةَ الَّذِيُّنَ)كَفَرُوا السُّفْلِ وَكِلمَةُ الله هِيَ الْعُلْمَا وَ اللهُ عَزِيْزُ حَكِيُوُ

اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاسکتے<sup>(۱)</sup> اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

میم. اگر تم ان (نبی مَنَاتَّیْمِ انکی مدد نه کرو تو الله بی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکه انہیں کافروں نے (دیس سے) نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا جبکه وہ دونوں غار میں شے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے شے کہ غم نه کر الله عارب ساتھ ہے، (ا) پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرماکر ان تشکروں سے مل مدد کر جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، (اس نے کافروں کی بات پست کردی اور بلند وعزیز تو الله کا کلمہ بی عمت والا ہے۔

۲. جہاد سے پیچے رہنے یا اس سے جان چھڑانے والوں سے کہا جارہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کروگ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغیر کی مدد اس وقت بھی کی جب اس نے غار میں پناہ لی تھی اور اپنے ساتھی (یعنی حضرت ابو بکر صدیق ڈوائٹی سے کہا تھا "غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے" اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے۔ ابو بکر صدیق ڈوائٹی فرماتے ہیں۔ "جب ہم غار میں سے تو میں نے نبی کریم منگائی اگر ان مشرکین نے (جو ہمارے تعاقب میں ہیں) اپنے قدموں پر نظر ڈائی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گ" حضرت نبی کریم منگائی آغے نے فرمایا، کیا آجابک یا اللہ کی اللہ کی مدد اور اس کی نصیر سورۃ النوبة) "اے ابو بکر! تمہارا ان دو کے بارے میں کیا ہے۔ جن کا تمہرا اللہ ہے" یعنی اللہ کی مدد اور اس کی نصرت جن کے شامل حال ہے۔

۳. یہ مدد کی وہ دو صورتیں بیان فرمائی ہیں جن سے اللہ کے رسول مَثَالِثَیْنَا کی مدد فرمائی گئی۔ ایک سکمینت، دوسری فرشتوں کی تاسید۔ ۸۲ کافروں کے کلمے سے شرک اور کلمۃ اللہ سے توحید مراد ہے۔ جس طرح ایک صدیث میں بان فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ مُثَالِثَیْنَا

اِنْفِرُوَاخِفَاقًا قَرْتَقَالًا قَجَاهِكُوْا بِآمُوَالِكُوْ وَٱنْشُيكُوْ فِي سَكِيْلِ اللهِ لا لِكُوْخَةِيرٌ لَكُوُ اِنْ كُنْتُونُتُولُكُونَ ۞

لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَّبَعُونَ وَلَكِنَ بَعُكَاتُ عَلَيْهِ مُاللَّهُ قَهُ \* وَسَيَحُلِفُونَ بِاللهِ لَواسُ تَطَعُنَا لَخَرَجُنَا مَعَكُمُ أَيْهُ لِكُونَ أَنْفُسَهُ هُوْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنْهُمُ لَكُنْ بُنُونَ ﴿

> عَفَا اللهُ عَنْكَ الدِّمَ اذِنْتَ لَهُمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَلَّقُوْ اوَتَعْلَمَ الْكذِرِبِيْنَ۞

اسم. نکل کھڑے ہوجاؤ ملکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھر کم ہو تو بھی، (ا) اور راہ رب میں اپنی مال وجان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ بہتر اگر جالد وصول ہونے والا مال واسباب ہوتا (۱) اور ہلکا ساسفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہولیتے (۱۳) کین ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑگئے۔ اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت وطاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے، یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں (۱) اور ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے۔ رہے ہیں (۱) اور ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے۔ رہے ہیں (۱ ایش خیم معاف فرمادے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سپچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ (۵)

سے بوچھا گیا: ایک شخص بہادری کے جوہر و کھانے کے لیے لؤتا ہے، ایک قبا کلی عصبیت و حمیت میں لؤتا ہے، ایک اور ریاکاری کے لیے لؤتا ہے۔ ان میں سے فی سبیل اللہ لؤنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا "جو اس لیے لؤتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوجائے، وہ فی سبیل اللہ ہے"۔ (صحیح البخاري، کتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. و مسلم، کتاب الإمارة، باب من قائل لئکون کلمة الله هي العليا)

ا. اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں مثلاً انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، خوشی سے یا ناخوشی سے، غریب ہو یا
امیر، جوان ہو یا بوڑھا، پیادہ ہو یا سوار، عیال دار ہو یا اہل وعیال کے بغیر، وہ پیش قدمی کرنے والوں میں سے ہو یا پیچے
لنگر میں شامل، امام شوکانی فرماتے ہیں آیت کاحمل تمام معانی پر ہوسکتا ہے، اس لیے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ "تم
کوچ کرو، چاہے نقل وحرکت تم پر بھاری ہو یا ہلکی"۔ اور اس مفہوم میں فدکورہ تمام مفاہیم آجاتے ہیں۔

۲. یہاں سے ان لوگوں کا بیان شروع ہورہا ہے جنہوں نے عذر معذرت کرکے نبی سَکَاتِیْکِا سے اجازت لے لی سخی درآں حالیکہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر نہیں تھا۔ عَرَضٌ سے مراد، جو دنیوی منافع سامنے آئیں، مطلب ہے مال غنیت۔ سم. لعنی آپ مَکَاتِیْکِا کے ساتھ شریک جہاد ہوتے۔ لیکن سفر کی دوری نے انہیں حیلے تراشنے پر مجبور کردیا۔ مم. لعنی جمود ٹی مکھانا گناہ کہیرہ ہے۔ مم

۵. یہ نبی کریم سُکا ﷺ کو کہا جارہا ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو تونے کیوں بغیر یہ تحقیق کے کہ ان کے پاس معقول عذر بھی ہے یا نہیں؟ اجازت دے دی؟ لیکن اس تونیخ میں بھی پیار کا پہلو غالب ہے، اس

لاَيَسُتَأَذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيُؤَمِ الْاِخِرِ اَنْ يُجَاهِدُوْا بِالْمُؤَالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ وَاللهُ عَلِيْهُ كَالِمُثَّقِيْنَ ﴿

إِنَّمَايَسُتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لايُؤُمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمُوْفَهُمُ فَ رَيْجِهِمْ يَتَرَدِّدُونَ⊚

سم الله پر اور قیامت کے دن پر ایمان ویقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی مجھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، (۱) اور الله تعالی پر ہیز گاروں کو خوب جانتا ہے۔

اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے جن کے دل شک میں پڑے دل کا یقین ہے جن کے دل شک میں پڑے ہوئ میں ہی دل شک میں پڑے ہوئ ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔

لیے اس کو تاہی پر معافی کی وضاحت پہلے کردی گئی ہے۔ یاد رہے یہ تنبیبہ اس لیے کی گئی ہے کہ اجازت دینے بیں عبلت کی گئی اور پورے طور پر تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ ورنہ تحقیق کے بعد ضرورت مندوں کو اجازت دینے کی آپ کو اجازت عاصل تھی۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے ﴿ وَلَیْكَ الَّذِیْنَ يُوْمُونُونَ بِاللّٰهِ وَوَانُولِهُ وَاِذَالسّْتَا أَذَنُولَ لِبَعْضِ شَانِهِ وَوَاذَنُولِهُ وَاَذَنُ السَّتَا أَذَنُولَ لِبَعْضِ شَانِهِ وَوَاذَنُ وَلَا لِبَعْضِ اللّٰهِ وَوَانُولِهُ وَاَذَنُ اللّٰهِ وَمَاللّٰهِ وَمَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَوَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَمَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَمَاللّٰهِ وَمَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّ

ا. یہ مخلص ایمان داروں کا کردار بیان کیا گیا ہے بلکہ ان کی تو عادت یہ ہے کہ وہ نہایت ذوق وشوق کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لیتے ہیں۔

۲. یہ ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے جھوٹے جیلے تراش کر رسول کریم منگالینی ہے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کرلی تھی۔ ان کی بابت کہا گیا ہے کہ یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی عدم ایمان نے انہیں جہاد سے گریز پر مجبور کیا ہے۔ اگر ایمان ان کے دلوں میں رائخ ہوتا تو نہ یہ جہاد سے بھا گتے نہ ان کے دلوں میں شکوک وشبہات پیدا ہوتے۔

ملحوظہ: خیال رہے کہ اس جہاد میں شرکت کے معاملے میں مسلمانوں کی چار قسمیں تھیں۔

پہلی قسم: وہ مسلمان جو بلا تامل تیار ہوگئے۔ دوسرے وہ جنہیں ابتداءً تردد ہوا اور ان کے دل ڈولے، لیکن پھر جلد ہی اس تردد سے نکل آئے۔ تیسرے وہ جو ضعف اور بیاری یا سواری اور سفر خرج نہ ہونے کی وجہ سے فی الواقع جانے سے معذور تھے اور جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی۔ (ان کا ذکر آیت ۹۱–۹۲ میں ہے) چو تھی قسم وہ جو محض کا بلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ اور جب نبی مگائیٹی واپس آئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کرکے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کردیا۔ ان کے علاوہ باقی منافقین اور ان کے جاسوس تھے۔ یہاں مسلمانوں کے پہلے گروہ اور منافقین کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کی پہلے گروہ اور منافقین کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کی باقی تین قسموں کا بیان آگے چل کر آئے گا۔

وَلَوْاَرَادُواالُخُوُوْجَ لَاَعَثُوْالَهُ عُدَّةً وَّلَكِنُكِرَهُ اللهُ النِّبِعَاثَهُ صُمُّفَ ثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اتَّعُنُكُ وْامَعَ الْقْعِيدِيْنَ ۞

لَقَدِابُتَغُواالْفِتْنَةَ مِنْ قَبُلُ وَقَلَبُوْالَكَ الْأُمُوْرَحَتَّى جَاءَالْحَقُّ وَظَهَرَ آمُرُاللهِ وَهُـُوكِرِهُونَ۞

سفر کے لیے سامان کی تیاری کرر کھتے (۱۱ کی اللہ کو ان کا اشفا پند ہی نہ تھا اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا (۱) پند ہی نہ تھا اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا (۱) اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ (۱) کے سما جھ بیٹھے ہی رہو۔ (۱) کے سما جھ بیٹھے ہی رہو۔ (۱) کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے (۱) بلکہ تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے (۱) بلکہ تمہارے درمیان خوب کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے (۱) بلکہ تمہارے درمیان خوب کھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہے (۵) اور تم میں ان کے لیے بعض سننے والے (جاسوسی کرنے والے) بھی موجود ہیں، (۱) اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بھی موجود ہیں، (۱) اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بہی موجود تیں، کا وال سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آپہنچا اور اللہ کا حکم غالب آگیا (۱)

ا. یہ انہی منافقین کے بارے میں کہا جارہا ہے جنہوں نے جھوٹ بول کر اجازت حاصل کی تھی کہ اگر وہ جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتے تو یقیناً اس کے لیے تاری کرتے۔

۲. فَشَبَّطَهُمْ کے معنی بیں ان کو روک دیا یعنی پیچے رہنا ان کے لیے پہندیدہ بنادیا گیا، پس وہ ست ہوگئے اور مسلمانوں
 کے ساتھ نہیں نکلے۔ (ایر اتفایر) مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ان کی شرارتیں اور سازشیں تھیں، اس لیے اللہ کی تقدیری مشیت یمی تھی کہ وہ نہ جائیں۔

سال یہ یا تو اسی مشیت الہی کی تعبیر ہے جو تقدیراً لکھی ہوئی تھی۔ یا بطور ناراضی اور غضب کے رسول اللہ مَنَّا ﷺ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم عور تول، بچول، بیارول اور بوڑھول کی صف میں شامل ہو کر ان کی طرح گھرول میں بیٹھ رہو۔

۱۹. یہ منافقین اگر اسلامی لشکر کے ساتھ شریک ہوتے تو یہ غلط رائے اور مشورے دے کر مسلمانول میں انتشار ہی کاباعث بنے۔

۵. اِیْضَاعٌ کے معنی ہوتے ہیں، اپنی سواری کو تیزی سے دوڑانا۔ مطلب یہ ہے کہ چغل خوری وغیرہ کے ذریع سے تمہارے اندر فتنہ بریا کرنے میں وہ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتے اور فتنے سے مطلب اتحاد کو یارہ یارہ کردینا اور ان کے ماہین باہمی عداوت و نفرت پیدا کردینا ہے۔

۲. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی جاسوی کرنے والے پھھ لوگ مومنین کے ساتھ بھی لشکر میں موجود تھے جو منافقین کو مسلمانوں کی خبر یں پہنچایا کرتے تھے۔

ک. اس کیے اس نے گزشتہ اور آئندہ امور کی ممہیں اطلاع دے دی ہے اور یہ بھی بتلادیا ہے کہ یہ منافقین جو ساتھ

باوجود میکه وه ناخوشی میں ہی رہے۔

وَمِنْهُوُمَّنُ يَقُوُلُ اكْنَانُ لِنَّ وَلاَتَفُرِتِنَّ ۖ اَلا فِي الْفِئْنَةِ سَقَطُوا وَ إِنَّ جَهَثَوَ لَمُعِيْطَةٌ لِالْكِفِرِيْنِ ۞

ان تُصِبُك حَسَنَةٌ تَسُوُهُمُ وَان تُصِبُكَ مُصِيبَهُ يَقُولُوا قَدُ اَخَذُنَا اَمْرَنا مِنُ قَبُلُ وَيَتَوَلُوا وَهُمْ فَرِحُون ﴿

قُلُ لَنْ تُصِيْبَنَاۤ الامَاكَتَبَاللهُ لَنَاؕ هُوَ مُولُكنَا ۚ وَعَلَى اللهِ فَلْيَـــُتُوكَكِّل الْهُوۡمِنُوۡنَ۞

. اور ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے میں پڑ چکے ہیں پڑ چکے ہیں اور یقنیا میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقییاً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ (۲)

ہو۔ آپ کو اگر کوئی جھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا
 ہے اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا محاملہ پہلے سے ہی درست کرلیا تھا، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ (")

10. کہہ دیجیے ہمیں کوئی گزند پہنچ نہیں سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے وہ ہمارا کارساز اور مولیٰ ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر

نہیں گئے، تو تمہارے حق میں اچھا ہی ہوا، اگر یہ جاتے تو یہ خرابیاں ان کی وجہ سے پیدا ہوتیں۔

ا. یعنی یہ منافقین تو، جب سے آپ مدینہ میں آئے ہیں آپ کے خلاف فتنے تلاش کرنے اور معاملات کو بگاڑنے ہیں سر گرم رہے ہیں۔ حتی کہ بدر میں اللہ تعالی نے آپ کو فتح وغلبہ عطا فرما دیا، جو ان کے لیے بہت ہی ناگوار تھا۔ ای طرح جنگ احد کے موقع پر بھی ان منافقین نے رائے سے ہی واپس ہو کر مشکلات پیدا کرنے کی اور اس کے بعد بھی ہر موقع پر بگاڑ کی کوششیں کرتے رہے۔ حتی کہ مکہ فتح ہوگیا اور اکثر عرب مسلمان ہوگئے جس پر کف حرت وافسوس مل رہے ہیں۔

7. "مجھے فتنے میں نہ ڈالیے" کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو مجھے بغیر اجازت رکنے پر سخت گناہ میں نہ ڈالیے، دوسرا مطلب فتنے کا، ہلاکت ہے گناہ میں نہ ڈالیے، دوسرا مطلب فتنے کا، ہلاکت ہے لینی مجھے ساتھ لے جاکر ہلاکت میں نہ ڈالیں کہا جاتا ہے کہ ایک منافق جد بن قیس نے عرض کیا کہ مجھے ساتھ نہ لے جائیں، روم کی عور توں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا۔ اس پر نبی شکا اللیم اور اجازت دے دی۔ بعد میں ہو آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا "فتنے میں تو وہ گرچکے ہیں" یعنی جہاد سے پیچے رہنا اور اس سے گریز کرنا، جائے نود ایک فتنہ اور سخت گناہ کا کام ہے جس میں یہ ملوث ہی ہیں۔ اور مرنے کے بعد جہنم ان کو گھر لینے والی ہے، جس سے فرار کا کوئی راستہ ان کے گھر لینے والی ہے، جس سے فرار کا کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔

سل سیاق کلام کے اعتبار سے حَسَنَةٌ سے یہاں کامیابی اور غنیمت اور سَبِیَّةٌ سے ناکامی، شکست اور اسی قتم کے نقصانات جو جنگ میں متوقع ہوتے ہیں، مراد ہیں۔ اس میں ان کے اس خبث باطنی کا اظہار ہے جو منافقین کے دلوں میں تھا۔ اس لیے کہ مصیبت پر خوش ہونا اور بھلائی حاصل ہونے پر رنج و تکلیف محسوس کرنا، غایت عداوت کی دلیل ہے۔ قُلْ هَـلُ تَرَبُّصُونَ بِنَا الْآرَاحُدِي

الْحُسْنَيَيْنْ وَغَنْ نَتَرَبُّصْ بِكُوْآنُ يُّصِيْبَكُو اللهُ بِعَدَابِ مِّنَ عِنْدِ } أَوْ يأكِدِينَا وَفَكَرَبُّصُوْ آلِكَامَعَكُوْمُ تُرَبِّصُونَ ﴿

قُلُ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْكُرْهًا لَكُنَّ يُتَقَبَّلَ مِنْكُورٌ اِنْكُوُكُنْتُهُ قَوْمًا فِيقِينَ@

وَمَامَنَعَهُمُ أَنْ ثُقْبَلِ مِنْهُمُ نَفَقْتُهُمُ إِلَّا أَنَّهُمْ كُفُّ وَإِيَاتُتُهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّالُوةَ إِلَّا وَهُمُهُ كُسُنَالًا وَلَائِنْفِقُونَ إِلَّا وَهُ وَكُرِهُونَ ٠٠

ہی بھروسہ کرنا چاہے۔(')

۵۲. کہہ ویجے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کررہے ہو وہ دو تجلائیوں میں سے ایک ہے<sup>(۲)</sup> اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ما تو الله تعالی اینے یاس سے کوئی سزا تہمیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے، (۳) پس ایک طرف تم منتظر رہو دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔

۵۳. کهه دیجیے که تم خوشی با ناخوشی کسی طرح بھی خرچ كرو قبول تو ہرگز نه كما حائے گا، " يقيناً تم فاسق لوگ ہو۔ ۵۴. اور کوئی سب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کا ہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے ول سے بی خرچ کرتے ہیں۔(۵)

ا. یہ منافقین کے جواب میں مسلمانوں کے صبر وثبات اور حوصلے کے لیے فرمایا جارہا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کی طرف سے مقدر کام ہر صورت میں ہونا ہے اور جو بھی مصیبت یا بھلائی ہمیں چینچی ہے، اسی تقدیر الی کا حصہ ہے، تو انسان کے لیے مصیبت کا برداشت کرنا آسان اور اس کے حوصلے میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔

۲. یعنی کامالی ما شہادت، ان دونوں میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو، ہمارے لیے حسنہ (بھلائی) ہے۔

 سعب ہم تمہارے بارے میں دو برائیوں میں سے ایک برائی کا انتظار کررہے ہیں کہ یا تو آسان سے اللہ تعالی تم پر عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہلاک ہوجاؤ یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالی تہمیں (قتل کرنے، یا قیدی بنے وغیرہ قسم کی) سزائیں دے۔ وہ دونوں باتوں پر قادر ہے۔

ہم. اُنْفَقُوْ امر کا صیغہ ہے۔ لیکن یہاں یہ ما تو شرط اور جزاء کے معنی میں ہے۔ یعنی اگر تم خرچ کروگے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یا یہ امر جمعنی خبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں باتیں برابر میں، خرچ کرو یا نہ کرو۔ اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کروگے، تب بھی نا مقبول ہے۔ کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان شرط اول ہے اور وہی تمہارے اندر مفقود ہے اور ناخوشی سے خرچ کیا ہوا مال، اللہ کے بال ویسے ہی مردود ہے، اس لیے کہ وہاں قصد صحیح موجود نہیں ہے جو قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ یہ آیت بھی ای طرح ہے جس طرح یہ ہے ﴿ اِسْتَغَفَّ لُهُ وَالْاَتَتَتَغَفِّرُ لَهُ وَ ﴾ (النوبة: ١٠) (آپ ان کے لے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں) (لینی دونوں باتیں برابر ہیں)۔

۵. اس میں ان کے صد قات کے عدم قبول کی تین دلیلیں بان کی گئی ہیں۔ ایک ان کا کفر وفس دوسرا کا بلی سے نماز

فَلَانْڠِمُكَ اَمُوَالْهُوْ وَلَا اَوْلَادُهُوْ اِتَّكَايُرِيُواللهُ لِيُعَذِّيَّهُمُ بِهَا فِي الخَيْوةِ اللهُ نَيَا وَتَرُهُقَ اَنْشُنُهُوْ وَهُوُكُوْرُونَ ⊛

وَيَعُلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمُ لِبِنَكُو ُومَا هُمُومِّنَكُو وَلِاِنَّهُمُ قَوْمٌ يِّغَرَقُونَ ۞

لُوْيَعِدُونَ مَلْجَأَاوُمَغَرَّتِ اَوْمُتَّ خَلَا لُولُوْ اللَيْهِ وَهُوْ يَجْمَدُونَ ﴿

60. پس آپ کو ان کے مال واولاد تعجب میں نہ ڈال دیں۔ (۱) اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں ونیا کی زندگی میں ہی سزا دے (۲) اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ (۳)

01. اور یہ اللہ کی قسم کھا کھاکر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ (م) محل جوئی جاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سرگھانے کی جگہ پالیں تو ابھی اس طرف لگام توڑکر الٹے بھاگ چھوٹیں۔ (۵)

پڑھنا، اس لیے کہ وہ نماز پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کے ترک کی سزا سے انہیں کوئی خوف ہے۔ کیونکہ رہاء
اور خوف، یہ بھی ایمان کی علامت ہے جس سے یہ محروم ہیں۔ اور تیسرا کراہت سے خرچ کرنا۔ اور جس کام میں ول کی رضا
نہ ہو، وہ قبول کس طرح ہوسکتا ہے؟ بہرحال یہ سینوں وجوہات ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک ایک وجہ بھی عمل کی نامقبولیت
کے لیے کافی ہے۔ چہ جائیکہ سینوں وجوہات جہاں جمع ہوجائیں تو اس عمل کے مردود بارگاہ اللی ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے؟
ا. اس لیے کہ یہ سب بطور آزمائش ہے۔ جس طرح فرمایا ﴿ وَلاَئِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۴. امام این کثیر اور امام این جریر طبری نے اس سے زکوۃ اور انفاق فی سبیل الله مراد لیا ہے۔ یعنی ان منافقین سے زکوۃ وصد قات تو (جو وہ مسلمان ظاہر کرنے کے لیے دیتے ہیں) ونیا میں قبول کر لیے جائیں تاکہ اس طریقے سے ان کو مالی مار بھی دنیا میں دی جائے۔

۳. تاہم ان کی موت کفر ہی کی حالت میں آئے گی۔ اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغیبر کو صدق دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں اور اپنے کفر ونفاق پر ہی بدستور قائم ومصر ہیں۔

۴. اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جھوٹی قشمیں کھاکر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی تم میں سے ہی ہیں۔ ۵. لینی نہایت تیزی سے دوڑ کر وہ ان پناہ گاہوں میں چلے جائیں، اس لیے کہ تم سے ان کا جتنا کچھ بھی تعلق ہے، وہ

وَمِنْهُمُ مِّنُ تِيلِمِزُكَ فِى الصَّدَةَ فِإِنَّ اُعُطُوٰ اِمِنْهَا رَضُوُّا وَإِنْ كُمْ يُعُطُوُا مِنْهَا اِذَا هُمُ يَسْخُطُونَ ۞

ۅؘڵٷٙٲۿۿؗۯڝٛٛٷٳڡٵۧٲڬۿؙؙڂڔٳڶڵۿۅؘڒۺؙۅڷڎؙ ۅؘۛڠٙڵٶؙٳڝٞڹؙؠؙڬٳڶڷۿڛؘؽؙٷ۫ڗؽڹٵڶڵۿ؈ؽڡٛڞٝڸۄ ۅڒۺؙٷڷؿٞٚٳؿۜٵڸڶٳڶڴۅڒۼڹٛٷؽ۞۫

إِنَّمَا الصَّدَةَ عُلِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَبِلِينَ

(۵۸. اور ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں، (۱) اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوئے۔ (۱)

09. اور اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم تو اللہ کی ذات سے ہی تو قع رکھنے والے ہیں۔

· ۲. صدقے صرف فقیرول کے لیے ہیں (۲) اور مکینوں

محبت وخلوص پر نہیں، عناد، نفرت اور کراہت پر ہے۔

ا. یہ ان کی ایک اور بہت بڑی کو تابی کا بیان ہے کہ وہ نبی کریم مکی تیام کی ذات ستودہ صفات کو (نعوذ باللہ) صد قات وغنائم کی تقییم میں غیر منصف باور کراتے، جس طرح ابن ذکی الخویصرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مکی تیم آبی کی مرتبہ تقسیم فرمارہ ہے تھے کہ اس نے کہا "انصاف ہے کام لیجے" آپ مکی تیم نے فرمایا " افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کرول گا تو پھر اور کون کرے گا؟" الحدیث (صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة - صحیح مسلم، کتاب الزکوة باب ذکہ الخداد ہے...

۲. گویا اس الزام تراشی کا مقصد محض مالی مفادات کا حصول تھا کہ اس طرح ان سے ڈرتے ہوئے انہیں زیادہ حصہ دیا جائے، یا وہ مستحق ہوں یا نہ ہوں، انہیں حصہ ضرور دیا جائے۔

سم اس آیت میں اس طعن کا دروازہ بند کرنے کے لیے صد قات کے مستحق لوگوں کا تذکرہ کیا جارہا ہے۔ صد قات عراد یہاں صد قات واجبہ لینی زکوۃ ہے۔ آیت کا آغاز إِنَّمَا ہے کیا گیا ہے جو قصر کے صیفوں میں ہے ہے اور الصدقات میں لام تعریف جنس کے لیے ہے۔ یعنی صد قات کی یہ جنس (زکوۃ) ان آٹھ قسموں میں مقصور ہے جن کا ذکر آیت میں ہے۔ ان کے علاوہ کی اور مصرف پر زکوۃ کی رقم کا استعال صحیح نہیں۔ اہل علم کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ ان آٹھوں مصارف پر تقییم کرنا ضروری ہے یا ان میں ہے جس مصرف یا مصارف پر امام یا زکوۃ ادا کرنے والا، مناسب سمجھ، حسب ضرورت خرچ کر سکتا ہے۔ امام شافعی وغیرہ پہلی رائے کے قائل ہیں اور امام مالک اور امام الک ور قبل و حنیفہ وغیرہ اور سری رائے کے۔ اور یہ دوسری رائے بی زیادہ صحیح ہے۔ امام شافعی کی رائے کی رو سے زکوۃ کی رقم آٹھوں مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے، یعنی اقتضائے ضرورت اور مصالح دیکھے بغیر رقم کے آٹھ ھے کرے آٹھوں جگہ آٹھوں مصارف پر خرچ کرنے کے مقضی ہوں، تو وہاں ضرورت اور مصالح کا عقبار ضروری ہے، جس مصرف پر خرچ کرنے کے مقضی ہوں، تو وہاں ضرورت اور مصالح کا زیادہ ضرورت یا مصالح کی ایک مصرف پر خرچ کرنے کے مقضی ہوں، تو وہاں ضرورت اور مصالح کا زیادہ ضرورت یا مصالح کی دیاری اور مصالح کی دیارہ کے مقضی ہوں، تو وہاں ضرورت اور مصالح کی ذیارہ کے دیارہ مصالح کی دیارہ خورت کی زیادہ ضرورت یا مصالح کی ایک مصرف پر خرچ کرنے کے مقضی ہوں، تو وہاں ضرورت اور مصالح کی دیارہ کی دیارہ مصالح کی دیارہ کورت اور مصالح کی ذیارہ کی دیارہ کی دیارہ کیارہ کیارہ کی دیارہ کیارہ کی دیارہ کی دیارہ کی دیارہ کورت کیارہ کی دیارہ کیا کہ کری کیارہ کیارہ کیارہ کی دیارہ کیارہ کی دیارہ کی دیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کی دیارہ کری کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کی دیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیا کیارہ کی کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کی دیارہ کیارہ کیار

عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُ حُه وَ فِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِئِينَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيُرُّحُكِيُهُ۞

کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے ولیے اور ان کے دل پر چائے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہر و مسافروں کے لیے، (ا) فرض ہے اللہ کی طرف

کے لحاظ سے زکوۃ کی رقم خرج کی جائے گی، چاہے دوسرے مصارف پر خرج کرنے کے لیے رقم نہ بچے۔ اس رائے میں جو معقولیت ہے، وہ پہلی رائے میں نہیں ہے۔

ا. ان مصارف ثمانیہ کی مخضر تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱، ۲) فقیر اور مسکین چونکہ قریب قریب ہیں اور ایک کا اطلاق دوسرے پر بھی ہوتا ہے لینی فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہہ لیا جاتا ہے۔ اس لیے ان کی الگ الگ تعریف میں خاصا اختلاف ہے۔ تاہم دونوں کے مفہوم میں یہ بات تو قطعی ہے کہ جو حاجت مند ہوں اور اپنی حاجات وضروریات کو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ رقم اور وسائل سے محروم ہوں، ان کو فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکین کی تعریف میں ایک حدیث آتی ہے۔ نبی کریم شاہی آئی فرمایا، "مسکین وہ گھونے پھر نے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو لقے یا مجبور کے لیے گھر گھر پھر تا ہے بلکہ مسکین وہ ہم جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں اور نہ خود لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے"۔ (صحیح بخاری و مسلم، کتاب الزکرٰۃ) حدیث میں گویا اصل مسکین شخص نہ کور کو قرار دیا گیا ہے۔ ورنہ حضرت ابن عباس فرائٹ وغیرہ سے مسکین کی تعریف یہ منقول ہے کہ جو گدا گر ہو، گھوم پھر کر اور لوگوں کے بیچھ پڑ کر مائکا ہو۔ اور فقیر وہ ہے جو نادار ہونے کے باوجود سوال سے نیچ اور دولوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرے۔ (ابن عبر)

(٣) عاملین سے مراد حکومت کے وہ اہل کار ہیں جو زکوۃ وصد قات کی وصولی و تقیم اور اس کے حماب و کتاب پر مامور ہوں۔
(٣) مؤلفۃ القلوب، ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر یہ امید ہو کہ وہ مسلمان ہوجائے گا۔ دوسرے، وہ نو مسلم افراد ہیں جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو۔ تیسرے، وہ افراد بھی ہیں جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے اور اس طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کریں۔ یہ اور اس قسم کی مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے اور اس طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کریں۔ یہ اور اس قسم کی دیگر صورتیں تالیف قلب کی ہیں جن پر زکوۃ کی رقم خرج کی جاستی ہے۔ چاہے مذکورہ افراد مال دار ہی ہوں۔ احناف کے نزدیک یہ مصرف ختم ہوگیا ہے۔ لیکن یہ بات صبح خبیں۔ طالت وظروف کے مطابق ہر دور میں اس مصرف پر زکوۃ کی رقم خرج کرنا جائز ہے۔

(۵) گردنیں آزاد کرانے میں۔ بعض علاء نے اس سے صرف مکاتب غلام مراد لیے ہیں۔ اور دیگر علاء نے مکاتب وغیر مکاتب ہر قسم کے غلام مراد لیے ہیں۔ امام شوکانی نے اس رائے کو ترجیح دی ہے۔

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤُذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُولُوْنَ هُوَاٰذُنُّ قُلْ الْدُنْ خَيْرٍ لَكُمْ يُكُوْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ الِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَهُ لِّلَّاذِيْنَ الْمَنُولُولِمِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ يُؤُذُوْنَ نَسُولُ اللهِ لَهُمُوعَذَاكِ الدِّيْرُهُ

يَحْلِفُوْنَ بِاللهِ لَكُمْ لِئِرُضُوْكُمْ ۗ وَاللهُ وَمَسُولُكَ ٓ اَحَقُّ اَنْ يُتُوضُوهُ اِنْ كَا نُوْا مُؤُمِنِيْنَنَ ۞

ٱلَمُريَّفُكُمُوُاۤاَتَّهُ مَنۡ يُتُحَادِدِاللهَ وَرَسُولَهُ فَاَنَّ لَهُ نَارَجَهَ تَوَخَالِدًافِيُهَا لالِكَ الْخِزْيُالْحُظِنُهُ۞

سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

الله. اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغیر کو ایذاء دیتے ہیں اور کہتے ہیں کان کا کیا ہے، آپ کہہ دیجیے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے (۱) وہ اللہ پر ایمان رکھتاہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے، رسول اللہ (مُشَافِّهُمُ ) کو جو لوگ ایذاء دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ کو جو لوگ ایذاء دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ کی قسمیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاجاتے ہیں حالانکہ اگر یہ ایمان دار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ کی خالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے کی خالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ زبروست رسوائی ہے۔

(۲) غار مین سے ایک تو وہ مقروض مراد ہیں جو اپنے اہل وعیال کے نان ونفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے ہیں لوگوں کے زیر بار ہوگئے اور ان کے پاس نفقہ رقم بھی نہیں ہے اور ایسا سامان بھی نہیں ہے جے نیچ کر وہ قرض ادا کر سکیں۔ دوسرے وہ ذمہ دار اصحاب ضانت ہیں جنہوں نے کسی کی ضانت دی اور پھر وہ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار پاگئے، یا کسی کی فصل تباہ یا کاروبار خسارے کا شکار ہوگیا اور اس بنیاد پر وہ مقروض ہوگیا۔ ان سب افراد کی زکوۃ کی مدسے امداد کرنا جائز ہے۔

(ے) فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے۔ لینی جنگی سامان وضروریات اور مجاہد (چاہے وہ مالدار ہی ہو) پر زکوۃ کی رقم خرج کرنا جائز ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ ای طرح بعض علماء کے نزدیک شبیغ ودعوت بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے کیونکہ اس سے بھی مقصد، جہاد کی طرح، اعلائے کلمۃ اللہ ہے۔

(٨) ابْنِ السَّبِيْلِ سے مراد مسافر ہے۔ لینی اگر کوئی مسافر، سفر میں مستحق امداد ہوگیا ہے تو چاہے وہ اپنے گھر یا وطن میں صاحب حیثیت ہی ہو، اس کی امداد زکوۃ کی رقم سے کی جاسکتی ہے۔

ا. یہاں سے پھر منافقین کا ذکر ہورہا ہے۔ نبی منگائیڈی کے خلاف ایک ہرزہ سرائی انہوں نے یہ کی کہ یہ کان کا کیا (ہکا) ہے، مطلب ہے کہ یہ ہر ایک کی بات س لیتا ہے (یہ گویا آپ شکائیڈیٹر کے حکم وکرم اور عفو وصفح کی صفت سے ان کو دھو کہ ہوا) اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا پیغیبر شرو فساد کی کوئی بات نہیں سنتا، جو بھی سنتا ہے، تمہارے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہے۔

يَحُنُدُرُالْمُنْفِقُونَ اَنُ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمُ سُوُرَةٌ تُنَتِّئُهُمْ مِمَافِى قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهُزِءُوا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ®

وَلَيْنَ سَأَلْتُهُمُ لَيَقُوْلُنَّ اِتَمَاكُنَّا نَخُوْثُ وَنَلْعَبُ قُلُ اَبِاللهِ وَالِنِيّهِ وَرَسُوْلِهِ كُنُ تُوْ تَسُتَهْزِءُونَ@

ؘڵڒؿؘؿڗؙڹۯؙٷڡؙؙؙۜٛٛٛٛٛػڡٛۯ۫ڗؙؙۉؠۼڬڒٳؽؠ؆ؘؽ۬ڬٛٛؗٷٵؚؗڽؙؾۜۼڡؙٛ ۘۼؽؙڬٳٚؠڣٙڐۭڝؚۨٙٮ۬ػؙۄٞٮؙ۬ػڸٞڔؙۼڵۣڣڐؘٛۥ ڽۣٲٮٞۿؙڞؙؗٷؙڶٷؙٳۼؙڔۣۄؠؙؿ۞

ٱلنُّنْفِقُونَ وَالنَّنْفِقْتُ بَعْضُهُوْ مِّنْ بَعْضٍ

۱۹۲. منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پرکوئی سورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلادے۔ کہہ دیجیے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو۔ 18. اور اگر آپ ان سے لوچیس تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یو نہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجیے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟ (()

۱۲. تم بہانے نہ بناؤ یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہوگئے، (۱) اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے در گزر بھی کرلیں (۱) تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی علین سزا بھی در گے۔ (۱)

۷۲. تمام منافق مرد وعورت آپس میں ایک ہی ہیں، (۵)

ا. منافقین آیات اللی کا مذاق اڑاتے، مومنین کا استہزاء کرتے حتی کہ رسول اللہ منگافیفیا کی شان میں گتاخانہ کلمات کئے سے گریز نہ کرتے جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے سے بعض مسلمانوں کو اور پھر رسول اللہ منگافیفیا کو ہوجاتی این جب ان سے پوچھا جاتا تو صاف مکر جاتے اور کہتے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنی مذاق کررہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہنی مذاق کے لیے کیا تمہارے سامنے اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد تمہارا آپس میں ہنی مذاق ہی ہوتا تو اس میں اللہ، اس کی آیات ورسول در میان میں کیوں آتا۔ یہ یقیناً تمہارے اس خبث اور نقل کا اظہار ہے جو آیات اللی اور ہمارے پینیمر کے خلاف تمہارے دلوں میں موجود ہے۔

لیعنی تم جو ایمان ظاہر کرتے رہے ہو۔ اللہ اور رسول کے استہزاء کے بعد اس کی کوئی چیشیت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اول تو وہ بھی نفاق پر ہی بینی تھا۔ تاہم اس کی بدولت ظاہری طور پر مسلمانوں میں تمہارا شار ہوتا تھا اب اس کی بھی گھائش ختم ہوگئی ہے۔

س. اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگیا اور انہوں نے توبہ کرلی اور مخلص مسلمان بن گئے۔ سم. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور کفر ونفاق پر اڑے رہے۔ اس لیے اس عذاب کی علت بھی بیان کردی گئی ہے کہ وہ مجرم تھے۔

۵. منافقین، جو حلف اٹھاکر مسلمانوں کو باور کراتے تھے کہ "ہم تم ہی میں سے ہیں" اللہ تعالیٰ نے اس کی تروید فرمائی، کہ

يَامُرُونَ بِالْمُتَكِرُونَيْهُونَ عَنِ الْمُعَرُوفِ وَيَقْبِضُونَ آيُدِيَهُمُ مِّسُوااللهَ فَنَسِيَهُمُ الْنَّ المُنْفِقِيْنَ هُمُ الْفُسِقُونَ

وَعَدَائِلُهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا هِي حَسُبُهُمُّ وَلَعَنَهُمُ اللهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَاكِ مُّقِيْمٌ ۞

كَاتَذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانْوُالشَّتَ مِنْكُوْ قُوَّةً وَاكْثَرَ اَمُوَالاً وَاوْلادًا فَاسْتَمْتَعُوْ إِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُتُمْ عِنْكَرِقِكُوْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الآذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُوْ يِخَلاقِهِ وَخُضْتُو كَاتَذِيْ خَاضُوْ الْوُلْلِكَ حَبِطْتَ اعْمَالُهُ مُوْقِ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ

یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، (۱) یہ اللہ کو بھول گئے اللہ نے انہیں بھلادیا۔ (۲) بیشک منافق ہی فاسق وبدکردار ہیں۔

۲۸. الله تعالی ان منافق مردول، عورتول اور کافرول سے جہنم کی آگ کا وعدہ کرچکا ہے جہال یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے ان پر الله کی پیشکار ہے، اور ان ہی کے لیے وائمی عذاب ہے۔

19. ان لوگوں کے مانند جو تم سے پہلے تھے، (\*\*) وہ تم سے زیادہ قوت والے شے اور زیادہ مال واولاد والے شے پیل وہ اپنا دینی حصہ برت گئے پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت گئے پھر تم نے بھی اپنا فصہ برت لیا (\*\*) جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے جھے سے فاکدہ مند ہوئے شے اور تم نے بھی اسی طرح مذا قانہ

ایمان والوں سے ان کا کیا تعلق؟ البتہ یہ سب منافق، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، ایک ہی ہیں۔ لینی کفر ونفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ آگے ان کی صفات بیان کی جارہی ہیں جو مومنین کی صفات کے بالکل الٹ اور بر عکس ہیں۔ ا. اس سے مراد بخل ہے۔ لیعنی مومن کی صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور منافق کی اس کے برعکس بخل، لیعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور منافق کی اس کے برعکس بخل، لیعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے ہے گریز کرنا ہے۔

۲. لیعنی اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا معاملہ کرے گا کہ گویا اس نے انہیں بھلادیا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿الْبَوْمَ مَنْمُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ بِعَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ کے اس دن کو بھولے ہوئے تھے)۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو چھوڑے رکھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل وکرم سے محروم رکھے گا۔ گویا نسیان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف علم بلاغت کے اصول مشاکلت کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ اللہ کی ذات نسیان سے یاک ہے۔ (فع القدی)

۳. لینی تمہارا حال بھی اعمال اور انجام کے اعتبار سے امم ماضیہ کے کافروں جیسا ہی ہے۔ اب غائب کے بجائے، منافقین سے خطاب کیا جارہا ہے۔

۷. خلاق کا دوسرا ترجمہ دنیوی حصہ بھی کیا گیا ہے۔ یعنی تمہاری تقدیر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ برت لو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا اور پھرموت یا عذاب سے ہم کنار ہوگئے۔

## وَالْاِخْرَةِ وَأُولِلِكَ هُمُ الْخُيرُونَ®

اَكُوْ يَانَهِوْ نَبَأَ الَّانِيُنَ مِنْ قَبْلِهِوْ قَوْمِرُنُوْتِهِ وَعَادٍوَّ تَنُوُدَة لَا وَقَوْمِ اِبْلِهِيْءَ وَاَصْحٰبِ مَدُينَ وَالْمُؤْتَفِكَتِ اَتَتَهُوْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُو وَلاَيْنَ كَانُوْ آانَفْسُهُمُ يُطْلِمُونَ © يُطْلِمُونَ ©

بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی۔(۱) ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے۔ اور یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔(۲)

♣2. کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں،
 قوم نوح اور عاد اور شمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤتفکات (الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے) کی، (۵)
 ان کے پاس ان کے پیغیبر دلیلیں لے کر پہنچ، (۵) اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے

1. یعنی آیات الہی اور اللہ کے پیمیروں کی تکذیب کے لیے۔ یا دوسرا مفہوم ہے کہ دنیا کے اسباب اور لہو ولعب میں جس طرح وہ مگن رہے، تبہارا بھی یہی حال ہے۔ آیت میں پہلے لوگوں سے مراد اہل کتاب لیخی یہود ونصاری ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں نبی منگا ﷺ نے فرمایا «قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرور متابعت کروگ بالشت، ذراع بد ذراع اور ہاتھ بہ ہاتھ۔ یہاں تک کہ اگر وہ کی گوہ کے بل طریقوں کی ضرور متابعت کروگ بالشت بہ بالشت، ذراع بد ذراع اور ہاتھ بہ ہاتھ۔ یہاں تک کہ اگر وہ کی گوہ کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھسوگے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہیں؟ آپ نے فرمایا، اور کون؟ " (صحیح البخاری، کتاب الاعتصام - مسلم، کتاب العلم) البتہ ہاتھ بہ ہاتھ (بَاعًا بِبَاع) کے الفاظ ان میں نہیں ہیں۔ یہ تفسیر طہری میں منقول ایک اثر میں ہے۔

کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ بلکہ تکذیب اور عناد کا راستہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ بالآخر عذاب الہی کی شکل میں نکلا۔

اوپر ظلم کیا۔(۱)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُ مُ اَوْلِيَآءُ بَعْضِ كَامُنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرُ وَيُقِيمُونَ الصَّلْوةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَيُطِيْعُونَ اللهُ وَرَسُولَةٌ أُولَلِكَ سَيْرَحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزُ كُلِيْدُ۞

12. اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوست میں، (۲) وہ دوسرے کے (مددگار ومعاون اور) دوست میں، (۳) وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجالاتے ہیں زکوۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، (۳) یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی بہت جلد رحم فرمائے گا بیشک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔

وَعَكَاللَّهُ النُّهُ وَلِمُؤْمِنِيْنَ وَالنُّوُمُونَٰتِ جَنَّتٍ تَعْرِيْ مِنْ تَتْنِمَا الْاَنْهُرُخٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسْلِنَ طِيتَبَةً فِى جَنَّتِ عَدَانِ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ ٱكْبَرُّ ذٰلِكَ هُوَالْفُوزُو الْعَظِيْمُ ﴿

27. ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے پنچے نہریں اہریں لے رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات (۵) کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں

ا. لیعنی یہ عذاب، ان کے ظلم پر استمرار اور دوام کا نتیجہ ہے۔ یوں ہی بلا وجہ عذاب اللی کا شکار نہیں ہوئے۔

۲. منافقین کی صفات ندمومہ کے مقابلے میں مومنین کی صفات محمودہ کا تذکرہ ہورہا ہے۔ پہلی صفت، وہ ایک دوسرے کے دوست، معاون وغم خوار ہیں۔ جس طرح حدیث میں ہے۔ «الْمُوْ مِنْ لِلْمُوْ مِنْ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» (صحبح البخاري، کتاب الصلوف، باب تشبیك الأصابع في المسجد وغیرہ - مسلم، باب تراحم المورمنین وتعاطفهم وتعاضدهم) "مومن، مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک لین دوسری این کی مضبوطی کا ذریعہ ہے"۔ دوسری حدیث میں فرمایا: «مَثَلُ الْمُوَّمِنِيْنَ فِيْ تُوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكٰی مِنْهُ عُضُوٌ، تَدَاعٰی لَهُ سَآئِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّیٰ» (صحبح مسلم، باب مذکور - والبخاري، کتاب الأدب، باب رحمۃ الناس والبھائم) "مومنول کی مثال، الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّیٰ» (صحبح مسلم، باب مذکور - والبخاري، کتاب الأدب، باب رحمۃ الناس والبھائم) "مومنول کی مثال، آئیس میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے ایک عضو کو آگیف ہوتی ہوتی ہے تو سارا جسم بیدار رہتا ہے اور رسی کا شکار ہوجاتا ہے"۔

س. یہ اہل ایمان کی دوسری خاص صفت ہے معروف وہ ہے جسے شریعت نے معروف (لیعنی نیکی اور سجلائی) اور منکر وہ ہے جسے شریعت نے منکر (لیعنی برا) قرار دیا ہے۔ نہ کہ وہ جسے لوگ اچھا یا برا کہیں۔

٣. نماز، حقوق الله ميں نماياں ترين عبادت ہے اور زكوة، حقوق العباد كے لحاظ سے امتيازى حيثت ركھتى ہے۔ اس ليے ان دونوں كا بطور خاص تذكرہ كركے فرماديا گيا كہ وہ ہر معاملے ميں الله اور رسول كى اطاعت كرتے ہيں۔ ٥. جو موتى اور باقوت سے تار كے گئے ہوں گے۔ عدن كے كئ معنی كے گئے ہیں۔ ایک معنی جھنگى كے ہیں۔ ہیں، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، (۱) یہی زبردست کامیابی ہے۔

يَايَّهُا النَّيْنُ جَاهِدِالكُفَّارَوَالمُنْفِقِيِّنَ وَاغُلُظُ عَلَيْهِمِّوْوَمَا ْوْلهُوْجَهَنَّوْوْ رِئِشَ الْمَصِيْرُ⊚

ساک. اے نبی! (مَنَّالَتُنِیَّامُ) کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو، (۱) اور ان پر سخت ہوجاؤ (۱) ان کی اصلی جگه دوزخ ہے، جو نہایت بدترین جگه ہے۔ (۱)

ڲۘڬڣؙۉڹۑٳٮڵۼؚڡٵؾۜٵڵٛٷٷڡٙؾۘۘڽۊٵڵۅٛٵػڸؚڡڎٙٵۘڵڴڣؙ ۅػڡٚڒؙۉٳڹۼؙڬٳۺڵڒڡؚۿۏۘۅۿؠؙۨۉٳڽؠٵڵڎۜؾۜٵڵۉٵ ۅؘڡٵٮؘڡٚۼؙڋؙٳٳڒۘٵڽؙٳۼٛڬۿؗۅؙٳڛڰٛ ڡؚڽؙڡٛڞ۫ڸ؋ٷڶؿؾٮؙٷؙڽٷٳۑڮؙڂؙؿؙڗٳڴۿؗۄ۫۫

2/ یہ اللہ کی قشمیں کھاکر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالائکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہوگئے ہیں (۵) اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ (۲) یہ

1. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت کی تمام نعموں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت رضائے الٰہی کی صورت میں طع گی۔ (صحیح البخاري ومسلم، کتاب الرقاق وکتاب الجنة)

7. اس آیت میں ٹی کریم سی الی کھار اور منافقین سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا تھم دیا جارہا ہے۔ ٹی سی الی ابت بعد اس کی خاطب آپ سی الی امت ہے۔ کا فرول کے ساتھ منافقین سے بھی جہاد کرنے کا جو تھم ہے، اس کی بابت اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہی ہے کہ اگر منافقین کا نفاق اور ان کی سازشیں بے نقاب ہوجائیں تو ان سے بھی اس طرح جہاد کیا جائے، جس طرح کا فرول سے کیا جاتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں زبان سے وعظ وقسیحت کیجائے۔ یا وہ اخلاقی جرائم کا ارٹکاب کریں تو ان پر صدود نافذ کی جائیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جہاد کا حکم کفار سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا منافقین سے۔ امام ابن کشر فرماتے ہیں کہ ان آراء میں آپس میں کوئی تضاد اور منافات نہیں، اس لیے کہ حالات وظروف کے مطابق ان میں سے کی بھی رائے پر عمل کرنا جائز ہے۔ منافات نہیں، اس لیے کہ حالات وظروف کے مطابق ان میں سے کی بھی رائے پر عمل کرنا جائز ہے۔

الله علظة، رأفة كى ضد ہے، جس كے معنی نرمی اور شفقت كرنے كے بيں۔ اس اعتبار سے غلظة كے معنی سختی اور قوت سے دشمنوں كے خلاف اقدام ہے۔ محض زبان كی سختی مراد نہيں ہے۔ اس ليے كه وہ تو نبی كريم سُگاللَّيْظُ كے اخلاق كريمانه كے ہی خلاف ہے، اسے آپ سُگاللَّيْظُ اختيار كركتے سے نہ الله تعالیٰ ہی كی طرف سے اس كا حكم آپ كو مل سكتا تھا۔ كريمانه كے ہی خلاف ہے، اسے كا تعلق دنیا ہے ہے۔ آخرت بیں ان كے ليے جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔

۵. مفسرین نے اس کی تفسیر میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں، جن میں منافقین نے رسول اللہ منگالیفیظ کی شان میں گتا خانہ کلمات کہد جے بعض مسلمانوں نے من لیا اور انہوں نے آگر نی منگالیفیظ کو بتلایا، لیکن آپ کے استضار پر مکر گئے بلکہ علف تک اٹھالیا کہ انہوں نے ایک بات نہیں کی۔ جس پر یہ آیت اتری۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نی منگالیفیظ کی شان میں گتا فی کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔
 میں گتا فی کرنا کفر ہے۔ نی کریم منگالیفیظ کی شان میں گتا فی کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔

۲. اس کی بایت بھی بعض واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ مثلاً تبوک سے والیمی پر منافقین نے رسول اللہ مَالَیْتُیما کے خلاف

ۅٙٳڶٛؾۜؾؘۘۘۅٙڷۅٛٳؽؙۼڐؚڹۿۄۢٳڶڷؙؗڡؙڡؘۮٳٵ۪ٵڸؽؙڴٵ ڣٳڶڎؙڹؽٵۅؘٲڵٳڂۯۊٷڡٵڶۿ۠ڎ؈۬ٲڶۯۯۻ ڡؚؗڽ۫ۊڸڐۣۊٙڶڒڹٙڝڶؠۅۣ

> وَمِنْهُوْمِّنُ عُهَدَاللهَ لَبِنُ الْتُنَامِنُ فَضْلِهِ لَنصَّدَّ قَنَّ وَلَنَّكُوْنَنَّ مِنَ الصَّلِحِيْنَ⊚

فَكَتَّاالتُّهُوُمِّنُ فَضُلِهٖ بَخِنُوُالِيهٖ وَتَوَكُّواْ وَهُوُ مُغُوضُونَ۞

فَأَعْقَبَهُهُ نِفَاقَانِ ثُلُوْبِهِمُ اللَّيَوُمِ كَلْقَوْنَهُ بِمَآاخُلُفُوا اللهَ مَا وَعَدُونُهُ وَبِمَا كَانُوُا كِنْدِيْرُونَ۞

صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول (مَنَّ اللَّهِ عَلَیْمَ) نے دولت مند کردیا، (۱) اگر یہ اب بھی توبہ کرلیں تویہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالی انہیں دنیا وآخرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔

24. اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ وخیرات کریں گے اور پکی طرح نیکو کاروں میں ہوجائیں گے۔

17. لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کرکے منہ موڑ لیا۔

27. پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دن تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور کیوں کہ جھوٹ بولتے رہے۔

ایک سازش کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہوسکے کہ دس بارہ منافقین ایک گھائی میں آپ کے پیچھے لگ گئے جہاں رسول اللہ سَکُنْ ﷺ باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ پر حملہ کرکے آپ کا کام تمام کردیںگے اس کی اطلاع ومی کے ذریعے سے آپ کو دے دی گئ، جس سے آپ نے بچاؤ کرلیا۔

ا. مسلمانوں کی ججرت کے بعد، مدینہ کو مرکزی جیشیت حاصل ہو گئ تھی، جس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ ملا، اور اہل مدینہ کی معاشی حالت بہت اچھی ہو گئ۔ منافقین مدینہ کو بھی اس سے خوب فائدہ حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی فرمارہا ہے کہ کیا ان کو اس بات کی ناراضی ہے کہ اللہ نے ان کو اسپے فضل سے غنی بنادیا ہے؟ یعنی یہ ناراضی اور غضب والی بات تو نہیں، بلکہ ان کو تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں فقر و تنگ دستی سے نکال کر خوش حال بنادیا۔ ملحو ظقہ: اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول سَلُو ﷺ کی افراس لیے ہے کہ اس غناء اور تو مگری کا ظاہری سبب رسول اللہ سَائی ﷺ کی ملحو ظقہ: اللہ تعالیٰ بی تھا۔ اس لیے آیت میں من فضلہ، واحد کی ضمیر خات کہ اللہ نے ایک اللہ نے ایک کو اللہ تعالیٰ بی تھا۔ اس لیے آیت میں من فضلہ، واحد کی ضمیر ہے کہ اللہ نے ایٹ ایٹ نے ایٹ فضل سے انہیں غنی کردیا۔

۲. اس آیت کو بعض مفسرین نے ایک صحابی حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری کے بارے میں قرار دیا ہے۔ لیکن سنداً یہ صحیح نہیں۔ صحیح ابت یہ ہے کہ اس میں بھی منافقین کا ایک اور کردار بیان کیا گیا ہے۔

ٱڵۄؙؾۼۘٮؙڬٮؙٛٷٞٲٲؾؘٞٞٞٞٳڶڵة يَعۡـٰلَمُۤڛڗۧۿؙۄؙ ۅؘٮؘٛۻٛۅ۬ٮۿؙۄ۫ۅؘٲؾٞٳڶڶة عَــڵؙٛۯؙٳڶڠؙؿؙۅؙۑ<sup>۞</sup>

ٱلّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطُوّعِ مِنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَفَٰتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ اِلَّا جُهُ لَا هُمُوْقَيْسُخُرُونَ مِنْهُمُّ سَخِرَاللهُ مِنْهُمُوْوَكَهُوْمَنَاكِ الْمِيْرُ

ٳڛ۫ػڠ۬ڣؗۯڵۿؙۄۘٛٵۉ۬ڒػؾۜؾۼ۫ڣۯڵۿڎ۠ڸؽؗۺۜؾۼ۫ڣۯڵۿۮ ؊ؙۼؚؿؽؘڡڗۜۊؓ ڡٚڵؽٞؿڣ۫ۅٙٳڶڵڡؙڵۿؙڎ۠ڎ۬ٳڮڮۑٲٛۿۿؙ ػڞؙٷؙٳۑڵڵۿۏػؘۯۺؙٷڸ؋ڎٷڶؿ۠ڎڵڒۣؽۿڮؽٵڶڡٞۊۘۿ

کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید
 اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ غیب کی
 تمام باتوں سے خبر دار ہے۔ (۱)

29. جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی مخنت مزدوری کے اور پچھ میسر ہی نہیں، پس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، (۲) اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے (۳) اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔

۸٠. ان کے لیے تو استغفار کریا نہ کر۔ اگر تو ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا(\*\*) یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے

ا. اس میں ان منافقین کے لیے سخت و عید ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے میں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ گویا یہ سمجھتے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی باتوں اور بھیدوں کو نہیں جانتا۔ حالا تکہ اللہ تعالیٰ سب پچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے۔ غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے۔

۲. مُطَوِّعِیْنَ کے معنی ہیں، صد قات واجبہ کے علاوہ اپنی خوشی ہے مزید اللہ کی راہ ہیں خرج کرنے والے۔ "جھل" کے معنی محنت ومشقت کے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو مال دار تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت ومشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے ہے مال میں ہے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت میں منافقین کی ایک اور نہایت فتیج حرکت کا ذکر کیا جارہا ہے کہ جب رسول مُلَّا فِیْقِاً جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی ائیل فرماتے تو مسلمان آپ کی ائیل پر لبیک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس میں حصہ لیت۔ کسی کے پاس ذیادہ مال ہوتا، وہ زیادہ صدقہ دیتا جس کیاس تھوڑا ہوتا، وہ تھوڑا دیتا۔ یہ منافقین دونوں قسم کے مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے۔ زیادہ دینے والوں کی بابت کہتے کہ اس کا مقصد ریا کاری اور نمود ونما کش ہے اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے کہ تیرے اس مال سے کیا جنے گا؟ یا اللہ تعالی تیرے اس صدقے سے نیاز ہے۔ (صحیح البخاری)، تفسیر سورۃ التوبۃ۔ مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب الحمل أجرۃ بتصدف بھا) لول وہ منافقین مسلمانوں کا استہزاء کرتے اور فداق الڑاتے۔

سر لینی مومنین سے استہزاء کا بدلہ انہیں اس طرح دیتا ہے کہ انہیں ذلیل ورسوا کرتا ہے۔ اس کا تعلق باب مشاکلت سے جو علم بلاغت کاایک اصول ہے یا یہ بددعا ہے اللہ تعالی ان سے بھی اس طرح استہزاء کا معاملہ کرے جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ (فح القدیہ)

۴. سرؓ کا عدد مبالغ اور تکثیر کے لیے ہے۔ لینی تو کتنی ہی کثرت سے ان کے لیے استغفار کرلے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر گز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سرؓ مرتبہ سے زائد استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی۔

الفسيقين أ

فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَلِهُمُ خِلْفَ سَّوُلِ اللهِ وَكَرِهُوَّا اَنْ يُجَاهِدُوْ الْمِأْمُوالِهِمْ وَالْشُهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَقَالُوالْالتَّنْفِزُوْ إِنِ الْحَرِّقُلُ نَارُجَهَنَّمَ اللهُ كَحَرًّا لَوْ كَانْوْ الْفَقْهُوُنَ ۞

ڡؘؙڶؽڞؙڿػؙڎٳۊٙڸؽڰڒۊؘڷؽڹۘػؙۉٳػڎؚؽؗڔؖٵ؞ۻٙۯٙٳٷڽؠٵ ػٵڎؙٳڲؽؽٷڽ<sup>۞</sup>

فَإِنْ تَرَجَعُكَ اللَّهُ إِلَّى طَأَ إِنفَ قِرْ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذُنْوْكَ

رسول سے کفر کیا ہے<sup>(۱)</sup> اور ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔<sup>(۲)</sup>

۸۱. پیچی رہ جانے والے لوگ رسول اللہ (مَنَّ اللَّهِ اِنْ اِللهِ اللهِ (مَنَّ اللَّهِ اِنْ اِللهِ عَلَیْ اِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ کَلِی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپیند رکھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ کہہ دیجے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سیجھتے ہوئے۔ (م)

۸۲. پس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں (۵) بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے۔ مصلحت (۲) کی طرف ۸۳. پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت (۲) کی طرف

ا. یہ عدم مغفرت کی علت بیان کردی گئی ہے تاکہ لوگ کسی کی سفارش کی امید پر نہ رہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی لیو نجی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر یہ زاد آخرت کسی کے پاس نہیں ہوگا تو ایسے کا فروں اور نافرمانوں کی کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا۔

٣٠. اس بدایت سے مراد وہ بدایت ہے جو انسان کو مطلوب (ایمان) تک پہنچا دیتی ہے۔ ورنہ بدایت جمعنی رہنمائی یعنی رائے کی نشان دہی۔ اس کا اہتمام تو دنیا میں ہر مومن وکافر کے لیے کردیا گیا ہے ﴿ اِنّاهَ کَدِیْنَهُ السّیدیْلَ إِمّالَهُ کَرُوا وَ اِلّٰهُ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ ا

سبر یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک میں نہیں گئے اور جھوٹے عذر پیش کرکے اجازت حاصل کرلی۔ خلاف کے معنی بیس، پیچھے یا تخالفت میں مدینہ میں بیٹھے رہے۔ بیس، پیچھے یا تخالفت میں مدینہ میں مدینہ میں بیٹھے رہے۔ کمر، لینی اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ جہم کی آگ کی گرمی کے مقابلے میں، دنیا کی گرمی کوئی چیشت نہیں رکھتی، تو وہ جھی پیچھے نہ رہتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا حکواں حصہ ہے۔ لیعنی جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ ہے 18 جھے زیادہ ہے۔ (صحیح البخاری، بدء المخلق باب صفة النار) اَللَّهُمَّ اَحْفَظْنَا مِنْهَا.

۵. قَلِيْلًا اور كَنْيُرًا يا تو مصدريت (يعنی ضِحْكًا قَلِيْلًا اور بُكَاءً كَنْيْرًا يا ظرفيت يعنی زَمَانًا قَلِيْلًا وَزَمَانًا كَنْيْرًا) كی بنیاد پر مضوب ہے۔ اور امر کے دونوں صیخ بمعنی خبر ہیں۔ مطلب یہ ہے كہ یہ ہنسیں گے تو تھوڑا اور روئیں گے بہت زیادہ۔
 ۲. منافقین کی جماعت مراد ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت جوک سے مدینہ واپس لے آئے جہاں یہ پیچے رہ جانے والے منافقین بھی ہیں۔

لِلْحُرُوْجِ فَقُلُ لِّنْ تَغَرُّجُوْامِعِي اَبَكُا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْامِعِي عَدُوَّا اِتَّلُورَضِيْتُوْ بِالْقَعُوْدِ اَوَّلَ مَكَ ثِوْ فَافَعُدُوامَعَ الْخَلِفِيْنَ۞

ۅؘڵٳؿؙڝٙڵۣۼڵٙٲڂٮۣؠؚؠٞٮ۫ۼٛۄؗٛۄ۫؆ٵػٲؠۜڋٵۊٞڵٳٮۜٞۺؙۄؙ ۼڵۊؽڔ؋ٳڹۿۿؙۯڰڣؙۯڰڣؙۯؙۏٳڸڟؾۅٙڛؙۏڸ؋ۅؘ؆ڹؖۊ۠ٳ ۅؘۿؙۄٝڣٝڛؿؙۏؽ۞

لوٹاکر واپس لے آئے پھر ہیہ آپ سے میدان جنگ میں نگلنے کی اجازت طلب کریں (" تو آپ کہہ و یجیے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کرسکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پہند کیا تھا(") پس تم چھچے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ (")

 $\Lambda \Lambda$ . اور ان میں سے کوئی مرجائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ (\*) یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک برکار بے اطاعت رہے ہیں۔ (۵)

ا. یعنی کسی اور جنگ کے لیے، ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کریں۔

۲. یہ آئندہ ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہیں گئے۔ لہذا اب تم اس لائق نہیں کہ تمہیں کسی بھی جنگ میں ساتھ لے جایا جائے۔

سع لیعنی اب تمہاری او قات یہی ہے کہ تم عور توں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ ہی بیٹے رہو، جو جنگ میں شرکت کرنے کے بجائے گھروں میں بیٹے رہتے ہیں۔ نبی کریم سکا الیکھ کو یہ بدایت اس لیے دی گئی ہے تاکہ ان کے اس ہم وغم اور حرت میں اور اضافہ ہو جو انہیں پیچے رہ جانے کی وجہ سے تھا۔ (اگر تھا)

الم بیہ آیت اگرچہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس کا تکم عام ہے۔ ہر شخص جس کی موت کفر ونفاق پر ہو، وہ اس میں شامل ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوگیا تو اس کی موت کفر ونفاق پر ہو، وہ اس میں شامل ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوگیا تو اس کی خار بنازہ تو آپ (بطور تبرک) اپنی قمیص عنایت فرمادی تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنادوں۔ دوسرا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھادی۔ آپ آپ کی فلادوں۔ دوسرا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھادی۔ آپ آپ کے حضرت عمر دلاللہ نواللہ کی خوادی اس کے حق میں پڑھادی۔ آپ نے جمی تشریف لے گئے۔ حضرت عمر دلاللہ نواللہ نوالہ نواللہ نواللہ نواللہ نوالہ نواللہ نواللہ نواللہ نوالہ نوالہ نوالہ نواللہ نوالہ ن

۵. یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی علت ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفر وفس پر ہو،

ۅؘڵٳؙڠؙڿ۪ڹڬٲمُوالُهُۄٞٷؘۉڵۯۿؙۄ۫ٵۺۜٵؽڔؽؙٵڶڵۿٲؽ ؿؙڡٚڸۜ؉ؙؙؗؗؗ؋ؠۣۿٳڣۣٳڷؙڷؙؿ۫ٳٷؘٮٛۯ۫ۿٙؾٵؘڶؙڞ۠ٛۼٛ۫ؗ؋ۘۉۿؙۅؙڵۿؗڕ۠ۏؽۨ

ۅؘٳۮۜٙٲٲؿ۫ڔڵتٛڛؙۅٞۯۊٞٲؽٵڡٮؙٷٳۑڶؿڮۅؘۘڿٵؚۿؚٮؙۉٳڡؘۼ ٮۜڛؙۉڸڰٳۺۘؾٲۮ۫ؾػٲۅڶۅ۠ٳٳڵڟۅؙڸۣڡؚؠؙٞؗٛٛٛٛؠؙۏؘۘۘڰٲڵۅؙ۠ٳۮؘڒؽٵ ٮٞڰؙؽٛۼۧۼٳڷ۠ڠؚۑڔؿؘؽ

رَضُوْا بِأَنْ يَكُوْنُوْامَعَ الْخَوَالِفِ وَكُلِيعَ عَلَىٰ قُلُوْيِهِمْ فَهُمُ لِاَيَفْقَهُوْنَ۞

لكِن الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ الْمَثُو الْمَعَةُ لِجَهَدُوا بِأَمُو الِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ وَاوُلِبِكَ لَهُمُ الْخَيْرِكُ ﴿ وَاوْلِيْكَ هُوُ الْمُؤْلِدُونَ

۸۵. اور آپ کو ان کے مال واولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں،
اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیوی
سزا دے اور یہ اپنی جانیں نگلنے تک کافر ہی رہیں۔

۸۲ اور جس کوئی سوریت اتاری جاتی سے اللہ یم اللہ یم المان

۸۲. اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے دولت مندول کا ایک طبقہ آپ کے پاس آکر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والول میں ہی چھوڑ دیجے۔()

۸۷. یہ تو خانہ نشین عور توں کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگادی گئی اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔(۱)

۸۸. لیکن خود رسول (منگالینیم) اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالول اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، کیمی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔

ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی جائز ہے۔ ایک صدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب بی معلی اللہ بین ابی کو دفایا جاچکا ہے، چنانچہ آپ منافید کے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنے گھنوں پر رکھ کر اس پر اپنا لعاب دبمن تھوگا، اپنی قمیص اسے پہنائی (صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب القمیص وکتاب البخانز- صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین وأحکامهم) جس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان سے محروم ہوگا، اسے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کی دعائے مغفرت اور اس کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہ پہنچاسکے گی۔

ا. یہ انہی منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے حلے تراش کر چیچے رہنا پندکیا اُولُوا الطَّولِ سے مراد ہے صاحب جیشت، مال دار طبقہ، لیعنی اس طبقے کو چیچے تو نہیں رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود تھا۔ قاعِدیْنَ سے مراد بعض مجبوریوں کے تحت گھروں میں رک جانے والے افراد ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں ان کو خَوَالِفُ کے ساتھ تشہیہ دی گئی ہے جو خَالِفَةٌ کی جمع ہے۔ یعنی، چیچے رہنے والی عورتیں۔

۲. دلوں پر مہر لگ جانا، یمسلسل گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی وضاحت پہلے کی جاچکی ہے، اس کے بعد انسان سوچنے سیجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوجاتا ہے۔

ٱعَنّااللهُ لَهُمُوجَلْتٍ تَجُرِئُ مِنُ تَحْتِهَا الْأَنْهُارُ خِلِدِينَ فِيْهَا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُوْ

ۅؘڿٲؖٵڵٮؙؙػێۨٙۯۏٙڹڝ۬ٲڵؖڴۯٳۑڵؚؠؙۊؙٛۮٙؽڷۿؙۄ ۅؘقعۜۮٵڵۏؿؙؽػۮؘڹؙۅاڶڵ؋ۅٙۯڛؙٷڵڎ۠ۺؽؙڝۣؽڹؙ ٵڰؘۮۣؿؙؽػڡٞۯؙٷٳڡؚٮؙۿؙۄٛۼۮٙٵڮٛٳڸؽ۠ۄ۠

ڵؽۺؘۼٙڶٙٙٙالڞ۠ۼفۜٲٙۦٛۅؘڵٳۼڶٙٵڶؠۯ۫ڟؽۅؘڵٵ ٵێڹؽؘڵٳۼٟۮؙۅؙڽؘڡٵؽؙؿ۫ڣڠؙۅ۫ڹؘڂڗڿ۠ٳۮٙٳٮؘڞؘڂ۠ٳ ؠڰۅڒڛؙٷڵ؋؆ٵۼڶٵڷڽڂڝڹؿڹ؈ۻڛؚۜؽڸٟڽ ۅٙٳٮڰؙؙۼؙڡ۠ؗٷڒ۠ڒڿؽۄ۠ؖ۞

۸۹. انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن
 کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ()

•9. اور بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی۔ (۲)

91. ضعیفوں پر اور بیاروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں، ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت ورحت والا ہے۔

ا. ان منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں،
 اللہ کی راہ میں انہیں اپنی جانوں کی پروا ہے اور نہ مالوں کی۔ ان کے نزدیک اللہ کا حکم سب پر بالا تر ہے۔ انہیں کے لیے خیرات ہیں لیعنی آخرت کی بھلائیاں اور جنت کی نعتیں اور بعض کے نزدیک دین ودنیا کے منافع اور یہی لوگ فلاح یاب اور فوز عظیم کے حامل ہوں گے۔

الله الله مُعَذَّرِیْنَ کے بارے میں مفسرین کے در میان اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ شہر سے دور رہنے والے وہ اعرائی بین جنہوں نے جموٹے عذر بیش کرکے اجازت حاصل کی۔ دو سری فتم ان میں وہ تھی جنہوں نے آگر عذر بیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور بیٹھ رہے۔ اس طرح گویا آیت میں منافقین کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے اور عذاب الیم کی وعید میں دونوں شامل میں اور مِنْهُمْ سے جموٹے عذر بیش کرنے والے اور بیٹھ رہنے والے دونوں مراد ہوں گ اور دوسرے مفسرین نے مُعَذَّرُوْنَ سے مراد الیے بادیہ نشین مسلمان لیے بیں جنہوں نے معقول عذر بیش کرکے اجازت کی تھی۔ اور مُعَذَّرُوْنَ ان کے نزدیک اصل میں مُعْتَذِرُوْنَ ہے۔ تاکو ذال میں مذفم کردیا گیا ہے اور معتذر کے معنی میں، واقعی عذر رکھنے والا۔ اس اعتبار سے آیت کے اگلے جملے میں منافقین کا تذکرہ ہے اور آیت میں دو گروہوں کا ذکر ہے، پہلے جملے میں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر سے اور دوسرے منافقین، جو بغیر عذر بیش کیے بیٹھے رہے اور ہے، پہلے جملے میں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر سے اور دوسرے منافقین، جو بغیر عذر بیش کیے بیٹھے رہے اور آیت کے آخری ھے میں جو وعید ہے، اس دوسرے گروہ کے لیے ہے۔ وَاللهُ أَعْلَمُ.

٣. اس آيت مين ان لوگول كا تذكره ہے جو واقعي معذور شخص اور ان كا عذر جبي واضح تصاله مثلاً (١) ضعيف وناتوال يعني

وَّلَاعَلَ الَّذِينَ إِذَامَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُ وَقُلْتَ لِاَ آجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهُ ۖ تَوَكَّوْا وَّاعَيْنُهُمُ تَقِيْضُ مِنَ السَّمْعِ حَزَيًا الَّذِيجِدُ وَامَا يُنْفِقُونَ ۞

إِنَّمَا السَِّمِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسُتَأَذِ نُوْنَكَ وَهُمُ اَغْنِيا أُوْرَضُوا بِأَنُ يَّكُوْ نُوْا مَعَ الْخَوَّالِفِ فَوَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمُ فَهُمُ الْاَيْعُلَمُوْنَ ©

97. اورہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کردیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے پچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رخج وغم سے اپنی آگھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے پچھ بھی میسر نہیں۔ (۱) میں کہ انہیں لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولتمند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ خانہ نشین عور توں کا ساتھ دیتے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ پچکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہوگئے ہیں۔ (۱)

بوڑھے قتم کے لوگ، اور نابینا یا لنگڑے وغیرہ معذورین بھی ای ذیل میں آجاتے ہیں۔ بعض نے ان کو بیاروں میں شامل کیا ہے۔ (۲) بیار (۳) جن کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں تھے اور بیت المال بھی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا۔ اللہ اور رسول کی خیر خواہی سے مراد ہے، جہاد کی ان کے دلول میں تڑپ، مجاہدین سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول کے دلاق کا طاعت کرتے ہیں۔ ایسے محسنین، اگر جہاد میں شرکت کرنے سے معذور ہوں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔

ا. یہ مسلمانوں کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں تھیں اور نبی منافیقی نے بھی انہیں سواریاں بیش کرنے سے معذرت کی جس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ بے اضیار ان کی آنکھوں سے آنسو روال ہوگے۔ رضی اللہ عنہم۔ گویا مخلص مسلمان، جو کسی بھی لحاظ سے معقول عذر رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہ ہر ظاہر وباطن سے بانجر ہے، ان کو جہاد میں شرکت سے مشتیٰ کردیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی منافیقی نے ان معذورین کی بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ "تمہارے بیچھ مدینے میں پچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہوا ور جس راستے پر بھی چلتے ہو، تبہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں" صحابہ کرام نے پوچھا۔ یہ کیوں کر ہوسکتا ہو اور جس راستے پر بھی چلتے ہو، تبہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں" صحابہ کرام نے پوچھا۔ یہ کیوں کر ہوسکتا ہے جب کہ وہ مدینے میں میں چھو ہیں؟ آپ سَکُلُونِیْمُ نے فرمایا حَبْسَهُمُ الْعُذْرُ (صحبح البخاري، کتاب الجہاد، باب من حبسہ العذر عن الغزو - وصحبح مسلم، کتاب الامارة باب ثواب من حبسہ عن الغزو مرض) (عذر نے ان کو وہاں روک دیا ہے۔)

۲. یہ منافقین ہیں جنکا تذکرہ آیت ۸۱، ۸۷ میں گزرار یہاں دوبارہ ان کا ذکر مخلص مسلمانوں کے مقابلے میں ہوا ہے کہ تشکر آیا اُن کا نگر آئید کا فیال میں ہوا ہے کہ تشکر آئید اُن میں ہوا ہے کہ عربی این ضد سے پہوئی جاتی ہیں۔ خَوَالِفُ، خَالِفَةٌ کی جَع ہے (پیچے رہنے والی) مراد عور تیں، بیچ، معذور اور شدید بیار اور بوڑھے ہیں جو جنگ میں شرکت سے معذور ہیں۔ لَا یَعْلَمُوْنَ، کا مطلب ہے وہ نہیں جانے کہ پیچے نہ رہے۔

يَعْتَنِ دُوُنَ إِلَيُكُوُ إِذَا رَجَعُتُوْ إِلَى يُهِمِّوُ فَكُلُّ لِا تَعْتَنِدُ وَالْنَ نُؤُمِنَ لَكُوُ قَلَ نَبَّانَا اللهُ مِنُ اَخْبَادِ كُوْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُوْ وَرَسُولُهُ ثُوَّرُدُونَ إِلَى غِلِمِ الْغَيْمِ وَالشَّهَادَةِ فَوَنِدَ عُكُوْنِهَا كُنْتُوْتَعُمَكُونَ

ڛۜؽڂڵڡٛٚۏۘڽٳڵڷٷڵڬۄؙٳۮٙٵڶڡٞڷؽڗؙڎٳڵؽۿٟۮڸؾؙۼڕڞؙۏٳ ۼٮٞۿؙڎ۫ٷؘػؠڞؙۅٲۼؠ۫ۿٷٳڷۿؘۮڔۻؙٛۨۏؘػڡٵ۠ۮٮۿؙۄ ڿۿٷٞۻڒؘٷؠٟؗڮٵػٲٮٷٳڮؽؙڽڹؙۏؽ۞

يَحْلِفُونَ لَكُولِتَرْضُواعَنَّهُوْ وَكِانَ تَرْضُواعَنَّهُمُ فَإِنَّ اللهُ لَايَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ

96. یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤگے۔ آپ کہہ دیجیے کہ یہ عذر پیش مت کرو ہم بھی تم کو سچانہ سمجھیں گے، اللہ تعالی ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤگے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے پھر وہ تم کو بتادے گا جو پچھ تم کرتے تھے۔

98. ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قشمیں کھائے جائیں گے جب تم ان کے پاس والس جاؤگ تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔

97. یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہوجاؤ۔ سو اگر تم ان سے راضی بھی ہوجاؤ تو اللہ تعالی تو ایسے فاس لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔(۱)

ا. ان تین آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ نبی سُٹی الیّنی اور مسلمانوں کو بخیریت والی پر اپنے عذر بیش کرکے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جب تم ان کے پاس آؤگ تو یہ عذر بیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے تمہارے اصل حالات سے ہمیں باخبر کردیا ہے۔ اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم اعتبار کس طرح کر کتے ہیں؟ اللہ ان عذروں کی حقیقت مستقبل قریب میں مزید واضح ہوجائے گی، تمہارا عمل، جے اللہ تعالی بھی دیکھ رہا ہے اور روں مثل اللہ شکالیّنی کی نظر بھی اس پر ہے، تمہارے عذروں کی حقیقت کو خود بے نقاب کردے گا۔ اور اگر تم رسول اللہ سُٹیلیّنی کی نظر بھی اس پر ہے، تمہارے عذروں کی حقیقت کو خود بے نقاب کردے گا۔ اور اگر تم رسول اللہ سُٹیلیّنی اور مسلمانوں کو پھر بھی فریب اور مغالطہ دینے میں کامیاب رہے تو بالآخر ایک وقت وہ تو آئے گا ہی، جب تم الی ذات کی بارگاہ میں حاضر کے جاؤگ جو ظاہر وباطن ہر چیز کو خوب جانتی ہے۔ اس تو تم بہر صورت دھو کہ نہیں دے گئے، وہ اللہ تمہارا سارا کیا چھا تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہارے لوٹے پر یہ قسمیں کھائیں گے تمہارا سارا کیا چھا تھا کہ واغل کے کاظ سے تاکہ تم ان سے اعراض یعنی در گزر کردو۔ پس تم انہیں ان کی حالت پر چھوڑدو۔ یہ لوگ اپنے عقائد واغال کے کاظ سے کہا کہا تم ان بیا دانوں کو یہ پتہ نہیں کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہوں نے جی قبیل کو تہیں کہا گائیں گے۔ کین ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہوں نے جی قسمی قس یعنی اطاعت الہی کھائیں گے۔ کین ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہوں نے جی قسمی کھی تھیں نہیں کہا تھیں کہا گائیں کے بیت نہیں کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہوں نے جی فیتی اطاعت الہی

ٵڵٷ۫ػٳٮؙٵۺؘڷؙڴؙڡؙٛۯٵۊ۫ڹؚڡؘٵڠٵۊٵۻۮڔؙ ٵۜڒۑۼٮؙڬٷٳڂٮؙٷۮؘٮۧٵۧٲٮؗٛڗٛڶٵٮڵۿ۬ۛؗڠڶؽڛۘٷڸ؋ ٷڶڵۿۼڸؽ۠ۄ۠ػؚڮؽؿ۠۞

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ تَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبِّصُ بِكُوالنَّ وَآلِرَ عَلَيْهِمُ دَآيِرةٌ التَّوْءُ وَاللهُ سَمِيْعُ عَلِيْهُ

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهووَ الْيُومِ الْإِخِرُوَيَةَ خِنُ مَا يُنْفِقُ قُولُبٍ عِنْدَاللهِ

92. دیبهاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں (۱) اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالی نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں (۲) اور اللہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔

9A. اور ان ریہاتیوں میں سے بعض (۳) ایسے بیں کہ جو پکھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں (۵) اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں، (۵) برا وقت ان بی پر پڑنے والا ہے (۱۲ اور اللہ سننے والا جانے والا ہے۔ 19. اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو پکھ خرچ

سے گریز و فرار کا راستہ اختیار کیا ہے اس کی موجود گی میں اللہ تعالی ان سے راضی کیوں کر ہوسکتا ہے؟

ا. مذکورہ آیات میں ان منافقین کا مذکرہ تھا جو مدینہ شہر میں رہائش پذیر سے۔ اور کچھ منافقین وہ بھی سے جو بادیہ نشین لیمن مدینہ کے باہر دیہاتوں میں رہتے ہے، دیہات کے ان باشدوں کو اعراب کہا جاتا ہے جو اعرابی کی جع ہے۔ شہریوں کے اظاق وکردار میں در شتی اور کھردرا بین زیادہ پایا جاتا ہے۔ ای طرح ان میں جو کافر ومنافق سے جس طرح ان کے اظاق وکردار میں در شتی اور احکام شریعت سے زیادہ بے جبر سے۔ اس آیت میں انہی کا تذکرہ اور ان کے ای کردار کی وضاحت ہے۔ بعض احادیث سے بھی ان کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً ایک موقع پر کچھ اعرابی رسول اللہ مُنَّا فَیْکُمْ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بوچھا اُنَّقَبَلُوْن صِبْیانکُمْ شکیا تم این بھوں کو بوسہ دیتے ہو؟" صحابہ شکالی کی ان کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً ایک کو بوسہ دیتے ہو؟" صحابہ شکالی کی انہوں نے کہا "واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے "رسول اللہ مُنَّا ایک کے کر فرمایا "اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم وشفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟" (صحیح البخاری، کر فرمایا "اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم وشفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟" (صحیح البخاری، کتاب الفضائل، باب رحمته صلی الله علیه وسلم الصیبان والعیال...).

- ۲. اس کی وجہ یہ ہے کہ چوں کہ وہ شہر سے دور رہتے ہیں اور اللہ اور رسول سَکَالْتِیْکِم کی باتیں سننے کا اتفاق ان کو نہیں ہو تا۔ ۱۳. اب ان دیہاتیوں کی دو قشمیں بیان کی جارہی ہیں یہ پہلی قشم ہے۔
  - ٣٠. غُرُمٌ، تاوان اور جرمانے كو كہتے ہيں۔ لينى ايها خرج ہو جو انسان كو نہايت ناگوارى سے ناچار كرنا پڑجاتا ہے۔
- ۵. دَوَارْدُ دَارْرَةٌ کی جمع ہے، گروش زمانہ لیخی مصائب وآلام لیخی وہ منتظر رہتے ہیں کہ مسلمان زمانے کی گروشوں لیخی مصائب کا شکار ہوں۔

۲. یہ بدوعا یا خبر ہے کہ زمانے کی گروش ان پر بی پڑے۔ کیونکہ وہی اس کے مستحق ہیں۔

وَالسِّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمُ بِإِحْسَانِ زَّوْضِيَ اللهُ عَنْهُمُ

کرتے ہیں اس کو عنداللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں، (۱) یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بیشک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ تعالی ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ (۲) بے شک اللہ تعالی بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔

•• ا. اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں (۳) اللہ ان

ا. یہ اعراب کی دوسری قشم ہے جن کو اللہ نے شہر سے دور رہنے کے باوجود، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس ایمان کی بدولت ان سے وہ جہالت بھی دور فرمادی جو بدویت کی وجہ سے اہل بادیہ میں عام طور پر ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی راہ میں خرج کردہ مال کو جرمانہ سمجھنے کے بجائے، اللہ کے قرب کا اور رسول مَنْ اللَّیْمُ کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے رسول اللہ مَنْ اللَّهُمُّ کے اس طرز عمل کی طرف، جو صدقہ دینے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صدقہ لانے آپ مَنْ اللَّهُمُّ ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ جس طرح صدیث میں آتا ہے کہ ایک صدقہ لانے والے کے لیے آپ مَنْ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَیٰ آلِ أَبِیْ أَوْ فَیٰ ( سیح بناری: ۱۲۱۲، سیح سلم: ۱۵۵۱) (اے اللہ ابو اولی کی آل پر رحمت نازل فرما)۔

r. یہ خوش خبری ہے کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے اور اللہ کی رحت کے وہ مستحق ہیں۔

سبر اس میں تمین گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک مہاجرین کا، جنہوں نے دین کی خاطر، اللہ اور رسول سَاُ اللہ اور رسول سَاُ اللہ علی بر، مکہ اور دیگر علاقوں سے جبرت کی اور سب بھے چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آگئے۔ دوسرے انسار، جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ سَاُ اللہ سَا اللہ سَا اللہ سَا اللہ سَال اللہ سُل سَال اللہ سَال اللہ سبہ ہے ان کی خدمت میں پیش کردیا۔ یہاں ان دونوں گروہوں کے سابقون اولون کا ذکر فرمایا ہے، لیمی دونوں گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی۔ اس کی تعریف میں اختلاف دونوں گروہوں میں انتوان وہوں میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک سابقون اولون وہ میں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کرکے نماز پڑھی۔ لیمی توان میں سبہ سبہ مسلمان ہونے والے مہاجرین وانسار، بعض کے نزدیک ہے وہ صحابہ شِرَائُونِ ہُن ہوں جو صدیبیہ میں بیعت رضوان میں حاضر تھے، بعض کے نزدیک ہے اہل بدر میں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ سارے ہی مراد ہو گئے ہیں۔ تیسری فتم وہ عاضر تھے، بعض کے نزدیک ہے اہل بدر میں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ سارے ہی مراد ہو گئے ہیں۔ سبہ جو ان مہاجرین وانسار کے خلوص اور احسان کے ساتھ پیرہ کا اس سے اس گروہ سے مراد ہو سے اور احسان کے ساتھ پیرہ کیا ہیں۔ اس گروہ سے مراد ہو سے اور احسان کے ساتھ ہیں۔ اس میں شامل ہیں۔ ان میں اضار ومہاجرین سے محبت رکھے والے اور ان کے نقش قدم پر چلئے والے مسلمان میں، وہ اس میں شامل ہیں۔ ان میں اصطلاحی تابعین بھی آجاتے ہیں۔

ۅؘڒڞؙۅٳۼٮؙٷٳؘۼۘڎؙڵ؇ؗؠؙٛڿڵؾۼؖڔؙؽؾٛۺٵڷڒٙٮ۬ۿڒ ڂڸؚۮؽؽ؋ؽۿٵۜڹٮۧٵڂڶڮۘٱڵڡؙۯؙڒؙٲۼڟؚؽۄؙ۞

ۅؘڝؚؠۜۜڽٛڂۅٛڲڴۄٝۺۜٵڶڒڠۘۯڮؠؙٮؗڣڡٛڠؙۅٛڹٝۅٙڝؚڽٛ ٲۿڸٵڷؠؙۮؽؽڎڐؚؖۿٙۯۮؙۏٵۼڷٵێۼٵٚؾ؞ٚڵڗڠؙڬؠۿؙۮؙ ڹڂٛؽؙٮؘ۫ۼڶؠٞۿڎ۫ۺٮؙٛۼڐؚؠٛۿڞ۫؆ۜڗػؿۣڹڟؙٚٚڲؽۘڒڎؙۏڹ ٳڵؽۼۮٵۑۓڟۣؿۿۣؖ

وَاخْرُونَ اعْتَرُفُوايِنُ نُويِهِمْ خَلَطُواعَ لَاصَالِعًا

سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کررکھے ہیں جن کے مینے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے(ا) یہ بڑی کامیابی ہے۔

ا•۱. اور کچھ تمہارے گرد و پیش والے دیہاتیوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے (۲) ہوئے ہیں، آپ ان کو ہم جانتے ہیں، آپ ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دہری سزا دیں گے، (۳) پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف جیجے جائیں گے۔

۱۰۲. اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں (۵)

ا. الله تعالی ان سے راضی ہوگیا۔ کامطلب ہے الله تعالی نے انکی نیکیاں قبول فرمالی، ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرمادیا اور وہ ان پر ناراض نہیں۔ کیوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے لیے جنت اور جنت کی نعتوں کی بشارت کیوں دی جاتی؟ جو اس آیت میں دی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ رضائے اللی مؤقت اور عارضی نہیں، بلکہ دائی ہے اگر رسول الله منگائیڈ کے بعد صحابہ کرام شکائیڈ کو مرتد ہوجانا تھا (جیساکہ ایک باطل ٹولے کا عقیدہ ہے) تو الله تعالی انہیں جنت کی بشارت سے نہ نوازتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ نے ان کی ساری لغزشیں معاف فرمادیں تو اب شقیص و تقید کے طور پر ان کی کوتا ہیوں کا تذکرہ کرنا کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی معاوم ہوا کہ ان گئی الفریقی نے اللہ علی کا ذریعہ ہے اور ان سے عداوت اور بغض وعناد رضائے اللی سے محرومی کا باعث ہے۔ کی محبت اور پیروی رضائے اللی کا ذریعہ ہے اور ان سے عداوت اور بغض وعناد رضائے اللی سے محرومی کا باعث ہے۔ فاگی الفریقی نے آئے یا لا مُن یا ن گئیڈ م تعلکہ فن .

۲. مَرَدَ اور تَمَرَّدَ کے معنیٰ ہیں۔ نرمی، ملائمت (چکناہٹ) اور تجرد۔ چنانچہ اس شاخ کو جو بغیر پے کے ہو، وہ گھوڑا جو بغیر بال کے ہو، وہ گھوڑا جو بغیر بال کے ہو، وہ گھوڑا جو بغیر کے ہو، وہ گھوڑا جو بغیر بال کے ہو، وہ اللہ ہوں، ان سب کو آھرُدُ کہا جاتا ہے اور شختے کو صَرْحٌ مُمَرَّدٌ آئی مُجَرَّدٌ کہا جاتا ہے۔ ﴿مَرَدُولُوا عَلَى النّفَاقِ، گویا انہوں نے نفاق کے لیے اپنے آپ کو خالص اور تنہا کرلیا، یعنی اس پر ان کا اصرار اور استمرار ہے۔

٣. کتنے واضح الفاظ میں نبی سُکُلِیُّیُکِمْ سے علم غیب کی نفی ہے۔ کاش اہل بدعت کو قرآن سیجھنے کی توفیق نصیب ہو۔ ٨. اس سے مراد بعض کے نزدیک دنیا کی ذلت ورسوائی اور پھر آخرت کا عذاب ہے اور بعض کے نزدیک دنیا میں ہی دہری سزا ہے۔

۵. یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر عذر کے محض تساہل کی وجہ سے تبوک میں نبی مَنَافِیدُم کے ساتھ نہیں گئے بلکہ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگیا، اور اعتراف گناہ کرلیا۔

ٷٳڬڛێؚڲؙٲٚۼۘڛٵٮڵۿٲڽؙؖؾؖؿؙۅٛٮۜۼڵؽۿؚۄؙٝ ٳڽٙٵٮڵؗۿۼؘڡؙٛٷۯڗٞڿؚؽۄ۠۞

ڂؙؽؙؗ؞ؙڡؙؙؚۏٵڡؙٚۅؙٳڸۿؚۄ۫ڝٙۮۊۜڎٞڷڟؚۊۣۯۿؙۄؙۘڗؙؿؙڒٞڲؠۿؚۄ۫ۑۿٵ ۅڝٙڵ۪ۼؽۯٟۿٵؚڹۜڝڶۅؾػڛۘػڽٛڰۿؙٷڶڵۿ ڛؠؽٷۼڸؽؖٷ

ٱلْوَبِيْنَكُوْآاتَ اللهَ هُوَيَقْبَلُ التَّوْيُنَةَ عَنْ عِبَادِ مُ وَيَاكُنْ الصَّدَ فَتِ وَآنَّ اللهَ هُوَالتَّوَّابُ التَّحِيِّةُ

جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، پچھ بھلے اور پچھ برے۔ (۱) اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ (۲) بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔

الم اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے، جس کے ذریعہ سے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجے، جس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک صاف کردیں اور ان کے لیے دعا تیجے، (۳) بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطبینان ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے۔ اطبینان ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے۔ وہول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے (۳) توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔

ا. بھلے سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں جو جہاد میں پیچھے رہ جانے سے پہلے وہ کرتے رہے ہیں جن میں مختلف جنگوں میں شرکت بھی ہے اور "کچھ برے" سے مراد یہی تبوک کے موقع پر ان کا پیچھے رہنا ہے۔

۲. اللہ تعالی کی طرف سے امید، یقین کا فائدہ دیتی ہے یعنی اللہ تعالی نے ان کی طرف رجوع فرماکر ان کے اعتراف گناہ
 کو توبہ کے قائم مقام قرار دے کر انہیں معاف فرمادیا۔

سال یہ سم عام ہے۔ صدقے سے مراد فرضی صدقہ لینی زکوۃ بھی ہوسکتی ہے اور نفلی صدقہ بھی۔ نبی سکا اللیا کہ کہا جارہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کی تطبیر اور ان کا تزکیہ فرمادیں۔ جس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ زکوۃ موصد قات انسان کے اظلق و کردار کی طہارت و پاکیزگی کا ایک بڑا ذریعہ ہیں۔ علاوہ ازیں صدقے کو صدقہ اس لیے کہاجاتا ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خرج کرنے والا اپنے دعوائے ایمان میں صادق ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ دینے والا اپنے دعوائے ایمان میں صادق ہے۔ جس طرح یہاں اللہ تعالی موفی کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ دینے والے کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے۔ جس طرح یہاں اللہ تعالی نے اپنے پیغیر منافظ کی و دعا کرنے کا حکم دیا، اور آپ سکی الیاقی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس حکم کے عموم سے یہ استدال بھی کیا گیا ہے کہ زکوۃ کی وصولی امام وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اس سے انکار کرے تو حضرت ابو بکر سے استدال بھی کیا گیا ہے کہ زکوۃ کی وصولی امام وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اس سے انکار کرے تو حضرت ابو بکر صدیق ڈائٹیڈ اور صحابہ کرام ڈیا ٹیڈٹیڈ کے طرز عمل کی روشن میں اس کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ (ابن کیز)

٧٠. صدقات قبول فرماتا ہے كا مطلب (بشرطيكہ وہ حلال كمائى سے ہو) اس ميں اضافہ فرماتا ہے۔ جس طرح حديث ميں آيا ہے۔ بى منگائيلاً نے فرمايا" اللہ تعالى تمہارے صدقے كى اس طرح پرورش كرتا ہے جس طرح تم ميں سے كوئى شخص اپنے گھوڑے كے بچ كى پرورش كرتا ہے، حتى كہ ايك محجور كے برابر صدقہ (بڑھ بڑھ كر) احد پہاڑ كے مثل ہوجاتا ہے"۔ (صحيح البخاري، كتاب الزكرة ومسلم، كتاب الزكرة)

ۉڠؙؙڸٳۼۘۘۘۘۘؠڵۉؙٳڣ۫ٮۘؽڔؽٳٮڵڷؗٷۼۜؠڵڴۄؙۅٙڒڛؙۘۅ۠ڵڎؙ ۅؘٲٮٞڰؙٷؚؠٷٛؾٛۅٞڛڰڗۮؖٷڹٳڵۼڸؚۅٳڵۼؽۑ ۅؘٳۺٛۿٳۮٷؚؿؽؾؿڴٷڽؠٵڴؽؙڗٛؿۼؠڵۏؾ<sup>ۿ</sup>

ۅٙٳڂۯؙۉڹؙۘڡؙۯڿۘۅؙؽٳۯۺٳڶڵڣٳ؆ڵؽػڹؚؖۨؠؙۿۿؙۅؘٳۺۜٵ ڽؿٞۅٛڹ۠ۼؽؽۯؗؗؗؠٷڶڵؿؙۼڵؽۄ۠ػڲؿؙ<sup>۞</sup>

وَاتَّذِيْنَ اتَّخَذُوْامَسُجِمُّا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِيُقَا اَبَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَارْصَادًا لِمَنُ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيْحُلِفُنَّ اِنْ اَرَدُنَا َ الله وَسُعْلَ وَالله يَشْهُكُ التَّهُمُ

4.1. اور کہہ دیجے کہ تم عمل کیے جاؤ تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے (بھی دیکھ لیں گے) اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھی اور کھلی چیزوں کاجاننے والا ہے۔ سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلادے گا۔

۱۰۱ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا علم آنے

تک ملتوی ہے (۱) ان کو سزا دے گا(۱) یا ان کی توبہ قبول

کرلے گا، (۱) اور اللہ خوب جانے والا ہے بڑا حکمت والا ہے۔

۱۰۱ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے

مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور

ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان

کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، (۵)

ا. رؤیت کا مطلب دیکھنا اور جانتا ہے۔ یعنی تمہارے عملوں کو اللہ تعالیٰ ہی نہیں دیکھتا، بلکہ ان کا علم اللہ کے رسول اور موضوں کو بھی (بذریعہ وحی) ہوجاتا ہے۔ (یہ منافقین ہی کے ضمن میں کہا جارہا ہے) اس مفہوم کی آیت پہلے بھی گزرچکی ہے۔ یہاں مومنین کا بھی اضافہ ہے جن کو اللہ کے رسول منافیقیج کے بتلانے سے علم ہوجاتا ہے۔

۲. جنگ جبوک میں چیچے رہنے والے ایک تو منافق تھے، دوسرے وہ جو بلاعذر چیچے رہ گئے تھے۔ اور انہوں نے اپنی غلطی
 کا اعتراف کرلیا تھا لیکن انہیں معافی عطا نہیں کی گئی تھی۔ اس آیت میں ای گروہ کا ذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کردیا گیا تھا۔ (یہ تین افراد تھے، جن کا ذکر آگے آرہا ہے۔)

۳. اگر وہ اپنی غلطی پر مصر رہے۔ ۸. اگر وہ خالص توبہ کرلیں گے۔

۵. اس میں منافقین کی ایک اور نہایت فتیج حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی۔ اور نبی سکا فیٹی کو یہ باور کرایا کہ بارش، سردی اور اس فتم کے موقعوں پر بیاروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے۔ ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ آپ سکا فیٹی کی اس چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ سکا فیٹی اس وقت تبوک کے لیے پابہ رکاب تھے، آپ سکا فیٹی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا۔ لیکن والیمی پر وحی کے ذریعے اس وقت تبوک کے لیے پابہ رکاب تھے، آپ سکا فیٹی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا۔ لیکن والیمی پر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے منافقین کے اصل مقاصد کو بے نقاب کردیا کہ اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کفر پھیلانا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بیدا کرنا، اور اللہ اور رسول سکا فیٹی کے دشمنوں کے لیے کمین گاہ میبا کرنا چاہتے ہیں۔

لَكُنْ بُوْنَ<sup>©</sup>

لاَ تَقَدُّوْ فِيْهِ اَبَكَأَ لَمَسْجِكُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ اَوَّلِ بَدُمِ اَخَقُٰ أَنْ تَقُوْمَ فِيُهُ فِيْهِ وِيَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَّنَطَهُ رُوَّا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِيْنَ

ٱفَكَنُ ٱلشَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَّ تَقُولَى مِنَ اللهِ وَمِضْوَانٍ خَيُرُّالُمْمَّنُ ٱلشَّسَ بُنْيَانَهُ عَلْ شَفَا حُرُفٍ هَارِفَانُهُ اَرْبِهِ فِى نَارِجَهَ َ هَوَ وَاللهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الطَّلِيئِنَ ۞

اور قسمیں کھاجائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ (۱)

۱۰۸ آپ اس میں بھی کھڑے نہ ہوں۔ (۲) البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، (۳) اس میں السے آدمی ہیں کہ وہ نوب پاک ہونے کو پند کرتے ہیں، (۳) اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پند کرتے ہیں، (۳) اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پند کرتا ہے۔ ابنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا دہ شخص، کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھائی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو، رکھی ہو، پھر وہ اس کو

ا. یعنی جھوٹی قشمیں کھاکر وہ نبی مُنگی گھڑ کو فریب دینا چاہتے تھے کیکن اللہ تعالیٰ نے آپ مُنگیلی کو ان کے مکرو فریب سے بچالیا اور فرمایا کہ ان کی نیت صحیح نہیں، اور یہ جو کچھ ظاہر کررہے ہیں اس میں جھوٹے ہیں۔

۲. ایمنی آپ منگالیفی نے وہاں جاکر نماز پڑھنے کا جو وعدہ فرمایا ہے، اس کے مطابق وہاں جاکر نماز نہ پڑھیں۔ چنانچہ آپ منگالیفی نے نہ صرف یہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے چند ساتھیوں کو بھیج کر وہ متجد ڈھا دی اور اسے ختم کر دیا۔ اس سے علاء نے استدلال کیا ہے کہ جو متجد اللہ کی عباوت کے بجائے، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی جائے، وہ متجد ضرار ہے، اس کو ڈھا دیا جائے تاکہ مسلمانوں میں تفریق وانتشار پیدا نہ ہو۔

سبر اس سے مراد کون می معجد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے معجد قباء اور بعض نے معجد نبوی سَلَّا اللَّهُ قرار دیا ہے۔ سلف کی ایک ایک جماعت دونوں کی قائل رہی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت سے اگر معجد قباء مراد ہے تو بعض احادیث میں معجد نبوی کو ﴿أَيْسَى عَلَى التَّقُولِي﴾ کا مصداق قرار دیا گیا ہے اور ان دونوں کے در میان کوئی منافات نہیں۔ اس لیے کہ اگر معجد قباء کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اول یوم سے ہی اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے تو معجد نبوی تو بطریق اولی اس صفت کی حامل اور اس کی مصداق ہے۔

4. حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قباء ہیں۔ بی سکی اللہ گھا نے ان سے بوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ڈھیلے استعال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعال کرتے ہیں۔ (بحوالہ ابن کیر) امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ الیمی قدیم مساجد میں نماز پڑھنا مستحب ہو واللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کی غرض سے تعیر کی گئی ہوں، نیز صافحین کی جماعت اور ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے جو مکمل وضو کرنے اور طہارت ویا کیزگی کا صحیح صحیح اہتمام کرنے والے ہوں۔

ؙڒؖؽڒؘٳڷؙؠؙڹٛؽٵٮٛۿؙؙؙؗؗؗؗۿٵڰڹؽؙؾٮؘٚٷٳڔؽؠڐؙ؈۬ ڠؙؙؙڎٛؠۿٟۄ۫ٳڷٚڒٙٲڹٛۛؿٙڟۼۛڠؙڶۏٛؠؙؙٛؗڞٛٷڶڵۿؙػؚڸؠؙڎ۠ػؚڮؽؿ۠ؖ۠

إِنَّ الله اشْ تَرَاى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْشُمُهُمْ وَآمُوا لَهُمُ بِأَنَّ لَهُوْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَمِيْلِ اللهِ فَيَقَتُلُونَ وَ يُقَتَلُونَ "وَعَلَا عَكَيْهُ حَقَّا فِي التَّوْرُا لِهَ وَالْإِنْجُيْلِ وَالْقُرُوالِنُ وَمَنُ اَوْقَ بِعَهْدِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُوُ الَّذِي بَايَعْتُمُ رِبِهُ وَذَٰ لِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ شَا الْعَظِيْمُ شَ

لے کر آتش دوزخ میں گرپڑے، (۱) اور اللہ تعالی ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔

110. ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر (کاٹنا بن کر) کھئتی رہے گی، ہاں گر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہوجائیں (۲) تو خیر، اور اللہ تعالی بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔

111. بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ (۳) وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قبل کرتے ہیں اور قبل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور آئن پر اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے، (۴) تو تم لوگ اپنی اس بیج پر جس کا تم نے معاملہ سے خوشی مناؤ، (۵) اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

1. اس میں مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ مومن کا عمل اللہ کے تقویٰ پر اور اس کی رضا مندی کے لیے ہوتا ہے، جب کہ منافق کا عمل ریا کاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے، جو اس حصۂ زمین کی طرح ہے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے اور مٹی کو ساتھ بہالے جاتا ہے۔ وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے جس پر کوئی تعمیر کرلی جائے تو فوراً گرپڑے گی۔ ان منافقین کا معجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم میں ساتھ لے کر گرے گا۔

۲. دل پاش پاش ہو جائیں، کا مطلب موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ لیعنی موت تک یہ عمارت ان کے دلول میں مزید شک ونفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی، جس طرح کہ بچھڑے کے پجاریوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ سب یہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص فضل وکرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کو، ان کے جان ومال کے عوض، جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، جنت عطا فرمادی، جب کہ یہ جان ومال بھی اس کا عطیہ ہے۔ پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطا کیا یعنی جنت، وہ نہایت ہی میٹین قیمت ہے۔

۴. یہ اسی سودے کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچا وعدہ چھکی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی کیا ہے۔ اور اللہ سے زیادہ عبد کو پورا کرنے والا کون ہوسکتا ہے؟

یہ مسلمانوں کو کہا جارہا ہے لیکن یہ خوشی اسی وقت منائی جاسکتی ہے جب مسلمان کو بھی یہ سودا منظور ہو۔ یعنی اللہ کی

اَلتَّا يَبُونَ الْعَلِدُونَ الْحَمِدُونَ السَّالِمُونَ الرَّيْعُونَ الشَّحِدُونَ الْاِمِرُونَ بِالْمَعُرُونَ وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُثَارِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَيْتِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

مَاكَانَ لِلنَّيِّ وَالَّذِيْنَ امَنُوَّا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوَّا اُو لِلْ قُرُولِ مِنْ بَعْدِمَاتَبَيِّنَ لَهُمُ اَنَّهُوْ آصُعٰبُ الْجَحِيْمِ

111. وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، (یا راہ حق میں سفر کرنے والے، نیک میں سفر کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم وینے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں<sup>(۱)</sup> اور ایسے مومنین کو آپ خوشخری سنا دیجیے۔<sup>(1)</sup>

سال چیم کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں اس امر کے ظاہر ہوجانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔

راہ میں جان ومال کی قربانی سے انہیں در یغ نہ ہو۔

ا. یہ انہی مومنوں کی مزید صفات بیان کی جارہی ہیں جن کی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ نے کرلیا ہے۔ وہ توبہ کرنے والے، لیخی گناہوں اور فواحش ہے۔ پابندی ہے اپنے رب کی عبادت کرنے والے، زبان سے اللہ کی حمد وثناء بیان کرنے والے اور دیگر ان صفات کے حامل ہیں جو آیت میں مذکور ہیں۔ سیاحت سے مراد اکثر مفسرین نے روزے لیے ہیں اور اس کو ابن کثیر نے صبح ترین اور مشہور ترین قول قرار دیا ہے۔ اور بعض نے اس سے جہاد مراد لیا ہے۔ تاہم سیاحت سے زمین کی سیاحت مراد نہیں ہے جس طرح کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔ اس طرح اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑوں کی زمین کی سیاحت مراد نہیں ہے جس طرح کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔ اس طرح اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں غاروں اور سنسان بیابانوں میں جاکر ڈیرے لگا لینا بھی اس سے مراد نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ رہانیت اور جوگی پن کا ایک حصہ ہے جو اسلام میں نہیں ہے۔ البتہ فتنوں کے ایام میں اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں اور آبادیوں کو چھوڑ کر جنگوں اور بیابانوں میں جاکر رہنے کی اجازت حدیث میں دی گئی ہے۔ (صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب من الدین الفوار من الفتن وکتاب الفتن باب التعرب، ای السکنیٰ مع الأعراب، فی الفتنة).

۲. مطلب یہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو قول وعمل میں اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو اور ان چیزوں سے بچنے والا ہو۔ ایسے ہی ہو جن سے اللہ نے اور یوں اللہ کی حدول کو پاہال نہیں، بلکہ ان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ ایسے ہی کامل مومن خوشنجری کے مستحق ہیں۔ یہ وہی بات ہے جے قرآن میں ﴿امَنُوا وَعِلُو الصِّلِاتِ ﴾ کے الفاظ میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اعمال صالحہ کی قدرے تفصیل بیان کردی گئی ہے۔

٣. اس كى تفسير صحيح بخارى ميں اس طرح ہے كہ جب نبى مُثَاثِيْنَا كَ عَم بزر گوار ابوطالب كا آخرى وقت آيا تو نبى مُثَاثِیْنَا ان كے پاس كئے جبكہ ان كے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابى اميہ بھى بيٹے ہوئے تھے۔ آپ مُثَاثِیْنَا نے فرمایا " بچا جان لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يُرْه لين، تاكہ ميں اللہ كے ہاں آپ كے ليے ججت پیش كرسكوں" ابوجهل اور عبداللہ بن ابى اميہ نے كہا

ۅٙڡۜٵػٲڹٲۺؾۼ۫ڡٛٵۯٳۻۅؽڔٙڔڵؠۣؽ؋ٳڷڒۼڽٛ ڡۜۄؙۼٮڎڐٟٷۼٮۿٵۧٳؾٵٷٷۧػڵؾٵۺۜڲڹڶۿٙٲڰ ۼٮؙٷٝڗڸڮۊٮۜٙڹڗۜڶؘۄٮؙ۫ۿٵۣؿٵۣڣڒۿۣؠڣؘڒڵٷٵڰ۠ڿڸؽ۠ۄ۠۞

وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا لِعَكَارِدُهُ لَمُلْ لَهُو حَتَّى يُمَيِّنَ لَهُ ـُو مَّا يَتَّقُوُنَ ۚ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَنْ عُمِلُمُوْ

۱۱۲. اور ابراہیم (عَلَیْمِیْاً) کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف اس وعدہ کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کرلیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہوگئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہوگئے، (۱) واقعی ابراہیم (عَلَیْمِیْاً) بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ (۱)

110. اور الله ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کرکے بعد میں گراہ کردے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلادے جن سے وہ بچیں (۳) بیشک اللہ تعالی ہر چیز کوخوب جانتا ہے۔

"اے ابو طالب! کیا عبر المطلب کے مذہب سے انحراف کروگے؟" (یعنی مرتے وقت یہ کیا کرنے گئے ہو؟ حتیٰ کہ ای حال میں ان کا انتقال ہوگیا) نی منگانی آئے فرمایا "جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمجے روک نہیں دیا جائے گا، میں آپ کے لیے استغفار کر تا رہوں گا"۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی وعا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ (صحیح البخاری کتاب التفسیر، سورۃ التوبۃ) اور سورۂ فقص کی آیت ۵۲ ﴿ ﴿ آنَّكَ لَا تَهْدُویُ مَنُ آجُبَدُت ﴾ جمی دیا گیا ہوئی۔ مند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ نی منگانی آئے نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی وعا کرنے کی اجازت طلب فرمائی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی (مسند آحمد: ع ۵، ص ۱۳۵۵) اور نبی منگانی آئے نے اپنی مشرک قوم کے لیے اجازت طلب فرمائی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی (مسند آحمد: ع ۵، ص ۱۳۵۵) اور نبی منگانی آئے نے اپنی مشرک قوم کے لیے جو دعا فرمائی شمی اللهم ماغیفر لِقَوْمِی فَاِنَّهُمْ لَا یَعْلَمُونَ ( یا اللہ میری قوم بے علم ہے اس کی مغفرت فرمادے) یہ آیت کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ یعنی وہ میرے مقام ومر تبہ سے ناآشا ہے، اسے ہدایت سے نواز دے تاکہ وہ مغفرت کی اہل ہوجائے۔ اور زندہ کفار ومشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کرتی جائز ہے۔ اسے بدایت کے دور ایرائیم عالی آئی بر بھی جب یہ بات واضح ہوگئ کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جبنی ہے تو انہوں نے اس سے اظہار براءے کردیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں گی۔ سے اظہار براءے کردیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں گی۔

7. اور ابتداء میں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی اپنے اسی مزاج کی نرمی اور صلیمی کی وجہ سے کی تھی۔ سع. جب اللہ تعالی نے مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے روکا تو بعض صحابہ ٹھ اللّٰہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا، یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ایسا کرکے انہوں نے گراہی کا کام تو نہیں کیا۔؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا ہے اس پر مؤاخذہ بھی نہیں فرماتا نہ اسے گراہی قرار دیتا ہے البتہ جو ان کاموں سے نہیں بچتا، جن سے روکا جاچکا ہو تو پھر اللہ تعالی اسے گراہ کردیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس محکم سے قبل اپنے فوت شدہ مشرک رشتے داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جیں ان کا مؤاخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں مسئلے کا اس وقت علم ہی نہیں تھا۔

اِتَّااللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّلْمُوتِ وَالْأَرْضِ يُعْمَى وَيُمِينُتْ وَمَالَكُمُ مِّنُ دُوْنِ اللهِ مِنُ وَلِي وَلاَنْصِيرٍهِ

لَقَنُ تَنَابَ اللهُ عَلَى النَّيْقِ وَالْمُهْجِوِيْنَ وَالْالْفُكُارِ الَّالِيْنَ التَّبَعُولُولُ فِي سَاعَةِ الْعُسُنَرَةِ مِنْ بَعْدِما كَادَ يَزِيْغُ فَلُوبُ فِرِيْقٍ مِنْهُمْ تُقُوتَابَ عَلَيْهُمُ "إِنَّهُ بِهِمُ رَبُوفٌ تَجِيْهُ فَيْ

وَعَلَى الثَّلْنَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حُتَّى إِذَاضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الثَّلْفَةِ الْمَرْضُ بِمَارَحُبُتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ

117. بلاشبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین میں۔ وہی جِلاتا اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوانہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مدد گار ہے۔

111. الله تعالی نے پیغیر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغیر کا ساتھ دیا، (۱) اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہوچلا تھا۔ (۱) پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلاشیہ الله تعالی ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔

11۸. اور تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا۔ (<sup>۳)</sup> یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی

ا. جنگ جوک کے سفر کو "تنگی کاوفت" قرار دیا۔ اس لیے کہ ایک تو موسم سخت گرمی کاتھا۔ دوسرا فصلیس تیار تھیں۔
تیسرا سفر خاصا لمبا تھا اور چوتھا وسائل کی بھی کمی تھی۔ اس لیے اسے «جَیْشُ الْعُسْرَةِ» (تنگی کا قافلہ یا لئنگر) کہا جاتا
ہے۔ توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے گناہ یا غلطی کا ارتکاب ہو۔ اس کے بغیر بھی رفع درجات اور غیر شعوری
طور پر ہوجانے والی کو تاہیوں کے لیے توبہ ہوتی ہے۔ یہاں مہاجرین وانصار کے اس پہلے گروہ کی توبہ اس مفہوم میں ہے
جنہوں نے بلا تامل نبی عَلَیْظِیَم کے علم جہاد پر لبیک کہا۔

۲. یہ اس دوسرے گروہ کا ذکر ہے جے ندکورہ وجوہ سے ابتداءً تردد ہوا۔ لیکن پھر جلد ہی وہ اس کیفیت سے نکل آیا اور پخوشی جہاد میں شریک ہوا۔ دلول میں تزلزل سے مراد دین کے بارے میں کوئی تزلزل یا شبہ نہیں ہے بلکہ فدکورہ دنیاوی اساب کی وجہ سے شریک جہاد ہونے میں جو تذبذب اور تردد تھا، وہ مراد ہے۔

اس بھائی اور مطلب ہے جو مُرْ بحوْن کا ہے لیمی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کردیا گیا تھا اور پچاس دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ تین صحابہ سے کعب بن مالک، مرارہ بن رہیج اور ہلال بن امیہ فرائشہ ہے سینوں نہایت مخلص مسلمان سے اس سے قبل ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے۔ اس غزوہ جوک میں صرف تساہلاً شریک نہیں ہوئے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کااحساس ہوا۔ تو سوچا کہ ایک غلطی (پیچھے رہنے کی) تو ہو ہی گئی ہے۔ لیکن اب منافقین کی طرح مسول اللہ منافقین کی خدمت میں جمونا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہوکر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کرلیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کردیا۔ نی منافقین کے سپرد صحاف اعتراف کرلیا اور اس کی سزا کے لیے اپ کو پیش کردیا۔ نی منافقین کو ان سینوں افراد سے کردیا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی تھم نازل فرمائے گا۔ اور چالیس راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بویوں تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت تک کرنے سے روک دیا۔ اور چالیس راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بویوں

ٱنۡفُسُهُمُ وَظَنُّوۡاۤاَنُ لَامۡلۡجَاۡمِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤاِلَيۡاةِ تُقَوِّنَابَ عَلَيۡهِمۡ لِيَتُونُوۤاۤإِنَّ اللّٰهَ هُوَاللَّوَّابُ الرّحِيۡيُوْ

> يَاتَّهُا الَّذِيْنَ المَنُوا اتَّقَتُوا اللهَ وَكُونُوْ امَعَ الصِّدِقِبِيَ®

مَاكَانَ لِاَهُلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْحُولَهُوُمِّنَ الْاَعْرَاپِ اَنْ يَتَخَفَّفُوا عَنْ تَسُوُلِ اللهووَلا يَرْغَبُوا بِاَنْشُهِوْمَعَنْ تَفْسِهِ ذلكَ بِاَنْهُوْ لاَيْصِينُهُهُ مُزَظَمًا وَلاَنصَابٌ وَلاَعْمُصَةٌ فِنْ

کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آگے<sup>(۱)</sup> اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ تہیں مل سکتی بجر اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ (۲) بیشک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ (۳)

• 11. مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش بیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ (مَثَالَیْمُ ) کو چھوڑ کر چھھے رہ جائیں (مُثَا اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں، (۵) یہ اس سبب سے کہ (۱) ان کو جان سے عزیز سمجھیں،

سے بھی دور رہیں چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آگئ مزید دس دن گزرے تو توبہ قبول کرلی گئی اور مذکوہ آیت نازل ہوئی۔ (اس واقعے کی پوری تفصیل حضرت کعب بن مالک بالشند سے مروی حدیث میں موجود ہے۔ ملاحظہ ہو، صحبح البخاری، کتاب المغازی باب غزوہ تبوك مسلم كتاب التوبة، باب حدیث توبة كعب بن مالك بناشد)

ا. یہ ان ایام کی کیفیت کا بیان ہے جس سے سوشل بائکاٹ کی وجہ سے انہیں گزرنا پڑا۔

٢. ليني پياس دن كے بعد الله نے ان كى آه وزارى اور توبہ قبول فرمائى۔

س. سپائی ہی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان سینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرمادی بلکہ ان کی توبہ کو قر آن بناکر نازل فرمادیا۔ رضی الله عنهم ورضوا عنه. اس لیے مومنین کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور سپوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقوی (لیمنی اللہ کا فوف) وہ سپا بھی ہوگا اور جو جھوٹا ہوگا، سبچھ او کہ اس کادل تقویٰ سے خالی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے کچھ اور کو تاہیوں کا صدور تو ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ سم جبال سب شرکت کے لیے چونکہ عام منادی کردی گئی تھی، اس لیے معذورین، بوڑھے اور دیگر شرعی عذر رکھنے والوں کے علاوہ سب کے لیے اس میں شرکت ضروری تھی لیکن پھر بھی جو سکان مدینہ یا اطراف مدینہ میں سے اس جہاد میں شرکت بہیں ہوئے۔ اللہ تعالی ان کی زجر وتوزیج کرتے ہوئے فرمارہا ہے کہ ان کو رسول اللہ مُثاثِینی کی جان کی زجر وتوزیج کرتے ہوئے فرمارہا ہے کہ ان کو رسول اللہ مُثاثِینی کی جان کے تحفظ کا انہیں رہنا چاہیے تھا۔ کیاں نہ ہو۔ بلکہ انہیں رسول مُثاثِینی کے ساتھ رہ کر اپنے سے زیادہ ان کے تحفظ کا انہمام کرنا چاہیے۔

۲. دلاک سے پیچھے نہ رہنے کی علت بان کی جارہی ہے تعنی انہیں اس لیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو

سَبِيْلِ اللهِ وَلاَ يَطَوُّنَ مَوْطِئَايَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُوْنَ مِنْ عَنَّ إِثَيْلُا الْأِكْتِبَ لَهُدُّ بِهِ عَمَّلُّ صَالِحُ لِنَّ اللهَ لَايْضِيْعُ آجُرَالْمُحُسِنِيْنَ ﴿

ۅٙڒؽؙڹٝڣؚڠُۯڹٮٚڡؘٛقَة ٞڞۼؽڔۜۊٞٞٷڵڮؚڽؽۘڗۊٞ ٷٙڵٳؿؘڟٷؽؘٷڋۑٵٳڷڒڮ۠ڹػ۪ڵۿؙڎؚڸؽڿؚڔ۬ؽۿۮ۠ ٵؠؿؙؙۮٲڂٮٮۜڹٙڝٵػٳڬۅؙٳيٷؠڵۅٛڹ۞

وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينَفْرُواكَآفَةٌ فَكُوَلاَفَكَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ كِلَافَةٌ لِيّتَفَقَّهُوا فِي السِّيْنِ وَلِيُنُورُوْا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا النَّهُمُ لَعَكُهُمُ يَعُدُرُونَ ﴿

الله کی راہ میں جو پیاس گی اور جو تکان پینچی اور جو بھوک گی اور جو کسی الیمی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو<sup>(۱)</sup> اور دشمنوں کی جو پچھ خبر لی،<sup>(۱)</sup> ان سب پر ان کے نام (ایک ایک) نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

171. اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرج کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، (۳) یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔

۱۲۲. اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت بایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب

پیاس، تھکاوٹ، بھوک پہنچ گی یا ایسے اقدامات، جن سے کافروں کے غیظ وغضب میں اضافہ ہوگا، اسی طرح دشمنوں کے آدمیوں کو قتل کروگے یا ان کو قیدی بناؤگ، یہ سب کے سب کام عمل صالح کھے جائیں گے یعنی عمل صالح صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی مجد میں یا کی ایک گوشے میں بیٹھ کر نوافل، تلاوت، ذکر الٰہی وغیرہ کرے بلکہ جہاد میں پیش آنے والی ہر تکلیف اور پریٹانی، حتیٰ کہ وہ کاروائیاں بھی جن سے دشمن کے دلوں میں خوف پیدا ہویا غیظ بھڑ کے، ان میں سے ہر ایک چیز اللہ کے ہاں عمل صالح کھی جائے گی۔ اس لیے محض شوق عبادت میں بھی جہاد سے گریز صیح نہیں، چہ جائیکہ بغیر عذر کے بی آدمی جہاد سے گریز صیح نہیں، چہ جائیکہ بغیر عذر کے بی آدمی جہاد ہے جی چرائے؟

ا. اس سے مراد پیادہ، یا گھوڑوں وغیرہ پر سوار ہو کر ایسے علاقوں سے گزرنا ہے کہ ان کے قدموں کی چاپوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے دشمن کے دلوں پر لرزہ طاری ہوجائے اور ان کی آتش غیظ بھڑک اٹھے۔

۲. ﴿ وَلَا يَكَالُونَ مِنْ عَدُونَ مُنْ اللهِ ﴿ (وَهُمَن سے كوئى چيز ليتے بين يا ان كى خبر ليتے بين) سے مراد، ان كے آدميوں كو قتل يا قيد كرتے بين يا انہيں ظلمت سے دويار كرتے اور مال غنيمت حاصل كرتے بين۔

س. پہاڑوں کے درمیان کے میدان اور پانی کی گزرگاہ کو وادی کہتے ہیں۔ مرادیبال مطلق وادیاں اور علاقے ہیں۔ یعنی الله کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ بھنا بھی خرج کروگے ای طرح جینے بھی میدان یا علاقے طے کروگے، (یعنی جہاد میں تھوڑا یا زیادہ سفر کروگے) و بھا بدلہ عطافرمائے گا۔

کہ وہ ان کے پاس آئیں، ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔(')

الاس بیں (') اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے (') اور پاس بین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متفی لوگوں کے ساتھ ہے۔

یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متفی لوگوں کے ساتھ ہے۔

الاس بین کہ اللہ مورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے، ('') سو جو لوگ ایمان والے ہیں اس سورت نے زیادہ کیا ہیں اس سورت نے نیم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے، ('') سو جو لوگ ایمان والے ہیں اس سورت نے

يَائَهُمَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمُ مِِّنَ الكُفْارِ وَلْيَجِدُوْ اِفِيكُو غِلْظَةً وَاعْلَمُوْاَنَّ اللهَ مَعَ الْبُتَّقِينَ ۞ وَإِذَا مَا اَنْزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُمُ مَّنَ يَقُولُ ايَّكُمُ وَزَادَتُهُ هٰذِهِ إَلَيْمَانًا "فَامَّا الَّذِيْنَ امْنُوْا فَزَادَتُهُ هٰذِهِ إِلَيْمَانًا وَهُمُ

ا. بعض مفسرین کے نزدیک اس کا تعلق بھی تھم جہاد سے ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیات میں جب پچھے رہے والوں کے لیے سخت وعید اور زجر وتو یہ بیان کی گئی تو صحابہ کرام ٹھائٹی بڑے مختاط ہوگئے اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ آیت میں انہیں تھم دیا گیا کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو (جیسا کہ جوک میں ضروری تھا) بلکہ ایک گروہ کی ہی شرکت کافی ہے۔ ان کے نزدیک لِیسَفَقَھُوْا کا مخاطب پیچے رہ جانے والا طائفہ ہے۔ یعنی ایک گروہ جہاد پر چلاجائے و تبثقیٰ طایفَۃ (یہ محذوف کو گا اور ایک گروہ جہاد پر چلاجائے و تبثقیٰ طایفَۃ (یہ محذوف ہوگا) اور ایک گروہ چچھے رہ، جو دین کا علم حاصل کرے اور جب مجابدین واپس آئیں تو انہیں بھی احکام دین ہے آگاہ کرکے انہیں ڈرائیں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے بلکہ اس میں علم دین کے ایمیت کا بیان، اس کی ترغیب اور طریقے کی وضاحت ہے اور وہ یہ کہ ہر بڑی جماعت یا قبیلے میں سے پچھ لوگ دین کا ایمیت کا بیان، اس کی ترغیب اور طریقے کی وضاحت ہے اور وہ یہ کہ ہر بڑی جماعت یا قبیلے میں سے پچھ لوگ دین کا علم حاصل کریں اور پھر آگر اپنی قوم میں وعظ وقیعت کریں۔ دین میں تفقہ حاصل کرنے کا مطلب اوامر ونواہی کا علم حاصل کریں اور پھر آگر اپنی قوم میں نواہی سے دامن کشاں رہے اور اپنی قوم کے اندر بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریصۂ انجام دے۔

7. اس میں کافروں سے لڑنے کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ اور الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ کے مطابق کافروں سے جہاد کرنا ہے جیسا کہ رسول اللہ منگالیّی نے پہلے جزیرہ عرب میں آباد مشرکین سے قال کیا، جب ان سے فارغ ہوگئے اور اللہ تعالی نے کمہ، طائف، یمن، یمامہ، ہجر، خیبر، حضر موت وغیرہ اقالیم پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمادیا اور عرب کے سارے قبائل جوق در جوق اسلام میں داخل ہوگئے، تو پھر اہل کتاب سے قال کا آغاز فرمایا اور ۹ ہجری میں رومیوں سے قال کا آغاز فرمایا اور ۹ ہجری میں رومیوں سے قال کے لیے جوک تشریف لے گئے جو جزیرہ عرب سے قریب ہے۔ ای کے مطابق آپ منگالیّی آبی کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے روم کے عیبائیوں سے قال فرمایا، اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی۔

س. لیعنی کافروں کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں نرمی نہیں سختی ہونی چاہیے جیسا کہ ﴿ اَشِکَّاآوْعَکَی اَلْکُفَاوْرُ وَ اَلْفَائِيمُ اُمْ ﴾ (الفَتَحَ: ٢٩) (کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحمدل ہیں) صحابہ کی صفت بیان کی گئی۔ اسی طرح ﴿ اَذِلَاقِ عَلَی اَلْمُوْمِنِیْنَ اَعِوْرَ ﴿ عَلَی الْلَافِیمِینَ ﴾ (المائدة: ۵۲) (نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر، اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر) اہل ایمان کی صفت ہے۔

٨. اس سورت ميس منافقين كے كرداركى جو نقاب كشائى كى گئى ہے، يه آيات اس كا بقيه اور تمه بير۔ اس ميس بتلايا جارہا

يَسُتَبُشِرُونَ ﴿

وَ اَسَّاالَّٰذِيْنَ فِى ْقُلُوْيِهِمُّ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمُ رِجُسًا إِلَى رِجُمِهِمُّ وَمَاتُوُا وَهُمُوكِنِمُونَ ۞

ٲۅٞڵڒؾؘڒۅٝڹٲٮٞٞۿۄؙؽؙڤؘڎٞٷؙڹ؋ٛڴؚ؆ۜۼٳ؞ ػۜڒؖڰٞٲۉ۫ڡڒۜؾؽڹڎڎۜۅڮؽٮؙٷؠؙٛٷؽؘۅٙڵٲۿؙۅ ؽۜڎػڒؙۯ۫ڹٛ

ۉٳۮٳڡٵۧٲؙڹ۬ڗڮؾؙڛؙٷڗٷٞٷٙڟڔؠۜۼڞ۬ۿۄؙڔٳڶڮۼڞٟ ۿڵؾڔڶڬؙۄؙڝؙؚٞٵڝؠؿؙ۠؆ڶڞڗڣؙۉٵڞڗڡؘ ڶڵۿڠؙڶٛۅٛڹۿڎڔؠٲػۿ؎ؚٛڞٙۅٛڴڒڒؽڡؘٛڡٛۿۅؙؽ®

ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہورہے ہیں۔(۱)

188 اور جن کے دلول میں روگ ہے اس سورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھادی اور وہ حالت کفر ہی میں مرگئے۔(۱)

۱۲۱. اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال
ایک بار یا دو بار کی نہ کسی آفت میں پھنتے رہتے ہیں (۳)
پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔

1۲۷. اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھا تو نہیں پھر چل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں چل

ہے کہ جب ان کی غیر موجود گی میں کوئی سورت یا اس کا کوئی حصہ نازل ہوتا اور ان کے علم میں بات آتی تو وہ استہزاء اور مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ اس سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟

ا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بھی سورت اترتی ہے اس سے اٹل ایمان کے ایمان میں ضرور اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ایمان کے اضافے پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان میں کی بیثی ہوتی ہے جس طرح کہ محدثین کا مسلک ہے۔

۲. روگ سے مراد نفاق اور آیات اللی کے بارے میں شکوک وشبہات ہیں۔ فرمایا: البتہ یہ سورت منافقین کو ان کے نفاق اور خیث میں اور بڑھاتی ہے اور وہ اپنے کفر ونفاق میں اس طرح پختہ تر ہوجاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں اور خیث میں اور بڑھاتی ہے اور وہ اپنے کس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ "ہم قرآن میں الی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفاء اور رحمت ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ظالموں کے خیارے میں اضافہ ہی فرماتا نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفاء اور رحمت ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ظالموں کے خیارے میں اضافہ ہی فرماتا ہے "۔ (نی امرائی: ۱۲) یہ گویا ان کی بر بختی کی انتہا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل ہدایت یاتے ہیں۔ وہی باتیں ان کی ضالت وہلاکت کا باعث ثابت ہوتی ہیں جس طرح کی شخص کا مزاج اور معدہ بگرجائے، تو وہی غذائیں، جن سے لوگ قوت اور لذت حاصل کرتے ہیں، اس کی بیاری میں مزید بگاڑ اور خرابی کا باعث بنتی ہیں۔

٣. يُفْتَنُوْنَ كَ معنى بين - آزمائے جاتے بين - آفت سے مراد يا تو آسانی آفات بين مثلاً قط سالی وغيره (مگر يه بعيد ہے) يا جسمانی بيارياں اور تكاليف بين يا غزوات بين جن بين شركت كے موقع پر ان كى آزمائش ہوتی تھی۔ سياق كلام كے اعتبار سے يہ مفہوم زيادہ صحيح ہے۔

۷. لیعنی ان کی موجود گی میں سورت نازل ہوتی جس میں منافقین کی شر ارتوں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہوتا تو پھر یہ دیکھ کر کہ مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہے، خاموثی سے کھسک جاتے۔

ڵڡۜٙۘڽؙۘۘۼٵٞۼػ۫ۯڗڛ۠ۅ۫ۘ۬ٛڷڝؚۨڹٛٲٮؙڡؙؙڝڬؙۄ۫ۼڔؽۣڒ۠ ۼٙڲؽۼڡٵۼڹڷٞڎؙٷؚڔؽڞ۠ۼڷؽػؙڎ۫ڽٳڷؙۮۏؙؙڡؚڹؽڹ ڒۦؙ۠ۅٛڡ۠ڗۜڿڋ۞

فَإِنْ تَوَكَّوْافَقُلُ حَشِيَى اللهُ ۗ كِلَّا اِللهُ اِلَّاهُوَ؞ عَكَيُهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿

اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔(۱)

۱۲۸. تمہارے پاس ایک ایسے پیغیبر تشریف لائے ہیں جو تہاری جنس سے ہیں ا<sup>(1)</sup> جن کو تمہاری مفرت کی بات نہایت گرال گزرتی ہے<sup>(1)</sup> جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں<sup>(1)</sup> ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔<sup>(1)</sup>

179. پھر اگروہ روگردانی کریں (۲) تو آپ کہد دیجے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، (۵) اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ (۸)

ا. یعنی آیات الہی میں غوروتد برنه کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کوخیر اور ہدایت سے پھیر دیا ہے۔

۲. سورت کے آخر میں مسلمانوں پر نبی منگائی کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا گیا، اس کا ذکر کیا جارہا ہے۔ آپ منگائی کی کی کہی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ تمہاری جنس سے لینی جنس بشریت سے ہیں (وہ نور یا کچھ اور نہیں) جیسا کہ فساد عقیدہ کے شکار لوگ عوام کو اس قسم کے گور کھ دھندے میں چھناتے ہیں۔

سل عَنَتُ: ایس چیزیں جن سے انسان کو تکلیف ہو، اس میں دنیاوی مشقتیں اور اخروی عذاب دونوں آجاتے ہیں۔ اس پیجمبر پر تمہاری ہر قسم کی تکلیف ومشقت گرال گزرتی ہے۔ اس لیے آپ سُکُلِیْکِمْ نے فرمایا کہ "میں آسان دین صنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں" (مندام جلد:۵، ص:۲۲۲۔ جلد:۲، ص:۲۳۳) ایک اور حدیث میں فرمایا۔ إِنَّ هٰذَا الدِّیْنَ یُسُوِّ (بِ شک یہ دین آسان ہے۔) (صحیح البخاری، کتاب الایمان)

۴. تمہاری ہدایت اور تمہاری ونیوی واخروی منفعت کے خواہش مند ہیں۔ اور تمہارا جہنم میں جانا پند نہیں فرماتے۔ اسی کے آپ منگائیا گئے نے فرمایا کہ "میں تمہیں تمہاری پشتوں سے کیڑ کیڑ کر کھنیتا ہوں لیکن تم مجھ سے وامن چھڑا کر زبرو تی نار جہنم میں واخل ہوتے ہو"۔ (صحیح البخاری کتاب الرقاق باب: ۲۲ الانتہاء من المعاصي)

۵. یہ آپ کی چو تھی صفت بیان کی گئی ہے۔ یہ ساری خوبیاں آپ کے اعلیٰ اخلاق اور کریمانہ صفات کی مظہر ہیں۔ یقیناً آپ سالٹینی صاحب خلق عظیم ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

٢. لیعنی آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین رحمت ہے۔

2. جو کفر واعراض کرنے والوں کے مکروکید سے مجھے بچالے گا۔

٨. حضرت ابوالدرداء وثالثمن فرماتے میں كه جو شخص يه آيت حَسْبِيَ اللهُ (الآية) صبح اور شام سات سات مرتبه پڑھ لے گا،
 الله تعالی اس كے ہموم (فكر ومشكلات) كو كافی ہوجائے گا۔ (سنن أبي داود: ٥٠٨١)

#### سورہُ یونس مکی ہے اور اس کی ایک سو نو آیتیں میں اور گیارہ رکوع میں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. الله، يه پر حکمت کتاب کی آيتي ہيں۔

۲. کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب (۲) ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو بورا اجر ومر تبہ (۳) ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلاشبہ صریح جادوگر ہے۔ (۳)

س. بلاشبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کردیا پھر عرش پر قائم

# سِنُولَةُ يُولِمُنَا

### بن \_\_\_\_\_ بن الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

الزَّ تِلْكَالِتُ الْكِتْبِ الْحَكِيْدِ 0

ٱػٵڹڸڵؾؖٳڛۼۜۼۘؠٵٲڽؙٲۅ۫ۼؽؙؾٚٵٙڸڶڕڂٟڸ؞ؚؠ۫ٮٛۿؙۄٲڽؙ ٵؽ۫ۮڔٳڵڬٵڛؘۅؘؽؿؚڔٳڷڎؚؽڹٵڡٮؙۊؙٵڽۜٙڷۿڎؙڡػڡؘ ڝۮؿؚۼٮٛۮڔۜێۣۿٟڠۧٷٙڶٵڵڰڣ۬ڒؙۏڹٳؾ۠ۿڒڶڶڂۣڋ ۺؙۣڽؿؙڽٛ

اِنَّ رَبَّكُوُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ فِيُ سِنَّةَ إِيَّامٍ ثُقَرَاسُتَوْى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ

ہلا۔ یہ سورت کل ہے۔ البتہ اس کی دو آیات اور بعض نے تین آیات کو مدنی قرار دیا ہے۔ (خُ القدر)

ا۔ الحکویہ، کتاب یعنی قرآن مجید کی صفت ہے۔ اس کے ایک تو وہی معنی ہیں جو ترجے میں اختیار کیے گئے ہیں۔ اس

کے اور بھی کئی معنی کیے گئے ہیں۔ مثلاً الْمُحْکَم، یعنی حلال وحرام اور حدود واحکام میں محکم (مضبوط) ہے۔ حکیم جمعنی حاکم۔ یعنی اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب (البقرة: ۲۲) حکیم جمعنی محکوم فید۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل وافعاف کے ساتھ فیصلے کیے ہیں۔

7. استفہام انکار تعجب کے لیے ہے، جس میں توزیخ کا پہلو بھی شامل ہے۔ یعنی اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہے ہی ایک آدمی کو وحی ورسالت کے لیے چن لیا، کیونکہ ان کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی اور جنس سے ہوتا تو فرشتہ یا جن ہوتا، اور دونوں ہی صورتوں میں رسالت کا اصل مقصد فوت ہوجاتا، اس لیے کہ انسان اس سے مانوس ہونے کے بجائے وحشت محسوس کرتے۔ دوسرا ان کے لیے اس کو دیکھنا بھی ممکن نہ ہوتا۔ اور اگر ہم کسی جن یا فرشتے کو انسانی قالب میں جمیح تو پھر وہی اعتراض آتا کہ ہے اس کو دیکھنا جس میں خابی ان کے اس تعجب میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔

٣٠. ﴿ قَلَ مَرْ صِنْنِ فِي كَا مطلب، بلند مرتبه، اجر حسن اور وه اعمال صالحه بين جو ايك مومن آگ بهيجنا ب-

۴. کافروں کو جب انکار کے لیے کوئی اور بات نہیں سوجھتی تویہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیتے کہ یہ تو جادوگر ہے۔ نعوذ باللد۔

مَامِنُ شَفِيْعِ إِلَّا مِنْ بَعُدِاِذْ نِهْ ذَٰلِكُوُاللَّهُ رَبَّكُمُ فَاعْبُدُوُوْ أَفَّلَا تَذَكَّرُونَ۞

اِلَيْهُ مَرْحِعُكُمْ جَمِيعًا وْعَدَاللهِ حَقَّا أِنَّهُ يَبُدُوُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُكُ لِمَ لِيَجْزِي الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَلُوا الصَّلِحْتِ بِالْقِسُطِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِهُمْ شَرَابٌ مِّنَ حَيِيْهِ وَعَدَابٌ الِيُعْ مِاكَانُوا يَكُفُّ وَالْكُفُرُونَ ۞

هُوالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَا ۚ وَالْقَبَرَنُورُ الْوَقَدَرُهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّينِيْنَ وَالْجِسَابُ مَاخَلَقَ

ہوا<sup>(۱)</sup> وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ (۲) اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں <sup>(۲)</sup> ایبا اللہ تمہارا رب ہے سوتم اس کی عبادت کرو، <sup>(۲)</sup> کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں کیڑتے۔

مل بنم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کرر کھا ہے۔ بیشک وہی پہل بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزاء دے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔

۵. وہ اللہ تعالی ایسا ہے جس نے آفاب کو چکتا ہوا بنایا
 اور چاند کو نورانی بنایا(۲) اور اس کے لیے منزلیں مقرر کیں

ا. اس کی وضاحت کے لیے دیکھیے سورہُ اعراف آیت ۵۴ کا عاشیہ

۲. لینی آسان وزمین کی تخلیق کرکے اس نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑدیا، بلکہ ساری کائنات کا نظم و تدبیر وہ اس طرح کررہا ہے کہ مجھی کی کا آپس میں تصادم نہیں ہوا، ہر چیز اس کے تھم پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔

سال مشرکین و کفار، جو اصل مخاطب شخے، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اللہ کے بال ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑوائیں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، وہال اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ اجازت بھی صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ تعالی پند فرمائے گا۔ ﴿وَلَا لِيَشْعَعُونَ اِلَّا لِيمِن اُرْتَظُمی ﴾ (الائنیاء: ۲۸) (وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو) ﴿ لَانْتَعْنِیْ شَفَاعَتُهُم مِنْ یُکِیْ اِلْدُ لِیمِنَ اَنْدُ نُوشِ اَلْدُ لِیکُنْ یَشَاعُنُهُم مِنْ اِللّٰ اِللّٰ کِی اِللّٰہ لَدِیْ اِللّٰ اِللّٰ نُونُ کُوشِی اور این چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے)۔

م. یعنی ایسا اللہ، جو کا ئنات کا خالق بھی ہے اور اس کا مدبر و منتظم بھی علاوہ ازیں تمام اختیارات کا بھی کلی طور پر وہی مالک ہے، وہی اس لا لُق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔

۵. اس آیت میں قیامت کے وقوع، بارگاہ البی میں سب کی حاضری، اور جزاء وسزا کا بیان ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم میں مختلف اسلوب سے متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔

الله ذلك إلالبِالْحَقِّ يُقَصِّلُ الْإِيْتِ لِقَوْمٍ تَعْكَمُونَ

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهُ إِرْ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ فِي السَّهٰوْتِ وَالْأَرْضِ لَالنَتٍ لِقَوْمٍ تَتَّقَفُونَ ⊙

ٳۜۛۛۛۊۜٵڰۜۮؚؽؙؽڶڒؽڒؙۻٛٷؽڸڡۜٲٷؘٷۯڞؙٷٳۑٳٛڰؽۏۊ ٵڵڎؙؽؙؽٵٷٲڟؠٲڷ۠ٷٛٳڽۿٵۅٲڰۮؚؽؽۿؙٶؙػؙؽٵڸؾؾٵ ۼڣۣڶڎؙؽ۞۫

اُولَيِّكَ مَأْوُلهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْ اِيكُسِبُوْنَ ⊙ إِنَّ الَّذِينُ الْمَنُوُّ اوَعَمِلُواالصَّلِخِتِ يَهُل يُهِمُ رَبُّهُمُ بِالْمِنَانِهِمُ مِنَّ عَيْرَى مِنْ تَخْتِرُمُ الْوَنْهُ الْوَنْهُ وَفَى جَنْتِ

تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرلیا کرو۔ (۱) الله تعالی نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کیس۔ وہ یہ ولائل ان کو صاف صاف بتلارہا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔

۲. بلاشبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔

2. جن لو گوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیوی زندگی پر راضی ہوگئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔

٨. ايسے لوگوں كا شكانا ان كے اعمال كى وجہ سے دوزخ ہے۔
 ٩. يقيناً جو لوگ ايمان لائے اور انہوں نے نيك كام كيے
 ان كا رب ان كو ان كے ايمان كے سبب ان كے مقصد

تدبیر کے ذکر کے بعد بطور مثال کچھ اور چیزوں کا ذکر کمیا جارہا ہے جن کا تعلق تدبیر کا نئات سے ہے، جس میں سورج اور چیزوں کا ذکر کمیا جارہا ہے جن کا تعلق تدبیر کا نئات سے ہے، جس میں سورج اور چاند کو بنیادی اجمیت حاصل ہے۔ سورج کی حرارت و تپش اور اس کے فواکد ہیں، وہ بھی محتاج بیان نہیں۔ حکماء کا خیال ہے کہ سورج کی روشنی ہے۔ اس طرح چاند کی نورانیت کا جو لطف اور اس کے فواکد ہیں، وہ بھی محتاج بیان نہیں۔ حکماء کا خیال ہے کہ سورج کی روشنی سے متفاو ہے۔ (خ القدیہ) واللہ اعلم بالصواب۔ ایعنی جو پاند کی فورانیت بالعرض ہے جو سورج کی روشنی سے مراد وہ سافت ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے۔ یہ ۲۸ منزلیں ہیں۔ ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے جس میں اپنی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے۔ یہ ۲۸ منزلیں ہیں۔ ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے جس میں بھی خوا نہیں منزل پر وہ مکمل (بدر کامل) ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سکڑنا اور باریک ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سکڑنا اور باریک ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ اس کی خدد میں ایک فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم برسوں کی گفتی اور حالب معلوم کر سکو۔ یعنی چاند کی ان منازل اور رفتار سے ہی مبینے اور سال بنتے ہیں جن سے تہمبیں ہر چیز کا حساب کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ یعنی سال ۱۲ مبینے کا، مہینہ ۲۹، ۳۰ دن کا۔ ایک دن ۲۲ گھنے ایون منافع اور کاروبار چیز کا حساب کرنے میں آبا، ۱۲ گھنے اور سردی گرمی میں کم و بیش ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں صرف دنیوی منافع اور کوروبار ہوں این منازل قمر سے وابستہ نہیں بلکہ دینی منافع بھی ان سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس طلوع بلال سے جی، صام رمضان، کار موارد دیگر عبادات کی تعیین ہوتی ہے جن کا اہتمام ایک مومن کرتا ہے۔

التَّعِيمُ

دَعُواهُمُ فِيهَاسُبُحْنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمُ فِيهَا سَلَّهُ وَاخِرُدَعُولِهُمُ آنِ الْحَمْدُ لِلِهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۚ

ۅؘڷۅؙؽؙۼڿؚۜڵؙٵٮڷ۬ڡؙؗڸڵٮۜٵڛٵڷۜۺۜٵڛؗؾۼۘڿٵڷؗٛؗؗؗۿؙڔڸڬٛؽؘۯ ڶڡؙٞۻۣؽٳؽؠۿٟڂۛٳڿڵۿ۠ڐٝڣؘٮؘۮٵڷڹؽڹؽڵٳؽڔٛڿؙۅؙؽ ڸڡٞآءٛٮٵۣ۬ؽ۬ڴؙۼؽٳڹۣۿؚۮؽۼۘؠۿۅؙؽ۞

تک پہنچا دے گا<sup>(۱)</sup> نعمت کے باغوں میں جن کے ینچے نہریں جاری ہوں گی۔

• ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی "سجان اللہ" (۱) اور ان کی اخیر ان کا باہمی سلام یہ ہوگا "السلام علیم "(۱) اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔

11. اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کردیا کرتا جس طرح وہ فائدہ کے لیے جلدی مجاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہوچکا ہوتا۔ (\*\*) سو ہم ان لوگوں کو جن

1. اس کے ایک دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ دنیا میں ایمان کے سبب، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کے گزرنا آسان فرمادے گا، اس صورت میں یہ "با" سببت کے لیے ہے۔ بعض کے نزدیک یہ استعانت کے لیے ہے اور معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لیے ایک نور مہیا فرمائے گا جس کی روشنی میں وہ چلیں گ، جیسا کہ سورۂ حدید میں اس کا ذکر آتا ہے۔

۲. لیعنی اہل جنت، اللہ کی حمد و شیخ میں ہر وقت رطب اللمان رہیں گے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ "اہل جنت کی زبانوں پر شیخ و تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام کیا جاتا ہے" (صحیح مسلم، کتاب الجنة وصفة نعیمها، باب فی صفات الجنة وأهلها و تسبیحهم فیها بحرة و عشیا) لیعنی جس طرح بے اختیار سانس کی آمدورفت رہتی ہے، ای طرح اہل جنت کی زبانوں پر بغیر اہتمام کے حمد و شیخ اللی کے ترانے رہیں گے۔

٣٠. يعني ايك دوسرے كو اس طرح سلام كريں گے، نيز فرشتے بھى انہيں سلام عرض كريں گے۔

اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح انسان خیر کے طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے، اس طرح وہ شر (عذاب) کے طلب کرنے میں بھی جلدی کی تا ہے، اللہ کے بیغبروں سے کہتا ہے کہ اگر تم سے ہوتو وہ عذاب لے کر آؤجس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو کبھی کے یہ موت اور ہلاکت سے دوچار ہو بچکے ہوتے۔ لیکن ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مائلا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں۔ اس طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بددعائیں کرتا ہے، جنہیں ہم اس لیے نظر انداز کردیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مائگ رہا ہے، مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی بددعاؤں کے مطابق، انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کردیں، تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہوجایا کریں اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ "تم اپنے لیے این اولاد کے لیے اور اپنے مال وکاروبار کے لیے بددعائیں مت کیا کرد، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری

ۅٙٳۮٙٳڡۘۺۜٳڷٟٳؽؙٮٵڹ۩ڞؖڗؙۮٵٮٚٵڽڿێؠٞ؋ ٲڡٛۛۛڠٳڝڐٳۉڰٳڝٵٷؘڷؾٵػۺٛڡ۫ٮٚٵۼٮؙٛٷڞڗٷ ڝٙڗۜڰٙٲڽؙڷۄ۫ڝۮؙؙۼٮؘٵۧڸڷڞ۠ؾۣڡۜۺٷڰڹٳڮ ڹؙؾۣۜؽڸڶؽؙۺۅۣڣؠؙؽڡٵڰٵڹؙۅ۠ٳؽڠؠڬۅٛؽ۞

وَلَقَتُ الْهُ لَكُنَا الْقُرُونَ مِن قَبُ لِكُوُ لَمَّا ظَلَمُوا الْ وَجَاءَتُهُورُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنِةِ وَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا كُنَالِكَ تَجَزِي الْقَوْمَ الْهُجْرِمِينَ

کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکثی میں جھٹتے رہیں۔

11. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہم کو پکارتاہے لیٹے بھی، بیٹے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہوجاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی اس عمری ہمیں پکارا ہی نہ تھا، (۱) ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشما بنا دیا گیا ہے۔ (۲) مالی کو ان کے لیے اسی طرح خوشما بنا دیا گیا ہے۔ (۲) کردیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا حالائکہ ان کے پاس ان کے پیشر بھی دلاکل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے کردیے ہیں۔ (۳) کہ ایمان لے آتے؟ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ (۳)

بددعائیں، اس گھڑی کو پالیں، جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، پس وہ تمہاری بددعائیں قبول فرمالے "۔ (سنن أبي داود، كتاب الوتر، باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله، ومسلم، كتاب الزهد، في حديث جابر الطويل)

ا. یہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ ہے جو انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے۔ بلکہ بہت سے اللہ کے ماننے والے بھی اس کو تاہی کا عام ار تکاب کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت تو خوب اللہ اللہ ہورہاہے، دعائیں کی جارہی ہیں، توبہ واستغفار کا اہتمام کیا جارہا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ مصیبت کا وہ کڑا وقت نکال دیتا ہے تو پھر بارگاہ اللی میں دعا وتضرع سے بھی غافل ہوجاتے ہیں اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول کرکے انہیں جس ابتلاء اور مصیبت سے نجات دی، اس پر اللہ کا شکر ادارے کی بھی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوتی۔

۲. یہ تزئین عمل، بطور آزمائش اور مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھی ہو سکتی ہے، وسوسوں کے ذریعے سے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ طرف سے بھی ہو سکتی ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّلَّا اللّٰ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

الله یه کفار مکه کو تنبیه ہے که گزشته امتول کی طرح تم بھی ہلاکت سے دوچار ہو سکتے ہو۔

تُوَّجَعَلْنٰكُوُخَلِيۡفَ فِىالْاَرْضِ مِنْ) بَعُدِيهِمْ لِنَنْظُرُكِيۡفَ تَعُمُّلُوۡنَ۞

وَإِذَاتُتُلْ عَلَيْهِوُ إِيَاتُنَا كِينَتْ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اثْتِ بِعُمُّ الْ عَيْرُ لِمَنَا اَوْ بَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونَ لِنَّ انَ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآئِ نَشِئُ إِنَّ النَّيْمُ الْامَا يُونِي لِنَّ النَّ اَنَا اَنَّا اَنَا اَنَا اَنَا اَنَا اَنَا اَنَا اَنْ اَنَا لِنْ عَصَيْتُ رَبِّيُ عَذَا اِبَيْوُمِ عَظِيمٌ إِنَّ اَنَا اَنَا اَنْ

ڡؙؙؙٛڶٷٛڞؘٲڗٙٳڵڎؙڡٵػڷٷػ۠ٷٵڝٙؽؙؙۮۅؘڒٵۮۯڮڴۄؙ ڽڔ؞ٷڡؘؿؙڎؙڸۺڎ۠ٷڣؽڴۄؙۼۺؙڗٳۺۜ؈ٛڣۘڵؚڸ؋ٵڡؘڵٳ ؿۜڞ۫ۼڵۅؙؽ۞

۱<mark>۰۱۰. پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم</mark> کو جانشین کیا<sup>(۱)</sup> تاکہ ہم دیکھ لیس کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔

10. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں ('' جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائے (''') یا اس میں کچھے تہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کردوں (''') بس میں تو میم کردوں (''') بس میں تو میم کردوں (''') بس میں تو میم کردوں و کی کے ذریعہ سے اس میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کردوں ('') بس میں تو ہیں ایک اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعہ سے پہنچا ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ (۵)

11. آپ یوں کہہ دیجے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالی تم کو اس کی اطلاع دیتا(۱) کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں۔ پھر کیا تم میں رہ چکا ہوں۔ پھر کیا تم میں رہ چکا ہوں۔ پھر کیا تم

ا. خلائف، خلیفہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں، گزشتہ امتوں کا جانشین۔ یا ایک دوسرے کا جانشین۔

٢. ليني جو الله تعالى كي الوهيت ووحدانيت پر دلالت كرتي ہيں۔

سو. مطلب یہ ہے کہ یا تو اس قرآن مجید کی جگہ قرآن ہی دوسرا لائیں یا پھر اس میں جاری حسب خواہش تبدیلی کردیں۔ ۸. لینی مجھ سے دونوں ہائیں ممکن نہیں میرے اختیار میں ہی نہیں۔

۵. یہ اس کی مزید تاکید ہے۔ میں تو صرف اس بات کا پیرو ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اس میں کسی بیش کی بیش کا میں ارتکاب کروں گا تو یوم عظیم کے عذاب سے میں محفوظ نہیں رہ سکتا۔

٩. لين سارا معاملہ اللہ كى مشيت پر موقوف ہے، وہ چاہتا تو ميں نہ تههيں پڑھ كر ساتا نہ تههيں اس كى كوئى اطلاع بى ہوتى۔
 ليض نے أَدْرَاكُمْ بِهِ كے معنى كيے ہيں أَعْلَمَكُمْ بِهِ عَلَىٰ لِسَانِيْ كہ وہ تم كو ميرى زبانى اس قرآن كى بابت كھ نہ ہتلاتا۔
 ١٥. اور تم بھى جانتے ہو كہ دعوائے نبوت سے قبل چاليں سال ميں نے تمہارے اندر گزارے ہیں۔ كیا میں نے كى ادار تم بھى جانتے ہو كہ دعوائے نبوت سے قبل چاليں سال ميں نے تمہارے اندر گزارے ہیں۔ كیا میں اللہ پر اللہ پر اللہ پر اللہ پر المانت وصدافت كے بھى قائل رہے ہو۔ كيا اب يہ ممكن ہے كہ ميں اللہ پر

فَمَنُ ٱظْلَدُمِتُنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبُّ اوَ كَنَّابَ بِالْيِتِهِ ۚ إِنَّهُ لِا يُفْلِحُ الْمُجُومُونَ۞

وَيَعُبُدُاوُنَ مِنَ دُونِ اللهِ مَالاَيْفُرُّهُمُ وَلاَينُفَعُهُمُ وَيَقُوُلُونَ لَهُؤُلاَ شَفَعَا وُنَاعِنُدَ اللهِ قُلُ اَتُنَبِّنُونَ اللهَ بِمَالاَيعُلُوْفِي السَّلُوتِ وَلافِي الْوَضِ سُبُحْنَهُ وَتَعْلَى حَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

وَمَاكَانَ النَّاسُ اِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوُلاَ كَلِمَةٌ مُّلَقِتُ مِنْ رَبِّك

الله بر اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو گا جو الله پر جھوٹ باند سے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے، یقیناً ایسے مجرموں کو فلاح نہ ہو گی۔

1. اور یہ لوگ اللہ کے سوا(ا) ایکی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نقع پہنچا سکیں (۲) اور کہ ان کو نقع پہنچا سکیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ (۳) جہ دیجے کہ کیا تم اللہ کو ایکی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں، (۵) وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ (۵) میں، (۵) وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ (۵) اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے پھر انہوں نے اختلاف پیدا کرلیا(۱) اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے اختلاف پیدا کرلیا(۱) اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے

افتراء باندھنا شروع کردوں؟ مطلب ان دونوں باتوں کا یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے نہ میں نے کی سے سن یا سیکھ کر اسے بیان کیا ہے اور نہ یوں ہی جھوٹ موٹ اسے اللہ کی طرف منسوب کردیا ہے۔

1. یعنی الله کی عبادت سے تجاوز کرکے نہ کہ بالکلیہ الله کی عبادت ترک کرکے۔ کیونکہ مشرکین الله کی عبادت کرتے تھے۔ اور غیر الله کی بھی۔

٢. جب كه معبود كى شان يه ب كه وه الي اطاعت گزارول كو بدله اور الي نافرمانول كو سزادين پر قادر مو-

سور لیعنی ان کی سفارش سے اللہ ہماری ضرور تیں پوری کردیتا ہے۔ ہماری بگڑی بنا دیتا ہے یا ہمارے دشمن کی بنی ہوئی بگاڑ دیتا ہے۔ یعنی مشرکین بھی اللہ کے سواجن کی عبادت کرتے تھے ان کو نفع وضرر میں مستقل نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ سمجھتے تھے۔

4. لیعنی اللہ کو تو اس بات کاعلم نہیں کہ اس کا کوئی شریک بھی ہے یا اس کی بارگاہ میں سفارشی بھی ہوں گے؟ گویا یہ مشرکین اللہ کو خبر دیتے ہیں کہ مجھے گو خبر نہیں لیکن ہم مجھے بتلاتے ہیں کہ تیرے شریک بھی ہیں اور سفارشی بھی ہیں جو اپنے عقیدت مندوں کی سفارش کریں گے۔

۵. الله تعالی نے فرمایا که مشر کین کی یہ باتیں بے اصل ہیں، الله تعالی ان تمام باتوں سے پاک اور برتر ہے۔

۲. یعنی یہ شرک، لوگوں کی اپنی ایجاد ہے۔ ورنہ پہلے پہل اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تمام لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی طریقے پر تھے اور وہ اسلام ہے جس میں توحید کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت نوح علیتیا تک لوگ اسی توحید پر قائم رہے۔ پھر ان میں اختلاف ہوگیا اور کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ، دوسروں کو بھی معبود، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کردیا۔

## لَقُضِي بَيْنَهُمُ فِيْمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ®

ۅؘۘؽڠؙٷٷٛؽڵۅؙڒۘۘٳٲڬٛڗؚ۬ڶؘٛٛۼڲؽٵڮڎڝ۠ٞ ؆ؾؚ؋ٷؘڞؙڵٳػۜؠٵڵڣؘؽڹۢؠڵۼۊٲڬؾٙڟؚۯۅٛٲ ٳڹٞٞ۫ٛڡۘڡؘػڴۄ۫ڝۜٳڶؽؽ۫ؾڟؚڔؽؽ۞۫

ۅؘٳۮٞٲٲڎؘڡؙٛٵڵڰٵڝڔڝٛؠ؋ٞڝٞؽؠؘۼؠۣؗڿٙڗٞٳٙۥٛڡۜۺؖؗؾۿؗ ٳڎٵڮؙؗڞڰٷڣٛٳؽٳؾؾٵڠؙڸؚٳڶؿۿٲۺڗٷڡػڗؙؖٳٳؿۧڛؙڵؽٵ ؽڴؿٷڹ؆ؘڷۼڰۯؙۅٛڹ

رب کی طرف سے پہلے گھر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کررہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہوچکا ہوتا۔ (۱) ۲۰ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ (۲) سو آپ فرما دیجیے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے (۳) سوتم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔

۲۱. اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑچکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں (۳) تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں، (۵) آپ کہہ دیجے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، (۲)

ا. لینی اگر اللہ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ اتمام جمت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دینا ہے، اسی طرح اس نے مخلوق کے لیے ایک وقت موعود کا تعین نہ کیا ہوتا تو یقیناً وہ ان کے مابین اختلافات کا فیصلہ اور مومنوں کو سعادت مند اور کافروں کو عذاب ومشقت میں مبتلا کرچکا ہوتا۔

اللہ ہے مراد کوئی بڑا اور واضح مجرہ ہے، جیسے قوم شود کے لیے اونٹی کا ظہور ہوا۔ ان کے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا یا مکہ کے پہاڑوں کو ختم کرکے ان کی جگہ نہریں اور باغات بنانے کا یا اور اس قتم کا کوئی مجرہ صادر کرکے دکھلایا جائے۔
 بیاڈوں کو ختم کرکے ان کی خواہشات کے مطابق وہ مجرے تو ظاہر کرکے دکھلاسکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو بھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایسی قوم کو فوراً وہ ہلاک کردیتا ہے۔ اس لیے اس بات کا علم صرف ای کو ہے کہ کسی قوم کے لیے اس کی خواہشات کے مطابق مجرے ظاہر کردینا، اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ اور ای طرح اس بات کا علم بھی صرف ای کو ہے کہ ان کے مطلوبہ مجرے اگر ان کو نہ دکھائے گئے تو انہیں کتنی مہلت ای طرح اس بات کا علم بھی صرف ای کو ہے کہ ان کے مطلوبہ مجرے اگر ان کو نہ دکھائے گئے تو انہیں کتنی مہلت دی جائے گی؟ ای لیے آگے فرمایا، "تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہے ہوں"۔
 معدیت کے بعد نعمت کا مطلب ہے، شگی، قبط سالی اور آلام ومصائب کے بعد رزق کی فراوائی، اسباب معیشت کی ارزائی وغیرہ۔
 من مطلب ہے کہ وہ ہماری ان نعتوں کی قدر اور ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کفروشرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔
 یہی یہ ان کی وہ بری تدبیر ہے جو وہ اللہ کی نعتوں کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں۔

٣. یعنی اللہ کی تدبیر، ان سے کہیں زیادہ تیز ہے جو وہ اعتیار کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کا مواخذہ کرنے پر قادر ہے، وہ
 جب چاہے ان کی گرفت کر سکتا ہے، فوراً بھی اور اگر اس کی حکمت تاخیر کی مقتضی ہوتو بعد میں بھی۔ مکر، عربی زبان میں خفیہ
 تدبیر اور حکمت ِ عملی کو کہتے ہیں، جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی۔ یہاں اللہ کی عقوبت اور گرفت کو مکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔

\*\*T\*\* وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خطکی اور دریا میں چلاتا ہے، (۱)

یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں

کو موافق ہوا کے ذریع سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ

ان سے خوش ہوتے ہیں ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا

ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ

سمجھتے ہیں کہ (برے) آگھرے، (اس وقت) سب خالص
اعتقاد کرکے اللہ ہی کو پکارتے ہیں (اس وقت) سب خالص

هُوَالَّانِ فَيُسَيِّرُكُوْ فِ الْهَرِّوَالْبَحَرِّحَتَّى اِذَاكُنتُوْ فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهُو مِيرِيْجِ طِبِّبَةٍ وَقَرِحُوْ اِبِهَا جَاءَ ثُهَارِيْحُ عَاصِفٌ وَجَاءُهُوُ الْمُوجُومِن كُلِّ مَكَانِ وَظُنْوَا أَنْهُمُ الْحِيْطِيرِمُ لَاعُواللّه عُنْصِيْن لَهُ اللّهِ يُنَ هَلَيْنَ أَنْجُنَتَنامِنْ هٰنِ لاللّه عُنْصِين مِنَ اللّهِ كِينَ ۞

ا. یُسکیر کُمْ وہ تمہیں چلاتا یا چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ "خطی میں"۔ یعنی اس نے تمہیں قدم عطاکے جن سے تم چلتے ہو، سواریاں مہیا کیں، جن پر سوار ہو کر جو دور دراز کے سفر کرتے ہو۔ "اور سمندر میں" یعنی اللہ نے تہیں کشتیاں اور جہاز بنانے کی عقل اور سمجھ دی، تم نے وہ بنائیں اور ان کے ذریعے سے سمندروں کا سفر کرتے ہو۔ ۲. أُحِيطَ بهم كامطلب ب، جس طرح دشمن كسي قوم ياشهر كالعاطه ليني محاصره كرليتا ب اور پھر وہ دشمن كرم وكرم ير ہوتے ہیں، ای طرح وہ جب سخت ہواؤں کے تھیٹروں اور تلاطم خیز موجوں میں گھر جاتے ہیں اور موت ان کو سامنے نظر آتی ہے۔ سو. لینی پھر وہ دعا میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے جس طرح عام حالات میں کرتے ہیں۔ عام حالات میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ بھی اللہ کے بندے ہیں، انہیں بھی اللہ نے اختیارات سے نواز رکھا ہے اور انہی کے ذریع سے ہم اللہ کا قرب علاش کرتے ہیں۔ کیکن جب اس طرح شدائد میں گھرجاتے ہیں تو یہ سارے شیطانی فلفے بھول جاتے ہیں اور صرف الله یاد رہ جاتا ہے اور پھر صرف ای کو یکارتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی فطرت میں الله واحد كى طرف رجوع كا جذبه وديعت كيا كيا ہے۔ انسان ماحول سے متاثر ہوكر اس جذبے يا فطرت كو دبا ديتا ہے كيكن مصیبت میں یہ جذبہ ابھر آتا ہے اور یہ فطرت عود کر آتی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ توحید، فطرت انسانی کی آواز اور اصل چیز ہے، جس سے انسان کو انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس سے انحراف فطرت سے انحراف ہے جو سراسر گراہی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین، جب اس طرح مصائب میں گھرجاتے تو وہ اپنے خود ساخت معبودوں کے بجائے، صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے چنانچہ حضرت عکرمہ بن ابی جہل ڈکاٹھنڈ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوگیا تویہ وہاں سے فرار ہوگئے۔ باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آگئی، جس پر ملاح نے کشتی میں سوار لوگول سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، متہیں اس طوفان سے اس کے سواکوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت عکرمہ واللفر کہتے ہیں، میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک الله ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا وہی ہے۔ اور یہی بات محمد (مُلَّیْنِیْم) کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کرلیا کہ اگر یہاں سے میں زندہ نے کر نکل گیا تو مکہ واپس جاکر اسلام قبول کرلوں گا۔ چنانچہ یہ نبی مُنَافِیْتُم کی خدمت میں حاضر

ڡؙۢۘڲێۜٲٲۼٛٮۿؙڎٳڎؘٳۿؙۄؙؽؠۼؙٷؾ؈۬ٲڵۯڞؠۼؽڔٳڵؾٟۜؾٞ ؽٳؽۿٵڶٮٞٵۺٳؙؿؠٵۼؽؙڵۄ۫ۼڵٲڹڡؙؙڛڴۏؙٞڡٚؾٵٷؖڲؠۅۊ ٵڵؿؙؿٳڎڰٛۅٳڵؽؿٵٙڝۯڿؚۼڴۅؘڡؙڹ۫ؽؠۜڠؙڴۄ۫ۑؠٵػٛڹؾؙۄۛ ٵڽؿؙؽؙڎڽ۞

إِنْهَا مَثَلُ الْحَيُوةِ اللَّهُ نَيَاكُمَا الْأَنْ اَلْنَالُهُمَا وَانْزَلْنُهُ مِنَ السَّمَا وَالْمُنْ الشَّاسُ فَاخْتَلُطُ بِهِ مَنَا السَّالُ فَالْفَاسُ وَالْاَنْعُامُ حَتَّى الْفَالَّ اللَّاسُ وَالْاَنْعُامُ الْمُلْقَالَ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللَّالِمُ الللْمُلِمُ اللِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِلْمُ ال

بچالے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔

۲۳. پھر جب اللہ تعالی ان کو بچالیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں (ا) اے لوگو! یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے (ا) دنیاوی زندگی کے (چند) فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے پھر ہم تمہارا سب کیا ہوا تم کو بتلادیں گے۔

اسان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کی نباتات، جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، خوب گنجان ہو کر نگل۔ کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، خوب گنجان ہو کر نگل۔ یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے تو دن میں یا رات میں اس پر ہاری طرف سے کوئی حکم (عذاب) آپڑا سو ہم نے اس کو ایسا صاف کردیا (اسکا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف

ہوئے اور مسلمان ہوگئے۔ رضی اللہ عنہ (سنن نسائی، أبوداود: ٣١٨٣۔ وذكرہ الألباني في الصحيحة: ١٢٣) ليكن افسوس! امت محمد يه كے عوام اس طرح شرك ميں كيف ہوئے ہيں كه شدائد وآلام ميں بھی وہ الله كی طرف رجوع كرنے كے بجائے، فوت شدہ بزرگوں كو ہی مشكل كشا سجھتے اور انہی كو مدو كے ليے پكارتے ہيں۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ آه! فَلْيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَام مَنْ كَانَ بَاكِيًا۔

ا. یہ انسان کی اس ناشکری کی عادت کا ذکر ہے جس کا تذکرہ انجمی آیت ۱۲ میں بھی گزرا، اور قرآن میں اور بھی متعدو مقامات پر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔

۲. الله تعالی نے فرمایا، تم یہ ناشکری اور سرکشی کرلو، چار روزہ متاع زندگی سے فائدہ اٹھاکر بالآخر تمہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے، پھر ہم تمہیں، جو کچھ تم کرتے رہے ہوگے، بتلائیں گے یعنی ان پر سزا دیں گے۔

س. حَصِيْدًا فعيل جمعنی مفعول ہے آئی: مَحْصُوْدًا لعِنی ایسی کھیتی ہے جسے کاٹ کر ایک طرف رکھ دیا گیا ہو اور کھیت صاف ہوگیا ہو۔ دنیا کی زندگی کو اس طرح کھیتی سے تشبیہ دے کر اس کے عارضی پن اور ناپائیداری کو واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی بھی بارش کے پانی سے نشوونما پاتی اور سر سز وشاداب ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کے گھاٹ اتاردیا جاتا ہے۔

ۅؘڵڵٷۘؽۮؙٷٛٳٙٳڸڎٳڔٳڵڛۜڵؚۅٝۅؘؽۿؙڔؽؙڡۜڽٛؾۺٵٛ ٳڵؠڝؚڔٳۅؙؙؙؙڞؾٙؿؿؖ

لِلّذِيْنَ)َ أَصُنْوُاالْخُسْنَى وَزِيَادَةٌ ۚ وَلِاَيَرَهُقُ وُجُوهُمُ قَارُولَا ذِلَهٌ ۚ اوْلِلِكَ اصْحَابُ الْجَنَّاقُ هُمُ وْيُهَا خِلِدُونَ۞

وَالَّذِيْنِيَكَسُّوْا السِّيتَاتِ جَزَاءُسِيِّنَاةٍ بِيثْلُهَا \* وَتَوْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَالَهُمُ مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ كَانَّمَاً اغْشِيْتُ وُجُوهُهُمْ وَقِطَعًا مِّنَ الْيُلِ مُظْلِمٌ الْوَلِيَّ آحُفُوبُ النَّارَةُمُ فِيْهَا خِلْدُونَ

ۅٙؾۅ۫ڡڔؘڹڂۺ۠ۯۿؙڿۘجؠؽٵڷؿؙڗؘٮٞڠۏڵڸڵڹڹؽٵۺؙۯڬۏٳ ڡػٳڹڴؙۉؙٳڹؿؙۅٛۺؙۯڰٳٚۏؙڮ۠ٷ۫ٷٙؽٙڵڹٳؠؽ۫ڹۿۏۅۊؘٳڶ

بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔
۲۵. اور اللہ تعالی سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے۔
اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔
۲۲. جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے۔
اور مزید برآل بھی() اور ان کے چہروں پر نہ سیائی
چھائے گی اور نہ ذات، یہ لوگ جنت میں رہنے والے
ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

۲۷. اور جن لوگوں نے بدکام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی<sup>(1)</sup> اور ان کو ذلت چھائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچاسکے گا۔ (<sup>۳)</sup> گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت کی پرت لییٹ دیے گئے ہیں۔ (<sup>۳)</sup> یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گ۔ ملک اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے دم گھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور

ا. اس زیادہ کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں لیکن حدیث میں اس کی تفییر دیدار باری تعالی سے کی گئی ہے جس سے اہل جنت کو جنت اور جنت کی تعتین دینے کے بعد، مشرف کیا جائے گا۔ (صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب إثبات رؤیة المؤمنین في الآخرة لربهم)

۲. گزشتہ آیت میں اہل جنت کا تذکرہ تھا، اس میں بتلایا گیا تھا کہ انہیں ان کے نیک عملوں کی جزاء کئی گئ گنا ملے گی اور پھر مزید دیدار اللی سے نوازے جائیں گے۔ اس آیت میں بتلایا جارہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کے مثل ہی ملے گا۔
سیکات سے مراد کفر وشرک اور دیگر معاصی ہیں۔

سبب جس طرح کہ اہل ایمان کو بچانے والا اللہ تعالی ہوگا ای طرح انہیں اس روز اپنے فضل خاص سے نوازے گا علاوہ ازیں ان کے لیے اللہ تعالی اپنے مخصوص بندوں کو شفاعت کی اجازت بھی دے گا، جن کی شفاعت بھی وہ قبول فرمائے گا۔

ان کے لیے اللہ تعالی اپنے مخصوص بندوں کو شفاعت کی اجازت بھی دے گا، جن کی شفاعت بھی وہ قبول فرمائے گا۔

اب یہ مبالغہ ہے کہ ان کے چرے اپنے سخت ساہ ہوں گے۔ اس کے برعکس اہل ایمان کے چرے تروتازہ اور روشن ہوں گے جس طرح سورہ آل عمران، آیت ۲۰۱۱۔ ﴿ يَوْهُ مَنْ اَلَيْهُ وَجُولًا وَ اَلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

### شُرُكًا وَهُمُ مَّا كُنْتُمُ إِيَّانَا تَعَبُدُ وَنَ

فَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِنْ كُنَاعَنُ عِبَادَتِكُو لَغْفِلِينَ

ۿؙٮؙٚٳڮػؾؙؠٛڵۅؙٳػؙڷ۠ڡؙؙڝ۫؆ٞٵۜۺؙڵڡؘٚؾؙٷۯڎ۠ٷؖٳڶڶٳڶۺ ڡۜۅٛڶڶۿؙٷٳؙۼؾۣٞۅؘڞؘڷۜۼۘڣٛۿؙۄ۫؆ٵػڵٷٳؽڣ۫ؾٞۯ۠ۏؽ۞۫

٣. ليني جان لے گا مامزہ چکھ لے گا۔

تمہارے شریک اپنی جگہ تھہرو<sup>(۱)</sup> پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گ<sup>(۲)</sup> اور ان کے وہ شرکاء کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔

۲۹. سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر، کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ متھی۔ (۳)

سلام اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کرلے گا<sup>(م)</sup> اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیق ہے لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ جھوٹ باندھا

ا. ان کے مقابلے میں اہل ایمان کو دوسری طرف کردیا جائے گا۔ یعنی اہل ایمان اور اہل کفر وشرک دونوں کو الگ الگ
 ایک دوسرے سے ممتاز کردیا جائے گا جیسے فرمایا ﴿وَامْتَادُوالْیَوْمَرَائُهُمُ اللَّهُ مُونَى﴾ (یس: ۵۹) ﴿یَوْمَیْنِ یَقَمَدُ عُونَى﴾ (الروم: ۳۳)
 (اس دن لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے)۔ یعنی دو گروہوں میں۔ آئی: یَصِیرُ وْنَ صِدْعَیْنِ۔ (این کیش)

۲. یعنی دنیا میں ان کے درمیان آپس میں جو خصوصی تعلق تھا، وہ ختم کردیا جائے گا اور یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ان کے معبود اس بات کا بی انکار کریں گے کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو مدد کے لیے پارٹے تھے، ان کے نام کی نذر ونیاز دیتے تھے۔

سلابیہ انکار کی وجہ ہے کہ جمیں تو کچھ پیتہ ہی خمیل تم کیا کچھ کرتے تھے، اور جم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمارے در میان اللہ تعالی گواہ ہے اور وہ کافی ہے، اس کی گواہی کے بعد کی اور شبوت کی کوئی ضرورت ہی خمیل رہ جاتی۔ یہ آیت اس بات پر نص صرح ہے کہ مشرکین جن کو مدد کے لیے پکار تے تھے، وہ محض پھر کی مورتیاں خمیل تھیں (جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست اپنی قبر پرست کو جائز ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس قسم کی تھیں (جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست اپنی قبر پرست کو جائز ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس قسم کی آیات تو بتوں کے لیے ہیں) بلکہ وہ عقل وشعور رکھنے والے افراد ہی ہوتے تھے جن کے مرنے کے بعد لوگ ان کی گئی ہے جس کی تقریح جی بخاری میں موجود ہے۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد، انسان کتنا بھی غابت ہے جس کی تقریح بخاری میں موجود ہے۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد، انسان کتنا اے مدو کے لیے پکار تے ہیں اس کی قبر پر میلے شھیلے کا انظام کرتے ہیں، بھی نیک ہو، حتی کہ نہیں ہوتا ہے اور ان تمام چیزوں کا انکار الیے لوگ قیامت کے دن کریں گے۔ یہی بات سورہ احقاف آیت ۵، ۲ میں بھی بیان کی گئی ہے۔

قُلُ مَنْ يَّرِزُقُكُمُ مِّنَ التَّمَا وَالْاَرْضِ اَمَّنُ يَّبُلِكُ التَّمُعَوَ الْاَبْصَارُو مَنْ يُثْوِجُ الْيَّمِنَ الْمِيِّتِ وَيُخْوِجُ الْمِيَّتَ مِنَ الْيَّ وَمَنْ يُثَارِّدُ الْوَمُرُّ هَيُنَفُولُونَ اللَّهُ قَتُلُ اَفَلَاتَكُفُّونَ ۞

فَنْلِكُوْاللَّهُ لَكُمُّ الْحُقُّ فَمَاذَابِعُنَ الْحَقِّ اِلْالضَّلْلُ ۚ فَأَنَّىٰ تُصُرَفُونَ ۞

كَنْ لِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى الَّذِيْنَ فَمَقُوْ النَّهُ وُلِنُوْمِنُوْنَ ﴿

ڡؙؙڶۿڵؿؽؙۺؙڒػٳٙؠػٛۄ؆ؙؾۘؠ۫ۘڬٷؙٳٳڬڵؾؘڎ۫ۊؙڲؽؽڎؙ ڡؙؙڸٳڵڵؗؗؗؗؽؠؘۮٷٳڵڂؙۘڷؾؘٛڎؘػڲڣؽۮ؋ؘڶڷۨؿؙٷؙڴٚۅؙڗ۞

کرتے تھے سب ان سے غائب ہوجائیں گے۔(۱)

اسل آپ کہتے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ یا وہ کون ہے جو کانوں اور آ تکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو زندہ کو مر دہ سے نکالنا ہے اور مر دہ کو زندہ سے نکالنا ہے؟ اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ "اللہ"(۱) تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟! کہ "اللہ"(۱) تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟! کے بعد اور کیا رہ گیا جو تمہارا رب حقیق ہے۔ پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گر اہی کے، پھر کہاں پھرے حالتہ ہو تہ ہوا تہ ہو؟(۱)

سس ای طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے، تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ (م) میں آپ یوں کہتے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے چھر وہی دوبارہ کہا

ا. یعنی کوئی معبود اور " مشکل کشا" وہاں کام نہیں آئے گا۔ کوئی کسی کی مشکل کشائی پر قاور نہیں ہوگا۔

۲. اس آیت ہے بھی واضح ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی مالکیت، خالقیت، ربوبیت اور اس کے مدیر الامور ہونے کو تسلیم کرتے سے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کی الوہیت میں دوسروں کو شریک تھیمراتے سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ آج کل کے مدعیان ایمان بھی اسی توحید الوہیت کے منکر ہیں۔ فَتَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ (هَدَاهُمُ اللهُ تَعَالَیٰ)۔ سابہ لیمی رب اور اللہ (معبود) تو یہی ہے جس کے بارے میں شہیں خود اعتراف ہے کہ ہر چیز کا خالق ومالک اور مدبر وہی ہے، پھر اس معبود کو چھوڑ کر جو تم دوسرے معبود بنائے پھر تے ہو، وہ گر ابی کے سوا کھی نہیں، شہاری سجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ تم کہاں پھرے جاتے ہو؟

مل ایعنی جس طرح یہ مشرکین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ای طرح تیرے رب کی یہ بات ثابت ہوگئ کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ غلط راستہ چھوڑ کر سیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو ہدایت اور ایمان انہیں کس طرح نصیب ہوسکتا ہے؟ یہ وہی بات ہے جے دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ﴿وَلَكُنْ حَقَّتُ كُولَمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكُفُونِينَ ﴾ (الزمر: ای) (کین عذاب کی بات کافرول پر ثابت ہوگئ)۔

ڡؙؙڶۿڶ؈ٛۺؙٷٙٳڬؙٛ؋۫ۺؙؾۿۑؽٙٳڸ٥ڷؾۜؿ۫ڣڶڶڵۿ ؽۿڔؽڶڵػؚۊۨٵؘڡؘٮ۫ؽؙڲۿڔؽؙٙٳڶۿٲٛػؚؾٞٵڂؿؙٲڹ ؿؙۺۼٵؘڡؙۜٞؽؙڒؽؘۿؚڐؽۧٳڰٚٳٙؽؙؿۿڶؽؙۿؘٵڵڴۥٚؖڲؽڡٛ ؿٙڰؙؠٛٷؽ۞

وَمَايٰتَنِّهُ ٱکْتَرُهُ وُالْاَقُكَّا أَنَّ الطَّنَّ الْاَيْفُونِيُ مِنَ الْحَقِّ شَيًا أَنَّ اللهَ عَلِيُوْلِمَا اَيْفُعَلُونَ

بھی پیدا کرے گا۔ پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ (')

70 . آپ کہیے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایبا ہے کہ

حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجے کہ اللہ ہی حق کا

راستہ بتاتا ہے۔ (') تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو

وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے
خود ہی راستہ نہ سو جھے؟ ('') پس تم کو کیا ہوگیا ہے تم کسے
فولہ کرتے ہو؟ ('')

الله اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ یقیناً گمان، حق (کی معرفت) میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا<sup>(۵)</sup> یہ جو کچھ کررہے ہیں یقیناً الله کوسب خبر ہے۔

1. مشر کین کے شرک کے کھو کھلے پن کو واضح کرنے کے لیے ان سے پوچھا جارہا ہے کہ بتلاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک گردائے ہو،
کیا انہوں نے اس کا کنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے؟ یا دوبارہ اسے پیدا کرنے پر قادر ہیں؟ نہیں، یقینا نہیں۔ پہلی مرتبہ بھی پیدا
کرنے والا اللہ ہی ہے اور روز قیامت دوبارہ وہی سب کو زندہ کرے گا۔ تو پھر تم ہدایت کا راستہ چھوڑ کر، کہاں پھرے جارہے ہو؟

۲. یعنی بھکے ہوئے مسافرین راہ کو راستہ بتانے والا اور دلوں کو گر اہی سے ہدایت کی طرف پھیرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی
ہے۔ ان کے شرکاء میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ کام کر سکے۔

سر لیعنی پھر پیروی کے لائق کون ہے؟ وہ شخص جو دیکھتا سنتا اور لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ یا وہ جو اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے خود راہتے پر چل بھی نہیں سکتا، جب تک کہ دوسرے لوگ اسے راہتے پر نہ ڈال دیں یا ہاتھ کیڈ کر نہ لے جائیں؟

م، یعنی تمہاری عقلوں کو کیا ہوگیا ہے؟ تم کس طرح اللہ کو اور اس کی مخلوق کو برابر تظہرائے جارہے ہو؟ اور اللہ کے ساتھ تم دوسروں کو بھی شریک عبادت بنارہے ہو؟ جب کہ ان دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ای ایک اللہ کو معبود مانا جائے اور عبادت کی تمام قسمیں صرف ای کے لیے خاص مانی جائیں۔

۵. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ محض انگل پچو باتوں پر چلنے والے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ دلاکل کے مقابلے میں اوہام وخیالات اور ظن و مگان کی کوئی جیثیت نہیں۔ قرآن میں ظن، یقین اور مگان دونوں معنی میں استعال ہوا ہے۔ یہاں دوسرا معنی مراد ہے۔
۲. یعنی اس ہٹ دھرمی کی وہ سزا دے گا۔ کہ دلائل نہ رکھنے کے باوجود، یہ محض اوہام با طلہ اور ظنون فاسدہ کے پیچھے کے اور عقل وقہم سے ذراکام نہ لیا۔

ۅؘڡۜٵػٲڹۿۮؘٵڷڡؙٛٷڵؽٲؿؙڡٛڗۜڸ؈ؙۮٷڹٳڵڰ ۅڵڮؽؙٮؘۜڞؙڋؽؾۧٲڵڒؽؠۘؽؽؠٙؽؽٙٷڡؘٛڡؙٛڝؙؽڶٙ ٵڒػؿؚ۬ڮڵڒڒؽؠٛڣٷؿٷۺۜڗۜؾؚٲڵۼڵؠؽڽٛۨ

ٱمۡرَيۡقُوۡلُوۡنَ)افۡتَرَكُ قُلۡ فَاتُوۡلِمِنُوۡرَةِ مَثَٰلِهِ وَادۡعُوۡامَٰنِاسُتَطۡعُتُوۡقِنَ دُوۡنِ اللّهِ اِنۡ كُنۡتُوۡ صٰدِقِیۡنَ©

ۘڹڵؘؙػڎٞڹٛٛؗٛٵؚؠؠؘٵڷۄؘؽڿؽڟۅٛٳڽۅڷڽؚ؋ۅؘۘڵڟۜٳؾٲۛؾۣۿؚۛۛؖۛۛ؞ ٮۜٲۅ۫ؽڶڎؙ؆ؘۮٳڬػۮۜڹٲڷۮؚؽؘ؈ؙڡٞؠؙڵۣۿؚۄ۫ۏؘٲڶڟ۠ۯ ػؽڡٛػٵؽٵۊؚڹؖڎؙٵڶڟ۠ڶؚؠؿؘ۞

سر اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ (کی وحی) کے بغیر (اپنے ہی ہے) گھڑلیا گیا ہو۔ بلکہ یہ تو (ان کتابوں کی) تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے (نازل) ہو چکی ہیں (ا) اور کتاب (ضروری احکام) کی تفصیل بیان کرنے والا ہے (شروری بحکام) کی تفصیل بیان کرنے والا ہے (") اس میں کوئی بات شک کی نہیں (") کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ")

۳۸. کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑلیا ہے؟ آپ کہہ دیجے کہ پھر تم اس کے مثل ایک ہی سورت لاؤ اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو، بلالو اگر تم سچے ہو۔ (۵) . بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے (۱) اور ہنوز ان کو اس کا اخیر میتجہ نہیں ملا۔ (۵) جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی

ا. جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ ای ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پچھلی کتابیں نازل فرمائی تھیں۔ ۲. یعنی حلال وحرام اور جائز وناجائز کی تفصیل بیان کرنے والا۔

سال اس کی تعلیمات میں، اس کے بیان کردہ فقص وواقعات میں اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں۔

اللہ بیہ سب باتیں واضح کرتی ہیں کہ یہ رب العالمین ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو ماضی اور مستقبل کو جانئے والا ہے۔

اللہ بی مرح کا ایک انسان ہے، تبہاری زبان بھی اگر تبہارا دعویٰ یہی ہے۔ یہ قرآن محمد شکافیڈی کا گھڑا ہوا ہے، تو وہ بھی تبہاری ہی طرح کا ایک انسان ہے، تبہاری زبان بھی اس کی طرح عربی ہے۔ وہ تو ایک ہے، تم اگر اپنے دعوے میں سے ہو تو تم دنیا بھر کے ادیبوں، فصحاء وبلغاء کو اور اہل علم واہل قلم کو جمع کرلو اور اس قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت کے مثل بناکر پیش کردو۔ قرآن کریم کا یہ چیلئے آج تک باقی ہے، اس کا جواب نہیں ملا۔ جس کے صاف معنی یہ بیں کہ یہ قرآن، کسی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ فی الواقع کلام اللی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ منگافیڈ پر اترا ہے۔

کہ یہ قرآن، کسی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ فی الواقع کلام اللی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ منگافیڈ پر اترا ہے۔

کہ یہ قرآن، میں تدبر اور اس کے معانی پر غور کے بغیر، اس کی تکذیب پر تل گئے۔

2. یعنی قرآن نے جو پچھلے واقعات اور مستقبل کے امکانات بیان کیے ہیں، اس کی پوری بچائی اور حقیقت بھی ان پر واضح نہیں ہوئی، اس کے بغیر ہی تکذیب شروع کردی، یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پر کما حقہ تدبر کیے بغیر ہی اس کی تکذیب کردی حالانکہ اگر وہ صحیح معنوں میں اس پر تدبر کرتے اور ان امور پر غور کرتے، جو اس کے کلام الہی ہونے پر دلالت کرتے ہیں تو یقیناً اس کے فہم اور معانی کے دروازے ان پر کھل جاتے۔ اس صورت میں تاویل کے طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ کیجے ان ظالموں کا انجام کیبیا ہوا؟(۱)

> ومِنْهُومٌ مِنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُومٌ مِنْ لِأَيْوُمِنُ بِهِ وَرَيُّكِ اعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ٥

وَإِنْ كُذَّ يُولِدُ فَقُلْ لِي عَلِي وَلَكُمْ عَبَلُكُمْ ۖ أَنْتُو بَرِثُونَ مِتَّا أَعْمَلُ وَأَنَّا بَرَيِّي مِيَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠٠

وَمِنْهُو مِنْ يُسْتَمِعُونَ الدِكْ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْكَانُوْ الْاَيْعُقِلُوْنَ @

• ١٩. اور ان ميں سے بعض ایسے ہن جو اس پر ايمان لے

آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔<sup>(۱)</sup> اسم. اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجیے کہ میرے لے میر اعمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔(\*)

٣٢. اور ان ميں بعض ايسے ہيں جو آپ كي طرف كان لگائے بیٹے ہیں۔ کیا آپ بہروں کو ساتے ہیں گو ان کو سمجھ کی نہ ہو؟ (۳)

معنی، قرآن کریم کے اسرار ومعارف اور لطائف ومعانی کے واضح ہوجانے کے ہول گے۔

ا. یہ ان کفار ومشرکین کو تنبیہ وتہدید ہے۔ کہ تمہاری طرح پچھلی قوموں نے بھی آیات الہی کی تکذیب کی تو دیکھ او ان كاكيا انجام ہوا؟ اگر تم اس تكذيب سے بازنه آئے تو تمہارا انجام بھى اس سے مختلف نہيں ہوگا۔

۲. وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے؟ اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ اور گر ابی کا مستحق کون ہے؟ اس کے لیے گراہی کا راستہ چوپٹ کھول دیتا ہے۔ وہ عادل ہے، اس کے کسی کام میں ظلم کا شائبہ نہیں۔ جو جس بات کا مستحق ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ چیز اس کو عطا کردیتا ہے۔

٣٠ يعنى تمام تر سمجهانے اور ولائل پيش كرنے كے بعد بھى اگر وہ جھٹلانے سے بازند آئيں تو پھر آپ يد كهد دين، مطلب يد ب کہ میراکام صرف دعوت و تبلیغ ہے، سووہ میں کرچکا ہوں۔ اب نہ تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو، نہ میں تمہارے عمل کا، سب کو اللہ کی بارگاہ میں چیش ہوناہے، وہاں ہر شخص سے اس کے اچھے یابرے عمل کی بازیرس ہوگ۔ یہ وہی بات ہے جو ﴿قُلْ يَايَهُا الْكَفِرُونَ \* لِآ أَعَبُدُ مَا تَعَبُّدُ وَنَ ﴾ (الكافرون:١٠) مين بي اور حفرت ابراجيم عَلَيْكِ ن الفاظ مين كهي تقي ﴿ إِنَّا أَبُرُ أَوَّا لِمِنْكُمُ وَمِيمَا لَعَبُولُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُلِّمَ إِنَّا لِمُرْمَ ﴿ اللَّهِ المستحدة: ٣) (ب شك مم تم سے اور جن جن كى تم الله ك سوا عیادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے (عقائد کے) منکر ہیں)۔

مم. یعنی ظاہری طور پر وہ قرآن تو سنتے ہیں، لیکن سننے کا مقصد جونکہ طلب بدایت نہیں، اس لیے انہیں ای طرح کوئی فائدہ نہیں ہو تا جس طرح ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہو تا۔ بالخصوص جب بہرا غیر عاقل بھی ہو۔ کیونکہ عقل مند بہرہ پھر بھی اشاروں سے کچھ سمجھ لیتا ہے۔ لیکن ان کی مثال تو غیر عاقل بہرے کی طرح ہے جو بالکل ہی بے بہرہ رہتا ہے۔

وَمِنْهُوْمَّنَ يَنْظُرُ الَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِى الْعُثَى وَلَوْكَانُوْ الاِيْبُصِرُونَ ۞

اِتَّ اللهُ لَايُطْلِمُ النَّاسَ شَيَّا وَ لَكِنَ النَّاسَ اَنْفُسُهُ وَيُطْلِمُونَ۞

ۅؘێۅ۫ؗڡۜؿٚؿؗۯ۠ڡؙٛڡؙٷٲڹٛڴۄؙؽڶڹؿؙٷٛٳٳٞڵٳڛٵۼڐٞڝؚۜڹٳڵۿڮٳڔ ؽؾۜۼٵڒڡؙؙٷڹؠؽڹۿۿؙۊؙڰؙڂؚؠڒٳڵۮؚؠؙؽػۮۜؠٛۅ۠ٳڽڸڡۜٙٳۧ؞ ٳڵؿۅڡؘٵڰٵۏؙٵمؙۿؾۮڽؽ۞

سام. اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں۔ پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟<sup>(۱)</sup>

کو بصیرت بھی نہ ہو؟ (۱)

الم ۱۳ بید یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ (۲)

الکین لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ (۲)

حضور) جمع کرے گا (تو ان کو ایسا محسوس ہوگا) کہ گویا وہ (دنیا میں) سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے (۳)

اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانے کو تھہرے ہوں۔ (۵)
واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس

1. ای طرح بعض لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن مقصد ان کا بھی چونکہ کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے انہیں بھی ای طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہس طرح ایک اندھے کو نہیں ہوتا۔ بالخصوص وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہو۔
کیونکہ بعض اندھے، جنہیں دل کی بصیرت حاصل ہوتی ہے، وہ آنکھوں کی بصارت سے محروم ہونے کے باوجود، بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے وکئی اندھا جو دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو۔ مقصد ان باتوں سے نبی شُکُالْیُتُوم کی تعلیم اور عبیہ کو جب معلوم ہوجائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں اور وہ میری ہدایات اور علاج کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ اسے نظر انداز کردیتا ہے اور وہ اس پر اپنا وقت صرف کرنا لیند نہیں کرتا۔

۲. لیعنی اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، آئھیں بھی دی ہیں، جن سے دیکھ سکتے ہیں، کان دیے ہیں،
 جن سے من سکتے ہیں، عقل وبصیرت دی ہے جن سے حق اور باطل اور جھوٹ اور چی کے در میان تمیز کرسکتے ہیں۔ لیکن اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعال کرکے وہ حق کا راستہ نہیں اپناتے، تو پھر یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کررہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔

۳. لیعن محشر کی ختیاں دیکھ کر انہیں دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہوگی گویا وہ دنیا میں ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہیں۔ ﴿لَعُسِلُهُ ثُوْلَالِاعَشِيَّةُ ٱوْضُلْهُا﴾ (النازعات: ۴۷)

۷۰. محشر میں مختلف حالتیں ہوں گی، جنہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک وقت یہ بھی ہوگا جب ایک دوسرے کو پیچانیں گے، بعض مواقع الیے آئیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے پر گراہی کا الزام دھریں گے، اور بعض موقعوں پر ایک دہشت طاری ہوگی ﴿فَلْاَأَنْسَاَبَ بَیْنَہُمْ تَوْمِینِ وَلَایَتَسَا َالْوَنَ ﴾ (المؤمنون: ۱۰۱) کہ (نہ آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کا بیتہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے کو بوچیس گے)۔

ۅؘٳ؆ٵڔؙ۫ؠێۜڮؘۼڞؙٳڷڹؽڹۼۮۿؙۄؙٳۏٛڹۜۊۜڣٚؽؙػ ۼؘٳڶؽؙٵؗڡٞۯڿۣٷۿؙۄٛڗٛ۫ڠٳڶڵڎؙۺٙۿؽڴۼڵؠڝٵؽڣٞۼڵۏؽ۞

ۅٙڸػؙڷؚٲؗؗؗؗؗ؆؋ۜڒڛؙٷڷٷؘٳۮؘٳڿٵٙۥؘۯڛٛۅ۫ۯؙۄؙ؋ڠ۬ؿؽؠؽ۫ۼۿۄؙ ڽۣٵڶؙۊؚۺؙڟؚۅۿؙۄؙڒػؿڟؠؽٷؽ®

وَيَقُوْلُونَ مَتَى هٰذَاالْوَعْدُ إِنْ كُنْتُوصْدِقِيْنَ۞

جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔

الاس، اور جس کا ان سے ہم وعدہ کررہے ہیں اس میں سے
کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلادیں یا (ان کے ظہور سے
پہلے) ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان
کو آنا ہی ہے۔ پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ (ا)
کا وہ رسول آ چاتا ہے تو ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ
کردیا جاتا ہے، (اور ان پرظلم نہیں کیا جاتا۔

الاس، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم
سے ہو۔

ا. اس آیت میں اللہ تعالی فرمارہا ہے کہ ہم ان کفار کے بارے میں جو وعدے کررہے ہیں کہ اگر انہوں نے کفر وشرک یر اصرار جاری رکھا تو ان پر بھی اس طرح عذاب الہی آسکتا ہے۔ جس طرح پچھلی قوموں پر آیا، ان میں سے بعض اگر ہم آپ کی زندگی میں بھیج دیں تو یہ بھی ممکن ہے، جس سے آپ کی آٹکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی ونما سے اٹھالیے گئے، تب بھی کوئی بات نہیں، ان کافروں کو بالآخر ہمارے ہی یاس آنا ہے۔ ان کے سارے اعمال واحوال کی ہمیں اطلاع ہے، وہاں یہ ہمارے عذاب سے کس طرح نیج سکیں گے؟ لینی دنیا میں تو ہماری مخصوص حکمت کی وجہ سے ممکن ہے کہ عذاب سے فی جائیں کین آخرت میں تو ان کے لیے ہارے عذاب سے بیخا ممکن ہی نہیں ہو گا کیونکہ قیامت کے و توع کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ وہال اطاعت گزاروں کو ان کی اطاعت کا صلہ اور نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی سزادی جائے۔ ۲. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر امت میں ہم رسول جھیجے رہے۔ اور جب رسول اپنا فریصنہ تبلیغ ادا کر چکتا تو پھر ان کے در ممان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتے۔ یعنی پیغیبر اور اس پر ایمان لانے والوں کو بچالتے اور دوسروں کو ہلاک کر دیتے۔ کیونکہ ﴿ وَمَا لَکُنّا مُعَدِّ بِنْ حَتَّى نَبْعَتَ رُسُولًا ﴾ (بنی اسرائیل: ۱۵) (اور جماری عادت نہیں کہ رسول بھیجن سے پہلے ہی عذاب دینے لگیں)۔ اور اس فیصلے میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ ظلم تو تب ہوتا جب بغیر گناہ کے ان پر عذاب بھیج دیا جاتا یا بغیر جحت تمام کیے ان کا مؤاخذہ کرلیا جاتا۔ (فق القدیر) دوسرا مفہوم اس کا یہ بان کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق قیامت سے ہے یعنی قیامت کے دن ہر امت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگ، تو اس امت میں بھیحا گیا رسول بھی ساتھ ہوگا۔ سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے اور فرشتے بھی بطور گواہ پیش ہوں گے۔ اور یوں ہر امت اور اس کے رسول کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امت محدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا۔ جیسا کہ فرمایا "ہم اگر چہ سب کے بعد آنے والے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، اور تمام مخلوقات سے يہلے بمارا فيصلم كيا جائے گا"۔ (صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة).

ڡؙؙٛڵڰٚٵؘڡؙؙڔڮڬڣ۫ڝؙؽؘڂٞٵۊٙڒٮؘڡٛ۫ڠٵٳڒڒٵۺؙٵٝٵڵڵڎؖ ڸػ۠ڸۣٵؙڡۧؾۊٵٙڿڵٵؚڎؘٵۻٵۼٵۻۿؙۿۏڣڒؽؽؾٵڿٛۯۅڹ ڛٵۼڰ۫ٷٙڒڛٛٮٞڡؙٞؽۿؙٷڹ۞

قُلُ ٱرَءِّبُوُ إِنَّ اللَّهُ عَدَالَهُ بَيَاتًا اَوْمَالِا مَّاذَا اللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّمُ اللْمُعِلَّ

ٲؿؙڐٳۮؘٳڡٵۅؘٛڡٞعٳڡؙڹؙؿٝۅڽؠٵٚڵڬؽۅؘؿۮؙڴؽؙڮٛۄڽ ؿؘٮٛؾۼۛڿؚؚؚٷڹ۞

تْقَوَّقِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْ انْدُقُوُّا عَدَابَ الْخُلُدِّ هَلْ تُجْزَوْنَ الِّالِيمَا كُنْتُوْتَكُيْبُوْنَ۞

ۅؘۜڝؗٙؿؽؚٷؙڹػٲڝۜٛ۠ۿۅؘۜۧڨ۠ڵٳؽ۫ۅٙڔۜڋٛٳڹۜۿػۜۧڠ۠ۏؘٲٲٮؙٚۿؙۅ ؠؚؠؙۼؚڔۣؽڹ۞۫

97. آپ فرما دیجے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے جب ان کا وہ معین وقت ہے جب ان کا وہ معین وقت آپنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ (۱)

• ۵. آپ فرما دیجیے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آپڑے یا دن کو تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں۔(۲)

الم. کیا پھر جب وہ آئی پڑے گا اس پر ایمان لاؤگ۔ بال اب مانا! (۲) حالاتکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ ۱۲. پھر ظالموں سے کہاجائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ تم کو تو تمہارے کیے کا ہی بدلہ ملا ہے۔

۵۳. اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سے ہے؟ (۱) آپ فرما دیجے کہ ہال قسم ہے میرے

ا. یہ مشرکین کے عذاب الہی مانگنے پر کہا جارہا ہے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ چہ جائیکہ میں کی دوسرے کو نقصان یا نفع پہنچا سکوں۔ ہاں یہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی مشیت کے مطابق ہی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ نے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت موعود تک وہ مہلت دیتا ہے۔ لیکن جب وہ وقت آجاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی چیچے ہو سکتے ہیں نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ موعود تک وہ مہلت دیتا ہے۔ لیکن جب وہ وقت آجاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی چیچے ہو سکتے ہیں نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ شہیہ: یہاں یہ بات نہایت اہم ہے کہ جب افضل الخلائق، سید الرسل حضرت محمد رسول اللہ منگا ﷺ کیک کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں، تو آپ کے بعد انسانوں میں اور کون می ہتی ایک ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت بر آری اور مشکل کشائی پر قادر ہو؟ ای طرح خود اللہ کے پیغیر سے مدد مانگنا، ان سے فریاد کرنا، "یارسول اللہ مدد" اور "آغیشنی یا رَسُولَ کُلگہ" وغیرہ الفاظ سے استفافہ واستعانت کرنا، کی طرح بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن کی اس آیت اور اس قسم کی دیگر واضح تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ یہ شرک کی ذیل میں آتا ہے۔ فَنَعُوْدُ ذُ بِاللّٰهِ مِنْ هٰذَا.

۲. لیعن عذاب تو ایک نہایت ہی ناپندیدہ چیز ہے جس سے دل نفرت کرتے اور طبیعتیں انکار کرتی ہیں، پھر یہ اس میں کیا خوبی دیکھتے ہیں کہ اس جلدی طلب کرتے ہیں؟

٣. ليكن عذاب آنے كے بعد ماننے كاكيا فائدہ؟

٣٠. ليعني وه لوچيخ بين كه يه معاد وقيامت اور انسانول كے مثى موجانے كے بعد ان كا دوباره جى المضا ايك برحق بات ہے؟

رب کی وہ واقعی سیج ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔

> ۅؘڵٷۘٲؾۜڸػ۠ڷۣؽؘڡ۫ڝڟٙۿٮٛٵؽ۬ٵڶۯۯۻۘڵڡ۠۬ػڗؙؾؠڐ ۅؘٲ؊ؙۛٷاڶٮۜؽؙڵۼۘٵػٵۜۯٵٷٵڶڡ۫ۮؘڶڹۧۅٙڡٞۻ۬ؽۜڹؽؙؾۿؙۄؙ ڽٵؙؽٚۊٮۛڂۅؘۘۿؙۄ۫ڒڒؽؙڟۿٷڽٛ

مه. اور اگر ہر جان، جس نے ظلم (شرک) کیا ہے، اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے گئے، (۱) اور جب عذاب کو دیکھیں گے۔ اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا۔ اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

ٱلاَّ إِنَّ بِتُنهِمَافِى السَّهٰوتِ وَالْأَرْضُ ٱلْآلِاَتَ وَعُدَ اللهِحَقُّ وَلٰكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لِاَيْعُلَمُوْنَ®

۵۵. یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے۔

۵۲. وہی جان ڈالٹا ہے وہی جان نکالٹا ہے اور تم سب اس کے یاس لائے جاؤگے۔

هُوَيُعُي وَيُمِينُتُ وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ

۵۷. اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایمی چیز آئی ہے جو تھیجت ہے (۲) اور دلوں

ؽٙٳؿؙۿٵاڶٮٚٵڛؙۊٙٮؙجٵٙۥٙؿؙؙۮ۫؆ۘؽۼڟة۠ڝۨٞڽڗێؙؙۄ۫ۅٙۺڡٚٵٛ؞ٛ ڵؚؠڵڧٵڞؙۮٷڎؚٚۅؘۿٮٞؽۊۜڗڂۛؠةٞ۠ڵؚڵؠٛٷؙڡۣڹؽڹٙ۞

الله تعالی نے فرمایا، اے پیفیر! (سَکَالَیْفِیَمَ) ان سے کہہ ویجے کہ تمہارا می ہوکر می میں مل جانا، الله تعالی کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز نہیں کرسکتا۔ اس لیے یقیناً یہ ہوکر رہے گا۔ امام ائن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کی نظیر قرآن میں مزید صرف ۲ آیتیں ہیں کہ جن میں الله تعالی نے اپنے پیفیر کو علم دیا ہے کہ وہ قسم کھاکر معاد کے وقوع کا اعلان کریں۔ ایک مورہ ہا، آیت: ۳ اور دوسری مورہ تغاین، آیت: ۷۔

ا. لینی اگر دنیا بھر کا خزانہ دے کر وہ عذاب سے چھوٹ جائے تو دینے کے لیے آمادہ ہوگا۔ لیکن وہاں کس کے پاس ہوگا ہی کیا؟ مطلب یہ ہے کہ عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

۲. ان آیات میں آسان وزمین کے درمیان ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت تامہ، وعدہ اللی کے برحق ہونے، زندگی اور موت پر اس کے افتیار اور اس کی بارگاہ میں سب کی حاضری کا بیان ہے، جس سے مقصد گزشتہ باتوں ہی کی تائیہ وتو فیح ہے کہ جو ذات اسنے افتیارات کی مالک ہے، اس کی گرفت سے فیچ کر کوئی کہاں جاسکتا ہے؟ اور اس نے حساب کتاب کے لیے جو ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، اس کون ٹال سکتا ہے؟ یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ایک دن ضرور آئے گا اور ہر نیک وبد کو اس کے عملوں کے مطابق جرانہ وسزا دی جائے گی۔

m. لینی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھے اور اس کے معانی ومطالب پر غور کرے، اس کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ وعظ

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فِينَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا أُ هُوَخَيْرِيَّةً إِعَهْمُونَ۞

قُلُ اَرَءَيْتُوْتَا اَنْزُلَ اللهُ لَكُوْشِ لِّرْزَقٍ فَجَعَلْتُوْتِنْهُ حَرَامًا قَحَلَلًا قُلُ اللهُ اَذِنَ لَكُوْامُ عَلَى اللهِ تَفْتُرُوْنَ۞

میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفاء ہے (۱) اور رہنمائی

کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ (۱)

۵۸. آپ کہہ دیجے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام
اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ (۱) وہ اس سے بدر جہا بہتر
ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔

99. آپ کہے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو پھھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا پھھ حصہ حرام اور پھھ طلل قرار دے لیا۔ (" آپ پوچھے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر افتراء ہی کرتے ہو؟

کے اصل معنی ہیں عواقب ونتائج کی یاد دہانی، چاہے ترغیب کے ذریعے سے ہو یا ترہیب سے۔ اور واعظ کی مثال، طبیب کی طرح ہے جو مریض کو ان چیزوں سے روکتا ہے جو اس کے جسم وصحت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اس طرح قرآن بھی ترغیب وتربیب دونوں طریقوں سے وعظ ونفیحت کرتا ہے اور ان نتائج سے آگاہ کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں دوچار ہونا پڑے گا اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انسان کی اخروی زندگی برباد ہوسکتی ہے۔

ا. یعنی دلول میں توحید ورسالت اور عقائد حقہ کے بارے میں جو شکوک وشبہات پیدا ہوتے ہیں، ان کا ازالہ اور کفر ونفاق کی جو گندگی ویلیدی ہوتی ہے، اسے صاف کرتا ہے۔

۲. یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ورحمت کا ذریعہ ہے لیکن چونکہ اس سے فیض یاب صرف اہل ایمان ہی ہوتے ہیں، اس لیے بہاں صرف انہی کے لیے اسے ہدایت ورحمت قرار دیا گیا ہے، اس مضمون کو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل، آیت: ۸۲ اور سورہ حم السجدة، آیت: ۴۲ میں میں بابقرة: ۲ کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں)

سر خوشی، اس سیفیت کانام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جارہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے لیخی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی سیفیت ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلے جلوسوں کا، چراغال کا اور اس فتم کے غلط کام اور اسراف بے جاکا اجتمام کرو۔ جیسا کہ آج کل اہل بدعت اس آیت سے "جشن عید میلاد" اور اس کی غلط رسوم کا جواز ثابت کرتے ہیں۔

۴. اس سے مراد وہی بعض جانوروں کا حرام کرنا ہے جو مشرکین اپنے بتوں کے ناموں پر چھوڑ کر کیا کرتے تھے، جس کی تفصیل سورۂ انعام میں گزر چکی ہے۔

ۅٙڡۘٵڟؘؿؙٵڷڹؠؙؽؘؽڣ۫ۘڗؙۅؙؽؘۼٙؼٳٮڶڡ۪ٳڷڬۜڹؚؚۘۘڮؽۅ۫ڡٙۯ ڶؿٞڸۿڐؚ۫ٳؾؘٳٮڵڎڶۮؙۅٛڡٛڞ۬ڸۣٸٙٳڶؾٙٳڛۅٙڵڮؿؘ ٵػؙڗؙۿؙۿڒڮڒؿؿؙڰڒؙۅ۫ڹ۞۠

ۅؘۜڡؘٵؾؖڴۅؙؽؙ؋ٛۺؙٳ۫ڽٷٙڡٲؾٮؙڷۅٝٳڝڹؙۿ؈ٛٷ۠ٳڹ ۊۜڵڒؾۼۘؠڵۅٛڹڡڹٛػڛٳڷڵػ۠ێٵۼؽڮۄؙۺٛۿۯڐٳٳۮ۫ ؿڣؙؿۻٛۅ۫ڹڣؠ؋ۅٙڡٙٳۘۼۅٛڔؙٛڹۘۘۼ؈ڗڽؾٟػڡؚؽ ۺؚؿؙۊؘڶڶۮڗۊؚڣٳڶٲۮۻٚۅڵٳڣٳڶۺڡٙٳٙۅۛڵٳٵڞۼؘڔ ڡؚڽٛۮڶٟڮؘۅٙڵٵػؙؠڒٳڷڒ؋۬ؽؿ۬ؾؚۺ۫ؠڹڹ۞

اَلاَ إِنَّ اوْلِيآءَ اللهِ لِاخْوُثُ عَلَيْهِمُ وَلِاهُمُ

۱۰. اور جو لوگ الله پر جموت افتراء باند هي بين ان کا قيامت کی نسبت کيا گمان ہے؟ (۱) واقعی لوگوں پر الله تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے (۱) ليکن اکثر آدمی شکر نہيں کے "د\_")

11. اور آپ کسی حال میں ہوں اور مجملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔ اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں نہ زمین میں اور نہ آسان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی مگر یہ سب نہیں میں ہے۔ (")

۲۲. یاد رکھو اللہ کے دوستوں<sup>(۵)</sup> پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ

ا. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے کیا معاملہ فرمائے گا۔

۲. کہ وہ انسانوں کا دنیا میں فوراً مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ایک دن مقرر کرر کھا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں بلا تفریق مومن وکافر، سب کو دیتا ہے۔ یا جو چیزیں انسانوں کے لیے مفید اور ضروری ہیں، انہیں حلال اور جائز قرار دیا ہے، انہیں حرام نہیں کیا۔

٣. يعنى الله كى نعمون كاشكر اوا نهيل كرتے، يا اس كى حلال كردہ چيزوں كو حرام كر ليت بير-

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی مَنَا اللهُ اللهُ اللهُ الله اور ہر محمین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام مخلوقات کے احوال سے واقف ہے اور ہر لحظہ اور ہر محمیل انسانوں پر اس کی نظر ہے۔ زمین وآسان کی کوئی بڑی چھوٹی چیز اس سے مخفی نہیں۔
یہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل سورۃ الانعام، آیت ۵۹ میں گزرچکا ہے کہ "ای کے پاس غیب کے خزانے ہیں، جہنمیں وہی جانتا ہے۔ اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پٹا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب میں میں (لکھی ہوئی) ہے" ای طرح سورۂ انعام کی آیت ۸س، اور سورۂ ہود کی آیت ۲ میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ جب واقعہ یہ ہے کہ وہ آسان وزمین میں موجود اثباء کی حرکوں کو جانتا ہے تو وہ انسانوں اور جنوں کی ان حرکات واعمال سے کیوں کر بے خبر رہا ہے جو اللہ کی عبادت کے مکلف اور مامور ہیں؟

۵. نافرمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرمال برداروں کا ذکر فرمارہا ہے اور وہ بین اولیاء الله۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، جس کے

يَحْرُ نُونَ ﴿

الَّذِينَ المَنْوُاوَكَانُوُايَتَّقُوْنَ<sup>©</sup>

لَهُمُوالْنُشُوٰى فِي الْحَيْوةِ التُّانِيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَاتِبَّدِيْلَ لِكِيلَتِ اللهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيْمُوْ

ۅؘڒٳؽڂؙۯؙؽڬ قَوْلُهُمْوُانَ الْعِــزَّةَ يِللهِجَمِيعًا ﴿ هُوَالسَّـمِيْعُ الْعَلِيُوْ

ٱلْأَانَّ لِلْهِ مَنْ فِي التَّمُوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَـ ثَيِّعُ الَّذِيْنَ يَـنُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ

وہ عمکین ہوتے ہیں۔(۱)

۳۳. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور (برائیوں سے) پر ہیز رکھتے ہیں۔

۱۳. ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی(۱) اور آخرت میں بھی خوش خبری ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق نہیں ہوا کرتا۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔

18. اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں۔ تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے وہ سنتا جانتا ہے۔

۲۷. یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں اور جو لوگ اللہ کو

معنی لغت میں قریب کے ہیں۔ اس اعتبار سے اولیاء اللہ کے معنی ہوں گے، وہ سچے اور مخلص مومن جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور معاصی سے اجتباب کرکے اللہ کا قرب حاصل کرلیا۔ اس لیے اگلی آبیت میں خود اللہ تعالی نے بھی ان کی تعریف ان الفاظ سے بیان فرمائی، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور ایمان و تقوی ہی اللہ کے قرب کی بنیاد اور اہم ترین ذریعہ ہے، اس لحاظ سے ہر متقی مومن اللہ کا ولی ہے۔ لوگ والبت کے لیے اظہار کرامت کو ضروری سجھتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے بنائے ہوئے ولیوں کے لیے جھوٹی تچی کرامتیں مشہور کرتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کرامت کا والبت سے چولی دامن کا ساتھ ہے نہ اس کے لیے شرط۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر کی سے کرامت ظاہر ہوجائے تو اللہ کی مشیت ہے، اس میں اس بزرگ کی مشیت شامل نہیں ہے۔ لیک تکی متقی مومن اور متبع سنت سے کرامت کا ظہور ہویا نہ ہو۔ اس کی والبت میں کوئی شک نہیں۔

ا. خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم (حزن) کا ماضی سے، مطلب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے زندگی خدا خونی کے ساتھ گزاری ہوتی ہے۔ اس لیے قیامت کی ہولناکیوں کا اتنا خوف ان پر نہیں ہوگا، جس طرح دوسروں کو ہوگا۔ بلکہ وہ اینے ایمان و تقویٰ کی وجہ سے اللہ کی رحمت و فضل خاص کے امیدوار اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے والے ہوں گے۔ اس طرح دنیا میں وہ جو کچھ چھوڑ گئے ہوں گے یا دنیا کی لذتیں انہیں حاصل نہ ہوسکی ہوں گی، ان پر انہیں کوئی حزن وطال نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو مطلوبہ چیزیں انہیں نہ ملیں، اس پر وہ غم وحزن کا مظاہرہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی قضاء و تقدیر ہے۔ جس سے ان کے دلوں میں کوئی کدورت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دلوں میں کوئی کدورت پیدا نہیں۔

 ۲. دنیا میں خوش خبری سے مراد، رؤیائے صادقہ ہیں یا وہ خوش خبری ہے جو موت کے وقت فرشتے ایک مومن کو دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔

شُرَكَآءُ إِنَّ يَّبِعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنْ هُوْ إِلَّلِ يَخْرُصُونَ

هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُوُالنَّيْلَ لِتَسُكُنُوُ افِيُهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰ لِكَ لَا يُتٍ لِقَوْمٍ يَسُمُعُونَ۞

قَالُوااتَّقَكَ اللهُ وَلَدَّاسُبُحنَهُ هُوَالْغَرَيُّ لَهُ مَافِ السَّمُوٰتِ وَمَافِى الْكَرْضِ الْنَعِنْ كُوْ مِّنُ سُلُطِن بِهِنَا التَّقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالاَتَعُكُمُونَ ۞

### قُلُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْ تَرُونَ عَلَى اللهِ

چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کررہے ہیں کس چیز کی اتباع کررہے اتباع کررہے ہیں۔ انہاع کررہے ہیں انگلیں لگارہے ہیں۔ (۱)

٧٤. وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے، تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔

۱۸. وہ کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ! وہ تو سمی کا محتاج نہیں (۲) اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ (۳) تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ کیا اللہ کے ذیتے ایس بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔

۲۹. آپ کہہ دیجے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افتراء

ا. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تھہرانا، کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں۔ بلکہ یہ محض ظن و تخیین اور رائے و قیاس کی کرشمہ سازی ہے۔ آج اگر انسان اپنے قوائے عقل و فہم کو صحیح طریقے سے استعال میں لائے تو یقینا اس پر یہ واضح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جس طرح وہ آسان وزمین کی تخلیق میں واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو پھر عبادت میں دوسرے کیوں کر اس کے شریک ہو سکتے ہیں؟

اور جو کسی کا محتاج نہ ہو، اسے اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اولاد تو سہارے کے لیے ہی ہوتی ہے اور جب
 دہ سہارے کا محتاج نہیں تو پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت؟

سبب جب آسان وزمین کی ہر چیز اس کی ہے تو ہر چیز اس کی مملوک اور غلام ہوئی۔ پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے۔
اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے، جے پھی مدد اور سہارے کی ضرورت ہو۔ اور جس کا حکم آسان وزمین کی ہر چیز پر
چلتا ہو، اسے کیا ضرورت لاحق ہو سکتی ہے؟ علاوہ ازیں اولاد کی ضرورت وہ شخص بھی محسوس کرتا ہے جو اپنے بعد مملوکات
کا وارث دیکھنا یا بنانا پیند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو فنا ہی نہیں ہے اس لیے اللہ کے لیے اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿ تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطّرُنَ مِنْهُ وَتَدُمُنَّ الْرُوشُ وَيَّرُ الْهِمَالُ هَلَّا اللهُ ا

الْكَذِبَ لِا يُفْلِحُونَ اللهِ

مَتَاعُ فِى الدُّنْيَا ثُمَّا الْيَنَا مَرْجِعُهُ مُ ثُمَّةً نُونِيُقُهُمُ الْعَكَابَ الشَّيرِيُنَ بِمَا كَانُوْا يَكُفُرُونَ فَ

وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَاكُوْمِ َ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِنَّوْمِ لِنَّ كَانَ كُبْرَعَلَيْثُمْ مِّقَامِي وَتَذْكِيْرِي بِالنِّتِ اللهِ فَعَلَ اللهِ تَوَكَّلُتُ فَأَجْمِ مُؤَا اَمْرُكُو وَثُمْرَكا عَكُوْتُة لايكنْ اَمْرُكُو عَلَيْكُوْ غَنَةً ثُمَّا فَضُوْ الِكَّ وَلا يُكنْ اَمْرُكُو عَلَيْكُوْ غَنَةً ثُمَّا فَضُوْ الِكَ

فَانْ تَوَكَّيْتُوْفَمَاسَالْتُكُوْمِّنْ اَجْرِلُنُ اَجْرِى إلَّا عَلَى اللَّهُ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ⊙

مدد کرسکتے ہیں)۔

کرتے ہیں، (۱) وہ کامیاب نہ ہوں گے۔(۲)

ک. یہ دنیا میں تھوڑا ساعیش ہے پھر ہمارے پاس ان کو
 آنا ہے پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب
 چھائیں گے۔

اک. اور آپ ان کو نوح (علیها کا قصه پڑھ کر سنائے جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم!اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الٰہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میر اتو اللہ ہی پر بھر وسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر مع اپنے شرکاء کے پختہ کر لو (۱۳) پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہوئی چاہیے۔ (۱۳) پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ چاہیے۔ بھی اگر تم اعراض ہی کے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، (۵) میرا معاوضہ تو صرف

دنیا کی عارضی خوش حالی، کامیابی نمیس۔ جیسا کہ بہت سے لوگ کافروں کی عارضی خوش حالی سے مفالطے کا اور شکوک وشہبات کا شکار ہوجاتے ہیں۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ "یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش کرلیں پھر ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہے" یعنی یہ دنیا کا عیش، آخرت کے مقابلے میں نہایت قلیل اور تھوڑا سا ہے جو شار میں نہیں۔ اس کے بعد انہیں عذاب شدید سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کافروں، مشرکوں اور اللہ تعالی ان کے نافرمانوں کی دنیاوی خوشحالی اور مادی ترقیاں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ یہ قومیں کامیاب ہیں اور اللہ تعالی ان سے خوش ہے۔ یہ مادی کامیابیال، ان کی جہد مسلسل کا شمرہ ہیں جو اسباب ظاہری کے مطابق ہر اس قوم کوحاصل ہو سکتی ہیں جو اسباب ظاہری کے مطابق ہر اس قوم کوحاصل ہو سکتی ہیں جو اسباب کو ہروئے کار لاتے ہوئے ان کی طرح محنت کرے گی، چیا ہے وہ مومن ہو یا کافر۔ علاوہ ازیں یہ عارضی ہیں جو اسباب کو ہروئے کار لاتے ہوئے ان کی طرح محنت کرے گی، چیا ہے وہ مومن ہو یا کافر۔ علاوہ ازیں یہ عارضی ہیں جو اسباب کو ہروئے کار لاتے ہوئے ان کی طرح محنت کرے گی، چیاہے وہ مومن ہو یا کافر۔ علاوہ ازیں یہ عارضی

کامیابیاں اللہ کے قانون مہلت کا نتیجہ بھی ہوسکتی ہیں۔ جس کی وضاحت اس سے قبل بعض جگہ ہم پہلے بھی کرچکے ہیں۔ سربی لینی جن کو تم نے اللہ کا شریک تھہرا رکھا ہے ان کی مدد بھی حاصل کرلو، (اگر وہ تمہارے زعم کے مطابق تمہاری

۲. اس سے واضح ہے کہ کامیاتی سے مرادآخرت کی کامیاتی تعنی اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے فی جانا ہے محض

ا. افتراء کے معنی جھوتی بات کہنے کے ہیں۔ اس کے بعد مزید "جھوٹ" کا اضافہ تاکید کے لیے ہے۔

الله عُمَّةً کے دوسرے معنی میں، ابہام اور پوشیدگی۔ لینی میرے خلاف تمہاری تدبیر واضح اور غیر مبہم ہونی چاہیے۔ ۵. کہ جس کی وجہ سے تم یہ تہت لگاسکو کہ وعوائے نبوت سے اس کا مقصد تو مال ودولت کا اکٹھا کرنا ہے۔

فَكَنَّ بُوُهُ فَنَجَّيْنُهُ وَمَنُ مَّعَهُ فِى الْفُلُكِ وَجَعَلْنُهُمُ خَلِيفَ وَاَخْرُقْنَا الَّذِيْنَ كَكَّ بُوُا بِالِيرِنَا قَانُظُوكِيفَ كَانَ عَاضِهُ الْمُنْذَرِيْنَ

ڷؙؿۜڔؘۜۼۜؿ۫۬ٮٚٵڝؚؽٵۼٮٛڔ؋ۯڛؙڷٳٳڵۊٞۄ۫ڝۣۿۏۼۜٵٛٷۿۿؗۄ ڽؚٲڷؿؾؚڹؾؚڣٚٵػاٮؙٛۊؙٳڸؿؙۣۏۣڝؿؙٳڝ۪ؠٵػۮۜؽؙۊٳڽؠڝؚڽ ڡٙؿؙڵڽؙڬڒٳڮڎؘڟؠۼؙڟ؈ڰ۫ڎٟۑٵڵؠؙۼؾڔؠ۬ؽ۞

اللہ ہی کے ذیتے ہے اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔(۱)

ساک. سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے (۲) پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا (۳) اور جنہوں نے ہماری آیوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جاچکے تھے۔

سم کے پھر نوح (عَلَيْمُلِا) کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے (ش) پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جموٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔(۵) اللہ تعالیٰ اس طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگادیتا ہے۔(۱)

1. حضرت نوح عَالِيًّا ك اس قول سے بھى معلوم ہوا كه تمام انبياء كا دين اسلام بى رہا ہے۔ گو شرائع مختف اور منافئ متعدد رہے۔ جيسا كه آيت ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَامِنْكُوْتُوسُكَةٌ وَهُنْهَا جُا﴾ (المائدة: ٢٨) (تم ميں سے ہر ايك ك ليے ہم نے ايك دستور اور راہ مقرر كردى ہے) سے واضح ہے۔ ليكن دين سب كا اسلام تھا، ملاحظہ ہو سورة البقرة: ١٣١-١٣٣ سورة المائدة:

۲. لینی قوم نوح علیشا نے تمام تر وعظ و نصیحت کے باوجود تکذیب کا راستہ نہیں چھوڑا، چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیشا اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر بچالیا اور باقی سب کو حتی کہ حضرت نوح علیشا کے ایک بیٹے کو بھی غرق کر دیا۔
 ۱۳. لینی زمین میں ان بیخے والوں کو ان سے پہلے کے لوگوں کا جانشین بنایا۔ پھر انسانوں کی آئندہ نسل انہی لوگوں بالخصوص حضرت نوح علیشا کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔

۷. لینی ایسے دلاکل و معجزات لے کر آئے جو اس بات پر دلالت کرتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے سیچ رسول ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت ورہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔

۵. لیکن یہ امتیں رسولوں کی وعوت پر ایمان نہیں لائیں، محض اس لیے کہ جب اول اول یہ رسول ان کے پاس آئے قوراً بغیر غور و فکر کیے، ان کا انکار کردیا۔ اور یہ پہلی مرتبہ کا انکار ان کے لیے مستقل تجاب بن گیا۔ اور وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے انکار کر پیکے ہیں، اب اس کو کیا ماننا؟ نیتجناً ایمان سے وہ محروم رہے۔

٢. يعنى جس طرح ان گزشته قومول پر ان كے كفر و تكذيب كى وجه سے مهرين لكتى ربى بين اى طرح آئده بھى جو قوم

تُعَيِّنُنَامِنَ)جُدِيهُمُ مُّوْلَى وَهُرُوْنَ الل فِرْعَوُنَ وَمَلَايِهٖ بِإِلَيْتِنَافَالسَّكَابِرُوْا وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِيْن©

فَكَتَاجَآءَهُمُوالْحَقُّ مِنُ عِنْدِنَاقَالُوَّالِنَّ هٰذَالَسِحُرُّ مُّبُدِّيُّ ۞

قَالَ مُوْسَىَ اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمُنَاجَآءَكُوُّ اَيَحُوُّلُانَاً وَلاَيُقْلِوُ السِّحِدُوْنَ<sup>©</sup>

قَالُوۡٓٱلۡحِـُّتَنَالِتَلۡفِتَنَاعَمَّاوَجَدُنَاعَلَيۡهِ ابۡٓآءُنَا وَتَكُوۡنَ لَكُمُّا الۡكِبۡرِيۡآءُفِى الۡاَرۡضِ وَمَاعَمُنُ لَكُمُنَا بِمُوۡمِنِيۡنِیۡ۞

20. پھر ان پیغیروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون (مُنْتَالَةُ) کو، (۱) فرعون اور اس کے سر داروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ (۲) سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ (۳)

۷۲. پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پیچی تو وہ لوگ کہنے گئے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ (")

22. موسیٰ (عَلَیْمِاً) نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح ولیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچی الی بات کہتے ہو کیا یہ جادو ہے، حالانکہ جادو گر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔

۸ک. وہ لوگ کہنے گئے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹادو جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل

ر سولوں کو جیٹلائے گی اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گی، ان کے دلوں پر مہر لگتی رہے گی اور ہدایت سے وہ اس طرح محروم رہے گی، جس طرح گزشتہ تومیں محروم رہیں۔

ا. رسولوں کے عمومی ذکر کے بعد، حضرت موسیٰ وہارون عَلَیْتِالم الله کا ذکر کیا جارہا ہے، درآں حالیکہ رسول کے تحت میں وہ بھی آجاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کا الگ ذکر فرمایا۔ بھی آجاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کا ثار جلیل القدر رسولوں میں ہوتا ہے، اس لیے خصوصی طور پر ان کا الگ ذکر فرمایا۔ ۲. حضرت موسیٰ عَلَیْشِا کے یہ معجزات، بالخصوص نو آیات بینات، جن کا ذکر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل آیت: ۱۰۱ میں کیا ہے۔ مشہور ہے۔

سر لینی چونکہ وہ بڑے بڑے جرائم اور گناہوں کے عادی تھے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے بھیج ہوئے رسول کے ساتھ بھی اعتبار کا معاملہ کیا۔ کیونکہ ایک گناہوں کے ارتکاب کی اعتبار کا معاملہ کیا۔ کیونکہ ایک گناہوں کے ارتکاب کی جرائت پیدا کردیتا ہے۔

۷۰. جب انکار کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔
۵۰. حضرت موسیٰ عَلَیْظًا نے کہا، ذرا سوچو تو سہی، حق کی دعوت اور صحیح بات کو تم جادو کہتے ہو، بھلا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو کامیاب ہی نہیں ہوتے۔ یعنی مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے اور نالپندیدہ انجام سے بچنے میں وہ ناکام ہی رہتے ہیں اور میں تو اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کی مدد حاصل ہے اور اس کی طرف سے مجھے مجھزات اور آیات بینات عطاکی گئی ہیں مجھے سے وساحری کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اللہ کے عطاکردہ مجھزات کے مقابلے میں اس کی چیشیت ہی کیا ہے؟

وَقَالَ فِرْعَوْنُ الْمُوْزِنْ بِكُلِّ الْمِرْعِلِيْدِ

فَكُتَاجَاءُ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُّ مُّوسَى الْقُوْامَا اَنْكُرُ مُلْقُونَ©

فَكَتَّاٱلْقَوَّاقَالَمُوْسَى مَلْحِثُنُوُ بِهِ ٱلسِّحُوُّ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ الله لاَيْصُلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۖ

وَيُعِقُ اللهُ الْحَقّ بِكِلمتِه وَلَوْكِرَة الْمُجْرِمُونَ ﴿

فَهَآ الْمَنَ لِمُوْسَى إلَّا ذُرِّيَّةٌ ثُمِّنَ قَوْمِهِ عَلَى خَوْبٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلاْبِهِمُ الْ يَقْدِينَهُ وَالَّ فِرْعَوْنَ

جائے(۱) اور ہم تم دونوں کو مجھی نہ مانیں گے۔ 29. اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔

۸۰. پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ (عَلَيْكِا) نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔

۸۱. سو جب انہوں نے ڈالا توموسیٰ (عَلَیْمُلِاً) نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے، (۱) اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا۔ (۱)

۱۸۲. اور الله تعالی حق کو اپنے فرمان (کلمات) (") سے اثابت کردیتا ہے گو مجرم کیا ہی ناگوار سمجھیں۔

۸۳. پس موسی (غلینیا) پر ان کی قوم میں سے صرف قدرے قلیل آدمی ایمان لائے (۵) وہ مجھی فرعون سے قدرے قلیل آدمی ایمان لائے (۵)

ا. یہ منکرین کی دیگر کٹ ججتیاں ہیں جودلائل سے عاجز آگر، پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم ہمیں ہمارے آباء واجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو، دوسرا یہ کہ ہمیں جاہ وریاست حاصل ہے، اسے ہم سے چھین کر خود اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ اس لیے ہم تو بھی بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لیغی تقلید آباء پر اصرار اور دنیوی جاہ ومرتبت کی خواہش نے انہیں ایمان لانے سے روکے رکھا۔ اس کے بعد آگے وہی قصہ ہے کہ فرعون نے ماہر جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ اور جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جیسا کہ سورہُ اعراف میں گزرا اور سورۂ طلہ میں بھی اس کی کچھ تفصیل آئے گی۔

۲. چنانچہ ایسا ہی ہوا، بھلا جھوٹ بھی، تج کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ جادوگروں نے، چاہے وہ اپنے فن میں کتنے ہی درجۂ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، جو کچھ پیش کیا، وہ جادو ہی تھا اور نظر کی شعبدہ بازی ہی تھی اور جب حضرت موکل علیہ اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو اس نے ساری شعبدہ بازیوں کو آن واحد میں ختم کردیا۔

س. اور یہ جادوگر بھی مفیدین تھے۔ جنہوں نے محض دنیا کمانے کے لیے جادوگری کا فن سیکھا ہوا تھا اور جادو کے کرتب د کھاکر لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل فساد کو کس طرح سنوار سکتا تھا؟

٣٠. كلمات سے مراد وہ دلاكل وبرائين بين جو اللہ تعالى اپنى كتابول ميں اتارتا رہا ہے جو پيفيروں كو وہ عطا فرماتا تقال يا وہ معجزات بيں جو اللہ تعالى كے حكم سے انبياء كے ہاتھوں سے صادر ہوتے تھے، يا اللہ كا وہ حكم ہے جو وہ لفظ كُنْ سے صادر فرماتا ہے۔ ٥. قَوْمِهِ كے "وِ" كے مرجع ميں مفسرين كا اختلاف ہے۔ بعض نے اس كا مرجع حضرت موسى علينيا كو قرار ديا ہے۔

# لَعَالِ فِي الْأَرْضَ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسُرِفِينَ®

ۅؘقَالَمُوسٰى يْقَوْمِ إِنْ كُنْنُوْ امْنَكُو بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُلُوۡ النُّ كُنْنُوۡمُسُلِمِیۡنَ۞

ڡؘٛڡۜٵڮؙٳٸٙڶ۩ڶۼٷڴڵؽٵۥڒۜڹؠؘۜٵڒۼؖۼڷؽٵڣؿۜؽؘڐٞؠڷڡٞۅٛۄ ٵڟڸؠؠؙڹ۞

وَغَيِّنَا بِرَحُمُتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ

اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے (ا) اور واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہوجاتا تھا۔ (۱) ۸۸. اور موسیٰ (عَالِیَاً) نے فرمایا کہ اے میری قوم! اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہوتو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ (۳) ۸۸. انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ اے ہمارے پروردگار! ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ ۸۸. اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے خیات دے۔ (۱)

کونکہ آیت میں ضمیر سے پہلے انہی کا ذکر ہے۔ یعنی موسی غلید کی قوم میں سے تھوڑے سے آدمی ایمان لائے۔ لیکن امام ابن کثیر وغیرہ نے اس کا مرجع فرعون کو قرار دیا ہے۔ لینی فرعون کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تو ایک رسول اور نجات دہندہ کے انتظار میں تھے جو حضرت موسی غلید کی دلیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تو ایک رسول اور نجات دہندہ کے انتظار میں تھے جو حضرت موسی غلید کی صورت میں انہیں مل گئے اور اس اعتبار سے سارے بنی اسرائیل (سوائے قارون کے) ان پر ایمان رکھتے تھے۔ اس لیے شیح بات یہی ہے کہ ﴿ فَرْدِیَّا قُوْمِ ﴾ سے مراد، فرعون کی قوم سے تھوڑے سے لوگ ہیں، جو حضرت موسی غلید پیر ایمان لائے۔ انہی میں سے اس کی بیوی (حضرت آسیہ) بھی ہیں۔

ا. قرآن کریم کی یہ صراحت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ایمان لانے والے تھوڑے سے لوگ فرعون کی قوم میں سے تھے، کیونکہ انہی کو فرعون اور اس کے درباریوں اور حکام سے تکلیف پنجائے جانے کا ڈر تھا۔ بنی اسرائیل، ویسے تو فرعون کی غلامی و محکومی کی ذلت ایک عرصے سے برداشت کررہے تھے۔ لیکن موسی علیتی پر ایمان لانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا نہ انہیں اس وجہ سے مزید تکالیف کا اندیشہ تھا۔

۲. اور ایمان لانے والے اس کے اس ظلم وستم کی عادت سے خوف زدہ تھے۔

سع. بنی اسرائیل، فرعون کی طرف ہے جس ذات و رسوائی کا شکار سے، حضرت موسی علیظا کے آنے کے بعد بھی اس میں کی نمیں آئی، اس لیے وہ حضہ پریثان سے، بلکہ حضرت موسی علیظا ہے انہوں نے یہ تک کہہ دیا، اے موسیٰ! (علیظا) جس طرح تیرے آنے سے پہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے تکلیفوں میں مبتلا سے، تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا پہی حال ہے۔ جس پر حضرت موسیٰ علیظا نے انہیں کہا تھا کہ امید ہے کہ میر ارب جلد ہی تہبارے دشمن کو ہلاک کردے گا۔ لیکن ہے۔ جس پر حضرت موسیٰ علیظا نے انہیں کہا تھا کہ امید ہے کہ میر ارب جلد ہی تہبارے دشمن کو ہلاک کردے گا۔ الکی اس کے لیے ضروری ہے کہ تم صرف ایک اللہ سے مدد چاہو اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ (المادظہ ہو، سورة الاعراف آیت: ۱۲۵۔ ۱۲۵۔ ۱۲۵ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیظا نے انہیں تلقین کی کہ اگر تم اللہ کے سیچ فرمانبر دار ہوتو اسی پرتوکل کرو۔ ساتھ ساتھ انہوں نے بارگاہ الٰہی میں دعائیں بھی کیں۔ اور یقیناً اہل ایمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے اور سہارا بھی۔

وَاوَحَيُنَأَالِلْ مُوْسِى وَاخِيْهِ أَنْ تَبَوَّالِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَبُيُّوْتًاوًاجُعَلُوْابُيُّوْتَكُمْ قِبْلَةً وَاقِيمُوا الصّلوة وَيَشِّرِالُهُوْمِنِيْنَ

وَقَالَ مُولَى رَبَّ نَكَا نَكَ التَّبْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَا هُزِيْنَةٌ قَالَمُوالاً فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا ْ رَبِّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سِيئِكَ رَبِّنَا الْطِسْ عَلَى الْمُوالِمُ وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْ احَتَّى بَيَرُوْا الْعَذَابِ الْالدِيْمَ ۞

۸۰. اور ہم نے موسی (علیہ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر بر قرار رکھو اور تم سب اپنے انہیں گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قراردے لو<sup>(1)</sup> اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔

۸۸. اور موسیٰ (عَلَیْمِاً) نے عرض کیا اے ہمارے رب!

تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت

اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے

ہمارے رب! (اسی واسطے دیے ہیں کہ) وہ تیری راہ سے

گراہ کریں۔ اے ہمارے رب! ان کے مالوں کو نیست

ونابود کردے اور ان کے دلوں کو سخت کردے (۲) سویہ

ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو
دکھ لیں۔ (۳)

ا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ہی معجدیں بنالو اور ان کا رخ اپنے قبلے (بیت المقدس) کی طرف کرلو۔ تاکہ تمہیں عبادت کرنے کے لیے باہر کنیسول وغیرہ میں جانے کی ضرورت ہی نہ رہے، جہاں تمہیں فرعون کے کارندوں کے ظلم وستم کا ڈر رہتا ہے۔

۲. جب موئ علیہ نظام نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر وعظ وقصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور اس طرح معجوات دیکھ کر بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو پھر ان کے حق میں بددعا فرمائی، جے اللہ نے یہاں نقل فرمایا ہے۔

سو یعنی اگر یہ ایمان لائیں بھی تو عذاب دیکھنے کے بعد لائیں، جو ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ یہاں ذہن میں یہ اشکال نہیں آنا چاہیے کہ چغیبر تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں نہ کہ ہلاکت کی بددعا۔ اس لیے کہ دعوت و تبلیغ اور ہر طرح سے اشکال نہیں آنا چاہیے کہ جب یہ واضح ہوجائے کہ اب ایمان لانے کی کوئی امید باتی نہیں رہی ہے، تو پھر آخری چارہ کار یہی رہ جاتا ہے کہ اس قوم کے معاملے کو اللہ کے سپرو کردیا جائے۔ یہ گویا اللہ کی مشیت ہی ہوتی ہے جو بے اختیار پیغیبر کی زبان پر جاری ہوجاتی ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیا آخر سے سے ساڑھے نو سوسال تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر اپنی قوم کے بارے میں بددعا فرمائی، ﴿ وَبِّ لَا تَتَنَّدُ مُعِلَى الْلَا وَشِينَ الْكِلَوْنِ مِنَ الْكِلُونِ مِنَ الْكِلُونِ مِنَ الْكِلُونِ مِنَ الْكُلُونِ مِنَ اللّٰهِ کُلُونِ اللّٰهِ کُلُونِ مِنَ الْكُلُونِ مِنَ اللّٰهِ کُلُونِ اللّٰهِ کُلُونِ مِنَ الْكُلُونِ مِنَ اللّٰهِ کُلُونِ اللّٰہ کُلُونِ مِنَ اللّٰهِ کُلُونِ مِنَ اللّٰهِ کُلُونِ مِنَ اللّٰهِ کُلُونِ مِنَ اللّٰهِ کُلُونِ اللّٰهِ کُلُونِ اللّٰهِ کُلُونِ مِنَ اللّٰهِ کُلُونِ اللّٰہِ کُلُونِ اللّٰهِ کُلُونِ اللّٰهِ کُلُونِ اللّٰهِ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ اللّٰہِ کُلُونِ اللّٰهِ کُلُونِ اللّٰہِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ اللّٰہِ کُلُونِ اللّٰہِ کُلُونِ کُلُونِ اللّٰہِ کُلُونِ مِنْ اللّٰہِ کُلُونِ کُلُونِ مِنْ اللّٰہِ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُون

قَالَ قَدُاءُجِيْبَتُ تَدْعُوَّتُكُمْا فَاسْتَقِيْمَا وَلاَتَثَيْغَوِّيَسِبِيْلَ الَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ⊛

وَجُوزُ ذَالِبَنِيَ الْمَرَاءِ لِمَا الْبَعَرَفَاتُبَعَثُمُ فِرْعُونُ وَجُوْدُهُ لَا يُغِيَّا وَعَدُوا حَتَى إِذَا اَدُرُكَهُ الْغَرَقُ قَالَ إِمنتُ انَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا الَّذِي كَا الْمُنْتُ بِهِ بُنُوْآ إِمْدُاءِ يُلَ وَاَنَامِنَ الْمُشْلِدِينَ ۞

> ٱلْئَٰىٰ وَقُلُ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۞

۸۹. حق تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کرلی گئی، سو تم ثابت قدم رہو<sup>(۱)</sup> اور ان لو گوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔<sup>(۲)</sup>

• 9. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کردیا " پھر ان کے پیچھے فرعون اپنے لکگر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا (") تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سواکوئی معبود نہیں، اور میں ملمانوں میں سے ہوں۔

91. (جواب دیا گیا که) اب ایمان لاتا ہے؟ اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مضدول میں داخل رہا۔

ا. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنی بددعا پر قائم رہنا، چاہے اس کے ظہور میں تاخیر ہوجائے۔ کیونکہ تمہاری دعا تو یقینا قبول کرلی گئی ہے لیکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنائیں گے؟ یہ خالص ہماری مشیت و حکمت پر موقوف ہے۔ چنانچہ بعض مضرین نے بیان کیا ہے کہ اس بددعا کے چالیس سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کی گئی اور بددعا کے مطابق فرعون جب دبو بین ہوا۔ دوسرا مطلب اس کایہ ہے کہ جب دوجے نائی تو اس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا، جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسرا مطلب اس کایہ ہے کہ تم اپنی تبلیغ ودعوت، بنی اسرائیل کی ہدایت ورہنمائی اور اس کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کی جدو جہد جاری رکھو۔
 عین جو لوگ اللہ کی سنت، اس کے قانون، اور اس کی مصلحوں اور حکمتوں کو نہیں جانتے، تم ان کی طرح مت ہونا بلکہ اب انظار اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ اپن حکمت ومصلحت کے مطابق جلد یا بدیر اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ کیوں کہ بلکہ اب انظار اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ اپن حکمت ومصلحت کے مطابق جلد یا بدیر اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ کیوں کہ وہ عدہ خلافی نہیں کرتا۔

۳. لیعنی در یا کو پھاڑ کر، اس میں خشک راستہ بنادیا۔ (جس طرح کہ سورہ بقرہ آیت: ۵۰ میں گزرا اور مزید تفصیل سورۂ شعراء میں آئے گی) اور تہمیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔

4. یعنی اللہ کے تھم سے معجزانہ طریق پر بنے ہوئے خشک راستے پر، جس پر چل کر موئی علیا اور ان کی قوم نے دریا پار کیا تھا، فرعون اور اس کا لشکر بھی دریا پار کرنے کی غرض سے چلنا شروع ہوگیا۔ مقصدیہ تھا کہ موئی علیا بنی اسرائیل کو جو میری غلامی سے نجات دلانے کے لیے راتوں رات لے آیا تو اسے دوبارہ قید غلامی میں لایا جائے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر، اس دریائی راستے میں داخل ہوگیا تو اللہ نے دریا کو حسب سابق جاری ہوجانے کا تھم دے دیا۔ نیجناً فرعون سے سب کے سب غرق دریا ہوگئے۔

۵. الله کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب ایمان لانے کا وقت تھا، اس وقت

۹۲. سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو

ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں (۱) اور حقیقت

یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔

٩٣. اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانا رہنے کو دیا

اور ہم نے انہیں یا کیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ سو انہوں نے

اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔(۱)

لینی بات ہے کہ آپ کارب ان کے در میان قیامت کے دن

ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

۹۴. پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس

کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے

یوچھ کیجے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ بیٹک

آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سیجی کتاب آئی

فَالْيُؤُمَ نُغِيِّيْكَ بِمَدَيْكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ الْيَهُ وَاتَّ كَبْثُيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ الْيَتِنَالَعْفِنُونَ ﴿

وَلَقَ نُ بَوِّ أَنَا بَنِي إِشْرَاء يُلَ مُبَوَّا صِدُق وَّرَزَقُنْهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْ احَتَّى جَأْءُ هُوُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَر الْقِيمَةِ فِيْهَا كَانُوْافِيْهِ يَغْتَلِفُوْنَ@

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِي مِّكَ ٱلْنُرْلُنَا الِيْكَ فَسُعَلِ الَّذِيْنَ يَقْرُءُونَ الْكِتْبِمِنْ قَبْلِكُ لَقَدُ جَأْءُكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۗ

وَلِا تُكُونَتَ مِنَ الَّذِينَ كُذَّ بُو إِيالَيْتِ اللهِ

فَتَكُونَ مِنَ الْخِيرِيْنَ ٠٠

ہے۔ آپ ہر گزشک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ 90. اور نه ان لو گول میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو حبطلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں

تو نافرمانوں اور فساد انگیزیوں میں مبتلا رہا۔

ا. جب فرعون غرق ہوگیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، اس نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا، جس کا مشاہدہ پھر سب نے کیا۔ مشہور ہے کہ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

۲. لیعنی ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، آپس میں اختلاف شروع کردیا، پھر یہ اختلاف بھی لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ علم آجانے کے بعد کیا۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ انتلاف محض عناد اور تکبر کی بنیاد پر تھا۔ س. یہ خطاب ما تو عام انسانوں کو ہے یا چر نبی مَنْلَیْدِ عملی کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جارہی ہے۔ کیونکہ نبی مَنْلَیْدِ عملی کو تو وحی کے بارے میں کوئی شک ہوہی نہیں سکتا تھا۔ "جو کتاب بڑھتے ہیں، ان سے بوچھ لیں" کا مطلب ہے کہ قرآن مجید سے پہلے کی آسانی کتابیں، (تورات وانجیل وغیرہ) لینی جن کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں ان سے اس قرآن کی بابت معلوم کریں کیونکہ ان میں اس کی نشانیاں اور آخری پیغیبر کی صفات بیان کی گئی ہیں۔

میں سے نہ ہوجائیں۔(۱)

97. یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہوچکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔

92. گو ان کے پاس تمام نشانیاں پینچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔(۲)

98. چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس (علیہ اللہ اللہ کی قوم کے۔ (۳) جب وہ ایمان کے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

ۅؘڵۅ۫ۘۼٵٛۼۛؿؙڠؙٷڴؙڷؙٳؽۊۭڂؾٝؽؠۜۯؚۉؗٳڵڡؘۮؘٳڹٲڵٳڶؽۄ<sub>ؖ</sub>

فَكُوَّلاَ كَانَتْ قَرْنِيَّا امَنَتُ فَنَفَعَهَ إِلِيْمَاثُهَا لَا قَوْمُر يُوْنُنَّ لَهَّا امْنُوْ اكْتَفْنَا عَنْهُمْ عَنَابَ الْخِزْمِي فِي الْحَيْوَةِ النَّانُهُ إِنَّامَتُعْنَاهُمُ والى حِيْنِ

ا. یہ بھی دراصل مخاطب امت کو سمجھایا جارہا ہے کہ تکذیب کا راستہ خسران اور تباہی کا راستہ ہے۔

۲. یہ وہی لوگ ہیں جو کفر ومعصیت الی میں اسے غرق ہو پچے ہوتے ہیں کہ کوئی وعظ ان پر اثر نہیں کرتا اور کوئی دلیل ان کے لیے کار گر نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ نافرمانیاں کر کرکے قبول حق کی فطری استعداد وصلاحیت کو وہ ختم کر لیے ہوتے ہیں، ان کی آئیس اگر تھلتی ہیں تو اس وقت، جب عذاب اللی ان کے سرول پر آجاتا ہے، تب وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ ﴿فَكُورِيكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَانُهُ مُو لَمَنَا اللَّهُ اللَّهُ عُلَمَ اللَّهُ عُلَمَ اللَّهُ عُلَمَ اللَّهُ عُلَمَ اللَّهُ عُلَمَ اللَّهُ عُلَمُ اللَّهُ عُلَمَ اللَّهُ عُلمَ اللَّهُ عُلمَ اللَّهُ عَلمَ عُلمَ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عُلمَ اللَّهُ عُلمَ اللَّهُ عُلمَ اللَّهُ عُلمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عُلمَ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمَ اللَّهُ عُلمَ اللَّهُ عُلمَ اللَّهُ عُلَمَ اللَّهُ عُلمَ اللَّهُ عُلمَ اللَّهُ عُلمَ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمَ اللَّهُ عُلمَ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمَ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلَمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمَ اللَّهُ عُلمَ الللَّهُ عُلمَ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمَ عُلمَ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ الللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ عُلمُ عُلمُ عُلمُ عُلمُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ عُلمُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ عُلمُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ عُلمُ عُلمُ عُلمُ عُلمُ اللَّهُ عُلمُ عُل

وَلَوْشَأَءْ رَبُّكَ لَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلْأُمْ بَحِيْعًا ﴿ اَفَانْتُ تُكُرُوُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوْ الْمُؤْمِنِيُنَ۞

وَمَا كَانَ لِنَفْسِ اَنُ ثُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهُ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ۞

قُلِ انْظُرُوْ اِمَاذَا فِي التَّلْوِتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَانَّغُنِي الْأَلِثُ وَالنَّذُكُرُعَنَ قَوْمِ لاَنْغِيمِنُونَ©

فَهَلُ يُنْتَظِرُونَ إلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْامِنُ قَبْلِهِمُ قُلُ فَانْتَظِرُوْ آاتِي مَعَكُوُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ®

میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت (خاص)

تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے (کا موقع) دیا۔

19 اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ

سب کے سب ایمان لے آتے،

10 تو کیا آپ لوگوں پر

زبرد سی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہوجائیں۔

10 بغیر ممکن نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی

ڈال دیتا ہے۔

10 قال دیتا ہے۔

10 قال دیتا ہے۔

ا•۱. آپ کہہ دیجے کہ تم غور کرو کہ کیا گیا چیزیں آسانوں میں اور زمین میں ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتیں۔
انظار کررہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجے کہ اچھا تو تم انظار میں رہو میں کبی تمہارے

ا. قرآن نے دنیوی عذاب کے دور کرنے کی صراحت تو کی ہے، اثروی عذاب کی بابت صراحت نہیں کی، اس لیے بعض مفسرین کے خیال میں اثروی عذاب ان سے ختم نہیں کیا گیا۔ لیکن جب قرآن نے یہ وضاحت کردی کہ دنیوی عذاب، ایمان لانے کی وجہ سے ٹالا گیا تھا، تو پھر اخروی عذاب کی بابت صراحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ کیوں کہ اخروی عذاب کا فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان کی بنیاد پر ہی ہونا ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد قوم یونس اپنے ایمان پر قائم رہی ہوگا، (جس کی صراحت یہاں نہیں ہے) تو یقیناً وہ اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہے گی۔ البتہ بصورت دیگر عذاب سے بھی محفوظ رہے گی۔ البتہ بصورت دیگر عذاب سے بچنا صرف دنیا کی حد تک ہی ہوگا۔ واللہ اعلم۔

۲. لیکن اللہ نے ایما نہیں چاہا، کیونکہ یہ اس کی اس حکمت ومصلحت کے خلاف ہے، جے مکمل طور پر وہی جانتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم سُکُانِیْجُم کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سب مسلمان ہوجائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ نہیں ہوسکتا کیونکہ مشیت اللی، جو حکمت بالغہ اور مصلحت راجہ پر مبنی ہے، اس کی مقصیٰ نہیں۔ اس لیے آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبردسی ایمان لانے پر کیے مجبور کر سے ہیں؟ جب کہ آپ کے اندر اس کی طاقت ہے نہ اس کے آپ مکلف ہی ہیں۔ سر گذرگی سے مرادعذاب یا کفر ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی آیات پر غور نہیں کرتے، وہ کفر میں ہی مبتلا رہتے ہیں اور یوں عذاب کے مستحق قرار یاتے ہیں۔

تُقَوْجَيِّىُ رُسُكَنَا وَالَّذِيِّيَ امْنُوْاكَنَالِكَ ۚ حَقَّا عَكَمْنَاكُوْجُولِنَاكُوْ فِينِنُنَ

قُلْ يَايَّهُا التَّاسُ إِنْ كُنْتُورُقْ شَكِّ مِّنَ دِيْنِي فَلَا اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُ وُنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَالِنَ اَعْبُدُ اللهَ الَّذِيْنَ يَتَوَقِّلُ كُوْ اَلْوَنُ اَنَ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَنَ

ۅؘٲڽٛٲقِۄ۫ۅؘۼۿػڸڵؚڐڽڽؗڿڹؽؙڡٞ۠ٲٷڒٮٚڴؙۅؙڹؘۜٛڡؙۣۻ ٵؙؽۺؙؠڮڽؙؽ۞

> وَلِاتَكُءُ مِنُ دُوْنِ اللهِ مَالاَيْنَفَعُكَ وَلَا يَشُرُّكَ تَوَّانُ فَعَلْتَ فَالنَّكَ إِذَّا مِّنَ الطّٰلِمِدِينَ ۞

ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔

۱۰۳. پھر ہم اپنے پغیبروں کو اور ایمان والوں کو بچالیتے شے، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔

1. اور یہ کہ اپنا رخ میسو ہوکر (اس) دین کی طرف کرلینا،(۵) اور مجھی مشرکوں میں سے نہ ہونا۔

۱۰۲. اور الله کو چھوڑ کر ایس چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچاسکے اور نہ کوئی ضرر پہنچاسکے۔ پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے

ا. یعنی یہ لوگ، جن پر کوئی دلیل اور دھمکی اثر انداز نہیں ہوتی، الہذا ایمان نہیں لاتے۔ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی تاریخ دہرائی جائے جن سے پچھلی امتیں گزرچکی ہیں۔ یعنی اہل ایمان کو بچاکر (جیسا کہ اگلی آیت میں صراحت ہے) باقی سب کو ہلاک کردیا جاتا تھا۔ اگر اس بات کا انتظار ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کررہا ہوں۔
 ۱۳. اس آیت میں اللہ تعالی اپنے آخری پینمبر حضرت محمد رسول اللہ سکی شیاع کو حکم فرمارہا ہے کہ آپ تمام لوگوں پر یہ واضح کردیں کہ میرا طریقہ اور مشرکین کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔

سب لیخی اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے اور یہی دین حق ہے۔ ہو۔ ہے نہ کہ کوئی اور تو یاد رکھو کہ میں ان معبودوں کی بھی اور کسی حال میں عبادت نہیں کروں گا، جن کی تم کرتے ہو۔ کم لیعنی موت وحیات ای کے ہاتھ میں ہے، ای لیے جب وہ چاہے تہمیں ہلاک کرسکتا ہے، کیونکہ انسانوں کی جائیں ای کے ہاتھ میں ہیں۔ کے ہاتھ میں ہیں۔

۵. حَنِیْفٌ کے معنی میں۔ یک سو، لیعنی ہر دین کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کو اپنانا اور ہر طرف سے مند موڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونا۔

ہو جاؤگے۔(۱)

ۅٙٵڽؙؾؠؙٮۜڛؙڬۘۘٵۺؖٷۑڞؙڗۣڣؘڵٳڬٵۺڡؘڵۿٙٳٙڒۿۅٞ۠ ۅؘڵؿؖؠۣ۠ۮؚڮ ؠؚۼؿڔۛڣؘڵڒڒٙٳڰڵؚڣڞؙڸ؋ؽۻؽڮڕ؋ڡڽؙ ؿۜؿٵٚٷڽؙۼؠؘۮؚ؋ٷۿۅٵڵۼڣؙٷۯ۠ٳڶڗۣۜۼۿؚ

قُلْ يَالَيُّهُا التَّالُ قَنْ جَاءِّ كُوُ الْحَقُّ مِنْ تَرَيِّكُوْ فَمَنِ اهْتَدَاى فَإِنَّمَا يَهُتَدِى لَيْفُيهُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وْمَا أَا نَاعَلَيْكُوْ بِوَكِيْلِ

2.1. اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجر اس کے اور کوئی اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں، (۱) وہ اپنا فضل اپنے بندول میں سے جس پر چاہے نچھاور کردے اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔

۱۰۸ آپ کہہ دیجے کہ اے لوگو! تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، "اس لیے جو شخص راہ راست پر آجائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آجائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا(") اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اس پر پڑے گا(ف) اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ (۲)

ا. یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو آپ پکاریں گے جو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں، تویہ ظلم کا ارتکاب ہوگا۔ ظلم کے معنی ہیں وَضْعُ الشَّیْءِ فِیْ غَیْرِ مَحَلَّهِ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹاکر کسی اور جلہ رکھ دینا۔
 عبادت چونکہ صرف اس اللہ کا حق ہے جس نے تمام کا کات بنائی ہے اور تمام اسباب حیات بھی وہی مہیا کرتا ہے تو اس مستحق عبادت ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، گویا عبادت کا نہایت ہی غلط استعمال ہے۔ اس لیے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں بھی خطاب اگرچہ نبی علی اللہ تعالیٰ کے جا کہ کو بھال فاطب افراد انسانی اور امت محمد ہے۔
 ۲ خیم کو بھال فضل سے اس لیے تعبیر فراما کی اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے ساتھ جو بھال کی کا معاملہ فرماتا ہے، انگال کے خیم کو بھال کی کا معاملہ فرماتا ہے، انگال کے اس کے بھوٹ کی میاتھ کے بھال کی کا معاملہ فرماتا ہے، انگال کی معاملہ فرماتا ہے، انگال کے بھوٹ کو بھوٹ کی بھال کی کا معاملہ فرماتا ہے، انگال کے بھوٹ کی بھوٹ کی بھال کی کا معاملہ فرماتا کی معاملہ فرماتا کی کا معاملہ فرماتا کی اللہ تعالیٰ کو بھوٹ کو بھوٹ کی بھوٹ کو بھوٹ کی بھال کی کا معاملہ فرماتا ہے، انگال کی معاملہ فرماتا کی کا معاملہ فرماتا کی کا معاملہ فرماتا کی کو بھوٹ کی بھوٹ کی بھوٹ کی میاتھ کو بھوٹ کی کی کو بھوٹ کی بھوٹ کی بھوٹ کی کی بھوٹ کی کو بھوٹ کی بھو

۲. خیر کو یہاں فضل سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، اعمال کے اعتبار سے اگرچہ بندے اس کے مستق نہیں۔ لیکن یہ محض اس کا فضل ہے کہ وہ اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے، انسانوں پر پھر بھی رحم وکرم فرماتا ہے۔

۳. حق سے مراد قرآن اور دین اسلام ہے جس میں توحید الی اور رسالت محدید پر ایمان نہایت ضروری ہے۔ ۲. لینی اس کا فائدہ ای کو ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے فئے جائے گا۔

۵. لیعنی اس کا نقصان اور وبال اس پر پڑے گا کہ قیامت کو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ گویا کوئی ہدایت کا راستہ اپنائے گا، اور اس کے اللہ کی اللہ کی طاقت میں اضافہ نہیں ہوجائے گا اور اگر کوئی کفر وضلالت کو اختیار کرے گا تو اس سے اللہ کی حکومت وطاقت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوجائے گا۔ گویا ایمان وہدایت کی ترغیب اور کفر وضلالت سے بچنے کی تاکید و ترہیب، دونوں سے مقصد انسانوں بی کی مجلائی اور خیر خوابی ہے۔ اللہ کی اپنی کوئی غرض نہیں ہے۔

٢. ليني يه ذمه داري مجھے نہيں سوني گئي ہے كه ميں ہر صورت ميں تمهيں ملمان بناكر چھوڑوں بلكه ميں تو صرف

وَاتَّنَّعُ مَا نُدُحَى إِلَيْكَ وَاصْدُحَتَّى يَحُكُمُ اللَّهُ

وَهُوَخُنُوالْحُكِمِنُ

1•9. اور آپ اس کی اتباع کرتے رہے جو کچھ آپ کے پاس وحی جمیعی جاتی ہے اور صبر کیجیے (ا) یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرنے والوں میں اچھا (۲)
ہے۔ اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔ (۲)

بشیر اور نذیر اور مبلغ اور داعی ہوں۔ میرا کام صرف اہل ایمان کو خوشخبری دینا، نافرمانوں کو اللہ کے عذاب اور اس کے موّاخذے سے ڈرانا اور اللہ کے پیغام کی دعوت و تبلیغ ہے۔ کوئی اس دعوت کو مان کر ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا، تو میں اس بات کا مکلف نہیں ہوں کہ اس سے زبرد سی منواکر چھوڑوں۔

<sup>1.</sup> الله تعالی جس چیز کی وحی کرے، اسے مضبوطی سے پکڑلیں، جس کا امر کرے، اسے عمل میں لائیں، جس سے روکے، رک جائیں اور کسی چیز میں کو تابی نہ کریں۔ اور وحی کی اطاعت واتباع میں جو تکلیفیں آئیں، مخالفین کی طرف سے جو ایذائیں پہنچیں اور تبلیغ ودعوت کی راہ میں جن دشواریوں سے گزرنا پڑے، ان پر صبر کریں اور ثابت قدمی سے سب کا مقابلہ کریں۔

<sup>4.</sup> کیونکہ اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی قدرت وطافت بھی وسیع ہے اور اس کی رحمت بھی عام ہے۔ اس کیے اس سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہوسکتا ہے؟

#### سورۂ ہود کلی ہے اور اس کی ایک سو تیسکیں آیتیں اور دس رکوع میں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. الآ، یہ ایک الی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئ ہیں، (۱) پھر صاف صاف بیان کی گئ ہیں (۲) ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔ (۳)

۲. یہ کہ اللہ کے سوا کی کی عبادت مت کرو میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔
 ۳. اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان (۵) (زندگی) دے گا اور ہر زیادہ عمل تک اچھا سامان (۵)

# لَيْنُ فَالْكُو هُوْلِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### بِنُ عِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

الزَّكِيثُ أَحْكِمَتُ النَّهُ ثُمَّ فُصِّلَتُ مِنُ لَّدُنُ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۗ

ٵۜڒؾؘۼؠؙؙۮؙۏٙٳٳڒٳٳڸۼؖٳؙؿؽ۬ڰؙۮؙڡۣۨڹ۫؋ؙڬۮؚؽڒٷۜؽؿؚؽڒٛ<sup>ڰ</sup>

ۉٵڹٳ۩ؾۼ۫ڣۯۊٳڒڰؽؙٷ۫ٷٷٛڮٛٷٳڸؽڮؽٮؾٚۼڬ۠ۄ۫ڡۘؾٵٵ ڂڛؘڵٳڸٵٙۼڸۣؠ۠ٛڛۼۜؿٷؽٷۻٷڴڿؽڡٚڞؙڸ ڣڞ۬ڮڎٷڔڽٷٷٳڣٳڮٞٵڬٵڡ۠ۼؽڮۮؙڗۼۮٳ

الله الله سورت میں بھی ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیات الله اور پیغیروں کی تکذیب کرکے عذاب الله کا نشانہ بنیں اور تاریخ کے صفحات سے یا تو حرف غلط کی طرح مث شکیں، یا اوراق تاریخ پر عبرت کا نمونہ بنی موجود ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بر صدیق خالفہ نظ مسلون الله عَلَیْتُهُم ہے عرض کیا کہ کیا بات ہے آپ بوڑھے سے نظر آتے ہیں؟ تو آپ مَلَیْتُهُم نے فرمایا کہ "مجھے سورہ ھُود، واقعَة، عَمَّ یَتَسَاءَلُون اور إِذَا الشَّمسُ کُورَت وغیرہ نے بوڑھا کردیا ہے"۔ (ترنی: ۲۲۹۷، صحیح ترمذی للالبانی: ۱۳۱۳)

ا. لیعنی الفاظ و نظم کے اعتبار سے اتنی محکم اور پختہ ہیں کہ ان کی ترکیب اور معنی میں کوئی خلل نہیں۔

r. پھر اس میں احکام وشر انع، مواعظ و قصص، عقائد وایمانیات اور آداب واخلاق جس طرح وضاحت اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، پچھلی کتابوں میں اس کی نظیر نہیں آئی۔

سب یعنی اپنے اقوال میں مکیم ہے، اس لیے اس کی طرف سے نازل کردہ باتیں محمت سے خالی نہیں اور وہ خبیر بھی ہے یعنی تمام معاملات اور ان کے انجام سے باخبر ہے۔ اس لیے اس کی باتوں پر عمل کرنے سے بی انسان برے انجام سے بی سکتا ہے۔ سم معاملات اور ان کے انجام سے بی سکتا ہے۔ سم معاملات اس سامان دنیا کو جس کو قرآن نے عام طور پر "متاع غرور" دھوکے کا سامان۔ کہا ہے، یہاں اسے "متاع حسن" قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آخرت سے غافل ہوکر متاع دنیا سے استفادہ کرلے گا، اس کے لیے یہ متاع غرور ہے، کیونکہ اس کے بعد اسے برے انجام سے دوچار ہونا ہے اور جو آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اشکائے گا، اس کے لیے یہ چند روزہ سامان زندگی متاع حسن ہے، کیونکہ اس نے اسے اللہ کے احکام کے مطابق برتا ہے۔

دن(1) کے عذاب کا اندیشہ ہے۔

قدرت رکھتا ہے۔

کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم لوگ

اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے

سم. تم كو الله بى كے ياس جانا ہے اور وہ ہر شے پر بورى

تۇمگىيىن

يَسْتَغَنُّونَ ثِيَابَهُمْ يَعُلُومًا يُسِرُّونَ وَمَايُعُلِنُونَ اِتَّهُ عَلِيْهُ كُنِكَاتِ الصُّدُونِ

وَمَامِنُ دَآتِهُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزُ قُهُا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فْ كِتْ مُبِينِين ۞

الى الله مَرْجِعُكُةُ وَهُوَعَلِي كُلِّ شَيْعٌ قَدِيْرُ فَ

۵. ماد رکھو وہ لوگ اینے سینوں کو دہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں (اللہ) سے چھیا سکیں۔(۲) یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ وہ چھیاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ ٢. اور زمين ير چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں (۳) وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونیے جانے (\*)

ا. بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔

۴. اس کی شان نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے، اس لیے اس کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے۔ تاہم صحیح بخاری (تفسیر سورة ہود) میں بان کردہ شان نزول سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو غلبہ حیاء کی وجہ سے قضائے حاجت اور بیوی سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہونا پیند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہاہے، اس لیے ایسے موقعوں یروہ شرم گاہ کو چھیانے کے لیے اپنے سینوں کو دہرا کرلیتے تھے۔ اللہ نے فرماما کہ رات کے اندھرے میں جب وہ بسترول میں اپنے آپ کو کیڑوں میں ڈھانپ لیتے تھے، تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکتا اور ان کی چیپی اور علائیہ باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ شرم وحیاء کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے لیکن اس میں اتنا غلو اور افراط بھی صحیح تنہیں، اس لیے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو پھر بھی وہ نہیں جھیب سکتے، تو پھر اس طرح کے تکلف کا کیا فائدہ؟

س. لیعنی وه تکفیل اور ذھے دار ہے۔ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق، انسان ہو یا جن، چرند ہو یا پرند، چھوٹی ہو یا بڑی، بحری ہو یا بری۔ ہر ایک کو اس کی نوعی یا جنسی ضروریات کے مطابق وہ خوراک مہیا کرتا ہے۔

الم. متقر اور مستودع کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک منتہائے سیر (لیعنی زمین میں چل پھر کر جہال رک جائے) متقر ہے اور جس کو ٹھکانہ بنائے وہ مستورع ہے۔ بعض کے نزدیک رحم مادر مستقر اور باب کی صلب مستورع ہے اور بعض کے نزدیک زندگی میں انسان یا حیوان جہال رہائش پذیر ہو، وہ اس کا متقربے اور جہال مرنے کے بعد دفن

وَهُوَالَّذِي ُخَلَقَ السَّهٰوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَتَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاّ إِلِيمُنُوَكُّوا اَيُّكُو احُسَنُ عَمَلاً وَلَيِنُ قُلْتَ اِنْكُوْمَبَنُونُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الّذِيْنَ كَفَرُوا اِنْ هٰذَا إِلَّاسِحُومٌ مِنْ مِنْ فَيْ

ۅؘڵڽڹٛٲڂٞۯڹٵۼٮٛ۬ۿؙۉٳڵۼڬٵٮٳڵڸؘٲڗۊ۪ڟۜۼٮ۠ۯؙۮڎٟ ڵؽڠؙۅؙڵڹۜٞڡٚٵڲۼؚڛ۫ڎؙٵڒڮۅؙڡٙؽٳؿؙؿۿؚۄؙڵۺؘڡٞڞؙۯۄڰٵ ۼٮ۫ۿڎۘۅؘڂٲؿٙۑۿؚڞۘڟڰٵٚڎٳڔؠؽۺؙؿۿؙۯؙٷڽٛ۞ٛ

کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔

2. اور اللہ ہی وہ ہے جس نے چھ دن میں آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا(ا) تاکہ وہ متہمیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے، (ا) اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کے جاؤگے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہی ہے۔

٨. اور اگر ہم ان سے عذاب كو گنی چنی مدت تك كے ليے پيچھے ڈال ديں تو وہ ضرور پكار المحيں گے كہ عذاب كو كون سی چيز روكے ہوئے ہے، سنو جس دن وہ ان كے ياس آئے گا پھر ان سے ثانے والا نہيں پھر تو جس چيز كی بندی اڑا رہے تھے وہ انہيں گھير لے گی۔ (٣)

ہو، وہ مستودع ہے۔ (تغیر ابن کیر) امام شوکانی کہتے ہیں، مستقر سے مراد رحم مادر اور مستودع سے وہ حصہ زمین ہے جس میں دفن ہو اور امام حاکم کی ایک روایت کی بنیاد پر اسی کو ترجیح دی ہے۔ بہر حال جو بھی مطلب لیا جائے، آیت کا مفہوم واضح ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے مستقر ومستودع کا علم ہے، اس لیے وہ ہر ایک کو روزی پہنچانے پر قادر ہے اور ذمے دار ہے اور وہ اپنی ذمے داری لوری کرتا ہے۔

ا. یمی بات سیخ احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے آسان وزمین کی سخلیق سے پچاس ہزار سال قبل، مخلوقات کی تقدیر کھی، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا"۔ (صحیح مسلم، کتاب القدر. نیز رکھی، علیہ محید البخاری، کتاب بدء البخاری، کتاب

۲. لینی یہ آسان وزمین یوں ہی عبث اور بلا مقصد نہیں بنائے، بلکہ اس سے مقصود انسانوں (اور جنوں) کی آزمائش ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے؟

ملحوظہ: اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے بلکہ کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اس لیے کہ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو صرف رضائے الله کی خاطر ہو اور دوسرا یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ ان دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی فوت ہوجائے گی تو وہ اچھا عمل نہیں رہے گا، پھر وہ چاہے کتنا بھی زیادہ ہو اللہ کے بال اس کی کوئی چیشت نہیں۔

سم یہاں استعبال (جلد طلب کرنے) کو استہزاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ استعبال، بطور استہزاء ہی ہوتا تھا۔ بہرحال مقصود یہ سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر پر انسان کو غفلت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس کی گرفت کسی بھی وقت ہوسکتی ہے۔

ۅؘڵؾؽؙٳۮؘڡؙؙٮٵڶڒۺؗٵڹٙڡؚٮۜٵۯڂؠۜڎۜؿؙۊٮڗؘۼڶۿٵ ڡؚٮؙؙڰ۫ٳ۠ؾۜڎؙڸؽٷۺػڡؙۅۯ۫۞

ۅؘڵؠۣڹٛٲۮؘؿؙڹؗؗٛ۠ٛٞڬۼؙؠٵؘٛڗۼۘۮٵۻٙڗٳۧٶڝۜؾؙؖڎؙڸؽڠ۠ۅٝڮۜ ۮؘۿۜڹۘٵڶڛۜڽؾٚٲٮؙٛۼڽۨٞؿٝٵۣػۜۂڵڣؘڔۣڂٛڣٞٷٛڒٞ

ٳٙڒٳٲێڹۣؽؙڝٙڹۯؙٷٳػٙڡؚؠڶۅؗٳڶڞڸڂؾؚٵۅؙڷڸٟڮ ڵۿؙؙۮؚؠۜۼ۫ڣۯةٌ ۊٞڵۻٛۯڲؠؽؙ۫ؖ۫ۯ۫

اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھاکر
 پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی ناامید اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ (۱)

• ا. اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چک تھی، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں، (۲) یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شخی خور ہے۔ (۳) ال. سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک (۳) بدلہ بھی۔

أُمَّةٌ كَ مُحْلَف مَفْهُوم: آيت نمبر ٨ ميں أُمَّةٌ كا لفظ آيا ہے۔ يہ قرآن مجيد ميں مختلف مقامات پر مختلف مفہوم ميں استعال بوا ہے۔ يہ قرآن مجيد ميں مختلف مقامات پر مختلف مفہوم ميں استعال بوا ہے۔ يہ أُمَّ سے مشتق ہے، جس كے معنی قصد كے ہيں۔ يہاں اس كے معنی اس وقت اور مدت كے ہيں جو نزول عذاب كے ليے مقصود ہے، (خُ القدر) سورة يوسف كى آيت ٣٥ ﴿ وَالدُّكُوبَةُ كُلُّ اللَّهُ اللَ

1. انسانوں میں عام طور پر جو ندموم صفات پائی جاتی ہیں اس میں اور اگلی آیت میں ان کا بیان ہے۔ ناامیدی کا تعلق منتقبل سے ہے اور ناشکری کا ماضی وحال ہے۔

٢. ليني سجيها ہے كه تختيوں كا دور كررگيا ہے، اب اسے كوئى تكليف نہيں آئے گا۔

سل یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے، اس پر اتراتا اور دوسروں پر فخر وغرور کا اظہار کرتا ہے۔ تاہم ان صفات مذمومہ سے اہل ایمان اور صاحب اعمال صالحہ مشتئیٰ ہیں جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے۔

م. یعنی اہل ایمان، راحت وفراغت ہو یا تنگی اور مصیبت، دونوں حالتوں میں اللہ کے احکام کے مطابق طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ نبی عنگائی افرا نا فیسل میں اس کے جاس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالی مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے، اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے، جو اس کے لیے بہتر (یعنی اجرکا باعث) ہے اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو

ڡ۫ڬڡؘۘۘػٵػڗٳڔڰٛؠٞۼڞؘؗٙڡٙٵؽؙٷػؽٳڷؽڮ ۘۉڞٳٛڹؿٞ؈۪ڝۘۮڔؙڬٲڽؙڲڠ۠ٷ۠ڶٷڵٷڒٲؿ۫ڗڶ ڡؘؽڽٷػۘڹڗ۠ٵۅؙۼٳٷڝػۿٮػڴٳؿٮٵؘڷٮٛ ٮؘۮؚؽڗ۠ٷٳٮڵۿؙۼڶڮ۠ڸؖۺٞؿٝٷڲؽڽؖٛڽ۠

ٱمُنَقُونُونَ افْتَراكُ قُلُ فَأَنُوابِعَشْرِسُورِمِّنَٰدِهِ مُفْتَرَيْتِ وَادْعُوامَنِ اسْتَطَعْتُومِّنُ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُرُصْدِ قِيْنَ ۞

11. پس شاید که آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تگ ہے، صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا؟ یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا، سن کیچے آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں (۱) اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔

الله کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے۔ جواب دیجیے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل دس سورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سواجے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔ (۱)

صبر كرتا ہے، يہ بھى اس كے ليے بہتر (يعنى اجر وثواب كا باعث) ہے يہ امتياز ايك مومن كے سواكسى كو حاصل نہيں "۔ (صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب المؤمن أمره كله خير) اور ايك اور حديث ميں فرمايا كه "مومن كو جو بھى فكر وغم اور تكليف كيتي ہے حتى كه اس كانٹا چجتا ہے تو اللہ تعالى اس كى وجہ سے اس كى غلطياں معاف فرما ديتا ہے"۔ (مند احم، جلد، س س) سورة معارج كى آيات 19، ٢٢ ميں بھى يہ مضمون بيان كيا گيا ہے۔

امام ابن کثیر تکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالی نے چینی دیا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سے ہو کہ یہ محمد شکار ہی کا بنایا ہوا قرآن ہے، تو اس کی نظیر پیش کرکے دکھلا دو، اور تم جس کی چاہو، مدد حاصل کرلو، لیکن تم بھی ایسا نہیں کر سکوگ۔ فرمایا ﴿فَلُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

ڣؘٳؙڷۄ۫ؽؾؘؾؚؚؽڹٛٷاڵػؙۄؙٷٵڡؙڬٶٞٳٲڹٞؠۧٵۜٲڹ۫ڗڶۑڡؚڵۄؚٳڶڷڡؚ ۅٙٲڽؙڒۜٳڵۮٳڒۿؙۅۧ۠ڡٛۿڶٲڹؙؿؙۄؙۺ۠ۮڸؽۏڹ®

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَّوَةَ التُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فُوَتِّ الَيْهُوُ ٱعْمَالُهُوْ فِيْهَا وَهُوْ فِيْهَا لَائِنْجَسُونَ۞

ٱۅؙڵؠٟڬ۩ێڔ۬ؽؽؘڮۺۘڵۿؙۅٛ؈۬ٳڵٳڿۯۊٳڒٵڵٮٞٵڒؖ ۅؘڂؠؚڟڡٵڝؘٮٚۼؙۅؙٳڣؽۿٳۅؘؠۘڶؚۣڮڴ؆ٵػٳڹٷ ڽۼؙؠڵۅؙؽ۞

افَمَنُ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ قِنُ رَّبِّهٖ وَيَتَالُوهُ شَاهِلُ قِنْهُ وَمِنْ ثَمْلِهِ كِتَبُعُونَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ أُولَلٍكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنَ يَكَفُّمُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالْنَارُمُوعِلُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ قِمْنُهُ إِنَّهُ الْحَقَّ

۱۳. پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لوکہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟(۱)

10. جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال (کا بدله) میمیں بھر پور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کی نہیں کی جاتی۔

17. ہاں یہی وہ لوگ میں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے اور جو کچھ ان کے اعمال شخے سب برباد ہونے والے ہیں۔ (۲)

11. کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس سے اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے موسیٰ (عَالِيَاً) کی کتاب (گواہ ہو) جو پیشوا اور رحمت ہے (اوروں کے برابر ہوسکتا ہے؟)۔(") یہی لوگ ہیں

ا. یعنی کیا اس کے بعد بھی کہ تم اس چیلنج کا جواب دینے سے قاصر ہو، یہ ماننے کے لیے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے آمادہ نہیں ہو اور نہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو؟

۲. ان دو آیات کے بارے میں بعض کا خیال ہے کہ اس میں اہل ریا کا ذکر ہے، بعض کے بزدیک اس سے مراد یہود ونساری ہیں اور بعض کے بزدیک اس میں طالبان دنیا کا ذکر ہے۔ کیونکہ دنیا دار بھی جو بعض اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جزاء انہیں دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ای مضمون کو قرآن مجید میں سورہ بنی إسرائیل، آیات: ۱۸، ۲۱ اور سورہ شوریٰ، آیت: ۲۰ میں بیان کیا گیا ہے۔

سور منکرین اور کافرین کے مقابلے میں اہل فطرت اور اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ "اپنے رب کی طرف سے دلیل" سے مراد، وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور وہ ہے اللہ واحد کا اعتراف اور اس کی عیادت۔ جس طرح کہ نبی منگائی کا فرمان ہے کہ "ہر بچے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے بعد اس کے مال باپ اسے یہودی، فصرانی، یا مجموسی بناویتے ہیں۔ "(صحیح البخاری، کتاب الجنائز وصلم، کتاب القدر) یَتَدُلُوہُ کے معنی ہیں، اس کے پیچے۔ یعنی اس

مِنُ رَّتِكِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُّ النَّاسِ لَايْؤُمِنُونَ<sup>©</sup>

ۅۘڡۜؽٙٱڟٝڬۄؙڝۼٙڹٳڡٛ۬ڰۯؽٷٙڸڶڵؾڮڹٵؙؚٞٲۅڵڸ۪ٚػ ؽۼۯڞؙؙۅؙڹٷڶڒڣ۪ۣڡۿۅؘؽڠؙۅؙڶٵڒۺؙٙۿٵۮۿٷؙڒؖٵ ٵڰڔؽؙؽػۮۜڹٛۅؙٵۼڶڒڛؚؚۣڂٵؘڵڶػٮؙ۫ڎؙٳٮڵڮ

جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، (۱) اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا مکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم (۲) ہے، پس تو اس میں کی قتم کے شبہ میں نہ رہ، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ (۲)

10. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے (\*\*) یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں

کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو، گواہ سے مراد قرآن، یا محم سُلُالِیْکِم ہیں، جو اس فطرت صحیحہ کی طرف دعوت دیتے اور اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے مو کا عَلِیْکِا کی کتاب تورات بھی جو پیشوا بھی ہے اور رحمت کا سبب بھی ہے۔ یعنی یہ کتاب موٹ علیہ مو کی علیہ ایک وہ ایک ایک وہ مشکر وکافر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے دلیل پر قائم ہے، اس شخص ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے دلیل پر قائم ہے، اس پر ایک گواہ (قرآن، یا پیغیر اسلام سُلُولِیْکِا) بھی ہے، اس طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب "تورات" میں بھی اس کے لیے پیشوائی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور وہ ایمان لے آتا ہے کیا یہ دونوں شخص برابر ہوسکتے ہیں؟ یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ ایک مومن ہے اور دو سرا کافر۔ ایک ہر طرح کے دلائل سے لیس ہے دوسرا بالکل خال ہے۔

1. یعنی جن کے اندر مذکورہ اوصاف یائے جائیں گے وہ قرآن کریم اور نبی کریم سُلُولِیُولِیُم پر ایمان لائمیں گے۔

۲. تمام فرقول سے مراد، روئے زمین پر پائے جانے والے ذاہب ہیں، یہودی، عیمائی، زرتشی، بدھ مت، مجوس اور مشرکین و کفار وغیرہم، جو بھی حضرت محمد رسول اللہ علی مشرکین میں میری جانب ہے، اس امت کے جس سے بھودی، یا عیمائی نے بھی میری نبوت کی بابت منا اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لایا، وہ جہنم میں جائے گا " (صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد صلی الله علیه وسلم إلی جمیع الناس) یہ مضمون اس سے قبل سور و لقرہ، آیت: ۱۲ اور سور و نسام اللہ جمیع الناس) یہ مضمون اس سے قبل سور و لقرہ، آیت: ۱۲ اور سور و نسام آلی جمیع الناس) یہ مضمون اس سے قبل سور و لقرہ، آیت: ۱۲ اور سور و نسام آلی جمیع الناس) یہ مضمون اس سے قبل سور و لقرہ، آیت: ۱۲ اور سور و نسام آلی جمیع الناس) یہ مضمون اس سے قبل سور و لقرہ، آیت: ۱۲ اور سور و نسام آلی جمیع الناس) یہ مضمون اس سے قبل سور و لقرہ، آیت: ۱۲ اور سور و نسام آلی جمیع الناس) یہ مضمون اس سے قبل سور و لقرہ اللہ اللہ علیہ و سلم آلی جمیع الناس) یہ مضمون اس سے قبل سور و لقرہ اللہ علیہ و سلم آلی علیہ و سلم آلیہ و سام آلیہ و

سور یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ ﴿وَمَاۤ اَکُتُوّالتّالِیں وَلَوَحَرَّصْتَ اِبِمُؤْمِینیْنَ﴾ (بیت: ۱۰۰) (تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے)۔ ﴿وَلَقَدُنْصَدَّقَ عَلَيْهِمُ اَبْلِيْسُ طَاتَهُ فَاشَّبَعُوهُ اِلْاَفِينَقُا وَاللّهُ وَمِنْ اِللّهُ وَمِنْ اِللّهُ وَمِنْ اِللّهُ وَمِنْ اِللّهُ وَمِنْ اِللّهُ وَمِنْ اِللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### عَلَى الطَّلِيدِينَ فَ

اكَذِيْنَ يَصُدُّ وَنَحَنَ سَبِيْلِ اللهُ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَهُمْ رِبَالْاحِرَةِ هُمُ كَافِرُونَ ۞

اُولِياكَ لَمُ يُكُونُوا مُعُجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمُورِّنَ دُوْوِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءُ يُضْعَفُ لَهُ والْعَنَاكِ مَا كَانُوْلِيَسْتُطِيعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُو اُيُصِرُونَ

اُولِلِكَالَّانِيُّنَ خَسِرُوْاَانَفُسُهُمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّاكَّانُوْانِفُتَرُوْنَ

لاَحَرَمُ أَنَّهُمُ فِي الْاِحْرَةِ هُمُوالْاَصْنَرُوْنَ ۞ إِنَّ الَّذِيْنِ اَمَنُوا وَعَلُوا الصَّلِطتِ وَاخْبَتُوْ ٓ اللَّ رَبِّهِهُ اللَّهِ المَّكُ الْجُنَّةَ ۚ هُمُو فِيْهَا خَلْدُونَ ۞ خَلْدُونَ ۞

جنہوں نے اپنے پرورد گار پر جھوٹ باندھا، خبر دار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔(۱)

19. جو الله كى راه سے روكتے ہيں اور اس ميں كجى علاش كرتے ہيں۔(۱) اور يبى آخرت كے مكر ہيں۔

۲۰. نه یه لوگ دنیا میں الله کو ہرا سکے اور نه ان کا کوئی حمایتی الله کے سوا ہوا، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا نه یه سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نه یه دیکھتے ہی تھے۔
 می تھے۔

۲۱. یکی بین جنہوں نے اپنا نقصان آپ کرلیا اوروہ سب
کچھ ان سے کھوگیا، جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔
۲۲. بیشک یکی لوگ آخرت میں زیاں کار ہوں گ۔
۲۳. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک
کے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت
میں جانے والے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں۔

ا. حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے کہ "قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن سے اس کے گناہوں کا اقرار واعتراف کروائے گا کہ چھے معلوم ہے کہ تو نے فلال گناہ بھی کیا تھا، فلال بھی کیا تھا، وہ مومن کہے گا کہ ہال ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے ان گناہوں پر ونیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا تھا، جا آج بھی انہیں معاف کرتا ہوں۔ لیکن دوسرے لوگ یا کافروں کا معاملہ ایسا ہوگا کہ انہیں گواہوں کے سامنے پکارا جائے گا اور گواہ یہ گواہی دیں گے کہ یکی وہ لوگ ہیں، جنہوں نے اپ جہوٹ باندھا تھا"۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ ھود)

۲. لین لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اس میں کیاں علاش کرتے اور لوگوں کو اس سے متنظر کرتے ہیں۔
 ۱۳. لین ان کا حق سے اعراض اور بغض اس انتہاء پر پہنچا ہوا تھا کہ یہ اسے سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔
 یا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو کان اور آٹھیں تو دی تھیں لیکن انہوں نے ان سے حق کی بات نہ سی اور نہ دیکھی۔
 گویا ﴿ فَنَا اَعْلَیٰ عَنْہُمْ اَسْمُعُهُمْ وَلَا اَبْصَادُ اُوهُمْ وَلَا اَفْحِیْ اَنْ اَنْ اَلْمَ کَانُوں نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا، نہ ان کی آٹھوں اور دلوں نے) کیونکہ وہ حق کے سننے سے بہرے اور حق کے دیکھنے سے اندھے بے رہے، جس طرح کہ وہ جہنم میں داخل ہوتے ہوئے کہیں گے، ﴿ وَقَالُو الْوَکْمُتَامِنَهُمْ اَوْنَعُولُ مَاکْمَتُلُونَ آفَتُمٰ السِّعِیْدِ ﴾ (الملك: ١٠) (اگر عرح کہ وہ جہنم میں داخل ہوتے ہوئے کہیں گے، ﴿ وَقَالُو الْوَکْمُتَامِنَهُمْ اَوْنَعُولُ مَاکْمُتَافِئَ آفَتُمٰ السِّعِیْدِ ﴾ (الملك: ١٠) (اگر عمل کے کام کے کام کے کام کی دور حقل سے کام لیتے تو آئے جہنم میں نہ جائے)۔

ڡؘؿؘڶؙٲڣٚۅؙؚؽ۫ڡؘؽؙڹۣػڷڒڠؗڡؗؽۅٲڵؚػؘڡٕٞۅٲڵۻۜؠٞڗ ۅٲڶڛۜؠؽڿۛۿڶػؽؗۺؾٙۅؽڹۘڡؘؿٙڵڟٲڣؘڵٲؾؘػػۯۏڽؖٛ

ۅؘڷؾؽٲۯڝؙڵؾٵٮؙۏڂٵٳڵٷٙڡٟڡ؋ؗٳڹٚؽ۩ڴۄ۫ڹۮؚؽڒ مؿ۫ؠؿؿ۫۞

ٲڽؙ؆ڗؘڠؙڣؙۮؙۅٛٲٳڷٳٳڶڵ؋ؙٳ۫ڹٚٞٲڬٵڬؘؙۛۜٛؗڡؘؽؽؙؽؙۄؙ عَذَابَؽؙۏۄٟڸؽ۫ڰٟ

فَقَالَ الْمَلَاٰ الَّذِينُ كَفَهُ وَامِنُ قَوْمِهُ مَا نَوْلِكَ اِلْالبَتْدَاِمِّتُمَانَا وَمَا سَوْلِكَ اتَّبَعَكَ الَّلاالَيْنِينَ هُمُّ اَرَادِلُنَا بَادِي الرَّامِيُّ وَمَا نَزِي لَكُمُعَلَيْنَا

۱۲۰ ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے، سننے والے جیسی ہے۔ (ا) کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟

۲۵ اور یقیناً ہم نے نوح (عَلَیْظً) کو اس کی قوم کی طرف رسول بناکر بھیجا کہ میں تہہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ ۲۲ کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، (۱) مجھے تو تم پرورد ناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ (۱)

۲۷. اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تخیجے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں (۴) اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر

ا، پچھلی آیات میں مومنین اور کافرین اور سعادت مندوں اور بدبختوں، دونوں کاتذکرہ فرمایا۔ اب اس میں دونوں کی مثال بیان فرماکر دونوں کی حقیقت کو مزید واضح کیا جارہا ہے۔ فرمایا، ایک کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح ہے اور دونوں کی حقیقت او مزید واضح کیا جارہا ہے۔ کافر دنیا میں حق کا روئے زیبا دیکھنے سے محروم اور آخرت میں نجات کے رائے سے بہرہ، اسی طرح حق کے دلائل سننے سے بے بہرہ ہوتا ہے، اسی لیے ایسی باقوں سے محروم رہتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوں۔ اس کے برعکس مومن سمجھ دار، حق کو دیکھنے والا اور حق وباطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہوتا ہے۔ چانچہ وہ حق اور خیر کی پیروی کرتا ہے، دلائل کو سنتا اور ان کے ذریعے سے شبہات کا ازالہ کرتا اور باطل سے اجتناب کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟ استفہام نفی کے لیے ہے۔ یعنی دونوں برابر نہیں ہوسکتے۔ جسے باطل سے اجتناب کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟ استفہام نفی کے لیے ہے۔ یعنی دونوں برابر نہیں ہوسکتے۔ جسے دوسرے مقام پر فرمایا۔ ﴿لاَیْکَتُورُونَ﴾ (الحشر: ۲۰) (جنتی دوز فی برابر نہیں ہوسکتے۔ جنتی تو کامیاب ہونے والے ہیں) ایک اور مقام پر اسے اس طرح بیان فرمایا "اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوسکتے۔ جنتی تو کامیاب ہونے والے ہیں) ایک اور مقام پر اسے اس طرح بیان فرمایا "اندھا اور دوشنی، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، زندے اور مردے برابر نہیں "۔ (فاطر: ۱۹، ۲۰)

۲. یہ وبی دعوت توحید ہے جو ہر نبی نے آگر اپنی اپنی قوم کو دی۔ جس طرح فرمایا ﴿وَمَاۤ اَدُسُلُنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا لُنُوحِيَّ
 اِللّیہ اِنّکا لَالّہ اِلْاَ اَنّا فَاعْبُدُونِ ﴾ (الأسیاء: ۲۵) (جو پنجیر ہم نے آپ سے پہلے بھیج، ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سواکوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو)۔

س. لینی اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے اور اس دعوت توحید کو نہیں اپنایا تو عذاب الّبی سے نہیں نی سکو گے۔ ۴. یہ وہی شبہ ہے، جس کی پہلے کئی جگہ وضاحت کی جاچکی ہے کہ کافروں کے نزدیک بشریت کے ساتھ نبوت ورسالت کا اجتماع بڑا مجیب تھا، جس طرح آج کے اہل بدعت کو بھی مجیب گٹا ہے اور وہ بشریت رسول سَکَانِیْکِمْ سے انکار کرتے ہیں۔

# مِنْ فَضُلِ بَلْ نَظْتُكُو كِنِيلِينَ

قَالَ لِقَوْمُ آرَءُيُمُّ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ تَرِّقُ وَاشْنِيْ رَحِمُهُ مِّنْ عِنْدِهِ فَعَيِّيَتُ عَلَيْكُوْ ٱنْلُوْمُكُنُوْهَا وَٱنْنُوْلَهَا كِرِهُوْنَ ۞

سوائے پنج (ا) لوگوں کے (۱) اور کوئی نہیں جو بے سوچ سمجھ (تمہاری پیروی کررہے ہیں)، ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔

۲۸. نوح (عَالِيًا) نے کہا، میری قوم والو! مجھے بناؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطاکی ہو، (۳) پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی (۳) تو کیا زبردسی میں اسے تمہارے گئے منڈھ دوں، حالا تکہ تم اس سے بیزار ہو۔ (۵)

ا. حق کی تاریخ میں یہ بات بھی ہر دور میں سامنے آتی رہی ہے کہ ابتداء میں اس کو اپنانے والے بمیشہ وہ لوگ ہوتے جنہیں معاشرے میں بے نوا اور کم تر سمجھا جاتا تھا اور صاحب جیشت اور خوش حال طبقہ اس سے محروم رہتا۔ حق کہ یہ چیز پیغبروں کے پیروکاروں کی علامت بن گئی۔ چنانچہ جب شاہ روم ہر قل نے حضرت ابوسفیان ڈائٹئئے ہے نبی مُنگائی کیا ہے کہ اس بے پیروکار معاشرے کے معزز سمجھ جانے والے بات یہ بھی لوچھی کہ "اس کے پیروکار معاشرے کے معزز سمجھ جانے والے والے بیں یا کمزور لوگ "۔ جس پر ہر قل نے کہا "رسولوں لوگ بیں یا کمزور لوگ "۔ جس پر ہر قل نے کہا "رسولوں کے پیروکار کبی لوگ ہوتے ہیں " (سیح بناری حدیث د) قرآن کریم میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ خوش حال طبقہ ہی سب سے پہلے پیٹمبروں کی تکذیب کرتا رہا ہے۔ (زخن: ۲۳) اور یہ اہل ایمان کی دنیوی چیشت تھی اور جس کے اعتبار سے اہل کفر انہیں حقیر اور کم تر سمجھتے تھے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ حق کے پیروکار معزز اور اشراف ہیں چاہے وہ مال ودولت کے اعتبار سے فروتر ہی ہوں اور حق کا انکار کرنے والے حقیر اور بے جیشت ہیں چاہے وہ دنیوی اعتبار سے فروتر ہی ہوں۔

۲. اہل ایمان چونکہ، اللہ اور رسول کے احکام کے مقالجے میں اپنی عقل ودانش اور رائے کا استعمال نہیں کرتے، اس لیے اہل باطل یہ سجھتے ہیں کہ یہ بے سوچ سجھ والے ہیں کہ اللہ کا رسول انہیں جس طرف موڑ دیتا ہے یہ مڑجاتے ہیں، جس چیز سے روک دیتا ہے رک جاتے ہیں۔ یہ مجمی اہل ایمان کی ایک بڑی خوبی بلکہ ایمان کا لازمی نقاضا ہے۔ لیکن اہل کفر وباطل کے نزدیک یہ خوبی مجمی «عیب» ہے۔

٣٠. ئينَّةِ سے مراد ايمان ويفين ہے اور رَحْمَةً سے مراد نبوت۔ جس سے الله تعالیٰ نے حضرت نوح عليَّلاً کو سرفراز کيا تھا۔ ٨٠. ليعنی تم اس کے ويکھنے سے اندھے ہوگئے۔ چنانچہ تم نے نہ اس کی قدر پہچانی اور نہ اسے اپنانے پر آمادہ ہوئے، بلکہ اس کی کنديب اور رد کے دربے ہوگئے۔

٥. جب يه بات ہے تو يه بدايت ورحت تمهارے حصے ميں کس طرح آ سكتى ہے؟

ۅؘۘؽڡۜٞۅؙؙۄڵٙٳٲۺؙڶؙڴۅٛؗٛؗۼؽؘؿۅؚڡؘٵڴٳ۠ڽٛٱج۫ڔؽٳڵڒۼٙٙٙ ٵٮڵڡۅڡۧٵۧڶٵڽڟٳڔڍٳؾۜڹؿڹٵڡؙڹؙۅ۠ٳٳٞ؆ٛٛٛؠؙؙۺ۠ڵڡؙؙۅؙٳڗٙۺ ۅڶڮڗٚؿٞٙٳڒٮڴڎؚۊٞۅؙڡٞٵۼۜڿۿڶۅٛؽ۞

ۅؘؙڸڡۜٙۅٛڡؚڝؘؙؾؙڞؙۯؽ۫ڡؚؽؘٳٮڷۼۅٳڹؙڟڔڎۛ؆ؙؙؙٞٛٛٛؗؗؗؗ؋ؙڶڰڒ تَڬڴۯؙۏڹۘ۞

ۅؙۘڵٵۘۊؙۅؙؙڶؙؙڵڬؙۄٛۼٮ۬ۑؽڂۯٙٳؠڽؗۘۘٳۺڮۅڵۘۘٳٵٛۼڬۄؙ ٳڵۼؽڹۅٙڵٵڠٛۏڷٳڹٛڡؙػڰٷڵٳٲڨ۠ۯڵڟٷڵ۩ڒؽڹ ٮڗؙۮڔؽٙٵڡ۫ؽڹٛڰؙؠؙڶؽؿؙٷؾڽۿؙۄؙٳڛؙڎڂؽڗؙؙٳڷۺۿٵڡ۫ػۄؙ ؠؠٵڣٛٵٞڡؙٛۺؙؚۿۄ۫ٵؚڗ۫ؽٙٳۮٵؽؚڹٵڵڟۣڸؠؽ۞

17. اور میری قوم والو! میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگا۔ (۱) میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے نہ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، (۲) انہیں اپنے رب سے ملنا ہے لیکن میں دیکھا ہوں کہ تم لوگ جہالت کررہے ہو۔ (۲)

هُوُد اا

اس اور میری قوم کے لوگو! اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلہ میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ (م) کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں کپڑت۔
اس اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، (سنو) میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذات سے پڑرہی ہیں انہیں اللہ تعالی کوئی نعمت دے گاہی نہیں، (۵) ان کے دل میں اللہ تعالی کوئی نعمت دے گاہی نہیں، (۵)

ا. تاكه تمهاك دماغول ميں يه شبه نه آجائے كه اس دعوائے نبوت سے اس كا مقصد تو دولت دنيا اكٹھا كرنا ہے۔ ميں تو يه كام صرف الله كے حكم پر اور اس كى رضا كے ليے كررہا ہوں، وہى مجھے اس كا اجر بھى دے گا۔

۴. گویا ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کرنا، اللہ کے غضب اور ناراضی کا باعث ہے۔

٥. بلكه الله تعالى نے تو انہيں ايمان كى صورت ميں خير عظيم عطا كرر كھا ہے اور جس كى بنياد پر وہ آخرت ميں بھى جنت

جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اگر میں ایی بات
کہوں تو یقیناً میرا شار ظالموں میں ہوجائے گا۔ (۱)

"" (قوم کے لوگوں نے) کہا اے نوح! (عَلَیْلاً) تو نے ہم
سے بحث کرلی اور خوب بحث کرلی۔ (۱) اب تو جس چیز سے
ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ، اگر تو سچوں میں
ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ، اگر تو سچوں میں

ہے۔

اللہ جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ

پاہے اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو۔

اللہ اور تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے

کتی، گومیں کتی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں،

بشرطیکہ اللہ کا ارادہ تمہیں گراہ کرنے کا ہو، (۵) وہی تم

قَالْوْالنُوْحُ قَدُجَادَلْتَنَافَاكُنُوْتَ جِدَالْنَا فَاتِّنَا بِمَاتَعِدُكُلَانُ كُنْتَ مِنَ الطّٰدِقِيْنَ۞

> قَالَ|تَمَايَانُتِكُمُ بِهِاللّهُ اِنْ شَاءَوَمَآ اَنْتُوْ بِمُعْجِزِيْنَ®

ۅۘڵڒؽڡٚ۬ۼػؙۄٛ۫ٮڞؚٛؽٙٳڶٲڒۮڞ۠ٲڽٵؘڡٛٚڡؘۘٵڬۿؙٳڶ ػٲٮٲٮڵڎؽؙڔؽڹؙٲؽؿۼٝۅێػٝۂۿۅڒڴڴۊۨۯٳڷؽٶ ؿؙۯؿۼٷؽٙۿ

کی نعتوں سے لطف ہوں گے اور دنیا میں بھی اللہ تعالی چاہے گا تو بلند مرتبے سے ہمکنار ہوں گے۔ گویا تمہارا ان کو حقیر سجھنا ان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں، البتہ تم ہی عند اللہ مجرم تھہروگے کہ اللہ کے نیک بندوں کو - جن کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے- تم حقیر اور فروایہ سجھتے ہو۔

ا. کیونکہ میں ان کی بابت الیمی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں، صرف اللہ جانتا ہے، تو یہ ظلم ہے۔

۲. لیکن اس کے باوجود ہم ایمان نہیں لائے۔

سال یہ وہی حماقت ہے جس کا ارتکاب مگراہ قومیں کرتی آئی ہیں کہ وہ اپنے تیغیر سے کہتی رہی ہیں کہ اگر تو سپا ہے تو ہم پر عذاب نازل کرواکر ہمیں تباہ کروا دے۔ حالانکہ ان میں عقل ہوتی، تو وہ کہتیں کہ اگر تو سپا ہے اور واقعی اللہ کا رسول ہے، تو ہمارے لیے بھی دعا کر کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سید بھی کھول دے تاکہ ہم اسے اپنالیں۔

۴. لیعنی عذاب کا آنا خالص اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، یہ نہیں ہے کہ جب میں چاہوں، تم پر عذاب آجائے۔ تاہم جب اللہ عذاب کا فیصلہ کرلے گا یا بھیج دے گا، تو پھر اس کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔

۵. إِغْوَآءٌ بمعنی اضلال (گراہ کرنا) ہے۔ یعنی تمہارا کفر و جود اگر اس مقام پر پہنٹے چکا ہے، جہاں سے کی انسان کا پلٹ کر آنا اور ہدایت کو اپنا لینا، ناممکن ہے، تو اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا دینا کہا جاتا ہے، جس کے بعد ہدایت کی کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم بھی اس خطرناک موڑ تک پہنٹے بچکے ہوتو پھر میں تمہاری خیر خواہی تمہاری خیر خواہی تمہارے لیے مفید نواہی بھی کرنی چاہوں لیعنی ہدایت پر لانے کی اور زیادہ کوششیں کروں، تو یہ کوشش اور خیر خواہی تمہارے لیے مفید نہیں، کیونکہ تم گراہی کے آخری مقام پر پہنٹے بچکے ہو۔

ٱمْرَيْقُولُوْنَ افْتَرْبُهُ ۚ قُلُ إِنِ افْتَرَبُتُهُ فَعَلَىٰٓ اِجْرَامِیْ وَانَابَرِ فَیُّسِّنَا تُجْرِمُوْنَ ۖ

ۉؙٲۏڃؽٳڵٷؙڿۣٲێۧٷؙڶؽؿ۠ٷؙڝؘؽؖڡؚڽٛۛۊؙۅ۫ڡؚڬٳڰ مَنٛؾٞڶؙٲڡ۬ؽؘۏؘڶٲۺؙؾ۫ڛؚ۫ؠٵٙڰٲٷٛٳؽڡ۫ؗڠڵۅٛؽؖ

وَاصُنَعِ الْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَخِيمَا وَلِاتُخَاطِبُنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُوْمُ شُغُرِقُونَ ۞

سب کا پرورد گار ہے (۱) اور اس کی طرف لوٹائے جاؤگ۔

"" کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اس نے گھڑ لیا ہے؟

تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہوتو میرا

گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم

کررہے ہو۔ (۱)

۳۷. اور نوح (عَلَيْلًا) کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لاچکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، پس تو ان کے کاموں پر شمگین نہ ہو۔

۳۷. اور ایک کثتی ہاری آنکھوں کے سامنے اور ہاری وحی سے تیار کر (\*) اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی

ا. ہدایت اور گر اہی بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کی طرف تم سب کو لوٹ کرجانا ہے، جہاں وہ تنہیں تمہارے عملوں کی جزاء دے گا۔ نیکوں کو ان کے نیک عمل کی جزاء اور بروں کو ان کی برائی کی سزا دے گا۔

۲. بعض مفسرین کے نزدیک یہ مکالمہ قوم نوح علیظا اور حضرت نوح علیظا کے در میان ہوا اور بعض کا خیال ہے کہ یہ جملہ معترضہ کے طور پر نبی اکرم مکاللیقیا اور مشرکین مکہ کے در میان ہونے والی گفتگو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن میرا گھڑا ہوا ہے اور میں اللہ کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹا ہول تو یہ میرا جرم ہے، اس کی سزامیں ہی جھگتوں گا۔ لیکن تم جو کچھ کررہے ہو، جس سے میں بری ہوں، اس کا بھی تمہیں پتہ ہے؟ اس کا وبال تو مجھ پر نہیں، تم پر ہی پڑے گا کیا اس کی جھی جمہیں پچھ کررہے ہو، جس سے میں بری ہوں، اس کا بھی تمہیں پتہ ہے؟ اس کا وبال تو مجھ پر نہیں، تم پر ہی پڑے گا

سلابیہ اس وقت کہا گیا جب قوم نوح علیہ اللہ نے عذاب کا مطالبہ کیا اور حضرت نوح علیہ اللہ نے ساڑھے نو سو سال تک سبلیغ کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یارب! زمین پر ایک کافر بھی بسنے والا نہ رہنے دے۔ اللہ نے فرمایا، اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو ان پر غم مت کھا۔

47. "لیعنی ہماری آئکھوں کے سامنے" اور "ہماری دیکھ بھال میں" اس آیت میں اللہ رب العزت کے لیے صفت "عین" کا اثبات ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور "ہماری وقی ہے" کا مطلب، اس کے طول وعرض وغیرہ کی جو سیفیات ہم نے بتلائی ہیں، اس طرح اسے بنا۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے کشتی کے طول وعرض، اس کی منزلوں اور کس قشم کی کنڑی اور دیگر سامان اس میں استعال کیاگیا، اس کی تفصیل بیان کی ہے، جو ظاہر بات ہے کہ کسی مستند ماخذ پر مبنی نہیں ہے۔ اس کی پوری تفصیل کا صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے۔

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَاثِيِّن قَوْمِهِ سَخِرُوْامِنُهُ قَالَ إِنْ تَسْنَعُرُوْامِتَنَا فِإِنَّا لَمُنْخَرُمِنَكُوْكُمَا

وَمَامِنُ دَالْبَةِ ١٢

فَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ مُرْنُ تَايْتُهِ عَنَاكُ يُخُوْنُهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَاكُ مُّقَدُهُ

حَتِّي إِذَا حِاءً مَوْنَا وَفَارَ النَّنُوْرُ قُلْنَا اجْمِلُ فِنْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَانِي اثْنَايْن وَاهْلَك إِلَامَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ امْنَ وْمَآامْنَ مَعَةَ إِلَّا قَلْمُلاُ©

بات چیت نہ کر وہ یانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔' ٣٨. اور وه (نوح علينا) كشتى بنانے لكے ان كى قوم کے جو سردار ان کے یاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے، (۲) وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم یر ایک دن ہسیں گے جیسے تم ہم پر منتے ہو۔

۳۹. حمہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہیشکی کی سخ السلط التر آئے۔

• ١٠. يهال تك كه جب جارا حكم آيبنجا اور تنور البلنے لكا (١) ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قشم کے (جانداروں میں سے) جوڑے (لینی) دو (حانور، ایک نر اور ایک مادہ) سوار كراك (١٥) اور ايخ گھر كے لوگوں كو بھى، سوائے ان كے جن پر پہلے سے بات پڑچکی ہے (۱) اور سب ایمان والوں کو

ا. بعض نے اس سے مراد حضرت نوح علیاً کے سٹے اور ان کی اہلیہ کو لیا ہے جو مومن نہیں تھے اور غرق ہونے والوں میں سے تھے۔ بعض نے اس سے غرق ہونے والی ایوری قوم مراد لی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی مہلت طلب مت کرنا کیونکہ اب ان کے ہلاک ہونے کا وقت ہگیا ہے یا یہ مطلب ہے کہ ان کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ كرين، وقت مقرر ميں يه سب غرق ہوجائيں گے۔ (فتح القدير)

٣. مثلاً كمتر، نوح! (عَالِيَّا) نبي بنتے بنتے اب بر هي بن كئے ہو؟ يا اے نوح! (عَالِيًّا) حَشَى ميں كثتى كس ليے تار كررہے ہو؟ سر اس سے مراد جہنم کا دائمی عذاب ہے، جو اس دنیوی عذاب کے بعد ان کے لیے تار ہے۔

م. اس سے بعض نے روٹی رکانے والے تنور، بعض نے مخصوص جگہیں مثلاً عین الوردہ اور بعض نے سطح زمین مراد لی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس آخری مفہوم کو ترجیح دی ہے لیعنی ساری زمین ہی چشموں کی طرح اہل پڑی، اویر سے آسان کی بارش نے رہی سہی کسر بوری کردی۔

 ۵. اس سے مراد مذکر اور مؤنث یعنی نراور مادہ ہے۔ اس طرح ہر ذی روح مخلوق کا جوڑا کشتی میں رکھ لیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ نباتات بھی رکھے گئے تھے۔ واللہ اعلم۔

۲. یعنی جن کا غرق ہونا تقدیر الی میں ثبت ہے۔ اس سے مراد عام کفار ہیں، یا یہ استثناء أَهْلَكَ سے بے تعنی اینے گھر والول کو بھی کشتی میں سوار کرالے، سوائے ان کے جن پر اللہ کی بات سبقت کر گئی ہے بیتی ایک بیٹا (کنعان یا یام) اور حضرت نوح عَلَيْلًا کی اہليه (وَاعِلَة) يه دونوں کافر شخے، ان کو کشتی ميں بيٹھنے والوں سے مشتنیٰ کرديا گيا۔ تبخشش اور بڑے رحم والا ہے۔

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَالِمِهُمِ اللَّهِ مَجْرٌ بَهَا وَمُرْسِلُهَا ۗ اِنَّ رَيِّ لَغَفُوْرُتُحِيْرُ®

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمُ فِي مُوْجِ كَالْجِبَالَ وَنَادِي نُوْمُ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يُبْنَيَّ ارْكَبُ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مُّعَ اللَّهٰ يُنِيُّ

۳۲. اور وه کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی (م) اور نوح (عَالِيًا) نے اپنے لڑکے کوجو ایک کنارے یر تھا، یکار کر کہا اے میرے بیارے نے! ہمارے ساتھ

بھی،(ا) اسکے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔(ا

اسم. اورنوح (عَالِيًا) نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی

کے نام سے اس کا چانا اور تھہرنا ہے، (۳) یقیناً میرا رب بڑی

ا. لیعنی سب اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرالے۔

۲. بعض نے ان کی کل تعداد (مرد اور عورت ملاکر) ۸۰ اور بعض نے اس سے بھی کم بتلائی ہے۔ ان میں حضرت نوح عَالَيْكِا کے تین بیٹے، جو ایمان لانے والوں میں شامل تھے، سام، حام، مافث اور ان کی بیوماں اور چوتھی بیوی، مام کی تھی، جو کافر تھا، لیکن اس کی بوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ (ابن کثیر)

سر یعنی اللہ ہی کے نام سے اس کا پانی کی سطح پر چلنا اور اسی کے نام پر اس کا تھہرنا ہے۔ اس سے ایک مقصد اہل ایمان کو تبلی اور حوصلہ دینا بھی تھا کہ بلا خوف وخطر کشتی میں سوار ہوجاؤ، اللہ تعالیٰ ہی اس کشتی کا محافظ اور گران ہے، ای کے حکم سے طلے گی اور ای کے حکم سے مھیرے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا که "اے نوح! (عَالِيُّها) جب تو اور تيرے ساتھی کشتی ميں آرام سے بيٹھ حائيں تو کهو۔" ﴿ الْحَيْمُ وَلِيهِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ \* وَقُلْ رَّبِّ أَنْوَلْهُمْ فُوَلَّا تُعْلِكُمْ كَا أَنْتَ خَيْرالْهُنُولِينَ ﴾ (المؤمنون: ٢٩-٢٩) (سب تعريف الله عي کے لیے ہے، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی اور کہہ کہ اے میرے رب! مجھے بابرکت اتارنا اتار اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے)۔

بعض علاء نے کشق یا سواری پر بیٹے وقت ﴿ بِسِیم الله بِجَرْبِهَا وَمُرْسِلها ﴾ كا پڑھنا مستحب قرار دیا ہے۔ مگر حدیث سے ﴿ سُيُحِيَ الَّذِي سَخِّرَ لِمَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُونِينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَكُنْقَالِمُونَ ﴾ يرُ هنا ثابت بـ

م. لینی جب زمین پر پانی تھا، حتیٰ کہ پہاڑ بھی یانی میں ڈوب ہوئے تھے، یہ کشتی حضرت نوح علیہ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے، اللہ کے تھم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی۔ ورنہ اتنے طوفانی یانی میں کشتی کی چیثت ہی کیا ہوتی ہے؟ ای لیے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسے بطور احسان ذکر فرمایا۔ ﴿ إِنَّالْمَا كَا الْمَاءُ حَمَلُناكُمْ فِي الْجَارِياتِ \* لِيَجْعَلَهَا لَكُوْتَذَكِرُوا وَتَعْتِيمَ الَّذُنُّ وَاعِمَةٌ ﴾ (الحاقة: ١١-١١) (جب ياني ميس طغياني آسَّى تو اس وقت ہم نے ممہیں کشتی میں چڑھالیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنادیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے ماد ركيس) - ﴿وَحَمَدُنَهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُمُو ﴿ تَجْوَى بِأَغْيِنَنَا مِرَّا أَمْلِقَ كَانَ كُفِي ﴿ القمر: ١٣-١١) (اور جم نے اسے تختول اور كيلول والى کشتی میں سوار کرلیا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ مدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا)۔

قَالَ سَادِئَ الله جَبَلِ يَعْضِمُنِي مِنَ الْمَالَمِ قَالَ لاَعَاصِوَ الْيُؤَمِّ مِنَ أَمْرِ اللهِ الآمنُ تَحِوَّوَ حَالَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَجُّ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيُنَ

وَقِيْلَ يَارَصُّ ابْلَعِيُ مَأْ وَكِ وَلِيمَا ۗ وَكَالِمِيُّ وَقَلِعِيُّ وَخِيْضَ الْمَاءُ وَقُفِى الْأَمْرُ وَاسْتَوَتُ عَلَ الْجُوْدِيِّ وَقَيْلَ بُعُمَّا لِلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۞

وَنَادَى نُوْحُرَّتِهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْلِىٰ وَإِنَّ وَعْدَاكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ اَحْكُمُ الْحُكِمِيْنَ

سوار ہوجا اور کا فروں میں شامل نہ رہ۔<sup>(1)</sup>

سس اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آجاؤل گا جو مجھے پانی سے بچالے گا، (۲) نوح (عَالِیًا) نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اس وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہوگئ اور وہ ڈونے والوں میں سے ہوگیا۔ (۲)

اور اے آسان! بس کر تھم جا، اسی وقت پانی کو نگل جا " اور اے آسان! بس کر تھم جا، اسی وقت پانی سکھادیا گیا اور کام پوراکردیا گیا<sup>(۵)</sup> اور کشتی "جودی" نامی<sup>(۱)</sup> پہاڑ پر جانگی اور فرمادیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ <sup>(2)</sup> مرادیا گیا کہ اور نور (غایدیا گیا کہ اور نوح (غایدیا ) نے اپنے پرورد گار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب! میر ابیٹاتو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً میرا وعدہ بالکل سچاہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ <sup>(۸)</sup>

ا. یہ حضرت نوح علیہ کا چوتھا بیٹا تھا جس کا لقب کنعان اور نام "یام" تھا، اسے حضرت نوح علیہ نے دعوت دی کہ مسلمان ہوجا اور کافروں کے ساتھ شامل رہ کر غرق ہونے والوں میں سے مت ہو۔

۲. اس کا خیال تھا کہ کسی بڑے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر میں پناہ حاصل کراوں گا، وہاں پانی کیوں کر پہنچ سکے گا؟

۳. باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی طغیانی کی زد میں لے لیا۔

۴. نگانا، کا استعال جانور کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ کی خوراک کو نگل جاتا ہے۔ یہاں پانی کے خشک ہونے کو نگل جانے سے تجیر کرنے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ پانی بندر نج خشک نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ کے حکم سے زمین نے سارا پانی دفعتاً اس طرح اپنے اندر نگل لیا جس طرح جانور لقمہ نگل جاتا ہے۔

۵. لینی تمام کافروں کو غرق آب کردیا گیا۔

۲. جودی، پہاڑ کانام ہے جو بقول بعض موصل کے قریب ہے، حضرت نوح علیظ کی قوم بھی ای کے قریب آباد تھی۔

2. بُعدٌ، یہ ہلاکت اور لعنت اللی کے معنی میں ہے اور قرآن کریم میں بطور خاص غضب اللی کی مستحق بننے والی قوموں کے لیے اسے کئی جگه استعال کیا گیا ہے۔

٨. حضرت نوح عَلِيلًا نے غالبًا شفقت پدري كے جذبے سے معلوب ہوكر بارگاہ الى ميں يہ دعاكى اور بعض كہتے ہيں كه

قَالَ يُنْوُحُ إِنَّهُ لَيُسَ مِنَ اَهُلِكَ أَلَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٌ فَلَا تَسْعَلُنِ مَا لَيُسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ْ إِنِّ آعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَهِلِيْنَ۞

قَالَ رَبِّ إِنِّ اَعُودُ دُيكَ اَنَ اَسْكَلَكَ مَالَيْسَ لِي يَهِ عِلَهُ وَ الْأَنْ الْمِنْ الْمُنْ مِّنَ فِي وَعَلَيْثُ الْمُنْ مِّنَ الْخُوسِورِيْنَ ﴿ الْخُوسِورِيْنَ ﴿ الْخُوسِورِيْنَ ﴾ الْخُوسِورِيْنَ ﴿ الْخُوسِورِيْنَ ﴾

۲۸. الله تعالی نے فرمایا اے نوح! (عَالِیَاً) یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں" گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں" تجھے ہرگز وہ چیز نہ مائلی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو،" میں تجھے تھے تکرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شار کرانے سے باز رہے۔ "

کم. نوح (علیه ای نے کہا میرے پالنہار! میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا، تو میں خمارہ پانے والوں میں ہوجاؤں گا۔ (۵)

انہیں یہ خیال تھا کہ شاید یہ مسلمان ہوجائے گا، اس کیے اس کے بارے میں یہ استدعا کی۔

ا. حضرت نوح عَلَيْنِا نے قرابت نبی کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا بیٹا قرار دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر قرابتِ دین کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرمائی کہ وہ تیرے گھرانے سے ہے۔ اس لیے کہ ایک نبی کا اصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان لائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور اگر کوئی ایمان نہ لائے تو چاہے وہ نبی کا باپ ہو، بیٹا ہو یا بیوی، وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں۔

۲. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بیان فرمادی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا، اسے اللہ کے عذاب سے اللہ کا پیغیر بھی بچانے پر قادر نہیں۔ آج کل لوگ پیروں، فقیروں اور سجادہ نشینوں سے وابشگی کو بی نجات کے لیے کافی سجھتے ہیں اور عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں سجھتے حالائکہ جب عمل صالح کے بغیر نہی سے نبی قرابت بھی کام نہیں آتی، تو یہ وابستگیاں کیا کام آسکتی ہیں؟

سر، اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کو اتنا ہی علم ہوتاہے جتنا وقی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ کو پہلے سے علم ہوتا کہ ان کی درخواست قبول نہیں ہوگی توبقینا وہ اس سے پر ہیز فرماتے۔

م. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ اللہ کو نصیحت ہے، جس کا مقصد ان کو اس مقام بلند پر فائز کرنا ہے جو علمائے عاملین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہے۔

۵. جب حضرت نوح عليه است جان گئے كہ ان كا سوال واقع كے مطابق نہيں تھا، تو فوراً اس سے رجوع فرماليا اور اللہ
 تعالىٰ سے اس كى رحمت ومغفرت كے طالب ہوئے۔

قِيْلَ يُنُوُّ اهْبِطْ بِمَالِمِ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمُّوِرِ مِّمَّنَ مُّعَكَ وَامْرُ سَنُمْتِعُهُمْ ثُثَّ يَمِنُّهُ مُّ مِّنَّاعَدَاكِ الدُّرُ

تِلْكَ مِنَ اَنْبُالَ الْغَيْبِ نُوْحِيْمِ اَلِيُكَ مَاكُنُتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلِا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا قَاصُبِرْ إِنَّ الْعَاقِمَةُ لِلْمُتَّقِيْنِ ﴾ إِنَّ الْعَاقِمَةُ لِلْمُتَّقِيْنِ ﴾

۱۹۸۰ فرما دیا گیا کہ اے نوح! (عَلَیْظًا) ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ الر() جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت ہی جماعتوں پر،() اور بہت ہی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پنچے گا۔() میں ہم آپ کی طرف کرتے ہیں انہیں اس سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں انہیں اس سے پہلے آپ جانتے سے اور نہ آپ کی قوم،() اس لیے آپ صبر کرتے رہے (یقین مانے) کہ انجام کار پر ہیزگاروں کے کہ یہی ہے۔(ہ)

ا. یہ اترناکشی سے یا اس پہاڑ سے ہے جس پرکشی جاکر کھبرگئ تھی۔

۲. اس سے مراد یا تو وہ گروہ ہیں جو حضرت نوح علیماً کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، یا آئندہ ہونے والے وہ گروہ ہیں جو ان کی نسل سے ہونے والے تھے۔ اگلے فقرے کے پیش نظریبی دوسرا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔

سبب یہ وہ گروہ ہیں جو کشی میں فئی جانے والوں کی نسل سے قیامت تک ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو دنیا کی چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے ہم دنیا کا سازہ سامان ضرور دیں گے لیکن بالآخر عذاب الیم سے دوچار ہوں گے۔

۱۳. یہ نبی سُکھی کے خطاب ہے اور آپ سے علم غیب کی نفی کی جارہی ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن سے ہم آپ کو خبر دار کررہے ہیں ورنہ آپ اور آپ کی قوم ان سے لاعلم تھی۔

۵. یعنی آپ سَکُانِیْکِم کی قوم آپ کی جو تکذیب کررہی ہے اور آپ سَکُانِیْکِم کو ایذاکیں پہنچارہی ہے، اس پر صبر سے کام لیجے، اس لیے کہ ہم آپ کے مدد گار ہیں اور حسن انجام آپ کے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے ہی ہے، جو تقویٰ کی صفت سے متصف ہیں۔ عاقبت، دنیا وآخرت کے اچھے انجام کو کہتے ہیں۔ اس میں متقین کے لیے بڑی بشارت ہے کہ اہتداء میں چاہے انہیں کتنا بھی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے، تاہم بالآخر اللہ کی مدد ونصرت اور حسن انجام کے وہی مستحق ہیں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ لِاَلْاَلْمَ اُورُدُسُلَمَا وَالَّوٰ اِنْدِیْنَ اَمْدُورُ اِنْ اَنْجُورُ اِللَّهُ اَلْاَ اِنْدُ اَلْاَ اَنْدُورُدُنَ اَلْمُورُ اِنْدُ کُورُ اللهُ اِنْدِیْنَ اَلْمُورُدُنُ اَلْاَ اِنْدُ اِنْدُ کُورُ اِنْدُ کُورُ اِنْدُ کُورُ اِنْدُ کُورُدُونَ ہُورُ اِنْدُ کُورُدُونَ ہُورُ اللهُ کُورِ اِن این والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی (المومن: ۱۵) (یقینا ہم اپنے رسولوں کی اور ایک اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ وہ مظفر و منصور ہوں گا اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ وہ مظفر و منصور ہوں گا اور ایک ایک ایک خالیہ ہمارا ہی لگار غالب اور برتر رہے گا)۔

وَ إِلَى عَادِ أَخَاهُمُ هُوْدًا قُالَ لِقُومِ اعْبُدُ والله مَالَكُهُ مِتِنَ اللهِ غَيْرُهُ إِنَّ اَنْتُهُ الْاَمْفَتَرُوْنَ<sup>©</sup>

لْقَوْمِ لِآ أَسْعَالُكُوْ عَلَيْهِ آجُوا إِنَ آجُرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَ فِي الْفَلَاتَعُقِلُونَ @

وَلِقَوْمِ اسْتَغُفُ وَارَكَّكُونَةً ثُونُو لِوَاللَّهِ يُرْسِل السَّمَاءُ عَلَيْكُهُ مِنْ دُرَارًا وَّيَزِدُكُمْ ثُوَّةً إِلَّى فُوَّتِكُمْ وَلَاتَتُوَلُّوا مُجْرِمِينَ ﴿

 اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی<sup>(۱)</sup> ہود (عَالِیًا) کو ہم نے بھیحا، اس نے کہا میری قوم والو! اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔

01. اے میری قوم! میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں

۵۲. اور اے میری قوم کے لوگو! تم اینے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت و قوت بڑھا دے (۴۰) اور تم جرم کرتے ہوئے روگر دانی نہ کرو۔(۵)

ا. بھائی سے مراد انہی کی قوم کا ایک فرد۔

۲. لینی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک تھہراکر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔

س. اور یہ نہیں سمجھتے کہ جو بغیر اجرت اور لا کی کے حمہیں اللہ کی طرف بلارہا ہے، وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ آیت میں يَاقَوْم سے دعوت كا ايك طريقه كار معلوم موتا ہے لينى بجائے يہ كہنے كے "اك كافرو" اك مشركو" اك ميرى قوم سے مخاطب کیا گیا ہے۔

٨. حضرت ہود عَلَيْطًا نے توبہ واستغفار کی تلقین اپنی امت تعنی اپنی قوم کو کی اور اس کے وہ فوائد بیان فرمائے جو توبہ واستغفار کرنے والی قوم کو حاصل ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں اور بھی بعض مقامات پر یہ فوائد بان کیے كُّتَ مِين - (ملاظه جو سوره نوح:١١) اور نبي سَكُلْ لِيُكُم كا مجهى فرمان ہے۔ «مَنْ لَوْ مَ الْإَسْتِغْفَارَ جَعَا اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمَّ فَرجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيْقِ مَخْرَجًا ورَزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (أبوداود، كتاب الوتر، باب في الاستغفار: ١٥١٨- وابن ماجه: ٣٨١٩) (جو یابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی، اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایک جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی)۔

۵. یعنی میں تہہیں جو دعوت دے رہا ہوں، اس سے اعراض اور اپنے کفریر اصرار مت کرو۔ ایسا کروگ تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم اور گناہ گار بن کر پیش ہوگے۔

قَالُوْا يُهُوُدُمَاجِئُتَنَابِكِينَةٍ وَمَانَحُنُ بِتَارِكِنَّ الِهَتِبَاعَنُ قَوْلِكَ وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ۞

ٳڹؿۜڠؙٷڷٳٞڵٵۼڗؙڔڮڹۘۻٛٳڸۿڗڹٵؚڛٛۏٞڐ۪ڠٙٲڶٳڹٞ ٞٲۺؙ۠ؽٵڶڵۿۅؘڶۺٛؠۘٮؙٷٙٳڵۊۧؠڕٙؽٞڴۺٵۺؙؙۯؚٷؽ۞ٚ

مِنُ دُونِهِ فَكِينُكُونِ مِمْيُعًا ثُمَّرِ النَّظِرُونِ®

ٳڹٞٷٷڴڬٷٵڶڵۊڔٙؠٞۏڗۑؙؖٚٷٵڝؙٛۮٳؖڰۊۭٳڰٚ ۿؙۅٳڿڎ۠ڹؙؚڹٵڝؚؾڣٳۧٲؚؾؘۘڔؖؠٞٷڝڝٳڟٟۺؙؾؘۘڡؿؙڿؚؚؚٟ

سرد. انہوں نے کہا اے ہود! (عَلَيْظِاً) تو ہمارے پاس کوئی دليل تو لايا نہيں اور ہم صرف تيرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ نے والے نہيں اور نہ ہم تجھ پر ايمان لانے والے ہيں۔ (۱) محبود کے بلکہ ہم تو يہى کہتے ہيں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے جھیٹے ميں آگيا ہے۔ (۱) اس نے جواب ديا کہ ميں الله کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ ميں تو اللہ کے سوا ان سب سے بيزار ہوں، جنہيں تم شريک بنا رہے ہو۔ (۱) مدی کے بالک مہلت بھی نہ دو۔ (۱)

۵۲. میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے، جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے۔

ا. ایک نبی دلائل وبراہین کی پوری قوت اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ لیکن شپرہ چشموں کو وہ نظر نہیں آتے قوم ہود علیا اُلی ای ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم بغیر دلیل کے محض تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو کس طرح چھوڑدیں؟

۲. لیعنی تو جو ہمارے معبودوں کی توبین اور گتافی کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرسکتے، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے ہی تیری اس گتافی پر تیجھے کچھ کردیا ہے۔ اور تیرا دماغ ماؤف ہوگیا ہے۔ جیسے آج کل کے نام نہاد معلمان بھی اس فتم کے توہات کا شکار ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فوت شدہ اشخاص اور بزرگ کچھ نہیں کرسکتے، تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی شان میں گتافی ہے اور خطرہ ہے کہ اس طرح کی گتافی کرنے والوں کا وہ بیڑا غرق کردیں۔ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ لَهٰ اللهِ مِنْ هٰذِو اللهٰ مِنْ اللهٰ مُنْ اللهٰ مِنْ اللهٰ مُنْ اللهٰ مِنْ اللهٰ مُنْ اللهٰ مِنْ اللهٰ مِنْ اللهٰ مِنْ اللهٰ مُنْ اللهٰ مِنْ اللهٰ مِنْ اللهٰ مُنْ اللهٰ مُن

س. لینی میں ان تمام بتوں اور معبودوں سے بیزار ہوں اور تمہارا یہ عقیدہ کہ انہوں نے مجھے کچھ کردیا ہے، بالکل غلط ہے، ان کے اندر یہ قدرت ہی نہیں کہ کسی کو مافوق الاسباب طریقے سے نفع یا نقصان پہنچا سکیں۔

مم. اور اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے بلکہ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت کچھ کرسکتے ہیں تو لو، میں حاضر ہول، تم اور تمہارے معبود سب مل کر میرے خلاف کچھ کرکے دکھاؤ۔ مزید اس سے نمی کے اس انداز کا پیتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر بصیرت پر ہوتا ہے کہ اسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہوتا ہے۔

۵. یعنی جس ذات کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ وتصرف ہے، وہ وہی ذات ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، میرا توکل ای
پر ہے۔ مقصد ان الفاظ سے حضرت ہود علیہ الله کا یہ ہے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک تظہرا رکھا ہے، ان پر بھی اللہ ہی
کا قبضہ وتصرف ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے۔

ڡؘٳڽٛؾۘٙڴۏٳڡؘڡۧڽؙٲڹڵۼؙؿؙۮ۫؆ۧٲڷڛڶؾؗ؈ؚٙٳڷؽؙؙۮ۫ ۅؘڛؙۛؾڂؙڸڡؙڒۑٞؿٙۊؙ؆ۼؽڒڴڎ۫ٷڵڒؾؘڞ۠ڗ۠ۅٛڹڎۺٙؽٵٞ ٳڹۜڒڽۣؒػ۫ڡ۠ڶڴڸۣۜۺٛؿٞ۠ڂۣڣؽڟ۠۞

ۅؙڵؿۜٵۼٵؘٵؙڡؗۯؙؽٵۼۜؿؽؙٵۿۅؙڎٵۊٞٲڷڽؽڹٵڡٮٛۏ۠ٳڡۼ؋ ؚڽڒڞؿۊؚ۪ڡؚۜٮٞٵٷۧۼٞؾؙڹ۠ۿڂۛۄ؈۫ػؘٵٮٟۼڶؽڟۣ<sup>؈</sup>

ۅؘؾڵٛڬۜٵ۠ڎؙڿۘٙؽڶٷٳؠٳڵڿۯؠۣۜٚٛٛٛؗۿٕۅؘڡٛڞۘۅ۠ڶۯۺؙڵ؋ ۅؘڶؿۜڹٷٞٳؘٲڡ۫ۯػؙؙڵۣڿۜؾۜٳڕۼڹؿڽ۞

یقیناً میرا رب بالکل صحیح راه پر ہے۔

24. پس اگر تم روگردانی کرو تو کرو میں تو تمہیں دہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ (\*) میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کردے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکوگے، (\*) یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ (\*)

۵۸. اور جب ہمارا تھم آپہنچا تو ہم نے ہود (عَالِیَاً) کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچالیا۔(۵)

09. اور یہ تھی قوم عاد، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی (۲) نافرمانی کی اور ہر ایک

ا. لینی وہ جو توحید کی دعوت دے رہا ہے یقیناً یہ دعوت ہی صراط متنقیم ہے، ای پر چل کر نجات اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہو اور اس صراط متنقیم سے اعراض وانحراف تباہی وبربادی کاباعث ہے۔

r. لیعنی اس کے بعد میری ذمے داری ختم اور تم پر جحت تمام ہو گئی۔

س، لیعنی متہیں تباہ کرکے تہاری زمینوں اور املاک کا وہ دوسروں کو مالک بنادے، تو وہ ایسا کرنے پر قادر ہے اور تم اس کا پچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بلکہ وہ اپنی مشیت و حکمت کے مطابق ایسا کرتا رہتا ہے۔

۴. یقیناً وہ مجھے تمہارے مکرو فریب اور ساز شول سے بھی محفوظ رکھے گا اور شیطانی چالوں سے بھی بچائے گا۔ علاوہ ازیں ہر نیک وبد کو ان کے اعمال کے مطابق اچھی اور بری جزاء بھی دے گا۔

۵. سخت عذاب سے مراد وہی اَلدِّیْح الْعَقِیْم تیز آندھی کا عذاب ہے جس کے ذریعے سے حضرت ہود علیظا کی قوم عاد کو ہلاک کیا گیا اور جس سے حضرت ہود علیظا اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا۔

۲. عاد کی طرف صرف ایک نبی حضرت ہود علیہ ای جیجے گئے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اس سے یا تو یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ایک رسول کی تکذیب، گویا تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔ کیونکہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یامطلب یہ ہے کہ یہ قوم اپنے کفر وانکار میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ حضرت ہود علیہ اگر ہم اس قوم میں متعدد رسول بھی جیجے، تو یہ قوم ان سب کی تکذیب ہی کرتی۔ اور اس سے قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ وہ کسی بھی رسول پر ایمان لے آئی۔ یا ہو سکتا ہے کہ اور بھی انبیاء بھیج گئے ہوں اور اس قوم نے ہر ایک کی تکذیب کی۔

ۅؘٲؿ۫ڽٷؙۅٳؿؙۿڹؚٷٳڵڎؙؽٚٳڵۼؘڎٞۜۊۜؽۅؙؗۛؖؗؗؗؗۯڶڷؚٙؾڮؖڎ ٵڒٵڽۜٵۮٵػڡؙۯؙڎٳڒۿٷؗٵڒڮڹۮٵڸۼٵڿۊٛۄۿۏڎۣۛ

وَالْلَ ثَنُوْدَ اَخَاهُمُوْ صَلِحًا قَالَ لِقَدُمُ اعْبُدُوااللهُ مَالَكُمُونِّنَ اللهِ غَيْرُكُ هُوَانْشَا كُوْمِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَغْمَرُكُمُ وَيُهَا فَاسْتَغْفِرُ وَهُ ثُقَرُّوْ بُؤَالِكِهُ إِنَّ مَنْ قَرِيْبُ غِيْدِهِ

سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی۔(۱)

الر اور دنیا میں بھی ان کے پیچیے لعنت لگادی گئی اور قیامت کے دن بھی، (۱) دیکھ لوقوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود (غالیہ اللہ) کی قوم عاد پر دوری ہو۔ (۱)

اللہ اور قوم شود کی طرف ان کے بھائی صالح (غالیہ اللہ کی عبادت بھیا، (۱) اس نے کہا کہ اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، (۱۵) اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے (۱) اور اس نے اس زمین میں تمہیں زمین ہے (۱) اور اس کی طرف رجوع کرو۔ بیشک میرا رب قریب اور دعاؤل کا قبول کرنے والا ہے۔

ا. یعنی اللہ کے پیغیبروں کی تو تکذیب کی لیکن جو لوگ اللہ کے حکموں سے سرکشی کرنے والے اور نافرمان متھے، ان کی اس قوم نے پیروی کی۔

کھنگہ کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، امور خیر سے محرومی اور لوگوں کی طرف سے ملامت وبیزاری۔ دنیا میں یہ لعنت اس طرح کہ اہل ایمان میں ان کا ذکر ہمیشہ ملامت وبیزاری کے انداز میں ہوگا اور قیامت میں اس طرح کہ وہاں علیٰ ردوس الاشہاد ذات ورسوائی سے دوچار اور عذاب الہٰی میں مبتلا ہوں گے۔

مع. بُعْدٌ کا یہ لفظ رحمت سے دوری اور لعنت ہلاکت کے معنی کے لیے ہے، جیسا کہ اس سے قبل بھی وضاحت کی جاچک ہے۔ ۱۰ وَإِلَىٰ تَمُوْدَ عَطف ہے ماقبل پر۔ یعنی وَأَرْسَلْنَا إِلَیٰ ثَمُوْدَ ہم نے ثمود کی طرف بھیجا۔ یہ قوم تبوک اور مدینہ کے در میان مدائن صالح (حجر) میں رہائش پذیر تھی اور یہ قوم عاد کے بعد ہوئی۔ حضرت صالح عَلِیُّا کو یہاں بھی خمود کا بھائی کہا ہے، جس سے مراد انہی کے خاندان اور قبیلے کا ایک فرد ہے۔

۵. حضرت صالح علیها نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، جس طرح کہ تمام انبیاء کا طریق رہا ہے۔
 ۲. لیعنی ابتداء تہمیں زمین سے پیدا کیا، وہ اس طرح کہ تمہارے باپ آدم علیها کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور تمام انسان صلب آدم علیها سے پیدا ہوئے یوں گویا تمام انسانوں کی پیدائش زمین سے ہوئی۔ یا یہ مطلب ہے کہ تم جو پچھ کھاتے ہو، سب زمین ہی سے پیدا ہوتا ہے اور اس خوراک سے وہ نطفہ بنتا ہے۔ جو رحم مادر میں جاکر وجود انسانی کا باعث ہوتا ہے۔

2. یعنی تمہارے اندر زمین کو بسانے اور آباد کرنے کی استعداد وصلاحت پیدا کی، جس سے تم رہائش کے لیے مکان تعمیر کرتے، خوراک کے لیے کاشت کاری کرتے اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے صنعت وحرفت سے کام لیتے ہو۔

ۊؘٵٮؖٛٷٳؽۻڸڂۊۜۮؙڴؽؙؾؘ؋ۣؽ۫ٵؘڞؙڿٷؚۘٳڰؿڷۿؽٙٵڷؾٞۿٮؽٙٵ ٵؽؙٷڹؙۮٵڽۼؠؙڬٵڹٵٙٷؙٮٵۅٵؚؿۜؽٵڵڣؽۺڮؚۨٷٵ ؿٮؙٷڒٵٳؽڽۅٷٟؠؽؠۣ

قَالَ لِقَوْمِ الرَّيْنَةُ وَانْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ تَلِيِّ وَالنِّنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنَّ يَنْضُرُنِ مِنَ اللوان عَصَيْتُهُ \* فَمَا تَرْدُونُونُ غَيْرَ تَغْمِيرٍ ۞

وَيَقَوْمِ هَانِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُوْ اليَّةً فَذَرُوْهَاتَأَكُّلُ فِئَ ٱرْضِ اللهِ وَلاتَمَتُّمُوْهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ فَرَيْبُ⊛

۱۲. انہوں نے کہا اے صالی ! (عَلَیْمُلُا) اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادت ہمارے باپ وادا کرتے چلے آئے، ہمیں تو اس دین میں جیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلارہا ہے۔ (۱) بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کی مضبوط دلیل بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، (۲) پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، (۲) کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی برھا رہے ہو۔ (۳)

۱۹۲. اور میری قوم والو! یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذاء نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب منہیں پڑلے گا۔(۵)

ا. یعنی پینمبر اپنی قوم میں چونکہ اخلاق و کردار اور امانت ودیانت میں ممتاز ہوتاہے، اس کیے قوم کی اس سے اچھی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت صالح علیظا کی قوم نے بھی ان سے یہ کہا۔ لیکن دعوت توحید دیتے ہی ان کی امیدوں کا یہ مرکز، ان کی آنکھوں کا کافنا بن گیا اور اس دین میں شک کا اظہار کیا جس کی طرف حضرت صالح علیظا انہیں بلارہے سے یعنی دین توحید۔

 ۲. بَیّنَة بے مراد وہ ایمان ویقین ہے، جو اللہ تعالی پغیر کو عطا فرماتا ہے اور رحمت سے نبوت۔ جیسا کہ پہلے وضاحت گزرچکی ہے۔

سم. نافرمانی سے مرادیہ ہے کہ اگر میں حمہیں حق کی طرف اور اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلنا چھوڑ دوں، جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ مم. لیعنی اگر میں ایسا کروں تو تم مجھے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا سکتے، البتہ اس طرح تم میرے نقصان وخسارے میں ہی اضافہ کروگ۔

۵. یہ وبی او نٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر ان کی آتکھوں کے سامنے ایک پہاڑیا چٹان سے بر آمد فرمائی۔ ای لیے اسے «نَاقَةُ اللهِ» (اللہ کی او نٹنی) کہا گیا ہے کیونکہ یہ خالص اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر مذکورہ خلاف عادت طریقے سے ظاہر ہوئی تھی۔ اس کی بابت انہیں تاکید کردی گئی تھی کہ اسے ایذاء نہ پہنچانا، ورنہ تم عذاب اللی کی گرفت میں آجاؤگ۔

فَعَقَرُ وَهَافَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ تَلْثَةَ آتَامِ دُلِكَ وَعُنْ غَيْرُ مُكُنَّهُ وُبِ 🕫

فَكَتَّاجِأْءَ مُوْنَا نَعَّنْنَا صِلْحًا وَّالَّذَيْنَ الْمُنَّدُ الْمَعَةُ برَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِينِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَالْقَوِيُّ العزيز 🕞

وَاَخَنَ الَّذِينَ ظَلَمُو الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُو إِنْ دِيَارِهِمُ جْثِينين

كَانَ لَهُ يَغْنُو الفِهُ أَلَا إِنَّ نَبُوْدَ أَكُفَ وَارْبَهُوهُ الابعث التنبؤدة

. ۲۵ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے یاؤں کاٹ ڈالے، اس پر صالح (عَالِیّلاً) نے کہا کہ اچھاتم اپنے گھروں میں تین دن تک تو رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔(۱) ٢٢. پھر جب ہمارا فرمان آ پہنجاء (٢) ہم نے صالح (عَالِيُّلاً) کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔

 اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑنے آ دبوجا، (۳) پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ

۲۸. ایسے که گویا وہ وہاں بھی آباد ہی نہ تھے،(۵) آگاہ رہو کہ قوم شمود نے اپنے رب سے کفر کیا۔ س لو ان شمودیوں پر پھٹکار ہے۔

ا. لیکن ان ظالموں نے اس زبردست معجزے کے باوجود نہ صرف ایمان لانے سے گریز کیا بلکہ حکم الہی سے صریح سرتالی کرتے ہوئے اسے مار ڈالا، جس کے بعد انہیں تین دن کی مہلت دے دی گئی کہ تین دن کے بعد تہہیں عذاب کے ذریعے سے ہلاک کروہا حائے گا۔

۲. اس سے مراد وہی عذاب ہے جو وعدے کے مطابق چوتھے دن آیا اور حضرت صالح علیتی اور ان پر ایمان لانے والوں کے سوا، سب کو ہلاک کردیا گیا۔

س. یہ عذاب صَیْحَةٌ (چیخ، زور کی کڑک) کی صورت میں آیا، بعض کے نزدیک یہ حضرت جبریل علیا کی چیخ تھی اور بعض کے نزدیک آسان سے آئی تھی جس سے ان کے دل یارہ پارٹ کا اور ان کی موت واقع ہوگئ، اس کے بعد یا اس کے ساتھ ہی مجونیال (رَجْفَةٌ) بھی آیا، جس نے سب کچھ تہ وبالا کردیا۔ جیسا کہ سورہ اعراف: ۸۸ میں ﴿ فَأَخَذَ تُعُدُ الرَّحْفَةُ ﴾ ك الفاظ مين-

٨. جس طرح يرنده مرنے كے بعد زمين ير منى كے ساتھ يا اوتا ہے۔ اى طرح يه موت سے ہمكنار موكر منه كے بل زمین پر پڑے دے۔

a. ان کی بستی یا خود یه لوگ یا دونوں ہی، اس طرح حرف غلط کی طرح منادے گئے، گوبا وہ مجھی وہاں آباد ہی - E :

وَلَقَتُ جَاءُتُ رُسُلُنَآ اِيْرِهِ بُهَ بِالْبُثُوٰرِي قَالْوُاسَلِمُا قَالَ سَلَوُ فَمَالِيَكَ اَنْ جَاءً بِعِجْلٍ حَنِيْنِ إِ

فَكَتَّارًا آئِيايَهُ وَلاَتَصِلُ الَّذِي نِكَرَهُمُووَاَوْجَں مِنْهُمُ خِيْفَةٌ قَالُوالاَتَّخَفُ إِنَّا أُنْسِلْنَاۤ إِلٰى قَوْمِ لُوطٍ ۞

19. اور ہمارے بھیج ہوئے پیغامبر (فرشتے) ابراہیم (عَلَیْظًا) کے پاس خوشخبری لے کر پہنچ<sup>(۱)</sup> اور سلام کہا،<sup>(۲)</sup> انہوں نے بھی جواب سلام دیا<sup>(۳)</sup> اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔<sup>(۳)</sup>

• ک. اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی ان کی طرف نہیں پہنے رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کرکے دل ہی دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے، (۵) انہوں نے کہا ڈرونہیں ہم تو توم لوط (عَالِيَّا) کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔(۲)

ا. یہ دراصل حضرت لوط علیظ اور ان کی قوم کے قصے کا ایک حصہ ہے۔ حضرت لوط علیظ ، حضرت ابراہیم علیظ کے پچازاد بھائی تھے۔ حضرت لوط علیظ کی بستی بحیرہ مردار کے جنوب مشرق میں تھی، جب کہ حضرت ابراہیم علیظ فلسطین میں مقیم تھے۔ جب حضرت لوط علیظ کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا تو ان کی طرف فرضتے بھیج گئے۔ یہ فرضتے قوم لوط علیظ کی طرف جاتے ہوئے رائے میں حضرت ابراہیم علیظ کے پاس مظہرے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔

1. یعنی سَدَّمْنَا عَلَیْكُ سَلامًا (ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں)۔

٣. جس طرح پہلا سلام ایک فعل مقدر کے ساتھ منصوب تھا۔ ای طرح یہ سَالَامٌ مبتدایا خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، عبارت ہوگی آَمُرُکُمْ سَلَامٌ یا عَلَیْکُمْ سَلَامٌ.

ام جھڑت ابراہیم علیہ انہوں نے انہیں مہمان نواز تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی صورت میں آئے ہیں اور کھانے پینے سے معذور ہیں، بلکہ انہوں نے انہیں مہمان سمجھا اور فوراً مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بھنا ہوا بچھڑا لاکر ان کی خدمت میں بیش کردیا۔ نیز اس سے یہ معلوم ہوا کہ مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں بلکہ جو موجود ہو عاضر خدمت کردیا جائے۔

۵. حضرت ابراہیم علیہ نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، تو انہیں خوف محسوں ہوا۔ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چیز معروف تھی کہ آئے ہوئے مہمان اگر ضافت سے فائدہ نہ اٹھاتے تو سمجھا جاتا تھا کہ آئے والے مہمان کی اچھی نیت سے نہیں آئے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغیروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا اگر ابراہیم علیہ غیریں دن ہوتے و بھرا بھی نہ لاتے اور ان سے خوف بھی محسوس نہ کرتے۔

٧. اس خوف كو فرشتوں نے محسوس كيا، يا تو ان آثار سے جو ايسے موقعوں پر انسان كے چرب پر ظاہر ہوتے ہيں، يا اپنی گفتگو ميں حضرت ابرائيم عَلِيْكِا نے اس كا اظہار فرمايا، جيسا كه دوسرے مقام پر وضاحت ہے ﴿إِنَّا مِنْكُمْ وَجَبِالُون﴾ (الحجو: ٥٢) (ہميں تو تم سے وُر لگتا ہے)۔ چنانچہ فرشتوں نے كہا وُرو نہيں، آپ جو سمجھ رہے ہيں، ہم وہ نہيں ہيں، بلكه الله كى طرف سے جيجے گئے ہيں اور ہم قوم لوط عَلَيْكِا كى طرف جارہے ہيں۔

ۅؘامْرَٱتُهُ قَالِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرُنْهُ لِيلَسُحْقٌ وَمِنُ وَرَاءٍ لِسُحْقَ يَعْقُوبَ®

قَالَتُ لِوُيُلَتَى ءَالِكُ وَانَا عَجُوْرٌوَّهٰ فَا ابَعُلُ شَيْعًا إِنَّ هٰ فَ الشَّفُئُ عَجِيبٌ ۞

قَالُوْاَ اَتَعْجَبِينَ مِنَ اَمْرِاللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمُ الْمُلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ جَمِيْكٌ تِجَمِيْكُ

فَكَتَّاذَهَبَعَنُ إِبْرِاهِيُهَ الرَّوْغُ وَجَاءَتُهُ الْبُشُرِٰي يُجَادِ لُنَافِ قَوْمِ لُوْجِلَةً

اک. اور اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی، (۱) تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچے یعقوب (میلیا) کی خوشنجری دی۔

27. وہ کہنے گئی ہائے میری کم بختی! میرے ہاں اولاد کیسے ہوسکتی ہے میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے! (۲) ملک فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کررہی ہے؟ (۳) تم پر اے اس گھر کے لوگو! اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، (۳) بے شک اللہ حمد وثناء کا سزاوار بڑی شان والا ہے۔

۷۲. جب ابراہیم (عَلَیْظً) کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چی تو ہم سے قوم لوط (عَلَیْظً) کے بارے

1. حضرت ابراہیم عَلَیْشا کی اہلیہ کیوں ہنسیں؟ بعض کہتے ہیں کہ قوم لوط عَلَیْشا کی فساد انگیزیوں سے وہ بھی آگاہ تھیں، ان کی ہلاکت کی خبر سے انہوں نے مسرت محسوس کی۔ بعض کہتے ہیں اس لیے ہنسی آئی کہ دیکھو آسانوں سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہوچکا ہے اور یہ قوم عفلت کا شکار ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تقذیم و تاخیر ہے۔ اور اس بیننے کا تعلق اس بشارت سے ہو فرشتوں نے اس بوڑھے جوڑے کو دی۔ واللہ اعلم

۲. یہ اہلیہ حضرت سارہ تھیں، جو خود بھی بوڑھی تھیں اور ان کے شوہر حضرت ابراہیم عَلَیْلِلًا بھی بوڑھے تھے، اس کیے تعجب ایک فطری امر تھا، جس کا اظہار ان سے ہوا۔

عل یہ استفہام انکار کے لیے ہے۔ لینی تو اللہ تعالیٰ کے قضاء وقدر پر کس طرح تعجب کا اظہار کرتی ہے جب کہ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اور نہ وہ اسباب عادیہ ہی کا محتاج ہے، وہ تو جو چاہے، اس کے لفظ کُنْ (ہوجا) سے معرض وجود میں آجاتا ہے۔

٧٠. حضرت ابرائيم عَلَيْنًا كى المبيه محترمه كو يهال فرشتول نے "الل بيت" سے يادكيا اور دوسرا ان كے ليے جمع مذكر مخاطب (عَكَيْكُمْ) كا صيغہ استعال كيا۔ جس سے ايك بات تو يہ ثابت ہوگئ كه "الل بيت ميں سب سے پہلے انسان كى بيوى شامل ہوتی ہے۔ دوسری، يه كه "الل بيت" كے ليے جمع مذكر كے صيغ كا استعال بھى جائز ہے۔ جيسا كه سورة أحزاب: ٣٣ ميں الله تعالى نے رسول الله مَنَّ اللَّهُمُ كى ازواج مطہرات كو بھى الل بيت كہا ہے اور انہيں جمع مذكر كے صيغ سے مخاطب بھى كيا ہے۔ جمع مذكر كے صيغ سے مخاطب بھى كيا ہے۔

## إِنَّ اِبْرُهِ يُو كَلِيْهُ أَوَّاهُ مِّنْيُبُ

ۣڮٳڔٝڵۿؚؽؙۄؙٲۼۘڔڞؙۼؽؙۿڶؽٵٵۣٞؾۜۜٛڎؙۊۜؽؙۻٵۧٵٙڡؙۯ ڒڽؚۜڬٷٳڒٞۿؗۄۛٳڶؾؙۿۄؙۼػٵڹ۠ۼؙؿؙۯػۯۮؙۅٛۮٟ۞

ۅؘڵؠۜٵڿٳٙ؞ٙؾؙڔ۠ڛؙڬٵڵۏڟٳڛ۫ٙؽٙۑۿؚۄؙۅؘۻٲۊؠۿؚۄ ۮۯٵۜۊٞٵڶۿۮؘٳڽؘۅؙۿؚۼڝؽۨڣٛ

وَجَآءً لاَ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إليه لِلهِ قَصِنَ قَبُلُ كَانُوْا يَعْمَلُونَ السِّيّالِةِ قَالَ يقَوْمِ هَوُلاَ بَنَاقِ هُنَّ ٱلْهُرُ لَكُوْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُغُزُونِ فِي ضَيْفِيْ الْهُرُ لَكُوْ وَعَلَا تَشِيْدُ ۞

### میں کہنے سننے لگے۔(۱)

یقیناً ابراہیم (عالیہا) بہت مخل والے نرم دل اور اللہ
 ک جانب جھنے والے تھے۔

21. اے ابراہیم! (عَلَیْمَا) اس خیال کو چھوڑ دیجیے، آپ کے رب کا حکم آپہنچا ہے، اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ (۲)

22. اور جب ہمارے بھیج ہوئے فرشتے لوط (عَلَیْكُا) كے پاس پنچے تو وہ ان كى وجہ سے بہت ممكنين ہوگئے اور دل ہى دل ميں كڑھنے گا دن بڑى مدل ميں كڑھنے گا دن بڑى مصيبت كا دن ہے۔

اور اس کی قوم دور تی ہوئی اس کے پاس آئینی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی، شکوط علیہ نے کہا اے قوم کے لوگو! یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، شکا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہانوں کے بارے پاکیزہ ہیں، شکالیہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہانوں کے بارے

ا. اس مجادلے سے مرادیہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ اللہ فی فرشتوں سے کہا کہ جس بستی کو تم ہلاک کرنے جارہے ہو، اسی میں حضرت لوط علیہ بھی موجود ہیں۔ جس پر فرشتوں نے کہا "ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ بھی وہاں رہتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچالیں گے "۔ (العبد: ۳۲)

۲. یہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ اس کہا کہ اب اس بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں، اسے چھوڑ یے اللہ کا وہ تھم (ہلاکت کا) آچکا ہے جو اللہ کے ہاں مقدر تھا۔ اور اب یہ عذاب نہ کی کے مجاولے سے رکے گا نہ کی کی دعا سے شلے گا۔

سر حضرت لوط عَلَيْهِ کی اس سخت پریشانی کی وجہ مفسرین نے یہ کسی ہے کہ یہ فرشتے نو عمر نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، جو بے ریش تھے، جس سے حضرت لوط عَلَیْهِ آنے اپنی قوم کی عادت قبیعہ کے پیش نظر سخت خطرہ محسوس کیا۔ کیونکہ ان کو یہ پہتہ نہیں تھا کہ آنے والے یہ نوجوان، مہمان نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بیسج ہوئے فرشتے ہیں جو اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بی آئے ہیں۔

۴. جب اغلام بازی کے ان مریفنوں کو پتہ چلا کہ چند خوبرہ نوجوان لوط عَلَیْنا کے گھر آئے ہیں تو دوڑے ہوئے آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا، تاکہ ان سے اپنی غلط خواہشات پوری کریں۔

۵. لینی تمہیں اگر جنسی خواہش ہی کی تسکین مقصود ہے تو اس کے لیے میری اپنی بیٹیال موجود ہیں، جن سے تم نکات

قَالُوْالقَّدُ عَلِمْتَ مَالْنَافِى بَنَاتِكَ مِنْ حَتِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَوُ مَا ثُرِيُكِ۞

قَالَ لَوُانَّ لِيُ بِكُوُ قُـُوَةً أَوْالِوَىُ إِلَىٰ دُكُنِي شَدِيْدٍ

میں رسوانہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں۔(')

29. انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے۔('')

﴿ ٨٠ لوط عَلَيْكًا نِ كَهَا كَاشُ! كَهُ مَجْهُ مَيْنَ ثَمْ سَ مَقَالِمُهُ كُرْ نِي كَا قُوتَ ہُوتَى يَا مَيْنَ كَسَى زَبِرُوسَتَ كَا آسِرًا كِيْرُ ياتًا۔ (")

کرلو اور اپنا مقصد پورا کرلو۔ یہ تمہارے لیے ہر طرح سے بہتر ہے۔ بعض نے کہا کہ بنات سے مراد عام عورتیں ہیں اور انہیں اپنی لڑکیاں اس لیے کہا ہے کہ چینبر اپنی امت کے لیے بمنزلۂ باپ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کام کے لیے عورتیں موجود ہیں، ان سے نکاح کرو اور اپنا مقصد پورا کرو۔ (ان کیر)

ا. لیعنی میرے گھر آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ زیادتی اور زبردسی کرکے مجھے رسوانہ کرو۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی ایسا سمجھدار نہیں ہے، جو میزبانی کے تقاضوں اور اس کی نزاکت کو سمجھ سکے؟ اور تنہیں اپنے برے ارادوں سے روک سکے؟ حضرت

لوط علیہ اس کی حفاظت کو اپنی اس بنیاد پر کیں کہ وہ ان فرشتوں کو فی الواقع نووارد مسافر اور مہمان ہی سیجھتے رہے۔ اس لیے وہ بہت کے یہ ساری باتیں اس بنیاد پر کیں کہ وہ ان فرشتوں کو فی الواقع نووارد مسافر اور مہمان ہی جوتے، تو ظاہر بات ہے کہ انہیں یہ پریٹانی ہرگز لاحق نہ ہوتی، جو انہیں ہوئی اور جس کانششہ یہاں قرآن مجید نے تھینچا ہے۔

۲. لیحتی ایک جائز اور فطری طریقے کو انہوں نے بالکل رد کردیا اور غیر فطری کام اور بے حیائی پر اصرار کیا، جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ قوم اپنی اس بے حیائی کی عادت خبیشہ میں کتنی آگے جاچکی تھی اور کس قدر اندھی ہوگئی تھی۔

سلا قوت سے اپنے دست وبازہ اور اپنے وسائل کی قوت یا اولاد کی قوت مراد ہے اور رکن شدید (مضبوط آسرا) سے خاندان، قبیلہ یا اس قسم کا کوئی مضبوط سہارا مراد ہے۔ لیحتی نہایت بے بس کے عالم میں آرزہ کررہ ہیں کہ کاش! میر سے خاندان، قبیلہ یا اس قد تربیت ہے کہ کائی اور مہمانوں کی حفاظت کرلیتا۔ حضرت لوط علیہ کی کی وجہ سے یہ ذلت ورسوائی نہ ہوتی، میں ان بد قماشوں سے نمٹ لیتا اور مہمانوں کی حفاظت کرلیتا۔ حضرت لوط علیہ کی کی آبایت غلط مضہوم ہے کہ ورسوائی نہ ہوتی، میں ان بد قماشوں سے نمٹ لیتا اور مہمانوں کی حفاظت کرلیتا۔ حضرت لوط علیہ کی بہایت غلط مضہوم ہے کہ پہلے تمام ظاہری اساب ورسائل بروئے کار لائے جائیں اور پھر اللہ پر توکل کیا اللہ کا شیخ مفہوم و مطلب بھی یہی ہے کہ بہائیت غلط مضہوم ہے کہ بہتے ہو اور کہو کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ کی نہیں ہوتا، اس بے بہرہ ور ہوتے تو یقیئا اپنی ہے جبی کا ور اس آرزہ کا اظہار نہ کرتے جو انہوں نے نہ کورہ الفاظ میں کیا۔

کل بھی نہیں ہوتا (جیسا کہ آن کل لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے)، اگر نبی دنیا میں اختیارات سے بہرہ ور ہوتے تو یقینا کی میں دیا میں اختیارات سے بہرہ ور ہوتے تو یقینا کل بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کا شیخ میں اختیارات سے بہرہ ور ہوتے تو یقینا کل بھی نہیں ہوئی کہ اللہ کا جو انہوں نے نہ کورہ الفاظ میں کیا۔

قَالُوايلُوُطُ اِتَّارُسُلُ رَبِّكَ لَنُ يُصِلُوَا اِلَيْكَ فَاسُرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ النَّيْلَ وَلا يَلْتَوَتُ مِنْكُوْ اَحَدُ اِلَّا امْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِينُهُمَا مَا اَصَابَهُمُ إِنَّ مَوْعِلَهُ مُوالصُّبُحُ النَّسُمَ الصُّبُحُ بِقَرِيْسٍ ۞ الصُّبُحُ بِقَرِيْسٍ

ڣؘكتّاجَاءَٱمُرُنَاجَعَلْنَاعَالِيهَاسَافِلَهَاوَٱمُطُرُنَا عَلَيْهَاحِجَارَةً مِّنُ سِجِّيْلٍ الْمَنْضُودِ فَ

مُسَوَّمَةً عِنْدَارَيِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ الظَّلِمِينَ بِبَعِيْدٍ ﴿

وَإِلَى مَدُينَ اَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ لِيقُومِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمُ مِنَ إِلهِ غَيْرُهُ وَلا تَنْقَصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنْ آرُىكُمُ عِنْدٍ وَإِنْ َ اَخَافُ عَلَيْكُمُ عَلَالَ يَوْ مِتْحِيْطِ

۱۸. اب فرشتوں نے کہا اے لوط! (عَلَيْلًا) ہم تیرے پرورد گار کے بیسے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں، پس تو اپنے گھر والوں کو لے کر چھ رات رہے نکل کھڑا ہو۔ تم میں سے کسی کو مڑکر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجو تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچ گا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں۔(ا)

۸۲. پھر جب ہمارا تھم آپہنچا، ہم نے اس بستی کو زیر وزبر کردیا (اوپر کا حصہ نیچ کردیا) اور ان پر کنگر کیے پھر برسائے جو تہ بہ تہ تھے۔

۸۳. تیرے رب کی طرف سے نشان دار تھے اوروہ ان طالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔(۲)

۸۴. اور ہم نے مدین والوں (۳) کی طرف ان کے بھائی شعیب (عَلَیْهِاً) کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو (۳) میں تو تہمیں آسودہ حال دکھ

ا. جب فرشتوں نے حضرت لوط عَلَيْظِا کی بے بی اور ان کی قوم کی سرکشی کا مشاہدہ کرلیا تو بولے، اے لوط! (عَلَيْظا) گھر انے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا، اب یہ تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب رات کے ایک جصے میں، سوائے بیوی کے، اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جا! صبح ہوتے ہی اس بتی کو ہلاک کردیا جائے گا۔

۲. اس آیت میں هِيَ کا مرجع بعض مفسرین کے مزدیک وہ نشان زدہ کنگریلے پھر ہیں جوان پر برسائے گئے اور بعض کے مزدیک اس کا مرجع وہ بستیاں ہیں جو ہلاک کی سکیں اور جو شام اور مدینہ کے در میان تھیں اور ظالمین سے مراد مشرکین مکہ اور دیگر مکذبین ہیں۔ مقصد ان کو ڈرانا ہے کہ تبہارا حشر بھی ویسا ہو سکتا ہے جس سے گزشتہ قومیں دوچار ہوئیں۔

سع. مدین کی محقیق کے لیے دیکھیے سورۃ الأعراف، آیت: ۸۵ کا حاشیہ۔

مم. توحید کی دعوت دینے کے بعد، اس قوم میں جو نمایاں اخلاقی خرابی "ناپ تول میں کی" کی تھی، اس سے انہیں منع فرمایا۔ ان کا معمول یہ بن چکا تھا کہ جب ان کے پاس فروخت کنندہ (بائع) اپنی چیز لے کر آتا تو اس سے ناپ اور تول میں زائد چیز لیتے اور جب خریدار (مشتری) کو کوئی چیز فروخت کرتے تو ناپ میں بھی کی کرکے دیتے اور تول میں بھی ڈنڈی مار لیتے۔ رہا ہوں<sup>(۱)</sup> اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف (مجھی) ہے۔<sup>(۱)</sup>

> وَيٰقَوْمِ اَوْثُو االْهُكُيّالَ وَالْهِيْزَانَ بِالْقِسُطِ وَلاَتِبُخَسُواالنّاسَ الشّيَاءَ هُمُ وَلاَتَعْتُوا فِي الْكَرْضِ مُفْسِدِينَ

۸۵. اور اے میری قوم! ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو<sup>(۳)</sup> اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔<sup>(۳)</sup>

بَقِيَّتُ اللوخَيْرُكُمُّ إِنْ كُنْتُونُمُّ وُمِنِيْنَ \$ وَمَأَانَا عَلَيْكُمْ يِعَفِيْظِ ۞

۸۱. الله تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو پچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، (۵) میں تم پر پچھ گہبان (اور داروغہ) نہیں ہوں۔ (۲)

ا. یہ اس منع کرنے کی علت ہے کہ جب اللہ تعالی تم پر اپنا فضل کررہا ہے اور اس نے متہیں آسودگی اور مال ودولت سے نوازا ہے تو پھر تم یہ فتیج حرکت کیول کرتے ہو؟

۲. یہ دوسری علت ہے کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو پھر اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے تم
نہ فی سکو۔ گھیرنے والے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن کوئی گناہ گار مؤاخذہ اللی سے فی سکے گا نہ بھاگ کر
کہیں چھپ سکے گا۔

سر، انبیاء ﷺ کی دعوت دو اہم بنیادوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ (۱) حقوق الله کی ادائیگی۔ (۲) حقوق العباد کی ادائیگی۔ اول الذکر کی طرف لفظ ﴿اغْبُدُوا اللهٰ کَی اور آخر الذکر کی جانب ﴿وَلَا تَنْقَصُوا الْهِکْیْالَ﴾ سے اشارہ کیا گیا اور اب تاکید کے طور پر انہیں انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کا حکم دیا جارہا ہے اور لوگوں کو چیزیں کم کرکے دینے سے منع کیا جارہا ہے۔ کو تک اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت میں اس جرم کی شاعت وقباحت اور اس کی اخروی سزا بیان فرمائی ہے۔ ﴿وَیُلُ لِلْمُطَلِّفِیْنَ ﴾ الذِیْنَ [دَالکَتَالُواعِیَ النَّاسِیَتُ وَوْقَ وَقَوْدَوَهُمُ وَقَدَوْهُمُ مُیْشِرُونَ ﴾ (المطففین: ۱-۳) (مطففین کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دوسروں کو ناپ کریا تول کر دیتے ہیں، تو کم کرکے دیتے ہیں)۔

الله کی نافرمانی ہے -بالخصوص جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو، جیسے یہاں ناپ ٹول کی کی بیثی میں ہے- زمین میں ایشیا فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس سے انہیں منع کیا گیا۔

۵. ﴿بَقِیَتُ الله ﴾ سے مراد، وہ نفع ہے جو ناپ تول میں کی قشم کی کی کے بغیر، دیانت داری کے ساتھ سودا دینے کے بعد حاصل ہو۔ یہ چوکلہ حلال وطیب ہے اور خیرو برکت بھی ای میں ہے، اس لیے اللہ کا بقیہ قرار دیا گیا ہے۔
 ۲. لیخی میں تمہیں صرف تبلیغ کر سکتا ہوں اور وہ اللہ کے تھم سے کررہا ہوں۔ لیکن برائیوں سے میں تمہیں روک دوں یا اس پر سزا دوں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔

قَالُ النُّعُنْكَ أَصَلُونُكَ تَامُولُكَ آنُ تَتُولُكَ مَا يَعْبُدُ الْأَوْنَ أَوْانَ نَفْعَلَ فِي آمُوالِنَا مَا نَشَّوُا اللَّهِ اِتُّكَ لَانْتَ الْحَلِيْحُ الرَّشِيْدُ ۞

قَالَ لِقَوْمِ آرَءَ يَتُوُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رِّينَ وَرَزَقِينُ مِنْهُ رِنُ قَاحَسَنًا وَمَا ارْبُكُ أَنْ أَخَالِفَكُهُ إِلَى مَا أَنْهِبُكُهُ عَنْهُ إِنَّ أُرِينُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَااسْتَطَعْتُ وَمَا تُوْفِيُقِيّ إلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۞

٨٨. انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب! (عَالِيْلاً) کما تیری صلاق<sup>(۱)</sup> مجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑدیں اور ہم اپنے مالول میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑدیں<sup>(۱)</sup> تو تو بڑا ہی باوقار اور نیک چکن آدمی ہے۔(\*)

٨٨. كها اے ميرى قوم! ديھو تو اگر ميں اينے رب كى طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اینے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، (م) میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہاری مخالفت کرکے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں، (۵) میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے۔(۲) میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، (2) اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔

ا. صَلَوٰةٌ سے مراد، عبادت، دین یا تلاوت ہے۔

۲. اس سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک زکوہ وصد قات ہیں جس کا تھم ہر آسانی مذہب میں دیا گیا ہے۔ اللہ کے تھم سے زکوہ وصد قات کا اخراج، اللہ کے نافرمانوں پر نہایت شاق گزرتا ہے اور وہ سمجھتے میں کہ جب ہم اپنی محنت ولیافت سے مال کماتے ہیں تو اس کے خرچ کرنے یا نہ کرنے میں ہم پر یابندی کیوں ہو؟ اور اس کا کچھ حصہ ایک مخصوص مد کے لیے نکالنے پر ہمیں مجبور کیوں کیا جائے؟ ای طریقے سے کمائی اور تجارت میں حلال وحرام اور جائز وناجائز کی پابندی بھی ایسے لوگوں پر نہایت گراں گزرتی ہے، ممکن ہے ناپ تول میں کمی سے روکنے کو بھی انہوں نے اپنے مالی تصرفات میں وخل در معقولات سمجھا ہو۔ اور ان الفاظ میں اس سے انکار کیا ہو۔ دونوں ہی مفہوم اس کے صحیح ہیں۔

- ٣. حفرت شعيب عَالِيًا ك ليے يه الفاظ انہوں نے بطور استہزاء كم-
  - م. رزق حسن کا دوسرا مفہوم نبوت بھی بان کیا گیا ہے۔ (ابن کثر)
- ۵. لینی جس کام سے میں تہمیں روکوں، تم سے خلاف ہوکر، وہ میں خود کروں، ایسا نہیں ہوسکتا۔
- ۲. میں تمہیں جس کام کے کرنے یا جس سے رکنے کا حکم دیتا ہوں، اس سے مقصد اپنی مقدور بھر، تمہاری اصلاح ہی ہے۔
- ک. لینی حق تک پہنچنے کا جو میرا ارادہ ہے، وہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اس لیے تمام معاملات میں میرا بھروسہ اسی ير ہے اور اسى كى طرف ميں رجوع كرتا ہوں۔

ۅؘؗؗؗؗؗؗۼٷڔڵٳۼڔؙۣڡؠۜٞػؙۯۺۣڡٙٳ۬ؿٙٲؽؙؿڝۣ۫ؠٮڴۄؙۺ۠ ڡٵؘۜڞٵڹۊٙۏ۫ڡڒڹٛڿٵۏۊؘۏ۫ڡ۫ۿۅ۫ۮٟٳۏڨٷڡؘڝڶڸڿ ٷڡٵڡٞٷؙڒؙؿ۫ڟٟؠٞڹ۫ػؙ<sub>ڎؙؠ</sub>ؠۼۑؽڕٟ۞

ۅٙٳڛٛؾۼڣ۫ؠؙۏٳڒؠۜڴؙۏؙؾ۫ۊؿٷٛٳٳڵؽڿٳڹۜڔۑٞٚؽۅؽۄ۠ ۊۜۮٷۮۘ۞

قَالُوُالِشُّعَيْثُ مَانَفْقَهُ كَثِيْرُامِّمَّالَقُوُّلُ وَ اِنَّا لَنَرِيكَ فِيْنَاضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَارَهُطُكَ لَرَجَمُنْكَ ۖ وَقَالَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ۞

قَالَ يَقَوْمِ آرَهُ طِي آعَزُّعَلَيْكُوْمِّ نَاللهِ وَاتَّخَذُتُهُوْهُ وَرَآءُكُوْ ظِهُرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا

09. اور اے میری قوم (کے لوگو!) کہیں ایسا نہ ہو کہ متہیں میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنادے جو قوم نوح اور قوم موالح کو پنچے ہیں۔ اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔(۱)

• 9. اور تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔

91. انہوں نے کہا اے شعیب! (علیہ الله بیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتیں (\*) اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، (\*) اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے کوئی حیثیت تو ہم تو تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے۔ (\*)

91. انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگو! کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی

ا. یعنی ان کی جگہ تم سے دور تہیں، یا اس سب میں تم سے دور تہیں جو ان کے عذاب کا موجب بنا۔

۲. یہ یا تو انہوں نے بطور نداق اور تحقیر کہا درآں حالیکہ ان کی باتیں ان کے لیے نا قابل فہم نہیں تحقیں۔ اس صورت میں یہاں فہم کی نفی مجازاً ہوگی۔ یا ان کا مقصد ان باتوں کے سمجھنے سے معذوری کا اظہار ہے جن کا تعلق غیب سے ہے۔ مثلاً بعث بعد الموت، حشر ونشر، جنت ودورخ وغیرہ، اس لحاظ سے فہم کی نفی حقیقاً ہوگی۔

س. یہ کمزوری جسمانی لحاظ سے تھی، جیسا کہ بعض کا خیال ہے کہ حضرت شعیب عَلَیْدِ کی بینائی کمزور تھی یا وہ نحیف ولاغر جسم کے تھے یا اس اعتبار سے انہیں کمزور کہا کہ وہ خود بھی مخالفین سے تنہا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔

4. حضرت شعیب علیه این کا قبید کہا جاتا ہے کہ ان کا پشتیبان نہیں تھا، لیکن وہ قبید چونکہ کفر وشرک میں اپنی ہی قوم کے ساتھ تھا، اس لیے اپنے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے اس قبیلے کا لحاظ، بہر حال حضرت شعیب علیه ایک کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے اور انہیں نقصان پہنچانے میں مانع تھا۔

۵. لیکن چونکہ تیرے قبیلے کی حیثیت بہر حال ہمارے دلوں میں موجود ہے، اس لیے ہم در گزر سے کام لے رہے ہیں۔ رہے ہیں۔

#### تَعْمَلُونَ غُيطُ

ۅؘڸقَوْمِ اعْمَلُوْاعَلَى مَكَانَتِكُوْ إِنِّ عَامِلْ سُوْتَ تَعُلَمُوْنَ لَامَنْ تَالِيَّهُ عِنَداكِ يُّغُونِهُ وَمَنْ هُوَ كَاذِكِ وَانْقِبُلُوۤ الِنِّ مَعَكُوْرَقِيْكِ ﴿

ۅؘۘڵؾۜٵڝٚٲ؞ٛٲڡۯؙؽٵۼۜؿؽٵۺٛۼؽڋٵؚۊٞٵڷڮؽؽٵڡؘٮؙؙۅ۠ٵ ڡؘۼ؋ۑڔڂؠؠۊڝٞٵٷٲڂؘڬ؈ٵڷڔؽؽڟڶؠؙۅٳ الطِّيئيَّةُ فَأَصُبَكُوا فِيُ دِيَارِهِمُ ڂؚؿؚۣٝمِيْنَ۞ٞ

زیادہ ذکی عزت ہیں کہ تم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے (۱) یقیناً میرارب جو کچھ تم کررہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔

97. اور اے میری قوم کے لوگو! اب تم اپنی جگه عمل کے جاؤ میں بھی عمل کررہا ہوں، تہمیں عقریب معلوم ہوجائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کردے اور کون ہے جو چھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو میں بھی تبھارے ساتھ فتظر ہوں۔(۲)

90. اور جب ہمارا تھم (عذاب) آپہنچا ہم نے شعیب (عَلَیْکا) کو اور ان کے ساتھ (تمام) مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخش اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے دھر دبوچا<sup>(۱)</sup> جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے یڑے ہوئے ہوگئے۔

ا. کہ تم مجھے تو میرے قبیلے کی وجہ سے نظر انداز کررہے ہو۔ لیکن جس اللہ نے مجھے منصب نبوت سے نوازا ہے، اس کی کوئی عظمت اور اس منصب کا کوئی احرّام تمہارے دلول میں نہیں ہے اور اسے تم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ یہاں حضرت شعب علیہ اللہ نے آعزُّ عَلَیْکُمْ مِنِّی (اللہ سے زیادہ ذی عزت) کی بجائے ﴿ اَعَدْ عَلَیْکُ عَلَیْکُ اللّهِ ﴾ (اللہ سے زیادہ ذی عزت) کہا، جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ نبی کی تو ہین، دراصل اللہ کی تو ہین ہے۔ اس لیے کہ نبی اللہ کا مبعوث ہوتا ہے۔ اور اس اعتبار سے اب علائے حق کی تو ہین اور ان کو حقیر سمجھنا اللہ کے دین کی تو ہین اور اس کا استخفاف ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کی تو ہین اور اس کا میتبانہ ہے کہ ہوتا ہے، اس معاطے کو، جے لی کر اس نے مجھے بھیجا ہے، اسے تم نے پس پشت ڈال دیا ہے اور اس کی کوئی پروا تم نے نہیں گی۔

۲. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے کفر وشرک پر مصر ہے اور وعظ ونفیحت کا بھی کوئی اثر ان پر نہیں ہورہا، تو کہا اچھا تم اپنی ڈگر پر چلتے رہو، عنقریب حبہیں جھوٹے سچے کا اور اس بات کا کہ رسوا کن عذاب کا مستحق کون ہے؟ علم ہوجائے گا۔

س. اس چیخ سے ان کے دل پارہ پارہ ہوگئے اور ان کی موت واقع ہوگئی اور اس کے معاً بعد ہی بھونچال بھی آیا، جیسا کہ سورہُ اعراف: ۹۱ اور سورہُ عنگبوت: سر میں ہے۔

كَانَ لَمْ يَغْنَوُ إِنْهُمَّا أَلَا بُعُمَّا لِلْمَدْيِنَ كَمَا بَعِدَ تُ تُنُودُهُ

وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا مُوسَى بِالْإِتِنَا وَسُلُطِن مبين

إلى فِرْعَوْنَ وَمَكَانِهِ فَاتَّبَعُوَّا أَمْرَ فِوْعَوْنَ وَمَا آمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ١

نَفُكُمُ قَوْمَهُ كُومُ الْفَعْمَةِ فَأُورُدَهُمُ التَّارُّ وَيَشُنَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ

99. گویا کہ وہ ان گھروں میں مجھی سے ہی نہ تھے، آگاہ ر ہو مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری(') ہو جیسی دوری شمو د کو ہو ئی۔

٩٢. اور يقييناً ہم نے ہی موسیٰ (عَلَيْتِالِاً) کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیحا تھا۔<sup>(۲)</sup>

94. فرعون اور اس کے سر داروں (۳) کی طرف، پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں۔(م

٩٨. وه تو قامت كے دن ايني قوم كا پيش رو ہوكر ان سب کو دوزخ میں حاکھرا کرے گا،(۵) وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے۔(۱) جس پر لا کھڑے کیے جائیں

ا. لینی لعنت، پیشکار، الله کی رحمت سے محرومی اور دوری۔

٢. آياتٌ سے بعض كے نزد بك تورات اور سلطان مين سے معجزات مراد بيں۔ اور بعض كتے بيں كه آبات سے، آبات تعد اور سلطان مبین (روشن ولیل) سے عصا مراد ہے۔ عصا، اگرچہ آیات تعد میں شامل ہے لیکن یہ معجزہ چونکہ نہایت ہی عظیم الثان تھا، اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

۳. مَلاً قوم کے اشراف اور متاز قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ (اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے) فرعون کے ساتھ، اس کے دربار کے ممتاز لوگوں کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ اشراف قوم ہی ہر معاملے کے ذمے دار ہوتے تھے اور قوم ان ہی کے پیچیے چلتی تھی۔ اگر یہ حضرت موسی عَلیِّلاً پر ایمان لے آتے تو یقیناً فرعون کی ساری قوم ایمان لے آتی۔

الم. رَشَيْد، ذي رشد کے معنی میں ہے۔ لینی بات تو حضرت موسلی عَلَيْكِم کی رشد وہدایت والی تھی، لیکن اسے ان لوگوں نے رد کر دیا اور فرعون کی بات، جو رشد وہدایت سے دور تھی، اس کی انہوں نے پیروی کی۔

۵. لینی فرعون، جس طرح دنیا میں ان کا رہبر اور پیش رو تھا، قیامت کے دن بھی یہ آگے آگے ہی ہو گا اور اپنی قوم کو اپنی قیادت میں جہنم میں لے کر جائے گا۔

۲. ورْدٌ یانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں، جہال پیاسے جاکر اپنی پیاس جھاتے ہیں۔ لیکن یہاں جہنم کو ورد کہا گیا ہے۔ مَوْرُوْدٌ وہ مقام یا گھاٹ لیعنی جہنم جس میں لوگ لے جائے جائیں گے لیتن جگہ بھی بری اور جانے والے بھی برے۔ أَعَاذَنَا اللهُ

وَأُتُبِعُوا فِي هَانِ مِ لَعُنَةً وَّيُومَ الْقِيمَةِ يُبِئُسَ الِرِّفُدُ الْمُزَفُّودُ ﴿

وَمَامِنُ دَانِيَةِ ١٢

ذلك مِن اَنْكَاءِ الْقُراي نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَالِحٌ وَّحَصِدُنُّ ۞

وَمَاظَلَمُنْهُمْ وَلِكِنْ ظَلَمُوا انْفُسَهُمْ فَمِا آغْنَتُ عَنْهُمُ الْهَتُهُوُ الَّتِيْ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ شَيْ اللَّهَ عَامُ الْمُؤْرِيِّكَ وْمَازَادُوهُ مُعْفَيْر

> وَكُنْ لِلْكَ آخُنُ رَبِّكِ إِذَّا آخَذَ الْقُرْاي وَهِيَ طَالِمَةُ اِنَّ آخُذَهُ اَلِيْمُ شَبِيئُهُ

99. اور ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چیکا دی گئی اور قیامت کے دن تھی(۱) برا انعام ہے جو دیا گیا۔(۱) • • الستيول كي به بعض خبرين جنهين مم تيرك سامنے بان فرمارہے ہی ان میں سے بعض تو موجود ہی اور بعض (کی فصلیں) کٹ گئی ہیں۔(۳)

ا اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، (م) بلکہ خود انہوں نے ہی اینے اوپر ظلم کیا،(۵) اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا بکارا كرتے تھے، جب كه تيرے يرورد كار كا حكم آپنجا، بلكه انہوں نے ان کا نقصان ہی بڑھا یا۔

۱۰۲ اور تیرے پرورد گار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جب کہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے

ا. لَعْنَةٌ سے پیٹکار اور رحمت البی سے دوری و محرومی ہے، گویا دنیا میں بھی وہ رحمت الہہ سے محروم اور آخرت میں بھی اس سے محروم ہی رہیں گے، اگر ایمان نہ لائے۔

۲. د فُدٌ انعام اور عطیے کو کہا جاتا ہے۔ یہال لعنت کو رفد کہا گیا ہے۔ اس لیے اسے برا انعام قرار دیا گیا۔ مَرْ فُوْدٌ سے مراد، وہ انعام جو سی کو دیا جائے۔ یہ الرفد کی تاکید ہے۔

سر. قائم، سے مراد وہ بستیاں، جو اپنی چھوں پر قائم ہیں اور حَصِیْدٌ جمعنی محصود سے مراد وہ بستیاں جو کئی ہوئی تھیتیوں کی طرح نابود ہو کئیں۔ یعنی جن گزشتہ بستیوں کے واقعات ہم بیان کررہے ہیں، ان میں سے بعض تو اب بھی موجود ہیں، جن کے آثار و کھنڈرات نشان عبرت ہیں اور بعض بالکل ہی صفحہ ہتی سے معدوم ہو گئیں اور ان کا وجود صرف تاریخ کے صفحات پر باقی رہ گیا ہے۔

٨. ان كو عذاب اور ملاكت سے دوچار كركے۔

۵. کفر ومعاصی کا ارتکاب کرکے۔

۲. جب که ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ انہیں نقصان سے بچائیں گے اور فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو واضح ہو گیا کہ ان کا یہ عقیدہ فاسد تھا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو نفع ونقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔

ٳؾؖ؋ٛڎ۬ٳػڵٳؽڐؙڸٙٚٙؠۜؽؙڂؘٲؽؘۼؽؙٲۘڹۘۘۘٲڵؖۻؚۯۼؖ ۮ۬ڸڰؘؽۅؙؿ۠ڰٛؠٛؿؙٷٷٞڷڎؙٵڶٮۜٛٲ؈ؙۘۅٙۮ۬ڸڰؽۅٛۿ ڡۜٞۺ۠ۿۅؙڎٛ۞

ۅؘڡؘٵ<sup>ٛ</sup>ٮؙٛٷٙڿؚٞۯؙٷٙٳڷٳٳڮۼڸۣؠٙڡ۫ڡؙۮؙۅٛۮٟ<sub>۞</sub>

ؘيَوْمَ يَانْتِ لَاتَكَدُّوْ نَفْشُ اِلَّا بِلِأَدْنِهُ فَيِنْهُوُ شَقِيٌّ وَسَعِيدُكُ⊚

ۜٷؘٲ؆ٵڷۮؚؠؙڹؘۺؘڠؙٷٵڡؘۼؠٳڵػٳڔڵۿؙڎڣۣۿٵڒؘڣۣؿڗؙ ٷۺٙۼؿؙ۞ٚ

خْلِدِيْنَ فِيهُا مَادَامَتِ السَّلْوْتُ وَالْرَصْ

بیشک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ (')

سا ۱۰ ۔ یقیناً اس میں ('') ان لوگوں کے لیے نثان عبرت

ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ، وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے ۔ (")

۱۰۱۰ اور اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے۔

1. جس دن وہ آجائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کرلے، (۵) سو ان میں کوئی بدیخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔

۱۰۱. کیکن جو بد بخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے وہاں چینیں گے چلائیں گے۔

١٠٠١ وه و بين جميشه رہنے والے بين جب تک آسان و زمين

ا. یعنی جس طرح گزشته بستیوں کو الله تعالیٰ نے تباہ وبرباد کیا، آئندہ بھی وہ ظالموں کی ای طرح گرفت کرنے پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی طَلِّیْ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

- ٢. ليعني مؤاخذهٔ اللي ميں يا ان واقعات ميں جو عبرت وموعظت کے ليے بيان کي گئے ہيں۔
  - m. لینی حساب اور بدلے کے لیے۔
- ۴. لیعنی قیامت کے دن میں تاخیر کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا ہے۔ جب وہ وقت مقرر آجائے گا، تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگ۔

اِلْاِمَاشَآءَرَبُكُ اِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُولِيُكُ

وَآثَاالَّذِيْنَ سُعِدُوافَقِي الْجَنَّةِ خِلِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَةِ السَّلُوثُ وَالْاَرْضُ الْاِمَاشَآءُرَبُّكَ عَطَاءً مُغِيْرَ عُبُدُوْدٍ ۞

بر قرار رہیں(۱) سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے۔ (۳) یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزر تا ہے۔

۱۰۸ اور لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسان و زمین باقی رہے مگر جو تیرا پروروگار چاہے۔ (۳) یہ بے انہاء بخشش ہے۔ (۳)

ا. ان الفاظ ہے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب دائمی نہیں ہے بلکہ مؤقت ہے لینی اس وقت تک رہے گا، جب تک آسان وزمین رہیں گے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ کیونکہ یہاں ﴿مَاْدَامَتِ السَّہٰوٰتُ وَالْرَفْقُ﴾ اللّٰ عرب کے روز مرہ کی گفتگو اور محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب کی چیز کا دوام ثابت کرنا مقصود ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ ہذا دَآئِیہؓ دَوَامَ السَّمٰواتِ وَالْأَدْضِ (یہ چیز ای طرح ہمیشہ رہے گی جس طرح آسان وزمین کا دوام ہے) ای محاورے کو قرآن کریم میں استعال کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کفر وشرک جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جس کو قرآن نے متعدد جگہ ﴿خلویْن فِیهُ اَلْهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ کَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ کیا ہے۔ ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آسان وزمین سے مراو، جنس ہے۔ یعنی دنیا کے آسان وزمین اور ہیں جو فنا ہوجائیں گے بیل کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے، جوجائیں گے لیکن آخرت کے آسان وزمین ان کے علاوہ اور ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے، جوجائیں گے لیکن آخرت کے آسان وزمین ان کے علاوہ اور ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے، بھی (بدل دیے جائیں گے) اور آخرت کے یہ آسان وزمین، جنت اور دورن کی طرح، ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں بھی آسان وزمین مراد ہیں، نہ کہ دنیا کے آسان وزمین، جو فنا ہوجائیں گے۔ (این کیر) ان دونوں مفہوموں میں سے کئی مفہوم مراد لے لیا جائے، آیت کا مفہوم واضح ہوجاتا ہے اور وہ اشکال پیدا نہیں ہوتا جو مذکور ہوا۔ امام شوکانی نے اس کے اور جبی کی مفہوم مراد لے لیا جائے، آیت کا مفہوم واضح ہوجاتا ہے اور وہ اشکال پیدا نہیں ہوتا جو مذکور ہوا۔ امام شوکانی نے اس کے اس کے اس کے اور جبی کی مفہوم مراد کے بیں جنہیں اہل علم ملاحظہ فرماسے ہیں۔ (ان کیل مفہوم مراد کے بیں جنہیں اہل علم ملاحظہ فرماسے ہیں۔ (ان کیل میں اس کی مفہوم میں کے ہیں جنہیں الل علم ملاحظہ فرماسے ہیں۔ (ان کیل کیل مفہوم میں کے ہیں جنہیں اللہ علم ملاحظہ فرماسے ہیں۔ ان کیل مفہوم میں کے ہیں جنہیں اس کیل ملک ملک فرماسے ہیں۔ ان کیل کیل مفہوم میں کے ہیں جنہیں اس کے ہیں جنہیں اس کیل کے ہیں جنہیں اس کیل کیل کے ہیں جنہیں اس کیل کیل ملک کے ہیں جنہیں اس کیل کیل کے ہیں جنہیں کیل کے ہیں جنہیں کیل کیل کے ہیں جنہیں کیل کیل کیل کیل

۲. یہ استثناء کے بھی کی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ صحیح مفہوم بھی ہے کہ یہ استثناء ان گناہ گاروں
 کے لیے ہے جو اہل توحید واہل ایمان ہوں گے۔ اس اعتبار سے اس سے ماقبل آیت میں شقیقی کا لفظ عام یعنی کافر اور عاصی دونوں کو شامل ہوگا اور ﴿ اِلْاَمْ اَلْمَانَ اَوْرَ اَلْهُ اَوْرَ اَلْهُ اَوْرَ اَلْهُ اَوْرَ اَلْهُ اَلَٰهُ اَوْرَ اَلْهُ اَلَٰهُ اَوْرَ اَلْهُ اَلَٰهُ اَوْرَ اَلْهُ اَلَٰهُ اَوْرَ اَلْهُ اِللَٰهُ اَوْرَ اَلْهُ اِللَٰهُ اَوْرَ اَلْهُ اِللّٰهُ اَوْرَ اللّٰهِ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ال

4. غیر مجذو ذکے معنیٰ ہیں غیر مقطوع " یعنی نہ ختم ہونے والی عطا" اس جملے سے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ جن گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ وخول عارضی نہیں، ہمیشہ کے لیے ہوگا اور تمام جنتی ہمیشہ اللہ کی عطاء اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اس میں کبھی انقطاع نہیں ہوگا۔

ڡؘٛڵٵؾؘڰؙ؋ٛٷؚۯؠؾۊؚڝؖؠٙٵۑؿڹؙٮؗٛۿٷؙڒؖٳ۫ۄ ڡٵۑۼڹٮؙٷڹٳڒڮؽٵؽۼڹٮؙٵڹٵٚٷ۠ۿۅ۫ڝؚ۬ۊڹڶ ۅؘٳؾٵؠؙۏڨٚۉۿۅ۫ڹڝؘؽڹۿۄؗۼؽ۫ۯػٮؙڠؙڎڝۣ۞

ۅؘۘڵڡٙٮؙٚٲڵؾؽۜٮٚٚٲڡؙۅؗؗؗؗؗؗۜٙڝٵڷڮڹۘۘٵۼٛؿؙڶؚڡؘ؋ۣؽؙۼٷڷۅٝڵؖ ػڸؚڮڎؙۺڹڡٞٚؾؙ؈ؙڗؾؚڮڵڡٞ۠ۻؽؘڹؽؙڹۿؙۄٝۅٞٳڷۿۿ ڵڣؙؿؙۺڮۣؠٞڹؙۿؙڝؙڔؽڽٟ۞

ۅؘٳؾٞػ۠ڴٲؾۜٵؽؙٷؚۊؚۜؽڹۜٙۿ۠ڡٝۯڹ۠ڬٲٵٚڰؘۿؙؗٞؗؗ؋ٳٮۜٞٷڹؚؠٵ ؿۼؠؙۘڶۅٛ۬ڹؘڂڽؚؽڒؙ۞

فَاسْتَقِوْكُمَا آمُرُتَ وَمَنَ تَابَ مَعَكَ وَلاَنْطُعُوْ آرَانَهُ بِمِانَعُمُكُونَ بَصِيْرُ

1. اس لیے آپ ان چیزوں سے شک وشبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں، ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے متھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہی ہیں۔ (۱)

• 11. اور یقیناً ہم نے موسیٰ (عَلَیْکِا) کو کتاب دی۔ پھر اس میں اختلاف کیا گیا، (۲) اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہوگئ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کردیا جاتا، (۳) انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے۔

ااا. اور یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ بیٹک وہ جو کررہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے۔

111. لیس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبر دار تم حد سے نہ بڑھنا، (۳) اللہ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے۔

ا. اس سے مراد وہ عذاب ہے جس کے وہ مستحق ہوں گے، اس میں کوئی کی نہیں کی جائے گا۔

۲. لیعنی کی نے اس کتاب کو مانا اور کسی نے نہیں مانا۔ یہ نبی منافیق کے کو تعلی دی جارہی ہے کہ پچھلے انہیاء کے ساتھ بھی کی معاملہ ہوتا آیا ہے، کچھ لوگ ان پر ایمان لانے والے ہوتے اور دوسرے تکذیب کرنے والے۔ اس لیے آپ اپنی تکذیب سے نہ گھبر ایمیں۔

سم. اس سے مرادیہ ہے کہ اگر اللہ تعالی نے پہلے ہی سے ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا نہ ہوتا تو وہ انہیں فوراً ہلاک کرڈالتا۔

٧٠. اس آيت ميں نبي كريم مَنَافَقِيمُ اور اہل ايمان كو ايك تو استقامت كى تلقين كى جارئى ہے، جو وشمن كے مقابلے كے ليے ايك بہت بڑا ہتھيار ہے۔ دوسرا طُغْيَانٌ يعنى بَغْيٌ (حد سے بڑھ جانے) سے روكا گيا ہے، جو اہل ايمان كى اظاقى قوت اور رفعت كردار كے ليے بہت ضرورى ہے۔ حتى كہ يہ تجاوز، وشمن كے ساتھ معاملہ كرتے وقت بھى جائز نہيں ہے۔

وَلا تَرْكَمُوُ ٓ اللّٰ اللّٰذِينَ طَلَمُوْ افْتَهَ سَكُوُ النَّاكُ ۗ وَمَا لَكُوْمِّنَ دُونِ اللهِ وسنَ اَوْلِيَاۤ ۚ ثُقُرَارَ شُفَرُونَ۞

ۅؘٲڣٙۄؚالصّلوَّةَ طَرَقِ النَّهَارِوَ ثُنَّ لَفَّاصِّ الَّيْلِ إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُدُهِبُنَ السَّيِّالَٰتِ ذَٰ لِكَ ذِكْرَى لِلذِّ كِرِيۡنَ۞

وَاصِّبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَايُضِيْبُعُ آجُرَالُمُحْسِنِيْنَ

الله اور دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا ورنہ تمہیں بھی (دوزخ کی) آگ لگ جائے گی<sup>(۱)</sup> اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہوسکے گا اور نہ تم مدد دیے جاؤگے۔

111. اور دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کر اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، (۲) یقیناً ٹیکیاں برائیوں کو دور کردیتی ہیں۔ (۳) یہ نصیحت ہے نصیحت پیڑنے والوں کے لیے۔

110. اور آپ صبر کرتے رہیے یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

1. اس کا مطلب ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی اور مداہنت کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرو۔ اس سے ان کو یہ تاکثر ملے گا کہ گویا تم ان کی دوسری باتوں کو بھی لیند کرتے ہو۔ اس طرح یہ تمہارا ایک بڑا جرم بن جائے گا جو تمہیں بھی ان کے ساتھ، نار جہنم کا مستحق بناسکتا ہے۔ اس سے ظالم حکمر انوں کے ساتھ ربط و تعلق کی بھی ممانعت نگلتی ہے۔ الا یہ کہ مصلحت عامہ یا دینی منافع متقاضی ہوں۔ ایک صورت میں دل سے نفرت رکھتے ہوئے ان سے ربط و تعلق کی ادارت ہوگی۔ جیسا کہ بعض احادیث سے واضح ہے۔

سع. جس طرح کہ احادیث میں بھی اسے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ مثلاً پانچ نمازیں، جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان دوسرے رمضان تک، ان کے مابین ہونے والے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں بشر طیکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ (صحیح مسلم، کتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة...) ایک اور حدیث میں رسول الله شکائیلیا کیا جائے۔ فرمایا، "بتائو! اگر تم میں ہے کسی کے دروازے پر بڑی نہر ہو، وہ روزانہ اس میں پانچ مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے بعد اس کے جم پر میل کچیل باقی رہے گا؟" صحابہ ترکائیلی نے عرض کیا "نہیں" آپ سکائیلی کے فرمایا "اس طرح پانچ نمازیں اس کے جم پر میل کچیل باقی رہے گا؟" صحابہ ترکائیلی نے عرض کیا "نہیں" آپ سکائیلی کے فرمایا "اس طرح پانچ نمازیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالی گناہوں اور خطاؤں کو مثاویتا ہے" (صحیح البخاري، کتاب المواقیت، باب الصلوات الخمس کفارة، ومسلم کتاب المساجد، باب المشی إلی الصلوة تمحی به الخطایا وترفع به الدرجات)

فَلَوْلًا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَيْلِكُوْ أُولُوْ الْمِقَيَّةِ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا لِمِّتَّنَّ ٱغْيَنْنَامِنُهُمْ وَاتَّتَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَأَانُونُوا فِيُهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ®

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ الْقُرْى بِظُلِّهِ وَآهُلُهَا مُصْلِحُونَ®

وَلَوْ شَاءَرَتُكَ لَجَعَلَ التَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَوَالْوُنَ مُغْتَلَفَتُرَ) فَخُتَلَفَتُرَ)

إِلَامَنُ رِيِّحِهَ رَبُّكَ وَلِنْ لِكَ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأُمُكُنَّ جَهَنَّهُ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ آجمعين ٠

١١٦. يس كيول نه تم سے يہلے زمانے كے لوگوں ميں سے ایسے اہل خیرلوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے رو کتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی،('' ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے بڑگئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہ گار تھے۔'' 11/ اور آپ کا رب ایما نہیں کہ کسی بتی کو ظلم سے ہلاک کردے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ ۱۱۸. اور اگر آپ کا پروردگار جاہتا تو سب لوگوں کو

ایک ہی راہ پر ایک گروہ کردیتا۔ وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔

119. بجر ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، انہیں تو اسی کیے پیدا کیا ہے، (۳) اور آپ کے رب کی یہ بات یوری ہے کہ میں جہنم کو جنول اور انسانوں سب سے ير كرول گا-(م)

ا. یعنی گزشته امتوں میں سے ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو اہل شر اور اہل منکر کو شر، منکرات اور فساد سے روکتے؟ پھر فرمایا، ایسے لوگ تھے تو سہی، کیکن بہت تھوڑے۔ جنہیں ہم نے اس وقت نجات دے دی، جب دوسروں کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کما گما۔

٢. ليعني يه ظالم، اين ظلم پر قائم اور اپني مد موشيول ميں مت رہے حتى كه عذاب نے انہيں آليا-

٣. "اى ليے" كا مطلب بيض نے اختلاف اور بيض نے رحت ليا ہے۔ دونوں صورتوں ميں مفہوم يہ ہوگا كہ ہم نے انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو دین حق سے اختلاف کا راستہ اختیار کرے گا، وہ آزمائش میں ناکام اور جو اسے اینالے گا، وہ کامیاب اور رحت الی کا مستحق ہوگا۔

م. یعنی اللہ کی تقدیر اور قضاء میں یہ بات ثبت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے اور کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے اور جنت وجہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی منگالینظ نے فرمایا "جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑیں، جنت نے کہا، کیا بات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے بڑے لوگ ہوں گے؟" جہنم نے کہا "میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہوں گے "۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا "تو میری رحت کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں رحم

ٷڰؙڵٲڟٞڞ۠ٵڝؘؽػ؈ؙٲۺٚٵۧ؞ٳڵڗؙڛ۠ڸڡٲۺؙڗؖٮڮ؋ ڡؙٷٛٳۮڬٷؘۻٳٛٷؼۿؚۮۑٷاڷڂؾٞ۠ۅؘڡٙۅؙۼڟةۨٷؘۮؚڬ۠ۯؽ ڸڶؠؙٷڝڹؽڹۘ۞

ۅؘۛۛڡؙؙؙڶڷۣڵؽؽ۬ڽڵٳؽؙۄؙؚؠڹٛٷؽٳڠڡڵۏٵۼڵؠؘڡؗڬٳڹؾؚڬۿٞٝ ٳٮۜٵۼؠٮڵۏڹ۞ٞ

وَأَنْتَظِرُوْا إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ @

ۅٙڟۑۏۼؘؠؙٵڷ؆ؖۿۅؾۘۅؘٲڵۯۻٚۅڵڶؽؗٷؽؙۯۼٵ۠ڵڰٷٛ ڴؙڵؙؙ؋ؘٵؘۼڹؙۮ؇ۅؘؾۘۅڴڶؙۼڷؽؗٷۅۜٵڒؾ۠ڮڔؠۼٲڣٟڸٵٙ تَعۡبُلُوۡنَ۞۫

11. اور رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرمارہے ہیں۔ آپ کے پاس اس سورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت ووعظ ہے مومنوں کے لیے۔

171. اور ایمان نه لانے والوں سے کہہ دیجیے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ ہم بھی عمل میں مشغول ہیں۔

171. اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں۔

الالد تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اس کی جانب ہے، کی خیب اس کی جانب ہے، کیس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخبر نہیں۔

کروں۔ اور جہنم سے اللہ تعالی نے فرمایا تو میرے عذاب کی مظہر ہے تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزا دوں۔ اللہ تعالی جنت اللہ تعالی ایک مخلوق پیدا فرماے اللہ تعالی جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت میں بھیشہ اس کا فضل ہو گا، حتیٰ کہ اللہ تعالی ایک مخلوق پیدا فرماے گا جو جنت کے باق ماندہ رقبے میں رہے گی۔ اور جہنم، جہنیوں کی کثرت کے باوجود، ﴿هَلَ مِنْ مَرْدِيْ ﴾ (قَ: ٣٠) کا نعرہ بلند کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالی اس میں اپنا قدم رکھے گا جس پر جہنم پکار اٹھے گی۔ قطْ قَطْ، وَعِزَّ تِكَ (بس، تیری عزت وجلال کی قشم) " (صحیح البخاري، کتاب التوحید، باب ما جاء في قوله تعالیٰ إن رحمت الله قریب من المحسنین، وتفسیر سورة ق - مسلم، کتاب الجارون والجنة یدخلها الضعفاء)

ا. یعنی عنقریب تہمیں پتہ چل جائے گا کہ حسن انجام کس کے جھے میں آتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہول گے۔ چنانچہ یہ وعدہ جلد ہی پورا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور پورا جزیرہ عرب اسلام کے زیر نگین آگیا۔

#### سورہ یوسف کی ہے اور اس میں ایک سو گیارہ آ بیتیں اور باره رکوع میں۔

#### حرالله الرّحين الرّحينون

سُورَةُ لُوسُفَ

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الرَّ تِلْكَ الْبِتُ الكِتْبِ الْمُبْيِينَ قَ إِنَّا اَنْزَلْنَهُ قُرْءِنَاعَرَ سِيًّا لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ©

ا. الك ، يه روشن كتاب كي آيتي ہيں۔

نَحْنُ نَقَصُ عَلَيْكَ آحُسَنَ الْقَصَصِ بِمَا ٱوْحَيْنَا النُّكَ هٰ فَاالْقُرُانَ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبُلِهِ لَبِينَ الْغُفِلْيْنَ@

٢. يقيناً ہم نے اس كو قرآن عربي نازل فرمايا ہے كہ تم سمجم سكو\_(۱)

m. ہم آپ کے سامنے بہترین بیان (۲) پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں

ا. آسانی کتابوں کے نزول کامقصد، لوگوں کی ہدایت ورہنمائی ہے اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہوسکتا ہے جب وہ کتاب اس زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ سکیں اس لیے ہر آسانی کتاب اسی قومی زبان میں نازل ہوئی، جس قومی ہدایت کے لیے وہ اتاری گئی تھی۔ قرآن کریم کے مخاطب اول چونکہ عرب تھے، اس کیے قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ علاوہ ازیں عربی زبان اپنی فصاحت وبلاغت اور اعجاز اور ادائے معانی کے لحاظ سے دنیا کی بہترین زبان ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس اشرف الكتب (قرآن مجيد) كو اشرف اللغات (عربی) ميں اشرف الرسل (حضرت محمد سَّالْفَيْزُمُّ) پر اشرف الملائك (جر کیل علیکا) کے ذریعے سے نازل فرمایا اور مکہ، جہال اس کا آغاز ہوا، دنیا کا اشرف ترین مقام ہے اور جس مہینے میں اس کے نزول کی ابتداء ہوئی وہ بھی اشرف ترین مہینہ رمضان ہے۔

٢. قَصَصٌ، يه مصدر ب، معنى بين كى چيز كے پيچے لكنا، مطلب دلچيب واقعہ ب- قصه، محض كهاني يا طبع زاد انسانے کو نہیں کہاجاتا ہے بلکہ ماضی میں گزرجانے والے واقع کے بیان کو (لیعنی اس کے پیچھے لگنے کو) قصہ کہا جاتا ہے۔ یہ گویا اخبار ماضیه کا واقعی اور حقیقی بیان ہے اور اس واقعے میں حسد وعناد کا انجام، تائید الہی کی کرشمہ سازیاں، نفس امارہ کی شورشیں اور سر کشیوں کا نتیجہ اور دیگر انسانی عوارض وحوادث کا نہایت دلچیپ بیان اور بڑے عبرت انگیز پہلو ہیں اس لیے اسے قرآن نے احس القصص (بہترین بان) سے تعبیر کیا ہے۔

m. قرآن کریم کے ان الفاظ سے بھی واضح ہے کہ نبی کریم منگالٹیٹی عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے خبر قرار نہ دیتا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ سُلُالْیُمُ اللہ کے سے نبی میں کیونکہ آپ پر وحی کے ذریعے سے ہی یہ سیا واقعہ بان کیا گیا ہے۔ آپ نہ کسی کے شاگرد تھے، کہ کسی اساد سے سکھ کر بان فرما دیتے، نہ کسی اور سے ہی ایسا تعلق تھا کہ جس سے من کر تاریخ کا یہ واقعہ اپنے اہم جزئیات کے ساتھ آپ نشر کردیتے۔ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے وحی کے ذریعے سے آپ پر نازل فرمایا ہے جیسا کہ اس مقام پر صراحت کی گئی ہے۔

إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِآبِيهِ يَأْبَتِ إِنِّى َرَابُثُ آحَدَ حَشَرَكُوْكُمُّا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَرَايُتُهُمُ لِيُ سٰجِدِينَنَ ⊙

قَالَ يَنُنَىٰٓ لَانَقُصُٰصُ رُءُيَاكَ عَلَىٰ اَخُوتِكَ فَيُكِينُكُوا لَكَ كَيْثُا أَنَّ الشَّيْطَنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوُّ مِّيْدُنُ۞

وَكَنْ الِكَ يَغَيِّمِنْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمْكَ مِنْ تَأُويُلِ الْكِفَادِيْثِ وَنُبَيِّمُّ ثِمَّتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَّ الِيَعْقُوْبُ كَمَا اَتَتَهَاعَلَى اَبْوَيْكَ مِنْ قَبْلُ

م. جب کہ یوسف (عَلَیْمِلُاً) (۱) نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورج چاند کو<sup>(۲)</sup> دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کررہے ہیں۔

۵. یعقوب (عَالِیَلاً) نے کہا بیارے نج! اپنے اس خواب
 کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں، (\*\*) شیطان تو انسان کا کھلا وشمن ہے۔ (\*\*)

۲. اور اسی طرح (۵) تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا
 اور تجھے معاملہ فہمی (یا خوابوں کی تعبیر) بھی سکھائے
 گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا(۱) اور

ا. یعنی اے محمہ!(مَنَّاتِیَّا این قوم کے سامنے یوسف عَلَیْلاً کا قصہ بیان کرو، جب اس نے اپنے باپ کو کہا۔ باپ حضرت یعقوب عَلَیْلاً تَصِی، جیسا کہ دوسرے مقام پر صراحت ہے اور حدیث میں بھی یہ نسب بیان کیا گیا ہے، «الکَرِیمُ ابْنُ الْکَرِیمِ ابْنِ الْکَرِیمِ ابْنِ الْکَرِیمِ ابْنِ الْکَرِیمِ ابْنِ الْکَرِیمِ یُوسُفُ بْنُ یَعْقُوبَ بْنِ إِسْحْقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ»۔ (مند احمہ جلد: ۲، س: ۲۹)

۲. بعض مفسرین نے کہاہے کہ گیارہ شاروں سے مر اد حضرت یوسف غلیظا کے بھائی بیں جو گیارہ ہی تھے اور چاند سورج سے مر او ماں اور باپ بیں اور خواب کی تعبیر چالیس یا ای سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب یہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے اور وہاں حضرت یوسف غلینیا کے سامنے سجدہ ریز ہوگئے، جیسا کہ یہ تفصیل سورت کے آخر میں آئے گی۔

سر. حضرت یعقوب علیه این نواب سے اندازہ لگالیا کہ ان کا یہ بیٹا عظمت شان کا حامل ہوگا، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ خواب سن کر اس کے دوسرے بھائی بھی اس کی عظمت کا اندازہ کرکے کہیں اسے نقصان نہ پہنچائیں، بنا بریں انہوں نے یہ خواب بان کرنے سے منع فرمادیا۔

4. یہ بھائیوں کے مگر وفریب کی وجہ بیان فرمادی کہ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس لیے وہ انسانوں کو بہکانے، گر اہ کرنے اور انہیں حسد وبغض میں مبتلا کرنے میں ہر وقت کوشاں اور تاک میں رہتا ہے۔ چنانچہ یہ شیطان کے لیے بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ کا شام کے خلاف بھائیوں کے دلوں میں حسد وبغض کی آگ بھڑکا دے۔ جیسا کہ فی الواقع بعد میں اس نے ایسا ہی کیا اور حضرت یعقوب علیہ کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔

۵. لین جس طرح بھے تیرے رب نے نہایت عظمت والا خواب دکھانے کے لیے چن لیا، ای طرح تیرا رب تھے برگزیدگی بھی عطا کرے گا اور خوابوں کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ یہاں خواب کی تعبیر مراد ہے۔
 برگزیدگی بھی عطا کرے گا اور خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ تَأُویْلِ الْاََحَادِیْثِ کے اصل معنی باتوں کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ یہاں خواب کی تعبیر مراد ہے۔

٢. اس سے مراد نبوت ہے جو يوسف علينا كو عطاكى كئى۔ يا وہ انعامات بين جن سے مصرمين يوسف علينا نوازے گئے۔

## ٳؠٝٳۿؚؽ۫ۄؘۅٳۺڂڨٙٵۣؽٙۯؾٜۜڰؘۘۼڶؽۄ۠ۘڂؚڮؽڠ<sup>ڰ</sup>

لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَاخْوَتِهُ الْبِكُ لِلسَّ إِلَيْنَ ©

اِذْقَالُوْالِيُوسُفُ وَاَخُوهُ اَحَبُ إِلَى اَبِيْنَامِنَّا وَخَنُ عُصْبَةٌ إِنَّ ابَانَالَفِيْ ضَلْلٍ ثُبِيْنِ ۚ

ٳۣڨؙؾؙٮؙۏؙٳؽؙۅؙڛؙڡؘٳۅٳڟڔؘٷ؇ٲڔڞٵؾۜ۬ڡ۬ڶؙؙٛڵڬؙۄ۫ۅؘڿۿ ؖٳڛؚۓؙؙؙؙؙڡؙ۫ۅڗؘڴۉٮؙٚۉؙٳ؈ؙڮڡ۫ڽ؋ ۊؘۅ۠ؗڡٵڝڶؚڃؽڹ۞

قَالَ قَالِىٰكُ مِّهُمُ لَاتَقَتُنُوا يُوسُنَ وَالْقُوُمُ فِي غَيْبَتِ الْجُتِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنَّ كُنْتُو

یعقوب (عَلَیْمُلِاً) کے گھر والوں کو بھی، ('' جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا لینی ابراہیم واسحاق (عَلَیْهُالُهُ) کو بھی بھر پور اپنی نعت دی، یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔

ک. یقیناً یوسف (عَلَیْظً) اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے (بڑی) نشانیاں (۲) ہیں۔

جب کہ انہوں نے کہا کہ یوسف (عَلَیْظً) اور اس کا بھائی (\*\*) بہ نسبت ہمارے، باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں حالا نکہ ہم (طاقتور) جماعت (\*\*) ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں۔ (\*\*)

9. یوسف (عَلَیْکِلاً) کو تو مار بی ڈالو یا اسے کسی (نامعلوم) جگه کھیک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف بی ہوجائے۔ اس کے بعد تم نیک ہوجائے۔ اس کے بعد تم نیک ہوجائے۔

ال میں سے ایک نے کہا یوسف (عَلَیْلًا) کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کوئیں(الا) کی تھی ڈال آؤ

ا. اس سے مراد حضرت یوسف علیمیا کے بھائی، ان کی اولاد وغیر ہم ہیں، جو بعد میں انعامات الّٰہی کے مستحق بنے۔ ۲. لینی اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور نبی کریم شکالیمین کی نبوت کی صدافت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ بعض مضرین نے یہاں ان بھائیوں کے نام اور ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔

- سر. "اس کا بھائی" سے مراد بنیامین ہے۔
- م. لینی ہم دس بھائی طاقتور جماعت اور اکثریت میں ہیں، جب کہ یوسف عَلَیْسِا اور بنیامین (جن کی ماں یا مائیں الگ تھیں) صرف دو ہیں، اس کے باوجود باپ کی آعموں کا نور اور دل کا سرور ہیں۔
- ۵. یہاں ضلال سے مراد وہ غلطی ہے جو ان کے زعم کے مطابق باپ سے یوسف علیہ اور بنیامین سے زیادہ محبت کی صورت میں صادر ہوئی۔

٩. اس سے مراد تائب ہوجانا ہے لین کویں میں ڈال کر یا قتل کرکے اللہ سے اس گناہ کے لیے توبہ کرلیں گے۔
 ک. جُبُّ کنویں کو اور غَیابَةٌ اس کی ته اور گہرائی کو کہتے ہیں۔ کنوال ویسے بھی گہرا ہی ہوتا ہے اور اس میں گری ہوئی چیز کسی کو قطر نہیں آتی۔ جب اس کے ساتھ کنویں کی گہرائی کا بھی ذکر کیا تو گویا مبالغ کا اظہار کیا۔

فعِلِينَ ©

قَالُوْايَابَانَامَالَكَ لَاتَأْمُنَّاعَلٰيُوْسُفَوَائَالَهُ لَنْهِكُونُ نَ®

> آرسُلهُ مُعَنَاعَدًا أَيْرُتَعُ وَكِلْعَبُ وَإِنَّالَهُ لَحْفِظُونَ ®

قَالَ إِنِّى لَيَحُزُنُغِيَّ أَنَ تَنْهَبُوالِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَاكُلُهُ الدِّينَ ثُبُ وَ أَنْتُوْعَنْهُ غُفِلُونَ۞

قَالُوُالِينَآكَلَهُ الدِّيثُ كُونَحُنُ عُصْبَةٌ \* إِنَّآاِدُّالَّخْسِرُونَ۞

فَلَتَاذَهَبُوايِهِ وَآجُمَعُواآنُ يَجْعَلُوهُ فِي

کہ اسے کوئی (آتا جاتا) قافلہ اٹھالے جائے اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔(ا)

11. انہوں نے کہا ابا! آخر آپ یوسف (عَلَیْظً) کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہم تو اس کے خیرخواہ ہیں۔ (۲) اللہ کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجے کہ خوب کھائے ہے اور کھیے، (۳) اس کی حفاظت کے ہم ذیتے دار ہیں۔

الله (یعقوب عَلَیْلِاً نے) کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔

11. انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی (زور آور) جماعت کی موجود گی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھاجائے تو ہم بالکل کتی ہی ہوئے۔

10. پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا

1. لینی آنے جانے والے نووارو مسافر، جب پانی کی تلاش میں کنویں پر آئیں گے تو ممکن ہے کسی کے علم میں آجائے کہ کنویں میں کوئی انسان گرا ہوا ہے اور وہ اسے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ تجویز ایک بھائی نے ازراہ شفقت پیش کی۔ قتل کے مقابلے میں یہ تجویز واقعتا ہمدردی کے جذبات ہی کی حامل ہے۔ بھائیوں کی آتش حسد اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ یہ تجویز بھی اس نے ڈرتے ڈرتے ہی پیش کی کہ اگر حمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ کام اس طرح کرلو۔

۲. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس سے قبل بھی برادران بوسف عَلَیْشِا نے بوسف عَلَیْشِا کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہوگی اور باپ نے انکار کردیا ہوگا۔

س. کھیل اور تفریخ کا ربحان، انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اس لیے جائز کھیل اور تفریخ پر اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں بھی پابندی عائد نہیں کی۔ اسلام میں بھی ان کی اجازت ہے لیکن مشروط یعنی ایسے کھیل اور تفریخ جائز ہیں جن میں شرعی قباحت نہ ہو یا محرمات تک چہنچنے کا ذریعہ نہ بنیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علینیا نے بھی کھیل کود کی صد تک کوئی اعتراض نہیں کیا۔ البتہ یہ خدشہ ظاہر کیا کہ تم کھیل کود میں مدہوش ہوجاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ کیوں کہ کھلے میدانوں اور صحر اؤں میں وہاں بھیڑیے عام تھے۔

٨. يه باپ كويفين دلايا جاربا ہے كه يه كس طرح بوسكتا ہے كه جم اشخ بھائيوں كى موجود كى ميں بھيريا يوسف اليَيْلا كو كھاجائے۔

غَيْبَتِ الجُنْتِّ وَٱوْحَيْنَآلِلَيُولَتُنَّتِكَنَّهُمُ بِٱمُرِهِمُ هٰذَا وَهُمُولَانِيَّةُنُورُونَ©

وَجَآءُو آبَاهُمْ وِشَآءً يَبُكُونَ ٥

قَالُوُا يَاٰتَاكَا كَاْ اَقَادَهُ لَهُ لَمُنَا نَسُتَمِثُ وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عِنْدَمَتَاعِنَا فَاكَلَهُ الذِّنُّتُ ثَنَّ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوُنُنَا صٰدِقِينَ۞

وَجَاءُوْعَلَ قَيْنِصِهِ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُوْاَنَفُسُكُوْ آمُرًا فَصَبُرٌ جَمِيْلُ وَاللهُ النُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصَفُّوْنَ ۞

کہ اسے غیر آباد گہرے کنوئیں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف (عَالِیَّا) کی طرف وحی کی کہ یقیناً (وقت آرہا ہے کہ) تو انہیں اس ماجرا کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔(۱)

11. اور عشاء کے وقت (وہ سب) اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ۔

11. اور کہنے گئے کہ ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف (عَلَیْظًا) کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا پس اسے بھیڑیا کھا گیا، آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گوہم بالکل سے ہی ہوں۔(\*)

18. اور یوسف (عَلَیْظِاً) کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے، باپ نے کہا یول نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنالی ہے۔ پس صبر ہی ہمتر ہے، ") اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے ہی بہتر ہے، ")

ا. قرآن کریم نہایت اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کررہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سوچ سمجھ منصوبے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ اگل کو کنویں میں چھیک دیا، تو اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ اگل اور حوصلے کے لیے وحی کی کہ گھر انے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ ایسے بلند مقام پر شجھے فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر تو انہیں بتائے گا کہ تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ اس طرح کا منگ دلانہ معاملہ کیا تھا، جسے سن کر وہ حیران اور پشیمان ہوجائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ اس وقت اگرچہ بچ سنگ دلانہ معاملہ کیا تھا، جسے سن کر وہ حیران اور پشیمان ہوجائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ اس وقت اگرچہ بچ نبوت پر سرفراز ہونے والے ہوں، ان پر بچپن میں بھی و کی آجاتی ہے جسے حضرت عسیٰ و کی خاتی ہو جائیں۔

۲. لین اگر ہم آپ کے نزدیک ثقہ اور اہل صدق ہوتے، تب بھی یوسف غلیباً کے معاملے میں آپ ہماری بات کی تصدیق نہ کرتے، اب تو ویے ہی ہماری چیشت متہم اور مشکوک افراد کی ہی ہے، اب آپ کس طرح ہماری بات کی تصدیق کرلیں گے؟
 ۳. کہتے ہیں کہ ایک بحری کا بچہ ذخ کر کے یوسف غلیباً کی تمیم خون میں ات پت کرلی اور یہ بھول گئے کہ بھیڑیا اگر یوسف غلیباً کو کھاتا تو تمیم کو بھی کو بھی تو پھٹنا تھا، تمیم ثابت کی ثابت ہی تھی، جس کو دیکھ کر، علاوہ ازیں حضرت یوسف غلیباً کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب غلیباً نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا ہے جو تم

مدد کی طلب ہے۔

ڡؘڿؖٲؙڗٮؙؗڛۜؾؘٳۯڐؙ۫ڡٚٲۯؘڛۘڶؙۅؙٵۊٳۮٟۿؙڂۄؘڶٲڎڶۮڶۅٛٷٚ ڡۜٵڶؽؽۺٞۯؽۿڵٲۼؙڵڞٞٷۘڷڛڗؙۅڰؠۻٙڷڡةؖ ۅؘٳڵۿؙۼڸؽڠؙڽؠٵٚؽۼؠؙڴۏڽ۞

19. اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا اس نے اپنا ڈول لئکادیا، کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے، (۲) انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپادیا (۳) اور اللہ تعالیٰ اس سے

یعقوب علیلاً کو سابقہ پیش آیا تھا اور انہوں نے قصبر جمیل کہد کر صبر کا راستہ اختیار کیا تھا" یعنی میرے لیے بھی سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں۔

ۅٙۺۜٮٙۅؙٷؠٟۺٛؠٙڹۼؙۺۣۮڒٳۿؚۅٙڡۘڡؙۮؙۅٛۮٷ۪ٷڰٵؽ۠ٷ ۏؽ۬ٶۻٵڵٷۜٳۿۑؽؙؿؘ۞۠

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرِيهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاتِهَ اكْرِمِيْ مَثُولهُ عَسَى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْتَثَخِّنَا لَا وَلَمَا الْ وَكَذٰ لِكَ مَكَتَّالِمُوسُكَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيُثِ وَلِلْهُ غَالِبٌ عَلَى اَمْرِ مَ وَلَكِنَّ ٱکْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

وَلَمَّا بِلَغَ إِشَّكَ أَا تَيْنَاهُ كُلِّمًا وَعِلْمًا وَكُنْ إِكَ

ا باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔(۱)

۲۰. اور انہوں (۲) نے اسے بہت ہی ملکی قیمت پر گنتی کے چند در ہموں پر ہی نیج ڈالا، وہ تو یوسف (عَلَیْکِاً) کے بارے میں بہت ہی ہے دغیت شھے۔ (۲)

11. اور مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنے بوی (م) سے کہا کہ اسے بہت عزت واحترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنالیں، یوں ہم نے مصر کی سرزمین یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنالیں، یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف (عَالِیْلاً) کا قدم جمادیا، (۵) کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا پچھ علم سکھادیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔

٢٢. اور جب (يوسف عَالِيْلًا) پَخْتَگَى كى عمر كو پَهِنْجُ كُنَّے ہم

ا. لیعنی یوسف علینیا کے ساتھ یہ جو کچھ ہورہا تھا، اللہ کو اس کا علم تھا۔ لیکن اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے ہونے دیا کہ تقدیر اللی بروئے کار آئے۔ علاوہ ازیں اس میں رسول اللہ شکافیٹی کے لیے اشارہ ہے بینی اللہ تعالی اپنے پیغیبر کو بتلارہا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ یقینا ایذاء پینچا رہے ہیں اور میں انہیں اس سے روکنے پر قادر بھی ہوں۔ لیکن میں اس طرح انہیں مہلت دے رہا ہوں جس طرح برادران یوسف علینا کو مہلت دی تھی۔ اور پھر بالآخر میں نے یوسف علینا کو مصر کے تخت پر جا بٹھایا اور اس کے بھائیوں کو عاجز ولاچار کرکے اس کے دربار میں کھڑا کر دیا۔ اے پیغیبر! ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اس طرح سرخرہ ہوں گے اور یہ سرداران قریش آپ کے اشارہ ابرہ اور جنبش لب کے منتظر ہوں گے۔ چنانچہ فتح کمہ کے موقع پر یہ وقت جلد ہی آپہنچا۔

۲. بھائیوں یا دوسری تفسیر کی روسے اہل قافلہ نے بیچا۔

س. کیونکہ گری پڑی چیز انسان کو یوں ہی بغیر کسی محنت کے مل جاتی ہے، اس لیے چاہے وہ کتنی بھی فیتی ہو، اس کی صحیح قدر وقیت انسان پر واضح نہیں ہوتی۔

۷۲. کہا جاتا ہے کہ مصر پر اس وقت ریان بن ولید حکمر ان تھا، اور یہ عزیز مصر، جس نے پوسف عَلَیْسًا کو خریدا، اس کا وزیر خزانہ تھا، اس کی بیوی کانام بعض نے راعیل اور بعض نے زلیخا بتلایا ہے، واللہ اعلم۔

۵. یعنی جس طرح ہم نے یوسف علیم اکو کنویں سے ظالم بھائیوں سے نجات دی، اسی طرح ہم نے یوسف علیم اُکو سرزمین مصر میں ایک معقول اچھا ٹھکانہ عطا کیا۔

بَغِزى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

وَرَاوَدَتُهُ الَّتِيَّ هُرَ فِي بَيْنِتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَا لللهِ إِنَّهُ رَبِّيًا أَحْسَنَ مُثَوَاقً إِنَّهُ الأَيْفُلُوُ الظَّلِمُونَ ۞

وَلَقَدُهُمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَأَلُوُلَا أَنُ رَّا ابُرُهَانَ رَبِّهٖ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوَّءَ وَالْفَحْشَآءَ ۖ

نے اسے قوت فیلہ اور علم دیا، (۱) ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔

سلا. اور اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف (علیمُلا)
تھے، یوسف (علیمُلا) کو بہلانا پھلانا شروع کیا کہ وہ اپنے
نفس کی مگرانی چھوڑدے اور دروازے بند کرکے کہنے لگی
لو آجاؤ۔ یوسف (علیمُلا) نے کہا اللہ کی پناہ! وہ میرا رب
ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ بے انصافی
کرنے والوں کا بھلا نہیں ہو تا۔ (۲)

۲۴. اور اس عورت نے یوسف (عَلَیْلًا) کی طرف کا قصد کیا اور یوسف (عَلَیْلًا) اس (۳ کا قصد کرتے اگر وہ اپنے

ا. تعنی نبوت یا نبوت سے قبل کی دانائی اور قوت فیصلہ۔

۲. یہاں سے حضرت یوسف عَالِیُّا کا ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی، جس کو اس کے خاوند نے تاکید کی تھی کہ یوسف عَالِیُّا کو اکرام واحرّام کے ساتھ رکھے، وہ حضرت یوسف عَالِیُّا کے حسن وجمال پر فریفتہ ہوگئی اور انہیں دعوت گناہ دینے گئی، جے حضرت یوسف عَالِیُّا نے ٹھکرادیا۔

سبب بعض مفرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ﴿ لَوْ الْآنَ وَالْبُوهَانَ وَبِّهِ ﴾ کا تعلق ماقبل یعن ﴿ وَهُمَّیٰهِ الله کی دلیل بنہ دیکھتے تو جی چین ' لَوْ لاَ أَنْ رَّاًی بُرْهَانَ رَبَّه لَفَعَلَ مَاهَمَّ بِهِ " ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر یوسف علیہ اللہ کی دلیل نہ دیکھتے تو جی چیز کا قصد کیا تھا وہ کر گزرتے۔ یہ ترجمہ اکثر مفسرین کی تفسیر کے مطابق ہے۔ اور جن لوگوں نے اسے لَوْ لا کے ساتھ جوڑ کر یہ معنی بیان کیا ہے کہ قصد تو یوسف علیہ ان مفسرین کی اسلوب کے خلاف قرار دیا ہے۔ اور یہ معنی بیان کیا ہے کہ قصد تو یوسف علیہ ان کیا ہان مفسرین نے اسے تو یو اسلوب کے خلاف قرار دیا ہے۔ اور یہ معنی بیان کیا ہے کہ قصد تو یوسف علیہ ان کہ کاناہ کا قصد کرلیا تھا لیکن میں شامل تھا۔ دوسرا یہ کہ گناہ کا قصد کرلیا عصمت کے خلاف ہے (خُ القدی، این کیل) مگر مختقین اہل تفسیر نے یہ عصمت کے خلاف ہے (خُ القدی، این کیل) مگر مختقین اہل تفسیر نے یہ عصمت کے خلاف ہے (خُ القدی، این کیل) مگر مختقین اہل تفسیر نے یہ سختی بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ انہوں نے اپنی کیا اسلام کیا ہے کہ یوسف علیہ وقت گناہ ملتے ہی کارہان نہ و کھے ہوتے۔ یعنی انہوں نے محتی نہیں کہ نفس میں بیجان اور تحریک ہی پیدا نہیں ہوئی۔ بیجان اور تحریک ہی پیدا نہیں ہوئی۔ بیجان اور تحریک ہی پیدا ہوجانا الگ بات ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر سرے سے بیجان اور تحریک بیدا ہوجانا الگ بات ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر سرے سے بیجان اور تحریک بیدا ہو اور پھر نہیں نہیں کہ نفس کے اندر داعیہ اور تحریک بیدا ہو اور پھر نہیں نہیں۔ کہ نفس کے اندر داعیہ اور تحریک بیدا ہو اور پھر فریک کیا بیان نہیں۔ حضرت یوسف علیہ نے ای کمال صبر وضیط کا بے مثال نمونہ پیش فرمایا۔ نہ ہوتو ایسے شخص کا گناہ سے نئی جانے دھرت یوسف علیہ انہیں ان کی کر ان موبول کے دھرت یوسف علیہ ان کہ کہ نفس کے اندر داعیہ اور گناہ سے نئی جانے۔ حضرت یوسف علیہ ان کمال صبر وضیط کا بے مثال نمونہ پیش فرمایا۔ نہ دوسک کا کے دھران کو کہ کی کر ایک کیاں نہوں کو کہ کو کہ کا کر داکھ کے دھرت کو کہ کو کر کیا۔ انہوں کہ کو کو کہ کا کی کو کہ کا کہ کو کہ کا کر کیا کہ کو کہ کی کو کر کیا کہ کو کہ کا کر کیا کہ کو کیا کہ کہ کو کیا کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کر کیا کے کو کر کے دور کی کو کر کیا کہ کو کیا کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کی کو کر کیا ک

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَاالْمُخُلِّصِيْنَ @

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَكَّتُ قَبِيْصَةُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفَيَاسِيِّدَهَالَدَا الْبَاتِ قَالَتُ مَاحَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِالْمُلِكَ سُوِّءًا الَّذَانَ يُسْجَنَ اَوْعَذَابٌ الِيُوْهِ الِيُوْهِ

قَالَ هِيَ رَاوَدَتُنِيْ عَنْ نَقْشِيْ وَشَهِكَ شَاهِكٌ مِّنْ اَهْلِهَا أَلْ كَانَ قِيئِصُهُ قُدَّ مِنْ ثَبُّلٍ فَصَدَقَتُ وَهُومِنَ الْلَإِيبُنِ

پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے، (۱) یو نہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کردیں۔ (۲) بیشک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔

۲۵. اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے (\*\*) اور اس عورت نے یوسف (عَلَیْماً) کا کرتا پیچیے کی طرف سے تھینج کر پھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا، تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزائہی ہے کہ اسے قید کردیا جائے یا اور کوئی دردناک سزادی جائے۔ (\*\*)

۲۷. یوسف (عَالِیَلاً) نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی مخص نے گواہی مخص نے گواہی دی ایک شخص نے گواہی دی (۱) کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی

ا. یہاں پہلی تفسیر کی بناء پر لَوْ لَا کا جواب محذوف ہے، لَفَعَلَ مَا هَمَّ بِهِ، یعنی اگر یوسف عَلَیْظًا رب کی برہان نہ دیکھتے تو جو قصد کیا تھا، کر گزرتے۔ یہ برہان کیا تھی؟ اس میں مخلف اقوال ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رب کی طرف سے کوئی الیک چیز آپ کو دکھائی گئی کہ اسے دیکھ کر آپ نفس کے داعیے کے دہانے اور رد کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پنجبروں کی اسی طرح حفاظت فرماتا ہے۔

۲. لین جس طرح ہم نے یوسف علیہ کو برہان دکھاکر، برائی یا اس کے ارادے سے بچالیا، ای طرح ہم نے اسے ہر معاطع میں برائی اور بے حیائی کی باتوں سے دور رکھنے کا اہتمام کیا۔ کیونکہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔
 س. جب حضرت یوسف علیہ آنے دیکھا کہ وہ عورت برائی کے ارتکاب پر مصر ہے، تو وہ باہر نگلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے، یوسف علیہ آئے چیچے انہیں پکڑنے کے لیے عورت بھی دوڑی۔ یوں دونوں دروازے کی طرف لیکے اور دوڑے۔
 س. یعنی خاوند کو دیکھتے ہی خود معصوم بن گئ اور مجرم تمام تر یوسف علیہ آگو قرار دے کر ان کے لیے سزا بھی تجویز کردی۔ حالانکہ صورت حال اس کے برعکس تھی، مجرم خود تھی جب کہ حضرت یوسف علیہ بالکل بے گناہ اور اس برائی سے بیجنے کے خواہش مند اور اس کے لیے کوشاں تھے۔

۵. حضرت یوسف علیها نے جب دیکھا کہ وہ عورت تمام الزام ان پر دھر رہی ہے تو صورت حال واضح کردی اور کہا کہ بچھے برائی پر مجبور کرنے والی یہی ہے۔ میں اس سے بچنے کے لیے باہر دروازے کی طرف بھاگتا ہوا آیا ہوں۔
 ۲. یہ انہی کے خاندان کا کوئی سمجھ دار آدمی تھا جس نے یہ فیصلہ کیا۔ فیصلے کو یہاں شہادت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ

وَإِنْ كَانَ قِمِيْصُهُ قُدَّمِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتُ وَهُوَمِنَ الصَّدِقِيْنَ®

ڡۜڵؾۜٵڗٳڡٚؠؽڝؘ؋ٷ۫ڰٙڡؚڹۮؠؙڔۊٵڶٳڎٙ؋ڡؚؽ ػؠٛڽڒڴڗٳۛۜۊػؽؙٮػػؙؾۘۼڟؚؽڋٛ۞

ؽؙۅؙڛ۠ڡؘؙٲۼٛڔڞؘ۬ۘٸؘۿڷؙٲٞۅؘٳڛ۫ؾؘۼ۫ڣ<sub>ۣٳؽ</sub> ڸۮؙڹٛؠڮٵٞٳٮۜڮػؙڹ۫ؾؚڝؘٵڶڂ۬ڟٟؠؽ<sup>ۿ</sup>

وَقَالَ نِسُوَةٌ فِي الْهَدِينَةِ امُرَاتُ الْعَزِيُزِ شُرَاوِدُ فَتُسَهَاعَنُ نَفْسِه ۚ قَدُ شَغَفَهَا كُبَّا إِنَّالَكُرُاهِ أِنْ ضَلِلٍ فَهِيدِي ۞

ہے اور یوسف (عَالِیْلاً) جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔

۲۷. اور اگر اس کا کرتا چھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو
عورت جھوٹی ہے اور یوسف (عَالِیْلاً) سپوں میں سے ہے۔

۲۸. خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف (عَالِیْلاً) کا کرتا پیٹھ
کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم
عورتوں کی چال بازی ہے، بیشک تمہاری چال بازی بہت
بڑی ہے۔(۱)

• ۳۰. اور شہر کی عور توں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بوی اپنے (جوان) غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے کھسلانے میں گلی رہتی ہے، اس کے دل میں یوسف (عَلَیْکِا) کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ صرت گراہی میں ہے۔

معاملہ انجمی تحقیق طلب تھا۔ شیر خوار بچے کی شہادت والی بات مستند روایات سے ثابت نہیں۔ صحیحین میں تین شیر خوار بچوں کے بات کرنے کی حدیث ہے جن میں یہ چوتھا نہیں ہے جس کا ذکر اس مقام پر کیا جاتا ہے۔

ا. یہ عزیز مصرکا قول ہے جو اس نے اپنی بیوی کی حرکت قبیحہ دیکھ کر عور توں کی بابت کہا۔ یہ نہ اللہ کا قول ہے اور نہ ہر عورت کے بارے میں صحیح۔ اس لیے اسے ہر عورت پر چہاں کرنا اور اس بنیاد پر عورت کو مکرو فریب کا پتلا باور کرانا، قرآن کا ہرگز منشا نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ اس جملے سے عورت کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں۔
 ۲. لیمنی اس کا چہ چا مت کرو۔

الله اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر پر حضرت ابوسف الیکیا کی پاک دامنی واضح ہو گئی تھی۔

۴. جس طرح خوشبو کو پر دوں سے چھپایا نہیں جاسکتا، عشق ومحبت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ گو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیساً کو اسے نظر انداز کرنے کی تلقین کی اور یقیناً آپ کی زبان مبارک پر اس کا بھی ذکر بھی نہیں آیا ہوگا، اس کے باوجود یہ واقعہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا اور زنان مصر میں اس کا چرچا عام ہوگیا، عورتیں تعجب کرنے لگیں کہ عشق کرنا ہی تھا تو کسی پکیر حسن وجمال سے کیا جاتا، یہ کیا اپنے ہی غلام پر زلیخا فریفتہ ہوگئ، یہ تو اس کی بہت ہی ناوانی ہے۔

فَكَتَاسَمِعَتُ بِمَكْرِهِنَ السُّكَتُ الِدُهِنَّ وَاعْنَدَتُ لَهُنَّ مُثَّنَكًا وَّالْتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِبِّينَا وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَكَارَايْنَهَ اكْبُرَنَهُ وَقَطَعْنَ اَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ بِلْهِ مَاهْنَا بَشَرُّ الْنُ هُذَا الدِّدِيهُ فَيْ وَقُلْنَ حَاشَ بِلْهِ مَاهْنَا بَشَرُّ الْنُ هُذَا

قَالَتُ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُلْنُثَّنِينُ فِيْهِ ۚ وَلَقَدُرَا وَدُتُّهُ

اسبر اس نے جب ان کی یہ پر فریب باتیں سنیں تو انہیں بلوا بھیجا() اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی۔() اور کہا اے یوسف! (علیہ اللہ ایک کو چھری دی۔() اور کہا اے یوسف! (علیہ اللہ ایک سامنے چلے آو، () ان عور توں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، () اور زبان سے نکل گیا کہ حاش للہ! یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔()

**س.** اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہیں جن کے

ا. زنان مصر کی غائبانہ باتوں اور طعن وطامت کو مکر سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کی وجہ بعض مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ ان عور توں کو بھی یوسف علیہ آلا کے بے مثال حسن وجمال کی اطلاعات پہنچ چکی تھیں۔ چنانچہ وہ اس چیکر حسن کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ چنانچہ وہ اپ میکر (خفیہ تدبیر) ممیں کامیاب ہو گئیں اور امر اُق العزیز نے یہ بتلانے کے لیے کہ میں جس پر فریفتہ ہوئی ہوں، محض ایک غلام یا عام آدمی نہیں ہے بلکہ ظاہر وباطن کے ایسے حسن سے آراستہ ہے کہ اسے دیکھ کر فریفتہ ہوئی ہوں، محض ایک غلام یا عام آدمی نہیں، ان عور توں کی ضافت کا اہتمام کیا اور انہیں دعوت طعام دی۔

۲. یعنی ایسی نشست گامیں بنائیں جن میں تکیے لگے ہوئے تھے، جیساکہ آج کل بھی عربوں میں الی فرشی نشست گامیں عام میں حتی کہ ہو ٹلوں اور ریستورانوں میں بھی ان کا اہتمام ہے۔

سع. یعنی حضرت یوسف علیها کو پہلے چھپائے رکھا، جب سب عور تول نے ہاتھوں میں چھریاں پکڑلیں تو امر أة العزیز (زلیخا) نے حضرت یوسف علیها کو مجلس میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔

مل بعنی حسن یوسف عَلَیْکا کی جلوہ آرائی دیکھ کر ایک تو ان کی عظمت وجال شان کا اعتراف کیا اور دوسرا ان پربے خودی ووار فقگی کی ایس کیفیت طاری ہوئی کہ چھریاں اپنے ہی ہاتھوں پر چلالیں، جس سے ان کے ہاتھ زخمی اورخون آلودہ ہوگئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف عَلیْکا کو فسف حسن دیا گیا ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب الاسراء) ۵. اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ فرشتے شکل وصورت میں انسان سے بہتر یا افضل ہیں۔ کونکہ فرشتوں کو تو انسانوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں انسان کے بارے میں تو اللہ تعالی نے خود قرآن کریم میں صراحت کی ہے کہ ہم نے اسے احسن تقویم (بہترین انداز) میں پیدا کیا ہے۔ ان عور توں نے بشریت کی نفی محض اس لیے کی کہ انہوں نے حسن و جہال کا ایک ایسا پیکر دیکھا تھا جو انسانی شکل میں تبھی ان کی نظر وں سے نہیں گزرا تھا اور انہوں نے فرشتہ اس لیے قرار دیا کہ عام انسان یہی سجھتا ہے کہ فرشتے ذات وصفات کے لحاظ سے ایس شکل رکھتے ہیں جو انسانی شکل سے بالاتر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کی غیر معمولی خصوصیات وانتیازات کی بناء پر انہیں انسانیت سے نکال کر نورانی مخلوق قرار دیا کہ عام انسان کے ایسا ہوگا کی ایسی ہو توت اور اس کے مقام سے ناآشنا ہوتے ہیں۔

عَنْ تَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَّ وَلَبِنْ لَدُيْفَعَلُ مَالْمُرُهُ لَيْسُجَنَّنَ وَلَيَكُوْنَامِّنَ الصَّغِرِينَ⊙

قَالَ رَبِّ السِّعِٰىُ آحَبُّ إِلَىّٰ مِثَّالِيَّهُ مُونِيْنَى ۗ الَّذِيهُ وَالْاَتَّصُرِفُ عَنِّىٰ كَيْدَاهُنَّ آصُبُ إِلَيْهِنَّ وَاكْنُ مِّنَ الْجُهِلِيْنَ

نَاسُنِيَّابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَعَنَّهُ كِيَنَ هُنَّ إِنَّهُ هُوَ السِّمِيْعُ الْعِلِيُّوْ

تُوَّبَدَ الَهُوُوِّنَ بَعُدِ مَا لَأَوُّ الْأَلْبِ لِسَبُخُنْتَهُ حَتَّى حِنْنَ۞

بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھیں، (۱) میں نے ہر چند اس
سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو
کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ
قید کردیا جائے گا اور بیشک یہ بہت ہی ہے عزت ہوگا۔ (۲)
قید کردیا جائے گا اور بیشک یہ بہت ہی ہے عزت ہوگا۔ (۲)
میس بات کی طرف یہ عور تیں مجھے بلار ہی ہیں اس سے تو
مجھے جیل خانہ بہت پند ہے، اگر تو نے ان کا مکرو فریب
مجھے جیل خانہ بہت پند ہے، اگر تو نے ان کا مکرو فریب
مجھے جیل خانہ بہت پند ہے، اگر تو نے ان کا مکرو فریب
مجھے جیل خانہ بہت پند ہے، اگر تو نے ان کا مکرو فریب
اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ (۳)

اس کے رب نے اس کی دعا قبول کرلی اور ان عور توں کے داؤ چھ اس سے پھیردی، یقیناً وہ سننے والا جانے والا ہے۔

٣٥. پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف (عَالِیْلاً) کو پچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔(")

ا. جب امر أة العزيز نے ديکھا كه اس كى چال كامياب رہى ہے اور عورتيں يوسف علينا كے جلوؤ حسن آراء سے مبهوت ومدہوش ہو كئيں تو كہنے لكى، كه اس كى ايك جھلك سے تمہارا يہ حال ہو گيا ہے تو كيا تم اب بھى مجھے اس كى محبت ميں گرفتار ہونے پر طعنہ زنى كروگى؟ يہى وہ غلام ہے جس كے بارے ميں تم مجھے ملامت كرتى ہو۔

۳. عور تول کی یہ مدہوشی دیکھ کر اس کو مزید حوصلہ ہوگیا اور شرم وحیاء کے سارے جاب دور کرکے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا۔

سم. حضرت یوسف عَلَیْدًا نے یہ دعا اپنے دل میں کی۔ اس لیے کہ ایک مومن کے لیے دعا بھی ایک بھیار ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جے ایک ایک عورت دعوت گناہ دے جو حسن وجمال سے بھی آراستہ ہو اور جاہ ومنصب کی بھی حامل ہو۔ لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو "اللہ سے ڈر تاہوں"۔ (صحیح البخازي، کتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلوٰة وفضل المساجد ومسلم، کتاب الزکوٰۃ باب فضل إخفاء الصدقة)

۴. عفت وپاک دامنی واضح ہوجانے کے باوجود یوسف علیما کو حوالۂ زنداں کرنے میں یہی مصلحت ان کے پیش نظر

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّغِنَ فَتَلِيْ قَالَ اَحَدُهُ اَلِّيْ اَلْدِيْ اَعْصِرُخُمُوا وَقَالَ الْاَخْرُانِّ اَلِيْ اَلْمَارُ الْفَارِيْنَ الْمِلْ فَوْقَ رَاسِيُ خُبُوًا تَأْمُلُ الطَّلِيُرُمِنْهُ ثَنِيْمُنَا بِتَاثُو يُلِمَّ اِتَّا مَرْكَ مِنَ الْمُحُسِنِيْنَ

قَالَ لَا يَالْتِكُمُ اطْعَامُ ثُثُرُ زَفْيَةٍ الَّلَا بَتَاْكُمُمَا بِتَاوِيْلِهِ قَبْلَ اَنْ يَالْتِيكُمُ الْأَلِمُمَامِمَّاعَكَمَنِي رَبِّ إِنِّ تَكِنُهُ عَلْمُ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُو بِالْلِحِرَةِ هُوُلِفِرُونَ۞

السل اور اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئ، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھارہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دتے ہیں۔ (۱)

کسل بوسف (عَالِيَّالُ) نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دول گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، (\*)میں نے ان لوگول کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پرایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی مکر ہیں۔ (\*)

ہو سکتی تھی کہ عزیز مصر حضرت یوسف عَالِیُّٹا کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا ہو گا تاکہ وہ دوبارہ یوسف عَالِیّلاً کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش نہ کرے جیسا کہ وہ ایسا ارادہ رکھتی تھی۔

ا. یہ دونوں نوجوان شاہی دربار سے متعلق شے۔ ایک شراب پلانے پر مامور تھا اور دوسرا نان بائی تھا۔ کی حرکت پر دونوں کو لیس دیوار زنداں کردیا گیا۔ حضرت یوسف عالیہ اللہ کے پیغیر شے، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت وریاضت تقویٰ وراست بازی اور اظلق و کردار کے لحاظ سے جیل میں دیگر تمام قیدیوں سے ممتاز شے۔ علاوہ ازیں خوایوں کی تعبیر کا خصوصی علم اور ملکہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا تو قدرتی طور پر حضرت یوسف علیہ انہوں نے رجوع کیا اور کہا جمیں آپ محنین میں سے نظر آتے ہیں۔ ہمیں ہمارے خوایوں کی تعبیر علیہ انہوں کے تعبیر آپ اچھی کرلیتے ہیں۔ ہمیں۔ بتلائیں۔ محنی بعض نے یہ بھی کے ہیں کہ خواب کی تعبیر آپ اچھی کرلیتے ہیں۔

لا. لیعنی میں جو تعبیر بتلاؤں گا، وہ کاہنوں اور نجو میوں کی طرح نظن و تخیین پر مبنی نہیں ہو گی، جس میں خطا اور صواب دونوں کا احتال ہو تا ہے۔ بلکہ میری تعبیر یقینی علم پر مبنی ہوگی جو اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے، جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔

س. یہ الہام اور علم الہی (جن سے آپ کو نوزا گیا) کی وجہ بیان کی جارہی ہے کہ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑدیا جو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات مجھ پرہوئے۔

وَاتَّبَعُثُ مِلَّةَ الِأَءِى َ الْبِرْهِيْهَ وَالسُّحْقَ وَيَعْقُوْبُ مَا كَانَ لَنَاآنُ تَثْثُولِكَ بِاللهِ مِنْ شَيَّ ذلِكَ مِنْ فَضُٰلِ اللهِ عَلَيْبَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ

ٱكْتْرَالِتَّاسِ لِاَيْشُكُرُونَ ۞

ؽڝٙڶڿؾۣٳڵڛۜۼڽٵٙۯؠؙٵڮؙۨ۠ڡؙٛؾؘڡٛڗۣۊؙۏؽڿؽؙٷٛڷ؞ؚ ٳڵؿؙٵڵۊؙٳڿٮؙٳڷڡٙۼۜٳۯ۞

مَا نَعُبُدُاوُنَ مِنْ دُوْزِةَ إِلَّا اَسْمَاءُ سَبَّيْتُنُوْهَا اَنْتُمُ وَابَاؤُنُّمْ قَااَنُزَلَ اللهُ بِهَامِنْ سُلُطِنْ إِنِ الْحُكُمُ الْالِلهِ اَمَرَ الاَنْعُبُدُوْ الآلااِيَّاهُ \* ذلك الدِّيْنُ الْقَيِّمُولَكِنَّ الْكُثَرُ النَّاسِ لاَيْعَلَمُوْنَ

۱۳۸ اور میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، لیخی ابراتیم واسحاق اور یعقوب (ﷺ) کے دین کا، (۱) ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں، (۲) ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ ۱۳۹ اے میرے قید خانے کے ساتھو! (۳) کیا متفرق کئ ایک پرورد گار بہتر ہیں؟ (۳) یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ ایک پرورد گار بہتر ہیں؟ (۳) یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ میں ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، (۵) فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبرت نہ کرو، یہی دین درست ہے (۲) لیکن اکثر لوگ

يُوْسُف ١٢

ا. اجداد کو بھی آباء کہا، اس لیے کہ وہ بھی آباء ہی ہیں۔ پھر ترتیب میں بھی جد اعلیٰ (ابر ہیم علیہاً) پھر جد اقرب (اسحاق علیہاً) اور پھر باپ (یعقوب علیہ اس کیا کہ ذکر کیا۔ یعنی پہلے، پہلی اصل، پھر دوسری اصل اور پھر تیسری اصل بیان کی۔
 ۲. وہی توحید کی وعوت اور شرک کی تردید ہے جو ہرنی کی بنیادی اور اولین تعلیم اور دعوت ہوتی تھی۔
 ۳. قید خانے کے ساتھی، اس لیے قراردیا کہ یہ سب ایک عرصے سے جیل میں محبوس چلے آرہے تھے۔

مم. تفرق ذوات، صفات اور عدد کے لحاظ سے ہے۔ یعنی وہ رب، جو ذات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متفرق، صفات میں ایک دوسرے سے متفرق، صفات میں متفرد ہے، میں ایک دوسرے سے مخلف..... اور تعداد میں باہم متنافی ہیں۔ وہ بہتر ہیں یا وہ اللہ، جو اپنی ذات وصفات میں متفرد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ سب پر غالب اور حکران ہے؟

۵. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کا نام معبود تم نے خود بی رکھ لیا ہے، درآل حالیکہ وہ معبود ہیں نہ ان کی بابت کوئی دلیل اللہ نے اتاری ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان معبودول کے جو مختلف نام تم نے تبویز کررکھے ہیں، مثلاً خواجہ غریب نواز، گنج بخش، کرنی والا، کرمال والا وغیرہ یہ سب تمہارے خود ساختہ ہیں، ان کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔
 ۲. یہی دین، جس کی طرف میں تمہیں بلام ہول، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، درست اور قیم ہے جس کا کھی دیا ہے۔

نہیں جانتے۔(۱)

يصاحِيالسِّجُن اَمَّا اَحَدُكُمُ اَفْيَسُقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَ اَمَّا الْاَخْرُ فَيْصُلَبُ فَتَا أَكُلُ الطَّايُرُ مِنْ دَّالْسِهِ فَضِّى الْاَمْرُ الَّذِي فِيْهِ وَشَنَّفْتِينِ ۚ

ۅؘقَالَ لِلَّذِى ُ ظَنَّ اَتَّهُ نَا ۚ عِبْنُهُمَا اُذُكُّرُ فِي عِنْدَرَتِكِ فَأَنْسُهُ الشَّيْطُنُ ذِكْرَرَتِ ۗ فَلَمِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ۚ

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّنَ آرَى سَبْعَ بَقَرْتِ سِمَانِ يُأْكُلُهُنَّ سَبُعْ عِاثْ وَسَبْعَ سُنُبُلْتٍ خُفْير

الم. اے میرے قیدخانے کے رفیقو! (۲) تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب بلانے پر مقرر ہوجائے گا، (۳) کیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کھائیں گے، (۳) تم دونوں جس کے بارے میں شخقیق کررہے شے اس کام کا فیصلہ کردیا گیا۔ (۵) میں تحقیق کررہے شے اس کام کا فیصلہ کردیا گیا۔ (۵) دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا اس سے کہا کہ اپند دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا اس سے کہا کہ اپنا بادشاہ سے میرا ذکر بھی کردینا، پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلادیا اور یوسف (علیکا) نے کئی سال بادشاہ سے ذکر کرنا بھلادیا اور یوسف (علیکا) نے کئی سال قید خانے میں ہی کائے۔ (۱)

۳۳. اور باوشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی تازی فربہ گائیں ہیں جن کو سات لاغر

ا. جس کی وجہ سے اکثر لوگ شرک کا ار تکاب کرتے ہیں، ﴿وَمَا أَبُوْمِنُ اَكُثَرُهُمُ وَلِمُلُوالِّلُا وَهُوَمُ اَلْ وَلَا اِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِم

۴. توحید کا وعظ کرنے کے بعد اب حضرت یوسف عالیکا ان کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بیان فرمارہے ہیں۔

سا. یہ وہ شخص ہے جس نے خواب میں اپنے کو انگور کا شیرہ تیار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تاہم آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کی تعیین نہیں کی تاکہ مرنے والا پہلے ہی غم وحزن میں مبتلا نہ ہوجائے۔

الله وه شخص ہے جس نے اپنے سر پر خواب میں روٹیاں اٹھائے دیکھا تھا۔

۵. لیعنی تقدیر اللی میں پہلے ہے یہ بات ثبت ہے اور جو تعییر میں بتلائی ہے، لامحالہ واقع ہوکر رہے گی۔ جیسا کہ صدیث میں ہے۔ رسول اللہ من اللہ عن ال

٩. بضع کا لفظ تین سے لے کر نو تک کے عدد کے لیے بولا جاتا ہے۔ وجب بن منبہ کا قول ہے۔ حضرت ابوب علیہ اللہ اور بعض کے آزمائش میں اور بوسف علیہ قید خانے میں سات سال رہے اور بخت نصر کا عذاب بھی سات سال رہا۔ اور بعض کے بزدیک چودہ سال قید خانے میں رہے۔ واللہ اعلم۔

وَّا خُرَيٰدِسَةٍ يَّاكِيُّهَا الْمَكَا اَفْتُوْ نِي فِي رُوُيًا يَ إِنْ كُنْ تُورِللَّوْءَ يَا تَعَنُبُرُونَ۞

قَالُوُٓٳٞاَضُغَاثُ ٱحُلَامٍ ۚ وَمَا نَحُنُ بِتَا وُيُلِ الْكَمْلَامِرِ بِعِلْمِينَ

> وَقَالَ الَّذِي غَجَامِنْهُمَا وَادَّكُوبَعُدَامُتَةٍ اَنَا اُنَدِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهِ فَارْسِلُوْنِ◎

ؽۅؙڛؙڡؙٵؘؿؙۿٵڵڝؚۨڐؽڽؙٲڣڗڹٵڣٛڛۘؠۼڔڣۘٙڗڗ ڛؠٵڹۣڲٲٛڟؙۿؙڽٞ؊ؠڠۼٵػ۠ۊۜڛۘؠۼڛؙڹٛؠؙڵؾٟ ڂٛڞؙڔۣۊٵڂڒ؞ڸۑؚڶٮؾؚ۫ڵػڔڰٞٲۯڿؚۼٳڶڶڵٵڛ ڶػڴڿؙ؞ؿۼؙڰؿ؆ٛ

ڠؘٲڶ؆ٛۯ۬ٷٛۏؽؘڛؠٛۼڛڹؽڹۮٵؘٵ۠ڡٚؠؘٵڂڝۘۮ؆ٛٛ ڣڎۯۉٷ؈ٛۺؽڸ؋ٳڵٳۊٙڸؽڴڒڝؚۜ؆ٵؾٲڴۅ۠ڎ۞

دیلی پہلی گائیں کھارہی ہیں اور سات بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری سات بالکل خشک۔ اے درباریو! میرے اس خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ ۱۳۸۰ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو الڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جانے والے ہم نہیں۔ (۱)

۳۵. اور ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آگیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلادوں گا مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔

۱۳۷. اے بہت بڑے سے یوسف! (عَلَیْمُلُّ) آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائے کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی تپلی گائیں کھارہی ہیں اور سات بالکل سبز خوشے ہیں اور سات ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جاکر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب حان لیں۔

٧٦. يوسف (عَلَيْكِاً) نے جواب ديا كه تم سات سال تك پودر په لگاتار حسب عادت غله بويا كرنا، اور فصل كاك

ا. أَضْغَاثُ ضِغْتُ كَى جَع ہے جس كے معنی گھاس كے گئے كے ہیں۔ أَحْلاَم حِلْمٌ (جَمعنی خواب) كى جَع ہے۔ اضغاث احلام كے معنی ہوں گے خواب ہائے پریثان، یا خیالات منتشرہ، جن كى كوئی تعبیر نہ ہو۔ یہ خواب اس باو ثناہ كو آیا، عزیز مصر جس كا وزیر تھا۔ اللہ تعالی كو اس خواب كے ذریعے سے یوسف عَلیْنیا كى رہائی عمل میں لائی تھی، چنانچہ باو ثناہ كے درباریوں، كاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب كی تعبیر بتلانے سے عجز كا اظہار كردیا۔ بعض كہتے ہیں كہ نجومیوں كے اس قول كا مطلب مطلقاً علم تعبیر كى نفی ہے اور بعض كہتے ہیں كہ علم تعبیر سے وہ بے خبر نہیں سے نہ اس كی انہوں نے لئى كى، انہوں نے صرف اس خواب كی تعبیر بتلانے سے لاعلمي كا اظہار كيا۔

۲. یہ قید کے دو ساتھیوں میں سے ایک نجات پانے والا تھا، جے حضرت یوسف عَالِیَّا نے کہا تھا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، تاکہ میری بھی رہائی کی صورت بن سکے۔ اسے اچانک یاد آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو، میں جمہیں آگر اس کی تعبیر بتلاتا ہوں۔ چناخیہ وہ نکل کر سیدھا یوسف عَالِیَّا کے پاس پہنچا، اور خواب کی تفصیل بتلاکر اس کی تعبیر کی بابت یو چھا۔ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی می مقدار کے۔

> ؙؿۜۊۜؽٳ۫ٙؾؙڡؚڽ۬ڹۼؖۑۮ۬ڶۣڡۜس*ۘؠٞۼ۠*ۺؚۮٳڎۜؾٳؙٛڟؙڹؘٙڡٵ ؿؘؽۜڡؙ۫ڞؙؙٛۿۿؙؿٳڒۊڸؽڴڒڠٵۼؙؙڝڹؙۅؙڹ

۸۸. اس کے بعد سات سال نہایت سخت قط کے آئیں
 گے وہ اس غلے کو کھاجائیں گے، جو تم نے ان کے لیے
 ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، (۱) سوائے اس تھوڑے سے کے جو تم روک رکھتے ہو۔ (۱)

ؙؿ۫ۊۜڲڷؚؾٞٷٛٵؠؘۘڡؙڮۮ۬ڸػٵۘؗۮؙۏ۬ؽۘؗ؋ؽؙۼۘٲڬؙٲڶٮۜٞٲ؈ٛ ۅٙڣ۬ؽۅؿۘۼڝؗۯؙۅؙؾۧ<sup>ۿ</sup>

اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں (شیرہ انگور کھی) خوب نچوڑیں گے۔ (\*\*)

وَقَالَ الْمَالِكُ الْثُوْنَ بِهَ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ اللَّٰ رَبِّكِ فَمْنَكُهُ مَا كَالُ النِّسُوةِ الرِّيْ قَطَّعُنَ آيْدِيهُنَّ إِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمُ ﴿

۵۰. اور بادشاہ نے کہا یوسف (علیہ اُل کے ایس کہنچا تو انہوں لاؤ، (۳) جب قاصد یوسف (علیہ اُل کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ

1. حضرت یوسف علیکیا کو اللہ تعالی نے علم تعبیر سے بھی نوازا تھا۔ اس لیے وہ اس خواب کی تہ تک فوراً پہنی گئے۔ انہوں نے موٹی تازہ سات گایوں سے اس سال مراد لیے جن میں خوب پیداوار ہوگی، اور سات دبلی تپلی گایوں سے اس کے برعکس سات سال کے۔ ای طرح سات سبز خوشوں سے مراد لیا کہ زمین خوب پیداوار دے گی اور سات خشک خوشوں کا مطلب یہ ہے کہ ان سات سالوں میں زمین کی پیداوار نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے لیے تدبیر بھی بتلائی کہ سات سال تم متواتر کاشتکاری کرو اور جو غلہ تیار ہو، اسے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی سنجال کر رکھو تا کہ ان میں غلہ زیادہ محفوظ رہے، پھر جب سات سال قمط کے آئیں گے تویہ غلہ تمہارے کام آئے گا جس کا ذخیرہ تم اب کرو گے۔

٢. مِمَّا تُحْصِنُونَ ك مراد وه في بين جو دوباره كاشت كے ليے محفوظ كرليے جاتے ہيں۔

٣. يعنی قط كے سات سال گزرنے كے بعد پھر خوب بارش ہوگی، جس كے نتیج میں كثرت سے پيداوار ہوگی اور تم اگوروں سے اس كاشيرہ نچوڑوگے، زيتون سے تيل نكالوگے اور جانوروں سے دودھ دوہوگے۔ خواب كی اس تعبير كو خواب سے كہيں لطيف مناسبت حاصل ہے، جے صرف وہی شخص سمجھ سكتا ہے جے اللہ تعالیٰ ایسا صحیح وجدان، ذوق سليم اور ملكة راشخہ عطا فرمادے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت يوسف علينيا كو عطا فرمايا تھا۔

۷۰. مطلب یہ ہے کہ جب وہ شخص تعبیر دریافت کرکے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے تعبیر بتلائی تو وہ اس تعبیر سے اور حضرت پوسف عَلیّنِاا کی بتلائی ہوئی تدبیر سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے یہ اندازہ لگالیا کہ یہ شخص، جے ایک عرصے سے حوالہ زندال کیا ہوا ہے، غیر معمولی علم وفضل اور اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے<sup>(۱)</sup> تھے؟ ان کے حیلے کو (صحیح طور پر) جاننے والا میرا پرورد گار ہی ہے۔

> قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدُثَّنَّ يُوسُفَّ عَنَ أَفْسِهُ قُلْنَ حَاشَ بِلْتُحِمَا عَلِمُنَا عَلَيْهُ ومِنْ سُفَّوْ عَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِائِنَ حَصُحَصَ الْعَثِّ ٱنَارَاوُدُ تُنْعَنُ تَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصِّدِقِيْنِ

ا . بادشاہ نے پوچھا اے عور تو! اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے پوسف (عَلَیْلًا) کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھیں، انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ ہم نے پوسف (عَلَیْلًا) میں کوئی برائی نہیں پائی، ") پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نظر آئی۔ میں نے بی اسے ورغلایا تھا، اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ (")

ذلِكِلِيَعُكُمُ أَنِّ لَهُ آخُنُهُ فِالْغَيْبِ وَآتَ اللهَ لايَهُدِى كَيْدَالْخَ إِنْدِينَ

۵۲. (یوسف عَلَیْدًا نے کہا) یہ اس واسطے کہ (عزیز) جان کے کہ میں نے اس کے پلیٹھ پیچھے اسکی خیانت نہیں کی (۳) اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھانڈے چلنے

ا. حضرت یوسف علیه این جب و یکھا کہ باوشاہ اب مائل بد کرم ہے، تو انہوں نے اس طرح محض عنایت خسروانہ سے جل سے نگلنے کو پیند نہیں فرمایا، بلکہ اپنے کروار کی رفعت اور پاک وامنی کے اثبات کو ترجیح دی تاکہ ونیا کے سامنے آپ کے کروار کا حسن اور اس کی بلندی واضح ہوجائے۔ کیونکہ داعی الی اللہ کے لیے یہ عفت وپاک بازی اور رفعت کروار بہت ضروری ہے۔

۲. بادشاہ کے استفسار پر تمام عور توں نے یوسف عَالِیُّلا کی پاک دامنی کا اعتراف کیا۔

۳. اب امر اُہ العزیز (زلیغا) کے لیے بھی یہ اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں رہا کہ یوسف علیاً بے قصور ہے اور یہ پیش دستی میری ہی طرف سے ہوئی تھی، اس فرشتہ صفت انسان کا اس لغزش سے کوئی تعلق نہیں۔

م. جب جیل میں حفرت یوسف علیہ کو یہ ساری تفصیل بتلائی گئی تو اسے سن کر یوسف علیہ کے یہ اور بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جاکر انہوں نے یہ کہا اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ بھی زلیخا کا ہی قول ہے اور مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ کی غیر موجود گی میں بھی اسے غلط طور پر متہم کرکے خیانت کا ارتکاب نہیں کرتی بلکہ امانت کے نقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں، یا یہ مطلب ہے کہ میں نے اپنے خاوند کی خیانت نہیں کی اور کسی بڑے گناہ میں واقع نہیں ہوئی۔ امام ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔

نهیں دیتا۔

ۅؘڝؘۜٲٲؠڗؚؿؙڡٞڡ۬ۛؽؿٵۣؾۜٳڶؾٞڡ۬ٛٮڶۯڝۜٙٲۯٷ۠ ؽؚٳڵۺ۠ۅؙ۫ٵؚڵٳڝٲۯڿؚۄؘۯؠٞؿڗ۠ؾٞۮڽٞۼٛڡؙ۠ۏ۠ڗ۠ڃؽؗۿ

وَقَالَ الْمِلِكُ انْتُوْ نِيْ بِهَ اَسْتَغْلِصُهُ لِنَفْسِيْ فَلَتَا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْبُوْمِ لَكَ يُنَا مِكِيْنُ آمِيُنُ

ۊٵڶٳۼۘۼڶڹؽ۫ۼڶڿؘڗٙٳٙۑؚٵڷڒۯڞٵۣڹٞػڣؽڟ۠ ۼڸؠؙۄ۠ٛ

ما اور میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ (۲) بیشک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، (۳) گریہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، (۳) یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ بڑی بخشش کرنے والا اور بہت میربانی فرمانے والا ہے۔ میں میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کرلوں، (۵) پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے

۵۵. (یوسف عَلیمُنِاکن) کہا آپ مجھ ملک کے خزانوں پر مقرر کرد بجیے، (۱) میں حفاظت کرنے والا اور باخبر

ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔(''

ا. کہ وہ اپنے مکرو فریب میں ہمیشہ کامیاب ہی رہیں۔ بلکہ ان کا اثر محدود اور عارضی ہوتا ہے۔ بالآخر جیت حق اور الل حق ہی کی ہوتی ہے، گو عارضی طور پر اہل حق کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے۔

۲. اے اگر حضرت یوسف علیہ کا قول تسلیم کیا جائے تو بطور کسر نفسی کے ہے، ورنہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی پاک دامنی ہر طرح سے ثابت ہو پیکی تھی۔ اور اگر یہ عزیزہ مصر کا قول ہے (جیسا کہ امام ابن کثیر کا خیال ہے) تو یہ حقیقت پر بمنی ہے کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اور یوسف علیہ کا کی بہلانے اور پھسلانے کا اعتراف کرلیا۔

۳. یہ اس نے اپنی غلطی کی توجیہ یا اس کی علت بیان کی کہ انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ اسے برائی پر اجھارتا اور اس پر آمادہ کرتا ہے۔

4. یعنی نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیظیا کو اللہ تعالیٰ نے بچالیا۔ ۵. جب بادشاہ (ریان بن ولید) پر یوسف علیظا کے علم وفضل کے ساتھ ان کے کردار کی رفعت اور پاک دامنی بھی واضح ہوگئ، تو اس نے تھم دیا کہ انہیں میرے سامنے پیش کرو، میں انہیں اپنے لیے منتخب کرنا یعنی اپنا مصاحب اور مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں۔ ۲. مکیڈین مرتبہ والا، آمین مروز ممکنت کا رازدان۔

2. خَزَ اِئِنُّ - خِزَ اَنَّهُ کی جَعْ ہے۔ خزانہ ایی جگہ کو کہتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ زمین کے خزانوں سے مراد وہ گودام ہیں جہاں غلہ جَع کیا جاتا تھا۔ اس کا انظام اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش اس لیے ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں (خواب کی تعبیر کی روسے) جو قحط سائی کے ایام آنے والے ہیں، اس سے نمٹنے کے لیے مناسب انظامات کیے جا سکیں اور غلے کی محقول مقدار بچاکر رکھی جاسکے۔ عام حالات میں اگرچہ عہدہ ومنصب کی طلب جائز نہیں ہے۔

ر<sub>(۱)</sub>

ۅؘػٮ۬ٳڬؘڡؘڴٙڲٵڸؽۅؙڛؙڡؘ؋ۣٵڷۯۻٛؾۜڹۘٷٲڡۣؠؙؖؠؙٵ حَيْثُ يَشَأَءٝ نُصِيبٌ بِرَصَمَتِنا مَنُ تَشَاءُ وَلانُضِيْعُ آجُرالُمُصْنِينَ؟®

ۅٙڵڂؚڔؙٛٳڵٳۼۯۊڂ<u>ؠؙۯؙڷ</u>ڵۮؽؽٳڡڹؙٷٛٳۅػٵڣٛۅؙٳؾۘۘٛٛٛڠۊٛٛؽؖڠٞ

0 اور اسی طرح ہم نے یوسف (عَلَیْلًا) کو ملک کا قبضہ دے دیا۔ کہ وہ جہال کہیں چاہے رہے سے، (۲) ہم جے چاہیں اپنی رحمت پہنچادیتے ہیں۔ ہم نیکوکاروں کا تواب ضائع نہیں کرتے۔ (۲)

۵۷. اور یقیناً ایمان دارول اور پر ہیز گارول کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔

لیکن حضرت یوسف علیها کے اس اقدام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص حالات میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو جو خطرات در بیش ہیں اور ان سے خلفے کی اچھی صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، تو وہ اپنی اہلیت کے مطابق اس مخصوص عہدے اور منصب کی طلب کرسکتا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت یوسف علیها نے تو سرے سے عہدہ ومنصب طلب ہی نہیں کیا، البتہ جب بادشاہ مصر نے انہیں اس کی پیکھش کی تو پھر ایسے عہدے کی خواہش کی جس میں انہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کا پہلو نمایاں دیکھا۔

ا. حَفِيْظٌ ميں اس كى اس طرح حفاظت كروں گا كہ اے كى بھى غير ضرورى مصرف ميں خرچ نہيں كروں گا، عَلِيْمٌ اس كو جمع كرنے اور خرچ كرنے اور اس كے ركھنے اور فكالنے كا بخوبی علم ركھتا ہوں۔

علا کی جم نے یوسف عالیاً کو زمین میں ایسی قدرت وطاقت عطا کی کہ باوشاہ وہی کچھ کرتا جس کا تھم حضرت یوسف عالیاً کرتے، اور سرزمین مصر میں اس طرح تصرف کرتے جس طرح انسان اپنے گھر میں کرتا ہے اور جہاں چاہتے، وہ رہے، پورا مصر ان کے زیر نگین تھا۔

سبب یہ گویا اجر تھا ان کے اس صبر کا جو بھائیوں کے ظلم وستم پر انہوں نے کیا اور اس ثابت قدمی کا جو زلیخا کی دعوت گناہ کے مقابلے میں اختیار کی اور اس اولوالعزمی کا جو قید خانے کی زندگی میں اپنائے رکھی۔ حضرت یوسف علیہ کا یہ منصب وہی تھا جس پر اس سے پہلے وہ عزیز مصر فائز تھا، جس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ کو ورغلانے کی ندموم سعی کی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ کی وعوت و تبلیغ سے مسلمان ہوگیا تھا۔ اس طرح بعض نے یہ کہا ہے کہ عزیز مصر، جس کا نام اطفیر تھا، فوت ہوگیا تو اس کے بعد زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ سبعی کی ہوئے ہی ہوئے، ایک کا نام افرائیم اور دوسرے کانام میثا تھا، افرائیم ہی یوشع بن نون اور حضرت ایوب علیہ کی بیوی رحمت کے والد تھے۔ (تعیر این کشی ایک کیان یہ بات کی مستند روایت سے ثابت نہیں اس لیے نکاح والی بات تھے معلوم نہیں ہوتی ہوئے ایک نبی کے حرم سے معلوم نہیں ہوتی ہوئے ایک نبی کے حرم سے معلوم نہیں ہوتی ہوئے ایک نبی کے حرم سے معلوم نہیں ہوتی ہوئے ایک نبی کے حرم سے اس کی وابسگی، نہایت نامناسب بات گئی ہے۔

ۅؘۻٙٵٝٵٟٚٷؗػڒؙؙؽؙۅؙڛؗڡؘؘڡؘٙۮڂڵۊؙٵۼڵؽؚڡؚڡؘٚڡؘۯؘڡٞۿؗڎ ۅؘۿؙڎڒؘۿؙڡؙٛؽؙڒؙۯۏڽٛ

ۅؘڵؾۜٵجَهَّزَهُمۡ بِجَهَازهِ؞قَالَ الْتُوْنِىُ بِٱخِ ٽَكُومِّنَ ٱبِسْكُمُ ۚ ٱلاَ تَرَوُنَ ٱبِنَّ ٱوْفِى الْكَيْلَ وَٱنَاخَيُرُ الْمُنْزِلِينَ۞

> فَانُ لَّمَتَأْتُونَ بِهِ فَلاكَيْلَ لَكُوْعِنْدِى وَلاَتَقْرَ بُوْنِ

قَالُوُاسَنُرَاوِدُعَنْهُ آبَاهُ وَإِثَالَفْعِلُونَ 9

۵۸. اور یوسف (عَلَیْطًا) کے بھائی آئے اور یوسف (عَلَیْطًا) کے بھائی آئے اور انہوں نے کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا۔(۱)

09. اور جب انہیں ان کا اسباب مہیا کردیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کردیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں۔(۱)

. اگر تم اسے میرے پاس نہ لے کر آئے تو میری طرف سے تنہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ بھی نہ کھائنا۔ (۳)

١١. انہوں نے كہا اچھا ہم اس كے باپ كو اس كى بابت

ا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوش حالی کے سات سال گزرنے کے بعد قط سالی شروع ہوگئی جس نے ملک مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پہنچہ، جہاں حضرت یعقوب علیقیا اور حضرت یوسف علیقیا کے بھائی رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیقیا کے باس غلہ لینے کے لیے آرہ خطرت یوسف علیقیا کے باس غلہ لینے کے لیے آرہ خصرت یوسف علیقیا کے باس غلہ لینے کے لیے آرہ خصرت یوسف علیقیا کی یہ شہرت کنعان تک بھی پہنچی کہ مصر کا بادشاہ اس طرح غلہ فروخت کررہا ہے۔ چنانچہ باپ کے حکم پر یہ برادران یوسف علیقیا بھی گھر کی یو نئی لے کر غلے کے حصول کے لیے دربار شاہی میں پہنچ گئے، جہاں باپ کے حکم پر یہ برادران یوسف علیقیا کہ بھی گھر کی یو نئی لے کر غلے کے حصول کے لیے دربار شاہی میں پہنچ گئے، جہاں باب حضرت یوسف علیقیا نے اپنی سف علیقیا نے اپنی ایا۔

۲. حضرت یوسف علیقیا توریف فرما تھے۔ جنہیں یہ بھائی تو نہ بہوں سے باتیں یو چھیں تو انہوں نے جہاں اور سب پھی بتایا، یہ بھی بتادیا کہ ہم دس بھائی اس وقت یہاں موجود ہیں۔ لیکن ہمارے دو علاقی بھائی (یعنی دوسری ماں سے) اور بھی ہیں، اس میں بلاک ہوگیا اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنی سلی کے اپنے باس رکھا ہے، اس میں بلاک ہوگیا اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنی سلی کے لیے اپنی سلی کے اپنی تعمل کے اپنی سلی کے اپنی تھی نہیں کہ اس میں بلاک ہوگیا اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنی بیاں رکھا ہے، میں بیا کہ بھی بیادے ساتھ نہیں بھیا۔ جس پر حضرت یوسف علیقیا نے کہا کہ آئندہ اسے بھی ساتھ لے کر آنا۔ دیکھتے نہیں کہ اس سے ایک بورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی اور خاطر مدارات بھی خوب کرتا ہوں۔

س. ترغیب کے ساتھ یہ دھمکی ہے کہ اگر گیارہویں بھائی کو ساتھ نہ لائے تو نہ تہمیں غلم ملے گا نہ میری طرف سے اس خاطر مدارات کا اہتمام ہوگا۔

ۅؘقَالَ لِفِتْينِواجْعَلُوابِضَاعَتَهُمْ فِيُرِحَالِهِمُ لَعَكَّهُمُوَيَعُرِفُونَهَا ۚ إِذَا انْقَلَبُوا ۚ إِلَى اَهْلِهِمُ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ۞

فَكَتَّارَجُعُوْآ إِلِّي إِيْهُمْ قَالُوْا يَأَبَّانَا مُنِعَمِئَا اللَّيْكُ فَارْسِكُمْ مَنَّا الْخَالَاكُ اللَّيْكُ فَارْسِكُ مَعَنَّا الْخَانَا نَكْتُكُ وَإِنَّا لَهُ الكَيْكُ فَارْسِكُ مَعَنَّا الْخَانَا نَكْتُكُ وَإِنَّا لَهُ الخَفْظُورُنَ ﴿

قَالَ هَلُ الْمَنْكُمُ عَلَيْهِ الْالْكَمَّا الْمِنْتُكُمُ عَلَى اَخِيْهِ مِنْ تَبْلُ فَاللّٰهُ خَيْرِ لَّهِ ظَلَا قَهْوَ اَرْحَمُ الرِّحِمِيْنَ

وَلَمَّا فَتَحُوامَتَاعَهُمْ وَجَدُوابِضَاعَتَهُمُرُدَّتُ

کھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔(')

17. اور اپنے خدمت گاروں('') سے کہا کہ ان کی پوٹجی
انہی کی بوریوں میں رکھ دو('') کہ جب لوٹ کر اپنے اہل
وعیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن
ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔

۱۳. جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہ جب یہ لوگ اوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو اب کہنے گئے ابا جان ہم سے تو غلہ کا ناپ روک لیا گیا۔ (۳) اب آپ ہمارے ہمائی کو بھیجے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں ہم اس کی نگہبانی کے ذیے دار ہیں۔

۱۳ (یعقوب عَالِیَّا نے) کما کہ مجھے تو اس کی ماہت تمہارا

۱۸۲. (یعقوب عَلَیْمِلاً نے) کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، (۵) بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانول سے بڑا مہربان ہے۔ (۱)

10. اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ

ا. یعنی ہم اپنے باپ کو اس بھائی کو لانے کے لیے پھلائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہول گے۔ ۲. فِتْیَانٌ (نوجوانوں) سے مرادیہاں وہ نوکر چاکر اور خادم وغلام ہیں جو دربار شاہی میں مامور تھے۔

سم. اس سے مراد وہ پو تحی ہے جو غلہ خریدنے کے لیے برادران یوسف علیاتا ساتھ لائے تھے رِ حَالٌ (کجاوے) سے مراد ان کا سامان ہے۔ یو تحی، چیکے سے ان کے سامانوں میں اس لیے رکھوا دی کہ ممکن ہے دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس مزید یو تحی نہ ہوتو یہی یو تحی لے کر آجائیں۔

4. مطلب یہ ہے کہ آئدہ کے لیے غلہ بنیامین کے بھیجنے کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر یہ ساتھ نہیں جائے گا تو غلہ نہیں طرح اس دفعہ ملا ہے۔ اور طلح گا۔ اس لیے اسے ضرور ساتھ بھیجیں تاکہ ہمیں دوبارہ بھی ای طرح غلہ مل سکے، جس طرح اس دفعہ ملا ہے۔ اور اس طرح کا اندیشہ نہ کریں جو یوسف غلیشا کو بھیجتے ہوئے کیا تھا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔

۵. لینی تم نے یوسف ملائیلاً کو بھی ساتھ لے جاتے وقت ای طرح حفاظت کا وعدہ کیا تھا لیکن جو پچھ ہوا، وہ سامنے ہے۔
 اب میں تمہارا کس طرح اعتبار کروں؟

۲. تاہم چونکہ غلے کی ضرورت شدید تھی، اس لیے اندیشے کے باوجود بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے انکار مناسب نہیں سمجھا
 اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے بھیجنے پر آماد گی ظاہر کردی۔

ٳڵؽؘڡۣڎ۫ٷٙٲڵۅؙٳؽۜٲؠۜٵٵڡٵڬؠۼؿٝۿۮؚ؋ۑۻٙٳؘۘڡؿؙڬٵ ڔؙڎۜٮؙۛٳڵؽٮٚٵٷٮؘؘؠؽۯٲۿڶٮٚٲٷٛڠڡٞڟٳڬٵٷٮۘۯؙۮاۮ ػؽؙڵؠۼؚؽڗٟڎڸڰػؽڵؿۜؠؽڒؖ۞

قَالَ لَنْ أَرُسِكَ الْمَعَكُمُ حَتَّى تُؤُنُّونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللهِ لِنَا أَثْنِي بِهَ إِلَّا أَنْ يُّعَاطَ بِكُوْفَلَتَنَا اتَوْهُ مُوْثِقَهُمُ قَالَ اللهُ عَلَى نَافَتُوْلُ وَكِيْلُ<sup>®</sup>

وَقَالَ لِيَهِنِّ لَاتَدُخُلُوا مِنْ بَابِ وَّاحِدٍ قَادُخُلُوا مِنُ اَبُوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وُمَّا اُغُنِیْ عَنْكُوْمِّنَ اللَّهِ مِنْ شَکْعُ اِنِ الْحُكُمُ لِلَّا

موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے اے ہمارا ہاپ! ہمیں اور کیا چاہیے۔(۱) دیکھے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹادیا گیا ہے۔ ہم اپنے خاندان کو رسد لادیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور اینے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک تو ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے۔(۱) یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔(۱)

11. یعقوب (علیها) نے کہا! میں تو اسے ہرگز ہرگز مرگز مرگز مہرارے ساتھ نہ جھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو نے میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچادو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گر فقار کر لیے جاؤ۔ (") جب انہوں نے پا قول و قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو پچھ کہتے ہیں اللہ اس پر دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو پچھ کہتے ہیں اللہ اس پر گہمان ہے۔

اور (یعقوب علیه ای کها اے میرے بچو! تم سب ایک دروازوں میں ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا۔ (۵) میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی

ا. یعنی بادشاہ کے اس حسن سلوک کے بعد، کہ اس نے ہماری خاطر تواضع بھی خوب کی اور ہماری پونچی بھی واپس کردی، اور ہمیں کیا جاہیے؟

۲. کیونکہ فی کس ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھاسکتا تھا، غلہ دیا جاتا تھا، بنیامین کی وجہ سے ایک اونٹ کے بوجھ بھر غلہ مزید ملاآ۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بادشاہ کے لیے ایک بار شتر غلہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسان ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے لیے ذٰلِكَ کا اشارہ اس غلے کی طرف ہے جو ساتھ لائے تھے اور یَسِیرٌ جمعنی قَلِیْلٌ ہے۔ لیعنی جو غلہ بم ساتھ لائے ہیں، قلیل ہے، بنیامین کے ساتھ جانے سے ہمیں پچھ غلہ اور مل جائے گا تو اچھی ہی بات ہے، ہماری ضرورت زیادہ بہتر طریقے سے پوری ہوسکے گی۔

۴. لیعنی تمهیں اجماعی مصیبت بیش آجائے یا تم سب ہلاک یا گرفتار ہوجاؤ، جس سے خلاصی پر تم قادر نہ ہو، تو اور بات ہے، اس صورت میں تم معذور ہوگ۔

۵. جب بنیامین سمیت، گیارہ بھائی مصر جانے لگے، تو یہ ہدایت دی، کیونکہ ایک ہی باپ کے گیارہ بیٹے، جو قدوقامت

ؠڵۼٷڮڣۊۘػٷڴڶؿ۠ۧۅٙڡٙڵؽۼڣؘڵؽؾۘۘۅؙڴؚڸ ؖٲڵؠؙؾؘٷۣڮٚڵۅٛڹۘ۞

وَمَنَّا ٱبْرَرْئُ ١٣

وَلَتَّادَخُلُوْا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ اَبُوْهُ مُرْمًا كَانَ يُغْنِى عَنْهُمُ مِّنَ اللهِ مِنْ شَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ شَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَلَمَّادَخُلُواعَلَى يُوسُفَ اوْنَى إِلَيْهُ اَخَالُا قَالَ إِنْ آَنَا اَخُوكَ فَلا بَعْتَبِسْ بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ٠

چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا۔ تھم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ (۱) میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

۱۸۸. اور جب وہ انہی راستوں سے جن کا عکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا، گئے۔ کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کردی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچائے، گر یعقوب (عَالِیَّا اِ) کے دل میں ایک خیال (پیدا ہوا) جے اس نے پورا کرلیا، (۱) بلاشہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (۱)

79. اور یہ سب جب بوسف (عَلَیْلًا) کے پاس پہنچ گئے اور اس نے بھائی کو اپنے پاس بٹھالیا اور کہا کہ میں

اور شکل وصورت میں بھی ممتاز ہوں، جب اکشے ایک ہی جگہ یا ایک ساتھ کہیں سے گزریں تو عموماً انہیں لوگ تعجب یا حمد کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بہی چیز نظر کلائے کا باعث بنتی ہے۔ چانچہ انہیں نظر بد سے بجانے کے لیے بطور تدبیر یہ حکم دید " نظر کا لگ جانا حق ہے"۔ جیساکہ نبی کریم مکائیڈ کے سے بھی صحیح اصادیث سے ثابت ہے مثلاً: الْعَیْنُ حَقَّ " نظر کا لگ جانا حق ہے"۔ وصحیح البخاری، کتاب الطب والمرض " نظر کا لگ جانا حق ہے"۔ (صحیح البخاری، کتاب الطب، باب العین حق- وصحیح مسلم، کتاب السلام، باب الطب والمرض والرقی) اور آپ مگائیڈ آئے نظر بد سے بچنے کے لیے وعائیہ کلمات بھی اپنی امت کو بتلائے ہیں۔ مثلاً فرمایا کہ جب تہمیں کو کہ چیز اچھی لگے تو «بارک الله» کہو۔ (موطأ إمام مالك، باب الوضوء من العین- تعلیقات مشکوٰۃ، البانی: ۱۲۸۱) جس کی نظر گئی، جو اس کو کہا جائے کہ عسل کرے اور اس کے عسل کا یہ پائی اس شخص کے سر اور جسم پر ڈالا جائے جس کو نظر گئی ہو، (حواد نہ کور) اس طرح ﴿مَاشَاءَ اللهُ لَا فَوْدَ اللهِ الْعَالَ اللهِ اللهُ اللهُ وَقَعُ اللهِ اللهُ اللهُ وَقَعُ اللهُ وَقَعُ اللهُ اللهُ وَقَعُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَ

اللہ تعالیٰ کی تقدیر وقضاء میں تبریلی نہیں آسکتی۔ ہوگا وہی، جو اس کی قضاء کے مطابق اس کا تھم ہوگا۔ ۲. یعنی اس تدبیر سے اللہ کی تقدیر کو ٹالا نہیں جاسکتا تھا۔ تاہم حضرت یعقوب عَالِیّلاً کے جی میں جو (نظر بدلگ جانے کا)

عنی اس تدبیر سے اللہ کی تفتر پر کو ٹالا نہیں جاسکتا تھا۔ تاہم حضرت یعقوب علیاً کے جی میں جو (نظر بدلگ جانے کا)
 اندیشہ تھا، اس کے پیش نظر انہوں نے ایسا کہا۔

س. لیعنی یہ تدبیر وحی اللی کی روشی میں تھی اور یہ عقیدہ بھی کہ حذر (احتیاطی تدبیر) قدر کو نہیں بدل سکتی، اللہ تعالیٰ کے سکھلائے ہوئے علم پر مبنی تھا، جس سے اکثر لوگ بے بہرہ ہیں۔ تیرا بھائی (بوسف) ہوں، پس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر۔(۱)

> فَكَتَّاجَهُّزَهُمُ هُمُ بِحَهَازِهِمُ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيُ رَحُل اَخِيهُ وَثُوَّادَّنَ مُؤَدِّنٌ اَيَتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُوُلُل فِوْنَ ©

کیر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کرے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پائی پینے کا بیالہ (۲) کرکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے (۳) والو! تم لوگ تو چور ہو۔ (۳)

قَالُوُّا وَاقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّا ذَا تَقْقِدُ وْنَ®

اک. انہوں نے ان کی طرف منہ کھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟

> قَالْوُا نَفُقِ دُصُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَأْءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَانَابِهِ زَعِيْمُ ﴿

27. جواب دیا کہ شاہی پیانہ گم ہے جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا۔ اس وعدے کا میں ضامن ہول۔(۵)

قَالُوْاتَاللهولَقَى عَلِمُتُوْمًا جِئْنَالِنُفُسِكَ فِي الْوَلْوَلِينَ اللهُ وَلِينَ اللهُ وَلِينَ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِينَ اللهُ وَلِينَا لِينَا لِمُؤْمِنَ وَمِنْ اللهُ وَلِينَ اللهُ وَلِينَ اللهُ وَلِينَ اللهُ وَلِينَا لِينَا اللهُ وَلِينَا لِينَا لِينَالِمِنْ لِينَا لِينَالِينَا لِينَالِمِنْ لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَالِمِنْ لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَالِمِينَا لِينَا لِينَا لِينَالِمِنِ

سك. انہوں نے كہا الله كى قسم! تم كو خوب علم ہے كه جم ملك ميں فساد پھيلانے كے ليے نہيں آئے اور نہ ہم

ا. بعض مضرین کہتے ہیں کہ دو دو آدمیوں کو ایک ایک کمرے میں تھہر ایا گیا۔ یوں بنیامین جب اکیلے رہ گئے تو یوسف علیاً ان کے انبیں تنہا الگ ایک کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں ان سے باتیں کیں اور انہیں چھلی باتیں بٹلاکر کہا کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا، اس پر رنج نہ کر اور بعض کہتے ہیں کہ بنیامین کو روکنے کے لیے جو حیلہ اختیار کرنا تھا، اس سے بھی انہیں آگاہ کردیا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ (ابن کٹر)

- ٢٠ مفسرين نے بيان كيا ہے كہ يہ سقايہ (پانى پينے كا برتن) سونے يا چاندى كا تھا، پانى پينے كے علاوہ غلہ ناپنے كا كام بھى اس
   ٢٠ مفسرين نے بيان كيا ہے كہ يہ سقايہ (پانى پينے كا برتن) سونے يا چاندى كا تھا، پانى پينے كے علاوہ غلہ ناپنے كا كام بھى اس
- س. الْعِير اصلاً ان اونثول، گدھول يا خچر كو كہا جاتا ہے جن پر غله لاد كرلے جايا جاتا ہے۔ يہال مراد اصحاب العير يعني قافلے والے ہیں۔
- ۴. چوری کی یہ نسبت اپنی جگہ صحیح تھی کیونکہ منادی حضرت یوسف علیاً کے اس سوچ سمجھے منصوبے آگاہ نہیں تھا یا اس کے معنی یہ بیس کہ تبہارا حال تو چوروں کا سا ہے کہ بادشاہ کا پیالہ، بادشاہ کی رضامندی کے بغیر تبہارے سامان کے اندر ہے۔
- ۵. لینی میں اس بات کی ضانت دیتا ہوں کہ تفیش سے قبل ہی جو شخص یہ جام شاہی ہمارے حوالے کردے گا تو اسے انعام یا اجرت کے طور پر اتنا غلہ دیا جائے گا جو ایک اونٹ اٹھاسکے۔

چور بی<u>ں</u>۔

# قَالُوافَمَاجَزَآؤُكَالِنُكُنْتُوكِنِيِبُينَ

قَالُوْاجَزَآؤُهُ مَنْ وُّحِدَقِ رَحْلِهِ فَهُوَجَزَآؤُهُ كَنْ لِكَ نَجْزِى التَّلِيلِينِينَ

فَبَكَ اَياوَعَيْتِهِهُ قَبْلَ وِعَاْءِ اَخِيْهِ ثُمُّرً اسْتَخْرَجَهَامِنُ قِعَاءِ اَخِيْهُ كَنَالِكَ كِنَانَا لِيُوسُفَّ مِنَا كَانَ لِيَأْخُنَا اَخَاهُ فِنْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلْآانَ يَشَآءاللهُ نُرْفَعُ دَرَخِتٍ مَّنُ ثَلْثَاءٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْهِ عَلِيْمُ

**۷۷**. انہوں نے کہ اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟<sup>(۱)</sup>

20. جواب دیا کہ اس کی سزایہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے۔ (۳) ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ (۳)

27. پس یوسف (عَلَیْکِا) نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، پھر اس پیانہ کو اپنے بھائی کے سامان (زنبیل) سے تکالا۔ (۵) ہم نے یوسف (عَلیْکِا) کے لیے اس طرح یہ تدبیر کی۔ (۲) اس بادشاہ کے قانون کی روسے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا (۵) گریہ کہ اللہ کو منظور ہو۔ ہم جس کے چاہے

ا. برادران یوسف علیه اس منصوبے سے بے خبر تھے جو حصرت یوسف علیه ان کیا تھا، اس لیے قسم کھاکر انہوں نے اپنے چور ہونے کی اور زمین میں فساد برپا کرنے کی نفی کی۔

۲. تعنی اگر تمهارے سامان میں وہ شاہی پیالہ مل گیا تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی؟

۳. لینی چور کو کچھ عرصے کے لیے اس شخص کے سپر د کردیا جاتا تھا۔ جس کی اس نے چوری کی ہوتی تھی۔ یہ حضرت معلقوب علیا کا کی شریعت میں سزا تھی، جس کے مطابق یوسف علیا کے بھائیوں نے یہ سزا تجویز کی۔

۷۳. یہ قول بھی برادرانِ یوسف علیما ہی کا ہے بعض کے نزدیک یہ یوسف علیما کے مصاحبین کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ لیکن آیت کا اگلا کھڑا کہ "بادشاہ کے دین میں وہ اپنے بھائی کو پکڑ نہ سکتے ہے" اس قول کی گفی کرتاہے۔

۵. پہلے بھائیوں کے سامان کی تلاثی لی، آخر میں بنیامین کا سامان دیکھا تاکہ انہیں شبہ نہ ہو کہ یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔
 ۲. لیعنی ہم نے وحی کے ذریعے سے یوسف علیشا کو یہ تدبیر سمجھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح غرض کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کی ظاہری صورت حیلہ اور کید کی ہو، جائز ہے بشرطیکہ وہ طریقہ کسی نص شرعی کے خلاف نہ ہو۔ (نُحُ القدر)
 ک. لیعنی بادشاہ کا مصر میں جو قانون اور دستور رائج تھا، اس کی روسے بنیامین کو اس طرح روکنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے اہل قافلہ سے ہی یو چھا کہ بٹلاؤ! اس جرم کی کیا سزا ہو؟

درج بلند کردیں، (۱) ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ (۲)

22. انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی (تو کوئی تعجب کی بات نہیں) اس کا بھائی بھی پہلے چوری کرچکا ہے۔ (<sup>(1)</sup> یوسف (علیہ اللہ علیہ اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو<sup>(2)</sup> اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

4. انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر! (۵) اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں۔ آپ اس کے بید بہم میں سے کسی کو لے لیجے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ (۱)

قَالُوْاَانُ يَّنْمُونَ فَقَدُ سَرَقَ اَخْ لَا مُنَ قَبْلُ فَاسَرَّهَ اَيُوْسُفُ فِي نَفْسِه وَلَوْ يُبْدِهَ الْهُوْ قَالَ اَنْتُوْسُرُّمُّكَانًا وَاللهُ اَعْلَوْ بِمَاتَصِفُونَ

قَالُوا يَايَّتُهَا الْعَزِيْرُ إِنَّ لَهَ ٱكِاشَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَاحَدَنَا مُكَانَةً لِآتًا عَرِٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِينِ

ا. جس طرح توسف عليكم كو اپن عنايات اور مهربانيون سے بلند مرتبہ عطاكيا۔

۲. لینی ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے اس لیے کوئی صاحب علم اس دھوکے میں مبتلانہ ہو کہ میں ہی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم لیعنی اللہ تعالیٰ ہے۔

سبر یہ انہوں نے اپنی پاکیز گی وشر افت کے اظہار کے لیے کہا۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ اور بنیامین، ان کے سکے اور حقیقی بھائی نہیں تھے، علاقی بھائی حقے بعض مفسرین نے یوسف علیہ کی چوری کے لیے دور از کار باتیں نقل کی ہیں جو کی مستند ماخذ پر بنی نہیں ہیں۔ صبح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تو نہایت با اظلاق اور باکردار باور کرایا اور یوسف علیہ اور بنیامین کو کمزور کردار کا اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے، انہیں چور اور بے ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی۔

سمرت کو کمزور کردار کا اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے، انہوں نے یوسف علیہ کی طرف چوری کے انتساب میں صرح کذب بیانی کا ارتکاب کیا۔

۵. حضرت یوسف علیه کوعزیز مصر اس لیے کہا کہ اس وقت اصل اختیارات حضرت یوسف علیه ای کے پاس تھے، بادشاہ صرف برائے نام بی فرمال روائے مصر تھا۔

١٠. باپ تو يقيناً بوڑھے ہی تھے، ليكن يہاں ان كا اصل مقصد بنيامين كو چھڑانا تھا۔ ان كے ذہن ميں وہى يوسف عَالِيْكا والى بات تھى كہ كہيں ہميں كھر دوبارہ بنيامين كے بغير باپ كے پاس نہ جانا پڑے اور باپ ہم سے كہيں كہ تم نے ميرے بنيامين كو بھى يوسف عَالِيْكا كے احسانات كے حوالے سے يہ بات كى كہ شايد

قَالَ مَعَاذَاللهِ آنُ ثَانُثُنَ الْامَنُ وَّجَدُنَا مَتَاعَنَاعِنُكَةٌ اِثَاَاذًا لَظٰلِمُونَ۞

فَكَتَّااسْتَيْشُوُ امِنْهُ خَلَصُوانَحِيًّا قَالَ كِيبُرُهُو اللهُ تَعْلَمُواانَ ابَالْمُ قَلُ احَنَ عَلَيْكُو مَّوْتِقَامِن الله وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُو فِي يُوسُفَ قَلَن ابْرَحَ الْاَرْضَ حَتَّى يَأْذَن لِنَ اِنْ اَوْ يَكُلُو الله لِلْ وَهُ وَغَيْرُ الْحَكِمِينَ

اِرْجِعُوْاَاِلَّ اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْاَيَابَانَاَاِنَّ اِبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُنَا اِلَابِمَاعَلِمُنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْنِ خِفِظِيْنَ ۞

29. یوسف (علیمُولاً) نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہوجائیں گے۔(۱)

۸۰. جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے گئے۔ (\*) ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تہہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی فتم لے کر پختہ قول و قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف (عَالِیَا) کے بارے میں تم کو تاہی کر پچے ہو۔ پس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گاجب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں (\*) یا اللہ تعالی میرے اس معاملے کا فیصلہ کردے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ (\*) کا فیصلہ کردے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ (\*) کہو کہ ابا جی! آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور جم کہو کہ ابا جی! آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور جم کھے وہی گوائی دی تھے۔ (۵) اور جم کچھ

وہ یہ احسان بھی کردیں کہ بنیامین کو تو چھوڑدیں اور اس کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھ لیں۔ ا. یہ جواب اس لیے دیا کہ حضرت یوسف علیٹا کا اصل مقصد تو بنیامین ہی کو روکنا تھا۔

۲. کیونکہ بنیامین کو چھوڑ کر جانا، ان کے لیے نہایت کھن مرحلہ تھا، وہ باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ اس
 لیے باہم مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے؟

سور اس بڑے بھائی نے اس صورت حال میں باپ کا سامنا کرنے کی اپنے اندر سکت اور ہمت نہیں پائی، تو صاف کہہ دیا کہ میں تو بہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک خود والد صاحب تفییش کرکے میری بے گنائی کا یقین نہ کرایں اور مجھے آنے کی اجازت نہ دیں۔

4. الله میرے لیے معامله فیصل کردے۔ کا مطلب یہ ہے کہ کی طرح یوسف علیقیا (عزیز مصر) بنیامین کو چھوڑدے اور میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دے، یا یہ مطلب ہے کہ الله تعالی جھے اتنی قوت عطا کردے کہ میں بنیامین کو تلوار لینی طاقت کے ذریعے سے چھڑواکر اپنے ساتھ لے جاؤں۔

۵. لینی ہم نے جو عہد کیا تھا کہ ہم بنیامین کو بحفاظت واپس لے آئیں گے، تویہ ہم نے اپنے علم کے مطابق عہد کیا تھا،

غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔(۱)

۸۲. اور آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرمالیں جہال ہم شے اور اس قافلہ سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور بقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ (۱) ۸۳. (یعقوب عَلَیْشِا نے) کہا یہ تو نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنالی، (۱) پس اب صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب ہی کو میرے پاس بہنچادے۔ (۱) بے شک وہ ہی علم و حکمت والا ہے۔ بہنچادے۔ (۱) بے شک وہ ہی علم و حکمت والا ہے۔ (۱) میر ان سے منہ پھیرلیا اور کہا ہائے یوسف! (عَلَیْشِا) (۱) ان کی آئیسی بوجہ رخ و غم کے سفید ہو چکی (عَلَیْشِا) (۱)

وَسُئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَالَّتِيَّ اَقْبَلْنَا فِيْهَا وَلِنَّالَصٰدِ قُوْنَ۞

قَالَ بَلَ سَوِّلَتُ لَكُوُّ انَفْسُكُوُّ اَمْرًا فَصَبُرٌ جَمِيُلُ عَسَى اللهُ اَنْ يَتَاتِينِي بِهِمُ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَالْعَلَيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ

وَتَوَلَّى عَنْهُو َوَقَالَ يَاسَنَىٰ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضْتُ عَيْنِنْهُ مِنَ الْخُزُنِ فَهُو كَظِيْمُ

بعد میں جو واقعہ پیش آگیا اور جس کی وجہ سے بنیامین کو ہمیں چھوڑنا پڑا، یہ تو ہمارے وہم و کمان میں بھی نہ تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چوری کی جو سزا بیان کی تھی کہ چور کو ہی چوری کے بدلے میں رکھ لیا جائے، تو یہ سزا ہم نے اپنے علم کے مطابق ہی تجویز کی تھی، اس میں کسی قتم کی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ لیکن پھر یہ اتفاق کی بات تھی کہ جب سامان کی تلاشی کی گئی تو مسروقہ کٹورا بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔

ا. لعنی مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے ہم بے خبر تھے۔

۲. الْقَرْيَة سے مراد مصر ہے، جہال وہ غلہ لینے گئے تھے، مطلب اہل مصر میں۔ ای طرح وَالْعِیْو سے مراد اصحاب العیو لینی که العیو لین کہ العیو لین کہ ہم جو کھے بیان کررہے ہیں، وہ سی ہم جو کھے بیان کررہے ہیں، وہ سی ہے، اس میں جھوٹ کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔

سم. حضرت یعقوب عَلَیْها چو نکه حقیقت حال سے بے خبر شے اور اللہ تعالی نے بھی وئی کے ذریعے سے انہیں حقیقت واقعہ سے آگاہ نہیں فرمایا۔ اس لیے وہ یہی سمجھے کہ میرے ان بیٹوں نے جس طرح اس سے قبل یوسف عَلَیْها کے معاطمے میں اپنی طرف سے بات بنالی ہے۔ بنیامین کے ساتھ اپنی طرف سے بات بنالی ہے۔ بنیامین کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا ہے؟ اس کا یقینی علم تو حضرت یعقوب عَلَیْها کے پاس نہیں تھا، تاہم یوسف عَلَیْها کے واقعے پر قیاس کرتے ہوئے ان کی طرف سے حضرت یعقوب عَلَیْها کے دل میں بجاطور پر هکوک وشبہات شے۔

4. اب پھر سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں تھا، تاہم صبر کے ساتھ امید کا دامن بھی نہیں چھوڑا، جَمِیْعًا سے مراد یوسف عَلَیْدًا، بنیامین اور وہ بڑا بیٹا ہے جو مارے شرم کے وہیں مصر میں رک گیا تھا کہ یا تو والد صاحب جھے ای طرح آنے کی اجازت دے دیں یا پھر میں کی طریقے سے بنیامین کو ساتھ لے کر آؤں گا۔

۵. یعنی اس تازہ صدمے نے یوسف مالیکا کی جدائی کے قدیم صدمے کو بھی تازہ کردیا۔

قَالُوُاتَالِيهِ تَفْتَوُّاتَدُّكُوُيُوسُفَحَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْتَكُوْنَ مِنَ الْهَلِكِيْنَ®

قَالَ إِنَّهَآ الشَّكُوۡ ابَتِیِّ وَحُوۡزِنَ ٓ اِلَى اللهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالاَتَعْلَمُوۡنَ۞

يْبَنِيَّ اذْهُبُوُّا فَتَحَسَّسُوُامِنْ يُّوْسُفَ وَآخِيْهِ وَلاَتَأَيْسُوُّامِنُ تَّوْمِ اللهِ النَّهُ لاَيَايْشُ مِنُ تَّوْمِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ اللَّهْزُوْنَ

فَلَتَّادَخُلُوْاعَلَيْهِ قَالُوايَايُّهُاالْعَزِيْزُمُسَّنَا وَاهْلَنَاالثَّنُّرُوَحِئْنَابِضَاعَةٍ مُّنْخِبةٍ فَأَوْفِ لَنَاالثَيِّلَوَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يُجْزِي

تھیں(۱) اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔

۸۵. بیٹوں نے کہا واللہ! آپ ہمیشہ یوسف (علیہ اُل) کی یاد ہی میں گے رہیں گے بہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہوجائیں۔ (۱)

۸۲. انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کررہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔

۸۷. میرے پیارے بچو! تم جاؤ اور یوسف (عَلَیْمِلًا) کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو<sup>(n)</sup> اور اللہ کی رحمت سے ناامید موتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔<sup>(۵)</sup>

 $^{(1)}$  بھر جب یہ لوگ یوسف (عَلَیْطًا) کے پاس پہنچ  $^{(1)}$  تو کہنے گئے کہ اے عزیز! ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے۔ ہم حقیر پونچی لائے ہیں  $^{(2)}$  پس آپ ہمیں

ا. لینی آعموں کی سابی، مارے غم کے، سفیدی میں بدل گئی تھی۔

٢. حَرَضٌ اس جسمانی عارضے یا ضعف عقل کو کہتے ہیں جو بڑھاپے، عشق یا پے درپے صدمات کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتا ہے، یوسف علیہ اللہ کے ذکر سے بھائیوں کی آتش صد پھر بھڑک اٹھی، اور اپنے باپ کو یہ کہا۔

سر اس سے مراد یا تو وہ خواب ہے جس کی بابت انہیں یقین تھا کہ اس کی تعبیر ضرور سامنے آئے گی اور وہ یوسف عَالِیَّلا کو سجدہ کریں گے یا ان کا یہ یقین تھا کہ یوسف عَالِیُّلا زندہ موجود ہیں، اور اس سے زندگی میں ضرور ملاقات ہوگی۔

٨. چنانچه اى يقين سے سرشار ہوكر انہول نے اپنے بيلول كويہ علم ديا۔

۵. جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿وَصَنْ يَقْتُطُ مِنْ رَحْمَةُ وَرَبِّ وَإِلّا الشّمَالُونَ ﴾ (الحجر: ۵۲) (گراہ لوگ
 بی اللہ کی رحمت سے ناامید ہوتے ہیں) اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو سخت سے سخت حالات میں بھی صبر ورضا کا اور اللہ کی رحمت واسعہ کی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔

٧. يه تيسري مرتبه ان كامصر جانا ہے۔

2. لینی غله لینے کے لیے ہم جو ثمن (قبیت) لے کر آئے ہیں، وہ نہایت قلیل اور حقیر ہے۔

الْبُتَصَدِّقِيْنَ⊙

قَالَهَلُ عَلِمُتُومًا فَعَلَتُهُ بِيُوسُفَ وَآخِيُهِ إِذْاَنُتُوجُهِلُونَ۞

قَالُوَّاءَائِّكَ لَآنُتَ يُوْسُفُّ قَالَ اَنَّايُوْسُفُ وَهٰنَآاَثِیُ ْقَدُمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا اِلَّهُ مَنُ يَّنَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَايُضِيْعُ آجُرَ الْمُخْسِنِيْنَ ۞

قَالُوا تَاللُّهِ لَقَدُ الثَّرَكِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ

پورے غلہ کا ناپ و یجیے ('' اور ہم پر خیرات سیجیے، '' الله تعالی خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔

۸۹. یوسف (عَلَیْهِ) نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف (عَلَیْهِ) اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ (۳)

90. انہوں نے کہا کیا (واقعی) تو ہی یوسف (عَالِیَا) ہوں اور ہے۔ (مَالِیَا) ہوں اور ہے۔ (مَالِیَا) ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل وکرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پر ہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ (۵)

91. انہوں نے کہا اللہ کی قشم! اللہ تعالی نے مجھے ہم پر

ا. تعنی حاری حقیر یو نجی کو نہ دیکھیں، ہمیں اس کے بدلے میں پورا ناپ دیں۔

عن جاری حقیر یو نجی قبول کرکے ہم پر احسان اور خیرات کریں۔ اور بعض مفسرین نے اس کے معنی کیے ہیں کہ جارے بھائی بنیامین کو آزاد کرکے ہم پر احسان فرمائیں۔

سم. جب انہوں نے نہایت عاجزی کے انداز میں صدقہ وخیرات یا بھائی کی رہائی کی اپیل کی تو ساتھ ہی باپ کے بڑھاپ، ضعف اور بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا، جس سے یوسف علیاً کا دل بھر آیا، آ تکھیں نمناک ہو گئیں اور انکشاف حال پر مجبور ہوگئے۔ تاہم بھائیوں کی زیاد تیوں کے ذکر کے ساتھ ہی اخلاق کریمانہ کا بھی اظہار فرمادیا کہ یہ کام تم نے ایسی حالت میں کیا جب تم جاہل اور نادان تھے۔

مل بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اس یوسف علیہ کا تذکرہ سنا، جے انہوں نے بچپن میں کنعان کے ایک تاریک کویں میں پھینک دیاتھا، تو وہ جیران بھی ہوئے اور غور سے دیکھنے پر مجبور بھی کہ کہیں ہم سے ہم کلام بادشاہ، یوسف علیہ ہا کہ کیاتہ ہو تاہوں نے سوال کیا کہ کیا تو بھی کہ دہیں؟ ورنہ یوسف علیہ کیا تھے کا اسے کس طرح علم ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا تو یوسف علیہ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا تو بھیں؟

۵. سوال کے جواب میں اقرار واعتراف کے ساتھ، اللہ کے احسان کا ذکر اور صبر و تقویٰ کے نتائج حسنہ بھی بیان کرکے بتلادیا کہ تم نے تو مجھے ہلاک کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل واحسان ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ کنویں سے نجات عطا فرمائی، بلکہ مصر کی فرماں روائی بھی عطا فرمادی اور یہ نتیجہ ہے اس صبر اور تقویٰ کا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔
 کا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔

كُنَّا لَخْطِينَ ٥

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ لِيَغْفِمُ اللهُ لَكُمُّ وَهُوَ اَرْحَـُهُ اللَّرِحِيهِ بَنَ®

ٳۮٚۿؠؙۉٳڹؚڨٙؠؽڝؽۿڬٲڬؘٲڵڨٞۅؙٛٷؗؗٷڸۅؘۻڰ ٳڽؙؽٲٛؾڹڝؚؽڗٵٷڶٮٛۊ۫ڹؽؙڽٳٛۿؙڸؚڲٛۄ ٲڿٛؠؘۼؽڹٛ۞۫

وَلَتَّافَصَلَتِ الْعِيْرُقَالَ اَبُوُهُمُ إِنِّ اَكِيرُ رِيْحَ يُوسُفَ لَوْلاَ آنْ تَفْتِنْا ُونِ®

قَالُوْا تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَللِكَ الْقَدِيْمِ ﴿

برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل کی ہے کہ ہم خطا کار تھے۔(۱)

97. جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ (۲) الله عنهیں بخشے، وہ سب مهربانوں سے بڑا مہربان ہے۔

90. میرایه کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگ جائیں (۳) اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ (۳)

99. اور جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف (عَالِیَا) کی خوشبو آرہی ہے اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو۔(۵)

90. وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اس پرانے خبط (۲) میں مبتلا ہیں۔

ا. بھائیوں نے جب یوسف علیتیا کی یہ شان دلیسی تو اپنی غلطی اور کو تاہی کا اعتراف کرلیا۔

۲. حضرت یوسف علیها نے بھی پیغیرانہ عنو ودر گزرے کام لیتے ہوئے فرمادیا کہ جو ہوا، سو ہوا۔ آج تہمیں کوئی سر زنش اور ملامت نہیں کی جائے گی۔ فتح مکہ والے دن رسول اللہ منگائیم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سر داران قریش کو، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی تھیں، یہی الفاظ ارشاد فرماکر انہیں معاف فرمادیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

٣. تميص كے چيرے پر پڑنے سے آئكھوں كى بينائى كا بحال ہونا، ايك اعجاز اور كرامت كے طور پر تھا۔

٨٠. يه يوسف عَليْظ نے اپنے بورے خاندان كو مصر آنے كى دعوت دى۔

۵. ادھریہ تمیص لے کر قافلہ مصر سے چلا اور ادھر حضرت یعقوب علیاً کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعجاز کے طور پر حضرت یعقوب علیاً کی خوشبو آنے لگ گئے۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پیٹیمبر کو بھی، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ پہنچ، پیٹیمبر بے خبر ہوتا ہے، چاہے بیٹا اپنے شہر کے کسی کنویں ہی میں کیوں نہ ہو؟ اور جب اللہ انتظام فرمادے تو پھر مصر جیسے دور دراز کے علاقے سے بھی بیٹے کی خوشبو آجاتی ہے۔

۲. ضَلَالٌ سے مراد، والہانہ محبت کی وہ وار فتگی ہے جو حضرت یعقوب علیبُلا کو اپنے بیٹے یوسف علیبُلا کے ساتھ تھی۔ بیٹے کہا ہے اس کے اللہ محبت کی اوجود کہا ہے اس کے اللہ میں اس کہ اس کے اللہ میں اس کی میں اس کے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اس کے اللہ میں اس کے اللہ میں اللہ میں

فَلَقَّااَنُ جَآءَالْبُشِيُّرُالُشُهُ عَلَى وَجُهِهُ فَالْتَكَّ بَصِيُرًاءِقَالَ المُواقِّلُ لَكُوْءً إِنِّنَ آعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَتَعْلَمُوْنَ @

قَالُوْا يَاكِانَا اسْتَغَفِيْ لَنَاذُنُوْ بَبَاّلَ ثَاكُنَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُوْرَ ثِنَ إِنَّهُ هُوَالْغَفُوْرُ الرَّحِيْدُ

فَكَتَّادَخُلُوْاعَلْ يُوسُفَ الْآى الَيُهِ أَبُويُهِ وَقَالَ ادُخُلُوْا مِصْرَانَ شَأَءًا للهُ امِنِيْنَ ﴿

وَرَفَعَ أَبُويُهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوالَهُ سُجَّمًا

97. جب خوشخری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا تو اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ (۱) کہا! کیا میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتے۔ (۱)

92. انہوں نے کہا ابابی! آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے بیشک ہم قصور وار ہیں۔

9A. کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگول گا، (۳) وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔

99. جب یہ سارا گھرانہ یوسف (عَلَیْلاً) کے پاس پہنچ گیا تو یوسف (عَلَیْلاً) نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی (م) اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن وامان کے ساتھ مصر میں آؤ۔

• • اور اپنے تخت پر اپنے مال باپ (۵) کو اونچا بھایا اور

ا. لینی جب وہ خوش خبری دینے والا آگیا اور آگر وہ قمیص حضرت یعقوب علیاً کے چبرے پر ڈال دی، تو اس سے معجزانہ طور پر ان کی بینائی بحال ہوگئی۔

۲. کیونکہ میرے پاس ایک ذریعۂ علم وحی بھی ہے جو تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغیروں کو حالات سے حسب مشیت و مصلحت آگاہ کرتا رہتا ہے۔

٣. فى الفور مغفرت كى دعاكرنے كے بجائے دعاكرنے كا وعدہ فرمايا، مقصد يہ تھاكه رات كے پچھلے پېر ميں، جو الله كے خاص بندوں كا الله كى عبادت كرنے كا خاص وقت ہوتا ہے، الله سے ان كى مغفرت كى دعاكروں گا۔ دوسرى بات يہ كه بھائيوں كى زيادتى يوسف عليكا پر تھى۔ ان سے مشورہ لينا ضرورى تھا۔ اس ليے انہوں نے تاخير كى اور فوراً مغفرت كى دعا نہيں كى۔ ٢٠. لينى عزت واحزام كے ساتھ انہيں اسے ياس جگه دى اور ان كا خوب اكرام كيا۔

۵. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ سوتیلی مال اور سگی خالہ تھیں کیونکہ یوسف غلیباً کی حقیقی مال بنیامین کی ولاوت کے بعد فوت ہوگئی تھیں، حضرت یعقوب غلیباً نے اس کی وفات کے بعد اس کی ہمشیرہ سے ذکاح کرلیا تھا۔ یہی خالہ اب حضرت یعقوب غلیباً کی ساتھ مصر گئی تھیں (فح القدر) لیکن امام ابن جریر طبری نے اس کے برعکس یہ کہا ہے کہ یوسف غلیباً کی والدہ فوت نہیں ہوئی تھیں اور وہی حقیقی والدہ ساتھ تھیں۔ (ابن کیر)

وَقَالَ يَابَتِ هٰنَا اَتَاوُيلُ نُوْيَاى مِنْ قَبُلُ قَدُ جَعَلَهَا رَبِّى حَقَّا لَا وَقَدُ اَحْسَنَ مِنَ اِذْ اَخْرَجَنِي مِنَ السِّجُنِ وَجَاءً كِلْوُسِّنَ البُّدُومِينَ بَعْدِ اَنْ سَنَوْعَ الشَّيْطُلُ بَيْنُ وَبَيْنَ الْجُورِيِّ أَنَّ الْحَوْرِيِّ أَنَّ الْحَوْرِيِّ أَنَّ الْحَوْرِيُ رَبِّ لَطِيفُ لِمَا يَشَا أَوْلَةً اللَّهُ هُو الْعَلِيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَل

رَبِّ قَدُاتَيُتَمَّىُ مِنَ الْمُاكِ وَعَلَّمْتَنِيُ مِنَ تَاوِيْلِ الْزَحَادِيْثِ فَاطِرَاللَّمُوتِ وَالْرَفِيْنَ اَنْتَ وَلِيِّ فِي اللَّهُ يُنَا وَالْرُخِرَةِ تَوَفَّيْنُ مُسُلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّلِحِيْنَ ﴿

سب اس کے سامنے سجدے میں گرگئے۔ (" تب کہا کہ اباجی! یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے (" میرے رب اللہ میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا" اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا" اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا قا۔ (۵) میرارب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور بے شک وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اور بے شک وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اور بے شک وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اور بے شک وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ ابت علم و حکمت والا ہے۔ والہ بی تعبیر سکھلائی۔ (۵) اے آسان وزمین کے پیدا کرنے والے! تو بی دنیا وآخرت میں میرا وزمین کے پیدا کرنے والے! تو بی دنیا وآخرت میں میرا ولی (دوست) اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں ولی (دوست) اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں

ا. بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ادب و تعظیم کے طور پر یوسف علیّیا کے سامنے جھک گئے۔ لیکن ﴿وَحَدُّوْالَهُ سُعِیّگا﴾ کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ وہ زمین پر یوسف علیّیا کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ لینی یہ سجدہ سجدہ بی کے معنی میں ہے۔ تاہم یہ سجدہ سجدہ تعظیمی ہے سجدہ علیہ علیہ علیہ اللہ میں شرک کے سعدہ سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کردیا گیا ہے اور اب سجدہ تعظیمی بھی کی کے لیے جائز نہیں۔

۲. لیعنی حضرت یوسف علینیا نے جو خواب دیکھا تھا۔ اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بالآخر اس کی یہ تعبیر سامنے آئی کہ الله تعالیٰ نے حضرت یوسف علینیا کو تخت شاہی پر بٹھایا اور والدین سمیت تمام بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا۔

سع. اللہ کے احسانات میں کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کیا تاکہ جھائی شر مندہ نہ ہوں۔ یہ اخلاق نبوی ہے۔

٨. مصر جيسے متمدن علاقے كے مقابلے ميں كنعان كى حيثيت ايك صحراكى تھى، اس ليے اسے بَدُوٌ سے تعبير كيا-

۵. یه بھی اخلاق کریماند کا ایک نموند ہے کہ بھائیوں کو ذرا مورد الزام نہیں مظہر ایا اور شیطان کو اس کارستانی کا باعث قرار دیا۔ ان میں میں میں کا میں میں میں میں میں میں انٹریس کا میں میں میں انٹریس کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

۲. یعنی ملک مصر کی فرمانروائی عطا فرمائی، جیسا که تفصیل گزری۔

2. حضرت یوسف علیه اللہ کے پیغیر تھے، جن پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا اور خاص خاص باتوں کا علم انہیں عطاکیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس علم نبوت کی روشی میں پیغیر خوابوں کی تعبیر بھی صبح طور پر کر لیتے تھے، تاہم معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیه اس فن تعبیر میں خصوصی ملکہ حاصل تھا، جیسا کہ قید کے ساتھیوں کے خواب کی اور سات موٹی گایوں کے خواب کی تعبیر پہلے گزری۔

فوت کر اور نیکوں میں ملادے۔

۱۰۲. یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ
کی طرف وحی کررہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ سے
جب کہ انہوں نے اپنی بات ٹھان کی تھی اور وہ فریب
کرنے لگے تھے۔(۱)

۱۰۴. اور آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کررہے ہیں۔(۴) یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی

ذلك مِنُ اَنْبَاءً الْغَيُبِ نُوْمِيْهِ النِّكَ وَمَاكَنْتُ لَدَيْهِمُ إِذْ اَجْمُعُواۤ آمُرَهُمُ وَهُمُ يَمَكُرُونَ ۞

وَمَا ٱكْثَرُ التَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ @

ۅۜٙڡؘٲؾۜٮؘٛٷؙۿؙؠٞۼڷؿٶڡؚڽؙٳٞڿڔٟ۠ٳڶٛۿۅؘٳٞڒۮؚػڒؙ ڷؚڷۼڶڽؚؽڹؿۿ

ا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف عَلَیْهِ ای برجو احسانات کے، انہیں یاد کرکے اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کا تذکرہ کرکے دعا فرما رہے ہیں کہ جب جمجے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور جمجے نیک لوگوں کے ساتھ ملادے۔ اس سے مراد حضرت یوسف عَلَیْهِ کَ آباء واجداد، حضرت ابراہیم واسحان عَلیہ وغیرہ مراد ہیں۔ بعض لوگوں کو اس دعا سے یہ شہ پیدا ہوا کہ حضرت یوسف عَلیہ کے آباء واجداد، حضرت کی دعا بہ ۔

1. یعنی یوسف عَلیہ کے موت کی دعا ما تھی۔ حالا نکہ یہ موت کی دعا نہیں ہے، آخر وقت تک اسلام پر استقامت کی دعا ہے۔

2. یعنی یوسف عَلیہ کو بھیریا کھا گیا ہے اور یہ اس کی قسیم ہے، جو خون میں لت بت ہے۔ ان کے ساتھ فریب کیا گیا۔ کر کہ یوسف عَلیہ کو بھیریا کھا گیا ہے اور یہ اس کی قسیم ہے، جو خون میں لت بت ہے۔ ان کے ساتھ فریب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بھی اس بات کی نفی فرمائی ہے کہ نبی کریم شَاہدے کی ہے کہ اس وقت آپ وہاں موجود نہیں ہے کیونکہ اللہ نے وتی کے ذریعے سے آپ کو آگاہ فرما ویا۔ یہ نفی مشاہدے کی ہے کہ اس وقت آپ وہاں موجود نہیں شے۔ اس طرح ایسے لوگوں سے بھی آپ کا رابطہ و تعلق نہیں رہا ہے جن سے آپ نہ اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اس طرح ایسے لوگوں سے بھی آپ کا رابطہ و تعلق نہیں رہا ہے جن سے آپ لٹہ کے سے نبی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامت پر اس طرح علم غیب اور مشاہدے کی والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامت پر اسی طرح علم غیب اور مشاہدے کی نہیں فرمائی ہے۔ (مثلۂ ماطلہ ہو، مورہ آل عمران کے ۱۳ مورہ قسی ۵ مقامت پر اسی طرح علم غیب اور مشاہدے کی فرمائی ہے۔ (مثلۂ ماطلہ ہو، مورہ آل عمران کہ ۱۳۰۰۔ مورہ ص دورہ ص د

سر بینی اللہ تعالیٰ آپ کو پچھلے واقعات سے آگاہ فرمارہا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور اللہ کے پینمبروں کا راستہ افتیار کرکے نجات ابدی کے مستحق بن جائیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے کیونکہ وہ گزشتہ قوموں کے واقعات تو سنتے ہیں لیکن عبرت پذیری کے لیے نہیں، صرف دلچپی اور لذت کے لیے۔ اس لیے وہ ایمان سے محروم ہی رہتے ہیں۔

٨. كه جس سے ان كويہ شبہ ہو كه يه دعوائے نبوت تو صرف ييے جمع كرنے كا بهانه ہے۔

نفیحت ہے۔

ٷػٳؘێڹٛڝۨٞڹٵڲ؋ؚڔڧالسۜؠٝۅٛؾؚٷٲۯۯۻ ؠۜؠؙ۠ڗ۠ۊؙؽؘعڶؽۿٵؘۅۿؙۄۛۼؘؠؙٚؠٵؙڡؙۼڔڞؙۏؙؽؘ®

وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُوَمُّشُرِكُونَ<sup>®</sup>

ٵڡؘۜٲڡٟٮؙٛٷۘٳٲڹؙ؆ؘٳؾ۫ؾۿؗۯۼٳۺؠٙڎ۠ڝؙۜۼۮٳٮؚٳٮڷڡٲۅ ؆ؘٳؿؠۿٷٳڵڛٵڠؙڹۼؙؾڰٙٷۿ؞۬ڒؠۺڠٷۅٛڹ۞

قُلْ هٰذِهٖ سِيمُيلَ ٱدْعُوۡالِلَ اللهُ ۚ عَلَى بَصِيۡرَةٍ اَنَاوَمَنِ اتَّبَعَنِيُ وَسُبُعٰنَ اللهِ وَمَّااَنَامِنَ الْمُشُوِكِيْنَ

اور آسانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
 جن سے یہ منہ موڑے گزرجاتے ہیں۔

۱۰۲. اور ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔(۳)

کا۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آجائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں۔

۱۰۸ آپ کہہ دیجیے میری راہ یہی ہے۔ میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلارہے ہیں، پورے یقین اور اعتاد کے ساتھ (۵) اور اللہ پاک

ا. تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور اپنی دنیا وآخرت سنوارلیں۔ اب دنیا کے لوگ اگر اس سے آتھیں پھیرے رکھیں اور اس سے ہدایت حاصل نہ کریں تو لوگوں کا قصور اور ان کی بدشتمتی ہے، قرآن تو فی الواقع اہل دنیا کی ہدایت اور تھیجت ہی کے لیے آیا ہے

### گرب بیند بروز شپره چثم چشم آفتاب را ب گناه

۲. آسان وزمین کی پیدائش اور ان میں بے شار چیزوں کا وجود، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک خالق وصافع ہے جس نے چیزوں کو وجود بخشا ہے اور ایک مدبر ہے جو ان کا ایسا انتظام کررہا ہے کہ صدیوں سے یہ نظام چل رہا ہے اور ایک مدبر ہے جو ان کا ایسا انتظام کررہا ہے کہ صدیوں سے یہ نظام چل رہا ہے اور ان میں مجھی آپس میں مگراؤ اور تصادم نہیں ہوا ہے۔ لیکن لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یوں ہی گزرجاتے ہیں ان پر غور وفکر کرتے ہیں اور نہ ان سے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔

ساب یہ وہ حقیقت ہے جے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ متعدد جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مشرکین یہ تو مانتے ہیں کہ آسان وزمین کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک تھیر اللہ بین اور یوں اکثر لوگ مشرک ہیں۔ یعنی ہر دور میں لوگ توحید ربوبیت کے تو قائل رہے ہیں لیکن توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی مبی ہے کہ وہ قبروں میں مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انہیں مدد کے لیے پکارتے بھی ہیں اور عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے لیے بجالاتے ہیں۔ آعادَنَا اللهُ مِنهُ.

م. لیعنی یہ توحید کی راہ ہی میری راہ ہے بلکہ ہر پیغیر کی راہ رہی ہے، اسی کی طرف میں اور میرے پیروکار پورے یقین

ہے (۱) اور میں مشر کول میں تہیں۔

ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سبجھتے ؟۔

وَمَا الرَّسَلْنَامِنُ قَبْلِكَ إِلَّارِجِ الرُّنُّوخِي إِلَيْهُوهِ مِنْ <u>ٱهْلِ الْقُرِّيِّ أَفَاهُ يَبِي يُرُو إِنِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا </u> كَفْ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلُهُمْ وَلَدَارُ

حَتِّي إِذَا اسْتَنْتَى الرُّسُلُ وَظَنُّوۤ النَّهُ وَقُلُكُمُ اللَّهِ الرَّاسُةِ اللَّهِ الرَّاسُةِ جَاءَهُ وَنَصُرُنَا فَنُجَّى مَنْ نَشَأَءُ وَلا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجُرِمِيْنَ

الْإِخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوُاْ أَفَلَاتَعُقِلُونَ<sup>®</sup>

• اا. یہاں تک کہ جب رسول ناامید ہونے لگے (۳) اور وہ (قوم کے لوگ) خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا۔ (\*) تو فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پینچی <sup>(۵)</sup> پھر

109. اور آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے

رسول بھیجے ہیں سب مرو ہی تھے جن کی طرف ہم وحی

نازل فرماتے گئے۔(۲) کما زمین میں چل پھر کر انہوں نے

دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیبا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پر ہین گاروں کے لیے بہت ہی بہتر

اور دلاکل شرعی کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں۔

ا. یعنی میں اس کی تنزیبہ و تقدیس بیان کرتا ہوں اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک، نظیر، وزیر ومشیر یا اولاد اور بوی ہو۔ وہ ان تمام چیزوں سے یاک ہے۔

۲. یہ آیت اس بات پر نص ہے کہ تمام نبی مرد ہی ہوئے ہیں، عورتوں میں سے کسی کو نبوت کا مقام نہیں ملا، اسی طرح ان کا تعلق قریہ سے تھا، جو قصبہ دیہات اور شہر سب کو شامل ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اہل بادیہ (صحرا نشینوں) میں سے نہیں تھا۔ کیونکہ اہل بادیہ نسبتاً طبیعت کے سخت اور اخلاق کے کھر درے ہوتے ہیں اور شہری ان کی نسبت نرم، دھیے اور با اخلاق ہوتے ہیں اور یہ خوبال نبوت کے لیے ضروری ہیں۔

سل یہ مالوسی اپنی قوم کے ایمان لانے کے سلسلے میں ہوئی۔

٨. قراءات كے اعتبار سے اس آيت كے كئي مفہوم بان كيے گئے جي ليكن سب سے مناسب مفہوم مہ ہے كہ ظُنُّوا كا فاعل قوم یعنی کفار کو قرار دیاجائے یعنی کفار عذاب کی وصمکی پر پہلے تو ڈرے لیکن جب زیادہ تاخیر ہوئی تو خیال کیا کہ عذاب تو آتا نہیں ہے، (جیسا کہ پنیمبر کی طرف سے دعویٰ ہورہا ہے) اور نہ آتا نظر ہی آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نبوں سے بھی یوں ہی جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے۔ مطلب نبی کر پم مَلَّاتِیْظِ کو تسلی دینا ہے کہ آپ کی قوم پر عذاب میں جو تاخیر ہور ہی ہے، اس سے گھبر انے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی قوموں پر بھی عذاب میں بڑی بڑی تاخیر روا رکھی گئی ہے اور اللہ کی مشیت و حکمت کے مطابق انہیں خوب خوب مہلت دی گئی، حتی کہ رسول اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ شاید انہیں عذاب کا بوں ہی جھوٹ موٹ کہہ دیاگیا ہے۔

۵. اس میں دراصل اللہ تعالیٰ کے اس قانون مہلت کا بان ہے جو وہ نافرمانوں کو دیتا ہے، حتی کہ اس بارے میں وہ اپنے

جے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ (۱) اور بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔

111. ان کے قصے میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے، یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان دار لوگوں کے لیے۔ (۱)

ڵؘؾؘۘڬػٳؘؽ؋ۣٛٷڝٙڝؚؠؗؠۼۘڔٷؙٞڵٳ۠ۅڔڸٳڵۯڵڹٵؚٮ ڝٵػٳؽؘڂڔؽڟٳؿؙؙؿڗؽۅٙڵڮڽٛؾؘڞؙڔؽۊ ٳڵۮؠڹؙؽۜڽۘؽۮؿٷۊؘؿڡٝڝؽڷػ۠ڷۣۺٛڴ ۊۜۿؙڴؽٷٙۯڂٛؠڎؖۦڵۣڡۜۊؗؗۄٟڒؙؿٷؙڝٷٛؽ۞۠

پینمبروں کی خواہش کے بر عکس بھی زیادہ سے زیادہ مہلت عطا کرتا ہے، جلدی نہیں کرتا، یہاں تک کہ بعض دفعہ پینمبرر کے ماننے والے بھی عذاب سے مایوس ہو کر یہ سبجھنے لگ جاتے ہیں کہ ان سے بوں ہی جھوٹ موٹ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ محض ایسے وسوسے کا پیدا ہوجانا ایمان کے منافی نہیں ہے۔

ا. یہ نجات پانے والے اہل ایمان ہی ہوتے تھے۔

۲. لیعنی یہ قرآن، جس میں یہ تصدیر لوسف علینیا اور دیگر توموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے۔ بلکہ یہ چھپلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور اس میں دین کے بارے میں ساری ضروری باتوں کی تفصیل ہے اور ایمان داروں کے لیے ہدایت ورحمت ہے۔

#### سورہ رعد مدنی ہے اور اس میں تینتالیس آیات اور چھ رکوع ہیں۔

#### بِنُ عِلَى اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

الْمَوْرَةُ الْاَعْلَا

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

#### الْتُوْتِنَكَ الْكِ الْكِتْبِ وَالَّذِي َ الْيُولِ إِلَيْكَ مِنْ تَيِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالتَّاسِ لَا يُغْمِنُونَ

ا. التلو، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے، سب حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

ٲڵڵۿٲڷێؽۘ۫ؽۯڡٞ؆ڶڟڡؗۅۑڹۼؽ۬ڔۼؠؾڗۘۏؽۿٲؿٛڗ ڶۺۘۊؙؽٷٙڶڶۼڗۺٷڝۜڿڶڞۺۺۘٷڶڡٞؠؘڔٷ۠ ؿۼۛڔؽ۬ڶۣڮڝ۫ڷۺۺڰؿ؇ؽڗۺؚ۠ٵڷڮۯؙؽڣۜڝڷٲڵڒڹؾؚ ڵۼۘڰؙڰۮؙڔؠڵؚڡٙٵٙۦڗۺؙؚۯٷٷٷؽ۞

اللہ وہ ہے جس نے آسانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کرر کھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ چر وہ عرش پر قرار پیڑے ہوئے ہے (ا) اسی نے سورج اور چاند کو ما تحق میں لگار کھا ہے۔ ہر ایک میعاد معین پر گشت کررہا ہے، (\*) وہی کام کی تدبیر کرتا ہے وہ اینے نشانات کھول کھول کر بیان کام کی تدبیر کرتا ہے وہ اینے نشانات کھول کھول کر بیان

ا. استواء علی العرش کا مفہوم اس سے قبل بیان ہوچکا ہے۔ کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش پر قرار بکڑنا ہے۔ محدثین کا یہی مسلک ہے وہ اس کی تاویل نہیں کرتے، جیسے بعض دوسرے گروہ اس میں اور دیگر صفات الہی میں تاویل کرتے ہیں۔ تاہم محدثین کہتے ہیں کہ اس کی سفیت نہ بیان کی جاسکتی ہے اور نہ اسے کی چیز کے ساتھ تثبیہ دی جاسکتی ہے۔ ﴿ لَيْسُ كَيْشُلُهُ شَدُعُ وَهُو السَّوَمُ يُعُ الْسَكِمُ يُورُ ﴾ (الشوریٰ: ۱۱) (اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ سننے اور دیکھنے والا ہے)۔

۲. اس کے ایک معنی یہ بیں کہ یہ ایک وقت مقرر تک یعنی قیامت تک اللہ کے علم سے چلتے رہیں گے، جیسا کہ فرمایا ﴿وَالشَّمْسُ مَیْنِی لِمُسْتَقَدِیکَ لِمُسْتَقَدِیکَ اللّٰهِ تَعَالَی اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ تعالَی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ تعالَی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ تعالَی اللّٰهِ اللّٰهِ تعالَی اللهِ اللهِ معیں اور چاند ایک ماہ معیں عکمل کر لیتا ہے۔ جس طرح فرمایا ﴿وَالْقَرَ وَقَدَّ رَبُّهُ مُذَاذِلَ ﴾ (یسّ: ۳۹) ہیں، سورج اپنا دورہ ایک سال معیں اور چاند ایک ماہ معیں عکمل کر لیتا ہے۔ جس طرح فرمایا ﴿وَالقَرْرَ وَقَدَّ رَبُّهُ مُذَاذِلَ ﴾ (یسّ: ۳۹) "ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کردی ہیں"۔ سات بڑے بڑے سیارے ہیں جن میں سے دوچاند اور سورج ہیں۔ یہاں صرف ان وہ کا ذکر کیا ہے کہونکہ ہی دوسب سے زیادہ بڑے اور اہم ہیں۔ جب یہ دونوں بھی اللہ کے علم کے تابع ہیں تو دوسرے سیارے ان کو تو بطریان اولی اس کے تابع ہو نگے۔ اور جب یہ اللہ کے علم کے تابع ہیں تو یہ معبود نہیں ہو کتے، معبود تو وہی ہے جس نے ان کو مخر کیا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا ﴿وَلَوْسُولُولُلِلْفَائِسُ وَلَائِفَائِسُ وَاللّٰهُ مِنْ وَلَّ مُنْکُولُولُلُو اللّٰہِ کُسِ وَ اللّٰهِ کُلِمْ اللّٰہ کُو سجدہ نہ کرو، اس اللّٰہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم صرف اس کی عبادت کرنا چاہتے ہوں۔ ﴿وَاللّٰہُ مِنْ وَاللّٰہُ مِنْ وَاللّٰہِ مِن وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ مِنْ وَاللّٰہُ مِنْ وَاللّٰہُ مِن وَاللّٰہُ مِنْ وَاللّٰہُ مِن وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَ

وَهُوالَّذِي مِّنَا الْأَرْضُ وَجَعَلَ فِيهُا رَوَاسِيَ وَانْهُا ُ وَمِنْ كُلِّ الْمُمْرَتِ جَعَلَ فِيهُا زَوْجُيْنِ انْتَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ الِنَّ فَيْ ذَٰلِكَ لَالْتِ لِقُوْمِ تَنْفُكُونُونَ ۞

ۅٙڣۣٲڵۯڞۣڟٷڟؠٞڟۼۅڔڰۜۊٙڂؿ۠ۺؽٲڡؙٮٚٵۑ ٷڒۯٷٷۼؽڷؙڝڹۘۏڶڰۊۼۘڽؙۻڹؙۅڽؿؙۺۿؠؠؠٳٙ ٷٳڿڎ۪ٷؙڣڝٚڵڹؘۼۻؠٵٷڸؠۼڞٟڣٳڷڒؙڰ۠ڸ ٳؿٙڣٛڎ۬ڸػڵٳڽؾٟڵؚڡٞۅ۫ؠؾؿؖڡۣڵۏؽ

وَإِنْ تَغِيْبُ فَعِبُ قُولُهُمْ ءَ إِذَا كُنَّا ثُولَ بَاءَ إِنَّا

کررہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرلو۔

اللہ اور اسی نے زمین پھیلا کر بچھادی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کردی ہیں۔ (۱) اور اس میں ہر قسم کے کھلوں کے جوڑے دوہرے پیدا کردیے ہیں، (۲) وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ یقیناً غوروفکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اللہ اور زمین میں مختلف مکڑے ایک دوسرے سے لگتے کھوروں کے ورخت ہیں، شاخ دار اور بعض ایسے ہیں اور کھیت ہیں اور کھیت ہیں اور کھیت ہیں جو کھیوروں کے ورخت ہیں، شاخ دار اور بعض ایسے ہیں جو کھیوروں کے درخت ہیں، شاخ دار اور بعض ایسے ہیں جو کھیوروں کے درخت ہیں، شاخ دار اور بعض ایسے ہیں جو کھیوروں کے درخت ہیں، شاخ دار اور بعض ایسے ہیں جو کھیوروں کے درخت ہیں، شاخ دار اور بعض ایسے ہیں جو کھیوروں کے درخت ہیں، شاخ دار اور بعض ایسے ہیں جو کھیوروں کے دوسرے پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ پھر

یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

۵. اور اگر تھے تعجب ہوتو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے

ا. زمین کے طول وعرض کا اندازہ بھی عام لوگوں کے لیے مشکل ہے اور بلند وبالا پہاڑوں کے ذریعے سے زمین میں گویا میخیں گاڑی ہیں، نہرول، دریاؤں اور چشموں کا ایسا سلسلہ قائم کیا کہ جس سے انسان خود بھی سیراب ہوتے ہیں اور اپنے کھیوں کو بھی سیراب کرتے ہیں جن سے انواع واقسام کے غلے اور پھل پیدا ہوتے ہیں، جن کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف اور ذاکتے بھی جداگانہ ہوتے ہیں۔

٧. اس كا ايك مطلب تويہ ہے كه نر اور مادہ دونوں بنائے۔ جيسا كه موجودہ تحقيقات نے بھى اس كى تصديق كردى ہے۔ دوسرا مطلب (جوڑے جوڑے كا) يہ ہے كه ميشما اور كھٹا، سرد اور گرم، سياہ اور سفيد اور ذاكقه دار وبد ذاكقه، اس طرح ايك دوسرے سے مختلف اور متضاد فشميں بيداكيں۔

س، مُتَهْجِورَاتٌ ایک دوسرے کے قریب اور متصل لینی زمین کا ایک حصه شاداب اور زرخیز ہے۔ خوب پیداوار دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زمین شور ہے، جس میں کسی قتم کی بھی پیداوار نہیں ہوتی۔

4. صِنْوَانٌ کے ایک معنی ملے ہوئے اور غَیْرٌ صِنْوَانٍ کے جداجدا کیے گئے ہیں۔ دوسرا معنی صِنْوَانٌ ایک درخت، جس کی گئی شاخیں اور سے ہوں، جیسے انار، انجیر، اور بعض مجبوریں اور غیرٌ صِنْوَانٍ جو اس طرح نہ ہو بلکہ ایک ہی سے والا ہو۔ ۵. یعنی زمین بھی ایک، پانی، ہوا بھی ایک۔ لیکن پھل اور غلہ مخلف قتم کے اور ان کے ذاکتے اور شکلیں بھی ایک دوسرے سے مخلف۔

كَنِىٰ حَـٰكِيْ جَدِيْدٍهُ اُولَلِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يِرَيِّهِ خُولُولِكَ الْوَقُالُ فِيَّ اَعْنَاقِهِهُ وَاوْلَلِكَ اَصْعُكِ النَّالِّ فِيُعَاخِلِكُ وَنَ عَالَمِهُ وَالْوَلَلِكَ

وَيَسْتَعُجِلُوْنَكَ بِالسَّيِتَّةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدُ خَلَتُمِنَ قَبُلِهِهُ الْمَثُلُثُ الْوَاقَ رَبَّكَ لَنْأُو مَغُفِزَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلِيهِهُ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَنْكَ لَشَدِيدُ الْمِقَابِ ۞

کہ کیا جب ہم مٹی ہوجائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟(ا) یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ اور یہی ہیں جو جہم کے رہنے والے ہیں جو اس میں ہیشہ رہیں گے۔

۲. اور جو تجھ سے (سزا کی طلبی میں) جلدی کررہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یقیناً ان سے پہلے سزائیں (بطور مثال) گزرچکی ہیں، (<sup>1)</sup> اور بیشک تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی۔ (<sup>1)</sup> اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ (<sup>(1)</sup>

ا. یعنی جس ذات نے کپلی مرتبہ پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ اس چیز کا بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن کفاریہ عجیب بات کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے؟

۲. لیعن عذاب البی سے قوموں اور بستیوں کی تباہی کی کئی مثالیں پہلے گزرچکی ہیں، اس کے باوجود یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں؟
 رہ ہمیں کہا گیا جو کہتے تھے کہ اے پنجبر! اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب ہم پر لے آ، جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔
 ۱۳ یعنی لوگوں کے ظلم ومعصیت کے باوجود وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے اور بعض دفعہ تو اتنی تاخیر کرتا ہے کہ معاملہ قیامت پر چھوٹردیتا ہے۔ یہ اس کے علم وکرم اور عفو ودرگزر کا نتیجہ ہے ورنہ اگر وہ فوراً مؤاخذہ کرنے اور عذاب دینے پر آجائے تو روئے زمین پر کوئی انسان ہی باتی نہ رہے۔ ﴿وَلَوْ يُوْوَاخِنُ اللهُ النّاسَ بِمَا كُسَمُوْا مَا تَوَافَعَیٰ طَامِن مِنَا کَسَمُوْا مَا تَوَافَعَیٰ اللّٰ اللّٰ تو اللّٰ کو اللّٰ اللّٰ تو اللّٰ کو اللّٰ کے سبب دارو گیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک تعشی کو نہ چھوڑتا)۔

الله کی دوسری صفت کا بیان ہے تاکہ انسان صرف ایک ہی پہلو پر نظر نہ رکھے، اس کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھتا رہے۔
کیونکہ ایک ہی رخ اور ایک ہی پہلو کو مسلسل دیکھتے رہنے سے بہت تی چیزیں او جھل رہ جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں الله کی صفت رحیمی وغفوری کا بیان ہو تا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی دوسری صفت قہاری وجباری کا بیان بھی ماتا ہے، جیسا کہ بہاں بھی ہتا کہ رجا (امید) اور خوف، دونوں پہلو سامنے رہیں، کیونکہ اگر امید ہی امید سامنے رہے تو انسان معصیت جیسا کہ بہاں بھی ہوجاتا ہے اور اگر خوف ہی خوف ہر وقت دل ودماغ پر مسلط رہے تو الله کی رحمت سے مایوسی ہوجاتی ہے اور دونوں ہی باتیں غلط اور انسان کے لیے تباہ کن ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے المریدیمان بیش الله کی رحمت سے مایوسی ہوجاتی ہے اور امید کے درمیان اعتدال وتوازن کا نام ایمان ہے۔ انسان الله کے عذاب کے خوف اور امید کے درمیان اعتدال وتوازن کا نام ایمان ہے۔ انسان الله کے عذاب کے خوف سے بے پرواہ ہو اور نہ اس کی رحمت سے مایوس (اس معمون کے ملاحظ کے درمیان اعتدال و وارن کا نام ایمان ہے۔ انسان الله کے عذاب کے خوف سے بے پرواہ ہو اور نہ اس کی رحمت سے مایوس (اس معمون کے ملاحظ کے دیکھے سورة الأنعام: ۳۵۔ سورة الأعوف: ۱۲۵۔ سورة الحدود: ۲۵۔ سے

ۅؘڽڠؙۅڷٳڷڒؚؽؽؘۿڡٞۯؙۅؙٳڶۅٛڒٵؽ۬ۯڶۼڬؽ؋ٳؽڎؙۺ ؆ؾؚ؋ٳؿؠٵٞؽؙڎػؙؙؙ۠۠۠۠ؽڹٷ؆ٛۊڵؚڮؙڷۣٷٙ*ۄٟ*ۿٳۮۣ۞

ٲٮ۬ڷؗڎؙؽۼؙڬۄؙؗمؘٲۼٞؠؚؚ۬ڶٛػ۠ڷؙٲٮٛٛؿٚۅؘٮٙٲؾؘۼؽڞؙ ٵڵۯڿٵۿؗۅؘمٵٮۜۯ۬ڎٲڎٷڰؙڷؙۺٞڰؙۼؽؘۮ؇ؠؠڨؘڶٳٟ<sup>©</sup>

علِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ الْكِبِيثُ الْمُتَّعَالِ ٥

ڛۜۅۜٙٳٛٷٚڡؚڹؙڴۄ۫؆ڹؙٲڛۜڗٳڶڨؙۅڷۅؘڡڽؙڿۿڒڽؚ؋ۅٙڡؽ ۿۅؙڡؙۺؾڂۛڞؚٟۑؚٲڵؿڸۅٙ؊ٳڔؚؚۛ۠ڮڽٳڶؠٞؠٵڕڽ

ک. اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی (معجزہ) کیوں نہیں اتاری گئی۔ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں(۱) اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔(۲)

ر مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے  $^{(r)}$  اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی،  $^{(r)}$  ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔  $^{(a)}$ 

9. ظاہر وپوشیدہ کا وہ عالم ہے (سب سے) بڑا اور (سب سے) بلند وبالا۔

• ا. تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپاکر کہنا اور با آواز بلند اسے کہنا اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر ویکسال ہیں۔

ا. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے حالات وضروریات اور اپنی مشیت و مصلحت کے مطابق کچھ نشانیاں اور مجمزات عطا فرمائے۔
لیکن کافر اپنے حسب منشا مجمزات کے طالب ہوتے رہے ہیں۔ جیسے کفار مکہ نبی سکا شینے کہ کوہ صفا کو سونے کا بنادیا
جائے یا پہاڑوں کی جگہ نہریں اور چشے جاری ہوجائمیں، وغیرہ جب ان کی خواہش کے مطابق مجمزہ صادر کرکے نہ
وکھایا جاتا تو کہتے کہ اس پر کوئی نشان (مجمزہ) نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغیر! تیرا کام صرف انذار
وشلیغ ہے۔ وہ تو کرتا رہ۔ کوئی مانے نہ مانے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، اس لیے کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ تیرا

۲. لیعنی ہر قوم کی ہدایت ورہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی ضرور بھیجا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قوموں نے ہدایت کا راستہ اپنایا یا نہیں اپنایا۔ لیکن سیدھے راتے کی نشاندہی کرنے کے لیے پیفیبر ہر قوم کے اندر ضرور آیا ﴿وَلَكَ مِنْ اُمَّا اِللّٰ اللّٰهِ اِللّٰ عَلَیْ اِللّٰ اللّٰ اللّٰمَالِيّٰ اللّٰ الله اللّٰ ا

س. رحم مادر میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ، خوب صورت ہے یا بدصورت، نیک ہے یا بد، طویل العمر ہے یا تصیر العمر؟ یہ سب باتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

۴. اس سے مراد حمل کی مدت ہے جو عام طور پر تو ۹ مہینے ہوتی ہے لیکن گھٹی بڑھتی بھی ہے، کسی وقت یہ مدت ۱۰ مہینے اور کسی وقت ک، ۸ مہینے ہوجاتی ہے، اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔

۵. لینی کسی کی زندگی کتنی ہے؟ اسے رزق سے کتنا حصہ ملے گا؟ اس کا پورا اندازہ اللہ کو ہے۔

لَهُ مُعَقِّدُتُ مِّنَ بَكِينِ يَكَدِيُهُ وَمِنُ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ لَهُ مِنْ اَمْرِاللهِ إِنَّ الله لايُعَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حِتَّى يُعَلِيِّرُ وُامَا بِانْفُسِهِ وَوَاذَ اَلَا اَللَّهُ اللهُ عَرِّنُ دُونِهِ اللهُ بِقَلْوَمِ مُنْوَ عَلَىٰ لاَمَرَّالَهُ قَمَا لَهُ مُ مِّنُ دُونِهِ مِنْ قَالِ اللهِ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَ

ۿؙۅٙٳڷڹؽؙؠؙڔۣؽڮٛۅ۠ڶؽڔ۫ۊؘڂۅ۫ڡٞٳۊۜڟؠڡٵۊؙؽؽٝۺؽؙ ٳڛۜؾٵڹٳڸؾۨڡٙٳڶ۞

وُيُسِتِّرُ الرَّعْلُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَقتِهَ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُ مُرْبُحَادِلُوْنَ فِي اللهِ وَهُوشَدِينُ المُحَالِ ۚ

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ

11. اس کے پہرہ دار (۱) انسان کے آگے پیچے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی مگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلول میں ہے۔ (۱) اللہ تعالی جب کسی قوم کی سزاکا ارادہ کرلیتا ہے تو وہ بدلا نہیں کرتا اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔

17. وہ اللہ ہی ہے جو شہیں بجلی کی چیک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے<sup>(۳)</sup> اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔<sup>(۳)</sup>

الد اور گرج اس کی تشبیع و تعریف کرتی ہے اور فرشت بھی، اس کے خوف سے۔ (۵) وہی آسان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے (۲) کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ (۵) ہو لوگ اورول کو اس کے اس کو پکارنا حق ہے۔ (۸) جو لوگ اورول کو اس کے اس کے اس کو پکارنا حق ہے۔ (۸)

ا. مُعَقِّبَاتٌ، مَعَقَّبَةٌ کی جُح ہے۔ ایک دوسرے کے چھے آنے والے، مراد فرشتے ہیں جو باری باری ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ بعد آتے ہیں۔ ون کے فرشتے جاتے ہیں تو شام کے آجاتے ہیں۔

- ۲. اس کی تشریح کے لیے دیکھیے سورہ انفال آیت ۵۳ کا عاشیہ۔
- سو. جس سے راہ گیر مسافر ڈرتے ہیں اور گھروں میں مقیم کسان اور کاشت کار اس کی برکت و منفعت کی امید رکھتے ہیں۔ مل بھاری باولوں سے مراد، وہ بادل ہیں جن میں بارش کا یانی ہوتا ہے۔
  - ۵. جيے دوسرے مقام پر فرما يا ﴿وَإِنْ مِينَ مُتَى اللَّهُ مِينَ مُعَى اللَّهُ مِينَ اللَّهِ كَلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى
    - ٢. يعني اس كے ذريع سے جس كو جاہتا ہے، ہلاك كرڈالتا ہے۔
- ک. مِحَالٌ کے معنی قوت، موَاخذہ اور تدبیر وغیرہ کے کیے گئے ہیں۔ لیعنی وہ بڑی قوت والا، نہایت موَاخذہ کرنے والا اور تدبیر کرنے والا ہے۔

۸. لیعن خوف اور امید کے وقت ای ایک اللہ کو پکارنا صحیح ہے کیونکہ وہی ہر ایک کی پکار سنتا اور قبول فرماتا ہے یا دعوت،
 عبادت کے معنی میں ہے لیعنی، ای کی عبادت حق اور صحیح ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، کیونکہ کائنات کا خالق، مالک اور مدبر صرف وہی ہے اس لیے عبادت بھی صرف ای کا حق ہے۔

لاَيُسْتَخِيْنِيْنَ لَهُمُوشِئَىُّ إِلَّاكِبَاسِطِكَفَيْهِ إِلَى الْمَأْءِلِيَبُلُغُ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَالِغِهُ وَمَادُعَاءُ الْكَلِفِيْنِينَ إِلَّافِيْ ضَلْلِ®

وَيِلْهِ يَسْجُكُ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ طُوعًا وَكُرُهُ اَوَّظِلْلُهُ وَيِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ ۖ اللَّهِ اللَّ

> قُلْمَنُ رَّبُ السَّلْوِتِ وَالْاَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلُ اتَاتَّخَنُ تُدُوِّنُ دُوْنِهَ اوْلِيَاءَ لاَيْمُلِكُوْنَ

سوا پکارتے ہیں وہ ان (کی پکار) کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے گر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑجائے حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں چنچنے والا نہیں،(۱) ان منکروں کی جتنی یکار ہے سب گر اہی میں ہے۔(۲)

10. اور الله ہی کے لیے آسانوں اور زمین کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح وشام۔ (۱)

17. آپ پوچھے کہ آسانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ و بیجے: اللہ (۳) کہہ دیجے: کیا تم پھر بھی اس

ا. یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ان کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص دور سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہھیلیاں پھیلاکر پانی سے کہے کہ تو میرے منہ تک آجا، ظاہر بات ہے کہ یائی بے شعور چیز ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہھیلیاں پھیلانے والے کی حاجت کیا ہے؟ اور نہ اسے یہ پتہ ہے کہ وہ مجھ سے اپنے منہ تک پہنچنے کا مطالبہ کررہا ہے۔ اور نہ اس میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کرکے اس کے ہاتھ یا منہ تک پہنچ جائے۔ اس طرح یہ مشرک، اللہ کے سوا، جن کو پکارتے ہیں، انہیں نہ یہ پتہ ہے کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے اور اس کی فلاں حاجت ہے۔ اور نہ اس حاجت روائی کی ان میں قدرت ہی ہے۔

۲. اور بے فائدہ بھی ہے۔ کیونکہ اس سے ان کو کوئی نفع نہیں ہو گا۔

۳. اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت وقدرت کا بیان ہے کہ ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے اور ہر چیز اس کے ماتحت اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، چاہے مومنوں کی طرح نوشی سے کرے یا مشرکوں کی طرح نافوشی سے۔ اور ان کے سائے بھی شخ وشام سجدہ کرتے ہیں۔ جینے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿اَوْلَهُ بَیْرَوْالِلْ مَاخَلَقَ اللهُ مِنْ شُخُ اِیْدَیْنَ وَاللّهُ عَیٰ الْیَدِیْنِ وَالشّمَایِّلِ وَشَامِ سِجِدُ اللّهُ عَیٰ الْیَدِیْنِ وَالشّمَایِّلِ وَشَامِ سِجِدہ کرتے ہیں۔ جینے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿اَوْلَهُ بَیْرَوْاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَاخَلَق اللهُ مِنْ بَیْنِ اللّهُ عَیٰ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَیٰ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَیٰ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَیٰ اللّهُ مِنْ اللّهُ تعالیٰ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَیٰ اللّهُ تعالیٰ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَیٰ اللّهُ تعالیٰ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَیٰ اللّهُ عَیٰ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَیٰ اللّهُ تعالیٰ کی کو صحت دے، بیار کرے، غنی کردے یا فقیر بنادے، زندگی دے یا موت سے ہمکنار کرے۔ کی میں اس کے ہمکنار کرے۔ ان تکوینی احکام میں کی کافر کو بھی مجال انگار نہیں۔

مل یہاں تو پیغیبر کی زبان سے اقرار ہے۔ لیکن قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہے کہ مشرکین کا جواب بھی میں ہوتا تھا۔ یہی ہوتا تھا۔

لِانْفُيْهِهُ نَفْعًا وَّلاَضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتُوِي الْرُعْمٰى وَالْبُصِيْرُهُ آمُهُ هَلْ تَسْتُوى الظُّلُلثُ وَالنُّوْرُهُ آمُرَجَعَلُوْ الِلهِ شُرُكَاءَ خَلَقُواْ كَخُلْقِه فَتَشَابَهَ النَّحُلُّ عَلَيْهِمُ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَكْ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْفَهَارُ ۞

ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَا اَءِ مَاءً فَسَالَتُ اَوْدِيَةٌ ا بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا الَّالِيَّا وَمِسَّا يُوْوَدُونُ وَنَ عَلَيْهِ فِي التَّارِ الْبَتِغَاءَ حِلْيَةٍ آوْمَتَاءً زَبَدُ مِّتُلُهُ كُنْ إِلَّكَ يَقْرِبُ اللَّهُ

کے سوا اوروں کو جمایتی بنارہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے۔(۱) کہہ دیجیے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہوسکتا ہے؟ یا کیا اندھیرے اور روشیٰ برابر ہوسکتی ہے۔(۱) کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک تھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہوگئ ہو، کہہ دیجی کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے وہ اکیلا ہے (۳) اور زبردست غالب ہے۔

12. ای نے آسان سے پانی برسایا پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہد نکلے۔ (") پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھالیا، (۵) اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تیاتے ہیں زیور یا سازو سامان کے لیے

1. یعنی جب تمہیں اقرار واعتراف ہے کہ آسان وزمین کا رب اللہ ہے جو تمام اضیارات کا بلا شرکت غیر مالک ہے تو چھر تم اسے چھوڑ کر ایسوں کو کیوں اپنا دوست اور حمایتی سیجھتے ہو جو اپنی بابت بھی نفع ونقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔

۲. یعنی جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح موحد اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ موحد کا دل توحید کی بسیرت سے معمور ہے، جب کہ مشرک اس سے محروم ہے۔ موحد کی آئکھیں ہیں، وہ توحید کا نور دیکھتا ہے اور مشرک کو یہ نور توحید نظر نہیں آتا، اس لیے وہ اندھا ہے۔ اس طرح، جس طرح اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہوسکتی، ایک اللہ کا پجاری -جس کا دل نورانیت سے بھرا ہوا ہے۔ اور ایک مشرک -جو جہالت وقوجات کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ برابر نہیں ہوسکتے؟

سر بعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کی شبہ کا شکار ہوگئے ہوں بلکہ یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔

اللہ بقدَرِ هَا (وسعت کے مطابق) کا مطلب ہے۔ نالے بعنی وادی (دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ) نگ ہوتو کم پانی،
کشادہ ہوتو زیادہ پانی اٹھاتی ہے۔ بعنی نزول قرآن کو، جو ہدایت اور بیان کا جامع ہے، بارش کے نزول سے تشبیہ دی ہے۔
اس لیے کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی طرح عام ہے۔ اور وادیوں کو تشبیہ دی ہے دلوں کے ساتھ۔ اس لیے کہ وادیوں (نالوں) میں پانی جاکر تشہر تا ہے، جس طرح قرآن اور ایمان مومنوں کے دلوں میں قرار پکڑتا ہے۔

دادیوں (نالوں) میں پانی جاکر تشہر تا ہے، جس طرح قرآن اور ایمان مومنوں کے دلوں میں قرار پکڑتا ہے۔

۵. اس جمال سے، جو پانی کے اوپر آجاتا ہے اور جو مضحل اور ختم ہوجاتا ہے اور ہوائیں جے اڑالے جاتی ہیں کفر مراد
 ہے، جو جمال ہی کی طرح اڑجانے والا اور ختم ہوجانے والا ہے۔

الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ هْ فَامَّا النَّرَبُ فَيَدُهَبُ جُفَا آءٌ وَامَّا مَا يَـنْفَعُ النَّاسَ فَيَـنُكُثُ فِى الْاَرْضِ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْرَمُثَالَ ۞

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْ الرَيْهِ مُ الْحُسُنَّ وَالَّذِيْنَ لَهُ سُتَّعِيْبُوُ اللَّهُ لَوُ اَنَّ لَهُمُ مَّا فِي الْرَضِ جَمِيعًا قَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَكُو لَهِ الْوَلَاكَ لَهُمُ سُوَءُ الْحِسَابِ هُ وَمَا وَهُمُ جَهَدَّةُ وَبِثْشَ الْمُهَاثُونَ

اسی طرح کے جھاگ ہیں، (۱) اسی طرح اللہ تعالیٰ حق وباطل کی مثال بیان فرماتا ہے، (۲) اب جھاگ تو ناکارہ ہوکر چلا جاتا ہے (۳) لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں کھہری رہتی ہے، (۳) اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ (۵)

10 جن لوگوں نے اپنے رب کے تھم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور جن لوگوں نے اس کے تھم برداری نہ کی اگر ان کے لیے زمین میں جو پچھ ہے سب پچھ ہو اور اس کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہوتو وہ سب پچھ اپنے بدلے میں دے دیں۔ (۱) یہی ہیں جن کے لیے

ا. یہ دوسری مثال ہے کہ تانبے، پیش، سیسے یا سونے چاندی کو زیور یا سامان وغیرہ بنانے کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس پر بھی جھاگ آجاتا ہے۔ اس جھاگ سے مراد میل کچیل ہے جو ان دھاتوں کے اندر ہوتا ہے۔ آگ میں تپانے سے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آجاتا ہے۔ پھر یہ جھاگ بھی دیکھتے دیکھتے ختم ہوجاتا ہے اور دھات اصلی شکل میں باقی رہ جاتی ہے۔

عن جب حق اور باطل کا آپس میں اجھاع اور مکراؤ ہو تا ہے تو باطل کو ای طرح ثبات اور دوام نہیں ہو تا، جس طرح سلابی ریلے کا جھاگ پانی کے ساتھ، دھاتوں کا جھاگ، جن کو آگ میں تپایا جاتا ہے، دھاتوں کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ بلکہ مضحل اور ختم ہوجاتا ہے۔

سر لینی اس سے کوئی نفع نہیں ہوتا، کیوں کہ جھاگ پانی یا دھات کے ساتھ باقی رہتا ہی نہیں ہے بلکہ آہتہ آہتہ بیٹھ جاتا ہے یا ہوائیں اسے اڑالے جاتی ہیں، باطل کی مثال بھی جھاگ ہی کی طرح ہے۔

ہم. لیعنی پانی اور سونا چاندی، تانبا، پیتل وغیرہ یہ چیزیں باقی رہتی ہیں جن سے لوگ متمتع اور فیض یاب ہوتے ہیں۔اس طرح حق باقی رہتا ہے جس کے وجود کو بھی زوال نہیں اور جس کا نفع بھی دائمی ہے۔

۵. لیعنی بات کو سمجھانے اور زبمن نشین کرانے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، جیسے یہاں دو مثالیں بیان فرمائیں اور اسی طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں منافقین کے لیے مثالیں بیان فرمائیں۔ اسی طرح سورہ نور، آیات ۳۹- ۳۰ میں کافروں کے لیے دو مثالیں بیان فرمائیں اور احادیث میں بھی نبی منگائیڈ نے مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو بہت سی باتیں سمجھائیں۔ (تفصیل کے لیے دو کھیے تفسیر ابن کثیر)

۲. یہ مضمون اس سے قبل بھی دو تین جگه گزرچکا ہے۔

برا حساب ہے (۱) اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔

ٱفَمَنُ يَعَلُوُ انَّمَا أُنْزِلَ الَيْكَ مِنْ تَبِّكَ ٱحَقُّكُمَنُ هُوَاعُمِٰ إِنِّمَا يَتَنَكَّوُ اوْلُوا الْأَلْبَابِ<sup>®</sup>

19. کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے دب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو<sup>(۱)</sup> نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہوں۔

الّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ فَ

۲۰. جو الله کے عہد (ویکان) کو بورا کرتے ہیں (<sup>(())</sup> اور قول و قرار کو توڑتے نہیں۔ <sup>(())</sup>

وَاتَّنِ بُنَ يَصِلُونَ مَا اَمَراللهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَغْتُونَ نَتَّهُمُ وَ يَغَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ®

۲۱. اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں (۱) اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حمال کی سختی کا اندیشر رکھتے ہیں۔

وَالَّذِينَ صَابِرُواالْبِيِّغَاءُ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواالصَّالِوَّة

۲۲. اور وہ اینے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر

ا. کیونکہ ان سے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حباب لیا جائے گا اور ان کا معاملہ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ عُذَّبَ (جس سے حباب میں جرح کی گئ اس کا بچنا مشکل ہوگا، وہ عذاب سے دوچار ہو کر ہی رہے گا) کا آئینہ دار ہوگا۔ ای لیے آگے فرمایا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

لیعنی ایک وہ مخض جو قرآن کی حقانیت وصداقت پریفین رکھتا ہو اور دوسرا اندھا ہو لیعنی اسے قرآن کی صداقت میں شک ہو، کیا یہ دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟ استفہام، انکار کے لیے ہے لیعنی یہ دونوں اسی طرح برابر نہیں ہوسکتے، جس طرح جماگ اور پانی یا سونا، تانبا اور اس کی میل کچیل برابر نہیں ہوسکتے۔

سل این جن کے پاس قلب سلیم اور عقل صحیح نہ ہو اور جنہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں کے زنگ سے آلودہ اور اپنی عقلوں کو خراب کرلیا ہو، وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل ہی نہیں کرسکتے۔

۴. یہ اہل دانش کی صفات بیان کی جارہی ہیں۔ اللہ کے عہد سے مراد، اس کے احکام (اوامر ونوابی) ہیں جنہیں وہ بجالاتے ہیں۔ یا وہ عہد ہے، جو عَهْدِ أَلَسْت كہلاتا ہے، جس كی تفصیل سورة اعراف آیت ۱۷۲ کے حاشے میں گزر چکی ہے۔

۵. اس سے مراد وہ باہمی معاہدے اور وعدے ہیں جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں یا وہ جو ان کے اور ان کے رب کے در میان ہیں۔

٢. ليني رشتول اور قرابتول كو تورُت نهيل بين، بلكه ان كو جورُت اور صلهُ رحى كرت بين

ۅؙۘٲڡٚڡٛڡؙٞۯؙۅؠؖٵۯڒؘڤٙؠؙؗٛۿؙؠۺؖٳۊۜۼڵڒڹؽٙڎۜۊۜؽۮڒٷٛؽ ڽٵڬڛۜؽٚۊٳڶۺؾۣػؘڎٙٳؙۏڵؠٟٛڮڵۿۮ۠ٷ۫ۺؙؠٳڵڎٳڕۨ

ۘۜڂ۪ؾ۠ؿؙ؏ۮؙٮٟؾؖؽڂٛٷۯۿٳۅٙڡؙؽؘڞػڗڝؙٵڹۧٳٛۄٟۿ ۅٲۯؙۅؙٳڿۣۿٟٷڎؙڗۣؾڗۣۿۭٷڶؙڷڛٟۧٞڎؙؽٮؙڂٛڶۏڽؘۼٙؽۿؚۄؙڝؚۨ ڴؙؚڴۣؠٵٮۣ<sup>ۿ</sup>

کرتے ہیں، (۱) اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں (۲) اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں (۳) اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، (۹) ان ہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ (۵)

۲۳. ہمیشہ رہنے کے باغات (۱) جہاں یہ خود جائیں گ اور ان کے باپ دادوں اور بویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے، (۱) ان کے پاس فرشتے ہر ہر

ا. الله کی نافرمانیوں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ صبر کی ایک قشم ہے۔ تکلیفوں اور آزما کشوں پر صبر کرتے ہیں۔ یہ دوسری قشم ہے۔ اہل دانش دونوں قشم کا صبر کرتے ہیں۔

٢. ان كى حدود ومواقيت، خشوع وخصنوع اور اعتدال اركان كے ساتھ۔ نه كه اپنے من مانے طريقے سے۔

سم. لیعنی جہاں جہاں اور جب جب بھی، خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اپنوں اور بیگانوں میں اور خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں۔

۵. لینی جو ان اعلیٰ اخلاق کے حامل اور مذکورہ خوبیوں سے متصف ہوں گے، ان کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔

٢. عدن كي معنى بين اقامت ليني جميشه رہنے والے باغات.

2. لینی اس طرح نیک قرابت داروں کو آپس میں جمع کردے گا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں حتیٰ کہ ادفیٰ درج کے جنتی کو اعلیٰ درجہ عطا فرمادے گا تاکہ وہ اپنے قرابت دار کے ساتھ جمع ہوجائے۔ فرمایا ﴿وَالَّذِيْنَ اللّٰهُ وَاللّٰذِيْنَ اللّٰهُ وَاللّٰذِيْنَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ

دروازے سے آئیں گے۔

۲۴. کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا (بدلہ) ہے اس دار آخرت کا۔

70. اور جو الله کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑدیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا الله نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے تعنشیں ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے تعنشیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ (۱) جالاً. الله تعالی جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے آخرت کے مقابلے میں نہایت (حقیر) پونجی ہے۔ (۳) مقابلے میں نہایت (حقیر) پونجی ہے۔ (۳) نزل کم بین کہ اس پر کوئی نشانی (معجزہ) کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے و یکھے کہ جے الله گمر اہ کرنا چاہے کیوں تازل کریتا ہے اور جو اس کی طرف جھے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔

## سَلَوْعَلَيْكُوْ بِيَاصَبُرْتُمْ فَنِعْمَ مُعْفَبِي التَّالِينَ

ۅؘٳڷڹؠٚؽؘؽؙڡٛڞؙۅؙؽۼۿٮٵڵڷۼڝؚؽ۬ؠؘۼٮؙڡؚؠؿۜٵڿ؋ ۅؾؘؿڟؙۼؙۏؽؘٵۜ۩ؘڒڶڵڰؙؠۣ؋ٙڷؙؿؙؿؚڝٙڷٷؿؙٞڝۮؙۏۛؽ؋ۣ ٲڵۯڞۣۧٲؙۏڵۧؠۣڮڶۿۅ۠ڶڵڰ۫ؿڎؙۊڵؠؙؙٛۻٞٷٵڵػٳۅ

ٱللهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَارُّوَهَ لِمُوْ وَفَرِحُوا بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا وْمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا فِي الْاَحْرَةِ الْأَمْنَاءُۗ

ۅؘؽڠ۠ۅؙڵ۩ێڹؽ۬ػڡٞۯؙۅٛٳڵۅؙڷؚٵٛڹ۫ڗۣڶؘۘؗڡؘڷؽ؋ٳؽةٞڝٞۨڗؾ؋ ڠؙڶٳؽۜٳڶڷؗ؋ؽؙڝؚ۬ڷ۠ڡؙٙؿۜؿٵٞ؞ؙٛۅؘێۿ۪ۮؚؽٙٳڵؽۅڡٙڽؙ ٵؘٮٚٲٮؙؖ

فضل الاجتماع علی تلاوۃ القرآن (جے اس کا عمل پیچے چھوڑگیا، اس کا نسب اسے آگے نمیں بڑھائے گا)۔

1. یہ نیکوں کے ساتھ بروں کا حشر بیان فرمادیا تاکہ انسان اس حشر سے بیخے کی کو حشش کرے۔

۲. جب کافروں اور مشرکوں کے لیے یہ کہا کہ ان کے لیے برا گھر ہے، تو زبہن میں یہ اشکال آسکتا ہے کہ دنیا میں تو انہیں ہر طرح کی آسائشیں اور سہولتیں مہیا ہیں۔ اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ دنیوی اسبب اور رزق کی کی بیشی یہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت ومشیت، جس کو صرف وہی جانتا ہے، کے مطابق کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم۔ رزق کی فراوانی، اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالی اس سے خوش ہے اور کسی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی اس پر ناراض ہے۔

مر کسی کو اگر دنیا کا مال زیادہ مل رہا ہے، باوجود یکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے تو یہ مقام فرحت و مرت نہیں، کیوں کہ یہ استدراج ہے، مہلت ہے، بیتہ نہیں کب یہ مہلت ختم ہوجائے اور اللہ کی کیڑ کے قیلنج میں آجائے۔

استدراج ہے، مہلت ہے، پیتہ نہیں کب یہ مہلت ختم ہوجائے اور اللہ کی کیڑ کے قیلنج میں آجائے۔

استدراج ہے، مہلت ہے، یہ نہیں کب یہ مہلت ختم ہوجائے اور اللہ کی کیڑ کے قیلنج میں آبائے۔

اندیا وبیان الحشر یوم القیامة) ایک دوسری حدیث میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے؟" (صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب فیا اللہ وبیان الحشر یوم القیامة) ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ شکائیڈ کی گرز کے کی گی مردہ خیج کے پاس سے جوا، تو اے دیکھ کر آپ نے فرمایا "اللہ کی فتم، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ اپنے ماکہ وہ کی خزد یک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ اپنے ماکہ کا کرنے کہ کتاب الزهد والوقاق)

ٱڵٙڎؚێؾٵڡۘٮؙٚۏٲٷۜڟؠڽؙؙڠؙۘڵۏؙؠؙؙػٛؠ۫ڽؚۮؚڒۣٳڵڷۼٞٵٙڒٮۑۮؚػؚڔٳڵڷۼ ؾڟؠڹؙٞٲڶؿؙڶٷؠٛٞ

ٱلَّذِيْنَ المَنُوُّ اوَعِلُواالصَّلِلَتِ طُوْنِ لَهُدُو حُسُنُ مَاٰكِ®

كَذَالِكَ اَرْسُلُنْكَ فِي الْتَوْقَلُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهَا أَمَمُّ لِتَتُلُواْ عَلَيْمُ الَّذِيْنَ اَوْمَيْنَا الْيُكَوَّهُمْ يَكُفُّرُونَ بِالرَّمْنِ قُلْ هُوَرِيِّ لَاَ اللَّهُ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَالْيَهِ مَتَابٍ ۞

ۘ وَلَوَانَ قُرُانًا سُيِّرَتُ بِهِ الْجِبَالُ اوْقُطِّعَتْ بِهِ الْكَرْضُ اوُكِلِّمْ بِهِ الْمَوْلَى ثَبْلُ يِنْلُو الْأَرْثِيمِيعًا أَقَلَوْ يَاكِشَ الْدَرْنَ الْمُوْلَانَ لَوْيَشَاءً اللهُ لَهَنَّى النَّاسَ مِّيْعًا \*

۲۸. جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔(۱)

دوں و کی حاس ہوی ہے۔

19 جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کے ان کے لیے خوشحالی ہے (۲) اور بہترین ٹھکانا۔

10 بیل اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے (۳) جس سے پہلے بہت ہی امتیں گزرچکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائے یہ اللہ رحمٰن کے مکر ہیں، (۳) آپ کہہ دیجے کہ میرا یہ والا تو وہی ہے اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لاکق عبادت نہیں، (۵) اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی

اس اور اگر (بالفرض) کسی قرآن (آسانی کتاب) کے ذریع پہاڑ چلادیے جاتے یا زمین کلڑے کلڑے کردی جاتی یا مُردوں سے باتیں کرادی جاتیں (پھر

ا. الله کے ذکر سے مراد، اس کی توحید کا بیان ہے جس سے مشرکوں کے ولوں میں انقباض پیدا ہوجاتا ہے، یا اس کی عبادت، تلاوت قرآن، نوافل اور دعا ومناجات ہے جو اہل ایمان کے دلول کی خوراک ہے یا اس کے احکام وفرامین کی اطاعت و بجا آوری ہے، جس کے بغیر اہل ایمان و تقویٰ بے قرار رہتے ہیں۔

جانب میرا رجوع ہے۔

۲. طُوْبیٰ کے مخلف معانی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً خیر، حنیٰ، کرامت، رشک، جنت میں مخصوص درخت یا مخصوص مقام وغیرہ۔ مفہوم سب کا ایک ہی ہے لینی جنت میں اچھا مقام اور اس کی نعمتیں اور لذتیں۔

سو جس طرح ہم نے آپ کو تبلیغ رسالت کے لیے بھیجا ہے، ای طرح آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے، ان کی بھی ای طرح تکذیب کے تتیج میں وہ قومیں عذاب اللی ان کی بھی ای طرح تکذیب کے نتیج میں وہ قومیں عذاب اللی سے دوچار ہوئیں، انہیں بھی اس انجام سے بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔

٣. مشركين مكه رحمٰن كے لفظ سے بڑا بدكتے تھے، صلح حديبيہ كے موقع پر بھى جب بهم الله الرحمٰن الرحيم كے الفاظ كلھے كئے تو انہوں نے كہا يہ رحمٰن رحيم كيا ہے؟ ہم نہيں جانتے۔ (ابن كيْر) ۵. يعنى رحمٰن، ميرا وہ رب ہے جس كے سواكوكي معبود نہيں۔

ۅؘڵؽڒؘڶڵٲڵؽ۬ؿؙؽػڡٞۯٝۏٲڞ۫ؽؠؙٛٛ؋ٛ؞ٟۼٲڝؘٮ۫ڡؙۅٝٳڡٙٲڔۼةٞ ٲۅ۫ۼؙۜٙٛٛٛڴڿڔؽؠٞٳۺٞۮٳ؞ۿؚۄ۫ڂؾؖٚؽڶۣ۫ڹٙۅؘۼؙڵڶڣؖڔؖڮٵڶڷٚۿ ڵڮؙۼٛؽؚڬؙٲڵؠؽۼٲۮ۞ٞ

ۅؘڵڡٙڽٳۺؙۿڔ۬ۼٙؠؙۺؙڸۺٷ ڣڵٳۮڡؘٲؽؽؿؙڵڵٙؽ؉ۛ ػڡؙۜٷ۠ڷؿٳڂڎؙؿؙؙٷٛۺۜڰڲڣػٵڹ؏ڡٙٳڥ

کھی وہ ایمان نہ لاتے)، بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، (() تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دلجمعی نہیں کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے۔ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تاو قتیکہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

سر اور یقیناً آپ سے پہلے کے پیغیبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی پھر انہیں پکڑلیا تھا، پس میرا عذاب کیسا رہا؟(م)

ا. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہر آسانی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ "حضرت داود علیہ اللہ سواری کے جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور اتنی دیر میں ایک مرتبہ قرآن کا ورد کر لیت " (صحیح البخاری کتاب الانبیاء، باب قول الله تعالی وآتینا داود زبورا) یمال ظاہر بات ہے قرآن سے مراد زبور ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی آسانی کتاب ایسی نازل ہوئی ہوتی کہ جے سن کر پہلا روال دوال ہوجاتے یا زمین کی مسافت طے ہوجاتی یا مردے بول الحق، تو قرآن کریم کے اندر یہ خصوصیت بدرجہ اولی موجود ہوتی، کیونکہ یہ اعجاز بلاغت میں پچھلی تمام کتابوں سے فائق ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے یہ معجزات ظاہر موجود ہوتی، تب بھی یہ کفار ایمان نہ لاتے، کیول کہ ایمان لانا نہ لانا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، معجزوں پر نہیں۔ اس کے فرمایا، سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

٢. جو ان كے مشاہدے يا علم ميں ضرور آئے گى تاكه وہ عبرت كير سكيں۔

س. لینی قیامت واقع ہوجائے، یا اہل اسلام کو قطعی فتح وغلبہ حاصل ہوجائے۔

٣. صدیث میں بھی آتا ہے «إِنَّ اللهَ لَیْمْلِی لِلظَّالِمِ حَتَّی إِذَا أَخَذَهُ لَمْ یُفْلِنْهُ» "الله تعالی ظالم کو مہلت دیے جاتا ہے حَیِّی کہ جب اسے پیرٹ ہے تو چر چھوڑ تا نہیں "۔ اس کے بعد نبی طَلِیْتَا ﴿ نَہِی اللهِ اللهُ المَّهُ اللهِ المَّهُ اللهِ المَّهُ اللهِ المَّهُ اللهِ المَّهُ اللهِ ا

ٲڡ۫ٙٮؘؙۿۅؘقٙٳٛؠ۠ۼڸػ۠ڷۣ؞ٙڡٛڛ۫ڛۘٵػٮٮۜڎ۠ٷۘۘۘۘۼڡڵۊؙٳؾؗڮ ۺ۠ٷٚڔٛۊؙڶۺؙڎڰ۫ؗڔٞٲ؋ؙؿؙؽؙٷٚۺؘٵ۪ڵۯؽڡؙڶۮڣٲڵۯۻٲۿ ٮۻؚڶۿڔۣڡۜڹٵڶڡۜۊڵؚڹڶۯؙۺۜڷڸٙڎؠ۫ؽڰۘۿٚۯٵڡٞۯؖۿٞۄ ڡؙڞڎؙۏٵۼڹٵڵڛۜؠؽڸؚٷڡۜڡؘؿؙڝؗٝڸڶڶڎۿٵڵۮڡؚڽ ۿٳۮٟ

کھ ہرائے ہیں کہہ دیجے ذرا ان کے نام تو لو، '' کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بتارہے ہو، (۳) بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے کر سجا دیے گئے ہیں، اور جس بیں، ") اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گراہ کردے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ (۵) کو اللہ گراہ کردے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ (۵) ہے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، (۱) اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت

اس آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس

کے کے ہوئے اعمال پر،(۱) ان لوگوں نے اللہ کے شریک

لَهُوْعَذَابُ فِي الْحَيَوْقِ الدُّنْيَا وَلَعَنَا اللَّالْفِرَةِ اَشَقُّ وَمَا لَهُوْمِّنَ اللهِ مِنْ وَاقِ®

ا. یہاں اس کا جواب محدوف ہے۔ یعنی کیا اللہ رب العزت اور وہ معبودان باطل برابر ہوسکتے ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جو کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر، نہ وہ دیکھتے ہیں اور نہ عقل وشعور سے بہرہ ور ہیں۔

۲. یعنی ہمیں بھی تو بتاؤ تاکہ انہیں بہچان سکیں اس لیے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں؟ یعنی ان کا وجود ہی نہیں۔ اس لیے کہ اگر زمین میں ان کا وجود ہی نہیں۔ اس لیے کہ اگر زمین میں ان کا وجود ہو تا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ضرور ہو تا، اس پر تو کوئی چیز مخنی نہیں ہے۔

سل بہال ظاہر ظن کے معنی میں ہے لیعنی یا یہ صرف ان کی ظنی باتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم ان بنوں کی عبادت اس مطان پر کرتے ہو کہ یہ نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور تم نے ان کے نام بھی معبود رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ "یہ تمہارے اور تمہارے بابوں کے رکھے ہوئے نام ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ یہ صرف مگان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔" (النجم: ٣٣). . .

سم. مکر سے مراد، ان کے وہ غلط عقائد واعمال ہیں جن میں شیطان نے ان کو پھٹار کھا ہے، شیطان نے گر اہیوں پر بھی حسین غلاف چڑھار کھے ہیں۔

۲. اس سے مراد قل اور اسری ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ان کافروں کے جھے میں آتی ہے۔

ہے۔('' انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔

> مَثَّلُ الْمُتَنَّةِ الَّتِيُّ وُعِدَ الْمُثَّقَّقُونَ \*تَجْرِىُ مِنْ تَحْتُهُمُّا الْمُثَقَّقُونَ \*تَجْرِىُ مِنْ تَحْتُهُمُّا الْاَنْهُا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ الْاَفْهُوْ أَكُلُهُمَا دَالِهُ وَظِلْهُمَا تِلْكَ عُقْبَى الْاَيْدُونِ اتَّقَوُّا الْتَقُوالْتَوْعُقْبَى الْمُغْرِيْنَ النَّالُاقِ

ساب اس جنت کی صفت، جس کا وعدہ پر ہین گاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے پنچ سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس کا میوہ ہیں گی والا ہے اور اس کا سایہ مجی۔ یہ ہے انجام پر ہین گاروں کا، (۲) اور کا فروں کا انجام کار دوزخ ہے۔

وَالَّذِيْنَ التَّيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَغْمَ ُوُنَ بِمَا أَنْزِلَ الِيُكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُثْكِرُ بَعْضَةٌ قُلْ إِنَّمَاً اُمُرْتُ أَنْ اَعْبُدَاللهُ وَلَأَشْرِكَ رِهِ إِلَيْ وَادَّعُوا وَالْيُهِ مِالِ

سر اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے (") وہ تو جو کھی آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں (") اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے مکر ہیں۔ (۵) آپ اعلان کردیجے کہ مجھے تو صرف یہی کم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اس کی جانب میرا لوٹنا ہے۔

ا. جس طرح نی منگالینیم نے بھی لعان کرنے والے جوڑے سے فرمایا تھا ﴿إِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ» (صحیح مسلم، کتاب اللعان) "ونیا کا عذاب، عذاب آخرت سے بہت بلکا ہے" علاوہ ازیں دنیا کا عذاب (جیسا کچھ اور جتنا کچھ بھی ہو) عارضی اور فانی ہے اور آخرت کا عذاب دائی ہے، اسے زوال وفتا نہیں۔ مزید برآل جہنم کی آگ، دنیا کی آگ کی نسبت ٦٩ گنا تیز ہے۔ اور ای طرح دوسری چیزیں ہیں۔ اس لیے عذاب کے سخت ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔

۲. اہل کفار کے انجام بد کے ساتھ اہل ایمان کا حسن انجام بیان فرما دیا تاکہ جنت کے حصول میں رغبت اور شوق پیدا ہو، اس مقام پر امام ابن کثیر نے جنت کی نعتول، لذتول اور ان کی خصوصی سفیات پر مشتمل احادیث بیان فرمائی ہیں، جنہیں وہال ملاحظہ کرلیا جائے۔

- سع اس سے مراد مسلمان ہیں اور مطلب ہے جو قرآن کے مقتضی پر عمل کرتے ہیں۔
  - الله لین قرآن کے صدق کے ولائل وشواہد دیکھ کر مزید خوش ہوتے ہیں۔
- ۵. اس سے مراد یہود ونصاریٰ اور کفار ومشرکین ہیں۔ بعض کے نزدیک کتاب سے مراد، تورات والجیل ہے، ان میں سے جو مسلمان ہوئے، وہ خوش ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے وہ یہود ونصاریٰ ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے۔

وَكُذٰلِكَ اَنْزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ الْمُوَاءَهُمُ بَعْدَمَا جَاءَكُ مِنَ الْعِلْمِ مُالَكَ مِنَ الله مِنْ دَلِيَ وَلا وَاقِ أَ

وَلَقَدُارَسُلُنَادُسُلُامِّنُ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَالَهُوُ ارْوَاجًاوَّذْرِيَّةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ آنُ يَتَأْتِيَ بِالْكِةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكِنِّ آجَلٍ كِتَاكِ

سر. اور ای طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ (۱) اگر آپ نے ان کی خواہشوں (۲) کی پیروی کرلی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے (۳) تو اللہ (کے عذابوں) سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بجانے والا۔ (۳)

۳۸. اور ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج کھے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا، (۵) کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کے

ا. یعنی جس طرح آپ سے پہلے رسولوں پر کتابیں مقامی زبانوں میں نازل کیں، اسی طرح آپ پر قرآن ہم نے عربی زبان میں اتارا، اس لیے کہ آپ کے مخاطب اولین اہل عرب ہیں، جو صرف عربی زبان ہی جانتے ہیں۔ اگر یہ قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو ان کی سمجھ سے بالا ہوتا اور قبول ہدایت میں ان کے لیے عذر بن جاتا۔ ہم نے قرآن کو عربی میں اتار کر یہ عذر بھی دور کردیا۔

اس سے مراد اہل کتاب کی بعض وہ خواہشیں ہیں جو وہ چاہتے تھے کہ پیغیر آخر الزمان (مَثَائِیْکِاً) انہیں اختیار کریں۔
 مثلاً بیت المقدس کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنائے رکھنا اور ان کے معتقدات کی مخالفت نہ کرنا، وغیرہ۔

س. اس سے مراد وہ علم ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ کو عطاکیا گیا جس میں اہل کتاب کے معتقدات کی حقیقت بھی آپ پر واضح کردی گئی۔

4. یہ دراصل امت کے اہل علم کو تنہیہ ہے کہ وہ دنیا کے عارضی مفادات کی خاطر قرآن وحدیث کے واضح ادکام کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں، اگر وہ ایسا کریں گے تو انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔

۵. یعنی آپ سمیت جتے بھی رسول اور نبی آئے، سب بشر بی سے، جن کا اپنا خاندان اور قبیلہ تھا اور بیوی بچے سے، وہ فرشتے سے نہ انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق۔ بلکہ جنس بشر بی میں سے سے۔ کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لیے ان سے مانوس ہونا اور ان کے قریب ہونا ناممکن تھا، جس سے ان کو بھیجے کا اصل مقصد ہی فوت ہوجاتا اور اگر وہ فرشتے، بشری جائے میں آتے، تو دنیا میں نہ ان کا خاندان اور قبیلہ ہوتا اور نہ ان کے بیوی بچے ہوتے۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء بحثیت جنس کے، بشر بی سے، بشری شکل میں فرشتے یا کوئی نوری مخلوق نہیں سے، نہ کورہ آیت میں اُڑو اَجًا سے رہانیت کی تردید اور ذُرِّیَةٌ ہے خاندانی منصوبہ بندی کی تردید بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ ذُرِّیَةٌ جمع ہے کم از کم تین ہوں گے۔

اجازت کے لے آئے، (۱) ہر مقررہ وعدے کی ایک کھت ہے۔ (۲)

يَمُحُوااللهُمَايِشَآءُ وَيُثِبِثُ ﴿ وَمِنْكَ اللهُ الْمِثْلِ الْمِثْنِ اللهِ الْمِثْلِ الْمِثْنِ ا

وَإِنْ مَّانُو يَتَّكَ بَعْضَ الَّذِي ُنَعِدُهُ هُوَاوُ نَتَوَقَّيَتُكَ وَالثَّمَاعَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْدِياكِ®

٣٩. الله جو چاہے مٹادے اور جو چاہے ثابت رکھ، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔(۳)

• ٣٠. اور ان سے کے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھادیں یا آپ کو ہم فوت کرلیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے۔ حماب تو ہمارے ذمہ ہی ہے۔

ا. یعنی مجورات کا صدور، رسولوں کے اختیار میں نہیں کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے تو وہ اسے صادر کرکے دکھادیں بلکہ یہ کلیتاً اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت ومشیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ مجورے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو کس طرح اور کب دکھایا جائے؟

۲. لیعنی اللہ نے جس چیز کا بھی وعدہ کیا ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت موعود پر اس کاو قوع ہو کر رہے گا،
 اس لیے کہ اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہو تا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کلام میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اصل عبارت لِکُلِّ کِتَابِ
اَجُلُ ہے۔ اور مطلب ہے کہ ہر وہ امر، جے اللہ نے لکھ رکھا ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی معاملہ، کفار کے ارادے اور منشا پر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔

سبر اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ وہ جس تھم کو چاہے منسوخ کردے اور جے چاہے باتی رکھے۔ دوسرے معنی ہیں کہ اس نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے، اس میں وہ محو واثبات کرتا رہتا ہے، اس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ اس کی تائید بعض احادیث وآثار سے ہوتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ "آو کی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کردیا جاتا ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور صلئہ رحمی سے عرمیں اضافہ ہوتا ہے" (مند احمہ جلد:۵، س:۲۵۷) بعض صحابہ سے یہ دعا معقول ہے «اکلهم إِنْ کُنْتَ کَتَبْتَنَا أَشْقِیَاءَ فَامْحُونًا وَاکْتُبْنَا شُعَدَاءَ، وَإِنْ کُنْتَ کَتَبْتَنَا شُعَدَاءَ فَاَنْبِتْنَا، فَإِنَّكَ تَمْحُوْ مَا تَشَاءُ وَتُشْبِتُ، وَعِنْدُكَ أُمُّ الْکِتَابِ، حضرت عمر شُلُقَتُ سے معقول ہے کہ وہ دوران طواف روتے ہوئے یہ دعا پڑھتے «اکلهم إِنْ کُنتَ کَتَبْتَ عَلَيَّ شِقْوَۃً أَوْ ذَنْبًا فَامْحُهُ، فَإِنَّكَ تَمْحُوْ مَا تَشَاءُ وَتُشْبِتُ، وَعِنْدُكَ أُمُّ الْکِتَابِ، فَامْحُهُ، فَإِنَّكَ تَمْحُوْ مَا تَشَاءُ وَتُشْبِتُ، وَعِنْدُكَ أُمُّ الْکِتَابِ، فَامْحُهُ، فَإِنَّكَ تَمْحُوْ مَا تَشَاءُ وَتُشْبِتُ، وَعِنْدُكَ أُمُّ الْکِتَابِ، فَامْحُهُ، فَإِنَّكَ تَمْحُوْ مَا تَشَاءُ وَتُشْبِتُ، وَعِنْدُكَ أُمُّ الْکِتَابِ، فَاجْعَلْهُ سَعَادَۃً وَمَعْفِرَۃً» (ابن کَثِی) (اب اللہ! اگر تو نے مجھ پر بد بخی اور گناہ لکھا ہے تو اسے منادے، اس لیے کہ تو جو چاہ منادے، اس مقبوم پر یہ اقی رکھ، تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے، پس تو بد بخی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے)۔ اس مقبوم پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ صحف میں تو آتا ہے «جَفَ الْقَلَمُ بِھَا هُو کَائِنٌ» (صحبح البخاری: ۵۰۔۵) وتقدیر بی کے ہے۔ (خُ القد)

ٱۅؘڵۊ۫ؠۜۯۜۉٵڵٵ۫ؾٲڷٵڷۯۻٛڹؘٮ۫ڨؙڞؙؠٵڝٝٵڟۯڣۿٵ ۅٙڶٮؿۿڲڬٷؙڒٲڡؙۼڣۣۨٞڹڸڂڬؽٝؠ؋ۅۿۅؘۺڔۣؽۼؙ اڝٚؠٵۑ۞

وَقَدُ مَكُرَالَانِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ قَبِلُهِ الْمُكُرُ جَمِيعًا ثَيْفُ لَوُمَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعُلُوُ الكُفْرُ كِمِنَ عُقْبَى الدَّارِ۞

ۅؘؿڠؙۅٝڵؙٲڵۮؚؽؙؾػڡٛٚۯؙۅ۠ٲڵٮٛؾؘٛٷٛڝۘڵۮڡؙؙؙٛٛٛٛٛػۿ۬ؽ ٮؚٳڶڶۄۺٙۿؚؽڋٲڹؽؙڣؙۅؘڹؽ۫ؽػؙڎٚۅٚڡۜڽؙ؏ٮؙۮؘٷ؏ڵۄؙ ٵڰؚؽؾ۬۞ٛ

الم. كيا وہ نہيں د كھتے؟ كه ہم زمين كو اس كے كنارول سے گئاتے چلے آرہے ہيں، (۱) الله حكم كرتا ہے كوئى اس كے احكام پیچھے ڈالنے والا نہيں، (۱) اور وہ جلد حباب لينے والا ہے۔

۳۷. اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں، (۳) جو شخص جو پچھ کررہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ (۳) اور کافروں کو ابھی معلوم ہوجائے گا کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے؟ ۱۳۸. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجیے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے (۵) اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ (۲)

ا. یعنی عرب کی سرزمین مشرکین پر بندر سنج ننگ ہور ہی ہے اور اسلام کو غلبہ وعروج حاصل ہورہا ہے۔ ۲. یعنی کوئی اللہ کے حکموں کو رد نہیں کرسکتا۔

سم. یعنی مشرکین مکہ سے قبل بھی لوگ رسولوں کے مقابلے میں کر کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر اللہ کی مشیت کے سامنے نہیں تھہر سکے گا۔ ان کی کوئی تدبیر اور حیلہ کارگر نہیں ہوا، ای طرح آئندہ بھی ان کا کوئی مکر اللہ کی مشیت کے سامنے نہیں تھہر سکے گا۔ ۴. وہ اس کے مطابق جزاء اور سزا دے گا، نیک کو اس کی نیکی کی جزاء اور بدکو اس کی بدی کی سزا۔

۵. پس وہ جانتا ہے کہ میں اس کا سچا رسول اور اس کے پیغام کا داعی ہوں اور تم جھوٹے ہو۔

۲. کتاب سے مراد جنس کتاب ہے اور مراد تورات اور انجیل کا علم ہے۔ لینی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہوگئے ہیں، جیسے عبد اللہ بن سلام، سلمان فار می اور تمیم داری وغیرہم رضی اللہ عنہم، لینی یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عرب کے مشرکین اہم معاملات میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے اور ان سے پوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ اہل کتاب جانتے ہیں، ان سے تم پوچھ لو۔ بعض کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حاملین علم کتاب، مسلمان ہیں۔ اور بعض نے کتاب سے مراد لوح محفوظ کی ہے۔ لیعی جس کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے لیعنی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ گر پہلا مفہوم زیادہ درست ہے۔

#### سورۂ ابراہیم کی ہے اور اس کی باون آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

#### 

سُورَةُ إِنْرَاهِمَ ا

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الَوْسِيَتُ اَنْوَلُنْهُ اللّهُ ا الطُّلُمُ عِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا بِإِذْ إِنْ وَيَرْمُ اللّهِ عِمَاطِ الْعَزِيْزِ الْعَرِيْدِ الْعَلِيْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

ا. الله ، یه عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، (۱) ان کے پرورد گار کے حکم سے، (۱) زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔

الله الّذِي لَهُ مَا فِي السّمَوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَوَيْبُ لِلْكُفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَرِيْكِ

۲. جس الله کا ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے۔ اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔
س. جو آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی کو پہند رکھتے ہیں اور الله کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں شیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔
پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ (۳) یہی لوگ پرلے درجے کی گراہی

ٳڷٙڹ۬ؽؙؽؘؽۺؙؾؚٛۼؖۏٛڽٵؗۼؾۅۊۜٵڵڎؙڹؽٵۼۜٙؽٲڵڿڗۼ ۅؘڝؙٛڎؙۉڽٷٛڛؘڽؽڸٳۺۅۅٙؠڹۼؙۅؙٮٚۿٵۣٶؚڂۧٵٝ ٵۅؙڷڵٟڮ؈ؙٛڞؘڶڸڶڹڡۣؠ۫ڽ

ا. جس طرح دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا ﴿ هُوَالَّذِن یُ یُوَالِّن عُلِی عَمْدِ ﴾ اللّهِ یَتِنتِ لِیُعْوْجَ کُمُوسِی اللّٰه اللّهٰ اللّهٰو ﴾
 (الحدید: ۹) (وہی ذات ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرماتی ہے تاکہ وہ تہمیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے)۔ ﴿ اللّٰهُ وَ لَى اللّهٰ ایمان داروں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے)۔

۲. لیخی پینیبر کا کام ہدایت کا راستہ و کھانا ہے لیکن اگر کوئی اس رائے کو اختیار کرلیتا ہے تو یہ صرف اللہ کے حکم اور مشیت سے ہوتا ہے کیونکہ اصل ہادی وہی ہے۔ اس کی مشیت اگر نہ ہو، تو پینیبر کتنا بھی وعظ وقصیحت کرلے، لوگ ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس کی متعدد مثالیں انہیائے سابقین میں موجود ہیں اور خود نبی مظافیق اوجود شدید خواہش کے اپنے مہربان پچا ابو طالب کو مسلمان نہ کر سکے۔

سر اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے مین میخ نکالتے اور انہیں من کرکے پیش کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی اغراض وخواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ ۱۸ اس لیے کہ ان میں مذکورہ متعدد خرابیاں جمع ہوگئ ہیں۔ مثلاً آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح وینا، اللہ کے راستے سوگوں کو روکنا اور اسلام میں کجی تلاش کرنا۔

ۅؘڡٵؘۧ۩ؘڛۘڶٮ۬ٵڝڽؙڗڛۢٷڸٳڷٳڽڸؚڛٵڹۣۊؘڝ۫؋ڸؽؙؠؾۣۜؽ ڶؙڞؙؙڣؽ۠ۻؚڷؙؙڶڷؙؙڡؙڡؘڽؾؿٵۘۦؙٛۅػۿڽؽڡڽٛڝۜؿؿٵٛ ۅۿؙۅاڵۼڔؚ۬ؽ۬ۯؙڵؗؗؗ۠۠ڲڮؽؙۄ۠۞

ۅؘڵڡٙٮؙٲۯۺۘڬؽٵؙڡؙۅ۠ڛۑٳڵؾڗێٙٲڷٵٛڂؚٛڿٷڡؙڡػ ڝٙٵڟ۠ڵڹڗٳڶڸٵڷٷٞڎٚٷػؽٚۄؙۿؙۄ۫ڽٳۧؿٮۄؚٳٮڵؿؖٳڽۜٷ ۮ۬ڸػؘڵڒؙؠؾؚٳٚػؙؙؙڴۣڝۜؠۧٳۺؘڴۅ۫ۅ۞

الم اور ہم نے ہر ایک نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی جھجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کردے۔ (۱) اب اللہ جے چاہے گراہ کردے، اور جے چاہے راہ دکھادے، وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ (۱) کی اور (یاد رکھو جب کہ) ہم نے موسی (علیہ اور کی انہاں کو اپنی نشانیال دے کر جھجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال (۱) اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا۔ (۱) یقیناً اس میں نشانیال ہیں ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ (۵)

ا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر یہ اصان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کیں اور رسول جیجے، تو اس اصان کی تعمیل اس طرح فرمائی کہ ہر رسول کو قومی زبان میں جیجا تاکہ کسی کو ہدایت کا راستہ سجھنے میں دقت نہ ہو۔
 ۲. لیکن اس بیان و تشریح کے باوجود ہدایت اسے ملے گی جے اللہ چاہے گا۔

سر یعنی جس طرح اے محمد! (مَنَّافَیْمِیْم) ہم نے آپ کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور کتاب نازل کی، تاکہ آپ اپنی قوم کو کفر وشرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائیں۔ ای طرح ہم نے مولی علیہ ایکا کو معجزات ودلائل دے کر ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تاکہ وہ انہیں کفر وجہل کی تاریکیوں سے نکال کرایمان کی روشنی عطا کریں۔ آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو مولی علیہ کا وکر سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے۔

اسرائیل میں کیا گیا ہے۔

٣٠. أيَّامَ اللهِ سے مراد اللہ كے وہ احسانات ميں جو بنى اسرائيل پر كيے گئے جن كى تفصيل پہلے كئى مرتبہ گزر چكى ہے۔ يا ايام و قائع كے معنى ميں ہے يعنى وہ واقعات ان كو ياد دلا جن سے وہ گزر چكے ہيں جن ميں ان پر اللہ تعالىٰ كے خصوصى انعامات ہوئے۔ جن ميں سے بعض كا تذكرہ يہاں بھى آرہا ہے۔

۵. صبر اور شکریے دو بڑی خوبیاں ہیں اور ایمان کا مدار ان پر ہے۔ اس لیے یہاں صرف ان دو کا تذکرہ کیا گیا ہے دونوں مبالغ کے صبغ ہیں۔ صبار، بہت صبر کرنے والا۔ شکور، بہت شکر کرنے والا۔ اور صبر کو شکر پر مقدم کیا ہے۔ اس لیے کہ شکر، صبر ہی کا نتیجہ ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ سُکا اللّٰہ عُمّا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَا اللّٰه

وَاذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَكَيْكُوُ إِذْ اَنْجُلَكُوْسِّنَ اللِ فِرْعَوْنَ يَسُومُوْكُوُ مُسُوِّءَ الْعَنَابِ وَيُذَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُو وَيُشْتَحْيُونَ فِسَآءَكُوُّو فِي ذَٰلِكُوْسَلَاَهُ مِّنْ دَيْرُوعُطْيُونَ

ڡؘٳۮ۫ؾؘٲڐٞؽؘڗؙڰٛؠؙٷؠؙڮ۫ٷۺؘٙۜٙٚٚڝٞڎ۬ٷڷڒڹؽ؆ٞڬؙۄ۫ ۅؘڵؠۣڽٛڰڡؘٚۯؙؾؙٷٳڹۜٵٙؽٳ؈ؙڶۺؘۑؽڰ۫۞

وَقَالَ مُوْسَى إِنْ تَكُفُّرُ وَالَّنْتُرُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ۖ قَإِنَّ اللهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُدُ۞

اللہ اور جس وقت موسیٰ (عَلَیْمَالِاً) نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جب کہ اس نے تمہیں بڑے دکھ اس نے تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے۔ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔(۱)

ک. اور جب تمہارے پرورد گارنے تمہیں آگاہ کر دیا<sup>(۲)</sup>کہ اگرتم شکر گزاری کروگ تو بیشک میں تمہیں زیادہ دوں گا<sup>(۳)</sup> اور اگر تم ناشکری کروگ تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ (۳)

٨. اورموسیٰ (عَلَیْشِاً) نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ (۵)

ا. یعنی جس طرح یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی ای طرح اس سے نجات اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ ای لیے بعض متر جمین نے بَلاَء ؓ کا ترجمہ آزمائش اور بعض نے احسان کیا ہے۔

٣. تَأذَّنَ كَ معنی أَعْلَمَكُمْ بِوَعْدِهِ لَكُمْ، اس نے اپنے وعدے سے حتمہیں آگاہ اور خبر دار كرديا ہے۔ اور يہ احمال
 محی ہے كہ يہ قتم كے معنی میں ہو لیعنی جب تمہارے رب نے اپنی عزت وجلال اور كبريائی كی قتم كھاكر كہا۔ (ابن كثير)
 س. نعمت پر شكر كرنے پر مزيد انعامات سے نوازوں گا۔

٧٩. اس كا مطلب يه جواكه كفران نعت (ناشكرى) الله كو سخت نالبند به جس پر اس نے سخت عذاب كى وعيد بيان فرمائى بيا- اس كا مطلب يه جواكه وجه سے جہنم ميں جائے بيان المريت اپنے خاوندول كى ناشكرى كرنے كى وجه سے جہنم ميں جائے گی- (صحيح مسلم، العيدين أوافل كتاب الصلوة)

۵. مطلب یہ ہے کہ انبان اللہ کی شکر گزاری کرے گا تو اس میں ای کا فائدہ ہے۔ ناشکری کرے گا تو اللہ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ وہ تو ہے نیاز ہے۔ سارا جہان ناشکر گزار ہوجائے تو اس کا کیا بگڑے گا؟ جس طرح حدیث قدی میں آتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے «یَاعِبَادِیْ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَکُمْ وَآخِرَکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ، وَانِسَکُمْ وَجِنَّکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنَّدُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنَّدُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنَّدُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَاحِدٍ مَّنْکُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ فِیْ مُلْکِیْ شَیْنًا، یَاعِبَادِیْ! لَوْ أَنَّ اَوْلَکُمْ وَاحِدٍ مَّنْکُمْ وَاحِدٍ مِّنْکُمْ وَاحِدٍ مِّنْکُمْ وَاحِدٍ مِّنْکُمْ وَاحِدٍ مَنْکُمْ

ٱلْوَيَانْتُلُونَبُوُاالَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُوْ قَوْمِنْوَجَ وَعَادٍ وَتَتُودُدُةً وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعُدِهِ عَرْلَا يَعُلَمُهُمُ اللَّاللَّهُ عَا أَنْهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْمَيِّنْتِ فَرَدُوْا اَيْدِيهُمُ فِيَّافُواهِهِمُ وَقَالُوْا إِنَّاكَفَرُنَالِيمَا أَرْسِلْتُمُ بِهِ وَإِنَّالَهِي شَاكِيمِهُمُ وَالْكَافِي شَكِيمِهُمُ وَقَالُوْا تِنْ عُوْنَنَالِيْهِ مُرِيبٍ۞

قَالَتُسُلُهُمُ أِنِي اللهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّلُوتِ
وَالْأَنْ مِن يَدُ عُوْكُرُ لِيَغُفِرَ لَكُوْمِ نَ

9. کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں؟ یعنی قوم نوح (عَالِمُوا) کی اور عاد و شمود کی اور ان کے بعد والوں کی جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبالیے() اور صاف کہہ دیا کہ جو پچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے مکر ہیں اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلارہ ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔()

• ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا تہمیں حق تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو آسانوں اور زمین کا بنانے

وَجِنَّكُمْ فَامُواْ فِيْ صَعِيْدِ وَاحِدٍ، فَسَأَلُوْنِيْ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْنًا، إِلَّا كَمَا يَنْقَصُّ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ فِي الْبَحْرِ» (صحیح مسلم، کتاب البر، باب نحریم الظلم) (اے میرے بندو! اگر تمہارے کما یَنْقَصُّ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ فِي الْبَحْرِ» (صحیح مسلم، کتاب البر، باب نحریم الظلم) (اے میرے بندو! اگر تمہارے اول اور تمن انسان اور جن، اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہوجائیں، جو تم میں سب سے زیادہ میرے بندو! اگر تمہارے اول اور آخر اور تمام انسان اور جن، اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہوجائیں، جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہوتو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگ۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اول وآخر اور انسان وجن، سب ایک میدان میں جمع ہوجائیں اور مجھ سے سوال کریں، پس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطاکر دوں تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی بی کمی ہوگی جنٹی سوئی کے سمندر میں فروکر نکالئے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے)۔ فَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الْغَنِیُّ الْحَمِیْدُ.

ا. مفسرین نے اس کے مخلف معانی بیان کیے ہیں۔ (۱) مثلاً انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں رکھ لیے اور کہا کہ ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے مثلر ہیں۔ (۲) انہوں نے اپنی انگلیوں سے اپنے مونہوں کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ خاموش رہو اور یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں ان کی طرف توجہ مت کرو۔ (۳) انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں پر استہزاء اور تعجب کے طور پر رکھ لیے جس طرح کوئی شخص بنمی ضبط کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ ہاتھ اپنے ہاتھ رسولوں کے مونہوں پر رکھ کر کہا خاموش رہو۔ (۵) بطور غیظ و غضب کے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں لئے ہوں طرح منافقین کی بابت دوسرے مقام پر آتا ہے، ﴿عَصْدُوْاعَلَیْکُوُالْوَاعِلَ مِنَ الْفَیْطِ ﴾ (آل عمدان: ۱۱۹) میں نظری مغنی کو ترجے دی ہے۔
 (وہ تم پر اپنی انگلیاں غیظ و غضب سے کاشتے ہیں)۔ امام شوکانی اور امام طبری نے اس آخری معنی کو ترجے دی ہے۔
 میں سے نفس سے نفس سخت قاتی اور اضطراب میں مبتلا ہے۔

ۮ۫ۏؙڔؙڮؙۄ۫ۅؙؽٷڿؚٚڗۘػؙڎڔٳڵٲؠٙۘڝٙڸۣۺؙٮۺۜؿ۠ۊٵڶۊٛٳ ٳڶٲڹٛڎؙڎٳڷڒۺؘڒڝٞ۠ڎؙڶؽٵۺؙۯؽۮ؈ٛٲڶ ؾڞؙڎؙۏؽٵۼؠٵڰٲڹؾۼڹٛٮٛٵؠٵٷؙٛػ ۼٵٛٮؿؙڗٚٵؚڛٮؙڵڟڹۣۺؙڽؽ۬ڹ۞

قَالَتُ لَهُوُرُسُلُهُوْرِانُ نَحَنُ اِلْاَبَقَرُّوَّمُثُلُكُوْرَالِيَّ اللهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَّشَا أُومِنْ عِبَادِمْ وَعَاكَانَ لَنَا اَنْ تَالِيَّكُو يُسِلُطن اِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلَنَةَ كُل الْمُؤْمِنُونَ؟

والا ہے وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرمادے، (۱) اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے، انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو (۲) تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ (۳) اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھی دلیل پیش رہے۔ (۳)

11. ان کے پیمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سے ہے کہ کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ (۵) اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی مججزہ تمہیں لا دکھائیں (۱) اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر

ا. لیعنی تمهیں اللہ کے بارے میں شک ہے، جو آسان وزمین کا خالق ہے۔ علاوہ ازیں وہ ایمان وتوحید کی وعوت بھی صرف اس لیے دے رہا ہے کہ تمہیں گناہوں سے پاک کردے۔ اس کے باوجود تم اس خالق ارض وساء کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس کی دعوت سے تمہیں انکار ہے؟

۲. یہ وبی اشکال ہے جو کافروں کو پیش آتا رہا کہ انسان ہوکر کس طرح کوئی وی الٰہی اور نبوت ورسالت کا مستحق ہوسکتا ہے؟
 ۱۳. یہ دوسری رکاوٹ ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت کس طرح چھوڑدیں جن کی عبادت ہمارے آباء واجداد کرتے رہے ہیں؟ جب کہ تمہارا مقصد ہمیں ان کی عبادت سے ہٹاکر اللہ واحد کی عبادت پر لگانا ہے۔

7. دلاکل و معجزات تو ہر نبی کے ساتھ ہوتے تھے، اس سے مراد ایسی دلیل یا معجزہ ہے جس کے دیکھنے کے وہ آرزومند ہوتے تھے، جیسے مشرکین مکہ نے حضور مُنگافینی اس مختلف قتم کے معجزات طلب کیے تھے، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا۔

۵. رسولوں نے پہلے اشکال کا جواب دیا کہ یقیناً ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں۔ لیکن تمہارا یہ سمجھنا غلط ہے کہ بشر رسول نہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی بعض انسانوں کو وحی ورسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ ہور تم سب میں سے یہ احسان اللہ نے ہم پر فرمایا ہے۔

۲. ان کے حسب منشا معجوے کے سلسلے میں رسولوں نے جواب دیا کہ معجوے کا صدور، ہمارے اختیار میں نہیں، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔

بهروسه رکھنا چاہیے۔

ۅؘڡٵڵڹؘٵۧڷڒڹۘٮؘۜٶڴڶۼٙڶ۩ۑۅۅؘقؘۮۿۮٮٮ۬ٵڛؙؽڶٵ ۅؘڶڝؙؠڔؾۜۼڶؠٵۧٳۮؽؾؙٮؙٷؽٵ۫ۅؘۼڶٳ۩ڮ ٷؙؽؾٷڲڶؚٳڷؽؾٷڴؚۮؙۏؿؖ

11. اور آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جب کہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سجھائی ہیں۔ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دوگے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرس۔(۲)

ڡؘۛۊٙٵڶٲڵۮؿ۬ؽؘػڡؘٛۯ۠ۊڸۯڛؙڸۿؚۄؙڶڹٛٷٝڔڿۜؾٞڴؙۄٞۺۛ ٱڔۻێٵٷڶٮٙٷڎڎؽٙڣ۬ڡۭڴؾؚٮۜٵ؞ڣٵٷۘڂٙٛٚٵڷؽۿۣۄ۫ڗ؆۫ۿڎ ڵٮؙۿڸػڽۜٙٵڟڸؠؽڹؖ۞

سال اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم مہمیں ملک بدر کردیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کردیں گے۔(\*\*)

ۅؘؘۘڵؿؙٮڲڹؘڰٛۉؙٳڷڒۯڞؘ؈ؘؙؠۼڽۿؚۄٝڎ۬ڸػڸؠؘؽڿٲڡؘ مٙقامِیؙۊڂؘۏؘۘۼؽڽ<sup>®</sup>

۱۳ اور ان کے بعد ہم خود تہمیں اس زمین میں بائیں گا۔ (م) یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے

ا. یہاں مومنین سے مراد اولاً خود انبیاء ہیں، لینی ہمیں سارا بھروسہ اللہ پر ہی رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ آگے فرمایا "آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں "۔

۲. کہ وہی کفار کی شرار توں اور سفاہتوں سے بچانے والا ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے معجزات طلب نہ کریں، اللہ پر توکل کریں، اس کی مشیت ہوگی تو معجزہ ظاہر فرمادے گا، ورنہ نہیں۔

سا. جیسے اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَقَدُ سَمَعَتُ كَلِمَتُنَالِعِبَاٰدِمَّا الْمُوْسِلِيْنَ ﴿ إِنَّهُمُ لَهُمُ الْمُدُّودُونَ ﴾ وَإِنَّ مِنْ مَقامات پر الله تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَلَقَدُ سَمَعَتُ كَلِمَتُنَالِعِبَاٰدِمَّا الْمُوسِلِيْنَ ﴾ (الصافات: ١١١-١٢٠) (اور پہلے ہوچا ہمارا حکم اپنے ان بندوں کے حق میں جو رسول ہیں کہ بے شک وہ منصور اور کامیاب ہوں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا) ﴿ مَتَبَالِللهُ لَرَغْلِبَنَّ آنَاوَدُسُولُ ﴾ (المجادلة: ٢١) (الله نے یہ بات کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے)۔

٧٠. يه مضمون بھی اللہ نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے مثلاً ﴿ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي النَّرُهُومِيْنَ بَعْنِ اللَّهِ كُورَانَّ الْرَبْضَ يَرِدُتُهَ الْحَبْادِي اللَّهُ لِعَبَادِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَيَا زَبُور مِين لَقِيحت کے بيجے، که آخر زمين کے وارث ہوں گے ميرے نيك بندے)۔ (مريد ديجے ورة الاعراف: ١٢٨، ١٣٥) چنانچه اس کے مطابق الله تعالى نے نبی سَلَّ اللَّهِ کَلَ مَد فرمانی، آپ کو بادل ناخواست مَلَد سے لکنا پڑا ليکن چند سالوں کے بعد بی آپ فاتحانہ مكم ميں داخل ہوئے اور آپ کو لکلنے پر مجبور کرنے والے ظالم مشركين سرجھائے كھڑے آپ کے اشارة ابرو کے منتظر تھے۔ ليکن آپ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ نَے خَلق عظيم كا مظاہرہ كرتے ہوئے لاَتُورْ يُبْ عَلَيْكُمْ کَهِ کَهُ مِهُ کُر سب کو معاف فرماديا۔ صَلَواتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

## وَاسْتَفْتَعُواْ وَخَابَكُلُّ جَبَّارِعَنِيْدٍ

مِنْ قَرَابِهٖ جَهَّتُمُ وَلَيْتُغَى مِنُ مِّلَ إِ صَدِيبٍ إِنَّ

ؾۜۼۜڗۜٷٷۅٙڒؽٷۮؽڛؽٷٷؽٳؿ۬ؽۄٳڵؠۜۏؙؿؙ؈ؙڮؙڵؚ ڡؘػٳڹۣٷۜڡٵۿۅؠؠڽۜؾٟٷ؈ٛٷۯٳؠڡؘػڵڹ۠ۼؽڟ۠

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَابِرَيِّهُمُ آغَالُهُوَكُونَادِ لِِشْتَاتَتْ يَهِ البِّيْغُ فِيُ بَغِمُ عَلَصِفٍّ لَاَيَقُدِرُونَ مِثَا اَسَبُواعَل

ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوفزدہ رہیں۔(')
18. اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا('') اور تمام سرکش ضدی
لوگ نامراد ہوگئے۔

17. ان کے سامنے دوزخ ہے جہاں انہیں بیپ کا پانی بلایا جائے گا۔(\*)

12. جے بمشکل گھونٹ گھونٹ پییں گے۔ پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ عکیں گے اور انہیں ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والے نہیں۔ (\*) اور ان کے چیچے بھی سخت عذاب ہے۔

18. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال اس راکھ کے مانند ہیں جس پر تیز

سل صَدِیْدٌ پیپ اور خون جو جہنمیوں کے گوشت اور ان کی کھالوں سے بہا ہوگا۔ بعض احادیث میں اسے «عُصَارَةُ أَهلِ النَّارِ» (مسند أحمد: جلده، صفراء) "جہنمیوں کے جم سے نچوڑا ہوا" اور بعض احادیث میں ہے کہ یہ صدید اتنا گرم اور کھواتا ہوا ہوا کہ ان کے منہ کے قریب پہنچ ہی ان کے چہرے کی کھال جہلس کر گرپڑے گی اور اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی ان کے پیٹ کی آتیں پاخانے کے رائے باہر نکل پڑیں گی۔ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ.

مم. لیعنی انواع واقسام کے عذاب چکھ چکھ کر وہ موت کی آرزو کرے گا۔ لیکن، موت وہاں کہاں؟ وہاں تو اسی طرح دائمی عذاب ہوگا۔ عذاب ہوگا۔

شَى الْمُعَالِثُ الْمُعَيْدُ ٥

ٱڮڗٞڗؙڶۜؿۜٲٮڷڡ۬ڂؘڰۊٵڷؠٞڶۅؾۅؘٲڵۯؙڞؘۑٳڠؾۧ۠ ڮۘ ؾٞؿٲ۠ؽؙۮ۫ۿڹػڎؙٷؘؽٳٛۺؚۼ۪ڬ۬ؠۣٙڿٮؚؽؠٟ۞ٞ

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزِ ۞ وَبَرَزُوُ اللهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَّوُ الِلَّذِيْنَ اسْتَكَابُرُوْ الِثَّا كُنَّا لَكُوْتَبَعًا فَهَلُ ٱنْتُومُغُنُونَ عَثَامِنُ عَذَابِ اللهِ مِنْ شَقِّ قَالُوْ الْوَهَلَ اللهُ اللهُ لَهَذَابُكُوْ شَوَا ءُعَلَيْنَا الجَزِعْنَا أَمُ صَبَرُنَا مَا لَذَا مِنْ يَجْمِيهِ ۚ

ہوا آند هی والے دن چلے۔(۱) جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گر ابھی ہے۔

19. کیا تو نے نہیں ویکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کروے اور نئی مخلوق لے آئے۔

10 دور اللہ پریہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔(۱)

الله اورسب كسب الله كسامنے كھڑے ہوں گے۔ "
اس وقت كمزور لوگ بڑائى والوں سے كہيں گے كہ ہم تو تمہارے تابعدار تھے، توكيا تم الله ك عذابوں ميں سے كھھ عذاب ہم سے دور كرسكنے والے ہو؟ وہ جواب ديں گے كہ اگر اللہ ہميں بدايت ديتا تو ہم بھى ضرور تمہارى كرنا اور صبر كرنا رہنمائى كرتے، اب تو ہم پر بے قرارى كرنا اور صبر كرنا دونوں ہى برابر ہيں ہمارے ليے كوئى چھكارا نہيں۔ "

ا. قیامت کے دن کافروں کے عملوں کا بھی یہی حال ہو گا کہ اس کا کوئی اجر وثواب انہیں نہیں ملے گا۔

۲. لینی اگر تم نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ تنہیں ہلاک کرکے، تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کردے۔ (یکی مضمون اللہ تعالی نے مورہ نیار: ۱۳۳، الملدہ: ۸۵، فاطر: ۱۵-۱۵ اور مورہ محد: ۳۸ میں بھی بیان کیا ہے۔)

m. لیعنی سب میدان محشر میں اللہ کے روبرو ہوں گے، کوئی کہیں حصی نہ سکے گا۔

مل، بعض کہتے ہیں کہ جہنی آپس میں کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لیے ملی کہ وہ اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے سے، آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آہ وزاری کریں چنانچہ وہ روئیں گے اور خوب آہ وزاری کریں گے۔ لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ملی، چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں، پھر وہ صبر کا بھر پور مظاہرہ کریں گے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پس اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم صبر کریں یا جزع وفزع، اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ ان کی یہ باہمی گفتگو جہنم کے اندر ہوگی۔ قرآن کریم میں اس کو اور بھی گئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ اعراف:۳۸-۳۹، سورہ الاحزاب: ۲۱-۲۸، سورہ مومن: ۲۵-۸۸۔ اس کے علاوہ وہ آپس میں جھڑیں گے بھی اور ایک دوسرے پر گراہ کرنے کا الزام دھریں گے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جھڑا میدان محشر میں جھڑیں گے بھی اور ایک دوسرے پر گراہ کرنے کا الزام دھریں گے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جھڑا

وَقَالَ الشَّيْطُنُ لَمَّافِضِّ الْأَمُّرُ اِنَّ اللهُ وَعَدَكُمُ عَلَيْكُمُ مِّنَّ اللهُ عَلَيْكُمُ مُنَّا اللهُ عَلَيْكُمُ مُنَاكُمُ مَا اَنَا يَعْمُونِ فَالْمُعْمِدُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ مَا اَنَا يَعْمُونِ فَاللهُ عَلَيْكُمُ مَا اَنَا اللهُ عَلَيْكُمُ مَا اَنَا اللهُ عَلَيْكُمُ مَا اَنَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ مَا اَنْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ال

۲۲. اور جب اور کام کا فیصلہ کردیا جائے گا تو شیطان کے گا<sup>(۱)</sup> کہ اللہ نے تو تہمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے شے ان کا خلاف کیا، (۱) میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، (۱) ہاں میں نے تہمیں پکارا اور تم نے میری مان لی، (۱) پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود ایٹ آپ کوملامت کرو، (۱) نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے، (۱) میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم محمد اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، (۱) یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ (۱)

ا. یعنی اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر وشرک جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان جہنیوں سے کم گا۔

۲. اللہ نے جو وعدے اپنے پیغیروں کے ذریعہ سے کیے تھے کہ نجات میرے پیغیروں پر ایمان لانے میں ہے، وہ حق تھے ان کے مقابلے میں میرے وعدے تو سراسر دھوکہ اور فریب تھے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا ﴿یَجِدُ هُمُو وَمُعَمِیّنَهُو حُرْ وَمَا اللهُ عَلَيْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّ

۳۰. دوسرایه که میری باتول میں کوئی دلیل وجحت نہیں ہوتی تھی، نه میرا کوئی دباؤ بی تم پر تھا۔

مم. ہاں میری صرف دعوت اور پکار تھی، تم نے میری بے دلیل پکار کو تو مان لیا اور پیٹیبروں کی دلیل و جحت سے بھر پور ہاتوں کو رد کردیا۔

۵. اس لیے کہ قصور سارا تمہارا اپنا ہی ہے، تم نے عقل وشعور سے ذرا کام نہ لیا، دلائل واضحہ کو تم نے نظر انداز کردیا،
 اور مجرد دعوے کے پیچیے گے رہے، جس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں تھی۔

۲. لین نہ میں تمہیں اس عذاب سے نکلوا سکتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو اور نہ تم اس قبر وغضب سے مجھے بچاسکتے ہو جو اللہ کی طرف سے مجھے پر ہے۔
 اللہ کی طرف سے مجھے پر ہے۔

2. مجھے اس بات سے بھی انکار ہے کہ میں اللہ کا شریک ہوں، اگر تم مجھے یا کی اور کو اللہ کا شریک گردانتے رہے تو تمہاری اپنی غلطی اور نادانی تھی، جس اللہ نے ساری کا نئات بنائی تھی اور اس کی تدبیر بھی وہی کرتا رہا، بھلا اس کا کوئی شریک کیوں کر ہو سکتا تھا؟

٨. بعض كہتے ہيں كہ يہ جملہ بھى شيطان ہى كا ہے اور يہ اس كے مذكورہ خطبے كا تمه ہے۔ بعض كہتے ہيں كہ شيطان كا كلام
 مِنْ قَبْلُ پر ختم ہوگيا، يه اللہ تعالى كا كلام ہے۔

ۅؘٲۮڿڵٲڷۮؚؽؙؽٳڡٛٮؙٷٵۅؘعمؚڡؙؙؖۅٵڶڞڸڂؾؘؚۘۘۘۜۻڵؾٟ ؾۼڔؙؽؙ؈ٛؾٞٷؠ؆ٵڶڒٮؙۿۯڂڸۮؚؽؽ؋ؽۿٳؠٳۮؙڹ ڗێؚۿۣڎ۫ڷۼؚۜؾۜؿٛڰڎڣؽۿٲڛڵڎۣ۠

ٱڵۏؾۘڒڲؽڡؘٚۻٙڒڔٳٮڵٷؙڡۜڞؙڷڒڮڶؠػڐٞڴؚؾؚؠۘڋ ػؿٛڿڒۊٞڬٟؾؚؠٙڎٟٳٙڞڵۿٵػڶڔۣڰۊؘۏٞٷ۫ۿٳ۬ڧٳڶۺؠڵۧۦۿٚ

تُوُوَّ أَكُمُ لَهُ كَاكُلَّ حِيْنَ بِإِذْنِ رَبِّهِا ۚ وَيَغْرِبُ اللهُ الْوُشَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ وُ يَتِنَ كَثَّوُنَ۞

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ لِجُتُثَّتُ مِنْ فَوُقِ الْأَرْضِ مَا لَهَامِنْ قَرَادٍ ۞

ؽؙڟ۪ٙؾڬٳڵڎؙٳؙڒؽؙؽٵڡؙؽؙۅٳڵڡٞۊؙڮٳڵؿۜٵڽؾڧ ٳڬڹۅۊٳڵڎؙؽٚٳؘۊڣۣٳڵٳڿۯٷٷؙؽۻڷؙٳڵڎؙۮٳڟٚڸؠؽڹۧ

۲۳. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں واخل کیے جائیں گے جن کے پنچے چشمے جاری بیں جہاں انہیں جیشگی ہوگی اپنے رب کے تھم سے۔(۱) جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔(۱)

ر کی آپ نے تنہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی مٹبنیاں آسان میں ہیں۔

70 جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے،

81 نوراتا ہے،

81 نوراتا ہے تاکہ وہ تھیجت حاصل کریں۔

۲۷. اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے پچھ اوپر ہی سے اکھاڑلیا گیا۔ اسے پچھ ثبات تو ہے نہیں۔

۲۷. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں

1. یہ اہل شقاوت واہل کفر کے مقابلے میں اہل سعادت اور اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ ان کا ذکر ان کے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اہل ایمان والا کردار اپنانے کا شوق ورغبت پیدا ہو۔

۲. لیعنی آپس میں ان کا تحفہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا۔ علاوہ ازیں فرشتے بھی ہر ہر دروازے سے داخل ہو ہوکر انہیں سلام عرض کریں گے۔

سال اس كا مطلب ہے كہ مومن كى مثال اس درخت كى طرح ہے، جو گرى ہو يا سردى ہر وقت پھل ديتا ہے۔ اى طرح مومن كے اعمال صالح شب وروز كے لحات ميں ہر آن اور ہر گھڑى آسان كى طرف لے جائے جاتے ہيں كَلِمَةٌ طَيَبَةٌ كَا الله الله الله اور شجرة طيب سے مجبور كا درخت مراد ہے۔ جيسا كہ صبح حديث سے ثابت ہے۔ (صحبح البخاري، كتاب العلم، باب الفهم في العلم، وصلم، كتاب صفة القيامة، باب مثل المؤمن مثل النخلة)

٣٠. كلمة خبيش سے مراد كفر اور شجرة خبيش سے خظل (اندرائن) كادرخت مراد بـ جس كى جر زمين كے اوپر بى ہوتى به وقى ب الله به الله الله الله به الله به الله به الله كى برخ جاتى به يعنى كافر كے اعمال بالكل به جيشت ميں۔ نه وہ آسان پر چراست ميں، نه الله كى بارگاہ ميں وہ قبوليت كا درجہ ياتے ميں۔

وَيَفْعُلُ اللَّهُ مَا يَشَأَاءُ ﴿

اَلَوْتَوَالَى الَّذِيْنَ بَنَّ لُوْانِعُمَتَ اللَّهُ كُفُّ التَّاكَفُوا قَوْمُهُمُّ دَارَالْبُوَارِيُّ

جَهَنَّهُ وَيَصْلَوْنَهَا وُبِئُسَ الْقَرَّ الْ

ۅؘجَعَلُوْالِلهِ اَنَٰدَادًالِّيُضِلُّواعَنُ سِيئِلِهٌ قُلُ تَمَتَّعُوْا فَإِنَّ مَصِيْرِكُوْ إِلَى النَّارِ۞

بھی، (' ) ہاں نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو جانے کر گزرے۔

۲۸. کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا۔(۲)

۲۹. یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے، جو بدرین طھکانا ہے۔

اور انہوں نے اللہ کے ہمسر بنالیے کہ لوگوں کو اللہ
 کل راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ خیر مزے کرلو

۲. اس کی تفسیر صحیح بخاری میں ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں، (ببخاری، تفسیر سورۃ إبراهیم) جنہوں نے رسالت محمید کا انکار کرکے اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑکر اپنے لوگوں کو ہلاک کروایا، تاہم اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ حضرت محمد منگائیڈیم کو اللہ تعالی نے رحمۃ للعالمین اور لوگوں کے لیے نعمت المہیہ بناکر بھیجا، پس جس نے اس نعمت کو رد کردیا اور کفر جس نے اس نعمت کو رد کردیا اور کفر اعتبار کے رکھا، وہ جبنی قرار یابا۔

ڠؙڷڵۣۼؠؘٳۮؽٲڵڹؽؙڽٵڡٮؙۏؙٳؽڣۣؽۿۅٳڶڞؖڶۅۊۜ ۅؘؽٮؙؙڹۛۏڠؙۏؙٳڝؠۜڒڗؘؠؘٛڠ۬ڬۿۅؙڛٷۧٳٷۜۼڵڒڹؽ؋ٞۺٟڽٛ ڡٞۻؙڶۣٲڽؙڲٳ۫ؾٛٙؽۅؙۿؙڒؖڋۻؿٷ۫ڣؽٷۅٙڒڵڿڵؖڰ۞

ٱللهُ اللَّـنِى صَـُكَقَ السَّـمُلُوتِ وَالْأَرْضَ وَانْزُلَ مِنَ السَّـمَا مَامُّ فَاكْفَرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرْتِ رِنْمُ قَالُمُوْ وَسَحَّرُكُوُ الْفُلْكَ لِتَبْرِي فِي الْبَعُرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَحَّرَكُوُ الْأَنْهُا فَ

ۅۜڛۜڿۜڔؙڮٷٛٳڵۺۜؠٛڽۘۅٳڵڨٙؠۜڔؘۮٳۧؠؚؠؽڹۣۧۅؘڛۜڿۜۯ ڵڮٛٳڴۮڷؚۏٳڵؿۜۿٳؘ۞۠

تمہاری بازگشت تو آخر جہنم ہی ہے۔

اس. میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خریدو فروخت ہوگی نہ دوستی اور محت۔ (۲)

سر الله وہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسانوں سے بارش برساکر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے کھل نکالے ہیں اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کردیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں۔ اس نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کردی ہیں۔ (۳) میں اس کے حکم سے جلیں کردی ہیں۔ (۳) اور اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کردیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں (۳) اور رات دن کو

ا. یہ تہدید وتوزیخ ہے کہ دنیا میں تم جو کچھ چاہو کرلو، مگر کب تک؟ بالآخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔

۲. نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اسے اپنے وقت پر اور تعدیل ارکان کے ساتھ اور خثوع و خضوع کے ساتھ اداکیا جائے، جس طرح کہ بی مثل فیڈ کی سنت ہے۔ انفاق کا مطلب ہے کہ زکوۃ اداکی جائے، اقارب کے ساتھ صلۂ رحمی کی جائے اور دیگر ضرورت مندول پر احسان کیا جائے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات اور اپنی ضروریات پر تو بلا در پنی خوب خرج کیا جائے۔ اور اللہ تعالی کی بتلائی ہوئی جگہوں پر خرج کرنے سے گریز کیا جائے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جہاں نہ خرج کرنے سے گریز کیا جائے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جہاں نہ خریدو فروخت ممکن ہوگی دوستی ہی کسی کے کام آئے گی۔

سا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پر جو انعامات کے ہیں، ان میں سے بعض کا تذکرہ یہاں کیاجارہا ہے۔ فرمایا آسان کو جیت اور زمین کو بچھونا بنایا۔ آسان سے بارش نازل فرماکر مختلف قتم کے درخت اور فصلیں اگائیں، جن میں لذت وقوت کے لیے میں میں اور ذائق، نوشبو میوے بھی ہیں اور انواع واقسام کے غلے بھی جن کے رنگ اور شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ذائق، نوشبو اور فوائد بھی مختلف ہیں۔ کشتیوں اور جہازوں کو خدمت میں لگادیا کہ وہ تلاظم خیز موجوں پر چلتے ہیں، انسانوں کو بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچاتے ہیں اور سامان تجارت بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ زمینوں اور پہاڑوں سے چشے اور نہریں جاری کردیں تاکہ تم بھی سراب ہو اور اپنے کھیتوں کو بھی سراب کرو۔

12 مملسل جلتے رہے ہیں، بھی مشہرتے نہیں رات کو، نہ دن کو۔ علاوہ ازیں ایک دوسرے کے پیچھے جلتے ہیں لیکن کو معلم کیاں کیا۔ دن کو۔ علاوہ ازیں ایک دوسرے کے پیچھے جلتے ہیں لیکن

وَالْمُكُومِّ وَكُلِّ مَاسَالْتُنْوُ وَالْ تَعْتُ وَالْ يَعْتُ وَالْعَبَتَ اللهِ لَا يُحْمُنُونُهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُّومٌ كَفَّارٌ ﴿

وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِ يُمُرَبِّ اجْعَلُ هِ نَاالْبُكُنَّ امِنَّاوًا جُنُبُنِيْ وَبَنِيَّ آنُ نَعَبُكُ الْأَصْنَامَ اللَّهِ

ma. اور (ابراہیم علیہ اللہ کی یہ دعا بھی یاد کرو) جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پرورد گار! اس شہر کو امن والا بنا دے'' اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔

سمسل اور اسی نے شہریں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں

سے دے رکھا ہے۔(۲) اگر تم اللہ کے احسان گننا جاہو تو

انہیں بورے گن بھی نہیں سکتے۔ (<sup>(m)</sup> یقیناً انسان بڑا ہی

میں تمہارے کام میں لگار کھا ہے۔

بے انصاف اور ناشکرا ہے۔

تجھی ان کا باہمی تصادم اور عکراؤ نہیں ہو تا۔

ا. رات اور دن، ان کا باہمی تفاوت جاری رہتا ہے۔ مجھی رات، دن کا کچھ ھے لے کر کمبی ہوجاتی ہے اور مجھی دن، رات كا كچھ حصد لے كر لمبا ہوجاتا ہے۔ اور يد سلسلہ ابتدائ كائنات سے چل رہا ہے، اس ميں يك سرمو فرق نہيں آيا۔ ۲. لینی اس نے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں مہاکیں جو تم اس سے طلب کرتے ہو۔ اور بعض کہتے ہیں جے تم طلب کرتے ہو، وہ بھی دیتا ہے اور جے نہیں ما گلتے، لیکن اسے پتہ ہے کہ وہ تمہاری ضرورت ہے، وہ بھی دیتا ہے۔ غرض تنہیں زندگی گزارنے کی تمام سہولتیں فراہم کرتا ہے۔

سل کینی اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں انہیں کوئی حطر شار میں لاہی نہیں سکتا۔ جہ حائیکہ کوئی ان نعمتوں کے شکر کا حق ادا كر سكے۔ ايك اثر ميں حضرت داود عليها كا قول نقل كيا كيا كيا ہے۔ انہوں نے كہا "اے رب! ميں تيرا شكر كس طرح ادا كروں؟ جب كه شكر بجائے خود تيرى طرف سے مجھ ير ايك نعمت ہے"۔ الله تعالىٰ نے فرمايا "اے داود! اب تو نے ميرا شكر اداكرديا جب كه تونى يه اعتراف كرلياكه يا الله مين تيرى نعتول كاشكر اداكرنى سے قاصر جول"- (تغير ابن كثير) مم. الله کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے غفلت کی وجہ سے انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم اور بے انصافی کرتا ہے۔ بالخصوص كافر، جو بالكل ہى اللہ سے غافل ہے۔

۵. "اس شم " سے مراد مکہ ہے۔ دیگر دعاؤں سے قبل یہ دعا کی کہ اسے امن والا بنادے، اس لیے کہ امن ہو گا تو لوگ دوسری نعمتوں سے بھی صحیح معنول میں متبتع ہو سکیں گے، ورنہ امن وسکون کے بغیر تمام آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود، خوف اور دہشت کے سائے انسان کو مضطرب اور پریشان رکھتے ہیں۔ جیسے آج کل کے عام معاشروں کا حال ہے۔ سوائے سعودی عرب کے۔ وہاں اس دعاکی برکت سے اور اسلامی حدود کے نفاذ سے آج بھی ایک مثالی امن قائم ہے (صَانَهَا اللَّهُ عَنِ الشُّرُوْرِ وَالْفِيَنِ) يَهِال انعامات الهيه كي ضمن مين اسے بيان فرماكر اشاره كرديا كه قريش جهال الله كي ديكر انعامات سے غافل ہیں۔ اس خصوصی انعام سے بھی غافل ہیں کہ اس نے انہیں مکہ جیسے امن والے شہر کا باشدہ بنایا۔

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضُّلُانَ كَثِيُّرُامِّنَ النَّاسِ \* فَهَنُ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّيُّ وَمَنُ عَصَائِنُ فَإِنَّكَ غَفُوْ مُّ تَرِجِيْرُ

رَكَنَا إِنِّهُ آسُكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرُوعِنْكَ الْمُحَرَّولِ رَبَّنَا لِيُقِيهُ وَالصَّلَولَةَ فَاجْعَلُ آفِكَ لَهُ مِنَّا النَّاسِ تَهُوى لَلِيهُمْ وَارْنُ قَهُوُمِّنَ النَّاسِ تَهُوى لَلِيهُمْ وَارْنُ قَهُوُمِّنَ

؆ۜۜڹۜڬٛٳڗۜڰؘۊؘڡؙڮؙۄؙٙڡؘٵٮؙٛڂٛڣؽؙۅؘڡٵؽؙۼڶؚڽ۠ ۅٙڡٵؽڂ۫ڟؽعؘڶ الل*ٶڡؚڽؙۺٞڴؙ*ڣۣٳڷٳۯڝ۬

سے لوگوں کو راہ سے بھٹکادیا ہے۔ (۱) پس میری تابعداری کے بہت کرنے والے معبود! انہوں نے بہت کرنے والا میر اہے اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ اس مین معاف کرنے والا ہے۔ کسل ان بھارے پروردگار! میں نے اپنی پچھ اولاد (۱) اس بے کھتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار! یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، (۱) پس تو پچھ لوگوں (۱) کے دلوں کو مناز قائم رکھیں، (۱) پس تو پچھ لوگوں (۱) کے دلوں کو عنایت فرما (۱) تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔

٣٨. اے ہمارے پرورد گار! تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں۔ زمین وآسان کی کوئی چیز اللہ

ا. گراہ کرنے کی نسبت ان پھر کی مورتیوں کی طرف کی جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، باوجود اس بات کے کہ وہ غیر عاقل ہیں، کیونکہ وہ گراہی کا باعث تھیں اور ہیں۔

۲. مِنْ ذُرِّيَتِيْ ميں مِنْ تبعيض كے ليے ہے ليعنى بعض اولاد۔ كہتے ہيں حضرت ابراہيم عَلَيْلاً كے آٹھ صلى بيٹے تھ، جن ميں صرف حضرت اساعيل عَلَيْلاً كو يهال بسايا۔ (فخ القدر)

٣. عبادات ميں سے صرف نماز كا ذكر كيا، جس سے نماز كى اہميت واضح ہے۔

۴. یہاں بھی مِنْ تبعیض کے لیے ہے۔ کہ پھے لوگ، مراد اس سے مسلمان ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیجیے کہ کس طرح دنیا بھر کے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں اور ج کے علاوہ بھی سارا سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ اللّٰ اللّٰ

۵. اس دعا کی تا ثیر بھی دیکھ لی جائے کہ ملہ جیسی بے آب وگیاہ سرزمین میں، جہاں کوئی کھل دار درخت نہیں، دنیا ہمر کے کھل اور میوے نہایت فراوانی کے ساتھ مہیا ہیں اور جج کے موقع پر بھی جب کہ لاکھوں افراد مزید وہاں بھنج جاتے ہیں، کھلوں کی فراوانی میں کوئی کی نہیں آتی (وَ هٰذَا مِنْ لُطْفِ اللّٰهِ تَعَالَیٰ وَکَرَمِهِ وَرَحْمَتِه وَبَرَکَتِهِ، اسْتِجَابَةً لِخَلِیْلِهِ إِبْرَاهِیْمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ) کہا جاتا ہے کہ یہ دعا خانہ کعبہ کی تعیر کے بعد مائگی، جب کہ کہلی دعا (امن والا بنا دے) اس وقت مائگی، جب اپنی المیہ اور شیر خوار بچے اساعیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ (ابن کیر)

#### وَلا فِي السَّمَاءِ ١٠

ٵڂٛڡٮڎؙؽڶؿٳٳڷڿؽۅٙۿڹڶۣٛٷٵؽۘڲڔٳۺؠۼؽڶ ۅؘٳڛٛڂؾٞٳڹۜڔٙڽٞڶڛٙؠؽؙٵڶڎؙۼٵۧ؞۞

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمُ الصَّلْوةِ وَمِنَ ذُرِّيَّتِيَ \* رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَا ﴿

رَبِّنَااعُفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿

ۅٙڒڗػؙڝۜڹؿؘؘۜٞٳڵؗؗؗۿڬٳ۫ڣڴۜڡۧؠۜٵؽۼؙؠٙڷ ٵڵڟ۠ڸؚؠؙۅٛڹؗۄ۫ٳٮۜؠٛٵؽؙٷٙڿۨۯۿؙۄؙڸؽۅ۫ۄٟؾۜؿ۫ڿٛڞؙ ڣؙٵڶٲٮؙڞٲۯؙ۞

ير پوشيده نهيل-(١)

سی الله کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اساعیل واسحاق (علیہا) عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا یالنہار الله دعاؤل کا سننے والا ہے۔

• ۱۲. اے میرے پالنے والے! مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی، (۲) اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔

الم. اے ہمارے پرورد گار! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش (اللہ اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن حساب ہونے لگے۔

۳۲. اور نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آئجھیں چھٹی کی چھٹی رہ جائیں گی۔ (\*)

ا. مطلب یہ ہے کہ میری دعا کے مقصد کو تو بخوبی جانتاہے، اس شہر والوں کے لیے دعا سے اصل مقصد تیری رضا ہے تو تو ہر چیز کی حقیقت کو خوب جانتا ہے، آسان وزمین کی کوئی چیز تجھ سے مخفی نہیں۔

7. اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، جیسے اس سے قبل بھی اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا مانگی کہ انہیں پھر کی مور تیوں کو پوجنے سے بچا کر رکھنا۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کے داعیوں کو اپنے گھر والوں کی بدایت اور ان کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے بلکہ تبلیغ ودعوت میں انہیں اولیت دینی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغیر حصرت محمد منگا الله تعالیٰ نے اپنے آخری پیغیر حصرت محمد منگا الله تی کہ دیا ﴿وَانْدُورْتَحَیْدُرُدُکُ اللَّا قُرْبِیْنَ ﴾ (الشعراء: ١١٣) (اپنے قریبی رسے درادوں کو ڈرائیے)۔

٣. حضرت ابرائيم عليها نے يہ دعا اس وقت كى جب كه البھى ان پر اپنے باپ كا عَدُوُّ اللهِ بونا واضح تبين بوا تھا، جب يه واضح بوگيا كه ميرا باپ الله كا دشمن ہے تو اس سے اظہار براءت كرديا، اس ليے كه مشركين كے ليے دعا كرنا جائز نبيس علي وہ قرابت قريبه ہى كيوں نه ركھتے بول۔

م. لینی قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ ہے۔ اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو زیادہ مہلت دے دی اور اس کے مرنے تک اس کا مؤاخذہ نہیں کیا تو قیامت کے دن تو وہ مؤاخذہ اللی سے نہیں نیج سکے گا، جو کافروں کے لیے اتنا ہولناک دن ہوگا کہ آتھیں پھٹی کی کچٹی رہ جائیں گی۔

مُهُطِعِيْنَ مُقْنِعِيُ رُءُوْسِهِمُ لاَيَرْتَكُ اِلَيْهِمُ طَرُفْهُمُّ وَاَفِيدَتْهُمُ هَوَاءُ۞

ۅٙٲٮؙۮ۬ڔؚٳڵؾۜٲڛٙؽۅؙؗؗؗؗٙؗؗؗؗؗڝ۬ؿۼۿڔٵڵڡؘڬؘٵۘۘڣؙڣۘؽڡؙٛۅؙڶٛ ٵڰڹڝ۬ۜڟؘڬۿؙٳڒؾۜڹؘٵۧڿؚٞڔڹٵٛٳؖڶٚٙٲڿڸ؋ٙڋؽڴٟ ؿۼۘٛڹۘۮۼۘۅٙؾڰۅٙٮؾؿؠۊؚٳڶٷ۠ۺڷٵٙۅؘڵۄؘڴؙۏٮ۠ٷٞٳ ٲڞٞؠڎؙؿۄؿڽٛڰٙڹؙؙڰؙ؇ڵڴؙۄؿڹٛۏٙٳڮؖٛ

وَسَكَنْتُمُ فِي مُسَلِكِنِ الَّذِيْنَ طَلَمُوَ اَانْشُهُمْ وَتَبَكَّنَ لَكُوْكَيْفَ فَعَلَمَا اِيمُ وَضَرَبْنَا لَكُوْ الْوُثْنَالَ®

وَقَلْ مَكَرُوا مَكُوهُمُ وَعِنْمَ اللهِ مَكَرُهُمُ وَإِنْ كَانَ مَكُوهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالْ

٣٣٠. وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے،(۱) خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔(۱)

ان کے پاس عذاب آجائے گا، اور ظالم کہیں گے کہ ان کے پاس عذاب آجائے گا، اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی ہی مہلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغیروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھارہے تھے؟ کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں۔ (\*)

۳۵. اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا۔ اور ہم نے (تو تمہارے سمجھانے کو) بہت سی مثالیں بیان کردی تھیں۔ ("

۲۷. اور یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے (۵) اور ان کی چالیں الیمی نہ تھیں

ا. مُهْطِعِیْنَ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ﴿مُهُمُطِعِیْنَ إِلَى اللَّمَاعِ ﴾ (القمر: ٨) (بلانے والے کی طرف دوڑیں گے) مُفْنِعِیْ رُءُوْسِهمْ حیرت سے ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے۔

۲. جو ہولناکیاں وہ دیکھیں گے اور جو فکر اور خوف اپنے بارے میں انہیں ہو گا، ان کے بیش نظر ان کی آ تکھیں ایک لحظہ کے لیے بھی پت نہیں ہول گی اور کثرت خوف سے ان کے دل گرے ہوئے اور خالی ہول گے۔

سر یعنی دنیا میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ کوئی حساب کتاب اور جنت ودوزخ نہیں، اور دوبارہ کے زندہ ہونا ہے۔
مر یعنی عبرت کے لیے ہم نے تو ان پچھلی قوموں کے واقعات بیان کردیے ہیں، جن کے گھروں میں اب تم آباد ہو اور
ان کے کھنڈرات بھی تمہیں دعوت غور وفکر دے رہے ہیں۔ اگر تم ان سے عبرت نہ پکڑو اور ان کے انجام سے بچنے
کی فکر نہ کرو تو تمہاری مرضی، پھر تم بھی ای انجام کے لیے تیار رہو۔

۵. یہ جملہ حالیہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو کیا وہ کیا، درآل حالیکہ انہوں نے باطل کے اثبات اور حق کے رد کرنے کے

ۏؘڵٲۼؖڛۘڔۜؾٞڶڵڎٷ۫ڶۣڡؘۅؘڠڽ؇ڒڛؙڵڎ۫ٳػؘٳڵڎۼۏۣؽؙڒٛ ۮؙۅڶؿؚڡۜٵڄ۞

ؠۣٚۄ۫ۯؾؙۘڹۜڐڶؙٳڵۯڞؙۼؘؠۯٳڵۯڝ۬ۅؘٳڶؾۜڡؗۏؖ ۅؘؠٙۯؙۯؙۅؙڸؿؗۄٳڵۅٳڿڽٳڵڡۧۿۜٳ۞

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَبِنِ مُقَرِّنِيْنَ فِي الْرَصْفَادِشَ

کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ (۱)

8-4. آپ ہرگزیہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، (۲) بے شک اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ (۳)

میں جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اورآسان بھی، (\*\*) اور سب کے سب غلبے والے اکیلے اللہ کے روبرو ہوں گے۔

اور آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ

لیے مقدور جر حیلے اور مکر کیے اور اللہ کو ان تمام چالوں کا علم ہے لین اس کے پاس درج ہے جس کی وہ ان کو سزا دے گا۔

۱. کیونکہ اگر پہاڑ ٹل گئے ہوتے تو اپنی جگہ بر قرار نہ ہوتے، جب کہ سب پہاڑ اپنی اپنی جگہ ثابت اور بر قرار ہیں۔ یہ إنْ نافیة کی صورت میں ہے۔ دوسرے معنی إِنْ مُحَقَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ کے لیے گئے ہیں۔ لینی بقینا ان کے کر تو اسخ بڑے سے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے۔ یہ تو اللہ تعالی ہی ہے، جس نے ان کے کرول کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ جیسے مشرکین کی شرک کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ تَكَادُ النَّهُوتُ اِبْتَقَارُتَ مِنْهُ وَتَدُمْتُ اللَّهُ مَا اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الل

۲. یعنی اللہ نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے، وہ یقیناً سیا ہے، اس سے وعدہ خلافی ممکن نہیں۔

سر لین اپ دوستوں کے لیے اپن و شمنوں سے بدلہ لینے والا ہے۔

م. امام شوکانی فرماتے ہیں کہ آیت میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ تبدیلی صفات کے لحاظ سے ہو یا ذات کے لحاظ سے۔ لیخی یہ آسان وزمین اپنے صفات کے اعتبار سے بدل جائیں گے یا ویے ہی ذاتی طور پر یہ تبدیلی آئے گی، نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسان، زمین بھی کوئی اور ہوگی اور آسان بھی کوئی اور صدیث میں آتا ہے، رسول اللہ شکائیڈ آئے فرمایا، «یُحشَرُ النّاسُ یَوْمَ الْقِیمَامَةِ عَلَیٰ اَرْضِ بَیْضَاءَ عَفْرَاءَ، کَفُرْصَةِ النّقِیمِ لَیْسَ فِیْهَا عَلَمٌ لاَّحَدِ» (صحیح مسلم، صفة القیامة، باب فی البعث والنشور) (قیامت کے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکھے ہوں گے جو میدہ کی روٹی کی طرح ہوگی۔ اس میں کی کا کوئی حجند اور یا علامتی نشان) نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ بیائشہ بی لیچ چھا کہ جب یہ آسان وزمین بدل دیے جائیں گ تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے ؟ بی مُنَافِّقَامُ نے فرمایا "صراط پر" یعنی بل صراط پر (حواد ندکور) ایک یہودی کے استفسار پر آپ مَنافِسَارُ مَنافِیمَ فَنِیا کہ فرمایا کہ (لوگ اس دن بل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے)۔ رصحیح مسلم، کتاب الحیض، باب بیان صفة منی الرجل)

14

سَرَامِيْهُمُوْمِّنُ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوْهَهُمُ التَّارُكُ

ڸؽڿڔ۬ؽۘڶڵڎؙػؙڴٞؽؘڣ۫ٮؚ؆۫ٲػڛٙؠۛؾؙٵؚڹۜٲڵڎڛٙۯۣؽڂ ڶڝؚ۫ٮٵٛٮؚ<sup>©</sup>

ۿڬٲڹڵۼؙٚڷؚڵؾٛٳڛٷڸؽؙؽؙۮؙٷڶڽ؋ٷڸؽۼڷٷٛٳٲٮٚۜڡٵۿۅٙ ٳڬٷڶڃٮ۠ٷڸؽڴڴۯٷڶٵٲڴڶڹٵٮ۪ۿ۫

ز نجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گ۔
• ۵۰ ان کے لباس گندھک کے ہوں گ<sup>(۱)</sup> اور آگ ان
کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔
۵۱ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے
ہوئے اعمال کا بدلہ دے، بیشک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے
والا ہے۔

۵۲. یہ قرآن (۲) تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے وہ ہوشیار کردیے جائیں اور بخو فی معلوم کرلیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے اور تاکہ عقلند لوگ سوچ سمجھ لیں۔

جو آگ سے فوراً بھڑک اٹھتی ہے۔ علاوہ ازیں آگ نے ان کے چہروں کو بھی ڈھانکا ہوا ہو گا۔
 یہ اشارہ قرآن کی طرف ہے، یا پچھلی تفصیات کی طرف، جو ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَ اللهُ غَافِلاً﴾ سے بیان کی گئی ہیں۔

#### سورہ حجر کلی ہے اور اس کی ننانوے آیتیں ہیں اور چھ رکوع ہیں۔

# 

سُورُةُ الْحَجْ الْ

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

# ا. النز، یه کتاب الهی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی۔<sup>(۱)</sup>

۲. وہ بھی وقت ہو گا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کرس گے۔(۲)

سل آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور (جھوٹی) امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجیے یہ خود ابھی جان لیں گ۔(۲) ملک میں اور کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا۔

٥. کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ چیکھے رہتا ہے۔

اللون تِلُكَ النِّكُ النِّكِ الْكِتْبِ وَقُرُانٍ مُبِّبِينِ

رُبَمَايَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْوُكَاثُوُا مُسْلِمِيْنَ ⊙

ذَرُهُمُ يَأْكُلُوْ اوَيَتَمَتَّعُوْ اوَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْتَ يَعُلَمُوْنَ۞

وَمَا آهُكُنُامِنُ قَرُيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعُلُومُ

مَاتَنبِتُ مِنْ أُمَّةٍ آجَلَهَا وَمَايَسُتَا خُرُونَ

ا. کتاب اور قرآن مبین سے مراد قرآن کریم ہی ہے، جو نبی کریم طَلَّقَیْم پر نازل ہوا۔ جس طرح ﴿قَنْ مَجَاءَکُوْ مِنَ اللّهِ نُوسُ اللّهِ نُوسُ اللّهِ نُوسُ وَ قَنَ اللّهِ نُوسُ وَ وَنُول سے مراد قرآن کریم ہی ہے۔ قرآن کریم کی تنکیر تفخیم شان کے لیے ہے لینی یہ قرآن کامل اور نہایت عظمت وشان والا ہے۔

۴. یہ آرزو کب کریں گے؟ موت کے وقت، جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں یا جب جہنم میں چلے جائیں گے یا اس وقت جب گناہ گار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا، جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا یا میدان محشر میں، جہاں حساب کتاب ہورہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جارہے ہیں تو آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ رُبَمَا اصل میں تو تکثیر کے لیے ہے لیکن مجھی تقلیل کے لیے بھی استعال ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ آرزو ہر موقع پر ہوتی رہے گا لیکن اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

س. یہ تہدید ولون ہے کہ یہ کافر ومشرک اپنے کفر وشرک سے باز نہیں آرہے ہیں تو انہیں چھوڑ دیجے، یہ دنیاوی لذتوں
 سے مخطوظ ہولیں اور اپن امیدیں برلائیں۔ عنقریب انہیں اپنے کفر وشرک کا انجام معلوم ہوجائے گا۔

م. جس بستی کو بھی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں، تو فوراً ہلاک نہیں کر ڈالتے، بلکہ ہم ایک وقت مقرر کیے ہوئے ہیں، اس وقت تک اس بستی والوں کو مہلت دے دی جاتی ہے لیکن جب وہ مقررہ وقت آجاتا ہے تو انہیں ہلاک کردیا

ۅؘقَالُوْا يَايَّهُا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الدِّكُرُانَّكَ كَمُحُنُونُ ﴾

> كُوْمَا تَائِينَا بِالْمُلَيِّكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ۞

مَانُنَڌِلُ المُلَيِّكَةَ إلَّا بِالْحَقِّ وَمَاكَانُوَآلِذًا مُنْظِرِيْنَ⊙

ٳٮۜٛٵؽؘڂٛؽؙڗٞڷؚؽٵڵڐؚؚۜػۯۅٙٳؾٛٵڵ؋ڵڂڣڟ۠ۅؙؽ۞

وَلَقَدُارُسُ لُنَامِنُ قَبُلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ

وَمَا يَالْتِيهُوْمِينَ رَّسُوْ لِي إِلَّا كَانُوْايِهِ

۲. اور انہوں نے کہا اے وہ شخص! جس پر قرآن اتارا
 گیا ہے یقیناً تو تو کوئی دیوانہ ہے۔

 اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا۔<sup>(1)</sup>

۸. ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔

9. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔(")

• ا. اور ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول (برابر) بھیجے۔

اا. اور (ليكن) جو تجى رسول آتا وه اس كا مذاق

جاتا ہے چر وہ اس سے آگے یا چیچے نہیں ہوتے۔

ا. یہ کافروں کے کفر وعناد کا بیان ہے کہ نبی سُکالیُّیْکِا کو دیوانہ کہتے اور کہتے کہ اگر تو (اے محم سَکالیُّیْکِا) سیا ہے تو اپنے اللہ سے کہہ کہ وہ فرشتے ہمارے پاس بیسیج تاکہ وہ تیری رسالت کی تصدیق کریں یا ہمیں ہلاک کردیں۔

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ہم حق کے ساتھ ہی جیج ہیں لینی جب ہماری حکمت ومشیت عذاب جیجے کی مقضی ہوتی
 الله تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور پھر وہ مہلت نہیں دیے جاتے، فوراً ہلاک کردیے جاتے ہیں۔

سببریتی اس کو دست برد زمانہ سے اور تحریف وتغیر سے بھانا یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ قرآن آج تک ای طرح محفوظ ہے جس طرح یہ اترا تھا، گراہ فرقے اپنے اپنی گراہانہ عقائد کے اثبات کے لیے اس کی آبات میں معنوی تحریف تو کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں لیکن پچھلی کتابوں کے برعکس یہ لفظی تحریف اور تغیر سے محفوظ ہے۔ علاوہ ازیں اہل حق کی ایک جماعت بھی تحریفات معنوی کا پردہ چاک کرنے کے لیے ہر دور میں موجود رہی ہے، جو ان کے گر المبنہ عقائد اور غلط استدلالات کے تاروپود بھیرتی رہی ہے اور آج بھی وہ اس محاذ پر سرگرم عمل ہے۔ علاوہ ازیں قرآن کو یہاں "ذکر " (فیصت ) کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اہل جہان کے لیے "ذکر" (یاد دہانی اور فیصت ہونے) کے پہلو کو، نبی شائینی کی سیرت کے تابندہ نقوش اور آپ کے فرمودات کو بھی محفوظ کرکے، قیامت تک کے لیے باتی رکھا گیا ہوا ہے۔ گویا قرآن کریم اور سیرت نبوی شائینی کی بھی کسی بھی کسی بھی کہا ہوا ہے۔ یہ شرف اور محفوظیت کا مقام پچھلی کسی بھی کتاب لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا راستہ بمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ شرف اور محفوظیت کا مقام پچھلی کسی بھی کتاب اور رسول کو حاصل نہیں ہوا۔

اڑاتے۔

۱۲. گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں۔(۲)

**سا**ا. وہ اس پر ایمان تنہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے۔<sup>(۳)</sup>

۱۳ اور اگر ہم ان پر آسان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں۔

10. تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کردی گئ ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کردیا گیا ہے۔

١٦. اور يقييناً ہم نے آسان ميں برج بنائے ہيں (۵) اور ہم

يَنْنَهُزِءُوْنَ®

كَنْ لِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ النَّهُ مِرِيةِ فِي

لايُؤُمِنُوْنَ بِهِ وَقَدُ خَلَتُ سُنَّةُ الْأَوَّ لِأَيْنَ®

ۅؘڵۅڡٛؾؘؙؙؙؙؙۜڡؙڬٵۼڷؽڔٟۿۥۜٵڴ۪ٳڝؚؖڹٳٳڛٙٵۜۺؠٵۧۏڟڵؙٷٳڣؽۅ ؽڠۯڿؙۯڽؖ

> ڵڡؘۜڷٷٞٳڒٞٵڛؙڒؖؿؙٵڹۘڝؙڵۯؽٵؠڵۼٛڽؙۢۊؘۘۅٛؗۿ۠ ڝۜؿڿٛۯۯۯڹ۞

وَلَقَدُ جَعَلْنَافِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَزَيَّتُهُمُ الِلنَّظِرِيْنَ ۗ

ا. یہ گویا نبی مَنَا کُیْنِمُ کو تسلی دی جارہی ہے کہ صرف آپ ہی کی تکذیب نہیں کی گئی، ہر رسول کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا ہے۔

البین کفر اور رسولوں کا استہزاء ہم مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں یارچا دیتے ہیں، یہ نسبت اللہ نے اپنی طرف اس لیے کی کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے گو ان کا یہ فعل ان کی مسلسل معصیت کے نتیج میں اللہ کی مشیت سے رونما ہوا۔
 اللہ نے پہلے سے مقرر کررکھا ہے کہ مکذیب واستہزاء کے بعد وہ قوموں کو ہاک کرتا رہا ہے۔
 کو ہاک کرتا رہا ہے۔

مل لینی ان کا کفر وعناد اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول تو رہا ایک طرف، اگر خود ان کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے جائیں اور یہ ان دروازوں سے آسان پر آئیں جائیں، تب بھی انہیں اپنی آ تکھوں پر یقین نہ آئے اور رسولوں کی تصدیق نہ کریں بلکہ یہ کہیں کہ ہماری نظر بندی کردی گئی ہے یا ہم پر جادو کردیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کردہے ہیں کہ ہم آسان پر آجا رہے ہیں۔ حالا تکہ ایسا نہیں ہے۔

۵. بُرُوجٌ بُوجٌ کی جمع ہے، جس کے معنی ظہور کے ہیں۔ ای سے تبرُّجٌ ہے جو عورت کے اظہار زینت کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ یہاں آسان کے ساروں کو بُرُوجٌ کہا گیا ہے کیوں کہ وہ بھی بلند اور ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بُرُوجٌ سے مراد مشن وقمر اور دیگر سیاروں کی منزلین ہیں، جو ان کے لیے مقرر ہیں۔ اور یہ ۱۲ ہیں، جمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، توس، جدی، دلو، حوت۔ عرب ان سیاروں کی منزلوں اور ان کے ذریعے سے موسم کا حال معلوم کرتے تھے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں البتہ ان سے تغیر پذیر ہونے والے واقعات وحوادث جانے کا دعویٰ کرنا، جیسے آج کل بھی جاہلوں میں اس کا خاصا چرچا ہے۔ اور لوگوں کی قصوں کو ان کے ذریعے سے دیکھا اور سمجھا

نے اسے دیکھنے والوں کے لیے سجادیا ہے۔

1. اور اسے ہر مر دود شیطان سے محفوظ رکھاہے۔(۱)

1. ہاں گر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھپے دھکتا ہوا (کھلا شعلہ) لگتا ہے۔(۲)

19. اور زمین کو ہم نے پھیلادیا ہے اور اس پر (اگل) پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے۔ ۅؘحۏڟ۬ڣٵڡڹؙٛٛػ۠ڷۣۺؽؙڟڹڗۜڿؚؽۅٟٚ ٳڰڒڡؘؚڹٳڛۘڗؙۊؘٳڶڛۜٞؠؙۼٷؘڷڹؙۘۼۘۂۺۿڮۺ۠ؠؽڽٛٛ

> ۅٙاڵۯۻٚڡٙػڎڹۿٵۅؘٲڵڡؙؾؙێؙڵڣؽۿٳۯۅٙٳڛؽ ۅٙٲؿٞؠۘٞۺؙڬٳڣؽۿٳڡؚڽؙڴڸؓۺٞؿٞٞٞڴؙۏٛۯ۠ۏٟ۞

جاتا ہے۔ ان کا کوئی تعلق دنیا میں و توع پذیر ہونے والے واقعات وحوادث سے نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے، صرف مشیت اللهی ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان برجوں یا شاروں کا ذکر اپنی قدرت اور بے مثال صنعت کے طور پر کیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ واضح کیا ہے کہ یہ آسان کی زینت بھی ہیں۔

1. رَجِيْمٌ مَرْجُوْمٌ کے معنی میں ہے۔ رَجْمٌ کے معنی سنگار کرنے یعنی پتھر مارنے کے ہیں۔ شیطان کو رجیم اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جب آسان کی طرف جانے کی کوشش کرتا تو آسان سے شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ کر گرتے۔ پھر رجیم ملعون ومر دود کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے، کیوں کہ جے سنگار کیا جاتا ہے اسے ہر طرف سے لعنت ملامت بھی کی جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے یہی فرمایا کہ ہم نے آسانوں کی حفاظت فرمائی ہر شیطان رجیم سے۔ یعنی ان شاروں کے ذریعے سے، کیوں کہ یہ شیطان کو مار کر بھاگئے پر مجبور کردیتے ہیں۔

۱. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین آسانوں پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، جن پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں، جن سے پچھ تو جل مرجاتے ہیں اور پچھ نی جاتے ہیں اور بعض سن آتے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے۔ نبی شکھنے فرماتے ہیں۔ "جب اللہ تعالی آسان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے، تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر یا بازو پچڑ پھڑاتے ہیں، (عجز وسکنت کے اظہار کے طور پر) گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے جو کہا، حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے (اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے یتج تک کیا بعد دیگرے سایا جاتا ہے)۔ اس موقع پر شیطان چوری چھچ بات سنتے ہیں۔ اور یہ چوری چھچ بات سنتے ہیں۔ اور یہ کار اور کہ کیا کہ دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں اور وہ ایک آدھ کلمہ سن کر اپنے دوست نجومی یا کائن کے کان میں پھونک دیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ سو جھوٹ ملاکر لوگوں کو بیان کرتا اپنے دوست نجومی یا کائن کے کان میں پھونک دیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ سو جھوٹ ملاکر لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ " الحشاء سے بخاری تغیر مورد جم

٣. مَوْزُونٌ بمعنى مَعْلُوهٌ ملى به اندازه لعنى حسب ضرورت

وَجَعَلْنَالَكُوُّ فِيهَامَعَالِيشَ وَمَنْ لَسُتُوْلَهُ بِلِرْقِيْنَ۞

ۅؘڶؽڝؚۨڽؙۺٛؿؙٞٵۣٞٳڒڝؚڹؙۮٮؘٵڂؘۯٙٳؠۣ۫ڬؗۅؘٮٵڬؽؘڒۣڵۿۜ ٳڵڒۑؚڡٙۮڔۣڡٞڡؙڰؙۅ؈

وَٱرْسُلُنَا الرِّيْ عَلَوَاقِحَ فَانْزُلْنَا مِنَ السَّمَا مَاءً فَاشَقَيْنَكُوُهُ وَمَا اَنْتُولَهُ بِغْزِنِيْنَ ۞

وَإِنَّالَنَحْنُ ثُمِّي وَنُمِينَتُ وَخَنُ الْوِرِثُونَ ®

وَلَقَنُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقَدِّهِ مِيْنَ مِنْكُوْ وَلَقَنُ عَلِمُنَا النُّسْتَ الْخِرِيْنَ ®

وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَيَحْشُرُهُ مُرْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيُدُ

\*\* اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنادی ہیں (۱) اور اسی میں ہم نے تمہاری دوزیاں بنادی ہیں (۱) اور ان کی بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ (۱) \*\*

\*\* اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، (۱) اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتار تے ہیں۔

۲۲. اور ہم جھیجتے ہیں بو جھل ہوائیں، (\*) پھر آسان سے پانی برساکر وہ تمہیں بلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ (۵)

۳۳. اور ہم بی جِلاتے اور مارتے ہیں اور ہم بی (بالآخر) وارث ہیں۔

۲۸. اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور چیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔

٢٥. اور آپ كا رب سب لوگول كو جمع كرے كا يقيناً وه

ا. مَعَایِشَ، مَعِیْشَةٌ کی جمع ہے۔ یعنی زمین میں جہاری معیثت اور گزران کے لیے بے شار اسباب ووسائل پیدا کرو ہے۔
 ۲. اس سے مراد نوکر چاکر، غلام اور جانور ہیں۔ یعنی جانوروں کو تمہارے تابع کردیا ہے، جن پر تم سواری بھی کرتے ہو، سامان بھی لاد کرلے جاتے ہو اور انہیں ذرج کرے کھا بھی لیتے ہو۔ غلام لونڈیاں ہیں جن سے تم خدمت گزاری کا کام لیتے ہو۔ یہ اگرچہ سب جمہارے ماتحت ہیں اور تم ان کے چارے اور خوراک وغیرہ کا انظام بھی کرتے ہو لیکن حقیقت میں ان کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، تم نہیں ہو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ان کے رازق ہو، اگر تم انہیں کھانا نہیں دوگے تو بھوکے مرجائیں گ۔
 سم. بعض نے خزائن سے مراد بارش کی ہے کوئکہ بارش ہی پیداوار کا ذریعہ ہے لیکن زیادہ سے جم کہ اس سے مراد تمام کا کات کے خزائے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ حسب مشیت وارادہ عدم سے وجود میں لاتا رہتا ہے۔

م. ہواؤں کو بو جھل، اس لیے کہا کہ یہ ان بادلوں کو اٹھاتی ہیں جن میں پانی ہوتا ہے۔ جس طرح لَقْحَةٌ حاملہ او نثنی کو کہا جاتا ہے جو پیٹ میں بچہ اٹھائے ہوتی ہے۔

۵. لینی یہ پانی جو ہم اتارتے ہیں، اسے تم ذخیرہ کرکے رکھنے پر بھی قادر نہیں ہو۔ یہ ہماری ہی قدرت ورحمت ہے کہ ہم اس پانی کو چشموں، کنووں اور نبروں کے ذریعے سے محفوظ رکھتے ہیں، ورنہ اگر ہم چاہیں تو پانی کی سطح اتنی نیچی کردیں کہ چشموں اور کنووں سے پانی لینا تمہارے لیے ممکن نہ رہے، جس طرح بعض علاقوں میں اللہ تعالی بعض دفعہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتا ہے۔ اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ.

بڑی حکمتوں والا بڑے علم والا ہے۔

۲۷. اور یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی تھنکھناتی مٹی سے، پیدا فرمایا ہے۔(۱)

۲۷. اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ<sup>(\*)</sup> سے پیدا کیا۔

۲۸. اور جب تیرے پرورد گار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔

۲۹. تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح کھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گریزنا۔(۳)

• ۳۰. چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کرلیا۔

اس بن سوائے اللیس کے۔ کہ اس نے سجدہ کرنے والوں

ۅؘڵۊۜٙۮؙڂؘڵڡؙٞٮؗٵٲٳۺ۬ػٳؽ؈ؙڝڶڝٙٳڸ؈ٞ ڂؠٙٳۺۜٮؙٷٛڗٟ۞۫

وَالْجِأَنَّ خَلَقُنْهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ تَارِالسَّبُوْمِ

وَادُ قَالَ مَبُّكَ لِلْمَلَمِّكَةِ إِنِّى ْ عَالِقٌ كِتَمَّرًا مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَوَاسَّنُونِ

فَإِذَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَنَفَخُتُ فِيهِ مِنْ اللَّهُ وَيَ فَقَعُوالَهُ سْجِيدِينَ @

فَسَجَكَ الْمُلَلِّكَةُ كُلُّهُمْ آجْمَعُونَ

اِلْاَ اِبْلِيْسُ اِنَ آنَ يُكُونَ مَعَ السَّعِدِيْنَ ®

٢. جِنَّ کو جن اس ليے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر نہيں آتا۔ سورۂ رحمٰن ميں جنات کی تخليق ﴿مَالِحِ وَقُنْ الْحَانُ مِنْ سے بتلائی گئی ہے اور صحح مسلم کی ایک حدیث میں یہی کہا گیا ہے، ﴿خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُّورٍ وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَالِحٍ مِّنْ نَّارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ ﴾ (کتاب الزهد، باب في أحادیث متفرقة) اس اعتبار سے لو والی آگ یا آگ کے شعلے کا ایک بی مطلب ہوگا۔

سل سجدے کا یہ علم بطور تعظیم کے تھا، عبادت کے طور پر نہیں۔ اور یہ چونکہ اللہ کا علم تھا، اس لیے اس کے وجوب میں کوئی شک نہیں۔ تاہم شریعت محمدیہ میں بطور تعظیم بھی کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔

قَالَ يَابِلِيشُ مَالَكَ ٱلْائْفُونَ مَعَ السِّعِيثِينَ

قَالَ لَوُاكُنُ لِاسْجُكَ لِبَشَرِخَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَاِمَّسُنُونِ ۞

قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْرُ ﴿

قَالَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ البَّيْنِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِنْ َ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِيِينَ فَ

ٳڵؽڎٟؗؗؗؠٳڵۅؘؿؙؾؚٵڶٮؘۘۼڵؙۅٛڡؚؚٛ قَالَ رَبِّ بِمَاۤاغٞۅٞؽتۜۊؘؽؙڵۯؘێۣڹؘؿۜٙڵۿؙ؞ۄؙڔڧ الْاَرْضِ وَلَاغْوِيَّتُهُۄؙٳؙجَموِيْن۞

الزعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُغْلَصِيْنَ©

قَالَ هٰذَاصِرَاطُاعَلَىٰٓ مُسْتَقِيْدُوْ®

میں شمولیت کرنے سے (صاف) انکار کر دیا۔ **۳۲**. (الله تعالی نے) فرمایا اے ابلیس مجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟

سس. وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔(''

سم بھی فرمایا اب تو بہشت سے نکل جاکیوں کہ تو راندہ درگاہ ہے۔

۳۵. اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔
۳۷. کہنے لگا کہ اے میرےرب! مجھے اس دن تک کی
دھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں۔
۳۷. فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی

۳۸. روز مقرر کے وقت تک کی۔

٣٩. (شيطان نے) کہا کہ اے ميرے رب! چو کلہ تو نے بجھے گراہ کيا ہے مجھے بھی قتم ہے کہ ميں بھی زمين ميں ان کے ليے معاصی کو مزين کروں گا اور ان سب کو بہكاؤں گا بھی۔

۴۰. سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ ہیں۔

اس. ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی

ا. شیطان نے انکار کی وجہ حضرت آدم علیہ کا خاکی اور بشر ہونا بتلایا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اور بشر کو اس کی بشریت کی بنا پر حقیر اور کم تر سمجھنا یہ شیطان کا فلفہ ہے، جو اہل حق کا عقیدہ نہیں ہوسکتا۔ اس لیے اہل حق انہیاء عظمان کی بشریت کی بشریت کی بشریت کے مکر نہیں، اس لیے کہ ان کی بشریت کو خود قرآن کریم نے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ علاوہ ازیں بشریت سے ان کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

۳۲. میرے بندوں پر تخصے کوئی غلبہ نہیں، (۲) لیکن ماں جو إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطْنُ الرَّمِنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْغُويْنَ@ گم اہ لوگ تیری پیروی کریں۔

٣٣. اور يقيناً ان سب كے وعدے كى جلكہ جہنم ہے۔ وَالْ حَهِنَّهُ لَبُوعِنُ هُمْ آجْمِعِثُنَ ﴿ مم. جس کے سات دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لْهَاسَبْعَةُ ٱبْوَابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمُ جُزْءٌ مقسوم (۱) لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ <sup>(م)</sup>

۴۵. پر ہین گار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔(۵)

انَّ الْمُثَّقِينَ فِي حَنْت وَعُمُوهُ

ا. یعنی تم سب کو بالآخر میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، جنہوں نے میرا اور میرے رسولوں کا اتباع کیا ہو گا، میں انہیں اچھی جزاء دول گا اور جو شیطان کے چیچے لگ کر گر اہی کے راستے پر چاتا رہا ہو گا اسے سخت سزا دول گا جو جہنم کی صورت میں تیار ہے۔ ۲. لینی میرے نیک بندوں پر تیرا داؤ نہیں جلے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہو گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سے ایسا گناہ نہیں ہو گا کہ جس کے بعد وہ نادم اور تائب نہ ہوں کیوں کہ وہی گناہ انسان کی ہلاکت كا باعث ہے كہ جس كے بعد انسان كے اندر ندامت كا احساس اور توبہ وانابت الى الله كا داعمہ پيدا نہ ہو۔ اليے گناہ كے بعد ہی انسان گناہ پر گناہ کرتا چلاجاتا ہے، اور بالآخر وائمی تباہی وہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے بلکہ فوراً توبہ کرکے آئندہ کے لیے اس سے بیخے کی کوشش کرتے ہیں۔

سو. لعنی حتنے بھی تیرے پیروکار ہوں گے، سب جہنم کا ایندھن بنس گے۔

الم. لین ہر دروازہ مخصوص قتم کے لوگوں کے لیے خاص ہوگا۔ مثلاً ایک دروازہ مشرکوں کے لیے، ایک دہریوں کے لیے، ا بک زندیقوں کے لیے، ایک زانیوں، سود خوروں، چوروں اور ڈاکوؤل کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ یا سات دروازوں سے مراد سات طبق اور درجے ہیں۔ پہلاطبق یا درجہ جہنم ہے، دوسرا لظیٰ، پھر حطمہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جحیم، پھر ہاوہ، سب سے اویر والا درجہ موحدین کے لیے ہوگا۔ جنہیں کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد یا سفارش پر نکال لیا جائے گا۔ دوسرے میں یہودی، تیسرے میں عیسائی، چوتھے میں صالی، یانچویں میں مجوسی، چھٹے میں مشر کین اور ساتویں میں منافقین ہوں گے۔ سب سے اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے اس کے بعد اس ترتیب سے نام ہیں۔ (فق القدیر)

۵. جہنم اور اہل جہنم کے بعد جنت اور اہل جنت کا تذکرہ کیا جارہا ہے تاکہ جنت میں جانے کی ترغیب ہو۔ متقین سے مراد شرک سے بیخ والے موحدین ہیں اور بعض کے نزدیک وہ اہل ایمان جو تمام معاصی سے بیخ رہے۔ جَنَّاتٍ سے مراد باغات اور عُدُوْن سے نہریں مراد ہیں۔ یہ باغات اور نہریں ما تو تمام متقین کے لیے مشتر کہ ہوں گی، ماہر ایک کے لیے الگ الگ باغات اور نہریں یا ایک ایک باغ اور نہر ہوگی۔

اُدُخُلُوْهَابِسَالِمِ امِنِيْنَ®

وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُوهِ مُونَّ غِلِّ إِخُوَانَاعَلَىٰ سُرُ رِتُنَقْطِلِيْنَ ®

> ڵٳؽٮۜۺؙۿڎ؋ؽۿٵڹؘڞۘۘۘٛٛٛڽٷۜڡٵۿؙۮؚۨۨۺۣؠ۬ٛؠٵ ؠؚؠؙؙڎٛڔۼؽ۞

نِبِّئُ عِبَادِيُ آنِ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيُوْ

وَآنَّ عَذَالِيُ هُوَالْعَنَابُ الْكِلِيُّهُ وَآنَ عَذَالِيُهُ الْكِلِيُّةُ وَنَيْنُهُمُ مَنْ ضَيْفِ الرَّوْيُمُ

اِذْدِخَكُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا ثَالَ إِنَّامِنُكُمُ وَحِلُونَ @

قَالُوْالاَتُوْجَلْ إِنَّانُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ عَلِيْمٍ ۞

قَالَ)َاشَّرُوْنُمُونَ عَلَىٰٓانُ مَّسَّنِىَ ٱلْكِبَرُفَيِمَ تُبَيِّدُونَ۞

٣٨. (ان سے كہا جائے گا) سلامتی اور امن كے ساتھ اس ميں داخل ہوجاؤ۔(۱)

۷٣. اور ان كے دلول ميں جو کچھ رنجش وكينہ تھا، ہم سب کچھ نكال ديں گے، () وہ بھائى بھائى بنے ہوئے ايك دوسرے كے آمنے سامنے تخول پر بيٹھے ہول گے۔ ٨٨. نه تو وہال انہيں كوئى تكليف چھوسكتى ہے اور نه وہ وہال سے کبھى نكالے جائيں گے۔

97. میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہر مان ہوں۔

۵۰ اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی نہایت وردناک ہے۔
 ۵۱ اور انہیں ابراہیم (عَلَیْمِاً) کے مہمانوں کا (بھی) حال سنادو۔

۵۲. کہ جب انہوں نے ان کے پاس آگر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ (۲)
 ۵۳. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت ویتے ہیں۔

۵۴. کہا، کیااس بڑھاپے کے آجانے کے بعد تم مجھے خوشخری دیتے ہو! یہ خوشخری تم کیے دے رہے ہو؟

ا. سلامتی ہر قسم کی آفات سے اور امن ہر قسم کے خوف سے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کویا فرشتے اہل جنت کو سلامتی کی دعا دیں گے۔ یا اللہ کی طرف سے ان کی سلامتی اور امن کا اعلان ہوگا۔

۲. دنیا میں ان کے درمیان جو آپس میں حمد اور بغض وعداوت کے جذبات رہے ہوں گے، وہ ان کے سینوں سے نکال دیے جائیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کے دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔

سا، حضرت ابراہیم علیہ کو ان فرشتوں سے ڈر اس لیے محسوس ہوا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ کا تیار کردہ بھنا ہوا مجھڑا نہیں کھایا، جیسا کہ سورہ ہود میں تفصیل گزری۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، اگر پیغمبر عالم العنیب ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ سمجھ جاتے کہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں کہ فرشتے انسانوں کی طرح کھانے چنے کے مختاج نہیں ہیں۔

قَالُوْابَشَّرُنِكَ بِالْحَقِّ فَلَاتَكُنُ مِّنَ الْقُنِطِينَ®

قَالَ وَمَنْ يَّقُنُظُ مِنْ تَحْمَةِ رَبِّهَ إِلَّا الصَّالُونَ®

قَالَ فَمَاخَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُوْسَلُونَ @

قَالُوُآلِاتَّا اُرْسِلْنَآالِي قَوْمِ مُّجْرِمِيْنَ ﴿

إِلَّا ال لُوْطِ النَّالَمُنَجُّوْهُ وَأَجْمَعِينَ ۗ

اِلاَامُرَاتَهُ قَتَدُرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغِيرِينَ ٥

فَلَتَاجَآءَالَ لُوطِ إِلْنُوسَلُونَ ٥ قَالَ إِنَّامُ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ٩

قَالُوُابِلْجِمُنكَ بِمَاكَانُوُافِيُهِ يَمْتَرُونَ ®

۵۵. انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری ساتے ہیں آپ مایوس لو گوں میں شامل نہ ہوں۔()

۵۲. کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔(۲)

۵۷. پوچھا کہ اللہ کے بھیج ہوئے (فرشتو!) تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ (۳)

۵۸. انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیج گئے ہیں۔

**۵۹.** مگر خاندان لوط (عَلَيْلِاً) که جم ان سب کو تو ضرور بچالیں گے۔

۲۰. سوائے اس (لوط عَالِيًا) کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کردیا ہے۔
 ۱۲. جب جصیح ہوئے فرشتے آل لوط(عَالِيًا) کے پاس پنچ۔
 ۲۲. تو انہوں (لوط عَالِيًا) نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان

۱۲۰ انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے
 بیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کررہے تھے۔(۵)

ا. کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو خلاف نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں وہ ہربات پر قادر ہے، کوئی بات اس کے لیے ناممکن نہیں۔

۲. لیعنی اولاد کے ہوئے پر میں جو تعجب اور حیرت کا اظہار کررہا ہوں تو صرف اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کررہا ہوں یہ بات نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی رحمت سے ناامید ہوں۔ رب کی رحمت سے ناامید تو گراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔

۱۳. حضرت ابراہیم علیہ نے ان فرشتوں کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ یہ صرف اولاد کی بشارت دینے ہی نہیں آئے ہیں بلکہ ان کی آمد کا اصل مقصد کوئی اور ہے۔ چنانچہ انہوں نے یو چھا۔

سے معلوم ہورہے ہو۔

٣. يه فرضة حمين نوجوانوں كى شكل ميں آئے تھے اور حضرت لوط عَاليَّا كے ليے بالكل انجان تھے، اس ليے انہوں نے ان ان سے اجنبيت اور بيگا تگى كا اظہار كيا۔

۵. یعنی عذاب الهی۔ جس میں تیری قوم کو شک ہے کہ وہ آجھی سکتا ہے؟

وَاتَيْنَاكَ بِالْحُقِّ وَإِتَّالَصْدِقُونَ

فَٱشُرِ بِإَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاشْبِعُ اَدْبَارَهُوْ وَلَاَيْلَتَٰفِتُ مِنْكُوْاَحَكُّ وَامْضُوْاحَيْثُ تُنْهُمُوْنَ

وَقَفَيْنَاۚ لِلَيُوذِلِكَ الْأَمْرَاتَ دَابِرَهَوُّلَاَءَمَقُطُوعُ مُضْبِحِينَ®

> وَجَآءَاهُلُ الْمُدِينَةَ يَسَتُبُثِرُونَ ۚ قَالَ إِنَّ هَوُٰلِآءِ ضَيْفِئَ فَلاَنَفْضَحُوْنِ۞ۨ

> > وَاتَّقُوااللهَ وَلَا تُخُرُونِ قَالُوْاَ وَلَوْنَنْهُكَ عَنِ الْعَلَمِيْنَ

۱۲۰. اور ہم تو تیرے پاس (صریح) حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سیچ۔(۱)

74. اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کی حصہ میں چل دے اور آپ ان کے پیچے رہنا، (۱) اور (خبر دار) تم میں سے کوئی (پیچیے) مڑکر بھی نہ دیکھے اور جہال کا تمہیں تھم کیا جارہا ہے وہال چلے جانا۔

74. اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کردیا کہ

99. اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کردیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لو گوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گا۔ (\*)

74. اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ (\*)

۲۸. (لوط عَلَيْظًا نے) کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں تم
 مجھے رسوا نہ کرو۔<sup>(۵)</sup>

۲۹. اور الله تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔
 ۵۷. وہ بولے کیا ہم نے مجھے دنیا بھر (کی ٹھیکیداری)
 سے منع نہیں کر رکھا؟<sup>(۱)</sup>

ا. اس صریح حق ہے بھی عذاب مراد ہے جس کے لیے وہ بھیج گئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا ہم ہیں بھی بالکل سے یعنی عذاب کی جو بات ہم کررہے ہیں۔ اس میں سے ہیں۔ اب اس قوم کی تباہی کا وقت بالکل قریب آپہنچا ہے۔
 ۲. تاکہ کوئی مومن چیھے نہ رہے، تو ان کو آگے کرتا رہے۔

٣. يعنى لوط عَلَيْنَا كو وحى كے ذريعے سے اس فيصلے سے آگاہ كرديا كه صبح ہونے تك ان لوگوں كى جڑيں كاك دى جائيں گ، يا دَابِرَ سے مراد وہ آخرى آدمى ہے جو باقى رہ جائے گا، فرمايا، وہ بھى صبح ہونے تك ہلاك كرديا جائے گا۔

الم ادر تو حضرت لوط علینا کے گھر میں قوم کی ہلاکت کا یہ فیصلہ ہورہا تھا۔ ادھر قوم لوط کو پتہ چلاکہ لوط علینا کے گھر میں خوش شکل نوجوان مہمان آئے ہیں تو اپنی امر د پر تی کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی حضرت لوط علینا کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپر د کیا جائے تاکہ وہ ان سے بے حیائی کا ارتکاب کرکے اپنی تسکین کر سکیں۔
۵۔ حضرت لوط علینا نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مہمان ہیں انہیں میں کس طرح تمہارے سپر د کر سکتا ہوں، اس میں تو میری رسوائی ہے۔

۲. انہوں نے ڈھٹائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے لوط! (عَلَيْلًا) تو ان اجنبیوں کا کیا لگتا ہے؟ اور کیوں ان کی حمایت کرتا ہے؟ کیا ہم نے مجھے منع نہیں کیا ہے کہ اجنبیوں کی حمایت نہ کیا کر، یا ان کو اپنا مہمان نہ بنایا کر! یہ

قَالَ هَوُلَا بَنَاتِنَّ إِنَّ أَن كُنْ تُدُوفِيلِينَ ٥

كَعَبْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرِتِهِ مَعَمْهُونَ ٠٠٠ فَأَخَذَ نَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِتُنَ ﴾

ڡؘۻۜۼۘڵؽؙٵۼٳڸؽۿٳ؊ٙڣڰۿٳۅؘٳڡٞڟۯؽٵڝؽۿۄۛۿڿؚٵڗڠٞ ڡؚڽٞ؈ڛؚڿؽڸۣ۞

اِنَ فِي دُالِكَ لَا يَتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ@

اک. (لوط عَلَيْلًا نے) کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بیاں موجود ہیں۔(۱)

بیون و دو و بین در کامری فتم! وہ تو اپنی بدمتی میں سرگر دال تھے۔ (۲) میں سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے کیڑلیا۔ (۳)

۷۲. بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کردیا<sup>(۱)</sup> اور ان لوگوں پر کنکر والے پھر برسائے۔ (۱)

20. بلاشبہ بصیرت والول کے لیے(۱) اس میں بہت سی

ساری گفتگو اس وقت ہوئی جب کہ حضرت لوط عَلِيْظًا کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ اجنبی مہمان اللہ کے بیسیج ہوئے فرشتے ہیں اور وہ ای ناہجار قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں جو ان فرشتوں کے ساتھ بدفعلی کے لیے مصر تھی، جیسا کہ سورہُ ہود میں یہ تفصیل گزرچکی ہے۔ یہاں ان کے فرشتے ہونے کا ذکر پہلے آگیا ہے۔

ا. یعنی ان سے تم نکاح کرلو یا گھر اپنی قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہا، یعنی تم عورتوں سے نکاح کرو یا جن کے حبالئہ عقد میں عورتیں ہیں، وہ ان سے اپنی خواہش پوری کریں۔

۲. اللہ تعالیٰ نبی مَنَافَیْظِ سے خطاب فرماکر، ان کی زندگی کی قشم کھارہا ہے، جس سے آپ کا شرف وفشل واضح ہے۔ تاہم کی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی قشم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حاکم مطلق ہے، وہ جس کی چاہے قشم کھائے، اس سے کون لوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح شراب کے نشے میں دھت انسان کی عقل ماؤف ہوجاتی ہے، اس طرح یہ اپنی بدمستی اور گر اہی میں اسنے سرگرداں شے کہ حضرت لوط علیہ کی محقول بات بھی ان کی سجھ میں نہیں آیائی۔

الله ایک چکھاڑ نے، جب که سورج طلوع ہو چکا تھا، ان کا خاتمہ کردیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ زوردار آواز حضرت جبر کیل عالیہ اس کی تھی۔

م. کہا جاتا ہے کہ ان کی بنتیوں کو زمین سے اٹھاکر اوپر آسان پر لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو الٹاکر زمین پر پھینک دیا گیا۔ یوں اوپر والا حصہ نیچے اور نچلا حصہ اوپر کرکے تہ وبالا کردیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد محض اس بستی کا چھتوں سمیت زمین بوس ہوجانا ہے۔

 ۵. اس کے بعد ان پر کنکر کی قشم کے مخصوص پھر برسائے گئے۔ اس طرح گویا تین قشم کے عذابوں سے انہیں دوچار کرکے نشان عبرت بنادیا گیا۔

۲. گبری نظر سے جائزہ لینے اور غور وفکر کرنے والوں کو مُتَوَسِّمِیْنَ کہا جاتا ہے۔ مُتَوَسِّمِیْنَ کے لیے اس واقع میں عبرت کے پہلو اور نشانیاں ہیں۔

نشانیاں ہیں۔

ۅٙٳٮٚٛۿؘٲڸؘؚڛؘؠؚؽؙڸۭؠؙٞ<u>ڡؚؽ</u>ؙؠؚؚؚٟ®

اِنَّ فِي ذَلِكَ لَائِكَةً لِلْمُؤْمِنِينَ۞ وَانُكَانَ اَصْلِكُ الْاَيُّةِ لَطْلِيئِينَ۞ فَانْتَتَمُنَا مِنْهُمُ وَالنَّهُمُ الْإِرامَامِ مُّبِيئِينَ۞

ۅؘڵڡۜٙؗؿؙؙؙ۠۠۠ؽؙڎۜڹۘٲڞؙڂٵڷۼؚڔؚٳڷؠؙۯۺڸؽؽؘ۞ٚ ۅؘٵؾؽؙڹۿؙڎٳڸؾؚڹٵڣػٲٮؙؙۅؙٳۼؠؙؗؠٚٵؙڡؙۼڔۻؽؽ۞ٚ

کا یہ بتی الی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی (عام گذرگاہ) ہے۔<sup>(1)</sup>

22. اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔

42. اور ایکہ بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔

43. جن سے (آخر) ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ اور یہ دونوں شہر کھلے (عام) رائے پر ہیں۔

(1)

۸۰. اور حجر والوں نے بھی رسولوں کو حبطلایا۔ (۳)
 ۱۸. اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں (لیکن)
 تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ (۵)

ا. مراد شاہراہ عام ہے۔ یعنی قوم لوط کی بستیاں مدینے سے شام کو جاتے ہوئے راتے میں پڑتی ہیں۔ ہر آنے جانے والے کو انہی بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں یہ پانچ بستیاں تھیں۔ سَدُوْمُ (یہ مرکزی بھی تھی)، صَعْبَة، صَعوة، عَشُرَة اور دُومَ کَا ہُا جاتا ہے کہ جر کیل عَلَیْا نے اپنے بازو پر انہیں اٹھایا اور آسان پر چڑھ گئے حتی کہ آسان والوں نے ان کے کوں کے بھو نکنے اور مر غوں کے بولنے کی آوازیں سنیں اور پھر ان کو زمین پر دے مارا (اہن کیر) مگر اس بات کی کوئی سند نہیں ہے۔ ہو کئے اور مر غول کے بولنے کی آوازیں سنیں اور پھر ان کو زمین پر دے مارا (اہن کیر) مگر اس بات کی کوئی سند نہیں ہے۔ ہو گئے قطے درخت کو کہتے ہیں۔ اس بستی میں گھنے درخت ہوں گے۔ اس لیے انہیں آھنے خابُ الْایَّکَةِ (بن یا جنگل والے) کہا گیا ہے۔ مراد اس سے قوم شعیب ہے اور ان کا زمانہ حضرت لوط عَلَیْلاً کے بعد ہے اور ان کا علاقہ تجاز اور شام کے در میان کہا گیا ہے۔ مراد اس سے قوم شعیب ہی تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، رہزنی ان کا شیوہ اور کم آولنا اور کم ناپنا ان کا وطیرہ تھا، ابتی کا نام پڑگیا تھا۔ ان کا ظلم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، رہزنی ان کا شیوہ اور کم آولنا اور کم ناپنا ان کا وطیرہ تھا، ان پر جب عذاب آیا تو ایک تو بادل ان پر سایہ قبل موگیا پھر چھھاڑ اور بھونچال نے مل کر ان کو ہلاک کردیا۔

۳. اِمَام مَّبِیْنِ کے معنی بھی شاہراہ عام کے ہیں، جہال سے شب وروز لوگ گزرتے ہیں۔ دونوں شہر سے مرادقوم لوط کا شہر اور قوم شعیب کا مسکن "مدین" مراد ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہی تھے۔

۷. حجر حضرت صالح عَلَيْهًا کی قوم "ثمود" کی بستیوں کا نام تھا۔ انہیں اََصْحَابُ الحِبْدِ (حجر والے) کہا گیا ہے۔ یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی۔ انہوں نے اپنے پیغیبر حضرت صالح عَلَیْهٔا کو حَبْلایا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "انہوں نے پیغمبروں کو حَبْلایا، یہ اس لیے کہ ایک چغیبر کی تکذیب ایسے ہی ہے جیسے سارے پیغمبروں کی تکذیب۔"

۵. ان نثانیوں میں وہ اونٹنی بھی تھی جو ان کے کہنے پر ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر کی گئی تھی، لیکن ظالموں نے اسے بھی قتل کرڈالا۔

وَكَانُوْ الْمَنْحِثُونَ مِنَ الْحِبَالِ بُيُوْتًا امنين ٠

فَأَخَانَ تُهُو الصَّيْحَةُ مُصْبِحِثُنَ ﴾ فَيَااَغُنَّى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ الكُّسُوْنَ ۗ

ومَاخَلَقُنَا السَّمَا فِي وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَّا إلايالْحَقّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَابِيَةٌ فَأَصْفِرِ الصَّفْحَ الْحَمِيلُ @

إِنَّ رَبُّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلَيْدُ

وَلَقَدُ التَيْنِكَ سَبْعًامِينَ الْمَثَانِي وَالْقُرُانَ الْعَظِنَّهُ ۞

لاتَمُكَّ قَيْنَيْك إلى مَامَتَّعْنَابِمَ

۸۲. اور یہ لوگ بہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے، بے خوف ہو کر۔(۱)

۸۳. آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑنے آدبوھا۔ ۸۴ پس ان کی کسی تدبر وعمل نے انہیں کوئی فائدہ

٨٥. اور ہم نے آسانوں اور زمین کو اور ان کے در مان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے، (۳) اور قیامت ضرور بالضرور آنے والی ہے۔ پس تو حسن وخوتی (اور اچھائی) سے در گزر کرلے۔

٨٢. يقيناً تيرا يرورد گار بي پيدا كرنے والا اور جانے والا

٨٤. اوريقيناهم نے آپ كو سات آيتيں دے ركھي ہيں" کہ دہرائی جاتی ہیں اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔ ۸۸. آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نه دوڑائیں،

ا. یعنی بغیر کسی خوف یا احتیاج کے پہاڑ تراش لیا کرتے تھے۔ 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے جب رسول الله سَلَّا ﷺ اس بستی ے گزرے تو آپ سُکا ﷺ کے سر پر کیڑا لییٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کرلیا اور صحابہ سے فرمایا کہ روتے ہوئے اور اللہ ک عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو۔ (ابن کشر)، صحیح بخاری: ۳۳۳ اور مسلم: ۲۲۸۵ میں بھی یہ روایت ہے۔ ٣. حضرت صالح عَلِينًا في انہيں كہا كه تين دن كے بعد تم ير عذاب آجائے گا، چنانچه چوتھے روز ان ير يه عذاب آگيا۔ س. حق سے مراد وہ فوائد ومصالح ہیں جو آسان وزمین کی پیدائش سے مقصود ہیں۔ یا حق سے مراد محن (نیکوکار) کو اس کی نیکی کا اور بدکار کو اس کی برائی کا بدلہ وینا ہے۔ جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا "اللہ ای کے لیے ہے جو آ سانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے تاکہ وہ بروں کو ان کی برائیوں کا اور نیکوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دے۔ " (الفم:۳۱) ٨. سَبْعُ مَثَانِيْ سے مراد كيا ہے؟ اس ميں مفسرين كا اختلاف ہے۔ صحح بات يہ ہے كه اس سے مراد سورة فاتحہ ہے۔ يه سات آ پتیں ہیں اور جو ہر نماز میں بار بار پر ھی جاتی ہیں (مثانی کے معنی بار بار دہر انے کے کئے ہیں) حدیث سے بھی ای کی تائیہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک صدیث میں رسول الله عَنَالَيْنَا اللهِ الْحَدُّدُوللورتِ الْعَلَمِينَ ﴾ به سبع مثانی اور قرآن عظيم ب جو ميں ديا كيا ہول (سيح بخارى تغير سورة الجر) ايك اور حديث ميں فرمايا "أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآن الْعَظِيمُ» (واله ندكور) سورهُ فاتحه قرآن كا ايك جزء ب اس ليے قرآن عظيم كا ذكر بھى ساتھ ہى كيا گيا ہے۔

آزُواجًامِّنْهُمُ وَلاتَحْزَنْ عَلَيْهِمُ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيُن©

> وَقُلُ إِنِّ آَلَا النَّذِيُرُ الْمُبِيثُنُ ٥ حَمَّا اَنْزَلْنَاعَلَ الْمُقْتَسِمِينَ ﴿ الَّذِينُ جَعَلُوا الْقُرُّ إِنَ عِضِيْنَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسُّكَلَّهُمُ وَاجْمَعِيْنَ ﴿

> > عَمَّا كَانُوْايَعْبَالُوْنَ ۞

فَاصُكَ عُرِيمَا تُؤْمَرُ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ®

جس سے ہم نے ان میں سے کئی قشم کے لوگوں کو بہرہ مند کرر کھا ہے، اور نہ ان پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں۔

۸۹. اور کہہ و بیجیے کہ میں تو تھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔
 ۹۰. جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا۔

91. جنہوں نے اس کتاب اللی کے عکرے مکرے کردیے۔

97. قتم ہے تیرے پالنے والے کی ! ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے۔

۹۳. ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔

94. پس آپ<sup>(۳)</sup> اس حکم کو جو آپ کو کیا جارہا ہے کھول کر سنا دیجیے اور مشرکوں سے منہ پھیر کیجیے۔

1. یعنی ہم نے سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم جیسی تعمیں آپ کو عطا کی ہیں، اس لیے دنیا اور اس کی زینتوں اور ان مختلف فتم کے اہل دنیا کی طرف نظر نہ دوڑائیں جن کو دنیائے فانی کی عارضی چیزیں ہم نے دی ہیں اور وہ جو آپکی تکذیب کرتے ہیں، اس پر غم نہ کھائیں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھائے رہیں، یعنی ان کے لیے نرمی اور محبت کا رویہ اپنائیں۔ اس محاورہ کی اصل یہ ہے کہ جب پرندہ اپنے بچوں کو اپنے سایہ شفقت میں لیتا ہے تو ان کو اپنے بازوؤں لیمنی پروں میں لیتا ہے۔ یوں یہ ترکیب نرمی، پیار و محبت کا رویہ اپنانے کے مفہوم میں استعال ہوتی ہے۔

العض مفسرین کے نزدیک آئز گذا کا مفعول الْعَذَابَ مخذوف ہے۔ معنی یہ بین کہ میں تہمین کھول کر ڈرانے والا ہوں عذاب ہے، مثل اس عذاب کے جو مُقْتَسِمِیْنَ پر نازل ہوا مُقْتَسِمِیْنَ کون بین؟ جنہوں نے کتاب الٰہی کے گلاے کردیے۔ بعض کہتے بین کہ اس سے قریش کی قوم مراد ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقییم کردیا، اس کے بعض حصے کو شعر، بعض کو سح (جادو) بعض کو کہانت اور بعض کو اساطیر الاولین (پہلوں کی کہانیاں) قرار دیا۔ بعض کہتے بین کہ مُقْتَسِمیْنَ سے انہوں نے ان آسانی کتابوں کو متفرق اجزاء میں کہ مُقْتَسِمیْنَ سے اہل کتاب اور قرآن سے مراد تورات وانجیل بیں۔ انہوں نے ان آسانی کتابوں کو متفرق اجزاء میں بانٹ دیا تھا۔ بعض کہتے بیں کہ یہ حضرت صالح عالیہ اللہ کا قوم ہے جنہوں نے آپس میں قتم کھائی تھی کہ صالح عالیہ اور اس کی اید اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کردیں گے۔ ﴿قَالُوْاتَقَاسَمُوْالِاللّٰہِ لَذَیْقِیَتَ ہُوں پر ایمان رکھنا اور بعض کتاب کو مکٹرے کرڈالا۔ عِضِیْنَ کے ایک معنی یہ بھی کے گئے ہیں کہ اس کی بعض باتوں پر ایمان رکھنا اور بعض کے ساتھ کفر کرنا۔

۳. اصْدَعْ كے معنی بیں كھول كر بيان كرنا، اس آيت كے نزول سے قبل آپ جيپ كر تبليغ فرماتے تھے، اس كے بعد آپ نے كھلم كھلا تبليغ شروع كردى۔ (فخ القدر)

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءِ يُنَّ فَ

الَّذِيُّنَ يَعَبُعُلُوْنَ مَعَ اللهِ اللهِ الهَّا اخْرَفَسَوْفَ يَعْلَمُوُنَ۞

وَلَقَدُنْ نَعُكُو النَّكَ يَضِيْنُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۗ

فَسَيِّعْ بِعَمْدِرَيِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّعِدِيْنَ فَ

وَاعْبُدُرتَكِ حَتَّى يَاثِينَكَ الْيَقِينُ ﴿

98. آپ سے جو لوگ مسخرا پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔

97. جو الله کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہوجائے گا۔

94. اور ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔

9A. آپ اپنے پرورد گار کی تشییج اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والول میں شامل ہوجائیں۔

99. اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے۔ (۱)

ا. مشركين آپ كو ساح، مجنون، كابن وغيره كيتے جس سے بشرى جبلت كى وجہ سے آپ كبيده خاطر ہوتے، اللہ تعالى نے تىلى ديتے ہوئے فرمايا كہ آپ حمد وثنا كريں، نماز پڑھيں اور اپنے رب كى عبادت كريں، اس سے آپ كو قلبى سكون بھى ملے گا اور اللہ كى مدد بھى حاصل ہوگى، سجدے سے يہال نماز اور يقين سے مراد موت ہے۔

#### سورہُ کھل مکی ہے اور اس کی ایک سو اٹھائیس آیتیں اور سولہ رکوع ہیں۔

#### بِنُ عِدَاللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

سُيُّورَةُ الْخِيلِيَ

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

### اَقَى آمُوُاللهِ فَلاتَسُتَعُجِلُوْهُ سُبُحٰنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا لِيُثُورُنُونَ ۞

ا. الله تعالی کا حکم آپہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ۔(۱) تمام پاکی اس کے لیے ہے وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ الله کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔

> يُنَزِّلُ الْمَكَمِّكَةَ بِالرُّوْمِ مِنْ اَمْرِهُ عَلَى مَنْ يَتَفَاءُ مِنْ عِبَادِهُ أَنْ اَنْ ذِرْقَااتَهُ لَا اِلْمَالِالْاَانَا فَاتَّقُوْن

الح. وہی فرشتوں کو اپنی وحی (۲) دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے (۳) اتار تا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کردو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو۔

خَلَقَ السَّلُوٰتِ وَالْكَرْضَ بِالْحُقِّ تَعَلَّى عَمَّا الْمُؤْنَ ۞

سل اسی نے آسانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا (م) وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ سل اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ صریح جھگڑ الو

خَكَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تَنْطُفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيْمٌ

ا. اس سے مراد قیامت ہے، یعنی وہ قیامت قریب آگئ ہے جے تم دور سیحقے تھے، پس جلدی نہ مجاؤ، یا وہ عذاب مراد ہے جے مشرکین طلب کرتے تھے۔ اسے متعقبل کے بجائے ماضی کے صیغے سے بیان کیا، کیوں کہ اس کا وقوع یقنی ہے۔

۲. رُوْحٌ ہے مراد وی ہے جیسا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ہے۔ ﴿ وَكَذَالِكَ اَوْحَيُنَا آلِيُكَ دُوْحًا قِنَ اَمْ مِنَا آمَالُكَتَ تَدُونَى مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

٣. مراد انبياء ﷺ بين جن پر وحى نازل موتى ہے۔ جس طرح الله نے فرما يا ﴿ اَللهُ اَعْلَوْ حَدَيْثُ بِحُعُلُ دِسَالَتَهُ ﴾ (الانعام: ١٣١) (الله خوب جانتا ہے كه وہ كبال اپنى رسالت ركھے)۔ ﴿ يُلْقِى التُّوْتَ مِنْ اَمْرِهُ عَلَى مَنْ يَشَا أُوْمِنْ عِبَالَا إِلِيْنُوْدَ يَوْمَ السَّلَاقِ ﴾ (الانعام: ١٣١) (المؤمن: ١٥) (وه اپنے حكم سے اپنے بندول ميں جس پر چاہتا ہے وحى ڈالتا ليعنى نازل فرماتا ہے تاكہ وہ ملاقات والے (تيامت كے) دن سے لوگوں كو دُرائے)۔

۴. لیعنی محض تماشے اور کھیل کود کے طور پر نہیں پیدا کیا بلکہ ایک مقصد پیش نظر ہے اوروہ ہے جزاء وسزا، جیسا کہ ابھی تفصیل گزری۔

مَّبِينُ ®

وَالْاَنْغَامَ خَلَقَهَا لَكُّهُ فِيهَادِفُّ وَّمَنَافِعُ وَمِنُهَا تَأْكُلُونَ۞

وَلَكُوُّ فِيْهَاجَمَالُّ حِيْنَ تُرِيُّكُوْنَ وَحِيْنَ تَشْرَحُونَ ﴾

ۅؘؾؘۜڂؠؚڶؙٲؿؙٙؾٵڷػؙڎٳڸڹۘڮٮ۪ڰۄ۫ؾڴۏؙٷ۠ٳڹڸۼؽٶ ٳڰٳۺؚؾؚٞٵڵۯؘڡٛڣؙڽٝٳڹۜٙڗ؆ؙڲ۫ڎڵڗۦٛٷڠ۠ڗۜڃؽۿ۠ڴ

> وَّالْخَيْلَ وَالِبُغَالَ وَالْحَمِيُرَالَّرَكَبُوُهَا وَزِيْنَةً وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُونَ

بن بیشا۔

اور اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں (۱) اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔

۲. اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب چراکر لاؤ تب بھی۔<sup>(r)</sup>
 بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی۔<sup>(r)</sup>

اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھالے جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے پہنچ ہی نہیں سکتے شھے۔ یقیناً تہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہر بان ہے۔

 $\Lambda$ . اور گھوڑوں کو خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو اور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ $^{(9)}$ 

ا. یعنی ایک جامد چیز سے جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتی ہے، جے منی کہا جاتا ہے۔ اسے مختف اطوار سے گزار کر ایک مکمل صورت دی جاتی ہے، پھر اس میں اللہ تعالی روح پھوٹکتا ہے اور مال کے پیٹ سے نکال کر اس دنیا میں لاتا ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے لیکن جب اسے شعور آتا ہے تو اس رب کے معاملے میں جھڑتا، اس کا انکار کرتا یا اس کے ساتھ شریک تھہراتا ہے۔

۲. ای احمان کے ساتھ دوسرے احمان کا ذکر فرمایا کہ چوپائے (اونٹ، گائے اور بکریاں) بھی ای نے پیدا کیے، جن کے بالوں اور اون سے تم گرم کپڑے تیار کرکے گری حاصل کرتے ہو۔ ای طرح ان سے دیگر منافع حاصل کرتے ہو، مثلاً ان سے دودھ حاصل کرتے ہو، ان پر سواری کرتے اور سامان لادتے ہو، ان کے ذریعے سے بل چلاتے اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔

س. تُرِیْحُوْنَ جب شام کو چراگاموں سے چراکر گھر لاؤ تَسْرَحُوْنَ جب شیح چرانے کے لیے لے جاؤ، ان دونوں وقتوں میں یہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں جس سے تہارے حسن وجمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان دونوں اوقات کے علاوہ وہ نظروں سے او جمل رہے یا باڑوں میں ہند رہتے ہیں۔

۷. یعنی ان کی پیدائش کا اصل مقصد اور فائدہ تو ان پر سواری کرنا ہے تاہم یہ زینت کا بھی باعث ہیں۔ گھوڑے، فچر، اور گدھوں کے الگ ذکر کرنے سے بعض فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ گھوڑا بھی ای طرح حرام ہے جس طرح گدھا اور فچر۔ علاوہ ازیں کھانے والے چوپایوں کا پہلے ذکر آچکا ہے۔ اس لیے اس آیت میں جن تین جانوروں کا ذکر ہے، یہ صرف رکوب (سواری) کے لیے ہے۔ لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ صحیح احادیث سے گھوڑے

اور بھی وہ ایسی بہت چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔(۱)

9. اور الله پر سیدهی راه کا بتا دینا ہے<sup>(۲)</sup> اور بعض طیر هی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر رکا وہا۔

رکا وہتا۔

• ا. وہی تمہارے فائدے کے لیے آسان سے پانی برساتا ہے جے تم پیتے بھی ہو اور اس سے اگے ہوئے در ختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔

11. اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور اور ہر قسم کے کھل اگاتا ہے بے شک ان لوگوں

وَعَلَى اللهِ قَصُدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآيِّرٌ وَلَوُشَاءً لَهَلَ كُوُ ٱجْمَعِيْنَ ۞

ۿؙۅؘٳڰڹؚؽٙٳؘڹٛڒڶڡؚڹٙٳۺٮڵ؞ٝڡٵٞٷڰۮ۠ۄؾڬ ۺٙڒٳڣۜٷٙڡؚڹ۬ۮ۠ۺؘۜڿۯؚ۠ڣؽؙۅۺؙؽؠٛۏؙڹ۞

يُئَيْتُ لَكُوْ بِ الزَّرَّءَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْكَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّهَوْتِ إِنَّ فِيُ ذَٰلِكَ

کی حلت ثابت ہے۔ حضرت جابر طُلِقُمُوْ روایت کرتے ہیں کہ نبی طَلِقَمُوْ نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے۔ اَذِنَ فِیْ لُحُوْم الْحَدَیْ اِصحیح البخاری، کتاب الذبائع، باب لحوم الخیل و مسلم کتاب الصید، باب فی اُکل لحوم الخیل) علاوہ ازیں صحابہ کرام مُکالَّیْنَا نے نبی سُکُلِیْنِا کی موجود گی میں خیبر اور مدینہ میں گھوڑا ذن کر کرے اس کا گوشت پکایا اور کھایا۔ آپ سُکُلِیْنَا نے نبی فرمایا (طاحہ ہو صحیح مسلم، باب مذکور، و مسند أحمد، ن ۳، ۱۳۵۷، أبوداود کتاب الاطعمة، باب فی اکال لحوم الخیل) اس لیے جمہور علماء اور سلف وخلف کی اکثریت گھوڑے کی حلت کی قائل ہے۔ (تغیر ابن کی ابنال کے جہور کھاء اور سلف وخلف کی اکثریت گھوڑے کی حلت کی قائل ہے۔ (تغیر ابن کی ایال کھوڑے کا ذکر محف سواری کے ضمن میں اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا غالب ترین استعال اسی مقصد کے لیے ہے، گھوڑے کا ذکر محف سواری کے ضمن میں اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا غالب ترین استعال اسی مقصد کے لیے ہے، خوراک کے طور پر اس کا استعال بہت ہی نادر ہے۔ بھیڑ بکری کی طرح اس کو خوراک کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا۔ از مین کے ذبریں حصے میں، اسی طرح سمندر میں، اور بے آب وگیاہ صحر اول اور جنگلوں میں اللہ تعالیٰ مخلوق بیں جو کے دماغ اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اسی کی پیدا کردہ چیزوں کو مختلف انداز میں جو ٹرکر تا ہے، مثلاً بس، کار، ریل گاڑی، جہاز اور ہوائی جہاز اور اس طرح کی بے شار چیزیں اور جو مستقبل میں موقع جیں۔

۲. اس کے ایک دوسرے معنی ہیں "اور اللہ بی پر ہے سید ھی راہ" یعنی اس کا بیان کرنا۔ چنانچہ اس نے اسے بیان فرماد یا اور ہدایت اور ضلالت دونوں کو واضح کردیا، ای لیے آگے فرمایا کہ بعض راہیں ٹیڑھی ہیں یعنی گر ابی کی ہیں۔
 ۳. لیکن اس میں چوں کہ جبر ہوتا اور انسان کی آزمائش نہ ہوتی، اس لیے اللہ نے اپنی مشیت سے سب کو مجبور نہیں کیا، بلکہ دونوں راستوں کی نشاند ہی کرے، انسان کو ارادہ واضیار کی آزادی دی ہے۔

# ڵٳؽةً ڵؚڤۅٛۄؚؾۜؿؘڡؙٛڴۯؙۏؙؽ®

ۅۜٙڝۜڠٞۯڷڬؙۉٳڵؽؙڶۅٙٳڵؿۿٲۯۨٷٳڵۺٛؠؙۺۅٙٳڵڠٙؠۯۜٷ ۅٙٳڶؾؙؙۘڿؙۅؙؙؗڝؙڝؙڿٛڔؗؾٞؠؚٲڡ۫ڔۣ؋ٚٳؾۜڹۣٛۮڸؚڬ ڵٳؠؾٟڵؿؘۅؙۄٟڲڣؾؚڶۉؽ۞ۨ

وَمَاذَرَالَكُوُ فِى الْأَرْضِ مُغْتَلِقًاٱلْوَاكُهُ ۗ إِنَّ فِى ۚ ذَٰلِكَ لَاٰكِةً لِّقَوْمٍ تَيْنَ كَّرُوْنَ ®

وَهُوَ الَّنِ فِي سَحَّرَ الْبَحْرَ لِتَأَكُمُوْ اِمِنْهُ كَمُّاطِرِيًّا وَتُسْتَخْرِجُوْ امِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِبَّنَ تُغُوامِنُ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ق

کے لیے تو اس میں بڑی نثانی ہے<sup>(۱)</sup> جو غوروفکر کرتے ہیں۔

11. اور اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کردیا ہے اور سارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقلند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں۔(۲)

الله اور بھی بہت می چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں۔ بیشک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔

۱۹۰ اور دریا بھی ای نے تمہارے بس میں کردیے ہیں کہ تم اس میں سے (نکلاہوا) تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی (چلتی) ہیں اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور ہوسکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔(")

ا. اس میں بارش کے وہ فوائد بیان کیے گئے ہیں، جو ہر شخص کے مشاہدے اور تجربے کا حصہ ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں۔ نیز ان کا ذکر پہلے آچکا ہے۔

سع ایعنی زمین میں اللہ نے جو معدنیات، نباتات، جمادات اور حیوانات اور ان کے منافع اور خواص پیدا کیے ہیں، ان میں بھی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

۷. اس میں سمندر کی تلاظم خیز موجوں کو انسان کے تالع کردینے کے بیان کے ساتھ، اس کے تین فوائد بھی ذکر کیے ہیں۔ ایک بیر کہ تم اس سے مچھلی کی شکل میں تازہ گوشت کھاتے ہو (اور مچھلی مردہ ہوتب بھی حلال ہے۔ علاوہ ازیں حالت احرام میں بھی اس کو شکار کرنا حلال ہے)۔ دوسرا، اس سے تم موتی، سیبیاں اور جواہر نکالتے ہو، جن سے تم زیور

ۅؘۘٵڵڨ۬ؽٵڵۯڞؚۯۅٙٳڛؽٲؽ۠ؾۧؠؽۯۑڴۊۅؘٲٮۿڒٙٳ ۊڛ۠ؠؙڵۘڒؙڰۼڰؙڎؙؚؾۿؾڒؙۏؽۿ

وَعَلَمْتٍ وَبِالنَّغِيرِهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهِ وَهُمْ يَهْتَدُونَ

اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَنَكَّرُونَ @

ۅٙڶؿؘؾؙڎؙٷٳڹۼۘٛۊؘٲۺٷڒۼؖڞؙۅ۫ۿٲڷۣڽۧٲۺڰ ڮؘڡؙۿؙۅٛڒؾۜڿؽؙۄ۠۞

وَاللَّهُ بَعُلَوُمَاشُورُونَ وَمَاثُعُلِنُونَ®

ۅؘٳڵڒؽۘڹؽۜؽۮؙڠٛۅٛؽڡۣڽٛۮؙۏڹۣٳڵڵۼڵڠؙڵڠؙٷؽ ۺؘؽٵٞۊۿؙؙؙۄؙؿؙؙڵڡؙٞٷؽ۞

10. اور اس نے زمین میں بہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تہمیں کے کر ملے نه، (۱) اور نهریں اور راہیں بنادیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔(۲)

۱۲. اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں۔ اور ساروں
 بیں۔

12. تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کرسکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟<sup>(۳)</sup>

۱۸. اور اگر تم اللہ کی نعتوں کا شار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے۔ بیشک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

19. اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔(۲)

۲۰. اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے

بناتے ہو۔ تیسرا، اس میں تم کشتیاں اور جہاز چلاتے ہو، جن کے ذریعے سے تم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہو، جن تجورتی سامان بھی لاتے لے جاتے ہو، جس سے تہمیں اللہ کا فضل حاصل ہوتا ہے جس پر تہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔

ا. یہ پہاڑوں کا فائدہ بیان کیا جارہا ہے اور اللہ کا ایک احسان عظیم بھی، کیونکہ اگر زمین ہلتی رہتی تو اس میں سکونت ممکن ہی نہ رہتی۔ اس کا اندازہ ان زلزلول سے کیا جاسکتا ہے جو چند سیکنڈوں اور لمحوں کے لیے آتے ہیں، لیکن کس طرح وہ بڑی بڑی مضبوط عمارتوں کو پیوند زمین اور شہروں کو کھنڈروں میں تبدیل کردیتے ہیں۔

۲. نہروں کا سلسلہ بھی عجیب ہے، کہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں اور کہاں کہاں، دائیں بائیں، شال و جنوب، مشرق ومغرب ہر جہت کو سیراب کرتی ہیں۔ ای طرح راتے بنائے، جن کے ذریعے سے تم منزل مقصود پر پہنچتے ہو۔

سر ان تمام نعتوں سے توحید کی اجمیت کو اجاگر فرمایا کہ اللہ تو ان تمام چیزوں کا خالق ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر بھلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر مھیرار کھا ہے۔ کیا تم ذرا نہیں معبود بناکر اللہ کے برابر مھیرار کھا ہے۔ کیا تم ذرا نہیں سوچے؟

الم. اور اس کے مطابق وہ قیامت کے دن جزاء اور سزا دے گا۔ نیک کو نیکی کی جزاء اور بدکو اس کی بدی کی سزا۔

ہوئے ہیں۔

ٲڡؙۅؙٳڰؙۼؿۯؙٲڎؽٳٚڋ۫ۊؘڡٚٵؽۺؖۼۯۏڹٚٲؾٵؽ ڽؙؿٷۏڹۿ

اِلهُكُوُرالهُ وَاحِكَّ فَالَّذِينَ لَايُؤُمِنُونَ بِالْاخِرَةِ قُلُوْبُهُمُ مُّنْكِرَةٌ وَهُمُومُمُّسَتَكَيْرُونَ®

ڵڂڔۜػٙٲۜۜڷٵڵڵۿؾۼؙڵڂؙڡٵؽؙۑڗ۠ۏۛؽؘۊڡؘٵؽۼڶؚڹٛۏؗڽ ٳؾٞ؋ؙڵؽؙۑؚٵڶؽؙۺؾؙٲؙؚؠڔؽ۞

ۅٙڵڐؘٳڡۣٙؽڵڸۿؙۿؙۄؙ؆ڐؘٳٲٮؙٛۯڶڒڹؙؖٛٷٛؗۊٵڷؙۅٛٙٳ ٳٙڛٳڟٮؙۯؙٳڵٷۜڸۮؽ۞

۲۱. مردے ہیں زندہ نہیں، (۲) انہیں تو یہ تھی شعور نہیں کے۔ (۲) کے اٹھائے جائیں گے۔ (۲)

۲۲. تم سب کا معبود صرف الله تعالی اکیلا ہے اور آخرت پر ایمان نه رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔

۲۳. بے شک وشبہ اللہ تعالی ہر اس چیز کو، جے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں، بخوبی جانتا ہے۔ یقیناً وہ غرور کرنے والوں کو پیند نہیں فرماتا۔ (۵)

۲۳. اور ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ

ا. اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے لیعنی صفت کمال (خالقیت) کی نفی کے ساتھ نقصان لیمنی کی (عدم خالقیت) کا اثبات۔ (جُ القدیم)
 ۲. مردہ سے مراد، وہ جماد (پھر) بھی ہیں جو بے جان اور بے شعور ہیں۔ اور فوت شدہ صالحین بھی ہیں۔ کیول کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا (جس کا انہیں شعور نہیں) وہ تو جماد کے بجائے صالحین ہی پر صادق آسکتا ہے۔ ان کو صرف مردہ ہی نہیں کہا بلکہ مزید وضاحت فرمادی کہ "وہ زندہ نہیں ہیں" اس سے قبر پرستوں کا بھی واضح رد ہوجاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں، زندہ ہیں۔ اور جم زندوں کو ہی لکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے بعد، دنیوی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہوسکتی نہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی باقی رہتا ہے۔ ہوا کہ موت وارد ہونے کے بعد، دنیوی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہوسکتی نہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی باقی رہتا ہے۔
 ۳. پھر ان سے نفع کی اور ثواب وجزاء کی توقع کیسے کی جاستی ہے؟

٣٠. لينى ايك الله كا ماننا منكرين اور مشركين كے ليے بهت مشكل ہے۔ وہ كہتے ہيں ﴿آبَعَكُ الْأَلِهُ قَالِهُ اَوَا حِدًا اللّهُ عَالَهُ عَلَيْكُ الْأَلِهُ قَالِهُ اَوَا حَدًا اللّهُ عَلَيْكُ الْأَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَحَدَدُهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَحَدَدُهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَمَا اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَمَا اللّهُ وَمُوالِدُ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

۵. استیکبار کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سیجھتے ہوئے صیح اور حق بات کا انکار کردینا اور دوسروں کو حقیر و کمتر سیجھنا۔
 کبر کی یہی تعریف حدیث میں بیان کی گئی۔ (صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب تحریم الکبر وبیانه) ہی کبر وغرور اللہ کو سخت نا پہند ہے۔ حدیث میں ہے کہ "وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا۔" (عوالہ ند کور).

الگوں کی کہانیاں ہیں۔(')

ڸۣؾڞؚڵٷؘٲۉۮؘٳۯۿؙڂػٵڝڵڐٞڲڋػڔٵڷؾؚ؊ػۊٚ ڡڝؙؙٲۉڒٳڔٳڰڹڍؽڽؘؽؙۻڷ۠ٷٮۜۿؙڂؠۼٙؽڕۼڷٟڋ ٵڒڛٵٚۦٞڝٚٵؾۯؚؠؙٷؽ۞۫

قَدُمَكَرَالَانِينَ مِنْ قَبُلِاهِمْ فَأَقَى اللهُ بُنْيَانَهُوُمِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِ وُالسَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمُ وَاَتْ هُوُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَاشَتُعُرُونَ ۞

ثُعَّرَيْهُمَ الْقِيمَةِ يُحْذِيهُهُ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُكَاعَ إِنَّالَٰذِيْنَ كُنْتُوْتُشَا قُوْنَ فِيهُوْ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُواالُولَوَ إِنَّ الْخِذْقِ الْيَوْمَ وَالشَّوْءَ

70. ای کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے بھی جھے دار ہوں گے بھی جھے دار ہوں گے بہتی جھے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھارہے ہیں۔(۲)

۲۷. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، (آخر)
اللہ نے (ان کے منصوبوں) کی عمارتوں کو جڑوں سے
اکھیڑدیا اور ان (کے سروں) پر (ان کی) چھتیں اوپر سے
گر پڑیں، (۳) اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آگیا جہاں کا
انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔

۲۷. پھر قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھڑتے تھے، (۳) جنہیں علم دیا گیا

ا. یعنی اعراض اور استہزاء کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہے مکذیین جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نہیں اتارا، اور سے محمد (مُنگائیڈیم) ہمیں جو پڑھ کر ساتا ہے، وہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو کہیں سے س کر بیان کرتا ہے۔

اللہ یعنی ان کی زبانوں سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے نکلوائی تاکہ وہ اپنے ہو جھوں کے ساتھ دوسروں کا ہوجے بھی اٹھائیں۔ جس طرح کہ حدیث میں ہے۔ نبی مُنگائیڈیم نے فرمایا "جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے اور جس نے گراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے اور جس نے گراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے گاہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گر اہ ہوئے"۔ (ابو داود، کتاب السنة، باب لاوم السنة) ساب بعض مفرین اسرائیلی روایات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس سے مراد نمرود یا بخت نصر ہے، جنہوں نے آسمان پر کسی طرح چڑھ کر اللہ کے خلاف مکر کیا، لیکن وہ ناکام واپس آئے اور بعض مفسرین کے خیال میں یہ ایک تمثیل ہے جس طرح چڑھ کر اللہ کے خلاف مکر کیا، لیکن وہ ناکام واپس آئے اور بعض مفسرین کے خیال میں یہ ایک تمثیل ہے جس مکان کی بنیادیں متر لزل ہوجائیں اور وہ حجت سمیت گر پڑے۔ مگر زیادہ صحیح بات یہ ہوں گے جس طرح کس کے انجام کی طرف اشارہ کرنا ہے، جن قوموں نے پیٹیبروں کی تکذیب پر اصرار کیا اور بالآخر عذاب اللی میں گر قار ہو کر اللہ کی میں گر قار ہو کر اللہ کی علی اس کی جگہہ سے آیا جہاں سے ان کو وہم و مگان بھی نہ تھا)۔

اینے گھروں سمیت تباہ ہوگئے، مثلاً قوم عاد وقوم لوط وغیرہ۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا، ہی تھا۔

(الحشون عن) (پس اللہ (کا عذاب) ان کے پاس ایس کی جگہہ سے آیا جہاں سے ان کو وہم و مگان بھی نہ تھا)۔

م. یعنی یہ تو وہ عذاب تھے جو ونامیں ان پر آئے اور قیامت کے دن اللہ تعالی انہیں اس طرح ذلیل ورسوا کرے گا

## عَلَى الكَلِفِي أَيْنَ ﴾

الَّذِيْنَ تَتَوَفَّهُ وَالْمُلَيِّكَةُ طَالِمِنَ اَنْفُسِهِمِّ فَالْقَوَّاالسَّلَوَمَاكُنَّا فَغُلُّ مِنْ سُوَّةٍ بِلَ اِنَّ اللهَ عَلِيْوْ بِمَاكُنْتُوْقَعْمَاكُونَ۞

فَادُخُلُوۡٓالَهُوابَ جَهَــٰثَمَ خَلِيبِيۡنَ فِيهَاۚ فَلَيۡئُسَمَثُوۡىالْمُتَكَابِرِيۡنَ®

ڡؘڠؽٛڵڸڷۮؽڹٲڰڡۜۅؙٳڡٵڎؘٵڶڗٛڶۯڰٛؠؙؙڮؙۊؙ۠ۊۜٵڵۅٛٳ ڂؘؿڒٳڟٟڵۮؿؽٵڂڛڂؙٷٳ؈۬ۿۮؚ؋ٳڶڎؙؽؽٵڝۜٮؘڎ۠ ۅٙڵٮٵۯؙڵٳڿڒۊڂٷ۠ۅڵۼٶۮڵٳڵؿٮۜٚۼؿڹ۞ۨ

تھا وہ پکار انھیں گے () کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چیٹ گئی۔

۲۸. وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ (۲) کیوں نہیں؟ یقیناً اللہ تعالی خوب جانے والا ہے جو کھے تم کرتے تھے۔ (۳) یس اب تو بھیگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہوجاؤ، (۳) پس کیا ہی براٹھکانا ہے غرور کرنے والوں کا۔

• ٣٠. اور پر ہیز گاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پرورد گار نے کیا نازل فرمایا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اجھے سے اچھا۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے

کہ ان سے بو چھے گا، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جو تم نے میرے لیے تھیر ارکھے تھے، اور جن کی وجہ سے تم مومنوں سے اؤتے جھڑتے تھے۔

ا. یعنی جن کو دین کا علم تھا اور دین کے پابند تھے وہ جواب دیں گے۔

۲. یہ مشرک ظالموں کی موت کے وقت کی سیفیت بیان کی جارہی ہے جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں لیعنی سمع وطاعت اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے۔ جس طرح میدان محشر میں اللہ کے روبرو بھی جھوٹی فتمیں کھائیں گے اور کہیں گے ﴿وَاللّٰهِ وَيَعْنَا مَا كُمْنَا مُشْرِكِ كُونَى ﴾ (الأنعام: ۲۲) (اللہ کی میدان محشر میں اللہ کے روبرو بھی جھوٹی فتمیں کھائیں گے اور کہیں گے ﴿وَاللّٰهِ وَلِيْمَا كُمْنَا مُشْرِكِ كُونَى ﴾ (الأنعام: ۲۲) (اللہ کی مشمرک نہیں تھے) دو سرے مقام پر فرمایا (جس دن اللہ تعالی ان سب کو اٹھا کر اینے پاس جمع کرے گا تو اللہ کے سامنے تھی ہیں)۔ (الجوالہ: ۱۸)

س. فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں؟ لعنی تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری تو ساری عمر ہی برائیوں میں گزری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے سارے عملوں کا ریکارڈ محفوظ ہے، تمہارے اس انکار سے اب کیا بے گا؟

۷۰. امام ابن کثیر فرماتے ہیں، ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں (جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ سے جسم وروح میں بعد کے باوجود، ان میں ایک گونہ تعلق بیدا کرکے ان کو عذاب دیتا ہے، (اور صبح وشام ان پر آگ بیش کی جاتی ہے) پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں واضل کردیے جائیں گے۔

جَنْتُعَدُنِ يَدُخُلُونَهَا تَغِرِيُ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ لَهُدُ فِيهُا مَا يَشَاءُونَ كَذَا لِكَ يَغِزِي اللهُ الْنَتَّقَةُنَ ۞

الَّذِيْنَ َتَتَوَقَّهُمُ الْمُلَكَةُ طَيِّسِينَ كَيْقُولُوْنَ سَلَّهُ عَلَيْكُوْ الْمُخُلُوا الْجَنَّةُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۞

ۿڵؽ۫ڟ۠ۯۏڹٳ؆ٛٳٲؽڗ۬ڷؾۿؗۉڶڶٮڷؠۣڮڎؙٵۉؽٳڷٙؾ ٵؘٮؙڒڗؾٟڬڰڬڶڮٷڡۧػڶٳڰڹؽؘڝؽؙۊؘڹؙڸۿٟڎ۠ۅٵ ڟؘڶۿؙۿؙؙٵڶڷڎؙۏڶڮؽؙػٲڟؙٷٛٳٲؽ۬ۺؘۿؙؗڎڽٞڟڸؚۮؙڽ۞

اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پر ہیز گاروں کا گھر ہے۔

اسل جینی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہد رہی ہیں، یہ جو پچھ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پر ہیز گاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔

۳۷. وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہی سلامتی ہے، (۱) جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ (۱)

سر این ہے ای بات کا انظار کررہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں یا تیرے رب کا حکم آجائے؟ (ا) ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ (ا) ان پر اللہ

ا. ان آیت میں ظالم مشرکوں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقویٰ کا کردار اور ان کا حسن انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ، آمِیْن یَارَبَّ الْعَالَمِیْن۔

۲. سورہ اعراف کی آیت ۳۳ کے تحت یہ حدیث گزرچکی ہے کہ کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں فرمایا جارہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہوجاؤ، تو ان میں دراصل کوئی منافات نہیں۔ کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اعمال صالح ضروری ہیں۔ گویا عمل صالح، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اس لیے عمل کی اجمیت بھی بجائے خود مسلم ہے، اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکا، اس کے بغیر آخرت میں اللہ کی رحمت مل بی نہیں سکتی۔ اس لیے حدیث نہ کور کا مفہوم بھی اپنی جگہ صبح ہے اور عمل کی اجمیت بھی اپنی جگہ بر قرار ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں فرمایا کیا ہے «إِنَّ الله لَا یَنْظُرُ إِلَیٰ صُورِکُمْ وَأَحْوَ الْکُمْ وَلٰکِنْ یَنْظُرُ إِلٰی قُلُوٰبِکُمْ وَأَعْمَالِکُمْ» (صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحریم ظلم المسلم...)

سا. لینی کیا ہیہ بھی اس وقت کا انتظار کررہے ہیں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے یا رب کا حکم (لینی عذاب یا قیامت) آجائے۔

العنی اس طرح سرکشی اور معصیت، ان سے پہلے لوگوں نے اختیار کیے رکھی، جس پر وہ غضب الہی کے مستحق ہے۔

تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا<sup>(۱)</sup> بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ (۲)

ہم اللہ پس ان کے برے اعمال کے نتیج انہیں مل گئے اور جس کی ہنمی اڑاتے سے اس نے ان کو گھیر لیا۔ (۳)

ہم اور مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادے اس کے سواکسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا۔ ورسولوں پر تو صرف تھلم کھلا پیغام کا پہنیا دینا ہے۔ (۳)

فَأَصَابَهُمُّ سِيِّاكُ مَاعَمِلُوْاوَحَاقَ بِهِمُ مَّاكَانُواٰكِ يَسُتَهُزِءُوُنَ۞

وَقَالَ الَّذِينَ اَشُّ رَكُوْ الْوَشَاءَ اللهُ مَاعَبَكْ نَا مِنُ دُوْنِهِ مِنْ شَئُ تَحَنُّ وَلَا ابَا وُنَا وَلاَحَوَّمْنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَئُ كَنْ الكَ فَعَلَ الَّذِيثَ مِنْ تَبْلِهِمْ قَهَلُ عَلَى الرُّسُلِ الِلَّ الْبَلَامُ النُّبِيئِيْنَ ۞

1. اس لیے کہ اللہ نے تو ان کے لیے کوئی عذر ہی باتی نہیں چھوڑا۔ رسولوں کو بھیج کر اور کتابیں نازل فرماکر ان پر ججت تمام کردی۔

۲. لینی رسولوں کی مخالفت اور ان کی تکذیب کرکے خود ہی انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔

سل لینی جب رسول ان سے کہتے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤگے تو اللہ کا عذاب آجائے گا۔ تو یہ استہزاء کے طور پر کہتے کہ جا اپنے اللہ سے کہہ وہ عذاب بھیج کر ہمیں تباہ کردے۔ چنانچہ اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، پھر اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں رہا۔

اللہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک وہم اور مغالطے کا ازالہ فرمایا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا اس کے علم کے بغیر ہی چھے چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں، اگر ہماری سے باتیں غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ سے ہمیں ان چیزوں سے روک کیوں نہیں دیتا، وہ اگر چاہے تو ہم ان کا موں کو کرہی نہیں کتے۔ اگر وہ نہیں روکا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو پچھ کررہے ہیں، اس کی مشیت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبع کا ازالہ "رسولوں کا کام صرف پہنچادینا ہے" کہہ کر فرمایا۔ مطلب سے ہے کہ تمہارا سے مان صحح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ان مشرکانہ امور سے یہ مان صحح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ان مشرکانہ امور سے بڑی شختی سے روکا ہے۔ ای لیے وہ ہر قوم میں رسول بھیتنا اور کتابیں نازل کرتا رہا ہے اور ہر نبی نے آگر سب سے کہ بہت کو شرک ہی سے بہت کہ اللہ تعالیٰ ہرگز سے لیند نہیں کرتا کہ لوگ شرک ہی سے بہت کی کوشش کی ہے اس کا صاف مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز سے لیند نہیں کرتا کہ لوگ شرک کریں کیونکہ اگر اسے سے لیند ہوتا تو اس کی تردید کے لیے وہ رسول کیوں بھیتنا کی اس مسلم اور اللہ نے اپنی مشیت تکوینیہ کے تحت تہراً بوجود اگر تم نے رسولوں کی مخترب کرکے شرک کا راستہ اختیار کیا اور اللہ نے اپنی مشیت تکوینیہ کے تحت تہراً وجہوں اگر تو یہ تو اس کی اس حکمت و مسلمت کا ایک حصہ ہے، جس کے تحت اس نے انسانوں کو ارادہ واختیار کی آزادی دی ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر ان کی آزائش ممکن ہی نہ تھی۔ ہمارے رسول ہمارا پیغام کو ارادہ واختیار کی آزادی دی ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر ان کی آزائش ممکن ہی نہ تھی۔ ہمارے رسول ہمارا پیغام کو ارادہ واختیار کی آزادی دی ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر ان کی آزائش ممکن ہی نہ تھی۔ ہمارے رسول ہمارے رسول ہوں کہ اس کے بغیر ان کی آزائش ممکن ہی نہ تھی۔ ہمارے رسول ہمارے رسول ہوں کہ اس کے بغیر ان کی آزائش ممکن ہی نہ تھی۔ ہمارے رسول ہمارے رسول ہوں کہ اس کے بغیر ان کی آزائش ممکن ہی نہ تھی۔ ہمارے رسول ہوں کہ اس کے بغیر ان کی آزائش میں نہ تھی۔ ہمارے رسول ہوں کہ اس کے بغیر ان کی آزائش میں نہ تھی۔ ہمارے رسول ہوں کے اس کو اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے کی کی کو سے کو اس کی اس کے اس کی اس کی کی کو سول کی کی کی کو سے کو کی کو سول کی کو سول کی

وَلَقَدُبُعَثْنَافِئُ كُلِّ اُسَّةِ تَنْمُولًا آنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُواالطَّاعُوْتَ فَهِنَّهُمُ مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمُ مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْءِ الضَّلْلَةُ فَسِيرُوافِي الْرَضِ فَانْظُوْل كَيفُ كَانَ عَالِيَهِ الضَّلْلَةُ فَسِيرُوافِي

ٳڹؙؾٛڂؚڞٵڸۿؙڶ؇ؙٛٛٛٛ؋ؙۅؘٵؾٞٙٵؠڵڎؘڵٳؽۿڔؽؙۛۛۛؗؗٸڽؙ ؿؙۻؚڷؙۅؘڝؘٵڷۿؙڐۺؙٞؾٚٝڝڔؽؙۣڹٛ<sup>۞</sup>

ۅؘٲڡٞٚٮۘؠؙۅٛٳۑٳڵڷۅڿۿؙٮؘٲؽؠؙػٳڣۣۿؙ۫ڵٳؽؠ۫ۼػؙٛٵڵڷ۠۠ؗٛڡٛڝؙ ؿؠؙۏؙٮٛ۫٠ڹڸڶۅؘڡؙٮٞٵڡؘڲؽٶؚڂڟٞٲۊٞڵڮۺٙٲڬ۫ۺۧ التّاسِڵٳؘؽۼؙڵؠؙٷڹ۞ۨ

لِيُمَيِّنَ لَهُدُ الَّذِي َغَنَتِلِفُوْنَ فِيهِ وَلَيْعُلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاَ اَنَّهُوُكَانُوْا كَانِدٍيُنَ®

٣٧. اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ (لوگو!)
صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں
سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالی نے ہدایت دی
اور بعض پر گمراہی ثابت ہوگئی، (۱) پس تم خود زمین میں
چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟
کے ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے ہیں
لیکن اللہ تعالی اسے ہدایت نہیں دیتا جے گراہ کردے
اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ (۱)

۳۸. اور وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کھاکر کہتے ہیں کہ مردول کو اللہ تعالی زندہ نہیں کرے گا۔ (۲) کیوں نہیں ضرور زندہ کرے گا یہ تو اس کا برحق لازی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ (۴)

سی اختلاف کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالی صاف بیان کردے اور اس

تم تک پہنچاکر یہی سمجھاتے رہے کہ اس آزادی کا غلط استعال نہ کرو بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق اسے استعال کرو ہم تک پہنچاکر کے آزادی کا غلط استعال کیا جس کی سزا دائی عذاب ہے۔ دائی عذاب ہے۔

ا. مذکورہ شبہ کے ازالے کے لیے مزید فرمایا کہ ہم نے تو ہر امت میں رسول بھیجا اور یہ پیغام انکے ذریعے سے پہنچایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن جن پر گمراہی ثابت ہو چکی تھی، انہوں نے اس کی پرواہ ہی نہ کی۔

۲. اس میں اللہ تعالی فرمارہا ہے۔ اے پیفیمر! تیری خواہش یقیناً یہی ہے کہ یہ سب بدایت کا راستہ اپنالیں لیکن قوانین الہیے کے تحت جو گراہ ہوگئے ہیں، ان کو تو ہدایت کے راستے پر نہیں چلاسکتا، یہ تو اپنے آخری انجام کو پہنچ کر ہی رہیں گے، جہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

سا کیوں کہ مٹی میں مل جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا، انہیں مشکل اور ناممکن نظر آتا تھا۔ اس لیے رسول جب انہیں بعث بعد الموت کی بابت کہتا ہے تو اسے جھٹلاتے ہیں، اس کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس لیعنی دوبارہ زندہ نہ ہونے پر قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں مجھی بڑی تاکید اور لیقین کے ساتھ۔

الله اس جہالت اور بے علمی کی وجہ سے رسولوں کی میکنیب و مخالفت کرتے ہوئے دریائے کفر میں ڈوب جاتے ہیں۔

ٳؿۜؠؘٵڠٙۅؙڷێٳۺؘؿؙؙڴٳۮٙٲڵۯۮڹۿٲؽ۫ڹڠٞٷڵڵۿڬؙؽؙ ڣؘڲؙۅ۠ؽؙ۞

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِ اللهِ مِنْ بَعُدِ مَا ظُلِمُوُا لَنُبُوِّنَّهُ هُوْ فِ اللهُ نَيَاحَسَنَهُ ۗ وَلَكَمُوا الْاِخْرَةِ ٱلْبُرُ لَهُ كَانُوْاِعِنْلَهُ نَ

لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔(')

• ''، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا سے
کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہوجا، پس وہ ہوجاتی ہے۔('')

ا''. اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ
کی راہ میں ترک وطن کیا ہے(''') ہم انہیں دنیا میں بہتر
سے بہتر ٹھکانا عطا فرمائیں گے(''') اور آخرت کا ثواب تو
بہت ہی بڑاہے،('')کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔

ا. بیہ و توع قیامت کی حکمت وعلت بیان کی جارہی ہے کہ اس دن اللہ تعالی ان چیزوں میں فیصلہ فرمائے گا جن میں لوگ دنیا میں اختلاف کرتے تھے اور اہل حق اور اہل تقویٰ کو اچھی جزاء اور اہل کفر وفسق کو ان کے برے عملوں کی سزا دے گا۔ نیز اس دن اہل کفر پر بھی یہ بات واضح ہوجائے گی کہ وہ قیامت کے عدم و توع پر جو قشمیں کھاتے تھے، ان میں وہ جھوٹے تھے۔

۲. یعنی اوگوں کے نزویک قیامت کا ہونا، کتنا بھی مشکل یا ناممکن ہو، مگر اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں اسے زمین وآسان ڈھانے کے لیے مز دوروں، انجینئروں اور مستریوں اور دیگر آلات ووسائل کی ضرورت نہیں۔ اسے تو صرف لفظ کُنْ کہنا ہے اس کے لفظ کُنْ سے بلک جھیلتے میں قیامت برپا ہوجائے گی ﴿وَمَآ أَصُوُ السّاعَةِ اللّا كَلَمْتِ الْبُصَرِ اَوْهُوَ اَقُرْبُ﴾ (النحل: 22) (قیامت کا معالمہ بلک جھیلتے یا اس سے بھی کم مدت میں واقع ہوجائے گا)۔

سر بجرت کا مطلب ہے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن، اپنے رشتے دار اور دوست احباب چھوڑ کر ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے۔ اس آیت میں ان بی مہاجرین کی فضیلت بیان فرمائی گئ ہے، یہ آیت عام ہے جو تمام مہاجرین کو شامل ہے اور یہ بھی اختال ہے کہ یہ ان مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی ہو جو اپنی قوم کی ایذاؤں سے تنگ آکر حبشہ ہجرت کرگئے تھے۔ ان کی تعداد عور توں سمیت ایک سو یا اس سے زیادہ تھی، جن میں حضرت مقان غی دلیاتی اور ان کی زوجہ دختر رسول مَلَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَسِّ

مم. اس سے رزق طیب اور بعض نے مدینہ مراد لیا ہے، جو مسلمانوں کا مرکز بنا۔ امام ائن کثیر فرماتے ہیں کہ دونوں قولوں میں منافات نہیں ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے اپنے کاروبار اور گھربار چھوڑ کر ججرت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بی انہیں ان کا تعم البدل عطا فرمادیا۔ رزق طیب بھی دیا اور پورے عرب پر انہیں اقتدار و تمکن عطا فرمایا۔

۵. حضرت عمر وللظّنْهُ نے جب مهاجرین وانصار کے وظفے مقرر کیے تو ہر مهاجر کو وظفہ دیتے ہوئے فرمایا۔ هٰذَا مَا وَعَدَكَ اللهُ فِي الدُّنْيَا (بید وہ ہے جس کا اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا ہے) وَمَا ادَّخَرَ لَكَ فِي الْآخِرَةِ أَفْضَلُ (اور آخرت میں اللهُ فِي الْآخِرَةِ أَفْضَلُ (اور آخرت میں الله فِي الدُّنْيَا (بید وہ ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے)۔ (ابن عیر)

اگذِيْنَ صَبَرُوُ اوَعَلَى رَبِّهِهُ يَتَوَكَّلُوْنَ®

وَمَاۤاَرُسُلُنَامِنُ مَّالِكَ اِلَّارِجَالَّاتُوْجِيَّ اِلَيْمُ فَسُعُلُوۡالَهُ لَ الذِّكُولُ كُنْتُوۡ كِلَّعُكُمُونَ۞

بِالْبَيِّنْتِ وَالثَّرْثِوْوَانَوْلُنَّالِكِيْكَ الدِّكْرِلِبُّكِيِّنَ لِلتَّاسِ مَانْزِّلَ الِيُهِمْ وَلَكَلَّهُ مُونَيَّقَكُرُونَ ﴿

ٱفَاَمِنَاٱلَّذِيْنَ مَكَرُواالسَّيِّاتِ ٱنَّ يَّضُمِفَاللَّهُ ڔِهِمُ الْرَضَ اوَيَاثِيَهُحُوالْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لاَيْنِتُعُوُّونُ

ٲۅؙؽٲڂؙڬۿؙڎ ڣٛ تَقَلَّبُهِ وَفَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلِيْكُ

ٲۅؙؽٳٛ۬ڂٛڹؘۿؙؠؙۼڸؾؘٷٷٟ۫ڣٳؘڰڗؾؙڮٛڎڵۯٷڡؙڰڗۜڿؽؿؖ

۳۲. وہ جنہوں نے دامن صبر نہ جھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی یر بھروسہ کرتے رہے۔

سام. اور آپ سے پہلے بھی ہم مُردوں کو ہی جیجتے رہے، جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کرلو۔ (۱)

۳۴. دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ، یہ ذکر (کتاب) ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کردیں، شاید کہ وہ غورو فکر کریں۔

۳۵. بدترین داؤ بیچ کرنے دالے کیا اس بات سے بخوف ہوگئے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایک جگہ سے عذاب آجائے جہال کا انہیں وہم گمان بھی نہ ہو۔

۲۸. یا انہیں چلتے پھرتے بکڑلے۔(۱) میہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔

٧٨. يا انهين ڈرا دهمكاكر پكڑلے،(٢) پس يقيياً تمهارا

آھٹ الڈیڈو سے مراد اہل کتاب ہیں جو پچھے انسیاء اور ان کی تاریخ سے واقف سے۔ مطلب ہیہ ہم نے جتنے بھی رسول بیجے، وہ انسان ہی سے اس لیے محمد رسول اللہ منگائیڈا بھی اگر انسان ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں کہ تم ان کی بشریت کی وجہ سے ان کی رسالت کا انکار کردو۔ اگر تنہیں شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ او کہ پچھے انسیاء بشر سے یا ملائکہ؟ اگر وہ فرشتہ سے تو پھر بے شک انکار کردینا، اگر وہ بھی سب انسان ہی سے تو پھر محمد رسول اللہ منگائیڈا کی رسالت کا محض بشریت کی وجہ سے انکار کیوں؟
 ۱س کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، مثلاً (۱) جب تم تجارت اور کاروبار کے لیے سفر پر جاؤ۔ (۲) جب تم کاروبار کو فروغ و سے نے کے لیے مختلف حلے اور طریقے اختیار کرو۔ (۳) یا رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستروں پر جاؤ۔ یہ تَقَلَّبٌ کے مفہوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان صور توں میں بھی تمہارا مؤاخذہ کر سکتا ہے۔

سم. نَخُوُّف کا بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ پہلے سے ہی دل میں عذاب اور موّاخذے کا ڈر ہو۔ جس طرح بعض دفعہ انسان کی بڑے گناہ کا ارتکاب کربیٹھتا ہے تو خوف محسوس کرتا ہے کہ کہیں اللہ میری گرفت نہ کرلے، چنانچہ بعض دفعہ اس طرح بھی موّاخذہ ہوتا ہے۔

ٱۅؘڷۄؙؠۜڔؘۘۉٳٳڸ؞ڡؘٵڂؘڵقؘٵٮڵۮؙڝؚڽ۬ۺٞؽؙؙؖؾۜٮؘۜڡؘؾۜٷٞٛٳ ڟؚڵڶؙؙڡؙٶؘۣٵڷؽؠؽڹۅؘٵڶۺۜؠٙٳۧؠؚڸۺۼؚۜۧۮٳؾڵۅۅؘۿؙؠٞ ۮڿؚۯؙۅٛڹ۞

ۅؘؠڵٶؽٮؙۼؙۮؙ؆ڡؚ۬ٚٵڛۧؠۏؾؚۅؘٵڡۣٚٳڣٳڷڒۯؙۻۣڡؚڽؙ ۮٱڹؖۼۊؚۘڐڶؠؙڵؠۧڲةؙٷۿۄڶڒؽٮؙؿؙڲؽٝۯۏڹ۞

يَنَافُوْنَ رَبُّهُ مِنْ فَوْرَمُ وَيَفْعَكُونَ مَا يُؤْمِرُ وَنَفْعَكُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ۗ

ۅؘقالاللهُ لاتتَّخِدْ قَالِلهَيْنِ اتْنَيْنِ إِنَّمَاهُواللهُ وَاحِدٌ وَاتِيْ يَ فَالْهَوْنِ

پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔ (۱)

(۸۸ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں ویکھا؟ کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ (۱)

اور یقیناً آسان وزمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالی کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔

ا. کہ وہ گناہوں پر فوراً موَاخذہ نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے اور اس مہلت سے بہت سے لوگوں کو توبہ واستعفار کی توفیق بھی نصیب ہوجاتی ہے۔

۲. اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی جلالت شان کا بیان ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے جھی ہوئی اور مطبع ہے۔ جمادات ہوں یا حیوانات یا جن وانسان اور ملا کلہ۔ ہر وہ چیز جس کا سابیہ ہے اور اس کا سابیہ دائیں بائیں جبکتا ہے تو وہ صبح وشام اپنے سائے کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں جب سورج ڈھلتا ہے تو ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوجاتی ہے۔

الله کے خوف سے لرزاں وترسال رہتے ہیں۔

۴. اللہ کے تھم سے سرتانی تنہیں کرتے بلکہ جس کا تھم دیا جاتا ہے، بجا لاتے ہیں، جس سے منع کیا جاتا ہے، اس سے دور رہتے ہیں۔

۵. کیوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اگر آسان وزمین میں دو معبود ہوتے تو نظام عالم قائم ہی نہیں رہ سکتا تھا، یہ فساد اور خرابی کا شکار ہوچکا ہوتا ﴿لَوْکَانَ فِیْهِماۤ اللّٰهِ ﷺ اِلْاَللّٰهُ لَفَسَدَتَا﴾ (الانبیاء: ۲۲) اس لیے شویت (دو خداوں) کا عقیدہ، جس کے مجوی حامل رہے ہیں یا تعدد الله (بہت سارے معبودوں) کا عقیدہ، جس کے اکثر مشرکین قائل رہے ہیں۔ یہ سب باطل ہیں۔ جب کا نئات کا خالق ایک ہے اور وہی بلا شرکت غیر تمام کا نئات کا نظم و نسق چلا رہا ہے تو معبود بھی صرف وہی ہے جو اکیلا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ نہیں ہیں۔

وَلَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَ الْأَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِيًّا أَلْغَنِيُرَاللهِ تَتَّقُونَ ۞

ۅؘڝؘڵڮؚڴۄٞۺؚؽۜڣٞڰۊؚڣٙ؈ؘؘٳۺٚۼڎؙٛڝۜٚٳۮٙٳڝۜۺڲؙۄٳڵڞٞڗ۠ ڣؘٳڷؽۣڿڗڿۘۼۯۅ۫ؽؘ۞ٛ

ڷؙڰڗٳۮؘٳػؿؘڡؘٳڵڞؙڗۜۼؽؙڶؙۄ۫ٳۮٳڣٙڔؽؾ۠ۜڡؚٞٮؙؙڵؙۄٛؠؚڗۺؚ ؽؿڔڴۏؽ۞

لِيَكُفُرُ وابِمَا الْيُنْفُورُ فَتَهَنَّعُو الْفَسُوفَ تَعُلَمُونَ

ۅؘۜڲۼػۅؙؙڽ۬ڶؚؠػٵڵؽۼڵؠۉڹٮؘٚڝؚؽؠٵؚؠۧؠۜٵڒڗٛڤٙٷؗڎ ؘؗؿٵڵڮٳڵۺٛٷڽٞ؏ؠۜٵڴؽ۬ؿؙٷؿڣٛٷٛؽ۞

اور آسانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی
 کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، (۱) کیا پھر تم اس کے
 سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟

**۵۳.** اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمیں ہیں سب اس کی دی ہوئی ہیں، (۲) اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آجائے تو اس کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو۔ (۲)

۵۴. اور جہاں اس نے وہ مصیب تم سے دفع کردی تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ حاتے ہیں۔

۵۵. کہ ہماری دی ہوئی نعتوں کی ناشکری کریں۔ (م) اچھا کچھ فائدہ اٹھالو آخر کار متہیں معلوم ہوہی جائے گا۔ (۵) میں سے اس کا حصہ مقرر کرتے ہیں، (۲) واللہ تہمارے میں سے اس کا حصہ مقرر کرتے ہیں، (۲) واللہ تہمارے

ا. ای کی عبادت واطاعت وائنی اور لازم ہے وَاصِبٌ کے معنی بیشگی کے بیں ﴿وَّلَهُوْعَلَاكُ وَاصِبُ ﴿ الصافات: ٩) (ان کے لیے عذاب ہے بمیشہ کا) اور اس کا وہی مطلب ہے جو دو سرے مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ ﴿فَاعْمُواللّٰهُ مُخْلِطُالُهُ الدِّیْنَ \* اللّٰهِ کی عبادت کرو، ای کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے، خبر دار! ای کے لیے خالص بندگی کو خالص کرتے ہوئے، خبر دار! ای کے لیے خالص بندگی ہے)۔

٢. جب سب نعمتول كا دين والا صرف ايك الله بي تو پهر عبادت كى اوركى كيول؟

سا، اس کا مطلب سے ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ قلب دوجدان کی گہرائیوں میں رائخ ہے جو اس وقت ابھر کر سامنے آجاتا ہے جب ہر طرف سے مایوی کے بادل گہرے ہوجاتے ہیں۔

۴. کیکن انسان بھی کتنا ناشکرا ہے کہ تکلیف (بیاری، ننگ وستی اور نقصان وغیرہ) کے دور ہوتے ہی وہ پھر رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔

۵. یہ اس طرح ہی ہے جیسے اس سے قبل فرمایا تھا، ﴿ قُلْ تَنهَتُعُوا فَإِنَّ مَصِدُ مِرْكُو إِلَى النَّارِ ﴾ (ابراهیم: ۳۰) (چند روزه زندگی میں فائدہ اٹھالو، بالآخر تمہارا ٹھکانا جہنم ہے)۔

لا. لینی جن کو بیر حاجت روا، مشکل کشا اور معبود سجھتے ہیں، وہ پھر کی مورتیاں ہیں یا جنات وشیاطین ہیں، جن کی حقیقت
 کا ان کو علم ہی نہیں۔ ای طرح قبروں میں مدفون لوگوں کی حقیقت بھی کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ وہاں کیا معاملہ

وَيَجْعَلُوْنَ بِلَّهِ الْبَنْتِ سُعْنَهُ ۚ وَلَهُمْ مَا يَشَتَهُوْنَ ۗ

ۅؘڶۮؘٳؠؙؾؚۨٚڔؘٲڂۮؙۿؙؗؗؗۄڽٳ۠ڒؙڬ۫ؿ۬ڟؘڷٷڿؙۿؙڎؙڡٛڛۘۅؖڲٵ ٷۿڒؽڟؽؽ۠ٛ۞ۧ

ؽۜۛۊؘٳڶؽڝٛاڷڡٞۊؙۛڡؚڝؽؙۺؙۊٵۺٛۜؾڔڽؚ؋ٳؽؙۺٮڴڎۘؗۘۼڶ ۿؙۏڹٟٲ؋ؽۮؙۺ۠؋ڣۣٵڵؙڗؙٳڽؚٵڒڛٵٵڮڲڴۿۏڽ۞

اس بہتان کا تم سے ضرور ہی سوال کیا جائے گا۔ (۱)

20. اور وہ اللہ سجانہ وتعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ (۲)

30. اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہوجاتا ہے اور دل ہی دل میں گھنے لگتا ہے۔

09. اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھر تا ہے۔ سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے، آہ! کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں؟

ہورہا ہے؟ وہ اللہ کے پیندیدہ افراد میں ہیں یا کسی دوسری فہرست میں؟ ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا لیکن ان ظالم لوگوں نے ان کی حقیقت سے ناآشا ہونے کے باوجود، انہیں اللہ کا شریک تھہرا رکھا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کے لیے بھی (نذر ونیاز کے طور پر) حصہ مقرر کرتے ہیں بلکہ اللہ کا حصہ رہ جائے تو بیشک رہ جائے، ان کے جصے میں کی نہیں کرتے جیسا کہ صورة الانعام ۱۳۶۱ میں بیان کیا گیا ہے۔

1. تم جو الله پر افتراء کرتے ہو کہ اس کا شریک یا شرکاء ہیں، اس کی بابت قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔

۲. عرب کے بعض قبیلے (خزاعہ اور کنانہ) فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ الله کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی ایک ظلم تو یہ کیا کہ الله کی اولاد قرار دی، جب کہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ پھر اولاد بھی مونث، جے وہ اپنے لیے پہند ہی نہیں کرتے الله کے لیے اس کی کوئی اولاد نہیں۔ پھر اولاد بھی مونث، جے وہ اپنے لیے پہند ہی نہیں کرتے الله کے لیے اسے پہند کیا، جے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ اَللّٰهُ کَارُولُهُ الْاَئْتُ کُرُولُهُ الْاَئْتُ کُرُولُهُ الْاَئْتُ کُرُولُهُ الْاَئْتُ کُرُولُهُ الْاَئْتُ کُرُولُهُ الْاَئْتُ کُرُولُهُ اللّٰہُ کے الله کوئی اور اس کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے)۔ یہاں فرمایا کہ تم تو یہ خواہش رکھتے ہو کہ بیٹے ہوں، بیٹی کوئی نہ ہو۔

سب بین لڑی کی ولادت کی خبر من کر ان کا تو یہ حال ہوتا ہے جو مذکور ہوا، اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ یہ کیمیا برا فیصلہ کرتے ہیں؟ یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالی بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیر اور کم تر سمجھتا ہے۔
تہیں، اللہ کے نزدیک لڑکے لڑکی میں کوئی تمیز نہیں ہے نہ جنس کی بنیاد پر حقارت اور برتری کا تصور اس کے بال ہے۔ یہاں
توصرف عربوں کی اس ناانصافی اور سراسر غیر معقول روپے کی وضاحت مقصود ہے، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ اختیار کیا تھا
حالاں کہ اللہ کی برتری اور فوقیت کے وہ بھی قائل شے۔ جس کا منطقی نتیجہ تو یہ تھا کہ جو چیز یہ اپنے لیے لیند نہیں کرتے،
اللہ کے لیے بھی اسے تجویز نہ کرتے لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا۔ یہاں صرف ای ناانصافی کی وضاحت کی گئی ہے۔

لِلَّذِيْنَ لَاَيُوْمُونَوْنَ بِالْلِيْزَةِ مَثَلُ السَّوْءَ وَيلهِ الْمَثَلُ الْاَعْلِيْرُهُ وَهُوالْعَزِيزُ الْكِيدُةُ

ۅؘڷٷؙؽؙٵڿۮؙٵٮڵڎؙٵڵؾؙٳڛؽؙڟؽؚۿۄٞ؆ؙڷڗۘٙڰڡؘڲؽۿٳ؈ٛ ڬڷڹۊۊۜڶؽؗڽؿؙٷٞؿؚٷۿؙۅٛٳڵٙٲڝٙڸۺؙٮۺٞؽٞٷؘٳۮٵۻٳۧ ٲۻڵۿؙؠٝڵۮڛؙٮۛؾٵٝڿٛۯؙۏڹڛٲ۠ۼؿٞ ٷٙڵؽۺؙؾؘڠؙڔٮڡؙٛٷؽ®

وَيَعْكُونُ لِلْهِمَائِلُومُونَ وَقَصِفُ النِّسِنَةُهُ وُالكَانِبَ اَنَّ لَهُو الْخُسْنَى لِلْجَرَمَ اَنَّ لَهُ وُالتَّارُو اَنَّهُو مُفْمُ طُورًنَ®

آخرت پر ایمان نه رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے، اور وہ ہے، اور اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، اور وہ بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے۔

۱۱. اور اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، (۳) لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، (۳) جب ان کا وہ وقت آجاتا ہے تو وہ ایک ساعت نہ چھچے رہ سکتے ہیں۔

۱۲. اور وہ اپنے لیے جو ناپند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں (۵) اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے۔(۱) نہیں نہیں،

ا. یعنی کافروں کے برے اعمال بیان کے گئے ہیں انہی کے لیے بری مثال یاصفت ہے یعنی جہل اور کفر کی صفت۔ یا ہے مطلب ہے کہ اللہ کی جو بیوی اور اولاد ہے تھہراتے ہیں، یہ بری مثال ہے جو ہے منکرین آخرت اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں۔

۲. یعنی اس کی ہر صفت، مخلوق کے مقابلے میں اعلی وبرتر ہے، مثلاً اس کا علم وسیع ہے، اس کی قدرت لامتناہی ہے، اس کی جود وعطاء بے نظیر ہے۔ وعلی ہذا القیاس یا ہے مطلب ہے کہ وہ قادر ہے، خالق ہے، رازق اور سمیع وبصیر ہے وغیرہ (خ القدر) یا بری مثال کا مطلب نقص، کوتاہی ہے اور مثل اعلیٰ کا مطلب، کمال مطلق، ہر لحاظ سے اللہ کے لیے ہے۔ (ابن کین) سب سع بیہ اس کا حلم ہے اور اس کی حکمت ومصلحت کا تقاضا کہ وہ اپنی نافرمانیاں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی نعتیں سلب کرتا ہے نہ فوری مواخذہ ہی کرتا ہے حالا نکہ اگر ار تکاب معصیت کے ساتھ ہی وہ مواخذہ کرنا شروع کردے تو ظلم ومعصیت اور کفر وشرک اتنا عام ہے کہ روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے کیوں کہ جب برائی عام ہوجائے تو پھر ومعصیت اور کفر وشرک اتنا عام ہوجائے تو بین عائم آخرت میں وہ عند اللہ سر خرو رہیں گے جیسا کہ صدیث میں وضاحت آتی ہے۔ (ماطفہ ہو سی بخاری: ۲۲۱۷ء (۲۲۱۰)، وسلم: ۲۲۱۷ء (۲۲۱۰)

مم. یہ اس حکمت کا بیان ہے جس کے تحت وہ ایک خاص وقت تک مہلت دیتا ہے تاکہ ایک تو ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ دوسرا ان کی اولاد میں سے کچھ ایماندار نکل آئیں۔

۵. لینی بیٹیال۔ یہ تکرار تاکید کے لیے ہے۔

۲. یہ ان کی دوسری خرابی کا بیان ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ نا انسافی کا معاملہ کرتے ہیں ان کی زبانیں یہ جھوٹ بولتی ہیں
 کہ ان کا انجام اچھا ہے، ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور دنیا کی طرح ان کی آخرے بھی اچھی ہوگ۔

دراصل ان کے لیے آگ ہے اور یہ دوز خیوں کے پیش رو ہیں۔(۱)

تَاللُّولَقَانُ ٱلْسَلَنَآ إِلَى أُمْوِتِنَ قَبُلُكَ فَنَيَّنَ لَهُ مُالشَّيْظُنُ آعُمَا لَهُمُ فَهُو وَلِيُّهُمُ النَّيْعُ وَالْمُثُمُّ وَلَيْهُمُ النَّيْعُ وَلَهُمُّ عَذَاكِ الْمِيْرُ

۱۳۰ والله، ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیج لیکن شیطان نے ان کے اعمالِ بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کردیے، (۲) وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے (۳) اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

وَمَآٱنُرُلۡنَاعَلَيۡكَ الكِتْبَ اِلَّالِتُبَيِّنَ لَهُـُهُ الَّذِى اخْتَلَفُوْافِيۡاءُ وَهُـگَاى ۗ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُنُوُّمِنُوُنَ ۞

۱۳ اور اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس کیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کردیں جس میں وہ اختلاف کررہے ہیں (<sup>(())</sup> اور یہ ایمان داروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔

ۅؘڶڷڡؙٲڹٛۯڵڝؘٲڶؾؘڬؖٳ؞ۧؗؗؗؗ؆ؙٛٷؘڶٛڠؽٵۑ؋ؚٲڵۯڞؘؠؘڡؙؙٮ ۘڡؙۅ۫ؾؠٚٲٳ۫ڽٞ؋ٛڎڶڸػڵؽڋٞڵؚڡٞۅ۫ڝؚۜؽٮؙڡؙٷؽؘؘ۫

۲۵. اور الله آسان سے پانی برساکر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کردیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں۔

ا. یعنی یقیناً ان کا انجام "اچھا" ہے۔ اور وہ ہے جہنم کی آگ۔ جس میں وہ دوز خیوں کے پیش رو یعنی پہلے جانے والے ہوں گے۔ فَرَطَّ کے بہی معنی حدیث سے مجھی ثابت ہیں۔ نبی طُلُّلُیْمُ کے فرمایا "أَنَا فَرَطُکُمْ عَلَی الْحَوْضِ" (صحیح البخاری: ۱۵۸۳ و مسلم: ۱۷۹۳) (میں حوض کو ثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا)۔ ایک دوسرے معنی مُفْرَطُوْنَ کے سے لیے گئے ہیں کہ انہیں جہنم میں ڈال کر فراموش کردیا جائے گا۔

۲. جس کی وجہ سے انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی جس طرح اے پیفیمر! قریش مکہ تیری تکذیب کر رہے ہیں۔

٣. الْيَوْمَ سے يا تو زمانۂ دنيا مراد ہے، جيساكہ ترجمے سے واضح ہے، يا اس سے مراد آخرت ہے كہ وہاں بھى يہ ان كا ساتھى ہوگا۔ يا وَلِيُّهُمُ مِيں هُمْ كام جع كفار كلہ ہيں۔ يعنى يہى شيطان جس نے پچھلى امتوں كو گراہ كيا، آج وہ ان كفار كمہ كا دوست ہے اور انہيں شكنيب رسالت ير مجبور كررہا ہے۔

7. اس میں نبی منگائی کا میہ منصب بیان کیا گیا کہ عقائد واحکام شرعیہ کے سلسلے میں یہود ونصاریٰ کے درمیان اور اس طرح مجو سیوں اور مشرکین کے درمیان اور دیگر اہل ادیان کے درمیان جو باہم افتلاف ہے، اس کی اس طرح تفصیل بیان فرمائیں کہ حق اور باطل واضح ہوجائے تاکہ لوگ حق کو اختیار اور باطل سے اچتناب کریں۔

ۅٳڷؘڬؙۮ۫ۅؚ۬۩۬ڒؽ۫ڡٙٳؠڵۼؠؗڗڰۧ۫۫۫ڎؙٮٚۊؽڬٛٷ؆ۣٙڣٛٮؙڟۏڹ؋ڝؙ ؠؽ۬ڹۣڡٞۯؙڝؚؗۊۜۮڡۭڴڹٮٞٵڂٳڶڝٞٵ؊ٟۼ۫ٵڷۺۨ<sub>۠ۄؽؽ</sub>۞

ۅٙڡؚڹؙڎؘؠٙڒٮؚاڵۼؚ۬ؽڸۅٙاڵٷڡٚٵۑ؆ٙۼۜۼۮؙۅؙڹؘڡ۪ؽؙۿؙڛۘػڗؙٳ ۊۜڔؚۯ۫ۊؙٵڂۜٮؿٙٳ۠ٳٚؽۜ؋ٛۮ۬ڸػڶڒؿؖٞڵؚڡٚۅ۫ؠۜؿۼڵٷؽ۞

ۅؘٲۅؙڂؽۯڗ۠ڮ ٳڵؽؖٳڵڠٚڶؚٳؘڹ۩ؖۼۜؽؚؽؙڡؚؽٵڵٟۼؠٙٳڵ ؠؙؽؙۅ۫ؿٵۊۧڡؚؽٳۺۼۜڔۅؘڰٳؿؘۼۯۺۏڽ۠

تُقَرِّعُ مِنْ كُلِّ الشَّرَاتِ فَاسْلِكِ سُبُلَ رَبِّكِ دُللَّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَ الشَّرَابُ تُحْتَلِثُ الْوَانُهُ فِيْهِ شِفَا الْلِلْكَاسِ إِنَّ فِي دَلِكَ لَانِيَةً لِيَّقُومٍ يَتَعَكَّرُونَ ۞

17. اور تمہارے لیے تو چوپایوں (۱) میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبر اور لہو کے در میان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا پیچتا ہے۔ (۲)

الح. اور کھور اور اگور کے درختوں کے کھلوں سے تم شراب بنالیتے ہو (\*\*) اور عمدہ روزی کھی۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔
المح. اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات (\*\*) ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی او پی او پی ٹٹیوں میں اپنے گھر (چھتے) بنا۔
انگی ہوئی او پی ٹٹیوں میں اپنے گھر (چھتے) بنا۔
اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ، ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے، (\*\*) جس کے رنگ مختلف ہیں (\*\*) اور

ا. أَنْعَامٌ (حِوياك) سے اونك، كائے، كرى (اور بھي، دنبه) مراد ہوتے ہيں۔

۲. یہ چوپائے جو کچھ کھاتے ہیں، معدے میں جاتا ہے، ای خوراک سے دودھ، خون، گوبر اور پیشاب بنتا ہے۔ خون، رگول میں اور دودھ میں نہ خون کی رنگت میں اور دودھ میں نہ خون کی رنگت میں ادر دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوبر پیشاب کی بد بو۔ سفید اور شفاف دودھ باہر آتا ہے جو نہایت آسانی سے طلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔
 ۱۳ یہ آیت اس وقت اتری تھی جب شراب حرام نہیں تھی، اس لیے طلل چیزوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن اس میں سنگڑا کے بعد رِزْقًا حَسَنًا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شراب رزق حسن نہیں ہے۔ نیز یہ سورت کی ہے۔ جس میں شراب کے بارے میں نالیندیدگی کا اظہار ہے۔ پھر مدنی سورتوں میں بتدری اس کی حرمت نازل ہوگئ۔
 ۱۳ و ہے ہی مراد الہام اور وہ سمجھ بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طبعی ضروریات کی سمجیل کے لیے حیوانات کو بھی عطا کی ہے۔ در میان میں کوئی شیاف نہیں رہتا۔ پھر وہ باغوں، دادیوں اور پہاڑوں میں گومتی پھر تی ہے اور ہر قتم کے پھلوں کا در میان میں جمح کرتی ہے اور ہر وہ باغوں، دادیوں اور پہاڑوں میں گومتی پھر تی ہے اور ہر قتم کے پھلوں کا بیٹھ جاتی ہے، جہاں اس کے منہ یا دبر سے وہ شہد نگاتا ہے جے قرآن نے "شراب" سے تعبیر کیا ہے یعنی مشروب روح افزا۔
 ۲. کوئی سرخ، کوئی سفید، اور کوئی زرد رنگ کا۔ جس قتم کے پھلوں اور کھیتوں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے، ای کی سفید، اور کوئی زرد رنگ کا۔ جس قتم کے پھلوں اور کھیتوں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے، ای حساب سے اس کا رنگ اور ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔

جس میں لو گوں کے لیے شفاء<sup>(۱)</sup> ہے غورو فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔

ک. اور اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے وہی پھر تمہیں فوت کرے گا، تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانیں۔ (۲) بیشک اللہ دانا اور توانا ہے۔

12. اور الله تعالی ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، پس جنہیں زیادتی دی گئ ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہوجائیں، (۳) تو کیا یہ لوگ الله کی

ۅؘؘۘڵڟؗؗٛ۠ٛڂۜڵڡۜٙڴؙۄؙٛڗؙؾۜؾۜۅٝٝڡڬٛۄؘڡؠؙ۬ڬۮؙؚ؆ؖؽؙڲ۠ڎ۠ٳڵٲٲۮ۫ڶٟ ٲڡؙۼڔڸػؙڵڒؽؽڵۄؘڹۘڣٮؙۼڵٙۅۺؽٵ ٳۧۜٛٵڵڷڎۼڸؿؗؠٞ ؿٙڔؿؖۯ۠

ۅؘڵڵڎؙڡؘٚڞۜٙڵؠۘۼڞؘػؙۄ۫ۘۼڸؠۼڞٟ؋ۣٵڵڗۯ۫ۊۣ۠۫ۿؘٵ ٲۮڹؿؙٷڝٚ۠ڐؙٳؠڒٙڵڐٟؽڔۮؘؿۣۿۭٷٚٵڡؙٲڡؙڰڰٛٵؙؽٵؙٛٛٛۿؙڎۿؗۄؙ ڣؽؙۘڐڛٙٷڷٵٛڣؚؽۼؙڗٳڵڵۄؽۻۘػۮؙۏؽ®

ا. شِفْاَءٌ کی شکیر تعظیم کے لیے ہے۔ یعنی بہت سے امراض کے لیے شہد میں شفاء ہے۔ بیہ نہیں کہ مطلقاً ہر بیاری کا علائ ہے۔ علائے طب نے بھی صراحت کی ہے کہ شہد یقیناً ایک شفاء بخش قدرتی مشروب ہے۔ لیکن مخصوص بیاریوں کے لیے نہ کہ ہر بیاری کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بی شاہیقاً کو طوا (میٹی چیز) اور شہد پہند تقاد (صحیح البخاری، کتاب الاشربة، باب شواب الحلواء والعسل) ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا " تین چیزوں میں شفاء ہے۔ فصد تھلوانے (چھیئے لگانے) میں، شہد کے پینے میں اور آگ سے داغنے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں"۔ (صحیح البخاری، باب الدواء بالعسل) حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے۔ "اسہال (وست) کے مرض میں آپ سُکُلُولِیَم نے شہد پلانے کا مشورہ شہد استعال کرنے کا مشورہ دیا، جس سے دستوں میں اضافہ ہوگیا، آکر بتالیا گیا، تو دوبارہ آپ سُکُلُولِیَم نے شہد پلانے کا مشورہ دیا، جس سے مزید فضلات خارج ہوئے اور گھر والے سمجھے کہ شاید مرض میں اضافہ ہوگیا ہے۔ پھر نبی سُکُلُولِیَم کے پاس مرتبہ میں اسے شخو کہ اور اسے شہد پلا! چنانچہ تیسری مرتبہ میں اسے شفائے کا ملہ حاصل ہوگئ"۔ (صحیح البخاری، باب دواء المبطون و مسلم، کتاب السلام، باب التداوی بسفی العسل) کا جب انس ان طبعی عمر سے تجاوز کر جاتا ہے۔ تھی ارب کا حافظہ بھی کمزور ہوجاتا اور بعض وفعہ عقل بھی ماؤف، اور وہ نا اور بعض وفعہ عقل بھی ماؤف، اور وہ نا اور بعض وفعہ عقل بھی ماؤف، اور وہ ناوان بیچ کی طرح ہوجاتا ہے۔ یہی اردل العر ہے۔ جس سے نبی شَاہُلُولِیَم نے بھی پناہ مائی ہے۔

سبب یعنی جب تم اپنے غلاموں کو اتنا مال اور اسباب دنیا نہیں دیتے کہ وہ تمہارے برابر ہوجائیں تو اللہ تعالیٰ کب یہ پہند کرے گا کہ تم کچھ لوگوں کو، جو اللہ ہی کے بندے اور غلام ہیں اللہ کا شریک اور اس کے برابر قرار دے دو، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معاثی لحاظ سے انسانوں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فطری نظام کے مطابق ہے۔ اسے جبری قوانین کے ذریعہ ختم نہیں کیا جاسکتا۔ جیسا کہ اشراکی نظام میں ہے۔ یعنی معاشی مساوات کی غیر فطری کوشش کے جبر کی کو معاشی میدان میں کسب معاش کے لیے مساوی طور پر دوڑ دھوپ کے مواقع میسر ہونے چاہئیں۔

474

ۉٳ۩۠ٷۘۻۜۼڵؙؙؙۘڵڴؙۉڝؚۜٞڹٵڡؙ۫ۺؗٮڴؙۊؙٲۯ۫ۅٵۼٳۊۻڡٙڵ ڶڴۅ۠ڝؚٚڹٲۯ۫ۅٳڿڴؙۄؙؾؽؙڹڹۏۘػڡؘڡٚػ؋ٞٞۊۯۯۊٙڪؙۄؙ ڝؚڹٳڶڟڽۣؾڹؿٵٞڣؘٳڶؠٵڟؚڸؽؙٷ۫ڡڹٛٷڹؘۅڹؽۼڡۜؾ ڶؿۄۿؙؗؗؗؗؠڲڟ۫ۯۏؿؖ

وَيَعُبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَمُلِكُ لَهُمُ رِزُقَامِّنَ السَّلُوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَلَايَتُنَّ الِمَيْعُونَ ﴾

فَلاَتَصُرِيُوا بِلّٰهِ الْاَمْثَالَ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَانْتُرُ لِاتَعْلَمُونَ@

ۻٙڔٙٵڵڷؙؗؗؗؗؗڡؙڞؘڴٵۻڶٵۺؖؠ۬ڵۏڴٵؖڒؽؿؙڔۯۼڵ ۺؘؿؙٞٷۜٮؘڽڗۯؿ۬ڹۮؙڝؚڎۜٳڔؠ۫ٵڟؘڂڛؘٵ۫ڡٛۿۅۜؽؙڹ۫ڣؚڨؙ

نعتوں کے منکر ہورہے ہیں؟(١)

27. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے؟ (۱) اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟

سک. اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں۔

سمے. پس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، (\*) بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

۵۷. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے
 دوسرے کی ملکیت کا، جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا،

ا. کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غیراللہ کے لیے نذر نیاز نکالتے ہیں اور یوں کفران نعمت کرتے ہیں۔

۲. یعنی اللہ تعالی اپنے ان انعامات کا تذکرہ کرکے جو آیت میں مذکور ہیں، سوال کررہا ہے کہ سب کھ دینے والا تو اللہ ہے، لیکن یہ اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کا ہی کہنا مانتے ہیں۔

سع. لینی اللہ کو چھوڑ کر عبادت بھی ایسے لوگوں کی کرتے ہیں جن کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔

مل، جس طرح مشركين مثاليں ديتے ہيں كہ بادشاہ سے ملنا ہو يا اس سے كوئى كام ہوتو كوئى براہ راست بادشاہ سے نہيں مل سكتا، اسے پہلے بادشاہ كے مقربين سے رابطہ كرنا پڑتا ہے۔ تب كہيں جاكر بادشاہ تك اس كى رسائى ہوتى ہے۔ اس طرح اللہ كى ذات بھى بہت اعلى اور اونچى ہے۔ اس تك جنچنے كے ليے ہم ان معبودوں كو ذريعہ بناتے ہيں يا بزرگوں كا وسيلہ كيڑتے ہيں۔ اللہ تعالى نے فرمايا، تم اللہ كو اپنے پر قياس مت كرو نہ اس قتم كى مثاليں دو۔ اس ليے كہ وہ تو واحد ہے، اس كى كوئى مثال ہى نہيں ہے۔ پھر بادشاہ نہ تو عالم الغيب ہے، نہ حاضر وناظر، نہ سميع وبصير۔ كہ وہ بغير كى ذريعے كے رعايا كے حالات وضروريات سے آگاہ ہوجائے۔ جب كہ اللہ تعالى تو ظاہر وباطن اور حاضر وغائب ہر چيز كا علم ركھتا ہے، رات كى تاريكيوں ميں ہونے والے كاموں كو بھى ديھتا ہے اور ہر ايك كى فرياد سننے پر بھى قادر ہے۔ بھلا ايك انسانى رات كى تاريكيوں ميں ہونے والے كاموں كو بھى ديھتا ہے اور ہر ايك كى فرياد سننے پر بھى قادر ہے۔ بھلا ايك انسانى رات كى تاريكيوں ميں ہونے والے كاموں كو بھى ديھتا ہے اور ہر ايك كى فرياد سننے پر بھى قادر ہے۔ بھلا ايك انسانى بادشاہ اور حاکم كا اللہ تعالى كے ساتھ كيا كيا وار موازنہ؟

مِنْهُ مِسَّاوً وَجَهْ رًا هَلُ يَسُنَّوُنَ ٱلْحَهُنُ بِلَّةٍ بَلُ ٱكْثَرُهُ مُو لَا يَعْلَمُونَ۞

ۅٙڞؘڔٙڹ۩۠ۿؙڡۜڞؘڰڵڐڿۘڬؽڹٳٙٮٙۮۿؠٚٵۧٲڹۘڰۄٛ ڵڒؽڡٞ۫ڽۯؙۼڸۺؙؽؙٞۊۿۅػڷ۠ۼڶڡڡٛڶۿٚٵٞؽڹؠٵ ؽڂڿؚۿؙڵڒؽٳ۫ڝؚۼؿڔ۠ۿڶؽٮٮٙۊؽۿۅٚڰۏۜڡٛڽ ؿٲؙڡؙۯ۫ڽؚٵڵڡؙۮؙڮٷۿۅۼڸڝڒٳڟۣۺۺڗؿؽۄۣ۞۫

وَيلْهِ غَيْبُ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا آَمُوُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْجِ الْبَصَرِ اَوْهُوَ اَثْرَبُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيِّ قَرِيْرُ۞

اور ایک اور شخص ہے جمے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہوسکتے ہیں؟ (۱) اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں حانتے۔

(\*) اور الله تعالی ایک اور مثال بیان فرماتا ہے، (\*) دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گو نگاہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے کہیں بھی اسے بھیج وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا، کیا یہ اور وہ جو عدل کا تھم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر، برابر ہوسکتے ہیں؟ (\*) کے دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر، برابر ہوسکتے ہیں؟ (\*) کے معلوم ہے۔ (\*) اور قیامت کا امر تو الیا ہی ہے جیسے آگھ کا جھیکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بیشک الله تعالی ہر کا جھیکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بیشک الله تعالی ہر

ا. بعض کہتے ہیں کہ یہ غلام اور آزاد کی مثال ہے کہ پہلا شخص غلام اور دوسرا آزاد ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہوسکتے۔
بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر کی مثال ہے۔ پہلا کافر اور دوسرا مومن ہے۔ یہ برابر نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی اور اصنام (معبودان باطلہ) کی مثال ہے، پہلے ہے مراد اصنام اور دوسرے سے اللہ ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو کتے۔ مطلب یہی ہے کہ ایک غلاق ہیں اور آزاد، باوجود اس بات کہ دونوں انسان ہیں، دونوں اللہ کی مثلق ہیں اور مجھی بہت سی چیزیں دونوں کہ میں مشرکہ ہیں، اس کے باوجود رتبہ وشرف اور فضل ومنزات میں تم دونوں کو برابر نہیں سی جھتے۔ تو اللہ تعالی اور پھر کی ایک مورتی یا قبر کی ڈھیری، یہ دونوں کس طرح برابر ہوسکتے ہیں؟

٢. يه ايك اور مثال ب جو پہلے سے زيادہ واضح ہے۔

سا. اور ہر کام کرنے پر قادر ہے کیوں کہ ہر بات بولتا اور سمجھتا ہے اور ہے بھی سید تھی راہ پر یعنی دین تو یم اور سیرت صالحہ پر۔ یعنی افراط و تفریط سے پاک۔ جس طرح ہے دونوں برابر نہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ اور وہ چیزیں، جن کو لوگ اللہ کا شریک تھبراتے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔

م، لیعنی آسان وزمین میں جو چیزیں خائب بیں اور وہ بے شار بیں اور انہی میں قیامت کا علم ہے۔ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس لیے عبادت کے لاکق بھی صرف ایک اللہ ہے نہ کہ وہ اصنام یا فوت شدہ اشخاص جن کو کسی چیز کا علم نہیں نہ وہ کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر ہی قاور ہیں۔ چیز پر قادر ہے۔

وَاللَّهُ أَخْرَعَكُمْ مِّنَ نُطُونِ أُمَّهٰ يَكُولُ لِتَعْلَمُوْنَ شَيْئًا الْوَجَعَلَ لَكُوالسَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْ لِـ كَةُ لَعَلَّهُ تَشْكُرُونَ

۸ک. اور اللہ تعالیٰ نے تہمیں تہماری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، (۱) اس نے تمہارے کان اور آئیس اور دل بنائے (۱) کہ تم شکر گزاری کرو۔ (۱)

ا. یعنی اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ ہے وسیع وعریض کائنات اس کے عکم سے پلک جھیلنے میں بلکہ اس سے بھی کم لیے میں تباہ وبرباد ہوجائے گی۔ ہے بات بطور مبالغہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت واقعہ ہے کیونکہ اس کی قدرت غیرمتناہی ہے جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کرکتے، اس کے ایک لفظ کُن سے وہ سب پچھ ہوجاتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو ہے قیامت بھی اس کے گئ (ہوجا) کہنے سے بریا ہوجائے گی۔

٣. شَيْئًا نكره ہے تم كچھ نہيں جانتے تھے، نه سعادت وشقاوت كو، نه فائدے اور نقصان كو-

٣. تاكہ كانوں كے ذريعے سے تم آوازيں سنو، آئكھوں كے ذريعے سے چيزوں كو ديكھو اور دل، يعنی عقل (كيونكہ عقل كا مركز دل ہے) دى، جس سے چيزوں كے درميان تميز كرسكو اور نفع ونقصان پيچان سكو، جوں جوں انسان بڑا ہوتا ہے، ان قوىٰ وحواس ميں بھى اضافہ ہوتا جاتا ہے، حتى كہ جب انسان شعور اور بلوغت كى عمر كو پينچتا ہے تو اس كى بير صلاحيتيں بھى قوى ہوجاتى ہيں، حتىٰ كہ پھر كمال كو پہنچ جاتى ہيں۔

ما. یعنی ہے صلاحیتیں اور قوتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کی ہیں کہ انسان ان اعضاء وجوارح کو اس طرح استعال کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوجائے۔ ان سے اللہ کی عبادت واطاعت کرے۔ یہی اللہ کی ان نعتوں کا عملی شکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے "میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ علاوہ ازیں نوافل کے ذریعے سے بھی وہ میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کی سعی کرتا ہی، حتی کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو میں اس کا کان ہوجاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آئکھ ہوجاتا ہوں جس سے وہ دیکتا ہے، ہاتھ ہوجاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں ہوجاتا ہوں جس سے وہ چیز سے پناہ ہوجاتا ہوں اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے تو میں اسے دیتا ہوں اور مجھ سے کسی چیز سے بناہ دیتا ہوں ؟۔ رسی اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور مجھ سے کسی چیز سے بناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے تو میں اسے بیناہ دیتا ہوں "۔ (شیخ بناہ دیتا ہوں تا ہوں "۔ (شیخ بناہ دیتا ہوں اور ہناہ ہوں تا ہوں "۔ (شیخ بناہ دیتا ہوں "۔ (شیخ بناہ دیتا ہوں تا ہوں "۔ (شیخ بناہ دیتا ہوں تا ہوں "۔ (شیخ بناہ ہوں تا ہوں "۔ (شیخ بناہ دیتا ہوں تا ہوں "۔ (شیخ بناہ ہوں تا ہوں تا ہوں "۔ (شیخ بناہ ہوں تا ہوں

اس حدیث کا بعض لوگ غلط مفہوم لے کر اولیاء اللہ کو خدائی اختیارات کا حامل باور کراتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی اطاعت وعبادت اللہ کے لیے خالص کرلیتا ہے تو اس کا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اپنے کانوں سے وہی بات سنتا اور اپنی آ تکھوں سے وہی چیز دیکھتا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، جس چیز کو ہاتھ سے پکڑتا ہے یا پیروں سے چل کر اس کی طرف جاتا ہے تو وہ وہی چیز ہوتی ہے جس کو شریعت نے روا رکھا ہے۔ وہ ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ صرف اطاعت میں استعمال کرتا ہے۔

ٱلَهۡ بَرَوُالِلَ الطَّلۡمُومُسَكُّرۡتٍ فِي جَوِّالسَّمَاۤ ۗ مَايُسُكُهُنَّ الِّالِّاللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِتِ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ ۞

وَاللهُ جَعَلَ لَكُوْمِّنُ اُبُنُوْتِكُوْسَكَنَا وَّجَعَلَ لَكُوْ مِّنُ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُنُوتًا لَسَّ تَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظُعْنِكُوْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُوْ وَمِنْ اَصُوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَالشَّعَارِهَا اَثَاثًا قَمَتَاعًا اللَّحِيْنِ۞

وَاللهُ جَعَلَ لَكُوْمِّمَّا خَكَقَ ظِللًا وَّجَعَلَ لَكُوْ مِّنَ الْحِبَالِ ٱكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُوْسَرَابِيْلَ تَقِيكُوُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُوْ بَالْسَكُوْ كَاللِكَ يُتِوَّدُوْمَتَة عَكَيْبُكُوْ لَعَكَكُوْ تُشْدِيوُنَ۞

29. کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہوکر فضا میں ہیں، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں، (۱) بیشک اس میں ایمان لانےوالے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔

میں سکونت کی جگہ بنادی ہے اور اسی نے تمہارے گھرول میں سکونت کی جگہ بنادی ہے اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنادیے ہیں، جنہیں تم ہلکا پھلکا پیاتھ ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے کھہرنے کے دن بھی، (۲) اور ان کی اون اور رووک اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ کی چیزیں بنائیں۔ (۲)

۸۱. اور الله ہی نے تمہارے کیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں (\*\*) اور اسی نے تمہارے کیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں اور اسی نے تمہارے کیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں۔(۵) وہ اس طرح اپنی پوری پوری نعمیں دے رہا ہے کہ تم فرمان بردار بن جاؤ۔

ا. یہ اللہ تعالیٰ بی ہے جس نے پرندوں کو اس طرح اڑنے کی اور ہواؤں کو انہیں اپنے دوش پر اٹھائے رکھنے کی طاقت بخشی۔ ۲. یعنی چڑے کے خیے، جنہیں تم سفر میں آسانی کے ساتھ اٹھائے پھرتے ہو، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اسے تان کر موسم کی شدتوں سے اپنے کو محفوظ کر لیتے ہو۔

٧٠. يعني ورخت جن سے سابيہ حاصل كياجاتا ہے۔

۵. لینی اون اور روئی کے کرتے جو عام پہنے میں آتے ہیں اور لوم کی زر ہیں اور خُود جو جنگوں میں پہنی جاتی ہیں۔

فَإِنْ تَوَلُّواْ فَائْمَا عَلَيْكَ الْبَلّْغُ الْمُبِينُ۞

ؽڡ۫ڔۣڡؙٛۏڹؘڹۼؠؾؘٳڵڸۊڎؙٛ۠۠۠ۿؽؙؽڮۯؙۅٛڹۿٵۅٙٲػڗؙۯۿؙۄؙ ٲڵڮ۬ۯؙۏڹٛڿ

وَيَوْمَرَنَبْعَثُ مِنُ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا اثُمَّ لِا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْلُولَاهُ مُرْيُنَتَعْتَبُوْنَ

وَإِذَارَاالَّذِيْنَ ظَلَمُواالْعَنَابَ فَلَايُّغَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُونِيْظَرُونَ۞

وَإِذَارَاالَّذِيْنَ اَشْرُكُوا شُرَكَاءَهُمُ قَالُوْا رَبَّنَاهَ وَكُلَّهُ شُرُكَاً وُثَاالَّذِيْنَ كُنَّانَكُ عُوا مِنْ دُونِكَ ۚ فَالْقَوْا اِلِيُهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمُ لَكُذِيُونَ ۚ

۸۲. پھر بھی اگر ہے منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کردینا ہی ہے۔

۸۳. یہ اللہ کی نعمیں جانتے پیچانتے ہوئے بھی ان کے مکر ہورہ ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ (۱) ۸۳ مکر ہورہ ہیں دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے (۲) پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توہ کرنے کو کہا جائے گا۔

۸۵. اور جب یه ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان
سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ (\*)

۸۲. اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو
کہیں گے اے ہمارے پروردگار! یہی ہمارے وہ شریک
ہیں گے اے ہمارے پروردگار! یہی ہمارے وہ شریک
ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، پس وہ انہیں
جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ (\*)

ا. یعنی اس بات کو جانتے اور سبجھتے ہیں کہ یہ ساری تعتیں پیدا کرنے والا اور ان کو استعال میں لانے کی صلاحیتیں عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اکثر ناشکری کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔

٨. معبودان باطله كى يوجاكرنے والے اپنے اس وعوے ميں جھوٹے تو نہيں مول كے۔ ليكن وہ شركاء جن كويد الله كاشريك

نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آخرت عمل کی جگہ نہیں، جزاء کا مقام ہے۔

وَٱلْقَـوُالِلَ اللهِ يَوُمَدِدِ إِلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يَفُتَرُوُنَ۞

ٱلَّذِينَ كَفَرُوُا وَصَدُّوُاءَ صَسَدِيْلِ اللهِ زِدْنهُمُّءُ عَدَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَأْكَانُوُا يُفْسِدُون۞

وَكُوْمَنَهُعَثُ فِي كُلِّ الْمَدَةِ شَهِيْدًا عَلَيْهِمُ مِّنَ ٱنْفُسِهِمُ وَجِئْنَابِكَ شَهِيْدًا عَلَ هَوُلَآ وَنَّوْلِنَا عَلَيْكَ الكِتْبَ تِنْمِيَانًا لِكُلِّ شَكْعُ وَهُدًى قَرْحُمَةً وَّبُشْرُى لِلْمُسُلِمِيْنَ ﴿

۸۷. اور اس دن وہ سب (عاجز ہوکر) اللہ کے سامنے
 اطاعت کا اقرار پیش کریں گے اور جو بہتان بازی کیا
 کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہوجائے گی۔

۸۸. جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، () میے بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پر دازیوں کا۔

۸۹. اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تھے ان سب پر گواہ بناکر لائیں گے<sup>(1)</sup> اور ہم نے تجھ پر بیہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، (<sup>1)</sup> اور ہدایت اور

گردانتے تھے، کہیں گے یہ جھوٹے ہیں۔ یہ یا تو شرکت کی نفی ہے یعنی ہمیں اللہ کا شریک تھررانے میں یہ جھوٹے ہیں، بھلا اللہ کا شریک کون ہو سکتا ہے؟ یا اس لیے انہیں جھوٹا قرار دیں گے کہ وہ ان کی عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ جس طرح قر آن کریم نے متعدد جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ مثلاً ﴿فَکَفَیٰ بِاللهِ تَسْهِیْدًا اَبْدُیْنَا وَابْدُیْکُا اَللہُ لَا اللہ لَا اللہ لَا اللہ لَا اللہ لَا اللہ لِلور گواہ کافی ہے کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے) (مزید دیکھیے سورۃ الکہف: ۵۲، سورۃ العکبوت: ۲۵، سورۃ اللہف: آیت ۵-۲ عبادت کرتے تھے) (مزید دیکھیے سورۃ الکہف: ۵۲، سورۃ اللہف: آیت ۵-۲ میں اللہ کا ایک ہے ہم بی جھوٹے ہو۔ یہ شرکاء اگر جر و شجر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں توت گویائی عطا فرمائے گا، جنات وشیاطین اس لیے تم بی جھوٹے ہو۔ یہ شرکاء اگر جر و شجر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں توت گویائی عطا فرمائے گا، جنات وشیاطین اس لیے تم بی جھوٹے ہو۔ یہ شرکاء اگر جر و شجر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں توت گویائی عطا فرمائے گا، جنات وشیاطین اللہ کو لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کے نام کی نذر نیاز دیتے ہیں اور ان کی قبروں پر جاکر ان کی اس طرح کمی معبود کی، خوف ورجاء کے جذبات کے ساتھ، کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو میدان محشر میں علیہ کی حضرت عیسیٰ علیہ اس میں معبود کی، خوف ورجاء کے جذبات کے ساتھ، کی جاتی گا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ اس میں کا سوال اور ان کا جواب سورۂ مائدہ کے آخر میں ذکور ہے۔

ا. جس طرح جنت میں اہل ایمان کے درجات مختلف ہوں گے، اس طرح جہنم میں کفار کے عذاب میں تفاوت ہو گا۔ جو گمراہ ہونے کے ساتھ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے ہوں گے، ان کا عذاب دوسروں کی نسبت شدید تر ہوگا۔

۲. لینی ہر نبی اپنی امت پر گوائی دے گا اور نبی علی ایک اور آپ کی امت کے لوگ انسیاء کی بابت گوائی دیں گے کہ سے
 سیح بیں، انہوں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچادیا۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ النساء)

٣. كتاب سے مراد اللہ كى كتاب اور نبى مَنْ الله كى تشريحات (احاديث) بيں۔ اپنى احاديث كو بھى اللہ كے رسول نے

رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔

• و بیٹک اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں،

ناشائستہ حر کتوں اور ظلم وزیادتی سے رو کتا ہے،<sup>(۱)</sup> وہ خود

اِنَّ اللهَ يَاْمُوُ بِالعُدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْيَتَائِيُ ذِى الْقُرُّ بِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءُ وَالْمُثْكَرِ وَالْبَغِيُّ يَعِظُكُو لَعَكُوُ تَذَكَّرُونَ۞

"کتاب الله" قرار دیا ہے، جیسا کہ قصۂ عسیف وغیرہ میں ہے (ملاحظہ ہو صحیح البخاري، کتاب المحاربین باب هل یأمر الإمام رجلا فیضرب الحد غائبا عنه، کتاب الصلوٰة، باب ذکر البیع والشراء علی المنبر فی المسجد) اور ہر چیز کا مطلب ہے، ماضی اور متنقبل کی وہ خبریں جن کا علم ضروری اور مفید ہے۔ ای طرح حرام وطال کی تفسیلات اور وہ باتیں جن کے دین ودنیا اور معاش ومعاد کے معاملات میں انسان محاج ہیں۔ قرآن وحدیث دونوں میں سے سب چیزیں واضح کردی گئی ہیں۔

ا. عدل کے مشہور معنی انصاف کرنے کے ہیں۔ لین اپنول اور بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، کس کے ساتھ و دشمنی یا عناد یا محبت یا قرابت کی وجہ سے، انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہوں۔ ایک دوسرے معنی اعتدال کے ہیں لیعنی کسی معاطمے میں مجھی۔ کیونکہ دین میں افراط کا کسی معاطم علی مجھی۔ کیونکہ دین میں افراط کا نتیجہ غلو ہے، جو سخت مذموم ہے اور تفریط، دین میں کوتاہی ہے یہ مجھی نالپندیدہ ہے۔

احسان کے ایک معنی حسن سلوک، عنو ودر گرز اور معاف کردینے کے ہیں۔ دوسرے معنی تفضیل کے ہیں لیخی حق واجب سے زیادہ دینا یا عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا۔ ممثل کونا۔ ممثل کے بداور سے عدل ہے، مزید ۲۰،۴۱ روپے سے احسان ہے۔ عدل سے بحی معاشر سے میں امن قائم ہوتا ہے لیکن احسان سے مزید خوش گواری اور اپنائیت وفد ائست کے جذبات نشوه نما پاتے ہیں۔ اور فراکض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اہتمام، عمل واجب سے زیادہ عمل ہے جس سے اللہ کا قرب خصوصی حاصل ہوتا ہے۔ احسان کے ایک تیسر سے معنی اطلاص عمل اور حسن عبادت ہے، جس کو حدیث میں «اَنْ تَعْبُدُ اللهُ کَانَدُکُ تَرَاهُ» رائلہ کا نَدُونُ کُنا الله کَانَدُکُ تَرَاهُ» کَانَدُکُ تَرَاهُ» کی اللہ کا اللہ کا تعیم سے اللہ کا تیک تیسر سے معنی اطلاص عمل اور حسن عبادت ہے، جس کو حدیث میں «اَنْ تَعْبُدُ اللهُ کَانَدُکُ تَرَاهُ» لائلہ کَانَدُکُ تَرَاهُ» لائلہ کَانَدُکُ تَرَاهُ» لائلہ کَانَدُکُ تَرَاهُ» کَانَدُکُ تَرَاهُ» کَانَدُکُ تَرَاهُ» کِانَدُکُ کُنِکُ کُنِکُ کُنِکُ کُنِکُ کُونُکُ کُنِکُ کُنِکُ کُنِکُ کُنِکُ کُنِکُ کُنِکُ کُنِکُ کُنِکُ کُونُکُ کُنِکُ کُنِکُ کُلُکُ کُنِکُ کُنِکُ کُنُکُ کُنِکُ کُنِکُ کُنُکُ کُنِکُ کُنُکُ کُنُکُ کُنِکُ کُنِکُ کُنِکُ کُنِکُ کُنِکُ کُنِکُ کُنِکُ کُنُکُ کُنِکُ کُنُکُونِ کُنِکُ کُنُکُ کُنِکُ کُ

ۅؘٲۉٷ۫ٳۑؚڡؔۿڮؚٳڵڷۼٳڶۮؘٵۼۿۘۮؾؙؙۄؙۅٙۘۘڒڵؾؙڡٛۜڞؙۅٳ ٵڒٛؽڂؠٵؘؽؠۼۘۮڗٷڮؽڮۿٵۅٙۊؘۮۼۘۼڷڎؙؙٛ۠۠۠۠ڶڵۿ ۼػؽؙڴٷؘؽؽڴڒٳ۫ؖڗٛٵڵڰؽۼڴۄؙڡٵؘؾڡؙ۫ۼۘڶۅؙڹ۞

ۅؘڵڒؾڴٷٷؙٳػٵڰؿؙؽؘقۻؿۼٛۯ۫ڵۿٵڡؚڽ۬ڹڡؙٮ ڡؙٞۊۜۊؚٳٛٮٛػٵڟٞٲؾؾۜڿڎؙٷڽٙٳؽؠٵڬؙۮۮؘۼڵڶڹؽؽػؙۄؙ؈ٛ ؾڴۏڹٲڡۜڎؙۿۣڮٙٲۮڸ؈ؽٲڡۜڐٟٳٮۜػٳؽڹٷڴ۠ٷڵڎڶڶڎڽڋ ۘۏڵؽؙؿؾؚڹۜڽڵڴؙڎؽۅؙڡٙٳڶڨؚٳڝػۊڝٵڪٛڹٚڎؙۏؽٝڽۅ ؾڂٛؾٙڸڣٛۏڹ۞

تمہیں تقیحتیں کررہا ہے کہ تم نفیحت حاصل کرو۔

91. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن کھہرا چکے ہو، (۱) تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔

97. اور اس عورت کی طرح نہ ہوجاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد گلاے گلاے کرکے توڑ ڈالا، (۲) کہ تم اپنی قسمول کو آپس کے مکر کا باعث تھم او، (۳) اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہوجائے۔ (۳) بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کردے گا جس میں تم اختلاف کررہے تھے۔

کی طرف سے (آخرت کے علاوہ) دنیا میں بھی ان کی فوری سزاکا امکانِ غالب رہتا ہے۔ (ابن ماجہ، کتاب الزهد، باب البغي).

ا. فَسَمٌ ایک تو وہ ہے جو کسی عہد و پیان کے وقت، اسے مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ دوسری قشم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کسی وقت کھالیتا ہے کہ میں فلال کام کرول گایا نہیں کرول گا۔ یہاں آیت میں اول الذکر قشم مراد ہے کہ تم نے قشم کھائی ہے۔ اس قشم کھاکر اللہ کو ضامن بتالیا ہے۔ اب اسے نہیں توڑنا بلکہ اس عہد و پیان کو پورا کرنا ہے جس پر تم نے قشم کھائی ہے۔ اس لیے کہ ثانی الذکر قشم کی بابت تو حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ "کوئی شخص کسی کام کی بابت قشم کھالے، پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے (یعنی قشم کو قوڑ کر اس کا خیر دوسری چیز میں ہے (یعنی قشم کو قوڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے"۔ (صحیح مسلم: ۱۳۷۹)

۲. لینی مؤکد بہ حلف عہد کو توڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت سوت کاننے کے بعد اسے خود ہی فکڑے فکڑے کرڈالے، بیہ تمثیل ہے۔

۳. لینی دهو که اور فریب دینے کا ذریعہ بناؤ۔

4. اُرْبَیٰ کے معنی اکثر کے ہیں لیمنی جب تم دیکھو کہ اب تم زیادہ ہوگئے ہو تو اپنے زعم کثرت میں حلف توڑدو، جب کہ قتم اور معاہدے کے وقت وہ گروہ کمزور تھا، لیکن کمزوری کے باوجود وہ مطمئن تھا کہ معاہدے کی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ لیکن تم غدر اور نقضِ عہد کرکے نقصان پہنچاؤ۔ زمانۂ جاہلیت میں اخلاقی پتی کی وجہ سے اس قتم کی عہد شکنی عام تھی، مسلمانوں کو اس اخلاقی پتی سے روکا گیا ہے۔

ڡؘڵۏۺۜٵٚٵڵڵۿؙڷجَعٙڵڪٛڎ۫ٳٲڞڐٞٷڶڝؚۮڐۧٷڵڮڶ ؾؙۻۣڷؙڡٞڽؙؾۺؘٵٛٷؘؽۿۑؽ۠ڡۜڽؙؾۺٵٛٷ ۅؘڵۺؙٷڶؾۜۼؠۜٵػؙڹٛؿؙڗڠؠٞڵۏڽ؈

ۅؘڵڗؾۜڿۮؙۅٞٲٲؠٞؗۿٵڬؙۿ۫ۯڂؘڵڶڔؽ۫ێڴؙۄ۫ڣٙڗٙڔ۬ڷ ڡۜٙۮٞ؋ؙڹڡؙػٮؙؿؙٷؾۿٵۅٙؿؙۮؙۏڨؙۅ۠ٵڶۺؙٷٙٸؚڽؚٟؽٵ ڝؘۮڎؿٶ۫ؿؙڛؽؚؠڶۣٳڶڵٷٷڶڴۯؗۼۮؘٵڣ۠ۼڟؚؽؙڎۣٛٛ®

ۅؘڵڒٙؿؘؿ۫ڗؙۯؙۏٳۼؚۿڽؚٳٮڵؠۊؿؘٮۜؽٵۊٙڸؽڸڒۥٳؿۜٮٙٵڝؽ۫ٮ ڶٮڵؠۿۅؘڂؽڒؙڰۯؙٳڶٛڴڹؿؙۊؘؿۼڵؠؙۅٛڹ۞

مَاعِنْدَكُمُ يَنْفُكُ وَمَاعِنْدَاللّٰهِ بَاتِقْ وَلَنَجْزِينَّ الَّذِينَ صَبَرُوْاً اَجُرَهُمُ بِإَحْسَن مَاكَانُوْ اَيَّعَنُوْنَ

مَنْعَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرِ اَوْائْتُنَّى وَهُوَ مُؤُمِنُ فَلَنُثُثِينَتَا عَلِيَّةً عَلِيّبَةً \*وَلَنَجُزِينَّهُمُ اَجُرُهُمُ يِأَصُّينِ مَاكَانُوْايَعُمَلُوْنَ

90. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنادیتا لیکن وہ جسے چاہے گراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، یقیناً تم جو کچھ کررہے ہو اس کے بارے میں بازپرس کی جانے والی ہے۔

90. اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغابازی کا بہانہ نہ بناؤ۔ پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیںگے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔(۱)

98. اور تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ نیج دیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے بشر طیکہ تمہیں علم ہو۔

97. تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے۔ اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔

92. جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، لیکن باایمان ہوتو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔(۱) اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں

1. مسلمانوں کو دوبارہ مذکورہ عہد شکنی سے روکا جارہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی کسی سے کسی کے قدم ڈگرگا جائیں اور کافر تمہارا ہے رویے دیکھ کر قبول اسلام سے رک جائیں اور یوں تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے مجرم اور سزا کے مستحق بن جاؤ۔ بعض مفسرین نے آئیمانؓ یمیٹنؓ (بمعنی قتم) کی جمع سے رسول اللہ مُثالِیْتُم کی بیعت مراد لی ہے۔ یعنی نبی کی بیعت توڑکر پھر مرتد نہ ہوجانا، تمہارے ارتداد کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی قبول اسلام سے رک جائیں گے اور یوں تم دگنے عذاب کے مستحق قرار پاؤگے۔ (فخ القدر)

۲. حیات طیبہ (بہتر زندگی) سے مراد دنیا کی زندگی ہے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی کا ذکر اگلے جملے میں ہے اور مطلب سے ہے کہ ایک مومن باکردار کو صالحانہ اور متقیانہ زندگی گزارنے اور الله کی عبادت واطاعت اور زہد و قناعت میں جو لذت و حلاوت محسوس ہوتی ہے، وہ ایک کافر اور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی،

ضرور بالضرور دیں گے۔

98. قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔(۱)

99. ایمان والول اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والول پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا۔

• • ا. ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک تھہرائیں۔

ا•ا. اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالی نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تو تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔(۱)

۱۰۲ کہہ دیجے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جرائیل (عَلَیْمُلُا) حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں (۳) تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے (۳) اور

فَإِذَا قَرَاتُ الْقُرُانَ فَاسْتَعِثْ بِإِللهِ مِنَ الشَّيْطِ التَّيْطِينَ التَّعِيثُونَ التَّعِيثُونَ

ٳٮؘۜٛڎؙڵؽ۫ٮؙڸۮؙڛٛڵڟؽٛۼٙڶٲڷڒؚؽؙؽؗٳڡٛٮؙؙٷٛٳۅؘۼڶ ڒؾؚۿؚڂؙؽؾۜٷڴڵٷ<sup>®</sup>

ٳٮۜٛؠۜٵڛ۠ڵڟؽؙ؋ؗۼٙڸ۩ڵۮؚؠ۫ؽؘؾؘؿۜٷؖۏؙڹ؋ؙۘۅٲڵڎؚؠؿؽۿۄؙ ٮؚؚ؋ؙڡؙۺ۫ڔۣػؙۅٛؽ۞۫

وَاذَا بَكَالُنَآ الِيَةَ مُكَانَ اليَةِ لَا اللهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوۡلَا تَنَا اَنۡتَ مُفۡتِرٍ ْبَلُ ٱكْتَرُفُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ۞

قُلْ نَوْلَهُ دُوْمُ الْقُدُسِ مِنَ تَرْتِكَ بِالْحَقِّ لِيُثَنِّتَ الَّذِينَ الْمَنُوا وَهُدَّى تَوْبُعُوْنى لِلْمُشْرِلِمِينَ ﴿

بلکہ وہ ایک گونہ تلق واضطراب کا شکار رہتا ہے۔ ﴿وَمَنَ اَعْدَضَ عَنْ ذِکْرِیْ فَاِنَّ لَهُ مَعِیْشَةٌ ضَنْگا﴾ (طذ: ١٣٣) (جس نے میری یاد سے اعراض کیا۔ اس کا گزران شکی والا ہوگا)۔

ا. خطاب اگرچہ نبی مَعْ اللَّهِ اللهِ على عاطب سارى امت ہے۔ یعنی تلاوت کے آغاز میں أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْم پڑھا جائے۔

۲. یعنی ایک علم منسوخ کرکے اس کی جگہ دوسرا علم نازل کرتے ہیں، جس کی عکمت ومصلحت اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اس کے مطابق وہ احکام میں ردوبدل فرماتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ یہ کلام اے محمہ! (مُثَافِیْقِم) تیرا اپنا گھڑا ہوا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اکثر لوگ بے علم ہیں، اس لیے یہ ننح کی حکمتیں اور مصلحتیں کیا جانیں۔ (مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو، سورہ بقرہ، آیت ۱۰۹ کا حاشیہ)

٣. لعنی يه قرآن محمر مَنَا اللَّيْمُ كا اپنا گھڑا ہوا نہيں ہے بلكہ اسے حضرت جربل عَلَيْهَا جيسى پاكيزہ بستى نے، سچائی كے ساتھ رب كی طرف سے اتارا ہے۔ جيے دوسرے مقام پر ہے، ﴿ نَوَلَ بِهِ التُومُ الْمُدِينُ \* عَلَى قَلْيْكَ ﴾ (الشعراء: ١٩٣،١٩٣) (اسے روح الامين (جربل عَلَيْهَا) نے تیرے دل پر اتارا ہے)۔

٨٠. اس ليے كه وه كتے بيں كه ناسخ اور منسوخ دونوں رب كي طرف سے بيں۔ علاوه ازيں ننخ كے مصالح بھى جب ان

وَلَقَدُنْعُكُوْ اَنَّهُوْ يَقُولُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُ ثَبَّتُ ْلِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُون اِلدَّهَ اَعْجَمِّ وَهَٰ السَانُ عَرَيِّ مُّيْدِينٌ ﴿

اِتَّ الَّذِيْنَ لَايُؤُمِنُونَ بِالْيَتِاللَّهُ لَايَهُدِيْهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيُوْ

ٳٮۜٚٮؘٵؽڡؙؙؾٙڔؠٲڴۮؚۻٲڵۮؚؽؙڹٙڵٳؽؙٷؙڡٮؙؙٷؙؽڔٳڵؾؚ ٵٮڵٶٷٲۅؙڷؠٟػۿؙؙؙؙؗؗؗۿٵڷڬۮؚڹٛٷڹ<sup>۞</sup>

مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہوجائے۔(۱)

۱۰۳ اور جمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے (۲) اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کررہے ہیں مجمی ہے اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ (۲)

۱۰۴ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لیے المناک عذاب ہیں۔

100. جھوٹ افتراء تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا۔ اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ (م)

کے سامنے آتے ہیں تو ان کے اندر مزید ثابت قدمی اور ایمان میں رسوخ پیدا ہوتا ہے۔

ا. اور سے قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت کا ذریعہ ہے، کیوں کہ قرآن بھی بارش کی طرح ہے، جس سے بعض زیسنیں خوب شاداب ہوتی ہیں اور بعض میں خاروخس کے سوا پھے نہیں اگتا۔ مومن کا دل طاہر اور شفاف ہے جو قرآن کی برکت سے اور ایمان کے نور سے منور ہوجاتا ہے اور کافر کا دل زمین شور کی طرح ہے جو کفر وضلالت کی تاریکیوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں قرآن کی ضیا پاشیاں بھی بے اثر رہتی ہیں۔

۲. بعض غلام تھے جو تورات وانجیل سے واقف تھے، پہلے وہ عیسائی یا یہودی تھے، پھر مسلمان ہوگئے ان کی زبان بھی غیر فصیح تھی۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فلال غلام محمد کو قرآن سکھاتا ہے۔

سر اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہ جس آدمی، یا آدمیوں کا نام لیتے ہیں وہ تو عربی زبان بھی فصاحت کے ساتھ نہیں بول سکتے، جب کہ قرآن تو ایسی صاف عربی زبان میں ہے جو فصاحت وبلاغت اور اعجاز بیان میں بے اور چینخ کے باوجود اس کے مثل ایک سورت بھی بناکر پیش نہیں کی جاسمتی، دنیا بھر کے فصحاء وبلغاء اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ عرب اس شخص کو مجمی (گونگا) کہتے سے جو فصیح وبلیخ زبان بولنے سے قاصر ہوتا تھا اور غیر عربی کو بھی مجمی کہا جاتا ہے کہ مجمی زبانیں بھی فصاحت وبلاغت میں عربی زبان کامقابلہ نہیں کرسکتیں۔

4. اور ہمارا پیغیبر تو ایمانداروں کا سردار اور ان کا قائد ہے، وہ کس طرح الله پر افتراء باندھ سکتا ہے کہ بیہ کتاب الله کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس کے طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس کے جوٹا ہمارا پیغیبر نمیں، بیہ خود جھوٹا ہیں جو قرآن کے منزل من الله ہونے کے محکر ہیں۔

مَنُكَفَرَ بِاللهِ مِنْ) بَعْدِ إِيْمَانِهَ اِلْاَمَنُ ٱلْمُرِهُ وَقَلْبُهُ مُظْمَرِتٌ بِالْإِيْمَانِ وَلِكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَكِ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَاكِ عَظِيْمُوْ

ذلكَ بِأَنَّهُمُّ اسْتَحَبُّوا الْحَيْوَةَ الكُّنْيَاعَلَى الْاِخِرَةِ لَـُوَانَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الكِفِرِيْنَ ۞

اُولَيِّكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوْ يِهِمْ وَسَمْعِهِمُ وَاَبْصَارِهِمْ وَاُولِيِّكَ هُمُ الْغَفِلُونَ

لَاجَرَمَ النَّهُمْ فِي اللَّخِورَةِ هُمُ الْخُوسُرُونَ @

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوُ امِنَ بَصُدِ مَافَنْنُوْ اثُوَّجُهِ هَدُوْ وَصَبَرُوَّ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَمُدِهَ النَّعُوُّرُرَّ عِيْدُوْ

۱۰۱ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر بر قرار ہو، (۱) مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا خضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ (۲) کفت ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کا خضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کا تخرت کے انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ (۳)

۱۰۸. میر وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آئکھوں پر اللہ نے مہر لگادی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں۔

1•۹. کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔

•11. جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا بیشک تیرا پروردگار ان ہاتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہر ہانیاں کرنے والا ہے۔(۵)

ا. اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ جان بچانے کے لیے قولاً یا فعلاً کفر کا ارتکاب کرلے، جب کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو وہ کافر نہیں ہوگا، نہ اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی اور نہ اس پر دیگر احکام کفر لاگو ہوں گے قالَهُ الْقُرْ طُبِیُّ۔ (ثُخَ القد)

۲. یہ ارتداد کی سزا ہے کہ وہ غضب البی اور عذاب عظیم کے مستق ہوں گے اور اس کی دنیوی سزا قتل ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے سورۂ بقرہ، آیت: ۲۱۷ اور آیت: ۲۵۲ کا حاشیہ)

۳. یہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے (مرتد ہوجانے) کی علت ہے کہ انہیں ایک تو دنیا مجبوب ہے۔ دوسرا اللہ کے ہاں بہ ہدایت کے قابل بی نہیں ہیں۔

۴. پس به وعظ و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں نہ انہیں سمجھتے ہیں اور نہ وہ نشانیاں بی دیکھتے ہیں جو انہیں حق کی طرف لے جانے والی ہیں۔ بلکہ یہ ایس غفلت میں مبتلا ہیں جس نے ہدایت کے رائے ان کے لیے مسدود کردیے ہیں۔

۵. بیر مکه کے ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو کمزور تھے اور قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم وستم کا نشانہ بنے رہے۔

يُوُمُرَ تَاْقُ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِ لُّعَنُ تَفْمِهَا وَتُوقٌ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَبِلَتُ وَهُولاَيْظَلَمُونَ ⊕

وَضَرَبَاللهُ مَثَكَّا قَرُيَةً كَانَتُ امِنَةً مُّطْمَيْنَّهُ يَّالْتِيُهَارِزُقُهَارَغَكَامِّنُ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَّرَّتُ بِاَنْعُو اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْءِ وَالْخَوْفِ بِمَاكَافُوْ اِيصَنَعُوْنَ ۞

ااا. جس دن ہر شخص اپن ذات کے لیے اراتا جھارتا آئے گا<sup>(1)</sup> اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر (مطلقاً) ظلم نہ کیا جائے گا۔

111. اور الله تعالی اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن واطمینان سے تھی اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آرہی تھی۔ پھر اس نے الله تعالیٰ کی نعتوں کا گفر کیا تو الله تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈرکا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کر توتوں کا۔(")

بالآخر انہیں ہجرت کا تھم دیا گیا تو اپنے خویش وا قارب، وطن مالوف اور مال وجائیداد سب کچھ تجوڑ کر حبشہ یا مدینہ چلے گئے، پھر جب کفار کے ساتھ معرکہ آرائی کا مرحلہ آیا تو مردانہ وار لڑے اور جہاد میں بھر پور حصہ لیا اور پھر اس کی راہ کی شدتوں اور المناکیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ ان تمام باتوں کے بعد یقیناً تیرا رب ان کے لیے غفور ورحیم ہے یعنی رب کی مغفرت ورحمت کے حصول کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، جیسا کہ فہ کورہ مہاجرین نے ایمان ور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، جیسا کہ فہ کورہ مہاجرین نے ایمان وعمل کا عمدہ نمونہ پیش کیا تو رب کی رحمت و مغفرت سے وہ شاد کام ہوئے۔ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ.

الله یعنی کوئی اور کسی کی حمایت میں آگے نہیں آئے گا نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ بیوی نہ کوئی اور۔ بلکہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ بھائی بھائی بھائی ہے، بیائی امری گھڑ ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی ﴿لِکِلِ اَمْرِیُ مِنْهُوْرِ یَوْمَیْنِ شَنْنُ یُفْدُ نِیْدِی ﴿ وَسِنَ عَالَ اللهُ عَلَى اللهِ عَمْ ایک کو اس دو ایک ایسا مشغلہ ہوگا جو اسے مشغول رکھنے کے لیے کائی ہوگا۔

بیعنی نیکی کے ثواب میں کی کردی جائے اور برائی کے بدلے میں زیادتی کردی جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ کسی پر ادنی سا ظلم بھی نہیں ہوگا۔ برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا کسی برائی کا ہوگا۔ البتہ نیکی کی جزاء اللہ تعالیٰ خوب بڑھا چڑھا کر دے گا اور یہ اس کے فضل وکرم کا مظاہرہ ہوگا جو قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ.

٣. اکثر مفسرین نے اس قرید (بستی) سے مراد مکہ لیا ہے۔ لینی اس میں مکہ اور اہل مکہ کا حال بیان کیا گیا ہے اور یہ اس وقت ہوا جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ «اَللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَىٰ مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِي ہوا جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ «اَللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَىٰ مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِي يُوسُفَ» (صحیح البخاری: ٣٨١، مسلم: ١١٥٦) (اے اللہ مفر (قبیلے) پر اپنی سخت گرفت فرما اور ان پر اس طرح قط سالی مسلط کر دے، جس طرح حضرت یوسف عَلیمُنِا کے زمانے میں مصر میں ہوئی)۔ چنانچہ اللہ تعالی نے مکہ کے امن کو خوف سے اور خوش حال مو گیا کہ بٹریاں اور درختوں کے بے کھاکر انہیں گزارہ کرنا سے دار خوش مفسرین کے نزدیک یہ غیر معین بھی ہے اور تمثیل کے طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ کہ کفران نعت

وَلَقَانُجُآءُهُمُ رَسُولٌ مِّنْهُمُ فَكَدَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمُ ظٰلِمُونَ ۞

فَكُوُّا مِمَّا رَنَى قَكُوُّاللهُ حَلَاً كُوِّالِيَّا وَاللهُ اللهُ حَلَاكُ كُوِّياً وَاللهُ اللهُ ا

ٳٮۜٛۻٵڂڗؘۜڡ۫ڔۼڷؽٷٲڶؠؽؾۘڎؘٷٵڵ؆ۘڡۘۯۅؘڵڂۘۜۘ ٵڵڿڹٝۯؽڔۅڡٙڡٵۿڰڸۼؽڔٳۺؾ؈۪۠۫ڣؠڹ ٳڞؙڟڒۜۼؘؽۯڹٳۼٷٙڵٷٳۮؚڣٚٲڹٞٵۺٚۿۼۛڡؙٛۅؙۺ۠

اللہ اور ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا پس انہیں عذاب نے آدبوچا(۱) اور وہ تھے ہی ظالم۔

۱۱۳. جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔(۲)

110. تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کانام بکارا جائے حرام بیں، (\*\*) پھر اگر کوئی شخص بے بس کردیا جائے نہ وہ

كرنے والے لوگوں كابير حال ہوگا، وہ جہاں بھى ہوں اور جب بھى ہوں، اس كے اس عموم سے جمہور مفسرين كو بھى انكار نہيں ہے، گو نزول كاسب ان كے نزويك خاص ہے۔ الْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوْصِ السَّبَبِ.

ا. اس عذاب سے مراد وہی عذاب خوف و بھوک ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہے، یا اس سے مراد کافروں کا وہ قتل ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔

۲. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال وطیب چیزوں سے تجاوز کرکے حرام اور خبیث چیزوں کا استعمال اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔

سبب ہیں آیت تین مرتبہ پہلے بھی گزر پکی ہے۔ سورۃ البقرہ: ساکا، المائدہ: سا، الانعام: ۱۳۵، میں۔ ہیں چوتھا مقام ہے جہال اللہ نے اسے پھر بیان فرمایا ہے۔ اس میں لفظ إِنَّمَا حصر کے لیے ہے۔ لیکن یہ حصر حقیق نہیں بلکہ اضافی ہے لیخی مخاطبین کے عقیدے اور خیال کو سامنے رکھتے ہوئے حصر لایا گیا ہے۔ ورنہ دوسرے جانور اور درندے وغیرہ بھی حرام ہیں، البتہ ان آیات سے یہ واضح ہے کہ ان میں جن چار محرمات کا ذکر ہے، اللہ تعالی ان سے مسلمانوں کو نہایت تاکید کے ساتھ بچانا چاہتا ہے۔ اس کی ضروری تشریح گزشتہ مقامات پر کی جاپھی ہے، تاہم اس میں ﴿وَمَا الْهِلَ لِغَيْرُو اللهوبِهِ﴾ کے ساتھ بچانا چاہتا ہے۔ اس کی ضروری تشریح گزشتہ مقامات پر کی جاپھی ہے، تاہم اس میں ﴿وَمَا الْهِلَ لِغَيْرُو اللهوبِهِ﴾ الله رجی ہوا دوسرے کا نام پکارا جائے) جو چوتھی قتم ہے۔ اس کے مفہوم میں تاویلات رکیکہ اور توجیہات بعیدۃ سے کام کے کر شرک کے لیے چور دروازہ تلاش کیا جاتا ہے۔ اس کے مفہوم میں تاویلات رکیکہ اور توجیہات بعیدۃ سے کام کے کر شرک کے لیے چور دروازہ تلاش کیا جاتا ہے۔ اس کے مفہوم میں تاویلات رکیکہ اور توجیہات بعیدۃ سے کام خیر اللہ کے لیے نامزد کر کر دیا جائے، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ غیر اللہ کے تقرب اور کو دانوی کرنا مقصود ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مقصود تو غیر اللہ کا تقرب ہی ہو لیکن ذی اللہ کے نام پر ہی کیا جائے ہی مقصود تو غیر اللہ کا تقرب ہی ہو لیکن ذی اللہ کے نام پر ہی کیا جائے جس طرح کہ قبر پر ستوں میں یہ سلمہ عام ہے۔ وہ جانوروں کو بزر گوں کے لیے نامزد تو کرتے ہیں۔ مثل یہ برکر فلال بیر کی ہے، یہ جانور گیارہویں کے لیے لیعنی شنخ عبد القادر جیلانی کے لیے ہو، وغیرہ وغیرہ ووزہ و اور ان

خواہشمند ہو اور نہ حدسے گزرنے والا ہوتو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

111. اور کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو، (۱) سمجھ لو کہ اللہ تعالی پر بہتان بازی کرنے والے

رَّحِيرُ الْ

وَلَاتَقُولُوْالِمَاتَصِفُ ٱلْسِنَتُكُوْ الْكَنِبَ هَنَاحَالُ وَهَنَاحَالُ الْحَامِرُ لِتَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِيْنَ

کو وہ بسم الله پڑھ کر ہی فرج کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلی صورت تو یقیناً حرام ہے لیکن میہ دوسری صورت حرام تنہیں ، بلکہ جائز ہے کیوں کہ یہ غیر اللہ کے نام پر ذی نہیں کیا گیا ہے اور یوں شرک کا راستہ کھول ویا گیا ہے۔ حالال کہ فقہاء نے اس دوسری صورت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی ﴿وَمَّا الْهِكَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ میں داخل ہے۔ چنانچہ حاشیة بیغناوی میں ہے "ہر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام ریکارا جائے، حرام ہے، اگرچہ ذی کے وقت اس پر اللہ ہی کا نام لیا جائے۔ اس لیے کہ علاء کا اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان اگر غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے جانور ذبح کرے گا تو وہ مرتد ہوجائے گا اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہوگا" اور فقہ حفیٰ کی مشہور کتاب در مختار میں ہے "کسی حاکم اور کسی طرح کسی بڑے کی آمد پر (حسن خلق یا شرعی ضافت کی نیت سے نہیں بلکہ اس کی رضامندی اور اس کی تعظیم کے طور پر) جانور ذیج کیا جائے تو وہ حرام ہوگا، اس لیے کہ وہ ﴿وَمَمَّا أَهِلُ لِفَيْدِ اللهِ بِهِ ﴾ میں داخل ہے اگرچہ اس پر الله ہی کانام لیا گیا ہو اور علامہ شامی نے اس کی تائید کی ہے" (کتاب الذبائح طبع قدیم ۱۳۷۷ھ ص ۱۳۷۷ فاوی شامی ج ۵، ص ۲۰۳ مطبع میمنیة، مصر) البته بعض فقهاء اس دوسری صورت کو ﴿وَمَّا أَهِلَّ لِغَيْرِ الله ﴾ كا مدلول اور اس میں داخل نہیں سمجھتے اور اشتراک علت (تقرب لغیر الله) کی وجہ سے اسے حرام سمجھتے ہیں۔ گویا حرمت میں کوئی اختلاف نہیں۔ صرف استدلال واحتاج کے طریقے میں اختلاف ہے۔ علاوہ ازیں بید دوسری صورت ﴿وَمَاذُ بِعِرَعَلَى النَّصُبِ ﴾ (جو بتوں کے یاس یا تھانوں پر ذ م کے جائیں) میں بھی واخل ہے، جے سورۃ المائدة میں محرمات میں ذکر کیا گیا ہے اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آستانوں، درباروں اور تھانوں پر ذنح کیے گئے جانور حرام ہیں، اس لیے کہ وہاں ذنح کرنے کا یا وہاں لے جاکر تقسیم کرنے کا مقصد تَقَرُّبٌ لِّغَیْر الله (الله کے سوا دوسرول کی رضا اور تقرب حاصل کرنا) ہی ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔ "ایک شخص نے آکر رسول اللہ مَنَّا لِللَّهِ مَا کُنِیْزِ سے کہا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ میں بوانہ جگہ میں اونٹ ذیج کروں گا۔ آپ منگائیٹ نے پوچھا کہ کیا وہاں زمانۂ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی؟ لوگوں نے بتلایا نہیں۔ پھر آپ مُنافیظِ نے یو چھا کہ وہاں ان کی عیدوں میں کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے اس کی بھی نفی کی، تو آپ عَنَا ﷺ نے ساکل کو نذر پوری کرنے کا حکم ویا ؓ۔ (أبوداود، کتاب الأیمان والنذور، باب ما يؤمر به من وفاء النذر) اس سے معلوم ہوا کہ بتوں کے ہٹائے جانے کے بعد بھی غیر آباد آستانوں پر جاکر جانور ذنج کرنا جائز نہیں ہے جہ جائیکہ ان آستانوں اور درباروں پر جاکر ذیح کیے جائیں جو پرستش اور نذر ونیاز کے لیے مرجع عوام ہیں۔ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ. ا. بیہ اشارہ ہے ان جانوروں کی طرف جو وہ بتوں کے نام وقف کرکے ان کو اپنے لیے حرام کر لیتے تھے، جیے بحیرہ، سائیہ، وصيله اور حام وغيره- (ديكي المائده: ١٠٠ ادر الأنعام: ١٣١-١٣١ ك حواثى)

يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُقُلِحُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَعَلَى الَّذِينُ مَا دُوَاحَرَّمُنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنُ قَبُلُ وَمَا ظَلَمُنْهُمُ وَلَكِنَ كَانُوْ آانَفُسُهُمُ يَظُلِمُونَ ﴿

تُمَّالِنَّ رَبَّكَ لِلَّنِيْنِي عَمِلُواالسُّوِّءَ عِهَالَةٍ ثُقَّ تَابُوُامِنُ بَعُدِذلِكَ وَأَصْلِحُوا لِنَّ رَبَّكِ مِنْ بَعْدِهَ الْغَفُوْرُرِّحِيْدُ ﴿

لِنَّ الِرُهِيْمِكَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِتَلْمِحَنِيْفًا وَلَمُ يَكْ مِنَ الْمُثْرِكِيْنَ ﴿

شَاكِرًالِاَنْفُوهُ إِجْتَبْلَهُ وَهَمَالُهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبُون

وَالتَّيْنَاهُ فِي التُّنْيَاحَسَنَةً ثُوَلِنَّهُ فِي الْاَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿

ثُمَّ ٱوْحَيْنَآ اللَّهُ آنِ اتَّبِعُ مِلَةَ المُهْمَ حَنْيُفَأَ وَمَا كَانَ مِنَ النُّشُورِ كِيْنَ

کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ ۱۱۷. انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔

111. اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہیں، (۱) ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔
119. جو کوئی جہالت سے برے عمل کرلے پھر توبہ کرلے اور اصلاح بھی کرلے تو پھر آپ کا رب بلاشک وشبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔

110. بیشک ابراہیم (عَالِیْلاً) پیشوا<sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبر دار اور یک طرفہ مخلص تھے۔ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔

۱۲۱. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں اپنا بر گزیدہ کرلیا تھا اور انہیں راہ راست سجھا دی تھی۔

۱۲۲. اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بیشک وہ آخرت میں بھی نیکو کاروں میں ہیں۔

۱۲۳ پھر ہم نے آپ کی جانب و جی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں، (") جو مشر کوں میں سے نہ تھے۔

ا. و یکھیے سورۃ الانعام: ۱۳۷ کا حاشیہ، نیز سورۂ نساء: ۱۹۰ میں بھی اس کا ذکر ہے۔

۲. أُمَّة كى معنى بيشوا اور قائد كے بھى بين، جيسا كه ترجمے سے واضح ہے اور امت بمعنی امت بھی ہے، اس اعتبار سے حضرت ابراہيم عَلِيَّا كا وجود ايك امت كے برابر تھا۔ (امت كے معانی كے ليے سورۂ ہود: ۸ كا عاشيہ ديكھے)

سرا مِلَةٌ کے معنی ہیں ایسا دین جے اللہ تعالیٰ نے اپنے کی نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے مشروع اور ضروری قرار دیا ہے۔
نبی مُنَافِیْنِ اوجود اس بات کے کہ آپ تمام انبیاء سمیت اولاد آ دم کے سردار ہیں، آپ کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم
دیا گیا ہے، جس سے حضرت ابراہیم علیظِا کی امتیازی اور خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ویسے اصول میں تمام انبیاء کی
شریعت اور ملت ایک ہی رہی ہے جس میں رسالت کے ساتھ توحید ومعاد کو بنیادی چیشت حاصل ہے۔

ٳؿۜٵۻؙؚڶٲۺڹؙؿؙۼٙۜڸٲێڔؿ۫ؽٲڂٛؾڵڡؙٚۅؙٳڣؽؙۅۨۅٳڽۜ ڒؠۜڮڵؽڂػۅ۫ڹؽۼۿؙٶؽۅؙڡٙٳڵڣؽڡ؋ۣڣؽؠٵػٲڹؙۅ۠ٳ ڣؙۣ؞ٟؽؙؙڠؘڗڸؙۿؙۅؙؽ۞

اْدُوُّ اللَّ سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُؤْمِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَادِ لَهُمُ بِالَّتِيُّ هِيَ آحْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَّاعُلُوْبِمَنُ صَلَّعَنُ سَبِيلِهِ وَهُوَاعُلُوْ بِالنَّهُتَارِيْنَ

وَإِنْ عَاقَبُتُهُ فَعَاقِبُوْ إِبِيثِلِ مَا عُوْقِبُتُوْ بِهِ \* وَلَمِنْ صَبُرْتُهُ لَهُو خَيْرُ إِللَّهِ بِينَ ۞

۱۲۳. ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذھے ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، (۱) بات ہے ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔

۱۲۵. اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجے، (۲) یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہترین علی والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی بورا واقف ہے۔ (۳)

۱۲۷. اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو اور اگر صبر کرلو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے۔

ا. اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ عَالِیْلاً نے ان کے لیے جعد کا دن مقرر فرمایا تھا، لیکن بنو اسرائیل نے ان سے اختلاف کیا اور عفتے کادن تعظیم وعبادت کے لیے پند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نے فرمایا، موسیٰ! (عَالِیْلاً) انہوں نے جو دن پند کیا ہے، وہی دن ان کے لیے رہنے دو۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تعظیم کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کرلو۔ جس کے تعین میں ان کے در میان اختلاف ہوا۔ پس یہود نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ہفتے کا دن اور نصاریٰ نے اتوار کا دن مقرر کرلیا۔ اور جعد کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کردیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نصاریٰ نے اتوار کا دن یہودیوں کی خالفت کے جذبے سے اپنے لیے مقرر کیا تھا، ای طرح عبادت کے لیے انہوں نے اپنے کو یہودیوں سے الگ رکھنے کے لیے صخرہ بیت القدس کی شرقی جانب کو بطور قبلہ اضار کیا۔ جمعہ کا دن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے جانے کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ (ماحظہ ہو۔ صحبح الخداری، کتاب الجمعة، باب عدایة هذه الأمة لیوم الجمعة ومسلم کتاب وباب مذکور)

٢. اس میں تبلیغ ودعوت کے اصول بیان کیے گئے ہیں جو حکمت، موعظ حسنہ اور رفق وملائمت پر مبنی ہیں۔ جدال
 بالأحسن: درشتی اور تلخی سے بچتے ہوئے نرم ومشفقانہ لب واچھ اختیار کرنا ہے۔

سم. لیعنی آپ کا کام مذکورہ اصولوں کے مطابق وعظ و تبلیغ ہے، ہدایت کے رائے پر چلا دینا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والا کون ہے اور کون نہیں؟

۳/. اس میں اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے بشر طیکہ تجاوز نہ ہو، ورنہ یہ خود ظالم ہوجائے گا، تاہم معاف کردینے اور صبر اختیار کرنے کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے۔

وَاصُبُرُومَاصُبُرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَ لَاتَحُزَنُ عَلَيْهُمُ وَلاَتَكُ نِنْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمُكُرُونَ ®

إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوْا وَالَّذِينَ هُوَ مُحُسُفُونَ ﴿

172. اورآپ صبر کریں، بغیر توفیق البی کے آپ صبر کرہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں، اور جو مکر وفریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے ننگ دل نہ ہوں۔(۱) مقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔

ا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مکروں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقویٰ اور محسنین کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو، اسے اہل دنیا کی سازشیں نقصان نہیں پہنیا سیس کہ مابعد کی آیت میں ہے۔

#### سورۂ بنی اسر ائیل کلی ہے اور اس کی ایک سو گیارہ آیتیں اور بارہ رکوع ہیں۔

## 

المُنورَةُ بَنَ إِلَيْهِ أَنْكَ اللَّهُ

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

سُبُحٰنَ الَّذِي الشَّرِي بِعَبْدِ وَلَيُلَامِّنَ الْمُسُجِدِ الْحُوَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي بُرِكُنَا حُوَلَهُ لِبُرْيَةِ مِنَ الْمِيْنَا آِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْمُصَارُنُ

ا. پاک ہے ('' وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے ('') کو رات ہیں رات میں معجد حرام سے مسجد اقصلٰ (''' تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، ''' اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے

اقصلی کے جانے) کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رفائق مرفوعاً فرماتے ہیں کہ " سورہ کہف، اس میں جی علی اور بنی اسرائیل یہ عالی میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رفائق مرفوعاً فرماتے ہیں کہ " سورہ کہف، مرمیم اور بنی اسرائیل یہ عاتی اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں" (تفسیر سورہ بنی اسرائیل) عِتَاق، عَیْنِیْ، (قدیم) کی جمع ہے اور تِلَادٌ، تَالِدٌ کی جمع ہے۔ تالد بھی قدیم مال کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سورتیں ان قدیم سورتوں میں سے ہیں جو مکہ میں اول اول نازل ہوئیں۔ رسول اللہ سَلَّ اللَّمُ اللَّهُ اللهُ مِن اللهِ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ ال

ا. سُبْحَانَ، سَبَحَ یَسْبَحُ کا مصدر ہے۔ معنی ہیں آُنزَہُ الله تَنْزِیْهَا یعنی میں اللہ کی ہر تقص سے سزیہ اور براءت کرتا ہوں۔ عام طور پر اس کا استعمال ایسے موقعوں پر ہوتا ہے جب کی عظیم الشان واقعے کا ذکر ہو۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے مزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ واقعہ کتنا بھی محال ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ وہ اسباب کا پابند نہیں۔ وہ تو لفظ کن سے بیک جھیکتے میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسباب تو انسانوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پابند نہیں سے پاک ہے۔

اإسْرَآءٌ كَ معنی ہوتے ہيں، رات كو لے جانا۔ آگ كَيْلًا اس ليے ذكر كيا گيا ہے تاكہ رات كى قلت واضح ہوجائے،
 اى ليے وہ تكرہ ہے۔ يعنی رات كے ايك ھے يا تھوڑے سے ھے ميں۔ يعنی چاليس راتوں كا يہ دور دراز كا سفر، پورى
 رات ميں بھى نہيں بكہ رات كے ايك قليل ھے ميں طے ہوا۔

سر آقصیٰ دور کو کہتے ہیں بیت المقدس، جو القدس یا ایلیاء (قدیم نام) شہر میں ہے اور فلطین میں واقع ہے، کمہ سے القدس تک کی مسافت ۲۰ ون کی ہے، اس اعتبار سے معجد حرام کے مقابلے میں بیت المقدس کو معجد اقصیٰ (دور کی معجد) کہا گیا ہے۔ ۴. یہ علاقہ قدرتی نہروں اور مجلوں کی کثرت اور انبیاء کامکن ومدفن ہونے کے لحاظ سے ممتاز ہے، اس لیے اسے بابرکت قرار دیا گیا ہے۔

ۅٙٵؾؘؽؗٮٚٵؙٛؗٛؗٷڛٙؽٵڵٛٛٛڮؚؾ۠ڹۅػۼػڶٮؙؙ۠ڬٛۿؙٮؙٞؽڵؚۑڹؽٙ ٳڛٙڒٳ؞ؽڹٵڵٳٮۜؾؖۼۣۜڹ۠ۏؙٳڝؙۮؙۏڹۣٶڲڲ۠۞

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوْمٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا الْأَوْرِيَّةِ اللَّهُ كَانَ عَبْدًا الْ

ۅۘٙڡٞڡؘؽٮؘؙٳٛڵڸڔؘؽٙٳ۫ڶؠؙۯٳٚ؞ؽڶ؋ٲڶڮؿ۬ۑڷؿؙٛڡؚۮؙؽٞ؋ۣ ٵڶؙۯؙۻؚمٙڗۜؾؽڹۅؘڶؾؘۼؙڵٛؿؙۜۼؙڰۊؖٵڲٜؠؽڗؖڰ

د کھائیں، (۱) یقیناً اللہ تعالی ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔

7. اور ہم نے موسیٰ (عَلَیْکِا) کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنادیا کہ تم میرے سواکسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔

سل اے ان لوگوں کی اولاد! جنہیں ہم نے نوح (عَلَیْکِا)
کے ساتھ سوار کردیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ (۲)
مل اور ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کردیا تھا کہ تم زمین میں دو بار فساد برپا

ا. یہ اس سیر کا مقصد ہے تاکہ ہم اپنے اس بندے کو عجائبات اور آیات کبریٰ دکھائیں۔ جن میں سے ایک آیت اور معجزہ یہ سفر بھی ہے کہ اتنا لمباسفر رات کے ایک قلیل ھے میں ہوگیا۔ نبی کریم مُنَّا ﷺ کو جو معراج ہوئی یعنی آسانوں پر لے جایا گیا، وہاں مختلف آسانوں پر انساء علیہ اللہ سے ملاقاتیں ہوئیں اور سدرۃ المنتہی پر، جو عرش سے نیچے ساتویں آسان پر ہے، الله تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نماز اور ویگر بعض چیزیں عطاکیں۔ جس کی تفصیات صحیح احادیث میں بان ہوئی ہیں اور صحابہ و تابعین سے لے کر آج تک امت کے اکثر علماء وفقہاء اس بات کے قائل چلے آرہے ہیں کہ یہ معراج بجسکدہ الْعُنْصَرِيْ "حالت بيداري ميں ہوئي ہے۔ يہ خواب يا روحاني سير اور مشاہدہ نہيں ہے، بلکہ عيني مشاہدہ ہے جو الله نے اپن قدرت کاملہ سے اینے پیغیر کو کرایا ہے۔ اس معراج کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، جس کا ذکر بہال کیا گیا ہے اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کانام ہے، یہاں چینجنے کے بعد نبی مَنْ اللَّيْظِ نے تمام انسیاء کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس سے پھر آپ کو آسانوں پر لے جایا گیا، یہ اس سفر کا دوسرا حصہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا کچھ تذکرہ سورہ بنجم میں کیا گیا ہے اور باقی تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ عام طور پر بورے سفر کو "معراج" سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ معراج سیر هی کو کہتے ہیں یہ نبی منگاللیا کم ربان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَآءِ (مجھے آسان پر لے جایا یا چڑھایا گیا) سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ اس سفر کا یہ دوسرا حصہ پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم الثان ہے، اس لیے معراج کا لفظ ہی زیادہ مشہور ہو گیا۔ اس کی تاریخ میں انتلاف ہے۔ تاہم اس میں اتفاق ہے کہ یہ ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے۔ بعض کہتے ہیں ایک سال قبل اور بعض کہتے ہیں کئی سال قبل یہ واقعہ پیش آیا۔ اس طرح مہینے اور اس کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ کوئی ربیع الاول کی ۱۷، یا ۲۷، کوئی رجب کی ۲۷ اور بعض کوئی اور مہینہ اور اس کی تاریخ بتلاتے ہیں۔ (خ القدیر) ۲. طوفان نوح عالیّیا کے بعد نسل انسانی نوح عالیّیا کے ان بیٹوں کی نسل سے ہے جو کشتی نوح عالیّیا میں سوار ہوئے تھے اور طوفان سے نیچ گئے تھے۔ اس لیے بنواس ائیل کو خطاب کرکے کہا گیا کہ تمہارا باپ، نوح علیٰ اللہ کا بہت شکر گزار بندہ تھا۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو اور ہم نے جو محد منگالینی کو رسول بناکر بھیجا ہے، ان کا انکار کرکے کفران نعمت مت کرو۔

ڡٞٳ۬ۮؘٳڿٵٷۛڡؙۮؙٳۏٛڵؗؗؗؗؗۿٵڣؿؙڹٵؘؖۼؘڶؽؙڴۄؙۼؚؠٵڎٳڷێٵۜۅؙڸ ؘؠٳٛڛۺؘٚ؞ؚؽۑٮ۪ۏؘۼٳۺؙۅؙٳڿڶڶٳڵڗ۪ڮٳڋٟٷػٲڹ ۘۘۅڡ۫ۘۮٵۺۜڡ۫ڎؙۅؙڒ۞

ثُمَّرَدَدُنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمُ وَآمُكَ دُنكُمُ بِأَمُوْ إِلِ قَبْنِينَ وَجَعَلْنكُوُ اكْثَرَ نَفِيْرًا ۞

إِنْ آحَسَنْتُوْ آحَسَنْتُوْ لِانْفُيكُوْ قَالَ الْمُوْرَةِ لِيَسُوْءُا الْسَانُةُ فَلَهَا وَإِنْ الْمُؤْءُا وَحُدُ الْمُخْرَةِ لِيسُوْءُا وُجُوْهَ كُوْ وَلِيسُوْءُا وُجُوْهَ كُوْ وَلِيسُ خُلُوا الْمُعَجِدَ كَمَا دَخَلُونُهُ الْمُعَامِدَ لَمَا يَكُولُونُهُ الْمُعَامِدَةُ لَكُولُونَا عَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

کروگے اور تم بڑی زبر دست زیادتیاں کروگے۔

ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلہ پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے شخد۔ پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ (۱)

۲. پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن
 پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں
 بڑے جھے والا بنادیا۔ (۱)

ک. اگر تم نے اچھ کام کے تو خود اپنے ہی فائدہ کے لیے،
اور اگر تم نے برائیاں کیں تو بھی اپنے ہی لیے، پھر جب
دوسرے وعدے کا وقت آیا (تو ہم نے دوسرے بندوں
کو بھیج دیا تاکہ) وہ تمہارے چہرے بگاڑدیں اور پہلی دفعہ
کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں۔ اور جس جس
پیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ (۳)

ا. یہ اشارہ ہے اس ذلت و تباہی کی طرف جو بابل کے فرمال روا بخت نصر کے ہاتھوں، حضرت مسیح علیا ہے تقریباً چھ سو سال قبل، یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنالیا اور قبل میں نازل ہوئی۔ اس نے بے در بغ یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنالیا اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شَعْیاً علیا اگل قتل کا حضرت ارمیا علیا کو قید کیا اور تورات کے ادکام کی خلاف ورزی اور معاصی کا ارتکاب کرکے فیاد فی الارض کے مجرم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے بجائے جالوت کو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر مسلط کیا، جس نے ان پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑے۔ حتیٰ کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داود علیا ہیا ہوت کو قتل کیا۔

۲. لینی بخت نصر یا جالوت کے قتل کے بعد ہم نے تہمیں پھر مال اور دولت، بیٹوں اور جاہ و حشمت سے نوازا، جب کہ یہ ساری چیزیں تم سے چھن چکی تھیں۔ اور تمہیں پھر زیادہ جھے والا اور طاقتور بنادیا۔

سا. یہ دوسری مرتبہ انہوں نے فیاد برپاکیا کہ حضرت زکریا علیا اور حضرت عینی علیا کو بھی قتل کرنے کے درپے رہ، جنہیں اللہ تعالی نے زندہ آسمان پر اٹھاکر ان سے بچالیا۔ اس کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ شیش کو اللہ نے ان پر مسلط کردیا، اس نے بروشلم پر حملہ کرکے ان کے کشتوں کے پشتے لگادیے اور بہت سوں کو قیدی بنالیا، ان کے اموال لوٹ لیے، فد بھی صحیفوں کو پاؤں تلے روندا اور بیت المقدس اور سیکل سلیمانی کو تاراج کیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کردیا۔ اور پول ان کی ذات ورسوائی کا خوب سمان کیا۔ یہ تباہی 42ء میں ان پر آئی۔

عَلَى رَبُّهُوْ اَنَ يُرِحَمَّكُمْ وَإِنَّ عُدُنُّوْعُدُ نَا ۗ وَجَعَلُنَا جَهَنَّهُ لِلْكُلِفِينَ حَصِيْرًان

إِنَّ لِهٰذَا الْقُوُّانَ يَهْدِى لِلَّتِيُّ هِى اَقُوْمُ وَ يُبَيِّرُ الْمُؤْمِنِيُنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ الطَّلِحْتِ النَّ لَهُمُّ الْجُرًّا كَمِيْرُكُ

وَّاَنَّ الَّذِيُّنَ لِانْغِيْنُوْنَ بِالْلِخِرَةِ اَعَتُدُنَالَهُمُ عَدَاكِالَلِمُّالَ

وَمَيْنُ ۗ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَآ اَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ جَوْلًا ۞

وَجَعَلْنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَا رَايْتَكُيْ فَمَحَوْنَا اَيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آكِ النَّهَا رِمُبْصِرَةً لِتِبْتَغُواْ فَضُلَامِّنَ رَّيْهُمْ وَلِتَعُلُمُوْاعَدَدُ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابُ وَكُلُّ شَمَّ فَصَلْنَهُ تَفْضُلُكُ

تجلائی کی دعا کی طرح، اور انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔"

11. اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں، رات کی نشانی کو تو ہم نے به نور کردیا ہے اور دن کی نشانی کو روش بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل دن کی نشانی کو روش بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل ملاش کر سکو اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شار اور حساب معلوم کر سکو اور ہر ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے معلوم کر سکو (6) اور ہر ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے

ا. یہ انہیں سنبیہ کی کہ اگر تم نے اصلاح کرلی تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے۔ جس کا مطلب دنیا وآخرت کی سرخروئی اور کامیابی ہے اور اگر دوبارہ اللہ کی نافرہائی کا راستہ افتیار کرکے تم نے فساد فی الارض کا ارتکاب کیا تو ہم پھر تہہیں ای طرح ذات ورسوائی ہے دوچار کردیں گے جیے اس سے قبل دو مرتبہ ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر پچے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ یہود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور وہی کردار رسالت محمدیہ کے بارے میں دہرایا جو رسالت موسوی اور رسالت عیسوی میں ادا کر پچے تھے، جس کے نتیج میں یہ یہودی تمیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل وخوار ہوئے اور بعدر رسوائی انہیں مدینے اور خیبر سے نگانا پڑا۔

۲. لین اس دنیا کی رسوائی کے بعد آخرت میں جہنم کی سزا اور اس کا عذاب الگ ہے جو وہاں انہیں بھکتنا ہو گا۔
 ساب انسان چونکہ جلد باز اور بے حوصلہ ہے، اس لیے جب اے تکلیف پہنچی ہے تو اپنی ہلاکت کے لیے اس طرح بددعا کرتا ہے۔
 کرتا ہے جس طرح بھلائی کے لیے اپنے رہ سے دعائیں کرتا ہے۔ یہ تو رب کا فضل وکرم ہے کہ وہ اس کی بددعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ یہی مضمون سورہ لونس آیت: اا میں گزرچکا ہے۔

٨٠. ليني رات كو ب نور ليني تاريك كرديا تاكه تم آرام كر سكو اور تمهاري دن جركي تفكاوث دور جوجائ اور دن كو روشن

بیان فرما دیا ہے۔(۱)

وَكُلِّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ ظَلْبِرَةُ فِي عُنُقِهُ وَنُغُرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ كَتْمَا لِللَّهُ مُنْشُورًا ١

إِقْرُأُ كِتُلَكُ كُفَّى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿

مَن اهْتَذِي فَإِنَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَىٰهَأُ وَلَا تَزِدُ وَازِرَةٌ يِّوْزُرَا نُخْرَىٰ وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى بَبْعَتَ رَسُولُ

ال اور ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگادیا ہے (۲) اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامهٔ اعمال نکالیں گے جسے وہ اینے اویر کھلا ہوا یالے گا۔ ١١٠ ك، خود بي اپني كتاب آب يره كي آج تو تو آب ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔

10. جو راہ راست حاصل کرلے وہ خود اینے ہی جھلے کے لیے راہ بافتہ ہوتا ہے اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے، کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اینے اوپر نہ لادے گا(\*\*) اور ہماری سنت نہیں کہ رسول سجیجے سے

بنایا تاکہ کسب معاش کے ذریعے سے تم رب کا فضل تلاش کرو۔ علاوہ ازیں رات اور دن کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح ہفتوں، مہینوں اور برسوں کا شار اور حساب تم کر سکو، اس حساب کے بھی بے شار فوائد ہیں۔ اگر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات نہ آتی بلکہ ہمیشہ رات ہی رات یا دن ہی دن رہتا تو تمہیں آرام وسکون کا ما کاروبار کرنے کا موقع نه ملتا اور اسی طرح مهینوں اور سالوں کا حساب بھی ممکن نه رہتا۔

ا. یعنی انسان کے لیے دین اور دنیا کی ضروری باتیں سب کھول کر ہم نے بیان کردی ہیں تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائیں، اپنی دنیا بھی سنواریں اور آخرت کی بھی فکر اور اس کے لیے تباری کریں۔

٣. طَائِرٌ كَ معنى يرندك ك بين اور عُنْقٌ كم معنى كرون كيد امام ائن كثير في طائر سے مراد انسان ك عمل ليے ہیں۔ فی عُنْقِه کا مطلب ہے، اس کے اچھے یا برے عمل، جس پر اس کو اچھی یا بری جزاء دی جائے گی، گلے کے بارکی طرح اس کے ساتھ ہوں گے۔ لین اس کا ہر عمل لکھا جارہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہوگا۔ قیامت کے دن اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور امام شوکانی نے طائر سے مراد انسان کی قسمت لی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اینے علم کے مطابق پہلے سے لکھ دی ہے، جے سعادت مند اور اللہ کا مطبع ہونا تھا وہ اللہ کو معلوم تھا اور جے نافرمان ہونا تھا، وہ بھی اس کے علم میں تھا، یہی قسمت (سعادت مندی یا بد بنتی) ہر انسان کے ساتھ گلے کے ہار کی طرح چھٹی ہوئی ہے۔ ای کے مطابق اس کے عمل ہوں گے اور قیامت کے دن ای کے مطابق فیصلے ہوں گے۔

س. البته جو ضال (گمراہ) مضل (گمراہ کرنے والے) بھی ہوں گے، انہیں اپنی گمراہی کے بوجھ کے ساتھ، ان کے گناہوں کا بار بھی (بغیر ان کے گناہوں میں کی کے) اٹھانا پڑے گا جو ان کی کوششوں سے گم اہ ہوئے ہوں گے، جیسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات اور احادیث سے واضح ہے۔ یہ دراصل ان کے اینے ہی گناہوں کا بار ہو گا جو دوسروں کو گراہ کرکے انہوں نے کمایا ہوگا۔ پہلے ہی عذاب کرنے لگیں۔(۱)

11. اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو (پھی) حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر (عذاب کی) بات ثابت ہوجاتی ہے پھر ہم اسے تباہ وبرباد کردیتے ہیں۔ (۲) کا. اور ہم نے نوح (عَلَيْمِلًا) کے بعد بھی بہت می قومیں ہلاک کیں (۳) اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبر دار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔

وَلَذَا الرَّدُنَا اَنَ تُقُلِكَ قَرْيَةً اَمَرُنَا مُتَزَفِهُمَا فَفَسَقُوا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَوْلُ فَلَ مَّرْنِهَا التَّوْمِيرُا۞

ۅؘػۉؘۘٲۿؙۘػڴٮٚٵڡڹؘٵڶڤۯؙۉڹڡؽؙؠۼۘۮڹؙۏڿٷػڣ۬ ڽؚڒؾؚػڹؚۮؙڹٛٷؚۼؚڮٳۮؚ؋ڿؚؗؽڗؙٳۻؽڗؙ۞

ا. بعض مضرین نے اس سے صرف و نیوی عذاب مراد لیا ہے۔ یعنی آخرت کے عذاب سے مشتیٰ نہیں ہوں گے، لیکن قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے واضح ہے کہ اللہ تعالی لوگوں سے بو چھے گا کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ جس پر وہ اثبات میں جواب دیں گے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارسال رسل اور انزال کتب کے بغیر وہ کی وعذاب نہیں دے گا۔ تاہم اس کا فیصلہ کہ کس قوم یا کس فرد تک اس کا پیغام نہیں پہنچا، قیامت کے دن وہ خود ہی فرائے گا، وہاں بقیناً کس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اس طرح بہرا، پاگل، فاتر العقل اور زمانہ فترت یعنی دو نہیوں کے درمیانی زمانے میں قوت ہونے والے لوگوں کا مسئلہ ہے، ان کی بابت بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتے بھیج گا اور وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہوجاؤ، اگر وہ اللہ کے اس تھم کو مان کر جہنم میں داخل ہوجائیں گے تو جہنم ان کے لیے گل وگزار بن جائے گی، بصورت دیگر انہیں تھیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ (مسند احدد ہے میں میں، وابن حبان ہے ہو وجت میں ہی جائیں گے، البتہ کفار ومشرکین کے بچوں میں افتلاف ہوجائے گا۔ البتہ کفار ومشرکین کے بچوں میں افتلاف ہوجائے گا۔ وابن حبان ہے کہ وابند کے کا اور کوئی جہنم میں جائے گی فرہ جنت میں، اور جو نافربائی کرے گا جہنم میں باتے گا، ہو اللہ کے اس سے متعاد روایات میں، اور جو نافربائی کرے گا جہنم میں باتے گا، امام این کثیر نے کہا ہے کہ میدان میں معلی ہوجائے گا امام این کثیر نے کہا ہے کہ میدان میں عالی کرے گا، امام این کثیر نے ای قول کو ترجے دی ہوادیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے بچ بھی جنت میں جائیں گے۔ دیکھے صحیح بناد روایات میں افتائی ہے۔ کہ مشرکین کے بچ بھی جنت میں جائیں گے۔ دیکھے صحیح بناد روایات میں ادائے۔

۲. اس میں وہ اصول بتلایا گیا ہے جس کی رو سے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ ان کا خوش حال طبقہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی شروع کردیتا ہے اور انہی کی تقلید پھر دوسرے لوگ کرتے ہیں، یوں اس قوم میں اللہ کی نافرمانی عام ہوجاتی ہے اور وہ مستحق عذاب قرار پاجاتی ہے۔

سر وہ بھی اسی اصول ہلاکت کے تحت ہی ہلاک ہوئیں۔

مَنْ كَانَ يُرِيْدُالْعَاجِلَةَ عَبَّلْنَالَهُ فِيْهَا مَانَشَآءُلِمَنُ تُورِيُدُتُمُّ بَعَلْنَالَهُ جَعَثَوْيَصَلْهَامَدُهُومُومًامَّدُ مُورًا

ۅٙمَنَ الدَّالْخِزَةَ وَسَلَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُومُؤُونُ فَاُولَٰلٍكَ كَانَ سَعْيُهُمُ مِّشُكُورًا®

ڬڴڵؿٝؗڎؙ۠ڷؙۿؙۅؙڒٙۜۄؘۅؘۿٷٛڵڗۧ؞ڡۣڽ۫عؘڟٳٚ؞ٟڔؾۜڮڎۜڡؘٵڬٳڹؘعڟٳٛ ۯؾڮڂؙڟؙۅٵ۞

ٱنْظُرُكِيْفَ فَشَالْنَابَحْفَاهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْاغِرَةُ اللَّهِرُ دَيَحَاتٍ وَاللَّهِ تُرْتَعْضِلًا۞

11. جس كا ارادہ صرف اس جلدى والى دنيا (فورى فائده) كا بى ہو اسے ہم يہاں جس قدر جس كے ليے چاہيں سردست دیتے ہيں بالآخر اس كے ليے ہم جہنم مقرر كردیتے ہيں جہال وہ بُرے عالوں دھتكارا ہوا داخل ہوگا۔(۱)

19. اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کو حش اس کے لیے ہونی چاہیے، وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، پس یہی لوگ ہیں جن کی کو حشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔(۲)

۲۰. تیرے پرورد گار کے انعامات میں سے ہم ہر ایک کو بہم پہنچاتے ہیں اِنہیں بھی اور انہیں بھی، اور تیرے پرورد گار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔

۲۱. دیکھ لے کہ ان میں ایک کو دوسرے پر ہم نے کس طرح فضیات دے رکھی ہے اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے اور فضیات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔

1. یعنی دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، صرف اس کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں، پھر اس کو بھی اتنی دنیا نہیں ملتی بھتئی وہ چاہتا ہے۔ ہلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہم اس کے لیے فیصلہ کریں۔ لیکن اس دنیا طبی کا نتیجہ جہنم کا دائی عذاب اور اس کی رسوائی ہے۔ ۲. اللہ تعالیٰ کے ہاں قدردانی کے لیے تین چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ (۱) ارادہ آخرت، یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی۔ (۲) ایسی کوشش جو اس کے لئی ہو۔ یعنی سنت کے مطابق۔ (۳) ایمان، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل بھی قابل النفات نہیں۔ یعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اظامی اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ سب کو دیتے ہیں۔ سب کو دیتے ہیں۔ اللہ کی دنیا کور اس کی آسائٹیں ہم بلا تفریق مومن اور کافر، طالب دنیا اور طالب آخرت سب کو دیتے ہیں۔ اللہ کی نعتیں کی سے بھی روکی نہیں جاتیں۔

م. تاہم دنیا کی یہ چیزیں کسی کو کم، کسی کو زیادہ ملتی ہیں، اللہ تعالی اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق یہ روزی تقسیم فرماتا ہے۔ تاہم آخرت میں درجات کا یہ تفاضل زیادہ واضح اور نمایاں ہوگا اور وہ اس طرح کہ اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر جہنم میں جائیں گے۔

# لاتَعْعَلُمَعَ اللهِ إِلهَا اخْرَفَتَقُعُكَ مَذْمُومًا تَغَذْفُولَا

ۅؘڡۧڟ۬ؽڒؾؙڮٲ؆ٮۧڣٮ۠ۮؙۉٙٳڷٳۧؾٵٷۅڽٳڷۅ۬ٳڸؽڹۑٳڂڛٙٲٵٝ ٳ؆ؽڹڵۼۜؾٞۼؚؽ۫ۮڮٙٵػؚؽڔٙٳڝٙۮؙۿٚٵۧۏڮڶۿؙٵڣٙڵڗؘؿؙڞؙؠٞۿؠؙٵۧ ٳ۠ؿٞٷڒػؿ۫ۿۯۿؙؠٵۅؘؿ۠ڶٛڰۿؽٵٷٞڒػڮؽٵ۞

> ۅٙڵڂٛڣڞؙڵۿؙٳڿڹٵڂٳڶڎ۠ڷۣڡؚؽٙٳڵڗٛۼۊۅۘڠؙڷڒۜؾؚ ٳۯڂۿؙٵٞػٳڒؾٳڹؿؘڝؘڣۣڰؖ

ڔؘ؆ؙڎؙٳٷڎڲۯؽ۬ٷٛڡؙٛڎ۫ڛڬڎٳؽؾڰٛٷؙڎٵۻڸڿؽؽۊؚٵێؖٷ ػڵؽڶڵۯؘۊٳۑؽؽۼٛڡؙٛٷڒڰ

۲۲. اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ تھہرا کہ آخرش تو برے حالوں بے کس ہوکر بیٹھ رہے گا۔

۲۳. اور تیرا پروردگار صاف صاف تھم دے چکا ہے کہ تم اس کے سواکسی اور کی عبادت نہ کرنا اور مال باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھانے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈیٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب واحترام سے بات چیت کرنا۔ (۱)

۲۴. اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا(۲) اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پرورد گار! ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بھین میں میری پرورش کی ہے۔

74. جو کچھ تمہارے دلول میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔

ا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت اور ان کے ادب واحرّام کی اجمیت واضح ہے۔ گویا ربوبیت الہی کے نقاضوں کی ساتھ اطاعت والدین کے نقاضوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ احادیث میں بھی اس کی اجمیت اور تاکید کو خوب واضح کر دیا گیا ہے، پھر بڑھاپے میں بطور خاص ان کے سامنے "ہوں" تک کہنے اور ان کو ڈائٹٹے ڈپٹے سے منع کیا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں والدین تو کمزور، بے بس اور لاچار ہوجاتے ہیں، جب کہ اولاد جوان اور وسائل معاش پر قابض و متصرف ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں جوانی کے پر جوش جذبات اور بڑھاپے کے سرد وگرم چشیدہ تجربات میں تصادم ہوتا ہے۔ ان حالات میں والدین کے ادب واحرّام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تاہم اللہ کے ہاں سرخرو وبی ہوگا جو ان تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تاہم اللہ کے ہاں سرخرو

۲. پرندہ جب اپنے پچوں کو اپنے سایۂ شفقت میں لیتا ہے تو ان کے لیے اپنے بازو پت کردیتا ہے، لیعنی تو بھی والدین کے ساتھ ای طرح انہوں نے بچپن میں تیری کی۔ یا یہ معنی ہیں کہ جب پرندہ اڑنے اور بلند ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے بازو پھیلالیتا اور جب نیچے اترتا ہے تو بازووں کو پت کرلیتا ہے۔ اس اعتبار سے بازووں کے پت کرلیتا ہے۔ اس اعتبار سے بازووں کے پت کرنے کے موں گے۔

ۅؘڵؾڎٙٵڵؙڡؙ۠ۯڸػڡٞٷڶؽۺڮؽؽۅٵۺؙٵۺۜڽؽڸ ۅٙڵڗؙؿؙؾۨۯؾؙڹ۫ؿؙڰ

ٳڽۜٙٵڵؠؙؠؙێٙڐؚڔؿۣ؆ڬٲۏؙٛٳٞڵڂۘۅؘٳڹ۩ؾؖؽڟؚؽؙڽٝٷػٲؽ ٳۺؿڟؙؽؙڶڕؾۥۭػڡؙٛٶڒؖ

ۅؘٳ؆ؙڵڠؙڔۻۜؿۼؖڹؙۿؙۥ۠ڶؠۼٵٚءٙڒڝٛٛۊؚڝۨڽؙڒڽڣۜػڗؙڿٛۅۿٲڡؘڡؙٛڷ ڰۿڎٷؙڒڰڽؽٮڎٷۯ

ۅٙڒۼۜۼڵڽٙڒڬ مَغْلُولَةً إلى عُنْقِكَ وَلاَتَبْمُطُهَاكُلُّ الْبَسْطِ فَنَقَعُنُ مَالُونًا تَعْمُورًا

۲۷. اور رشتے داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کاحق ادا کرتے رہو(۱) اور اسراف اور بے جاخری سے بچو۔

۲۷. بے جاخری کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور شیطان اپنے پرورد گار کا بڑا ہی ناشکراہے۔(۲)

۲۸. اور اگر تحجے ان سے منہ پھیرلینا پڑے اپنے رب کی اس رحت کی جتو میں، جس کی تو امید رکھتا ہے تو بھی تحجے چاہیے کہ عمد گی اور نرمی سے انہیں سمجھادے۔(۳)

۲۹. اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ اسیر علی ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔

1. قرآن کریم کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ غریب رشتے داروں، ساکین اور ضرورت مند مسافروں کی امداد کرکے، ان پر احسان نہیں جندانا چاہیے، کیونکہ یہ ان پر احسان نہیں ہے، بلکہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ تبارک وتعالیٰ نے اصحاب مال کے مالوں میں مذکورہ ضرورت مندوں کا رکھا ہے، اگر صاحب مال یہ حق ادا نہیں کرے گا تو عند اللہ مجرم ہوگا۔ گویا یہ حق کی ادائیگی ہے نہ کہ کس پر احسان۔ علاوہ ازیں رشتے داروں کے پہلے ذکر سے ان کی اولیت اور احقیت بھی واضح ہوتی ہے۔ رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو صلهٔ رحمی کہا جاتا ہے، جس کی اسلام میں بڑی تاکید ہے۔

7. تَبْذِیْرٌ کی اصل بذر (ﷺ) ہے، جس طرح زمین میں ﷺ ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صحیح جگہ پر پڑرہا ہے یا اس سے ادھر ادھر۔ بلکہ کسان نیے ڈالے چلا جاتا ہے۔ تَبْذِیْرٌ (فضول خرچی) بھی بہی ہے کہ انسان اپنا مال ﷺ کی طرح الاتا پھرے اور خرچ کرنے میں حد شرعی سے خیاد کرے، اور بھض کہتے ہیں کہ تبذیر کے معنی ناجائز امور میں خرچ کرنا ہیں چو۔ ہارے خیال میں دونوں ہی صورتیں تبذیر میں آجاتی ہیں۔ اور یہ اتنا برا عمل ہے کہ اس کے مرتکب کو شیطان سے مماثلت تامہ ہے اور شیطان کی مماثلت سے بچنا، چاہے وہ کی ایک ہی خصلت میں ہو، انسان کے مرتکب کو شیطان کی کماثلت کی مماثلت کی مماثلت اختیار کردگ ہے۔ اگر تم شیطان کی مماثلت اختیار کردگ ہے تو تم بھی اس کی طرح کَفُورٌ فرار دے دیے جاؤگے۔ (ﷺ القدر)

سر لیمنی مالی استطاعت کے فقدان کی وجہ سے، جس کے دور ہونے کی اور کشاکش رزق کی تو اپنے رب سے امید رکھتا ہے۔ اگر تجھے غریب رشتے داروں، مکینوں اور ضرورت مندوں سے اعراض کرنا یعنی اظہار معذرت کرنا پڑے تو نرمی اور عمد گی کے ساتھ معذرت کر، لیمنی جواب بھی دیا جائے تو نرمی اور پیار ومحبت کے لیجے میں نہ کہ تر ثی اور بداخلاقی کے ساتھ، جیسا کہ عام طور پر لوگ ضرورت مندوں اور غریبوں کے ساتھ کرتے ہیں۔

٨. گرشته آيت ميں انکار كرنے كا ادب بيان فرمايا اب انفاق كا ادب بيان كيا جارہا ہے اور وہ يہ ہے كہ انسان نه بخل

ٳۜۜۛۜٛۜٛۯؾۜڰؾۘڹٮؙٛڟٳڷڗٟۯ۫ڨٙڸؠؽؘؾؿؘٵٚٷۘۘؽؿ۫ڮڎ۠ڷؚڷٞٷٵؽ ؠؚڡؚٮٮۅ؇ڂؘۑٮؙؽٵڝؠؙؿڴؚ<sup>ۿ</sup>

ۅؘڵڒؾٞڡؙؙؾؙڵۊٛٲۊؘڵڒڴۄ۬ۻؘؿٛؾؘڐٳڡؙڵڗؾ۪ٝۼڽؙٛٮؙڒۯ۫ۊٝۿؙؗؗؗؗؗڡٞ ۅٳؿٳٚڴ۫ۄؚٝٳ۫ؾٞؾؙڷۿڿؙڮٵؽڿڟۘٲڮؚؽؙؠؗؖؗڔڰ

وَلِاتَقْرَبُواالرِّنِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَسِيلًا

۳۰ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کردیتا
 بندوں ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ۔ (۱) یقیناً وہ اپنے بندوں
 بندوں می باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔

اسل. اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔(۲)

۳۳. اور خبر دار زناکے قریب بھی نہ پھٹکنا کیوں کہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔

کرے کہ اپنی اور اپنے اہل وعیال کی ضروریات پر بھی خرج نہ کرے اور نہ فضول خرچی ہی کرے کہ اپنی وسعت اور گنجاکش و کیھے بغیر ہی ہے در لیغ خرج کرتا رہے۔ بخل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ملوم، لیعن قابل ملامت و فدمت قرار پائے گا اور اور فضول خرچی کے نتیج میں محسور (تھکا ہارا اور پچھتانے والا) محسور، اس جانور کو کہتے ہیں جو چل چل کر تھک چکا اور چلنے سے عاجز ہوچکا ہو۔ فضول خرچی کرنے والا بھی بالآخر خالی ہاتھ ہوکر بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، یہ کنایہ ہے فضول خرچی سے۔ مَلُوْ مَّا مَّحْسُوْرًا لَفُ نَشْدِ مُّرَقَبٌ ہے لیعنی ملوم، بخل کا اور محسور فضول خرچی کا نتیجہ ہے۔

ا. اس میں اہل ایمان کے لیے تعلی ہے کہ ان کے پاس وسائل رزق کی فراوانی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام نہیں ہے بلکہ یہ رزق کی وسعت یا کی، اس کا تعلق اللہ کی حکمت ومصلحت ہے ہے صرف وہی جانتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو قارون بنادے اور اپنوں کو اتنا ہی دے کہ جس سے بمشکل وہ اپنا گزارہ کر سکیں۔ یہ اس کی مشیت ہے۔ جس کو وہ زیادہ دے وہ اس کا محبوب نہیں، اور قوت لا یموت کا مالک اس کا مبغوض نہیں۔

۲. یہ آیت سورۃ الاُنعام: ۱۵۱ میں بھی گزر پکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نی عَلَیْتَیْم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا وہ یہی ہے کہ الَّنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ). (صحیح البخاري، تفسیر سورۃ البقرۃ، وکتاب الادب، مسلم، کتاب التوحید، باب فلا تجعلوا شہ اُندادا) (کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈرسے قبل کردے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی)۔ آج کل قبل اولاد کا گناہ عظیم نہایت منظم طریقے سے اور خاندانی منصوبہ بندی کے حمین عنوان سے پوری دنیا میں ہورہا ہے اور مرد حضرات "بہتر تعلیم وتربیت" کے نام پر اور خواتین اپنے "حسن" کو برقرار رکھنے کے لیے اس جرم کا عام ارتکاب کررہی ہیں أَعَادَنَا اللهُ مِنهُ.

سع. اسلام میں زنا چونکہ بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس کا ارتکاب کرلے تو اسے اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے۔ پھر اسے تکوار کے ایک وار سے ماردینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ تھم ہے کہ پیتر مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ زنا

ۅؘۘڵڒؿٙڡؙٞؿؙٮ۠ۯٵڵؿڡٛٚؠٵۑۧؿ۫ۜڂڗۜٙ؞ڔٵڽڬٛٳڵڮڷۣٚڐٚۅٞڡؙؽ ؿؙؾڶ؞ٛڟڵۅؙڰٵڡؘڡٞۮؘجڡٙڶٮ۬ٵڸۅڸؾٟ؋ڛؙڶڟؽٵڡؘڵڒؙؽؿڔؚڡ۬ ڣۣٚٳڷڡٞؾؙڸ۫ٳڷؚؽؘؗؗٷٵؽؘڡٮ۫ڞؙۅؙۯٳ۞

ۅؘڵؘڎٙڡٞڗؙؽؙۏٵڡٵڶٳؿؾؽۄٳڷٳٮٳڷؿٚۿۣػٲڞٮڽٛػؾ۠ٚ ؠۜؠؙڷۼٙٲۺؙڰ؋ٚٷٙۏڣؙٵۑٳڵڡۿؙۑڔ۠ٳۜۺٳڵۼۿٮػٵؽ مَسْٷڒۿ

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُوْوَزِنُوْ الْإِلْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْدِ

سس اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کردیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا(۱) اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے کس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے بیشک وہ مدد کیا گیا ہے۔(۲)

سس. اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپن بلوغت کو پہنے جائے (۳) اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول وقرار کی بازیرس ہونے والی ہے۔ (۳)

<u>سم اور جب ناپ</u>ے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور

کے قریب مت جاؤ، یعنی اس کے دواعی اور اسباب سے بھی فی کر رہو، مثلاً غیر محرم عورت کو دیکھنا، ان سے اختلاط وکلام کی رامیں پیدا کرنا، ای طرح عورتوں کا بے پردہ اور بن سنور کر گھروں سے باہر لکلنا، وغیرہ ان تمام امور سے اجتناب ضروری ہے تاکہ اس بے حیاتی سے بچا جاسکے۔

ا. حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب قصاص میں قتل کرنا ہے، جس کو انسانی معاشرے کی زندگی اور امن وسکون کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح شادی شدہ زانی اور مرتد کو قتل کرنے کا حکم ہے۔

7. لیخی مقتول کے وارثوں کو یہ حق یا غلبہ یا طاقت دی گئی ہے کہ وہ قاتل کو حاکم وقت کے شرعی فیصلہ کے بعد قصاص میں فتل کردیں یا اس سے دیت لے لیں یا معاف کردیں۔ اور اگر قصاص بی لینا ہے تو اس میں زیادتی نہ کریں کہ ایک کے بدلے میں دو یا تین چار کو ماردیں، یا اس کا مثلہ کرکے یا عذاب دے دے کر ماریں، مقتول کا وارث، منصور ہے بعنی امراء ودکام کو اس کی مدد کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس لیے اس پر اللہ کا شکر اوا کرنا چاہیے نہ یہ کہ زیادتی کا ارتکاب کرکے اللہ کی ناشکری کرے۔

سلا کسی کی جان کو ناجائز طریقے سے ضائع کرنے کی ممانعت کے بعد، اتلاف مال (مال کے ضائع کرنے) سے روکا جارہا ہے اور اس میں بیٹیم کا مال سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے فرمایا کہ بیٹیم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعال کرو، جس میں اس کا فائدہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغیر ایسے کاروبار میں لگادو کہ وہ ضائع یا خمارے سے دوچار ہوجائے۔ یا عمر شعور سے پہلے تم اسے اڑا ڈالو۔

م. عبد سے وہ میثاق بھی مراد ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے اور وہ بھی جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ دونوں قتم کے عبدوں کا پورا کرنا ضروری ہے اور نقض عبد کی صورت میں باز پرس ہوگ۔

# ذْلِكَ خَيْرٌ وَآحْسَنُ تَاوُيْلُ

وَلِاتَقُفْ مَالَيُسَ لِكَ بِهِ عِلْوٌ اِنَّ السَّمُعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَكُلُّ اُولِلِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ۞

ۅؘۘڒڒؿۜؠۺ۫؋ۣ۩ؙڒۯۻ۫ۄؘۘڝۧٵٞٳٞؾڬڶؽؙۼٛؗڕؚۊؘ۩ؙڒۯۻؘ ۅٙڶؽؘؾٞڹؙؙٛۼؙٳڣؚؠؘاڶڟۅ۠ڒ۞

ڴڷؙڎ۬ڸڰؘػٲڹڛٙؾؚٮؙٛ؋ۼڹؙۮڗؾۨڮؘؚڡؘڷۯۅٛۿٵ<sup>®</sup>

ذٰلِكَ مِتَمَّا اَوْتَى اِلَيْكَ رَبُّكِ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلاَتَجْعُلُ مَعَ اللهِ اِلهَا اخْرَفَتُلْقَى فِي جَهَنَّمُ مَلُوْمًا مِّذَكُوْرًا

ٱفاَصْفَكُهُ رَبُّكُهُ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَكَيِّكَةِ إِنَاقًا أَنَّكُو لَتَقُولُونَ قَوْلِكَ غِلْيُمًا

سید هی ترازو سے تولا کرو۔ یہی بہتر ہے (۱) اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔

۳۱. اور جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ۔(۲) کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ کچھ کی جانے والی ہے۔(۳)

 $2^{m}$ . اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ (م) سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پھنچ سکتا ہے۔ (م)  $7^{m}$ . ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک (سخت) ناپند ہے۔ (۵)

PM. یہ بھی منجملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے تو اللہ کے ساتھ کی اور کو معبود نه بنانا کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔

• ٢٨. كيا بيوں كے ليے تو اللہ نے تهيں چھانك ليا اور خود اپنے ليے فر شتوں كو لڑكياں بناليا؟ بيشك تم بہت برا

ا. اجر و ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے، علاوہ ازیں لوگوں کے اندر اعتاد پیدا کرنے میں بھی ناپ تول میں دیانت داری مفید ہے۔
 ۲. قَفَا یَقْفُوْ کے معنی ہیں چیچے لگنا۔ یعنی جس چیز کا علم نہیں، اس کے چیچے مت لگو، یعنی بد گمانی مت کرو، کی کی ٹوہ میں مت رہو، ای طرح جس چیز کا علم نہیں، اس پر عمل مت کرو۔

سم. لینی جس چیز کے پیچھے تم پڑوگے اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے سنا تھا، آنکھ سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے دیکھا تھا اور دل سے سوال ہوگا کیا اس نے جانا تھا؟ کیوں کہ یہی تینوں علم کا ذریعہ ہیں۔ لیتنی ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قوت گویائی عطا فرمائےگا اور ان سے بوچھا جائے گا۔

م. اترا کر اور اکر کر چانا، الله کو سخت ناپیند ہے۔ قارون کو ای بناء پر اس کے گھر اور خزانوں سمیت زمین میں دھنا دیا گیا۔ (القمس: ۸۱) صدیث میں آتا ہے (ایک شخص دو چادریں پہنے اکر کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنتا چلا جائے گا)۔ (صحیح مسلم، کتاب اللباس، باب تحریم النبختر فی المشی مع إعجابه بنیابه) الله تعالی کو تواضع اور عاجزی پہند ہے۔

۵. لینی جو باتیں مذکور ہوئیں، ان میں جو بری ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے، وہ ناپندیدہ ہیں۔

بول بول رہے ہو۔

کی حانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔(۲)

ڡؘڷڡۜٙڽؙؗڝۜڗٞڣؙٮ۬ٳڣؙۿٮؘٳٳڷؙۿ۠ڗٳۑڸێڐڴۯۊؖٲۊٵؾ۬ڔۣؽڎؙۿؙ ٳڵۯؙڣٛۅؙڗڰ

قُلُ لَوُكَانَ مَعَهُ اللَّهَةُ كَمَالَيْتُوْلُونَ إِذَا الْابْتَغَوْا اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهِ ف الْمَقِّنَ سَبِيْلًا

سُعْنَهُ وَتَعْلَى عَلَيْقُولُونَ عُلُوًّا كِبِيرًا

شُيِّهُ لَهُ التَّمُوٰتُ السَّيْهُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيُهِنَّ وَإِنْ مِّنْ شَكًا إِلَّائِينِهُ كِعَدِهٖ وَلَكِنَ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيْعِهُ هُوْلِكَ كَانَ كِلِيًّا عُفُورًا

الم. اور ہم نے تو اس قرآن میں ہر ہر طرح () بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔

الم اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش

سم بھو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالاتر، بہت دور اور بہت بلند ہے۔

۱۹۴۰. ساتوں آسانوں اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تشیع کررہے ہیں۔ ایس کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ لیکن تم اس کی تشیع سمجھ نہیں سکتے۔ (") ہے شک وہ بڑا بر دبار اور بخشنے والا ہے۔

1. ہر ہر طرح کامطلب ہے، وعظ و تصیحت، دلائل و مینات ترغیب و ترہیب اور امثال وواقعات، ہر طریقے سے بار بار سمجھایا گیا ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں، لیکن وہ کفر وشرک کی تاریکیوں میں اس طرح تھنے ہوئے ہیں کہ وہ حق کے قریب ہونے کے بجائے، اس سے اور زیادہ دور ہوگئے ہیں۔ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جادو، کہانت اور شاعری ہے، پھروہ اس قرآن سے کس طرح راہ یاب ہوں؟

اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر لفکر کشی کرکے غلبہ و قوت حاصل کر لیتا ہے، اس طرح یہ دوسرے معبود بھی اللہ پر غلبے کی کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے۔ اور اب تک ایسا نہیں ہوا، جب کہ ان معبودوں کو لیا جتے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود بی نہیں، کوئی با اختیار ہستی ہی نہیں، کوئی نافع وضار ہی نہیں۔ دوسرے معنی ہیں کہ وہ اب تک اللہ کا قرب حاصل کر بچے ہوتے اور یہ مشرکین جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہوتے اور یہ مشرکین جو یہ سعبی دہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، انہیں بھی وہ اللہ کے قریب کر بچکے ہوتے۔ سعبی یعنی واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی بابت ہو گہتے ہیں کہ اس کے شریک ہیں، اللہ تعالی ان باتوں سے پاک اور بہت بلند ہے۔ کہ یعنی واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی بابت ہو گہتے ہیں اس کی تشبیح و تحمید میں مصروف ہیں۔ گوہم ان کی تشبیح و تحمید میں مصروف ہیں۔ گوہم ان کی تشبیح و تحمید میں مصروف ہیں۔ گوہم ان کی تشبیح و تحمید میں مصروف ہیں۔ گوہم ان کی تشبیح و اللہ کی شاہ ہو تی ہے مثلاً حضرت داود غلیا کے بارے میں آتا کے ۔ ﴿ إِنَّاسَكُونَا اِنْجِالَ مَعَهُ فُیسَرِہُ مِن پائٹی وَالْوَنِ کُلُونِ رَاتِی ہے بھی ہوتی ہے مثلاً حضرت داود غلیا کے تابع کر دیا، بس وہ ہے۔ ﴿ إِنَّاسَكُونَا اِنْجِبَالَ مَعَهُ فُیسَرِہُ مِن پائٹی واللہ کی شبیح (پائی) بیان کرتے ہیں)۔ بعض پھر وں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی شبیح (پائی) بیان کرتے ہیں)۔ بعض پھر وں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی شبیح (پائی) بیان کرتے ہیں)۔ بعض پھر وں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا

وَاذَاقَرُاتَ الْقُرُانَ جَعَلْنَابَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِبْنَ لَائْفِوْمُونُونَ بِالْلِحَوَةِ جَائِاتُسْتُورًا

قَجَعَلْنَاعَلِى قُلُوْ بِهِمُ اكِنَّةً أَنَّ يَفَقَهُوْهُ وَفَى اَلْاَ انِهِمُ وَقُرًّا اُواِذَا ذَكَرَتَ رَبَّكِ فِي الْقُرُّالِ وَحُكَ اهُ وَلُوَاعَلَ اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا۞

> نَحْنُ اَعَنُولُمِ اللَّهِ عَوْنَ رِهَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ وَإِذْ هُمُونَجُونَ إِذْ يَقُولُ الظِّلِمُونَ اِنْ تَتَبِعُونَ

۲۵. اور تو جب قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پریقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ مجاب ڈال دیتے ہیں۔(۱)

۲۷. اور ان کے دلول پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں اور ان کے کانول میں بوجھ، اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ، اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے پیٹھ پھیرکر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔(۲)

۱۳۷ جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان (کی میتوں) سے ہم خوب آگاہ ہیں، جب یہ آپ کی طرف

وَفِ بَيْ كُلِّ شَدِيءٍ لَّهُ آيَنَةٌ تَلَى اللهُ وَاحِدٌ اللهُ وَاحِدٌ اللهُ وَاحِدٌ اللهُ عَلَى أَنَّ اللهُ وَاحِدٌ اللهُ عَلَى مَا اللهُ تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَ

۲. أَكِنَةً، كِنَانٌ كى جَع ہے، ايسا پردہ جو دلوں پر پڑجائے۔ وَقُورٌ كانوں ميں ايسا ثقل يا ڈاك جو قرآن كے سننے ميں مانع ہو۔ مطلب يہ ہے كہ ان كے دل قرآن كے سيحف سے قاصر اور كان قرآن س كر ہدايت قبول كرنے سے عاجز ہيں۔ اور اللہ كى توحيد سے تو انہيں اتنى نفرت ہے كہ اسے س كر تو بھاگ ہى كھڑے ہوتے ہيں، ان افعال كى نسبت اللہ كى طرف باعتبار خلق كے ہے، ورنہ ہدايت سے يہ محروى ان كے جمود وعناد ہى كا نتيجہ تھا۔

#### الارجُلامَّنَهُ وُرُانَ

ٱنْظُرْ<u>كَنَّهَ ۚ</u> فَكَالِكَ ٱلْكِمُثَالَ فَضَلُّوًا فَلَايَبُتَطِيعُوْنَ سِبِيْلُا

ۅؘڡۧٵڷٷٙٲٵۮؘٵڴڰٵۼڟٲٵٷڒڣٲڰٵٵؚ؆ۧٲڵؠۜڹڠۊڎ۠ؽۜڂڶڠؖٵ ڂڽڔؽ۫ڋٵ®

قُلُ لُوْنُوا عِنَارَةً اَوَحُن يَكَالَا اَوْخُلْقًا مِّنَّا يَكْبُرُ فِي صُكُ وَرِكُوْفَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُ كُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرِكُوْ اَوَّلَ مَنَّ قَ فَسَبُنْ فِضُونَ الْمِيْكَ دُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَّ قُلُ عَلَى اَنْ يَكُونَ قَرِيبًا @

کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں جب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی جب کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کردیا گیا ہے۔ (۱) ہم. دیکھیں تو سہی، آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، پس وہ بہک رہے ہیں۔ اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا۔ (۱)

97. اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور (مٹی ہوکر) ریزہ ریزہ ہوجائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کرکے پھر دوبارہ اٹھاکر کھڑے کردیے جائیں گے۔

۵۰. جواب دیجیے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا۔

ا کوئی اور الی خلقت جو تمہارے دلول میں بہت ہی سخت معلوم ہو، (۱۱) پھر وہ یہ پو چیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں اول بارپیدا کیا، اس پر وہ اپنے سر بلا بلاکر (۱۵) آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دے دیں کہ کیا عجب کہ وہ (ساعت) قریب ہی آن گی ہو۔ (۲)

ا. یعنی نبی منگالینظ کو یہ سح زدہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہوئے قرآن سنتے اور آپس میں سر گوشیاں کرتے ہیں، اس لیے ہدایت سے محروم ہی رہتے ہیں۔

آریب کا مطلب ہے ہونے والی چیز، کُلُّ مَا هُوَآتِ فَهُوَ قَرِیْبٌ "ہر وقوع پذیر ہونے والی چیز، قریب ہے" اور عسی کھی قرآن میں یقین اور واجب الوقوع کے معنی میں استعال ہوا ہے لیعنی قیامت کا وقوع یقین اور ضروری ہے۔

۲. مجھی ساحر، مجھی مسحور، مجھی مجنون اور مجھی کاہن کہتے ہیں، پس اس طرح گر اہ ہورہے ہیں، ہدایت کا راستہ انہیں کس طرح ملے؟ ۴. جو مٹی اور ہڈیوں سے زیادہ سخت ہے اور جس میں زندگی کے آثار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔

مل. لینی اس سے بھی زیادہ سخت چیز، جو تمہارے علم میں ہو، وہ بن جاؤ اور پھر پوچھو کہ کون زندہ کرے گا؟

۵. أَنْغَضَ يُنْغِضُ كَ معنى بين، سرباناد لعنى استهزاء كے طور پر سربالكر وہ كہيں گے كديد دوبارہ زندگى كب ہوگى؟

ؽۅؙۿڒؽؽ۠ڠۅٛڴؙۄؙڡؘۺؙؾؘڿؽڹۅٛڹڿۘؠؠ۫ڮ؋ۅؾڟ۠ؿ۠ۏۛؽٳؽٙ ؖڲۑؚۺٛؿؙٳڒٷؘڸؽڴ

ۅؘڰؙڶٞڵؚڝؚؠٵۮؽؠڰٛٷڵۅؙٵٷؿٝۿڮٲڂڛؙؿ۠ٳۜؿڵڟؽ ؙؽؙڗؙٷ۠ؠؽؠؙڰؙڞؙٳڰٵۺؽڟؽػٲؽڶڸؙۮٟۺٚٵؘؽۣۼٮؙڰ۠ٳ ڛؙؙؠؽؙٵ۞

ڒۘڽؙڋؙٳؙڬٷڮڋ۠ڔڶڽؾؿٵ۫ؽۯػٮٛڬٛۄؙٳۏڶڽۜؾۜؿؙٳٛۼػۨڹڮٛڎٝ ۅۜؠٚۧٲۯؙڝؙڵڹڬۜٵٙؽۿؚؠؗٶڮؽڰ۞

**۵۲**. جس دن وہ تنہیں بلائے گا<sup>(۱)</sup> تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کروگے اور گمان کروگے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔<sup>(۲)</sup>

سه. اور میرے بندول سے کہہ دیجے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں (۳) کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ (۴) بیٹک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ (۳) بیٹک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ (۳) بہتارا رب تم سے بہنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کردے یا اگر وہ چاہے ضہیں عذاب دے۔ (۵) اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہدار

ا. "بلائے گا" کا مطلب ہے قبروں سے زندہ کرکے اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا، تم اس کی حمد کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کروگے یا اسے پیچائے ہوئے اس کے پاس حاضر ہوجاؤ گے۔

۲. وہاں یہ دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی معلوم ہوگی، ﴿ کَانَتُهُمْ یَوْمُرَیّرُوْنَهَا لَقَرِیْبَتُوْاَلِاَحِشِیّةٌ اَوْضُلَمْهَا﴾ (النازعات: ۲۸) (جب قیامت کو دیکھ لیں گے، تو دنیا کی زندگی انہیں ایسے گے گی گویا اس میں ایک شام یا ایک صبح رہے ہیں)۔ اس مضمون کو دیگر مقامات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ طفہ: ۲۰۱-۱۰، الموق منون: ۱۱۲-۱۱، المروۃ: ۵۵۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلا نفخہ ہوگا، تو سب مردے قبروں میں زندہ ہو جائیں گے۔ پھر دوسرے نفخہ پر میدان محشر میں حالب کتاب کے لیے اکشے ہوں گے۔ دونوں نفخوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہوگا اور اس فاصلے میں انہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، وہ سوجائیں گے۔ دوسرے نفخ پر اٹھیں گے تو کہیں گے۔ "افسوس، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا ہے؟ "گا، وہ سوجائیں گے۔ دوسرے نبی بات زیادہ صبح ہے۔ (سورۃ نیس: ۵۲) (خ القدیم) پہلی بات زیادہ صبح ہے۔

س. لینی آپس میں گفتگو کرتے وقت زبان کو احتیاط سے استعال کریں، اچھے کلمات بولیں، ای طرح کفار ومشرکین اور اہل کتاب سے اگر مخاطبت کی ضرورت پیش آجائے تو ان سے بھی مشفقانہ اور نرم لیجے میں گفتگو کریں۔

مل زبان کی ذرا می بے اعتدالی سے شیطان، جو تمہارا کھلا اور ازلی وشمن ہے، تمہارے در میان آپس میں فساد وُلوا سکتا ہے۔ مدیث میں ہے نبی مُلَّا ﷺ نے فرمایا:

ہے، یا کفار ومشرکین کے دلوں میں تمہارے لیے زیادہ بغض وعناد پیدا کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے نبی مُلَّا ﷺ نے فرمایا:

«تم میں سے کوئی شخص، اپنے بھائی (مسلمان) کی طرف، جھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ جھیار چلوا دے (اور وہ اس مسلمان بھائی کو جاگے، جس سے اس کی موت واقع ہوجائے) کی وہ جہنم کے گڑھے میں جاگرے اور وہ اس مسلمان بھائی کو جاگے، بس سے اس کی موت واقع موجائے) کی وہ جہنم کے گڑھے میں جاگرے اور وہ اس مسلمان کتاب الفتن، باب من حمل علینا السلاح فلیس منا، وصحیح مسلم، کتاب الفی عن الإشارة بالسلاح)

۵. اگر خطاب مشرکین سے ہو تو رحم کے معنی قبول اسلام کی توفیق کے ہول گے اور عذاب سے مراد شرک پر ہی موت

کھیر اکر نہیں بھیجا۔(۱)

وَرَيُّكَ اَعْكُوْبِمَنُ فِي التَّمَلُوتِ وَالْأَرُضُ ۗ وَلَقَنُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النِّبِ بِّنَ عَلْ بَعْضٍ وَّانَيْنَا دَاوَدَرُبُورُكِ

> قُلِ ادْعُواالَّذِيْنَ زَعُمْثُمُ مِّنُ دُوْنِهِ فَلَايْمُلِكُوْنَ كَشُفَ الثَّابِّعَنُكُمْ وَلِلْتَّحُويُلِكُ

ٲۅڵڮٵڷڒؠؿٙۑؘؽڬٷڽؽؠٞؾٷ۫ؽٳڸ۬ڕڎۣۜٞۯۿؗٳڵۅڛؽڵڎۜ ٵؿؙڰٛٵٛڞٞڔٛٷؿڗٷؽ؆ۯڞؾٷؿۼٵٷٛؽۼڶٵؠڎ ٳڽۜۼۮٳڔڒڽڮػڶؿۼڎٛٷۯ<sup>۞</sup>

00. اور آسانوں اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغیروں کو بعض پر بہتری دی ہے (\*) اور داود (غالیہا) کو زبور ہم نے عطا فرمائی ہے۔

04. کہہ دیجے کہ اللہ کے سواجنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارولیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کرسکتے ہیں۔ ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔

۵۷. جنہیں یہ لوگ پکار تے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہوجائے وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوفردہ رہتے ہیں، (") (بات بھی یہی

ہ، جس پر وہ عذاب کے مستحق ہوں گے اور اگر خطاب مومنین سے ہو تو رحم کے معنی ہوں گے کہ وہ کفار سے تمہاری حفاظت فرمائے گا اور عذاب کا مطلب ہے کفار کا مسلمانوں پر غلبہ وتسلط۔

ا. کہ آپ انہیں ضرور کفر کی دلدل سے نکالیں یا ان کے کفر پر جے رہنے پر آپ سے باز پرس ہو۔

اللہ مضمون ﴿ تِلْكَ الرِّسُلُ فَصَّلْكَا بِعَصْمُ عَلَى بَعْضِ ﴾ (البقرة: ۲۵۱) میں بھی گزرچکا ہے۔ یہاں دوبارہ کفار مکہ کے جواب میں یہ مضمون دہرایا گیا ہے، ہو کہتے سے کہ کیا اللہ کو رسالت کے لیے یہ محمد (سَانَ اللّٰهِ عَلَیٰ الله تعالیٰ نے فرمایا کی کو رسالت کے لیے یہ محمد (سَانَ الله کا الله تعالیٰ نے فرمایا کی کو رسالت کے لیے منتخب کرنا اور کی ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت دینا، یہ اللہ کے ہی اختیار میں ہے۔

الله گذشتہ آیت میں مِنْ دُوْنِه سے مراد فرشنوں اور ہزرگوں کی وہ تصویریں اور جسے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے سے، یا حضرت عزیر و می علیات ہیں جنہیں یہودی اور عیمائی ابن اللہ کہتے اور انہیں الوہی صفات کا حامل مانت سے، یا وہ جنات ہیں جو میں رہتے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور یہ صفت جمادات (پھروں) میں نہیں ہو سی ۔ اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور یہ صفت جمادات (پھروں) میں نہیں ہو سی۔ اس آیت سے واضح ہوجاتا ہے کہ مِنْ دُوْنِ الله کے سواجن کی عبادت کی عبادی رہی ہو اللہ کے وہ جنت سے واضح ہوجاتا ہے کہ مِنْ دُوْنِ الله کے سواجن کی عبادت کی عبادی رہی ہو اللہ کے وہ جنت سے۔ اللہ لئہ اللہ کے وہ بندے بھی سے جن میں سے پی فرشتے، پی صالحین، اللہ کی وہ جنو میں رہتے اللہ نے سب کی بابت فرمایا کہ وہ پھی سے جن میں کرستے، نہ کی سے تکلیف دور کرستے ہیں نہیں کی عالت بدل سے ہیں۔ "اللہ صالح کے ذریعے سے اللہ کا مطلب اعمال صالح کے ذریعے سے اللہ کا خدر کی کی حالت بدل سے ہیں۔ "اپنے رب کی تقرب کی جبو میں رہتے ہیں "کا مطلب اعمال صالح کے ذریعے سے اللہ کا خدر کی کی حالت بدل سے ہیں۔ "اپنے رب کے تقرب کی جبتو میں رہتے ہیں "کا مطلب اعمال صالح کے ذریعے سے اللہ کا خدر کرے اللہ کی خوات کو میں رہتے ہیں "کا مطلب اعمال صالح کے ذریعے سے اللہ کا خدر کرستے ہیں کی عالت بدل سے ہیں۔ "اپنے رب کے تقرب کی جبتو میں رہتے ہیں "کا مطلب اعمال صالح کے ذریعے سے اللہ کا خدر کرستے ہیں کی عالت بدل سے ہیں۔ "کی ہے تکلیف دور کرستے میں دیتے ہیں کی عالت بیا۔ "کرستے کی دیتے کو میکھ کرستے کی کی حالت بیل سے تی ہے۔ "کرستے کی عرب کی خوات کی کر جبتو میں دیتے کر کے تو کی کر جبتو میں دیتے کی دیتے کر کے دیا ہے کر کر بیتے کر کے کر کر کر کر کر کر کر کر کرب

وَلِنُ مِّنَ قَرْيَةٍ الْآعَنُ مُهْلِكُوْهَا قَبُلُ يَوُمِ الْقِيمَةِ ٱوَمُعَدِّيُوْهَا عَلَابًا شَي يَكُاكَانَ ذَلِكَ فِى الْكِتْبِ مَسْطُورًا

ۅؘۜڡؙٲڡۜٮؘٚۼٮؘۜٲٞٲڽؙۛؾٛ۠ۯڛڶڽٳڵڵؠؾؚٳڵۜۘۘٳٙٲؽػۮۜۘٞۘۘؼؠۿٵ ٲڵٷٞٮؙؙۅ۫ؾٞٷڶؾؽؙٮؙٲؿؙٷۮڶڵٵۊؘڎٙڡؙؠؙڝؚڗؖۊڣڟڶؠۛۏٳؠۿٲ ۅؘٵؙۯ۫ؿڽڶؙؠٳڵڶڸؾٳڷڵؿؘٷٟؽڟؙ®

وَإِذْ قُلْنَالُكُ إِنَّ رَبَّكِ آحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا الرُّءُ يَا

ہے) کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے۔

۱۹۸ اور جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے
پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کردینے والے ہیں یا سخت تر

سزا دینے والے ہیں۔ یہ تو کتاب میں لکھا جاچکا ہے۔

۱۹۵ اور ہمیں نشانات (مجزات) کے نازل کرنے سے

روک صرف اس کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے

ہیں۔

دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا(ا) اور ہم تو لوگوں کو
دھرکانے کے لیے ہی نشانیاں جھیج ہیں۔
دھرکانے کے لیے ہی نشانیاں جھیج ہیں۔

۲۰. اور یاد کرو جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ

قرب ڈھونڈتے ہیں۔ یہی الوسید ہے جے قر آن نے بیان کیا ہے۔ وہ نہیں ہے جے قبر پرست بیان کرتے ہیں کہ فوت شدہ اشخاص کے نام کی نذر نیاز دو، ان کی قبروں پر غلاف چڑھاؤ اور میلے ٹھلے جماؤ اور ان سے استمداد واستغاثہ کرو۔ کیونکہ یہ وسیلہ نہیں، یہ تو ان کی عبادت ہے جو شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔

1. کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے، جو لوح محفوظ میں کھی ہوئی ہے کہ ہم کافروں کی ہر بتی کویا تو موت کے ذریعے سے ہلاک کردیں گے اور بتی سے مراد، بتی کے باشدگان ہیں اور ہلاکت کی وجہ ان کا کفر وشرک اور ظلم وطغیان ہے۔ علاوہ ازیں یہ ہلاکت قیامت سے قبل و قوع پذیر ہوگی، ورنہ قیامت کے دن تو بلا تفریق ہر بتی ہی شکست وریخت کا شکار ہوجائے گی۔

٣. یہ آیت اس وقت اتری جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنادیا جائے یا مکہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹادیے جائیں تاکہ وہال کاشت کاری ممکن ہو سکے، جس پر اللہ تعالیٰ نے جریل علیہ اللہ کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ ان کے مطالبات ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ نی منگل ان اس اس اس کے اللہ اس کے اللہ اس کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے تاکہ یہ یعنی ہلاکت سے بی جائیں۔ (مسند أحمد، ج: ا، ص: ۲۵۸۔ وقال أحمد شاكر في تعليقه علی المسند: ۲۳۲۲ إسنادہ صحبے) اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق نشانیاں اتار دینا ہمارے لیے کوئی مشکل میں۔ لیکن ہم اس سے گریز اس لیے کررہے ہیں کہ پہلی قوموں نے بھی اپنی خواہش کے مطابق نشانیاں مانگیں جو انہیں دکھادی گئیں، کین اس کے باوجود انہوں نے تکذیب کی اور ایمان نہ لائمیں، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک کردی گئیں۔ سابقہ قوم خمود کا بطور مثال تذکرہ کیا کیونکہ ان کی خواہش پر پھر کی چٹان سے او مٹنی ظاہر کرکے و کھائی گئی تھی، لیکن ان کو خواہش پر پھر کی چٹان سے او مٹنی ظاہر کرکے و کھائی گئی تھی، لیکن ان فلاموں نے، ایمان لانے کے بجائے، اس او مٹنی ہی کو مار ڈالا، جس پر تین دن کے بعد ان پر عذاب آگیا۔
 ظالموں نے، ایمان لانے کے بجائے، اس او مٹنی ہی کو مار ڈالا، جس پر تین دن کے بعد ان پر عذاب آگیا۔

الَّيْقَ َارَيْنِكَ اِلَّافِتُنَةَّ لِلنَّاسِ وَ الشَّجَوَةَ الْمَلُعُوْنَةَ فِي الْقُرُانِّ وَمُخِوِّفُهُمْ خَايَزِيُكُمُ الرَّطُفُيَانَا كَلِيَكُمُ الْمُلْفَى الْمُكُونَةَ فِي

ۅٙٳۮ۫ۛۊؙؙڶٮ۬ٳڶؠؙٮٙڵؠٟػٙۊؚٳۺؙۼؙۮؙۏٳ<u>ڶٳۮڡٙڔؘڡ۬ٮۜڿۮۏٙٳٳڰؖ</u> ٳؠؙڸۣڣ۫ڽٞ ڠؘٵڵٵٙٵۺؙۼؙۮڶؚؠٙڽ۫ڂڵڨٙػؚڟؚؽؽ۠ٲ۞ٞ

قَالَ ٱرَءِنْيَكَ لِمِنَ اللَّذِي كَرَّمُتَ عَلَىٰ لَمِنَ ٱخْرُتَنِ الليومِ الْقِيمَةِ لَرَحْتَنِكَنَّ دُمِّيَّيَتَ فَإِلا قِلْيلًا ۞

قَالَ اذُهَبُ فَهَنُ تَبِعَكَ مِنْهُمُ وَإِنَّ جَهَمُّمُ

آپ کے رب نے لوگوں کو گھیرلیا ہے۔ ('' جو رؤیا (عینی رئیت) ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی اور اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ ('') ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرشی میں بڑھارہا ہے۔ ('') ہم نہیں اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم (علیہ الله اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم (علیہ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کیا میں اسے سجدہ کروں جے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے، اپنے بس ('')

۱۳ ارشاد ہوا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار

ا. لین لوگ اللہ کے غلبہ وتصرف میں ہیں اور جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا نہ کہ وہ جو وہ چاہیں گے، یا مراد اہل مکہ ہیں کہ وہ اللہ کے زیر افتدار ہیں، آپ بے خوفی سے تبلیغ رسالت سیجے، وہ آپ کا پھے نہیں بگاڑ سیس گے، ہم ان سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یا جنگ بدر اور فتح کمہ کے موقع پر جس طرح اللہ نے کفار مکہ کو عبرت ناک شکست سے دوچار کیا، اس کو واضح کیا جارہا ہے۔

۴. صحابہ و تابعین رفیالی آخر نے اس رؤیا کی تفسیر عینی رویت ہے کی ہے اور مراد اس سے معران کا واقعہ ہے، جوبہت سے کنور لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن گیا اور وہ مرتد ہوگئے۔ اور درخت سے مراد زَقُوم (تھوہر) کا درخت ہے، جس کا مشاہدہ نی سُکانیٹی نے شب معراج، جہنم میں کیا۔ الْمَلْعُونَةَ سے مراد، کھانے والوں پر لیعنی جہنیوں پر لعنت۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ \* طَعَامُ الْمَلْیْمِ ﴾ (الدخان: ۴۳، ۴۳) (زقوم کا درخت، گناہ گاروں کا کھانا ہے)۔ سع یعنی کافروں کے دلوں میں جو خب وعناد ہے، اس کی وجہ سے، نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے، ان کی سرشی وطفیانی میں اور اضافہ ہوجاتا ہے۔

٣٠. ليعنى اس پر غلبہ حاصل كرلوں گا اور اسے جس طرح چاہوں گا، گراہ كرلوں گا۔ البتہ تھوڑے سے لوگ ميرے داؤ سے خي جائيں گا۔ آدم عَلَيْهِا وابليس كا يہ قصہ اس سے قبل سورة بقرہ، أعراف اور حجر ميں گزرچكا ہے۔ يہاں چوتھى مرتبہ اسے بيان كيا جارہا ہے۔ علاوہ ازيں سورة كهف، طہ اور سورة ص ميں بھى اس كا ذكر آئے گا۔

جَزَاؤُكُهُ جَزَاءً مَّوْفُورًا

وَاسْتَفْرِزُمُنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَآجُلِبٌ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْوَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وْمَالِعِدُهُمُوالشَّيُطُنُ إِلاَّعُرُوْرًا۞ إِلاَّعُرُوْرًا۞

ٳؾۜۼؚؠ۬ٳڔؽؙڵۺؘۘڵػؘۼؘؽٙؠۿؚ؞ؙڛؙڵڟڽؓٷؘڰڣ۬ؠؚڔۜؾؚؚػ ٷؽؙڴ۞

رَتُهُوُالَّذِي يُنْحِيُ لَكُوْالْفُلُكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَعُوْا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُوْرَحِيْمًا ۞

ہوجائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔

۱۲۳ اور ان میں سے تو جے بھی اپنی آواز سے بہکاسکے

بہکالے (۱) اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا (۲)

اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا بھی ساجھا لگا (۱) اور

انہیں (جھوٹے) وعدے دے لے (۱) اور ان سے جتنے

بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر

قریب ہیں۔ (۵)

18. میرے سیچ بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں۔(۱) اور تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔(<sup>(2)</sup>

۲۲. تمہارا پرورد گار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں
 کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ بے شک

ا. آواز سے مراد پر فریب دعوت یا گانے، موسیقی اور لہو ولعب کے دیگر آلات ہیں، جن کے ذریعے سے شیطان بکثرت لوگول کو گمراہ کررہا ہے۔

ان نظروں سے مراد، انسانوں اور جنوں کے وہ سوار اور پیادے نظر ہیں جو شیطان کے چیلے اور اس کے بیروکار ہیں اور شیطان ہی کی طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، یا مراد ہے ہر ممکن ذرائع جو شیطان گراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔
 مال میں شیطان کی مشارکت کا مطلب حرام ذریعے سے مال کمانا اور حرام طریقے سے خرچ کرنا ہے اور ای طرح مویشیوں کو بتوں کے ناموں پر وقف کر دینا مثلاً بحیرہ، سائیہ و غیرہ۔ اور اولاد میں شرکت کا مطلب، زنا کاری، عبد اللات وعبد العزیٰ وغیرہ نام رکھنا، غیر اسلامی طریقے سے ان کی تربیت کرنا کہ وہ برے اخلاق وکردار کے حامل ہوں، ان کو وعبد العزیٰ وغیرہ بنانا اور بغیر مسنون دعا پڑھے نئے دی خوف سے بلاک یا زندہ در گور کر دینا، اولاد کو جموحی، یہودی ونھرانی وغیرہ بنانا اور بغیر مسنون دعا پڑھے بیوی سے ہم بستری کرنا وغیرہ ہے۔ ان تمام صور توں میں شیطان کی شرکت ہوجاتی ہے۔

۴. که کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے وغیرہ۔

۵. غُرُورٌ (فریب) کا مطلب ہوتا ہے غلط کام کو اس طرح مزین کرکے دکھانا کہ وہ اچھا اور درست لگے۔

۲. بندول کی نسبت این طرف کی، یه بطور شرف اور اعزاز کے ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خاص بندول کو شیطان برکانے میں ناکام رہتا ہے۔

2. لینی جو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اس پر اعتماد اور توکل کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا دوست اور کارساز بن جاتا ہے۔

وَإِذَامَتَكُوْالضُّرُّ فِي الْبَحْرِضَلَّ مَنُ تَدُعُونَ اِلَّا اِيَّاهُ فَلَمَا لَجَنَّكُو اللَّى الْبَرِّاعُرَضُتُوْ وَكَانَ الْرِنْسَانُ كَفُورًا ۞

ٲڡٚٲڡؙؽ۬ٮؙٛؾ۠ڎ۫ٲڽؙؾۜڂٛڛڡؘۑڬ۠ۄ۫ۘۼٳڹڹٲڵؠڗؚۜٲۏؽۣٝؗۯڛڵ ڡؘڵؽؙڴؙۄ۫ڂٳڝؠٵٮؙٛٷٙڒػۼۣۮؙۏٲڵڴؙٷڮؽڵڰؗ

آمُ آمِنْ تُوُانُ يَعِٰيُكُ كُوْ نِيْاءِ تَارَةً اُخُوٰى فَيُرُسِلَ عَلَيْكُوْ قَاصِفًا صِّنَ الرِّيْجِ فَيُغُوِقَكُوْ بِمَاكَفَرُ تُوُ نُتُوَكِّ يَعِنُكُوالكُوْعَيُنْنَا لِهِ تِبْمِعًا ۞

وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔

14. اور سمندرول میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے سے سب گم ہوجاتے ہیں صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ شہبیں خشکی کی طرف بچالاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ (۲)

۱۸. تو کیا تم اس سے بے خوف ہوگئے ہو کہ تہمیں خطکی کی طرف (لے جاکر زمین) میں دھنمادے یا تم پر پھروں کی آندھی بھیج دے۔(") پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ یاسکو۔

79. كيا تم اس بات ہے بے خوف ہوگئے ہو كہ اللہ تعالىٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا كے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند ہواؤں كے جھو كئے بھیج دے اور تم پر تیز و تند ہواؤں كے جھو كئے بھیج دے اور تم ہارے كفر كے باعث تمہیں ڈبو دے۔ پھر تم اپنے ليے ہم پر اس كا دعوىٰ (پیچیا) كرنے والا كى كو نہ باؤگے۔

ا. یہ اس کافضل اور رحمت ہی ہے کہ اس نے سمندر کو انسانوں کے تابع کردیا ہے اور وہ اس پر کشتیاں اور جہاز چلاکر ایک ملک سے دوسرے ملک میں آتے جاتے اور کاروبار کرتے ہیں، نیز اس نے ان چیزوں کی طرف رہنمائی بھی فرمائی جن میں بندوں کے لیے منافع اور مصالح ہیں۔

٢. يه مضمون پہلے بھی کئی جگه گزرچکا ہے۔

سر یعنی سمندر سے نکلنے کے بعد تم جو اللہ کو بھول جاتے ہوتو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ منتگی میں بھی تمہاری گرفت کرسکتا ہے، تمہیں وہ زمین میں دھنما سکتا ہے یا پتھروں کی بارش کرکے تمہیں ہلاک کرسکتا ہے، جس طرح بعض گزشتہ قوموں کو اس نے اس طرح ہلاک کیا۔

۴. قَاصِفٌ ایک تند و تیز سمندری ہوا جو کشتوں کو توڑ دے اور انہیں ڈبو دے۔ تَبِیْعًا انتقام لینے والا، چیچاکرنے والا، لینی تمہارے ڈوب جانے کے بعد ہم سے پوچھے کہ تو نے ہارے بندوں کو کیوں ڈبویا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ سمندر سے بخیریت نکلنے کے بعد، کیا تمہیں دوبارہ سمندر میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ اور وہاں وہ تمہیں گرداب بلا میں نہیں پھنیا سکٹا؟

ۅؘڵڡؘۜۮؙػڗۜڡ۫ڹٚٲڹؿٞٳۮػۄؘػڬڵڹۿؙڎڣڵٲڽڗؚۜۅٲڵؠؘڂؚڔ ۅؘڒڒؿ۫ۿؗڎ۫ڝؚۜٵڷڟؚؾۣؠؾؚۅؘڡؘڡٛۧٮڷڹ۠ۿؗڎۜػڵػؿؠٛڕۣڡؚٚ؆ڽؙ ڂؘڵڡؙٚٵؿؙڣ۬ؠڵڴ

ؽۅ۫ڡؙڔؘؽۮؙڠؙۅٵڴڷؙٲؽٳڛٳؠٳڡٚٳڡۿٷٞڡؘۜ؈ؙٲۏؙؾٙڮؾؗڹۿ ؠؽۄؽڹ؋ڬٲۏڵؠڬؿڠٞۯٷؙڽڮڂؠۿؙۏۅٙڵٲؽؙڟڶۿٷۛڹ ڣؘؾؽڵڰ

اک. جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا<sup>(۵)</sup> سمیت بلائیں گے۔ پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامۂ اعمال پڑھنے لگیس گے اور

ا. یہ شرف اور فضل، بحثیت انبان کے، ہر انبان کو حاصل ہے چاہے مومن ہو یا کافر۔ کیونکہ یہ شرف دوسری مخلوقات، حیوانات، جمادات و نباتات و غیرہ کے مقابلے میں ہے۔ اور یہ شرف متعدد اعتبار سے ہے۔ جس طرح کی شکل وصورت، قدوقامت اور ہیئت اللہ تعالی نے انبان کو عطا کی ہے، وہ کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں۔ جو عقل انبان کو دی گئی ہے، جس کے ذریعے سے اس نے اپنے آرام وراحت کے لیے بے شار چیزیں ایجاد کیس، حیوانات و غیرہ اس سے محروم ہیں۔ علاوہ ازیں ای عقل سے وہ غلط و صحیح، مفید و مصر اور حسین و قدیج کے در میان تمیز کرنے پر قادر ہے۔ اس عقل کے ذریعے سے وہ اللہ کی دیگر مخلوقات سے فائدہ اٹھاتا اور انہیں اپنے تابع رکھتا ہے۔ اس عقل و شعور سے وہ الی عمارتیں تعیر کرتا، ایسے لباس ایجاد کر تا اور ایسی چیزیں تیار کرتا ہے، جو اسے گرمی کی حرارت سے اور سردی کی برودت سے اور موسم کی دیگر شدّتوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ علاوہ ازیں کا نئات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انبان کی خدمت پر لگا ہے۔ چاند، سورج، ہوا، پانی اور دیگر بے شار چیزیں ہیں جن سے انبان فیض یاب ہورہا ہے۔

۲. خیکی میں وہ گھوڑوں، نچروں، گدھوں، اونٹوں اور اپنی تیار کردہ سوار یوں (ریلیں، گاڑیاں، بسیں، ہوائی جہاز، سائیکل اور موٹر سائیکل وغیرہ) پر سوار ہوتا ہے اور اسی طرح سمندر میں کشتیاں اور جہاز ہیں جن پر وہ سوار ہوتا ہے اور سامان لاتا لے جاتا ہے۔
 ۱۳. انسان کی خوراک کے لیے جو غلہ جات، میوے اور پھل اس نے پیدا کیے ہیں اور ان میں جو جو لذتیں، ذائنے اور قوتیں رکھی ہیں۔ انواع واقسام کے یہ کھانے، یہ لذیذ ومرغوب پھل اور یہ قوت بخش اور مفرح مر کبات ومشروبات اور خمیرے اور معجونات، انسان کے علاوہ اور کس مخلوق کو حاصل ہیں؟

الم. مذكوره تفصيل سے انسان كى، بہت سى مخلوقات پر، فضيلت اور برترى واضح ہے۔

۵. إِمَامٌ كَ مَعَىٰ بِيشُوا، ليزُر اور قائد كے بين، يهاں اس سے كيا مراد ہے؟ اس ميں اختلاف ہے۔ بعض كہتے بيں كہ اس سے مراد بيغبر ہے۔ ليغن ہر امت كو اس كے پيغبر كے حوالے سے پكارا جائے گا۔ بعض كہتے بيں، اس سے آسانی كتاب مراد ہے جو انبياء كے ساتھ نازل ہوتی رہيں۔ ليغن اے اہل تورات! اے اہل انجيل! اور اے اہل قرآن! وغيرہ كہہ ك يكارا جائے گا۔ بعض كہتے بيں يهاں "امام" سے مراد نامهٔ اعمال ہے ہر شخص كو جب بلايا جائے گا تو اس كا نامهٔ اعمال اس كے ساتھ ہوگا اور اس كے مطابق اس كا فيصلہ كيا جائے گا۔ اس رائے كو امام ابن كثير اور امام شوكانی نے ترجے دی ہے۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَٰ نِهَ اَعْلَىٰ فَهُوَ فِي الْاِفِرَةِ اَعْلَىٰ وَاضَلُّ سِيشِكُ

ۅۜڶڽؙػڵڎۅؙٳڵؽڣؾٷ۫ڗٮػڝٙ۩ێڹؽٙۜٲۅؙۘڝؽێؖٳٛڸؿڬ ڸؚڡؘؙۜؿۜڒؚؽ؏ؽؽٮٚٵۼؙؿٷ ؖۅڶڐٞٳڒؿؖۼۮؙۅؙڮڂؚڸؽڴ۞

ۅؘڶٷڒٵٙڽ۫ؾٛؾؖڹڬڶڡؘۜڎڮۮۜۜٛٛٛڠڗؙڴؽ۠ٳڶۼۿٟؠؙۺؽ۠ٵ عَلِيٛڒؖڰ

إِذَّالُاَذَقُنْكَ ضِعْفَ الْخَيْوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُقَّ لَا يَجِّ لُ لَكَ عَلَيْنَانَصِيُرًا@

ۅٙٳڽؙڬٳۮؙۉڶڵؽٮؙؾؘۼڗ۠۫ۏۛڹڬٙڝؚڶٲڒۯؙۻڸؽؙڂٝڔڿؙڮ ڡؚڹ۫ۿٳۯٳڐٞٳڵڒؽڵؠؘڗؙٷؽڿڶڡٚػٳڷڒۊٙڸؽڵ۞

دھاگے کے برابر (ذرہ برابر) بھی ظلم نہ کیے جائیں گ۔(1)

27. اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا، وہ آخرت میں بھی اندھا اور رائے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔(1)

28. یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا دلی دوست بنالیت۔

24. اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف ذرا سا مائل ہوہی جاتے۔(۲) 24. پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب وناکا کرتے اور

20. چر کو ہم مجلی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا، (<sup>(()</sup> پھر آپ تو اپنے کیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مدد گار بھی نہ پاتے۔

ا. فَقِيْلٌ اس جَعَلَى ما دھاگے کو کہتے ہیں جو تھجور کی محصلی میں ہوتا ہے بعنی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔

ر اُعْمَىٰ (اندھا) سے مراد دل کا اندھا ہے لینی جو دنیا میں حق کے دیکھنے، سیحنے اور اسے قبول کرنے سے محروم رہا، وہ آخرت میں اندھا، اور رب کے خصوصی فضل وکرم سے محروم رہے گا۔

سال اس میں اس عصمت کا بیان ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ کو حاصل ہوتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مشرکین اگرچہ نبی سَکُلُیْکُم کو ان سے بچایا اور آپ سَکُلُیْکُم ذرا مشرکین اللہ نے آپ سَکُلُیْکُم کو ان سے بچایا اور آپ سَکُلُیْکُم ذرا بھی ان کی طرف نہیں جھے۔

٨٠. اس سے معلوم ہوا كه سزا قدر ومنزلت كے مطابق ہوتى ہے۔

۵. یہ اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو نی مَثَلَّاتِیْم کو کے سے نکالنے کے لیے قریش مکہ نے تیار کی تھی، جس سے اللہ
 نے آپ کو بھالیا۔

۲. لینی اگر اپنے منصوبے کے مطابق یہ آپ کو کے سے نکال دیتے تو یہ بھی اس کے بعد زیادہ دیر نہ رہتے لینی عذاب اللی کی گرفت میں آجاتے۔

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَلسُّلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلاَقْعِبُ لِمُنَّتِنَا تَحْوِيُكُوْ

ٱقِيرِالصَّلْوَةُ لِدُلُوكِ الشَّيْسِ إلى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْانَ الْفَجُرِ إِنَّ قُرُانَ الْفَجُرِكَانَ مَشْهُودًا ۞

وَمِنَ الْكِيلِ فَتَعَجَّدُ رِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَتُكَ

22. ایسا ہی دستور ان رسولوں کا تھا جو آپ سے پہلے ہم نے جیجے(۱) اور آپ ہمارے دستور میں مجھی ردو بدل نہ یائیں گے۔(۲)

کماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریخی تک (<sup>(1)</sup> اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ (<sup>(1)</sup>
 اور رات کے کچھ جھے میں تبجد کی نماز (<sup>(۵)</sup> میں قرآن

ا. یعنی یہ دستور پرانا چلا آرہا ہے جو آپ منگائی آ ہے پہلے رسولوں کے لیے بھی برتا جاتا رہا ہے کہ جب ان کی قوموں نے اپنیں اپنے وطن سے نکال دیا یا انہیں نکلنے پر مجبور کردیا تو پھر وہ قومیں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہ رہیں۔

۲. چنانچہ اہل مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ رسول اللہ منگائی آ کی جرت کے ڈیڑھ سال بعد ہی میدان بدر میں وہ عبرت ناک ذلت وظلست سے دوچار ہوئے اور چھ سال بعد ۸ ہجری میں مکہ ہی فتح ہوگیا اور اس ذلت وہزیمت کے بعد وہ سراٹھانے کے قابل نہ رہے۔

سا۔ ڈائو گئے کے معنی زوال (آفاب ڈھلنے) کے اور غَسَیٰ کے معنی تاریکی کے ہیں۔ آفاب کے ڈھلنے کے بعد، ظہر اور عصر کی نماز اور اسات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ آس نماز کے معنی میں ہے۔ اس کو قرآن سے اس کو قرآن ہے۔ اس طرح اس آیت میں پانچوں مغرض نمازوں کا اجمالی ذکر آجاتا ہے۔ جن کی تفسیلات احادیث میں ملتی ہیں اور جو امت کے عملی تواتر سے بھی ثابت ہیں۔ میں لیعنی اس وقت فرشتہ حاضر ہوتے ہیں بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا اجمالی وکر آجاتا ہے۔ جن کی تفسیلات احادیث میں ملتی ہیں اور جو امت کے عملی تواتر سے بھی ثابت ہیں۔ میں بعنی اس وقت فرشتہ حاضر ہوتے ہیں بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا اجماع ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے (جع بخادی تغیر مورہ بن امرائل) ایک اور حدیث میں ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے بعض ہوئے ہی پاس گئے ہیں نہ از پڑھتے ہوئے ہی کہ چب ہم ان کے پاس گئے ہیں آو انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی گئی اس کے تین آب ہیں تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی ہی دوسرے معنی ہیں "درصحے البخاری کتاب المواقب، باب فضل صلوۃ العصر وصلم باب فضل صلاتی الصبح والعصر والمحافظۃ علیہما) کے بی ہیں آب ہو اس کے بی ہیں کہ جبود کے بھی ہیں اور نیند سے بیدار ہونے کے بھی۔ اور یہاں کے بی دوسرے معنی ہیں کہ رات کو سوکر اٹھیں اور نوافل پڑھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جبود کے اصل معنی تو رات کو سونے سے بیا، اور مُتھ ہجود کے اصل معنی تو رات کو سونے سے بیا، اور مُتھ ہجود کے اصل معنی تو رات کو سونے سے بیا اور سے ایشاں کیں باب دی کہا ور سونے سے بیا، اور مُتھ ہجود کے اصل معنی تو رات کو سونے سے بیا اور میں گئی ہوئی اور کہا ہے۔ ساری رات قیام اللیل کرنا ظاف سنت ہے۔ تاری طرح تبدر کا موسونے سے بیا، اور مُتھ ہجد گؤ دو رات کو سونے سے بیا اور بیکھ کے حصر میں سوتے اور بیکھ حصر میں سوتے اور بیکھ

رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُوُدًّا ١

ۅؘڠؙؙڵڒۜؾؚؚۜٵۮؙڿڵؚؽؙڡؙۮڂؘڶڝۮۊٷٵٛٷٟٝۼؽؙٛٷٛڗٛ ڝۮۊۣٷٳۼۘڬڵؙؙؙۣۣڝؙڷؙۮؙڬڛؙٛڶڟٵؙٮٚڝؽڗؙ۞

ڡؘؙؙؙؙؙؙۛۛۛ۠ڡؙڮٵؖٵڷڂؙۜٛۏۘۏؘۿؾؘٲڶڹٵؚڟؚڵؙٳ۫ؾۜٵڵؠٵڟڵػٲؽ ڒۿؙۅۛ۫ۊٞٵ۞

کی تلاوت کریں سے نقل ہے آپ کے لیے (۱) عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ (۲) ۸۰. اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پرورد گار! مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرمادے۔ (۳)

۸۱. اور اعلان کردے کہ حق آچکا اور ناحق نابود ہو گیا۔
 یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔

ا. بعض نے اس کے معنی کیے ہیں یہ ایک زائد فرض ہے جو آپ کے لیے خاص ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں کہ نی سکی ایک پر تبجد بھی ای طرح فرض تھی، جس طرح پائی نمازیں فرض تھیں۔ البتہ امت کے لیے تبجد کی نماز فرض نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مَافِلَةً (زائد) کا مطلب یہ ہے کہ یہ تبجد کی نماز آپ سکی ایک البتہ امت کے لیے زائد چیز ہے، کیونکہ آپ سکی ایک مطلب یہ ہے کہ یہ تبجد کی نماز آپ سکی ایک اور فیصل کہتے ہیں کہ آپ سکی اور البت نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مَافِلَةً نافلہ بی ہے لین نہ آپ سکی ایک نہ آپ سکی اور نہ ایک زائد عبادت ہے جس کی فضیلت نہیں بہت ہے اور اس وقت اللہ اپنی عبادت سے بڑا خوش ہوتا ہے، تاہم یہ نماز فرض وواجب نہ نبی سکی اور نہ تھی اور نہ ایک مامت پر بی فرض ہے۔

٣. يه وه مقام ہے جو قيامت کے دن الله تعالیٰ نبی مَنْ اللهُ عُمَا فرمائے گا اور اس مقام پر ہی آپ مَنْ اللهُ عَا فرمائیں گے، جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔

٣. بعض كہتے ہیں كہ يہ جمرت كے موقع پر نازل ہوئى جب كہ آپ كو مدينے ميں داخل ہونے اور كھ سے نكلنے كا مسئلہ در پیش تھا، بعض كہتے ہیں اس كے معنی ہیں جھے سپائى كے ساتھ موت دینا اور سپائى كے ساتھ قيامت كے دن جب قبر سے اٹھائے تو قيامت كے دن جب قبر سے اٹھائے تو سپائى كے ساتھ قبر سے نكالنا، وغيرہ امام شوكانى فرماتے ہیں كہ چونكہ يہ دعا ہے اس ليے اس كے عموم ميں يہ سپائى كے ساتھ قبر سے نكالنا، وغيرہ امام شوكانى فرماتے ہیں كہ چونكہ يہ دعا ہے اس ليے اس كے عموم ميں يہ باتيں آجاتى ہیں۔

٣٠. حديث ميں آتا ہے كه فتح مكه كے بعد جب ني سَالَيْنَا خانه كعبه ميں داخل ہوئ تو وہاں تين سو ساھ بت سے، آپ سَالَيْنَا كُلُوكُ كَانَهُ كَانَهُ كَانَهُ كَانَهُ كَانَهُ كَانُهُ وَمَا الْحَقَّ وَزَهَى الْبَاطِلُ ﴿ الْمَالُوكُ وَمَا لَيْكُوكُ وَمَا لَيْكُوكُ وَمَا لَيْكُوكُ ﴾ (سبأ: ٣٩) پُرُ ہے جاتے (صحیح البخاري، تفسیر سورة بني إسرائیل وكتاب المظالم، باب ول الكعبة)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرُّالِ مَاهُوَيشْفَآءٌ وَّرَضَةٌ لِّلْهُوُمِنِيْنَ وَلَايَزِيْدُ الظِّلِمِينَ الِّلاَضَارًا۞

ۅٳۮۧٲٲٮ۫ڡٚؠؽٚٵۼڷٳڵٟۺٚٵڹٲۼۅۻٙۅؘؽؘٳۼؚٵؚٙڹؠۣ؋ ۅٳڎٙٲڡۺۜۿؙٳۺٞڗؙڴڶؽؿؙٷ۫ڛٞٵ۞

قُل كُلُّ يَعْمَلُ عَلى شَاكِلَتِهٖ فَرَكُبُوْ آعَلَوْمِينَ هُوَاهُلى سَبِيُلَافَ

وَيَسُّعُنُونَكَ عَنِ الرُّوْجُ قُلِ الرُّوْحُمِنِ آمُرِرَيِّنَ وَمَا اُوْتِينُتُ مِن الْعِلْمِ الاَقِلِيلانِ

۸۲. اور یہ قرآن جو ہم نازل کررہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفاء اور رحمت ہے۔ مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سواکسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔(۱)

۸۳. اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑلیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف پینچتی ہے تو وہ مایوس ہوجاتا ہے۔(۲)

۸۴. کہہ دیکیے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے جو پوری ہدایت کے رائے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی بخوبی طانے والا ہے۔ (۳)

۸۵. اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔(")

ا. اس مفہوم کی آیت سورہ یونس: ۵۵ میں گزر چکی ہے، اس کا حاشیہ ملاحظہ فرمالیا جائے۔

۲. اس میں انسان کی اس حالت و سیفیت کا ذکر ہے جس میں وہ عام طور پر خوش حالی کے وقت اور تکلیف کے وقت مبتل ہو تا ہے۔ خوش حالی میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور تکلیف میں مایوس ہوجاتا ہے۔ لیکن اہل ایمان کا محاملہ دونوں حالتوں میں اس سے مختلف ہو تا ہے۔ و کیھیے سورہ ہو د کی آیات: ۹-۱۱ کے حواثی۔

اسبر اس میں مشرکین کے لیے تہدید و وعید ہے اور اس کا وہی مفہوم ہے جو سورہ ہود کی آیت: ۱۲۱-۱۲۱ کا ہے وہ وُقُلْ لِلَّذِیْنَ لَایُوْمِیُوْنَ اَعْمَلُوْاعَلَیْ مَکااَتِسَکُوْ لِاَالْحَمِلُوْنَ ﴿ وَالْمَظْرُوْلَ اِلْمَامْتَظِرُوْنَ ﴾ ...شَاکِلَةٌ کے معنی نیت، دیں، طریقے اور موان وطبیعت کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں کافر کے لیے ذم اور مومن کے لیے مدح کا پہلو ہے، کونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان ایساعمل کرتا ہے جو اس کے اس اخلاق وکردار پر بنی ہوتاہے جو اس کی عادت وطبیعت ہوتی ہے۔ اس مطلب ہے کہ ہر انسان ایساعمل کرتا ہے جو کسی کو نظر تو نہیں آتی لیکن ہر جاندار کی قوت وقوانائی ای روح کے اندر مضمر ہے۔ اس کی حقیقت وابیت کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہودیوں نے بھی ایک مرتبہ نی سائی اللہ وہ اس کی بابت پوچھا تو یہ آیت کی حقیقت وابیت کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں وابیا و وسلم عن الرق کی اللہ کے علم کے مقابلے میں قلیل ہے، اور یہ روح جس کی بارے میں تم الروح) آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم، اللہ کے علم کے مقابلے میں قلیل ہے، اور یہ روح جس کے بارے میں تم الروح) آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم، اللہ کے علم کے مقابلے میں قلیل ہے، اور یہ روح جس کی بارے میں تم اور جس کی ایک ہوتیا ہے۔ اس کا علم (حکم) ہوچھ رہے ہو، اس کا علم تو اللہ نے انبیاء سیت کی کو بھی نہیں دیا ہے۔ بس اتنا سمجھو کہ یہ میرے رہ کا امر (حکم) ہے۔ یا میرے رہ کی شان میں سے ہے۔ جس کی حقیقت کو صرف وہی جانتا ہے۔

ۅؘڵؠڹؙۺؚٮؙٛڬٵڶٮؘؘۮ۫ۿڹۜؽؘ؞ۣٵڷڹؚؽٙٲۅؙۘڂؽؗێٙٳٛڷؽڮڎڠؙڗ ڵڒۼۣۜؖۮڵػۑ؋ۼڵؽٮٚٵ۫ۅؙڮؽڰ۞

ٳڒۯڂؠڎؙٞؠٞڹٛڗؖؾڮٞٳؾؘۜڡؘۻٝڶۮػٲؽؘۼۘؽٮٛػ ڮؘؽؙؿٳ۞

ڡؙٞڷؙڰؠڹٲۻۘٮۜڡٙؾٳڶٳڎۺؙۘۅٳؖۼؚؿ۠ۼڵٙٲڽؙؾٲۛؿ۠ؖۯ ؠؚؠؿ۠ڸۿۮؘٵڵڡٞٞٵڶۣڵٳٵؿ۠ؿڹؠۺؖڸ؋ۅٙڶٷڬٲڒؿۜڞؙؚٛۿؙ ڸؠۼؙۻڟؘۿؽڔؙٵ۞

ۅؘڵڡۜٙۮؙڞۜڒٞڡٛٮ۬ٳڸڵػٳڛ؋ؙؙۣٛۿۮؘٵٳڷڠؙۯٳڹڡؚ؈ٞ۠ڴؚڷۣ ڡؘؿؘڶۣٷؘٳٚؽٙٲػؙڗؙٳڵػٳڛٳڒػؙڡؙۅؙڗٳ<sup>۞</sup>

وَقَالُوْالَنُ ثُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلَنَامِنَ الْارْضِ يَنْبُوعُكُ

ٲۛۛۛۛؿؙڴؙۅٝڹۘڵڡۜۜۜۜڂۜٛۼڎٞڝۨٞ۠ڹٞۼ۬ؽڸٟۏۜۼڹؘٮٟؿؘڡٞۼؖۼؚٙڒ ٲڵؙڶۿڒڿڶڵڡؘٲؿؘڰڿڰؚٷۨ

اَوَتُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِمَقَا اَوْتَأْتِيَ بِإِمْلُهِ

۸۲. اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سلب کرلیں، (۱) پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی جمایتی میسر نہ آسکے۔(۲)

۸۷. سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، (۳) یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔

۸۸. کہد و یجیے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا نامکن ہے گو وہ (آپس میں) ایک دوسرے کے مددگار بھی بن حائیں۔

. اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سیجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کردی ہیں، گر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔(۵)

• 9. اور انہوں نے کہا<sup>(۱)</sup> کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں تاو فتیکہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کردیں۔

91. یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو تھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے در میان آپ بہت سی نہریں جاری کرد کھائیں۔ ۹۲. یا آپ آسان کو ہم پر مکڑے ککڑے کرکے گرادیں

1. یعنی وحی کے ذریعے سے جو تھوڑا بہت علم دیا گیا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بھی سلب کرلے بیعن دل سے محوکر دے یا کتاب سے ہی مٹادے۔

- ۲. جو دوباره اس وحی کو آپ کی طرف لوٹادے۔
- ۱۰. که اس نے نازل کردہ وحی کو سلب نہیں کیا یا وحی اللی سے آپ مُلَاثِیْم کو مشرف فرمایا۔
- ٨. قرآن مجيد سے متعلق يہ چيلنج اس سے قبل بھي کئي جگه گزرچکا ہے۔ يہ چيلنج آج تک تشد جواب ہے۔
  - ۵. یه مفهوم اس سورت کی آیت اسم میں بھی گزرچکا ہے۔
  - ٢. ايمان لانے كے ليے قريش كمه نے يہ مطالبات بيش كيے۔

### وَالْمُلَيِّكُةِ قَبِيلُالُ

ٲۅؙؽڴۅؙؽڵڬڔؘؽؾ۠ڞٞۏٛۏ۫ٶ۫ۅ۪ٵۏۘٮٞڗڰ۬؋ۣؽٳڵۺؠٙٵۧ ۅؘڵؿؙؿ۠ۏؙڝؽڸۯؙڡؾٟػڂؿۨؿؙڹڒۣٙڵۼۘڷؽؿؙٵڮؿڹؖٵؿڤۯٷؙؿ ڠؙڶؙۺؙۼٵؽڒؠٞٛۜۿڵڴۮؙؿؙٳڵڒۺۜڗؙ۩ڞۅڒ۞

ۅؘڡؘڵڡؘٮ۫ۼٳڵؾٚٲڛٳٙڽؙؿؙٷؙؠڹؙۊٙٳۮؙڿٵۧٷؙؙؙٛٛٛڡؙؙٵڷۿٮٛۜؽ ٳڒٞٳؘڶؿؘٵٛڶؙۅؙٳٲڹۼٮٞڶڵۿڹۺۧٵڗۺؙۅٙڰۿ

قُلْ كُوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَيْكَةٌ يَّتَشُونَ مُطْمَيِنِينَ

جیبا کہ آپ کا گمان ہے یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاکھڑا کریں۔(۱)

90. یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے (۲) کا گھر ہوجائے یا آپ آسان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جے ہم خود پڑھ لیں، (۳) آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ (۳)

96. اور لوگوں کے پاس ہدایت پہنی کھنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بناکر بھیجا؟(۵)

90. آپ کهه دیں که اگر زمین میں فرشتے چلتے پھر تے

ا. لینی جارے روبرو آکر کھڑے ہوجائیں اور ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔

۲. زُخْرُفٌ کے اصل معنی زینت کے ہیں مُزَخْرَفٌ مزین چیز کو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں اس کے معنی سونے کے ہیں۔ ۱۳. لینی ہم میں سے ہر شخص اسے صاف صاف خود پڑھ سکتا ہو۔

مطلب یہ ہے کہ میرے رب کے اندر تو ہر طرح کی طاقت ہے، وہ چاہے تو تمہارے مطالبے آن واحد میں لفظ "کُن" ہے پورے فرمادے۔ لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو (تمہاری طرح) ایک بشر ہی ہوں۔ کیا کوئی بشر ان چیزوں پر تادر ہے؟ جو مجھ سے ان کا مطالبہ کرتے ہو۔ ہاں، اس کے ساتھ میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ لیکن رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، سو وہ میں نے پہنچا دیا اور پہنچا رہا ہوں۔ لوگوں کے مطالبات پر معجزات ظاہر کرکے دکھانا یہ رسالت کا حصد نہیں ہے۔ البتہ اگر اللہ چاہے تو صدق رسالت کا حصد نہیں ہے۔ البتہ اگر اللہ چاہے تو صدق رسالت کے لیے ایک آدھ معجزہ دکھا دیا جاتا ہے لیکن لوگوں کی خواہش خواہش تو ایش ہو جائیں تو یہ سلسلہ تو کہیں بھی جاکر نہیں رک سکے گا، ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق نیا معجزہ دکھنے کا آرزو مند ہو گا اور رسول بھر آئی کام پر لگارہے گا، تبلیخ ودعوت کا اصل کام شہب ہو جائے گا۔ اس لیے معجزات کا صدور صرف اللہ کی مشیت سے ہی ممکن ہے اور اس کی مشیت اس حکمت و مصلحت کے مطابق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی۔

۵. لینی کسی انسان کا رسول ہونا، کفار ومشرکین کے لیے سخت تعجب کی بات تھی، وہ یہ بات مانتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے جیسا انسان جو ہماری طرح چلتا پھر تا ہے، ہماری طرح کھا تا پیتا ہے، ہماری طرح انسانی رشتوں میں منسلک ہے، وہ رسول بن جائے۔ یہی استعجاب ان کے ایمان میں مانع رہا۔

لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِمْمِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولُا

قُلُ كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيُلَاكِيْنِي َ رَبُيْكُوْ اِتَّهُ كَانَ بِعِبَادِم خَبِيرًا لَصِيُرًا

ۅۘڡۜڽؙڲۿڔٳٳڵڮؙ؋ۿڮۯٳڷؠۿؾڮٷڝۜؽؙؿؙڣڵؚڷڡٞڶؽؙ ؾۼ۪ٮڵۿؙڎٵۏڸؽٳ۫ۥؘڝٛۮۏڹٲٷؘؿۺ۠ٷٚؠٷٵڵڣؾۿۊ ۼڵٷڿٷؚۿؚۿٷۼؿڲٷڹؙڴٵڰڞ۠ڴٲڡٚٳٝۮڮۿڿۼڰڴ ؙػؙڰۿٵۼؘڹڎؙۯۮ۬ڶۿؙڎڛٷؿڒٵ®

ذلك جَزَاؤُهُ وَ بِأَنَّهُ مُكَنَّمُ وَالِالْتِنَا وَقَالُوَا عَادَا كُنَّاعِظَامًا وَّرُفَا ثَاءَ إِنَّالْمُبُعُوثُونَ خَلُقًا جَدِينًا ۞

اور رہتے ہتے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسانی فرشتے ہی کو رسول بناکر جھیجے۔(۱)

97. کہہ دیجیے کہ میرے اور تمہارے در میان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے۔<sup>(1)</sup> یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے۔

92. اور الله جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے اور جے وہ راہ سے بھٹکادے ناممکن ہے کہ تو اس کا مدد گار اس کے سواکسی اور کو پائے، (۳) ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے، (۴) درآل حالیکہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، (۵) ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ جب بھی وہ بجینے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔

9A. یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہوجائیں گے پھر ہم نئ پیدائش میں اٹھا کھڑے کے جائیں گے ؟(٢)

ا. الله تعالی نے فرمایا جب زمین میں انسان سے بیں تو ان کی ہدایت کے لیے رسول بھی انسان ہی ہوں گے۔ غیر انسان رسول، انسانوں کی ہدایت کا فریصنہ انجام دے ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر زمین میں فرشتے سے ہوتے تو ان کے لیے رسول بھی یقیناً فرشتے ہی ہوتے۔

عنی میرے ذمے جو تبلیغ ودعوت تھی، وہ میں نے پہنچا دی، اس بارے میں میرے اور تمہارے در میان اللہ کا گواہ
 ہونا کافی ہے، کیونکہ ہر چیز کا فیصلہ اس کو کرنا ہے۔

سب میری تبلیغ ودعوت سے کون ایمان لاتا ہے، کون نہیں، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، میراکام صرف تبلیغ ہی ہے۔ ۸. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرائشہ نے تعجب کا اظہار کیا کہ اوندھے منہ کس طرح حشر ہوگا؟ نبی مَنْ اللہ نے فرمایا (جس اللہ نے ان کو پیروں سے چلنے کی قوت عطاکی ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلا دے)۔ (حسیح البخاری، سورة الفرقان، مسلم، صفة القیامة والجنة والنار، باب یحشر الکافر علی وجهه)

۵. لینی جس طرح وہ دنیا میں حق کے معاملے میں اندھے، بہرے اور گونگے بنے رہے، قیامت کے دن بطور جزاء اندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے۔

۲. یعنی جہنم کی یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے جاری نازل کردہ آیات کی تصدیق نہیں کی اور کائنات

ٲۅؘڬۄ۫ۘؾڒۘۉٳٲڹۜٳڵڎٵڷۮؽڂػٙٵڷ؊ڵۅؾؚۘۉٲڷڒڞٚ ڠٵڍۯ۠ۼڵٙٲڹٛڲڠؙڷؾؙۄؿۛڶۿۄ۫ۅٙڿۼڶڶۿڎٲڿڰ ڰڒؽؿڹؽ۬ڎ۪ڰ۫ڣؙڷؙڶڟؚ۠ڸٷؿٳڒڴڡؙؙۅ۫ڒٵ۞

قُلُ لَوْاَنُثُوْتَمُلِكُوْنَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّنَ اِذَا لَامَسُكُتُهُ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ \* وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۞

99. کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے، (۱) اسی نے ان کے لیے ایک ایبا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک وشبہ سے یکسر خالی ہے، (۲) لیکن ظالم لوگ انکار بغیر رہتے ہی نہیں۔

•• الله وجیحے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحموں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرج ہوجانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے اور انسان ہے ہی تنگ دل۔

میں پھیلی ہوئی تکوینی آیات پر غوروفکر نہیں کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے وقوع قیامت اور بعث بعد الموت کو محال خیال کیا اور کہا کہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہوجانے کے بعد ہمیں ایک نئی پیدائش کس طرح مل سکتی ہے؟

ا. الله نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جو الله آسانوں اور زمین کا خالق ہے، وہ ان جیسوں کی پیدائش یا دوبارہ انہیں زندگی دینے پر بھی قادر ہے، کیونکہ یہ تو آسان وزمین کی تخلیق سے زیادہ آسان ہے، ﴿لَحَنْ السَّلَهٰ وَ وَالْاَرْضِ اَكُنْ يُومِنُ وَاللّٰهِ خَلْقِ السَّالِي ﴾ (المؤمن: ۵۵) (آسان اور زمین کی پیدائش، انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا کام ہے)۔ اسی مضمون کو الله تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف: ۳۳ میں اور سورۂ یاسین: ۸۱-۸۲ میں بھی، بیان فرمایا ہے۔

۲. اس اجل (وقت مقرر) سے مراد موت یا قیامت ہے۔ یہال سیاق کلام کے اعتبار سے قیامت مراد لینا زیادہ سیجے ہے، یعنی ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کرکے قبروں سے اٹھانے کے لیے ایک وقت مقرر کرر کھا ہے۔ ﴿وَمَا نُوَقِدُو ٓ اِلَّالِاَ اِکْمِا مُعَدُّودِ﴾ (هود: ۱۰۲) (ہم ان کے معاملے کو ایک وقت مقرر تک کے لیے ہی مؤخر کررہے ہیں)۔

سلا خَشْيةَ الْإِنْفَاقِ كَا مطلب ہے خَشْيةَ أَنْ يُنْفِقُوا فَيَفْتَقِرُوا "اس خوف ہے کہ خرج کرکے ختم کروالیں گے، اس کے بعد فقیر ہوجائیں گے۔" حالا تکہ یہ خزانہ الہی ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ لیکن چونکہ انبان تنگ دل واقع ہوا ہے، اس لیے بخل ہے کام لیتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ اَمْرَافِهُ وَضِیدُ بُوْنَ النّائِلُ فِاذَالاَ نُوْتُونَ النّاسَ نَقِیدًا ﴾ الله الله الله کی بادشاہی میں ہے چھ حصہ مل جائے تو یہ لوگوں کو چھ نہ دیں) نقیر، مجور کی تھی میں جو گڑھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی تل برابر بھی کسی کو نہ دیں۔ یہ تو اللہ کی مہریانی اور اس کا فضل وکرم ہے کہ اس فرح اس خراق میں ہوگے ہیں۔ جس طرح صدیث میں ہے "اللہ کے باتھ بھرے ہوئے ہیں۔ وہ درات دن خرج کرانوں کے منہ لوگوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ جس طرح صدیث میں ہے "اللہ کے باتھ بھرے ہوئے ہیں۔ وہ دراد کھو تو سہی، جب سے آسان وزمین اس نے پیدا کے وہ رات دن خرج کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ذراد کھو تو سہی، جب سے آسان وزمین اس نے پیدا کے ہیں، کس قدر خرج کیا ہوگا۔ لیکن اس کے باتھ میں جو کچھ ہے اس میں کی نہیں"۔ (دہ بھرے کے بھرے ہیں) (صحیح ہیں، کس قدر خرج کیا ہو گا۔ لیکن اس کے باتھ میں جو کچھ ہے اس میں کی نہیں"۔ (دہ بھرے کے بھرے ہیں) (صحیح ہیں، کا الماء سے میں الماء سے میں الذی وہ باب الحث علی النفقة ونبشیر المنفق بالخلف)

ۅۘڬڡۜڽؙٵۺؽؙؾٵڡٛۅ۠ڛؾۺۼٵڸڿٵؚڽؾڐؾ ڝٞػڷڹؽٙ ٳڛڗٳۦؿڸٳۮۼٳٙۿٷڡؘقال ڶۮؘڣؚۯۼۅؙڽؙٳڣۣٛٵڒڟؙؾ۠ۘڬ ڸۼۅ۠ڛؿۺؙؿؙۅڗٳۛ

قَالَ لَقَدُعَاتَ مَا اَنْزَلَ لَهُوُلِآ اِلاَرَبُ السَّلُوتِ وَالْدُضِ بَصَالِحُوالِّنُ لَاظُنَّتُ يِفِرْعَوْنُ مَثْبُورُا®

ڡؘؙٲڒؙٳۮٵڽ۫ؿۜٮؿۊۜؠۜۿؙڎۺۣٵڷڒۯۻۣڣۧٲۼٛۯڨڹۿۅٙڡؙؽؙڡۜڡؙ ۼؠؽڠٵڰ

وَّقُلْنَامِنَ بَعُدِهِ لِبَهِيَّ أِيسُرَاءِ يُلَ اسُّكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَآءُوَعُدُ الْاِخِزَةِ جِئُنَا كِمُوْلِفِيفًا ۞

وَبِالْحَيِّ انْزَلْنَهُ وَبِالْحَيِّ نَزَلَ وَمَا الْسَلْنَكَ إِلَّامُ بَشِّرًا

۱۰۴. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمادیا کہ تم اس سرزمین (۲) پر رہو سہو۔ ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لیسٹ کرلے آئیں گ۔ ماتھ اتارا اور بیہ 100 اور بیہ

سے ہی اکھیر دے تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام

ا. وہ نو معجورے ہیں۔ ہاتھ کا چکنا، لا کھی کا سانپ بن جانا، قبط سالی، نقص ثمرات، طوفان، جراد (ٹڈی دل) قدمل (کھٹل، جوکیں) ضفادع (بینڈک) اور خون۔ امام حسن بھری کہتے ہیں، کہ قبط سالی اور نقص ثمرات ایک بی چیز ہے اور نوال معجورہ لا کھی کا جادوگروں کی شعبرہ بازی کو نگل جانا ہے۔ حضرت مو کی علیہ اگلا کو ان کے علاوہ بھی معجورات دیے گئے ستھے مثلاً لا کھی کا چھر پر مارنا، جس سے بارہ چشے ظاہر ہو گئے شے۔ بادلوں کا سایہ کرنا، من وسلوی وغیرہ۔ لیکن یہاں آیات تعد سے صرف وہی نو معجورات مراد ہیں، جن کا مشاہدہ فرعون اور اس کی قوم نے کیا۔ اسی لیے حضرت ابن عباس کی گئی ان نو معجورات میں شار کیا ہے اور قبط سالی اور نقص شمرات نے انفیاد قی بھر (سمندر کا بھٹ کر راستہ بن جانا) کو بھی ان نو معجورات میں شار کیا ہے اور قبط سالی اور نقص شمرات کو ایک معجودہ شار کیا ہے۔ ترزی کی ایک روایت میں آیات تعد کی تفصیل اس سے مخلف بیان کی گئی ہے۔ لیکن سنداً وہ روایت ضعیف ہے، اس لیے آیات تعد سے مراد یہی نہ کورہ معجودات ہیں۔

ساتھیوں کو غرق کر دیا۔

۲. بظاہر اس سرزمین سے مراد مصر ہے، جس سے فرعون نے موکی علیہ اور ان کی قوم کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا۔ گر تاریخ بی اسرائیل کی شہادت یہ ہے کہ وہ مصر سے نکلنے کے بعد دوبارہ مصر نہیں گئے، بلکہ چالیس سال میدان تیہ میں گزار کر فلسطین میں داخل ہوئے۔ اس کی شہادت سورہ اعراف وغیرہ میں قرآن کے بیان سے بھی ملتی ہے۔ اس لیے صبح یہی ہے کہ اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے۔

وَنَذِيرًا۞

ۅؘڰ۫ۯٳ۠ٮ۠ٵڡٚۯڡٞ۬ڬؙڰڶٟؾڠؙۯۜٳۂٷٙڶ۩ڲٳڛٷڸؽػؙڎٟٷٞٮؘۜۏٞڸ۠ڬۿؙ ؾٮؙؙؿؚۯؽڲ۞

قُلْ الْمُنْوَالِيَّةَ اَوَ لَاتُوْمِنُواْ إِنَّ الَّذِيْنَ اَوْتُواالْمِلْمَ مِنْ مَّلِهَمَ إِذَا يُتُعَلَّى عَلِيْهِم ۚ يَخِرُّوُنَ لِلْأَذْقَالِي سُجَّمًا ۞

وَّيَقُولُونَ سُبْحَى رَبِّبَا إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولُ

وَيَعِرَّوُنَ لِلْاَذْ قَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيدُاهُمُ خُتُوعًا۞

بھی حق کے ساتھ اترا۔ (۱) ہم نے آپ کو صرف خوشنجری سنانے والا اور ڈرانے والا (۲) بناکر بھیجا ہے۔

۱۰۱. اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کرکے اس لیے اتارا ہے<sup>(۳)</sup>کہ آپ اس بہ مہلت لوگوں کو سنائیں اور ہم نے خود بھی اسے بندریج نازل فرمایا۔

2.1. کہہ دیجیے تم اس پر ایمان لاؤیانہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ گھوڑیوں کے بل سجدہ میں گریزتے ہیں۔(\*)

۱۰۸ اور کہتے ہیں کہ جمارا رب پاک ہے، جمارے رب
 کا وعدہ بلاشک وشبہ پورا ہو کر رہنے والا ہی ہے۔<sup>(۵)</sup>

1•9. اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدہ میں گرپڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع وخضوع بڑھادیتا ہے۔(۲)

ا. لعنی بحفاظت آپ تک پین گیا، اس میں رائے میں کوئی کی بیشی اور کوئی تبدیلی اور آمیزش نہیں کی گئی۔ اس لیے کہ اس کو لانے والا فرشتہ شَدِیْدُ الْقُوَیٰ، اَلْأَمِیْنُ، الْمَكِیْنُ اور الْمُطَاعُ فِی الْمَلَإِ الْأَعْلَیٰ ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو حضرت جریل علیہ اللہ کے متعلق قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔

٢. مُبَشِّر اطاعت گزار مومن كي ليه اور نَذِيرٌ نافرمان كي ليه

سع. فَرَقْنَاهُ کے ایک دوسرے معنی بَیْنَاهُ وَأَوْضَحْنَاهُ (ہم نے اسے کھول کر یا وضاحت سے بیان کردیا ہے) بھی کیے گئے ہیں۔
ملا یعنی وہ علماء جنہوں نے نزول قرآن سے قبل کتب سابقہ پڑھی ہیں اور وہ وہی کی حقیقت اور رسالت کی علامات سے واقف ہیں، وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ انہیں آخری رسول مُنْالِقَیْمُ کی پہچان کی توفیق دی اور قرآن ورسالت پر ایمان لانے کی سعادت نصیب فرمائی۔

۵. مطلب یہ ہے کہ یہ کفار مکہ جو ہر چیز سے ناواقف ہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ پرواہ نہ کریں اس لیے کہ جو اہل علم ہیں اور وحی ورسالت کی حقیقت سے آشا ہیں وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں بلکہ قرآن من کر وہ بارگاہ الہی میں سحدہ ریز ہوگئے ہیں۔ اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے اور رب کے وعدول پر یقین رکھتے ہیں۔

۲. مخور میں کے بل سجدے میں گر پڑنے کا دوبارہ ذکر کیا، کیونکہ پہلا سجدہ اللہ کی تعظیم و تزیہ کے لیے اور بطور

عُلِ ادْحُوااللّهَ أَوادْحُواالرّحْمَٰنَ ٱلْكَاتَالَتُحُواقَلُهُ الْكَنَّاءُ الْحُسْئَ وَلاَجِّهُرُوصَلاتِكَ وَلاَثْغَافِتُ بِهَا وَابْتَغ بَيْنَ ذٰلِكَ سَينيـُكُ

ۅؘڨ۠ڸٳڬؠۮؙۑڵۼٳڷڒؽڵڮێۼۜٙڿ۬ۮؙۅٙڸػ۠ٵۊؘڬۄٙؽۘڒٛؽڰ ۺٙڔؽڮ۠؈ؚ۬ٲؙؠؙٮؙڷڮۅۘڶؙۅؙؽؚػٛؽٛڰۮٷڸۑؓۺۜٵڵڎؙڕڷ ٷڲڹۯؙۼڹؙؽؙؽڒڰ

• 11. کہہ دیجیے کہ اللہ کو اللہ کہہ کرپکارو یا رحمٰن کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ (۱) نہ تو تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کرلے۔ (۲)

ااا. اور یہ کہہ دیجے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت میں کی کو شریک وساجھی رکھتا ہے اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی جمایتی کی ضرورت ہو اور تو اس کی یوری یوری بڑائی بیان کرتا رہ۔

شکر تھا اور قرآن سن کر جو خشیت ورفت ان پر طاری ہوئی اور اس کی تأثیر واعجاز سے جس درجہ وہ متاثر ہوئے، اس نے دوبارہ انہیں سجدہ ریز کردیا۔

ا. جس طرح کہ پہلے گزرچکا ہے کہ مشرکین مکہ کے لیے اللہ کے صفاتی نام "رحمٰن" یا "رحمٰ" نامانوس تھے اور بعض آثار میں آتا ہے کہ بعض مشرکین نے نبی مُثَاثِیْرُ کی زبان مبارک سے یا رحمٰن ورحیم کے الفاظ نے تو کہا کہ جمیں تو یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارو اور خود دو معبودوں کو پکار رہا ہے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی (ابن عیر)

الس کی شان نزول میں حضرت این عباس ڈالٹی بیان فرماتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ مُنالیج چیپ کر رہتے تھے،
 جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آواز قدرے بلند فرمالیتے، مشرکین قرآن س کر قرآن کو اور اللہ کو سب وشتم کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی آواز کو اتنا اونچانہ کرو کہ مشرکین من کر قرآن کو برا بھلا کہیں اور نہ آواز آتی پست کرو کہ صحابہ ڈفائٹی بھی نہ س سکیں۔ (صحیح البخاری، النوحید، باب قول الله تعالیٰ آذرله بعلمه والملائحة یشهدون۔ ومسلم، الصلاة، باب النوسط فی الفراءة) خود نی سکیلی اواقعہ ہے کہ ایک رات نی سکیلی افرائی کا گزر حضرت ابو بر صدیق ڈفائٹی کی طرف ہے ہوا تو دیکھا کہ وہ پست آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر حضرت عر ڈفائٹی کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ سکیلی نی ڈونوں سے بو چھا تو حضرت ابو بکر صدیق ڈوائٹی نے فرمایا، میں جس سے مصروف مناجات تھا، وہ میری آواز سن رہا تھا، حضرت عر ڈفائٹی نے جواب دیا کہ میرا مقصد سوتوں میں جس سے مصروف مناجات تھا، وہ میری آواز سن رہا تھا، حضرت عر ڈفائٹی نے جواب دیا کہ میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا۔ آپ سکیلی نی صدیق اکبر ڈوائٹی سے فرمایا، اپنی آواز قدرے بلند کرو اور حضرت عر شائش فرماتی ہیں کہ خوالہ الدورہ ترمذی) حضرت عائشہ ڈوائی ہیں کہ بی ایت رکھو ہیں نازل ہوئی ہے۔ (بناری وسلم، بوالہ فتے الدیر)

#### سورہُ کہف کلی ہے اور اس میں ایک سو دس آیات اور بارہ رکوع ہیں۔

## 

سُورَةُ الْكُفِيَّا

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

# *9,275* (0, 5) (140)

ا. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔(۱)

ٱڵؘؘؙؙؙڝؙۜۮؙؽڵؿٳ۩ڹؽؙٲڶۯ۬ڵؘۘۼڵ؏ۛڹڽۄؚۘٳڷؽؾؙڹ ۅ*ؘڵڎؙۑؿؙڣۼ*ڶڷؙؙؙۮۼۅؘۼٵڴٙ

1. بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس (۲) کی سخت سزا سے ہوشیار کردے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشنجریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔

فَيِّمَّ الْيُنْذِرَ رَبَاشًا شَدِيدًا مِّنَ لَكُنْهُ وَيُنَيِّرُ الْمُؤْمِنِيُنَ الّذِيْنَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحْتِ اَنَّ لَهُمُ اَجُرًاحَسَنَّانَ

س. جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

مَّاكِثِيْنَ فِيُواَبَكَا۞ وَّنُنُدُرَالَدُنُنَ قَالُوااتَّ خَدَّا اللهُ وَلَدًا۞

م. اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔<sup>(۳)</sup>

ہڑا۔ کہف کے معنیٰ غالا کے ہیں۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ (صحیح مسلم، فضل سورۃ الکھف) اور جو اس کی تلاوت جھے کے دن کرے گا تو آئندہ جھے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گا۔ (مستدرك حاکم: ۳۸۸۳ وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر: ۱۳۷۵) اس کے پڑھے ایک خاص نور کی روشنی رہے گا۔ (مستدرك حاکم: ۳۸۸۴ وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر: ۱۳۵۵) اس کے پڑھے سے گھر میں سکیت وہرکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی طاقیہ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہیں ایک باول نظر آیا، جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا، صابی رفائقڈ نے اس واقعے کا ذکر جب نی منافیۃ آیا، تو آپ شکالیڈ آیا نے فرمایا، "اسے پڑھا کرو۔ قر آن پڑھتے وقت سکیت نازل ہوتی ہے۔ (صحیح البخاری، فضل سورۃ الکھف ومسلم، کتاب الصلوۃ، باب نزول السکینۃ بقراءۃ القرآن)

ا. یا کوئی کجی اور راہ اعتدال سے انحراف اس میں نہیں رکھا بلکہ اسے قیم تعنی سیدھا رکھا۔ یا قیم کے معنی، بندول ک دینی ودنیوی مصالح کی رعایت و حفاظت کرنے والی کتاب۔

٢. مِنْ لَّدُنْهُ جو اس الله كى طرف سے صادر يا نازل ہونے والا ہے۔

٣. جيسے يهوديون، عيمائيون اور بعض مشركين (فرشة الله كي بيٹيال بين) كاعقيدہ ہے۔

مَالَهُدُ بِهِ مِنْءِلُووَّلَالِابَآلِهِمُوَّكُدُّتُ كَلِمَةً تَخُرُّجُ مِنَ آفُواهِهِمُوالْنَيَّقُوُلُوْنَ اِلَّاكَذِبَّا۞

فَكَعَكَّكَ بَاحِعٌ نَفْسَكَ عَلَى التَّارِهِمُ إِنْ تُمْيُوُمِنُوْا بِهِذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۞

ٳػۜٵجَعَلْنَامَاعَلَىاڷۯۯڞۣڔ۬ؿڹۜڐٞڰۿٳڶٮٚڹؙڶٛۅٛۿؙۄ ٲؿؙؙؙ۠ٛٛٛٛؗٛؗۿٞٱحۡسَنُ عَمَلاً۞

وَإِتَّالَجْعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِينًا أَجُرُزًا ٥

أَمُّ حَسِبْتَ أَنَّ أَصُحْبَ الْكَهُفِ وَالتَّرِقِيْمِ كَانْوُامِنُ الْلِينَاعِبَانَ

۵. در حقیقت نه تو خود انہیں اس کا علم ہے نه ان کے باپ دادوں کو۔ یہ تہمت (۱) بڑی بری ہے جو ان کے منه سے نکل رہی ہے وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔
 ۲. پس اگر یہ لوگ اس بات (۱) پر ایمان نه لائیں تو کیا آپ ان کے پیچے اس رنج میں اپنی جان ہلاک کرڈالیں گے؟
 ک. روئے زمین پر جو کچھ ہے (۱) ہم نے اسے زمین کی روئی کا باعث بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمالیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے؟

۸. اور اس پر جو کچھ ہے ہم ضرور اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔(\*)

9. کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ (۵)

ا. اس کلمة (تهبت) سے مراد يهي ہے كه الله كي اولاد ہے جو نرا جھوٹ ہے۔

۲. بیفذا الْحَدِیْثِ (اس بات) ہے مراد قرآن کریم ہے۔ کفار کے ایمان لانے کی جنتی شدید خواہش آپ سکا الیفیا کہ کھتے تھے اور ان کے اعراض و گریز ہے آپ سکا الیفیا کہ وجو سخت تکلیف ہوتی تھی، اس میں آپ سکا الیفیا کی ای سیفیت اور جذبے کا اظہار ہے۔
 ۱۳. روئے زمین پر جو کچھ ہے، حیوانات، جمادات، نباتات، معدنیات اور دیگر مدفون خزانے، یہ سب دنیا کی زینت اور اس کی روفق ہیں۔

4. صَعِيْدًا صاف ميدان، جُورُدٌ بالكل ہموار، جس ميں كوئى در خت وغيرہ نه ہو۔ لينى ايك وقت آئے گا كه يه دنيا اپنى تمام تر رونقوں سميت فنا ہوجائے گی اور روئے زمين ايك چشيل اور ہموار ميدان کی طرح ہوجائے گی، اس كے بعد ہم نيك وہد كو ان كے عملوں كے مطابق جزاء ديں گے۔

۵. لینی یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں ہے۔ بلکہ ہماری ہر نشانی ہی عجیب ہے۔ یہ آسان وزمین کی پیدائش اور اس کا نظام، مشس وقمر اور کواکب کی تحفیر، رات اور دن کا آنا جانا اور دیگر بے شار نشانیاں، کیا کم تعجب انگیز ہیں۔ کھفٹ اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتا ہے۔ رقیم، بعض کے نزدیک اس بتی کا نام ہے جہاں سے یہ نوجوان گئے تھے، بعض کہتے ہیں رَقِیْم جمعنی مَرْقُوْمٌ ہے اور یہ ایک شختی ہے لوہ یا سیسے کی، جس میں اصحاب کہف کے نام کھے ہوئے ہیں۔ اسے رقیم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس پر نام تحریر ہیں۔ حالیہ شخیق سے معلوم ہوا کہ پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ جس پہاڑ میں یہ غار واقع ہے اس کے قریب ہی ایک آبادی ہے جے

إِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوُا رَبَّيْنَا الِتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحُمَةً وَهَيِّئُ لَنَامِنُ اَمُرِنَا رَشَدًا ۞

فَضَرَبُنَاعَلَىٰ اذَانِهِمْ فِي الْكَفْفِسِنِيْنَ عَدَدًا أَنْ

ثُوَّ بَعَثْنُهُمُ لِنَعْلَمَ آَيُّ الْحِزْنَيْنِ آحُطَى لِمَالِبِتُوَّ ا اَمَدًا ۞

نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ بِالْحُقِّ إِلَّهُمُ فِلْيَكُ امْنُوْ ابِرَيْهِمُ وَزِدْ نَهُمُ هُدًى ۖ

• ال چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ کی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کردے۔(۱)

11. پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔(۱)

11. پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کرلیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے زیادہ یاد رکھا ہے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری۔

اب الرقيب كها جاتا ہے جو مرور زمانہ كے سبب الرقيم كى بگرى ہوئى شكل ہے۔

ا. یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کہف کہا گیا، (تفصیل آگے آرہی ہے) انہوں نے جب اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ دعا مانگی۔ اصحاب کہف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے، آج کل کے نوجوانوں کا بیشتر وقت فضولیات میں برباد ہوتا ہے اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کاش! آج کے مسلمان نوجوان اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔

۲. لیعنی کانوں پر پروے ڈال کر ان کے کانوں کو بند کردیا تاکہ باہر کی آوازوں سے ان کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں گہری نیند سلادیا۔

سبب ان دو گروہوں سے مراد اختلاف کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ یا تو اسی دور کے لوگ ہے جن کے در میان ان کی بابت اختلاف ہوا، یا عہد رسالت کے مومن وکافر مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف ہی ہیں ان کے دو گروہ بن گئے ہے۔ ایک کہتا تھا کہ ہم اتنا عرصہ سوئے رہے۔ دوسرا، اس کی نفی کرتا اور فریق اول سے کم وہیش مدت ہٹلاتا۔ سبب اجمال کے بعد تفصیل بیان کی جارہی ہے۔ یہ نوجوان، بعض کہتے ہیں عیبائیت کے پیرو کار سے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت عیلی علیات کے پہلے کا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہیں ایک بادشاہ تھا، دقیانوس، جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نذرونیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہی ہے جو آسان وزمین کا خالق اور کا کا نات کا رہ ہے۔ فِئیّةٌ جمع قلت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد ۹ یا اس سے بھی کم تھی۔ یہ الگ ہوکر

قَرَبَطْنَاعَلِ قُلُوْيِهِمُ إِذْ قَامُواْ فَقَالُوْارَتُبْنَارَبُ السَّلْوتِ وَالْرَضِ لَنُ ثَنَّهُ عُواْمِنُ دُوْنِهَ الْهَالَّقَتُ قُلْنَاإِذَا شَكِطًا®

ۿٙٷؙڒػٙٷٙڡؙڡؙێٵڰۧۼؘٮؙؙۉٵڡۣڽؙۮۏؽٙ؋ٳڸۿة ۠ڷٷڵٳؽٲڎ۠ۯؽ ۼؿؘۿؚۄؙڛؙؚڵڟؽؘؠؾؚۨڹۣ؞ٛڣؘؽڹۘٵڟڵۄؙڡؚؾۜڹٳڣ۫ؾڒؽ ۼٙڶؿڸۄػؘؽڋٵؖ۫۫

ۅؘٳڿٵۼۘڗؘڶؿؙؠٛٛۅۿؙۄؙۅؘڡڒؖؽۼؽؙۮؙۅ۫ؽٳؖڒٳؠڵڬ؋ؘٵۉٚٳٳڶ ٵڷػۿڣؚؠؿؙٞۺؙۯڷؙؙۅؙۯڰؙڸٛۄ۫ۺؒ تۜڞؘؠؾ؋ۅؘؽؙۿڽؚۜؽؙؙڷڬؙۄؙ ڛِّڹٛٱمۯؙۅ۫؋ٮۯ۫ڡٞٵ۫۞

ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔

۱۳ اور ہم نے ان کے دل مضبوط کردیے تھے(۱) جب کہ یہ اور ہم نے ان کے دل مضبوط کردیے تھے(۱) جب کہ یہ اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسان وزمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سواکسی اور معبود کو پکاریں اگر ایساکیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔(۱)

10. یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے، اللہ پر جھوٹے افتراء باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟

17. اور جب کہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، (۳) تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلادے گا اور

کسی ایک جگہ اللہ واحد کی عبادت کرتے، آہتہ آہتہ لوگوں میں ان کے عقیدۂ توحید کا چرچا ہوا تو بادشاہ تک بات پہنچ گئی،اور اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کرکے ان سے پوچھا، تو وہاں انہوں نے برملا اللہ کی توحید بیان کی۔ بالآخر پھر بادشاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ گزیں ہوگئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کردی اور وہ تین سونو (۳۰۹) سال وہاں سوئے رہے۔

ا. یعنی جرت کرنے کی وجہ سے اپنے خویش واقارب کی جدائی اور عیش دراحت کی زندگی سے محرومی کا جو صدمہ انہیں اٹھانا پڑا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کردیا تاکہ وہ ان شدائد کو برداشت کرلیں۔ نیز حق گوئی کا فریصنہ بھی جر اُت اور حصلے سے ادا کر سکیں۔

۲. اس قیام سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک وہ طلی ہے، جو باوشاہ کے دربار میں ان کی ہوئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوکر انہوں نے توحید کا یہ وعظ بیان کیا، بعض کہتے ہیں کہ شہر سے باہر آپس میں ہی کھڑے، ایک دوسرے کو توحید کی وہ بات سائی، جو فرداً فرداً اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالی گئی اور یوں اہل توحید باہم اکھے ہوگئے۔
 ۳. شَطَطًاً کے معنی جھوٹ کے باحد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔

م. لینی جب تم نے اپنی قوم کے معبودوں سے کنارہ کئی کرلی ہے، تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے علیحد گی اختیار کرلو۔ یہ اصحاب کہف نے آپس میں کہا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غار میں جاچھے، جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور

وَتُرَى الشَّهُ مُسَ إِذَا طَلَعَتُ تُّذُورُ عَنُ كَهُفِهِمُ ذَاتَ الْيَبِمِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتُ تَقُمْ ثُمُّمُ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِنْ فَبُو َةٍ مِّنْهُ ثَلِكَ مِنُ النِّ اللهِ مَنْ يَهُرِ اللهُ فَهُو الْمُهُتَارِاً وَمَنْ يُضُلِلُ فَكَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا شُرُشِكًا أَنْ

ۅؗٮۜٛڠؗٮۘڹۿؙۄؙٳؽٚڤٵڟٵۊۿؙۄ۫ۯؙٷٛٷؖڐۊؙڡ۫ڡٚٙڵڹۿؙۄؙۮٙٵؾ ٵؽؙؠؠؽڹۣۅۮؘٵؾٵۺٚؠٵڸٷػڵڹۿؙۄؙڔٵڛڟ ۮؚڒڵڡؙؽۅڽڵۏڝۣڽڐؚڵؚۅٳڟٙڵڡؙؾؘٵڮۿؚۣڂڵۅڵؽؾؘڡ۪ٮ۫ۿؙۄؙ ڣۣڒڒٵٷڬؠؙڸؽ۫ؾؠڹ۫ۿڂٛۄۯۼؠٵ۞

تہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کردے گا۔

اور آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کر اجاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ ان کے بائیں جانب کر اجاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔(1) یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔(1) اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جے وہ گر اہ کردے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کار ساز اور رہنما یا سکیں۔(1)

11. اور آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، (۵) خود ہم ہی انہیں وائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے، (۵) ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ (۱)

ہوئی تو تلاش کیا گیا، لیکن وہ اس طرح ناکام رہے، جس طرح نبی طلقیقی کا تلاش میں کفار مکہ غار ثور تک پہنچ جانے کے باوجود، جس میں آپ شکی تلیق حضرت ابو بکر ڈائنڈ کے ساتھ موجود تھے، ناکام رہے تھے۔

ا. یعنی سورج طلوع کے وقت دائیں جانب کو اور غروب کے وقت بائیں جانب کو کترا کے نکل جاتا اور یوں دونوں وقتوں میں ان پر دھوپ نہ پڑتی، حالانکہ وہ غار میں کشادہ جگہ پر محو استراحت تھے۔ فَجْوَةِ کے معنی ہم کشادہ جگہ۔

- ۲. لیعنی سورج کا اس طرح نکل جانا کہ باوجود کھلی جگہ ہونے کے وہاں دھوپ نہ پڑے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ۴. جیسے دقیانوس بادشاہ اور اس کے پیرو کار ہدایت سے محروم رہے تو کوئی انہیں راہ یاب نہیں کرسکا۔
- ۴. أَيْقَاظُ، يَقِظٌ كَ جُمْ اور رُقُودٌ، رَاقِدٌ كَى جُمْع ہو وہ بیدار اس لیے محسوس ہوتے سے كہ ان كى آئكھيں كھلى ہوتى تھيں، جس طرح جاگنے والے شخص كى ہوتى ہيں۔ بعض كہتے ہيں كہ زيادہ كروٹيں بدلنے كى وجہ سے وہ بيدار بيدار نظر آتے تھے۔ ۵. تاكہ ان كے جسموں كو مثلى نہ كھاجائے۔
  - ٢. يه ان كى حفاظت كے ليے اللہ تعالى كى طرف سے انتظام تھا، تاكه كوئى ان كے قريب نه جاسكے۔

وَكَنْ لِكَ بَعَثْنُهُ وَلِيَتَمَا آنُوابَيْنَهُ وَقَالَ قَالِئُ مِنْهُمْ كَوُلِكِ ثَنُّهُ وَقَالُوالِكِثْنَا يَوُمَّا اَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُوْارَكِبُ وُلَعَلَمُ بِمَالِبِ ثَنُهُ فَالْبَعْثُواَ احَكَكُمُ يُورِقِكُمُ هَا فَلِيَالِ الْمَدِينَةِ وَلَيْنَظُرْ اَيُّهَا اَذِي طَعَامًا فَلَيْ أَيْثُو بِرُوْقٍ مِّنْهُ وَلَيْنَظُرْ اَيُّهَا اَذِي طَعَامًا فَلَيْ أَيْثُو بِرَوْقٍ مِّنْهُ وَلَيْنَ تَلَكُظُفُ وَلَائِنْنُورَتَّ بِكُمُ احَدًا ® احَدًا ®

ٳٮٚۜۿؙڎؙڔٳڽؙێۜڟۿڒٷٵڡؘؽؽػؙؽڒڿؠؙۏڴڎٲۉ ؽؙٶؽٮؙۮؙٷڴڎ؈ٛٚڝڵٙؾۿڎٷڶڽٛؿؙڟڮڂٛٳٳڐٞٵ

آندًا ا

19. اور اسی طرح ہم نے انہیں جگاکر اٹھادیا(ا) کہ آپس میں پوچھ گچھ کرلیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھئ تم کتنی دیر کھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ الک دن یا ایک دن یا ایک دن یا ایک دن یا ایک دن ایک ہی کم۔ (ایک کہ تمہارے کھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ (ایک اب تو تم اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو مم اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، (ایک میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت اختیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ (د)

۲۰. اگریہ کافرتم پر غلبہ پالیں تو تہمیں سنگسار کردیں گے یا تہمیں چر اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور چر تم مجھی بھی کامیاب نہ ہوسکو گے۔(۱)

ا. لیعنی جس طرح ہم نے انہیں اپنی قدرت سے سلادیا ہے، ای طرح تین سو نو سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھادیا اور اس حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم ای طرح صیح تھے، جس طرح تین سو سال قبل سوتے وقت تھے، ای لیے آپس میں ایک دوسرے نہوں نے سوال کیا۔

- ۲. گویا جس وقت وہ غار میں داخل ہوئ، صبح کا پہلا پہر تھا اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا، یوں وہ سمجھے کہ شاید ہم ایک دن یا اس سے بھی کم، دن کا کچھ حصد سوئے رہے۔
- ۳. تاہم کثرت نوم کی وجہ سے وہ سخت تردد میں رہے اور بالآخر معاملہ اللہ کے سپرد کردیا کہ وہی صحیح مدت جانتا ہے۔ ۸. بیدار ہونے کے بعد، خوراک جو انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے، اس کا سرو سامان کرنے کی فکر لاحق ہوئی۔
- ۵. احتیاط اور نرمی کی تاکید ای اندیشے کے پیش نظر کی، جس کی وجہ سے وہ شہر سے نکل کر ایک ویرانے میں آئے
- یں۔ اس کے رویے سے شہر والوں کو ہمارا علم نہ ہوجائے اور کوئی نئی افقاد ہم پر نہ آپڑے، جیسا کے رائی میں ہے۔

  کہ اگلی آیت میں ہے۔
- ۲. لینی آخرت کی جس کامیابی کے لیے ہم نے یہ صعوبت، مشقت برداشت کی، ظاہر بات ہے کہ اگر اہل شہر نے ہمیں
   مجبور کرکے پھر آبائی دین کی طرف لوٹادیا، تو ہمارا اصل مقصد ہی فوت ہوجائے گا، ہماری محنت بھی برباد جائے گی اور ہم
   نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے۔

وَكُذٰلِكَ اَعْتُرُنَا عَلَيْهُ مُ لِيعُنْكُوْا اَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَانَّ السَّاعَةَ لَا رَبْبَ فِيُهَا الْ إِذْ يَكَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ اَمْرَهُمُ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمُ وَبُنْيَانَا الرَّبُهُمُ اَعْلَوْ بِهِمُ قَالَ النَّذِيْنَ عَلَيْوا عَلَى اَمْرِهِمُ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ مِّسَنْحِدًا اللَّهِ

11. اور ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کردیا<sup>(۱)</sup> کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک وشبہ نہیں۔ <sup>(۱)</sup> جب کہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کررہے تھ<sup>(۱)</sup> کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنالو۔ <sup>(۱)</sup> ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ <sup>(۵)</sup> جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مجد بنالیں گے۔ <sup>(۱)</sup>

ا. یعنی جس طرح ہم نے انہیں سلایا اور جگایا، ای طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کردیا۔ بعض روایت کے مطابق یہ آگاہی اس طرح ہوئی کہ جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر گیا، جو تین سوسال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا اور وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا، تو وہ جیران ہوا، اس نے ساتھ کی دکان والے کو دکھایا، وہ بھی دیکھ کر حیران ہوا، جب کہ اصحاب کہف کا ایک ساتھی یہ کہتا رہا کہ میں ای شہر کا باشدہ ہوں اور کل ہی یہال سے گیا ہوں، لیکن اس «کل» کو تین صدیاں گزر چکی تھیں، لوگ کس طرح اس کی بات مان لیتے؟ لوگوں کو شبہ گزرا کہ کہیں اس شخص کو مدفون خزانہ نہ ملا ہو۔ شدہ بات بادشاہ یا حاکم مجاز تک پیچی اور اس ساتھی کی مدد سے وہ غار تک پیچی اور اس ساتھی کی مدد سے وہ غار تک پیچی اور اصحاب کہف سے ملاقات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر وہیں وفات دیدی۔ (ابن کی) بیکن اصحاب کہف کے اس واقع سے معلوم ہوجاتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور بعث بعد الموت کا وعدہ اللہ سچا ہے۔ مکرین کے لیے اس واقعے میں اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ موجود ہے۔

سر إِذْ، یا تو ظرف ہے أَعْدُوْ ذَا کا، یعنی ہم نے انہیں اس وقت ان کے حال سے آگاہ کیا، جب وہ بعث بعد الموت یا وقوع قیامت کے بارے میں آپس میں جھڑرہے تھے یا یہاں اذْکُر محذوف ہے، یعنی وہ وقت یاد کرو، جب وہ آپس میں جھڑر رہے تھے۔ سم یہ کہنے والے کون تھے، بعض کہتے ہیں کہ اس وقت کے اہل ایمان تھے، بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی تھے، جب جاکر انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر سلادیا، تو بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک ممارت بنادی جائے۔

۵. جھڑا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بابت صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے۔

۲. یہ غلبہ حاصل کرنے والے اہل ایمان تھے یا اہل کفر وشرک؟ شوکانی نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے اور ابن کثیر نے دوسری رائے کو۔ کیونکہ صالحین کی قبرول پر مسجدیں تعمیر کرنا اللہ کو پہند نہیں ہے۔ نبی مَثَالِثَیْمُ نَے فرمایا «لَعَنَ اللهُ الْیَهُودَ وَ اللهُ الْیَهُودَ وَ اللهُ اللّهَ عَلَی اللّهِ وَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

سَيَقُولُونَ ثَالَثَةٌ تَالِعُهُو كُلُهُهُوْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلُهُهُ وَرَجُمَّا لِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ قَّ تَامِنُهُمْ كَلُهُهُ وَ قُلُ ثَلِّ فِي آعُمُو يعِنَّ تِهِمُ مَّا يَعْلَمُهُمُ اللَّاقِلِيْلُ قَ فَلَا ثُمَّ الْفِيهُمُ اللّا مِراً عَظَاهِمًا اللَّاقِلِيْتُ تَفْتِ فِيهُمُ مِّنَّهُمُ الصَّالَةَ

کتاب المساجد واتخاذ الصور فیها) (الله تعالی یهود ونصاری پر لعنت فرمائے، جنہوں نے اپنے پینمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنالیا)، حضرت عمر شائعتیٰ کی خلافت میں عراق میں حضرت دانیال علیہ اُلیا کی قبر دریافت ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ اسے چھپاکر عام قبروں جیسا کردیا جائے۔ تاکہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ فلال قبر فلال پینمبر کی ہے۔ (تغیر ابن عیر).

ا. یہ کہنے والے اور ان کی مختلف تعداد بتلانے والے عہد رسالت کے مؤمن اور کافر تھے، خصوصاً اہل کتاب جو کتب ساویہ سے آگاہی اور علم کا دعویٰ رکھتے تھے۔

۴. لینی علم، ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، جس طرح بغیر دیکھے کوئی پھر مارے، یہ بھی ای طرح اٹکل پچو باتیں کررہے ہیں۔

سل الله تعالیٰ نے صرف تین قول بیان فرمائے، پہلے دو قولوں کو رَجْمًا بالغَیْبِ (ظن و تخین) کہہ کر ان کو کمزور رائے قرار دیا اور اس تیسرے قول کا ذکر اس کے بعد کیا جس سے بعض اہل تفسیر نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ انداز اس قول کی صحت کی دلیل ہے اور فی الواقع ان کی اتنی ہی تعداد تھی۔ (این کیر)

۴. بعض صحابہ ٹُوَالِّیُّمُ سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے میں ان کم لوگوں میں سے ہوں جو یہ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ وہ صرف سات تھے جیسا کہ تیسرے قول میں بتلایا گیا ہے۔ (ابن کیر)

۵. لین صرف ان عی باتوں پر اکتفاء کریں جن کی اطلاع آپ کو وحی کے ذریعے سے کردی گئی ہے۔ یا تعین عدد میں
 بحث و تکرار نہ کریں، صرف یہ کہہ دیں کہ اس تعیین کی کوئی ولیل نہیں ہے۔

٩. العنی بحث کرنے والوں سے ان کی بابت کچھ نہ یو چیس، اس لیے کہ جس سے یو چھا جائے، اس کو یو چینے والے سے زیادہ علم ہونا چاہیے، جب کہ یہال معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آپ شکا الیک فریعہ (دیعہ علم کا ایک فریعہ «وی" موجود ہے، جب کہ دو سرول کے یاس ظنون واوہام کے سوا کچھ نہیں۔

وَلَا تَفُولَنَّ لِشَائُمُ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰ لِكَ غَمَّا ﴿

ٳڷۘۘٚٚۯٲڽٛؾؿؙٲٚٵؗؗڶڵٷٛٷٲڎؙڴۯڗۜؾڮٳۮٙٵۻٙۑڽۘ ۅؘڡؙؙؙ۠ڷۼڵؽٲڽؙؿۿۮؚؽڹڒؚڽٞڷۣڴۊ۫ڔؘڣ؈ٛ ؙۿؽؘٵۯۺؘۘػٵؖ

ۅؘڵؠؚۺؙٷ۬ٳ؈۬ٛػۿڣۿؚ؎ؙڗؘؙڷڬؘڡؚٳؽؙۊۛؠڛؚؽؙڽؘ ٷڶؙۯۘڐٳۮؙٷٳؾٮؙڠٵ®

قُلِ اللهُ أَعُلَمُ بِمَا لَبِتُوا اللهُ عَيْبُ السَّلُوتِ وَالْرَرُضِ آبُصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُمُّ مِّنُ دُونِهِ مِنْ وَلِيْ وَلَا يُشِرِكُ فِي حُكُمِهِ آحَكُانَ

۲۳. اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا۔

۲۲. مگر ساتھ ہی ان شاء اللہ کہد لینا۔ (۱) اور جب بھی بھولیں، اپنے پرورد گار کی یاد کرلیا کرنا(۲) اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ بدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے۔ (۳)

۲۵. اور وہ لوگ اپنے غار میں تین سوسال تک رہے اور نوسال اور زیادہ گزارے۔

۲۷. آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے کھیرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسانوں اور زمینوں کا غیب صرف اس کو حاصل ہے وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے۔

ا. مضرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی منالی الی استرت کے خوالی الی استرت کی حقیقت کیا ہے اور اصحاب کہف اور دوالقرنین کون تھے؟ کہتے ہیں کہ یہی صوالات اس سورت کے خوال کا سبب ہے۔ نبی منالی آئے نے فرمایا میں حمہیں کل جواب دول گا، لیکن اس کے بعد ۱۵ دن تک جبریل عالی اوس کے کر نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو اللہ تعالی نے ان شاء اللہ کہنے کا یہ حکم دیا۔ آیت میں کل (غد) سے مراد مستقبل ہے یعنی جب بھی مستقبل قریب یا بعید میں کوئی کام کرنے کا عزم کرو تو ان شاء اللہ ضرور کہا کرو۔ یونکہ انسان کو تو پتہ نہیں کہ وہ جس بات کا عزم ظاہر کررہا ہے، اس کی توفیق جبی اے اللہ کی مشیت سے ملنی ہے یا نہیں؟

لینی اگر کلام یا وعدہ کرتے وقت ان شاء اللہ کہنا بھول جاؤ، تو جس وقت بھی یاد آجائے ان شاء اللہ کہہ لو، یا پھر رب
 کو یاد کرنے کا مطلب، اس کی تشبیح و تحمید اور اس سے استغفار ہے۔

ساب یعنی میں جس کا عودم ظاہر کررہا ہوں، ممکن ہے اللہ تعالی اس سے زیادہ بہتر اور مفید کام کی طرف میری رہنمائی فرمادے۔

اللہ جمہور مفسرین نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے۔ شسی حساب سے ۱۳۰۰ اور قمری حساب سے ۱۳۰۹ سال بنتے ہیں۔ بعض المل علم کا خیال ہے کہ یہ انہی لوگوں کا قول ہے جو ان کی مختلف تعداد بتلاتے تھے، جس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ قول ہے "اللہ ہی کو ان کے تھرے کو ان کے تھرے رکب قالی ہوئی مدت کی نفی لیتے ہیں۔ لیکن جمہور کی تفسیر کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ المل کتاب یا کوئی اور، اس بتلائی ہوئی مدت سے اختلاف کرے، تو آپ ان سے کہہ ویں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ جب اس نے تین سو نو سال مدت بتلائی ہے تو بہی صبح ہے کیونکہ وہی جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے؟

۵ یہ اللہ کی صفت علیم و خبیر ہی کی حزید وضاحت ہے۔

سوائے اللہ کے ان کا کوئی مدد گار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے تھم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

رب کی کتاب وحی کی گئی ہے۔ اور تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ'' اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔''

۲۸. اور اپنے آپ کو انہیں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اس کی رضامندی چاہتے ہوں۔ اس کی رضامندی چاہتے ہوں ، خبر دار! تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں (\*\*) کہ دنیوی زندگی کے شاٹھ کے ارادے میں لگ جا۔ (\*\*) دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کردیا ہے اور جو اپنی خواہش کے چچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزرچکا ہے۔ (۵)

ۅٙٲؿؙؙؙڵؙڡۜٲٲۏؙؿؽٙٳڵؽڬڝؙڮؾٵۜٮؚڒؾؚڬۧڒڵڡؙؠؘێؚڶ ڶؚػؚڶؠؾ؋ۜٛۅؘڶؙؿؘۼۣۮڝؙ۫ۮؙۏڹۄؙڡؙڵؾؘػڐٵ®

وَاصْبِرُنَفَسُكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُوْنَ رَبَّهُمُ بِالْغَلُاوةِ وَالْعَثِيِّ يُبِرِيُدُونَ وَجُهَةَ وَلاَتَعُنُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ أَثْرِيُكُارِيْنَةَ الْخَيْوةِ الثَّنُيَّا وَلاَتُطِعُمْنُ اَغْفَلُنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَولهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فَنُطًا۞

ا. ویسے تو یہ تھم عام ہے کہ جس چیز کی بھی وحی آپ مَنْ الله الله کی طرف کی جائے، اس کی تلاوت فرمائیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں۔ لیکن اصحاب کہف کے بارے کی تعلیم دیں۔ لیکن اصحاب کہف کے بارے میں لوگ جو چاہیں، کہتے پھریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنی کتاب میں جو پچھ اور جتنا پچھ بیان فرمادیا ہے، وہی صحیح ہے، وہی لوگوں کو پڑھ کر بنا دیجیے، اس سے زیادہ دیگر باتوں کی طرف دھیان نہ دیجیے۔

لینی اگر اسے بیان کرنے سے گریز وانحراف کیا، یا اس کے کلمات میں تغیر و تبدیلی کی کوشش کی، تو اللہ سے آپ کو بھائے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خطاب اگرچہ نبی مناطقی اسے ہے، لیکن اصل مخاطب امت ہے۔

سال یہ وہی تھم ہے جواس سے قبل سورۃ الاَنعام ۵۲ میں گررچکا ہے۔ مراد ان سے وہ صحابہ کرام فخالگا ہیں جو غریب اور کرور شے، جن کے ساتھ بیٹھنا اشر اف قریش کو گوارا نہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی و قاص فٹالٹیڈ فرماتے ہیں کہ ہم چھ آد می نبی سکا لیکٹیڈ کی ساتھ شے، میرے علاوہ بلال، این مسعود، ایک بذلی اور دو صحابہ فٹالٹیڈ اور شے۔ قریش مکہ نے خواہش ظاہر کی کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹادو تاکہ ہم آپ سکا لیکٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سکی لیگئیڈ کی بات سنیں، نبی سکا لیکٹیڈ کے دل میں آیا کہ چلو شاید میری بات سنے سے ان کے دلوں کی دنیا بدل جائے۔ لیکن اللہ تعالی نے سختی کے ساتھ ایسا کرنے سے منع فرمادیا۔ (صحیح مسلم، فضائل الصحابة، باب فضل سعد بن آبی وقاص بھی)

م. یعنی ان کو دور کرکے آپ اصحاب شرف وائل غنی کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں؟

۵. فُرُّطًا، اگر افراط سے ہو تو معنی ہوں گے حد سے متجاوز اور اگر تفریط سے ہو تو معنی ہوں گے کہ ان کا کام تفریط پر مبنی ہے، جس کا متیجہ ضیاع اور ہلاکت ہے۔

ۅۘٙۊؙڸٳٲڂۜؾؙ۠ۻؙڗۜڐؚؾۭڮ۠ۅ۫ۨ؆۬ؠٙؽؗۺٵۧٵؘڬؙؽٷؙۻ ۉۜڡۜڹؙۺٵٞٵڬڸؽڬٛۼؙۯٵۧڹٵۜٲۼۛؾۘۮڹٵ ڸڵڟڸؠؠؙڹڹڬٳڴٳٲڂٵڟؠؚۿؚۄؙڛؙڗٳڍڨؙۿٵٷٳڶ ؾۺٮۜۼؽؿؙٷٳؽؙۼٲؿٛۉٳؠڡٵ؞ڰٲڵۿؙڸؿؿؙۅؠ ٲۏؙۼٛٷ؆۫ؠؚۺؙٞٙٚٵۺۜۯڮ۫ٷڛٙٲٚٵؿؙؙؙٷؿڡٚڟٙ۞

ٳڽۜٳڷۜۮؚؽ۫ؽٳڡٛٮؙٛٷٛٳۅؘۘۘۼؠؚڶۅٳٳڟڽڶڂؾؚٳ؆ٞٳڒؽؙۻؽۼ ٲڿۯڡٞڹٛٲڂڛۜؽۜۼؠٙڵٲ۞ٛ

اُولَيَّاكَ لَهُوْ حَبَّنُتُ عَدُنِ تَجُرِى مِنْ تَعْتِهِمُ الْكَنْهُنُ يُعَكُونَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَمِنُ ذَهَبِ وَ يَلْبُسُونَ ثِيَابًا خُفُرًا مِّنُ سُنْدُسِ وَاسْتَبُرَقٍ مُتَّكِينِ فِيهَا عَلَ الْرَآبِكِ نِعْمَ التَّوَابُ

79. اور اعلان کردے کہ یہ سراسر برقق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کرر تھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیرلیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی جاسی گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچسٹ جیسا ہوگا جو چرے بھون دے گا، بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ (دوزخ) ہے۔

ایمان کریں اور نیک اعمال کریں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔

اسل ان کے لیے بیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے (\*) اور سبز رنگ کے نرم وباریک اور موٹے ریثم کے لباس پہنیں گے، (\*) وہاں تختوں کے اوپر سکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے، اور کس قدر عمرہ آرام گاہ ہے۔

1. قرآن کے انداز بیان کے مطابق جہنمیوں کے ذکر کے بعد اہل جنت کا تذکرہ ہے تاکہ لوگوں کے اندر جنت حاصل کرنے کا شوق ورغبت پیدا ہو۔

۲. زمانۂ نزول قرآن اور اس سے ماقبل رواج تھا کہ بادشاہ، رؤساء اور سرداران قبائل اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنتے تھے، جس سے ان کی امتیازی چیشت نمایاں ہوتی تھی۔ اہل جنت کو بھی جنت میں کڑے پہنائے جائیں گے۔

سلا سُندُس، باریک ریشم اور اِسْتَبُرُق موٹا ریشم۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونا اور ریشی لباس ممنوع ہیں، جو لوگ اس علم پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں ان محرمات سے اجتناب کریں گے، انہیں جنت میں یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی۔ وہاں کوئی چیز ممنوع نہیں ہوگی بلکہ اہل جنت جس چیز کی خواہش کریں گے، وہ موجود ہوگی۔ ﴿وَلَكُوْفِهُمُ اَمْالْتُشْکُوهُ وَلَكُوفِهُمُ اَمْالْتُشْکُوهُ وَلَكُوفِهُمُ اَمْالْتُشْکُوهُ وَلَكُوفِهُمُ اَمْالْتُنْکُونُ کَا ﴿ وَلَا لَهُ مِنْكُوفِهُمُ اَلْتُسْکُوهُ وَلَا اللهِ اللهُ ا

وَاضُولُ لَهُمُ مَّتَ لَارْجُلِينِ جَعَلْنَا الْحَدِيهِمَا جَنَّتَبُنِ مِنَ اعْنَابٍ وَّحَقَفُنْهُمَا إِنَّخُلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنُهُمَا زَرُعًا أَ

ڮڵؾٵڵۻؘۜڵؾؽڹٳٵٮۜٙؿؙٲؙڰؙڶۿٵۅؘڷٷؚڗڟ۠ڸۄ۫ڝؚۨڹ۠ۿؙۺؘؽٵٚ ٷۜڣۜڿۯٮٚٳڿڶڵۿؙؠٵڹۿڗٳۿ

ٷكان لَهُ ثَمَرُ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ٓ اَنَا اَكْثَرُمِنْكَ مَالاً وَّ اَعَزُّنُفَرًا۞

وَدَخُلَ جَنَّتَهُ وَهُـ وَظَالِهُ لِنَفْسِهُ قَالَ مَأَا ظُنُّ أَنْ تَبِينَ هٰذِهُ اَبَكًا ﴿

وَّمَاۤٱڟؙؿؙٳۺٵعَةَ قَابِّمَةٌ ۗ ٚۊۘٙڵڽؚڹؙڎ۠ۮؚڎؾؖٳڶۮڽؚٞٚ ڵڮؚۮڽۜڂؽؙڔٵڝؚٞ۬ڣٵؙڡؙڹۛڡٙڵڋٵ۞ۧ

الم اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنادے (۱) جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے سخے اور جنہیں ہم نے کھجوروں کے درختوں سے گیر رکھا تھا(۲) اور دونوں کے در میان کھیتی لگا رکھی تھی۔ (۳) میں کسی طرح کی کمی نہ کی (۴) اور ہم نے ان باغوں کے در میان طرح کی کمی نہ کی (۴) اور ہم نے ان باغوں کے در میان غیر جاری کررکھی تھی۔ (۵)

۱۳۳۰ اور الغرض اس کے پاس میوے تھے، ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی (۱) سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جھے (۱) کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔

۳۵. اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا۔ کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کرسکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہوجائے۔

۱۳۷ اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں اور اگر (بالفرض) میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا

1. مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ دو شخص کون تھے؟ اللہ تعالی نے تقہیم کے لیے بطور مثال ان کا تذکرہ کیا ہے یا واقعی دو شخص ایسے تھے؟ اگر تھے تو یہ بنی اسرائیل میں گزرے ہیں یا اٹل کمہ میں سے تھے، ان میں ایک مؤمن اور دوسرا کافر تھا۔

۲. جس طرح چار دیواری کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے، اس طرح ان باغوں کے چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے، جو باڈ اور چار دیواری کا کام دیتے تھے۔

س. لیعنی دونوں باغوں کے در میان تھیتی تھی جن سے غلہ جات کی فصلیس حاصل کی جاتی تھیں۔ یوں دونوں باغ غلے اور میووں کے جامع تھے۔

- مم. لینی اپنی پیداوار میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے بلکہ بھر پور پیداوار دیتے تھے۔
- ۵. تاکه باغول کو سیراب کرنے میں کوئی انقطاع واقع نہ ہو۔ یا بارانی علاقوں کی طرح بارش کے محتاج نہ رہیں۔
  - ٢. ليني باغول كے مالك نے، جو كافر تھا، اپنے ساتھى سے كہا جو مؤمن تھا۔
    - ك. نَفَرٌ (جيم ) سے مراد اولاد اور نوكر جاكر ہيں۔

تو یقیناً میں (اس لوٹے کی جگہ) اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔(۱)

194. اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس (معبود) سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنادیا۔ (۲)
۱۹۸۸ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ (۳)

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهَا آلَفَهُ تَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابٍ ثُقَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوْلِكَ رَجُلًا۞

الكِتَّاْهُوَاللهُ رَبِّنُ وَلَاالْشُولِكُ بِرَبِّنَ آحَمًا

ا. یعنی وہ کافر عجب اور غرور میں بی مبتلا نہیں ہوا بلکہ اس کی مدہوشی اور مستقبل کی حمین اور لبی امیدوں نے اسے اللہ کی گرفت اور مکافات عمل سے بالکل غافل کردیا۔ علاوہ ازیں اس نے قیامت کا بی انکار کردیا، پھر ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر قیامت برپا ہوئی بھی تو وہاں بھی حسن انجام میرا مقدر ہوگا۔ جن کا کفر وطغیان حد سے تجاوز کرجاتا ہے، وہ مست مح پندار ہوگر ایسے ہی متکبرانہ وعوے کرتے ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَانَ رَبُّوهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهِ الللّٰهُ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللّٰهُ الل

ال کی یہ باتیں سن کر اس کے مومن ساتھی نے اس کو وعظ و تبلیغ کے انداز میں سمجھایا کہ تو اپنے خالق کے ساتھ کفر کا ارتکاب کررہا ہے، جس نے تجھے مٹی اور قطرہ پانی (منی) سے پیدا کیا۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ الله پوئلہ مٹی سے بنا کے بات کا کر رہم مادر بنائے گئے تھے، اس لیے انسانوں کی اصل مٹی ہی ہوئی۔ پھر قریبی سبب وہ نطفہ بنا جو باپ کی صلب سے نکل کر رہم مادر میں گیا، وہاں نو مبینے اس کی پرورش کی۔ پھر اسے پورا انسان بناکر مال کے پیٹ سے نکالا۔ بعض کے نزدیک مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ انسان جو خوراک کھاتا ہے، وہ سب زمین سے یعنی مٹی سے ہی عاصل ہوتی ہے، اسی خوراک سے نظفہ بنا ہے جو عورت کے رقم میں جاکر انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنا ہے۔ یوں بھی ہر انسان کی اصل مٹی ہی قرار پاتی ہے۔ ناشکرے انسان کو اس کی اصل یاد دلاکر اسے اس کے خالق اور رب کی طرف توجہ دلائی جارہی ہے کہ تو اپنی حقیقت اور اصل پر غور کر، اور پھر رب کے ان احسانات کو دیکھ، کہ تھے اس نے کیا پھی بنادیا اور اس عمل تخلیق میں کوئی اس کا شریک اور مدد گار نہیں ہے، یہ سب پھی کرنے والا صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس کو مانے کے لیے تو تیار نہیں ہے، یہ سب پھی کرنے والا صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس کو مانے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ آہ! یہ انسان کی قدر ناشکرا ہے؟

س. لیعنی میں تیری طرح کی بات نہیں کروں گا بلکہ میں تو اللہ کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کا اقرار واعتراف کرتا ہوں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا ساتھی مشرک ہی تھا۔

ۅٙڷٷڒۧٳۮ۫ۮؘڡؘڬؾؘجَئتك ؙٷڶؾؘڡؘٲۺؙٳٚ؞ٙٳٮڷ۠ٷٞڒۉؙٷٙڠ ٳڷڒۑٳڶڶۼؚٳ؈ؘٛڗؘٮؚٳٙٮؘٵؘڡؘڰڝؽ۬ػڡٵڷٷۘۅڶػٲ۞ٛ

فَعَلَى مَرِيِّنَ آنَ يُؤُتِيَنِ خَيْرًامِّنَ جَنَّتِكَ وَيُرُسِلَ عَلَيْهَا حُسُبانًا مِّنَ التَّهَا فِتُصُبِعَ صَعِيدًا زَلَقُاڭ

آويُصْبِعَ مَأَوْهَاغُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا @

ۘۅؘٵڝ۫ؽڟڔۻٛڹڔ؋ڬٲڞؠ۫ۘڿؽؙڣٙڔٚڮٛػڤؽؙؠٷڵ؈ٵٛ ٱٮؙڡؘٛؾؘ؋ؽۿٵۅۿؽڂٳۅؽڎ۠ٷڵٷۅۺۿٵۅٙؽڠؖۅڷ ڽڵؽؾٙۏؽڵۊٲۺ۠ڔڮ۫ؠڒڽٞٲػڰٵ۞

الله كاچاہا ہونے والا ہے، كوئى طاقت نہيں گر الله كى الله كى مدرسے، الله كار واولاد ميں اپنے سے كم دكير رہا ہے۔

اس. یا اس کا پانی نیچ انرجائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈھ لائے۔(م)

٣٢. اور اس كے (سارے) كھل گھير ليے گئے، (ه) پس وه اپنے اس ميں كيا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا(ا) اور وه باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا(ا) اور (وه شخص) يہ كہہ رہا تھا كہ كاش! ميں اپنے رب كے ساتھ كسى كو

الله كى نعتول كا شكر اداكرنے كا طريقہ بتلاتے ہوئے كہاكہ باغ ميں داخل ہوتے وقت سركشى اور غرور كا مظاہرہ كرنے كے بجائے يہ كہا ہوتا، مَاشَاءَ اللهُ لَا قُوةَ إِلَّا بِاللهِ يعنى جو يھے ہوتا ہے الله كى مشيت سے ہوتا ہے، وہ چاہے تو اسے باتى ركھے اور چاہے تو فناكردے۔ اى ليے صديث ميں آتا ہے كہ جس كوكى كا مال، اولاد يا حال اچھا كك تو اسے مَاشَاءَ اللهُ لَا قُوةَ إِلَّا بِاللهِ پِرُهنا چاہیے۔ (تفسير ابن كثير، بحوالة مسند أبو يعلیٰ)

٢. دنيا ميں يا آخرت ميں يا دنيا اور آخرت دونوں جگہوں ميں۔

سور حُسْبَانٌ، غُفْرَانٌ کے وزن پر حماب سے ہے، لیمنی ایسا عذاب، جو کسی کے کر توتوں کے نتیجے میں آئے۔ لیمنی آسانی عذاب کے ذریعے سے وہ محاسبہ کرلے۔ اور یہ جگہ جہال اس وقت سر سبز وشاداب باغ ہے، چشیل اور چکنا میدان بن جائے۔ کم اس سے پانی کو اتنا گہرا کردے کہ اس سے پانی کا باعث ہے، اس کے پانی کو اتنا گہرا کردے کہ اس سے پانی کا حصول بی ناممکن ہوجائے۔ اور جہال پانی زیادہ گہرائی میں چلا جائے تو پھر وہال بڑے بڑے ہارس پاور کی موٹریں اور مشینیں بھی پانی کو اوپر تھینی لانے میں ناکام رہتی ہیں۔

۵. یه کنایه ہے ہلاکت وفنا سے لیعنی اس کا سارا باغ ہلاک کرڈالا گیا۔

۲. لیغنی باغ کی تعمیر واصلاح اور کاشت کاری کے اخراجات پر کف افسوس ملنے لگا۔ ہاتھ ملنا کنایہ ہے ندامت ہے۔
 کے لیغنی جن چھتوں، چھیروں پر انگوروں کی بیلیں تھیں، وہ سب زمین پر آر ہیں اور انگوروں کی ساری فصل تیاہ ہوگئی۔

بھی شریک نہ کر تا۔(۱)

وَلَوْ تَكُنُّ لَلَهُ فِئَةٌ ثَيْنُصُّرُونَهُ مِنُ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿

هُنَالِكَ الْوَلَاكِةُ لِللهِ الْحَقِّ هُوَخَيْرُثُوابًا وَخَدُرُ عُقْدًا

وَاضْرِبُ لَهُمُ مَّتَلَ الْحَلِوةِ الثَّنْيَاكَمَا ۗ انزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَا ۚ فَاخْتَلَطَ بِهِ بَبَاتُ الْاَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَكْنُرُوهُ الرِّلِحُ \* وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَّئًا مُّقْتَدِرًا

سام. اور اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ انھی (۱) کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔

سمس. یہیں سے (ثابت) ہے کہ اختیارات (<sup>(۱)</sup> اللہ برحق کے لیے ہیں وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ <sup>(۱)</sup>

میں. اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال (بھی)
بیان کرو جیسے پانی جسے ہم آسان سے اتارتے ہیں اس
سے زمین کا سبزہ ملاجلا (نکلا) ہے، پھر آخر کار وہ چورا
چورا ہوجاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے کیے پھرتی ہیں۔ اور
اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔

ا. اب اسے احساس ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تظہر انا، اس کی نعتوں سے فیض یاب ہوکر اس کے احکام کا انکار کرنا اور اس کے مقابلے میں سرشی، کسی طرح بھی ایک انسان کے لیے زیبا نہیں، لیکن اب حسرت وافسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اب کچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔

عداب سے بیخے کا کوئی انظام کرسکا۔
 عداب سے بیخے کا کوئی انظام کرسکا۔
 عبر و لَایَةٌ کے معنی موالات اور نفرت کے ہیں، لیعنی اس مقام پر ہر مومن وکافر کو معلوم ہوجاتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی کی مدد کرنے پر اور اس کے عذاب سے بچانے پر قادر نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ پھر اس موقع پر بڑے بڑے سرکش اور جبار بھی اظہار ایمان پر مجبور ہوجاتے ہیں، گو اس وقت کا ایمان نافع اور مقبول نہیں۔ جس طرح قرآن نے فرعون کی بابت نقل کیا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو کہنے لگا، ﴿الْمَنْ اللّٰهُ وَاحْدِ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

۵. اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی اور نایائیداری کو تھیتی کی ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے کہ تھیتی میں لگے

ٱلْمَالُ وَالْبَنُونَ إِنْيَةُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَأُ وَالْبِقِيْتُ الصَّلِحُتُ خَيْرٌعِنْدَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُامَكُ

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْحِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَقًا وَحَشَرَنهُمْ فَاكُو نُعَادِرْمِنْهُمُ آحَدًا ﴿

۲۸. مال واولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے، (۱) اور (ہاں) باتی رہے والی نکیاں (۱) تیرے رب کے نزدیک ازروئے تواب اور (آئندہ کی) اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں۔ کم. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے (۱) اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھاکریں گے ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ (۱)

ہوئے پودوں اور درختوں پر جب آسان سے بارش برسی ہے تو پانی سے مل کر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، پودے اور درخت حیات نو سے شاداب ہوجاتے ہیں۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ کھیتی سوکھ جاتی ہے۔ پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے یا فضل پک جانے کے سبب تو پھر ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں۔ ہوا کا ایک جمونکا کبھی اسے دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب جھکا دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ہوا کے ایک جمونکے یا پانی کے بلیلے یا کھیتی ہی کی طرح ہے، جو اپنی چند روزہ بہار دکھاکر فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ اور یہ سارے تصرفات اس ہستی کے ہاتھ میں ہیں جو ایک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ الله تعالیٰ نے دنیا کی یہ مثال قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان فرمائی ہے۔ مثلاً سورۃ یونس: ۲۲، سورۃ الزمر: ۲۱، سورۃ الزمر: ۲۱، سورۃ الزمر: ۲۱، سورۃ الزمر: ۲۱،

ا. اس میں ان اہل دنیا کا رد ہے جو دنیا کے مال واسباب، قبیلہ وخاندان اور آل اولاد پر فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ چیزیں تو دنیائے فانی کی عارضی زینت ہیں۔ آخرت میں یہ چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گ۔ اس لیے اس سے آگے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والے عمل تو وہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔

۲. باقیات صالحات (باقی رہنے والی نیکیاں) کون سی یا کون کون سی ہیں؟ کسی نے نماز کو، کسی نے تحمید و شہیع اور تکام تکبیر و شہیل کو اور کسی نے بعض اور اعمال خیر کو اس کا مصداق قرار دیا۔ لیکن صبیح بات یہ ہے کہ یہ عام ہے اور تمام نیکیوں کو شامل ہے۔ تمام فرائض وواجبات اور سنن ونوافل سب با تیات صالحات ہیں بلکہ منہیات سے اجتناب بھی ایک عمل صالح ہے، جس پر عند اللہ اجر وثواب کی امید ہے۔

سا. یہ قیامت کی ہولناکیوں اور بڑے بڑے واقعات کا بیان ہے۔ پہاڑوں کو چلائیں گے کا مطلب، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑجائیں گے۔ ﴿وَتَكُونُ الْعِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمُنْفُوْشِ﴾ (الفارعة: ٥) (اور پہاڑ ایسے ہوں گے جید دھتی ہوئی روئی روئی اون) مزید دیکھے سورۂ طہ: ۱۰۵، ۱۰۵۔ سورۂ نمل: ۸۸۔ سورۂ طور: ۹، ۱۰۔ زمین سے جب پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں ختم ہوجائیں گی، تو مکانات، درخت اور ای طرح کی دیگر چیزیں کس طرح اپنا وجود برقرار رکھ سکیں گی؟ ای لیے آگے فرمایا "تو زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا۔"

٨٠. يعني اولين وآخرين، چهوٹے بڑے، كافر ومؤمن سب كو جمع كريں گے، كوئي زمين كي ته ميں پڑا نه رہ جائے گا اور نه

ۅؘۼٛڔڞؙۅؙؗٵۼڶ؞ڗؾٟػڝۜڣۧٵڷۊۮڿؿؙۺؙۅٛێٵڮؽٵ ڂڵڡؙٞٮ۬ۓؙٷڷۊڵ؆ۜۊٚ؞ؘٛڹڵۯؘۼؠؙؿ۠ۊٵڰؽؙۼۜۼؙػڷ ڵڴؙۄ۫؆ؖۏؙڝٵ۞

وَوُضِعَ الْحِتْبُ فَتَرَى الْمُجُرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّافِيُهِ وَيَقُولُونَ لِوَيُلَتَنَا مَالِ هٰذَاالكِيْنِ لَايُعَادِرُصَفِيْرَةً وَّلاَكِبُيْرَةً الِآلَحُصٰمَا وَوَجَدُوا مَاعَبِلُوْا حَاضِرًا وَلاَيَظْلِوُ رَبُّكَ آحَدًا ۞

ۅٙٳۮ۫ۊؙؙڷٮؘٵڵؚڷؠڵۧڝ۪۬ػۊٳۺۘڿٮؙٛۉٳڸٳۮڡٙۯڣٙٮۜڿۮ۠ٷٞ ٳڰٚۯٳؠؙڸؽٮٞػٲڹ؈ٵڶڿؚؾۣٚڡؘڡٚٮٙؾؘۼڹؙٲڡؙڔ ڒڽؚؖ؋ٛٵؘڡؘ۫ۘؾۜڿۮؙۏ۫ڹٷۯڋڗڽۜؿٵٞۯڸؽٳؙٶڹۮۮۏؽؙ

میں اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بہتہ (ا) حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس ای طرح آئے جس طرح ہم نے شہیں پہلی مرتبہ پیداکیا تھا لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں۔

اور نامهٔ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ پس تو دکھیے گا کہ گناہ گار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہورہ ہوں گے ہاری خرابی! ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی! یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے اور تیرا رب کی پر ظلم وہتم نہ کرے گا۔

• 1. اور جب ہم نے فرشتوں کو تھم دیا کہ تم آدم (عَلَيْكِا) کو سجدہ کرو تو اہلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، (۱) اس نے اپنے پرورد گار کی نافرمانی

قبر سے نکل کر کسی جگہ چھپ سکے گا۔

ا. اس کے معنی میں کہ ایک ہی صف میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یا صفوں کی شکل میں بارگاہ الٰہی میں حاضر ہوں گے۔

۲. قرآن کی اس صراحت نے واضح کردیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا، فرشتہ اگر ہوتا تو تھم الہی ہے سرتابی کی اسے مجال ہی نہ ہوتی، کیونکہ فرشتوں کی صفت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ ﴿ لَاَیقَصُوْنَ اللهُ مَا اَمْرَهُمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴾ اللہ عربہ اللہ کے تھم کی نافرمائی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے)۔ اس صورت میں یہ اشکال رہتا ہے، اگر وہ فرشتہ نہیں تھا تو پھر اللہ کے تھم کا وہ مخاطب ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کے مخاطب تو فرشتہ تھے، انہیں کو سجدے کا تھم دیا گیا تھا، صاحب روح المعانی نے کہا ہے کہ وہ فرشتہ یقیناً نہیں تھا، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا اور ان ہی میں شار ہوتا تھا، اس لیے وہ بھی اسٹجدُوْا لِاَدَمَ کے تھم کا مخاطب تھا۔ اور سجدہ آدم کے تھم کے ساتھ اس کا مخاطب کیا جانا قطعی ہے۔ ارشاد باری ہے ﴿ مَامَنَعَكَ الْالْتَشْخِدُالُوْلَ اَمْرِیْکُ ﴾ (الأعراف: ۱۲) (جب میں نے تھے تھم ساتھ اس کا مخاطب کیا جانا قطعی ہے۔ ارشاد باری ہے ﴿ مَامَنَعَكَ الْاَتُشْخِدُالُوْلَ اَمْرِیْکُ ﴾ (الأعراف: ۱۲) (جب میں نے تھے تھم کے در در او پھر تو نے سجدہ کیوں نہ کیا)۔

وَهُمُ لَكُهُ عَدُونُ لِيشَ لِلظَّلِمِينَ بَدَ لَّا

مَّأَاشُهَّدُ ثُهُمُّ خَلْقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَلاَخَلْقَ اَنْفُي هِمُّ وَمَاكُنْتُ مُتَّخِنَ الْمُضِلِّينَ عَضُمًا®

ۅۘٙؾۅٛٙٙؗٙؗڝێڠؙۏڷؙؙؽؘٲڎ۠ۏٲۺؙڒڰؙٳٝ؞ٙؽٲڵۮ۪ؽؽؘۯؘڡٛؠڷۊؙ ڣڬۘۼۅؙۿؙڂؙۏػۮؽۺؾڿؚؽڹ۠ۏؚٲڵۿڎۅؘڿڡڵؽٵ ڹؽڹۿڎۺۜۅؙڽڠٞٳ۞

کی، (۱) کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنارہے ہو؟ حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ (۲) ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے۔ (۳) میں نے انہیں آسانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، (۳) اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ (۵)

۵۲. اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارہ، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کردیں گے۔ (۱)

ا. فِسْقٌ کے معنی ہوتے ہیں نکانا، چوہا جب اپنے بل سے نکانا ہے تو کہتے ہیں فَسَقَتِ الْفَاْرَةُ مِنْ جُحْرِ هَا شيطان بھی تحدہُ تعظیم و تحیہ کا انکار کرکے رب کی اطاعت سے نکل گیا۔

لیعنی کیا تمہارے لیے یہ صحیح ہے کہ تم ایسے شخص کو اور اس کی ذریت کو دوست بٹاؤ جو تمہارے باپ آدم علیہ اللہ کو چھوڑ کر اس شیطان کی اطاعت کرو؟
 دشمن، تمہارا دشمن اور تمہارے رب کا دشمن ہے اور اللہ کو چھوڑ کر اس شیطان کی اطاعت کرو؟

سل ایک دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے "ظالموں نے کیا ہی برا بدل اختیار کیا ہے"۔ یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کی دوستی کو چھوٹر کر شیطان کی اطاعت اور اس کی دوستی جو اختیار کی ہے تو یہ بہت ہی برا بدل ہے، جے ان ظالموں نے اپنایا ہے۔

اللہ یعنی آسان وزمین کی پیدائش اور اس کی تدبیر میں، بلکہ خود ان شیاطین کی پیدائش میں ہم نے ان سے یا ان میں سے کسی ایک سے کوئی مدو حاصل نہیں کی، یہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے۔ چر تم اس شیطان اور اس کی ذریت کی پوجا یا ان کی اطاعت کیوں کرتے ہو؟ اور میری عبادت واطاعت سے حمہیں گریز کیوں ہے؟ جب کہ یہ مخلوق ہیں اور میں ان سب کاخالق ہوں۔

۵. اور بفرض محال اگر میں کسی کو مددگار بناتا بھی تو ان کو کیسے بناتا، جب کہ یہ میرے بندوں کو گمراہ کرکے میری جنت اور میری رضا سے روکتے ہیں۔

٩. مَوْبِقٌ كَ ايك معنى حجاب (پردے اور آڑ) كے بيں۔ يعنى ان كے درميان پردہ اور فاصلہ كرديا جائے گا، كيونكہ ان
 كے مابين آپس ميں عداوت ہوگی۔ نيز اس ليے كہ عرصۂ محشر ميں يہ ايك دوسرے كو نہ مل كيں۔ بعض كہتے بيں كہ
 يہ جہنم ميں پيپ اور خون كى مخصوص وادى ہے۔ اور بعض نے اس كا ترجمہ مہلك كيا ہے جيسا كہ ترجمے سے واضح ہے

ۅۜڒٵڵؠؙۼڔۣ۫ؗؗؠٛۅؙڽ التَّارَفَظَنُّوٞٲڵٞۿؗۿۘڡۨٞۅٳڣڠؙۅۿٵ ۅؘڵۮؚؾڽؚۮؙۅؙٵۼؠؗٛٵؗڝٛڔۏٞٲ۞۫

ۅؘڵڡۜٙۮؙڝۜڗؖڣٛڬٲڣؙٛۿۮؘٵڵڡؙٛۯٝٳڹڸڵػٛٳڛڡؚؽؙڴؙڷۣ ڡؘؿؘڸۣڴٷػٲؽٲڵؚڵؙۺٚٵؽؙٲؿ۫ڗؘۺؙٛؿؙٞجؙڬڒڰ۞

وَمَامَنَعُ النَّاسَ اَنْ يُّوُمِنُوْ الدَّجَآءَهُ وُ الْهُلَى وَيُسْتَغُوْرُوا رَبَّهُ وَ إِلَّا اَنْ تَانِيكِهُ وُسُنَّةٌ الْاَوَّلِينَ اَوْ يَاثِيتُهُ وُ الْعَنَّابُ قُبُلُا

وَمَانُوْسِكُ الْمُوْسِلِيْنَ اِلْامُبَشِّرِيُّنَ وَمُنْدُرِيْنَ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُّوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِثُوْ الِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوَّ الْلِيْنُ وَمَا اُنْدُرُواهُوْدُوا ﴿

۵۳. اور گناہ گار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں لیکن اس سے بیخ کی جگہ نہ یائیں گے۔

۵۴. اور ہم نے اس قرآن میں ہر ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کردی ہیں لیکن انسان سب سے زیادہ جھڑالو ہے۔

00. اور لوگوں کے پاس ہدایت آچکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اس چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سامعاملہ انہیں بھی پیش آئے (۳) یا ان کے سامنے تھلم کھلا عذاب آموجود ہوجائے۔ (۴)

01. اور ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس کیے ہیں ہے۔ بیل کہ وہ خوشخبریاں سادیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھڑتے ہیں اور (چاہتے ہیں کہ) اس حق کو لؤ کھڑا دیں، انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا ہے۔

لینی یہ مشرک اور ان کے مزعومہ معبود، یہ ایک دوسرے کو مل ہی نہیں سکیں گے کیوں کہ ان کے درمیان ہلاکت کا سامان اور ہولناک چیزیں ہوں گی۔

ا. جس طرح بعض روایات میں ہے کہ کافر انھی چالیس سال کی مسافت پر ہوگا کہ یقین کرلے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے۔ (مند احمد جلدہ، ص۵۵)

۲. لیعنی ہم نے انسانوں کو حق کا راستہ سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طریقہ استعال کیا ہے، وعظ و تذکیر، امثال وواقعات اور دلا کل وبراہین، علاوہ ازیں انہیں بار بار اور مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ لیکن انسان چونکہ سخت جھڑالو ہے، اس لیے وعظ وضیحت کا اس پر اثر ہوتا ہے اور نہ دلا کل وبراہین اس کے لیے کارگر۔

س. لین تکذیب کی صورت میں ان پر بھی اس طرح عذاب آئے، جیسے پہلے لوگوں پر آیا۔

۴. لیعنی یہ اہل مکہ ایمان لانے کے لیے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کے منتظر ہیں۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں کہ اس کے بعد ایمان لانے کا ان کو موقع ہی کب ملے گا؟ یہ پہتہ نہیں کہ اس کے بعد ایمان لانے کا ان کو موقع ہی کب ملے گا؟ ۵. اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، یہ مکذیب کی بدترین قتم ہے۔ اس طرح جدال بالباطل کے ذریعے سے (یعنی

وَمَنَ اَظْلَا مِثَنَ ذُكِّرَ بِالْنِتِ رَبِّهٖ فَاَخْرُضَ عَنُهُ اَوْنِيَ مَافَتَكَمَّتُ يَدُاهُ اِتَّاجَعَلُنَا عَلَى قُلُوْنِهِمُ اَكِنَّةً اَنُ يَّنْفَقَهُ وَهُ وَ فِنَّ الْنَافِهِمُ وَقُرًا \*وَإِنُ تَدُعُهُمُ إِلَى الْهُدَى فَلَنَ يَهُتَدُوْاً إِذَا الْبَدَّا ۞ إِذَا الْبَدَّا ۞

ۅؘۯڗ۠ڮٵڷؘۼؘڡؙؙۯؙۮؙۅٵڵڗۣڂؠڎڷۅؽؙٷٳڿڽؙٛۿؙؠؠؠٵ ػٮۜڹؙٷٲڵۼجۜڶڵۿٷٲڵۼػٲٮ۪ٞڹڵڷۿؙۄ۫ڰۏۼڰ۠ڰؽ ؾڿؚۮؙۉٵڝؙۮؙۯؽ؋ۘۘؗڡؙۅڸؚڰ

20. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے رہے اور جو پھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے، بیٹک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے (نہ) سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے، لیکن یہ بھی بھی ہدایت نہیں پانے کے۔(۱) بلاتا رہے، لیکن یہ بھی بھی ہدایت نہیں پانے کے۔(۱) میں اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بیٹک ہے وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بیٹک والا اور عمر بانی والا وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز عمر کے کہ ہرگز عمر کے گھر کی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز عمر کا جگہ نہیں پائیں گے۔(۱)

باطل طریقے اختیار کرکے) حق کو باطل ثابت کرنے کی سعی کرنا بھی نہایت ندموم حرکت ہے۔ اس مجاولہ بالباطل کی ایک صورت یہ ہے جو کافر رسولوں کو یہ کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کردیتے رہے کہ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو ﴿مَاۤاَنْ تُوْرِالاَبْتَوْرِ قِیْلُوَا ﴾ (اِسَّ : ١٥) ہم حمہیں رسول کس طرح تسلیم کرلیں؟ دَحَضَ کے اصل معنی چسلنے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے دَحَضَتْ رِجْلُهُ (اس کا پیر پھسل گیا) یہاں سے یہ کس چیز کے زوال (طلن ) اور بطلان کے معنی میں استعال ہونے لگا۔ کہتے ہیں دَحَضَتْ حُجَّتُهُ دُحُوضًا أَيْ بَطَلَتْ (اس کی ججت باطل ہوگئ) اس لحاظ سے آدْحَضَ یُدْحِضُ کے معنی ہوں گے باطل کرنا۔ (ٹ القدی)

1. یعنی ان کے اس ظلم عظیم کی وجہ سے کہ انہوں نے رب کی آیات سے اعراض کیا اور اپنے کر توتوں کو بھولے رہے، ان کے دلوں پر ایسے پردے اور ان کے کانوں پر ایسے بوجھ ڈال دیے گئے ہیں، جس سے قرآن کا سمجھنا، سننا اور اس سے ہدایت قبول کرنا ان کے لیے ناممکن ہوگیا۔ ان کو کتنا بھی ہدایت کی طرف بلالو، یہ مجھی بھی ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔

۲. لیعنی یہ تو رب غفور کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر فوراً گرفت نہیں فرماتا، بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پاداش عمل میں ہر شخص ہی عذاب اللی کے شلخے میں کسا ہوتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب مہلت عمل ختم ہوجاتی ہے اور ہلاکت کا وہ وقت آجاتا ہے، جو اللہ تعالی مقرر کیے ہوتا ہے تو چھر فرار کا کوئی راستہ اور بچاؤ کی کوئی سبیل ان کے لیے نہیں رہتی۔ موٹی ہیں جائے پناہ، راہ فرار۔

ۅٙؾڵٛڬٲڶڠؙڒؘؽٲۿڷڵڹۿؙۅڷێٵڟڵۏٛٳۅٙۼڡؙڵؾٵ ڸؠۜۿڸڮۿۄ۫؆ؙۏۣۼڒٲۿٙ

ۅٙٳۮ۫ۊؘٵڵڡؙٛۅؗٛڶؽڸڣؘؿڶۿؙڰٚٳٙؠؙۯٷٛڂؿؖٚٵۘڹڵۼؘۼٙؠٛۼ ٳڵؠڂٛۯؽڹٳؘۅٛٳڡٝۻۣػڂؿؙڲٳ

09. اور یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کردیا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کرر کھی تھی۔()

۱۰ اور جب که موسیٰ (عَالِیْاً) نے اپنے نوجوان (۲) سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک که دو دریاؤں کے سنگم پر (۲) پہنچوں، خواہ مجھے سالہا سال چلنا پڑے۔ (۴)

ا. اس سے مراد، عاد شہود اور حضرت شعیب علیہ اور حضرت لوط علیہ وغیرہ کی قومیں ہیں جو اہل ججاز کے قریب اور ان کے راستوں میں ہی تھیں۔ انہیں بھی اگرچہ ان کے ظلم کے سبب ہی ہلاک کیا گیا لیکن ہلاکت سے پہلے انہیں پورا موقع دیا گیا اور جب یہ بات واضح ہوگئ کہ ان کا ظلم وطغیان اس حد کو پہنچ گیا ہے، جہاں سے ہدایت کے راستے بالکل مسدود ہوجاتے ہیں اور ان سے خیر اور بھلائی کی امید باقی نہیں رہی، تو پھر ان کی مہلت عمل ختم اور تباہی کا وقت شروع ہوگیا۔ پھر انہیں حرف غلط کی طرح منادیا گیا۔ یا اہل دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنادیا گیا۔ یہ دراصل اہل مکہ کو سمجھایا جارہا ہے کہ تم ہمارے آخری پیغیر اور اشرف الرسل حضرت محمد رسول الله شکھ گھڑ کی تکذیب کررہے ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں بلکہ یہ مہلت تو سنت اللہ ہے جو ایک وقت موعود تک ہر فرد، گردہ اور قوم کو وہ عطا کرتا ہے۔ جب یہ مدت ختم ہوجائے گی اور تم اپنے کفر وعناد سے باز نہیں آؤگے وکھر تمہارا حشر بھی اس سے مخلف نہیں ہوگا جو تم سے پہلی قوموں کا ہوچکا ہے۔

٢. نوجوان سے مراد حضرت بوشع بن نون عليها بين جو موسىٰ عليها كى وفات كے بعد ان كے جانشين بنے۔

سا، اس مقام کی تعیین کسی یقینی ذریعہ سے نہیں ہو سکی ہے تاہم قرائن کا اقتضا یہ ہے کہ اس سے مراد صحرائے سینا کا وہ جنوبی رأس ہے جہال خلیج عقبہ اور خلیج سولیں دونوں آکر ملتے اور بحر احمر میں ضم ہوجاتے ہیں۔ دوسرے مقامات جن کا ذکر مفسرین نے کیا ہے ان پر سرے سے مجمع البحرین کی تعبیر ہی صادق نہیں آتی۔

الله على الله الله الله الله والله والله

فَكَتَابَلَغَامَجُمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَاحُوْتَهُمَافَاتَّخَنَ سِبِيْلَهُ فِي الْبُحُوسَرِيَّا۞

فَكَمَّاجَاوَزَاقَالَ لِفَتْمَهُ النِّنَاغَكَاآءَنَّالَقَدُ لَقِيْنَامِنُ سَفَرِنَاهٰذَانَكَيَّا⊕

قَالَ أَرَّهَ يُتَ إِذْ أَوَيُنَأَ إِلَى الصَّغُرَةِ فَإِنِّ فِينِهُ الْحُوْتُ وَمَا آنْسَانِيْهُ إِلَا الشَّيْطُنُ آنُ أَذْكُرُهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلُ لَهُ فِي الْبَعْرِ ۗ عَبَا ۖ

قَالَ ذلِكَ مَا كُنَّا نَبُغِ اللَّهُ الرَّتَدَّا عَلَى التَّارِهِمَا

الا. جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچ، وہاں اپنی مجھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنالیا۔

۱۲. جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ (عَلَیْظِ) نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا کھانا دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔

۳۳. اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی؟ جب کہ ہم پھر سے ٹیک لگاکر آرام کررہے تھے وہیں میں مچھل بھول گیا تھا، دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلادیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مجھل نے ایک انو کھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنالیا۔ (۱)

۱۲۲. موسی (عَلَیْلِاً) نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم سے تھے چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے والی لوٹے۔(۲)

ا. یعنی مجھلی زندہ ہوکر سمندر میں چلی گئی اور اس کے لیے اللہ تعالی نے سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنادیا۔ حضرت یوشع علیا استی نے مجھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بنتے ہوئے دیکھا، لیکن حضرت مولی علیا کو بتلانا بھول گئے۔ حتی کہ آرام کرکے وہاں سے پھر سفر شروع کردیا، اس دن اور اس کے بعد کی رات سفر کرکے، جب دوسرے دن حضرت مولی علیا کو شکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی، تو اپنے جوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ بھی کھانا، کھانا کھانی سے اس نے کہا، مجھلی تو، جہاں ہم نے پتھر سے ممیک لگاکر آرام کیا تھا، وہاں زندہ ہوکر سمندر میں چلی گئی تھی اور وہاں عجب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا، جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا۔ اور شیطان نے مجھے مجادیا۔

٣. حضرت موکی علیظا نے کہا، اللہ کے بندے! جہاں مچھلی زندہ ہوکر غائب ہوئی تھی، وہی تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا، جس کی تلاش میں ہم سفر کررہے ہیں۔ چنانچہ اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے پیچھے لوٹے اور ای مجمع البحرین پر واپس آگئے۔ قَصَصًا کے معنی ہیں چیچھے لگنا، چیچھے چلنار لیخی نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے ان کے چیچھے چلتے رہے۔

فَوَجَدَاعَبُدُامِّنُ عِبَادِنَا التَّيْنُهُ وَهُمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمُنُهُ مُنُ لَّدُنَّاعِلُمًا⊛

قَالَ لَهُ مُوْسَى هَلَ اَتَبِعُكَ عَلَى اَنَ تُعَلِّمَنِ مِثَاعْلِيْتُ رُشُّمًا®

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوُ تُحِطْ بِهِ خُبُرًا۞

قَالَ سَتَجِكُنِنَ آِنُ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا اَعْصِى لَكَ اَمُرًا@

م. يعني جس كا يورا علم نه هو\_

10. پس ہمارے بندول میں سے ایک بندے کو پایا، (۱) جے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحت (۲) عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم (۳) سکھا رکھا تھا۔

17. اس سے موسی (عَالِیَا اللہ) نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں؟ کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔

۷۲. اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔
۱۸. اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو<sup>(۱)</sup>
اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟

19. موسیٰ (عَلَیْظِ) نے جواب دیا کہ ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔

ا. اس بندے سے مراد حضرت خضر ہیں، جیسا کہ معیم احادیث میں صراحت ہے۔ خضر کے معنی سرسبز اور شاداب کے ہیں، یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین ان کے نیچے سے سرسبز ہوکر البلہانے لگا، ای وجہ سے ان کا نام خضر پڑگیا۔ (مجمح بنادی، تغیر مردة کہف)

رَحْمَةٌ سے بعض مفسرین نے وہ خصوصی انعامات مراد لیے ہیں جو اللہ نے اپنے اس خاص بندے پر فرمائے اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد نبوت لی ہے۔

سال اس سے علم نبوت کے علاوہ جس سے حضرت مولی علیہ اللہ علی بہرہ ور تھے، بعض بحوینی امور کا علم ہے جس سے اللہ تعالی نے صرف حضرت خضر کو نوازا تھا، حضرت مولی علیہ اللہ کی پاس بھی وہ علم نہیں تھا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض صوفیا وعولی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی بعض لوگوں کو، جو نبی نہیں ہوتے، علم لدنی سے نواز تا ہے، جو بغیر استاد کے محض مبد اُفیض کی کرم گستری کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہ باطنی علم، شریعت کے ظاہری علم سے، جو قرآن وصدیث کی صورت میں موجود ہے، مختلف بلکہ بعض دفعہ اس کے مخالف اور معارض ہوتا ہے لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ حضرت خضر کی بابت تو اللہ تعالی نے خود ان کو علم خاص دیے جانے کی صراحت کردی ہے، جب کہ کسی اور کے لیے ایک صراحت کہیں نہیں اگر اس کو عام کردیا جائے تو پھر ہر شعبدہ باز اس قشم کا دعویٰ کر سکتا ہے، چنانچہ اس طبقے میں یہ دعوے عام ہی ہیں۔ اس لیے ایسے دعوٰ کی کوئی چیشیت نہیں۔

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِيُ فَلَاتَنَكُلِنِي عَنْ شَيُّ حَتَّى اُحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا<sup>۞</sup>

فَانْطَلَقَا "حَتَّى إِذَارَكِبَافِ السَّفِيْنَةُ حَرَّقَهَا قَالَ ٱخْرَقْتَهَالِتُغُونَ ٱهْلَهَا لَقَنُ حِثُتَ شَيْءًا إِصْرًا ۞

قَالَ ٱلدُواَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعُ مَعِي صَبْرًا ﴿

قَالَ لَا تُؤَاخِدُ فِي بِمَانِييُتُ وَلا تُرُهِقُنِيُ مِنْ امْرِي عُنْرًا ﴿

فَانْطَلَقَاء حَتَّى إِذَالَقِيَاعُلُمَّا فَقَتَلَهُ ۗ قَالَ ٱقَتَلُتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ۚ إِنَّا يُرِنَفُسُ لَقَّلُ جِئُتَ شَيْئًا ثُنْكُرُا۞

اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے پچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔

اک. پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، تو اس نے کشتی کے شختے توڑد ہے، موسیٰ (عَالِیْکًا) نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈبودیں، یہ تو آپ نے بڑی (خطرناک) بات کردی۔ (اللہ کے اس نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کرسکے گا۔ کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کرسکے گا۔ کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کرسکے گا۔ کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کرسکے گا۔ کہ کیا تھا کہ کو بایا، (اللہ کو بیا کہ کیا آپ نے اور مجھے اپنے کام میں شکل میں نہ ڈالیے۔ (اللہ کے اور مجھے اپنے کام میں شکل میں نہ ڈالیے۔ (اللہ کو بیا کہ کیا آپ نے اسے مارڈالا، موسیٰ (عَالِیْکِاً) نے کہا کہ کیا آپ نے ایک باک جان کو بایا، (اللہ کیا کہ کیا آپ نے ایک باک جان کو بیا کہ کیا آپ نے آپ نے آپ نے تو بڑی ناپندیدہ حرکت کی۔ (اللہ کیا کہ کیا آپ نے آپ نے تو بڑی ناپندیدہ حرکت کی۔ (اللہ کو بی ناپندیدہ حرکت کی۔ (اللہ کیا کہ کیا کہ کیا تو بی ناپندیدہ حرکت کی۔ (اللہ کو بی ناپندید کی ناپندیدہ حرکت کی۔ (اللہ کو بی ناپندید کی ناپندیدہ کی ناپر کو بی ناپر کو

1. حضرت موئ عليناً كو چونكه اس علم خاص كى خبر نهيں تقى جس كى بنا پر خضر نے كشتى كے شخت تورويے شخے، اس ليے صبر نه كرسكے اور اپنے علم وفعم كے مطابق اسے نهايت ہولناك كام قرار ديا۔ إمْرًا كے معنى بين الدَّاهِيَةُ العَظِيْمَةُ "برُّا بيب ناك كام"۔ بيب ناك كام"۔

- ٢. يعني ميرے ساتھ يسوكا معامله كرين، سختى كانہيں۔
- س. غلام سے مراد بالغ جوان بھی ہوسکتا ہے اور نابالغ بچہ بھی۔

اس نُکڑا، فَظِیْعًا مُنْکُرًا لَایُعْرَفُ فِیْ الشَّرْع، ایسا بڑا برا کام، جس کی شریعت میں گنجائش نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی میں اُنْکُرُ مِنَ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ بہلے کام (کشق کے شختے توڑنے) سے زیادہ برا کام۔ اس لیے کہ قل، ایسا کام ہے جس کا تدارک اور ازالہ ممکن نہیں۔ جب کہ کشتی کے شختے اکھیڑدینا، ایسا کام ہے جس کا تدارک اور ازالہ کیا جاسکتا ہے۔ بعض نے اس کے معنی کیے ہیں، پہلے کام سے کم تر اَقَلُّ مِنَ الْأَمْرِ اس لیے کہ ایک جان کو قتل کرنا، سارے کشتی والوں کو ڈبود ہے کم تر ہے۔ (خ اللہ) کیا مفہوم ہی انسب ہے، کیونکہ حضرت موسی علیہ اُلی کو جو علم شریعت حاصل تھا، اس کی روسے حضرت

قَالَ الدُاقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعُ مَعِي صَبْرًا ﴿

قَالَ إِنْ سَالَتُكَ عَنْ شَيْ كُلِّبُكُ مَا هَا فَكَلْتُطْحِبْنِيْ قَدُبْكَفْتَ مِنْ لَدُنِّ نُعُنْدًا ۞

فَانْطَلَقَا عَنَى إِذَا البَيَّا الْمُلَ وَيُتِوا سُتَطُعَمَا الْمُلَهَا فَأَبُوا اللَّ يُنْظِيفُوْهُمَا فَوَجَدا اللَّهُ الْحَدارُ اللَّيْرِيُكُ آنُ يَنْفَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئُكَ لَقَّنَدُتَ عَلَيْهِ آجُرًا @

قَالَ هٰذَافِرَاقُ يَنْنِي وَبَيْنِكَ سَأْنَبِمُّكَ بِتَأْوِيلِ

۵۷. وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔

21. موسی (عَلَیْلاً) نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بینک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے (حد) عذر کو بینج کے۔(۱)

22. پھر دونوں چلے، ایک گاؤں دالوں کے پاس آگر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کردیا، (') دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست ('') کردیا، موسیٰ (غایشِلا) کہنے گئے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ (")

٨٨. اس نے كہا بس يہ جدائى ہے ميرے اور تيرے

خضر کا یہ کام بہر حال خلاف شرع تھا، جس کی وجہ ہے انہوں نے اعتراض کیا اور اسے نہایت براکام قرار دیا۔ مرابعن میں گا سال کی ہے تین میں میں بیٹ نے سمجھ میں کی میں محک کی رہ جو بطر میں میں اس

ا. یعنی اب اگر سوال کروں تو اپنی مصاحب کے شرف سے مجھے محروم کردیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے پاس معقول عذر ہوگا۔

۲. یعنی یہ بخیلوں اور کمینوں کی بستی تھی کہ مہمانوں کی مہمان نوازی سے ہی انکار کردیا، درآں حالیکہ مسافروں کو کھانا کھانا اور مہمان نوازی کرنا ہر شریعت کی اخلاقی تعلیمات کا اہم حصہ رہا ہے۔ نی ﷺ نے بھی مہمان نوازی اور اکرام ضیف کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے۔ فرمایا «مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الْآخِوِ، فَلْیُکُومْ ضَیفَه» (صحیح البخاری، مسلم، ترمذی، أبوداود) (جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت و تکریم کرے)۔

س. حضرت خضر نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور اللہ کے علم سے وہ معجزانہ طور پر سیدھی ہوگئ۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت سے واضح ہے۔

۷. حضرت موئی علیه اور بیل بستی کے رویے سے پہلے ہی کبیدہ خاطر تھے، حضرت خصر کے اس بلا معاوضہ احسان پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ جب ان بستی والوں نے ہماری مسافرت، ضرورت مندی اور شرف وفضل کی چیز کا بھی کا لخاظ نہیں کیا تو یہ لوگ کب اس لاکق ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے؟

مَالَهُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبُرًا

آمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِسَلِيْنَ يَعُمَّلُوْنَ فِي الْبُحُرِ فَارَدُتُّ انْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمُّ وَلِّاكُ يَّا خُذُكُكُلَّ سِفِيْنَةٍ غَصْبًا®

> ۅٙٳ؆ۜٳڵڣؙڵۅٛۏؘػٳؽٳڹۅ۠ٷؙۻؙؙڡۣؽؘؽؽۣۼٛۺۣؽ۫ؾؗٲڷ ؿؙۯۿؚڡٞۿٵڟڣؙؾٵڴٷڰؙڣ۠ڕٞٵ۞

در میان، (<sup>()</sup> اب میں تیجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتادوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہوسکا۔ <sup>(۲)</sup>

29. کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کرلیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک (صحیح سالم) کشتی کو جبراً ضبط کرلیتا تھا۔

۸۰. اور اس لڑکے کے مال باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں
 خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکثی اور کفر سے عاجز
 ویریشان نہ کردے۔

ا. حضرت خضر نے کہا کہ موئ علیہ اللہ میں موقعہ ہے کہ تو صبر نہیں کرے اور اب خود تیرے کہنے کے مطابق میں علی علی م تھے ساتھ رکھنے سے معذور ہوں۔

۲. لیکن جدائی ہے قبل حضرت خضر نے تینوں واقعات کی حقیقت سے انہیں آگاہ اور باخبر کرنا ضروری خیال کیا تا کہ موسیٰ علیہ ﷺ کسی مغالطے کا شکار نہ رہیں اور وہ یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے، جس سے انہیں نوازا گیا ہے اور بعض بھوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ کی حکمت ومشیت کے تحت، حضرت خضر کو دیا گیا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی رو سے جائز نہیں تھے اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ کیا جوا طور پر ان پر خاموش نہیں رہ سکے تھے۔ انہی تکوینی امور کی انجام دبی کی وجہ سے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ حضرت خضر انسانوں میں سے نہیں تھے اور اس لیے وہ ان کی نبوت ورسالت یا ولایت کی بحث میں نہیں بڑتے کیوں کہ یہ سارے مناصب تو انسانوں کے ساتھ ہی خاص رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھے، لیکن اگر اللہ تعالی اینے کسی نبی کو بعض تکوینی امور سے مطلع کرکے ان کے ذریعے سے وہ کام کروالے، تو اس میں بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ جب وہ صاحب وحی خود اس امر کی وضاحت کردے کہ میں نے یہ کام اللہ کے حکم ہے ہی کیے ہیں تو گو بظاہر وہ خلاف شریعت ہی نظر آتے ہوں، لیکن جب ان کا تعلق ہی تکوینی امور سے ہے تو وہاں جواز اور عدم جواز کی بحث ہی غیر ضروری ہے۔ جیسے تکوینی احکامات کے تحت کوئی بیار ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، کسی کا کاروبار تباہ ہوجاتا ے، قوموں پر عذاب آتا ہے، ان میں سے بعض کام بعض دفعہ باذن البی فرشتے ہی کرتے ہیں، تو جس طرح یہ امور آج تک کسی کو خلاف شریعت نظر نہیں آئے۔ اس طرح حضرت خضر کے ذریعے سے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا تعلق بھی چونکہ امور تکوینیہ سے ہے اس لیے انہیں شریعت کی ترازو میں توانا ہی غیر صحیح ہے۔ البتہ اب وی ونبوت کا سلسلہ ختم ہوجانے کے بعد کسی شخص کا اس قتم کا دعویٰ ہرگز صحیح اور قابل تسلیم نہیں ہو گا جیسا کہ حضرت خضر سے منقول ہے کیوں کہ حضرت خضر کا معاملہ تو نص قر آنی ہے ثابت ہے، اس لیے محال انکار نہیں۔ لیکن اب جو بھی اس فتیم کا دعویٰ یا عمل کرے گا، اس کا انکار لازمی اور ضروری ہے کیوں کہ اب وہ یقینی ذریعۂ علم موجود نہیں ہے جس سے اس کے دعوے اور عمل کی حقیقیت واضح ہوسکے۔

ڣؙٲۯۮڹٞٲٲڽؖؿؠڔڵۿؠٵۯێٞۿؠٵۼؽڗٳڝٚؽؗڎؙڒڮۏڠٞ ۅۜٲڡ۫۫ۯٮۯؙڞڰ۞

ۅؘٲۺۜٵٳڣ۫ٮٚٵۯؙڡؙڬٲؽڸڡؙڵؠؽ۬ڹؾؽؽؽؽڹ ٵڷؠڔۑؽڎؚٷػٳڽؾؙؾٷڬٛڒٛڴۿؠٵٷػٳڽٵؠٛ۠ۅۿؠٵ ڝڶٟڴٵٷؙٙۯۮڒڗؙڮٙٲڽؾؠؙڶڡٞٳٙۺؙڽۿؠٵۅؘؽۺؾۧڂٟٝڿٵ ڬٮٛٛۿٵٞۊٛػؠۘةٞڝؚٞٛڽٞڛٞٷڝٙٵڡؘۼڶؿؙڎؙۼڽؗٲۺؙڕؽ ۘڎڸؚڰؘؾٳٛۅ۫ؽؙڶؙٵڶۅٛۺٙڟۼۘڰؽۼۄڞؠٞۯ۠

ۅؘۜۺڬؙۏ۫ٮؘػۘۼڽٛڎؚؽٲڷڡۜۯؙؽؽۣڽٝڠؙڵڛؘٲؾؙڷۊٛٳڡؘڵؽؙڴؙۄ ۺؙۿڎڴڒؙ۞

11. اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پرورد گار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور بیار والا بچہ عنایت فرمائے۔

۸۲. اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یکیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے پنچے دفن ہے، ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یکیم اپنی جوانی کی عمر میں آکر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحت سے نکال لیں، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، (ا) یہ تھی اصل حقیقت این دائے سے کوئی کام نہیں کیا، (ا) یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہوسکا۔

۸۳. اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ دریافت کررہے ہیں، (۲) آپ کہہ دیجیے کہ میں ان کا تھوڑا سا

ا. حضرت خضری نبوت کے قائلین کی یہ دوسری دلیل ہے جس سے دہ نبوت خضر کا اثبات کرتے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی غیر نبی کیاں اس فتم کی دی نبیس آتی کہ دہ استے اہم کام کسی اشارہ فیبی پر کردے، نہ کسی غیر نبی کا ایسا اشارہ فیبی قابل ہی ہے۔ نبوت خضر کے قائلین بہت سے لوگوں عمل ہی ہے۔ نبوت خضر کے قائلین بہت سے لوگوں کی ملاقاتیں حضرت خضر سے ثابت کرتے ہیں ایک طلقے میں مختلف فیہ ہے اور حیات خضر کے قائلین بہت سے لوگوں کی ملاقاتیں حضرت خضر سے ثابت کرتے ہیں اور پھر ان سے ان کے اب تک زندہ ہونے پر استدلال کرتے ہیں لیکن جس طرح حضرت خضر کی زندگی پر کوئی نص شرعی نہیں ہے، ای طریقے سے لوگوں کے مکاشفات یا حالت بیداری یا میند میں حضرت خضر سے ملئے کے دعوے بھی قابل تسلیم نہیں۔ جب ان کا حلیہ ہی مستند ذریعے سے منقول نہیں ہے تو ان کی شاخت کس طرح ممکن ہے؟ اور کیوں کر یقین کیا جاسکتا ہے، کہ جن بزرگوں نے ملئے کے دعوے کیے ہیں، واقعی ان کی ملاقات خضر مولئ غلیجیا میں مبتلا نہیں کیا۔

۲. یہ مشرکین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے ٹی مُنَائِیْمُ سے کیے تھے۔ ذوالقرنین کے اس معنی دوسینگوں والے کے ہیں۔ یہ نام اس لیے پڑا کہ فی الواقع اس کے سر پر دوسینگ تھے یا اس لیے کہ اس نے مشرق ومغرب دنیا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کے قرن لیعنی اس کی شعاع کا مشاہدہ کیا، بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر پر بالوں کی دو لئیں تھی، قرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی دو لئوں یا دو مینڈھیوں یا دو زلفوں والا۔ قدیم مفسرین نے بالعموم اس کا مصداق سکندر رومی کو قرار دیا ہے جس کی فتوحات کا دائرہ مشرق ومغرب تک پھیلا ہوا تھا لیکن جدید مفسرین جدید تاریخی معلومات کی روشنی میں اس سے انقاق نہیں کرتے بالخصوص مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اس پر جو داد تحقیق دی ہے اور اس شخص کی دریافت میں جو محنت وکاوش کی ہے، وہ نہایت قابل قدر ہے۔ ان کی

حال عنہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔

۸۴. ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کردیے تھے۔(۱) ملک دور کے ملے کار(۲)

۸۲. یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنٹی گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا<sup>(۳)</sup> اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا، ہم نے فرمادیا<sup>(۳)</sup>کہ

ٳٵٚڡؙۧػٞؾٵڵ؋ڣۣٳڶۯۯۻۅٳؾؽڹۿؙڡؚڽڴؚڸٞۺٞؽؙ ڛۜؠٵۣۿ

فَأَتْبُعُ سَبِيلُ

حَتَّى إِذَا لِلَغَ مَغُرِبَ الشَّمْسِ وَجَهَ هَاتَتُرُّكُ فِي عَمْنٍ حَمِثَةٍ قَوَجَدَ عِنْكَ هَاقَوُمًا هُ قُلْنَا لِلَهَا الْقَرِّنُ يُنِ إِمَّا آنُ تُعَيِّبَ وَإِمَّا آنُ تَتَيِّنَدَ

تحقیق کا خلاصہ یہ ہے۔ (۱) کہ اس ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکران تھا، جس کو اللہ نے اساب ووسائل کی فراوانی ہے نوزا تھا۔ (۲) وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا، ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اورماجوج شے۔ (۳) اس نے وہاں یاجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نہایت محکم بند تعیر کیا۔ (۲، ۵) وہ عادل، اللہ کو ماننے والا اور آخرت پر ایمان رکھنےوالا تھا۔ (۲) وہ نفس پرست اور مال ودولت کا حریص نہیں تھا۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ ان خصوصیات کا حال صرف فارس کا وہ عظیم حکر ان ہے جے یونائی سائر س، عبرانی خورس، اور عرب کیہ خسر و کے نام سے پکار تے ہیں، اس کا دور حکر انی وسام، قبل مسلح ہے۔ نیز فرماتے ہیں مائرس کے ایک مجیمے کا بھی انکشاف ہوا جس میں سائرس کا جسم، اس طرح دکھایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سر پر مینڈھے کی طرح دوسینگ ہیں۔ (تفسیل کے لیا مادھ ہو تغیر کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سر پر مینڈھے کی طرح دوسینگ ہیں۔ (تفسیل کے لیا مادھ ہو تغیر کے دونوں القرآن خی ام میں واللہ اعلم بالصواب.

1. سَبَبٌّ کے اصلی معنی رسی کے ہیں، اس کا اطلاق ایسے ذریعے اور وسلے پر ہوتا ہے جو حصول مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس اعتبار سے سَبَبًّا کے معنی ہیں، ہم نے اسے ایسے سازو سامان اور وسائل مہیا کی، جن سے کام لے کر اس نے فتوعات حاصل کیں، وشمنوں کا غرور خاک میں ملایا اور ظالم حکر انوں کو نیست ونابود کیا۔

۲. دوسرے سبب کے معنی رائے کے کیے گئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے مزید وسائل تیار اور مہیا کیے، جس طرح اللہ کے پیدا کردہ لوہ ہے مختلف قسم کے ہتھیار اور اسی طرح دیگر خام مواد سے بہت می اشیاء بنائی جاتی ہیں۔
 ۳. عَیْنِ سے مراد چشمہ یا سمندر ہے۔ حَمِیّة کیچڑ، دلدل، وَجَدَ (پایا) یعنی دیکھا یا محسوس کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ذوالقر نین جب مغربی جہت میں ملک پر ملک فیچ کرتا ہوا، اس مقام پر چیچ گیا۔ جہال آخری آبادی تھی وہال گدلے پائی کا چشمہ یا سمندر تھا جو نیچ سے سیاہ معلوم ہوتا تھا اسے ایسا محسوس ہوا کہ گویا سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ ساحل سمندر سے یا دور سے، جس کے آگے حد نظر تک پچھ نہ ہو، غروب سٹس کا نظارہ کرنے والوں کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ سمندر سے یا دور سے، جس کے آگے حد نظر تک پچھ نہ ہو، غروب سٹس کا نظارہ کرنے والوں کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ سمندر سے یا دور سے، جس کے آگے حد نظر تک پچھ نہ ہو، غروب سٹس کا نظارہ کرنے والوں کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ سورج سمندر میں یا زمین میں ڈوب رہا ہے حالاں کہ وہ اپنے مقام آسان پر ہی ہوتا ہے۔

م. قُلْنَا (ہم نے کہا) بذریعہ وی، ای سے بعض علاء نے ان کی نبوت پر استدلال کیا ہے۔ اور جو ان کی نبوت کے قائل

#### فِيُهِمْ حُسنًا ۞

قَالَ اَمَّامَنُ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَدِّبُهُ ثُوَّرُدُلِل رَبِّهٖ فَيُعَدِّبُهُ عَذَابًا ثُكُرُ<sup>⊙</sup>

ۅؙٳۜ؆ؙڡڹؙۘۏڝٙڮڝٚڮڟٳۼٵڣؘڵڿڔؘۜٳؙڗٳڮٛۺؽ ۅٙڛٙڡٞؿؙڶؙڵۿڝڹٲؠؚ۫ؽٵؽؿڗ۠

ثُمِّ التَّبِعُ سَبِيًا ١٠

حَتَى إِذَا بَكُمَّ مُطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَظْلُعُ عَلَى قَوْمٍ كُوجَعَّلُ لَهُوْمِينُ دُونِهَا سِنْتُرَكُ

كَنْ لِكَ وَقُدُ آحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبُرًا ٩

ثُمَّاتَبِعَ سَبِيًا<sup>®</sup>

اے ذوالقرنین! یا تو تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ (۱)

۸۸. اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، (۱) پھر وہ اپنے پرورد گار کی طرف لوٹایا حائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا۔

۸۸. اور ہاں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔

۸۹. پھر وہ اور راہ کے پیچے لگا۔

• 9. یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایس قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ (")

91. واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کرر کھا ہے۔ (۵)

9r. وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا۔<sup>(1)</sup>

نہیں ہیں، وہ کتے ہیں کہ اس وقت کے پیغیر کے ذریعے سے ہم نے اس سے کہا۔

ا. یعنی ہم نے اس قوم پر غلبہ دے کر اختیار دے دیا کہ چاہے تو اسے قتل کرے اور قیدی بنالے یا فدیہ لے کر یا بطور احسان چھوڑدے۔

۲. لینی جو کفر وشرک پر جما رہے گا، اسے ہم سزا دیں کے لینی پچھلی غلطیوں پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔

m. لعنی اب مغرب سے مشرق کی طرف سفر اختیار کیا۔

4. لیعنی ایسی جگہ پہنچ گیا جو مشرقی جانب کی آخری آبادی تھی، ای کو مطلع الشمس کہا گیا ہے۔ جہاں اس نے ایسی قوم دیکھی جو مکانوں میں رہنے کے بجائے میدانوں اور صحر اوّل میں بسیرا کیے ہوئے، لباس سے بھی آزاد تھی۔ یہ مطلب ہے ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ اور اوٹ نہیں تھی۔ سورج ان کے نظے جسموں پر طلوع ہوتا۔

۵. لیغنی ذوالقرنین کی بابت ہم نے جو بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے وہ منتہائے مغرب اور پھر منتہائے مشرق میں پنچا اور ہمیں اس کی تمام صلاحیتوں، اسباب ووسائل اور دیگر تمام باتوں کا پورا علم ہے۔

۲. یعنی اب اس کا رخ کسی اور طرف کو ہوگیا۔

حَتَّى إِذَا لِلْغَبَيْنَ السَّنَّدِيْنِ وَجَدَونُ دُوْنِهَا قُوْمًا لَايُكَادُونَ يَفْقَهُونَ قُولًا

قَالُوُالِكَاالْقَرُنَكِيلِ إِنَّ يَاجُوُجُ وَمَاجُوْجَ مُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ جَعُكُلُكَ خَرُجًا عَلَ ٱنْ يَتَعَكَلَ بَيْنَنَاوَبَيْنَهُمُ سِكَّا®

ۊؙٲڶ؆ؙڡڴڹۧؿ۬ۏڽڎڔٙؠؒڂؽڒ۠ٷؘڲؚؽؽؙۯ۫ؽ۬ؠڠۜۊٟٳٙۻڡڶ ڹؽڹ۠ڴۄڔؘؽؿؗۿۮڒۮؙڡڴ

ٲؿؙۅ۫ڹٝۯؙٮٚۯٵڲڔؽڕٝڂؿۧٚٚٙؽٳۮؘٳڛٵۅؽؠؿؙڹڵڝۜڡؘۜؽؘؽؚ ڡۜٵڶٳٮؙڡؙٛۼٛۅ۠ٳڂؿؖٚٳۮٳۻڡٙڶۮؘٮٵڒٵٚڨٵڶٲڎ۫ڕ۫ؽۧ ٳڣٞۯۼ۫ػؽؠ۫ۼۊ۬ڟڒٳ۞

99. یہاں تک کہ جب دو دیواروں (۱) کے درمیان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ایک الی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔(۲)

90. انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین! (") یاجوج واجوج اس ملک میں (بڑے بھاری) فسادی ہیں، (") تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا اقتظام کردیں؟ (اس شرط پر کہ) آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔

90. اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت (ه) طاقت سے میری مدد کرو۔ میں تہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں۔

97. مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے در میان دیوار برابر کردی (۲) تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ تاو فلتیکہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کردیا، تو فرمایا میرے پاس لاؤ اس پر پھلا ہوا تانبا دوں۔ (۵)

ا. اس سے مراد دو پہاڑ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل تھے، ان کے در میان کھائی تھی، جس سے یاجوج وماجوج اد هر آبادی میں آجاتے اور اود هم مچاتے اور قتل وغارت گری کا بازار گرم کرتے۔

۴. لینی اپنی زبان کے سوا کسی اور کی زبان نہیں مسجھتی تھی۔

س. ذوالقرنین سے یہ خطاب یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوا ہوگا یا اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو خصوصی اسباب ووسائل مہیا فرمائے تھے، انہی میں مختلف زبانوں کا علم بھی ہوسکتا ہے اور یوں یہ خطاب براہ راست بھی ہوسکتا ہے۔

٣٠. ياجوج وماجوج يه دو قوميس بين اور حديث صحيح كے مطابق نسل انسانی ميں سے بين اور ان كى تعداد، دوسرى انسانی نسلول كے مقابلے ميں زيادہ ہوگى اور انهى سے جنم زيادہ بھرے گى۔ (صحيح البخاري، تفسير سورة الحج والرقاق، باب إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ومسلم، كتاب الإيمان، باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار)

۵. قوت سے مراد لینی تم مجھے تعمیراتی سامان اور رجال کار مہیا کرو۔

٩. بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ یعنی دونوں پہاڑوں کے سروں کے در میان جو خلاتھا، اسے لوہے کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے پر کر دیا۔
 ٤. قِطْرًا پھھلا ہوا سیسہ، یا لوہا یا تانبا یعنی لوہے کی چادروں کو خوب گرم کرکے ان پر پھھلا ہوا لوہا، تانبا یا سیسہ ڈالنے سے وہ

فَمَااسُطَاعُوَاآنُ يَّطْهَرُولُا وَمَااسْتَطَاعُوالَهُ نَقْتُا®

قَالَ هٰنَا اِرْحَمَةُ ثُمِّنَ ؟ ثِنْ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُرَ بِنَّ جَعَلَهُ دُكَّاءً ۗ وَكَانَ وَعُدُرَ إِنْ حَقًا ۞

ۅؘڗۯؖێٵؠؘڡٛڞؙۿؙڔؙؽۄؙؠؠۣ۫ڐٟؾؠ۠ٷٷؽڹۼۻۣۊۜٮٛڣڿ ڣۣ۩ڞؙٷڔڣؘجؠؙڠڶۿؙۄٛۘجؠڠٲ<sup>ۿ</sup>

ۊؙۼۯڞؙڹٵڿۿڵۄڽۅٛؠؠ۪ۮٟڷؚڷڮڣۣڔۣ۫ڹػۅؙۻؘٵ<u>ۿ</u>

92. پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کرسکتے تھے۔

9A. کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین ہوس کر دے گا، (۱) بیشک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق

99. اور اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈیڈ ہوتے ہوئے چھوڑدیں گے اور صور چھونک دیا جائے گا پس سب کو اکٹھا کرکے ہم جمع کرلیں گ۔
••ا. اور اس دن ہم جہنم کو (بھی) کافروں کے سامنے لاکٹرا کردیں گے۔

پہاڑی درہ یارات ایسامضبوط ہوگیا کہ اسے عبور کرکے یا توڑ کر یاجوج وہاجوج کا ادھر دوسری انسانی آبادیوں میں آناناممکن ہوگیا۔ ا. یعنی یہ دیوار اگرچہ بڑی مضبوط بنادی گئی جس کے اویر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کرکے یاجوج وہاجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں ہے لیکن جب میرے رب کا وعدہ آجائے گا، تو وہ اسے ریزہ ریزہ کرکے زمین کے برابر کردے گا، اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب ماجوج واجوج کا ظہور ہے جیسا کہ احادیث میں ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں نبی مَالَّ الْفِیْمُ نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا (صحیح البخاری: ۳۳۲۲) ومسلم: ۲۲۰۸) ایک اور صدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑدیتے ہیں۔ لیکن جب الله کی مشبت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل ان شاء اللہ اس کو کھودیں گے اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کاماب ہوجائیں گے۔ زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہوجائیں گے، یہ آسانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود لوٹیں گے، ہلآخر اللہ تعالٰی ان کی گدلوں پر ایسا کیڑا پیدا فرمادے گا جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی۔ (مسند أحمد: ١١/١١ه، جامع ترمذي: ١٦٥٣، والأحاديث الصحيحة للألباني: ١٤٣٥) صحيح مسلم مين نواس بن سمعان طالشي كي روايت میں صراحت ہے کہ ماجوج وماجوج کا ظہور حضرت علیمیٰ عَلِیْلاً کے نزول کے بعد ان کی موجود گی میں ہو گا، (کتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال) جس سے ان حضرات كى ترويد موجاتى ہے، جو كہتے ہيں كه تا تاريوں كا مسلمانول ير حمله، با منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا ماروسی ما چینی قومیں یہی ماجوج وماجوج ہیں، جن کا ظہور ہو چکا۔ ما مغربی قومیں ان کا مصداق میں کہ بوری دنا میں ان کا غلبہ وتبلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط میں کیوں کہ ان کے غلبے سے ساسی غلبہ مراد نہیں ہے بلکہ قتل وغارت گری اور شرو فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی، تاہم پھر وہائی مرض سے سب کے سب آن واحد میں لقمۃ اجل بن جائیں گے۔

ٳڷڎؽؽػٵڹۜڎٲۼؽؙڹٛۿؙۯ؈ٛ۫ۼڟؖٳۧ؞ۼڽؙۮؚڬؚڔؽ ٷػٲۏؙٵڵؽۺؙڗؘڟؚؿٷؽڛڎڰٲۿ

ٲڣٚػڛۘڹ۩ۜؽؠ۫ؽؙػڡؘۜۯؙۏۧٳٲڽؙؾۜۼٚڹۮؙۊؙٳۼؠٵڋؽؙڡۣڽؙ ۮؙۏؽٙٵٙۉڶڽٳۜؖڐ۫ٳڵٵٞٲڠؾۮڹٵجۿڐڔڸڬڣڕؿڹٛٷ۠ڰ

## قُلْ هَلُ نُنِيِّئُكُو يِالْكَخْسَرِينَ آعَالَاقً

ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُو ۚ فِي الْخَيَّوِيَّةِ التَّهُ نِيَا وَهُوْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُو مُغِينُونَ صُنْعَالَ

اُولِيكَ الَّذِينَ كَفَنُ وَالِالِتِ رَبِّوهُ وَلِقَالِهِ فَحَبِكُتُ اَعْمَالُهُمُ فَلَا نُقِيمُ لِهُمُ وَيُولُمُ الْقِيمُةِ وَذُنَا ۞

ا•ا. جن کی آئکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور (امرحق) من بھی نہیں سکتے تھے۔

۱۰۲. کیا کافریہ خیال کیے بیٹھے ہیں؟ کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنالیں گے؟ (سنو) ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کررکھا ہے۔ (۱)

سادا. کہہ دیجیے کہ اگر (تم کہو تو) میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ میں اور وہ ہیں کہ جن کی دنیوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کررہے ہیں۔(۲)

100. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، (۳) اس لیے ان کے اکبال غارت ہو گئے لیں قیامت کے دن ہم ان کا کوئی

ا. حَسِبَ، بمعنی ظَنَ یہ اور عِبَادِي (میرے بندوں) سے مراد، ملائکہ، می علیظ اور دیگر صالحین ہیں، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، ای طرح شیاطین وجنات ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور استقہام زجر وتویج کے لیے ہے۔ یعنی غیر اللہ کے یہ پجاری کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر اور میرے بندوں کی عبادت کرکے ان کی حمایت سے میرے عذاب سے فی جائیں گے؟ یہ ناممکن ہے، ہم نے تو ان کافروں کے لیے جہنم تیار کرر کھی ہے جس میں جانے سے وہ بندے ان کو نہیں روک سکیں گے جن کی یہ عبادت کرتے اور ان کو اپنا جایتی سمجھتے ہیں۔

۲. لیعنی ان کے اعمال اللہ کے ہاں ناپندیدہ ہیں، لیکن وہ برعمِ خویش یہ سیجھے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کررہے ہیں۔ اس سے مراد کون ہیں؟ بعض کہتے ہیں، یبود ونصاری ہیں، بعض کہتے ہیں خوارج اور دیگر اہل بدعت ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مشرکین ہیں۔ صیحے بات یہ ہے کہ آیت عام ہے جس میں ہر وہ فرد اور گروہ شامل ہے جس کے اندر مذکورہ صفات ہوں گی۔ آگے ایسے ہی لوگوں کی بابت مزید وعیدیں بیان کی جارہی ہیں۔

س. رب کی آیات سے مراد توحید کے وہ دلائل ہیں جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ آیات تشریعی ہیں جو اس نے این کتابوں میں نازل کیں اور پینمبروں نے ان کی تبلیغ وتوضیح کی۔ اور رب کی ملاقات سے کفر کا مطلب آخرت کی زندگی اور دوبارہ جی اٹھنے سے انکار ہے۔

ۮٳڮۜۻڒؘٳۛۊٛۿؙۅ۫ڿٙۿڵۘٛۄؙڲٳڵڡۜۯؙۏٳۅٳؾۜٛؾؙڎؙۊٙٳٳڸؾؽ ۘٷۯؙڛؙؽۿؙۯؙۊٳ

ٳڽۜٙٵڰۮؚؽؗڹٵڡۘڹٛٷٳۅٙۘۼؠڶؙۅٵڵڞٚڸۣڂؾؚػٲڹۘػ ڵۿؙڎؚڿڹۨٮؙٵڶڣٚۯؙڎٷۺؙڹٛۯؙڰ<sup>ۿ</sup>

خْلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولُا

قُلُ لَوْكَانَ الْعَرُمُ لَادًالِكِلمَٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحُرُ قَبْلُ اَنُ تَنْفَدَ كَلِلْكُ رَبِّى وَلُوْجِفُنَا لِمِثْلِمِ مَدَدًا ۞

وزن قائم نہ کریں گے۔(۱)

۱۰۲. حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا۔

۱۰۸. جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بدلنے کا مجھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

1. کہہ دیجیے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے (\*)

لکھنے کے لیے سمندر سیابی بن جائے تو وہ بھی میرے رب
کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہوجائے گا، گو
ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔

ا. یعنی ہمارے ہاں ان کی کوئی قدر وقیت نہیں ہوگی یا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے لیے میزان کا اہتمام ہی نہیں کریںگے کہ جس میں ان کے اعمال تو لے جائیں، اس لیے کہ اعمال تو ان موحدین کے تولے جائیں گے جن کے نامۂ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں دونوں ہوں گی، جب کہ ان کے نامۂ اعمال، حیات سے بالکل خالی ہوں گے جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ (قیامت کے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ کے ہاں اس کا اتنا بھی وزن نہیں ہوگا جتنا مچھر کے یہ کا ہوتا ہے، پھر آپ میکا ایس کی ایس کی جنری، مورۃ اللہ ا

۲. جنت الفردوس، جنت كاسب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس لیے نبی سَکَالیَّیُمْ نے فرمایا كه، (جب بھی تم اللہ سے جنت كا سوال كرو تو الفردوس كا سوال كرو، اس لیے كه وہ جنت كا اعلیٰ حصہ ہے اور وہیں سے جنت كی نہریں پھوٹتی ہیں)۔ (صحیح البخاري كتاب التوحید، باب وكان عرشه على الماء)

سور لینی اہل جنت، جنت اور اس کی نعتوں سے مجھی نہ اکتائیں گے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل ہونے کی خواہش ظاہر کرس۔

۴. کَلِمَاتٌ سے مراد، اللہ تعالیٰ کا علم محیط، اس کی حکمتیں اور وہ دلائل وبراہین ہیں جو اس کی وحدانیت پر دال ہیں۔ انسانی عقلیں ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور دنیا بھر کے در ختوں کے قلم بن جائیں اور سارے سمندر بلکہ ان کے مثل اور بھی سمندر ہوں، وہ سب سیابی میں بدل جائیں، تب بھی قلم گھس جائیں گے اور سیابی ختم ہوجائے گی، لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آسکیں گی۔

تُلُ إِنَّا اَنَا بَتُرَثِّشُكُمْ لُوْنَى إِلَىّا أَمَّا الهُمُوْ الهُّوَالِيدٌّ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوُ الِقَاءَرَةِ، فَلْيَعُلْ عَلَاصَالِحًا وَلَاثِيْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهَ إَحَدًا شَ

• 11. آپ کہہ دیجے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ (۱) (ہاں) میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، (۲) تو جے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک انمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت (۳) میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔

ا. اس لے میں بھی رب کی باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

۲. البتہ مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ مجھ پر وحی الہی آتی ہے۔ ای وحی کی بدولت میں نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ باتیں بیان کی ہیں جن پر مرور ایام کی دبیر تہیں پڑی ہوئی تھیں یا ان کی حقیقت افسانوں میں گم ہوگئ تھی۔ علاوہ ازیں اس وحی میں سب سے اہم تھم یہ دیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہے۔ سلا عمل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ ہر عمل سنت نبوی کے مطابق کرے۔ اور دوسرا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ تھہرائے، اس لیے کہ بدعت اور شرک دونوں ہی جب حسلمان کو محفوظ رکھے۔

## سورۂ مریم کمی ہے اور اس میں اٹھانوے آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

#### ا. گهلغص-

۲. یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا<sup>(۱)</sup> (عَلَیْمِیاً) پر کی تھی۔

۳. جب کہ اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی۔

تھی۔(۱)

م. کہ اے میرے پروردگار! میری ہڈیاں کمزور ہوگئ بیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، (۳) لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کرکے محروم نہیں رہا۔ (۳) ۵. اور مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر

ے، (۵) میری بیوی بھی بانچھ ہے ایس تو مجھے اپنے پاس

## ٤

## الله الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ

#### گهایعص ٥

ۮٟڴۯۯڂۘؠؾۯڽؚڮؘۘۘۘۼؠۛۮ؋ۯؘڴؚڗؿٳڰؖ

اِذْنَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا

قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ الْعَظُومِينِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَوْ أَكُنُ إِنْ عَإِلْكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞

ۄؘٳڹٞۜڿڡؙؙؾؙٵڶؠۜۅۜٳڸؘڡؚڹؙۊؖڗڵؽٷػٲؠٙؾٵڡؗۄٙٳؘؿؖ ٵؚٙۊؚٵڣؘۿڔؙڸٛ؈ؙڵۮؙڹڰٷڸؾۣٞ۠<sup>۞</sup>

اللہ بجرت حبثہ کے واقعات میں بیان کیا گیا ہے کہ حبثہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے مصاحبین اور امراء کے سامنے جب حضرت جعفر بن ابی طالب رفیانی نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سایا تو ان سب کی ڈاڑھیاں آنسووں سے تر ہوگیں دھزت جعفر بن ابی طالب رفیانی نے کہا کہ یہ قرآن اور حفرت عیسیٰ علیانی جو لے کر آئے ہیں، یہ سب ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں۔ (فٹر القدیر) اور خطرت زکریا علیانی انسیائے بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ یہ بڑھئی تھے اور یہی پیشہ ان کا ذریعہ آمدنی تھا۔ (صحبح مسلم، باب من فضائل ذکریا علیانی)

۲. خفیہ دعا اس لیے کی کہ ایک تو یہ اللہ کو زیادہ پند ہے کیوں کہ اس میں تضرع وانابت اور خشوع وخضوع زیادہ ہوتا
 ہے۔ دوسرا لوگ انہیں ہو قوف نہ قرار دیں کہ یہ بڈھا اب بڑھا ہے میں اولاد مانگ رہا ہے جب کہ اولاد کے تمام ظاہری
 امکانات ختم ہو کیے ہیں۔

۳. لینی جس طرح لکڑی آگ ہے بھڑک اٹھتی ہے ای طرح میرا سر بالوں کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے مراد ضعف و کبر (بڑھایے) کا اظہار ہے۔

۴. اور اسی لیے ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں۔

۵. اس ڈر سے مرادیہ ہے کہ اگر میرا کوئی وارث میری مند وعظ وارشاد نہیں سنجالے گا تو میرے قرابت داروں

سے (۱) وارث عطا فرما۔

يَّرِثْنِي وَيَرِثُ مِن الِيعَقُوبُ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا۞

ؽڴؚڔؙڲۘٳڵٵٛڹٛۺٞۯڮٙؠڠڵۅڸڝؙٛڬؾؘؽێڵڬۄؘۼٛڡؙڵڐؙڡڽٛ قَبْلُسَويَّا۞

قَالَ رَبِّ اَنَّى يُكُونُ لِى غُلُوٌ وَكَانَتِ امْرَا رِنَّ عَافِرًا وَقَدُ بَلَغُتُ مِنَ الْكِيرِ عِتِيًّا۞

> قَالَكَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَّ هَيِّنٌ وَقَدُ خَلَقُتُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَهِ رَنَكُ شَيُّا ۞

۲. جو میر البھی وارث ہو اور یعقوب (عَالِیَلاً) کے خاندان کا بھی جانشین اور میرے رب! تو اسے مقبول بندہ بنالے۔

ک اے زکریا! (عَالِیلاً) ہم مجھے ایک بچ کی خوشنجری

2. اے زکریا! (عَالِیَلا) ہم مجھے ایک بچ کی خوشخری دیتے ہیں جس کا نام کیل (عَالِیلاً) ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔(۲)

٨. زكريا (عَلَيْكِاً) كَهَ لَكُ ميرے رب! ميرے ہال لڑكا
 كيسے ہوگا، جب كه ميرى بيوى بانجھ اور ميں خود بڑھاپ
 ك انتہائى ضعف كو بينچ چكا ہوں۔ (٣)

9. ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہوچکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے اور تو خود جب کچھ نہ تھا میں تجھے بیدا کرچکا ہول۔

میں اور تو کوئی اس مند کا اہل نہیں ہے۔ نیتجناً میرے قرابت دار بھی تیرے رائے سے گریز وانحراف نہ اختیار کرلیں۔ ۱. "اپنے پاس سے" کا مطلب یہی ہے کہ گو ظاہری اسباب اس کے ختم ہو چکے ہیں، لیکن تو اپنے فضل خاص سے مجھے اولاد سے نوازدے۔

٢. الله تعالى نے نه صرف دعا قبول فرمائی بلكه اس كا نام بھى تجويز فرماديا۔

ساب عَاقِرٌ، اس عورت کو بھی کہتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہو پکی ہو اور اس کو بھی کہتے ہیں۔ مراد کہتے ہیں جو شروع سے ہی بانجھ ہو۔ یہاں یہ دو سرے معنی میں ہی ہے۔ جو لکڑی سو کھ جائے، اسے عِیبًا کہتے ہیں۔ مراد بڑھاپے کا آخری درجہ ہے جس میں بڈیاں اکڑ جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میری بیوی تو جوانی سے ہی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی آخری درج پر پہنچ چکا ہوں، اب اولاد کسے ممکن ہے؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت زکریا عَلیبًا کی اہلیہ کا نام اشاع بنت فاقود بن میل ہے اور یہ حضرت حنہ (والدہ مریم) کی بہن ہیں۔ لیکن زیادہ صحیح قول یہ لگتا ہے کہ اشاع بھی حضرت عمران کی وختر ہیں جو حضرت مریم کے والد شے۔ یوں حضرت بحل علیبًا اور حضرت عسیٰ عَلیبًا آپس میں غالہ زاد محضرت عمران کی وختر ہیں جو حضرت مریم کے والد شے۔ یوں حضرت کی عَلیبًا اور حضرت عسیٰ عَلیبًا آپس میں غالہ زاد بھائی ہیں۔ صدیت صحیح سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ (خ القہر)

مم. فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ کا تعجب دور کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کرلیا ہے جس کے مطابق یقیناً تجھے بیٹا ملے گا، اور یہ اللہ کے لیے قطعاً مشکل کام نہیں ہے کیوں کہ جب وہ تجھے نیست سے ہست کرسکتا ہے۔ تو تجھے ظاہری اساب سے ہٹ کر بیٹا بھی دے سکتا ہے۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلُ لِنَّ اینَةُ ثَقَالَ ایَتُكَ اَلَائْتُکِالَهُ النَّاسَ ثَلَثَ لَیَالِ سَوِیًا۞

ۏؘڂؘۯڿۜٵٚؿۊ۫ۄ؋ڡؚڹٳڵؠۣ۫ڂۅٳٮؚڡٚٲۅٛڬٛؽٳڷؽۿؚۄ۫ ٲڽؙڛٙؾ۪ڂٛۅٵڹٛڴۯڠٞۘٷٚعۺؚؾٞٳ۞

ينجيلى خُذِ الرِّمْتَ بِقُوَّةٍ وَالتَّيْنَهُ الْكُلُّمِ صَبِيثًا ﴿

وَّحَنَانًا مِّنَ لَدُتَا وَزَكُوةً وْكَانَ تَقِيًّا ﴿

وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا

•ا. کہنے گئے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرمادے، ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو تین راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔()

11. اب زکریا (علیمیاً) اپنے حجرے (۲) سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آگر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح وشام اللہ تعالیٰ کی تشبیح بیان کرو۔ (۳)

11. اے کیی! (عَالِیَاً) میری کتاب کو مضبوطی سے تھام اور بم نے اسے لڑکین ہی سے دانائی عطا فرمادی۔ (۵) اور بم نے اسے لڑکین ہی سے دانائی عطا فرمادی۔ (۱۳ اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، (۲) وہ پر ہیزگار شخص تھا۔

١٢٠. اور اپنے مال باپ سے نيك سلوك كرنے والا تھا وہ

ا. راتول سے مراد، دن اور رات ہیں اور سویا کا مطلب ہے بالکل ٹھیک ٹھاک، تندرست، لینی ایسی کوئی بیاری نہیں ہوگی جو تجھے بولنے سے روک دے۔ لیکن اس کے باوجود تیری زبان سے گفتگو نہ ہوسکے تو سمجھ لینا کہ خوش خبری کے دن قریب آگئے ہیں۔

٢. مِحْرَابٌ سے مراد وہ حجرہ ہے جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ حَوْبٌ سے ہے جس کے معنی لڑائی کے ہیں۔ گویا عبادت گاہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا ایسے ہے گویا وہ شیطان سے لڑرہا ہے۔

س. صبح وشام الله کی تشییج سے مراد عصر اور فجر کی نماز ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ان دو وقتوں میں الله کی تشییج و تخمید اور تنزیه کا خصوصی اہتمام کرو۔

٧٠. يعنى الله نے حضرت زكريا عليه اكو يكي عليه على على اور جب وہ يكھ برا ہوا، كو البھى بچه ہى تھا، اسے الله نے كتاب كو مضبوطى سے كرنے يعنى اس پر عمل كرنے كا حكم ديا۔ كتاب سے مراد تورات ہے يا ان پر مخصوص نازل كردہ كوئى كتاب سے جس كا اب ہميں علم نہيں۔

۵. حُکْمٌ سے مراد دانائی، عقل، شعور، کتاب میں درج احکام دینیہ کی سجھ، علم وعمل کی جامعیت یا نبوت مراد ہے۔ امام
 شوکانی فرماتے ہیں کہ اس امر میں کوئی مانع نہیں ہے کہ تھم میں یہ ساری ہی چیزیں داخل ہوں۔

۲. حَنَانًا، شفقت، مهر بانی، یعنی ہم نے اس کو والدین اور اقرباء پر شفقت ومہر بانی کرنے کا جذبہ اور اسے نفس کی آلائشوں اور گناہوں سے یا کیزگی وطہارت بھی عطا کی۔

سرکش اور گناه گار نه تھا۔(۱)

10. اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ میدا ہوا اور جس دن وہ زندہ کرکے اٹھایا جائے۔ (۲)

11. اور اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر۔ جب کہ وہ اپنے گھرکے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں۔

21. اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کرلیا، (۳) پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح (جرائیل عالیہ اُلیا) کو بھیجا پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ (۳)

ۅؘۜ؊ڵٷڲؽؙڎێۅٙۄٞۅؙڸۮۅۜێۅۛڡٚؾؠٛ۠ۅڰٛۏڮۄٙ ؽؠٛڠػؙڂؾؖٳۿ

ۅٙٲڎؙػؙۯڧ اڰؽؾؠؘڡٞۯؾۄۜٛٳڿڶٮٚٛؾۘػؘڎؙڝڽٛٵۿڸؠۜٵ ڡؘػٵؽؙٲۺؙۯۊؿٵ۞

ڣٵٞؾؙٚڬؘٮؘؙڡؙ؈ؙۮؙۏڹؚۿۄؙڃؚۘۘڿٲۨٵ۪ٞڡڣٲۯڛۘڵێؙٳٙٳؽۿٵ ۯٷڝۜڹٵڣۜؾؠۜؿٞڶڶۿٳۺؘۜڗٵڛۅؚؾٞٳۛؗۛ

1. یعنی اپنے مال باپ کی یا اپنے رب کی نافرمانی کرنےوالا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کے دل میں والدین کے لیے شفقت و محبت کا اور ان کی اطاعت و خدمت اور حسن سلوک کا جذبہ پیدا فرمادے تو یہ اس کا خاص فضل وکرم ہے اور اس کے برعکس جذبہ یا رویہ، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے محرومی کا نتیجہ ہے۔

۲. تین مواقع انسان کے لیے سخت وحشت ناک ہوتے ہیں، (۱) جب انسان رحم مادر سے باہر آتا ہے۔ (۲) جب موت کا شکنجہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ (۳) اور جب اسے قبر سے زندہ کرکے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے کو میدان محشر کی ہولئاکیوں میں گھرا ہوا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سینوں جگہوں میں اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور امان ہے۔ بعض اہل بدعت اس آیت سے یوم ولاوت پر «عید میلاد» کا جواز ثابت کرتے ہیں۔ لیکن کوئی ان سے پوچھے تو پھر یوم وفات پر "عید ممانی ضرور ہوئی۔ کیوں کہ جس طرح یوم ولاوت کے لیے "سلام" ہے یوم وفات کے لیے جمل سلام ہے۔ اگر محض لفظ "سلام" سے "عید میلاد" کا اثبات ممکن ہے تو پھر اسی لفظ سے "عید وفات" کا بھی اثبات ہوتا ہے۔ لیکن یہاں وفات کی عید تو کیا، سرے سے وفات و ممات ہی کا انکار ہے۔ لیکن وفات نبوی شاہیہ کی کا انکار ہے۔ لیکن وفات نبوی شاہیہ کی اور اسی انکار کرتے ہی ہیں، نود اپنے استدلال کی روسے بھی آیت کے ایک جز کو تو مانتے ہیں، اور اسی آیت کے دوسرے جز سے، اس کا انکار ہے۔ ﴿ أَفَتُوْمِدُونَ يَبْعَضِن الْبَیْ وَتَکُفْرُونَ يَبْعَضِن ﴿ البَیْنِ وَتَکُفْرُونَ يَبْعَضِن ﴾ (البقرة : ۸۵) (کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟)

اللہ یہ علیحد گی اور تجاب (پردہ) اللہ کی عبادت کی غرض سے تھا تاکہ انہیں کوئی نہ دیکھے اور یکسوئی حاصل رہے یا طہارت حیض کے لیے۔ اور مشرقی مکان سے مراد بیت المقدس کی شرقی جانب ہے۔

٣٠. رُوْحٌ ہے مراد حضرت جرائيل عليكي ميں، جنہيں كامل انسانی شكل ميں حضرت مريم كی طرف بھيجا گيا، حضرت مريم نے جب ديكھا كہ ايك شخص بے دھڑك اندر آگيا ہے تو ڈر گئيں كہ يہ برى نيت سے نہ آيا ہو۔ حضرت جرائيل عليك الله نے جب ديكھا كہ ايك شخص ہوں اور يہ خوش خبرى دينے آيا ہوں كہ اللہ نے كہا ميں وہ نہيں ہوں جو تو گمان كررى ہے بكہ تيرے رب كا قاصد ہوں اور يہ خوش خبرى دينے آيا ہوں كہ اللہ تعالیٰ مجھے لڑكا عطا فرمائے گا، بعض قراءتوں ميں لِيَهَبَ صيغ غائب ہے۔ منتظم كا صيغ (جو موجودہ قراءت ميں ہے) اس

قَالَتُ اِنِّنَ اَعُوْذُوالرَّحْمُنِ مِنْكَانِ كُنْتَ تَقِيًّا۞

قَالَ إِنَّمَا أَنَارُسُولُ رَبِّكِ الْإِلْمَاكِ عَلْمًا زَكِيًّا ۞

قَالَتَ اللَّي يُلُونُ لِي عُلَمْ ۗ وَلَمْ يَسُسَنِي بَشَرُّ وَلَوْ الدُّبَغِيَّا ۞

قَالَ كَثَالِكِ قَالَ دَّبُكِهُوَعَلَىٰ هَيِّنَ وَلِنَجُعَكَ الْكَالِكَ اللَّاسِ وَيَحْمَةً مِنْكَا وَكَانَ آمُرًا مَّقُضِيًّا ۞

فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتُ ثِيهِ مَكَانًا قَصِيًّا @

18. یہ کہنے لگیں میں تجھ سے رحمٰن کی پناہ ما مُکتی ہوں اگر تو کیچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔

19. اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔

\*\* کہنے لگیں بھلا میرے ہاں بچے کیسے ہوسکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔

\*\* 17. اس نے کہا بات تو یہی ہے، (۱) لیکن تیرے پرورد گار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے (۲) اور اپنی خاص رحمت، (۳) یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ (۳)

۲۲. پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہوکر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔

لیے بولا کہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے حضرت جرائیل علیہ ان کے گربیان میں پھونک ماری تھی جس سے باذن اللہ ان کو حمل تھہر گیا تھا۔ اس لیے ہیہ کا انتساب اپنی طرف کرلیا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا قول ہو اور یہاں حکایة نقل ہوا ہو۔ اس اعتبار سے تقدیر کام یوں ہو گی، اُڑ سَدَنیْ، یَقُولُ لَکِ اَّرْ سَدُتُ رَسُولِیْ إِلَیْكِ لِاَّھَبَ لَكِ (ایسر التفاسیر) یعنی (اللہ نے مجھے تیرے لیے یہ پیغام وے کر بھیجا ہے کہ میں نے تیری طرف اپنا قاصد یہ بتلانے کے لیے بھیجا ہے کہ میں نے تیری طرف اپنا قاصد یہ بتلانے کے لیے بھیجا ہے کہ میں تیجے ایک پاکیزہ بچے عطا کروں گا)۔ اس طرح حذف اور تقدیر کلام قرآن میں کئی جگہ ہے۔ کہ بھیجا ہے کہ میں تیجے مروسے مقاربت کا کوئی موقعہ نہیں ملا ہے، جائز طریقے سے نہ ناجائز طریقے سے دناجائز طریقے سے دناجائز طریقے سے۔ جب کہ حمل کے لیے عادةً یہ ضروری ہے۔

۲. یعنی میں اساب عادیہ کا محتاج نہیں ہوں، میرے لیے یہ بالکل آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تبہارے باپ آدم علیا آگا کو مرد اور عورت کے بغیر، اور تبہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا اور اب عیمیٰ علیا آگا کو پیدا کرنے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے صرف عورت کے بطن سے بغیر مرد کے پیدا کردینا۔ ہم تخلیق کی چاروں صورتوں پر قادر ہیں۔

سم. اس سے مراد نبوت ہے جو اللہ کی رحمت خاص ہے اور ان کے لیے بھی جو اس نبوت پر ایمان لائیں گے۔ ۸. یہ ای کلام کا تتہ ہے جو جبرائیل علیہ ﷺ نے اللہ کی طرف سے نقل کیا ہے "یعنی یہ اعجازی تخلیق" تو اللہ کے علم اور اس کی قدرت ومشیت میں مقدر ہے۔

فَاجَآءَ هَا الْمُخَاصُ إلى حِدْعِ التَّخْلَةُ قَالَتُ يليَتَنِيُ مِثُ قَبْلَ لهذَ اوَكُنْتُ نَسُيًا مَنْسِيًّا ۞

فَنَادْىهَامِنُ تَحْتِهَا ۗ ٱلاَتَحْزَنُ قَدُجَعَلَ رَبُّكِ تَعْتَكِ سَرِيًا۞

> وَهُـزِّىُ إِلَيُكِ بِجِنُ عِ النَّخُلَةِ تُلْقِطُ عَلَيْكِ رُطَابًا جَذِيًّا أَهُ

فَكُولُ وَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنَا أَوْامَّا تَتَرِيَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُولِ إِنِّ إِنِّ نَذَرُتُ لِلرَّحُلِنِ صَوْمًا فَلَنُ الْكِرِ الْبُوَّمَ الْشِيَّاقَ

فَاتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَعَمِلُهُ قَالُوُ ايْمَرْيَهُ لَقَدُجِتُتِ شَيُّا فَرِيًا

۲۳. پھر درد زہ اسے ایک تھجور کے تنے کے پنچے لے آیا، بولی کاش! میں اس سے پہلے ہی مرگئ ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہوجاتی۔(۱)

۲۳. اسے میں اسے نیچ سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤل تلے ایک چشمہ جاری کردیا ہے۔

۲۵. اور اس تھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے ترو تازہ کی تھجوریں گرا دے گا۔(۲)

۲۷. اب چین سے کھا ٹی اور آئکھیں ٹھنڈی رکھ، (") اگر تخصے کوئی انسان نظر پڑجائے تو کہہ دینا (") کہ میں نے اللہ رحمٰن کے نام کا روزہ مان رکھا ہے۔ میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔

۲۷. اب حضرت عیسیٰ (علیہ اُلا) کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی۔

ا. موت کی آرزو اس ڈر سے کی کہ میں بچے کے مسلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کرسکوں گی، جب کہ میری بات کی کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ تصور بھی روح فرسا تھا کہ کہاں میری شہرت ایک عابدہ وزاہدہ کے طور پر ہے اور اس کے بعد لوگوں کی نظروں میں بدکار مظہروں گی۔

۲. سَرِیًّا چھوٹی نہر یا پانی کاچشمہ یعنی بطور کرامت اور خرق عادت، اللہ تعالی نے حضرت مریم کے پاؤں تلے، پینے کے لیے پانی کا اور کھانے کے لیے ایک سوکھ ہوئے درخت میں پی ہوئی تازہ تھجوروں کا انتظام کردیا۔ ندا دینے والے حضرت جراکیل علیہ شخص، جنہوں نے وادی کے نیچے سے آواز دی اور کہاجاتا ہے کہ سَرِیٌّ ہمتنی سردار ہے اور اس سے مراد عمیں علیہ اور انہی نے حضرت مریم کو نیچے سے آواز دی تھی۔

سا. لین کھجوریں کھا، چشمے کا یانی ہی اور بیچے کو دیکھ کر آ تکھیں ٹھنڈی کر۔

م. یہ کہنا بھی اشارے سے تھا، زبان سے تہیں، علاوہ ازیں ان کے ہاں روزے کا مطلب ہی کھانے اور بولنے سے یر ہیز تھا۔

يَاثُفْتَ هُرُونَ مَا كَانَ اَبُولِدِ امْرَاسَوْءِ وَمَاكَانَتُ اللهُ بَغِيًّانَ

فَأَشَارَتُ اللَّهُ ۚ قَالُواكِيْفُ نُكَلِّوُمَنُ كَانَ فِي الْمَهُدِ صَبِيًّا۞

قَالَ إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ الْعَنِي الْكِينِ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿

ۊۜڿؘۼۘڬڹؽؙڡؙڹڔؘڴٳٲێڹۘٵڴڹؙؾؙٛۏؘٲۅؙۻڹؿ۬ۑؚٵڵڝۜٞڶۅۊؚ ۅٙڶٷڮڵۊؚٙڝ۬ٲۮؙڡؙؾؙڂؿؖٳ۞

وَّكِرُّا بِوَالِدَ تِنْ وَلَمْ يَجْعَلْنَى جَبَّارًا شَقِيًّا ۞

۲۸. اے ہارون کی بہن! (۱) نه تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نه تیری ماں بدکار تھی۔

79. مریم نے اپنے بیچ کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لو جھلا ہم گود کے بیچ سے باتیں کیسے کریں؟

• س بیچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغیبر بنایا ہے۔

(۲) جہاں بھی میں اس نے مجھے بابرکت کیا ہے (۳) جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے۔

موں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوۃ کا حکم دیا ہے جب

۳۲. اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے (<sup>(a)</sup> اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔

ا. ہارون سے مراد ممکن ہے ان کا کوئی سگا یا علاتی بھائی ہو، یہ بھی ممکن ہے ہارون سے مراد ہارون رسول (برادر موکل علیہ اللہ) ہی ہوں اور عربوں کی طرح ان کی نسبت اخوت ہارون کی طرف کردی، جیسے کہا جاتا ہے یَا أَخَاتَمِیْمِ! یَا أَخَالُعُرَبِ وغیرہ یا تقوی ویا کیزگی اور عبادت میں حضرت ہارون علیہ اللہ کی طرح انہیں سبجھتے ہوئے، انہیں مثلیت اور مشابہت میں اخت ہارون کہا ہو، اس کی مثالیں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں۔ (ایر التا ایر وائن کیر)

تک بھی میں زندہ رہوں۔

۲. لینی قضاء وقدر ہی میں اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے کتاب اور نبوت سے نوازے گا۔

س. اللہ کے دین میں ثابت قدم، یا ہر چیز میں زیادتی، علو اور کامیابی میرا مقدر ہے یا لوگوں کے لیے نافع، معلم خیر یا معروف کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا۔ (فتح القدیر)

مم. صرف والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے ذکر سے بھی واضح ہے کہ حضرت علینی علیقیا کی ولادت بغیر باپ کے ایک اعجازی شان کی حامل ہے، ورنہ حضرت علینی علیقیا بھی، حضرت یکی علیقیا کی طرح بڑا بوالِدَیْهِ (مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ سلوک کرنے والا ہوں۔

۵. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ کا خدمت گزار اور اطاعت شعار نہیں ہوتا، اس کی فطرت میں سرکتی اور قسمت میں بریختی لکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ اس کے سازی گفتگو ماضی کے صیعوں میں کی ہے حالاں کہ ان تمام باتوں کا تعلق مستقبل سے تھا، کیوں کہ انجمی تو وہ شیر خوار بچ ہی تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی تقدیر کے ایسے اٹل فیصلے تھے کہ گو انجمی یہ معرض ظہور میں نہیں آئے تھے لیکن ان کا وقوع ای طرح یقینی تھا۔ جس طرح ماضی کے گزرے ہوئے واقعات شک وشہ سے بالا ہوتے ہیں۔

وَالسَّلَّهُ عَلَّ يَوْمَرُ وُلِدُتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اَبْدُثُ حَيًّا۞

قَالَ آكُمُ ١٤

ذاك عِيْسَى ابْنُ مَرْيَةٌ قُولَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ

ٵػٵؽڔڸٮؖٳٲڽٛؾۼڿۮٙڡؚڽٛٷٙڮٟڵۺؠؙڂڬڂؙٳۮؘٵ قضَى ٳڡٝڔؙٷٚڰٵؽڠؙۅڷڵ؋ػؙؽؙڣؘڲؙۏٛؽ۞

ۅؘٳؾؘۜؖٵٮڵؗؗؗؗؗۮڔۜؠٞٚۅؘڗڰؙٜڮ۫ۅ۫ڡؘٵۼؠؙٮؙؙۅؙڰ۫ڟڬٳڝؚڗٳڟ ۺؙٮٞؾؘؾؙڎ۞

فَاخْتَلَفَ الْكُوْزَاكِ مِنْ يَيْنِهُوْقُولِلَّ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنْ مِّشْهُ هَدِيَوْمِ عَظِيْهِ @

سس اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤل گا، سلام ہی سلام ہے۔

سس بہ ہے صحیح واقعہ علی بن مریم (عَلَیْلاً) کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک وشبہ میں مبتلا ہیں۔ (۱) میں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب سی کام کے سرانجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہوجا، وہ اسی وقت ہوجاتا ہے۔ (۱)

الله تعالی اور بیشک میرا اور تم سب کا پرورد گار صرف الله تعالی ای ہے۔ تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سید هی راہ ہے۔

الله عبر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، (الله کی کافروں کے لیے "ویل" ہے ایک بڑے (سخت) دن کی حاضری ہے۔

ا. یعنی یہ میں وہ صفات، جن سے حضرت علیلی علیمی علیمی متصف تھے نہ کہ ان صفات کے حامل، جو نصاری نے غلو کرکے ان کے بارے میں باور کرائیں اور نہ ایسے، جو یہودیوں نے تفریط و شقیص سے کام لیتے ہوئے ان کی بابت کہا۔ اور یہی حق بات ہے جس میں لوگ خواہ مخواہ شک کرتے میں۔

۲. جس اللہ کی یہ شان اور قدرت ہو اسے بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس طرح اس کے لیے بغیر باپ کے پیدا کروینا کون سا مشکل امر ہے۔ گویا جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں یا حضرت عیمیٰ علیہ اللہ کی اعجازی ولادت سے اٹکار کرتے ہیں یہ دور دراصل اللہ کی قدرت وطاقت کے مشکر ہیں۔

٣. يهال الأَحزاب سے مراد اہل كتاب كے فرقے اور خود عيدائيوں كے فرقے ہيں۔ جنہوں نے حضرت عيدیٰ عليها ك بارے ميں باہم اختلاف كيا۔ يهود نے كہا كہ وہ جادوگر اور ولد الزّنا، يعنی يوسف نجار كے بيٹے ہيں، نصاریٰ كے نسطوريہ (پروٹسٹنٹ) فرقے نے كہا كہ وہ ابن اللہ ہيں، ملكيہ يا سلطانيہ (كيتھولك) فرقے نے كہا وہ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ (مَين خداؤں ميں سے ميسرے) ہيں اور ميسرے فرقے يعقوبيه (آر تھوڈکس) نے كہا، وہ اللہ ہيں۔ پس يهوديوں نے تفريط اور تقصير كی عيمائيوں نے افراط وغلو۔ (اير القابر، فح القدی)

م. ان کافروں کے لیے جنہوں نے عیسیٰ علیہ اس کے بارے میں اس طرح اختلاف اور افراط و تفریط کا ارتکاب کیا، قیامت

ٱسْمِعُ بِهِمْ وَٱبْصِرُ يَوْمُرَ يَاثُونُنَا اللِّي الظّلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلْلِ مُمِينُنِ ﴿

ۅؘٲٮ۬ۮؚۯۿؙۄٛێۅٛڡڒڵڂٮؙۯۊٳۮ۬ڨؙۻؽٲڵٳؙڡٝۯٛۅٞۿؙۄ۬ڽ۬ ۼؘڡؙؙڶۊؚۊۿؙؠؙڵٳؙؽٷؙڝؙ۬ٷؾ۞

ٳ؆ٵۼؗڽؙڒؘۯؚؿؙٵڷڒڞؘۏڡٙؽؙعؘؽۿٵۅؘٳڵؽؙڹٵ ڽؙۯۼٷؙڹؘ۞۫

ۅؘٲۮؙػؙۯۣڧؚٲڵڮڹ۠ۑٳڹٝڒۿؚؽؙۄؘڐٳڒۜڎؙػٲڹٙڝؚڐؚؽڠؖٵ ؿۜؠؾٞؖ۞

۳۸. کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہارے سامنے حاضر ہوں گے، (۱) لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صریح گر ابی میں پڑے ہوئے ہیں۔

٣٩. اور تو انہیں اس رخی وافسوس کے دن ''کا ڈر سنادے جبکہ کام انجام کو پہنچادیا جائے گا، '' اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔

• سم. خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہول گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے حائیں گے۔

ام. اور اس کتاب میں ابراہیم (عَلَیْظًا) کا قصہ بیان کر، بیثک وہ بڑی سیائی والے پیغیبر تھے۔(م)

کے دن جب وہاں حاضر ہول گے، ہلاکت ہے۔

ا. یہ تعجب کے صینے ہیں یعنی دنیا میں تویہ حق کے دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بہرے رہے لیکن آخرت میں یہ کیا خوب دیکھنے اور سننے والے ہول گے؟ لیکن وہال یہ دیکھنا سننا کس کام کا؟

۲. روز قیامت کو یوم حرت کہا، اس لیے کہ اس روز سب ہی حرت کریں گے۔ بدکار حرت کریں گے کہ کاش انہوں نے برائیاں نہ کی ہوتیں اور نیکو کار اس بات پر حرت کریں گے کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کمائیں؟

سبر یعنی حباب کتاب کرکے صحفے لیسٹ دیے جائیں گے اور جنتی جنت میں اور جہنی، جہنم میں چلے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے در میان کھڑا کردیا جائے گا، اسے پچپانتے ہو، یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے، بال یہ موت ہے پھر ان کے سامنے اسے ذن کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے اہل جنت! تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ دوز خیول سے کہا جائے گا، اے دوز خیو! تمہارے لیے یہ دوزخ کا عذاب دائمی ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ دوز خیول سے کہا جائے گا، اے دوز خیو! تمہارے لیے یہ دوزخ کا عذاب دائمی ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ دوز خیول سے کہا جائے گا، اے دوز خیو! تمہارے لیے یہ دوزخ کا عذاب دائمی ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ دور خیول سے کہا جائے گا، اب دوز خیو! تمہارے لیے یہ دوزخ کا عذاب دائمی ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ دور خیول سے کہا جائے گا، اب دوز خیوا الجبارون…)

الله صِدِّیْقٌ صِدْقٌ، ( ای اَلَیْ کا صیفہ ہے۔ بہت راست باز، یعنی جس کے قول وعمل میں مطابقت اور راست بازی اس کا شعار ہو۔ صدیقیت کا یہ مقام، نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ہے ہر نبی اور رسول بھی اپنے وقت کا سب سے بڑا راست باز اور صداقت شعار ہوتا ہے، اس لیے وہ صدیق بھی ہوتا ہے۔ تاہم ہر صدیق، نبی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں حضرت مریم کو صدیقہ کہا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقویٰ وطہارت اور راست بازی میں بہت اونے مقام

ٳۮؙۊؘٵڶڒٟؠۣڮۅؽٙٲؠۜڿڶؚۄؘؾؘؽؙٮؙؙٛڎؙٵڵڒؽٮٛڡػؙ ۅٙڵؽ۠ؿڝؚۯؙۅؘڵٳؿؙؿ۬ؿؙۼؙڹٛػؿؙڬۺٛؽ۫ڲٵ۞

ێٲؠۜؾؚٳڹؙۣٞۊؙڎؙڂٵۧ؞۬ؽؙڝؘٵڶڡؙؙؙؙؙؚؗڡۭٵڵڡؙؗؽٳٛۊڬ ڡؘٲؾۜؠؙڡ۫ؿؙٙٲۿؙڔڮٙڝؚٳڟٳڛۣۜڲۨ۞

ؽؘٲؠۜؾؚڶڒؾؘۼؠؙؙۮؚٳڶۺٛؽڟؽٝٳؾۜٳۺؽٙؽڟؽػٲؽڸٮڗۜڂؠ۬ڹ ۘؖۼڝؾۘٵ۞

ؽؘڷؾؚٳڹٞٞٲڂؘٵڡؙٲڽ۫ؿٮؾۘػۘۼۮؘۘۘۘڵڽ۠ڝؚۜٵڷڗؙۼڹ ڡؘٮؙؙۅ۠ڽڵؚۺۜؽڟڹۅڵڲ۫ۿ

۳۲. جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اباجان! آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کررہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں؟ نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں۔

سم میرے مہربان باپ! آپ دیکھے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، (۱) تو آپ میری ہی مانیں میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ (۲) میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ (۲) میرے اباجان! آپ شیطان کی پرستش سے باز آجائیں شیطان تو رحم وکرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ (۳)

را ابا جان! مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الٰہی نہ آپڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ (\*)

پر فائز تھیں تاہم نمیہ نہیں تھیں۔ امت محمدیہ میں بھی صدیقین ہیں۔ اور ان میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق و الله ہیں جو انبیاء کے بعد امت میں خیر البشر تسلیم کیے گئے ہیں۔ رضی الله عنه

ا. جس سے مجھے اللہ کی معرفت اور اس کا یقین حاصل ہوا، بعث بعد الموت اور غیر اللہ کے پجاریوں کے لیے دائمی عذاب کا علم ہوا۔

۲. جو آپ کو سعادت ابدی اور نجات سے ہمکنار کردے گی۔

سبر لیعنی شیطان کے وسوسے اور اس کے بہکاوے سے آپ جو ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہیں جوسننے دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ نفع نقصان پہنچانے کی قدرت، تو یہ دراصل شیطان ہی کی پرستش ہے۔ جو اللہ کا نافرمان ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کا نافرمان بناکر ان کو اپنے جیسا ہی بنانے پر تلا رہتا ہے۔

7. اگر آپ اپنے شرک و کفر پر باقی رہے اور ای حال میں آپ کو موت آگئی، تو عذاب البی ہے آپ کو کوئی نہیں ہی چاسکے گا۔ یا دنیا میں ہی آپ عذاب کا شکار نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر ہمیشہ کے لیے راندہ بار گاہ البی ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علینیا نے باپ کے اوب واحرّام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے، نہایت شفقت اور پیار کے لہج میں باپ کو توحید کا وعظ سایا۔ لیکن توحید کا یہ سبق کتنے ہی شیریں اور زم لیج میں بیان کیا جائے، مشرک کے لیے نا قابل برداشت ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ مشرک باپ نے اس نری اور پیار کے جواب میں نہایت در شتی اور تنی کے ساتھ موحد بیٹے کرداشت ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ مشرک باپ نے اس نری اور پیار کے جواب میں نہایت در شتی اور تنی کے ساتھ موحد بیٹے کہا کہ اگر تو میرے معبودوں سے روگر دانی کرنے سے باز نہ آیا تو میں تیجے سئلسار کردوں گا۔

قَالَ ٱلْوَثُّ التَّتَعَنُ الِهَتَّىٰ يَابِرُهِيْوُلِينَ لَوْتَنْتَهُ كَرُوُهُمِّنَا وَاهْجُرُنِي مَايِّلَ

> قَالَ سَلاْعَلَيْكَ سَأَسَتَغْفِرُلَكَ رَبِّيْ إِنَّهُ كَانَ بِنُ حَفِيًّا<sup>®</sup>

ۅؘٲڡٝؾؘۯؙڵڴؙۅؙڡۜٙٵؾۘٮؙٷٛڹٙ؈۬ڎؙۅۛڹۣۘٳڶڵۼۅڶؘۘۮٷٛٳ ڒڽٞؖڴٵٚؽۘٵڰٚٵڴٷؽڽۮؙٵ۫ڒڒؚۑٞۺۼؚؾٞٵ<sup>®</sup>

فَكُتَّااْعُنَّزَلَهُمْ وَمَايَعُبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ \* وَهَبُنَالُهُ إِسْخَنَ دَيْعُفُونٌ وَكُلَّاحِعُلُنَا يَبِيًّا ۞

۳۷. اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم! (عَالِیَاً) کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کررہا ہے۔ س اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔

∠ ۲. کہا اچھا تم پر سلام ہو، (۲) میں تو اپنے پرورو گار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، (۳) وہ مجھ پر حد درجہ مہر مان ہے۔

۸۸. اور میں تو حمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالی کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔

ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سوا ان کے سوا ان کے سب اساق کے سب معبودوں کو چپوڑ چکے تو ہم نے انہیں اساق ویعقوب (اللہ ایمال) عطا فرمائے، (") اور دونوں کو نبی بنادیا۔

ا. مَلِيًّا، درازمدت، ايک عرصه ووسرے معنی اس کے صحیح وسالم کے کيے گئے ہیں۔ لیعنی مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، کہیں مجھ سے اپنے ہاتھ پیر نہ تزوا لینا۔

٣. يه سلام تحيه نهيں ہے جو ايك مسلمان دوسرے مسلمان كو كرتا ہے بلكه ترك خاطبت كا اظہار ہے جيسے ﴿قَلْذَاخَاطَہُمُ اللّٰجِوْدُونَ قَالُوْاسَلُما ﴾ (البحب الله علم الله الله الله الله كا طريقہ بتلایا گیا ہے۔

٣. يه اس وقت كها تفاجب حضرت ابراجيم عَالِيًا كو مشرك كے ليے مغفرت كى دعا كرنےكى ممانعت كا علم نہيں تھا، جب يه علم ہوا تو آپ نے دعاكا سلسله موقوف كرديا- (النوبة: ١١١)

۷. حضرت یعقوب عَالِیَهٔ الله تعالی عَالِیهٔ کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم عَالِیهٔ کے پوتے تھے۔ الله تعالی نے ان کا ذکر بھی بیٹے کے ساتھ اور بیٹے ہی کی طرح کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم عَالِیهٔ توحید اللی کی خاطر باپ کو، گھر کو اور اپنے وطن مالوف کو چھوڑ کر دیار قدس کی طرف ہجرت کرگئے، تو ہم نے انہیں اسحاق ویعقوب عَلَیهٔ سے نوازا تاکہ ان کی انس وحجت، باپ کی جدائی کا صدمہ مجلادے۔

ۅؘۅؘۜۿڹؙڹٵڶۿؙڎ۫ؾؚڽؙڗٛڂٮڗڹٵۅؘۜڿۼڵؽٵڷۿؙڎڸڛٵڹ ڝؚۮؙڗۣۼڸڲٵۿ

ۅؘڵڎؙڴۯڣ۬ٳڵڮڗڮؚ؞ؙؙڡؙڗؖ؊ۧؿٳؾۜۿؙػٳؘؽٷؙڶڝۧٵٷػٳڽ ڒڛؙۅؙڒێؖڹۣؖؿٵؚۛ۞

وَنَادَيْنُهُ مِنْ جَانِيبِ الطُّوْرِ الْأَيْمُينِ وَقَرَّبُنْهُ نِجِيًّا

وَوَهَبْنَالَهُ مِنُ رَّحُمَتِنَا آخَاهُ هُرُونَ نِبِيًّا®

ۅؙٳۮ۬ڴۯڹٳڵؽڷ۫ؼٳڛؙڵؠۼؽڵٳؾۜٞ؋ػٲؽٙڝٳڐؚٯٙ ٵڵۘۅؙۼۘۮؚؖٷػٳؽؘڗڛؙٛٷڴڒڰؚڽؿٵؖۿ

• 1. اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں '' عطافر مائیں اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کردیا۔ (۱)

10. اور اس قرآن میں موسیٰ (عَلَیْکِاً) کا ذکر بھی کر، جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ (۳)

۵۲. اور جم نے اسے طور کی دائیں جانب سے نداکی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کرلیا۔

اللہ اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بناکر عطافرمایا۔

۵۴. اور اس کتاب میں اساعیل (علیمیلاً) کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی۔

ا. یعنی نبوت کے علاوہ بھی اور بہت می رحمتیں ہم نے انہیں عطا کیں، مثلاً مال، مزید اولاد اور پھر اسی سلسلۂ نسب میں عرصۂ دراز تک نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا، یہ سب سے بڑی رحمت تھی، جو ان پر ہوئی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیظاً ابو الانبیاء کہلاتے ہیں۔

۲. لِسَانَ صِدْقِ ہے مراد ثنائے حسن اور ذکر جمیل ہے۔ لسان کی اضافت، صدق کی طرف کی اور پھر اس کاوصف علو بیان کیا، جس ہے اس طرف اشارہ کردیا کہ بندول کی زبانوں پر جو ان کا ذکر جمیل رہتا ہے، تو وہ واقعی اس کے مستحق ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیجھے کہ تمام ادیان ساویہ کو ماننے والے بلکہ مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ اور ان کی اولاد کا تذکرہ بڑے ایجھے الفاظ میں اور نہایت ادب واحرّام سے کرتے ہیں۔ یہ نبوت واولاد کے بعد ایک اور انعام ہے جو ہجرت فی سمیل اللہ کی وجہ سے انہیں حاصل ہوا۔

٣. مُخْلَصٌ، مُصْطَفَىٰ، مُجْتَبَیٰ اور مُخْتَارٌ چارول الفاظ کا مفہوم ایک ہے۔ لینی رسالت وپیامبری کے لیے چنا ہوا، پندیدہ شخص، رسول، بمعنی مرسل ہے (بھیجا ہوا) اور نبی کے معنی، اللہ کا پیغام لوگوں کو سانے والا، یا وی الٰہی کی خبر دینے والا، تاہم مفہوم دونوں کا ایک ہے کہ اللہ جس بندے کو لوگوں کی ہدایت ورہنمائی کے لیے چن لیتا ہے اور اسے اپنی وہی ہے نواز تا ہے، اسے رسول اور نبی کہا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے اہل علم میں ایک بحث یہ چلی آرہی ہے کہ آیا ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ فرق کرنے والے بالعموم کہتے ہیں کہ صاحب شریعت یا صاحب کتاب کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے اور جو پیغیبر اپنے سابقہ پیغیبر کی کتاب یا شریعت کے مطابق ہی لوگوں کو اللہ کا پیغام کتاب کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے اور جو پیغیبر اپنے سابقہ پیغیبر کی کتاب یا شریعت کے مطابق ہی لوگوں کو اللہ کا پیغام میتا رہا وہ صرف نبی ہے، رسول نہیں۔ تاہم قرآن کریم میں ان کا اطلاق ایک دوسرے پر بھی ہوا ہے اور ایعض جگہ میتا رہا وہ صرف نبی ہے، رسول آخر آبیت: ۵۲ میں۔

وَكَانَ يَأْمُوُ اهْلَهُ بِالصَّلْوَةِ وَالتَّكُوةِ وَكَانَ عِنْكَ رَبِّهِ مُوْتِيًّا@

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِيِّدُيْقًا أَبِّيًّا أَفَّ

#### وَّرَفَعُنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا @

فَخَلَفَ مِن كَعُدِهِمُ خُلُفٌ أَضَاعُواالصَّلُوةَ وَاتَّبَعُواالشَّهَوْتِ فَسَوْنَ يَلْقَرُن خَيًّا ﴿

۵۵. اور وه اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوۃ کا حکم دیتا تھا،
 اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پندیدہ اور مقبول۔
 ۵۲. اور اس کتاب میں ادریس (عَالِیَلِاً) کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کر دار پینیبر تھا۔

۵۷. اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھالیا۔

مد بہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل وکرم کیا جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح (عَلَیْکِا) کے ساتھ کشتی میں چڑھالیا تھا، اور اولاد ابراہیم ویعقوب (عَلَیْکا) سے اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی تو یہ سجدہ کرتے اور روتے گڑگڑاتے گر پڑتے تھے۔(۱) میل مان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کردی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑگئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آگے گا۔(۱)

1. حضرت ادریس عَلَیْها، کہتے ہیں کہ حضرت آدم عَلَیْها کے بعد پہلے نبی تھے اور حضرت نوح عَلَیْها کے یا ان کے والد کے دادا تھے، انہوں نے ہی سب سے پہلے کیڑے ہے، رفعت مکان سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے اس کا مفہوم کہ فیع اِلَی السَّمَآءِ سمجھا ہے کہ حضرت عینی علیْها کی طرح انہیں بھی آسان پر اٹھالیا گیا۔ لیکن قرآن کے الفاظ اس مفہوم کے لیے صرح نہیں ہیں اور کی صحیح صدیث میں بھی یہ بیان نہیں ہوا۔ البتہ اسرائیلی روایات میں ان کے آسان پر اٹھائے جو اس مفہوم کے اثبات کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد مرتبت کی وہ بلندی ہے جو نبوت سے سرفراز کرکے انہیں عطاکی گئی۔ وَاللّهُ أَعْلَمُ مُدَ

۲. گویا اللہ کی آیات کو سن کر رقت اور بکا کی کیفیت کا طاری ہوجانا اور عظمت اللی کے آگے سجدہ ریز ہوجانا، بندگان اللہ کی خاص علامت ہے۔ سجدہ تلاوت کی مسنون دعا یہ ہے «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِيْ خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ» (ابوداود، ترمذي، نسائي، محاله مشکوٰة، باب سجود القرآن) بعض روایات میں اضافہ ہے۔ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنُ (عون المعبود: جا، ص۵۳۳)

m. انعام یافتہ بندگان الٰہی کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جارہا ہے، جو ان کے برعکس اللہ کے احکام سے

ٳڷٳڡؘؽؙؾؙٲڹۅٙٳڡؽٙۅؘعمِل صَالِحًا فَأُولَإِكَ ؘؽٮ۠ڂُلُوْن الْجَنَّةَ وَلاَيْظُلَمُوْنَ شَيْئًا ۞

جَنَّتِ عَدْنِ إِكْبِيُّ وَعَكَ الرَّحُمْنُ عِبَادَةُ بِالْغَيْثِ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ كَالْيَكُ

ڵڮؽٮۘٮٛٷٛؽ؋ؽۿٲڵٷٞٳٳڷٳڛڵؠٵۨٷؘڵۿؗۯڔۯ۬ۊ۠ۿٛؖۮ ڣۣؽۿٵڹٛػؙڗؘةٞ ٷٙۼۺؚؾؖٵ؈

تِلْكَ الْجَنَّةُ ٱلَّتِنَى نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِ نَامَنَ كَانَ تَقِيًّا ۞

ال کے جو توبہ کرلیں اور ایمان لائیں اور نیک
 کس کریں۔ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی
 ذراسی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔(۱)

۲۱. جیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ (۱) اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ بیشک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہی ہے۔

۲۲. وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے صرف سلام ہی سلام سنیں گے، (۳) ان کے لیے وہاں صبح وشام ان کا رزق ہوگا۔ (۳)

۱۳۰۰ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں۔

غفلت واعراض کرنے والے ہیں۔ نماز کے ضائع کرنے سے مراد یا تو بالکلیہ نماز کا ترک ہے جو کفر ہے یا ان کے او قات کو ضائع کرنا ہے لیعنی وقت پر نماز نہ پڑھنا، جب جی چاہا، نماز پڑھ لی، یا بلا عذر اسٹھی کرکے پڑھنا یا بھی دو، کبھی چار، کبھی ایک اور کبھی پانچوں نمازیں۔ یہ بھی تمام صورتیں نماز کو ضائع کرنے کی ہیں جس کا مرتکب سخت گناہ گار اور آیت میں ایک دو وعید کا سزاوار ہوسکتا ہے۔ غَیًّا کے معنی بلاکت، انجام بد کے ہیں یا جہنم کی ایک وادی کانام ہے۔

ا. یعنی جو توبہ کرکے ترک صلوۃ اور اتباع شہوات سے باز آجائیں اور ایمان وعمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرلیں تو الیے لوگ مذکورہ انجام برسے محفوظ اور جنت کے مستحق ہوں گے۔

۲. لیعنی یہ ان کے ایمان ویقین کی پختگ ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا بھی نہیں، صرف اللہ کے غائبانہ وعدے پر ہی اس کے حصول کے لیے ایمان و تقویٰ کا راستہ اختیار کیا۔

سا بینی فرضتے بھی انہیں ہر طرف سے سلام کریں گے اور اہل جنت بھی آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کریں گے۔

المبیں تھوک آئے گا نہ رینٹ اور نہ بول وہراز۔ ان کے ہر تن اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا بخور، خوشبودار انہیں تھوک آئے گا نہ رینٹ اور نہ بول وہراز۔ ان کے ہر تن اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا بخور، خوشبودار لکڑی) ہوگی۔ ان کا لیسنہ کتوری (کی طرح) ہوگا۔ ہر جنتی کی دو بیویاں ہوں گی، ان کے حسن وہمال کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ ان میں باہم بغض اور اختلاف نہیں ہوگا، ان کے دل، کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ ان میں باہم بغض اور اختلاف نہیں ہوگا، ان کے دل، ایک دل کی طرح ہوں گے، صح وشام اللہ کی شبیج کریں گے "۔ (صحیح البخاری، بدء الخلق، باب ماجاء فی صفة الجنة وأنها مخلوقة ومسلم، کتاب الجنة، باب فی صفات الجنة وأهاها)

وَمَانَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِرَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ اَيُدِينَا وَمَاخَلُفَنَا وَمَابَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَبِيبًا ﴿

رَبُّ السَّلْوَتِ وَالْرَضِ وَمَابَيْنَهُمُّا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهُ هَلُ تَعْلَوُ لَهُ سَمِيًّا ۞

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَاذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞

ٱۅٙڒؾؽ۬ڬ۠ٷڵٳؽٚؽٵڽؙٲڰٵڂؘڷڤڶۿؙڡؚؽ۬ڠؙڹڷؙۅٙڵۄ۫ؽڮٛ شَيئًا۞

ۏڔؠڮٙڶڹڂۺٛڒڰڎۅٳۺڸڟڽؽ۬ؾٚڴڵڹٛۻۯڗۿۮ ڂۅؙڵؘجۿؠٚؠڿؚؿؾؙٳؘؙ۫

۱۹۴. اورہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے، (۱) ہمارے آگے پیچے اور ان کے در میان کی کل چیزیں ای کی ملکیت میں ہیں، تیرا پرورد گار بھولنے والا نہیں۔

148. آسانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے در میان ہے سب کا رب وہی ہے تو اس کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے ؟ (۱)

12. کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ (۵)

۲۸. تیرے پروردگار کی قشم! ہم انہیں اور شیطانوں کو جع کرکے ضرور ضرور جہنم کے اردگرد گھٹنوں کے بل
 گرے ہوئے حاضر کردیں گے۔ (۱)

ا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبر اکیل علیہ است زیادہ اور جلدی جلدی ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی، جس پر یہ آیت اتری۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ مریم)

- ۲. یعنی نہیں ہے، جب اس کے مثل کوئی اور نہیں تو چر عبادت بھی کسی اور کی جائز نہیں۔
- سر انسان سے مرادیہاں کافر بحثیت جنس کے ہے، جو قیامت کے وقوع اور بعث بعد الموت کے قائل نہیں۔
- ۳. استفہام، انکار کے لیے ہے۔ یعنی جب میں بوسیدہ اور مٹی میں رل مل جاؤں گا، تو مجھے دوبارہ کس طرح نیا وجود عطا کردیا جائے گا؟ لیعنی ایسا ممکن نہیں۔
- ۵. اللہ تعالی نے جواب دیا کہ جب پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے ہم نے انسان کو پیدا کردیا، تو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے
   کیوں کر مشکل ہوگا؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ اسے پیدا کرنا؟ انسان کتنا نادان اور خود فراموش ہے؟ اسی خود فراموش ہے اسی خود فراموش ہے ہادی خود فراموش ہے۔

٧. جِیْتِیِّ، جَاثِ کی جُعْ ہِ جَثَا یَجْتُو ہے۔ جَاثِ گُفٹوں کے بل گرنےوالے کو کہتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ یعنی ہم دوبارہ انہیں کو نہیں بلکہ ان شیاطین کو بھی زندہ کریں گے جنہوں نے ان کو گراہ کیا تھا یا جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ پھر ہم ان سب کو اس حال میں جہنم کے گرد جمع کردیں گے کہ یہ محشر کی ہولناکیوں اور حساب کے خوف سے

ؙؙؙٛٛٛ۠ڡٞڶٮؘؙڹ۫ۯۣۼۜؾۜڝٛػؚ۠ڸۜۺؽۼۊٟٳؘؿؙؙؙؙ۠۠ٛٛٛٛۿؠٲۺٙػؙٸؘؽ ٳڶڗؙۼؙڹۣۼۣؾؾٞٳ۠ۿ

نُتُولَنَعْنُ آعْلَمُ بِاللَّذِيْنَ هُمُواَوُل بِهَاصِلِيًّا ۞

ۅٙٳ؈ٛڡؚڹؙڬؙڎٳڷٳۅٳڔۮۿٲػٳؽۼڸۯڽؚڮۜڂۛؗڠؖڴ ڡۜؿؙۻؾ۠ٳ۫ڽٞ

ؙؿٚۜڠۜٮؙٛڬڹؚۼٵڷۜڹؚؽؙڶڷٛڡٞۅٛٳۊؘٮؘؘۮؘۯؙڶڟ۠ڸؠؽڹڣۿ ٟڿؿؚڲٳ۞

19. پھر ہم ہر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمٰن سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے۔(۱)

4. پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں۔(۱)

اک. اور تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے،
یہ تیرے پرورد گار کے ذمے قطعی، فیصل شدہ امر ہے۔
کلا جم پر ہیز گاروں کو تو بچالیں گے اور نافرمانوں کو اس میں گھٹوں کے بل گرا ہوا چھوڑدیں گے۔

گھٹوں کے بل بیٹے ہوں گے۔ حدیث قدی میں ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے (ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے۔ حالال کہ یہ اس کے لاکق نہیں۔ ابن آدم مجھے ایذاء پہنچاتا ہے حالال کہ اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ اس کا میری تکذیب کرنا تو یہ ہے کہ وہ میری بابت یہ کہتا ہے کہ اللہ ہرگز مجھے اس طرح دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جس طرح اس نے مجھے کہا ہی کہ بات کے کہ اللہ ہرگز مجھے اس طرح دوبارہ زندہ نہیں کرنے گا جس طرح اس نے مجھے کہا کہ میرے کے پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں (یعنی مشکل اگرہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہے نہ کہ دوسری مرتبہ) اور اس کا مجھے ایذاء پہنچانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری اولاد ہے، حالال کہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ خود جنا گیا ہوں اور میرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ (سجے بخاری، تغیر حودۂ اضاص)

ا. عِتِيًّا، بھی عَنَا، یَعْتُوْ ہے عَاتِ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں بہت سرکش اور متمرو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر گراہ فرقے کے بڑے بڑے برٹ سرکشوں اور لیڈروں کو ہم الگ کرلیں گے اور ان کو اکٹھا کرکے جہنم میں چھینک دیں گے۔ کیوں کہ یہ قائدین دوسرے جہنمیں کے مقابلے میں سزا وعقوبت کے زیادہ سزاوار ہیں۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

۲. صِليًّا، مصدر سمعی ہے صَلَیٰ یَصْلِیْ کا، معنی ہیں داخل ہونا۔ یعنی جہنم میں داخل ہونے اور اس میں جلنے کے کون زیادہ مستحق ہیں، ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔

سور اس کی تفسیر صبح احادیث میں اس طرح بیان کی گئ ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا، جس میں سے ہر مومن واقع کو گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے، کچھ تو پلک جھیکتے میں، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پر ندوں کی طرح اور کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزرجائیں گے یوں کچھ بالکل صبح سالم، کچھ زخی تاہم پل عبور کرلیں گے کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن کافر اس بل کو عبور کرلیں گے کچھ جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث سے کھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ (جس کے تین بچے بلوغت سے پہلے وفات پاگئے، اسے آگ نہیں چھوئے گی، مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے) (صحیح البخاری، کتاب البخاری، کیاب البخاری، کتاب ال

وَإِذَا تُتُكُلِ عَلَيْهِمُ الْيُتَنَابِيَّتْ قَالَ الَّذِيثَ كَفَّرُوا لِلَّذِيْنَ امْنُوَأَ آَيُّ الْفَرِيْقَيِّنِ خَيْرٌمَّقَامًا وَآحُسَنُ نَدِيًّا۞

ٷػٳۿڵڴٮٚٵڡٞڹڷۿؙؗۏۺؖٷڗڽۿؙؗۿٲڂۘڛڽؙٳؾٵؾؙٵ ٷڔؙۼؽٳ؈

قُلُمَّنُكَانَ فِي الضَّلَاةِ فَلَيَمْكُ دُلَّهُ الرَّحَمْنُ مَكًا هَ حَثَّى َإِذَ ارَاوُامَا يُوعَكُونَ إِمَّا الْعَنَابَ وَإِنَّا السَّاعَةَ مُسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرُّمُّكَا نَّا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ۞

سک. اور جب ان کے سامنے ہماری روش آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں بتاؤ ہم تم کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اور کس کی مجلس شاندار ہے؟<sup>(1)</sup>

20. کہہ دیجے جو گر ابی میں ہوتو اللہ رحمٰن اس کو خوب کمبی مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں لیعنی عذاب یا قیامت کو، اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہوجائے گا کہ کون برے مرتبے والا اور کس کا جھا کمزور ہے۔

(قطعی فیمل شدہ امر) کہا گیا ہے۔ یعنی اس کا ورود جہنم میں صرف پل پر سے گزرنے کی حد تک ہی ہوگا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے ابن کثیر وایسر التفاسیر)

ا. یعنی قرآنی دعوت کا مقابلہ یہ کفار مکہ فقراء مسلمین اور اغنیائے قریش اور ان کی مجلسوں اور مکانوں کے باہمی موازنے سے کرتے ہیں، کہ مسلمانوں میں عمار، بلال، صہیب ٹی اللہ علیہ فقیر لوگ ہیں، ان کا دار الشوری دار ارقم ہے۔ جب کہ کافروں میں ابو جبل، نضربن حارث، عتبہ، شیبہ وغیرہ جیبے رئیس اور ان کی عالی شان کو تھیاں اور مکانات ہیں، ان کی اجماع گاہ (دار الندوہ) بہت عمدہ ہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا، دنیا کی یہ چیزیں ایس نہیں ہیں کہ ان پر فخر وناز کیا جائے، یا ان کو دیکھ کر حق وباطل کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ چیزیں تو تم سے پہلی امتوں کے پاس تھیں، لیکن تکذیب حق کی پاداش میں انہیں ہلاک کردیا گیا، دنیا کا یہ مال واساب انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچاہا۔

۳. علاوہ ازیں یہ چیزیں گر اہوں اور کافروں کو مہلت کے طور پر بھی ملتی ہیں، اس لیے یہ کوئی معیار نہیں۔ اصل اچھے برے کا پنہ تو اس وقت چلے گا، جب مہلت عمل ختم ہوجائے گی اور اللہ کا عذاب انہیں آگھیرے گا یا قیامت برپا ہوجائے گی۔ لیکن اس وقت کا علم، کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیوں کہ وہاں ازالے اور تدارک کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

وَيَزِيُكُاللهُ الَّذِينَ الْهُتَكَوَّا هُدَّى وَالْبِقِيثُ الصَّلِحْتُ خَيُرُّعِنْدَرَيِّكَ ثَوَابًا وَّخَيُرُ مُرَدًّا۞

ٱفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِالْيَتِنَاوَقَالَ لُأُوْتَكِنَّ مَالَادَّوَلِكَاهِ

ٱڟڵػڔٲڬؽؘؠ۫ٵؘؚڡٕٳڐۜڬؘۮؘۼٮؙۮٳڵڗۣۜٚٚٚٚڡٝؠڹ؏ۿڐٳڰٚ ػڴڒؙٝۺٮۜػٛڎؙڹؙڡٳؽڠ۠ۅڷؙۅؘؿؙڎ۠ٲۮؙ؈ٛڶػۮٵٮؚ ڝٙڰڰ

وَنَرِيثُهُ مَا يَقُولُ وَيَاثِينَا فَرُدًا

21. اور ہدایت یافتہ اوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے، (۱) اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ (۲)

22. کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال واولاد ضرور ہی دی جائے گا۔

۸ک. کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟

8ک. ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے، اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گ۔

اس کے اور یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لیں گے۔ اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے عاضر ہوگا۔

1. اس میں ایک دوسرے اصول کا ذکر ہے کہ جس طرح قر آن ہے، جن کے دلوں میں کفر وشرک اور ضلالت کا روگ ہے،
ان کی شقاوت وضلالت میں اور اضافہ ہوجاتا ہے، اس طرح اہل ایمان کے دل ایمان وہدایت میں اور پختہ ہوجاتے ہیں۔
۲. اس میں فقراء مسلمین کو تسلی ہے کہ کفار ومشرکین جن مال واسباب پر فخر کرتے ہیں، وہ سب فنا کے گھاٹ اترجائیں گے
اور تم جو نیک اعمال کرتے ہو، یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں جن کا اجر وثواب تہمیں اپنے رب کے ہاں ملے گا اور ان کا
بہترین صلہ اور نفع تمہاری طرف لوٹے گا۔

سال ان آیات کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت عمرہ بن العاص و کالفید کا والد عاص بن واکل -جو اسلام کے شدید و شمنوں میں سے تھا۔ اس کے ذمے حضرت خباب بن ارت و کالفید کا قرضہ تھا جو آئن گری کا کام کرتے تھے۔ حضرت خباب و کالفید نے اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد (سنگانی کی کے ساتھ کفر نہیں کرے گا، میں مختج تیری رقم نہیں دول گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو تو مرکر دوبارہ زندہ ہوجائے تب بھی نہیں کرول گا۔ اس نے کہا کہ یہ کام تو تو مرکر دوبارہ زندہ ہوجائے تب بھی نہیں کرول گا۔ اس نے کہا اولیا ہے بھی سبی، جب محمد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں بھی مجھے مال واولاد سے نوازا جائے گا تو وہاں میں یہ مسلم، صفة القیامة، باب سوال میں یہ دائروں اگا (صحیح البخاری، کتاب البیوع، باب ذکر القین والحداد، ونفسیر سورہ مریم، مسلم، صفة القیامة، باب سوال البیوع من الذروح) اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو وعویٰ کررہا ہے کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہاں بھی اس کے پاس مال اور اولاد ہوگی؟ یااللہ سے اس کا کوئی عہد ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ صرف تعلی اور آیات الہی کا استہزاء و تسخو ہے، میں لیون مرنے کے ساتھ ہی ان سے اس کا تعلق ختم ہوجائے یہ جس مال واولاد کی بات کررہا ہے اس کے وارث تو جم ہیں یعنی مرنے کے ساتھ ہی ان سے اس کا تعلق ختم ہوجائے یہ جس مال واولاد کی بات کررہا ہے اس کے وارث تو جم ہیں یعنی مرنے کے ساتھ ہی ان سے اس کا تعلق ختم ہوجائے یہ جس مال واولاد کی بات کررہا ہے اس کے وارث تو جم ہیں یعنی مرنے کے ساتھ ہی ان سے اس کا تعلق ختم ہوجائے

وَاتَّغَنُّوْا مِنُ دُوْنِ اللهِ الْهَةَ لِيَكُوْنُوْالَهُمْ هِزَّاكُ

ڬؖڒؙۺؾڲؙڡٛ۠ۯؙڹ ۑؚۼؠٵڎؾؚۼۣ؞ؙۅێؙؙۉڹٛۏٛڹؘۘٵػؽۼۄؙ ۻؚڰٙٲۿٙ

ٱلْهُزَرَانَّا السَّلْمَا الشَّيْطِينَ عَلَى الكَفِرِينَ تَوُزُّهُمُ الْرَافِ

فَالاَتْعَجُلُ عَلَيْهِمْ إِنَّانَعُنَّانُكُمْ عَلَّا فَ

يَوْمَ نَعْشُرُ الْنُتَقِيثِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفُكًا الْ

وَّسَنُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اللَّهِ مَهَنَّمَ وِرُدًا

لَايَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ لِالْامِنِ اتَّغَنَاعِمْنَ الرَّعْلِي عَمُنَا۞

۸۱. اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے
 بیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔

یں مکر میں ایسا ہرگز ہونا نہیں۔ وہ تو ان کی پوجا سے مکر ہوجائیں گے، اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ (۱) ملک ہوجائیں گے۔ (۱) ملک کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو جھجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں۔ (۲)

۸۴. تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شاری کررہے ہیں۔(")

۸۵. جس دن ہم پر ہیز گاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے۔

۸۲. اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانگ لے جائیں گے۔

۸۷. کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول وقرار کے لیا ہے۔ (۵)

گا اور ہماری بارگاہ میں یہ اکیلا آئے گا، نہ مال ساتھ ہوگا نہ اولاد اور نہ کوئی جھے، البتہ عذاب ہوگا جو اس کے لیے اور ان جیسے دیگر لوگوں کے لیے ہم بڑھاتے رہیں گے۔

ا. عِزَّا كا مطلب ہے يہ معبود ان كے ليے عزت كا باعث اور مدد گار ہول گے اور ضِدًّا كے معنی ہيں، دشمن، جھلانے والے اور ان كے خلاف دوسرول كے مدد گار۔ يعنی يہ معبود ان كے گمان كے برعكس ان كے جمايتی ہونے كے بجائے، ان كے دشمن، ان كو جھلانے والے اور ان كے خلاف ہول گے۔

٢. ليني مراه كرتى، بهات اور معصيت كي طرف تحييني كر لے جاتے ہيں۔

۳. اور جب وہ مہلت ختم ہوجائے گی تو عذاب الہی کے مورد بن جائیں گے۔ آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گلا، وَافِدٌ کی جمع ہے جینے رَکْبٌ، رَاکِبٌ کی جمع ہے، مطلب یہ ہے کہ انہیں اونٹوں، گھوڑوں پر سوار کراکے نہایت عزت واحترام سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وِرْدًا کے معنی پیاسے۔ اس کے برعکس مجر مین کو بھوکا پیاسا جہنم میں ہائک دیا جائے گا۔

۵. قول و قرار (عبد) کا مطلب ایمان و تقویٰ ہے۔ یعنی اہل ایمان و تقویٰ میں سے جن کو الله شفاعت کرنے کی اجازت

وَقَالُوا النَّخَذَ الرَّحُمٰنُ وَلَدَّاكُ

لَقَرْجِئُمُ شَيْئًا إِذَّاكُ

ڬٵۮؙٳۺڬڸؿؙؾۜڡٞڟٙۯؽڡؚڹ۫ۿؙۅۜٙؽؙۺٛۊؖٛٲڵۯڞٛۅؾٙۼؚڗ۠ ڵۼؚڮٳڮۿڴڮۨ

أَنُ دَعَوْ الِلرِّحْمِنِ وَلَكَا<sup>ق</sup>

وَمَايَثُبُغِي لِلتَرْمُنِ أَنَّ يَتَّخِذَ وَلَا الله

ٳڽؙڰؙڽؙٞڡؘؽ۬؋ۣٵڵؾۘۘؗؗؗؗؗؗڡؙۅؾؘۘۘۅٲڵۯؿڞٳڒۜۘۘڒٳڽٙٳڶڗؙٷڹ عَيْئَا®

لَقَدُ آحُطُهُمْ وَعَكَ هُمُوعَكَا الله

وَكُلُّهُ وَاتِيْهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَرُدًا ١٠

إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعِمالُوا الصَّلِحَتِ سَيَجُعَلُ لَهُوُالرَّحْلُنُ وُدًّا

۸۸. اور ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمٰن نے جھی اولاد اختیار کی ہے۔

بھیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔

۹۰. قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسان پھٹ جائیں اور زمین شق ہوجائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجائیں۔
 ۹۱. کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ (۱)

97. اور شان رحمٰن کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ 97. آسانوں وزمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ

کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ (۲)

90. ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ (۳)

90. اور یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔(\*)

97. بیشک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمٰن محبت پیدا

دے گا، وہی شفاعت کریں گے، ان کے سواکسی کو شفاعت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگ۔

ا. إِدَّا كَ معنى بهت بھيانک معاملہ اور دَاهِيَةٌ (بھارى چيز اور بڑى مصيبت) كے ہيں۔ يہ مضمون پہلے بھى گزرچكا ہے كه الله كى اولاد قرار دينا اتنا بڑا جرم ہے كہ اس سے آسان وزمين كھٹ سكتے ہيں اور پہاڑ ريزہ ريزہ ہوسكتے ہيں۔

۲. جب سب الله کے غلام اور اس کے عاجز بندے ہیں تو پھر اسے اولاد کی ضرورت بی کیا ہے؟ اور یہ اس کے لاکق بھی نہیں ہے۔

سر لینی آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان، جن ہیں، سب کو اس نے گن رکھا ہے، سب اس کے قابو اور گرفت میں ہیں، کوئی اس سے مخفی ہے نہ مخفی رہ ہی سکتا ہے۔

م. یعنی کوئی کسی کا مدوگار نہیں ہوگا، نہ مال ہی وہاں کچھ کام آئے گا۔ ﴿ يَوْمَلِكِيَفَعُمُ كَالْ وَلَا يَعْنِي كَوَ هُوَ السَّعْدِاء: ٨٨) (اس ون نہ مال نفع وے گا، نہ بیٹے) ہر شخص کو تنہا اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا اور جن کی بابت انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے وہاں جمایتی اور مدد گار ہوں گے، وہاں سب غائب ہوجائیں گے۔ کوئی کسی کی مدد کے لیے حاضر نہیں ہوگا۔ كروے گا۔(١)

92. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کردیا ہے (۲) کہ تو اس کے ذریعے سے پر ہیز گاروں کو خوشخری دے اور جھڑالو (۳) لوگوں کو ڈرا دے۔

94. اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کردی ہیں، کیا تو ان میں سے ایک کی بھی آہٹ یا تا ہے یا ان

کی آواز کی بھنگ بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ (م

ڣٳؙٮٚۘؠٵؽٮۜٮۧۯڹٷۑڸڛٵڹڮڶؿؙۺۣۨڔڽؚ؋ؚٳٲؽؙؾۜۊؿڹ ؘٷؿؙڹۯڔڽ؋ قَوْمًاڵڰٛٳ۞

ۅؘڰۯٳۿڵڴؽٵڣۜڹؙڷۿؙۮۺۣڽ۬ۊٞۯڹۣۥ۠ۿڵؿؙؙۻ۠ؽؠڹ۟ۿؙۯ ڝؚۨؽٳؘػڽؚٳۏٛۺؙؠؘۼؙڵۿۿڔؚڴؚۯٞٵ۞۫

1. یعنی و نیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پیدا کروے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے (جب اللہ تعالی کسی (نیک) بندے کو اپنا محبوب بنالیتا ہے تو اللہ جرائیل علیہ کا کہتا ہے، میں فلال بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرنی شروع کردیتے ہیں پھر جرائیل علیہ آسان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلال آدی سے محبت کرتا ہے، اپن تمام آسان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلال آدی سے محبت کرتا ہے، اپن تمام آسان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے)۔ (صحبح البخاری، کتاب الأدب، باب المقت من الله تعالیٰ) کم قشمون کی آسان کرنے کا مطلب اس زبان میں اتارنا ہے جس کو پیغیر جانیا تھا یعنی عربی زبان میں، پھر اس کے مضمون کا کھلا ہوا، واضح اور صاف ہونا ہے۔

سم. لُدًّا، (أَلَدُّ كَى جَعَ) كے معنی جھر الوك بين مراد كفار ومشركين بين-

<sup>4.</sup> احساس کے معنی میں الإدرَاكُ بِالْحِسِّ حس کے ذریعے سے ادراک حاصل کرنا۔ لینی کیا تو ان کو آتکھوں سے دیکھ سکتا یا ہاتھوں سے جھوسکتا ہے؟ استفہام انکاری ہے۔ لیعنی ان کا وجود ہی دنیا میں نہیں ہے کہ تو انہیں دیکھ یا چھوسکے رِکُزٌ صوت خفی کو کہتے میں یا ان کی ہلکی می آواز ہی مجھے کہیں سے سائی دے سکے۔

### سورۂ لطا کلی ہے اور اس میں ایک سو پینیتس آیتیں اور آٹھ رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. طه-

۲. ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں بڑھائے۔<sup>(1)</sup>

سم. بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ مم. اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسانوں کو پیدا کیا ہے۔

۵. جو رحمٰن ہے، عرش پر قائم ہے۔

۲. جس کی ملکیت آسانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور (کرہُ خاک) کے بینچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔

اور اگر تو اونچی بات کے تو وہ تو ہر ایک یوشیدہ، بلکہ

# ١

## بنسم والله الرَّحْمُن الرَّحِيْمِ

ظه

مَّا أَنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُانَ لِتَشُقَّى ﴿

ٳڷڒؾؘڽٝڮۯڐٞڸٚؠڽؙۼٛؿؽؗ٥ ٛؿڹ۫ۯؽؙڵۅؠۜؠٞؽ۫ڂڮؘٵڶۯۻؘۉاڵؾؠؗۅؾٲڵڡؙڸ۞

ٱلرَّحْمُنُ عَلَى الْعُرُشِ اسْتَوْى لَهُ مَا فِى السَّمُوتِ وَمَا رِفِى الْرَرُضِ وَمَابِينُهُمَا وَمَا تَحْتُ الشَّرِي \*

وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقُولِ فَالَّهُ يَعَلُمُ السِّرَّوَ اَخْفَى ٥

کھی۔ حضرت عمر طالفی کے قبول اسلام کے متعدد اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ بعض تاریخ وسیر کی روایات میں اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر میں سورۂ طہ کا سننا اور اس سے متاثر ہونا بھی مذکور ہے۔ (فتح القدیر)

ا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ تو ان کے کفر پر فرط تأسف اور ان کے عدم ایمان پر حرت سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لے اور غم میں پڑجائے جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے۔ ﴿ فَلَعَ مُلْكَ بَالْحِيْمُ اَلْمُوبِیْ اللّٰمَالِ اللّٰمَاللّٰمَالِ اللّٰمَالِ اللّٰمَاللّٰمَالِ اللّٰمَالِ اللّٰمَاللّٰمَالِ اللّٰمَالِ اللّٰمَاللّٰمَالِ اللّٰمَالِ اللّٰمِلَالِ اللّٰمَالِ اللّٰمَالِ اللّٰمَالِ اللّٰمِلْ اللّٰمَالِ اللّٰمَالَ اللّٰمَالَ اللّٰمَالَ اللّٰمَالِ اللّٰمَالِ اللّٰمَالَ اللّٰمَالِ اللّٰمَالِيلَ اللّٰمَالِيلُ اللّٰمَالِيلُ اللّٰمَالِيلُ اللّٰمَالِ اللّٰمَالَ اللّٰمَالِيلُ اللّٰمَالِيلُ اللّٰمَالِيلُ اللّٰمَالِيلُمَالِ اللّٰمَالِيلُ اللّٰمَالِيلُ اللّٰمَالِيلُمَالِ اللّٰمَالِيلُمَالْمَالِيلُمَالِ اللّٰمَالِيلُمَالِ اللّٰمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِيلُمَالِمُلْمَالْمَالِمُلْمَالْمَالْمَالِيلُمَالْمُلْمَالْمَالِيلُمَالِمُلْمِلْمِلْمِلْمَالِم

۲. بغیر کسی حدبندی اور کیفیت بیان کرنے کے، جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے تینی اللہ تعالی عرش پر قائم ہے، لیکن کس طرح اور کیسے؟ یہ کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔

الله تری کے معنی ہیں اسفل السافلين ليني زمين كا سب سے نچلا حصه

پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔(۱)  $\Lambda$ . وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اس کے ہیں۔(۱)

9. اور کیا تیجے موسیٰ (عَلَیْلاً) کا قصہ بھی معلوم ہے؟
 1. جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر گھہر جاؤ مجھے آگ دکھائی دی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارا تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے رائے کی اطلاع پاؤں۔

11. جب وہ وہاں پہنچ تو آواز دی گئ<sup>(\*)</sup> اے موسیٰ! (عَلِيْطِاً)

11. یقیناً میں ہی تیرا پرورد گار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دے، (۵)

اَللهُ لَا لِهُ إِلا هُوْ لَهُ الْكِسْمَاءُ الْحُسْنَى ·

وَهَلُ اَتْكَ حَدِيثُ مُوْسَى۞ إِذْ رَانَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوۤ اَنِّنَ اَسَنُتُ نَارًا تَعَلَّى التِيۡكُوۡتِهُۥ َكَافِقَسِ اَوۡ آجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۞ هُدًى ۞

> ڡ۫ۘڵؾۜٲٲڬؠٵٮٛٛۅ۫ڍێڸؽؙۅ۠ڛ۞ۛ ٳؽٚؽٙٲٮۜٵڒڹ۠ڮؘٷٵڂؙػٷؿۼڰؽڮٵۧٳػڮڽٳڷۅٙٳ*ۅ*

ا. یعنی اللہ کا ذکر یا اس سے دعا او کمی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی جانتا ہے یا اُخْفَیٰ کے معنی ہیں کہ اللہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو اس نے تقدیر میں لکھ دیا اور ابھی تک لوگوں سے اس کو مخفی رکھا ہے۔ یعنی قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا اسے علم ہے۔

۲. لینی معبود بھی وہی ہے جو مذکورہ صفات سے متصف ہے اور بہترین نام بھی اسی کے ہیں جن سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ نہ معبود اس کے سواکوئی اور ہے اور نہ اس کے سے اسائے حسیٰ ہی کسی کے ہیں۔ پس اسی کی صحیح معرفت عاصل کرکے، اس سے خرا جائے، اس سے محبت رکھی جائے، اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ تاکہ انسان جب اس کی برحت و مغفرت سے شاد کام اور اس کی رضا سے سعادت مند ہو۔ بارگاہ میں واپس جائے تو وہاں شر مسار نہ ہو بلکہ اس کی رصت و مغفرت سے شاد کام اور اس کی رضا سے سعادت مند ہو۔ سعب یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ جب مولی علیہ اس کی رصت و مغفرت سے شاد کام اور اس کی رضا سے معادت مند ہو۔ علیہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ جب مولی علیہ اس کی رحمت و بینی بیوی کے ہمراہ (جو ایک قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ اس کی وخر شخص مفرین کے بقول بیوی کی زچگی کا وقت بالکل قریب تھا اور انہیں حرارت کی ضرورت تھی، یا سردی کی وجہ سے گری کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اسے میس دور سے انہیں آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے نظر آئے۔ گھر والوں سے یعنی بیوی سے ریا بعض کہتے ہیں خادم اور بچے بھی تھا اس لیے جمع کا لفظ استعال فرمایا) کہا تم یہاں تھہرو! شاید میں آگ کا کوئی شعلہ وہاں سے لے آؤں یا کم از کم وہاں سے راتے کی نشان وہی ہی ہوجائے۔

٣٠. موسىٰ عليه جب آگ والى جگه پر پہنچ تو وہاں ايك درخت سے (جيسا كه سورة فقص: ٣٠ ميں صراحت ہے) آواز آئی۔ ٥. جو تياں اتارنے كا حكم اس ليے ديا كه اس ميں تواضع كا اظہار اور شرف و تكريم كا پہلو زيادہ ہے، بعض كہتے ہيں كه وہ ايسے گدھے كى كھال كى بنى ہوئى تھيں جو غير مدبوغ تھی۔ كيوں كہ جانور كى كھال دباغت كے بعد ہى پاك ہوتى ہے، گر

المُقَدَّسِ عُلوَى شَ

وَآنَااخُتُرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَايُوْلِي

ٳٮٛۜڹؿؘٵؘٮٚٵۺ۠ۿؙڷڒٳڶۿٳڰۯٵٮٵڣؙؙؙؠۮؽ۬ٷٲقؚڡؚ الصَّلوة ڸڹۯؙڔؿ۞

إِنَّ السَّاعَةُ الِتِيَةُ أَكَادُ أُخْفِيْهُ اَلِتُجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِهَا شَعْلِي ﴿

ڣؘڵٳڝؙڎٮۜٞڷڬؘڠؠؗٚٵڡؘٛ؆ؽؠؙٷؙڡٟؽؙۑۿٳۅٳؾٞؠۼۿۅڶۿ ڣؘڗڎؙٟؽ۞

کیونکہ تو پاک میدان طویٰ میں ہے۔'' سال اور میں نے تجھے منتخب کرلیا ہے

الله اور میں نے تخبے منتخب کرلیا ہے (۱) اب جو وحی کی جائے اسے کان لگاکر س۔

۱۳ بیشک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں پس تو میری ہی عبادت کر، (\*\*) اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ (\*\*)

10. قیامت یقیناً آنے والی ہے جے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔

17. پس اب اس کے یقین سے مجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے چھھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہوجائے گا۔(۵)

یہ قول محل نظر ہے۔ دباغت کے بغیر جو تیاں کیوں کر بن سکتی ہیں؟ یا وادی کی پاکیزگی اس کا سبب تھا، جیسا کہ قرآن کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے۔ تاہم اس کے دو پہلو ہیں، یہ حکم وادی کی تعظیم کے لیے تھا یا اس لیے کہ وادی کی پاکیزگ کے الثرات نظے پیر ہونے کی صورت میں موسی علیشا کے اندر زیادہ جذب ہو سکیں۔ واللہ اعلم

1. طُویٰ وادی کانام ہے، اسے بعض نے منصرف اور بعض نے غیر منصرف کہا ہے۔ (ثُّ القدر) ٢. یعنی نبوت ورسالت اور جمکلامی کے لیے۔

۳. لینی تکلیفات شرعیه میں یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم تھم ہے جس کا ہر انسان مکلف ہے۔ علاوہ ازیں جب الوہیت کا مستحق بھی وہی ہے تو عبادت بھی صرف اس کا حق ہے۔

مم. عبادت کے بعد نماز کا خصوصی علم دیا۔ حالال کہ عبادت میں نماز بھی شامل تھی، تاکہ اس کی وہ اجمیت واضح ہوجائے جی کہ اس کی ہے۔ لِذِکْرِیْ کا ایک مطلب یہ ہے کہ تو جھے یاد کرے، اس لیے کہ یاد کرنے کا طریقہ عبادت ہے اور عبادات میں نماز کو خصوصی اجمیت وفضیات حاصل ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی میں تھے یاد آجاؤل نماز پڑھ۔ جس طرح یعنی اگر کسی وقت غفلت، ذہول یا نیند کاغلبہ ہوتو اس کیفیت سے نکاتے ہی اور میری یاد آتے ہی نماز پڑھ۔ جس طرح کہ نبی مگر گھٹی نے فرمایا (جو نماز سے حوجائے یا بھول جائے، تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی اسے یاد آتے پڑھ لے)۔ (صحیح البخاری، کتاب المواقیت، باب من نسی صلوٰہ فلیصل إذا ذکرها، وهسلم، کتاب المساجد باب قضاء الصلوٰۃ الفائنة)

a. اس لے کہ آخرت پریقین کرنے سے بااس کے ذکر ومراقع سے گریز، دونوں ہی باتیں ہلاکت کا باعث ہیں۔

وَمَاتِلُكَ بِيَمِينِكَ يُمُولِني

قَالَ هِي حَصَايَ ٱتَوَكَّوُاعَلَيْهَا وَاهُشُّ بِهَاعَلَى غَمِّيْ فَيْ إِنِّهُمَا مَالِكِ اُخُولِي

قَالَ الْقِهَالِيْمُولِي ﴿
فَالْفُلْهَا فِإِذَا هِيَ حَيَّكُ ثَمَنْعُ ۞
قَالَ خُنْهَا وَلِآفَاهُ ﴾ تَشْغُويُكُ هَاسُرُتُهَا الْأُولِي ﴿
قَالَ خُنْهَا وَلَاتَفَاءُ \* تَشْغُويُكُ هَاسُرُتُهَا الْأُولِي ﴿

وَاثْمُوْرِيَكَاكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَغْرُجُ بَيْضَا أَمِنْ غَيْرٍ سُوْرٍ إِلَةً الْخُرِي ﴿

لِنُورِيكَ مِن النِتِنَا الْكُبُولَيُ الْمُ

إِذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَيْ

قَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِيُ صَدُرِيُ فَ

1. اور اے موسیٰ! (عَلَيْلًا) تيرے اس دائيں ہاتھ ميں کيا ہے؟

10. جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے سے جھاڑ لیا کرتا ہوں اور بھی اس میں جھے بہت سے فائدے ہیں۔

19. فرمایا اے موئی!(عَلِیْنِا) اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔

17. ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔

17. ڈرمایا ہے خوف ہوکر اسے پکڑلے، ہم اسے اسی پہلی

سی صورت میں دوبارہ لادیں گے۔(۱) **۲۲**. اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب (اور روگ) کے<sup>(۲)</sup>

یہ دوسرا معجزہ ہے۔

۲۳. یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں و کھانا چاہتے ہیں۔

۲۳. اب تو فرعون کی طرف جا اس نے بڑی سرکثی میا رکھی ہے۔(۳)

۲۵. موسیٰ (عَالِیًا) نے کہا اے میرے پروردگار! میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔

ا. یہ حضرت موسیٰ عَالِیُّا کو معجزہ عطا کیا گیا جو عصائے موسیٰ عَالِیُّا کے نام سے مشہور ہے۔

۲. بغیر عیب اور روگ کے، کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کا اس طرح سفید اور چیک دار ہوکر نکانا، کسی بیاری کی وجہ سے نہیں ہے جیسا کہ برص کے مریض کی چڑی سفید ہوجاتی ہے۔ بلکہ یہ دوسرا مجزہ ہے، جو ہم تجھے عطا کررہے ہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر ان دونوں مجروں کا ذکر کرکے فرمایا ﴿ فَلْرَاكِبُوْ اَلْنِي مِنْ تَدِیْكُ اِلْى فِوْرَعُونَ وَمَكَلَابِهِ ﴾ (القصص: ٣٢) (پس یہ دو دلیلیں ہیں تیرے پروردگار کی طرف سے، فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے )۔

سم. فرعون کا ذکر اس لیے کیا کہ اس نے حضرت موسی عَلَیْلًا کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کے ظلم روا رکھتا تھا۔ علاوہ ازیں اس کی سرکشی وطغیانی بھی بہت بڑھ گئی تھی حتی کہ وہ دعویٰ کرنے لگا تھا ﴿فَقَالَ آمَادَ بَکُلُوْالْاَعْلَى﴾ (النازعات: ۲۲) (میں تمہارا بلند تر رب ہوں)۔ ۲۷. اور میرے کام کو مجھ پر آسان کردے۔
۲۸. اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے۔
۲۸. تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سجھ سکیں۔
۲۹. اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کردے۔
۳۰. لیخی میرے بھائی ہارون (عَلَیْکِا) کو۔
۱۳. تو اس سے میری کمر کس دے۔
۱۳. تو اس سے میرا شریک کار کردے۔
۳۳. اور اسے میرا شریک کار کردے۔
۳۳. اور بشرت تیری یاد کریں۔
۳۳. اور بکشرت تیری یاد کریں۔
۳۳. بیٹک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔
۳۵. بیٹک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔
۳۵. جناب باری تعالی نے فرمایا موئی (عَلَیْکِلُا) تیرے تمام

وَيَيِّهُ لِلَ اَمُوْفُ وَاصُلُلُ عُقُدَةً تِيْنُ لِسَكَانَ وَاصُلُلُ عُقَدَةً وَالَّ وَاجْعَلُ لِلْ وَذِيْرًا مِيْنَ اَهْلِيُّ هُرُ وُنَ اَجْعُ اشْدُدُ وَيَهَ اَنْدِئُ فَ وَاشْرِكُهُ وَنَ اَجْمِيْ وَاشْرِكُهُ وَنَ اَجْمِيْ وَاشْرِكُهُ وَنَ اَجْمِيْ وَالْمُولُونَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ والله واللّهُ والله واللّهُ والله واللّهُ والله اللّهُ والله واللّهُ والله واللّهُ والله واللّهُ والله واللّهُ والله والل

ا. کہتے ہیں کہ موئی علیہ جب فرعون کے شاہی محل میں زیر پرورش سے تو کھور یا موتی کے بجائے آگ کا انگارہ منہ میں وال لیا تھا جس ہے ان کی زبان جل گئی اور اس میں کچھ کنت پیدا ہوگئی۔ (ابن بیر) جب اللہ تعالی نے انہیں محکم دیا کہ فرعون کے پاس جاکر میرا پیغام پہنچاؤ تو حضرت موئی علیہ کا دل میں دو باتیں آئیں، ایک تویہ کہ وہ بڑا جابر اور متلجر باوشاہ ہے بلکہ رب ہونے تک کا دعویدار ہے۔ دو سرا یہ کہ موئی علیہ اس کی قوم کا ایک آدمی مارا گیا تھا اور جس کی وجہ ہوئی ایک اپنی جان ہوان کی عظمت مارا گیا تھا اور جس کی وجہ ہے موئی علیہ کو اپنی جان جان جان بیران میں اس کی قوم کا ایک آدمی مارا گیا تھا اور دو سرا، اپنے ہاتھوں ہونے والے واقعہ کا اندیشہ اور ان دونوں پر زائد تیسری بات، زبان میں وجباریت کا خوف اور دو سرا، اپنے ہاتھوں ہونے والے واقعہ کا اندیشہ اور ان دونوں پر زائد تیسری بات، زبان میں کہ آسمان فرمادے یعنی جو مہم مجھے در چیش ہے اس میں میری مدد فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ فرعون کے اس میں میری مدد فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ فرعون کے ساتھ میں پوری وضاحت سے تیرا پیغام پہنچا سکول اوراگر ضرورت چیش آتے تو اپنا دفاع بھی کی کہ میرے بھائی ہارون علیہ گیا کہ واراگر ضرورت چیش آتے تو اپنا دفاع بھی کی کہ میرے بھائی ہارون علیک کو کہتے ہیں کہ یہ عمر میں موئی علیک ہو جسے اٹھاتے والا جس طرح ایک وزیر بادشاہ کا بوجھ اٹھاتے والا ساتھی ہو۔ میرا وزیر اور شرک کار بنادے۔ آئی طرح ہم شبلیغ رسالت کے ساتھ تیری تسیح اور تیرا ذکر بھی زیادہ کر سکس۔ بوجھ اٹھاتا ہو اور میری نیادہ کر سمیں موئی علیک میں میں جس طرح تو نے ہم پر احسان کے، اب بھی اپنے احسانات سے ہمیں موئی تھے سارے طالت کا علم ہے اور بچپن میں جس طرح تو نے ہم پر احسان کے، اب بھی اپنے احسانات سے ہمیں عرص خور نہ رکھ۔

سوالات پورے کردیے گئے۔(۱)

سے. اور ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا (()

۳۸. جبکہ ہم نے تیری مال کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جارہا ہے۔

٣٩. که تو اسے صندوق میں بند کرکے دریا میں چھوڑدے، پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے گا، " اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی۔ ' تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ (۵) حبی ریاد کر) جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتادوں جو اس کی ٹلہانی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتادوں جو اس کی ٹلہانی

وَلَقَدُ مَنَتًا عَلَيْكَ مَرَّةً الْخُرِي ﴿

إِذْ آوُحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُؤْخَى ﴿

ٳؘڹٳڨؙۮؚۏؽ۫ۅڣۣٳڵڰٵٛؠؙۅ۫ؾٷٲؿ۫ڔۏؽۣٷؚؽٲؽێٟ ڡؙڶؽؙڷۊ؞ٳڷؽۊؙڔٳڵۺٵڿؚڶ؉ۣڶؙڂؙۮ؇ڡٮؙٷۨڷۣۏؘڡؘڬڰ۠ ڵڎٷٲڵؿؘؽؙؿؙػڶؽڬڡؘؾؘؘؘؘؘۜ۠ڐؾڹؽ۠ڎ۫ۅڸؿؙڞؙٮؘۼۘٸڵ ۘۼؽؙؿؙ۞

إِذْ تَنْشِنَى النُّتُكَ فَتَقُولُ هَلُ اَدُلْكُوْعَلَى مَنُ "يَكُفُلُهُ \* فَرَجَعُنْكَ إِلَى أُمِّكَ كَنَّ تَقَرَّعُيْمُمَا

1. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی لکنت کو بھی دور فرمادیا ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا تھی نہیں کہ موسی علیہ اللہ نے چوں کہ پوری لکنت دور کرنے کی دعا نہیں کی تھی، اس لیے پچھ باقی رہ گئی تھی۔ باقی رہا فرعون کا یہ کہنا ﴿وَلاَئِيْكَادُ يُمِيْنُ ﴾ (الزخرف: ٥٢) (یہ توصاف بول بھی نہیں سکتا) یہ ان کی تنقیص گز شتہ کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ (ایرانقایر) بعد قبول بھی نہیں سکتا) یہ ان کی تنقیص گز شتہ کیفیت کے اس احسان کا ذکر فرمارہا ہے، جب بھی اور حوصلے کے لیے اللہ تعالیٰ بچپن کے اس احسان کا ذکر فرمارہا ہے، جب موسیٰ علیہ کی ماں نے قتل کے اندیشے سے اللہ کے حکم سے (یعنی القائے اللی) سے انہیں، جب وہ شیر خوار بچ تھے، تابوت میں ڈال کردریا تھا۔

سم. مراد فرعون ہے جو اللہ کا بھی دشمن اور حضرت موئی علیلیا کا بھی دشمن تھا۔ لیعنی لکڑی کا وہ تابوت تیرتا ہوا جب شاہی محل کے کنارے پہنچا تو اسے باہر نکال کر دیکھا گیا، تو اس میں ایک معصوم بچہ تھا، فرعون نے اپنی بیوی کی خواہش پر پرورش کے لیے شاہی محل میں رکھ لیا۔

م. لیعنی فرعون کے دل میں ڈال دی یا عام لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی۔

۵. چنانچہ اللہ کی قدرت کا اوراس کی حفاظت و گہانی کا کمال اور کرشمہ دیکھیے کہ جس بچے کی خاطر فرعون بے شار بچوں کو قتل کروا چکا ہے، تاکہ وہ زندہ نہ رہے، ای بچے کو اللہ تعالیٰ اس کی گود میں پلوا رہا ہے، اور مال اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن اس کی اجرت بھی مولیٰ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ و سول کررہی ہے۔ ﴿فَسُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُ وْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْعَظَمَةِ»..
 وَالْمَلَكُوْتِ وَالْحَبْرِيَآء وَالْعَظَمَةِ»..

ۅؘڵڗٚۼۜۯ۫ڹؖ ڎ۫ۅؘقتڵت نفسًا فَجَّيْبنك مِن الْغَيِّر وَفَتَنْڪَ فُتُونَاهٌ فَلَيثْت سِنيْنَ فِيَّ ٱلْهِل مَدَيّن لائْرَجِمُت عَلَى قَدرٍ لِيْمُوسَى®

وَاصُطَنَعْتُكُ لِنَفْسِيْ

إِذْهَبُ أَنْتَ وَأَخُولُهُ بِاللِّيِّي وَلاَتِّنِيَّا فِي ذِكْرِيُّ

کرے، ('') اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری مال کے پاس پہنچایا کہ اس کی آ تکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ ممگئین نہ ہو۔ اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا('') اس پر بھی ہم نے تجھے منم سے بچالیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزمالیا۔ ('') پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں تھہرا رہا، ('') پھر اے موسیٰ (غلیبیاً) تو تقدیر الہی کے مطابق آیا۔ (فرمالیا۔ الم. اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پیند فرمالیا۔

۳۲. اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبر دار میرے ذکر میں سستی نه کرنا۔(۱)

ا. یہ اس وقت ہوا، جب مال نے تابوت سمندر میں پھیک دیا تو پیٹی سے کہا، ذرا دیکھتی رہو، یہ کہاں کنارے لگتا ہے اور
کیا معاملہ اس کے ساتھ ہوتاہے؟ جب اللہ کی مشیت سے مو کا علیا اگرا خون کے محل میں پہنچ گئے، شیر خوارگی کا عالم تھا،
چنانچہ دودھ پلانےوالی عورتوں اور آیاؤں کو بلایا گیا۔ لیکن مو کا علیا اس کا دودھ نہ چیتے۔ مو کا علیا اس خاموثی سے
سارا منظر دیکھ رہی تھی، بالآخر اس نے کہا میں تنہیں ایسی عورت بتلاقی ہوں جو تمہاری یہ مشکل دور کردے گی، انہوں
نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ وہ اپنی مال کو، جو مو کا علیا اگرا کی بھی مال تھی، بلا لائی۔ جب مال نے بیٹے کو چھاتی سے لگایا تو مو کا
علیا آغیا نے اللہ کی تدبیر ومشیت سے عناغٹ دودھ پینا شروع کردیا۔

بے ایک دوسرے احسان کا ذکر ہے، جب مولی علیہ سے غیر ارادی طور پر ایک فرعونی صرف گھونسہ مارنے سے مرگیا،
 جس کا ذکر سورۂ تصص میں آئے گا۔

٣٠. فُتُونٌ، دخول اور خروج کی طرح مصدر ہے لیعنی ابْتَلَیْناكَ ابْینَلاءً لیعنی ہم نے تجھے خوب آزمایا۔ یا یہ جمع ہے فتنہ کی، جھے حُجْرَةٌ کی حُجْورٌ اور بُدْرَةٌ کی بُدُورٌ جمع ہے۔ لیعنی ہم نے تجھے کئی مرتبہ یا بار بار آزمایا یا آزمانشوں سے نکالا۔ مثلاً جو سال بچوں کے قتل کا تقام قتل کا تقام دایاؤں کا دودھ تجھ پر حرام کردیا، تو نے فرعون کی داڑھی کیکولی تھی، جس پر اس نے تیرے قتل کا ارادہ کرلیا تھا، تیرے ہاتھوں قبطی کا قتل جو ام کودیا، اور خیرہ ان تمام مواقع آزمائش میں ہم ہی تیری مدد اور چارہ سازی کرتے رہے۔

م. لینی فرعونی کے غیر ارادی قتل کے بعد تو یہاں سے نکل کر مدین چلا گیا اور وہاں کئ سال رہا۔

۵. لیعنی ایسے وقت میں تو آیا جو وقت میں نے اپنے فیطے اور تقدیر میں تجھ سے ہم کلامی اور نبوت کے لیے لکھا ہوا تھا۔ یا قَدَرِ سے مراد، عمر ہے لیعنی عمر کے اس مر حلے میں آیا جو نبوت کے لیے موزوں ہے لیعنی چالیس سال کی عمر میں۔ ۲. اس میں داعیان الی اللہ کے لیے بڑا سبق ہے کہ انہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔

## إِذْهَبَآلِالْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعْيَ اللَّهِ

فَغُولِالَهُ قَوْلَالِيَّنَالَعَلَهُ لِيَّنَاكَ لَمُ الْمِثَاكَةُ الْمُخْتَلَى الْمُعَلِّدُ الْمُخْتَلِقَ الْم قَالِارَتِبَنَّالِثَنَا نَخَافُ اَنْ يَقُرُّ طَعَلَيْنَا اَوَانْ يَطْغَى

قَالَ لِاتَّخَافَا إِنَّذِي مَعَكُمُّا السَّمَعُ وَارْي عَلَيْهِ السَّمَعُ وَارْي

فَاثِيلُهُ فَقُوْلِا إِنَّا اَسُولِا رَبِّكَ فَالْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ إِسْرَاءِيُلُ وَلائْعَكِّبُهُمُّ وَقُدُحِثْنَكَ بِالْيَةٍ مِّنْ تَنِيِّكَ وَالسَّلُوعَلَى مِنِ اتَّبَمَ الهُلْايُ

إِنَّافَتُدُ أُوْحِيَ إِلَيْنَا آنَ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَثَّ بَ وَتُولُّ

عَالَ فَمَنْ رَّئُكُمُ الْمُوْسَى ۗ

۲۳ م دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکثی کی ہے۔

۳۴. اسے نرمی (() سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یاڈر جائے۔ ۳۵. دونوں نے کہا اسے ہمارے رب! ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔

۳۷. جواب ملا که تم مطلقاً خوف نه کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا و کھتا رہوں گا۔(۱)

27. تم اس کے پاس جاکر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغیر میں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، انہیں تکلیف نہ دے۔ ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا یابند ہوجائے۔

۳۸. ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔

ا. یہ وصف بھی داعیان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ سختی سے لوگ بدکتے اور دور بھاگتے ہیں اور نرمی سے قریب آتے اور متاثر ہوتے ہیں اگر وہ بدایت قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔

۲. تم فرعون کو جاکر جو کہو گے اور اس کے جواب میں جو وہ کیے گا، میں وہ سنتا اور تنہارے اور اس کے طرز عمل کو دیجتا رہوں گا۔ اس کے مطابق میں تمہاری مدد اور اس کی چالوں کو ناکام کروں گا، اس لیے اس کے پاس جاؤ، تردد کی کوئی ضرورت نہیں۔

الله یہ سلام تحید نہیں ہے، بلکہ امن وسلامتی کی طرف وعوت ہے۔ جینے نبی سَنگاہُیُّا نے روم کے بادشاہ ہر قل کے نام معتوب میں لکھا تھا، ﴿أَسْلِمْ تَسْلَمْ ﴾ (اسلام قبول کرلے، سلامتی میں رہے گا) ای طرح کمتوب کے شروع میں آپ نے ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى مِن النَّبَعَ الْهُولَى ﴾ بھی تحریر فرمایا، (ابن کیر) اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو مکتوب یا مجلس میں مخاطب کرنا ہوتو اسے انہی الفاظ میں سلام کہا جائے، جو مشروط ہے بدایت کے اپنانے کے ساتھ۔

قَالَ رَئْبَاالَّذِيُ ٓ اَعْطَى كُلَّ شَيُّ خَلْقَهُ نُثَوَّ هَالِيَ

قَالَ فَكَابَالُ الْقُتُرُونِ الْأُولُ ۞

قَالَ عِلْمُهَاعِنُدَرَبِّ فِيُكِتْبِ لَايَضِلُّ رَبِّ وَلايَشْيَ

الَّذِيْ يَجَعَلَ لَكُوْالْرَضَ مَهْدًا وَّسَكَ لَكُوْفِيْهَا سُبُلًا وَٱنْزَلَ مِنَ التَّمَاءِ مَا أَقْاَ خُرَجْنَا بِهَ ٱزْوَاجًا مِّنْ ثَبَاتٍ ثَنِّي

كُلُوْا وَارْعَوْااَتُهَا مَكُوْ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِرُولِي النَّهُ ۞

۔ جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک
 کو اس کی خاص صورت، شکل عنایت فرمائی پھر راہ سجھا
 دی۔(۱)

ا . اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ الطلع زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟ (۲)

۵۲. جواب دیا کہ ان کاعلم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ (۲)

مال اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راتے بنائے ہیں اور آسان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔
مال میں خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ۔

1. مثلاً جو شکل وصورت انسان کے مناسب حال تھی وہ اسے، اور جو جانوروں کے مطابق تھی وہ جانوروں کو عطا فرمائی۔ "راہ بچھائی" کا مطلب ہر مخلوق کو اس کی طبعی ضروریات کے مطابق رہن سہن، کھانے پینے اور بودوباش کا طریقہ سمجھا دیا، اس کے مطابق ہر مخلوق سامان زندگی فراہم کرتی اور حیات مستعار کے دن گزارتی ہے۔

۴. فرعون نے بات کا رخ دوسری طرف پھیرنے کے لیے یہ سوال کیا، لیعنی پہلے لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، ان کا حال کیا ہوگا؟

سلا حضرت موسی علیظا نے جواب میں فرمایا، ان کا علم نہ مجھے۔ البتہ ان کا علم میرے رب کو ہے، جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے وہ اس کے مطابق ان کو جزاء وسزا دے گا، پھر اس کا علم اس طرح ہر چیز کو محیط ہے کہ اس کی نظر سے کوئی چھوٹی بڑی چیز او جھل نہیں ہو سکتی، نہ اسے نسیان ہی لاحق ہو تا ہے۔ جب کہ مخلوق کے علم میں دونوں نقص موجود ہیں۔ ایک تو ان کا علم محیط کل نہیں، بلکہ ناقص ہے۔ دوسرا، علم کے بعد وہ بھول بھی کتے ہیں، میرا رب ان دونوں نقصوں سے یاک ہے۔ آگے رب کی مزید صفات بیان کی جارہی ہیں۔

مل. لیعنی ان انواع واقسام کی پیداوار میں کچھ چیزیں تمہاری خوراک اور لذت وفرحت کا سامان ہیں اور کچھ تمہارے چوپایول اور جانورول کے لیے ہیں۔

کے لیے (۱) بہت سی نشانیاں ہیں۔

00. ای زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ای میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کرس گے۔(۱)

**۵۲**. اور ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں کیکن پھر بھی اس نے جھلایا اور انکار کردیا۔

۵۷. کہنے لگا اے موئی! (عَلَیْمِلًا) کیا تو ای لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے۔ (۲)

۵۸. اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو ضرور لائیں گے، پس تو ہمارے اور اپنے در میان ایک وعدے کا وقت مقرر کرلے، (م) کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو، صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ (۵)

## مِنْهَا خَلَقْنُكُورَ فِيهُا نَعِيْدُكُكُووَمِنْهَا نُخُرِجُكُوتَارَةً اِخُورِي

وَلَقَدُ أَرْيِنُهُ الْيِتِنَا كُلُّهَا فَكَدُّبَ وَأَبْ

قَالَ أَجِمُّتَنَا لِثُغُوِّحِنَامِنَ أَدُضِنَا بِيغُولِكَ يُمُوُسِي

فَكَنَاأُتِيَّكَ شِيغِرِهِتْلِهِ فَاجْعَلَ بَيْنَنَاوَبَيْنَكَ مَوْعِدًا اللَّهِ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ الْمُعَل الْاغْلِفُهُ تَحْنُ وَلَا اَنْتَ مَكَانًا سُوًى

ا. نُهَىٰ، نُهْيَةٌ كى جَمْع ہے، بمعنی عقل - أُولُو النُّهَىٰ، عقل والے - عقل كو نُهْيَةٌ اور عقل مندكو ذُوْ نُهْيَةِ، اس ليه كها جاتا ہے كه بالآخر انهى كى رائے پر معامله انتہاء پذیر ہوتا ہے، یا اس ليه كه يه نفس كو گناہوں سے روكتے ہیں۔ يَنْهَوْنَ النَّفْسَ عَن الْقَبَائِح. (فنح القدير)

۲. بعض روایات میں دفانے کے بعد تین مشمیاں (یا کج) مٹی ڈالتے وقت اس آیت کو پڑھنا نی سُکُاشِیْکِم سے منقول ہے۔ لیکن سندا یہ روایات ضعیف ہیں۔ تاہم آیت کے بغیر تین لیس ڈالنے والی روایت، جو ابن ماجہ میں ہے، صبح ہے، اس لیے دفانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے تین تین مرتبہ مٹی ڈالنے کو علماء نے مستحب قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب المجنائز صفحہ: ۱۵۲، وارواء الغلیل حدیث: ۵۱، ج: ۳۵، ص: ۲۰۰ (کلاهما للالبانی)

سر جب فرعون کو دلائل واضحہ کے ساتھ وہ معجزات بھی دکھلائے گئے، جو عصا اور ید بیفنا کی صورت میں حضرت موسیٰ علیظا کو عطا کیے گئے تھے، تو فرعون نے اسے جادو کا کرتب سمجھا اور کہنے لگا: اچھا تو ہمیں اس جادو کے زور سے ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے؟

4. مَوعِدٌ مصدر ہے یا اگر ظرف ہے تو زمان اور مکان دونوں مراد ہوسکتے ہیں کہ کوئی جگہ اور دن مقرر کرلے۔ ۵. مَکَانًا سُوّی صاف ہموار جگہ، جہال ہونے والے مقابلے کو ہر شخص آسانی سے دیکھ سکے یا ایسی برابر کی جگہ، جہال فریقین سہولت سے پہنچ سکیں۔

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّنْيَةِ وَآنَ يُّحْشَرَالنَّاسُ ضُعًى۞

فَتُوَلِّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كِيْكُ لَأَثْتُوَالْ

قَالَ لَهُوْمُ مُوْسَى وَلِيَكُوْ لِاتَفْتَرُواعَلَى اللهِ كَلِيْلًا فَيُسْمِنَا فُتَرَى اللهِ كَلِيْلًا فَيُسْمِنَا فُتَرَى اللهِ كَلِيْلًا

فَتَنَازَعُوْ اَأْمُرْهُمْ بَيْنَهُمْ وَاسْرُواالنَّجُوى ﴿

قَالُوْآاِنُ هٰذُٰنِ لَلْعِرْنِ بُرِيْلِانِ اَنَّ يُغْرِجْ مُؤْمِّنُ اَرْضِكُوْسِعْ هِمَاوَيَّذُ هَبَابِطِرِنْقَ تِكُوْالْمُغُلِي ۞

09. موسیٰ (عَلَیْطِ) نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن (<sup>(۱)</sup> کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہوجائیں۔

۲۰. کیل فرعون لوث گیا اور اس نے اپنے ہتھکنڈے جمع
 کیے پھر آگیا۔ (۲)

11. موسیٰ (عَلَیْهِا) نے ان سے کہا تمہاری شامت آچی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء نه باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ملیامیٹ کردے، یاد رکھو وہ مجھی کامیاب نه ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔

۱۲. پی یہ لوگ آپی کے مشوروں میں مختلف رائے ہوگئے اور چھپ کر چیکے چیکے مشورہ کرنے لگے۔ (\*)

۱۳. کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے منہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کریں۔ (۵)

ا. اس سے مراد نو روز یا کوئی اور سالانہ میلے یا جشن کا دن ہے جسے وہ عید کے طور پر مناتے تھے۔ ۲. یعنی مختلف شہروں سے ماہر جادوگروں کو جمع کرکے اجتماع گاہ میں ہا گیا۔

سم. جب فرعون اجتماع گاہ میں جادوگروں کو مقابلے کی ترغیب دے رہا تھا اور ان کو انعامات اور قرب خصوصی سے نوازنے کا اظہار کررہا تھا تو حضرت موسلی علیہ اللہ علیہ انہیں وعظ کیا اور ان کے موجودہ رویے پر انہیں عذاب الہی سے ڈرایا۔

۷. حضرت موسیٰ عَلَیْظاً کے وعظ سے ان میں باہم کچھ اختلاف ہوا اور بعض چیکے چیکے کہنے لگے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہی نہ ہو، اس کی گفتگو تو جادوگروں والی نہیں پیغیرانہ لگتی ہے۔ بعض نے اس کے برعکس رائے کا اظہار کیا۔

۵. مُثْلَلَیٰ، طَرِیْقَةٌ کی صفت ہے۔ یہ اَمْثُلُ کی تانیث ہے، افضل کے معنی میں، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں بھائی ایٹ "جادو" کے ذور سے غالب آگئے، تو سادات واشراف اس کی طرف مائل ہوجائیں گے، جس سے ہمارا اقتدار خطرے میں اور ان کے اقتدار کا امکان بڑھ جائے گا۔ علاوہ ازیں ہمارا بہترین طریقہ یا ندہب، اسے بھی یہ ختم کردیں گے۔ یعنی ایٹ مشرکانہ ندہب کو بھی انہوں نے "بہترین" قرار دیا۔ جیسا کہ آج بھی ہر باطل ندہب اور

ڡؘۜٲۻؚۼٛٵڲؽػؙؙڴۄؙڴۊٵٮٞٛٷؗٳڝڟؖٷؾۜؽؙٲڣٝػڗٳڵۑۅٛڡۛ ڝؘ<sub>ٛڶ</sub>ٳڛٛؾۘۼڸ۞

قَالُوْالِيُنُوسَى إِمَّاآنُ ثُلُقِى وَإِمَّاآنُ ثُلُونَ اَوَّلَ مَنْ الْفَيْ

قَالَ بَلُ الْقُوۡاْ فَاِذَاحِبَالْهُمۡ وَعِصِّيُهُمۡ يُغَيِّلُ النَّيهِ مِنۡسِيُوهِمُ اللَّهَاتَسُغُٯ۞

فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِينَفَةً ثُمُوسى

تُلْكَالُولَغُفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلِى ۗ

۱۳. تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کرکے آؤ۔ جو آج غالب آگیا وہی بازی لے گیا۔

18. كہنے لگ كه اے موسى! (عَلَيْكِا) يا تو تو پہلے وال يا ہم پہلے والے بن جائيں۔

۲۷. جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو۔ (۱) اب تو موسیٰ (غلیدِاً) کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ (۲)

14. پس موسیٰ (عَلَيْطِ) نے اپنے دل ہی ول میں ڈر محسوس کیا۔

۲۸. ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا۔(\*\*)

فرقے کے پیروکار اسی زعم فاسد میں مبتلا ہیں۔ کی فرمایا اللہ نے، ﴿ كُلُّ جِزْبٍ بِمَالَدَيْهِ مُوفِي وَرُوم: rr) (ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے، اس پر ریجھ رہا ہے)۔

1. حضرت مو ک علیظانے انہیں پہلے اپناکرتب دکھانے کے لیے کہا، تاکہ ان پر یہ واضح ہوجائے کہ وہ جادوگروں کی اتنی بڑی تعداد ہے، جو فرعون جمع کرکے لے آیا ہے، اور اسی طرح ان کے ساحرانہ کمال اور کر جوں سے خوف زدہ نہیں بیس۔ دوسرا، ان کی ساحرانہ شعبرہ بازیاں، جب مجرہ اللی سے چشم زدن میں هَبَاءً مَّنْشُورًا ہوجائیں گی، تو اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا اور جادوگر یہ سوچنے پر مجبور ہوجائیں گے کہ یہ جادو نہیں ہے، واقعی اسے اللہ کی تائید حاصل ہے کہ آن واحد میں اس کی ایک لاشی ہمارے سارے کر جوں کو نگل گئی۔

۲. قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً سانپ نہیں بنی تھیں، بلکہ جادو کے زور سے ایسا محسوس ہوتا تھا، جیسے مسمریزم کے ذریعے سے نظر بندی کردی جاتی ہے۔ تاہم اس کا اثر یہ ضرور ہوتا ہے کہ عارضی اور وقتی طور پر دیکھنے والوں پر ایک دہشت طاری ہوجاتی ہے، گوشتے کی حقیقت تبدیل نہ ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جادو کتنا بھی اونچے درجے کا ہو، وہ شئے کی حقیقت تبدیل نہیں کرسکتا۔

سال دہشت ناک منظر کو دیکھ کر اگر حضرت موسی علیہ آئے خوف محسوس کیا، تو یہ ایک طبعی چیز تھی، جو کمال نبوت کے منافی ہے نہ عصمت کے۔ کیوں کہ نبی بھی بشر بی ہوتا ہے اور وہ بشریت کے طبعی تقاضوں سے نہ بالا ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح انبیاء کو دیگر انسانی عوارض لاحق ہوتے ہیں یا ہو کتے ہیں، ای طرح وہ جادو سے بھی متاثر ہو کتے ہیں، جس طرح نبی منافی اللہ میں یہودیوں نے جادو کیا تھا، جس کے کھھ اثرات آپ منافی کا

ۅؘٵؿٙؠٵڣ۫؞ؙؽؠؽڹڮؗۛؾڷڡٞڣؙ؆ؘڝؘٮ۫ٷ۠ٳ۠ؿؠٵڝؘٮ۫ڠؙۅ۠ٳ ڲؽؙڵڛڃۣۯۅٙڵؽؙڣٝڸؚٷالسۜٳڂؚٛڂؽڮٛٵؿۨ

فَالْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُوٓ الْمَثَابِرَتِ هُرُوْنَ وَمُوْسٰى©

قَالَ امْنْتُمُ لَهُ قَبُلَ انْ اذَنَ لَكُوْ النَّهُ لَكِبْ يُؤَكُّوُ اكَّذِي عَلَمَكُوْ السِّحْزَ فَلَاقَطِّعَتْ اَيْدِيكُوْ وَارَجُلِكُوْ مِنْ خِلَافٍ قَالَوْصَلِيثَكُوْ فَيُخْذُوجِ النَّخُلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اشَكَّتُ عَدَابًا قِلْهِى ۞

19. اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔

ک. اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار ایمان اور موسیٰ (علیمالیہ) کے رب پر ایمان لائے۔
 لائے۔

12. فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان کے آئے؟ بقیناً بہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادد سکھایا ہے، (سن لو) میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے(۱) سٹوا کرتم سب کو تھجور کے تنول میں سولی پر لٹکوا دول گا، اور تمہیں بوری طرح معلوم ہوجائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیریا ہے۔

محسوس کرتے تھے، اس سے بھی منصب نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا، کیوں کہ اس سے کارِ نبوت متاثر نہیں ہوتا، اللہ لتحالی نبی کی حفاظت فرماتا ہے اور جادو سے وحی یا فریصٹر رسالت کی ادائیگی کو متاثر نہیں ہونے دیتا۔ اور ممکن ہے کہ یہ خوف اس لیے ہو کہ میری لا کھی ڈالنے سے قبل ہی کہیں لوگ ان کر تبوں اور شعبرہ بازیوں سے متاثر نہ ہوجائیں، کیان اغلب ہے کہ یہ خوف اس لیے ہوا کہ ان جادو گروں نے بھی جو کرتب دکھایا، وہ لا ٹھیوں کے ذریعے سے بی دکھایا، جب کہ موسی غلیشا کے پاس بھی لا تھی ہی تھی جے انہیں زمین پر پھینکنا تھا، موسی غلیشا کے دل میں خیال آیا کہ دکھنےوالے اس سے شبح اور مغالطے میں نہ پڑجائیں اور وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ دونوں نے ایک بی قشم کا جادو پیش کیا، اس لیے یہ فیصلہ اس سے جو کہ کون سا جادو ہے کون سا مجرہ؟ کون غالب ہے کون مغلوب؟ گویا جادو اور مجرے کا جو فرق واضح کرنا مقصود ہے، وہ نہ کورہ مغالطے کی وجہ سے عاصل نہ ہوسکے گا، اس سے معلوم ہوا کہ انہیاء کو بسا او قات یہ علم بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھ پر کس نوعیت کا مجرہ ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ خود مجرہ کو ظاہر کرنے پر قدرت تو دور کی بات ہے، یہ تو محفن اللہ کا کام ہے کہ وہ انبیاء کے ہاتھ پر مجرات ظاہر فرمائے، بہر حال مولی غلیشا کے اس اندیشے اور خوف کو دور کرتے ہوئے اللہ تو ای خالے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بی غالب رہے گا، اس جملے کرتے ہوئے اللہ تو نوب ہو بیاں یاؤں یا بیاں ہو ا، جیسا کہ آگی آیات میں ہے۔ سیدھا یاتھ تو بایاں یاؤں یا بایاں ہاتھ تو سیدھا یاؤں۔

قَالُوْالَنُ نُؤْثِرُلُوعَلِي مَا جَآءُنَامِنَ الْبِيّنْتِ وَاتَّذِي فَطَرَنَا فَافْضِ مَآانَتُ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى لِمِذِهِ الْحَيْوِةُ التُّنْيَا۞

ٳؿؘۜٲڡػٵؠڔؾٟڹٵڸؾۼڣڕڵڬٳڂڟۑڹٵۅڡۧٲڰۯۿؾڹٵ عکيهو؈ؘالڛؚٞڂڕٷٳڵڵؙؙؙ۠ڂؽڒٷٲڹڠ۬ؽ۞

إِنَّهُ مَنْ يَالْتِ رَبَّهُ مُغِرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّهُ

27. انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم مختجے ترجیح دیں ان ولیلوں پر جو ہمارے سامنے آچکیں اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، (ا) اب تو تو جو کچھ کرنے والا ہے کرگزر، تو جو کچھ بھی تھم چلاسکتا ہے وہ اسی ونیوی زندگی میں ہی ہے۔ (۱)

سے ہم (اس امید سے) اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرمادے اور (خاص کر) جادو گری (کا گناہ،) جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے، (۳) اللہ ہی ہمیز اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ (۳)

4/2. بات یہی ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر اللہ تعالیٰ کے

ا. یہ ترجمہ اس صورت میں ہے جب وَ الَّذِیْ فَطَرَنَا کا عطف مَا جَآءَنَا پر ہو۔اور یہ بھی صحیح ہے۔ تاہم بعض مفسرین نے اسے قتم قرار دیا ہے۔ لینی قتم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم تجھے ان دلیلوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے سامنے آچکیں۔

۲. لینی تیرے بس میں جو پچھ ہے، وہ کرلے، ہمیں معلوم ہے کہ تیرا بس صرف اس دنیا میں ہی چل سکتا ہے۔ جب کہ ہم جس پرورد گار پر ایمان لائے ہیں اس کی حکمرانی تو دنیا وآخرت دونوں جگہوں پر ہے۔ مرنے کے بعد ہم تیری حکمرانی اور تیرے ظلم وستم سے تو بی جائیں گے، کیوں کہ جسموں سے روح کے فکل جانے کے بعد تیرا اختیار ختم ہوجائے گا۔
لیکن اگر ہم اپنے رب کے نافرمان رہے، تو ہم مرنے کے بعد بھی رب کے اختیار سے باہر منہیں فکل کتے، وہ ہمیں سخت عذاب دینے پر تاور ہے۔ رب پر ایمان لانے کے بعد ایک مومن کی زندگی میں جو عظیم انقلاب آنا اور دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائی زندگی میں جو تکیفیس آئیں، انہیں جس حوصلہ اور آخرت کی دائی زندگی ہونا چاہیے، جادوگروں نے اس کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا کہ ایمان لانے سے قبل وصہر اور عزم واستقامت سے برداشت کرنا چاہیے، جادوگروں نے اس کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا کہ ایمان لانے سے قبل کس طرح وہ فرعون سے انعامات اور دنیا وی جاہ ومنصب کے طالب تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد کوئی ترغیب و تحریف انہیں میز لزل کرسکی، نہ تشدید وتعذیب کی دھمکیاں انہیں ایمان سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔

س، دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ "ہماری وہ غلطیاں بھی معاف فرمادے جو موسیٰ (عَلَیْهِا) کے مقابلے میں تیرے مجبور کرنے پر ہم نے عمل جادو کی صورت میں کیں۔" اس صورت میں مَا أَكْرُ هْتَنَا كا عطف خَطَايَانَا پر ہوگا۔

4. یہ فرعون کے الفاظ، ﴿ وَلَتَعُلَمُنَ اَیُّنَا اَشَدُّ عَذَا بَا وَالْتُعْلَى ﴾ (طنان) کا جواب ہے کہ اے فرعون! تو جو سخت ترین عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں جو اجر وثواب ملے گا، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔

## لَايَهُونُ فِيهَاوَ لَايَعْيى @

وَمَنُ يَاثِتِهُ مُؤْمِنًا قَدُعَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَلِكَ لَهُمُ الدَّرَخِتُ الْعُلِيُّ

جَنْتُ عَدُن تَجُرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُارُ خٰلِدِيْنَ فِيهُهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزْؤُا مَنْ تَزَكَّىٰ ۗ

وَلَقَدُ اَوْحَيُنَا اللهُ وُلَهَى هُ اَنُ اَسُو بِعِبَادِ يَ فَاضُرِبُ لَهُ وَطِرِيُقًا فِي الْبَحُورِيَبُسَّا لَا تَخْفُ دَرُكَا وَ لا تَخْشٰي @

ڣؘٲؾؙؠۘۼۿؙۯڣۣۯۘۼۅؙڽؙۼۣٷٛڍؚ؋ڣؘۼۛۺۣؽۿؙۯؙۺؚۜٵڷٙؽێؚ ٮٵۼٛۺؽۿؙۄ۠

ہاں حاضر ہو گا اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگ اور نہ زندگی۔(۱)

42. اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے اس کے لیے بلند وبالا درجے ہیں۔

21. ہمشکی والی جنتیں جن کے نیجے نہریں اہریں لے رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے۔ یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو یاک ہوا۔ (۲)

کرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا پھر
 تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھا جانے والا تھا۔ (۲)

ا. یعنی عذاب سے تنگ آکر موت کی آرزو کریں گے، تو موت نہیں آئے گی اور رات دن عذاب میں مبتلا رہنا، کھانے پنے کو زقوم جیسا تلخ ورخت اور جہنیوں کے جسموں سے نچڑا ہوا خون اور پیپ ملنا، یہ کوئی زندگی ہوگی؟ اللهم أَجِرْنَا مِنْ عَذَابِ جَهَنَامَ.

۲. جہنیوں کے مقابلے میں اہل ایمان کو جو جنت کی پرآسائش زندگی ملے گی، اس کا ذکر فرمایا اور واضح کردیا کہ اس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے بھی پورے کریں گے یعنی اعمال صالحہ اختیار اور اپنے نفش کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں گے۔ اس لیے کہ ایمان زبان سے صرف چند کلمات ادا کردینے کا نام نہیں ہے بلکہ عقیدہ وعمل کے مجموعے کا نام ہے۔

۳. جب فرعون ایمان بھی نہیں لایا اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیا کو یہ تھم دیا۔ ۱۲. اس کی تفصیل سورۃ الشعراء میں آئے گی کہ موسیٰ علیا نے اللہ کے تھم سے سمندر میں لا تھی ماری، جس سے سمندر میں گررنے کے لیے خشک راستہ بن گیا۔

۵. خطرہ فرعون اور اس کے لشکر کا اور ڈر پانی میں ڈوجنے کا۔

٢. يعني اس خشك راستے پر جب فرعون اور اس كا لشكر چلنے لگا، تو الله نے سمندر كو حكم ديا كه حسب سابق روال دوال

وَاضَلُ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدى

ؽڹؿٞٳۺڗٳ؞ؽڶۊٙۮٲۼٛؽٮؙ۬ڬ۠ۄ۠ۺؘۨۼۮۊڰٛ ۅٙۏۼۮڹڬٛۄ۫ۼٳڹڹ۩ڟ۠ۅ۫ڔٟڷڒؽۘڡ۫ؽؘۅؘٮۜڴڶؽٵ عَيۡكِو۠ٳڵؠؿۜۅؘٳڶۺڵۏۑ۞

ڴؙؙۅ۠ٞٳڡؚڹؙڬڸؚڐ۪ؠؾؚؠٵؘۮؘڎؘڤ۬ڬ۠ۄؙۅؘڵٲڟۼؙۅؗٳڣؽؙ؋ ڣؘؽڿؚڷؘۜػؽؽؙڴؙۅ۫ۼؘڞؘؚؽ۫ٷڡؘڽ۫ؾۜٛڂڸڷۼڷؽ؋ ۼۜڞٙڽؽؙڡٞڡٞۮۿۮؽ۞

> ۉٳڹٚؽؙڷۼؘڤٞٵۯ۠ڸؚؠۜؽؙؾٵبؘۉٳڡٚؽؘۉۼؠڷ ڝؙٳڸڲٵؿؙۊؙٳۿؘؾڶؽ<sup>®</sup>

اور فرعون نے اپنی توم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ و کھایا۔<sup>(1)</sup>

۸۱. تم جماری دی جوئی پاکیزہ روزی کھاؤ، اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، (۵) ورنہ تم پر میراغضب نازل ہوگا، اور جس پر میراغضب نازل ہوجائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ (۵) ۸۲ اور ہال بیشک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں ایکان لائیں نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ (۲)

ہوجا، چنانچہ وہ خشک راستہ چشم زدن میں پانی کی موجوں میں تبدیل ہوگیا اور فرعون سمیت سارا لشکر غرق ہوگیا، غَشِیَهُمْ کے معنیٰ ہیں عَلَاهُمْ وَأَصَابَهُمْ سمندر کا پانی ان پر غالب آگیا۔ مَا غَشِیَهُمْ یہ تکرار تعظیم و تہویل یعنی ہولناک کے بیان کے لیے ہے۔

ا. اس ليے كه سمندر ميں غرق بونا ان كا مقدر تھا۔

۲. وَوَاعَدْنَاكُمْ میں ضمیر جع خاطب کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موئی علیّنا کوہ طور پر تمہیں یعنی تمہارے نمائندے بھی ساتھ لے کر آئیں، تاکہ تبہارے سامنے ہی ہم موئی علیّنا سے ہمکام ہوں، یا ضمیر جمع اس لیے لائی گئی کہ کوہ طور پر موئی علیّنا کو بلانا، بنی اسرائیل ہی کی خاطر اورانہی کی ہدایت ور ہنمائی کے لیے تھا۔

٣. مَنُّ وَسَلُوکَیٰ کے نزول کا واقعہ، سورہ کِقرہ کے آغاز میں گزرچکا ہے۔ مَنُّ کوئی میٹھی چیز تھی جو آسان سے نازل ہوتی تھی اور سنگویٰ سے مراد بٹیر پرندے ہیں جو کثرت سے ان کے پاس آتے اور وہ حسب ضرورت انہیں پکڑ کر پکاتے اور کھالیتے۔ (ابن کیر) م ۴. طُغْیَانٌ کے معنی ہیں تجاوز کرنا۔ لینی حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑ کر حرام اور ناجائز چیزوں کی طرف تجاوز مت کرو، یا اللہ کی نعتوں کا انکار کرکے یا گفران نعت کا ارتکاب کرکے یا منعم کی نافرمانی کرکے حدسے تجاوز نہ کرو، ان تمام مفہومات پر طغیان کا لفظ صادق آتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ طغیان کا مفہوم ہے، ضرورت وحاجت سے زیادہ پرندے پکڑنا۔ لیعنی حاجت کے مطابق پرندے پکڑو اور اس سے تجاوز مت کرو۔

۵. دوسرے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ہاویہ تعنی جہنم میں گرا۔ ہاویہ جہنم کا نچلا حصہ ہے تعنی جہنم کی گہرائی والے ھے کا مستحق ہوگیا۔

۲. لعنی مغفرت الهی کا مستحق بننے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں۔ کفر وشرک اور معاصی سے توبہ، ایمان، عمل صالح اور

وَمَّ أَعُجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يِلْمُوْلِي

قَالَ هُمُواْولَاءً عَلَى آخِرِي وَعَجِلُتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِي

قَالَ فَإِنَّا قَـُدُ فَـكَتَّا قَوْمُكَ مِنَ بَعُدِكَ وَاضَكُهُوْ السَّامِرِيُّ ۞

قَرَجَعُمُوْسَى إلى قُوْمِهُ غَضْبَانَ آسِفَاةً قَالَ يَقَوْمُ الْوَيْعِلُكُوْ رَتَّكُو وَعُدًا حَسَنَاهُ اَفَطَالَ عَلَيْلُوْ الْعَهْدُ اُمُ [لَادُتُّمُ اَنْ يَثِلَّ عَلَيْكُوْ غَضَكِ مِّنُ رَبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُوْمَّوْعِدِيْ

٨٣. اور اے موسیٰ! (عَالِیُّاً) مجھے اپنی قوم سے (غافل کرکے) کون سی چیز جلدی لے آئی؟

r. ab

۸۴. کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، اور میں نے اے رب! تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہوجائے۔(۱)

۸۵. فرمایا! ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکادیا ہے۔(۱)

۸۷. پس موسیٰ (عَلَیْکِا) سخت غضبناک ہوکر رخی کے ساتھ والی لوٹے، اور کہنے لگے کہ اے میری قوم والو! کیا تم سے تمہارے پروروگار نے نیک وعدہ نہیں کیاتھا؟ (۳) کیا اس کی مدت تمہیں کمبی معلوم ہوئی؟ (۳) بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو؟

راہ راست پر چلتے رہنا یعنی استقامت حتی کہ ایمان ہی پر اسے موت آئے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ توبہ وایمان کے بعد اگر اس نے پھر شرک وکفر کا راستہ اختیار کرلیا، حتی کہ موت بھی اسے کفر وشرک پر ہی آئے تو مغفرت الٰہی کے بجائے عذاب کا مستحق ہوگا۔

ا. سمندر پار کرنے کے بعد موئ عَالِيْها بنی اسرائيل کے سربر آوردہ لوگوں کو ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف چلے، ليکن رب کے شوق ملاقات ميں تيز رفتاری سے ساتھيوں کو پيچھے چھوڑ کر اکيلے ہی طور پر پہنچ گئے، سوال کرنے پر جواب ديا. مجھے تو تيری رضاکی طلب اور اس کی جلدی تھی۔ وہ لوگ ميرے پيچھے ہی آرہے ہيں۔ بھض کہتے ہيں اس کا مطلب یہ نہيں کہ ميرے پيچھے آرہے ہيں بلکہ یہ ہے کہ وہ ميرے پیچھے کوہ طور کے قریب ہی ہيں اور وہاں ميری واپی کے منظر ہیں۔

۲. حضرت موسی علیظ کے بعد سامری نامی شخص نے بنی اسرائیل کو بچھڑا پو جنے پر لگادیا، جس کی اطلاع اللہ تعالی نے طور پر موسی علیظ کو دی کہ سامری نے تو تیری قوم کو گراہ کردیا ہے۔ فننے میں ڈالنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف بہ حیثیت خالق کے کی ہے، ورنہ اس گراہی کا سبب تو سامری ہی تھا جیسا کہ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ سے واضح ہے۔

سع. اس سے مراد جنت کا یا فتح وظفر کا وعدہ ہے اگر وہ دین پر قائم رہے، یا تورات عطا کرنے کا وعدہ ہے جس کے لیے طور پر انہیں بلایا گیا تھا۔

٨٠ كيا اس عبد كو مدت دراز كررائى تھى كەتم جول كئے، اور بچھڑے كى بوجا شروع كردى۔

قَالُوَّامَّااَخُلَفْنَامُوْعِدَكَ بِمُلْكِنَا وَلِكِنَاخُتِلْمُنَّاوُوْلُوَّا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَدَ فَنْهَا فَكَنْ الِكَ الْقَى السَّامِرِيُّ

ڡؘٛٲڂ۫ڗڿٙڵۿڎ؏ۼؚۛڷڒجَسكاڷۜۮڂٛۅٵۯؙڡؘقٵڷؙؗؗؗؗۏڶۿڶؽٙٲ ٳڵۿؙػ۫ۄۛۅؘڵؚڶۿؙڡٛۅٛڛؽ۠ۮ۫ڡؘؘڛؾ۞

ٲڡؘؙڵؾڒٷؽٵڵڒؠۯڿۼؙٳڷؽۿؚۄ۫ۘٷۧۅ۠ڵٳڎٷڒؽؠٝڸڮٛ ڵۿؙۄٛڞۧٵٷڒؽؘڡٛ۫ٵۿ

وَلَقَدُقَالَ لَهُوْهُمُ وَنُ مِنْ قَبْلُ لِقَوْمِ إِنَّمَا فَتِنْتُوْ يِهِ وَانَّ رَبَّكُوُ الرَّحْمُنُ فَائَتِهُ عُوْنِيْ وَلَطِيْعُوْلَا مُوْرِيْ

کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا۔<sup>(۱)</sup> ۸ے. انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اسے

۸۸. انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ (\*) بلکہ ہم پر زیوراتِ قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ ۸۸. پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچھڑا نکال کھڑا کیا یعنی بچھڑے کا بت، جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے (\*) اور موسیٰ (عَلِیْلًا) کا بھی، لیکن موسیٰ (عَلِیْلًا) بھول گیا ہے۔

۸۹. کیا یہ گراہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے۔('')

۹۰ اور ہارون (عَالِيَكِ) نے اس سے پہلے ہی ان سے كہد
 دیا تھا اے میری قوم والو! اس مچھڑے سے تو تہہاری

ا. قوم نے موکی عَلَیْهِ ہے وعدہ کیا تھا کہ ان کی طور ہے واپھی تک وہ اللہ کی اطاعت وعبادت پر قائم رہیں گے، یا یہ وعدہ تھا کہ ہم بھی طور پر آپ کے پیچھے بیچھے آرہے ہیں۔ لیکن راستہ میں ہی رک کر انہوں نے گوسالہ پر سی شروع کردی۔

۲. یعنی ہم نے اپنے اختیار ہے یہ کام نہیں کیا بلکہ یہ غلطی ہم سے اضطراری طور پر ہوگئ، آگے اس کی وجہ بیان کی۔

۳. یعنی ہم نے اپنے انفیار سے یہ کام نہیں کیا بلکہ یہ غلطی ہم سے اضطراری طور پر ہوگئ، آگے اس کی وجہ بیان کی۔

۱ یعنی ہم نے اپنے انفیار ہے یہ کام نہیں ہوا گیا ہے، کیوں کہ یہ ان کے لیے جائز نہیں تھے، چنانچہ انہیں جمح کرکے ایک گرھے میں ڈال دیا گیا، سامری نے بھی (جو مسلمانوں کے بعض گراہ فرقوں کی طرح) گراہ تھا، کچھ ڈالا، (اور وہ مٹی تھی جیسا کہ آگے صراحت ہے) پھر اس نے تمام زیورات کو تپاکر ایک طرح کا پچھڑا بنادیا کہ جس میں ہواکے اندرباہر آنے جائے سے انک کے سے ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ اس آواز سے اس نے بنی اسرائیل کو گراہ کیا کہ موئی غلیظا تو گراہ ہوگئے جین کہ وہ کا طور پر گئے ہیں، جب کہ تمہارا اور موئی غلیظا کا معبود تو یہ ہے۔

مم. اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت ونادانی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان عقل کے اندھوں کو اتنا بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ بچھڑا کوئی جواب دے سکتا ہے، نہ نفع ونقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ جب کہ معبود تو وہی ہوسکتا ہے جو ہر ایک کی فریاد سننے پر، نفع ونقصان پہنچانے پر اور حاجت برآری پر قادر ہو۔ صرف آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پرورد گار تو اللہ رحمٰن ہی ہے، پس تم سب میری تابعداری کرو۔ اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔

91. انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ (عَلَیْمَا) کی والی تک تو ہم اس کے مجاور سے بیٹھ رہیں گے۔ (۲)
97. موسیٰ (عَلَیْمَا) کہنے گئے اے ہارون! (عَلَیْمَا) انہیں گراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تھے کس چیز نے روکا تھا۔
98. کہ تو میرے پیچھے نہ آیا۔ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا۔ (۳)

99. ہارون (عَلَيْكِا) نے كہا اے ميرے مال جائے بھائی! ميرى داڑھى نہ كچئے تو صرف ميرى داڑھى نہ كي بير ، اور سركے بال نہ تھین ، مجھے تو صرف يہ خيال دامن گير ہوا كہ كہيں آپ يہ (نه) فرمائيں (مم) كه تو نے بن اسرائيل ميں تفرقہ ڈال ديا اور ميرى بات كا انظار نہ كيا۔ (۵)

ڠؘٲڵؙۅٛٵڶؽؙۛ۬۬ؗۛؗؗػڹؙڔؘ*ڗڂ*ۘۜؗۼؽؙۼڬڣؽ۬ػڟۨ۠ؽڔ۠ڿۼ ٳڵؽؙێٵمُؙٷڛٛ

قَالَ لِهُرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَائِتَهُمُ ضَنُّواْ

ٱڒؙڗؾؖؿؚۼۻٵؘڣۼڝٙؽؾٵؘڡٛڔؽ؈

قَالَ آلَهُ ١٤

قَالَ يَمْنُؤُمَّ لِاتَأَخُذُ بِلِخْمَتِيَّ وَلاِيِرَاْمِئَ إِنِّيُ خَشِيْتُ اَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيْ الْمِزَاءِيْلَ وَلَوْتَرُقُبُ قَوْلِ

ا. حضرت ہارون علیظا نے یہ اس وقت کہا جب یہ توم سامری کے پیچیے لگ کر بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی۔ ۴. اسرائیلیوں کو یہ گوسالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیظا کی بات کی بھی پرواہ نہیں کی اور اس کی تعظیم وعبادت مچھوڑنے سے انکار کردیا۔

۳. لیعنی اگر انہوں نے تیری بات مانے سے انکار کردیا تھا، تو تجھ کو فوراً میرے بیچھے کوہ طور پر آگر مجھے بتلانا چاہیے تھا۔ تو نے بھی میرے تھم کی یروا نہیں کی، لیعنی جانشنی کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔

۷۴. حضرت موسی علیقیا قوم کو شرک کی گر اہی میں دیکھ کر سخت غضب ناک شے اور سیحے تھے کہ شاید اس میں ان کے بھائی ہارون علیقیا کی ۔ جن کو وہ اپنا خلیفہ بناکر گئے تھے۔ مداہنت کا بھی وخل ہو، اس لیے سخت غصے میں ہارون علیقیا کی داڑھی اور سر پکڑکر انہیں ججنجوڑنا اور پوچھنا شروع کیا، جس پر حضرت ہارون علیقیا نے انہیں اتنا سخت رویہ اپنانے سے روکا۔
۵. سورہ اعراف میں حضرت ہارون علیقیا کا جواب یہ نقل ہوا ہے کہ (قوم نے جمجھ کرور خیال کیا اور میرے قتل کے در پ ہوگئی) رآیہ: ۱۵۰، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ہارون علیقیا نے اپنی ذھے داری پوری طرح نبھائی اور انہیں سمجھانے اور گوسالہ پر سی سے روکے میں مداہنت اور کو تاہی نہیں کی۔ لیکن معاطے کو اس حد تک نہیں جانے دیا کہ خانہ جنگی شروع ہوجائے کیو تکہ ہارون علیقیا کے قتل کا مطلب پھر ان کے حامیوں اور مخالفوں میں آپس میں خونی تصادم ہوتا اور بن اسرائیل

قَالَ فَمَاخَطُبُكَ إِسَامِرِيُّ®

قَالَ بَصُرُتُ بِمَالَوْ يَبْصُرُوا بِ اَفَقَبَضُتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثْرِالوَّسُولِ فَنَبَنْ تُهَا وَكَذٰ لِكَ سَوَّلَتُ لِيُ نَفْسِيهُ ۞

قَالَ فَاذُهُبُ فِانَّ لَكَ فِي الْحَيُوةِ آنَ تَقُوُلَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيُوةِ آنَ تَقُوُلُ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْمِكًا النَّ يُخْلِفَ الْفُرْلِلَ اللهِ اللهُ ال

90. موسی (عَلَیْمِاً) نے بوچھا سامری تیراکیا معاملہ ہے۔

97. اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو
انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے فرستادہ الہی کے نقش
قدم سے ایک مٹھی بھرلی، پھر اسے اس میں ڈال دیا<sup>(۱)</sup>
اس طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنادی۔

92. کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزایہی ہے
کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، (۱) اور ایک اور بھی وعدہ
تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، (۱) اور اب تو
ایٹ اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کے ہوئے

تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دی گے۔ (م

واضح طور پر دو گروہوں میں بٹ جاتے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ اُلیا چو کلہ خود وہاں موجود نہ تھے، اس لیے اس صورت حال کی نزاکت سے بے خبر تھے، اس بنا پر حضرت ہارون علیہ اُلی کو انہوں نے سخت ست کہا۔ لیکن پھر وضاحت پر وہ اصل مجرم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس لیے یہ استدلال سیح نہیں (جیساکہ بعض لوگ کرتے ہیں) کہ مسلمانوں کے اتحاد وانفاق کی خاطر شرکیہ امور اور باطل چیزوں کو بھی برداشت کرلینا چاہیے۔ کیوں کہ حضرت ہارون علیہ اُلیا کیا ہی ہے، نہ ان کے قول کا یہ مطلب ہی ہے۔

ا. جمہور مضرین نے الوَّ سُوْلِ سے مراد جراکیل عَلَیْهِ کیے ہیں اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جراکیل عَلَیْهِ کے طُوڑے کو گزرتے ہوئے سامری نے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے کی مٹی اس نے سنجال کر رکھ لی، جس میں پچھ خرق عادت اثرات سے اس مٹی کی مٹھی اس نے پچھلے ہوئے زیورات یا پچھڑے میں ڈالی تو اس میں سے ایک قتم کی آواز نگنی شروع ہوئی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی۔

۲. لیعنی عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا بھی اور یہ سامری بھی دونوں بخار میں مبتلا ہوجاتے۔ اس لیے جب یہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اشتا کہ لا مِساسی، کہا جاتا ہے کہ چر یہ انسانوں کی بہتی سے نکل کر جنگل میں چلاگیا، جہاں جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزری اور یوں عبرت کا معونہ بنارہا۔ گویا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ حیلہ وفن اور مکر وفریب اختیار کرے گا، دنیا وآخرت میں اس کی سزا بھی اس حساب سے شدید تر اور نہایت عبرت ناک ہوگی۔

س. ایعنی آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو ہر صورت بھکتنا پڑے گا۔

٧٠. اس سے معلوم ہوا كه شرك كے آثار ختم كرنا بلكه ان كانام ونشان تك منا دالنا، چاہے ان كى نسبت كتنى ہى مقدس

ٳڹۜۧٮٵۧٳڶۿڬٛۉؙڶڵ۬ؖ۠ۿٲڷڹؽ۬ڷٙۯٳڶۿٳؖڒۿؙۅ۬ٝ ۅٙڛؚۼػ۠ڰۺٞؿؙٞٷؙؚؽٵ۞

ۘػ۬ۮڸڬٮؘؘڡؙٞڞؙؙۘۼۘؽؽڬڡؚ؈ؘ۬ٲؽؙڬٙٳ۫ؠؘٵۊؘؗۮ۫ۛۛٚ؊ؘؾٙ ۅؘقَۮؙٲؾؽڹػ؈۬ڷۮؙ؆ٛۮؙؚڴؗۯ۠۞۠

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعِمِلُ يَوْمُ الْقِيمَةِ وِزْرًا<sup>ق</sup>ُ

خلدين فيه وسآء تهد يؤم القيمة جملاة

يَّوْمَرُيْنَفَخُ فِي الصُّوْرِوَنَحْسُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِنٍ

۹۸. اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں۔ اس
 کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔

99. اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے گزرے ہوئے حالات بیان فرما رہے ہیں<sup>(۱)</sup> اور یقیناً ہم مجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں۔<sup>(۲)</sup>

 $- \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$  اس سے جو منہ پھیر لے گا $^{(n)}$  وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا۔

ادا. جس میں ہمیشہ ہی رہے گا، (۵) اور ان کے لیے قیامت کے دن (بڑا) برا بوجھ ہے۔

۱۰۲. جس دن صور (۱) چھونکا جائے گا اور گناہ گاروں کو

ہتیوں کی طرف ہو، تو ہیں نہیں، جیسا کہ اہل بدعت، قبر پرست اور تعزیہ پرست باور کراتے ہیں، بلکہ یہ توحید کا منشا اور دینی غیرت کا تقاضا ہے۔ جیسے اس واقعے میں اس أَثَر الرَّ سُوْل کو نہیں دیکھا گیا، جس سے ظاہری طور پر روحانی برکات کا مشاہدہ بھی کیا گیا، اس کے باوجود اس کی پرواہ نہیں کی گئی، اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ بن گیا تھا۔

ا. یعنی جس طرح ہم نے فرعون اور موسی علیہ کا قصہ بیان کیا ہے، اس طرح انبیائے ماسبق کے حالات ہم آپ پر بیان کررہے ہیں تاکہ آپ ان سے باخبر ہول، اور ان میں جو عبرت کے پہلو ہول، انہیں لوگوں کے سامنے نمایاں کریں تاکہ لوگ اس کی روشتی میں صحیح رویہ اختیار کریں۔

۲. نصیحت (ذکر) سے مراد قرآن عظیم ہے۔ جس سے بندہ اپنے رب کو یاد کرتا، ہدایت اختیار کرتا اور نجات وسعادت کا راستہ اپناتا ہے۔

سع. لینی اس پر ایمان نہیں لائے گا اور اس میں جو کچھ درج ہے، اس پر عمل نہیں کرے گا۔

الم. لین گناہ عظیم اس لیے کہ اس کا نامۂ اعمال نیکیوں سے خالی اور برائیوں سے پر ہوگا۔

۵. جس سے وہ فی نہ سکے گا، نہ بھاگ ہی سکے گا۔

وَرُقًا اللهِ

يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمُ إِنْ لَبِثُتُو إِلَا عَثْمُوا

ۼۜڽؙٲۼڮؙڔؙڛٵؽڤؙۅٛڵۅ۫ؽٳۮ۫ێؿؙۅڷٲڡؿڵۿۏڟڔؽڣۜ ٳڽٛڷۣؠ۫ؿ۫ؾؙۅؙٳ؇ۑٷۣڡٞٵ<sup>۞</sup>

وَيُنْ الْوُنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِي نَسُفًا اللهِ

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا فَ

ؖڰڗۘڗ۬ؽ؋ٛؠؠٚٳۼۅؘۘۜۜۼٵۊۘٞڰٲٲڡؿٞٵ۞ ۘۘۘۼؚڡ۫ؠؠ۫ۮ۪ؾۜؿؚؖۼؙۅؙڹؘٵڵ؆ٵ؏ؘڵٳۼۅؘڿٙڶڎؙٷڿؘۺؘػؾ ٵڒؙڞۘۅٵؿؙڸڰڒڂؠڶ؈ؘڶڵۺٙؠؙۼؙٳڷڰۿؠؙۺٵ۞

ہم اس دن (دہشت کی وجہ سے) نیلی پیلی آ تکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے۔

ساا. وہ آپس میں چیکے چیکے کہہ رہے ہوں گے (ا) کہ ہم تو (دنیا میں) صرف دس دن ہی رہے۔

۱۰۴. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا<sup>(۱)</sup> کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے۔

۱۰۵. اور وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کرکے اللہ کا۔

۱۰۲. اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کرکے چھوڑے گا۔

۱۰۷. جس میں تو نہ کہیں موڑ توڑ دیکھے گا نہ اونچ نیج۔
۱۰۸. جس دن لوگ بکارنے والے کے پیچھے چلیں گے۔(\*)
جس میں کوئی کجی نہ ہوگی(\*\*) اور اللہ رحمٰن کے سامنے تمام

گی، اور دوسرے نفخہ سے بھکم البی سب زندہ اور میدان محشر میں جمع ہوجائیں گے۔ آیت میں یہی دوسرا نفخہ مراد ہے۔ 1. شدت ہول اور دہشت کی وجہ سے ایک دوسرے سے چیکے چیکے باتیں کریں گے۔

۲. لیعنی سب سے زیادہ عاقل اور سمجھ دار، لیعنی دنیا کی زندگی انہیں چند دن بلکہ گھڑی دو گھڑی کی محسوس ہوگی۔ جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿وَبَوْمَدَقَعُومُ السَّاعَةُ مُقْسِمُ الْمُدُّومُونَ هُالْدِنْوْا غَیْسَاعَةِ ﴾ (الروم: ۵۵) (جس دن قیامت برپا ہوگی، کافر قسمیں کھاکر کہیں گے کہ وہ (دنیا میں) ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے) یہی مضمون اور بھی متعدد جگہ بیان کیا گیاہے۔ مثلاً سورۃ المؤمنون: ۱۱۲–۱۱۳، سورۂ فاطر: ۳۷، سورۃ النازعات: ۳۷ وغیرہ۔ مطلب یہی ہے کہ فانی زندگی کو باقی رہنے والی زندگی پر ترجح نہ دی جائے۔

س، لیعنی جس دن اونچے نیچے پہاڑ، وادیاں، فلک بوس عمارتیں، سب صاف ہوجائیں گی، سمندر اور دریا خشک ہوجائیں گے، اور ساری زمین صاف چٹیل میدان ہوجائے گی۔ پھر ایک آواز آئے گی، جس کے پیچے سارے لوگ لگ جائیں گے یعنی جس طرف وہ واعی بلائے گا، جائیں گے۔

م. لینی اس داعی سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔

آوازیں پیت ہوجائیں گی، سوائے کھسر پھسر کے مخیفے کچھ بھی سنائی نہ دے گا۔(۱)

1•9. اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جے رحمٰن تھم دے اور اس کی بات کو پہند فرمائے۔ $^{(1)}$ 

• 11. جو کچھ ان کے آگے چیچے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ (۳)

ااا. اور تمام چبرے اس زندہ اور قائم ودائم مدبر، الله کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے، یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا۔

ؽۅؙڡؠۜڹٟٳٚڒڗؘڡٞڡؙۼؙٳڶۺۜڡؘٵۼةؙٳ۫ڒڡؘؽؙٳٙۮؚؽڮؖۿڶڗڿؖؠڽٛ ۅٙۯۻۣؗؽۜڵڎؘۊؙۅ۠ڒ

يَعْلَوْمُابَيْنَ) يَيْرِيْهِمْ وَمَاخَلُقَاثُمْ وَلَايُعِيُطُونَ يِهِ عِلْمًا®

ۅؘۜڡؘٛڹؾٵڵۅؙڿٛٷؙڵڸڵۼٙۜؽۜٲڶڡؘؾؙؙۏ*ۿ*ؚۅڡؘػؙۮؘڂٵٛڹڡۜڽؙ حَمَّلَ ظُلْمُٵٛ

ا. یعنی مکمل سناٹا ہو گا سوائے قدموں کی آجٹ اور کھسر پھسر کے کچھ سنائی نہیں دے گا۔

۲. لینی اس دن کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، سوائے ان کے جن کو رحمٰن شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور وہ بھی ہر کسی کی سفارش نہیں کریں گے بلکہ صرف ان کی سفارش کریں گے جن کی بابت سفارش کو اللہ پند فرمائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ صرف اہل توحید، جن کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ مضمون قرآن میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیا ہے۔ مثلاً آیت الکرسی، سورہ انبیاء: ۲۸، سورہ سا: ۳۳، سورہ نجم: ۲۷، سورہ اللہ بھی۔ اللہ کسی۔
 اللہ: ۳۸۔

سبر گرشتہ آیت میں شفاعت کے لیے جو اصول بیان فرمایا گیا ہے، اس میں اس کی وجہ اور علت بیان کردی گئی ہے کہ چول کہ اللہ کے سواکسی کو بھی کسی کی بابت پورا علم نہیں ہے کہ کون کتا بڑا مجرم ہے؟ اور وہ اس بات کا مستحق ہے بھی یانہیں، کہ اس کی سفارش کی جاسے؟ اس لیے اس بات کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا کہ کون کون لوگ انہیاء وصلحاء کی سفارش کے مستحق ہیں؟ کیوں کہ ہر شخص کے جرائم کی نوعیت وکیفیت کو اس کے سواکوئی نہیں جانتا اور نہ جان ہی سکتا ہے۔

7. اس لیے کہ اس روز اللہ تعالیٰ کممل انصاف فرمائے گا اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دلائے گا۔ حتیٰ کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا، تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ (صحیح مسلم، کتاب البر، مسئد أحمد: ٢٠، ١٠٥٠) ای لیے نبی شَالْیَٰیْمُ فَا اس کا بھی فرمایا ہے، «لَتُوَدُّوْقَ إِلَیٰ أَهْلِهَا» (ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو) ورنہ قیامت کو دینا پڑے گا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا ﴿إِیَّاکُمْ وَالظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الطُّلْمَ ظُلُمَاتٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ». (صحیح مسلم، کتاب مذکور، باب تحریم الظلم) (ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا) سب سے نامراد وہ شخص ہوگا جس نے شرک کا بوجھ اپنے اوپر لاد رکھا ہوگا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم بھی ہے اور ناقابل معافی بھی۔

ۅٙڡۜڹٛڲؿؙڵڡؚڹاڵڟڽڶؾؚۅؘۿۅؙڡؙؙۄؙڞؙۣ۠ڡؘڵٳؾ۬ڡٛ ڟؙڵؠٵٷڒۿڞؙٵ

ۅؘؙۘۘۘ۠ڬٮ۠ٳڬٲڹٛۯڵؽؙ؋ ڠؙۯٵػٵڡٙڔۺۣٵۊۜڝۜڗٛڣ۬ڬٳڣؽ۬ۅڝ۬ ڶۅۘۘۼۣؽ۫ڽٳڵڡؘڰۿؙۄ۫ێؾۧڠؙۅڽٲۏؙؿٛۏؚٮؙػؙڵۿؙڔڎؚڰ۫ۯٳ۞

فَتَعَلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَثَّ وَلاَتَعُجَلْ بِالْقُرُّ الِن مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اللَّكَ وَحُيُهُ وَقُلْ رَّبِ رِدْ نِنْ عِلْمُمَا®

111. اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہوتو اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا۔(۱)

سال اور ای طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سایا ہے تاکہ لوگ پر ہیزگار بن جائیں (۲) یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے۔ (۳)

 $^{(n)}$ اللہ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے۔  $^{(n)}$  تو قر آن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے،  $^{(n)}$  ہاں یہ دعاکر کہ پرورد گار! میراعلم بڑھا۔  $^{(n)}$ 

ا. بے انصافی یہ ہے کہ اس پر دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے اور حق تلفی یہ ہے کہ نیکیوں کا اجر کم دیاجائے۔ یہ دونوں باتیں وہاں نہیں ہوں گی۔

۲. لینی گناہ، محرمات اور فواحش کے ارتکاب سے باز آجائیں۔

سل ایمنی اطاعت اور قرب حاصل کرنے کا شوق یا پچھلی امتوں کے حالات وواقعات سے عبرت حاصل کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کردے۔

٨٠. جس كا وعده اور وعيد حق ہے، جنت اور دوزخ حق ہے اور اس كى ہربات حق ہے۔

ه. جبرائیل علیه جب وحی لے کر آتے اور ساتے تو نبی سکی تیجی جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے، کہ کہیں کچھ حصہ بھول نہ جائیں، اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا اور تاکید کی کہ غور سے، پہلے وحی کو سنیں، اس کو یاد کرانا اور دل میں بھا دینا یہ جارا کام ہے جیسا کہ سورہ قیامت میں آئے گا۔

٩. ایعنی اللہ تعالیٰ سے زیادتی علم کی دعا فرماتے رہیں۔ اس میں علاء کے لیے بھی تھیجت ہے کہ وہ فتوکی میں پوری محقیق اور غور سے کام لیں، جلد بازی سے بچیں اور علم میں اضافے کی صورتیں اختیار کرنے میں کو تاہی نہ کریں۔ علاوہ ازیں علم سے مراد قرآن وحدیث کا علم ہے۔ قرآن میں ای کو علم سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کے حاملین کو علاء، دیگر چیزوں کا علم جو انسان کسب معاش کے لیے حاصل کرتا ہے، وہ سب فن ہیں، ہنر ہیں اور صنعت وحرفت ہیں۔ نبی کریم مُن اللَّهُ الله کی علم کے لیے دعا فرماتے تھے، وہ و کی ورسالت ہی کا علم ہے جو قرآن وحدیث میں محفوظ ہے، جس سے انسان کا ربط و تعلق الله تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا، اس کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہوتی اوراللہ کی رضا وعدم رضا کا پید چاتا ہے۔ ایک دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے جو آپ پڑھا کرتے تھے۔ (اللّٰهُ مَّ انْفَعْنِیْ بِمَا عَلَّمْتَنِیْ ، وَعَلَّمْنَیْ مَا یَنْفَعْنِیْ ، وَزِدْنِیْ عَلَیْ کُلِّے عَلٰی کُلِّ حَالِ) (ابن ماجہ، باب الانتفاع بالعلم والعمل، المقدمة)

وَلَقَتُ عَهِدُنَا إِلَى ادْمَوِنُ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَوْنَجِدُ لَهُ عَزْمًا۞

> ۄؘٳۮؙۊؙڷؽ۬ٳڶؚؠؙؠٙڵؠ۪۪ۧڮؘڎٳۺڿؙٮٛۉٳڶۣٳڎػۄڣٙٮڿٙۮؙٷٙ ٳڰۯٳؠ۫ڸؽ۫ؾڽٵؘؚۑ۞

فَقُلْنَا يَادَمُ إِنَّ لَهٰنَا عَدُّوُّلُكَ وَلِزَوْحِبِكَ فَلَا يُخْرِحَبُّكُمُ امِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَقْ

ٳڽٞڵڮؘٲڵڒۼۧٷٛۼ؋ؽۿٵۅٙڵڒؾۧڠۯؽ<sup>ۿ</sup>

110. اور ہم نے آدم (عَلَيْشًا) کو پہلے ہی تاکیدی تھم دے دیا تھالیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔ (۱)
111. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم (عَلَیْشًا) کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف الکار کردیا۔

112. تو ہم نے کہا اے آدم! (عَالِيَّا) یہ تیرا اور تیری بیوی کادشمن ہے (خیال رکھنا) ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑجائے۔(۲)

١١٨. يهال تو تخفي يه آرام ب كه نه تو جوكا موتا ب نه نكار

ا. نسان، (بھول جانا) ہر انسان کی سرشت میں داخل ہے اور ارادے کی کمزوری یعنی فقدان عزم یہ بھی انسانی طبائع میں بالعموم یائی جاتی ہے۔ یہ دونوں کمزوریاں ہی شیطان کے وسوسول میں کچنس جانے کا باعث بنتی ہیں۔ اگر ان کمزورایوں میں اللہ کے تھم سے بغاوت وسرکشی کا جذبہ اور اللہ کی نافرمانی کا عزم مصم شامل نہ ہو، تو بھول اور ضعف ارادہ سے ہونے والی غلطی عصمت و کمال نبوت کے منافی نہیں، کیوں کہ اس کے بعد انسان فوراً نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا اور توبہ واستغفار میں مصروف ہوجاتا ہے۔ (جیسا کہ حضرت آدم علیظا نے بھی کیا) حضرت آدم علیظا کو الله نے سمجھایا تھا کہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، یہ منہیں جنت سے نہ نکلوا دے۔ یہی وہ بات ہے جسے یہاں عہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آدم علينا اس عبد كو بعول كئ اور الله تعالى نے حضرت آدم علينا كو ايك درخت كے قريب جانے يعني اس سے بچھ كھانے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت آدم عَلَيْلًا کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے۔ لیکن جب شطان نے اللہ کی قشمیں کھاکر انہیں یہ باور کرایا کہ اس کا پھل تو یہ تاثیر رکھتا ہے کہ جو کھالیتا ہے، اسے حماتِ جاوداں اور دائمی بادشاہت مل جاتی ہے۔ تو ارادے پر قائم نہ رہ سکے اور اس فقدان عزم کی وجہ سے شیطانی وسوسے کا شکار ہوگئے۔ ۲. یہ شقا، محت ومشقت کے معنی میں ہے، یعنی جنت میں کھانے بینے، لباس اور مسکن کی جو سہولتیں بغیر کسی محت کے حاصل ہیں، جنت سے نکل جانے کی صورت میں ان جاروں چزوں کے لیے محنت ومشقت کرنی بڑے گی، جس طرح کہ ہر انسان کو دنیا میں ان بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے محت کرنی پڑرہی ہے۔ علاوہ ازیں صرف آدم علیہ اس کہا گیا کہ تو محنت ومشقت میں پڑجائے گا۔ دونوں کو نہیں کہا گیا حالاں کہ درخت کا پھل کھانے والے آدم عَلَيْلًا وحوا دونوں ہی تھے۔ اس لیے کہ اصل مخاطب آدم عَلَيْلًا ہی تھے۔ نیز بنیادی ضروریات کی فراہمی بھی مرد ہی کی ذمہ داری ہے، عورت کی نہیں۔ اللہ تعالٰی نے عورت کو اس محنت ومشقت سے بحاکر گھر کی ملکہ کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ لیکن آج عورت کو یہ "اعزاز البی" "طوق غلامی" نظر آتا ہے، جس سے آزاد ہونے کے لیے وہ بے قرار اور مصروف جدوجہد ہے آہ! اغوائے شیطانی بھی کتنا موثر اور اس کا جال بھی کتنا حسین اور دلفریب ہے۔

وَٱنَّكَ لَا تُظْهُوا فَهُا وَلَا تَضْعُو

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطِرُ، قَالَ بَادْمُ هُلِّ آذُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلُبِ وَمُلْكِ لَا يَبُلِّي

فَأَكَلَامِنْهَا فَيَكَتُ لَهُمَاسُواتُهُمَا وَطَفَقًا يَغْضِفْن عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجِنَّةِ وَعَطَى ادْمُرْ رَبُّهُ فَغَوْيُ اللَّهُ

تُعَالَحْتَلِمُهُ رَبُّهُ فَتَأْتَ عَلَيْهِ وَهَدَاي ®

قَالَ اهْبِطَامِنْهَاجِينِعًا يَعَضُّكُمْ لِبَعْضِ عَكُوُّ فَامَّا يَأْتِينَكُوُمِّتِينَ هُدًى ﴿ فَمَنِ النَّبَعَ هُدَايَ فَلَايَضِلُّ وَلاَيَشْقِي @

وَمَنَ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَانَّ لَهُ مَعِيْشَةً

119. اور نہ تو یہاں پاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔

١٢٠. ليكن شيطان نے اسے وسوسہ ڈالا، كہنے لگا كه كما میں تھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو مجھی پرانی نہ ہو؟

ا١٢١. چنانچه ان دونول نے اس درخت سے کچھ کھالیا پس ان کے ستر کھل گئے اور وہ بہشت کے پتول سے اپنے آپ کو ڈھا تکنے گئے۔ اور آدم (عَلَيْلًا) نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گیا۔

١٢٢. پير اس كے رب نے اسے نوازا، اس كى توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔(۲)

ITM. فرمایا، تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے پاس جب بھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہتے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ ۱۲۳. اور (ہاں) جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس

ا. یعنی درخت کا کھل کھاکر نافرمانی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مطلوب یا راہ راست سے بہک گا۔

۲. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم عَلَیْشِا سے مذکورہ عصبان کا صدور، نبوت سے قبل ہوا، اور نبوت سے اس کے بعد آپ کو نوازا گیا۔ لیکن ہم نے گزشتہ صفح میں اس "معصت" کی جو حقیقت بان کی ہے، وہ عصمت کے منافی نہیں رہتی۔ کیوں کہ ایساسہو ونسان، جس کا تعلق تبلیغ رسالت اور تشریع سے نہ ہو، بلکہ ذاتی افعال سے ہو اور اس میں بھی اس کا سبب ضعف ارادہ ہو تو یہ دراصل وہ معصیت ہی نہیں ہے، جس کی بنا پر انسان غضب الہی کا مستحق بتا ہے۔ اس پر جو معصیت کا اطلاق کیا گیا ہے تو محض ان کی عظمت شان اور مقام بلند کی وجہ سے کہ بڑوں کی معمولی غلطی کو بھی بڑا سمجھ لیا جاتا ہے، اس لیے آیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اس کے بعد اسے نبوت کے لیے چن لیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ندامت اور توبہ کے بعد ہم نے اسے پھر مقام اجتباء پر فائز کردہا، جو پہلے انہیں حاصل تھا۔ ان کو زمین پر اتارنے کا فیصلہ، ہماری مشیت اور حکمت ومصلحت پر مبنی تھا، اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ ہماراعتاب ہے جو آدم علیثیا پر نازل ہوا ہے۔

NON

قَالَ آلَهُ ١٤

ضَنْكًا وَنَحَشُونُ يَوْمَ الْقِيمَة آعْلَى

قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِيْ آعُلَى وَقَدُكُمُنْكُ بَصِيْرًا ﴿

قَالَكَذَٰ لِكَ اَتَتُكَ الْنُتُنَافَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذَٰ لِكَ الْيَوْمَ تُشْلى©

ۅؘڲڬٳڮڬۼٞڔ۫ؽڡؘؖ؈ؙٲۺؙڒڡۜۅؘڵۏؙؽؙۏؙڡۣڽٵڸؾؾؚۯؾؚ۪ۨۨ؋ ۅؘڵڡؘۮٵڮٵڵڿؚڗۊٲۺؘ؆ؙۏٲڹۿ۬®

ٱفَكَوۡ يُهُولَهُوُ كَوَاهۡ لَكُنَا كَنَاكُوۡ مُوسِّنَ الْقُرُونِ يَشْئُونَ فِي مَسٰكِدِهِمۡ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَابْتِرِ لِأُولِ النَّٰمُ ۞

ۅؘڷٷڒػڶؠؘڎؙۺۜؠؘڤٙؾؙ؈۫ڗؾڮڬڵػٳؽڶۣۯٳؗؗؗؗؗؗۄٵۊٞٳۘڿڮ۠ ؙۺؙؠڰ۫۞ۛ

کی زندگی تنگی میں رہے گی، (۱) اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کرکے اٹھائیں گے۔(۲)

112. وه كبيه كاكه اللي! مجهد توني اندها بناكر كيول اللهايا؟ حالا نكمه مين تو ديكها جالتا تقا\_

۱۲۱. (جواب ملے گاکہ) اسی طرح ہونا چاہیے تھا تو میری
آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلادیا جاتا ہے۔

۱۲۷. اور ہم ایساہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حدسے
گزرجائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بیشک
آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔
آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔
آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔
نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کردی ہیں جن
کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں۔ یقیناً اس
میں عظمندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

1۲۹. اور اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آچٹتا۔

1. اس تنگی سے بعض نے عذاب قبر اور بعض نے وہ قلق واضطراب، بے چینی اور بے کلی مراد لی ہے جس میں اللہ کی یاد سے غافل بڑے بڑے دولت مند مبتلا رہتے ہیں۔

۲. اس سے مراد فی الواقع آگھوں سے اندھا ہونا ہے یا پھر بھیرت سے محرومی مراد ہے۔ یعنی وہاں اس کو کوئی ایک دلیل نہیں سو بھے گی جے پیش کرکے وہ عذاب سے چھوٹ سکے۔

سال یعنی یہ مکذبین اور مشرکین مکہ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے کئی امتیں گزرچکی ہیں، جن کے یہ جانشین ہیں اور ان کی رہائش گاہوں سے گزر کر آگے جاتے ہیں، انہیں ہم ای تکذیب کی وجہ سے ہلاک کرچکے ہیں جن کے عبر تناک انجام میں اہل عقل ودانش کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لیکن یہ اہل مکہ ان سے آئھیں بند کیے ہوئے انہی کی روش اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالی نے پہلے سے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ وہ اتمام جمت کے بغیر اور اس مدت کے آنے سے پہلے جو وہ مہلت کے لیے کسی قوم کو عطا فرماتا ہے، کسی کوہلاک نہیں کرتا، تو فوراً انہیں عذاب اللی آچشتا اور یہ ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ تکذیب رسالت کے باوجود اگر ان پر اب تک عذاب نہیں آیا تو یہ نہ سمجھیں کہ ورچار ہو جگے ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ تکذیب رسالت کے باوجود اگر ان پر اب تک عذاب نہیں آیا تو یہ نہ سمجھیں کہ آئدہ بھی نہیں آئے گا بلکہ انجھی ان کو اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے، جیسا کہ وہ ہر قوم کو دیتا ہے۔ مہلت عمل

فَاصْدِرُعُلَىٰ هَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ قَبْلَ طُلُوجِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُّو بِهَا وَمِنْ انَآِيُ النَّيْلِ فَسَيِّعْ وَاطْرَافَ النَّهَارِ لَعَكُكَ تَرْضَى®

ۅٙڒؾؠؙؙ؆ۜؾٞۘۼؽڹؽڬٳڵٵؘڡٵڡؾؖڡؙؾ۬ۅ؋ٲۮؙۅڶۘۼٵ ڡؚۜؠؙؙٞۿؙۯۿڒؘڐڶؽۑۊٵڵڰؙڹٛؽٵ؞ڵڹڡؙٛؿڹۿؙۮڣؽڐ ۅڔۮؘؿؙؠڛػڂؘڽ۠ٷۜٲڣؿ۞

• ۱۳۰۰. پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تشییح اور تعریف بیان کرتا رہ، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصول میں بھی تشییح کرتا رہ، (۱) بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہوجائے۔ (۱)

اسمال اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آراکش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزمالیں (") اور تیرے رب کا دیا ہوا ہی (بہت) بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ (")

ختم ہوجانے کے بعد ان کو عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔

ا. بعض مفسرین کے نزدیک شبیع سے مراد نماز ہے اور وہ اس سے پانچ نمازیں مراد لیتے ہیں۔ طلوع مٹس سے قبل فجر، غروب سے قبل عصر، رات کی گھڑیوں سے مغرب وعشاء اور اطراف النہار سے ظہر کی نماز مراد ہے کیوں کہ ظہر کا وقت، یہ نہار اول کا طرف آخر اور نہار آخر کا طرف اول ہے۔ اور بعض کے نزدیک ان او قات میں ویسے ہی اللہ کی تسبیح و تحمید ہے جس میں نماز، تلاوت، ذکر اور اذکار، دعا ومناجات اور نوافل سب داخل ہیں۔مطلب یہ ہے کہ آپ ان مشرکین کی تنکیب سے بد دل نہ ہوں۔ اللہ کی تشبیح و تحمید کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، ان کی گرفت فرمالے گا۔

۲. یہ متعلق ہے فَسَبِّحْ ہے۔ لیعنی ان او قات میں نشیج کریں، یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ کے ہاں آپ کو وہ مقام ودرجہ حاصل ہوجا کے گا جس سے آپ کا نفس راضی ہوجائے۔

سا. یہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل سورۃ آل عمران: ۱۹۷-۱۹۷، سورۃ الحجر: ۸۸-۸۸ اور سورۃ الکہف: ۵، وغیرها میں
 بیان ہوا ہے۔

مم. اس سے مراد آخرت کا اجر و تواب ہے جو دنیا کے مال واسباب سے بہتر بھی ہے اور اس کے مقابلے میں باتی رہنے والا بھی۔ حدیث ایلاء میں آتا ہے کہ حضرت عمر واللہ بھی۔ حدیث ایلاء میں آتا ہے کہ حضرت عمر واللہ بھی۔ حدیث ایلاء میں آتا ہے کہ حضرت عمر واللہ بھی۔ حدیث ایلاء میں اتا ہے کہ حضرت عمر واللہ بھی۔ حدیث اور بے سروسامانی کا یہ عالم، کہ گھر میں چڑے کی دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت عمر والله عن میں بے اختیار آنسو آگے۔ نبی کریم منگا پینی آئے نہ پوچھا، عمر کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ منگا تین اور آپ کا -باوجود اس بات کے کہ آپ افضل اللہ منگا تین اور آپ کا -باوجود اس بات کے کہ آپ افضل اللہ منگا تین ہیں۔ یہ حال ہے؟ فرمایا، "عمر کیا تم اب تک شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی چیزیں دنیا میں الحلق ہیں۔ یہ حال ہے؟ فرمایا، "عمر کیا تم اب تک شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی چیزیں دنیا میں ہو گئی ہیں۔ " یعنی آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ (صحیح البخاری، سورة النحریم ومسلم، باب الابلاء)

قَالَ آلَهُ ١٩

للتَّقُوي

وَٱمُرُا هَلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرُعَلَيْهَا ﴿ لَا نَسْعَلُكَ رِزُقًا مُخْنُ نَرُزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ

وَقَالُوۡا لَوُلا يَالۡتِيۡنَا إِياۡكِةٍ مِّنُّ تَّلِيہٖ ۤ اَوَلَوۡ تَالۡتِهِہُ بَيۡنَةُ مُافِى الصُّمُنِ الْأُولِ۞

وَلُوُاتَّا اَهُلُكُ نُهُمْ بِعَنَا بِمِّنْ ثَيْلِهِ لَقَالُوُا رَّبَنَا لُوْلَا اَسُلُتَ اللَّيْنَارَسُّوُلَا فَنَتَّبِعَ الْبَتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَنْذِلَّ وَغَنْزى ﴿

قُلْ كُلُّ مُّ وَيِّضٌ فَ تَرَبَّصُوا فَسَتَعُلَمُونَ مَنْ أَصُّلُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمِن الْمَسَّلِي هُ

الار اور اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جما رہ،(۱) ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں، آخر میں بول بالا پر ہیز گاری ہی کا ہے۔

اسمال اور انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار! کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ (۲) کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ (۳) کما اس کے اس سے (۳) پہلے ہی انہیں عذاب سے بلاک کردیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا؟ کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ورسوا ہوتے۔

انتظار میں رہو۔ ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں۔

ا. اس خطاب میں ساری امت نبی مَنَافَیْمُ کے تالع ہے۔ یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتا رہے۔

۲. لینی ان کی خواہش کے مطابق نشانی، جیسے شمود کے لیے او نٹنی ظاہر کی گئی تھی۔

سال ان سے مراد تورات، انجیل اور زبور وغیرہ ہیں۔ لینی کیا ان میں نبی مگانٹیکم کی صفات موجود نہیں ہیں، جن سے ان کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ کیا ان کے پاس پھپلی قوموں کے یہ حالات نہیں پہنچ کہ انہوں نے جب اپنی حسب خواہش معجزے کا مطالبہ کیا اور وہ انہیں و کھادیا گیا کہاں اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، تو انہیں ہلاک کردیا گیا۔

هم. مراد آخر الزمال پیغیبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میں۔

٥. يعنى مسلمان اور كافر دونول اس انتظار ميں بيل كه ويكھو كفر غالب ربتا ہے يا اسلام غالب آتا ہے؟

۲. اس کاعلم تہمیں اس سے ہوجائے گاکہ اللہ کی مدد سے کامیاب اور سرخرو کون ہو تا ہے؟ چنانچہ یہ کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی، جس سے واضح ہوگیا کہ اسلام ہی سیدھا راستہ اور اس کے حاملین ہی ہدایت یافتہ ہیں۔

#### سورہُ انبیاء کی ہے اور اس میں ایک سو بارہ آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

### شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. لوگوں کے حماب کا وقت قریب آگیا<sup>(۱)</sup> پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ (۲)
 ۲. ان کے یاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی

نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں۔ (۳)

10 بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپکے
چپکے سرگوشیاں کیں کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ
ج جو تم آگھول دیکھتے جادو میں آجاتے ہو۔ (۳)

م. پیغیبر نے کہا میر ا پروردگار ہر اس بات کو جو آسان و زمین میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔

۵. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے بلکہ اس نے ازخود اسے گھڑلیا ہے

# ٩

#### بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

## ٳڤ۬ڗؙۘڔؘڮٳڵڰٳڛڿؚڛٵڹ۠ۿؙۿۅؘۿؙۿڔ؈ٛٚ ۼٙڡ۬ٛڶڮٙڗٟؠؙٞۼڔۣۻ۠ۏڹ٥۠

ڡٵؽٲؾٶۿڗڽۜۏڬۯٟڡؚۨڽؙڒۜؿۧۯؗؗؠؖڠ۠ۮؘٮ۫ڟٟٳڵٳڶۺػؘٷٛٷ ۅؘۿؙۄؙؽڵۼٷٛڹٛ

ڵٳۿؚۣڽةؖ قُلُوبُهُوٛۅٛٳؘڛؖڗۣ۠ۅالنَّجُوَىُّ الَّذِيْنِيَ ظَلَمُوُّا ۿڵ ۿؽۜٲٳڷٳۮڹؾٙۯؙؿؚؿۛڶػ۠ۄؙ۠ٲؽؘؾٲؾؙٷٛؽٵڵؿۣۨٚٚٚۼۘۯۅٙٲڹػؙۏ ؿؙؿؚڝؚۯؙۏؽ<sup>©</sup>

> قُلَ رَبِّى يَعُلُوْ الْقَوْلَ فِى السَّمَآءِ وَالْأَرْضُ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيُمُ

ؠڶۊؘٵڵٷٛٳػڡؙۼٵؽؙٲڂڵۮڔؠڸٳ؋ٮڗؖڔۿؠڷۿۅؘ ۺٵٷؖڣؙڵؽٳ۫ؾٮٵڽٳڮۊ۪ۥٛػؠۧٵٛۯ۠ڛڶٲڒٷڵۏڹ۞

ا. وقت حیاب سے مراد قیامت ہے جو ہر گھڑی قریب سے قریب تر ہورہی ہے۔ اور وہ ہر چیز جو آنے والی ہے، قریب ہے۔ اور ہر انسان کی موت بجائے خود اس کے لیے قیامت ہے۔ علاوہ ازیں گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے بھی قیامت قریب ہے کیونکہ جتنا زمانہ گزرچکا ہے۔ باتی رہ جانے والا زمانہ اس سے کم ہے۔

۲. لیعنی اس کی تیاری سے غافل، دنیا کی زینتوں میں گم اور ایمان کے نقاضوں سے بے خبر ہیں۔

سر بعنی قرآن جو وقتاً فوقتاً حسب حالات وضروریات نیا نیا اترتا رہتا ہے، وہ اگرچہ انہی کی تفیحت کے لیے اترتا ہے، لیکن وہ اسے اس طرح سنتے ہیں جیسے وہ استہزاء ومذاق اور تھیل کررہے ہوں یعنی اس میں تدبر وغور وفکر نہیں کرتے۔ مم. یعنی نبی کا بشر ہونا ان کے لیے ناقابل قبول ہے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ تو جادوگر ہے، تم اس کے حادو میں و کھتے بھالتے کیوں پھنتے ہو؟

۵. وہ تمام بندوں کی باتیں سنتا ہے اور سب کے اعمال سے واقف ہے، تم جو جھوٹ بکتے ہو، اسے سن رہا ہے اور میری سچائی کو اور جو دعوت تہمیں دے رہا ہوں، اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔

بلکہ یہ شاعر ہے،(۱) ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی الیمی نشانی لائے جسے کہ اگلے پینمبر بھیجے گئے تھے۔(۲) ٧. ان سے پہلے جنتی ستیاں ہم نے اجاڑیں سب ایمان سے خالی تھیں۔ تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے۔(\*\*)

 اور بھے سے پہلے بھی جتنے پینیر ہم نے بھیج سبھی مر د تھے (<sup>(\*)</sup> جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود شہبیں علم نہ ہو۔ (۵)

مَا امْنَتُ قَدْلُهُ مِنْ أَوْنَةِ الْمُكُذِيلُ أَ فَهُو نُو مُنُونَ ٢

وَمَا اَرْسُلْنَا قَنْلُكَ الَّا بِحَالًا نُوْجِي الْيُعِمْ فَسْتُلُوا اهْلَ النَّاكُولِ أَن كُنْتُولِ الْعَلَمُونَ ﴿

ا. ان سرگوشی کرنے والے ظالموں نے اس یر بس نہیں کیا بلکہ کہا کہ یہ قرآن تو پریشان خواب کی طرح پراگندہ افکار کا مجموعہ، بلکہ اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے اور یہ قرآن کتاب ہدایت نہیں، شاعری ہے۔ یعنی کسی ایک بات پر ان کو قرار نہیں ہے۔ ہر روز ایک نیا پینترا بدلتے اور نئی سے نئی الزام تراثی کرتے ہیں۔

٣. ليني جس طرح صالح علينا ك ساتھ اونٹني، اور موسىٰ علينا ك ساتھ عصا اور يد بيضا وغيره-

سر لینی ان سے پہلے جتنی بستاں ہم نے ہلاک کیں، یہ نہیں ہوا کہ ان کی حسب خواہش معجزہ دکھلانے پر وہ ایمان لے آئی ہوں، بلکہ معجزہ دیکھ لینے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں، جس کے نتیجے میں بلاکت ان کامقدر بنی۔ تو کیا اگر اہل مکہ کو ان کی خواہش کے مطابق کوئی نشانی دکھلادی جائے، تو وہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ بھی تکذیب وعناد کے رائے پر ہی بدستور گامزن رہیں گے۔

م. یعنی تمام نبی مرد انسان تھے، نہ کوئی غیر انسان تبھی نبی آیا اور نہ غیر مرد، گویا نبوت انسانوں کے ساتھ اور انسانوں میں بھی مر دوں کے ساتھ ہی خاص رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ اس لیے کہ نبوت بھی ان فرائض میں سے ہے جو عورت کے طبعی اور فطری دائرہ عمل سے خارج ہے۔

a. أَهْلَ الذِّكْرِ (اہل علم) سے مراد اہل كتاب ميں، جو سابقہ آساني كتابوں كا علم ركھتے تھے، ان سے يوچھ لو كه پچھلے انساء جو ہو گزرے ہیں، وہ انسان تھے ماغیر انسان؟ وہ تنہیں بتلائیں گے کہ تمام انساء انسان ہی تھے۔ اس سے بعض حضرات "تظلید" کا اثبات کرتے ہیں۔ جو غلط ہے۔ "تظلید یہ ہے کہ ایک معین شخص، اور اس کی طرف منسوب ایک معین فقہ کو مرجع بنایا جائے اور ای پر عمل کیا جائے۔ دوسرا، یہ کہ بغیر دلیل کے اس بات کو تسلیم کیا جائے جب کہ آیت میں اہل الذكر سے مراد کوئی متعین شخص نہیں ہے۔ بلکہ ہر وہ عالم ہے جو تورات وانجیل کا علم رکھتا تھا۔ اس سے تو تقلید شخصی کی نفی ہوتی ہے؟ اس میں تو علاء کی طرف رجوع کرنے کی تاکید ہے، جو عوام کے لیے ناگزیر ہے، جس سے کسی کو مجال انکار نہیں ہے۔ نہ کہ کسی ایک ہی شخصیت کا دامن پکڑ لینے کا حکم۔ علاوہ ازیں تورات وانجیل، منصوص کتابیں تھیں یا انسانوں کی خود ساختہ فقہیں؟ اگر وہ آسانی کتابیں تھیں تو مطلب یہ ہوا کہ علماء کے ذریعے سے نصوص شریعت معلوم کریں، جو آیت کا تھیج مفہوم ہے۔"

وَمَاجَعَلْنُهُمُ جَسَمًا اللَّايَأَكُلُوْنَ الطَّعَامَر وَمَا كَانُوْا خِلدِيْنَ

تُوكَدُفُهُمُ الْوَعَدُ فَانْجَيْنَاهُمُوكَمَنُ نَّشَاءٌ وَاَهُلُلْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ﴿

ڵڡؘۜڬٲڹؙڒؙڷڹؖٵٳڷؽڴۉڮڟٵٜڣؽٷۮؚڴۯؙڴۄٝ ٵؘڡؘڵڗؾۘٷؿڵۏٛؾ۞ٙ۫

ۅڲۄٚۊٞڝۜؠؙؾؘٳڡۣڹٛۊؘۯؽۊٟڮٲڹٛؾٛڟڸؠةٙڐؚۜۜۅٞٲۺٚٵؙؽٵ ڽۼٮؙۿٲۊؘۉؠٵڵڿڔۣؿڹؖ®

فَلَتَا آحَسُّوا بِالْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَوْكُضُونَ ٥

ڵڗۜڒؙڞؙۊ۠ٳۊٳۮۼٟٷٛٳڸڶڡٵۧٲؾؚ۫ۏ۬ؾ۫ۄ۫ڣؿۅۅٙڡڶٮڮؽڴۄ ڵۼڴڎؙؿؙٮٮؙٛڴۏؽ۞

اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔<sup>(1)</sup>

9. پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچ کیے انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کردیا۔

الیقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟

11. اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کردیں (\*) جو ظالم تھیں اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو بیدا کردیا۔

17. جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احماس کرلیا تو لگے اس سے بھاگئے۔ (\*)

الله بهاگ دور نه کرو<sup>(۵)</sup> اور جهال تههیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ<sup>(۱)</sup>

ا. بلکہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور موت سے ہم کنار ہو کر راہ گیرانِ عالم بقا بھی ہوئے، یہ انبیاء کی بشریت ہی کی ولیل دی جارہی ہے۔

r. لیعنی وعدے کے مطابق نبیوں کو اور اہل ایمان کو نجات عطا کی اور حد سے تجاوز کرنے والے لیعنی کفار ومشر کین کو ہم نے ہلاک کردیا۔

٣. قَصَمَ كَ مَعَىٰ بِين تَوْرُ پُوورُ كَر رَكَهُ دِينا اور كُمْ صِغَدَّ كَتَثِير ہے۔ يعنى كُتَى بَى بستيوں كو بَم نے ہلاك كرديا، تَوْرُ پُورُ كر ركَهُ دِيا، بَوْرُ بُورُ اللهِ يَا اللهِ كَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

۵. یہ فرشتوں نے ندا دی یا مومنوں نے استہزاء کے طور پر کہا۔

٢. يعني جو نعتين اور آسائشين جمهين حاصل تھين جو تمهارے كفر اور سركشي كا باعث تھين اور وہ مكانات جن مين تم

قَالُوالِوَيْكِنَآاِتَاكُنَّاظِلِمِيْنَ®

ڣۜؠؘڒؘٳڵٙؾؗڗٞڷڰۮۼٛۅؙڰؙؠٛػؿؖٚڿڡؙڵڹۿؙۏۛػڝؽۘڐؙٳ ڂؠؚڔؽؙ۞

وَمَاخَلَقْنَاالسَّمَاءَ وَالْرَضَ وَمَابَيْنَهُمَالِعِيثِنَ®

ڵٷڒڎؽٵٙڽؙؿؾڿۮڵۿۅؙٳ؆ؾۜڂۮ۫ڬۿڡؙۣڰؽڰؖڐ ٳڽؙڴؾٵڣ۬ڔڸؽؘ۞

بَلُ نَقُرْفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُمَغُهُ فَإِذَا هُوزَاهِتُ وَلَكُوْ الْوَيُلُ مِمَّاتَصِفُونَ ۞

تاکہ تم سے سوال تو کرلیا جائے۔(۱) ۱۳ کہنے گلے ہائے ہماری خرابی! بیشک ہم ظالم تھے۔ 10. پھر تو ان کا یہی قول رہا<sup>(۱)</sup> یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کئی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ (کی

طرح) کردیا۔(۳)

17. اورہم نے آسان وزمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ (۴)

11. اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنالیتے، (۵) اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے۔ (۱)

11. بلکہ ہم کی کو جھوٹ پر کھینک مارتے ہیں لیس کی جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اس وقت نابود ہوجاتا ہے، (۵) تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث

رہتے تھے اور جن کی خوبصورتی اور پائیداری پر فخر کرتے تھے ان کی طرف پاٹو۔

ا. اور عذاب کے بعد تمہارا حال احوال تو پوچھ لیا جائے کہ تم پریہ کیا بیتی، کس طرح بیتی اور کیوں بیتی؟ یہ سوال بطور طنز اور مذاق کے ہے، ورنہ ہلاکت کے قلیج میں کے جانے کے بعد وہ جواب دینے کی پوزیش میں ہی کب رہتے تھے؟
 ۲. لیغیٰ جب تک زندگی کے آثار ان کے اندر رہے، وہ اعتراف ظلم کرتے رہے۔

س. حَصِيْدٌ، کُنْ ہوئی کھیتی کو اور خُمُودٌ آگ کے بجھ جانے کو کہتے ہیں۔ یعنی بالآخر وہ کُنْ ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح راکھ کا ڈھیر ہوگئے، کوئی تاب وتوانائی اور حس وحرکت ان کے اندر نہ رہی۔

سم. بلکہ اس کے کئی مقاصد اور حکمتیں ہیں، مثلاً بندے میرا ذکر وشکر کریں، نیکوں کو نیکیوں کی جزاء اور بدوں کو برائیوں کی سزا دی جائے۔ وغیرہ

۵. لینی اپنی سے ہی کچھ چزیں کھیل کے لیے بنالیت اور اپنا شوق پورا کر لیتے۔ اتنی کمبی چوڑی کا کنات بنانے کی اور پھر اس میں ذی روح اور ذی شعور مخلوق بنانے کی کیا ضرورت تھی؟

۲. "اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے"۔ عربی اسلوب کے اعتبار سے یہ زیادہ صحیح ہے یہ نسبت اس ترجمہ کے کہ "ہم کرنے والے ہی نہیں"۔ (فع القدی).

ک. لینی تخلیق کائنات کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ یہاں حق وباطل کی جو معرکہ آرائی اور خیرو شر کے

خرابی ہیں۔(۱)

ۅؘڮ؋ٞڡڽؙڧالسۜؠڶۅؾؚۘۅؘاڵڒۯۻۣٝۅٙڡۜڹؙ؏ؽ۬ۮ؋ ڵڒؽؘٮٮٞڴؿؙؚڔؙۅؙٛڹؘعؘڽؙ؏ؠؘٵۮؾؚ؋ۅؘڵڒؽؠؙٮٞػ۫ڿ۫ڛۯؙۅؙڹ<sup>ۿ</sup>

يُسَبِّحُونَ الْيُلَ وَالنَّهُ مَارَ لَا يَفُ تُرُونَ

آمِراتَّغَنُ وَآالِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمُونُيْشِرُونَ<sup>©</sup>

لَوْكَانَ فِيُهِمَّ اللِهَ ۚ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَ تَافَسُبُحٰنَ اللهِ رَبِّ الْعَرُشِ عَبَّا يَصِفُونَ ۞

19. اور آسانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے (۲)
اور جو اس کے پاس ہیں (۳) وہ اس کی عبادت سے نہ سرکثی
کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔

۲۰. وہ دن رات شبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی ستی نہیں کرتے۔

٢١. كيا ان لوگول نے زمين (كى مخلوقات ميں) سے اللہ معبود بنا ركھ ہيں جو زندہ كرديتے ہيں؟ (٣)

۲۲. اگر آسان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہوجاتے، (۵) پس

درمیان جو تصادم ہے، اس میں ہم حق اور خیر کو غالب اور باطل اور شر کو مغلوب کریں۔ چنانچہ ہم حق کو باطل پر یا تئ کو جھوٹ پر یا خیر کو شر پر مارتے ہیں، جس سے باطل، جموٹ اور شر کا بھیجا نگل جاتا ہے اور چشم زون میں وہ نابود ہوجاتا ہے۔ دَمْغٌ سر کی ایسی چوٹ کو کہتے ہیں جو دماغ تک پہنچ جائے۔ زَهَقَ کے معنی، ختم یا ہلاک و تلف ہوجائے کے ہیں۔ السی بینی رب کی طرف تم جو بے سرویا باتیں منسوب کرتے یا اس کی بابت باور کراتے ہو، (مثلاً یہ کا تنات ایک کھیل ہے، ایک کھانڈرے کا شوق فضول ہے وغیرہ) یہ تمہاری ہلاکت کا باعث ہے۔ کیونکہ اسے کھیل تماشہ سیجھنے کی وجہ سے تم حق سے گریز اور باطل کو اختیار کرنے میں کوئی تامل اور خوف محسوس نہیں کرتے، جس کا بینچہ بالآخر تمہاری بربادی اور ہلاکت ہی ہے۔

۴. سب ای کی ملکیت اور ای کے غلام ہیں۔ پھر جب تم کسی غلام کو اپنا بیٹا اور کسی لونڈی کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مملوکین اور غلاموں میں سے بعض کو بیٹا اور بعض کو بیوی کس طرح بناسکتا ہے؟

سل اس سے مراد فرشتے ہیں، وہ بھی اس کے غلام اور بندے ہیں، ان الفاظ سے ان کا شرف واکرام بھی ظاہر ہورہا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ کے مقربین ہیں۔ اس کی بیٹیال نہیں ہیں جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔

۸. استفہام انکاری ہے لینی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ ان کو، جو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے، اللہ کا شریک کیوں تھہر اتے اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟

۵. لینی اگر واقعی آسان وزمین میں دو معبود ہوتے تو کائنات میں تصرف کرنے والی دو ہتیاں ہوتیں، دو کا ارادہ و شعور اور مرضی کار فرما ہوتی اور جب دو ہستیوں کا ارادہ اور فیصلہ کائنات میں چاتا تو یہ نظم کائنات اس طرح قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا جو ابتدائے آفرینش سے، بغیر کسی ادنی توقف کے، قائم چلا آرہا ہے۔ کیونکہ دونوں کا ارادہ ایک دوسرے سے سکتا تھا جو ابتدائے آفرینش سے، بغیر کسی ادنی توقف کے، قائم چلا آرہا ہے۔ کیونکہ دونوں کا ارادہ ایک دوسرے سے

الله تعالیٰ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔

۲۳. وہ اپنے کاموں کے لیے (کسی کے آگ) جواب دہ نہیں اور سب (اس کے آگے) جواب دہ ہیں۔

۲۴ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھ ہیں،
ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ ہے میرے
ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ (۱) بات
یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے اسی
وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔

۲۵. اور تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سواکوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔(۱)

۲۷. اور (مشرک لوگ) کہتے ہیں کہ رحمٰن اولاد والا ہے (غلط ہے) اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے ماعزت بندے ہیں۔

۲۷. کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں۔(۳)

لايْسْعَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْكَلُّونَ ١

اَمِراتَّخَذُوُامِنُ دُونِهَ اللِهَةَ قُلُ هَاتُوُا بُرُهَانَكُمْ هَٰذَاذِكُوْمَنُ مَّعِى وَذِكُوْمَنُ قَبُرِلُ بَلُ اَكُثَرُهُمُ لَا يَعُكُمُونَ الْحَقَّ فَهُوْمُنُعُرِضُونَ ۞

وَمَا اَرْسُلْنَامِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ اِلَّالْنُوجِيِّ اِلَيْءِ اَنَّهُ لِاَلِلَهُ اِلْاَاتَا فَاعْبُدُونِ

وَقَالُوااتَّخَذَالرَّصُٰنُ وَلَدًاسُبُحَنَّهُ ثِلْ عِبَادُّ مُكْرِّمُونَ

لاَيَىْ بِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ هِ يَعْمَلُونَ ®

نگراتا، دنوں کی مرضی کا آپس میں تصادم ہوتا، دونوں کے اختیارات ایک دوسرے کی مخالف سمت میں استعال ہوتے۔
جس کا نتیجہ ابتری اور فساد کی صورت میں رونما ہوتا۔ اور اب تک ایسا نہیں ہوا تو اس کے صاف معنی یہ بین کہ کائنات
میں صرف ایک ہی ہتی ہے جس کا ارادہ ومشیت کار فرما ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، صرف اور صرف ای کے حکم پر
ہوتا ہے، اس کے دیے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ اپنی رحمت روک لے، اس کو دینے والا کوئی نہیں۔
ا. ذِکْرُ مَنْ مَّعِیَ سے قرآن اور دوسرے ذکر سے سابقہ کتب آسانی مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اور اس سے
قبل کی دیگر کتابوں میں، سب میں صرف ایک ہی معبود کی الوہیت وربوبیت کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن یہ مشرکین اس حق کو
تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بدستور اس توحید سے منہ موڑے ہیں۔

۲. لیعنی تمام پیغیر بھی یہی توحید کا پیغام لے کر آئے۔

m. اس میں مشرکین کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ فرمایا، وہ بیٹیاں نہیں، اس کے ذی عزت

يَعُكُوْمَابَئِنَ آيُدِ يُهِمُّ وَمَاخَلُفَهُمُ وَلاَيَتْفَعُونَ ۚ إلَّالِمِنِ ارْتَضَى وَهُمُّ مِّنُ خَشُيَتِهِ مُشُّفِقُونَ

وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُو إِنْ اللهُ مِنْ دُونِهِ فَنْ الفَ جُونِهُ جَهَنَّهُ \* كَنْ اللهَ نَجْزِى الظَّلِمِينَ ﴿

ٱۅؙڵۄ۫ؽڒۘٳ؆ؽ۬ڹؽؘڪؘفَرُوٞٲٲؿۜٳڶۺۜؠؗۏؾ ۅاڵۯؙۯڞؘػٳؘؽؗڗؙۯؿؙڤٵڣؘڡٞؾؘؿ۠ڶۿؠٲۊۧۼۼڵؽٵڝؘٳڶؠٵۧ؞

۲۸. وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے وہ کئی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو<sup>(1)</sup> اور وہ تو خود ہیت اللہی سے لرزال و ترسال ہیں۔

79. اور ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیتے ہیں۔ دیں (۲) ہم ظالموں کو اس طرح سزا دیتے ہیں۔

• ۳۰. کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا(۳) کہ آسان وزمین باہم ملے جلے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا(۴) اور ہر زندہ

بندے اور اس کے فرمال بردار ہیں۔ علاوہ ازیں بیٹے، بیٹیوں کی ضرورت، اس وقت پڑتی ہے جب عالم پیری میں ضعف واضحلال کا آغاز ہوجاتا ہے تو اس وقت اولاد سہارا بن جاتی ہے، اس لیے اولاد کو عصائے پیری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن بڑھاپا، ضعف واضحلال، ایسے عوارض ہیں جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام کمزوریوں اور کو تاہیوں سے پاک ہے۔ اس لیے اسے اولاد کی یا کسی بھی سہارے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار اس امر کی صراحت کی گئ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔

1. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء وصالحین کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ حدیث صحیح سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے لین یہ سفارش انہی کے حق میں ہوگی۔ جن کے لیے اللہ تعالیٰ پند فرمائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش اپنی نہوں کے لیے نہیں، صرف گناہ گار گر فرمال بردار بندول یعنی اہل ایمان وتوحید ہی کے لیے پند فرمائے گا۔

1. لیعنی ان فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی اللہ ہونے کا دعویٰ کردے تو ہم اسے بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ شرطیہ کلام ہے، جس کا وقوع ضروری نہیں۔ مقصد، شرک کی تردید اور توحید کا اثبات ہے۔ جسے ﴿فُلُ اِنْ کَانَ لِلاَسِّمْنِیْنَ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ کَانَ لِلاَسِّمْنِیْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عبادت کرنے والوں وَلَّمْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عبادت کرنے والوں میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سب سے بہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سب سے بہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سب سے بہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سب سے بہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سب سے بہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سب سے بہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سب سے بہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سب سب مشروط بیں جن کا وقوع غیر ضروری ہے۔

سم. اس سے رؤیت عینی نہیں، رؤیت قلبی مراد ہے لیعنی کیا انہوں نے غورو فکر نہیں کیا؟ یا انہوں نے جانا نہیں؟ ۸. رَثَقٌ کے معنی، بند کے اور فَتَقٌ کے معنی چھاڑنے، کھولنے اور الگ الگ کرنے کے ہیں۔ لیعنی آسان وزمین، ابتدائے امر میں، باہم ملے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا، آسانوں کو اوپر کردیا جس سے بارش برسی ہے اور زمین کو اپنی جگہ پر رہنے دیا، یوں وہ پیداوار کے قابل ہوگئی۔

## كُلَّ شَيْعً حِيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي انَ تَمِيْنَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لُعَكَمْهُ وَيَهْتَدُونَ۞

ۅؘۜجَعَلْمَاالسَّمَاءَسَقَفَامَّحُفُوطًا ۚ وَهُوعَنَ الِيرِهَا مُعْرِضُون

وَهُوالَّذِي ُخُلُقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَوَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَوُكُلُّ فِي فَلَكٍ يَتَّمُبُحُونَ۞

چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا<sup>(۱)</sup> کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔

اسل اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنادیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، (۲) اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنادیں (۳) تاکہ وہ راستہ حاصل کریں۔

۳۲. اور آسان کو محفوظ حصت (۳) بھی ہم نے ہی بنایا ہے۔ لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔

سام. اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سوری اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ (۵) ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پیرے ہیں۔ (۲)

ا. اس سے مراد اگر بارش اور چشموں کا پانی ہے، تب بھی واضح ہے کہ اس سے روئمیدگی ہوتی اور ہر ذی روح کو حیاتِ نو ملتی ہے اور اگر مراد نطفہ ہے، تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں کہ ہر زندہ چیز کے وجود کا باعث وہ قطرۂ آب ہے جو نر کی صلب سے نکلتا اور مادہ کے رحم میں جاکر قرار پکڑتا ہے۔

لیعنی اگر زمین پر یہ بڑے بڑے پہاڑ نہ ہوتے تو زمین میں جنبش اور لرزش ہوتی رہتی، جس کی وجہ سے انسانوں اور حیوانوں کے لیے زمین مسکن اور مستقر بننے کی صلاحیت سے محروم رہتی۔ ہم نے پہاڑوں کا بوجھ اس پر ڈال کر اسے ڈانوا ڈول ہونے سے محفوظ کردیا۔

سل اس سے مراد زمین یا پہاڑ ہیں، یعنی زمین میں کشادہ راتے بنا دیے یا پہاڑوں میں درے رکھ دیے، جس سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آنا جانا آسان ہوگیا۔ یَهْتَدُوْنَ کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے اپنی معاش کے مصالح ومفادات حاصل کر سکیں۔

4. سَقْفًا مَّحْفُوظًا زمین کے لیے محفوظ حیت، جس طرح خیمے اور قبے کی حیت ہوتی ہے۔ یا اس معنی میں محفوظ کہ ان کو زمین پر گریزیں تو زمین کا سارا نظام تہ وبالا ہو سکتا ہے۔ یا شیاطین سے محفوظ۔ جیمے فرمایا ﴿وَحَفِظُهٰهُ مَامِنٌ كُلِّ تَشْمُیْطِنِ تَجِیْدِ ﴾ - (الحجر: ۱۷)

4. لینی رات کو آرام اور دن کو معاش کے لیے بنایا، سورج کودن کی اور چاند کو رات کی نشانی بنایا، تاکه مهینوں اور سالوں کا حساب کیا جاسکے، جو انسان کی اہم ضروریات میں سے ہے۔

٢. جس طرح پيراک سطح آب پر تير تا ہے، اى طرح چاند اور سورج اپنے بدار پر تيرتے يعنى روال دوال رہتے ہيں۔

وَمَاجَعَلْنَالِينَشِرِمِّنُ تَبُلِكَ الْخُلُلُ ۚ اَفَالْمِنُ مِّتَّ فَهُوُالْخَلِدُونَ۞

ڪُڻُنَفْسِ ذَ إِنقَ أَلْمَوْتِ وَنَبُلُوُكُوْ بِالنَّيِّرِ وَالْخَيْرِ فِنْنَةٌ وَلِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۞

وَإِذَا رَاكَ الَّذِيُنَ كُفَرُو ٓ إِنَّ يَتَخِذُونَكَ الِّلْهُنُوا الْهَنَا الَّذِي يَذُكُو الِهَتَكُو وَهُمُ بِذِكْرِ التَّحْلِنِ هُمُحُلِفِهُونَ ۞

ڂ۠ڸؚقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ْسَأُورِ كِنُوُالِيِّي فَلَاتَسُتَعْجِلُونِ®

۳۳. اور آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہیں گئی انہاں کو بھی ہم نے ہیں گئی اگر آپ مرگئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے۔ (۱)

سر ہر جان دار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ہم بطریق المتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤگ۔ (۳) اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤگ۔ (۳) بیل اور یہ منکرین مجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اور وہ خود ہی رخمٰن کی یاد کے باکل ہی منکر ہیں۔ (۳)

سے انسان جلد باز مخلوق ہے۔ میں شہبیں اپنی نشانیاں ابھی دکھاؤں گا تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ (۵)

ا. یہ کفار کے جواب میں، نبی سُکُالِیُّا کِی بابت کہتے تھے کہ ایک دن اسے مرہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موت تو ہر انسان کو آئی ہے اور اس اصول سے یقیناً محمد رسول الله سُکُلِیْنِاً بھی مشیٰ نہیں۔ کیونکہ وہ بھی انسان ہی ہیں اور ہم نے کسی انسان کے لیے بھی دوام اور بیشکی نہیں رکھی ہے۔ لیکن کیا یہ بات کہنے والے خود نہیں مریں گے؟ اس سے صنم پرستوں کی بھی تردید ہوگئ جو دیو تاوں کی اور انہیاء واولیاء کی زندگی کے قائل ہیں اور اسی بنیاد پر ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ فَنگوْ ذُ بَاللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْعَقِیْدَةِ الْفَاسِدَةِ الَّتِیْ تُعَارِضُ الْقُرْآنَ.

۲. لیعنی مجھی مصائب وآلام سے دوچار کرکے اور مجھی دنیا کے وسائل فراواں سے بہرہ ور کرکے۔ مجھی صحت وفرافی کے ذریعے سے اور مجھی فقر وفاقہ میں مبتلا کرکے آزماتے کے ذریعے سے اور مجھی فقر وفاقہ میں مبتلا کرکے آزماتے ہیں۔ تاکہ ہم دیکھیں کہ شکر گزاری کون کرتا ہے اور ناشیری کون؟ شکر اور صبر، یہ رضائے الہی کا اور کفران فعت اور ناصبری غضب الہی کا موجب ہے۔

سر وہاں تمہارے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزاء دیں گے۔ اول الذکر لوگوں کے لیے بھلائی اور دوسروں کے لیے برائی۔ ۱۳ اس کے باوجود یہ رسول الله عَلَّيْقِمُ کا استہزاء وہذاق اڑاتے ہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَلَاَارَاوُكُوانَ اِنْ اِنْ تَتَخِذُونَكَ اِلْاَهُ زُواٰ اَهْدَاللَّهُ مُسُولًا﴾ (الفرقان: ۱۳) (جب اے بیٹیمر! یہ کفار مکہ مجھے دیکھتے ہیں تو تیرا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جے اللہ نے رسول بناکر بھیجا ہے؟)

۵. یہ کفار کے مطالبۂ عذاب کے جواب میں ہے کہ چونکہ انسان کی قطرت میں عجلت اور جلد بازی ہے۔ اس لیے وہ

وَيَقُولُونَ مَنَّى لَهٰ ذَا الْوَعُدُ إِنْ نُنْتُوصِ وَيُنَ

لُوْيَعُ لَمُ الَّذِينَ كَفَرُواجِينَ لَايَكُفُّوْنَ عَنَ وُجُوْهِهِ مُ النَّارَ وَلَا عَنُ طُهُوْدِهِمُ وَلاهُمُونِهُمَرُونَ۞

بَلْتَالْتِيُهِمْ بَغْتَةً نَتَبُهُنُهُمْ فَلاَيَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلاهُمْ يُنْظَرُونَ ۞

> ۅۘٙڵؿٙۑؚٳٲۺؙڠؙۏؽۧؠڔ۠ڛؙڸۺۜؿؙڲڮڬڣؘػٲؿٙ ڽؚٳٛڷۮؚؽؽؘ؊ڿؚٛۯۏٳڡؚڹ۫ۿؙۄٞڡۜٵػٳؽؙۅٳڽؚ؋ ؽۺؙػؙۿڔؙٷؽ۞۫

۳۸. اور کہتے ہیں کہ اگر سے ہوتو بتادو کہ یہ وعدہ کس ہے؟

۳۹. کاش! یه کافر جانتے که اس وقت نه تو یه کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیس کے اور نه اپنی پیٹھوں سے اور نه ان کی مدو کی جائے گی۔ (۱)

• ۱۲. (ہاں ہاں!) وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آجائے گی اور انہیں ہکابکا کردے گی، (۲) پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذراسی بھی مہلت دیے جائیں گے۔ (۲)

اسم. اور جھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا پس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔(")

پینمبر سے بھی جلدی مطالبہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اپنے اللہ سے کہہ کر ہم پر فوراً عذاب نازل کروا دے۔ اللہ نے فرمایا، جلدی مت کرو، میں عنقریب اپنی نشانیاں تمہیں و کھاؤں گا۔ ان نشانیوں سے مراد عذاب بھی ہوسکتا ہے اور صداقت رسول شاہینی کے دلائل وہراہین بھی۔

ا. اس کا جواب محدوف ہے، یعنی اگریہ جان لیتے تو پھر عذاب کا جلدی مطالبہ نہ کرتے یا یقیناً جان لیتے کہ قیامت آنے والی ہے یا کفر پر قائم نہ رہتے بلکہ ایمان لے آتے۔

۲. یعنی انہیں کچھ سجھائی نہیں دے گا کہ وہ کیا کریں؟

۳. که وه توبه واعتذار کا اهتمام کرلیں۔

۱۳. رسول الله مَنْ اللَّيْمَ كُو تىلى دى جاربى ہے كہ مشركين كے استہزاء اور تكذيب سے بدول نه موں، يہ كوئى نئى بات نہيں ہے، تھے سے پہلے آنے والے پيغمروں كے ساتھ بھى يہى معاملہ كيا گيا، بالآخر وہى عذاب ان پر الٹ پڑا، يعنى اس نہيں ہے، تھے سے پہلے آنے والے پيغمروں كے ساتھ بھى يہى معاملہ كيا گيا، بالآخر وہى متبعد تھا۔ جس طرح اس نے انہيں گھرليا، جس كا وہ استہزاء وہذاق اڑا يا كرتے تھے اور جس كا وقوع ان كے نزويك متبعد تھا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا ﴿وَلَقَدُ كُلِّذِيْتُ رُسُلُ يُونُ وَيُونُونَ كُلُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ مَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ كُلُ لَكُ اللهُ عَلَيْنَ كُلُ لَكُ سَلَى كے ساتھ كفار ومشركين كے ليے اس ميں تبديد يہاں تك كہ ان كے پاس ہمارى مدد آئى)۔ رسول الله مَنْ الله عَنْ اللهُ كَا تَعْلَى كے ساتھ كفار ومشركين كے ليے اس ميں تبديد ووعيد بھى ہے۔

قُلُمَّنُ يَكُلُوُكُوْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِمِنَ الرَّحُلِينَ بَلُ هُوْعَنُ ذِكْرِ رَبِّهِمُ مُّعْرِضُونَ

ٱمْرَلِهُمُّ الِهَ أَتَّ تَمْنَعُهُمُ مِّنْ دُوْنِنَا \* لاينُـ تَطِيْعُونَ نَصُرَ ٱنْشُبِهِمُّ وَلاهُمُّ مِّنَا يُصُّحُبُونَ ﴿

بَلُ مَتَنْمُنَا لَهُ وُلَآ وَابَآءُ هُمُحَتِّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُّرُ أَفَلَا يَرَوُنَ اَنَّا نَاْتِي الْأَرْضَ تَنْقُصُهُمَامِنُ اَطْرًا فِهَا أَفَهُمُ الْغَلِيُونَ ۞

قُلُ إِنَّهَآ ٱنُوْرُكُوۡ بِالْوَحُقِ ٓ وَلاَيْسُمَعُ الصُّمُّ اللَّمَآ أَ

۳۳. ان سے پوچھے کہ رحمٰن سے، دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرسکتا ہے؟ (۱) بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں۔

سرس، کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچالیں۔ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے۔

ممم. بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سروسامان دیے یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزرگئی۔(\*\*) کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آرہے ہیں،(\*\*) اب کیا وہی غالب ہیں؟(\*\*)

۳۵. کہہ دیجیے میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کررہا ہوں مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جب کہ انہیں

ا. یعنی تمہارے جو کر توت ہیں، وہ تو ایسے ہیں کہ دن یا رات کی کسی بھی گھڑی میں تم پر عذاب آسکتا ہے؟ اس عذاب سے دن اور رات تمہاری کون حفاظت کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے جو عذاب الہی سے تمہاری حفاظت کرسے؟ کا اس کے معنی ہیں وَ لَا هُمْ یَجْأَدُونَ مِنْ عَذَابِنَا "نہ وہ ہمارے عذاب سے ہی محفوظ ہیں"۔ یعنی وہ خود اپنی مدد پر اور اللہ کے عذاب سے بھی عذاب سے بھی میں اللہ کے عذاب سے بھی کی مدد کیا ہوئی ہے اور وہ انہیں عذاب سے کس طرح بچاسکتے ہیں؟

س، لیعنی ان کی یا ان کے آباء واجداد کی زندگیاں اگر عیش وراحت میں گزر گئیں تو کیا وہ یہ سبجھتے ہیں کہ وہ صبح راستے پر ہیں؟ اور آئندہ بھی انہیں کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، بلکہ یہ چند روزہ زندگی کا آرام تو ہمارے اصول مہلت کا ایک حصہ ہے، اس سے کسی کو دھو کہ اور فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔

م. لینی ارض کفر بتدریج گھٹ رہی ہے اور دولت اسلام وسعت پذیر ہے۔ کفر کے پیرول تلے سے زمین کھسک رہی ہے اور اسلام کا غلبہ بڑھ رہا ہے اور مسلمان علاقے پر علاقہ فتح کرتے چلے جارہے ہیں۔

۵. لیغنی کفر کو سمٹنا اور اسلام کو بڑھتا ہوا دیکھ کر بھی کیا وہ کافریہ سیھتے ہیں کہ وہ غالب ہیں؟ استفہام انکاری ہے۔ لیعنی وہ غالب نہیں، مغلوب ہیں۔ فاتح نہیں، مفتوح ہیں۔ معزز وسر فراز نہیں، ذات وخواری ان کا مقدر ہے۔

آگاه کیا جائے۔(۱)

وَلَمِنُ مِّتَ تُهُوْ نَفْحَة مُّنِّنُ عَدَا لِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ لِهُ يُلِنَا إِنَّا كُنَّ الْخِلِمِينَ ۞

وَنَضَعُ الْهُوَّازِيْنَ الْقِسْطَلِيَّوْمِ الْقِيْمَةِ فَكَلَّنْظَاهُ نَفْسُ شَيْئًا \* وَإِنْ كَانَ مِثْفَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ لِ اَتَيْنَابِهَا \* وَكَفَىٰ بِنَاحْسِبِهُنِّ ۞

۳۷. اور اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھوٹکا بھی لگ جائے تو رکار اٹھیں کہ ہائے ہماری بد بختی! یقیناً ہم گناہ گار تھے۔(۱)

کہ، اور قیامت کے دن ہم در میان میں لا رحمیں گ گھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو۔ پھر کسی پر پچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حماب کرنے والے۔(۳)

ا. یعنی قرآن سناکر انہیں وعظ و نفیحت کررہا ہوں اور یہی میری ذینے داری اور منصب ہے۔ کیکن جن لوگوں کے کانوں کو اللہ نے حق کے سننے سے بہرا کردیا، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور دلوں پر مہر لگادی، ان پر اس قرآن کا اور وعظ ونفیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

العنی عذاب کا ایک پلکا سا جھیٹا اور تھوڈا حصہ بھی پنچے گا تو پکار اٹھیں گے اور اعتراف ظلم کرنے لگ جائیں گے۔
سعر مقوازِیْنْ، مینزَانْ (ترازو) کی جمع ہے۔ وزن اعمال کے لیے قیامت کے دن یا تو کئی ترازو کیں ہوں گی یا ترازو تو ایک ہی ہوگی، محض تضخیم شان کے لیے با تعدد اعمال کے اعتبار سے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ انسان کے اعمال تو اعماض ہیں بھی وزن کس طرح ہو گا؟ یہ سوال آئے سے قبل تک تو شاید کوئی ہیں بھی وزن کے فاہری وجود یا جمع تو ہے نہیں، پھر وزن کس طرح ہو گا؟ یہ سوال آئے سے قبل تک تو شاید کوئی اور ایمیت رکھتا ہو۔ لیکن آج سائنی لیجادات نے اسے ممکن بنادیا ہے، اب ان ایجادات کے ذریعے سے اعماض کا اور بوری کی وزن کرن کو اور ایمیل کیا ہو اس کی توشان ہی علیٰ گل شیء قبدین ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی کا، جو اعماض ہیں وزن کرنا کون سا مشکل امر ہے، اس کی توشان ہی علیٰ گل شیء قبدین ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی کا، جو اعماض ہیں وزن کرنا کون سا مشکل امر ہے، اس کی توشان ہی علیٰ گل شیء قبدین ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی میں بعض اعمال کے جسم ہونے کا ثبوت ماتا ہے۔ مثلاً صاحب قرآن کے لیے قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں اس کے جسم ہونے کا ثبوت ماتا ہے۔ مثلاً صاحب قرآن کے لیے قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں عمل صالح ایک خوش رنگ اور معطر نوجوان کی شکل میں آئے گا اور کافر ومنافق کے پاس اس کے برعس شکل میں عمل صالح ایک خوش رنگ وراث کی جو سوچ انسان کی طرح مومن کی قبر میں اس کے برعس شکل میں اس کے برعس شکل میں آئے گا اور کافر ومنافق کے باس اس کے برعس شکل میں۔ (مسند احد: ۱۵۵ مائید۔ القِسْط مصدر اور مسد احد: ۱۵ مائید۔ القِسْط مصدر اور مسید آخون کی صفت ہے۔ معنی بیں ذَواتُ قِسْطِ انصاف کرنے والی ترازو یا ترازو کیں۔

وَلَقَدُ التَّيْنَامُولِي وَهُرُونَ الْفُرُقَانَ وَضِيَاءُ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿

اَكَذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْنِ وَهُمُومِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۞

ۅؘۿۮؘٳۮؚڬۯ۠ڞؙڹڒڰٵٮؘٛۯؘڶٮ۬ۿٵؽؘٲٮ۫ٛؿؙؙۄؙڮ مُنْكِرُونَ۞۫

ۅٙڵڡۜٙۮؙٳؾؽڹٵۧٳؠ۠ۯۿؚؽۄۯۺؙۮ؇ڡؚڽؙۺٙڷڮ۠ڡ ڽؚ؋ۼڸؠؽڹ۞۫

إِذُ قَالَ لِأَمِيهِ وَقُومِهِ مَاهٰذِهِ التَّمَاشِيْلُ الََّيِّيُّ اَنْتُوْ لَهَاعْكِفُوْنَ ﴿

سے ہی نازل کردہ کتاب ہے۔

۸۸. اور یہ بالکل سی ہے ہے کہ ہم نے موسیٰ وہارون (علیہائہ)

کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پر ہیز گاروں کے لیے وعظ
ونصیحت والی کتاب عطا فرمائی ہے۔ (۱)

97. وہ لوگ جو اپنے رب سے بن و کیھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت (کے تصور) سے کانپتے رہتے ہیں۔(۲)

۵۰. اور یہ تفیحت وبرکت والا قرآن ہے جسے ہم ہی نے نازل فرمایا ہے کیا پھر بھی تم اس کے مکر ہو۔ (۳)

اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم (عَلَیْكِاً) كو اس
 كى سمجھ بوجھ بخشی تھی اور (\*) ہم اس كے احوال سے بخوبی واقف تھے۔ (۵)

٥٢. جب كه اس نے اپنے باب سے اور اپنی قوم سے كہا كه يه مورتيال جن كے تم مجاور بنے بيٹھ ہو كيا ہيں؟(١)

ا. یہ تورات کی صفات بیان کی گئی ہیں جو حضرت مو کی علیہ اگل کو دی گئی تھی۔ اس میں بھی متقین کے لیے ہی نصیحت تھی، جیسے قرآن کریم کو بھی ﴿هُدُی لِلْمُنْقِیْنَ﴾ (البقرۃ: ۲) کہا گیا ہے، کیونکہ جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، تو آسانی کتاب ان کے لیے نصیحت اور ہدایت کا ذریعہ کس طرح بنے؟ نصیحت یا ہدایت کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس میں غور وقکر کیا جائے۔

۲. یہ متقین کی صفات ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں اور دیگر مقامات پر بھی متقین کی صفات کا تذکرہ ہے۔
 ۳. یہ قرآن، جو یاد دہانی حاصل کرنے والے کے لیے ذکر اور نصیحت اور خیر وبرکت کا حامل ہے، اسے بھی ہم نے ہی اتارا ہے۔ تم اس کے مُنزَّ لُ مِّنَ اللهِ ہونے سے کیوں انکار کرتے ہو، جب کہ تمہیں اعتراف ہے کہ تورات اللہ کی طرف

۳. مِنْ قَبْلُ سے مراد یا تو یہ ہے کہ ابراہیم علیاً کو رشد (ہدایت یا ہوش مندی) دینے کا واقعہ، مو کی علیاً کو ایتائے تورات سے پہلے کا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ابراہیم علیاً کو نبوت سے قبل ہی ہوش مندی عطا کردی تھی۔

۵. لینی ہم جانتے تھے کہ وہ اس رشد کا اہل ہے اور وہ اس کا صحیح استعمال کرے گا۔

٩. تَمَاثِيْلُ، تِمْنَالٌ کی جُع ہے۔ یہ اصل میں کی چیز کی ہو بہو نقل کو کہتے ہیں۔ جیسے پھر کا مجسمہ یا کاغذ اور دیوار وغیرہ پر کسی کی تصویر، یہاں مراد وہ مورتیاں ہیں جو قوم ابراہیم عَلِیْلا نے اپنے معبودوں کی بنا رکھی تھیں اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ عَاکِفٌ، عُکُوْفٌ ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے، جس کے معنی کسی چیز کو لازم پکڑنے اور اس پر جھک

قَالُوُا وَجَدُنَا ابَآءَ نَالَهَا عُبِدِينَ

قَالَ لَقَدُكُنُتُهُ النَّهُ وَالبَّاؤُكُو فِي ضَلْلٍ مُبِينِ @

قَالُوْ آاَجِئَ تَنَا بِالْحَقِّ اَمُ ٱنْتَ مِنَ اللَّعِبِينَ®

قَالَ بَلُ دَّبُّكُمُ رَبُّ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ الَّـذِى فَطَرَهُنَّ ۗ وَانَا عَلَى ذَٰ لِكُمُ مِّنَ الشَّهِـدِيْنَ۞

وَتَاللهِ لِاَكِيْدَانَّ اَصْنَامَكُوْ بَعْدَانُ تُولُوْا مُدُبِرِيْنَ ⊛

۵۳. سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے مایا۔(۱)

۵۴. آپ نے فرمایا! پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی ۔ یقیناً کھلی گر اہی میں مبتلا رہے۔

۵۵. کہنے گے کیا آپ ہمارے پاس کے گی حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کررہے ہیں۔(۲)

۵۲. آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پرورد گار تو وہ ہے جو آسانوں اور زمین کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ (۳) کا اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ پھیر کر چل دوگے ایک چال چلوں گا۔ (۳)

کر، جم کر بیٹھ رہنے کے ہیں۔ ای سے اعتکاف ہے، جس میں انسان اللہ کی عبادت کے لیے جم کر بیٹھتا اور یکسوئی اور انہاک سے اس کی طرف لو لگاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد بتوں کی تعظیم وعبادت اور ان کے تھانوں پر مجاور بن کر بیٹھنا ہے۔ یہ تمثالیں (مورتیاں اور تصویریں) قبر پرستوں اور پیر پرستوں میں آج کل بھی عام ہیں اور ان کو بڑے اہتمام سے گھروں اور دکانوں میں بطور تبرک آویزاں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔

1. جس طرح آج بھی جہالت وخرافات میں چینے ہوئے مسلمانوں کو بدعات ورسومات جاہلیہ سے روکا جائے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کس طرح چھوڑیں، جب کہ ہمارے آباء واجداد بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں۔ اور یہی جواب وہ حضرات دیتے ہیں جو نصوص کتاب وسنت سے اعراض کرکے علماء ومشائع کے آراء وافکار سے چھٹے رہنے کو ضروری خال کرتے ہیں۔

۲. یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے اس سے قبل توحید کی یہ آواز ہی نہیں سی تھی انہوں نے سوچا، پید نہیں، ابراہیم (عَلَيْطًا) ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کررہا ہے؟

س. لیعنی میں مذاق نہیں کررہا، بلکہ ایک ایک چیز پیش کررہا ہوں جس کا علم ویقین (مشاہدہ) مجھے حاصل ہے اور وہ یہ کہ تمہارا معبود یہ مورتیاں نہیں، بلکہ وہ رب ہے جو آسانوں اور زمین کا مالک اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔

۷. یہ حضرت ابراہیم علیاً نے اپنے دل میں عزم کیا، بعض کہتے ہیں کہ آہتہ سے کہا، جس سے مقصود بعض لوگوں کو سانا تھا۔ وَاللهُ أَعْلَمُ. کید (تدبیر) سے مرادیہاں وہ عملی سعی ہے جو وہ زبانی وعظ کے بعد تغییر مکر کے عملی اہتمام کی

فَجَعَلَهُمْوُجُٰذَةًا إِلَّاكِيثِرًالَّهُمْ لَعَكَّهُمُ الَيْهِ يَرْجِعُونَ⊚

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالْهِمَتِنَآ اِتَّهُ لَمِنَ الظّلِمِيْنِ

ڠٙڵٷ۠ٳڛؘؠۼٮؘ۬ٵڡؘٚۼؘٞ؆ؿڎؙػۯۿؙۄ۫ؽڤٙٵڵڶۿٙ ٳڹؙڔٳ<u>ۿ</u>ؽؙۄٛ۞ۛ

قَالُوْافَأَتُوْالِهِ عَلَى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتْهَدُّوْنَ ۞

قَالُوْآءَ آنْتَ فَعَلْتَ لَهٰ لَمَا بِالْهَتِمَا لَيْ إِبْرُهِ يُمُوثُ

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ۚ كَبِي يُرْهُمُوهِٰذَاهَٰتُكُوهُمُو إِنْ كَانُوْ اَيُبُطِقُونَ ۚ

۵۸. پس اس نے ان سب کے گلڑے گلڑے کردیے، بال صرف بڑے بت کو چھوڑدیا یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں۔(۱)

09. کہنے لگے کہ ہمارے خداؤل کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔

۲۰. بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جے ابراہیم (علیہ اللہ) کہا جاتا ہے۔ (۳)

۱۲. سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔(\*)

۲۲. کہنے گلے! اے ابراہیم (علیہ اللہ) کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟

۱۳۰۰ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے موں۔

شکل میں کرنا چاہتے تھے، یعنی بتوں کی توڑ پھوڑ۔

ا. چنانچہ وہ جس دن اپنی عید یا کوئی جشن مناتے سے، ساری قوم اس کے لیے باہر چلی گئی اور ابراہیم علیہ اِن کے موقع عنیمت جان کر انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ ویا۔ صرف ایک بڑا ہت چھوڑدیا، بعض کہتے ہیں کہ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑادی، تاکہ وہ اس سے یوچیس۔

۲. لعنی جب وہ جشن سے فارغ ہوکر آئے تو دیکھا کہ معبود تو ٹوٹے پڑے ہیں، تو کہنے لگے، یہ کوئی بڑا ہی ظالم شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔

۳. ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ نوجوان ابراہیم (عَلَیْظًا) ہے نا، وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ اس کی کارستانی ہے۔

م. لیعنی اس کو سزا ملتی ہوئی دیکھیں تاکہ آئندہ کوئی اور یہ کام نہ کرے۔ یا یہ معنی ہیں کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے ابراہیم عَلَیْمِاً کو بت توڑتے ہوئے دیکھا یا ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سا ہے۔

۵. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ او مجمع عام میں لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا، حضرت ابراہیم علیہ ان جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ (ٹوٹے ہوئے ب) بول کر بتلا سکتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھو تو سہی۔ یہ انہوں نے

## ۱۲۳. پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہوگئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔(۱)

فَرَجَعُوْآ إِلَى ٱنفُيْهِمُ فَقَالُوَّ الِثَّلُوُ ٱنْتُمُّ الظّٰلِمُونَ ﴿

بطور تعریض اور تبکیت کے کہا تاکہ وہ یہ بات جان لیں کہ جو نہ بول سکتا ہو نہ کی چیز سے آگاہی کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا، نہ اس پر اللہ کا اطلاق ہی صحیح ہے۔ ایک حدیث صحیح میں حضرت ابراہیم علیتا کے اس قول بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُهُمْ كُو لفظ كذب سے تعبیر كيا گيا ہے۔ كه ابراہيم عَلِيَّلا نے تين حجوث بولے، وو الله كے ليے، ايك إنِّيْ سَقِيْمٌ اور دوسرا يهي - اور تيسرا حضرت ساره ايني سوي كو بهن كهنا، (صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب واتخذ الله إبراهيم خلید) زمانۂ حال کے بعض مفسرین نے اس حدیث صحیح کو قرآن کے خلاف باور کرکے اس کا انکار کردیا ہے اور اس کی صحت پر اصرار کوغلو اور روایت پرستی قرار دیا ہے۔ لیکن ان کی یہ رائے صحیح نہیں۔ یقیناً حقیقت کے اعتبار سے انہیں جھوٹ نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن ظاہری شکل کے لحاظ سے ان کو کذب سے خارج بھی نہیں کیا جاسکتا۔ گو یہ کذب اللہ کے ہاں قابل مؤاخذہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اللہ ہی کے لیے بولے گئے ہیں۔ درآں حالیکہ کوئی گناہ کا کام اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر کذب ہونے کے باوجود وہ حقیقاً کذب نہ ہو، جیسے حضرت آدم عَالَيْظا کے لیے عَصَیٰ اور غَوَیٰ کے الفاظ استعال ہوئے ہیں، حالانکہ خود قرآن میں ہی ان کے فعل اکل شجر کو نسان اور ارادے کی کمزوری کا نتیجہ بھی بتلایا گیا ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے دو پہلو بھی ہوسکتے ہیں۔ من وجہ اس میں استحسان اور من وجہ ظاہری قباحت کا پہلو ہو۔ حضرت ابراہیم عَلیِّلاً کا یہ قول اس پہلو سے ظاہری طور پر کذب ہی ہے کہ یہ واقعے کے خلاف تھا، بتوں کو انہوں نے خود قوا تھا۔ لیکن اس کا انتساب بڑے بت کی طرف کیا۔ کین چونکہ مقصد ان کا تعریض اور اثبات توحید تھا اس لیے حقیقت کے اعتبار سے ہم اسے جھوٹ کے بجائے اتمام ججت کا ایک طریق اور مشرکین کی بے عقلی کے اثبات واظہار کا ایک انداز کہیں گے، علاوہ ازیں حدیث میں ان کذبات کا ذکر جس طعمن میں آیا ہے، وہ بھی قابل غور ہے اور وہ ہے میدان محشر میں اللہ کے روبرو جاکر سفارش کرنے سے اس لیے گریز کرنا کہ ان سے دنیا میں تین موقعوں پر لغزش کا صدور ہوا ہے۔ درآل حالیکہ وہ لغزشیں نہیں ہیں لعنی حقیقت اور مقصد کے اعتبار سے وہ جھوٹ نہیں ہیں۔ گر وہ اللہ کی عظمت وجلال کی وجہ سے اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ یہ باتیں جھوٹ کے ساتھ ظاہری مماثلت کی وجہ سے قابل گرفت نظر آئیں گی۔ گویا حدیث کا مقصد حضرت ابراہیم عَلیْلاً کو جھوٹا ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کیفیت کا اظہار ہے جو قیامت کے دن، خشبت الہی کی وجہ سے ان پر طاری ہوگی۔

ا. حضرت ابراہیم عَلِیْظاً کے اس جواب سے وہ سوچ میں پڑگئے اور ایک دوسرے کو، لاجواب ہوکر، کہنے گئے، واقعی ظالم تو تم ہی ہو، جو اپنی جان سے دفع مضرت پر اور نقصان پہنچانے والے کا ہاتھ پکڑنے پر قادر نہیں، وہ مستحق عبادت کیوں کر ہوسکتا ہے؟ بعض نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ معبودوں کی عدم حفاظت پر ایک دوسرے کو ملامت کی اور ترک حفاظت پر ایک دوسرے کو ظالم کہا۔

تُمَّ نُكِسُّوٰ عَلَى رُءُوُسِهِمُ ۚ لَقَّدُ عَلِمُتَ مَاهَوُٰ لِآءَ يُنْطِقُونَ

قَالَ اَفْتَمُنُاوُنَ مِنُ دُونِ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُلُو شَيْئًا وَلا يَضُونُكُمُ ﴿

اُقِّتَّلَكُوُّ وَلِمَا تَعَبُّدُونَ مِنَ دُوْنِ اللهِ ۗ اَفَكَلَّتُعُقِلُونَ ⊛

قَالُوا حَرِقُولُهُ وَانْصُرُوا الِهَتَكُمُ إِنْ كُنْتُهُ فعِلِينَ ﴿

قُلْنَا لِنَا رُكُونِ نُرِدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرُهِ يُونَ

10. پھر اپنے سرول کے بل اوندھے ہوگئے (اور کہنے لگے کہ) یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالئے والے نہیں۔()

17. الله کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس! کیا تم الله کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکیں اور نہ نقصان۔

۲۷. تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تہمیں اتی سی عقل بھی نہیں؟ (۱)
 ۲۸. کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ (۱)

19. ہم نے فرمادیا اے آگ! تو شینڈی پڑجا اور ابراہیم (عَلَیْمُاً) کے لیے سلامتی (اور آرام کی چیز) بن جا!

ا. پھر اے ابرائیم (علیا) تو ہمیں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان سے بوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں، جب کہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بولنے کی طاقت سے محروم ہیں۔

۲. لینی جب وہ خود ان کی بے بی کے اعتراف پر مجبور ہوگئے تو پھر ان کی بے عقلی پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ
 کو چھوڑ کر ایسے بے بسوں کی تم عبادت کرتے ہو؟

سل حضرت ابراہیم غلیظ نے جب یوں اپنی جمت تمام کردی اوران کی ضلالت وسفاہت کو ایسے طریقے سے ان پر واضح کردیا کہ وہ لا جواب ہوگئے۔ تو چونکہ وہ توفیق ہدایت سے محروم شے اور کفر وشرک نے ان کے دلوں کو بے نور کردیا تھا۔ اس لیے بحائے اس کے کہ وہ شرک سے تائب ہوتے، الٹا ابراہیم غلیظا کے خلاف سخت اقدام کرنے پر آمادہ ہوگئے اور اس لیے معبودوں کی دہائی دیتے ہوئے انہیں آگ میں جھونک دینے کی تیاری شروع کردی۔ چنانچہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور اس میں حضرت ابراہیم غلیظا کو کہا جاتا ہے کہ مجنیق کے ذریعے سے پھیکا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم غلیظا کے لیے برد وسلامتی بن جا۔ علاء کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ، شیڈی کے ساتھ "سلامتی" نہ فرماتا تو اس کی شیڈک ابراہیم غلیظا کے لیے برد وسلامتی بن جا۔ علاء کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ، شیڈی کے ساتھ "سلامتی" نہ فرماتا تو اس کی شیڈک ابراہیم غلیظا کے لیے نا قابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آسان سے باتیں کرتی ہوئی دہتی آگ کے گل وگڑار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم غلیظا کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپند کی مشیت سے ظاہر ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپند کی مشیت سے ظاہر ہوا۔ اس

وَ أَنَّ ادُوْ ابِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ ٥

وَنَجَّيْنُهُ وَلُوْطًا إِلَى الْاَرْضِ الَّتِيُّ لِمُكْنَا فِيْهَالِلْعُلَمِيْنَ ۞

وَوَهَـٰبُنَالُةَ إِسُحٰقَ ۗوَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلَّدُجَعَلُنَاصْلِحِلْينَ ۞

وَجَعَلْنَهُمْ اَيِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمُّرِنَا وَأَوْحَيُنَا اِلْيُهِمْ فِعُلِّ الْخَيْرُتِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ وَإِيْنَاءَ الرَّكُوةِ وَكَانُوالنَّاعِيدِيْنَ

وَلُوطًا التَّيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَّنَجَيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيِّ كَانَتُ تَعْمَلُ الْخَبَيِثُ إِنَّهُمُ كَانُوا قُوْمَسُوءٍ فِلْمِقِيْنَ ﴿

وَٱدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا النَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ٥

ک. اور گو انہوں نے ابراہیم (علیہ ) کا برا چاہا، لیکن ہم
 نے انہیں ناکام بنادیا۔

اک. اور ہم ابراہیم اور لوط (عَیْنِالْم) کو بچاکر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ (۱)

12. اور ہم نے اسے اسحاق (عَلَيْكِاً) عطافرمایا اور یعقوب (عَلَيْكِاً) اس پر مزید۔ (۱) اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا۔

12. اور ہم نے انہیں پیشوا بنادیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوۃ دینے کی وحی (تلقین) کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عمادت گزار بندے تھے۔

اور ہم نے لوط (عَلَيْلًا) کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے۔ اور تھے بھی وہ بدترین گناہ گار۔

20. اور ہم نے لوط (عَلَيْلًا) کو اپنی رحمت میں داخل کرلیا بے شک وہ نیکو کار لوگوں میں سے تھا۔

ا. اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ملک شام ہے۔ جے شادابی اور سیلوں اور نبروں کی کثرت نیز انبیاء سیلل کا مسکن ہونے کے لحاظ سے بابرکت کہا گیا ہے۔

٢. نَافِلَةً، زَائد كو كَتِتِ بِين، يعنى حضرت ابرائيم عَلَيْلًا نِي تَو صرف بينے كے ليے دعا كى تقى، بهم نے بغير دعا كے مزيد يوتا بھى عطا كرديا۔

سابھ عراق سے بجرت کرکے شام جانے والوں میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی علم و حکمت لیخیا پر ایمان لانے والے اور ان کے ساتھ عراق سے بجرت کرکے شام جانے والوں میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی علم و حکمت لیعنی نبوت سے نوازا۔
یہ جس علاقے میں نبی بناکر بھیج گئے، اسے عمورہ اور سدوم کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کے بحیرہ مردار سے متصل بجانب اردن ایک شاداب علاقہ تھا۔ جس کا بڑا حصہ اب بحیرہ مردار کا جزو ہے۔ ان کی قوم لواطت جیسے فعل شنیع، گزر گاہوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں پر آوازے کیا اور انہیں نگ کرنا خزف ریزے پھینکنا وغیرہ میں ممتاز تھی، جے اللہ نے

وَنُوْحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَالَهُ فَغَيَّيْنَهُ وَلَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿

وَنَصَرُنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَنَّ بُوْ الْإِلْتِنَا ۗ إِنَّهُمُ كَانُوْ اقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنْهُ مُ ٱجْمَعِيْنَ ۗ

وَدَاوْدَوَسُلَيْمُنَ اِذْ يَحُكُمُن فِي الْحَرُثِ اِذْ نَفَشَتُ فِيهُ عَلَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّ الِحُكْمِ هِمُ شَهِدِيْنَ فَ

فَقَهَّمْنُهَا سُلِيُمُنَ ۚ وَكُلَّا انتيْنَا حُلُمًا وَّعِلْمًا لَـ وَّسَخَّرُنَا مَعَ دَاؤِدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ

21. اور نوح (عَلَيْظً) کے اس وقت کو یاد سیجیے جب کہ اس نے اس سے پہلے دعا کی ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس سے بہلے دعا کی ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس اسے افر اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی۔ کے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلارہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ مقابلے میں ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔

۸ک. اور داود اور سلیمان (علیمالهٔ) کو یاد کیجیے جب کہ وہ کھیت کے معاملہ میں فیصلہ کررہے تھے کہ پیچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چیگ گئی تھیں، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔

29. ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان (عَلَیْطًا) کو سمجھا دیا۔ (۱) ہاں ہر ایک کو ہم نے تھم وعلم دے رکھا تھا اور

یہاں خبائث (بلید کاموں) سے تعبیر فرمایا ہے۔ بالآخر حضرت لوط عَلَیْدًا کو اپنی رحمت میں داخل کرکے لینی انہیں اور ان کے متبعین کو بیاکر قوم کو تیاہ کردیا گیا۔

ا. مفسرین نے یہ قصہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کی بکریاں، دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو جاگھیں اوراس کی کھیتی چر چگ گئیں۔ حضرت داود عَلَیْمُا نے، جو پینجبر ہونے کے ساتھ ساتھ، حکران بھی تھے۔ فیصلہ دیا کہ بکریاں، کھیت والا لے لے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہوجائے۔ حضرت سلیمان عَلَیْمُا نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں پچھ عرصے کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں، وہ ان سے انتفاع کرے اور کھیتی بکری والے کے سپرد کردی جائے تاکہ وہ کھیتی کی آب پاشی اور دیکھ بھال کرکے، اسے صحیح کرے، جب وہ اس حالت میں آجائے جو بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی تو کھیتی، کھیتی والے کو اور بکریاں، بکری والے کو واپس کردی جائیں۔ پہلے فیصلے کے مقابل میں دوسرا فیصلہ اس لحاظ سے زیادہ بہتر تھا کہ اس میں کی کو بھی اپنی چیز سے محروم ہونا نہیں پڑا۔ جب کہ پہلے فیصلے میں بکری والے اپنی بکریوں سے محروم کردیے گئے تھے۔ تاہم اللہ نے حضرت داود عَلَیْمُ کی بھی تعریف کی بہلے فیصلے میں بکری والے اپنی بکریوں سے محروم کردیے گئے تھے۔ تاہم اللہ نے حضرت داود عَلَیْمُ کی بھی تعریف کی اس سے اسرلال کرتے ہوئے کہ ہم نے ہر ایک کو (یعنی داود عَلَیْمُ اور سلیمان عَلَیْمُ وَ وَفِ نَ دُونُوں کو) علم وحکست سے نوازا تھا۔ بعض لوگ اس سے محاطے میں دو الگ الگ (متفاد) فیصلہ کرنے والے دو مجتہد، بیک وقت دونوں مصیب نہیں ہو سکتے، ان میں ضرور ایک مصیب (درست فیصلہ کرنے والا) ہو گا اور دوسرا مخطی (غلط فیصلہ کرنے والا)، البتہ یہ الگ بات ہے کہ مجتبد منظی عنداللہ مصیب (درست فیصلہ کرنے والا) ہو گا اور دوسرا مخطی (غلط فیصلہ کرنے والا)، البتہ یہ الگ بات ہے کہ مجتبد منظی عنداللہ مصیب (درست فیصلہ کرنے والا) ہو گا اور دوسرا مخطی (غلط فیصلہ کرنے والا)، البتہ یہ الگ بات ہے کہ مجتبد منظی عنداللہ مصیب (درست فیصلہ کرنے والا) ہو گا اور دوسرا مخطی (غلط فیصلہ کرنے والا)، البتہ یہ الگ بات ہے کہ مجتبد منظی عنداللہ مصیب اللہ بھی ہو گئی بھی ایک باتر مے گا گی الحدیث (غلط فیصلہ کرنے والا)، البتہ یہ الگ بات ہے کہ مجتبد منظی عنداللہ مصیب الیہ بھی ہو گئی ہو گئی ہیں الحدیث (غلط فیصلہ کرنے والا)، البتہ یہ الگ باتر ہے کہ مجتبد منظی عنداللہ مصیب اللہ بھی ہو گئی ہو گئ

وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلْيُنَ ﴿

وَعَكَمُنْكُ هُ صَنْعَ لَا لَبُوْسِ لَاكُـُمُ لِتُحُصِنَكُمُوْسِّنَ بَالْسِكُمُّ فَهَلُ أَنْكُوُ شُكِرُوْنَ ⊙

ۉڵؚڛؙڮؽڵؽٵڵڗؽ۫ڿٵٙڝڡؘٛڐٞؾٛڿۯؽۑٵٛڞؚۄٚۤٳٙڶ ٵڒۯڞؚٵڰؿؿ۠ڹۯڰؽٵڣؽۿٵٷڰؿٵۛؽؚڴؙؚڷۺؙٞؿؙ ۼڵؚؠڋؽ۞

وَمِنَ الشَّلْطِيُنِ مَنْ يَنْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمُ خِفِظِيْنَ ﴿

داود (عَلَيْكِ ) كے تابع ہم نے پہاڑ كرد يے تھے جو تسبيح كرتے تھے (ا) اور پرند بھی۔ (ا) اور ہم كرنے والے ہى تھے۔ (ا) ١٠٠٠ اور ہم نے اسے تمہارے ليے لباس بنانے كى كاريگرى سكھائى تاكہ لڑائى كے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ (ا) كما تم شكر گزار بنوگے ؟

الح. اور ہم نے تند وتیز ہوا کو سلیمان (عَالِیَاً) کے تابع کردیا<sup>(۵)</sup> جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔

۸۲. اور ای طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے

ا. اس سے مرادیہ نہیں کہ پہاڑان کی شبیع کی آواز سے گونخ اٹھتے تھے (کیونکہ اس میں تو کوئی اعجاز ہی باقی نہیں رہتا) ہر کہ ومہ کی اونچی آواز سے پہاڑوں میں گونج پیدا ہو سکتی ہے۔ بلکہ مطلب حضرت داود علیہ اُل کی شبیع کے ساتھ پہاڑوں کا بھی شبیع پڑھنا ہے۔ نیزیہ مجازاً نہیں حقیقاً تھا۔

۲. لیعنی پرندے بھی داود علیه کی پر سوز آواز س کر اللہ کی شیخ کرنے لگتے۔ وَالطَّیْرَ یا تو منصوب ہے اور اس کا عطف الْجِبَالَ پر ہے یا مرفوع ہے اور خبر محذوف کا مبتدا ہے لیعنی وَالطَّیْرُ مُسَخَّرَاتٌ مطلب یہ ہے کہ پرندے بھی داود علیہ کے لیے مسخر کردیے گئے تھے۔ (ٹے القد)

٣. ليعنى يه تفهيم، ايتائ حكم اور تتخير، ان سب ك كرنے والے ہم ہى تھے، اس ليے ان ميں كى كو تعجب كرنے كى يا انكار كرنے كى ضرورت نہيں ہے، اس ليے كه ہم جو چاہيں كرسكتے ہيں۔

مل. لیعنی لوہ کو ہم نے داود علیہ کے لیے نرم کردیا تھا، وہ اس سے جنگی لباس، لوہ کی زربیں تیار کرتے تھے، جو جنگ میں تمہاری حفاظت کا ذریعہ بیں۔ حضرت قادہ وظافیۃ فرماتے ہیں کہ حضرت داود علیہ کا سے پہلے بھی زربیں بنتی تھیں لیکن وہ سادہ بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھیں۔ حضرت داود علیہ شخص ہیں جنہوں نے کنڈے دار اور حلقے والی زربیں بنائیں۔ (ابن کیڈر)

۵. یعنی جس طرح پہاڑ اور پرندے حضرت داود غالیاً کے لیے مسخر کردیے گئے تھے، اسی طرح ہوا حضرت سلیمان غالیاً کے تابع کردی گئی تھی۔ وہ اپنے اعمیان سلطنت سمیت تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور جہال چاہتے، مہینوں کی مسافت، کمحوں اور ساعتوں میں طے کرکے وہاں پہنچ جاتے، ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی۔ بابرکت زمین سے مراد شام کا علاقہ ہے۔

وَآيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ ٓ آَنِّهُ مَسَّنِيَ الصُّرُّ وَٱنْتَ آرُحُوُ اللِّحِمِيْنَ ۚ

قَاسُتَجَبُنَالَهُ فَكَشَفَنَامَابِهِ مِن ضُرِّ وَالتَّبُنَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمُومَّعَهُمُرَخْبَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكُوى لِلْعِيدِيْنَ⊙

وَالسَّلِعِيْلَ وَادْرِيْسَ وَدَاالْكِفَيْلِ كُلُّ مِّنَ الصَّبِرِيْنَ أَنَّ

تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، (۱) اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ (۲)

۸۳. اور ایوب (عَلَیْهِ) کی اس حالت کو یاد کرو جب که اس نے اپنے پرورد گار کو پکارا که مجھے یہ بیاری لگ گئ ہے اور تو (سب) رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

مر کردیا اور اس کی سن کی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کردیا اور اس کو اہل وعیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور، اپنی خاص مہربانی سے، (۳) تاکہ سپے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔

٨٥. اور اساعيل اور ادريس اور ذوالكفل، (م) (عَلَيْهُمُ) يه

ا. جنات بھی حضرت سلیمان علیمان علیما

۲. لینی جنوں کے اندر جو سرکشی اور فساد کا مادہ ہے، اس سے ہم نے سلیمان عَلَیْلاً کی حفاظت کی اور وہ ان کے آگے سرتابی کی مجال نہیں رکھتے تھے۔

ساق قرآن مجید میں حضرت ایوب عالیہ کو صابر کہا گیا ہے، (سورۃ ص: ۳۳) اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا جن میں انہوں نے صبر وشکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں کیا تھیں، اس کی مستند تفسیل تو نہیں ملتی۔ تاہم قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں مال ودولت دنیا اور اولاد وغیرہ سے نوازا ہوا تھا، بطور آزمائش اللہ تعالی نے ان سے یہ سب نعتیں چھین لیں، حتی کہ جسمانی صحت سے بھی محروم اور بیاریوں میں گر کر رہ گئے۔ بالآخر کہا جاتا ہے کہ ۱۸ سال کی آزمائشوں کے بعد بارگاہ اللی میں دعا کی، اللہ نے دعا قبول میں گر کر رہ گئے۔ بالآخر کہا جاتا ہے کہ ۱۸ سال کی آزمائشوں کے بعد بارگاہ اللی میں دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور صحت کے ساتھ مال واولاد، پہلے سے دوگنا عطافر مائے۔ (اس کی کچھ تفسیل سمجے این جان کی ایک روایت میں منتی نہیں ہوں کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے "ہم نے قبول کرئی" کے الفاظ استعال فرمائے۔ کیا۔ البتہ دعا صبر کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس کے لیے "ہم نے قبول کرئی" کے الفاظ استعال فرمائے۔ کیا۔ البتہ دعا صبر کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس کے لیے "ہم نے قبول کرئی" کے الفاظ استعال فرمائے۔ کیا۔ البتہ دعا صبر کے منافی نہیں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں؟ بعض ان کی نبوت کے اور بعض ولایت کے قائل ہیں۔ امام ابن کثیر فرمائے ہیں، قرآن میں نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر ان کے نبی ہونے کو ظاہر کرتا ہے، وَ اللهُ أَعْلَمُ .

وَآدُخُلُنُهُمُ فِي رَحُمَتِنَا النَّهُوُمِينَ الصَّلِحِينَ ﴿

وَذَاالنُّوْنِ إِذُدُّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ آنُ لَنُ نَقُدِّرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الطُّلُمٰتِ آنُ لَآ اِلهَ اِلاَّ آنْتَ سُـبُحٰنَكَ الْإِنِّ كُنْتُ مِنَ الظّلمينَ ۚ

فَاسْتَجَبُنَالَهُ ۚ وَنَجَّـيْنُهُ مِنَ الْغَيِّرِ \* وَكَنْ لِكَ نُعْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

ۅؘڒػڔؚؾؘۜٳۮؙٮٚٵۮؠڒۺٙ؋ڒؾؚڵڗؾۮۯڹ ڡٛۯؙۮٵۊؙٲڹؙؾڂٛؽۯٵڮ۠ڔڿۣؽؙ۞

فَاسْتَجَبْمُالَةُ وَوَهَبْمَالَهُ يَعْلِي وَاصْلَحْمَالَهُ زَوْجَهُ اِنَّهُمُ كَانُوْ الْمِسْرِعُونَ فِي الْخَيْراتِ

۸۲. اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کرلیا۔ یقیناً یہ سب لوگ نیک تھے۔

۸۷. اور مجھلی والے ((حضرت یونس علیہ الله) کو یاد کرو جب کہ وہ غضے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ کیڑ سکیں گے۔ بالآخر وہ اندھیروں (۲) کے اندر پکار اٹھا کہ اللهی تیرے سواکوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بیشک میں ظالموں میں ہوگیا۔

۸۸. تو ہم نے اس کی پکار س کی اور اسے عم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچالیا کرتے ہیں۔

۸۹. اور زکریا (عَلَیْلاً) کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعاکی کہ اے میرے پروردگار! مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔

• 9. ہم نے اس کی دعا کو قبول فرماکر اسے کیجیٰ (عَالِیَا) عطا فرمایا (۱۳) اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست

ا. مچھلی والے سے مراد حضرت یونس عَلَیْنِها ہیں جو اپنی قوم سے ناراض ہوکر اور انہیں عذاب اللی کی دھمکی دے کر، اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہاں سے چل دیے تھے، جس پر اللہ نے ان کی گرفت فرمائی اور انہیں مچھلی کا لقمہ بنادیا، اس کی کچھ تفصیل سورہ یونس میں گزرچکی ہے اور کچھ سورہ صافات میں آئے گی۔

۲. ظُلُمَاتٌ، ظُلْمَةٌ کی جمع ہے، بمعنی اندھیرا۔ حضرت یونس عَلیِّلا متعدد اندھیروں میں گھر گئے۔ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اور مچھل کے پیٹ کا اندھیرا۔

س. ہم نے یونس عَلَیْدًا کی دعا قبول کی اور اسے اندھروں سے اور مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اور جو بھی مومن ہمیں اس طرح شدائد اور مصیبتوں میں پکارے گا، ہم اسے نجات دیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے۔ نی سُکُالِیُّیْمُ نے فرمایا (جس مسلمان نے بھی ان الفاظ (لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْن) کے ساتھ کی معاملے کے لیے دعا مائگی تو اللہ نے اسے قبول فرمایا ہے)۔ (جامع ترمذی: ۳۵۰۵، وصححه الألبانی)

۷. حضرت زکر یا علیه ای کا بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کرنا اور اللہ کی طرف سے اس کا عطا کیاجانا، اس کی ضروری تفصیل سورهٔ آل عمران اور سورهٔ طله میں گزر چکی ہے۔ یہاں بھی ان الفاظ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

وَيَكُ عُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْالَنَا خَشِعِيْنَ ۞

وَالَّتِيُّ آحُصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهَامِنُ تُوْحِنَا وَجَعَلُهَا وَابْنَهَا اللَّهِ لِلْعَلِمِينَ ﴿

> اِنَّ هٰذِهٖٚ أُمَّتُكُوُ أُسَّةً وَّاحِدَةً ۗ وَآنَارَ كُلُوْ فَاعْبُدُونِ ۞

وَتَقَطَّعُوا المُرهُمُ بَيْنَهُو ثُلُ إِلَيْنَا رَجِعُونَ اللَّهُ الدِّنَا رَجِعُونَ اللَّهُ اللَّهُ الدُّونَ اللَّهُ اللّ

كَنُ يَعْمُلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُوَمُوْمِنُ فَلَاكُفُمُ انَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالَهُ كُتِبُوْنَ ﴿

کردیا۔ (' یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے۔ اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ (۲)

91. اور وہ پاک دامن نی نی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے چھونکا اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جہان کے لیے نشانی بنادیا۔

97. بے شک یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، (<sup>(()</sup>) اور میں تم سب کا پرورد گار ہوں کی تم میری ہی عبادت کرو۔

99. اور مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کرلیں، سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ (۵) مومن (مجمی) ہوتو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ اور ہم تو

ا. یعنی وہ بانچھ اور ناقابل اولاد تھی، ہم نے اس کے اس نقص کا ازالہ فرماکر اسے نیک بچے عطا فرمایا۔

۲. گویا قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا اجتمام کیا جائے جن کا بطور خاص یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً الحاح وزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا ومناجات، نیکی کے کاموں میں سبقت، خوف وظع کے ملے جذبات کے ساتھ رب کو یکارنا اور اس کے سامنے عاجزی اور خشوع خضوع کا اظہار۔

سل یہ حضرت مریم اور حضرت علیٹی علیکا کا تذکرہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔

مم. أُمَّةً ع مرادیهال دین یا ملت ہے بعنی تمہار دین یا ملت ایک ہی ہے اور وہ دین ہے دین توحید، جس کی وعوت تمام انبیاء کی انبیاء کی ملت رہی ہے۔ جس طرح نبی ﷺ نے فرمایا (ہم انبیاء کی جماعت اولاد علات ہیں، (جن کا باب ایک اور مائیں مختلف ہول) ہمارا دین ایک ہی ہے)۔ (ابن عیر)

۵. لینی دین توحید اور عبادت رب کو چپورٹر مختلف فر توں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ تو مشرکین اور کفار کا ہوگیا اور انبیاء ورسل کے ماننے والے بھی احزاب بن گئے، کوئی یہودی ہوگیا، کوئی عیبائی، کوئی پیھے اور۔ اور برقتمتی سے یہ فرقہ بندیاں خود مسلمانوں میں بھی پیدا ہوگئیں اور یہ بھی بیسیوں فرقوں میں تقسیم ہوگئے۔ ان سب کا فیصلہ، جب یہ بارگاہ الٰہی میں لوٹ کر جائیں گے۔ تو وہیں ہوگا۔

اس کے لکھنے والے ہیں۔

90. اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کردیا اس پرلازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔(۱)

97. یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔(۲)

99. اور سچا وعدہ قریب آگھ گا اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی،(۳) کہ ہائے افسوس! ہم اس حال سے غافل سے بلکہ فی الواقع ہم قصوروار سے۔

10. تم اور اللہ کے سواجن جن کی تم عبادت کرتے ہو، سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے سب جانے سب جانے ہیں جانے ہی

وَحَرْمُوعَلِ قَرْيَةٍ اَهْلَكُنْهَا اَنَّهُمُ لايرْجِعُونَ®

ڂڴٙٳؘڎٳڶؿ۬ۊٮؘؖؾؙؽٳٛۼٛٷڿۘٷڡؙڵؙۼۊڿۘۏۿڡ۫ۄؚۜڽؙ ػؙڸؚٚڝٙڒٮۣ؉ٞؿؙڛڵۏڹ۞

وَاقْتَرَبَ الْوَعُدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيُّنَ كَمَّ الْوَالْدِينَ الْفَكْ الْفَالِقُ غَفْلَةٍ مِّنْ لِهٰذَا بَلُ كُثَّا ظُلِمِيْنَ ﴿

ٳٮٞڴؙۄٛٚۅؘڡؘٵٮٙڠڹٛٮؙٷ؈ٛۅڽؙۮؙٷڹٳڵڵٶڂڝٙۘڣ جَهَنَّوُ ۖ ٱنْتُوْلَهَا ۅٝڕۮؙٷؘؾ۞

ا. حَرَامٌ، واجب ك معنى ميں ہے، جيسا كه ترجے سے واضح ہے۔ يا پھر لَا يَرْجِعُونَ ميں لَا زائد ہے، يعنى جس بتى كو ہم نے بلاك كرديا، اس كا ونيا ميں پلك كر آنا حرام ہے۔

والے ہو۔

۲. یاجوج وہاجوج کی ضروری تفصیل سورہ کہف کے آخر میں گزرچکی ہے۔ حضرت عیمیٰ علیہ اللہ کی موجود گی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہو گا اور اتنی تیزی اور کشرت سے یہ ہر طرف چیل جائیں گے کہ ہر او پنی جگہ سے یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ان کی فساد انگیزیوں اور شر ارتوں سے اہل ایمان نگل آجائیں گے حتیٰ کہ حضرت عیمیٰ علیہ اللہ ایمان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر پناہ گزین ہوجائیں گے، پھر حضرت عیمیٰ علیہ اللہ ایمان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر پناہ گزین ہوجائیں گے، پھر حضرت عیمیٰ علیہ اللہ تعالی ہوجائیں گے۔ ان کی لاشوں کو اٹھاکر سمندر ان کی لاشوں کو اٹھاکر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر ایک زور دار بارش نازل فرمائے گا، جس سے ساری زمین صاف ہوجائے گی۔ (یہ ساری تفسیلت سے ادبی تغیل کے لئے تغیر این کی ہو ایک ہو

۳. لیعنی یاجوج وماجوج کے خروج کے بعد قیامت کا وعدہ، جو برحق ہے، بالکل قریب آجائے گا اور جب یہ قیامت برپا ہوگی تو شدت ہولناکی کی وجہ سے کافروں کی آتھیں کھٹی کی کھٹی رہ جائیں گی۔

مل یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لات و منات اور عزیٰ و جبل کی پوجا کرتے تھے۔ یہ سب پھر کی مورتیاں تھیں۔ جو جمادات یعنی غیر عاقل تھیں، اس لیے آیت میں مَا تَعْبُدُوْنَ، کے الفاظ ہیں اور عربی میں "مَا" غیر عاقل کے لیے آتا ہے۔ یعنی کہا جارہا ہے کہ تم بھی اور تمہارے یہ معبود بھی جن کی مورتیاں بناکر تم نے عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہیں، سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ پھر کی مورتیوں کا اگرچہ کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ تو غیر عاقل اور

ڵٷػٲڹۿٷؙڵڒ؞ٳڶۿةٞ؆ٵۅٙڒۮؙۅۿٵ ٷػؙڷ۠ڣۣؽؘۿٵڂڸۮؙۏؙڹ۞

لَهُمُ فِيهَا زَفِيرُ وَهُمُ فِيهَا لَا يَسُمُعُونَ ۞

ٳؾؘٵڰۮؚؽؙؽؘ؊ؘڡؘؘؙٞۘۛٛڡؙڬۿؙؗۄ۫ڝؚٙٮۜٚٵڵؙڞؙؽؙ ٵٷڵؠٟػٷٛؠؙؠٵؙڡؙڹڠۮۏؽؖ

ڒؖؽؿؠۘٮۘۼؙۏڹؘڂڛؽڛؠٵٷۿؙڂڔ۬ؽؙڡٚٵۺٛؾۿؖ ٲٮٛٚۺ۠ۿڂڂڸۮٷڹ۞۫

ڵڒڲٷؙٮٛڞؙۉؙٳڶڡٛڗؘٷٲڵڒػؙؠڒٷؾٙٮۜڬڟٙۿؙؗۿٳڷؠڵؠٙڬڎ۠ ۿۮؘٳؽۅ۫ۿڮٛٷٷؾؽؽڴؿڗؙؿٷڠۮۏؽ۞

99. اگریہ (سیچ) معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے،
اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔(۱)

• • ا. وہ وہال چلا رہے ہول کے اور وہال کچھ بھی نہ سن

سکیں گے۔(۱)

1.1. بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی کھر چکی ہے۔ وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے۔ (۳) اللہ اللہ کا اور اپنی من بھاتی جیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔

انہیں ممگین نہ کرسکے (مجلی) انہیں ممگین نہ کرسکے گا اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے، کہ یہی تمہارا وہ

بے شعور ہیں۔ کیکن انہیں پجاریوں کے ساتھ جہنم میں صرف مشر کوں کو مزید ذلیل ورسوا کرنے کے لیے ڈالا جائے گا کہ جن معبودوں کو تم اپنا سہارا سبھتے تھے، وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جہنم میں، جہنم کا ایند ھن ہیں۔

ا. یعنی اگریہ واقعی معبود ہوتے تو با اختیار ہوتے اور تنہیں جہنم میں جانے سے روک لیتے۔ لیکن وہ تو خود بھی جہنم میں بطور عبرت کے جارہے ہیں۔ نتیجتاً عابد ومعبود دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گ۔ عبرت کے جارہے ہیں۔ تنہیں جانے سے کس طرح روک سکتے ہیں۔ نتیجتاً عابد ومعبود دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گ۔ کارے شدت غم والم سے چیخ اور چلا رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے۔

سور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا یا مشرکین کی طرف سے پیدا کیا جاسکتا تھا، جیسا کہ فی الواقع کیا جاتا ہے کہ عبادت تو حضرت عیسیٰ وعزیر علیہ الله فرشتوں اور بہت سے صالحین کی بھی کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ بھی اپنے عالمین کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ اس آیت میں اس کا ازالہ کردیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے نیک بندے سے جن کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کے لیے نیکی لیعنی سعادت ابدی یا بشارت جنت تھہرائی جابک ہے۔ یہ جہنم سے دور بی رہیں گے۔ انہی الفاظ سے یہ مفہوم بھی واضح طور پر تکلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں یہ خواہش رکھتے ہوں گے کہ ان کی قبروں پر بھی تھے بنیں اور لوگ انہیں قاضی الحاجات سمجھ کر ان کے نام کی نذر ونیاز دیں اور ان کی پرستش کے دامی سَبَقَتْ کی پرستش کے دامی سَبَقَتْ لَکُ سُنی میں یقینا نہیں آتے۔

الله بڑی گھر اہٹ سے موت یا صور اسرافیل مراد ہے یا وہ لحہ جب دوزخ اور جنت کے درمیان موت کو ذیج کردیا جائے گا۔ دوسری بات یعنی صور اسرافیل اور قیام قیامت سیاق کے زیادہ قریب ہے۔

يُوْمُزَفُلُوى السَّمَآءِكُفِّيّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبُّ كُمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقِ تُغِيْدُهُ ۚ وَعُدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُثَّا فِعِلِيْنَ ⊕

وَلَقَدُكَتَبُنَافِ الزَّبُوْدِمِنَ بَعْدِ الذِّكُرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ⊚

إِنَّ فِي هٰذَالْبَلْغًا لِقَوْمٍ عٰبِيدِيْنَ ٥

دن ہے جس کاتم وعدہ دیے جاتے رہے۔

۱۰۱۰ جس دن ہم آسان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے طومار
میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، (۱) جیسے کہ ہم نے
اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے۔

یں اوران پیت دیے جاتے ہیں، سیے کہ ہم کے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گ۔ یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کرکے (ہی) رہیں گے۔

1•۵. اور ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ کھے کچے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے (ہی) ہوں گے۔

(۲)

۱۰۱. عبادت گزار بندول کے لیے تو اس میں ایک بڑا پغام ہے۔

ا. یعنی جس طرح کاتب کھنے کے بعد اوراق یار جسٹر لپیٹ کررکھ دیتا ہے۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿وَالنَّمَلُونُ مُطُولِیْتُ ا بِسِیمِیْدِهِ﴾ (الزمر: ۱۷) (آسان اس کے دائیں ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے) سِمجِلٌ کے معنی صحیفے یا رجسٹر کے ہیں۔ لِلْکُتُبِ کے معنی ہیں عَلَی الْکِتَابِ بِمَعْنَی الْمَکْتُوْبِ (اللّٰہ کا بین مطلب یہ ہے کہ کاتب کے لیے کھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ لینا جس طرح آسان ہے، ای طرح اللّٰہ کے لیے آسان کی وسعتوں کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لینا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔

7. زُبُورٌ ہے مراد یا تو زبور ہی ہے اور ذکر ہے مراد پند وقیحت، جیسا کہ ترجمہ میں درج ہے یا پھر زبور ہے مراد گزشتہ آسانی کتابیں اور ذکر ہے مراد لوح محفوظ ہے۔ لیعنی پہلے تو لوح محفوظ میں یہ بات درج ہے اور اس کے بعد آسانی کتابیں میں بھی یہ بات کصی جاتی رہی ہے کہ زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے۔ زمین ہے مراد بعض مضرین کے نزدیک بنت ہے اور بعض کے نزدیک ارض کفار۔ لیعنی اللہ کے نیک بندے زمین میں افتدار کے مالک ہوں گے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان جب تک اللہ کے نیک بندے رہین میں باقتدار اور سرخرو رہے اور آئندہ بھی جب میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان جب تک اللہ کے نیک بندے رہین کا افتدار انہی کے پاس ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کی محروی افتدار کی موجودہ صورت، کسی اشکال کاباعث نہیں بنی چاہے۔ یہ وعدہ مشروط ہے صالحیت عباد کے ساتھ۔ اور یک موجودہ صورت، کسی اشکال کاباعث نہیں بنی چاہے۔ یہ وعدہ مشروط ہے صالحیت عباد کے ساتھ۔ اور گئے آت الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُوطُ کے مطابق جب مسلمان اس خوبی ہے محروم ہوگئے تو افتدار ہے بھی محروم کردیے گئے۔ اس میں گویا حصول افتدار کا طریقہ بتلایا گیا ہے اور وہ ہے صالحیت، لینی اللہ و رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے حدود وضابطوں پر کار بند رہنا۔

س. فی هذا سے مراد، وہ وعظ و تنبیہ ہے جو اس سورت میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے۔ بلاغ سے مراد کفایت ومنفعت

وَمَا اَرْسَلْنْكَ إِلَارَخْمَةً لِلْعْ لَمِيْنَ@

قُلْ إِنَّمَا يُوْتَى إِلَىٰ اَتَمَا الْهُكُمُ اِللهُ وَاحِدُ ۚ فَهَلُ اَنْتُوْ مُسُلِمُونَ۞

فَإِنْ تَوَكُواْ فَقُلُ الْاَنْتُكُوْ عَلَى سَوَا ۗ وَانْ اَدْرِيَّ اَقَرِيْكِ الْمُرْبَعِيْدُ مَّا تُوْعَدُونَ ۞

اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے
 رہت بناکر ہی بھیجا ہے۔<sup>(۱)</sup>

۱۰۸. کہہ دیجیے میرے پاس تو بس وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرمانبر داری کرنے والے ہو؟(۱)

1•۹. پھر اگریہ منہ موڑلیں تو کہہ دیجے کہ میں نے تمہیں کے کیسال طور پر خبر دار کر دیا ہے۔ اور مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جارہا ہے وہ قریب ہے یا دور (م)

ہ، یعنی وہ کافی اور مفید ہے۔ یا اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں مسلمانوں کے لیے منفت اور کفایت ہے۔ عابدین سے مراد، خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرنے والے، اور شیطان اور خواہشات نفس پر اللہ کی اطاعت کو ترجی دینے والے ہیں۔ ا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ شکالیٹی کی رسالت پر ایمان لے آئے گا، اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ کی اس نعمت کا شکر اوا کیا، نیخیا دیا وآخرت کی سعاد توں سے ہمکنار ہوگا اور چونکہ آپ شکالیٹی کی رسالت پورے جہان کے لیے رحمت بن کر یعنی لینی تعلیمات کے ذریعے سے دین وونیا کی سعاد توں سے ہمکنار کرنے کے لیے آپ شکالیٹی پورے جہان کے لیے رحمت بن کر یعنی لینی تعلیمات کے ذریعے سے دین وونیا کی سعاد توں سے ہمکنار کرنے کے لیے آپ شکالیٹی پور بادی سے مجھی نبی شکالیٹی کو جبان والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ آپ شکالیٹی کی وجہ سے یہ امت، بالکلیہ تباہی وبربادی سے محفوظ کردی گئی۔ جیسے پچھلی قومیں اور رحمت قرار دیا ہے کہ آپ شکالیٹی کی مجبل آئے گئی اور امت وعوت کے اعتبار سے پوری نوع انسانی رحمت ملط کی طرح مثادی جائی رہیں، امت محمد یہ (جو امت اجابت اور امت وعوت کے اعتبار سے پوری نوع انسانی پرشتل ہے) پر اس طرح کا کلی عذاب نہیں آئے گا۔ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے لیے بددعا نہ کرنا، پرشت کی سلمان کو لعنت یا سب وشتم کرنے کو بھی قیامت کے دن رحمت کا باعث قرار دیا، آپ شکالیٹی کی مرحمت کا ایک حصیت میں آپ شکالیٹی کی مرحمت کا باعث قرار دیا، آپ شکالیٹی کی طرف سے خصی سے درسند آخمد: (مسد آخمد: ۱۳۵۵ میں آپ ملی کے لیے ایک جدیث میں آپ شکالیٹی کی لیان جو اللہ کی طرف سے فرمایا، إِنَّمَا اُنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ (صحیح المجامع الصغیر نمیز: ۲۳۳۵) (میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں، جو اللہ کی طرف سے ایل جہان کے لیے ایک ہدیہ ہے)۔

٢. اس ميں يه واضح كيا كيا ہے كه اصل رحمت توحيد كو اپنا لينا اور شرك سے في جانا ہے۔

سور لینی جس طرح میں جانتا ہوں کہ تم میری دعوت توحید واسلام سے منہ موڑ کر میرے دشمن ہو، اس طرح تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی تمہارا دشمن ہوں اور جاری تمہاری آپس میں کھلی جنگ ہے۔

۴. اس وعدے سے مراد قیامت ہے یا غلبہ اسلام مسلمین کا وعدہ یا وہ وعدہ جب اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کرنے کی مجھے اجازت دی جائے گی۔

اِتَّهُ يَعُلُوالْجَهُرَمِنَ الْقُوْلِ وَيَعُلُوُ مَاتَكُتُمُونَ⊙

وَإِنْ أَدُرِيْ لَعَلَّهُ فِتُنَّةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ ﴿

قُلَ رَتِ الْحَكْمُ بِالْحَقِّ وَرَتُبَنَا الرَّحْمُنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿

• 11. البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتاہے اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔

111. اور مجھے اس کا بھی علم نہیں، ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ (پہنچانا) ہے۔

۱۱۱. اور عصے ۱ ان ۱۰ می کم میں، کن ہے یہ مہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ (پہنچانا) ہے۔

11۲. خود نبی نے کہا<sup>(۱)</sup> اے رب! انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔<sup>(۱)</sup>

ا. یعنی اس وعدہ اللی میں تاخیر، میں نہیں جانتا کہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے یا ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے مہلت دینا ہے۔

۲. لیعنی میری بابت جوتم مختلف باتیں کرتے رہتے ہو، یا اللہ کے لیے اولاد تھہراتے ہو، ان سب باتوں کے مقابلے میں وہ رب ہی مہربانی کرنے والا اور وہی مدد کرنے والا ہے۔

## سورہُ جج مدنی ہے اور اس کی اٹھٹر آئیتیں اور دس رکوع ہیں۔

## بِنُ عِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

٩

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ؽٙٳؿۿؙٵڵؾٵ؈۠ٳؾٛڠؙۅٳڒؾڮؙۄ۫ٵۣؾۜۯڶۯڵؘڎؘٳڛٵۼۊ ؿؿؙۼڟؽؿ

ا. لوگو! اپنے پرورد گار سے ڈرو بلاشبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔

> ؽۅ۫ؗڡٙڗؘڗۘۅؙڹۿؘٳؾؘۮ۫ۿڶؙػؙڷؙ۠ٛ مُڗٝۻۣۼٙڐٟۛۜۜۜۜۼؠۜۜٛٵۧ ٲۯؙڞٚۼڎۘۊؘڞؘۼؙػؙڷ۠ڎؘٳؾؚػؠؙڸڂؠؙڶۿٲ ۅؘؾۯىٳڵؾٛٲڛڛؙڬڒؽۅؘڡٵۿۏ۫ۘڛؙؚڬڒؽ ۅؘڶڮڗۦٛۼۮؘٳٮٳڵؿۄۺؘڍڽ۠ڎٛ۞

۲. جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے نچ کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گرجائیں گے اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ نشے میں نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ (۱)

ا. آیت مذکور میں جس زلز لے کا ذکر ہے، جس کے نتائج دوسری آیت میں بتلائے گئے ہیں۔ جس کامطلب لوگوں پر سخت خوف، دہشت اور گھبر اہٹ کا طاری ہونا ہے، یہ قیامت سے قبل ہوگا اور اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہوجائے گی۔ یا یہ قیامت کے بعد اس وقت ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ بہت سے مفسرین پہلی رائے کے قائل ہیں۔ جب کہ بعض مفسرین دوسری رائے کے۔ اور اس کی تائید میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالی آدم علیاً اللہ تعالی آدم علیاً کو حکم دے گا کہ وہ لیکن ذریت میں سے ہزار میں سے ۹۹۹ جبنم کے لیے نکال دیں۔ یہ بات س کر حمل والیوں کے حمل گرجائیں گے، نیچ بوڑھے ہوجائیں گے اور لوگ مدہوش سے نظر آئیں گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، صرف عذاب

🖈 اس کے کی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ اس کا کچھ حصہ کمی اور کچھ مدنی ہے۔ قَالَهُ

الْقُرْ طُبِي (فَقَ القدير) يه قرآن كريم كي واحد سورت ہے جس ميں وو سجدے ہيں۔

ربی سے بورے بوبی سے بورے بوبی سے بور و کو سام اور کو سام اور کے جربے متغیر ہوگئے۔ نبی سائی انتخار نے یہ دیکھ کر فرمایا، (گھر اؤ کی شدت ہوگا۔ یہ سائی انتخار نبیل سے سرف ایک ہوگا، تبہاری (تعداد) لوگوں میں اسطرح ہوگی ہوئی ہوگئے۔ نبی سائی نبیل ہوں۔ اور جم میں سے صرف ایک ہوگا، تبہاری (تعداد) لوگوں میں اسطرح ہوگی ہیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں۔ اور جمحے امید ہے اہل جنت میں تم چوتھائی، یا تبائی یا نصف ہوگے، جے س کر صحابہ تخالفتا نے بطور مسرت کے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، (صحبح اللہ جنت میں تم چوتھائی، یا تبائی یا نصف ہوگے، جے س کر صحابہ تخالفتا نے بطور مسرت کے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، (صحبح البخاري، تفسیر سورة الدیم) پہلی رائے بھی بے وزن نہیں ہے۔ بعض ضعیف احادیث سے ان کی بھی تا مید ہوتی ہے۔ اس لیے البخاری، تفسیر سورة الدیم) پہلی رائے بھی بے وزن نہیں ہے۔ بعض ضعیف احادیث سے ان کی بھی تا مید ہوتی ہو سات کے دونوں موقعوں پر اوگوں کی کیفیت یہ سیفیت دونوں موقعوں پر اوگوں کی کیفیت اس آیت میں اور صحیح بخاری کی روایت میں بیان کی گئی ہے۔

ۅؘڡؚڹٙۜٵڵػٵڛڡٙؽؙؾؙۘۼٵڍڷ؋ۣٵڵڰۅۑۼؘؽؙڔۼڵؙٟ؞ ٷٙؾؿۜڹڠۭ۠ۓٛڷؘۺؘؽؙڟٟڹ؆ٙڔؽ۫ڍٟ۞ٛ

> كْتِبَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مَنْ تَوَكَّرُهُ فَأَتَّهُ بُضِلُهُ وَيَهُدِيُهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۞

يَايُهُاالنَّاسُ إِنَ كُنْتُمُ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعَٰفِ فَإِنَّا خَلَقُهُ النَّاسُ إِنَ كُنْتُمُ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعَٰفِ فَإِنَّا خَلَقَةُ لِأَمْرِينَ مُثَلِّفَةً لِنَّمَّرِينَ مَعْفَقَةً لِأَنْكَمْ مُخَلَقَةً لِأَنْكَمْ مَنْ نُخُلِقَةً لِأَنْكَمْ مَنْ الْكَرْحَامِ مَا مُخْلَقَةً لِنَّاكُمُ اللَّهُ الْكَرْحَامِ مَا نَضَاءُ إِلَّى اَجَلِ مُّسَمَّى تُتَّرِّ نُخْرِجُكُمُ طِفْلًا تُعْلِقَالَا اللَّهُ اللْمُلَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

س. اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔(۱)

م. جس پر (قضائے اللی) لکھ دی گئی ہے (۲) کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گراہ کردے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔

۵. لوگو! اگر تمہیں مرنے کے بعد بی الحفے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر خون بت سے پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا۔ (۳) یہ ہم تم پر ظاہر کردیتے ہیں، (۵) اور ہم جے چاہیں ایک تھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں (۵) پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں پھر تا کہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے

ا. مثلاً یہ کہ اللہ تعالی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، یا اس کی اولاد ہے وغیرہ وغیرہ۔

۲. لینی شیطان کی بابت تقدیر الہی میں یہ بات شبت ہے۔

سم ایعنی نطفے (قطرہ منی) سے چالیس روز کے بعد عَلَقَةٌ گاڑھا خون اور عَلَقَةٌ کے مُضْعَةٌ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے مُخَلَقَةٍ ہے، وہ بچہ مراد ہے جس کی پیدائش واضح اور شکل وصورت نمایاں ہوجائے ایسے بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے اور شکیل کے بر عکس، جس کی شکل وصورت واضح نہ ہو، ہے اور شکیل کے بعد اس کی ولادت ہوجاتی ہے اور غیرِ مُخَلَقَةِ اس کے بر عکس، جس کی شکل وصورت واضح نہ ہو، نہ اس میں روح پھونکی جائے اور قبل از وقت ہی وہ ساقط ہوجائے۔ صحیح احادیث میں بھی رحم مادر کی ان سیفیات کاذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ نطقہ چالیس دن کے بعد عَلَقَة (گاڑھا نون) بن جاتا ہے، پھر چالیس دن کے بعد یہ مُضْغَة (لوتھڑا یا گوشت کی بوٹی) کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، جو اس میں روح پھونکتا ہے۔ یعنی چار مہینے کے بعد نشخ روح ہوتا ہے اور بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ (صحیح البخاری کتاب الأنبیاء وکتاب القدر، مسلم کتاب القدر، مسلم کتاب القدر، باب کیفیة الخلق الآدمی)

م. لینی اس طرح ہم اپنا کمال قدرت و تخلیق تمہارے لیے بیان کرتے ہیں۔ .

۵. لعنی جس کو ساقط کرنا نہیں ہو تا۔

وَرَبَتُ وَ اَنْبُ تَتُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ابَهِيْجٍ ۞

ذَٰلِكَ بِالْنَّ اللهُ هُوَالُحَقُّ وَٱتَّهُ يُهُمِى الْمَوْلُقُ وَٱنَّهُ عَلَىٰكُلِّ ثَنَّىُ قَدِيُرُكُ \* آيَّ اللهُ أَنَّ السَّالَةُ عَلَىٰكُلِّ ثَنَّىُ قَدِيْرُكُ \* آيَّ اللهُ أَنَّ اللهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ ثَنِيْ وَمُوا ثِنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وَّآنَّ السَّاعَةَ الِتِيَةُ ۗ لَارَيْبَ فِيُهَا ۗ وَأَنَّ اللهَ يَبْعُثُمَنُ فِى الْقُبُوْرِ ۞

جاتے ہیں (''اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹادیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے ۔'' تو دیکھا ہے کہ زمین (بخبر اور) خشک ہے پھر جب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کے روئق دار نباتات اگاتی ہے۔'' ۲. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مُردوں کو جِلاتا ہے اور وہی مُردوں کو جِلاتا ہے اور وہ ہر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کے اور وہ ہر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کے اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک وشہ نہیں اور یقیناً اللہ تعالی قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔

ا. یعنی عمر اشد سے پہلے ہی۔ عمر اشد سے مراد بلوغت یا کمال عقل وکمال قوت و تمیز کی عمر ہے، جو ۳۰ سے ۳۰ سال کے درمیان کی عمر ہے۔

۲. اس سے مراد بڑھاپے میں قوائے انسانی میں ضعف وانحطاط کے ساتھ عقل وحافظہ کا کمزور ہوجانا اور یادداشت اور عقل و قوم میں بنچ کی طرح ہوجانا ہے، جے سورہ لیسین میں ﴿وَمَن تُعَیِّدُو اُنْکِیْسَهُ فِی الْکَشَائِی ﴾ (۱۸) (اور جے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائش حالت کی طرف پھر الٹ دیتے ہیں) اور سورہ تین میں ﴿ثُوَرَدُدُنْهُ اَسْفَلَ الْمَوْلِيْنَ ﴾ (۵) (پھر اسے نیچا کردیا) سے بیدائش کا ساجی کے اللہ میں کیا گیا ہے۔

ساب یہ احیائے موتی (مردوں کے زندہ کرنے) پر اللہ تعالی کے قادر ہونے کی دوسری ولیل ہے۔ پہلی دلیل، جو فہ کور ہوئی،

یہ تھی کہ جو ذات ایک حقیر قطرۂ پانی سے اس طرح ایک انسانی پیکر تراش سکتا اور ایک حسین وجود عطا کر سکتا ہے، علاوہ
ازیں وہ اسے مختلف مراصل سے گزار تا ہوا بڑھاپے کے ایسے اسٹیج پر پہنچاسکتا ہے جہاں اس کے جہم سے لے کر اس کی
ذہنی ودما غی صلاحیتیں تک، سب ضعف وانحطاط کا شکار ہوجائیں۔ کیا اس کے لیے اسے دوبارہ زندگی عطا کر دینا مشکل ہے؟
پیشینا جو ذات انسان کو ان مراصل سے گزار سکتی ہے، وہی ذات مرنے کے بعد بھی اسے دوبارہ زندہ کرکے ایک نیا قالب
اور نیا وجود بخش سکتی ہے، دوسری ولیل یہ دی ہے کہ دیکھو زمین بنجر اور مردہ ہوتی ہے لیکن بارش کے بعد یہ کس طرح اللہ
زندہ اور شاداب اور انواع واقسام کے غلے، میوہ جات اور رنگ برنگ کے پھولوں سے مالا مال ہوجاتی ہے۔ اس طرح اللہ
تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو بھی ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ جس طرح حدیث میں ہے۔ ایک صحافی دلگھنے نے نوائی قیامت کے دن انسانوں کو جس طرح پیدا فرمائے گا، اس کی کوئی نشانی مخلو قات میں سے بیان فرمائے نبی سکا پینے خیارا گزر ایکی وادی سے ہوا ہے جو خشک اور بخبر ہو، پھر دوبارہ اسے لہلہاتا ہوا دیکھا ہو؟ اس نے کہا۔ ہاں،
فرمایا ( کیا تمہمارا گزر ایکی وادی سے ہوا ہے جو خشک اور بخبر ہو، پھر دوبارہ اسے لہلہاتا ہوا دیکھا ہو؟ اس نے کہا۔ ہاں،
آپ سکا گھنٹی نے فرمایا، بس اس طرح انسانوں کا جی اٹھنا ہوگا )۔ (مسند أحمد، جلد ۳، ص ۱۱، وابن ماجه، المقدمة، حدیث: ۱۸۰۰)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُتُحَادِلُ فِى اللهِ بِغَيْرِعِلْمِهِ وَالهُدَّى وَلاَيْتْ مِنْنِيْرِ أَنْ

ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُفِسِلَ عَنْ سَمِيْلِ اللَّوْلَهُ فِي اللَّهُ اللَّهِ لَهُ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللْمُواللَّهُ الللِي الللِيْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّ

ۮ۬ڸؘؘؚڮؠؚؠٵۊؘ؆ۜٙمؘؾٛۑڶۮؘۅؘٲؾۜٙٳڛؗ۬ۮڵؽۺؠؚڟؙڰٚٳۄٟ ڵؚڵۼۘڔؽڽۯ<sup>ۿ</sup>

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعُبُدُ اللهَ عَلَى حَوْفٍ قَالَ اَصَابَهُ خَيْرُ وِاطْأَنَّ بِهِ قَوانَ اَصَابَتُهُ فِتُنَةُ أُلِقَابَعَلَى وَجُهِهِ \*خَيْرَ الدُّنْ يَا وَالْاِحْرَةَ \* ذلِكَ هُوَالْشُرُانُ الْبُرْبُنُ

٨. اور بعض لوگ اللہ كے بارے ميں بغير علم كے اور بغير بدايت كے اور بغير روش كتاب كے جھاڑتے ہیں۔
 ٩. اپنا پہلو موڑنے والا بن كر(۱) اس ليے كہ اللہ كى راہ سے بہكا دے، اسے دنيا ميں بھى رسوائى ہوگى اور قيامت ك دن بھى ہم اسے جہنم ميں جلنے كا عذاب چكھائيں گے۔
 ١٠. يہ ان اعمال كى وجہ سے جو تيرے ہاتھوں نے آگے بيے رکھے تھے۔ يقين مانوكہ اللہ تعالى اپنے بندوں پر ظلم كرنے والا نہيں۔
 كرنے والا نہيں۔

11. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر (کھڑے) ہوکر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچیں لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آگئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں، (۲) انہوں نے دونوں جہان کانقصان اٹھالیا۔ واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔

۲. حَوْفٌ کے معنی ہیں کنارہ ان کناروں پر کھڑا ہونے والا، غیر متقر ہوتا ہے لینی اے قرار وثبات نہیں ہوتا۔ ای طرح جو شخص دین کے بارے میں شک وریب اور تذبذب کا شکار رہتا ہے، اس کا حال بھی یہی ہے، اے دین پر استقامت نصیب نہیں ہوتی کیونکہ اس کی نیت صرف دنیوی مفادات کی رہتی ہے، ملے رہیں تو ٹھیک ہے بصورت دیگر وہ پھر دین آبائی لیعنی کفر وشرک کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو سچے مسلمان ہوتے اور ایمان ویقین سے سرشار ہوتے ہیں۔ وہ عرویسر کو دیکھے بغیر دین پر قائم رہتے ہیں، نعتوں سے بہرہ ور ہوتے ہیں تو شکر ادا کرتے اور تکلیفوں سے دوچار ہوتے ہیں تو شہر کرتے ہیں۔ اس کی شان نزول میں ایک مذبذب شخص کا طریقہ بھی ای طرح کا بیان کیا گیا۔ (صحیح البخاری، نفسیر سورۃ الحج) کہ ایک شخص مدینے آتا، اگر اس کے گھر بچے ہوتے، اس طرح جانوروں میں برکت ہوتی، تو کہتا، یہ دین برا ہے۔ بعض روایات میں یہ وصف نومسلم اعرابیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ (ٹے ابادی، بب ذکور)

يَدُعُوامِنُ دُونِ اللهِ مَالَايَضْرُّهُ وَمَالَابَيْفَعُهُ \* ذلِكَ هُوَ الصَّلَلُ الْبَعِيْنُ ۞

يَدُعُوالمَنُ ضَرُّهُ اَقُرَبُ مِنْ نَفَعِهُ لِبِشً الْمُولِي وَلِيشُ الْعَشِيرُ الْعَشِيرُ

ٳڽۜٙٵۺؘؖؗڡؙؽؙۮڿڷؙٲڵۮؚؾؙؽٵؗڡؘؿؙٵٷۜعؚؠۅ۠ٳ ٵڞڸڂؾؚڿؿؾٟۼٞڔؽ؈ٛؾؘۼؾ؆ٵڶڒۮۿۯ ٳڽۜٵڛ۠ڎؘؽڣؙػڵؙ۪ڡٵؽؙڔؙؽؙ۞

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ كَنْ يَتْمُوهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ فَلْيَمُنُ دُبِسَبَ إِلَى السَّمَاءِ ثُوَّلِيَقُطُومُ فَلْيُنْظُرُهُ لَ يُنْ هِبَنَّ كَيْنُهُ مُلَاغِيْظُ ﴿

11. الله کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سیس نہ نقع۔ یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔
ساا. اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً براہے وہ کارساز اور براہے وہ ساتھی۔
سال ایمان اور نک اعمال والوں کو اللہ توالی لہ یں لتی

حریب ہے، یقینا براہے وہ فارسار اور براہے وہ سا ک۔

10 ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ لہریں لیتی

ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا۔ بے شک اللہ
جو ارادہ کرے اسے کرکے رہتا ہے۔

10. جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر (اپنے حلق میں پھندا ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے) پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑیا رہی ہے؟(۲)

ا. بعض مفسرین کے نزدیک یدعو، یقول کے معنی میں ہے۔ یعنی غیر اللہ کا پجاری قیامت کے دن کیج گا کہ جس کا نقصان، اس کے نفع سے قریب تر ہے، وہ کارساز اور ساتھی یقیناً برا ہے۔ یعنی اپنے معبودوں کے بارے میں یہ کیچ گا کہ وہاں اس کی امیدوں کے محل ڈھے جائیں گے اور یہ معبود، جن کی بابت اس کا خیال تھا کہ وہ اللہ کے عذاب سے اسے بچائیں گے، اس کی شفاعت کریں گے، وہاں خود وہ معبود بھی، اس کے ساتھ ہی جہنم کا ایند ھن بنے ہوں گے۔ مولیٰ کے معنی ولی اور مددگار کے اور عَشِیْرٌ کے معنی ہم نشین، ساتھی اور قرابت دار کے ہیں۔ مدوگار اور ساتھی تو وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آئی گے؟ اس لیے انہیں برا جو مصیبت کے وقت کام آئی گیا ہے۔ نیکن یہ معبود خود گر فراز عذاب ہوں گے یہ کسی کے کیا کام آئیں گے؟ اس لیے انہیں برا کا رساز اور براساتھی کہا گیا۔ ان کی عبادت ضرر ہی ضرر ہے، نفع کا تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، پھر یہ جو کہا گیا ہے کہ ان کا نقصان، ان کے نفع سے قریب تر ہے، تو یہ ایسے ہی جو سے دوسرے مقام پر فرمایا گیا، ﴿وَ اِلْاَ اَوْلَایَا کُوْلَعَلُ هُدُی کُی گُلُولُ کُلُ هُدُی کُلُولُ کُلُ هُدُی گُلُولُ کُلُ هُدِی اللہ کے مانے والے ) یا تم (اس کا انکار کرنے والے) ہدایت پر ہیں، یا کمی گرائی میں)۔ ظاہر بات ہے کہ ہدایت پر وہی ہیں جو اللہ کو مانے والے ہیں۔ لیکن اسے واضح الفاظ میں کہنے کے کمی گرائی میں)۔ ظاہر بات ہے کہ ہدایت پر وہی ہیں جو اللہ کو مانے والے ہیں۔ لیکن اسے واضح الفاظ میں کہنے کہ بجائے کنا ہے اور استفہام کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جو سامح کے لیے زیادہ موثر اور بلیخ ہوتا ہے۔ یا اس کا تعلق دنیا سے ہوا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیشا، یہ ہوا کہ ایمان سے ہاتھ دو وہشا، یہ ہوا کہ ایمان سے ہاتھ دور آور بیشا ہے۔

۲. اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ ایسا شخص، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے پیغیر منافیظ کی مدد نہ کرے، کیونکہ

وَكَنَالِكَ اَنْزَلْنُهُ النِّتِ اَبَيِّنَتٍ ۚ وَآنَّ اللهَ يَهُدِى مَنۡ يُرُدِيُ؈

اِنَّ الَّذِيْنَ الْمُنُوَا وَالَّذِيْنَ هَادُوُا وَالصَّبِيْنَ وَالتَّصَارِى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشُرُكُواْ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَاهُمُ يَوْمُ الْقِيمَةُ لِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْعً شَهِيدُنْ

ٱڬۄٞؾۯٙٲؾٞٵٮڵۿؽڛؙڿؙٮ۠ڵۿؙڡٞڹٛ؋ۣٵڷؾۜۿڮؾۅؘڡؘۺ ڣۣٵ۬ڵۯۯۻٟۉٵڷۺٞؠۺؙۅٵڶڨٙؠۯۘۅٵڶؾ۫ۼٛٷۿڔؙۅٳڸ۫ۼڹٵڵ ۅؘڶۺۜڿؙۯٵڵۮۜۅٙٳ۫ڮٷػؿ۫ؠۯ۠ؿۣڹٵڶڰٵڛڽٷػؿؚؿڒٛ

17. اور ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے۔ اور بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ کا. بے شک اہل ایمان اور یہودی اور صابی اور نصر آئی اور محوسی (۱) اور مشرکین (۲) ان سب کے در میان قیامت کے دن خود اللہ تعالی فیصلے کردے گا، (۳) بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ (۵)

۱۸. کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسانوں والے اور سب زمین والے اور سورج اور چاند اور سازے اور بہت سے انسان سارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور (۵) اور بہت سے انسان

اس کے غلبہ وفتح سے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اپنے گھر کی حجبت پر رسی لئکاکر اور اپنے گلے میں اس کا بچندا لے کر اپنے الله گھونٹ لے، شاید یہ خود کشی اسے غیظ وغضب سے بچالے جو وہ محمد سکی الله گھونٹ لے، شاید یہ خود کشی اسے غیظ وغضب سے بچالے جو وہ محمد سکی اللہ اللہ خوا کے بڑھتے ہوئے اثر ونفوذ کو دیکھ کر آسمان دل میں پاتا ہے۔ اس صورت میں ساء سے مراد گھر کی حجبت ہوگی۔ دوسرے معنی ہیں کہ وہ ایک رسہ لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان سے جو وحی یا مدو آتی ہے، اس کا سلسلہ ختم کردے، (اگر وہ کرسکتا ہے) اور دیکھے کہ کیا اس کے بعد اس کا کلیجہ شخنڈا ہوگیا ہے؟ امام ابن کثیر نے پہلے مفہوم کو اور امام شوکانی نے دوسرے مفہوم کو زیادہ قریب لگتا ہے۔

ا. مجوس سے مراد ایران کے آتش پرست ہیں جو دو خداؤں کے قائل ہیں، ایک ظلمت کاخالق ہے، دوسرا نور کا، جے وہ اہر من اور بزدال کہتے ہیں۔

۲. ان میں مذکورہ گراہ فرقول کے علاوہ جینے بھی اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں، سب آگئے۔

سا. ان میں سے حق پر کون ہے، باطل پر کون؟ یہ تو ان دلاکل سے واضح ہوجاتا ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں نازل فرمائے ہیں اوراپنے آخری پنیمبر کو بھی ای مقصد کے لیے بھیجا تھا، ﴿ لِيُظْلِهِوَ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۷۲. یہ فیصلہ محض حاکمانہ اختیارات کے زور پر نہیں ہوگا، بلکہ عدل وانصاف کے مطابق ہوگا، کیونکہ وہ باخبر ہتی ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔

۵. بعض مفسرین نے اس سجدے سے ان تمام چیزوں کااحکام اللی کے تابع ہونا مراد لیا ہے، کسی میں مجال نہیں کہ وہ عمر اللہ سے سرتابی کرسکے۔ ان کے نزدیک وہ سجدہ اطاعت وعبادت مراد نہیں جو صرف عقلاء کے ساتھ خاص ہے۔ جب

حَقَّ عَلَيْهِ الْعَنَاكِ وَمَنَ يُفْنِ اللهُ فَمَالَهُ مِنَ مُكْرِمِ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فَنَا

هذان خَصُمٰن اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِ عُونَ فَالدِينَ

مجی۔ اُ ہاں بہت سے وہ مجی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہوچکا ہے، '' جے رب ذلیل کردے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، '' بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ 19. یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے ('')

کہ بعض مفرین نے اسے مجاز کے بجائے حقیقت پر محمول کیا ہے کہ ہر مخلوق اپنے انداز سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ مثلاً مَنْ فِیْ السَّمْوَاتِ سے مراد فرضتے ہیں وَمَنْ فِیْ الاَّرْضِ سے ہر فتم کے حیوانات، انسان، جنات، چوپائ اور پرندے اور دیگر اشیاء ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے انداز سے سجدہ اور تشیح اللی کرتی ہیں۔ ﴿وَرَانَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

ا. یہ سجدہ اطاعت وعبادت ہی ہے جس کو انسانوں کی ایک بڑی تعداد کرتی ہے اور اللہ کی رضا کی مستحق قرار پاتی ہے۔ ۴. یہ وہ میں جو سجدہ اطاعت سے انکار کرکے کفر اختیار کرتے ہیں، ورنہ تکوینی احکام لیعنی سجدہ انقیاد میں تو انہیں بھی مجال انکار نہیں۔

الله کفر اظهار کرنے کا نتیجہ ذلت ورسوائی اور آخرت کا دائی عذاب ہے، جس سے بچاکر کافروں کوعزت دینے والا کوئی انہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔

٧٠. هٰذَانِ خَصْمُنِ، يه دونوں شنيه كے صِغ بيں۔ بعض نے اس سے مراد مذكورہ گراہ فرقے اور اس كے مقابلے ميں دوسرا فرقہ مسلمان كو ليا ہے۔ يه دونوں اپنے رب كے بارے ميں جھڑتے ہيں، مسلمان تو اس كی وحدانيت اور اس كی قدرت علی البعث کے قائل ہيں، جب كه دوسرے الله كے بارے ميں مختلف گراہيوں ميں مبتلا ہيں۔ اس طمن ميں جنگ بدر ميں لڑنے والے مسلمان اور كافر بھی آجاتے ہيں، جس كے آغاز ميں مسلمانوں ميں ايك طرف حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبيدہ رفنا اللہ سے اور دوسری طرف ان كے مقابلے ميں كافروں ميں عتبہ، شيبہ اور وليد بن عتبہ، علیہ علیہ اور وليد بن عتبہ

ػڡؘٚۯؙۅؙٲڠؙڟؚڡػڎؙڵۿؙۮۺ۬ڲٳڣۺٞ؆ٛٳڔؽؙڝۺؙڡؚڽٛ ۏۜۅ۫ڽۯٷڛۿؚۮٳڴڝؚؽؙۿ۞ٞ

يُصْهَرُبِهِ مَانِي بُطُونِهِمُ وَالْجُنُودُ فَ

وَلَهُوُمَّقَامِعُ مِنُ حَدِيدٍ۞ كُلَّمَاۤ ارَادُوَّا اَنُ يَتَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَجِّ لِعُيْدُوْ افِيْهَا ْوَذُوْقُواعَذَا ابَ الْحَرِيْقِۗ

اِنَّ اللهُ يُدُخِلُ الَّذِينَ اَمْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِطَتِ جَنَّتٍ تَجُرِئُ مِنْ تَحْتِمُ الْأَنْهُرُ يُحَــُكُونَ فِيهُمَا مِنُ اَسَاوِرَمِنُ ذَهَبٍ وَلُوُلُوُا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيرُ۞

وَهُدُوْ اللّهِ الطّيبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴿ وَهُدُوْ اللّهِ الْعَلَيْ اللّهِ الْعَلَيْدِ اللّهِ الْعَلَيْدِ اللّ صِرَاطِ الْعَمِيْدِ ۞

ٳڽۜٙٵڷۮؠؙؽػڡؘۜۯؙۅؙٳۅؘڽڝؙؗڎؙۅؙؽۼڽۺڽڶؚٳڶڵڗ ۅؘٲڵڛؿڿڽٳڷػڒۄڔٳڰۜڹؠٞڿۼڵڹۿؙڸڵؾٚٳڛ

والے ہیں، پس کافروں کے لیے تو آگ کے کیڑے کاٹے جائیں گے، اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولٹا ہوا پانی بہایا جائے گا۔

۲۰. جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلادی جائیں گی۔

۲۱. اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔
۲۲. یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ
کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور (کہاجائے گا) جلنے
کا عذاب چکھو۔(۱)

77. بے شک ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سیچ موتی بھی۔ وہاں ان کا لباس خالص ریشم ہوگا۔(۱)

۲۴. اور ان کو پاکیزه بات کی رہنمائی کردی گئ<sup>(۳)</sup> اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کردی گئے۔<sup>(۳)</sup>

۲۵. یقیناً جن لو گول نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لئے ( ) اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام

تھے۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ الحج) امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہی مفہوم صحیح اور آیت کے مطابق ہیں۔ ا. اس میں جہنیوں کے عذاب کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے جو انہیں وہاں جبگتنا ہوگا۔

۲. جہنیوں کے مقابلے میں یہ اہل جنت کا اور ان نعتوں کا تذکرہ ہے جو اہل ایمان کو مہیا کی جائیں گ۔

سر لینی جنت ایسی جگه ہے جہال پاکیزہ باتیں ہی ہوں گی، وہاں بے ہودہ اور گناہ کی بات نہیں ہوگ۔

سم. لینی الی جگہ کی طرف جہاں ہر طرف اللہ کی حمد اور اس کی شیج کی صدائے دل نواز گونج رہی ہوگ۔ اگر اس کا تعلق دنیا سے ہوتو مطلب قرآن اور اسلام کی طرف رہنمائی ہے جو اہل ایمان کے جھے میں آتی ہے۔

۵. روکنے والوں سے مراد کفار مکہ میں جنہوں نے ۲ ہجری میں ملمانوں کو مکہ جاکر عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اور ملمانوں کو حدیبہ سے واپس آنا یڑا تھا۔

سَوَآءَ اِلْعَاكِفُ فِيُهُ وَالْبَادِ ۚ وَمَنُ ثُرِدُ فِيُهِ بِالْحَادِ ٰ بِظُلُمِ تُنْذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ الِيُهِ ﴿

ۅٙٳۮؙڹٷٞٲؽڵڸڔؙڵۿؚؽؙۄؘڡػٲؽٵڷؙؽؿؾٲؽ۠؆ؿؙۺؙڔڬ ؚؠؙۺٞؽٵۜۊۜڟؚۿڒۘۻؽڗؽڸڟڵٟڣؽؙؽؘۅٲڵڤٵٚؠؚؠؽؽ

لوگوں کے لیے مساوی کردیا ہے وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہول، (() جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے (۲) ہم اسے دردناک عذاب چھائیں گ۔ (۳) ۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم (عَالِیَّا) کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کردی (۲) اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو

ا. اس میں اختلاف ہے کہ معجد حرام سے مراد خاص معجد (خانہ کعبہ) ہی ہے یا پورا حرم مکہ۔ کیونکہ قرآن میں بعض جگہ پورے حرم کی کے لیے بھی معجد حرام کا لفظ بولا گیا ہے، لعنی جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ جہاں تک خاص معجد حرام کا تعلق ہے، اس کی بابت تو یہ بات منفقہ ہے کہ اس میں مقیم وغیر مقیم، ملکی اور آفاقی سب کا حصہ مسادی ہے لینی بلا شخصیص و تفریق ہر شخص رات اور دن کے کی بھی حصے میں عبادت کر سکتا ہے۔ کس کے لیے بھی کسی مسلمان کو عبادت سے روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جن علاء نے معجد حرام سے مراد پورا حرم لیا ہے، ان کے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ پورا حرم کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جن علاء نے معجد حرام سے مراد پورا حرم لیا ہے، ان کے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ پورا حرم کی مسلمانوں کے لیے کسال جیشت رکھتا ہے اور اس کے مکانوں اور زمینوں کاکوئی مالک نہیں۔ اس لیے ان کی خرید وفروخت اور ان کو کرائے پر دینا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ جو شخص بھی کسی جگہ سے جج یا عمرے کے لیے مکہ جائے خرید وفروخت اور ان کو کرائے پر دینا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ جو شخص بھی کسی جگہ سے جج یا عمرے کے لیے مکہ جائے سے کسی کو نہ روکیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مکانات اورزمینیں ملک خاص ہو سکتی بیں اور ان میں ماکانہ تھرفات کے میدان یہ وقف سے کسی کو نہ روکیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مکانات اورزمینیں ملک خاص ہو سکتی بیں اور ان میں ماکانہ تھ فات کے میدان یہ وقف سے کسی کی ملکہت جائز نہیں۔ یہ مثلہ عربی خاص ہو سکتی بین اور ان میں کسی کی ملکہت جائز نہیں۔ یہ مثلہ عدیم فقہاء کے در میان خاصا مختلف فیہ رہا ہے۔ تاہم آن کل تقریباً تمام علی میں مہل کسی تام ملک مختار ای کو قرار دیا ہے۔ (ماحظہ ہو معادف القرآن جدد، مولونا مفتی محمد شفیع مرحوم کے تمام ملک مختار ای کو قرار دیا ہے۔ (ماحظہ ہو معادف القرآن جدد، معلان معلی محمد اللہ مختار ای کو قرار دیا ہے۔ (ماحظہ ہو معادف القرآن جدد، سے معلم معرف معرف القرآن جدد، معلم میں معلم معتار معرف القرآن جدد، معادف القرآن جدد معادف القرآن حدد معادف القرآن دیا ہے۔

۲. إِلْحَادٌ كَ لَفْطَى مَعْنى تو كَج روى كے بيں۔ يہاں يہ عام ہے، كفر وشرك ہے لے كر ہر قسم كے گناہ كے ليے۔ حتىٰ كہ بعض علاء الفاظ قرآنی كے پیش نظر اس بات تك كے قائل بيں كہ حرم ميں اگر كى گناہ كا ارادہ بھى كرلے گا، (چاہے اس پر عمل نہ كرسكے) تو وہ بھى اس وعيد ميں شامل ہے۔ بعض كہتے بيں كہ محض ارادے پر مؤاخذہ نہيں ہوگا، جيسا كہ ديگر نصوص ہے واضح ہے۔ تاہم ارادہ اگر عزم مصمم كى حد تك ہوتو پھر قابل گرفت ہوسكتا ہے۔ (خ القدر)

m. یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو مذکورہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔

مل لیعنی بیت اللہ کی جگہ بتلادی اور وہاں ہم نے ذریت ابراہیم علیہ اللہ کو جا تھہر ایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح علیہ اللہ کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ اللہ اللہ کے ہوئی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے جس میں نی منافیہ کہ خرمایا، (سب سے پہلی معجد جو زمین میں بنائی گئی، معجد حرام ہے، اور اس کے چالیس سال بعد معجد اقصلی تعمیر ہوئی)۔ (مسند احمد: ۱۵۰۵، ۲۱-۱۷۱) ومسلم کتاب المساجد)

وَ الْوَكِمِ السُّحُودِ ١٠

وَآدِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّرِ يَأْتُولُورِ مِالا وَعلى كُلِّ ضَامِر تَا أَتِيُنَ مِنُ كُلِّ فَيِّ عَبِيقِ فَ اللهِ عَبِيقِ

لَيْشُهَا وُامِنَا فِعَ لَهُمْ وَمَنْ كُرُواالْسَمَ الله فَيَ آيَّامِ مَّعُ لُوْمَتِ عَلَى مَارَزَ قَهُوُمِّنَ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُنُّوا مِنْهَا وَٱطْعِمُوا الْمَايْسِ الْفَقَارَ ا

شریک نه کرنا(۱) اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔(\*)

۲۷. اور لوگوں میں حج کی منادی کردے لوگ تیرے یاس یا پیادہ بھی آئیں گے اور د بلے یتلے اونٹوں پر بھی " دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔

۲۸. تاکہ اینے لیے فائدے حاصل کریں(۵) اور ان مقرره دنول میں اللہ کا نام یاد کریں ان چویایوں پر جو یالتو ہیں۔(۲) پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔

ا. یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی غرض بان کی کہ اس میں صرف میری عبادت کی جائے۔ اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ مشرکین نے اس میں جو بت سجا رکھے ہیں، جن کی وہ یہاں آکر عبادت کرتے ہیں۔ یہ ظلم صریح ہے کہ جہاں صرف الله كى عبادت كرنى جاہيے تھى، وہال بتوں كى عبادت كى جاتى ہے۔

۲. کفر، بت یرستی اور دیگر گندگیوں اور نجاستوں سے۔ یہاں ذکر صرف نماز پڑھنے والوں اور طواف کرنے والوں کا کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں عبادات خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہیں۔ نماز میں رخ اس کی طرف ہوتا ہے اور طواف صرف اس کے گرد کیا جاتا ہے۔ لیکن اہل بدعت نے اب بہت سی قبرول کاطواف بھی ایجاد کرلیا ہے اور بعض نمازوں کے لیے "قبله" تجي كوئي اور- أَعَاذَنَا اللهُ منْهَا.

m. جو چارے کی قلت اور سفر کی دوری اور تھاوٹ سے لاغر اور کمزور ہوجائیں گے۔

م. یہ الله تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکہ کے پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ نحیف سی صدا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی، جس کا مشاہدہ حج اور عمرے میں ہر حاجی اور معتر کرتا ہے۔

۵. یہ فائدے دینی بھی ہیں کہ نماز، طواف اور مناسک حج وعمرہ کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت ورضا حاصل کی جائے۔ اور ونیوی بھی کہ تحارت اور کاروبار سے مال واسباب دنیا بھی میسر آجائے۔

٢. بَهِيْمَةُ الْأَنْعَام (يالتو چويايول) سے مراد اونك، كائے، بكرى (اور بھير، دنے) ہيں، ان ير الله كانام لين كا مطلب ان کو ذیح کرنا ہے جو اللہ کا نام لے کر ہی کیا جاتا ہے اور ایام معلومات سے مراد، ذیح کے ایام "ایام تشریق" جی، جو یوم النحر ( • اذوالحبہ ) اور تین دن اس کے بعد ہیں۔ یعنی ۱۱، ۱۲، اور ۱۳ ذوالحبہ تک قربانی کی جاسکتی ہے۔ عام طور پر ایام معلومات سے عشر و ذوالحجہ اور ایام معدودات سے ایام تشریق مراد لیے جاتے ہیں۔ تاہم یہاں "معلومات" جس سیاق میں آیا ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایام تشریق مراد ہیں۔ والله اعلم۔

ثُمَّرَ لَيَقَضُوا تَفَتَهُ مُ وَلَيُوفُوا كُنُوُفُوا كُنُوُولُولُ وَلَيْظَوِّفُوا لِالْبَكْيَتِ الْعَلَيْقِ ۞

ذلِكَ وَمَنُ يُعَظِّمُ حُرُمٰتِ اللهِ فَهُوَ خَيُرُلَهُ عِنْدَرَتِهِ وَالْحِكْتُ لَكُوالْانْعَكُمُ الآلمَايُتُل عَكَيْكُمُ فَاجْتَنِبُوا الرِّجُسَ مِنَ الْأَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْدِ ﴾

۲۹. پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں<sup>(۱)</sup> اور اپنی نذریں پوری کریں<sup>(۲)</sup> اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔<sup>(۳)</sup>

س. یہ ہے، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں (\*) کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے۔ اور تمہارے لیے چو پان جانور حلال کردیے گئے بجو ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں (۵) پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے(۱) اور جھوٹی بات سے بھی پر ہیز کرنا چاہیے۔(2)

ا. یعنی ۱۰ ذوالحجہ کو جمرۂ کبریٰ (یا عقبہ) کو کنگریاں مارنے کے بعد حاجی کو تحلل اول (یا اصغر) حاصل ہوجاتا ہے، جس کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے اور بیوی سے مباشرت کے سوا، دیگر وہ تمام کام اس کے لیے جائز ہوجاتے ہیں، جو حالت احرام میں ممنوع ہوتے ہیں۔ میل کچیل دور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ چر وہ بالوں، ناخنوں وغیرہ کو صاف کرلے، تیل، خوشبو استعال کرلے اور سلے ہوئے کیڑے کہن لے وغیرہ۔

۲. اگر کوئی نذر مانی ہوئی ہو، جیسے لوگ مان لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائی، تو ہم فلاں نیکی کا کام کریں گے۔

سل عَتِیْقٌ کے معنی قدیم کے ہیں، مراد خانہ کعبہ ہے کہ حلق یا تقصیر کے بعد طواف افاضہ کرلے، جے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، اور یہ حج کا رکن ہے جو وقوف عرفہ اور جرہ عقبہ (یا کبریٰ) کو کنگریاں مارنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ جب کہ طواف قدوم بعض کے نزدیک واجب اور بعض کے نزدیک سنت ہے اور طواف وداع سنت مؤکدہ (یا واجب) ہے۔ جو اکثر اہل علم کے نزدیک عذر سے ساقط ہوجاتا ہے، جیسے حائفنہ عورت سے بالاتفاق ساقط ہوجاتا ہے۔ (ایر انقاسی) میں ان حرمتوں سے مراد وہ مناسک جج ہیں جن کی تفصیل انجی گزری۔ ان کی تعظیم کامطلب، ان کی اس طرح ادائیگی ہے جس طرح بتلایا گیا ہے۔ یعنی ان کی خلاف ورزی کرکے ان حرمتوں کو یامال نہ کرے۔

"جو بیان کے گئے ہیں" کا مطلب ہے جن کا حرام ہونا بیان کردیا گیا ہے، جیسے آیت ﴿ حُرِمَتُ عَلَیْكُو الْمَیْتَةُ وَاللَّهُ ﴾
 (المائدة: ۳) الآیة میں تفصیل ہے۔

٩. رِجْسٌ کے معنی گندگی اور پلیدی کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد لکڑی، لوچ یاکی اور چیز کے بنے ہوئے بت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ نجاست ہے اور اللہ کے غضب اور عدم رضا کا باعث، اس سے بچو۔
 ٤. چھوٹی بات میں، جھوٹی بات کے علاوہ جھوٹی قتم بھی ہے، (جس کو حدیث میں شرک اور عقوق والدین کے بعد

خُنَفَا ٓ وَيِلْهِ غَيْرَمُشُوكِينَ بِهِ ۚ وَمَنَ يُثَثِّرِكُ بِاللّٰهِ فَكَاثَنَا خَرَّمِنَ السَّمَاءِ فَتَخُطَفُهُ الطَّلِيرُ ٱوْتَهُوِىُ بِهِ الرِّيْحُ فِى مَكَانٍ سَجِيْقٍ ۞

ۮ۬ٳڬٛۏٙڡؘڽؙؿؙۼڟؚۜۄؙۺؘۼٳۧؠۯڶڵۊ؋ٞڸ۠ۿٲڡؚڽٛؾؘڠۛۏؽ اڵڠؙڵؙۏۑ۞

اسل الله كى توحيد كو مانتے ہوئے اس كے ساتھ كى كو شريك نہ كرتے ہوئے۔ سنو، الله كے ساتھ شريك كرنے والا گويا آسان سے گر پڑا، اب يا تو اسے پرندے اچك لے جائيں گے يا ہوا كى دور دراز كى جگه چيك دے گے۔ "

سر بیہ سن لیا اب اور سنو، جو اللہ کی نشانیوں کی عزت وحرمت کرے تویہ اس کے دل کی پر ہیز گاری کی وجہ اس ہے۔

تیمرے نمبر پر کبیرہ گناہوں میں شار کیا گیا ہے) اور سب سے بڑا جموث یہ ہے کہ اللہ جن چیزوں سے پاک ہے، وہ اس کی طرف منسوب کی جائیں، مثلاً اللہ کی اولاد ہے، فلال بزرگ اللہ کے اظہار اللہ کے اظہار کرتے رہے ہیں۔ یا اپنی طرف سے اللہ کی حلال کردہ کس طرح قادر ہوگا؟ جیسے کفار بعث بعد الموت پر تعجب کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ یا اپنی طرف سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حمال کرلینا، جیسے مشرکین بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حمام جانوروں کو اپنے اوپر حرام کرلینا، جیسے مشرکین بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام جانوروں کو اپنے اوپر حرام کرلینا جیسے مشرکین بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام جانوروں کو اپنے اوپر حرام کرلینا جیسے مشرکین بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام جانوروں کو اپنے اوپر

ا. خُنفَاَءُ، حَنیْفٌ کی جع ہے۔ جس کے مصدری معنی بین مائل ہونا، ایک طرف ہونا، یک رخہ ہونا۔ یعنی شرک سے توحید کی طرف اور کفر وباطل سے اسلام اور دین حق کی طرف مائل ہوتے ہوئے۔ یا ایک طرف ہوکر خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔

۲. یعنی جس طرح بڑے پرندے، چھوٹے جانوروں کو نہایت تیزی سے جھپٹا مار کر انہیں نوچ کھاتے ہیں یا ہوائیں کی کو دور دراز جگہوں پر چھیک دیں اور کی کو اس کا سراغ نہ ملے۔ دونوں صورتوں میں تباہی اس کا مقدر ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ سلامت فطرت اور طہارت نفس کے اعتبار سے طہر وصفا کی بلندی پر فائز ہوتا ہے اور جوں ہی وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا اپنے کو بلندی سے پہتی میں اور صفائی سے گندگی اور کچھڑ میں گرا لیتا ہے۔ سطر شَعَیْرَۃٌ کی جمع ہے جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں، جیسے جنگ میں ایک شعار (مخصوص لفظ بطور علامت) اختیار کرلیا جاتا ہے، جس سے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پچپانتے ہیں۔ اس اعتبار سے شعائر اللہ وہ ہیں، جو اعلامت) اختیار کرلیا جاتا ہے، جس سے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پچپانتے ہیں۔ اس اعتبار سے شعائر اللہ وہ ہیں، جو اعلام دین لیعنی اسلام کے نمایاں انتیازی احکام ہیں، جن سے ایک مسلمان کا امتیاز اور تشخص قائم ہوتا ہے اور دوسرا اہل مذاہب سے الگ پیچان لیا جاتا ہے۔ صفا، مروہ پہاڑیوں کو بھی اسی لیے شعائر اللہ کہا گیا ہے کہ مسلمان جج کے دیگر مناسک، خصوصا قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ ان کی تعظیم کا مطلب ان کا استحسان اور استسمان ہے بین عمرہ اور موٹا تازہ جانورقربان کرنا۔ اس تعظیم کو دل کا تقویٰ قرار دیا گیا ہے بینی یہ دل کے ان افعال سے ہیں جن کی بنباد تقویٰ ہے۔

ڵڴؙۄ۫ڣؽۿٵؗڡٙٮٚٳڣڠڔٳڶٲؘؘؘؘؘؘۘۘۘۘۻڸۨۺؙڛۜٞٞؽؙڎٚۊۜڡٙڝڿڵ۠ۿٵۧ ٳڶؽٵڵۛؠؽؙؾؚٵڵۘۼڗؽؙؾ۞۠

ۅؙڵڴؚڸٵٛڡۜۜڐٟڿڡۜڶڬٵڡؙڛ۫ڴٵڵؽۮ۫ػۯؙۅٳٳڛٛۄٳڵڬ ۼڵڡٵڒڒؘڨۿڂۺۜڹڡ۪ؽؠڐ۪ٲڵڒؙڡ۫ػٳڡڔٷٳڶۿڴۄ۫ ٳڵڎٷٳڿڽٛٷؘڶؿؘٲۺڵؚۿۅؙٳٷۺۜڽۣٳڷؙؠڣٝؠؾؽؽ۞

> الّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَا للهُ وَحِلَتُ قُلُونُهُمُ وَالصّٰيرِيْنَ عَلَى مَا اَصَابَهُمُ وَالنُقِيْمِي الصّلوةِ وَعِمَّا رَزَقُنْهُمُ يُفِقَقُونَ©

سام ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کا فائدہ ہے۔ (۱) چر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانۂ کعبہ ہے۔ (۲) میں اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پراللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ (۱) سمجھ لو کہ تم سب کا معبود ہر حق صرف ایک ہی ہے تم ای کے تابع فرمان ہوجاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجے۔ محصور انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، اور انہیں جو برائی پنچے اس پر صبر کرتے تھرا جاتے ہیں، اور انہیں جو برائی چنچے اس پر صبر کرتے ہیں، اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے

ا. وہ فائدہ، سواری، دودھ، مزید نسل اور اون وغیرہ کا حصول ہے۔ وقت مقرر سے مراد نحر (ذع کرنا) ہے لینی ذخ ہونے تک متہیں ان سے مذکورہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور سے، جب تک وہ ذخ نہ ہوجائے، فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ صحیح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک قربانی کا جانور اپنے ساتھ ہائے لے جارہا تھا۔ نبی منافیظ نے اس سے فرمایا، اس پر سوار ہوجا، اس نے کہا یہ حج کی قربانی ہے، آپ منافیظ نے فرمایا، اس پر سوار ہوجا، اس نے کہا یہ حج کی قربانی ہے، آپ منافیظ نے فرمایا، اس پر سوار ہوجا، اس نے کہا یہ حج کی قربانی ہے، آپ منافیظ نے فرمایا، اس پر سوار ہوجا۔ (صحیح البخاری، کتاب الحج، باب رکوب البدن)

۲. حلال ہونے سے مراد جہاں ان کا ذرج کرنا حلال ہوتا ہے۔ یعنی یہ جانور، مناسک جج کی ادائیگی کے بعد، بیت اللہ اور حرم کی میں پہنچتے ہیں اور وہال اللہ کے نام پر ذرج کردیے جاتے ہیں، پس فذکورہ فوائد کا سلسلہ بھی ختم ہوجاتا ہے۔ اور اگر وہ ایسے ہی حرم کے لیے ہدی ہوتے ہیں، تو حرم میں پہنچتے ہی ذرج کردیے جاتے ہیں اور فقراء مکہ میں ان کا گوشت تقیم کردیا جاتا ہے۔

٣٠. مَنْسَكُ، نَسَكَ يَنْسُكُ كَا مصدر ہے، معنی ہیں اللہ كے تقرب كے ليے قربانی كرنا ذَبِيْحَةٌ، (ذَحُ شُدہ جانور) كو بھی نَسِيْكَةٌ كہا جاتا ہے، جس كی جَع نُسُكٌ ہے۔ اس كے معنی اطاعت وعبادت كے بھی ہیں۔ كيونكه رضائے الهی كے ليے جانور كی قربانی كرنا بھی عبادت ہے۔ اس ليے غير اللہ كے نام پر يا ان كی خوشنودى كے ليے جانور ذَحَ كرنا غير الله كی عبادت ہے۔ يا مَنْسَكُ مَنْسِكُ مَنْسِكُ مَنْسِكُ مَنْسِكُ مَنْسِكُ مَنْسِكُ مَنْسِكُ مَنْسِكُ مَنْسِكُ مَنْسَكُ مَنْسِكُ مَنْسُكَ عَبْد الله كی اسلامی اسم ظرف ہے۔ مَوْضِعُ نَحْرِ (ذَحَ كرنے كی جَلَّى عَلَى مَنْسَكُ مَنْسِكُ مَنْسِكُ عَبْد وَمَ جَلَّم بِيلِ جَلَى وَهُ جَلَّم بِيلَ جَلَى مَنْسَكَ عَبْد الله الله وَاركان ادا كي جائے ہيں، جيسے عرفات، مزدلفہ، منی اور مکہ۔ مطلب آیت كا یہ ہے كہ ہم پہلے بھی ہم مزدلفہ، منی اور مکہ۔ مطلب آیت كا یہ ہے كہ ہم پہلے بھی ہم مذہب والوں كے ليے ذَحَ كا يا عبادت كا طريقہ مقرر كرتے آئے ہيں تاكہ وہ اس كے ذريعے سے الله كا قرب حاصل مذہب والوں كے ليے ذَحَ كا يا عبادت كا طريقہ مقرر كرتے آئے ہيں تاكہ وہ اس كے ذريعے سے الله كا قرب حاصل كرتے رہيں۔ اور اس ميں حكمت يہ ہے كہ وہ جارا نام ليں، لينی بھی الله والله اكبر كہہ كر ذَحَ كريں يا ہميں ياد رئيس۔

وَالْبُكُنُ نَجَعَلُنْهَالكُوْمِّنُ شَعَاۤ إِرِاللَّهِ لَكُوُ فِيهَا حَيُرُ اللَّهِ عَلَيْهُا صَوَاللَّهِ عَلَيْهُا صَوَآكَ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُو بُهَا فَكُولُوا مِنْهَا وَلَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعُنَّرُ كُنْلِكَ سَخَرُنْهَا لكُولَكَ لَكُولُكَ لَكُولُكَ تَشْكُرُونَ ۞

انہیں دے رکھاہے وہ اس میں سے دیتے بھی رہتے ہیں۔

اسم. اور قربانی کے اونٹول کو (۱) ہم نے تمہارے لیے اللہ لتعالی کی نشانیوں میں شامل کردیا ہے ان میں تمہیں نفع ہے۔ پس انہیں کھڑا کرکے ان پر اللہ کا نام لو، (۱) پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں (۱) تو اسے (خود بھی) کھاؤ (۱) اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، (۱۵) اسی طرح ہم نے چویایوں کو

ا. بُدْنٌ، بَدَنَةٌ کی جمع ہے یہ جانور عام طور پر موٹا تازہ ہوتا ہے۔ اس لیے بَدَنَةٌ کہا جاتا ہے "فربہ جانور" اٹل لغت نے اسے صرف اونٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے لیکن حدیث کی روسے گائے پر بھی بَدَنَةٌ کا اطلاق سیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ او ث اور گائے، جو قربانی کے لیے جائیں، یہ بھی شعائر اللہ، لیخی اللہ کے ان احکام میں سے ہیں جو مسلمانوں کے لیے خاص اور ان کی علامت ہیں۔

۲. صَوَافَّ مَصْفُوْفَةً (صف بستد لین کھڑے ہوئے) کے معنی میں ہے۔ اونٹ کو اس طرح کھڑے کھڑے نحر کیا جاتا ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ پاؤل بندھا ہوا اور وہ تین پاؤل پر کھڑا ہوتاہے۔

سل یعنی سارا خون نکل جائے اور وہ بے روح ہو کر زمین پر گرجائے۔ تب اسے کاٹنا شروع کرو۔ کیونکہ زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر کھانا ممنوع ہے۔ مَا قُطِعَ مِن الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُو مَيْتَةٌ (أبوداود، کتاب الصید، باب في صید قطع منه قطعة - ترمذي، أبواب الصید، باب ما جاء ما قطع من الحي فهو میت، وابن ماجه) (جس جانور سے اس حال میں گوشت کاٹا جائے کہ وہ زندہ ہوتو وہ (کاٹا ہوا گوشت) مردہ ہے)۔

4. بعض علماء کے نزدیک یہ امر وجوب کے لیے ہے بعنی قربانی کا گوشت کھانا، قربانی کرنے والے کے لیے واجب بعنی ضروری ہے اور اکثر علماء کے نزدیک یہ امر استحباب یا جواز کے لیے ہے بعنی اس امر کا مقصد صرف جواز کا اثبات یا استحباب ہے بعنی اگر کھالیا جائے تو جائز یا مستحب (پہندیدہ) ہے اور اگر کوئی نہ کھائے بلکہ سب کا سب تقییم کروے تو کوئی گاہ نہیں ہے۔

۵. قانع کے ایک معنی سائل کے اور دوسرے معنی قناعت کرنے والے کے کیے گئے ہیں لیتی وہ سوال نہ کرے اور معنی لیمن بین بین بین بین سوال کے سامنے آنے والے کے کیے ہیں۔ اور بیض نے قانع کے معنی سائل اور معتر کم معنی ذائر لیتی ملا قاتی کے ہیں۔ بہر حال اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ قربانی کے گوشت کے معنی ناز لیتی ایک اپنے لیے، دوسرا ملا قاتیوں اور رشتے داروں کے لیے اور تیسرا سائلین اور معاشرے کے شین جھے کیے جائیں۔ ایک اپنے لیے، دوسرا ملا قاتیوں اور رشتے داروں کے لیے اور تیسرا سائلین اور معاشرے کے ضرورت مند افراد کے لیے۔ جس کی تائید میں یہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، جس میں رسول اللہ میں فیا فیا نے فرمایا (میں نے تہیں (پہلے) تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرکے رکھنے سے منع کیا تھا لیکن اب تہیں اجازت

تمہارے ماتحت کردیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔

2. اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہونچتے نہ ان

کے خون بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پر ہیز گاری پہنچتی ہے۔

اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کردیا

ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریے میں اسکی بڑائیاں

بیان کرو، اور نیک لوگوں کو خوشخبری سادیجیے۔

كَ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلا دِمَا وُهَا وَلاِينَ يَّنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُوْكُ لالكَ سَخَرَهَا لَكُوْ لِتُكِبِّرُوا اللهَ عَلَى مَاهَىٰ كُوْقَ بَشِّرِ الْمُحُسِنِيْنَ ®

ہے کہ کھاؤ اور جو مناسب سمجھو، ذخیرہ کرو)۔ دوسری روایت کے الفاظ میں (پس کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو) ایک اور روایت کے الفاظ اس طرح میں (لی کھاؤ، کھلاؤ اور صدقہ کرو)۔ (صحیح البخاري کتاب الأضاحي، مسلم، کتاب الأضاحي، باب بیان ماکان من النهی عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث... والسنن) بعض علماء وو حص كرنے كے قائل بيں۔ نصف اينے ليے اور نصف صدقے کے لیے، وہ اس سے ماقبل گزرنے والی آیت ﴿فَكُنُو أُومُهُمَّا وَٱطْعِبُوا الْمَالِينَ الْفَقِيْرَ ﴾ سے اعتدلال کرتے ہیں۔ لیکن در حقیقت کسی بھی آیت یا حدیث سے اس طرح کے دویا تین حصوں میں تقییم کرنے کا حکم نہیں نکاتا بلکہ ان میں مطلقاً کھانے کھلانے کا حکم ہے۔ اس لیے اس اطلاق کو اپنی جگہ بر قرار رہنا چاہیے اور کسی تقتیم کا پابند نہیں بنانا چاہے۔ البتہ قربانی کی کھالوں کی بابت اتفاق ہے کہ اسے یا تو استعال میں لاؤیا صدقہ کردو، اسے بیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، (مند احمد ۱۵/۳) تاہم بعض علماء نے کھال خود نیچ کر اس کی قیمت فقراء پر تقسیم کرنے کی رخصت دی ہے، (ابن کیر) ایک ضروری وضاحت: قرآن کریم میں یہاں قربانی کا ذکر مسائل حج کے ظمن میں آیا ہ، جس سے منکرین حدیث یہ استدلال کرتے ہیں کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہی ہے۔ دیگر مسلمانوں کے لیے یہ ضروری نہیں۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ قربانی کرنے کا مطلق حکم بھی دوسرے مقام پر موجود ہے، ﴿فَصَلَّ لِوَلِّكَ وَالْحَرْ ﴾ (الكورْ: ٢) (ايخ رب كے ليے نماز يڑھ اور قرباني كر) اس كي تعبين وتشريح (عملي) نبي مَا الله عليم اس طرح فرمائي كه آپ مگالیا علی خود مدینے میں ہر سال ۱۰ ذوالحہ کو قربانی کرتے رہے اور مسلمانوں کو بھی قربانی کرنے کی تاکید کرتے رہے۔ چنانچہ صحابہ وی اللہ است کی بدایات دیں، وہال یہ بھی فرمایا کہ ۱۰ ذوالحہ کو ہم سب سے پہلے (عید کی) نماز پڑھیں اور اس کے بعد جاکر جانور ذبح کریں، فرمایا، (جس نے نماز (عید) سے قبل اپنی قربانی کرلی، اس نے گوشت کھانے میں جلدی کی، اس کی قربانی نہیں ہوئی)۔ (صحیح البخاری، کتاب العبدين، باب التبكير إلى العبد، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها) اس سے بھي واضح ہے كه قرباني كا حكم ہر مملمان كے ليے ہے وہ جہاں بھی ہو۔ کیوں کہ حاجی تو عید الاضحیٰ کی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حکم غیر حاجیوں کے لیے ہی ہے۔ تاہم یہ واجب نہیں ہے "سنت مؤکدہ ہے" اسی طرح دکھلاوے کی نیت سے کئی گئی قربانال کرنے کا رواج بھی خلاف سنت ہے۔ حدیث کے مطابق پورے گھر کے افراد کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے۔ صحابہ کا عمل اسى كے مطابق تھا۔ (ترمذي، أبواب الأضاحي، باب ماجاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، وابن ماجه)

اِنَّ اللهَ يُلافِعُ عَنِ الَّذِيِّنَ الْمَنُوَّ إِلَّ اللهَ لَايُحِبُّ كُلُّ خَوَّانٍ كَفُوْرِهُ

ادِّنَ لِلَّذِيْنَ يُقتَلُونَ بِأَنَّهُمُ وُللِمُوْ أَوَلَنَّ اللهَ عَلَى الْدُوَ اللهُ عَلَى الْدُوَ اللهُ عَل نَصُرِهِمُ لَقَدِيرُ رُفِّ

اللّذِيْنَ أُخْوِجُ امِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْدِحِقِّ الْآلَانُ يَّقُولُو ارتُبْنَا اللهُ وَلَوْلَادَفْهُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتُ صَوامِعُ وَبِيعُ وَصَلَوْكَ وَمُسْجِنُ يُنْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيثُرُّ وَلَيْنَصُرَنَّ اللهُ مَنَّ يَنْصُوُ إِنَّ اللهَ لَقَوَىٰ عَزِيْرٌ ﴿

ٱلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَنَّهُمْ فِي الْرَضِ ٱقَامُواالصَّلُوةَ وَاتَوُاالنَّوْكُوةَ وَآمَرُوا بِالْمَعُرُونِ وَنَهَوُاعِنِ الْمُثَكَّرُ وَبِلَهِ عَلِقَهُ الْمُوْدِ ۞

۳۸. سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ
 تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ (۱) کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ
 تعالیٰ کو ہرگز پیند نہیں۔

٣٩. جن (مسلمانوں) سے (کافر) جنگ کررہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ (۲) اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ ۱۹۰۰ میں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا، صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالی لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ روکتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجا گھراور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھادی جاتیں جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بیشک اللہ تعالی بڑی قوتوں ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بیشک اللہ تعالی بڑی قوتوں

اسم. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤل جمادیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے

1. جس طرح ٢ جرى ميں كافروں نے اپنے غلبے كى وجہ سے مسلمانوں كو مكہ جاكر عمرہ نہيں كرنے ديا، اللہ تعالى نے دو سال

ع بعد ہى كافروں كے اس غلب كو ختم فرماكر مسلمانوں سے ان كے دشمنوں كو ہٹاديا اور مسلمانوں كو ان پر غالب كرديا۔

۲. اكثر سلف كا قول ہے كہ اس آيت ميں سب سے پہلے جہاد كا حكم ديا گيا ہے، جس كے دو مقصد يہاں بيان كيے گئے ہیں۔ مظلوميت كا خاتمہ اور اعلائے كلمة اللہ۔ اس ليے كہ مظلومين كى مدد اور ان كى داد رسى نہ كى جائے تو پھر دنيا ميں فرزوروں كو اور باوسائل بے وسيد لوگوں كو جينے ہى نہ ديں جس سے زمين فساد سے بھر جائے۔ اسى طرح اعلائے كلمة اللہ كے ليے كوشش نہ كى جائے اور باطل كى سركونى نہ كى جائے تو باطل كے غلبے سے بھى دنيا كا امن وسكون اور اللہ كا نام لينے والوں كے ليے كوئى عبادت خانہ باتى نہ رہے (مزيد توری كے ليے ديميے سورة بقرہ، آيت ا۲۵ كا عاشہ)۔ صوّامِعُ اللہ كا نام لينے والوں كے ليے كوئى عبادت خانہ باتى نہ رہے (مزيد توری كے لي ديميے سورة بقرہ، آيت ا۲۵ كا عاشہ)۔ صوّامِعُ درصَوْمعَةٌ كى جمع) سے بوديوں كے عبادت خانے اور مساجد سے مسلمانوں كى عبادت گا ہیں مراد ہیں۔

والا بڑے غلبے والا ہے۔

منع کریں۔ $^{(1)}$  اور تمام کاموں کا نجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ $^{(r)}$ 

ۅٳڽؖؿڮڐڹۅٛڮٷڡؘڡٞۮػڴؠۘػۛ ؿٙؠڵۿؙؠؙٷٛڡۯٮؗۅٛڿٷۜٵڎ۠ ٷؿٷۮ۞

بر اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں (تو کوئی تعجب کی بات نہیں) اس لیے کہ ان سے پہلے جھٹلایا نوح (علیہ اللہ کی قوم اور عاد اور شمود نے۔

ۊؿؖۅؙڡؙٳؠٚۿؠؙۄؘۊۊؗڡؙۯؙۅڟٟ ۊۜٲڞڮٮؙؽؙؾؽ۠ڴڵڗؚٚۘؠڡؙۏڶؽڶؿؙڶڵؚڶۼڔؠؙؿ

ؙؿڗۜٳڿؘۮ۬ڗؙۿؙۊٛڡٞڵؠڡٛڰٵؽؘڲؽڕ<u>؈</u>

سام، اور قوم ابراہیم (عَلَیْشِا) اور قوم لوط (عَلَیْشِا)۔ مام، اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ موسیٰ (عَلَیْشِا) بھی جھٹلائے جاچکے ہیں پس میں نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی پھر دھر دبایا، (۲۳) پھر میرا

ا. اس آیت میں اسلامی حکومت کے بنیادی اہداف اور اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں، جنہیں خلافت راشدہ اور قرن اول کی دیگر اسلامی حکومتوں میں بروئے کار لایا گیا اور انہوں نے اپنی ترجیحات میں ان کو سرفہرست رکھا۔ تو ان کی بدولت ان حکومتوں میں امن و سکون بھی رہا، رفاہیت و خوش حالی بھی رہی اور مسلمان سربلند اور سرفراز بھی رہے۔ آئ بھی سعودی عرب کی حکومت میں بحد اللہ ان چیزوں کا انہتمام ہے، تو اس کی برکت سے وہ اب بھی امن وخوش حالی کے اعتبار سے دنیا کی بہترین اور مثالی مملکت ہے، آخ کل اسلامی ملکوں میں فلاحی مملکت کے قیام کا بڑا غلغلہ اور شور ہے اور ہر آنے جانے والا حکر ان اس کے دعوے کرتا ہے۔ لیکن ہر اسلامی ملک میں بدامنی، فساد، قتل وغارت اور ادبار و پستی ہر آنے جانے والا حکر ان اس کی وجہ یہ ہے کہ سب اللہ کے بتلائے ہوئے راستے کو اختیار کرنے کے بجائے مخرب کے جمہوری اور لادینی نظام کے ذریعے سے فلاح وکامر انی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آسان میں شھگی لگانے اور ہوا کو مشی میں لینے کے متر ادف ہے۔ جب بتک مسلمان مملکتیں قرآن کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق اقامت صلوۃ وز لوق مشی میں لینے کے متر ادف ہے۔ جب بتک مسلمان مملکتیں قرآن کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق اقامت صلوۃ وز لوۃ مشی میں کیو عور اس کو سرفہرست نہیں رکھیں گی، وہ فلاحی میں ان کو سرفہرست نہیں رکھیں گی، وہ فلاحی مملکت کے قیام میں مجھی کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔

لیعن ہربات کا مرجع اللہ کا تھم اور اس کی تدبیر ہی ہے اس کے تھم کے بغیر کا ننات میں کوئی پیۃ بھی نہیں ہاتا۔ چہ جائیکہ
 کوئی اللہ کے احکام اور ضابطوں سے انحراف کرکے حقیقی فلاح وکامیابی سے ہمکنار ہوجائے۔

سا. اس میں نبی سَکُالیّٰیَا کُم کو تعلی دی جارہی ہے کہ یہ کفار مکہ اگر آپ کی تکذیب کررہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے۔ پچھلی قومیں بھی اپنے پینیمروں کے ساتھ یہی کچھ کرتی رہی ہیں اور میں بھی انہیں مہلت دیتا رہا۔ پھر جب ان کا وقت مہلت ختم ہوگیا تو انہیں تباہ وبرباد کردیا گیا۔ اس میں تحریض و کنایہ ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ تکذیب کے باوجود تم ابھی تک مؤاخذہ اللی سے بچے ہوئے ہوئے ہوئے یہ سمجھ لینا کہ ہمارا کوئی مؤاخذہ کرنے والا نہیں۔ بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، جو وہ ہر قوم کو دیا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاکہ اطاعت وانقیاد کا راستہ اختیار نہیں کرتی، عذاب كيها هوا؟(١)

ڡؘٛػٳؘؾڹؙڡؚؠۧڹؙٷۧؽڐؚٳۿڷڵڹٵۅۿؽڟڵؠػؙٷ۫ؽڂٳۅێڐ ۼڬٷؙۏۺؗ؉ؘۅڽؙؠؙٟ۠ؿ۠ۼڟٙڮڐٟۊٞڡٞڡؙڔۣڡۜۺؽؠٟ<sup>©</sup>

ٱفَكَوْيَسِيْرُوُافِ الْأَرْضُ فَتَكُوْنَ لَهُوْ قُلُوبٌ يَّعْقِدُونَ بِهَا أَوَاذَانَ يَّسَمُعُونَ بِهَا فَكَانَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنَ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُونِ۞

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِالْعَنَابِ وَلَنَ يُتُعُلِفَ اللهُ وَعُدَاهُ وَالنَّيُومُ عِنْدَرَبِّكِ كَالَّفِ سَنَةِ مِتَّا تَدُنُّهُ وَرَبِّ

ہوت سی بستیاں میں جنہیں ہم نے تہ وبالا کردیا اس
 لیے کہ وہ ظالم شے پس وہ اپنی چھوں کے بل اوند ھی ہوئی پڑی ہیں اور بہت سے آباد کنوئیں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔

المر کیا انہوں نے زمین میں سیر وساحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان (واقعات) کو سن لیتے، بات یہ ہے کہ صرف آ تکھیں ہی اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہوجاتے ہیں جو سیوں میں ہیں۔

کم. اور یہ لوگ آپ مُنگی اللہ اللہ مرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا۔ ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک بڑار سال کا ہے۔

تو پھر اسے ہلاک یا مسلمانوں کے ذریعے سے مغلوب اور ذات ورسوائی سے دوچار کردیا جاتا ہے۔ 1. یعنی کس طرح میں نے انہیں اپنی نعمتوں سے محروم کرکے عذاب ہلاکت سے دوچار کردیا۔

اور جب کوئی قوم صلالت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت پذیری کی صلاحیت بھی کھو بیٹے، تو ہدایت کے بجائے، گزشتہ قوموں کی طرح تباہی ہی اس کا بھی مقدر بن کر رہتی ہے۔ آیت میں فعل تعقل کا انتساب دل کی طرف کیا گیا ہے، جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ عقل کا محل، قلب ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں، اس لیے کہ فہم وادراک کے حصول میں عقل اور دماغ دونوں کا آپس میں بڑا گرا ربط و تعلق ہے۔ (ٹے القدی، ایر الفایر)

سب اس لیے یہ لوگ تو اپنے حماب سے جلدی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حماب میں ایک دن بھی ہزار سال کا ہے۔ اس اعتبار سے وہ اگر کسی کو ایک دن (۲۴ گھنے) کی مہلت دے تو ہزار سال، نصف یوم کی مہلت تو پانچ سو سال، لا گھنے (جو ۲۳ گھنے کا چوتھائی ہے) مہلت دے تو ڈھائی سو سال کا عرصہ عذاب کے لیے درکار ہے، وَهَلُمَّ جَرَّا اس طرح اللہ کی طرف سے کسی کو ایک گھنے کی مہلت مل جانے کا مطلب کم و بیش چالیس سال کی مہلت ہے۔ (ایر اتفایر) ایک دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی قدرت میں ایک دن اور ہزار سال برابر ہیں، اس لیے نقذیم و تاخیر سے کوئی فرق نہیں دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی قدرت میں ایک دن اور ہزار سال برابر ہیں، اس لیے نقذیم و تاخیر سے کوئی فرق نہیں

ۅؘۘػٳؙؾؖؽؙڝؚٞڽؙۊۘۯؽة۪ ٱمُلَيثُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ تُعَرِّغَدُنَّهُا وَرِالُّ الْمَصِيُّرُ ۗ

عُلْ يَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّمَّا اَنَاكُدُونَوْيُرُعُّمُ يُنَّى اللَّهُ النَّاسُ إِنَّمَّا اَنَاكُدُونَوْيُرُعُمُ يُنَّا

ڡٚٲڰۮؚؾڹؘٳؗڡٮؙۊؙٳۅؘۘۘۼؠؚڶۅٳڶڞڸۣڂؾؚڵۿؗؗۄؙۿۜۼ۫ڣؠؘۛڠٞ ۊۜڔڎٙؿ۠ػڒۣؽؙۅٛ

وَالَّذِيْنَ سَعُوا فِنَ النِتِنَا مُعْجِزِيْنَ اُولِلِكَ أَصُعْبُ الْجَحِيْدِ®

ۅۘۘۘمَٵٞۯۺؙۘڷڬٵڝؙۊؘڣڶؚػ؈۬ؾۜڛؗۏڸٟۊٙڵڗؽؠۜٳڷٚۯ ٳۮؘٲۺۜؿٞٵٞڷڡٞٵۺۜؽڟؽ؋ؽٙٲڡٛؽڲؾ؋ؖڣؽؘۺٮؙڂۘٛٵٮڵؖۿ ڡٵؽڵۊؚؠٵڶؿؽڟؽؙؿٚػؽؙؿڮۮؙؚٵڵڵۿؙٳڸؾ؋ ۅؘڶڵۿؙۼڶۮ۠ػڮڎ۫۞ٛ

۳۸. اور بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے دھیل دی چر آخر انہیں کپڑلیا، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔(۱)

97. اعلان کردو کہ اے لوگو! میں تمہیں تھلم کھلا ڈرانے والا ہی ہوں۔(۲)

کیں جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل
 کے ہیں ان ہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔
 ۱۵. اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے درپے
 رہتے ہیں (۳) وہی دوز خی ہیں۔

۵۲. اور ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملادیا، پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کردیتا ہے پھر اپنی

پڑتا، یہ جلدی مانگتے ہیں، وہ دیر کرتا ہے، تاہم یہ بات تو یقینی ہے کہ وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرکے رہے گا۔ اور بعض نے اسے آخرت پر محمول کیا ہے کہ شدت ہولناکی کی وجہ سے قیامت کا ایک دن ہزار سال بلکہ بعض کو پیچاس ہزار سال کا کے گا۔ اور بعض نے کہا کہ آخرت کا دن واقعی ہزار سال کا ہوگا۔

ا. ای لیے یہاں قانون مہلت کو پھر بیان کیا ہے کہ میری طرف سے عذاب میں کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہوجائے، تاہم میری گرفت سے کوئی فی نہیں سکتا، نہ کہیں فرار ہوسکتا ہے۔ اسے لوٹ کر بالآخر میرے ہی پاس آنا ہے۔
 آنا ہے۔

۲. یہ کفار ومشرکین کے مطالبۂ عذاب پر کہا جارہا ہے کہ میراکام تو انذار و تبشیر ہے۔ عذاب بھیجنا اللہ کا کام ہے، وہ جلدی گرفت فرمالے یا اس میں تاخیر کرے، وہ اپنی حسب مشیت ومصلحت یہ کام کرتا ہے۔ جس کا علم بھی اللہ کے سواکسی کو نہیں۔ اس خطاب کے اصل مخاطب اگرچہ اہل مکہ ہیں لیکن چونکہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے رہبر اور رسول بن کر آئے تھے، اس لیے خطاب یَا اَیُّھا النَّاسُ! کے الفاظ سے کیا گیا ہے، اس میں قیامت تک ہونے والے وہ کفار ومشرکین آئے جو اہل مکہ کا سارویہ اختیار کریں گے۔

٣. مُعْجِزِیْنَ کا مطلب ہے یہ گمان کرتے ہوئے کہ ہمیں عاجز کردیں گے، تھکادیں گے اور ہم ان کی گرفت کرنے پر قادر نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے کہ وہ بعث بعد الموت اور حباب کتاب کے منکر تھے۔

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطُنُ فِتُنَةً لِلَّذِيْنَ فِي قُلُوْ بِهِمُ مَّرَضٌ وَالْقَالِسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَ لِنَّ الطَّلِمِيْنَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ۞

وَّلِيَعْكُوَ الَّذِيِّنَ اُوْتُوا الْمِلُورَاتَّهُ الْحَقُّ مِنُ وَيِّكَ يَيُومِنُوا بِهِ فَتَخْدِتَ لَهُ قُلُوبُهُوْ وَإِنَّ اللهُ لَهَا وِ الَّذِيْنَ الْمَثْوَا اللهِ عِرَاطِهُ سَقِيْمٍ

باتیں کی کردیتا ہے۔ ('' اور اللہ تعالی دانا اور باحکمت ہے۔ ۵۳ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنادے جن کے دلوں میں بیاری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ ('') اور بیشک ظالم لوگ گری خالفت میں ہیں۔

هم. اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کرلیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے سراسر حق بی ہے چر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔(\*) یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان داروں کو راہ طرف جھک جائیں۔(\*)

ا. تَدَنَى کے ایک معنی ہیں آرزو کی یا دل میں خیال کیا۔ دوسرے معنی ہیں پڑھا یا تلاوت کی۔ ای اعتبار ہے اُمْمِنِیَّہ کا ترجہ آرزو، خیال یا تلاوت ہوگا۔ پہلے معنی کے اعتبار سے مفہوم ہوگا، اس کی آرزو میں شیطان نے رکاوٹیں ڈالیں تاکہ وہ پوری نہ ہوں۔ اور رسول ونبی کی آرزو بہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئیں، شیطان رکاوٹیں ڈال کر زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مفہوم ہوگا کہ جب بھی اللہ کا رسول یا نبی وحی شدہ کلام پڑھتا اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی قراءت و تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شیج ڈالٹا اور مین میخ نکالٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی رکاوٹوں کو دور فرماکر یا تلاوت میں ملاوٹ کی کوشش کو ناکام فرماکر یا شیطان کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کا ازالہ فرماکر اپنی بات کو یا اپنی آیات کو محکم (پکا) فرمادیتا ہے۔ اس میں نبی شکھٹی کو تسلی دی جارہی ہے کہ شیطان کی یہ کارشانیاں صرف کو یا اپنی آیات کو محکم (پکا) فرمادیتا ہے۔ اس میں نبی شکھٹی کو تسلی دی جارہی ہے کہ شیطان کی یہ کارشانیاں صرف تاہم آپ شکھٹی گھر اکیں نہیں، شیطان کی ان شرارتوں اور سازشوں سے، جس طرح ہم پچھلے انبیاء پیٹیل کو بچاتے رہے تاہم آپ شکھٹی گھر اکیں نہیں، شیطان کی ان شرارتوں اور سازشوں سے، جس طرح ہم پچھلے انبیاء پیٹیل کو بچاتے رہے بیں، یقینا آپ شکھٹی محفوظ رہیں گے اور شیطان کے علی الرغم اللہ تعالیٰ اپنی بات کو پکا کرکے رہے گا۔ یہاں بعض مفسرین نے غرانیق علیٰ کا قصہ بیان کیا ہے جو محققین کے زدیک ثابت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اسے یہاں پیش کرے گئی ہے۔

۲. لینی شیطان یہ حرکتیں اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو گر اہ کرے اوراس کے جال میں وہ لوگ بھنس جاتے ہیں جن کے دلوں میں کفر ونفاق کا روگ ہوتا ہے یا گناہ کرکے ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔

سل لینی یہ القائے شیطانی، جو دراصل انوائے شیطانی ہے، اگر اہل نفاق وشک اور اہل کفر وشرک کے حق میں فتنے کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف جو علم ومعرفت کے حال ہیں، ان کے ایمان ویقین میں اضافہ ہوجاتا ہے اوروہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ بات لینی قرآن حق ہے، جس سے ان کے دل بارگاہ اللی میں جھک جاتے ہیں۔

ۅؘڵٳؽؘۯٳڶٳڰٚۮؚؿؘؽػڡؙٞۯؙۅٛٳ؈ٛ۫ڡؚۯؾڎٟڡؚۧؽؙۿؙ ڂڞ۠ؾڷؙؿؠٞڞؙٳڶۺٵۼڎؙؠۼؙؾؙڐۘٛٲۅ۫ؽٳؿ۫ؽۿؙۿؙ عَذَابٛؽۅٛۄٟعَقِؽۄۣ

ٱلمُلْكُ يُومَدٍ ذِينْلُو ْ يَحُكُهُ بَيْنَهُو ْ فَٱلَّذِينَ امَنُوْ ا وَعَمِلُوا الصَّلِمُتِ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿

ؘۅؘٳ؆ڹؽؙؽؘػڡؘٛۯٷٲۅػڎٞؠؙٷٳۑ۪ٳٛؽؾٵڡۜٲؙۅڵڸٟػڵۿؙۄؙ عَۮؘۘٳۘؼۺ۠ۿؿؿ۠۞

ۘۅؙڷڵڔؽڹۜۿٵڿۯۊٳڣٞڛؠؽڸ١ڵڸۄؙڗ۫؏ٞڣؙڗڵۏۧٳ ٲۉڡٵڎؙٵڵؽڒۯ۠ڣۜؾۿۅؙٳڵۿڕۯ۫ڦٵڂڛڹٵ

راست کی طرف رہبری کرنے والا ہی ہے۔ ()

۵۵. اور کافر اس وحی اللی میں ہمیشہ شک وشبہ ہی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اچانک ان کے سرول پر قیامت آجائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آجائے جو منحوس ہے۔ (۲)

۵۲. اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی (۲) وہی ان میں فیصلے فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں میں فیصلے فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے۔

۵۷. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں۔

۵۸. اور جن لوگول نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھر
 وہ شہید کردیے گئے یا اپنی موت مر گئے (\*) اللہ تعالیٰ

ا. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس طرح کہ ان کی رہنمائی حق کی طرف کرویتا ہے اور اس کے قبول اور اتباع کی توفیق سے بھی نواز دیتا ہے۔ باطل کی سمجھ بھی ان کو دے دیتا ہے اور اس سے انہیں بچا بھی لیتا ہے اور آترت میں سیدھے راتے کی رہنمائی یہ ہے کہ انہیں جہنم کے عذاب الیم وعظیم سے بچاکر جنت میں داخل فرمائے گا اور وہاں اپنی نعموں اور دیدار سے انہیں نوازے گا۔ اَللَٰهُمَّ اَجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

۲. یَوْم عَقِیْم (بانجھ دن) ہے مراد بھی قیامت کا دن ہے۔ اسے عقیم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، جُس طُرح عقیم اس کو کہا جاتا ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ یا اس لیے کہ کافروں کے لیے اس دن کوئی رحمت نہیں ہوگا، گویا ان کے لیے خیر سے خالی ہوگا۔ جس طرح باد تند کو، جو بطور عذاب کے آتی رہی ہے الرِّیْح الْعَقِیْم کہا گیا ہے، ﴿إِذَالَ اللّٰمَ عَلَيْهِ مُوالِّرِیْحَ الْعَقِیْم ﴾ الله الله الله الله الله الله عند الله عند الله ہوا جمیعی) یعنی ایسی ہوا جس میں کوئی خیر سے نان پر بانجھ ہوا جمیعی) یعنی ایسی ہوا جس میں کوئی خیر سے نان پر بانجھ ہوا جمیعی) یعنی ایسی ہوا جس میں کوئی خیر سے نان پر بانجھ ہوا جمیعی کے ایسی ہوا جس میں کوئی خیر سے بارش کی نوید۔

س. یعنی دنیا میں تو عارضی طور پر بطور انعام یا بطور امتحان لوگوں کو بھی بادشاہتیں اور اختیار واقتدار مل جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں کسی کے پاس بھی کوئی بادشاہت اور اختیار نہیں ہوگا۔ صرف ایک اللہ کی بادشاہی اور اس کی فرمال روائی ہوگا، اس کا مکمل اختیار اور غلبہ ہوگا، ﴿اَلْمُنْكُ يَوْمَهُ إِلْمُحْمُونَ وَكَانَ يَوْمَاكُ الْكُفِرِيْنَ عَيْسِيُوا ﴾ (الدون: ۲۱) (بادشاہی اس دن ثابت ہے واسطے رحمٰن کے اور یہ دن کافروں پر سخت بھاری ہوگا)۔ ﴿لِمِینَ الْمُنْكُ الْيُومُرُ وَلِلُوالْوَلِحِدِالْقَهُ اللهُ اللهُ

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَنْيُرُ الرُّزِقِيْنَ ٥

لَيُكُخِلَقَهُمُ مُّدُخَلًا يَّرْضَوُنَهُ وَإِنَّ اللهَ لَعَــلِيُمُ عَلِيْحُو

ذلكَ وَمَنُ عَاقَبَ بِمِثُلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّرُ بُغَى عَلَيْهِ لَيَنْصُرَّتُهُ اللَّهُ ْإِنَّ اللهَ لَعَفُوُّ غَفُورٌ ۞

انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔<sup>(۱)</sup> اور بیشک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔<sup>(۲)</sup>

09. انہیں اللہ تعالی ایس جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہوجائیں گے، (۳) بیشک اللہ تعالی علم اور بردباری (۳) والا ہے۔

۱۰. بات یہی ہے، (۵) اور جس نے بدلہ لیا اس کے برابر
 جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا پھر اگر اس سے زیادتی کی
 جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ (۱) بیشک اللہ در گزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ (۵)

ا. لعنی جنت کی نعتیں جو ختم ہوں گی نہ فنا۔

۲. کیونکہ وہ بغیر حباب کے، بغیر استحقاق کے اور بغیر سوال کے دیتا ہے۔ علاوہ ازیں انسان بھی جو ایک دوسرے کو دیتے میں تو ای کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں، اس لیے اصل رازق وہی ہے۔

سلا کیونکہ جنت کی نعتیں الی ہوں گی، مَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَیٰ قَلْبِ بَشَرِ "جنہیں آئ تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سا۔ اور دیکھنا سنا تو کہا، کسی انسان کے دل میں ان کا وہم و کمان بھی نہیں گزرا"۔ بھلا الیی نعتوں سے بہرہ یاب ہوکر کون خوش نہیں ہوگا؟

۴۰. "عَلِيْمٌ" وہ نيک عمل کرنے والوں کے درجات اور ان کے مراتب استحقاق کو جانتا ہے۔ کفر وشرک کرنے والوں کی گتاخيوں اور نافرمانيوں کو ديکھتا ہے ليکن ان کا فوری موّاخذہ نہيں کرتا۔

۵. لیعنی یه که مهاجرین سے بطور خاص شہادت یا طبعی موت پر ہم نے جو وعدہ کیا ہے، وہ ضرور پورا ہوگا۔

۲. عقوبت، اس سزایا بدلے کو کہتے ہیں جو کی فعل کی جزاء ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کی نے اگر کی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جس سے زیادتی کی گئی ہے، اسے بقدر زیادتی بدلہ لینے کا حق ہے۔ لیکن اگر بدلہ لینے کے بعد، جب کہ ظالم اور مظلوم دونوں برابر سرابر ہوچکے ہوں، ظالم، مظلوم پر چر زیادتی کرے تو اللہ تعالی اس مظلوم کی ضرور مدو فرماتا ہے۔ یعنی یہ شبہ نہ ہو کہ مظلوم نے معاف کردینے کے بجائے بدلہ لے کر غلط کام کیا ہے، نہیں، بلکہ اس کی بھی اجازت اللہ بی نے دی ہے، اس لیے آئندہ بھی وہ اللہ کی مدد کا مستحق رہے گا۔

2. اس میں پھر معاف کردینے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ درگزر کرنے والا ہے، تم بھی درگزر سے کام لو۔ ایک دوسرے معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ بدلہ لینے میں۔ جو بقدر ظلم ظلم ہوگا۔ جتنا ظلم کیا جائے گا، اس کی اجازت چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ معاف ہے۔ بلکہ اسے ظلم اور سیئر بطور مشاکلت کے کہا جاتا ہے، ورنہ انتقام یا بدلہ سرے سے ظلم یا سیئر ہی نہیں ہے۔

ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُؤلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَاَدِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَانَّ اللَّهَ سَمِيْعُ بَصِيْرُ۞

ذلكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا يَكُ عُوْنَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَآنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَيْبُرُو

ٱلَوْتُوَاَنَّ اللهَ ٱلنَّوَلَ مِنَ السَّمَاْءِ مَا ۚ وَ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ۚ النَّ اللهَ لَطِيفُ خَبِيُرُوْ

لَهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَإِنَّ اللهُ لَهُوَ الْغَـنِيُّ الْحَمِيْكُ ﴿

اَكُوْتَرَانَّ الله سَخْرَكُمُو مَّافِى الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ رِاَمْرِهِ وَيُسْكُ السَّمَاءَانُ تَعْمَعَل الْأَرْضِ إِلَّا يِلْدُنِهِ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَمْ وَوْفَيَّ تَحَدُّهُ

11. یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے<sup>(۱)</sup> اور بیشک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

17. یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے (۲) اور اس کے سوا جسے بھی یہ لیکارتے ہیں وہ باطل ہے اور بیشک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے۔

سلا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسان سے پانی برساتا ہے، پس زمین سرسبز ہوجاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے۔

۱۲۳. آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے <sup>(\*)</sup> اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔

70. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کردی ہیں (۵) اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی۔ وہی آسان کو تفامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر

ا. یعنی جو الله اس طرح کام کرنے پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کے جن بندوں پر ظلم کیا جائے ان کا بدلہ وہ ظالموں سے لے۔

۲. اس لیے اس کا دین حق ہے، اس کی عبادت حق ہے اس کے وعدے حق ہیں، اس کا اپنے اولیاء کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنا حق ہے، وہ اللہ عزوجل اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں حق ہے۔

سل لَطِیْفٌ (باریک بین) ہے، اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو محیط ہے یا لطف کرنے والا ہے لیعنی اپنے بندوں کو روزی پہنچانے میں لطف وکرم سے کام لیتا ہے۔ خَبِیْرٌ، وہ ان باتوں سے باخبر ہے جن میں اس کے بندوں کے معاملات کی تدبیر اور اصلاح ہے۔ یا ان کی ضروریات وحاجات سے آگاہ ہے۔

۴. پیدائش کے لحاظ سے بھی، ملیت کے اعتبار سے بھی اور تصرف کرنے کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے سب مخلوق اس کی مختاج ہے، وہ کسی کا مختاج نہیں۔ کیوں کہ وہ غنی لیغی بے نیاز ہے۔ اور جو ذات سارے کمالات اور اختیارات کا منبع ہے، ہر حال میں تعریف کی مستحق بھی وہی ہے۔

۵. مثلاً جانور، نہریں، درخت اور دیگر بے شار چیزیں، جن کے منافع سے انسان بہرہ ور اور لذت یاب ہو تاہے۔

گر نہ پڑے، (۱) بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت ونرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ (۲)

۲۷. اور اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔ (۲)

 $\frac{1}{2}$ . ہرامت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کردیا ہے، جے وہ بجا لانے والے (۱۳) ہیں پی انہیں اس امر میں آپ سے جھڑا نہ کرنا چاہیے (۱۵) آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائے۔ یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں۔ (۱

۲۸. اور پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ ۅۿؙۅؘٲڵڹؽٙۜٲڂؙؽٵڬؙۅؙؙؙؗؗؗٛؗٛڎۊؘؠؙۣؠؽؾؙڬؙۄؙؙڗ۫ۊۜڲۼؠۣؽؙۿڗٝ ٳڽؖٞٲڵؚڒۺ۬ٵڽٙڵػۘڡؙؙۅؙڒٛ؈

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُوْنَاسِكُوهُ فَلَا يُنَانِئُنَانِئُنَكَ فِى الْاَمْرِوَادُجُ اللَّى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيْدٍ ۞

وَانُجَادَلُوُكَ فَقُلِاللهُ ٱعْلَوْبِمَا تَعْمَلُونَ®

1. یعنی اگر وہ چاہے تو آسان زمین پر گرپڑے، جس سے زمین پر موجود ہر چیز تباہ ہوجائے۔ ہاں قیامت کے دن اس کی مشیت سے آسان بھی ٹوٹ کھوٹ کا شکار ہوجائے گا۔

۲. اس لیے اس نے مذکورہ چیزوں کو انسان کے تالع کردیا ہے اور آسان کو بھی ان پر گرنے نہیں دیتا۔ تالع (مسخر)
 کرنے کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں سے انتفاع اس کے لیے ممکن یا آسان کردیا گیا ہے۔

سال یہ بھیت جنس کے ہے۔ بعض افراد کا اس ناشکری سے نکل جانا اس کے منافی نہیں، کیونکہ انسانوں کی اکثریت میں یہ کفر و جحود یابا جاتا ہے۔

مم. لینی ہر زمانے میں ہم نے لوگوں کے لیے ایک شریعت مقرر کی، جو بعض چیزوں میں سے ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتی، جس طرح تورات، امت موسیٰ علیہ المجیل امت علیٰ علیہ اللہ کے لیے شریعت تھی اور اب قرآن امت محمد یہ علیہ اللہ کے لیے شریعت اور ضابطۂ حیات ہے۔

۵. لینی اللہ نے آپ کو جو دین اور شریعت عطاکی ہے، یہ بھی ندکورہ اصول کے مطابق ہی ہے، ان سابقہ شریعت والوں
 کو چاہیے کہ اب آپ مُثَاثِثِهُم کی شریعت پر ایمان لے آئیں، نہ کہ اس معاملے میں آپ مُثَاثِیْهُم ہے جھڑیں۔

العنی آپ سُکُالیْنِیَا ان کے جھڑے کی پرواہ نہ کریں، بلکہ ان کو اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں، کیونکہ اب صراط متنقیم پر صرف آپ ہی گامزن ہیں۔ یعنی تجھیلی شریعتیں منسوخ ہوگئی ہیں۔

ٲڵڵؗڎؙڲؘػٷؙؠؽڹٮٞڴۄ۬ێۅٛڡڒڶڣؾڶۿڗڣؽؙڡٵڬؙٮؙ۫ٛڎؙۄڣؽ۠ڿ ؙڠؙؾٙڵڣؙۅؙٛڽٛ۞

ٱلمُوْتَعُلُوُانَّ اللَّهَ يَعُلُوُمَا فِي السَّمَا ۚ وَالْأَرْضِ إنَّ ذلِكَ فِي كِيْتٍ إنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِـنُيرُ۞

وَيَعُنُدُونَ مِنَ دُوْنِ اللهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا وَمَالِيشً لَهُمُ بِهِ عِلْمُ وَمَالِلظَّلِمِينَ مِنْ تَضِيرُ

ۅؘٳۮٙٳٮؙؙؿؙڷۣ؏ڮۿؚۄؙٳڮؽؙڹٳڽڹؾۘڠؙۅڡؙ؈ٝ ٷۼٛۅٚٵڷڒؚؽڹػػڣؘۯٵٳڶٮؙٛڬڴڒؘڲٵۮۏڹڛڟۅڹ ڽؚٲڷڒؽؙؽؘؾؿؙۮٷؽۘٵڲۿؚۄؙٳڸؾؚٵ۫ڠؙڷٲڡؘٲؙڹؠٟۧڰؙػ۫ۄ

19. بیشک تم سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالی آپ کرے گا۔(۱)

ک. کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسان وزمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالی پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ (۱)
اللہ کے اللہ کے سوا ان کی عبادت کررہے ہیں جس کی کوئی خدائی ولیل نازل نہیں ہوئی نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں۔ (۱) اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

27. اور جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان کیتے ہیں۔ وہ تو

ا. یعنی بیان اور اظہار جمت کے بعد بھی اگر یہ جدال و منازعت سے باز نہ آئیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپر د کردیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن فرمائے گا، کپس اس دن واضح ہوجائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے مطابق سب کو جزاء دے گا۔

۴. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور مخلو قات کے اصافے کا ذکر فرمایا ہے۔ لینی اس کی مخلو قات کو جو جھ کرنا تھا، اس کو اس کا علم پہلے ہے ہی تھا۔ جن بندوں کو اپنے اختیار وارادے سے نیکی کا راستہ اور جنہیں اپنے اختیار سے برائی کا راستہ اپنانا تھا، وہ ان کو جانتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے علم سے یہ باتیں پہلے ہی لکھ دیں۔ اور لوگوں کو یہ بات چاہ، کتنی ہی مشکل معلوم ہو، اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ یہ وہی تقدیر کا مسئلہ ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، چے حدیث میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ (اللہ تعالیٰ نے آسان وزمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے، جب کہ اس کا عرش پانی پر تھا، مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں)۔ (صحیح مسلم، کتاب القدر، باب حجاج آدم وموسی) اور سنن کی روایت میں ہے، رسول اللہ شکائیڈی نے فرمایا (اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا، اور اس کو کہا" لکھ" اس نے کہا، کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب لکھ دے۔ چنانچہ اس نے اللہ کے محکم سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا، سب لکھ دیا)۔ (ابو داود، کتاب السنة، باب فی القدر، ترمذی آبواب القدر و تفسیر سورة نَ، مسند احمد: ۱۲۵/۲۵) عبادت کے پاس نہ کوئی ولیل ہے جے غیر اللہ کی عبادت کے اثابت میں پیش کر سکیں۔

ۺؚۜڗؚڡؚۜڽؙۮ۬ڸؚٛۓٛؠٝٵڶٮۜٞٵۯٷڡؘػۮۿٵڶٮؖ۠ۿٵڰۮؚؽؽ ؙػؘڡۜٞۯؙۉٲٷڽؚۺؙٵڷؠڝؽۯؙ۞۫

ڲؘٲؽؙۿؙٵڵػٵٛٞڞڞؙڔٮؘۘڡڟۘٛ؆ٞڡٚٲۺؖؾڡؚۘٷۘٳڵڎٝٳڽۜ ٵڰٚڹؿؙؾؘػۮٷۯؽڡؚڽؙۮٷڽٵڵڸٶڵؽ ؾۜۻؙ۠ڵڠؙٷٵۮؙڹٵڋٵٷڵۅؚٳۻٛػۧػٷؙٳڵڎؙٷٳڽ ؾۺڵڹۿؙٷٵڵڎ۫ڹٵۻۺؘؽٵڵڒڛؘؗؿٮٞۊؽٷٷڡٮ۬ڎؙ ۻۜڡؙڡؙٵڵڟٳڮٷٲڵؠڟڵۅٛڽ۞

قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آ بیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹے ہیں، (ا) کہہ دیجیے کہ کیا میں خمہیں اس سے بھی زیادہ برتر خبر دوں۔ وہ آگ ہے، جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کرر کھا ہے، (ا) اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔
ساک. لوگو! ایک مثال بیان کی جارہی ہے، ذرا کان لگاکر سن لو اللہ کے سواجن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک کھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، گو سارے کے سارے ہی جمع ہوجائیں، (ا) بلکہ اگر کھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اس سے جھین نہیں سکتے، اگر ابودا ہے تو یہ تو اس سے جھین نہیں سکتے، اگر ابودا ہے تو اس سے جھین نہیں سکتے، (ا) بڑا بودا ہے تو یہ تو اسے بھی اس سے جھین نہیں سکتے، (ا) بڑا بودا ہے

ا. اپنے ہاتھوں سے وست درازی کرکے یا بد زبانی کے ذریعے سے۔ یعنی مشرکین اور اہل ضلالت کے لیے اللہ کی توحید اور رسالت ومعاد کا بیان نا قابل برداشت ہو تا ہے، جس کا اظہار، ان کے چہرے سے اور بعض دفعہ ہاتھوں اور زبانوں سے ہو تا ہے۔ یہی حال آج کے اہل بدعت اور گراہ فرقوں کا ہے، جب ان کی گرائی، قرآن وصدیث کے ولائل سے واضح کی جاتی ہے تو ان کا رویہ بھی آیات قرآنی اور دلائل صدیشہ کے مقابلے میں ایسا بی ہو تا ہے، جس کی وضاحت اس آیت میں کی گئی ہے۔ (فع القدی).

۲. لیعنی انجھی تو آیات الٰہی سن کر صرف تمہارے چرے ہی متغیر ہوتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا، اگر تم نے اپنے اس رویے ہے توبہ نہیں کی، تو اس سے کہیں زیادہ بدتر حالات سے تہہیں دوچار ہونا پڑے گا، اور وہ ہے جہنم کی آگ میں جلنا، جس کا وعدہ اللہ نے اہل کفر وشرک سے کرر کھا ہے۔

سور یعنی یہ معبودان باطل، جن کو تم، اللہ کو چھوڑ کر، مدد کے لیے پکارتے ہو، یہ سارے کے سارے جمع ہوکر ایک نہایت حقیر می مخلوق مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں، تو نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بھی تم انہی کو اپنا حاجت روا سمجھو، تو تمہاری عقل قابل ماتم ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے، وہ صرف پھر کی بے جان مورتیاں ہی نہیں ہوتی تھیں، (جیسا کہ آج کل قبر پرستی کا جواز پیش کرنے والے لوگ باور کراتے ہیں) بلکہ یہ عقل وشعور رکھنے والی چیزیں بھی تھیں، لینی اللہ کے نیک ہندے بھی تھے، جن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک تھر الیا، اس لیے اللہ تعالی فرمارہا ہے کہ یہ سب اکٹھ بھی ہوجائیں تو ایک حقیر ترین شے «مکھی" بھی پیدا نہیں کر کتے، محض پھر کی مورتیوں کو یہ چیلنج نہیں دیا جاسکا۔

۷۳. یہ ان کی مزید بے کبی اور لاچار گی کا اظہار ہے کہ پیدا کرنا تو کجا، یہ تو مکھی کو پکڑ کر اس کے منہ سے اپنی وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے، جو وہ ان سے چھین کر لے جائے۔

طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے(ا) وہ جس سے طلب کیا جارہا ہے۔

مَاقَكَرُوااللهَ حَقَّ قَدُرِمْ إِنَّ اللهَ لَقُويٌّ عَرْنُوُّ

م کے انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی خبیں، (۲) بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب وزبر دست ہے۔

ٱٮؖ۠ڽؙڎؘؽڞؙڟڣؙڡۣؽٵڷؠٙڵؽٟٚڴۊۯۺؙڴڒۊٞڡؚؽ التَّاسِ النَّاسِ الله مَسِينُعُ بَصِيْرُهُ

20. فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے، (۳) بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ (۹)

يَعُكُومَابَيْنَ آيَدِيهِمُووَمَاخَلْفَهُمُ وَالْ اللهِ تُرُجُهُ الْأُمُورُ۞

27. وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے جاتے ہیں۔(۵) جاتے ہیں۔(۵)

ا. طالب سے مراد، خود ساخت معبود اور مطلوب سے مراد کھی، یا بعض کے نزدیک طالب سے پجاری اور مطلوب سے اس کا معبود مراد ہے۔ دیث قدی میں معبودانِ باطل کی بے لمی کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرتا چاہتا ہے اگر کی میں واقعی یہ قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی پیداکر کے دکھادے)۔ (صحیح البخاري، کتاب اللباس، باب لاتدخل الملائکة بیتا فیه کلب ولا صورة)

۲. یمی وجہ ہے کہ لوگ اس کی بے بس مخلوق کو اس کا جمسر اور شریک قرار دے لیتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلالت، اس کی قدرت وطاقت اور اس کی بے پناہی کا صبح صبح اندازہ اور علم ہو تو وہ مجھی اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ تھہرائیں۔

سلا رُسُلٌ رَسُولٌ (فرستادہ، بھیجا ہوا قاصد) کی جمع ہے۔ اللہ تعالی نے فرشتوں سے بھی رسالت کا لیخی پیغام رسانی کا کام لیا ہے، جیسے حضرت جرائیل عَلیْشا کو اپنی وہی کے لیے منتخب کیا کہ وہ رسولوں کے پاس وہی پہنچائیں، یا عذاب لے کر قوموں کے پاس جائیں اور انسانوں میں سے بھی جنہیں چاہا رسالت کے لیے چن لیا، اور انہیں لوگوں کی ہدایت ورہنمائی پر مامور فرمایا۔ یہ سب اللہ کے بندے تھے، گو منتخب اور چندہ تھے۔ لیکن کس لیے؟ خدائی اختیارات میں شرکت کے لیے؟ جس طرح کہ بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا شریک گردان لیا۔ نہیں، بلکہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اور وہندوں کے اقوال سننے والا ہے اور بصیر ہے لیعنی یہ جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے؟ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا، ﴿اَللَٰ اَوْ اِللّٰہ اِن خُوبِ جَانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پینمبری رکھے)۔ فرمایا، ﴿اَللّٰ اَوْ اِللّٰہ اِن خُوبِ جَانتا ہے کہ کہاں جاسکتی اور اس کے عذاب سے کیوں ہے۔ میان

المدرة

يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا ارْكَعُوُا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوارَبَّكُوُ وَافْعَلُوا الْغَيْرَكَعَ لَكُوُ تُفْلِحُونَ ۞

وَجَاهِ دُوَافِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهُ مُوَ اجْتَلِمْ كُوْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُوْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرِجٍ مِلَةَ آبِيُكُمُ الْبُلهِ يُوَ مُؤْسَلًمْ كُوُ الْمُسُلِمِيْنَ لَا مِنْ قَبُلُ وَفِي هَا الْمِكُونَ الْمُسُلِمِيْنَ لَا مِنْ قَبُلُ وَفِي هَا الْمِكُونَ

22. اے ایمان والو! رکوع سجدہ کرتے رہو<sup>(۱)</sup> اور اپنے پرورد گار کی عبادت میں گلے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہوجاؤ۔<sup>(۲)</sup>

 $\frac{\Delta \Delta}{2}$  اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کر و جیسے جہاد کا حق ہے۔  $\binom{(r)}{r}$  اسی نے تہمیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی،  $\binom{(r)}{r}$  دین اپنے باراہیم  $\binom{(a)}{r}$  (غایبی کا قائم رکھو، اسی اللہ  $\binom{(r)}{r}$  نے تمہارا

کر فی سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اس کی اطاعت اور فرماں برداری کا راستہ اختیار کرکے اس کی رضا حاصل کرے؟ چنانچہ اگلی آیت میں اس کی صراحت کی جارہی ہے۔

ا. یعنی اس نماز کی پابندی کرو جو شریعت میں مقرر کی گئی ہے۔ آگے عبادت کا بھی حکم آرہا ہے۔ جس میں نماز بھی شامل تھی، لیکن اس کی اہمیت وافضلیت کے پیش نظر اس کا خصوصی حکم دیا۔

۲. لیعنی فلاح (کامیابی) اللہ کی عبادت اور اطاعت لیعنی افعال خیر اختیار کرنے میں ہے، نہ کہ اللہ کی عبادت واطاعت سے گریز کرکے محض مادی اسباب ووسائل کی فراہمی اور فراوانی میں، جیسا کہ اکثر لوگ سیھے ہیں۔

سال اس جہاد سے مراد، بعض نے وہ جہاد اکبر لیا ہے جو اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے کفار ومشرکین سے کیا جاتا ہے اور بعض نے اوامر اللی کی بجا آوری، کہ اس میں بھی نفس امارہ اور شیطان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض نے ہر وہ کوشش مراد کی ہے جو حق وصداقت کے غلبے اور باطل کی سرکوبی اور مغلوبیت کے لیے کی جائے۔

مه. یعنی ایسا تھم نہیں دیا جس کا متحمل نفس انسانی نہ ہو، (ورنہ تھوڑی بہت محنت ومشقت تو ہر کام میں ہی اٹھانی پڑتی ہے) بلکہ بچھیلی شریعتوں کے بعض سخت احکام بھی اس نے منسوخ کردیے۔ علاوہ ازیں بہت سی آسانیاں مسلمانوں کو عطا کردیں، جو بچھیلی شریعتوں میں نہیں تھیں۔

6. عرب حضرت اساعیل علیه کی اولاد سے تھے، اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیه علیه عربوں کے باپ تھے اور غیر عرب بھی حضرت ابراہیم علیه کا ایک بزرگ شخصیت کے طور پر اس طرح احترام کرتے تھے، جس طرح بیٹے باپ کا احترام کرتے ہیں، اس لیے وہ تمام ہی لوگوں کے باپ تھے، علاوہ ازیں پیغیبر اسلام کے (عرب ہونے کے ناطے سے) حضرت ابراہیم علیه باپ تھے، اس لیے ہوئے۔ اس لیے کہا گیا، یہ دین اسلام، جے اللہ نے تمہارے لیے لبراہیم علیه کی ایک وین ہے، ای کی پیروی کرو۔

لا ملی کا مرجع بعض کے نزدیک حضرت ابراہیم علیظ میں لیعنی نزول قرآن سے پہلے تمہارا نام مسلم بھی حضرت ابراہیم علیظا
 بی نے رکھا ہے اور بعض کے نزدیک مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔

الرَّسُوُلُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوا شُهَدَا آءَعَلَ النَّاسِّ فَاقِيْمُواالصَّلْوَةَ وَاتُواالرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللهِ هُوَمَوْللكُّوْقَفِعَمَ الْمَوْلِل وَفِعُوالنَّصِيْرُ ۞

نام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تاکہ پیمبر تم پر گواہ ہوجائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ (۱) پس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔

ا. یہ گواہی قیامت کے دن ہوگی، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ ملاظہ ہو سورہ بقرہ، آیت ۱۴۳ کا حاشید

# سُولِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ ا

#### 

قَنُ أَفْلَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمُ خَشِعُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُوِمُعُرِضُونَ ۗ وَالَّذَيْنَ هُمُ لِلرَّكُوةِ فَعِلْوُنَ ۚ وَالَّذَيْنَ هُمُ لِلرَّكُوةِ فَعِلْوُنَ ۚ وَالَّذِينَ هُمُ لِلرَّكُوةِ فِعُمُ خِفْلُونَ ۚ

#### سورہ مؤمنون کی ہے اور اس کی ایک سو اٹھارہ آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کرلی۔(۱)

۲. جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔(۲

س. اورجو لغویات سے منہ موڑ کیتے ہیں۔ (۳) ۴. اورجو زکوۃ ادا کرنے والے ہیں۔ (۳)

۵. اورجو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

ا. فَلَاحٌ کے لغوی معنی ہیں، چیرنا، کاشا، کاشت کار کو بھی فَلَاحٌ کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ زمین کو چیر بھاڑ کر اس میں نج ہوتا ہے۔ مُفْلُحٌ (کامیاب) بھی وہ ہوتا ہے جو صعوبتوں کو قطع کرتے ہوئے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے، یا کامیابی کی راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں، اس پر بند نہیں ہوتیں۔ شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرلے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت ومغفرت کا مستحق قرار پاجائے۔ اس کے ساتھ دنیا کی سعادت وکامرانی بھی میسر آجائے تو سجان اللہ۔ ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ گو دنیا والے اس کے برعکس دنیوی آسائشوں سے بہرہ ورکو ہی کامیاب سبھتے ہیں۔ آیت میں ان مومنوں کو کامیابی کی نوید سائی گئی ہے جن میں دنیل کی صفات ہوں گی۔ مثلاً اگلی آیات ملاحظہ ہوں۔

۲. خُشُوعٌ ہے مراد، قلب وجوارح کی کیسوئی اور انہاک ہے۔ قلبی کیسوئی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں بقصد خیالات ووساوس کے ہجوم سے دل کو محفوظ رکھے اور اللہ کی عظمت وجلالت کا نقش اپنے دل پر بٹھانے کی سعی کرے۔ اعضاء وجوارح کی کیسوئی یہ ہے کہ ادھر ادھر نہ دکھے، کھیل کود نہ کرے۔ بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگارہے۔ بلکہ خوف وخشیت اور عاجزی وفرو تن کی ایسی کیفیت طاری ہو، جیسے عام طور پر بادشاہ یا کسی بڑے گخص کے سامنے ہوتی ہے۔

س. لَغُوَّ ہر وہ کام اور ہر وہ بات ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا اس میں دینی یا دنیوی نقصانات ہوں۔ ان سے اعراض کا مطلب ہے کہ ان کی طرف النقات بھی نہ کیا جائے۔ چہ جائیکہ انہیں اختیار یا ان کا ارتکاب کیا جائے۔

۷٪. اس سے مراد بعض کے نزدیک زکوۃ مفروضہ ہے، (جس کی تفصیلات لیعنی اس کا نصاب اور زکوۃ کی شرح کو مدینہ میں بتلائی گئی تاہم) اس کا حکم مکہ میں ہی دے دیا گیا تھا اور بعض کے نزدیک ایسے افعال کا اختیار کرنا ہے، جس سے نفس کا نزکیہ اور اخلاق وکردار کی تطہیر ہو۔

ٳڷڒٵڵٲۯ۫ۅٳڿڣٟٵۘۅٛٮٵڡؙػػؾؘٲؽؠۜٵۺٛؗ؋۠ۅٛٲڹؖٛؗٞٛ ۼؿؙۯڡڵۊ۫ۄؠ۫ؾ<sup>۞</sup>ۛ

فَهِنِ الْبَعْفِي وَرَآءُذلكِ فَأُولِيكَ هُو الْعَدُونَ

وَالَّذِينَ هُو لِإِنْتِيمُ وَعَهْدِهِمُ لِعُونَ

ۅؘۘۘٲێۯێؽۜۿ۬ۼڵڝۘڶڂؾؚػؠؙڲٵڣڟؙۯ۞ٛ ٵٷڷؠٟڬۿؙۅؙٵڶۅ۫ڔڎؙۅٛڹ۞ۨ ٵڰٚڎؚؽؙؾؘؾڔؿؗۅٛڹٲڶۏ؍ڎۏؘڝٞۿٷڣۿٵڂڸۮؙۅؙڹ۞ ۅؘڶڡۜٙۮؙڂؘڵڡؙۛٮٵڶٳۺ۬ٵڹ؈ؙٛڛؙڶڵڐؾؚٮؖڹۘڟؚؽؙڹ۞ٞ ڎؙؾۜڿۘۼٮؙؖڶٮؙۮؙٮؙڟڡؙڐٞ؈۬ٞڟٙٳڽؾڮؽڹۣ۞ٛ

 ۲. بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔

 جو اس کے سوا کھھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرجانے والے ہیں۔<sup>(1)</sup>

۸. اورجو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
 ۲)

اور جو اپنی نمازوں کی تگہبانی کرتے ہیں۔ (۳)

• ا. یهی وارث میں۔

11. جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔(م)

17. اوریقینا ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔(۵)

18. پھر اسے نطفہ بناکر محفوظ جگہ میں قرار دے

و ما\_(۲)

1. اس سے معلوم ہوا کہ متعہ کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے اور جنسی خواہش کی تسکین کے لیے صرف دو ہی جائز طریقے ہیں۔ بیوی سے مباشرت کرکے یا لونڈی سے ہم بستری کرکے۔ بلکہ اب صرف بیوی ہی اس کام کے لیے رہ گئ ہے کیونکہ اصطلاحی لونڈی کا وجود فی الحال ختم ہے تاہم جب مجھی بھی حالات نے اسے دوبارہ وجود پذیر کیا تو بیوی ہی کی طرح اس سے مباشرت جائز ہوگی۔

- ۲. اََمانَاتٌ ہے مراد مفوضہ ڈیوٹی کی ادائیگی، رازدارانہ باتوں اور مالی امانتوں کی حفاظت ہے اور رعایت عہد میں اللہ سے کیے ہوئے میثاق اور بندوں سے کیے عہد و پیان دونوں شامل ہیں۔
- ۳. آخر میں پھر نمازوں کی حفاظت کو فلاح کے لیے ضروری قراردیا، جس سے نماز کی اجمیت وفضیلت واضح ہے۔ لیکن آج مسلمان کے نزدیک دوسرے اعمال صالحہ کی طرح اس کی بھی کوئی اجمیت سرے سے باقی نہیں رہ گئی ہے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ٩. ان صفات مذکورہ کے حامل مومن ہی فلاح باب ہوں گے جو جنت کے وارث یعنی حق وار ہوں گے۔ جنت بھی جنت الفروس، جو جنت کا اعلیٰ حصہ ہے۔ جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ (صحیح البخاری، کتاب الجهاد، باب درجات المجاهدین فی سبیل الله، وکتاب التوحید، باب وکان عرشه علی الماء)
- ۵. مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب، ابو البشر حضرت آدم علیہ اللہ کی مٹی سے پیدائش ہے یا انسان جو خوراک بھی کھاتا ہے، وہ سب مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہیں، اس اعتبار سے اس نطفے کی اصل، جو خلقت انسانی کا باعث بتنا ہے، مٹی ہی ہے۔
   ۲. محفوظ جگہ سے مراد رحم مادر ہے، جہال نو مہینے بچہ بڑی حفاظت سے رہتا اور پرورش پاتا ہے۔

تُوَّخَلَقُنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا الْعَلَقَةَ مُضْفَةً فَنَلَقُنَا الْمُضْفَةَ عِظْمًا فَلَسُوْنَ الْمِظْمِ لَهُمَّا فُتُوَّ أَنْشَالُهُ خَلُقًا الْخَرَقَتِ بَلِكَ اللهُ آحْسَنُ الْغُلِقِيْنَ ۞

> ؿؙڗۜٳ؆ٞڵؙۄؙڽۼۘۘۮۮٳڬڶؠێۣؾ۠ٶٛؽ<sup>۞</sup> ڎؙڗۜٳ؆ٞڵؙۄؙڽؘۅٛۄٲ<u>ڷؾ</u>ڸۿڗؿؙڹۘڠؿؙۏؽ<sup>۞</sup>

وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوْقَكُوْ سَبْعَ طُرَآيِقٌ وَمَا لُكَاعَنِ الْخَلْق

۱۳. پھر نطفہ کو ہم نے جما ہوا خون بنادیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا کلڑا کردیا۔ پھر گوشت کے کلڑے کو ہم نے گوشت کلڑے کو ہم نے گوشت بہنا دیا، (۱) پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کردیا۔ (۲) برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ (۲)

10. اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مرجانے والے ہو۔ 17. پھر قیامت کے دن بلاشبہ تم سب اٹھائے جاؤگے۔

12. اور ہم نے تمہارے اوپر سات آسان بنائے ہیں

ا. اس کی پھے تفصیل سورہ ج کے شروع میں گزر نجی ہے۔ یہاں اسے پھر بیان کیا گیا ہے۔ تاہم وہاں مُخلَّقَة کا جو ذکر تھا، یہاں اس کی وضاحت مُضْعَة کو ہڈیوں میں تبدیل کرنے اور ہڈیوں کو گوشت پہنانے، سے کردی ہے۔ مُضْعَة گوشت کو ہڈیوں میں تبدیل کرنے سے مقصد، انسانی ڈھانچ کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے۔ یونکد محض گوشت میں تو کوئی صلابت اور سختی نہیں ہوتی، پھر اگر اسے نرا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی رکھا جاتا، تو انسان میں وہ حسن ورعنائی نہ آتی، جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ان ہڈیوں پر ایک خاص تناسب اور مقدار سے گوشت چڑھادیا گیا کہیں کم کہیں زیادہ۔ تاکہ اس کے قدو قامت میں غیر موزونیت اور بھدا پن پیدانہ ہو۔ بلکہ وہ حسن وجمال کا ایک پیکر اور قدرت کی تخلیق کا ایک شاہ کار ہو۔ اس چیز کو قرآن نے ایک دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا، ﴿لَقَنْ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقُوبُو ﴾ (النین: ۳) شاہ کار ہو۔ اس کو احسن تقویم یعنی بہت اچھے ڈھانچے میں بنایا)۔

۲. اس سے مراد وہ بچہ ہے جو نو مہینے کے بعد ایک خاص شکل وصورت لے کر مال کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور حرکت واضطراب کے ساتھ سمع وبصر اور ادراک کی قوتیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔

سع. خَالِقِیْنَ، یبال ان صانعین کے معنی میں ہے، جو خاص خاص مقداروں میں اثیاء کو جوڑ کر کوئی ایک چیز تیار کرتے ہیں۔ یعنی ان تمام صنعت گروں میں، اللہ جیسا بھی کوئی صنعت گرہے جو اس طرح کی صنعت کاری کا نمونہ پیش کرسکے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی پیکر کی صورت میں پیش کیا ہے۔ پس سب سے زیادہ خیر وبرکت والا وہ اللہ ہی ہے، جو تمام صنعت گروں سے بڑا اور سب سے اچھا صنعت گرہے۔

٣. طَوَائِق، طَوِيْقَةٌ كى بَحْ ہے مراد آسان ہیں۔ عرب، اوپر تلے چیز کو بھی طریقہ کہتے ہیں۔ آسان بھی اوپر تلے ہیں اس لیے انہیں طرائق کہا۔ یا طریقہ جمعنی راستہ ہے، آسان ملائکہ کے آنے جانے یا شاروں (کواکب) کی گزرگاہ ہے، اس لیے انہیں طرائق قرار دیا۔

#### غفِلِينَ

وَٱنْزَلْنَامِنَ التَّمَا مِمَاءً بِقِتَدِوْفَاشَكَنَّهُ فِي الْرَضِّ وَاتَّاعَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ لَقْدِرُونَ۞

فَانَشُأَنَالُكُمُوهِ جَدِّتِ مِّنْ يَغِيْلٍ وَّاعْنَابِ لَكُمُو فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّيْنِهَا تَأْكُلُونَ فَ

ۅؘؿۧڿؘۘڗڐٞۼۜۯؙۼٛۅ؈ٛڟۅۯڛؚٙؽڹۜٲۦٛؾۜڹٛٛٛڎؙڽٳڶڷ۠ۿڹۣ ۅؘڝؚؠ۫؋ۣڵؚڵڒڮڸؿؙڹ۞

اور ہم مخلو قات سے غافل نہیں ہیں۔(۱)

11. اورہم ایک صحیح اندازے سے آسان سے پائی برساتے ہیں، (۲) پھر اسے زمین میں مشہرادیتے ہیں، (۳) اور ہیں۔ (۳)

19. اس پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور اگوروں کے باغات پیدا کردیتے ہیں، جن میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوتے ہیں انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔

۲۰ اور وہ در خت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے جو تیل
 نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے۔ (۱)

ا. خَلْقٌ سے مراد مخلوق ہے۔ یعنی آسانوں کو پیدا کر کے ہم اپنی زمینی مخلوق سے غافل نہیں ہوگئے بلکہ ہم نے آسانوں کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھا ہے تاکہ مخلوق ہلاک نہ ہو۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم مخلوق کے مصالح اور ان کی ضروریات زندگی سے غافل نہیں ہوگئے بلکہ ہم اس کا انتظام کرتے ہیں (اُج القدیر) اور بعض نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ زمین سے جو پچھ تکاتا یا داخل ہوتا، اس طرح آسان سے جو اثر تا اور چڑھتا ہے، سب اس کے علم میں ہے اور ہر چیز پر وہ نظر رکھتا ہے اور ہر جگہ دو انتظام کرتے ہیں اس کے علم میں ہے اور ہر چیز پر وہ نظر رکھتا ہے اور ہر جگہ دو اس کے علم میں میں کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ (ابن کیر)

r. لیعنی نہ زیادہ کہ جس سے تباہی پھیل جائے اور نہ اتنائم کہ پیداوار اور دیگر ضروریات کے لیے کافی نہ ہو۔

سر بینی یہ انظام بھی کیا کہ سارا پانی برس کر فوراً بہہ نہ جائے اور ختم نہ ہوجائے بلکہ ہم نے چشموں، نہروں، دریاؤں اور تالا بوں اور کنوؤں کی شکل میں اسے محفوظ بھی کیا ہے، (کیوں کہ ان سب کی اصل بھی آسانی بارش ہی ہے) تاکہ ان ایام میں جب بارشیں نہ ہوں، یا ایسے علاقے میں جبال بارش کم ہوتی ہے اور پانی کی ضرورت زیادہ ہے، ان سے پانی حاصل کر لیا جائے۔

الم یعنی جس طرح ہم نے اپنے فضل وکرم سے پانی کا ایسا وسیع انتظام کیا ہے، وہیں ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ پانی کی سطح ہم اتن نیچی کردیں کہ تمہارے لیے یانی کا حصول ناممکن ہوجائے۔

کی سطح ہم اتنی نیچی کردیں کہ تمہارے لیے یانی کا حصول ناممکن ہوجائے۔

۵. لینی ان باغول میں انگور اور تھجور کے علاوہ اور بہت سے پھل ہوتے ہیں، جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو اور کچھ کھاتے ہو۔

١٠ اس سے زيتون كا درخت مراد ہے، جس كا روغن تيل كے طور پر اور كھل سالن كے طور پر استعال ہوتا ہے۔ سالن كو صِبْغ رنگ كہا ہے كوں كہ روئی، سالن ميں ڈبو كر، گويا رنگی جاتی ہے۔ طُوْرِ سَيْنآءَ (پہاڑ) اور اس كا قرب وجوار خاص طور پر اس كی عمدہ قسم كی بيداوار كا علاقہ ہے۔

ۅؘٳڽۜٙڶػڎؙڣۣٲڶڒؘڣٞٵۄڵۼۘؠۯۊؙٞۺٛؿؿێؙڎۄؚۜؠۜٵڣ ڹڟؙۏڹۿٵۅٙڷػؙۏڣۿٵمؘٮٚٵڣڂػؿ۬ؽڗڐ۠ۜڠؽ۬ؠٵؾٵػ۠ڵۅٛؽ<sup>۞</sup>

وَعَلَيْهَاوَعَلَ الفُلْكِ شُمُلُونَ ﴿
وَلَقَدُ السَّلَمَ الْفُلْكِ شُمُلُونَ ﴿
وَلَقَدُ السَّلَمُ الْمُوسِطُ اللهِ عَلَيْكُ وَاللَّهِ اللهِ عَلَيْكُ وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْمُعْلِي عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

ڣؘڡۧٵڶٲڶؠؘڬۅ۫ٛٳٲڐڔ۬ؠٞؽؘڰڣٞۯؙٵ؈ٛۊؙڡؚ؋؆ۿڬٙٳٳڰٚ ؠؿٷؿؿؙڶڴۄؙٚؽڔؽؙڶۯؘؾؽڣڞۧڶڡٙڶؿڮ۠ۅٛٙٷڝؙٵٚۥٳٮڎ ۘڵڬؙڒؘڶؘڡڵؠؚؚ۫ػڐٞٷڛؠۼڶڸۿۮٳڨٙٵڹٳؠ۫ٵٲڒۊڸؿؖ<sup>۞</sup>ٞ

ٳؽ۫ۿؙۅؘٳؙڒۯۘڋؙڷؙڒؠ؋ؚڝؘؚۜٞڐٞٛڡؘٛڗؠۜٙڞؙۅؙٳڽ؋۪ڂٙؾٝٚڃؽؙڔۣ<sup>؈</sup>

۲۱. اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے۔ ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں ان میں سے بعض بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔

۲۲. اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو۔ (۱)
۲۳. اور یقیناً ہم نے نوح (علیہاً) کو اس کی قوم کی طرف رسول بناکر بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم (اس سے) نہیں ڈرتے۔

۲۲. اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ ویا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ (۲) اگر اللہ کو منظور ہی ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، (۳) ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں۔ (۹)

۲۵. یقیناً اس شخص کو جنون ہے، پس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو۔ (۵)

ا. یعنی رب کی ان ان نعمتوں سے تم فیض یاب ہوتے ہو، کیا وہ اس لائق نہیں کہ تم اس کا شکر ادا کرو اور صرف اس ایک کی عبادت اور اطاعت کرو۔

۲. لیعنی یہ تو تمہارے جیسا ہی انسان ہے، یہ کس طرح نبی اور رسول ہوسکتا ہے؟ اوراگر یہ نبوت ورسالت کا وعویٰ کررہا ہے، تو اس کا اصل مقصد اس سے تم پر فضیلت اور برتری حاصل کرنا ہے۔

سر اور اگر واقعی اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، تو وہ کسی فرشتے کو رسول بناکر جھیجا نہ کہ کسی انسان کو، وہ ہمیں آگر توحید کا مسئلہ سمجھاتا۔

مل ایعنی اس کی دعوت توحید، ایک نرالی دعوت ہے، اس سے پہلے ہم نے اپنے باپ دادوں کے زمانے میں تو یہ سنی ہی نہیں۔ ۵. یہ ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے، بے و قوف اور کم عقل سمجھتا اور کہتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود ہی دیوانہ ہے۔ اسے ایک وقت تک ڈھیل دو، موت کے ساتھ ہی اس کی دعوت بھی ختم ہوجائے گی۔ یا ممکن ہے اس کی دیوانگی ختم ہوجائے اور اس دعوت کو ترک کردے۔

## قَالَ رَبِّ انْفُرُنِ بِمَاكَذَّ بُونِ

فَاوَكَيْنَآالِيُهِ اَنِ اصَنعِ الْفُلُكَ بِاكَيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاذَا جَاءًا مَرُنَا وَفَا التَّنُّورُ فَاسُلْكَ فِيهُامِنُ كُلِّ زَوْجَنِي اشْنَيْنِ وَاهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَيَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُ حُورَ لاَتُغَاطِبْنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ الْنَّهُمُ مُّغَرَقُونَ ۞

فَإِذَا اسْتَوَيْتِ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلُكِ فَقُلِ الحُمَّدُ لُولِلِهِ الذِي نَجِّلِنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۞

۲۷. نوح (عَلَيْكِاً) نے دعاكى اے ميرے رب! ان كے جھلانے ير تو ميرى مدد كر۔(۱)

72. تو ہم نے ان کی طرف وحی سیجی کہ تو ہماری آئھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشی بنا۔ جب ہمارا تھم آجائے (۲) اور تنور ابل پڑے (۳) تو تو ہر فتم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے (۳) اور اپنے اہل وعیال کو بھی، مگر ان میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر پھی ہے۔ (۵) خبر دار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے پھھ کلام نہ کرنا وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے۔ (۱)

۲۸. جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر باطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہی ہے جس نے ہمیں ظالم لو گول سے نجات عطا فرمائی۔

ا. ساڑھے نو سوسال کی تبلیغ ودعوت کے بعد، بالآخر رب سے دعا کی، ﴿ فَکَمَالْکَیَّهُ آئِیؒ مُعَلَّدُتُ کُونَّکُ قَالْتَکُومُ ﴾ (القسر: ١٠) (نوح عَلَيْكِاً نے رب سے دعا کی، میں مغلوب اور کمزور ہوں میری مدد کر)۔ اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی اور محکم دیا کہ میری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کرو۔

٢. ليعني ان كي ملاكت كا حكم آجائـ

سر تنور پر حاشیہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد ہمارے ہاں کا معروف تنور نہیں، جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، بلکہ روۓ زمین مراد ہے کہ ساری زمین ہی چشے میں تبدیل ہوگئی۔ ینچے زمین سے پانی چشموں کی طرح اہل پڑا۔ نوح علیشا کو ہدایت دی جارہی ہے کہ جب یانی زمین سے اہل پڑے۔

م. لیعنی حیوانات، نباتات اور شمرات ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا (نر اور مادہ) کشتی میں رکھ لے تاکہ سب کی نسل باقی رہے۔

۵. لیعنی جن کی ہلاکت کا فیصلہ، ان کے کفر وطغیان کی وجہ سے ہوچکا ہے، جیسے زوجہ نوح علیہ اور ان کا پہر۔

لا. لینی جب عذاب کا آغاز ہوجائے تو ان ظالموں میں سے کسی پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو کسی کی سفارش کرنی شروع کردے۔ کیونکہ ان کے غرق کرنے کا قطعی فیصلہ کیا جاچکا ہے۔

وَقُلْ رَّبِ اَنْزِلْنِي مُنْزَلِامُ الرَّعُ الْوَانْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ®

اِنَّ فِي ذَالِكَ لَالْتِ وَإِنْ كُنَّالَكُمْتَالِيْنَ

تُقَرَّانُتُكَأَنَّا مِنَ بَعُدِهِمْ قَرْنًا اخْرِيْنَ أَنَّ

ڣؘٲۯؘڛۘڵؽ۬ٳڣؽۿۄؙڗڛۢٷڷڒؾۨڹؙٛٛؗؗؗ؋ٲڹٳٵڠؠؙۮ۠ۅاڶڵۿٵڵڴۄؙ ڝؚۜٞڶٳڵۼۼؘؿٷٵڣؘڰڒؾۜڠٞۅ۠ڹؖٛ

۲۹. اور کہنا کہ اے میرے رب! (۱) مجھے بابر کت جگہ اتار اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔ (۲)

• س. یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں (۳) اور ہم بیشک آزمائش کرنے والے ہیں۔ (۳)

الله ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی۔(۵)

سر بھر ان میں خود ان میں سے (ہی) رسول بھی بھیجا(۱) کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، (۱) تم کیوں نہیں ڈرتے؟

ا. کشتی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ظالموں کو بالآخر غرق کرکے، ان سے نجات عطا فرمائی اور کشتی کے خیر وعافیت کے ساتھ کنارے پر لگنے کی دعا کرنا۔ ﴿رَبِّ إِنْوَائِينَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

٢. اس كے ساتھ وہ دعا بھی پڑھ لی جائے جو نبی مَنْائِیْدَاً، سواری پر بیٹھتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اَللهُ أَكْبَرُ، اللهُ اَكْبَرُ، اللهُ اَللهُ مُقْوِرِنَيْنَ ﴿ وَإِنَّا اللهَ مَنْالِمُنَالِكُنَا لَهُ مُعْرِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّا اللهَ مَنْالِمُنَالِكُنَا لَهُ مُعْرَفِيْنَ ﴾ والآل رئينا النَّهُ قليونَ ﴿ وَالرَّالِ وَمِنْا لَهُ عَلَيْنَ اللهِ اللهُ اللهُ

سر لین اس سر گزشت نوح علیه میں کہ اہل ایمان کو نجات اور کافروں کو ہلاک کردیا گیا، نشانیاں ہیں اس امر پر کہ انہیاء جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں، ان میں وہ سے ہوتے ہیں۔ نیزید کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور سمتاش حق وباطل میں ہر بات سے آگاہ ہے اور وفت آنے پر اس کا نوٹس لیتا ہے اور اہل باطل کی پھر اس طرح گرفت کرتا ہے کہ اس کے شلنج سے کوئی نکل نہیں سکتا۔

۴. اور ہم انبیاء ورسل کے ذریعے سے یہ آزمائش کرتے رہے ہیں۔

۵. اکثر مفسرین کے نزدیک توم نوح کے بعد، جس قوم کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ان میں رسول بھیجا، وہ قوم عاد ہے کیوں کہ اکثر مقامات پر قوم نوح کے جانشین کے طور پر عاد بی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قوم ثمود ہے کیوں کہ آگے چل کر ان کی ہلاکت کے ذکر میں کہا گیا ہے کہ صَیْحَةٌ (زبردست چیخ) نے ان کو پکڑلیا، اور یہ عذاب قوم ثمود پر آیا تھا۔ بعض کے نزدیک یہ حضرت شعیب عَلیْشِا کی قوم اہل مدین ہیں کہ ان کی ہلاکت بھی چیخ کے ذریعے سے موئی تھی۔

۲. یہ رسول بھی ہم نے انہی میں سے بھیجا، جس کی نشو ونما ان کے در میان ہی ہوئی تھی، جس کو وہ اچھی طرح پہچانے تھے، اس کے خاندان، مکان اور مولد ہر چیز سے واقف تھے۔

٤. اس نے آگر سب سے پہلے وہی توحید کی دعوت دی جو ہر نبی کی دعوت و تبلیغ کا سرنامہ رہی ہے۔

ۅؘۘڠٙٵڶٳڵؠۘٮؘڬڡؙٟڽ۫ۊؘۘۅؙڡؚٵڷۮؚؾؙؽؘڰڡٞڕؙۉٳۘۅػۮۜٞڹٷٳۑڸڡۧٵۧ؞ۧ ٵڵڿڒۊٵؘڗۘٷ۬ڶۿٞؠٞڣٳڶؖۼڸۏۊٳڵڎ۫ۺٳ۫؆ڵۿڬٙٳٳٚۛۛڒؠۺۜۯ ۺؚڣؙٞڵڴؙڒ۫ؽٲػؙڶؙڝؚ؆ٵؾٲػڵۯؽؘڡڹؙۮۅۜؿؿۧۯڹ۠ڡؚ؆

وَلَبِنَ اَطَعْتُهُ بَشَرًا مِّثُكَاكُهُ ۚ إِنَّكُمُ إِذًا الَّخِيرُونَ ۗ

ٳؘۼؚڮڬؙڎٳػٷٳڎٳڡؚؾؙؖۮٷؙؽؙؿؙۄؙڗؙڗٳۘۘڹٳۊۜۼڟٵٵٲڰٷ ۼؙۏؙٷؽؘۨڽ

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ

ٳڽٛۿٵڒڮڝٚٳؾؙٵڵڷؙؽؙؽٳڹٮؙۅٛڬٷػؽٳۅۜ؆ڬؽؙ ؠؠؠؙٷؿؙؽ۞۫

سس اور سرداران قوم (۱) نے جواب دیا، جو کفر کرتے سے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے سے اور ہم نے انہیں دنیوی زندگی میں خوشحال کررکھا تھا، (۲) کہ یہ تو تم جیبا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے۔

سمس. اوراگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کرلی تو ہو۔ (م) تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ (م)

۳۵. کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مرکز خاک اور ہڈیاں ہوجاؤگ تو تم پھر زندہ کے جاؤگ۔

 $\mathbf{r}$  وعدہ جیں نہیں جور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔

سے بیں اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔

ا. یہ سرداران قوم ہی ہر دور میں انبیاء ورسل اور اہل حق کی تکذیب میں سرگرم رہے ہیں، جس کی وجہ سے قوم کی اکثریت ایمان لانے سے محروم رہتی۔ کیونکہ یہ نہایت بااثر لوگ ہوتے تھے، قوم انہی کے پیچیے چلنے والی ہوتی تھی۔

لیعنی عقیدہ آخرت پر عدم ایمان اور دنیوی آسائشوں کی فراوانی، یہ دو بنیادی سبب تھے، اپنے رسول پر ایمان نہ لانے
 کے۔ آج بھی اہل باطل انہی اسباب کی بنا پر اہل حق کی مخالفت اور دعوت حق سے گریز کرتے ہیں۔

۳. چنانچہ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کردیا کہ یہ تو ہماری ہی طرح کھاتا پیتا ہے۔ یہ اللہ کا رسول کس طرح ہوسکتا ہے؟ جیسے آج بھی بہت سے مدعیان اسلام کے لیے رسول کی بشریت کا تسلیم کرنا نہایت گراں ہے۔

4. وہ خسارہ ہی ہے کہ اپنے ہی جیسے انسان کو رسول مان کر تم اس کی فضیلت وبرتری کو تسلیم کرلوگ، جب کہ ایک بشر، دوسرے بشر سے افضل کیوں کر ہوسکتا ہے؟ یہی وہ مغالطہ ہے جو منگرین بشریت رسول کے دماغوں میں رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جس بشر کو رسالت کے لیے چن لیتا ہے، تو وہ اس وحی ورسالت کی وجہ سے دوسرے تمام غیر نبی انسانوں سے شرف وفضل میں بہت بالا اور نہایت ارفع ہوجاتا ہے۔

۵. هَیْهَاتَ، جس کے معنی دور کے ہیں، دو مرتبہ تاکید کے لیے ہے۔

اِنُ هُوَ اِلْاَرَجُلُ اِفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَّا وَمَا خَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ

قَالَ رَبِّ انْصُرُ نِيُ بِمَاكَنَّ بُوْنِ <sup>©</sup>

قَالَ عَمَّاقَلِيْلِ لَيْصُيِحُنَّى نَدِمِيْن<sup>ِ</sup>

فَأَخَذَتُهُوُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلُنُهُمُ غُثَآ ۗۗ فَبُعُنَّا الِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ۞

'ثُقَّانَشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُونَا اخْرِيْنَ ﴿

مَاتَسُبِقُ مِنُ الْمَاةِ إَجَلَهَا وَمَايَسُتَا أَخِرُونَ ۞

٣٨. يه تو بس ايبا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ (بہتان) باندھ ليا ہے، (۱) اور ہم تو اس پر ايمان لانے والے نہيں ہیں۔

٣٩. نبي نے دعا کی کہ پرورد گار! ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔(۱)

۰۸. جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔(۳)

ام. بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ<sup>(\*)</sup> نے پکڑلیا اور ہم نے انہیں کوڑا کر کٹ کرڈالا، <sup>(۵)</sup> پس ظالموں کے لیے دوری ہو۔

۳۲. ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کیں۔(۱)

سرم. نه تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی

ا. لعنی دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ، یہ ایک افتراء ہے جو یہ شخص اللہ پر باندھ رہا ہے۔

٢. بالآخر حضرت نوح عَالِيلًا كى طرح اس پيغبر نے بھى بارگاہ اللى ميں مدد كے ليے وست دعا دراز كرديا۔

٣. عَمَّا، ميں مَا زائد ہے جو جار مجرور كے درميان قلت زمان كى تأكيد كے ليے آيا ہے۔ جيسے ﴿فَهَمَاكُمُمَةُ وَمِنَ اللهِ ﴾ (آل عمران: ١٥٩) ميں مَا زائد ہے۔ يعنى بہت جلد عذاب آنے والا ہے جس پريہ چچتائيں گے۔ ليكن اس وقت يہ چچتانا ان كے پچھ كام نہ آئے گا۔

۷. یہ چیخ - کہتے ہیں کہ- حضرت جبرائیل علیالا کی چیخ تھی، بعض کہتے ہیں کہ ویسے ہی سخت چیخ تھی، جس کے ساتھ باد صر صر بھی تھی۔ دونوں نے مل کر ان کو چیثم زدن میں فنا کے گھاٹ اتار دیا۔

۵. غُثآءً اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جو سلانی پانی کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں در ختوں کے کھو کھلے خشک تنے، تکے،
 اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب پانی کا زور ختم ہوجاتا ہے تو یہ بھی خشک ہو کر بیکار پڑے ہوتے ہیں۔ یہی حال ان مکذیین اور متکبرین کا ہوا۔

٩. اس سے مراد حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب ﷺ کی قومیں ہیں۔ کیوں کہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں ای ترسیب سے ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بعض کے نزدیک بنو اسرائیل مراد ہیں قُرُونٌ، قَرْنٌ کی جمع ہے اور یہاں جمعنی امت استعال ہوا ہے۔

اور نه پیچیے رہی۔

نُّقَ اَسَلْمَا اِسُلَنَاتَكُواْ كُلُمَا جَاءَ أُمَّةُ تَسُوُلُهَا كَذَّ بُوكُا فَانَبُعَنَا لِعَضْهُمُ يَعْضًا وَّجَعَلُتْهُمُ آخَادِ بُثَّ ثَبُعُدًا القَّوْمِ الْاِنْوُمِ الْوَفِيُّونَ

مم بی پھر ہم نے لگا تار رسول بھیج، (\*) جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، پس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگادیا (\*) اور انہیں افسانہ (\*) بنادیا۔ ان لوگوں کے لیے دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔

ثُوَّ اَرْسَلْنَامُولَى وَاَخَاهُ لَمْرُونَ لَهْ إِلَيْتِنَا وَسُلْطِن مُّبِينِينَ

۳۵. پھر ہم نے موسیٰ (عَلَیْشِا) کو اور اس کے بھائی ہارون (عَلَیْشِا) کو این آیتوں اور تھلی دلیل (۵) کے ساتھ بھیجا۔
۲۸ فرعوں اور اس کے لفک دل کی طرف کی ساتھ اس

ٳڵ؋ۯؙۼۏڹؘۘۏڡٙڵۮؠٟ؋ڣٚٲڛؾڴؠڒۉؙٳۅػٲٮؙڎؚٳڠؖۅڡٵ ۼٳؽڹ۞

۳۷. فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، پس انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی سرکش لوگ۔(۱)

فَقَالُوْٓا اَنُوُوْنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَالَنَا غِيدُونَ ۚ

کم. کہنے گئے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں؟ حالانکہ خود ان کی قوم (بھی) ہمارے ماتحت ہے۔

ا. لعنی یه سب امتیں بھی قوم نوح اور عاد کی طرح، جب ان کی ہلاکت کا وقت موعود آگیا، تو تباہ وبرباد ہو گئیں۔ ایک لعمد آگے پیچے نہ ہوئیں، جیسے فرمایا، ﴿إِذَا لِمَا اَمَا لَهُوُونَ كَا اَلَهُ اَلْهُ اَلْمَا اَلَهُ اَلْهُ وَكُلُونَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ ال

۲. تَتُوا ك معنى مين "كي بعد ديرك" متواتر، لكاتار

۳. ہلاکت وبربادی میں یعنی جس طرح کیے بعد دیگرے رسول آئے، ای طرح تکذیب رسالت پر یہ قومیں کیے بعد دیگرے، عذاب سے دوجار ہوکر ہست سے نیست ہوتی رہیں۔

٣٠. جس طرح أَعَاجِيْبُ، أُعْجُوْبَةٌ كى جمع ہے (تعجب انگيز چيز يا بات) اس طرح أَحَادِيْثُ أُحْدُوْثَةٌ كى جمع ہے جمعنی زبان زد خلائق واقعات وقصی۔

۵. آیات سے مراد وہ نو آیات ہیں، جن کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، جن کی وضاحت گزر چکی ہے اور سُلْطانٍ مُبینِ سے مراد جحت واضحہ اور دلیل وہرہان ہے، جس کاکوئی جواب فرعون اور اس کے درباریوں سے نہ بن پڑا۔

۲. استکبار اور اپنے کو بڑا سمجھنا، اس کی بنیادی وجہ مجھی وہی عقیدہ آخرت سے انکار اور اسباب و نیا کی فراوانی ہی تھی، جس کا ذکر میچیلی قوموں کے واقعات میں گزرا۔

ک. یہاں بھی انکار کے لیے دلیل انہوں نے حضرت موسیٰ وہارون شینتاہ کی "بشریت" ہی بیش کی اور اس بشریت کی تاکید کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں اس قوم کے افراد ہیں جو ہماری غلام ہے۔

فَلَدَّ بُوْهُمَا فَكَانُوامِنَ الْمُهْلَكِيْنَ@

وَلَقَدُ النَّيْنَ امُوسَى الْكِتْبَ لَعَلَّا مُمْ يَهْتَدُونَ ®

ۅؘۜۼۜۼڬؽٵۺؘڡۯؽػۅؙٲۺۜٞٛٲؽةٞۊۜٙٳۏؽ۬؋ٛؠۘۘۘ؉ۧٳڵ ڒڹٛۅٚۊٟۮؘٳٮؚڨؘۯٳڔؚڡٞڡؘۼۣؽؙڹۣ<sup>ۿ</sup>

يَآيَتُهَا الرُّسُلُ كُلُوامِنَ الطَّلِبِّيتِ وَاعْمُواصَالِحًا "

۳۸. پس انہوں نے ان دونوں کو حصلایا آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔

اورہم نے تو موسیٰ (عَالِیْاً) کو کتاب (بھی) دی کہ لوگ راہ راست پر آجا کیں۔ (۱)

۵۰. اور ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا<sup>(۱)</sup> اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پائی والی جگه میں پناہ دی۔<sup>(۳)</sup>

10. اے پغیرو! حلال چزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو<sup>(م)</sup> تم

ا. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت مولی علیہ اللہ کو تورات، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد دی گئی۔ اور مزول تورات کے بعد اللہ نے کسی قوم کو عذاب عام سے ہلاک نہیں کیا۔ بلکہ مومنوں کو یہ تھم دیا جاتا رہا کہ وہ کافروں سے جہاد کریں۔

۲. کیوں کہ حفزت علیمی علیمیا کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، جو رب کی قدرت کی ایک نشانی ہے، جس طرح آدم علیمیا کو بغیر مال اور باپ سے پیدا کرنا اس بغیر مال اور باپ سے پیدا کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ کی نشانیوں میں سے ہے۔

إِنَّ بِمَاتَعْمَلُوْنَ عَلِيُوْ

وَإِنَّ لِمَٰزِهٖ أُمِّتُكُمُ أُمِّةً وَّلِحِدَةً وَّانَارَكِّكُمُ غَاتَّفُونِ

ڣؿۜڡۜڟٷٞٳٞٲڡٞۯۿؙڎؠؽؙؿۿۄؙۯ۫ڹڔؖٳ؞ڬڷؙڿۯ۬ۑڔؠؠٵ ڵٮۜؽۿٟۄؙڣؘۅٛٷڽٛ<sup>©</sup>

فَذَرُهُمْ فِي غَنْرَتِهِمْ حَتْنَ عِنْدِيَ فَعَدَرَتِهِمْ حَتْنِ فَعَدَرَتِهِمْ حَتْنِ فَعَدَرَتِهِمْ حَتْنِ

ٱڲڞۘڹؙۉؽٵػۜؠٵؽؙؠؖڴڞؙؠ؋ؚڡؚڹٛ؆ٙٳڸۊۜؠؘؽؽڽٛ

نُسَارِعُ لَهُمُ فِي الْخَيْرِاتِ بَلِّ لِاَيَثَعُرُونَ

ٳؾۜٲڵڎؚؽؽۿؙؙٛؠؖڽؙڂۺٛؽۊۯؠۣۜۿؚۄؙؗؗؗؗؗۺڣڠؙۏۘؽ<sup>®</sup>

جو کچھ کررہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔

45. اوریقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے () اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔

46. پھر انہوں نے خود (ہی) اپنے امر (دین) کے آپل میں کلڑے گھڑے کرلیے، ہر گروہ جو پچھ اس کے پاس میں کلڑے گھڑے کرلیے، ہر گروہ جو پچھ اس کے پاس ہے اس یر اترا رہا ہے۔

۵۴. پس آپ (بھی) انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔(۲)

۵۵. کیا یہ (یوں) سمجھ بیٹھے ہیں؟ کہ ہم جو بھی ان کے مال واولاد بڑھارہے ہیں۔

۵۲. وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کررہے ہیں
 (نہیں نہیں) بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔

۵۷. یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیب سے ڈرتے ہیں۔

کمائی سے کھاتے تھے" اور نبی سُکائیڈ نے فرمایا (ہر نبی نے بحریاں چرائی ہیں، میں بھی اہل مکہ کی بحریاں چند قراریط کے عوض چراتا رہا ہوں)۔ (صحیح البخاری، کتاب الإجارة، باب رعی الغنم علی قراریط) آج کل بلیک میلروں، اسمگلروں، رشوت وصود خوروں اور دیگر حرام خوروں نے محنت مز دوری کرکے حلال روزی کھانے والوں کو حقیر اور پست طبقہ بناکر رکھ دیا ہے درآں حالیکہ محاملہ اس کے برعکس ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں حرام خوروں کے لیے عزت وشرف کا کوئی مقام نہیں، چاہے وہ قارون کے خزانوں کے مالک ہوں، احترام و تحریم کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو محنت کرکے حلال کی روزی کھاتے ہیں چاہے وہ قارون کے خزانوں کے مالک ہوں، احترام و تحریم کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو محنت کرکے حلال کی روزی کھاتے ہیں چاہے روگی سوگی ہی ہو۔ اس لیے نبی سُلُ اُنِیْقِیم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ "اللہ تعالیٰ حرام کمائی والے کا صدقہ قبول فرماتا ہے نہ اس کی دعا ہی "۔ (صحیح مسلم، کتاب الذکرة، باب قبول الصدقة من الکسب الطیب) الم اُنَّم قام مراد دین ہے، اور ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت ہی کی وعوت پیش کی ہے۔ لیک لوگ وین توحید چھوڑ کر الگ الگ فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے اور ہر گروہ اپنے عقیدہ و عمل پر خوش ہے۔ کین لوگ وہ حق سے کتاب ہوں حق کتا بھی دور ہو۔

پ ، . ۲. غَمْرَةِ، ماء کثیر کو کہتے ہیں جو زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ گراہی کی تاریکیاں بھی اتنی گمجھیر ہوتی ہیں کہ اس میس گھرے ہوئے انبان کی نظروں سے حق او جھل ہی رہتاہے۔ غمرہ سے مراد حیرت، غفلت اور ضلالت ہے۔ آیت میں بطور تہدید ان کو چھوڑنے کا حکم ہے، مقصود وعظ ولفیحت سے روکنا نہیں ہے۔

ۅٙٲڵۮؚؽؙڹۿؙۄ۫ڕ؇ڸؾؚۮؾؚۜۿۄؙؽؙۏؙڡۣڹٛۅؙڹ ۅؘٲڵڒؿؙؽؙۿؙؙؙؗ؋ؠڒؾؚۿؚۄ۫ڵڒؿؙؿڒؚػؙۏؽ۞

ۅٙڵڵڹؽؙؽؙؽؙٷٛڗؙؙؽؘ؆ؠۧۜٲٲٮٞؗٷٲٷڠؙڶۉؠؙۿؙۄ۫ۅؘڿڵڎ۠ٲٮٞٞۿؙۄؙ ٳڵڹؖێؚۼؖۄؙڶڿؚۼؙۯؘڽؖ

اُولَلِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرُاتِ وَهُو لَهَا سِبِقُونَ ®

ۅٙڵؙؗؗؗٛٷٚڷڡؘؙؙۏؙۺؙٵٳؙڰٳۅؙۺؙۼۿٵۅؘڶۮؽ۫ؽٵڮڎڮ۠ؿۜؿڟؚؿؙ ۑٵۼؾٞۅۿؙٷڒؽؙڟڮؿؙۏؾؖ

ؠڶؙٷؙڵؽؙٷٛؠٛٷۼؘؠٛڗۊۣ؈ٝۿۮٵۅؘڵۿۮٵڠٵڵؙۺؖ ۮؙۏؘڹۮ۬ڸڬ؋ؙٛؠؙڵۿٵۼۣڵڎؚڹ۞

> حَتِّى إِذَا آخَدُنَا أُنْتُرَفِيهِمُ بِالْعَنَابِ إِذَاهُمُ يَجُرُونَ فَي

۵۸. اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ۵۹. اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔

اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل کیکیاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹے والے ہیں۔

الآ. یہی ہیں جو جلدی جلای بھلائیاں حاصل کررہے ہیں۔
اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔
اور یہی کمی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، (۲) اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق نہیں دیتے، (۶) اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا حائے گا۔

سلا. بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں (۳) جنہیں وہ کرنے والے ہیں۔

۲۲. یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑلیا<sup>(۳)</sup> تو وہ بلبلانے لگے۔

1. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کسی کوتاہی کی وجہ سے ہمارا عمل یا صدقہ نامقبول قرار نہ پائے۔ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عائشر بڑاتھیا نے پوچھا "ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ جو شراب پیتے، بدکاری کرتے اور چوریاں کرتے ہیں؟ نبی منافظی نظیم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نامقبول نہ تھہریں"۔ (ترمذی، تفسیر سورۃ المؤمنون، مسند أحمد: ١١٠/١، ١٩٥)

۲. ایسی ہی آیت سورۂ بقرہ کے آخر میں گزر چی ہے۔

سب لینی شرک کے علاوہ دیگر کبائر یا وہ اعمال مراد ہیں، جو مومنوں کے اعمال (خشیت الٰبی، ایمان بالتوحید وغیرہ) کے برعکس ہیں۔ تاہم مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔

۴. مُتْرَ فِيْنَ سے مراد آسودہ حال (مُتَنَعِّمِیْنَ) ہیں۔ عذاب تو آسودہ اور غیر آسودہ حال دونوں کو ہی ہوتا ہے۔ لیکن آسودہ حال لوگوں کا نام خصوصی طور پر شاید اس لیے لیا گیا ہے کہ قوم کی قیادت بالعموم انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے،

## لاَ تَجْنُرُوا الْيَوْمُ النَّكُوْمِ الْكُوْمِ الْكُوْمِ الْكُونُ فَالْمُنْفَرُونَ فَا

## قَنْكَانَتُ التِيْ تُشْلِعُلِيَكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى اَعْقَالِكُو تَكُيصُونَ فَ

#### مُسْتَكِرُ رِينَ تَعْمِ لِسِمُ اِنَّهُ جُرُونَ ١

70. آج مت بلبلاؤ يقيناً تم ہمارے مقابلہ پر مدد نہ کے حاؤ گے۔(۱)

۱۹. میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں (۲) پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے۔ (۲)

٧٤. اکڑتے اینٹھتے (۱) افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ ویتے تھے (۵)

وہ جس طرف چاہیں، قوم کا رخ پھیر کتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کریں اور اس پر ڈٹے رہیں تو انہی کی دیکھا دیکھی قوم بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی اور توبہ وندامت کی طرف نہیں آئی۔ یہاں متر فین سے مراد وہ کفار ہیں، جنہیں مال ودولت کی فراوانی اور اولاد واحفاد سے نواز کر مہلت دی گئی۔ جس طرح کہ چند آیات قبل ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یا مراد چود ھری اور سردار قسم کے لوگ ہیں۔ اور عذاب سے مراد اگر دنیوی ہے، تو جنگ بدر میں جو کفار کمہ مارے گئے بلکہ نبی منگالیا گیا کہ دعا کے نتیج میں بھوک اور قبط سالی کا جو عذاب مسلط ہوا تھا، وہ مراد ہے یا پھر مراد آخرت کا عذاب ہے، مگر یہ سیاق سے بعید ہے۔

ا. لیعنی دنیا میں عذاب البی سے دوچار ہوجانے کے بعد کوئی چیخ پکار اور جزع وفزع انہیں اللہ کی گرفت سے چھڑا نہیں سکتی۔ اسی طرح عذاب آخرت سے بھی انہیں چھڑانے والا یا مدد کرنے والا، کوئی نہیں ہوگا۔

٢. ليعني قرآن مجيد يا احكام الهي، جن ميل پيغير كے فرمودات بھي شامل ہيں۔

٣. نُكُوصٌ كے معنی ہیں رَجْعَةً فَهُقَرَىٰ (الله پاؤل لوشا) كيكن بطور استعارہ اعراض اور روگردانی كے معنی ومفہوم میں استعال ہوتا ہے۔ لیعنی آیات واحکام اللی من كرتم منہ چھیر لیتے تھے اور ان سے بھاگتے تھے۔

٣٠. بِهِ كَا مرجع جمہور مضرين نے اَلْبَيْتُ الْعَتِيْقُ (خانۂ كعبہ) يا حرم ليا ہے۔ ليخى انہيں اپنى توليت خانۂ كعبہ اور اس كا خادم وگران ہونے كا جو غرہ تھا، اس كى بنا پر آيات اللهى كا انكار كيا اور بعض نے اس كا مرجع قرآن كو بنايا ہے اور مطلب يہ ہے كہ قرآن من كر ان كے دل ميں كبر ونخوت پيدا ہوجاتى جو انہيں قرآن پر ايمان لانے سے روك ديتى۔ هـ سَمَدٌ كے معنی ہيں رات كى گفتگو، يہال اس كے معنی خاص طور پر ان باتوں كے ہيں جو قرآن كريم اور بى اكرم سَنَالَيْنِمُ كے بارے ميں وہ كرتے تھے اور اس كى بنا پر وہ حق كى بات سننے اور اسے قبول كرنے سے انكار كرديتے لينى چھوڑد ہے۔ اور بعض نے ھجركے معنی نہيان گوئى اور بعض نے فیش گوئى كے ہيں۔ لين راتوں كى گفتگو ميں تم قرآن كى شان ميں بہيان كيتے ہو يا ہے ہودہ اور فحش باتيں كرتے ہو جن ميں كوئى لين ميں كوئى منہيں۔ لين القاسى)

اَفَكَوْيُكَ بَرُواالْقُول آمُوجاءَ مُحُومًا لَوُ يَالْتِ الْبَاءَهُمُ الْوَلِيْنِ الْبَاءَهُمُ الْوَلِيْنِ الْ

امُرُلَدُيْكِرُوْدُ السُّولَهُمُ فَهُمُ لَهُ مُنْكِرُونَ فَ

ٲۄؙؽؿٛۅ۠ڵۏٛؽٮۣۄ۪ڿۣٙؾ؋۠؉ڶڿٲ؞ۧۿؙۄ۫ۑٳڷڿۜؾۜٵػؙؿۛ۬ۿٛۄ۫ ؠڵؿٙؾ۠ڒۣۿۏؽ

ٷؘۅڷؖؿۼڷؖؾٛٞٲۿٙۅٙٳٛ؋ٛٛٞٲۿڛٙٮؾٳڶۺڬۏؿۅٙٳڷڒڞؙ ۅؘڝٞۏڣۣۿ۪ۊڹڶٲؾؿؙ؋ٛؠڹۣڎؙؚۯۣ؋ٛ؋ٛؗؠؙٛۼؽ۫ڎڮٝڕۿؚۄٛ ۺؙۼؚڿؙؿؖؿ۞ۛ

۱۸. کیا انہوں نے اس بات میں غوروفکر ہی نہیں کیا؟<sup>(۱)</sup> بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا؟<sup>(۲)</sup>

۲۹. یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پیچانا نہیں کہ اس کے منکر ہورہے ہیں۔(۳)

ک. یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ (۳) بلکہ وہ تو ان
 کے پاس حق لایا ہے۔ ہاں ان میں سے اکثر حق سے چڑنے والے ہیں۔ (۵)

اکے اور اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہوجائے تو زمین وآسان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہوجائے۔ (۱) حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت سے منہ کی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔

ا. بات سے مراد قرآن کریم ہے۔ یعنی اس میں غور کر لیتے تو انہیں اس پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہوجاتی۔

r. یہ أَمْ منطعه یا انقالیہ لین بل کے معنی میں ہے لینی ان کے پاس وہ دین اور شریعت آئی ہے جس سے ان کے آباء واجداد زمانهٔ جاہلیت میں محروم رہے۔ جس پر انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا اور دین اسلام کو قبول کرلینا چاہیے تھا۔

سل یہ بطور تو پیخ کے ہے، کیونکہ وہ پیغمبر کے نسب، خاندان اور اسی طرح اس کی صداقت وامانت، راست بازی اور اخلاق وکردار کی بلندی کو حانتے تھے اور اس کا اعتراف کرتے تھے۔

م. یہ بھی زجر وتونیخ کے طور پر ہی ہے لینی اس پینمبر نے ایسا قر آن بیش کیا ہے جس کی نظیر بیش کرنے سے دنیا قاصر ہے، اس طرح اس کی تعلیمات نوع انسانی کے لیے رحمت اور امن وسکون کا باعث ہیں۔ کیا ایسا قر آن اور الی تعلیمات ایسا شخص بھی بیش کر سکتا ہے جو دیوانہ اور مجنون ہو؟

۵. یعنی ان کے اعراض اور انتکبار کی اصل وجہ حق سے ان کی کراہت (ناپندیدگی) ہے جو عرصۂ دراز سے باطل کو اختیار
 کے رکھنے کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوگئی ہے۔

۲. حق سے مراد دین اور شریعت ہے۔ لیعنی اگر دین ان کی خواہشات کے مطابق اترے تو ظاہر بات ہے کہ زمین وآسان کا سارا نظام ہی درہم برہم ہوجائے۔ مثلاً وہ چاہتے ہیں کہ ایک معبود کے بجائے متعدد معبود ہوں، اگر فی الواقع ایسا ہو، تو کیا نظام کا کنات ٹھیک رہ سکتا ہے؟ وَعَلَیٰ هٰذَا الْقِیاسِ ان کی دیگر خواہشات ہیں۔

ٳڡ۫ڗؙؿػڵۿؙؙڡٛۄ۫ڂۯڲٳڡؘػۅڶڿؙڔؾڮٟػڂؿڒؖۊؖٷۿۅػؠؙڒ ٳڶڒڗۊۣؿؽ۞

وَاتَّكَ لَتَنُّ عُوْهُو الل صِرَاطِ مُنْتَقِيْدٍ ﴿
وَاتَّ النَّيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ
لَنَكِبُونَ ﴿

ۅؘڷۅؙۯڂؚؠڹ۠ۿؙۄؙڗػۺؙٛڡؙؙڬٵڡٙٳڽۿ۪ۄۨۺۜڞ۠ۺۣۜڵڷڿؖ۠ۅؙٳ؈۬ٛ ڟؙۼ۫ؽٵ۬ڹۿؚۄؙؾۼۘۿۄؙؙؽ۞

ۅؘڷڡۜٙڎؙٲڂؘڎ۬ڹۿؗؗۄؙڽٳڷڡؘۮؘٳۑؚڣٙٵٳؙۺؾػٲٮؙۉٳڸڔۜڽۣڣؚؠؙ ۅؘػٳؿؘڞؘڗۼٛۅٛڽٛ

ڂؾ۠ؖٳۮٙٳڡؘٛؾؙؽؙڬٵۘۼۘڲڣٟۅ۫ؠؘٳ۫؇ؚڎؘٳڝٚٙٳۑۺٙڔؽڽٟ ٳۮٙٳۿؙۄ۫ۏؚؽۅؚڡؙڹڸٮؙۅؙڹٙ<sup>۞</sup>

27. کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی رسال ہے۔

ساک. اور یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلارہے ہیں۔ ۱۵۰ اور بیشک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑجانے والے ہیں۔(۱)

20. اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کردیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکثی میں جم کر اور سکنے لگیں۔ (۱)

27. اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی کپڑا تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پرورد گار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی۔(۳)

22. یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت فوراً مایوس ہو گئے۔

ا. لعنی صراط متقیم سے ان کے انحراف کی وجہ آخرت پر عدم ایمان ہے۔

۲. اسلام کے خلاف ان کے دلول میں جو بغض وعناد تھا اور کفر وشرک کی دلدل میں جس طرح وہ چینے ہوئے تھے،
 اس میں ان کا بیان ہے۔

سل عذاب سے مراد یہاں وہ شکست ہے جو جنگ بدر میں کفار مکہ کو ہوئی، جس میں ان کے سر آدی بھی مارے گئے سے یا وہ قط سالی کا عذاب ہے جو نبی سُکُلُیْکُم کی بددعا کے نتیج میں ان پر آیا تھا۔ آپ سُکُلِیْکُم نے دعا فرمائی تھی «اَللّٰہُم اَ عَنْدَاب ہے جو نبی سُکُلُیْکُم کی بددعا کے نتیج میں ان پر آیا تھا۔ آپ سُکُلِیْکُم نے دعا فرمائی تھی «اَللّٰہُ مَّ المساجد باب اَ عَنْدَاب المساجد باب المستجاب القنوت فی جمیع الصلاۃ إذا زلت بالمسلمین نازلة) (اے اللہ، جس طرح حضرت یوسف (عَلَیْلُا) کے زمانے میں سات سال قحط ماہا ، ای طرح سات سال (انہیں قبط سالی میں مبتلا کرکے) ان کے مقابلے میں میری مدد فرما)۔ چنانچہ کفار مکہ اس قبط سالی میں مبتلا کے گئے جس پر حضرت ابوسفیان نبی سُکُلُیْکُم کے پاس آئے اور انہیں اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ اب تو ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پر مجبور ہوگئے ہیں۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابن سُیر) میں سے دنیا کا عذاب بھی مراد ہوسکتا ہے اور آخرت کا بھی، جہاں وہ تمام راحت اور خیر سے مایوس اور محروم ہو گئے ور تمام امیدیں منقطع ہوجائیں گی۔

ۅؘۿۅؘڷڬؽؙٱڶؿٵۘٚػڰٛۏالسَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفِّدِتَةَ ۖ عَلِيْلَاهَاتَشُكُوُونَ۞

> وَهُوَالَّذِي ۚ ذَهَا أَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالِيَّهِ تُعْتَرُونَ۞

وَهُوَالَّذِي يُحْبَ وَيُحِيثُ وَلَهُ اخْتِلَاثُ النَّيْلِ وَالنَّاكِرُ اَفَلَاتَعُقِلُونَ⊙

بَلُ قَالُوْامِثُلَ مَاقَالَ الْكَوَّلُوْنَ®

قَالُوَّاءَ اِذَامِتُنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا مَانَا لَبَنْعُوْتُوْنَ ۞

ڵڡۜٙۮؙۅۣ۫ڡۮٮٙٵۼۜڽؙٛۅٳڹۧٳۏؙؾؙٳۿۮٳڡؚؽؘڰٙؠڷٳڽ ۿۮٙٳٳڒۜٳڛٳ<u>ڸؿؙڔ</u>ؙٳڒٷؽؿ

اور وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آئکھیں اور دل پیدا کیے، گر تم بہت (ہی) کم شکر کرتے ہو۔

29. اور وہی ہے جس نے تہمیں پیدا کرکے زمین میں پھیلادیا اور اس کی طرف تم جمع کیے جاؤگ۔(۱)

٨٠. اور يه وبى ہے جو جلاتا اور مارتا ہے اور رات دن
 کے روو بدل<sup>(٣)</sup> کا مختار بھی وہی ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہيں؟

۸۱. بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے۔

۸۲. که کیا جب ہم مرکر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟

ملا. ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے کچھ نہیں یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔

ا. لعنی عقل و فہم اور سننے کی یہ صلاحیتیں عطاکیں تاکہ ان کے ذریعے سے وہ حق کو پیچانیں، سنیں اور اسے قبول کریں۔ یہی ان نعمتوں کا شکر ہے۔ مگر یہ شکر کرنے والے لعنی حق کو اپنانے والے کم بی ہیں۔

۲. اس میں اللہ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں پیدا کرکے مخلف اطراف میں پھیلا دیا ہے، تمہارے رنگ بھی ایک دوسرے سے مخلف ہیں، زبائیں بھی مخلف اور عادات ورسومات بھی مخلف۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ تم سب کو زندہ کرکے وہ اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا۔

P. لینی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا، پھر رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا۔

۷۲. جس سے تم یہ سمجھ سکو کہ یہ سب کچھ اس ایک اللہ کی طرف سے ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے سامنے ہر چیز جھی ہوئی ہے۔

۵. اَسَاطِیْرْ، اَسْطُوْرَةٌ کی جمع ہے یعنی مُسَطَّرةٌ مَکْتُوْبَةٌ لَکھی ہوئی حکایتیں، کہانیاں۔ یعنی دوبارہ جی الحضے کا وعدہ کب سے ہوتا چلا آرہا ہے، ہمارے آباء واجداد ہے! لیکن ابھی تک روبعمل تو نہیں ہوا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ کہانیاں ہیں جو کی جہانے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں جو نقل در نقل ہوتی چلی آرہی ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں۔

ڠؙڵڸٙڹڹٲڷڒڞؙۏڝؙٞۏڣۿٵۧٳڽؙػؙؽؙؾؙ۫ۄ۫ؾۘۼڵۿۅؙؾ<sup>ٛ</sup>

سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

قُلْمَنُ رَّبُّ التَّمُونِ السَّيْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

سَيَقُولُونَ بِللهِ قُلْ اَفَلاتَتُقُونَ<sup>©</sup>

قُلْ مَنَ بِيَدِهٖ مَكَكُونُ كُلِّ شَيُّ قَاهُرَ يُجِيْرُ وَلا يُجَازُ عَلَيْ عِلَى كُنْ تُوْتَعُكُمُونَ

سَيَقُولُونَ بِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى ثُنْحُرُونَ ١

۸۴. پوچھیے تو سہی کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہں؟ بتلاؤ اگر حانتے ہو؟

۸۵. فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی، کہہ دیجیے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔

۸۲. دریافت کیجے کہ ساتوں آسانوں کا اور بہت باعظمت
 عرش کا رب کون ہے؟

۸۷. وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟(۱)

۸۸. پوچھے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو پناہ دیتا ہے (۲) اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، (۳) اگر تم جانتے ہوتو بتلادو؟

۸۹. یمی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجے پھر تم کدھر سے جادو کردیے جاتے ہو؟ (")

ا. یعنی جب تہمیں تسلیم ہے کہ زمین کا اور اس میں موجود تمام اشیاء کا خالق بھی ایک اللہ ہی ہے اور آسان اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے، تو پھر تہمیں یہ تسلیم کرنے میں تامل کیوں ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف وہی ایک اللہ ہے، پھر تم اس کی وحدانیت کو تسلیم کرکے اس کے عذاب سے بچنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟

۲. لیعنی جس کی وہ حفاظت کرنا چاہے اور اسے اپنی پناہ میں لے لے، کیا اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟

سر لیعنی جس کو وہ نقصان پہنچانا چاہے، کیا کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایسی جستی ہے کہ وہ اسے نقصان سے بچالے اور اللہ کے مقابلے میں اپنی بناہ میں لے لے؟

الم یعنی پھر تمہاری عقاوں کو کیا ہوگیا ہے کہ اس اعتراف اور علم کے باوجود تم دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک کرتے ہو؟ قرآن کریم کی اس صراحت سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی غالقیت ومالکیت اور رزاقیت کے مکر نہیں شے بلکہ وہ یہ سب باتیں تسلیم کرتے شے، انہیں صرف آوجید الوہیت سے انکار تھا۔ یعنی عبادت صرف ایک اللہ کی نہیں کرتے شے بلکہ اس میں دوسروں کو بھی شریک کرتے شے۔ اس لیے نہیں کہ آسمان وزمین کی تخلیق یا اس کی تدبیر میں کوئی اور بھی شریک ہے بلکہ صرف اور صرف اس مفاطلے کی بنا پر کہ یہ بھی اللہ کے نیک بندے شے، ان کو بھی اللہ کے بیک بندے ہیں اور ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ بہی مفاطلہ آج کل کے مردہ پرست اہل برعت کو ہے جس کی بنیاد پر وہ فوت شدگان کو مدد کے لیے پکارتے، ان ک

بَلْ اَتَيْنُهُمُ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمُ لَكُنِ بُوْنَ®

مَا اتَّغَنَا للهُ مِنَ وَلَو وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الهِ اِذَالَنَ هَبَكُنُّ اِلهَ إِمَّا خَلَقَ وَلَعَلَا بَمُضُمُّمُ عَلَى بَعْضٍ سُبُحْنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونُ ۖ

عْلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

قُلْ رِّبِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوْعَدُونَ ﴿

رَبِّ فَلَا تَجْعَلُنِي فِي الْقَوْمِ الظِّلِمِينَ ®

وَإِنَّاعَلَى آنُ يُرْبَكِ مَانَعِكُ هُولَقْدِرُونَ ۞

90. حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بیشک جھوٹے ہیں۔

91. نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے لیے پھر تا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ یاک (اور لیے نیاز) ہے۔

97. وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالاتر ہے۔

۹۳. آپ دعا کریں کہ اے میرے پرورد گار! اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جارہا ہے۔

۹۴. تو اے رب! تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔(۱)

90. اور ہم جو کھھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں۔

نام کی نذر ونیاز دیتے اور ان کو اللہ کی عبادت میں شریک گردانتے ہیں۔ حالاتکہ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کی فوت شدہ بزرگ، ولی یا نبی کو اختیارات دے رکھے ہیں، تم ان کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو، یا انہیں مدد کے لیے پکارو یا ان کے نام کی نذر ونیاز دو۔ ای لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ ہم نے انہیں حق پہنچادیا۔ لیخی یہ اچھی طرح واضح کردیا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، اور یہ اگر اللہ کی عبادت میں دوسروں کوشریک کررہ ہیں، تو اس لیے نہیں کہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، نہیں، بلکہ محض ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اور آباء پرسی کی وجہ سے اس شرک کا ارتکاب کررہ ہیں۔ ورنہ حقیقت میں یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی شریک، اگر ایسا ہوتا تو ہر شریک اپنے حصے کی مخلوق کا انتظام اپنی مرضی سے کرتا اور ہر ایک شریک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ اور جب ایسا نہیں ہے اور نظام کا نات میں ایسی کشائشی نہیں ہے تو یقیناً اللہ تعالی ان تمام باتوں سے پاک اور بر جہ جو مشرکین اس کی بابت باور کراتے ہیں۔

ا. چنانچہ صدیث میں آتا ہے کہ نمی مَنگانِیْمَ وعا فرماتے سے آواِذا اَردْتَ فِتْنَةً فِيْ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِيْ غَيْر مَفْتُوْنِ " (ترمذي، تفسير سورة ص ومسند احمد، جلد: ٥، ص: ٣٣٣) (اے اللہ جب توکی قوم پر آزمائش یا عذاب جھیخ کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے پہلے جھے و نیا ہے اٹھالے)۔

ٳۮڣۧۼؙڽٳٛڵؿؿ۠ۿؚؠٙٲڂۘڛۜڽؙٵڶڛۜٙێؿؘؘڎٞڟٞؽؙٵٞۼڷۄ۠ۑؠڬٲ ؽڝؚڡؙ۠ۅٛڹ۞

وَقُلْ رَّبِ اَعُودُ بِكَ مِنْ هَمْزِتِ الشَّلِطِيْنِ ﴾

وَٱعُوْدُنِكَ رَبِّ آنَ يَحْضُرُونِ<sup>®</sup>

حَتَّى َ إِذَا جَآءَ لَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ فَ

ڵڡٙڵۣٞٲۼؠڵڞٳڮٵڣۿٵڗۘڴڎڴٷٳڹۜٵڮؠڎۿؙۏ ٷٙٳٚؠڵۿٵۏڝؘۛۊڒٳڽٟۅۛۄ۫ؠۯڗؘڂ۠ٳڵڽؘۅ۫ۄؙؽۼڠؙۏڽٙ۞

97. برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو، (۱)
جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے ہم بخوبی واقف ہیں۔
92. اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ (۱)
94. اور اے رب! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس آجائیں۔ (۳)

99. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے
گتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار! مجھے واپس لوٹا
دے۔

۱۰۰. که اپنی حجمور ای مونی دنیا میں جاکر نیک اعمال کرلوں، (۳) ہرگز ایسا نہیں ہوگا، (۵) یہ تو صرف ایک قول

ا. جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا (برائی ایسے طریقے سے دور کرو جو اچھا ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی، تمہار گہرا دوست بن جائے گا)۔ (خم السجدة: ۳۵-۳۵)

٢. چنانچه ني مَثَانَيْكُم شيطان سے اس طرح استعاده كرتے «أَعُوْدُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطْنِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ
 وَنَفْخِهِ وَنَفْیْهِ» (أبوداود، كتاب الصلوٰة، باب ما يستفتح به الصلوٰة من الدعاء والترمذي، باب ما يقول عند افتتاح الصلوٰة)

سر ای لیے نی مَانَّیْتُوْ نَے تاکید فرمائی کہ ہر اہم کام کی ابتداء اللہ کے نام سے کرو یعنی ہم اللہ پڑھ کر۔ کیوں کہ اللہ کی یاد شیطان کو دور کرنے والی چیز ہے۔ ای لیے آپ یہ دعا بھی مانگھ سے «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْ ذُبِكَ مِنَ الْهُرَمِ وَأَعُو ذُبِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَأَعُو ذُبِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَاعُو ذُبِكَ مِنَ الْهَرَامِ وَ الاستعادة بمعناه) الْهَدُم، وَمِنَ الْغَرَقِ، وَأَعُو ذُبِكَ أَنْ يَتَحَبَّطَنِيَ الشَّيطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ» (أبو داود، كتاب الوتر، باب في الاستعادة بمعناه) رات كو گھبر اہمت میں آپ یہ وعا بھی پڑھ سے تھے۔ «بِاسْمِ اللهِ، أَعُو ذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ، وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عَبَادِه، وَشَرِّ عَبَادِه، وَمَا بَعِيفَ الرقى۔ والترمذي، عِبَادِه، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ» (مسند أحمد: ۱۸/۲ ابو داود، كتاب الطب، باب كيف الرقى۔ والترمذي، أبوال الدعوات)

٣٠. يه آرزو ہر كافر موت كے وقت، دوبارہ اٹھائے جانے كے وقت، بارگاہ اللي ميں تيام كے وقت اور جہنم ميں وھكيل ديے جانے كے وقت كرتا ہے اور كرے گا، ليكن اس كا كوئى فائدہ نہيں ہوگا۔ قرآن كريم ميں اس مضمون كو متعدد جلّه بيان كيا گيا ہے۔ مثلاً الأنعام: ٢٥–٢٨، الأعراف: ۵۳، ابراتيم: ٣٣، السجدہ: ١٢، فاطر: ٣٤، المؤمن: ١١-١١، الشورئ: ٣٥، المنافقون: ١٠-١١، وَغَيْرُهَا مِنَ الْآيَاتِ.

۵. كَلَّا، دُانْ دُيْ كَ لِي بِ يعنى ايسا مجھى نہيں ہوسكتا كه انہيں دوبارہ دنيا ميں بھيج ديا جائے۔

ہے جس کا یہ قائل ہے، (۱) ان کے پس پشت تو ایک جاب ہے، ان کے دوبارہ جی الحضے کے دن تک۔ (۲)

1•۱. پس جب کہ صور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے، نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ (۲)

1•۲. جن کے ترازو کا پلہ بھاری ہوگیا وہ تو نجات والے ہوگئے۔

سافا. اور جن کے ترازو کالمیہ ہلکا ہوگیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کرلیا جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے۔ میں اس کے چہروں کو آگ جھلتی رہے گی (\*\*) اور وہ

فَاذَانُفِخَ فِالصُّوْرِفَلاَآنُمَابَبَيْنَهُمُ يَوْمَبِذٍ وَلايَتَمَاءُلُونَ⊕

فَمَنُ ثَقَلَتُ مَوَازِئِنْهُ فَاوُلِإِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٣

ۅؘڡؙؽؙڿڡٞٛٛٛؾؙڡؙۘڡؘۅٙٳڒؠؽ۠؋ٷڷٛۅڶڸٟٙػٲڷۮؚؽؙؽڿٙڛڒؙۅٞٳٙ ٲٮؙڡؙٛٮۿؙ*ۮ*ٷػڿۿڵٞٞ؏ڂڸۮؙۅؙؽ<sup>۞</sup>

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُ وُالنَّارُوهُ وَفِيهَا كُلِحُونَ ٠

ا. اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ یہ الی بات ہے کہ جو ہر کافر نزع (جاکئی) کے وقت کہتاہے۔ دوسرے معنی ہیں کہ یہ صرف بات بی بات ہے عمل نہیں ، آگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو ان کا یہ قول، قول بی رہے گا، عمل صالح کی توفیق انہیں پھر بھی نفسیہ نہیں ہوگی۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا۔ ﴿وَلَوْرُدُو وَالْعَادُو الْمَالَمُهُو اَعْدُهُ ﴾ (الانعام: ٢٨) مالح کی توفیق انہیں پھر بھی نفسیہ نہیں ہوگی۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا۔ ﴿وَلَوْرُدُو وَالْعَادُو الْمَالَمُو وَالْعَادُ وَالْمَالُمُو وَالْعَادُ فَرَماتِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمِالّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

۲. دو چیزوں کے درمیان جاب اور آڑ کو برزخ کہا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان جو وقفہ ہے، اسے یہاں برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیوں کہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ختم ہوجاتا ہے اور آخرت کی زندگی کا آغاز اس وقت ہوگا جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ درمیان کی زندگی، جو قبر میں یا پرندے کے پیٹ میں یا جلا ڈالنے کی صورت میں مٹی کے ذرات میں گزرتی ہے، برزخ کی زندگی ہے۔ انسان کا یہ وجود جہاں بھی اور جس شکل میں بھی ہوگا، بظاہر وہ مٹی میں مل کر مٹی بن چکا ہوگا، یا راکھ بناکر ہواؤں میں اڑا دیا یا دریاؤں میں بہادیا گیا ہوگا یا کسی جانور کی خوراک بن گیا ہوگا، قبل سب کو ایک نیا وجود عطا فرماکر میدان محشر میں جمع فرمائے گا۔

۳. محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے ابتداءً ایسا ہوگا۔ بعد میں وہ ایک دوسرے کو پیچانیں گے بھی اور ایک دوسرے سے یوچھ پچھ بھی کریں گے۔

۷. چېرے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ انسانی وجود کا سب سے اہم اور اشرف حصہ ہے، ورنہ جہنم کی آگ تو پورے جمم کو بی محیط ہوگی۔

ٱڵۅ۫ؾؙڬ۠ڹٳڶؾؿؙؾؙؿڵ؏ڲؽڴۅ۫ڡٞڴؿؿؙۮؠۣۿٳ ڰؙڴۮۜؿؙٷؽ؈

قَالُوْا رَبِّبَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِعُوتُنَا وَثُنَا قَوْمًا ضَالِيْنَ

رَبِّنَآ ٱخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّاظْلِمُونَ

قَالَ اخْسَئُوافِيْهَا وَلَا تُتَكِلَّمُونِ ۞

ٳؾۜۜٛۜ؋ؙػٲؽؘ؋ٙۯؽؿ۠ۺؙٞ؏ؠٮؘٳڋؽؘؿڠؙۅؙڶۅ۠ؽڒڹۜێٵٞ المنّا فَاغْفِرُلِنَا وَارْحُمُنا وَٱنْتَ خَيْرُ الرِّحِيمِيْنَ ﷺ

ڡؘٛٲڰۜڬؘڗ۫ؾ۠ؠٛۅٛۿؙۄؗڛۼٝڔؾۜٳڂؾٚٵؘۺۘۅؙۯٝۄۮؚڴڔؽ ٷؙؽؙؿؙٷ۫ۺ۫ۿؙؠٞؾؘڞ۫ػڴۅؙؽ؈

ٳڹٞٞڿڒؘؽؙؾؙۿؙۉٳڷؽۅۛڡۛڔؠٵڝٙ؉ۉٵۜٲڵۿۉۿؙۄٛ ٳڵڣۜٳۧؠۯؙؙۉڹٛ۞

وہاں بدشکل بنے ہوئے ہوں گے۔(۱)

1.0 کیا میری آئیتی تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم انہیں جبٹلاتے تھے۔
اللہ تھیں؟ پھر بھی تم انہیں جبٹلاتے تھے۔
الا اللہ آگئ (۲) اور (واقعی) ہم تھے ہی گر او۔
اللہ آگئ (۲) اور (واقعی) ہم تھے ہی گر او۔
اللہ تاکی (۲) اور (واقعی) ہم تھے ہی گر او۔

۱۰۸ الله تعالی فرمائے گا پیٹکارے ہوئے کیمیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔

اگر اب مجھی ہم ایسا ہی کریں تو بیشک ہم ظالم ہیں۔

1.4. میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پرورد گار! ہم ایمان لاچکے ہیں تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما تو سب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان ہے۔

• 11. (لیکن) تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے یہاں تک کہ (اس مشغلے نے) تم کو میری یاد (بھی) جملادی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے۔

ااا. میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔

ا. كَلَحٌ كَ معنی ہوتے ہیں ہونٹ سكڑ كر دانت ظاہر ہوجائيں۔ ہونٹ گویا دانتوں كا لباس ہیں، جب یہ جہنم كی آگ سے سٹ اور سكڑ جائيں گے تو دانت ظاہر ہوجائيں گے، جس سے انسان كی صورت بدشكل اور ڈراؤنی ہوجائے گی۔

۲. لذات اور شہوات كو، جو انسان پر غالب رہتی ہیں، یہاں بد بختی سے تعبیر كیا ہے كيوں كہ ان كا نتیجہ دائى بد بختی ہے۔

۳. دنیا میں اہل ایمان كے ليے ایک صبر آزما مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے كہ وہ جب دین وایمان كے مقتصیات پر عمل كرتے ہیں تو دین سے ناآشا اور ایمان سے جبر لوگ انہیں استہزاء وملامت كا نشانہ بنالیتے ہیں۔ كتے ہی كمزور ایمان والے ہیں كہ وہ ان ملامتوں سے ڈر كر بہت سے احكام المہیہ پر عمل كرنے سے گریز كرتے ہیں۔ جیسے داڑھی ہے، پردے كا مسئلہ كہ وہ ان ملامتوں سے ڈر كر بہت سے احكام المہیہ پر عمل كرنے سے گریز كرتے ہیں۔ جیسے داڑھی ہے، پردے كا مسئلہ ہے، شادی بیاہ كی ہندوانہ رسومات سے اجتماب ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو كئی بھی ملامت كی پرواہ نہیں كرتے اور اللہ ورسول كی اطاعت سے كسی بھی موقع پر انحراف نہیں كرتے۔ ﴿ وَلَا لَيْعَافُونَ لَوْمَهَ لَا يُجِدٍ ﴾ (المائدة: ۵۲)

قُلَكُمْ لَبِ ثُنَّةُ فِي الْكَرْضِ عَدَدسِنِينَ ١

قَالُوْالِبِثْنَايَوُمَا أَوْبَعْضَ يَوْمٍ فَسُكِّلِ الْعَالَةِ يُنِيَ ﴿

ڟ۬ڵٳڽؙڷؚؠؚۺؙٛٷٳڵٳۊٙڸؽڷٳڷٷٲٮٞڰؙۄؙڴڬؿؙۯ ؾۘۘ۫ڡؙؙڶؠٮؙۅؙڹ۞

ٱڣؘحَسِبْتُوُٱنَّمَاخَلَقْنَكُوْعَبَثُاوًا ثَكُوْ البَيْنَا لاَتُرْجَعُونَ

فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْكَالِهَ إِلَّاهُ وَرَبُّ الْعَرُشِ الْكِرِيْمِ

111. الله تعالی دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں باعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے؟

ساا. وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، گنتی گنتے والوں سے بھی پوچھ لیجے۔ (۱)

۱۱۳. الله تعالی فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو اے کاش! تم اسے پہلے ہی سے جان لیتے؟ (۲)

110. کیا تم یہ گمان کے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یو نہی بکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤگ۔

117. اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے وہ بڑی بلندی والا ہے، (۳) اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ (۳)

اللہ تعالی قیامت کے دن انہیں اس کی بہترین جزاء عطا فرمائے گا اور انہیں کامیابی سے سرفراز کرے گا۔ جیسا کہ اس آیت سے واضح ہے۔ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

ا. اس سے مراد فرشتے ہیں، جو انسانوں کے اعمال اور عمریں لکھنے پر مامور ہیں یا وہ انسان مراد ہیں جو حساب کتاب میں مہارت رکھتے ہیں۔ قیامت کی جولناکیاں، ان کے ذہنوں سے دنیا کی عیش وعشرت کو محو کردیں گی اور دنیا کی زندگی انہیں الیسے لگے گی جیسے دن یا آدھا دن۔ اس لیے وہ کہیں گے کہ ہم تو ایک دن یا اس سے بھی کم وقت دنیا میں رہے، بے شک تو فرشتوں سے یا حساب جاننے والوں سے پوچھ لے۔

٣. اس كا مطلب يہ ہے كہ آخرت كى واكن زندگى كے مقابلے ميں يقيناً ونيا كى زندگى بہت بى قليل ہے۔ ليكن اس كلتے كو دنيا ميں تم نے نہيں جانا۔ كاش تم دنيا ميں اس حقيقت سے دنيا كى بے ثباتى سے آگاہ ہوجاتے، تو آج تم بھى اہل ايمان كى طرح كامياب وكامران ہوتے۔

سر لیعنی وہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ متہیں بغیر کسی مقصد کے یول ہی ایک کھیل کے طور پر بے کار پیدا کرے۔ اور تم جو چاہو کرو، تم سے اس کی کوئی باز پرس ہی نہ ہو۔ بلکہ اس نے متہیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور وہ ہے اس کی عبادت کرنا۔ اس لیے آگے فرمایا کہ وہی معبود ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں۔

م. عرش کی صفت کریم بیان فرمائی که وہاں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔

وَمَنُ يَّدُءُ مَعَ اللهِ الهَااخَرَ لا بُرُهَانَ لَهُ بِهِ ۚ فَائْمَا حِسَابُهُ عِنْدَرَتِهِ إِنَّهُ لاَيُفُلِهُ الْكِفِرُونَ

وَقُلُ رَّبِّ اغْفِرُوَارُحَوُ وَانْتَ خَيْرُ الرِّحِمِينِينَ هَ

112. اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو رکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بیشک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔

(۱)

۱۱۸. اور کہو کہ اے میرے رب! تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔

ا. اس سے معلوم ہوا کہ فلاح اور کامیابی آخرت میں عذاب البی سے فی جانا ہے، محض دنیا کی دولت اور آساکشوں کی فراوانی، کامیابی نہیں، یہ تو دنیا میں کافروں کو بھی حاصل ہے لیکن اللہ تعالی ان سے فلاح کی نفی فرمارہا ہے، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اصل فلاح آخرت کی فلاح ہے جو اہل ایمان کے جصے میں آئے گی، نہ کہ دنیوی مال واسباب کی کثرت، جو کہ بلا تفریق مومن وکافر، سب کو ہی حاصل ہوتی ہے۔

#### سورہ نور مدنی ہے اور اس کی چونسٹھ آینتیں اور نو رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے<sup>(۱)</sup> اور مقرر کردی ہے اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں (احکام) اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔

رناکار عورت ومرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ۔ (۱) ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے متہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے، اگر

## سَنونوالنون

#### بِنْ مِلْ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

ڛؙٷڒڰ۠ٲٮ۬ۯؙڷؠ۬ٵٷڡؘؘۯڞؗؠٝٵٷٙٲٮ۬ۯڷؽٵڣؽۿۜٲڵڸڗٟٵؚێؚۣڸڡؾٟ ڰڡٙڰڬۄؙڗڬڴۄؙٷڹ۞

ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَلْجُلِدُ وَاكُلَّ وَاحِدِمِّنْهُمُّا مِائَةَ جَلْدَةٌ قَلا تَأْخُدُكُمْ بِهِمَازَا فَةٌ فَيْدِينِ الله إِنْ كُنْتُمُ تُوُمِّنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلِخِرْ

کھ. سورہ نور، احزاب اور نساء یہ مینوں سور تیں ایس ہیں، جن میں عورتوں کے خصوصی مسائل اور معاشر تی زندگی کی بابت اہم تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔

1. قرآن کریم کی ساری ہی سورتیں اللہ کی نازل کردہ ہیں، لیکن اس سورت کی بابت جو یہ کہا تو اس سے اس سورت میں بیان کردہ احکام کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔

۲. بدکاری کی ابتدائی سزا، جو اسلام میں عبوری طور پر بتلائی گئی تھی، وہ سورۃ النہاء، آیت ۱۵ میں گزر پھی ہے، اس میں کہا گیا تھا کہ اس کے لیے جب تک مستقل سزا مقرر نہ کی جائے، ان بدکار عورتوں کو گھروں میں بند رکھو پھر جب سورۂ نور کی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی شکائٹی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا، اس کے مطابق بدکار مرد وعورت کی مستقل سزا مقرر کردی گئی ہے، وہ تم مجھ سے سکھ لو، اور وہ ہے کنوارے (غیر شادی شدہ) مرد اور عورت کی سوسو کوڑے اور سلساری کے ذریعے سے ماردینا۔ (صحبح عورت کے لیے سوسو کوڑے اور شادی شدہ مرد وعورت کو سوسو کوڑے اور سلساری کے ذریعے سے ماردینا۔ (صحبح چھوٹی سزا ہے) بڑی سزا میں مدغم ہوگئے اور اب شادی شدہ زانیوں کو عملاً سزا دی گئی اور بعد میں تمام امت کے رسالت باب طاق کے بعد خلفائے راشدین اور عہد صحابہ ٹھائٹی میں بھی یہی سزا دی گئی اور بعد میں تمام امت کے فقہاء وعلاء بھی ای کے قائل رہے اور آج تک قائل ہیں۔ صرف خوارج نے اس سزا کا انکار کیا برصغیر میں اس مقت اور نہیایت قوی احادیث ہے اور اس کے روایت کرنے والے بھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ علاء مزاد نہیات قوی احادیث سے ثابت ہے اور اس کے روایت کرنے والے بھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ علاء نے اسے متواتر روایات میں شار کیا ہے۔ اس لیے حدیث کی جیت کا اور دین میں اس کے ماخذ شرعی ہونے کا قائل شخص رجم کی انکار نہیں کرسات۔

وَلْيَتْهَادُ عَنَا ابَهُمَا طَأَيِفَةُ مِّنَ الْمُؤْمِنِيُنَ®

ٵٮؖٵڹٛڶڬؽؙڮڂٳڷڒۯٳڹؽڐۘٵۉٛڡٛۺ۠ڔػڐؖ ۊٵڶڒۘٳڹؽٷؙڵػؽؙڮڂۿٳۧٲڵۯٳڽٵۉڡٛۺٝڔڮؖ ۅؘڂڗٟۘۄٙۮٳڸػعؘڶ۩ؙؠؙۏؙڡۣڹؽ۫ڹ۞

شہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔(۱) ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔(۱)

س. زانی مرد بجز زانیہ یا مشر کہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا اور زنا کار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی اور ایمان والوں پر یہ حرام کردیا گیا ہے۔

ا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترس کھاکر سزا دینے سے گریز مت کرو، ورنہ طبعی طور پر ترس کا آنا، ایمان کے منافی نہیں، مجملہ خواص طبائع انسانی میں سے ہے۔

۲. تاکہ سزاکا اصل مقصد کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، زیادہ وسیح پیانے پر حاصل ہوسکے۔ بدفتمتی سے آج کل برسرعام سزاکو انسانی حقوق کے خلاف باور کرایا جارہا ہے۔ یہ سراسر جہالت، احکام اللی سے بغاوت اور بزعم خویش اللہ سے بھی زیادہ انسانوں کا جمدرد اور خیر خواہ بنتا ہے۔ درآں حالیکہ اللہ سے زیادہ رؤف رحیم کوئی نہیں۔

سل اس کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔

(۱) بعض کہتے ہیں کہ یہ غالب احوال کے اعتبار سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بدکار فتم کے لوگ نکاح کے لیے اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، چنانچہ زانیوں کی اکثریت زانیوں کے ساتھ ہی نکاح کرنا پیند کرتی ہے اور مقصود اس سے اہل ایمان کو متنبہ کرنا ہے کہ جس طرح زنا ایک نہایت فتیج اور بڑا گناہ ہے، اس طرح زنا ایک نہایت فتیج اور بڑا گناہ ہے، اس طرح زنا ایک نہایت فتیج اور بڑا گناہ ہے، اس طرح زنا ایک نہایت فتیج اور بڑا گناہ ہے، اس طرح کرنا ہے کہ جس طرح نا ایک منہوم کو رائ قرار دیا کہ اور احادیث میں اس کا جو سبب نزول بیان کیا گیا ہے اس سے بھی اس کی تاکید ہوتی ہے کہ بعض صحابہ نڈولگنگ نبیل ہوتی ہوئے علاء نے کہا ہے کہ ایک شخص نے جس عورت سے یا عورت نے جس مرد سے بدکاری کی اس سے استدلال کرتے ہوئے علاء نے کہا ہے کہ ایک شخص نے جس عورت سے یا عورت نے جس مرد سے بدکاری کی اس سے استدلال کرتے ہوئے علاء نے کہا ہے کہ ایک شخص نے جس عورت سے یا عورت نے جس مرد سے بدکاری کی اس سے استدلال کرتے ہوئے علاء نے کہا ہے کہ ایک شخص نے جس عورت سے یا عورت نے جس مرد سے بدکاری کی وقاعت ہوں کہا ہے کہ بدکار مرد اپنی جنسی خواہش کی ناجائز طریقے سے تسکسی نے اور مقصد زنا کی شاعت وقاحت بیان کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بدکار مرد اپنی جنسی خواہش کی ناجائز طریقے سے تسکسین کے لیے بدکار عورت کی طرف اور اس لیے کردیا کہ شرک بھی زنا سے ماتا جاتا گناہ ہے، جس طرح مشرک اللہ کو چھوڑ کر یا بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ کر غیروں سے اپنا منہ کالا دور مشرک مرد وعورت کا ذکر اس لیے کردیا کہ شرک بھی زنا سے ماتا جاتا گناہ ہے، جس طرح مشرک اللہ کو چھوڑ کر یا بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ کر غیروں سے اپنا منہ کالا دور دائی کے درمیان ایک بجیب معنوی مناسبت پائی جاتی ہے۔

وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَلَّتِ ثُوَّالَ يَاثُوُّا بِأَرْبُعَةَ شُهَاكَ أَفَا لِمِلْ وُمُ ثَلْنِيْنَ جَلْدَةً وَلِاَتَفَّتُلُوْ الْهُمُ شَهَادَةً أَبَدًا أَوَاوُلِلِكَ هُوُ الْفُسِعُونَ ٥٠

ٳؖڒٳٲڵڹۣؿؽؘ ؾۜٵٛڹٛۅؙٳڡؽۢؠؘڡؙۑۮ۬ڸؚڮۅٙٲڞڵڂؙٵ ڣٳؾٳڵڵ؞ۼؘۜڡؙؙۅ۠ڒؙڗؖڿؽؙٷ

ۅؘٵڷۮؚؿؽؘۑٙٷٷڽٵۮ۫ۅٵڿۿؙؗؗؗؗ؋ۘٷڎێڴؽؙڵۿۿ ۺ۠ۿػٲڋؙٳڰٚۯٙٲٮٞڡؙٛۺؙۿؙ؎۫ڟؘۿؠٵۮٷؙٲػۑۿؚۄؙٲۯڹؿؙ ۺؘۿۮڝؚڹٳڶڶڣٳڵٷڶۣؽٵڵڞڍۊؿٙؽ۞

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنْتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَمِنَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَمِنَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَمِنَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَمِنَ

می اورجو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں چر چار گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں اسی کوڑے لگاؤ اور مجھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ یہ فاسق لوگ ہیں۔(۱)

ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرلیں (۲) تو
 الله تعالیٰ بخشنے والا اور مہر بانی کرنے والاہے۔

۲. اورجو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں
 اور ان کا کوئی گواہ بجر خود ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے
 لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ چار مر تبہ اللہ
 کی قشم کھاکر کہیں کہ وہ سپوں میں سے ہیں۔

2. اور پانچویں مرتبہ کے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔(۳)

ا. اس میں قذف (بہتان تراشی) کی سزا بیان کی گئی ہے کہ جو شخص کی پاک دامن عورت یا مر د پر زنا کی تہت لگائے
 (ای طرح جو عورت کی پاک دامن مر د یا عورت پر زنا کی تہت عائد کرے) اور وہ بطور شوت چار گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کے لیے تین تھم بیان کیے گئے ہیں۔ (۱) انہیں ای کوڑے لگائے جائیں، (۲) ان کی شہادت مجھی قبول نہ کی جائے، (۳) وہ عند اللہ وعند الناس فاحق ہیں۔

۴. توبہ سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہیں ہوگی، وہ تائب ہوجائے یا اصرار کرے، یہ سزا تو بہر حال ملے گی۔ البتہ دوسری دو باتیں جو ہیں، مردود الشہادة اور فاسق ہونا، اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء اس استثناء کو فسق تک محدود رکھتے ہیں یعنی توبہ کے بعد وہ فاسق نہیں رہے گا۔ اور بعض مفسرین دونوں جملوں کو اس میں شامل سیحتے ہیں، یعنی توبہ کے بعد مقبول الشہادة بھی ہوجائے گا۔ امام شوکانی نے اس دوسری رائے کو ترجیح دی ہے اور أَبَدًا کا مطلب بیان کیا ہے ما دام قادم فاد کی سہادت بھی قبول نہیں، تو یہاں ما دام قادم فاد فی جب تک وہ بہتان تراشی پر قائم رہے جس طرح کہا جائے کہ کافر کی شہادت بھی قبول نہیں، تو یہاں «مجمی» کا مطلب یہی ہوگا کہ جب تک وہ کافر ہے۔

سبر اس میں لعان کا مسئلہ بیان کیاگیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی آ تکھوں سے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، جس کا وہ خود تو چھم دید گواہ ہے لیکن چونکہ زناکی حد کے اثبات کے لیے چار مردوں کی آ تکھوں دیکھی گواہی ضروری ہے، اس لیے جب تک وہ اپنے ساتھ مزید تین چھم دیدگواہ پیش نہ کرے، اس کی بیوی پر زناکی حد نہیں لگ سکتی۔ لیکن اپنی آ تکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایسی بدچان بیوی کو برداشت کرنا بھی اس کے لیے ناممکن ہے۔ شریعت نے لگ سکتی۔ لیکن اپنی آ تکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایسی بدچان بیوی کو برداشت کرنا بھی اس کے لیے ناممکن ہے۔ شریعت نے

وَيَدُرُوُاعَنُهَاالْعَنَابَآنُ تَتُهُمَا اَرْبُعَ شَهٰدَ إِنَالِلْهِ إِنَّهُ لِمِنَ الكَذِيثِيَّنَ

وَالْخَامِسَةَ آنَ غَضَبَاللّهِ عَلَيْهَ آلِنُ كَانَ مِنَ السَّدِقِينَ ۞

ۅؘؙڬٷڒڣؘڞؙڵٳڵؿڡؚٵؘؽڬؙۄؙۅؘڗڂۘؠؾ۫ۼؙۅؘٲؾٞٳڛ۬ؖڎؾٙۊٳڽ ڂؚؽؽٷ

إِنَّ الَّذِينَى جَاءُوْ بِالْإِنْكِ عُصَبَةٌ مِّنْكُمْ ﴿

اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ
 وہ چار مرتبہ اللہ کی قشم کھاکر کے کہ یقییاً اس کا مرد
 جموٹ بولنے والوں میں سے ہے۔

اور پانچویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ تعالی کا غضب ہو
 اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔<sup>(1)</sup>

• ا. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم تم پر نہ ہوتا<sup>(1)</sup> (توتم پر مشقت اترتی) اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا باحکمت ہے۔

اا. جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں (۳) یہ بھی

اس كا حل يه پيش كيا ہے كه يه شخص عدالت ميں يا حاكم مجازك سامنے چار مرتبہ الله كى قسم كھاكريه كم كاكه وہ اپنى بيوى پر زناكى تبہت لگانے ميں سچا ہے يا يه بچه يا حمل اس كا نبيں ہے۔ اور پانچويں مرتبہ كم كاكه اگر وہ جمونا ہے تو اس پر الله كى لعنت۔

ا. یعنی اگر خاوند کے جواب میں بیوی چار مرتبہ قشم کھاکریہ کہہ دے کہ وہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کیے کہ اگر اس کا خاوند سچاہے (اور میں جھوٹی ہوں) تو مجھ پر اللہ کاغضب نازل ہو۔ تو اس صورت میں وہ زنا کی سزاسے نج جائے گی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہوجائے گی۔ اسے لعان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں ہی ایسے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں۔ نبی مُنگینی کے زمانے میں ایسے بعض واقعات بین آئے، جن کی تفصیل احادیث میں موجود ہے، وہی واقعات ان آیات کے نزول کا سبب ہے۔

۲. اس کا جواب محذوف ہے، تو تم میں سے جھوٹے پر فوراً اللہ کاعذاب نازل ہوجاتا۔ لیکن چونکہ وہ تَوَّابْ ہے اور حکیم بھی، اس لیے ایک تو اس نے ستر پوشی کردی، تاکہ اس کے بعد اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرلے تو وہ اسے اپنے دامان رحمت میں ڈھانپ لے گا اور حکیم بھی ہے کہ اس نے لعان جیسا مسئلہ بیان کرکے غیور مردوں کے لیے ایک نہایت معقول اور آسان تجویز مہیا کردی ہے۔

سلا إِفْكٌ ہے مراد وہ واقعہ افک ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ دلی الله اس عفت وعزت کو داغ دار کرنا چاہا تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ دلی اللہ اللہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ دلی اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ دلی ہی براءت نازل فرماکر ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح تر کردیا۔ مختصراً یہ واقعہ یوں ہے کہ حکم حجاب کے بعد غزوہ بنی المصطلق (مریسیم) ہے والی پر نبی سکھی ایک جگہ قیام فرمایا، صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ دلی گھا کا مودج بھی، جو خالی تھا، اہل قافلہ نے یہ سمجھ کر اونٹ پر رکھ دیا کہ ام المومنین دلی تھا، اہل تافلہ نے یہ سمجھ کر اونٹ پر رکھ دیا کہ ام المومنین دلی تھا، اہل کے اندر ہی ہوں گی۔ اور وہاں سے روانہ

ڵٲػۘٙٮۘڹؙۉٷؾڗۧۘٲڷڬؙۄٝ۫ؠڶۿۅؘڂؽؖڒڰڬڐ۠ڸػ۠ڷٳڡٞڕؽٞ ڛٞؠؙؗٛۿؙ؆ٲڵؿۺؘؘؘؘۜڣڝٙٵڵۣڎ۬ۊؚۧٷٲڷڹؽۘؿۘۊڵ۬ڮڔۘڒٷ ڡؚڹؙۿؙؙۿڬٵۮڰؚۼڟؽ۠ۅٛ

لُوَلِاۤ إِذۡسَيۡعَتُمُوهُ طَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤۡمِنَٰكَ الْمُؤۡمِنَٰكَ مِنْكَ مِنْكَ مَنْكَ مُنْكِرُنُ

تم میں سے بی ایک گروہ ہے۔ (۱) تم اسے اپنے لیے برانہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ (۲) ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے جھے کو سرانجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت بی بڑا ہے۔ (۱) دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت بی بڑا ہے۔ (۲) میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ

ہوگے، درآل حالیکہ حضرت عائشہ ڈھ اپنے اپ کی علاق میں باہر گئی ہوئی تھیں، جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا۔

تو یہ سوچ کر وہیں لیٹ رہیں کہ جب ان کو میری غیر موجود گی کا علم ہوگا تو علاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد صفوان بن معطل سلمی ڈھ اپنے آگے، جن کی ذمہ داری یہی تھی کہ قافلہ کی رہ جانے والی چیزیں سنجال لیں۔
انہوں نے حضرت عائشہ ڈھ اپنے کا کو تھم تجاب ہے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی إذا لله النج النج بڑھا اور سجھ گئے کہ قافلہ غلطی ہے یا بے علمی میں حضرت ام المومنین ڈھ اپنیا کو یہیں چھوڑ کر آگے چلاگیا ہے۔ چانچے انہوں نے انہیں اپ اونٹ ویٹ علطی ہے یا بے علمی میں حضرت ام المومنین ڈھ اپنیا کو یہیں چھوڑ کر آگے چلاگیا ہے۔ چانچے انہوں نے انہیں اپ اونٹ کو خصرت عائشہ ڈھ اپنیا کو حضرت اس المرح بعد میں اسلیا کو حضرت عائشہ ڈھ اپنیا کو حضرت عائشہ ڈھ اپنیا کو حضرت صفوان ڈھ اپنیا کو حضرت عائشہ ڈھ اپنیا کو حضرت صفوان ڈھ اپنیا کہ ساتھ مطعون کہ یہ تنہائی اور علیحہ گی ہے سبب نہیں، اور یوں انہوں نے حضرت عائشہ ڈھ اپنیا کو حضرت صفوان ٹھ اپنیا کہ کہ ساتھ مطعون کردیا، درآل حالیکہ دونوں ان باتوں سے کیسر بے خبر سے۔ بعض مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے کے ما شکار دیا ہوگئے گا اور کو بین اثاثہ اور حمنہ بنت جوش ڈھ الگنگی (اس واقعہ کی پوری تفصیل صبح کے احدیث میں موجود حضرت عائشہ ڈھ اپنیا کو الٹا دینا۔ اس واقعہ میں بھی چونکہ منافقین نے معاطے کو الٹادیا کے ساتھ میان فرمایا ہے۔ اِفْگ کے معنی ہیں کی چیز کو الٹا دینا۔ اس واقعہ میں بھی چونکہ منافقین نے معاطے کو الٹادیا کی ساتھ میان فرمایا ہے۔ اِفْگ کے معنی ہیں کی مستحق تھیں، عالی نسب اور رفعت کردار کی مالک تھیں نہ کہ قدف کی۔ لیکن فیا لیعنی حضرت عائشہ ڈھ اُن کو اس کے برعکس طعن اور بہتان ترافی کا مالک تھیں نہ کہ قدف کی۔ لیکن نائیا۔

ا. ایک گروہ اور جماعت کو عُصْبَةٌ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی تقویت اور عصبیت کا باعث ہوتے ہیں۔
 ۲. کیونکہ اس سے ایک تو تمہیں کرب اور صدے کے سبب ثواب عظیم ملے گا، دوسرا آسانوں سے حضرت عائشہ رہاں گئی ہیا۔
 کی براءت سے ان کی عظمت شان اور ان کے خاندان کا شرف وفضل نمایاں تر ہوگیا، علاوہ ازیں اہل ایمان کے لیے اس میں عبرت وموعظت کے اور کئی پہلو ہیں۔

الله اس سے مراد عبدالله بن الى منافق ہے جو اس سازش كا سرغنه تھا۔

ڵۏؙۯڮٳٚ؞ٛۏۘٛڡؘػؽٶۑٲۯۑؘڡٙۼۺؙۄؘڵٲٷ۠ۮؙڶۏؽٲڎ۠ ڽٳۺٞۿ۪ٮۜڵٷٲۅڷڸؘؚٟ۪۪ؗٛڡ؏ٮ۫ٮۘٵڶؿٷؗٛٛٛٛ۠؋ٵڴڶۮؚڋؙۯ؆ۛ

ۅؘڷٷٙڒڡؘڞ۬ڵؙٳڵؠٶۼۘؽؽؙۮؙۅڗڂٮۘؿؙ؋ؽؚٳڵڎؙڹؽٳۅٳڷٳڿڗۊ ػۺۜػؙڎ۫ۏۣٛػٵؘڡٛڞؗؿؙۏڣۣٷۼۘڬڮۼڟؚؽٷۛ

ٳۮ۫ٮؘۜػڨۜۅٛٮؘڬ؋ۣڸٲڵڝؚڹؘؾڵۄ۫ۅۘؾؘڠؙۏڵۏؽؠٳٛڣٛۅٳۿڬؙۄػٲڵؽۺ ڵڴؙۯڽؚ؋ۼڵۘڎٷۜػٞ؊ٛۏؽؘ؋ۿؾ۪ێٲٷٞۿۅۼٮ۫ٮۜٲڶڵۅۼڂۣؽؗؠٞ۠۞

ۅؘڵٷٙڷٳۮ۫ڛؘؠۼؙۛۼٛٷؙڰؙڰؙڎؙڗٵڲ۠ٷڽؙڵٮؘٵڷڽؙؖؾػڷۄ ؠۿۮٳۺؖڹڞڮۿؽٵؠؙۿؾٵڽٛۼڟؽؿ۠۞

تو تھلم کھلا صریح بہتان ہے۔(۱)

10. وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض حصولے ہیں۔

۱۹۱. اور اگراللہ تعالیٰ کا فضل وکرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کررکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔

۱۵. جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔

17. اور تم نے الی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں الی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں۔ یا اللہ! تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔

ا. یہاں سے تربیت کے ان پہلووں کو نمایاں کیا جارہا ہے جو اس واقعے میں مضمر ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل ایمان ایک جان کی طرح ہیں، جب حضرت عائشہ ڈٹاٹٹٹا پر اتہام طرازی کی گئی تو تم نے اپنے پر قیاس کرتے ہوئے فوراً اس کی تردید کیوں نہ کی اور اسے بہتان صریح کیوں قرار نہیں دیا؟

7. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بتلائی کہ اس بہتان پر انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا۔ جب کہ اس کے لیے چار گواہ ضروری تھے، اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشوں کو جھوٹا نہیں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیات کے لیے چار گواہ ضروری تھے، اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشوں کو جھوٹا نہیں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت حیان، مسطح اور حمنہ بنت جش ٹھائٹی کو حد قذف لگائی گئی۔ (مسند آحمد، جلد: ۲، س: ۲۰، مذی الله بن ابی کو سزا اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے لیے آخرت کے عذاب عظیم کو ابو داود: ۳۵۲۳، ابن ماجہ: ۲۵۱۷ عبد الله بن ابی کو سزا اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے لیے آخرت کے عذاب عظیم کو بمن کو کہ اس کے ایک پورا جھہ تھا، اس کو سمحھ لیا گیا اور مومنوں کو سزا دے کر دنیا میں بی پاک کر دیا گیا۔ دوسرا اس کے چھے ایک پورا جھہ تھا، اس کو سمائٹ مورت میں کچھ ایک خطرات تھے کہ جن سے نمٹنا اس وقت مسلمانوں کے لیے مشکل تھا، اس لیے مصلحتاً اس مین دیے سے گریز کیا گیا۔ (فق القدی)

تیسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا فضل واحسان تم پر نہ ہو تا تو تہبارا یہ رویہ کہ تم نے بلا تحقیق اس افواہ کو آگے پھیلانا شروع کردیا۔ عذاب عظیم کا باعث تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افواہ سازی اور اس کی نشر واشاعت بھی جرم عظیم ہے جس پر انسان عذاب عظیم کا مستحق قرار پاسکتا ہے۔

ؘۘڽڃڟڬۉؙٳٮڵۉٲڽؘۘؾۘۼۅٛۮۅؙٳڶؠؿٙڸۄٙٲڹػٵٳ؈ؙٛػؙڹۛڗؙۄ ۺؙؙٷؠڹؿڹۘ۞ۛ

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوا اللَّالِيِّ وَاللَّهُ عَلِيْمُ عَكِيْمُ وَاللَّهُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَ

لِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشْيَعُ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ الْمَنْوَالُهُمُّ عَذَابُ الِيُؤَفِّ التُّنْيَا وَالْخِوَةِ \* امْنُوْ الْهُمُّ عَذَابُ الِيُؤَفِّ التُّنْيَا وَالْخِوْرَةِ \* وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَانْثُمُّ الْاَقْلَمُوْنَ \*

> ۅٙڵۊ۬ڒۏڞؙڶؙٳڵۼؖؖۜۜۜۼؽؽؙڴۄؙڗػؠؾؙ؋ۅٙٲؾٞٳڵڵؖٙؖ ڒٷٛڡ۠ٞڗۜٚڿؽؙۄ۠ٙ۫

الله تعالى متهبي نفيحت كرتا ہے كه پھر مجھى بھى ايسا
 كام نه كرنا اگر تم سيح مومن ہو۔

اور الله تعالى تمہارے سامنے اپنی آ يتيں بيان فرما رہا
 اور الله تعالى علم و حكمت والا ہے۔

19. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں، (۱) اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔

۱ور اگرتم پر الله تعالی کافضل اور اس کی رحمت نه ہوتی اور یہ بھی کہ الله تعالی بڑی شفقت رکھنے والا مہربان

چوتھی بات: کہ یہ معاملہ براہ راست حرم رسول سی الیہ اور ان کی عزت وآبرہ کا تھا لیکن تم نے اسے قرار واقعی اہمیت نہیں دی، اور اسے ہلکا سمجھا۔ اس سے بھی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ محض آبروریزی ہی بڑا جرم نہیں ہے کہ جس کی حد سوکوڑے یا رجم ہے بلکہ کسی کی عزت وآبرہ پر اس طرح حملہ کرنا اور کسی عفت مآب خاندان کی تذلیل واہانت کا سروسامان کرنا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اسے ہلکا مت سمجھو۔ اسی لیے آگے پھر مزید تاکید کرتے ہوئے کہا کہ تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں الی بات منہ سے نکائی بھی لائق نہیں۔ یہ یقینا بہتان عظیم ہے۔ اسی لیے کہ تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں الی بات منہ سے نکائی بھی لائق نہیں۔ یہ یقینا بہتان عظیم ہے۔ اسی لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ جونام نہاد مسلمان حضرت عائشہ ڈائٹیا پر بے حیائی کا الزام عائد کرے وہ کافر ہے کیوں کہ وہ اللہ کی اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے۔ (ایر اتھابر)

ا. فَاحِشَةٌ کے معنی بے حیائی کے ہیں اور قرآن نے بدکاری کو بھی فاحشہ قرار دیا ہے، (بن اسرائیل) اور یہاں بدکاری کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے تعبیر فرمایا ہے اور اسے دنیا وآخرت میں عذاب الیم کا باعث قرار دیا ہے، جس سے بے حیائی کے بارے میں اسلام کے مزائ کا اور اللہ تعالیٰ کی منشا کا اندازہ ہوتا ہے کہ محض بے حیائی کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت عند اللہ اتنا بڑا جرم ہے تو جو لوگ رات دن ایک مسلمان معاشرے میں اخبارات، ریڈیو، ٹی وی اور فلموں ڈراموں کے ذریعے سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور گھر گھر اسے پہنچا رہے ہیں، اللہ کے ہاں یہ لوگ کتنے بڑے مجرم ہوں گے؟ اور ان اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کیوں کر اشاعت فاحشہ کے جرم سے بری الذمہ قرار پائیں گے؟ ای طرح اپنے گھروں میں ٹی وی لاکر رکھنے والے، جس سے ان کی آئندہ تسلوں میں بے حیائی بھیل رہی ہے، وہ بھی اشاعت فاحشہ کے مجرم کیوں نہیں ہوں گے؟ اور یہی معالمہ فواحش اور مشکرات سے بھر پور روزنامہ اخبارات کا ہے کہ ان کا بھی گھروں کے اندر آنا، اشاعت فاحشہ کا ہی سبب ہے، یہ بھی عند اللہ جرم ہوسکتا ہے۔ روزنامہ اخبارات کا ہے کہ ان کا بھی گھروں کے اندر آنا، اشاعت فاحشہ کا ہی سبب ہے، یہ بھی عند اللہ جرم ہوسکتا ہے۔ کاش مسلمان اپنی ذمہ دار ہوں کا احساس کریں اور اس بے حیائی کے طوفان کو روکئے کے لیے اپنی مقدور بھر سعی کریں۔

يَالَهُ اللّذِيْنِ امْنُوالاتَتَبَعُوا اخْطُورِ الشَّيْطِينَ وَمَنَ تَنْتَعِ مُخْطُورِ الشَّيْطُونِ فَإِنَّهُ يَاأَمُو بِالفَّحْشَاءَ وَالْمُنْكَرِّ وَلَوَلاَضَفُلْ اللهِ عَلَيْكُمُ وَلَحْمَتُهُ مَاذِكُ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ الْبَكْ وَلَلِكَ اللّهَ يُزَقِّي مَنْ يَيْثَاءُ وَاللهُ مَنْ اَحَدِ الْبُكُونَ سَمِينَهُ عَلِيْهُ

وَلَا يَأْتِلَ أُولُوالْفَصِّلِ مِنْكُوْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوَّا أُولِي الْفُرْ فِي وَالْمَسْلِيكِنَ وَالْمُطِيرِيْنَ فِي صَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلَيْعَفُوْا وَلَيْصَفَحُواْ الاَشْجُوْنَ اَنْ يَتَغْفِرُ اللَّهُ لَكُوْ وَاللَّهُ خَفُوْلُ تَتِحَدُّ۞

ہے (او تم پر عذاب اتر جاتا)۔ الگینطن ومن اللہ ایمان والو! شیطان کے قدم بفترم نہ چلو۔ جو شخص فیکٹی کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور

الم. ایمان والو! شیطان کے قدم بقدم نه چود جو سی شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم تم پر نه ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی بھی بھی پاک صاف نه ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جے پاک کرنا چاہے، کردیتا ہے۔ (۱) اور اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے۔ کردیتا ہے۔ (۱) اور اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے۔ اللہ دینے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نه کھالینی چاہیے، بلکہ معاف کردینا اور در گزر کرلینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہیے، بلکہ معاف کردینا اور در گزر کرلینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور در گزر کرلینا چاہیے۔ کیا تم نہیں جاہیے اور اللہ قصوروں کو قیمہارے قصوروں کو قبوروں کو قبوروں کو خواہی کہ اللہ قبالیٰ تعالیٰ اور اللہ قسوروں کو ایک تھارے کے اللہ تعالیٰ الیہ تعالیٰ الیہ تعالیٰ الیہ تعالیٰ الیہ تعالیٰ الیہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ الیہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ الیہ تعالیٰ الیہ تعالیٰ تعالیٰ الیہ تعالیٰ الیہ تعالیٰ تع

ا. جواب محذوف ہے، تو پھر اللہ كا عذاب تمهيں اپنی گرفت ميں لے ليتا۔ يه محض اس كا فضل اور اس كی شفقت ورحمت ہے كہ اس نے تمهارے اس جرم عظیم كو معاف فرمادیا۔

7. اس مقام پر شیطان کی پیروی ہے ممانعت کے بعد یہ فرمانا کہ اگر اللہ کا فشل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں ہے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا، اس ہے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ نہ کورہ واقعہ افک میں ملوث ہونے ہے کی گئے ، یہ محض اللہ کا فضل وکرم ہے جو ان پر ہوا، ورنہ وہ بھی اسی رو میں بہہ جاتے، جس میں بعض مسلمان بہہ گئے ہے۔ اس لیے شیطان کے داؤ اور فریب سے بیخے کے لیے ایک تو ہر وفت اللہ سے مدد طلب کرتے اور اس کی طرف رجوع کرتے رہو اور دو سرا جو لوگ اپنے نفس کی کمزوری سے شیطان کے فریب کا شکار ہوگئے ہیں، ان کو زیادہ ہدف ملاحت مت بناؤ، بلکہ خیر خواہانہ طریقے سے ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔

اسب حضرت مسطح، جو واقعہ افک میں ملوث ہوگئے تھے، فقرائے مہاجرین میں سے تھے، رشتے میں حضرت ابو بکر صدیق طائفنڈ کے خالہ زاد تھے، ای لیے ابو بکر طائفنڈ ان کے تفیل اور معاش کے ذمے دار تھے، جب یہ بھی حضرت عائشہ بڑا ہوائفنڈ کے خالہ زاد تھے، ای لیے ابو بکر صدیق بڑائھنڈ ان کے تفیل اور معاش کے ذمے دار تھے، جب یہ بھی حضرت عائشہ بڑائھنڈ کی جو خت صدمہ پہنچا بجو ایک فطری امر تھا چنائچہ نزول براءت کے بعد غصے میں انہوں نے فتم کھالی کہ وہ آئندہ مسطح کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ابو بکر صدیق رشائفنڈ کی یہ فتم، جو اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق ہی تھی، تاہم مقام صدیقیت، اس سے بلند ترکردار کامتقاضی تھا، اللہ تعالی کو پیند نہیں اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق ہی متنبہ فرمایا کہ تم سے آئی اور یہ آیت نازل فرمائی، جس میں بڑے پیار سے ان کے اس عاجلانہ بشری اقدام پر انہیں متنبہ فرمایا کہ تم سے بھی غلطیاں موفی رہتی ہیں اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالی تمہاری غلطیاں معاف فرماتا رہے۔ تو پھر تم بھی دوسروں کے بھی غلطیاں موفی رہتی ہیں اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرماتا رہے۔ تو پھر تم بھی دوسروں ک

ٳڽۜٙٳؾۜۮؽؙؽؘؠٞٷٷڹٳۿٛڞڹڝؚٳڵۼڣڸڝؚٳڵؠۅٞؠ۬ؾ ڸۼٷٳڣٳڮڎؙؽڒۘٷڷڵڿڒؚ؆ٷڮۿۄۛۼۮٳڰۼڟ۪ڰؙۿ

> يَّوْمَ تَشْمُكُ عَلَيْرِمُ الْسِنَتُهُمْ وَايْدِيْمِمْ وَالْحِلْهُمُ مِنَاكَانُوْ اِيَعُلُونَ<sup>©</sup>

> ۘۘڽۅؙڡؘؠٟۮٟؾؙۏڡٞؽڠۻؙٲڵڬؙۮڔؽؘؠؙٛڞؙٳٝڬۜؾؘۜۏؘؿۼڶٮؙۏٛؽ ٲڽۜٙٲڵڵػۿۅؘٳڶۘؾؘ۠۠ٲۺؙؚؿڽٛ

ٱڬۛڿؽؿؙ۠ٛؿؙڵڬؘڿؽؿؿڹۘۘٷٲڬڣٟؽؿٛٷڶڵڬٙڿ۫ؿؿؾٛۉٵڷػٙڸؚۨؾؿ ڸڵڟؚؾؠؽؘٷڶڰؙڸؾڹٷؽڸڟڸۣؾٮؾٵۏڵڸٟػ؞ؙؠڗۜٷٛؽ ڝؚؠٙڵؿڠؙٷؙۯڽؙڒؙؙؙۯؙ؞۫ؠٞڠ۫ڣۄؘڎٞٷڒۮٛٷٛڲؽؙٛڰ

معاف فرمانے والا مہربان ہے۔

۲۳. جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی باایمان عور توں پر تہت لگاتے ہیں وہ دنیا وآخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔(۱)

۲۴. جس دن ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔(۲)
۲۵. اس دن اللہ تعالی انہیں پورا پورا بدلہ حق وانصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالی ہی حق ہے (اور وہی) ظاہر کرنے والا ہے۔

۲۷. خبیث عور تیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مردوں کے لائق ہیں اور پاک عور تیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔(\*) ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو پچھ

ساتھ اسی طرح معافی اور در گزر کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم پیند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرمادے؟ یہ انداز بیان اتنا موثر تھا کہ اسے سنتے ہی ابو بکر صدیق نظافیڈ بے ساختہ پکار اٹھے "کیوں نہیں اے ہمارے رب! ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرمادے" اس کے بعد انہوں نے اپنی قشم کا کفارہ ادا کرکے حسب سابق مسطح کی مالی سرپرستی شروع فرمادی۔ (ٹے القدر، این کیر)

ا. بعض مفسرین نے اس آیت کو حضرت عائشہ ری الله علی اور دیگر ازواج مطہرات رضی الله عنہین کے ساتھ خاص قرار دیا ہے کہ اس آیت میں بطور خاص ان پر تبہت لگانے کی سزا بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے اسے عام ہی رکھا ہے اور اس میں وہی حد قذف بیان کی گئی ہے، جو پہلے گزرچکی ہے۔ اگر تبہت لگانے والا مسلمان ہے تو لعنت کا مطلب ہوگا کہ وہ قابل حد ہے اور مسلمانوں کے لیے نفرت اور بعد کا مستحق۔ اور اگر کافر ہے، تو مفہوم واضح ہی ہے کہ وہ دنیا وآخرت میں ملعون لعنی رحمت الی سے محروم ہے۔

۲. جیسا کہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی اور احادیث میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

سل اس کا ایک مفہوم تو یہی بیان کیا گیا ہے جو ترجے سے واضح ہے۔ اس صورت میں یہ ﴿ اَلْوَّانِيَ لَاَ مَانِيكَ اُلَا وَالْنِيكَ اَلَّا وَالْمَانِيكَ اَلَّا وَالْمَانِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِيلُولُ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمِانِ وَالْمَانِ وَالْمَالِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمِلْمِانِ وَالْمَانِيلُولُ وَالْمَالِكُ وَالْمِلْمِ وَالْمَانِيلُولِ وَالْمَالِيلُولُ وَالْمَانِيلُولُ وَالْمِلْمِيلُولُ وَالْمَالِيلُولُ وَالْمِلْمِانِيلُولُ وَالْمِلْمِيلُولُ وَالْمِلْمِلِيلُولُ وَالْمِلْمِلُولُ وَالْمِلْمِلُولُ وَالْمِلْمِلُولُ وَالْمِ

بواس (بہتان باز) کررہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں،
ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔

14. اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کرلو، (۲) یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ (۳)

ؽؘٳؿؙۿٵڷڵۏؽڹٵڡٮؙٛۅٳڵڗؾۘۮؙڂؙڵۅٳؠؙؽۅۛؾٵۼؘؽڔؠؙؽ۠ۅڗڬٝ ڂڞؖؾٮۜٲۮؙٷٳٷٞڝێڵڣۅٵٵٙۿڶؚۿڵڐڶؚڴۄ۫ڂؘؽڒ۠ڰڴۄؙ ڵۼڰڴۄ۫ؾڬڴۯۏڹٛ®

اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں اور مطلب یہ ہوگا کہ ناپاک باتیں وہی مرد وعورت کرتے ہیں جو ناپاک ہیں اور پاکیزہ باتیں کرنا پاکیزہ مردول اور عورتوں کاشیوہ ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ "حضرت عائشہ ڈی پاپک کا الزام عائد کرنے والے ناپاک اور ان سے اس کی براءت کرنے والے پاک ہیں"۔ ا. اس سے مراد جنت کی روزی ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوگی۔

۴. گزشتہ آیات میں زنا اور قذف اور ان کی صدول کا بیان گزرا، اب اللہ تعالیٰ گھرول میں داخل ہونے کے آداب بیان فرارہا ہے تاکہ مرہ وعورت کے درمیان اختلاط نہ ہو جو عام طور پر زنا یا قذف کا سبب بتا ہے۔ اسٹینیاسٹ کے معنی ہیں، معلوم کرنا، لیعنی جب تک جہیں یہ معلوم نہ ہوجائے کہ اندر کون ہے اور اس نے جہیں اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی ہوجائے کہ اندر کون ہے اور اس نے جہیں اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی ہوت میں داخل نہ ہو۔ بعض نے تستانسوں کے معنی تدستانونوں کے ہیں، جیسا کہ ترجے سے واضح ہے۔ آیت میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کا ذکر پہلے اور سلام کرنے کا ذکر بعد میں ہے۔ لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہوتا ہوت کی اجازت طلب کرنے کا ذکر پہلے اور سلام کرتے۔ ای طرح آپ منابین کی معمول بھی تھا کہ تین مرتبہ آپ منابین ہا ہونے کی اجازت طلب فرماتے، اگر کوئی جواب نہیں آتا تو آپ منابین ہا بیکس جانب کھڑے ہوتے، تا کہ ایک دم سامہ کی عادت مبار کہ تھی کہ اجازت طلب فرماتے، اگر کوئی جواب نہیں آتا تو آپ منابین ہا بیکس جانب کھڑے ہوتے، تا کہ ایک دم سامہ نوازت کی ایکن ہودود، کتاب الاحت الذہ ہو جس میں ہے پر دگی کا امکان رہتا ہے۔ (طاحلہ ہو صحیح البخاری، کتاب الاستئذان باب النسليم والاستئذان ثلاث سمند نے جو کہ کا ایک گوئی گوئی گوئی گوئی گوئی گوئی گوئی کا امکان رہتا ہے۔ (طاحلہ ہو صحیح البخاری، کتاب الاستئذان ثلاث میں ہوئی گوئی گوئی گوئی گوئی گوئی کہ موقیسلم الرجل فی الاستئذان ای طرح آپ منابی خلادیة لہ۔ مسلم، کتاب الآداب، باب تحد موجا کوئی ہوئی ناپیند فرمایا کہ جب اندر سے صاحب خانہ پوچھے، کون ہے؟ تو اس کے دوبا انظر فی بیت غیرہ آئی۔ وسلم، کتاب الآداب باب کواحد فول الدستاذن آنا إذا قبل من هذا؟ وأبو داود، کتاب الادب) باب باب کواحد فول الدستاذن آنا إذا قبل من هذا؟ وأبو داود، کتاب الادب)

سب لینی عمل کرو، مطلب یہ ہے کہ اجازت طلی اور سلام کرنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہونا، دونوں کے لیے اچانک داخل ہونے سے بہتر ہے۔

فَإِلَّ لَّوْتَكِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلاَتَدُخُلُوهَاحَتَٰى يُؤُدُنَ لَّكُوْوَانُ قِيْلَ لَكُوْانْجِعُوْا فَارْجِعُواهُوَأَثْلَ لَكُوْرُ وَاللَّهُ بِمَاتَّخَلُونَ عِلِيْمُ

ڠُڵڵؚۘؠؙؙۯؙؙۄؗؽڹۣڷؽۼٛڞؙٞۘۅٳ؈ؙٲۻۘٵڕۿۅؙۉؽۜۼۘڣٛڟ۠ۊٵ ڡ۫ٛۯؙٶؘۼۿڎؙڐڸڰٲڒڰڵۿۏؙٵۣؽۜٵٮڵڡۻۣؽۯٮ۠ؽٵ ڽڝؘۛٮ۫ػؙۏؙڽ۞

ۅؘڡؙٛڵ ڒۣڷؠؙۅؙؙؠڹؾؽؘۼٝڞؙڞؘ؈ٵؘۿٵڔۿؚؾۜۅؾؘڡٛڟٚؽ ۘ ٷٛۏڿۿۜٷڵڮؽڔؙؽڒؽؙۮڹؘڎۺۜٛڗٳڵڒڡڵڟۿڒڡڹ۬ۿ

۲۸. اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت کے بغیر اندر نہ جاؤ۔ اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جائے ہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے، جو پچھ تم کررہے ہو اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ ۲۹. ہاں غیر آباد گھروں میں -جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو- جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ (۱) تم جو پچھ ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالی سب پچھ جانتا ہے۔ (۱)

• س. مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، (۳) اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ (۳) یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، لوگ جو پچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبر دار ہے۔

اسل اور مسلمان عور تول سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں (۵) اور اپنی

ا. اس سے مراد کون سے گھر ہیں، جن میں بغیر اجازت لیے داخل ہونے کی اجازت دی جارہی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں، جو بطور خاص مہمانوں کے لیے الگ تیار یا مخصوص کردیے گئے ہوں۔ ان میں صاحب خانہ کی کہا مرتبہ اجازت کافی ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرائے ہیں جو مسافروں کے لیے بی ہوتی ہیں یا تجارتی گھر ہیں، مَتَاعٌ کے معنی، منفعت کے ہیں لیعنی جن میں تمہارا فائدہ ہو۔

اس میں ان لوگوں کے لیے وغیر ہے جو دوسروں کے گھروں میں داخل ہوتے وقت ندکورہ آداب کا خیال نہیں رکھتے۔
 بعر جب کی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کو ضروری قرار دیا تو اس کے ساتھ ہی غض بھر (آتکھوں کو پیت رکھنے یا بند رکھنے) کا حکم دے دیا تاکہ اجازت طلب کرنے والا بھی بالخصوص اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھے۔
 بعر یعنی ناجائز استعال سے اس کو بچائیں یا انہیں اس طرح چھپاکر رکھیں کہ ان پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس کے یہ دونوں مفہوم حجے ہیں کیوں کہ دونوں ہی مطلوب ہیں۔ علاوہ ازیں نظروں کی حفاظت کا پہلے ذکر کیا کیونکہ اس میں بے احتیاطی میں حفظ فروج سے غفلت کا سبب بنتی ہے۔

عور تیں بھی اگرچہ غض بھر اور حفظ فروج کے پہلے حکم میں داخل تھیں، جو تمام مومنین کو دیا گیا ہے اور مومنین میں مومن عور تیں بھی بالعموم شامل ہی ہوتی ہیں لیکن ان مسائل کی اہمیت کے پیش نظر عور توں کو بھی بطور خاص دوبارہ وہی

ۅڵؽڞؙڔؿڹ؞ۼؙؠؙڔۿڽۜۼڸ؞ؙؽؙۏۑۿڽؙۜۉ؆ؽؽڔؿڹ ۯڽۣؽؠۜٙؠؙؿٳڒۯڶؠۼٷڶؾۿؾٵۉٳؠٵۣٙۿڽٵۉٳؠٵٚ؞ؚٛڹٷۅڷؾۿڽٵۉ ٲؠڎٵۣٚۿؾٵۉٲؠؙڹٵ؞ٛڹٷڵؾۿؾٵۉٳڂۏٳڣۿؾٵۉؠڹؽ ڶٷٳڣۿؾٵۉؠڹؿٙٵڂۅؾۿؾٵۏڛٵٚؠۿٵ ٳؠؙڡٵٮٚۿؿٵۅٳڶڐؚڽۼؽؽؿؙڽؖٷڮٳڷٳۯؽؠٵٙڝٵڸڗڝٵڸ

زینت کو ظاہر نہ کریں، (() سوائے اس کے جو ظاہر ہے (() اور اپنی ایٹ گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، (() اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، (() سوائے اپنے خاوندوں کے (۵) یا اپنے خار کے یا اپنے خار کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں

تھم دیا جارہا ہے جس سے مقصود تاکید ہے بعض علماء نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے عور توں کو دیکھنا ممنوع ہے۔ اور بعض نے اس حدیث لیے عور توں کو دیکھنا مملقاً ممنوع ہے۔ اور بعض نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جس میں حضرت عاکشہ ذائیہا کا حبشیوں کا تھیل دیکھنے کا ذکر ہے (صحبح البخاري، کتاب الصلوة، باب أصحاب الحراب فی المسجد، بغیر شہوت کے مردوں کی طرف دیکھنے کی عور توں کو اجازت دی ہے۔

ا. زینت سے مراد وہ لباس اور زیور ہے جو عور تیں اپنے حسن وجمال میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے پہنتی ہیں، جس کی تاکید انہیں اپنے خاوندوں کے لیے کی گئی ہے۔ جب لباس اور زیور کا اظہار غیر مردوں کے سامنے عورت کے لیے ممنوع ہے تو جمع کو عریاں اور نمایاں کرنے کی اجازت اسلام میں کب ہو سکتی ہے؟ یہ تو بطریق اولی حرام اور ممنوع ہوگا۔

1. اس سے مراد وہ زینت اور حصہ جم ہے جس کا چھپانا اور پردہ کرنا ممکن نہ ہو۔ جیسے کسی کو کوئی چیز پکڑاتے یا اس سے لیتے ہوئے ہتھیایوں کا، یا دیکھتے ہوئے آتھوں کا ظاہر ہوجانا۔ اس ضمن میں ہاتھ میں جو انگو تھی پہنی ہوئی یا مہندی گئی ہوئی ہو، آتھوں میں سرمہ، کاجل ہو یا لباس اور زینت کو چھپانے کے لیے جو برقعہ یا چادر لی جاتی ہے، وہ بھی ایک زینت ہوئے ہو۔ تاہم یہ ساری زینتیں الی ہیں، جن کا اظہار ہوقت ضرورت یا بوجہ ضرورت مباح ہے۔

سر، تاکہ سر، گردن، سینے اور چھاتی کا پروہ ہوجائے، کیونکہ انہیں بھی بے پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

م. یہ وہی زینت (سکھار) یا آراکش ہے جے ظاہر کرنے کی ممانعت اس سے پہلے کی گئی تھی۔ یعنی لباس اور زیور وغیرہ کی، جو چاور یا برقعہ کے بینچے ہوتی ہے۔ یہاں اس کا ذکر اب استثناء کے ضمن میں آیا ہے۔ یعنی ان ان لوگوں کے سامنے اس زینت کا اظہار جائز ہے۔

۵. ان میں سر فہرست فاوند ہے۔ ای لیے فاوند کو سب پر مقدم بھی کیا گیا ہے۔ کیوں کہ عورت کی ساری زینت فاوند ہی کے لیے ہوتی ہے، اور فاوند کے لیے تو عورت کا سارا بدن ہی حلال ہے۔ اس کے علاوہ جن محارم اور دیگر بعض افراد کا ہر وقت گھر میں آنا جانا رہتا ہے اور قربت اور رشتہ داری کی وجہ سے یا دیگر وجوہ سے طبعی طور پر ان کی طرف جنسی میلان بھی نہیں ہوتا، جس سے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو شریعت نے ایسے لوگوں کے سامنے، جن سے کوئی خطرہ نہ ہو اور تمام محارم کے سامنے زینت ظاہر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اس مقام پر ماموں اور چھا کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ جہور علاء کے نزدیک یہ بھی ان محارم میں سے ہیں جن کے سامنے اظہار زینت کی اجازت دی گئ ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ محارم میں سے نہیں ہیں جن کے سامنے اظہار زینت کی اجازت دی گئ

ٳۅٳڵڟۣڡ۫۫ڸ۩ۜ۬ۮؽؙؽؙڷڎؽڟۿۯؙۊٵۘۜۼڸٷۯٮؾٳڵۺۧٵۜ؞ ۅؘڵڒؽڣٞڔؿؖڹڔٳؙڎۼؙڸڡؚڽۧڸؽؙٷڮڒڲۼٛڣؽؙ؈ڽ ڔ۫ؽڹٙڝۣڗٞٷؿؙٷٛٳڶڶٳڵڮڿؠؽٵٵؾۜٞٵڷۘٷؙڡؙٛٷؽؙڰڴڴٛڎ ؿ۫ؿڴٷؽ۞

کے یا اپنے بھیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے (') یا اپنے میل جول کی عور توں کے (') یا غلاموں کے ('') یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہول ('') یا ایسے بچوں کے جو عور توں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں۔ (ف) اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہوجائے، ('') اے مسلمانو! تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تا کہ نجات پاؤ۔ ('

ا. باپ میں دادا، پردادا، نانا، پر نانا اور اس سے اوپر سب شامل ہیں۔ اسی طرح خسر میں خسر کا باپ، دادا، پردادا، اوپر تک۔ بیٹوں میں پوتے، پڑپوتے، ینچے تک، بھائیوں میں تک۔ بیٹوں میں پوتے، پڑپوتے، ینچ تک، بھائیوں میں اس کے بیٹوں قسم کے بھائی (عینی، اخیافی اور علاقی) اور ان کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے، ینچے تک۔ بھیجوں میں ان کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے، ینچے تک۔ بھیجوں میں ان کے بیٹے، ین کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے، ینچے تک بھیجوں میں تنیوں قسم کی بہنوں کی اولاد شامل ہے۔

7. ان سے مراد مسلمان عور تیں ہیں جن کو اس بات سے منع کردیا گیا ہے کہ وہ کسی عورت کی زینت، اس کا حسن وجمال اور جسمانی خدوخال اپنے خاوند کے سامنے بیان کریں۔ ان کے علاوہ کسی بھی کافر عورت کے سامنے اظہار زینت منع ہے یہی رائے حضرت عمر وعبداللہ بن عباس طافی ومجاھد اور امام احمد بن صنبل سے منقول ہے۔ بعض نے اس سے وہ مخصوص عور تیں مراد لی ہیں، جو خدمت وغیرہ کے لیے ہر وقت ساتھ رہتی ہیں، جن میں باندیاں (لونڈیاں) بھی شامل ہیں۔ سلا بعض نے اس سے مراد صرف لونڈیاں اور بعض نے صرف غلام لیے ہیں اور بعض نے دونوں ہی۔ حدیث میں بھی صراحت ہے کہ غلام سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ (أبو داود، کتاب اللباس باب في العبد ینظر إلی شعر مولاته) اس طرح بعض نے اسے عام رکھا ہے جس میں مومن اور کافر دونوں غلام شامل ہیں۔

٣٠. بعض نے ان سے صرف وہ افراد مراد ليے ہيں جن كا گھر ميں رہنے سے، كھانے پينے كے سواكوئی اور مقصد نہيں۔ بعض نے بے وقوف، بعض نے نامر د اور خصی اور بعض نے بالكل بوڑھے مراد ليے ہيں۔ امام شوكانی فرماتے ہيں كہ جن كے اندر بھی قرآن كی بيان كردہ صفت پائی جائے گی، وہ سب اس ميں شامل اور دوسرے خارج ہوں گے۔

۵. ان سے ایسے یچے خارج ہوں گے جو بالغ ہوں یا بلوغت کے قریب ہوں کیونکہ وہ عور توں کے پر دوں کی باتوں سے واقف ہوتے ہیں۔

۲. تاکہ پازیہوں کی جھنکار سے مرواس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اس میں اونچی ایرای کے وہ سینڈل بھی آجاتے ہیں جنہیں عورت کے عورت کی بین کر چلتی ہے تو ٹک ٹک کی آواز، زیور کی جھنکار سے کم نہیں ہوتی۔ اس طرح احادیث میں آتا ہے کہ عورت کے لیے خوشبولگاکر گھر سے باہر لکٹنا جائز نہیں، جو عورت ایسا کرتی ہے، وہ بدکار ہے۔ (نرمذي، أبواب الاستئذان، أبو داود، کتاب الترجل) کے یہاں پردے کے احکام میں توبہ کا حکم دینے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ زمانۂ جابلیت میں ان احکام کی جو

ۅٙٲٮٚڲٷۘۘۘٳٲڵڒێٳٸۺػؙۏؙۯٳڵڟڸڿؿۜؽ؈ٛۼۘٵؚڋۣػٛۅۛ ۅؘٳڡؙۧٳۧڮؙڎ۫ٳ۠ڹٛؾؾؙڴۏٮٞٛٷؙڡؙڡۜۯٙٵؘؽؙۼۛڹۣۿؚڎٳٮڵڎؙڝؙڣڞٙ۫ڸ؋ ۅؘٳڵڎؙۅٛٳڛڿٞۼڸؽڎٞ۞

ۅؖڵؽڛۜۘؾۘۘؿڣڣؚٳڷێڔؽڶڒۼۣڮؙۅ۫ؽٷٵؗؗؗػؿؖٚ ؽۼ۫ڹؽۿؙٵڵڎؙؿؿؙڞؙڶ؋ؖۅؙڷڵۮؚؽ۫ؽؘؽڹؾۜڠؙۏٛؽٳڷڮؚۺ

ان کا نکاح کردو<sup>(۱)</sup> اور آپ نیک بخت غلام اور لونڈیوں ان کا نکاح کردو<sup>(۱)</sup> اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی۔<sup>(۱)</sup> اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنادے گا۔<sup>(۱)</sup> اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔

سس اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور تنہیں رکھتے (۱۰۰۰ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ

ظاف ورزی بھی تم کرتے رہے ہو، وہ چونکہ اسلام سے قبل کی باتیں ہیں، اس لیے اگر تم نے سچے دل سے توبہ کرلی اور ان احکام نہ کورہ کے مطابق پردے کا سیح اہتمام کرلیا تو فلاح وکامیابی اور دنیا وآخرت کی سعادت تمہارا مقدر ہے۔

ا. آیامیٰ، آیٹم کی جمع ہے۔ آیٹم ایک عورت کو کہا جاتا ہے جس کا خاوند نہ ہو، جس میں کنواری، بیوہ اور مطلقہ تینوں آجاتی ہیں۔ اور ایسے مرد کو بھی آیٹم کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو۔ آیت میں خطاب اولیاء سے ہے کہ نکاح کردو، یہ نہیں فرمایا کہ نکاح کردو، یہ نہیں فرمایا کہ نکاح کردو، یہ نہیں فرمایا کہ نکاح کرفوہ کہ خاطب نکاح کرنے والے مرد وعورت ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر ازخود اپنا نکاح نہیں کر سی جس کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ اس طرح امر کے صیغے سے بعض نے استدلال کیا ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے، جب کہ بعض نے اسے مباح اور بعض نے مسیح قرار دیا ہے۔ تاہم استطاعت رکھنے والے کے لیے یہ سنت مؤکدہ بلکہ بعض حالات میں واجب ہے اور اس سے اعراض سخت وعید کا باعث ہے۔ نبی طاقتی کی طرفان ہے (فکون کر غیب عَنْ سُنیَّتِیْ، فَلَیْسَ مِنِیْ (صحیح البخاری: ۵۲۲ ومسلم: ۱۳۰۱) "جس نے میری سنت سے اعراض کیا، وہ مجھ سے نہیں "۔

۲. یہاں صالحیت سے مراد ایمان ہے، اس میں اختلاف ہے کہ مالک اپنے غلام اور اونڈیوں کو نکاح کرنے پر مجبور کرسکتے ہیں یا نہیں؟ بعض اکراہ کے قائل ہیں، بعض نہیں۔ تاہم اندیشہ ضرر کی صورت میں شرعاً مجبور کرنا جائز ہے۔ بصورت و گیر غیر مشروع۔ (ایر القابر)

سبر یعنی محض غربت اور نگ و ستی نکاح میں مانع نہیں ہونی چاہیے۔ ممکن ہے نکاح کے بعد اللہ ان کی نگ و ستی کو اپنے فضل سے وسعت و فراخی میں بدل وے۔ صدیث میں آتا ہے۔ تین شخص ہیں جن کی اللہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ (۱) نکاح کرنے والا، جو پاک وامنی کی نیت رکھتا ہے۔ (۳) اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، جو پاک وارند فرین ابواب فضائل الجھاد، باب ما جاء فی المجاهد، والمکاتب والنکاح)

مم. حدیث میں پاک دامنی کے لیے، جب تک شادی کی استطاعت حاصل نہ ہوجائے، نفلی روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ خرمایا (اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے، اسے (اپنے وقت پر) شادی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس سے آنکھوں اور شرم گاہ کی حفاظت ہوجاتی ہے اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا، اسے چاہیے کہ وہ

مِمَّامَلَكَتُ اَيُمَانُكُّوْ فَكَالِبَوُّهُمُّ اِنْ عَلِمْتُوْ فِيْهِمُ خَيْرًا تُّوَاتُوهُوُهُومِّنَ مَّالِ اللهِ الَّذِيْ الْتُكُوُّ وَلَا تُكُوْهُوا فَتَيَيْتُكُوعَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدُنَ فَتَصُّنَّ الْتَبْتُغُوُّا عَضَ الْحَيْوِةِ النَّنْ لِيَا وْمَنْ يُكُوهُ هُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ إَعْدِيدٍ لَكُولِهِ هِنَّ غَفُورٌ تَحِيْهُ ۚ

انہیں اپنے فضل سے مالدار بنادے، تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم الی تحریر انہیں کردیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو، (۱) اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو، (۱) تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو (۱) اور جو انہیں مجبور کردے تو اللہ تعالی ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ (۱)

(كثرت سے نظى) روزے ركھ، روزے اس كى جنسى خواہش كو قالو ميں كيس كي ل صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة مسلم أول كتاب النكاح)

ا. مُكَاتَبُ، اس غلام كو كها جاتا ہے جو اپنے مالك سے معاہدہ كرليتا ہے كہ ميں اتنى رقم جمع كركے اداكردول گا تو آزادى كا مستحق ہوجاؤل گا۔ "جمال نظر آنے" كا مطلب ہے، اس كے صدق وامانت پر تهميں يقين ہو ياكى حرفت وصنعت سے وہ آگابى ركھتا ہو۔ تاكہ وہ محنت كر كے كمائے اور رقم اداكردے۔ اسلام نے چونكہ زيادہ سے زيادہ غلامى كى حوصلہ طكنى كى پاليسى اپنائى تھى، اس ليے يہاں بھى مالكوں كو تاكيدكى گئى كہ مكاتبت كے خواہش مند غلاموں سے معاہدہ كرنے ميں تامل نہ كرو بشرطيكہ تهميں ان كے اندر اليى بات معلوم ہوكہ جس سے تبہارى رقم كى ادائيگى بھى ممكن ہو۔ بعض علماء كے نزديك بے اور بعض كے نزديك استخباب كے ليے ہے۔

۱۱. اس کا مطلب ہے کہ غلامی ہے آزادی حاصل کرنے کے لیے اس نے جو معاہدہ کیا ہے اور اب وہ رقم کا ضرورت مند ہے تاکہ معاہدے کے مطابق وہ رقم ادا کردے تو تم بھی اس کے ساتھ مالی تعاون کرو، اگر اللہ نے تمہیں صاحب جیثیت بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے زکاۃ کے جو مصارف ثمانیہ (التوبہ ۲۰ میں) بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک وَفِی الرِّقَابِ بھی ہیں، گردنیں آزاد کرانے میں لیعنی غلاموں کی آزادی پر بھی زکاۃ کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے۔
 ۱۳. زمانۂ جاہلیت میں لوگ محض دنیوی مال کے لیے اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے۔ چنانچہ خوابی نخوابی انہیں یہ داغ ذلت برداشت کرنا پڑتا۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرمادیا إِنْ آزدْن غالب احوال کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بدکاری کو پہند کریں تو پھر تم ان سے یہ کام کروالیا کرو۔ بلکہ حکم دینا یہ مقصود ہے کہ لونڈیوں ہے، دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے، یہ کام مت کرواؤ، اس لیے کہ اس طرح کی کمائی ہی حرام ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔

٧٠. يعنى جن لونديول سے جبراً يہ بے حيائي كاكام كروايا جائے گا، تو گناه گار مالك ہوگا يعنى جبر كرنے والا، نه كه لوندى جو

وَلَقَدُانُوۡلُمَاۤالِيۡكُمُوۡالِتِمُّبَيِتْتِ ّوَمَثَلَّصِّ الَّذِيۡنَ خَلَوَامِنُ تَمۡلِكُمُ وَمَوۡعِظَةً لِلْمُثَقِّدُينَ۞

الله نُورُ السَّالِوتِ وَالْارضِ مَثَلُ نُورِ الْكِشْكُوةِ فِيهَامِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي نِجَاجَةٍ النُّجَاجَةُ كَانَّهَا كُوكَكِ دُرِيَّ يُبُوقَكُ مِن شَجَرَةٍ النُّجَاجَةُ كَانَّهَا كُوكَةٍ لَاشَرُقِيّةٍ وَلَاعَلْمُ مِن شَجَرَةٍ الْمُزَكَةِ وَلُوْلَةَ تَسْسَهُ ثَالَا نُورِ عَلَى فُورِ يَعْدِى اللهُ لِلْوُرِةِ مَن يَتَنَا أَوْ وَيَعْمِلُ اللهُ الْمُثَالَ لِلنَّامِن وَاللهُ إِلَى مَنْ مَنْ اللهُ الْمُثَالَ لِلنَّامِنْ

اتاردی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے اتاردی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پر ہیز گاروں کے لیے تصبحت۔

اللہ نور ہے آسانوں کا اور زمین کا، (۱) اس کے نور کی مثال مثل ایک طاق کے ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشہ مثل چیکتے ہوئے پراغ شیشہ مثل چیکتے ہوئے روشن سارے کے ہو وہ چراغ اس بابر کت درخت زیتون کے سیل سے جلایا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل خرجہ کی جو کے گئے ہو کے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے، (۱) اللہ اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے، (۱) اللہ اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے، (۱) اللہ

تعالیٰ اینے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے،<sup>(۳)</sup>

مجبور ہے۔ حدیث میں آتا ہے۔ "میری امت سے، خطا، نسان اور ایسے کام جو جبر سے کرائے گئے ہول، معاف ہیں"۔ (ابن ماجه، کتاب الطلاق، باب طلاق المکره والناسي)

ا. یعنی اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ آسان میں نور ہوتا نہ زمین میں، نہ آسان وزمین میں کسی کو ہدایت ہی نصیب ہوتی۔ پس وہ اللہ تعالیٰ ہی آسان وزمین کو روش کرنےوالا ہے اس کی کتاب نور ہے، جس طرح چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا

ہے۔ صدیث سے بھی اللہ کا نور ہونا ثابت ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ آنْتُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ (صحیح البخاری، باب الدعاء في صلاۃ اللیل) (پی اللہ، اس کی ذات نور ہے، اس کا تجاب نور ہے اور ہر باب التهجد باللیل، ومسلم، کتاب صلاۃ المسافرین باب الدعاء في صلاۃ اللیل) (پی اللہ، اس کی ذات نور ہے، اس کا تجاب نور ہے اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق، اس کا عطا کرنے والا اور اس کی طرف ہدایت کرنے والا صرف ایک اللہ ہے)۔ (ایر القابر) عن ایک بابرکت درخت کا ایسا خاص تیل ڈالا گیا ہو کہ وہ آگ (دیا سلائی) دکھائے بغیر ہی بذات خود روش ہوجانے کے قریب ہو۔ یوں یہ ساری روشنیاں ایک طاق میں مجتمع ہو گئیں اور وہ بقیء نور بن گیا۔ اس طرح اللہ کے نازل کردہ دلائل وبراہین کی حیثیت ہے کہ وہ واضح بحی ہیں اور ایک بڑھ کر بھی لیخی نور علی نور، جو مشرق ہے نہ مغربی کا مطلب ہے، وہ درخت ایسے کھلے میدان اور صحر امیں ہے کہ اس پر دھوپ صرف سورج کے چڑھنے کے وقت یا غروب کے وقت ہی نہیں پڑتی، بلکہ سارا دن وہ دھوپ میں رہتا ہے اور ایسے درخت کا پھل بہت عمدہ ہوتاہے اور مراد اس سے زیتون کا درخت ہے جس کا پھل اور سمان کے طور پر بھی۔

سع. أو ر سے مراد ایمان واسلام ہے، تعنی اللہ تعالی جن کے اندر ایمان کی رغبت اور اس کی طلب د کھتا ہے، ان کی اس

نور کی طرف رہنمائی فرمادیتا ہے، جس سے دین ودنیا کی سعادتوں کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔

## ؈ٛؠؙٷؾٳۏٮٵڶڵۿٲڽؙؾؙۏۼۘٶڮۣ۫ڰڮڿۿٵۺۿؙ ؽؠؾڂڷٷڞٙؠٵڸڷۼۮڗۅٙٳڵۻٳڮۨ

ڔۣڲٵ۠ڵ؆ػؙڷؙۄٞؽۿؚڎۼٵۯٷٞٛٷڵؠؽۼٞ۠ٛٛٛۼؽ۫ۮؚۣڬٛۅٳٮڷٚڡۅؘڶۊؙڵڡڔ الصَّلوةِ وَإِيْتَأَ ۚ الزَّكُوةِ لَيْغَا فُوْنَ يَوْمًا لَتَّقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَصْارُ۞

لوگوں (کے سمجھانے) کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرمارہا ہے، ('' اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اس گھروں میں جن کے بلند کرنے، اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے ('') وہاں صبح وشام اللہ تعالیٰ کی تشبیح بیان کرتے ہیں۔ (''

کمل ایسے لوگ (م) جنہیں تجارت اور خرید وفروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوۃ اداکرنے سے فافل نہیں کرتی اس دن بہت سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے

ا. جس طرح اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی جس میں اس نے ایمان کو اور اپنے مومن بندے کے دل میں اس کے راسخ ہونے اور بندوں کے احوال قلوب کاعلم رکھنے کو واضح فرمایا کہ کون ہدایت کا اہل ہے اور کون نہیں۔

7. جب اللہ تعالیٰ نے قلب مومن کو اور اس میں جو ایمان وہدایت اور علم ہے، اس کو ایسے چراغ سے تشیہ دی جو شخصی کی قندیل میں ہو اور جو صاف شفاف تیل سے روش ہو۔ تو اب اس کا محل بیان کیا جارہا ہے کہ یہ قندیل ایسے گھروں میں ہیں، جن کی بابت علم دیا گیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ مراد مجدیں ہیں، جو اللہ کو زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ بلندی سے مراد محض سنگ وخشت کی بلندی نہیں ہے بلکہ اس میں محبوب کو زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ بلندی سے پاک رکھنا بھی شامل ہے۔ ورنہ محض محبول کی عمارتوں کو محبوب نہیں ہے بلکہ احادیث میں مجدوں کو زر نگار اور زیادہ آراستہ ویپراستہ کرنے سے منع کیا شان اور فلک ہو بن بنا مطلوب نہیں ہے بلکہ احادیث میں مجدوں کو زر نگار اور زیادہ آراستہ ویپراستہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اسے قرب قیامت کی علامات میں سے بتلایا گیا ہے۔ (آبو داود، کتاب الصلوۃ، باب نی بناء المساجد) علاوہ ازیں، جس طرح مجدوں میں تجارت وکاروبار اور شور وشخب ممنوع ہیں کونکہ یہ محبد کے اصل مقصد، عبادت کے منافی ہیں، اس طرح اللہ کا ذکر کرنے میں یہ بات بھی شائل ہے کہ صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی عبادت کی عبادت کی عبادت کی جائے اور صرف اس کو مدد کے لیے بیارا جائے۔ ﴿وَانَ المُسلوجَة وَلَلَاتُ مُحْوَامَعُ اللهِ اَحَدُا ﴾ (الجن: ۱۸)

۳. تشیج سے مراد نماز ہے۔ آصَالٌ، أَصِیْلٌ کی جمع ہے بمعنی شام۔ یعنی اہل ایمان، جن کے دل ایمان وہدایت کے نور سے روثن ہوتے ہیں، صبح وشام متجدول میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔

اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگرچہ عورتوں کا مجدوں میں جاکر نماز پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ وہ نہایت سادہ لباس میں، بغیر خوشبو لگائے اور با پر دہ جائیں، جس طرح کہ عہد رسالت مآب عَلَیْظِیم میں عور تیں مجد نبوی میں نماز کے لیے حاضر ہوتی تھیں۔ تاہم ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ حدیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ (أبو داود، کتاب الصلوٰۃ، باب النشدید فی ذلك، مسند احمد: ۲۹۷/۱، ۳۹)

ڵٟڿۧڔۣ۫ێۿؙۉؙٳڵڵۿؙٲڂۘڛؘؘڡٚٲۼؠڵۏٳۏۜێڔۣۛؽێ۠ۿؠٞڝۜٞۏؘڡؘؙڶڸۄۨ ۅٙڵڵڰؙؿڒؙۮ۠ؿؙڡڽؙۺۜؾؿۜڶٷؠۼؽؙڔڝٮٵۑ۞

ۅٙٲڷڒۣؿؽؘڬڡؘۜۯ۫ۅٛٲڷڡ۫ؠٵڵۿڎػٮٮڒٳٮ؞ٟؿؚؿٙۼڐؾۜڡؙڛؙۿؙ ٲڵڟؠؖٵڹٛڡٵٞ؞ڂڷٞڒٳۮٳڂٲۯٷڶڎ؞ؘۣڝؚۮٷۺؽٵٞۅؙۊڮ ٲڵڰڝؽ۫ػٷڡٚۏؖ۫۠ڡ۠ڿڛٙٲڹڎٷڶڵڎؙڛڕؽۼٳڵڝٮٵۑؚٛ

ٲۊۘػڟ۠ڵٮؙؾٟ؈ٛٞڲٷٟڷۣڿۜؾێۺ۬ۿؙڡؙۅڿڛٞۏۊۄڡۅڿ ڝؚٚؽۏۊ؋ڛٙٵۻؓڟ۠ڵٮؿڹۼڞ۠ؠٵۏؘڨڹڝ۫ٚ ٳۮٙٲٲڂٛڗ؞ٙؽڒؙڎڵڎڔڲڰڽؙڽۯ؉ؙۏڡؽؖڴۼۼڮٳڶڵۿ

دل اور بہت سی آئنھیں الٹ پلٹ ہوجائیں گی۔(۱)

7. اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا

بہترین بدلہ دے بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا

فرمائے۔ اور اللہ تعالی جے چاہے بے شار روزیاں دیتا

ہے۔(۱)

٣٩. اور كافروں كے اعمال مثل اس چيكتى ہوئى ريت كے ہيں جو چيئيل ميدان ميں ہو جي پياما شخص دور سے پانى سمجھتا ہے ليكن جب اس كے پاس يہو نچتا ہے تو اس كا كيھى نہيں پاتا، ہال اللہ كو اپنے پاس پاتا ہے جو اس كا حساب پورا پورا پورا چكا ديتا ہے۔ (") اور اللہ بہت جلد حساب كردينے والا ہے۔

• ۲۰. یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض

ا. یعنی شدت فزع اور ہولناکی کی وجہ ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر ہے۔ ﴿وَاَنْدُرَهُمْ يَدُومُ الْاَذِ فَاقِلِا الْقَالُوبُ لَدَى الْحَدَاجِدِ گاظِمِیْنَ﴾ (المؤمن: ۱۸) (ان کو قیامت کے دن سے ڈراؤ، جس دن دل، گلول کے پاس آجائیں گے، غم سے بھرے ہوئے)۔ ابتداء دلوں کی یہ سیفیت سب کی ہی ہوگی، مومن کی بھی اور کافر کی بھی۔

۲. قیامت کے دن اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (کُنُ کُنُ گُنْ) کی صورت میں دیا جائے گا اور بہت سوں کو بے حساب ہی جنت میں داخل کردیا جائے گا اور وہاں رزق کی فراوانی اور اس میں جو تنوع و تلذذ ہوگا، اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔

س. آعْمَالٌ ہے مراد، وہ اعمال ہیں جنہیں کافر ومشرک نکیاں سمجھ کر کرتے ہیں، جیسے صدقہ و خیرات، صلار رحی، بیت اللہ کی تعیر اور حاجیوں کی خدمت و غیرہ۔ سَرَابٌ، اس چمکی ہوئی ریت کو کہتے ہیں، جو دور سے سورج کی شعاعوں کی وجہ سے پائی نظر آتی ہے۔ سَرَابٌ کے معنی ہی چلنے کے ہیں۔ وہ ریت، چلتے ہوئے پائی کی طرح نظر آتی ہے قِیْعَة، قَاعِ کی جمع ہے، زمین کا نشیبی حصہ، جس میں پائی تھر ہواتا ہے یا چشیل میدان۔ یہ کافروں کے عملوں کی مثال ہے کہ جس طرح سراب دور سے پائی نظر آتا ہے حالائکہ وہ ریت ہی ہوتی ہے۔ اس طرح کافر کے عمل عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے باں بالکل ہے وزن ہوں گے، ان کا کوئی صلم انہیں نہیں ملے گا۔ باں جب وہ اللہ کے پاس جائے گا، تو وہ اس کے عمل کا یورا پورا حیاب چکا ہے۔

لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ تُورًا

ٱلَهُرَّتُرَ ٱنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِى التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُضَٰفَّتُّ كُلُّ قَدُّ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَتَّفِيفِكَهُ\* وَاللَّهُ عَلِمُوْمَ الْفَعُلُونَ۞

اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے درپے ہیں۔ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے، (۱) اور (بات یہ ہے کہ) جمے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے یاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ (۲)

اسم. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے (۳) اڑنے والے کل پرند اللہ کی تشییع میں مشغول ہیں۔ ہر ایک کی نماز اور تشییع اسے معلوم ہے، (۳) لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ (۵)

ا. یہ دوسری مثال ہے کہ ان کے اعمال اندھیروں کی طرح ہیں، لیخی انہیں سراب سے تثبیہ دے لو یا اندھیروں سے۔ یا گزشتہ مثال کافر کے اعمال کی تھی اور یہ اس کے کفر کی مثال ہے جس میں کافر ساری زندگی گھرا رہتا ہے، کفر وصلالت کا اندھیرا، اعمال سیئہ وعقائد مشرکانہ کا اندھیرا اور رب سے اور اس کے عذاب افروی سے عدم واقفیت کا اندھیرا۔ یہ اندھیرے اسے راہ ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتے۔ جس طرح اندھیرے میں انسان کو اپنا ہاتھ بھی بھائی نہیں دیتا۔ اندھیرے اسے راہ ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتے۔ جس طرح اندھیرے میں انسان کو اپنا ہاتھ بھی بھائی نہیں دیتا۔ سلام کی روشنی نصیب نہیں ہوتی اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو طنے والے نور سے وہ محروم رہیں گے۔ سلام صافحات اور اس کا مفعول آجنیحتہا مخدوف ہے۔ اپنے پر پھیلائے ہوئے۔ پھرت فی اللہ کی میں پرندے بھی شامل تھے۔ لیکن یہاں ان کا ذکر الگ سے کیا، اس لیے کہ پرندے، تمام حیوانات میں ایک نہایت میناز مخلوق اڑنے پر بھی قدرت رکھتی ہے جس سے دیگر تمام حیوانات محروم ہیں اور زمین پر چلنے گھرنے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔ یہ خلوق اڑنے پر بھی قدرت رکھتی ہے جس سے دیگر تمام حیوانات محروم ہیں اور زمین پر چلنے پر بھی تدرت رکھتی ہے جس سے دیگر تمام حیوانات محروم ہیں اور زمین پر چلنے پر تھی کہ ترب کی کے قدرت بھی رکھتی ہے۔

۴. لیعنی اللہ نے ہر مخلوق کو یہ علم البام والقاء کیا ہے کہ وہ اللہ کی تشیع کس طرح کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بخت واتفاق کی بات نہیں بلکہ آسان وزمین کی ہر چیز کا تشیع کرنا اور نماز ادا کرنا یہ بھی اللہ بی کی قدرت کا ایک مظہر ہے، جس طرح ان کی تخلیق اللہ کی ایک صنعت بدلع ہے، جس پر اللہ کے سواکوئی قادر نہیں۔

۵. یعنی اہل زمین واہل آسان جس طرح اللہ کی اطاعت اور اس کی شبیح کرتے ہیں، سب اس کے علم میں ہے، یہ گویا انسانوں اور جنوں کو شنبیہ ہے کہ تمہیں اللہ نے شعور اور ارادے کی آزادی دی ہے تو تمہیں تو دوسری مخلو قات سے زیادہ اللہ کی شبیح و تحمیداور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ دیگر مخلو قات تو شبیح الہی میں مصروف ہیں۔ لیکن شعور اور ارادے سے بہرہ ور مخلوق اس میں کو تاہی کا ارتکاب کرتی ہے۔ جس پر یقیناً وہ اللہ کی گرفت کی مستحق ہوگی۔
 گرفت کی مستحق ہوگی۔

وَيِلْهِ مُلْكُ التَّمَانِيَ وَالْكَرْضِ وَالْ اللهِ الْمَصِيْرِ اللهِ الْمَصِيْرِ

ٱڵۊؘٮۜۯٲۜ؞ٳڵؽؙڹٛڿؽؗڛۘٙٵڴ۪ٵٞٛ؞ؙٷڵڡڬؠؽؽڎؙڎٚڗڲۼۘۘڬۿ ۯڲٵ؆ڡؘڗؘؽٲڶۅڎؾؙؿۘۯؙٷڝڽ۫ڿڵڸ؋ٷؽؙڹڒڷڝڹ ٳڰؠٙٳٚ؞ڝڹٛڿؠٵڶ؋ڽۿٳڝؙٛڔٙۮٟۿؘڝؙؽٮؙؚڡؚؠڡؖٮ ؿۜؾٵٛٷؾڡٝؠڔڡؙٛڰ۫ۼڽؙۺٛڴؿۺٵٚٷ؞ؽػڵۮؙڛٮؘٵؠۯۊ؋ ؽۮ۫ۿڋؠٳٲۮؙڹڞٳڕؖۿ

ؽؙۼۜڵٮٛٵٮڵۿؙٲڷؽ۫ڶؘؘۘۉٵڷؠۜٛٵڒۧٳڗٙڣۣٝۮڸؚڬؘڵۅؘؠۘڗۊۜڵۣۉڸ ٲڒؙڝؙٵ؞۞

۳۲. اور آسانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹنا ہے۔(۱)

سرم. کیا آپ نے تنہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے پھر انہیں تہ بہ تہ کردیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے در میان میں سے مینہ برستا ہے۔ وہی آسان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، "پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹادے۔ (۳) بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چیک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آئھوں کی روشن لے چلی۔ (۳)

سم می اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو ردو بدل کرتا رہتا ہے (<sup>(a)</sup> آ تکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبر تیں ہیں۔

ا. پس وہی اصل حاکم ہے، جس کے عکم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں، اور وہی معبود برحق ہے جس کے سواکسی کی عبادت جائز نہیں۔ اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، جہاں وہ ہر ایک کے بارے میں عدل وانصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔

۴. اس کا ایک مطلب تو یہی ہے جو ترجے میں اختیار کیا گیا ہے کہ آسان میں اولوں کے پہاڑ ہیں جن سے وہ اولے برساتا ہے۔ (ابن کیز) ووسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ساء بلندی کے معنی میں ہے اور جبال کے معنی ہیں بڑے بڑے برساتا ہے۔ کہ باڈوں سے جب چاہتاہے برف کے بڑے کہ باڈوں سے جب چاہتاہے برف کے بڑے بڑے کہ بادلوں سے اولے برساتا ہے۔

س. لیعنی وہ اولے اور بارش بطور رحمت جنہیں چاہتا ہے پہنچاتا ہے،اور جنہیں چاہتا ہے ان سے محروم رکھتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ثالہ باری (اولے) کے عذاب سے جے چاہتا ہے دوچار کردیتا ہے، جس سے ان کی فصلیں تباہ اور کھیتیاں برباد ہوجاتی ہیں اور جن پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے ان کو اس سے بچا لیتا ہے۔

٣. يعنى بادلوں ميں جيكنے والى بجلى، جو عام طور پر بارش كى نويد جال فزا ہوتى ہے اس ميں اتنی شدت كى چمك ہوتى ہے كه وہ آئھوں كى بصارت لے جانے كے قريب ہوجاتى ہے۔ يہ بھى اس كى صنائى كا ايك نموند ہے۔

۵. لینی مجھی دن بڑے، راتیں چھوٹی اور مجھی اس کے بر عکس۔ یا مجھی دن کی روشنی کو بادلوں کی تاریکیوں سے اور رات کے اندھیروں کو چاند کی روشنی سے بدل دیتا ہے۔

ۅؘڶٮڷؙڎؙڂؘڮؘؾؙػ۠ڷ؞ۘۘٳٚڹٙۊؚ۫ۺٙٵٚٳٚٙڣؚٙڹ۫ۿؙؙؙؗؗٛؗؠؙۺؙڰؽۺؽٷ ڹڴڹ؋ۧۅٛڡؙڹؙؙؙؙؙؙؙٛؠؙۺۧؽٞؽۺ۬ؽٷڸڔڂؚۘڔڮڹۣٞۅٙڣڹؙؙؙ۬ٛؠؙۺؽۛ ٵٚڸٙٲۯ۫ۼؚڴٟڲ۬ڷؿؙڶڵڎؙٵڲۺٛٲڋٳۜۜۺڶڵڎۜٵڮڴڴؚڷۺٛڴ ۼۘڵۥؙڰٛڰ ؿٮؙڰٛ

ڵڡۜٙڎٲؙڹٛڒؙڵؽٙٲڵؾٟ؆ؙؠٙۑۜڹؾڐٟٷٳڶڷؗؗؗؗۮؽۿڮؽٞڝؙٙٛػؘڲۺؙٵٛٷ ٳڵڸڝؚۯٳڟ۪؞ؙٞۺؾؘؿۼؙۅؚ۞

وَيَقُوْلُوْنَ الْمَنَّا لِللهِ وَبِالسَّنُوْلِ وَاَطَعْنَاثُثَرَّ يَتَوَلَّلُ فَرِيْقً مِّنْهُهُوْ مِّنَ بَعَثْ دِذْلِكَ ْوَمَّالُولَلِكِ بِالْهُوْمُونِيُنَ

ۅٙٳۮؘٵۮؙٷٙٳٳڶٙٳڵڸۅۅٙۯڛۢۅٝڸ؋ڸؽۘڂڴۄؘڹؽڹۿؙۄٝٳۮؘٵ ۏڔۣؽؙؿ۫ۜؠٞڹ۫ۿۄٞۺ۠ۼؙۅۻٛۄڽ

اورجب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان
 کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔

ا. جس طرح سانپ، مچھلی اور دیگر حشرات الارض کیرے مکوڑے ہیں۔

۲. جیسے انسان اور پرند ہیں۔

٣. جيسے تمام چوپائے اور ديگر حيوانات ہيں۔

م. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض حیوانات ایسے بھی ہیں جو چار سے بھی زیادہ پاؤں رکھتے ہیں، جیسے کیگڑا، کردی اور بہت سے زینی کیڑے۔

۵. آیات منبینات سے مراد قرآن کریم ہے جس میں ہر اس چیز کا بیان ہے جس کا تعلق انسان کے دین واخلاق سے ہے جس پر اس کی فلاح وسعادت کا انحصار ہے۔ ﴿ مَا فَتِكُمْ الْكَلْبِ وَسَ ثَمَعُ ﴾ (الانعام: ۲۸) (ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان میں کو تانبی نہیں کی)۔ جے ہدایت نضیب ہونی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے نظر صحیح اور قلب صادق عطا فرمادیتا ہے جس میں کوئی کجی جس سے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ صراط متقیم سے مراد یہی ہدایت کا راستہ ہو میں کوئی کجی نہیں، اسے اختیار کرکے انسان اپنی منزل مقصود جنت تک پہنچ جاتا ہے۔

۲. یہ منافقین کابیان ہے جو زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن دلوں میں کفر وعناد تھا لینی اعتقاد سیح سے محروم سیے۔ اس لیے زبان سے اظہار ایمان کی گئی۔

ۅٙٳڹٛڲؽ۠ڹؙۿۿؙٳؙؙۼؿؙؖؽٲؿ۠ۅٞٳڵؽڿڡؙۮ۫ۼڹؽڹؖ

ٳؘ؈۬ڠؙؙؙؙ۠۠۠ۯ؞ؚۿؚۄؙڡۜڗڞ۠ٳٙڔٳۯؾٵڹؙۅٛٙٳٲۿڔؾۼۜٲۏ۠ڽؘٲڹؙ ؾ۪ؖؽؽؘٵ۩۠ڎڡؘڲؽۿۅٞڗڛؙۏڵڎڽڷٳ۠ۅڵؠٚڬۿؙڎٳڵڟڸؽٷ۞

إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُوُ أَنَّ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا وَاوْلَلِكَ هُولُانْفُلُورُنَّ

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ اللهَ وَيَتَعَادِ
فَأُولِهِ فَهُوالْفَآيِزُونَ

۳۹. اوربال اگر انہی کوحق پنچتا ہو تو مطبع و فرمال بردار
 ہوکر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ (۱)

کیا ان کے دلوں میں بیاری ہے؟ یا یہ شک وشبہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ (۲)

10. ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس کے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کردے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ (۳) یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

۵۲. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی فرماں برداری کریں، خوف الٰہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات یانے والے ہیں۔

ا. کیوں کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ عدالت نبوی مُنَالِیّنِظِ سے جو فیصلہ صادر ہوگا، اس میں کسی کی رو رعایت نہیں ہوگی، اس لیے وہاں اپنا مقدمہ لے جانے ہے ہی گریز کرتے ہیں۔ ہاں اگر وہ جانے ہیں کہ مقدمے میں وہ حق پر ہیں اور ان ہی کے حق میں فیصلہ ہونے کا غالب امکان ہے، تو پھر خوشی نوبال آتے ہیں اِذْعَانٌ کے معنی ہوتے ہیں، اقرار اور انقیاد واطاعت کے۔ میں فیصلہ ان کے خلاف ہونے کا امکان ہوتا ہے تو اس سے اعراض وگریز کی وجہ بیان کی جارہی ہے کہ یا تو ان کے دلوں میں کفر و نفاق کا روگ ہونے کا امکان ہوتا ہے تو اس سے اعراض وگریز کی وجہ بیان کی جارہی ہے کہ ان پر دلوں میں کفر و نفاق کا روگ ہے، یا انہیں نبوت محمدی سَنَّ اللّٰهِ اور اس کا رسول سَنَّ اللّٰہ اصل حقیقت یہ ہے اللّٰہ اور اس کا رسول سَنَّ اللّٰہ اس حقیقت یہ ہے کہ نود ہی ظالم ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ جب قضاء و فیصلے کے لیے ایسے حاکم و قاضی کی طرف بلایا جائے جو عادل کہ خود ہی ظالم ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ جب قضاء و فیصلے کے لیے ایسے حاکم و قاضی کی طرف بلایا جائے جو عادل اور قرآن وسنت کا عالم ہو، تو اس کے پاس جانا ضروری ہے۔ البتہ اگر وہ قاضی کتاب وسنت کے علم اور ان کے دلاکل سے بہرہ ہوتو اس کے پاس فیصلے کے لیے جانا ضروری نہیں۔

سع یہ اہل کفر ونفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کے کردار وعمل کا بیان ہے۔

۴. لیعنی فلاح وکامیابی کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے تمام معاملات میں اللہ اور رسول کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرتے اور انہی کی اطاعت کرتے ہیں اور خشیت اللی اور تقویٰ سے متصف ہیں، نہ کہ دوسرے لوگ، جو ان صفات سے محروم ہیں۔

ۉؘٲڨٞٮؠؙۘۉؙٳٮؚۣڵڷٶڿۿٮۜٵؽ۫ؠٙڵڹۣۿؗۅؙڵؠڹؖٵڡۘۯڗۨڣؖڎ ڵؽۼٞۯؙۻؙؾۨٷڷ؆ؿؙڝ۫ؠؙۉٵڟٵۼڎؙؙڡۜۼۯۅؙڡؘڎٞ ٳڽٙٵڵڎڂؘڽؚؽڒٛؠؚؠٵۼؖؠڶ۠ۊڹ۞

قُلُ اَطِيعُوااللهُ وَاَطِيعُواالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَكَّوَا فَإِنَّمَاعَلَيْهِ مَاحِبِّلَ وَعَلَيْكُوْمَا حُبِلَتُوْوَانُ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وْصَاعَلَ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلغُ الْمُبِينُ

وعدالله الذين المنوامنكة وعبلواالطلحت

40. اوربڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھاکر کہتے ہیں (''کہ آپ کا تھم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دیجیے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ (تہہاری) اطاعت (کی حقیقت) معلوم ہے۔ ('') جو کچھ تم کررہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ (''

۵۴. کہہ دیجے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تورسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کردیا گیا ہے (۱۳) اور تم پر اس کی جوابدہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے (۱۵) ہدایت تو تہمیں اس وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو۔ (۱۳) سنو رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچادینا ہے۔ (۱۵) رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچادینا ہے۔ (۱۵)

ا. جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ مِيں جَهْدَ فَعَل مُحْدُوفَ كَامَصدر ہے جو بطور تأكيد كے ہے، يَجْهَدُوْنَ أَيْمَانَهُمْ جَهْدًا يا يہ حال كی وجہ سے منصوب ہے یعنی مُجْتَهِدِیْنَ فِیْ أَیْمَانِهِمْ مطلب یہ ہے كہ اپنی وسعت بحر قسمیں کھاكر كہتے ہیں۔ (خُ القدر) ٢. اور وہ یہ ہے كہ جس طرح تم قسمیں جموئی كھاتے ہو، تمہاری اطاعت بھی نفاق پر مبنی ہے۔ بعض نے یہ معنی كے ہیں كہ تمہارا معاملہ طاعت معروفہ ہونا چاہیے۔ یعنی معروف میں بغیر كی قسم كے علف كے اطاعت، جس طرح مملمان كرتے ہیں، پس تم بھی ان كے مثل ہوجاؤ۔ (ان كئير)

سعر یعنی وہ تم سب کے حالات سے باخبر ہے کہ کون فرمال بردار ہے اور کون نافرمان؟ پس حلف اٹھاکر اطاعت کے اظہار کرنے سے، جب کہ تمہارے دل میں اس کے خلاف عزم ہو، تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی جانتا ہے اور وہ تمہارے سینول میں پلنے والے رازوں سے بھی آگاہ ہے اگرچہ تم زبان سے اس کے خلاف اظہار کرو۔

- ٨. لعنی تبليغ ودعوت، جو وه ادا كررها ہے۔
- ۵. یعنی اس کی دعوت کو قبول کرکے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا۔
  - ۲. اس کیے کہ وہ صراط متقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔
- 2. كوئى اس كى دعوت كو مانے يان مانے جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا، ﴿ وَالْمَا اَلْمَالُهُ وَعَلَيْمَا الْفِسَاكِ ﴿ (الرعد: ٥٠) (الرعد: ٥٠) (الرعد: ٥٠) بينيادينا به (كوئى مانتا به يا نبين) يد حباب جارى ذمه دارى بـ)-

ڵۺۘٮۛۛٛٛٛؾڂؙڸڡؘۜڹۜۿۏۛڣؚٳڷۯۻػٵۺۘۼ۠ڶڡۜٵڷڔ۠ؽؚؽڝٛ ڡۜٙؽڸۿۅؙٷڲؽۼڴؚڹؽٙڵۿڎ۠ڔؽڹۿؙۅؙڷڵؽٵۯڟ؈ؗڵڞ۠ ۏڮؽڽڐؠٞٛڞؙڞؚٵۼٮڮٷڣۿٵٙڞؙٵڲ۫ؿڹۮؙۏٮٙؿؽ ڵۯۺ۠۫ڔڴۏڹ؈ٛۺؽٵٷڞؽػڡٚ؍ۜڹۼػۮڶٳڬۏؘڶٛۅڵڸٟڬ ۿۅؙؙڶڡ۠ڛڠٞڎؽ۞

نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالی وعدہ فرماچکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے شخے اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کرتے جمادے گا جے ان کے اس دی وہ پند فرماچکا ہے اور ان کے اس خوف وخطر کو وہ امن والی سے بدل دے گا، (ا) وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کی کو بھی شریک نہ تھہرائیں گے۔ (ا) اور اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں۔ (ا)

ا. بعض نے اس وعدہ اللی کو صحابہ کرام کے ساتھ یا خلفائے راشدین کے ساتھ خاص قرار دیا ہے لیکن اس کی سخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن کے الفاظ عام بیں اور ایمان وعمل صالح کے ساتھ مشروط بیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عہد خلافت راشدہ اور عہد خیر القرون میں اس وعد ہالی کا ظہور ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین میں غلبہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین میں غلبہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کفار عرب ہے ڈرتے تھے، پھر اس کے برعکس معاملہ ہوگیا۔ نی سالینوں کو دیا اور مسلمانوں کو زمین میں غلبہ عطا فرمایا، پھر اس کے برعکس معاملہ ہوگیا۔ نی سالینی جو پیش گوئیاں فرمائی تھیں، وہ بھی اس عبد میں پوری ہوئیں۔ مثلاً آپر اس کے برعکس معاملہ ہوگیا۔ نی سالینی عورت تن تنہا آبکی چلے گی اور بیت اللہ کا آبر طواف کرے گی، اسے کوئی نوف اور خطرہ نہیں ہوگا۔ کرئی کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہوجائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ (صحبح البخاری، کتاب المناف، باب علامات النبوۃ فی الإسلام) نمی طالینی ہی گوئیاں فرمایا تھا ﴿إِنَّ اللهَ زَوْی لِی الْأَدْض، فَرَ أَیْتُ مَشَارِفَهَا وَمِنْ الله وَمَا الله الله الله الله الله علامات النبوۃ فی الإسلام) نمی طالینی ہی میں میں نہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سکیٹ دیا، پس میں نہ اس کے مشرق اور مغربی صے دیھے، عنقریب میری بعض کا دائرہ اقتانی کی بید وسعت بھی مسلم تناب الفتن واشراط الساعة، باب ملاك ہو میرا چار دائے عالم میں اہراگیا۔ لیکن یہ وعدہ مشروط کے حصے میں آئی، اور فارس وشام اور مصر وافریقہ اور دیگر دور دراز کے ممالک فتح ہوتے اور کفر وشر کو ذوت کو دلت میں، ان وادت میں میں کو تاتی کے مرتک ہو یہ اور دہشت میں بدل دیا۔ کے افتدار اور غلے کو فلامی میں اور ان کے امن واسخکام کو خوف اور دہشت میں بدل دیا۔

r. یہ بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک اور بنیادی شرط ہے جس کی وجہ سے مسلمان اللہ کی مدد کے مستحق، اور اس وصف توحید سے عاری ہونے کے بعد وہ اللہ کی مدد سے محروم ہوجائیں گے۔

س. اس کفر سے مراد، وہی ایمان، عمل صالح اور توحید سے محرومی ہے، جس کے بعد ایک انسان اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا اور کفر وفسق کے دائرے میں داخل ہوجاتا ہے۔

وَاَقِيْنُواالصَّلَاةَ وَاتُواالزَّكُوةَ وَلَطِيْعُواالرَّسُولَ لَكُلُّهُ تُرْحَمُونَ®

ڵڒؾؘڂڛڔۜؾۜٳڷێؽؙؽػڡؘٛۯؙۏٲڡؙڠڿؚڔ۫ؽؽ؋ؽٳڵۯڝٚ ۅٙؠٲڎؙٳؙؙٛٛڰٛ؋ٳڶؾؙٳۯۨۅؘڶڽؚۺؙٳؠؙڝؿڒؙ۞۫

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ الِيَسْتَا ذِّنْكُو الَّذِيْنَ مَلَكَتُ الِيُمَا نُكُوُ وَالَّذِيْنَ لَوَيْيَا نُغُو الْخُلُو مِنْكُوْ تَكَ مَرَّتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجُرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَا بُكُوْتِ الطَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعُدِ صَلَاةِ الْحِشَاءَ \* ثَلَكُ عَوْداتٍ لَكُوْ لَيْسَ عَلَيْكُوْ وَ لَاعَلَيْهُوَ خُبَنَا \* بَعَنَا هُنَ مَنَ مُنْ كُوُوْنَ عَلَيْكُوْ بَعْضُ كُمُ عَلَى بَعْضِ كَذَا لِكُيْبَةٍ فَى اللهُ لَكُوُ اللهِ قَلْمَا اللهِ وَالله عَلَيْهُ كَيْبُوْنَ

00 اور نماز کی پابندی کرو، زکوۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرمانبر داری میں گے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ (۱)
02 یہ خیال آپ بھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں (ادھر ادھر بھاگ کر) ہمیں ہرادینے والے ہیں، اور ان کا اصلی ٹھکانا جہہ ہو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔ ان کا اصلی ٹھکانا جہم ہے جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔ کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پنچے ہوں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پنچے ہوں (اپنے آنے کی) تین وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب کہ شروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد، (۳) سے تینوں وقت تمہاری (خلوت) اور پردہ کے ہیں۔ (۵) سے تا ان وقتوں کے میں۔ (۵) شم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکشرت آنے تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکشرت آنے

1. یہاں مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ اللہ کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے، اور ای پر چل کر صحابہ کرام کو اللہ کی رحمت ومدد حاصل ہوئی۔

۲. لیخی آپ کے مخالفین اور مکذیین اللہ کو عاجز نہیں کرسکتے، بلکہ اللہ تعالی ان کی گرفت کرنے پر ہر طرح قادر ہے۔
 سع. غلاموں سے مراد، باندیاں اور غلام دونوں ہیں ثَلَاثَ مَوَّاتٍ کا مطلب او قات، تین وقت ہیں۔ یہ تینوں او قات ایسے ہیں کہ انسان گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بکارِ خاص مصروف، یا ایسے لباس میں ہوسکتا ہے کہ جس میں کسی کا ان کو دیکھنا جائز اور مناسب نہیں۔ اس لیے ان او قات ثلاثہ میں گھر کے ان خدمت گزاروں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت طلب کیے گھر کے اندر داخل ہوں۔

4. عَوْرَاتِ، عَوْرَةٌ کی جمع ہے، جس کے اصل معنی خلل اور نقص کے ہیں۔ پھر اس کا اطلاق ایسی چیز پر کیا جانے لگا جس کا ظاہر کرنا اور اس کو دیکھنا پہندیدہ نہ ہو۔ خاتون کو بھی اسی لیے عورت کہا جاتا ہے کہ اس کا ظاہر اور عریاں ہونا اور دیکھنا شرعاً ناپہندیدہ ہے۔ یہاں ندکورہ تین او قات کو عورات کہا گیا ہے لیٹی یہ تمہارے پر دے اور خلوت کے او قات بیں جن میں تم اینے مخصوص لباس اور ہیئت کو ظاہر کرنا پہند نہیں کرتے۔

۵. لیمنی ان او قات ثلاثہ کے علاوہ گھر کے مذکورہ خدمت گزاروں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اجازت طلب کیے بغیر گھر کے اندر آجا کتے ہیں۔

وَاللَّهُ عَلْثُ حَكَثُ

مَاذَا بَكَةَ الْأَطْفَالُ مِنْكُوالُحُلُو فَلَيْسُتَا فِنُواكَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِهِمُ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُوُ الإِيرِهُ

وَالْقَوَاعِدُونَ النِّسَاءِ الْوَقُ لَايَرْجُونَ نِكَاحًا فَكَيْسُ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنُ يَّضَعُن شِيَابَهُنَّ غَيُرَمُنَ بَرِّحْتِ اِبِزِيْتَةٍ \*وَانْ يَّسْتَعُفِفْنَ خَيْرٌ لُهُنَّ \*وَاللهُ سَعِمْيُعُ عَلِيُوْ

اپنے احکام تم سے بیان فرمارہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔

80. اور تمہارے بچ (بھی) جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح انکے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا جاہیں اللہ تعالیٰ تم سے اس طرح اجازت مانگ کر آنا جاہیں کھی اجازت مانگ کر آنا جاہیں کھی اجازت مانگ کر آنا جاہیں کھی طرح

اپٹی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی علم و حکمت

جانے والے ہو() (ہی)، اللہ اس طرح کھول کھول کر

۱ور بڑی بوڑھی عور تیں جنہیں نکاح کی امید (اور خواہش ہی) نہ رہی ہو وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشر طیکہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں، (۳) تاہم اگر وہ بھی اختیاط رکھیں تو ان

ا. یہ وہی وجہ ہے جو صدیث میں بلی کے پاک ہونے کی بیان کی گئ ہے۔ ﴿إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ؛ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِيْنَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ» (بلی ناپاک نہیں ہے اس لیے کہ وہ بکثرت تمہارے پاس (گھر کے اندر) آنے جانے والی ہے)۔ (ابو داود، کتاب الطہارة باب سؤر الهرة، ترمذي، کتاب وباب مذکور وغیرہ) خاوم اور مالک، ان کو بھی آپس میں ہر وقت ایک دوسرے سے ملئے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس ضرورت عامہ کے پیش نظر اللہ نے یہ اجازت مرحمت فرمادی، کیونکہ وہ علیم ہے، لوگوں کی ضروریات اور حاجات کو جانتا ہے اور حکیم ہے، اس کے ہر حکم میں بندول کے مفادات اور حکمتیں ہیں۔

والا ہے۔

۲. ان بچوں سے مراد احرار بچ ہیں، بلوغت کے بعد ان کا حکم عام مردول کا سا ہے، اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کسی کے گھر آئیں تو پہلے اجازت طلب کریں۔

سا ان سے مراد وہ بوڑھی اور ازکار رفتہ عورتیں ہیں جن کو حیض آنا بند ہوگیا ہو اور ولادت کے قابل نہ رہی ہوں۔ اس عمر میں بالعموم عورت کے اندر مرد کے لیے فطری طور پر جو جنسی کشش ہوتی ہے، وہ ختم ہوجاتی ہے، نہ وہ کسی مرد سے نکاح کی خواہش مند ہوتی ہیں، نہ مرد ہی ان کے لیے ایسے جذبات رکھتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو پردے میں شخفیف کی اجازت دے دی گئی ہے "کپڑے اتاردیں" سے وہ کپڑا مراد ہے جو شلوار تمیص کے اوپر عورت پردے کے لیے بڑی چادر، یا برقعہ وغیرہ کی شکل میں لیتی ہے بشرطیکہ مقصد اپنی زینت اور بناؤ سنگھار کا اظہار نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت اپنی جنسی کشش کھوجانے کے باوجود اگر بناؤ سنگھارکے ذریعے سے اپنی جنسیت" کو نمایاں کرنے کے مرض میں مبتلا ہوتو اس شخفیف پردہ کے تھم سے وہ مشتلی ہوگی اور اس کے لیے مکمل پردہ کرنا ضروری ہوگا۔

کے لیے بہت افضل ہے، (۱) اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔

11. اندھے پر، لنگڑے پر، بیار پر اور خود تم پر (مطلقاً) کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنی چوپھیوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان ماموؤں کے گھروں سے یا این خالاؤں کے گھروں سے یا ان کے گھروں سے با این خالاؤں کے گھروں سے یا ان کے گھروں سے با این خالاؤں کے گھروں سے با این خالاؤں کے گھروں سے با این حرب تم کے گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہویا اپنے دوستوں کے گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم الک ہویا اپنے دوستوں سے بیٹر وں سے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ (۱) پس جب تم

ا. یعنی مذکورہ بوڑھی عور تیں بھی پر دے میں شخفیف نہ کریں بلکہ بدستور بڑی چادر یا برقعہ بھی استعال کرتی رہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔

7. ان کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاد میں جاتے ہوئے صحابہ کرام رفحالیّ آبت میں ندکور معذورین کو اپنے گھروں کی چاہیاں دے جاتے اور انہیں گھر کی چیزیں بھی کھانے پینے کی اجازت دے دیتے۔ لیکن یہ معذور صحابہ رفحالیّ اس کے باوجود، مالکوں کی غیر موجود گل میں، وہاں سے کھانا پینا جائز نہ سجھے، اللہ نے فرمایا کہ ندکورہ افراد کے لیے اپنے اقارب کے گھروں سے یا جن گھروں کی چاہیاں ان کے پاس بیں، ان سے کھانے پینے میں کوئی حرج (گناہ) نہیں ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تندرست صحابہ رفحالیّ معذور صحابہ رفحالیّ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے ناپند کرتے کہ وہ معذوری کی وجہ سے کم کھائیں گے اور یہ زیادہ کھاجائیں گے، اس طرح ان کے ساتھ کھانے میں ظلم کا ارتکاب نہ ہوجائے۔اس طرح خود معذور صحابہ رفحالیّ بھی دیگر لوگوں کے ساتھ کھانے میں کراہت خود معذور صحابہ رفحالیّ بھی دیگر لوگوں کے ساتھ کھانے اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔

سا. تاہم بعض علاء نے صراحت کی ہے کہ اس سے وہ عام قتم کا کھانا مراد ہے جس کے کھا جانے سے کمی کو گرانی محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ ایسی عمدہ چیزیں جو مالکوں نے خصوصی طور پر الگ چیپاکر رکھی ہوں تاکہ کمی کی نظر ان پر نہ پڑے، ای طرح ذخیرہ شدہ چیزیں، ان کا کھانا اور ان کو اپنے استعال میں لانا جائز نہیں۔ (ایر انقابر) ای طرح یہاں بیٹوں کے گھر انسان کے اپنے ہی گھر ہیں، جس طرح حدیث میں ہے آئت وَ مَالُكَ لِأَبِیْكَ (ابن ماجه: ۲۲۱) مسند احمد: ۱۲۹۷، ۱۲۵، ۱۲۹۷ ابوداود: ۳۵۹ (تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے)۔ دوسری حدیث میں ہے وَلَدُ الرَّ جُلِ مِنْ كَسْبِهِ (ابن ماجه: ۲۲۷) ابوداود: ۳۵۹ وصححه الالبانی) (آومی کی اولاد، اس کی کمائی سے ہے)۔

٨. اس ميں ايك اور تنگى كا ازاله فرماديا گيا ہے۔ بعض لوگ اكيلے كھانا پيند نہيں كرتے تھے، اور كسى كو ساتھ بھاكر كھانا

تَعِيَّةً تِّنْءِنْدِ اللهِ مُسابِرَكَةً كَلِيِّبَةً" كَنَالِكَ يُبَرِيِّنُ اللهُ لَكُوْ الْأَيْتِ لَعَلَّكُوُ تَعْقِلُونَ۞

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امْنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوْ امْعَاءُ عَلَ آمْرِ جَامِعٍ لَكُوْ يَنْ هَبُوا حَتَّى يَسُتَأَذُ نُولًا إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَأَذُ نُونَكَ اُولِيكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَسُولِةً فَإِذَا اسْتَأَذْ نُولُكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنُ لِمِنْ لِمِنْ شِبْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ وَاللهَ إِنَّ اللهَ عَفُورُ رُحِيمُ

لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ التَّسُولِ بَيْنَكُو كُنُعَاءَ بَعْضِكُو بَعْضًا فَتُدْ يَعْلُواللهُ الَّذِيثَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُو

گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرلیا کرو<sup>()</sup> دعائے خیر ہے جو بابر کت اور پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ، یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرمارہا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔

۱۲. با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اسکے رسول پر یقین رکھتے ہیں اور جب ایسے معاملہ میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ (۱) پس جب ایسے لوگ آپ رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ (۱) پس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے جنے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے جنش کی دعا مائلیں، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

۱۳۰ م الله تعالى ك نبى ك بلانے كو ايسا بلاوا نه كرلو جيساكه آپس ميں ايك دوسرے كو ہوتا ہے۔(۲) تم ميں

ضروری خیال کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اکٹھے کھالو یا الگ الگ، دونوں طرح جائز ہے، گناہ کی میں نہیں۔ البتہ اکٹھے ہوکر کھانا زیادہ باعث برکت ہے، جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ (ابن کثیر)

ا. اس میں اپنے گھروں میں داخل ہونے کا ادب بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام عرض کرو، آدمی کے لیے اپنی بیوی بچوں کو سلام کرنا بالعموم گراں گزرتا ہے۔ لیکن اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسا کریں۔ آخر اپنے بیوی بچوں کو سلامتی کی وعاسے کیوں محروم رکھا جائے۔

ال لیمی جعہ وعیدین کے اجتماعات میں، یا داخلی وہیرونی مسئلے پر مشاورت کے لیے بلائے گئے اجلاس میں اہل ایمان تو حاضر ہوتے ہیں، ای طرح اگر وہ شرکت سے معذور ہوتے ہیں تو اجازت طلب کرتے ہیں۔ جس کامطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ منافقین ایسے اجتماعات میں شرکت سے اور آپ شکائی ہے اجازت ما تکنے سے گریز کرتے ہیں۔
 اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر بکارتے ہو، رسول اللہ شکائی کے اس طرح

لِوَا دَّا فَلْيَحْنَرِ الَّذِيْنَ يُغَالِفُونَ عَنَ اَمْرِهَ أَنُ تُصِيْدَ هُمُ فِنْنَهُ الْوَيْصِيْبَهُمُ عَذَاكِ الدِّيْ

ٱلآانّ بلاوما في السّلوتِ وَالْاَضْ قَدْيَعُكُمُ مَا اَنْتُمُ عَلَيْهِ وَكَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّتُهُمُ مِناعِمِلُوا وَاللهُ يُكِلِّ ثَنَّى عَلِيْهُ ۚ

سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچاکر چپکے سے سرک جاتے ہیں۔ (۱) سنو جو لوگ تکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبروست آفت نہ آپڑے (۱) یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ ۱۹۳۰ آگاہ ہوجاؤ کہ آسانوں اور زمین میں جو پچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ (۱) جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے، (۱) اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خردار کردے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سب پچھ جاننے والا ہے۔ خبر دار کردے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سب پچھ جاننے والا ہے۔

مت پکارو۔ مثلاً یا محمد شکالی کی رسول اللہ، یا نبی اللہ وغیرہ کہو۔ (یہ آپ کی زندگی کے لیے تھا جب کہ صحابہ کرام ڈٹاکٹیٹا کو ضرورت بیش آتی تھی کہ آپ سے مخاطب ہوں) دوسرے معنی یہ ہیں کہ رسول کی بددعا کو دوسروں کی بددعا کی طرح مت سمجھو، اس لیے کہ آپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کی بددعا مت او، تم ہلاک ہوجاؤ گے۔ ا. یہ منافقین کا رویہ ہوتا تھا کہ اجتماع مشاورت سے چیکے سے کھسک جاتے۔

۲. اس آفت سے مراد دلوں کی وہ کئی ہے جو انسان کو ایمان سے محروم کردیتی ہے۔ یہ نی سَلَیْتَیْکُم کے احکام سے سرتابی اور ان کی مخالفت کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور ایمان سے محرومی اور کفر پر خاتمہ، جہنم کے دائی عذاب کا باعث ہے۔ جیسا کہ آیت کے احکام سے من سور کی میں فرمایا۔ پس نی سَلَیْتِیْکُم کے منہاج، طریقے اور سنت کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو اقوال واعمال اس کے مطابق ہوں گے۔ آپ سَلَیْتِیْکُم کا فرمان ہے مَنْ عَمِلَ اس کے مطابق ہوں گے۔ آپ سَلَیْتِیْکُم کا فرمان ہے مَنْ عَمِلَ اس کے مطابق ہوں گے۔ آپ سَلَیْتِیْکُم کا فرمان ہے مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَیْسَ عَلَیْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدٌ (صحیح مسلم، کتاب الأفضیة، باب نقض الأحکام الباطلة ورد محدثات الأمور – والسنن) (جس نے ایسا کام کیا، جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ مردود ہے)۔

٣. خلق كے اعتبار سے بھى، ملك كے اعتبار سے بھى اور ما تحق كے اعتبار سے بھى۔ وہ جس طرح چاہے تصرف كرے اور جس چيز كا چاہے، حكم دے۔ پس اس كے رسول مَنْ اللَّهِ كَمَّ على الله سے ذرتے رہنا چاہيے، جس كا نقاضا يہ ہے كہ رسول كے كمى حكم كى مخالفت نه كى جائے اور جس سے اس نے منع كرديا ہے، اس كا ارتكاب نه كيا جائے۔ اس ليے كہ رسول عَنْ اللهُ كَ بِجَيْجِهُ كَا مَقْعِد ہى يہ ہے كہ اس كى اطاعت كى جائے۔

4. یہ مخالفین رسول سکی اللہ کا معبیہ ہے کہ جو کچھ حرکات تم کررہے ہو، یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ سے مخفی رہ سکتی ہیں۔ اس کے علم میں سب کچھ ہے اور وہ اس کے مطابق قیامت کے دن جزاء وسزا دے گا۔

## سورۂ فرقان علی ہے اور اس میں ستہتر آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

## 

تَبْرِكَ الَّذِي َنَزَلَ الْفُرُ قَانَ عَلَى عَبْدِ ﴿ لِيَكُونَ اللَّهُ لِيَكُونَ اللَّهُ لِيَكُونَ اللَّهُ لِيكُونَ اللَّهُ لِيكُونَ اللَّهُ لِيكُونَ اللَّهُ لِيكُونَ اللَّهُ لِيكُونَ اللَّهُ لِيكُونَ اللَّهُ لَا لَكُونَ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَا لَكُونَ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَا لَكُونُ اللَّهُ لَا لَكُونُ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَذِي لَا لَكُونُ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَكُونَ اللَّهُ لَذِي لَا لَكُونُ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَكُونُ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَكُونُ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَ

لِلَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّهُ وَتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَكُو يَكُنُ لَهُ ثَمِرِيكُ فِي الْمُلُكِ وَخَلَقَ كُلَّ ثُكُنَّ فَقَدَرُ كُنُ فَقَدُ بِهُ يُكِلُ

وَاتَّخَذُوْامِنُ دُونِهَ الِهَةً لاَّيَغُلُقُونَ شَيْعًا وَّهُمُ

پ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہریان نہایت رحم والا ہے۔

ا. بہت بابر کت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان<sup>(۱)</sup> اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے<sup>(۲)</sup> آگاہ کرنے والا بن جائے۔

7. اسی اللہ کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین کی (\*\*) اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، (\*\*) نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجھی ہے (\*\*) اور ہر چیز کو اس نے پیدا کرکے ایک مناسب اندازہ مخمبرا دیا ہے۔ (\*)

س. اور ان لوگول نے اللہ کے سواجنہیں اپنے معبود تھمرا

ا. فرقان کے معنی ہیں حق وباطل، توحید وشرک اورعدل وظلم کے در میان فرق کرنے والا، اس قرآن نے کھول کر ان امور کی وضاحت کردی ہے، اس لیے اسے فرقان سے تعبیر کیا۔

۲. اس سے بھی معلوم ہوا کہ نی سُکالِیْکِم کی نبوت عالم گیر ہے اور آپ تمام انسانوں اور جنوں کے لیے بادی ور جنما بناکر بھیج گئے ہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿قُلُ یَائِیْکَاالْکَاسُ اِنِّیْرِیسُولُ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کی چار صفات بیان کی گئی ہیں۔

- سع. یہ کپلی صفت ہے لیتن کا ننات میں متصرف صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں۔
- م. اس میں نصاریٰ یہود اور بعض ان عرب قبائل کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔
- اس میں صنم پرست مشرکین اور شویت (دو خداؤل شر اور خیر، ظلمت اور نور کے خالق) کے قائلین کا رد ہے۔

٩. ہر چیز کا خالق صرف وہی ہے اور اپنی حکمت ومشیت کے مطابق اس نے اپنی مخلوقات کو ہر وہ چیز کھی مہیا کی ہے جو اس
 کے مناسب حال ہے یا ہر چیز کی موت اور روزی اس نے پہلے ہے ہی مقرر کردی ہے۔

يُخْلَقُونَ وَلاَيَمْلِكُونَ لِاَنْفُيهِمُ مَضَرًّا وَلاَنْفُعًا وَلاَيَمُلِكُونَ مَوْتًا وَلَحَيْوةً وَلاَنْتُورًا⊙

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُوَّا إِنْ هِلْنَّا الِّذَا اِفْكُ لِفُتَرْلِهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اخْرُوْنَ ۚ فَقَتْ ثُ جَانُو ظُلْمُ اَقَرُدُورًا ﴿

ۅؘڠٙٵٷٞٲٲڝۜٳڟؽ۠ۯٲڵٷۜڸؽڹٲڬؾۜؠؘۜؠۜۿٵڡؘۿؚؽؾؙؠؙڬ ؗۼؽؿٷڹؙػؗۯةۘ۫ٷٙٳڝؽڰ۞

قُلُ ٱنْزَكَهُ ٱلَّذِي يَعَلَوُ السِّرِّ فِي السَّمَوْتِ وَالْكَرْضِ اللَّهُ كَانَ خَفُورًا تَحِيْمًا

رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرسکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ تو اپنی جان کے نقصان اور نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ موت وحیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔(۱)

مل. اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اس کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے، "دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور سرتا سر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔

6. اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے کھا رکھے ہیں بس وہی صبح وشام اس کے سامنے پیں۔
یڑھے جاتے ہیں۔

۲. کہہ دیجیے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ (۳) بیشک وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ (۵)

ا. لیکن ظالموں نے ایسے ہمہ صفات موصوف رب کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو رب بنالیا ہے جو اپنے بارے میں بھی کی چیز کا اختیار نہیں رکھتے چہ جائیکہ وہ کی اور کے لیے کچھ کر سکنے کے اختیارات سے بہرہ ور ہوں۔ اس کے بعد منکرین نبوت کے شبہات کا ازالہ کیا جارہا ہے۔

۲. مشرکین کہتے تھے کہ محمد (سَلَّا اَلْقَیْمِ) نے یہ کتاب گھڑنے میں یہود ہے یا ان کے بعض موالی (مثلاً أَبُو فکیهه یسار، عدَّاس اور جَبَر وغیرہم) ہے مدد کی ہے۔ جیسا کہ سورۃ النحل، آیت ۱۹۳۰ میں اس کی ضروری تفصیل گزر چی ہے۔ یبال قرآن نے اس الزام کو ظلم اور جموٹ سے تعبیر کیا ہے، مجلا ایک امی شخص دوسروں کی مدد سے ایسی کتاب پیش کرسکتا ہے جو فصاحت وبلاغت اور اعجاز کلام میں بے مثال ہو، حقائق ومعارف بیانی میں بھی معجز نگار ہو، انسانی زندگی کے لیے احکام و قوانین کی تفصیلات میں بھی لاجواب ہو اور اخبار ماضیہ اور مستقبل میں و توع پذیر ہونے والے واقعات کی نثاندہی اور وضاحت میں بھی اس کی صداقت مسلم ہو؟

سم. یہ ان کے جھوٹ اور افتراء کے جواب میں کہاکہ قرآن کو تو دکھو، اس میں کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی بات غلط اور خلاف واقعہ ہے؟ لیقیناً نہیں ہے۔ بلکہ ہر بات بالکل صبح اور سپی ہے، اس لیے کہ اس کو اتارنے والی ذات وہ ہے جو آسان وزمین کی ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔

مم. اس لیے وہ عفو ودر گزر سے کام لیتا ہے۔ ورنہ ان کا قرآن سازی کا الزام بڑا سخت ہے جس پر وہ فوری طور پر عذاب اللهی کی گرفت میں آسکتے ہیں۔

ۅَقَالُوْامَالِ لَهَذَاالرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِى فِ الْأَسُوَاقِ لَوُلَّا اُثُوْلَ الْيَدُومَلَكُ فَيَكُوْنَ مَنِّعَهُ نَوْيُرًاكُ

ٱۅ۫ؽڵڠٚؽٙٳڸؽؗ؋ڬؿ۫ڒٛۘٲۉؾؙڴۏڽؙڶ؋ؘڿۜۼٞڎؙؾٲ۠ػ۠ڶؙڡۣؠ۬ٚؠٵ ۅؘڠٙٲڶٙٳڵڟٚڸؚۻؙۅ۫؈ٳڹؾؾؖڽۼؙۅؙڹٳڵڒڝؙڵٞٳ ۺۜؿٛٷۛڗؙٳ۞

> ٱنْظُرُكِيْفَ ضَرَبُوالكَ الْكَمْثَالَ فَضَلُوا فَلاَيَمْتَطِيْعُونَ سَبِيلًا ﴿

تَبْرُكَ الَّذِئَ إِنْ شَأَءْ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنُ ذَلِكَ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُوُ وَيَحْعَلْ لَكَ قُصُورًا۞

2. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیما رسول ہے؟ کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھر تاہے، (۱) اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہوکر ڈرانے والا بن جاتا۔ (۱)

۸. یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا $^{(n)}$  یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا۔ $^{(n)}$  اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہولیے ہو جس پر جادو کردیا گیا ہے۔ $^{(n)}$ 

9. خیال تو کیجے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی ہاتیں بناتے ہیں۔ پس جس سے خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آسکتے۔(۱)

• الله تعالی تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرمادے جوان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں اور آپ کو بہت سے (پختہ) محل

ا. قرآن پر طعن کرنے کے بعد رسول پر طعن کیا جارہا ہے اور یہ طعن رسول کی بشریت پر ہے۔ کیوں کہ ان کے خیال میں بشریت، عظمت رسالت کی متحمل نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو کھا تاپیتا اور بازاروں میں آتا جاتا ہے۔ اور ہمارے بی جیسا بشر ہے۔ حالا تکہ رسول کو تو بشر نہیں ہونا چاہیے۔

۲. مذکورہ اعتراض سے ینچے از کر کہا جارہا ہے کہ چلو کچھ اور نہیں تو ایک فرشتہ ہی اس کے ساتھ ہو جو اس کا معاون اور مصدق ہو۔

- m. تاکہ وہ طلب رزق سے بے نیاز ہوتا۔
- ٣. تاكه اس كى حيثيت تو جم سے كچھ ممتاز ہوجاتى۔
  - ۵. یعنی جس کی عقل وفہم سحر زدہ اور مختل ہے۔

١. لينى اے پنيبر! آپ كى نسبت يہ اس قسم كى باتيں اور بہتان تراشى كرتے ہيں، كبھى ساحر كہتے ہيں، كبھى مسحور ومجنون اور كبھى كذاب وشاعر۔ حالا كلہ يہ سارى باتيں باطل ہيں اور جن كے پاس ذرہ برابر بھى عقل وقبم ہے، وہ ان كا جموٹا ہونا جائتے ہيں، پس يہ الي باتيں كركے خود بى راہ بدايت سے دور ہوجاتے ہيں، انہيں راہ راست كس طرح نصيب ہوسكتى ہے؟

بَكُكُذُ بُو إِيالسَّاعَةِ وَأَعْتَدُ ثَالِمَنَ كُنَّابَ بالسَّاعَةِ سَعِيرًا أَنَّ

إِذَارَاتُهُومِينَ مُكَانِ بَعِيْبِ سَبِعُوالَهَا تَغَيُّظًا وزف راس

وَإِذَا أَلْقُوامِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرِّنِينَ دَعَوُا هُنَالِكَ ثُنُورًا إِنَّ

لَاتَنْ عُواالْبُومِ ثُنُورًا وَاحِلَّاقَ ادْعُمُ النُّومِ وَالْ كَتِبْرًا@

قُلْ أَذْلِكَ غَنْزُ أَمْرِجَنَّهُ الْخُلْدِ الَّذِي وُعِدَ

مجی وہے وہے۔

اا. بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں(۱) اور قیامت کے حجھلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑ کتی ہوئی آگ تار کرر تھی ہے۔

١٢. جب وه انهيل دور سے ديکھے گي تو يہ اس كا غصے سے بھیرنا اور دہاڑنا سنیں گے۔(۳)

ال اور جب به جہنم کی کسی ننگ جگه میں مشکیں کس کر کھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت نکارس کے۔

١٢. (ان سے كہاجائے گا) آج ايك ہى موت كو نه يكارو بلکه بهت سی اموات کو بکارو۔

10. آپ کہہ دیجے کہ کیا یہ بہتر ہے (۵) یا وہ ہمیشگی والی

ا. لعنی یہ آپ کے لیے جو مطالبے کرتے ہیں، اللہ کے لیے ان کا کردینا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو ان سے بہتر باغات اور محلات دنیا میں آپ کو عطا کر سکتا ہے جو ان کے دماغوں میں ہیں۔ لیکن ان کے مطالبے تو محکدیب وعناد کے طور پر ہیں نہ کہ طلب ہدایت اور تلاش نجات کے لیے۔

۲. قیامت کابه جھٹلانا ہی تکذیب رسالت کا بھی باعث ہے۔

سل کینی جہنم ان کافروں کو دور سے میدان محشر میں دیکھ کر ہی غصے سے کھول اٹھے گی اور ان کو اپنے دامن غضب میں لینے کے لیے جلائے گی اور جھنجھلائے گی، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ إِذَا ٱلْقُوْ اِذْتِهَا اَسْمِعُوا لَهَا أَشَهُمِيقًا وَرِهِيَ تَفُورُ \* تكاوتك ترفين الغيظ ﴾ (الملك: ٤-٨) (جب جبني جبني مين والے جائيں كے تو اس كا دھاڑنا سنيں كے اور وہ جوش غضب ے اچھلتی ہوگی، ایسے لگے گا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے گی)۔ جہنم کا دیکھنا اور چلانا، ایک حقیقت ہے، استعارہ نہیں۔ اللہ کے لیے اس کے اندر احساس و ادراک کی قوت پیدا کر دینا مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آخر قوت گویائی بھی تو الله تعالى اسے عطا فرمائے كا اور وہ ﴿ هَلْ مِنْ مُزِيْدٍ ﴾ كى صدا بلند كرے گى۔ (ق: ٣٠)

الم. یعنی جہنی جب جہنم کے عذاب سے نگ آکر آرزو کریں گے کہ کاش انہیں موت آجائے، وہ فناء کے گھاٹ اثر جائیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ اب ایک موت نہیں کئی موتول کو یکارو۔ مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری قسمت میں ہمیشہ کے لیے انواع واقسام کے عذاب ہیں لین موتیں ہی موتیں ہیں، تم کہاں تک موت کا مطالبہ کروگے۔

۵. "یه" اشارہ ہے جہنم کے مذکورہ عذابوں کی طرف، جن میں جبنمی حکڑ بند ہو کر مبتلا ہوں گے۔ کہ یہ بہتر ہے جو کفر

الْنُتَّقُونَ كَانَتُ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا

ڵۿؙۮ؋ؿۿٵڡۜٲؽؿؙڷٵٛٷؽڂڸٮؚؽؿ؇ػٲؽۘۼڵڒڽؚڮ ۅؘ*ۼ*ۮٞٳڝۜؖؿٷٛ<u>ڒ</u>۞

ۅؘؽۜۅٛڡ۫*ڔڲؿٚؿؙ*ۯ۠ۿٷۅؘڡؘٵؘۑؿڹؙٮ۠ٷڹڡؚڽ۫ۮٷڹؚٳٮڵڶٶ ڣؘؽڠ۠ۅڷؙٵؘڬڎؙٷٞٲڞ۬ػڶؿؙۄؙ؏ڹٵؚڋؽۿٷؙڵٳ؞ٙٲڡۛ ۿؙۏڞڵۊ۠ٳٳڶڛؘۜڔؽڸڽؖ

قَالُوُ اسُبُعٰنَكَ مَاكَانَ يَنْبَغِى لَنَّاآنُ تَنَّغِفِنَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَّتَعْتُنَهُمُ وَالْبَاءَهُمُوحَتَّى نَسُواالدِّلْوَيُوكَانُوْا قَوْمًا يُودُكُ

جنت جس کا وعدہ پر ہیز گاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصلی جگہ ہے۔

17. وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمے وعدہ ہے جو قابل طلب ہے۔(۱)

12. اور جس دن الله تعالی انہیں اور سوائے الله کے جنہیں یہ پوجتے رہے، انہیں جمع کرکے بوجھے گا کہ کیا میرے ان بندول کو تم نے گر اہ کیا یا یہ خود ہی راہ سے گم ہوگئے؟(۲)

10. وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھاکہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے (۳) بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسود گیاں عطا فرمائیں یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے،

وشرک کا بدلہ ہے یا وہ جنت، جس کا وعدہ متقین سے ان کے تقویٰ واطاعت اللی پر کیا گیا ہے۔ یہ سوال جہنم میں کیا جائے گا لیکن اسے یہاں اس لیے نقل کیا گیا ہے کہ شاید جہنیوں کے اس انجام سے عبرت پکڑ کر لوگ تقویٰ واطاعت کا راستہ اختیار کرلیں اور اس انجام بدسے نکے جائیں، جس کا نقشہ یہاں تھیٹچا گیا ہے۔

ا. یعنی ایسا وعدہ، جو یقیناً پورا ہوکر رہے گا، جیسے قرض کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ نے اپنے ذمے یہ وعدہ واجب کرلیا ہے جس کا اہل ایمان اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ محض اس کا فضل وکرم ہے کہ اس نے اہل ایمان کے لیے اس حسن جزاء کو اپنے لیے ضروری قرار دے لیا ہے۔

۲. دنیا میں اللہ کے سواجن کی عبادت کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گا۔ ان میں جمادات (پھر، کلڑی اور دیگر دھاتوں کی بن ہوئی مورتیاں) بھی ہیں، جو غیر عاقل ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو عاقل ہیں مثلاً حضرت عزیر، حضرت مسے طبطا اور دیگر بہت سے نیک بندے۔ اس طرح فرشتے اور جنات کے پجاری بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ غیر عاقل جمادات کو بھی شعور وادراک اور گویائی کی قوت عطا فرمائے گا۔ اور ان سب معبودوں سے بوچھے گا کہ بتلاؤ تم نے میرے بندوں کو اپنی عبادت کرنے کا تھم دیا تھا یا ہے اپنی مرض سے تمہاری عبادت کرکے گراہ ہوئے تھے؟

سر کی معربی کا بھی ہوئے اس کا کہا ہے گئے گئے ہیں اس مجھتے تھے تو پھر ہم اپنی بابت کس طرح لوگوں کو کہہ سکتے تھے کہ تم اللہ کے بجائے ہمیں اپنا ولی اور کارساز سمجھو۔

فَقَانُكَنَّا بُولُمُوبِهَا تَقُولُونَ فَهَا تَسْتَطِيعُونَ صَمُوفًا وَلَا نَصُرًا وَمَنْ يَنْظُلِمُ مِّنْكُمُ نُذِقُهُ عَدَا كَا كَا لَكِنُولُ

وَمَاْلَرُسَلْنَا مَّبُلُكَ مِنَ الْمُرْسِلِيْنَ الْآلَائَهُمُّ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامِ وَيَمْشُوْنَ فِي الْأَسُوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِيعَضِ فِتْنَةً اَصَّيْرُوْنَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿

یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔(۱)

19. تو انہوں نے تو تہہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا، اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے، نہ مدد کرنے کی، ا<sup>(1)</sup> تم میں سے جس جس نے ظلم کیا ہے (<sup>(1)</sup> ہم اسے بڑا عذاب چھائیں گے۔

۲۰. اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیج سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے (۴) اور بازاروں میں بھی چلتے کی سب کھانا بھی کھاتے تھے (۴) کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنادیا۔ (۱) کیا تم صبر کروگے؟ اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ (۱)

ا. یہ شرک کی علت ہے کہ ونیا کے مال واساب کی فراوانی نے انہیں تیری یاد سے غافل کردیا اور ہلاکت وتباہی ان کا مقدر بن گئی۔

۲. یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو مشرکین سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم جن کو اپنا معبود گمان کرتے تھے، انہوں نے تو جمہیں تمہاری باتوں میں جموٹا قرار دے دیا ہے اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے تم سے براءت کا اعلان کردیا ہے۔ گویا جن کو تم اپنا مدد گار سمجھتے تھے، وہ مدد گار ثابت نہیں ہوئے۔ اب کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم میرے عذاب کو خود سے پھیر سکو اور اپنی مدد کر سکو؟

٣. ظلم سے مراد وہی شرک ہے، جیسا کہ سیاق سے بھی واضح ہے اور قرآن میں دوسرے مقام پر شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ﴿إِنَّ الشِّرْكِ كَظُلْمُو عَظِلْمُو ﴾ (لفدان: ١١)

٨. ليني وه انسان تھے اور غذا كے محتاج\_

۵. لینی رزق حلال کی فراہمی کے لیے کسب و تجارت بھی کرتے تھے۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ یہ چیزیں منصب نبوت کے منافی نہیں، جس طرح کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔

۲. لیخی جم نے ان انبیاء کی اور ان کے ذریعے ہے ان پر ایمان لانے والوں کی بھی آزمائش کی، تاکہ کھرے کھوٹے کی تمیز ہوجائے، جنہوں نے آزمائش میں صبر کا دامن کپڑے رکھا وہ کامیاب اور دوسرے ناکام رہے۔ اس لیے آگے فرمایا «کیا تم صبر کروگے؟"۔

2. لیعنی وہ جانتا ہے کہ وحی ورسالت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں؟ ﴿ أَلَهُ أَعْلَوْ سَمِيْتُ مُعِنَّكُ رِسَالَتَهُ ﴾ (الأنعام: ١٣٧) حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ مُثَاثِیْتُ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ بادشاہ نبی بنوں یا بندہ رسول؟ میں نے بندہ رسول بننا پہند کیا۔ (این کیر)

ۅۘۊؘٵڶ۩ٚۮؚؽؽؘڵڔؽڒؙڿٛٷ۫ؽڵڟٙٵٛؖٷؘٵڶٷڵڒ ٳؙؿ۬ڒڶۘٷؽؽؙؾٚٵڷؠؠٙڵڮڎؙٳۏٮڗؽڒؾڹٚٲڵڤٙڔٳۺؾڴڹڔؙۉٳ ڣؙٛٵؙڡ۫ڝؙؚۿۄؙۅؘۼۘۘؾؙۅؙ۠ۼۘؿٷٵڮؚؽڔؖٳ<sup>®</sup>

يَوْمُرَيَّوْنَ الْمَلْلِكَةَ لَا بُشُولى يَوْمَيِنِ لِلْمُجُومِينَ وَيَقُولُونَ حِجُرًامَّحُجُورًا

۲۱. اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے ؟ (۱) یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے ؟ (۱) ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرشی کرلی ہے۔ (۱)

۲۲. جس دن یه فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گناہ گاروں کو کوئی خوش نہ ہو گی<sup>(۳)</sup> اور کہیں گے یہ محروم ہی محروم کیے گئے۔<sup>(۵)</sup>

ا. یعنی کسی انسان کو رسول بناکر جھیجنے کے بجائے، کسی فرشتے کو رسول بناکر بھیجا جاتا۔ یا یہ مطلب ہے کہ پیغمبر کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے، جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور وہ اس بشر رسول کی تصدیق کرتے۔

۲. تعنی رب آگر جمیں کہنا کہ محمد (مُنَافِیْقِم) میرا رسول ہے اور اس پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے۔

س. اس استکبار اور سرکشی کا متیجہ ہے کہ وہ اس قتم کے مطالبے کررہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایمان بالغیب کے ذریعے سے انسانوں کو آزماتا ہے۔ اگر وہ فرشتوں کو ان کی آئھوں کے سامنے اتار دے یا آپ خود زمین پر نزول فرمالے تو اس کے بعد ان کی آزمائش کا پہلو ہی ختم ہوجائے اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کام کیوں کرکرسکتا ہے جو اس کی حکمت تخلیق اور مشیت تکوین کے خلاف ہے؟

اس دن سے مراد موت کا دن ہے لیعنی یہ کافر فرشتوں کو دیکھنے کی آرزو تو کرتے ہیں لیکن موت کے وقت جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشی اور مسرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرشتے انہیں اس موقع پر عذاب جہنم کی وعید ساتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح خبیث جہم سے نکل! جس سے روح دوڑتی اور بھاگتی ہے، جس پر فرشتے اسے مارتے اور کو شختے ہیں ہورہ الانفال: ۵۰ میں ہے۔ اس کے برعکس مومن کا حال وقت احتفار (جان کی کے وقت) یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اسے جنت اور اس کی نعموں کی نوید جال فزائناتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ مم السجدۃ اور اس کی نعموں کی روح سے کہتے ہیں، اے پاک روح، جو پاک جسم میں سے سلامیں ہوگی؛ اور الی جبل جیس اللہ کی نعمیں ہیں اور وہ رہ ہو تجھ سے راضی ہے)۔ (تقیل کے لیے جیس اللہ کی نعمیں ہیں اور وہ رہ ہو تجھ سے راضی ہے)۔ (تقیل کے لیے جیس اللہ کی نعمیں ہیں اور وہ رہ ہو تجھ سے راضی ہے)۔ (تقیل کے لیے جیس اللہ کی نعمیں ہیں اور وہ رہ ہو تجھ سے راضی ہے)۔ (تقیل کے بام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دونوں ہی قول صحیح ہیں۔ اس لیے کہ دونوں ہی دن ایسے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں۔ کہ دونوں ہی ون ایسے ہیں کہ فرشتے مومن اور کافر دونوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ مومنوں کو رحمت ورضوان اللہ کی خوش خبری اور کافروں کو ہلاکت وخسران کی خبر دیتے ہیں۔

۵. حِجْرٌ کے اصل معنی ہیں منع کرنا، روک رینا۔ جس طرح قاضی کسی کو اس کی بے و تونی یا صغر سی کی وجہ سے اس
 کے اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دے تو کہتے ہیں حَجَرَ الْقَاضِيْ عَلَیٰ فُلَانِ قاضی نے فلاں کو تصرف

وَقَدِمُنَاۤ إِلَى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَنهُ هَبَآءً مَّنْتُورًا⊛

ٲڞ۠ڮٵڵڿۘڐۜۊڽۏؠؠٟڹٟڿٙؿڒۣڝؙٛۺڡۜڡڗٵۜۊۜٲڂڛڽٛ مِقيْلا

وَيَوْمُ تَشَقَّقُ السَّمَا ءُبِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلْبِكَةُ تَنْزِيلُان

۲۳. اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کردیا۔('

۲۲. البته اس دن جنتیوں کا ٹھکانا بہتر ہو گا اور خواب گاہ بھی عمدہ ہو گی۔(۱)

۲۵. اور جس دن آسان بادل سمیت پھٹ جائے گا<sup>(۳)</sup> اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔

کرنے سے روک دیا ہے۔ ای مفہوم میں خانۂ کعبہ کے اس جھے (حطیم) کو حجر کہا جاتا ہے جے قریش مکہ نے خانۂ کعبہ میں شامل نہیں کیا تھا۔ اس لیے طواف کرنے والوں کے لیے اس کے اندر سے طواف کرنا منع ہے۔ طواف کرتے وقت، اس کے بیرونی جھے سے گزرنا چاہیے جے دیوار سے ممتاز کردیا گیا ہے۔ اور عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عقل بھی انانوں کو ایسے کامول سے روکتی ہے جو انسان کے لاکش نہیں ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ قم ان چیزوں سے محروم ہو جن کی خوش خبری متقین کو دی جاتی ہے۔ یعنی یہ کے رامًا مُحَرَّمًا عَلَیْکُمْ کے معنی میں ہے۔ آج جنت الفردوس اور اس کی نعمیں تم پر حرام ہیں، اس کے مستق صرف اہل ایمان و تقوی ہوں گے۔

1. هَبَآءً ان باریک ذروں کو کہتے ہیں جو کی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی انہیں ہاتھ میں پکڑنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کا فروں کے عمل بھی قیامت کے دن ان ہی ذروں کی طرح بے جیشت ہوں گے۔ یوں کہ وہ ایمان واخلاص سے بھی خالی ہوں گے اور موافقت شریعت سے بھی عاری۔ جب کہ عند اللہ قبولیت کے لیے دونوں شرطین ضروری ہیں۔ ایمان واخلاص بھی اور شریعت اسلامیہ کی مطابقت بھی۔ یہاں کا فروں کے اعمال کو جس طرح بے جیشت ذروں کے مثل کہا گیا ہے، ای طرح دوسرے مقامات پر کہیں راکھ سے، کافروں کے اعمال کو جس طرح بے جیشت ذروں کے مثل کہا گیا ہے، ای طرح دوسرے مقامات پر کہیں راکھ سے، کہیں سراب سے اور کہیں صاف بھنے پھر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ساری تمشیلات پہلے گزر پھی ہیں ملاحظہ ہو سورۃ البقرۃ:

۲. بعض نے اس سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے قیامت کایہ ہولناک دن اتنا مخضر اور ان کا حماب اتنا آسان ہوگا کہ قیلولے کے وقت تک یہ فارغ ہوجائیں گے اور جنت میں یہ اپنے اہل خاندان اور حورعین کے ساتھ دوپہر کو استر احت فرما ہول گے، جس طرح حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے یہ دن اتنا بلکا ہوگا کہ جینے میں دنیا میں ایک فرض نماز ادا کرلینا۔ (مسند آحمد ۵۵/۳)

۳. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسان بھٹ جائے گا اور بادل سایہ فکن ہوجائیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلو میں، میدان محشر میں، جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی، حساب کتاب کے لیے جلوہ فرما ہوگا، جیسا کہ سورۂ بقرہ، آیت: ۲۱۰ سے بھی واضح ہے۔

ٱلْمُلْكُ يَوْمَينِ إِلْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الكفرين عسيران

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩

وَنَوْمَرَيِّكُ الطَّالُوْعَلِي مَكَابُهِ يَقُولُ لِلْمَتَّنِي اتَّخَذُتُ مُعَ الرَّسُول سِيبُلُان

لْمُنْكُمُّ لِنُتَمِّي لَهُ آتَّخِذُ فُلَا نَاخَلُنُكُو

لَقَكُ أَضَلَّهُ عَن الدُّكُونِينَ الْأَجَاءُ فِي وَكَانَ الشَّيْظِنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولُا

وكَالَ الرَّسُولُ لِرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوالْهَذَا القران مهجورًا

وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِيتِي عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ \* وَكُفِي بِرَبِّكَ هَادِيًاوِّنُصِيِّرًا ۞

٢٧. اس دن صحيح طور ير ملك صرف رحمن كا بي مو گا اور یہ دن کافرول پر بڑا بھاری ہو گا۔

٢٧. اور اس دن ظالم شخص اين باتھوں كو چبا چبا كر كيے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول (مُثَلِّقَیْمُ) کی راہ اختیار کی ہوتی۔ ٢٨. بائے افسوس كاش كم ميں نے فلال كو دوست نہ

٢٩. اس نے تو مجھے اس کے بعد گراہ کردیا کہ نصیحت میرے پاس آپینچی تھی اور شیطان تو انسان کو (وقت یر) دغا دینے والا ہے۔

۳۰. اور رسول کیے گا کہ اے میرے پروردگار! بیشک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔(۲) اسل. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہ گاروں کو بنادیا ہے۔ (۳) اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔(

ا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نافرمانوں سے دوستی اور وابسکی نہیں رکھنی جاہے، اس لیے کہ صحبت صالح سے انسان اچھا اور صحبت طالح سے انسان برا بنتا ہے۔ اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختیار کرنا بی ہے۔ اس کیے حدیث میں بھی صالحین کی صحبت کی تاکید اور بری صحبت سے اجتناب کو ایک بہترین مثال سے واضح كما كما يح - (الاظه مو مسلم، كتاب البر والصلة، باب استحباب مجالسة الصالحين...)

۲. مشرکین قرآن پڑھے جانے کے وقت خوب شور کرتے تاکہ قرآن نہ سنا جا سکے، یہ بھی ہجران ہے، اس پر ایمان نہ لانا اور عمل نه کرنا بھی ہجران ہے، اس پر غوروفکر نه کرنا اور اس کے اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب نه کرنا بھی ججران ہے۔ اس طرح اس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا، یہ بھی ججران ہے بعنی قرآن کا ترک اور اس کا چھوڑ دینا ہے، جس کے خلاف قیامت کے دن اللہ کے پیفیر اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر فرمائیں گے۔

سل یعنی جس طرح اے محمہ! (سَالْفِیْزُمُ) تیری قوم میں سے وہ لوگ تیرے دشمن ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑد ما، اس طرح گزشتہ امتوں میں بھی تھا، یعنی ہر نبی کے دشمن وہ لوگ ہوتے تھے جو گناہ گار تھے، وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے تھے سورۃ الأنعام، آیت: ۱۱۲ میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

ہم. لینی یہ کافر گو لوگوں کو اللہ کے رائتے سے روکتے ہیں لیکن تیرا رب جس کو ہدایت دے، اس کو ہدایت سے کون

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوالُولَائِزَّلَ عَلَيْهِ الْقُوْالُ جُمُلَةً وَالِمِنَةُ عُكَنَالِكَ ۚ إِنْثَقِبَتَىٰهِۥ فُوَادَكَ وَرَتُلُنْهُ تُرْتِيْكُ(⊕

ۅؘڵڒؽٲڎٛ۬ۯٮٛػؠؚؠؘؿؙڸٟٳڷٳڿؚؽؙڹڬڽٳڬڿؚؾۜۅؘڶڡ۫ڛٙ ؘؿڣؙؽڔؙ۞۠

ٱلَّذِينَ يُخْشَرُوُنَ عَلَى وُجُوهِهِمُ إلى جَهَنَّمَ ۗ الْوَلَلِكَ شَرُّعَكَانًا وَاصَلُّ سَبِيلًا

وَلَقَدُ النَّيْنَا مُوسَى الْكِيْلَ وَجَعَلْنَامَعَهُ آخَاهُ هُرُونَ وَنِيُّرًانَّ

> ڡؙٚؿؙؙٮٚٵۮ۫ۿؠۜٳٛڸؽٲڡٞۅ۫ۄؚٳڷڹؚؽؽػۮٞڹٛۅٝٳۑٳؽؾؚٵ ؙ۫ ۼۜڎٞۯؿ۠ۿؙؠٛڗڽؙؠؙٷڰ

ۅؘۜۊؘۄٞٮؙۏٛڿٟڷێٵڬػؙڹٛۅاڶڗؗڛؙڶٲٷٝٷۛڹۿؗؗؗۿۄؘڃؘػڶ۠ڹٛٛۿؙٳڶێٙٵڛ ٳؽۘۘۛؖڐ۫ٷٵۼؾؙڹؙۮٳڶڵڟؚڸؠؠڹؘؘۼۮٵڲٳڵؽؽٵ<sup>ڰٛ</sup>

ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا<sup>(۱)</sup> اسی طرح ہم نے (تھوڑا تھوڑا کرے) اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھیں، اور ہم نے اسے تھہر کھر کر ہی پڑھ سنایا ہے۔ (اس سے تھم آپ کا دل قوی رکھیں، اور ہم نے اسے تھہر تھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے۔ (اس سے تھہ کہ اس سے بھم آپ کو بتادیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتادیں گے۔ (اس سی بھر مکان والے اور گراہ تر رائے والے ہیں۔ سم بھر اور بلاشبہ ہم نے موسی (علیہ الله کا کو کتاب دی اور ان کے ہماؤی ہارون (علیہ الله کو کتاب دی اور ان کے ہماؤہ ان کے ہماؤہ ان کے ہماؤی ہارون (علیہ الله کو کتاب دی اور ان کا وزیر بنادیا۔ کہ ہمراہ ان کے بھائی ہارون (علیہ الله گوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جوشلارہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہماری آیتوں کو جوشلارہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہماری آیتوں کو جوشلارہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہماری آیتوں کو جوشلارہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہماری آیتوں کو جوشلارہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہماری آیتوں کو جوشلارہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہماری آیتوں کو جوشلارہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہماری آیتوں کو حوشلارہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہماری آیتوں کو حوشلارہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہماری آیتوں کو حوشلارہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہماری آیتوں کو حوشلارہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہماری آیتوں کو حوشلارہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہماری آیتوں کو حوشلارہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہماری آیتوں کو حوشلارہ کے بیارہ کیا ہوں کا مور کیا۔

سے اور قوم نوح (عَلَيْكِاً) نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کردیا اور لوگوں کے لیے انہیں

روک سکتا ہے؟ اصل ہادی اور مدد گار تو تیرا رب ہی ہے۔

ا. جس طرح تورات، انجیل اور زبور وغیره کتابین بیک مرتبه نازل مونین

۲. اللہ نے جواب میں فرمایا کہ ہم نے حالات وضروریات کے مطابق اس قرآن کو ۲۳ سال میں تھوڑا تھوڑا کرکے اتارا تاکہ اے پیغیر سی تی فرمایا کہ ہم نے حالات وضروریات کے مطابق اس قرآن کو ۲۳ سال میں تھوڑا تھوڑا کرکے اتارا تاکہ اے پیغیر سی تی نظیم کی لیکن کے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَقُوْلِنَا فَوَقُدُ لَا تَعْمُ لِللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

سال یہ قرآن کے وقفے وقفے سے اتارے جانے کی حکمت وعلت بیان کی جارہی ہے کہ یہ مشرکین جب بھی کوئی مثال یا اعتراض اور شبہ پیش کردیں گے اور ایول انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کاموقع نہیں سلے گا۔

نشان عبرت بنادیا۔ اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔

اور عادیوں اور شمودیوں اور کنونی والوں کو (۱) اور ان کے در میان کی بہت سی امتوں کو (۲) (ہلاک کر دیا)۔
 اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کیں (۳) پھر ہر الک کو بالکل ہی تیاہ وہرباد کردیا۔

• '' اور یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح کی بارش برسائی گئی۔ (۵) کیا یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مرکر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔ (۱)

اس. اور تہمیں جب مجھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرا پن کرنے لگتے ہیں۔ کہ کیا یہی وہ شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بناکر بھیجا ہے۔(2)

وَّعَادًاوَّ شَمُوْدُاْوَ اَصْعُبَ الرَّيِّسَ وَقُرُونَا اَبَيْنَ ذلك كَتِنْيُرًا®

وكُلاَّضَرَ بُنَاكُ الْأَمْثَالُ وَكُلَّاتَ بَرْنَاتَتْمِيْرُا

ۗ وَلَقَنُ ٱتَوَّاعَلَى الْقَرْنَةِ الْتِقَّ أُمُطِرَتُ مَطَرَالسَّوْرُ ٱفَاوُ يَكُوْنُوْ البَرَوْنَهَا آبَلُ كَانُوُ الايرَجُوْنَ نُثُوُّرًا©

ۅؘٳۮٙٳۯؘٳۅؙڬٳڽٛؾؾؖڿڹؙؙۏۛڹڮٳ؆ۿۏؙۄؙٳٵٞۿڹٵڷڹؽ ؠػؿؘٳڛ۠ۮڒڛؙۅؙڰؚ۞

1. رَسُّ کے معنیٰ کنویں کے ہیں اََصْحَابُ الرَّسِّ، کنویں والے۔ اس کی تعیین میں مضرین کے در میان اختلاف ہے، امام ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ اس سے مراد اصحاب الاَخدود ہیں جن کا ذکر سورۃ البروج میں ہے۔ (ابن کیر)

۲. قَوْنٌ کے صحیح معنی ہیں، ہم عصر لوگوں کا ایک گروہ۔ جب ایک نسل کے لوگ ختم ہوجائیں تو دوسری نسل دوسرا قرن کہلائے گی۔ (ابن کیر)، اس معنی میں ہر نبی کی امت بھی ایک قرن ہوسکتی ہے۔

سو لینی دلائل کے ذریعے سے ہم نے ججت قائم کردی۔

۴. لینی اتمام جحت کے بعد۔

۵. بتی ہے، قوم لوط کی بستیاں سدوم اور عمورہ وغیرہا مراد ہیں اور بری بارش سے پھروں کی بارش مراد ہے۔ ان بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان پر کنکر پھروں کی بارش کی گئی تھی جیسا کہ سورۂ ہود: ۸۲ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بستیاں شام وفلسطین کے رائے میں پرقی ہیں، جن ہے گزر کر ہی اہل مکہ آتے جاتے تھے۔

۲. اس لیے ان تباہ شدہ بستیوں اور ان کے گھنڈرات دیکھنے کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے۔ اور آیات البی اور اللہ کے رسول کی تکذیب سے باز نہیں آتے۔

ک. دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا ﴿آهَٰنَ اللَّذِي يَنْكُوْ الْهَتَكُمْ ﴾ (الأنبياء: ٣١) (كيابهي وه شخص ہے جو تمہارے معبودوں كا ذكر كرتا ہے؟) لعنى ان كى بابت كہتا ہے كہ وہ كچھ اختيار نہيں ركھتے۔ اس حقیقت كا اظہار بى مشركين كے نزد يك ان

ان كَادَلِيضُلُّنَاعَنَ الْهَتِنَالَوُ لَا آنُ صَدُّنَا عَلَيْهَا وْسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِيْنَ سَرُونَ الْعَذَات مَنُ أَضَالُ سَيْلًا

أرَءَيْتَ مَن اتَّخَذَ إلهَهُ هُولِهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِنُلَّالَهُ

آمْ تَحْسَبُ أَنَّ ٱكْثَرَهُمْ يَسْمُعُونَ أَوْيَعُقِلُونَ \* انْ هُمُ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ سَيِيلًا ﴿

٣٢. اگر ہم اینے عقیدے پر جے نہ ہوتے تو وہ ہمیں ہمارے معبودول سے گر اہ کردیے ہوتے۔(۱) اور یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہوجائے گا کہ بوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا؟(۱)

٣٣. كيا آپ نے اسے بھی ديكھا جو اپنی خواہش نفس کو اینا معبود بنائے ہوئے ہے کیا آپ اس کے ذمہ دار ہوسکتے ہیں؟<sup>(۳)</sup>

ممر کیا آپ اسی خمال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں۔ وہ تو نرے چویابوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھلے ہوئے۔

کے معبودوں کی تومین تھی، جیسے آج بھی قبر پر ستوں کو کہاجائے کہ قبروں میں مدفون بزرگ کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، تو کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کی شان میں گتاخی کررہے ہیں۔

ا. یعنی ہم ہی اپنے آیاء واحداد کی تقلید اور روایتی مذہب سے وابشگی کی وجہ سے غیر اللہ کی عمادت سے باز نہیں آئے ورنہ اس پیغیبر سَائِیْنِا نے تو ہمیں گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا یہ قول نقل فرمایا کہ کس طرح وہ شرک پر جے ہوئے ہیں کہ اس پر فخر کررہے ہیں۔

۲. یعنی اس دنیا میں تو ان مشر کین اور غیر اللہ کے پچاریوں کو اہل توحید گراہ نظر آتے ہیں لیکن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پنجیں گے اور وہاں انہیں شرک کی وجہ سے عذاب البی سے دوچار ہونا پڑے گا تو پت لگے گا کہ گراہ کون تھا؟ ایک الله كى عبادت كرنے والے با در در ير اپني جبينيں جھكانے والے؟

سر لین جو چیز اس کے نفس کو اچھی لگی، اس کو اپنا دین و فرہب بنالیا، کیا ایسے شخص کو تو راہ یاب کرسکتا ہے یا اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے گا؟ اس کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا " کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین كرديا كيا، پس وه اسے اچھا سمجھتا ہے، پس اللہ تعالى ہى جے چاہتا ہے گراه كرتا ہے اور جے چاہتا ہے راه ياب پس تو ان یر حسرت وافسوس نه کر"۔ (فاطر:۸)، حضرت ابن عباس طلطنا اس کی تفسیر میں فرماتے میں۔ زمانهٔ حاملیت میں آدمی ایک ع صے تک سفید پھر کی عبادت کرتا رہتا، جب اسے اس سے اچھا پھر نظر آجاتا تو وہ پہلے پھر کو چھوڑ کر دوسرے پھر کی یوجا شروع کردیتا۔ (ابن کش)، مطلب یہ ہے کہ ایسے اشخاص، جو عقل وقہم سے اس طرح عاری اور محض خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اے پیغیر کیا تو ان کو ہدایت کے رائے پر لگاسکتا ہے؟ لینی نہیں لگاسکتا۔

ہم. یعنی یہ چوہائے جس مقصد کے لیے پیدا کے گئے ہیں، اسے وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن انبان، جے صرف ایک الله کی عبادت

ٱڵؘؿڗۯٳڵڒؾڮػؽڣؘڡ؆ٙالڟؚڷٷٙڰۊۺؙٳۧ؞ڷجعَلهٔ ڛڵؽؙٵ۫ؿؙؗ؆ٞجَعلْناالشَّمْسَ عَلِيْهِ دَلِيْلَاڰ

نُوْتَبَضْنُهُ إِلَيْنَاتَبُضَا لِيَكِيا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَهُوَالَّذِيْ يَجَعَلَ لَكُوْالَّيْلَ لِبَاسًا وَّالْقُوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارُنُشُورًا

وَهُوَالَّذِيُّ اَرْسُلَ الرِّيْحُ بُشُرًا اَبَيْنَ يَكَيْ رَحُمَتِهُ وَانْزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوُرًا

 $^{\circ}$  کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلادیا ہے؟ (۱) اگر چاہتا تو اس کھہرا ہوا ہی کردیتا۔ (۲) پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنایا۔ (۲)

(2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (2000 + 100) (20

۳۸. اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوش خبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ہم آسان سے پاک پانی

کے لیے پیدا کیا گیا تھا، وہ رسولوں کی یاد دہانی کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا اور در در پر اپنا ماتھا ٹیکتا پھرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ یقیناً چوپائے سے بھی زیادہ بدتر اور گراہ ہے۔

1. یہاں سے پھر توحید کے دلائل کا آغاز ہورہا ہے۔ دیکھو! اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کس طرح سایہ پھیلایا ہے، جو صبح صادق کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ یعنی اس وقت دھوپ نہیں ہوتی، دھوپ کے ساتھ یہ سمٹنا اور سکڑنا شروع ہوجاتا ہے۔

۲. لینی ہمیشہ سایہ ہی رہتا، سورج کی دھوپ سائے کو ختم ہی نہ کرتی۔

سر بین دھوپ سے ہی سائے کا پیۃ چلتا ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پیچانی جاتی ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا، تو سائے سے بھی لوگ متعارف نہ ہوتے۔

٨. يعني وه سايه آسته آسته بم اپني طرف تهينج ليت جي اور اس كي جله رات كا تمبير اندهيرا چها جاتا ہے۔

۵. یعنی کباس، جس طرح کباس انسانی ڈھانچے کو چھپا لیتا ہے، اس طرح رات متہبیں اپنی تاریکی میں چھپا کیتی ہے۔

۲. سیات کے معنی کاشنے کے ہوتے ہیں۔ نیندانیان کے جیم کوعمل سے کاٹ دیتی ہے، جس سے اس کوراحت میسر آتی ہے۔ بعض

کے نزدیک سات کے معنی تمدد بھیلنے کے ہیں۔ نینر میں بھی انسان دراز ہوجاتاہے، اس لیے اسے سات کہا۔ (ایر انفایر وفق القدر)

ک. لیعنی نیند، جو موت کی بہن ہے، دن کو انسان اس نیند سے بیدار ہوکر کاروبار اور تجارت کے لیے پھر اٹھ کھڑا ہوتا مد مد ہوں سے نہ منافظ سیج سے تا ہوتا ہوتا ہے۔ میں مد ہوں اُن اُن وَ اُن اُن وَ اُن اُن وَ اُن اُن اُن مِن مِن

ے۔ صدیث میں آتا ہے کہ نمی عَلَیْ اَیْمِ مِی اَلَّهِ اِیْمُ صَبَّی بیرار ہوتے تو یہ وعا پڑھے۔ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ» (رواه البخاري ومشكوة، كتاب الدعوات) (تمام تعریفیں اس اللہ كے لیے ہیں جس نے جمیں مارنے كے بعد زندہ كیا

اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے)۔

برساتے ہیں۔

لِّنْجَيَّ بِهِ بَلِّنَ وَ مَّنْتَا وَنُسُقِيَهُ مِتَاحَلَقُنَا أَنْعَامًا وَّانَاسِيَّ كَثُورًا

وَلَقَكُ صَرَّفَنَاهُ بَيْنَهُ ﴿ لِكَنَّاكُو وَالَّهَا أَنَّ ٱلْمُثَرُّ النَّاسِ اللاكف را

وَلُوْشِنُنَا لَبِعَثُنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَكِيْرُالَا

فكا تُطِع الْحَفِي بْنَ وَجَاهِدُ هُوْيِهِ جهَادًاكُبُرًا

PM. تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کردیں اور اسے ہم اپنی مخلو قات میں سے بہت سے چویایوں اور انسانوں کو بلاتے ہیں۔

۵۰. اور بیشک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بان کما(۲) تاکہ وہ نصیحت حاصل کری، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں۔(۳)

۵۱. اور اگر ہم چاہتے تو ہر ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بيج ويت\_(١٠)

۵۲. پس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریع ان سے بوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔<sup>(۵)</sup>

ا. طَهُوْرٌ (بِفَتْح الطَّاء) فعول كے وزن پر آلے كے معنى ميں ہے يعنى الى چيز جس سے ياكيزگى حاصل كى جاتى ہے۔ جيسے وضو کے پانی کو وَضو اور ایند هن کو وَقو د کہا جاتا ہے، اس معنی میں پانی طاہر (خود بھی پاک) اور مطہر (دوسرول کو یاک کرنے والا) مجلی ہے۔ حدیث میں مجلی ہے ﴿إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ﴾ (أبو داود، الترمذي: ٢١، النسائي وابن ماجه وصححه الألباني في السنن) (ياني ياك ہے، اسے كوئى چيز ناياك نہيں كرتى) ہاں اگر اس كا رنگ يا يو يا ذائقه بدل جائے توایا یائی نایاک ہے۔ کما فی الحدیث۔

٣. يعني قرآن كريم كو- اور بعض نے صَدَّ فَنَاهُ ميں هَا كام جع بارش قرار ديا ہے، جس كا مطلب مه ہو گا كه بارش كو جم پھیر پھیر کر برساتے ہیں لیعنی مجھی ایک علاقے میں، مجھی دوسرے علاقے میں۔ حتی کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تجھی ایک ہی شہر کے ایک جھے میں بارش ہوتی ہے، دوسرول میں نہیں ہوتی اور تبھی دوسرے حصول میں ہوتی ہے، پہلے جصے میں نہیں ہوتی یہ اللہ کی حکمت ومشیت ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے، کہیں بارش برساتا ہے اور کہیں نہیں اور مجھی کسی علاقے میں اور مجھی کسی اور علاقے میں۔

m. اور ایک کفر اور ناشکری یہ بھی ہے کہ بارش کو مشیت الہی کے بجائے شاروں کی گردش کا متیجہ قرار دیا جائے، جیسا كه الل جالميت كهاكرت ته، كما في الْحَدِيْثِ.

الله مل الكين المم في ايسا نهيل كيا اور صرف آب كو اى تمام بستيول بلكه تمام انسانول كے ليے نذير بناكر بھيجا ہے۔

a. جَاهِدُهُمْ يِهِ ميں هَا كا مرجع قرآن بے يعني اس قرآن كے ذريع سے جهاد كريں، يه آيت كى ب، الجي جهاد كا تھم نہیں ملا تھا۔ اس کیے مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے اوامر ونواہی کھول کھول کر بیان کریں اور اہل کفر کے لیے جو زجر وتونيخ اور وعيدس بن، وه واضح كرس-

ۅؘۿۅؘٳڷڹؽؙ؆ڗٙٵڷڹػڔؙؽ ۿڵٵۼۮ۬ڮ۠ٷٳڬ ۊۜۿۮؘٳ ڝؚڵڎؙٲۼٵڿٞۊۜۼۼڶؠؽؿۿٵؠڒۯؘۼؙٲڗۼؚٛۯؚٳڡۜڂڿۯٳؗؗؗؗ

ا میں ملا رکھے ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار اور یہ ہے کھاری کڑوا، (۱) اور ان دونوں کے در میان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ (۲)

وَهُوَالَّذِي َحُنَقَ مِنَ الْمَا ۚ بِنَتُوافَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُكَ قَدِيرًا

کردی۔(\*) هم. اور وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کردیا۔(\*\*) بلاشیہ

آب شیریں کو فرات کہتے ہیں، فُرَاتٌ کے معنی ہیں کاٹ دینا، توڑ دینا، میٹھا پانی پیاس کو کاٹ دیتا ہے لیعنی ختم کردیتا
 ہے۔ أُجَاجٌ سخت کھاری یا کڑوا۔

الب دوسرے سے ملئے نہیں دیتی۔ بعض نے حِجْرًا مَّحْجُورًا کے معنی کے بین حَرَامًا مُحَوَّمًا، ان پر حرام کردیا گیا ہے کہ میٹھا پائی کھاری یا کھاری پائی میٹھا ہوجائے۔ اور بعض مفسرین نے مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ کا ترجمہ کیا ہے، خلق الْمُمَآءَیْنِ، دو پانی پیدا کے، ایک میٹھا اور دوسرا کھاری۔ میٹھا پائی تو وہ ہے جو نہروں، چشموں اور کنووں کی شکل میں آبادیوں کے درمیان پایا جاتا ہے جس کو انسان اپنی ضروریات کے لیے استعال کرتا ہے اور کھاری پائی وہ ہے جو مشرق ومغرب میں چھلے ہوئے بڑے بڑے بڑے سمندروں میں ہے، جو کہتے ہیں کہ زمین کا تین چوتھائی حصہ ہیں اور ایک چوتھائی حصہ بیں اور ایک چوتھائی حصہ بیں اور ایک چوتھائی موجوں کا تلاطم جاری رہتا ہے۔ سمندری پائی کے کھاری رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ میٹھا پائی زیادہ دیر تک موجوں کا تلاطم جاری رہتا ہے۔ سمندری پائی کے کھاری رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ میٹھا پائی زیادہ دیر تک موجوں کا تلاطم جاری رہتا ہے نہ رنگ اور ہو جاتا ہو ایک سمندروں کا پائی بھی میٹھا ہوتا، تو اس میں بدیو پیدا ہوجاتی، جس نہیں ہو تا ہو ایک میں بدیو بیدا ہوجاتی، جس نے انسانوں اور حیوانوں کا زمین میں رہنا مشکل ہوجاتا۔ اس میں مرنے والے جانوروں کی سڑاند اس پر مشزاد۔ اللہ کی حکمت تو یہ ہے کہ ہزاروں ہرس سے یہ سمندر موجود ہیں اور ان میں ہزاروں جانوروں کی سڑاند اس پر میں طاحت (تمکیات) کی اتنی مقدار رکھ دی ہے کہ وہ اس کے پائی میں ذرا بھی میں اللہ ہی نہیں ہونے دیتی۔ ان سے اٹھنے والی ہوائیں بھی صحیح ہیں اور ان کا پائی بھی پاک ہے حتی کہ ان کا مردار بھی حلال ہے، نہیں ہونے دیتی۔ ان سے اٹھنے والی ہوائیں بھی صحیح ہیں اور ان کا پائی بھی پاک ہے حتی کہ ان کا مردار بھی حلال ہے نہیں اور ان کا پائی بھی پاک ہے حتی کہ ان کا مردار بھی حلال ہے نہیں اور ان کا پائی بھی پاک ہے حتی کہ ان کا مردار بھی حلال ہے نہیں اور ان کا پائی بھی پاک ہے حتی کہ ان کا مردار بھی حلال ہے نہیں اور ورد دیں اور ان کا پائی بھی بیا کہ ہو دو اس کے پائی میں درار بھی طال ہو نہیں اور ان کا پائی ان کا مردار بھی طال ہو دیں۔

٣. نب سے مراد وہ رشتے داریاں ہیں جو باپ یا مال کی طرف سے ہول اور صهر سے مراد وہ قرابت داری ہے جو شادی کے بعد بیوی کی طرف سے ہو، جس کو ہماری زبان میں سسر الی رشتے کہا جاتا ہے۔ ان دونوں رشتے داریوں کی تفصیل آیت ﴿ هُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ ﴾ (النما: ٢٢) میں بیان کردی گئ ہے۔ اور رضاعی رشتے داریاں حدیث کی رو سے نبی رشتوں میں شامل ہے۔ جیسا کہ فرمایا «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (صحیح البخاری: ٢٢٥، وصلم: ١٠٤٠)

وَيَعْبُدُاوُنَ مِنْ دُوْنِاللهِ مَالاَيَنْفَعُهُوْ وَلاَ يَضُرُّهُوْ وَكَانَ الْكَافِزْعَلْ رَبِّهَ ظَهِيُرًا®

وَمَاآرُسُلُنْكَ إِلَّامُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا

قُلْمَآ السُّعُلُكُوُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اللَّامَٰنُ شَاءُ اَنْ يَتَخِذَ اللَّرَبِّ إِسِّيْلًا ۞

ۅؘۘۊؘٷڴڷٵٙؽٳڵڿؾ۩ێڹؽڵڒؽؽٷٮٛۅؘڝٙؾؚٮؖڂ؞ؚۼٮؖٮ؋؇ ٷۿؽ۬ٮؚ؋ڔڹۮ۠ٷ۫ٮؚۼ؉ٙۅ؇ڂٙؠؽڗڷ۠

ٳۣڷێؠؽ۫ڂؘػٙٳ۩؆ؗٮؗۏؾؚۘٷڷۯڔڞؘۅؘ؆۫ؠؽڹؙڡؙؠڬۿ ڛۜؾ؋ٙٳؾۜٳۄؙٟڎ۫ۊٵۺؾؗۅٛؽۼٙڶ۩ٚۼۯۺۣڠٞٵٮڗۜڂٮؗڽؙۿؘٮ۫ٸڷ ۑؚ؋ڿؘؽٷڰ

ۅٙٳۮؘٳڡٙؽڶڵۿؙۅؙٳۺؙۼٮؙۅۛٳڸڵڗۜٞڞڶڹۣۜٵڵۅٛٵۅڝٵ ٳڵڗڞڹؿٵٮؘٛۼؙٮؙٳؠٵؾٲؙڡؙۯؙڽٵۅؘڒٳۮۿؙٷ۫ڣؙۊۘۯٳڰٞٛ

آپ کا پروردگار (ہر چیز پر) قادر ہے۔

30. اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو

نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکیں، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف (شیطان کی) مدد کرنے والا۔

۵۲. اور ہم نے آپ کو خوشخری اور ڈر سنانے والا (نبی) بناکر بھیجا ہے۔

۵۷. کہہ دیجے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ کیڑنا جاہے۔(''

۵۸. اور اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالی پر توکل کریں جے مجھی موت نہیں اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبر دار ہے۔

09. وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین اور ان کے در میان کی سب چیزوں کو چھ دن میں پیدا کردیا ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ رحمٰن ہے، آپ اس کے بارے میں کسی باخر سے پوچھ لیں۔

۲۰. اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رض کو سجدہ
 کرو تو جواب دیتے ہیں رض ہے کیا؟ کیا ہم اسے سجدہ
 کریں جس کا توہمیں تھم دے رہا ہے اور اس (تبلیغ) نے
 ان کی نفرت میں مزید اضافہ کردیا۔ (۱)

ا. لینی یہی میرا اجر ہے کہ رب کا راستہ اختیار کرلو۔

تُابِرُكَ الَّذِي جَمَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوُجًا وَجَعَلَ فِيُهَا سِلِجًا وَقَمَرًا مُّنِيْرُا ﴿

وَهُوَالَّذِي جَعَلَ الَيْلُ وَالنَّهَا رَخِلُفَةً لِبَنُ آرَادَ ٱنْ يَنْدُكُرُ ٱوۡٱرَادَشُكُورًا⊛

ۅٙۘۼؚؠٵۮؙڶڷۊٞڞؙڹ۩ێڹؿؽؠٞۺؙۏ۫ؽۼٙڸٲۯٚڞۣۿۅٞؾؖٵ ۊۜٙڶۮٵڂؠؗڴؠؙؙڴؙؙٲڷڂۿ۪ڵڗٛڹۊؘٵڵؙۅؙٳڛڶؠٵۨ

وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا قَ قِيَامًا

ۅؘٲڵۜۮۣڽؙؽۜؽؙؿؙۅٛڵۅؙؽڗۺۜڹٵڞڔڡٛۼٵٚڡؘۮٵۛۜۛ جَهَنُّهُۗ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۗ

۱۱. بابرکت ہے وہ جس نے آسان میں برج بنائے (۱) اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی۔

۱۲. اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بیچھے آنے جانے والا بنایا<sup>(۲)</sup> اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔

۱۹۳. اور رحمٰن کے سے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتیٰ کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔

(۳)

۱۲۲. اور جواینے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔

14. اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس

بن اسرائیل: ۱۱، الرعد: ۱۹س، یہاں بھی ان کا رحمٰن کے نام سے بدکنے اور سجدہ کرنے سے گریز کرنے کا ذکر ہے۔

ا. بُرُوجٌ بُرْجٌ کی جمع ہے، سلف کی تفسیر میں بروج سے مراد بڑے بڑے شارے لیے گئے ہیں۔ اور اس مراد پر کلام کا نظم واضح ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسان میں بڑے بڑے شارے اور سورج اور چاند بنائے۔ بعد کے مفسرین نظم واضح ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسان میں بڑے بڑے سارے اور سورج اور جوزاء، سرطان، اسد، سنبلہ، نے اس سے اہل نجوم کے "اصطلاحی بروج" مراد لے لیے۔ اور یہ بارہ برج ہیں۔ حمل، تور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ اور یہ برج سات بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں۔ جن کے نام ہیں۔ مرتخ، نبرہ، عطارد، قمر، شمس، مشتری اور زحل۔ یہ کواکب (سیارے) ان برجوں میں اس طرح اترتے ہیں، جیسے یہ ان کے لیے عالی شان محل ہیں۔ (ایر القابر)

۲. لیعنی رات جاتی ہے تو دن آجاتا ہے اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ دونوں بیک وفت جمع نہیں ہوتے، اس کے فوائد ومصالح محتاج وضاحت نہیں۔ بعض نے خِلْفَةً کے معنی ایک دوسرے کے مخالف کے کیے ہیں یعنی رات تاریک ہے تو دن روش۔

س. سلام سے مراد یہاں اعراض اور ترک بحث وعجادلہ ہے۔ لیعنی اہل ایمان، اہل جہالت واہل سفاجت سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ ایسے موقعوں پر اعراض وگریز کی یالیسی اختیار کرتے ہیں اور بے فائدہ بحث نہیں کرتے۔

اِتُّهَا سَأَةً تُ مُسْتَقَدًّا وَمُقَامًا الله

وَالَّذِينَ إِذَ اَأَنْفَقُوا لَمُ يُسُرِفُوا وَلَمْ يَقُتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿

وَاتَّذِيْنَ لَايَكُ عُوْنَ مَعَ اللهِ الهَّااخُرَوَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّقِيِّ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلاَ يَرْكُونَ ۚ وَمَنْ يَقِعُلُ ذلِكَ يَلْقَ اثَامًا ﴿

كا عذاب جمع جانے والا بـ

٢٧. بے شک وہ کھیرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔

٧٤. اور جو خرج كرتے وقت بھى نہ تو اسراف كرتے ہيں نہ بخيلى، بلكہ ان دونوں كے درميان معتدل طريقے پر خرچ كرتے ہيں۔ (۱)

۱۸. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں کیارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قبل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کردیا ہو وہ بجر حق کے قبل نہیں کرتے، (۳) نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں (۴) اور جو کوئی یہ کام کرے وہ

ا. اس سے معلوم ہوا کہ رحمٰن کے بندے وہ ہیں جو ایک طرف راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ ورتے بھی ہیں کہ کہیں کی غلطی یا کو تاہی پر اللہ کی گرفت میں نہ آجائیں، اس لیے وہ عذاب جہنم سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں۔ گویا اللہ کی عبادت واطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب اور اس کے مؤاخذے سے انسان کو بے خوف اور لین عبادات وطاعات اللی پر کی غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہے۔ اس مفہوم کو دوسرے مقام پر اسطر تربیان فرمایا گیا ہے واللہ بھی نیون فرمایا گیا ہے۔ اس مفہوم کو دوسرے مقام پر اسطر تربیان فرمایا گیا ہے واللہ بھی نیون فرمایا گیا ہے۔ اس مفہوم کو دوسرے مقام پر اسطر تربیان فرمایا گیا ہے واللہ بھی کہ ان کی طرف اوٹے اللہ بھی اور ان کے دل ورت ہیں کہ وہ اپنی ان کی طرف اوٹے والے ہیں۔ ورض اسی بات کا نہیں بارگاہ اللہ میں عاضر ہونا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کا بھی کہ ان کا صدقہ وخیرات قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ حدیث میں آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت میں آت ہے کہ حضرت عائشہ رفی ہوئی نہیں اس کے ساتھ اس کا بھی کہ ان کا صدقہ وخیرات قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ حدیث میں آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رفی ہوئی نہیں اس کے باوجود ورت کو ہیں کہ کہیں ان کے یہ اعمال نامقبول نہ ہوجائیں۔ (الترمذي، کتاب النفسير، سورۃ المؤمنون) میں کرج کرنا اس اف اور اللہ کی اطاعت میں خرج نہ کرنا بخیلی اور اللہ کی اسراف میں آسکتا ہے، خرج کرنا قوام ہے (فرح القدی اس اس کے واجود ورت کرنا اس اف اور اللہ کی اطاعت میں حد اعتدال سے شجاوز بھی اسراف میں آسکتا ہے، خرج کرنا قوام ہے (فرح القدی اس اس کے وہاں بھی احتماط اور ممانہ روی نہایت ضروری ہے۔

۳. اور حق کے ساتھ قتل کرنے کی تین صورتیں ہیں، اسلام کے بعد کوئی دوبارہ کفر اختیار کرے، جے ارتداد کہتے ہیں، یا شادی شدہ ہوکر بدکاری کا ارتکاب کرے یا کسی کو قتل کردے۔ ان صورتوں میں قتل کیا جائے گا۔

٨. حديث ميں ہے۔ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ سے سوال كيا كيا، كون ساكناه سب سے بڑا ہے؟ آپ مَنْ اللهُ عُلَيْهُمُ نے فرمايا، يه كه تو

اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔

19. اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا اور وہ ذلت وخواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔

▶ . سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، (۱) ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، (۲) اور اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔

يُّضَعَفُ لَهُ الْعَدَاكِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانَانَ

ٳڵۘۘۮ؈ٛ۫ؾٙٵڹۅؘٳڡؗؽؘۅؘۼؠڶۼؠؘڵڞڵڴٵڣٚٲۅڷڸڬ ؽؙؠؙؾؚڵؙڶڟۿڛؾٳڷڗٟؗڞۭڂ؊ڶؾ۫ۧۅؘػٵؽٙٲٮڟۿؙۼٛڡؙٛۅۯؖٳ ؾۜۓؿؙٵ۞

اللہ کے ساتھ کی کوشریک مشہرائے درآل حالیکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ اس نے کہا، اس کے بعد کون ساگناہ بڑا ہے؟ فرمایا، اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی، اس نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ مَثَالَّقَیْمُ نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ مَثَالِیْمُ نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت علاوت فرمائی۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ البقرۃ ومسلم، کتاب الإیمان، باب کون الشرك أفیح الذنوب)

1. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہوسکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو۔ اور سورہ نساء کی آیت ۱۹ میں جو مومن کے قتل کی سزا جہنم بتلائی گئی ہے، تو وہ اس صورت پر محمول ہوگی، جب قاتل نے توبہ نہ کی ہو اور بغیر توبہ کے ہی فوت ہوگیا ہو۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ سو آدمی کے قاتل نے بھی خالص توبہ کی تو اللہ نے اسے معاف فرمادیا۔ (صحیح مسلم، کتاب التوبة)

وَمَنُ تَابَ وَعِمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا®

ۅؘٲڰۜۮؚؿؽٙۘڵڬؿؿؙۿۮؙڡٛڹؘۘٲڵڗ۫۠ۏڒٷٳۮؘٲڡڗٞۏؙٳڽؚٲڵڰ۫ۅؚ ڡڗؙۊٳڮٳڡؙؙڵ<sup>۞</sup>

ۅؘۘڷڵڹؽڹٙٳۮؘۘڶۮ۫ڴؚۯٛٵڽٳڵؾؾڗێؚؠؗٞؗؠؙڵۄؙؽۼؚڗؙؗۊؙٲڡٙؽۿٵ ڞؙڡؓٵۊؘۜڠؠؙؽٵٮٞٵؗٛ

وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبُ لَنَامِنُ أَذُواجِنَا وَذُرِّلِيْنِنَاقُرَّةَ لَعُنِٰ وَّاجُعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا۞

اُولِيَّكَ يُجْزَوُنَ الْغُرْفَةِ بِمَاصَبُرُوْاوَنْلِقَوْنَ فِيهَا وَيَنَّةُ وَسُلِكًا

خلدين فيهاحكنت مستقر اقمقاما

اک. اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو (حقیقاً) اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ (۱)

کلک. اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے (۲) اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ (۳)

سے. اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہوکر ان پر نہیں گرتے۔(^)

۷۵. اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پرورد گار! تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آٹھوں کی ٹھٹڈک عطا فرما<sup>(۵)</sup> اور ہمیں پرہیز گاروں کا پیشوا بنا۔<sup>(۱)</sup>

22. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالاخانے دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا۔

27. اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔

ا. پہلی توبہ کا تعلق کفر وشرک سے ہے۔ اس توبہ کا تعلق دیگر معاصی اور کو تاہیوں سے ہے۔

۲. زُورٌ کے معنی جھوٹ کے ہیں۔ ہر باطل چیز بھی جھوٹ ہے، اس لیے جھوٹی گواہی سے لے کر کفر وشرک اور ہر طرح کی غلط چیزیں مثلاً ابو ولعب، گانا اور دیگر ہیہودہ جاہلانہ رسوم وافعال، سب اس میں شامل ہیں اور عباد الرحمٰن کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ کسی بھوٹ میں اور جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔

۳. لَغُوَّ ہر وہ بات اور کام ہے، جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی ایسے کاموں اور باتوں میں بھی وہ شرکت نہیں کرتے بلکہ خاموثی کے ساتھ عزت ووقار سے گزر جاتے ہیں۔

م. لیعنی وہ ان سے اعراض وغفلت نہیں برتے، جیسے وہ بہرے ہوں کہ سنیں ہی نہیں یا اندھے ہوں کہ دیکھیں ہی انہیں۔ بلکہ وہ غور اور توجہ سے سنتے اور انہیں آویزہ گوش اور حرز جان بناتے ہیں۔

لیعنی انہیں اپنا بھی فرماں بردار بنا اور ہمارا بھی اطاعت گزار، جس سے ہماری آئکھیں ٹھنڈی ہوں۔

۲. لعنی ایسا اچها نمونه که خیر میں وه جماری اقتداء کریں۔

22. کہه دیجیے اگر تمہاری دعا التجا (پکارنا) نه ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نه کرتا، (۱) تم تو جھٹلا چکے اب عنقریب اس کی سزا تمہیں چیٹ جانے والی ہوگی۔ (۲)

ڟؙڷڡ۬ٵؽۼۘڹٷ۠ٳڽٟڬؙۄ۫ڒؾؚؚٞڷٷڶۘۘۘۮۮۼۧٲۊؙػؙۄ۫۠ڟڡٙڰ ػڎٞڹڰؙڗۿٮؘٷػ؞ؾۓ۠ۅٛڽؙڶؚڒٳڡٵۿ

ا. دعا والتجاکا مطلب الله کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا ہے اور مطلب یہ ہے کہ تبہارا مقصد تخلیق الله کی عبادت ہے،
 اگر یہ نہ ہوتو اللہ کو تبہاری کوئی پرواہ نہ ہو۔ یعنی اللہ کے ہاں انسان کی قدر وقعیت اس کے اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے۔

۲. اس میں کافروں سے خطاب ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلادیا ہے سو اب اس کی سزا بھی لازماً تمہیں چکھن ہے، چنانچہ دنیا میں یہ سزا بدر میں فکست کی صورت میں انہیں ملی اور آخرت میں جہنم کے دائی عذاب سے بھی انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔

### سورۂ شعراء مکی ہے اور اس میں دو سو ستائیں آبیتی اور گیارہ رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

#### ا. طستر

۲. یه آیتی روش کتاب کی ہیں۔

ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھودیں گے۔ $^{(1)}$ 

ہم چاہتے تو ان پر آسان سے کوئی ایک نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہوجاتیں۔

۵. اور ان کے پاس رحمٰن کی طرف سے جو بھی نئی نضیحت آئی یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔
 ۲. ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آجائیں گی جس کے ساتھ یہ منخرا پن کر رہے ہیں۔

کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالیں؟ کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیں جوڑے کس قدر

# ٤

#### بنسم والله الرَّحين الرَّحينون

#### ظستر

تِلْكَ النَّ الْحِتْبِ الْمُهُدِّنِ "

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ الاَيكُونُوْا مُؤُمِنِينَ

إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلُ عَلَيْهُو ُمِّنَ السَّمَآءِ اليَّهُ فَظَلَّتُ ٱعْنَاقُهُو لَهَا خضِعِيْنَ ۞

ۅۜٮٵؽٳڷؿۿۄٞۺؙۏڮٛۄۣڝۜٵڵڗۜڞؙڸڹڡؙڡٛٮۜڮٳڷڒ ػٵٮؙٚۏؙٵۼٮٛ۬هؙؙڡؙۼڔۻؿڹ۞

ڡؘٛڡؙۜۘڬؙػۜڹٞٛڋٛٷڶڝۜؽٲؾۿۄؗۿٳڷڹٛٮۜٷ۠ٳڡٵڰٵٮٛٷٳۑ؋ ؽٮؙؿۿۏؙۯؙۯڽ٠

ٲۅؘڷۿؙؠۜڒۘۘۅؙٳٳڶٳڶۯۯۻ۬ػۄؙٲۺؙٛؿؽٵڣؽؙ؇ؚؖڽ ڒؘۅؙڿۭػؚڔؽۅٟ

۲. لینی جے مانے اور جس پر ایمان لائے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ لیکن اسطر ح جبر کا پہلو شامل ہوجاتا، جب کہ ہم نے انسان کو ارادہ واختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اس کی آزمائش کی جائے۔ اس لیے ہم نے الی نشانی بھی اتارنے سے گریز کیا، جس سے ہمارا یہ قانون متاثر ہو۔ اور صرف انبیاء ورسل جھیجے اور کتابیں نازل کرنے پر ہی اکتفا کیا۔

سر یعنی تکذیب کے نتیج میں ہمارا عذاب عنقریب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، جے وہ ناممکن سمجھ کر استہزاء و مذاق کرتے ہیں۔ یہ عذاب ونیا میں بھی ممکن ہے، جیسا کہ کئی قومیں تباہ ہوئیں، بصورت دیگر آخرت میں تو اس سے کسی صورت چھکارا نہیں ہوگا۔ مَا کَانُوْا عِنهُ مُعْرِضِیْنَ نہیں کہا بلکہ مَا کَانُوْا بِهِ یَسْتَهْزِءُ وْنَ کہا۔ کیوں کہ استہزاء ایک تو اعراض و تکذیب کو بھی مشتزم ہے۔ دوسرا یہ اعراض و تکذیب سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ (فی القدیر)

اگائے ہیں؟(1)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُ مُمُّومُ مِنِينَ ۞

وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوالْعَزِيْزُ الرِّحِيْدُ

وَإِذْ نَادْي رَبُّكَ مُوسَى آنِ اثْتِ الْقَوْمُ الظّٰلِمِينَ۞

قَوْمَ فِرُعَوْنَ ٱلاَيَتَّقُوْنَ "

قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ آنُ يُكَذِّ بُوْنِ <sup>®</sup>

وَيَفِينَتُّ صَدِّرِي وَلَايَنْظِلِقُ لِسَافِيُ فَالَّسِلِ إِلَىٰ هَرُونَ ۞

٨. بيشك اس ميں يقيناً نشانی ہے<sup>(۲)</sup> اور ان ميں سے اكثر
 لوگ مومن نہيں ہیں۔<sup>(۲)</sup>

9. اور تیرا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے۔

اور جب آپ کے رب نے موسیٰ (عَلَیْمُ اِ) کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے یاس جا۔ (۵)

11. قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پر ہیز گاری نہ کریں گ۔ 17. موسیٰ (عَلَیْظِاً) نے کہا میرے پرورد گار! مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے حبطلا (نہ) دیں۔

سال اور میر اسینه نگ ہورہاہے (۲ میری زبان چل نہیں رہی<sup>(۵)</sup> پس تو ہارون (عَلینیاً ا) کی طرف بھی (وحی ) بھیج۔<sup>(۸)</sup>

ا. زَوْجٌ کے دوسرے معنی یہاں صنف اور نوع کے کیے گئے ہیں۔ یعنی ہر قشم کی چیزیں ہم نے پیداکیں جو کریم ہیں یعنی انسان کے لیے بہتر اور فائدے مند ہیں جس طرح غلہ جات ہیں، کھل میوے ہیں اور حیوانات وغیرہ ہیں۔

۲. یعنی جب الله تعالی مرده زمین سے یہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟

سم. لیعنی اس کی یہ عظیم قدرت دیکھنے کے باوجود اکثر لوگ الله اور رسول کی تکذیب ہی کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ مم. لیعنی ہر چیزیر اس کا غلبہ ہے اور انتقام لینے پر وہ ہر طرح قادر ہے لیکن چونکہ وہ رحیم بھی ہے اس لیے فوراً گرفت نہیں فرماتا بلکہ یوری مہلت دیتا ہے اور اس کے بعد مواخذہ کرتا ہے۔

۵. یہ رب کی اس وقت کی ندا ہے جب حضرت مولی علیہ اللہ مدین سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ واپس آرہے تھے، رائے میں انہیں حرارت حاصل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو آگ کی علاش میں کوہ طور پہنچ گئے، جہال ندائے فیبی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں نبوت سے سرفراز کردیا گیا اور ظالموں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریصنہ ان کو سونی دیا گیا۔

۲. اس خوف سے کہ وہ نہایت سرکش ہے، میری تکذیب کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طبعی خوف انبیاء کو بھی لاحق ہوسکتا ہے۔

2. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت موئی علیہ اللہ ان نہیں تھے۔ یا اس طرف کہ زبان پر انگارہ رکھنے کی وجہ سے لکت پیدا ہوگئی تھی، جے اہل تفسیر بیان کرتے ہیں۔

٨. يعنى ان كى طرف جرائيل عَاليمها كو وحى دے كر بھيج اور انہيں بھى وحى ونبوت سے سرفراز فرماكر ميرا معاون بنا۔

وَلَهُوْءَكُمَّ ذَنُكُ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوْنِ اللَّهِ

قَالَ كَلَّاءِ فَاذْهَبَا بِالنِيَّا اِتَامَعَكُوْمُ شَيِّعُونَ<sup>©</sup>

ڡؘٛٳؾ۬ؗؾٳڣۯٷؘؽؘڡؘٛڡؙٛٷڷڒٳ؆ٵۯڛؙٷڷڒۻؚؚٳڷۼڵؠؚؠؽ<sup>ڽ</sup>

ٲڽؙٲۯڛؚڵؘڡؘڡۜێٵڹۼؽٙٳڛؗۯؖٳؿڰۣ ڠٵڶٵڮٷڗۑڮۏؚؽٮٚٵۅٙڸؽڰٵٷڶڽٟؿ۫ؾؘۏؽێٵڡؚڽؙۼۺؚڮ ڛؚڹؿؙؽؘ۞۠

۱۳. اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا (دعویٰ) بھی ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔(۱)

10. جناب باری نے فرمایا: ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ماری نشانیاں لے کر جاؤ<sup>(r)</sup> ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔

17. تم دونوں فرعون کے پاس جاکر کہو کہ بلاشبہ ہم رب العالمین کے بھیج ہوئے ہیں۔

21. کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کردے۔ (\*)

14. فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانہ میں اپنے ہال نہیں پالا تھا؟ (۵) اور تو نے اپنی عمر کے

ا. یہ اشارہ ہے اس قبل کی طرف، جو حضرت موکی علیہ اس سے غیر ارادی طور پر ہوگیا تھا اور مقتول قبطی لیعنی فرعون کی قوم سے تھا، اس لیے فرعون اس کے بدلے میں حضرت موئی علیہ اس کو قبل کرنا چاہتا تھا، جس کی اطلاع پاکر حضرت موئی علیہ اس علیہ اس کے بدلے میں واقعی یہ علیہ اس مصر سے مدین چلے گئے تھے۔ اس واقعے پر اگرچہ کئی سال گزر چکے تھے، گر فرعون کے پاس جانے میں واقعی یہ امکان موجود تھا کہ فرعون ان کو اس جرم میں کیڑ کر قبل کی سزا دینے کی کوشش کرے۔ اس لیے یہ خوف بھی بلا جواز نہیں تھا۔

سا لیعنی تم جو کچھ کہوگے اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ کیے گا، ہم سن رہے ہوں گے۔ اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تہمیں فریصنہ رسالت سونپ کر تہماری حفاظت سے بے پرواہ نہیں ہوجائیں گے۔ بلکہ ہماری مدو تہمارے ساتھ ہے۔ معیت کا مطلب مصاحبت نہیں، بلکہ نصرت ومعاونت ہے۔

م. لینی ایک بات یہ کہو کہ ہم تیرے پاس اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں بلکہ رب العالمین کے نمائندے اور اس کے رسول کی چیٹیت سے آئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ تو نے (چار سو سال سے) بنی اسرائیل کو غلام بنار کھا ہے، ان کو آزاد کردے تاکہ میں انہیں شام کی سرزمین پر لے جاؤں، جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔

۵. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ کی دعوت اور مطالبے پر غور کرنے کے بجائے، ان کی تحقیر و تنقیص کرنی شروع کردی اور کہا کہ کیا تو وہی نہیں ہے جو ہماری گود میں اور ہمارے گھر میں پلا، جب کہ ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرڈالتے تھے؟

وَنَعَلْتَ فَعُلْتَكَ الَّتِيُّ فَعَلْتَ وَٱنْتَ مِنَ ٱلْكِفِرِيْ®

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَآنَامِنَ الصَّالِيْنَ فَ

فَفَرَتُ مِنْكُولُلَمَا اخِفْتُكُوْفَوَهَبَ لِلْ رَبِّيُ خُلُمًا وَّجَعَكِنِي مِنَ الْمُرْسِلِينِي<sup>©</sup>

ۅٙؾڵؙٙٙڬڹ۫ۼۘٮؿؙٞؾؙڡؙؠؙؖٚٵۼڮۜٲڽؘۘۼۺۜۮڠۜڹڣۣٞٳۺڗٳۧؽڵ<sup>ۿ</sup>

قَالَ فِرْعَوَّنُ وَمَارَبُ الْعَلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُّ السَّمْلُوتِ وَالْكَرْضِ وَمَا بَيْنُهُمُ الْأِنُ كُنْتُمُ مُّوْقِينِنُ ۞

بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟(۱)

19 اور کیر تو اینا وہ کام کرگیا جو کرگیا اور تو

19. اور پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں ۔۔۔ (۱)

۲۰. (حضرت) موسیٰ (عَلَیْهٔ) نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ (۳)

11. پھر تم سے خوف کھاکر میں تم میں سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم وعلم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پنجبروں میں سے کردیا۔

۲۲. اور مجھ پر تیراکیا یہی وہ احسان ہے؟ جے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ (۵)
۲۳. فرعون نے کہا رب العالمین کیا (چیز) ہے؟ (۲)
۲۳. (حضرت) مولی (عَلَیْظًا) نے فرمایا وہ آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تھین رکھنے والے ہو۔

ا. بعض کہتے ہیں کہ ۱۸ سال فرعون کے محل میں بسر کیے، بعض کے نزدیک ۳۰ اور بعض کے نزدیک چالیس سال۔ یعنی
 اتن عمر ہمارے پاس گزارنے کے بعد، چند سال ادھر ادھر رہ کر اب تو نبوت کا دعویٰ کرنے لگا ہے؟

۲. پھر ہمارا ہی کھاکر ہماری ہی قوم کے ایک آدمی کو قتل کرکے ہماری ناشکری بھی گی۔

س. لیعنی یہ قبل ارادةً نہیں تھا بلکہ ایک گھونسہ ہی تھا جو اسے مارا گیا تھا، جس سے اس کی موت ہی واقع ہو گئی۔ علاوہ ازیں یہ واقعہ بھی نبوت سے قبل کا ہے جب کہ مجھ کو علم کی یہ روشنی نہیں دی گئی تھی۔

م. لیعنی پہلے جو کچھ ہوا، اپنی جگہ، لیکن اب میں اللہ کا رسول ہول، اگر میری اطاعت کرے گا تو نی جائے گا، بصورت دیگر ملاکت شما مقدر ہوگی۔

۵. لین یہ اچھا احسان ہے جو تو مجھے جتلارہا ہے کہ مجھے تو یقیناً تو نے غلام نہیں بنایا اور آزاد چھوڑے رکھا لیکن میری پوری
 قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ اس ظلم عظیم کے مقابلے میں اس احسان کی آخر چیثیت کیا ہے؟

٢. یه اس نے بطور استفہام کے نہیں، بلکہ اعتابار اور استفار کے طور پر کہا، کیونکہ اس کا دعویٰ تو یہ تھا ﴿مَاعِلْمْتُ لَکُوْمِیْنَ }
 الفیصی: ۳۸ (القصص: ۳۸) (میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود جانتا ہی نہیں)۔

قَالَ لِينَ حَوْلَةَ الاَتُمْتُمِعُونَ<sup>®</sup>

قَالَ رَكِّكُو وَرَبُ ابْآلِيكُ الْكَوَّلِينَ<sup>®</sup>

قَالَ إِنَّ سَمُولِكُمُ الَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمُ لِمَجْنُونُ ۞

قَالَ رَبُ الْمَثْمِرِ تِي وَالْمَغْرِبِ وَمَالَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُوْ تَعْقِلُونَ

قَالَ لَمِنِ اثْغَنْتُ الهَاغَيْرِيُ لَاجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَنْجُونِثَنَ @

قَالَ ٱوَلَوْجِئُتُكَ بِشَيْ ثُبِيدٍنِ<sup>©</sup>

قَالَ فَانْتِ بِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ®

فَالْقِي عَصَاهُ فَإِذَاهِي تُعْبَانُ مُّبِينُ

۲۵. فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہاکہ کیا تم س

۲۷. (حضرت) مو کل (عَالِیَلاً) نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پرورد گار ہے۔

۲۷. فرعون نے کہا (لوگو!) تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیاہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔

۲۸. (حضرت) موسیٰ (عَلَیْلاً) نے فرمایا: وہی مشرق ومغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، (۲۰) اگر تم عقل رکھتے ہو۔

79. فرعون کہنے لگا تن لے اگر تو نے میرے سواکسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ (\*\*)

70. موسیٰ (عَالِیْلًا) نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھی چیز لے آؤں ؟ (\*\*)

اس. فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔

۳۲. آپ نے (اسی وقت) اپنی لا تھی ڈال دی جو اچانک تھلم کھلا (زبردست) اژدہا بن گئی۔(۵)

ا. یعنی کیا تم اس کی بات پر تعجب نہیں کرتے کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟

لیعنی جس نے مشرق کو مشرق بنایا، جس سے کواکب طلوع ہوتے ہیں اور مغرب کو مغرب بنایا جس میں کواکب غروب
 ہوتے ہیں۔ ای طرح ان کے درمیان جو کچھ ہے، ان سب کا رب اور ان کا انظام کرنے والا بھی وہی ہے۔

س. فرعون نے جب دیکھا کہ موسی علیہ مختلف انداز سے رب العالمین کی ربوبیت کاملہ کی وضاحت کررہے ہیں، جس کا کوئی معقول جواب اس سے نہیں بن پارہا ہے۔ تو اس نے دلائل سے صرف نظر کرکے دھمکی دینی شروع کردی اور موسی علیہ اللہ کو حوالیہ زنداں کرنے سے ڈرایا۔

م. لینی ایسی کوئی چیز یا معجزہ جس سے واضح ہوجائے کہ میں سچا اور واقعی اللہ کا رسول ہوں، تب بھی تو میری صداقت کو تسلیم نہیں کرے گا؟.

۵. بعض جَله ثُعْبَانٌ کو حَيَّةٌ اور بعض جَله جَانٌ كها كيا ہے۔ ثُعْبَانٌ وہ سانب ہوتا ہے جو بڑا ہو اور جانٌ چھوٹے سانب

وَّنْزَعَيْدَهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ أَ

قَالَ لِلْمَلَاِ عُوْلَهُ إِنَّ هِـ نَاالَّـلِحِوُّ عَلِيُوْ

ؿؙڔؽؙۮٵڽؙۼٛۏؚڲڹؙۄؙۺٙٲۯڝ۬ڵؙۏٛڛؚۼۅؚڴ۪ڡٞڡٵڎٵ ؿٲؙٷؽڹ۞

قَالْوُٓ ٱلرَّحِهُ وَٱخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآيِنِ خِيْرِينَ فَ

ؽؙٲؾؙٷڰ ۼؙؙؚڸؖڛۜڿٳڔۼڸؽۄؚٟ۞

فَجُوعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ بَوْمِيَّعَلُوْمٍ ﴿

سس. اور اپنا ہاتھ تھینج نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ (۱)

سم بھی نے فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بھی یہ تو کوئی بڑا دانا جادو گر ہے۔(۲)

٣٥. يه تو چاہتا ہے كه اپنے جادو كے زور سے تهميں تمہارى سرزمين سے ہى نكال دے، بتاؤ اب تم كيا تحكم ديتے ہو۔

۳۷. ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجے۔
۳۷. جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئیں۔

۳۸. پھر ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کئے۔(۵)

کو کہتے ہیں اور حَیَّةٌ چھوٹے بڑے دونوں قسم کے سانپوں پر بولا جاتا ہے۔ (فِحَ القدير) گويا لا مُلَّى نے پہلے چھوٹے سانپ کی شکل اختيار کی پھر ديکھتے ديکھتے اژوھا بن گئی۔ وَاللهُ أَعْلَمُ.

ا. یعنی گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چاند کے عمرے کی طرح چکتا تھا۔ یہ دوسرا معجزہ موسی علیقیا نے پیش کیا۔

عناد خرعون بجائے اسکے کہ ان معجزات کو دیکھ کر، حضرت موسیٰ علیقیا کی تصدیق کرتا اور ایمان لاتا، اس نے سحندیب وعناد
 کا راستہ اختیار کیا اور حضرت موسیٰ علیقیا کی بایت کہا کہ یہ تو کوئی بڑا فن کار جادوگر ہے۔

۳. پھر اپنی قوم کو مزید بھڑکانے کے لیے کہا کہ وہ ان شعبرہ بازیوں کے ذریعے سے تہمیں یہاں سے نکال کر خود اس پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ اب بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ لینی اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟

حم. یعنی ان دونوں کو فی الحال اپنے حال پر چھوڑ دو، اور تمام شہروں سے جادوگروں کو جمع کرکے ان کا باہمی مقابلہ کیا جائے تاکہ ان کے کرتب کا جواب اور تیری تائید ونصرت ہوجائے۔ اور یہ اللہ ہی کی طرف سے تکوینی انتظام تھا تاکہ لوگ ایک ہی جگہ جمع ہوجائیں اور ان دلاکل وبراہین کا بجشم خود مشاہدہ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ اللہ علاقے عطافرہائے تھے۔

۵. چنانچہ جادوگروں کی ایک بہت بڑی تعداد مصر کے اطراف وجوانب سے جمع کرلی گئی، ان کی تعداد ۱۲ہزار، ۲اہزار، ۱۹ ۱۹ہزار، ۳۰ہزار اور ۸۰ہزار (مختلف اقوال کے مطابق) ہٹائی جاتی ہے۔ اصل تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیوں کہ سمی منتد ماخذ میں تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات اس سے قبل سورۂ اعراف، سورۂ طہ میں مجمی گزرچکی ہیں۔ گویا

وَّقِيْلَ لِلتَّاسِ هَلُ اَنْتُوْمُّ جُمِّعُوْنَ الْ

ڵعَلَنَانَتِّبِعُ السَّحَرَةِ إِنْ كَانُوْاهُوُ الْغِلِبِينِيَ®

فَكَتَاجَآءُ التَّحَرَةُ قَالُوُالِفِرْعَوْنَ آبِنَّ لَنَالَاجَرًّا إِنْ كُنَّا غَنُ الْغِلِيدِينَ۞

قَالَ نَعَوْ وَإِثَّكُو إِذًا لَكِنَ النُّقَرَّبِينَ ٣

قَالَ لَهُمْ مُنُولَكِي ٱلْقُوْامَ اَنْتُمْ مُنْفُونَ @

فَٱلْقُوْاحِبَالَهُمْ وَعِصِّيَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ الْغَلِبُونَ

اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں مجمع میں مجمع میں ماضر ہوجاؤ گے ؟(۱)

• ۳۰. تا که اگر جادو گر غالب آجائیں تو ہم ان ہی کی پیروی کریں۔

الم. جادوگر آکر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟

۲۲. فرعون نے کہا ہاں، (بڑی خوشی سے) بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤگ۔

۳۳. (حضرت) موسیٰ (عَالِیَّلاً) نے جادو گروں سے فرمایا جو کچھ شہمیں ڈالنا ہے ڈال دو۔<sup>(۲)</sup>

۱۹۲۸. انہوں نے اپنی رسیاں اور لائھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے عزت فرعون کی قشم! ہم یقیناً غالب ہی رہیں گے۔

فرعون کی قوم، "قبط" نے اللہ کے نور کو اپنے مونہوں سے بچھانا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالی اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کفر وایمان کے معرکے میں ہمیشہ ایسا ہی ہو تا آیا ہے کہ جب بھی کفر خم شونک کر ایمان کے مقابلے میں آتا ہے، تو ایمان کو اللہ تعالی سرخروئی اورغلبہ عطا فرماتا ہے۔ جس طرح فرمایا، ﴿بَلُ نَقْدِتُ بُلِالِمَتِيِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُمَعُهُ فَاذَا هُوزَاهِقُ﴾ (الأنبياء: ۱۸) (بلكہ ہم سے کو جھوٹ پر کھینج مارتے ہیں، پس وہ اس كا سر تورُدیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہوجاتا ہے)۔ ا. یعنی عوام کو بھی تاکید کی جارہی ہے کہ تنہیں بھی یہ معرکہ دیکھنے کے لیے ضرور حاضر ہونا ہے۔

۲. حضرت موسی علیها کی طرف سے جادوگروں کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کے لیے کہنے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو ان پر یہ واضح ہوجائے کہ اللہ کا پیغیر اتنی بڑی تعداد میں نامی گرامی جادوگروں کے اجتماع اور ان کی ساحرانہ شعبدہ بازیوں سے خوف زدہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ مقصد بھی ہوسکتا ہے کہ جب بعد میں اللہ کے حکم سے یہ ساری شعبدہ بازیاں آن واحد میں ختم ہوجائیں گی تو دیکھنے والوں پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور شاید اس طرح زیادہ لوگ اللہ پر اماں کے ایکھ اثرات مرتب ہوں گے اور شاید اس طرح زیادہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بلکہ جادوگر ہی سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

۳. جیسا کہ سورہ اعراف اور طا میں گزرا کہ ان جادوگرول نے اپنے خیال میں بہت بڑا جادو چیش کیا ﴿سَحَوُوْاَ عَیْنَ النّالِیں وَاسْتَوْهِ مُوْمَ اَلْهِ عَلَيْهِ مُ وَجَاءُوْ وَسِيمُ وَعَظِيمُ ﴾ (الأعراف: ۱۱۱) حتی کہ حضرت مولی عَلَيْهِ نَهِ مُقْدِم وَجَاءُوْ وَسِيمُ وَعَظِيمُ ﴾ (الأعراف: ۱۱۱) حتی کہ حضرت مولی عَلَيْهِ نَهِ مُعَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الل

<u>ۼؘٲڵڠ۬ؠؗڡؙۅٛڛؠۼڝٙٵٷؙۏؘؚٳۮٳۿؚؾۜڷڡٞڡؙٵؽٲڣڴۅۛؽ۞ؖ</u>

ڡؙٲؙڷؚۼٙؽٳڵؾۜۘۜۘۼۯؘۊؙڛؚ۬ڃڔؿڹۜٛ ڡۜٵڷؙٷٞٳٳؗڡؙٮۜٵۑڔؘتؚٳڵڡڶؽؠؽڹ<sup>ڽ</sup>

رَبِِّ مُوْسَى وَهُمُونَ

قَالَ امْنَكُوْلُهُ قَبْلَ انْ اذَنَ لَكُوْلَاتُهُ لِكِيْبُوْلُوالَذِيُ عَتَّمَكُوْ السِّحْوَقَلَسُوفَ تَعْلَمُونَ الْافَطِّعَنَّ الْمِيكُوْ وَارْجُلَكُوْ مِّنُ خِلَافٍ وَلَاوْصَلِّلَمَتَّكُوُ اَجْمُعِيْنَ الْهِ

عَالُوْالِاضَيْرُ إِنَّ آلِل رَبِّنَامُنْقَلِبُونَ

67. اب (حضرت) موسیٰ (عَلَیْهٔ) نے بھی اپنی لا تھی میدان میں ڈال دی جس نے اس وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کردیا۔

۳۷. یہ دیکھتے ہی جادوگر بے اختیار سجدے میں گرگئے۔ ۲۳. اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے۔

۸۲. لعنی موسل اور ہارون (علیہالہ) کے رب پر۔

مری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان کے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا (سردار) ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، (ا) سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہوجائے گا، قسم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں اللے طور پر کاٹ دول گا اور تم سب کو سولی پر لاکا دول گا۔ (\*)

علق انہوں نے کہا تولی کرجا ہیں، '' ہم تو اپنے رب ر طرف لوٹے والے ہیں ہی۔

الفاظ سے ظاہر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مو کی علیہ اللہ اللہ کی کہ گھبر انے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا اپنی لا شمی زمین پر چھینکو اور چھر دیکھو۔ چنانچہ لا تھی کا زمین پر چھیئکنا تھا کہ اس نے ایک خوفناک اژدھے کی شکل اختیار کرلی اور ایک ایک کرکے ان کے سارے کر تبوں کو وہ نگل گیا۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

ا. فرعون کے لیے یہ واقعہ بڑا عجیب اور نہایت حیرت ناک تھا کہ جن جادوگروں کے ذریعے سے وہ فتح وغلبے کی آس لگا کے بیشا تھا، وہی نہ صرف مغلوب ہوگئے بلکہ موقع پر ہی وہ اس رب پر ایمان لے آئے، جس نے حضرت موکل وہارون علیجائیا کو دلائل و مجزات دے کر بھیجا تھا۔ لیمان بجائے اس کے کہ فرعون بھی غور وفکر سے کام لیتا اور ایمان لاتا، اس نے مکابرہ اور عناد کا راستہ اختیار کیا اور جادوگروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور کہا کہ تم سب اس کے شاگر دیگئے ہو اور تہمارا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سازش کی ذریعے سے تم ہمیں یہاں سے بے دخل کردو، ﴿إِنَّ هٰذَالْهُكُونُ مُونَّ وَالْمَالُ مُعَلِّ وَالْمَالُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ

۲. اگٹے طور پر ہاتھ پاؤں کا شنے کا مطلب، دایاں ہاتھ اور بایاں پیر یا بایاں ہاتھ اور دایاں بیر ہے۔ اس پر سولی مشزاد۔
 یعنی ہاتھ پیر کا شنے سے بھی اس کی آتش غضب ٹھنڈی نہ ہوئی، مزید اس نے سولی پر لئکانے کا اعلان کیا۔

٣. لَاضَيْر كُونَى حرج نہيں يا جميں كوئى پرواہ نہيں۔ يعنى اب جو سزا چاہے دے كے، ايمان سے نہيں پھر كتے۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ ١٩

ٳڰٵٮٚڟؙڡؙۼؙٲڽٛؾۼؙۼڒڷٮؘۜٲڗؾ۫ڶڂڟڸڹٵۧٲؽؙؽؙؿۧٵۊٙڶ ٳڷؿؙٷۣڡڹؿؘڹۧڰ

وَٱوْحَيْنَآ إلى مُوْسَى آنَ ٱسْرِيعِبَادِيْ آتَّكُمُّ تُتَبَعُونَ

فَارَسُلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَكَآبِ لِحِثْوِيُنَ ۚ إِنَّ هَوُٰلَآ الْوَرْوَهُ ۗ قَلِيلُوْنَ۞ وَاتَّهُ مُلِنَالُفَآلِظُوْنَ۞ وَإِنَّا لَجَمِيْعُ ۖ حٰذِ دُوْنَ ۞

ڡؘٚٲڂٛۯڿڹؙؙؙؙ۠ٛٛٛؠٞۻٞػڹٝؾٷۜڠؽؖۏۑ<sup>ۿ</sup>

ٷٞڬؙٷ۬ڗٟڡۜٞڡؘڡؘۜٳ*ؠڔؙڎۣ*ٟ۞ ػڬڮٷٷؘٷٛۯػؙؙؠ۬ٵٛؽؿ۬ٳۺۯٙٳؿؽڶ۞

بناويا

01. اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں (۱) ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف فرماوے گا۔

47. اور ہم نے موسیٰ (عَلَیْمِلًا) کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل تم سب پیچھا کیے جاؤگ۔(۲) مصل فرعون نے شہر ول میں ہر کاروں کو بھیج دیا۔ هم فینا یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے۔(۳) مصل کہ اور اس پر یہ ہمیں سخت غضب ناک کررہے ہیں۔(۳) مصل کے دور اس پر یہ ہمیں سخت غضب ناک کررہے ہیں۔(۳) مصل کے دور ایقینا ہم بڑی جماعت ہیں ان سے چوکنا رہنے والے۔(۵)

۵۷. بالآخر ہم نے انہیں نکال باہر کیا باغات سے اور چشموں سے۔

۵۸. اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے۔ (۱) ۵۹. اس طرح ہوا اور ہم نے ان (تمام) چیزوں کا وارث

ا. أَوَّ لُ الْمُؤْمِنِيْنَ اس اعتبارے کہا کہ فرعون کی قوم مسلمان نہیں ہوئی اور انہوں نے قبول ایمان میں سبقت کی۔

۲. جب بلاد مصر میں حضرت موک علیہ گا تیام کمبا ہوگیا اور ہر طرح سے انہوں نے فرعون اور اس کے درباریوں پر ججت قائم کردی۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لانے پر تیار نہیں ہوئے، تو اب اس کے سواکوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ انہیں عذاب سے دوچار کرکے سامان عبرت بنادیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے موسی علیہ کو تھم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو کے کریہاں سے نکل جائیں، اور فرمایا کہ فرعون تمہارے پیچھے آئے گا، گھبر انا نہیں۔

- m. یہ بطور تحقیر کے کہا، ورنہ ان کی تعداد چھ لاکھ بتلائی جاتی ہے۔
- ٨٠. ليني ميرى اجازت كے بغير ان كا يهال سے فرار ہونا جارے ليے غيظ وغضب كاباعث ہے۔
  - ۵. اس لیے ان کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں مستعد ہونے کی ضرورت ہے۔

۷. یعنی فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کے تعاقب میں کیا نکلا کہ پھر پلٹ کر اپنے گھروں اور باغات میں آنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت ومشیت سے انہیں تمام نعتوں سے محروم کرکے ان کا وارث دوسروں کو

فَاتَبَعُوْهُوْمُتُمْ مِنْ وَقِيلَ ۞ فَاتَبَعُوْهُو مُثَمِّعِن قَالَ اَصْحُبُ مُوسَى إِنَّا

قَالَ كَلَاّ إِنَّ مَعِى رَبِّيْ سَيَهُ دِيْنِ <sup>®</sup>

فَافَحَيْنَآ اللَّهُوُسَى آنِ اغْرِبٌ يِّعَصَاكَ الْبَحْرَءَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمُ

بنی اسرائیل کو بنادیا۔(۱)

• ۲. پس فرعونی سورج نگلتے ہی ان کے تعاقب میں نگا۔ (۲)

۱۱. پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تو

موسیٰ (عَالِیَا اُلِا) کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے

گئے۔ (۲)

۱۲. موسی (عَلَیْهِ الله عَلَیْه مِرَّدُ تَنهِیں۔ یقین مانو، میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ (م)

۱۳. ہم نے موسی (عَلَیْهِ ) کی طرف وحی جھیجی کہ سمندر پر اپنی لا تھی مار، (۵) پس اسی وقت سمندر پیٹ گیا اور پانی

ا. یعنی جو اقتدار اور بادشاہت فرعون کو حاصل بھی، وہ اس سے چھین کر ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کردی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مصر جیسا اقتدار اور دنیوی جاہ وجال ہم نے بنی اسرائیل کو بھی عطا کیا۔ یونکہ بنی اسرائیل مصر سے نکل جانے کے بعد مصر واپس نہیں آئے۔ نیز سورہ وخان میں فرمایا گیا ہے ﴿وَالْوَثَّ الْفَوْمُ الْفَوْمُ الْفَرِیْنَ کَا اسرائیل مصر سے نکل جانے کی دوسری قوم کو بنایا) (ایر اتفایر) اول الذکر اہل علم کہتے ہیں کہ قو ممّا اُخوِیْنَ میں قوم کا لفظ اگرچہ عام ہے لیمن یہاں سورہ شعراء میں جب بنی اسرائیل کو وارث بنانے کی صراحت آئی ہے، تو اس سے مراد بھی قوم بنی اسرائیل ہونے کا بی ہوگی۔ مگر خود قرآن کی صراحت کے مطابق مصر سے نگلنے کے بعد بنو اسرائیل کو ارض مقدس میں داخل ہونے کا علم دیا گیا۔ اور ان کے انکار پر چالیس سال کے لیے یہ داخلہ مؤخر کرکے میدان سیہ میں بھنکایا گیا۔ پھر وہ ارض مقدس میں داخل ہوئے کا میں داخل ہوئے کا کئیں۔ میں داخل ہوئے دیا نو اسرائیل کو عطا کی گئیں۔ میں بہی بھی بھی فلسطین میں، واللہ اُعون کو مصر میں حاصل تھیں، ویلی ہی نعتیں اب بنو اسرائیل کو عطا کی گئیں۔ لیکن مصر میں نہیں بلکہ فلسطین میں، واللہ اُعلی میں حاصل تھیں، ویلی ہی نعتیں اب بنو اسرائیل کو عطا کی گئیں۔ لیکن مصر میں نہیں بلکہ فلسطین میں، واللہ اُعلیہ میں حاصل تھیں، ویلی ہی نعتیں اب بنو اسرائیل کو عطا کی گئیں۔ لیکن مصر میں نہیں بلکہ فلسطین میں، واللہ اُعلیہ میں واصل تھیں، ویلی ہوئے کیا کہ فلسطین میں، واللہ اُعلیہ میں واصل تھیں، ویلی ہی نعتیں اب بنو اسرائیل کو عطا کی گئیں۔

۲. لینی جب صبح ہوئی اور فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل راتوں رات یہاں سے نکل گئے ہیں، تو اس کے پندار اقتدار کو بڑی تھیس پہنچی۔ اور سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔

ساب لینی فرعون کے لشکر کو دیکھتے ہی وہ گھبرا اٹھے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، اب بیچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اب پھر دوبارہ وہی فرعون اور اس کی غلامی ہوگی۔

۷م. حضرت موسیٰ عَلَیْظِا نے تعلیٰ دی کہ تمہارا اندیشہ صحیح نہیں، اب دوبارہ تم فرعون کی گرفت میں نہیں جاؤگے۔ میرارب یقیناً نجات کے راہتے کی نشاندہی فرمائے گا۔

۵. چنانچہ اللہ تعالی نے یہ رہنمائی اور نشاندہی فرمائی کہ اپنی لا تھی سمندر پر مارو، جس سے دائیں طرف کا پانی دائیں اور

کا ہر ایک حصہ بڑے پہاڑ کے مانند ہوگیا۔(۱) ۱۳. اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لاکھڑا کردیا۔(۲)

18. اور موسیٰ (عَلَیْکًا) کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی۔

۲۲. پر اور سب دوسرول کو ڈبودیا۔

12. یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔

۲۸. اور بیشک آپ کا رب بڑا ہی غالب ومہر بان ہے۔
 ۲۸. اور انہیں ابراہیم (غلیباً) کا واقعہ بھی سنادو۔

-2. جب کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا
 کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟

اک. انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔(۵)

# ۅؘٲۯؙڶڡؙٚڹٵڠٛؠۜٲڵٳڿٙڔؿۣڹ<sup>۞</sup>

وَأَجْيِنَا مُوسَى وَمَنْ مُعَةً أَجْمَعِيْنَ اللهِ

ثُمِّ آغُرَقْنَا الْإِخْرِينَ أَنَّ

اِنَّ فِيُ ذَٰلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ ٱكْثَرَهُ مُتَّوَمُنِينَنَ ﴿

وَإِنَّ رَتَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيُّوْ وَاتُلْ عَلَيْهِمُ نَبَا الِّهِيْدُوْ

إِذْقَالَ لِأَمِيْهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعَبْدُ وُنَ

قَالُوُ انَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَلِفِيْنَ

بائیں طرف کا بائیں طرف رک گیا اور دونوں کے چے میں رائ بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بارہ قبیلوں کے حساب سے بارہ رائے بن گئے تھے، واللہ اعلم۔

ا. فِرْقِ: قطعة بحر، سمند ركا حصد، طَوْدٌ: بِهارُ لِعنى پانى كا ہر حصد بڑے پہاڑ كى طرح كھڑا ہوگيا۔ يہ اللہ تعالى كى طرف
 يے معجزے كا صدور ہوا تاكہ موك عليها اور ان كى قوم فرعون سے نجات پالے، اس تائيد اللى كے بغير فرعون سے نجات ممكن نہيں تھى۔

r. اس سے مراد فرعون اور اس کا لشکر ہے لیتی ہم نے دوسروں کو سمندر کے قریب کردیا۔

س. موسیٰ علیہ اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دی اور فرعون اور اس کا لشکر جب انہی راستوں سے گزرنے لگا توہم نے سمندر کو دوبارہ حسب دستور روال کردیا، جس سے فرعون اینے لشکر سمیت غرق ہوگیا۔

۴. لیعنی اگرچہ اس واقعے میں، جو اللہ کی نصرت و معونت کا واضح مظہر ہے، بڑی نشانی ہے لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔

۵. یعنی رات دن ان کی عبادت کرتے ہیں۔

قَالَ هَلَ يَسُمَعُونَكُو لِأَنْتَ كُونَ<sup>®</sup>

ٳٙۏؽؽٚڡٛٷڗڹڴؙؙٛٛؠؙٳۅؙؽڝٛٚڗ۠ۅؙؽ۞

عَالُوُابِلُ وَجَدُنَاۤالِبَآءَتَاكُنْ لِكَ يَفْعَلُونَ

قَالَ اقْرَءُ يُتُومِّنَا كُنْ تُوتِعَبُكُ وُنَ

ٱنْتُمْرُوَالِبَّا ۚوُكُوُالْاتَٰدَىٰمُونَ۞ ٷَانَّهُمُّوَعَدُوثٌ لِّلَ ۡلِلارَبَ الْعُلْمِيثِينَ۞

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُ وَيَهُدِينِ

وَالَّذِي ُهُويُطُعِمْنِيُّ وَيَسُّقِيْنِ ۗ وَإِذَا مِضْتُ فَهُوَيَشُّفِيْنِ ۗ

27. آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں بکارتے ہوتو کیا وہ سنتے بھی ہیں؟

سک. یا حمهیں نفع ونقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔(') سک. انہوں نے کہا یہ (ہم کچھ نہیں جانتے) ہم نے تو

الم پھھ میں جانے) مم اپنے باپ دادوں کو اس طرح کرتے پایا۔

20. آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے<sup>(۳)</sup> جنہیں تم پوج رہے ہو؟

٧٧. تم اور تمهارے اگلے باپ دادا۔

22. وہ سب میرے دشمن ہیں۔(\*) بجز سپے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔(۵)

جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرماتاہے۔<sup>(۱)</sup>

(۵) ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔

•٨. اور جب ميں بيار پر جاؤل تو مجھے شفاء عطا فرما تاہے۔

ا. یعنی اگر تم ان کی عبادت ترک کردو تو کیا وہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟

۲. جب وہ حضرت ابراہیم علیہ اللہ کے سوال کا کوئی معقول جو اب نہیں دے سکے تو یہ کہہ کر چھکارا حاصل کرلیا۔ جیسے آئے بھی لوگوں کو قرآن و صدیث کی بات بتلائی جائے تو یہی عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے خاندان میں تو ہمارے آباء واجداد سے یہی کچھ ہو تا آرہا ہے، ہم اے نہیں چھوڑ سکتے۔

٣. أَفَرَ أَيْتُمْ؟ كَ مَعَىٰ بِي فَهَلْ أَبْصَرْتُمْ وَنَفَكَّرْتُمْ؟ كياتم ن غورو فكركيا؟

۴. اس لیے کہ تم سب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے والے ہو۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جن کی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں، وہ سب معبود میرے دشمن ہیں لیعنی میں ان سے بیزار ہوں۔

لیعنی وہ دشمن نہیں، بلکہ وہ تو دنیا وآخرت میں میرا ولی اور دوست ہے۔

٣. لعنی دين ودنيا کے مصالح اور منافع کی طرف۔

2. لیعنی انواع واقسام کے رزق پیدا کرنے والا، اور جو پانی ہم پیتے ہیں اسے مہیا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے۔

٨. بياري كو دور كركے شفاء عطا كرنے والا بھي وہي ہے۔ يعني دواؤں ميں شفاءكي تاثير بھي اسى كے تحكم سے ہوتى ہے۔

ۅٙٳڵڿؽؙۑؙؠؽؾؙۻؙٛؿؙڎٚۼؖؽؚۼڝۣ<sup>ٛ</sup>

وَالَّذِي كَالْطَمُّ عُلَنَّ يَغْفِرُ إِلْي خَطِيَّتُنِّي يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿

رَبِّ هَبْ لِلْ حُكُمُّ الْوَالْحِقْفَى بِالطّْلِحِينَ ۗ

ۅؘٳڂ۪ۼڵڸٞڸڛٵؽڝۮۊ؈ؚ۬ٚٵڵٳڿڔؽؙڹؖ ۅٙٳۼؙۼڶؠؽؙڡؽؙۊڒؘؿؘۊجؘؾٞۊٳڵؾٞۼؽۄؚۨ ۅؘٳۼ۫ڣۯڸٳ؈ٞٳڹۜٷػٳؽۻٵڶڞٙٳٚؿؽؙ۞

ۅٙڒؾؙؙڂؚ۫ڔ۬ؽ۬ڽۅٛڡڒؽؽڴٷؽ<sup>ۿ</sup>

۸۱. اور وبی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کردے گا۔(۱)

۸۲. اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزاء میں میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ $^{(r)}$ 

**۸۳**. اے میرے رب! مجھے قوت فیصلہ <sup>(۳)</sup> عطا فرما اور مجھے نک لوگوں میں ملادے۔

۸۴. اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ۔ "ک ۸۵. اور مجھے نعتوں والی جنت کے وار ثوں میں سے بنادے۔ ۸۲. اور میرے باپ کو بخش دے یقیناً وہ گر اہوں میں سے تھا۔ (۵)

۸۷. اور جس دن که لوگ دوباره جلائے جائیں مجھے رسوا
 نه کرنا۔ (۲)

ورنہ دوائیں بھی بے اثر ثابت ہوتی ہیں۔ بیاری بھی اگرچہ اللہ کے عظم اور مشیت سے ہی آتی ہے۔ لیکن اس کی نسبت الله کی طرف نہیں کی۔ بلکہ اپنی طرف کی۔ یہ گویا اللہ کے ذکر میں اس کے ادب واحترام کے پہلو کو ملحوظ رکھا۔ الله یعنی قامت کے دن، جب وہ سارے لوگوں کو زندہ فرمائے گا، مجھے بھی زندہ کرے گا۔

۲. یہاں امید، یقین کے معنی میں ہے۔ کیونکہ کسی بڑی شخصیت سے امید، یقین کے متر ادف ہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تو کا نکات کی سب سے بڑی جستی ہے، اس سے وابعة امید یقین کیوں نہیں ہوگی۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ کے لیے عَسَیٰ کا لفظ استعال ہوا ہے وہ یقین ہی کے مفہوم میں ہے۔ خَطِیْتَتِیْ، خَطِیْتَتِیْ، خَطِیْتَتِیْ، خَطِیْتَتِیْ، خَطِیْتَتِیْ، خَطِیْتَتِیْ، خَطِیْتَتِیْ، خَطیْتِ کا لفظ استعال ہوا ہے وہ یقین ہی کے مفہوم میں ہے۔ خطیشتویْ، خطیئتویْ، خطیئتوی کے معنی میں ہے۔ انبیاء ﷺ اگرچہ معصوم ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سے کسی بڑے گناہ کا صدور ممکن نہیں۔ پھر بھی اپنے بعض افعال کو کو تاہی پر محمول کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عفو طلب ہوں گے۔

٣. حكم يا حكمت سے مراد علم وفهم، قوت فيصله، يا نبوت ورسالت يا الله كے حدود واحكام كى معرفت ہے۔

م. لینی جو لوگ میرے بعد قیامت تک آئیں گے، وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہیں، اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کی جزاء اللہ تعالی دنیا میں ذکر جمیل اور ثنائے حسن کی صورت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیٹا کا ذکر خیر ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، کسی کو بھی ان کی عظمت و تکریم سے انکار نہیں ہے۔

۵. یہ دعا اس وقت کی تھی، جب ان پر یہ واضح نہیں تھا کہ مشرک (اللہ کے دشمن) کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں، جب اللہ نے یہ واضح کردیا، تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی بیزاری کا اظہار کردیا۔ (التوبة: ۱۱۲)

۲. یعنی تمام مخلوق کے سامنے میرا مؤاخذہ کرکے یا عذاب سے دوچار کرکے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب

ؽۣۅؙڡٙڒڬؽؙڡٚۼؙ؆ٛڵٷۜڗڵڹٮؙٛٷڹٛ ٳڵٳڡؘؽؙٲؿٙٳڶڶۿؘؠؚڡٙڷۑڛڸؽؙٟۄۣ<sup>ۿ</sup>

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿

وَتُرِّزَتِ الْجَحِيْهُ لِلْغُوِيْنَ أَفَ

وَقِيْلِ لَهُوْ آيُمَا لُنْتُوْتَعُبُكُ وَنَ ﴿

مِنْ دُونِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمُ أُونَيْنَتَهِ رُونَ<sup>®</sup>

فَكْبُكِبْوْ افِيهَا هُمْ وَالْغَاوَى اللهِ

۸۸. جس دن کہ مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی۔ ۸۹. لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر آئے گا۔(۱)

• 9. اور پر ہیز گاروں کے لیے جنت بالکل نزد یک لا دی جائے گی۔

91. اور گمراہ لو گول کے لیے جہنم ظاہر کردی جائے گی۔(۲)

97. اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے وہ کہاں ہیں؟

99. جو الله تعالیٰ کے سوا تھے، کیا وہ تمہاری مدو کرتے ہیں؟ یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں۔<sup>(۳)</sup>

۱۹۳۰ پس وہ سب اور کل گراہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔

حضرت ابراجیم عَلِیْلًا اپنے والد کو برے حال میں ویکھیں گے، تو ایک مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی درخواست کریں گے اور فرمائیں گے یا اللہ! اس سے زیادہ میرے لیے رسوائی اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کردی ہے۔ پھر ان کے باپ کو نجاست میں لتھڑے ہوئے بچو کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (صحیح البخاری، سورة الشعراء وکتاب الانبیاء، باب قول الله واتخذ الله إبراهيم خليلا)

1. قلب سلیم یا بے عیب دل سے مراد وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو۔ یعنی قلب مومن۔ اس لیے کہ کافر اور منافق کا دل مریض ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں، بدعت سے خالی اور سنت پر مطمئن دل، بعض کے نزدیک، دنیا کے مال ومتاع کی محبت سے پاک دل اور بعض کے نزدیک جہالت کی تاریکیوں اور اخلاقی رذالتوں سے پاک دل۔ یہ سارے مفہوم بھی صحیح ہوسکتے ہیں۔ اس لیے کہ قلب مومن مذکورہ تمام ہی برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔

۲. مطلب یہ ہے کہ جنت اور دوزخ میں دخول سے پہلے ان کو سامنے کردیا جائے گا۔ جس سے کافروں کے غم میں اور اہل ایمان کے سرور میں مزید اضافہ ہوجائے گا۔

سر لین تم سے عذاب ٹال دیں یا خود اپنے نفس کو اس سے بحالیں۔

M. لینی معبودین اور عابدین سب کو جانورول کی طرح ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔

وَحْنُودُ اللَّهِي الْجَمْعُونُ اللَّهِ قَالُوْا وَهُمْ فِيهَا يَغْتَصِمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ ا ذُنْكِ يُكُورُ بِرَتِ الْعَلَمِهُ رَبِي فَ الْعَلَمِهُ رَبِي الْعَلَمِهُ رَبِي فَ الْعَلَمِهُ وَيَ

ومَّا اضَلَّنَّا إِلَّا الْمُجُرِمُونَ "

فَهَالْنَامِنُ شَفِعِيْنَ فَ وَلَاصَدِيْقِ حَمِيْمِ 💬 فَكُوْلَ إِنَّ لِمَاكِدَةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ @

اِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُ وَمُؤْمِنِينَ ۗ

90. اور ابلیس کے تمام کے تمام لشکر بھی،(۱) 97. وہاں آپس میں اڑتے جھٹرتے ہوئے کہیں گے۔ 94. كه قسم الله كي ! يقيناً بهم تو كلي غلطي ير تھے۔

تَاللهِ إِنَّ كُنَّالَفِيْ ضَلال مُّبِيْنِ<sup>©</sup>

99. اور ہمیں تو سوا ان بدکاروں کے کسی اور نے گراہ نہیں کیا تھا۔ (۳)

> • • ا. اب تو ہمارا کوئی سفارشی تھی نہیں۔ ۱۰۱. اور نه کوئی (سیا) غم خوار دوست-

۱۰۲. اگر کاش که جمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم کیے

سيح مومن بن جات\_(۵)

٩٨. جب كه تمهيل رب العالمين كے برابر سمجھ بيٹے

۱۰۳ یه ماجرا یقیناً ایک زبردست نشانی ہے (۱) ان میں

ا. اس سے مراد وہ لشكر بين جو لوگوں كو گراہ كرتے تھے۔

۲. دنا میں تو ہر ترشا ہوا پھر اور قبر پر بنا ہوا خوش نما قبہ مشر کول کو خدائی اختیارات کا حامل نظر آتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ تو تھلی گراہی تھی کہ وہ انہیں رب کے برابر سمجھتے رہے۔

سل یعنی وہاں حاکر احساس ہوگا کہ ہمیں دوسرے مجرموں نے گراہ کیا۔ دنیا میں انہیں متوجہ کیاجاتا ہے کہ فلاں فلاں کام گراہی ہے، بدعت ہے، شرک ہے، تو نہیں مانتے، نہ غوروفکر سے کام لیتے ہیں کہ حق وباطل ان پر واضح

ہم. گناہ گار اہل ایمان کی سفارش تو اللہ کی اجازت کے بعد انساء وصلحاء بالخصوص حضرت نبی کریم مَلَّيْنَيْقِمْ فرمائيں گے۔ کیکن کافروں اور مشرکوں کے لیے سفارش کرنے کی کسی کو اجازت ہوگی نہ حوصلہ، اور نہ وہاں کوئی دوستی ہی کام -15 2 7

۵. اہل کفر وشرک، قیامت کے روز دوبارہ دنیا میں آنے کی آرزو کرس کے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرکے اللہ کو خوش کرلیں۔ کیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں جھیج دیا جائے تو وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے تھے۔

٢. يعني حضرت ابراتيم عليها كا بنول كے بارے ميں اپن قوم سے مناظرہ ومحاجه اور الله كي توحيد كے دلاكل، يه اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔(۱)

۱۰۵. اوریقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب مہربان ہے۔

۱۰۵. قوم نوح (عَلَیْكِا) نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔(۱)

۱۰۱. جب کہ ان کے بھائی (۱) نوح (عَلَیْكِا) نے کہا کہ کیا حمہیں اللہ کا خوف نہیں؟

2.1. سنو، میں تمہاری طرف الله کا امانتدار رسول ہوں۔ '' ۱۰۸. پس تمہیں الله سے ڈرنا چاہیے اور میری بات مانی چاہیے۔ (۵)

109. اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میر ابدلہ تو صرف رب العالمین کے ہال ہے۔(۱)

11. پس تم الله کا خوف رکھو اور میری فرمانبر داری کرو۔ (2)

ااا. قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ تیری تابعداری تو رذیل لوگوں نے کی ہے۔(^) ۅؘٳؾۜڔؾڮڶۿۅۘاڶۼۯ۬ؽڒٛٵڒڿؽٷؖ ػؘڎۜؠؘڎؙٷ۫ڡۯڹٛۅڔٳڶٷڛڶڽڽؖ ٳۮ۫ڡؘۜٵڶڶۿؙؗۮؙٲڂٛۅۿۮؙۏٷٵڒٮۜٙؿڡؙٛۊٛؽؖ

> ٳڹؙۣٞٛڵػؙؠؙؙڗڛۢٛۅۛڷٵؚٙڡؚؽؿ۠۞ٚ ۼؘٲؾٞۘؿؙۅؙٳٳؠڶۼؘۅؘٳؘڂؚؽڠؙۅٛڹۣ۞ٞ

وَمَاۤ اَشۡعُكُمُوۡعَكَيُهِ مِنۡ آجُوۡاِنُ ٱجۡوِىۤ اِلَّاعَلَىٰ رَبِّ الْعُلَمِيۡنَ ۞

فَاتَّقُواالله وَالْمِيعُونِ

قَالُوْ ٱلنُّوْمِنُ لَكُوالَّبَعَكَ الْكَرْذَكُونَ شَ

ا. بعض نے اس کا مرجع مشر کین مکہ تعنی قریش کو قرار دیا ہے تعنی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔

- ۲. قوم نوح عَلِيْلًا نے اگرچہ صرف اپنے پیغیر حضرت نوح عَلِیْلًا کی تکذیب کی تھی۔ گر چونکہ ایک ٹی کی تکذیب، تمام نمیوں کی تکذیب کے متر ادف اور اس کو متلزم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قوم نوح عَلِیْلًا نے پیغیروں کو جھلایا۔
  - ۳. بھائی اس لیے کہا کہ حضرت نوح علیظ ان ہی کی قوم کے ایک فرد تھے۔
- م. لینی اللہ نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے، وہ بلا کم وکاست تم تک پہنچانے والا ہوں، اس میں کی بیشی نہیں کرتا۔
  - ۵. لیعنی میں متہیں جو ایمان باللہ اور شرک نہ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، اس میں میری اطاعت کرو۔
- ٩. میں تنہیں جو تبلیغ کررہا ہوں، اس کا کوئی اجر تم سے نہیں مائلاً، بلکہ اس کا اجر رب العالمین ہی کے ذیے ہے جو قامت کو وہ عطا فرمائے گا۔
- 2. یہ تاکید کے طور پر بھی ہے اور الگ الگ سبب کی بنا پر بھی، پہلے اطاعت کی دعوت، امانت داری کی بنیاد پر تھی اور اب یہ دعوت اطاعت عدم طمع کی وجہ سے ہے۔
- ٨. الأَرْذَلُوْنَ، أَرْذَلُ كى جُمْع ہے۔ جاہ ومال نہ ركھنے والے، اور اس كى وجہ سے معاشرے ميں كمتر سمجھ جانے والے اور

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُوْ اِيَعْمَلُوْنَ اللَّهِ

إِنْ حِسَابُهُمُ إِلَّاعِلَى رَبِّنَ لَوْتَشْعُووُنَ اللَّهِ

وَمَّااَنَابِطَارِدِالْمُؤْمِنِيْنَ۞ إِنۡ اَنَا اِلَّانِنَدِيۡرُ مُّیۡنِیُنَ۞ قَالُوۡالَمِنَ گَوۡتَاۡنَتَهُ لِیُوۡحُ لَتَکُوۡنَنَۤ مِنَ الۡمُرُحُوۡمِہُ مِنۡنَ ۞

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَنَّ بُوْنِ ﴿

ڣؘٲڡٛٛػۛؗٶؙؠؽڹؠ۠ۅۘؠؽڣۿۉڡٛؿ۠ٵۊۜۼؚؾۨؽ۫ۅؘڡؘڽٛڡٞڡؚڡؘڡؚ ٵڷٷٞٛۄڹؠٛڹ۞

فَأَنْكُيْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشَكُونِ الْمَ

ثُوَّاغُرَقْنَابِعُكُ الْمَاقِدُنُ

۱۱۲. آپ نے فرمایا: مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے ؟(۱)

ساا. ان کا حباب تو میرے رب کے ذیتے ہے<sup>(۱)</sup> اگر تہمیں شعور ہوتو۔

سال. اور میں ایمان والوں کو دھکے دینے والا نہیں۔(")

110. میں تو صاف طور پر ڈرا دینے والا ہوں۔(")

111. انہوں نے کہا کہ اے نوح! (عَلَیْمُلِاً) اگر تو باز نہ آیا
تو یقیناً تحقیے سنگسار کردیا جائے گا۔

۱۱۱. آپ نے کہا اے میرے پروردگار! میری قوم نے مجھے جھٹلادیا۔

111. پی تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کردے اور مجھے اور میرے باایمان ساتھیوں کو نجات دے۔ 119. چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں (سوار کراکر) نجات دے دی۔ 14. بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ ((۵)

ان ہی میں وہ لوگ بھی آجاتے ہیں جو حقیر سمجھ جانے والے بیشوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

ا. یعنی مجھے اس بات کا مکلف تنہیں تھہر ایا گیا ہے کہ میں لوگوں کے حسب ونسب، امارت وغربت اور ان کے پیشوں کی تفیش تفیش کروں بلکہ میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ایمان کی دعوت دوں اور جو اسے قبول کرلے، چاہے وہ کسی جیشت کا حامل ہو، اسے اپنی جماعت میں شامل کرلوں۔

۲. لیعنی ان کے ضائر اور اعمال کی تفییش یہ اللہ کا کام ہے۔

سا بید ان کی اس خواہش کا جواب ہے کہ کمتر حیثیت کے لوگوں کو اپنے سے دور کردے، پھر ہم تیری جماعت میں شامل ہوجائیں گے۔

۷۲. پس جو اللہ سے ڈر کر میری اطاعت کرے گا، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، چاہے دنیا کی نظر میں وہ شریف ہو یا رذیل، جلیل ہو یا حقیر۔

۵. یہ تفصیلات کچھ پہلے بھی گزر پچی ہیں اور کچھ آئندہ بھی آئیں گی کہ حضرت نوح عَلَیْشِا کی ساڑھے نو سو سالہ تبلیغ کے باوجود ان کی قوم کے لوگ بداخلاقی اور اعراض پر قائم رہے، بالآخر حضرت نوح عَلَیْشِا نے بددعا کی، اللہ تعالیٰ نے کشتی

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً وْمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُومُّ وُمِينِينَ "

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْدُ ﴿

ۘػڐۜؠۘؾؙؗؗؗۜٵٛۮٳۣڷؠؗۯڛڸؽڹؖۜٛٛۜٛٛ ٳۮؙۊؘٵڶڷۿؙڎٲڂؙ۫ۅؙۿۅۿۅ۠ڎٲڵڗؾۜڐؿؖۅؙڹؖٛ

اِنْ لَكُوْرَسُولُ اَمِيْنُ ﴿
فَاتَّقُوااللّٰهَ وَالِمِيْتُونِ ﴿
فَاتَّقُوااللّٰهَ وَالِمِيْتُونِ ﴿
وَمَا السُّلُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِانَ اَجْرِي اِلْاعَلٰ رَبِّ
اللّٰهُ لَهُ مَا ﴿

ٱتَبَنُّوْنَ بِكُلِّ رِبْعِ الْكَةَ تَعْبَنُّوْنَ أَهُ

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّا مُ تَخُذُدُونَ اللهِ

۱۲۱. یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں۔

۱۲۲. اور بیشک آپ کا پرورد گار البته وی ہے زبردست رحم کرنے والا۔

۱۲۳. عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔(۱)
۱۳۴. جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود (علیمیلا)(۲) نے کہا کہ

کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم ڈرتے نہیں؟

**۱۲۵**. میں تمہارا امانتدار پیغیبر ہوں۔

١٢٦. پس الله سے ڈرو اور میر اکہا مانو!

112. اورمیں اس پرتم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار کے پاس ہی ہے۔ ۱۲۸. کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار (عمارت) بنارہے ہو۔

1rq. اور بڑی صنعت والے (مضبوط محل تعمیر) کررہے

بنانے کا اور اس میں مومن انسانوں، جانوروں اور ضروری سازو سامان رکھنے کا تھم دیا اور یوں اہل ایمان کو تو بچالیا گیا اور باقی سب لوگوں کو، حتیٰ کہ بیوی اور بیٹے کو بھی، جو ایمان نہیں لائے تھے، غرق کردیا گیا۔

1. عاد، ان کے جد اعلیٰ کا نام تھا، جس کے نام پر قوم کا نام پڑگیا۔ یہاں عاد کو قبیلہ تصور کرکے کَذَّبَتْ (صیغہ مونث) لایا گیا ہے۔

۲. جود علینیا کو بھی عاد کا بھائی ای لیے کہا گیا ہے کہ ہر نبی ای قوم کا ایک فرد ہوتا تھا، جس کی طرف اسے مبعوث کیا جاتا تھا اور ای اعتبار سے انہیں اس قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ آگے بھی آئے گا اور انبیاء ورسل کی یہ "بشریت" بھی ان کی قوموں کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنی رہی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی کو بشر نہیں، مافوق البشر ہونا چاہیے۔ آج بھی اس مسلمہ حقیقت سے بے خبر لوگ پیغیبر اسلام حضرت نبی کریم شاہیا گیا گیا کہ وہ فوق البشر باور کرانے پر سلے رہے۔ آج بھی اس مسلمہ حقیقت سے بے خبر لوگ پیغیبر اسلام حضرت نبی کریم شاہیا گیا گیا کہ وہ گھی خاندان قریش کے ایک فرد تھے جن کی طرف اولاً ان کو پیغیبر بناکر بھیجا گیا تھا۔

س. رِیْعٌ، رِیْعَةٌ کی جمع ہے۔ مید، بلند جگہ، پہاڑ، درہ یا گھائی یہ ان گرر گاہوں پر کوئی عمارت تعمیر کرتے جو ارتفاع اور علو میں ایک نشانی لیخی ممتاز ہوتی۔ لیکن اس کا مقصد اس میں رہنا نہیں ہوتا بلکہ صرف کھیل کود ہوتا تھا۔ حضرت ہو د علیظا نے منع فرمایا کہ یہ تم ایسا کام کرتے ہو، جس میں وقت اور وسائل کا بھی ضیاع ہے اور اس کا مقصد بھی ایسا ہے جس سے دین اور دنیا کا کوئی مفاد وابستہ نہیں۔ بلکہ اس کے بیکار محض اور عبث ہونے میں کوئی شک نہیں۔

وَإِذَا لِكُلُّتُ ثُوْلَكُ اللَّهُ ثُوْ جَبَّارِينَ

فَاتَّقُوااللهَ وَأَطِيعُونِ اللهِ وَأَطِيعُونَ اللهِ وَأَلَّقُونَ اللهِ وَأَلَّقُونَ اللهِ وَأَلَّمُ وَأَلَّعُونَ اللهِ وَأَلَّعُونَ اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

ٱمٙڐؙڴؙۮ۫ۑٲؙٮ۫ۼٵڡۭۅۜٙڹڹۣؽؙؾؙؖ ۏؘڿڹ۠ؾٷٚؿؿۅڹۿ

إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُوْعَدَابَ يَوْمِ عَظِيْرٍ إِ

قَالُوْاسَوَآءُ عَلَيْنَآاوَعَظْتَ ٱمْلُوْتَكُنْ مِّنَ الْوَعِظِيْنَ۞

> ٳؽؗۿڹٵٙٳڷڬڟؙؿؙٲڵڗٙڸؽؽۜ ۅۜٵۼۯؙ؞ؠؙۼڐؘؽؽڗ۞ٙ

ہو، گویا کہ تم ہمیشہ <sup>یہی</sup>ں رہوگے۔<sup>(1)</sup>

• ۱۳۰۰. اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہوتو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو۔ (۱)

اسا. الله سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔(m)

۱۳۲. اور اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو۔

سال. اس نے شہیں عنایت فرمائے جانور اور اولاد۔ ۱۳۳۲. اور باغات اور چشے۔

اندیشہ ہے۔  $^{(a)}$  مغذاب کا اندیشہ ہے۔  $^{(a)}$ 

۱۳۷۱. انہوں نے کہا کہ آپ وعظ کہیں یا وعظ کہنے والول میں نہ ہول ہم پر یکسال ہے۔

١٣٨. اور جم برگز عذاب نہيں ويے جائيں گے۔(١)

1. اسی طرح وہ بڑی مضبوط اور عالی شان رہائٹی عمارتیں تعمیر کرتے تھے، جیسے وہ ہمیشہ انہی محلات میں رہیں گے۔ ۲. یہ ان کے ظلم و تشدد اور قوت وطاقت کی طرف اشارہ ہے۔

۳. جب ان کے اوصاف قبیحہ بیان کیے جو ان کے دنیا میں انہاک اور ظلم وسرکشی پر دلالت کرتے ہیں تو پھر انہیں دوبارہ تقویٰ اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔

4. لیعنی اگر تم نے اپنے کفر پر اصرار جاری رکھا اور اللہ نے تنہیں جو یہ نعتیں عطا فرمائی ہیں، ان کاشکر اوا نہیں کیا، تو تم عذاب اللہ کے مستحق قرار پا جاؤ گے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی آسکتا ہے اور آخرت تو ہے ہی عذاب وثواب کے لیے۔ وہاں تو عذاب سے چھکارا ممکن ہی نہیں ہوگا۔

۵. یعنی وہی باتیں ہیں جو پہلے بھی لوگ کرتے آئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ہم جس دین اور عادات وروایات پر
 قائم ہیں، وہ وہی ہیں جن پر ہمارے آباء واجداد کاربند رہے، مطلب دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ ہم آبائی مذہب کو نہیں چھوڑ کتے۔

٢. جب انہوں نے اس امر كا اظہار كيا كہ ہم تو اپنا آبائي دين نہيں چھوڑيں گے، تو اس ميں عقيدة آخرت كا انكار بھي

ڡؙڲڐؙڹٛۉؗٷٵۿؘؽػڶٷؗڞؙٳ<u>ڷٷ</u>ۮڶۭڮڵڒڽةٞٷ؆ٵػٲؽ ٵػؙؿؙۯ۠ۿۄ۫ڞ۠ٷؠڹؿڹ۞

> ۅؘٳڽۜۯؾۜػڶۿۅٵڵۼڒۣؿؙٚٵڵڗۣڿؽؙۄ۠ٛ ػؽۜؠتٛؾػٷڎؙٲۺؙۯڛؖڵؽڹؖ ٳۮ۫ۊٵڶؘڵؠؙٛؠؙڵٷڎۿؙؠؙڟڽؚڰؚٵٚڒۺؾٞٷڹؖ

ٳؿٚڵػؙۄؙۯڛؙٷڷٵٙڡؿؿٛٚ۞ٛ ڡؘٵؾٞؿؙۅؗٳٳٮڵڎۅؘڶؚڟؚؽٷڹ۞ٛ ۅۜڡۧٳٞڵۺؙؙڬؙؙڴڔؙڠڵؽٶڝڽؙآجٛڔۣٵۣڹٵٞۻؚڕػٳڷڒۼڵؽؾؚ ٳؿۼڵؠؽؙؽ۞

أَتُرَكُونَ فِي مَاهُهُنَّا المِنينَ

اس لیے ہم نے انہیں تباہ کردیا، (علیہ اس میں نشانی ہے اس این سے اکثر بے ایمان میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر بے ایمان میں سے اکثر بے ایمان میں میں سے اکثر بے ایمان میں سے ا

• ۱۲. اور بیشک آپ کا رب وہی ہے غالب مہر بان۔

اسما. شمودیون (۲) نے بھی پینیبروں کو جھٹایا۔

۱۳۲ ان کے بھائی صالح (عَلَيْكِا) نے ان سے فرمایا كه كيا تم اللہ سے نہيں ڈرتے؟

۱۳۳۳. میں تمہاری طرف الله کا امانت دار پیغمبر ہوں۔

١٣٣. توتم الله سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

۱۳۵ اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہے۔

۱۳۷. کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤگے؟(۲)

تھا۔ اس لیے انہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کا بھی انکار کیا۔ کیونکہ عذاب البی کا اندیشہ تو اسے ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا اور روز جزاء کو تسلیم کرتا ہے۔

1. قوم عاد، دنیا کی مضبوط ترین اور قوی ترین قوم تھی، جس کی بابت اللہ نے فرمایا ہے، ﴿ اَلَّتِیۡ لُویُوَ عُنْیُ مِیْدُلُهُ اِفِی اَلْیہ لَادِی (الفجر: ۸) (اس جیسی ہو۔ اس لیے یہ کہا کرتی الفجر: ۸) (اس جیسی ہو۔ اس لیے یہ کہا کرتی تھی۔ ﴿ مَنْ اَشْدُویُ اَشْدُویُ اَشْدُویُ اَشْدُویُ اَللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اَللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اَللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اِللہ عَلْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِللّٰ اللّٰ اِلْمُعَلّٰ اللّٰ اِلْمُعَلّٰ اللّٰ اِلْمُعَلّٰ اللّٰ ا

۲. شمود کا مسکن حجر تھا جو حجاز کے شال میں ہے، آج کل اسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ (ایر انھایر) یہ عرب تھے۔ نبی منگالیوم تبوک جاتے ہوئے ان بستیوں سے گزر کر گئے تھے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

٣. ليني يه نعمين كيا تهمين بميشه حاصل رمين گي، نه تهمين موت آئے گي نه عذاب؟ استفهام انكاري اور توبيخي ہے۔

ڣؙڿڹ۠ؾٷۜۼؙؽؙۅؗڽ<sup>ۿ</sup> ۊۜؿؙۯؙٷ؏ۊؘۜۼؙڶۣۘػڶڡؙؠؙٵۿۻؽۄ۠۞ۧ

وَتَنْغِتُونَ مِنَ الْمِبَالِ بُيُوتًا فِرِهِيْنَ اللَّهِ

ڡؘٚٲٮؖٛڡؙٞۅ۠ٳٳڵڶۿۘٷڶڟۣؽٷڽؖ ٷڒٮؙڟؚؽٷۘٛٳؘٲڝ۫ۯٳڷؽۺڕۏؽؽؘ۞۫

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْرَضِ وَلَايُصُلِحُونَ

عَالُوۡ الِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَعِّرِيْنَ الْمُسَعِّرِيْنَ

مَّااَنْتَ الاَشِّرُ قِشُلْنَا ﷺ فَانْتِ بِالْيَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّيةِ بُنَ®

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَهَاشِرُكِ وَلَمْ شِرْكِ يَوْمِ مَّعُلُوهٍ

١٣٤. ليني ان باغول اور ان چشمول ميں۔

۱۳۸. اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شکونے نرم ونازک ہیں۔(۱)

۱۳۹. اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو۔(۲)

• 10. پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

ا 10. اوربے باک حد سے گزر جانے والوں کی (<sup>۳)</sup> اطاعت سے باز آجاؤ۔

ا اور اصلاح تہیں اور اصلاح تہیں اور اصلاح تہیں کرتے۔

100. وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کردیا گیا ہے۔

۱۵۳. تو تو ہم جیسا ہی انسان ہے۔ اگر تو سچوں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ۔

100. آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹن، پانی پینے کی ایک

یعنی ایسا نہیں ہوگا بلکہ عذاب یا موت کے ذریعے ہے، جب اللہ چاہے گا، تم ان نعتوں سے محروم ہوجاؤگے۔ اس میں ترغیب ہے کہ اللہ کی نعتوں کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ اور ترمیب ہے کہ اگر ایمان وشکر کا راستہ اختیار نہیں کیا تو پھر تہائی وبربادی تمہارا مقدرہے۔

ا. یہ نعتوں کی تفصیل ہے جن سے وہ بہرہ ور تھے، طَلع، مجھور کے اس شگوفے کو کہتے ہیں جو پہلے پہل نکاتا یعنی طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد تمر کہلاتا ہے۔(ایر القابر) باغات میں دیگر بھلوں کے بعد تکمر کہلاتا ہے۔(ایر القابر) باغات میں دیگر بھلوں کے ساتھ محجور کا بھل بھی آجاتا ہے۔ لیکن عربوں میں چونکہ محجور کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اس کا خصوصی طور پر بھی ذکر کیا۔ هَضِیْمٌ کے اور بھی کئی معانی بیان کے گئے ہیں۔ مثلاً لطیف اور نرم ونازک، تہ بہ تہ وغیرہ۔ کم فارچھی ن بھی ضرورت سے زیادہ تضنع، تکلف اور فزکارانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یا اتراتے اور فخر وغرور کرتے ہوئے۔ جیسے آج کل لوگوں کا حال ہے۔ آج بھی ممارت لوں پر غیر ضروری آرائشوں اور فنکارانہ مہارتوں کا خوب خوب مظاہرہ ہوئے۔ جیسے آج کل لوگوں کا حال ہے۔ آج بھی ممارت کی اور فخر وغرور کا اظہار بھی۔

٣. مُسْر فِيْنَ سے مراد وہ رؤساء اور سر دار ہیں جو كفر وشرك كے داعى اور مخالفت حق ميں پيش پيش تھے۔

باری اس کی اور ایک مقرره دن کی باری پانی پینے کی تمہاری۔(۱)

وَلاَتَسُّوْهَالِبُوْءِ فَيَالُخْنَاكُمْ عَنَاكِ مِعْظِيْمٍ ﴿ ١٥٦.

101. اور (خبر دار!) اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کرلے گا۔(۲)

فَعَقَرُ وَهَا فَأَصَّبَكُو الْدِمِيْنَ

102. پھر بھی انہوں نے اس کی کو چیس کاٹ ڈالیں، $^{(n)}$  بس وہ پشیان ہو گئے۔ $^{(n)}$ 

فَأَخَنَهُ مُ الْعَنَابُ إِنَّ فِي دَٰ لِكَ لَا يَةً وُمَاكَانَ ٱكْتَرَّهُوْ مُوَّمِنِينَ @

10۸. اور عذاب نے انہیں آ دبوچا۔ (۵) بیشک اس میں عبرت ہے۔ اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ 109. اور بیشک آپ کا رب بڑا زبر دست اور مہر بان ہے۔ 110. قوم لوط (۱۲ (علید اللہ علید) نبیوں کو جیٹلا یا۔ 110 فوم لوط (۱۲ (علید اللہ علید کی نبیوں کو جیٹلا یا۔

ۅؘٳڽۜٙۯؾۜڮؘڶۿؙۅؘٳڷۼڔ۬ؽ۬ۯؙٳڗۜڃؽۄ۠ؖ ۘڮڎۜڹۘؿؙٷؙٙٛٷؙڶٷڸۣٳڷؿؗۺڵؽؙ۞ٙ

ا. یہ وہی اونٹی تھی جو ان کے مطالبے پر پتھر کی ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر ہوئی تھی۔ ایک دن اونٹی کے لیے اور ایک دن ان کے لیے پانی کا مقرر کردیا گیا تھا، اور ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ جو دن تمہارا پانی لینے کا ہوگا، اونٹی گھاٹ پر نہیں آئے گی اور جو دن اونٹی کے پانی چینے کا ہوگا، تمہیں گھاٹ پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔

۲. دوسری بات انہیں یہ کہی گئی کہ اس او نٹمی کو کوئی بری نیت سے ہاتھ نہ لگائے، نہ اسے نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچے یہ او نٹمی اس طرح ان کے در میان رہی۔ گھاٹ سے پانی پیٹی اور گھاس چارہ کھاکر گزارہ کرتی۔ اور کہا جاتا ہے کہ قوم شمود اس کا دودھ دوہتی اور اس سے فائدہ اٹھاتی۔ لیکن پچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سعب یعنی باوجود اس بات کے کہ وہ او نٹمی، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی اور پیٹیبر کی صداقت کی دلیل تھی، قوم شمود ایمان نہیں لائی اور کفر وشرک کے راہتے پر گامزن رہی اور اس کی سرکشی یہاں تک بڑھی کہ بالآخر قدرت کی زندہ نشانی "او نٹمی" کی کوچیں کاٹ ڈالیں یعنی اس کے ہاتھوں اور چیروں کو زخمی کردیا، جس سے وہ بیٹھ گئی اور پھر اسے قتل کردیا۔ سال وقت ہوا جب اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیشا نے کہا کہ اب شہیں صرف تین دن کی مہلت ہے، چوشے دن شمہیں ہلاک کردیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیشا نے کہا کہ اب شہیں طرف تروع ہو گئیں، تو پھر ان کی طرف سے بھی اظہار ندامت ہونے لگا۔ لیکن علامات عذاب دیکھ لینے کے بعد ندامت اور توبہ کا کوئی فائدہ شہیں۔ کی طرف سے بھی اظہار ندامت ہونے لگا۔ لیکن علامات عذاب دیکھ لینے کے بعد ندامت اور توبہ کا کوئی فائدہ شہیں۔ کی عذاب زمین سے بھونچال (زلز لے) اور اوپر سے سخت چنگھاڑ کی صورت میں آیا، جس سے سب کی موت واقع ہوگئی۔ کہ حضرت لوط علیشا، حضرت ابراہیم علیشا کے اور اوپر سے سخت چنگھاڑ کی صورت میں آیا، جس سے سب کی موت واقع ہوگئی۔ میں نبی بناکر بھیجا گیا تھا۔ ان کی قوم "سدوم" اور "عموریہ" میں رہتی تھی۔ یہ ستیاں شام کے علاقے میں تھیں۔ میں بن کر بھیجا گیا تھا۔ ان کی قوم "سدوم" اور "عموریہ" میں رہتی تھی۔ یہ ستیاں شام کے علاقے میں تھیں۔ میں میں بی بناکر بھیجا گیا تھا۔ ان کی قوم "سدوم" اور "عموریہ" میں رہتی تھی۔ یہ ستیاں شام کے علاقے میں تھیں۔ میں سے میں تھیں۔ یہ بستیاں شام کے علاقے میں تھیں۔ میں سے میں بی بناکر بھیجا گیا تھا۔ ان کی قوم "سدوم" اور "عموریہ" میں رہتی تھی۔ یہ بستیاں شام کے علاقے میں تھیں۔

## إِذْقَالَ لَهُمُ آخُونُهُمُ لُوظٌ الْاتَتَّقَوْنَ الْ

ٳڹٚڶڰؙۯڛؙۏڮٵؠؿؿ۠ ٵڰۮڛۮؾ؆ڎ؞ڰ

فَاتَّقُوْااللَّهُ وَالطِيُعُونِ ۗ وَمَالسَّئُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرًانُ اَمْرِي الْاعَلٰ رَبِّ

> ٵڵۼڵڽؚؽؙڹ۞ؖ ٲؾٙٲؿ۠ڎؘۯٵڵڎؙػؙۅؘٲؽڡؚؽٵڵۼڵڽؽڒۜ<sup>۞</sup>

ۅؙؾؘۮؘۯۏڹؘڡؘٵڂؘڰؘڶڰؙۯڔڰ۠ۮۺٞٳۮ۫ۅڶڿڴ۠ڎؠڷٲڹؖٛٛڎؙ ٷٷڟۮۏڽ۞

قَالُوُالَيِنُ لَوْتِنْتَهِ لِلْوُطْلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيُنَ®

قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمُ وَمِّنَ الْقَالِينَ فَ

171. ان سے ان کے بھائی لوط (عَلَيْظً) نے کہا کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟

۱۹۲. میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔

١٦٣. يس تم الله تعالى سے ڈرو اور ميرى اطاعت كرو

۱۹۳ اورمیں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔

140. کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔

۱۹۱۱. اور تمہاری جن عور توں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑ بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، (۱) بلکہ تم ہو ہی حدسے گزر جانے والے۔ (۲)

١٦٧. انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط! (عَلَيْلِاً) اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا۔

١٧٨. آپ نے فرمایا، میں تمہارے کام سے سخت ناخوش

ا. یہ قوم لوط کی سب سے بری عادت تھی، جس کی ابتداء اسی قوم سے ہوئی تھی، اسی لیے اس فعل بد کو لواطت سے تعییر کیا جاتا ہے یعنی وہ بدفعلی جس کا آغاز قوم لوط سے ہوا لیکن اب یہ بدفعلی پوری دنیا میں عام ہے بلکہ پورپ میں تو اسے قانوناً جائز تسلیم کرلیا گیا ہے۔ یعنی ان کے ہال اب یہ سرے سے گناہ ہی نہیں ہے۔ جس قوم کا مزاج اتنا بگڑگیا ہو کہ مر و وعورت کا ناجائز جنسی ملپ (بشرطیکہ باہمی رضامندی سے ہو) ان کے نزدیک جرم نہ ہو، تو وہال دو مردوں کا آپس میں بد فعلی کرنا کیو ککر گناہ اور ناجائز ہوسکتا ہے؟ آُعاذَنَا اللهُ مِنْهُ.

٣. عَادُوْنَ، عَادٍ کی جمع ہے۔ عربی میں عَادٍ کے معنی ہیں حد سے تجاوز کرنے والا۔ یعنی حق کو چھوڑ کر باطل کو اور طلل کو وور علال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرنے والا۔ اللہ تعالی نے نکاح شرعی کے ذریعے سے عورت کی فرج سے اپنی جنسی خواہش کی تسکین کو حلال قرار دیا ہے اور اس کام کے لیے مرد کی دبر کو حرام۔ قوم لوط نے عورتوں کی شرم گاہوں کو چھوڑ کر مردوں کی دبر اس کام کے لیے استعال کی اور یوں اس نے حد سے تجاوز کیا۔

س. لیعنی حضرت لوط علیکا کے وعظ ونصیحت کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تو بڑا پاکباز بنا پھر تاہے۔ یاد رکھنا اگر تو باز نہ آیا تو ہم اپنی بستی میں مجھے رہنے ہی نہیں دیں گے۔ آج بھی بدیوں کا اتنا غلبہ اور بدوں کا اتنا زور ہے کہ نیکی منہ چھپائے پھرتی ہے۔ اور نیکوں کے لیے عرصۂ حیات نگ کردیا گیا ہے۔

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِلُ مِتَايِعُكُونَ<sup>®</sup>

فَعَيِّنَهُ وَ آهُلَةَ آجِبُونِيَ اللاعجُوزَافِي الْغيرينَ الْعَامِينَ

ثُع دَمُرْنَا الْلِغَوِينَ اللَّهِ

وَامْطَرُ نَاعَكُمُهُمُ مُّطَاءً فَسَاءَمُطُرُ الْنُنْذَرِينَ <sup>@</sup>

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَائِةً وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُ مُقُومُونِينَ ﴾

وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوالْعَذِيْزُ الرَّحِيْدُ ﴿ كَنَّ بَ أَصْعُبُ لَئِيكَةِ الْمُؤْسَلَمُزَ أَكُّ

149. میرے پروردگار! مجھے اور میرے گھرانے کو اس

 کی ہم نے اسے اور اس کے سب متعلقین کو بھا لیا۔ اکا. بجز ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں

(وبال) سے بحالے جو یہ کرتے ہیں۔

١٤٢. پھر ہم نے باقی سب کو ہلاک کرویا۔

سكا. اور جم نے ان پر ايك خاص قسم كا مينه برسايا، پس بہت ہی برا مینہ تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر

١١٤٠ يه ماجرا بھي سراسر عبرت ہے۔ ان ميں سے بھي اکثر مومن نه تھے۔

120. اور بیشک تیرا پروردگار وہی سے غلبے والا مہر بانی والا۔ ۱۷۱. ایکیه والول (۴) نے بھی رسولوں کو جھٹلا یا۔

ا. لینی میں اسے پیند نہیں کرتا اور اس سے سخت بیزار ہوں۔

۲. اس سے مراد حضرت لوط علیہ کی بوڑھی بیوی ہے جو مسلمان نہیں ہوئی تھی، چنانچہ وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک کر دی گئی۔

س. یعنی نثان زدہ کنکر پھر وں کی بارش سے ہم نے ان کو ہلاک کیا اور ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیا، جیسا کہ سورۂ ہود: ۸۲، ۸۳ میں بان ہوا۔

الله . أَنكَة ، جنگل كو كہتے ہیں۔ اس سے حضرت شعیب عَلَيْلًا كي قوم اور بستی "مدین" کے اطراف کے باشندے مراد ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایکہ کے معنی ہی گھنا درخت اور ایبا ایک درخت مدین کی نواحی آبادی میں تھا۔ جس کی ایوجا یا ب ہوتی تھی۔ حضرت شعیب علید کا دائرہ نبوت اور حدود دعوت وتبلیغ مدین سے لے کر اس نواحی آبادی تک تھا، جہاں ایکہ درخت کی یوجا ہوتی تھی۔ وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب الایکہ کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اصحاب الایکہ اور اہل مدین کے پنجبر ایک ہی تعنی حضرت شعیب عَلَیْلًا شخے اور یہ ایک ہی پنجبر کی امت تھی۔ ایکہ، چونکہ قوم نہیں، بلکہ درخت تھا۔ اس لیے اخوت نسبی کا یہاں ذکر نہیں کیا، جس طرح کہ دوسرے انساء کے ذکر میں ہے۔ البتہ جہاں مدین کے ظمن میں حضرت شعیب عَالِيُّكِ كا نام ليا گيا ہے، وہاں ان كے انوت نبى كا

إِذْقَالَ لَهُوْشُعَيْبُ إِلَّا تَتَّقُونً ١

اِنْ لَكُوْرَسُولُ آمِيْنُ فَ لَا لَكُوْرَسُولُ آمِيْنُ فَ فَالَّقُوا اللهُ وَالْمِلْيُعُونِ فَ

وَمَآالَسَّنُكُوۡعَكَيْهِ مِنَ اَجْرِانَ اَجْرِيَ اِلَّاعَلِي نَتِّ الْعَلَيْمِيْنَ۞

ٱوْفُواالْكَيْلَ وَلَاتَكُوْنُوْامِنَ الْمُنْخُسِرِيْنَ d

وَزِنُوْلْ اِلْقِسُطَاسِ الْمُسُتَقِينُو۞ وَلَاتَبَخْسُواالتّاسَ اَشْيَاءَهُمُ وَلاَتَعْثُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ۞

وَاتَّقُواالَّذِي يَخَلَقَكُمُ وَالْجِيلَّةَ الْزَوَّلِينَ ٥

124. جب کہ ان سے شعیب (عَلِیَّالِاً) نے کہا کہ کیا مہیں ڈر خوف نہیں؟

۱۷۸. میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔

129. الله كا خوف كهاؤ اور ميرى فرمانير دارى كرو\_

۱۸۰. اور میں اس پرتم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا

اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔

۱۸۱. ناپ پورا بھرا کرو کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو۔(۱)

۱۸۲. اور سید همی صحیح ترازو سے تولا کرو۔ <sup>(۲)</sup> ۱۸۳. اورلوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، <sup>(۳)</sup> بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ <sup>(۳)</sup>

۱۸۴. اور اس الله کا خوف رکھو جس نے خود شہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔<sup>(۵)</sup>

ذکر بھی ماتا ہے، کیونکہ مدین، قوم کا نام ہے۔ ﴿ وَالِی مَدْیَنَ آخَاهُمُ شُعْیَدُیّا ﴾ (الأعراف: ۸۵) بعض مفسرین نے اصحاب الایکہ اور مدین کو الگ الگ بستیاں قرار دے کر کہا ہے کہ یہ مختلف دو امتیں ہیں، جن کی طرف باری باری حضرت شعیب علیتیا کو بھیجا گیا۔ ایک مرتبہ مدین کی طرف اور دوسری مرتبہ اصحاب الایکہ کی طرف۔ لیکن امام این کثیر نے فرمایا ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ ایک ہی امت ہے، اَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیْزَانَ کا جو وعظ اہل مدین کو کیا گیا، یہی وعظ یہاں اصحاب الایکہ کو کیا جارہا ہے، جس سے صاف واضح ہے کہ یہ ایک ہی امت ہے، دو نہیں۔ الدیک ہو ای طرح پورا دو، جس طرح لیتے وقت تم پورا ناپ کر لیتے ہو۔ لینے اور دینے کے بیانے الله مت رکھو، کہ دیتے وقت کم دو اور لیتے وقت یورا لو۔

۲. ای طرح تول میں ڈنڈی مت مارو، بلکہ پورا صحیح تول کردو۔

سب لعنی لوگوں کو دیتے وقت ناپ یا تول میں کمی مت کرو۔

٣٠. ليخى الله كى نافرمانى مت كرو، اس سے زمين ميں فساد پھياتا ہے۔ بعض نے اس سے مراد وہ رہزنى لى ہے، جس كا ارتكاب بھى يہ قوم كرتى تقى۔ جيسا كه دوسرے مقام پر ہے ﴿وَلَائَقْتُعُنُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ ﴾ (الأعراف: ٨١) (راستوں ميں لوگوں كو ڈرانے كے ليے مت بيٹو)۔ (ابن سُر)

a. جِبِلَّةٌ اور جِبِلٌ كلوق ك معنى ميں ہے، جس طرح دوسرے مقام پر شيطان كے بارے ميں فرمايد ﴿وَلَقَدُ أَصَلَ مِنْكُمُ

قَالُوُ آلِتَمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَعِّدِينَ ﴿

وَمَآاَنْتُ إِلَابَتُرُوِّتُلُنَاوَ إِنَّ نَظْتُكَ لِمِنَ الكَّذِيئِينَ<sup>©</sup>

فَأَشْقِطُ عَلَيْنَاكِسَقًا مِّنَ السَّهَ أَوِلُ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ فَ

قَالَ رِبِّنَ اَعْلَوْ بِمِاتَعُلُونَ

ڡؙٞڴؙڋٛؿؙٷؙڡؘٲڂؘۮؘۿؙۄٝ؏ڬٙٵڮؽٙۅؙۄٳڶڟ۠ٚڷۊٝٳؾۜٷؙػٲؽؘ عَۮٙٵڹؽۅ۫ۄٟۼڟؚؽۄٟ۞

1۸۵. انہوں نے کہا تو تو ان میں سے ہے جن پر جادو کردیا جاتا ہے۔

۱۸۷. اور تو تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اور ہم تو تیجے جھوٹ بولنے والول میں سے ہی سبھتے ہیں۔(۱)

112. اگر تو سے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسان کے مکڑے گرا دے۔(۲)

۱۸۸. کہاکہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کررہے ہو۔(۳)

1۸۹. چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑلیا۔ (م) وہ بڑے بھاری دن

جِيلًا كَتِشْيُرًا﴾ (يسَ: ١٢) (اس نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو گمراہ کیا) اس کا استعال بڑی جماعت کے لیے ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْجَمْعُ ذُوْ الْعَدَدِ الْكَثِيْرِ مِنَ النَّاسِ. (فتح القدير)

ا. یعنی آوجو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے وحی ورسالت سے نوازا ہے، ہم مجھے اس دعوے میں جھوٹا سجھتے ہیں، کیونکہ تو بھی ہم جیسا ہی انسان ہے۔ پھر تو اس شرف سے مشرف کیونکر ہوسکتا ہے؟

۴. یہ حضرت شعیب علیظا کی تہدید کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو جا ہم تیجے نہیں مانے، ہم پر آسان کا نکرا گرا کرد کھا۔

س. لیعنی تم جو کفر وشرک کررہے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے اور وہی اس کی جزاء تہمیں دے گا، اگر چاہے گا تو دنیا میں بھی دے دے گا، یہ عذاب اور سزا اس کے اختیار میں ہے۔

مل انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسانی عذاب مانگا تھا، اللہ نے اس کے مطابق ان پر عذاب نازل فرمادیا اور وہ اس طرح کہ بعض روایات کے مطابق سات دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کردی، اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہوگئے اور پھی سکھ کا سانس لیا۔ لیکن چند کمحے بعد ہی آسان سے آگ کے شعلے بر سے شروع ہوگئے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک سخت چنگھاڑنے انہیں چید کمحے بعد ہی آسان سے آگ کے شعلے بر سے شروع ہوگئے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک سخت چنگھاڑنے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلادیا۔ یوں تین قسم کا عذاب ان پر آیا اور یہ اس دن آیا جس دن ان پر بادل سایہ قان ہوا، اس لیے فرمایا کہ سائے والے دن کے عذاب نے انہیں کیڈرلیا۔

کڑ. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تین مقامات پر قوم شعیب علیہ کا داکر کیا ہے اور مینوں جگہ موقع کی مناسبت سے الگ الگ عذاب کا ذکر کیا ہے۔ سورہ اعراف: ٩١ میں زلزلہ کا ذکر ہے، سورہ ہود: ٩٣ میں صیحة (چنج)

کا عذاب تھا۔

إِنَّ فِي دَٰ إِلَّ لَا يَةً وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُّومُ مِنْ يُنَ

وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيدُ أَقْ

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِينُ فَ عَلَىٰ قَلْمُكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنُذِرِيُنَ الْمُنْذِرِيُنَ

> بِلِيَانٍ عَرِينَّ مُّبِيثِينَ اللهُ وَإِنَّهُ لِفِي زُيُرِالْكَوَّلِينَ®

ٱۅؙڵڎڲؽؙڹٞؖڒٛؠٛٳؙڶڎٞٲڹؾ۫ۼڵؠۏۼڵڵۏؙٳڽؿٙٳۺڗٳ؞ؽڷ<sup>®</sup>

• 19. یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر مومن نه تھے۔

191. اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے غلبے والا مہر بانی والا

19۲. اور بیشک وشبه به (قرآن) رب العالمین کانازل فرمایا ہوا ہے۔

۱۹۳. اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے۔ ۱۹۳. آپ کے دل پر ارا ہے (۲) کہ آپ آگاہ کردیے والول میں سے ہوجائیں۔

190. صاف عربی زبان میں ہے۔

19۲. اور اگلے (گزشته) نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے۔(\*)

194. کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو

کا اور یہاں شعراء میں آسان سے گلڑے گرانے کا لینی تین قشم کا عذاب اس قوم پر آیا۔

ا. كفار مكه نے قرآن كے وحى الى اور منزل من الله ہونے كا انكار كيا اور اسى بناير رسالت محمد اور وعوت محمد كا الكاركما۔ اللہ تعالى نے انساء عَلِيظ كے واقعات بيان كركے به واضح كياكه به قرآن يقيناً وحي اللي بے اور محمد (مُثَاثِينَا) الله كے سے رسول ہيں۔ كيونكم اگر ايسانہ ہوتا تو يہ يغيم جو يڑھ سكتا ہے نہ لكھ سكتا ہے گزشتہ انساء اور قوموں كے واقعات کس طرح بیان کر سکتا تھا؟ اس لیے یہ قرآن یقیناً الله رب العالمین ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے جے ایک امانت دار فرشتہ لعنی جبرائیل عالیکا لے کر آئے۔

۲. دل کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ حواس باطنہ میں دل ہی سب سے زیادہ ادراک اور حفظ کی قوت رکھتا ہے۔ m. یہ نزول قرآن کی علت ہے۔

هم. لینی جس طرح پیغیبر آخر الزمال منگالینیم کے ظہور وبعثت کا اور آپ منگالینیم کی صفات جمیلہ کا تذکرہ سیجیلی کتابوں میں ہے، ای طرح اس قرآن کے نزول کی خوشنجری بھی صحف سابقہ میں دی گئی تھی۔ ایک دوسرے معنی یہ کے گئے ہیں کہ یہ قرآن مجید، باعتبار ان احکام کے، جن پر تمام شریعتوں کا اتفاق رہا ہے، بچیلی کتابوں میں بھی موجود رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ (۱)

19۸. اور اگر ہم اسے کسی عجمی شخص پر نازل فرماتے۔
199. پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے
باور کرنے والے نہ ہوتے۔ (۲)

۲۰۰ اسی طرح ہم نے گناہ گاروں کے دلوں میں اس
 انکار کو داخل کردیا ہے۔<sup>(۳)</sup>

۲۰۱. وہ جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کرلیں ایمان نہ لائیں گے۔

۲۰۲. پس وہ عذاب ان کو ناگہاں آجائے گا اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔

۲۰۳. اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ (۱۹)

۲۰۴. پس کیا یہ ہارے عذاب کی جلدی مچارہے ہیں؟ (۵)

۲۰۵. اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا۔ ۅؘڷٷڗؙڗٞڶٮ۠ۮؙعؘڵؠڡٞڞؚٳڷٵۼٟؽڹ۠ ڡؘڨؘۯٙڒۂؗؗؗؗؗڝؘڲؿۼؠٞ؆ٵػڶڎٟٳڽؠ؞ؙؗؗؗؗؗڠؙۊۣڡڹؽؙؽڰ

كَنْ لِكَ سَكَنْنُهُ فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِمِينَ ۗ

ڒؚؠؙٷؙڡۣڹٚۏؙؽڔؚ؋ڂؿٝؾۘۯٵڵڡؘۮٚٲ<u>ڔٲڵڒڸؽۅ</u>ۛ

فَيَّالِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُولِايَشْعُرُونَ۞

فَيَقُولُوا هَلَ نَحَنُّ مُنْظُرُونَ ٥

ٱفَبِعَذَالِبَايَسْتَعُجِلُونَ<sup>®</sup>

اَفَرَءَيْتَ إِنْ مَتَّعُنْهُمُ سِنِيْنَ

1. کیونکہ ان کتابوں میں آپ سَکُالیُّیُکُم کا اور قرآن کا ذکر موجود ہے۔ یہ کفار مکہ ندہبی محاطلت میں یہود کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ کیا ان کا یہ جاننا اور بتلانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ محمد سَکُلیُٹُیکُم اللّٰہ کے سے رسول اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر یہ یہود کی اس بات کو مانتے ہوئے پیفیبر پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟

۲. لیعنی کسی عجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ کہتے کہ یہ تو ہماری سبھے میں ہی نہیں آتا۔ جیسے حم السجدہ: ۴۸ میں ہے۔

- سم. لینی سَلَکْنَاهُ میں ضمیر کا مرجع کفر و تکذیب اور جحود وعناد ہے۔
- م. لیکن مشاہد و عذاب کے بعد مہلت نہیں دی جاتی، نہ اس وقت کی توبہ ہی مقبول ہے، ﴿فَكُوْ يَكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَانْهُوْ لِتَارَاوْا مَانْسَنَا﴾ - (المؤمن: ۸۵)
  - ۵. یہ اثارہ ہے ان کے مطالبے کی طرف جو اپنے پغیر سے کرتے رہے ہیں کہ اگر تو سچا ہے توعذاب لے آ۔

ثُوَّ جَآءَهُمُ تَاكَانُوْا يُوْعَدُونَ فَ

مَّا اَعْنَىٰعَنْهُمُ مَّا كَانُوْ اِيْمَتَّعُوْنَ<sup>©</sup>

وَمَآ اَهۡكُنَّا مِنۡ قَوۡنَيۡةِ اِلْالٰهَا مُنۡذِرُوۡنَ ۖ

ذِكْرِي شُومَاكُنَّا ظُلِيدُينَ

ٷٵؾۜڒٞڷػڔۑۉٳڶۺۜڸڟؚؽؙڽؙٛ ۅؘمٵۜؽڹٛڹۼؽڵۿڎۅؘڝٵؽٮ۠ٮٮۜڟؽٷؿ۞۠

إِنَّهُوْعَنِ السَّمْعِ لَمَعُزُّ وْلُونَ السَّمْعِ لَمَعُزُّ وْلُونَ السَّمْعِ لَمَعُزُّ وْلُونَ السَّمْع

۲۰۷. پھر انہیں وہ عذاب آلگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے۔

٧٠٠. توجو کھ بھی یہ برتے رہے اس میں سے کھ بھی فائدہ نہ پہنچاسکے گا۔(۱)

۲۰۸. اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا ہے مگر اسی حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے۔

۲۰۹. نصیحت کے طور پر اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ (۲)

• ۲۱. اور اس قرآن کو شیاطین نہیں لائے۔

۲۱۱. اور نه وه اس کے قابل ہیں، نه انہیں اس کی طاقت ہے۔

۲۱۲. بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کردیے گئے ہیں۔
(۳)

ا. یعنی اگر ہم انہیں مہلت دے دیں اور پھر انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لیں، تو کیا دنیا کا مال ومتاع ان کے پچھے
 کام آئے گا؟ یعنی انہیں عذاب سے بچاسکے گا؟ نہیں بھیٹا نہیں۔ ﴿وَمَا الْهُوَيْمُ ذَهِرْنِیهِ مِنَ الْعُدَا لِ إِنْ یُعَیْمَ ﴾ (البقرة: ٩٧)،
 ﴿وَمَا لُغُونَى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدْى﴾ (الليل: ۱۱)

۲. یعنی ارسال رسل اور انذار کے بغیر اگر ہم کی بتی کو ہلاک کرویتے تو یہ ظلم ہوتا، ہم نے ایسا ظلم نہیں کیا بلکہ عدل
 کے تقاضوں کے مطابق ہم نے پہلے ہر بتی میں رسول بھیج، جنہوں نے اہل قریہ کو عذاب الٰہی سے ڈرایا اور اس کے بعد
 جب انہوں نے پیغیبر کی بات نہیں مانی، تو ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ یہی مضمون بنی اسرائیل: ۱۵، اور قصص: ۵۹ وغیرہ میں
 بھی بیان کیا گیا ہے۔

سب ان آیات میں قرآن کی -شیطانی دخل اندازیوں سے - حفاظت کا بیان ہے۔ ایک تو اس لیے کہ شیاطین کا قرآن لے کر نازل ہونا ان کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا مقصد شر وفساد اور مکرات کی اشاعت ہے، جب کہ قرآن کا مقصد نیکی کا حکم اور فروغ اور مکرات کا سدباب ہے۔ گویا دونوں ایک دوسرے کی ضد اور باہم منافی ہیں۔ دوسرا یہ کہ شیاطین اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے، تیسرا نزول قرآن کے وقت شیاطین اس کے سننے سے دور اور محروم رکھے گئے، آسانوں پر ساروں کو چوکیدار بنادیا گیا تھا اور جو بھی شیطان اوپر جاتا یہ سارے اس پر برق خاطف بن کر گرتے اور بھسم کر دیتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شیاطین سے بچانے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔

فَلَاتَدُعُ مَعَ اللهِ اللهَّا الْخَرَفَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَدِّبِينَ۞

ۅؘؙڵڹٝۯػۺ۫ؽڒؾڬٲڵٷٞڔۑؿڹ۞ٚ ۅؘٲڂ۫ڣڞٞڿؘڵڮڬڶؠٚ؞ٳۺۜۼڬڡ۪ؽٲڵٷ۠ٙڡۣڹؿۥٛ۞

فَإِنْ عَصَولِ فَقُلُ إِنَّ يُرِدِّي عُمَّاتَعُلُون اللهِ

وَتُوكَّلُ عَلَى الْعَزِيْرِ الرَّحِيْرِهِ الَّذِي تَرِيكَ حِيْنَ تَقُوُمُ وَتَقَلَّبُكَ فِي الشِّعِيدِيْنَ

ٳؾؙؙؙؙۜۜٛ؋ؙۿۅؘالسَّمِيْعُ ٱلْعَلِيدُ۠۞ ۿڵؙٱنْبَئَكُمُ عَلِّ مَنْ تَنَوَّلُ الشَّيطِيْنُ۞

۲۱۳. پس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہوجائے۔

۲۱۴. اور اپنے قریبی رشتہ والوں کو ڈرا دے۔

۲۱۵. اور اس کے ساتھ فرو تنی سے پیش آ جو بھی ایمان لانے والا ہوکر تیری تابعداری کرے۔

الربی اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو تو اعلان کردے کہ میں ان کامول سے بیزار ہول جو تم کررہے ہو۔

۲۱۸. اور اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھ۔
۲۱۸. جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جب کہ تو کھڑا ہوتاہے۔
۲۱۸. اور سجدہ کرنے والوں کے درمان تیرا گھومنا پھرنا

۲۲۰. وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے۔
 ۲۲۱. کیا میں متہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں۔

ا. پنجمبر کی دعوت صرف رشت داروں کے لیے نہیں، بلکہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے اور نبی سُکُالُیْم تو پوری نسل انسانی کے لیے ہادی اور رہبر بن کر آئے تھے۔ قریبی رشتے داروں کو دعوت ایمان، دعوت عام کے منافی نہیں، بلکہ اس کا ایک حصہ یا اس کا ایک ترجیبی پہلو ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الله نے بھی سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دی تھی۔ اس تھم کے بعد نبی سُکُلِیم اُلی پر چڑھ گئے اور یَا صَبَاحًاہ کہہ کر آواز دی۔ یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا ہے جب وشمن اچانک مملم کردے، اس کے ذریعے سے قوم کو خبردار کیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ س کر لوگ جمع ہوگئے، آپ نے قریش کے مختلف قبیلوں کے نام لے لے کر فرمایا، بتلاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہلا کی پشت پر دشمن کا لکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو کیا تم مانو گئے؟ سب نے کہا ہاں، یقیناً ہم تھم پہلا کی پشت پر دشمن کا لکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو کیا تم مانو گئے؟ سب نے کہا ہاں، یقیناً ہم توں، اس پر ابولہب نے کہا تبا لک اُم ذمایا کہ قرایا کہ جھے اللہ نے نذیر بناکر بھیجا ہے، میں تمہیں ایک خت عذاب سے ڈراتا ہوں، اس پر ابولہب نے کہا تبا لک اُم اُم ذعوت البخاری، نفسیر سورہ المسد، آپ سُکُلُیْکُم نے اپنی بیٹی فاظمہ ڈواٹھا اور اپنی پھو پھی حضرت صفیہ ڈواٹھا کو بھی فرمایا، تم اللہ کے ہاں بچاؤ کا بندوبست کرلو، میں وہاں تمہارے کام نہیں آسکوں گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، باب واندر عشیر تك الاقدین)

٠. لعنی جب تو تنہا ہو تا ہے، تب بھی الله ديکھا ہے اور جب لوگوں ميں ہو تا ہے تب بھی۔

ؾۘڗۜٙڵٷڸػؙڷٲڤٳڮٳؘؿؙۄٟ<sup>ۿ</sup> ؽڵؙڨؙۅٛؽٳڶؾۜٞۿۼٙٷٲڎ۫ؿۯۿٶٚڮۮؚؽٷؽۿ

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَاوُنَ ١

ٱلَمْ نَثَرَانَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَفِيمُونَ فَ

ۅؘٲ؆ؙؙؙؙؙٛؗؗؗؠؿؘۊؙڶؙۅٛؽؘ؞ٵ۫ڵڒؘؽڣ۫ۼڵۏؽۜ ٳڵٵڷڬۮؿؙؽٵ۫مَنُٷٳۅؘعَمِلُواالصَّلِطتِ وَذَكْرُوااللهَ

۲۲۲. وہ ہر ایک جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں۔(۱)
۲۲۳. (اچٹتی) ہوئی سنی سنائی پہنچادیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔(۱)

۲۲۳. اور شاعرول کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہتے ہوئے ہوں۔

۲۲۵. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر ظراتے پھرتے ہیں۔

۲۲۷. اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔(۳)

۲۲۷. سوائے ان کے جو ایمان لائے (\*\*) اور نیک عمل

1. یعنی اس قرآن کے نزول میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ شیطان تو جھوٹوں اور گناہ گاروں ( یعنی کاہنوں، نجو میوں وغیرہ) پر اترتے ہیں نہ کہ انبیاء وصالحین پر۔

۲. لینی ایک آدھ بات، جو کی طرح وہ سننے میں کامیاب ہوجاتے ہیں، ان کاہنوں کو آگر بتلا دیتے ہیں، جن کے ساتھ وہ جھوٹی باتیں اور ملالیتے ہیں (جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے)۔ ملاظہ ہو (صحیح البخاري، کتاب التوحید، باب قراءة الفاجر والمنافق وبده الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، وصحیح مسلم، کتاب السلام باب تحریم الکھانة واتبان الکھان يُلقُوْنَ السَّمْعَ شياطين آسان سے سی ہوئی بعض باتیں کاہنوں کو پہنچا دیتے ہیں، اس صورت میں سمع کے معنی مموع کے ہوں گے۔ لیکن اگر اس کا مطلب حاسم ساعت (کان) ہے، تو مطلب ہوگا کہ شیاطین آسانوں پر جاکر کان لگاکر چوری چھے بعض باتیں سن اس کا مطلب حاسم ساعت (کان) ہے، تو مطلب ہوگا کہ شیاطین آسانوں پر جاکر کان لگاکر چوری چھے بعض باتیں س

سب شاعروں کی اکثریت چونکہ ایک ہوتی ہے کہ وہ مدح وذم میں، اصول وضابطے کے بجائے، ذاتی پیند وناپیند کے مطابق اظہار رائے کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں غلو اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور شاعرانہ تخیلات میں کمجھی ادھر اور مجھتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کے چیچے گئے والے بھی گراہ ہیں۔ ای قسم کے اشعار کے لیے صدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ "پیٹ کا لہو پیپ سے بھر جانا، جو اسے خراب کردے، شعر سے بھر جانے سے بہتر ہوانا، جو اسے خراب کردے، شعر سے بھر جانا کی مطلب یہ ہے کہ ہمارا پیغیر کائن ہے نہ شاعر۔ اس کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پیغیر کائن ہے نہ شاعر۔ اس لیے کہ یہ دونوں ہی جموٹے ہیں۔ چنانچہ دوسرے مقامات پر بھی آپ شاھیا تھے کہ شاعر ہونے کی آئی کی گئی ہے مثلاً لیے کہ یہ دونوں ہی جموٹے ہیں۔ چنانچہ دوسرے مقامات پر بھی آپ شاھیا تھے کہ ساعر ہونے کی آئی کی گئی ہے مثلاً

الله اس سے ان شاعروں کو مشتنی فرما دیا گیا، جن کی شاعری صدافت اور حقائق پر مبنی ہے اور استثناء ایسے الفاظ سے فرمایا جن سے واضح ہوجاتا ہے کہ ایماندار، عمل صالح پر کاربند اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا شاعر غلط شاعری، جس

ڲؿڲڒٵۊٙٲٮۨٚػػۯۉٳڡؽٵؠؘۼڮڔڡٵٚڟ۬ڸؽؙۊٳۏڛٙؽۼڵٷ ٵؾؘۜۮۣؽؽؘڟڵؽؙۏٞٳٲؾؙؙؙٞٛڡؙؿؘڡٙڮ؞ۜؽ۫ڟڸؽ۠ۏؽ۞۫

کیے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا، (۱) اور جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ اللتے ہیں۔ (۲)

میں جھوٹ، غلو اور افراط و تفریط ہو، کرئی نہیں سکتا۔ یہ ان ہی لوگوں کا کام ہے جو مومنانہ صفات سے عاری ہوں۔

ا. یعنی ایسے مومن شاعر، ان کافرشعراء کا جواب دیتے ہیں، جس میں انہوں نے مسلمانوں کی جو (برائی) کی ہو۔ جس طرح حضرت حسان بن ثابت رفی افروں کی جبویہ شاعری کا جواب دیا کرتے تھے اور خود نبی سکا فیڈ آم ان کو فرماتے کہ (ان (کافروں) کی جبو بیان کرو، جراکیل علیہ الله الله علیہ علیہ)۔ (صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائکة. ومسلم، فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت و اس سے معلوم ہوا کہ ایس شاعری جائز ہے جس میں گذب ومبالغہ نہ ہو اور جس کے ذریعے سے مشرکین و کفار اور مبتدعین وائل باطل کو جواب دیا جائے اور مسلک حق اور توحید وسنت کا اثبات کیا جائے۔

ليني أيَّ مَرْجَع يَرْجِعُوْنَ لِعِنى كون ى جَلَه وہ لوٹے بيں؟ اور وہ جہنم ہے۔ اس ميں ظالموں كے ليے سخت وعيد
 ہے۔ جس طرح حديث ميں بھى فرمايا گيا ہے (تم ظلم سے بچو؛ اس ليے كہ ظلم قيامت كے دن اندھيروں كاباعث ہوگا)۔
 (صحيح مسلم، كتاب البر، باب تحريم الظلم)

#### سورۂ نمل کی ہے اور اس کی ترانوے آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. طلسی، یہ آیتیں ہیں قرآن کی (لیعنی واضح) اور روشن کتاب کی۔

۲. ہدایت اور خو شخری ایمان والوں کے لیے۔

۳. جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ ادا کرتے ہیں اور آخرے پر یقین رکھتے ہیں۔(۱)

م. جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں ان کے کر توت زینت دار کر دکھائے ہیں، (۲) پس وہ جھگتے پھرتے ہیں۔ (۳)

۵. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت

# ٩

### بِنُ حِمالتُه الرَّحْمِن الرَّحِيثِون

طس سَيْلُكَ اللَّهُ الْقُرُ الْنِ وَكِتَابِ ثَمِيتُونَ

هُدًى قَائِشُولِي لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

الَّذِيْنَ يُقِيهُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤُثُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُّ بِالْاَفِزَةِ هُمُرُيُّةٍ وَثُونَ©

> ٳؾۜٲڷڹؽ۬ؽؘڵٳؙؽؙٷؙٷؽڔٲڷڿۯۊٚۯؾۜؗؾٞٵڵۿؙؗؗؗؗۿ ٲڡؙؗؠٵڷۿؙڎؙۏؘۿؙۮؙؽۼۘٮۿۏؙؽ۞۠

اُولِيِّكَ الَّذِينَ لَهُمُ سُوَّءُ الْعَذَابِ وَهُمُ فِي

﴿ نَمْلٌ چِونِی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں چیونٹیوں کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سورہ نمل کہا جاتا ہے۔

ا. یہ مضمون متعدد جگہ گزرچکا ہے کہ قرآن کریم ویے تو پوری نسل انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے لیکن اس سے حقیقاً راہ یاب وہی ہوں گے جو ہدایت کے طالب ہوں گے، جو لوگ اپنے دل ودماغ کی کھڑکیوں کو حق کے دیکھنے اور سننے سے بند یا اپنے دلوں کو گناہوں کی تاریکیوں سے منخ کرلیں گے، قرآن انہیں کس طرح سید تھی راہ پر لگاسکتا ہے؟ ان کی مثال اندھوں کی طرح ہے جو سورج کی روشنی ہے فیض یاب نہیں ہوسکتے، درآں حالیکہ سورج کی روشنی پورے عالم کی درشانی کا سب ہے۔

۲. یہ گناہوں کا وبال اور بدلہ ہے کہ برائیاں ان کو اچھی لگتی ہیں اور آخرت پر عدم ایمان اس کا بنیادی سبب ہے۔ اس کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ ہر کام اس کی مشیت سے ہی ہوتا ہے، تاہم اس میں بھی اللہ کا وہی اصول کار فرما ہے کہ نیکوں کے لیے نیکی کا راستہ اور بدول کے لیے بدی کا راستہ آسان کردیا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک راستہ کا اختیار کرنا، یہ انسان کے اپنے ارادے پر مخصر ہے۔

۳. لیعنی گراہی کے جس راستے پر وہ چل رہے ہوتے ہیں، اس کی حقیقت سے وہ آشا نہیں ہوتے اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں یاتے۔

الْاخِرَةِ هُمُوالْأَخْسَرُونَ ٠

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْفُرَّالَ مِنْ لَكُنْ حَكِيْمٍ عِلِيْمٍ

ٳۮ۫ۊؘٵڶؙڡؙٛۅ۠ڵؽٳڒۿڵؚۄٙٳڹٞٞٲڶۺؙۘؾؙڬۯٵۺٳڶؾػؙۄ۫ؾؠٞؠٵ ۼۼٙڔٳٙٷڶؿؙۿۺؚۿٳٮ۪ۊؘۺؚ؆ۼڰڴۄٛڗڞڟۅؙڽٛ

فَكَتَاجَآءَهَا لُوْدِيَ اَنَ بُورِكِ مَنْ فِي التَّارِوَمَنْ حُوْلَهَا وَسُبْحَى اللهِ رَبِّ الْعَلِيثِينَ⊙

يْمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ٥

میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں۔

۲. اور بیشک آپ کو الله حکیم وعلیم کی طرف سے قرآن سکھایا جارہا ہے۔

ک. (یاد ہوگا) جبکہ موسیٰ (عَلَیْمِیّاً) نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آجاوں گا تاکہ تم سینک تاپ کرلو۔(۱)

 $\Lambda$ . جب وہاں پہنچ تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے  $^{(1)}$  اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ $^{(2)}$ 

9. اے موسیٰ! (عَلِيَّلِاً) سن بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب باحکت۔

ا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موٹی عَلَیْظا مدین سے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر واپس آرہے تھے، رات کو اندھیرے میں راتے کا علم نہیں تھا اور سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کی ضرورت تھی۔

۲. دور سے جہاں آگ کے شعلے لیکتے نظر آئے، وہاں پنچے لیمیٰ کوہ طور پر، تو دیکھا کہ ایک سر سبز درخت سے آگ کے شعلے بلند ہورہے ہیں۔ یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی، اللہ کا نور تھا، جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہوتی تھی مَنْ فی النّارِ میں مَنْ سے مراد اللہ تبارک وتعالی اور نَارٌ سے مراد اس کا نور ہے اور وَمَنْ حَوْلَهَا (اس کے اردگرد) سے مراد موکی علینا اور فرشتے، حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حجاب، (پردے) کو نور (روشنی) اور ایک روایت میں نار (آگ) سے تعیم کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ "اگر اپنی ذات کو بے نقاب کردے تو اس کا جلال تمام مخلو قات کو جلاکر رکھ دے"۔ (صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب إن الله لاینام. تفصیل کے لیے دیمیں فتادیٰ ابن تبصیة ج ۵، ص ۲۵۳-۲۵۳)

س. یہاں اللہ کی تنزیہ وتقریس کا مطلب یہ ہے کہ اس ندائے نیبی سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس آگ یا درخت میں اللہ طول کیے ہوئے ہے، جس طرح کہ بہت سے مشرک سمجھتے ہیں بلکہ یہ مشاہدہ حق کی ایک صورت ہے جس سے نبوت کے آغاز میں انہیاء علیا کہ بالعوم سرفراز کیا جاتا ہے۔ بھی فرشتے کے ذریعے سے اور بھی خود اللہ تعالیٰ اپنی مجلی اور بمکلامی سے جیسے یہاں موسی علیا گیا کے ساتھ معاملہ چیش آبا۔

۴. در خت سے نداء کا آنا، حضرت موسیٰ عَلَیْشِا کے لیے باعث تعجب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ! (عَلَیْشِا) تعجب نہ کر میں بی اللہ جوں۔

ۅؘٵڷۣٙۛؖؖۜۜۼڝٙٵڬٷػؠڗٳۿٵؾۿ؆ڗ۠۫ػٲۺۧٵۻٙٲڽ۠ٞۊؖڷ۬ ؙڡؙۮؠڔٷۅۜڶۄؽۼڡؚؚٞٞۻؿؽٷڛؽڶؿؘۜڡٛٛؾۨٳؿٚٷڮؽڬڡؙ ڶۮؘؽؖٲؽؙۺؙۏؿ۞

ٳڒڡٙؽؙڟڮٷٚۄۜٮۜڋڶڂؙۺٵڹۘػؙػڛٛۏٙۼٷٳڹٞ

وَٱدْخِلُ يَكَكَ فِي ْجَيُمِكَ تَخُرُجُ بَيْضَا ٓ مِنْ عَيْرِ سُوَّةٍ " فِي ْتِسْعِ اللِّ اللِي فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهُ إِنَّهُمُّ كَانُوْ اقَوْمًا فِلْمِقِيِّنَ۞

فَكَتَاجَآءَتْهُمُّ الْيُتَنَامُبُصِرَةً قَالُوا الْمَنَاسِمُّرُ مُبِينٌ ۞

وَجَحَدُوْ اِيهَا وَاسْتَيْقَنَتُهُمَّ أَنْفُنُهُ وَظُلْمًا وَعُلُوًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

•ا. اور تو اپنی لا کھی ڈال دے، موسی (عَلَیْمِاً) نے جب اسے ہانا جاتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے تو منہ موڑے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا، اے موسی! (عَلَیْمَاً) خوف نہ کھا، (۱) میرے حضور میں چغیمر ڈرا نہیں کرتے۔

اا. لیکن جو لوگ ظلم کریں (۲) پھر اس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچے، تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں۔ (۲)

11. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا ہوکر نکلے گا بغیر کسی عیب کے، (\*\*) تو نو نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، (\*) یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔

ان کے پاس مارے آگھیں کھول دینے والے (۱) معجزے پنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صری جادو

۱۲. اورانہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر انکار کردیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔(۱) پس دیکھ لیجے کہ

ا. اس سے معلوم ہوا کہ پینمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، ورنہ موسیٰ عَلیّنا اپنے ہاتھ کی لا تھی سے نہ ڈرتے۔ دوسرا طبعی خوف پینمبر کو بھی لاحق ہوسکتا ہے کیونکہ وہ بھی بالآخر انسان ہی ہوتے ہیں۔

- ٢. ليني ظالم كو تو خوف هونا چاہيے كه الله تعالى اس كى گرفت نه فرمالے۔
  - ۳. یعنی ظالم کی توبہ بھی قبول کرلیتا ہوں۔
- م. لینی بغیر برص وغیرہ کی بیاری کے۔ یہ لا تھی کے ساتھ دوسرا معجزہ انہیں دیا گیا۔
- ۵. فِيْ تِسْعِ آيَاتٍ ليعنى يه دو معجزے ان ۹ نشانيول ميں سے ہيں، جن كے ذريعے سے ميں نے تيرى مددكى ہے۔ انہيں لے كر فرعون اور اس كى قوم كے ياس جا۔ (ان ۹ نشانيوں كى تفصل كے ليے ديمھے، مورة بن امرائل آیت: ۱۰۱ كا ماشيہ)
  - ۲. مُبْصِرَةً واضح اور روش یا یہ اسم فاعل مفعول کے معنی میں ہے۔
  - 2. یعنی علم کے باوجود جو انہوں نے انکار کیا تو اس کی وجہ ان کا ظلم اور انتکبار تھا۔

ان فتنه پرداز لو گول کا انجام کیسا کچھ ہوا۔

10. اور ہم نے یقیناً داود اور سلیمان (علیجالاً) کو علم دے رکھا تھا(اً) اور دونوں نے کہا، تحریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان دار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔

17. اور داود (عَلَيْلًا) کے وارث سليمان (عَلَيْلًا) ہوئے (۲) اور کہنے گئے لوگو! ہميں پر ندوں کی بولی سکھائی گئی ہے (۳) اور ہميں سب کچھ ميں سے ديا گيا ہے۔ (۳) بينگ يہ بالکل کھلا ہوا فضل الٰہی ہے۔

1. اور سلیمان (عَلَیْلًا) کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرندمیں سے جمع کیے گئے (۵) (ہر ہر قسم کی)

وَلَقَدُ انَيْنَادَ اوْدَ وَسُلَمُنَ عِلَا قَقَالَا الْحَمُدُ يُلِاءِ الَّذِيثُ فَصَّلَنَا عَلَ كَذِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ

وَوَرِكَ سُكِمُنُ دَاوْدَوَقَالَ يَايَهُا النَّاسُ عُلِّمُنَا مَنْطِقَ الطَّيْرُواْوْتِيْنَامِنُ كُلِّ شَيْعً ْ إِنَّ هٰذَا لَهُو الْفَصُّلُ الْبُرِيْنِ

وَحُيْثِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّارِّدِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

1. سورت کے شروع میں فرمایا گیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے سکھلایا جاتا ہے، اس کی دلیل کے طور پر حفزت موکل علیا گیا گا تھہ مختصراً بیان فرمایا اور اب دوسری دلیل حفزت داود علیا کا قصہ مختصراً بیان فرمایا اور اب دوسری دلیل حفزت داود علیا کا قصہ مختصراً بیان فرمایا اور اب دوسری دلیل حضرت داود علیا ہیں۔ علم سے مراد نبوت کے علم کے علاوہ وہ علم ہے جن سے حضرت داود علیا گیا اور سلیمان علیا گیا کو بطور خاص نوازاگیا تھا جیسے حضرت داود علیا گیا کو لوہے کی صنعت کاعلم اور حضرت سلیمان علیا گیا کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطاکیا گیا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹوں کو اور بھی بہت کچھ عطاکیا گیا تھا، لیکن صرف علم کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے داضح ہوتا ہے کہ علم اللہ کی سب سے بڑی نعت ہے۔

۳. بولیاں تو تمام جانوروں کی سکھلائی گئی تھیں لیکن پرندوں کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا ہے کہ پرندے سائے کے لیے ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ صرف پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی تھیں اور چیونٹیاں بھی منجملہ پرندوں کے ہیں۔ (فع القدیہ)

الله جس کی ان کو ضرورت تھی، جیسے علم، نبوت، حکمت، مال، جن وانس اور طیور حیوانات کی تنخیر وغیرہ۔ ۵. اس میں حضرت سلیمان عَالِیُّا کی اس انفرادی خصوصیت وفضیلت کا ذکر ہے، جس میں وہ پوری تاریخ انسانیت میں ممتاز ہیں کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات، حیوانات اور چرند ویرند حتی کہ ہوا تک ان کے الگ الگ درجه بندی کردی گئی۔(۱)

۱۸. جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچ تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو! اپنے اپنے گھروں میں گس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان(عَلَیْمُ اِلَّا) اور اس کا لشکر متہیں روند ڈالے۔(۱)

19. اس کی اس بات سے سلیمان (عَلَیْظًا) مسراکر بنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار! تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعموں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے پر انعام کی ہیں (۳) اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے مجھے

حَثَّى َإِذَا ٱتَوَاعَلَى وَادِ التَّمْلِ قَالَتُ نَمْلَةٌ ثَالَيُّهُمَّا الثَّمُلُ ادْخُلُوْ امَسْكِينَكُوْ كَلَيَحُطِمَتَّكُمُ سُلَيْمُنُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لِكَيْشَعُورُونَ۞

فَتَبَسَّدَ ضَاحِكَامِّنَ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْفِیُّ اَنَ اَشُکُرَ نِعُمَّتَكَ الَّئِیُّ اَنْعَمُتُ عَلَیْ وَعَلِ وَالِدَیْ وَانَ اُعْلَ صَالِحًا تَرْضُلهُ وَاَدُعِلْنِیْ ہِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصَّلِحِیْنَ

ما تحت تھی، اس میں کہا گیا ہے کہ سلیمان عَالِیًا کے تمام لشکر لیعنی جنوں، انسانوں اور پرندوں سب کو جمع کیا گیا۔ یعنی کہیں جانے کے لیے یہ لاؤ لشکر جمع کیا گیا۔

ا. یہ ترجمہ (توزیع بمعنی تفریق) کے اعتبار سے ہے۔ یعنی سب کو الگ الگ گروہوں میں تقییم (قشم وار) کر دیا جاتا تھا،
مثلاً انسانوں، جنوں کا گروہ، پر ندوں اور حیوانات کے گروہ۔ وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے معنی اس کے "پی وہ روک جایا کرتے
تھے" یعنی یہ لشکر اتنی بڑی تعداد میں ہوتا تھا کہ راتے میں روک روک کر ان کو درست کیا جاتا تھا کہ شاہی لشکر برنظمی
اور انتشار کا شکار نہ ہویہ وَرَعَ یَزَعُ سے ہے، جس کے معنی روکنے کے ہیں۔ اسی مادے میں ہمزہ سب کااضافہ کرکے
اور انتشار کا شکار نہ ہویہ و آگی آیت: 19 میں آرہا ہے یعنی ایسی چیزیں مجھے سے دور فرمادے، جو مجھے تیری نعمتوں پر تیرا شکر
کرنے سے روکتی ہیں۔ اس کو اردو میں ہم البام و توفیق سے تعبیر کرلیتے ہیں۔ (ثق القدیر، ایسر انقابیر وائن کشر)

۲. اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حیوانات میں بھی ایک خاص قتم کا شعور موجود ہے۔ گو وہ انسانوں سے بہت کم اور مختلف ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ اتن عظمت وفضیات کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے، ای لیے چیونٹیوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ہے خبری میں ہم روند نہ دیے جائیں۔ سیسرا یہ کہ حیوانات بھی ای عقیدہ صحیحہ سے بہرہ ور تھے اور ہیں کہ اللہ کے سواکوئی عالم الغیب نہیں۔ جیسا کہ آگے آنے والے بدہد کے واقع سے بھی اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔ چوتھا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ الله پرندوں کے علاوہ دیگر جانوروں کی بولیاں بھی سیجھتے تھے۔ یہ علم بطور اعجاز اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا، جس طرح تسخیر جنات وغیرہ اعجازی شان تھی۔

س، چیونٹی جیسی حقیر مخلوق کی گفتگو س کر سمجھ لینے سے حضرت سلیمان عَلَیْمِاً کے دل میں شکر گزاری کا احساس پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھ پر کتنا انعام فرمایا ہے۔

وَتَفَقَّدُ التَّلْبُرِ فَقَالَ مَا لِي لِاَّ ارْيِ الْهُدُ هُذَّا أُمِّ كَانَ مِنَ الْغَالِبِينَ

لَاُعَدِّبَنَّهُ عَنَا بُاشَي بُنَّا الْوَلِا اذْبَعَنَّهُ أَوْلِيَأْتِينَيْ سُلُظن مُّبِينُن©

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْنِ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَالَمُ يُخُطِّيهِ و جِئْتُكَ مِنْ سَبِالِنَبَالِيَّقِينِ "

انْ وَحَالَتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُ وَأُوْتِيتُ مِنْ كُلّ شَيُّ وَلَهَا عَوْشُ عَظِلَهُ اللهُ

ا پنی رحت سے نیک بندوں میں شامل کرلے۔<sup>(1)</sup> ۲٠. اور آپ نے برندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکتا؟ کیا واقعی وہ غیر حاضر

٢١. يقيناً ميں اسے سخت سزا دول گا، ما اسے ذرج کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان

۲۲. کچھ زیادہ ور نہ گزری تھی کہ آکر اس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لاما ہوں کہ تھے اس کی خبر ہی نہیں، (<sup>(\*)</sup> میں سب<sup>(\*)</sup> کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ ۲۳ میں نے ویکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت كرربى ہے (۵) جے ہر قسم كى چيز سے كچھ نہ كچھ ديا گيا

ا. اس سے معلوم ہوا کہ جنت، مومنوں ہی کا گھر ہے، اس میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر واخل نہیں ہوسکے گا۔ اس لیے حدیث میں نبی مَلَافِیکم نے فرماما۔ "سیدھے سیدھے اور حق کے قریب رہو اور یہ بات جان لو کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے جت میں نہیں جائے گا"۔ صحابہ رہی گُلٹی نے عرض کیا، یارسول الله! آپ مَلِ لَلْتِيْمَ بھی؟ آپ مَلَ لِلْتِيْمَ نِي فرمایا "ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا، جب تک اللہ کی رحمت مجھے اپنے وامن میں نہیں ڈھانک کے گی"۔ (صحیح البخاری: ۲۲۷۲، مسلم: ۲۱۷)

- ٢. يعني موجود تو ہے، مجھے نظر نہيں آرہا يا يہاں موجود ہي نہيں ہے۔
- سم. احاطہ کے معنی ہیں کسی چز کی بابت مکمل علم اور معرفت حاصل کرنا۔
- سم. سَیاٌ ایک شخص کے نام پر ایک قوم کا نام بھی تھا اور ایک شہر کا بھی۔ یہاں شہر مراد ہے۔ یہ صنعاء (یمن) سے تین دن کے فاصلے پر ہے اور مارب یمن کے نام سے معروف ہے۔ (فتح القدير)

۵. یعنی بدید کے لیے بھی یہ امر باعث تعجب تھا کہ سامیں ایک عورت حکمران ہے۔ کیکن آج کل کہا جاتا ہے کہ عورتیں بھی ہر معاملے میں مردوں کے برابر ہیں۔ اگر مرد حکمران ہوسکتا ہے تو عورت کیوں نہیں ہوسکتی؟ حالانکہ یہ نظریہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بعض لوگ ملکہ سا (بلقیس) کے اس ذکر سے اشدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت کی سربراہی حائز ہے۔ حالانکہ قرآن نے ایک واقعے کے طوریر اس کا ذکر کیا ہے، اس سے اس کے جوازیا عدم جواز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت کی سربراہی کے عدم جواز پر قرآن وحدیث میں واضح دلائل موجود ہیں۔

ۅۘڿۜۯٮؙؙؿٚٵۯٷٙۄؙؠؙۜٵڝۘۼؙۮؙۏڹٳڶۺۜٛؠؙڛڡؚڽؙۮۏڹؚٳڶڵۼ ۅؘڒؾؘۜٛ۩ؙؗۿؙٳڶۺؙؽؙڟڹٛٲۼٛٵڷؙۿؙ؋ٚڡؘڞۜۮٞۿؙۄۼڹٳٳۺؚۜؠؽڶؚ ڡٞۿؙڴڔڒؽۿؙؾۮؙۏڹۜ۞ۨ

ٱلَاَمِيَةُبُدُوَالِلهِ الَّذِي يُخْوِجُ الْخَبُّ فِي السَّلْوِتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلُوْمَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِيْنُونَ۞

ٱللهُ لَا إِلهُ إِلَّا هُوَرَبُّ الْعَزَشِ الْعَظِيُورَ ۗ

ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ (۱)

'' میں نے اسے اور اس کی قوم کو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کرکے دکھلاکر سیح راہ سے روک دیا ہے (۲) پس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔

۲۵. کہ ای اللہ کے لیے سجدے کریں جو (۳) آسانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، (۵) اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔

۲۲. اس کے سواکوئی معبود برحق نہیں وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔

ا. کہا جاتا ہے کہ اس کا طول ۸۰ ہاتھ عرض ۴۰ ہاتھ اور اونچائی ۳۰ ہاتھ تھی اور اس میں موتی، سرخ یا توت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے، واللہ اعلم۔ (خ القدیر) ویسے یہ قول مبالغ سے خالی نہیں معلوم ہوتا۔ یمن میں بلقیس کا جو محل ٹوٹی پھوٹی شکل میں موجود ہے اس میں اتنے بڑے تخت کی گئجائش نہیں۔

7. ان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پرندوں کو یہ شعور ہے کہ غیب کا علم انبیاء بھی نہیں جانے، جیسا کہ بدہد نے حفرت سلیمان علیہ کو کہا کہ میں ایک ایک اہم خبر لایا ہوں جس سے آپ بھی بے خبر ہیں، ای طرح وہ اللہ کی وحدانیت کا احساس وشعور بھی رکھتے ہیں۔ ای لیے یہاں بدہد نے حیرت واستعجاب کے انداز میں کہا کہ یہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے، سورج کی پجاری ہے اور شیطان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ جس نے ان کے لیے سورج کی عبادت کو بھلا کرکے دکھلایا ہوا ہے۔

عل أَلَّا يَسْجُدُوْا اس كا تعلق بھى زَيَّنَ كے ساتھ ہے۔ ليعنى شيطان نے يہ بھى ان كے ليے مزين كرديا ہے كہ وہ الله كو سجدہ نہ كريں۔ يا اس ميں لَا يَهْتَدُونَ عامل ہے اور لَا زائد ہے۔ يعنى ان كى سجھ ميں يہ بات نہيں آتى كہ سجدہ صرف الله كو كريں۔ (فح القدر)

مل. لینی آسان سے بارش برساتا اور زمین سے اس کی مخفی چیزیں نباتات، معدنیات اور دیگر زیمنی خزانے ظاہر فرماتا اور نکالتا ہے۔ خَٹْءٌ مصدر ہے مفعول مَخْبُوءٌ (چیپی ہوئی چیز) کے معنی میں۔

۵. مالک تو اللہ تعالیٰ کا نات کی ہرچیز کا ہے لیکن یہاں صرف عرش عظیم کا ذکر کیا، ایک تو اس لیے کہ عرش اللی کا نات کی سب سے بڑی چیز اور سب سے برتر ہے۔ دوسرا یہ واضح کرنے کے لیے کہ ملکۂ ساکا تخت شاہی بھی گوبہت بڑا ہے لیکن اے اس عرش عظیم سے کوئی نسبت نہیں ہے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مستوی ہے۔ بدہد نے چونکہ

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَ قُتَ اَمْرُكُنْتَ مِنَ الْكَذِيبُيْ

ٳۮۿڹؙؾؚڮؿؚؽؗۿۮٵڡٚٲڷؚؿۿؙٳڷؽۿؚۮؙؾ۫ۊۜۜۊۜڷۜػؘڡٛٚؗٛٛؗٛٛٛؗٛ ڡٵ۬ٮٛڟؙٷٳۮٳۯڿٷڽ۞

قَالَتُ يَأَيُّهُمَّا الْمِكُوُّا إِنِّيٓ ٱلْقِي إِلَىَّ كِيْتُ كِرِيْدُو

ٳٮۜٞۏؙڝؙؙڛؙڲۿؙڶٙٷٳٮۜٛٷۑۺۅٳٮڵڡؚٳڵڗؚۜڂؠڶۣٳڵڗۜڿؽ۫ۅۣۨ

ٱلاَتَعْلُواعَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ

قَالَتُ يَايَّقُ الْمُلَوُّ الْفَتُوْنِ فِي ٱمْرِى مَاكُنُتُ قَاطِعَةً امْرًا حَتَّى تَتُهَدُون ۞

قَالُوْاخَنُ اُولُوَاقُوَّةٍ قَالُوْابَاسِ شَدِيْدٍ ۚ وَالْأَمَرُ اِلَّذِكِ فَانْظُرِي مَاذَاتَامُونِنَ۞

۲۷. سلیمان (علینیا) نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سے کہا ہے یا تو جموٹا ہے۔

۲۸. میرے اس خط کو لے جاکر انہیں دے دے پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔

79. وہ کہنے لگی اے سردارد! میری طرف ایک باوقعت خط ڈالا گیا ہے۔

س. جو سلیمان (عَالِیَا) کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہر بان اللہ کے نام سے شروع ہے۔ اس. یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے باس آجاؤ۔ (۱)

۳۲. اس نے کہا اے میرے سردارو! تم میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔

سرس. ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے بھڑنے والے ہیں۔(\*) آگے آپ کو

توحید کا وعظ اور شرک کا رد کیا ہے اور اللہ کی عظمت وشان کو بیان کیا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے (چار جانوروں کو قبل مت کرو۔ چیونی، شہد کی مکھی، بدید اور صرو لیعنی لٹورا)۔ (مسند أحمد ۱۳۲۱، أبوداود، كتاب الأدب، باب في قتل الذر. وابن ماجه، كتاب الصيد، باب ما ينهى عن قتله) صرو (لٹورا) اس كا سر بڑا، پيٹ سفيد اور پيٹھ سبز ہوتی ہے، يہ چھوٹے چھوٹے پرندول كو شكار كرتا ہے۔ (عائيد ابن كير)

ا. یعنی ایک جانب ہٹ کر جھپ جا اور دیکھ کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔

٢. جس طرح نبی منگالی نظیم نے بھی بادشاہوں کو خطوط کھے تھے، جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔
 ای طرح سلیمان علیہ نظیم نے بھی اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت بذریعہ خط دی۔ آج کل متوب الیہ کا نام خط میں پہلے کھا جاتا ہے۔ لیکن سلف کا طریق یہی تھا جو حضرت سلیمان علیہ نے اختیار کیا کہ پہلے اپنا نام تحریر کیا۔

۳. لیعنی ہمارے پاس قوت اور اسلحہ بھی ہے اور لڑائی کے وقت نہایت پامردی سے لڑنے والے بھی ہیں، اس لیے جھکنے اور دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔

قَالَتُ إِنَّ الْمُلُولُكِ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُ وْهَا وَجَعَلُوْ الْجَرِّةَ أَهْلِهُمَّا أَذِلْكَ \*وَكَذَا لِكَ يَفْعَلُوْنَ

ۅؘٳؠٚٞٞٞٷۛڝؚڵڎؙٳڷؽۿ۪ڎۑؚۿٮڲؾڐٟڡؘ۬ڶڟڗۊؙؙۑٛ؏ٙؽڗۣٛڝؙؙ ٵٮؙۯؙڝڵۅٛڹ۞

ڡؘۢڮؾٵۼۺڲۿؽۊؘٲڶٲؿؙٮڰ۫ۏ؈ٚؠٮٳڮڡٛڡۜٵڶۻؖ ڶٮڰؙڂؘؿٷڝۜٵڶٮ۠ڴؙڎۧؠڵٲڶڎ۫ؿڛڮٙؾڿڴؙؿؘڠۯٷؽ۞

اختیار ہے آپ خود ہی سوچ کیجھے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔('

 $\frac{\gamma - \gamma}{r}$  اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں ہیں آث تو اسے اجاڑدیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کردیتے ہیں۔ (r) اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ (r)

97. اور میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گل کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹے ہیں۔ (۵)

77. پس جب قاصد حضرت سلیمان(عَلیہ اُل کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ (۱) مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے پس تم ہی اپنے تخفے سے خوش رہو۔ (۵)

ا. اس ليے كه جم تو آپ كے تابع بين، جو تكم بو گا، بجا لائيں گے۔

۲. لینی طاقت کے ذریعے سے فتح کرتے ہوئے۔

m. لینی قتل وغارت گری کرکے اور قیدی بناکر۔

۷۲. بعض مفسرین کے نزدیک یہ اللہ کا قول ہے جو ملکۂ ساک تائید میں ہے اور بعض کے نزدیک یہ بلقیس ہی کا کلام اور اس کا تتمہ ہے اور یہی سیاق کے زیادہ قریب ہے۔

۵. اس سے اندازہ ہوجائے گا کہ سلیمان علیدا کوئی دنیا دار بادشاہ ہے یا نبی مرسل، جس کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اگر ہدیہ قبول نہیں کیا تو یقینا اس کا مقصد دین کی اشاعت وسربلندی ہے، پھر ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔

لینی تم دیکھ نہیں رہے، کہ اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے۔ پھر تم اپنے اس ہدیے سے میرے مال ودولت میں
 کیا اضافہ کر سکتے ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ یعنی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔

2. یہ بطور توقیع کے کہا کہ تم ہی اس بدیے پر فخر کرو اور خوش ہو، میں تو اس سے خوش ہونے سے رہا، اس لیے کہ ایک تو دنیا میرا مقصود ہی نہیں ہے۔ دوسرا اللہ نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جو پورے جہان میں کسی کو نہیں دیا۔ تیسرا مجھے نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا ہے۔

ٳۯڿؚۼٳڵؽۿ۪ۄۘ۫ۏؘڬٮؘۯؙؾڹۜۿۜڎۼ۪ڹؙۏٛڎٟڷٳڡۛڹؘڵڮۿۄ۫ؠۿٵ ڡؘۘڵٮؙؙڠ۫ڔؚػؚڹٞۿؙۏؠۨؠٞڶۿٵؘۮؚڷڐۊۜؿۿۅؗۻۼؚۯؙؽ۞

قَالَ يَانَيُّمَا الْمُكَوُّا الْكُوُّ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَانُوُنِي مُسْلِمِبْنَ

ۊؘٵڶۘۼۿؚ۫ڔؠؙؿؙۜڝۜٙٵۼؚؖؾٵؘٵڶؽڮڬڽ؋ػؘڹؙڶٲڽۘ۫ؾۘڡؙؙۅٛ۫ۛٙٙٛۛؽ ڡؚڽؙ؞ٞڡٞٵؘؙؙڡڬٷٳؠؘؘؘٚٞٛٛۼؽۑٷڡٚۊۣؽٵ۫ۄڽڔٞٛٛ۞

قَالَ الَّذِي عِنْكَ لَا عِلْمُ مِنْ الْكِتْبِ اَنَا الِتِيْكَ بِهِ قَبُلَ اَنُ يَرُنَكَ الِيُكَ طَرُفُكَ فَكَمَّا رَالُهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَلُا قَالَ هَانَ امِنْ فَضُل رَيِّ

27. جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، (۱) ہم ان (کے مقابلہ) پر وہ لشکر لائیں گے جن کا سامنا کرنے کی ان میں طاقت نہیں اور ہم انہیں ذلیل وپت کرکے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ (۱)

۳۸. آپ نے فرمایا اے سردارو! تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہوکر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لادے۔

97. ایک قوی میکل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے الحمیں (م) اس سے پہلے ہی پہلے میں اسے آپ کے پاس لادیتا ہوں، یقین مانے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں جوں ہوں ہوں ہوں۔

۰۷. جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پک جھکائیں اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پنچاسکتا ہوں۔(۱) جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود

ا. یہاں صیغہ واحد سے مخاطب کیا، جب کہ اس سے قبل صیغہ جمع سے خطاب کیا تھا۔ کیونکہ خطاب میں مجھی اپوری جماعت کو ملحوظ رکھا گیا ہے، مجھی امیر کو۔

۲. حضرت سلیمان علیہ نرے بادشاہ ہی نہیں تھے، اللہ کے پیغیر بھی تھے۔ اس لیے ان کی طرف سے تو او گوں کو ذلیل وخوار کیا جانا ممکن نہیں تھا، لیکن جنگ و قال کا نتیجہ یہی ہو تا ہے کیونکہ جنگ نام ہی کشت وخون اور اسیری کا ہے اور ذلت وخواری سے یہی مراد ہے، ورنہ اللہ کے پیغیر لوگوں کو خواہ مخواہ ذلیل وخوار نہیں کرتے۔ جس طرح نبی منگائیا کی طرزعمل اور اسوہ حنہ جنگوں کے موقع پر رہا۔

س. حضرت سلیمان علیه کی اس جواب سے ملکہ نے اندازہ لگالیا کہ وہ سلیمان علیه کی مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مطبع ومنقاد ہوکر آنے کی تیاری شروع کردی۔ سلیمان علیه کی آمد کی اطلاع مل گئی تو آپ نے انہیں مزید اپنی اعجازی شان دکھانے کا پروگرام بنایا اور ان کے چنچنے سے قبل ہی اس کا تخت شاہی اپنی پاس منگوانے کا بندوبست کیا۔ اس سے وہ مجلس مراد ہے، جو مقدمات کی ساعت کے لیے حضرت سلیمان علیه اس سے دہ مجلس مراد ہے، جو مقدمات کی ساعت کے لیے حضرت سلیمان علیه اس محسے نصف النہار تک منعقد فرماتے تھے۔ کے ایم کی کمی چیز میں ہیرا پھیری بھی نہیں کروں گا۔

۲. یہ کون شخص تھا جس نے یہ کہا؟ یہ کتاب کون سی تھی؟ اور یہ علم کیا تھا، جس کے زور پر یہ دعویٰ کیا گیا؟ اس میں

ڸؚؽڹڵۅؘؽ۬ءؘٲۺڴۯٲ؞ؙٲڰڡؙ۠ۯڂۅٙڡۜڽؙۺٙػڒؘۅؘٚٲؾۜؠٚٵ ؽۺؙڬۯؙڸڡؘؿ۫ڽۂۧۅؘڡؘؽؙڰڡٚۯٷٙڷ؆ؠٙۨؽ۫ ۼۧٮڹؾ۠ ڮڒؚؽؙڎ۠۞

قَالَ نَكِرُوْالْهَاعَرْتُهَانَنْظُوْاَتَهُتَكِئْ)اَمُتَكُوْنُ مِنَالَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُونَ۞

فَكَتَاجَآءَتُ قِيْلَ آهٰكَنَاعَرْشُكِ ۗ قَالَتُ كَانَّهُ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَاالْعِلْهَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ

پایا تو فرمانے گئے یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ ججھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، شکر گزاری کرتا ہے اور شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار (بے پروا اور بزرگ) غنی اور کریم ہے۔

الم. تھم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ پھیر بدل کردو() تاکہ معلوم ہوجائے کہ یہ راہ پالتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔()

۳۲. چر جب وہ آگئ تو اس سے کہا (دریافت کیا) گیا کہ ایسا ہی تیرا (بھی) تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، (۲) ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور

مضرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان سینوں کی پوری حقیقت اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا، جس کے پاس کتاب اللهی کا علم تھا، اللہ تعالی نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے دی کہ پلک جھیکتے میں وہ تخت لے آیا۔ کرامت اور معجزہ نام ہی ایسے کاموں کا ہے جو ظاہری اسباب اور امور عادیہ کے کیسر خلاف ہوں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ومشیت سے ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے نہ شخصی قوت قابل تعجب ہے اور نہ اس علم کے سراغ لگانے کی ضرورت، جس کا ذکر یہاں ہے۔ کیونکہ یہ تو اس شخص کا تعادف ہے جس کے ذریعے سے یہ کام ظاہری طور پر انجام پایا، ورنہ حقیقت میں تو یہ مشیت اللی ہی کی کار فرمائی ہے جو چشم زدن میں جو چاہے کر سکتی ہے۔ حضرت سلیمان غلیشا بھی اس حقیقت سے آگاہ تھے، اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ تخت موجود ہے تو اسے فضل ربی سے تعجیر کیا۔

ا. لعنی اس کے رنگ روپ یا وضع وہیئت میں تبدیلی کردو۔

۲. لیعنی وہ اس بات سے آگاہ ہوتی ہے کہ یہ تخت اس کا ہے یا اس کو سمجھ نہیں پاتی؟ دوسرا مطلب ہے کہ وہ راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں؟ لیعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اس پر راہ ہدایت واضح ہوتی ہے یا نہیں؟

٣. ردوبدل سے چونکہ اس کی وضع وہیئت میں کھ تبدیلی آگئ تھی، اس لیے اس نے صاف الفاظ میں اس کے اپنے ہونے کی نفی ہونے کا اقرار بھی نہیں کیا اور ردوبدل کے باوجود انسان پھر بھی اپنی چیز کو پیچان ہی لیتا ہے، اس لیے اپنے ہونے کی نفی بھی نہیں کی۔ اور یہ کہا "یہ گویا وہی ہے" اس میں اقرار ہے نہ نفی۔ بلکہ نہایت مختاط جواب ہے۔

ہم مسلمان تھے۔(۱)

وَصَدَهَامَاكَانَتُ تَعُبُدُمِنُ دُوْنِ اللهِ إِتَّهَا كَانتُ مِنْ قَوْمِ كِفِرِينَ۞

سلم، اوراسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پر ستش کرتی رہی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ (۱)

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحُ فَلَمَّا رَاتُهُ حَسِمَتُهُ لُجَّةٌ وَكَتَفَعْتُ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرُحُ شُمَّرَدُ مِنْ قَوَارِ بُرِهُ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمُتُ نَفْمِي وَ اَسْلَمْتُ مَعَ سُلِيمُنَ بِلَاهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۚ

اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں، (۳) فرمایا یہ تو شیشے سے منڈھی ہوئی عمارت ہے، کہنے لگی میرے پروردگار! میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان (عَلَیْکًا) کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطبع اور فرمانبردار بنتی ہوں۔ (۳)

ا. لیخی یہاں آنے سے قبل ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے مطبع ومنقاد ہو گئے تھے۔ لیکن امام
 این کثیر وشوکانی وغیرہ نے اسے حضرت سلیمان علیہ گا قول قرار دیا ہے کہ ہمیں پہلے ہی یہ علم دے دیا گیا تھا کہ ملکہ با
 تابع فرمان ہوکر حاضر خدمت ہو گی۔

۲. یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور صَدَّھا کا فاعل مَاکَانَتْ تَعْبُدُ ہے لیمیٰ اسے اللہ کی عبادت سے جس چیز نے روک رکھا تھا، وہ غیر اللہ کی عبادت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق ایک کافر قوم سے تھا، اس لیے توحید کی حقیقت سے بے خبر رہی بعض نے صَدَّھَا کا فاعل اللہ کو اور بعض نے سلیمان عَلَیْشًا کو قرار دیا ہے۔ لیمیٰ اللہ نے یا اللہ کے تھم سے سلیمان علیہ اللہ کے غیر اللہ کی عبادت سے روک دیا۔ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ (فُح القدی)

سابی یہ محل شیشے کا بنا ہوا تھا جس کا صحن اور فرش بھی شیشے کا تھا۔ لُجَّةً گہرے پانی یا حوض کو کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ این نبوت کے اعجازی مظاہر دکھانے کے بعد مناسب سمجھا کہ اسے اپنی اس دنیوی شان وشوکت کی بھی ایک جھلک دکھادی جائے جس میں اللہ نے انہیں تاریخ انسانیت میں ممتاز کیا تھا۔ چنانچہ اس محل میں داخل ہونے کا تھم دیا گیا، جب وہ داخل ہونے گلی تو اس نے اپنے پائنچ چڑھالیے۔ شیشے کا فرش اسے پانی معلوم ہوا جس سے اپنے کپڑوں کو بھانے کے لیے اس نے کپڑے سمیٹ لیے۔

٧٠. لينى جب اس پر فرش كى حقيقت واضح ہوئى تو اپنى كو تابى اور غلطى كا بھى احساس ہوگيا اور اعتراف قصور كرتے ہوئے مسلمان ہونے كا اعلان كرديا۔ صاف چينے گھڑے ہوئے پھر ول كو مُمَرَّدٌ لا كہا جاتا ہے۔ اى سے امر د ہے جو اس خوش شكل بيچ كو كہا جاتا ہے جس كے چرے پر ابھى واڑھى مونچھ نہ ہو۔ جس درخت پر پتے نہ ہول اسے شجرة مرداء كہا جاتا ہے۔ (خُ القدر) ليكن يہال يہ تعمير يا جڑاؤكے معنى ميں ہے۔ لينى شيشول كابنا ہوا يا جڑا ہوا محل۔ ملحوظہ: ملك على الله القيس) كے معلمان ہونے كے بعد كيا ہوا؟ قرآن ميں ياكى صحيح حديث ميں اس كى تفصيل نہيں ملحوظہ: ملكء سا (بلقيس) كے معلمان ہونے كے بعد كيا ہوا؟ قرآن ميں ياكى صحيح حديث ميں اس كى تفصيل نہيں

وَلَقَدُالْسَلُنَآاِلِلْ نَتُوْدَاخَاهُمُوصِلِحًا آنِ اعْبُدُوااللّٰهَ فَإِذَاهُمُو فَرِيْقُنِ يَغْتَصِمُونَ ۞

قَالَ لِقَوْمِ لِمَ تَسْتَعُجِلُونَ بِالسِّبِيِّنَةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوُلَاتَتُنَعُفِرُونَ اللَّهَ لَعَ كَلُمُ شُرْحَمُونَ ۞

قَالُوااطَّايَّرُنَابِكَ وَبِمَنُ مَّعَكَّ قَالَ ظَيْرُكُوْعِنْكَ اللهِ بَلُ آنَٰتُو قَوْمُرْتُفَتَنُونَ۞

ٷػٵؽ؋ۣٵڵؠۘڮؙؽؙێۼٙؾٮٛۼةؙڕۿڟٟؿۨڣ۫ۑۮؙۏؽ؋ۣٵڷۯۯۻ ۅؘڮڒؽڞڸڂؙؽ۞

۲۵. اور یقیناً ہم نے شمود کی طرف ان کے بھائی صالح (عَالِیَاً) کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھڑنے لگے۔(۱)

ری بی بر اپ کی رح برح ہے۔

اللہ آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو! تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچارہ ہو؟

تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

2%. وہ کہنے گئے ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں  $?^{(n)}$  آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے،  $?^{(n)}$  بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔  $?^{(n)}$ 

۲۸. اور اس شہر میں نو سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔

ملتی۔ تفسیری روایات میں یہ ضرور ملتا ہے کہ ان کا باہم نکاح ہوگیا تھا۔ لیکن جب قرآن وحدیث اس صراحت سے خاموش ہیں تو اس کی بابت خاموشی ہی بہتر ہے۔ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ا. ان سے مراد کافر اور مومن ہیں، جھر نے کا مطلب ہر فریق کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہے۔

۲. لیعنی ایمان قبول کرنے کے بجائے تم کفر ہی پر کیوں اصرار کررہے ہو، جو عذاب کا باعث ہے۔ علاوہ ازیں اپنے عناد وسرکشی کی وجہ سے کہتے بھی تھے کہ ہم پر عذاب لے آ۔ جس کے جواب میں حضرت صالح علیظا نے یہ کہا۔

سر. اُطَیَّرُنَا اصل میں تَطیَّرُنَا ہے۔ اس کی اصل طیر (اڑنا) ہے۔ عرب جب کی کام کا یا سفر کا ارادہ کرتے تو پرندے کو اڑاتے اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو اسے نیک شگون سجھتے اور وہ کام کر گزرتے یا سفر پر روانہ ہوجاتے اور اگر بائیں جانب اڑتا تو اسے بدشگونی اور نیک شگونی جائز نہیں ہے اڑتا تو اسے بدشگونی اور نیک شگونی جائز نہیں ہے البتہ تفاؤل جائز ہے۔

77. لیعنی اہل ایمان خوست کا باعث نہیں ہیں جیسا کہ تم سیحقے ہو بلکہ اس کا اصل سبب اللہ ہی کے پاس ہے، کیونکہ قضاء و تقدیر اس کے اختیار میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تہمیں جو نحوست (قبط وغیرہ) پیٹی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا سبب تمہارا کفر ہے۔ (فق القدر).

۵. یا گراہی میں ڈھیل دے کر تہمیں آزمایا جارہا ہے۔

قَالْوُاتَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنَيْسِتَنَّهُ وَاهْلَهُ ثُقْرَلَنَقُوْلَتَّ لِوَلِيِّهٖ مَاشَهِ مُنَامَهُ لِكَ اَهْلِكَ اَهْلِهِ وَإِثَّالُطَ رِقُونَ

وَمَكُرُوْ امْكُرُ اوَّمْكُرُنَا مَكُرُ اوَّهُ وَلاَيْتُعُرُونَ ®

ڤَانْظُرُ کَیفَ کَانَعَاتِبَةُ مَكْرِهِمْ ٓ اَتَادَمَّرُنْهُوْ وَقُومُهُمْ اَجْمَعِیْنَ۞

ڣؾؙۘۘڮؠؙٛٷؿ۠ۿؙۏؙڬٳۅۑؘ؋ۧؠؚؠٚٵڟؘڵؠؙۅؗٳٝٳؾۜ؈۬ڎڸڮ ڵڮۘۊٞڵۊؙۄؙٟؾۼڵؠۅٛڹ۞

97. انہوں نے آپس میں بڑی قشمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح (عَلَیْظًا) اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپہ ماریں گے، (۱) اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تتے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ (۱)

• 4. اور انہوں نے مکر (خفیہ تدبیر) کیا<sup>(\*)</sup> اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی<sup>(\*)</sup> اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے۔ (<sup>(۵)</sup> اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے۔ (<sup>(۵)</sup> اللہ) دیکھ لے ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا؟ کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت

۵۲. یہ بیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے بیں، بےشک جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔

ا. یعنی صالح غلیطاً کو اور اس کے گھر والوں کو قتل کردیں گے، یہ قسمیں انہوں نے اس وقت کھائیں، جب او نٹنی کے قتل کے بعد علی صالح علیطا نے کہا کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب آجائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عذاب کے آنے سے قبل ہی ہم صالح علیطاً اور ان کے گھر والوں کا صفایا کردیں۔

۲. لیعنی ہم قتل کے وقت وہاں موجود نہ تھے نہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ کون انہیں قتل کر گیا ہے۔

سر ان کا مکر یہی تھا کہ انہوں نے باہم حلف اٹھایاکہ رات کی تاریکی میں اس منصوبہ قبل کو بروئے کار لائیں اور تین دن پورے ہونے سے پہلے ہی ہم صالح عَلَیْتِا اور ان کے گھروالوں کو ٹھکانے لگا دیں۔

۴. لینی ہم نےان کی اس سازش کا بدلہ دیا اور انہیں ہلاک کردیا۔ اسے بھی مَکَوْنَا مَکُرًا سے مشاکلت کے طور پر تعبیر کیا گیا ہے

۵. الله کی اس تدبیر (مکر) کو سمجھتے ہی نہ تھے۔

۲. یعنی ہم نے ندکورہ ۹ سر داروں کو ہی نہیں، بلکہ ان کی قوم کو بھی مکمل طور پر ہلاک کر دیا۔ کیونکہ وہ قوم ہلاکت کے اصل سبب کفر و جحود میں مکمل طور پر ان کے ساتھ شریک تھی اور گو بالفعل ان کے منصوبۂ قتل میں شریک نہ ہوسکی تھی کیونکہ یہ منصوبہ خفیہ تھا، لیکن ان کی منظا اور دلی آرزو کے عین مطابق تھا اس لیے وہ بھی گویا اس مکر میں شریک تھی جو ۹ افراد نے حضرت صالح علیشا اور ان کے اہل کے خلاف تیار کیا تھا، اس لیے پوری قوم ہی ہلاکت کی مستحق قرار پائی۔

وَٱلْجِيْنُاالَّانِيْنَ الْمَنُوْاوَكَانُوْايَتَّقُوْنَ ®

وَلُوطًا إِذُ قَالَ لِقَوْمِهَ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُوْ تُبْصِرُونَ

ٳؠۜۜؾٚٛٛۓٛؗؗؗؗؗؗؠٝڷؾٲؙؿ۠ۏٛڽٵڵۣڗۜڿٲڶۺؘۿۅؘؘۜؗٛٛ۠ٛٛۼۜڹٛۮؙۅؙڹ اڵؾؚۜٮٵٙۦؙٝڹڵٲؙؾؙؿؙۏٛڡٞۅؙۿڒؾڿۘۿڶۏڽٛ

فَمَاكَانَجَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّالَنَ قَالْوَا أَخُوجُواالَ لُوطٍ مِّن قَرَيْتِلُوْ الْفُهُ أَكَالُّ يَّيْطَهُرُونَ۞ فَأَنْجَيْنَهُ وَاهْلُهُ إِلَّا امْرَاتَهُ فَتَدَّرُنْهَا مِنَ الْغِيرِيْنَ۞

وَ ٱمْطَوْنَا عَكِيهِو مُتَطَوّا فَسَاءَ مَطَوْا أَمُنْ ذَرِينَ

۵۳. اور ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پر ہیز گار تھے بال بال بحالیا۔

۵۴. اور لوط (عَلَيْكً) كا (ذكركر) جب كه (۱) اس نے اپنی قوم سے كہا كه كيا باوجود ديكھنے بھالنے كے پھر بھی تم بدكاری كررہے ہو؟(۲)

مردوں کے جات ہے کہ تم عور توں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ (مردوں یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کررہے ہو۔ (م)

04. قوم کا جواب بجز اس کہنے کے اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ قو بڑے پاکباز بن رہے ہیں۔ (۵) کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ تو بڑے پاکباز بن رہے ہیں۔ (۵) کے کہ پس ہم نے اسے اور اس کے سارے اہل وعیال کو بچالیا سوائے اس کی بیوی کے، اس کا اندازہ تو باتی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے۔ (۱)

۵۸. اور ان پر ایک (خاص قسم کی) بارش برسادی،<sup>(۵)</sup>

ا. یعنی لوط علیها کا قصہ یاد کرو جب لوط علیها نے کہا، یہ قوم عموریہ اور سدوم بستیوں میں رہائش پذیر تھی۔

۲. لیعنی یہ جاننے کے باوجود کہ یہ بے حیائی کاکام ہے۔ یہ بصارت قلب ہے۔ اور اگر بصارت ظاہری لیمنی آتکھوں سے دیکھنا مراد ہوتو معنی ہول گے کہ نظروں کے سامنے یہ کام کرتے ہو، لیمنی تمہاری سرشی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ چھپنے کا تکلف بھی نہیں کرتے ہو۔
 کا تکلف بھی نہیں کرتے ہو۔

س. یہ تکرار توبیخ کے لیے ہے کہ یہ بے حیائی وہی لواطت ہے جو تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے غیرطبعی شہوت رانی کے طور پر کرتے ہو۔

- ٨٠. يااس كى حرمت سے يااس معصيت كى سزاسے تم بے خبر ہو۔ ورنه شايد يه كام نه كرتے۔
  - ۵. یہ بطور طنز اور استہزاء کے کہا۔
- ۲. لینی پہلے ہی اس کی بابت یہ اندازہ لینی نقدیر اللی میں تھا کہ وہ انہی چیچے رہ جانے والوں میں سے ہوگی جو عذاب سے دوچار ہول گے۔
- 2. ان پر جو عذاب آیا، اس کی تفصیل پہلے گزر پچی ہے کہ ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیا اور اس کے بعد ان پر تہ بہ تہ کنکر پتھروں کی بارش ہوئی۔

قُلِ الْحَمَدُ لِللهِ وَسَلَوُّ عَلَى عِبَادِ وِ الَّذِيْنَ اصُطَعَىٰ ۖ إللهُ خَبُرُ المَّا أَيْثُرِ كُوْنَ ۞

أَمَّنْ خَكَقَ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضُ وَأَنْزَلَ لَكُوْ صِّنَ السَّمَا مِمَاءً فَانْبَتْنَا بِهِ حَدَانِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَمَاكَانَ لَكُوْ أَنْ تُنْنِثُوا شَجَرَهَا \* مَالَهُ مَّعَالِمُهُ مِثْنَا فُرْتَكِيْلُونَنُ

پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی۔ ()

89. تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور

اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ (\*) کیا اللہ تعالیٰ بہتر

ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک تھہرا رہے ہیں۔ (\*)

بیدا کیا؟ کس نے آسانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسان سے بارش برسائی؟ پھر اس سے پیدا کیا؟ کس نے آسان سے بارش برسائی؟ پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے، (\*) کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ (۵) بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں (۱) (سیدھی راہ سے)۔

ا. یعنی جنہیں پیغیبروں کے ذریعے سے ڈرایا گیا اور ان پر حجت قائم کردی گئی۔ لیکن وہ تکذیب وانکار سے باز نہیں آئے۔ ۲. جن کو اللہ نے رسالت اور بندوں کی رہنمائی کے لیے چنا تاکہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔

سبب یہ استفہام تقریری ہے۔ لینی اللہ ہی کی عبادت بہتر ہے کیونکہ جب خالق، رازق اور مالک وہی ہے تو عبادت کا مستحق کوئی دوسرا کیوں کر ہوسکتا ہے جو نہ کسی چیز کا خالق ہے نہ رازق اور مالک؟ خَیْرٌ اگرچہ تفضیل کا صیغہ ہے لیکن بہاں تفضیل کے معنی میں نہیں ہے، مطلق بہتر کے معنی میں ہے، اس لیے کہ معبودان باطلہ میں تو سرے سے کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ حال معنی میں نہیں ہے، مطلق بہتر کے معنی میں ہے دلائل دیے جارہے ہیں کہ وہی اللہ پیدائش، رزق اور تدبیر وغیرہ میں متفرد ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ فرمایا آ سانوں کو اتنی بلندی اور خوبصورتی کے ساتھ بنانے والا، ان میں درخشاں کواکب، روش سارے اور گردش کرنے والے افلاک بنانے والا، ای طرح زمین اور اس میں پہاڑ، نہریں، چشے، سمندر، اشجار کھیتیاں اور انواع واقسام کے طیور وحیوانات وغیرہ پیدا کرنے والا اور آ سان سے بارش برساکر اس کے ذریعے سے بارونق باغات اگائے والا کون ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو زمین سے درخت ہی اگاکر دکھادے؟ اس سبب بارونق باغات اگائے والا کون ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو زمین سے درخت ہی اگاکر دکھادے؟ اس سبب بارونق باغات اگائے والا کون ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو زمین سے درخت ہی اگاکر دکھادے؟ اس سبب کے جواب میں مشرکین بھی کہتے اور اعتراف کرتے سے کہ یہ سب پچھ کرنے والا اللہ تعالی ہے، جیسا کہ قرآن میں دوسرے مقام پر ہے۔ (مثلاً صورة العکبوت: ۱۳)

۵. لیخی ان سب حقیقتوں کے باوجود کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہتی ایی ہے، جو عبادت کے لاکق ہو؟ یا جس نے ان میں سے کسی چیز کو پیدائیا ہو؟ لیعنی کوئی ایسا نہیں جس نے کھی بنایا ہویا عبادت کے لاکق ہو۔ أُمَّنْ کا ان آیات میں مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو بنانے والی ہے، اس شخص کی طرح ہے جو ان میں سے کسی چیز پر قادر نہیں؟ (ابن کیر)
 ۲. اس کا دوسرا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کا ہمسر اور نظیر گھبراتے ہیں۔

امَّنُ جَعَلَ الْكِرْضُ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلْلُهَاۤ اَنْهُرًّا وَّجَعَلَ لَهَارُوَاسِيَ وَجَعَلَ بِيُنَ الْبُحُرُيْنِ حَاجِرًّا عَالِلاً مَّمَّ اللهِ بَلُ ٱكْثَرُهُ وُلِكِعُلَمُوْنُ

ٱمَّنُ يُعِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوَّءَ وَيَعَبُعُكُمُ مُّلْفَا ۚ الْاَرْضِ عَ اللهُ مَّعَ اللهِ قِليُلا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞

ٱمَّنُ يَّهْدِيُكُو فِي ظُلْلَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنَ يُرُسِلُ الرِّنِيَّ بُشْرًا البَيْنَ يَدَى ُ رَحْمَتِهُ وَالْهُ مَعَ اللهِ تَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرُكُونَ ۗ

11. کیا جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا<sup>(۱)</sup> اور اس کے درمیان نہریں جاری کردیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنادی<sup>(۲)</sup> کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر پچھ جانتے ہی نہیں۔

17. بے کس کی بکار کو جب کہ وہ بکارے، کون قبول کرکے سختی کو دور کردیتا ہے؟ (") اور تنہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، (") کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت وعبرت حاصل کرتے ہو۔

۱۳ کیا وہ جو شہبیں خطکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے (۵) اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، (۱) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں اس سب سے

ا. لینی ساکن اور ثابت، نہ ہلتی ہے، نہ ڈولتی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین پر رہنا ممکن ہی نہ ہوتا۔ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ بنانے کا مقصد بھی زمین کو حرکت کرنے ہے اور ڈولنے سے روکنا ہی ہے۔

۲. اس کی تشریح کے لیے و یکھیں سورۃ الفر قان: ۵۳ کا حاشیہ۔

سع بینی وہی اللہ ہے جے شدائد کے وقت پکارا جاتا اور مصیبتوں کے وقت جس سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں مُضْطرٌ (الچار)
اس کی طرف رجوع کرتا اور برائی کو وہی دور کرتا ہے۔ مزید ملاحظہ ہو۔ سورۃ بی اِسرائیل: ۲۵، سورۃ النحل: ۵۳۔

مع بینی ایک امت کے بعد دوسری امت، ایک قوم کے بعد دوسری قوم اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل پیدا کرتا
ہے۔ ورنہ اگر وہ سب کو ایک ہی وقت میں وجود بخش دیتا تو زمین بھی نگ دامانی کا شکوہ کرتی، اکتباب معیشت میں بھی وشواریاں پیدا ہوتیں اور یہ سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہی مصروف وسرگرداں رہتے۔ یعنی کیے بعد دیگرے وشواریاں پیدا ہوتیں اور یہ سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہی مصروف وسرگرداں رہتے۔ یعنی کیے بعد دیگرے انسانوں کو پیدا کرنا اور ایک کو دوسرے کا جانشین بنانا، یہ بھی اس کی کمال مہربانی ہے۔

۵. لیعنی آسانوں پر ستاروں کو درخشانی عطا کرنے والا کون ہے؟ جن سے تم تاریکیوں میں راہ پاتے ہو۔ پہاڑوں اور وادیوں کا پیدا کرنے والا کون ہے جو ایک دوسرے کے لیے سرحدوں کا کام بھی دیتے ہیں اور راستوں کی نشاندہی کا بھی۔
 ۲. لیعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں، جو بارش کی پیامبر ہی نہیں ہوتیں، بلکہ ان سے خشک سالی کے مارے ہوئے لوگوں میں خوشی کی لہر بھی دوڑ جاتی ہے۔

الله بلند وبالاتر ہے۔

۱۹۲. کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا<sup>(۱)</sup> اور جو تمہیں آسان اور زمین سے روزیاں دےرہا ہے، (۲) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجیے کہ اگر سے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔

70. کہہ دیجے کہ آسانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، (۳) انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کے جائیں گے؟

ٱڡٚۧؽؙؾۜڹؙٮٛۉٞٵڶڂڶڨؘڗ۫ؾؙۑؙڡۣؽ۠ۮ؇ؘۅٙڡٙؽٛ ؾۜڔٛۯؙڰؙڬٛۄ۫ۺٙٵڷۺؠٵ؞ۅٲڵػۯڞ۫ٵڵۮۨۺۧۼ۩ڷڡؚ ڠؙڶۿٲؿٛٵؠؙۯۿٵػڰؙ؞ٳ۫ڹٛڴؽؙؾؙڎٝڝۑۊؽڹ۞

قُلُ لِاَيعُكُوْمُنُ فِي السَّمُلُوتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللهُ وَمَا يَتَعُفُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ®

ا. لعنی قیامت کے دن تہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔

۲. لیعنی آسان سے بارش نازل فرماکر، زمین سے اس کے مخفی خزانے (غلہ جات اور میوے) پیدا فرماتا ہے اور یوں آسان وزمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔

سببر یعنی جس طرح نہ کورہ معاملات میں اللہ تعالی مقرو ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح غیب کے علم میں بھی وہ مقرد ہے۔ اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ نہیں اور رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالی وہی والہام کے ذریعے سے انہیں بتلادیتا ہے اور جو علم کسی کے بتلانے سے عاصل ہو، اس کے عالم کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ عالم العنیب تو وہ ہے جو بغیر کی واسطے اور ذریعے کے ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھے، ہر حقیقت سے باخر ہو اور مخفی سے خفی سے خفی سے خفی ہے ختی ہے مالہ الغیب ہو اس کے دائرہ علم سے باہر نہ ہو۔ یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے اس لیے صرف وہی عالم الغیب ہے۔ اس کے سوا کا نتات میں کوئی عالم الغیب نہیں۔ دھرت عائشہ خلی اللہ کی ہے اس لیے صرف وہی رکھتا ہے کہ نبی شکی ہے اس کے سوا کا نتات میں کوئی عالم الغیب نہیں۔ دھرت عائشہ خلی ہی اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا اس کے کہ نبی شکی ہے اس کے موجہ مسلم: رکھتا ہے کہ نبی شکی ہے اس کے موجہ مسلم: اللہ کہ وہ تو فرمارہا ہے کہ ''آئان وزمین میں عیب کا علم صرف اللہ کو ہے ۔ (صحیح البخاری: ۲۰۸۸) صحیح مسلم: کمان کو نبیش کو نبیش کو نبیش کوئی نہیں کہ جو فیاں اللہ کو انہ کا کا ذریعہ اور شیطان کو عگیار کرنا۔ لیکن اللہ کے ادکام سے بے خبر لوگوں نے این سے غیب کا علم صرف اللہ کا میں تارہ کے وقت نکاح کرے گا تو ایسا ہو گا، فلال فلال شارے کے وقت نکاح کرے گا تو ایسا ہو گا، فلال فلال شارے کے وقت نکاح کرے گا تو ایسا ہو گا، فلال فلال شارے کے وقت نکاح کرے گا تو ایسا ہو گا، فلال فلال شارے کے وقت نکاح کرے گا تو ایسا ہو گا، فلال فلال شارے کے آئان وزمین میں اللہ کے جب کہ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ آئان وزمین میں اللہ کے جانوروں سے غیب کا علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ جب کہ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ آئان وزمین میں اللہ کے جانوروں غیب نہیں جانا۔ (این کیش

ؠڵٳڐڒۘٷۼؚڷؠؙۿؙۿڔڣٳڵٳڿڗٷۜ؊ؙڶۿؙؙؙڡؙۏؚؽؙ ۺؘڮؚۜؠٞؠؙ۬ؠٵۺؙڵۿؙڡ۫ڗؚؠؙ۫ؠؙٵۼٮؙٷؾؙٛ

ۅۘقَالَ الَّذِينَ كَفَرُّوْاَءَ إِذَاكُنَّا تُرُابً وَّالِبَاوُنَّا إِيتَّا لَيُخْرَجُونَ

لَقَدُوُعِدُنَا هِذَانَحُنُ وَالْإَوْنَا مِنْ تَبُلُّ إِنْ هِذَا لِكُواسَاطِيْرُ الْوَوَّلِيْنَ ۞

قُلْ سِيُرُوُا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كِيفَ كَانَ عَاتِنَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۞

وَلاَتَحْزُنُ عَلَيْهِمُ وَلاَتَكُنُّ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمُكُرُونَ⊙

وَيَقُولُونَ مَتَّى هَانَاالُوعُنُاإِنْ كُنْتُو طَى ِقِيْنِ ۞

17. بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہوچکا ہے، (۱) بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں۔ بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ (۱)

٧٤. اور كافروں نے كہا كہ كيا جب ہم مثى ہوجائيں گے ؟! اور ہمارے باپ دادا بھى، توكيا ہم پھر تكالے جائيں گے ؟! ٨٨. ہم اور ہمارے باپ دادوں كو بہت پہلے سے يہ وعدے ديے جاتے رہے۔ کچھ نہيں يہ تو صرف الگوں كے افسانے ہيں۔ (")

**۲۹.** کهه دیجیے که زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو سہی که گناه گاروں کا کیسا انجام ہوا؟<sup>(۳)</sup>

اور آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کی سازشوں سے تنگ دل نہ ہوں۔

اک. اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر سچے ہو تو بتلادو۔

ا. یعنی ان کا علم آخرت کے وقوع کا وقت جانے سے عاجز ہے۔ یا ان کا علم آخرت کے بارے میں برابر ہے جیسے نی عَلَیْقَامِ فَن اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

۲. کینی دنیا میں آخرت کے بارے میں شک میں بیل بلکہ اندھے ہیں کہ انتظال عقل وبصیرت کی وجہ سے آخرت پر یقین سے محروم ہیں۔

سع این اس میں حقیقت کوئی نہیں، بس ایک دوسرے سے س کرید کہتے چلے آرہے ہیں۔

۴. یہ ان کافروں کے قول کا جواب ہے کہ چیلی قوموں کو دیکھو کہ کیا ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا؟ جو پیغیروں کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس طرح قیامت اور اس کی زندگی کے بارے میں بھی ہمارے رسول جو کہتے ہیں، یقیناً چے ہے۔

قُلُ عَسَى اَنُ يُكُونَ رَدِ فَ لَكُوْ بَعُضُ الَّذِي ُ تَسْتَعُجِلُونَ ®

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْفَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ا ٱكْثَرَهُ وُلِ يَتْكُرُ وُنَ ۞

وَانَّ رَبَّكَ لِيَعُلُومُا تُكِنُّ صُدُورُهُمُورَاً يُعْلِنُونَ۞

وَمَامِنُ غَأَبِهَ إِنِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِيُ كِتْبِ مُبِيدٍ نِي ۞

إِنَّ هٰنَاالْقُرُانَ يَقُصُّ عَلَى بَــٰزِئَ اِسُرَآءِ ثِلَ ٱكْثَرَالَانِيُ هُوُ فِيْهِ يَخْتَالِفُونَ۞

وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤُمِنِيْنَ ۞

27. جواب دیجیے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچارہ ہو تم سے بہت ہی قریب ہوگئ ہوں۔(۱) ملک. اور یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔(۱) ملک. اور بیشک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کررہے ہیں۔ 20. اورآسان وزمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔(۱۳)

22. اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔(۵)

ا. اس سے مراد جنگ بدر کا وہ عذاب ہے جو قتل اور اسیری کی شکل میں کافروں کو پہنچا، یا عذاب قبر ہے رَدِفَ، قرب کے معنی میں ہے، جیسے سواری کی عقبی نشست پر میٹھنے والے کو ردیف کہا جاتا ہے۔

۲. یعنی عذاب میں تاخیر، یہ بھی اللہ کے فضل وکرم کا ایک حصہ ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس سے اعراض کرکے ناشکری کرتے ہیں۔

سال اس کا وقت بھی اللہ نے لوح محفوظ ہے۔ ان ہی غائب چیزوں میں اس عذاب کا علم بھی ہے جس کے لیے یہ کفار جلدی مچاتے ہیں۔
لیکن اس کا وقت بھی اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے جے صرف وہی جانتا ہے، اور جب وہ وقت آجاتا ہے جو اس نے
کسی قوم کی تاہی کے لیے لکھ رکھا ہوتا ہے، تو پھر اسے تباہ کردیتا ہے۔ یہ مقررہ وقت آنے سے پہلے جلدی کیوں کرتے ہیں؟
اللہ کتاب یعنی یہود ونصاری مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ان کے عقائد بھی ایک دوسرے سے
مختلف تھے۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ کی تنقیص اور تو ہین کرتے تھے اور عیسائی ان کی شان میں غلو۔ حتیٰ کہ انہیں، اللہ
عاللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ قرآن کریم نے ان کے حوالے سے ایس باتیں بیان فرمائیں جن سے حق واضح ہوجاتا ہے، اور
یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ قرآن کریم نے ان کے حوالے سے ایس باتیں بیان فرمائیں جن سے حق واضح ہوجاتا ہے، اور
اگر وہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مان لیں تو ان کے عقائدی اختلافات ختم اور ان کا تفرق وانتشار کم ہو سکتا ہے۔

۵. مومنوں کا اختصاص اس لیے کہ وہی قرآن سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ انہیں میں وہ بنی اسرائیل بھی ہیں جو ایمان
لے آئے تھے۔

ٳٮۜٞ؆ۘۜۘ؆ؘ۪ۜڪؘؽؘڤۻؽؘڹؽؙڹؘۿؙۄ۫ۑؚڂؙػڷؚؠ؋ ۅٙۿؙۅٞاڶۼڔ۬ؽؙڒؙٵڶڡٙڸؽؗۄ۠۞ٞ

> فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُئِسِيْنِ ۞

اِتَّكَ لَاشُنْمِعُ الْمَوْقُ وَلَاشُنْمِعُ الصَّحَّرَ التُّعَآمِلِذَا وَتَوَامُدُبِرِيْنَ⊙

وَمَآاَنْتَ بِهٰدِى الْعُثِّى عَنْ صَّلَتِهِمُّ إِنۡ تُسُمِعُ اِلّامَنۡ ثِنُوۡمِنُ بِالْلِتِنَا فَهُوۡ

۸ک. آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کردے گا، () وہ بڑا ہی غالب اور خوب جانئے والا ہے۔

کیس آپ یقیناً الله ہی پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ
 کیے اور کھلے دین پر ہیں۔<sup>(1)</sup>

٨٠. بيشك آپ نه مُر دول كو سُنا كتے بيں اور نه بهرول
 كو اپنی پکار سُنا كتے بيں، (٣) جب كه وه پييھ پھيرے
 روگردال جارہے ہول۔ (٣)

۸۱. اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گراہی سے ہٹاکر رہنمائی کرسکتے ہیں<sup>(۵)</sup> آپ تو صرف انہیں سُنا سکتے ہیں

ا. یعنی قیامت میں ان کے اختلافات کا فیصلہ کرکے حق کو باطل ہے ممتاز کردے گا اور اس کے مطابق جزاء وسزا کا اہتمام فرمائے گا، یا انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تحریفات کی ہیں دنیا میں ہی ان کا پردہ چاک کرکے ان کے درمیان فیصلہ فرمادے گا۔
 ۲. یعنی اپنا معاملہ اس کے سپر د کردیں اور اسی پر اعتاد کریں، وہی آپ کا مددگار ہے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ دین حق پر ہیں، دوسری وجہ آگے آر ہی ہے۔

سال یہ ان کافروں کی پرواہ نہ کرنے اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مردہ ہیں جو کی کی بات من کر فاکدہ نہیں اٹھاسکتے یا بہرے ہیں جو سنتے ہیں نہ سبجھتے ہیں اور نہ راہ یاب ہونے والے ہیں۔ گویا کافروں کو مردوں سے تثبیہ دی جن میں حس ہوتی ہے نہ عقل، اور بہروں ہے جو وعظ وقسیحت سنتے ہیں نہ دعوت الی اللہ قبول کرتے ہیں۔

اللہ بینی وہ حق ہے مکمل طور پر گریزاں اور متنظر ہیں کیونکہ بہرہ آدمی رو در رو بھی کوئی بات نہیں من پاتا چہ جائیکہ اس وقت من سکتے جب وہ منہ موڑلے اور پیٹھ پھیرے ہوئے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سائ موتی کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ مردے کسی کی بات نہیں من سکتے۔ البتہ اس سے صرف وہ صورتیں مشتقیٰ ہوں گ جہاں ساعت کی صراحت کسی نص سے شابت ہوگی۔ جسے حدیث میں آتا ہے کہ مردے کو جب دفا کر واپس جاتے ہیں جہاں ساعت کی صراحت کسی نص سے شابت ہوگی۔ جسے حدیث میں آتا ہے کہ مردے کو جب دفا کر واپس جاتے ہیں بیر میں پھینک دیے گئے تھے۔ نبی شائی ہوں گ بیر میں کی بین کہ دور جسموں سے گفتگو بیر میں کی بین سنتا ہے (صحیح البخاری: ۳۳۸) میں جسموں سے گفتگو ہوں کا فراہ ہوں کی آبٹ سنتا ہے (صحیح البخاری: ۳۳۸) میں میں سے بین۔ "آپ شکی شکی ہوں اللہ تعالی نے آپ کی فرمارہے ہیں۔ آپ شکی شکی ہوں اللہ تعالی نے آپ کی فرمارہے ہیں۔ آپ شکی شکی ہوں اللہ تعالی نے آپ کی فرمارہے ہیں۔ آپ شکی شکی ہوں کا سخوری بات من رہے ہیں۔" یعنی مجوانہ طور اللہ تعالی نے آپ کی فرمارہے ہیں۔ آپ شکی شکی ہوں کو سنوادی۔ (صحیح البخاری: ۱۳۵۷)

۵. لیعنی جن کو اللہ تعالی حق سے اندھا کردے، آپ ان کی اس طرح رہنمائی نہیں فرماکتے جو انہیں مطلوب یعنی ایمان
 تک پہنچادے۔

مُسْلِمُون ٠

ۅؘٳۮٙٳۅؘقَع\ڷقَوُلُعَلِيْهِمُٱخُوَجُنَالَهُمُوۡدَآلَةً مِّنَالۡاَرۡضِ تُكَلِّمُهُمُ ۚ آنَّ النَّاسَ كَانُوۡا بِالنِّنَالَا لِمُوۡقِنُوۡنَ۞

ۉؘڮۅٛڡۯٮؘٛڞۺؙۯؙڡؚؽؗٷڸؖٵ۫ڡۜ؆ڐ۪ٷٚڋٵڝؚؖٚۺؖؽ ؾؙۣڝػێؚۨٮؚٛڔٳڶٳؾڹٵڡٞۿؙڎؽؙۏۯؘڠؙۅؙؽؖ

حَتَّى َ إِذَاجِآ أَوُ قَالَ ٱلدَّبَثُو بِالنِّيُ وَلَمُ تُجِيُطُوۡ إِبِهَاعِلُمَّا اَتَّاذَ الْمُنْتُوثِعُمُ لُوْنَ ⊙

جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں پھر وہ فرمانبر دار ہوجاتے ہیں۔

۸۲. اورجب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہوجائے گا<sup>(۱)</sup> تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہو گا<sup>(۲)</sup> کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ (۳)

اور جس دن جم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں کے پھر وہ سب کے سب الگ کردیے جائیں گے۔ (\*) کمل جب سب کے سب آپہنچیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجودیکہ حمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا؟ (۵) اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے؟ (۱)

ا. یعنی جب نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا نہیں رہ جائے گا۔

۲. ید دابة وہی ہے جو قرب قیامت کی علامات میں سے ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ نبی مَالَّيْتِهُمْ نے فرمایا "قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم وس نشانیاں نہ دیکھ لو، ان میں ایک جانور کا نکلنا ہے۔(صحیح مسلم کتاب الفتن، باب في الآبات التي تكون قبل الساعة، والسنن) دو سری روایت میں ہے "سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی، وہ ہے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت جانور کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی، دوسری اس کے فوراً بعد بی ظاہر ہوجائے گی"۔ (صحیح مسلم، باب فی خروج الدجال ومکنه فی الأرض)

سا. یہ جانور کے نگلنے کی علت ہے۔ لیعنی اللہ تعالی اپنی یہ نشانی اس لیے دکھلائے گا کہ لوگ اللہ کی نشانیوں یا آیتوں (احکام) پر یقین نہیں رکھتے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ وہ جانور اپنی زبان سے ادا کرے گا اور اس جانور کے لوگوں سے کلام کرنے میں توکوئی شک نہیں کیونکہ قرآن نے اس کی صراحت کی ہے۔

م. یا قسم قسم کردیے جائیں گے۔ لینی زانیوں کا ٹولہ، شراہیوں کا ٹولہ وغیرہ۔ یا یہ معنی ہیں کہ ان کو روکا جائے گا۔ لینی ان کو ادھر ادھر اور آگے پیچے ہونے سے روکا جائے گا اور سب کو ترتیب وار لاکر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ۵. لینی تم نے میری توحید اور دعوت کے دلائل سیحنے کی کوشش ہی نہیں کی اور اس کے بغیر ہی میری آیتوں کو جھٹلاتے رہے۔ ۲. کہ جس کی وجہ سے تہمیں میری باتوں پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔

وَوَقَعَ\لُقُولُعَلَيْهِمُ بِمَاظَلَمُوا فَهُمُّ لاَيْنُطِقُونَ۞

ٱڬۄ۫ؽڒۅؙٳٲڰٵجَعَلْمَناالَّيْنُڵڸؽڛؙڬٛڬٛۅ۠ٳڣؽؗٶ ۅؘالنَّهٚٳۯمُبْصِرًا؞ٳڹۜ؋ۣ۬ڎ۬ٳڮؘڵٳڮؘڵٳۑؾٟڵؚڡۧۅؙۄٟ ؿؙۼؙؙۄۣؠٷؙؽ۞

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَرْعَ مَنُ فِي السَّلُوْتِ وَمَنُ فِي الْاَكْضِ الِّلَامَنُ شَأَءَ اللهُ \* وَكُلُّ ٱتَوْكُ دْخِرِينُ

وَتَرَى الْجِبَالَ نَحْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِيَ تَبُوُمَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِئَ اَنْقَنَ كُلُّ شُئُ \* إِنَّهُ خَيِيرُ هِمَا تَفْعَلُونَ ۞

۸۵. اوربسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ (۱)

۸۲ کیا وہ دیکھ نہیں رہے جن کہ ہم نے رات کو اس

 ۱۳
 کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس

 لیے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کرلیں اور دن

 کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے، (۲) یقیناً اس میں ان لوگوں

 کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان ویقین رکھتے ہیں۔

△٨. اور جس دن صور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسانوں والے اور زمین والے گھر ا اٹھیں گے (۳) گر جے اللہ تعالیٰ چاہے، (۴) اور سارے کے سارے عاجز ویست ہوکر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔

۸۸. اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جے ہوئے خیال کرتے ہیں لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پیری گے، (۵) یہ ہے صنعت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط

ا. لعنی ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ جے وہ پیش کر سکیں۔ یا قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے بولنے کی قدرت سے ہی محروم ہوں گے اور بعض کے نزدیک یہ اس وقت کی کیفیت کا بیان ہے جب ان کے مونہوں پر مہر لگادی جائے گا۔
 ۲. تاکہ وہ اس میں کب معاش کے لیے دوڑ دھوپ کر سکیں۔

سب صور سے مراد وہی قرن ہے جس میں اسرافیل علیکا اللہ کے علم سے پھونک ماریں گے۔ یہ نفخہ دویا دو سے زیادہ ہوں گے۔ پہلے نفخہ (پھونک) میں ساری دنیا گھبر اگر بے ہوش اور دوسرے نفخہ میں موت سے ہمکنار ہوجائے گی۔ تیسرے نفخہ میں سب لوگ قبروں سے زندہ ہوگر اٹھ کھڑے ہوں گے اور بعض کے نزدیک ایک اور چوتھا نفخہ ہوگا جس سے سب لوگ قبروں سے نفخہ ہوجائیں گے۔ یہاں کون سا نفخہ مراد ہے؟ امام ابن کشر کے نزدیک یہ پہلا نفخہ اور امام شوکانی کے نزدیک تیسرا نفخہ ہے جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔

حم. یہ منتفیٰ لوگ کون ہوں گے۔ بعض کے نزدیک انبیاء وشہداء، بعض کے نزدیک فرشتے اور بعض کے نزدیک سب الل ایمان حقیقی گھراہٹ ایمان ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمام مذکورین ہی اس میں شامل ہوں کیونکہ اہل ایمان حقیقی گھراہٹ سے محفوظ ہوں گے (جیسا کہ آگے آرہا ہے)۔

۵. یہ قیامت کے دن ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہوں پر نہیں رہیں گے بلکہ بادلوں کی طرح چلیں گے اور اڑیں گے۔

مَنْ جَآءَ بِالْسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌفِنْهَا وَهُوْمِّنْ فَزَرِج يُؤمِّينِ الْمِنُوْنَ®

ۅڡۜڽؙڿؘٳٚءٙڽٳڶؾؚؠۜێٙۊڨؙٛؠ۠ؾؗۅؙڿؙۅؙۿۿؗۅ۫ڧؚٳڶؾۜٛٳڔۿڶ ۼؙڗؙۄؘڽؘٳڵڒڡٵػؙڹڗؙۊؘڰڴۏؾ<sup>®</sup>

ٳؠٞٮۜٵؙڣٛۯٷٵڹٲۼۑ۠ۮڔؘۜۜۿۮؚۏٵڷۘؠڷڎٷٵڷڎؽ ڂٷۜؠؘۿٵۅػٷڴڷ۠ۺٷٞٷڷؚۯؙڗٷٵڹٵڴۅؙؾڝڹ ٳڡؙؿڸؚؠؿؘؽٚڰ

وَإِنُ ٱتَكُواالُقُرُانَ قَبَنِ الْمَتَالَى فَإِنَّا لِهَتَرِي لِنَفْسِةٌ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلُ إِنَّمَا آنَامِنَ الْمُثَنِّدِينَ

بنایا ہے، (() جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے۔

۸۹ جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر

بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف

ہوں گے۔(۲)

• 9. اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ صرف وہی بدلہ دیے جائے جو تم کرتے رہے۔

91. مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، (۲) جس کی ملکیت ہر چیز ہے اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرماں برداروں میں ہوجاؤں۔

97. اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، جو راہ راست پر آئے گا۔ پر آجائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا۔ اور جو بہک جائے تو کہہ دیجیے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔

ا. یعنی یہ اللہ کی عظیم قدرت سے ہوگا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ لیکن وہ ان مضبوط چیزوں کو بھی روئی کے گالوں کی طرح کردینے پر قادر ہے۔

۲. لین حققی اور بڑی گیر اہٹ سے وہ محفوظ ہوں گے۔ ﴿ لِاَ بَحَدُنْهُ وُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ ﴾ (الأنبياء: ١٠٣) (وه بڑی گیر اہث (جی) انہیں ممگین نہ کرسکے گی)۔

سل اس سے مراد مکہ شہر ہے اس کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں خانہ کعبہ ہے اور یہی رسول اللہ سُلَّ اللَّهُ اللهُ سُلَّ اللهُ سُلَّ اللهُ سُلَّ اللهُ سُلِّ اللهُ سُلِّ اللهُ سُلِّ مِن مِن خون ریزی کرنا، ظلم کرنا، شکار کرنا، درخت کائنا حتیٰ کہ کائنا توڑنا بھی منع ہے۔ (صحیح البخاری کتاب الجناز، مسلم کتاب الحج باب تحریم مکة وصیدها، والسنز)

۴. لیعنی میراکام صرف تبلیغ ہے۔ میری دعوت وتبلیغ سے جو مسلمان ہوجائے گا، اس میں ای کا فائدہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے فئے جائے گا، اور جو میری دعوت کو نہیں مانے گا، تو میراکیا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے حساب لے لے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔

ٷۛڟؙؚؚٳڶۘۘۼٮۘٮؙٛؠڵٶڛٙؽؙڕؽؙؙؙؙۄٞٳڶؾٕ؋ڡٛػۘؽؚۅ۫ڡ۠ٛۏٮؘۿٵ ۅؘڡؘٵڒؾؙڮڹۼٳڣڸ؏؆ٵۼۜؿڵڠؙؠڵۅٛڹ۞۫

90. اور کہہ دیجیے، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں ()
وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم (خود) پہچان
لوگ۔(۲) اور جو پچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب
غافل نہیں۔(۲)

ا. که جو کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک ججت قائم نہیں کردیتا۔

۲. دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ سَرُوْمُ فِهِ الْلِتِكَافِى الْاَفَاقِ وَفِي ٱلْفُهُ عَلَيْ يَتَبَيْنَ لَهُمُّوْ اَنَّهُ الْحَقَّى ﴾ (حم السجدة: ۵۳) (عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دہمانی پر کھل جائے کہ حق یہی جہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی جہا۔ اگر زندگی میں یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تو موت کے وقت تو ان نشانیوں کو دیکھ کر ضرور پہچان لیتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی معرفت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اس لیے کہ اس وقت ایمان مقبول نہیں۔
 ساب بلکہ ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اس میں کافروں کے لیے ترسیب شدید اور تهدید عظیم ہے۔

#### سورہُ فضص مکی ہے اور اس میں اٹھاسی آ بیش اور نو ر کوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. طستر

۲. یه آیتی ہیں روش کتاب کی۔

س. ہم آپ کے سامنے موسیٰ (عَلَیْمُلِاً) اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ (۱) ہم. یقیناً فرعون نے زمین میں سرشی کر رکھی تھی (۲) اور وہاں کے لوگوں کو گروہ بنا رکھا تھا (۳) اور ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا (۳) اور ان کے لڑکوں کو تو ذرح کر ڈالٹا تھا (۵) اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ فرقہ وہ تھا ہی مفدول میں سے۔

# شِوْلَعُ الْقَصَاتُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِق

#### بنسب عرالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

طلتق

أَمَّنْ خَلَقَ ٢٠

تِلُكَ النِّ الكِيْثِ الْمِيُنِيْ \* تِلْكَ الْمِيْنِيْنِ

نَتْنُوْاعَلَيْكَ مِنْ تَبَامُوُسَى وَفِرْعُونَ بِالْحُقِّ لِقَوْمِ تُوْوِنُونَ

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيعًا يَّنْتَضُعِفُ طَأَرِهَنَةً مِّنْهُمُ رُيْدَتِّحُ اَبْنَآءَهُمُ وَيُسْتَحَى نِنَآءَهُمُ وِٰلِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

ا. یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیفیبر میں کیونکہ وی اللی کے بغیر صدیوں قبل کے واقعات بالکل اس طریقے سے بیان کروینا جس طرح وہ پیش آئے، ناممکن ہے۔ تاہم اس کے باوجود اس سے فائدہ اہل ایمان ہی کو ہوگا، کیونکہ وہی آپ کی باتوں کی تصدیق کریں گے۔

٢. ليني ظلم وتم كا بازار كرم كر ركها تها اور خود كو برا معبود كهلاتا تها-

سو جن کے ذمے الگ الگ کام اور ذمہ داریاں تھیں۔

4. اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں، جو اس وقت کی افضل ترین قوم تھی لیکن ابتلاء وآزمائش کے طور پر فرعون کی غلام اور اس کی ستم رانیوں کا تخفۂ مشق بنی ہوئی تھی۔

۵. جس کی وجہ بعض نجو میوں کی یہ پیش گوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک بچے کے ہاتھوں فرعون کی ہلاکت اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہر پیدا ہونے والا اسرائیلی بچہ قبل کردیا جائے۔حالانکہ اس احمق نے یہ نہیں سوچا کہ اگر کا بمن سچا ہے تو ایسا یقیناً ہوکر رہے گا چاہے وہ بچے قبل کرواتا رہے۔ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو قبل کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ (فق القدر) بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیلیا کی طرف سے یہ خوشخبری منتقل ہوتی چلی آرہی تھی کہ ان کی نسل سے ایک بچہ ہوگا جس کے ہاتھوں سلطنت مصر کی تباہی ہوگی۔ قبطیوں نے یہ بشارت بنی اسرائیل سے سنی اور فرعون کو اس سے آگاہ کردیا جس پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانا شروع کردیا۔ (ابن سیر)

وَنُوِيْكِ أَنَ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضُعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجُعَلَهُ مُ آبِسَّةٌ وَنَجَعُلَهُمُ الْوَرِثِيِّي ۞

وَنُهَكِّنَ لَهُمُ فِي الْأَرْضِ وَنُزِى فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمُ مَّا كَانُوْ اِيَحُدَّرُونَ ۞

وَٱوۡحُيۡنَاۤٳڵڷ ٱوِّرَصُوۡلِيۤۤ اَنَ اَنْضِعِيۡهُۥۗ فَإِذَا خِفۡتِ عَلَيۡهِ فَٱلۡفِيۡهِ فِى الۡيَّدِ وَلاَتَّغَا فِى وَلاَ غَنْرَنۡ ۚ إِنَّا الِّدُّوُهُ إِلَيۡكِ وَجَاعِلُوهُ اُمِنَ الْهُوۡسِلِيۡنَ ۞

اور پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں
 جنہیں زمین میں بے حد کزور کردیا گیا تھا، اور ہم انہیں
 پیشوا اور (زمین) کا وارث بنائیں۔<sup>(1)</sup>

۲. اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت واختیار دیں (۲) اور فرعون اور ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ (۳)

ک. اور ہم نے موسیٰ (عَلَیْلاً) کی ماں کو وحی کی (م) کہ اسے دودھ پلاتی رہ اور جب مجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہادینا اور کوئی ڈر خوف یا رنج وغم نہ کرنا، (۵) ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں۔

ا. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کمزور اور غلام قوم کو مشرق ومغرب کا وارث (مالک و حکمران) بنادیا۔ (الأعراف: ۱۳۷) نیز انہیں دین کا پیشوا اور امام بھی بنادیا۔

r. یہاں زمین سے مراد ارض شام ہے جہاں وہ کنعانیوں کی زمین کے دارث بنے کیونکہ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل مصر واپس نہیں گئے، وَاللهُ أَعْلَمُ.

س. یعنی انہیں جو اندیشہ تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک ولشکر کی تباہی ہوگی، ان کے اس اندیشے کو ہم نے حقیقت کردکھایا۔

۷۴. وی سے مراد یہاں دل میں بات ڈالنا ہے، وہ وی نہیں ہے، جو انبیاء پر فرشتے کے ذریعے سے نازل کی جاتی تھی اور اگر فرشتے کے ذریعے سے بھی آئی ہو، تب بھی اس ایک وی سے ام مولی علیظاً کا نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتے بعض دفعہ عام انبانوں کے پاس بھی آجاتے ہیں۔ جسے حدیث میں اقرع، ابرص اور اعمی کے پاس فرشتوں کا آنا ثابت ہے۔ (متفق علیہ، صحیح البخاری، کتاب آحادیث الأنبیاء)

۵. یعنی دریامیں ڈوب جانے یا ضائع ہوجانے سے نہ ڈرنا اور اس کی جدائی کاغم نہ کرنا۔

فَالنَّقَطَةَ الْ فِرْعُونَ لِيَكُوْنَ لَهُمُعَلُّوًا وَّحَزَنَّا ْإِنَّ فِرْعُوْنَ وَهَامِٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوْاخِطِيْنَ⊙

وَقَالَتِامُرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّيُ وَلَكَ ۚ لاَ تَقْتُلُوٰكَ ۚ عَلَى اَنْ يَنْفَعَنَا اَوۡنَتَّخِذَهُ وَلَمَّا وَهُوۡلاَ عَلَى اَنْ يَنْفُعَنَا

وَأَصْبَعِ فُؤَادُ أُمِّرُمُولِي فِرِغًا اللهُ كَادَتُ

٨. آخر فرعون كے لوگوں نے اس بچ كو اٹھاليا(١) تاكه آخر كاريمى بچي ان كا دشمن ہو اور ان كے رخ كا باعث بخ، (٢) پچھ شك نہيں كه فرعون اور بامان اور ان كے لئكر تھے ہى خطاكار\_(٢)

9. اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آئیسی آئیسی کی بیوی ہے، اسے قبل نہ کرو، (م) بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں (۵) اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے۔ (۲)

• ا. اور موسیٰ (عَلَيْمُهُا) کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، (۵)

کے آثار اس طرح ظاہر نہیں فرمائے، جس سے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں آجائیں۔ اس لیے ولادت کا مرحلہ تو ظامو شی کے ساتھ ہوگیا اور یہ واقعہ حکومت کے منصوبہ بندوں کے علم میں نہیں آیا، لیکن ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا، جس کا حل خود اللہ تعالیٰ نے وحی والقاء کے ذریعے سے مولیٰ علیہ اُلیا کی ماں کو سمجھادیا۔ چنانچہ انہوں نے اسے تابوت میں لٹاکر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ (این کشر)

ا. یہ تابوت بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، جو لب دریا ہی تھا اور وہاں فرعون کے نوکروں چاکروں نے پکڑ کر باہر نکال لیا۔

۲. یہ لام عاقبت کے لیے ہے۔ یعنی انہوں نے تو اسے اپنا بچہ اور آئکھوں کی ٹھنڈک بناکر لیا تھا، نہ کہ دشمن سمجھ کر۔ لیکن انجام ان کے اس فعل کا یہ ہوا کہ وہ ان کا دشمن اور رخج وغم کا باعث ثابت ہوا۔

سو. یہ ما قبل کی تعلیل ہے کہ مولی علیہ ان کے لیے دشمن کیوں ثابت ہوئے؟ اس لیے کہ وہ سب اللہ کے نافرمان اور خطا کار تھے، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پران کے بروردہ کو ہی ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنادیا۔

مل. انہوں نے یہ اس وقت کہا جب تابوت میں ایک حمین وجمیل بچہ دیکھا۔ بعض کے نزدیک یہ اس وقت کا قول ہے جب موسیٰ علیشا نے فرعون کی داڑھی کے بال نوج لیے تھے تو فرعون نے ان کو قتل کرنے کا تھم دے دیا تھا۔ (ایسر التفاسیر) جمع کا صیغہ یا تو اکیلے فرعون کے لیے بطور تعظیم کے کہا یا ممکن ہے وہاں اس کے پچھ درباری موجود رہے ہوں۔

۵. کیوں کہ فرعون اولادسے محروم تھا۔

۲. کہ یہ بچی، جے وہ اپنا بچہ بنارہے ہیں، یہ تو وہی بچہ ہے جس کو مارنے کے لیے سینکروں بچوں کو موت کی نیند سلادیا گیا ہے۔
 کہ یعنی ان کا دل ہر چیز اور فکر سے فارغ (خالی) ہوگیا اور ایک ہی فکر یعنی موسیٰ علیہ اگلیا کا غم دل میں ساگیا، جس کو اردو میں بے قراری سے تعبیر کیا گیا ہے۔

كَتُبُدِيُ بِهِ لَوُلَاآنُ تَنَطْنَاعَلَ قَلْبِهَا لِتَكُوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ⊙

وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ فِنَصُرَتُ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَّهُوُ لاَيَتْعُرُونَ ۞

وَحَرَّمُنَاعَلَيُهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ ثَبَّلُ فَقَالَتُ هَلَ ٱدْلُكُوْعَلَى آهُلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُوُ وَهُــُــُ لَهُ نَصِحُونَ ۞

فَرَدَدُنهُ إِلَّى أُمِّهٖ كَنْ تَقَرَّعَيُنُهُ اَوَلاَتَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَثَّ وَلَكِنَّ ٱکْ تَرَهُمُ لاَيْعِنْمُوْنَى ۚ

قریب تھیں کہ اس واقعہ کو بالکل ظاہر کردیتیں اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔(۱)

اا. اور موسیٰ (عَلَیْکِاً) کی والدہ نے اس کی بہن (۲) سے کہا کہ تو اس کے بہن (۲) سے کہا کہ تو اس کے بہتے چھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی (۳) اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔

اللہ اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ (عَلیْکِا) پر

دائیوں کا دودھ حرام کردیا تھا۔ (م) یہ کہنے لگی کہ کیا میں

تمہیں ایبا گھرانہ بتاؤں (۵) جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔

اللہ پس ہم نے اسے اس کی مال کی طرف واپس پہنچا دیا، (۱) تاکہ اس کی آ تکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے (۵) لیکن

ا. یعنی شدت غم سے یہ ظاہر کردینتیں کہ یہ ان کا بچہ ہے لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کردیا جس پر انہوں نے صبر کیا اور یقین کرلیا کہ اللہ نے اس موسیٰ عَلِیْظًا کو بخیریت واپس لوٹانے کا جو وعدہ کیا ہے، وہ یورا ہوگا۔

على عليها كا نام مريم بنت عمران تها جس طرح حضرت عليل عليها كى والده مريم بنت عمران تحسيل نام اور ولديت دونول مين اتحاد تها۔

سع. چنانچہ وہ دریا کے کنارے کنارے، دیمجتی رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے دیکھ لیا کہ اس کا بھائی فرعون کے محل میں چلاگیا ہے۔ ۷. لینی ہم نے اپنی قدرت اور تکوینی حکم کے ذریعے سے موسیٰ علیشا کو اپنی مال کے علاوہ کسی اور اناکا دودھ پینے سے منع کردیا، چنانچہ بسیار کوشش کے باوجود کوئی انا انہیں دودھ پلانے اور چپ کرانے میں کامیاب نہیں ہوسکی۔

۵. یه سب منظر ان کی جشیره خاموشی کے ساتھ دیکھ رہی تھیں، بالآخر بول پڑیں کہ میں تمہیں "ایسا گھرانہ بتاؤل جو اس
 بچه کی تمہارے لیے پرورش کرے"۔

جنانچہ انہوں نے ہمشیرۂ موسیٰ علیہ اللہ علیہ علیہ ہا اس عورت کو لے آ، چنانچہ وہ دوڑی دوڑی گئی اور اپنی ماں کو، جو موسیٰ علیہ کیا کہ علیہ کیا ہے کہا کہ جا اس عورت کو لے آ، چنانچہ وہ دوڑی دوڑی گئی اور اپنی ماں کو، جو موسیٰ علیہ کیا ہے۔

2. جب حضرت موسیٰ عَلَیْشِا نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا، تو فرعون نے والدہ موسیٰ عَلَیْشا سے محل میں رہنے کی استدعا کی تاکہ بیچ کی صحیح پرورش اور نگہداشت ہوسکے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاوند اور بیچوں کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی۔

اکثر لوگ نہیں جانتے۔(۱)

۱۹. اور جب مویل (عَلَیْکِا) اپنی جوانی کو پینی گئے اور پورے توانا ہوگئے تو ہم نے انہیں حکمت وعلم عطا فرمایا، (۲) اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

10. اور موسل (عَلیْکِا) ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں شے۔ (۳) یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے قا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے، (۳) اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں

ۅٙڵؾۜٵٮڬۼؘٲۺؙڐۏؙۅؘٲڛؙؾٙۅؘؽٳؾؽڹۿؙػؙڴؠٵۊۜۼؚڶؠٵ ۅؙػڬڔڮػۼٚڗؚؽٳڶؠؙڿڛڹؿڹ۞

وكخَلَ الْمَرِيْنَةَ عَلَى حِيْنِ خَفْلَةٍ مِّنَ اَهْلِهَا فُوجَكَ فِيهُا رَجُكِيُنِ يَقْتَتِانِ هٰذَا مِنُ شِيُعَتِهٖ وَهٰذَا مِنُ عَدُوةٌ فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوّةٍ فَوَكَرَةً مُوْسَى قَقَصٰى عَكَيْهِ قَالَ هٰذَا مِنْ عَلِ الشَّيْطِيِّ إِنَّهُ عَدُوْمُ ضُلِّ فَيْمِينٌ

بالآخر یہ طے پایا کہ بچ کو وہ اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جائیں اور وہیں اس کی پرورش کریں اور اس کی اجرت انہیں شاہی خزانے سے دی جائے گی، سجان اللہ! اللہ کی قدرت کے کیا کہنے، دودھ اپنے بچے کو پلائیں اور تنخواہ فرعون سے وصول کریں، رہنے موسی علینیا کو واپس لوٹانے کا وعدہ کس احسن طریقے سے پورا فرمایا۔ ﴿فَشَبْعُنَ اللّٰذِیْ بِیکِا مَکْکُوتُ کُلِّ شَیْ ﴾ (یست: ۸۳) رب نے موسی علینیا کو واپس لوٹانے کا وعدہ کس احسن طریقے سے پورا فرمایا۔ ﴿فَشَبُعُنَ اللّٰذِیْ بِیکِا مَکُکُوتُ کُلِّ شَیْ ﴾ (یست: ۸۳) (پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے) ایک مرسل روایت میں ہے۔ "اس کاریگر کی مثال" جو اپنی بنائی ہوئی چیز میں ثواب اور خیر کی نیت بھی رکھتا ہے، موسی علینیا کی ماں کی طرح ہے جو اپنے ہی بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی اجرت بھی وصول کرتی ہے "۔ (مراسیل آبی داود)

ا. یعنی بہت ہے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انجام کی حقیقت ہے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں لیکن اللہ کو اس کے حسن انجام کا علم ہوتا ہے۔ ای لیہ تعالی نے فرمایا (ہوسکتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھو، اس میں تمہارے لیے خیر ہو اور جس چیز کو تم بیند کرو، اس میں تمہارے لیے خیر کا پہلو ہو) (البقرة: ۲۱۱) دوسرے مقام پر فرمایا (ہوسکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو، اور اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر بیدا فرمادے) (النساء: ۱۹) اس لیے انسان کی بہتری ای میں ہے کہ وہ اپنی پیند ونالپند سے قطع نظر ہر معاملے میں اللہ اور رسول کے احکام کی پابندی کرلے کہ ای میں اس کے لیے خیر اور حن انجام ہے۔ کہ علم اور علم سے مراد اگر نبوت ہے تو اس مقام تک کس طرح پنجی، اس کی تقصیل اگلی آیات میں ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد نبوت نہیں بلکہ عقل ودانش اور وہ علوم ہیں جو انہوں نے اپنے آبائی اور خاندانی ماحول میں رہ کر کھیے۔

سر اس سے بعض نے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت اور بعض نے نصف النہار مراد لیا ہے۔ جب لوگ آرام کررہے ہوتے ہیں۔

م. لعنی فرعون کی قوم قبط میں سے تھا۔

سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ (عَلَیْظِاً) نے اس کو مکا مارا جس سے وہ مرگیا۔ موسیٰ (عَالِیْظاً) کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، (ا) یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ (۲)

17. پھر دعا کرنے گئے کہ اے پرورد گار! میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے، (۳) اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، یقیناً وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ \
11. کہنے گئے اے میرے رب! جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کا مدد گار نہ بنول گا۔

۱۸. صبح ہی صبح ڈرتے (۵) اندیشہ کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے، کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کررہا ہے۔ مولی (علیقیاً) نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تو تو صریح بے راہ ہے۔ (۲)

قَالَ رَبِّ إِنِّ غَطَلَمُتُ نَفْمِي فَاغْفِرُ فِ فَعَفَرَكُهُ \* إِنَّهُ هُوالْغَفُورُ الرَّحِيْدُ ﴿

قَالَ رَبِّ بِمَآانَعُمْتَ عَكَّ فَلَنُ ٱكُونَ ظَهِيُرًا لِلْمُجُرِمِيْنِ⊙

فَأَصَّبَحَ فِي الْمَدِنْيَةِ خَالِّهَا يَّتَرَقَّبُ فَإِذَاالَّذِي اسْتَضُرَّهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْبِرُخُهُ \*قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيُّ مُّهِيُّنُ

ا. اسے شیطانی فعل اس لیے قرار دیا کہ قل ایک نہایت عمین جرم ہے اور حضرت موسی علیاً کا مقصد اسے ہرگز قل کرنا نہیں تھا۔

۲. جس کی انسان سے دشمنی بھی واضح ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ جوجو جتن کرتا ہے، وہ بھی مخفی نہیں۔
 ساب یہ اتفاقیہ قتل اگرچہ کبیرہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ کبائر سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغیبروں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تاہم یہ بھی ایسا گناہ نظر آتا تھا جس کے لیے طلب بخشش انہوں نے ضروری سمجھا۔ دوسرا، انہیں خطرہ تھاکہ فرعون کو اس کی اطلاع ملی تو اس کے بدلے انہیں قتل نہ کردے۔

٣. يعنى جو كافر اور تيرے حكموں كا مخالف ہو گا، تونے مجھ پر جو انعام كيا ہے، اس كے سبب ميں اس كا مدد گار نہيں ہوں گا۔ بعض نے اس انعام سے مراد اس گناہ كى معافى لى ہے جوغير ارادى طور پر قبطى كے قتل كى صورت ميں ان سے صادر ہوا۔ ۵. خَالِفًا كے معنی ڈرتے ہوئے يَتَهُ قَتُ، ادھر ادھر جھائلتے اور اپنے بارے ميں انديشوں ميں مبتلا۔

لعنی حضرت موسی علیها نے اس کو ڈائنا کہ تو کل بھی افرتا ہوا پایا گیا تھا اور آج پھر تو کسی سے دست بگر یبان ہے، تو تو صریح بے راہ لعنی جھڑ الو ہے۔

فَلَتَّاآنُ آزَادَ آنُ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَعَلُوُّ لَهُمَا آقَالَ يِنُوْسَى آثِرِيُدُ آنُ تَفْتُكِنُ كَمَا فَتَلْتَ نَفْسًا إِبَالْاَمْشِ إِنْ ثِرْيُدُ الِّذَا آنَ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْوَرْضِ وَمَا ثِرُيدُ آنَ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِعِيْنَ <sup>©</sup> الْمُصْلِعِيْنَ <sup>©</sup>

وَعَآءُرَكُلٌ مِّنْ ٱقْصَاالْمَدِائِنَةَ يَسُعَىٰ قَالَ يُمُوسَى إِنَّ الْمَلَا يَاتَتِرُونَ بِكِ لِيقَتُلُوكَ فَاخْرُجُ إِنِّيْ لَكَ مِنَ الشِّحِجُينَ⊙

ڡؘٛڂؘڗڿڡؚؠ۬ٛؠؙڶڂٙٳؚٚؠڡ۠ٲؾػڒڣٛػؙؚٛڡٞٲڶڒؾؚۼؚؖؿؚؽؙڡؚڹٙ ٳڶڡٞۅؙۄؚٳڵڟڸؽڔؙڰ

19. پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا() وہ فریادی کہنے لگا کہ (۲) موسیٰ (عَالِیَاً) کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے بچھے بھی مارڈالنا چاہتا ہے، تو تو ملک میں ظالم وسرش ہی ہونا چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ اصلاح کرنے والول میں سے ہو۔

۲۰. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا<sup>(۳)</sup> اور کہنے لگا اے موسیٰ! (عَلیمِیاً) یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کررہے ہیں، پس تو بہت جلد چلا جا مجھے اپنا خیر خواہ مان۔

۲۱. پس موئی (عَلَیْمِاً) وہاں سے خوفزدہ ہوکر دیکھتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے، (م) کہنے لگے اے پروردگار! مجھے ظالموں کے گروہ سے بچالے۔ (۵)

ا. یعنی حضرت موسیٰ عَلَیْها نے چاہا کہ قبطی کو پکڑلیں، کیونکہ وہی حضرت موسیٰ عَلَیْها اور بنی اسرائیل کا دشمن تھا، تاکہ لڑائی زیادہ نہ بڑھے۔

۲. فریادی (اسرائیلی) سمجھا کہ موئ علیہ شاید اسے بکڑنے لگے ہیں تو وہ بول اٹھاکہ اسے موئ! آتُرِیْدُ أَنْ تَقْتُلَنِیْ... جس سے قبطی کے علم میں یہ بات آگئی کہ کل جو قتل ہوا تھا اس کا قاتل موئ علیہ اس نے جاکر فرعون کو بتلادیا جس پر فرعون نے اس کے بدلے میں موئی علیہ کا عزم کرلیا۔

سب یہ آدمی کون تھا؟ بعض کے نزدیک یہ فرعون کی قوم سے تھا جو در پردہ حضرت مولی علیہ ایک خیر خواہ تھا۔ اور ظاہر ہے سرداروں کے مشورے کی خبر ایسے ہی آدمی کے ذریعے آنا زیادہ قرین قیاس ہے۔ بعض کے نزدیک یہ مولی علیہ اگا کا قریبی رشتے دار اور اسرائیلی تھا۔ اور اقصائے شہر سے مراد منف ہے جہاں فرعون کا محل اور دار الحکومت تھا اور یہ شہر کے آخری کنارے پر تھا۔

الله جب حفرت مولی علیه ایک علم میں یہ بات آئی تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے تاکہ فرعون کی گرفت میں نہ آسکیں۔

۵. یعنی فرعون اور اس کے درباریوں سے، جنہوں نے باہم حضرت مولیٰ علیه ایک کے قتل کا مشورہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت مولیٰ علیه کا کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے؟ کیوں کہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا، پہلے سے کوئی خیال یا منصوبہ نہیں تھا، چنانچہ اللہ نے گھوڑے پر ایک فرشتہ بھیج دیا، جس نے انہیں راستے کی نشاندہی کی۔ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ. (این کیر)

وَلَتَاتَوَجَهُ وَلُقَاءَ مَدُينَ قَالَ عَلَى رَبِّنَ أَنْ يَهُدِينِي سَوَاءُ السِّبِيلِ۞

وَلَتَنَاوَرَدَمَا مَمُنَيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ الْمَّةَ مِّنَ التَّاسِ يَسْفُوْنَ أَ وَوَجَدَمِنْ دُوْفِهِ الْمُرَاتَيْنِ تَذُوْدُنِ قَالَ مَاخَطُبُكُمَا \* قَالْتَالِاَسْقِيْ حَتَّى يُصُدِرِ الْتِعَاءُ وَالْفُوْنَ شَيْدٌ يُكِدُرُ

فَسَعَىٰ لَهُمَا ثُثَوَّتُوكَلَ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّنُ لِمَاۤانْزُلْتُ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرُ۞

۲۲. اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے جھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سید ھی راہ لے چلے گا۔ (۱) ۲۳ اور جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلارہی ہے (۱) اور دو عور تیں الگ کھڑی اپنے (جانوروں کو) روکتی ہوئی دکھائی دیں، پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، (۱) وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتیں (۱) اور مارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ (۱۵) ہمارے بین آپ فرود ان کے جانوروں کو یانی پلادیا پھر

۲۲. پس آپ نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلادیا پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار! تو جو پچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا مختاج ہوں۔

ا. چنانچہ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ایسے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمادی جس سے ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی، لینی وہ ہادی بھی بن گئے اور مہدی بھی، خود بھی ہدایت یافتہ اور دوسروں کو بھی ہدایت کا راستہ بتلانے والے۔
 ۲. لیعنی جب مدین پہنچے تو اس کے کئویں پر دیکھا کہ لوگوں کا ججوم ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلارہا ہے۔ مدین یہ قبیلے کا نام تھا اور حضرت ابراہیم علیظا کی اولاد سے تھا، جب کہ حضرت موسی علیظا حضرت یعقوب علیظا کی نسل سے تھے جو حضرت ابراہیم علیظا کے بوتے (حضرت اسحاق علیظا کے بیٹے) تھے۔ یوں اہل مدین اور موسی علیظا کے در میان نسی تعلق بھی تھا۔
 بھی تھا۔ (ایسر انفاسی) اور یہی حضرت شعیب علیظا کا مکن ومبعث بھی تھا۔

س. دوعور توں کو اپنے جانور روکے کھڑے دیکھ کر حضرت موسیٰ علینیا کے دل میں رحم آیا اور ان سے یو چھا کیا بات ہے تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں بلاتیں؟

- ٨. تاكه مردول سے جمارا اختلاط نه جو۔ رُعَاءٌ رَاع (چرواہا)كى جمع ہے۔
  - ۵. اس لیے وہ خود گھاٹ پر یانی پلانے کے لیے نہیں آسکتے۔

٩. حضرت موسیٰ علیه این المباسفر کرکے مصر سے مدین پہنچے تھے، کھانے کے لیے پچھ نہیں تھا، جب کہ سفر کی تکان اور بھوک سے نڈھال تھے۔ چنانچہ جانوروں کو پانی بلاکر ایک درخت کے سائے تلے آگر مصروف دعا ہوگئے۔ خیر کئی چیزوں پر بولا جاتا ہے، کھانے پر، امور خیر اور عبادات پر، قوت وطاقت پر اور مال پر۔ (ایر انفاسر) یہاں اس کا اطلاق کھانے پر ہوا ہے۔ یعنی میں اس وقت کھانے کا ضرورت مند ہوں۔

عَبَّاءَتُهُ اِحُدُ مِهُمَا تَشْقُى عَلَى اسْتِعْيَاءُ قَالَتُ إِنَّ إِنْ يَدُعُوكَ لِلجِّزِيكِ آجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا \*فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَلِ قَالَ لَاتَّعَفُ \* بَعُوتُ مِنَ الْقَوْمِ الطَّلِيدِينَ۞

قَالَتُ إِخْدُمُ كَالِكَبَ اسْتَاجُمُولُا اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاجُرُتَ الْقِدَى الْوَمِيْنُ۞

۲۵. اتنے میں ان دونوں عور توں میں سے ایک ان کی طرف شرم وحیاء سے چلتی ہوئی آئی، (۱) کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے (جانوروں) کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں، (۲) جب حضرت موکل (عَالِیَا اِللَّا اِن کے پاس پنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے گئے اب نہ ڈر تو نے ظالم قوم سے نجات یائی۔ (۳)

۲۷. ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اباتی! آپ انہیں مز دوری پر رکھ لیجے کونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔

ا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ کی دعا قبول فرمالی اور دونوں میں سے ایک لڑکی انہیں بلانے آگئی۔ لڑکی کی شرم وحیاء کا قرآن نے بطور خاص ذکر کیا ہے کہ یہ عورت کا اصل زیور ہے۔ اور مردوں کی طرح حیاء و تجاب سے بے نیازی اور بے باکی عورت کے لیے شرعاً ناپہندیدہ ہے۔

۲. بچیوں کا باپ کون تھا؟ قر آن کریم نے صراحت ہے کی کا نام نہیں لیا ہے۔ مضرین کی اکثریت نے اس سے مراد حضرت شعیب علیہ اگل کو لیا ہے جو اہل مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ امام شوکائی نے بھی ای قول کو ترجیح دی ہے۔ لیکن امام ابن کشیر فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ اگل کا زمانہ نبوت حضرت شعیب علیہ کشیر فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ کا زمانہ نبوت حضرت موکی علیہ کا ہے۔ اس لیے یہاں حضرت شعیب علیہ کا کرادر زادہ یا کوئی اور قوم شعیب علیہ کا شخص مراد ہے، واللہ اعلم۔ بہر حال حضرت موکی علیہ کی فرم بھی داعیہ بیدا ہوا کہ احسان کا جو ہدردی اور احسان کیا، وہ بچیوں نے جاکر بوڑھے باپ کو بتایا، جس سے باپ کے دل میں بھی داعیہ پیدا ہوا کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا جائے ما اس کی محنت کی اجرت ہی ادا کردی جائے۔

۳. لیعنی اپنی مصر کی سر گزشت اور فرعون کے ظلم وستم کی تفصیل سنائی جس پر انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ فرعون کی حدود حکمر انی سے باہر ہے اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ظالموں سے نجات عطا فرمادی ہے۔

۷م. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ باپ نے بچیوں سے پوچھا تمہیں کس طرح معلوم ہے کہ یہ طاقور بھی ہے اور امانت دار بھی۔ جس پر بچیوں نے بتلایا کہ جس کنویں سے پانی پلایا، اس پر اتنا بھاری پتھر رکھا ہو تا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے دس آومیوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے وہ پتھر اکیلے ہی اٹھالیا اور پھر بعد میں رکھ دیا۔ اس طرح جب میں اس کو بلاکر اپنے ساتھ لارہی تھی، تو چونکہ رائے کا علم مجھے ہی تھا، میں آگے آگے چل رہی تھی اور یہ

قَالَ إِنِّ أُرْيِدُ أَنُ الْكِحَكَ إِحْدَى الْبُنَّقَ لَهَ يَنِ عَلَى آنُ تَاجُرُنُ ثَنْفِي حَجِّمِ فَإِنَ ٱتُمْمُتَ عَشُرًا فِمَنْ حِنْدِكَ وَمَا الرِّيدُ آنُ الشُّقِ عَلَيْكَ سَجَّدُنِ فَ إِنْ شَاءً اللهُ مِنَ الطُّلِقِينَ ®

قَالَ دَلِكَ بَيْنِيُّ وَبَيْنَكُ أَيَّنَا الْكِلَيْنِي فَضَيْتُ فَكَاعُدُوانَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلًا ﴿

 $^{\prime\prime}$  اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں ('') اس (مہر) پر کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کاج کریں۔ ('') ہاں اگر آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، ('') اللہ کو منظور ہے تو آپ مجھے بھلا آدمی یا میں گے۔ ('')

۲۸. موکی (عَلَیْکِا) نے کہا، خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہوگئ، میں ان دونوں مدتوں میں سے جے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، (۵) اور ہم یہ جو پچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ (گواہ اور) کارساز ہے۔ (۱)

یکھے بیکھے۔ لیکن ہوا سے میری چادر اڑجاتی تھی تو اس شخص نے کہاکہ تو بیکھے چل، میں آگے آگے چلتا ہوں تاکہ میری نگاہ تیرے جسم کے کسی جھے پر نہ پڑے۔ راستے کی نشاندہی کے لیے بیکھے سے پھر، کنگری ماردیا کر، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِحَالِ صِحَّتِهِ۔ (ابن کیر)

ا. ہمارے ملک میں کی لڑی والے کی طرف سے نکاح کی خواہش کا اظہار معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شریعت الہیم میں یہ فدموم نہیں ہے۔ صفات محمودہ کا حامل لڑکا اگر مل جائے تو اس سے یا اس کے گھر والوں سے لینی لڑکی کے لیے رشتے کی بابت بات چیت کرنا برا نہیں ہے، بلکہ محمود اور پہندیدہ ہے۔ عہد رسالت مآب مگاہی آج اور صحابہ کرام وڈلڈ میں بھی یہی طریقہ تھا۔
 ۲. اس سے علماء نے اجارے کے جواز پر استدلال کیا ہے لیمی کرائے اور اجرت پر مرد کی خدمات حاصل کرنا جائز ہے۔
 ۳. لیمی مزید دو سال کی خدمت میں مشقت اور ایذاء محسوس کریں تو آٹھ سال کے بعد جانے کی اجازت ہوگی۔
 ۴. نہ جھگڑا کروں گا نہ اذبت پہنچاؤں گا، نہ سختی سے کام لوں گا۔

۵. یعنی آٹھ سال کے بعد یا دس سال کے بعد جانا چاہوں تو مجھ سے مزید رہنے کا مطالبہ نہ کیاجائے۔

۲. یہ بعض کے نزدیک شعیب علیہ یا برادر زادہ شعیب علیہ کا قول ہے اور بعض کے نزدیک حضرت موئ علیہ کا کا ممکن ہے دونوں بی کی طرف سے ہو۔ کیونکہ بہت کا صیغہ ہے گویا دونوں نے اس معاطے پر اللہ کو گواہ تشہرایا۔ اور اس کے ساتھ بی ان کی لڑکی اور موئ علیہ کی جی درمیان رشتہ ازدواج قائم ہوگیا۔ باقی تفصیلات اللہ نے ذکر نہیں کی ہیں۔ ویسے اسلام میں طرفین کی رضامندی کے ساتھ صحت نکاح کے لیے دو عادل گواہ بھی ضروری ہیں۔

فَكَتَّا قَضَى مُوْسَى الْأَكِلُ وَسَارَ بِأَهْلِهَ الْسَ مِنُ جَانِبِ الطُّلُوْرِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوَّ إِنِّنَ النَّمْتُ نَارًا لَعَلِنَّ الْتِيكُوْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْجَذُو تَقِ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّمُوْ تَصُطَلُوْنَ ۞

فَكَتَّااَتُهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْدَيْمَنِ فِي الْبُقُعَةَ الْمُبُرِكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ آنُ يُتُوْسَى إِنِّنَ آنَاللهُ رَبُّ الْعَلِيدِينَ

وَآنُ ٱلْقِ عَصَاكَ قُلَمَّا رَاهَا تَهُكُّرُ كَانَّهَا جَأَنُّ وَلَى مُكْبِرًا وَلَهُ يُعَقِّبُ لِيُمُوسَى اَفِيلُ وَلَا تَغَفُّ الْإِنْفِينِ الْإِنْفِينِ

79. جب حضرت موسیٰ (عَلَیْشِاً) نے مدت (ا) پوری کرلی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے (۱) تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے تھہر و! میں نے آگ دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔

• سر. پس جب وہاں پنچ تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے (۳) کہ اے موٹ! (عَلَیْشًا) میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا یرورد گار۔ (۳)

اسل اور یہ (بھی آواز آئی) کہ اپنی لا تھی ڈال دے۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح سینچھنا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہوگئے اور مڑکر رخ بھی نہ کیا، ہم نے کہا اے موسی! (عَلَیْظًا) آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ (۵)

ا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما نے اس مدت سے دس سالہ مدت مراد لی ہے، کیونکہ یہی اکمل اور اطیب (بینی خسر مولی علیقا کے کربمانه اخلاق نے اپنے بوڑھے خسر کی دلی خسر مولی علیقا کے کربمانه اخلاق نے اپنے بوڑھے خسر کی دلی خواہش کے خلاف کرنا پہند نہیں کیا۔ (فتح البادي کتاب الشهادات، باب من آمر بانجاز الوعد)

- ۲. اس سے معلوم ہوا کہ خاوند اپنی بیوی کو جہاں چاہے لے جاسکتا ہے۔
- س. لینی آواز وادی کے کنارے سے آرہی تھی، جو مغربی جانب سے پہاڑ کے دائیں طرف تھی، یہاں درخت سے آگ کے شعلے بلند ہورہے تھے جو دراصل رب کی مجلی کا نور تھا۔
  - المر يعني ال موى! (عَلَيْهِ) تجه سے جو اس وقت مخاطب اور ہم كلام ہے، وہ ميں الله ہول رب العالمين-

۵. یہ موسی علیقیا کا وہ معجزہ ہے جو کوہ طور پر، نبوت سے سر فراز کیے جانے کے بعد ان کو ملا۔ چونکہ معجزہ خرق عادت معاطے کو کہا جاتا ہے لیعنی جو عام عادات اور اسباب ظاہری کے خلاف ہو۔ ایسا معاملہ چونکہ اللہ کے حکم اور مشیت سے ظاہر ہوتا ہے کسی بھی انسان کے اختیار سے نبیں۔ چاہے وہ جلیل القدر پخیمر اور نبی مقرب ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے جب موسی علیقیا کے اپنے ہاتھ کی لا تھی، زمین پر چھینکنے سے حرکت کرتی اور دوڑتی پھنکارتی سانپ بن گئی، تو حضرت موسی علیقیا کا خوف دور ہوا اور یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ڈرگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتایا اور تسلی دی تو حضرت موسی علیقیا کا خوف دور ہوا اور یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہے۔

اْسُلُكُ يَكَاكَ فِي جُدِيكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَمِنَ غَيْرِسُوءَ وَاضْمُمْ اللَّيْكَ جَنَاحَكَ مِنَالتَهْبِ فَانِوْكِرُواْنِ مِنْ تَرْتِكَ اللَّهْ وَعُوْنَ وَمَلَاْمِهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فِيقِيْنَ @

قَالَ رَبِّ إِنِّ قَتَلُتُ مِنْهُمُ نَفْسًا فَاخَافُ آنَ يَقْتُلُونِ ۞

وَ آخِيُ هلُوُونُ هُوَ آفَصُهُ مِتِي لِسَانًا كَا فَارْسِلُهُ مَعِي رِدُا يُصَرِّ قُونَ ۚ إِنِّ ٓ اَخَافُ اَنُ يُكِدِّ بُونِ ۞

اسلامی و اپنی گریبان میں ڈال وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا بالکل سفید، (۱) اور خوف سے (نکچنے کے لیے) اپنی بازو اپنی طرف ملالے، (۲) پس یہ دونوں مجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے بیں فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، یقیناً وہ سب کے سب بے تکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ (۳)

ساس موسی (عَلَیْهِ ) نے کہا پرورد گار! میں نے ان کا ایک آدمی قتل کردیا تھا۔ اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کرڈالیں۔ (")

سم الرور میرا بھائی ہارون (عَلَیْظًا) مجھ سے بہت زیادہ فضیح زبان والا ہے تو اسے بھی میرا مددگار بناکر میرے ساتھ بھیج<sup>(۵)</sup> تاکہ وہ میری تصدیق کرے، مجھے تو خوف ہے کہ

ا. يه يَدُّ بَيْضَاءُ دوسرا معجزه تهاجو انهيل عطا كيا كيا- كَمَا مَرَّ.

۲. لا تھی کے الردھا بن جانے کی صورت میں جو خوف حضرت موسی علیہ کو لاحق ہوتا تھا، اس کا حل بتلادیا گیا کہ اپنا بازو اپنی طرف ملالیا کر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام ہے کہ جب بھی کی سے کوئی خوف محسوس ہوتو اس طرح کرنے سے خوف دور ہوجائے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ کی اقتداء میں جو شخص بھی گھر اہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا، تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے کا یا کم از کم ہاکم ہوجائے گا۔ ان شاء اللہ۔

س. لیعنی فرعون اور اس کی جماعت کے سامنے یہ دونوں معجزے اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کرو۔ یہ لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں اور اللہ کے دین کے مخالف ہیں۔

4. یہ وہ خطرہ تھا جو واقعی حضرت موسلی علیظیا کی جان کو لاحق تھا، کیونکہ ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو چکا تھا۔

۵. اسرائیلی روایات کی رو سے حضرت موسلی علیظیا کی زبان میں لکنت تھی، جس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسلی علیظیا کے ربان میں لکنت تھی، جس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت کو کی غلیظیا کے سامنے آگ کا انگارہ اور مجبور یا موتی رکھے گئے تو آپ نے انگارہ اٹھاکر منہ میں رکھ لیا تھا جس سے آپ کی زبان جس گئی۔ یہ وجہ صحیح ہے یا نہیں؟ تاہم قر آن کریم کی اس نص سے یہ تو ثابت ہے کہ حضرت موسلی علیظیا کے والی مقابلے میں حضرت بارون علیظیا فضیح اللسان شے اور حضرت موسلی علیظیا کی زبان میں گرہ تھی۔ جس کے کھولنے کی وعا انہوں نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد کی۔ دِدْءًا کے معنی ہیں معین، مدد گار، تقویت پہنچائے والا۔ یعنی ہارون علیظیا ابنی ضاحت لیائی سے مجھے مدد اور تقویت پہنچائیں گے۔

قَالَ سَنَشُنُّ عَضُدَكَ فِي إَخِينُكَ وَ يَخْعُلُ قَالَ سَنَشُنُّ عَضُدَكَ فِي إَخِينُكَ وَ يَخْعُلُ لَكُمُ السُّلُطُنَّا فَلَا يَصِدُونَ إِلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى الرَّو مَضْوط رَرِ

أَثُمُّا وَمَنِ اثَّبَعَكُمُا الْغِلْبُونَ

فَلَتَّاجَآءَهُمُ مُّوْسَى بِالْيِتِنَايِيْنِتِ قَالُوْامَاهُدَّا الاسِحُرُّ مُّفُتَرَّى وَمَاسَمِعُنَا بِهٰدَا فِيَ ابْإِينَا الْاوَّدِلِينَ⊙

ۅٙڡؘۜٵڶؙٛٛٛٛٛڡٛۅ۠ڛؽڔؚۜؾٞٲڡؙڮۯؠؚڛؘؙڿٲ؞ۧڽؚٳڶۿڬؽڡؚڽؙ ۼؚٮ۫۫ؽؠ؋ۅؘڡؘۜؗؾؙڰؙۏؙٛڶؘ؋ؘعٳڣٙؠڎؙٵڵڎٞٳڔۣٝٳ۬ؗۨڎۜۼؙڶۯؽڣؙڸڂ الڟٚڸؠؙٷؽ۞

وہ سب مجھے جھٹلادیں گے۔

۳۵. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کردیں گے (ا) اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے فرعونی تم تک چہنے ہی نہ سکیں گے، (ا) بسبب ہماری نشانیوں کے، تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ (۱)

سم. پس جب ان کے پاس موسیٰ (عَلَیْکاً) ہمارے دیے ہوئ کھیے گئے یہ تو صرف ہوئ کھڑا گھڑایا جادو ہے ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانہ میں مجھی یہ نہیں سا۔ (۱۹)

سے اور حضرت موسی (عَلَیْمِیاً) کہنے گے میرا رب تعالی اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے (۵) اور جس کے لیے آخرت کا (اچھا) انجام ہوتا ہے۔ (۲)

ا. لیعنی حضرت موسیٰ علیها کی دعا قبول کرلی گئی اور ان کی سفارش پر حضرت ہارون علیها کو بھی نبوت سے سر فراز فرماکر ان کا ساتھی اور مددگار بنادیا گیا۔

۲. تعنی ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے، فرعون اور اس کے حوالی موالی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔

سل یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا مثلاً، المائدہ: ۲۷، الأحزاب: ۳۹، المؤمن: ۵۱، ۵۲، المحادله: ۲۱۔

م. لیعنی یہ دعوت کہ کائنات میں صرف ایک ہی اللہ اس کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ہمارے لیے بالکل نئی ہے۔ یہ م نے سن ہے نہ ہمارے باپ دادا اس توحید سے واقف تھے۔ مشرکین مکہ نے بھی نبی مُنَافِیْقِم کی بابت کہا تھا ﴿ اَجَعَلَ الْاَلِهَ اللهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَٰ اَلْکُمُ عُبُاكِ﴾ (سَ: ۵) (اس نے تو تمام معبودوں کو (ختم کرکے) ایک ہی معبود بنادیا ہے؟ یہ تو بری ہی عجیب بات ہے)۔

۵. لینی مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کا جانے والا اللہ ہے، اس لیے جو بات اللہ کی طرف سے آئے گی وہ صیح ہوگی یا تمہارے اور تمہارے باپ دادوں کی؟

۲. اچھے انجام سے مراد آخرت میں اللہ کی رضامندی اور اس کی رحمت ومغفرت کا مستحق قرار پاجانا ہے اور یہ استحقاق صرف اہل توحید کے جے میں آئے گا۔

یقیناً بے انصافوں کا بھلانہ ہو گا۔(۱)

سم. اور فرعون کہنے لگا اے درباریو! میں تو اپنے سواکسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے ہامان! تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا<sup>(۱)</sup> پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ (عَلِیْتُلِاً) کے معبود کو جھانک لوں<sup>(۱)</sup> اور اسے میں جھوٹوں میں سے ہی گمان کررہا ہوں۔<sup>(۱)</sup>

٣٩. اور اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا<sup>(۵)</sup> اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے۔

۰۰. بالآخر مم نے اسے اور اس کے کشکروں کو بکڑلیا اور دریا برد کردیا، (۱) اب دیکھ لے کہ ان گناہ گاروں کا انجام

وَقَالَ فِرْعُونُ يَآتُهُمَا الْمَكَلُمُاعِلْمُتُ لَكُوْشُ اللهِ غَنْدِئَ فَأُوفِ لَ لِيهَا مَنْ عَلَى الطِّيْنِ فَاحْعَلُ لِنَّ صَرْعًا لَعَيْنُ اَطّلِهُ إِلَى اللهِ مُوسَٰى وَالِّنْ لَاطُنْهُ مِنَ الْكَذِيدِيْنَ ۞

وَاسُتَكُبْرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْاً أَثَّهُمُ إِلَيْنَا لَايْرُجَعُونَ©

فَاخَدُنْ لَهُ وَجُنُودَ لَا فَنَبَدُ الْمُثِنِ الْيَوْ فَانْظُرُ كِيَفُ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلطَّلِمِينَ۞

ا. ظالم سے مراد مشرک اور کافر ہیں۔ کیونکہ ظلم کے معنی ہیں وَضَعُ الشَّیْءِ فِیْ غَیْرِ مَحِلَّهِ کی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹاکر کسی اور جبگہ رکھ دینا۔ مشرک بھی چونکہ الوہیت کے مقام پر اپنے لوگوں کو بٹھادیتے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہوتے، اسی طرح کافر بھی رب کے اصل مقام سے نا آشا ہی رہتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں اور یہ کامیابی سے لیحنی آخرت میں اللہ کی رحمت ومغفرت سے محروم رہیں گے۔ اس آبیت سے بھی معلوم ہوا کہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ دنیا میں خوش حالی اور مال واسب کی فراوانی حقیقی کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عارضی کامیابی اہل کفر وشرک کو بھی دنیا میں مل جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالی ان سے کامیابی کی نفی فرمار ہا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے نہ کہ دنیا کی چند روزہ عارضی خوش حالی وفراوائی۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے نہ کہ دنیا کی چند روزہ عارضی خوش حالی وفراوائی۔ بیکنی مٹی کو آگ میں تیار از ہیں از کر۔ ہمان، فرعون کا وزیر، مثیر اور اس کے معاملات کا انتظام کرنے والا تھا۔

\*\*\* لیخی ایک اونچا اور مضوط محل تیار کر، جس پر چڑھ کر میں آسان پر یہ دیکھ سکوں کہ وہاں میرے سواکوئی اور ب ہے؟

م. یعنی موئی (علیهاً) جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آسانوں پر رب ہے جو ساری کا نتات کا پالنہار ہے، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ ۵. زمین سے مراد ارض مصر ہے جہاں فرعون حکمران تھا اور استکبار کا مطلب، بغیر استحقاق کے اپنے کو بڑا سمجھنا ہے۔ ایتی ان کے پاس کوئی دلیل ایس نہیں تھی جو موسیٰ علیها کے دلائل و معجزات کا رد کرسکتی لیکن استکبار بلکہ عدوان کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ہٹ دھر می اور انکار کا راستہ اختیار کیا۔

٢. يعنى جب ان كاكفر وطغيان حد سے بڑھ گيا اور كسى طرح بھى وہ ايمان لانے پر آمادہ نہيں ہوئ تو بالآخر ايك صبح ہم

كيما يجھ ہوا؟

وَجَعَلُنْهُمُ اَيِّنَةً تَنَّدُ عُوْنَ إِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَرَ الْقِيْمَةِ لَائْيُضَرُّوُنَ ۞

وَٱتَّبَعْنَاهُمُ فِيُ هٰذِهِ الثُّنْيَالَعْنَةُ ۗ وَيَوْمَ الْقِيمَاةِ هُمُوْسِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿

وَلَقَدُ التَّيُنَامُوُسَى الْكِتْبُ مِنْ بَعُدِمَا اهْلَكُتُنَا الْقُرُونَ الْأُوْلَ بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى قَرَخُمَةٌ لَّعَلَّهُمُو يَتَنَكَّرُونَ ۞

وَمَاكُنْتَ عِانِبِ الْغَرُ فِيّ اِذْقَضَيْنَا ۗ اللهُوْسَى الْأَمْرُومَا كُنْتَ مِنَ الشِّهدِينَ ﴿

اسم. اور ہم نے انہیں ایسے امام بنادیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں (۱) اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں گے۔

۳۲. اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگادی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔

سهم. اور ان الحلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسی علیہ ایک کو الی کتاب عنایت فرمائی (۳) جو لو گوں کے لیے دلیل اور ہدایت ورحمت ہو کر آئی تھی (۳) تاکہ وہ نصیحت حاصل کرلیں۔ (۵)

سمم. اور طور کے مغربی جانب جب کہ ہم نے موسی (عَالِیَّا) کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا۔(۱)

نے انہیں دریا میں غرق کردیا۔ (جس کی تفصیل سورہ شعراء میں گزر چکی ہے)

ا. یعنی جو بھی ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی توحید یا اس کے وجود کے منکر ہوں گے، تو ان کا امام و پیشوا یہی فرعونی سمجھے جائیں گے جو جہنم کے داعی ہیں۔

۴. لیعنی دنیا میں بھی ذات ورسوائی ان کا مقدر بنی اور آخرت میں بھی وہ بدحال ہوں گے۔ لیعنی چہرے سیاہ اور آئکھیں نیگلوں۔ جیسا کہ جہنیوں کے تذکرے میں آتا ہے۔

٣. لينى فرعون اور اس كى قوم يا قوم نوح وعاد وخمود وغيره كى ہلاكت كے بعد مولى علينا كو كتاب (تورات) دى۔

الله کی رحمت کے مستحق قرار پائیں۔

۵. لیعنی اللہ کی نعتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے پیغیبروں کی اطاعت کریں جو انہیں خیر ورشد اور فلاح حقیقی کی طرف بلاتے ہیں۔

۲. یعنی کوہ طور پر جب ہم نے موسی علیہ اللہ علیہ وسلم)
تو نہ وہاں موجود تھا اور نہ یہ منظر دیکھنے والوں میں سے تھا۔ بلکہ یہ غیب کی وہ باتیں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے سے تجھے بتلا رہے ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ تو اللہ کا سچا پیغیمر ہے۔ کیونکہ نہ تو نے یہ باتیں کس سے سیکھی ہیں نہ خود ہی

ۅؘڵڸڬۜٵؘڹؙؿٵٛڬٵڡؙٞۯؙۉٵڣؘڟٳۏٙڵۼٙؽ۬ؠؗٛ؋ٵڷۼؠؙۯۊڝٙٵڬ۠ڹٛؾ ؿٵۅؽٵؚ؈ٛٙٵۿؙؙٟڸڝٙۮؾؽٙؾۘؾؙڶٷٳڡٙڶؿۄؗ؋ڶؽۊؚؾٵ ۅؘڵڮؾۜٵػٛؾٵڞؙٷڛؚڸؽؘ۞

وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِالطُّوْرِ إِذْ نَادَيُنَا وَلِكِنْ تَحْمَةً مِنْ تَنِّكَ لِمُنْذِرَ تَقُومًا مَّااَكُهُمُ مِّنْ تَبْدِيُرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمُ رِيَّتَكَ كَوُرُنَ۞

60. اور لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں (۱) جن پر المیں مدتیں گزر گئیں، (۲) اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا(۲) کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا بلکہ ہم ہی رسولوں کے سیجنے والے رہے۔ (۳)

۱۹۷۸. اور نه تو طور کی طرف تھا جب که ہم نے آواز دی (۵) بلکه یه تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، (۱) تاکہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کردے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، (۵) کیا عجب کہ وہ

ان كا مشاہده كيا ہے۔ يه مضمون اور بھى متعدد جلَّه بيان كيا گيا ہے۔ مثلاً سورة آل عمران: ١٠٢، سورة ہود: ٢٩، ١٠٠، سورة يوسف: ١٠٢، سورة طه: ٩٩، وَغَيْر هَا مِنَ الْآياتِ۔

ا. قُرُوْنٌ، قَرْنٌ کی جمع ہے، زمانہ۔ لیکن یہاں امتوں کے معنی میں ہے لیعنی اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے اور موسیٰ عَلَیْٹِلِ کے درمیان جو زمانہ ہے اس میں ہم نے کئی امتیں پیدا کیں۔

۲. لیخی مرور ایام سے شرائع واحکام بھی متغیر ہوگئے اور لوگ بھی دین کو بھول گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ
 کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے عہد کو فراموش کردیا اور یوں اس کی ضرورت پیدا ہوگئی کہ ایک نئے نبی
 کو مبعوث کیا جائے یا یہ مطلب ہے کہ طول زمان کی وجہ سے عرب کے لوگ نبوت ورسالت کو بالکل ہی بھلا بیٹھے، اس
 لیے آپ کی نبوت پر انہیں تجب ہورہا ہے اور اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

سر جس سے آپ خود اس واقعے کی تفصیلات سے آگاہ ہوجاتے۔

4. اور ای اصول سے ہم نے آپ کو رسول بناکر بھیجا ہے اور پچھلے حالات وواقعات سے آپ کو باخبر کررہے ہیں۔ ۵. یعنی اگر آپ رسول برحق نہ ہوتے تو موئی عَالِیہا کے اس واقعے کا علم بھی آپ کو نہ ہوتا۔

۲. لیعنی آپ کا یہ علم، مشاہدہ ورؤیت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ آپ کے پرورد گار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نبی بنایا اور وحی سے نوازا۔

2. اس سے مراد، اہل مکہ اور عرب ہیں جن کی طرف نبی سکا اللہ کے پہلے کوئی نبیں آیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیظا کے بعد نبوت کا سلسلہ خاندان ابراہیم ہی میں رہا اور ان کی بعثت بنی اسرائیل کی طرف ہی ہوتی رہی۔ بنی اساعمیل لعنی عربوں میں نبی سکھی عربوں میں نبی سکھی کے بعد نبیل میں سکھی کی خواص میں نبیل نبیل سکھی گئی ہوگی کہ دوسرے انبیاء کی دعوت اور ان کا پیغام ان کو پہنچتا رہا ہوگا۔ کیونکہ اس کے بغیر ان کے لیے کفر وشرک پر سے کا عذر موجود رہے گا اور یہ عذر اللہ نے کسی کے لیے باقی نبیس چھوڑا ہے۔

تفيحت حاصل كركين-

ۅؘڵۏڒۘٵؘڶؙؿ۠ڝؙؽڹڰٛؗؗٛؠٞڡٞ۠ڝؽڹڎ۠ڹؠۘ؆ڡٙڎۜڡؾؙ ٲؽؙٮؚؽۿؚۄؙڣٚؽٙڟ۠ۅؙڷۅ۠ٲڒۺۜٵٷڒٙٲۺؙڬٵڷؽؙٮٮٛٵ ڛؙؙۅٝڰؙٷؘؿۜؿٚۼٵڸؾؚڬۅؘػڴۅ۠ؽڡؚڹٵڷۿؙٷؚ۫ؠڹؿؙؽ®

فَلَتَاجَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنُ عِنْدِنَا قَالُوْ الْوَلَوْلَ اوْقَ قَ مِثْلَمَا أُوْقِ مُوْسَىٰ آوَلَوْ تِكُمُّ اُوْ بِمَا أُوْقِ مُوْسَى مِنْ قَبُلْ قَالُوُ السِحُونِ تَظَاهَرَا "وَقَالُوُ الوَّالِ الصَّلِ لَا فَوْرُونَ۞

27. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت کہنچی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا؟ کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہوجاتے۔(۱) ہمر کھر جب ان کے یاس ہماری طرف سے حق آپہنچا تو

المهم. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آپہنجا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیول نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے شے موسیٰ (عَلَیْظًا) کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا، (۳) صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔ (۳)

ا. یعنی ان کے اس عذر کو تختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ان کی طرف نبی بناکر بھیجا ہے۔ کیونکہ طول زمانی کی وجہ سے گزشتہ انبیاء کی تعلیمات منح اور ان کی وعوت فراموش ہو چکی ہے اور ایسے ہی حالات کسی نئے نبی کی ضرورت کے متقاضی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے تیغیر آخرالزمان حضرت محمد مصطفی مثالی تینی کی تعلیمات (قرآن وحدیث) کو منح ہونے اور تغییر وتحریف ہے محفوظ رکھا ہے اور ایسا ملکوینی انتظام فرمادیا ہے جس سے آپ کی وعوت دنیا کے کونے کو منح ہونے تک پہنچ گئی ہے اور مسلسل پہنچ رہی ہے تاکہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ اور جو شخص اس "ضرورت" کا دعوی کرکے نبوت کا ڈھونگ رہاتا ہے، وہ جھوٹا اور دجال ہے۔

لین حضرت موسی علیتیا کے سے معجزات، جیسے لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکنا وغیرہ۔

سر بعنی مطلوبہ معجزات اگر دکھا بھی دیے جائیں تو کیا فائدہ؟ جنہیں ایمان نہیں لانا ہے، وہ ہر طرح کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان سے محروم بی رہیں گے۔ کیا مو کی علیہ ایمان سے کروم بی رہیں گئے۔ کیا مو کی علیہ کے خدوں معجزات دیکھ کر فرعونی مسلمان ہوگئے تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا؟ یا یکفُرُوْا کی ضمیر قریش مکہ کی طرف ہے بعنی کیا انہوں نے نبوت محدید سے پہلے مو کی علیہ کا ساتھ کفر نہیں کیا؟

سم. پہلے مفہوم کے اعتبار سے دونوں سے مراد حضرت موسیٰ وہارون ﷺ ہوں گے اور سِمٹ رَانِ بمعنی سَاحِرَانِ ہوگا۔ اور دوسرے مفہوم میں اس سے قرآن اور تورات مراد ہوں گے بینی دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مدوگار ہیں اور ہم سب کے بینی موسیٰ عَلَیْشًا اور محمد (مُشَافِیْقًا) کے منکر ہیں۔ (خُ القدر)

قُلُ فَأَتُواْلِكِتُ مِّنَ عِنْدِاللهِ هُوَاهُدَى مِنْهُمَا اَيِّعُهُ اِنْ كُنْتُوْطِدِقِيْنَ۞

فَانَ لَدُيْنَةِمِيْبُوْالَكَ فَاعْلَمُ اَتَّمَا يَتَبَعُونَ اَهُوَاءَهُمُوْوَمَنُ اَصَٰلُّ مِثْنِ اثْتَبَعَهُولهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الطّلِمِيْنَ ۞

وَلَقَدُ وَصَّلَنَا لَهُمُ الْقَوْلُ لَعَلَّهُمْ مِيَّتَذَكَّرُونَ ٥

ٱلّذِينَ التَيْنُهُوُ الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِهِ هُوْ لِهِ نُوْمِنُونَ®

۳۹. کہہ دے کہ اگر سے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی الیں کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو میں اسی کی پیروی کروں گا(۱)۔

• ۵. پھر اگریہ تیری بات نہ مانیں (۱) تو تو یقین کرلے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کررہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے بڑا ہوا ہو<sup>(۱)</sup> بغیر اللہ کی رہنمائی کے ؟ بیشک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

ا در ہم برابر بے دربے لوگوں کے لیے اپنا کلام سمجیج ا رہے (۱۵) تاکہ وہ نصیحت حاصل کرلیں۔(۱)

**۵۲**. جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔<sup>(2)</sup>

ا. یعنی اگر تم اس دعوے میں سیچ ہو کہ قرآن مجید اور تورات دونوں جادو ہیں، تو تم کوئی اور کتاب البی پیش کردو، جو ان سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کرلوں گا۔ کیونکہ میں تو ہدایت کا طالب اور پیرو ہوں۔

۲. لیعنی قرآن وتورات سے زیادہ ہدایت والی کتاب چیش نہ کر سکیں اور یقیناً نہیں کر سکیں گے۔

س، لیعنی الله کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس کی پیروی کرنا یہ سب سے بڑی گر اہی ہے اور اس کحاظ سے یہ قریش مکہ سب سے بڑے گراہ ہیں جو اسی حرکت کا ارتکاب کررہے ہیں۔

مم. اس میں اللہ کی ای سنت (طریقے) کا بیان ہے جو ظالموں کے لیے اس کے ہاں مقرر ہے کہ وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے کہ انبیاء کی تکذیب، آیات اللی سے اعراض اور مسلسل کفر وعناد ایسا جرم ہے کہ جس سے قبول حق کی استعداد اور اثر پذیری کی صلاحیت ختم ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد انسان ظلم وعصیان اور کفر وشرک کی تاریکیوں میں بھ بھٹا کچر تا ہے، اسے ایمان کی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔

۵. لیعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب ہم جیجتے رہے اور اس طرح مسلسل، لگا تار ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔

۲. مقصد اس سے یہ تھا کہ لوگ چھلے لوگوں کے انجام سے ڈر کر ہماری باتوں سے نصیحت حاصل کرکے ایمان لے آئیں۔
 ۲. اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو مسلمان ہوگئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام رہاللہ فیرہ یا وہ عیسائی ہیں جو حبشہ سے نبی علیالیہ فیری کے خدمت میں آئے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم من کر مسلمان ہوگئے تھے۔ (ابن کیر)

ۅٳۮؘٲؽ۫ؾڵ؏ؘؽۿڣۭڠٙٵڵۅٛٙٳٳڡػٵڕۿٙٳؾۜۿٵڷٛٛٛ۫ڞؙۨٞڝؚڽؙڗۜؾؚؚێٙٵٙ ٳؾٵڬ۠ؾٵڝؘؙؿٙۼؚڸ؋ڡؙۺڸؽڽٛ

اوْلَلَاكَ يُؤْتَوْنَ آجُرَهُمُ مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُوْا وَيَدُنَّ رَعُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السِّيِبَّةَ وَمِثَّارَ نَهُ أَهُمُ مُ يُنْفِقُونَ

وَاِذَاسَمُعُوااللَّغُوَاعُرَضُوْاعَنُهُ وَقَالُوْالنَّا اَعُمَالُنَا وَلَكُمْ اَعُمَالُكُوْ سَلوَّعَلَيُكُوْ لِاَتُبْتَغِي الْجَهِلِيْنَ ۞

۵۳. اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔

مهر کے بدلے میں جنہیں انکے صبر کے بدلے میں دوہرا اجر دیا جائے گا۔ (۲) یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں (۳) اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔

00. اور جب بیبودہ بات (م) کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جمارے عمل جمارے لیے، تم پر سلام ہو، (۵) ہم جابلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔

ا. یہ ای حقیقت کی طرف اشارہ ہے جے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر دور میں اللہ کے پیغیمروں نے جس دین کی دعوت دی، وہ اسلام ہی تھا اور ان نیموں کی دعوت پر ایمان لانے والے مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ یہود یا نصاریٰ وغیرہ کی اصطلاحیں لوگوں کی اپنی خود ساختہ ہیں جو بعد میں ایجاد ہوئیں۔ ای اعتبار سے نبی کریم منگا اللیم پر ایمان لانے والے اہل کتاب (یہود یا عیسائیوں) نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان چلے آرہے ہیں۔ لیعنی سابقہ انبیاء کے پیروکار اور ان پر ایمان رکھنے والے ہیں۔

۲. صَبْوٌ ہے مراد ہر قسم کے حالات میں انبیاء اور کتاب الی پر ایمان اور اس پر ثابت قدمی ہے قائم رہنا ہے۔ پہلی کتاب آئی تو اس پر، ثابت قدمی ہے قائم رہنا ہے۔ پہلی کتاب آئی تو اس پر، اس کے بعد دوسرا نبی آگیا تو اس پر ایمان لائے۔ اس کے بعد دوسرا نبی آگیا تو اس پر ایمان لائے۔ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، حدیث میں بھی ان کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی سُلِقَیْمِ نے فرمایا، تین آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے، ان میں ایک وہ اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر مجھ پر ایمان لے آیا۔ (صحیح البخاری، کتاب العلم، باب تعلیم الرجل أمنه وأهله. ومسلم، کتاب الإیمان، باب وجوب الإیمان برسالة نبینا صلی الله علیه وسلم)
۳. لیخن برائی کے نبیس دیے، بلکہ معاف کردیتے اور در گزر سے کام لیتے ہیں۔

م. یہاں لغو سے مراد وہ سب وشتم اور دین کے ساتھ استہزاء ہے جو مشرکین کرتے تھے۔

۵. یہ سلام، سلام تحید نہیں بلکہ سلام متارکہ ہے لینی ہم تم جیسے جاہلوں سے بحث اور گفتگو کے روادار ہی نہیں۔ جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں، جاہلوں کو دور ہی سے سلام، ظاہر ہے سلام سے مراد ترک مخاطبت ہی ہے۔

ٳێۘٛڬؘڵٳؾۜۿ۬ۑؽ۠ڡؘڽؙٲڂؙڹڹؙؾؘۅٙڶڮؚۜڽؘۜٲڵڷۿ ؽۿۑؽؙڡۜڽؙؾۜؿٵۦٛٚٷۿ۫ۅٙٲڠڬۄ۫ۑٳڶۿؙؿڗۑؽڽٛ

ۅٙۊٵڵٷٙٳڶؙٛٷۜؾۺٟٙۼؚٵڵۿۮؽڡۘۼؘۘڰؙڹؙؾۘڂڟڡڡؙٛڝؙ ٲۯۻڹڬۮۅؘڬٷٮؙڣػؽٞڽٞۿؙۄٛڂۯڡٵٳڝٵؿ۫ۼڹؽٳڵؿۼ ؿؿۯڝ۠ٷڷۺؙٷٞڐؚڹؗڨٞٵڝؚٚڽۛڷۮؙؾٛٵۅڶڮؾ ٵػٛڎۯۿؙؙٷڵؽۼؙ۫ۘػؠؙۏؽ۞

ۅؘڬۄؘٳۿؙڵڴڬٵڡۣڽٛ قَرْڲۊ۪ؠٞڟؚڔػۛ؞ۘۼؚۘؽۺؘؠۜٲ؋ؾ۬ڷػ ڝٙڶڮٮؙۿؙڎڶڎڗؙۺؙػؽؙڝؚٞؽؙؠۼ۫ڽۿؚڎٳڷٳڡٙڸؽڵڐ ٷػ۠ٵۼٙؽ۠۩ڶۅۯؿؿ۞

۵۲. آپ جے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔

02. اور کہنے گئے اگر ہم آپ کے ساتھ ہوکر ہدایت کے تابعدار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، (۲) کیا ہم نے انہیں امن وامان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ (۳) جہاں تمام چیزوں کے کھل کھنچ چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے بطور رزق کے ہیں، (۳) کیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔

۵۸. اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کردیں جو اپنی عیش وعشرت میں اترانے لگی تھیں، یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی

ا. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، جب نی منگانی کے ہدرد اور غم گسار چیا جناب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو آپ منگی کے مدرد اور غم گسار چیا جناب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو آپ منگی کے کوشش فرمائی کہ چیا اپنی زبان سے ایک مرتبہ لا اِلٰه الله کہ دیں تاکہ قیامت کے دن میں اللہ سے ان کی مغفرت کی سفارش کر سکوں۔ لیکن وہاں دوسرے رؤسائے قریش کی موجودگی کی وجہ سے ابو طالب قبول ایمان کی سعادت سے محروم رہے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوگیا۔ نمی منگانی کو اس بات کا بڑا قاتن اور صدمہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرماکر نبی منگانی پر واضح کیا کہ آپ کا کام صرف تبلیخ ودعوت اور رہنمائی ہے۔ لیکن ہدایت کے راست پر چیلادینا، یہ ہمارا کام ہے، ہدایت اسے ہی ملے گی جے ہم ہدایت سے نوازنا چاہیں نہ کہ اسے جسے آپ ہدایت پر ویکھنا پہند کریں۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورة القصص، ومسلم، کتاب الإیمان، باب آول الإیمان قول لا إله إلا الله)

بینی ہم جہاں ہیں، وہاں ہمیں رہنے نہ دیا جائے گا اور ہمیں اذیتوں سے یا مخالفین سے جنگ و پیکار سے دوچار ہونا
 پڑے گا۔ یہ بعض کفار نے ایمان نہ لانے کا عذر پیش کیا۔

سع. اللہ نے جواب ویا.. یعنی ان کا یہ عذر غیر معقول ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو، جس میں یہ رہتے ہیں، امن والا بنایا ہے۔ جب یہ شہر ان کے کفر وشرک کی حالت میں ان کے لیے امن کی جگہ ہے تو کیا اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ ان کے لیے امن کی جگہ نہیں رہے گا؟

الله به مكه كى وه خصوصيت ہے جس كا مشاہدہ لا كھوں حاجى اور عمرہ كرنے والے ہر سال كرتے ہيں كه مكم ميں پيداوار نه ہونے كے باوجود نہايت فراوانى سے ہر قتم كا كھل بلكه ونيا بھر كا سامان ماتا ہے۔

ۅؘٮٵػٳڹؘۯٮڹُڮؘڡؙۿڸػٲڶؿ۠۠ڶؽڂؿؖؽؠۼػۏؚؽۧٲڡؚۜۿٵ ڛؙٛٷڷڵؿٞٮؙڷؙٷٵڝٙػؿۿٟ؞ٝٳڮڹؾ۬ٵٷڝٵؽ۠ػٵٛڡ۠ۿڸؚڮ اڵؿ۠ڒٛ؈ٳڒۅؘٲۿڶؙؠٵڟڸؠٛٷؿ

> ۅؘڡۧٵٞٲۅ۫ؾؽؙؾؙۄ۫ڝؚٞڽۺؘؿؙٞڡ۫ؠؘؾٵۘٷٵڬؽۅۊؚٵڶڎؙٮؽؘٳ ۅؘۯؽؚؽؘؾؙؠٵٷڝٵڃٮؙۮاڶڶؠۅڂؘؽۯڰٵڹۛڠؿ ٵڣؘڵڒؾؘڠٟڟۅؙؽ۞ٛ

ٱفَمَنْ وَعَدُنْهُ وَعَنَّاحَسَنَافَهُولا وَيُوكِمَنُ مَّتَعُنْهُ مَتَاءَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَانُّةَ هُوَ يَوْمَ الْقِيلَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ®

گئیں (۱) اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث۔ (۲)

49. اور تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کئی بڑی بستی میں اپنا کوئی پغیبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنادے (۱) اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں والے ظلم وستم پر کمر کس لیں۔ (۱)

40. اور ہمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیوی زندگی کا سامان اور اس کی رونق ہے، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیریا ہے۔ کیا تم نہیں سیجھے۔ (۱)

11. کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے جے وہ وہ قطعاً پانے والا ہے مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جے ہم نے دنیوی زندگی کی کچھ یو نہی سی منفعت دے دی پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا؟ (۱)

ا. یہ اہل مکہ کو ڈرایا جارہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی نعبتوں سے فیض یاب ہو کر اللہ کی ناشکری کرنے اور سرکثی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ آج ان کی پیشتر آبادیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں یا صرف صفحات تاریخ پر ان کا نام رہ گیا ہے۔ اور اب آتے جاتے مسافر ہی ان میں پھے دیر کے لیے ستالیں تو ستالیں، ان کی خوست کی وجہ سے کوئی بھی ان میں مستقل رہنا پہند نہیں کر تا۔
 ۲. یعنی ان میں سے تو کوئی بھی باقی نہ رہا جو ان کے مکانوں اور مال ودولت کا وارث ہوتا۔

سبر یعنی اتمام ججت کے بغیر کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ اُمَّهَا (بڑی بستی) کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چھوٹے بڑے علاقے میں نہی نہیں آیا، بلکہ مرکزی مقامات پر نبی آتے رہے اور چھوٹے علاقے اس کے ذیل میں آجاتے رہے ہیں۔ کم. یعنی نبی سجیجے کے بعد وہ بستی والے ایمان نہ لاتے اور کفر وشرک پر اپنا اصرار جاری رکھتے تو پھر انہیں ہلاک کردیا جاتا۔ یہی مضمون سورہ ہوو: ۱۱۷ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

۵. لیعنی کیا اس حقیقت سے بھی تم بے خبر ہو کہ یہ دنیا اور اس کی رونقیں عارضی بھی ہیں اور حقیر بھی، جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اپنے پاس جو نعمیں، آسائشیں اور سہولٹیں تیار کررکھی ہیں، وہ دائی بھی ہیں اور عظیم بھی۔ صدیث میں ہے (اللہ کی قسم دنیا، آخرت کے مقابلے میں ایک ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوکر نکال لے، وکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی میں کتا پانی ہوگا؟) (صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب فناء الدنیا وبیان الحشر)
 ۲. یعنی سزا اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ مطلب ہے اہل ایمان، وعدہ اللی کے مطابق نعموں سے بہرہ ور اور نافرمان عذاب

١٢. اور جس دن الله تعالى انهيس يكاركر فرمائ كاكه تم

جنہیں اینے گمان میں میرا شریک تھہرا رہے تھے کہاں

٣٠. جن يربات آچکي وه جواب دي گر(١) كه اي

ہمارے پروردگار! یہی وہ بن جنہیں ہم نے بیکا رکھا

تھا، (ا) ہم نے انہیں اسی طرح برکایا جس طرح ہم بہکے تھے، (۳) ہم تیری سرکار میں اپنی دست برداری کرتے وَيَوْمَ نُنَادِنُهُمْ فَيَقُولُ أَنْ شُرَكًا عَى النَّذِينَ كُنْتُهُ تَرْعُيُورَ. ٣

قَالَ الَّذِيْنَ حَتَّى عَلَيْهِ حُوالْقَوْلُ رَتَنَا هَوُالَا الَّذِينَ آغُو نَنَا أَغُونَنْهُ مُ كَمَاغُونَنَا تَتَبَّرُأْنَا إِلَىٰكَ مَا كَانُوْ آاتًا نَا يَعْبُدُونَ اللَّهِ مَا كَانُوْ آاتًا نَا يَعْبُدُونَ

وَقِيْلَ ادْعُوا شُرَكا ءَكُهُ فَلَاعَوْهُمُ فَلَا

ہیں، (۵) یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ (۲) ٣٢. اور كها جائے گاكه اينے شريكوں كو بلاؤ، (2) وہ بلائيں گے

سے دوچار۔ کیا یہ دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟

ا. یعنی وہ اصنام یا انتخاص ہیں، جن کو تم د نیا میں میری الوہیت میں شریک گردانتے تھے، انہیں مدد کے لیے زکارتے تھے اور ان کے نام کی نذر ونیاز دیتے تھے، آج کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کرسکتے اور تمہیں میرے عذاب سے چیڑ اسکتے ہیں؟ یہ تقریع وتو پیخ کے طور پر اللہ تعالی ان سے کہے گا، ورنہ وہاں اللہ کے سامنے کس کو مجال دم زدنی ہوگی؟ یہی مضمون الله تعالی نے سورۃ الأنعام، آیت: ۹۴ اور دیگر بہت سے مقامات پر بیان فرمایا ہے۔

۲. یعنی جو عذاب البی کے مستحق قرار پانکے ہوں گے، مثلاً سرکش شیاطین اور داعیان کفر وشرک وغیرہ، وہ کہیں گے۔ ٣٠. يه ان جابل عوام كي طرف اشاره ب جن كو داعيان كفر وضلال نے اور شياطين نے ممر اه كما تھا۔

مم. یعنی ہم تو تھے ہی گراہ لیکن ان کو بھی اینے ساتھ گراہ کے رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان پر کوئی جر نہیں کیا تھا، بس ہمارے اونی سے اشارے پر ہماری طرح ہی انہوں نے بھی گر اہی اختیار کرلی۔

۵. یعنی ہم ان سے بیزار اور الگ ہیں، ہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ تابع اور متبوع، چیلے اور گرو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔

۲. بلکه در حقیقت اینی بی خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ لیعنی وہ معبود، جن کی لوگ دنیا میں عبادت کرتے تھے، اس بات سے ہی انکار کردس کے کہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بیان كما كما ي \_ مثلاً سورة البقرة: ١٦٧-١٧٤، سورة الأنعام: ٢٩، سورة مريم: ٨١-٨٢، سورة العنكبوت: ٢٥، سورة الأحقاف: ۵-۲ وغيرها من الآمات.

ک. لینی ان سے مدد طلب کرو جس طرح ونیا میں کرتے تھے۔ کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں؟ پس وہ یکاریں گے۔ لیکن وہاں کس کو یہ جرأت ہوگی کہ جو یہ کیے کہ بال ہم تمہاری مدد کرتے ہیں؟

ڝۜٛؾڿؚؽڹؚ۠ۉاڵۿؙڋۅؘۯٳٙۉ۠ٵڵڠڬؘٵڹۧڷۅٛٲٮٚۿؗڎؙ ػٵٮؙؙۉ۠ٳؽۿؙؾۮ۠ۏؙؽ۞

وَيُوْمَ يُنَادِ يُهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا اَجَبْتُهُ الْمُرْسَلِيْنَ®

فَعِينَتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَآءُ يَوْمَبِينِ فَهُمُ لَا يَتَمَاءَلُونَ®

فَأَمَّامَنُ تَابَ وَامْنَ وَعِلَ صَالِحًا فَعَلَى أَنْ تَيُنُونَ مِنَ الْمُقْلِحِيْنَ ۞

وَرَدُّكَ يَغُلُقُ مَايِشَاۤ ۚ وَيَغِنَّا ارَّمَا كَانَ لَهُمُ الْخِنَّدُةُ السُّحُنَ اللهِ وَتَعَلَىٰ عَالِيُهُمُ رُوْنَ ۞

وَرَبُّكَ يَعُلَوْ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعُلِنُونَ ®

لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے، (۱) کاش یہ لوگ ہدایت پالیتے۔(۲) دیکھ لیں گے، (۱) کاش یہ لوگ ہدایت پالیتے۔(۲) 14. اور جس دن انہیں بلاکر لوچھے گا کہ تم نے نمبوں

14. اور جس دن الهيس بلاكر لوچھ گا كه تم نے نبيوں كوكيا جواب ديا؟ (٣)

17. تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہوجائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے۔ (م)

14. ہاں جو شخص توبہ کرلے ایمان لے آئے اور نیک کام کرے یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہوجائے گا۔

۲۸. اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، (۵) اللہ ہی کے لیے پاک ہے وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے جو کہ لوگ شریک کرتے ہیں۔

19. اور ان کے سینے جو کھ چھیاتے اور جو کھ ظاہر کرتے

ا. لعنی یقین کرلیں گے کہ ہم سب جہنم کا ایند هن بننے والے ہیں۔

۲. یعنی عذاب دیکھ لینے کے بعد آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ہدایت کا راستہ اپنالیتے تو آج وہ اس حشر سے ن کی جاتے۔ سورۃ الکہف: ۵۲، ۵۲، ۵۳ میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

اس اس سے پہلے کی آیات میں توحید سے متعلق سوال تھا، یہ ندائے ثانی رسالت کے بارے میں ہے، لیعنی تہاری طرف ہم نے رسول بھیج تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کی دعوت قبول کی تھی؟ جس طرح قبر میں سوال ہوتا ہے، ہم نے رسول بھیج تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کی دعوت قبول کی تھی؟ جس طرح قبر میں سوال ہوتا ہے، گاڈری تیر کون ہے؟ مومن تو تھیج جواب دے دیتا ہے۔ لیکن کافر کہتا ہے ھاہ ھاہ آڈری اگاڈری بھی تو پھی معلوم نہیں، ای طرح قیامت کے دن انہیں اس سوال کاکوئی جواب نہیں سو جھے گا۔ ای لیے آگے فرمایا "ان پر تمام خبریں اندھی ہوجائیں گی"۔ لیعنی کوئی دلیل ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی جے وہ پیش کر سکیں۔ یہاں دلائل کو افرار سے تعبیر کرکے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ ان کے باطل عقائد کے لیے حقیقت میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے ان نہیں، صرف قصص و دکایات ہیں۔ جیسے آج بھی قبر پر ستوں کے پاس من گھڑت کراماتی قصوں کے سوا پچھ نہیں۔ اس طرف انہیں یقین ہو چکا ہو گا کہ سب جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔

۵. لینی اللہ تعالی مخار کل ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں، چہ جائیکہ کوئی مختار کل ہو۔

وَهُوَاهُهُ لَاَ الهُ الاَهْرَ ٰلهُ الْحُمَدُرُ فِي الاَّوْلِي وَالْاِخِرَةِ ٰ وَلَهُ الْخُكُوْ وَالْتِيهِ تُرْجَعُونَ ©

قُلُ آرَءَ يُتَوَّرِنَ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُو اللَّيْلَ سَرُمَدًا إلى يَوْمِ الْقِيمَاةِ مَنَ إلهُ عَيْرُ اللهِ يَالْتِيكُوْ بِضِيبَاءٌ آفلاتَهُمَّوُنَ۞

قُلْ آَدَءَ يُتُمُّولِنُ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُو النَّهَ اَرَسَوْمَدًا إلى يَوْمِ الفِيْمَاتِمِنُ اللهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيَّكُوْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ آفَكُ تَبْعِثُونَ فِي

وَمِنُ تَحْمَرَتِهِ جَعَلَ لَكُوْ الَيْلُ وَالنَّهَ الْكِشَكُنُوْا فِيُهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُوْ تَشْكُوُ وَنَ

ہیں آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔

◆ک. اور وہی اللہ ہے اس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں،
دنیا اور آخرت میں اس کی تعریف ہے۔ اس کے لیے
فرمانروائی ہے اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگ۔

اک. کہہ دیجیے کہ دیکھو تو سہی اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات
ہی رات قیامت تک برابر کردے تو سوائے اللہ کے کون
معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم
معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم

27. پوچھے کہ یہ بھی بتادو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے؟ جس میں تم آرام حاصل کرو، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟

28 نوم کرد کے تمہارے لیے اپنے فضل وکرم سے دن رات مقرر کردیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی جمیجی ہوئی روزی تلاش کرو، (۱) یہ اس لیے میں اس کی جمیجی ہوئی روزی تلاش کرو، (۱) یہ اس لیے

ا. دن اور رات، یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی تعمیں ہیں۔ رات کو تاریک بنایا تاکہ سب لوگ آرام کر عیس۔ اس اندھیرے کی وجہ سے ہر مخلوق سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے۔ ورنہ اگر آرام کرنے اور سونے کے اپنے اپنے او قات ہوتے تو کوئی بھی مکمل طریقے سے سونے کا موقع نہ پاتا، جب کہ معاثی تگ ودو اور کاروبار جہاں کے لیے نیند کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر توانائی بحال نہیں ہوتی۔ اگر کچھ لوگ سورہ ہوتے اور کچھ جاگ کر مصروف تگ و تاز ہوتے، قو سونے والوں کے آرام وراحت میں خلل پڑتا، نیز لوگ ایک دوسرے کے تعاون سے بھی محروم رہتے، جب کہ دنیا کا نظام ایک دوسرے کے تعاون سے بھی محروم رہتے، جب کہ دنیا کا نظام ایک دوسرے کے تعاون و تناص کا مختاج ہے اس لیے اللہ نے رات کو تاریک کردیا تاکہ ساری مخلوق بیک وقت آرام کرے اور کوئی کسی کی نیند اور آرام میں مخل نہ ہو سکے۔ اسی طرح دن کو روشن بنایا تاکہ روشنی میں انسان اپنا کاروبار بہتر طریقے سے کرسکے۔ دن کی یہ روشنی نہ ہوتی تو انسان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، اسے ہر شخص باسانی کاروبار بہتر طریقے سے کرسکے۔ دن کی یہ روشنی نہ ہوتی تو انسان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، اسے ہر شخص باسانی سیسے متا اور اس کا ادراک رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعتوں کے حوالے سے اپنی توحید کا اثبات فرمایا ہے کہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ دن اور رات کایہ ظام ختم کرکے ہمیشہ کے لیے تم پر رات ہی مسلط کردے۔ تو کیا اللہ کے سواکوئی اور معبود ایسا ہے جو تہمیں دن کی روشنی کہ تم شکر ادا کرو۔(۱)

وَيَوْمَ يُنَادِ يُهِوُ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَا مِنَ الَّذِينَ كُنْنُوْ تَرْغُنُونَ ۞

وَنَزَعْنَامِنَ كُلِّ أَتَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْمَا هَاتُوُا بُرُهَا نَكُوْ فَعَلِمُوَّا اتَّ الْحَقَّ بِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يَفْ تَرُوْنَ ۞

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِمُوْسَى فَبَعْي عَلَيْهِمْ وَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِمَآلِنَّ مَقَاعِتَهُ لَتَنُوْآ بِالْتُصُبِّةِ اُولِي الْقُوَّةِ ۚ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لِانَقُلْءُ وَٰكِي اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ۞

2/ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالی فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟

40 اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کرلیں گ<sup>(1)</sup>
کہ اپنی دلیلیں پیش کرو<sup>(1)</sup> پس اس وقت جان لیں گ کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، (۱) اور جو پچھ افتراء وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھوجائے گا۔ (۱)

41 قارون تھا تو قوم موئی (عَلَیْشِا) سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا (۱) ہم نے اسے (اس قدر) فزانے دے رکھ کے کہ کئی کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی تنجیاں اٹھاسکتے کہ کئی کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی تنجیاں اٹھاسکتے ہے، لیک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا

عطاکردے؟ یا اگر وہ بھیشہ کے لیے دن ہی دن رکھے تو کیا کوئی تمہیں رات کی تاریکی سے بہرہ ور کرسکتا ہے، جس میں تم آرام کرسکو؟ نہیں۔ یقیناً نہیں۔ یہ صرف اللہ کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے دن اور رات کا ایسا نظام قائم کردیا ہے کہ رات آتی ہے تو دن کی روشن سے کہ رات آتی ہے تو دن کی روشن سے کا نکات کی ہر چیز نمایاں اور واضح تر ہوجاتی ہے اور انسان کسب و محنت کے ذریعے سے اللہ کا فضل (روزی) تلاش کرتا ہے۔ اگدی اللہ کی حمد و شاء بھی بیان کرو (یہ زبانی شکر ہے) اور اللہ کی دی ہوئی دولت، صلاحیتوں اور تواناکیوں کو اس کے احکام وہدایات کے مطابق استعمال کرو۔ (یہ عملی شکر ہے)

۲. اس گواہ سے مراد پیغیر ہے۔ لیعنی ہر امت کے پیغیر کو اس امت سے الگ کھڑا کردیں گے۔

۳. لینی دنیا میں میرے پنجبروں کی دعوت توحید کے باوجود تم جو میرے شریک تھبراتے تھے اور میرے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے، اس کی دلیل پیش کرو۔

- م. لینی وہ جیران اور ساکت کھڑے ہول گے، کوئی جواب اور دلیل انہیں نہیں سوجھے گ۔
  - ۵. لینی ان کے کام نہیں آئے گا۔
- ۲. اپنی قوم بنی اسرائیل پر اس کا ظلم یہ تھا کہ اپنے مال ودولت کی فراوانی کی وجہ سے ان کا استخفاف کرتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون کی طرف سے یہ اپنی قوم بنی اسرائیل پر عامل مقرر تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا۔
- 2. تَنُوْءُ کے معنی ہیں تَمِیْلُ (جَمَلنا) یعنی جس طرح کوئی شخص بھاری چیز اٹھاتا ہے تو بوجھ کی وجہ سے ادھر اوھر لؤ کھڑاتا ہے، اس کی چاہیوں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ایک طاقت ور جماعت بھی اسے اٹھاتے ہوئے دفت اور گرانی محسوس کرتی تھی۔

وَابْتَغِفِيمُ اللهُ اللهُ الدَّارَ الْاِخْرَةَ وَلَا تَشَ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَّا وَٱحْسِنُ كَمَّا ٱحْسَنَ اللهُ إِيِّكَ وَلاَ تَبْغِ الفُسَادَ فِي الْاَثْمُ ضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِيْنَ ۞

قَالَ إِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي مُ أَوَلَهُ يَعِنُكُو اَتَّاللهَ قَدُ اَهُلُكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ

مت!(۱) الله تعالی اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ (۲) کے۔ اور جو کچھ الله تعالی نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ (۲) اور اپنے دنیوی جھے کو بھی نہ بھول (۳) اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احمان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر (۵) اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، (۲) یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپند رکھتا ہے۔

4. قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے، (2) کیا اے اب تک یہ نہیں معلوم کہ

ا. یعنی مال ودوات پر فخر اور غرور مت کرو، بعض نے بخل، معنی کیے ہیں، بخل مت کر۔

۲. لیعنی تنکبر اور غرور کرنے والول کو یا بخل کرنے والول کو پیند نہیں کر تا۔

سم. یعنی اپنے مال کو ایسی جگہوں اور راہوں پر خرج کر، جہاں اللہ تعالیٰ پند فرماتا ہے، اس سے تیری آخرت سنورے گی اور وہاں اس کا تجھے اجر وثواب ملے گا۔

م. لینی دنیا کے مباحات پر بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کر۔ مباحات دنیا کیا ہیں؟ کھانا پینا، لباس، گھر اور نکاح وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح تجھ پر تیرے رب کا حق ہے، اسی طرح تیرے اپنے نفس کا، بیوی بچوں کا اور مہمانوں وغیرہ کا بھی حق ہے، ہر حق والے کو اس کا حق دے۔

۵. الله نے تجھے مال دے کر تجھ پر احمان کیا ہے تو مخلوق پر خرچ کرکے ان پر احمان کر۔

لیعنی تیرا مقصد زمین میں فیاد پھیلانا نہ ہو۔ ای طرح مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے بدسلوکی مت کر، نہ معصیتوں کا ارتکاب کر کہ ان تمام باتوں سے فیاد پھیلتا ہے۔

ک ان نفیحتوں کے جواب میں اس نے یہ کہا۔ "اس کا مطلب ہے کہ مجھے کسب و تجارت کا جو فن آتا ہے، یہ دولت تو اس کا نتیجہ اور ثمر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کیا تعلق ہے؟" دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے تو اس نے اپنے علم کی وجہ سے دیا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں اور میرے لیے اس نے یہ پہند کیا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر انسانوں کا ایک اور قول اللہ نے نقل فرمایا ہے "جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پیر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نوازویتے ہیں تو کہتا ہے ﴿ إِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ عَبْدِی ﴾ (القصص: ۸۸) آئی: عَلَیٰ عِلْم مِن میں اس کا مستحق تھا"۔ ایک مقام پر ہے "جب ہم انسان پر تکلیف کے بعد اپنی رحمت کرتے ہیں تو کہتا ہے ﴿ اللهُ کِی ﴿ حم السجدة: ٥٠) آئی: هٰذَا أَسْتَحَقَّهُ یہ تو میرا استحقاق پر تکلیف کے بعد اپنی رحمت کرتے ہیں تو کہتا ہے ﴿ اللهُ ﴾ (حم السجدة: ٥٠) آئی: هٰذَا أَسْتَحَقَّهُ یہ تو میرا استحقاق ہے "۔ (ابن کیش) بچھ بین کہ قارون کو کیمیا (سونا بنانے کا) علم آتا تھا، یہاں یہی مراد ہے ای کیمیا گری سے اس نے ۔ "۔ (ابن کیش) بھی کیمیا گری سے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس کے اس کے اسے اس کے اسے اس کے اسے اسے کیمیا گری ہے اس کے اسے اسے کیمیا گری ہے اس نے اس نے اس نے اس کے اسے اس کے اس کے کہنا ہے گئی ہے گئی گئی ہیں کہ قارہ ہے اس کیمیا گئی ہے گئی ہے اس کے اسے کیمیا گئی ہے کہ اللہ کے کہنا ہے کا علم آتا تھا، یہاں یہی مراد ہے اس کیمیا گری سے اس نے اس نے اس نے اس نے اس کے اس کے اسے کیمیا گئی کی اس کے کہنا کیمیا گئی کی کیمیا گئی کیمیا گئی کی کیمیا گئی کیمیا کیمیا کیمیا کیمیا گئی کیمیا کیمیا گئی کیمیا گئی کیمیا گئی کیمیا گئی کیمیا کیمیا کیمیا کیمیا کیمیا کیمیا کیمیا کیمیا گئی کیمیا کر کیمیا کر کیمیا کیمی

ٱشَكَّ مِنْهُ قُوَّةً وَّٱكْثَرُ جَمُعًا ۚ وَلَائِيْكُ عَنُ ذُنْوْيِهِمُ الْمُجْرِمُونَ<sup>©</sup>

ۼٙڒؘؾۼٵڶۊٞڡؚؚؠ؋؈۬ۯؽؙێؘؾ؋ٷڶڵٲێڔ۬ؽؽؙؽڔؽڽ۠ۉڽ ڶۼؠۅؘۊؘٵڵڎؙؽٞٵؽڵؽؾؙڶٮۜٵڡٟڎ۬ڷٵٞٲۏڽٞٷڶۯٷڽؙ ٳٮٞٷڶۮؙۏٛڝٙۊۣٚٚٚٞۼڟؽۄؚ۞

فَقَالَ الَّذِيُّنَ أُوْتُواالْعِلْمَ وَيُلَكُوُّتُوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنَ الْمَنَ وَعَلَ صَالِحٌ ۗ وَلاَيْلَقُهُ ٱلْآلِالِ الطّبِرُوْنَ۞

الله تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کردیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے قور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے۔ (۱) اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی بازیرس نہیں کی جائیگی۔ (۱)

29. پس قارون پوری آراکش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا، (۳) تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے (۳) کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔

۸۰. اور ذی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس! بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں (۵) یہ بات انہی کے (۲) دل میں

اتنی دولت کمائی تھی۔ لیکن امام این کثیر فرماتے ہیں کہ یہ علم سراسر جھوٹ، فریب اور دھو کہ ہے۔ کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی ماہیت تبدیل کردے۔ اس لیے قارون کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دوسری دھاتوں کو تبدیل کرکے سونا بنالیا کرتا اور اس طرح دولت کے انبار جمع کرلیتا۔

ا. یعنی قوت اور مال کی فراوانی، یه فضیلت کا باعث نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تیجیلی قومیں تباہ وبرباد نہ ہوتیں۔ اس لیے قارون کا اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے اور اسے باعث فضیلت گرداننے کا کوئی جواز نہیں۔

۲. لیعنی جب گناہ اتنی زیادہ تعداد میں ہول کہ ان کی وجہ سے وہ مستحق عذاب قرار دے دیے گئے ہول تو پھر ان سے باز پرس نہیں ہوتی، بلکہ اچانک ان کا موّاخذہ کرلیا جاتا ہے۔

۳. لینی زینت وآراکش اور خدم و حشم کے ساتھ۔

م. یہ کہنے والے کون تھے؟ بعض کے نزدیک ایمان والے ہی تھے جو اس کی امارت وشوکت کے مظاہر سے متاثر ہوگئے تھے اور بعض کے نزدیک کافر تھے۔

۵. یعنی جن کے پاس دین کا علم تھا اور دنیا اور اس کے مظاہر کی اصل حقیقت سے باخبر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ پچھ بھی نہیں۔ اللہ نے اٹال ایمان اور اعمال صالح بچا لانے والوں کے لیے جو اجر وثواب رکھا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جیسے صدیث قدی میں ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے (میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایمی ایمی ایمی چیزیں تیار کررگی ہیں جنہیں کی آئکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی کے وہم و کمان میں ان کا گزر ہوا)۔ (صحیح البخاري، کتاب التوحید، باب قول الله نعالی یویدون آن یبدلوا کلام الله. ومسلم، کتاب الإیمان، باب ادنی أهل الجنة منزلة)

٢. يعني يُلقًاها ميں ها كامر جع، كلمه إوريه قول الله كا إلى الله كا إلى الله كا بهدا وراكر الله الله كا الله ك

ڈالی جاتی ہے جو صبر وسہار والے ہوں۔

۸۱. (آخر کار) ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسادیا<sup>(۱)</sup> اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہوسکا۔

۸۲. اور جو لوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزو کررہے تھے وہ آج کہنے گئے کہ کیا تم نہیں ویکھتے (۲) کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کردیتا ہے اور تنگ بھی؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنیا دیتا، (۳) کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو بھی کامیابی نہیں ہوتی ؟ (۳)

ڡ۬ڬؘڝؙڡؙٚێٵڽؚ؋ۅؘٮؚؠؘٵڔؚۄٵڶۯڞٞٷٵػڶڽؘڵ؋ؙڝؙۏؚ۬ػڐٟ ڲؿڞؙۯؙۅؙٮؘٚ؋ڝؙۮؙۅؙڹؚٵٮڵؿ<sup>ۊ</sup>ۨۅػٵڰٵؽڝؽ ٵڵٮؙؿ۫ڝٙڔؿؿٙ۞

وَٱصۡبَحَاالَّتِوۡبُنَ تَمَنَّوۡامَكَانَهُ بِالْأَمۡسِ يَقُوۡلُوۡنَ وَيُكِأَنَّ اللّٰهَ يَبُسُطُ التِرْزَقَ لِمَنَّ يَّتَمَا َمُونَ عِبَادِمٖ وَيَقِدُورُ ۚ لُولِاۤ آنُ مِّنَّ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيُكَانَّهُ لَا يُقْلِحُ الْكَفِرُونَ ۞

تو ھا کا مرجع جنت ہوگی لینی جنت کے مستحق وہ صابر ہی ہوں گے جو دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش اور آخرت کی زندگی میں رغبت رکھنے والے ہوں گے۔

ا. لعنی قارون کو اس کے مکبر کی وجہ سے اس کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں وصنسا دیا۔ حدیث میں ہے کہ رسول الله سَکُالِیَّا ِ مَا الله سَکُالِیَّا ِ مَا الله سَکُالِیَّا ِ مَا الله سَکُالِیَّ الله الله سَکُالِیَّا ِ الله الله الله سَکُلِیْکِمْ نے فرمایا (ایک آدمی اپنی ازار زمین پر لئکائے جارہا تھا (الله کو اس کا یہ سکبر پیند نہیں آیا) اور اسے زمین میں وصنتا چلاجائے گا)۔ (صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب من جَرَّ مَوبَهُ من الخیلاء)

7. مکان سے مراد وہ دنیاوی مرتبہ ومنزلت ہے جو دنیا میں کی کو عارضی طور پر ماتا ہے۔ جیسے قارون کو ملا تھا، أمس، گزشته كل كو كہتے ہیں۔ مطلب زمانہ قریب ہے۔ وَیْكَأَنَّ، اصل میں "وَیْلَكَ إِعْلَمْ أَنَّ " ہے اس كو مخفف كركے وَیْكَأَنَّ، بنادیا گیا ہے، بعض کے نزدیک یہ أَلَمْ تَو وَیْكَأَنَّ، بنادیا گیا ہے، بعض کے نزدیک یہ أَلَمْ تَو کے معنی میں ہے۔ (ابن عَیْر) جیسا كہ ترجے سے واضح ہے۔ مطلب یہ ہے كہ قارون كی ہی دولت وحشمت كی آرزو كرنے والوں نے جب قارون كی ہی دولت وحشمت كی آرزو كرنے والوں نے جب قارون كا عبرت ناك حشر دیكھا تو كہا كہ مال ودولت اس بات كی دلیل نہیں ہے كہ اللہ تعالیٰ اس صاحب مال سے راضی بھی ہے۔ كیا تم نے نہیں دیكھا كہ اللہ تعالیٰ كی كو مال زیادہ دے دیتا ہے اور كی كو كم۔ اس كا تعلق اس كی مشیت اور حکمت بالغہ سے ہے جے اس کے سوا كوئی نہیں جانتا، مال كی فراوانی اس كی رضا كی اور مال كی كی اس كی مشیت اور حکمت بالغہ سے ہے جہے اس کے سوا كوئی نہیں جانتا، مال كی فراوانی اس كی رضا كی اور مال كی كی اس كی مشیت اور حکمت بالغہ سے جہ جے اس کے سوا كوئی نہیں جانتا، مال كی فراوانی اس كی رضا كی اور مال كی كی اس كی مشیت ہی ہے۔ نہ بیہ معیار فضیلت ہی ہے۔

سر لینی ہم بھی اس حشر سے دوچار ہوتے جس سے قارون دوچار ہوا۔

٨. يعنى قارون نے دولت ياكر شكر گزارى كے بجائے ناشكرى اور معصيت كا راسته اختيار كيا تو ديكھ لو اس كا انجام بھى كيسا

تِلْكَ الدَّادُ الْالِخِرَةُ نَجْعَلْهَا لِكَنِ يُـنَ لَا يُرِيُدُونَ عُلُوَّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِيَةُ لِلْشَقِيْنِ

مَنْجَآءَبِالْحُسَنَةِ فَلَهُ خَلِرُقِتْهُمَاْ وَمَنْجَآءَ بِالتَّبِيّنَةَ فَلَا يُجُزَى الدِيْنَ عَمِلُواالسَّيِبَّالِتِ اِلاَمَاكَانُوْايَعُمَلُوْنَ ۞

اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُّانَ لَرَّادُّكَ اِللَّ مَعَادٍ قُلُ رُبِّنَّ اَعْلَوُمَنُ جَاءَ بِالْهُلاي وَمَنُ هُوَ فِ ضَلْلٍ مُّبِينٍ ۞

۸۳. آخرت کا یہ بھلا گھر ہم ان ہی کے لیے مقرر کردیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ اور پر ہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ (۱)

مرد. جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا(") اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے بد اعمالی کرنے والوں کو ان کے انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ (") مرد جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے (") وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے، (۵) کہہ دیجے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گراہی میں ہے۔ (")

هوا؟ ديكهو مجھے جو ديده عبرت نگاه هو۔

1. عُلُوٌّ کا مطلب ہے ظلم وزیادتی، لوگوں سے اپنے کو بڑا اور برتر سجھنا اور باور کرانا، تکبر اور فخر وغرور کرنا، اور فساد کے معنی ہیں ناحق لوگوں کا مال ہتھیانا، یا نافرمانیوں کا ار تکاب کرنا کہ ان دونوں باتوں سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ فرمایا کہ متقین کا عمل واخلاق ان برائیوں اور کو تاہیوں سے پاک ہوتا ہے اور تکبر کے بجائے ان کے اندر تواضع، فرو تی اور محصیت کیثی کے بجائے اطاعت کمیثی ہوتی ہے اور آخرت کا گھر یعنی جنت اور حسن انجام انہی کے جھے میں آئے گا۔ محصیت کمیٹی کے بیائے اطاعت کمیٹی ہوتی ہے اور آخرت کا گھر یعنی جنت اور حسن انجام انہی کے جھے میں آئے گا۔ علی میں کم از کم ہر نیکی کا بدلہ دس گنا تو ضرور ہی ملے گا، اور جس کے لیے اللہ چاہے گا، اس سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ، عمل فرمائے گا۔

۳. یعنی نیکی کا بدلہ تو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا لیکن برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی ملے گا۔ یعنی نیکی کی جزاء میں اللہ کے فضل وکرم کا اور بدی کی جزاء میں اس کے عدل کا مظاہرہ ہوگا۔

٨. يا اس كى تلاوت اور اس كى تبليغ ودعوت آپ پر فرض كى ہے۔

۵. لیعنی آپ کے مولد مکہ، جہاں ہے آپ نظنے پر مجبور کردیے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس ڈالٹھُو ہے صحیح بخاری میں اس کی یہی تفسیر نقل ہوئی ہے۔ چنانچہ ہجرت کے آٹھ سال بعد اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگیا اور آپ ۸ ہجری میں فاتحانہ طور پر مکہ میں دوبارہ تشریف لے گئے۔ بعض نے معاد سے مراد قیامت کی ہے۔ یعنی قیامت کے دن آپ کو اپنی طرف لوٹائے گا اور تبلیغ رسالت کے بارے میں بوچھے گا۔

٢. يه مشركين كے اس جواب ميں ہے جو وہ نبي مَنْ الله الله على الله على اور روايتى مذہب سے انحراف كى بنا پر ممراه سجھتے

وَمَاكُنُتَ تَرُجُوْاَ اَنُ يُتُلُقَى َ اِلَيْكَ الْكِتَٰبُ اِلْاَرَحْمَةً مِّنُ تَرْبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِلْكَفِرِيْنَ۞

وَلاَيصُنُّ نَّكَ عَنْ الْبِتِ اللهِ بَعْ مَدَادُ اُنْزِلَتْ اِلْمَيْكَ وَادُعُ اللَّ رَبِّكَ وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

وَلاَيۡتُهُ مُعَالله ِ إِلهَا اخۡرَ لَاۤ الهُ اِلاَهُوَّ كُنُّ شَىٰ هَالِكُ ۚ اِلاَ وَجُهَهُ لَـٰ لَهُ الْحُكُمُ وَ الۡيُهِ

۸۲. اور آپ کو تو مجھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی<sup>(۱)</sup> لیکن یہ (قرآن مجید) آپ کے رب کی مہربانی سے اترا۔ (۲) اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے۔ (۳)

۸۷. اور خیال رکھے کہ یہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی شبلیغ سے روک نہ دیں (۳) اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئیں، تو آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔

۸۸. اور الله تعالی کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا<sup>(۵)</sup> بجز الله تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی

تھے۔ فرمایا "میرا رب خوب جانتا ہے کہ گراہ میں ہوں جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں، یا تم ہو جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں، یا تم ہو جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کررہے ہو؟"

ا. لینی نبوت سے قبل آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھاکہ آپ کو رسالت کے لیے چنا جائے گا اور آپ پر کتاب اللی کا نزول ہوگا۔

۲. لیعنی یہ نبوت و کتاب سے سرفرازی، اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے جو آپ پر ہوئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبوت کوئی کبی چیز نبیں ہے، جے محنت اور سعی وکاوش سے حاصل کیا جاسکتا رہا ہو۔ بلکہ یہ سراسر ایک وہی چیز تھی۔ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جے چاہتا رہا، نبوت ورسالت سے مشرف فرماتا رہا۔ حتیٰ کہ حضرت محمد رسول اللہ منگی اللہ علی اللہ

س. اب اس نعت اور فضل البي كا شكر آپ اس طرح ادا كريس كه كافرول كي مدد اور بهنوائي نه كريس-

م. لینی ان کافروں کی باتیں، ان کی ایذاء رسانی اور ان کی طرف سے تبلیغ ودعوت کی راہ میں رکاوٹیں، آپ کو قرآن کی تلاوت اور اس کی تبلیغ سے نہ روک دیں۔ بلکہ آپ پوری تندی اور یکسوئی سے رب کی طرف بلانے کا کام کرتے رہیں۔

۵. لین کی اور کی عبادت نہ کرنا، نہ دعا کے ذریعے ہے، نہ نذر ونیاز کے ذریعے ہے، نہ بی قربانی کے ذریعے ہے، کہ
یہ سب عبادات میں جو صرف ایک اللہ کے لیے خاص میں۔ قرآن میں ہر عبالہ غیر اللہ کی عبادت کو پکارنے سے تعبیر کیا
گیا ہے، جس سے مقصود ای ملتے کی وضاحت ہے کہ غیر اللہ کو مافوق الاسباب طریقے سے پکارنا، ان سے استداد واستغاثہ
کرنا، ان سے دعائیں اور التجائیں کرنا یہ ان کی عبادت ہی ہے جس سے انسان مشرک بن جاتا ہے۔

ہے مگر اس کا منہ () (اور ذات)۔ اس کے لیے فرمانروائی ہے (<sup>(r)</sup> اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤگ۔

ا. وَجْهَهُ (اس كا منه) سے مراد الله كى ذات ہے جو وجہ (چرہ) سے متصف ہے۔ لينى الله كے سواہر چيز ہلاك اور فنا ہوجانے والى ہے۔ ﴿ كُلُّ مِنْ عَكَيْهُا فَإِن \* وَيَنْ قَلَهُ وَجُهُ رَبِّكَ دُوالْجَلْلِ وَالْكُواْمِ ﴾ ۔ (الرحیٰن:۲۱، ۲۷) (جو کچھ بھى زمین پر ہے سب فنا ہوجانے والا ہے۔ اور صرف تیرے رب كى ذات جو عظمت اور عزت والى ہے باقى رہ جائے گى)۔
 ۲. لینی اس كا فیصلہ، جو وہ چاہے، نافذ ہو تا ہے اور اس كا حكم، جس كا وہ ارادہ كرے، چلتا ہے۔

۱. یکی آن کا محصلہ، بو وہ چاہیے، باحد ہو تا ہے اور آن کا سم، من کا وہ ارادہ سرمے، چینا ۔ ۱۳. تاکہ وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزاء اور بروں کو ان کی برائیوں کی سزا دے۔

### سورۂ عنکبوت کلی ہے اور اس کی انہتر آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

## شر وع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

### ا. اليّ -

٢. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟(۱)

س. اور ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا۔ (۲) یقیناً اللہ تعالی انہیں بھی جان لے گا جو سے کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کرلے گا جو جھوٹے ہیں۔

م. کیا جو لوگ برائیاں کررہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر

# ٤

## بنسم والله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

#### الخن

آحَسِبَ النَّاسُ آنَ يُنتُرُكُوْ آآنَ يَقُوُّ لُوَّا المَّنَاوَهُمُّ لا يُفْتَنُونَ ©

وَلَقَانُ فَنَتَّا الَّذِي ثِنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعُلُمَنَّ اللهُ الَّذِيثُنَ صَدَّقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكِذِيبُينَ۞

> ٱمُرْحَسِبَ الكَّذِيْنَ يَعْمُلُوْنَ السِّيتَاٰتِ اَنْ تَسْبِعُوْنَا سْلَاءَ كَايَعُكُمُوْنَ

ا. یعنی یہ گمان کہ صرف زبان سے ایمان لانے کے بعد، بغیر امتحان لیے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، تھیج نہیں۔ بلکہ انہیں جان ومال کی تکالیف اور دیگر آزمائشوں کے ذریعے سے جانچا پر کھا جائے گا تاکہ کھرے کھوٹے کا، سپچ جھوٹے کا اور مومن ومنافق کا پیتہ چل جائے۔

۲. لینی یہ سنت الہیہ ہے جو پہلے سے چلی آرہی ہے۔ اس لیے وہ اس امت کے مومنوں کی بھی آزمائش کرے گا، جس طرح پہلی امتوں کی آزمائش کی گئی۔ ان آیات کی شان نزول کی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نشائش نے اس ظلم وستم کی شکلیت کی جس کا نشانہ وہ کفار مکہ کی طرف سے بے ہوئے تھے اور رسول اللہ سکا الله کا الله تعالی ورخواست کی تاکہ الله تعالی ان کی مدو فرمائے۔ آپ سکا تین گئی نے فرمایا کہ (یہ تشدہ وایڈاء تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تم سے پہلے بعض مومنوں کا یہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کردیا گیا اور پھر ان کے سرول پر آزا چلادیا گیا، جس سے ان کے جسم دو حصول میں تقسیم ہوگئے، اس طرح لو ہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری گئیں۔ لیکن یہ ایڈائیں انہیں دین حق سے پھیر نے میں کامیاب نہیں ہوئیں)۔ (صحیح البخاری، کتاب أحادیث الانبیاء، باب علامات النبوۃ فی الإسلام) حضرت عمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ اور والد حضرت یاسر، حضرت صہیب، بلال ومقداد وغیر ہم رضوان اللہ علیم اجمعین پر اسلام کے ابتدائی دور میں جو ظلم وستم کے پہلا توڑے گئے، وہ صفحات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ یہ واقعات ہی ان آیات کے نزول کا سبب بے۔ تاہم عموم الفاظ کے اعتبار سے قیامت تک کے اہل ایمان اس میں معفوظ ہیں۔ یہ واقعات ہی ان آیات

مَنُكَانَ يَرْجُوُ القَآءَ اللهِ فَإِنَّ آجَلَ اللهِ لَاتٍ وَهُوَ التَّمِيْءُ الْعَلِيُو

وَمَنْ جُهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْشِهُ إِنَّ اللهَ لَعَنِيُّ عَنِ اللهُ اللهَ لَعَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ

ۅؘاڷٳ۬ؽؽٵؙؗڡؙڹؙۅؙٳۅؘۼؠڶۅ۠ٳٳڵڞڸۣۻؾڵؽؙڲڣۜڔؽۜ ۼؠٝۿؙۮڛۜؾٳڹؚۿۮۅؘڶؽؘجؙڔۣ۫ؽۜۿؙۮٳٙڂڛۜٵڵٳؽؽ ڬٵؿٛٳؿڴۅٛؽ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسُنًا وَإِنَّ حُهَ لَا كُنْشُوكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ

ہو جائیں گے، (") یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کررہے ہیں۔ (")

۵. جے اللہ کی ملاقات کی امید ہو پس اللہ کا تھہرایا ہوا
وقت یقیناً آنے والا ہے، (") اور وہ سب کچھ سننے والا،
سب کچھ جاننے والا ہے۔ (")

۲. اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔

2. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مطابق سنت کام کیے ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کردیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔(۱) ۸. اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تصیحت کی ہے(2) ہاں اگر وہ یہ کوشش

ا. یعنی ہم سے بھاگ جائیں گے اور ہماری گرفت میں نہ آسکیں گے۔

۲. لیعنی اللہ کے بارے میں کس ظن فاسد میں یہ مبتلا ہیں، جب کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر بات سے باخبر بھی۔ پھر اس کی نافرمانی کرکے اس کے مواخذہ وعذاب سے بچنا کیوں کر ممکن ہے؟

سر لیعن جے آخرت پر یقین ہے اور وہ اجر و تواب کی امید پر اعمال صالحہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی امیدیں برلائے گا اور اسے اس کے عملوں کی مکمل جزاء عطا فرمائے گا، کیونکہ قیامت یقیناً برپا ہو کر رہے گی اور اللہ کی عدالت ضرور قائم ہوگ۔ مم. وہ ہندوں کی باتوں اور دعاؤں کا سننے والا اور ان کے چھپے اور ظاہر سب عملوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے مطابق وہ جزاء وسزا بھی یقیناً دے گا۔

۵. اس کامطلب وہی ہے جو ﴿مَنْ عَبِلَ صَلِحًا فَلَتَقُیهِ﴾ (الجائیة: ۱۵) کا ہے (یعنی جو نیک عمل کرے گا، اس کا فاکدہ اس کو ہوگا)۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہندوں کے افعال سے بے نیاز ہے۔ اگر سارے کے سارے متی بن جائیں تو اس سے اس کی سلطنت میں قوت واضافہ نہیں ہوگا اور سب نافرمان ہوجائیں تو اس سے اس کی بادشاہی میں کمی نہیں ہوگا۔ الفاظ کی مناسبت سے اس میں جہاد مع الکفار بھی شامل ہے کہ وہ بھی مجملہ اعمال صالحہ ہی ہے۔

۲. یعنی باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ محض اپنے فضل وکرم سے اہل ایمان کو ان کے عملوں کی بہترین جزاء عطا فرمائے گا۔ اور ایک ایک نیکی پر کئی گئی اجر وثواب دے گا۔

ك. قرآن كريم كي متعدد مقامات پر الله تعالى في اپني توحيد وعبادت كا حكم دينے كے ساتھ والدين كے ساتھ حسن سلوك

أَمَّنْ خَلَقَ ٢٠

فَلا تُطعُهُمَا ﴿ إِلَّ مَرْجِعُكُمُ فَأَنِّبِّكُمُ وَبِهَا 

وَالَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصِّيلِحْتِ لَنُدُخِلَتُهُمُ في الصِّلحِينَ ٠

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ امْنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوْذِي فِي اللهِ جَعَلَ فِتُنَةَ التَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ وَلَيِنُ جَاءَ نَصُرُمِّنُ رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُةُ أُولَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ

کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کرلیں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانے،(۱) تم سب کا لوثنا میری ہی طرف ہے پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تہمیں خبر دوں گا۔

9. اور جن لو گول نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کے انہیں میں اینے نیک بندوں میں شار کرلوں گا۔<sup>(۲)</sup> ١٠. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں كه جم ايمان لائے بن ليكن جب الله كي راه ميں كوئي مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذاء دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنالیت میں، (۳) ہاں اگر اللہ کی مدد

کی تاکید کی ہے جس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ ربوبیت (اللہ واحد) کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے وہی سمجھ سکتا اور ادا کر سکتا ہے جو والدین کی اطاعت وخدمت کے تقاضوں کو سمجھتا اور ادا کرتا ہے۔ جو شخص یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ دنیا میں اس کا وجود والدین کی باہمی قربت کا نتیجہ اور اس کی تربیت ویرداخت، ان کی غایت مہربانی اور شفقت کا ثمرہ ہے۔ اس لیے مجھے ان کی خدمت میں کوئی کو تاہی اور ان کی اطاعت سے سر تابی نہیں کرنی جاہے، وہ یقیناً غالق کائنات کو سمجھنے اور اس کی توحید وعبادت کے تقاضوں کی ادائیگی سے بھی قاصر رہے گا۔ اس کی توحید وعبادت میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں والدین کی رضا مندی کو اللہ کی رضا اور ان کی ناراضگی کو رب کی ناراضگی کا باعث قرار دیا گیا ہے۔

ا. یعنی والدین اگر شرک کا حکم دیں (اور اس میں دیگر معاصی کا حکم بھی شامل ہے) اور اس کے لیے خاص کوشش بھی كرير - (جيساكه مجابده كے لفظ سے واضح بے) تو ان كى اطاعت نہيں كرنى جاہيے - كيونكه الاطاعة لأحد في مَعْصِية الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ » (مسند أحمد: ٢٧/٥، والصحيحة للألباني: ١٤٩) "الله كي نافرماني مين كسي كي اطاعت نبين"-

اس آیت کے شان نزول میں حضرت سعد بن الی و قاص و الله کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یہاں تک کہ مجھے موت آجائے یا پھر تو محمد (مُثَاثِیْکِم) کی نبوت کا انکار کردے، بالآخريد اپني والده كو زبروستي منه كھول كر كھلاتے، جس پريه آيت نازل ہوئي۔ (صحيح مسلم، ترمذي، تفسير سورة العنكبوت) ۲. یعنی اگر کسی کے والدین مشرک ہوں گے تو مومن بیٹا نیکوں کے ساتھ ہو گا، والدین کے ساتھ نہیں۔ اس لیے کہ گو والدین دنیا میں اس کے بہت قریب رہے ہوں گے لیکن اس کی محبت دینی اہل ایمان ہی کے ساتھ تھی بنا بریں الْمَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ك تحت وہ زمرہ صالحين ميں ہوگا۔

۳. اس میں اہل نفاق یا کمزور ایمان والوں کاحال بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے انہیں ایذاء پہنچی ہے تو عذاب

الْعٰلَمِينَ ©

وَلِيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ الْمُنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ الْمُنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينُ

وَقَالَ الَّانِيْنَ كَفَرُوْ الِلَّاذِيْنَ اَمَنُواا تَّبِعُوْا سَبِيْكَنَا وَلَنْحَبُلُ خَطْيَكُوْ وَمَاهُمُو يُحْمِلِيْنَ مِنْ خَطْلِهُمُو مِِّنْ شَعَى ۚ إِنَّهُمْ لَكُوْبُونَ ۞

آجائے (۱) تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھی ہیں (۲) کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو پکھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ واقف نہیں ہے ؟ (۱)

11. اور جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کرکے رہے گا۔ (م) دیما فقول کو بھی ظاہر کرکے رہے گا۔ (م)

11. اور کافرول نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو تمہارے گناہ ہم اٹھالیں گے، (۵) حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، یہ تو محض جھوٹے ہیں۔(۱)

البی کی طرح وہ ان کے لیے نا قابل برداشت ہوتی ہے۔ نتیجناً وہ ایمان سے پھر جاتے اور دین عوام کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ۱. یعنی مسلمانوں کو فتح وغلبہ نصیب ہوجائے۔

۲. یعنی تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیاہے کہ "وہ لوگ تہمیں و کھتے رہتے ہیں، اگر تہمیں اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے، تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر حالات کا فرول کے لیے کچھ سازگار ہوتے ہیں تو کافروں سے جاکر کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو گھیر نہیں لیا تھا اور مسلمانوں سے تم کو نہیں بچایا تھا"۔ (النساء: ۱۳۱۱) ۳. یعنی کیا اللہ ان باتوں کو نہیں جانتا جو تمہارے دلوں میں ہے اور تمہارے ضمیروں میں پوشیدہ ہے۔ گو تم زبان سے مسلمانوں کا ساتھی ہونا ظاہر کرتے ہو۔

٣٠. اس كا مطلب ہے كہ اللہ تعالى خوشى اور تكليف دے كر آزمائے گا تاكہ منافق اور مومن كى تميز ہوجائے جو دونوں حالتوں ميں اللہ كى اللہ تعالى خوشى اور تكليف دے كر آزمائے گا تاكہ منافق اور مومن كى تميز ہوجائے جو دونوں حالتوں ميں اللہ كى اطاعت كرے گا تو اس كے معنی يہ ہيں كہ وہ صرف اپنے حظ نفس كا مطبع ہے، اللہ كا نہيں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا ﴿وَلَيْنَاوُنَّهُو تَعَقَّى اَلَيْهُو اِنْ اِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ

۵. لیعنی تم ای آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ، جس پر ہم ابھی تک قائم ہیں، اس لیے کہ وہی دین صحیح ہے۔ اگر اس روایتی نذہب پر عمل کرنے سے تم گناہ گار ہوگے تو اس کے ذمے دار ہم ہیں، وہ بوجھ ہم اپنی گردنوں پر اٹھائیں گے۔
 ۲. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں۔ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ﴿وَلَاَ تَوْدُوْلُوَدُوْ

وَلَيَحْمِلْنَّ اَثْقَالَهُمْ وَانْقَالَامَّحَ اَثْقَالِهِمُ وَلَيُسْتَكُنَّ يَوْمَرالْقِيمَةِ حَمَّا كَانُوايَفُ تَرُوْنَ۞

وَلَقَدُارَسُلُنَانُوْحُالِلْ قَوْمِهِ فَلِيثَ فِيهُوهُ الْفُ سَنَةِ اِلَّاخَمُسِيْنَ عَامًا فَاَخَذَ هُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمُ ظٰلِمُوْنَ ۞

> فَٱنْجَيْنٰهُ وَآصُحٰبَالسَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنُهَا ايَةً لِلْعُلَمِيْنَ⊚

ۅٙٳڹڔڵۿؚؽؙۄٙٳۮ۫ۊۜٵڶڸڡؘۜۅؙؠ؋ٳۼؠؙۮؙۅٳٳڵڮۅٙٳڷڡٛۏۘٷ ۮ۬ڸػ۠ۄ۫ڂؘؽؙڒ۠ڰڴۄٳؽؙػؙڎ۫ؿؙۊؙؾۼػؠۏٛڹ۞

سال. اور البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھولیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی۔ (۱) اور جو کچھ افتراء پردازیاں کررہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی۔

۱۲. اور ہم نے نوح (عَلَيْظِاً) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان میں ساڑھے نو سو سال تک رہے، (۲) پھر ان (کی قوم) کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم۔

10. پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعہ کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشان بنادیا۔

11. اور ابراہیم (عَالِیَا) نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔

قِدِّدُا اُتُحْدَى ﴾ (فاطر: ۱۸) وہال تو ایک دوست، دوسرے دوست کو نئیس ابو چھے گا چاہے ان کے در میان نہایت گہری دوسی ہو۔ ﴿وَلَا يَسْتَعُلُ حَمِيْهُ وَكِيْمَا ﴾ (المعارج: ١٠) حتی که رشتے دار ایک دوسرے کا بوجھ نئیس اٹھائیس کے ﴿وَإِنْ تَتَنْ عُمُتُقَلَةُ إِلَى حِمْدُلِهَا لَا يَعْمَلُ مِنْهُ فَتَى وَمَالَى۔ لَا يُعْمَلُ مِنْهُ فَتَى وَكُوْكُانَ ذَا قُرْدِنِى ﴾ (فاطر: ۱۸) اور یہال بھی اس بوجھ کے اٹھانے کی نفی فرمائی۔

ا. یعنی یہ ائمہ کفر اور داعیان صلال اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ان پر ہوگا جو ان کی سعی وکاوش سے گراہ ہوئے تھے۔ یہ مضمون سورۃ النحل آیت: ۲۵ میں بھی گزرچکا ہے۔ حدیث میں ہے (جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہو گا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروک کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اور جو گراہی کا دائی ہوگا، اس کے لیے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی ہو)۔ (أبو داود، کتاب السنة، باب لزوم السنة- ابن ماجه، المقدمة، باب من سن سنة حسنة أو بغیر اس کے کہ ان کے گیاہوں میں کوئی کمی ہو)۔ (أبو داود، کتاب السنة، باب لزوم السنة- ابن ماجه، المقدمة، باب من سن سنة حسنة أو سینۃ) اس اصول سے قیامت تک ظلم سے قتل کے جانے والوں کے خون کا گناہ آدم علیشا کے پہلے بیٹے (قابیل) پر ہوگا۔ اس

۲. قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی دعوت و تبلیغ کی عمر ہے۔ ان کی پوری عمر کتنی تھی؟ اس کی صراحت نہیں کی گئے۔ بعض کہتے ہیں چالیس سال نبوت سے قبل اور ساٹھ سال طوفان کے بعد، اس میں شامل کر لیے جائیں۔ اور مجھی کئی اقوال ہیں، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

اِتَمَاتَعُبُكُونَ مِنُ دُوْنِ اللهِ اَوْتَاكَا وَتَخُلُقُونَ اِفْكَاالِنَّ الَّـنِ يَـٰنَ تَعُبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لِاَيَمُلِكُونَ لَكُوْرِنَ قَافَابُتَغُوْا عِنْكَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُكُونُ كَاشُكُورُنَ قَاشُكُورُوا لَهُ ْ اللّهِ الرَّرُعُونَ ©

## وَإِنْ تُكَدِّ بُوْافَقَدُ كَذَّبَ أُمَّ هُرِمِّنَ قَبَّ لِكُوْرُومَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ

11. تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بنوں کی بوجا پاٹ کررہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ (۱) سنو، جن جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا بوجا پاٹ کررہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو(۱) اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔ (۱) گزاری کرو(۱) اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔ (۱) محللا کے دعے تو صرف صاف طور پر جھٹلایا ہے، (۱) رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر حھٹلایا ہے، (۱)

ا. أَوْفَانٌ ، وَثَنٌ كَ جَمْع ہے۔ جس طرح أَصْنَامٌ ، صَنَمٌ كى جَمْع ہے۔ دونوں كے معنیٰ بت كے ہیں۔ بعض كہتے ہیں صنم ، سونے ، چاندى ، پیتل اور پھر كى مورت كو اور وثن مورت كو بھى اور چونے كے پھر وغيرہ كے بنے ہوئے آسانوں كو بھى كہتے ہیں۔ تخطُفُونَ إِفْكًا كَ معنیٰ ہیں تَكُذِبُونَ كَذِبُونَ كَذِبُا، جیسا كہ متن كے ترجمہ سے واضح ہے۔ دوسرے معنیٰ ہیں تَعْمَلُونَهَا وَتَدْحِتُونُهَا لَا إِفْكَ اللهِ فَلَوْنَ إِفْكًا كَ معنیٰ ہیں تَعْدِبُونَ كَذِبًا، جیسا كہ متن كے ترجمہ سے واضح ہے۔ دوسرے معنی ہیں تَعْمَلُونَهَا وَتَدْحِتُونُهَا لَلهِ فِلِي اللهِ فَلَا إِفْكِ اللهِ فَلَو بِهِ وَمَ مِن سَعَة ہیں بناتے اور گھڑتے ہو ، وہ تو پھر كے بنے ہوئے ہیں جو سن سکتے ہیں نہ ديكھ سکتے ہیں، نقصان پہنچاسکتے ہیں نہ نفع۔ اپنے دل سے ہی تم نے انہیں گھڑلیا ہے كوئى دلیل تو ان كی صدافت كی تمہارے پاس نہیں ہے۔ یا یہ بت تو وہ ہیں جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور گھڑتے ہو اور جب ان كی ایک خاص شكل وصورت بن جاتی ہے تو تم سجھتے ہو كہ اب ان میں خدائی اختیارات آگئے ہیں اور ان سے امیدیں وابستہ كركے انہیں حاجت روا اور مشكل كشا باور كر ليتے ہو۔

۲. لیعنی جب یہ بت تمہاری روزی کے اساب ووسائل میں ہے کی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ زمین میں درخت اگا سکتے ہیں اور نہ سورج کی حرارت پہنچا سکتے ہیں اور نہ حمہیں وہ صلاحیتیں دے سکتے ہیں، جنہیں بروے کار لاکر تم قدرت کی ان چیزوں سے فیض یاب ہوتے ہو، تو پھر تم روزی اللہ ہی سے طلب کرو، ای کی عبادت اور ای کی شکر گزاری کرو۔

سا لینی مرکر اور پھر دوبارہ زندہ ہوکر جب اس کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی بارگاہ میں بیش ہونا ہے تو پھر اس کا در چھوڑکر دوسرول کے در پر اپنی جبین نیاز کیول جھاتے ہو؟ اس کے بجائے دوسرول کی عبادت کیول کرتے ہو؟ اور دوسرول کو عاجت روا اور مشکل کشاکیول سیجھتے ہو؟

٧٠. يه حضرت ابراہيم عَلَيْظا كا قول بھى ہوسكتا ہے، جو انہوں نے اپن قوم سے كہا۔ يا اللہ تعالى كا قول ہے جس ميں اہل مكه سے خطاب ہے اور اس ميں ني سَلَّ اللّٰيَّةِ كو تسلى دى جارہى ہے كہ كفار مكه اگر آپ كو جھٹلار ہے ہيں، تو اس سے گھبر انے كى ضرورت نہيں ہے۔ ييغبروں كے ساتھ يہى ہوتا آيا ہے پہلى امتيں بھى رسولوں كو جھٹلاتى اور اس كا نتيجہ بھى وہ ہلاكت وتبائى كى صورت ميں بھگتتى رہى ہيں۔

الْمُبِينُ ⊙

ٱۅٙڵڎؘؾڒۘۅؙٳػؽڡؙۜٛؽؠؙڎؚ؈ؿؙٳٮڎ؋ڵڎؙڶڂٛڵؙٛٛۛۛۛۛڽڎۜ ؽؙۼۣؽؙٮؙٛڰؙ؇ۯۜٙڎڶٳڬؘۘٷٙٳڶڵڿؽڛؽڒٛ۞

قُلُ سِيُرُوُ إِنِ الْأَنْ ضِ فَانْظُرُوُ اكِيْفَ بَدَا الْخَـُلْقَ ثُثَمَّ اللهُ يُـنْشِئُ النَّشَاةَ الْإِخِرَةَ عِلَى اللهَ عَلى كُلِّ شَيْعُ قَدِيرُرُّ

> ؽؙػڐؚۨڹؙ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُومَنَ يَشَاءُ وَ وَالْيُوتُقُلُبُونَ۞

وَمَآانَتُكُوْمِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ُوَمَا لَكُوْمِتِّنُ دُوْنِ اللهِ مِنْ قَرلِيّ وَلاَنصِيْرِ ﴿

پہنچادینا ہی ہے۔

19. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مخلوق کی ابتداء کی چر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا،(\*) یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔(\*)

• ۲. کہہ دیجے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو سہی (۴) کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتداءً پیدائش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

۲۱. جسے چاہے عذاب کرے جس پر چاہے رحم کرے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤگ۔(۵)

۲۲. اور تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو نہ آسان میں، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی والی ہے نہ مدد گار۔

ا. اس لیے آپ بھی تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اس سے کوئی راہ یاب ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے ذمے دار آپ نہیں ہیں، نہ آپ سے اس کی بابت پوچھا جائے گا، کیونکہ ہدایت دینا نہ دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جو اپنی سنت کے مطابق، جس میں ہدایت کی طلب صادق دیکھتا ہے، اس کو ہدایت سے نواز دیتا ہے اور دوسروں کو ضلالت کی تاریکیوں میں بھکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔

۲. توحید ورسالت کے اثبات کے بعد، یہاں سے معاد (آخرت) کا اثبات کیا جارہا ہے جس کا گفار انکار کرتے تھے۔ فرمایا پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جب تمہارا سرے سے وجود ہی نہیں تھا، پھر تم دیکھنے سننے اور سبھنے والے بن گئے اور پہلی میں مل جاؤگے، بظاہر تمہارا نام ونشان تک نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔
 سابر لینی یہ بات چاہے تمہیں کتنی ہی مشکل گئے، اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔

مل یعنی آفاق میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں دیکھو زمین پر غور کرو، کس طرح اسے بچھایا، اس میں پہاڑ، وادیاں، نہری اور سمندر بنائے، اس سے انواع واقسام کی روزیاں اور پھل پیدا کیے۔ کیا یہ سب چیزیں اس بات پر دلالت نہیں کرتیں کہ انہیں بنایا گیا ہے اور ان کا کوئی بنانے والا ہے؟

۵. لینی وہی اصل حاکم اور متصرف ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تاہم اس کا عذاب یا رحمت، بوں ہی الل ٹپ نہیں ہوگی، بلکہ ان اصولوں کے مطابق ہوگی جو اس نے اس کے لیے طے کر رکھے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْ إِبِالْيِتِ اللهِ وَلِقَالِهِ أُولِيِّكَ يَمِسُوُ امِنُ تَحْمَتِي وَاوْلِلِكَ لَهُمُ عَذَا كِ اَلْيُدُّ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِ ﴾ الآنَ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْعِرَّقُوهُ فَأَنْجُمُ اللهُ مِنَ النَّارِ النَّ فِي ذَالِكَ لَا لِيَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

۲۳. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہوجائیں<sup>(۱)</sup> اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

۲۲. ان کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے گئے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلادو۔ (۲) آخرش اللہ نے انہیں آگ سے بچالیا، (۳) اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں۔

ا. اللہ تعالیٰ کی رحمت، ونیا میں عام ہے جس سے کافر اور مومن، منافق اور مخلص اور نیک اور بدسب کیاں طور پر مستقیض ہورہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ونیا کے وسائل، آسائشیں اور مال ودولت عطا کردہا ہے یہ رحمت اللہی کی وہ وسعت ہے جے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَرَحْمَتُونَ وَسِيحَتْ كُلُّ مَنِي ﴾ (الاعراف: ١٥١) (میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے)۔ لیکن آخرت چونکہ دار الجزاء ہے، انبان نے دنیا کی کھیتی میں جو پچھ بویا ہوگا، اس کی فصل اسے وہاں کا ٹنی ہوگی، جیسے عمل کے ہول گے، اس کی جزاء اسے وہاں ملے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں بے لاگ فیطے ہوں گے۔ ونیا کی طرح اگر آخرت میں بھی نیک وبد کے ساتھ کیاں سلوک ہو اور مومن وکافر دونوں ہی رحمت اللی کے مشتحق قرار پائیس تو اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پر حرف آتا ہے، دوسرا قیامت کا مقصد ہی فوت ہوجاتا ہے۔ قیامت کا دن تو اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہاں نیکوں کو ان کی نیکیوں کے صلے میں جنت اور بروں کو ان کی برائیوں کی جزاء میں جہم دی جائے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی۔ جے یہاں بھی بیان جہم دی جائے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی۔ جے یہاں بھی بیان رحمت اللی نہیں آئے گی۔ مورہ اعراف میں اس کو ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ ﴿ اَسَاکُونَهُ وَالَّیْوَنُ وَدُونُ وَدُونُ وَنُ وَدُونُ وَدُونُ وَدُونَ وَاللّٰ ایمان کے لیے خاص ہوگی گیڈونُ وَدُونُ وَدُونُ وَدُونَ وَاللّٰ ایمان کے الله کو قاوا کون کے لیے کاموں گا جو متی (تحمت میں) ان لوگوں کے لیے کاموں گا جو متی (تحمت اللّٰ کو قاوا کے اور ہاری آئیوں پر ایمان رکھنے والے ہوں گی۔

الن آیات سے قبل حضرت ابرائیم علیہ کا قصہ بیان ہورہا تھا، اب پھر اس کا بقیہ بیان کیا جارہا ہے۔ در میان میں جملیہ معرضہ کے طور پر اللہ کی توحید اور اس کی قدرت وطاقت کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سب حضرت ابرائیم علیہ ایک معرضہ کے وعظ کا حصہ ہے، جس میں انہوں نے توحید ومعاد کے اثبات میں دلائل دیے ہیں، جن کا کوئی جواب جب ان کی قوم سے نہیں بنا تو انہوں نے اس کا جواب ظلم و تشدد کی اس کارروائی سے دیا، جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اسے قبل کروو یا جلا ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے آگ کا ایک بہت بڑا اللاؤ تیار کرکے حضرت ابراہیم علیہ کا مخبنین کے در سے میں پھنک دیا۔

س. یعنی اللہ نے اس آگ کو گلزار کی صورت میں بدل کر اینے بندے کو بحالیا، جیسا کہ سورہ انسیاء میں گزرا۔

وَقَالَ إِمَّا اتَّخَذُ ثُمُّوْمِ مِنُ دُونِ اللهِ اَوْتَاكَا اُ شَوَدَ تَا بَيْنِكُمْ فِي الْحَلْوةِ السُّنْيَا تُتُوَّ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ يَكُفُّرُ بَعُضُّكُمْ بِبَعْضٍ قَيلُعَنُ بَعْضُكُمُ بِعَضًا وَمَا وُلَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِّنَ تُصِرِينَ ﴿

ڬٵڡؙؽؘڵؘةؙڷؙۅٛڟ؞ۅؘؾۧٵڶٳڹٞ؞ؙۿٵڿڒ۠ٳڵۮڗؚؾٞ ٳٮۜٛٛۼؙۿؘۅاڵۼڒۣؽڒؙاڷحؘڮؽؙٷٛ

وَوَهَبُنَالَةَ إِسْخَقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْمَنَافِي ذُرِّيَّيْتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ وَالتَّيْنَاهُ ٱجُّرَةُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْاِخِرَةِ لَمِن

70. اور (حضرت ابراہیم علیہ اللہ نے) کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سواکی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیوی دوستی کی بنا تھہرالی ہے، (۱) تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے۔ (۱) اور تم سب کا ٹھکانہ دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے۔ (۱) اور تم سب کا ٹھکانہ دونرخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

۲۱. پس حضرت ابراہیم (عَلَیْلاً) پر حضرت لوط (عَلَیْلاً) ایر حضرت لوط (عَلَیْلاً) ایک ایک ایک اور (ابراہیم عَلَیْلاً) کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔(۵) وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔

۲۷. اور ہم نے انہیں (ابراہیم علیہ کو) اسحاق ویعقوب (علیہ اللہ) عطا کیے اور ہم نے ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب کردی (۵) اور ہم نے دنیا میں بھی

ا. یعنی یہ تمہارے قومی بت میں جو تمہاری اجتماعیت اور آپس کی دوستی کی بنیاد میں۔ اگر تم ان کی عبادت چھوڑدو تو تمہاری قومیت اور دوستی کا شیرازہ بکھر جائے گا۔

۲. لینی قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار اور دوسی کے بجائے ایک دوسرے پر لعنت کروگے اور تابع، متبوع کو ملامت اور متبوع، تابع سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔

سر حضرت لوط عَلَيْظًا، حضرت ابراہیم عَلَيْظًا کے برادر زاد تھے، یہ حضرت ابراہیم عَلَیْظًا پر ایمان لائے، بعد میں ان کو بھی "سدوم" کے علاقے میں نبی بناکر بھیجا گیا۔

مل یہ حضرت ابراہیم علیہ نے کہا اور بعض کے نزدیک حضرت لوط علیہ نے۔ اور بعض کہتے ہیں دونوں نے ہی ہجرت کی۔ یعنی جب ابراہیم علیہ اور ان پر ایمان لانے والے لوط علیہ کی کیے اپنے علاقے، "کوٹی" میں، جو حران کی طرف جاتے ہوئے کو ایک بستی تھی، اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہوگئ تو وہاں سے ہجرت کرکے شام کے علاقے میں چلے گئے۔ تیسری ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ کی اہمیہ سارہ تھیں۔

۵. لیعنی حضرت اسحاق علیبیا سے بعقوب علیبیا ہوئے، جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی اور انہی میں سارے انہیاء ہوئے، اور کتابیں آئیں۔ آخر میں حضرت نبی کریم منگی فیٹیا محضرت ابراہیم علیبیا کے دوسرے بیٹے حضرت اساعیل علیبیا کی نسل سے نبی ہوئے اور آپ منگی فیٹیا پر قرآن نازل ہوا۔

الصّلِحِينَ®

وَلُوْطَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ إِثَّكُوْلَتَا ثُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُوْ بِهَامِنُ اَحَدٍمِّنَ الْعَلَمِيْنَ ۞

آبِتَّكُوْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيلُ لَهُ وَتَأْتُوْنَ فِي نَادِ ثِيُّوُ الْمُنْكَرِّ فَمَا كَانَ جَوَابَ

اسے ثواب  $e_{1}^{(1)}$  اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہے۔

۲۸. اور حضرت لوط (عَلَيْلًا) كا بھى ذكر كرو جب كه انہوں نے اپنى قوم سے فرمایا كه تم تو اس بدكارى پر اتر آئے ہو<sup>(۱)</sup> جے تم سے پہلے دنیا بھر میں سے كى نے نہیں كيا۔

۲۹. کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو<sup>(\*)</sup> اور رائے بند کرتے ہو<sup>(۵)</sup> اور اپنی عام مجلسوں

ا. اس اجر سے مراد رزق دنیا بھی ہے اور ذکر خیر بھی۔ یعنی دنیا میں ہر مذہب کے لوگ (عیبائی، یہودی وغیرہ حتی کہ مشرکین بھی) حضرت ابراہیم علیتها کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور مسلمان تو ہیں ہی ملت ابراہیمی کے پیرو، ان کے ہاں وہ محترم کیوں نہ ہوں گے؟

۲. یعنی آخرت میں بھی وہ بلند درجات کے حامل اور زمرہ صالحین میں ہوں گے۔ اس مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ﴿وَالْتَیْنَاهُ فِي اللَّهُ مِیۡا صَنَعَةُ وَلِنَّهُ فِي اللَّهُ مِیۡا صَنَعَةُ وَلِنَّهُ فِي اللَّهُ مِیۡا صَنَعَةُ وَلِنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مِیْا صَالَحَالِمِیْنَ ﴾ (النحل: ۱۳۲)

۳. اس بدکاری سے مراد وہی لواطت ہے جس کا ارتکاب قوم لوط علیاً نے ہی سب سے پہلے کیا، جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے۔

۷. یعنی تمہاری شہوت پرسی اس انتہاء کو پہنچ گئی ہے کہ اس کے لیے طبعی طریقے تمہارے لیے ناکافی ہوگئے ہیں اور غیر طبعی طریقہ تم نے اختیار کرلیا ہے۔ جنسی شہوت کی تسکین کے لیے طبعی طریقہ اللہ تعالی نے بیویوں سے مباشرت کی صورت میں رکھا ہے۔ اسے چھوڑ کر اس کام کے لیے مردوں کی دبر استعال کرنا غیر فطری اور غیر طبعی طریقہ ہے۔

8. اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ آنے جانے والے مسافروں، نوواردوں اور گزرنے والوں کو زبرو تی کیڑ کیڑ کر تم ان سے بے حیائی کا کام کرتے ہو، جس سے لوگوں کے لیے راستوں سے گزرنا مشکل ہوگیا اور لوگ گھروں میں بیٹھے رہنے میں عافیت سیمھتے ہیں۔ دوسرے معنی ہیں کہ تم آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے اور قتل کردیتے ہو یا ازراہ شرارت انہیں ککریاں مارتے ہو۔ تیسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ سرراہ ہی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس سے وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ ان تمام صورتوں سے راتے بند ہوجاتے ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ کسی ایک خاص سبب کی تعیین تو مشکل ہے تاہم وہ ایسا کام ضرور کرتے تھے، جس سے عملاً راستہ بند ہوجاتا تھا، قطع کہ کسی ایک خاص سبب کی تعیین تو مشکل ہے تاہم وہ ایسا کام ضرور کرتے تھے، جس سے عملاً راستہ بند ہوجاتا تھا، قطع کرتے میں گئے ہوئے ہو۔ (فتح القدر)

قَوْمِهَ إِلَّاآنُ قَالُواائْتِنَابِعَذَابِاللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ<sup>©</sup>

قَالَ رَبِّ انْصُونِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ فَ

ۅۘٙڵؾۜٵۼۜٲڔؘؘٛۘۛؿؙ؈ؙؙڵؾؘٵۧٳڹۯۿؚۑؙۄؘڽۘٳڷڹٛؿؙۯێٷٵڬٷٞٳ ٳ؆ؙڡؙۿڸؚڂٛٷٙٳٵۿڸۿڶڹٷٳڷڡٚڗؙؽۊ ٳڽؖٳۿڵۿٵػٳٮؙ۫ٷٵڟڸڔڽؿؿۧ۞

قَالَ إِنَّ فِيْهَا لُوُطًا ۚ قَالُوُانَحُنُّ آغَكُوْبِمَنُ فِيْهَا لَنُنْجِّينَةُ ۚ وَآمُلَهُ ۚ إِلَّا امْرَاتَهُ ۚ كَانَتُ مِنَ الْغِيرِيْنَ

میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ (۱) اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ۔ (۱)

• ۳. حضرت لوط (عَلَيْلًا) نے دعا کی کہ پرورد گار! اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ (۳)

اس. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم (عَلَیْظًا) کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو کہنے لگ کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، (\*) یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہ گار ہیں۔

سر (حضرت ابراہیم علیقیا نے) کہا اس میں تو لوط (علیقیا) ہیں، فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں۔ (۵) لوط (علیقیا) کو اور اس کے خاندان کو ہم بچلیں گے سوائے اس کی بیوی کے، کہ وہ بیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ (۱)

ا. یہ بے حیاتی کیا تھی؟ اس میں بھی مختلف اقوال ہیں، مثلاً لوگوں کو تکریاں مارنا، اجنبی مسافر کا استہزاء واستخفاف، مجلسوں میں پاد مارنا، ایک دوسرے کے سامنے اغلام بازی، شطر فج وغیرہ قسم کی قمار بازی، رنگے ہوئے کپڑے پہننا، وغیرہ۔ امام شوکانی فرماتے ہیں "کوئی بعید نہیں کہ وہ یہ تمام ہی مکرات کرتے رہے ہوں"۔

- ٢. حضرت لوط عَلَيْلًا نے جب انہيں ان منكرات سے منع كيا تو اس كے جواب ميں كہا۔
- ٣. ليني جب حضرت لوط عَلَيْكِ قوم كى اصلاح سے نااميد ہوگئے تو اللہ سے مدد كى دعا فرمائى۔

۷۲. لیعن حضرت لوط عَلَیْشا کی دعا قبول فرمالی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیمیشا کے پاس گئے اور انہیں اسحاق عَلیمیشا ویعقوب عَلیمیشا کی خوش خبری دی اور ساتھ ہی بتلایا کہ ہم لوط عَلیمیشا کی بتی ہلاک کرنے آئے ہیں۔ کی بستی ہلاک کرنے آئے ہیں۔

- a. يعنى بهيس علم ہے كه اخيار اور مومن كون بين اور اشرار كون؟
- ٢. ليعنى ان بيچهے رہ جانے والوں ميں ہے، جن كو عذاب كے ذريع ہے ہلاك كيا جانا ہے وہ چونكہ مومنہ نہيں تھى بلكہ
   ا بين قوم كى طرفدار تھى، اس ليے اسے بھى ہلاك كرويا گيا۔

وَلَمَّاآنُ جَآءَتُ نُسُلْنَا لُوُطًا مِثَى َ بِهِمُ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالُوْا لَا تَخَفُ وَلاَتَحُزَنُ ۖ إِنَّا مُنَجُّوْكَ وَ اَهْلَكَ إِلَّا اَمْرَاتَكَ كَانَتُ مِنَ الْغَبِرِيْنَ ۖ

ٳٮۜٛٵؙڡؙڹٝڗؚڵؙۅؙڹۜۼڵۿڵۿڵؚ؋ٵڷٚڤٙۯۘؽڐؚڕۻۘڗؙٳڝۜ السَّمَاء بِمَا كَانْوُايَفُسُڠُون۞

> ۅؘڵۊؘۘۮؙڰۯؙؽ۬ٵڡ۪ڹٝۿٲٵؽڎۧڹێؚڹۜڎڐٞڵؚڡۜٙۅؙۄٟ ؾۜۼڨؚڵۅٛ۫ؽ۞

سس اور پھر جب ہمارے قاصد لوط (عَلَيْكِاً) كے پاس پہنچ تو وہ ان كى وجہ سے مُملين ہوئے اور دل ہى دل ميں رخ كرنے لگے۔ (ا) قاصدوں نے كہا آپ نہ خوف كھائے نہ آزردہ ہوں، ہم آپ كو مع آپ كے متعلقین كے بچالیں گے (ا) مگر آپ كى بيوى كہ وہ عذاب كے ليے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگ۔

ا. سِنْ ۽ بِهِمْ کِ معنی ہیں۔ ان کے پاس ایسی چیز آئی جو انہیں بری گلی اور اس سے ڈرگئے۔ اس لیے کہ لوط علیہ ان ان فرشتوں کو، جو انبانی شکل میں آئے سے، انبان بی سمجھا۔ ڈرے اپنی قوم کی عادت بد اور سرشی کی وجہ سے کہ ان خوبصورت مہانوں کی آمد کا علم اگر انہیں ہوگیا تو وہ ان سے زبردستی بے حیائی کا ارتکاب کریں گے، جس سے میری رسوائی ہوگی۔ ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا یہ کنایہ ہے عاجزی سے۔ جیسے ضَاقَتْ یَدُہُ (ہاتھ کا تنگ ہونا) کنایہ ہے فقر سے۔ یعنی ان خوش شکل مہمانوں کو بدخصلت قوم سے بچانے کی کوئی تدبیر انہیں نہیں سوجھی، جس کی وجہ سے وہ مُمگین اور دل بی ول میں پریثان شھے۔

۲. فرشتوں نے حضرت لوط علیہ کی اس پریشانی اور غم وحزن کی سیفیت کو دیکھا تو انہیں تعلی دی، اور کہا کہ آپ کوئی خوف اور حزن نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیج ہوئے فرشتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کو اور آپ کے گھروالوں کو، سوائے آپ کی بیوی کے، نجات دلانا ہے۔

سا، اس آسانی عذاب سے وہی عذاب مراد ہے جس کے ذریعے سے قوم لوط کو ہلاک کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جرائیل علیہ اس کی بہتیوں کو زمین سے اکھیڑا آسان کی بلندیوں تک لے گئے، پھر ان کو انہی پر الٹادیا گیا، اس کے بعد تحفظر پھروں کی بارش ان پر ہوئی اور اس جگہ کو سخت بدیووار بھیرہ (چھوٹے سمندر) میں تبدیل کردیا گیا۔ (این کیر)

مم. یعنی پھروں کے وہ آثار، جن کی بارش ان پر ہوئی ساہ بدبودار پانی اور الٹی ہوئی بستیاں، یہ سب عبرت کی نشانیاں بین، گر کن کے لیے؟ دانش مندوں کے لیے۔

۵. اس لیے کہ وہی معاملات پر غور کرتے، اسباب وعوامل کا تجزیہ کرتے اور بتائج وآثار کو دیکھتے ہیں لیکن جو لوگ عقل و شعور سے کیا تعلق؟ وہ تو ان جانوروں کی طرح ہیں جنہیں ذیج کے لیے

وَاللَّ مَدُينَ آخَاهُوْشُعَيْبُا ۚ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوااللهُ وَارْمُواالْيُومُ الدِّخرَ وَلاَتَعْتَوُا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ⊙

فَكَذَّبُولُهُ فَآخَذَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصَبَحُوا فِي دَارِهِمُ جِيْمِينَ۞

وَعَادًا وَّتُهُوْدَاْ وَقَلْ تَبَيَّنَ لَكُوْمِّنُ مَّسَلِكِيهِمَّ وَزَيَّنَ لَهُوُ الشَّيْطُنُ اعْمَالَهُوْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيدِيلِ وَكَانُوْامُسُتَبْهِيرِيْنَ

الله اور مدین کی طرف (۱) ہم نے ان کے بھائی شعیب (عَلَیْهِ الله ) کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لو گو! الله کی عبادت کرو قیامت کے دن کی توقع رکھو(۱) اور زمین میں فیاد نہ کرتے پھرو۔(۱)

۳۷. پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا آخرش انہیں زلزلے نے پکڑلیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہوکر رہ گئے۔ (م)

۳۸. اور ہم نے عادیوں اور شمودیوں کو بھی غارت کیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں (۵) اور شیطان نے انہیں ان کی بدا عمالیاں آراستہ کر دکھائی تھیں اور انہیں راہ سے روک دیا تھا باوجود یکہ یہ آگھوں والے

ذی خانے لے جایا جاتا ہے کیکن انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی تعریض ہے کہ وہ بھی تکذیب کا مظاہرہ کررہے ہیں جو عقل ودانش سے بے بہرہ لوگوں کا وطیرہ ہے۔

ا. مدین حضرت ابراہیم علیظیا کے بیٹے کا نام تھا، بعض کے نزدیک یہ ان کے بوتے کا نام ہے، بیٹے کانام مدیان تھا۔ ان ہی کے نام پر اس قبیلے کا نام پڑگیا، جو ان ہی کی نسل پر مشتل تھا۔ اس قبیلیر مدین کی طرف حضرت شعیب علیظا کو نبی بناکر جھیجاگیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مدین شہر کا نام تھا، یہ قبیلہ یا شہر لوط علیٹیا کی بستی کے قریب ہی تھا۔

٣. الله كى عبادت كے بعد، انتمیں آخرت كى ياد دہانى كرائى گئى يا تو اس ليے كه وہ آخرت كے منكر سے يا اس ليے كه وہ اسے فراموش كيے ہوئے سے اور معصيتوں ميں مبتلا سے اور جو قوم آخرت كو فراموش كردے، وہ گناہوں ميں دلير ہوتی ہے۔ جيسے آج مسلمانوں كى اكثريت كا حال ہے۔

س. ناپ تول میں کی اور لوگوں کو کم دینا، یہ بیاری ان میں عام تھی اور ارتکاب معاصی میں بھی انہیں باک نہیں تھا، جس سے زمین فساد سے بھر گئی تھی۔

م. حضرت شعیب علیاً کے وعظ ونسیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا بالآخر بادلوں کے سائے والے دن، جبرائیل علیاً کی ایک سخت چیخ سے زمین زلزے سے لرز اٹھی، جس سے ان کے دل ان کی آئکھوں میں آگئے اور ان کی موت واقع ہوگئی اور وہ گھٹوں کے بل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔

۵. قوم عاد کی بستی۔ احقاف، حضر موت (یمن) کے قریب اور شمود کی بستی، ججر، جے آج کل مدائن صالح کہتے ہیں، جاز کے شال میں ہے۔ ان علاقوں سے عربوں کے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے، اس لیے یہ بستیاں ان کے لیے انجان نہیں، بلکہ ظاہر تھیں۔ اور ہوشیار تھے۔(۱)

ۅؘقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَالَمٰنَ ۗ وَلَقَدُ جَآءَهُوُ مُّوْسَى بِالْبَيِّنْتِ فَاسُتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوُّا سْبِقِيْنَ ۚ

۳۹. اور قارون اور فرعون اور بامان کو بھی، اور ان کے پاس حضرت موسیٰ (عَلَیْمِیاً) کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا<sup>(۲)</sup> لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہوسکے۔<sup>(۳)</sup>

فَكُلَّا اَخَذُنَا إِذَنَيَّهُ فَمِنْهُمُ مَّنَ السَّلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمُ مَّنَ اَخَذَنَهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُ مَّنْ حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضُ وَمِنْهُمُ مَّنَ اَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُ مُو وَالْإِنْ كَا نُوْاَ اَنْفُسُهُمُ

• ٣٠. پھر تو ہرایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کرلیا، (()) ان میں سے بعض پر ہم نے پھروں کا مینہ برسایا (()) اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوج لیا (()) اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا (()

ا. یعنی تھے وہ عقل مند اور ہوشیار۔ لیکن دین کے معاطع میں انہوں نے اپنی عقل وبصیرت سے پچھ کام نہیں لیا، اس لیے یہ عقل اور سمجھ ان کے کام نہ آئی۔

۲. لیعنی دلائل و معجزات کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوا، اور بدستور متکبر بنے رہے لیعنی ایمان و تقویٰ اختیار کرنے سے گریز کیا۔

سر لین ہماری گرفت سے فئے کر تنہیں جاسکے اور ہمارے عذاب کے شکنج میں آکر رہے۔ ایک دوسرا ترجمہ ہے کہ "یہ کفر میں سبقت کرنے والے تنہیں مجھے" بلکہ ان سے پہلے بھی بہت کی امتیں گزرچکی ہیں جنہوں نے ای طرح کفر وعناد کا راستہ اختیار کیے رکھا تھا۔

الم. لین ان مذکورین میں سے ہر ایک کی، ان کے گناہوں کی پاداش میں، ہم نے گرفت کی۔

۵. یہ قوم عاد تھی، جس پر نہایت تند و تیز ہوا کا عذاب آیا۔ یہ ہوا زمین سے کنگریاں اڑا اڑا کر ان پر برساتی، بالآخر اس کی شدت اتنی بڑھی کہ انہیں اچک کر آسان تک لے جاتی اور انہیں سر کے بل زمین پر دے مارتی، جس سے ان کا سر الگ اور دھڑ الگ ہوجاتا گویا کہ وہ محجور کے کھوکھلے ہے ہیں۔ (این کثیر)

بعض مفسرین نے حاصبا کا مصداق قوم لوط عَلَیْماً کو تھہرایا ہے۔ لیکن امام ابن کثیر نے اسے غیر صحیح اور حفرت ابن عباس مٹالٹیڈ کی طرف منسوب قول کو منقطع قرار دیا ہے۔

۲. یہ حضرت صالح علیہ کی قوم شمود ہے۔ جنہیں ان کے کہنے پر ایک چٹان سے اونٹٹی نکال کر دکھائی گئی۔ لیکن ان ظالموں نے ایمان لانے کے بجائے اس اونٹٹی کو ہی مار ڈالا۔ جس کے تین دن بعد ان پر سخت چھھاڑ کا عذاب آیا، جس نے ان کی آوازوں اور حرکتوں کو خاموش کردیا۔

ک. یہ قارون ہے، جے مال ودولت کے خزانے عطا کیے گئے تھے، لیکن یہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا کہ یہ مال ودولت اس

يُظْلِمُوْنَ©

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مِنُ دُوْنِ اللهِ اَوْلِيَآءُ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ التَّنَدَّتُ بَيْتًا وَ إِنَّ اَوْهَنَ الْبُنُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْكَانُوْ اِيَعْلَمُوْنَ ۞

اِنَّ اللهَ يَعَلَمُ مَا يَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْعُ وَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْعُ وَهُونَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْعُ وَهُو الْعَزِيْزُ الْعَكِيدُ ﴿

وَتِلُكَ الْكَمْثَالُ نَضْرِبُهَ الِلتَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَ الْالتَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَ الْكِالْمُونَ

اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا، (الله تعالیٰ ایسا نہیں کر تا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔(۱)

الم. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کرر کھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھر ہی ہے، حالانکہ اللہ وہ جان لیتے۔

۱۳۲. الله تعالی ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں، وہ زبروست اور ذی حکمت ہے۔

۱۹۲۳ اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔

ہیں (") اور انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ (۵)

بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کے ہاں معزز و محترم ہوں۔ مجھے موئل علیہ اُلگا کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ اسے اس کے خزانوں اور محلات سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔

ا. یہ فرعون ہے، جو ملک مصر کا حکر ان تھا، لیکن حد سے تجاوز کرکے اس نے اپنے بارے میں الوہیت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ حضرت مولیٰ علیہ اللہ بنا رکھا تھا، آزاد کرنے سے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو، جس کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، آزاد کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر ایک صبح اس کو اس کے بورے لشکر سمیت دریائے قلزم میں غرق کردیا گیا۔

۲. لیعنی اللہ کی شان نہیں کہ وہ ظلم کرے۔ اس لیے تچھلی قومیں، جن پر عذاب آیا، محض اس لیے ہلاک ہوئیں کہ کفر وشرک اور تکذیب ومعاصی کا ارتکاب کرکے انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔

س. لیعن جس طرح کرئی کا جالا (گھر) نہایت بودا، کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے، ہاتھ کے ادنیٰ سے اشارے سے وہ نابود ہوجاتا ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود، حاجت روا اور مشکل کشا سجھنا بھی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی بالکل ہے فائدہ ہے، کیونکہ وہ بھی کسی کے کام نہیں آسکتے۔اس لیے غیراللہ کے سہارے بھی کمڑی کے جالے کی طرح کیسر ناپائیدار ہیں۔ اگر یہ پائیدار یا نفع بخش ہوتے تو یہ معبود گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچالیتے۔ لیکن ونیانے دیکھ لیا کہ وہ انہیں نہیں بچاسکے۔

4. لیعنی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے، شرک کی حقیقت سے آگاہ کرنے اور ہدایت کا راستہ بچھانے کے لیے۔ 4. اس علم سے مراد اللہ کا، اس کی شریعت کا اور ان آیات ودلائل کا علم ہے جن پر غور وفکر کرنے سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی اور ہدایت کا راستہ ماتا ہے۔

خَكَقَ اللهُ السَّـلُونِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاكِةً لِلْمُؤُمِنِيْنَ ۚ

ٱثُّلُ مَآ اُوْرِي اِلَيُكَ مِنَ الْكِتْبِ وَاَقِمِ الصَّلْوَةُ اِنَّ الصَّلْوَةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحُشَآء وَالْمُنْكِرُ وَلَنِ كُوْلِتُهِ الْمُبَارِّةُ وَاللهُ يَعْلَمُ

۱۳۸۷. الله تعالی نے آسانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، (۱) بے شک ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری ولیل ہے۔ (۱)

ا. لعین عبث اور بے مقصد نہیں۔

۲. لیعنی اللہ کے وجود کی، اس کی قدرت اور علم و حکمت کی۔ اور پھر اسی دلیل سے وہ اس نتیج پر چینچتے ہیں کہ کائنات میں اس کے سواکوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔

س. قرآن کریم کی تلاوت متعدد مقاصد کے لیے مطلوب ہے۔ محض اجر وثواب کے لیے، اس کے معانی ومطالب پر تدبر و تفکر کے لیے، تعلیم و تدریس کے لیے، اور وعظ ونصیحت کے لیے، اس حکم تلاوت میں ساری ہی صورتیں شامل ہیں۔ م. کیوں کہ نماز سے (بشرطیکہ نماز ہو) انسان کا تعلق خصوصی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوجاتا ہے، جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے جو زندگی کے ہر موڑیر اس کے عزم وثبات کاباعث، اور ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے (اے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدوحاصل کرو) (ابترۃ: ۱۵۳) نماز اور صبر کوئی مرئی چز تو ہے نہیں کہ انسان ان کا سہارا پکڑ کر ان سے مدد حاصل کرلے۔ یہ تو غیر مرکی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان کا اینے رب کے ساتھ جو خصوصی ربط و تعلق پیدا ہوتا ہے وہ قدم قدم پر اس کی دستگیری اور رہنمائی کرتا ہے اس لیے نبی منگالٹیٹا کو رات کی تنہائی میں تبجد کی نماز بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی، کیوں کہ آپ منگالٹیٹا کے ذمے جو عظیم کام سونیا گیا تھا، اس میں آپ مُلَافِيْظُم کو الله کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور یہی وجہ ہے کہ خود آخضرت صلی الله علیہ وسلم کو بھی جب كونى اجم مرحله ورييش موتاتو آپ مَنْ اللهُ عَمْ مازكا اجتمام فرمات «إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَرِعَ إِلَى الصَّلُوق»- (مسندأحمد، وأبو داود) ۵. یعنی، بے حبائی اور برائی کے روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے جس طرح دواؤں کی مختلف تأثیرات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فلاں دوا فلاں بیاری کو رو کتی ہے اور واقعتاً ایہا ہو تا ہے لیکن کب؟ جب دو باتوں کا التزام کما جائے۔ ایک دوائی کو پابندی کے ساتھ اس طریقے اور شرائط کے ساتھ استعال کیا جائے جو حکیم اور ڈاکٹر بتلائے۔ دوسرا پر ہیز، یعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس دوائی کے اثرات کو زائل کرنے والی ہوں۔ اس طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ نے الی روحانی تأثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے رو کی ہے لیکن اس وقت، جب نماز کو سنت نبوی سکا الفیام کے مطابق ان آداب وشر الط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ مثلاً اس کے لیے پہلی چیز اخلاص ہے، دوسری طہارت قلب، لینی نماز میں اللہ کے سواکسی اور کی طرف التفات نہ ہو، تیسری باجماعت اوقات مقررہ پر اس کا اہتمام۔ چو تھی ارکان صلوۃ ( قراءت، ر کوع، تومه، سجدہ وغیرہ) میں اعتدال واطمینان، یانچویں خشوع وخصنوع اور رفت کی سیفیت۔

مَاتَصْنَعُونَ۞

وَلاَ نَتْخَادِلُوَّا آهُلَ الْكِتْبِ اِلَّا بِالَّتِيَّ هِيَ اَحْسَنُ اللَّا اِلَّذِيِّ وَلَاَ الْمَثَّا بِالَّذِيِّ اللَّالَّاذِيْنَ ظَلَمُوُّا مِنْهُمْ وَقُوْلُوَّا الْمَثَّا بِاللَّذِيْ انْزِلَ النِّنَا وَانْزِلَ النَّيْلُوْ وَاللَّهُنَا وَاللَّهُلُوْ وَاحِثُ وَخَنُ لُهُ مُسْلِمُونَ۞

ۅؘػڶڔڮٵؙڹ۫ۯؘڵؽۜٳڵؽۘػٵڷؽؾڹ۠ڡؙٲڵڔ۫ڹڹٵؾێڹۿؙؙؗؗۄ ٵڰێڹؽۏؙڡ۫ٮؙٷڽ؋ۅۧڝؙۿۅؙؙڵڒٙۦڡۜڽؙؿ۠ۏؙڝؙؚ۠ٮۑ؋ ۅؘڡٵؿۼۘػٮؙڔؠڵؾٟؾڒٙٳڒٵڷڵڣڒؙۄؙڹ۞

بڑی چیز ہے، (۱) اور تم جو کچھ کررہے ہو اس سے اللہ خبر دار ہے۔

۱۳۸ اور اہل کتاب کے ساتھ بحث ومباحثہ نہ کرو گر اس طریقہ پر جو عدہ ہو، (۲) گر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہیں (۳) اور صاف اعلان کردو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئ ہے اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئ ہے اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئ، (۳) ہمارا معبود ایک ہی ہے۔ اور ہم سب اتاری گئ، (۳) ہمارا معبود ایک ہی ہے۔ اور ہم سب اتاری گئی، (۳) ہمارا ہیں۔

کم. اور ہم نے اس طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں (۵) اور ان (مشرکین) میں بعض اس

چھٹی مواظبت لینی پابندی کے ساتھ اس کا التزام، ساتویں رزق حلال کا اہتمام۔ ہماری نمازیں ان آواب وشر انکا سے عاری ہیں، اس لیے ان کے وہ اثرات بھی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہورہے ہیں، جو قر آن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی امر کے کیے ہیں۔ لینی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائی سے رک جائے۔ اس کے معنی اور برائی سے رک جائے۔ ابیعتی بے حیائی اور برائی سے روکئے میں اللہ کاذکر، اقامت صلوۃ سے بھی زیادہ موثر ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب تک نماز میں ہوتا ہے، برائی سے رکا رہتا ہے۔ لیکن بعد میں اس کی تاثیر کمزور ہوجاتی ہے، اس کے بر عکس ہر وقت اللہ کا ذکر اس کے لیے ہر وقت برائی میں مانع رہتا ہے۔

۲. اس لیے کہ وہ اہل علم و فہم ہیں، بات کو سمجھنے کی صلاحیت واستعداد رکھتے ہیں۔ بنابریں ان سے بحث و گفتگو میں تلخی اور تندی مناسب نہیں۔

سا بعنی جو بحث و مجادلہ میں افراط سے کام لیں تو متہیں بھی سخت لب واچہ افتیار کرنے کی اجازت ہے۔ بعض نے پہلے گروہ سے مراد وہ اہل کتاب لیے ہیں جو مسلمان ہوئے بلکہ یہودیت و فسراتیت پر قائم رہے اور بعض نے ظاکم و امنی ہوئے بلکہ یہودیت و فسراتیت پر قائم رہے اور بعض نے ظاکم و امنی ہوئے ہے کا مصداق ان اہل کتاب کو لیا ہے جو مسلمانوں کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتے تھے اور جدال و قال کے بھی مرتکب ہوتے تھے۔ ان سے تم بھی قال کرو تا آنکہ مسلمان ہوجائیں، یا جزیہ دیں۔ مسلمان تو جائیں، یا جزیہ دیں۔ میں تورات وانجیل پر۔ یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور یہ کہ یہ بعثت محمدیہ تک شریعت الہیہ تھیں۔ ۵۔ اس سے مراد عبد اللہ بن سلام دی تھیرہ ہیں۔ ایتائے کتاب سے مراد اس پر عمل ہے۔ گویا اس پر جو عمل نہیں کرتے، انہیں یہ کتاب دی ہی نہیں گئی۔

پر ایمان رکھتے ہیں ('' اور ہماری آیوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔

> ۅۜؠٙٵڬٮؙٝؾؘؾؙٮ۠ڵۅؙٳڡۣڽؙ ڣۜٮؙؚڸ؋ڝ۬ڮڗ۬ٮ۪ٷٙڵٳۼۜڟ۠ۿ ؠؚڝؠؽ۫ڹؚڬٳۮٞٵڰڒڗؙؾٵۘۻٲڵؠؙؿڟؚڵۏؙؽؘ۞

رمی اور اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھ (میں اور اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھ (میں اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے کھتے تھ (میں کہ یہ باطل پرست لوگ شک وشبہ میں پڑتے۔ (میں پڑتے۔ (

بَلُ هُوَالِيكَ بَيِنِكَ فِيُصُدُولِٱلَّذِينَ اُوتُواالْعِلْمُ وَمَا يَجُعَدُ بِالْتِيَالِآلِاالظِّلْمُونَ۞

99. بلکہ یہ (قرآن) تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، (۵) ہماری آیتوں کا منکر بجز ظالموں کے اور کوئی نہیں۔

ۅؘقَالُوْلَوَلَوَاثَثِوْلَ عَلَيْهِ النَّكَ مِنْ تَتِيهِ فَنُلُ إِثَمَا الْأَلِيتُ عِنْدَاللهُ وَائِمَا اَنَانَ نَرُكُوْلِينَ۞

٥٠. اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے پھھ نشانیاں (مجزات) کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجیے کہ نشانیاں تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں (۱) اور میں تو صرف تھلم کھلا آگاہ کردینے والا ہوں۔

ٱۅؙڷۊؘؽؽ۬ڣڠمؙٲؿۜٲٲؿ۠ڶؽؙٵڡؘؽڬٵڰؽۺڮؿ۠ڟ؏ؽ۫ۿؚؠٝ۠ٳؾۜؽ۬ ۮڵٟڰؘڶڔٙڂؙؠةٞٷۧۮؚػؙڶؽڸڨٷۄؚڔ۠ؿ۠ۊؙۣڡؙٷڽۿ

میں تو صرف تھلم کھلا آگاہ کردینے والا ہوں۔

10. کیا انہیں یہ کافی نہیں؟ کہ ہم نے آپ پر کتاب
نازل فرمادی جو ان پر پڑھی جارہی ہے، (2) بے شک اس

ا. ان سے مراد اہل مکہ ہیں جن میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے۔

- ۲. اس کیے کہ ان پڑھ تھے۔
- سر اس لیے کہ لکھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے، جو آپ نے کسی سے حاصل ہی نہیں کیا تھا۔
- ٣٠. ليعني اگر آپ سَلَيْقِيَّمُ پِرْهِ لَكُ ہُوتِ مِاكِي استاد سے پُھھ سيكھا ہوتا تو لوگ كہتے كہ يہ قرآن مجيد فلال كى مدد سے يا اس سے تعليم حاصل كرنے كا نتيجہ ہے۔
- ۵. لیعنی قرآن مجید کے حافظوں کے سینوں میں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ لفظ بہ لفظ سینے میں محفوظ ہوجاتا ہے۔
   ۲. لیعنی یہ نشانیاں اس کی حکمت ومشیت، جن بندوں پر اتار نے کی مقتضی ہوتی ہے، وہاں وہ اتار تا ہے، اس میں اللہ کے
- ۲. یعنی یہ نشانیاں اس کی تھکت و مشیت، جن ہندوں پر اتار نے کی مقتصنی ہوتی ہے، وہاں وہ اتار تا ہے، اس ملیں اللہ ک سوا کسی کا اختیار نہیں ہے۔

2. لیعنی وہ نشانیاں طلب کرتے ہیں۔ کیا ان کے لیے بطور نشانی یہ قرآن کافی نہیں ہے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اور جس کی بابت انہیں چیلنے دیا گیا ہے کہ اس جیسا قرآن لاکر دکھائیں یا کوئی ایک سورت ہی بناکر چیش کردیں۔ جب قرآن کی اس مججزہ نمائی کے باوجود یہ قرآن پر ایمان نہیں لارہے ہیں تو حضرت مولی وعیسیٰ عیالہ کی طرح انہیں مججزے وکھا بھی دیے جائیں، تو اس پر یہ کون سا ایمان لے آئیں گے؟

میں رحمت (بھی) ہے اور نصیحت (بھی) ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

۵۲. کہہ دیجے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے (\*) وہ آسان وزمین کی ہر چیز کا عالم ہے، جو لوگ باطل کے مانے والے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں (\*) وہ زبر دست نقصان اور گھائے میں ہیں۔ (\*) ۵۳. اور یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کررہے ہیں۔ (\*) اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا، (\*) یہ بقینی بات ہے کہ اچانک ان کی پاس عذاب آ چکا ہوتا، (\*) یہ بقینی بات ہے کہ اچانک ان کی باس عذاب آ چکا ہوتا، (\*) یہ بقینی بات ہے کہ اچانک ان کی باس عذاب آ چکا ہوتا، (\*) یہ بقینی بات ہوتا کے پاس عذاب آ چکے گا۔ (د)

۵۴. یه عذاب کی جلدی مچارہے ہیں اور (تبلی رکھیں) جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔(۱)

ڠؙڶػڡ۬ؽۑٳٮڵؾۅؽؠ۫ؿٙۅؘۑؽؽؙڴۅؙۺٙۿؚؽڐٲؽۼۘۘۘڟٛٳٚٷٳڰڶۿۅڗ ۅٳڷۯڞ۬ٷٙڷؾڔ۫ؿڹٳڡٮؙٷٞٳؠؚڷڹٵڝؚڶۅؘڰڟۯٷٳڸڵؾڮ ٳؙۏڷڸٟڲڟؙڵڂۯٷڽٛ

وَيَسْتَعُجُولُوْنَكَ بِالْعُنَا بِ\* وَلُولُآاَجَكُ شُسَّتًى كَبَآءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَاتِيَنَّهُمُ نَغْتَةً قَوْمُولَاشِتُعُووْنَ⊛

> ؽۜٮؿۼۘڿؚڵۏؽڬؠؚاڵڡؙۮؘٲڮٷٳۜؾۜڿۿڎۜۅؘڵؠڿؽڟڎ ڽؚٳڶڰڶۣۼڔؠ۫ؽ۞

1. یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ قر آن اللہ کی طرف سے آیا ہے، کیوں کہ وہی اس سے متمتع اور فیض یاب ہوتے ہیں۔

۲. اس بات پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے، یقیناً من جانب اللہ ہے۔

سم. لیعنی غیر الله کو عبادت کا مستحق تظہر اتنے ہیں اور جو فی الواقع مستحق عبادت ہے، لیعنی الله تعالیٰ، اس کا انکار کرتے ہیں۔ ۱۲۰ کیوں کہ یہی لوگ فساد عقلی اور سوء فہم میں مبتلا ہیں، اسی لیے انہوں نے جو سوداکیا ہے کہ ایمان کے بدلے کفر اور ہدایت کے بدلے گراہی خریدی ہے، اس میں یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

۵. لینی پیفیر کی بات ماننے کے بجائے، کہتے ہیں کہ اگر تو سچاہے تو ہم پر عذاب نازل کروا دے۔

٢. لعنی ان کے اعمال واقوال تو یقیناً اس لائق ہیں کہ انہیں فوراً صفحہ ہتی ہے ہی مٹادیا جائے۔ لیکن ہماری سنت ہے کہ ہر قوم کو ایک وقت خاص تک مہلت دیتے ہیں، جب وہ مہلت عمل ختم ہوجاتی ہے تو ہمارا عذاب آجاتا ہے۔

2. یعنی جب عذاب کا وقت مقرر آجائے گا تو اس طرح اچانک آئے گا کہ انہیں پھ بھی نہیں چلے گا۔ یہ وقت مقرر وہ ہے جو اس نے اہل مکہ کے لیے لکھ رکھا تھا، یعنی جنگ بدر میں اسارت وقتل، یا پھر قیامت کا وقوع ہے جس کے بعد کافروں کے لیے عذاب ہی عذاب ہی عذاب ہے۔

٨. پهلا يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بطور خبر كے تھا اور يہ دوسرا بطور تعجب كے ہے يعنى يہ امر تعجب الكيز ہے كہ عذاب كى جگه (جبنم)

يَوْمَ يَفْشَاهُمُ الْعَنَابُ مِنْ فَوْقِهِوْ وَمِنْ تَعْتِ ٱرجُٰلِهِمْ وَيَقُولُ دُوْقُواْمَا كُنْتُوْتَعَمَلُوْنَ ⊛

يْعِيَادِيَ الَّذِيْنَ امْنُوَّالِنَّ اَرْضِيُ وَاسِعَةٌ فَالِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿

كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ الْمُوْتِ ثُنْمَ اللَّيْنَا تُرْجَعُونَ

ۅؘۘڷڵۯۣڹؙڹۜٵؗڡؗڹٛٚۉٲۅؘۼؚڡڵۅؙۘۘۘۘاڵڟۑڶڂؾڬڹٞٷٟؽٞؠٞٞۿؙ؈ٞ ڵۼٮۜۜۜۊۼؙۯڡٞٵؾؘڋڔؽ؈ٞۼؗؿؠٙٵٲڵۮڹ۫ۿۯؙڂڸڔؠڽؙ ڣۣؠؙٵؿۼۄؙٳؘڿؙۯٲۼؠؚڸؽڹ۞

ال ذِيْنَ صَبَرُواوَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَلُوْنَ®

00. اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہو گا اور اللہ تعالی فرمائے گا<sup>(۱)</sup>کہ اب اپنے (بد) اعمال کا مزہ چکھو۔

**۵۲.** اے میرے ایمان والے بندو! میری زمین بہت کشادہ ہے سوتم میری ہی عبادت کرو۔ (۲)

۵۷. ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے حاؤگے۔

۵۸. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالاخانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچ چشمے بہہ رہے ہیں (۴) جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، (۵) کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔

09. وہ جنہوں نے صبر کیا<sup>(۱)</sup> اور اپنے رب تعالی پر

ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ پھر بھی یہ عذاب کے لیے جلدی مچارہے ہیں؟ حالال کہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے، اسے دور کیوں سمجھتے ہیں؟ یا پھر یہ تکرار بطور تاکید کے ہے۔

ا. يَقُونُ أَن كَا فَاعَلَ الله بِ يَا فَرشتِه، يعنى جب جارول طرف سے ان پر عذاب ہورہا ہو گا تو كہا جائے گا۔

۲. اس میں ایس جگہ ہے، جہال اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو اور دین پر قائم رہنا دو بھر ہورہا ہو، ہجرت کرنے کا حکم
 ہے۔ جس طرح مسلمانوں نے پہلے مکہ ہے حبشہ کی طرف اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔

سل یعنی موت کا جرعہ کلخ تو لامحالہ ہر ایک کو پینا ہے، چرت کروگے تب بھی اور نہ کروگے تب بھی، اس لیے تمہارے لیے وطن کا، رشتے داروں کا، اور دوست احباب کا چھوڑنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ موت تو تم جہاں بھی ہوگے آجائے گی۔ البتہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مروگ تو تم اخروی نعمتوں سے شاد کام ہوگے، اس لیے کہ مرکز تو اللہ بی کے پاس جانا ہے۔

۴. لینی اہل جنت کے مکانات بلند ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ نہریں پانی، شراب، شہد اور دودھ کی ہوں گی، علاوہ ازیں انہیں جس طرف پھیرنا چاہیں گے، ان کا رخ اسی طرف ہوجائے گا۔

۵. ان کے زوال کا خطرہ ہوگا، نہ انہیں موت کا اندیشہ نہ کسی اور جگه پھر جانے کا خوف۔

۲. لینی دین پر مضبوطی سے قائم رہے، ججرت کی تکلیفیں برداشت کیں، اہل وعیال اور عزیز واقرباء سے دوری کو محض اللہ
 کی رضا کے لیے گوارا کیا۔

بحروسه رکھتے ہیں۔

• ۲. اور بہت سے (۲) جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، (۳) ان سب کو اور شہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، (۴) اور وہ بڑا ہی سننے جاننے والا ہے۔ (۵)

11. اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین وآسانوں کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے؟ تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، (1) پھر کدھر اللہ عارب ہیں۔ (2)

۲۲. الله تعالی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تگ۔(۸) یقیناً اللہ تعالی ہر

ۅٙػٳؘؾ۫ؿڝۧؽۮٙٲۼڐٟڒػۻؙڮڔڹ۫ڟۿٳڐڵڵڎؙؽۯۏؙۿٵ ۅٵؾؙٳ۠ڴؙڎ۫ٷۿۅٳڵڛؠؽۼؙٵڷۘڡڮؽؽؗ۞

ۅؙڵڽؚڹٛڛٲڵؾؙۿؙؙۄؙٛڡٞؽ۫ڂؘڵؾٙٳڶۺڶۅ۠ؾؚۅٙٳڷۯۯڞؘۅؘ؊ٞڂۜڔ ٳۺۜٞؠؙۺۅؘٳڶڨٙؠؘڒۘڵؽؿؙۅٛڶؾٞٳٮڵڎٞۜٷٙڵ۠؞ؽ۠ۅ۫ػڴۅؙؽ۞

> ٱللهُ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنُ يَّشَأَءُ مِنْ عِبَادِم وَيَقُدِرُلُهُ ۚ إِنَّ اللهَ يَكُلِّ شَيْعٌ عَلِيْحٌ ﴿

ا. دین اور دنیا کے ہر معاملے اور حالات میں۔

٢. كَأَيِّنْ كِ معنى بين كَتْنِي بي يا بهت سے۔

سل کیوں کہ اٹھاکر لے جانے کی ان میں ہمت ہی نہیں ہوتی، اسی طرح وہ ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ رزق کسی خاص جگہ کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ اللہ کا رزق اپنی مخلوق کے لیے عام ہے وہ جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو، بلکہ اللہ تعالی نے بجرت کو جانے والے صحابہ رفئ اللہ کا کہ کہیں زیادہ وسیع اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا، نیز تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہیں عرب کے متعدد علاقوں کا حکمران بنادیا۔ رَضِعَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِیْنَ.

۴. لیعنی کوئی کمزور ہے یا طاقتور، اسباب و وسائل سے بہرہ ور ہے یا ہے بہرہ، اپنے وطن میں ہے یا مہاجر اور بے وطن، سب کا روزی رسال وہی اللہ ہے جو چیونٹی کو زمین کے کونوں کھدروں میں، پرندوں کو ہواؤں میں اور چھیلوں اور دیگر آبی جانوروں کو سمندر کی گہرائیوں میں روزی پہنچاتا ہے۔ اس موقع پر مطلب یہ ہے کہ فقر وفاقہ کا ڈر ہجرت میں رکاوٹ نہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی تمہاری اور تمام مخلوقات کی روزی کا ذمے دار ہے۔

۵. وہ جاننے والا ہے تمہارے اعمال وافعال کو اور تمہارے ظاہر وباطن کو، اس لیے صرف اس سے ڈرو، اس کے سواکسی
 سے مت ڈرو، اس کی اطاعت میں سعادت و کمال ہے اور اس کی معصیت میں شقاوت و نقصان۔

العنی یہ مشرکین، جو مسلمانوں کو محض توحید کی وجہ سے ایذائیں پہنچارہے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ آسان وزمین کو عدم سے وجود میں لانے والا اور سورج اور چاند کو اپنے اپنے مدار پر چلانے والا کون ہے؟ تو وہاں یہ اعتراف کے بغیر انہیں عارہ نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔

کین دلائل واعتراف کے باوجود حق سے یہ اعراض اور گریز باعث تعجب ہے۔

٨. يه مشركين كے اعتراض كاجواب ہے جو وہ مسلمانوں پر كرتے تھے كه اگر تم حق پر ہو تو پھر غريب اور كمزور كول ہو؟

چیز کا جاننے والا ہے۔<sup>(۱)</sup>

ۅٙڵؠڹؙڛۘٵڷؾۿڂۛ؆ٞؽؙڗۜٷڶڝڹٳڛؖۿٳٚ؞ٵۧٷؘڰؙڬؽٳۑۊ ٵڵڒۘۯؘڞؘڡؚؽؙڹۼؗۮۭڡؘٶ۫ڗۿٳڶؽؘڠٛۅڵؽۜٵڵڵة۠ڨ۠ڸٳڶڂؠٙۘۮ ؠڵۊؚؠڵٲڰٛڗؙۿؙڎڒؽؿۊؚڵۅٛؽ۞۫

۱۳۰. اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پائی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا؟ تو یقنیاً آن کا جواب یہی ہو گا اللہ تعالی نے۔ آپ کہہ ویں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ (۱)

وَمَاهٰنِوالنِّيَا اللَّانُيَّا الِآلَهُوُّ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ اللَّاارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْكَانُوْ اَيْعُلُمُوْنَ۞

۱۳ اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے (۳) البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، (۵) کاش! یہ جانتے ہوتے۔ (۵)

فَإِذَاكِبُوْافِي الْفُلْكِ دَعَوْااللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ السِّيْنَ ةَ فَكَتَانَجُّهُمُ إِلَى الْبَرِّلِدَاهُمُ يُشْرِئُوْنَ ۞

10. پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو بکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کرکے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔(۱)

اللہ نے فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور کمی اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت ومشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہے کم یا زیادہ دیتا ہے، اس کا تعلق اس کی رضا مندی یا غضب سے نہیں ہے۔

ا. اس کو بھی وہی جانتا ہے کہ زیادہ رزق کس کے لیے بہتر ہے اور کس کے لیے نہیں؟

۲. کیوں کہ عقل ہوتی تو اپنے رب کے ساتھ پھروں کو اور مردوں کو رب نہ بناتے۔ نہ ان کے اندر یہ تناقض ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت وربوبیت کے اعتراف کے باوجود، بتوں کو حاجت روا اورلائق عبادت سمجھ رہے ہیں۔

سب یعنی جس دنیا نے انہیں آخرت سے اندھا اور اس کے لیے توشہ جمع کرنے سے غافل رکھا ہے، وہ ایک کھیل کود سے زیادہ جیشت نہیں رکھتی، کافر دنیا کے کاروبار میں مشغول رہتا ہے، اس کے لیے شب وروز محنت کرتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ جس طرح بچ سارا دن مٹی کے گھروندوں سے کھیلتے ہیں، پھر خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، سوائے تھکاوٹ کے انہیں بچھ حاصل نہیں ہوتا۔

٨. اس ليه ايس عمل صالح كرنے چاہيے جن سے آخرت كا يه گھر سنور جائے۔

۵. کیوں کہ اگر وہ یہ بات جان لیتے تو آخرت ہے بے پرواہ ہو کر دنیا میں مگن نہ ہوتے۔ اس لیے ان کا علاج علم ہے، علم شریعت۔
 ۲. مشرکین کے اس تناقش کو بھی قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس تناقش کو حضرت عکرمہ ڈٹاٹھٹا سجھ گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوگئے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ مکہ

ڸؚؽڬڡ۠ۯ۫ۏٳۑؠؠۜٙٳڶؾؽؙڶۿۏٞٚۅٙڸؽؿۜؠۜٙؾۧٷؗٳٚڰۜڣؘٮۘۅٛؽ ؽۼڵڮؙۏڹٙ۞

ٱۅؙڵۏ۫ٮۘڔؘۜۉٵٵۜٵؘڄؘعڵڹٵڂۜۄڡٵڶڡۣڹ۠ٲۊؙێۼۜڟۜڡ۫۠ٵڵػۜٲڛ۠ ڝؚڽ۫ػٷڸۿؚڎٵڣؘۑٳڶڹٵڟؚڶؽؙٷ۫ڡڹ۠ۅٛڹۜۏڽٙۅٙڹؽؚۼڡٙ؋ڶؾ۠ڡ ؽڬڡ۫ۯ۠ۏؙؽؘ؈

وَمَنُ اَظْلَمُ مِثْنِ افْتَرَٰى عَلَى اللهِ كَذِبَّا اَوُكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَيَّنَاجَاءَةُ الدِّسُ فِي جَهَّتُوَمَثُوُّ مَنْوًى

۲۷. تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتے رہیں۔(۱) ابھی ابھی پہتہ چل جائے گا۔

14. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو با امن بنادیا ہے حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، (۲) کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں۔ (۳)

۲۸. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالی پر جھوٹ باندھے (\*) یا جب حق اس کے پاس آجائے تو اسے (۵)

ے فرار ہوگئے تاکہ نبی منگالی گی گرفت ہے فئی جائیں۔ یہ حبشہ جانے کے لیے ایک کشی میں بیٹے، کشی گرداب میں پیشے، کشی گرداب میں پیشن گئی، تو کشی میں سوار لوگوں نے ایک دوسرے ہے کہا کہ پورے خلوص ہے رہ ہے دعائیں کرو، اس لیے کہ یہاں اس کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت عکر مہ ڈلٹٹ نے یہ س کر کہا کہ اگر یہاں سمندر میں اس کے سواکوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اور ای وقت اللہ سے عہد کرلیا کہ اگر میں یہاں سے بخیریت ساحل پر پہنچ گیا تو میں مجمد (منگالی اُن کے ہاتھ پر بیعت کرلوں گا یعنی مسلمان ہوجاؤں گا۔ چنانچہ بہاں سے نجات پاکر انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ رضی اللہ عند (این کئی بحوالہ بیت محمد اسان)

ا. یہ لام کئی ہے جو علت کے لیے ہے۔ یعنی نجات کے بعد ان کا شرک کرنا، اس لیے ہے کہ وہ کفران نعمت کریں اور ونیا کی لذتوں سے مقتق ہوتے رہیں۔ کیوں کہ اگر وہ یہ ناشکری نہ کرتے تو اخلاص پر قائم رہتے اور صرف اللہ واحد کو ہی ہمیشہ پکارتے۔ بعض کے نزدیک یہ لام عاقبت کے لیے ہے، یعنی گو ان کا مقصد کفر کرنا نہیں ہے لیکن دوبارہ شرک کے ارتکاب کا نتیجہ بہر حال کفر ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ اس احسان کا تذکرہ فرمارہا ہے جو اہل مکہ پر اس نے کیا کہ ہم نے ان کے حرم کو امن والا بنایا جس میں اس
 باشدے قتل وغارت، اسری، لوٹ مار وغیرہ سے محفوظ ہیں۔ جب کہ عرب کے دوسرے علاقے اس امن وسکون
 محروم ہیں قتل وغارت گری ان کے ہاں معمول اور آئے دن کا مشغلہ ہے۔

٣. ليني كيا اس نعت كا شكر يهى ہے كه وہ اللہ كے ساتھ شريك تظہر ائيں، اور جھوٹے معبودول اور بتول كى پرستش كرتے ر رئيں۔ اس احسان كا اقتضاء تو يہ تھا كہ وہ صرف ايك اللہ كى عبادت كرتے اور اس كے پيغير طَالِيَّيْظِ كى تصديق كرتے۔ ٨. ليني دعوىٰ كرے كه مجھ پر اللہ كى طرف سے وحى آتى ہے درآل حاليكہ ايسا نہ ہو يا كوئى يہ كہے كہ ميں مجى وہ چيز اتار سكتا ہوں جو اللہ نے اتارى ہے۔ يہ افتراء ہے اور مدعى مفترى۔

۵. یه تکذیب ہے اور اس کا مرتکب مکذب۔ افتراء اور تکذیب دونوں کفر ہیں جس کی سزا جہنم ہے۔

حجٹلائے؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانا جہنم میں نہ ہوگا؟

19. اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں (۱) ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھادیں گے۔(۲) اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کا ساتھی ہے۔(۳)

الْکُفِرِيْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ جَهَدُوْافِيْنَالَتَهُدِيَنَّهُوسُبْكَنَا \* وَإِنَّ اللَّهَ لَمُعَالَّمُ صِنْئِنَ۞

ا. لیعنی دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں، آزمائشیں اور مشکلات پیش آتی ہیں۔ مدر مدر میں میں میں میں میں مصرف کے مصرف کا میں مصرف کا مصرف کے مصرف کا میں مصرف کا مصرف کا مصرف کا مصرف کے مصر

۲. اس سے مراد دنیا وآخرت کے وہ رائے ہیں جن پر چل کر انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔
 ۳. احسان کا مطلب ہے اللہ کو حاضر وناظر جان کر ہر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا، سنت نبوی منگائیاتی کے مطابق کرنا، برائی کے بجائے حسن سلوک کرنا، اپنا حق چھوڑدینا اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا۔
 یہ سب احسان کے مفہوم میں شامل ہیں۔

#### سورہ روم کی ہے اور اس میں ساٹھ آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. القرّد

۲. رومی مغلوب ہو گئے ہیں۔

سم. نزدیک کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آجائیں گے۔

م. چند سال میں ہی۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اور اس روز مسلمان شادمان موں گے۔

۵. الله کی مدد سے، (۱) وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔

# سُونوالزون

#### بِنُ مِاللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

الق

غُلِبَتِ الرُّوُوُمُ ﴿

ؚڣؙٛٲۮؙؽؘٵڵؙۯۯۻۅؘۿؙۏۛڝؚۨٞؽؘڹۼؗٮؚۼؘڮؠۼۄؙ ڛؘؽۼ۬ڸڹ۠ٷؽؗ۞

نِى بِضْعِ سِنِيْنَ لَا مِللهِ الْأَمْرُونَ قَبُلُ وَمِنَ بَعْدُ \* وَيَوْمَسِنِ يَّكْ رَحْ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَيْثَ أَوْ

ا. عہد رسالت میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک فارس (ایران) کی، دوسری روم کی۔ اول الذکر حکومت آتش پرست اور دوسری عیبائی لیخی اہل کتاب تھی۔ مشرکین مکہ کی محدردیاں فارس کے ساتھ تھیں کیوں کہ دونوں غیر اللہ کے پجاری تھے، جب کہ مسلمانوں کی محمدردیاں روم کی عیبائی حکومت کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ عیبائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وحی ورسالت پر لیقین رکھتے تھے۔ ان کی آپس میں تھنی رہتی تھی۔ نبی شگائی گئی بعثت کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیبائی حکومت پر غالب آگئی، جس پر مشرکوں کو خوشی اور مسلمانوں کو غم ہوا، اس موقعہ پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو میں، جن میں یہ پیش گوئی کا گئی کہ بیضع سِنیٹن کے اندر روم کی پر غالب آجائیں گلا اور غالب مغلوب اور مغلوب فالب ہوجائیں گے۔ بظاہر اسبب یہ پیش گوئی ناممکن العمل نظر آتی تھی۔ تاہم مسلمانوں کو الدر غالب مغلوب اور مغلوب فارس کی وجہ سے یقین نظا کہ ایسا ضرور ہوکر رہے گا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق ڈائٹیڈ نے ابو جہل سے یہ شرط باندھ کی کہ رومی پانچ سال کے اندر دوبارہ غالب آجائیں گے۔ نبی مگائیڈ کے علم میں یہ بات آئی تو فرمایا کہ بیشت کی افظ تین سے دس تک کے عدد کے لیے استعال ہوتا ہے تم نے ۵ سال کی مدت کم رکھی ہے، اس میں اضافہ کرلو۔ پیائیڈ کی بادر اندر لیخی ساتویں سال دوبارہ فارس پر غالب آگئے، جس سے بیٹیڈ مسلمانوں کو بڑی خوش ہوئی۔ ویش ہوئے۔ رومیوں کو یہ فتح آس وقت ہوئی، جب بدر میں مسلمانوں کو بڑی خوش ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح قر آن کریم کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ نزد کیک

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْدُ أَنَّ

وَعُدَاللَّهُ لِالْيُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَاهُ وَلَائِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ۞

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِمَ الِمِّنَ الْحَيَّوةِ الثَّنْيَا ۚ وَهُمُوعَنِ الْإِخْرَةِ هُوْغْفِلُوْنَ۞

ٱۅٙڵۄؙؖؾؾۜڡٛٞڴۯ۠ۅٳڣٞٲؙڡؙۺ۠ۼٛٵ۪۫؆ؙڶڂؘڷؾٙٵٮڵۿٵۺۜؠڶۅؾ ۅٙڷڒۯۻؘۅٙڡٵؠؽؠٞۿؠٵٳڷڒڽٳڮؾۣٚۅٙۻڸۺۺؿ ۅٳڰۜڮؿ۫ؿڒؖٳڝؚٚٵڵؾٵڛؠڶؚڟٙٲۑ۫ۯؾؚۿؚۮڵڮؙۄؙؙۏڹ

ٱوَلَهْ يَسِيْرُوْ افِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْ الَّيْفَ كَانَ

اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔

۲. الله کا وعدہ ہے، (۱) الله تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

ک وہ تو (صرف) دنیوی زندگی کے ظاہر کو (ہی) جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔(۲)

٨. كيا ان لوگوں نے اپنے دل ميں يہ غور نہيں كيا؟ كہ اللہ تعالى نے آسانوں كو اور زمين كو اور ان كے در ميان جو پچھ ہے سب كو بہترين قرينے سے مقرر وقت تك كے ليے(بى) پيدا كيا ہے، (٣) ہاں اكثر لوگ يقيناً اپنے رب كى ملا قات كے مكر ہيں۔ (٣)

کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کریہ نہیں دیکھا<sup>(۵)</sup>

کی زمین سے مراد، عرب کی زمین کے قریب کے علاقے ہیں، یعنی شام وفلسطین وغیرہ، جبال عیمائیوں کی حکومت تھی۔

ا. یعنی اے محمد! (سَکُّ عَیْمِ اُن کِ مَ آپ کو جو خبر دے رہے ہیں کہ عنقریب رومی، فارس پر دوبارہ غالب آجائیں گے، یہ اللہ
کا سچا وعدہ ہے جو مدت موعود کے اندر یقیناً پورا ہوکر رہے گا۔

۲. یعنی اکثر لوگوں کو دنیوی معاملات کا خوب علم ہے۔ چنانچہ وہ ان میں تو اپنی چابک دستی اور مہارت فن کا مظاہرہ
 کرتے ہیں جن کا فائدہ عارضی اور چند روزہ ہے لیکن آخرت کے معاملات سے یہ غافل ہیں جن کا نفع مستقل اور پائیدار
 ہے۔ یعنی دنیا کے امور کو خوب پہچاہتے ہیں اور دین سے بالکل بے خبر ہیں۔

سال یا ایک مقصد اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے مقصد اور بیکار نہیں۔ اور وہ مقصد ہے کہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزاء اور بروں کو ان کی برائی کی سزا دی جائے۔ یعنی کیا وہ اپنے وجود پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح انہیں نیست سے جست کیا اور پانی کے ایک حقیر قطرے سے ان کی تخلیق کی۔ پھر آسان وزمین کا ایک خاص مقصد کے لیے وسیع وعریض سلملہ قائم کیا، نیز ان سب کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا یعنی قیامت کا دن۔ جس دن یہ سب پچھ فنا ہوجائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان باتوں پر غور کرتے تو یقیناً اللہ کے وجود، اس کی ربوبیت والوہیت اور اس کی قدرت مطلقہ کا انہیں ادراک واصاس ہوجاتا اور اس کی قدرت مطلقہ کا انہیں ادراک واصاس ہوجاتا اور اس پر ایمان لے آتے۔

٣٠. اور اس کی وجه وہی کا تات میں غوروفکر کا فقدان ہے ورنہ قیامت کے انکار کی کوئی معقول بنیاد نہیں ہے۔

۵. یه آثار و کھنڈرات اور نثانات عبرت پر غورو فکر نه کرنے پر توتیخ کی جارہی ہے۔ مطلب ہے که چل پھر کروہ مثابدہ کر چکے ہیں۔

عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ عُ كَانُوْ اَلَشَكَّ مِنْهُوُ قُوَّةً وَّاَثَارُواالْاَرْضَ وَعَمُرُوْهَاَ اَكْ تُرَعِمَّا عَمُوْوَهَا وَجَاءَتُهُوْ رُسُلُهُوْ بِالْبِيِّيْتِ فَمَاكَانَ اللهُ لِيظْلِمُهُمْ وَلِكِنَ كَانُوْ اَلَفْسُهُ وَيَظْلِمُونَ قَ

ُثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّـذِيْنَ اَسَاّءُ واالشُّوَّا آَى اَنُكَذَّ بُوْلِهِ اللِّتِ اللهِ وَكَانُوْلِهِ اَيَسْتَهْوَءُونَ

اللهُ بَيْدَ وُّا الْخَلْقُ ثُنْهِ يُعِيْدُه الْنَهِ اللَّهِ اللَّهِ فِتْرُجَعُونَ ®

کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیما (برا) ہوا؟ (ا) وہ ان سے بہت زیادہ توانا (اور طاقتور) تھے (ا) اور انہوں نے (بھی) زمین بوئی جوتی تھی (ا) اور ان سے زیادہ آباد کی تھی (ا) اور ان کے زیادہ آباد کی تھی (ا) اور ان کے پاس ان کے رسول روش دلائل لے کر آئے تھے۔ (۵) یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتے کرتا (دراصل) وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے

• القر كار برا كرنے والوں كا بہت ہى برا انجام ہوا، (^) اس ليے كه وہ الله تعالى كى آيتوں كو جھٹلاتے تھے اور ان كى ہنى اڑاتے تھے۔

11. الله تعالی ہی مخلوق کی ابتداء کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا<sup>(4)</sup> پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ (۱۰)

ا. یعنی ان کافرول کا، جن کو اللہ نے ان کے کفر باللہ، حق کے انکار اور رسولوں کی تنزیب کی وجہ سے ہلاک کیا۔

- ۲. لیعنی قریش اور اہل مکہ سے زیادہ۔
- سعنی اہل مکہ تو تھیتی باڑی سے نا آشا ہیں لیکن تھیلی قومیں اس وصف میں بھی ان سے بڑھ کر تھیں۔
- ۴. اس لیے کہ ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں، جسمانی قوت میں بھی زیادہ تھے اسباب معاش بھی ان کو زیادہ حاصل تھے، پس انہوں نے عمارتیں بھی زیادہ بنائیں، زراعت وکاشتکاری بھی کی اور وسائل رزق بھی زیادہ مہیا کیے۔
- ۵. کیکن وہ ان پر ایمان نہیں لائے۔ نیتجناً تمام تر قوتوں، ترقیوں اور فراغت وخوش حالی کے باوجود ہلاکت ان کا مقدر بن کر رہی۔ ۲. کہ انہیں بغیر گناہ کے عذاب میں مبتلا کرویتا۔
  - ۱۰ که ۱ میل جیر کناه کے عداب ین مبلا کردیا۔
     ک. یعنی اللہ کا انکار اور رسولول کی تکذیب کرکے۔
- ٨. سُوْآى، بروزن فُعْلىٰ، سُوْءٌ سے أَسْوَأُكَ تانيف ہے جیسے حُسْنی، أَحْسَنُ كَى تانيث ہے۔ لين ان كا جو انجام ہوا،
   برترین انجام تھا۔
- 9. لینی جس طرح الله تعالی پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ انہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے کہ دوبارہ پیدا کرنا، پہلی مرتبہ سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔
  - 1. لینی میدان محشر اور موقف حساب میں، جہال وہ عدل وانصاف کا اہتمام فرمائے گا۔

وكوُم تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ٠

ۅؘڵۄ۫ۑؘڪ۠ڹٛڵۿ۠ڎ۫ڔۺؙۨۺؙڗػٳۧؠؚۿؚۄؙۺ۠ڡؘٛۼۧۊ۠ٵ ۅؘػاڻۏٛٳۺؚٮ۫۫ڗػٳۧؠؚۿؚؚؗۿڬڣڔؚڽڹؙڹ۞

وَيُوْمَ تَقُوُمُ السَّاعَةُ بَوْمَيٍ نِ يُتَفَرِّقُونَ

فَأَمَّااكَـذِيْنَامَنُوْاوَعَمِـلُواالصَّلِحٰتِ فَهُدُ فِيُرَوْضَةٍ يُنْحُبَرُونَ۞

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَنَّ بُوْا بِالنِّنَا وَلِقَا مِّي الْاخِرَةِ فَاوُلَلِكَ فِي الْعَنَابِ مُحْضَرُونَ ٠

 اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہ گار حیرت زدہ رہ جائیں گے۔<sup>(1)</sup>

سلا. اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارثی نہ ہو گا<sup>(۲)</sup> اور (خودیہ بھی) اپنے شریکوں کے منکر ہوجائیں گے۔

۱۳ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن (جماعتیں) الگ الگ ہوجائیں گی۔<sup>(۳)</sup>

10. جو ایمان لاکر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش وخرم کردیے جائیں گے۔(۵)

17. اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا تھہرایا تھا وہ سب عذاب میں کیڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔(۲)

1. إِبْلَاسٌ كِ معنی بین، اپنے موقف كے اثبات میں كوئی دليل بیش نه كرسكنا اور حیران وساكت كھڑ بے رہنا۔ اى كو ناميدى كے معنی بین، اپنے موقف كے اثبات میں كوئی دليل نه كو گا جو ناميد ہوكر خاموش كھڑا ہو اور اسے كوئی دليل نه سوچ رہى ہو، قيامت كے دن كافروں اور مشرك ايمى حال ہو گا يعنی معاينة عذاب كے بعد وہ ہر خبر سے مايوس اور دليل وجت بيش كرنے سے قاصر ہوں گے مُجْرِ مُوْنَ سے مراد كافر ومشرك بيں جيسا كہ اگلى آيت سے واضح ہے۔ ٢. شريكوں سے مراد وہ معبودان باطله بيں جن كى مشركين، يه سمجھ كر عبادت كرتے تھے كه يه اللہ كے بال ان كے سفار شي ہوں گے، اور انہيں اللہ كے عذاب سے بچاليں گے۔ ليكن اللہ نے يہاں وضاحت فرمادى كه اللہ كے ساتھ شرك كا ار تكاب كرنے والوں كے ليے اللہ كے بال كوئى سفار شي نہيں ہوگا۔

سم. لیعنی وہال ان کی الوہیت کے مظر ہوجائیں گے کیوں کہ وہ دیکھ لیں گے کہ یہ تو کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ (فخ القدر) دوسرے معنی ہیں کہ یہ معبود اس بات سے انکار کردیں گے کہ یہ لوگ انہیں اللہ کا شریک گردان کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ کیوں کہ وہ تو ان کی عبادت سے ہی بے خبر ہیں۔

۴. اس سے مراد ہر فرد کا دوسرے فرد سے الگ ہونا نہیں ہے۔ بلکہ مطلب مومنوں کا اور کافروں کا الگ الگ ہونا ہے۔ اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر وشرک جہنم میں چلے جائیں گے اور ان کے درمیان دائی جدائی ہوجائے گی، یہ دونوں پھر مجھی اکٹھے نہیں ہوں گے یہ حساب کے بعد ہوگا۔ چنانچہ اسی علیحدگی کی وضاحت اگلی آیات میں کی جارہی ہے۔

۵. لینی انہیں جنت میں اکرام وانعام سے نوازا جائے گا، جن سے وہ مزید خوش ہول گے۔

٢. يعني بميشه الله ك عذاب كي كرفت مين ربي كـ

فَسَبُحْنَ اللهِ حِيْنَ تُسُونُ نَ وَحِيْنَ تُصُبِحُونَ @

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُطْهِرُونَ ۞

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمِيَّتِ وَيُخْرِجُ الْمِيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخِي الْاَرْضَ بَعْ مَمُوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ®

ۅٙڡؚڽ اليتِهَ آنُ خَلَقَكُمُ مِّنَ تُوَابِ ثُعَّ إِذَ ٱلنَّتُمُ بَشُرُّتُهُ تَشْرُونَ

12. پس الله تعالیٰ کی تشبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو۔

11. اور تمام تعریفوں کے لائق آسانوں اور زمین میں صرف وہی ہے تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی (اس کی یاکیزگی بیان کرو)۔(۱)

19. (وہی) زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ (۲) اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤگ۔ (۳)

۲۰. اور الله کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مئی سے پیداکیا پھر اب انسان بن کر (چلتے پھرتے) پھیل رہے ہو۔

1. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذات مقدسہ کے لیے تشیح و تحمید ہے، جس سے مقصد اپنے بندوں کی رہنمائی ہے کہ ان او قات میں، جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور جو اس کے کمال قدرت وعظمت پر دلالت کرتے ہیں، اس کی تشیح و تحمید کیا کرو۔ شام کا وقت، رات کی تاریکی کا پیش خیمہ اور سپیدہ سحر دن کی روشن کا بیامبر ہوتا ہے۔ عشاء شدت تاریکی کا اور ظہر خوب روشن ہوجانے کا وقت ہے۔ اس وہ ذات پاک ہے جو ان سب کی خالق ہے اور جس نے ان تمام اوقات میں الگ الگ فوائد رکھے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تشیح سے مراد نماز ہے اور دونوں آیات میں مذکور اوقات پائی نمازوں کے اوقات ہیں۔ تُمْسُوْنَ میں مغرب وعشاء، تُصْبِحُوْنَ میں نماز فجر، عَشِیاً (سہ بہر) میں عصر اور تُظْهِرُونَ میں نماز ظہر آجاتی ہے۔ (ٹی القدی) ایک ضعیف حدیث میں ان دونوں آیات کو صبح وشام پڑھنے کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس سے شب وروز کی کوتا ہیوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ (أبو داود، كتاب الأدب، باب ما یقول إذا أصبح)

٢. جيسے اندے كو مرغى سے، مرغى كو اندے سے۔ انسان كو نطفے سے، نطفے كو انسان سے اور مومن كو كافر سے، كافر كو مومن سے پيدا فرماتا ہے۔

س. لینی قبرول سے زندہ کرکے۔

٣٠. إِذَا فُجَائِيَّة ہے۔ مقصود اس سے ان اطوار کی طرف اشارہ ہے جن سے گزر کر بچہ پورا انسان بتا ہے جس کی تفصیل قرآن میں دوسرے مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ تَنتَشِرُ وْنَ سے مراد انسان کا کسب معاش اور دیگر حاجات وضروریات بشریہ کے لیے چلنا پھرنا ہے۔

وَمِنُ النِّهِ آنُ خَلَقَ لَكُمُّ شِنَ انفُسِكُو اَرُوَاجًا لِتَسُكُنُوۡ اَلۡكِهُا وَجَعَلَ بَدُیۡنَكُوْ مِّوَدَّةً وَّرَحُمَةً \* اِنَّ فِىُ ذٰلِكَ لَا لِیْتِ لِقَوْمِ تِیۡتَعَکُرُوُنَ ﴿

وَمِنُ النِيهِ خَنْقُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ ٱلْمِنَتِكُةُ وَالْوَائِكُوْ النَّى فِى ْذَلِكَ لَا لِمِتِ لِلْعَلِمِینَ @

11. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بویاں پیدا کیں (۱) تاکہ تم ان سے آرام پاؤ (۱) اس نے تمہارے درمیان محبت اور جدردی قائم کردی (۱) بینینا غور وفکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشاناں ہیں۔

۲۲. اور اس (کی قدرت) کی نشانیوں میں سے آسانوں اور زمین کی پیداکش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف (بھی) ہے، (شمین مندوں کے لیے اس میں یفیناً بڑی

ا. یعنی تمہاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کیس تاکہ وہ تمہاری بیویاں بنیں اور تم جوڑا جوڑا ہوجاد زَوْجٌ عربی میں جوڑے کو کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے زوج ہے۔ عورتوں کے جنس بشر ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا کی پہلی عورت «حصرت حوا» کو حضرت آدم عَلِیُّھا کی ہائیں کپلی سے پیدا کیا گیا۔ پھر ان دونوں سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا۔

۲. مطلب یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کی جنس ایک دوسرے سے مختلف ہوتی، مثلاً عورتیں جنات یا حیوانات میں سے ہوتیں، تو ان سے وہ سکون کبھی حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ ایک ہی جنس سے ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ ایک دوسرے سے نفرت ووحشت ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی بیویاں، انسان ہی بنائیں۔

سا مود در ایس اور اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس ای بیوی شوہر سے۔ جیسا کہ عام مشاہدہ ہے۔ ایس محبت جو میاں بیوی کے در میان ہوتی ہے دنیا میں کی بھی دو شخصوں کے در میان نہیں ہوتی۔ اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی کو ہر طرح کی سہولت اور آسائشیں بہم پہنچاتا ہے، جس کا مکلف اے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ایسے ہی عورت بھی اپنے قدرت واضیار کے دائرہ میں۔ تاہم انسان کو یہ سکون اور باہمی پیار انہی جوڑوں سے حاصل ہوتا ہے جو قانون شریعت کے مطابق باہم نکاح سے قائم ہوتے ہیں اور اسلام انہی کوجوڑا قرار دیتا ہے۔ غیر قانونی جوڑوں کو وہ جوڑا ہی تسلیم نہیں کرتا بلکہ انہیں زائی اور بدکار قرار دیتا ہے اور ان کے لیے سخت سزا تبویز کرتا ہے۔ آج کل مغربی تہذیب کے علم بردار شیاطین ان ندموم کوشٹوں میں مصروف ہیں کہ مغربی معاشروں کی طرح اسلامی ملکوں میں بھی نکاح کو غیر ضروری قرار دیتا ہوئیں بو ایک والے عزار کرتا ہے کے سزا کے بجائے وہ حقوق منوائے جائیں، جو ایک قانونی جوڑے کو حاصل ہوتے ہیں۔ قَانَاتُهُمُ اللهُ أَنَّی یُوْفَکُونَ .

4. ونیا میں اتنی زبانوں کا پیدا کردینا بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، عربی ہے، ترکی ہے، انگریزی ہے، اردو، ہندی ہے، پشتو، فارسی، بلوچی وغیرہ ہے۔ پھر ایک ایک زبان کے مختلف کہجے اور اسلوب ہیں۔ ایک انسان ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں اپنی زبان اور اپنے کہج سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں ملک اور فلال علاقہ کا ہے۔ صرف زبان ہی اس کا مکمل تعارف کرادیتی ہے۔ اس طرح ایک ہی ماں باپ (آدم وحوا عیالہ) سے ہونے کے باوجود رنگ ایک

وَمِنُ الْبِرِهِ مَنَامُكُوْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَا قُكُوْ مِّنُ فَضَلِهِ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِمِيتٍ لِقَوْمُ يَسْمَعُونَ

وَمِنُ النِتِهُ يُرِيُكُوُ الْبَرُقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَا َءِ مَأْءٌ فَيُهُى بِهِ الْأَرْضَ بَعُنَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ فِيُ ذَٰلِكَ لَا لِبِ لِقَوْمٍ يَعُقِ لُونَ ۞

وَمِنْ النِتِهَ آنُ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُقَّ لِذَادَعَاكُوْ دَعُوةً تَّمِّنَ الْأَرْضِ لِذَ ٱانْتُو تَحْدُجُونَ

نشانیاں ہیں۔

اس کی (قدرت کی) نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے اور اس کے فضل (یعنی روزی) اور دن کی نیند میں ہے اور اس کے فضل (یعنی روزی) کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ (ا جو لوگ (کان لگاکر) سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت می نشانیاں ہیں۔ ۲۳ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ (بھی) ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے (اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کردیتا ہے، اس میں (بھی) عقلمندوں کے زمین کو زندہ کردیتا ہے، اس میں (بھی) عقلمندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

73. اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسان وزمین اس کے علم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا تو صرف ایک بارکی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے۔ (۳)

دوسرے سے مختلف ہیں۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا، کوئی نیگوں ہے تو کوئی گندی رنگ کا، پھر کالے اور سفید رنگ میں بھی است درجات رکھ دیے ہیں کہ بیشتر انسانی آبادی دو رنگوں میں تقسیم ہونے کے باوجود ان کی بیسیوں قسمیں ہیں اور ایک دوسرے سے کیسر الگ اور ممتاز۔ پھر ان کے چروں کے خدوخال، جسمانی سافت اور قدو قامت میں ایسا فرق رکھ دیا گیا ہے کہ ایک انسان الگ سے پیچان لیا جاتا ہے۔ لینی باوجود اس بات کے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نہیں ملتا، حتیٰ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے مختلف ہے لیکن اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ پھر بھی کسی ایک انسان سے باشندوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔

ا. نیند کا باعث سکون وراحت ہونا چاہے وہ رات کو ہو یا بوقتِ قیلولہ، اور دن کو تجارت وکاروبار کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرنا، یہ مضمون کئی جگہ گزرچکا ہے۔

۲. لینی آسان میں بجلی جبکتی اور بادل کڑتے ہیں، تو تم ڈرتے بھی ہو کہ کہیں بجلی گرنے یا زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے کھیتیاں برباد نہ ہوجائیں اور امیدیں بھی وابستہ کرتے ہو کہ بارشیں ہوں گی تو فصل اچھی ہوگ۔

س. تینی جب قیامت برپا ہوگی تو آسان وزمین کا یہ سارا نظام، جو اس وقت اس کے حکم سے قائم ہے، درہم برہم ہوجائے گا اور تمام انسان قبروں سے زندہ ہوکر باہر نکل آئیں گ۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَهُ قُنِتُونَ۞

وَهُوَالَّذِى يَبْدَ وَّالْخَلَقَ ثَقَرَّهُويُدُهُ وَهُوَاهُوَنُ عَكَيُهِ ۚ وَلَهُ الْمُتَكُلُ الْرَعْلِى فِى السَّمْوْتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوالْعَزِيْزُ الْكِايْهُ ۚ

ضَرَب لَكُو ٌ مِّتَ لَاقِنَ أَنْشُكُوْ هَلُ لَكُوْمِنَ مَّا مَلَكَتُ أَيْمَا نُكُوْمِنَ شُرَكا َ فِي مَا رَنَ قُنْكُوْ فَأَنْتُوْ فِيْهِ سَوّاءٌ تَخَافُونَهُو كَخِيْفَتِكُوْ أَنْشُكُو كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَبْتِ لِقَوْمٍ يَعْفِلُونَ ۞

۲۲. اور آسانوں و زمین کی ہر ہر چیز ای کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کے فرمان کے تحت ہے۔ (۱)

۲۷. اور وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اس کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے، (۱) آسانوں میں اور زمین میں بھی اور وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ اس کی بہترین کے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک میں تمہارے غلاموں میں برابر درجے کے ہو؟ (۱) اور مین خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا، (۱) ہم عقل تم ادان کا ایبا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا، (۱) ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اس طرح کھول کھول کر آ بات بیان رکھنے والوں کے لیے اس طرح کھول کھول کر آ بات بیان

ا. یعنی اس کے تکوینی تھم کے آگے سب بے بس اور لاچار ہیں۔ جیسے موت وحیات، صحت ومرض، ذلت وعزت وغیرہ میں۔

۲. یعنی اسے کمالات اور عظیم قدرتوں کا مالک، تمام مثالوں سے اعلی اور برتر ہے۔ ﴿لَیْسَ کَمِشْلِهِ شَتَیْ ﴾ (الشودی: ۱۱)

۳. یعنی جب تم یہ پند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام اور نوکر چاکر، جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، وہ تمہارے مال ودولت میں شریک اور تمہارے برابر ہوجائیں تو پھر یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ اللہ کے بندے، چاہے وہ فرشتے ہوں،
پنجیر ہوں، اولیاء وصلیاء ہوں یا شجر و هجر کے بنائے ہوئے معبود، وہ اللہ کے ساتھ شریک ہوجائیں جب کہ وہ بھی اللہ کے علام اور اس کی مخلوق ہیں؟ یعنی جس طرح پہلی بات نہیں ہوسکتی، دوسری بھی نہیں ہوسکتی۔ اس لیے اللہ کے ساتھ

كروية بين-(٥)

مل. لین کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم (آزاد لوگ) آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، لین جس طرح مشتر کہ کاروبار یا جائیداد میں سے خرچ کرتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے شریک بازپرس کریں گے۔ کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو؟ لین نہیں ڈرتے۔ کیوں کہ تم انہیں مال ودولت میں شریک قرار دے کر اپنا ہم مرتبہ بنا ہی نہیں کتے تو اس سے ڈر بھی کیما؟

دوسروں کی بھی عبادت کرنا اور انہیں بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا یکسر غلط ہے۔

۵. کیوں کہ وہ اپنی عقلوں کو استعال میں لاکر اور غوروفکر کا اجتمام کرکے آیات تَنْزِیْلِیَّةُ اور تَکُو یْنِیَّةُ سے فائدہ اٹھاتے بین، اور جو ایسا نہیں کرتے ان کی سمجھ میں توحید کا مسلہ بھی نہیں آتا جو بالکل صاف اور نہایت واضح ہے۔

بَلِ التَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ الْمُوَّاءَهُوُ بِغَيْرِعِلْمٍ فَمَنَ يَّهُ دِى مَنْ اَضَلَّ اللَّهُ وَمَالَهُوُ مِّنَ يَّضِرِيْنَ ﴿

فَأَقِهُ وَجُهَكَ لِللِّدِيْنِ حَنِيْفًا ْفِطُرَتَ اللهِ الَّتِّقُ فَطُرَالنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبُدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ۚ ذَٰ لِكَ الدِّيْنُ الْقَرِيَّةُ ۗ وَلَاكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لاَيْعَلَمُوْنَ ۗ

مُنِيْبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُواالصَّلْوَةَ وَلَاتَكُوْنُوْامِنَ الْمُشْرِكِينَ۞

79. بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیرعلم کے خواہش پرستی کررہے ہیں، (۱) اسے کون راہ دکھائے جے اللہ تعالی راہ سے ہٹادے، (۲) اور ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔ (۳) میں آپ یکسو ہوکر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کردیں۔ (۵) اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، (۵) اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں، (۲) یہی سیدھا دین ہے (۵) لیکن اکثر لوگ نہیں سیجھتے۔ (۸) سیدھا دین ہے (اگر نوگ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس

سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے

ا. لینی اس حقیقت کا انہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ علم سے بے بہرہ اور ضلالت کا شکار ہیں اور اس بے علمی اور گراہی کی وجہ سے وہ اپنی عقل کو کام میں لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اپنی نفسانی خواہشات اور آرائے فاسدہ کے پیروکار ہیں۔

۲. کیوں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب اور آرزو ہوتی ہے، جو اس طلب صادق سے محروم ہوتے ہیں، انہیں گر اہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑدیا جاتا ہے۔

مع. لینی ان گر اہوں کا کوئی مددگار نہیں جو انہیں ہدایت سے بہرہ ور کردے یا ان سے عذاب کو پھیردے۔

م. لیعنی الله کی توحید اوراس کی عبادت پر قائم رئیں اور ادیان باطله کی طرف النفات بی نه کریں۔

۵. فطرت کے اصل معنی خلقت (پیدائش) کے ہیں۔ یہاں مراد ملت اسلام (وتوحید) ہے مطلب یہ ہے کہ سب کی پیدائش - بغیر مسلم وکافر کی تفریق کے اسلام اور توحید پر ہوتی ہے، اس لیے توحید ان کی فطرت یعنی جبلت میں شامل ہے جس طرح کہ عہد اَکست سے واضح ہے۔ بعد میں بہت سوں کو ماحول یا دیگر عوارض، فطرت کی اس آواز کی طرف نہیں آنے دیتے، جس کی وجہ سے وہ کفر پر بی باقی رہتے ہیں جس طرح نبی مُنافِینِم کی حدیث ہے (ہر بچے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ، اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی وغیرہ بنادیتے ہیں)۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورة الروم. ومسلم کتاب القدر، باب معنی کل مولود یولد علی الفطرة)

۲. لیعنی اللہ کی اس خلقت (فطرت) کو تبدیل نہ کرو بلکہ صحیح تربیت کے ذریعے سے اس کی نشوه نما کرو تاکہ ایمان وتوحید
 بچوں کے دل ودماغ میں رائخ ہوجائے۔ یہ خبر جمعنی انشاء ہے لیعنی نفی، نہی کے معنی میں ہے۔

2. لیعنی وہ دین جس کی طرف میسو اور متوجہ ہونے کا حکم ہے، یا جو فطرت کا تقاضا ہے وہ یہی دین قیمٌ ہے۔

٨. اسى ليے وہ اسلام اور توحيد سے ناآشا رہتے ہيں۔

نه ہوجاؤ۔

ڡؚڹٙٲڵۮؚؠؙؽؘٷٛۊؙۅ۠ٳڋؽػۿؙۅؙٷػٲٮؙٛۅٛٳۺؽٵ۠ڴڷ ڿۯ۫ٮٟۣؠؠٵڶۮؽڣؚۿؚۏٛۏؚٛڂۅٛڹ۞

ۅؘٳڎٙٳڡۜۺٳڶؾۜٛٵڛٙ؋۫ڗ۠ۮٷٳڔؠۜۿؙۄؙۺ۬ؽؠؽڹٳڵؖؽۅ ٮؙڂٷٳۮٙٳڎؘٳڎٚٲڎٵڡٞۿۄ۫ڝؚۨڹؙٷٮڂؠڐٳۮٵڣۣٙؽؿٞڝٞؠؗٞۿؠٟڔؾؚۯۿ ؽؿ۫ڔڴۯ۞ٛ

لِيكُفْرُوْا بِمَااتِينَاهُوْ مُتَنَتَّعُوْاً فَسَوْفَ تَعُلَبُوْنَ<sup>©</sup>

ٱمۡٵؘٮٚۯؘڶٮٵۼٙؽڔؙؙؙؙؗؗۄؙڛؙڵڟؽؙٲڡٞڞؙۅؘؽؾۜػڷۜۄؙۑؚؠٮٵػٲٮ۠ۏ۠ٳۑ؋ ؽؿ۫ڔڴۏڹ۞

س. ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ککڑے ککڑے کردیا اور خود بھی گروہ گروہ ہوگئے (۲) ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ (۳)

بیر پ بی میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو ہے ہو اپنے ہوں ہوکر دعائیں کرتے رہ کی طرف (پوری طرح) رجوع ہوکر دعائیں کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔

المجمل باکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے (<sup>(\*)</sup> اچھا تم فائدہ اٹھالو عنقریب تہیں معلوم ہوجائے گا۔

۳۵. کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے
بیان کرتی ہے جے یہ اللہ کے ساتھ شریک کررہے
ہیں۔(۵)

ا. یعنی ایمان و تقوی اور اقامت صلوة سے گریز کرکے، مشرکین میں سے نہ ہوجاؤ۔

۲. لیعنی اصل دین کو چھوڑ کر یا اس میں من مانی تبدیلیاں کرکے الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، جیسے کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی مجوسی وغیرہ ہو گیا۔

سا بیتی ہر فرقہ اور گروہ سجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل پر، اور جو سہارے انہوں نے تلاش کررکھے ہیں، جن کو وہ دلاکل سے تعبیر کرتے ہیں، ان پر خوش اور مطمئن ہیں، بدقستی سے ملت اسلامیہ کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئ اور ان کا بھی ہر فرقہ ای زعم باطل میں مبتلا ہے کہ وہ حق پر ہے، حالانکہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پیچان نبی سنگا ہی ہی تنادی ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر چلنے والا ہوگا۔

اللہ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ عکبوت کے آخر میں گزرا۔

۵. یہ استفہام انکاری ہے۔ یعنی یہ جن کو اللہ کا شریک گردانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ بلا دلیل ہے۔ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ بھلا اللہ تعالیٰ شرک کے اثبات وجواز کے لیے کس طرح کوئی دلیل اتار سکتا تھا جب کہ اس نے سارے پیغیبر بھیج ہی اس لیے تھے کہ وہ شرک کی تردید اور توحید کا اثبات کریں۔ چنانچہ ہر پیغیبر نے

وَإِذَا اَدَّفَنَا النَّاسَ رَحْةً فِرُحُوا بِهَا وَإِنْ تَصُمْهُمُ سِيّنَةُ بِمَاقَنَّمْتُ اَيُذِيْهُمُ إِذَاهُ وَيَقْتُطُونَ ۞

ٱۅۘڷۄؙؗڛۜۯٲٳڽۜٳڛٚڡٙؽۺؙڟٳڸڗڒؘؽڸٮڽؙؿۺٵٛ ۅؘؽؘؿؙڮۯ؞ٳڰڔ۬ؿؙڎٳڮٙڵٳڽؾۭڵؚڡٞۅؗؠٟڒؙۼؙؙۣڡڹؙۅؙؽ۞

فَاٰتِ ذَاالْقُرُ لِى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّيِيدُلِ ذَٰ لِكَ خَبُرُ لِلَّذِيثَ بُرِيْدُونَ وَجُهَ اللهِ

اسل اور جب ہم اوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہوجاتے ہیں اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض ناامید ہوجاتے ہیں۔(۱)

سے بیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جے چاہے تنگ، (۲) اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔

ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔

ان کو اس کا حق دیجے، (۳) یہ ان کے لیے بہتر ہے جو ایک کو اس کا حق دیجے، (۳) یہ ان کے لیے بہتر ہے جو

آکر سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید ہی کا وعظ کیا۔ اور آج اہل توحید مسلمانوں کو بھی نام نہاد مسلمانوں میں توحید وسنت کا وعظ کرنا پڑرہا ہے۔ کیوں کہ مسلمان عوام کی اکثریت شرک وبدعت میں مبتلا ہے۔ هَدَاهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ.

ا. یہ وہی مضمون ہے جو سورہ ہود میں گزرا اور جو انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے کہ راحت میں وہ اترانے لگتے ہیں اور مصیبت میں ناامید ہوجاتے ہیں۔ البتہ اہل ایمان اس سے متثلیٰ ہیں۔ وہ تکلیف میں صبر اور راحت میں اللہ کا شکر یعنی عمل صالح کرتے ہیں۔ یوں دونوں حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر وثواب کا باعث بنتی ہیں۔

7. ایعنی اپنی حکمت و مصلحت سے وہ کسی کو مال ودولت زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ عقل وشعور میں اور ظاہری اسباب ووسائل میں دو انسان ایک جیسے ہی محسوس ہوتے ہیں، ایک جیسا ہی کاروبار بھی شروع کرتے ہیں۔ لیکن ایک کے کاروبار کو خوب فروغ ملتا ہے اور اس کے وارے نیارے ہوجاتے ہیں، جب کہ دوسرے شخص کا کاروبار محدود ہی رہتا ہے اور اسے وسعت نصیب نہیں ہوتی۔ آخر یہ کون ہستی ہے، جس کے پاس تمام اختیارات ہیں اور وہ اس فشم کے تصرفات فرماتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ کبھی دولت فراوال کے مالک کو مختاج اور مختاج کو مال ودولت سے نواز ویتا ہے۔ یہ سب اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

ساب جب وسائل رزق تمام تر اللہ بی کے اختیار میں ہیں اور وہ جس پر چاہے اس کے دروازے کھول دیتا ہے تو اصحاب شروت کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کا وہ حق ادا کرتے رہیں جو ان کے مال میں ان کے مستحق رشتے داروں، سائین اور سافروں کا رکھا گیا ہے۔ رشتے دار کا حق اس لیے مقدم کیا کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غریب رشتے دار کے ساتھ اصان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے۔ ایک صدقے کا اجر اور دوسرا صله رحمی کا۔ علاوہ ازیں اے حق سے تعبیر کرکے اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ امداد کرکے ان پر تم احسان نہیں کروگے بلکہ ایک علاوہ ازیں اے حق ہے انگیکی کروگے۔

وَاوللِّكَ هُوالْمُقْلِحُونَ۞

ومَآانتِيَّتُوْمِّن رِّبَالِيَرُنُهُوَ أَفِيَّ آمُوَالِ النَّاسِ فَلَايَرِيُوْ اَعِنْدَ اللَّهِ وَمَالنَيْتُوْمِّنَ زَكُوةٍ شُرِيُدُونَ وَجُهُ اللَّهِ فَاوُلَلِكَ هُوُ الْمُضْعِفُونَ<sup>©</sup>

ٱلله الَّذِي خَلَقَاكُوْ تُوَّرَزَقَاكُوْ تُنَعَّيْمِيْتَكُوْ تُنَعَّ يُحْيِينِكُوْ هَـَلْ مِنْ شُرَكَا يَكُوْمَنَ يَلْفُكُ مِنْ ذِلِكُوْمِّنَ شَيْئً شُجْلَتَهُ وَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۞

ظُهُرَالْفَسَادُ فِي الْبَرِّوَالْبَحْرِ بِمَاكَنَبَتُ اَيْدِي التَّاسِ لِيُدِيْقَهُمُ بَعُضَ الَّذِي عَمِلُوَّالْعَلَّهُمُّ تَرْجُوُنَ۞

الله تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں، (۱) اور ایسے ہی لوگ نجات یانے والے ہیں۔

٣٩. اور تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا۔ (۲) اور جو بڑھتا رہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ (۲) اور جو کچھ صدقہ زکوۃ تم اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنے کے لیے دو تو اینا (مال) دوچند کرنے والے ہیں۔ (۳)

• مم. الله تعالی وہ ہے جس نے جہیں پیدا کیا پھر روزی دی پھر مار ڈالے گا پھر زندہ کردے گا بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی کرسکتا ہو؟ الله تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر اس شریک سے جویہ لوگ مقرر کرتے ہیں۔

الم. منتکی اور تری میں لوگوں کی بدا ممالیوں کے باعث فساد چھیل گیا۔ اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کر تو توں کا پھل اللہ تعالیٰ چھادے (بہت) ممکن ہے کہ وہ

ا. لینی جنت میں اس کے دیدار سے مشرف ہونا۔

۳. یعنی سود سے بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نحوست بالآخر دنیا و آخرت میں تباہی کا باعث ہے۔ حضرت ابن عباس خلافیہ اور متعدد صحابہ و تابعین رفحافیہ نے اس آیت میں رِبًا سے مراد سود (بیاج) نہیں، بلکہ وہ بدیہ اور تحفہ لیا ہے جو کوئی غریب آدمی کی مال دار کو یا رعایا کا کوئی فرد بادشاہ یا حکران کو اور ایک خادم ایخ مخدوم کو اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں جھے اس سے زیادہ دے گا۔ اسے رِبًا سے اس لیے اس لیے مخدوم کو اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں جھے اس سے زیادہ دے گا۔ اس پر اجر نہیں تعبیر کیا گیا ہے کہ دیتے وقت اس میں زیادتی کی نیت ہوتی ہے۔ یہ اگرچہ مباح ہے تاہم اللہ کے بال اس پر اجر نہیں مطلع گا، ﴿ فَلَا لَمِنْ اِللّٰهِ کَ بال اس نیت سے کہ واپی کی صورت میں زیادہ طے، پس اللہ کے بال اس کا ثواب نہیں "۔ (این کیش ایر این کیش ایر اتفایہ)

س. زکوہ وصد قات سے ایک تو روحانی و معنوی اضافہ ہوتا ہے لیخی بقیہ مال میں اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ دوسرا قیامت کے دن اس کا اجر و تواب کئی گئی گنا ملے گا، جس طرح صدیث میں ہے کہ حلال کمائی سے ایک تھجور کے برابر موجائے گا۔ (صحیح مسلم، کتاب الزکوہ)

باز آجائیں۔(۱)

ا بھر کر دیکھو تو سہی کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا۔ جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ (۲)
انجام کیا ہوا۔ جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ (۲)
سامی پس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آجائے جس کا شل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں، (۳) اس دن سب متفرق ہوجائیں گے۔ (۴)

قُلُ سِيْرُوُافِ الْاَرْضِ فَانْظُرُواكِيْفَ كَانَ عَافِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلُ كَانَ اكْثَرُهُمُو مُّشُّرِكِيُنَ۞ فَاقِمُومُهُكَ لِلدِّيْنِ الْقِيِّرِمِنْ قَبُلِ اَنْ يَالِّيَ يَوْهُ لِامْرَدِّلَهُ مِنَ اللهِ يَوْمُدِنِ يَقِّلَكُ عُوْنَ۞ يَوْهُ لِامْرَدِّلَهُ مِنَ اللهِ يَوْمُدِنِ يَقِّلَكُ عُوْنَ۞

ا. بخشگی ہے مراد انسانی آبادیاں، اور تری ہے مراد سمندری سفرری راستے اور ساحلی آبادیاں ہیں۔ فساد ہے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن وسکون تہ وبالا اور ان کے عیش وآرام میں ظلل واقع ہو۔ اس لیے اس کا اطلاق معاصی وسیئات پر بھی صحیح ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کررہے ہیں، اللہ کی صدوں کو پامال اور افاقی ضابطوں کو توڑ رہے ہیں اور قتل وخور بری عام ہوگئی ہے اور ان ارضی وسادی آفات پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہے۔ انسانی معاصی وسیئات پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہے۔ جو اللہ کی طرف سے بطور سزا وسئیہ نازل ہوتی ہیں۔ جیسے قیط، کثرت موت، خوف اور سیاب وغیرہ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وطیرہ بنالیں تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال و کردار کا رش برائیوں کی طرف ہو باتا ہے اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے امن وسکون ختم اور اس کی جگہ خوف ودہشت، سلب و خبرب اور قتل وغارت گری عام ہوجاتی ہے اس کے ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی وساوی کا بھی نزول ہوتا ہے۔ مقصد اس سے بہی ہو تا ہے کہ اس عام بگاڑ یا آفات الہی کی طرف ہو اور اللہ کی حدین نافذ ہوں، ظلم کی جگہ کا نظام اطاعت الیٰ پر قائم ہو اور اللہ کی حدین نافذ ہوں، ظلم کی جگہ علی کا دور دورہ ہو۔ وہاں امن وسکون اور اللہ کی طرف سے خیر وہرکت کا نزول ہوتا ہے۔ جس طرح آیک حدیث میں آتا اللہ کی طرف ہو جائے۔ اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام اطاعت الیٰ پر قائم ہو اور اللہ کی حدین نافذ ہوں، ظلم کی جگہ خلیاں اور انٹہ کی طرف ہو بوان امن و بین ماجہ کا تائم کرنا، وہاں کے انسانوں کے لیے چالیس روز کی بارش سے بہتر ہے)۔(انسانی، کتاب البخانی، کتاب البخانی کو کور کیا کیا کی کار کا کور کیا کی کور کیا کیا کیا کیا کیا کیا کا کا کور کیا کیا کیا کی کار کیا کیا کی

۲. شرک کا خاص طور پر ذکر کیا، کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ علاوہ ازیں اس میں دیگر سینات ومعاصی بھی آجاتی ہیں۔ کیوں کہ ان کا ارتکاب بھی انسان اپنے نفس کی بندگی ہی افتیار کرکے کرتا ہے، ای لیے اسے بعض لوگ عملی شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔

1. لیخی اس دن کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے اس دن (قیامت) کے آنے سے پہلے پہلے اطاعت اللی کا راستہ افتدار کرلیں اور نیکیوں سے اپنا وامن بھرلیں۔

م. لینی دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک مومنوں کا دوسرا کافروں کا۔

مَنُ كَفَرَ فَعَكَيْهِ كُفُمُ لا وَمَنُ عَمِلَ صَالِعًا فَلِالنَّفُسِ هِمْ يَهْمُ كُونَ ﴿

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ امَنُوُ اوَعَمِـلُوا الطَّلِيطَٰتِ مِنْ فَضْلِهُ إِنَّهُ لَا يُعِبُّ الكَفِرِيُنَ۞

وَمِنَ الْبِرِّهَ ٱنَّ يُُرْسِلَ الرِّيْحَ مُبَشِّرُتٍ ڰَلِيْدِيْفَكُوْمِّنَ تَّحْسَتِهٖ وَلَتَّغُرِى الفُّلُكُ بِأَمْرِهٖ وَلِتَبْتُغُوُّا اِمِنَ فَضْلِهٖ وَلَعَكُمُ تَشْكُرُونَ۞

ۅؙڵقَدُاڒڛؙڵڹٵ؈ٛػؠؙڸڬۯؙڛؙڴٳڸڵٷٙۄؚڡۿؚۄ ڡٙۼٵٚٷۿڂڔۑٲڷؠێۣڹؾؚٷٲۺؙٛڠؠؙ۫ڬٳڝؘ۩ٚۮؚؽؽ ۘٲۻٞۯڞؙٷٵٷػٵڹ؎ڴۛٵؙؙؙٚڲؽؿؙڵڞؙٷ

سمس کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں۔(۱)

۳۵. تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزاء دے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، (۲) وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔

۲۸. اور اس کی نشانیوں میں سے خوش خبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے (<sup>۳)</sup> اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، (<sup>۳)</sup> اور اس لیے کہ اس کے تھم سے کشتیاں چلیں (<sup>۵)</sup> اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو<sup>(۲)</sup> اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو<sup>(۲)</sup> اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ (<sup>2)</sup>

کم. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا وہ ان کے پاس دلیلیں لائے۔ پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا۔ اور ہم پر مومنوں کی

1. مَهْدٌ كَ معنى بين راستہ ہموار كرنا، فرش بچھانا، لينى يہ عمل صالح كے ذريعے سے جنت ميں جانے اور وہاں اعلى منازل حاصل كرنے كے ليے راستہ ہموار كررہے ہيں۔

- ۲. لیعنی محض نیکیاں دخول جنت کے لیے کافی نہیں ہوں گی، جب تک ان کے ساتھ اللہ کا فضل بھی شامل حال نہ ہوگا۔ پس وہ اپنے فضل سے ایک ایک نیکی کا اجر دس سے سات سو گنا تک بلکہ اس سے زیادہ بھی دے گا۔
  - س. لعنی یہ ہوائیں بارش کی پیامبر ہوتی ہیں۔
  - ٨٠. ليعني بارش سے انسان بھي لذت وسرور محسوس كرتا ہے اور فصلىيں بھي البلبا الشقى بيں۔
- ۵. لیغی ان ہواؤں کے ذریعے سے کشتیاں بھی چلتی ہیں۔ مراد بادبائی کشتیاں ہیں۔ اب انسان نے اللہ کی دی ہوئی دماغی صلاحیتوں
   کے بھر پور استعمال سے دوسری کشتیاں اور جہاز ایجاد کرلیے ہیں جو مشینوں کے ذریعے سے چلتے ہیں۔ تاہم ان کے لیے بھی موافق اور مناسب ہوائیں ضروری ہیں، ورنہ اللہ تعالی انہیں بھی طوفانی موجوں کے ذریعے سے غرق آب کردیے پر قادر ہے۔
   ۲. لیغی ان کے ذریعے سے مختف ممالک میں آ جاکر تحارت وکاروبار کرکے۔
- ے. ان ظاہری وباطنی نعتوں پر، جن کا کوئی شار ہی نہیں۔ یعنی یہ ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے بہم پہنچاتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی بندگی واطاعت بھی کرو۔

الْبُؤُمناني ١

اَللهُ اللَّذِي يُرْسِلُ الرِّيعَ فَتُتِيْرُسَحَابًا فَنَسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَنْفَ نَشَاءُ وَيَحْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَغُرُجُ مِنْ خِللِهِ ۚ فَإِذَا اصَابَ بِهِ مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِ } إذَاهُ يَنْتَبُثِرُ وُنَ ۞

وَإِنْ كَانُوامِنُ قَبُلِ آنَ سُّ تَزَلَ عَلَيْهُمُ مِّنَ مَّلُهِ لَمُبُلِسِيْنَ ®

فَانْظُورُ إِلَّى الرِّرِيحُمَّتِ اللهِ كَيْفَيْجُي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰ لِكَ لَمْحُى الْمَوْثُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيُّ قَدِيرُ۞

مدو کرنا لازم ہے۔

۸م. الله تعالى موائيس حلاتا ہے وہ ابر كو اٹھاتى بى (۲) چر الله تعالی این منشا کے مطابق اسے آسان میں پھیلا دیتا ہے (r) اور اس کے مگر سے مگرے کردیتا ہے (م) پھر آپ د کھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں،(۵) اور جنہیں اللہ حامتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہوجاتے ہیں۔

PM. اور یقیناً وہ ان پر بارش برسنے سے پہلے مایوس ہورے تھے۔

۵۰. پس آپ رحت الی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالی اسے زندہ کردیتا ہے؟ کچھ شک تنہیں کہ وہی مُردوں کو زندہ کرنے والا ہے،<sup>(۱)</sup>

ا. یعنی اے محمہ! (منگالیفیم) جس طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر آپ کی قوم کی طرف بھیجا ہے، اس طرح آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیے، ان کے ساتھ دلائل اور معجزات بھی تھے، لیکن قوموں نے ان کی تکذیب کی، ان پر ایمان نہیں لائے۔ بالآخر ان کے اس جرم تکذیب اور ار تکاب معصیت پر ہم نے انہیں اپنی سزا وتعزیر کا نشانه بنایا اور اہل ایمان کی نصرت وتائید کی جو ہم پر لازم ہے۔ یہ گومانبی عَلَیْظِیْمُ اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو تسلی دی جارہی ہے کہ کفار ومشرکین کی روش تکذیب سے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا ہے۔ نیز کفار کو تنبیہ ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا حشر بھی وہی ہو گا جو گزشتہ قوموں کا ہو چکا ہے۔ کیوں کہ اللہ کی مدد تو ہالآخر مومنوں ہی کو حاصل ہو گی، جس میں پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والے سب شامل ہیں۔ حَقًّا کان کی خبر ہے، جو مقدم ہے نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ اس کا اسم ہے۔

- ۲. لینی وہ بادل جہاں بھی ہوتے ہیں، وہاں سے ہوائیں ان کو اٹھاکر لے حاتی ہیں۔
- سل مجھی چلاکر، مجھی کھبراکر، مجھی تہ بہ تہ کرتے، مجھی دور دراز تک۔ یہ آسان پر بادلوں کی مختلف سیفیتیں ہوتی ہیں۔
  - ہم. یعنی ان کو آسان پر پھیلانے کے بعد، تبھی ان کو مختلف ٹکڑوں میں تقلیم کردیتا ہے۔
- ۵. وَدُقٌ کے معنی بارش کے ہیں، لیعنی ان بادلوں سے اللہ اگر چاہتا ہے تو بارش ہوجاتی ہے، جس سے بارش کے ضرورت مند خوش ہوجاتے ہیں۔
- ٢. آثار رحمت سے مراد وہ غلہ جات اور میوے ہیں جو بارش سے پیدا ہوتے اور خوش حالی وفارغ البالی کا باعث ہوتے

اور وہ ہر ہر چیز پر قادر ہے۔

اور اگر ہم بادِتند چلادیں اور یہ لوگ انہی کھیتیوں کو (مر جھائی ہوئی) زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔(۱)

**۵۲.** بیشک آپ مُر دول کو نهیں سنا سکتے (۱) اور نه بهرول کو (اپنی) آواز سنا سکتے ہیں (۱) جب که وه بعیش پھیر کر مڑگئے ہوں۔

۵۳. اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں (۵) آپ تو صرف ان ہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں (۲) پس وہی

وَلَمِنَ اَرْسُلُنَا رِيُعَافَرَاوَهُ مُصَفَّرًا الطَّلُوْا مِنَ بَعُدِهِ يَكُفُرُونَ۞

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوثِي وَلَا تُسْمِعُ الصُّقَ اللَّ عَلَمَ إِذَا وَلُوَّامُدُيرِينَ۞

وَآانَتُ بِهِدِالْعُثِي عَنْضَللَتِهِمْ إِنْ تُسُمِعُ اِلَّا مَنْ يُؤُمِنُ إِلِيْتِنَا فَهُوْمُسُلِمُونَ ﴿

میں۔ دیکھنے سے مراد نظر عبرت سے دیکھنا ہے تاکہ انسان اللہ کی قدرت کا اور اس بات کا قائل ہوجائے کہ وہ قیامت کے دن اس طرح مردول کو زندہ فرمادے گا۔

ا. یعنی ان ہی کھیوں کو، جن کو ہم نے بارش کے ذریعے سے شاداب کیا تھا، اگر سخت (گرم یا شمنڈی) ہوائیں چلاکر ان کی ہریالی کو زردی میں بدل دیں۔ یعنی تیار فصل کو تباہ کردیں تو یہی بارش سے خوش ہونے والے اللہ کی ناشکری پر اتر آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والے صبر اور حوصلے سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ ذراسی بات پر مارے خوشی کے پھولے نہیں ساتے اور ذراسی ابتلاء پر فوراً ناامید اور گریہ کنال ہوجاتے ہیں۔ اہل ایمان کا معاملہ دونوں حالتوں میں ان سے مخلف ہوتا ہے جیسا کہ تفصیل گررچکی ہے۔

۲. لینی جس طرح مردے فہم وشعور سے عاری ہوتے ہیں، ای طرح یہ آپ منگینی کی دعوت کو سیجھنے اور اسے قبول کرنے سے قاصر ہیں۔

٣. ليني آپ مَنَا لَيْنِيمَ كا وعظ و نفيحت ان كے ليے بے اثر ہے جس طرح كوئى بہرا ہو، اسے تم اپنی بات نہيں سنا سكتے۔

سم. یہ ان کے اعراض وانحراف کی مزید وضاحت ہے کہ مردہ اور بہرہ ہونے کے ساتھ وہ بیٹھ پھیر کر جانے والے ہیں، حق کی بات ان کے کانول میں کس طرح پڑسکتی اور کیول کر ان کے دل ودماغ میں ساسکتی ہے؟

۵. اس لیے کہ یہ آگھوں سے کما حقد فائدہ اٹھانے سے یا بھیرت (دل کی بینائی) سے محروم ہیں۔ یہ گر ابی کی جس دلدل میں کھینے ہوئے ہیں، اس سے کس طرح نکلیں؟

لعنی یہی من کر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے کہ یہ اہل تھر وتدبر ہیں اور آثار قدرت سے مؤثر حقیقی کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔

اطاعت کرنے والے ہیں۔(۱)

میں پیدا کیا گھر اس کمزوری کے جمہیں کمزوری کی حالت (۲) میں پیدا کیا گھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، (۳) گھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا (۴) جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، (۵) وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔

۵۵. اور جس دن قیامت (۲ برپا ہوجائے گی گناہ گار لوگ قشمیں کھائیں گے کہ (دنیا میں) ایک گھڑی کے سوا وَبَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِدُ الْمُجْرِمُوْنَ هُمَالِبُثْوْا غَيْرَسَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانْوَالْيُوْنَكُون

ا. لعنی حق کے آگے سرتسلیم خم کردینے والے اور اس کے پیروکار۔

۲. یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک اور کمال بیان فرمارہا ہے اور وہ ہے مختلف اطوار سے انسان کی تخلیق۔ ضعف (کمزوری کی حالت) سے مراد نطفہ یعنی قطرۂ آب ہے یا عالم طفولیت۔

سر یعنی جوانی، جس میں قوائے عقلی وجسمانی کی سمجیل ہوجاتی ہے۔

مردری ہے مراد کہولت کی عمر ہے جس میں عقلی وجسمانی قوتوں میں نقصان کا آغاز ہوجاتا ہے اور بڑھا ہے ہے مراد شخوخت کا وہ دور ہے جس میں ضعف بڑھ جاتا ہے۔ ہمت بہت، ہاتھ پیروں کی حرکت اور گرفت کمزور، بال سفید اور کمام ظاہری وباطنی صفات متغیر ہوجاتی ہیں۔ قرآن نے انسان کے یہ چاد بڑے اطوار بیان کے ہیں۔ بعض علاء نے دیگر چھوٹے چھوٹے اطوار بھی شار کرکے انہیں قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے جو قرآن کے اجمال کی توضیح اور اس کے اعجاز بیان کی شرح ہے مثلاً امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ انسان کیے بعد دیگرے ان حالات واطوار سے گزرتا ہے۔ اس کی اصل میں کی شرح ہے مثلاً امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ انسان کیے بعد دیگرے ان حالات واطوار سے گزرتا ہے۔ اس کی اصل میں ہی سے بیتی اس کے باپ آدم علیہ اس کے اعماد بی تحقیق کی ہوئی تھی۔ یا انسان جو کچھ کھاتا ہے، جس سے وہ منی پیدا ہوتی ہے جو رقم مادر میں جاکر اس کے وجود وتخلیق کا باعث بنی ہے، وہ سب مٹی ہی کی پیداوار ہے پھر وہ نطفہ سے علقہ، پھر ہڈیاں، جنہیں گوشت کالباس پہنایا جاتا ہے۔ پھر اس میں روح پھوئی جاتی ہے۔ پھر ماں کے پیٹ سے اس حال میں فکتا ہے کہ نحیف ونزار اور نہایت نرم ونازک ہوتا ہے۔ پھر بندری شوونما پاتا، بھین، بلوغت اور جوانی کو پہنچتا ہول میں فکتا ہے کہ نحیف ونزار اور نہایت نرم ونازک ہوتا ہے۔ پھر بندری شو ونما پاتا، بھین، بلوغت اور جوانی کو پہنچتا ہول میں نظر جمعت قبقر کی کا عمل شروع ہوجاتا ہے، کہولت، شیخوخت اور پھر کبر سنی (بڑھاپا) تا آفکہ موت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔

۵. انہی اثباء میں ضعف و قوت بھی ہے۔ جس سے انسان گزرتا ہے جیسا کہ ابھی تفصیل بیان ہوئی ہے۔
 ۲. ساعت کے معنی ہیں، گھڑی، لمحہ، مراد قیامت ہے، اس کو ساعت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا و قوع جب اللہ چاہے گا،
 ایک گھڑی میں ہوجائے گا۔ یا اس لیے کہ یہ اس گھڑی میں ہوگی جو دنیا کی آخری گھڑی ہوگی۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالُعِلْمَ وَالْإِيْمَانَ لَقَدُ كِيثُتُوْرُ فِيْ كِيْنِ اللهِ إلى يَوْمِ الْبَعْثِ ُ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِثْكُوْكُنْ تُوْلِاتَعْلَمُوْنَ ۞

فَيُومَينِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتَهُمُّو وَلَاهُمُو يُسْتَعْتَبُونَ @

وَلَقَدُ فَكَرُبْبَالِلنَّاسِ فِي هٰذَاالْقُرُالِي مِنْ كُلِّ مَثَلُ وَلَيْ حِثْنَهُمُ بِالْيَةِ لِيَقُولَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوَّا إِنَّ اَنْتُوْرُ إِلَامُبُطِلُونَ ۞

نہیں کھبرے، ('' ای طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے۔ (')

81. اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں

ایک میں ہے ('') کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے ('') یوم قیامت

تک کھبرے رہے۔ (۵) آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے

لیکن تم تو یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ ('')

۵۷. پس اس دن ظالموں کو ان کا عذر بہانہ کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان سے توبہ اور عمل طلب کیا جائے گا۔(2)

۵۸. اور بیشک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کردی ہیں۔ (۱) آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں، (۹) یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم (بے ہودہ گو) مالکل جھوٹے ہو۔ (۱۰)

ا. دنیا میں یا قبروں میں۔ یہ اپنی عادت کے مطابق جھوٹی قتم کھائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں وہ جتنا عرصہ رہے ہوں گے، ان کے علم میں ہی ہو گا اور اگر مراد قبر کی زندگی ہے تو ان کا حلف جہالت پر ہو گاکیوں کہ وہ قبر کی مدت نہیں جانتے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ آخرت کے شدائد اور ہولناک احوال کے مقالجے میں دنیا کی زندگی انہیں گھڑی کی طرح ہی لگے گی۔

- ۲. اَفَكَ الرَّ جُلُ كَ معنی ہیں۔ سی سے پھر گیا، مطلب ہو گا، ای پھرنے كے مثل وہ دنیا میں پھرتے رہے یا بہتے رہے۔ ۱۳. جس طرح یہ علاء دنیا میں بھی سمجھاتے رہے تھے۔
  - ٨٠. كِتَابِ اللهِ سے مراد الله كاعلم اور اس كا فيصله يعنى لوح محفوظ-
    - ۵. لینی پیدائش کے دن سے قیامت کے دن تک۔
  - ٧. كه وه آئے گى بلكه استهزاء اور تكذيب كے طور پر اس كاتم مطالبه كرتے تھے۔
- 2. لیعنی انہیں دنیا میں بھیج کر یہ موقعہ نہیں دیا جائے گا کہ وہاں توبہ واطاعت کے ذریعے سے عتاب اللی کا ازالہ کرلو۔ ٨. جن سے اللہ کی توحید کا اثبات اور رسولوں کی صداقت واضح ہوتی ہے اور اس طرح شرک کی تردید اور اس کا بطلان ن میں سے اللہ
  - 9. وہ قرآن کریم کی پیش کردہ کوئی دلیل ہو یا ان کی خواہش کے مطابق کوئی معجزہ وغیرہ۔
- ا. یعنی جادو وغیرہ کے پیروکار۔ مطلب میہ ہے کہ بڑی سے بڑی نشانی اور واضح سے واضح دلیل بھی اگر وہ دکھے لیں، تب بھی ایمان بہر حال نہیں لائیں گے، کیوں؟ اس کی وجہ آگے بیان کردی گئی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے

كَنْ لِكَ يُطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لايعلنون.

فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتَّى وَلا سَنتَخَفَّنَّكَ النَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٥

09. الله تعالی ان لوگول کے دلول پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر لگادیتا ہے۔

• ١٠. ليس آپ صبر كرين (١) يقيناً الله كا وعده سيا ہے۔ اور آپ کو وہ لوگ ہلکا (بے صبر ۱) نہ کریں (۲) جویقین نہیں رکھتے۔

جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کا کفر وطغیان اس آخری حد کو پہنچ گیا ہے جس کے بعد حق کی طرف واپی کے تمام رائے ان کے لیے مسدود ہیں۔

ا. لعنی ان کی مخالفت وعناد پر اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے آپ سے مدد کا جو وعدہ کیا ہے، وہ یقیناً حق ہے جو بہر صورت پورا ہو گا۔

۲. یعنی آپ کو غضب ناک کرے صبر وحلم ترک کرنے یا مداہنت پر مجبور نه کردیں بلکه آپ اینے موقف پر ڈٹے رہیں اور اس سے سرمو انحراف نہ کریں۔

#### سورۂ لقمان کی ہے اور اس میں چوتیں آیتی اور چار رکوع ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. الله - الله

۲. یه حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔

س. جو نیکو کاروں کے لیے (\*) رہبر اور (سراس) رحمت ہے۔ ۴. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر (کامل) یقین رکھتے ہیں۔ (\*\*)

ہیں لوگ ہیں جو اپنےرب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔

## شُوْلَعُلْقُتُهُ النَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### بنسم الله الرَّحين الرَّحين

القن

تِلْكَ النَّ الكِتْبِ الْحَلِيْدِ فَ

هُلًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ٥

الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَنُؤِنُّوُنَ الرَّكُوةَ وَهُمُ بِالْزِخِرَةِهُمُ يُوقِنُونَ<sup>©</sup>

ٱۅڵڸٟڮؘعلى هُدًى مِّنُ رَبِّهِمُ وَأُولِلٍ كَهُمُ الْمُفُلِحُونَ

ا. اس کے آغاز میں بھی یہ حروف مقطعات ہیں، جن کے معنی ومراد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تاہم بعض مفسرین نے اس کے دو فوائد بڑے اہم بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قرآن اس قتم کے حروف مقطعات سے ترتیب و تالیف پایا ہے جس کے مثل تالیف پیش کرنے سے عرب عاجز آگئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے اور جس پنجیبر پر یہ نازل ہوا ہے وہ سچا رسول ہے، جو شریعت وہ لے کر آیا ہے، انبان اس کا مختاج ہے اور اس کی اصلاح اور سعادت کی شخیل اس شریعت سے ممکن ہے۔ دوسرا، یہ کہ مشرکین اپنے ساتھیوں کو اس قرآن کے سننے سے اصلاح اور سعادت کی شخیل اس شریعت سے ممکن ہے۔ دوسرا، یہ کہ مشرکین اپنے ساتھیوں کو اس قرآن کے سننے سے فرایا تاکہ وہ اس کے مناخ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف سورتوں کا آغاز ان حروف مقطعات سے فرمایا تاکہ وہ اس کے سننے پر مجبور ہوجائیں کیوں کہ یہ انداز بیان نیا اور اچھوتا تھا۔ (ایبر اتفایر) واللہ اعلم۔

۲. مُحْسِنِیْنَ، مُحْسِنِیْ کی جع ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں اصان کرنے والا، والدین کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، مستحقین اور ضرورت مندول کے ساتھ۔ دوسرے معنی ہیں، نیکیاں کرنے والا، یعنی برائیوں سے مجتنب اور نیکوکار۔ تیسرے معنی ہیں اللہ کی عبادت نہایت اخلاص اور خشوع وخضوع کے ساتھ کرنے والا۔ جس طرح حدیث جبرائیل علیقیا میں ہے، اُنْ تَعْبُدَ الله کَاآنَکَ تَراهُ... قرآن ویے تو سارے جہال کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے لیکن اس سے اصل فائدہ چونکہ صرف محسنین اور مقتین ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے بہال اس طرح فرمایا۔

سور نماز، زکوۃ اور آخرت پر یقین۔ یہ تینوں نہایت اہم ہیں، اس لیے ان کا بطور خاص ذکر کیا، ورنہ محسنین و متقین تمام فرائض وسنن بلکہ متحاب تک کی یابندی کرتے ہیں۔

الله على مفهوم كے ليے ويكھيے سورة بقرة اور سورة مومنون كا آغاز۔

ۉڝؘٵڵؾۜٵڛڡۜڽٛؿؿؙؾؘڔؽؙڵۿؙۅٵڬڔؽؿؚٳڸؽؙۻؚڷ ۘۼؽؙڛؚؽڸؚٳڶڵڶٶؠۼٙؽڔۼڷۭڎؖٷۜؾؾؖڿڹۯۿٵۿڒؙۉٲ ٳۅؙڵڸٟڬڵۿؙۏ؏ؘڎٳڮؙؙٛۿؙؙۿۣؿؙؙٛٛ

ۅؘٳۮؘٵؾؙؿڸ؏ێٙڽؖ؞ٳڸؾؙؽٵۅٙڸؽؙۺؿڲ۫ؠؚۯٳػٲڽؙڴۄ۫ ێؽٮٛۼۿٵػٲؾٛڣٛٙٲۮؙؽؽؙ؋ۅۛڠ۫ۯٵٷؘؠۺؚۨٞۯٷ ؠؚۼۮؘٵٮٟٳڸؽۅٟۛ

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُواوَعِلُوا الطَّيلِطَتِ لَهُمُّ جَنَّتُ التَّعِيمُوِنِ

اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں ایس (۱) کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہائیں اور اسے بنی بنائیں، (۱) یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ (۳)

اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ چھیرلیتا ہے گویا اس نے سا ہی نہیں گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، (م) آپ اسے در دناک عذاب کی خبر سا دیجی۔ ۸. بیشک جن لو گوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک (مطابق سنت) کے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں۔

ا. اہل سعادت، جو کتاب اہبی سے راہ یاب اور اس کے ساع سے فیض یاب ہوتے ہیں، ان کے ذکر کے بعد ان اہل شقاوت کا بیان ہورہا ہے جو کلام البی کے سننے سے تو اعراض کرتے ہیں۔ البتہ سازوموسیقی، نغمہ وسرود اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے اور ان میں دلچھی گیتے ہیں۔ خرید نے سے مراد گانا بجانا، اس کا سازو سامان اور آلات، سازوموسیقی لاتے اور چر ان سے لذت اندوز ہوتے ہیں۔ لَهُوَ الْحَدِیْثِ سے مراد گانا بجانا، اس کا سازو سامان اور آلات، سازوموسیقی اور ہر وہ چیز ہے جو انسانوں کو خیر اور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے، کہانیاں، افسانے، ڈرامے، ناول اور جنسی اور سنسنی خیز لٹریچر، رسالے اور بے حیائی کے پرچارک اخبارات سب بی آجاتے ہیں اور جدید ترین ایجادات ریڈیو، ٹی وی ، وی می آرہ ویڈیو فلمیں وغیرہ بھی۔ عہد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی ای مقصد کے لیے خریدی تھیں کہ وہ لوگوں کا دل گانے ساکر بہلاتی رہیں تاکہ قرآن واسلام سے وہ دور رہیں۔ اس اعتبار سے اس میں گلوکارائیں بھی آجاتی ہیں جو آج کل فنکار، فلمی سارہ اور ثقافی سفیر اور پیتہ نہیں کیسے کیسے مہذب، خوش نما اور دل فریب ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔

۲. ان تمام چیزوں سے یقیناً انسان اللہ کے رائے سے گراہ ہوجاتے ہیں اور دین کو استہزاء و ششخر کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔
 ۱۳. ان کی سرپرتی اور حوصلہ افزائی کرنے والے ارباب حکومت، ادارے، اخبارات کے مالکان، اہل قلم اور فیچر نگار بھی ای عذاب مہین کے مستحق ہوں گے۔ اَعاذَنا اللهُ مِنْهُ.

٧٠. يه اس شخص كا حال ہے جو مذكورہ لهو ولعب كى چيزوں ميں مكن رہتا ہے، وہ آيات قرآنيه اور الله ورسول كى باتيں سن كر بهرا بن جاتا ہے حالال كه وہ بهرا نهيں ہوتا اور اس طرح منه چيرليتا ہے گويا اس نے سنا ہى نہيں، كيوں كه اس كے سننے سے وہ ايذاء محسوس كرتا ہے، اس ليے اس سے اس كو كوئى فائدہ نہيں ہوتا۔ وَقُرَّا كے معنی بيں كانوں ميں ايسا بوجھ جو اسے سننے سے محروم كردے۔

خِلدِيْنَ فِيهَا وَعُدَاللهِ حَقًّا وَهُو الْعَزِيْزُ الْعَكَيْمُ ۞

خَكَقَ السَّمْلُوتِ بِغَيْرِعَمَدٍ تَزُوْفَهَا وَالْفَى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِى آنُ تَعْمِيْكَ بِكُوْوَبَكَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَائِيَةٍ وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَا إِمَا وَفَانْبُتُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْهِ ۞ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْهِ ۞

ۿڬؘٲڂؙڷؿؙٲٮڵؾٷؘٲۯٷؽؚٚٞڡ۫ٵۮٙٵڂؘػؘقؘٵڷۜڶڹڲؘؽڡؚڽؙ ۮؙۏڹٷؠٚڸٳڵڟ۠ڸؚؽؙٷؽڧ۬ڞؘڶٟڸ؈ؙؖؠؽڹۣ۞۫

9. جہال وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، (() اور وہ
 بہت بڑی عزت وغلبہ والا اور کامل حکمت والا ہے۔

• ال اسى نے آسانوں كو بغير ستون كے پيدا كيا ہے تم انہيں ديكھ رہے ہو<sup>(\*)</sup> اور اس نے زمين ميں پہاڑوں كو دال ديا تاكہ وہ تمہيں جنبش نہ دے سكے (<sup>\*)</sup> اور ہر طرح كے جاندار زمين ميں پھيلا ديے۔ (<sup>\*)</sup> اور ہم نے آسان سے پانی برساكر زمين ميں ہوشم كے نفيس جوڑے اگا ديے۔ (<sup>۵)</sup>

11. یہ ہے اللہ کی مخلوق (\*) اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ<sup>(2)</sup> (پچھ نہیں)، بلکہ یہ

ا. يعنى يه يقيناً بورا موكًا، ال لي كه يه الله كى طرف سے ب- وَاللهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

کر و نَهَا، اگر عَمَدٌ کی صفت ہو تو معنی ہوں گے ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو۔ یعنی آسان کے ستون ہیں
 کیکن ایسے کہ تم انہیں دیکھ نہیں کتے۔

4. رَوَاسِيَ، رَاسِيَةٌ کی جَع ہے جس کے معنی ثَابِيَةٌ کے ہیں۔ یعنی پہاڑوں کو زمین پر اس طرح بھاری بوجھ بناکر رکھ دیا ہے کہ جن سے زمین ثابت رہے یعنی حرکت نہ کرے۔ ای لیے آگے فرمایا، أَنْ تَمِیْدَ بِکُمْ یعنی کَرَاهَةَ أَنْ تَمِیْدَ رَمِیْن ثابت رہے یعنی حرکت نہ کرے۔ ای لیے آگے فرمایا، أَنْ تَمِیْدَ بِکُمْ یعنی کَرَاهَةَ أَنْ تَمِیْدَ (تَمِیْلَ) بِکُمْ أَوْ لِئَلَّا تَمِیْدَ یعنی اس بات کی ناپندیدگی سے کہ زمین تمہارے ساتھ ادھر ادھر ڈولے، یا اس لیے کہ زمین ادھر ادھر دولے۔ جس طرح ساحل پر کھڑے بحری جہازوں میں بڑے بڑے لنگر ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ جہاز نہ ڈولے زمین کے لیے پہاڑوں کی بھی یہی حیثیت ہے۔

م. لیعنی انواع واقسام کے جانور زمین میں ہر طرف چھیلادیے جنہیں انسان کھاتا بھی ہے، سواری اور بار برداری کے لیے مجھی استعال کرتا ہے اور بطور زینت اور آرائش کے بھی اپنے پاس رکھتا ہے۔

۵. زَوْجِ يہال صِنْفِ كے معنی ميں ہے لعنی ہر قسم كے غلے اور ميوك پيدا كيد ان كی صفت كريم، ان كے حسن لون اور كثرت منافع كی طرف اشاره كرتی ہے۔

٧. هٰذَا (يه) اشاره ب الله كي ان پيدا كرده چيزول كي طرف جن كا گزشته آيات مين وكر جوار

2. یعنی جن کی تم عبادت کرتے اور انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو، انہوں نے آسان وزمین میں کون می چیز پیدا کی ہے؟ کوئی ایک چیز و بتلاؤ؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ اس کے سواکا نکات میں کوئی ہستی اس لا کق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے مدد کے لیے پکارا جائے۔

ظالم تھلی گراہی میں ہیں۔

11. اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی (۱) کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر (۲) ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔

الله اور جب که لقمان نے وعظ کہتے ہوئے اپنے لڑک سے فرمایا کہ میرے پیارے بچا! اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا(۳) بیشک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔(۳)

سما. اور ہم نے انسان کو اس کے مال باپ کے متعلق نصیحت کی ہے، (۵) اس کی مال نے دکھ پر دکھ اٹھاکر(۲)

ۅؘڵقَدُ النَّبُنَ الْقُمْنَ الِحِكْمَةَ إَنِ اشْكُرُ بِلَّهِ وَمَنَّ يَّشُكُرُ فَائَمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهُ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَفِيُّ حَمِيدٌ ۞

وَاذْقَالَ لُقُمْنُ لِابْنِهِ وَهُوَيَعِظُهُ يَلْنَيَّ لَاثَنْبُرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرُكِ لَظُلُّهُ عَظِيْرٌ۞

ۅۘۅٙڞۜؽٮؙٚٵڵڔؽٚٮٙٵڹ؞ٟۅٳڸۮؽڋػڵؾؙۿؙٲ۠ۺؙٷۿؽ۠ٵۼڶ ۅٙۿؠۣڽٷٙڣڞڵؙۿؙ؈ٛ۬ٵٚڡٙؽؙڹٳڹٳۺؙڴۯ۠ڮٷڸۅٳڸۯؽڴ

1. حضرت لقمان، الله کے نیک بندے تھے جنہیں الله تعالیٰ نے حکمت لیخی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا تمہیں یہ فہم وشعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا، راست بازی، امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموثی کی وجہ سے۔ ان کا حکمت ودائش پر جنی ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ فلام تھے، ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذرج کرکے اس کے سب سے بہترین دو حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذرج کرکے اس کے سب سے بدترین جھے دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذرج کرکے اس کے سب سے بدترین حصے بدترین حصے بہترین اور دل اگر چلے گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ زبان اور دل، اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہتر ہیں اور اگر یہ بگڑجائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ (این کیز)

۲. شکر کا مطلب ہے، اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد وثناء اور اس کے احکام کی فرمال برواری۔

سب الله تعالی نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصیت یہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع فرمایا، جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کوشرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں۔

۲۰ یہ بعض کے نزدیک حضرت لقمان ہی کا قول ہے اور بعض نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے اور اس کی تائید میں وہ صدیث پیش کی ہے جو ﴿اکّوَیْنَ اَمْتُوْا وَلَوْیَلِیْمُوْا لِیْمَا نَعُوْمُ لِیْمُوْلُو لِیْمَا نَعُومُ لِیْمَا اَمْتُوا وَلَوْیَلِیْمُوْلِیْمُ اِلْمُعَامِدَ ۱۸) کے نزول کے تعلق سے وارد ہے جس میں آپ میں اُلے مراد شرک ہے اور آیت ﴿اِنَّ الْظِیْرُولُو لَظُانُو مُحْطَلِیْهُ ﴾ کاحوالہ دیا۔ (صحیح البخاری: من کوردر حقیقت اس سے اللہ کا قول ہونے کی نہ تائید ہوتی ہے نہ تردید۔

۵. توحید وعبادت الہی کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے اس نصیحت کی اہمیت واضح ہے۔
 ۲. اس کامطلب ہے کہ رحم مادر میں بچہ جس حساب سے بڑھتا جاتا ہے، مال پر بوجھ بڑھتا جاتا ہے جس سے عورت کمزور

#### إِلَى الْمَصِيرُ الْ

وَانَ جَهَلُوَعَلَآنَ تُشُرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَاتُطِعُهُمَا وَصَاحِمُهُمَا فِي النُّ نُيَامِعُرُوفًا ُ وَّاتَنِهُ سَدِيْلَ مَنْ اَنَابَ إِلَى ثُوَّا اِلَّى مُرْجِعُكُو فَانَتِنَّكُوْ بِمَا كُنْتُو تَعْمَلُونَ ®

يُبُنَىُّ إِنَّهَآ إِنْ تَكُ مِثُقَالَ كَبَّةٍ مِّنَ خَـرُدَ لِ فَتَكُنُ فِي صُخُرَةٍ اَوْفِي السَّلْمُوتِ اَوْفِي الْرَرْضِ

اسے حمل میں رکھا اور اس کی دووھ چھڑائی دو برس میں ہے (اُن کہ تو میری اور اپنے مال باپ کی شکر گزاری کر، (تم سب کو) میری ہی طرف لوث کر آنا ہے۔

10. اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اسکی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو<sup>(1)</sup> پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے پھر تم جو پچھ کرتے ہو اس سے میں تمہیں خبر دار کردوں گا۔

11. پیارے بیٹے! اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو<sup>(\*)</sup> پھر وہ (بھی) خواہ کی چٹان میں ہو یا آسانوں میں ہو

سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ماں کی اس مشقت کے ذکر سے اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتےوقت مال کو مقدم رکھا جائے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے۔

ا. اس سے معلوم ہواکہ مدت رضاعت دو سال ہے، اس سے زیادہ نہیں۔

۲. لیعنی مومنین کی راہ۔

سور یعنی میری طرف رجوع کرنے والوں (اہل ایمان) کی پیروی اس لیے کرو کہ بالآخر تم سب کو میری ہی بارگاہ میں آنا ہے، اور میری ہی طرف سے ہر ایک کو اس کے (اچھے یا برے) عمل کی جزاء ملنی ہے۔ اگر تم میرے راتے کی پیروی کروگے اور جھے یاد رکھتے ہوئے زندگی گزاروگے تو امید ہے کہ قیامت کے روز میری عدالت میں سرخرو ہوگے بصورت دیگر میرے عذاب میں گرفتار ہوگے۔ سلسلۂ کلام حضرت لقمان کی وصیتوں سے متعلق تھا۔ اب آگے پھر وہی وصیتیں بیان کی جارہی ہیں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ در میان کی دو آیتوں میں اللہ تبارک وتعالی نے جملۂ معرضہ کے میان کی جارہی ہیں جو لقمان نے بید وصیت اپنے طور پر ماں باپ کے ساتھ احسان کی تاکید فرمائی، جس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ لقمان نے یہ وصیت اپنے بیٹے کو نہیں کی تھی کیونکہ اس میں ان کا اپنا ذاتی مفاد بھی تھا۔ دوسرا یہ واضح ہوجائے کہ اللہ کی توحید وعبادت کے بعد والدین بھی دیں، تو ان کی خدمت واطاعت ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کا حکم والدین بھی دیں، تو ان کی بات نہیں مانی چاہیے۔

٣٠. إِنْ تَكُ كَا مرجع خَطِيْئَةٌ بو تو مطلب گناہ اور الله كى نافرمانى والا كام ہے اور اگر اس كا مرجع خَصْلَةٌ بو تو مطلب اچھائى يا برائى كى خصلت ہو گا۔ مطلب يہ ہے كہ انسان اچھا يا براكام كتنا بھى جيپ كركرے، الله سے مخفى نہيں رہ سكتا، قيامت

يَاتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرُ

يُبْنَى اَقِيرِ الصَّلَوةَ وَأَمُّرُ بِالْمَعُرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُثُكِّرُ وَاصْبِرُعَلَى مَا اَصَابِكَ الَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْوِ الْمُثُوْرِةُ

ۅؘڵڒڞؙۼؚۯڂؘڐڮڶڵؾٛٳڛٷ؆ػؠۺ۫؋ۣٲڵۯؙۻ ؘؘؘؙؗمَرَعًا ۚٳؽٙٳؠڶۼۘڵؽؙۼؚۻؙػ۠ڰ۫ٷؙؾٳڶ۪ٷٛۅٛؖ

یا زمین میں ہو اسے اللہ تعالی ضرور لائے گا بے شک اللہ تعالی بڑا باریک بین اور خبر دار ہے۔

11. اے میرے پیارے بیٹے! تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا اور جو مصیبت تم پر آجائے صبر کرنا(ا) (یقین مان) کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔(۱)

۱۸. اور لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا<sup>(۳)</sup> اور زمین پر اترا کرنہ چل-<sup>(۳)</sup>سی تکبر کرنے والے شخی خورے کو

کے دن اللہ تعالیٰ اسے حاضر کرلے گا۔ لینی اس کی جزاء دے گا، اچھے عمل کی اچھی جزاء، برے عمل کی بری جزاء۔ رائی کے دانے کی مثال اس لیے دی کہ دہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جس کا وزن محسوس ہوتا ہے نہ تول میں وہ ترازو کے پلاے کو چھکا سکتا ہے۔ ای طرح چٹان (آبادی سے دور جنگل، پہاڑ میں) مخفی ترین اور محفوظ ترین جگہ ہے۔ یہ مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا "اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پھر میں بھی عمل کرے گا، جس کا کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر فرمادے گا، چاہے وہ کیبا بی عمل ہو"۔ (مند احم، ۲۸/۳) اس لیے دروازہ ہو نہ کھڑکی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر فرمادے گا، چاہے وہ کیبا بی عمل ہو"۔ (مند احم، ۲۸/۳) اس لیے کہ وہ لطیف (باریک بین) ہے، اس کا علم مخفی ترین چیز تک محیط ہے، اور خبیر ہے، اندھیری رات میں چلنے والی چیو ٹئی حرکات و سکنات سے بھی وہ باخبر ہے۔

ا. إِقَامَةُ صَلَاةٍ، أَمُرٌ بِالْمَعْرُوفِ، نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ اور مصائب پر صبر كا اس ليے ذكر كيا كه يه سينول اہم ترين عبادات اور امور خيركى بنياد جيں۔

۲. یعنی ندکورہ باتیں ان کاموں میں سے ہیں جن کی اللہ تعالی نے تاکید فرمائی ہے اور بندوں پر انہیں فرض قرار دیا ہے۔ یا یہ ترغیب ہے عزم وہمت پیدا کرنے کی کیوں کہ عزم وہمت کے بغیر طاعات مذکورہ پر عمل ممکن نہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک ذلاک کا مرجع صبر ہے۔ اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وصیت ہے اور اس راہ میں شدائد ومصائب اور طعن وطامت ناگزیر ہے، اس لیے اس کے فوراً بعد صبر کی تلقین کرکے واضح کردیا کہ صبر کا دامن تھاہے ومصائب اور طعن وطامت کا کی کاموں میں سے ہے اور اہل عزم وہمت کا ایک بڑا ہتھیار ہے۔ اس کے بغیر فریصنہ تبلیغ کی ادائیگی ممکن نہیں۔

س. لینی تکبر نہ کر کہ لوگوں کو حقیر سمجھ اور جب وہ تجھ سے ہم کلام ہوں تو تو ان سے منہ پھیر لے۔ یا گفتگو کے وقت اپنا منہ پھیرے رکھے۔ صَعر ایک بیاری ہے جو اونٹ کے سر یا گردن میں ہوتی ہے۔ جس سے اس کی گردن مڑجاتی ہے۔ یہاں بطور تکبر منہ پھیر لینے کے معنی میں یہ لفظ استعال ہوا ہے۔ (ابن کیر)

م. لیعنی الیمی چال یا رویہ، جس سے مال ودولت یا جاہ ومنصب یا قوت وطاقت کی وجہ سے فخر وغرور کا اظہار ہوتا ہو، یہ

الله تعالی پیند نہیں فرماتا۔

19. اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، (۱) اور اپنی آواز پہت کر<sup>(۱)</sup> یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔

۲۰ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے (۲۰) اور تمہیں اپنی ظاہری وباطنی نعتیں بھرپور دے رکھی ہیں، (۵۰)

ۅٙاقْصِدُفِيُ مَشْيِكَ وَاغْضُّصْ مِنُ صَوْتِكَ إِنَّ اَنْكُوالُوصُواتِ لَصَوْتُ الْعَبِيْرِةَ

ٱلۡمُرَّتُرُواۡ اَنَّ اللهُ مَسَخَّرَ كُمُّ تُنَافِى السَّمُوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ وَالسَّبْغَ عَلَيْكُمْ نِعَهُ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدًى

اللہ کو ناپند ہے، اس لیے کہ انسان ایک بندہ عاجز و حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی پند ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی وانکساری ہی اختیار کیے رکھے اس سے تجاوز کرکے بڑائی کا اظہار نہ کرے کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے جو تمام اختیارات کا مالک اور تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ (وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، جس کے دل میں ایک رائی کے وانے کے برابر بھی کبر ہوگا) (مسند أحمد: ۱۳۱۱)، ترمذي، ابواب البر، ماجاء في الكبر) (جو تمام کور پر اپنے کپڑے کو تحقیج ( گھسیٹے) ہوئے چلے گا، اللہ اس کی طرف ( قیامت کے دن) نہیں دیکھے گا۔ (مسند أحمد: ۹۵، وانظر البخاري، كتاب اللباس) تاہم تمكبر كا اظہار كے بغیر اللہ كے انعامات كا ذكر یا اچھا لباس اور خوراک وغیرہ كا استعال جائز ہے۔

ا. یعنی چال اتنی ست نه ہو چیسے کوئی بیار ہو اور نه اتنی تیز ہو که شرف وو قار کے خلاف ہو۔ ای کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ﴿ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضَى هُونًا ﴾ (الفرقان: ۱۳) (الله کے بندے زمین پر و قار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں)۔
 ۲. یعنی چیخ یا چلاکر بات نه کر، اس لیے که زیادہ او فچی آواز سے بات کرنا پندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجی جاتی لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ گدھے کی آواز سب سے بدتر اور کریہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ (گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ ماگلو)۔ (صحیح البخاری، کتاب بد، الخلق اور مسلم وفیرہ)

سر تخیر کامطلب ہے انتفاع (فاکدہ اٹھانا) جس کو "یہاں کام سے لگادیا" سے تعبیر کیا گیا ہے چیسے آسانی مخلوق چاند، سورج، سارے وغیرہ ہیں۔ انہیں اللہ تعالی نے ایسے ضابطوں کا پابند بنادیا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے کام کررہے ہیں اور انسان ان سے فیض یاب ہورہے ہیں۔ دوسرا مطلب تخیر کا تالع بنادیا ہے۔ چنانچہ بہت کی زینی مخلوق کو انسان کے تالع بنادیا گیا ہے جنہیں انسان اپنی حسب منشا استعال کرتا ہے جیسے زمین اور حیوانات وغیرہ ہیں۔ گویا تخیر کا مفہوم یہ ہوا کہ آسمان وزمین کی تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے کام میں گی ہوئی ہیں، چاہے وہ انسان کے تالع اور اس کے زیر تصرف ہوں یا اس کے تصرف اور تابعیت سے بالا ہوں۔ (خ اتقدے)

م. ظاہری سے وہ نعتیں مراد ہیں جن کا ادراک عقل، حواس وغیرہ سے ممکن ہو اور باطنی نعتیں وہ جن کا ادراک واحساس انسان کو نہیں۔ یہ دونوں فتم کی نعتیں اتنی ہیں کہ انسان ان کو شار بھی نہیں کر سکتا۔

ٷڵڒڮؿ<u>۠</u>ۺؙڹؽڕ۞

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِمُوا مَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتْبِمُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْآءَنَا \*اَوَلُوكَانَ الشَّيْطُنُ يَدُعُوهُمُ إِلَى عَدَالِ السَّعِيْرِ ۗ يَدُعُوهُمُ إِلَى عَدَالِ السَّعِيْرِ ۗ

وَمَنُ يُسْلِمُ وَجُهَةَ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمُسَكَ بِالْعُرُولِةِ الْوُنْفُى وَ إِلَى اللهِ عَاقِيَةُ الْهُوْرِ ﴿

وَمَنَ كَفَنَ فَلا يَعُزُنُك كُفُرُهُ لِلْيَمُا مُرْجِعُهُمُ فَنْنِيّنُهُمُ بِمَا عَمِلُوا النّا اللهَ عَلِيُونِنِدَاتِ الصُّدُونِ

بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھڑا کرتے ہیں۔(۱)

11. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریق پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اس کی تابعداری کریں گے، ('') اگرچہ شیطان ان کے بروں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔

۲۲. اور جو (شخص) اپنے آپ کو اللہ کے تابع کردے (۳) اور ہو بھی وہ نیکوکار (۳) یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، (۵) اور تمام کامول کا انجام اللہ کی طرف ہے۔

۲۳. اور کافرول کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہول، (۲) آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے پھر ہم ان کو بتاکیں گے جو انہول نے کیا ہے، (۵) بے شک اللہ سینول کے بھیدول تک سے واقف ہے۔ (۸)

ا. لینی اس کے باوجود لوگ اللہ کی بابت جھاڑتے ہیں، کوئی اس کے وجود کے بارے میں، کوئی اس کے ساتھ شریک گرداننے میں اور کوئی اس کے احکام وشرائع کے بارے میں۔

۲. لیعن طرقگی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کسی ہادی کی ہدایت اور نہ کسی صحیفہ آسانی سے کوئی شوت، گویا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی نہیں۔

- الله کی رضا کے لیے عمل کرے، اس کے تکم کی اطاعت اور اس کی شریعت کی پیروی کرے۔
  - ۸. یعنی مامور به چیزوں کااتباع اور منہیات کو ترک کرنے والا۔
  - ۵. لین اللہ سے اس نے مضبوط عہد لے لیا کہ وہ اس کو عذاب نہیں کرے گا۔

۲. اس لیے کہ ایمان کی سعادت ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ آپ کی کو ششیں اپنی جگہ بجا اور آپ کی خواہش بھی قابل قدر لیکن اللہ کی نقدیر اور مشیت سب پر غالب ہے۔

- ک بینی ان کے عملوں کی جزاء دے گا۔
- ۸. پس اس پر کوئی چیز چیپی نہیں رہ سکتی۔

نُمَتِّعْهُمْ قِلِيُلَانْتَوَنَضُطَرُّهُمُ الليَعْنَابِ غِليُظِ

ۅؘڵۑڹؙؖڛٵٛڶؾؘۿؙۮ۠ڡٞؽڂؘڷؾؘٵۺؖڬۅؾؚۘۘۘۘۘۅٞڵۯؙۯڞؘ ڮؿڠؙۅؙڷؾٙٳؠڵڎ۫ڟؙؚٳٲڂؠۘۮؙڔڸڐۼڹڶٲٞػڗٛۿؙۮٛ ڵڒڽۼؙڵؠؙۅؙؽ

ؠڵٶڡٵڣۣٳڶۺۜؠڵۅؾؚۘٷٲڷۯۻٝٳڽۜٙٳٮڵؾۿۿۅٙ ٲٮٛۼؿؙٵؙڮؠؙؽڽؙ۞

ڡؘۘۘٷٙٱنَّمَا فِى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ ٱقُلَامٌ وَّالْبَحُرُ يَمُتُ هُ مِنْ بَعُدِ مِ سَبُعَةُ ٱبُّمُرٍ مَنَا نَفِدَتُ كِلمُتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزُ حَكِيْدٌ ۞

۲۲. ہم انہیں گو کچھ یو نہی سا فائدہ دے دیں لیکن (بالآخر) ہم انہیں نہایت بیچارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہنکالے جائیں گے۔(۱)

۲۵. اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسانوں وزمین کا خالق کون ہے؟ تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ، الله، الله، تو کہہ دیجیے کہ سب تعریفوں کے لاکق اللہ ہی ہے، (۱۳) کیکن ان میں کے اکثر بے علم ہیں۔

۲۷. آسانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے (\*\*) یقیناً اللہ تعالی بہت بڑا بے نیاز (\*\*) اور سزاوار حر و ثناء ہے۔ (\*)

۲۷. اور روئے زمین کے (تمام) درخت اگر تلم بن جائیں اور سول اور سات سمندر اور ہول تو ہجی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوسکتے، (۵) بیشک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ

ا. یعنی ونیا میں آخر کب تک رہیں گے اور اس کی لذتوں اور نعتوں سے کہاں تک شاد کام ہوں گے؟ یہ ونیا اور اس کی لذتیں تو چند روزہ ہیں، اس کے بعد ان کے لیے سخت عذاب ہی عذاب ہے۔

- ٢. ليعني ان كو اعتراف ہے كه آسان وزمين كا خالق الله ہے نه كه وہ معبود جن كي وہ عبادت كرتے ہيں۔
  - سا. اس لیے کہ ان کے اعتراف سے ان پر جمت قائم ہوگئی۔
  - م. لیعنی ان کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی اور مدبر و متصرف کا نئات بھی وہی۔
  - بین ہے اپنے ماسوا ہے، لیعنی ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔
- ۲. اپنی تمام پیدا کردہ چیزوں میں۔ پس اس نے جو کھھ پیدا کیا اور جو احکام نازل فرمائے، اس پر آسان وزمین میں سزاوار حمد وثناء صرف اس کی ذات ہے۔

2. اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، جلالت شان، اس کے اسائے حنیٰ اور صفات علیا اور اس کے وہ کلمات جو اس کی عظمتوں پر دلالت کنال بین کا بیان ہے کہ وہ اشخ بین کہ کسی کے لیے ان کا احاطہ یا ان سے آگاہی یا ان کی کنہ اور حقیقت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کو شار کرنا اور حیار تحریر میں لانا چاہے، تو دنیا بھر کے در ختوں کے قلم گیس جائیں، سمندروں کے پانی کی بنائی ہوئی سیاہی ختم ہوجائے، لیکن اللہ کی معلومات، اس کی تخلیق وصنعت کے علم گیس جائیں۔ اور اس کی عظمت وجلالت کے مظاہر کو شار نہیں کیا جاسکتا۔ سات سمندر بطور مبالغہ ہے، حصر مراد نہیں ہے۔

والا ہے۔

مَاخَلْقُكُو وَلَابَعُثُكُو اِلْاَلْنَفْسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللهُ سَمِيْةً يُصِيْرُهُ

ٱلْوَثَرَاتَ الله يُولِجُ النَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُكُلُّ يَجْمِقَ إِلَى اَجِلِ سُمَّى وَالَّ اللهُ مِمَاتَعَمُونَ جَبْرُ۞

غالب اور باحکمت ہے۔ ۲۸. تم سب کی پیداکش اور مرنے کے بعد جلانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جی کا، (۱) بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے

79. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھیادیتا ہے، (۲) سورج اور چاند کو اسی نے فرمال بردار کرر کھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے، (۳) اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو

اس لیے کہ اللہ کی آیات و کلمات کا حصر واحصاء ممکن ہی نہیں ہے (ابن کیر) اسی مفہوم کی آیت سورہ کہف کے آخر میں گزرچکی ہے۔

ا. لینی اس کی قدرت اتن عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا یا قیامت کے دن زندہ کرنا، ایک نفس کے زندہ کرنے یا پیدا کرنے کی طرح ہے۔ اس لیے کہ وہ جو چاہتا ہے لفظ کُنْ سے پلک جھیکتے میں معرض وجود میں آجاتا ہے۔

٢. يعنى رات كا كچھ حصد لے كر دن ميں شامل كرديتا ہے، جس سے دن بڑا اور رات چھوٹى ہوجاتى ہے۔ جيسے گرميوں ميں ہوتا ہے، اور پھر دن كا كچھ حصد لے كر رات ميں شامل كرديتا ہے، جس سے رات بڑى اور دن چھوٹا ہوجاتا ہے۔ جيسے سرديوں ميں ہوتا ہے۔

سعبر "مقررہ وقت تک" ہے مراد قیامت تک ہے لیعنی سورج اور چاند کے طلوع وغروب کا یہ نظام، جس کا اللہ نے ان کو پابند کیا ہوا ہے، قیامت تک یوں ہی قائم رہے گا دوسرا مطلب ہے "ایک متعینہ منزل تک" لیعنی اللہ نے ان کی گردش کے لیے ایک منزل اور ایک دائرہ متعین کیا ہوا ہے جہاں ان کا سفر ختم ہوتا ہے اور دوسرے روز پھر وہاں سے شروع ہوکر پہلی منزل پر آکر تھہر جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ نبی منگائینیم نے کہا "اللہ اور اس کے روز فی ہوتی ہے۔ نبی منگائینیم نے کہا "اللہ اور اس کے روز فی ہوتی ہے۔ نبی منگائینیم نے کہا "اللہ اور اس کے روز فی ہوتے ہیں، میں نے کہا "اللہ اور اس کے روز فی ہوتے ہیں، میں نے کہا "اللہ اور اس کے روز ہوتا ہے؟ ابوذر فی ہوتے ہیں، میں نے کہا "اللہ اور اس کے روز ہوتا ہوتا ہے ہو ہوں ہوتا ہے اور زیر عرش سجدہ ریز ہوتا ہے پھر (وہاں سے نگلنے کی) اپنے رب سے اجازت ما مگا ہے ایک وقت آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا۔ ارجعی من حیث جئت "تو جہاں ہے آیا ہے وہیں لوٹ جا" تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا"۔ جیسا کہ قرب قیامت کی علامات میں آتا ہے۔ (صحیح البخاری، کتاب التوحید، ومسلم، کتاب الایمان، باب بیان الذمن الذي لایقبل فیه الایمان) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں "سورج رہٹ کی طرح ہے، دن کو آسان پر اپنے مدار پر چاتا رہتا ہے یہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہوجاتا ہے، تو رات کو زمین کے بینچ اپنے مدار پر چاتا رہتا ہے یہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہوجاتا ہے۔ اسی طرح چاند کا معالمہ ہے "۔ (ابن کیر)

خبر دار ہے۔

ۮ۬ڵٟڮؘڔۣٵٛؾؘؘۜٵٮڷةۘۿؙۅؙڷڂٙؿؙؙۅٙٲؽۜٵؘؽٮؙٷؙۏؽڡٟؽؙۮۏٛڹڎٟ ٲڵؠٵڟؚڵؙۅؘٲؽۜٵٮڵ؋ۿؙۅٞٲڵۼڽؙ۠ٵڰؽؚؽؙڋٛ۞۠

ٱكَمُّ تَرَاتَ الْفُلْكَ تَجُرِى فِى الْبَحْرِ نِبِعُمَتِ اللهِ لِيُرِيَّدُونِّ النِيَةِ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَايتٍ تِكُلِّ صَبَّالٍ شَكُوْرِ ۞

وَإِذَاغَشِيهُمْ مِّوْجُكَالظُّلُلِ دَعُوااللَّهَ غُلِصِيْنَ لَهُ اللِّيْنَ ةَ فَلَمَّا خَلَّهُمْ إِلَى الْبَـرِّ فَمِنْهُمُ الْقِيْنَ فَقَاعِلُهُ وَمَا يَجْحَدُ بِالْلِتِنَا ٱلْاكُلُّ خَتَا إِكَفُورٍ ۞

بی سب (انظامات) اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالی حق ہے اور اس کے سوا جن جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں<sup>(۱)</sup> اور یقیناً اللہ تعالی بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔<sup>(۲)</sup>

اس. کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں اس لیے کہ وہ تہمیں اپنی نشانیاں دکھائے، (۳) یقیناً اس میں ہر ایک صبر وشکر کرنے والے (۳) کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور جب ان پر موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ (نہایت) خلوص کے ساتھ اعتقاد کرکے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ (۵) پھر جب وہ (باری تعالیٰ)

ا. یعنی یہ انتظامات یا نشانیاں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ کائنات کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، جس کے حکم اور مشیت سے یہ سب کچھ ہورہا ہے، اور اس کے سوا سب باطل ہے یعنی کسی کے پاس کوئی افتتار نہیں ہے بلکہ سب اس کے مختاج ہیں کیوں کہ سب اس کی مخلوق اور اس کے ماتحت ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک ذرے کو بھی ہلانے کی قدرت نہیں رکھتا۔

r. اس سے برتر شان والا کوئی ہے نہ اس سے بڑا کوئی۔ اس کی عظمت وشان، علو مرتبت اور بڑائی کے سامنے ہر چیز حقیر اور پست ہے۔

سم. لیعنی سمندر میں کشتیوں کا چلنا، یہ مجھی اس کے لطف وکرم کا ایک مظہر اور اس کی قدرت تنخیر کا ایک نمونہ ہے۔ اس نے ہوا اور پانی دونوں کو ایسے مناسب انداز سے رکھا کہ سمندر کی سطح پر کشتیاں چل سکیں، ورنہ وہ چاہے تو ہوا کی تندی اور موجوں کی طغیانی سے کشتیوں کا چلنا ناممکن ہوجائے۔

٧٠. تكليفول ميں صبر كرنے والے، راحت اور خوشى ميں الله كا شكر كرنے والے۔

۵. لیعنی جب ان کی کشتیاں ایسی طوفانی موجوں میں گھر جاتی ہیں جو بادلوں اور پہاڑوں کی طرح ہوتی ہیں اور موت کا آہنی
پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لیتا نظر آتا ہے تو پھر سارے زمینی معبود ان کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں اور صرف ایک
آسانی اللہ کو پکارتے ہیں جو واقعی اور حقیقی معبود ہے۔

انہیں نجات دے کر نحظی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں، (۱) اور ہماری آیوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بدعہد اور ناشکرے ہوں۔(۱)

> يَاكِنُهُا النَّاسُ اتَّقُوْ ارَتَّكُوْ وَاخْشَوْ اَيُومُا لَايَعْزِيُ وَالِىٰ عَنْ قَلْكِمْ ۚ وَلَامَوْلُودٌ هُوجَا زِعَنَ وَالِيهِ هِنَيْئًا إِنَّ وَعُدَاللهِ حَتَّ فَلَا تَغُرُّنَّكُوْ الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا "وَلَا يَغْزَنَّ كُوْ إِللهِ الْعَلْوِالْوَ

سامل اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچاسکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سابھی نفع کرنے والا ہوگا<sup>(۳)</sup> (یادر کھو) اللہ کا وعدہ سچا ہے (دیکھو) تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز (شیطان) تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔

ٳڽؖٵٮڵؖڶڡۘۼڹؙٮػۼۘٷڴۄٵۺٵۼڗٷؽؙێؚڐؚڵٵڵۼۘؽڎٛ ۅؘۘؿۼۘػۅؙڡؙٵڣٵڷۯڔؙڬٳڡڔۅڡؘٵػۮڔؽ۫ڡؘڡٛڞ۠؆ٵۮٵ ٮؙڰؙڛٮٛۼۘڰٵڂۅڝؘٵؾۮڔؽڶڡٛڞ۠ٵؠٳٙۑٞٵۯۻ ؾۘۘڿؙٷؿٵڹۜٵٮڵڡٙۼؚڸؽۄ۠ڿؚؠؽڒؖۿٞ

الله تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش نازل فرماتا ہے اور مال کے پیٹ میں جو ہے اس جانتا کہ کل کیا (چھ) نہیں جانتا کہ کل کیا (چھ) کرے گا؟ نہ کس کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں

ا. بعض نے مُقْتَصِدٌ کے معنی بیان کیے ہیں عہد کو پورا کرنے والا، یعنی بعض ایمان، توحید اور اطاعت کے اس عہد پر قائم رہتے ہیں جو موج گرداب میں انہوں نے کیا تھا۔ ان کے نزدیک کلام میں حذف ہے، نقذیر کلام یوں ہوگا۔ فَمِنْهُمْ مُقْصَدٌ وَمِنْهُمْ کَافِرْ ''دِن اللہ کافر ہوتے ہیں''۔ (فُخ اللہ) دو سرے مفسرین کے نزدیک اس کے معنی ہیں اعتدال پر رہنے والا اور یہ باب انکار سے ہوگا۔ لینی اسنے ہولناک حالات اور پھر وہاں رب کی اتنی عظیم آیات کا مشاہدہ کرنے اور اللہ کے اس احسان کے باوجود کہ اس نے وہاں سے نجات دی، انسان اب بھی اللہ کی مکمل عبادت واطاعت نہیں کرتا؟ اور متوسط راستہ اختیار کرتا ہے، جب کہ وہ حالات، جن سے گزر کر آیا ہے، مکمل بندگی کا تقاضا کرتے ہیں، نہ کہ اعتدال کا۔ (این کیمر) مگر پہلا مفہوم سیاق کے زیادہ قریب ہے۔

٢. خَتَّارِ غدار ك معنى ميں ہے۔ بدعبدى كرنے والا، كَفُورِ ناشكرى كرنے والا۔

٣. جَازِ اسم فاعل ہے جَزَى يَجْزِيْ ہے، بدلہ دینا، مطلب یہ ہے کہ اگر باپ چاہے کہ بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی جان کا بدلہ، یا بیٹا باپ کے لیے اپنی جان بطور معاوضہ پیش کر دے، تو وہاں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ جب باپ بیٹا ایک دوسرے کے کام نہ آسکیں گے تو دیگر رشتے داروں کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور وہ کیوں کر ایک دوسرے کو نفع پہنچاسکیں گے؟ مرے گا۔<sup>(()</sup> (یاد رکھو) اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔

ا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ پانچ چزیں مفایح الغیب ہیں، جنہیں اللہ کے سواکوئی نہیں جانا۔ (صحیح البخاري، تفسیر سورۃ لقمان و کتاب الاستسقاء باب لایدری منی یجیء المطر إلا الله) (۱) قرب قیامت کی علامات تو نبی کن الله کے بیان فرمائی ہیں کسی فرضتے کو، نہ کسی نبی مرسل کو۔ (۲) بارش کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ آثار وعلامات سے تخیینہ تو لگیا جاتا اور لگایا جاسکتا ہے لیکن یہ بات ہر مختص کے تجربہ اور مشاہدے کا حصہ ہے کہ یہ تخیینے کبھی صحیح لگتے ہیں اور بھی غلط۔ حتیٰ کہ محکمہ موسمیات کے اعلانات بھی بعض دفعہ صحیح ثابت نہیں ہوتے۔ جس سے صاف واضح ہے کہ بارش کا یقینی علم بھی اللہ کے سواکسی کو نہیں۔ (۳) رحم مادر میں مشینی ذرائع سے جنسیت کا قص اندازہ تو شاید ممکن ہے کہ برشکل، کالا ہو گا یا گورا، وغیرہ باتوں کا علم اللہ کے سواکسی کے پاس نہیں۔ (۳) انسان کا قص ہو گا یا کائل، خوب رو ہو گا کہ برشکل، کالا ہو گا یا گورا، وغیرہ باتوں کا علم اللہ کے سواکسی کے پاس نہیں۔ (۳) انسان کا کسی کرے گا؟ وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا؟ کسی کو آنے والے کل کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ اس کی زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں؟ اور اگر آئے گا تو وہ اس میں کیا پچھ کرے گا؟ (۵) موت کہاں آئے گی؟ گھر میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا دیار غیر میں، جوانی میں آئے گی یا بڑھا ہے میں، اپنی آرزووں اور خواہشات کی بخیل کے بعد باہر، اپنے وطن میں یا دیار غیر میں، جوانی میں آئے گی یا بڑھا ہے میں، ابنی آرزووں اور خواہشات کی بخیل کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے؟ کسی کو معلوم نہیں۔

#### سورۂ سحیدہ کمی ہے اور اس میں تمیں آ بیتی اور تین رکوع ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نہایت رحم والا ہے۔

#### ا. القر

۲. بلاشبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ (۱)

سل کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑلیا ہے۔ (" (نہیں نہیں) بلکہ یہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والد نہیں آیا (") تاکہ وہ راہ راست پر آجائیں۔ مل اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسانوں وزمین کو اور جو

کچھ ان کے در میان ہے سب کو چھ دن میں پیدا کردیا

پھر عرش پر قائم ہوا، (۴) تمہارے لیے اس کے سوا کوئی

# يَنْوَلَعُ السِّيْفَارِيَّةُ السِّيْفِيلِيَّةً

## 

#### الق

تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ لَارَيْبَ فِيُهِ مِن رَّبِ الْعَلَمْينَ ٥

ٱمۡؽڠُٷٛۅٛڽٵڣٛڗۜٮۿ۫ڹٛڶۿۅؘڶڬؾ۠۠۫ڝؚڽڗؾؚڰ ڸٮ۠ڹ۬ۯؚڗؘڠۅ۫ٵڟۜٲڬؠٛؗؠٛٷڽٞؾٚۮؚؽڔٟڝؚۜڽؙڡؘۜڹؙڸڰ ڶعؘڴۿؙۮؽۿؘؾۮؙۏۛؽۘ۞

ٱللهُ الذِن يُ خَلَقَ السَّمَادِتِ وَالْاَرْضُ وَمَالِيُنَهُمَّا فِى سِنَّةَ الْبَامِرُ تُرَّاسُتُولَى عَلَى الْعَرْشِ مَالكُوْمِنَ دُونِهِ مِنُ وَ إِلَّ وَلَاشَفِيهُ ۗ أَفَلاَتَتَنَكُّرُونَ ۞

المرد صریث میں آتا ہے کہ نی سُلَّ اللَّهِ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الّم السَّجْدَة (اور دوسری رکعت میں) ﴿هَلُ اَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُعِلَمُ الللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِمُ الللللْمُولِمُ اللَّهُ الللْ

1. مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ، جادو، کہانت اور من گھڑت قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ رب العالمين کی طرف سے صحیفۂ ہدایت ہے۔

٢. يه بطور تون به كه كيارب العالمين كے نازل كرده اس كلام بلاغت نظام كى بابت يه كهت بين كه اسے خود (محمد عَلَيْظَمَّ نے) گھرليا ہے؟

٣. يه نزول قرآن كى علت ہے۔ اس سے بھى معلوم ہوا (جيسا كه بہلے بھى وضاحت گزر پھى ہے) كه عربوں ميں نبى مَنْ اللَّيْظِ بہلے نبى شھے۔ بعض لوگوں نے حضرت شعيب عَليْظِاكو بھى عربوں ميں مبعوث نبى قرار ديا ہے۔ والله أعلم۔ اس اعتبار سے قوم سے مراد پھر خاص قريش ہوں گے جن كى طرف كوئى نبى آپ مَنْ اللَّيْظِ سے بہلے نہيں آيا۔

٨. اس كے ليے ديكھيے سورة أعراف: ٥٨ كا حاشيه يبال اس مضمون كو دہرانے سے مقصد يه معلوم ہوتا ہے كه الله تعالى

مد د گار اور سفار شی نہیں۔(۱) کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔(۲)

> يُكَيِّرُ الْأَمْرَمِنَ السَّمَاءِ الْمَ الْرَضِ ثُمَّ يَعُرُجُ الَيُهِ فِي يُومِ كَانَ مِقْدَارُةَ الْفَ سَنةِ مِّمَّا لَعُنُّوْنَ ۞

6. وہ آسان سے لے کر زمین تک (ہر) کام کی تدبیر کرتا ہے گر (وہ کام) ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔

(\*\*)

ذُلِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْثُ

۲. یہی ہے چھیے کھلے کا جاننے والا، زبر دست غالب بہت ہی مہربان۔

الَّذِيْ آحْسَنَ كُلُّ شَيْعٌ خَلَقَهُ وَبَدَا خَلْقَ

جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی<sup>(۵)</sup> اور

کے کمال قدرت اور عائب صنعت کے ذکر سے شاید وہ قرآن کو سنیں اور اس پر غور کریں۔

ا. یعنی وہاں کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا، جو تمہاری مدد کرسکے اور تم سے اللہ کے عذاب کو ٹال دے، نہ وہاں کوئی سفارش ہی ایسا ہوگا جو تمہاری سفارش کرسکے۔

۲. لینی اے غیر اللہ کے پجارایو اور دوسرول پر بھروسہ رکھنے والو! کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟

س. آسان سے، جہال اللہ کا عرش اور لوح محفوظ ہے، اللہ تعالی زمین پر احکام نازل فرماتا لیعنی تدبیر کرتا اور زمین پر ان کا نفاذ ہوتا ہے۔ جیسے موت اور زندگی، صحت اور مرض، عطاء اور منع، غناء اور فقر، جنگ اور صلح، عزت اور ذلت، وغیرہ۔ اللہ تعالی عرش کے اویر سے اپنی تقدیر کے مطابق یہ تدبیریں اور تصرفات کرتا ہے۔

م. یعنی پھر اس کی یہ تدبیر یا امر اس کی طرف واپس لوٹنا ہے ایک ہی دن میں، جے فرشتے لے کر جاتے ہیں اور صعود (پڑھنے) کا یا آنے جانے کا فاصلہ اتنا ہے کہ غیر فرشتہ ہزار سال میں طے کرے۔ یا اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ اس دن انسانوں کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں چیش ہوں گے۔ اس "یوم" کی تعیین وتفسیر میں مفسرین کے در میان بہت اختلاف ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس ڈلائنڈ نے اس کے بارے میں توقف کو پیند فرمایا اور اس کی حقیقت کو اللہ کے سرد کردیا ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس ڈلائنڈ نے اس کے بارے میں توقف کو پیند فرمایا اور اس کی حقیقت کو اللہ کے سرد کردیا ہے۔ امام شوکانی نے ۱۵، ۱۷ اقوال اس طمن میں ذکر کیے ہیں، صاحب ایسر النفاسیر کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ تین مقامات پر آیا ہے اور سینوں جگہ الگ الگ دن مراد ہے سورہ کی (آیت: ۲۹) میں "یوم" کا لفظ عبارت ہے اس زمانہ اور مدت سے جو اللہ کے بال ہے اور سورہ معارج میں، جہاں یوم کی مقدار پچاس ہزار سال بتلائی گئ ہے، یوم حساب مراد ہے اور اس مقام (زیر بحث) میں یوم سے مراد دنیا کا آخری دن ہے، جب دنیا کے تمام معاملات فنا ہوکر اللہ کی طرف لوٹ حائیں گے۔

۵. لینی جو چیز مجمی اللہ نے بنائی ہے، وہ چوں کہ اس کی حکمت ومصلحت کا اقتضاء ہے، اس کیے اس میں اپنا ایک حسن اور

الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنِ أَ

ثُمَّ جَكَلَ نَسْلُهُ مِنْ سُلِلَةٍ مِّنْ مَّا إِهِ مَّهِيْنٍ ٥

ؙؿٛۄۜۜڛؘۅؖ۠ٮۿؙۅؘڟؘۼؘۯؽؚۄ؈ؙڗ۠ۅؙڿ؋ۅؘۼڡؘڶڮڴؙٳڶۺۜڡؙۼ ۅٲڶڒؙڣۻٵۯۅٙڶڵۯ۬ڣٟ۪۫ػةٞ ؙۊڸؽڵڰ؆ٵؾۜۺؙڴۯۏؽ۞

وَقَالُوْآءَاذَاضَلَمْنَافِى الْأَرْضِءَ اِتَّالَـفِيُ خَلْقٍ جَدِيْدٍ دْبَلُ هُمُو بِلِقَآءَ رَبِّهِمُ كُلْفِرُوْنَ⊙

ڠ۠ڵؙؠؾۜۅٙڡٚػؙۄ۫ڡۜڶڬؙٵڶؠۅٛؾٵڷۜۮؚؽؙۅؙػٟڵڮؚڴۄؙٮؖٛڠۜ ٳڵڶۯؾؚڮ۠ٷؿۯۼٷؽ۞۠

انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی۔(۱)

٨. پير اس كى نسل ايك بے وقعت پانى كے نچوڑ سے چلائی۔ (۱)

9. جے ٹھیک ٹھاک کرکے اس میں اپنی روح پھو تکی، (\*) اور اسی نے تمہارے کان آئکھیں اور دل بنائے (\*) (اس پر بھی) تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ (۵)

• ا. اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے اللہ (بات یہ ہے) کہ وہ لوگ اپنے پرورد گار کی ملاقات کے منکر ہیں۔

11. کہہ دیجے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے (ک) پھر تم سب اپنے پرورد گار کی

انفرادیت ہے۔ یوں اس کی بنائی ہوئی ہر چیز حسین ہے اور بعض نے اُحسَنَ کے معنی اُتَقَنَ وَاََحْکَمَ کے کیے ہیں، یعنی ہر چیز مشبوط اور پختہ بنائی۔ بعض نے اے اُلْهَمَ کے مفہوم میں لیا ہے، یعنی ہر مخلوق کو ان چیزوں کا البهام کردیا جس کی وہ مختاج ہے۔ اور اس کی نوجہ حضرت حوا کو آدم علیاً اگل کی انسان اول "آدم علیاً اُلا کی معلوم ہوتا ہے۔ بایک سیلی سیلی سے بیدا کردیا جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔

لیعنی من کے قطرے سے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسانی جوڑا بنانے کے بعد، اس کی نسل کے لیے ہم نے یہ طریقہ مقرر کردیا کہ مرد اور عورت آلیس میں نکاح کریں، ان کے جنسی ملاپ سے جو قطرۂ آب عورت کے رخم میں جائے گا، اس سے ہم ایک انسانی چیکر تراش کر باہر سیجتے رہیں گے۔

سع بینی اس بیچ کی ماں کے بیٹ میں نشوونما کرتے، اس کے اعضاء بناتے سنوارتے ہیں اور پھر اس میں روح پھو تکتے ہیں۔ ۴. لینی یہ ساری چیزیں بیدا کیں تاکہ وہ اپنی تخلیق کی شکیل کردے، پس تم ہر سننے والی بات کو من سکو، دیکھنے والی چیز کو دیکھ سکو اور ہر عقل وقہم میں آنے والی بات کو سمجھ سکو۔

۵. یعنی اتنے اصانات کے باوجود انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ کا شکر بہت ہی کم اداکر تا ہے یا شکر کرنے والے آدمی بہت تھوڑے ہیں۔

۲. جب کی چیز پر کوئی دوسری چیز غالب آجائے اور پہلی کے تمام اثرات مٹ جائیں تو اس کو ضلالت (گم ہوجائے) سے تعییر کرتے ہیں ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ کے معنی ہوں گے کہ جب مٹی میں مل کر ہمارا وجود زمین میں غائب ہوجائے گا۔
 ک. لیمیٰ اس کی ذمہ داری ہی ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آجائے تو وہ آکر روح قبض کرلے۔

طرف لوٹائے جاؤگے۔

ٷٛۘڗؘڒؘؽٳڎؚؚاڶؠؙڿڔۣمُۅ۠ؽڬٳؽٮؙۅؗٳٷۺڔٟۿۼٮ۬ۮڗۣۨؠؖٞ ڒؾۜڹٵۜڣڡۘڗؙڹٵۅٙۺؚڡؙڶٷڵڿڡٟۼٮٚٵۼڡؙػڵڞڵڲٵٳڰٵ ڡؙٷۊڹؙٷڹ۞

11. اور کاش کہ آپ و کھتے جب کہ گناہ گار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھائے ہوئے ہوں گے،(۱) کہیں گے اے ہمارے رب! ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا(۱) اب تو ہمیں واپس لوٹادے ہم نیک اعمال کریں گے ہم یقین کرنے والے ہیں۔(۲)

وَلَوْشِئُنَالَاتَيْنَاكُلَّ نَفْسِ هُلُ بِهَا وَلَكِنَ حَتَّى الْقُولُ مِنِّى لَامْكَنَّ جَهَّلُّومِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ®

11. اور اگر ہم چاہتے توہر شخص کو ہدایت نصیب فرمادیت، (۵) کیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور بالضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پُرکردوں گا۔ (۵) میں اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کردینے کا

فَذُوْفُوْابِمَانَسِيْتُوْلِقَآءَيَوُمِكُوْهٰذَاْلِثَّاٰشِيْنَكُوْ وَذُوْفُواعَذَابَالُخُلْدِيَا كُنْتُوْتَعُمُنُوْنَ®

الما. اب مم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کردینے کا مزہ چکھو، ہم نے بھی متہیں جلادیا<sup>(۱)</sup> اور اپنے کیے ہوئے اعمال (کی شامت) سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔

ٳؿۜٮٚٵؽؙٷٛڡۣڽؙؠٳڵؾٮٞٵڷٙڶؚڽؾؙٵۮؘٲۮؙػٚۯۏٳۑۿٵڂڗ۠ۉٳ ڛؙۼۜڋٵٷؘڛۼۜٷٳؠۼٮؙڔۮؾؚۿۣڂؙۅؘۿؙٶ ڵڒؽڽٮؙٮٞػؙڸؙؠۯؙۏڹؖ۞ٞ

10. ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں (۱۵ جنہیں جنہیں جب گھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں  $\mathbb{Z}$  گرپڑتے ہیں (۸) اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی  $\mathbb{Z}$ 

ا. یعنی اپنے کفر وشرک اور معصیت کی وجہ سے مارے ندامت کے۔

۲. یعنی جس کی تکذیب کرتے تھے، اسے دیکھ لیا، جس کا انکار کرتے تھے، اسے سن لیا۔ یا تیری وعیدوں کی سچائی کو دیکھ لیا اور پیغیمروں کی تصدیق کوسن لیا لیکن اس وقت کا دیکھنا، سننا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔

٣. ليكن اب يقين كيا توكس كام كا؟ اب تو الله كا عذاب ان پر ثابت موچكا جے بھكتا موگا۔

٧٠. ليني دنيا ميں، ليكن يه بدايت جرى ہوتى، جس ميں امتحان كى گنجائش نه ہوتى۔

۵. یعنی انسانوں کی دو قسمول میں سے جو جہنم میں جانے والے ہیں، ان سے جہنم کو بھرنے والی میری بات سیج ثابت ہوگئی۔

عنی جس طرح تم ہمیں ونیا میں جوائے رہے، آج ہم بھی تم سے ایسا ہی معاملہ کریں گے ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ
 تو ہولنے والا نہیں ہے۔

کو جھو گئے والا مہیں ہے۔

٤. ليني تصديق كرت اور ان سے فائدہ الله تين-

٨. ليعن الله كى آيات كى تعظيم اور اس كے سطوت وعذاب سے ڈرتے ہوئے۔

تسیح پڑھتے ہیں (۱) اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ (۲)

19. ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں (۳)
اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں (۳) اور
جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرج

1. کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، (۱) جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ (۱) تَجَّافَى جُنُونُهُوعَنِ الْمَضَاجِعِيدُ عُوْنَ رَبَّهُمُّ خُوفًا قَطِمَعًا قَوْمِهًا رَنَى فَنْهُو نُيْفِقُونَ®

ڡؘؘڵڗؾؘڡؙ۬ڵٷؘڡؙڡؙٛ؆ٞٲٲڂٛڣؽٙڷۿؙؠۺؽ۫ڞؙڗۊٚٵۼؽؙڽٟٵ جَرَآءؙۼٵػائوؙٳؽڠڵۅٛؽ۞

ا. یعنی رب کو ان چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں اور اسکے ساتھ اس کی نعتوں پر اس کی حمد کرتے ہیں جن میں سب سے بڑی اور کامل نعت ایمان کی ہدایت ہے۔ یعنی وہ اپنے سجدوں میں «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ» یا «سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَیٰ وَبِحَمْدِهِ» وغیرہ کلمات پڑھتے ہیں۔

۲. یعنی اطاعت وانقیاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جاہلوں اور کافروں کی طرح تکبر نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرنا، جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ﴿ إِنَّ الْكَذِيْنَ يَسُتَكُيْدُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیدَ مُلْوَنَ جَمَادُ وَ سَیدَ کُورَ المؤمن: ۲۰) اس لیے اٹل ایمان کا معاملہ ان کے برعکس ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے ہر وقت عاجزی، ذلت و مسکینی اور خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں۔

سع. لینی راتوں کو اٹھ کر نوافل (تبجد) پڑھتے توبہ واستغفار، تشبیح و تحمید اور دعا والحاح وزاری کرتے ہیں۔

۱۳ یعنی اس کی رحمت اور فضل وکرم کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے عمّاب وغضب اور موّاخذہ وعذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ محض امید بی امید نبیں رکھتے کہ عمل سے بے پرواہ ہوجائیں (جیسے بے عمل اور بدعمل لوگوں کا شیوہ ہے) اور نہ عذاب کا اتنا خوف طاری کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے بی مالوس ہوجائیں کہ یہ مالوس بھی کفر وضلالت ہے۔

 ه. انفاق میں صدقات واجبہ (زکوة) اور عام صدقه و خیرات وونوں شامل میں۔ اہل ایمان وونول کا حسب استطاعت اجتمام کرتے میں۔

۲. نَفْسٌ، نَکرہ ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے لیعنی اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ ان نعتوں کو جو اس نے مذکورہ اہل ایمان کے لیے چھپا کر رکھی ہیں جن سے ان کی آ تکھیں ٹھنڈی ہوجائیں گی۔ اس کی تفسیر میں نبی شکائیٹ نے یہ حدیث قدی بیان فرمائی کہ اللہ تعالی فرماتا ہے (میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آئکھ نے نہیں ویکھیں، کسی کان نے نہیں سنیں، نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا)۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ السجدۃ)

2. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے ائمال صالحہ کا اجتمام ضروری ہے۔

ٱفْمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَاسَيُتَونَ ©

ٳ؆ٲڷێؿؙؽؘٲڡٮؙٞٷٲۅؘۼۧڷۅٳڶڞڸڂؾؚڡؘؘڵۿؙٮؙۄ۫ڿڹۨؾؙ ٵڵؠۯٝۏؽ۬ٮؙٛۯ۠ڰڒؚؠؠٵػٲٷ۫ٳؿۼۘڸؙۏؙؾ

ۅؘٵؾۜٵڷڬڔ۬ؽؽؘڡٚۺڠؙۅٵڡٚٮٵۏ۠؇ٛؗٛؗؗۻؙۘٵڵػٵۮ۠ٷٞڷ ٲڽ۫ۼۜٷؙڿۅٳڡؠ۫ؠؗٙٵؙۼؚؽٮٛٷڶؽۣۼٵۅڗؿؽڶڵۿؙڎ۫ڎٛٷۛٷ ۘؗؗؗؗۼڹٵڔٵڵؿٵڔٳڰڹؽؙڴؙٮؙ۫ؿؖۯڽؚ؋ؙ۪ٮؙػؽؚۜؠ۠ٷؽ۞

وَلَتُكِنِيْفَتَهُمُّوُمِّنَ الْعَكَابِ الْأَدُنِي دُوْنَ الْعَنَ ابِ الْأِكْبَرِ لَعَكَاهُمُ يَرْجِعُونَ۞

ۅٙڡۜڹؙٲڟ۬ڮۄؙڝؠۜٞڹؙڎؙػؚڒڔۣٳڸۻؚڗؾؚ؋ؿؙڗ ٲۼؙۅۻؘۼؠٚٳٝؾٵڝؘٲڶؠؙۼڔۣؠؙڹؽؙؙڡؙٛؾۜۼؠؙۅڽؖ

11. کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ (۱) یہ برابر نہیں ہو سکتے۔

19. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہیں گئی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔

۲۰. اور لیکن جن لوگوں نے تھم عدولی کی ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ جب بھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اس میں لوٹا دیے جائیں گے۔ (\*) اور کہہ دیا جائے گا(\*) کہ ایخ جھٹانے کے بدلے آگ کا عذاب چھو۔

۲۱. اور بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب (م) اس بڑے عذاب کے سوا چھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔(۵)

۲۲. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے وعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ

ا. یہ استفہام انکاری ہے لیخی اللہ کے ہاں مومن اور کافر برابر نہیں ہیں بلکہ ان کے در میان بڑا فرق وتفاوت ہو گا مومن اللہ کے مہمان ہوں گے اور اعزاز واکرام کے مستحق اور فاسق وکافر تعزیر وعقوبت کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جہنم کی آگ میں جھلیں گے۔ اس مضمون کو دوسرے مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہُ ص: ۲۸، سورہُ جاثیہ: ۲۱، سورہُ حضرہ در ۲۰، وغیرہا۔

۴. لیعنی جہنم کے عذاب کی شدت اور ہولناکی سے گھبر اکر باہر فکلنا چاہیں گے تو فرشتے انہیں پھر جہنم کی گہرائیوں میں وکلیل دیں گے۔

۳. یہ فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی بہر حال اس میں مکذبین کی ذلت ورسوائی کا جو سامان ہے، وہ مخفی نہیں۔

مم. عذاب ادنی (چھوٹے سے یا قریب کے بعض عذاب) سے دنیا کاعذاب یا دنیا کی مصیبتیں اور بیاریاں وغیرہ مراد ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ قتل اس سے مراد ہے جس سے جنگ بدر میں کافر دوچار ہوئے، یا وہ قط سالی ہے جو اہل مکہ پر مسلط کی گئی تھی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں یہ تمام صورتیں ہی اس میں شامل ہوسکتی ہیں۔

۵. یہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجنے کی علت ہے کہ شاید وہ کفر وشرک اور معصیت سے باز آجائیں۔

پھیر لیا، (۱) (یقین مانو) کہ ہم بھی گناہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔

> وَلَقَدُالتَيْنَامُوُسَىالْكِتْبَ فَلَا تَكُنُّ فِيُ مِـرُيَـةٍ مِّنَّ لِقَالِهِ وَجَعَلُنْهُ هُـُدًى لِلْبَنِيۡ إِسۡرَاءِيۡنَ ۚ

ری، پس اور بیشک ہم نے موسیٰ (عَالِیَاً) کو کتاب دی، پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے (۱) اور ہم نے اسے (۳) بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ ۱۲ اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے سے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے سے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے سے (۱)

وَجَعَلْنَامِنْهُمُ آبِمَّةً يَّهَدُّوْنَ بِامُرِنَالَتَّا صَبَرُوْا ﴿ وَكَانُوْا بِالْيِتِنَا يُؤْقِئُونَ ۞

۲۵. آپ کا رب ان (سب) کے درمیان ان (تمام) باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ انتظاف کررہے ہیں۔(۵)

اِنَّ رَبَّكَ هُوَيَقُصِلُ بَيْنَهُ مُ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيمُا كَانُوْ افِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ۞

ا. یعنی اللہ کی آیتیں سن کر جو ایمان واطاعت کی موجب ہیں جو شخص ان سے اعراض کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی یہی سب سے بڑا ظالم ہے۔

۲. کہا جاتا ہے کہ یہ اشارہ ہے اس ملاقات کی طرف جو معراج کی رات نبی مَنَّاتِیْظُ اور حضرت مولی عَلَیْظِا کے در میان ہوئی، جس میں حضرت مولی عَلَیْظِا نے نمازوں میں تخفیف کرانے کا مشورہ دیا تھا۔

م. "اسے" سے مراد كتاب (تورات) ہے يا خود حضرت موىلى علينكار

4. اس آیت سے صبر کی فضیلت واضح ہے۔ صبر کا مطلب ہے اللہ کے اوامر کے بجا لانے اور ترک زواجر میں اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق اور ان کے اتباع میں جو تکلیفیں آئیں، انہیں خندہ پیشانی سے جھیلنا۔ اللہ نے فرمایا، ان کے صبر کرنے اور آیات اللہ پر یقین رکھنے کی وجہ سے ہم نے ان کو دینی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز کیا۔ لیکن جب انہوں نے اس کے تبدیل و تحریف کا ارتکاب شروع کردیا، تو ان سے یہ مقام سلب کرلیا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد ان کے دل سخت ہوگئے، پھر ان کا عمل صالح رہا اور نہ ان کا اعتقاد صبح۔

۵. اس ہے وہ اختلاف مراد ہے جو اہل کتاب میں باہم برپا تھا، ضمناً وہ اختلافات بھی آجاتے ہیں۔ جو اہل ایمان اور اہل کفر، اہل حق اور اہل باطل اور اہل توحید واہل شرک کے در میان دنیا میں رہے اور ہیں چونکہ دنیا میں تو ہر گروہ اپنے دلائل پر مطمئن اور اپنی ڈگر پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے ان اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل کفر وباطل کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔

ٱۅؘۘڷۄ۫ؽۿڔڵۿۄ۠ڲۮٳٞۿڵڴڬٵڝ۬ؿۜؽٳۿؚڡۛڝؚۜ ڶؙڨؙؠؙٷڹؽۺ۠ٷؽڣٛڡؘڵڮؽۿؚٟٟڝٝٵؚۜڰؘڣٛڎڵڮ ڵڒؠؾۣٞٲڡؘؘڰڒڛؘٮٞۼٷؽ۞

ٱۅؘڵۄؙؾڕؘۘۉٲػٵۺٮؙۅ۫ؾٛٵڵڡؙڬۧٵٙڸڶٵڵۯڞۣٵڵۻٛۯۮؚ ڡؘٚڂ۬ۯۣڿؙڔۣ؋ڒۯؙؚڡٵؾٲػؙڶؙڔٮٮ۫۬ڎؙٲٮ۫ڡٚٵڡؙۿۄؙ ۅٙٱڡ۫ۺؙؙۿؙڎ۫ٵٚڡؙٙڬڒؿؙڽڝؚڒؙۏڹ۞

> وَيَقُوُلُونَ مَتَى هٰذَاالُفَتُوُاِنُ كُنْتُو طدِقِيْنَ⊙

ؿ۠ڵؽۅؗڡؘڒٲڡؙؙؿؙۊؚؗڒؽؽ۫ڡؙؗؠؙٵڷۮؚؽؽػڡؘٞۯؙۉٙٳؽؠٵٮ۠ۿؙۄؙ ۅؘڵڒۿؙڂؙؠؿؙڟؘۯؙۏؽ۞

۲۷. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر (غیر آباد) زمین کی طرف بہاکر لے جاتے ہیں پھر اس سے ہم کھیتیاں کا لتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں، (۱) کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟

۲۸. اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سے ہو (تو بتلاؤ)۔(۳)

۲۹. جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بیانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ (")

ا. یعنی پچھی امتیں، جو تکذیب اور عدم ایمان کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ آج ان کا وجود دنیا میں نہیں ہے، البتہ ان کے مکانات ہیں جن کے یہ وارث بنے ہوئے ہیں۔ مطلب اس سے اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ تمہارا حشر بھی یہی ہوسکتا ہے، اگر ایمان نہ لائے۔

٣. پانی ہے مراد آسانی بارش اور چشموں نالوں اور وادیوں کا پانی ہے، جے اللہ تعالی ارض جورز (بنجر اور بے آباد) علاقوں کی طرف بہاکر لے جاتا ہے اور اس سے پیداوار ہوتی ہے جو انسان کھاتے ہیں اور جو بجوی یا چارہ ہوتا ہے، وہ جانور کھالیتے ہیں۔ اس سے مراد کوئی خاص زمین یا علاقہ مراد نہیں ہے بلکہ عام ہے۔ جو ہر بے آباد، بنجر اور چشیل زمین کو شامل ہے۔ سبر اس فیصلے (فقی سے مراد اللہ تعالی کا وہ عذاب ہے جو کفار مکہ نبی سی اللہ علی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد! (سی اللہ اللہ تعالی کا وہ عذاب ہے جو کفار مکہ نبی سی تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجھ پر ایمان لانے والے چھے پھرتے ہیں۔

٣. اس يوم الفتح سے مراد آخرت كے فيصلے كا دن ہے، جہال ايمان مقبول ہوگا اور نہ مہلت دى جائے گی۔ فتح مكم كا دن مراد نتميں ہے كيول كم اس دن تو طلقاء كا اسلام قبول كرليا گيا تھا، جن كى تعداد تقريباً دو ہزار تھی۔ (ابن سير) طلقاء سے مراد، وہ اہل مكہ چيں جن كو نبی سَلَّ اللَّيْظِ فَي فَقَ كَلَّه كے دن، سزا وتعزير كے بجائے معاف فرماديا تھا اور

فَأَعُرِضُ عَنْهُ وَانْتَظِوْ النَّهُ وَمُنْتَظِوْ النَّهُ وَانْتَظِوْ النَّهُ وَمُنْتَظِوْ النَّهُ وَمُنْتَظُو النَّهُ وَمُنْتَظِورُ النَّهُ وَمُنْتَظِونُ النَّهُ وَالنَّعُ وَالنَّعُولُ وَالنَّعُ وَالْمُ الْعُلِي الْعُلِقُ وَالْمُ الْمُعِلِي اللَّهُ وَالْمُ الْعُلِقُ وَالْمُ الْمُعُولُ وَالْمُ الْعُلِي الْمُعَلِّقُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعِلِّ اللَّهُ وَالْمُ الْعِلِي الْعَلَالِ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ الْمُعُ

یہ کر آزاد کردیا تھاکہ آج تم سے تمہاری سیچھلی ظالمانہ کاروائیوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ ان کی اکثریت مملمان ہوگئی تھی۔

ا. یعنی ان مشرکین سے اعراض کرلیں اور تبلیغ ودعوت کا کام اپنے انداز سے جاری رکھیں، جو وحی آپ مَنَّاتَیْنِمْ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کی پیروی کریں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ اِتَّنِیعُ مَاۤاُوْتِحَ اِلَیْكَ مَنْ دَیِّکِ اُکَّ اِلْاَلُالُاهُوَ اَلَّالِ اَلَّالُاهُو اَلَّا اِلْعَالِ اَلَّا اِلْعَالِ اَلَّا اِلْعَالُولُاهُو مَنْ مَنِی الْمُشْرِیکِیْنَ ﴾ (الأنعام: ۱۰۱) (آپ خود اس طریقے پر چلتے رہے جس کی وحی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے اللہ کے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں اور مشرکین کی طرف خیال نہ تیجیے)۔

۲. یعنی اللہ کے وعدے کا کہ کب وہ اپورا ہوتا ہے اور تیرے مخالفوں پر مجھے غلبہ عطا فرماتا ہے؟ وہ یقیناً اپورا ہوکر رہے گا۔
س. یعنی یہ کافر منتظر ہیں کہ شاید یہ پیغیر ہی گردشوں کا شکار ہوجائے اور اس کی دعوت ختم ہوجائے۔ لیکن دنیا نے
دیکھ لیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرمایا اور آپ پر گردشوں کے منتظر مخالفوں کو ذلیل وخوار
کیا یا ان کو آپ کا غلام بنادیا۔

#### سورہ احزاب مدنی ہے اور اس میں تہتر آیٹیں اور نو رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

1. اے نبی! (مَنْ اللّٰهِ تَعَالَیٰ ہے ڈرتے رہنا(۱) اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آجانا، بے شک الله تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔(۲) ۲. اورجو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وی کی جاتی ہے(۳) اس کی تابعداری کریں (یقین مانو) کہ الله تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔(۳) سال اور آپ الله ہی پر توکل رکھیں،(۵) اور وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔(۱)

مم. کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں اللہ کھے، (<sup>2)</sup> اور اپنی جن بیوبوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو

# ١

### بِنُ \_\_\_\_\_ إلله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

يَايَّهُاالنَّبِيُّ اثَّقِ اللهَ وَلاَثُطِعِ النَّفِرِيُنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عِلِيْمًا عَكِيمًا ۖ

ۊٙٵؾؚۜؠۼۛڡٵؽٷۼٛڕؘٳؽڮڡ؈ؙڗٮۑؚٚڬ؞ٳؾؘۜٙۨٳۺؗڡػٲؽ ؠؠٵؾۼؙٷٛؽڿؘؽڒٵ<sup>ٛ</sup>

وَّتُوَكِّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلًا

ٱڂؚۼڷٳٮڵۿؙڸۯڿؙٛڸ؆ۣ۫ڽؙڠؘڷؚؽڹۣڧٛ۫۫ۼۅ۫ۏ؋ۧۏۘڡۜٲڿۼڷ ٲۯ۫ۅٵڮؙٛۄؙٳڰۣٚٛٛڗؙڟؙۿۯۅؘڹڡؚڹ۫ۿؙؾٞٲؙۺۜۿؾڴؙۊٝۅؘٵڿۼڷ

ا. آیت میں تقویٰ پر مداومت اور تبلیغ ودعوت میں استقامت کا حکم ہے۔ طلق بن حبیب کہتے ہیں، تقویٰ کا مطلب ہے کہ تو اللہ کی اور اللہ کی دی ہوئی روشیٰ کے مطابق کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور اللہ کی معصیت، اللہ کی دی ہوئی روشیٰ کے مطابق ترک کردے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ (این کیر)

٢. پس وہى اس بات كا حق دار ہے كه اس كى اطاعت كى جائے اس ليے كه عواقب كو وہى جانتا ہے اور اپنے اقوال وافعال ميں وہ كيم ہے۔

س. لیعنی قرآن کی اور احادیث کی بھی، اس لیے کہ احادیث کے الفاظ گو نبی مَنَائِیْتِمُ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں لیکن ان کے معانی ومفاہیم من جانب اللہ ہی ہیں۔ اس لیے ان کو وحی خفی یا وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔

- ۴. پس اس سے تمہاری کوئی بات مخفی تنہیں رہ سکتی۔
  - ۵. اینے تمام معاملات اور احوال میں۔
- ۲. ان لوگوں کے لیے جو اس پر بھروسہ رکھتے، اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

2. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک منافق یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں۔ ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے استھ ہے استدام (۲۱۷۱) یہ آیت اس کی تردید میں نازل ہوئی۔ مطلب یہ

ٱۮؙۼۣؽٙٵۧٷٛۄؘٲڹٛڹٚٲٷ۠ڎڶٳڮؙۄ۫ۊۜۅ۠ڷڴۄ۫ڽٲٛٷٳۿػؙۄ۫ٷٳڛؖؗ ؽڠؙۅ۠ڶؙٳڷڂؾؘٞۅۿۅؘؽۿڽؽٳڛۜٙؠؽڸ۞

ٱڎؙٷٛۿؙۄؙڔڵڔؠۜٳٚؠۿؚۄؙۿۅؘٲڨٚٮۘڟۼٮؙ۫ۮٵٮڵؾٷڣٳڶٛڷۜۄ۫ تَعۡكَمُوٛٲٵڹۜٳۦۿؙۄ۫ۏؘٳڂٛۅٲٮٛڴۄ۫ڣۣٵڵڐۣؿڹۣۅؘمٙۅٙٳڸؽڴۄ۫

انہیں اللہ نے تمہاری (سی می کی) مائیں نہیں بنایا، (۱) اور نہ تمہارے لے پالک لڑکوں کو (واقعی) تمہارے بیٹے بنایا ہے، (۲) یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، (۳) اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے۔ (۵) اور وہ (سیر سی) راہ سجھاتا ہے۔ (۵) یالیوں کو ان کے (حقیق) بالیوں کی طرف نسبت کرکے بلاؤ اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ (۵) کھر

ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دشمنوں کی اطاعت جمع ہوجائے۔ بعض کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص جمیل بن معم فہری تھا، جو بڑا ہوشیار، مکار اور نہایت تیز طرار تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ میر سے تو دو دل ہیں جن سے میں سوچتا سجھتا ہوں۔ جب کہ محمد (سکی ایک کا ایک ہی دل ہے۔ یہ آیت اس کے رد میں نازل ہوئی۔ (ایر انفایر) بعض مفرین کہتے ہیں کہ آگے جو دو مسئلے بیان کیے جارہے ہیں، یہ ان کی تمہید ہے یعنی جس طرح ایک شخص کے دو دل نہیں ہوسکتے، ای طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہار کرلے یعنی یہ کہہ دے کہ تیری طرح ایک شخص کے دو دل نہیں ہوسکتے، ای طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہار کرلے یعنی یہ کہہ دے کہ تیری پشت میرے لیے ایسے ہی ہے جب میری مال کی پشت۔ تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی، اس کی مال نہیں بن جائے گی۔ بیوں اس کی دو مائیں نہیں ہو سکتے۔ اس کی بیوی، اس کی اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتے۔ (این کیر)

ا. یہ مسکلۂ ظہار کہلاتا ہے، اس کی تفصیل سورہ مجاولہ میں آئے گ۔

٢. اس كى تفصيل اسى سورت ميں آگے چل كر آئے گا۔ أَدْعِيآءُ، دَعِيٌّ كى جَمْع ہے۔ منه بولا بينا۔

۳. لیعنی کسی کو مال کہہ دینے سے وہ مال نہیں بن جائے گی، نہ بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن جائے گا، لیعنی ان پر امومت اور بنوت کے شرعی احکام جاری نہیں ہول گے۔

مم. اس لیے اس کا اتباع کرو اور ظہار والی عورت کو مال اور لے پالک کو بیٹا مت کہو، خیال رہے کہ کسی کو پیار اور محبت میں بیٹا کہنا اور بات ہے۔ پہلی بات جائز ہے، یہال مقصود دوسری بات کی ممانعت ہے۔

۵. اس تحکم سے اس رواج کی ممانعت کردی گئی جو زمانہ جاہلیت سے چلا آرہا تھا اور ابتدائے اسلام میں بھی رائج تھا کہ لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام ڈوائٹیڈ بیان فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ ڈوائٹیڈ کو (جنہیں رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی بیٹا بنالیا تھا) زید بن محمد (طَائٹیڈ کیا) کہہ کر پکارا کرتے تھے، حتی کہ قرآن کریم کی آیت ﴿الدُعُوهُ وُلِائلِ ہُوءٌ کی نازل ہو گئ۔ (صحیح البخاری، نفسیر سورۃ الاحزاب) اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو حدید ڈوائٹیڈ کے گھر میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوگیا، جنہوں نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا جب منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے سے روک دیا گیا تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہوگیا نبی طائٹیڈ کے خضرت ابو حذید ڈوائٹیڈ کی بیوی کو کہا کہ اسے دودھ پلا کر اپنا

وَلَيْسَ عَلَيْكُوْ خُنَاحٌ فِيْمَّا أَخْطَأْتُو بِهِ وَالْإِنُ تَاتَعَيَّدَتُ تُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللهُ خَفُورًا رَّحْيُمًا ۞

اگر شمہیں ان کے (حقیقی) باپوں کاعلم ہی نہ ہو تو وہ شہرارے دینی بھائی اور دوست ہیں، (۱) تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہوجائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، (۲) البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو۔ (۳) اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشے والا مہربان ہے۔

۲. پیغیر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں (<sup>(۵)</sup> اور پیغیر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، (<sup>(۵)</sup> اور رشتے دار کتاب اللہ کی رو سے – بہ نسبت دوسرے

ٱلنَّبِيُّ ٱوْلَى بِالْمُؤْمِنِيُنَ مِنَ انْفُيْمِهِمْ وَازْوَاجُهَّ اُمَّهَ تُهُوَّرُواُولُواْالْرَدْعَامِرَ بَعْضُهُ مُ اوْلَى بِبَغْضٍ فِي كِنْكِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ الْأَالَ

رضاعی بیٹا بنا لو کیوں کہ اس طرح تم اس پر حرام ہوجاؤگی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا (صحبح مسلم، کتاب الرضاع، باب رضاعة الکبیر، أبوداود، کتاب النکاح، باب فیمن حرم به)

ا. یعنی جن کے حقیقی بابوں کا علم ہے۔ اب دوسری تسبتیں ختم کرکے انہیں کی طرف انہیں منسوب کرو۔ البتہ جن کے بابوں کا علم نہ ہوسکے تو تم انہیں اپنا بھائی اور دوست سمجھو، بیٹا مت سمجھو۔

۲. ال لیے کہ خطا ونسیان معاف ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی صراحت ہے۔

سل یعنی جو جان بوجھ کر غلط انتشاب کرے گا، وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے۔ "جس نے جانتے بوجھتے این اور منسوب کیا۔ اس نے کفر کا ارتکاب کیا"۔ (صحیح البخاري، کتاب المناقب باب نسبة البمن إلى اسماعیل علیه السلام)

اور خیر خواہی کو دیکھتے ہوئے اس آیت میں آپ عَلَیْتُیْم کو مومنوں کے اپنے نفوں سے بھی زیادہ حق دار، آپ عَلَیْتُیْم کی اس شفقت اور خیر خواہ کے معرفوں کے اپنے نفوں سے بھی زیادہ حق دار، آپ عَلَیْتُیْم کی اس شفقت محبت کو دیگر تمام محبتوں سے فاکق تر اور آپ عَلَیْتُیْم کے حکم کو اپنی تمام خواہشات سے اہم تر قرار دیا ہے۔ اس لیے مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ عَلَیْتُیْم ان کے جن مالوں کا مطالبہ اللہ کے لیے کریں، وہ آپ عَلَیْتُیْم پر چھاور کردیں چاہے انہیں خود کتنی ہی ضرورت ہو، آپ عَلَیْتُیْم ان کے جن مالوں کا مطالبہ اللہ کے لیے کریں۔ (جیسے حضرت عر رَقَالِیْمُ کا واقعہ ہے) آپ عَلَیْتُیْم کے کہ آپ عَلَیْتُیْم کی اور آپ عَلَیْتُیْم کی اطاعت کو سب سے اہم سمجھیں۔ جب تک یہ خود پردگی نہیں ہوگ ان کو گؤکدونی کو کہ ہوگ کو ایک کو میٹوں پر غالب نہیں ہوگ کا دائی طرح اطاعت رسول عَلَیْتُیْم میں کو تاہی بھی ﴿ لَکُونُ مَا حَدُّی یَکُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِنْتُ بِهِ ﴾ کا مصداق میں طرح اطاعت رسول عَلَیْتُیْم میں کو تاہی بھی ﴿ لَا یُوْمِنُ آ حَدُکُمْ حَتّٰی یَکُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِنْتُ بِهِ ﴾ کا مصداق بنادے گی۔

۵. لینی احترام و تکریم میں اور ان سے نکاح نہ کرنے میں۔ مومن مردول اور مومن عورتول کی مائیں بھی ہیں۔

تَفْعَكُوۡۤٳڵۜ٤ؘٲۅؙڸێؠؙٟڮؙۄ۫مَعُرُوفَاٞڰٲڹۮ۬ڸڮڧؚالكِتْب مَسۡطُوُوُا۞

ۅؘٳۮ۫ٲڂۘۮؙٮؘٚٳڝٙٵڵؾٞؠڽۜڕڝؽؿٵڡٞۿؙۄؙۅڡؚؽ۬ڬۅڡؚڽ ٮؙٚۅ*ؙڿٷٳڹ*ۿۣؠٞۅڡؙۅؙڛؗ؏ۼؽۺٵؠ۫ڽٟڝۜڔؽۊؙۜۅٙٲڂؖۮ۠ػؙ ڡؚٮؙۿؗ؞ۊۜؽؿٵڰٵۼڵؿڟٵڽٞ

ڵؚؿٮٛئڵٳڵڝٚڔۊؿؙؽؘۼڽڝۮڣۣۿٷٙٳؘڡۜڐڵؚڵڵڣۣؽؽ عَذَابًاڵِينًا

مومنوں اور مہاجروں کے۔ آپس میں زیادہ حق دار ہیں (۱)
(ہاں) گریہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک
کرنا چاہو۔(۲) یہ حکم کتاب (الٰہی) میں لکھا ہوا ہے۔(۳)
کے اور جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور
(بالخصوص) آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور
موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ (عیسیٰ) سے، اور ہم
نے ان سے (یکا اور) پختہ عہد لیا۔(۳)

۸. تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے، (۵) اور کافروں کے لیے ہم نے المناک

ا. یعنی اب مہاجرت، انوت اور موالات کی وجہ سے وراثت نہیں ہوگی۔ اب وراثت صرف قریبی رشتہ کی بنیاد پر ہی ہوگی۔ ۲. بال تم غیر رشتے دارول کے لیے احسان اور بر وصلہ کا معاملہ کرسکتے ہو، نیز ان کے لیے ایک تہائی مال میں سے وصیت بھی کرسکتے ہو۔

٣. ليني لوح محفوظ ميں اصل تحكم يهي ہے، گو عارضي طور پر مصلحةً دوسروں كو بھي وارث قرار دے ديا گيا تھا، ليكن الله كے علم ميں تھا كہ يہ منسوخ كرديا جائے گا۔ چنانچہ اسے منسوخ كركے پہلا تحكم بحال كرديا گيا ہے۔

٧٩. اس عبد سے کیا مراد ہے؟ بعض کے نزدیک یہ وہ عبد ہے جو ایک دوسرے کی مدد اور تصدیق کا انبیاء ﷺ سے لیا گیا تھا جیسا کہ سورۂ آل عمران کی آیت الم میں ہے۔ بعض کے نزدیک یہ وہ عبد ہے، جس کا ذکر سورۂ شوریٰ کی آیت: ١٣ میں ہے کہ دین قائم کرنا اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا۔ یہ عبد اگرچہ تمام انبیاء ﷺ سے لیا گیا تھا لیکن یمبال بطور خاص پانچ انبیاء ﷺ کا نام لیا گیا ہے جس سے ان کی اہمیت وعظمت واضح ہے اور ان میں بھی نبی مُنافِیظُم کا ذکر سب سے بہلے ہے درآل حالیکہ نبوت کے لحاظ سے آپ مُنافِیظُم کی عظمت اور شرف کا جس طرح اظہار مورہا ہے، محتاج وضاحت نہیں۔

۵. یہ لام کی ہے۔ لینی یہ عہد اس لیے لیا تاکہ اللہ سے نبیول سے پوچھے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوموں تک ٹھیک طریقے سے پہنچادیا تھا؟ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء سے پوچھے کہ تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کس طرح دیا؟ مثبت انداز میں یا منفی طریقے سے؟ جس طرح کہ دوسرے مقام پر ہے کہ (ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول جھیج گئے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے)۔ (الأعراف: ۲) اس میں داعیان حق کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ وہ دعوت حق کا فریضہ پوری تن دبی اور اظام سے اداکریں تاکہ بارگاہ اللہ میں سرخرو ہو سکیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جن کو حق کی دعوت پہنچائی جائے کہ اگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے تو عند اللہ مجرم اور مستوجب سزا ہوں گے۔

عذاب تیار کر رکھے ہیں۔

9. اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو جب کہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں پھر ہم نے ان پر تیز و تند آندھی اور ایسے لشکر جھیج جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، (۱) اور جو کچھ تم کرتے ہو

ڲٙٳؿۜۿٵڷڹڔ۫ؿؙڹٵڡٮؙٛۅٵۮ۫ػؙۯۏٳڹۼؽڎٙٵٮڵؾٶػڵؽڬٛۄ۠ٳۮ۫ ڂٵۧ؞ؘٛؿٛػ۠ڿؙڹؙۯڎ۠ٷؘٲڛٙڵڹٵۼڷؾۿؚ؞۫ڔؚؿؙۣٵۊۜڿٛڹؙۅؙڎٵڰ۫ ٮۜڗؘۅٛۿٲ۫ٷڰڹڶ۩ؿؙٷ۪ٵۼؖڴٷؽؠؘڝؽؙڔؖٵ۞ۧ

ا. ان آیات میں غزوہ احزاب کی کھے تفصیل ہے جو ۵ جری میں پیش آید اسے احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہوکر مسلمانوں کے مرکز "مدینہ" پر حملہ آور ہوئے تھے۔ احزاب حزب (گروہ) کی جمع ہے۔ اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بھاؤ کے لیے مدینے کے اطراف میں خندق کھودی تھی تاکہ دشمن مدینے کے اندر نہ آسکیں۔ اس کی مخضر تفصیل اس طرح ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نضیر، جس اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تبار کیا، اسی طرح غطفان وغیرہ قبائل محبد کو بھی امداد کا یقین دلاکر آمادۂ قال کیا اور یوں یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھاکرکے مدینے پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مشرکین مکہ کی قیادت ابوسفیان کے پاس تھی، انہول نے احد کے آس باس پڑاؤ ڈال کر تقریباً مدینے کا محاصرہ کرلیا، ان کی مجموعی تعداد ۱۰ ہزار تھی، جب کہ مسلمان تین ہزار تھے۔ علاوہ ازیں جنولی رخ پریہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا، جس سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہدہ قائم اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کا یابند تھا۔ کیکن اسے بھی بنو نضیر کے یہودی سردار چی بن اخطب نے ورغلاکر مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے حوالے سے، اپنے ساتھ ملالیا۔ یوں مسلمان حاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں گھر گئے۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی ڈاکٹنڈ کے مشورے سے خندق کھودی گئی، جس کی وجہ سے وشمن کا لشکر مدینے کے اندر نہیں آسکا اور مدینے کے باہر قیام پذیر رہا۔ تاہم مسلمان اس محاصرے اور دشمن کی متحدہ بلغار سے سخت خو فزدہ تھے۔ کم وبیش ایک مہینے تک یہ محاصرہ قائم رہا اور مسلمان سخت خوف اور اضطراب کے عالم میں مبتلارہے بالآخر اللہ تعالی نے پردہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی ان آیات میں انہی سراسیمہ حالات اور امداد نیبی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ پہلے جُنْو دُسے مراد کفار کی فوجیں ہیں، جو جمع ہوکر آئی تھیں۔ تیز و تند ہوا ہے مراد وہ ہوا ہے جو سخت طوفان اور آندھی کی شکل میں آئی، جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ پھنکا، حانور رسیاں تڑاکر بھاگ کھڑے ہوئے، ہانڈیاں الٹ گئیں اور سب بھاگئے پر مجبور ہوگئے۔ یہ وہی ہوا تھی جس کی بابت حدیث مين آتا ، نُصِرْتُ بالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ (صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب نصرت بالصباء. مسلم، باب في ریح الصبا والدبور) "میری مدد صیا (مشرقی ہوا) سے کی گئی اور عاد دبور ( پیچیی) ہوا سے ہلاک کیے گئے"۔ ﴿ وَجُنُودُ الَّمْ سَرَّوْهَا﴾ سے مراد فرشتے ہیں، جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے دشمن کے دلوں پر ایساخوف اور دہشت طاری کردی کہ انہوں نے وہاں سے جلد بھاگ جانے میں ہی اپنی عافت معجی۔

ٳۮ۫ۼٵٚٷػؙۄ۫ۺؽؙٷ۫ۊؚڲؙۄؙۅٙڝؽؘٲۺڡؘٛڶڝٮؙڬؙۄؙۅٙٳڎ۬ ۯؘڶٷٙڝٵڵۯۻٵۯۅؘؠڮۼڝٵڶڨؙڵۅٛڹ۠ٲٚڝ۬ٵڿڔ ۅؘٮڟ۠ڹۨ۠ۏڹؠڶڵؿٳڶڟ۠ڹؙۅؙؽٵڽٛ

هُنَالِكَ ابْتُكِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْوِلُوْ ازْلُوْ الْرَشَدِيلًا ۞

وَاِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوْ بِهِمُّ مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إَلَّا خُرُورًا

ۅؘٳۮ۫ۊؘٵڷٮٞڟٳۧۿؘة۠ڝۨٞؠ۠ۿؙۄؙؽؘٳٛۿڵڽؾڗ۫ڔؚؼڵۯڡؙڡٞٵڡڔ ڵڬ۠ۄٞۊٚٵۯڃؚۼۅ۠ٲٷڝؙڹؾٲۮؚ۫ڽؙڣٙڔؽؙؾٞۨٷٞؠؙٛٛٛٷٛٵڵؽؚؚٛؾ ؽڠؙٷڵؙۏڹٳؖڰٛڹؙؽۅؾڹٵۼۅٛڗڠٞؗٷڡٵۿؚێڽؚۼۅؙۯۊڠ ٳڹؖۺؙؽۮٷڹٳڵٳڣؚۯٳٵ۞

الله تعالی سب یجھ دیکھتا ہے۔

•ا. جب که (دشمن) تمہارے پاس اوپر سے اور نیجے سے چڑھ آئے (اور جب که آئمس پھر اکئیں اور کلیجے منه کو آگئے اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گان کرنے گئے۔ (۱)

11. یہیں مومن آزمائے گئے اور پوری طرح جھنجھوڑ دیے گئے۔(۲)

11. اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں (شک کا) روگ تھا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے اور فریب کا ہی وعدہ کیا تھا۔ (۳) معلار ان ہی کی ایک جماعت نے ہائک لگائی کہ اے مدینہ والو! (۵) تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو، (۲) اور جماعت یہ کہہ کر نبی (منابشینل) سے اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی (منابشینل) سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، (۵) حالا تکہ وہ (کھلے ہوئے اور) غیر محفوظ نہ تھے (لیکن) ان کا پختہ وہ (کھلے ہوئے اور) غیر محفوظ نہ تھے (لیکن) ان کا پختہ

ا. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے دشمن آگئے یا اوپر سے مراد غطفان، ہوازن اور دیگر خجد کے مشرکین ہیں اور ینچے کی سمت سے قریش اور ان کے اعوان وانصار۔

- r. یہ مسلمانوں کی اس کیفیت کا اظہار ہے جس سے اس وقت دو چار تھے۔
- سم. یعنی مسلمانوں کو خوف، قال، بھوک اور محاصرے میں مبتلا کرکے ان کو جائیا پر کھا گیا تاکہ منافق الگ ہو جائیں۔ ۴. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ ایک فریب تھا۔ یہ تقریباً سرّ منافقین تھے جن کی زبانوں پر وہ بات آگئ جو دلوں میں تھی۔
- ۵. یٹرب اس پورے علاقے کانام تھا، مدینہ ای کا ایک حصہ تھا، جے یہاں یٹرب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یٹرب اس لیے پڑا کہ کسی زمانے میں عمالقہ میں سے کسی نے یہاں پڑاؤ کیا تھا جس کا نام یٹرب بن عمیل تھا۔ (خ القدے)
  - لا. لیغنی مسلمانوں کے لشکر میں رہنا تو سخت خطرناک ہے، اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔
  - 2. لینی بنو قریظہ کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے یوں اہل خانہ کی جان ومال اور آبرو خطرے میں ہے۔

ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا۔(۱)

ۅؘڵۅؙۮؙڿػؘتؙؗعؘڮؠۿؗۏڝؚۨڽؙٲڨؙڟؘٳڔۿٲؾ۠ۊۜڛ۠ؠٟڵۅۘؗؗٳٲڶڣؾۛٮؘؘڎۜ ڵٳٮۜٷۿٳۅؘڡٵٮۧػڸؠٞڴٷڸؠۿۜٳٳ؆ؽؠۣؠؙؠٞڗ۞

۱۴. اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر (انگر) داخل کیے جاتے پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اسے برپا کردیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت۔

ۅؘۘڵقَدُكَانُوْاعَاهَدُوااللّهَ مِنْ قَبُلُ لَايُوَنُّونَ الْكَذَبَارَ وَكَانَ عَهُنُاللّهِ مَسۡـُوُلًا

10. اور اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، (") اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدہ کی بازیرس ضرور ہوگی۔ (")

قُلُ لَّنَ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَ ارْانُ فَرَرْتُوْمِنَ الْمَوْتِ أَوِالْقَتْلِ وَإِذًا لَاتُمَتَّعُونَ الْأَوْلِيلُانَ

11. کہہ دیجیے کہ گو تم موت سے یا خوف قتل سے بھا گو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤگے۔<sup>(۵)</sup>

قُلُمَنُ ذَاالَّذِي يَعِصُمُكُوْشِ اللهِ إِنَّ الرَّادَكِمُ مُثَنِّ اللهِ إِنَّ الرَّادَكِمُ اللهِ اللهِ الرَّادَ عِلْمُ اللهِ الله

21. پوچھے تو کہ اگر اللہ تعالیٰ تہمیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تہمیں بچاسکے (یا تم سے روک سکے؟)،(۲) اپنے لیے بجر اللہ تعالیٰ

ا. لینی جو خطرہ وہ ظاہر کررہے ہیں، تنہیں ہے وہ اس بہانے سے راہِ فرار چاہتے ہیں۔ عَوْرَةٌ کے لغوی اور معروف معنی کے لیے دیکھیے، سورہ نور، آیت: ۸۵ کا حاشیہ۔

۲. لیعنی مدینے یا ان کے گھروں میں چاروں طرف سے دشمن داخل ہوجائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ تم کفر وشرک کی طرف دوبارہ واپس آجاؤ، تو یہ ذرا توقف نہ کریں گے اور اس وقت گھرول کے غیر محفوظ ہونے کا عذر بھی نہیں کریں گے بلکہ فوراً مطالبۂ شرک کے سامنے جھک جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کفر وشرک ان کو مرغوب ہے اور اس کی طرف یہ لیکتے ہیں۔

سل بیان کیا جاتا ہے کہ یہ منافقین جنگ بدر تک مسلمان نہیں ہوئے۔ لیکن جب مسلمان فاتح ہوکر اور مال غنیمت لے کر واپس آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا اظہار کیا بلکہ یہ عہد بھی کیا کہ آئندہ جب بھی کفار سے معرکہ پیش آیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ضرور لڑیں گے، یہاں ان کو وہی عہد یاد کرایا گیا ہے۔

- مم. لینی اسے بورا کرنے کا ان سے مطالبہ کیا جائے گا اور عدم وفا پر سزا کے وہ مستحق ہول گے۔
- ۵. یعنی موت سے تو کسی صورت مفر نہیں ہے۔ اگر میدان جنگ سے بھاگ کر آبھی جاؤگے، تو کیا فائدہ؟ کچھ عرصے بعد موت کا پہالہ تو پھر بھی پینا ہی بڑے گا۔

٣. يعني تههيں ہلاك كرنا، بيار كرنا، يا مال وجائيداد ميں نقصان پينچانا يا قط سالي ميں مبتلا كرنا چاہے، تو كون ہے جو تههيں

ڡؙۜٙڎؙؽۼڷۄؙڶڟؗۿٲڷؠؙۼۜۊؚؾؙؽؘڡؚڹ۫ڬٛؠ۫ۯڶڡۜٙٳؖۑڸؽٛٳۮؚۏٙٳڹۣۿؚۄ ۿڵۊٞٳڷڹٮٞٵٷڵڒٮٲؙۊؙۯٵڷؿٲۺٳڵٳڰٙؿؽڵٳٚ۞

اَشِعَةَ قَمَلَكُمُ عَوَاذَاجَآءَ الْخَوْفُ رَايْتَهُ هُ تُفُطُرُونَ الِيَكْ تَكُونُ الْمَيْنُهُ لَا اللهِ فَي يُغْشَى عَيْبُومِنَ الْمُوتِ فَإِذَاذَهَبَ الْغَوْفُ سَلَقُونُ وُ بِاللّبِينَةِ حِدَادٍ اَشِحَةً عَمَل الْغَيْرِ اللّهِ كَمْ يُؤْمِنُوا فَاحْبَط اللهُ اَحْمَالُهُ وُوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُونَ

کے نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مدد گار۔

11. الله تعالی تم میں سے انہیں (بخوبی) جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ۔ (۱) اور بھی مجھی ہی لڑائی میں آئے ہیں۔ (۱)

19. تبہاری مدد میں (پورے) بخیل ہیں، (\*) پھر جب خوف ودہشت کا موقعہ آجائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جمادیتے ہیں اور ان کی آئھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غثی طاری ہو۔ (\*) پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں (۵) مال کے بڑے ہی حریص ہیں، (۲) یہ ایکان لائے ہی نہیں ہیں (۵) اللہ تعالیٰ حریص ہیں، (۲) یہ ایکان لائے ہی نہیں ہیں (۵) اللہ تعالیٰ حریص ہیں، (۲)

اس سے بچاسکے؟ یا اپنا فضل و کرم کرنا چاہے تو وہ روک سکے؟

ا. یہ کہنے والے منافقین تھے، جو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے سے روکتے تھے۔

٢. كول كه وه موت ك خوف سے چي اى رہتے تھے۔

۳. لینی تمہارے ساتھ خندق کھود کرتم سے تعاون کرنے میں یا اللہ کی راہ میں خرج کرنے میں یا تمہارے ساتھ مل کر اللہ کا دائد میں بخیل میں۔ اللہ عنوں میں بخیل میں۔

۴. یه ان کی بزدلی اور پت جمتی کی کیفیت کا بیان ہے۔

۵. لیعنی اپنی شجاعت و مردانگی کی بابت و تنگیں مارتے ہیں، جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، یا غنیمت کی تقییم کے وقت اپنی زبان کی تیزی و طراری ہے لوگوں کو متاثر کرکے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت قادہ طابقۂ فرماتے ہیں، غنیمت کی تقییم کے وقت یہ سب سے زیادہ بخیل اور سب سے زیادہ بڑا حصہ لینے والے اور لڑائی کے وقت سب سے زیادہ بڑدل اور ساتھیوں کو بے یارو مددگار چھوڑ کر بھاگ جانے والے ہیں۔

۲. یا دوسرا مفہوم ہے کہ خیر کا جذبہ بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ لینی ندکورہ خرابیوں اور کو تاہیوں کے ساتھ خیر اور بھلائی
 سے بھی وہ محروم ہیں۔

کے دل سے، بلکہ یہ منافق ہیں، کیوں کہ ان کے دل کفر وعناد سے بھرے ہوئے ہیں۔

ۼٮ۫ڹٷڽٵڵۘۘۘۘڬڂڒٳؼڶۄؙێؽٝۿڹؙٷٷٳڽؙؿٳٝڝٵڵڬڂڒٳۘڣ ؽۅڎ۠ۅ۠ٵڵۅؙٵؘڰۿؙٶؙؠٵۮۏؽڧؚٲڵٷڒڮؠۺٵٛڵٷؽ ۘۜۘٷٵؿؿٚٳۧۘۘڴؙۄٝ۫۫ۯٷڰٵڎ۠ٳڣڲؙۊؙٵڨ۬ٵٷٛٳٳ؇ۊڸؽڵڒڴ

ڵڡۜٙۮڰٵؽؘڮڬ۫ۯڣٛۯڛؙٛۏڸٳٮڵؠۅٲۺۅڰٞ۠ڂۜڛؽؘڎٞ۠ڵؚؠۜؽ ػٵؽؘڽۯڿؙۅٳٳٮڵڎٷٲڵڽۅٛ۫ؖؗؗؗؗؗؗۄڵٳڿۏٙۅۮٙڰۯٳؠڵڎؘڲؿؿؙڰؚٳؖ<sup>۞</sup>

نے ان کے تمام اعمال نابود کردیے ہیں، (۱) اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ (۲)

• 7. سیحے بیں کہ لکر اب تک نہیں گئے، (۳) اور اگر فوجیں آجائیں تو تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش وہ صحر المیں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوتے! کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کیا کرتے، (۳) اگر وہ تم میں موجود ہوتے (تو بھی کیا؟) نہ لڑتے گر برائے نام۔ (۵)

۲۱. یقینا تمہارے لیے رسول الله (سَکَاتِیْکِمُ) میں عمدہ نمونہ (موجود) ہے، (۲) ہر اس شخص کے لیے جو الله تعالیٰ کی اور

ا. اس لیے کہ وہ مشرک اور کافر ہی ہیں اور کافر ومشرک کے اعمال باطل ہیں، جن پر کوئی اجر وثواب نہیں۔ یا اََّحْبَطَ اََظْهَرَ کے معنی میں ہے، لیعنی ان کے عملوں کے بطلان کو ظاہر کردیا، اس لیے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں ہی نہیں کہ وہ ثواب کے مقتضی ہوں اور اللہ ان کو باطل کردے۔ (فخ القدیر)

۲. ان کے اعمال کابرباد کردینا، یا ان کا نفاق۔

۳. لینی ان منافقین کی بزدلی، دول ہمتی اور خوف ودہشت کا یہ حال ہے کہ کافرول کے گروہ اگرچہ ناکام ونامراد واپس جاچکے ہیں۔ لیکن یہ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک اپنے مورچوں اور خیموں میں موجود ہیں۔

٣٠. يعنى بالفرض اگر كفاركى ٹوليال دوبارہ لاائى كى نيت سے واپس آجائيں تو منافقين كى خواہش يہ ہوگى كه وہ مدينه شمر كے اندر رہنے كے بجائے، باہر صحرا ميں باديه نشينوں كے ساتھ ہول اور وہال لوگول سے تمہارى بابت لوچھتے رہيں كه محمد (سَمَّا اَلْتُعَامِّ) اور اس كے ساتھى ہلاك ہوئے يا نہيں؟ يا لشكر كفار كامياب رہا يا ناكام؟

۵. محض عار کے ڈر سے یا ہم وطنی کی حمیت کی وجہ سے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو جہاد سے گریز
 کرتے یا اس سے چھے رہتے ہیں۔

۲. لیعنی اے مسلمانو! اور منافقو! تم سب کے لیے رسول اللہ طَلَّقَیْم کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے، پس تم جہاد میں اور صبر وثبات میں ای پیروی کرو۔ ہمارا یہ پیٹیبر جہاد میں بھوکا رہا حتی کہ اے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، اس کا چرہ زخمی ہوگیا، اس کا ربا کی دانت ٹوٹ گیا، خندق اپنے ہاتھوں سے کھودی اور تقریباً ایک مہینہ وشمن کے سامنے سینہ سپر رہا۔ یہ آیت اگرچہ جنگ احزاب کے ضمن میں نازل ہوئی ہے جس میں جنگ کے موقع پر بطور خاص رسول اللہ طَلَّقَیْم کے اسوا حسنہ کو سامنے رکھنے اور اس کی اقتداء کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ تھم عام ہے بیخی آپ مَنَّلَیْمُ کُم تمام اقوال، اور احوال میں مسلمانوں کے لیے آپ مَنْلِیْمُ کی اقتداء ضروری ہے چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاشر ت

قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکٹرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔(۱)

۲۲. اور ایمان داروں نے جب (کفار کے) کشکروں کو دیکھا تو (بے ساخت) کہہ اٹھے کہ انہیں کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے چی فرمایا، (") اور اس (چیز) نے ان کے ایمان میں اور شیوہ فرماں برداری میں اور اضافہ کردیا۔ (")

۲۳ مومنوں میں (ایسے) لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالی سے کیا تھا انہیں سچا کرد کھایا، (م) بعض نے

ۅؙڵؾۜٵڒٵٲؠٛٷ۫ڡۣؠؙٷڹٲڒڂڗٚٳڹٚۊؘٵڵؙۅؙٳۿۮٳڡٵ ۅؘۼۮٮٞٵڵڵۿٷڛۘٷڷۿۅڝۮڨٙٳڵڸۿۅؘڒۺٷڷۿ ۅؘڡٙٵڒٳۮۿؙڿٳڷڒٳؿۣؠٵٵۊۜۺڸؿٵؖۿ

ڡؚڹٲڵؠؙۅؙٞڡؚڹؽؙڹڔڿٵڷ۠ڝؘۘٮڎؙۅؙٲڡٵٵۿٮؙۅٳٳٮڶؗؗؗڡ ٵؘڲؿؚٷٞڣؙؠؙؙٛؗٛؗٛؠؙڝٞؽؙڟؘؽۼۘڹ؋ؘۅڡؚڹ۫ۿؙۅٛڝٞ۫ڹۜؿؙٮڟؚۯؙؖ

ے، معیشت ہے، یا سیاست ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی ہدایات واجب الاتباع ہیں۔ ﴿وَمَا الْمُدُو النَّهُ وَلَ فَخُذُوهُ﴾ الآية (الحشر: ٤) اور ﴿إِنْ كُذَتُوهُ مِجْوَقِ اللَّهِ﴾ الآية (آل عمران: ٣١) كا مفاد مجمى يہى ہے۔

ا. اس سے یہ واضح ہوگیا کہ اسوہ رسول منگائی کے وہی اپنائے گا جو آخرت میں اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا اور کشرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آج مسلمان بھی بالعموم ان دونوں وصفوں سے محروم ہیں، اس لیے اسوہ رسول (سنگائی کی بھی کوئی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ان میں جو اہل دین ہیں ان کے پیشوا، پیر اور مشائح ہیں اور جو اہل دنیا واہل سیاست ہیں ان کے مرشد ور ہنما آ قایان مغرب ہیں۔ رسول الله منگائی کی سے عقیدت کے زبانی دعوے بڑے ہیں، لیکن آپ منگائی کی اور میشد اور پیشوا ماننے کے لیے ان میں سے کوئی بھی آمادہ نہیں ہے۔ فیائی الله الْمُشْتکی ہے۔

۲. لیعنی منافقین نے تو دشمن کی کثرت تعداد اور حالات کی علینی دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ اور رسول (مثالیقیم) کے وعدے فریب سے، ان کے برعکس اہل ایمان نے کہا کہ اللہ اور رسول نے جو وعدہ کیا ہے کہ اہلاء وامتحان سے گزار نے کے بعد متمہیں فتح ونصرت سے جمکنار کیا جائے گا، وہ سیا ہے۔

س. لیعنی حالات کی شدت اور ہولنا کی نے ان کے ایمان کو متز لزل نہیں کیا، بلکہ ان کے ایمان میں جذبۂ اطاعت وانقیاد اور تسلیم ورضا میں مزید اضافہ کردیا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں اور ان کے مختلف احوال کے اعتبار سے ایمان اور اس کی قوت میں کمی بیشی ہوتی ہے جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے۔

4. یہ آیت ان بعض صحابہ شخالُقُرُا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے اس موقع پر جاں شاری کے عجیب وغریب جو ہر دکھائے تھے اور انہیں میں وہ صحابہ شخالُقُرُا بھی شامل ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہ ہوسکے تھے لیکن انہوں نے یہ عہد کررکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی معرکہ پیش آیا، تو جہاد میں بھر پور حصہ لیں گے، جیسے انس بن نفر وغیرہ شخالُقُرُا، جو بالآخر لڑتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے جمم پر تلوار، نیزے اور تیرول کے ۸۰ سے اوپر زخم تھے، شہادت

## ومَّا بَدُّلُوا لَبَدُينُكِرُ اللَّهِ

لِّيَجْزِى اللهُ الطّدِيقِيْن بِصِدُقِهُمْ وَيُعَدِّبُ الْمُنْفِعِتُينَ إِنْ شَكَاءً اوْ يَتُونُبَ عَلَيْهُمُ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿

وَرَدَّاللهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوابِغَيْظِهِ ۚ لَمْ يَنَالُوْا خَيُرًا ۗ وَكَفَى اللهُ النُّوُمِنِيُنَ الْقِتَالَ \* وَكَانَ اللهُ وَ يُلْحِزِيُرُا۞

ۅؘٲٮؙٛۯؙڵٲڷڒؠؙؽؘڟؘۿۯؙٷ۠ۿؗؠٞۺؙٲۿڸٵڷڮؾ۬ۑؚڡؚؽ۬ ڝٙؽٳڝؽ۫ڥؗۿۅؘۊؘۮؘڡؘؽ۬ؿؙٷؙؿؙۑۼۣۿٵڶڗؙ۠ٷڹۊؚۯؽؾٞٞٵ

تو اپنا عہد پورا کردیا<sup>(۱)</sup> اور بعض (موقعہ کے) منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبریلی نہیں کی۔<sup>(۲)</sup>

۲۳. تا کہ اللہ تعالیٰ سپول کوان کی سپائی کا بدلہ دے اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے، (۳) بخشنے والا بہت ہی مہربان ہے۔ بخشک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا بہت ہی مہربان ہے۔ ۲۵. اور اللہ تعالیٰ نے کا فروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی (نامراد) لوٹا دیا انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، (۳) اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہوگیا (۵) اور اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے۔

۲۷. اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کرلی تھی انہیں (جھی) اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا

کے بعد ان کی ہشیرہ نے انہیں ان کی انگلی کے اپور سے پیچانا۔ (مند احمد ج: م، ص: ١٩٥٠)

ا. نَحْبٌ كَ معنى عبد، نذر اور موت كے كيے گئے ہيں۔ مطلب ہے كہ ان صادقين ميں سے پھے نے تو اپنا عبد يا نذر پورى كرتے ہوئے جام شہادت نوش كرايا ہے۔

۴. اور دوسرے وہ بیں جو ابھی تک عروس شہادت سے ہمکنار نہیں ہوئے بیں تاہم اس کے شوق میں شریک جہاد ہوتے ہیں اور شہادت کی سعادت کے آرزو مند ہیں، اپنی اس نذر یا عہد میں انہوں نے تبدیلی نہیں گ۔

س. لیعنی انہیں قبول اسلام کی توفیق دے دے۔

ملا کینی مشرک جو مختلف جہات سے جمع ہو کر آئے تھے تاکہ مسلمانوں کا نشان مٹادیں۔ اللہ نے انہیں ان کے غیظ وغضب سیت واپس لوٹا دیا۔ نہ دنیا کا مال ومتاع ان کے ہاتھ لگا اور نہ آخرت میں وہ اجر وثواب کے مستحق ہوں گے، کسی بھی قتم کی خیر انہیں حاصل نہیں ہوئی۔

۵. لیعنی مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور فرشتوں کے ذریعے سے اپنے مومن بندوں کی مدد کا سامان بہم پہنچادیا۔ ای لیے نبی صَّفَاتِیْنِ نے فرمایا ﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَرَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ ﴿ (صحیح البخاري، کتاب العمرة، باب مایقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزوة. مسلم، باب مایقول إذا قفل من سفر الحج وغیره ﴿ ایک الله کے سواکوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعده تی کردہ کا یہ بندے کی مدد کی، اپنے لشکر کو سرخروکیا، اور تمام گروہوں کو اکیلے اس نے ہی شکست دے دی، اس کے بعد کوئی شے نہیں "۔ یہ دعا جج، عمره، جہاد اور سفر سے واپسی پر بھی پڑھنی چاہیے۔

# تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيُقًا ﴿

ۅؘٲۏۯٮؙٛڴؙۉٙٲۯڞؘۿ۬ٛؗؗؗ؋ۧۅڋێٲۯۿؙ؞ۛۄٵؘڡٛٷٲڷۿڎۅۘٲۯڞؖٵڷڎ ٮۜڟٷؙۿٲۅۧڰٲؽٲٮڵٷٛۼڵٷٚڸۺٛؿؙڨ۫ۏڋؽڗؖٳ۞۫

ؽؘڸؿٞٵڵێۧؿ۠ٷڵ؆ۯٚۉٳڿؚڰٳڽؙڴؽؙؾؙٛؾٛؿؚ۠ۮؽ ڵڂڽؗۅۊؘٵ؈۠ؽؠٵٷۯؽؾؘؠٙۿٵڡٞڡٞٵڮؽؙٲڡؾؚٞڡڴؿ ٷٲڛڗؚٚڂڴڽٞڛۯٳڴٳڿؚؠؙؽڰ۞

وَإِنْ كُنُ ثُنَّ نُوْدُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْالْخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ اَعَدَالِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ آجُرًا خَطْيُمًا

اور ان کے دلوں میں (بھی) رعب بھردیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کررہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنارہے ہو۔

۲۷. اور اس نے شہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھربار کا اور ان کے مال کا وارث کردیا<sup>()</sup> اور اس زمین کا بھی جس کو شہارے قدموں نے روندا نہیں،<sup>()</sup> اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔

۲۸. اے نی! (مُنَاتِیْقِمُ) اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہوتو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلادوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کردوں۔ 79. اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو (یقین مانو کہ) تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالی نے بہت زبردست اجر رکھ والیوں کے لیے اللہ تعالی نے بہت زبردست اجر رکھ

ا. اس میں غزوہ بن قریظہ کا ذکر ہے جیسا کہ پہلے گزرا کہ اس قبیلے نے نقض عہد کرکے جنگ احزاب میں مشرکوں اور دوسرے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا۔ چنائی احزاب سے واپس آکر رسول اللہ عَلَیْظِیَّا ابھی عنسل ہی فرماسکے تھے کہ حضرت جرائیل عَلَیْظِاً آگے اور کہا کہ آپ عَلَیْظِیَّا فی ایسی اور دیے دیے؟ ہم فرشتوں نے تو نہیں رکھے ہیں۔ چلے، اب بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے، جھے اللہ نے اسی لیے آپ عَلیْظِیَّا کی طرف بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرمادیا بلکہ ان کو تاکید کردی کہ عصر کی نماز وہاں جاکر پڑھتی ہے۔ ان کی آبادی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ اپنے قلعوں میں بند ہوگئے، باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کرلیا جو کم و بیش چپیں روز جاری رہا۔ بالآخر انہوں نے سعد بن معاذ ڈیاٹھٹ کو اپنا تھم (ثالث) تسلیم کرلیا کہ وہ جو فیصلہ ہماری بابت دیں گے، ہمیں منظور ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان میں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل اور بچوں، عورتوں کو قیدی بنالیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کردیا جائے۔ نبی عنظی اٹرازی گئیں۔ اور مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کردیا گیا۔ (دیمیے سیح بخلی مطابق ان کے جنگو افراد کی گردنیں اٹرادی گئیں۔ اور مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کردیا گیا۔ (دیمیے سیح بخلی کا جو بیائی آئز کی قلعوں سے نیچے اتاردیا، ظاھر و ہُو ہُم کافروں کی انہوں نے مدد کی۔

۲. بعض نے اس سے خیبر کی زمین مراد لی ہے کیوں کہ اس کے بعد ہی ۲ بجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے خیبر فض کیا ہے۔ بعض نے اور بعض نے ارض فارس وروم کو اس کا مصداق قرار دیا ہے اور بعض کے نزدیک تمام وہ زمینیں ہیں جو قیامت تک مسلمان فتح کریں گے۔ (فتح القدیر)

چھوڑے ہیں۔(۱)

ينِسَآءُ النَّبِيِّ مَنُ يَّاأَتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيِّنَةٍ يُّضْعَفُ لَهَا الْعَذَا ابُضِعْفَيُنِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرًا ۞

وَمَنَ يَّقُنْتُ مِنْكُنَّ بِلِهِ وَرَسُوْلِهِ وَتَعَمَّلُ صَالِحًا تُوْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاعْتَدُنَالُهَا

• س. اے نبی (طَالَقَیْمُ ) کی بیویو! تم میں سے جو بھی کھلی کے دیائی (کا ارتکاب) کرے گی اسے دوگنا عذاب دیا جائے گا، (۲) اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی سہل (سی بات) ہے۔

اسل اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرے گی ہم اسے

ا. فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہوگئ تو انصار ومهاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر انواج مطہرات نے بھی نان ونفقہ میں اضافے کا مطالبہ کردیا۔ نبی مگالیفی چونکہ نہایت سادگی پہند تھے، اس لیے ازوائ مطہرات کے اس مطالبے پر سخت کمبیدہ خاطر ہوئے اور بویوں سے علیحدگی اختیار کرلی جو ایک مہینے تک جاری رہی بالآخر الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ ڈیافیکا کو یہ آیت سانکر انہیں اختیار دیا تاہم انہیں کہا کہ اپنے موری پر فیصلہ کرنے کے بجائے آپ نے والدین سے مشورت کے بعد کوئی اقدام کرنا۔ حضرت عائشہ ڈیافیکا نے فرمایا۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ممیں آپ کے بارے ممیں مشورہ کروں؟ بلکہ ممیں اللہ اور رسول شاہیئی کو پہند کرنا۔ حضرت عائشہ ڈیافیکا نے فرمایا۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ممیں آپ کے بارے ممیں مشورہ کروں؟ بلکہ ممیں اللہ شاہیئی کو چھوڑ کر دنیا عائشہ خوس ہوں اللہ عنہیں دور اور اس سالہ میں اللہ عنہیں کو چھوڑ کر دنیا کی بیٹ ہوں۔ یہی بات دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہیں اس وقت آپ شاہیئی کے حبالۂ عقد ممیں ہو بیویاں کے عیش وآرام کو ترجے نہیں دی رصدیح البخاری، تفسیر سورۃ الاحزاب) اس وقت آپ شاہیئی کے حبالۂ عقد ممیں ہو بیویاں تخصی ، پائج قریش ممیں سے تخصی۔ حضرت عائشہ، حفصہ ، ام حبیب، سودۃ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہیں اور چار ان کے علاوہ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اختیار علیحہ گی کے بعد اگر عورت علیحہ گی کو پہند کرلے، پھر تو قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ صحیح بات یہ ہو بات کیا تھی کی اور یہ طلاق نہیں ہوگی، جسے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہیں نے علیحہ گی کے بجائے حرم رسول شاہلینیا کی واقعیار نہیں کیا گیا۔ (صحیح البخاری، کتاب الطلاق، باب من خیر نساءہ، مسلم، باب بیان ان نخیر امراتہ لایکون طلاق الا بالذی

۲. قرآن میں الفاجشة (مُعرَّفٌ بِاللَّامِ) کو زنا کے معنی میں استعال کیا گیا ہے لیکن فاجشة (کرہ) کو برائی کے لیے، چیسے یہاں ہے۔ یہاں اس کے معنی بداخلاقی اور نامناسب رویے کے ہیں۔ کیوں کہ نبی مَالَٰ اللَّهِ اَلَٰ کَ ساتھ بداخلاقی اور نامناسب رویے کے ہیں۔ کیوں کہ نبی مَالَٰ اللَّهُ عَنهن خود بھی نامناسب رویہ، آپ مَلَّ اللَّهُ کَ ایڈاء پہنچانا ہے جس کا ارتکاب کفر ہے۔ علاوہ ازیں ازواج مطہرات رضی الله عنهن خود بھی مقام بلند کی حال تھیں اور بلند مرتبت لوگوں کی معمولی غلطیاں بھی بڑی شار ہوتی ہیں، اس لیے انہیں دو گئے عذاب کی وعید سائی گئی ہے۔

ڔڹؙۊؙٵڮٙڔؽؠٵٙ۞

ڸڹۣڛۜٲٵڵڹۧۑؚؾڵٮؙڗؙؾٛػٲۘڂؠۻۜٵڵۺٚٵۧ؞ٳڹ ٵؿۜڡؘؽؙڗؙؿؘڶڴٷؘڡؘڵڗڠڞؙۼڽؘڽٳڷؙڡٞۅؙڸ؋ٛؽڟؙؠۼؖٵڷڒؠؽ ڣؙۊڵؠ؋ۥمٙڞۣٷڟۯ؞ؘٷڒڡۜۼۅؙۏڴٳۿ

وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلاِتَبَرَّجُنَ نَتَبُرُحَ الْجَاهِلِيَّةِ

اجر (بھی) دوہرا دیں گے (ا) اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تبار کر رکھی ہے۔

سر اسے نبی (سَائِیْلَیْمُ) کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، (۲) اگر تم پر ہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہج سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے (۳) اور ہال قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ (۳) میں قرار سے رہو (۵) اور قدیم سر اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو (۵) اور قدیم

ا. لیعنی جس طرح گناه کا وبال دوگنا ہو گا، نیکیوں کا اجر بھی دہرا ہو گا۔ جس طرح نبی سَکَالْیَا کَمُ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ إِذَا لَاَ وَمُنْ الْعَبَادِةِ وَضِعْفَ الْمَبَادِةِ ﴾ (بني إسرائيل: ۵۵) (پھر تو ہم بھی آپ کو دہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دہرا ہی موت کا)۔

۲. لینی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کا سا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے تمہیں رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّ

س. اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لیے جنسی کشش رکھی ہے (جس کی حفاظت کے لیے بھی خصوصی بدایات دی گئی ہیں تاکہ عورت مرد کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے) اس طرح اللہ تعالیٰ نے عور توں کی آواز میں بھی فطری طور پر دکشی، نرمی اور نزاکت رکھی ہے جو مرد کو اپنی طرف کھینچی ہے۔ بنابریں اس آواز کے لیے بھی یہ بدایت دی گئی کہ مردوں سے گفتگو کرتے وقت قصداً ایسا لب واجھ اختیار کرو کہ نرمی اور لطافت کی جگہ قدرے سختی اور روکھا پن ہو۔ تاکہ کوئی بدباطن لیج کی نرمی سے تمہاری طرف ماکل نہ ہو اور اس کے دل میں برا خدال بیدا نہ ہو۔

٣٠. يعنى يه روكها پن، صرف ليج كى حد تك بى مو، زبان سے ايسا لفظ نه نكالنا جو معروف قاعدے اور اخلاق كے منافى مو۔ إن اتَّقَيْتُنَّ كَهِه كر اشاره كرديا كه يه بات اور ديگر بدايات، جو آگے آربى بيں، متقى عورتوں كے ليے بيں، كيونكه انہيں بى يه فكر ہوتى ہے كه ان كى آخرت برباد نه ہوجائے۔ جن كے دل خوف اللي سے عارى بيں، انہيں ان بدايات سے كيا تعلق؟ اور وہ كب ان بدايات كى يرواكرتى بيں؟

۵. لیعنی ٹک کر رہو اور بغیر ضروری حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ اس میں وضاحت کردی گئی کہ عورت کا دائرہ عمل امور سیاست وجہانبانی نہیں، معاشی جمیلے بھی نہیں، بلکہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر امور خانہ داری سر انجام دینا ہے۔

الْاُوُلْ وَاقِمْنَ الصَّلَوْةَ وَالِتِيْنَ الْأَكُوةَ وَالطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَةً إِثَمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُدُوهِ عَنْكُوْ الرِّجُسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطِهِّرَكُوْ تَطُهِيْرًا ﴿ تَطُهِيْرًا

وَاذُكُونَ مَايُتُل فِي بُيُورِتكُنَّ مِنْ اليَّتِ اللّٰدِوَالُحِكُمُةُ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًاخِيمُيرًا﴿

جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو'' اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔'' اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی (مُنَّ اللَّهِ اِللَّمَّ ) کی گھروالیو!'' تم سے وہ (ہر قشم کی) گندگی کو دور کردے اور تمہیں خوب پاک کردے۔ سمال اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو،'' یقیناً

ا. اس میں گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتلادیے کہ اگر باہر جانے کی ضرورت بیش آئے تو بناؤ سکھار کرکے یا ایسے انداز سے، جس سے تمہارا بناؤ سکھار ظاہر ہو، مت نکلو۔ جیسے بے پردہ ہوکر، جس سے تمہارا سر، چہرہ، بازہ اور چھاتی وغیرہ لوگوں کو دعوت نظارہ دے۔ بلکہ بغیر خوشبو لگائے، سادہ لباس میں ملبوس اور باپردہ باہر نکلو تبرُّرُج بے پردگی اور زیب وزینت کے اظہار کو کہتے ہیں۔ قرآن نے واضح کردیا ہے کہ یہ تبرج، جاہلیت ہے، جو اسلام سے پہلے تھی اور آئندہ بھی جب بھی اسے اختیار کیا جائے گا، یہ جاہلیت ہی ہوگی، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے اس کا نام کتنا ہی خوش نما، دل فریب رکھ لیا جائے۔

r. تچھیل ہدایات برائی سے اجتناب سے متعلق تھیں، یہ ہدایات نیکی اختیار کرنے سے متعلق ہیں۔

الله المل بیت سے کون مراد ہیں؟ اس کی تعیین میں پھے اختلاف ہے۔ بعض نے ازواج مطہرات کو مراد لیا ہے، جیسا کہ یہاں قر آن کریم کے بیاق سے واضح ہے۔ قر آن نے یہاں ازواج مطہرات ہی کو اہل البیت کہا ہے۔ قر آن کے دوسر سے مقامات پر بھی بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ مثلاً سورہ ہود آیت: ۱۳ میں۔ اس لیے ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا نص مقامات پر بھی بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ مثلاً سورہ ہود آیت: ۱۳ مصداق صرف حضرت علی، حضرت فاظمہ اور قرآنی سے واضح ہے۔ بعض حضرات، بعض روایات کی روسے اہل بیت کا مصداق صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین شیاد گیا کہ و مانتے ہیں اور ازواج مطہرات کو اس سے خارج سیجھتے ہیں، جب کہ اول الذکر، ان اصحاب اربعہ کو اس سے خارج سیجھتے ہیں۔ ازواج مطہرات کو اس سے خارج سیجھتے ہیں۔ ازواج مطہرات کو اس سے خارج سیجھتے ہیں۔ ازواج مطہرات کی روسے جو صیح سند سے ثابت ہیں جن میں نبی منگاہی گیا گیا ہے ان کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل فرمادے۔ اس طرح تمام دلاکل میں بھی تطبیق ہوجاتی ہے۔ (بزید تفسیل کے لیے دیکھے فتح القدی، میرے اہل بیت میں شامل فرمادے۔ اس طرح تمام دلاکل میں بھی تطبیق ہوجاتی ہے۔ (بزید تفسیل کے لیے دیکھے فتح القدی، الشوکانی)

مم. لیعنی ان پر عمل کرو۔ حکمت سے مراد احادیث ہیں۔ اس آیت سے اشدلال کرتے ہوئے بعض علاء نے کہا ہے کہ حدیث بھی قرآن کی طرح ثواب کی نیت سے پڑھی جاسکتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ آیت بھی ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ وحی کا نزول، جس کا ذکر اس آیت میں ہے، ازواج مطہرات کے گھروں میں ہی

الله تعالی لطف کرنے والا خبر دار ہے۔

إِنَّ الْمُشْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْتَشْلِمَةِ وَالْفَيْدَةِ وَالْطُورِةِ وَالْطُيرِةِ وَالْطُيرِةِ وَالْطُيرِةِ وَالْطُيرِة وَالْطُيوْفِةِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمَالِمَا مِيْنَ وَالْفُسِمِةِ وَالْحُفِظِينَ وَرُوجَهُمُ وَالْحُفِظَةِ وَالذَّهِ كِينَ اللهَ وَرُوجَهُمُ وَالْحُفِظَةِ وَالذَّهِ كِينَ اللهَ وَرُوجَهُمُ الْعَلِيْدِةِ اَعَدَائِلُهُ لَهُمُ مَتَعَفِّرَةً

وَمَاكَانَ لِهُؤُمِنَ وَلامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ الْخِيَرَةُ مِنْ امْرِهِمُ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرِسُولُهُ نَقَدُ ضَلَّ صَلاَتُهُبْيَدًا ۞

190 بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتین (۱) مومن مرد اور مومن عورتین، فرمال برداری کرنے والے مرد اور فرمانبردار عورتین، راست باز مرد اور راست بازعورتین، طبح کرنے والے عرد اور عاجزی کرنے والی عورتین، خیرات کرنے والی عورتین، خیرات کرنے والی عورتین، زوزے کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتین، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتین، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں بکشرت اللہ کا ذکر کرنے والیاں ان (سب کے) لیے اللہ تعالی نے (وسیع) مغفرت الیاں ان (سب کے) لیے اللہ تعالی نے (وسیع) مغفرت الیاں بیار کرر کھا ہے۔

سر اور (دیکھو) سمی مومن مرد وعورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد اپنے سمی امر کا کوئی اختیار باقی نبیں رہتا، (اید رکھو) اللہ تعالی اور اس کے رسول

ہوتا تھا، بالخصوص حفرت عائشہ رفیلنٹا کے گھر میں۔ جیسا کہ احادیث میں ہے۔

1. حضرت ام سلمہ رفی فیٹ اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے بی خطاب فرماتا ہے، عورتوں سے نہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (مسندا حمد ۲۰۱۷ء) ترمذی: ۱۳۱۱) اس میں عورتوں کی دلداری کا اہتمام کردیا گیا ہے ورنہ تمام احکام میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں سوائے ان مخصوص احکام کے جو صرف عورتوں کے لیے ہیں۔ اس آیت اور دیگر آیات سے واضح ہے کہ عبادت واطاعت اللی اور اخروی درجات وفضائل میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی تغریق نہیں ہے۔ دونوں کے لیے کمیاں طور پر یہ میدان کھلا ہے اور دونوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر وثواب کماسکتے ہیں۔ جنس کی بنیاد پر اس میں کی بیش نہیں کی جائے گی۔ علاوہ ازیں مسلمان اور مومن کاالگ الگ ذکر کرنے سے واضح ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ ایمان کا درجہ اسلام سے بڑھ کر ہے جیسا کہ قرآن وصدیث کے دیگر دلائل بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔

بہ آیت حضرت زینب وٹائٹیا کے نکاح کے سلطے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ وٹائٹیا، جو اگرچہ اصلاً عرب تھے، لیکن کسی نے انہیں بچپن میں زبروسی پکڑ کر بطور غلام تھے دیا تھا۔ نبی مٹائٹیا کے حضرت خدیجہ وٹائٹیا کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ وٹائٹیا کے انامیں رسول اللہ مٹائٹیا کی کہ کہ جہہ کردیا تھا۔ آپ مٹائٹیا کے نامیں آزاد کرکے اپنا بیٹا بنالیا تھا۔

وادْتَقُوْلُ لِلَّذِي كَانْعُولُلهُ عَلَيْهِ وَانْعَمَّ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَانْعَمَ عَلَيْهِ الْمُسِكُ عَلَيْكَ وَوَجَكَ وَاتَّقِ اللهُ وَتُخْفِي فَي نَفْسِكَ عَلَيْكِ وَتَخْشَى النَّاسُ وَاللهُ احْثُ انْ تَخْشُهُ فَلَمَّا قَطَى زَيْكُمْ مَا كَانَّا صَلَالًا وَكُلُولُ وَكُلُولُ اللهُ وَيَعْمَلُوا مِنْهُ اللهُ وَمِنْكُ وَكُلُولُ اللهُ وَعَلَيْلُ حَرِيمُ فَي المُؤْمِنِينَ حَرِيمُ فَي الْمُؤْمِنِينَ حَرِيمُ فَي اللهُ وَاللهُ مَنْ عَلَيْلُ اللهُ وَمَنْعُولُ وَاللهُ مَنْ وَطُرًا وَكُلُولُ اللهِ مَفْعُولُ اللهِ مَفْعُولُ اللهِ وَمَفْعُولُ اللهِ مَفْعُولُ اللهِ مَفْعُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گر اہی میں پڑے گا۔

2. اور (یاد کر) جب کہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی کہ تو اپنی بیوی کو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے، (۱) پس جب کہ زید نیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے، (۱) پس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کرلی (۲) ہم نے اسے

نی منگانیکی نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھو پھی زاد بہن حضرت زینب ڈلاٹھیا کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر انہیں اور ان کے بھائی کو خاندانی وجاہت کی بنا پر تالل ہوا، کہ زید ڈلاٹھیا ایک آزاد کردہ غلام ہیں اور ہمارا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنا اختیار بروئے کار لائے۔ بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر تسلیم خم کردے۔ چنانچے یہ آیت سننے کے بعد حضرت زیب ڈلاٹھیا وغیرہ نے اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا اور ان کا باہم نکاح ہوگیا۔

ا۔ لیکن چوکد ان کے مزاج میں فرق تھا، ہوی کے مزاج میں خاندانی نسب وشرف رچا ہوا تھا، جب کہ زید ڈاٹھٹو کے دامن پر غلامی کا داغ تھا، ان کی آپس میں ان بن رہتی تھی جس کا تذکرہ حضرت زید ڈاٹھٹو نی کریم عناہی کے کہتے تو دامن پر غلامی کا داغ تعاب ان کی آپس میں ان بن رہتی تھی جس کا تذکرہ حضرت زید ڈاٹھٹو کی کریم عناہی کے اس بیش گوئی ہے جسی آگاہ فرمادیا تھا کہ زید ڈاٹھٹو کی طرف سے طلاق فرمات علاوہ ازیں اللہ تعالی نے آپ عنی تی گوئی ہے جسی آگاہ فرمادیا تھا کہ زید ڈاٹھٹو کی طرف سے طلاق واقع ہوکر رہے گی اور اس کے بعد زینب ڈاٹھٹو کو اس بیش گوئی ہے جسی آگاہ فرمادیا تھا کہ زید ڈاٹھٹو کی طرف سے طلاق کاری ضرب لگاکر واضح کردیا جائے کہ منہ بولا بیٹا، احکام شرعیہ میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو اور اس کی مطلقہ سے نکاح جائز ہے۔ اس آیت میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت زید ڈاٹھٹو پر اللہ کا انعام یہ تھا کہ انہیں قبول اسلام کی توفیق دی اور اس کی دینی تربیت کی۔ ان کو آزاد کرا دیا۔ ول میں چھپانے والی بات کرکے اپنا بیٹا قرار دیا اور اپنی چھو بھی امیمہ بنت عبدالمطلب کی لڑکی ہے ان کا نکاح کرا دیا۔ ول میں چھپانے والی بات کرے تو آپ کو حضرت زینب ڈاٹھٹا ہو بھر اوگوں کی بایت بذریعہ وی بتلائی گئی تھی، آپ شائٹیٹا کو سیس چھپانے والی بات کہ وگرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ شائٹیٹا کو سیم ہو آپ کو دھرت زینب ڈاٹھٹا کو بات اللہ کو آپ کے ذریعے سے اس رسم کا خاتہ کرانا تھا تو بھر اوگوں سے وزرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ شائٹیٹا کا یہ خوف آگرچہ فطری تھا، اسکے باوجود آپ شائٹیٹا کو سیمیہ فرمائی گئے۔ ظاہر کے بعد طلاق دی اور حضرت زینب ڈاٹھٹا عدت سے بات سب کے ہی علم میں آجائے گی۔

تیرے نکاح میں دے دیا<sup>(۱)</sup> تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے جب کہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کرلیں،<sup>(۱)</sup> اللہ کا (یہ) تھم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔<sup>(۱)</sup>

سر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں، (ش) (یہی) اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے (ش) اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ (۲)

٣٩. يه سب ايسے سے كہ الله تعالىٰ كے احكام پہنچايا كرتے سے اور الله كى سوا كرتے سے اور الله كے سوا كى سے نہيں ڈرتے سے اور الله تعالىٰ حماب لينے كے ليے كافی ہے۔ (^)

ڡؙٵػٳؽؘعؘۘڮٳڵێٞؿٟؾ؈ٛٚػڗڿڣۣؽٙؠٵؘڡٛۻٙٳڵڎؙڮٲ ڛؙؾٞ؋ٙڵڟڡڣۣٳڷڒؽؚؽڂػۅؙٳڡڽؙۊؘڹؙڵ ۅؘػٳؽٲٷۧٳڶڶۄۊؘڎڒڵڠٞۿۮؙٷۨ

ٳڷؽڔ۫ؿؙؽؙؠێۼ۫ٷ۫ؽڔڛڵؾؚٵڵڷۄؘڡؘۼ۫ۺؙۅٛڹؘ ۅؘڵٳۼۣ۫ۺؙۅ۫ؽٳؘڝٞڵٳڒٳٮڶؠة۠ٷػڣ۬ۑٳڶڶؠۅڂڛؽؠٞٳ۞

ا. یعنی یہ نکاح معروف طریقے کے بر عکس صرف اللہ کے حکم سے نکاح قرار پاگیا، نکاح خوانی، ولایت، حق مہر اور گواہوں کے بغیر ہی۔

۲. یہ حضرت زینب و النجا سے نبی منگالی کی علت ہے کہ آئندہ کوئی مسلمان اس بارے میں تنگی محسوس نہ کرے اور حسب ضرورت واقتضاء لے پالک بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کیا جاسکے۔

سر یعنی پہلے سے ہی تقدیر الہی میں تھا جو بہر صورت ہو کر رہنا تھا۔

سم. یہ ای واقعهٔ فکاحِ زینب فرین الله کی طرف اشارہ ہے، چو نکہ یہ فکاح آپ میں کوئی ایک اللہ علی اس میں کوئی گانا اور منگل والی بات نہیں ہے۔ گناہ اور منگلی والی بات نہیں ہے۔

 ۵. لینی گزشته انبیاء علیل مجلی ایسے کاموں کے کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان پر فرض قرار دیے جاتے تھے چاہے قومی اور عوامی رسم ورواج ان کے خلاف ہی ہوتے۔

۲. لینی خاص حکمت و مصلحت پر بنی ہوتے ہیں، ونیوی حکمر انول کی طرح وقتی اور فوری ضرورت پر مشمل نہیں ہوتے،
 اسی طرح ان کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے جس کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں۔

2. ال ليح كمى كا دُر يا سطوت انهيل الله كا پيغام پېنچانے ميں مانع بنتا تھا نه طعن وطامت كى انهيل پرواه چوتی تھی۔

٨. يعني ہر جبَّه وہ اپنے علم اور قدرت كے لحاظ سے موجود ہے، اس ليے وہ اپنے بندول كى مدد كے ليے كافى ہے اور الله

مَاكَانَ مُحْتَدُّاكِآاَحَدِسِّنَ تِبَالِكُمُّ وَلَكِنَ تَيْمُولَ الله وَخَاتَتُوالنَّيبِبِّنَّ وَكَانَ اللهُ يِحُلِّ شَيْعً عِلِيمًا هَ

ؽؘٳؿۜۿٵڷڹ۬ؽؙؽٵڡٮؙۅ۠ٳٳۮػۯؙۅٳٳ؇؋ۮػؙڔؙٵڮؿؿؙڗؙڵ ۊۜڛۜؿٷؙهؙڹڬٚۯؘۊۜٷٙڝؽڰ۞

هُوَالَّذِي يُصِلِّ عَلَيْكُهُ وَمَلَيِّكُتُهُ لِيُخْرِجَكُومِينَ الظُّلُمٰتِ إلى النُّوْرُوكانَ بِالنُّوْمِينِيْنَ رَحِيمًا⊚

> تِعَيَّتُهُمُ يَوْمَرِيلُقُوْنَهُ سَلْؤٌ ۚ وَٱعَدَّلُهُمُ ٱجُوُّاكِرِيْمُا®

۰۷. (اوگو) محمد (مُنَّا لَيُّنَافِعُ) تمہارے مردوں ميں سے کسی کے باپ نہيں (۱) ليکن آپ الله تعالیٰ کے رسول بیں اور تمام نبيوں کے ختم کرنے والے، (۱) اور الله تعالیٰ ہر چيز کا (بخوبی) جاننے والا ہے۔

اس. اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ ۴۲. اور صبح وشام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔

سمم، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں جھیجا ہے اور اس کے فرشتے (تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں) تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے اور اللہ تعالی مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔

ان کا تحفہ اللہ سے) ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، (۳) اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر

کے دین کی تبلیغ ودعوت میں انہیں جو مشکلات آتی ہیں، ان میں وہ ان کی چارہ سازی فرماتا اور دشمنوں کے مذموم ارادول اور سازشوں سے انہیں بچاتا ہے۔

ا. اس لیے وہ زید بن حارثہ و النی کے بھی باپ نہیں ہیں، جس پر انہیں مورد طعن بنایا جاسے کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کیوں کرلیا؟ بلکہ ایک زید رفائفی تو حارثہ کے بیٹے تھے، نکاح کیوں کرلیا؟ بلکہ ایک زید رفائفی تو حارثہ کے بیٹے تھے، آپ منہیں ہیں۔ کیونکہ زید رفائفی تو حارثہ کے بیٹے تھے، آپ منائی تھے تو انہیں منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اور جابل دستور کے مطابق انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ حقیقاً وہ آپ منائی تھے۔ اس لیے ﴿اُدْعُوهُ مُولُلِا بَالِهِ مُو ﴾ کے نزول کے بعد انہیں زید بن حارثہ رفائفی ہی کہا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں حضرت خدیجہ رفائفی سے آپ منائی ہی کہا جاتا تھا۔ عالم ماریہ قبطیہ رفائفی کے ابراہیم ماریہ قبطیہ رفائفی کے انہیں بیٹیا۔ بنابریں بیٹی سے ہوئے اور ایک بچے ابراہیم ماریہ قبطیہ رفائفی کے بطون سے ہوا۔ لیکن یہ سب کے سب بچپن میں ہی فوت ہوگئے، ان میں سے کوئی بھی عمر رجولیت کو نہیں پہنچا۔ بنابریں آپ منائفی کی صلی اولاد میں سے بھی کوئی مرد نہیں بنا کہ جس کے آپ باپ ہوں۔ (ابن کئر)

۲. خَانَمٌ مہر کو کہتے ہیں اور مہر آخری عمل ہی کو کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ عَلَیْشِیْم پر نبوت ورسالت کا خاتمہ کردیاگیا، آپ عَلَیْشِیْم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ نبی کذاب ودجال ہوگا۔ احادیث میں اس مضمون کو تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے اور اس پر پوری امت کا اجماع واتفاق ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیمیٰ عَلیْشِا کا مزول ہوگا، حیج اور متواتر روایات سے ثابت ہے، تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ نبی عَلَیْشِیْم کے امتی بن کر آئیں گے، اس لیے ان کا مزول عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔

٣٠. لعني جنت ميں فرشتے اہل ايمان كو يا مومن آپس ميں ايك دوسرے كو سلام كريں گے۔

ؘؽٳؿؙۿٵڵٮٚؖۑؿٞٳڗۜٛٲٲۯڛٛڵڹڬۺؘٵۿؚٮٵۊۜڡؙڹۺؚٞڔٞٳ ۊٮؘٚڹۯؠؙڔٳڰ۫

وَّدَاعِيَّا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرُاكِ

وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمُّ مِّنَ اللهِ فَضْلًا كَمِيْرُا®

وَلاَتُطِعِ الْكَفِرِيِّنَ وَالْنَفِقِيْنَ وَدَّعُ اَلْاَمُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَىٰ بِاللهِ وَكِيْلًا۞

ڽؘٳؿۿٵڷڒؽؙڹٵؗڡؙڹؙۅٞڷٳۮٵػػڂٮؙٛۄؙٵڵؠؙٷٞڡۣڹؾؙڎۊ ڟڵڨٞؿؙۅٛۿؙڽۜڡؚڽؙڣٙڸڶڽؙؿٙؿؙۅؙۿڹۜڣؠٵڶڬؙۄؙ عَكِيْهِنَ مِنْ عِنَّاةٍ تَعۡتَكُوۡفَهَٵ۫ٷؘؠٙؾ۫ۼؙۅۿڹ

تیار کرر کھا ہے۔

**۴۷**. اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔(۲)

کہ، اور آپ مومنوں کو خوشنجری سنا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔

۸م. اور كافرول اور منافقول كا كهنا نه ماني اور جو ايذاء (ان كى طرف سے پنچ) اس كا خيال بھى نه كيجي الله پر بھروسه كيے رہيں، اور كافى ہے الله تعالى كام بنانے والا۔

ا کہ اے مومنو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو کھر ہاتھ لگانے سے پہلے (ہی) طلاق دے دو تو ان پر متہارا کوئی حق عدت کا نہیں جے تم شار کرو، (۳) پس

1. بعض لوگ شاہد کے معنی حاضر وناظر کے کرتے ہیں جو قرآن کی تحریف معنوی ہے۔ نبی سَائِشْیِمُ ابنی امت کی گواہی دیں گے، ان کی بھی جو آپ سَائِشْیَمُ پر ایمان لائے اور ان کی بھی جنہوں نے کندیب کی۔ آپ سَائِشْیَمُ قیامت کے دن اہل ایمان کو ان کے اعضائے وضو سے پیچان لیس گے جو جہتے ہوں گے، ای طرح آپ سَائِشْیَمُ دیگر انبیاء مِلِیمُ کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچادیا تھا اور یہ گواہی اللہ کے دیے ہوئے بیقنی علم کی بنیاد پر ہوگی۔ اس کے انہیں کہ آپ سَائِشْیَمُ مَام انبیاء مِلِیمُ کو اپنی آ تکھوں سے دیکھتے رہے ہیں، یہ عقیدہ تو نصوص قرآنی کے خلاف ہے۔ کو بین کہ آپ سَائِشْیَمُ مَام انبیاء مِلِیمُ کو اپنی آ تکھوں سے دیکھتے رہے ہیں، یہ عقیدہ تو نصوص قرآنی کے خلاف ہے۔ ۲. جس طرح چراغ سے اندھیرے دور ہوجاتے ہیں، ای طرح آپ سَائِشْیَمُ کے ذریعے سے کفر وشرک کی تاریکیاں دور ہو کی ہے۔ کہ ایک میادت حاصل کرنا چاہے، کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ چراغ قیامت تک روشن ہے۔

س. نکاح کے بعد جن عورتوں سے ہم بستری کی جاچکی ہو اور وہ ابھی جوان ہوں، الیی عورتوں کو طلاق مل جائے تو ان کی عدت تین حیض ہے۔ (البقرہ: ۲۲۸) یہاں ان عورتوں کا حکم بیان کیا جارہا ہے کہ جن سے نکاح ہوا ہے لیکن میال بیوی کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی۔ ان کو اگر طلاق ہوجائے تو کوئی عدت نہیں ہے لیٹن الیی غیر مدخولہ مطلقہ بغیر عدت

# وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلُا

يَايَهُا النَّبُيُّ إِنَّا اَحُلَدُنَا لَكَ اَدُوَاجَكَ الْتِيَّ الْتَيْتَ الْجُوْرَهُنَّ وَمَامَلَكَتُ يَمِينُكَ مِثَا اَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَبِّكَ وَبَنْتِ عَلَيْكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خَلْتِكَ الْرَقِيُّ هَاجَرُنَ مَعَكُ وَاصْرَاقًا مُوْمُونَةً إِنْ وَهَبَتُ نَفْسَهَ لِلنَّقِيِّ إِنْ

تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو<sup>(۱)</sup> اور بھلے طریق پر انہیں رخصت کردو۔<sup>(۲)</sup>

• ۵. اے نبی! (صَلَّقَاتِیْمُ) ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں طلل کردی ہیں جنہیں تو ان کے مہر دے چکا ہے (اور وہ لائد تعالی نے غنیمت میں تجھے دی ہیں (اللہ تیری اور تیرے پاکیاں اور پھویھیوں کی بیٹیاں اور تیری خالاوں کی بیٹیاں بھی اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاوں کی بیٹیاں بھی

گزارے فوری طور پر گہیں نکاح کرنا چاہ، تو کرسکتی ہے، البتہ اگر ہم بستری ہے قبل خاوند فوت ہوجائے تو پھر اسے میم مہینے ۱۰ دن ہی عدت گزارنی پڑے گی۔ (خُ القدیہ این کیر) چھونا یا ہاتھ لگانا، یہ کنایہ ہے جماع (ہم بستری) ہے۔ نکاح کا لفظ خاص جماع اور عقد زواج دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں عقد کے معنی میں ہے۔ ای آیت سے اشدال کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں نکاح کے بعد طلاق کا ذکر ہے۔ اس لیے جو فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کچے کہ اگر فلاں عورت سے میں نے نکاح کیا تو اسے طلاق، تو ان کے نقمہاء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کچے کہ آگر فلاں عورت سے میں نے نکاح کیا تو اسے طلاق، تو ان کے نزدیک اس عورت سے نکاح کیا تو اسے طلاق، تو ہوجائے گی۔ اسی طرح بعض جو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کچے کہ میں نے کسی بھی عورت سے نکاح کیا تو اسے طلاق، تو جس عورت سے بھی نکاح کرے گا، طلاق واقع ہوجائے گی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں بھی وضاحت ہے۔ «لا طلَاق قَبْلُ نِکَاحِ» (ابن ماجه) "لا طلَلاق قبل طلاق، ایک قعل (ابوداود، باب فی الطلاق قبل النکاح، ترمذی، ابن ماجه و مسند أحمد: ۱۸۹۳) اس سے واضح ہے کہ نکاح سے قبل طلاق، ایک قعل عیث ہے جس کی کوئی شرعی حثیث نہیں ہے۔

ا. یہ متاع، اگر مہر مقرر کیا گیا ہو تو نصف مہر ہے ورنہ حسب توفیق کچھ دے دیا جائے۔

٢. ليعني انهيس عزت واحترام سے، بغير كوئي ايذاء پہنچائے عليحدہ كرديا جائے۔

سا. بعض احکام شرعیہ میں نبی سَلَقَیْکُم کو امتیاز حاصل تھا، جنہیں آپ سَلَقِیْکُم کی خصوصیات کہا جاتا ہے۔ مثلاً اہل علم کی ایک جماعت کے بقول قیام اللیل (تبجد) آپ سَلَقِیْکُم پر فرض تھا، صدقہ آپ سَلَقِیْکُم پر حرام تھا، ای طرح کی بعض خصوصیات کا ذکر قرآن کریم کے اس مقام پر کیا گیا ہے جن کا تعلق نکاح سے ہے۔ جن عورتوں کو آپ سَلَقِیْکُم نے مہر دیا ہے، وہ حلال میں چاہے تعداد میں وہ کتنی ہی ہوں اور آپ سَلَقِیْکُم نے حضرت صفیہ فَیْکُمُ اور جو بریہ فَیْکُمُ کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا تھا، ان کے علاوہ بصورت نقد سب کو مہر ادا کیا تھا۔ صرف ام حبیبہ فَیْکُمُ کا مہر نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا۔

۷. چنانچہ حضرت صفیہ و الله اور جویریہ والله ملکت میں آئیں جنہیں آپ منافظیم نے آزاد کرکے نکاح کرلیا، اور ریحانہ والله اور ماریہ قبطیہ والله ایہ بطور لونڈی آپ کے پاس رہیں۔

آرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ْخَالِصَةً لَّكُ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيُنْ قَنْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِنَّ اَذْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمُ لِكِيْلًا يَبُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا تَجَمِّمًا ۞

تُوْجِي مَنْ تَشَاءُمِنْهُنَ وَتُعُونَ الِيْكَ مَنْ تَشَاءٌ وَمَنِ الْتَغَيْتُ مِثَنْ عَزَلْتَ فَلَامُنَا حَكَيْكُ ذَٰ لِكَ ادْنَ آنَ تَقَرَّا عَيْنُهُنَ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا فِي قَيْرُضَيْنَ بِمَا الْيُنْهُنِّ كُلُهُنَّ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا فِي قُلُوكُمُ

جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، ('') اور وہ باایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کردے یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے، (۲) یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں، (۳) ہم ان احکام کو بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کرر کے ہیں، (۳) یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو، (۵) اور اللہ تعالیٰ بہت بخشے اور بڑے رحم والا ہے۔

10. ان میں سے جے تو چاہے دور رکھ دے اور جے چاہے اور اگر تو ان میں سے بھی کی ہے اپنے پاس رکھ لے، (۱) اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلالے جنہیں تو نے الگ کررکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں، (۱) اس میں اس بات کی زیادہ تو قع

ا. اس کا مطلب ہے جس طرح آپ مَنْالْفِیْما نے جرت کی، ای طرح انہوں نے بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ کیونکہ آپ مُنالِفیْما کے ساتھ تو کسی عورت نے بھی جرت نہیں کی تھی۔

۲. لیعنی نبی کریم شکی پینا آپ ہبہ کرنے والی عورت، اگر آپ شکی پینا اس سے نکاح کرنا پیند فرمائیں تو بغیر مہر کے آپ شکی پینا کے لیے اسے اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے۔

سال یہ اجازت صرف آپ سَلَیْقِیْماً کے لیے ہے۔ دیگر مومنوں کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ حق مہر اداکریں، تب نکاح جائز ہوگا۔ ۱۲. یعنی عقد کے جو شر انط اور حقوق ہیں جو ہم نے فرض کیے ہیں کہ مثلاً چار سے زیادہ عورتیں بیک وقت کوئی شخص اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، نکاح کے لیے ولی، گواہ اور حق مہر ضروری ہے۔ البتہ لونڈیاں جتنی کوئی چاہے، رکھ سکتا ہے، تاہم آج کل لونڈیوں کا مسلہ تو ختم ہے۔

۵. اس کا تعلق إِنَّا أَحْلَلْنَا ہے ہے یعنی مذکورہ تمام عورتوں کی آپ مَنْکَ الْیَام کے لیے حلت اس لیے ہے تاکہ آپ مَنْکَ الْیَام کی ہے حسوس نہ ہو اور آپ مَنْ الْیَام ان میں ہے کی کے ساتھ نکاح میں گناہ نہ سمجھیں۔

اس میں آپ مگالی کا ایک اور خصوصیت کا بیان ہے، وہ یہ کہ بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں آپ مگالی کا کو اختیار دے دیا گیا تھا آپ مگالی کا باری چاہیں موقوف کردیں، یعنی اے نکاح میں رکھتے ہوئے اس سے مباشرت نہ کریں اور جس سے چاہیں یہ تعلق قائم رکھیں۔

2. لعنی جن بولوں کی باریاں موقوف کر رکھی تھیں اگر آپ سکا فیٹے کا جاتی کہ ان سے بھی مباشرت کا تعلق قائم کیا جائے،

وَكَانَ اللَّهُ عَلَمُا حِلْمًا عِلْمًا صَالَّهُ

لَا يَعِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلُ

تو یہ اجازت بھی آپ منگالی اُکا کو حاصل ہے۔

بِهِنَّ مِنَ أَزُواجٍ وَّلَوْ أَعْجَبُكَ حُسْنُهُنَّ إلاماملكت يبينك وكان الله على كِل شَيْ

اور حلم والا ہے۔ ۵۲. اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں اور نہ یہ (درست ہے) کہ ان کے بدلے اور عور تول سے ( نکاح کرے) اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو<sup>(۳)</sup>

ہے کہ ان عور توں کی آئکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ

نہ ہول اور جو کچھ بھی تو انہیں دیدے اس پر سب کی سب راضی رہیں،(۱) اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ (خوب) جانتا ہے۔(<sup>۲)</sup> اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم

ا. یعنی باری مو توف ہونے اور ایک کو دوسری پر ترجیح دینے کے باوجود وہ خوش ہوں گی، ممگین نہیں ہوں گی اور جتنا پھ آپ سُلُولِيُم كى طرف سے انہيں مل جائے گا، اس پر مطمئن رہيں گی۔ كيوں؟ اس ليے كه انہيں معلوم ہے كه پيفير منگالٹینظ یہ سب کچھ اللہ کے تھم اور اجازت سے کررہے ہیں اور یہ ازواج مطہرات اللہ کے فیصلے پر راضی اور مطمئن ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نی منگافیڈیم کو یہ اختیار ملنے کے باوجود آپ منگافیڈیم نے استعال نہیں کیا اور سوائے حضرت سودہ وظافیہًا کے (کہ انہوں نے اپنی باری خود ہی حضرت عائشہ ڈیافٹیا کے لیے بہہ کردی تھی) آپ سکافٹیوم نے تمام ازواج مطہرات کی باریاں برابر برابر مقرر کررکھی تھیں، اس لیے آپ عَلَیْنِمُ نے مرض الموت میں ازواج مطہرات سے اجازت لے كر بيارى ك ايام حضرت عائشہ ولينها ك پاس كزار، ﴿ أَنْ تَقَرّ اَعْدُونَ ﴾ كا تعلق آپ عَلَيْهُم ك اى طرز عمل سے ہے کہ آپ مَنَا اللَّهِ عَلَي روسرے اوگول کی طرح) واجب نہیں تھی، اس کے باوجود آپ مَنالَيْظُم نے تقسيم کو اختیار فرمایا، تاکہ آپ سکی ٹیٹی کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوجائیں اور آپ سکی ٹیٹی کے اس حسن سلوک اور عدل وانصاف سے خوش ہوجائیں کہ آپ مُنافیظ نے خصوصی اختیار استعال کرنے کے بجائے ان کی دلجوئی اوردلداری کا اجتمام فرمایا۔ ۲. تعنی تمہارے دلول میں جو کچھ ہے، ان میں یہ بات بھی یقینا ہے کہ سب بولول کی محبت دل میں یکسال نہیں ہے۔ کیوں کہ دل پر انسان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے بیویوں کے درمیان باری میں، نان ونفقہ اور دیگر ضرور بات زندگی اور آسائشوں میں مساوات ضروری ہے، جس کا اہتمام انسان کرسکتا ہے۔ دلوں کے میلان میں مساوات چونکہ اختیار ہی میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی اس پر گرفت بھی نہیں فرمائے گا بشرطیکہ دلی محبت کسی ایک بیوی سے امتیازی سلوک کا باعث نہ ہو۔ ای لیے نبی منگالی فی فرمایا کرتے تھے (یا اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے، لیکن جس چیز يرتيرا اختيار به، ميں اس پر اختيار نہيں رکھتا، اس ميں مجھے ملامت نه کرنا)۔ (أبو داو د، باب القسم في النساء، ترمذي، نسائي، ان ماجه، مسند أحمد: ٢/ ١٣٣)

٣٠. آيت تخيير كے نزول كے بعد ازواج مطهرات نے دنيا كے اسباب عيش وراحت كے مقابلے ميں عسرت كے ساتھو، نبي مَثَلَقَيْظٍ

ڗۜۊؽڹۘٵۿ

يَايُهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوالاتَنْ خُلُوا بُيُونَ النَّهِيّ الِّكَانَ يُؤُذِنَ لَكُوْ اللَّ طَعَامِ غَيْرَ نِظِرِينَ اللَّهُ وَلِكِنَ إِذَا دُعِيْنَةُ وَقَادُ خُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُو وَالْنَتَ وَوَا وَالمُسْتَانِينِ لِيَكِيثِ اللَّهِ اللَّهُ فَانْتَتِهُ وَالْمُنْ الْبَقِيَّ فَيَسْتَعْمَى مِنْكُوْ وَاللهُ كَانَ يَغْتَعْمُ مِنَ الْمَقِّ وَوَاذَا سَكَالتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسُعَلُوهُ مِنْ الْمَقِّ وَوَاذَا سَكَالتُمُوهُنَّ اللّهُ وَلَالَنَ تَنْكُوهُ وَالرُولَةِ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّا

مگر جو تیری مملو کہ ہوں۔(۱) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا (پورا) نگہبان ہے۔

ملا ایمان والو! جب تک میمیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو، کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انظار کرتے رہو بلکہ جب بلایا جائے تو جاؤ اور جب کھا چکو تو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہوجایا کرو۔ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کرجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ (بیان) حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، (۱) جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے طلب کرو، آئی ہولی کے لیے طلب کرو، آئی میمارے اور ان کے دلوں کے لیے سے طلب کرو، آئی میمارے اور ان کے دلوں کے لیے

کے ساتھ رہنا پند کیا تھا، اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ آپ سی اللہ تھا کہ ان ازواج کے علاوہ (جن کی تعداد اس وقت ۹ سی) دیگر عور توں سے نکاح کرنے یا ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے سے منع فرمادیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بعد میں آپ سی اللہ این کیش کیا۔ (این کیش) کہ بعد میں آپ سی اللہ تعقیلا دے دیا گیا تھا، کیکن آپ سی اللہ تھا کے لوگی نکاح نہیں کیا۔ (این کیش)

ا. یعنی لونڈیاں رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بعض نے اس کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ کافر لونڈی بھی رکھنے کی آپ شکالٹیا کی اور بعض نے ﴿وَلَائْمُسِکُوالِمِعِصُمِ الْکُوافِدِ﴾ (المستحنة: ١٠) کے پیش نظر اسے آپ شکالٹیا کی کے حال نہیں سمجما۔ (ٹ انقد)

7. اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ نبی منگالی کے وعوت پر حضرت زینب فریک کے واسے میں صحابہ کرام نوٹ کی تشریف لائے جن میں سے بعض کھانے کے بعد بھی بیٹے ہوئے باتیں کرتے رہے جس سے آپ منگلی کو خاص تکلیف ہوئی، الائے جن میں سے بعض کھانے کے بعد بھی بیٹے ہوئے باتیں کرتے رہے جس سے آپ منگلی کو خاص تکلیف ہوئی، تاہم حیاء واخلاق کی وجہ سے آپ منگلی کے انہیں جانے کے لیے کہا نہیں۔ (صحبح البخاری، نفسیر سورہ الاحزاب) چنانچہ اس آیت میں وعوت کے آداب بتلادی گئے کہ ایک تو اس وقت جاؤ، جب کھانا تیار ہوچکا ہو، پہلے سے ہی جاکر دھرنا مارکر نہ بیٹھ جاؤ۔ دوسرا کھاتے ہی اپنے اپنے گروں کو چلے جاؤ، وہاں بیٹھ ہوئے باتیں مت کرتے رہو۔ کھانے کا ذکر تو سبب نزول کی وجہ سے ہے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ جب بھی تہمیں بلایا جائے چاہے کھانے کے لیے یا کی اور کام کے لیے، اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل مت ہو۔

 کامل پاکیزگی یہی ہے، (') نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول الله (مَثَلَّ اللهُ فَيْمَ ) کو تکلیف دو ('') اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ (یاد رکھو) اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا (گناہ) ہے۔ ('') می چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو اللہ تو ہر ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔

۵۵. ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنی اور اپنی اور بھانجوں اور بھانجوں اور اپنی (میل جول کی) عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں (لونڈی، غلام) کے سامنے ہوں۔ (میل (عورتو!) اللہ سے ڈرتی رہو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے۔ (۵)

ٳڽؙؿؙڹٮؙٛۉٳۺؽٵٞٳٷؿٛٚٷٛٷڮٙٵؾٙٳٮڵۿػٵؽ؞ؚڴؚڷۣ ۺٞؿٞۼؽؚؽػٳۛ۞

لَاحُنَاحُ عَلِيْهِنَّ فِيَّ النَّامِهِنَّ وَلَا اَبْنَامِهِنَّ وَلَا اَبْنَامِهِنَّ وَلَا اَبْنَامِهِنَّ وَلَا اَبْنَاءُ وَلَااحُوانِهِنَّ وَلَاضِكَامِنَّ وَلَا مَامَلَكُتُ اَبْنَاهُنَّ اَخُوانِهِنَّ وَلَاضِكَامِنَ وَلَا مَامَلَكُتُ اَبْنَاهُنَّ وَاتَّقِتْ يُنَ اللهُ وَلِيَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَعْمً شَهِيْمُكُاهِ شَهِيْمُكَاهِ

ا. یہ پردے کی حکمت اور علت ہے کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ریب وشک سے اور ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے۔

۲. چاہے وہ کی بھی کاظ ہے ہو۔ آپ مُگالِیُّا کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا، آپ مُگالِیُّا کی خواہش کے بغیر گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا، آپ مُگالِیُّا کی خواہش کے بغیر گھر میں بیٹھے رہنا اور بغیر تجاب کے ازواج مطہرات سے گفتگو کرنا، یہ امور بھی ایذاء کے باعث ہیں، ان سے بھی اجتناب کرو۔ سلا یہ تھم ان ازواج مطہرات کے بارے میں ہے جو وفات کے وقت نبی مُگالِیُّا کے حبالہ عقد میں تھیں۔ تاہم جن کو آپ مُگالِیُّا نے ہم بسری کے بعد زندگی میں طلاق دے کر اپنے سے علیحدہ کردیا ہو، وہ اس کے عموم میں داخل ہیں یا نہیں؟ اس میں دو رائے ہیں۔ بعض ان کو بھی شامل سجھتے ہیں اور بعض نہیں۔ لیکن آپ مُگالِیُّا کی ایسی کوئی بیوی تھی بی نہیں۔ اس لیے یہ محض ایک فرضی شکل ہے۔ علاوہ ازیں ایک تیمری فتم ان عور توں کی ہے جن سے آپ مُگالِیُّا کی کا کہ جوا لیکن ہم بسری سے قبل بی ان کو آپ مُگالِیُّا کے طلاق دے دی۔ ان سے دوسرے لوگوں کا نکاح درست ہونے میں کوئی خزاع معلوم نہیں۔ (تغیر ابن کی)

م. جب عورتوں کے لیے پردے کا علم نازل ہوا تو پھر گھر میں موجود اقارب یا ہر وقت آنے جانے والے رشتے داروں کی بابت سوال ہوا کہ ان سے پردہ کیا جائے یا نہیں؟ چنانچہ اس آیت میں ان اقارب کا ذکر کردیا گیا جن سے پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کی تفصیل سورہ نور کی آیت: اس ﴿ وَکَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَهُیْنَ ﴾ میں بھی گزرچکی ہے، اسے ملاظھ فرمالیا جائے۔

۵. اس مقام پر عورتوں کو تقویٰ کا حکم دے کر واضح کردیا کہ اگر تمہارے دلوں میں تقویٰ ہوگا تو پردے کا جو اصل

اِتَّاللَّهُ وَمَلَلِّكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لَيْكُهُا الَّذِيْنَ المَنُوُّاصَلُوُاعَلَيْهِ وَسَلِّمُوُّاتَّسُلِيمُاۤ®

۵۷. بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی (مُنَا لَلْمُنَالِّمَا) پر رحمت سجیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم (جمی) ان پر درود سمجیجو اور خوب سلام (بھی) سجیجتے رہا کرو۔(۱)

مقصد، قلب و نظر کی طہارت اور عصمت کی حفاظت ہے، وہ یقیناً تہمیں حاصل ہو گا، ورنہ حجاب کی ظاہر ی پابندیاں تہمیں گناہ میں ملوث ہونے سے نہیں بھاسکیں گی۔

ا. اس آیت میں نبی مَنَاقَیْظِ کے اس مرتبہ ومنزلت کا بیان ہے جو ملاً اعلیٰ (آسانوں) میں آپ مَنَاقِیْظِ کو حاصل ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک وتعالی فرشتوں میں آپ سکی فیڈم کی ثنا وتعریف کرتا اور آپ سکی فیڈم پر رحسیں جمیجنا ہے اور فرشتے بھی آپ مَنَالَيْنِكُمْ كَي بلندى ورجات كى دعا كرتے ہيں۔ اس كے ساتھ ہى اللہ تعالى نے عالم سفلى (اہل زمين) كو حكم ديا كه وہ بھی آپ مَنَا ﷺ بر صلوۃ وسلام بھیجیں تاکہ آپ مَنالِشَیْا کی تعریف میں علوی اور سفلی دونوں عالم متحد ہوجائیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام (تُحَالَّتُهُمْ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں (یعنی التحیات میں اَلسَّلَامُ عَكَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ يرْحَتَ بِينَ) ہم درود كس طرح ير حسين؟ اس ير آپ سَلَ اللَّهِيَّةِ في درود ابراہيمي بيان فرمايا جو نماز ميں پڑھا جاتا ہے۔ (صحیح البخاري، تفسیر سورة الأحزاب) علاوہ ازیں احادیث میں درود کے اور بھی صیغ آتے ہیں، جو بڑھے عِلَيْتِ مِينِ مِخْصُراً صَلَى الله عَلَى رسول الله وسلم بهى پڑھا جاسكتا ہے تاہم الصَّلوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارسُوْلَ اللهِ! پڑھنا اس لیے صحیح نہیں کہ اس میں نبی سَلَا لَیْرُا سے خطاب ہے اور یہ صیغہ نبی کریم سے عام درود کے وقت منقول نہیں ہے اور التحیات میں السَّلامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبیُّ چونکہ آپ مُنَالِیُّنِمُ سے منقول ہے اس وجہ سے اس وقت میں پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں مزید برآل اس کا پڑھنے والا اس فاسد عقیدے سے پڑھتا ہے کہ آپ ملک اللہ اس براہ راست سنتے ہیں۔ یہ عقیدہ فاسدہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے اور اس عقیدے سے مذکورہ خانہ ساز درود پڑھنا بھی غیر صحیح ہے۔ اس طرح اذان سے قبل اسے پڑھنا بھی بدعت ہے، جو ثواب نہیں، گناہ ہے۔ احادیث میں درود کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ نماز میں اس کا پڑھنا واجب ہے یا سنت؟ جمہور علاء اسے سنت سمجھتے ہیں اور امام شافعی اور بہت سے علماء واجب۔ اور احادیث سے اس کے وجوب ہی کی تائیر ہوتی ہے۔ اس طرح احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آخری تشہد میں درود پڑھنا واجب ہے، پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنے کی وہی حیثیت ہے۔ اس لیے نماز کے دونوں تشہد میں درود پڑھنا ضروری ہے۔

اس کے ولائل مخفراً حسب ذیل ہے۔

ایک ولیل یہ ہے کہ مند احمد میں صحیح سند سے مروی ہے کہ ایک صحصٰ نے نبی مَنَّالَیْقِمْ سے سوال کیا، یا رسول اللہ مَنَّالِیْقِمْ اِللہ مَنْالِیْقِمْ پر سلام کس طرح پڑھنا ہے، یہ تو ہم نے جان لیا (کہ ہم تشہد میں السَّلَامُ عَلَیْكَ پڑھتے ہیں) لیکن جب ہم نماز میں ہوں تو آپ مَنَّالِیْقِمْ پر درود کس طرح پڑھیں؟ تو آپ مَنَّالِیْقِمْ نے درود ابراہیمی کی تلقین فرمائی (التح الربانی، ہم نماز میں ہوں ہوں تو آپ مَنْالِیْقِمْ پر درود کس طرح پڑھیں؟ تو آپ مَنْالِیْقِمْ نے درود ابراہیمی کی تلقین فرمائی (التح الربانی، عبی ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں میں میں میں میں میں مراحت ہے جس طرح سلام نماز میں پڑھا جاتا ہے یعنی تشہد میں، اسی طرح یہ سوال بھی نماز کے اندر درود

اِتَّ الَّذِيْنُ يُؤَذُّونَ اللهُ وَسَّوْلَهُ لَكَنَّهُمُّ اللهُ فِي الثُّنْيَا وَالْأِخِرَقِّوَ اَعَنَّ لَهُمْ عَذَابًا شَّهِمُينًا

ۅٵڷۮؚؽؽؙؽؙٷؙۮؙۏڶٲڵٷؙڡۣڹؽڹٙۉٲڵٮٛٷؙڡڹؗڝڹۼؽڔڡٵ ٵػؙۺۜڹؙٷٳڡؘٚڡٙۑٳڂػٙۿڵٷٳڹؙۿ؆ٵ؆ۊٳؙۺٵؠ۠ؠؽ۫؆ؙ۞

۵۷. یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذاء دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پیٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔

۵۸. اور جولوگ مومن مردول اور مومن عورتول کو ایذاء دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ (بڑے ہی) بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ

پڑھنے سے متعلق تھا، نبی مَنَّالَیْقِیْم نے درود ابراہیمی پڑھنے کا تھم فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سلام کے ساتھ درود رکھی پڑھنا چاہیے، اور اس کا مقام تشہد ہے۔ اور حدیث میں یہ عام ہے، اسے پہلے یا دوسرے تشہد کے ساتھ فاص نہیں کیا گیا ہے جس سے یہ استدلال کرنا تھی ہے کہ (پہلے اور دوسرے) دونوں تشہد میں سلام اور درود پڑھا جائے۔ اور جن روایات میں تشہد اول کا بغیر درود کے ذکر ہے، انہیں سورہ احزاب کی آیت صَلَّوْا عَلَیْهِ وَسَلَّمُوْا کے نزول سے پہلے پر محمول کیا جائے گا۔ کین اس آیت کے نزول یعنی ۵ جری کے بعد جب نبی طَلَّقَیْم نے حالہ ثوالَیْم کے استھار پر پہلے تھا تھی بیان فرمادیے تو اب نماز میں سلام کے ساتھ صلوۃ (درود شریف) کا پڑھنا بھی ضروری ہوگیا، چاہو وہ ربیا تشہد ہو یا دوسرا۔ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ ڈوٹیٹا نے بیان فرمایا کہ نبی طَلَّقَیْم (بعض دفعہ) رات کو ہو رکعات ادا فرماتے، آٹھویں رکعت میں تشہد میں بیٹھتے تو اس میں اپنے رب سے دعا کرتے اور اس کے بیغیر طُولیٹا نے رب سے دعا کرتے اور اس کے بیغیر طُولیٹا نے رب سے دعا کرتے اور اس کے بیغیر میل سلام کے ساتھ سلام کے سلام کی سلام کے سلام کے سلام کوری کرکے تشہد میں بیٹھتے تو اس میں اپنے رب سے دعا کرتے اور اس کے بیغیر میر دورود پڑھتے اور پھر دعا کرتے پور سلام پھیروجے (السن الکبری، للبھنی، ج: ۲، ص: ۲۰۰، طبع کہ حدید سنن النسائی، مع التعلیقات السلفیة، کتاب قیام اللیل، ج: ۱، ص: ۲۰۰، دید طاحلہ ہو، صفة صلوٰۃ النبی کے للابانی، صفحة: ۱۳ اس میں بہلے اور آخری دونوں تشہد میں درود پڑھا ہے۔ یہ اگل صور احت ہے کہ نبی شَلُولیْکِم نبیس ہوگا۔ اس عمل سے تائید ہوجاتی ہو اس لیے اسے صرف نقلی نماز کا واقعہ ہے لیکن نہ کورہ عمومی دلائل کی آپ شَلِیْکُم کے اس عمل سے تائید ہوجاتی ہو اس کے بیاں لیے اسے صرف نقلی نماز کا واقعہ ہے لیکن نہ کورہ عمومی دلائل کی آپ شَلِیْکُم کے اس عمل سے تائید ہوجاتی ہو۔ اس لیے اسے صرف نقلی نماز میں بہلے سے دعائر کہ کورہ کورہ عمومی دلائل کی آپ شَلِیْکُم کے اس عمل سے تائید ہوجاتی ہو۔ اس کے اسے صرف نقلی نماز میں دور کردینا تھے۔ اس کے اسے صرف نقلی نماز میں کہا کہ کہ کہ کورہ کردینا تھے۔ اس کے اسے صوف نقلی کین میں دورہ کردینا تھے۔ اس کیا سے ساتھ کورہ کردیا تھے۔ اس کے ساتھ کورہ کردیا تھے۔ اس کے ساتھ کی کیا میں دورہ کردیا تھے۔ اس کے ساتھ کورہ کردی کورہ کردی کور

ا. الله کو ایزاء دینے کا مطلب ان افعال کا ار تکاب ہے جے وہ ناپند فرماتا ہے۔ ورنہ الله کو ایزاء پہنچانے پر کون قادر ہے؟ چھے مشر کین، یہود اور نصار کی وغیرہ الله کے لیے اوال ثابت کرتے ہیں۔ یا جس طرح حدیث قدی میں ہے، الله تعالی فرماتا ہے (ابن آدم مجھے ایذاء دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، حالا نکہ میں ہی زمانہ ہوں اس کے رات اور دن کی گردش میرے ہی تھم سے ہوتی ہے)۔ (صحیح البخاری، نفسیر سورہ البحائیة ومسلم، کتاب الالفاظ من الادب، باب النهي عن سب الدهر) میں کے ہوت کہنا کہ زمانے نے یا فلک کے رفار نے ایما کردیا، یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ افعال الله کے ہیں، زمانے یا فلک کے نہیں۔ الله کے رسول مُنَافِیْنِم کو ایذاء پہنچانے اور ان کی تنقیص واہانت کو بھی آپ مُنافِیْم نے ایذاء قرار دیا ازیں بعض احادیث میں صحابہ کرام و کُولُونْم کو ایذاء پہنچانے اور ان کی تنقیص واہانت کو بھی آپ مُنافِیْم نے ایذاء قرار دیا ہے۔ لدت کا مطلب، الله کی رحمت سے دوری اور محرومی ہے۔

اٹھاتے ہیں۔

يَا يَّهُا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُ وَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْيِهِنَّ ذلِكَ أَذْنِيَ النَّيْعُوفَنَ فَلاَبُؤْذَيْنُ وَكَانَ اللهُ

09. اے نی! (مَنَّافَیْمِ) اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عور توں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لاکالیا کریں، (۲) اس سے بہت جلد

ا. یعنی ان کو بدنام کرنے کے لیے ان پر بہتان باندھنا، ان کی ناجائز تنقیص وتو ہین کرنا۔ جیسے روافض صحابہ کرام رشکائٹٹر پر سب وشتم کرتے اور ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں "رافضی منکوس القلوب ہیں، ممدوح اشخاص کی مذمت کرتے اور مذموم لوگوں کی مدح کرتے ہیں"۔

٢. جَلَابِيْبُ، جِلْبَابٌ كى جمع ہے، جو الى برى جادر كو كتے ہيں جس سے يورا بدن دُھك جائے۔ اپنے اوپر چاور لؤكانے ے مراد اینے چیرے پر اس طرح گھونگٹ نکالنا ہے کہ جس سے چیرے کا بیٹتر حصہ بھی جھی ج جائے اور نظریں جھکاکر چلنے سے اسے راستہ بھی نظر آتا جائے۔ یاک وہند یا دیگر اسلامی ممالک میں برقع کی جو مختلف صورتیں ہیں، عہد رسالت میں یہ برقعے عام نہیں تھے، پھر بعد میں معاشرت میں وہ سادگی نہیں رہی جو عہد رسالت اور صحابہ و تابعین کے دور میں تھی، عورتیں نہایت سادہ لباس پہنتی تھیں، بناؤ سنگھار اور زیب وزینت کے اظہار کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے ایک بڑی چادر سے بھی پردے کے تقاضے بورے ہوجاتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ سادگی نہیں رہی، اس کی جگہ مجل اور زینت نے لے کی اور عور توں کے اندر زرق برق لباس اور زیورات کی نمائش عام ہو گئی، جس کی وجہ سے جادر سے پردہ کرنا مشکل ہوگیا اور اس کی جگه مخلف انداز کے برقع عام ہوگئے۔ گو اس سے بعض وفعہ عورت کو، بالنصوص سخت گرمی میں، کچھ دقت بھی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہ ذراسی تکلیف شریعت کے تقاضوں کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تاہم جو عورت برقع کے بجائے پر دے کے لیے بڑی چادر استعال کرتی ہے اور پورے بدن کو ڈھا کئتی اور چبرے پر صحیح معنوں میں گھو تکٹ نکالتی ہے، وہ یقیناً پردے کے علم کو بجالاتی ہے، کیونکہ برقعہ الی لازمی شئے نہیں ہے جے شریعت نے پردے کے لیے لازمی قرار دیا ہو۔ لیکن آج کل عورتوں نے جادر کو بے بردگی اختیار کرنے کا ذریعہ بنالیا ہے۔ پہلے وہ برفتے کی جگہ بیادر اوڑ هناشروع کرتی ہیں۔ پھر بیادر بھی غائب ہوجاتی ہے، صرف دویٹہ رہ جاتا ہے اور بعض عورتوں کے لیے اس کا لینا بھی گراں ہوتا ہے۔ اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ اب برقع کا استعال ہی صحیح ہے کیوں کہ جب سے برقع کی جگہ چادر نے لی ہے، بے پردگ عام ہوگئ ہے بلکہ عورتیں نیم بر ہنگی پر بھی فخر کرنے لگی ہیں فَإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ بهرحال اس آیت میں نبی مُثَافَیْظُ کی بیویوں، بیٹیوں اور عام مومن عورتوں کو گھر سے باہر نکلتے وقت پردے کا تھم دیا گیا ہے، جس سے واضح ہے کہ پردے کا تھم علاء کا ایجاد كرده نہيں ہے، جيسا كه آج كل بعض لوگ باور كراتے ہيں، يا اس كو قرار واقعی اہميت نہيں دیتے، بلكه يه الله كا حكم ہےجو قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے، اس سے اعراض، انکار اور بے پردگی پر اصرار کفرتک پہنچاسکتا ہے۔ دوسری بات اس ے یہ معلوم ہوئی کہ نبی منافیقی کی ایک بیٹ نہیں تھی جیسا کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ آپ منافیقی کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں جیسا کہ نص قرآنی سے واضح ہے اور یہ چار تھیں جیسا کہ تاریخ وسیر اور احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے۔

عَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞

لَمِنْ لَوْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي ثُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ وَّالْمُرْحِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَّكَ بِمَ نُعَوَّلِكُهُ إِذَرُوْتِكَ فِيْمَا الْاقِلِيلُاثُ

مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ أَيُنَمَّا ثَقِقُوْ آالْخِذُوْ اوَقُبِّلُوُا تَقُبُيُّالَ®

سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ عَكَوَّامِنُ قَبُلُ وَكُنْ تَجِدَلِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا ۞

يَشَعُلُكَ التَّاسُ عَنِ السَّاعَةُ ثُلُّ إِنْمَّاعِلُمُهَاعِنُكَ اللهِ وْمَا يُدُرِيْكِ لَعَلَّ السَّاعَةُ تَكُونُ قَرْيُبًا⊕

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَفِرِينَ وَاعَدَّ لَهُ مُسِعِيرًا ﴿

ڂڸڔؽؙؽؘ؋ؽۿٵۧؠۜڋٲڷڒڮؚڔؚۮؙۏؘ؈ؘۯڸڲ۠ٳۊٞڒڒڹڝؽڗٳؖؖ

ان کی شاخت ہوجایا کرے گی پھر نہ سائی جائیں گی،(') اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

١٠. اگر (اب جمی) یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیاری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افوائیں اڑانے والے ہیں (۲) باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان (کی تباہی) پر مسلط کردیں گے پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس (شہر) میں رہ سکیں گے۔

۱۲. ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں کرڑے جائیں اور خوب گڑے کردیے جائیں۔ (۱)

۲۲. ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا۔
اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد وبدل نہ پائے گا۔

۲۳. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور آپ کو کیا خبر بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔

ان کے لیے بھڑ کتی ہوئی آگ تیار کرر تھی ہے۔ 18. جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وہ کوئی حامی ومددگار نہ ہائیں گے۔

١٣. بيشك الله تعالى نے كافرول ير لعنت كى ہے اور

ا. یہ پردے کی حکمت اور اس کے فائدے کا بیان ہے کہ اس سے ایک شریف زادی اور باحیاء عورت اور بے شرم اور بدکار عورت کے درمیان بہچان ہوگی۔ پردے سے معلوم ہوگا کہ یہ خاندانی عورت ہے جس سے چھیڑ چھاڑ کی جر اُت کسی کو نہیں ہوگی، اس کے برعکس بے پردہ عورت اوباشوں کی نگاہوں کا مرکز اور ان کی بولہوی کا نشانہ ہے گی۔

۲. ملمانوں کے حوصلے پت کرنے کے لیے منافقین افوائیں اڑاتے رہتے تھے کہ ملمان فلال علاقے میں مغلوب
 ہوگئے، یا دشمن کا لشکر جرار حملہ آور ہونے کے لیے آرہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔

الله به تعلم نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کر مارڈالا جائے، بلکہ بددعا ہے کہ اگر وہ اپنے نفاق اور ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا نہایت عبرت ناک حشر ہوگا بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے۔ لیکن یہ منافقین نزول آیت کے بعد اپنی حرکتوں سے باز آگئے تھے، اس لیے ان کے خلاف یہ کاروائی نہیں کی گئی جس کا حکم اس آیت میں دیا گیا تھا۔ (فتح القدیہ)

يَوْمِرْتُقَكَّبُ وُجُوْهُهُ فِي النَّارِيَقُوْلُونَ لِلَيَّتَنَا اَكْمُنَا اللهَ وَاَطْمُنَا الرِّسُولِانِ

ۅؘقَالُوُارَتَبَنَآرَاتَاۤاَطُعۡنَاسَادَتَنَاوُكُبَرۡآءَنَافَٱصَٰلُوۡنَا السِّيئِيُلا۞

ڒۺۜڹٵۧٳؾؚۿ۪؞ٛۻۣڠڡؘؽڹۣڡؚڹ٥ٲڵۘػۮٙڶؚڔۅٞٲڵڡؙؠٚٛؗۿؙڵڡؙؽٵ ڲڽؽڒؙٲ۞۫

ؽٲؿ۠ػٵڷڒؽؿٵؗڡ۫ٮؙؙۉڶۘۘۘڒؾؙڴۏٮؙٛۉٵػٲڷڹؽؽڹٵۮٙۉٳ ڝؙؙٷؗڛؽؘڔڰٲٷؙڶٮڶٷڝؚۺٵڡٞٵڶۉٲۅػٵؽؘ؏ٮ۫ٮٚۮڶڶڮ ۅڿؽؠڰ۞

۲۷. اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ (حسرت وافسوس سے) کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالٰی اور رسول کی اطاعت کرتے۔

٧٢. اور كہيں گے اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سر داروں اور اپنے بڑوں كى مانى جنہوں نے ہميں راہ راست سے بھٹكاديا۔

۲۸. پرورد گار تو انہیں دوگنا عذاب دے اور ان پر بہت
 بڑی لعنت نازل فرما۔

19. اے ایمان والو! ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ (عَلَیْمِیًا) کو تکلیف دی پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرمادیا، (۲) اور وہ اللہ

ا. لیعنی ہم نے تیرے پینمبروں اور داعیان دین کے بجائے اپن بڑوں اور بزرگوں کی پیروی کی، لیکن آج ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمیں تیرے پینمبروں سے دور رکھ کر راہ راست سے بھٹکائے رکھا۔ آباء پرستی اور تقلید فرنگ آج بھی لوگوں کی گراہی کا باعث ہے۔ کاش مسلمان آیات الٰہی پر غور کرکے ان پیڈنڈیوں سے نکلیں اور قرآن وحدیث کی صراط مستقیم کو اختیار کرلیں کہ نجات صرف اور صرف اللہ اور رسول کی پیروی میں ہی ہے۔ نہ کہ مشائخ واکابر کی تقلید میں یا آباء واجداد کے فرسودہ طریقوں کے اختیار کرنے میں۔

۲. اس کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ حضرت موئی علیظ نہایت باحیاء تھے، چنانچہ اپنا جم انہوں نے کبھی لوگوں کے سامنے نہیں کھوا۔ بنو اسرائیل کہنے گئے کہ شاید موئی علیظا کے جہم میں برص کے داغ یا کوئی اس قسم کی آفت ہے جس کی وجہ سے یہ ہر وقت لباس میں ڈھکا چھیا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موئی علیظا تنہائی میں عسل کرنے گئے، کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے۔ پتھر (اللہ کے حکم سے) کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت موئی علیظا کو بے لباس اس کے پتھیے پتھیے دوڑے، حتی کہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں پہنچ گئے، انہوں نے حضرت موئی علیظا کو بے لباس دیکھا تو ان کے سارے شبہات دور ہوگئے۔ موئی علیظا نہایت حمین وجمیل اور ہرقتم کے داغ اور عیب سے پاک تھے۔ یوں اللہ تبارک وتعالی نے مجرانہ طور پر پتھر کے ذریعے سے ان کی اس الزام اور شبج سے براءت کردی جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان پر کیا جاتا تھا۔ (صحیح البخاري، کتاب الانبیاء) حضرت موئی علیظا کے حوالے سے اہل ایمان کو سمجھایا جارہا ہے کہ تم ہمارے پیغیر آخر الزمان حضرت محمد شائیظیا کو بنی اسرائیل کی طرح ایذاء مت پہنچاؤ اور آپ شائیظیا کی بابت الی بات مت کرو جے س کر آپ شائیظیا تھاتی اور اضطراب محموس کریں، جسے ایک موقعے پر مال غنیمت کی تقسیم میں ایک بات مت کرو جے س کر آپ شائیظیا تھاتی اور اضطراب محموس کریں، جسے ایک موقعے پر مال غنیمت کی تقسیم میں ایک بات مت کرو جے س کر آپ شائیظیا تھاتی اور آپ شائیظیا تھیں میں ایک جب آپ شائیظیا تک یہ الفاظ پنچے تو غضب ناک ہوئے بات میں میں عدل وانصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ جب آپ شائیظیا تک یہ الفاظ پنچے تو غضب ناک ہوگ

کے زدیک باعزت تھے۔

کے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیر هی سید هی
 ("یچی) ہاتیں کیا کرو۔(۱)

اک. تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرمادے، (۲) اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔

2**۲**. ہم نے اپنی امانت کو آسانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کردیا اور اس سے ڈرگئے (مگر) انسان نے اسے اٹھالیا،<sup>(n)</sup> ؖڲؘٳؽٞۼ۠ٵڷڒؚؽؽٙٳؗڡٮؙۏٵؿٞڠؙۏٳؠڵ؋ٙٷڠؙٷڷۅٛٲڠؘۅؙڷ ڛؘۮؽڲڴ

ؿ۠ڞڸٷڷڬؙٷٲۼۘۘۘۘؠٵڷڬۄ۬ۅؘێۼؙڣؠٛٲڵٷۮؙڹؙۏٮٛڴۄ۫ڎٚٷۛۻؙ ؿؙڟۣۼؚٳڶڵڎۅۜٙڛؙٷڷٷڡؘقڎٷؘۯٷڒؙٳۼڟؿؗػٲ۞

ٳ؆ٛ؏ٙۻ۬ؽٵڷۯڡٚٵڬةؖٸڶٙٵڛۜؠٝۏؾؚٷٲڷۯۻ ٷٳؙۼؠٵڸ؋ٲڹؽڹٛٲڽ۠ڲٞڝؙڶؠٞؠٵۅؘٲۺؙڡٛڣٞؽ؞ٟۺؙؠٵ ۅڂؠڵۿٵٳڎۣۺ۬ٵڽؙٳؿۜٷػٲڹڟڵۅ۫ڡڴڿۿۅڰٚ

حتىٰ كه آپ مَنْ الله كى رحمت مو، انهيں اس خ موليا آپ مَنْ الله كَلَّمُ فَعَ فرمايا "موسىٰ عَلَيْكِ پر الله كى رحمت مو، انهيں اس سے كهيں زيادہ ايذاء كہنچائى گئ، كيكن انهول نے صبر كيا" - (صحبح البخاري، كتاب الأنبياء. مسلم، كتاب الزكوة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام...)

ا. لینی ایسی بات جس میں کمی اور انحراف ہو، نہ دھوکہ اور فریب۔ بلکہ سی اور حق ہو۔ سَدِیْدٌ، تَسْدِیْدُ السَّهْمِ سے بے، لینی جس طرح تیر کو سیدھاکیا جاتا ہے تاکہ ٹھیک نشانے پر گگے۔ اسی طرح تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات اور تمہارا کردار راستی پر مبنی ہو، حق وصدافت سے بال برابر انحراف نہ ہو۔

۴. یہ تقویٰ اور قول سدید کا نتیجہ ہے کہ تمہارے عملوں کی اصلاح ہوگی اور مزید توفیق مرضیات سے نوازے جاؤگے اور کچھ کمی کو تاہی رہ جائے گی، تو اسے اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا۔

سو جب اللہ تعالیٰ نے اہل اطاعت کا اجروثواب اور اہل معصیت کا وہال اور عذاب بیان کردیا تو اب شرعی احکام اور اس کی صعوبت کا تذکرہ فرمارہا ہے۔ امانت ہے وہ احکام شرعیہ اور فرائض وواجبات مراد ہیں جن کی ادائیگی پر ثواب اور ان کے اعمانے سے اعراض وانکار پر عذاب ہوگا۔ جب یہ تکالیف شرعیہ آسان وزمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئیں تو وہ ان کے اعمانے سے ورگئے۔ لین جب انسان پر یہ چیز پیش کی گئی تو وہ اطاعت الہی (امانت) کے اجر وثواب اور اس کی فضیلت کو دیکھ کر اس بار گراں کو اٹھانے پر آمادہ ہوگیا۔ احکام شرعیہ کو امانت سے تعبیر کرکے اشارہ فرمادیا کہ ان کی ادائیگی انسانوں پر اس بار گراں کو اٹھانے پر آمادہ ہوگیا۔ احکام شرعیہ کو امانت سے تعبیر کرکے اشارہ فرمادیا کہ ان کی ادائیگی انسانوں پر اس طرح واجب ہے، جس طرح امانت کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور آسان وز مین اور پہاڑوں نے کس طرح اس کا جواب دیا؟ اور انسان نے اسے کس وقت قبول کیا؟ اس کی پوری کیفیت نہ ہم جان سکتے ہیں بہاڑوں نے کس طرح اس کا جواب دیا؟ اور انسان نے اسے کس وقت قبول کیا؟ اس کی پوری کیفیت نہ ہم جان سکتے ہیں نہ اس کی حقیقت ہے آگاہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالی تو ان کی بات سمجھنے پر قادر ہے، اس نے ضرور اس امانت کو ان کی بات سمجھنے پر قادر ہے، اس نے ضرور اس امانت کو ان کی بات سمجھنے پر قادر ہے، اس نے ضرور اس امانت کو ان پر پیش کیا ہوگا جے قبول کرنے سے انہوں نے سرشی وبغاوت کی بنا پر نہیں کیا بلکہ پر پیش کیا ہوگا جے قبول کرنے سے انہوں نے انکار کردیا۔ اور یہ انکار انہوں نے سرشی وبغاوت کی بنا پر نہیں کیا بلکہ

بے شک وہ بڑا ہی ظالم وجائل ہے۔ (۱)

اللہ تعالی منافق مردوں اور منافق عورتوں کو سزا عورتوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، (۱) اور اللہ تعالی بڑاہی بخشے والا اور مہر بان ہے

لِيُعَكِّبُ اللهُ الْمُنْفِقِيِّنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِةِ وَيَتُوْبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُّنَ وَالْمُؤْمِنْةُ وَكَانَ اللهُ عَفْوُرًا يَحِمُّا شَ

اس میں یہ خوف کار فرما تھا کہ اگر ہم اس امانت کے نقاضے پورے نہ کرسکے تو اس کی سخت سزا ہمیں بھکتی ہوگی۔ انسان چوککہ جلد باز ہے، اس نے عقوبت وتعویر کے پہلو پر زیادہ غور نہیں کیا اور حصول فضیلت کے شوق میں اس ذمے داری کو قبول کر لیا۔

ا. یعنی یہ بار گرال اٹھاکر اس نے اپنے نفس پر ظلم کا ار تکاب اور اس کے متفنیات سے اعراض یا اس کی قدر وقیت سے غفلت کرکے جہالت کا مظاہرہ کیا۔

۲. اس کا تعلق حَمَلَهَا ہے ہے لیعنی انسان کو اس امانت کا ذمے دار بنانے سے مقصد یہ ہے کہ اہل نفاق واہل شرک کانفاق وشرک اور اہل ایمان کا ایمان ظاہر ہوجائے اور پھر اس کے مطابق انہیں جزاء وسزا دی جائے۔

#### سورہ سبا مکی ہے اور اس میں چون آیتیں اور چھ رکوع ہیں-

#### شر وع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

ا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسانوں اور زمین میں ہے ا<sup>(1)</sup> آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، <sup>(1)</sup> اور وہ (بڑی) حکمتوں والا اور (پورا) خبر دار ہے۔

الم. جو زمین میں جائے (۳) اور جو اس سے نکلے، جو آسان سے اترے (۳) اور جو چڑھ کر اس میں جائے (۵) وہ سب سے باخیر ہے۔ اور وہ مہربان نہایت بخشش والا ہے۔
اللہ اور کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئیگی۔ آپ کہہ دیجھے کہ مجھے میرے رب کی قشم! جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی (۱) اللہ تعالیٰ سے ایک ذرب

# سُون فَلْيَاتِهِ

#### بِنُ \_\_\_\_\_ جِداللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمَدُ يُلِمُواتَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْاَدُونِ وَلَهُ الْحَمَّدُ فِي الْاَخِوَةِ \* وَهُوَ الْعَكِيمُ الْغِبَوْلُ

يَعُنُكُومَايَلِمُ فِي الْأَرْضِ وَمَايَغُوُمُ مِنْهَا وَمَايَنُزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَايَعُرُمُ فِيهًا وَهُوالتَّرِيْدُوْلُغَفُوْنُ

ۅؘڡۜٵڵٲڒؽؽۜػڡٞؗۯؙۉٵڵڒؾٵؿؽٮۜٵ۩ڝۜٵۼؖڐ۫ڡؙ۠ڷ۬ۘ۬ۘۘۘۨۨۨۨۨۨڮڶ ۅڔؚۜؠٚٛڵؾٲؿؿڰؙڡٚٷڸۅڵۼؽؠٝٵؚؚٞٙڒؽۼۯ۠ڣۘۼٮؙۿۺؙۛۊٵڷ ۮؘڗۧۊؚڣۣٳ۩ڝۜڶۅؾۅؘڵڒڣۣٵڷڒۯۻۅؘڵٙٳؘٲڞۼۯؙڡؚڽٛ

ا. یعنی ای کی ملکیت اور تصرف میں ہے، ای کا ارادہ اور فیصلہ اس میں نافذ ہوتا ہے۔ انسان کو جو نعت بھی ملتی ہے، وہ ای کی پیدا کردہ ہے اور ای کا احسان ہے، ای لیے آسان وزمین کی ہر چیز کی تعریف دراصل ان نعمتوں پر اللہ ہی کی حمد و تعریف ہے جن سے اس نے اپنی مخلوق کو نوازا ہے۔

۲. یہ تعریف قیامت کے دن اہل ایمان کریں گے مثلاً ﴿وَقَالُواالْعَمَدُولِلُهِ الَّذِیْ صَدَقَنَاوَعَدَاؤ ﴾ (الزمر: ۲۷)، ﴿الْحَمَدُولِلُهِ الَّذِیْ هَدُمنَا لِهِذَا﴾ (الأعراف: ۲۳)، ﴿الْحَمَدُولِلُهِ الَّذِیْ هَدُمنَا لِهِذَا﴾ (الأعراف: ۲۳)، ﴿الْحَمَدُولِلُهِ الَّذِیْ هَا اللّهِ کَا هَدُونَا ﴿ وَاللّهِ وَمَا اللّهِ كَا حَمَدُ وَتَعریف، عبادت ہے جس کا مکلف انسان کو بنایا گیا ہے اور آخرت میں یہ اہل ایمان کی روحانی خوراک ہوگی، جس سے انہیں لذت وفر حت محسوس ہوا کرے گی۔ (ٹ القدر)

- ٣. مثلاً بارش، خزانه اور دفينه وغيره-
- هم. بارش، اولے، گرج، بجلی اور برکات الہی وغیرہ، نیز فرشتوں اور آسانی کتابوں کا نزول۔
  - ۵. لیعنی فرشتے اور بندوں کے اعمال۔

٣. قشم بھی کھائی اور صیغہ بھی تاکید کا اور اس پر مزید لام تاکید لیعنی قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ وہ تو بہر صورت یقیناً
 آئے گی۔

## ذلك وَلاَ ٱكْبَرُ اللهِ فِي كِيتْبِ شَبِيتِي ۞

ڵۣؽۘۼٛۯؚؽٳڷۮڽٞؽٳڡؙٮؙؙۉٳۏؘۘۘۘۼؚٮڶۅٳٳڶڞڸۣڂؾؚٵ۠ۅڵڸٟٟٚڮ ڵۿڎۄٞۼڠ۬ۯؘٷ۠ۛۊڔڽٛڨؙػڔۣؽٷ۞

ۅؘٲڰۮؚؽؙؽؘڛؘۘۼۅؙٷٙٳڸؾؚٮۜٵڡؙۼڿؚڔ۫ؽؽۘۘۜٳڡٛڵڸٟٙڰ ڵۿؙؙۮۘؗؗٷڹڰؚۺٞڗڂ۪ڔؚٚٳڮؽؙۄ۫۞

وَيَرَى الَّذِيْنَ أُوْتُواالْعِلْمَ الَّذِيِّ أُنْزِلَ الِنَيْكَ مِنْ رَيِّكَ هُوَالُحَقَّ وَيَهْدِئَ إِلَى مِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْعَهِدِينِ ۞

کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں (۱) نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔(۲)

م. تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے، (۳) یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔

6. اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کو شش کی ہے (<sup>(\*)</sup> یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قتم کا دردناک عذاب ہے۔

 Y. اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ

 کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ

 (سراسر) حق ہے ( $^{(a)}$ ) اور خوبیوں والے غالب اللہ کی راہ

ا. لَا يَعْزُبُ، غائب اور پوشيرہ اور دور نہيں، ليعنی جب آسان وزمين کا کوئی ذرہ اس سے غائب اور پوشيرہ نہيں، تو پھر تمہارے اجزائے منتشرہ کو، جو مٹی میں مل گئے ہوں گے، جمع کرکے دوبارہ تمہیں زندہ کردینا کیوں ناممکن ہوگا؟

۲. لیعنی وہ لوح محفوظ میں موجود اور درج ہے۔

سلابی و قوع قیامت کی علت ہے یعنی قیامت اس لیے برپا ہوگی اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے دوبارہ زندہ فرمائے گا کہ وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزاء عطا فرمائے، کیونکہ جزاء کے لیے ہی اس نے یہ دن رکھا ہے۔ اگر یہ یوم جزاء نہ ہوتو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیک وبد دونوں کیساں ہیں۔ اور یہ بات عدل وانصاف کے قطعاً منافی اور بندوں بالخصوص نیکوں پر ظلم ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِیْدِ.

مل لیعنی ہماری ان آیتوں کے بطلان اور تکذیب کی جو ہم نے اپنے پیغیروں پر نازل کیں۔ مُعجِزِیْنَ، یہ سیجھتے ہوئے کہ ہم ان کی گرفت سے عاجز ہوں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہم کس طرح دوبارہ زندہ ہوکر کسی کے سامنے اپنے کے دھرے کی جواب دہی کریں گے؟ ان کا یہ سیجھنا گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہوگا، اس لیے قیامت کا خوف ہمیں کیوں ہو؟

۵. یہاں رؤیت سے مراد رؤیت قلبی لیعنی علم یقینی ہے، محض رؤیت بصری (آئکھ کا دیکھنا) نہیں۔ اہل علم سے مراد صحابہ کرام رشکالی آئی یا مومنین اہل کتاب یا تمام ہی مومنین ہیں لیعنی اہل ایمان اس بات کو جانتے اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔

کی رہبری کرتا ہے۔(۱)

ۅؘۛۊؘٳڶٲڷڒڽؙؽؘػڡٞۯؙۅؙٳۿڵڹؘۘۘؽؙڷڴؙۄٛۼڸڔؘڝؙ۠ ؿ۠ۺؚٞؿ۠ڴؙڂٛٳۮؘٳڡؙڗؚٚڨ۬ڷؙۄ۫ڴڷۜڡؙؠٙڗٞؾٟ؞ٚٳؿٞۘٛٛٛڴؙۄ ڮ؈ٛٞڂؙؿٟٙۼڮؚڽؽۅ۪۞ۧ

ٱفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا آمُرِهٍ جِنَّهُ ثَبِلِ الَّذِيْنَ كِرُبُومِنُونَ بِالْأَخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلِلِ الْبَعِيْدِ⊙

ٲۘڡؘٚڬۘۄؙؾڒۉٳٳڸٛؠڡؗٵؠؽڹٙٲؽۮۣؿۿؚؚۮۅٙڡۜٲڂؘڵڣٞۿۄ۠ۺ ٳڛۜمٙٳٙۅٛٲڵۯۻۣٳڽؙؿۺؙٲۼؿ۫ڡ۫ؠۿؚؚۮٳڷڒڞؘ

کے اور کافروں نے کہا<sup>(۲)</sup> (آؤ) ہم تمہیں ایک ایبا شخص بلائیں<sup>(۳)</sup> ہو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے<sup>(۳)</sup> کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہوجاؤگے تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤگ۔<sup>(۵)</sup>

٨. (ہم نہيں کہہ سکتے) کہ خود اس نے (ہی) اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوا گل ہے (۲) بلکہ (حقیقت یہ ہے) کہ آخرت پر لفین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گراہی میں ہیں۔ (۵)

٩. پس کیا وہ اپنے آگے پیچھے آسان وزمین کو دیکھ نہیں
 رہے ہیں؟ (۱) اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں

ا. یہ عطف ہے حق پر، یعنی وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اس اللہ کا راستہ ہے جو کا نئات میں سب پر غالب ہے اور اپنی مخلوق میں محمود (قابل تعریف) ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ توحید کا راستہ جس کی طرف تمام انبیاء ﷺ اپنی اپنی قوموں کو دعوت دیتے رہے۔

۲. یہ اہل ایمان کے مقابلے میں مکرین آخرت کا قول ہے جو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے کہا۔
 ۱۳. اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ مَثَائِیْتُم ہیں جو ان کی طرف اللہ کے نبی بن کر آئے تھے۔

٨. لعني عجيب وغريب خبر، نا قابل فهم خبر\_

۵. لیخی مرنے کے بعد جب تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہوجاؤگے، تمہارا ظاہری وجود ناپید ہوجائے گا، تنہیں قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ وہی شکل وصورت تنہیں عطا کردی جائے گی جس میں تم پہلے تھے۔ یہ گفتگو انہوں نے آپی میں استہزاء اور مذاق کے طور یرکی۔

٢. لينى دو باتوں ميں سے ايك بات تو ضرور ہے، كہ يہ جيوٹ بول رہا ہے اور الله كى طرف سے وحى ورسالت كا دعوىٰ،
 يہ اس كا الله پر افتراء ہے۔ يا پھر اس كا دماغ چل گيا ہے اور ديوائى ميں ايسى باتيں كررہا ہے جو غير معقول ہيں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بات اس طرح نہیں ہے، جس طرح یہ گمان کررہے ہیں۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ عقل وفہم اور ادراک حقائق سے یہی لوگ قاصر ہیں، جس کی وجہ سے یہ آخرت پر ایمان لانے کے بجائے اس کا انکار کررہے ہیں، جس کا بتیجہ آخرت کا دائی عذاب ہے اور یہ آج ایس گراہی میں مبتلا ہیں جو حق سے غایت درجہ دور ہے۔

٨. ليني اس پر غور نہيں كرتے؟ الله تعالى ان كى زجر وتوج كرتے ہوئے فرمارہا ہے كه آخرت كايد الكار، آسان و زمين

ٲۅؙؙۺ۫ڡؚٙڟؗٸٙؽۿ۪ۏؙڮٮؘڡ۠ٙٲۺٙٵۺؠٵۧٵؚۨؖؖؖٛڗڰ۬ۏٛۮڵڮ ڒڵڮڎٞؾؚػؙڸۣۜۼڋؠٟۺؙ۠ؽؠؠ۞۫

ۅؘڵڡۜٙڎؙٲؾؽؙٵۮٲۅٛۮؘڡؚؾٞٵڣؘڞؙڰ۠؞ڸۼۣٵڷٲۅۣٞؠؚؽ معَهُ وَالطَّلِيُوۡ وَٱلتَّالَهُ الۡحَدِیۡدِڽُ

آن اعْمَلُ سِيغْتِ وَقَدِّرُ فِي السَّرُدِ وَاعْمَلُوا

یا ان پر آسان کے کلڑے گرا دیں، (۱) یقیناً اس میں بوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو (دل سے) متوجہ ہو۔

• ا. اور ہم نے داود (عَلَيْلِا) پر اپنافضل کیا، (\*) اے پہاڑو! اس کے ساتھ رغبت سے تشبیج پڑھاکرہ اور پرندوں کو بھی (\*) ( کبی حکم ہے) اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کردیا۔ (\*) ال. کہ تو پوری پوری زر ہیں بنا<sup>(۵)</sup> اور جوڑوں میں اندازہ رکھ (\*)

کی پیدائش میں غور وفکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے، ورنہ جو ذات آسان جیسی چیز، جس کی بلندی اور وسعت ناقابل بیان ہے اور زمین جیسی چیز، جس کا طول وعرض بھی ناقابل فہم ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اپنی ہی پیدا کردہ چیز کا دوبارہ پیدا کروینا اور اسے دوبارہ اس حالت میں لے آنا، جس میں وہ پہلے تھی، کیول کر ناممکن ہے؟

ا. تعنی یہ آیت دو باتوں پر مشتمل ہے، ایک اللہ کے کمال قدرت کا بیان جو ابھی مذکور ہوا، دوسری، کفار کے لیے تنبیہ وتہدید، کہ جو اللہ آسان وزمین کی تخلیق پر اس طرح قادر ہے کہ ان پر اور ان کے مابین ہر چیز پر اس کا تصرف اور غلبہ ہے، وہ جب چاہے ان پر اپنا عذاب بھیج کر ان کو تباہ کرسکتا ہے۔ زمین میں دھنساکر بھی، جس طرح قادون کو دھنسایا یا آسان کے مکڑے گراکر، جس طرح اصحاب الایکہ کو ہلاک کیا گیا۔

۲. یعنی نبوت کے ساتھ بادشاہت اور کئی امتیازی خوبیوں سے نوازا۔

٣. ان ميں سے ايک حسن صوت کی نعمت تھی، جب وہ اللہ کی تنبيج پڑھتے تو پتھر کے تھوس پہاڑ بھی تنبيج خوانی ميں مصروف ہوجاتے، اڑتے پرندے تھر جاتے اور زمزمہ خوال ہوجاتے أَوِّبِيْ کے معنی ہیں تنبیج دہراؤ۔ يعنی پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے کہا، چنانچہ یہ بھی داود عَلَیْٹا کے ساتھ مصروف تنبیج ہوجاتے وَالطَّیْرَ کا عطف یا جِبَالُ کے محل پر ہے۔ اس لیے کہ جِبَالُ تقدیراً منصوب ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے نَادَیْنَا الْجِبَالَ وَالطَّیْرَ (ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو پکارا) یا پھر اس کا عطف فَضْلًا پر ہے اور معنی ہوں گے وَسَنَظُرُ نَا لَهُ الطَّیْرَ (اور ہم نے پرندے ان کے تابع کردیے)۔ (خُ القدیر)

م. یعنی لوہ کو آگ میں تپائے اور ہتھوڑی سے کوٹے بغیر، اسے موم، گوندھے ہوئے آٹے اور سیلی مٹی کی طرح، جس طرح چاہتے موڑ لیتے، بٹ لیتے اور جو چاہتے بنالیتے۔

۵. سَابِغَاتِ مُحَدُوف مُوصوف کی صفت ہے دُرُوعًا سَابِغَاتِ لَعَیٰ پوری کبی زر ہیں، جو لڑنے والے کے پورے جسم کو صحیح طریقے سے ڈھانک لیں اور اسے دشمن کے وار سے مُحفوظ رکھیں۔

١٠ تاكه چھوٹی بڑی نہ ہوں، یا سخت یا زم نہ ہوں لیعنی کڑیوں کے جوڑنے میں کیل اسے باریک نہ ہوں كہ جوڑ
 حركت كرتے رہیں اور ان میں قرار و ثبات نہ آئے اور نہ اسے موٹے ہوں كہ اسے توڑى ڈالیں یا جس سے حلقہ

## صَالِعًا ۚ إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ

وَلِسُكِيْمُنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهُرُّ وَرَوَاحُهَا شَهُرُّ وَاسَلُنَالَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَايُهِ بِإِذْنِ رَبِّ وَمَنْ تَيْزِعُ مِنْهُمُ عَنَ اَمُرِنَا نَذِقُهُ مِنْ عَذَالِ السَّعِيْرِيْ

ؽۼۘڡؙڵۏڹۘڵ؋ؙڡؘٳؽؿٵۧ؞ؙٛڝٛۼٙٳڔؽڹۘۅؘؾٙڡۘٲؿؿڷ؈ؘڿڣٙٳڹ ػڵۼۅؘڮۅؚٷڎؙۮؙۏڔۣڵڛۣؽؾۭٵۼڡڵۊٙٲڶۮڐڶٷڎۺٛڴۯٵ ۅؘقؚؽؽڷ۠ۺٞ عؚۼٳڋؽٳڷۺۜڴۅؙۯ۞

تم سب نیک کام کیا کرو۔ () (یقین مانو) کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔

11. اورہم نے سلیمان (غلیقاً) کے لیے ہوا کو مسخر کردیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی<sup>(۲)</sup> اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہادیا۔ (۳) اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑ کتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ (۳)

سل جو کچھ سلیمان (عَلَیْلًا) چاہتے وہ جنات تیار کردیتے مثلاً قلعے اور مجسّمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جی ہوئی مضبوط دیگیں، (۵) اے آل داود (عَلَیْلًا) اس

نگ ہوجائے اور اسے پہنا نہ جاسکے۔ یہ زرہ بافی کی صنعت کے بارے میں حضرت داود علیہ کو ہدایات دی گئیں۔

البیخی ان نعتوں کے بدلے میں عمل صالح کا اہتمام کرو تاکہ میرا عملی شکر بھی ہوتا رہے۔اس سے معلوم ہوا

کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیوی نعتوں سے سر فراز فرمائے، اسے اسی حساب سے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور شکر
میں بنیادی چیز یہی ہے کہ منعم کو راضی رکھنے کی بھرپور سعی کی جائے یعنی اس کی اطاعت کی جائے۔ اور نافرمانی

سے بچا جائے۔

۲. یعنی حضرت سلیمان علیظ مع اعیان سلطنت اور لشکر، تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدهر آپ کا تھم ہوتا ہوائیں اے اتنی رفتار سے لے جاتیں کہ ایک مہینے جتنی مسافت، صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہوجاتی اور پھر ای طرح دوپہر سے رات تک، ایک مہینے جتنی مسافت طے ہوجاتی۔ اس طرح ایک دن میں دو مہینوں کی مسافت طے ہوجاتی۔ اس طرح ایک دن میں دو مہینوں کی مسافت طے ہوجاتی۔ اس طرح ایک دن میں دو مہینوں کی مسافت طے ہوجاتی۔ سر لیمن جس طرح حضرت داود علیظ کے لیے لوہا نرم کردیا گیا تھا، حضرت سلیمان علیظ کے لیے تانبے کا چشمہ ہم نے جاری کردیا تاکہ تانبے کی دھات سے وہ جو چاہیں بنائیں۔

مم. اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سزا قیامت کے دن دی جائے گی۔ لیکن بعض کے نزدیک یہ دنیوی سزا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمادیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا تھا۔ جو جن حضرت سلیمان عَلَیْشا کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ وہ سونٹا اسے مارتا، جس سے وہ جل کر بھسم ہوجاتا۔ (اُجْ القدر)

۵. مَحَارِیْبَ، مِحْرَابٌ کی جمع ہے، بلند جگه یا اچھی عمارت، مطلب ہے بلند محلات، عالی شان عمارتیں یا مساجد ومعابد

کے شکریے میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔

1/1. پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کی عصا کو کھارہا تھا۔ پس جب (سلیمان عَالِیّاً) گرپڑے اس وقت جنول نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہے۔ (۱) قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں (قدرت الٰہی کی) نشانی تھی (۲) ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے (۲) (ہم نے نشانی تھی (۲) ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے (۳)

فَكَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُوْتَ مَادَلَّهُ وَعَلَى مَوْتِهَ الْادَابَّةُ الْارْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ ۚ فَلَمَّا حَرَّبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ كُوْكَانُوْ اِيعُلَمُوْنَ الْغَيْبُ مَالِبُثُوْافِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

ڵڡۜٙڎؙػٲؽڶڛٮؘؠٳڣٛ؞۫ۺؙػێڣٟ؞ؙٳؽڎٞ۠ۼۜؾۧؿ۬ؽؘۘۘۜٸڽؽۑ ٷۺٛٳڸؗڎڟؙۅ۠ٲ؈ٛڗۯ۫ۊؚۯ؆ؚ۠ۼؙۅٞٵۺ۬ػ۠ۯۊٲڮٛ

تکاؤیں، تِمْنَالٌ کی جمع ہے، تصویر۔ یہ تصویری غیر حیوان چیزوں کی ہوتی تھیں، بعض کہتے ہیں کہ انبیاء وصلحاء کی تصاویر مجدوں میں بنائی جاتی تھیں تاکہ انہیں دیکھ کر لوگ بھی عبادت کریں۔ یہ معنی اس صورت میں تصحیح ہے جب تسلیم کیا جائے کہ حضرت سلیمان عالیہ کا گریت میں تصویر سازی کی اجازت تھی۔ جو صحیح نہیں۔ تاہم اسلام میں تو نہیت حتی کے ساتھ اس کی ممانعت ہے۔ جِفَانٌ، جَفْنَةٌ کی جمع ہے، گن، جَوَابٌ، جَابِیةٌ کی جمع ہے، حوض، جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے۔ لیعنی حوض جتنے بڑے بڑے لگن، قُدُورٌ دیگیں، رَاسِیَاتٌ جمی ہوکیں۔ کہاجاتا ہے کہ یہ دیگیں پہاڑوں کو تراش کر بنائی جاتی تھیں۔ جنہیں ظاہر ہے اٹھاکر ادھر ادھر نہیں لے جایا جاسکتا تھا، اس میں بیک وقت ہم اردوں افراد کا کھانا یک جاتا تھا۔ یہ سارے کام جنات کرتے تھے۔

ا. حضرت سلیمان علید این جانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہوگیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علید ایک موت کے ذریع سے اس عقیدے کے فساد کو واضح کردیا۔

۲. سَبَا، وہی قوم تھی، جس کی ملکہ سا مشہور ہے جو حضرت سلیمان علیہ اس کے زمانے میں مسلمان ہوگئ تھی۔ قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سا تھا، آج کل یمن کے نام سے یہ علاقہ معروف ہے۔ یہ بڑا خوش حال ملک تھا، یہ ملک بری و بحری تجارت میں بھی ممتاز تھا اور زراعت و باغبانی میں بھی نمایاں۔ اور یہ دونوں ہی چیزیں کی ملک اور قوم کی خوش حالی کا باعث ہوتی ہیں۔ اس مال ودولت کی فراوانی کو یہاں قدرت الٰہی کی نشانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

سب کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے، جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ بہہ کر شہر میں آتا تھا، ان کے عکمر انوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے تعمیر کرادیے اور ان کے ساتھ باغات لگادیے گئے، جس سے پانی کا رخ بھی متعین ہوگیا اور باغوں کو بھی سیرانی کا ایک قدرتی ذریعہ ملیسر آگیا۔ انہی باغات کو، دائیں بائیں دو باغوں، سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں، جَنَّتَیْنِ سے دو باغ نہیں، بلکہ دائیں بائیں کی دو جہتیں مراد ہیں اور مطلب باغوں کی کثرت ہے کہ جد هر نظر اٹھاکر دیکھیں، باغات، ہریالی اور شادابی ہی نظر آتی تھی۔ (ٹے القدر)

بَلْدَةٌ طَلِبَّتَ أُوَّرَبُّ غَفُورُ

فَاعُونُوافَارُسَلُناعَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّالُنْهُمُ عِجَنَّتَبِهُمْ جَنَّتَيُنِ ذَوَائَ الْكُلِ خَمُطٍ قَاتَيُل وَشَيْ مِّنَ سِكُورٍ قِلِيْلِ۞

ذَٰلِكَ جَزَيْنِهُمُ مِيمَا كَفَنُ وَالْوَهَلُ ثُلِزِي ٓ إِلَّا الْكَفُورَى

وَجَعَلْنَابِيْنَهُوْ وَرَبِّيْنَ الْقُرَّى الِّتِيْ لِرِكْنَافِيهَا فُرَّى ظَاهِرَةٌ وَقَتَّارُنَافِيهُا السَّيْرِ سِيْرُوْ افِيهُالَيَالِيَ وَاتَيَامًا الْمِنْدِينَ ۞

ان کو حکم دیا تھا کہ) اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ<sup>(۱)</sup> اور اس کا شکر ادا کرو<sup>،(۲)</sup> یہ عمدہ شہر<sup>(۳)</sup> اور وہ بخشنے والا رب ہے۔<sup>(۳)</sup>

17. لیکن انہوں نے روگردانی کی توہم نے ان پر زور کا طلب بھیج دیا اور ہم نے ان کے (ہرے بھرے) باغوں کے بدعزہ میدوں باغوں کے بدعزہ میدوں والے اور (بکثرت) جھاؤ اور کچھ بیری کے در ختوں والے تھے۔(۵)

11. ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا۔ اور ہم (الیم) سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیتے ہیں۔
18. اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے در میان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور (آباد) رکھی تھی چند بستیاں اور (آباد) رکھی تھیں جو برسر راہ ظاہر تھیں، (\*) اور ان میں چلنے کی

ا. یہ ان کے پینجبروں کے ذریعے سے کہلوایا گیا یا مطلب ان تعتوں کا بیان ہے، جن سے ان کو نوزا گیا تھا۔ ۲. یعنی منعم و محسن کی اطاعت کرو اور اسکی نافرمانی سے اجتناب۔

سر بینی باغوں کی کثرت اور سپلوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ شہر عمدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آب وہوا کی عمد گی کی وجہ سے یہ شہر مکھی، مچھر اور اس فتم کے دیگر موذی جانوروں سے بھی پاک تھا، واللہ اُعلم۔

سم. لینی اگرتم رب کا شکر کرتے رہوگے تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرمادے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ انسان توبہ کرتے رہیں تو پھر گناہ ہلاکت عام اور سلب انعام کا سبب نہیں بنتے، بلکہ اللہ تعالیٰ عفو ودر گزر سے کام لیتا ہے۔

۵. لیعنی انہوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے اور بند تعیر کرکے پانی کی جو رکاوٹ کی تھی اور اسے زراعت وباغبانی کے کام میں لاتے تھے، ہم نے تند و تیز سلاب کے ذریعے سے ان بندوں اور پشتوں کو اور ڈالا اور شاداب اور پھل دار باغوں کو ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں صرف قدرتی جھاڑ جھکاڑ ہوتے ہیں، جن میں اول تو کوئی پھل لگتا ہی نہیں اور کسی میں لگتا بھی ہے تو سخت کڑواہ کسیلا اور بدمزہ جنہیں کوئی کھا ہی نہیں سکتا۔ البتہ کچھ بیری کے درخت تھے جن میں بھی کانٹے زیادہ اور بیری مستھے۔ عَرِمَہ کی جمع ہے، پشتہ یا بند۔ یعنی ایسا زور کا پانی بھیجا جس نے اس بند میں شکاف ڈال دیا اور پانی شہر میں بھی آگیا، جس سے ان کے مکانات ڈوب گئے اور باغوں کو بھی اجاڑ کر ویران کردیا۔ یہ بند سد مارب کے نام سے مشہور ہے۔
 ۲. برکت والی بستیوں سے مراد شام کی بستیاں ہیں۔ یعنی ہم نے ملک سا (یمن) اور شام کے درمیان لب سڑک بستیاں

منزلیں مقرر کردی تھیں<sup>(۱)</sup> ان میں راتوں اور دنوں کو بہ امن وامان چلتے پھرتے رہو۔<sup>(۲)</sup>

19. لیکن انہوں نے کھر کہا کہ اے ہمارے پروردگار! ہمارے سفر دور دراز کردے (۳) چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا براکیا اس لیے ہم نے انہیں (گزشتہ) فسانوں کی صورت میں کردیا<sup>(۳)</sup> اور ان کے مکلاے مکلاے اگلامے اڑا دیے، (۵) بلا شبہ ہر ایک صبر وشکر کرنے والے کے لیے اس (ماجرے) میں بہت سی عبرتیں ہیں۔

فَقَالُوْارَتِنَا بِعِلْ بَيْنَ السُفَارِنَا وَظَلَمُوْااَنَفُسُهُمُ فَجَعَلُنْهُمُ إَحَادِيْتَ وَمَرَّقُنْهُمُ كُلَّ مُنَوَّقِ إِنَّ فِي ذلِكَ لابيتٍ لِكُلِّ صَتَبَارِشَكُوْرِ۞

آباد کی ہوئی تھیں، بعض نے ظاھِرَۃٌ کے معنی مُتوَاصِلَةٌ، ایک دوسرے سے پیوست اور مسلسل کے کیے ہیں۔ مفسرین نے ان بستیوں کی تعداد م ہزار سات سو بتلائی ہے۔ یہ ان کی تجارتی شاہراہ تھی جو مسلسل آباد تھی، جس کی وجہ سے ایک تو ان کے کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے زاد راہ ساتھ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ دوسرا، ویرانی کی وجہ سے لوٹ مار اور قمل وغارت کا جو اندیشہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا تھا۔

ا. یعنی ایک آبادی سے دوسری آبادی کا فاصلہ متعین اور معلوم تھا، اور اس کے حساب سے وہ بآسانی اپنا سفر طے کر لیتے شجے۔ مثلاً صبح سفر کا آغاز کرتے تو دوپہر تک کسی آبادی اور قریے تک پہنچ جاتے، وہاں کھائی کر قیاولہ کرتے اور پھر سرگرم سفر ہوجاتے تو رات کو کسی آبادی میں جا پہنچتے۔

۲. یہ ہر قسم کے خطرے سے محفوظ اور زاد راہ کی مشقت سے بے نیاز ہونے کا بیان ہے کہ رات اور دن کی جس گھڑی میں تم سفر کرنا چاہو، کرو، نہ جان ومال کا کوئی اندیشہ نہ رائے کے لیے سامان سفر ساتھ لینے کی ضرورت۔

سبر یعنی جس طرح لوگ سفر کی صعوبتوں، خطرات اور موسم کی شدتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے سفر بھی اسی طرح دور دور کردے، مسلسل آبادیوں کے بجائے در میان میں سنسان وویران جنگلات اور صحراؤں سے ہمیں گزرنا پڑے، گرمیوں میں دھوپ کی شدت اور سر دیوں میں شخ بہتہ ہوائیں ہمیں پریشان کریں اور رائے میں بھوک اور پیاس اور موسم کی شخیتوں سے بچنے کے لیے ہمیں زاد راہ کا بھی انتظام کرنا پڑے۔ ان کی یہ دعا اسی طرح کی ہے، جیسے بنی اسرائیل نے من وسلوی اور دیگر سہولتوں کے مقابلے میں دالوں اور سبزیوں وغیرہ کا مطالبہ کیا تھا۔ یا زبان حال سے ان کی یہ دعا تھی۔

م. لینی انہیں اس طرح ناپید کیا کہ ان کی ہلاکت کا قصہ زبان زو خلائق ہوگیا۔ اور مجلسوں اور محفلوں کا موضوع گفتگو بن گیا۔

۵. لینی انہیں متفرق اور منتشر کردیا، چنانچہ سامیں آباد مشہور قبیلے مختلف جگہوں پر جاآباد ہوئے، کوئی یٹرب ومکہ آ گیا،
 کوئی شام کے علاقے میں چلاگیا کوئی کہیں اور کوئی کہیں۔

وَلَقَدُصَدَّقَ عَلَيْهِمْ البُلِيْسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُونُهُ اِلَا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ⊙

وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ سُلُطِنِ الَّالِنَعُلَوَمَنُ تُؤُونُ بِالْلِخِرَةِ مِثَنَّ هُومِثْمًا فِى شَكِّ وَرَبُّكَ عَلى كُلِّ شَعَى عَفِيشًا هَ

قُلِ ادْعُوالَّلَذِيْنَ نَعَمُتُو ُ شِنْ دُوْنِ اللَّهِ لاَيَمُلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّلْوٰتِ وَلا فِي الْدَرْضِ وَمَالَهُمُ فِيْهِمَا مِنْ شِرُكِهٍ وَّمَالَهُ مِنْهُمُ مِنْ ظَهِرُيْ

ۅؘٙڵڒؾۘٮؙؙڡؘؙڠؙؗٵۺۜٛڡؘٵۼڎؙۼٮ۫ۮ؋ۧٳڷٳڶؠ؈ؙٳۮؚڹڶۿٷڠؖؽؖ ٳۮٙٳڣؙڒۣٚعٛػؽڠؙڶۅؙۑڥؚڿڰٵڶؙٷٳڡڵۮؙڵڡٙٵڶڒڰؙڴ۪ۄٝ

۲۰. اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچاکر
 دکھایا یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے
 سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔

71. اور شیطان کا ان پرکوئی زور (اور دباؤ) نہ تھا کر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کردیں ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں۔ اور آپ کا رب (ہر) ہر چیز پر نگہبان ہے۔

71. کہہ دیجیے کہ اللہ کے سواجن جن کا تمہیں گمان ہے (سب) کو پکارلو، (ا) نہ ان میں سے کسی کو آسانوں اور زمینوں میں سے ایک ذریے کا اختیار ہے (ان نیل سے کوئی اللہ کا کا ان میں کوئی حصہ ہے (سب نہ ان میں سے کوئی اللہ کا

۲۳ اور شفاعت (سفارش) بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہوجائے۔(۵) یہاں

ا. يعنى معبود بونے كا يہال زَعَمْتُمْ كے دو مفعول مخدوف بيں ـ زَعَمْتُمُوْهُمْ آلِهَةً، يعنى جن كو تم معبود كان

مدو گار ہے۔(م

۲. لینی انہیں نہ خیر پر کوئی اختیار ہے نہ شر پر۔ کسی کو فائدہ پہنچانے کی قدرت ہے، نہ نقصان سے بچانے کی۔ آسان وزمین کا ذکر عموم کے لیے، کیوں کہ تمام خارجی موجودات کے لیے یہی ظرف ہیں۔

سع. نه پیدائش میں، نه ملکیت میں اورنه تصرف میں۔

مم. جو کسی معاملے میں بھی اللہ کی مدد کرتا ہو، بلکہ اللہ تعالی ہی بلاشر کت غیر تمام اختیارات کا مالک ہے اور کسی کے تعاون کے بغیر ہی سارے کام کرتا ہے۔

قَالُوْ الْحُنَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْنُ

ڡؙٛڶٞڡؘۜڽؙؾۯؚۯؙۊؙڴۄؙڝؚۧٵڶۺؖۘۘؗؗڡڵۅؾؚۅٙٲڵۯۻٝٷ۫ڸٲڵڰؙ ۅٙٳڰٞٚٲٲٷڶؾۜٵػ۫ٷػۼڶۿٮٞؽٲۅٛڣۣٛڞؘڶڸ؆۠ڽؽڹؖڽ<sup>©</sup>

قُلْ لِاشْكَانُونَ عَمَّا آجُرَمُنَا وَلِانْسُنَالُ عَالَتُمُلُونَ®

قُلُ يُجْمَعُ بَيْنَنَارَتُنَاأُمُّ يَفْتُخَ بِيَنَنَابِالْحُقِّ وَهُوالْفَتَاحُ الْعَلِيْدُ۞

ڠ۠ڵٲۯٷڣۤٵڵڹڔؠۜؽٵڵڂڠٞػؙۏڽ؋ۺؙڗڰٵٚٵڴڒؖ ؠڵۿؙۅٙڶڵؿؙٲڵۼڔؙؿؙۯ۠ڵؙؙڰڮؠؙۮ۠

تک کہ جب ان کے دلوں سے گھر اہٹ دور کردی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا<sup>(۱)</sup> اور وہ بلند وبالا اور بہت بڑا ہے۔

۲۳. پوچھے کہ حمہیں آسانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ (خود) جواب دیجے: کہ اللہ تعالیٰ (سنو) ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گراہی میں ہیں۔

۲۵. کہہ دیجیے: کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا نہ تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گا۔

۲۷. انہیں خبر دے دیجے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کرکے پھر ہم میں سے فیصلے کردے گا۔ (۳) اور وہ فیصلے کے خانے والا اور دانا ہے۔

۲۷. کہد دیجیے: کد اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھادو جنہیں تم الله کا شریک تھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو، ایسا ہرگز

بی کرسکس کے، کافر ومشرک اور اللہ کے باغیوں کے لیے نہیں۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر ان دونوں کتوں کی وضاحت فرمادی ہے۔ ﴿مَنْ قَالَاَئِلِ فَيَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

۲. ظاہر بات ہے گرائی پر وہی ہو گا جو الی چیزوں کو معبود سمجھتا ہے جن کا آسان وزمین سے روزی پہنچانے میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ وہ بارش برسائے ہیں، نہ کچھ اگا گئے ہیں۔ اس لیے حق پر یقیناً اہل توحید ہی ہیں، نہ کہ دونوں۔
 ۳. لینی اس کے مطابق جزاء دے گا، نیکوں کو جنت میں اور بروں کو جہنم میں واغل فرمائے گا۔

ۅؘؠۜٙٲٲڞۘڷڹڬٵڷۘۘۘؗڬڰٞؠٞڵڰٵڛۺؽؙڒڷۊٞؾؘۮؚؽؙڒؙ ٷڵڮؽۜٵػؙڎٙڶڰٵڛڵۮۼڴٷڽؘ۞

ۅؘێؿ۠ۉڵؙۉڹؘڡؘؿؗ ۿۮٙٵٲۅؘۘٛٛٛڡؙۮٳڶؙٛػ۠ؿڎؙۅٛۻڍؚۊێؖؽ۞ ڠؙڶؙڴڴۅ۫ۼۣڽۼٵڎؙڮٶۛڴڒؾۺؙؾٵڿٛۯۏڹؘۼٮٞؗڎؙۺٵۼڐٞ ٷڒۺۜؿؿؙڽۿۅ۫ڹ۞۫

نہیں، (۱) بلکہ وہی اللہ ہے غالب باحکمت۔

1. اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سانے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجا ہے ہاں مگر (یہ صحیح ہے) کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ (۲)

1. اور پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب؟ سبچ ہوتو بتادو۔ (۳)

1. اور پوچھتے ہیں کہ وہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سستے ہونہ آگے بڑھ سے ایک ساعت نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہونہ آگے بڑھ سکتے ہونہ آگے بڑھ

ا. یعنی اس کا کوئی نظیر ہے نہ ہم سر، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے ہر کام اور قول میں حکمت ہے۔ ٢. اس آيت ميں الله تعالى نے الك تو نبي كريم مَنْ الله على رسالت عامه كا بيان فرمايا ہے كه آب مَنْ الله على كوري نسل انسانی کا بادی اور رہنما بناکر بھیجا گیا ہے۔ دوسرا، یہ بیان فرمایا کہ اکثر لوگ آپ مَالْتَیْظِ کی خواہش اور کوشش کے باوجود ایمان سے محروم رہیں گے۔ ان دونوں باتوں کی وضاحت اور بھی دوسرے مقامات پر فرمائی ہے۔ مثلاً آپ سَلَّ الْقَيْلِم كى رسالت ك تعمن ميں فرمايا، ﴿قُلْ يَايَّهُ النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ الدَّكُ مُجَمِيعًا ﴾ (الأعراف: ١٥٨) ﴿ تَبْرَكُ اللَّهِ اللَّهِ الدَّكُ مُجَمِيعًا ﴾ (الأعراف: ١٥٨) الْمُوْقَانَ عَلَى عَبْدِ وَلِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ مَذِيْكِ ﴾ (الفرقان: ١) ایک حدیث میں آپ مَلَا اللَّهُ قانَ عَلَى عَبْدِ وَلِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ مَذِيْكِ ﴿ وَلَا مِنْ اللَّهِ وَلَا مِنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا ال جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ (۱) مہینے کی مسافت پر دشمن کے دل میں میری دھاک بٹھانے سے میری مدد فرمائی گئی ہے۔ (۲) تمام روئے زمین میرے لیے مسجد اور پاک ہے، جہاں بھی نماز کا وقت آجائے، میری امت وہاں نماز ادا کرلے۔(٣) مال غنیمت میرے لیے حلال کردیا گیا، جو مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ (٣) مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ (۵) پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیا جاتا تھا، مجھے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ني بناكر بهيجا كيا بي "- (صحيح البخاري، كتاب التيمم. صحيح مسلم، كتاب المساجد) ايك اور حديث مين فرما با تُعثْتُ إلَى الأَحْمَر وَالْأَسْوَدِ (صحيح مسلم، كتاب المساجد) احمر واسود سے مراد بعض نے جن وانس اور بعض نے عرب وعجم ليے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، دونوں ہی معنی صحیح ہیں۔ اسی طرح اکثریت کی بے علمی اور گر اہی کی وضاحت فرمائی۔ ﴿ وَمَا أَكُنَّ وَالنَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (يوسف: ١٠٠) (آپ مَنْ اللَّهُ عَلَى خوابش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے) ﴿ وَإِنْ تُطِعُ أَكُثُرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكُ عَنْ سِبيلِ اللهِ ﴾ (الأنعام: ١١١) (اكر آب الل زمين كي اكثريت كي جيجي جلسي كي تو وہ آپ کو گمراہ کردیں گے) جس کا مطلب یہی ہوا کہ اکثریت گمراہوں کی ہے۔

٣. يه بطور استهزاء كے بوچھتے تھے، كيول كه اس كا وقوع ان كے نزديك مستجد اور ناممكن تھا۔

۴. لینی اللہ نے قیامت کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس کا علم صرف اس کو ہے، تاہم جب وہ وقت موعود آجائے گا تو ایک ساعت بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ ﴿إِنَّ اَجَمَلَ اللهِ إِذَاجَاءً لَا يُؤَخِّدُ﴾ (نوح: ۴)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَمْ وَالَنَ نُؤْمِنَ بِطِذَا الْقُرُانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَبَدِيهُ وَلَوْ تَنَى اِذِ الظّٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَرَقِيمٌ أَيْمُ حِمْبَعُضُّمُ إِلَيْجَضِ لِلْقَوْلَ يَقُونُ لِللَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوالِلَّذِيْنَ اسْتَكُمْزُوالُوَلْاَ انْتُو لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۞

قَالَالَّذِيْنَ اسْتَكْبُووْلِلَّذِيْنَ اسْتُضْخُفُوۤاَاتَّنُ صَدَدُنَكُوْعَى الْهُدُاى بَعْدَادِدُجَاۤءَكُوْبَلُ كُنْتُو مُّجْرِمِيْنَ ۞

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْحِفُوالِلَّذِينَ اسْتَكْبُرُوابِكُ مَكُوْلِكِيلِ وَالنَّهَارِلِهُ تَأْمُرُونَنَّا أَنُّ تُكُفُّرُ بِاللهِ وَخَعُكَ لَهُ اَنْدَادًا وَاسَرُّوا النَّدَامَةَ لَسَّارَاوُا الْعُذَابُ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِيَّ آعْنَاقِ الذِّيْ

اس. اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں گے نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو (۱) اے دیکھنے والے کاش! کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے (۱) کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے (۱) اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔

اسم بیر بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آچکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ (نہیں) بلکہ تم (خود) ہی مجرم تھے۔ (۵) سمبر اور (اس کے جواب میں) یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے، (نہیں نہیں) بلکہ دن رات کر وفریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا تھم دینا ہماری بے ایمانی کاباعث مقرر کرنے کا تمہارا تھم دینا ہماری بے ایمانی کاباعث

ا. جیسے تورات، زبور اور انجیل وغیرہ، لبض نے بَیْنَ یَدَیْهِ سے مراد دارِ آخرت لیا ہے۔ اس میں کافرول کے عناد وطغیان کا بیان ہے کہ وہ تمام تر دلاکل کے باوجود قرآن کریم اور دارآخرت پر ایمان لانے سے گریزاں ہیں۔

۲. یعنی دنیا میں یہ کفر وشرک میں ایک دوسرے کے ساتھی اور اس ناطے سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے سے، لیکن آخرت میں یہ ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کو مورد الزام بنائیں گے۔

۳. لینی دنیا میں یہ لوگ، جو سوچ مسجھے بغیر، روش عام پر چلنے والے ہوتے ہیں، اپنے ان لیڈروں سے کہیں گے جن کے وہ دنیا میں بیروکار بنے رہے تھے۔

۴. لیعنی تم ہی نے ہمیں پیفیبروں اور داعیان حق کے پیچھے چلنے سے روکے رکھا تھا، اگر تم اس طرح نہ کرتے تو ہم یقیناً ایمان والے ہوتے۔

۵. لینی ہمارے پاس کونی طاقت تھی کہ ہم تہمیں ہدایت کے رائے سے روکتے، تم نے خود ہی اس پر غور نہیں کیا اور اپنی خواہشات کی وجہ سے ہی اسے قبول کرنے سے گریزاں رہے، اور آج مجرم ہمیں بنا رہے ہو؟ حالانکہ سب پچھ تم نے خود ہی اپنی مرضی سے کیا، اس لیے مجرم بھی تم خود ہی ہونہ کہ ہم۔

كَفَرُواْ هُلُ يُغِزَوْنَ إِلَّامِا كَانُوْ اِيَعُلُونَ⊕

وَمَا السَّلْنَافِ قَوْلِيةٍ مِّنْ تَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا ۗ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُهُ مِهِ كِفُرُون ۞

ۅؘڠؘاڵۊؙؙٳۼؘۘؽؙٲػٛؿؙۯٲڡٛۅؘاڷڒۊٞٳۉ۬ڒڎٳٚۏۜٚػٵۼؽؙ ؠؚؠؙۼۮۜؠؽڹ۞

ہوا، (۱) اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیان ہورہ ہوں گے، (۲) اور کافروں کی گردنوں میں ہم طوق ڈال دیں گے (۱۳) انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ (۱۳)

سم اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوش حال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ کفر کرنے کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔(۵)

س. اور کہا ہم مال واولاد میں بہت بڑھے ہوئے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں۔(۱)

ا. یعنی ہم مجرم تو تب ہوتے، جب ہم اپنی مرضی سے پیغیروں کی تکذیب کرتے، جب کہ واقعہ یہ ہے کہ تم رات دن ہمیں گراہ کرنے پر اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شریک تظہرانے پر آمادہ کرتے رہے، جس سے بالآخر ہم تمہارے چھے لگ کر ایمان سے محروم رہے۔

۲. یعنی ایک دوسرے پر الزام تراثی تو کریں گے لیکن دل میں دونوں ہی فریق اپنے اپنے کفر پر شرمندہ ہوں گے۔ لیکن ثابت اعداء کی وجہ سے ظاہر کرنے سے گریز کریں گے۔

m. لینی الیی زنجیریں جو ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ باندھیں گی۔

۴. لیعنی دونوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی، لیڈروں کو ان کے مطابق، اور ان کے چیچے چلنے والوں کو ان کے مطابق، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لِاَتَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ۳۸) لیعنی ہر ایک کو دوگنا عذاب ہوگا۔

۵. یہ نی کریم سَکَاتِیْکُمْ کو تعلی دی جارہ ہے کہ کے کے رؤساء اور چود هری آپ سَکَاتِیْکُمْ پر ایمان نہیں لارہے ہیں اور آپ سَکَاتِیْکُمْ کو ایذائیں پہنچا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر دور کے اکثر خوش حال لوگوں نے پیغیروں کی سکندیب ہی کی ہے اور ہر پیغیر پر ایمان لانے والے پہلے پہل معاشرے کے غریب اور نادار قشم کے لوگ ہی ہوتے سکندیب ہی کی ہے دھرت نوح عَلَیْکا کی قوم نے اپنے پیغیر سے کہا، ﴿اَنْوُمُونَ لَدُوالِنَّمِیٰکُ الْاَدْوَلُونَ ﴾ (الشعراء: ۱۱۱) (کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں جب کہ تیرے پیروکار کمینے لوگ ہیں)۔ ﴿وَمَاسُولِ اَلْاَلُونِ مِنَ هُولُولُولُكُ الْاَدِ اِلْنَا اَلَٰ اِلْمَانَ اِلْمَانَ اللهُ اللهُ

٢. ليني جب الله نے ہميں ونيا ميں مال واولاد كى كثرت سے نوازا ہے، تو قيامت بھى اگر بريا ہوئى تو ہميں عذاب نہيں

ڠؙڵٳڽۜڔٙؾٚؠؽؙٮؙڟٳڷڗۮ۬ۊؘڸٮٙڽؙؾؘؿٵٛٷۘۘؽڠ۬ٙۮؚۯ ٷڵؚڮؾۜٲػؙۊٞڵڵٵڛڶٳؿڠٙػؠؙٷؘؿؘ<sup>۞</sup>

وَمَآ اَمُوَالُكُوْ وَلَآ اَوْلَادُ كُوْ بِالَّاتِيِّ ثُقَرًّا بُكُوْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ الْاَمَنُ امَنَ وَعَمِلَ صَالِعًا ُ فَاوْلِيْكَ لَهُمُّ جَزَاءً الضِّعْفِ بِمَاعَمِلُوا وَهُمُ فِى الْغُذُوْنِ الْمِنْوْنَ۞

وَالَّذِيْنَ يَسُعُونَ فِئَ النِتِنَامُعُجِزِيْنَ اُولَلِكَ فِي الْعَنَاابِمُحْضَرُونَ ۞

٣٧. کہہ دیجے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کردیتا ہے اور ننگ بھی کردیتا ہے، (۱) کیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

کس. اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس (مرتبول سے) قریب کردیں (۲) بال جو انمیان لائیں اور نیک عمل کریں (۳) ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے (۱۳) اور وہ نڈر وبے خوف ہوکر بالا خانوں میں رہیں گے۔

۳۸. اور جو لوگ ہاری آیتوں کے مقابلے کی تگ ودو میں گر کر حاضر میں گر کر حاضر میں گر کر حاضر رکھے جائیں گے۔

ہوگا۔ گویا انہوں نے دار آخرت کو بھی دنیا پر قیاس کیا کہ جس طرح دنیا میں کافر ومومن سب کو اللہ کی تعتیں مل رہی ہیں، آخرت میں بھی اس طرح ہوگا، حالانکہ آخرت تو دار الجزاء ہے، وہاں تو دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزاء ملی ہیں، آخرت میں بھی اعمال کی جزاء اچھے اعمال کی جزاء اچھے اعمال کی جزاء اچھے اعمال کی جزاء اچھے اعمال کی جزاء اچھی اور برے اعمال کی بری۔ جب کہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ بطور آزمائش سب کو دنیاوی نعمتوں سے سر فراز فرماتا ہے۔ یا انہوں نے دنیاوی مال واسب کی فراوانی کو رضائے اللی کا مظہر سمجھا، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرماں بردار بندوں کوسب سے زیادہ مال واولاد سے نوازتا۔

ا. اس میں کفار کے ندکورہ مغالطے اور شبح کا ازالہ کیا جارہا ہے کہ رزق کی کشادگی اور شکی اللہ کی رضا یا عدم رضا کی مظہر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اللہ کی حکمت ومشیت سے ہے۔ اس لیے وہ مال اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پند کرتا ہے اور اس کو بھی جس کو ناپند کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے فقیر رکھتا ہے۔
 رکھتا ہے۔

۲. یعنی یہ مال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں تم سے محبت ہے اور ہماری بارگاہ میں تہمیں خاص مقام حاصل ہے۔

۳. یعنی ہماری محبت اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تو صرف ایمان اور عمل صالح ہے جس طرح حدیث میں فرمایا (الله تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دکھتا ہے)۔ (صحبح مسلم، کتاب البر، باب تحریم ظلم المسلم)

٨٠. بلكه كئى كئى گنا، ايك نيكى كا اجركم از كم وس كنا مزيد سات سو كنا بلكه اس سے زيادہ تك

قُلُ إِنَّ رَبِّىُ يَبُسُطُ الِرِّزُقَ لِمَنَّ يَّشَأَءُ مِنُ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرْ لَهُ وَمَا اَنْفَقُ تُوْمِّنُ شَيُّ فَهُو يُحْلِفُهُ ۚ وَهُو خَيُرُ الرِّيْرِ قِيْنَ ۞

ۅؘێۅٛٙٙٙٙ؉ٙؽڂۺ۠ۯڣٛۄؙڿؠؽڠٵؙؿٚۊۜؽڠؙۏڵٳڷٮڵڸٟۧڴڐؚ ٵۿٙٷٚڵڗٵؚڲٵڬؙٷٵڹؙۏٵؾۼڹؙۮۏؾ۞

٣٩. کہہ دیجے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کردیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کردیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کردیتا ہے، (۱) تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروگے اللہ اس کا (پورا پورا) بدلہ دے گا(۲) اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ (۳) میں اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کرکے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ (۳)

1. پس وہ مجھی کافر کو بھی خوب مال دیتا ہے، لیکن کس لیے؟ استدراج کے طور پر، اور مجھی مومن کو ننگ دست رکھتا ہے، کس لیے؟ اس کے اجر وثواب میں اضافے کے لیے۔ اس لیے مجرد مال کی فراوانی اس کی رضا کی،اور اس کی کمی اس کی ناراضی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تکرار بطور تاکید کے ہے۔

۲. إِخْلَافٌ کے معنی بیں، عوض اور بدلہ ونیا میں بھی ممکن ہے اور آخرت میں تو یقینی ہے۔ حدیث قدی میں آتا ہے۔ الله تعالی فرماتا ہے۔ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ (صحیح البخاري، سورة هود) (تو خرچ كر، میں تجھ پر خرچ كرول گا) (یعنی بدله دول گا) دو فرضتے ہر روز اعلان كرتے ہیں، ایک كہتا ہے «اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا» (یا الله نہ خرچ كرنے والے ك مال كو ضائع كردے) دوسرا كہتا ہے، «اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا» (اے الله! خرچ كرنے والے كو بدله عطا فرما)۔ (صحیح البخاري، كتاب الزكرة، باب فاما من أعطیٰ واتفیٰ)

سب کو نکہ ایک بندہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا یہ دینا اللہ تعالیٰ کی توفیق و تیسیر اور اس کی تقدیر سے ہی ہے۔ حقیقت میں دینے والا اس کا رازق نہیں ہے، جس طرح بچوں کا باپ بچوں کا، یا بادشاہ اپنے لشکر کا کفیل کہلاتا ہے حالانکہ امیر اور مامور بچے اور بڑے سب کا رازق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کا خالق بھی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ ایسے مال میں تصرف کرتا ہے جو اللہ ہی نے اسے دیا ہے، پس در حقیقت رازق بھی اللہ ہی ہوا۔ تاہم یہ اس کا مزید فضل وکرم ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں اس کی مرضی کے مطابق تصرف (خرج کرنے) پر وہ اجر واثواب بھی عطا فرماتا ہے۔

قَالُوۡاسُتُعَنَكَ اَنۡتَ وَلِيُّنَامِنُ دُوۡنِهِوۡ بَّـٰ كَانُوۡا يَمۡنُكُوۡنَ الۡجِنَّ ٱكۡثَرُهُوۡ بِهِوۡمُمُوۡنِهِوۡ مُّوۡمِنُوۡنَ۞

ڡؘٵٛؽۘۑۅٛڡۘڔٙڒؽٮؙڸؚڬٛ؞ؠؘۼڞؙػ۠ۄؙڸؠۼڞٟ۬ٮۜٛڡؘؙڡؙٵۊٙڵۯۻۘڗؖٵ ۅؘٮٞڠؙۅؙڵڸؚٙێڹؽڹؘڟڬؠؗۉاۮؙٷۛؿ۠ٵۼۮؘٲڹٵڶػٳڔٳڷێؚؿ ڴؙؽؙؿؙۄؙؠۿٲڰػڋؠٛۏڽ۞

وَإِذَا شُتْلَى عَلِيهُومُ النَّنَا بَيِنْتِ قَالُوَا مَا لَهُنَا الرِّنْتِ قَالُوَا مَا لَهُنَا الرَّنِثِ الْوَالَّمَا لَهُنَا الرَّنِيْتِ قَالُوَا مَا لَهُنَّ الْمُرْمَعَ الْمَاكَانَ يَعْبُدُ الْبَاؤُكُمُ وَقَالُوا مَا لَهُنَا الْآلِوفُكُ مُفْتَرَّى \* وقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلْمُحَقِّ لَمَنَا جَاءُهُوَ \* إِنْ هَذَا اللَّائِسُونُونِيْنِيْنَ ۞

الم. وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو تو ہے نہ کہ یہ (۱) بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، (۲) ان میں سے اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔

۲۲. پس آج تم میں سے کوئی (بھی) کسی کے لیے (بھی کسی قشم کے) نفع ونقصان کا مالک نہ ہوگا۔ (۳) اور ہم ظالموں (۵) سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے رہے۔

سهم. اورجب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پرطمی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے (۵) جو مہمیں تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے (اس کے سوا کوئی بات نہیں)، اور کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے (۱) اور حق ان کے پاس آچکا پھر بھی کافریہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ (۵)

ا. یعنی فرشتے بھی حضرت علینی علیمیا کی طرح اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرکے اظہار براءت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تیرے بندے میں اور تو ہمارا ولی ہے، ہمارا ان سے کیا تعلق؟

۲. جن سے مراد شیاطین ہیں۔ یعنی یہ اصل میں شیطانوں کے پجاری ہیں کیونکہ وہی ان کو بنوں کی عبادت پر لگاتے اور انہیں گر اہ کرتے تھے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿إِنْ تَکْ مُحُونَ وَمِنْ دُونِهَ إِلاَّ إِنْ اَنْ اَلَّا اِللَّهِ مُلِكُا اللَّهِ مُلِكُا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مراد، غیر اللہ کے پجاری ہیں، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے اور مشرکین سب سے بڑے ظالم۔
 شخص سے مراد، حضرت نبی کریم عَلَیْ اللّٰهِ میں۔ باپ داداکا دین، ان کے نزدیک صحیح تھا، اس لیے انہوں نے آپ عَلَیْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ

۲. اس دوسرے هٰذَا سے مراد قرآن كريم ہے، اسے انہوں نے تراشا ہوا بہتان يا گھڑا ہوا جھوٹ قرارديا۔

2. قرآن کو پہلے گھڑا ہوا جھوٹ کہا اور یہال کھلا جادو۔ پہلے کا تعلق قرآن کے مفہوم ومطالب سے ہے اور دوسرے کا تعلق قرآن کے معجزانہ نظم واسلوب اور اعجاز وبلاغت سے۔ (فتح القدر)

ۅٙڡۜٵڶؾڹ۠ڶۿۅۨۺؽؙػؾؙٮؾؽۯڛٛۅٛڹۿٵۅۜڡٵٙۯڛؗڷؾؙۜ ٳؽؽۄؙۥؙڡؙٞڸؙڮڡؚڽؙؙؾٚۮؚؽ۫ڔۣؖۿ

ٷۘػؙۮؓڹۘٳڷۜڋؽؙؽڡؚڽؘؙڨؘؠؙڶۣۿؚٟٷۜ؆ڶؚػٷ۫ٳڡؙؚڡؙۺؙٲۯ ڡۧٵڹؾؙڹۿۏؙۊؘڴڴؠٛٷٳۯؙڛؙڔڷۨٷڲؽڡٛػڰٲؽٮؘػڮؽؙڕ۞۫

قُلۡ إِنَّمَاۤ اَعِظُمُوْ بِوَاحِدَاةٍ ۗ ٱنَ تَقُوْمُوُ اللهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَى شُهُّ تَتَقَكَّرُوا ۗ مَابِصَاحِيكُوُ مِّنُ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوالَّالِنَذِيرُ لَّكُوْ بَيْنَ يَدَى عَذَا بِ شَدِيْدٍ۞

۳۲ اور ان (مکہ والوں) کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں اور نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا۔(۱)

۳۵. اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے دسویں ھے کو بھی نہیں پہنچ، پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، (پھر دیکھ کہ) میرا عذاب کیسا (سخت) تھا۔(''

اس رفیق کو کوئی جنون نہیں، سی اللہ کے واسطے (ضد چھوڑکر) دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہوکر سوچو تو سہی، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں، (۳) وہ تو تمہیں ایک بڑے (سخت) عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ (۳)

1. اس لیے وہ آرزو کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی پیغیر آئے اور کوئی صحفہ آسانی نازل ہو۔ لیکن جب یہ چیزیں آئیں تو انکار کردیا۔

۲. یہ کفار مکہ کو تعبیہ کی جارہی ہے کہ تم نے تکذیب واٹکار کا جو راستہ اختیار کیا ہے، وہ نہایت خطرناک ہے۔ تم سے پچچلی امتیں بھی، اس رائے پر چل کر تباہ و برباد ہو چی ہیں۔ حالانکہ یہ امتیں مال ودولت، توت وطاقت اور عمرول کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھیں، تم تو ان کے دسویں جھے کو بھی نہیں پہنچتے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بی کھیں۔ اس مضمون کو سورہ احقاف کی آیت: ۲۲ میں بیان فرمایا گیا ہے۔

س. یعنی میں تمہیں تمہارے موجودہ طرز عمل سے ڈراتا اور ایک ہی بات کی نفیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ تم ضد، اور انائیت چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے ایک ایک دو دو ہو کر میری بابت سوچو کہ میری زندگی تمہارے اندر گزری ہے اور اب بھی جو دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں کیا اس میں کوئی ایس بات ہے کہ جس سے اس بات کی نشاندہی ہو کہ میرے اندر دیوائی ہے؟ تم اگر عصبیت اور خواہش نفس سے بالا ہوکر سوچوگے تو یقیناً تم سمجھ جاؤگے کہ تمہارے رفیق کے اندر کوئی دیوائی نہیں ہے۔

۷۰. لینی وہ تو صرف تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے تاکہ تم اس عذاب شدید سے نے جاؤ جو ہدایت کا راستہ نہ اپنانے کی وجہ سے تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی مَنْ النَّيْظِ ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور فرمایا "یا صباحاہ" جے

ڠؙڷؙ۬ٙڡٚٲڛٵؘڵؾؙڴؙۄ۫ڝؚۜڽؙٲڿؚڔڧؘۿۅؘڷڬۄؙٵۣڽؙٲڿڔؽ ٳڷٳٷٙ؞ٳڶڐۣۅٞۿۅؘٷڸ؎ؙڵؚۺؘؿٞٞۺۿؚؽ۠ڰ

قُلُ إِنَّ رَبِّنُ يَقُذِ ثُ بِالْعَقِّ عَكَامُ الْغَيُوبِ ۞

قُلْ جَآءً الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعْيِدُنُ

قُلُ إِنْ ضَلَلُتُ فَإِنَّمَاۤ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِئُ وَإِن اهْتَدَيْتُ ثَبِمَايُوۡئُ إِلَىٰٓ رَبِّىۡ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيْتِ۞

47. کہد دیجیے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے () میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے۔ اور وہ ہر چیز سے باخبر (اور مطلع) ہے۔

۲۸. کہہ ویجیے کہ میرا رب حق (سچی وحی) نازل فرماتا ہے(۲) وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔

٣٩. کهه و سيحيے که حق آچکا باطل نه تو پہلے پچھ کرسکا ہے اور نه کرسکے گا۔(۳)

۵۰. کہہ دیجے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بھکنے (کا وبال) مجھ پر ہی ہے اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو بسبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے

سن کر قریش جمع ہوگے، آپ سَکُالِیُّیْمُ نے فرمایا "بتلاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن صبح یا شام کو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کروگے؟" انہوں نے کہا شکیوں نہیں" آپ سَکُلُٹیْمُ نے فرمایا "تو چر سن لو کہ میں حمہیں سخت عذاب آنے سے پہلے ڈراتا ہوں" یہ سن کر ابو لہب نے کہا تباً لَکَ! اَلَهٰذَا جَمَعْتَنَا "تیرے لیے بلاکت ہو، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟" جس پر اللہ تعالی نے سورہ ﴿تَبَّتُ یَدَاکَا اِلَهٰ لَهَ ہِ وَتَبَ ﴾ نازل فرمائی۔ (سی جماری، تغیر سورہ سا) اللہ اس میں ایک بے غرضی اور دنیا کے مال ومتاع سے بے رغبتی کا مزید اظہار فرمادیا تاکہ ان کے دلوں میں اگر یہ شک وشہ پیدا ہو کہ اس دعوائے نبوت سے اس کا مقصد کہیں دنیا کمانا تو نہیں، تو وہ دور ہوجائے۔

۲. قَذَفَ کے معنی، تیراندازی اور خشت باری کے بھی ہیں اور کلام کرنے کے بھی۔ یہاں اس کے دوسرے معنی ہی ہیں ایس کی دوسرے معنی ہی ہیں ایس کے دوسرے معنی ہی ہیں ایسی وہ حق کے ساتھ گفتگو فرماتا، اپنے رسولوں پر وحی نازل فرماتا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کے لیے حق واضح فرماتا ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿یُلِقِی الرُّومِ مِن اَمْرِهِ عَلَیٰ مَن کِیشا اَوُمِن عِمادِه ﴾ (المؤمن: ۱۵) لینی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، فرشتے کے ذریعے سے اپنی وحی سے نواز تا ہے۔

کرتا ہے<sup>(۱)</sup> یقیناً وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔

> وَلَوْتُوْكَى إِذْ فَزِعُوا فَلَافَوْتَ وَانْفِنُوامِنُ مُكَانٍ قَرِيبٍ ﴿

10. اور اگر آپ (وہ وقت) ملاحظہ کریں جب کہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی<sup>(۳)</sup> اور قریب کی جگہ سے گرفتار کرلیے جائیں گے۔

وَّقَالُوُّاامَكَابِهِ ۚ وَاللهِ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنُ مُّكَانِ بَعِيْدٍ ۚ

47. اور اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے لیکن اس قدر دور جگہ سے (مطلوبہ چیز) کیسے ہاتھ آسکتی ہے۔

ۅؘۘقَدُ ؙڬڡؘۜۯؙۉٳۑ؋ڡؚڽؙڨؘۘڹؙڵٛٷٙؿؾؗؽؚٷ۫ؽؘڔٳٝڷۼؽڡؚ ڡؚڹۛ؆ػٳڹؠؽؠٳ<sup>©</sup>

۵۳. اور اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا، اور دور دراز سے بن دیکھے ہی چھینکتے رہے۔(۵)

ا. لیعنی تجلائی سب اللہ کی طرف ہے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وحی اور حق مین نازل فرمایا ہے، اس میں رشد وہدایت ہے، صبح راستہ لوگوں کو اس سے ملتا ہے۔ لیس جو گراہ ہوتا ہے، تو اس میں انسان کی اپنی ہی کوتاہی اور ہوائے نفس کا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا وبال بھی اس پر ہوگا۔ حضرت عبد اللہ بن معوو و اللہ جب سی سائل کے جواب میں اپنی طرف سے کچھ بیان فرماتے تو ساتھ کہتے، «أَقُولُ فِیْهَا بِرَأْبِیْ؛ فَإِنْ یَکُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ یَکُنْ خَطَا فَمِنَ اللهِ وَإِنْ یَکُنْ خَطَاً فَمِنَیْ وَمِنَ اللّهِ عَلَى اللهِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ بَرِیْتَانِ مِنْهُ (ابن کئیر) (میں اپنی رائے کے مطابق یہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ صحیح ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مَنْ اللّهُ اس سے بری ہیں)۔

٢. جس طرح صديث ميس فرمايا «إِنَّكُمْ لَاتَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّمَا تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا مُحِيْبًا» (صحيح البخاري، كتاب الدعاء، باب الدعاء إذا علا عقبة) (ثم بهرى اور غائب ذات كو تهيل بكار رہے ہو بلكہ اس كو بكار رہے ہو جو خے والا، قريب ہے، اور قبول كرنے والا ہے)۔

٣. فَلَا فَوْتَ كَهِين بِهَاكُ نهين سكين كي كيونكه وه الله كي كرفت مين مول كي، يه ميدان محشر كا بيان ہے۔

ملا، تَنَاوُشٌ کے معنی تناول یعنی کپڑنے کے ہیں یعنی اب آخرت میں انہیں ایمان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جب کہ دنیا میں اس سے گریز کرتے رہے گویا آخرت ایمان کے لیے، دنیا کے مقابلے میں دورکی جگہ ہے، جس طرح دور سے کسی چیز کو کپڑنا ممکن نہیں، آخرت میں ایمان لانے کی گنجائش نہیں۔

۵. لینی اپنے گمان سے کہتے رہے کہ قیامت اور حساب کتاب نہیں۔ یا قرآن کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادو، گھڑا

ۅٙڿؽڵؠؽ۫ۂٛٛٛؗٛؗؗٷؠۘؽڹؽٵڛؿؖؠٛۏٛڽڲٵڣٛۼڶۑؚٲۺ۫ؽٵۼؚٟۿ ڡؚۜؽؙڣۧڹٛڷٳؙڴؚٛٛٷػٲۏٛٳڨؙۺڮۨؠٝڔؙؽڽٟ۞ٞ

۵۳. اور ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کردیا گیا<sup>(۱)</sup> جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا،<sup>(۲)</sup> وہ بھی (انہی کی طرح) شک وتردد میں (یڑے ہوئے) تھے۔<sup>(۳)</sup>

ہوا جھوٹ اور پچھلوں کی کہانیاں ہیں یا محمد مُنَالِّیْظِ کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادوگر ہے، کائن ہے، شاعر ہے یا مجنون ہے۔ جب کہ کسی بات کی بھی کوئی دلیل ان کے یاس نہیں تھی۔

ا. یعنی آخرت میں وہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کرلیا جائے، عذاب سے ان کی نجات ہوجائے، لیکن ان کے درمیان اور ان کی اس خواہش کے درمیان پردہ حاکم کردیا یعنی اس خواہش کو رد کردیا جائے گا۔

۲. کینی مجھیلی امتوں کا ایمان بھی اس وقت قبول نہیں کیا گیا جب وہ عذاب کے معاینہ کے بعد ایمان لائیں۔

س. اس لیے اب معاید عذاب کے بعد ان کا ایمان بھی کس طرح قبول ہو سکتا ہے؟ حضرت قنادہ و کانٹیڈ فرماتے ہیں "ریب وشک سے بچو، جو شک کی حالت میں فوت ہوگا، ای حالت میں اشھے گا اور جو یقین پر مرے گا، قیامت کے دن یقین پر ہی اٹھے گا"۔ (ابن کثیر)

#### سورهٔ فاطر علی ہے اور اس میں پینتالیس آ بیتی اور پانچ رکوع ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

1. اس الله کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو (ابتداءً) آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا<sup>(۱)</sup> اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغیبر (قاصد) بنانے والا ہے، (<sup>(۱)</sup> مخلوق میں جو چاہے اضافہ کرتا ہے (<sup>(۱)</sup> الله تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔

7. الله تعالی جو رحمت اوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو بند کردے سو اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں (<sup>(4)</sup> اور وہی غالب حکمت والا ہے۔

اے لوگو! تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں
 یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو حمہیں

## سُونَةُ فَاطِئَ ﴿

#### 

ٱڬؖٮؠؙٮؙؙٮ۠ڸڵٶۏڶڟۣٳڶۺٙؠڸ۠ؾؚٷٲڷۯؿۻڿٵۼڸ الْمَلَيِّكَةِ رُسُلًا اوْلِيَّآجُفِيَة تَتَّثُنُى وَتُكُ وَرُكِعٌ يَزِيْدُنِ الْخَلْقِ مَايِشَآءًا إِنَّ للهَ عَلى كُلِّ شَقَّ قَدِيُرُ۞

> كَانَفَتْتُحِ اللهُ لِلنَّالِسِ مِنْ تَحْهَةٍ فَكَامُسِكَ لَهَا \* وَمَالِمُسِكُ فَكَامُوسِلَ لَهُ مِنْ بَعُدِهِ \* وَهُوالْعَرِيُولُ الْحَكِيمُونَ

يَّايُّهُاالنَّاسُ اذَكُرُوْانِعُمَّتَ اللهِ عَلَيْثُمُ هُلُ مِنُ عَلَيْنَ غَيُرُاللهِ بَرُزُوْكُوْمِنَ التَّمَاءُ وَالْرَضِ

ا. فَاطِو کے معنی میں مخترع، پہلے پہل ایجاد کرنے والا، یہ اشارہ ہے اللہ کی قدرت کی طرف کہ اس نے آسان وزمین پہلے پہل بغیر نمونے کے بنائے، تو اس کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا کونیا مشکل ہے؟

۲. مراد جر ائیل، میکائیل، اسر افیل اور عزرائیل سیل فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالی انسیاء کی طرف یا مختلف مہمات پر قاصد بناکر بھیجنا ہے۔ ان میں سے کسی کے دو، کسی کے تین اور کسی کے چار پر ہیں، جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے اور زمین سے آسان پر جاتے ہیں۔

سا لینی بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے نبی سَائِسَیْمُ نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جبرائیل عَلَیْمُ کو اصلی صورت میں دیکھا، ان کے چھ سو پر تھے۔ (صحیح البخاري، تفسیر سورة النجم، باب فکان قاب قوسین اُو اُدنی) بعض نے اس کو عام رکھا ہے، جس میں آگھ، چیرہ، ناک اور منہ ہر چیز کا حسن واخل ہے۔

٣٠. ان بى نعتول ميں سے ارسال رسل اور انزال كتب بھى ہے۔ يعنى ہر چيز كا دینے والا بھى وبى ہے، اور واپس لينے يا روك لينے والا بھى وبى۔ اس كے سوانہ كوئى معطى اور منعم ہے اور نہ مانع و قابض۔ جس طرح نبى سَنَّ اللَّهِمُّ فرما ياكرتے تھے۔ «اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ».

## لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو ۚ فَأَنَّى ثُونُونًا فُن ۞

ۅٙٳڽؙڲێۜڋڣٷڬؘڡۜٙۮؙڴڋؠؘۘػڛؙؙؙٛۻٞؿؘۼٙڸڮٷٳڶ ڶڵۼڗؙ*ڗؙڿۼؙ*ٵڵۯؙؙٷٛۯ۞

ۗ يَابَهُۗ النّاسُ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَثْى فَلَاتَغُرَّكُمُو الْحَيْوةُ الدُّنْيَا ' ۚ وَلَايُغَرِّئُكُو بِاللهِ الْغَزُورُ۞

ٳڽۜٲڵؾۜؽڟؽۘڵػؙؠ۫ۼۘۮؙٷٞڡؘٲۼٞؽؙٷۼٮؙۊٞڵٳٮٚؽۜڵؠؽڠؙۅٛڵڿۯؘڽۿ ڸؠؽؙۅؙٮٛۅؙڶڡڽؙٳڞۼٮؚڶڛۜۼؿڕڽٞ

آسان وزمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ پس تم کہال الٹے جاتے ہو؟ (۱)

م. اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جاچکے ہیں۔ اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔

6. اے لوگو! اللہ تعالی کاوعدہ سچا ہے (۳) حتمہیں دنیوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، (۴) اور نہ دھوکے باز شیطان میں خالت میں ڈالے۔ (۵)

الد رکھو شیطان تمہارا وشمن ہے، تم اسے وشمن جانو<sup>(۲)</sup>
 وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔

ا. یعنی اس بیان ووضاحت کے بعد بھی تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تُوْ فَکُوْنَ اگر أَفَكَ سے ہوتو معنی ہوں گے پھرنا،
 تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اور اگر إِفْكٌ سے ہوتو معنی ہیں جھوٹ، جو تھ سے پھرنے کا نام ہے۔ مطلب ہے کہ تمہارے اندر توحید اور آخرت کا انکار کہاں سے آگیا، جب کہ تم مانے ہو کہ تمہارا خالق اور رازق اللہ ہے۔ (فتر القدر)

۲. اس میں نی منگائیفی کو تسلی ہے کہ آپ منگائیلی کو جھٹلا کرید کہاں جائیں گے؟ بالآخر تمام معاملات کا فیصلہ تو ہمیں ہی کرنا ہے۔ جس طرح سیجیلی امتوں نے اپنے پیغیروں کو جھٹلایا، تو انہیں سوائے بربادی کے کیا ملا؟ اس لیے یہ بھی اگر باز نہ آئے، تو ان کو بھی ہلاک کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔

m. کہ قیامت برپا ہو گی اور نیک وبد کو ان کے اعمال کی جزاء وسزا دی جائے گا۔

م. لیعنی آخرت کی ان نعمتوں سے غافل نہ کردے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک ہندوں اور رسولوں کے پیرو کاروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ پس اس دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر آخرت کی دائمی راحتوں کو نظر انداز نہ کرو۔

۵. لیعنی اس کے داؤ اور فریب سے فی کر رہو، اس لیے کہ وہ بہت دھوکے باز ہے اور اس کا مقصد ہی متمہیں دھوکے میں مبتلا کرکے اور رکھ کے جنت سے محروم کرنا ہے۔ یہی الفاظ سورۂ لقمان: ۱۳۳۳ میں بھی گزر کیے ہیں۔

١٠. العنی اس سے سخت عداوت رکھو، اس کے دجل وفریب اور چھکنڈوں سے بچو، جس طرح دشمن سے بچاؤ کے لیے انسان کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر ای مضمون کو اس طرح ادا کیا گیا ہے۔ ﴿ اَفَتَتَحٰوٰنُونَهُ وَدُوْتِيَّتُهُ اَوْلِيَا اَمِن دُونِيُ وَهُمُ ٱللَّهُ عَمْدُونُ وَ لَا لَهُ عَلَيْ لِلْظَلِيلِينَ بَدَلًا﴾ (الكهف: ٥٠) (كيا تم شيطان اور اس كی ذريت كو، جھے چھوڑ كر، اپنا دوست بناتے ہو؟ حالانكہ وہ تمہارے دشمن بیں۔ ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے)۔

ٱکّذِیْنَ کَفَرُوۡالَهُوۡعَذَابٌشَیِیُدُهُ وَالَّذِیۡنَ امَنُوۡا وَعَلَوۡالصّٰلِحٰتِلَهُمۡ مَعۡفِوَدُةُ وَٱجۡوُکِیۡدُرُ

اَفَمَنُ زُبِّى لَهُ سُوَّءُ عَلِهِ فَرَالاُحَسَنَا قَالَ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَّنَا أَوْ يَهْدِى مَنْ يَّتَلَا اَوْ فَلاَتَنَاهُ بُ يُضْكُ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ الله عَلِيُوْنِمَا يَصَنْعُونَ⊙

ۉڵڟۿٲڵۮۣؽٞٲۯۺؙڵٳڗۣڸۼۘٷؿؿ۠ؿڒؙۺۜڬٲۨٵڣؙٮؙٛڡٞڹ۠ڠٳڸٛؠڮٙۅ ؠۜڽؾؾؚٷؘڲؽؽ۬ٵۑڃٳڷۯۯۻؘؠۼػػۅؙؾۿٵڰۮٳڮ ٵڵۺؙٛۅؙۯڽ

2. جو لوگ كافر ہوئے ان كے ليے سخت سزا ہے اور جو لوگ ايمان لائے اور نيك اعمال كيے ان كے ليے بخشش ہے اور (بہت) بڑا اجر ہے۔(۱)

٨. كيا پس وہ شخص جس كے ليے اس كے برے اعمال مزين كرديے گئے ہيں پس وہ انہيں اچھا سمجھتا ہے (۲)
 (كيا وہ ہدايت يافتہ شخص جيسا ہے)، (يقين مانو) كہ اللہ جے چاہے گر اہ كرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دكھاتا ہے۔ (۳) پس آپ كو ان پر غم كھا كھا كر اپنى جان ہلاكت ميں نہ ڈالنى چاہيے، (۳) يہ جو كچھ كررہے ہيں اس سے يقيناً اللہ تعالىٰ بخوبی واقف ہے۔ (۵)

9. اور الله بی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کردیتے

ا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات کی طرح ایمان کے ساتھ، عمل صالح کو بیان کرکے اس کی اجمیت کو واضح کردیا ہے تاکہ اہل ایمان عمل صالح ہے کسی وقت بھی غفلت نہ برتیں، کہ مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ اس ایمان پر ہی ہے جس کے ساتھ عمل صالح ہوگا۔

٢. جس طرح كفار وفجار بين، وه كفر وشرك اور فنق وفجور كرتے بين اور سيحقة يه بين كه وه الچها كررہے بين ايسا
 شخص جس كو اللہ نے گراہ كرديا ہو، اس كے بچاؤ كے ليے آپ كے پاس كوئى حيلہ ہے؟ يا يه اس شخص كے برابر ہے جے اللہ نے بدايت سے نوازا ہے؟ جواب نفى ميں بى ہے، نہيں يقيیناً نہيں۔

س. الله تعالی اپنے عدل کی رو سے اپنی سنت کے مطابق اس کو گمراہ کرتا ہے جو مسلسل اپنے کر تو توں سے اپنے کو اس کا مستحق مظہرا چکتا ہے اور ہدایت اپنے فضل وکرم سے اسے دیتا ہے جو اس کا طالب ہوتا ہے۔

۴. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر اور علم تام پر مبنی ہے، اس لیے کسی کی گراہی پر اتنا افسوس نہ کریں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیں۔

۵. لینی اس سے ان کا کوئی قول یا فعل مخفی نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ ایک علیم و خبیر اور ایک علیم کی طرح کا جہہ عام بادشاہوں کی طرح کا نہیں ہے جو اپنے اختیارات کا الل ئپ استعال کرتے ہیں، بھی سلام کرنے سے بھی ناراض ہوجاتے ہیں اور بھی دشام پر ہی خلاقوں سے نواز دیتے ہیں۔

ہیں۔ اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا (بھی) ہے۔ (۱)

• ا. جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے، (۱) تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں (۱) اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے، (۱) جو لوگ برائیوں کے داؤں گھات میں لگے رہتے ہیں (۵) ان کے لیے سخت تر عذاب ہے، اور ان کا یہ کمر برباد ہوجائے گا۔ (۱)

مَنْ كَانَ يُرِيُ الْعِزَّةَ فَلِلُوالْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۚ إِلَيْهِ يَصُعُدُ الْكِوُالِطِّيِّبُ وَالْمَكُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُوُونَ السِّيِّالْتِ لَهُوْعَذَابٌ شَدِيبُ وْمَكُوْاوُلِيْكَ هُوَ يَهُوُرُنَ

ا. یعنی جس طرح بادلوں سے بارش برساکر خشک (مردہ) زمین کو ہم شاداب (زندہ) کردیتے ہیں، ای طریقے سے قیامت کے دن تمام مردہ انسانوں کو بھی ہم زندہ کردیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ "انسان کا سارا جسم بوسیدہ ہوجاتا ہے، صرف ریڑھ کی بڑی کا ایک چھوٹا سا حصہ محفوظ رہتا ہے، ای سے اس کی دوبارہ تخلیق و ترکیب ہوگی"۔ ﴿کُلُّ جَسَدِ ابْنِ آدَمَ یَبْلَی، إِلَّا عَجب الذَّنَب، مِنْهُ خُلِقَ، وَمِنْهُ یُرکِّبُ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ عمَّ، مسلم، کتاب الفتن، باب مابین النفختین)

۲. لینی جو چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت طے، تو وہ اللہ کی اطاعت کرے، اس سے اسے یہ مقصود حاصل موجائے گا۔ اس لیے کہ دنیا وآخرت کا مالک اللہ بی ہے، ساری عزتیں اس کے پاس ہیں وہ جس کو عزت دے، وہی عزیز ہوگا، جس کو وہ ذلیل کردے، اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی۔ دوسرے مقام پر فرمایا۔ ﴿ اللّٰذِینُ اَیّسَا اِنْوَدُونَ اِلْکُولُمِ بِیْنَ الْکُولُمُ اللّٰکِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ

سر الْكَلِمُ، كَلِمَةٌ كَى جَع ہے، ستھرے كلمات سے مراد اللہ كى شيخ و تحميد، تلاوت، امر بالمعروف و نهى عن المنكر ہے۔ چڑھتے ہيں كا مطلب، قبول كرنا ہے۔ يا فرشتوں كا انہيں لے كر آسانوں پر چڑھنا ہے تاكہ اللہ ان كى جزاء دے۔ ٢٠ يَر فَعُهُ، ميں ضمير كا مرجع كون ہے؟ بعض كہتے الْكَلِمُ الطّيَّبُ ہے۔ يعنى عمل صالح كلمات طيبات كو اللہ كى طرف بلند كرتا ہے۔ يعنى محض زبان سے اللہ كا ذكر (شيخ و تحميد) کچھ نہيں، جب تك اس كے ساتھ عمل صالح يعنى احكام و فرائض كى ادائيگى بھى نہ ہو۔ بعض كہتے ہيں يَرْ فَعُهُ ميں فاعل كى ضمير اللہ كى طرف راجع ہے۔ مطلب ہے كہ اللہ تعالى عمل صالح كو كلمات طيبات پر بلند فرماتا ہے اس ليے كہ عمل صالح سے ہى اس بات كا تحقق ہوتا ہے كہ اس كا كرنے والا فى الواقع اللہ كى شميع و تحميد ميں مخلص ہے (ثم القدر) گويا قول، عمل كے بغير، اللہ كے بال بے حیثیت ہے۔

۵. خفیہ طریقے ہے کی کو نقصان پہنچانے کی تدبیر کو مکر کہتے ہیں کفر وشرک کا ارتکاب بھی مکر ہے کہ اس طرح اللہ
 کے راستہ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، نبی منگائیٹی کے خلاف قتل وغیرہ کی جو سازشیں کفار مکہ کرتے رہے، وہ بھی مکر ہے،
 ریاکاری بھی مکر ہے۔ یہاں یہ لفظ عام ہے، مکر کی تمام صورتوں کوشامل ہے۔

۲. لعنی ان کا مکر بھی برباد ہو گا اور اس کا وبال بھی انہی پر پڑے گا جو اس کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسے فرمایا۔ ﴿وَلَا يَحِينَىٰ الْمَكُو ُ السّيِّيِّی ُ إِلَّا رِیاْ هَلِهِ ﴾ (فاطر: ۳۳) (اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے)۔

ڡؘٳٮڵٮؙؙؗؗٷػڡٞڴٷۺٚڹؙڗٳٮؙ۪ؿ۫ۊۜڝٛڗؙؿ۠ڟڡؘۊ۬ؿٚۊ ڿۜۘۜۼٮػڬؙۄ۬ٵۯ۫ۅٵڋٲۅٮۜٲڠؘؠڷؙۺٵ۠ڹ۠ؿٝۅٙۯٳڗؘڞؘۼ ٳڵٳڡۣؠڶؠ؋ۅٞٮٵؽۼ؆ؙڔڝؿ۫ڴۼؠۜۅٞڵڒؽؙڡ۫ڞؙڡؽ۬ٷؙڔٛڰٙ ٳڵڒڣؽۺ۫ؠڷؚڗؘۮڸػڰڶ۩ڟ؞ؽۜڛؽڒٛ۞

وَمَايِنْتَوَى الْبَحُرانِ ۗ هَلَااعَانُكِ فَرَاتٌ سَالِغُ شَرَائِهُ وَهٰذَامِلُحُ أُجَاجٌ وَمِنَ كُلِّ تَأْكُلُونَ كَمُنَاظِرِيَّاوَتَسْتَخُرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبُسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلُكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَمْتَغُوا مِنْ فَضُلِهٖ وَلَعَلَكُةٌ تَشْكُرُونَ۞

الفرقان میں گزر چکی ہے۔

11. اور لوگو! اللہ تعالیٰ نے جمہیں مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا ہے، (ا) پھر جمہیں جوڑے جوڑے (مرد وعورت) بنادیا ہے، عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا تولد ہونا سب اس کے علم سے ہی ہے، (اا اور جو بڑی عمر والا عمر دیاجائے اور جس کسی کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ (اس یقیناً اللہ تعالیٰ پر یہ بات بالکل آسان ہے۔ ہوا ہے۔ (ایکس تبین دو دریا یہ میٹھا ہے بیاس بچھاتا پینے میں خوشگوار اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا، تم ان دونوں میں خوشگوار اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا، تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں کم بہتے ہو۔ اور آپ و کھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے بھاڑنے والی (اس دریاؤں میں ہیں تاکہ تم کو چیرنے بھاڑنے والی (اس کا شکر کرو۔

ا. یعنی تمہارے باپ آدم علیاً کو مٹی سے اور پھر اس کے بعد تمہاری نسل کو قائم رکھنے کے لیے انسان کی متحلیق کو نطفے سے وابستہ کردیا، جو مرد کی پشت سے نکل کر عورت کے رحم میں جاتا ہے۔

۲. لیعنی اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، حتی کہ زمین پر گرنے والے پتے کو اور زمین کی تاریکیوں میں نشووٹما پانے والے نتج کو بھی وہ جانتا ہے۔ (الأنعام: ۵۹)

سبر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کی طوالت اور اس کی تقصیر (کم ہونا) اللہ کی تقدیر وقضاء سے ہے۔ علاوہ اذیں اس کے اسبب بھی ہیں جس سے عمر لمبی یا چھوٹی ہوتی ہے، طوالت کے اسبب میں صلۂ رحمی وغیرہ ہے، جیسا کہ احادیث میں ہاب ہوار تقصیر کے اسبب میں کثرت سے معاصی کا ارتکاب ہے۔ مثلاً کی آدمی کی عمر 2 سال ہے لیکن بھی اسبب زیادت کی وجہ سے اللہ اس میں کثرت سے معاصی کا ارتکاب ہے۔ مثلاً کی کردیتا ہے جب وہ اسبب نقصان اختیار کرتا ہے۔ اور یہ سب پچھ اس نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے عمر میں یہ کی بیثی ﴿ وَاَدَاجَاءً اَجَلُهُ وَلَائِیْتَنَافِوْوَی سَاعَةً وَلَائِیْتَنَافِوْوَی سَاعَةً وَلَائِیْتَنَافِوْوَی سَاعَةً وَلَائِیْتَنَافِوْوَی سَاعَةً وَلَائِیْتَنَافِوْوَی سَاعَةً وَلَائِیْتَنَافِوْوَی سَاعَةً وَلَائِیْنَالُونِیْنِی ﴿ وَقَدَاللہ عَلَی اس وقت ایک ساعت نہ پیچھ ہے سیس کے اور نہ وَلَّ سے بھی ہوتی ہے ﴿ یَمْحُوااللهُ مُلِیْتَالُونِیْنِی اللہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے ﴿ یَمْحُوااللهُ مُلِیْتَالُونِیْنِی اللہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے ﴿ یَمْحُوااللهُ مُلِیْتَالُونِیْنِی اللہ کے اس کی تائید اللہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے ﴿ یَمْحُوااللهُ مُلِیْتَالُونِی اللّٰہِ کَ اس وقت ایک ساعت نہ پیچھ ہے سیس کے اور اس کے پاس لوح محفوظ ہے)۔ (فق القدی) المُدَالِکِیْنِ ﴾ (الرعد: ٣٩) (جو چاہتا ہے، مثاتا اور جب کرتا ہے اور اس کے پاس لوح محفوظ ہے)۔ (فق القدی)

نُوْلِجُ الَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَنُوْلُو النَّهَارَ فِي الَّيْلُ وَسَحَّوَ الشَّهُسَ وَالْقَهُرُّ كُلُّ يَجْرِي لِكَجَلِ مُسَمَّى ﴿ ذَٰلِكُمُ اللهُ رَيُّكُو لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِنْ قِطْبِيُرِ®

إِنْ تَكُ عُوْهُمُ لِاسْبَعُوْ ادْعَآءَكُوْ وَلَوْ سَبِعُوْ ا مَااسْتَجَابُوالكُو وَتُومَ الْقِيمَةِ يَكُفُرُونَ بِشْرُ كِكُورٌ وَلَائِنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيُرِهُ

ا. یعنی مذکورہ تمام افعال کا فاعل ہے۔

لَآيُّهُا النَّاسُ آنَتُهُ الْفُقَرَ آءُ إِلَى اللَّهِ

الله وه رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور آ فاب وماہتاب کو اسی نے کام میں لگادیا ہے۔ ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ(۱) تم سب کا پالنے والا اسی کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا یکار رہے ہو وہ تو تھجور کی مختلی کے حصلکے کے بھی مالک

۱۲. اگر تم انهیں یکارو تو وہ تمہاری یکار سنتے ہی نہیں 🐃 اور اگر (مالفرض) سن تھی لیں تو فرباد رسی نہیں كريں گے، (۴) بلكه قيامت كے دن تمهارے اس شرك كا صاف انکار کرجائیں گے۔ (۵) اور آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جبیہا خبر دار خبریں نہ دیے گا۔(۱)

10. اے لو گو! تم اللہ کے مختاج ہو<sup>(2)</sup> اور اللہ بے نیاز<sup>(۸)</sup>

۲. لینی اتنی حقیر چیز کے بھی مالک نہیں، نہ اسے پیدا کرنے پر ہی قادر ہیں۔ قطمین اس جھلی کو کہتے ہیں جو تھجور اور اس کی مختصل کے در میان ہوتی ہے۔ یہ تیلا سا چھلکا مختصلی پر لفانے کی طرح جڑھا ہوا ہو تا ہے۔

سل کینی اگرتم انہیں مصائب میں یکارو تو وہ تہاری یکار سنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ جمادات ہیں یا منوں مٹی کے نیچے مدفون۔ م. یعنی اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو بے فائدہ، اس لیے کہ وہ تمہاری التخاوُل کے مطابق تمہارا کام نہیں کر <del>سکت</del>ے۔

۵. اور کہیں گے ﴿مَّمَا كُنْتُوا يَانَا تَعْبُدُونَ ﴾ (يان ١٨) (تم جماري عبادت نہيں كرتے تھے) ﴿ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُو لَغْفِيانَ ﴾ (بانس: ۲۹) (ہم تو تمہاری عمادت سے نے خبر تھے)۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن کی اللہ کے سواعبادت کی جاتی ہے، وہ سب پھر کی مور تیاں ہی نہیں ہوں گی، بلکہ ان میں عاقل (ملائکہ، جن شیاطین اور صالحین) بھی ہوں

۲. اس لیے کہ اس جیسا کامل علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہی تمام امور کی کنہ اور حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے جس میں ان ریکارے جانے والوں کی بے اختیاری، ریکار کو نہ سننا اور قیامت کے دن اس کا انکار کرنا بھی شامل ہے۔

گے۔ تب ہی تو یہ انکار کریں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو حاجت براری کے لیے یکارنا شرک ہے۔

ك. نَاسٌ كا لفظ عام ب جس ميں عوام وخواص، حتى كه انسياء عليهم وصلحاء سب آجاتے ميں۔ الله كے در كے سب بى محتاج ہں۔ کیکن اللہ کسی کا متاج نہیں۔

٨. وه اتنا بے ناز ہے كه سب لوگ اگر اس كے نافرمان ہوجائيں تو اس سے اس كى سلطنت ميں كوئى كمي اور سب اس

وَاللهُ هُوَالْغَنِيُّ الْحَيِينُهِ

ٳڽؙؾۜۺؘٵؽؙؙۮ۬ۿؚؠؙڝؙٛٛۄؙۏػٳؙڗؚڹؚۼڶٟٙؾڿۑڔؽؠٳ<sup>ۿ</sup>

وَمَاذُ لِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزِ

ۉڵ؆ؚ۬ۯۯۊٳۯۯٷٞڐؚۯ۫ۯٲڞٝۯؿٷٳ؈۬ؾڎؙٷٛۺؙۛؾۘٲۊٞٛ ٳڵڿٮ۫ڸۿٵڵڒڲؙۻؙڶڝڹؙۿۺٛؽؙٞٷڮۉڮٲڹڎٵ ڠؙۯڹڸٝٳٮۜٮٚؠٙٵڝؙؿ۬ۮؚۯٵڵۮؚؽؙؽؘڲڿٛۺٷؽۯڰۿۿؙ ڽٳڵۼؽۑۅۯٲڟڞۅٳٳڶڞڶۅڎۧٷڞڽؙڗػڵ ٷٳٮۜؠٚٵؽ؆ڒڴڸڹڡٞڛؙ؋ٷٳڶٳ۩ؗڛٳڷؠۘۅٳڷؠڝؚؽؙۯؙ۞

خوبیوں والا ہے۔

17. اگر وہ چاہے تو تم کو فناء کردے اور ایک نئی مخلوق پیداکردے۔(۲)

12. اور یہ بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔

11. اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، (\*) اگر کوئی گراں بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے گا تو وہ اس میں سے پچھ بھی نہ اٹھائے گا گو قرابت دار ہی ہو۔ (\*) تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں (۵) اور جو بھی پاک ہوجائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے اور جو بھی پاک ہوجائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے

کے اطاعت گزار بن جائیں، تو اس سے اس کی قوت میں زیادتی نہیں ہوگی۔ بلکہ نافرمانی سے انسانوں کا اپنا ہی نقصان ہے اور اس کی عبادت واطاعت سے انسانوں کا اپنا ہی فائدہ ہے۔

ا. یعنی محمود ہے اپنی نعتوں کی وجہ ہے۔ پس ہر نعت، جو اس نے بندوں پر کی ہے، اس پر وہ حمد وشکر کا مستحق ہے۔

۲. یہ بھی اس کی شان بے نیازی ہی کی ایک مثال ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کے گھاٹ اتار کے تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق پیدا کردے جو اس کی اطاعت گزار ہو، اس کی نافرمان نہیں، یا یہ مطلب ہے کہ ایک نئی مخلوق اور نیا عالم پیدا کردے جس سے تم ناآشنا ہو۔

م. مُثْقَلَةٌ، أَيْ: نَفْسٌ مُثْقَلَةٌ، ایسا شخص جو گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوگا، وہ اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے اپنے رشتے دار کو بھی بلائے گا تو وہ آبادہ نہیں ہوگا۔

۵. لینی تیرے انذار و تبلیغ کا فائدہ انہی لوگوں کو ہوسکتا ہے، گویا تو انہی کو ڈراتا ہے، ان کو نہیں جن کو انذار سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا، ﴿ إِنَّمَا ٱلْتَ مُنْذِرُمِنَ يَعْشَلْهَا ﴾ (النازعات: ۳۵) اور ﴿ إِنَّمَا لَتُنْذِرُ مِنِ النَّبَعَ اللَّهِ كُرُو حَشِي النَّوْجُ مِنَ بِالْغَيْبِ ﴾ - (یس: ۱۱)

پاک ہو گا۔ (۱) اور لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔

19. اور اندھا اور آئھول والا برابر نہیں۔

4. اور نہ تاریکیاں اور روشنی۔ (۲)

۲۱. اور نه چهاؤل اور دهوپ\_

۲۲. اور زندے اور مردے برابر نہیں ہوسکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، (۵) اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ (۲)  $\mathbf{r}$  تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ (۵)

۲۳. ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سانے والا اور ڈر سنانے والا بناکر بھیجا ہے اور کوئی امت الیی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔

۲۵. اور اگریہ لوگ آپ کو جھٹلادیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا ان کے پاس

ومَايَسُتَوِى الْاعْلَى وَالْبَصِيُّنُ وَلَا الظُّلُمُ الْثَوْرُ ﴿ وَلَا الظِّلْ وَلَا الْحَرُورُ ﴿

وَمَايَنتَوِى الْكِمْيَآءُوَلَا الْأَمْوَاتُ اِنَّالَتَهَ يُسُمِعُ مَنْ يَتَمَاّءُ ۚ وَمَاّانُتَ بِمُسُمِعٍ ۚ مُسَنَّ فِي الْقُبُوْرِ ۞

إن آنت إلا عَذِيْرُ

اِئَا ٱرْسُكُنْكَ بِالْحَقِّ بَشِيُرًا وَّنَذِيْرًا الْمَالِنَاكُ بِالْحَقِّ بَشِيُرًا وَيَنْ فِيرُونَ

وَإِنْ يُكَدِّبُوْكَ فَقَدُكَدَّ بَالَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِوْ جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُ مُو بِالْبَرِيَّةِ وَبِالتُّرُبُووَ بِالْكِتْبِ

ا. تَطَهُّرٌ اور تَزَكِّي ك معنى بي شرك اور فواحش كى آلودگى سے پاك بونا۔

۴. اندھے سے مراد کافر اور آئکھوں والا سے مومن، اندھیروں سے باطل اور روشنی سے حق مراد ہے۔ باطل کی بے شار انواع ہیں، اس لیے اس کے لیے جمع کا اور حق چو کلہ متعدد نہیں، ایک ہے، اس لیے اس کے لیے واحد کا صیغ استعال کیا۔

- س. یہ ثواب وعقاب یا جنت ودوزخ کی تمثیل ہے۔
- م. أَحْيَاةٌ سے مومن اور أَهُوَاتٌ سے كافر، يا علاء اور جابل، يا عقل مند اور غير عقل مند مراد ميں۔
- ۵. لینی جے اللہ ہدایت سے نوازنے والا ہو تا ہے اور جنت اس کے لیے مقدر ہوتی ہے، اسے جحت ودلیل سننے اور پھر
   اسے قبول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔

۹. لیعنی جس طرح قبروں میں مردہ اشخاص کو کوئی بات نہیں سائی جاستی، ای طرح جن کے دلوں کو کفر نے موت سے ہمکنار کردیا ہے، اے پیغیبر! میں فیٹی تو انہیں حق کی بات نہیں ساسکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مرنے اور قبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاسکتا، ای طرح کافر ومشرک جن کی قسمت میں بدیختی کلھی ہے، دعوت وتبلیغ سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔

٤. لعني آپ مَنْ الله ك اختيار مين و عوت وتبليغ بـ بدايت اور ضلالت الله ك اختيار مين بـ

الْمُنِيرُنِ

تُتَّةً اَخَذُتُ الَّذِينَ كَفَمُّ وَافَكِيَّتَ كَانَ كِيُرِهِ

ٱلمُرْشَرَ آنَّ اللهُ ٱنْزُلَ مِنَ السَّمَا َ مَا ۚ الْمُ فَاخُرُجُنَايِهِ ثَمَرُتٍ مُخْتِلِفًا ٱلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُ إِيمُثُ وَّحُمُرُ مُنْخُتَالِفً ٱلْوَانُهَا وَغَرَابِيُثِ مُنُودٌ۞

وَمِنَ النَّاسِ وَالنَّوَآتِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ كَذَٰ لِكَ ۚ إِثَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمُوَّ الرَّضَ اللهَ عَزِيْرُ عَفُورُ۞

بھی ان کے پیغیبر میجزے اور صحفے اور روش کتابیں لے کر آئے تھے۔(۱)

۲۷. پھر میں نے ان کافروں کو پکڑلیا سو میرا عذاب کیسا ہوا؟<sup>(۲)</sup>

72. کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالی نے آسان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رگتوں کے مختلف میں سفید اور سرخ کہ ان کی بھی رکتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے ساہ۔ (")

۲۸. اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں، (۵) الله سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں (۱)

ا. تاكه كوئى قوم يه نه كهه سك كه جميس تو ايمان وكفر كا پهة جى نبيس، اس ليه كه جمارے پاس كوئى پيفير جى نبيس آيا۔ بنا بريں الله نے ہر امت ميس نبى بھيجا، جس طرح دوسرے مقام پر بھى فرمايا ﴿وَ لِكُلِّ قَوْمِهَادٍ﴾ (الرعد: ٤) ﴿ وَلَقَدُ بَعَتْمَا فِي كُلِّ اللهِ فَاللهِ وَالدَّعَانَ اللهِ وَاللهِ وَالدَّعَانَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَالدَّعَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

۲. لینی کیے سخت عذاب کے ساتھ میں نے ان کی گرفت کی اور انہیں تباہ وبرباد کردیا۔

سبر یعنی جس طرح مومن اور کافر، صالح اور فاسد دونوں قسم کے لوگ ہیں، ای طرح دیگر مخلوقات میں بھی تفاوت اور اختلاف ہے۔ مثلاً سیلوں کے رنگ بھی مخلف ہیں اور ذاکتے، لذت اور خوشبو میں بھی ایک دوسرے سے مخلف حتیٰ کہ ایک ایک ایک گیل کئی رنگ اور ذاکتے ہیں جیسے کھجور ہے، انگور ہے، سیب ہے اور دیگر بعض پھل ہیں۔ ملا ای طرح پہاڑ اور اس کے جھے یا رائے اور خطوط مخلف رنگوں کے ہیں، سفید، سرخ اور بہت گہرے سیاہ، جُدَدٌ جُدَّةً کی جمع ہور سیاہ کی جمع ہور سیاہ کی جمع ہور سیاہ کی جمع ہور سیاہ کی جمع ہور کے ہیں، سفید، سرخ اور بہت گہرے بن کی جمع ہور سیاہ رنگ کے گہرے بن کی جمع ہو تا ہے۔ اسود غربی، جس کے معنی ہوتے ہیں، بہت گہرا سیاہ۔ کو ظاہر کرنا ہوتو اسود کے ساتھ غربیب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسود غربیب، جس کے معنی ہوتے ہیں، بہت گہرا سیاہ۔ ۵۔ یعنی انسان اور جانور بھی سفید، سرخ، سیاہ اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔

۲. یعنی اللہ کی ان قدرتوں اور اس کے کمال صناعی کو وہی جان اور سمجھ کے بیں جو علم رکھنے والے ہیں، اس علم سے مراد کتاب وسنت اور اسرار الہی کا علم ہے اور جتنی انہیں رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اتنا ہی وہ رب سے ڈرتے ہیں، گویا جن کے اندر خشیت اللی نہیں ہے، سمجھ لو کہ علم صحیح سے بھی وہ محروم ہیں سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ علماء

اِنَّ الَّذِيُّنَ يَتُلُوُنَ كِتْبَ اللهِ وَٱقَامُوا الصَّلْوَةَ وَٱشْنَقُوْ امِمَّا رَثَمَ قَنْفُهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يُرْجُونَ يَجَارَةً لَنُ تَبُوْرَيْ

ڵۣڮؙۊٚێۿؗۉؙٲۼٛۅڒۿؙۏٷؠۜڒۣڽ۫ؽۿؙۄٛۄؚۨؽۏڞؙڸ؋ ٳؾؙؙؙۜٛۼؙڣؙڎؚٷۺڮؙۄ۞

واقعی اللہ تعالی زبر دست بڑا بخشنے والا ہے۔ (1)

19. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں (۲) اور نماز
کی پابندی رکھتے ہیں (۳) اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا
ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرج کرتے ہیں (۳)
وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خیارہ میں نہ
ہوگی۔ (۵)

سی. تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے  $^{(1)}$  بیشک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔  $^{(2)}$ 

کی تین قشمیں میں۔ عالم باللہ اور عالم بامر اللہ، یہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا اور اس کے حدود وفرائض کو جانتا ہے۔ دوسرا صرف عالم باللہ، جو اللہ سے تو ڈرتا ہے لیکن اس کے حدود وفرائض سے بے علم ہے۔ سیسرا، صرف عالم بامر اللہ، جو حدود وفرائض سے باخبر ہے لیکن خشیت اللی سے عاری ہے۔ (این کیش)

1. یہ رب سے ڈرنے کی علت ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ نافرمان کو سزا دے اور توبہ کرنے والے کے گناہ معاف فرمادے۔

r. كتاب الله سے مراد قرآن كريم ب "تلاوت كرتے ہيں" لينى پابندى سے اس كا اجتمام كرتے ہيں۔

سم. اقامت صلوۃ کا مطلب ہوتا ہے، نماز کی اس طرح ادائیگی جو مطلوب ہے، یعنی وقت کی پابندی، اعتدال ارکان اور خشوع وخضوع کے اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔

- ۴. لیعنی رات دن، علانیہ اور پوشیرہ دونوں طریقوں سے حسب ضرورت خرج کرتے ہیں، بعض کے نزدیک پوشیدہ سے نظلی صدقہ اور علانیہ سے صدقۂ واجبہ (زکوة) مراد ہے۔
  - ۵. لینی ایسے لوگوں کا اجر اللہ سے ہال یقینی ہے، جس میں مندے اور کمی کا امکان نہیں۔
- ٩. النُّوفَيُّهُمْ، متعلق ہے لَنْ تَبُوْرَ ہے، یعنی یہ تجارت مندے ہے اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ تعالی ان کے اعمال صالحہ پر پورا اجر عطا فرمائے گا۔ یا پھر فعل محذوف ہے متعلق ہے کہ وہ یہ نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں، یا اللہ نے انہیں ان کی طرف ہدایت کی تاکہ وہ انہیں اجر دے۔

2. یہ تَوْفِیَة اور زیادت کی علت ہے کہ وہ اپنے مومن بندول کے گناہ معاف کرنے والا ہے بشر طیکہ وہ خلوص دل سے توبہ کریں، ان کے جذبۂ اطاعت وعمل صالح کا قدردان ہے، اس لیے وہ صرف اجر ہی نہیں دے گا بلکہ اپنے فضل وکرم سے مزید بھی دے گا۔

وَاتَّذِيْ اَوْحَيْنَا الِيُكَ مِنَ الْهِتْبِ هُوَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيُوْلِنَّ الله َ بِعِبَادِهٖ لَخِيرٌ مُصِيْرُ

نُوَّا أَوْرَثُنَا الْكِتَّبَ الَّذِينَ اصطَفَيْنَا مِنَ عِبَادِنَا \* فَمِنْهُمُ طَالِوَّ إِنَّهُمْ ﴿ وَمِنْهُمُ مُّقَتَصِدٌ وَمِنْهُمُ سَابِقُ الْاَنْمُوتِ بِالْدُنِ اللَّوْدَٰ لِكَ هُوَ الْفَضُلُ الْكِبُيُنُ

اسم. اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے (۱) جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ (۱) اللہ تعالی اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ (۱۳) بیاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے ان لوگوں کو (اس) کتاب (۱۳) کا وارث بنایا جن کو ہم نے ان لوگوں کو (اس) کتاب (۱۳) کا وارث ان میں سے بعض تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں (۱۵) اور ان میں سے بعض متوسط درج کے ہیں (۱۲) اور ان میں سے بعض متوسط درج کے ہیں (۱۲) اور ان میں سے بعض اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترتی اور ان میں سے بعض اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترتی کے چلے جاتے ہیں۔ (۱۵) میں بڑا فضل ہے۔ (۱۸)

ا. یعنی جس پر تیرے لیے اور تیری امت کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔

۲. تورات اور المجیل وغیرہ کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اس اللہ کا نازل کردہ ہے جس نے مجھلی کتابیں نازل کی تھیں، جب ہی تو دونوں ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرتے ہیں۔

سر یہ اس کے علم و خبر ہی کا متیجہ ہے کہ اس نے نئ کتاب نازل فرمادی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میچیلی کتابیں تحریف وتغیر کا شکار ہوگئی میں اور اب وہ ہدایت کے قابل نہیں رہی ہیں۔

٣٠. كتاب سے قرآن اور چنے ہوئے بندوں سے مراد امت محمدیہ ہے۔ لینی اس قرآن كا وارث ہم نے امت محمدیہ كو بنایا ہے جم ہے دوسرى امتوں كے مقابلے ميں چن ليا اور اسے شرف وفضل سے نوازا۔ یہ تقریباً وہی مفہوم ہے جو آیت ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُوْ أَمْنَا وَمُؤَلِّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ ﴾ (البقرة: ٣١) كا ہے۔

۵. امت محدیہ کی تین قسمیں بیان فرمائیں۔ یہ پہلی قسم ہے، جس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بعض فرائض میں کو تاہی اور بعض محرمات کا ارتکاب کر لیتے ہیں یا بعض کے نزدیک وہ ہیں جو صغائر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ انہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اس لیے کہا کہ وہ اپنی پچھ کو تاہیوں کی وجہ سے اپنے کو اس اعلیٰ درجے سے محروم کرلیں گے جو باقی دو قسموں کو حاصل ہوں گے۔

٩. يه دوسرى فتم ہے۔ يعنى ملے جلے عمل كرتے ہيں يا بعض كے نزديك وہ ہيں جو فرائض كے پابند، محرمات كے تارك تو ہيں ليكن پيش
 تو ہيں ليكن كبھى متحبات كا ترك اور بعض محرمات كا ار تكاب بھى ان سے ہوجاتا ہے يا وہ ہيں جو نيك تو ہيں ليكن پيش
 پيش نہيں ہیں۔

یہ وہ میں جو دین کے معاملے میں پیچیلے دونوں سے سبقت کرنے والے میں۔
 لینی کتاب کا وارث کرنا اور شرف وفضل میں متناز (مصطفیٰ) کرنا۔

جَنْتُ عَدُنِ يَّدُخُلُوْ نَهَا يُحَكَّوُنَ فِيهَا مِنْ ٱسَاوِرَمِنُ ذَهَبٍ وَّلْوُلُوُّ ا<sub>كْل</sub>ِيَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيُرُ⊙

وَقَالُواالْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَالَّذُهَبَ عَثَاالْحَزَنَ \* إِنَّ مَ بَنَا لَغَفُورُ شَكُورُ ﴿

ٳڷێؚؽؙٱۜڂۘڰٮؘۜٵۮٵۯٲڶٮؙؙڡۜٵڡڐڡۣڽؙڡؘٛڞؙڸۄ ؙ ڵڒؽٮۜۺؙٵڣؽۿٵڡؘٮٛ؆ٷڒؠٮؘۺؙؽٚٳڣؽۿٵڶٷ۠ۅٛ<sup>؈</sup>

ۅؘۘٲڷڔ۬ؽؙڽؘۜػؘڡؘٚۯؗۏٵڷۿۄؙ۫ٮؘٵۯؙڿۿٮۜۜٷڵؽڨ۠ڟؽڡؘڵؽۿۣۄؙ ڣٙؽؠؙۅٛٮؙۛٷٵۅٙڵٳۑؙڿؘڨۜڡؙۼؘؿۿۄ۫ۺۜؽٮؘڎٳؠۿٲ ػٮ۬ٳڮڽؘڿٛؽٷڰؙۺۜػڡؙٛڎٟ۞ۧ

وَهُوْ يَصُطَرِخُونَ فِيهُا ۚ تَبَنَّا اَخْرِجْنَا نَصْمَلُ صَالِحًا غَيْرًا الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَوُ نُعِبِّرُكُوْ مَّا يَتَنَ كَوْ فِيُهِ مَنْ تَذَكَرُ وَجَاءَكُوُ النَّذِيرُ وَ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ تَضِيرُ ۚ

سامل یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے(۱) جہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کی پوشاک ریشم کی ہوگی۔(۲) ملل اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا۔ بیشک ہمارا پرورد گار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔

۳۵. جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لااتارا جہال نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچ گی اور نہ ہم کو کوئی خشگی پہنچ گی۔

۳۷. اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے نہ تو ان کی قضاء ہی آئے گی کہ مربی جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایک ہی سزا دیتے ہیں۔

سے اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پرورد گار! ہم کو نکال لے ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کامول کے جو کیا کرتے تھے، (\*\*) (اللہ کم گا) کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہو تا (\*\*) وہ

ا. بعض کہتے ہیں کہ جنت میں صرف سابقون جائیں گے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ قرآن کا بیاق اس امر کا متقاضی ہے کہ سینوں قسمیں جنتی ہیں۔ یہ اللہ بات ہے کہ سابقین بغیر صاب کتاب کے اور مقتصدین آسان حساب کے بعد اور ظالمین شفاعت سے یا سزا بھکتنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ جیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔ محمد بن حنفیہ کا قول ہے "یہ امت مرحومہ ہے، ظالم یعنی گناہ گار کی مغفرت ہوجائے گی، مقتصد، اللہ کے ہاں جنت میں ہوگا اور سابق بالخیرات درجات عالیہ پر فائز ہوگا۔" (ابن گیر)

۲. حدیث میں آتا ہے کہ (ریشم اور دیباج دنیا میں مت پہنو، اس لیے کہ جو اسے دنیا میں پہنے گا، وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا)۔ (صحیح البخاري، وصحیح مسلم، کتاب اللباس)

۳. لینی غیروں کے بجائے تیری عبادت اور معصیت کے بجائے اطاعت کریں گے۔

٧٠. اس سے مراد كتنى عمر ہے؟ مفسرين نے مختلف عمرين بيان كى جيں۔ بعض نے بعض احاديث سے استدلال كرتے ہوئے

سمجھ سکتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، (۱) سو مزہ چکھو کہ (ایسے) ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سم بیشک اللہ تعالی جانے والا ہے آسانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، (۱) بیشک وہی جانے والا ہے سینوں کی باتوں کا۔ (۱)

97. وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا،
سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اس
پر پڑے گا۔ اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے
پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا
ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خیارہ ہی بڑھنے کا

### إِنَّ اللهَ عَلِمُ غَيْبِ التَّمَاوٰتِ وَالْرَاضِ إِنَّهُ عَلِيْهُ الْإِنَّاتِ الصُّدُوٰوِ

هُوالَّذِي جَعَلَكُوْ خَلَلَّهِ فِي الْأَرْضِ فَنَنَ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُنُ الْأَلِيْزِيْدُ الْكَفِي الْيَنَ كُفُنُ هُوْ عِنْدًا رَبِّهِهِ وَ الا مَقْتًا وَلاَيْزِيْدُ الْكِفِي ايْنَ كُفُنُ هُوُ إِلَّا خَسَارًا ۞

کہا ہے کہ ۲۰ سال کی عمر مراد ہے۔ (ابن کیم) کیکن ہمارے خیال میں عمر کی تعیین صحیح نہیں، اس لیے کہ عمریں مختلف ہوتی ہیں، کوئی جوانی میں، کوئی کہولت میں اور کوئی بڑھاپے میں فوت ہوتا ہے، پھر یہ ادوار بھی کھے گزرال کی طرح مختطر نہیں ہوتے، بلکہ ہر دور غاصا ممتد (لمبا) ہوتا ہے۔ مثلاً جوانی کا دور، بلوغت سے کہولت تک اور کہولت کا دور شیخوخت بڑھاپے تک اور بڑھاپے کا دور موت تک رہتا ہے۔ کی کو سوچ بچار، نفیحت خیزی اور اثر پذیری کا دور شیخوخت بڑھالی تک اور سب سے یہ سوال کرنا کے لیے چند سال، کس کو اس سے زیادہ اور کسی کو اس سے بھی زیادہ سال ملتے ہیں اور سب سے یہ سوال کرنا صحیح ہوگا کہ ہم نے تجھے اتن عمر دی تھی کہ اگر تو حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکتا تھا، پھر تو نے حق کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟

ا. اس سے مراد نبی کریم منگائی ایس سے بین یاد دہانی اور نصحت کے لیے پیغیر منگائی اور اس کے منبر و محراب کے وارث علاء اور دعاۃ تیرے پاس آئے، لیکن تو نے اپنی عقل وقہم سے کام لیا نہ داعیان حق کی باتوں کی طرف دھیان کیا۔

۲. یہاں یہ بیان کرنے سے یہ مقصد بھی ہوسکتا ہے کہ تم دوبارہ دنیا میں جانے کی آرزو کررہ ہو اور دعویٰ کررہ ہو کہ اب نافرمانی کی جگہ اطاعت اور شرک کی جگہ توحید افتیار کروگے۔ لیکن ہمیں علم ہے کہ تم ایسا نہیں کروگے۔ تہیں اگر دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے، تو تم وہی کچھ کروگ جو پہلے کرتے رہے ہو۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ﴿ وَلَوْدُودُواْلِمَا مُؤْمُواْ عَنْدُهُ ﴾ (الانعام: ۲۸) (اگرانہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی کام کریں گے جن سے انہیں معلم کہا گا تھا)۔

س. یہ پچیلی بات کی تعلیل ہے۔ یعنی اللہ تعالی کو آسان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کاعلم کیوں نہ ہو، جب کہ وہ سینوں کی باتوں اور رازوں سے بھی واقف ہے جو سب سے زیادہ مخفی ہوتے ہیں۔

باعث ہوتا ہے۔(۱)

قُلُ آرَءَيُثُوْ شُرَكَآءَكُو اللّذِينَ تَدُعُونَ مِنُ دُونِ اللّهَ آدُونِ اللّهَ اللّه فِي السّهَانُوتَ آمُر التَّبْنُهُ مُرَكِتْبًا فَهُمْ عَلَى يَيْنَتٍ مِّنَهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّ الِلا عُنُورُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

۱۳۰ آپ کہيے کہ تم اپنے شريكوں كا حال تو بتلاؤ جن كو تم الله كے سوا پوجا كرتے ہو۔ لينى مجھ كو يہ بتلاؤ كہ انہوں نے زمين ميں سے كون سا (حصتہ) بنايا ہے؟ يا ان كا آسانوں ميں کچھ ساجھا ہے؟ يا ہم نے ان كو كوئى كتاب دى ہے كہ يہ اس كى دليل پر قائم ہوں؟ (۲) بلكہ يہ ظالم ايك دوسرے سے نرے دھوكے كى باتوں كا وعدہ كرتے ہيں۔ (۳)

اِنَّ اللهُ يُمُسِكُ التَّمْلُوتِ وَالْأَرْضَ اَنْ تَزُوْلَاهُ وَلَمِنْ ذَالْتَاَ اِنْ اَمُسَكَّهُمَا مِنُ اَحَدٍ مِّنَ بَعْدِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ كِلِيمًا خَفُورًا۞

ام. یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں (م) اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ (۵) بے شک

ا. یعنی اللہ کے بال کفر کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ اس سے اللہ کے غضب اور ناراضی میں بھی اضافہ ہوگا اور انسان
 کے اپنے نفس کا خیارہ بھی زیادہ۔

۲. لینی ہم نے ان پر کوئی کتاب نازل کی ہو، جس میں یہ درج ہو کہ میرے بھی کچھ شریک ہیں جو آسان وزمین کی تخلیق میں ھے دار اور شریک ہیں۔

سال یعنی ان میں سے کوئی بات بھی تنہیں ہے۔ بلکہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو گر اہ کرتے آئے ہیں۔ ان کے لیڈر اور بیر کہتے تھے کہ یہ معبود انہیں نقع پہنچائیں گے، انہیں اللہ کے قریب کردیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے۔ یا بی ہا ہو وعدہ مراد ہے جس کا اظہار وہ ایک دوسرے کے سامنے کرتے سے کہ وہ مسلمانوں پر غالب آئیں گے جس سے ان کو اپنے کفر پر جے رہنے کا حوصلہ ماتا تھا۔

م. كَرَاهَةَ أَنْ تَزُوْلًا، لِنَكَّ تَزُوْلًا يه الله تعالى ك كمال قدرت وصنعت كا بيان ہے۔ بعض نے كہا، مطلب يہ ہے كه ان كَرَاهَة أَنْ تَزُولًا به الله تعالى وزمين ابنى حالت پر بر قرار نه رہيں بلكه لوث پھوٹ كا شكار ہوجائيں۔ جيسے آيت ﴿ تَكَادُالْ الْمُوْتُ يَعْفَظُونَ مِنْهُ وَتَغْفَقُ الْأَوْقُ وَتَغُولُهُ الْمُحَالِ اللهُ اللهُ

۵. لیعنی یہ اللہ کے کمال قدرت کے ساتھ اس کی کمال مہریانی بھی ہے کہ وہ آسان وزمین کو تھامے ہوئے ہے۔ اور انہیں اپنی جگہ سے بلنے اور ڈولنے نہیں دیتا ہے، ورنہ پلک جھپتے میں دنیا کا نظام تباہ ہوجائے۔ کیونکہ اگر وہ انہیں تھامے نہ رکھے اور انہیں اپنی جگہ سے پھیروے تو اللہ کے سواکوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان کو تھام لے إِنْ أَمْسَكَهُمَا میں إِنْ نَافِي کَا تَذَکَرہ دوسرے مقامات پر بھی فرمایا ہے مثلاً ﴿وَقَيْسِكُ السَّمَا أَدَانَ تَقَعَعَلَی

وہ حلیم ہے غفور ہے۔

ۅؘٲڡ۬ٚٮۘٮؙڡؙۊٵۑٳٮڵڡؚۼۿٮؘٲؽ۫ڡڬڶڣۿۘۅؙڵؠڹؙۻٵۧٷۿؙۅ ٮؘۮؚؿ۠ٷڰؽڴۏؙؿؙٵۿڶؽڡڹؙٳڂۮؽٱڷؙؙۯؙڡٙۅۧ۠ڡؘڵؾٵ ڿؙٲٷۿۏٮؘۮؚؿۯؿٷٵۯٵۮۿۅٳڰۯۿؙٷۯٳ۞ٚ

سم. اور ان کفار نے بڑی زور دار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہونگے۔ (۲) پھر جب ان کے پاس ایک پیغیر آپنچ (۳) تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا۔

إِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْوَ السَّيِتَىُّ وَلَا يَحِيُّقُ الْمَكْوُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهُلِهِ \*فَهَلُ يُنْظُرُونَ إِلَاسُنَّتَ الْأَوْلِينَ \*فَكَنُ تَحِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبُدِيْلًا ذَوْلَنَ تَجِدَلِسُنَّتِ اللهِ

سام، دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، (م) اور ان کی بری تدبیروں کا دبیروں کا دبیروں کی جہاں ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے، (۱) سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو الحلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا(<sup>(2)</sup>

الْاَرْضِ اِلَّا بِالْدُنِهِ ﴾ (الحج: ٢٥) (اس نے آسان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، مگر جب اس کا تھم ہوگا)۔ اور ﴿وَمِنَ الْبِيَّةِ آنَ تَقُوْمُ السَّمَاءُوَ الْدُرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ (الروم: ٢٥) (اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسان وزمین اس کے تھم سے قائم ہیں)۔

ا. اتنی قدر توں کے باوجود وہ حلیم ہے۔ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کفر وشرک اور نافرمانی کررہے ہیں، پھر بھی وہ ان کی گرفت میں جلدی نہیں کر تا بلکہ ڈھیل دیتا ہے، اور غفور بھی ہے کوئی تائب ہوکر اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، توبہ واستغفار وندامت کا اظہار کرتا ہے تو وہ معاف فرمادیتا ہے۔

۲. اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرمارہا ہے کہ بعثت محدی ہے قبل یہ مشرکین عرب قسمیں کھاکھاکر کہتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آیا، تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اور اس پر ایمان لانے میں ایک مثالی کردار اوا کریں گے۔ یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورة الأنعام: ۱۵۹–۱۵۵، سورة الصافات: ۱۹۲–۱۵۰۔

سع. یعنی حضرت محمد سکالینیم ان کے یاس نبی بن کر آگئے جن کے لیے وہ تمنا کرتے تھے۔

۴. لینی آپ سَکَالَیْنِا کی نبوت پر ایمان لانے کے بجائے، انکار و مخالفت کا راستہ محض اعتبار اور سرکشی کی وجہ سے اختیار کیا۔ ۵. اور بری تدبیر لینی حیلہ، وهو کہ اور عمل فتیج کی وجہ سے کیا۔

۲. یعنی لوگ کر وحیلہ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ بری تدبیر کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور اس کا وبال بالآخر کروحیلہ
 کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے۔

2. لینی کیا یہ اپنے کفر وشرک، رسول مُنَافِیْتِمَا کی مخالفت اور مومنوں کو ایذائیں پہنچانے پر مصر رہ کر اس بات کے منتظر میں کہ انہیں بھی اس طرح ہلاک کیا جائے، جس طرح کچھلی قومیں ہلاکت سے دوچار ہوئیں؟

تَعُونِيلًا ۞

اَوَكُوْيَسِيْرُوُا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفُ كَانَ عَاقِبَهُ النَّانِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ وَكَانُوْااَشَتَ مِنْهُمُوقُوَّةً \* وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَةُ مِنْ شَيْئً فِي التَمَاوِتِ وَلَافِي الْاَرْضِ إِلَّنَهُ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا۞

وَلَوْيُوُاخِنُ اللهُ التَّاسَ بِمَا كَسَبُوُ امَا تَرَكَ عَلْ ظَهُرِهَا مِنُ دَآبَةٍ وَّلْكِنُ يُؤَخِّرُهُمُ وَالَى آجَلِ شُسَمَّى ۚ فَإِذَا جَأَءُ آجَلُهُمُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِعِمَادِمْ بَصِيْرُاهُ

ہے۔ سو آپ اللہ کے دستور کو تبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، (۱) اور آپ اللہ کے دستور کو تبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ (۱)

سم م اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑھے ہوئے تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں۔ یقیناً وہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔

مر اور اگر اللہ تعالی لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب داروگیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا، (الکی اللہ تعالی ان کو ایک میعادِ معین (اللہ تعالی ان کو ایک میعادِ معین مہلت دے رہا ہے، سو جب ان کی وہ میعاد آپنچے گی تو اللہ تعالی این جندوں کو آپ دیکھ لے گا۔ (۵)

ا. بلکہ یہ ای طرح جاری ہے اور ہر مکذب (جھٹلانے والے) کا مقدر ہلاکت ہے یا بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے عذاب کو رحمت سے بدلنے پر قادر نہیں ہے۔

4. یعنی کوئی اللہ کے عذاب کو دور کرنے والا یا اس کا رخ پھیرنے والا نہیں ہے تعنی جس قوم کو اللہ عذاب سے دوچار کرنا چاہے، کوئی اس کا رخ کسی اور قوم کی طرف پھیر دے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے۔ مطلب اس سنت اللہ کی وضاحت سے مشرکین عرب کو ڈرانا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، وہ کفر وشرک چھوڑ کر ایمان لے آئیں، ورنہ وہ اس سنت اللی سے نی نہیں علتے، دیر سویر اس کی زد میں آکر رہیں گے، کوئی اس قانون اللی کو بدلنے پر قادر ہے اور نہ عذاب اللی کو پھیرنے پر۔ سع انسانوں کو تو ان کے گناہوں کی پاداش میں اور جانوروں کو انسانوں کی خوست کی وجہ سے۔ یا مطلب ہے کہ تمام اہل زمین کو ہلاک کردیتا، انسانوں کو بھی اور جن جانوروں اور روزیوں کے وہ مالک ہیں، ان کو بھی۔ یا مطلب ہے کہ آسان سے بارشوں کا سلملہ منقطع فرمادیتا، جس سے زمین پر چلنے والے سب جاندار مرجاتے۔

الله بيد ميعاد معين دنيا ميں بھي ہو سكتى ہے اور يوم قيامت تو ہے ہى۔

کینی اس دن ان کا محاسبہ کرے گا اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا لورا بدلہ دے گا۔ اہل ایمان واطاعت کو اجر وثواب
 اور اہل کفر ومعصیت کو عماب وعقاب۔ اس میں مومنوں کے لیے تسلی ہے اور کا فروں کے لیے وعید۔

### سورۂ لیلین کلی ہے اور اس میں تراسی آیتیں اور پانچ رکوع ہیں۔

### 

سُيُوْ رَقُ لِينْرِا }

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔ ا. دیش۔ (۱) ۲. قشم ہے قرآن با حکمت کی۔ (۲) س. کہ بے شک آپ پینجبروں میں سے ہیں۔ (۲)

ينَ ٥ وَالْقُرُ إِنِ الْحَكِيُوفِ إِنَّكَ لِمِنَ الْمُؤْسِلِيُنَ عَلْ حِرَاطٍ مُّسُتَقِيدُوڤ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْدِفِّ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْدِفِ

٥. يه قرآن الله تعالى كى طرف سے نازل كيا كيا كيا ہے جو زبر دست ہے مهربان ہے۔

ہلاً. سورہ کینین کے فضائل میں بہت می روایات مشہور ہیں۔ مثلاً یہ کہ قرآن کا دل ہے، اسے قریب المرگ شخص پر پڑھو، وغیرہ کیکن سند کے لحاظ سے کوئی روایت بھی درجۂ صحت کو نہیں پہنچتی۔ بعض بالکل موضوع ہیں یا پھر ضعیف ہیں۔ قلب قرآن والی روایت کو شیخ البانی نے موضوع قرار دیا ہے۔ (الضعیفة: حدیث: ۱۲۹)

٨. سيره راست پر بين-(١)

ا. بعض نے اس کے معنی یا رجل یا انسان کے کیے ہیں۔ بعض نے اسے نبی طَلَقَیْظُم کے نام اور بعض نے اسے اللہ کے اساع حسیٰ میں سے ہیں ہیں۔ یہ بھی ان حروف مقطعات میں سے ہی ہے۔ جن کا معنی ومفہوم اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔

۲. یا قرآن محکم کی، جو نظم و معنی کے لحاظ سے محکم لیعنی پختہ ہے۔ واؤ قسم کے لیے ہے۔ آگے جواب قسم ہے۔
 ۱۳. مشرکین نبی مثالیقی کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس لیے آپ مثالیقی کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے،
 ﴿ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلْكُولِ عَلَيْ عَلَ

۴. یہ إِنَّكَ كی دوسری خبر ہے۔ لیعنی آپ سَلَّ الْقِیْمُ ان چغیروں كے رائے پر ہیں جو پہلے گزر بھے ہیں۔ یا ایسے رائے پر ہیں جو سیدھا اور مطلوبہ منزل (جنت) تک پہنچانے والا ہے۔

۵. لیعنی اس الله کی طرف سے نازل کروہ ہے جو عزیز ہے لیعنی اس کا انکار اور اس کے رسول کی محکزیب کرنے والے سے انتقام لینے پر قادر ہے رحیم ہے لیعنی جو اس پر ایمان لائے گا اور اس کا بندہ بن کررہے گا، اس کے لیے نہایت مہریان ہے۔

لِتُنْذِرَقَوْمًا مَّآانُذِرَ ابْآؤُهُمْ فَهُمْ غَفِلْوُنَ®

لَقَدُحَقَّ الْقُوْلُ عَلَى ٱكْثَرِهِ فِهُ فَهُوْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

ٳٮۜٵجَعَلْمَاٰفِؽٞٱعُنَاقِهِمۡ اَعُللَافَهِي اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُوۡمُّقُعُمُحُونَ⊙

وَجَعَلْنَامِنُ بَيْنِ اَيْدِيْهِ مُسَدًّا اوَّمِنْ خَلْفِهِمُ سَدًّا فَا غَشَيْنَاهُمُ فَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ۞

۲. تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو (اسی وجہ سے) یہ غافل ہیں۔ (۱)
 ک. ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ (۱)

 $\Lambda$ . ہم نے ان کی گرونوں میں طوق ڈال دیے ہیں پھر وہ گھوڑیوں تک ہیں، جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں۔ $^{(n)}$ 

9. اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کردی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کردی، (م) جس سے ہم نے ان کو ڈھانک

ا. یعنی آپ مَنَاقِیْقِمُ کو رسول اس لیے بنایا ہے اور یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ مَنَاقِیْقِمُ اس قوم کو ڈرائیں جن میں آپ مَنَاقِیْقِمُ سے بہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس لیے ایک مدت سے یہ لوگ دین حق سے بے خبر ہیں۔ یہ مضمون پہلے بھی کئی جگہ گزرچکا ہے کہ عربوں میں حضرت اساعیل عَلَیْقِا کے بعد، نبی مَنَاقِیْقِمُ سے پہلے براہ راست کوئی نبی نہیں آیا۔ یہاں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔

7. چسے ابوجہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ۔ بات ثابت ہونے کا مطلب، اللہ تعالیٰ کایہ فرمان ہے کہ (میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دول گا) (السجدة: ١٦) شیطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا (میں جہنم کو ججھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دول گا)۔ (صَ: ٨٥) لیعنی ان لوگوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے لیا، کیونکہ اللہ نے تو ان کو اختیار وحریت ارادہ سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اس کا استعال غلط کیا اور یوں جہنم کا ایندھن بن گئے یہ نہیں کہ اللہ نے جبراً ان کو ایمان سے محروم رکھا، کیونکہ جبرکی صورت میں تو وہ عذاب کے مستحق ہی قرار نہ باتے۔

سا جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ سر جھا سکتے ہیں، بلکہ وہ سر اوپر اٹھائے اور نگاہیں نیچی کیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے عدم قبول حق کی اور عدم انفاق کی تمثیل ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان کی سزائے جہنم کی کیفیت کا بیان ہو۔ (ایر القاہر)

٧٠. يعنى دنياكى زندگى ان كے ليے مزين كردى گئى، يہ گويا ان كے سامنے كى آڑ ہے، جس كى وجہ سے وہ لذائذ دنيا كے علاوہ کھے نہيں ديكھتے اور يہى چيز ان كے اور ايمان كے در ميان مانع اور تجاب ہے اور آخرت كا تصور ان كے ذہنوں ميں ناممكن الوقوع كرديا گيا، يہ گويا ان كے چيھے كى آڑ ہے جس كى وجہ سے وہ توبہ كرتے ہيں نہ تھيحت حاصل كرتے ہيں، كيونكہ آخرت كاكوئى خوف ہى ان كے ولوں ميں نہيں ہے۔

ديا(ا) سويه نهيس ديكير سكتے۔

اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں،
 یمان نہیں لائیں گے۔(۲)

11. بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں (\*\*) جو نسیحت پر چلے اور رخمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوش خبریاں سناد بیجی۔

11. بیٹک ہم مُر دوں کو زندہ کریں گے، (\*\*) اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے جیجتے ہیں (۵)

وَسَوَآءٌعَلَيْهِمْ ءَآنُذُرْتَهُمُ آمُرَلُونُنْنِ رَهُمْ لائِوُمِنُونَ ۞

ٳٮۜٚڡٚٵؿؙڬۏۯؙڡؘڹۣٳٮؾۜڹۼٙٳڶۮؚٚڴۯۅؘڂۺۣؽٳڵڗٞڂؠڶ ۑٳڵۼؘؽؙۑ۪ؖ۠ۏؘؽۺؚٞۯؙڎؠؚؠۼؙڣؚۯۊ۪ٷۜٲڿٟۅػڕؽؖڝٟ<sup>®</sup>

ٳ؆ٞٲڹؘڂؙڹؙٮؙٛڂؚؠٵڶؠۅؘؙڷ۬ۏؘڵؽؘڎؙڹٛۻؙڡۜٲڡۧڰٙڡ۠ۅٛٲ ۅٙٵؾؙڒۿؙؙۅ۫ۛۊٙػڴڷۺؙؽؙٞٲۘڞڝؽ۬ڬ؞ؙۏ۬ؽٙٳڡٙٳڡؚ

ا. یا ان کی آتھوں کو ڈھانک دیا یعنی رسول مَنگائیگام سے عداوت اور آپ مَنگائیگام کی دعوت حق سے نفرت نے ان کی آتھوں پر پٹی باندھ دی، یا انہیں اندھا کردیا ہے جس سے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ان کے حال کی دوسری تمثیل ہے۔ ۲. یعنی جو اپنے کر توتوں کی وجہ سے گراہی کے اس مقام پر پہنچ جائیں، ان کے لیے انذار بے فائدہ رہتا ہے۔ ۳. یعنی انذار سے صرف اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔

البالہ بینی قیامت کے دن۔ یہاں احیائے موتی کے ذکر سے یہ اشارہ کرنا بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں میں سے جس کا دل چاہتا ہے، زندہ کردیتا ہے جو کفر وضلالت کی وجہ سے مردہ ہو بچکے ہوتے ہیں۔ پس وہ ہدایت اور ایمان کو اپنالیت ہیں۔ ۵۔ مَا قَدَّمُوْ اَ ہے وہ اہمال مراد ہیں جو انسان خود اپنی زندگی میں کرتا ہے اور آثارَ ہُمْ ہے وہ اہمال جن کے عملی نمونے (اجھے یا برے) وہ دنیا میں چھوڑجاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اقتداء میں لوگ وہ اہمال جن الے ہیں۔ جس طرح حدیث میں ہے (جب نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا، اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے اور اس کا بھی ہو اور جس نے کوئی برا طریقہ جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا۔ بغیر اس کے کہ ان میں سے کی کے اجر میں کی ہو اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا، اس پر اس کے اپنے اس کا اجر بھی ہو اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا، اس پر اس کے اپنے اس کا میں کوئی ہو اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا، اس پر اس کے اپنے اس کا میں کی ہو ہو ہو گا اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کی کے اجر میں کی ہو اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا، اس پر اس کے اپنے گاناہ کا بھی ہو ہو گا اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ہو جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ سوائے تین چیزوں کے۔ ایک علم، جس سے لوگ فائدہ الخائی میں لوگ فیض یاب ہوں "۔ رصحیح مسلم، کتاب الوصیة، باب ما بلحق الإنسان من النواب بعد وفانه) دو سرا مطلب آثارَ ہُمْ کا فائدہ فیض عبر ہو بے بین منابیۃ کیونی اس کے علم میں یہ بات آئی تو آپ سی گائیۃ کے جو سٹر کرتا اور ایک جگہ جائی تھی تو بنو سلمہ نے تو قدموں کے یہ نشانات تدم ہے۔ یعنی انسان نیکی یا بدی کے لیے جو سٹر کرتا اور ایک جگہ ہے دو سری جاتا ہے تو قدموں کے یہ نشانات کیم میں یہ بات آئی تو آپ سی گائیۃ کے انہیں مسجد کے قریب منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا کیا، جب نی منابیۃ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ سی گائیۃ کے انہیں مسجد کے قریب منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا

شُبِينِينَ

ۅٙٳۻؗڔٮؙؚڵۿؙۄؙۄٞؾؘۧڴٳٲڞڂۘۻٳڵڠٞ؍ؙؽڎؚٞٳۮ۫ ۼٵٓءؘۿٵڵؠؙۯ۫ڛٙڮؙۯؽ<sup>۞</sup>

ٳۮ۬ٲۯۺڵؽٵٙٳڵؽۿۣڂٳؿؙٮؽۑٷڲۮٞڹٛٷۿؙؗۿٵڡٞۼۜڗٞۯ۬ؽٵ ؠۣؿٵڸڎ۪۪ۏؘڡٙٵڵؙٷٙٳٳ۫ٵٞٳڶؿػؙۄ۫ۺؙۯڛٮڴۏڽ۞

قَالُوْامَآٱنْتُوُ إِلَّابَشَرُيِّتْفُلْنَا ۚ وَمَاۤٱنْزَلَ التَّحْمُنُ مِنْ شَیْ ٞ اِنْ ٱنْتُوْ اِلاَسَکُذِ بُوْنَ ۞

قَالُوْا رَبُّنَايَعُ لَوُ إِنَّا إِلَيْكُوْ لَمُرْسَلُونَ ©

وَمَاعَلَيْ نَا إِلَّا الْبَلغُ الْمُبِينُ @

اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچیے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔(۱)

ال اور آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال (اس وقت کا) بیان کیجیے جب کہ اس بستی میں (کئی) رسول آئے۔(۱)

۱۳. جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا سو ان لوگوں نے (اول) دونوں کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیج گئے ہیں۔ (۱۳)

10. ان لوگوں نے کہاکہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمٰن نے کوئی چیز نازل نہیں گی۔ تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔

 ان (رسولوں) نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بیشک ہم تمہارے پاس بیسجے گئے ہیں۔

1/ اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچارینا ہے۔

دِیَارکُمْ ثُکْتُبُ آثَارکُمْ (دو مرتبہ فرمایا) لیعنی "تمہارے گھر اگرچہ دور ہیں، لیکن وہیں رہو، جینے قدم تم چل کر آتے ہو، وہ لکھے جاتے ہیں"۔ (صحبح مسلم، کتاب المساجد، باب فضل کثرۃ الخطیٰ إلی المساجد) امام ائن کثیر فرماتے ہیں۔ دونوں منہوم اپنی جگہ صحیح ہیں، ان کے درمیان منافات نہیں ہے۔ بلکہ اس دوسرے مفہوم میں سخت تنبیہ ہے، اس لیے کہ جب قدموں کے نثانات تک کھے جاتے ہیں، تو انسان جو اچھایا برا نمونہ چھوڑ جائے جس کی لوگ بعد میں پیروی کریں تو وہ بطریق اولیٰ کھے جائیں گے۔

ا. اس سے مراد لوح محفوظ ہے اور بعض نے صحائف اعمال مراد لیے ہیں۔

۲. تاکہ اہل مکہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کوئی انو کے رسول نہیں ہیں، بلکہ رسالت و نبوت کایہ سلسلہ قدیم زمانے سے چلا آرہا ہے۔
 ۱۳. یہ تین رسول کون تھے؟ مفسرین نے ان کے مختلف نام بیان کیے ہیں، لیکن نام مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہیں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ اگل کے فرستادہ تھے، جو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بستی میں تبلیغ ودعوت کے لیے جھیجے تھے۔ بستی کا نام انطاکیہ تھا۔
 کے لیے جھیجے تھے۔ بستی کا نام انطاکیہ تھا۔

قَالُوۡۤ اِتَّاتَطَيَّرُنَا بِكُوۡ لَينَ لَا تَـُنَّهُوۡ لَنَرۡجُمَنَكُمُ وَلَيَسَتَنَكُوۡ مِتَّاعَدَابٌ اَلِيۡدُ۞

قَالُوُا طَآبِرُكُمْ مَّعَكُوْ آبِنْ ذُكِّرُتُمُّ بَلْ آنْ تُذُوْقُومُ مُّسْرِفُونَ۞

وَجَآءَمِنُ اَقُصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَيْمُعَىٰ قَالَ لِقَوْمِ التَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۞

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسُعَلُكُمُ آجُرًا وَّهُمُ مُّهُتَنُونَ⊙

وَمَالِيُ لِآاَعُبُكُ الَّذِي فَطَرِيْنَ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

۱۸. انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سبھتے ہیں۔ (۱) اگر
تم بازنہ آئے تو ہم پھروں سے تمہارا کام تمام کردیں گے
اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔

19. ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے سی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سیجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جانے والے لگے ہوگہ ور سے نکل جانے والے لوگ ہو۔

۲۰. اور ایک شخص (اس) شہر کے آخری تھے سے دوڑتا
 ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم! ان رسولوں کی راہ
 پر چلو۔ (۳)

۲۱. ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔

۲۲. اور مجھے کیا ہوگیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤگ۔(")

ا. ممكن ہے کھ لوگ ايمان لے آئے ہوں اور ان كى وجہ سے قوم دو گروہوں ميں بٹ گئى ہو، جس كو انہوں نے رسولوں كى نَعُوْذُ بِاللهِ مُحوست قرار ديا۔ يا بارش كا سلسلہ موقوف رہا ہو، تو وہ سمجھے ہوں كہ يہ ان رسولوں كى نحوست ہے۔ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ ذَٰلِكَ، جیسے آج كل بھى بدنہاد اور دین وشریعت سے بے بہرہ لوگ، اہل ايمان و تقوىٰ كو ہى «منحوس» سمجھتے ہیں۔

٢. ليعني وہ تو تمہارے اپنے اعمالِ بدكا نتيجہ ہے جو تمہارے ساتھ ہى ہے نہ كہ ہمارے ساتھ۔

س. یہ شخص مسلمان تھا، جب اسے پید چلا کہ قوم پیغیروں کی دعوت کو نہیں اپنا رہی ہے، تو اس نے آگر رسولوں کی جمایت اور ان کے اتباع کی ترغیب دی۔

۷۰. اپنے ملک توحید کی وضاحت کی، جس سے مقصد اپنی قوم کی خیرخوائی اور ان کی صحیح رہنمائی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی قوم نے اس سے کہا ہو کہ کیا تو بھی اس معبود کی عبادت کرتا ہے، جس کی طرف یہ مرسلین ہمیں بلارہے ہیں اور ہمارے معبودوں کو تو بھی چھوڑ بیٹھا ہے؟ جس کے جواب میں اس نے یہ کہا۔ مفسرین نے اس شخص کا نام حبیب نجار ہتایا ہے، واللہ اعلم۔

وَمَالِيَ ٢٣

1/1

ءَٱتَّقِنُونُ مِنُ دُوْنِهَ الِهَةَ اِنُ يُّرِدُنِ الرَّحُلُنُ بِفُرِّر لَاتُغْنَءَ بِنِّي شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا وَلاَيْنُقِنْ وُنِ

> ٳڹٚؽٙٳڎؙٳڵڣؽؙڞڶڸۣۺؙؠؽۑٟ<sup>®</sup> ٳڹٞٞٳؙڶٮؙٮؙٛؾؙؠؚڗ؆ؙ۪ڴۄ۫ۏؘڵڛۘؠڠٷڽ<sup>®</sup>

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةُ ثَالَ لِلْيُتَقَوِّيُ يَعْلَمُونَ ۗ

ؚؠؠؘٵۼؘٛڤؘۯڵؙؙۯۑؚڹٞۅؘجَعؘڵڹؽؙڡؚڹؘٲڵؠؙڴڗڡؚؽؙڹؘ®

٢٣. كيا ميں اسے چھوڑ كر ايسوں كو معبود بناؤں كه اگر (الله) رحمٰن مجھے كوئى نقصان پہنچانا چاہے تو ان كى سفارش مجھے كچھ بھى نفع نه پہنچا سكے اور نه وہ مجھے بچا سكيں۔(۱)

۲۴. پھر تو میں یقیناً کھلی گر اہی میں ہوں۔

۲۵. میری سنو! میں تو (سیچ دل سے) تم سب کے رب پر ایمان لاچکا۔(۲)

۲۷. (اس سے) کہا گیا کہ جنت میں چلاجا، کہنے لگا کاش! میری قوم کو بھی علم ہوجاتا۔

۲۷. کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کردیا۔

ا. یہ ان معبودان باطلہ کی بے بھی کی وضاحت ہے جن کی عبادت اس کی قوم کرتی تھی اور شرک کی اس گراہی سے نکالنے کے لیے رسول ان کی طرف بیسج گئے تھے۔ نہ بچاسکیں کا مطلب ہے کہ اللہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بچانہیں سکتے۔

۲. لیعنی اگر میں بھی تمہاری طرح، اللہ کو چھوڑ کر ایسے بے اختیار اور بے بس معبودوں کی عبادت شروع کردوں، تو میں بھی کھلی گراہی میں جاگروں گا۔ یا ضلال، یہاں خسران کے معنی میں ہے، لیعنی یہ تو نہایت واضح خسارے کا سودا ہے۔

سل اس کی دعوت توحید اور اقرار توحید کے جواب میں قوم نے اسے قل کرنا چاہا تو اس نے پیغیروں سے خطاب کرکے کہا جس سے مقصود دین کرکے یہ کہا، مقصد اپنے ایمان پر ان پیغیروں کو گواہ بنانا تھا۔ یا اپنی قوم سے خطاب کرکے کہا جس سے مقصود دین حق پر اپنی صلابت اور استقامت کا اظہار تھا کہ تم جو چاہو کرلو، لیکن اچھی طرح من لو کہ میرا ایمان ای رب پر ہے، جو تمہارا بھی رب ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا اور کی نے ان کو اس سے نہیں روکا۔ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَمُ اللهُ تَعَالَمُ اللهُ تَعَالَمُ اللهُ تَعَالَمُ اللهُ تَعَالَمُ اللهُ اللهُ تَعَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَمُ اللهُ تَعَالَمُ اللهُ الله

۷۰. لینی جس ایمان اور توحید کی وجہ سے مجھے رب نے بخش دیا، کاش میری قوم اس بات کو جان لے تاکہ وہ بھی ایمان و توحید کو اپنا کر اللہ کی مغفرت اور اس کی نعمتوں کی مستخق ہوجائے۔ اس طرح اس شخص نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کی۔ ایک مومن صادق کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت لوگوں کی خیرخواہی ہی کرے، بدخواہی نہ کرے، بیٹک لوگ اسے جو چاہے کہیں اور جس قسم کا سلوک بدخواہی نہ کرے، بیٹک لوگ اسے جو چاہے کہیں اور جس قسم کا سلوک

وَمَا الزُّلْنَاعَلِي قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِمِّن السَّمَّاءِ وَمَاكُنَّا مُنْفِرِ لِذِي

اِنْ كَانَتُ اِلْاصَيْعَةُ وَاحِدَةً فَاذَاهُو خُمِدُونَ®

لِحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ عَمَا يَا يَيْهُمُ مِّنَ رَسُول اِلْا كَانْوُايِهِ يَسْتَهُرُءُوْنَ<sup>©</sup>

ٱلْمُرِّوْا كَوْآهْلَكْنَاقَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ ٱنَّهُمُ الَيْهُمُ لَايَرْجِعُونَ@

وَإِنْ كُلُّ لَكَّاجِبِيعُ لَكَ يَنَا عُضَرُونَ أَ

٢٨. اور اس كے بعد ہم نے اس كى قوم ير آسان سے کوئی کشکر نه اتارا، (۱) اور نه اس طرح هم اتارا کرتے

٢٩. وه تو صرف ايك زوركي چيخ تهی كه يكايك وه سب کے سب مجھ بچھا گئے۔

• ٣٠. (ایسے) بندوں پر افسوس! (١٠) مجھی بھی کوئی رسول ان کے باس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ اس. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نےغارت کر دیا<sup>(۵)</sup> کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔

۳۳. اور نہیں ہے کوئی جماعت گر یہ کہ وہ جمع ہوکر ہمارے سامنے حاضر کی حائے گی۔(1)

چاہیں کریں، حتیٰ کہ اسے مارڈالیں۔

ا. یعنی حبیب نجار کے قتل کے بعد ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے آسان سے فرشتوں کاکوئی لشکر نہیں اتارا۔ یہ اس قوم کی تحقیر شان کی طرف اشارہ ہے۔

۲. یعنی جس قوم کی ہلاکت کسی دوسرے طریقے سے لکھی جاتی ہے تو وہاں ہم فرشتے نازل بھی نہیں کرتے۔

سل کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ اللہ نے ایک چنخ ماری، جس سے سب کے جسموں سے روحیں نکل گئیں اور وہ مجھی آگ کی طرح ہو گئے۔ گو ہا زندگی، شعلۂ فروزاں ہے اور موت، اس کا بچھ کر راکھ کا ڈھیر ہو جانا۔

مم. حمرت وندامت کا یہ اظہار خود اپنے نفول پر، قیامت کے دن، عذاب دکھنے کے بعد کریں گے کہ کاش انہوں نے اللہ کے بارے میں کو تابی نہ کی ہوتی یا اللہ تعالیٰ بندوں کے روپے پر افسوس کررہا ہے کہ انکے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کے ساتھ استہزاء ہی کیا۔

۵. اس میں اہل مکہ کے لیے تعبیہ ہے کہ تکذیب رسالت کی وجہ سے جس طرح بچپلی قومیں تباہ ہوئیں یہ بھی تباہ ہوسکتے ہیں۔

٢. اس ميں إنْ نافيہ ہے اور لَمَّا، إلَّا كے معنى ميں۔ مطلب يہ ہے كه تمام لوگ گزشته بھى اور آئندہ آنے والے بھى، سب الله كى بارگاه ميں حاضر مول كے جہال ان كا حباب كتاب مو گا۔

وَايَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ ۗ آَحَيَيْهٰ اَوَاخُرَجْنَا مِنْهَاحَبًّا فِينَهُ يَاكُنُونَ۞

وَجَعَلُنَافِيهُمَاجَتْتِ مِّنُ تَغِيْدٍ وَاعْتَابِ وَّفَجُرُنَا فِيهُامِنَ الْعُيُونِ

> ڸؽٲڬٛڶۉٳڡؽؙۺؘڔۧ؋ٚۅؘڡؘٵۼؠڶؾؙؗۿٲؽ۫ۮؚؽڡؚۣؖڂ ٵؘڡؘؘڵڒؽؿؙڴۯ۠ۏڽؘ<sup>©</sup>

سُجُنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَامِينَا ثَيُّبُتُ الْأَرْضُ وَمِنُ انْفُيرِهُمُ وَمِمَّا لَايَعُلَوُنَ

سس. اور ان کے لیے ایک نشانی (ا) (خشک) زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کردیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔

سمس اور ہم نے اس میں کھوروں کے اور انگور کے بادی باغات پیدا کردیے، (۲) اور جن میں ہم نے چشم بھی جاری کردیے ہیں۔

(۳) تاکہ (لوگ) اس کے کھل کھائیں، (۳) اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ (۵) پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے۔

سر. وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کے خواہ دو زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں خواہ دہ (چیزیں) ہوں جنہیں یہ جانتے ہیں نہیں۔

ا. یعنی الله تعالی کے وجود، اس کی قدرت تامہ اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر نشانی۔

۲. یعنی مردہ زمین کو زندہ کرتے ہم اس سے ان کی خوراک کے لیے صرف غلہ ہی نہیں اگاتے، بلکہ ان کے کام ودہن کی لذت کے لیے انواع واقسام کے پیل بھی کثرت سے پیدا کرتے ہیں، یہاں صرف دو پھلوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ کثیر المنافع بھی ہیں اور عربوں کو مرغوب بھی، نیز ان کی پیداوار بھی عرب میں زیادہ ہے۔ پھر غلے کا ذکر پہلے کیا کیونکہ اس کی پیداوار بھی زیادہ ہے اور خوراک کی حیثیت سے اس کی اہمیت بھی مسلمہ۔ جب تک انسان روئی یا چاول وغیرہ خوراک سے اپنا پیٹ نہیں بھر تا، محض پھل فروٹ سے اس کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔

س. لیعنی بعض جگہ چشمے بھی جاری کرتے ہیں، جس کے پانی سے پیدا ہونے والے پھل لوگ کھائیں۔

مم. امام ابن جریر کے نزدیک یہاں "مَا" نافیہ ہے یعنی غلوں اور تھلوں کی یہ پیداوار، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ اس میں ان کی سعی و محنت، کدوکاوش اور تصرف کا دخل نہیں ہے۔ پھر بھی یہ اللہ کی ان تعتوں پر اس کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور بعض کے نزدیک "مَا" موصولہ ہے جو اَلَّذِیْ کے معنی میں ہے یعنی تاکہ وہ اس کا پھل کھائیں اور ان چیزوں کو جن کو ان کے ہاتھوں نے بنایا۔ ہاتھوں کا عمل ہے، زمین کو ہموار کرکے جج بونا، اس کا کھل کھائیں اور ان چیزوں کو جن کو ان کے ہاتھوں نے بنایا۔ ہاتھوں کا کمل ہے، نمین کو ہموار کرکے جج بیا، مثلاً انہیں نچوڑ کر ان کا رس پینا، مختلف بھلوں کو ملاکر چاہ بنان، وغیرہ۔ کے محتلف ملر نے ہیں، مثلاً انہیں نجوڑ کر ان کا رس پینا، مختلف بھلوں کو ملاکر چاہ بنان، وغیرہ۔ کے بیں۔ علاوہ ازیں آسانوں میں اور

ۅٙٳؽۜۜڐۜڰۿؙۅؙٳڷؽؙڷؙؖڐٙۺڵۼؗٶؽ۫ۿؙٳڵؠۜۜٚٵۯٷؚٳۮؘٳۿؙؙؙۘۄؙ ۺؙؙڟڸؚؠؙٷؽؘ۞ٚ

ۅٙٳڵۺؙۜٛڡؙۺۼٛڔۣؽڸؽؙۺؾؘقؠؚۜڒۿٲڎ۬ٳڮؾؘڡۛۛڋؽؗڔؙڷۼڔ۬ؽڔ ٵڵڡڮؽۄ۠

وَالْقَمَرَ قَلَّارُنِهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْمِ

سے ہم اور ان کے لیے ایک نثانی رات ہے جس سے ہم دن کو تھینے ویتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔(۱)

سر. اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ $^{(1)}$  یہ ہے مقرر کردہ غالب، باعلم اللہ تعالیٰ کا۔

٣٩. اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، <sup>(۳)</sup> یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی شہنی کی طرح ہوجاتا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

زمین کی گہرائیوں میں بھی جو چیزیں تم سے غائب ہیں، جن کا علم تم نہیں رکھتے، ان میں بھی زوجیت (زر اور مادہ) کا یہ نظام ہم نے رکھا ہے۔ لیس تمام مخلوق جوڑا جوڑا ہے، نباتات میں بھی نر اور مادے کا یہی نظام ہے۔ حتیٰ کہ آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی کے لیے بمنزلۂ زوج ہے اور یہ حیات آخرت کے لیے ایک عقلی دلیل بھی ہے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو مخلوق کی اس صفت سے اور دیگر تمام کو تاہیوں سے پاک ہے۔ وہ وتر (فرد) ہے، زوج نہیں۔

ا۔ یعنی اللہ کی قدرت کی ایک ولیل یہ بھی ہے کہ وہ دن کو رات سے الگ کردیتا ہے، جس سے فوراً اندھیرا چھاجاتا ہے۔ سَلَخ کے معنی ہوتے ہیں جانور کی کھال کا اس کے جسم سے علیحدہ کرنا، جس سے اس کا گوشت ظاہر ہوجاتا ہے۔ اس طرح اللہ دن کو رات سے الگ کردیتا ہے۔ أَظْلَمَ کے معنی ہیں، اندھیرے میں داخل ہونا۔ جیسے أَصْبَحَ اور أَمْسَیٰ اور أَظْهَرَ کے معنی ہیں، صبح شام اور ظہر کے وقت میں داخل ہونا۔

ایخی اپ دار (فلک) پر چلتا رہتا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کردیا ہے، ای سے اپنی سیر کا آغاز کرتا ہے اور وہیں پر ختم کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اس سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتا، کہ کی دوسرے سارے سے نگرا جائے۔ دوسرے معنی ہیں " اپنے کھیرنے کی جگہ تک " اور اس کا یہ مقام قرار عرش کے پنچ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے جو صفحہ ۱۹۵۵ پر گزر چکی ہے کہ سورج روزانہ غروب کے بعد عرش کے پنچ جاکر سجدہ کرتا ہے اور پھر وہاں سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے ("سج بناری، تغیر سورہ لین) دونوں مفہوم کے اعتبار سے لِمُسْتَقَرِّ میں لام، علت کے لیے ہو گئی: لِاَجلِ مُسْتَقَرِّ لَّهَا اِحض کہتے ہیں کہ لام، إلی کے معنی میں ہے، پھر متقر یوم قیامت ہوگا۔ یعنی سورج کا یہ چیانا قیامت کے دن تک ہے، قیامت کے دن اس کی حرکت ختم ہوجائے گی۔ یہ تینوں مفہوم اپنی اپنی جگہ سی ہیں۔ یہ چیانا قیامت کے دن تک ہے، قیامت کے دن اس کی حرکت ختم ہوجائے گی۔ یہ تینوں مفہوم اپنی اپنی جگہ سے ہیں۔ یہ چاند کی ۲۸ منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے، پھر دو راتیں غائب رہ کر تیسری رات کو نگل آتا ہے۔
 ابی یعنی جب آخری منزل پر پہنچتا ہے تو بالکل باریک اور چھوٹا ہوجاتا ہے جیسے مجھور کی پرانی ٹبنی ہو، جو سو کھ کر ٹیڑھی ہوجاتی ہوجاتا ہے جیسے مجھور کی پرانی ٹبنی ہو، جو سو کھ کر ٹیڑھی ہوجاتی ہو۔ چاند کی انہی گردشوں سے سکان ارض اپنے دنوں، مہیٹوں اور سالوں کا حساب اور اپنے او قات عبادات کا تعین کرتے ہیں۔
 تعین کرتے ہیں۔

1777

ڒڔالشَّمْسُ تَثْيَغِيُ لَهَآآنُ تُدُرِكَ الْقَمَّرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ التَّهَارِّوْكُلُّ فِي فَلَكِ يَّسْبَعُوْن

وَايَةٌ لَهُمُ النَّاحَمُلُنَا ذُرِيَّتُهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْخُونِ ﴿

وَخَلَقُنَالُهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُوْنَ®

ۅٳڹؙؙٛؾٚۺؙٲؙڹؙۼڔۊ۫ۿؙؠٝ؋ؘڵڒڝٙڔؚؽۼؘؚڵۿؙؗۿۅؙڒڵۿؙؠؙؽؙؚٛٛڠؘۮؙۏٛؽؖ

إِلَّارِحْمَةً مِّنَّاوَمَتَاعًا إلى حِيْنٍ @

ۅٙٳڎٳۊؽڶڵۿؙۯٳؾؖڡؙٷٵػڣؽٵؠؽڽٳؽڋؽڴۄۛۅؘٵڂٞڵڡؙڴۄؙ ڵػڴؙؙؙۉؙڗؙۛٷٷؽ۞

۰۸. نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے (۱) اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، (۲) اور سب کے سب آسان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ (۳)

ام. اور ان کے لیے ایک نشانی (یہ بھی) ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشی میں سوار کیا۔ (م) مل ان کی نسل کو بھری ہوئی کشی میں اور چیزیں پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ (۵)

٣٣. اور اگر جم چاہتے تو انہیں ڈبودیت۔ پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا نہ وہ بچائے جائیں۔

۱۹۲۳. لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں۔

۳۵. اور ان سے جب (مجھی) کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے (گناہوں) سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

ا. یعنی سورج کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا بکڑے جس سے اس کی روشنی ختم ہوجائے بلکہ دونوں کا اپنا اپنا راستہ اور الگ الگ حد ہے۔ سورج دن ہی کو اور چاند رات ہی کو طلوع ہوتا ہے اس کے برعکس بھی نہیں ہوا، جو ایک مدبر کا کنات کے وجود پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔

٢. بلكه يه جي ايك نظام ميں بندھے ہوئے ہيں اور ايك دوسرے كے بعد آتے ہيں۔

س. کُلُّ ہے سورج، چاند یا اس کے ساتھ دوسرے کواکب مراد ہیں، سب اپنے اپنے مدار پر گھومتے ہیں، ان کا باہمی گراؤ نہیں ہوتا۔

4. اس میں اللہ تعالی اپنے اس احسان کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ اس نے تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کاچلنا آسان فرمادیا، حتیٰ کہ تم اپنے ساتھ بھری ہوئی کشتیوں میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہو۔ دوسرے معلیٰ یہ کے گئے ہیں کہ ذُرِّیَةٌ سے مقصود آبائے ذریت ہیں۔ اور کشتی سے مراد کشتی نوح علیظا ہے۔ یعنی سفینہ نوح علیظا میں ان لوگوں کو بٹھایا جن سے بعد میں نسل انسانی چلی۔ گویا نسل انسانی کے آباء اس میں سوار تھے۔

۵. اس سے مراد الی سواریاں ہیں جو کشتی کی طرح انسانوں اور سامان تجارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں،
 اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی چزیں آگئیں۔ جیسے ہوائی جہاز، بحری جہاز، ریلیں، کاریں اور دیگر نقل وحمل کی اشیاء۔

وَمَا تَانَيْهُوْمُونَ الِيَةِمِّنْ الِتِرَيِّرُمُ إِلَا كَانُواعَهُمَّا مُعْرِضِيُنَ۞

ۅؘڵۮٳۊؿؙڵڵۿؗٞ؋ٲؽ۫ڣڠؙٳڿٵۮڒؘڠٞ۠ڴۄؙڶڵڬ۫ٷؘڵڶٵڷڗؽؽ ػڣۯ۬ۅؙڶڸڵؽڔ۫ؿؽٵڡٞٮؙٷۘٲ۩ؙڟۼؚۄؙڝٞٛڰۅؙؽۺۜٲٵٮڵڰ ٲڟۼؠؘۿٙڰٳڽؙٲؽٛڰٛؠٛٳڵڒڣۣٛڞڶڸٷؠؽۣۣ۞

وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَ الْوَعُدُانِ كُنْتُوطِيقِينَ @

مَايَنْظُوُونَ إِلَّاصَيْعَةٌ وَّاحِدَةً تَاكْثُنُهُمُ وَهُمُ يَغِضِّمُونَ®

۳۱. اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی الیمی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ برستے ہوں۔(۱)

کہ. اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ک دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو، (۲) تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا؟ (۳) تم تو ہو ہی کھلی گھر اہی میں۔ (۳)

۳۸. اور وه کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ سیج ہو تو بتلاؤ۔

 $^{\mathbf{nq}}$ . انہیں صرف ایک سخت جی کا انتظار ہے جو انہیں آپکڑے گی اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے۔ (۵)

ا. یعنی توحید اور صداقت رسول کی جو نشانی بھی ان کے سامنے آتی ہے، اس میں یہ غور ہی نہیں کرتے کہ جس سے ان کو فائدہ ہو، ہر نشانی سے اعراض ان کا شیوہ ہے۔

۲. لیعنی غرباء ومساکین اور ضرورت مندول کو دو۔

سعنی اللہ چاہتا تو ان کو غریب ہی نہ کرتا، ہم ان کو دے کر اللہ کی مشیت کے خلاف کیوں کریں۔

مل بعنی یہ کہہ کر کہ، غرباء کی مدد کرو، کھلی غلطی کا مظاہرہ کررہے ہو۔ یہ بات تو ان کی صحیح تھی کہ غربت وناداری اللہ کی مشیت ہی ہے تھی، لیکن اس کو اللہ کے حکم سے اعراض کا جواز بنالینا غلط تھا، آخر ان کی امداد کرنے کا حکم دینے والا بھی تو اللہ ہی تھا، اس لیے اس کی رضا تو اس میں ہے کہ غرباء و مساکین کی امداد کی جائے۔ اس لیے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضا اور چیز۔ مشیت کا تعلق امور تکوینی سے ہے جس کے تحت جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کی حکمت و مصلحت اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا، اور رضا کا تعلق امور تشریعی سے ہے، جن کو بجالانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ ہمیں اس کی رضا حاصل ہو۔

۵. یعنی لوگ بازاروں میں خرید وفروخت اور حسب عادت بحث و تکر ار میں مصروف ہوں گے کہ اچانک صور پھونک دیا جائے گا اور قیامت برپا ہوجائے گی یہ نفخہ اولی ہو گا جے نفخہ فزع بھی کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا۔ نَفْحَةُ الصَّعْقِ جس سے اللہ تعالیٰ کے سوا، سب موت کی آغوش میں طلح جائیں گے

1777

فَكَايَسُتَطِيْعُونَ تَوْصِيَةً وَّلَاالَيَ اهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ هَ

وَثُوْخَ فِي الصُّورِ فَإِذَاهُمْ مِّنَ الْكِبُدَاثِ إِلَى رَبِّمْ يَشِلُونَ®

قَالُوُّالِوَيُلِنَامَنُ بَعَثَنَامِنُ مَّرُقَعِرِنَا مُثْهَادًا مَا وَعَدَالرَّحُمْنُ وَصَدَقَ الْمُوْسَلُونَ

إِنُ كَانَتُ اِلْاَصِيْعَةُ تَالِمِكَةً فَإِذَاهُمُ جَوِيْعٌ لَكَيْتُنَا عُضَرُونَ ۞

فَالْيُؤَمِّلِاثُظْلُوَنَفُسٌّ شَيْئًاوَّلِاثُغِزُوْنَ اِلَّامَائُنْثُمُّ تَعْمَلُونَ⊕

إِنَّ أَصْعَلَ الْجُنَّةِ الْبَوْمُ إِنْ شُغُولِ فَكِهُونَ ٥

هُمُووَازُوَاجُهُمُ فِي ظِللٍ عَلَى الْاِرَآبِكِ مُتَّكِثُونَ ٥

لَهُمْ فِيْهَا فَالِهَةٌ وَّلَهُمْ تَالِيَّعُونَ ٥

سَلُوْ ۖ قَوْلُامِّنُ رَبِّ رَجِيْمٍ

۵۰. اس وقت نه تو په وصيت کر سکيس گے اور نه اپنے اہل
 کی طرف لوٹ سکيس گے۔

01. اور صور کے پھو نکے جاتے ہی (''سب کے سب اپنی قبرول سے اپنے پروردگار کی طرف (تیز تیز) چلنے لگیں گے۔

۵۲. کہیں گے ہائے ہائے! ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھادیا؟ (۲) یہی ہے جس کا وعدہ رحمٰن نے دیا تھا۔ اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔

۵۳. یہ نہیں ہے گر ایک چیخ، کہ پھر یکایک سارے کے سارے کے سارے کے سارے ہارے ہارے ہاکس گا۔

۵۳. پس آج کسی شخف پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور متہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا گر صرف ان ہی کاموں کا جو تم کما کرتے تھے۔

۵۵. جنتی لوگ آج کے دن اپنے (دلچیپ) مشغلوں میں ہشاش بشاش ہیں۔(۲)

۵۲. وہ اور ان کی بیویاں سابوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔

۵۷. ان کے لیے جنت میں ہر قشم کے میوے ہوں گے۔ اور وہ سب بھی جو وہ طلب کریں گے۔

۵۸. مهربان پرورد گار کی طرف سے انہیں "سلام" کہا

ا. پہلے قول کی بنا پر یہ نفز ثانیہ اور دوسرے قول کی بنا پر یہ نفز ثالثہ ہوگا، شے نَفْخَةُ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ کَتِ بیں، اس سے لوگ قبروں سے زندہ ہوکر اٹھ کھڑے ہول گے۔ (این کیٹر)

۴. قبر کو خواب گاہ سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر میں ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ بلکہ بعد میں جو ہولناک مناظر اور عذاب کی شدت ویکھیں گے، اس کے مقالجے میں انہیں قبر کی زندگی ایک خواب ہی محسوس ہوگا۔
 ۱۳. فَاکِهُوْ نَ کے معنی ہیں فَو حُوْنَ خوش، مسرت بکنار۔

جائے گا۔

09. اور اے گناہ گارو! آج تم الگ ہوجاؤ۔ (T)

۱۲. اور میری ہی عبادت کرنا۔ (۵) سید سی راہ یہی ہے۔ (۲) ۲۰ اور شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہادیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟!(۵)

سلا. یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔

وَامْتَاذُواالْيُوْمَ إِيُّكَاالْمُجُرِمُونَ®

ٱكُواْعُهُكُ النَّكُو لِبَنِيَّ ادَمَ اَنْ لَاتَعْبُنُ والشَّيْطُنَّ الْمَالُونَ لَاتَعْبُنُ والشَّيْطُنَ

ٷٳٙڹٵۼؠؙۮۏؽٞۿٙؽٳڝڒٳڟۺؙؾؘؿؽ۠ؖؖ ۅؘڶؿؘۮؙٲۻڷۧ؞ؚؽ۫ڵؙۮڿؚڽؚڷۜڒؿؚؿڒؙٵڣۜڵۄۛ؆ؙۏٛۏٛٵ تَعۡقِلُون

هذه جَهَنَّوُ الَّذِي كُنْتُوتُوعُكُونَ ®

ا. الله كايه سلام، فرشتے اہل جنت كو پہنچائيں گے۔ بعض كہتے ہيں كہ الله تعالى خود سلام سے نوازے گا۔

۲. لیعن اہل ایمان سے الگ ہوکر کھڑے ہو۔ لیعن میدان محشر میں اہل ایمان واطاعت اور اہل کفر ومعصیت الگ الگ کردیے جائیں گے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَیَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ یُوْمَ مِنِ اِنْهَ اَلْهِ اَیْهَ اَلْهِ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ کردیے جائیں گے۔ دوسرا یُقضّد عُونی ﴿ (الروم: ۳۳) أَیْ: یَصِیْرُوْنَ صِدْعَیْنِ فِرْقَتَیْنِ (اس دن لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے)۔ دوسرا مطلب ہے کہ مجرمین ہی کو مختلف گروہوں میں الگ الگ کردیا جائے گا۔ مثلاً یہودیوں کا گروہ، عیبائیوں کا گروہ، صابئین اور مجوسیوں کا گروہ زانیوں کا گروہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

سل اس سے مراد عہد الست ہے جو حضرت آدم علیاً کی پشت سے نکالنے کے وقت لیا گیا تھا یا وہ وصیت ہے جو پیغمبروں کی زبانی لوگوں کو کی جاتی رہی۔ اور بعض کے نزدیک وہ دلائل عقلیہ ہیں جو آسمان وزمین میں اللہ نے قائم کیے ہیں۔ (فق القدیہ)

۷۲. یہ اس کی علت ہے کہ تمہیں شیطان کی عبادت اور اس کے وسوسے قبول کرنے سے اس لیے روکا گیا تھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس نے تمہیں ہر طرح گراہ کرنے کی قشم کھا رکھی ہے۔

۵. لیعنی یہ بھی عہد لیا تھا کہ تہمیں صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔
 ۲. لیعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہی وہ سیدھا راستہ ہے، جس کی طرف تمام انبیاء لوگوں کو بلاتے رہے اور یہی منزل مقصود لیعنی جنت تک پہنیانے والا ہے۔

2. لینی اتنی عقل بھی تمہارے اندر نہیں کہ شیطان تمہارا وشمن ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہیں روزی دیتا ہوں اور میں ہی تمہاری رات دن حفاظت کرتا ہوں البذا تمہیں میری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تم شیطان کی عداوت کو اور میرے حق عبادت کو نہ سمجھ کر نہایت بے عقلی اور نادانی کا مظاہرہ کررہے ہو۔

اصْلَوْهَا الْيُؤْمَرِ بِمَا كُنْتُوْتَكُفْرُ وُنَ®

ٱلْهُوَّمَ نَفْتِدُ عَلِي ٓ أَفُواهِ فِي مُ وَتُكَلِّمُنَا ٱلْدُيْمِ مُوتَتَّفُهُ لُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِيُوْنَ<sup>®</sup>

وَلَوْنَتَكَأَءُ لَطَمَسْنَا عَلِي آغِيْنِهُمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى پُنْصِرُون ®

وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخُنْهُمْ عَلَى مَكَانِتِهُمْ فَمَااسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلايرَجِعُونَ ﴿

وَمَرْنَ نُعُيِّرُهُ نُكِيِّسُهُ فِي الْخَلْقِ الْخَلْقِ الْفَلا يَعْقِلُونَ<sup>©</sup>

١٣٠. اين كفر كا بدله يانے كے ليے آج اس ميں داخل موحاؤ\_<sup>(1)</sup>

No. ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگادیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے یاؤں گواہیاں دیں گے، ان کاموں کی جو (r) \_ = = 5 00

٢٢. اور اگر ہم چاہتے تو ان كى آئكھيں بے نور كرديتے پھر یہ رائے کی طرف دوڑتے پھرتے لیکن انہیں کسے و کھائی ویتا؟ (۳)

١٤. اور اگر جم چاہتے تو ان كى جگه جى ير ان كى صورتيں مسنح کردیتے پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے۔ ۲۸. اور جے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائش حالت کی طرف کھر الٹ دیتے ہیں<sup>(۵)</sup> کیا کھر بھی وہ نہیں

ا. یعنی اب اس بے عقلی کا نتیجہ بھگتو اور اپنے کفر کے سبب سے جہنم کی شختیوں کا مزہ چکھو۔

۲. یہ مہر لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ ابتداؤ مشرکین قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْهِرِ كُنَّ ﴾ (الأنعام: ٣٣) (الله كي قشم، جو جمارا رب ہے، ہم مشرك نہيں تھے)۔ چنانچہ الله تعالى ان كے مونہوں پر مہر لگادے گا، جس سے وہ خود تو بولنے کی طاقت سے محروم ہوجائیں گے، البتہ اللہ تعالی اعضائے انسانی کو قوت گویائی عطا فرمادے گا، ہاتھ بولیں گے کہ ہم سے اس نے فلال فلال کام کیا تھا اور یاؤں اس پر گواہی دیں گے۔ یوں گویا اقرار اور شہادت، دونوں مرحلے طے ہوجائیں گے۔ علاوہ ازیں ناطق کے مقابلے میں غیر ناطق چیزوں کا بول کر گواہی دینا، ججت واشدلال میں زیادہ بلیغ ہے کہ اس میں ایک اعجازی شان یائی جاتی ہے۔ (فتح القدیر) اس مضمون کو احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ (ملاحظہ ہو صحیح ملم، کتاب الزبد)

س. لینی بینائی سے محرومی کے بعد انہیں راستہ کس طرح دکھائی دیٹا؟ کیکن یہ تو ہمارا حکم وکرم ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ م. لینی نہ آگے جاسکتے، نہ چھے لوٹ سکتے، بلکہ پھر کی طرح ایک جگہ پڑے رہتے۔ مسنح کے معنی پیدائش میں تبدیلی کے ہیں، لینی انسان سے پھر یا جانور کی شکل میں تبدیل کردینا۔

۵. لینی جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، اس کی پیدائش کو بدل کر برعکس حالت میں کردیتے ہیں۔ لینی جب وہ بچے ہوتا ہے تو اس کی نشو نما جاری رہتی ہے اور اس کی عقلی اور بدنی قوتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے حتی کہ وہ جوانی اور کہوات سمجھتے۔

ؽٵؗؗؗؗػؠٝڹڬؙٲڶۺٞۼۛڔٷؘٵؽٮٛڹٛۼؽڶڎٳڶٛۿۅٳڷٳۮۭڴۅٷڰ۠ۯٳؽ ؽؠؿ۞ٞ

19. اور نہ تو ہم نے اس پیغیر کو شعر سکھائے اور نہ یہ اس کے لائق ہے۔ وہ توصرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔

لِيُنْذِرَمَنُ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِيْنَ

۲۵ عاکه وه ہر اس شخص کو آگاه کردے جو زندہ ہے، (۳)

کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے برعکس اس کے قوائے عقلیہ وبدنیہ میں ضعف وانحطاط کا عمل شروع ہوجاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک بیچ کی طرح ہوجاتا ہے۔

ا. کہ جو اللہ اس طرح کرسکتا ہے، کیا وہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟

أنَــاالنَّـبيُّ لَاكَــذِبْ أَنَاابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبْ

ایک اور موقع پر آپ مَنَالِیْظُم کی انگلی زخمی ہوگئی تو آپ مَنَالِیْظُمْ نے فرمایا۔

هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ

(صحيح البخاري ومسلم، كتاب الجهاد).

سر یعنی جس کا دل صحیح ہے، حق کو قبول کرتا اور باطل سے انکار کرتا ہے۔

وَمَالِيَ ٢٣

95 Mr 25 52 2

ٱوَلَوْيَرُوْالَاَلَحَلَقُنَالَهُوْيُّاعِلَتْ اَيْدِيْنَااَنْعَامَافَهُمْ لَهَا مْلِكُونُ

وَذَلَلْهَا لَهُمُ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ<sup>®</sup>

وَلَهُمْ فِيْهُامَنَافِمْ وَمَشَارِبُ أَفَلَايَشُكُوْوُنَ<sup>®</sup>

وَاغْنَانُوْامِنُ دُوْنِ اللهِ الْهَةُ لَعَلَّهُمُ نَيْصَرُوْنَ

لاَيْدُتَوْلِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ وَهُوْلَهُوْ جُنْدٌ فَخْضَرُوْنَ

اور کافرول پر جحت ثابت ہوجائے۔(۱)

ال. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی<sup>(\*)</sup> ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے<sup>(\*)</sup> (بھی) پیدا کردیے، جن کے یہ مالک ہوگئے ہیں۔<sup>(\*)</sup>

27. اور ان مویشیوں کوہم نے ان کا تابع فرمان بنادیا ہے۔(۵) جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔

ساک. اور انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں '' اور پینے کی چیزیں۔ کیا پھر (بھی) یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ ساک اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں۔ (2)

42. (حالانکہ) ان میں انکی مدد کی طاقت ہی نہیں، (لیکن) پھر بھی (مشرکین) ان کے لیے حاضرباش

ا. یعنی جو کفر پر مصر ہو، اس پر عذاب والی بات ثابت ہوجائے۔ لیٹنڈر میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔

۲. اس سے غیروں کی شرکت کی نفی ہے، ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کسی اور کا ان کے بنانے میں حصہ نہیں ہے۔

سع أَنْعَامٌ، نَعَمٌ كى جمع ب- اس سے مراد چوپائے يعنى اونث، گائے، بكرى (اور بھير، دنبه) بير-

۴. لینی جس طرح چاہتے ہیں ان میں تصرف کرتے ہیں، اگر ہم ان کے اندر وحثی پن رکھ ویتے (جیسا کہ بعض جانوروں میں ہی نہ آسکتے۔ میں ہے) تو یہ چوپائے ان سے دور بھاگتے اور وہ ان کی ملکیت اور قبضے میں ہی نہ آسکتے۔

۵. لیعنی ان جانوروں سے وہ جس طرح کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ انکار نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ انہیں ذبح بھی کردیتے ہیں۔
 میں اور چھوٹے بچے بھی انہیں کھینچے پھرتے ہیں۔

۲. لیعنی سواری اور کھانے کے علاوہ بھی ان سے بہت سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں مثلاً ان کی اون اور بالوں سے کئی
 چیزیں بنتی ہیں، ان کی چربی سے تیل حاصل ہوتا ہے اور یہ بار برداری اور کھیتی باڑی کے بھی کام آتے ہیں۔

2. یہ ان کے کفران نعمت کا اظہار ہے کہ مذکورہ نعمیں، جن سے یہ فاکدہ اٹھاتے ہیں، سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی ان نعمیوں پر اس کا شکر ادا کریں یعنی اللہ کی عبادت واطاعت کریں، غیروں سے امیدیں وابستہ کرتے اور انہیں معبود بناتے ہیں۔

وَمَا لِيَ ٣٣

لشكرى بين-(١)

فَلا يَخْزُنْكَ قَوْلُهُ مُ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ©

۲۵. پس آپ کو ان کی بات غمناک نه کرے، ہم
 ان کی پوشیرہ اور علائیہ سب باتوں کو (بخوبی) جانتے
 بیں۔

ٱۅؙڬۄ۫ڒۣٳڷؙڒۺ۬ٵؽٵ؆ؙۜڂۘڶڡٞڹۿڡؚؽؙؿڟڣڐ۪ڣٙٳۮؘٳۿۅڂڝؽؠٞ ؿؠؽڹؙٛ

22. کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے؟ پھر یکا یک وہ صرح جھگڑالو بن بیٹھا۔

ۅٙڣۧڔٙۘڔۜڶؽٚٲؗٛٛٛۺؙڰڐڐؘؽٙؠؽڂڶڠٷؙڠؙٲڶ؆ؘؽؙؿ۠ۑٛٲڶۼڟٲؗم ؘۅۿۣڒؘڡؚؽ۫ۅ۠

۸۷. اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی
 (اصل) پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو
 کون زندہ کر سکتا ہے؟

ڠؙڷؙڲ۫ۑؙؽۿٵڷڬڹؽٙٲؿؙؿٵۿٙٵۊؘڷٷۧ ٷۿؙۄؘ؞ؚڰؙ۠ڸۣۜڂٙڷٟؾؘۼڶؿؙٷٚ

29. آپ جواب دیجیے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا ہے، (۲) جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔

> ٳێۜڹؽؙڿؘعَلؘڵػؙۄؗ۫ڝؚۨٞڹۘٵڷۺٛۜٛۼڔۣٲڒڂٛڞؘڔۣؽؘٵۯٵٷٚٳڎٙٵؽؘٮ۠ػؙۄؙ ڝٚۨن۠هؙڎؙۊڎۮۏؾؘ۞

۸۰. وبی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کردی جس سے تم یکایک آگ سلگاتے ہو۔ (۳)

ا. جُندٌ سے مراد بتوں کے حمایتی اور ان کی طرف سے مدافعت کرنے والے، مُحْضَرُوْنَ دنیا میں ان کے پاس حاضر ہونے والے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جن بتول کو معبود سیحتے ہیں، وہ ان کی مدد کیا کریں گے؟ وہ تو خود اپنی مدد کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ انہیں کوئی برا کج، ان کی فدمت کرے، تو یہی ان کی حمایت ومدافعت میں سرگرم ہوتے ہیں، نہ کہ خود ان کے وہ معبود۔

۲. لینی جو اللہ تعالی انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کرتا ہے، وہ دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اس کی قدرت احیائے موتی کا ایک واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلاکر اس کی آدھی راکھ سمندر میں اور آدھی راکھ تیز ہوا والے دن محظی میں اڑادی جائے۔ اللہ تعالی نے ساری راکھ جمع کرکے اسے زندہ فرمایا اور اس سے بوچھا تو نے ایساکیوں کیا؟ اس نے کہا، تیرے خوف سے۔ چنائچہ اللہ نے اسے معاف فرماویا۔ (صحیح البخاری، الأنبیاء، والرقاق، باب الخوف من الله)

۳. کہتے ہیں عرب میں دو درخت ہیں مرخ اور عفار، ان کی دو لکڑیاں آپس میں رگڑی جائیں تو آگ پیدا ہوتی ہے، سبز درخت سے آگ پیدا کرنے کے حوالے سے اس طرف اشارہ مقصود ہے۔

ٲۅؘڵؽؙڽؙ۩ێڹؿڂػٙۊؘٳڶۺۜڶۅؾؚۅٙڶؙٚڷۯڞؘؠۣڟ۬؞ؚڔ عَلَىۤٲنٞؾؙٛٷٞؾؘۄ۫ؿڷؙڰ۫ؠٞٙڹڵٷڡؙۅؘڷڬڷؿ۠ٳڷڰؚڸؽ۠ۄ۠۞

إِثَّا ٱمُرُهِ إِذَ ٱلْرَادَ شَيْعًا اَنُ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ @

فَسُهُ لِحَىٰ الَّذِىٰ بِيَدِهٖ مَكَلُونُ كُلِّ شَيُّ وَّالَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ

۱۸. جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ ان جیسوں ('' کے پیدا کرنے پر قادر نہیں، بے شک قادر ہے۔ ہو۔ اور وہی تو پیدا کرنے والا دانا (بینا) ہے۔

۸۲. وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اتنا فرمادینا (کافی ہے) کہ ہوجا، وہ اسی وقت ہوجاتی ہے۔ ('') کم بیل ہر چیز کیا باتھ میں ہر چیز کیا جائے۔ ('') اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جائے۔ ('')

ا. یعنی انسانوں جیسے۔ مطلب، انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا ہے جس طرح انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ آسان وزمین کی پیدائش سے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر استدلال کیا ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ لَکَشَاتُ السَّلَهٰ اِسْتَلَهٰ السَّلَهٰ اِسْتَلَهٰ السَّلَهٰ وَ وَالْاَدْنِينَ الْكَلَيْرُ مِنْ خَلْقِ السَّلَمٰ اللَّهُ السَّلَهٰ اللَّهُ السَّلَهٰ وَ وَالْدَیْنِ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ا

٢. يعني اس كي شان تويه ہے، پھر اس كے ليے سب انسانوں كا زندہ كردينا كونيا مشكل معالمه ہے؟

سبر ملک اور ملکوت دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، بادشاہی، چیسے رَحْمَةٌ اور رَحَمُوتٌ، رَهْبَةٌ اور رَهَبُوتٌ، جَبْرٌ اور جَبُروْتٌ وغیرہ ہیں۔ (این کیر) بعض اس کو مبالغ کا صیغہ قرار دیتے ہیں۔ (ان اللہ) یعنی مَلَکُوتٌ مُلْكٌ کا مبالغہ ہے۔ کم. لیعنی یہ نہیں ہوگا کہ مٹی میں رل مل کر تمہارا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہوجائے، نہیں، بلکہ اسے دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس پناہ طلب کرلو۔ تمہیں بہر حال اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، جہاں وہ اعمال کے مطابق الحجھی یا بری جزاء دے گا۔

### سورۂ صافات کمی ہے اور اس میں ایک سو بیاسی آیتیں اور پانچ رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رخم والا ہے۔ ا. قشم ہے صف باند سے والے (فرشتوں) کی۔ ۲. پھر بری طرح ڈانٹٹے والے (فرشتوں) کی۔ س. پھر اللہ کے ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی۔ س. پھینا تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ (۱) م. تضینا تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ (۱) اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔ (۱)

٢. ہم نے آسان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا۔

## مُنون والصّالِقَاتِ السَّالِقَاتِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلِقِ السَّلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَّاقِ السّلِيقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّلِي السَلَّاقِ السَلَّ

### بِنُ مِن اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالضَّفَّ فَا تِ صَفَّالَ فَالنَّحِوْتِ تَحُبُّرًا فَ فَالنَّحِوْتِ تَحُبُّرًا فَ فَالتَّوْلِيْتِ ذِكْرًا فَ اِنَّ الْهَكُوْ لَوَاحِثُ فَ رَبُّ التَّكُوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَابَيْنَهُمُ اَوَرَبُ الْمَشَارِقِ فَ الْمُشَارِقِ فَ

إِتَّازَيَّتَاالسَّمَاءَ الدُّنْمَايِزِينَةِ إِلكُواكِبِ ٥

ا. صَافَّاتٌ، زَاجِرَاتٌ، تَالِيَاتٌ فرشتوں کی صفات ہیں۔ آسانوں پر اللہ کی عبادت کے لیے صف باند صنے والے، یا اللہ کے محم ہو، کا محم ہو، کا انظار میں صف بستہ، وعظ وقصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈاٹنے والے یا بادلوں کو، جہاں اللہ کا محم ہو، وہاں ہائک کرلے جانے والے۔ اللہ کے ذکر یا قرآن کی علاوت کرنے والے۔ ان فرشتوں کی قشم کھاکر اللہ تعالیٰ نے مضمون یہ بیان فرمایا کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے۔ متعدد نہیں، جیسا کہ مشرکین بنائے ہوئے ہیں۔ عرف عام میں قشم تاکید اور شک دور کرنے کے لیے کھائی میں قشم تاکید اور شک دور کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں قشم ای شک کو دور کرنے کے لیے کھائی ہے جو مشرکین اس کی وحدانیت والوہیت کے بارے میں پھیلاتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہر چیز اللہ کی مخلوق اور مملوک ہے، ہو جو مشرکین اس کی وحدانیت والوہیت کے بارے میں پھیلاتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہر چیز اللہ کی مخلوق اور مملوک ہے، اس لیے وہ جس چیز کو بھی گواہ بناکر اس کی قشم کھائی جائز ہے۔ لیکن انسانوں کے لیے اللہ کے سواکی اور کی قشم کھائی بالکل ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ قشم میں، جس کی قشم کھائی جاتی ہے، اسے گواہ بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اور کواہ اللہ کے سواکوئی عالم الغیب نہیں۔

۲. مطلب ہے مشارق ومغارب کا رب۔ جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ، بعض کہتے ہیں کہ سال کے دنوں کی تعداد کے برابر مشرق ومغرب ہیں۔ سورج ہر روز ایک مشرق سے نکلتا اور ایک مغرب میں غروب ہوتا ہے اور سورہ کی تعداد کے برابر مشرق ومغرب ہیں۔ سورج ہر روز ایک مشرق اور دو مغرب۔ اس سے مراد وہ مشرقین اور مغربین ہیں جن سے سورج گرمی اور سردی میں طلوع وغروب ہوتا ہے لیتی ایک انتہائی آخری مشرق ومغرب اور دوسرا مختصر یا قریب ترین مشرق ومغرب اور جہاں مشرق ومغرب کو مفرد ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ جہت ہے جس سے سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ (فتح القدی)

ۅؘڝؚڡ۫ڟٵڝٞۨڽؙڴؚڸۜۺؘؽڟٟڹ؆ڶڔدٟ۞ۧ ڵڒؽٮۜؠۧۼؙٷؙڹٳڶؽڶڶٮڵٳٲڵڟؗؽٷؿؙڎۮؙۏٛڹؘڡٟڽ۠ڲؚ۠ۨ ۼٳڹڹؗ۞ؖ

ۮؙٷۯٵۊؘڷۿۄؙ؏ؘڵٙڮٷٙڷڝؚڮٛ<sup>ڽ</sup>ٞ ٳڵڒڡؘڽؙڂؘڟؚڡؘٵؙۼٛڟڣةٙٷؘٲؾڹۘۼٷۺؠٵڮؿٵۊؚؼ<sup>؈</sup>

ڡؘٲڛٛڗڡ۫ؿڟۣۼ؋ٲۿؙۅڷۺؘڎؙڂؙڷڨٵۿڗۺۜؽؙڂڷڨؙڹٵٞٳ؆ؙڂؘڷڡ۠ڹۿؙؙؙؙڣ ڝؚۜڽؙڟؽۣڽ؆ڒڔ۫ٮۣ

> ؙؠڵۼؚؠؙڐؘۘۅؘؽۜٷٛٷۜ ۅؘڶڎؘٲڎؙڴؚٷؖۊڵڒؽۮٷٛۏؽ۞ ۅؙڶڎؘڶڒڶۉٵڵؽڰٙؿۜؾۺڿ۠ۅ۠ۏؽ۞ ۅؘؙڠڵؙۊٞٳ؈۠ۿڬٙڵڒؖڒڛٷؿ۠ؠؙؿؿؙ۞ٞ

∠. اور حفاظت کی سرکش شیطان ہے۔ (۱)
۸. عالم بالا کے فرشتوں (کی باتوں) کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگاستے، بلکہ ہر طرف سے مارے جاتے ہیں۔
۹. بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائی عذاب ہے۔
۱۰. مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو (فوراً ہی) اس کے پیچھے دہتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔
۱۱. ان کا فروں ہے یو چھو تو کہ آیاان کا پیدا کرنازیادہ دشوار ہے یا (ان کا) جنہیں ہم نے (ان کے علاوہ) پیدا کیا؟ (۳) ہم نے (ان کے علاوہ) پیدا کیا ہے؟ (۳)

1r. بلکہ تو تعجب کررہا ہے اور یہ مسخرا بن کررہے ہیں۔

١٠٠ اور جب انہيں نصيحت كى جاتى ہے يہ نہيں مائے۔

۱۳ اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔

10. اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل تھلم کھلا جادو ہی ہے۔

ا. یعنی آسان دنیا پر، زینت کے علاوہ، شاروں کادوسرا مقصد یہ ہے کہ سرش شیاطین سے حفاظت ہو۔ چنانچہ شیطان آسان پر کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو شارے ان پر ٹوٹ کر گرتے ہیں جس ہے بالعوم شیطان جل جاتے ہیں۔ جیسا کہ اگل آیات اور احادیث سے واضح ہے۔ شاروں کا ایک شیسرا مقصد رات کی تاریکیوں میں رہنمائی بھی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں دوسرے مقام پر بیان فرمایا گیا ہے۔ ان مقاصد سے گانہ کے علاوہ شاروں کا اور کوئی مقصد بیان نہیں کیا گیا ہے۔

4. یعنی ہم نے جوزمین، ملائکہ اور آسان جیسی چیزیں بنائی ہیں جو اپنے جم اور وسعت کے لحاظ سے نہایت انو کھی ہیں۔ کیا ان لوگوں کی پیدائش اور دوبارہ ان کو زندہ کرنا، ان چیزوں کی تخلیق سے زیادہ سخت اور مشکل ہے؟ یقیناً نہیں۔ سو یعنی ان کے باپ آدم علیا گیا کو تو ہم نے مٹی ہے پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انسان آخرت کی زندگی کو اتنا مستجد کیوں شیحتے ہیں درآل حالیکہ ان کی پیدائش ایک نہایت ہی حقیر اور کمزور چیز سے ہوئی ہے۔ جب کہ خلقت میں ان سے کیوں شیحتے ہیں درآل حالیکہ ان کی پیدائش کا ان کو انکار نہیں۔ (ٹے القد)

یں۔ لیعنی آپ کو تو منگرین آخرت کے انکار پر تعجب ہورہا ہے کہ اس کے امکان بلکہ وجوب کے اشنے واضح دلائل کے بادجود وہ اسے مان کر نہیں دے رہے اور وہ آپ کے دعوائے قیامت کا مذاق اڑارہے ہیں کہ یہ کیول کر ممکن ہے؟

۵. لیعنی یہ ان کا شیوہ ہے کہ نصیحت قبول نہیں کرتے اور کوئی واضح دلیل یا معجزہ پیش کیا جائے تو استہزاء کرتے اور انہیں جادو باور کراتے ہیں۔

ءَ إِذَا مِتُنَا وَكُنَّا ثُوَلِّا وَعِظَامًا مَا اَنَّالَسَعُوْ ثُونَ ۗ

ٲۅٙڶڹٵٛۏٞؽٵڷڒۊۜڵۏؽ<sup>۞</sup> ڡؙؙؙڵؿۼۄ۫ۅؘٲڬؿؙۄؙۮڿۯۏڹ۞

فَإِثْمَّاهِيَ زَجْرَةٌ وَلحِدَةٌ فَإِذَاهُ وَيَنْظُرُونَ<sup>®</sup>

وَقَالُوُا بُونُلِكَا هٰنَا يَوْمُ الدِّيْنِ<sup>©</sup>

ۿ۬ڬؘؽۅؙۿؙٳڷڡٚڞؙڸۣٳڷڹؽڴٮٛٚڎؙۄۑ؋ڟڲڋؠٛۏڹؖ ٲڂۺۢۯۅٳٲڷڒؿڹۜڟڶؠؙۅٛٳۅؘڵۯؙٵڿۿؙ؋ؙۅۜڡؘٲڴٳٮؙٛۉٳ ۼؿٮؙۮۮڹۛٞ

17. کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور بڈی ہو جائیں گے پھر کیا (سچ مچ) ہم اٹھائے جائیں گے؟ کا. کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی؟ ۱۸ آپ حوال و بچر کے بال بال اور تم زلیل (بھی)

11. آپ جواب د بیجے کہ ہاں ہاں، اور تم ذلیل (بھی) ہوگے۔(۱)

19. وہ تو صرف ایک زور کی جھڑ کی ہے<sup>(۲)</sup> کہ یکایک یہ دیکھنے لگیں گے۔<sup>(۳)</sup>

۲۰. اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی یہی جزاء (سزا)
 کا دن ہے۔

(7) ہے۔ کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ کم جھٹلاتے رہے۔ کم اور ان کے ہمراہیوں کو (۱۰) اور ان کے ہمراہیوں کو (۲۰) اور جن) جن کی وہ پر ستش کرتے تھے (ان سب کو)

ا. جس طرح دوسرے مقام پر بھی فرمایا ﴿وَكُلُّ ٱلتَوْكُ دُخِرِینَ ﴾ (النمل: ۸۵) (سب اس کی بارگاہ میں ذلیل ہوکر آئیں گے)۔ ﴿إِنَّ اللَّذِینَ یَسْتَکُورُونَ عَنْ عِبَادَ بِی سَیّکُ خُلُونَ جَهَدُّدُ دُخِرِینَ ﴾ (المؤمن: ۲۰) (جو لوگ میری عبادت سے اثکار کرتے ہیں، عقریب وہ جہنم میں ذلیل وخوار ہوکر داخل ہول گے)۔

۲. لینی وہ اللہ کے ایک بی تھم اور اسرافیل علیہ اس کے بی پھونک (نفیہ شانیہ) نے قبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے۔
 ۳۰. لینی ان کے سامنے قیامت کے ہولناک مناظر اور میدان محشر کی سختیاں ہوں گی جنہیں وہ دیکھیں گے۔ نفخہ یا چیچ کو زَجْرَةٌ (ڈانٹ) سے تعبیر کیا، کیونکہ اس سے مقصود ڈانٹ ہی ہے۔

4. وَيْلٌ كَا لفظ ہلاكت كے موقع پر بولا جاتا ہے، لينى معاينة عذاب كے بعد انہيں اپنى ہلاكت صاف نظر آرہى ہوگى اور اس سے مقصود ندامت كا اظہار اور اپنى كوتا ہوں كا اعتراف ہے ليكن اس وقت ندامت اور اعتراف كا كوئى فائدہ نہيں ہوگا۔ اسى ليے ان كے جواب ميں فرشتے اور اہل ايمان كہيں گے كہ يہ وہى فيصلے كا دن ہے جے تم مانتے نہيں شھے۔ يہ بھى ممكن ہے كہ آپس ميں الك دوسرے كوكہيں گے۔

۵. لینی جنہوں نے کفر وشرک اور معاصی کا ارتکاب کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ہوگا۔

۲. اس سے مراد کفر وشرک اور تکذیب رسل کے ساتھی یا بعض کے نزدیک جنات وشیاطین ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بیویاں ہیں جو کفر وشرک میں ان کی ہمنوا تھیں۔

جمع كرو\_(١)

مِنْ دُوْنِ اللهِ فَأَهُدُوْهُمْ إلى صِرَاطِا لِحِيْدٍ

ۅؘڣٷٛۿؙؠ۫ٳٮٚۘۿؙۮۄۜۺٷٛڵۏؽ

مَالَكُمُ لِزَنَّنَاصَرُونَ<sup>®</sup>

ؠڵۿؙؙؙۄؗڶڷۑۅؘۛڡٞۯؙڡؙۺٙؠ۠ڸؠؙۏڹ۞ ۅؘٲؿٞڸؘڒؘؠۼڞؙؙؙڰؗؠٛٵڸؠؘۻؚۛ؆ٙۺۜٵٙؠؙۅ۠ڗ؉۞

عَالُوَالِّكُوْكُنْتُمُ تَأْتُوْنَنَاعَنِ الْيَمِيْنِ

ڰؘٲڵۊٳؠڵڰۄؾۜڴۏٮٛۏٳڡ۠ۏٙڡڹۣؽڹ<sup>۞</sup>

ڡٞٵؙڰڶ٥ؘڵؽٵۘۼڲڲ۠ۮ۫ڡؚڔؖؽڛؙڵڟٟؽۧڹڷڴڹٛؾؙڎۊٙۊڡٞٵڟۼؽؽ®

۳ . ۲۳۳. (ان سب کو) الله کو چپوژ کر، پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو۔

۲۴. اور انہیں تھہر الو، <sup>(۲)</sup> (اس لیے) کہ ان سے (ضروری) سوال کیے جانے والے ہیں۔

۲۵. متہمیں کیا ہو گیاہے کہ (اس وقت) تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔

۲۷. بلکہ وہ (سب کے سب) آج فرمانبر داربن گئے۔ ۲۷. اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال وجواب کرنے لگیں گے۔

۲۸. کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے۔(۳)

۲۹. وہ جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہی ایمان دار نہ مجھے۔ (۳)

• ۳. اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا (ہی) نہیں۔ بلکہ تم (خود) سرکش لوگ تھے۔ <sup>(۵)</sup>

ا. مَا، عام ہے تمام معبودین کو، چاہوہ مورتیاں ہوں یا اللہ کے نیک بندے، سب کو ان کی تذلیل کے لیے جمع کیا جائے گا۔ تاہم نیک لوگوں کو تو اللہ جہنم سے دور ہی رکھے گا، اور دوسرے معبودوں کو ان کے ساتھ ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ یہ کسی کو نفع ونقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔

٢. يه حكم جنهم ميں لے جانے سے قبل ہوگا، كيونكه حباب كے بعد ہى وہ جنهم ميں جائيں گے۔

سر اس کا مطلب ہے کہ دین اور حق کے نام سے آتے تھے لینی باور کراتے تھے کہ یہی اصل دین اور حق ہے۔ اور بعض کے نزدیک مطلب ہے، ہر طرف سے آتے تھے، وَالشَّمَالِ مُخدوف ہے۔ جس طرح شیطان نے کہا تھا (میں ان کے آگے، پیچھے سے، ان کے دائیں بائیں سے ہر طرف سے ان کے پاس آؤل گا اور انہیں گراہ کرول گا۔ (الأعراف: ١٤)

٣٠. ليدر كبيل ك كه ايمان تم اين مرضى سے نبيل لائے اور آج ذمے دار جميل مظہر ارب مو؟

۵. تابعین اور متبوعین کی یہ باہمی تکرار قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کی گئی ہے۔ ان کی ایک دوسرے کو یہ ملامت

عَيِّ عَلَيْنَا قُولُ رَتِبَاً أَ إِثَالَنَ آبِفُونَ ©

فَآغُونُيٰكُوۡ إِنَّاكُنَّا غُوِيۡنَ ۞ غَاتَهُوۡ يُوۡمَٰبِذِ فِى الۡعَدَابِ مُشۡتَرِكُونَ۞

ٳؾٚٵػؽ۬ڸڬؘڹڣؘۼڶۑٵڷؿڿٛۅؚؠؽؖ

إِنَّهُمْ كَانُوۡ الدِ اقِيْل لَهُ وَلَا اللهِ إِلَّا اللهُ يَسْتَكُبِرُونَ ﴿

وَيَقُوْلُونَ إِبِنَالْتَارِكُوَ اللهِ لِمَنالِشَاءِ مِعْنُوْنٍ ٥

الله اب تو ہم (سب) پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم (عذاب) چکھنے والے ہیں۔

اللہ اللہ ہم نے تمہیں گراہ کیا ہم تو خود بھی گراہ ہی تھے۔(۱)

اللہ سو اب آج کے دن تو (سب کے سب) عذاب میں شر یک ہیں۔(۱)

۳۸. ہم گناہ گاروں کے ساتھ ای طرح کیا کرتے ہیں۔ (۳)

۳۵. یہ وہ (لوگ) ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکثی کرتے تھے۔ (۹)

۳۱. اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑدیں؟ (۵)

عرصهُ قيامت (ميدان محش ميں بھی ہوگی اور جہنم ميں جانے کے بعد جہنم کے اندر بھی۔ ملاحظہ ہو: الأعراف: ٣٨-٣٩، الأحزاب: ٧٤-١٨، سإ: ٣١-٣٢، المؤمن: ٧٦- ٨٨ وَغَيْرِ هَا مِنَ الْآيَاتِ.

ا. یعن جس بات کی پہلے، انہوں نے نفی کی، کہ ہماراتم پر کون سازور تھا کہ تمہیں گمراہ کرتے۔ اب اس کا یہاں اعتراف ہے کہ ہاں واقعی ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا۔ لیکن یہ اعتراف اس عبید کے ساتھ کیا کہ ہمیں اس ضمن میں مورو طعن مت بناؤ، اس لیے کہ ہم خود بھی گمراہ ہی سے، ہم نے تمہیں بھی اپنے جیسا ہی بنانا چاہا اور تم نے آسانی سے ہماری راہ اپنالی۔ جس طرح شیطان کہ ہم خود بھی گمراہ ہی تھے، ہم نے تمہیں بھی اپنے جیسا ہی بنانا چاہا اور تم نے آسانی سے ہماری راہ اپنالی۔ جس طرح شیطان کی اس روز کے گا۔ ﴿وَقَالَ اللّٰهُ مُؤْلِقَ اللّٰهُ وَعَدَالُونِ وَاللّٰهُ وَعَدَاللّٰهُ وَعَدَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَعَدَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَعَدَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَعَدَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ وَاللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ ال

۲. اس لیے کہ ان کا جرم بھی مشتر کہ ہے، شرک، معصیت اور شروفساد ان سب کا وطیرہ تھا۔

سا. لیعنی ہر قشم کے گناہ گاروں کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہے اور اب وہ سب ہمارا عذاب بھکتیں گے۔ .

٧٠. يعنى دنيا ميں، جب ان سے كها جاتا تھا كہ جس طرح مسلمانوں نے يہ كلمه پڑھ كر شرك ومعصيت سے توبہ كرلى ہے تم بجي بير يو او، تاكه تم دنيا ميں بھى مسلمانوں كے قہر وغضب سے في جاؤ اور آخرت ميں بھى عذاب اللى سے تم بير بير وفوار ہونا نه پڑے، تو وہ تكبر كرتے اور انكار كرتے۔ نبى عَلَيْظَيْمُ كا فرمان ہے۔ ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَىٰ يَمُوْلُوْا: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ ﴾ فَقَدْ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ ﴾ (متفق عليه، مشكوٰة، كتاب الإيمان بوالد ابن كثير) (منفق عليه، مشكوٰة، كتاب الإيمان بوالد ابن كثير) ( منفق عليه، مشكوٰة، كتاب الإيمان بوالد ابن كرليں۔ جب تك وہ لا الله الله كا اقرار نه كرليں۔ جب نے به اقرار كرايا، اس نے اپنى جان اور مال كی حفاظت كرلی۔

۵. لینی انہوں نے نبی کریم مَنْ اللَّیْظُ کو شاعر اور مجنون کہا اور آپ کی دعوت کو جنون (دیوانگی) اور قرآن کو شعر سے تعبیر

بُلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّ قَ الْمُرْسَلِيُنَ®

ٳ؆ٛڴٷڵڬٙٳڣڡؙٞۅۘٵڷڡػٵٮؚٵڵؙڒۣڸؽۅؚۿ ۅٵۼۘڗؙۯؙؾٳڒؽٵڴؽؿؙڎؾڠڬٷؽ۞ ٳڒڝؚڹٳۮٳؠڵڡؚٳڷؠڂٛڶڝؿؽ۞ ٳڎڵؠٟػڵۿؙؠٞڔۯ۫ؿٞؠۜٙڡ۫ڵۅ۠ؿٞ۞ ڣۅٳڮۀٷۿؙۄؙؠٛ۠ڴۯؙؠؙٛۏؽ۞ ڽڹٛڿڐٚؾٳڶؾٞۼؽؠۅٚٛ ۼڸۺؙۯڔؿۘؾڟڽڸؽڹ۞

ؽڟڬٛٷؘڲڣۿۏڮٲڛۺۜؽٞڡٞۼۺۣ؋ٚ ؠؘڝؙٚٵٙۦٙڶػۜۊٙڵۺڗؠؽڹ۞ ڵۏڣۿٵۼٙۯ۠ڰۊۜڵۿؙۮٷٛؠٵؽؙؿؙٷ۠ۯؽ۞

سے (نہیں نہیں) بلکہ (نبی) تو حق (سیا دین) لائے ہیں اور سب رسولوں کو سیا جانتے ہیں۔

۳۸. یقیناً تم دردناک عذاب (کا مزه) چکھنے والے ہو۔ ۳۹. اور شہیں اسی کابدلہ دیاجائے گاجو تم کرتے تھے۔<sup>(۲)</sup>

۰۸. گر اللہ تعالیٰ کے خالص بر گزیدہ بندے۔

اس. انہیں کے لیے مقررہ روزی ہے۔

۳۲. (ہر طرح کے) میوے، اور وہ باعزت واکرام ہونگے۔ ۱۳۷۳. نعتوں والی جنتوں میں۔

۳۴. تخوں پر ایک دوسرے کے سامنے (بیٹھے)
ہوں گے۔

 $^{(*)}$ . جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہو گا۔  $^{(*)}$   $^{(*)}$  ہو گا۔  $^{(*)}$  ہو گا۔  $^{(*)}$ 

47. نه اس سے دروسر ہو اور نه اس کے پینے سے بہکیس (۱)

کیا اور کہا کہ ایک دلوانے کی دلوانگی پر ہم اپنے مبعودوں کو کیوں چھوڑدیں؟ حالانکہ یہ دلوانگی خبیں، فرزانگی تھی، شاعری خبیں، حقیقت تھی اور اس دعوت کے اپنانے میں ان کی ہلاکت نہیں، نجات تھی۔

ا. یعنی تم ہمارے پیغیمر کو شاعر اور مجنون کہتے ہو، جب کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ لایا اور پیش کررہا ہے وہ سی ہن اور وہی چیزہے جو اس سے قبل تمام انبیاء بھی پیش کرتے رہے ہیں۔ کیا یہ کام کسی دیوانے کا یاکسی شاعر کے تخیلات کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟

۲. یہ جہنمیوں کو اس وقت کہا جائے گا جب وہ کھڑے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے اور ساتھ ہی وضاحت کردی جائے گی کہ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عین عدل ہے کوئکہ یہ سب تنہارے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔

سر لینی یہ عذاب سے محفوظ ہوں گے، ان کی کوتا ہیوں سے بھی در گزر کردیا جائے گا اگر کچھ ہوں گی، اور ایک ایک نیکی کا اجر انہیں کئی گئی گنا دیا جائے گا۔

۴. کائسٌ، شراب کے بھرے ہوئے جام کو اور قدح خالی جام کو کہتے ہیں۔ مَعِیْنِ کے معنی ہیں "جاری چشمہ" مطلب یہ ہے کہ جاری چشمے کی طرح، جنت میں شراب ہر وقت میسر رہے گی۔

۵. دنیا میں شراب عام طور پر بدرنگ ہوتی ہے، جنت میں وہ جس طرح لذیذ ہوگی خوش رنگ مجھی ہوگ۔
 ۲. لیغیٰ دنیا کی شراب کی طرح اس میں تے، سر درد، بدمستی اور بہنے کا اندیشہ شہیں ہوگا۔

وَعِنْكُمُ قَصِرْتُ الطَّرْفِ عِنْكُمُ

ڮؘٲڟٞؽؙؾۜؠؽۻ۠؆ٞڲؙٷؙؽ۠<sup>®</sup>

فَأَقُبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ تَيْتَسَأَءُلُونَ<sup>®</sup>

قَالَ قَالِلٌ مِنْهُمُ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيْنٌ ﴿

يَّقُولُ ءَ إِنَّكَ لِمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ®

ءَاذَامِتُنَاوَلُتَاثُرَابًا وَعِظَامًاءَ إِثَّالَمَدِيْنُونَ@

قَالَ هَلُ أَنْتُرُمُّ طَلِعُوْنَ ﴿ فَاطَّلُمَ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَجِيُوْ

۸۳. اور ان کے پاس نیچی نظروں اور بڑی بڑی آ تکھوں
 والی (حوریں) ہوں گی۔<sup>(1)</sup>

P7. اليي جيسے جيميائے ہوئے انڈے۔(۲)

۵۰. (جنتی) ایک دوسرے کی طرف رخ کرکے پوچیس گے۔(۲)

ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا۔

**۵۲** جو (مجھ سے) کہا کرتا تھا کہ کیا تو (قیامت کے آنے کا) یقین کرنے والوں میں سے ہے؟<sup>(\*)</sup>

۵۳. کیا جب که ہم مرکر مٹی اور بڈی ہوجائیں گے کیا اس وقت ہم جزاء دیے جانے والے ہیں؟ (۵)

۵۴. کم گاتم چاہتے ہو کہ جھانک کردیکھ لو؟(۱)

۵۵. جھا گلتے ہی اسے بیچوں نے جہنم میں (جلتا ہوا) رکھے گا۔

ا. بڑی اور موٹی آ تکھیں حسن کی علامت ہے لیعنی حمین آ تکھیں ہوں گی۔

۲. لیخی شتر مرغ اپنے پروں کے نیچے چھپائے ہوئے ہوں، جس کی وجہ سے وہ ہوا اور گرد وغبار سے محفوظ ہوں گے۔
 کہتے ہیں شتر مرغ کے انڈے بہت خوش رنگ ہوتے ہیں، جو زردی مائل سفید ہوتے ہیں اور ایسا رنگ حسن وجمال کی دنیا میں سب سے عمدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تشبید، صرف سفیدی میں نہیں ہے بلکہ خوش رقگی اور حسن ورعنائی میں ہے۔

- سم. جنتی، جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے، دنیا کے واقعات یاد کریں گے اور ایک دوسرے کو سائیں گے۔ سم. یعنی پیہ بات وہ استہزاء اور مذاق کے طور پر کہا کرتا تھا، مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ تو ناممکن ہے کیا ایسی ناممکن الوقوع بات پر یقین رکھتا ہے؟.
  - ۵. لینی ہمیں زندہ کرکے ہمارا حباب لیا جائے گا اور پھر اس کے مطابق جزاء وی جائے گی؟
- ٢. لعنی وہ جنتی، اپنے جنت کے ساتھیوں سے کہے گا کہ کیا تم پند کرتے ہو کہ ذرا جہنم میں جھانک کر دیکھیں، شاید مجھے
  یہ باتیں کہنے والا وہاں نظر آجائے تو تہمیں بتلاؤں کہ یہ شخص تھا جو یہ باتیں کرتا تھا۔

قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدُتَّ لَتُرُدِيُنِ۞ وَلُوَلانِفِمَةُ رَبِّيُ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ۞

ٱفَمَانَحُنُ بِمَيِّتِيْنَ۞ إلامَوْتَتَنَاالُاوُوْلِي وَمَاخِنُ بِمُعَذَّبِئْنَ۞

> اتَّ هٰنَالَهُوَالْفَوْزُالْعَظِيُّمُ ۞ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُونَ ۞

أَذْلِكَ خَيُرُّنُزُلًا آمُشَجَرَةُ الزَّقُوْمِ®

کہے گا واللہ! قریب تھاکہ تو مجھے (بھی) برباد کردے۔
 اور اگر میرے رب کا اصان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ (۱)
 کیا (یہ صحیح ہے) کہ ہم مرنے والے ہی نہیں؟ (۱)
 بجز پہلی ایک موت کے (۱) اور نہ ہم عذاب کیے حانے والے ہیں۔

۲۰. پھر تو (ظاہر بات ہے کہ) یہ بڑی کامیابی ہے۔ (۴)
 ۱۲. الیی (کامیابی) کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ (۵)

۲۲. کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا سینڈھ (زقوم) کا درخت؟(۲)

ا. یعنی جھانگنے پر اسے جہنم کے وسط میں وہ شخص نظر آجائے گا اور اسے یہ جنتی کیے گا کہ مجھے بھی تو گر اہ کرکے ہلاکت میں ڈالنے لگا تھا، یہ تو مجھ پر اللہ کا احسان ہوا، ورنہ آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا۔

۲. جہنیوں کاحثر دیکھ کر جنتی کے دل میں رشک کا جذبہ مزید بیدار ہوجائے گا اور کیے گا کہ ہمیں جو جنت کی زندگی اور اس کی نعمیں ملی ہیں، کیا یہ دائمی نہیں؟ اور اب ہمیں موت آنے والی نہیں ہے؟ یہ استفہام تقریری ہے لینی اب یہ زندگیاں دائمی ہیں، جنتی ہمیشہ جنتی میں اور جبنی ہمیشہ جنتی میں رہیں گے، نہ انہیں موت آئے گی کہ جنتی کے عذاب سے چھوٹ جائیں اور نہ ہمیں، کہ جنت کی نعتوں سے محروم ہوجائیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے در میان لاکر ذیج کر دیا جائے گا کہ اب کی کو موت نہیں موت کو گی۔

سو جو دنیا میں آچکی۔ اب ہمارے لیے موت ہے نہ عذاب۔

٣. اس ليے كه جہنم سے في جانے اور جنت كى نعتول كا مستحق قرار پاجانے سے بڑھ كر اور كيا كاميابي ہوگى؟

۵. لینی اس جیسی نعمت اور اس جیسے فضل عظیم ہی کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہی سب سے نفع بخش تجارت ہے۔ نہ کہ دنیا کے لیے جو عارضی ہے۔ اور خسارے کا سودا ہے۔

٢. زَقُومٌ، تَزَقُّمٌ ہے مشتق ہے، جس کے معنی بدبودار اور کریہ چیز کو نگلنے کے ہیں۔ اس درخت کا پھل کھانا بھی اہل جہنم کے لیے سخت ناگوار ہوگا۔ کیوں کہ یہ سخت بدبودار، کڑوا اور نہایت کریم ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے درختوں میں سے ہو اور عربوں میں متعارف ہے، یہ قطرب درخت ہے جو تہامہ میں پایا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی دنیاوی درخت نہیں ہے، اہل دنیا کے لیے یہ غیر معروف ہے۔ (﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ

إِتَّاجَعَلُنْهَا فِتُنَّةً لِلظَّلِمِينَ

ٳڵؘۿؘٲۺؘػؚڗؘة۠ۼٞۯؙۼٛڔؽٞٲڞڸٳۼۘڮؚؽؽۅۨ ڟڵڡؙۿٵػٲٮؘۜڎؙۯٷٛڛٛٳڶۺۜؠؙڟۣؽڹ<sup>©</sup>

فَإِنَّهُمُ لِأَكِمُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۗ

ثُقُرَانَ لَهُمُ عَلَيْهُالشَّوْبَاضِ حَمِيْدٍ ﴿ تُقَرِّانَ مُرْجِعَهُمُ لِإِلَى الْجَجِيْدِ ﴿

> ٳٮۜٞۿؙۮؙٵڶڡٞڗؙٳٳڵٳٚ؞ؘۿؙڎۻؘڵڵؽؽؘ۞ ڡؘۿؙۯ۫ۼڵٙٳۺڒۿؚؠؙؽۿۯٷڽ۞

۳۲. جے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے۔(۱)

' ۱۲. بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکاتا ہے۔ (۲)

10. جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ (۳)

۲۷. (جبنی) اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔(\*)

کا. پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہوگ۔ (۵)
 ۲۸. پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی (آگ کے ڈھیر کی)
 طرف ہوگا۔ (۱)

۲۹. یفین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا۔
4. اور یہ انہیں کے نشان قدم پر دوڑتے رہے۔

وہی درخت ہے جے اردو میں سینڈھ یا تھوہر کہتے ہیں۔

ا. آزمائش اس لیے کہ اس کا کھل کھانا بجائے خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ بعض نے اسے اس اعتبار سے آزمائش کہاکہ اس کے وجود کا انہوں نے انکار کیا کہ جہنم میں جب ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی تو وہاں ورخت کس طرح موجود رہ سکتا ہے؟ یہاں ظالمین سے مراد وہ اہل جہنم ہیں جن پر جہنم واجب ہوگی۔

۲. یعنی اس کی جر جہنم کی گہرائی میں ہوگی البتہ اس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں گی۔

اللہ اسے شاعت و قباحت میں شیطانوں کے سروں سے تشبیہ دی، جس طرح اچھی چیز کے بارے میں کہتے ہیں گویا کہ وہ فرشتہ ہے۔

م. یہ انہیں نہایت کراہت سے کھانا پڑے گا جس سے ظاہر بات ہے بیٹ بوجھل ہی ہول گے۔

۵. لیخی کھانے کے بعد انہیں پانی کی طلب ہو گی تو کھولٹا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا، جس کے پینے ہے ان کی انتزیال
 کٹ حائیں گی۔ (بورہ محہ: ۱۵).

٢. يعنى زقوم كے كھانے اور كرم پانى كے پينے كے بعد انہيں دوبارہ جہنم ميں كھيك ويا جائے گا۔

2. یہ جہنم کی مذکورہ سزاؤں کی علت ہے کہ اپنے باپ دادوں کو گر اہی پر پانے کے باوجود یہ انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے اور دلیل وجحت کے مقابلے میں تقلید کو اپنائے رکھا، اِهْرَاعٌ اِسْرَاعٌ کے معنی میں ہے لیخی دوڑنا اور نہایت شوق

وَلَقَدُ ضَلَّ تَبْلُهُمْ ٱكْثَرُ الْأَوَّلِيُنَ۞ وَلَقَدُ ٱرْسُلُنَا فِيهُوهُ مُّنُذِيرِيُنَ۞

فَانُظُوْكِيفَ كَانَ عَاقِبَ أَلْمُنْتَدِيْنَ ﴿

ٳڵٳۼؠؘٳۮٳڵؿۅٳڷٮؙڿؙڶڝؚؽڹؘؖ ۅؘڵڡۜٙڽؙٮؙٵۮٮٮؙٵؙۏؙڂٞٷؘؽڹۼۘ؏ٳڷؠؙڿؚؽڹؙٷڹؖ

وَجَيِّينُهُ وَآهُلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيُوْ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتِكَهُ هُوُ الْبَاقِيْنَ ۗ

سے اور لیک کر پکڑنا اور اختیار کرنا۔

. ا. یعنی یمی گراہ نہیں ہوئے، ان سے پہلے لوگ بھی اکثر گراہی ہی کے رائے پر چلنے والے تھے۔

۲. یعنی ان سے پہلے لوگوں میں۔ انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا اور عدم قبول کی صورت میں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا نیتجاً انہیں تباہ کردیا گیا، جیسا کہ اگلی آیت میں ان کے عبرت ناک انجام کی طرف اشارہ فرمایا۔

سلا یعنی عبرت ناک انجام سے صرف وہ محفوظ رہے جن کو اللہ نے ایمان وتوحید کی توفیق سے نواز کر بچالیا۔ مُخْلَصِیْنَ، وہ لوگ جو عذاب سے بچے رہے، مُنْلَدِیْنَ (تباہ ہونے والی توموں) کے اجمالی ذکر کے بعد اب چند مُنْذِدِیْنَ (چِغِبروں) کا ذکر کیا جارہا ہے۔

م. لیعن ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے باوجود جب قوم کی اکثریت نے ان کی تکذیب ہی کی اور انہوں نے محسوس کرلیا کہ ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے تو اپنے رب کو پکارا۔ ﴿فَدَعَادَكُو ۖ أَنْيَّمَ مُعْلُوبٌ فَانْتَصِمْ ﴾ (القسر: ١٠) (یا الله میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما)۔ چنانچہ ہم نے نوح علیا کی دعا قبول کی اور ان کی قوم کو طوفان جھیج کر ہلاک کردیا۔

۵. اُهْلٌ سے مراد، حضرت نوح علیم پر ایمان لانےوالے ہیں، جن میں ان کے گھر کے افراد بھی ہیں جو مومن تھے۔ بعض مضرین نے ان کی کل تعداد ۸۰ بتلائی ہے۔ اس میں آپ کی بیوی اور ایک لڑکا شامل نہیں، جو مومن نہیں تھے، وہ بھی طوفان میں غرق ہوگئے۔ کرب عظیم (زبردست مصیبت) سے مراد وہی سلاب عظیم ہے جس میں یہ قوم غرق ہوئی۔ ۲۔ اکثر مفسرین کے قول کے مطابق حضرت نوح علیم اللہ تھے۔ حام، سام، یافش۔ انہی سے بعد کی نسل انسانی

اک. اور ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں۔ ()

47. اور جن میں ہم نے ڈرانے والے (رسول) بھیج سے ۔

تھے۔ (۲)

42. اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا۔

44. سوائے اللہ کے بر گزیدہ بندول کے۔ <sup>(۳)</sup> 24. اور ہمیں نوح (عَلَیْطِ) نے ایکارا تو (دیکھ لو کہ) ہم

20. اور ممیں نوح (علیظا) نے پکارا نو (دیکھ کو کہ) ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔<sup>(م)</sup>

27. اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو (۵) اس زبر دست مصیبت سے بچالیا۔

22. اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنادیا۔(<sup>۲)</sup>

وَتَرَكُنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْاخِرِيْنَ<sup>©</sup>

سَلَوٌعَلَى نُوَجِ فِي الْعَلَمِينَ إِنَّاكَنْ الِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ

اِنَّهُ وَنُ عِبَادِ نَاالُمُؤُمِنِيُنَ۞ ثُمَّاكُمُوتُنَا الْاخَرِيُنَ ۞ وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لِابْرِهِ مُوْ

ٳۮؙؙۘۘۼٵٞٶۜۘڗۘؗڮ؋ۑڡٞڶؙؠٟڛٙڸؽۄؚۘؗؖ ٳۮ۫ۊؘٵڶٳٳۑؽٷۊؘۘٷڡؚؠ؆ؘۮؘٲؾؘۼڹؙٮ۠ٷڹؖٛ

اَيِفْكَا الِهَ قُدُوْنَ اللهِ تُورِيُكُوْنَ اللهِ

اور ہم نے اس کا (ذکر خیر) پچھلوں میں باقی رکھا۔<sup>(1)</sup>

29. نوح (عَلَيْكِاً) پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ ٨٠. ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں۔(۲)

٨١. وه جارے ايمان دار بندوں ميں سے تھا۔

۸۲. پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔

۸۳. اور اس (نوح علیهٔ آکی) تابعداری کرنے والوں میں سے (ہی) ابراہیم (علیهٔ آم بھی) تھے۔(۲)

۸۴. جب کہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے۔ ۸۵. انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوج رہے ہو؟

٨١. كياتم الله كے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟(٥)

چلی۔ ای لیے حفزت نوح علیمیلاً کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے لین آدم علیمیلاً کی طرح، آدم علیمیلاً کے بعد یہ دوسرے ابوالبشر میں۔ سام کی نسل سے عرب، فارس، روم اور یہود ونصاری میں۔ حام کی نسل سے سوڈان (مشرق سے مغرب تک) لیعنی سندھ، ہند، نوب، زنج، حبشہ قبط اور بربر وغیرہم میں اور یافث کی نسل سے صقالبہ، ترک، خزر اور یاجوج ماجوج وغیرہم میں۔ (نُح القدر) وَاللهُ أَعْلَمُ

ا. یعنی قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں ہم نے نوح علیہ اگا ذکر خیرباقی چھوڑدیا ہے اور وہ سب نوح علیہ اگلا پر سلام جھیجتے رہیں گے۔

٣. يعنى جس طرح نوح عليه كل دعا قبول كركے، ان كى ذريت كو باتى ركھ كے اور چھلوں ميں ان كا ذكر خير باتى ركھ كے ہم نے نوح عليه كل كو عزت و تكريم بخشى۔ اسى طرح جو بھى اپنے اقوال وافعال ميں محن اور اس باب ميں رائخ اور معروف ہو گا، اس كے ساتھ بھى ہم ايما معاملہ كريں گے۔

س. شِینْعَةٌ کے معنی گروہ اور پیروکار کے ہیں۔ یعنی ابراہیم عَلَیْهِا بھی اہل دین واہل توحید کے اسی گروہ سے ہیں جن کو نوح عَلَیْهِا ہی کی طرح انابت الی اللہ کی توفیق خاص نصیب ہوئی۔

حم. لیعنی اپنی طرف سے ہی جھوٹ گھڑ کے کہ یہ معبود ہیں، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، درآل حالیکہ یہ پتقر اور مورتیاں ہیں۔

فَهَاظَالُهُ بِرَبِّ الْعُلَمِينَ

فَنَظَرَنَظُرَةً فِي النَّجُومِ

فَقَالَ إِنِّىُ سَقِيْكُوْ فَتُوَكِّوا عَنْهُ مُدْيِرِيْنَ®

فَرَاخُ إِلَى الِهَتِهِمْ فَقَالَ الدِّيَّاكُمُونَ أَنَّ

مَالَكُوُ لَا تَنْطِقُونَ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِ حُوضَرُكًا إِلَيْمِيْنِ۞

۸۷. تو یہ (بتلاؤ کہ) تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟

۸۸. اب ابراہیم (عَلَیْطًا) نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی۔

۸۹. اور کہا میں تو بیار ہوں۔<sup>(۲)</sup>

• اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس
 چلے گئے۔

91. آپ (چپ چپاتے) ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے گئے تم کھاتے کیوں نہیں؟ (۳)
97. تہمیں کیا ہوگیا کہ بات تک نہیں کرتے ہو۔

90. پھر تو (پوری قوت کے ساتھ) دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر میل بڑے۔

ا. یعنی اتنی فتیج حرکت کرنے کے باوجود کیا وہ تم پر ناراض نہیں ہوگا اور تمہیں سزا نہیں دے گا۔

7. آسان پر غورو فکر کے لیے دیکھا جیسا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یا اپنی قوم کے لوگوں کو مفالطے میں ڈالنے کے لیے ایسا کیا، جو کہ شاروں کی گردش کو حوادث زمانہ میں مؤثر مانتے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ان کی قوم کا وہ دن آیا، جے وہ باہر جاکر بطور عید اور قومی تہوار منایا کرتی تھی۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ اگلیا تہائی اور موقع کی تلاش میں تھے، تاکہ ان کے بتوں کا تیا پانچہ کیا جاسکے۔ چنانچہ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ کل ساری قوم باہر میلے میں چلی جائے گی تو میں اپنا منصوبہ بروے کار لے آؤں گا۔ اور کہہ دیا کہ میں بیار ہونے والا ہوں۔ یہ بات بالکل جھوٹی تو نہیں تھی، ہر انسان کہ میں بیار ہونی یا آسان کی گردش بتلاتی ہے کہ میں بیار ہونے والا ہوں۔ یہ بات بالکل جھوٹی تو نہیں تھی، ہر انسان کچھ نیار ہوتا ہی ہے، علاوہ ازیں قوم کا شرک حضرت ابراہیم غلیہ اگلیا کے دل کا ایک مشقل روگ تھا، جے دیکھ کر وہ کرھتے رہتے تھے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ اس کی ضروری تفصیل ہوتا ایک ہوجاتا ہے۔ اس لیے صدیث خلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے، جسا کہ اس کی ضروری تفصیل سورہ انساء: ۱۲۳ ہے۔ اس لیے صدیث خلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ اس کی ضروری تفصیل سورہ انساء: ۱۲۳ ہے۔ اس لیے صدیث خلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس کی ضروری تفصیل سورہ انساء: ۱۲۳ ہے۔ اس لیے صدیث خلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس کی ضروری تفصیل سورہ انساء: ۱۲۳ ہے۔ اس کے صدیث خلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

س. لینی جو حلویات بطور تبرک وہاں پڑی ہوئی تھیں، وہ انہیں کھانے کے لیے پیش کیں، جو ظاہر بات ہے انہیں نہ کھانی تھیں نہ کھانی تھیں نہ کھائیں بلکہ وہ جواب دینے پر بھی تاور نہ تھے، اس لیے جواب بھی نہیں دیا۔

٨. رَاغَ كَ معنى بين، مَالَ، ذَهَبَ، أَقْبَلَ، يه سب قريب المعنى بين، ان كى طرف متوجه بوئ ضَرْبٌ بِالْيَمِيْنِ كا

## فَأَقْبَلُوْ إَلِيهِ يَزِيْفُونَ ١٠٠٠

قَالَ اَتَعَبُّدُ وَنَ مَا تَنْفِيُّونَ فَ

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ<sup>®</sup>

قَالْوْاابْنُوْالَهُ بُنْيَانًا فَٱلْقُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ

فَأَرَادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْرَسُفَايِينَ

وَقَالَ اِنِّىُ ذَاهِبُ اللَّ رِبِّىُ سَيَهُدِيْنِ®

رَبِّ هَبُ إِنْ مِنَ الصَّلِحِيْنَ<sup>©</sup>

مطلب ہے ان کو زور سے مار مار کر توڑ ڈالنا۔

ا. یَزِفُوْنَ، یُسْوِعُونَ کے معنی میں ہے، دوڑتے ہوئے آئے۔ لینی جب میلے سے آئے تو دیکھا کہ ان کے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں تو فوراً ان کا ذہن ابراہیم علیہ اس کی طرف گیا، کہ یہ کام ای نے کیا ہوگا، جیسا کہ سورہ انبیاء میں تفصیل گزرچکی ہے چنانچہ انہیں کپڑکر عوام کی عدالت میں لے آئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ اس کا موقع مل گیاکہ وہ ان پر ان کی بے عقلی اور ان کے معبودوں کی بے اختیاری واضح کریں۔

٢. ليعنى وه مورتيال اور تصويرين بھى جنہيں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے اور انہيں معبود سيھتے ہو، يا مطلق تمہارا عمل جو بھى تم كرتے ہو، ان كا خالق بھى اللہ ہے۔ اس سے واضح ہے كہ بندول كے افعال كا خالق اللہ ہى ہے، جيسا كہ اہل سنت كا عقيدہ ہے۔

سر لیعنی آگ کو گلزار بناکر ان کے مکر و حلے کو ناکام بنا دیا، اپس پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کی چارہ سازی فرماتا ہے، اور آزمائش کو عطاء میں اور شر کو خیر میں بدل دیتا ہے۔

۷. حضرت ابراہیم علیشا کا یہ واقعہ بابل (عراق) میں پیش آیا، بالآخر یہاں سے ججرت کی اور شام چلے گئے اور وہاں جاکر اولاد کے لیے دعا کی۔ (فٹے القدر)

۹۴. وہ (بت پرست) دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔

90. تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوجتے ہو جنہیں (خود) تم تراشتے ہو؟

97. اور حالا تکہ شہبیں اور شہباری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔(۲)

92. وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اسے (ربہتی ہوئی) آگ میں ڈال دو۔

انہوں نے تو اس (ابراہیم علیہ اللہ) کے ساتھ کر کرنا چاہا لیکن ہم نے انہیں کو نیچا کردیا۔

99. اور اس (ابراہیم علیہ الله علیہ) نے کہا میں تو ہجرت کرکے اپنے پروروگار کی طرف جانے والا ہوں۔ (۳) وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔

• • ا. اے میرے رب! مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔

#### فَبَشَّرُنْكُ بِغُالِمِ حَلِيْمِ

فَكَتَابَكَغَ مَعَهُ السَّعُى قَالَ يَلْبُقَّ الْأَكُولُ فِي الْمَنَامِ الْنِّ أَذْبَعُكَ فَانْظُوْمَاذَ اتَوْىُ قَالَ يَابَتِ افْعَلُ مَاتُوْمُمُ سَتِّعِدُ فِنَ اِنْ شَآءَ اللهُ مِنَ الطّبِدِيْنَ

## فَكَتَّأَاسُلْمَاوَتَكُهُ لِلْجَبِيُنِ

ۅؘٮٚٲڎؽ۠ڬؙٲڶؽٙؾٳؠ۫ۯ؋ۿۨ ڡۜٙڽؙڝۜڰٷٙؾٵڷڗؙٷڲٵٵۣػۜٵػٮ۬ڵڮۼڿؚؽ ٵؠؙڂڝڹؿؙؾؘ۞ ٳػۿۮؘٵڵۿؙۅٵڷؠڵٷٛٵڷڛؙؿؙ۞

1. تو ہم نے اسے ایک بردبار بیج کی بشارت دی۔ (۱۰۲ کیر جب وہ (بیچہ) اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے کیرے (۲) تو اس (ابراہیم علیلیا) نے کہا میرے پیارے بیج! میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذرج کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ (۳) بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان! جو عظم ہوا ہے اسے بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان! جو عظم ہوا ہے اسے بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان! جو عظم ہوا ہے اسے بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان! جو عظم ہوا ہے اسے بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان! جو عظم ہوا ہے اسے بیٹے کے بیا کی بیا کہ ابا علی کے ابالے کے ابالے کے ابالے کے اور کی میں سے بیٹے کے ابالے کی ابالے کے ابالے کے ابالے کے ابالے کے ابالے کی بیا کہ کے ابالے کی بیالے کے ابالے کی بیالے کے ابالے کے ابالے کے ابالے کے ابالے کی بیالے کے ابالے کے ابالے کے ابالے کی بیالے کی بیالے کے ابالے کے ابالے کے ابالے کی بیالے کے ابالے کے ابالے کے ابالے کے ابالے کی بیالے کی بیالے کی بیالے کی بیالے کی بیالے کے ابالے کی بیالے کی بیالے کی بیالے کی بیالے کے ابالے کی بیالے کی بی

سال غرض جب دونوں مطبع ہو گئے اور اس (باپ) نے اس (بیٹ) کو پیشانی (\*) کے بل گرادیا۔

۱۰۴ تو ہم نے آوازدی کہ اے ابراہیم! (عَالِیْلاً)۔

۵۰۱. یقیناً تو نے اپنے خواب کو سپاکر دکھایا، (۵) بیثک ہم نیک کرنے والوں کو اسی طرح جزاء دیتے ہیں۔

۱۰۲. در حقیقت یه کھلا امتحان تھا۔ (۱)

ا. حَلِيْم كهد كر اثاره فرمادياكه بيد برا موكر بردبار موكا

۲. لیعنی دوڑ دھوپ کے لائق ہوگیا یا بلوغت کے قریب بھٹے گیا، بعض کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بچے ۱۳ سال کا تھا۔ ۱۳. پینجبر کا خواب، وی اور تھم الٰہی ہی ہوتا ہے۔ جس پر عمل ضروری ہوتا ہے۔ بیٹے سے مشورے کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ بیٹا بھی امتثال امر الٰہی کے لیے کس حد تک تیار ہے؟

م. ہر انبان کے منہ (چہرے) پر دو جبینیں (دائیں اور بائیں) ہوتی ہیں اور درمیان میں پیشانی (جَبْهَةٌ) اس لیے لِلْجَبِیْنِ کاذیادہ صحیح ترجمہ "کروٹ پر" ہے یعنی اس طرح کروٹ پر لٹالیا، جس طرح جانور کو ذرج کرتے وقت قبلہ رخ کروٹ پر لٹالیا جاتا ہے۔ "پیشانی یا منہ کے بل لٹانے کا" ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مشہور ہے حضرت اساعیل علیہ اللہ کے وصیت کی کہ انہیں اس طرح لٹایا جائے کہ چہرہ سامنے نہ رہے جس سے پیار وشفقت کا جذبہ امر اللی پرغالب آنے کا امکان نہ رہے۔

۵. یعنی دل کے پورے ارادے سے بچے کو ذرج کرنے کے لیے زمین پر لٹادینے سے بی تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا
 ہے، کیونکہ اس سے واضح ہوگیا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تجھے کوئی چیز بھی عزیز تر نہیں ہے، حتیٰ کہ اکلوتا بیٹا بھی۔
 ۲. یعنی لاڈلے بیٹے کو ذرج کرنے کا حکم، یہ ایک بڑی آزمائش تھی جس میں تو سرخرو رہا۔

وَقَدَيْنُهُ يِذِبُحِ عَظِيمٍ ۞ وَتَرَكُنَاعَلَيُهِ فِي الْاخِرِيُنَ۞ سَلْوُعَلَى إِبْرُهِيُهُ۞ كَنَالِكَ نَعْرِي الْمُحْسِنِيُن۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيُن۞ وَيَشَّرُنْهُ بِإِسْحٰقَ نَبِيًّا مِنَ الطّلِحِيْنَ۞

ۅؙڹڒؙؽؙڹٵؗۼۘۘؽؽ؋ۅؘۼڵٳڛ۬ۼؾٞۏڡؚڹؙۮ۫ڗؚڲؾؠٟۿٵڠؙڛڽٛ ٷڟٳڮٳێڣٛڛ؋ؠؙؠڹؙؿؙ۞

۱۰۷. اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں وے دیا۔ (۱) ۱۰۸. اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ (۱۰۹. ابراہیم (عَلَیْمًا) پر سلام ہو۔

11. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔

ااا. بے شک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھا۔
اال. اور ہم نے اس کو اسحاق (غلیباً) کی بشارت دی جو نبی ہوگا صالح لوگوں میں ہوگا۔

الله اور ہم نے ابراہیم واسحاق (علیالاً) پر برکتیں نازل فرمائیں، (۲) اور ان دونوں کی اولاد میں بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ (۳)

ا. یہ بڑا ذبیحہ ایک مینڈھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت جرائیل علیہ ایک فریعے سے بھیجا۔ (ابن عیر) اساعیل علیہ اللہ کی جگہ اسے ذریحہ اور عید الاضحیٰ کا سب کی جگہ اسے ذرج کیا گیا اور پھر اس سنت ابراہیمی کو قیامت تک قرب الہی کے حصول کا ایک ذریعہ اور عید الاضحیٰ کا سب سے پہندیدہ عمل قرار دے دیا گیا۔

۲. حضرت ابراہیم علیہ کے مذکورہ واقعے کے بعد اب ایک بیٹے اسحاق علیہ کی اور اس کے بی ہونے کی خوش خبری دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس بیٹے کو ذیح کرنے کا تھم دیا گیا تھا، وہ اساعیل علیہ شخصے جو اس وقت ابراہیم علیہ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اسحاق علیہ کی بابت اختلاف ہے علیہ کی کا خورت اسحاق علیہ کی کہ دیرے کون ہے، اساعیل علیہ کی یا اسحاق علیہ کی اسم این جریر نے حضرت اسحاق علیہ کو اور این کثیر اور اکثر مفسرین نے حضرت اسحاق علیہ کو اور این کثیر اور اکثر مفسرین نے حضرت اساعیل علیہ کو ذیرج قرار دیا ہے اور یہی بات صحیح ہے۔ امام شوکانی نے اس میں توقف اختیار کیا ہے۔ (تفسل کے لیے دیکھے تغیر فق القدیر اور تغیر این کیر)

س. یعنی ان دونوں کی اولاد کو بہت پھیلایا اور انہیاء ورسل کی زیادہ تعداد انہیں کی نسل سے ہوئی۔ حضرت اسحاق علیظا کے بیٹے یعقوب علیظا ہوئے، جن کے بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل کے ۱۲ قبیلے بنے اور ان سے بنی اسرائیل کی قوم بڑھی اور پھیلی اور اکثر انبیاء ان ہی میں سے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیشا کے دوسرے بیٹے اساعیل علیشا سے عربوں کی نسل چلی اور ان میں آخری پیغیر حضرت محمد رسول اللہ منگالیشیم ہوئے۔

مم. شرک ومعصیت اور ظلم وفساد کا ارتکاب کرکے۔ خاندان ابراجیمی میں برکت کے باوجود نیک وبد کے ذکر سے اس طرف اشارہ کردیا کہ خاندان اور آباء کی نسبت، اللہ کے ہال کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہال تو ایمان اور عمل صالح کی

وَلَقَدُ مَنَتًا عَلَى مُوسَى وَهَا وُنَ أَنَ

وَجَيَّيْنَهُمَّا وَقُوْمَهُمَّا مِنَ الكَّرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿

وَتَصَرُّنُهُمُّ وَفَكَانُواهُمُ الْغَلِمِيْنَ۞ وَاتَيُنَاهُمَا الْكِتْبَالْمُسْتَنِيْنِنُ۞ وَهَدَيْنِهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسُتَّقِثْيْمَ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمنا فِي الْلِخِرِيْنَ۞

> سَلاْعَلَى مُوُسٰى وَهُرُّ وَٰى۞ إِثَاكَنْلِكَ بَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ۞

اِنَّهُمَّامِنُ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيُنَ© طَانَّ الْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسِلِيْنَ۞

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ ٱلاَتَثَقُونَ ٣

۱۱۳ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون (علیہالیہ) پر بڑا احسان کیا۔

110. اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دے دی۔

۱۱۲. اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔

112. اور ہم نے انہیں (واضح اور) روش کتاب دی۔

١١٨. اور انهين سيدهے راسته پر قائم رکھا۔

119. اور ہم نے ان دونوں کے لیے چیچے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی۔

• ۱۲. که موسی اور ہارون (علیہاہ) پر سلام ہو۔

۱۲۱. بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلے دیا کرتے ہیں۔

۱۲۲. یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔

۱۲۳. اور بے شک الیاس (عَلَیْکًا) بھی پیغیبروں میں سے تھے۔
تھے۔(\*\*)

١٢٣. جب كه انهول نے اپنی قوم سے فرمایا كه كياتم الله

اہمیت ہے۔ یہود ونصاری اگرچہ حضرت اسحاق عَلِیْظا کی اولاد سے ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب حضرت اساعیل عَلَیْظا کی اولاد سے ہیں۔ اسی لیے یہ او پی نسبتیں ان کے اولاد سے ہیں۔ اس لیے یہ او پی نسبتیں ان کے لیے عمل کا بدل نہیں ہو سکتیں۔

ا. لینی انہیں نبوت ورسالت اور دیگر انعامات سے نوازا۔

۲. لیعنی فرعون کی غلامی اور اس کے ظلم واستبداد سے۔

ساب یہ حضرت ہارون عَالِیْلاً کی اولاد میں سے ایک اسرائیلی نبی تھے۔ یہ جس علاقے میں بھیج گئے تھے اس کانام بعلبک تھا، بعض کہتے ہیں اس جگہ کا نام سامرہ ہے جو فلسطین کا مغربی وسطی علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگ بعل نامی بت کے پجاری تھے۔ (بعض کہتے ہیں یہ دیوی کا نام تھا) سے ڈرتے نہیں ہو؟(١)

۱۲۵. کیا تم بعل (نامی بت) کو رپارتے ہو؟ اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑدیتے ہو؟

۱۲۷. الله جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے۔(۱)

**۱۲۷**. کیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور (عذاب میں) حاضر رکھے جائیں گے،<sup>(۳)</sup>

۱۲۸. سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔

179. اور ہم نے (الیاس عَالَیْلًا) کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باتی رکھا۔

• ۱۳۰ که الیاس (عَلَیْهٔ اِلْ) پر سلام ہو۔

اسال ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اسسال بیشک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے

## ٱتَنُعُونَ بَعُلَاوًتَذَرُونَ ٱحْسَنَ الْخَلِقِيْنَ

اللهَ رَبُّهُ وَرَبّ الْبَالِمُ الْرَوّ الْرَوّ الْرَوّ الْمِن

ڡؙٛڴڎٞڹٛٷٷٷٚڟ۫ۿؙڎڷڶٮٛڞؙٷٷؽ۞۫

ٳؖڒ؏ؚۘۻٲۮٳڵؿٳڶؽؙڂٛڵڝؚؽڹۛ ۅؘٮۜڗڰؙؽٵۼڵؽٷؚڧؚٳڷڒڿؚڕؿؙؽؘ۞ٚ

سَلِوَّعَلَى َ إِلْ يَاسِيُنَ® إِثَّاكَنٰ لِكَ بَجُزِى الْمُحُسِنِيُنَ® إِثَّهُ مِنُ عِبَادٍ نَا الْمُؤْمِنِيْنَ

ا. یعنی اس کے عذاب اور گرفت سے، کہ اسے چھوڑ کرتم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔

۲. لینی اس کی عبادت وپرستش کرتے ہو، اس کے نام کی نذر ونیاز دیتے اور اس کو حاجت روا سجھتے ہو، جو پھر کی مورتی ہے اور جو ہر چیز کا خالق اور اگلوں پچھلوں سب کا رب ہے، اس کو تم نے فراموش کرر کھا ہے۔

س. لین توحید وایمان سے انکار کی پاداش میں جہنم کی سزا بھکتیں گے۔

۴. الياسين، الياس عَلَيْها بى كا ايك تلفظ ہے، جيسے طور سينا كو "طور سينين" بھى كہتے ہيں۔ حضرت الياس عَلَيْها كو دوسرى تتابول ميں "إيليا" بھى كہا گيا ہے۔

۵. قرآن نے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کرکے، ان کے لیے اکثر جگہ یہ الفاظ استعال کیے ہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ جس سے دو مقصد ہیں۔ ایک ان کے اطلاق وکردار کی رفعت کا اظہار جو ایمان کا لاز می جزء ہے۔ تاکہ ان لوگوں کی تردید ہوجائے جو بہت سے پینمبروں کے بارے میں اظلاقی کمزوریوں کا اثبات کرتے ہیں، جیسے تورات وانجیل کے موجودہ ننخوں میں متعدد پینجبروں کے بارے میں ایسے من گھڑت قصے کہانیاں درج ہیں۔ دوسرا مقصد ان لوگوں کی تردید ہے جو بعض انبیاء کی شان میں غلو کرکے ان کے اندر اللی صفات واختیارات ثابت کرتے ہیں۔ لینی وہ پینجبر ضرور تحقید لیکن تھے بہرحال اللہ کے بندے اور اس کے غلام نہ کہ اللہ یا اس کے جزء یا اس کے شریک۔

وَإِنَّ لُوُطًا لَكِينَ الْمُؤْسَلِيُنَ ۗ إِذْ بَعَيْنُهُ وَآهُلَةَ اَجْمَعِيْنَ ۗ

ٳڵۘۘؗػۼؙٛۏڒؙٳڣۣٳڵۼ۬ۑڔؾ۬ڹ۞ ٛڞ۫ۄۜۮڡۜٞۯڹٵٳڵڂؘڔۣؿڹ۞ ۅؘٳڰؙڮٛۅؙڵؾؘؠؙڒؙۅؙڹؘٷؽۿؚڡۣ؞ۺ۠ڞڛؚڿؽڹ۞ٞ

وَبِالِيُّلِ اَفَلَاتَعُقِلُونَ۞ وَإِنَّ يُوْفُسَ لِمِنَ الْمُوْسِلِيْنَ۞ إِذْ اَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْخُونِ۞ فَسَاهُمَوَفَكَانَ مِنَ الْمُدُ حَضِيْنَ۞ فَالنَّفَيْنَهُ الْخُوْتُ وَهُوَمُلِيْوُ۞

اسس اور بیشک لوط (عَلَیْمِاً) بھی پیغیر وں میں سے تھے۔ ۱سس بہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی۔

۱۳۵. بجزاس بڑھیا کے جو پیچے رہ جانے والوں میں رہ گئ۔(۱)
۱۳۷. پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کردیا۔

۱۳۷. اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو۔

۱۳۸. اور رات کو بھی، کیا پھر بھی نہیں سبھتے؟ (۲)
۱۳۹. اور بلاشبہ یونس (عَالِیَّلِاً) نبیوں میں سے تھے۔
۱۳۰. جب بھاگ کر پہنچ بھری کشتی پر۔
۱۳۱. پھر قرعہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہوگئے۔
۱۳۲. تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ

ا. اس سے مراد حضرت لوط علیظ کی بیوی ہے جو کافرہ تھی، یہ اہل ایمان کے ساتھ اس بستی سے باہر نہیں گئی تھی، کیونکہ اسے اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہونا تھا، چنانچہ وہ بھی ہلاک کردی گئی۔

کو ملامت کرنے لگ گئے۔(۳)

۲. یہ اہل مکہ سے خطاب ہے جو تجارتی سفر میں ان تباہ شدہ علاقوں سے آتے جاتے، گزرتے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی ان بستیوں سے گزرتے ہو، جہاں اب بحیرہ مر دار ہے، جو دیکھنے میں بھی نہایت کریہ ہے اور سخت متعفن اور بدبودار۔ کیا تم انہیں دیکھ کر یہ بات نہیں سجھتے کہ تکذیب رسل کی وجہ سے ان کا یہ بد انجام ہوا، تو تمہاری اس روش کا انجام بھی اس سے مختلف کیوں کر ہوگا؟ جب تم بھی وہی کام کررہے ہو، جو انہوں نے کیا تو پھر تم اللہ کے عذاب سے کیوں کر محفوظ رہوگے؟

سر حضرت یونس علیہ علاق کے علاقے نینوی (موجودہ موصل) میں نبی بناکر بھیجے گئے تھے، یہ آشوریوں کا پاید تخت تھا،
انہوں نے ایک لاکھ بنو اسر ائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا، چنانچہ ان کی ہدایت ورہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ کی تھے، لیکن یہ قوم آپ پر ایمان نہیں لائی۔ بالآخر اپنی قوم کو ڈرایا کہ عنقریب تم عذاب الہی کی گرفت میں آجاؤ گے۔ عذاب میں تاخیر ہوئی تو اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنے طور پر وہاں سے نکل گئے اور سمندر پر جاکر ایک مشتی میں سوار ہوگئے۔ اپنے علاق سے نکل کر جانے کو ایسے لفظ سے تعبیر کیا جس طرح ایک غلام اپنے آ تا سے بھاک کر چلا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کشتی سواروں اور

فَلُوُلِاَاتُهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِيُنَ۞ لَلَمِكَ فِي مُطْنِهَ إِلَى يَوْمِ يُبِعُثُونَ۞

فَنَبَذْنَهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْدُ

وَالْبُنْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ تَقْطِيْنِ

وَآرْسُلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ ٱلْفِ آوُيْزِيْدُونَ

فَأُمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمُ إلى حِيْنٍ ٥

فَاسُتُفْتِهِمُ ٱلرِيِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُو الْبَنُونَ فَ

آمُ خَلَقْنَا الْمَلَيْكَةَ إِنَا قَا وَهُو شَهِدُونَ

۱۳۳ کی اگریہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے۔
۱۳۳ قو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے
پیٹ میں ہی رہتے۔(۱)

**۱۳۵**. پس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیار تھے۔<sup>(۲)</sup>

۱۳۲. اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار در خت<sup>(۳)</sup> ہم نے اگادیا۔

۱۳۷۷. اور ہم نے انہیں ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔

۱۴۸. پس وہ ایمان لائے، (۳) اور ہم نے انہیں ایک زمانہ کک عیش وعشرت دی۔

۱۳۹. ان سے دریافت کیجیے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں؟

100. یا یہ اس وقت موجود سے جب کہ ہم نے فرشتوں

سامانوں سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی سمندر کی موجوں میں گھر گئی اور کھڑی ہوگئ۔ چنانچہ اس کا وزن کم کرنے کے لیے ایک آدھ آدمی کو کشتی سے سمندر میں چھیئنے کی تجویز سامنے آئی تاکہ کشتی میں سوار دیگر انسانوں کی جانیں نی جائیں۔ لیکن یہ قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اس لیے قرعہ اندازی کرنی پڑی، جس میں حضرت یونس علیہ کا نام آیا۔ اور وہ مغلوبین میں سے ہوگئے، یعنی طوعاً وکرہا آپنے کو بھاگے ہوئے غلام کی طرح سمندر کی موجوں کے سپر و کرنا پڑا۔ اور وہ مغلوبین میں نے مچھلی کو تھم دیا کہ وہ انہیں خابت نگل لے اور یوں حضرت یونس علیہ اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔

ا. لینی توبہ واستعفار اور اللہ کی تسیح بیان نہ کرتے، (جیسا کہ انہوں نے ﴿ آلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبُطْنَكَ ﷺ اِنْ كُذُتُ مِنَ الطَّلِمِينَ ﴾ (الانبیاء: ۸۷) کہا) تو قیامت تک وہ مچھل کے پیٹ میں ہی رہتے۔

r. جیسے ولادت کے وقت بچہ یا جانور کا چوزہ ہوتا ہے، مصحل، کمزور اور ناتواں۔

۳. یَقْطِیْنِ ہر اس بیل کو کہتے ہیں جو اپنے سے پر کھڑی نہیں ہوتی، جیسے لوکی، کدو وغیرہ کی بیل۔ یعنی اس چٹیل میدان میں جہال کوئی درخت تھا نہ عمارت۔ ایک سایہ دار بیل اگا کر ہم نے ان کی حفاظت فرمائی۔

۴. ان کے ایمان لانے کی کیفیت کا بیان سورۂ یونس: ۹۸ میں گزرچکا ہے۔

الرَّانَّهُمُ مِّنُ إِنْكُهُمُ لِيَقُوْلُوْنَ@

وَلَدَاللهُ وَالنَّهُ مُولَكِنْ بُونَ اَصُطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ۖ

مَالَكُوْ عَكِيْفَ تَعُكُمُوْنَ هِ افَلَا تَذَكَرُونَ هُ آمرُلكُو سُلطَّى مُعِينَى هِ فَاتُوْ الْكِتْلِيكُوْ إِنْ كُنْتُوْصلو دَيْنَ هِ وَجَعَلُو الْكِيْنَةُ وَلَيْنَ الْجِنَّةِ فَسَيًّا وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنْهُوْ لَمُحْضَوُونَ هَ

كو مؤنث پيدا كياـ (١)

ا 10. آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افتراء پردازی سے کہہ رہے ہیں۔

101. کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔
10س۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح
دی۔(۲)

181. یا مہارکے پال آل کی لوی صاف دیل ہے۔ 182. تو جاؤ اگر سچ ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ۔

100. اور ان لوگول نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری کھبرائی ہے، (۵) حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ (اس عقیدہ کے لوگ عذاب کے سامنے) پیش کیے جائیں گے۔(۱)

ا. لینی فرشتوں کو جو یہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں تو کیا جب ہم نے فرشتے پیدا کیے تھے، یہ اس وقت وہاں موجود تھے اور انہوں نے فرشتوں کے اندر عورتوں والی خصوصیات کا مشاہدہ کیا تھا۔

٢. جب كه يه خود الني لي بيثيال نبين، بيش پند كرت بين

سل که اگر الله کی اولاد ہوتی تو ذکور ہوتی، جس کو تم بھی پیند کرتے اور بہتر سیجھتے ہو، نہ کہ بیٹیاں، جو تمہاری نظروں میں کمتر اور حقیر ہیں۔

سم. لینی عقل تو اس عقیدے کی صحت کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ کی اولاد ہے اور وہ بھی مؤنث، چلو کوئی نقلی دلیل ہی د کھادو، کوئی کتاب جو اللہ نے اتاری ہو، اس میں اللہ کی اولاد کا اعتراف یا حوالہ ہو؟

۵. یہ اشارہ ہے مشرکین کے اس عقیدے کی طرف کہ اللہ نے جنات کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کیا، جس سے لؤکیاں پیدا ہو کیں۔ یہی بنات اللہ، فرشتے ہیں۔ یوں اللہ تعالی اور جنوں کے درمیان قرابت داری (سسرالی رشتہ) قائم ہوگیا۔
 ۲. حالاتکہ یہ بات کیوں کر صحیح ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہو تا تو اللہ تعالی جنات کو عذاب میں کیوں ڈالتا؟ کیا وہ اپنی قرابت داری

ین میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں جانتے ہیں کہ انہیں عذاب اللی بھگتنے کے لیے ضرور جہنم میں جانا کا کحاظ نہ کرتا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ خود جنات بھی جانتے ہیں کہ انہیں عذاب اللی بھگتنے کے لیے ضرور جہنم میں جانا ہوگا، تو پھر اللہ اور جنوں کے درممان قرابت داری کس طرح ہوسکتی ہے؟

سُبُحٰنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ

إلَّاعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿
وَاللّٰهُ وَمَالَعُبُدُونَ ﴿
مَا اَئْتُو عَلَيْهِ بِفِتْتِينِينَ ﴿
فَا اَئْتُو عَلَيْهِ بِفِتْتِينِينَ ﴿
إِلَّا مَنْ هُو صَالِ الْجُحِيْمِ ﴿
وَمَامِنَا الَّالَهُ مَقَاهُ مَعْدُدُوْمُ ﴿

قرائالنكئ الصّاَ قُونَ ﴿
وَاثَالَنَكُنُ الْمُسَيِّحُونَ ﴿
وَاثَالَنَكُنُ الْمُسَيِّحُونَ ﴿
وَلَنَّ الْمُؤْلِّلَ الْمُؤْلُونَ ﴾
لَوْ آنَ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿
لَوُ آنَ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَلِيْنَ ﴿
لَكُتَاعِبَا دَاللهِ الْمُنْلَصِيْنَ ﴾

109. جو کچھ یہ (اللہ کے بارے میں) بیان کررہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے۔

• ۱۲. سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔(۱)

ا۱۲. یقین مانو که تم سب اور تمهارے معبودان(باطل)۔

١٦٢. سي ايك كو بھي بہكا نہيں سكتے۔

۱۷۳. بجزاس کے جو جہنمی ہی ہے۔

۱۹۴ اور (فرشتوں کا قول ہے کہ) ہم میں سے تو ہر ایک کی جگه مقرر ہے۔(")

110 اور ہم تو (بندگی الہی میں) صف بستہ کھڑے ہیں۔

۱۲۲. اور اس کی شبیح بیان کررہے ہیں۔

١١٧. اور كفار تو كها كرتے تھے۔

١٢٨. كه اگر جارك سامنے الكے لوگول كا ذكر جو تا۔

119. تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے۔

ا. لیعنی یہ اللہ کے بارے میں الی باتیں نہیں کہتے جن سے وہ پاک ہے۔ یہ مشرکین ہی کا شیوہ ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جہنم میں جنات اور مشرکین ہی حاضر کیے جائیں گے، اللہ کے مخلص (چنے ہوئے) بندے نہیں۔ ان کے لیے تو اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس صورت میں یہ لَمُحْضَرُ وْنَ سے اسْتناء اور شیخ جملۂ معرضہ ہے۔

۲. لینی تم اور تمہارے معبودان باطله کسی کو گراہ کرنے پر قاور نہیں ہیں، سوائے ان کے جو اللہ کے علم میں پہلے ہی جہنی ہیں۔ اور ای وجہ سے وہ کفر وشرک پر مصر ہیں۔

الله کی عبادت کے لیے۔ یہ فرشتوں کا قول ہے۔

مم. مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق اور اس کے خاص بندے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں اور اسکی تشیخ وتقدیس میں مصروف رہتے ہیں، نہ کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جیسا کہ مشر کین کہتے ہیں۔

۵. ذکر سے مراد کوئی کتاب الٰہی یا پیغیر ہے۔ لیعنی یہ کفار نزول قرآن سے پہلے کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی آسانی کتاب ہوتی، جس طرح پہلے لوگوں پر تورات وغیرہ نازل ہوئیں۔ یا کوئی ہادی اور منذر ہمیں وعظ ونصیحت کرنے والا ہوتا، توہم بھی اللہ کے خالص بندے بن جاتے۔

فَكُفَرُ وُالِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ©

وَلَقَكُ سَبَقَتُ كُلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيُنَ ۖ

ٳٮٚۿؙؙؙؙٛؗؗؗؗٛۅؙڷۿؙٷؙۘٳڷؠؙؽۜڞؙٷۯٷؽ۞ ۅؘٳڹۜٞڿؙٮؙٚۮٮؘٵڵۼؙؠؙٵڵۼ۠ڸؠؙۏڹ۞ ڣؘؾۜڰۓڹۿٶ۫ڂؾ۠۬ڿؿڹۣ۞ ٷؘڵؿؚڝؙۯؙۿؙۄ۫ؿؽۏؽؽۼۄٷؿ۞

ٵؘڣؘ۪ۼۘۮؘٳڹٮۜٵؽۺؾۼڿڷٷؽ۞ ٷٚٳڎؘٳٮؘڗؘڵڛؚ؊ٙػؚڗۣؗؠؗٷڝۜٲٵٞٷۺٵڂٵڷؠؙؽ۠ۮٙڔؿؽ۞

## وَتُولُ عَنْهُمُ حَتَّى حِيْنٍ ٥

ا. یعنی ان کی آرزو کے مطابق جب رسول سکی این ایک بن کر آگئے، قرآن مجید مجھی نازل کردیا گیا تو ان پر ایمان لانے ک بجائے ان کا انکار کردیا۔

٢. يه تهديد ووعيد ہے كه اس تكذيب كا انجام عنقريب ان كو معلوم موجائ گا-

سع. جیسے دوسرے مقام پر فرمایا، ﴿ مُنتَبَاللهُ لَا عَلِينَ آنَاوَدُسُولُ ﴾ (المحادلة: ٢١) (الله تعالی کلھ چکا ہے کہ بیتک میں اور میرے پیغیر غالب رمیں گے)۔

۴. لینی ان کی باتوں اور ایذاؤں پر صبر کیجیے۔

۵. کہ کب ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے؟

۲. مسلمان جب خیبر پر حمله کرنے گئے، تو یہودی انہیں دیکھ کر گھبراگئے، جس پر نبی سَنَاتُیْنِاً نے بھی اللہ اکبر کہہ کر فرمایا
 مقاد «خوریَتْ خَیْبُرُ، إِنَّا إِذَا نَزْلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْلُدریْنَ» (خیبر خراب ہو (یعنی اہل خیبر ہمارے مقابلہ میں ناکامیاب ہوں) بیشک ہم جب کی قوم کے میدان میں اثرتے ہیں تو جن کو پہلے سے ڈرا دیا گیا ہے ان کی صبح بہت میں کری ہوتی ہے)۔ (صحیح البخاري، کتاب الصلاة، باب ما یذکر فی الفخذ، مسلم، کتاب الجهاد باب غزوة خیبر)

• 12. لیکن کھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے، (۱) پس اب عفریب جان لیں گے۔ (۲)

ا اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہوچکا ہے۔

۱۷۲. که یقیناً وه بی مدد کیے جائیں گے۔

ساکا. اور جارا ہی لشکر غالب (اور برتر) رہے گا۔

۱۷۲. اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجے۔ (\*)
۱۷۵. اور انہیں دکھتے رہے، (۵) اور یہ بھی آگے چل کر

دیکھ لیں گے۔

١٤٦. كيايه جمارے عذاب كى جلدى مچارىم بين؟

ار سنو! جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں ار آئے گا اس وقت ان کی جن کو متنبہ کردیا گیا تھا بڑی بری صبح ہوگی۔(۱)

١٤٨. اور آپ كچھ وقت تك ان كا خيال چھوڑد يجيـ

وَ اَبْصِرُ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ

سُبُحْنَ رَبِّكِ رَبِّ الْعِزَّةِ عَتَّا يَصِغُونَ ١٠٠

وَسَسَادُ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ ۞ وَالْحُمَدُ بِللهِ رَبِّ الْعَلِمِيْنَ ۞

129. اور و کھتے رہتے یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔()
18. پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر
اس چیز سے (جو مشرک) بیان کرتے ہیں۔()
18. اور پیغیبروں پر سلام ہے۔()
18. اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔()

ا. یہ بطور تاکید دوبارہ فرمایا۔ یا پہلے جملے سے مراد دنیا کاوہ عذاب ہے جو اہل مکہ پر بدر واحد اور دیگر جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کے قتل وسلب کی صورت میں آیا۔ اور دوسرے جملے میں اس عذاب کا ذکر ہے جس سے یہ کفار ومشرکین آخرت میں دویار ہوں گے۔

۲. اس میں عیوب و فقائص سے اللہ کے پاکیزہ ہونے کا بیان ہے جو مشرکین اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں، مثلاً اس کی اولاد ہے، یا اس کا کوئی شرکیک ہے۔ یہ کو تاہیاں بندوں کے اندر ہیں اور اولاد یا شرکوں کے ضرورت مند بھی وہی ہیں، اللہ ان سب باتوں سے بہت بلند اور پاک ہے۔ کیونکہ وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے کہ اسے اولاد کی یا کسی شرکیک کی ضرورت پیش آئے۔

سل کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اہل دنیا کی طرف پہنچایا، جس پر یقیناً وہ سلام و تبریک کے مستحق ہیں۔

م. یہ بندوں کو سمجھایا جارہا ہے کہ اللہ نے تم پر اصان کیا ہے، پیغیر جھیے، کتابیں نازل کیں اور پیغیروں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، اس لیے تم اللہ کا شکر اوا کرو۔ بعض کہتے ہیں کہ کافروں کوہلاک کرکے اہل ایمان اور پیغیبروں کو بچایا، اس پر شکر اللی کرو۔ حمد کے معنی ہیں بقصدِ تقطیم ثناءِ جمیل، ذکرِ خیر اور عظمتِ شان بیان کرنا۔

#### سورۂ صن کمی ہے اور اس میں اٹھاسی آیتیں اور پانچ رکوع ہیں۔

#### 

سورة حرالا

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

# صَ وَالْقُرُ الِّٰنِ ذِي الدِّرِ أُوثِ

ا. ص السيحت والع قرآن كي قشمه (۱)

ڝۅۘۘٲۿؠٳڹڎؚؽۘٵڵڮڔڮ ؠڸٲڰڎؚؿؙؽڬڡٞۯؙٷٳ؈ٛٷۜۊؘٟؿۺڠٲڽ۞ ػۄؙٲۿڷڬؽٵڝؙٛۼۘڵؚۿؚؠؙ؈ٞٷٛڽٟؗڡؘٛؽٵۮۏٲۊٞڵٳؾ ڝؙؚڹؘؽؘؽٵڝؚ۞

۲. بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ (۲)
 ۳. ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کرڈالا (۳) انہوں نے ہر چند چیخ ورپار کی لیکن وہ وقت میں سے بہت (۳)

ۅؘۼڿڹؙۅٛٙٲڷؙڿٵٚۼۿؙۄ۫ۺؙڹٝۮؚڒڡؚۜڹ۫ۿۄ۫ۅۊٙٲڶٲڵۿ۬ۯۏڹ ۿؽٳڛؗٷػؽۜٵڹ۠ڰ

مل. اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا ان ہی میں سے آگیا(۵) اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹاہے۔

اَجَعَلَ الْالِهَةَ الْهَاوَّاحِدًا ﴿إِنَّ هٰذَالشَّمْعُ عُجَابُ ©

٥. كيا اس نے استے سارے معبودوں كاايك ہى معبود

ا. جس میں تمہارے لیے ہر قشم کی نفیحت اور ایک باتیں ہیں، جن سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔
بعض نے ذی الذکر کا ترجمہ شان اور مرتبت والا، کیے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں۔ دونوں معنی صحیح ہیں۔ اس لیے
کہ قرآن عظمت وشان کا حامل بھی ہے اور اہل ایمان و تقویٰ کے لیے نفیحت اور درس عبرت بھی۔ اس قشم کا جواب
محذوف ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد (مَثَلَ اَلْتُمَا ُمُا مَا مَر، شاعر یا کاذب ہیں۔ بلکہ وہ
اللہ کے سے رسول ہیں جن پر یہ ذی شان قرآن نازل ہوا۔

۲. لیعنی یہ قرآن تو یقیناً شک سے پاک اور ان کے لیے نفیحت ہے جو اس سے عبرت حاصل کریں البتہ ان کافروں کو اس سے فائدہ اس لیے نہیں پہنچ رہا ہے کہ ان کے دماغوں میں اسکبار اور غرور ہے اور دلوں میں مخالفت وعناد۔ عزت کے معنی ہوتے ہیں، حق کے مقابلے میں اکڑنا۔

٣. جو ان سے زیادہ مضبوط اور قوت والے تھے لیکن کفر و تکذیب کی وجہ سے برے انجام سے دوچار ہوئے۔

۴. لینی انہوں نے عذاب دیکھ کر مدد کے لیے بکارا اور توبہ پر آمادگی کا اظہار کیا لیکن وہ وقت توبہ کا تھا نہ فرار کا۔ اس لیے نہ ان کا ایمان نافع ہوا اور نہ وہ بھاگ کر عذاب سے فی سکے لَاتَ، لَا بی ہے جس میں ت کا اضافہ ہے جیسے ثَمَّ کو ثَمَّةَ بھی بولتے ہیں مَنَاصٌ، نَاصَ يَنُوْصُ کا مصدر ہے، جس کے معنی بھاگنے اور پیچے بٹنے کے ہیں۔

۵. یعنی انہی کی طرح کا ایک انسان، رسول کس طرح بن گیا۔

کردیا واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔

وَانْطَلَقَ الْمَكَلُمِنْهُمُ آنِ امْشُوْاوَاصْبِدُوْاعَلَى الِْهَتِكُوْ ۗ إِنَّ هٰذَا لَشَمْئُ تُوَادُنَّ

۲. اور ان کے سر داریہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جے رہو، (۲) یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے۔ (۳)

مَاسَيِعْنَابِهِذَافِ الْمِلَةِ الْاِخِرَةِ ۗ أَنْ هٰذَا لِالْا اخْتِلاقُ ۚ ۚ

کہ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی تنہیں سی، <sup>(\*)</sup> پچھ تنہیں یہ تو صرف گھڑنت ہے۔ <sup>(۵)</sup>

> ٵؙڹ۫ڗۣڶ؏ٙؽؽؙۊٳڵڎۣػۯؙڝؽؙؠؽ۫ۏێٲؠٝڶۿؙۿ؋ؽۺٙڮؚۨۺ ۮؚڬؚۯؿؙڹڷڷػٵؽۮؙۏڠؙۅٵڡٙڎٳۑڽؖ

۸. کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الٰہی نازل کیا گیا ہے۔ (۲) دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، (۲) بلکہ (صحیح یہ ہے کہ) انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ (۸)

ا. یعنی ایک بی الله ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس طرح عبادت اور نذرونیاز کا مستحق بھی صرف وہی ایک ہے؟ یہ ان کے لیے تعجب انگیز بات تھی۔

- ۲. تعنی اپنے دین پر جمے رہو اور بتوں کی عبادت کرتے رہو، محمد (سَلَقَیْظِم) کی بات پر کان مت دھرو۔
- س. لیعنی یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے چیر اکر دراصل ہمیں اپنے پیچیے لگانا اور اپنی قیادت وسیادت منوانا چاہتا ہے۔
- مم. پچھلے دین سے مراد یا تو ان کا ہی دین قریش ہے، یا پھر دین نصاری لیے تعنی یہ جس توحید کی دعوت دے رہا ہے، اس کی بابت تو ہم نے کسی بھی دین میں نہیں سا۔
- ۵. لیعنی یہ توحید صرف اس کی اپنی من گھڑت ہے، ورف عیسائیت میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو الوہیت میں شریک تسلیم کیا گیا ہے۔

ال سین مکہ میں بڑے بڑے چود هری اور رئیس بیں، اگر اللہ کسی کو نبی بنانا ہی چاہتا تو ان میں ہے کسی کو بناتا۔ ان سب کو چھوٹر کر وی ورسالت کے لیے محمد (سُلُیْ ﷺ) کا امتخاب بھی بجہ بے؟ یہ گویا انہوں نے اللہ کے امتخاب میں کیرے نکا لے۔ چے ہے نوعے بد را بہانۂ بسیار۔ دوسرے مقام پر بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ زخرف اسا۔ سسے کا لیے نہیں ہے کہ انہیں مجمد شُلُیْ ﷺ کی صدافت کا علم نہیں ہے یا آپ کی سلامت عقل سے انہیں کمہ شُلُیْ ﷺ کی صدافت کا علم نہیں ہے یا آپ کی سلامت عقل سے انہیں انکار ہے بلکہ یہ اس وی کے بارے میں ہی ریب وشک میں مبتلا ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، جس میں سب سے نمایاں توحید کی دعوت ہے۔

٨. كيونكه عذاب كا مزه چكھ ليتے تو اتن واضح چيز كى تكذيب نه كرتے۔ اور جب يه تكذيب كا واقعى مزه چكھيں گے تو وه
 وقت ايها ہوگا كه چر نه تعديق كام آئے گى، نه ايمان ہى فائده دے گا۔

ٱمْرِعِنْدَ هُوْخَزَآيِنُ رَحْمَةِ رَبِّبِكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَابِ<sup>ق</sup>ُ

ٱمْرُلَهُمُّ مُثَلِّكُ التَّمُوتِ وَالْكَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُّا " فَايُّرَتَقُوُ اِنِي الْكِسْبَابِ ©

جُنْدُ مَّاهُنَالِكَ مَهُزُومُ مِّنَ الْرَحْزَابِ®

ۘػٮٚٛڹتُ ؿٙڵۿؙؙۮؙۊؘۅٛڡؙۯؙڹۏڿٷۜٵۮ۠ٷۏٛٷٷٛڬۮؙۅٲڵۅؘؾؙٳڰؚۨ

وَتُنُودُووَوُورُلُوطٍ وَّاصَّعٰبُ لَيَكُلَةِ الوَلَيِّكَ الْكَوْرِ اللَّهِ الْمُعْبُ لَيَكُلَةِ الوَلَيِّكَ الْمُحْزَابُ®

9. یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحت کے خزانے ہیں۔(۱)

•ا. یا کیا آسانوں وزمین اور ان کے در میان کی ہر چیز کی بادشاہت ان ہی کی ہے، تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں۔(۲)

11. یہ مجھی (بڑے بڑے) لشکروں میں سے شکست پایا ہوا (چھوٹا سا) لشکر ہے۔

11. ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون (۴) نے جھٹلایا تھا۔

سال. اور شمود نے اور قوم لوط نے اور ایکہ کے رہنے والوں (۵) نے بھی، یہی (بڑے) لشکر تھے۔

ا. کہ یہ جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں، انہی خزانوں میں نبوت بھی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ رب کے خزانوں کا مالک وہی وہاب ہے جو بہت دینے والا ہے، تو پھر انہیں نبوت محمدی سُکالِیُرُم سے انکار کیوں ہے؟ جسے اس نوازنے والے رب نے اپنی رحمت خاص سے نوازا ہے۔

۲. لینی آسان پر چڑھ کر اس وحی کا سلسلہ منقطع کردیں جو محمد (سکی شیخ آ) پر نازل ہوتی ہے۔ اسبب، سبب کی جمع ہے۔ اس کے لغوی معنی ہر اس چیز کے ہیں جس کے ذریعے سے مطلوب تک پہنچا جائے، چاہے وہ کوئی می بھی چیز ہو۔ اس لیے اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ رسیوں کے علاوہ ایک ترجمہ دروازے کا بھی کیا گیا ہے، جن سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ لیخی سید سیوں کے ذریعے سے آسان کے دروازوں تک پہنچ جائیں اور وی بند کردیں۔ (فتر القدر)

٣. جُندٌ، مبتدا محذوف هُمْ کی خبر ہے اور مَا بطور تاکید تعظیم و تحقیر کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی سَالَیْظِیَّا کی مدد اور کفار کی شکست کا وعدہ ہے۔ یعنی کفار کایہ لشکر جو باطل کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، بڑا ہے۔ یا حقیر، اس کی قطعاً پرواہ نہ کریں نہ اس سے خوف کھائیں، شکست اس کا مقدر ہے۔ هُذَالِكَ مكان بعید کی طرف اشارہ ہے جو جنگ بدر اور یوم فتح کمہ کی طرف بھی ہوسکتا ہے۔جہاں کافر عبرت ناک شکست سے دویار ہوئے۔

٧٠. فرعون كو ميخول والا اس ليے كہا كہ وہ ظالم جب كى پر غضب ناك ہوتا تو اس كے ہاتھوں، پيروں اور سر ميں ميخيں گاڑديتا، يا اس سے مقصد بطور استعارہ اس كى قوت وشوكت اور مضبوط حكومت كا اظہار ہے ليعنى ميخوں سے جس طرح كى چيز كو مضبوط كرديا جاتا ہے، اس كالشكر جرار اور اس كے پيروكار بھى اس كى سلطنت كى قوت واستحكام كا باعث تھے۔ 
٥. أَصْحَالُ الْأَنْكَة كے ليے و كھے مورة شعراء: ١٤٦ كا حاشيہ۔

إِنُ كُلُّ إِلَّاكَكَ بَالرُّسُلُ فَحَقَّ عِقَابِ أَ

وَمَايَنْظُرُ هُـؤُلَاهِ إِلاصَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّالَهَا مِنْ فَوَاقِ®

ۅؘۛڡۛٞٵڶؙٷٵڒڹۜڹٵۼڿؚڵؙڷێٵۊڟێٵڟڹؙڶؽۅؙڡؚ انجسٵڥ

ٳڝؗؠڔؙۘؗؗؗۼڵ؈ٵؽڠؙۅؙڵٷؽٷٲۮ۫ڴۯۼؠؙۮٮۜٵۮڶۉ ۮؘٵڷؙڒؽڽٵؚۧڗؿۜۿؘٲۊٞٳٮڰ۪۞

ٳػٵڛؘۜڂۯؙٵٳڮؚ۫ؠٵڶڡؘۼؙۘڎؙؽڛؚۜؠۨڂؽ ڽؚٲڵڡۺۣ ۅٙٲڵۣۯؿۯٳۊؚۿٚ

وَالطَّيْرَ مَعْشُوْرَةً ثُكُلُّ لَهُ ٱوَّابُ®

19. ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو پس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی۔
18. اور انہیں صرف ایک جیخ کا انتظار ہے (۱) جس میں کوئی توقف (اور ڈھیل) نہیں ہے۔ (۲)

17. اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب! ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے۔

(\*\*)

1. آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داود (عَلِیَّاًا) کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، (\*) یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔

11. ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کرر کھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیع خوانی کریں۔

19. اور پرندوں کو بھی جمع ہوکر، سب کے سب اس کے

ا. لیعنی صور پھو تکنے کا جس سے قیامت بریا ہوجائے گا۔

۲. دودھ دو بنے والا ایک مرتبہ کچھ دودھ دوہ کر بچے کو او نمٹی یا گائے بھینس کے پاس چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کے دودھ پینے سے تھنوں میں دودھ اثر آئے، چنانچہ تھوڑی دیر بعد بچے کو زبرد تی پیچے ہٹاکر خود دودھ دوہنا شروع کردیتا ہے۔ یہ دو مرتبہ دودھ دو بنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے، یہ فَوَاقْ کہلاتا ہے۔ لینی صور پھو کلنے کے بعد اتنا وقفہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ صور پھو تکنے کی دیر ہوگی کہ قیامت کا زلزلہ بریا ہوجائے گا۔

٣. قِطٌّ كَ مَعَىٰ بِين، حصه، مراد يهال نامهُ عمل يا سرنوشت ہے۔ لينى جارے نامهُ اعمال كے مطابق جارے حصے ميں اچھى يا برى سزا جو بھى ہے، ليوم حساب كے آنے سے پہلے ہى جميں دنيا ميں دسے دے۔ يہ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَلَابِ وَلَى بات ہى ہے۔ يہ وقوع قيامت كو ناممكن سجھتے ہوئے انہوں نے استہزاء اور تمسخر كے طور پر كہا۔

٣. يہ أَيْدِ، يَدٌ (باتھ) كى جمع نہيں ہے۔ بلكہ يہ آدَ يَئِيدُ كا مصدر أَيْدِ ہے، قوت وشدت اى سے تائيد بمعنی تقویت ہے۔ اس قوت سے مراد دینی قوت وصلابت ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے (اللہ كوسب سے زیادہ محبوب نماز، داود عَلَيْظًا كى روزے ہيں، وہ نصف رات سوتے، پھر اٹھ كر رات كا تہائى حصہ قیام كرتے اور پھر اس كے چھے حصے میں سوجاتے ایك دن روزہ رکھتے اور ایك دن نافہ كرتے اور جنگ میں فرار نہ ہوتے)۔ (صحبح البخاری، كتاب الأنبیاء، باب وآنبنا داود زبورا. ومسلم، كتاب الصیام، باب النهي عن صوم الدهر)

زير فرمان ريتي-(١)

وَشَدَدُنَامُلُكَهُ وَالْتَيْنَاةُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ®

وَهَلَ اللَّهُ لَنَّهُ الْخَصْمِ الْذُشَّوَرُ وَالْحِرَابُ

ٳۮ۫ۮڂۜڰ۠ٵۼڵۮٳۏۮڣٙڣۯۼۄٮٞۿؙۄۛۊٵڷؙۊؙٳڵڰٙۼؘڡؙٛ ڂۜڞؙؠڹۼۑؠڞؙڹٵۼڵؠۼڞٟ؋ؘڂڴۄؠۜؽؙێٵ ڽؚٳڵۼؿۜٚۅؘڵۯؿۺ۫ڟؚڟۅؘڶۿؠڒؙٳٙٳڵڛۅۜٙٳ؞ٳڵڝؚٙڗڶڟؚڰ

ٳڽؙۜۿؽؘڵٲڿؿؗۛٛٷؿؽؠ۫ۼٞڗٙؿٮؙۼؙۏڹؘؽؘڿڐٞٷڸؽڹۼۘڐ ۊۜٳڿٮؗۊؙ۠<sup>ۺ</sup>ڡؘۜؿٙڷڶڰ۫ڣؚڵڹؽۿٵۅؘػڗؿؽڶٳٛڂڟٲۑ<sup>®</sup>

۲۳. (سنے) یہ میرا بھائی ہے (۱۳ اس کے پاس نناوے

دنسال ہیں اور میرے یاس ایک ہی دنبی ہے لیکن یہ

1. یعنی اشراق کے وقت اور آخر دن کو پہاڑ بھی داود علیہ کے ساتھ مصروف سیع ہوتے اور اڑتے جانور بھی زبور کی قراءت سن کر ہوا ہی میں جمع ہوجاتے اور ان کے ساتھ اللہ کی سیج کرتے۔ محشورہ کا معنی مجموعہ ہے۔

- ۲. ہر طرح کے مادی اور روحانی اسباب کے ذریعے سے۔
- سر لینی نبوت، اصابت رائے، قول سداد اور فعل صواب
- ٣. يعني مقدمات كے فيصلے كرنے كى صلاحت، بصيرت و تفقه اور استدلال وبيان كى قوت.
- ۵. مِحْرَابٌ سے مراد کمرہ ہے جس میں سب سے علیحدہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے۔ دروازے پر
   پہرے دار ہوتے، تاکہ کوئی اندر آگر عبادت میں مخل نہ ہو۔ جھڑا کرنے والے چیھے سے دیوار پھاند کر اندر آگئے۔
- ٩. ڈرنے کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ایک تو وہ دروازے کے بجائے عقب سے دیوار چڑھ کر اندر آئے۔ دوسرا، انہوں نے اتنا بڑا اقدام کرتے ہوئے بادشاہ وقت سے کوئی خوف محسوس نہیں کیا۔ ظاہری اسباب کے مطابق خوف والی چیز سے خوف کھانا، انسان کا ایک طبعی نقاضا ہے۔ یہ منصب و کمال نبوت کے ظلف ہے نہ توحید کے منافی۔ توحید کے منافی غیراللہ کا وہ خوف ہے جو ماورائے اسباب ہو۔
- 2. آنے والوں نے تعلی دی کہ گھبر انے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے در میان ایک جھٹرا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کر آنے آئے ہیں، آپ حق کے ساتھ فیصلہ بھی فرمائیں اور سیدھے رائے کی طرف ہماری رہنمائی بھی۔ ۸. بھائی سے مراد دینی بھائی یا شریک کاروبار یا دوست ہے۔ سب پر بھائی کا اطلاق صبح ہے۔

مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھ ہی کو دے دے (۱) اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتا ہے۔ (۲) اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتا ہے۔ (۲۸ آپ نے فرمایا! اس کا اپنی دنبیوں کے ساتھ تیری ایک دنبی ملالینے کا سوال بیشک تیرے اوپر ایک ظلم ہے اور اکثر حصہ دار اور شریک (ایسے ہی ہوتے ہیں کہ) ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، (۳) سوائے ان کے جو ایکان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں (۳) اور (حضرت) داود (علیظا) سمجھ گئے بہت ہی کم ہیں (۱) اور (حضرت) داود (علیظا) سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استعفار کرنے بوع گر پڑے (اور (پوری طرح) رجوع کیا۔

۲۵. پس ہم نے بھی ان کا وہ (قصور) معاف کردیا، (۱) یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبہ والے اور

قَالَ لَقَدُ طَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَتِكَ اللَّى نِعَاجِهُ وَانَّ كَثِيْرًامِّنَ الْخُلَطَا لَيَنِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ إلَّا النِّذِينَ امْنُوْاوَعِمْ لُواالصَّلِحْتِ وَقِلِيْلُ مَّاهُمُوْ وَكُنَّ دَاوُدُ النَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَرَتَهُ وَخَرَّرَا كِمَا قَانَاتِ الْ

فَغَفَرُنَالَهُ ذٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالُوْلُهٰي وَحُسُنَ مَالٍبِ®

ا. یعنی په ایک دنبی تھی میری دنبیوں میں شامل کردے تاکہ میں ہی اس کا تھی ضامن اور کفیل ہوجاؤں۔

۲. دوسرا ترجمہ ہے "اور یہ گفتگو میں مجھ پر غالب آگیا ہے" یعنی جس طرح اس کے پاس مال زیادہ ہے، زبان کا بھی مجھ سے زیادہ تیز ہے اور اس تیزی وطراری کی وجہ سے لوگوں کو قائل کرلیتا ہے۔

۳. یعنی انسانوں میں یہ کوتابی عام ہے کہ ایک شریک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کا حصہ بھی خود ہی ہڑپ کرجائے۔

٣. البنة اس اخلاقی كوتابی سے اہل ايمان محفوظ ہيں، كيونكه ان كے دلوں ميں الله كا خوف ہوتاہے اور وہ عمل صالح كے پابند ہوتے ہيں۔ اس ليے كسى پر زيادتی كرنا اور دوسرول كامال ہڑپ كرجانے كى سعى كرنا، ان كے مزاج ميں شامل نہيں ہوتا۔ وہ تو دينے والے ہوتے ہيں، لينے والے نہيں۔ تاہم ايسے بلند كردار لوگ تھوڑے ہى ہوتے ہيں۔

٥. ﴿ وَخَوْرَ الْكِمَّا ﴾ كا مطلب يهال سجدے ميں گريڑنا ہے۔

۲. حضرت داود علیها کاید کام کیا تھا جس پر انہیں کو تاہی کا اور توبہ وندامت کے اظہار کا احساس ہوا، اور اللہ نے اسے معاف فرمادیا۔ قر آن کریم میں اس اجمال کی تفصیل نہیں ہے اور کسی مستند صدیث میں بھی اس کی بابت کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے تو اسرائیلی روایات کو بنیاد بناکر ایسی باتیں بھی لکھ دی ہیں، جو ایک نبی کی شان سے فروتر ہیں۔ بعض مفسرین مثلاً ابن کثیر نے یہ موقف اختیار کیا کہ جب قر آن وحدیث اس معاطم میں خاموش ہیں

بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔

۲۷. اے داود! (عَلَيْظًا) ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنادیا تم لوگوں کے در میان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور ہوں اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکادے گی، یقینا جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلادیا ہے۔

ڽڵٵۏؙۮٳڗۜٵۻۘٙڡؙڶڬڂؚؽؽڡؘڐٞؽٵڶۯڔ۠ۻ؋ٵڂڴۄؙڔؿڽ التّاس بِالْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللهِ مَالِتَ النَّزِيِّنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُوْعَذَاكِ شَيِيدٌ إِنَّا أَشَوْلًا يَوْمَ الْحِسَابِ ۞

تو ہمیں بھی اس کی تفصیلات کی کرید میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفسرین کا ایک تیسرا گروہ ہے جو اس واقعے کی بعض جزئات اور تفصیلات بیان کرتا ہے تاکہ قرآن کے اجمال کی کچھ توضیح ہوجائے۔ تاہم یہ کسی ایک بیان پر متفق نہیں ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ حضرت داود علیہ اپنے ایک فوجی کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بوی کو طلاق دے دے اور یہ اس زمانے کے عرف میں معیوب بات نہیں تھی۔ حضرت داود علیہ اس عورت کی خوبیوں اور کمالات کا علم ہوا تھا، جس کی بنا پر ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس عورت کو تو ملکہ ہونا چاہیے نہ کہ ایک عام سی عورت۔ تاکہ اس کی خوبوں اور کمالات سے پورا ملک فیض باب ہو۔ یہ خواہش کتنے بھی اچھے جذبے کی بنماد پر ہو، لیکن ایک تو متعدد بیویوں کی موجود گی میں یہ نامناسب سی بات لگتی ہے۔ دوسرے بادشاہ وقت کی طرف سے اس کے اظہار میں جبر کا پہلو بھی شامل ہوجاتا ہے۔ اس لیے حضرت داود علیہ کا کو ایک تمثیلی واقعے سے اس کے نامناسب ہونے کا احساس دلایا گیا اور انہیں فی الواقع اس پر تینیہ ہوگیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آنے والے یہ دو شخص فرشتے تھے جو ایک فرضی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے، حضرت داود غلیتیا سے کو تاہی یہ ہوئی کہ مدعی کا بیان سن کر ہی اپنی رائے کا اظہار کر دیا اور مدعا علیہ کی بات بننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے رفع درجات کے لیے اس آزماکش میں انہیں ڈالا، اس غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ آزمائش تھی جو اللہ کی طرف سے ان پر آئی اور بارگاہ الٰہی میں جھک گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ آنے والے فرشتے نہیں تھے، انسان ہی تھے اور یہ فرضی واقعہ نہیں، ایک حقیقی جھڑا تھا، جس کے فیصلے کے لیے وہ آئے تھے اور اس طرح ان کے صبرو تحل کا امتحان لیا گیا، کیونکہ اس واقعے میں ناگواری اور اشتعال طبع کے کئی پہلو تھے، ایک تو بلا اجازت دیوار بھاند کر آنا۔ دوسرا، عبادت کے مخصوص او قات میں آکر مخل ہونا۔ تیسرا، ان کا طرز تکلم بھی آپ کی حاکمانہ شان سے فروتر تھا (کہ زیادتی نہ کرنا وغیرہ) لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ مشتعل نہیں ہوئے اور کمال صبرو تحل کا مظاہرہ کیا۔ لیکن دل میں جو طبعی ناگواری کا بلکا سا احساس بھی پیدا ہوا، اس کو بھی اپنی کو تاہی پر محمول کیا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اس لیے یہ طبعی انتباض بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، جس پر انہوں نے توبه واستغفار كا ابتمام كيا- وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ۅؘۜڡؙٲڂؘڵڤٙٮٚٵڵؾۜڡٙٲؖۦؘٛۛۅٙۘۘڶۯڒۻؘۅؘڡۧٲؠؽ۫ڹؙۘۿؙؠٵۨؠٚٳڟؚڵۘۘ۠ ۮ۬ڸؚػڟؙؿؙٲػۮؚؠ۬ؾؘػؘڡٞۯؙۅٛٲٷٙؽڵ؆ؚڸٞػؽؿؾؘػڡٞۯۊٳ ڡؚؽؘٵڵؾۜٵڕۦ۞

ٱمرُجَّعَلُ الَّذِيِّنَ امَنُواْ وَعِلُواالصَّلِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْرَضُ امْرَجَعْلُ الْمُتَّقِيْنِي كَالْفُجَّالِ

كِتْبُ اَنْزَلْنَهُ الدِّكَ مُلْرَكٌ لِيَدَّ بِّرُوَّا لِيتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُ اُولُواالْزَلْدَابِ®

ۅۘوۜۿڹۘٮ۫ٳڶڒڶۉۮڛؙڵؽؠؙؽؖ نِعُمَالْعَبْدُ ٳنَّهَ ٱڰٙٳڣ

إِذْعُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِيِّ الصَّفِينْ الْجِيادُ

ڡؙۊٵڶٳۏۣٞٲؙؙؙؙؙۮؘڹؾؙڂۻۘٵڬٛؽؘؠؚؗٷٛۮؚڬٟڔڒڽٞٵ۫ػؿۨٚ ۘۛۛۛۛٙۊٵڒؿؙؠٳڮؙؚڿٵٮؘؘۛۜڞٛ

رُدُّوُهُاعَكُنُّ فَطَفِقَ مَسْحًا لِالسُّوْقِ وَالْزَعْنَاقِ®

۲۷. اور ہم نے آسان وزمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، (۱) یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔

۲۸. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کے ان کے برابر کردیں گے جو (ہمیشہ) زمین میں فساد میاتے رہے، یا پر ہمیزگاروں کو بدکاروں جیسا کردیں گے؟

19. یہ بابرکت کتاب ہے جے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غوروفکر کریں اور مختلند اس سے نصیحت حاصل کریں۔

• سار اور ہم نے داود کو سلیمان (علیّاتاً) (نامی فرزند) عطا فرمایا، جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔

اسل جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گوڑے پیش کے گئے۔ (۱)

۳۲. تو کہنے گے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گوروں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ (آفاب) حیب گیا۔

ساس. ان (گھوڑوں) کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ، پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کردیا۔

ا. بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے پیداکیاہے اور وہ یہ کہ میرے بندے میری عبادت کریں، جو ایسا کرے گا، میں اسے بہترین جزاء سے نوازوں گا اور جو میری عبادت واطاعت سے سرتابی کرے گا، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔

الله اس ترجے کی روسے أَحْبَبْتُ، بمعنی آثَوْتُ (ترجِيُّ وينا) اور عَنْ بمعنی عَلَیٰ ہے۔ اور تَوَارَتْ کا مرجع شَمْسٌ ہے جو آیت میں سِلے مذکور نہیں ہے، لیکن قرینہ اس پر وال ہے۔ اس تفسیر کی روسے اگلی آیت میں ﴿مَسْعَالْبِالسُّوْقِ وَالْحَمْنَاقِ ﴾ کا

ۅؘڵڡؘٙڎؙۏؘؾؘؾ۠ٳڛۢڵؽؠ۬ڹؽۅٵڷڨؘؽڹٵۼڵٷٛڔڛؾؚۣ؋ڿؘڛڴٳڎڠۜ ٲٮۧٵڹ۞

قَالَ رَبِّ اخْفِرُ لِي وَهَبُ لِيُ مُلُكُا لَا يُنْبَغِي ٰ لِكَوَدٍ مِّنْ بَعُدِي ثِ آلِنَكَ اَنْتَ الْوَهَابُ®

سر اور جم نے سلیمان (علیه ایک آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا (ا) پھر اس نے رجوع کیا۔

سر کہا کہ اے میرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سواکسی (شخص) کے لائق نہ ہو، (۲) تو بڑا ہی دینے والا ہے۔

ترجمہ بھی ذئے کرنا ہوگا لیعنی مَسْحًا بِالسَّیْفِ کا مفہوم۔ مطلب ہوگا کہ گھوڑوں کے معاینہ میں حضرت سلیمان علیقیا کی عصر کی نماز یا وظیفۂ خاص رہ گیا جو اس وقت وہ کرتے تھے۔ جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا اور کہنے گئے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا وار فتہ اور گم ہوگیا کہ سورج پردہ مغرب میں جھپ گیا اور اللہ کی یاد، نماز یا وظیفے سے غافل رہا۔ چنانچہ اس کی طافی اور ازالے کے لیے انہوں نے سارے گھوڑے اللہ کی راہ میں ذئح کرڈالے۔ امام شوکانی اور ابن کثیر وغیرہ نے اس تفسیر کو ترجیح دی ہے۔ ویگر بحض مفسرین نے اس کی دو سری تفسیر کی ہے۔ اس کی روسے عَنْ أَجَلِ کے معنی میں ہے آئی: لِأَجْلِ فِحْرِ رَبِّی، لیعنی رب کی یاو کی وجہ سے میں ان گھوڑوں سے مجبت رکھتا ہوں۔ لیمی اس کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہار ہوتا ہے۔ پھر ان گھوڑوں کو دوڑایا حتیٰ کہ وہ نظروں سے او جمل ہوگئے۔ انہیں دوہارہ طلب کیا اور پیار ومحبت راہ میں بال کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ پہال یہ لفظ کھوڑوں کے لئے آیا ہے۔ تَوَارَتْ کا مرجع گھوڑے ہیں۔ امام ابن جریر نے اس دوسری تفسیر کو ترجیح دی ہے اور یہی تفسیر معتدد وجوہ سے صیح گئی ہے۔ وَالله أَعَلَمُ.

۲. یعنی شاہ سواروں کی فوج پیدا ہونے کی آرزو، تیری حکمت ومشیت کے تحت پوری نہیں ہوئی، لیکن اگر مجھے ایسی بااختیار بادشاہت عطا کردے کہ ویسی بادشاہت میرے سوا یا میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو، تو پھر اولاد کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ دعا بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہی تھی۔

فَسَّغُوْنَالَهُ الِدِيْعَ تَغْوِيُ بِأَمْرِ هٖ رُخَآءً حَيْثُ آصَابَ<sup>®</sup>

وَالشَّيْطِينَ كُلُّ بَنَّا إِ وَعَوَّاصٍ

وَّاخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْكَصْفَادِ

هٰذَاعَطَأَوُنَافَامُنُنَاوُ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ®

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالُوٰلُغِي وَحُسُنَ مَالِبٍ ﴿

ۅؘڵۮؙػؙۯۘۼؠ۫ػڹۜٵۜٛٳؿٞۅؙۘڹۘٳۮؙڹڶۮؽٮٮۜۜۼؖٳۜؽٚڡؙڝۜؽؚؽٙ الشَّيْطُنُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ۞

PM. پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کردیا وہ آپ کے عکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچادیا کرتی تھی۔(ا) کے اور (طاقت ور) جنات کو بھی (ان کا ماتحت کردیا) ہم عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو۔

**٣٨.** اور دوسرے جنات كو بھى جو زنجيروں ميں جكڑے رہتے۔(۱)

• م. اور ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانا ہے۔

الم. اور ہمارے بندے ایوب (عَلَیْکِا) کا (بھی) ذکر کر، جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رخ اور دکھ پہنچایا ہے۔

ا. یعنی ہم نے سلیمان علیہ کی یہ دعا قبول کرلی اور ایسی باوشاہی عطا کی کہ جس میں ہوا بھی ان کے ماتحت تھی، یہاں ہوا کو نرمی سے چلنے والا بتایا ہے، جب کہ دوسرے مقام پر اسے تند و تیز کہا ہے، (الانبیاء: ۸۱) جس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا پیدائشی قوت کے لحاظ سے تند ہے۔ لیکن سلیمان علیہ کا کے لیے اسے نرم کردیا گیا، یا حسب ضرورت وہ مجھی تند ہوتی مجھی زم، جس طرح حضرت سلیمان علیہ چاہتے۔ (فق القدیم)

۲. جنات میں سے جو سرکش یا کافر ہوتے، انہیں بیرایوں میں حکر دیا جاتا، تاکہ وہ اپنے کفر یا سرکشی کی وجہ سے سرتابی نہ کر سکیں۔

سم. لیعنی تیری دعا کے مطابق ہم نے مختجے عظیم بادشاہی سے نوازدیا، اب انسانوں میں سے جس کو تو چاہے دے، جے چاہے نہ دے، تجھ سے ہم حیاب بھی نہیں لیں گے۔

۴. لیعنی دنیوی جاہ ومرتبت عطا کرنے کے باوجود آخرت میں بھی حضرت سلیمان علیہ او قرب خاص اور مقام خاص حاصل ہوگا۔

۵. حضرت ابوب علیه کی بیاری اور اس میں ان کا صبر مشہور ہے۔ جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اہل ومال کی تباہی اور بیاری کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی، جس میں وہ کئی سال مبتلا رہے۔ حتیٰ کہ صرف ایک بیوی ان کے ساتھ رہ گئ جو صبح وشام ان کی خدمت بھی کرتی اور ان کو کہیں کام کاج کرکے بقدر کفاف رزق کا انتظام بھی کرتی۔ یباں پر متعدد

اُرُكُفْ بِرِحُلِكَ ۚ هَذَامُغْتَسَكُ بَارِدٌ وَّشَرَابُ⊙ وَوَهَبُنَالَهُ اَهُلَهُ وَمِثْلَهُمُومَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبَابِ

وَخُنْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبْ تِبِهِ وَلَا تَخْنُثُ إِنّا وَجَكُنْهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ الِثَّهَ آوَابُ®

۳۲. اپنا پاؤل مارو، یہ نہانے کا طھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ (۱)

۳۳. اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا بلکہ اتنا

ہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنی (خاص) رحمت سے، (۲) اور

عقلمندوں کی تفیحت کے لیے۔ (۳)

تفسیری روایات کا ذکر کیا جاتا ہے، گر اس میں سے کتنا کچھ صحیح ہے اور کتنا نہیں، اسے معلوم کرنے کا کوئی مستند ذریعہ نہیں۔ نُصْبِ سے جسمانی تکالیف اور عذاب سے مالی ابتلاء مراد ہے۔ اس کی نسبت شیطان کی طرف اس لیے کی گئی ہے درآل حالیکہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، کہ ممکن ہے شیطان کے وسوسے ہی کسی ایسے عمل کا سبب بنے ہوں جس پر یہ آزمائش آئی یا گھر بطور ادب کے ہے کہ خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور شرکو اپنی یا شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

الله تعالی نے حضرت ابوب علیہ کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کہا کہ زمین پر پیرمارو، جس سے ایک چشمہ جاری ہوگیا۔
 اس کا پانی چینے سے اندرونی بیاریاں اور عشل کرنے سے ظاہر ی بیاریاں دور ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دو چشمے سے، ایک سے عشل فرمایا اور دوسرے سے پانی بیا۔ لیکن قرآن کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے۔ یعنی ایک ہی چشمہ تھا۔
 ۱۲. بعض کہتے ہیں کہ پہلا کنبہ جو بطور آزمائش ہلاک کردیا گیا تھا، اسے زندہ کردیا گیا اور اس کے مثل اور مزید کنبہ عطا کردیا گیا۔ لیکن یہ بات کی متلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلے سے ذیادہ سے بات کی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلے سے ذیادہ مال واولاد سے انہیں نوازدیا جو پہلے سے دوگنا تھا۔

ۅؘڵڎؙڴۯۼؠڶٮۜؽۜٙٳؽ۬ڒۿؽؘۄؘۯٳۺؖڬۜۏێڠڠؙۏۘٮٵۏڸ ٵڒؙۮؽڋؽؙۅؘٵڵڒڝؙٳ۞

إِنَّا آخُلُصُنَّا مُ بِعَالِصَةٍ ذِكْرَى اللَّارِ اللَّا اللَّا اللَّهُ

وَاثَّهُمُ عِنْدَنَالِمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْكَفْيَارِقُ وَاذْكُوْلِسُلِعِيْلَ وَالْمِسَعَ وَذَالْكِفُلِ وَكُلُّ مِّنَ الْكَفْيَارِقُ

هلنَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلمُتَّقِيِّنَ لَحُسُنَ مَابٍ ٥

جَنّْتِ عَدُون مُفَتَّعَةً لَأَمُمُ الْأَبْوَا كُ

مُتَّكِيُّنَ فِيهُا يَكُ عُونَ فِيهُا بِفَالِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَتَمَرَّكِ ۞

وَعِنْدَهُمُونْصِرْتُ الطَّرْفِ اتْرَابْ

حامل- (فتح القدير)

بہت رجوع کرنے والا تھا۔

۳۵. اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب (علیلہ) کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آئکھوں والے تھے۔ (۱)

۳۷. ہم نے انہیں ایک خاص بات لیعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کردیا تھا۔(۲)

۳۷. اوریه سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ ۳۸. اور اساعیل، یسع اور ذوالکفل (علیما) کا بھی ذکر کردیجیے۔ یہ سب بہترین لوگ تھے۔(۲)

۳۹. یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پر ہیز گاروں کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے۔

۵۰ ( ایعنی جیشگی والی ) جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔

10. جن میں بافراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کررہے ہیں۔

31. اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔

العینی عبادت الی اور نصرت دین میں بڑے توی اور دینی وعلمی بصیرت میں ممتاز ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ أَیْدِیْ بَعِن نِعَمٌ ہے۔ لیعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام واحسان ہوا یا یہ لوگوں پر احسان کرنے والے ہے۔
 العینی ہم نے ان کو آخرت کی یاد کے لیے چن لیا تھا، چنانچہ آخرت ہر وقت ان کے سامنے رہتی تھی (آخرت کا ہر وقت استحضار، یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت اور زہد وتقویٰ کی بنیاد ہے) یا وہ لوگوں کو آخرت اور اللہ کی طرف بلانے میں کوشاں رہتے تھے۔

سر یسع علیباً کہتے ہیں حضرت الیاس علیباً کے جانشین سے، اَلُ تعریف کے لیے ہے اور مجمی نام ہے، ذوالکفل کے لیے و کی محصے سورہ الانہیاء آیت: ۸۵ کا حاشیہ۔ اُخیارٌ، خیرٌ یا خیرؓ کی جمع ہے جیسے مَیاتؓ کی جمع اُمُواتؓ ہے۔ ۲. لیعنی جن کی نگایں اپنے خاوندوں سے متجاوز نہیں ہوں گی اُنڈ ابْ، یّرْ بٌ کی جمع ہے، ہم عمر یا لازوال حسن وجمال کی

هلذَامَاتُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِمَاتِ

إِنَّ هٰنَ الْرِزْقُنَامَالَهُ مِنْ تَفَادٍ ۖ

هُ ذَا وُ إِنَّ لِلطُّغِينَ لَشَرَّمَا إِبِ فَ

جَهَنَّوْيَصُلُوْنَهَا فَيَكُسَ الْمِهَادُ۞

ۿؽؘٲٚڡ۫ڵؽۮؙۅڡؙٛٷٷڝؠؽۄؙٷۼۜۺٵؿٛٛٛٛ ۊؘٳۼۯڡۣڽؙۺػؚڸۄٙٲۮؘۊٵڿٞؗ۞ ۿڶٵڣؘۅ۫ڿ۠ؠؙۛڡٞؾۘڿۄ۠ۺٙػڮ۠ۄٝۧڵڒڡؙۯػ؉ٙڸؚڣۣڡڎ ڸڗؙۜٛٛؠؙڞٵڶؙۅٵڶؾۜڶڕ؈

۵۳. یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔

۵۴. بیشک روزیاں (خاص) ہمارا عطبیہ ہیں جن کا مجھی خاتمہ ہی نہیں۔(۱)

۵۵. یہ تو ہوئی جزاء، (۲) (یاد رکھو کہ) سرکشوں کے لیے (۲) بری جگہ ہے۔

۵۲. دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے (آہ) کیا ہی برا پچھونا ہے۔

۵۷. یہ ہے، لیل اسے چکھیں، گرم پانی اور پیپ۔ (۳) . ۵۸. اور اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب (۵)

09. یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ (آگ میں) جانے والی ہے،(۱) ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے(۱) یہی

ا. رزق، جمعنی عطیہ ہے اور ہٰذَا سے ہر قسم کی مذکور نعشیں اور وہ اکرام واعزاز مراد ہے جن سے اہل جنت بہرہ یاب ہوں گے۔ نفاد کے معنی انقطاع اور خاتنے کے ہیں۔ یہ نعشیں بھی غیر فانی ہوں گی اور اعزاز واکرام بھی دائی۔

۲. هٰذَا، مبتدا مخدوف کی خبر ہے لیعنی اَلْأَمْنُ هٰذَا یا هٰذَا مبتدا ہے، اس کی خبر مخدوف ہے لیعنی هٰذَا کَمَا ذُکِرَ لیعنی مذکور اہل خیر کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد اہل شر کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔

سلا طَاغِیْنَ، جنہوں نے اللہ کے احکام سے سرکتی اور رسولوں کی تکذیب کی۔ یَصْلُوْنَ کے معنی بیں یَدْخُلُوْنَ، واخل ہوں گے۔ کلا طَاغِیْنَ، جنہوں نے اللہ کے احکام سے سرکتی اور رسولوں کی تکذیب کی۔ یَصْلُوْنَ وَعُشَاقٌ، هٰذَا کی خبر ہے یعنی هٰذَا حَمِیْمٌ وَغَسَّاقٌ فَلْیَدُوْقُوْهُ یہ ہے گرم پانی اور پیپ، اسے چھو۔ حَمِیْمٌ، گرم کھولتا ہوا پانی، جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ غَسَّاقٌ، جہنیوں کی کھالوں سے جو پیپ اور گندا لہو نظے گا۔ یاسخت مختلا پانی، جس کا بینا، نہایت مشکل ہو گا۔

۵. شَکْلِهِ، اس جیسے أَذْ وَاجٌ انواع واقسام لیعنی حمیم وغساق جیسے اور بہت سی قشم کے دوسرے عذاب ہوں گے۔ ۲. جہنم کے دروازوں پر کھڑے فرشتے، ائمۂ کفر اور پیثوایان صلالت سے کہیں گے، جب پیروکار قشم کے کافر جہنم میں جائیں گے۔ یا ائمۂ کفر وصلالت آپس میں یہ بات پیروکاروں کی طرف اشارہ کرکے کہیں گے۔

2. یہ لیڈر، جہنم میں داخل ہونے والے کافروں کے لیے، فرشتوں کے جواب میں یا آپس میں کہیں گے۔ رَحْبَةٌ کے معنی وسعت و فراخی کے ہیں۔ مرحبا یہ کَلِمَةٌ تَرْحِیْبٍ یعنی خیر مقدمی الفاظ ہیں جو آنے والے مہمان کے استقبال کے وقت کہے جاتے ہیں۔ لَا مَرْحَبًا اس کے برعکس ہے۔

وَمَالِيَ ٢٣

1742

قَالُوْا مَلَ اَنْتُوْ ۖ لَامَرْحَبَائِكُوْ ٱنْتُتُوقَدَّ مُثْمُوهُ لَنَا لَيْنَا لِيَشِي الْقَرَارُ۞

قَالُوُارَتَّبَامَنُ قَتَّمَلِنَاهٰذَا فَيْزُوُهُ عَذَابًاضِعْفًا فِي النَّارِ ۞

وَقَالُوُامَالَنَالاَنَزِى رِجَالاًكُنَّانَعُثُهُ هُمُوتِنَ الْاَشْتَرارِ ۞

اَقْنَدُ نَهُمُ مِعْزِيًّا اَمُزَاغَتُ عَنَّهُمُ الْرَبْصَارُ

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَغَاصُمُ الْمُلِ النَّارِشَ

تو جہنم میں جانے والے ہیں۔(۱)

۲۰. وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، (۱) پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔
۱۲. وہ کہیں گے اے ہمارے رب! جس نے (کفر کی رسم) ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہو (۱۳) اس کے حق میں جہنم کی دوگئی سزا کردے۔ (۱۳)

۲۲. اور جہنی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شار کرتے ہے۔ (۵)

۱۳. کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا<sup>(۱)</sup> یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئ ہیں۔<sup>(۱)</sup>

۱۳. یقین جانو که دوزخیول کا یه جھٹرا ضرور بی ہوگا۔ <sup>(۸)</sup>

ا. یہ ان کا خیر مقدم نہ کرنے کی علت ہے۔ یعنی ان کے اور ہمارے مابین کوئی وجہ امتیاز نہیں ہے، یہ بھی ہماری طرح جہنم میں داخل ہورہے ہیں اور جس طرح ہم عذاب کے مستق تظہرے ہیں، یہ بھی عذاب جہنم کے مستق قرار پائے ہیں۔ ۲. یعنی تم ہی کفر وصلالت کے رائے کو ہمارے سامنے مزین کرکے پیش کرتے تھے، یوں گویا اس عذاب جہنم کے پیش کار تو تم ہی ہو۔ یہ بیروکار، اپنے مقتداؤل کو کہیں گے۔

س. لینی جنہوں نے ہمیں کفر کی دعوت دی اور اسے حق وصواب باور کرایا۔ یا جنہوں نے ہمیں کفر کی طرف بلاکر ہمارے لیے یہ عذاب آگے بھیجا۔

٣٠. يه وبي بات ہے جسے اور مجھي کئي مقامات پر بيان کيا گيا ہے۔ مثلاً سورة الأعراف: ٣٨، سورة الأحزاب: ١٨٠ـ

۵. أَشْرَارٌ ب مراد فقراء مومنين بيں۔ جيسے عمار، خباب، صهيب، بلال وسلمان وغير بهم۔ رضى الله عنهم، انہيں رؤسائے
 مكم ازراہ خبث "برے لوگ" كہتے تھے اور اب بھى اہل باطل حق پر چلتے والوں كو بنياد پرست، دہشت گرد، انتہا پند
 وغيرہ القاب سے نوازتے بيں۔

٢. لعنی دنیا میں، جہاں ہم غلطی پر تھے؟

ک. یا وہ بھی جارے ساتھ ہی پہیں کہیں ہیں، ہاری نظریں انہیں نہیں دیکھ یارہی ہیں؟

٨. ليني آپس ميں ان كى تكرار اور ايك دوسرے كو مورد طعن بنانا، ايك اليي حقيقت ہے، جس ميں تخلف نہيں ہوگا۔

عُلُ إِنَّمَا آنَا مُنْذِزُرٌ ۗ وَمَامِنُ اِلْهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْعَقَارُةَ

رَبُّ التَّمْلُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَابَيْنَهُمُ الْعَزِيْرُ الْغَقَّارُ®

قُلُ هُوَنَبَوُّاعِظِيُوْ اَنْتُوْعَنْهُ مُعْرِضُونَ ؈

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ رِبِالْمَلِا الْأَعْلَى إِذْ يَغْتَصِمُونَ®

إِنْ يُوْخَى إِلَيَّ إِلَّا أَنْهَا أَنَّا أَنَا نَذِيْرُمُّهُ بُنَّ ۞

ٳۮؙۊؘٵڶؘۯؾؙڮڶؚڶٮٙڵؘٟ۪۪ٟٟۜػ؋ٳڹٞؽ۫ۼٳڮٞڹۺٙڗؙ ڝؚۜڽؙڟۣؽ؈

70. کہہ دیجیے کہ میں تو صرف خبر دار کرنے والا ہول (۱) اور بجز اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں۔
71. جو پرورد گار ہے آسانوں کا اور زمین کا اور جو پکھ ان کے درمیان ہے ان سب کا، وہ زبردست ہے اور بڑا بخشے والا ہے۔

٧٤. آپ کهه و يجي که يه بهت برای خبر ب-(١)

19. مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی (بات چیت کا) کوئی علم ہی نہیں جب کہ وہ تکرار کررہے تھے۔(<sup>(1)</sup>

میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف آگاہ کردینے والا ہوں۔<sup>(\*)</sup>

اک. جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا<sup>(۵)</sup> کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔<sup>(۲)</sup>

ا. یعنی جوتم مگان کرتے ہو، میں وہ نہیں ہول بلکہ تہہیں اللہ کے عذاب اور اس کے عتاب سے ڈرانے والا ہول۔

۲. لیعنی میں ممہیں جس عذاب اخروی سے ڈرا رہا اور توحید کی وعوت دے رہا ہوں یہ بڑی خبر ہے، جس سے اعراض وغفات نہ برتو، بلکہ اس پر توجہ دینے اور سنجدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔

سل ملا اعلیٰ سے مراد فرشتے ہیں، لینی وہ کس بات پر بحث کررہے ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ ممکن ہے، اس اختصام (بحث و تکرار) سے مراد وہ گفتگو ہو جو تخلیق آدم علیہ اللہ کے وقت ہوئی۔ جیسا کہ آگے اس کا ذکر آرہا ہے۔

4. لیعنی میری ذمے داری یہی ہے کہ میں وہ فرائض وسنن تمہیں بتادوں جن کے اختیار کرنے سے تم عذاب اللی سے فی جاؤگے اور ان محرمات ومعاصی کی وضاحت کردوں جن کے اجتناب سے تم رضائے اللی کے اور بصورت دیگر اس کے عضب وعقاب کے مستحق قرار یاؤگے۔یہی وہ انذار ہے جس کی وقی میری طرف کی جاتی ہے۔

۵. یہ قصہ اس سے قبل سورۂ بقرہ، سورۂ اعراف، سورۂ ججر، سورۂ بنی اسرائیل اور سورۂ کہف میں بیان ہوچکا ہے۔ اب
 اسے یہاں بھی اجمالاً بیان کیاجارہا ہے۔

١٠. انسان كو بشر، زمين سے اس كے تعلق كى وجہ سے كہا۔ يعنى زمين سے ہى اس كى سارى وابسكى ہے اور وہ سب كھھ
 ١٠. انسان كو بشر، زمين سے اس كے تعلق كى وجہ سے كہا۔ يعنى اس كا جسم يا چيرہ ظاہر ہے۔

ڣٳۮٳڛۜٷؾؙڎؙٷڡٚۼٛؾؙؿ؋ؽؚۼڡۣڽؙڗؙڎٟڰؚؽؗڣڠڠؙۅؙٳڮ؋ ڛؚ۠ۼڔؽؙؽؘ۞

ڡ۫ڛٙڿٙٮۘاڵڡؘڵڸٟٙػڎٞٷ۠ۿؙۄٛٳڿؙؠٮؙٷؽ۞ٛ ٳڵػٙٳؚؽؙؚڸؽؙٮۧ۫ٳڛؗؾٲؙؠڗۘٷػڶؽؘڡؚؽ۩ڶڮڣؚڔؿؽ۞

قَالَ يَالِيُلِيُسُ مَامَنَعَكَ اَنْ شَيْجُدَ لِمَاخَلَقُتُ بِيَدَثَى ۚ اَسْتَكْبُرُتَ اَمْرُكُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ۖ

 $\frac{27}{4}$ . سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کرلوں (۱) اور اس میں اپنی روح پھو تک دول، (۲) تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ (۳)

. علی علی میں اللہ میں میں اللہ کیا۔ (\*) ۱۳۷۷ کی مگر البلیس نے (نہ کیا)، اس نے تکبر کیا<sup>(۵)</sup> اور وہ تھا کافروں میں سے۔ <sup>(۲)</sup>

22. (الله تعالى نے) فرمایا اے البیس! مجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ (۱) کیا تو کھھ گھمنڈ میں آگیا ہے؟ یا تو بڑے

ا. یعنی اسے انسانی پیکر میں ڈھال لوں اور اس کے تمام اجزاء درست اور برابر کرلوں۔

۲. لیعنی وہ روح، جس کا میں ہی مالک ہوں، میرے سوا اس کا کوئی اختیار نہیں رکھتا اور جس کے پھو تکتے ہی یہ پکیر خاکی، زندگی، حرکت اور توانائی سے بہرہ یاب ہوجائے گا۔ انسان کے شرف وعظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس میں وہ روح پھو تکی گئی ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنی روح قرار دیا ہے۔

سل یہ سجدہ تحید یا سجدہ تعظیم ہے، سجدہ عبادت نہیں۔ یہ تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا، ای لیے اللہ نے آدم علیاً کے لیے فرشتوں کو اس کا تکم دیا۔ اب اسلام میں تعظیمی سجدہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی سکالٹیا کے فرمایا، اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو تکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ (مشکوٰۃ، کتاب النکاح، باب عشرۃ النساء، عورت کو تکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ (مشکوٰۃ، کتاب النکاح، باب عشرۃ النساء، عورت کو تعلم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ (مشکوٰۃ، کتاب النکاح، باب عشرۃ النساء، عورت کو تعلم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ (مشکوٰۃ، کتاب النکاح، باب عشرۃ النساء، کو اللہ النہ کی وقال الألبانی، و ہو حدیث صحیح لشواہدہ)

۳. یہ انسان کا دوسرا شرف ہے کہ اسے مبود ملائک بناید لیعنی فرشتے جیسی مقدس مخلوق نے اسے تعظیماً سجدہ کیا۔ کُلُھُمْ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ بھی سجدہ کرنے میں پیچھے نہیں رہا۔ اس کے بعد أَجْمَعُونَ کہہ کریہ واضح کردیا کہ سجدہ بھی سب نے بیک وقت ہی کیا۔ مختلف اوقات میں نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تاکید در تاکید تعمیم میں مبالغ کے لیے ہے۔ (فُّ القدر) ۵۔ اگر البیس کو صفات ملائکہ سے متصف مانا جائے تو یہ استثناء متصل ہوگا لیعنی البیس اس سحم سجدہ میں داخل ہوگا، بھی میں داخل نہیں تھا لیکن آسمان پر رہنے کی وجہ سے اسے بھی سمم دیا گیا۔ مگر اس نے تکبر کی وجہ سے اسے بھی سمم میں داخل نہیں تھا لیکن آسمان پر رہنے کی وجہ سے اسے بھی سمم دیا گیا۔ مگر اس نے تکبر کی وجہ سے اٹھار کردیا۔

۲. یہ کان صار کے معنی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت اور اس کی اطاعت سے انتکبار کی وجہ سے وہ کافر ہوگیا۔ یا اللہ کے علم میں وہ کافر تھا۔

2. یہ بھی انسان کے شرف وعظمت کے اظہار ہی کے لیے فرمایا، ورند ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔

صن۸۳

درج والول میں سے ہے۔

24. اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ (۱)

24. ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا تو مر دود ہوا۔

24. اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار ہے۔

29. کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلات دے۔

٨٠. (الله تعالى نے) فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے۔
 ١٨. متعین وقت کے دن تک۔

۸۲. کھنے لگا پھر تو تیری عزت کی قشم! میں ان سب کو یقیناً بہکادوں گا۔

۸۳. بجز تیرے ان ہندول کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ ۸۴. فرمایا سچ تو یہ ہے، اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں۔ ۸۵. کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں (بھی) جہنم کو بھر دوں گا۔

 $\Lambda Y$ . کہہ ویجے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا $^{(r)}$  اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ $^{(r)}$ 

قَالَ)نَاخَيُرُّمِنْهُ ْحَلَقُتَرَىٰ مِنْتَارِوَّخَلَقُتَتَهُ مِنْ طِيْرِن©

قَالَ فَاخُورُهُ مِنْهَا فَاتَكَ رَحِيُوُّ ۚ وَانَّ عَلَيْكَ لَعُنَقِقَ إللَيُومِ التِّرْيُنِ ۗ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ فِنَ إللَ يَوْمِ يُبُعَثُونَ ۗ

> قَالَ فَانَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿ إِلَى يَـوُمِ الْوَقْتِ الْمَعَنُّوْمِ ﴿ قَالَ فَيعِزَّ تِكَ لَاُغُوِيَنَّهُمُ اَجْمَعِيْنَ ﴾

ٳ؆ڃؚؠۜٵۮڬؘۛۛڡۣؠڹ۫ۿؙؙؙؗؗۿؙٳڶؙؠؙۼٛڶڝؿڹۘ۞ ۊؘٵڶۏؘٲڵڂۊؙؙٷڶڂؾۜٞٲڨ۬ۯ۠۞ٛ ڵۯؘڡؙؙڬؿؘۜڿؘۿ؆ٞۄؘڡؚڹ۠ڬۏٙڡؚ؆۫ؽ۫ۺۣۼػڡؚڡڹؙۿؙڎ

آجبعين @

قُلُ مَا اَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِوَّ مَا اَنَامِنَ الْمُتَكِلِّفِيْنِ ﴿

ا. یعنی شیطان نے اپنے زعم فاسد میں یہ سمجھا کہ آگ کا عضر مٹی کے عضر سے بہتر ہے۔ حالانکہ یہ سب جواہر متجانس (ہم جنس یا قریب قریب ایک درج میں) ہیں۔ ان میں سے کی کو، دوسرے پر شرف کی عارض (خارجی سبب) ہی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور یہ عارض، آگ کے مقابلے میں، مٹی کے حصے میں آیا، کہ اللہ نے ای سے آدم عالیہ کو اپنے میں ہوتی کے اس خاط سے میں ہوتی ہے۔ باتیا، پھر اس میں اپنی روح پھوتی۔ اس لحاظ سے مٹی ہی کو آگ کے مقابلے میں شرف وعظمت حاصل ہے۔ علاوہ ازیں آگ کا کام جلاکر خاکشر کردینا ہے،جب کہ مٹی اس کے برعکس انواع واقسام کی پیداوار کا ماخذ ہے۔

٢. ليعني اس دعوت وتبليغ سے ميرا مقصد صرف انتظال امر الهي ہے، ونيا كمانا نہيں۔

س. لین طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرف ایس بات منسوب کردوں جو اس نے نہ کہی ہو یا میں تمہیں ایس بات کی

1141

إِنْ هُوَ إِلَّاذِ كُرُ اللَّهُ عَلَيْنَ

۸۷. یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر تصبحت (وعبرت) ہے۔

وَلَتَعْلَمُنَّ ثَبَأَةٌ بَعُ مَا حِيْنٍ ٥

۸۸. اور یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد (صیح طور پر) جان لوگے۔

طرف وعوت دول جس کا تھم اللہ نے ججے نہ دیا ہو۔ بلکہ کوئی کی بیثی کے بغیر میں اللہ کے احکام تم تک پہنچارہا ہوں۔
حضرت عبد اللہ بن مسعود و اللہ تن مسعود و اللہ تھے، جس کو کسی بات کا علم نہ ہو، اس کی بابت اے کہہ دینا چاہیے، اللہ اعلم یہ کہنا بھی علم ہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے پیغیر کو کہا، فرماد یجیے ﴿وَمَا اَکْتَاصَ اللّهُ کَلِّفِیْنَ ﴾ (ابن کئیر) علاوہ ازیں اس سے عام معاملات زندگی میں بھی تکلف و تصنع سے اجتناب کا تھم معلوم ہوتا ہے۔ جیسے نبی سَائُ اِنْکَا اَنْ فَرمانِ ﴿نَهِیْنَا عَنِ اللهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ نَتَكَلّفَ لِلضَّيْفِ (صحيح الجامع الصغير، للألباني: ۱۹۸۱) (نبمیں رسول اللہ مَالَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم علي الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه عَلَيْه وَسَلّم علي الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلّم عَلَيْ اللّه عَلَيْهُ وَسَلّم مَالًى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم مَالًى الله عَلَيْ اختیار کرنے کی تلقین و عنیہ ہے۔ اسلام میں سادگی اور بے تکلفی اختیار کرنے کی تلقین و عنیہ ہے۔

ا. یعنی یہ قرآن، یا وی یا وہ دعوت، جو میں پیش کررہا ہوں، دنیا بھر کے انسانوں اور جنات کے لیے نصیحت ہے۔ بشر طیکہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے کا قصد کرہے۔

۲. لینی قرآن نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے، جو وعدے وعید ذکر کیے ہیں، ان کی حقیقت وصداقت بہت جلد تمہارے سامنے آجائے گی۔ چنانچہ اس کی صداقت یوم بدر کو واضح ہوئی، فتح کمہ کے دن ہوئی یا پھر موت کے وقت تو سب پر ہی واضح ہو جاتی ہے۔

#### سورہ زمر کلی ہے اور اس میں پچھٹر آیتیں اور آٹھ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. اس کتاب کا اتارنا غالب با حکمت الله تعالی کی طرف سے ہے۔

۲. یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے<sup>(۱)</sup> پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔<sup>(۲)</sup>

س. خرردار! الله تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے (۳) اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے

## سُونَةُ النَّحَرُنُ

#### بِسُ حِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيُوِ<sup>©</sup>

ٳێۜٵٛٮؙٛٷؙؽٵٳڷؽڮٲڷڮؿڹۑٳڰٙؾۜٷؙۼؠؙٮٳڶڵڡٙ ؙٷؙڸڝۧٲڵڎؙٳڵؾؿڹٛ<sup>ڽ</sup>ٛ

ٱڵٳ؇ؿٳڷڔۨؿؙؽؙٵڬٛٵڸڞؙٷٲڵڹؽؾۜٲۼۜٛۛٛڎؙۉٳ؈ؙۮؙۏؽ؋ٙ ٵۅٛڵڽٳٵۧ؞ؙػٵٚۼؘؿؙڬۿٷڔٲڵٳڸؽؙڡۧڗۣٷڒؘٳڶڶ۩ؗڎۅؙٛڵڡٝؿ ٳؿٙٳڵؿۮؽۼٷؙڔؽؿؘڠؙؗؗؗؠؙۏۣؿؘٷۿٷڣڲۼؿٞػڸڣٞۅڽ

کھ صحیت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صَلَیْتَیْمُ ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ (صححه الالبانی فی صحیح الترمذي)

ا. یعنی اس میں توحید ورسالت، معاد اور احکام وفرائض کا جو اثبات کیا گیا ہے، وہ سب حق ہے اور انہی کے ماننے اور اختیار کرنے میں انسان کی نحیات ہے۔

۲. دین کے معنی یہاں عبادت اور اطاعت کے ہیں اور اظام کا مطلب ہے صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیک عمل کرنا۔ آیت، نیت کے وجوب اور اس کے اظلاص پر ولیل ہے۔ حدیث میں بھی اظلاص نیت کی اہمیت یہ کہہ کر واضح کردی گئی ہے کہ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ» (اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے) یعنی جو عمل خیر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، (بشر طیکہ وہ سنت کے مطابق ہو) وہ مقبول اور جس عمل میں کی اور جذبے کی آمیزش ہوگی، وہ نامتبول ہوگا۔

#### إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِئُ مَنْ هُوَكُذِبٌ كُفَّالًا

ڵۊؙۯڒڎٳٮؿؗٵؙڹؖؾؙؾٛڿۮؘۅؘڶۮٵڒڞڟۼؠۺٵؽڂٛڰؙ مٳؽؿۜٵٛۼٚۺؙۼڂڬٷؗۿۅٳٮؿۿٵڵۅٳڿۮٳڷڡٙڰٳ۠۞

خَكَقَ التَّمَهٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكِوِّرُالَيْلَ عَلَى التَّهَارُ وَيُكُوِّرُالتَّهَارُعَلَىالَيْلِ وَسَّخَرَالثَّمُسَ وَالْقَمَرُّ كُلُّ يَجْدِيُ لِاَجَلِ مُّسَتَّى اَلاَهُوَالْعَزِيْزُ لُغَفَّارُ ۞

بیں کہ یہ (بزرگ) اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرادیں، (() یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کررہ ببی اس کا (سیا) فیصلہ اللہ (خود) کرے گا۔ (() جھوٹے اور ناشکرے (لوگوں) کو اللہ تعالی راہ نہیں دکھاتا۔ (() میں اگر اللہ تعالی کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جے چاہتا چن لیتا۔ (لیکن) وہ تو پاک ہے، (() وہ وہ ی اللہ تعالی ہے بگانہ اور قوت والا۔

ه. نہایت اچھی تدبیر ہے اس نے آسانوں اور زمین کو بنایا وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے (۵) اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے۔ ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے لفین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔

1. اس سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ ہی کو خالق، رازق اور مدبر کا ننات مانتے تھے۔ پھر وہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے جو قرآن نے یہاں نقل کیا ہے کہ شاید ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوجائے یا اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کردیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ لَهُوَّ الْكَاهِ مُسْفَعًا أُوْتَاعِنْكَ اللّٰهِ ﴾ (یونس: ۱۸) (یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں)۔

۲. کیوں کہ دنیا میں تو کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب کررہاہے یا وہ حق پر نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا اور اس کے مطابق جڑاء وسزا دے گا۔

سا. یہ جھوٹ ہی ہے کہ ان معبودان باطلہ کے ذریعے سے ان کی اللہ تک رسائی ہوجائے گی یا یہ ان کی سفارش کریں گے اور اللہ کو چھوڑ کر بے افتتیار لوگوں کو معبود سجھنا بھی بہت بڑی ناشکری ہے۔ ایسے جھوٹوں اور ناشکروں کو ہدایت کس طرح نصیب ہوسکتی ہے؟

ملاً یعنی پھر اس کی اولاد لڑکیاں بی کیوں ہوتیں؟ جس طرح کہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ بلکہ وہ اپنی مخلوق میں ہے جس کو پند کرتا، وہ اس کی اولاد ہوتی، نہ کہ وہ جن کو وہ باور کراتے ہیں، لیکن وہ تو اس نقص سے ہی پاک ہے۔ (ابن کیر) کو پند کرتا، وہ تو اس نقص سے ہی پاک ہے۔ (ابن کیر) کی پیٹر کے معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز پر لپیٹ دینا، رات کو دن پر لپیٹ دینے کا مطلب، رات کا دن کو ڈھانپتا ہے حتیٰ کہ ہے۔ یہاں تک کہ اس کی روشنی ختم ہوجائے اور دن کو رات پر لپیٹ دینے کا مطلب، دن کا رات کو ڈھانپتا ہے حتیٰ کہ اس کی تاریکی محتم ہوجائے۔ یہ وہی مطلب ہے جو ﴿یُقْتِی النّیک النّھ کَر ﴾ (الاعراف: ۵۳) (وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا وہتا ہے)۔

خَلَقَكُوْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ تُوْجَعَل مِنْهَ اَرُوَجَهَا وَاَنْوَلَكُمُ مِنَ الْاَفْعَامِ تَعْلِينَةَ اَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُوْ فِي وَلَوْنِ المَّهْ مِنْكُوخَلُقًا مِنَ ابْمَدِ خَلْقِ فِي طُلْمَتٍ تَلْثِ بْطُونِ اللهُ رَنْكُولَهُ الْمُلْكُ لَا اللهِ اللهِ مُؤْفَاتُي تُصْرَفُونَ ٥٠ تَصْرَفُونَ ٥٠

ٳڽٛٮؘٛؗٛٛؗٚڷۿؙۯؙۉٳڣٙٳڽۜٙٳٮڵڡؘۼؘۼؘؘۨٞ۠ٛ۠۠ٛ۠ڡٞٮٛ۠ڴؙڎۨٷڵٳێۯڟؽ ڸۣڝ۬ٳڍۊٳڷڴۿٞٷٳڶٛٮٞۺؙڴۯ۫ۊٳێۯڞؗ؋ڵڴ۠ۅٞۅؙڵڗٙۯ ۅؘٳڔؘؚۯٷٞ۫ۊؚۯ۫ڒٵؙڂٛۯؿٝڎٛؿٳڶۯؾٟڵ۪ۅٛ۫؆ٞۛڝۣ۠ۼڴۅٞڣؽڹٙؿؚڡؙڴۄ۫

۱۹. اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، (۱)
پر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا (۱) اور تمہارے لیے
چوپایوں میں سے (آٹھ نر ومادہ) اتارے (۱) وہ تمہیں
تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری
بناوٹ پر بناتا ہے (۱) تین تین اندھیروں میں، (۱) یہی اللہ
تعالیٰ تمہارا رب ہے اس کے لیے بادشاہت ہے، اس کے
سواکوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو۔ (۱)
کے اگر تم ناشکری کرو تو (یاد رکھو کہ) اللہ تعالیٰ تم (سب)
سے بے نیاز ہے، (۱) اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے
خوش نہیں اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے
خوش نہیں اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے

ا. یعنی حضرت آدم علیها ہے، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور اپنی طرف سے اس میں روح پھو کی تھی۔ ۲. لیعنی حضرت حوا کو حضرت آدم علیها کی بائیں پہلی سے پیدا فرمایا اور یہ بھی اس کا کمال قدرت ہے کیونکہ حضرت حوا کے علاوہ کسی بھی عورت کی تخلیق، کسی آدمی کی پہلی سے نہیں ہوئی۔ یول یہ تخلیق امر عادی کے خلاف اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔

سال یہ وہی چار قشم کے جانوروں کا بیان ہے بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، جو نر اور مادہ مل کر آٹھ ہوجاتے ہیں، جن کا ذکر سورہ اُنعام، آیت: ۱۳۳۰–۱۳۴۰، میں گزر چکا ہے۔ اُنڈو کَ بِمَعْنیٰ خَلَقَ ہے یا ایک روایت کے مطابق، پہلے اللہ نے انہیں جنت میں پیدا فرمایا اور پھر انہیں نازل کیا، پس یہ انزال حقیقی ہوگا۔ یا اُنڈو کَ کا اطلاق مجازاً ہے اس لیے کہ یہ جانور چارے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور چارہ کی روئیدگی کے لیے پانی ناگزیر ہے۔ جو آسان سے ہی بارش کے ذریعے سے اثر تا ہے۔ یوں گویا یہ چوپائے آسان سے اتارے ہوئے ہیں۔ (فٹے القدیہ)

4. لینی رحم مادر میں مختلف اطوار سے گزارتا ہے، پہلے نُطفَقاً پھر عَلَقَاً پھر مُضْغَةً، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ، جس کے اوپر گوشت کا لباس۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کامل تیار ہوتا ہے۔

۵. ایک مال کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم مادر کااندھیرا اور تیسرا مشیمة کا اندھیرا، وہ جھل یا پردہ جس کے اندر بچیے لپٹا ہوا ہوتا ہے۔

۲. یا کیوں تم حق سے باطل کی طرف اور ہدایت سے گراہی کی طرف پھر رہے ہو؟
 ک. اس کی تشریح کے لیے دکھیے سورہ ابراہیم آیت: ۸ کا حاشیہ۔

بِمَاكُنُتُوْتَعَكُوْنَ إِنَّهُ عَلِيْوَلِنِدَاتِ الصُّدُونِ

وَمَالِيَ ٢٣

وَإِذَا مَسَى الْإِنْسَانَ فُرُّدَ عَارَبَّهُ مُنِيْبُا اللَيُ وُتُوَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدُعُوَّ اللَّيهِ مِنْ قَبُلُ وَجَعَلَ بِلاهِ اَنْمَادً الِيضِلَّ عَنْ سَمِيْلِهِ قُلُ مَّمَتَعُ بِكُفْرِ الْهَ وَلِي لا اللَّالِ اللَّالِيَ

ٱڞؙؙۜٞٛۿۅؘۊٙٳڹٮٵٚٵؘۧٵڷؽڸڛڶڿؚۮٵۊۜۊٙڵؠؚؚۘؗڡٵڲ۫ۮٚۮؙ ٵڵٳڿؚڔؘۜ*ۊۜٷؽڒڿؙ*ٷٳڔڂؠۜڐڗۣ؋ؖڰؙڷۿڵڮۺػٙۅؽ ٵٮۜٚڔ۬ؿۜؽٷؙۘۘؠؙۮۯؽۘٷٵڽٚڔ۬ؿٙۘڒڮؿڵڮٷڽٝٷ۠؊ۜڲؾػؘڴٷ

پند کرے گا۔ (۱) اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے۔ تمہیں وہ بتلادے گا جو تم کرتے تھے۔ یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں سے واقف ہے۔

٨. اور انبان کو جب کبھی کوئی تکلیف پیپنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہوکر اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرمادیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے (بالکل) کبول جاتا ہے (۱) اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس سے (اوروں کو بھی) اس کی راہ سے بہکائے، آپ کہہ دیجیے راوروں کو بھی) اس کی راہ سے بہکائے، آپ کہہ دیجیے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھالو، (آخر) تو دوز خیوں میں ہونے والا ہے۔

9. بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں (عبادت میں) گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، (۳) بناؤ تو علم

ا. لیخی کفر اگرچہ انسان اللہ کی مشیت ہی ہے کرتا ہے، کیوں کہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا نہ ہی ہوسکتا ہے۔ تاہم کفر کو اللہ تعالی پیند نہیں فرماتا۔ اس کی رضا حاصل کرنے کا راستہ تو شکر ہی کا راستہ ہے نہ کہ کفر کا۔ لینی اس کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی رضا اور چیز ہے، جیسا کہ پہلے بھی اس کلتے کی وضاحت بعض مقامات پر کی جاچگی ہے۔ دیکھیے سورۂ نمل کی آیت: ۲۵ کا حاشیہ۔

۲. یا اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کو دور کرنے کے لیے وہ دوسروں کو چھوڑ کر، اللہ سے دعا کرتا تھا یا اس رب کو بھول جاتا ہے، جسے وہ پکارتا تھا اور اس کے سامنے تضرع کرتا تھا، اور پھر شرک میں مبتلا ہوجاتا ہے۔

٣. مطلب يہ ہے كہ ايك يہ كافر ومشرك ہے جس كا يہ حال ہے جو ابھى مذكور ہوا اور دوسرا وہ شخص ہے جو بنگى اور خوشى ميں، رات كى گھڑياں اللہ كے سامنے عاجزى اور فرمال بردارى كا اظہار كرتے ہوئے، سجود وقيام ميں گزار تا ہے۔ آخرت كا خوف بھى اس كے دل ميں ہے اور رب كى رحت كا اميدوار بھى ہے۔ يعنى خوف ورجاء دونوں كيفيتوں ہے وہ سرشار ہے، جو اصل ايمان ہے۔ كيا يہ دونوں برابر ہوكتے ہيں؟ نہيں، يقيناً نہيں۔ خوف ورجاء كے بارے ميں حديث ہے، حضرت انس رفائق بيان فرماتے ہيں كہ رسول اللہ مُعَافِقَةُم ايك شخص كے پاس كئے جب كہ اس پر سكرات الموت كى كيفيت طارى تھى، آپ مَعَافِقَةُم نے اس سے يو چھا "و اسے آپ و چھا "آپ كو كيے يا تا ہے؟" اس نے كہا "ميں اللہ ہے اميد ركھتا ہوں اور طارى تھى، آپ مَعَافِقَةُم نے اس سے يو چھا "آپ كو كيے يا تا ہے؟" اس نے كہا "ميں اللہ ہے اميد ركھتا ہوں اور

اوُلُواالْكِلْبَابِ٥

قُلْ يَعِبَادِ الَّذِينَ الْمُنُوااتَّقُوْا رَبَّكُوْ لِلَّذِينَ ٱحۡسَنُوْافِيۡ هٰنِوَالثُّنْيَاحَسَنَةُ وَٱرۡضُ اللهِ وَاسِعَهُ ۚ إِنَّمَا يُوقَى الصَّيِرُونَ ٱجۡرَهُمُ يِغَيُرِ حِسَابِ ۞

والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟<sup>(۱)</sup> یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقلند ہوں۔ <sup>(۲)</sup>

•1. کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو! اپنے رب سے ڈرتے رہو، (۳) جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے (۴) اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے (۵) ہے شک صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا ہے شار اجر دیا جاتا ہے۔ (۲)

اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں۔" رسول اللہ طَالِقَيَّا نے فرمایا "اس موقع پر جس بندے کے ول میں یہ دونوں باتیں جع ہوجائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیزعطا فرمادیتاہے جس کی وہ امید رکھتاہے اور اس سے اسے بچالیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے"۔ (ترمذي، ابن ماجه، کتاب الزهد، باب ذکر الموت والاستعداد له)

ا. یعنی وہ جو جانتے ہیں کہ اللہ نے تواب وعقاب کا جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے، اور وہ جو اس بات کو نہیں جانتے، یہ دونوں برابر نہیں۔ ایک عالم ہے اور ایک جائل۔ جس طرح علم وجہل میں فرق ہے، اسی طرح عالم وجائل برابر نہیں۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم وغیر عالم کی مثال سے یہ سمجھانا مقصود ہو کہ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں، اللہ کا فرمال بردار اور اس کا نافرمان، دونوں برابر نہیں۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عالم سے مراد وہ مختص ہے جو علم کے مطابق عمل کرنے والا ہے اور جو عمل نہیں کرتا وہ گویا ایسے ہی ہے کہ مطابق عمل میں نہیں کرتا وہ گویا ایسے ہی ہے کہ اسے علم ہی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ عامل اور غیر عامل کی مثال ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں۔

۲. اور یہ اہل ایمان ہی ہیں، نہ کہ کفار۔ گو وہ اپنے آپ کو صاحب دانش وبصیرت ہی سیجھتے ہوں۔ لیکن جب وہ اپنی عقل ودانش کو استعمال کرکے غور و تدبر ہی نہیں کرتے اور عبرت ونصیحت ہی حاصل نہیں کرتے تو ایسے ہی ہے گویا وہ چویایوں کی طرح عقل ودانش سے محروم ہیں۔

M. اس کی اطاعت کرکے، معاصی سے اجتناب کرکے اور عبادت واطاعت کو اس کے لیے خالص کرکے۔

4. یہ تقویٰ کے فوائد ہیں۔ نیک بدلے سے مراد جنت اور اس کی ابدی تعتیں ہیں۔ بعض فی هٰذِهِ الدُّنْیَا کو حَسَنَةٌ سے متعلق مان کر ترجمہ کرتے ہیں "جو نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں نیک بدلہ ہے" یعنی اللہ انہیں دنیا میں صحت وعافیہ، کا میابی اور غنیمت وغیرہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔

۵. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر اپنے وطن میں ایمان و تقویٰ پر عمل مشکل ہو، تو وہاں رہنا پہندیدہ نہیں، بلکہ
 وہاں سے ہجرت اختیار کرکے ایسے علاقے میں چلا جانا چاہیے جہاں انسان احکام الہٰی کے مطابق زندگی گزار سکے اور جہاں ایمان و تقویٰ کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو۔

۲. اسی طرح ایمان و تقوی کی راہ میں مشکلات بھی ناگزیر اور شہوات ولذات نفس کی قربانی بھی ضروری ہے، جس کے

قُلْ إِنِّ أَفِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهُ عُغْلِصًا لَهُ البِّيْنِ فَ فَكُلُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَ

وَأُمِرُتُ لِإِنْ اَكُونَ اَقُولَ الْمُسُلِمِينَ @

فُلُ إِنَّ اَخَانُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَلَاجَ يَوُمِ عَظِيْمٍ ﴿

قُلِ اللهَ آعُبُدُ عُنُلِصًا لَهُ دِيُنِي اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فَاعْبُدُوْامَاشِكُتُوُصِّ دُوْنِةٍ قُلُ إِنَّ الْخِيرِيْنَ الَّذِيْنَ خَيرُوَّ النَّشَاهُمُّ وَاهْلِيْهِمْ نَوْمُ الْقِيمَاتُّ الَاذِلِكَ هُوَالْخُنْرُانُ الْبُيْنِ<sup>©</sup>

ڵؙؙؙۘۘؠؙٛؠؚۨڽٚڽ۬ٷٙقِڡؚؠٞڟؙڵڵ۠ۺۣٵڶتۜٳڔۅؘڡؚڽؗڠؖؾڗؚؠٞڟؙڵڷ۠ ۘڎ۬ڸڬؽؙۼؚۜڡؙٞٵڶٲڎؙڔؠ؋ۼڹٲۮٷؿ۠ۼڹٲڋڬٲڠٞڎ۫ڹ<sup>۞</sup>

۱۱. آپ کہہ دیجیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کی اس طرح عبادت کروں کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کرلوں۔

۱۲. اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمان بردار بن جاؤں۔(۱)

اللہ و سیجیے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔

ا ایک کہہ دیجیے کہ میں تو خالص کرکے صرف اپنے رب می کی عبادت کرتا ہوں۔

10. تم اس کے سواجس کی چاہو عبادت کرتے رہو، کہہ دیجے کہ حقیقی زیاں کار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے، یاد رکھو کہ تھلم کھلا نقصان یہی ہے۔

17. انہیں نیچے اوپر سے آگ کے (شعلے) سائبان (کے مانند) ڈھانک رہے ہوں گے۔(۱۲) یہی (عذاب) ہے جن

لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے صابرین کی فضیت بھی بیان کردی گئی ہے، کہ ان کو ان کے صبر کے بدلے میں اس طرح پورا پورا اجر دیا جائے گا کہ اسے حنات کے پیانوں سے ناپنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ لیتی ان کا اجر المثنائی ہوگا۔

کیوں کہ جس چیز کا حساب ممکن ہو، اس کی تو ایک حد ہوتی ہے اور جس کی کوئی حد اور انتبا نہ ہو، وہ وہی ہوتی ہے جس کو شار کرنا ممکن نہ ہو۔ صبر کی یہ وہ عظیم فضیلت ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ جزع وفرع اور خاندے سے محروی ہوگئی ہے، وہ حاصل جزع وفرع اور خاندے سے محروی ہوگئی ہے، وہ حاصل خیش ہوجاتا اور جو ناگوار صورت حال پیش آچکی ہوتی ہے، اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ جب یہ بات ہے تو انسان صبر کرکے وہ اجر عظیم کیوں نہ حاصل کرے جو صابرین کے لیے اللہ تعالی نے رکھا ہے۔

ا. پہلا اس معنی میں کہ آبائی دین کی مخالفت کرکے توحید کی دعوت سب سے پہلے آپ ہی نے پیش کی۔

۲. ظُلُلٌ، ظُلُةٌ کی جمع ہے، ساید۔ یہاں اطباق النار مراد ہیں، لینی ان کے اوپر نیچے آگ کے طبق ہوں گے، جو ان پر بھڑک رہے ہوں گے۔ (فع القدیہ)

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُونَ آنُ يَعِبُدُوْهَا وَانَابُوْ الِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشُرِيُّ فَيَشِّرُ عِبَادِ ۞

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَنَّعِمُونَ أَحْسَنَهُ الْوَلِيَكَ الَّذِيْنَ هَلَهُمُ اللهُ وَلُولِيكَ هُمُ الْوَلُو الْأَلْمِاكِ

اَفَمَنُ حَقَّى عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَدَابِ ٱنَانَتُ تُتُقِدُ مَنْ فِي النَّاقِ

ڵڮڹٳڷێڔؿڹٵؿٞڡٞۅؙٳؽۜٷؙؠؙؙۘٛۿؙڴٷٞۺؽٙۏؘۄٚؠٵڠۘڔػ ڡۜؠۛؽؾۜڎۜٮٚۼٞڔ۫ؽ؈ؘؿۧڿؠٵٲڵٲڣؙۯۿڒڡؙٮڶٮڵٷڵؽٟۼؙڸڡٛ ٳٮؿؗ؋ڵؠؽۼٵؘؗؗؗؗؗٶ

سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، () اے میرے بندو! پس مجھ سے ڈرتے رہو۔

1. اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پر ہمیز کیا اور (ہمہ تن) اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے وہ خوش خبری سا خبری کے مستحق ہیں، میرے بندوں کو خوشخبری سا دیجے۔

۱۸. جو بات کو کان لگاکر سنتے ہیں۔ پھر جو بہترین بات ہو<sup>(۲)</sup> اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور یہی عقیند بھی ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

19. بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چک ہے، (a) تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں۔ (a)

۲۰. ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالاخانے ہیں جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں (اور) ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ رب کا

ا. یعنی یہی مذکور خسران مبین اور عَذَابِ ظُلَلْ ہے جس سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ اطاعت الٰہی کا راستہ اختیار کرکے اس انجام بدسے نج جائیں۔

۲. آخسن سے مراد محکم اور پختہ بات، یا مامورات میں سے سب سے اچھی بات، یا عزیمت ورخصت میں سے عزیمت یا عقوبت کے مقابلے میں عفو وور گزر اختیار کرتے ہیں۔

٣. كيول كه انهول نے اپنى عقل سے فائدہ اٹھايا ہے، جب كه دوسرول نے اپنى عقلول سے فائدہ نہيں اٹھايا۔

۴. لیعنی قضاء وتقدیر کی رو سے اس کا استحقاق عذاب ثابت ہو چکا ہے، اس طرح کہ کفر وظلم اور جرم وعدوان میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا، جہال سے اس کی واپلی ممکن نہیں رہی۔ جیسے ابوجہل اور عاص بن وائل وغیرہ۔ اور گناہوں نے اس کو یوری طرح گھیر لیا اور وہ جہنمی ہوگیا۔

۵. نبی سَکَاتُیْنِیْم چونکہ اس بات کی شدید خواہش رکھتے تھے کہ آپ کی قوم کے سب لوگ ایمان لے آئیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی سَکَاتِیْم کو تعلیٰ دی اور آپ کو بتلایا کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ بالکل سیح اور بجا ہے لیکن جس پر اس کی تقدیر غالب آگئی اور اللہ کا کلمہ اس کے حق میں ثابت ہوگیا، اسے آپ جہنم کی آگ سے بچانے پر قادر نہیں ہیں۔ ا
 ۲. اس کا مطلب ہے کہ جنت میں درجات ہوں گے، ایک کے اوپر ایک۔ جس طرح یہاں کثیر المنازل عمارتیں ہیں،

ٱلْهُ تَتَوَانَ اللهُ ٱنْزَلَ مِنَ السَّهَا مِمَا أَفْسَلُكُهُ بِنَامِيْعِ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُغُوجُ بِهِ زَرْعًا ثُخْتَلِقًا ٱلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصُفِّرًا تُتَرِيَجُعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

لَذِكُرِ عِلْ ولِي الْكِلْيَابِ رَقَ

أَفَكُنْ شَرَحَ اللَّهُ صَلَّارُهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَعَلَى نُوْرِصِّنْ رَيَّةُ فَوَيْلٌ لِلْقَيِيةِ قُلُونُهُمُ مِّنُ ذِكْرِ اللَّهِ

وعدہ ہے (۱) اوروہ وعدہ خلافی نہیں کر تا۔

٢١. كما آپ نے نہيں ديكھا كه الله تعالى نے آسان سے بانی اتارا اور اسے زمین میں چشموں کی شکل میں جاری فرمایا، (۲) پھر اسی کے ذریعہ سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے (۳) پھر وہ خشک ہوجاتی ہیں اور آب انہیں زرو رنگ و کھتے ہیں پھر انہیں ریزہ ریزہ كرويتاہے، (\*) اس ميں عقل مندوں كے ليے بہت زيادہ

٢٢. كيا وه شخص جس كاسينه الله تعالى نے اسلام كے ليے کھول دیا ہے اپس وہ اپنے پرورد گار کی طرف سے ایک

جنت میں بھی درجات کے حساب سے ایک دوسرے کے اوپر بالاخانے ہوں گے، جن کے درمیان سے اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ، شہد، یانی اور شراب کی نہریں چل رہی ہوں گی۔

ا. جو اس نے اپنے مومن بندول سے کیا ہے اور جو یقیناً بورا ہوگا، کہ اللہ سے وعدہ خلافی ممکن نہیں۔

٢. يَنَابِيْعَ، يَنْبُوعٌ كَى جَعْ ہے، سوتے، چشم، يعنى بارش كے ذريع سے يانى آسان سے اتر تا ہے، پھر وہ زمين ميں جذب ہوجاتا ہے اور پھر چشموں کی صورت میں نکلتا ہے یا تالابوں اور نہروں میں جمع ہوجاتا ہے۔

٣. يعني اس ياني سے، جو ايك ہوتا ہے، انواع واقسام كى چيزيں پيدا فرماتا ہے، جن كا رنگ، ذائقد، خوشبو ايك دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔

۸. لینی شادالی اور تروتازگی کے بعد وہ کھیتیاں سو کھ جاتی اور زرد ہوجاتی ہیں اور پھر ریزہ ریزہ ہوجاتی ہیں۔ جس طرح لکڑی کی شہنیاں خشک ہو کر ٹوٹ چھوٹ کا شکار ہوجاتی ہیں۔

۵. لینی اہل دانش اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے، وہ بھی بہت جلد زوال وفنا سے ہم کنار ہوجائے گی۔ اس کی رونق و بہجت، اس کی شادانی وزینت اور اس کی لذتیں اور آسائشیں عارضی ہیں، جن سے انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے۔ بلکہ اس موت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے جس کے بعد کی زندگی وائمی ہے، جے زوال نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور اہل ایمان کے سینوں کی مثال ہے اور مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان سے قرآن اتارا، جے وہ مومنوں کے دلوں میں داخل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے دین باہر ثکالتا ہے جو ایک دوسرے سے بہتر ہوتا ہے، پس مومن تو ایمان ویقین میں زیادہ ہوجاتا ہے اور جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، وہ اس طرح خشک ہوجاتا ہے جس طرح تھیتی خشک ہوجاتی ہے۔ (فتح القدیر)

## اُولِيِّكَ فِي ضَلاِل مُّبِينِ ®

اللهُ نَزَّلَ اَحْسَن الْحَدِيْثِ كِتْبَامُّتَشَابِهُ الْتَآنِ تَشَتَّعِرُّيتُهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْتَوُنَ رَبَّهُمُ أَثْتَرَ تَلِينُ جُلُودُهُمُ وَقُلُزُهُمُ إلى ذِكْرِ اللهِ ذلك هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَتَنَاءُ وَمَنْ يُقْلِل

نور پر ہے (۱) اور ہلاکت ہے ان پر جن کے دل یاد اللی سے (اثر نہیں لیتے بلکہ) سخت ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ صر آگ گراہی میں (مبتلا) ہیں۔

۲۳. اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آئیوں کی ہے، (۱) جس سے ان لوگوں کے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں (۱) آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہوجاتے ہیں، (۱) یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدایت جس کے ہوجاتے ہیں، (۱)

ا. یعنی جس کو قبول حق اور خیر کا راستہ اپنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے پس وہ اس شرح صدر کی وجہ سے رب کی روشنی پر ہو، کیا یہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کا دل اسلام کے لیے سخت اور اس کا سینہ نگگ ہو اور وہ گراہی کی تاریکیوں میں ہوئک رہا ہو۔

آسسنَ الْحَدِیْثِ سے مراد قرآن مجید ہے، ملتی جلتی کا مطلب، اس کے سارے جھے حسن کلام، اعجاز وبلاغت، صحت معانی وغیرہ خوبیوں میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یا یہ بھی سابقہ کتب آسانی سے ملتا ہے لیعنی ان کے مشابہ ہے۔ مثانی، جس میں فقیص وواقعات اور مواعظ واحکام کو بار بار دہرایا گیا ہے۔

٣. كيونكه وه ان وعيدول كو اور تخويف وتهديد كو سجهت بين جو نافرمانول كے ليے اس ميں ہے۔

مل بینی جب اللہ کی رحمت اور اس کے لطف وکرم کی امید ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو ان کے اندر سوزوگداز پیدا ہوجاتا ہے اور وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوجاتے ہیں۔ حضرت قادہ ظافیۃ فرماتے ہیں کہ اس میں اولیاء اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل کانپ اٹھے، ان کی آتھوں سے آنسو رواں ہوجاتے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ مدہوش اور حواس باختہ ہوجائیں اور عقل وہوش باتی نہ رہے، کیونکہ یہ بدعتیوں کی صفت ہے اور اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ (ابن کیر) جیسے آج بھی بدعتیوں کی قوالی میں اس طرح کی شیطانی حرکتیں عام ہیں، جے وہ "وجد وحال یا سکرو متی" سے تبییر کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر فراتے ہیں، اہل ایمان کا محاملہ اس بارے میں کافروں سے بوجوہ مختلف ہے۔ ایک یہ کہ اہل ایمان کا ساع، بے حیاء مغنیات کی آوازوں میں گانا بجانا، سننا ہے۔ (جیسے اہل بدعت کا ساع مشرکانہ غلو پر مبنی قوالیاں اور نعیں ہیں) دوسرا، یہ کہ اہل ایمان قرآن سن کر ادب وخشیت سے رجاء و محبت سے اور علم مشرکانہ غلو پر مبنی قوالیاں اور نعیں ہیں) دوسرا، یہ کہ اہل ایمان قرآن سن کر ادب وخشیت سے رجاء و محبت سے اور علم و قرم سے رو پڑتے ہیں اور سجدہ ریز ہوجاتے ہیں۔ جب کہ کفار شور کرتے اور کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں۔ تیسرا، اہل ایمان عام قرآن کے وقت ادب وقوضع اختیار کرتے ہیں، چیسے صحابہ کرام کی عادت مبار کہ تھی، جس سے ان کے اہل ایمان ساع قرآن کے وقت ادب و واضع اختیار کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کی عادت مبار کہ تھی، جس سے ان کے ایک ایمان ساع قرآن کے وقت ادب و واضع اختیار کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کی عادت مبار کہ تھی، جس سے ان کے ایک ایمان ساع قرآن کے وقت ادب و واضع اختیار کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کی عادت مبار کہ تھی، جس سے ان کے ایک ایمان سے دو پڑتے ہیں۔ جب کہ کی اور سے میں، جسے صحابہ کرام کی عادت مبار کہ تھی، جس سے ان کے دور کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کی عادت مبار کہ تھی، جس سے ان کے دور کی سے دور پڑتے ہیں۔ جب کہ کی کی دور کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کی عادت مبار کہ تھی۔

اَفَمَنُ يَنَّقِى بِوجُهِم مُوَّءَ الْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيلِمَةُ \* وَقِيْلِ النِّظْلِمِينَ ذُوْقُوا مَا لُنُتُوَكِّمُ بُوْنَ⊛

> كَتَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَّلَهُمُ الْعَذَابُ مِنُ حَيْثُ لاَيَثُورُونَ®

فَأَذَاتَهُوُاللهُ الْخِزْى فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَدَابُ الْاِخِرَةِ ٱكْبُرُ كُوْكَانُوُ اِيعُلَمُونَ۞

وَلَقَدُهُ فَرَيْبَالِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا القُرُّالِيَّ مِنُ كُلِّ مَثَلِ لَعَكَّهُمُ يَتَنَكَّرُونَ۞

قُرُانًا عَرِبِّاغَيْرَ ذِي عِوجٍ لَعَلَّهُ وَيَتَقَوُنَ

ذر بعہ جسے چاہے راہ راست پر لگادیتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ مجلادے اس کا ہادی کوئی نہیں۔

۲۳. بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی سپر (ڈھال) اپنے منہ کو بنائے گا۔ اور (ایسے) ظالموں سے کہا جائے گاکہ اپنے کیے کا (وبال) چکھو۔(ا

70. ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آپڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔

۲۷. اور الله تعالی نے انہیں دنیوی زندگی میں رسوائی کا مرہ چکھایا<sup>(۳)</sup> اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔

۲۷. اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قشم کی مثالیں بیان کردی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرلیں۔(\*\*)

۲۸. قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، ہوسکتا ہے کہ وہ پر ہیزگاری اختیار کرلیں۔(۵)

رونگٹے کھڑے ہوجاتے اور ان کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے تھے۔ (ابن کثر)

ا. یعنی کیا یہ شخص، اس شخص کے برابر ہوسکتا ہے جو قیامت کے دن بالکل بے خوف اور امن میں ہوگا؟ یعنی محذوف عبارت ملاکر اس کا یہ مفہوم ہوگا۔

٢. اور انہیں ان عذابوں سے کوئی نہیں بھا سکا۔

س. یہ کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ گزشتہ قوموں نے پغیروں کو جھٹلایا، تو ان کا یہ حال ہوا، اور تم اشرف الرسل اور افضل الناس کی تکذیب کررہے ہو، تہمیں بھی اس تکذیب کے انجام سے ڈرنا چاہیے۔

حم. لینی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جائیں اور وہ نصیحت حاصل کریں۔

۵. لینی قرآن واضح عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی کجی، انحراف اور التباس نہیں ہے تاکہ لوگ اس میں بیان کردہ وعیدوں سے ڈریں اور اس میں بیان کیے گئے وعدوں کا مصداق بننے کے لیے عمل کریں۔

ضَرَبَائلَّهُ مَثَلَّا رَّجُلَّا فِيْهِ ثُمُرُكَا ۚ وُمُتَثَا كِمُونَ وَرَجُلَّاسَكُمَّا لِّرَجُلِّ مَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثْلَا اَلْحَمَدُنْلِلْهِ بَلُ اکْثَرُهُمْ لِاَيْعِلْمُونَ ۞

ٳٮۜٛڬؘڡؘؠؚؾٮ ٞۊٳؾ۫ۿؙؙؗۄ۫ؠؖێ۪ؾؙٷؽ۞

ثُمَّ إِنَّكُوْ يَوْمَ الْقِيمَةِ عِنْدَرَتِبْمُ نَتَحْتَصِمُونَ ٥

79. الله تعالی مثال بیان فرمارہا ہے ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساتھی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا (غلام) ہے، کیا یہ دونوں صفت میں کیساں ہیں، (۱) الله تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ (۲) بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سبجھتے نہیں۔ (۲)

۳۰. یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اوریہ سب بھی مرنے والے ہیں۔

٣١. پھر تم سب كے سب قيامت كے دن اپنے رب كے سامنے جھرا و گے۔(\*)

1. اس میں مشرک (اللہ کا شریک تھبرانے والے) اور مخلص (صرف ایک اللہ کے لیے عبادت کرنے والے) کی مثال بیان کی گئ ہے۔ یعنی ایک غلام ہے جو کئی شخصوں کے در میان مشتر کہ ہے، چنانچہ وہ آپس میں جھڑتے رہتے ہیں اور ایک غلام ہے، جس کامالک صرف ایک ہی شخص ہے، اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں غلام برابر ہوسکتے ہیں؟ نہیں یقیناً نہیں۔ اس طرح وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کرتا ہے۔ اور وہ مخلص مومن، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کی کو شریک نہیں تھبراتا برابر نہیں ہوسکتے۔ اس بے ساتھ کی کو شریک نہیں تھبراتا برابر نہیں ہوسکتے۔ ۱۲ اس بات یہ کہ اس نے ججت قائم کردی۔

س. اس کیے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔

م. یعنی اے پینیمر! (سَالْ اَلْمَیْا اِلَمَ اَلْ اِسَالِ اَلَهُ ہِمُ اور آپ کے خالف بھی، سب موت سے ہم کنار ہوکر اس دنیا سے ہمارے پاس آخرت میں آئیں گے۔ دنیا میں او توحید اور شرک کا فیصلہ تمہارے در میان نہیں ہو سکا اور تم اس بارے میں جھڑتے ہی رہے، لیکن یہاں میں اس کا فیصلہ کروں گا اور مخلص موصدین کو جنت میں اور مشرکین وجاحدین اور مکذبین کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اس آیت سے بھی وفات النبی سَالَیْفِیْم کا اثبات ہوتا ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران کی آیت: ۱۳ میں داخل کروں گا۔ اس آیت سے بھی وفات النبی سَالِّیْفِیْم کا اِبْت ہوتا ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران کی آیت: ۱۳ میں بالکل اس طرح کو بین میں بالکل اس طرح کرنے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق ڈوائٹی نے بھی لوگوں میں آپ سَالِّیْفِیْم کی موت کا شخفی فرمایا تھا۔ اس لیے نبی سَالُولِیْمُ کی بابت یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو برزخ میں بالکل اس طرح زندگی حاصل ہے جس طرح دنیا میں حاصل تھی، قرآن کی نصوص کے خلاف ہے۔ آپ سَالُولِیْمُ پر بھی دیگر انسانوں ہی کی طرح موت طاری ہوئی، اسی لیے آپ کو دنیوی زندگی عطا نہیں کی گئے۔ مَالُولِیْمُ کی میں آپ کو دنیوی زندگی عطا نہیں کی گئے۔ مَالُولِیْمُ کیا۔ مَالُولِیْم کی موت کا تو یقینا حاصل ہے، جس کی سیفیت کی جمیں عاصل ہے، جس کی سیفیت کی جمیں عاصل ہے، جس کی سیفیت کی جمیں میں دورادہ قبر میں آپ کو دنیوی زندگی عطا نہیں کی گئے۔ مَالُولِیْم کیا۔

فَهَنَ أَظَالُومِ مَنَ كَنَبَ عَلَى اللهِ وَكَنَّبَ بِالصِّدُقِ إِذْ جَاءَهُ اليُن فِي جَهَدُومَ ثُوًى لِلْكِفِرِيْنَ۞

وَالَّذِي عَبَآءَ بِالصِّنْقِ وَصَدَّقَ بِهَ اُولَلِكَ هُوُ الْهُتَّقُونَ۞

لَهُمُ مِّا يَشَاءُونَ عِنْدَرَبِّهِمُ دُلِكَ جَزْوُا الْمُحُسِنِينَ مُ

لِيْكَفِّرَاللهُ عَنْهُوْ اَسُوَاالَّذِي عَمِلْوًا وَيَجْزِيَهُوُ ٱجْرَهُ مُرِباً حُسَنِ الَّذِي كَا نُوْايَعُمَلُوْنَ۞

سل اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے؟(۱) اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے تھوٹا بتائے؟(۲) کیا ایسے کفار کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے؟

سس. اور جو سے دین کو لائے (۳) اور جس نے اس کی تصدیق کی (۵) یہی لوگ پارسا ہیں۔

٢٣٠. ان كے ليے ان كے رب كے پاس (هر) وه چيز ہے جو يہ چاہيں، (۵) نيك لوگوں كا يهى بدله ہے۔ (۱)

۳۵. تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کردے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔

ا. یعنی دعویٰ کرے کہ اللہ کی اولاد ہے یا اس کا شریک ہے یا اس کی بیوی ہے درآں حالیکہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ ۲. جس میں توحید ہے، احکام وفرائض ہیں، عقیدہ بعث ونشور ہے، محرمات سے اجتناب ہے، مومنین کے لیے خوش خبری اور کافروں کے لیے وعیدیں ہیں۔ یہ دین وشریعت جو حضرت محمد منگاہ اللہ اللہ کے اسے وہ جھوٹا بتلائے۔

۳. اس سے پیغیبر اسلام حضرت محمد مُنگانی کی م او ہیں جو سچا دین لے کر آئے۔ بعض کے مزدیک یہ عام ہے اور اس سے مر ہر وہ شخص مراد ہے جو توحید کی دعوت دیتا اور اللہ کی شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔

٣٠. بعض اس سے حضرت ابو بكر صديق والنيخة مراد ليتے ہيں، جنہوں نے سب سے پہلے رسول الله مَثَلَّقَيْظُم كى تصديق كى اور ان پر ايمان لائے۔ بعض نے اسے بھى عام ركھا ہے، جس ميں سب مومن شامل ہيں جو رسول الله مَثَالِقَيْظُم كى رسالت پر ايمان ركھتے ہيں اور آپ كو سچا مانتے ہيں۔

۵. لیعنی اللہ تعالی ان کے گناہ بھی معاف فرمادے گا، ان کے درج بھی بلند فرمائے گا، کیونکہ ہر مسلمان کی اللہ سے یہی خواہش ہوتی ہے علاوہ ازیں جنت میں جانے کے بعد ہر مطلوب چیز بھی ملے گی۔

٧. مُحْسِنِیْنَ کا ایک مفہوم تو یہ ہے جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ دوسرا، وہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چیے صدیث میں "احسان" کی تعریف کی گئی ہے، أَنْ تَعْبُدُ الله کَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (تم الله کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور ممکن نہ ہوتو یہ ضرور ذہن میں رہے کہ وہ تہمیں دیکھ رہا ہے)۔ تیسرا، جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ چوتھا، ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے خثوع وخضوع سے اور سنت نبوی عَلَیْشِیْم کے مطابق کرتے ہیں۔ کثرت کے بجائے اس میں "حسن" کا خیال رکھتے ہیں۔ خثوع وخضوع سے اور سنت نبوی عَلَیْشِیْم کے مطابق کرتے ہیں۔ کثرت کے بجائے اس میں "حسن" کا خیال رکھتے ہیں۔

ٱلَيْسَ اللهُ يَكَافٍ عَبُدَةٌ وَغُوِّنُونَكَ بِالَّذِيْنَ مِنُ دُوْنِهٖ وَمَنُ يُنْضِٰلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنَ هَادٍ ﴿

وَمَنْ يَهُدِاللهُ فَمَالَهُ مِنْ ثُمِّضِلٍ ۗ ٱلَيْسَ اللهُ بِعَزِيُرٍ ذِى انْتِقَامِ۞

وَكَبِيُ سَأَلْتُهُمُّ مِّنُ خَلَقَ التَّمُلُوتِ وَالْأَرْضَ لَيْغُولُنَّ اللهُ قُلُ اَفْرَءَ يُنْفُرُ مَّا تَكُ عُونَ مِنْ دُونِ الله إِنْ الرَّدَ نِي اللهُ بِفُرِّ هَلُ هُنَّ كُشِفْتُ ضُرِّ اَ اَوْارَادَ نِنْ بِرَحْمَة هَلُ هُنَّ مُشِكُ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَرِّكُونَ فَي عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَرِّكُونَ فَي

اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ (۱) یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں اور جے اللہ گر اہ کردے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ (۲)

سر اور جے وہ ہدایت دے اسے کوئی گر اہ کرنے والا نہیں، (۳) کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ (۳)

۱۳۸ اور اگر آپ ان سے پوچیس کہ آسانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہتے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ تعالیٰ جھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھے پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، (۵) توکل کرتے ہیں۔ (۲)

ا. اس سے مراد نبی کریم طَالِقَیْم میں۔ بعض کے نزدیک یہ عام ہے، تمام انبیاء ﷺ اور مومنین اس میں شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو غیر اللہ سے ڈراتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کا حامی وناصر ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ان سب کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔

۲. جو اس مراہی سے نکال کر ہدایت کے رائے پر لگادے۔

۳. جو اس ہدایت سے نکال کر گر اہی کے گڑھے میں ڈال دے۔ لینی ہدایت اور گر ابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے گر اہ کردے اور جس کو چاہے ہدایت سے نوازے۔

م. کیوں نہیں، یقیناً ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ لوگ کفر وعنادسے باز نہ آئے، تو یقیناً وہ اپنے دوستوں کی حمایت میں ان سے انتقام لے گا اور انہیں عبرت ناک انجام سے دوچار کرے گا۔

۵. بعض کہتے ہیں کہ جب نبی مَثَلَّ اللّٰهِ اللّٰ خَلِی اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا تَقْدیر کو نہیں
 ٹال کتے، البتہ وہ سفارش کریں گے، جس پر یہ کلوا نازل ہوا کہ مجھے تو میرے معاملات میں اللہ ہی کافی ہے۔

٢. جب سب کھ اس كے اختيار ميں ہے تو چر دوسروں پر بھروسہ كرنے كاكيا فائدہ؟ اس ليے الل ايمان صرف اس پر

قُلُ لِقَوُمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُوْ إِنِّى عَامِلٌ \* فَمَوْتَ تَعُلَمُونَ ﴿

مَنْ يَاأْتِيُهُ عَنَاكِ يُخْوِزِيُهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهُ عَنَاكِ مُقِيْهُوُ

ٳڰٞٲٲٮؙٚۯؙڵٮٵ۬ۘۼۘڵؽڬٲڷڮۺ۬ؼڶڵػٵڛؠؚٵڷڂۜؾۧٛڡٚٙؾڹ ٵۿؾٙۮؽۏؘڶؽڡؙڝ؋ٷۘڡڽؙۻؙڷٷؚٳٸٞؠٵؽۻؚڷؙ عَڵؿؠٞٵٷۜۄٚٙٲڶٮؙؙؾؘۘۼڶؽۿؚۿڔؠۅؘڮؽؙڸٟ۞ٞ

۳۹. کہہ دیجیے کہ اے میری قوم! تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ میں بھی عمل کررہا ہوں،(۱) ابھی ابھی تم جان لوگ۔

۰۰. که کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے<sup>(۲)</sup> اور کس پر دائمی مار اور جیشگی کی سزا ہوتی ہے۔<sup>(۳)</sup>

اس. آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے، پس جو شخص راہ راست پر آجائے اس کی اس کے اپنے لیے نفع ہے اور جو گر اہ ہوجائے اس کی گر اہی کا (وبال) اس پر ہے، آپ ان کے ذیے دار نہیں۔

توکل کرتے ہیں، اس کے سواکسی پر ان کا اعتاد نہیں۔

ا. لیعنی اگر تم میری اس دعوت توحید کو قبول نہیں کرتے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تم اپنی اس حالت پر رہتا ہوں جس پر مجھے اللہ نے رکھا ہے۔

۲. جس سے واضح ہوجائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون؟ اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا۔ کافروں کے ستر آدمی قتل اور ستر ہی آدمی قید ہوئے۔ حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد غلبہ وتمکن بھی مسلمانوں کو حاصل ہوگیا، جس کے بعد کافروں کے لیے سوائے ذات ورسوائی کے کھھ باتی نہ رہا۔

٣. اس سے مراد عذاب جہنم ہے جس میں کافر ہمیشہ مبتلا رہیں گ۔

م. نبی سَکُانِیْنِاً کو اہل مکہ کا کفر پر اصرار بڑا گراں گزرتا تھا، اس میں آپ سَکُانِیْنِاً کو تعلی دی گئی ہے کہ آپ سَکُانِیْنِاً کا کام صرف اس کتاب کو بیان کردینا ہے جو ہم نے آپ سُکُانِیْنِاً پر نازل کی ہے، ان کی ہدایت کے آپ سَکُانِیْنِاً مکلف نہیں ہیں۔ اگر وہ ہدایت کا راستہ اپنالیں گے تو اس میں انہی کا فائدہ ہے اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ ویل کے معنی مکلف اور ذے دار کے ہیں۔ لیمنی آپ سُکُانِیْنِا ان کی ہدایت کے ذے دار نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک قدرت بالغہ اور صنعت عجیبہ کا تذکرہ فرمارہا ہے جس کا مشاہدہ ہر روز انسان کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب وہ سوجاتا ہے تو اس کی روح اللہ کے حکم ہے گویا فکل جاتی ہے، کیوں کہ اس کے احساس وادراک کی قوت ختم ہوجاتی ہے۔ اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو روح اس میں گویا دوبارہ بھیج دی جاتی ہے، جس سے اس کے حواس بحال ہوجاتے ہیں۔ البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی روح واپس نہیں آتی اور وہ موت سے ہمکنار ہوجاتا ہیں۔ البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی روح واپس نہیں آتی اور وہ موت سے ہمکنار ہوجاتا ہے۔ اس کو بعض مضرین نے وفات کمرئی اور وفات صغرئی سے بھی تعبیر کیا ہے۔

اَللهُ يَتُوَفَّى الْاَنفُسُ حِيْنَ مُوْتِهَا وَالَّـتِى لَوُ تَمُتُ فِي مَنامِهَا فَيُمُسِكُ الَّتِي فَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرُسِلُ الْأُخْرَى الِيَّ اَجِلِ مُّسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِيَّ لِقَدُّمِ يَتَعَفَّكُورُونَ ﴿

ٱمِراتَّخَذُوْامِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَاءَ ﴿ قُلُ ٱوَلَوُ كَانُوْ الاَيْمُلِكُوْنَ شَيَّا وَلاَ يَعْقِلُوْنَ ۞

قُلُ بِتلوالشَّفَاعَةُ جَبِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْرَضِ تُتَمَّرِ النَّهِ تُرْجَعُونَ۞

اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت کے وقت قبض کرلیتا کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کرلیتا ہے، (۲) پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے (۳) اور دوسری (روحوں) کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ (۳) غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت می نشانیاں ہیں۔ (۵)

اوروں کے اللہ تعالیٰ کے سوا (اوروں کو) سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ و سجے کہ اور نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں۔

اسم میں کہہ دیجیے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے۔ (2) تمام آسانوں اور زمین کا راج اس کے لیے ہے تم سب اس کی طرف پھیرے جاؤگے۔

ا. یہ وفات کبریٰ ہے کہ روح قبض کرلی جاتی ہے، واپس نہیں آتی۔

۲. لیعنی جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا، تو سونے کے وقت ان کی روح بھی قبض کرکے انہیں وفات صغریٰ سے دوچار کردیا جاتا ہے۔

سر یہ وہی وفات کبریٰ ہے، جس کا انجی ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں روح روک لی جاتی ہے۔

مل لیخی جب تک ان کا وقت موعود نہیں آتا، اس وقت تک کے لیے ان کی روعیں واپس ہوتی رہتی ہیں، یہ وفات صغریٰ ہے، یہی مضمون سورۃ الأنعام: ۲۰-۲۱ میں بیان کیا گیا ہے، تاہم وہال وفات صغریٰ کا ذکر پہلے اور وفات کبریٰ کا بعد میں ہے۔ جب کہ یہاں اس کے برعکس ہے۔

۵. لیعنی یہ روح کا قبض اور اس کا ارسال اور توفی اور احیاء، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قیامت کے دن وہ مردول کو بھی یقیناً زندہ فرمائے گا۔

۲. لیغنی شفاعت کا اختیار تو کجا، انہیں تو شفاعت کے معنی ومفہوم کا بھی پیۃ نہیں، کیوں کہ وہ پتھر ہیں یا بے خبر۔

ک. لینی شفاعت کی تمام اقسام کا مالک صرف الله ہی ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش ہی نہیں کرسکے گا، پھر صرف ایک الله ہی کی عبادت کیوں نہ کی جائے تاکہ وہ راضی ہوجائے اور شفاعت کے لیے کوئی سہارا ڈھونڈھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔

وَإِذَا ُدُكِرَاللّٰهُ وَحْدَاهُ اللّٰمِ أَنَّتُ قُلُوبُ اللّٰذِينَ لِايْفُومِنُونَ بِاللّٰخِرَةِ ۚ وَلِذَا ذُكِرَا لَّذِينَ مِن دُونِهَ إِذَاهُمْ يَسْتَنْبُورُونَ۞

قُلِ اللَّهُوَّ فَاطِرَالسَّلُوْتِ وَالْاَكْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ آنْتَ تَخَلُّوْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُوْا فِيْهِ يَغْتَلِفُوْنَ ۞

وَكُوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ طَلَمُوْامَا فِي الْكُمُ ضِجَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْارِهِ مِنُ سُوِّءِ الْعَنَابِ يَوْمُ الْقِلِيمَةِ "وَبَكَ الْهُوُمِّنَ اللهِ مَالَمُ يُؤْمُونُوْا يَعْتَسِبُوْنَ ۞

67. اور جب الله اكيلے كا ذكر كيا جائے تو ان لوگوں كے دل نفرت كرنے لگتے ہيں<sup>(1)</sup> جو آخرت كا يقين نہيں ركھتے اور جب اس كے سوا (اور كا) ذكر كيا جائے تو ان كے دل كھل كر خوش ہو جاتے ہيں۔<sup>(1)</sup>

٣٧. آپ کهه ديجے که اے الله! آسانوں اور زمين کے پيدا کرنے والے، چھے کھلے کے جانئے والے تو ہی اپنے بندوں ميں ان امور کا فيصله فرمائے گا جن ميں وہ الجھ رہے تھے۔ (")

کم اور اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، تو کھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، (\*) اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے کچھ دے دیں، (\*) اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے

ا. یا کفر اور انتگبار، یا انقباض محسوس کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ مشر کین سے جب یہ کہا جائے کہ معبود صرف ایک ہی ہے تو ان کے دل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

وَبَدَالَهُمْ سِيِّاكُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِمُ هَاكَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ⊚

ڡؚٞٳۮؘٳڡۜڝٙٵٙڷؚٳۺ۫ٮٵؽڞؙڗ۠ۮٵڬٵٛٮٛٛؾٚ؏ٳۮٙٳڬٷؖڶڹۿ ڹۣڝ۫ؠؘڐٞؠؚؿۨٵٷٵڶٳٮۜؠۜٵٞٲۏؾؿؾ۠ۿ۫ٸڶۣۼڸ۫ۄؚؚؚ؇ؠڵۿؚؽ ڣؚؿؙٮؙڎٞٷڸڮڹۜٵػٛؿؘۯۿؙڞڒڮؽۘڮڶۮؙؽ۞

قَدُقَالَهَاالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ ثَمَّااَغْنَى عَنْهُمُ قَاكَانُوَّا يَكْسِبُوْنَ ۞

فَأَصَابِهُمْ سَيِبًاكُ مَاكسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا

وہ ظاہر ہو گا جس کا گمان بھی انہیں نہ تھا۔(۱)

**٣٨**. اور جو کچھ انہوں نے کيا تھا اس کی برائياں ان پر کھل پڑیں گی<sup>(۲)</sup> اور جس کا وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آگھیرے گا۔<sup>(۳)</sup>

انسان کو جب کوئی تکلیف پہو چی ہے تو ہمیں پہار نے لگتا ہے، ((\*) پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرمادیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، ((\*) بلکہ یہ آزمائش ہے ((\*) لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ ((\*)

۵۰. ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں پس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ (۸)

ان کی کی ہوئی تمام برائیاں<sup>(۹)</sup> ان پر آپڑیں، اور

ا. یعنی عذاب کی شدت اور اس کی ہولناکیاں اور اس کی انواع واقسام ایسی ہوں گی کہ بھی ان کے گمان میں نہ آئی ہوں گ۔ ۲. یعنی دنیا میں جن محارم و مآثم کا وہ ارتکاب کرتے رہے تھے، اس کی سزا ان کے سامنے آجائے گی۔ ۹. وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جے وہ دنیا میں ناممکن سجھتے تھے، اس لیے اس کا استہزاء کرتے تھے۔

۴. یہ انسان کا باعتبار جنس، ذکر ہے۔ یعنی انسانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ جب ان کو بیاری، فقر وفاقہ یا کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے نجات یانے کے لیے اللہ سے دعائمیں کرتا اور اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔

۵. یعنی نعمت ملتے ہی سرکشی اور طغیان کا راستہ اختیار کرلیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا احسان؟ یہ تو میری اپنی دانائی کا نتیجہ ہے۔ یا جو علم وہٹر میرے پاس ہے، اس کی بدولت یہ نعمیں حاصل ہوئی ہیں یا مجھے معلوم تھا کہ دنیا میں یہ چیزیں مجھے ملیں گی کیوں کہ اللہ کے ہاں میرا بہت مقام ہے۔

٢. يعنى بات وہ نہيں ہے جو تو سمجھ رہا يا بيان كررہا ہے، بلك يہ نعمتيں تيرے ليے امتحان اور آزمائش ہيں كہ تو شكر كرتا ہے يا كفر؟
 ٢. اس بات ہے كہ يہ الله كى طرف ہے استدراج اور امتحان ہے۔

٨. جس طرح قارون نے بھی کہا تھا، ليكن بالآخر وہ اپنے خزانوں سميت زمين ميں دھنساديا گيا۔ فَمَا أَغْنىٰ ميں مَا
 استفہاميہ بھی ہوسكتا ہے اور نافيہ بھی۔ دونوں طرح معنی صحیح ہے۔

9. برائیوں سے مراد ان کی برائیوں کی جزاء ہے، ان کو مشاکلت کے اعتبار سے سیئات کہا گیا ہے، ورنہ برائی کی جزاء، برائی نہیں ہے۔ جیسے ﴿وَجَزْوُاسَیِّنَةَ مِیِّیْتَةً مِیِّنَةً لُهُا﴾ (الشوریٰ: ۴۰) (اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے) میں ہے۔ (خ القدیہ)

مِنْ لَهُوُّارَءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَنُبُوا 'وَمَا لُهُمُ بِمُعْجِزِيْنَ⊚

ٲۅؘڮؙۄؙؾۼڬؠؙٛۅٛٳٲؾؘٳڶڵۿٙؽڹؙڛؙڟٵڵڗؚۮ۬ۊٙڸ؈ؙؾۜؽٵٛ ۅؘؿڨؙؚۑۮؙٵؚؾٞڹٛڎ۬ڵڮػڵٳؾۭڵؚڡٞۅؙؠٟ؉ؙۣۄؙؙؚۺؙٷڽؖٛ

قُلُ يُعِبَادِيَ الَّذِينَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لِرَتَقَنَظُوا مِنْ تَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ اللَّهُ فُوْبَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْهُ ﴿

ان میں سے بھی جو گناہ گار ہیں ان کی کی ہوئی برائیاں
اِن پر آپٹیں گی، یہ (ہمیں) ہرادینے والے نہیں۔(۱) **۵۲**. کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے
چاہے روزی کشادہ کردیتاہے اور تنگ (بھی)، بے شک ایمان

لانے والوں کے لیے اس میں (بڑی بڑی) نشانیاں ہیں۔(۲) **۵۳**. (میری جانب سے) کہہ دو کہ اے میرے بندو!
جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت

سے نامید نہ ہوجاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو
بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔(۳)

ا. یہ کفار مکہ کو تنبیہ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ مجھی گزشتہ قوموں کی طرح قیط، قمل واسارت وغیرہ سے دوچار ہوئے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ان عذابوں کو یہ روک نہیں سکے۔

۲. لیعنی رزق کی کشادگی اور سکی میں بھی اللہ کی توحید کے دلاکل ہیں لیعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں صرف اس کا حکم و تصرف چلتا ہے، اس کی تدبیر مؤثر اور کارگر ہے، اس لیے وہ جس کو چاہتا ہے، رزق فراوال سے نوازدیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے فقر و تنگ دستی میں مبتلا کردیتا ہے۔ اس کے ان فیصلول میں، جو اس کی حکمت ومشیت پر مبنی ہوتے ہیں، کوئی دخل انداز ہوسکتا ہے نہ ان میں ردو بدل کر سکتا ہے۔ تاہم یہ نشانیاں صرف اہل ایمان ہی کے لیے ہیں کیوں کہ و بی ان پر غور و فکر کرکے ان سے فائدہ اٹھاتے اور اللہ کی مغفرت حاصل کرتے ہیں۔

سع. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی و سعت کا بیان ہے۔ اسراف کے معنیٰ چیں گناہوں کی کثرت اور اس میں افراط۔ "اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو" کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے قبل یا توبہ واستغفار کا احماس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کے بوں، انبان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کیو کر معاف کرے گا؟ بلکہ سپے دل سے اگر ایمان قبول کرلے گا یا توبہ النصوح کرلے گا تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرمادے گا۔ شان نزول کی روایت سے بھی یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ کچھ کافر ومشرک شے جنہوں نے کثرت سے قبل اور زنا کاری کا ارتکاب کی روایت سے بھی یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ کچھ کافر ومشرک شے جنہوں نے کثرت سے قبل اور زنا کاری کا ارتکاب کیا تھا، یہ بی مظافِیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ منگی ہی وعوت سے جے لیکن ہم لوگ بہت زیادہ خطاکار ہیں، اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا وہ سب معاف ہوجائیں گے، جس پر اس آیت کا نزول ہوا۔ (سی بخاری، تغیر حدود زمر اور اس کی حدود اور ضابطوں کو بے دردی سے پامال کرو۔ اس طرح اس کے عضب وانقام کو دعوت دے پرواہ نہ کرو اور اس کے حدود اور ضابطوں کو بے دردی سے پامال کرو۔ اس طرح اس کے غضب وانقام کو دعوت دے کر اس کی رحمت ومغفرت کی امید رکھنے کہ دہ جہاں اپنے بندوں کے لیے غفو ڈ ڈ جیٹ ہے، وہاں وہ کہ میرادف ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جہاں اپنے بندوں کے لیے غفو ڈ ڈ جیٹم ہے، وہاں وہ رکھنے کے متر ادف ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جہاں اپنے بندوں کے لیے غفو ڈ ڈ جیٹم ہے، وہاں وہ

وَكَنِيُبُوُّ إِلَىٰ رَبِّكُهُ وَاَسْلِمُوْالَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَانِيَكُوْالْعَذَاكِ تُقَرِّلا تُتُحَرُّونَ

وَاتِّيُعُواَ اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلْيَكُمُّ مِّنُ تَتَكُمُّ مِّنُ تَتَكُمُّ مِّنُ قَبْلِ اَنُ يَكَانِيكُمُ الْعَدَابُ بَغْنَةٌ وَّانَتُمُ لاَنَّشُعُرُونَ۞

ٱؽ۫ؾٙڠؙۅ۠ڶ نَفَشُ يُحَنُّرَقُ عَلىمَافَرَّطُتُّ فِيُ جَنْبِاللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِيْنَ ﴿

ٱوْتَقُولَ لَوْآنَالله هَدْسِينَ لَكُنْتُمِنَ النُتَّقِينَ۞

ٱۅؙٮٞڠؙۅ۠ڶڿؽڹڗۜٙؽٵڵڡڬٵۘۘڮڵۅٛٲؾۜڸٛػڒؖۊٞ ڣٵڴۅ۠ڹڝڹڵؿڰڝڹؽڹۘ۞

۵۴. اور تم (سب) اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی علم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آجائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔

۵۵. اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے کہارے کہ تمہیں اطلاع بھی

۵۷. یا کیم که اگر الله مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا۔ (۲)

بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا۔

۵۸. یا عذاب کو دیکھ کر کھے کاش! کہ کسی طرح میرا اوٹ جانا ہوجاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہوجاتا۔

نافرمانوں کے لیے عَزِیْزٌ ذُو انْتِقَامِ بھی ہے۔ چانچ قرآن کریم میں متعدد جگہ ان دونوں پہلووں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا، مثلاً ﴿ نَوْقَیْ عِبَالِی کَا اَلْفَقُورُ الرَّحِیْدُو ﴿ وَاَنْ عَدَائِی هُوَالْعَدَابُ الْکَلِیْمُ ﴾ (الحجر: ۴۹۔۵۰) غالباً یکی وجہ ہے کہ یہال آیت کا آغاز یا عِبَادِیْ آئی اَلْفَقُورُ الرَّحِیْدُو ﴿ وَانْ عَدَائِی هُواْلَعَدَابُ الْکَلِیْمُ ﴾ (الحجر: ۴۹۔۵۰) غالباً یکی وجہ ہے کہ یہال ایت کا آغاز یا عِبَادِیْ (میرے بندوں) سے فرمای ، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان لاکر یا تی قوبہ کرے صحیح معنوں میں اس کا بندہ بن جائے گا، اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ معاف فرمادے گا، وہ ایخ بندوں کے لیے یقیناً غفور ورحیم ہے۔ جسے حدیث میں سو آدمیوں کے قاتل کی توبہ کا واقعہ ہے۔ (صحیح البخاری، کتاب الانبیاء، مسلم، کتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن کثر قتله)

ا. یعنی عذاب آنے سے قبل توبہ اور عمل صالح کا اہتمام کرلو، کیوں کہ جب عذاب آئے گا تو اس کا تہمیں علم وشعور بھی نہیں ہوگا، اس سے مراد دنیوی عذاب ہے۔

افی یے جَنْبِ الله کا مطلب، الله کی اطاعت یعنی قرآن اور اس پر عمل کرنے میں کو تاہی ہے۔ یا جَنْبٌ کے معنی قرب اور جوار کے بین۔ یعنی اللہ کا قرب اور اس کا جوار (یعنی جنت) طلب کرنے میں کو تاہی کی۔

٣. يعنى اگر الله مجھے ہدايت دے ديتا تو ميں شرك اور معاصى سے فئ جاتا۔ يه اس طرح ہى ہے جيسے دوسرے مقام پر مشركين كا قول نقل كيا كيا ہے، ﴿لَوْشَكَا اللهُ مَا اَشْرَكُمْنَا﴾ (الانعام: ١٣٨) (اگر الله چاہتا تو ہم شرك نه كرتے) ان كايہ قول كَلِمَةُ حَقِّ أُوِيْدَ بِهَا الْبَاطِلُ... كا مصداق ہے (خ القدي)۔

بَلِى قَدُجَآءَتُكَ الْيَيِّ فَكَلَّدُبْتَ مِهَا وَاسْتَلْبُرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ ۞

وَيُومُ الْقِيمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللهِ وُجُوْهُهُوْمُنُسُودَةٌ الْكِيْسَ فِي جَهَدَّهُ مَثْوًى لِلْهُنَكَلَةِ يُنِنَ۞

> وَيُنْجِّى اللهُ الَّذِينَ التَّقَوُ الِمَفَازَتِهِمُ لَا يَمَشُعُمُ السُّوُّءُ وَلَاهُمُ يَعْزَنُونَ ۞

ٱللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْ أُو كُهُوعَلَى كُلِّ شَيْ كَاكِيلُ ۞

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَانِ وَالْرَضِ وَالَّذِينَ كَفَّرُوا

09. ہاں (ہاں) بیٹک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ بیکی تھیں جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا اور تو تھا ہی کافروں میں۔()

• ١٠. اور جن لوگول نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ و کیے ہیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے ساہ ہوگئے ہوں گے (\*) کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں (\*)

اور جن لو گول نے پرہیز گاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچالے گا، (\*\*) انہیں کوئی و کھ چچو بھی نہ سکے گا اور نہ وہ کسی طرح مملین ہول گے۔ (۵)

۲۲. الله ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔(۱)

۳۳. آسانوں اور زمین کی تنجیوں کا مالک وہی ہے،(2)

ا. یہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے جواب میں فرمائے گا۔

۲. جس کی وجہ عذاب کی ہولناکیاں اور اللہ کے غضب کا مشاہدہ ہوگا۔

س. حدیث میں ہے «الْکِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ» (حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، کبر ہے) یہ استفہام تقریری ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت سے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔

٣. مَفَازَةٌ، مصدر مميمی ہے۔ یعنی فَوْرٌ (کاميابی) شر سے فی جانا اور خير اور سعادت سے ہم کنار ہوجانا، مطلب ہے، اللہ تعالىٰ پرہيزگاروں کو اس فوز وسعادت کی وجہ سے نجات عطا فرمادے گا، جو اللہ کے ہاں ان کے ليے پہلے سے ثبت ہے۔ ۵. وہ دنیا میں جو کچھ چھوٹر آئے ہیں، اس پر انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، وہ چونکہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہوں گے، اس ليے انہیں کسی بات کا غم نہ ہوگا۔

۲. لیعنی ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی، وہ جس طرح چاہے، تصرف اور تدبیر کرے۔ ہر چیز اس کے ماتحت اور زیر تصرف ہے۔ کسی کو سر تابی یا انکار کی مجال نہیں۔ وکیل، جمعنی محافظ اور مدبر۔ ہر چیز اس کے سپر د ہے اور وہ بغیر کسی کی مشارکت کے ان کی حفاظت اور تدبیر کررہا ہے۔

ک. مَقَالِیْدُ، مِقْلِیْدٌ اور مِقْلَادٌ کی جُمْع ہے۔ (فُحْ القدی) بعض نے اس کا ترجمہ "چاپیاں" اور بعض نے "خزانے" کیا ہے، مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے۔ تمام معاملت کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔

بِاللَّتِ اللَّهِ أُولَيِّكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿

قُلُ اَفَعَيُرُ اللهِ تَأْمُرُونَ فِي آعُبُدُ اَيُّهَا الْجِهِلُونَ ﴿

وَلَقَدُاوُمِي اللَيْكَ وَاللَ الَّذِيْنَ مِنْ تَبُلِكَ الْمِنَ اشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِيْنَ ﴿

بَلِ اللهَ فَأَعُبُدُ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِيْنَ @

ۅٙؗمَاقَدَرُوااللهَ حَقَّ قَدُرِةٍ ۚ وَٱلْكُرُضُ جَبِيعًا فَبُضَّتُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَالسَّمُلُوثُ مَطُولِيْتُ

جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ یانے والے ہیں۔(')

۱۳. آپ کہہ دیجیے (اے جاہلو!) کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو۔(۲)

10. اور یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے (کے تمام میوں) کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلاشیہ تیرا عمل ضائع ہوجائے گا اور بالیقین تو زیاں کاروں میں سے ہوجائے گا۔ (۳)

۲۲. بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر<sup>(۳)</sup> اور شکر کرنے والوں میں سے ہوجا۔

۲۷. اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی،(۵) ساری زمین قیامت کے دن اس

ا. لعنی کامل خسارہ۔ کیونکہ اس کفر کے نتیجے میں وہ جہنم میں چلے گئے۔

۲. یہ کفار کی اس دعوت کے جواب میں ہے جو وہ پیغیبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ سکی لیکٹی کو دیا کرتے تھے کہ اپنے آبائی دین کو اختیار کرلیں، جس میں بتوں کی عبادت تھی۔

سل "اگر تونے شرک کیا" کا مطلب ہے، اگر موت شرک پر آئی اور اس سے توبہ نہ کی۔ خطاب اگرچہ نبی سَکَالْتَیْکُم سے ہے جو شرک سے پاک بھی تھے اور آئندہ کے لیے محفوظ بھی۔ کیونکہ پیغیبر اللّٰہ کی حفاظت وعصمت میں ہوتا ہے، ان سے ارتکاب شرک کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن یہ دراصل امت کے لیے تعریض اور اس کو سمجھانا مقصود ہے۔

م. إِيَّاكَ نَعْبُدُ کی طرح یہاں بھی مفعول (اللہ) کو مقدم کرے حصر کا مفہوم پیدا کردیا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ۵. کیونکہ اس کی بات بھی نہیں مانی، جو اس نے پیغیبروں کے ذریعے سے ان تک پہنچائی تھی اور عبادت بھی اس کے لیے خالص نہیں کی بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کرلیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نبی صَالِیْتِیْم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اللہ کی بابت (کتابوں میں) یہ بات پاتے ہیں کہ وہ (قیامت کے دن) آسانوں کو ایک انگل پر، زمینوں کو ایک انگل پر، زمینوں کو ایک انگل پر، رزمینوں کو ایک انگل پر، پانی اور شری (شری) کو ایک انگل پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگل پر رکھ لے گا اور فرمائی علی بر درختوں کو ایک انگل پر مسکراکر اس کی تصدیق فرمائی اور آیت وَمَا قَدَرُوا الله کی تلاوت فرمائی۔ (جمی خدی میں ہے، (جس طرح اس آیت میں ہاتھ کا اور حدیث میں انگلیوں کا اثبات ہے) ان پر بلاکیف و تشبیہ اور بغیر تاویل و تحریف کے ایمان طرح اس آیت میں ہاتھ کا اور حدیث میں انگلیوں کا اثبات ہے) ان پر بلاکیف و تشبیہ اور بغیر تاویل و تحریف کے ایمان

بِيَرِيْنِهِ الْمُلْحَنَةُ وَتَعْلَىٰ عَمَّا أَيْشُرِكُونَ ۞

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّلْمُوتِ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ اِلَّامَنُ شَاءَانلُهُ \* ثُمَّ نُفْخِرَفِيْهِ أُخْدِى فَإِذَاهُمُ فِيَامُ تَيْنُظُرُونَ۞

ۅؘٲۺٞۯۊۜؾٵڷٲۯڞؙٛؠؚڹؙۉڔڔێؚۿٳۏۉۻۼٳڷؽؾ۠ڮۅؘڂؚٳؽۧؽؙ ڽؚٳڵؾٞۑؠۜڹؘۉٳڵۺٞ۠ۿٮؘٲۼؚۉڨڞؙۣؽۜڹؽڹٞۿؙ؞ٝڽٳڬؾؚۜ ۅؘۿؙۄؙڒؽؙڣؙڵڹؙۅٛڹ۞

زمین کے بادشاہ (آج) کہاں ہیں؟) (حوالہ فدكورہ)

کی مٹی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے،(ا) وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔

۱۸. اور صور پھونک دیا جائے گا پس آسانوں اور زمین والے اللہ والے سب بے ہوش ہوکر گریٹیں گے (۲) گر جے اللہ چاہے، (۳) پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا پس وہ ایک دم کھڑے ہوکر دیکھنے لگ جائیں گے۔ (۳)

19. اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، (۵) نامئہ انتمال حاضر کیے جائیں گے نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا(۱) اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ

ر کھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہاں بیان کردہ حقیقت کو مجر د غلبہ وقوت کے مفہوم میں لینا صحیح نہیں ہے۔ ۱. اس کی بابت بھی حدیث میں آتا ہے کہ کچر اللہ تعالیٰ فرمائے گا أَنَا الْمَلِكُ، أَیْنَ مُلُوْكُ الْأَرْضِ؟ (میں بادشاہ ہوں۔

٣٠. ليعنى جن كو الله چاہے گا، ان كو موت نہيں آئے گى، جيسے جرائيل، ميكائيل اور اسرافيل عظيم الله بعض كہتے ہيں رضوان فرشته، حَمَلَةُ الْعَرْشِ (عرش الحانے والے فرشتے) اور جنت وجہنم پر مقرر دارو نعے۔ (ف القدر)

۴. چار نفنوں کے قائلین کے نزدیک یہ چوتھا، تین کے قائلین کے نزدیک تیسرا اور دو کے قائلین کے نزدیک یہ دوسرا نفذ ہے۔ بہر حال اس نفنح سے سب زندہ ہوکر میدان محشر میں رب العالمين کی بارگاہ میں حاضر ہوجائیں گے، جہال حمال کتاب ہوگا۔

۵. اس نور سے بعض نے عدل اور بعض نے تھم مراد لیا ہے لیکن اسے حقیقی معنوں پر محمول کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے، کیونکہ اللہ آسانوں اور زمین کا نور ہے۔ (قَالَهُ الشَّوْكَانِي فِيْ فَتْح الْقَدِيْر)

٢. ميول سے پوچھا جائے گا كه تم نے ميرا پيغام اپن اپني امتول كو پينچاديا تھا؟ يا يه پوچھا جائے گا كه تمہاري امتول نے

ۅۘٷؙؾٚؖؽؿؙػ۠ڷؙؙۏٞڡؙ۫ڛ؆ٞٵۼؠڵٙؾؙٛۅۿؙۅٙٲڠڵۄؙ ۑؠؘٲؽڠؙۼڵؙۅٛڹؘڿٞ

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَّا ُوَالِلْ جَهَلَّرُزُمُوا حُتَّى إِذَا جَا َ وْهَا فُتِحَتُ اَبُوا بُهَا وَقَالَ لَهُوْ خَزَنَتُهَا الدَّيَا ٰ كُوْرُسُلُ مِّنُكُو يَتَلُونَ عَلَيْكُو اللِّ رَبِّهُو وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُو هُذَا قَالُوُا بَلَى وَلْكِنَ حَقَّتُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَفِرِيُنَ فَ

فیطے کردیے جائیں گے اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ (۱)

• کے۔ اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھر پور دے دیا جائے گا، جو کچھ لوگ کررہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ (۲)

اک۔ اور کافروں کے غول کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے، "کا جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے اس کے وال سے جائیں گے، "کا اور جائیں گے، "کا اور جائیں گے، "کا اور جائیں گے کہ کیا تمہارے وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ جو تم پر تمہارے باس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ جو تم پر تمہارے رہے گوراتے تھے؟ وہ تم پر تمہارے سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ بال درست ہوگیا۔ (۲)

تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا، اسے قبول کیا یااس کا انکار کیا؟ امت محمدید کو بطور گواہ لایا جائے گا جو اس بات کی گواہی دے گی کہ تیرے پیغیمروں نے تیرا پیغام اپنی اپنی قوم یا امت کو پینچادیا تھا، جیسا کہ تو نے بہس اپنے قرآن کے ذریعے سے ان امور پر مطلع فرمایا تھا۔

ا. یعنی کسی کے اجر وثواب میں کمی نہیں ہو گی اور کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔

۲. یعنی اس کو کسی کاتب، حاسب اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعمال نامے اور گواہ صرف بطور ججت اور قطع معذرت کے ہول گے۔

اور گروہ کے لیے بھی استعال ہوتا ہے، مطلب ہے کہ کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، اور گروہ کے لیے بھی استعال ہوتا ہے، مطلب ہے کہ کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، ایک گروہ کے پیچھے ایک گروہ علاوہ ازیں انہیں مار دھکیل کر جانوروں کے ربوڑ کی طرح ہنکایا جائے گا۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا، ﴿ يَوْمُ مِنْ مُوْفُونَ إِلَىٰ نَادِجَهُمْ مُدَعًا ﴾ (الطور: ۱۳) (یعنی جس دن انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا)۔

٨. ليعني ان كے چينچتے ہى فوراً جہنم كے ساتوں دروازے كھول ديے جائيں گے تاكه سزا ميں تاخير نہ ہو۔

۵. لیعنی جس طرح دنیا میں بحث و تکرار اور جدل ومناظرہ کرتے تھے، وہاں سب کچھ آنکھوں کے سامنے آجانے کے بعد، بحث وجدال کی گنجائش ہی باقی نہ رہے گی، اس لیے اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔

۲. لینی ہم نے پیغیروں کی تکذیب اور مخالفت کی، اس شقاوت کی وجہ سے جس کے ہم مستحق تھے، جب کہ ہم نے حق سے گریز کرکے باطل کو اختیار کیا، اس مضمون کو سورۃ الملک: ۸-۱۰ میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔

قِيْلَ ادْخُلُوْ ٓ الْمُوابَ جَهَنَّمَ خِلِدِيْنَ فِيهُا ۗ فِيئِسُ مَثُوَى الْمُتَكَيِّرِيْنَ۞

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ الْتَقَوْارَكَهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَوا حَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتُ اَبْوَا بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادُخُلُوْهَا خَلِدِيْنَ ۞

ۅؘقَالُواالْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَةُ وَآوُرَ تَنَا الْزَمْ ضَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ

27. کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہوجاؤ جہال ہمیشہ رہیں گے، پس سرکشوں کا ٹھکانا بہت ہی براہے۔

سک. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے (۱) یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے (۱) اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوش حال رہو تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔

م کے اور یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ اپوراکیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنادیا کہ جنت

ا. اہل ایمان و تقویٰ بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، پہلے مقربین، پھر ابرار، اس طرح درجہ بدرجہ، ہر گروہ ہم مرتبہ لوگوں پر مشتل ہوگا۔ مثلاً انبیاء علیظا، انبیاء علیظا، کے ساتھ، صدیقین، شہداء اپنے ہم جنسوں کے ساتھ، علاء اپنے اقران کے ساتھ، یعنی ہر صنف اپنی ہی صنف یا اس کے مثل کے ساتھ ہوگا۔ (این کئیر)

عریث میں آتا ہے، جنت کے آٹھ وروازے ہیں، ان میں سے ایک ریان ہے، جس سے صرف روزے وار وافل ہول گے۔ (صحبح البخاري: ۲۲۵، مسلم، ۱۲۵٪) ای طرح دو سرے دروازوں کے بھی نام ہوں گے، جیسے باب الصلاق، باب الصدقة، باب الجہاد و فيرہ (صحبح البخاري، کتاب الله الله مسلم، کتاب الزهد) سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھنگھٹانے والے نبی مثالیقاً ہوں کے۔ (صحبح مسلم، کتاب الزهد) سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے چود ہویں رات ہول گے۔ (مسلم، کتاب الایمان، باب آنا آول الناس یشفع) جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے چود ہویں رات کے چاند کی طرح اور دو سرے گروہ کے چہرے آسمان پر چیکنے والے سارول میں سے روشن ترین سارے کی طرح چیکتے ہول کے والے سارول میں سے دوشن ترین سارے کی طرح پیکتے ہول کی ایک ہول گے، ان کی سیکھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کی بیویاں الحور العین ہول گی، ان کی سیکھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کی بیویاں الحور العین ہول گی، ان کا قد آدم غلیگا کی طرح ساٹھ ہاتھ ہوگا۔ (صحبح البخاري، آول کتاب الائبیاء) سیح بخاری ہوگی کہ ان کی بیویاں الحور العین ہول گی، ان کا قد آدم غلیگا کی طرح ساٹھ ہاتھ ہوگا۔ کی ایک حصن و جمال کا یہ حال ہوگا کہ ان کی پیڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ (کتاب بدء الخلق، باب ما روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کو دو بیویاں میل جاء فی صفة الجنة) بعض نے کہا یہ دو بیویاں حوروں کے علاوہ، دنیا کی عور توں میں سے ہوں گی۔ لیکن چونکہ ۲۲ حوروں والی روایت سندا شیخ نہیں۔ اس لیے بظاہر یہی بات شیخ معلوم ہوتی ہے کہ ہر جنتی کی کم از کم حور سیت دو بیویاں ہول گی۔ اس کم و آلهُمْ وَیْهَا مَا یَشْتُهُونَ دَلَ کے حَتْ زیادہ بی ممکن ہیں۔ واللہ اعلم (مزید دیکھ نے البادی، باب نہ کور)

نَشَآءٌ وَنَيعُمَ أَجُرُ الْعُلِمِلِينَ ﴿

ۅؘڗۯؽۘٵڶؠڵڸۘڲڐؘڂٙٳٚڣؽؙڹ؈۫ۘڂۅؙڶۣٳڶۼؙؗۯۺ ؽؙڛۜؠڂ۠ۏڹۛۼؚٮؙڣڔڔٙؠٚ؋ٷڟ۬ؽؠڹؽۼڟؙ؋ڔٳڵڣؾۜ ۅٙؿؙػٳڶۼؠۘۮؙڔۺؙۅڒؾؚٵڵۼڵؠؿڹ۞۫

میں جہاں چاہیں مقام کریں پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔

20. اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے اردگرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تشیخ کرتے ہوئے دیکھے گا<sup>(1)</sup> اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ (۲)

ا. قضائے اللی کے بعد جب اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر وشرک جہنم میں چلے جائیں گے، آیت میں اس کے بعد کا نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے عرش اللی کو گھیرے ہوئے نتیج و تخمید میں مصروف ہوں گے۔

۲. یہاں حمد کی نسبت کسی ایک مخلوق کی طرف نہیں کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز (ناطق وغیر ناطق) کی زبان پر حمد اللی کے ترانے ہوں گے۔

### سورہ مومن کی ہے اور اس میں پیاسی آیتیں سُورَةُ الْمُؤْمِنَ اور نو ركوع بي-

## مرالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

# المون

تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْدِ فَ

غَافِرِالنَّدَ ثَبُ وَقَابِلِ التَّوْبُ شَيِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلُ لِرَّالِهُ إِلَّاهُو اللَّهُ الْمُعِيْرُ اللَّهُ الْمُعِيْرُ

مَا يُحَادِلُ فِي النِّ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوْافَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبْهُمْ فِي الْبِلَادِن

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

## الحقال

۲. اس کتاب کا نازل فرمانا(۱) اس الله کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے۔<sup>(۲)</sup>

س. گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا (۱۳) سخت عذاب والا(م) انعام وقدرت والا،(۵) جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔

سم. الله تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھڑتے ہیں جو کا فر ہیں (۱) پس ان لو گوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو

☆. اس سورت كو سورة غافر اور سورة الطول بهي كهتم بين\_

ا. یا تَنْز یْلٌ، مُنَزَّ لٌ کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں۔

۲. جو غالب ہے، اس کی قوت اور غلبے کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ علیم ہے، اس سے کوئی ذرہ تک یوشیدہ نہیں جاہے وہ کتنے بھی کشف پر دوں میں حصا ہو۔

P. گزشته گناہوں کو معاف کرنے والا اور مستقبل میں ہونے والی کو تاہیوں پر توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا اینے دوستوں کے لیے غافر ہے اور کافر ومشرک اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔

ہم. ان کے لیے جو آخرت پر دنیا کو ترجیح ویں اور تمر د وطغیان کا راستہ اختیار کریں یہ اللہ کے اس قول کی طرح ہی ہے۔ ﴿نَتِيْ عِمَادِيَ أَنَّ أَنَا الْغَفُورُ السِّحِينُو ﴿ وَأَنَّ عَذَا فِي هُوالْعَذَاكِ الْكِلِيمُ ﴾ (المحج: ٣٥-٥٠) (ميرے بندوں كو بتلادو كه ميں غفور ورجیم ہوں اور میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے) قرآن کریم میں اکثر جگه یہ دونوں وصف ساتھ ساتھ بیان کے گئے ہیں تاکہ انسان خوف اور رجاء کے درمیان رہے۔ کیونکہ محض خوف ہی خوف، انسان کو رحمت ومغفرت البی سے مایوس كرسكتا ہے اور نرى اميد گناہوں پر دلير كرديتى ہے۔

۵. طَوْلٌ کے معنی فراخی اور تو نگری کے ہیں، یعنی وہی فراخی اور تو نگری عطا کرنے والا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کے معنی ہیں، انعام اور تفضل۔ لینی اینے بندول پر انعام اور فضل کرنے والا ہے۔

۲. اس جھڑے سے مراد ناجائز اور باطل جھڑا (جدال) ہے جس کا مقصد حق کی تکذیب اور اس کی تردید وتغلط ہے۔ ورنہ

وهوکے میں نہ ڈالے۔(۱)

كَذَّبَتُ قَبُلُهُمْ قَوْمُ نُوْتِح وَ الْكَمْوَاكِمِنَ بَعْدِهِمُ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُوْ اِهِمُ لِيَاخُذُوهُ وَجَادَ لُوْ الِلْبَاطِلِ لَيْدُحِضُوا لِهِ الْحَقَّ فَانَذُنُهُمُّ فَكِيفَ كَانَ عِقَالِ

8. ان سے پہلے قوم نوح (عَلَيْكِا) نے اور ان كے بعد كے گروہوں نے بھی جھٹالیا تھا۔ اور ہر امت نے اپنے رسول كو گر فار كرلينے كا ارادہ كيا<sup>(1)</sup> اور باطل كے ذريع كج بحثياں كيں، تاكہ ان سے حق كو بگاڑدي<sup>(1)</sup> پس ميں نے ان كو بگڑليا، سو ميرى طرف سے كسيى سزا ہوئی۔<sup>(1)</sup> كر اور اس طرح آپ كے رب كا حكم كافروں پر ثابت ہوگيا كہ وہ دوز في ميں۔<sup>(۵)</sup>

ٷۘڵڶٳڬڂؖڡٞٞؾؙڰؚڶؠؾؙۯؾؚڬۼٙڵٵڷڹؽؽػڡٞۯؙۏٙٳ ٲۼٞۿؙۄؙۘٲڞ۬ۼڹ۠ٳڶؾٛٳۯ۞ٙ

2. عرش كے اٹھانے والے اور اس كے آس پاس كے آس پاس كے (فرشة) اپنے رب كی تشیخ حمد كے ساتھ ساتھ كرتے ہیں اور ايمان والوں كے ليے استغفار كرتے ہیں، كہتے ہیں كہ اے ہمارے پرورد گار! تو نے ہر چیز كو اپنی بخشش اور علم سے گھیر

ٱلّذِيْنَ يَحُمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّعُونَ هِمُلُوا دَيِّهِمُ وَيُؤُمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ امْنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَكُمُّ رَّحَمُةٌ وَّعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنَ تَالْمُوا وَاتَّبْعُوا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَا اَبِ الْمَحَمِيْمِ ۞

جس جدال (بحث ومناظره) کا مقصد ایضاح حق، ابطال باطل اور منکرین و معترضین کے شبہات کا ازالہ ہو، وہ مذموم نہیں نہایت محمود و مستحن ہے۔ بلکہ اہل علم کو تو اس کی تأکید کی گئی ہے، ﴿ لَتَنْبِيَنَّةَ اَلِلْكَانِسِ وَلَا تَکْتُمُونَتُهُ ﴾ (آل عمران: ۱۸۵) (تم اے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرنا، اسے چھپانا نہیں)۔ بلکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے دلائل وبراہین کو چھپانا اثنا سخت جرم ہے کہ اس پر کائنات کی ہر چیز لعنت کرتی ہے۔ (البقرة: ۱۵۹)

ا. یعنی یہ کافر ومشرک جو تجارت کرتے ہیں، اس کے لیے مختلف شہرول میں آتے جاتے اور کثیر منافع حاصل کرتے ہیں، یہ
 اپنے کفر کی وجہ سے جلد ہی مؤاخذہ الٰی میں آجائیں گے، یہ مہلت ضرور دیے جارہے ہیں لیکن انہیں مہمل نہیں چھوڑا جائے گا۔
 ۲. تاکہ اسے قید یا قتل کردیں یا سزا دیں۔

سر لینی اپنے رسولوں سے انہوں نے جھٹراکیا، جس سے مقصود حق بات میں کیڑے نکالنا اور اسے کمزور کرنا تھا۔ ۴. چنانچہ میں نے ان حامیان باطل کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا، پس تم دیکھ لو ان کے حق میں میرا عذاب کس طرح آیا اور کیسے انہیں حرف غلط کی طرح منادیا گیا یا انہیں نشان عبرت بنادیا گیا۔

۵. مقصد اس سے اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح تیجیلی امتوں پر تیرے رب کا عذاب ثابت ہوا اور وہ تباہ کردی گئیں، اگر یہ ابل مکہ بھی تیری تکذیب اور خالفت سے باز نہ آئے اور جدال بالباطل کو ترک نہ کیا تویہ بھی اس طرح عذاب الٰہی کی گرفت میں آجائیں گے، پھر کوئی انہیں بھانے والا نہیں ہوگا۔

ر کھا ہے، پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچالے۔(۱)

٨. اے ہمارے رب! تو انہیں ہمشکی والی جنتوں میں

رَبَّنَا وَادُخِلُهُمُ جَنِّتِ عَدُنِ إِلَّتِى وَعَدُنَّهُوُ وَمَنُ صَلَحَ مِنْ ابْأَبِهِوُ وَ اَذْوَاحِهِمُ وَذْرِّيْتِ تِوْمُ ْإِنَّكَ اَنْتَ الْعَرْزِيْزُ الْحَكِيْدُ

لے جاجن کا تونے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے (بھی) ان (سب) کو جو نیک ہیں۔ (\*) یقیناً تو تو غالب وباحکمت ہے۔

9. انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ، (\*) حق تو یہ ہے کہ اس دن تونے جے برائیوں سے بھالیا اس پر تونے رحمت کردی اور بہت بڑی کامالی تو یہی ہے۔ (\*)

ۅؘقِهِوُ السَّيِتالِتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِتالِتِ يَوْمَبِ نِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُوهُ

1. اس میں ملائکۂ مقربین کے ایک خاص گروہ کا تذکرہ اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی وضاحت ہے، یہ گروہ ان فرشتوں کا ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں۔ ان کا ایک کام یہ ہے کہ یہ اللہ کی تتبیح و تحمید کرتے ہیں، یعنی نقائص سے اس کی تنزیہ، کمالات اور خوبیوں کا اس کے لیے اثبات اور اس کے سامنے عجز و تذلل یعنی (ایمان) کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسراکام ان کا یہ ہے کہ یہ اٹل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے چار ہیں، مگر قیامت کے دن ان کی تعداد آٹھ ہوگا۔ (ابن کیر)

۲. لیمی ان سب کو جنت میں جمع فرمادے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، ﴿وَالَّذِیْنَ اَمْنُوْ اَوَاتَبَعَتُهُمُ وَرِیْتَهُمُ مِیاْئِیانِ اَلْحَقْنَا بِعِهِ فُرُویَتَهُمُ وَمِمَا اَلْتَنْهُمُ فِیْنَ عَمَلِهِمُ وَرَیْتَهُمُ وَمِنَ عَمَلِهِمُ وَالْمَانِ لَاے اور انہی کی پیروی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ کی، ملادیا ہم نے ان کے عملوں میں سے کچھ کم نہیں کیا۔ یعنی سب کو جنت میں اس طرح کیاں مرتبہ دے دیا کہ اور ای کھی اعظی مقام عطاکر دیا۔ یہ نہیں کیا کہ اعلیٰ مقام میں کی کرکے انہیں اوئی مقام پر لے آئے، بلکہ اوئی کو اٹھاکر ویا۔

سلا سیئات سے مراد یہاں عقوبات ہیں یا پھر جزاء محذوف ہے یعنی انہیں آخرت کی سزاؤں سے یا برائیوں کی جزاء سے بچانا۔

اللہ بیٹن آخرت کے عذاب سے فئے جانا اور جنت میں داخل ہوجانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ اس جیسی کوئی کامیابی نہیں اور اس کے برابر کوئی نجات نہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے دو عظیم خوشخریاں ہیں، ایک تو یہ کہ فرشتے ان کے لیے دو عظیم خوشخریاں ہیں، ایک تو یہ کہ فرشتے ان کے لیے فائبانہ دعا کرتے ہیں۔ (جس کی حدیث میں بڑی فضیات وارد ہے) دوسری یہ کہ اہل ایمان کے خاندان جنت میں اکٹھے ہوجائیں گے۔ جَعَلَنَا اللهُ مِنَ الَّذِیْنَ یُلْحِقُهُمُ اللهُ بِآبَائِهِمُ الصَّالِحِیْنَ،

اِتَّالَّٰكِ يَّنُ كَفَرُوْالِيُنَادَوْنَ لَمَقُتُ اللَّهِ ٱكْبَرُونُ مَّقْتِكُوْ اَنْفُسُكُوْ اِذْنُتُ عَوْنَ إِلَى الْإِيْمَانِ فَتَكُفُّرُونَ⊙

قَالُوْارَتِّبَآاَمُتَّنَااثُنْتَايُنِ وَاخْيَيْتَنَااثُنْتَايُنِ فَاعْتَرَهُنَاٰبِدُّنُوٰبِنَافَهَلُ إِلَى خُرُوجٍ مِّنُ سَبِيُلِ®

ذلِكُمُ بِأَنَّهُ ٓ إِذَا دُعَى اللهُ وَحُمَاهُ كَفَنْ تُمُّ وَالْ يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَالْحُكُولِلهِ الْعَلِيّ الْكِيدِهِ

• ا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو تم غصہ ہوتے تھے اپنے جی سے، جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے لگتے تھے۔ (۱) ال. وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! تو نے ہمیں دو بار ہی جِلایا، (۲) اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں، (۳) تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ (۳) اقراری ہیں، (۳) تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ (۳) اللہ کا ذکر کیا جاتا تو تم انکار کرجاتے تھے اور اگر اس کے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو تم انکار کرجاتے تھے اور اگر اس کے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو تم انکار کرجاتے تھے اور اگر اس کے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو تم انکار کرجاتے تھے اور اگر اس کے

ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان کیتے تھے (۵) پس

ا. مَقْتٌ، سخت ناراضی کو کہتے ہیں۔ اہل کفر جو اپنے کو جہنم کی آگ میں جھلتے دیکھیں گے، تو اپنے آپ پر سخت ناراض ہول گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جب تہمیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالی اس سے کہیں زیادہ تم پر ناراض ہوتا تھا جتنا تم آج اپنے آپ پر ہورہے ہو۔ یہ اللہ کی اس ناراضی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج تم جہنم میں ہو۔

۴. جمہور مفسرین کی تفسیر کے مطابق، دو موتوں میں ہے پہلی موت تو وہ نطفہ ہے جو باپ کی پشت میں ہوتا ہے۔ لینی اس کے وجود (ہست) ہے پہلے اس کے عدم وجود (نیست) کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور دوسری موت وہ ہے جس سے انسان اپنی زندگی نزدگی، یہ دنیوی زندگی ہے، اپنی زندگی، نزدگی، یہ دنیوی زندگی ہے، جس کا آغاز ولادت سے اور اس کے بعد قبر میں دفن ہوتا ہے۔ اور دو رندگیوں میں سے پہلی زندگی، یہ دنیوی زندگی ہے، جس کا آغاز ولادت سے اور اختام وفات پر ہوتا ہے۔ اور دوسری زندگی وہ ہے جو قیامت کے دن قبروں سے الحضے کے بعد حاصل ہوگی۔ انہی دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ، ﴿ کَیْفَ تَکُفُرُونَ بِاللّٰهِ وَ کُنتُواْ اُمُواتًا فَاَحْمَاكُمُو تُعَیْدِیْکُونَ فِی اللّٰہِ وَ کُنتُواْ اُمُواتًا فَاَحْمَاکُو تُعَیْدِیْکُونَ کِی لِیْکُونَ فِی اللّٰہِ وَ کُنتُونَ اِمْدِی مِن اللّٰہِ کَا مِن اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا مِن بھی کیا گیا ہے۔ زندہ کرے گا) میں بھی کیا گیا ہے۔

سور لیعنی جہنم میں اعتراف کریں گے جہاں اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں اور وہاں پشیمان ہونگے جہاں پشیمانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ۴. یہ وہی خواہش ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے کہ ہمیں دوبارہ زمین پر بھیج دیا جائے، تاکہ ہم نیکیاں کماکر لائیں۔

۵. یہ ان کے جہنم سے نہ نکالے جانے کا سبب بیان فرمایا کہ تم دنیا میں اللہ کی توحید کے مکر تھے اور شرک تمہیں مرغوب تھا، اس لیے اب جہنم کے دائمی عذاب کے سوا تمہارے لیے پچھ نہیں۔

هُوَالَّذِنِ يُ يُونِيُكُو اللِيّهِ وَيُنَزِّلُ لُكُوْمِّنَ السّماً وِرُزُقًا وَمَايَتَنَكَ كُولِالاَمِنُ يُنِيْكِ ۞

فَادْعُوااللهَ مُخْلِصِيُنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكِرَةَ الْكَفِرُونَ®

رَفِيْعُ الدَّرَاجِتِ ذُو الْعَرُشُ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنَ ٱمُرِهِ عَلَى مَنُ يَتَنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْدِرَ يَوْمَر السَّلاقِ ﴿

يَوْمُهُمْ بَارِنُ وْنَ ةَ لَايَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمُ شَيْعٌ لِبَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۞

اب فیصله الله بلند وبزرگ ہی کا ہے۔

اور وہی ہے جو تہمیں اپنی نثانیاں دکھلاتا ہے اور تہمیں اپنی نثانیاں دکھلاتا ہے اور تہمیارے لیے آسان سے روزی اتارتا ہے، (۱) نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو (اللہ کی طرف) رجوع کرتے ہیں۔ (۱)

۱۳ تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کرکے گو کافر برا مانیں۔(۳)

10. بلند درجوں والا عرش كا مالك وہ اپنے بندول ميں سے جس پر چاہتا ہے وحى نازل فرماتا ہے، (۵) تاكه وه ملاقات كے دن سے ڈرائے۔

17. جس دن سب لوگ ظاہر ہوجائیں گے، (۱) ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی

ا. ای ایک اللہ کا عکم ہے کہ اب تمہارے لیے جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہے اور اس سے نگلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ جو عَلِيٌّ یعنی ان باتوں سے بلند ہے کہ اس کی ذات یا صفات میں کوئی اس جیسا ہو اور کَبِیرٌ یعنی ان باتوں سے بہت بڑا ہے کہ اس کے کوئی مثل ہو یا بیوی اور اولاد ہو یا شریک ہو۔

۲. یعنی پانی جو تمہارے لیے تمہاری روزیوں کا سبب ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اظہار آیات کو انزال رزق کے ساتھ جمع فرمادیا ہے۔ اس لیے کہ آیات قدرت کا اظہار، ادیان کی بنیاد ہے اور روزیاں ابدان کی بنیاد ہیں۔ یوں یہاں دونوں بنیادوں کو جمع فرمادیا گیا ہے۔ (فع اللہ).

سر الله كى اطاعت كى طرف، جس سے ان كے داوں ميں آخرت كا خوف پيدا ہوتا ہے اور احكام وفرائض اللى كى پابندى كرتے ہيں۔

۴. لیعنی جب سب کچھ اللہ ہی اکیلا کرنے والا ہے تو کافروں کو چاہے کتنا بھی ناگوار گزرے، صرف اسی ایک اللہ کو پکارو، اس کے لیے عبادت واطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔

۵. رُوْحٌ سے مراد و حی ہے جو وہ بندوں میں سے بی کسی کو رسالت کے لیے چن کر، اس پر نازل فرماتاہے، و حی کو روح سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ جس طرح روح میں انسانی زندگی کی بقاء وسلامتی کا راز مضمر ہے۔ اس طرح و حی سے بھی ان انسانی قلوب میں زندگی کی لہر دوڑجاتی ہے جو پہلے کفر وشرک کی وجہ سے مردہ ہوتے ہیں۔

٢. يعني زنده موكر قبرول سے باہر نكل كھڑے مول گے۔

ے؟ (1) فقط الله واحد وقهار کی- (r)

12. آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج (سی قسم کا) ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔(۳)

1. اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی (\*\*) (قیامت سے) آگاہ کرد بیجیے، جب کہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے، (۵) اور ظالموں کا نہ کوئی ولی دوست ہوگا نہ سفارشی، کہ جس کی بات مانی جائے گ۔ 19. وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو (خوب) جانتا ہے۔ (\*

ٱلْيَوْمَرُنُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ لَاظْلُمَ الْيَوْمَرُّ إِنَّ اللهَ سَرِيُعُ الْحُسَابِ۞

ۅؘٲٮ۬ؽ۬ۯۿؙڂؠۘۏؙڡۯٲڵڒۏؘڐٳڎؚاڷؙٚٛؗؗؗ۠ڷؙٷٛڹؙڷٮۜؽٵڬڬٵڿڔ ڰٵڟؚؠؽڹؘڎ۫ڡٛٵڸڵڟٚڸؠؽڹڡڽؙػؚؠؽ۫ۄۭۊٞڵٲۺؘڣؽڿ ؿؙڟٵؙٷ۞

يَعُلَوُ خَالِمَنَةَ الْرَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۞

1. یہ قیامت کے دن اللہ تعالی پوچھے گا، جب سارے انسان اس کے سامنے میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ تعالی زمین کو اپنی مشی میں اور آسان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور کم کا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ (سمج عاری، سورہ زمر)

۲. جب کوئی نہیں بولے گا تو یہ جواب اللہ تعالی خود ہی دے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عکم سے ایک فرشتہ منادی کرے گا، جس کے ساتھ ہی تمام کافر اور مسلمان بیک آواز یہی جواب دیں گے۔ (فق القدر)

٣. اس ليے كه اسے بندول كى طرح غوروفكر كرنے كى ضرورت نه جوگا۔

٣٠. آزِفَةٌ ك معنى مين قريب آنے والى۔ يه قيامت كا نام ب، اس ليے كه وه بھى قريب آنے والى بـ

۵. لیعنی اس دن خوف کی وجہ سے دل اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ کاظِمِیْنَ عُم سے بھرے ہوئے، یا روتے ہوئے، یا خاموش، اس کے تینوں معنی کیے گئے ہیں۔

9. اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا بیان ہے کہ اسے تمام اثیاء کا علم ہے۔ چھوٹی ہو یا بڑی، باریک ہو یا موٹی، اعلیٰ مرتبے کی ہو یا چھوٹ مرتبے کی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس کے علم واحاطہ کا یہ حال ہے تو اس کی نافرمانی سے اجتناب اور صحیح معنوں میں اس کا نوف اپنے اندر پیدا کرے۔ آٹھوں کی خیانت یہ ہے کہ وزدیدہ نگاہوں سے دیکھا جائے۔ جیسے راہ چلتے کسی عورت کو تنگھوں سے دیکھنا۔ (سینوں کی باتوں میں) وہ وسوسے بھی آجاتے ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ جب تک وسوسے ہی رہتے ہیں لیعنی ایک لحمہ گزراں کی طرح آتے اور ختم ہوجاتے ہیں، تب تک تو وہ قابل مؤاخذہ نہیں ہوں گے۔ لیکن جب وہ عزائم کا روپ دھارلیں تو پھر ان کا مؤاخذہ ہوسکتا ہے، چیاہے ان پر عمل کرنے کا انسان کو موقع نہ ملے۔

وَاللّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَالَّاذِيْنَ يَدُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقْضُوْنَ بِشَىُ ۚ أَاِنَّ اللّهَ هُوَالسَّمِيُعُ الْبَصِيْرُ ۚ

اَوَلَمْ يَمِينُوُوْافِ الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوُامِنَ تَبْلِهِمْ كَانُوْاهُوُ اَشَكَ مِنْهُمُ قُوَةً وَاثَارًا فِي الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّهُ يِنْنُوْيِهِمُ وَمَاكَانَ لَهُمْ مِنَّ اللهِ مِنْ وَاقِ

ذلك بِاَنَّهُوُكَانَتُ تَّانِيُهِوْ رُسُلُهُوُ بِالْبَيِّنَتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُ هُوْاللَّائِنَّة قَوِيُّ شَدِيْنُ الْعِقَابِ

اور الله تعالی ٹھیک ٹھیک فیصلہ کردے گا اس
 سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، (۱) بیشک اللہ تعالی خوب سنتا خوب و کیتا ہے۔

71. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے شے ان کا نتیجہ کیسا پھ ہوا؟ وہ باعتبار قوت وطاقت کے اور باعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ شے، پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑلیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بیا لیتا۔ (۲)

۲۲. یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغیر معجزے لے لے کر آتے تھے تو وہ انکار کردیتے تھے، (۳) پس اللہ انہیں پکڑلیتا تھا۔ یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب والا ہے۔

ا. اس لیے کہ انہیں کی چیز کا علم ہے نہ کی پر قدرت، وہ بے خبر بھی ہیں اور بے اختیار بھی، جب کہ فیصلے کے لیے علم واختیار دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ دونوں خوبیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اس لیے صرف ای کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور وہ یقیناً حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، کیونکہ اسے کی کا خوف ہوگا نہ کی سے حرص وطع۔
 ۲. گزشتہ آیات میں احوال آخرت کا بیان تھا، اب دنیا کے احوال سے انہیں ڈرایا جارہا ہے کہ یہ لوگ ڈرا زمین میں چل پھر کر ان قوموں کا انجام دیکھیں، جو ان سے پہلے اس جرم شکنیب میں ہلاک کی گئیں جس کا ارتکاب یہ کررہے ہیں۔ درآں حالیکہ گزشتہ قومیں قوت وآثار میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں، لیکن جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو انہیں کوئی نہیں بچا سکا۔ ای طرح تم پر بھی عذاب آساتہ اور اگر یہ آگیا تو پھر کوئی تمہارا پشت پناہ نہ ہوگا۔

الله کی آیتوں کا انکار اور پیغیبروں کی گئی ہے، اور وہ ہے الله کی آیتوں کا انکار اور پیغیبروں کی کندیب۔ اب سلسلهٔ نبوت ورسالت تو بند ہے تاہم آفاق وانفس میں بے شار آیات اللی بھری اور پیلی ہوئی ہیں۔ علاوہ ازیں وعظ و تذکیر اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے علماء اور داعیان حق ان کی وضاحت اور نشاندہی کے لیے موجود ہیں۔ اس لیے آئ بھی جو آیات اللی سے اعراض اور دین وشریعت سے غفلت کرے گا، اس کا انجام مکذبین اور منکرین رسالت سے مختلف نبین ہوگا۔

وَلَقَدُ ٱرْسُلُنَا مُوْسَى بِالْلِتِنَا وَسُلْطِن مُبِينِينَ ۗ

الى فِرْعُوْنَ وَهَامُنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوُاسْجِرُ كَنَّابُ۞

فَكَمَّنَا جَآءُهُمُ بِالْحَقِّ مِنُ عِنْدِنَا قَالُواا قُتُلُوَّا ٱبْنَآءَالَّذِيُّنَامُلُوامِعَهُ وَاسْتَحُيُّوْ الِسَآءَهُوُّ وَمَاكِيْدُ الْكَهْرِيُّنَ إِلَّا فِيُ ضَلْإِنِ

۲۳. اور ہم نے موسیٰ (عَلَیْمِلًا) کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ (۱)

۲۲. فرعون ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا (یہ تو) جادو گر اور جھوٹا ہے۔

۲۵. پس جب ان کے پاس (موسیٰ عَلَیْدا) ہماری طرف سے (دین) حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکوں کو زندہ رکھو<sup>(۳)</sup> اور کافروں کی جو حید سازی ہے وہ غلطی میں ہی ہے۔

ا. آیات سے مراد وہ نو نشانیاں بھی ہوسکتی ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، یا عصا اور بد بیناء والے دو بڑے واضح معجزات بھی، سُلْطَانِ مُّبِیْنِ سے مراد قوی ولیل اور ججت واضحہ، جس کا کوئی جواب ان کی طرف سے ممکن نہیں تھا، بجر ڈھٹائی اور بے شرمی کے۔

۲. فرعون، مصر میں آباد قبط کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم وجابر اور رب اعلیٰ ہونے کا دعوے دار۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ اس کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کی سختیاں کرتا تھا، جیسا کہ قرآن کے متعدد مقامات پر اس کی تفصیل ہے۔ ہمان، فرعون کا وزیر اور مشیر خاص تھا۔ قارون اپنے وقت کا مال دار ترین آدمی تھا، ان سب نے پہلے لوگوں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ اس کی تعذیب کی اور انہیں جادوگر اور کذاب کہا۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا گیا، پہلے لوگوں کی طرح جو کمنایک ماائی الذیریات: ۵۳-۵۳) (اس طرح جو کمنایک ماائی الذیریات: ۵۳-۵۳) (اس طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کے پاس جو بھی نبی آیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ سب کے سب سرش ہیں)۔

٣. فرعون يه كام پہلے بھى كررہا تھا تاكہ وہ بچه پيدا نہ ہو، جو نجو ميوں كى بيش گوئى كے مطابق، اس كى بادشاہت كے ليے خطرے كا باعث تھا۔ يه دوبارہ حكم اس نے حضرت موسىٰ علينا كى تذليل وابانت كے ليے ديا، نيز تاكہ بن اسرائيل موسىٰ علينا كى قذليل وابانت كے ليے ديا، نيز تاكہ بن اسرائيل موسىٰ علينا كى وجود كو اپنے ليے مصيبت اور نجوست كا باعث سمجھيں، جيسا كه فى الواقع انہوں نے كہا، ﴿أَوْفِذَ يُبِيّا مِنْ فَدِينَ أَنْ مَا اِللَّهُ مِنْ مَا اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

4. لیعنی اس سے جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوت میں اضافہ اور اس کی عزت میں کی نہ ہو۔ یہ اسے حاصل نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہی غرق کردیا اور بنی اسرائیل کو بابرکت زمین کا وارث بنادیا۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنَۗ ٱقْتُلُمُوْسٰی وَلَیَدُمُۗ رَبَّهُ ۚ ۚ إِنِّنَّ ٱخَافُ ٱنْ یُبَدِّلَ دِیْنَکُوْ اَوْاَنُ یُظٰہِـرَ فِی الْاَمْ ضِ الْفَسَادَ⊙

وَقَالَ مُوْسَى إِنِّىٰ عُدُثُ بِرَتِى وَرَتِكُمُ مِّنُ كُلِّ مُتَكَيِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ<sup>©</sup>

وَقَالَ رَجُلُّ مُؤْمِنَّ آمِّنَ الى فِرْعُونَ بَكُنُّوُ إِيُمَانَ الْقَتُلُونَ رَجُلًا اللهَ يَقُولَ رَبِّنَ اللهُ وَقَلُ جَآءَكُو بِالْبُيِّنَاتِ مِنْ رَّ يَلُو وَانْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهُ كَوْبُلُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُضِبُكُو بَعْضُ الدِّنِ يُعِلْكُو إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِئ مَنْ هُوَمُسُونٌ كَنَّ الْهِ ۞

۲۷. اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ (عَالِیَا) کو مار ڈالوں<sup>(۱)</sup> اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے،<sup>(۲)</sup> مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی (بہت بڑا) فساد برپا نہ کردے۔<sup>(۳)</sup>

۲۷. اور موئی (عَالِيَّلًا) نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص (کی برائی) سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتے۔

۲۸. اور ایک مومن شخص نے -جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا- کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے، (۵) اگر وہ جھوٹا ہوتو اس کا جھوٹ اسی پر ہے اور اگر وہ سچا ہو، تو جس (عذاب) کا وہ تم سے وعدہ کررہا ہے اس میں سے پچھ نہ پچھ تو تم پر

ا. یہ غالباً فرعون نے ان لوگوں سے کہا جو اسے موسیٰ عَلِيُّلا کو قتل کرنے سے منع کرتے تھے۔

۲. یہ فرعون کی دیدہ دلیری کا اظہار ہے کہ میں دیکھوں گا اس کا رب اسے کیسے بچاتا ہے، اسے بکار کر دیکھ لے، یا رب بی کا انکار ہے کہ اس کا کون سا رب ہے جو بچالے گا، کیونکہ رب تو وہ اپنے آپ کو کہتا تھا۔

س، لیعنی غیر اللہ کی عبادت سے ہٹاکر ایک اللہ کی عبادت پر نہ لگادے یا اس کی وجہ سے فساد نہ پیدا ہوجائے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کی دعوت اگر میری قوم کے کچھ لوگوں نے قبول کرلی، تو وہ نہ قبول کرنے والوں سے بحث و تکرار کریں گے جس سے ان کے درمیان لڑائی جھڑا ہوگا جو فساد کا ذریعہ بے گا یوں دعوت توحید کو اس نے فساد کا سبب اور اہل توحید کو فسادی وہ خود تھا اور غیر اللہ کی عبادت ہی فساد کی جڑ ہے۔

م. حضرت موئی علیه کے علم میں جب یہ بات آئی کہ فرعون مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے اللہ سے اس کے شرسے بچنے کے لیے دعا مانگی۔ نبی منافیہ کی جب وشمن کاخوف ہوتا تو یہ دعا پڑھتے «اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْدِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْدِهِمْ» (مسند أحمد: ۱۵/۳) (اے اللہ! ہم تجھ کو ان کے مقالج میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں)۔

۵. لینی الله کی ربوبیت پر وہ ایمان یوں ہی نہیں رکھتا، بلکہ اس کے پاس اپنے اس موقف کی واضح دلیلیں ہیں۔

آپڑے گا، (۱) اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزرجانے والا اور جھوٹا ہو۔(۱)

79. اے میری قوم کے لوگو! آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پرتم غالب ہو<sup>(۱)</sup> کین اگر اللہ کا عذاب ہم پر آگیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟<sup>(۱)</sup> فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتلا رہا ہوں۔<sup>(۱)</sup>

• اور اس مومن نے کہا اے میری قوم (کے لوگو) مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی روزِبد (عذاب) نہ آئے جو اور امتوں پر آیا۔

اس. جیسے امت نوح اورعاد و شمود اور ان کے بعد والوں کا (حال ہوا)، (۱) الله اینے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا

يْقَوُمِلَكُوْ الْمُلُكُ الْيُوْمَظْهِرِيْنَ فِى الْأَرْضُ فَمَنَ يَنْصُرُنَا مِنَ بَالْسِ اللهِ إِنْ جَاءَنَا \*قَالَ فِرْعُونُ مَّاْلُرِيْكُوْ اِلْامَا اَرْى وَمَا اَهْدِيْكُوْ اِلْاَسِيْدِلَ الرَّشَادِ®

> وَقَالَ الَّذِئَ امَنَ لِقُوْمِ إِنِّيۡ اَخَافُ عَلَيُكُمُ مِّتُثُلَ يَوْمِ الْاَحْزَاٰبِ۞

مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوْمٍ وَعَادٍ وَّعَنُوْدُوَ الَّذِينَ مِنَ بَعُدِهِمُ وَمَااللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْهِ بَادِنَ

ا. یہ اس نے بطور تنزل کے کہا، کہ اگر اس کے دلائل سے تم مطمئن نہیں اور اس کی صداقت اور اس کی دعوت کی صحت تم پر واضح نہیں ہوئی، تب بھی عقل ودانش اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑدیا جائے، اس سے تحر ض نہ کیا جائے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسے اس جھوٹ کی سزا دنیا وآخرت میں دے دے گا۔ اور اگر وہ سچا ہے اور تم نے اسے ایڈائیس پہنچائیں تو پھر یقیناً وہ تمہیں جن عذابوں سے ڈراتا ہے، تم پر ان میں سے کوئی عذاب آسکتا ہے۔ ۲ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہوتا (جیسا کہ تم باور کراتے ہو) تو اللہ تعالیٰ اسے دلائل و معجزات سے نہ نواز تا، جب کہ اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ دوسرا مطلب ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسے ذلیل اور ہلاک کردے گا، تمہیں اس کے خاف کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

على ليعنى يد الله كاتم پر احسان ہے كه تنهيل زمين پر غلب عطا فرمايا اس كا شكر اداكرو، اور اس كے رسول كى مكذيب كرك الله كى ناراضى مول ند لو۔

م. یہ فوجی اور نظر تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے، نہ اللہ کے عذاب ہی کو نال عیس گے اگر وہ آگیا۔ یہاں تک اس مومن کا کلام تھا جو ایمان چھیائے ہوئے تھا۔

۵. فرعون نے اپنے دنیوی جاہ وجلال کی بنیاد پر جھوٹ بولا اور کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، وہی تمہیں بتلا رہا ہوں اور میری بتلائی ہوئی راہ ہی صحیح ہے۔ حالا لکہ ایسا نہیں تھا۔ ﴿وَمَمَاۤ اَمَرْفِیْوْعَوْنَ بِسَرِیْشِیْدِ﴾ (ھود: ۹۷) (اور فرعون کا کوئی عظم درست تھا ہی نہیں)۔

٢. يه اس مومن آدمي نے دوبارہ اپني قوم كو ڈرايا كه اگر الله كے رسول كى كلنيب ير ہم اڑے رہے، تو خطرہ ہے كه

نہیں چاہتا۔

وَلِقَوْمِ النِّئَ اَخَانُ عَلَيْكُمُ يَوُمَر التَّنَادِخُ

ؽۅؙڡؙڒؾؙۏۘڵۏؙڹؘڡؙۮؠڔۣؽڹۧٵ۫ڵڷؙۏؙڗڹٳڶڵڡؚڡؚڽؙٵڞۣٟ ۅؘڡؘڽؙؿ۠ڝؙڸڔٳڶڵۿؙڡؘٚؠٙٳڮ؋؈ؙۿٳۮٟ۞

ۗ وَلَقَانُ جَأَءُ كُو يُوسُفُ مِنْ قَبُلُ بِالْبَيِنْتِ فَهَا زِلْتُوْفُ شَكِّمِ مِنَّاجًا ءُكُو بِهِ حَتَى إِذَاهَكَ قُلْمُمُ كَنْ يَتَبْعَثَ اللهُ مِنْ يَعْدِهِ سَمُولًا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُو مُسْرِكٌ مُنْ أَرْبًا كِنْ ﴿

۳۲. اور مجھے تم پر ہانک بکار کے دن کا بھی ڈر ہے۔ (۲)

سس. جس دن تم پیٹھ پھیر کر لوٹوگے، (۳) متہمیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور جسے اللہ گر اہ کردے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ (۳)

گزشتہ قوموں کی طرح عذاب الہی کی گرفت میں آجائیں گے۔

ا. یعنی اللہ نے جن کو بھی ہلاک کیا، ان کے گناہوں کی پاداش میں اور رسولوں کی تکذیب و مخالفت کی وجہ سے ہی ہلاک کیا، ورنہ وہ شفیق ورحیم رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ گویا قوموں کی ہلاکت ان پر اللہ کا ظلم نہیں ہے بلکہ قانون مکافات کا ایک لازمی منتجہ ہے جس سے کوئی قوم اور فرد مشتنی نہیں ۔

# از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو

۲. تَنَادِيْ كَ معنی میں۔ ایک دوسرے کو پکارنا، قیامت کو «یَوْمُ النّنَادِ» اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن ایک دوسرے کو پکاریا ہے۔ اہل بار کو اور اہل نار اہل جنت کو ندائیں دیں گے۔ (الاعراف ۴۵۰۸) بعض کہتے ہیں کہ میران کے پاس ایک فرشتہ چی کر اعلان کرے گا، بعض کہتے ہیں کہ میران کے پاس ایک فرشتہ ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس کی بد بختی کا یہ فرشتہ چی کر اعلان کرے گا، بعض کہتے ہیں کہ اعمال کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا، جیسے اہل جنت کو اے جنتیو! اور اہل جہنم کو اے جہنیو! امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام بغوی کا یہ قول بہت اچھا ہے کہ ان تمام باقوں ہی کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے۔

س. لین موقف (میدان محشر) سے جہنم کی طرف جاؤگے، یا حساب کے بعد وہال سے بھا گو گے۔

۴. جو اسے ہدایت کا راستہ بتاسکے تعنی اس پر چلاسکے۔

۲. لیکن تم ان پر بھی ایمان نہیں لائے اور ان کی دعوت میں شک وشبہ ہی کرتے رہے۔

٤. لعنی پوسف عَالِیَلام پغیبر کی وفات ہو گئی۔

الله کسی رسول کو جیسجے گا ہی نہیں، (۱) اسی طرح الله گر اہ کر تا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا شک وشبہ کرنے والا ہو۔(۲)

۳۵. جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھڑتے ہیں، (۲) اللہ کے بزدیک اور مومنوں کے بزدیک یہ تو بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے، (۲) اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر کرویتا ہے۔ (۵)

۳۷. اور فرعون نے کہا اے ہامان! میرے لیے ایک بالاخانہ بنا<sup>(۱)</sup> شاید کہ میں دروازوں تک پہنچ عادًاں۔ ٳڷۮؽؙڹؽؙڲؙٳۮؚڵٷؽ؋ٛٵڸؾؚٵٮڷڡڔۼؽۺۣڵڟڽٵؾؙؠؙؠؙ ػؙڹؙۯڡؘڨؙٵٞڝڹ۫ػٵٮڵؾۅۅٙڝ۬۬ۮٵڰڹؽڹٵڡؙٮؙؙٶ۠ٲڰۮٳڮ ؙڝؙٛڸؠؙٷڶٮڵۿؙؗؗؗۼڮڴؚڷۣۜڨڶؙؠؙڡؙؾڲؠۜڗؚٟۜڿڹٵٟڔؚٟ۞

ۅؘقَالَ فِرْعُونُ لِهَامِنُ ابْنِ لِيُ صَرِّحًا لَعَبِيِّ ٱبْلُغُ الْزَسْبَابِ ۞

ا. لینی تمہارا شیوہ چونکہ ہر پیغیر کی تکذیب اور مخالفت ہی رہا ہے، اس لیے سیجھتے تھے کہ اب کوئی رسول ہی نہیں آئے گا، یا یہ مطلب ہے کہ رسول کا آنا یا نہ آنا، تمہارے لیے برابر ہے یا یہ مطلب ہے کہ اب ایسا باعظمت انسان کہاں پیدا ہو سکتا ہے جو رسالت سے سر فراز ہو۔ گویا بعد از مرگ حضرت یوسف علیظا کی عظمت کا اعتراف تھا۔ اور بہت سے لوگ ہر اہم ترین انسان کی وفات کے بعد یہی کہتے ہیں۔

- ۲. لیعنی اس واضح گراہی کی طرح، جس میں تم مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو بھی گراہ کرتا ہے جو نہایت کثرت ہے گناہوں کا ارتکاب کرتا اور اللہ کے دین، اس کی وحداثیت اور اس کے وعدوں وعیدوں میں شک کرتا ہے۔
   ۱۳. لیعنی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کی توحید اور اس کے احکام میں جھڑتے ہیں، جیسا کہ ہر دور کے اہل باطل کا وطیرہ رہا ہے۔
- ۵. لیعنی جس طرح ان مجادلین کے دلوں پر مہر لگادی گئی ہے، اسی طرح ہر اس شخص کے دل پر مہر لگادی جاتی ہے، جو اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر اور سرکثی کا اظہار کرتا ہے، جس کے بعد معروف ان کو معروف، اور منکر منکر نظر نظر نہیں آتا بلکہ بعض دفعہ منکر ان کے بال معروف، اور معروف منکر قرار پاتا ہے۔

٩. يه فرعون كى سركشى اور تمرد كا بيان ب كه اس ف اپنه وزير بلمان كو ايك بلند عمارت بناف كا حكم ديا تاكه اس ك ذريع به اس ك دروازول تك چنج جائه اسباب ك معنى دروازك، يا رائة كم بين مزيد ديكھيے سورة القصص آيت: ٣٨٠

ٱسُبَابَ التَّمَاوٰتِ فَاطَّلِمَ إِلَى اللَّهِ مُوْسَى وَاتِّى كَوُّلْنُهُ كَاذِبًا ُوَكَدْلِكَ زُبِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوِّءْ عَمَلِهِ وَصُدٌ عَنِ السَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ الْآلِقِ تَبْكِي ۚ

وَقَالَ الَّذِئَ امَنَ لِقَوْمِ النَّبِعُوْنِ آهْدِكُوْسِبِيلَ الرَّشَادِ۞

يُقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيُوةُ الدُّنْيَا مَتَاعُ وَإِنَّ الْإِخِرَةُ فِي دَارُ الْقَرَادِ ﴿

مَنُ عَمِلَ سَيِّنَةً فَلايُجُزَى اِلَامِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكِرٍ اوْانْتُى وَهُوَمُوْمُونُ

سر آسانوں کے دروازوں تک اور موسیٰ (عَالِیَاً) کے معبود کو جھانک لول<sup>(۱)</sup> اور بیشک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے اور اسی طرح فرعون کی بدکرداریاں اسے بھلی دکھائی گئیں<sup>(۳)</sup> اور راہ سے روک دیا گیا<sup>(۳)</sup> اور فرعون کی (ہر) حیلہ سازی تباہی میں ہی رہی۔<sup>(۵)</sup>

۳۸. اور اس مومن شخص نے کہا کہ اے میری قوم (کے لوگو) تم (سب) میری پیروی کرو میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔(۱)

97. اے میری قوم! یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، (۵) (یقین مانو کہ قرار) اور جیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ (۸) • جس نے کوئی گناہ کیا اے اس کے گناہ کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا(۹) اور جس نے نیکی کی ہے خواہ وہ مرو

ا. یعنی دیکھوں کہ آسانوں پر کیا واقعی کوئی اللہ ہے؟

۴. اس بات پر که آسان پر اللہ ہے جو آسان وزمین کا خالق اور ان کا مدبر ہے۔ یا اس بات میں که وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔

سع یعنی شیطان نے اس طرح اسے گراہ کیے رکھا اور اس کے برے عمل اسے اچھے نظر آتے رہے۔

هم. لیعنی حق اور صواب (درست) رائے سے اسے روک دیا گیا اور وہ گر انہوں کی بھول جملیوں میں بھکتا رہا۔

۵. تَبَابٌ، خسارہ، ہلاکت۔ یعنی فرعون نے جو تدبیر اختیار کی، اس کا متیجہ اس کے حق میں برا ہی نکلہ اور بالآخر اپنے لشکر سیت یانی میں ڈبودیا گیا۔

۲. فرعون کی قوم میں سے ایمان لانے والا پھر بولا۔ اور کہا کہ دعویٰ تو فرعون بھی کرتا ہے کہ میں جہیں سیدھے راستے پر چلارہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرعون بھڑکا ہوا ہے، میں جس راستے کی نشاندہی کررہا ہوں، وہ سیدھا راستہ ہے اور وہ بی راستہ ہے، جس کی طرف حمہیں حضرت موسی علیقیا دعوت دے رہے ہیں۔

2. جس کی زندگی چند روزہ ہے۔ اور وہ بھی آخرت کے مقابلے میں صبح یا شام کی ایک گھڑی کے برابر۔

٨. جس كو زوال اور فناء نبيس، نه وہال سے انتقال اور كوچ ہوگا۔ كوئى جنت ميس جائے يا جہنم ميس، دونوں كى زندگياں
 ابدى ہول گی۔ ایک راحت اور آرام كى زندگی۔ دوسرى، شقاوت اور عذاب كى زندگی۔ موت الل جنت كو آئے گى نه الل جہنم كو۔
 الل جہنم كو۔

9. یعنی برائی کے مثل ہی جزاء ہوگی، زیادہ نہیں۔ اور اس کے مطابق ہی عذاب ہوگا۔ جو عدل وانصاف کا آئمینہ دار ہوگا۔

فَاوُلِيِّكَ يَدُخُلُونَ الْجِنَّةَ يُونَىَ قُونَ فِيْهَا بِغَيْرِحِسَابٍ ۞

وَيْقَوُمِمَاكُ اَدُعُوْكُوْ إِلَى النَّجُوةِ وَتَدُعُونَتِيْ َ إِلَى النَّارِثُ

تَکُ عُوْنَزِیْ لِاَکُفْرَ بِاللهِ وَأُشُوِكَ بِهِ مَالَیْنَ لِیُ بِهِ عِنْهُ ۚ وَّاَنَاٱدُعُوْثُولِیَ الْعَزِیْزِالْغَقَارِ۞

لَاجَرَمَ النَّالَثُ عُوْنَنِئَ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوَةً فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْرِخْرَةِ وَآنَّ مَرَّدًىٰۤ اَلَى اللهِ

ہو یا عورت اور وہ ایمان والا ہوتو یہ لوگ (۱) جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شار روزی پائیں گے۔(۲) 100 اور آم. اور اے میری قوم! یہ کیا بات ہے کہ میں تہہیں نجات کی طرف بلارہا ہوں(۳) اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلارہ ہوں(۳) اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلارہے ہو۔(۲)

اللہ کے مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ اسے شریک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں اور میں تمہیں غالب بخشنے والے (معبود) کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ (۵)

۱۳۳۳ یہ لیٹینی امر ہے (۱) کہ تم مجھے جس کی طرف بلارہے ہو وہ تو نہ دنیا میں لکارے جانے کے قابل ہے<sup>(2)</sup> نہ

ا. یعنی وہ جو ایماندار بھی ہوں گے اور اعمال صالحہ کے پابند بھی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے بغیر محض ایمان یا ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہوگ۔ عند اللہ کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ ایمان ضروری ہے۔

۲. لینی بغیر اندازے اور حباب کے تعمیں ملیں گی اور ان کے ختم ہونے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔

۳. اور وہ یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جس کا کوئی شر یک نہیں ہے اور اس کے اس رسول کی تصدیق کرو، جو اس نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔

۷. لینی توحید کے بجائے شرک کی دعوت دے رہے ہو جو انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں وضاحت ہے۔

۵. عَزِیْزٌ (غالب) جو کافروں سے انتقام لینے اور ان کو عذاب دینے پر قادر ہے۔ غَفَّارٌ، اپنے ماننے والوں کی غلطیوں، کو تاہیوں کو معاف کردینے والا اور ان کی پردہ پوشی کرنے والا۔ جب کہ تم جن کی عبادت کرنے کی طرف مجھے بلارہے ہو، وہ بالکل حقیر اور کم تر چیزیں ہیں، نہ وہ من سکتی ہیں نہ جواب دے سکتی ہیں، کی کو نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر۔

٢. لَا جَرَمَ يه بات نقيني ہے، يا اس ميں جموث نہيں ہے۔

2. لینی وہ کسی کی بگار سننے کی استعداد ہی نہیں رکھتے کہ کسی کو نفع پہنچا سکیں یا الوجیت کا استقاق انہیں حاصل ہو۔ اس کا تقریباً وہی مفہوم ہے جو اس آیت اور اس جیسی دیگر متعدد آیات میں بیان کیا گیا ہے، ﴿وَمَنْ آصَٰنُ مِثَنَ يَدُعُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُوْ أَصْعُبُ النَّارِ

هَنَتَذَكُوُوْنَ مَآ اَقُولُ لَكُوْ وَاُفَوِّصُ آمُوِیؒ اِلَ اللّٰفِرْانَّ اللّٰهَ بَصِیۡرُ ٔ بِالْعِبَادِ ۞

> فَوَقْلُهُ اللهُ سَيِّتَاتِ مَامَكُرُوُاوَحَاقَ بِال فِرْعَوْنَ سُوَءُ الْعَذَابِ®

آخرت میں، (۱) اور یہ (جھی یقینی بات ہے) کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے (۲) اور حد سے گزرجانے والے ہی (یقیناً) اہل دوزخ ہیں۔ (۳)

میں اپنا معاملہ اللہ کے سپر د کرتا ہوں، (۵) یقیناً اللہ تعالی بندوں کا نگران ہے۔ (۲)

 $^{\circ}$  تو الله تعالیٰ نے ان کی تمام بری چالوں سے اس کی حفاظت فرمائی  $^{(\circ)}$  اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔  $^{(\circ)}$ 

مَنْ لَائِسْتَجِیْبُ لَاَلِی بَغِیرِ الْقِیلُمَةُ وَهُمْ عَنُ دُعَآیِهِ مُؤْفِنْ لُوْنَ ﴾ (الاحقاف:٥) (اور اس سے بڑھ کر گر اہ اور کون ہو گا؟ جو اللہ کے سوا السول کو پکار تا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کرسیس بلکہ ان کے پکار نے سے محض بے خبر ہوں) ﴿ لَانْ تَدُّ عُوهُمُو لَائِسَنَهُ عُولُو مُنْ مِن اللهِ ان کے پکار نے سے محض بے خبر ہوں) ﴿ لَانْ تَدُّ عُوهُمُو لَائِسَنَهُ عُولُو مَنْ اللهِ اللهُ ال

ا. یعنی آخرت میں بی وہ بکار سن کر کسی کو عذاب سے چھڑانے پر یا شفاعت بی کرنے پر قادر ہوں؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جھلا اس لاکق ہوسکتی ہیں کہ وہ معبود بنیں اور ان کی عبادت کی جائے؟

۲. جہاں ہر ایک کا حساب ہو گا اور عمل کے مطابق اچھی یا بری جزاء دی جائے گ۔

سم. یعنی کافر ومشرک، جو الله کی نافرمانی میں ہر حد سے تنجاوز کرجاتے ہیں، اس طرح جو بہت زیادہ گناہ گار مسلمان ہوں گے، جن کی نافرمانیاں "اسراف" کی حد تک پہنچی ہوئی ہوں گی، انہیں بھی کچھ عرصہ جہنم کی سزا بھکتنی ہوگی۔ تاہم بعد میں شفاعت رسول مُنظینینظ یا اللہ کی مشیت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کردیا جائے گا۔

۷. عنقریب وہ وقت آئے گا جب میری باتوں کی صدافت، اور جن باتوں سے روکتا تھا، ان کی شاعت تم پر واضح ہوجائے گی، پھر تم ندامت کا اظہار کروگے، مگر وہ وقت ایسا ہو گا کہ ندامت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔

۵. یعنی اسی پر بھروسہ کرتا اور اسی سے ہر وقت استعانت کرتا ہوں اور تم سے بیزاری اور قطع تعلق کا اعلان کرتا ہوں۔
 ۲. وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ پس وہ مستق ہدایت کو ہدایت سے نواز تا اور ضلالت کا استحقاق رکھنے والے کو ضلالت سے ہمکنار کرتا ہے۔ ان امور میں جو حکمتیں ہیں، ان کو وہی خوب جانتا ہے۔

ک. لینی اس کی قوم قبط نے اس مومن کے اظہار حق کی وجہ سے اس کے خلاف جو تدبیریں اور سازشیں سوچ رکھی تھیں،
 ان سب کو ناکام بنادیا اور اسے حضرت موٹ عالیہ کے ساتھ نجات دے دی۔ اور آخرت میں اس کا گھر جنت ہوگا۔
 ۸. لینی دنیا میں انہیں سمندر میں غرق کردیا گیا اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب ہے۔

ۘۘۘڵٮ۠ٵۯؙؽۼؙۯڞؙۅٛؽ؏ؽۿٵۼؙٮؙۊٞٵۊۜۘٛۘۼۺێؖٵٷۘؽۅٛػ ٮٙڠؙٷؙؗۿؙٳڶۺٵۼڎؙ؊ٙۮڿٮؙٷٙٵڵ؋ۯۼٷڽ ٳؘۺٙڰٳڷۼۮؘٵٮؚ۞

وَإِذْ يَتَعَمَّا لِمُحُونَ فِى النَّارِفَيَقُوْلُ الضُّعَفِّوُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكَبْرُوْلَا لَاكَاكُتْ الْكُعُدِّ مَعْنَا فَهَلُ انْدُومُغُنُونَ عَثَانَضِيْبًا مِّنَ النَّارِ⊚

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوْاَ لِكَاكُنُّ فِيْهَا لِنَّاللَهُ قَدُحُكُو بَيْنَ الْمِبَادِ@

۲۷. آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح وشام لائے جاتے ہیں (۱) اور جس دن قیامت قائم ہوگی (فرمان ہوگا کہ) فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔(۲)

کم. اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے (جن کے یہ تابع تھے) کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟

۳۸. وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو مسجی اس آگ میں ہیں، اللہ تعالی اپنے بندوں کے در میان فیصلے کرچکا ہے۔

1. اس آگ پر برزخ میں لیعنی قبروں میں وہ لوگ روزانہ صبح وشام پیش کیے جاتے ہیں، جس سے عذاب قبر کااثبات ہوتا ہے۔ جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں، احادیث میں تو بڑی وضاحت سے عذاب قبر پر روشیٰ ڈالی گئ ہے، مثلاً حضرت عائشہ وُلی اُلی سوال کے جواب میں نبی مُنگی اللہ اُلی اُلی مُنظم عَذَابُ الْقَبْرِ حَقِّ (صحبح البخاري، کتاب الجنائز، باب ماجاء في عذاب القبر) (بال! قبر کاعذاب حق ہے)۔ ای طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا "جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر میں) اس پر صبح وشام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے لیعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور جہنی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیری اصل جگہ ہے، جہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تھے بھیج گا"۔ (صحبح البخاري، باب المیت یعرض علیہ مفعدہ بالغداۃ والعشی. مسلم، کتاب الجنة، باب عرض مفعد المیت) اس کا مطلب ہے کہ مکرین عذاب قبر قرآن وحدیث دونوں کی صراحتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔

7. اس ہے بالکل واضح ہے کہ عرض علی النار کا معاملہ، جو صبح وشام ہوتا ہے، قیامت سے پہلے کا ہے اور قیامت سے پہلے برزخ اور قبر ہی کی زندگی ہے۔ قیامت کے دن ان کو قبر سے نکال کر سخت ترین عذاب یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آل فرعون سے مراد فرعون، اس کی قوم اور اس کے سارے پیروکار ہیں۔ یہ کہنا کہ جمیں تو قبر میں مردہ آرام سے پڑا نظر آتا ہے، اسے اگر عذاب ہوتو اس طرح نظر نہ آئے۔ لغو ہے کیونکہ عذاب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جمیں نظر بھی آئے۔ اللہ تعالی ہر طرح عذاب دینے پر قاور ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ خواب میں ایک شخص نہایت المناک مناظر دیکھ کر سخت کرب واذبت محسوس کرتا ہے۔ لیکن دیکھتے نہیں ہیں کہ خواب میں ایک شخص نہایت المناک مناظر دیکھ کر سخت کرب واذبت محسوس کرتا ہے۔ لیکن دیکھنے والوں کو ذرا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ خوابیدہ شخص شدید تکلیف سے دوچار ہے۔ اس کے باوجود عذاب قبر کا انکار، محض ہٹ دھر می اور بے جا شحکم ہے۔ بلکہ بیداری میں بھی انسان کو جو تکالیف ہوتی ہیں وہ خود ظاہر نہیں ہوتیں بلکہ صرف انسان کا تؤینا اور شکمالانا ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ ترکیے اور تاکمالانا خاہر ہوتا ہے۔ اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ ترکیے اور تاکمالانا خاہر ہوتا ہے۔ اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ ترکیے اور تاکمالانے۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِلِغَزَنَةِجَهَنَّمَ ادْعُوُا رَبَّكُوْ يُخَفِّفُ عَثَايَوُمًا مِّنَ الْعَنَابِ ۞

قَالُوَّااَوَلَوُتَكُ تَابَّتِكُمُ رُسُلُكُمُ بِالْبَيِّنْتِ ۚ قَالُوَا بَلِ قَالُوَا فَادْ عُوْا وَمَادُ خَوُا الْكِغِمْ بِيَ الِّرِقِ ضَلِل ۚ

ٳڰٵڵٮۜڹؙڞؙۯۯڛؙڵڹٵۅؘٲڴڹؚؽؙڹٵڡۜڹٛۊٳڣٳڵڲڶۅۊ الدُّنْيَٵۅؘؽۅٛمرَيڠؙۅٛمُ الْأَشْهَادُ۞

۳۹. اور (تمام) جہنی مل کر جہنم کے داروغوں سے کہیں گے
کہ تم بی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو
ہمارے عذاب میں کمی کردے۔

۵۰. وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، وہ کہیں گے کیوں نہیں، وہ کہیں گے کہ پھر تم ہی دعا کرو(۱) اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے۔(۱)

01. یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنوی زندگی میں بھی کریں گے (۳) اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے (۳) کھڑے ہوں گے۔

ا. ہم ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے کیوں کر کچھ کہہ سکتے ہیں جن کے پاس اللہ کے پیفیر دلائل و معجزات لے کر آئے لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی؟

 ۲. لیعنی بالآخر وہ خود ہی اللہ سے فریاد کریں گے لیکن اس فریاد کی وہاں شنوائی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ دنیا میں ان پر
 ججت تمام کی جاچکی تھی۔ اب آخرت تو، ایمان، توبہ اور عمل کی جگہ نہیں، وہ تو دار الجزاء ہے، دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ وہاں بھکتنا ہوگا۔

سال بینی ان کے دشمن کو ذلیل اور ان کو غالب کریں گے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض بی قتل کردیے گئے، جیسے حطرت کیلی و غربی اور ایعنی اور بعض ہجرت پر مجبور ہوگئے جیسے ابراہیم علیہ اور ہمارے پیغیر مگار پیغیر اس کے منافی نہیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر بعض دفعہ اللہ کی حکمت ومشیت کے تحت کافروں کو غلبہ عطا فرماد یا جاتا ہے۔ لیکن بالآخر ان کی مطلب یہ ہی خال میں اللہ تعالی نے ان کے دشمنوں کو مسلط فرماد یا، جنہوں نے ان کے خون سے اپنی بیاس بجائی اور انہیں ذلیل وخوار کیا، جن یہودیوں نے حضرت علی معلی علی اور انہیں ذلیل وخوار کیا، جن یہودیوں کو خوب ذات علی علی ایک بعد جنگ بدر، احد، احزاب، کا عذاب چکھایا۔ پیغیر اسلام مگار پیغیر اور ان کے رفتاء یقینا بجرت پر مجبور ہوئے لیکن اس کے بعد جنگ بدر، احد، احزاب، غروہ خبر اور پیمر فتح کمہ کے ذریعے سے اللہ تعالی نے جس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اپنے پیغیر اور اہل ایمان کو جس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اپنی ایس کی بعد رائی ایمان کو جس طرح غلبہ عطا فرمایا، اس کے بعد اللہ کی مدد کرنے میں کیا شہر رہ جاتا ہے؟ (این کیر)

٨. أَشْهَادٌ، شَهِيدٌ (أواه) كى جمع ہے۔ جيسے شريف كى جمع اشراف ہے۔ قيامت كے دن فرشة اور انبياء عليهم الوابى

يَوْمَرَ لَايَـنْفَعُ الظّلِـمِيْنَ مَعَيْزِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوِّءُالدَّارِ۞

ۅؘڵڡۜٙۮٳڶؾؙؠؙٮٞٲڡؙۅٛڛٙٳڶۿؙۮؽۅٙٲۅ۫ۯؿؙڹٵ ؠڹۣؿؘٙٳۺڗٳ؞ؽڶٳڵؽڶؠ۞

ۿٮۘٞؽٷٙۮؚڬۯ۬ؽڸٲۅڸٳٲۘڵڷڷؚٵۜۑ؈ ڬٵڞؙڽۯٳڽٙٷڠۮٳٮڵٶڂۜؿٞ۠ٷٙٳۺؾۘۘڠؙڣۯ ڸۮؘڹٛؽؚڰؘۅٙڛٙؠٚڂؠؚۘۻؠؙڽ؆ڽؚۜڰڽۣٵڵڠۺۣؾ

۵۲. جس دن ظالموں کو ان کی (عذر) معذرت کچھ نفع نه دے گی ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔(۱)

۵۳. اور ہم نے موسیٰ (عَلَیْطًا) کو ہدایت نامہ عطا فرمایا<sup>(۲)</sup> اور بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔<sup>(۳)</sup>

۵۴. که وه ہدایت و نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔

۵۵. پس اے نبی! تو صبر کر اللہ کا وعدہ بلاشک (وشبہ) سیا ہی ہے تو اپنے گناہ کی (<sup>(۵)</sup> معافی مانگتا رہ اور صبح شام <sup>(۱)</sup>

دیں گے۔ یا فرشتے اس بات کی گوائی دیں گے کہ یا اللہ پیغیروں نے تیرا پیغام پینچادیا تھا لیکن ان کی امتوں نے ان کی تکذیب کی۔ علاوہ ازیں امت محمدیہ اور نبی کریم مُنگائیا ہمی گوائی دیں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوچکا ہے۔ اس لیے قیامت کو گواہوں کے کھڑا ہونے کا دن کہا گیا ہے۔ اس دن اہل ایمان کی مدد کرنے کا مطلب ہے ان کو ان کے اجھے اعمال کی جزاء دی جائے گی اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔

ا. یعنی الله کی رحمت سے دوری اور پیٹکار۔ اور معذرت کا فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ معذرت کی جگه نہیں، اس لیے یہ معذرت، معذرت باطلہ ہوگی۔

عن نبوت اور تورات عطا کی۔ جیسے فرمایا، ﴿ إِنَّ اَلْتُورْكَ فِيهَاهُدًى وَنُورٌ ﴾ (المائدة: ٣٣) (جم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت ونور ہے)۔

سم. لیعنی تورات، حضرت موسیٰ علیمیا کے بعد بھی باقی رہی، جس کے نسلاً بعد نسل وہ وارث ہوتے رہے۔ یا کتاب سے مراد وہ تمام کتابیں ہیں جو انبیائے بنی اسرائیل پر نازل ہوئیں، ان سب کتابوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔

4. هُدًى وَذِكْرَىٰ، مصدر بين اور حال كى جَد واقع بين، اس ليے منصوب بين۔ بمعنی هَادٍ اور مُذَكِّرٍ بدايت دين والى اور نفيحت كرنے والى۔ عقل مندول سے مراد عقل عليم كے مالك بين۔ كيونكه وہى آسانی كتابول سے فائدہ اٹھاتے اور بدايت ونفيحت حاصل كرتے بين۔ دوسرے اوگ تو گدھوں كى طرح بين جن پر كتابوں كا بوجھ تو لدا ہوتا ہے ليكن وہ اس سے بے خبر ہوتے بين كہ ان كتابوں ميں كيا ہے؟

۵. گناہ سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں، جو بتقاضائے بشریت سرزد ہوجاتی ہیں، جن کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کردی جاتی ہے۔ یا استغفار بھی ایک عبادت ہی ہے۔ اجر وثواب کی زیادتی کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے، یا مقصد امت کی رہنمائی ہے کہ وہ استغفار سے بے نیاز نہ ہوں۔

٢. عَشِي سے ون كا آخرى اور رات كا ابتدائى حصه، اور أَبْكَارٌ سے رات كا آخرى اور دن كا ابتدائى حصه مراد ہے۔

والإبكار

اِنَّ الَّذِيِّنَ يُجَادِ لُؤُنَ فِنَ النِّتِ اللهِ بِغَيُرِ سُلُطِنِ اَتُسُهُمُ اِنْ فِنُ صُدُوْرِهِمُ الَّلِكِبُرُّ مَّاهُمُ مِبِ الِغِيهُ فِي اَسُتَعِدُ بِاللهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيمُ عُلْهُ الْبَصِيرُ وَ

لَخَنْقُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ ٱكْبَرُمِنْ خَلْقِ السَّاسِ وَلِكِنَّ ٱكْثَرَالتَّاسِ لَا يَعُ لَمُوُنَ ۞

> وَمَايَسُتُوَى الْاَعْلَى وَالْبَصِيُرُهُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَعَبِلُواالصَّلِحْتِ وَلَاالْمُهُنِّىُ \* قَلِيكُلًا لَتَّنَا كُلُوْنَ ۞

اِنَّ السَّاعَةُ لَاسِّيَةٌ لَارَيُبَ فِيهُمَا ُوَلِكِنَّ ٱكْثَرَ التَّاسِ لَايُوْمِنُوْنَ۞

وَقَالَ رَبُكُوُ ادُعُونَ آسُتَجِبُ لَكُوْ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اپنے پرورد گار کی تشبیح اور حمد بیان کر تا رہ۔

04. جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الٰہی میں جھڑا کرتے ہیں ان کے دلوں میں بجز نری بڑائی کے اور کچھ نہیں وہ اس تک چہنچنے والے ہی نہیں، (۱) سوتو اللہ کی پناہ مانگتا رہ بیشک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔

۵۷. آسانوں اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن (یہ اور بات ہے کہ) اکثر لوگ بے علم ہیں۔(۱)

۵۸. اور اندھا اور بینا برابر نہیں نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے (برابر ہیں)، (۲) تم (بہت) کم نصیحت حاصل کررہے ہو۔

09. قیامت بالیقین اور بلاشبہ آنے والی ہے، کیکن (یہ اور بات ہے کہ) بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔

• ۲. اور تمہارے رب کافرمان (سرزد ہوچکا) ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرول گا<sup>(۳)</sup> یقین

ا. یعنی وہ لوگ جو بغیر آسانی دلیل کے بحث و حجت کرتے ہیں، یہ محض تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، تاہم اس سے جو ان کا مقصد ہے کہ حق کمزور اور باطل مضبوط ہو، وہ ان کو حاصل نہیں ہوگا۔

۴. یعنی پھر یہ کیوں اس بات سے انکار کررہے ہیں کہ اللہ تعالی انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جب کہ یہ کام آسان وزمین کی مخلیق سے بہت آسان ہے۔

س. مطلب ہے جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں، اسی طرح مومن وکافر اور نیکو کار اور بد کار برابر نہیں۔ بلکہ قیامت کے دن ان کے درمیان جو عظیم فرق ہوگا، وہ بالکل واضح ہو کر سامنے آئے گا۔

٣٠. گرشته آیت میں جب الله نے وقوع قیامت کا تذکرہ فرمایا، تو اب اس آیت میں ایی رہنمائی دی جارہی ہے، جے اختیار کرکے انسان آخرت کی سعادتوں سے جمکنار ہوسکے۔ اس آیت میں دعا سے اکثر مفسرین نے عبادت مراد لی ہے۔ یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جیسا کہ صدیث میں بھی دعا کو عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ الله عبادة اُلعِبَادَةُ العِبَادَةُ العِبَادَةُ العِبَادَةُ العِبَادَةُ العِبَادَةُ العِبَادَةُ العِبَادَةُ العِبَادَةُ العِبَادَةُ العِبَادَةِ (مسند أحمد: ٢٤١٧، مشكوة، الدعوان) علاوہ ازیں اس کے بعد یَسْتَکْبِرُوْنَ

## سَيِّنُ خُلُونَ جَهَّتُو لَخِرِينَ ٥

اَللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُوُ الَّيْلَ لِتَمْنُكُنُوْ اِفِيَّهُ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا لِنَّ اللهُ لَنُوْفَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَالْإِنَّ اكْثَرَالتَّاسِ لَاَيَشُكُوُونَ۞

ۮ۬ڸڬٛۉالله۠ۮێڰٛۏ۫ڂؘٲڶؿؙػؙڷؚڗۜؾؙٞؽؙؙۧڷؖؖٚۯٙٳڵۿٳ؆ۯۿۅؘ<sup>ۯ</sup> ڡؘؘٲؽٚۨؾؙٷؙڡؘڴٷڽۛ؈

كَنْ لِكَ يُؤُفَّكُ الَّذِيثِينَ كَانُوْ الِالْتِ اللهِ يَجْحَدُونَ @

الله الذي جَعَل لكه الْارْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ

مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خودسری کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔(۱)

۱۲. الله تعالی نے تمہارے لیے رات بنادی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو<sup>(۲)</sup> اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا، (<sup>۳)</sup> بیشک الله تعالی لوگوں پر فضل وکرم والا ہے لیکن اکثر لوگ شکرگزاری نہیں کرتے۔ (<sup>۳)</sup>

۱۲. یہی اللہ ہے تم سب کا رب ہر چیز کاخالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ (۵)

۳۳. اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے رہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔

۱۳ الله بی ہے(۱) جس نے تمہارے لیے زمین کو

عَنْ عِبَادَتِیْ کے الفاظ سے بھی واضح ہے کہ مراد عبادت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دعا سے مراد دعا ہی ہے بعنی اللہ سے جلب نفع اور دفع ضرر کا سوال کرنا، کیوں کہ دعا کے شرعی اور حقیقی معنی طلب کرنے کے ہیں، دوسرے مفہوم میں اس کا استعال مجازی ہے۔ علاوہ ازیں دعا اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے اور حدیث فہ کور کی رو سے بھی عبادت ہی ہے، کیونکہ مافوق الاسباب طریقے سے کسی سے کوئی چیز مانگنا اور اس سے سوال کرنا، یہ اس کی عبادت ہی ہے۔ (فٹے اللہ ی) مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے کہ اللہ کے سواکسی اور کو طلب حاجات اور مدد کے لیے پکارنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس طرح مافوق الاسباب طریقے سے کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سواکسی کی جائز نہیں۔ مافوق الاسباب طریقے سے کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سواکسی کی جائز نہیں۔ اللہ کی عبادت سے انکار واعراض یا اس میں دوسروں کو بھی شریک کرنے والوں کا انجام ہے۔

۲. لینی رات کو تاریک بنایا، تا کہ کاروبار زندگی معطل ہوجائیں اور لوگ امن وسکون سے سوسکیں۔

م. لیعنی روشن بنایا تا که معاشی محنت اور تگ ودو می*ن تکلیف نه* هو۔

م. الله كي نعتول كا، اور نه ان كا اعتراف ہى كرتے ہيں۔ يا تو كفر و جود كى وجہ سے، جيسا كه كافروں كا شيوہ ہے۔ يا منعم كے واجبات شكر سے اہمال وغفلت كى وجہ سے، جيسا كه حابلوں كا شعارہے۔

۵. لینی چرتم اس کی عبادت سے کیوں بدکتے ہو اور اس کی توحید سے کیوں چرتے اور ایٹھتے ہو۔

٣. آگ نعتوں کی پچھ قشمیں بیان کی جارہی میں تاکہ اللہ کی قدرت کاملہ بھی واضح ہوجائے اور اس کا بلا شرکت غیرے معبود ہونا بھی۔

ِينَاءُ قَصَوَّرُكُوُ فَاحْسَنَ صُوَرَكُوُ وَمَرَدَقَكُمْ قِسَ الطَّيِّبَاتِ "دَٰلِكُوُ اللهُ رَبُّكُوْهُ فَتَابَرُكُ اللهُ رَبُّ العَّلْكِمِينَ ﴿

هُوَ الْحَثُ لِآرَالة اِلْاَهُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ كَهُ الدِّيْنَ ٱلْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ®

قُلْ إِنِّى نَهُدُتُ آنُ اَعُمُكَ الَّذِيْنَ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَتَنَاجَآءِنِ الْمَيِّنْتُ مِنُ ثَرِيِّ وَاصُرُكُ آنُ الْسُلِمَ لِكَرِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿

تھہرنے کی جگہ ('' اور آسان کو حصت بنادیا('' اور تمہاری صور تیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں ('') اور تمہیں عمدہ عمدہ چنریں کھانے کو عطا فرمائیں، ('') یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، پس بہت ہی برکوں والا اللہ ہے سارے جہان کا پرورش کرنے والا۔

۲۵. وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو، (۵) تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

۱۷۲. آپ کہہ دیجیے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو،(۱) اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا تالع

ا. جس میں تم رہتے، چلتے پھرتے، کاروبار کرتے اور زندگی گزارتے ہو، پھر بالآخر موت سے ہمکنار ہو کر قیامت تک کے لیے اس میں آسودہ خواب رہتے ہو۔

۲. لیعنی قائم اور ثابت رہنے والی حصیت۔ اگر اس کے گرنے کا اندیشہ رہتا تو کوئی شخص آرام کی نیند سوسکتا تھا نہ کسی کے لیے کاروبار حیات کرنا ممکن ہوتا۔

سر جیتے بھی روئے زمین پر حیوانات ہیں، ان سب میں (تم) انسانوں کو سب سے زیادہ خوش شکل اور متناسب الاعضاء بنایا ہے۔ ۲۰. لینی اقسام وانواع کے کھانے تمہارے لیے مہیا کیے، جو لذیذ بھی ہیں اور قوت بخش بھی۔

۵. یعنی جب سب کچھ کرنے والا اور دینے والا وہی ہے۔ دوسرا کوئی بنانے میں شریک ہے نہ اختیارات میں، تو پھر عبادت کا مستحق بھی صرف ایک اللہ ہی ہے، دوسرا کوئی اس میں شریک نہیں ہوسکتا، استمداد واستغاشہ بھی اس سے کرو کہ وہی سب کی فریادیں اور التجائیں سننے پر قادر ہے۔ دوسرا کوئی بھی مافوق الأسباب طریقے ہے کسی کی بات سننے پر قادر ہی نہیں ہے، جب یہ بات ہے تو دوسرے مشکل کشائی اور حاجت روائی کس طرح کر سکتے ہیں؟

۲. چاہے وہ پھر کی مورتیاں ہوں، انبیاء ﷺ اور صلحاء ہوں اور قبروں میں مدفون اشخاص ہوں۔ مدد کے لیے کی کو مت پکارو، ان کے ناموں کی نذر ونیاز مت دو، ان کے ورد نہ کرو، ان سے خوف مت کھاؤ اور ان سے امیدیں وابستہ نہ کرو۔ کیوں کہ یہ سب عبادت کی قشمیں ہیں جو صرف ایک اللہ کا حق ہے۔

فرمان ہوجاؤں۔

ۿؙۅٵڰڹؽؙڂؘڡػڴۄؙۺؖٛڗؙڗڮؙؾٚۊۜڝؚڽؙؿ۠ڟڡٛۊؙڎۊ ڝڹؙۘۼۘڷۊۊڎٚڲۼٛڔۣ۫ڂڮۮڝڶڰڎؙ۫ۊڸۺٙڵٷ۫ٳٙٲۺؙڰڬٛۉ ؿ۫ۊٳؾڬؙٷٷٛٳۺؙؽۅؙڟ۫ٷڝؽڬۄ۠ڞؙؾۼٷٝ؈ؽۿؠڶ ۅڶؿۘڹڵۼٛۅٛٵۻڰۺۺۜٷڡڰڴۄ۫ؿؘؿۊڸۉؽ۞

۷۲. وہ وہی ہے جس نے تہمیں مٹی سے پھر نطقے سے (\*)
پھر خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا پھر تہمیں بچے کی
صورت میں نکالتا ہے، پھر (تہمیں بڑھاتا ہے کہ) تم اپنی
پوری قوت کو پہنچ جاؤ پھر بوڑھے ہوجاؤ۔ (\*) تم میں سے
بعض اس سے پہلے ہی فوت ہوجاتے ہیں، (\*) (وہ تہمیں
چھوڑ دیتا ہے) تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ (\*) اور
تاکہ تم سوچ سجھ لو۔ (\*)

ا. یہ وہی عقلی اور نقلی دلاکل ہیں جن سے اللہ کی توحید لیخی اللہ کے واحد اللہ اور رب ہونے کا اثبات ہوتا ہے، جو قرآن میں جا بجا ذکر کیے گئے ہیں اسلام کے معنی ہیں اطاعت وانقیاد کے لیے جھک جانا، سر اطاعت خم کردینا۔ لیخی اللہ کے احکام کے سامنے میں جھک جاؤں، ان سے سرتابی نہ کروں۔ آگے پھر توحید کے پچھ دلائل بیان کیے جارہے ہیں۔

۲. لیعنی تمہارے باپ آدم علیہ کو مٹی سے بنایا جو ان کی تمام اولاد کے مٹی سے بیدا ہونے کو متلزم ہے۔ پھر اس کے بعد نسل اندانی کے تسلسل اور اس کی بقاء و تحفظ کے لیے انسانی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کردیا۔ اب ہر انسان اس نطفے سے پیدا ہوتا ہے جو صلب پدر سے رحم مادر میں جاکر قرار پکڑتا ہے۔ سوائے حضرت عیمیٰ علیہ کا کے ، ان کی پیدائش مجزانہ طور پر بغیر باپ کے ہوئی۔ جیسا کہ قرآن کریم کی بیان کردہ تفصیلات سے واضح ہے اور جس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔

- سعنی ان تمام کیفیتوں اور اطوار سے گزارنے والا وہی اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔
- مم. لیعنی رحم مادر میں مخلف ادوار سے گزر کر باہر آنے سے پہلے ہی مال کے پیٹ میں، بعض بحیبین میں، بعض جوانی میں ادر بعض بڑھایے سے قبل کہولت میں فوت ہوجاتے ہیں۔
- ه. یعنی الله تعالی یه اس لیے کرتا ہے تاکہ جس کی جتنی عمر الله نے لکھ دی ہے، وہ اس کو پینچ جائے اور اتنی زندگی دنیا
   میں گزار لے۔

٣. ليني جب تم ان اطوار اور مراحل پر غور كروك كه نطف سے علقه، پھر مضغه پھر بي، پھر جوانی، كهولت اور برهاپا، تو تم جان لوگ كه تمهارا رب بھى ايك ہى ہے اور تمهارا معبود بھى ايك، اس كے سواكوئى معبود نہيں۔ علاوہ ازيں يہ بھى سجھ لوگ كه جو اللہ يہ سب پھر كرنے والا ہے، اس كے ليے قيامت كے دن انسانوں كو دوبارہ زندہ كردينا بھى مشكل نہيں ہے اور وہ يقيناً سب كو زندہ فرمائے گا۔

هُوَالَّذِي يُحُى وَيُهِيُتُ ۚ فَإِذَا قَضَى ٱمُوافِاتَّمَا يَقُولُ لَهَ كُنُ فَيَكُونُ۞

ٱلَهُ تَكُوالَى الَّذِيثَ يُجَادِلُونَ فِنَّ الْيَتِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ الللللللِّهِ الللللِّهِ الللللللِّ

ٵؾۜۏؽ۬ؽؘػێٞڹٛٷٳڽؚاڷێؾؚ۬ٷۑؠڬٙٲڒۺڶٮٚٵڽؚ؋ ڒڛؙڶٮٵۨؿٮۜٷؘؿؾۼڶؠٷڗڽۨ

إِذِ الْوَغْلُلُ فِي اَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلْسِلُ \* يُسْحَبُّونَ ﴾

فِي الْحَمِيْمِ أَنْ تُحْرِفِي النَّارِئِيْمَ جَرُونَ ﴿

تُحرِّقِيْلَ لَهُمُ إِيْنَ مَا نُنْتُمُ تُشْرِكُونَ ﴿

مِنَ دُوْنِ اللهِ قَالُوْا ضَلُواعَتَابَلُ لَّوْنَكُنُ نَّدُعُوْامِنَ قَبُلُ شَيْئًا كَنَالِكَ يُضِلُّ اللهُ

۱۸. وہی ہے جو طِلاتا ہے اور مار ڈالٹا ہے، (۱) پھر جب وہ کسی کام کا کرنا مقر رکرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہوجا اپس وہ ہوجاتا ہے۔

19. کیا تو نے انہیں دیکھا کہ جو اللہ کی آیتوں میں جھاڑتے ہیں، (\*\*)

جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم
 نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا انہیں ابھی ابھی حقیقت
 حال معلوم ہوجائے گی۔

اک. جب کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجریں ہوں گی گھیٹے جائیں گے۔(۵)

27. کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔(۱)

سك. پھر ان سے پوچھا جائے گا كہ جنہيں تم شريك كرتے تھے وہ كہاں ہيں؟

ملک. جو الله کے سوا تھے (<sup>2)</sup> وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہک گئے (<sup>۸)</sup> بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی

ا. زندہ کرنا اور مارنا، اس کے اختیار میں ہے۔ وہ ایک بے جان نطفے کو مختلف اطوار سے گزار کر ایک زندہ انسان کے روپ میں ڈھال دیتا ہے۔ اور پھر ایک وقت مقررہ کے بعد اس زندہ انسان کو مارکر موت کی وادی میں سلا دیتا ہے۔
 ۲. اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ اس کے لفظ کُنْ (ہوجا) ہے وہ چیز معرض وجود میں آجاتی ہے، جس کا وہ ارادہ کرے۔
 ۱۳ انکار و تکذیب کے لیے یا اس کے رد وابطال کے لیے۔

٨. ليعني ظهور دلاكل اور وضوح حق كے باوجود وہ كس طرح حق كو نهيس مائے۔ يہ تعجب كا اظہار ہے۔

۵. یہ وہ نقشہ ہے جو جہنم میں ان مکذبین کا ہوگا۔

۲. مجاہد اور مقاتل کا قول ہے کہ ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑ کائی جائے گی، یعنی یہ لوگ اس کا ایند سمن بنے ہوں گے۔
 کہا وہ آج تنہاری مدد کر کتے ہیں؟

ے. کیا وہ ای مہاری مدد ترکیعے ہیں! ا

٨. لينى پية نہيں، كہال چلے گئے ہيں، وہ جارى مدوكيا كريں كے؟

الكفيز أين)®

ۮ۬ڵؚڴؙۅؙۑؚڡؘٵٛڬ۫ؾؙٷؘڡٞڡؙٞۯڂۘۅٛؾ؋۬۩۬ۯۯڞۣؠۼؘؽؙڔؚ الْحَقِّ وَبِمَاڷُڬ۫ؾُٷۛۺٙۯٷؽ۞ٛٙ

اُدُخُلُوْاَ اَبُوَابَ جَهَّتُّمَ خلِدِينَ فِيهُا قَفِيشُّلَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ۞

فَاصْبِرُانَ وَعْدَاللهِ حَتَّ فَإِمَّا نُرِيَتُكَ بَعْضَ اكَّذِي نَعِدُ هُوْ آوُنَتَوَقِّيَتَكَ فَالْفَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞

نہ تھے۔ (۱) اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گر اہ کرتا ہے۔ (۲)

20. یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ ساتے تھے۔ اور (بے جا) اتراتے پھرتے تھے۔ (۱)

24. (اب آؤ) جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے (اس کے) دروازوں میں داخل ہوجاؤ، کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ (۱)

22. لیس آپ صبر کریں اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے، (۵)
انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے پچھ
ہم آپ کو دکھائیں(۱) یا (اس سے پہلے) ہم آپ کو وفات

ا. اقرار کرنے کے بعد، پھر ان کی عبادت کا ہی انکار کردیں گے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا۔ ﴿وَاللّٰهِ وَيَقِاْمَا كُمُنَّا مُشْرِيكُيْنَ﴾ (الأنعام: ٢٣) (الله کی قسم! ہم تو کسی کو شریک تھرباتے ہی نہیں تھے)۔ کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے وجود اور ان کی عبادت کا انکار نہیں ہے بلکہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کی عبادت باطل تھی کیونکہ وہاں ان پر واضح ہوجائے گا کہ وہ الیک چیزوں کی عبادت کرتے رہے جو من سکتی تھیں، نہ دیکھ سکتی تھیں اور نقسان پہنچاسکتی تھیں نہ نفع۔ (خُ القدیم) اور اس کا دوسرا معنی واضح ہے اور وہ یہ کہ وہ شرک کا سرے سے انکار ہی کریں گے۔

بینی ان مکذبین ہی کی طرح، اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی گر اہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلسل تکذیب اور کفر، یہ ایک چیزیں ہیں کہ جن سے انسانوں کے دل سیاہ اور زنگ آلودہ ہوجاتے ہیں اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے قبول حق کی توفیق سے محروم ہوجاتے ہیں۔

۳. لیعنی تمہاری یہ گراہی اس بات کا متیجہ ہے کہ تم کفر و تکذیب اور فسق وفجور میں اسنے بڑھے ہوئے تھے کہ ان پر تم خوش ہوتے اور اتراتے تھے۔ اترانے میں مزید خوشی کا اظہار ہے جو تکبر کو متلزم ہے۔

٨٠. يه جهنم پر مقرر فرشت، ابل جهنم كو كهيں گے۔

۵. کہ ہم کافروں سے انتقام لیں گے۔ یہ وعدہ جلدی بھی پورا ہو سکتا ہے۔ لیعنی دنیا میں ہی ہم ان کی گرفت کرلیں یا
 حسب مشیت اللی تاخیر بھی ہو سکتی ہے، لیعنی قیامت کے دن ہم انہیں سزا دیں۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ یہ اللہ کی گرفت سے فیچ کر کہیں جا نہیں سکتے۔

۲. لینی آپ کی زندگی میں ان کو مبتلائے عذاب کردیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ نے کافروں سے انقام لے کر مسلمانوں
 کی آتھوں کو ٹھنڈا کیا، جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے، ۸ ہجری میں مکہ فتح ہوگیا اور پھر نبی شکالیٹی کی حیات مبارکہ میں ہی پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے زیر نگیں آگیا۔

دے دیں، ان کا لوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے۔ (')

۸ک. اور یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے (واقعات) ہم آپ سے بیان کرچکے ہیں اور ان میں سے بعض کے (قصے) تو ہم نے آپ سے بیان ہی نہیں کیے ('') اور کسی رسول کایے (مقدور) نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بیر لاسکے ('') پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا('') حق کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گا('') اور اس جگہ اہل باطل

وَلَقَدُ ٱلسَّلْنَالُسُلَامِّنُ قَبْلِكَ مِثْهُمُ مِّنُ قَصَمُنَا عَلَيْكَ وَمِثْهُمُ مِّنُ لَّوْنَعُصُّ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ انْ يَالِّيَ بِالْحَةِ اللَّا بِإَذْ نِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ اَمُزُاللَّهِ قُضِي بِالْحَقِّ وَخَيرَ هُنَالِكَ الْمُبُطِلُونَ ۞

ا. لینی اگر کافر دنیوی مؤاخذہ وعذاب سے چی بھی گئے تو آخر جائیں گے کہاں؟ آخر میرے پاس ہی آئیں گے، جہاں ان
 کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔

۲. اور یہ تعداد میں، بہ نسبت ان کے جن کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں
 تو صرف ۲۵ انبیاء ورسل کا ذکر اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔

علا۔ آیت سے مراد یہاں مجزہ اور خرق عادت واقعہ ہے، جو پینیبر کی صدافت پر دلالت کرے۔ کفار پینیبروں سے مطالب کرتے رہے کہ جمیں فلال فلال چیز دکھاؤ، جیسے خود نہی کریم طالبی گیا ہے کہ کئی پینیبر کے اختیار میں یہ نہیں تفاکہ وہ اپنی توموں سورہ بنی اسرائیل: ۹۰سسم میں موجود ہے۔ اللہ تعالی فرمارہا ہے کہ کسی پینیبر کے اختیار میں تھا، بعض نبیوں کو تو ابتداء ہی سے مطالبے پر ان کو کوئی معجزہ صادر کرکے دکھا دے۔ یہ صرف ہمارے اختیار میں تھا، بعض نبیوں کو تو ابتداء ہی سے معجزے دے دیے دیے مطالبے پر معجرہ دکھایا گیا اور بعض کو مطالبے کے باوجود نہیں دکھایا گیا اور بعض کو مطالبے کے باوجود نہیں دکھایا گیا اور بعض کو مطالبے کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا تھا۔ کسی نبی کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا، معجزہ صادر کرکے دکھادیا ۔ اس سے ان لوگوں کی واضح تردید ہوتی ہے، جو بعض اولیاء کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں کہ وہ جب چاہتا، معجزہ صادر علیہ منسوب کرتے ہیں کہ وہ جب چاہتا ہے۔ یہ سب من گھڑت تھے کہانیاں ہیں، جب اللہ نے پینجر کو یہ اختیار نہیں دیا، جن کو اپنی صدافت کے ثبوت کے جات ہوت کے بالا کی ضرورت بھی تھی، تو کسی ول کو یہ اختیار کیوں کر مل سکتا ہے؟ بالخصوص جب کہ ولی کو اس کی ضرورت بھی نہیں کی شرورت بھی نہیں ہو تا ہے، اس لیے معجزہ وان کی ضرورت تھی۔ لیکن اللہ کی حکمت و مشیت اس کی مقتضی نہ تھی، اس لیے یہ قوت کسی نبیں ہے، اس لیے انہیں دیا خروری نہیں ہے، اس لیے انہیں مقبور کہا کہا کی ضرورت کھی اس کیا ہے؟ اس لیے انہیں کی مقتضی نہ تھی، اس لیے یہ قوت کسی نبیں ہے۔ انہیں اللہ تعالی یہ اختیار بلا ضرورت کیوں عطا کر سکتا ہے؟ اس لیے انہیں مقبورے اور کرامات کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انہیں سے انہیں اللہ تعالی یہ انتیار بلا ضرورت کیوں عطا کر سکتا ہے؟ اس لیے انہیں

٨. ليني دنيا يا آخرت ميں جب ان كے عذاب كا وقت معين آجائے گا۔

۵. لینی ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گا۔ اہل حق کو نجات اور اہل باطل کوعذاب۔

خسارے میں رہ جائیں گے۔

29. الله وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کے (۱) جن میں سے بعض پرتم سوار ہوتے ہواور بعض کو تم کھاتے ہو۔ (۲) میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے نفع ہیں (۱۳) اور تاکہ تم اپنے سینوں میں چھی ہوئی حاجتوں کو ان پر سواری کرکے حاصل کرلو اور تم ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار کے جاتے ہو۔ (۱۳)

۱۸. اور الله تمہیں اپنی نشانیاں د کھاتا جارہا ہے، <sup>(۵)</sup> پس تم الله کی کن کن نشانیوں کے منکر بنتے رہوگے۔<sup>(۱)</sup>

۸۲. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا؟ (٤) جو ان سے تعداد میں زیادہ سے قوت میں سخت اور زمین میں بہت ساری یاد گاریں چھوڑی تھیں، (۱) ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی

ٱللهُ اتَّانِي جَعَلَ لَكُوْالْاَنْفَامَ لِلتَّوَّكُبُوُّا مِنْهَا وَمِنْهَا ثَاكُلُوْنَ۞

وَلَكُهُ فِيهَامَنَافِعُ وَلِتَبُنُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِيُصُدُورِكُوْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۞

وَيُرِ يُكُو الْيَتِهِ ﴿ فَأَنَّ الْيِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ۞

اَفَكُوْيَسِيْرُوُّا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كِيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ \*كَانُوْاَكُثْرَ مِنْهُمُ وَاشَكَ قُوْةً وَّاكَارُافِ الْاَرْضِ فَهَاآغَنْیْ عَنْهُمْ مِّاكَانُوْایکْشِبُوْنَ⊚

1. الله تعالی اپنی ان گنت نعتول میں سے بعض نعتوں کا تذکرہ فرمارہا ہے۔ چوپائے سے مراد اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑے۔ یہ نر، مادہ مل کر آٹھ ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الانعام: ۱۳۳س ۱۳۳۰ میں ہے۔

۲. یه سواری کے کام میں بھی آتے ہیں، ان کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، (جیسے بکری، گائے اور اونٹٹی کا دودھ) ان کا گوشت انسان کی مرغوب ترین غذا ہے اور بار برداری کا کام بھی ان سے لیا جاتا ہے۔

۳. جیسے ان سب کے اون اور بالوں سے اور ان کی کھالوں سے کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ ان کے دودھ سے گھی، مکھن، پنیر وغیرہ بھی بنتا ہے۔

- ٨. ان سے مراد بي اور عورتيں ہيں جنہيں ہودج سميت اونث وغيرہ پر بھاديا جاتا تھا۔
- ۵. جو اس کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرتی میں اور یہ نشانیاں آفاق میں ہی نہیں میں تمہارے نفول کے اندر بھی میں۔
- ٧. ليعني يه اتني واضح، عام اور کثير بين جن كاكوئي منكر انكار كرنے كى قدرت نہيں ركھتا۔ يه استفہام انكار كے ليے ہے۔
- ے. لیخی جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی، یہ ان کی بستیوں کے آثار اور کھنڈرات تو دیکھیں جو ان کے علاقوں میں ہی ہیں کہ ان کا کیا انحام ہوا؟

٨. ليني عمارتوں، كارخانوں اور كھيتيوں كى شكل ميں ان كے كھنڈرات واضح كرتے ہیں كہ وہ كاريگرى كے ميدان ميں بھى
 تم سے بڑھ كر تھے۔

فائده نه پهنجایا۔

فَلَمَّاجَآءَتُهُمُّرُسُلُهُمُّ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوْابِمَاعِنُنَهُمُّ مِّنَ الْعِلْمِ وَعَاقَ بِهِمُ مَّاكَانُوْ ابِهِ يَسْتَهُزُءُونَ ⊕

> فَكُمَّارَآوُا بَالْسَنَا قَالُوَّااٰمِنَّا بِاللهِ وَحُدَهُ وَكُفَّرُ نَابِمَا كُتَّالِيهِ مُشْرِكِيْنَ ؈

فَكُوْ يُكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَانُهُ مُولَتَا رَاوَا بَالْسَنَا لَهُ سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدُ خَلَتُ فِي عِبَادِهُ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الكَّفِرُونَ ﴿

۸۳. پس جب مجھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے، (۲) بالآخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔

۸۴. ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنارہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا۔

۸۵. لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آرہا ہے (۳) اور اس جگہ کافر خراب وخستہ ہوئے۔ (۴)

<sup>1.</sup> فَمَا أَغْنَىٰ میں مَا استفہامیہ بھی ہوسکتا ہے اور نافیہ بھی۔ نافیہ کا مفہوم تو ترجے سے واضح ہے۔ استفہامیہ کی رو سے مطلب ہوگا۔ ان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ مطلب وہی ہے کہ ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہیں آئی۔

۲. علم ہے مراد ان کے خود ساختہ مزعومات، قوجات، شبہات اور باطل دعوے ہیں۔ انہیں علم ہے بطور استہزاء تعبیر فرمایا وہ چوکلہ انہیں علمی دلائل سبحتے تھے، ان کے خیال کے مطابق ایسا کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں کے مقابلے میں یہ اپنے مزعومات و توجات پر اتراتے اور فخر کرتے رہے۔ یا علم ہے مراد دنیوی باتوں کا علم ہے، یہ احکام و فرائض اللی کے مقابلے میں انہی کو ترجیح دیتے رہے۔

س، لیعنی اللہ کا یہ معمول چلا آرہا ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ اور ایمان مقبول نہیں۔ یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد جگہ بان ہوا ہے۔

۴. لعنی معاینہ عذاب کے بعد ان پر واضح ہو گیا کہ اب سوائے خسارے اور ہلاکت کے ہمارے مقدر میں کچھ نہیں۔

#### سورہ حم السجدۃ کلی ہے اور اس میں چو"ن آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

## بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيمُون

سُورَةُ خِمَ السِّدُكَة

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

# حُمْونَ

#### ا. خمر

# تَنْزِيْلُ مِّنَ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ أَ

اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف ہے۔

كِتْبُ فْصِّلَتْ النَّهُ قُرُّانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ تَعْلَمُوُنَ۞

 $\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{n}}$  (الیم) کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، (اس حال میں کہ) قرآن عربی زبان میں ہے  $\frac{\mathbf{n}}{\mathbf{n}}$  اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ ( $\mathbf{n}$ )

1. یعنی کیا حلال ہے اور کیاحرام؟ یا طاعات کیا ہیں اور معاصی کیا؟ یا ثواب والے کام کون سے ہیں اور عقاب والے کون سے؟ ۲. یہ حال ہے لیعنی اس کے الفاظ عربی ہیں، جن کے معانی مفصل اور واضح ہیں۔

سع. یعنی جو عربی زبان، اس کے معانی ومفاہیم اور اس کے اسرار واسلوب کو جانتی ہے۔

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا فَاعْرَضَ اكْتَرْهُمْ فَهُوْلَايَسْمَعُونَ®

ۅؘڡؘۜٵڵۉٳڠؙڵۅ۫ؠؙؾؘٳڣٓ۩ێؾۊڝۜٙٵؾڽؙٷۅؙڬٙٳڵڝ۫ٶۅؘڣٛٙ ٳۮٳڹٮٵۅڡؙٚۯٷڝڽؙؽؽڹٮٵۅؘؾؽڹؚڬڿؚٵڮ؋ٵڠڵ ٳؿۜٮٵۼۅؙۯ۞

قُلْ اِتَّنَا ٱنَابَتَوُنِّةُ لُكُوْيُوْنَى إِلَىَّ ٱتَّنَا الْهُكُوْ اِلَّهُ وَاحِدُّ فَاسْتَقِينُهُ وَالْيُهِ وَاسْتَغْفِرُوُوْ وَوَيُلْ اِلْمُشْرِكِيْنَ ۞

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمُ بِاللَّاخِرَةِ

" . خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والاہے، (۱) پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ (۲) هی اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں ہیں (۳) اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے (۳) اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے، اچھا تو اب اپنا کام کیے جا ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ (۵)

۲. آپ کہہ دیجیے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے (<sup>۲)</sup> سو تم اس کی طرف متوجہ ہوجاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے (بڑی ہی) خرابی ہے۔

جو زکوۃ نہیں دیتے<sup>(2)</sup> اور آخرت کے بھی منکر ہی

ا. ایمان اور اعمال صالحہ کے حاملین کو کامیابی اور جنت کی خوش خبری سنانے والا اور مشرکین و مکذبین کو عذاب نار سے ڈرانے والا۔

- ۲. لیعنی غورو فکر اور تدبر و تعقل کی نیت سے نہیں سنتے کہ جس سے انہیں فائدہ ہو۔ ای لیے ان کی اکثریت ہدایت سے محروم ہے۔ ۱۳. اُکِنَّه، کِنَانٌ کی جمع ہے "پردہ" لیعنی ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں کہ ہم تیری توحید وایمان کی دعوت کو سمجھ سکیں۔
  - ٨٠. وَقُرْ كَ اصل معنى بوجھ كے بين، يهال مراد بهرا بن ب، جو حق كے سننے ميں مانع تقار
- ۵. لیعنی ہمارے اور تیرے درمیان ایسا پردہ حائل ہے کہ تو جو کہتا ہے، وہ سن نہیں عکتے اور جو کرتا ہے، اسے دیکھ نہیں علتہ۔ اس لیے تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑدی اور ہم تخجے تیرے حال پر چھوڑدی، تو ہمارے دین پر عمل نہیں کرتا، ہم تیرے دین پر عمل نہیں کرکتے۔
- ل. لینی میرے اور تمہارے در میان کوئی امتیاز نہیں ہے۔ بجز وحی البی کے۔ پھر یہ بعد و تجاب کیوں؟ علاوہ ازیں میں جو دعوت توحید پیش کررہا ہوں، وہ بھی الی نہیں کہ عقل و فہم میں نہ آسکے، پھر اس سے اعراض کیوں؟
- 2. یہ سورت کلی ہے۔ زکوۃ ججرت کے دوسرے سال فرض ہوئی۔ اس لیے اس سے مراد یا تو صد قات ہیں جس کا تھم مسلمانوں کو مکہ میں بھی دیا جاتا رہا، جس طرح پہلے صرف صبح وشام کی نماز کا تھم تھا، پھر ججرت سے ڈیڑھ سال قبل

هُ فَرُكِفِينُ وَنَ<sup>©</sup>

ٳؾۜٳڰۜڹؿؗڹٳؗڡٮؙٷؙٳۅؘۼۣڵۅٳڶڟڔڸڂؾؚڷۿؙۄٛٳۘڿؙڗٛ ۼؘؿۯؙڡٞٮؙڹؙۉڹۣ۞ۧ

قُلْ إِنِّكُوْ لِتَكَفُّرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِيُ يَوْمَنِي وَجَعَلُونَ لَهَ اَنْدَادًا لَالِكَ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ۞

ڡؘۼڡؘڵ؋ؽۿٵۯٵڛؽڡؚڽٛٷٛؿ؆۠ٷؠؗۯٷڣؽۿٵۅٙڡۧڰۯ ڣۣۿٵٛڨؖۅٵٮۿٳڣٛٲۯؙؠۼڐٵؾٵڝۭ؞ڛۅۜٳٷ ڵؚۺٵٚؠڸؽؙڹ۞

رہتے ہیں۔

٨. بيشك جو لوگ ايمان لائين اور بھلے كام كريں ان كے
 ليے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ (۱)

9. آپ کہہ دیجے کہ کیا تم اس (اللہ) کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے دو دن میں زمین پیدا کردی، (\*) سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے۔ • 1. اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے (\*) اور اس میں برکت رکھ دی (\*\*) اور اس میں (رہنے والوں کی) غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کردی (۵) (صرف) چار

لیلة الإسراء کو پانچ فرض نمازوں کا تھم ہوا۔ یا پھر زکوۃ سے یہاں مراد کلمۂ شہادت ہے، جس سے نفس انسانی شرک کی آلودگیوں سے پاک ہوجاتا ہے۔ (ابن کیر)

ا. ﴿ أَجُرْعَيْرُ مُنْوَنِ ﴾ كا وبى مطلب ہے جو ﴿ عَطَاءً عُيْرِ عَفِن وْ إِنْ اجْرَا اجْر اللهِ الراح اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

۲. قرآن مجید میں متعدد مقامت پر ذکر کیا گیا ہے کہ "اللہ نے آسانوں اورزمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا " بہاں اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ فرمایا، زمین کو دو دن میں بنایا۔ اس سے مراد بیں یَوْمُ الْاَحَد (اتوار) اور یَوْمُ الْاِثْنَیْنَ (بیر)، سورۂ نازعات میں کہا گیا ہے ﴿وَالْاَرْضَ بَعْتُ دَلِكَ دَحْمَا ﴾ (النازعات: ۳۰) (اور اس کے بعد زمین کو (ہموار) بھیادیا) جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسان کے بعد بنایا گیا ہے جب کہ یہاں زمین کی تخلیق کا ذکر آسان کی تخلیق سے پہلے کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس ڈولئی نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ تخلیق اور چیز ہے اور دحیٰ جو اصل میں دَحْوُ ہے (بچھانا یا پھیلانا) اور چیز۔ زمین کی تخلیق آسان سے پہلے ہوئی، جیسا کہ یہاں بھی بیان کو حیٰ بیا گیا ہے اور دونوں میں یانی کے ذخار رکھے گئے، اسے پیداواری ضروریات کا مخزن بنایا گیا۔ ﴿ آخْوَیَہُومُ اُمَاوُهُ اُومُوعُهُمُ اُ ﴾ (النازعات: ۳۱) (اس میں کیا گیا۔ یوں زمین اور اس میں پہاڑ، ٹیلے اور جمادات رکھے گئے۔ یہ عمل آسان کی تخلیق کے بعد دوسرے دو دنوں میں کیا گیا۔ یوں زمین اور اس میں بیاڑ، ٹیلے اور جمادات رکھے گئے۔ یہ عمل آسان کی تخلیق کے بعد دوسرے دو دنوں میں کیا گیا۔ یوں زمین اور اس میں کیا گیا۔ یوں زمین اور اس کی حکلیق کے متعلقات کی تخلیق یورے عاد دنوں میں کیا گیا۔ یوں زمین اور اس کے متعلقات کی تخلیق یورے عاد دنوں میں کیا گیا۔ یوں زمین اور اس

سع. یعنی پہاڑوں کو زمین میں سے ہی پیدا کرکے ان کو اس کے اوپر گاڑدیا تاکہ زمین ادھر یا ادھر نہ ڈولے۔ ۸. یہ اشارہ ہے پانی کی کثرت، انواع واقسام کے رزق، معدنیات اور ویگر اسی قشم کی اشیاء کی طرف، یہ زمین کی برکت ہے، کثرت خیر کا نام ہی برکت ہے۔

۵. أَقُواتٌ، قُوْتٌ (غذا، خوراك) كى جمع بـ يعنى زمين پر بن والى تمام مخلوقات كى خوراك اس ميں مقدر كردى ب

تُخَوَّاسُتَوْنَى إِلَى السَّمَا ۚ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَالْمَارُضِ اغْتِيَاطُوعًا أَوْكَرُهُا قَالْتَاۤاتَیْنَاطَاۤاِحِیۡنَ۞

ڡٛڡؘۜڞ۬؞ۿؙؾۜ؊ؠ۫ۼڛڶۅٳؾ؈ٛؽۅؙڡؽؙڹۣۅؘۘٲۅٛڂؽ؈ٛڴؚڵ ڛۜٙٳ۫؞ۣٳ۩ٚۿٵۅؘڒؾؽٵۺؠٵۧٵڶڎ۠ؿؽٳؠڡڝٵڹؽۼٷؖڡڃؚڡ۠ڟٲ ۘڎڸؚڬ ؿؘڠ۫ڔؿۯؙٵٛۼڗؙؽڒؚٳڷۼڔؽڕ

ڣؘٳڽؙٵۼۘڗۻؙۅٛٳڡؘڡؙؙڷٲٮ۫ۮؘۯؾؙڴۄۻڡؚڡٙۜؗ؋ٞؖۺٞڷۻڡؚڡٙۼ ۼٳڎؚۊۜؿٷػ۞

ٳۮ۫ۘۼٵۧٸؘؿ۠ۿؙۮ۠ٳڵڗؙڛؙٛڷڡٟؽؙڹؽڹۣٲؽۑؽۿڿۘۅؘڡۣڹ ڂؙڶڣۿٟٵؘڒػۼڹ۠ۮؙۉۧٳڵٳٳڵڵ؋۠ڠٙٵڮؙٳڵۅٛۺٵۧٸڗؙڹۜٵڵٲٮؙٛڗؙڵ

دن میں، (') ضرورت مندوں کے لیے کیساں طور پر۔ (')

11. پھر آسان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھوال (سا) تھا
پس اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ
یا ناخوشی سے۔ ('') دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔

14. پس دو دن میں سات آسان بنادیے اور ہر آسان
میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی ('') اور ہم نے
آسان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور تگہبانی کی، (ف) یہ
تدبیر اللہ غالب ودانا کی ہے۔

۱۳. اب بھی یہ روگردال ہول تو کہہ دیجیے کہ میں تہرہیں اس کڑک (آسانی عذاب) سے ڈراتا ہول جو عاد یول اور شمودیول کی کڑک کے مانند ہوگی۔

۱<mark>۰۷</mark> ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پینمبر آئے کہ تم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو تو انہوں نے

یا بندوہت کردیا ہے۔ اور رب کی اس تقدیر یا بندوہت کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی زبان اسے بیان نہیں کر سکتی، کوئی قلم اسے رقم نہیں کر سکتا اور کوئی سکلولیٹر اسے گن نہیں سکتا۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہر زمین کے دوسرے حصوں میں پیدا نہیں ہوستیں۔ تاکہ ہر علاقے کی یہ مخصوص پیداوار ان ان علاقوں کی تجارت ومعیشت کی بنیادیں بن جائیں۔ چنانچہ یہ مفہوم بھی اپنی جگہ صحیح اور بالکل حقیقت ہے۔

ا. یعنی تخلیق کے پہلے دو دن اور وحی کے دو دن سارے دن ملا کے یہ کل چار دن ہوئے، جن میں یہ سارا عمل سیمیل کو پہنچا۔
 ۲. سَو آءً کا مطلب ہے، ٹھیک چار دن میں۔ یعنی او چھنے والوں کو بتلادو کہ تخلیق اور دَحْوٌ کا یہ عمل ٹھیک چار دن میں ہوا۔ یا پورا یا برابر جواب ہے سائلین کے لیے۔

سال یہ آنا کس طرح تھا؟ اس کی کیفیت نہیں بیان کی جاسکتی۔ یہ دونوں اللہ کے پاس آئے جس طرح اس نے چاہا۔ بعض نے اس کا مفہوم لیا ہے کہ میرے علم کی اطاعت کرو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ اللہ نے آسان کو علم دیا، سورج، چاند اور شارے نکال، اور زمین کو کہانہریں جاری کردے اور پھل نکال دے (ابن کیر) یا مفہوم ہے کہ تم دونوں وجود میں آجاؤ۔

اللہ العنی خود آسانوں کو یا ان میں آباد فرشتوں کو مخصوص کاموں اور اوراد ووظائف کا یابند کردیا۔

۵. لینی شیطان سے نگہبانی، جیسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت ہے، ساروں کا ایک تیسرا مقصد دوسری جگہ اھتِدَاءٌ (راستہ معلوم کرنا) بھی بیان کیا گیا ہے۔ (النحل: ۱۱)

مَلْلِكَةً فَإِنَّالِمَا أُرْسِلْتُمْرِيهِ كُفِرُونَ

فَأَمَّا عَادُ فَاسُتَكُبُرُوْ ابِي الْرَوْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ وَقَالُوُّامَنُ اَشَكُّمِنَّافُتَّةً أَوَلَمُيْرُوُّالِّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَاشَكُمِنَهُمُ قُوَّةً وَكَانُوْ الِالِتِنَا يَجْحَدُوْنَ فَنَ

ڣؘٲۯۺۘڵٮۜٵۼؽۿۄٝڔؽؙٵڞۯڞڗٳؿٚٵؾٳڔۼؚؖٛٛٛ۠؊ٲؾ ڸٮۨ۠ڎ۬ؽؙڡۜڡؙؙڡؙ۫ۼۮٙٵڹٵڶڿ۬ۯ۫ۑڹٛٵۼؽۅۊٙۘڶڷؙ۠ٮؗؽؗؽؙ ۅؘػۮٙٵڹٵڒڿۯۊٙٳڂٛۯؽٷؙٛڔؙڒؽؙؿؙػۯۉڽ۞

جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجا۔ ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں۔(')

10. اب عاد نے تو بوجہ زمین میں سرکشی شروع کردی اور کہنے گئے کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ (۲) کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے (بہت ہی) زیادہ زور آور ہے، (۳) اور وہ (آخر تک) ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔

17. بالآخر ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندھی (۵) منحوس دنوں میں (۲) بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مرہ چکھادیں، اور (یقین مانو) کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔

1. لیعنی چونکہ تم ہماری طرح ہی کے انسان ہو، اس لیے ہم شہیں نبی نہیں مان سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنا ہو تا تو فر شتوں کو بھیجنا نہ کہ انسان کو۔

۲. اس فقرے سے ان کا مقصود یہ تھاکہ وہ عذاب روک لینے پر قادر ہیں، کیونکہ وہ درازقد اور نہایت زورآور تھے۔ یہ انہوں نے اس وقت کہا جب ان کے پیغبر حضرت ہود علیہ ان کو انذار و تنبیہ کے لیے عذاب اللی سے ڈرایا۔
 ۳. لینی کیا وہ اللہ سے بھی زیادہ زور آور ہیں، جس نے انہیں پیدا کیا اور انہیں قوت وطاقت سے نوازا۔ کیا ان کو بنانے

۳. یعنی کیا وہ اللہ سے بھی زیادہ زور آور ہیں، جس نے انہیں پیدا کیا اور انہیں قوت وطاقت سے نوازا۔ کیا ان کو بنانے کے بعد اس کی اپنی قوت وطاقت ختم ہوگئ ہے؟ یہ استفہام، استذکار اور توقیع کے لیے ہے۔

۴. ان معجزات کا جو انبیاء کو ہم نے دیے تھے، یا ان دلاکل کا جو پینجبروں کے ساتھ نازل کیے تھے یا ان آیات تکوینیہ کا جو کائنات میں پھیلی اور بکھری ہوئی ہیں۔

۵. صَرْصَرٍ، صُرَّةٌ (آواز) ہے ہے۔ یعنی ایسی ہوا جس میں سخت آواز سی۔ یعنی نہایت تند اور تیز ہوا، جس میں آواز بھی۔ یعنی نہایت تند اور تیز ہوا، جس میں آواز بھی ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ صوے ہے، جس کے معنی برد (ٹھنڈک) کے ہیں۔ یعنی ایسی پالے والی ہوا جو آگ کی طرح جلا ڈالتی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَالْحَقُّ أَنْهَا مُتَصِفَةٌ بِجَمِیْعِ ذٰلِكَ، وہ ہوا ان تمام ہی باتوں سے متصف تھی۔
 ۲. مَحِسَاتٌ كا ترجمہ، بعض نے متواتر پے درپے كاكيا ہے۔ كونكہ یہ ہوا سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل جلتی رہی۔ بعض نے سخت، بعض نے گردوغبار والے اور بعض نے نوست والے كيا ہے۔ آخری ترجمہ كا مطلب یہ ہوگا كہ یہ ایام بعض نے سخت ہوا كا طوفان جارى رہا، ان كے ليے منحوس ثابت ہوئے۔ یہ نہیں كہ ایام ہی مطلقاً منحوس ہیں۔

وَٱمَّانَتُوُدُوْهَكَايُنْهُمُ فَاسْتَكَبُّواالْعَلَىٰعَلَىالُهُلَاى فَاَخَذَ تَهُوُطعِقَةُ الْعَدَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْشِبُونَ ۚ

وَنَعَيْنَا الَّذِيْنَ امَنُوْ اوكَانُوْ ايَتَّقُوْنَ ٥

ۅٙؽۅ۫ڡٙۯؽؙڿۺٞۯٳٙڡ۫ۮٵٛٵڶڷۼٳڶؽاڵؾٵڔۣڡؘۿؙڡٛؗۯ ؽؙٷڗؘۼؙۅٛٙڹ۞

حَتِّى إِذَامَاجَآءُوْهَاشَهَا عَلَيْهِمْ سَنُعُهُمْ وَٱبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِنَاكَانُوْ اَيَعْلُوْنَ

 $\frac{1}{2}$ اور رہے شمود، سو ہم نے ان کی بھی رہبری کی  $\frac{1}{2}$  پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی  $\frac{1}{2}$  جس بنا پر انہیں (سرایا) ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کر تو تول کے باعث کیڑ لیا۔  $\frac{1}{2}$ 

10. اور (ہاں) ایمان دار اور پارساؤں کو ہم نے (بال بال) بحالیا۔

19. اور جس دن (۳) الله کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان (سب) کو جمع کردیا جائے گا۔ (۵)

• ۲. یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آجائیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آئیسیں اور ان کی

کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دس گی۔(۱)

ا. یعنی ان کو توحید کی دعوت دی، اس کے دلائل ان کے سامنے واضح کیے اور ان کے پیغیر حضرت صالح عَلَیْها کے ذریعے سے ان پر ججت تمام کی۔

۲. لیعنی انہوں نے مخالفت اور تکذیب کی، حتی کہ اس او ننٹی تک کو ذیج کرڈالا جو بطور معجزہ ان کی خواہش پر چٹان سے ظاہر کی گئی تھی اور پیغیبر کی صداقت کی دلیل تھی۔

۳. صَاعِقَةٌ، عذاب شدید کو کہتے ہیں، ان پر یہ سخت عذاب چنگھاڑ اور زلزلے کی صورت میں آیا، جس نے انہیں ذلت ورسوائی کے ساتھ تباہ وبرباد کردیا۔

مل یہاں اڈکڑ مخدوف ہے، وہ وقت یاد کرو جب اللہ کے دشمنوں کو جہنم کے فرشتے جمع کریں گے یعنی اول سے آخر تک کے دشمنوں کا اجتماع ہوگا۔

۵. أَيْ: يُحْسَلُ أَوَّلُهُمْ عَلَىٰ آخِرِهِمْ لِيُلَاحِقُواْ (فَقَ القدير) ليعنى ان كو روك روك كر اول وآخر كو باہم جمع كيا جائے گا۔ (اس لفظ كى مزيد تفرعٌ كے ليے ديكھے مورة النمل آيت نبر ١٤ كا عاشير)

٩. ایعنی جب وہ اس بات سے انکار کریں گے کہ انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے مونہوں پر مہر
 الگادے گا اور ان کے اعضاء بول کر گواہی دیں گے کہ یہ فلال فلال کام کرتے رہے إِذَا مَا جَاءُوْ هَا مِیں مَا زائد ہے تاکید کے لیے۔ انسان کے اندر پائچ حواس ہیں۔ یہاں دو کا ذکر ہے۔ تیسری جلد (کھال) کا ذکر ہے جو مس یا کمس کا آلہ ہے۔ یوں حواس کی تین قسمیں ہو گئیں۔ باقی دو حواس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ذوق (چکھنا) بوجوہ کمس میں داخل ہے، کوئکہ یہ چکھنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس شے کو زبان کی جلد پر نہ رکھا جائے۔ ای طرح سو تکھنا ہے، کوئکہ یہ چکھنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس شے کو زبان کی جلد پر نہ رکھا جائے۔ ای طرح سو تکھنا

وَقَالُوْالِجُلُوْدِ هِمْ لِوَشَهِدُتُنُوَعَلَيْنَا ۚ قَالُوُا ٱنْطَقَنَاللهُ ٱلَّذِئَ ٱنْطَقَ كُلَّشَىُّ ۚ وَهُو خَلَقَكُمُ ٱوَّلَ مَرَّةٍ وَالدَّبُوتُرُجَعُونَ⊙

وَمَاكُنْ ثُوْ تَلْنَتْرُوْنَ اَنْ يَنْنْهَا عَلَيْكُوْ سَمْعُكُوْ وَلَا اَبْصَارُكُوْ وَلَاجُلُوْدُكُوْ وَللِنْ ظَنَنْتُوْ اَنَّ اللهُ لاَ يَعْلَوُ كَاجُوْرِيِّ التَّالَقُلُوْنَ ۞

۲۱. اور یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی، (۱) وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے توت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخش ہے، اس نے متہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگ۔ (۱)

۲۲. اور تم (اپنی بداعالیاں) اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آ تکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، (۳) ہاں تم یہ سیجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کررہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے۔ (۳)

(شم) اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہ شے ناک کی جلد پر نہ گزرے۔ اس اعتبار سے جلود کے لفظ میں تین حواس آجاتے ہیں۔ (فع القدیر).

ا. لعنی جب مشر کین اور کفار دیکھیں گے کہ خود ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو از راہ تعجب یا بطور عمّاب اور ناراضی کے ان سے یہ کہیں گے۔

۲. بعض کے نزدیک وَهُوَ سے اللہ کا کلام مراد ہے۔ اس لحاظ سے یہ جملہ متانفہ ہے۔ اور بعض کے نزدیک جلود انسانی اعضاء کے گواہی دینے کا ذکر اس سے قبل ہی کا۔ اس اعتبار سے یہ انہی کے کلام کا تمہہ ہے۔ قیامت کے دن انسانی اعضاء کے گواہی دینے کا ذکر اس سے قبل سورہ نور: ۲۴، سورہ لیسین: ۱۵، میں بھی گزرچکا ہے اور صحیح احادیث میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً جب اللہ کے علم سے انسانی اعضاء بول کر بٹلائیں گے تو بندہ کہے گا، بُعْدًا لَّکُنَّ وَسُمْحُقًا؛ فَعَنْکُنَّ کُنْتُ أُناضِلُ (صحیح مسلم، کتاب الزهد) (تمہارے لیے ہلاکت اور دوری ہو، میں تو تمہاری ہی خاطر جھڑرہا اور مدافعت کررہا تھا)۔ ای روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بندہ کہے گا کہ میں اپنے نفس کے سواکسی کی گواہی نہیں مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں اور میں جو ایک کی حمد پر مہر لگادی جائے گی اور اس کے اعضاء کو بولئے میں دیا جائے گا۔ (حولہ ندکورہ).
 کا حکم دیا جائے گا۔ (حولہ ندکورہ).

۳. اس کا مطلب ہے کہ تم گناہ کا کام کرتے ہوئے لوگوں سے تو چھپنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اس بات کا کوئی خوف تمہیں نہیں تھا کہ تمہار سے خلاف خود تمہارے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے کہ جن سے چھپنے کی تم ضرورت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ ان کا بعث ونشور سے انکار اور اس پر عدم یقین تھا۔

۴. اس لیے تم اللہ کی حدیں توڑنے اور اس کی نافرمانی کرنے میں بے باک تھے۔

ۅۜٙۮ۬ڸڴؙۄٞڟؙؾ۠۠ڴۄ۠ٵڰۮؚؽؙڟؘٮؘٛڹؙؿؙۄ۫ؠؚڔٙۺؚۣ۠ڴۄ۫ٲۯۮڶڴۄؙ ڡٚٲڝؙڹػؿ۫ۄ۫ڝؚٙٵڶڂۑڔؽڹۛ

فَإِنْ يَصِّبِرُوْافَالتَّارُمَتُوَّى لَهُوْوَ إِنْ يَّسْتَعْتِبُوُّا فَمَاهُمُومِّنَ الْمُعُنَّبَ بِينَ۞

وَقَيَّضُنَالَهُمُ قُرُنَاءَ فَزَيَّنُوْالَهُمُ مَّالِيَنَ اَيْدِيْهِمُ وَمَاخَلْفَهُمُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِنَّامُ عَدِقَلُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمُ مِّنَ الْجِرِّ وَالْإِنْسِ ۚ إِنَّهُمُ كَانُوا خِيرِيْنَ ۚ

وَقَالَ الَّذِينَ كُفَّ أُوالِاتُّسُمَعُوْ الْهِذَا الْقُرْانِ

۲۳. اور تمہاری اسی بد گمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کررکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا<sup>(۱)</sup> اور بالآخر تم زیاں کاروں میں ہوگئے۔
۲۳. اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانا جہنم ہی ہے۔ اور اگر یہ (عذرو) معافی کے خواستگار ہوں تو بھی (معذور و) معاف نہیں کیے جائیں گے۔<sup>(۱)</sup>

70. اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشیں مقرر کر رکھ تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی گزر چکی ہیں۔ یقیناً وہ زیاں کار ثابت ہوئے۔ انسانوں کی گزر چکی ہیں۔ یقیناً وہ زیاں کار ثابت ہوئے۔ اللہ کا ور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت (۵)

ا. یعنی تمہارے اس اعتقاد فاسد اور گمان باطل نے کہ اللہ کو ہمارے بہت ہے اعمال کا علم نہیں ہوتا، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا،
کیوں کہ اس کی وجہ سے تم ہر قسم کا گناہ کرنے میں دلیر اور بے خوف ہوگئے تھے۔ اس کی شان نزول میں ایک روایت ہے۔
حضرت عبد اللہ بن مسعود شی تھی فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس دو قرشی اور ایک ثقفی یا دو ثقفی اور ایک قرشی جمع ہوئے۔ فربہ
بدن، قلیل الفہم۔ ان میں سے ایک نے کہا قمی تم سجھتے ہو، ہماری باتیں اللہ سنتا ہے؟" دوسرے نے کہا" ہماری جہری باتیں سنتا ہے اور سری باتیں نہیں سنتا"۔ ایک اور نے کہا "اگر وہ ہماری جہری (اونچی) باتیں سنتا ہے تو ہماری سری (پوشیدہ) باتیں بھی یقیناً
سنتا ہے"۔ جس پر اللہ تعالی نے آیت ﴿ وَمَا كُلُنْ مُو اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

۲. ایک دوسرے معنی اس کے یہ کے گئے ہیں کہ اگر وہ منانا چاہیں گے (عُتْبی رضا طلب کریں گے) تاکہ وہ جنت میں چلے جائیں تو یہ چیز ان کو بھی حاصل نہ ہوگی۔ (ایر اتفایر وفق القدی) بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ ونیا میں دوبارہ بھیج جانے کی آرزو کریں گے جو منظور نہیں ہوگی۔ (این جریہ طری) مطلب یہ ہے کہ ان کا ابدی ٹھکانا جہنم ہے، اس پر صبر کریں (تب بھی رحم نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ ونیا میں بعض وفعہ صبر کرنے والوں پر ترس آجاتا ہے) یا کسی اور طریقے سے وہاں سے نگلنے کی سعی کریں، مگر اس میں بھی انہیں ناکامی ہی ہوگی۔

سر ان سے مراد وہ شیاطین انس وجن ہیں جو باطل پر اصرار کرنے والوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جو انہیں کفر ومعاصی کو خوبصورت کرکے و کھاتے ہیں، بس وہ اس گراہی کی دلدل میں تھنے رہتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں موت آجاتی ہے اور وہ خسارہ ابدی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ .

٨. يه انهول نے باہم ايك دوسرے كو كہا۔ بعض نے لَا تَسْمَعُواْ كے معنى كيے بي، اس كى اطاعت نه كرو۔

## وَالْغَوْافِيْهِ لَعَلَّكُوْ تَغُلِبُونَ

فَكَنُ نِي يُقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا عَذَا بَاشَدِيْدًا وَّلَنَجُزِيَةُهُوۡ اَسُوَاالَّذِي كَانْوُا يَعۡمَلُوْنَ

دُلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءُ اللهِ النَّالُ ۗ لَهُ مُوفِيهَا دَارُالُخُلُلِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِالْيِتِنَا يَجْحَدُونَ ۞

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَّيِّبَاۤ آرِيَا الَّذَيْنِ اَضَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَعَتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْرَسْفَلِيْنَ۞

(اس کے پڑھے جانے کے وقت) اور بیہورہ گوئی کرو<sup>(۱)</sup> کیا عجب کہ تم غالب آجاؤ۔<sup>(۲)</sup>

**72.** پس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چھائیں گے۔ اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ (ضرور) ضرور دس گے۔

۲۸. الله کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کے لیے جمیکھی کا گھر ہے (یہ) بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔

۲۹. اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب! ہمیں جنوں اور انبانوں (کے وہ دونوں فریق) دکھا جنہوں نے ہمیں گر اہ کیا<sup>(۵)</sup> (تاکہ) ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے ینچے (سخت عذاب میں) ہو جائیں۔<sup>(۲)</sup>

ا. لینی شور کرو، تالیاں، سِٹیال بجاؤ چیخ چیخ کر باتیں کرو تاکہ حاضرین کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے اور ان کے دل قرآن کی بلاغت اور خوبیوں سے متاثر نہ ہوں۔

۲. لینی ممکن ہے اس طرح شور کرنے کی وجہ سے محمد (سکالیٹیٹر) قرآن کی تلاوت ہی نہ کرے جسے من کر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔
 ۱۳. لینی ان کے بعض اچھے اعمال کی کوئی قبیت نہیں ہوگی، مثلاً اگرام ضیف، صلۂ رحمی وغیرہ۔ کیونکہ ایمان کی دولت سے وہ محروم رہے تھے، البتہ برے اعمال کی جزاء انہیں ملے گی، جن میں قرآن کریم سے روکنے کا جرم بھی ہے۔

حم. آیتوں سے مراد جیسا کہ پہلے بھی بٹلایا گیا ہے، وہ دلائل وبراہین واضحہ ہیں جو اللہ تعالی انبیاء پر نازل فرماتا ہے یا وہ معجوات ہیں جو انہیں عطا کیے جاتے ہیں یا وہ دلائل کوینیہ ہیں جو کائنات یعنی آفاق وانفس میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کافر ان سب بی کا انکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔

۵. اس کا مفہوم واضح ہی ہے کہ گر اہ کرنے والے شیاطین ہی نہیں ہوتے، انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی شیطان کے زیر اثر لوگوں کو گمر اہ کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ تاہم بعض نے جن سے البیس اور انسان سے قابیل مر اد لیا ہے، جس نے انسانوں میں سب سے پہلے اپنے بھائی ہائیل کو قتل کرکے ظلم اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور حدیث کے مطابق قیامت تک ہونے والے ناجائز قبلوں کے گناہ کا ایک حصہ بھی اس کو ملتا رہے گا۔ ہمارے خیال میں پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔
 ۲. لیمی اپنے قدموں سے انہیں روندیں اور اس طرح ہم انہیں خوب ذلیل ورسوا کریں۔ جہنیوں کو اپنے لیڈروں پر جو

اِتَّااتَّذِيْنَ قَالُوَارَتُبْنَااللهُ نُقَّ اسْتَقَامُوُالتَّتَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَلِكَةُ ٱلَاتَقَافُوْا وَلاَتَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ النِّينُ كُنْتُو تُوْعَدُونَ◎

نَحُنُ اَوْلِلِيَّكُمْ فِي الْحَلِوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْخِرَةَ وَلَكُوْ فِيْهَا مَا لَتَشْيَعِي اَفْشُكُو وَلَكُوْ فِيهَا مَا تَنَّعُونَ ۖ

نُزُلُامِينَ غَفُوْرٍ رِّحِيْمٍ

• الله (واقعی) جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پرورد گار الله ہمارا پرورد گار الله ہمارا پرورد گار الله ہمارا پرورد گار الله علی الله الله علی الله بھی اندیشہ اور غم نه کرو<sup>(۱)</sup> (بلکہ) اس جنت کی بشارت س لو جس کا تم وعدہ دے گئے ہو۔

اسل. تمہاری و نیوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، (۱) جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو پچھ تم مانگو سب تمہارے لیے (جنت میں موجود) ہے۔ اسلام غفور و رحیم (معبود) کی طرف سے یہ سب کچھ لطور

غصہ ہوگا، اس کی تشفی کے لیے وہ یہ کہیں گے۔ ورنہ دونوں ہی مجرم ہیں اور دونوں ہی کیساں جہم کی سزا بھکتیں گے۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ لِمُكِلِّ ضِعْفُ وَلَكُنُ لَافَتَكُمُونَ ﴾ (الأعراف: ٣٨) (سب ہی كا دوگنا ہے، ليكن تم كو خبر نہیں) جہنیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالی اہل ایمان كا تذکرہ فرمارہا ہے، جیسا کہ عام طور پر قرآن كا انداز ہے تاکہ ترہیب کے ساتھ ترغیب اور ترغیب کے ساتھ ترہیب كا مجمی اہتمام رہے۔ گویا انذار کے بعد اب تبشیر۔

1. یعنی ایک الله وحدہ لاشریک۔ رب بھی وہی اور معبود بھی وہی۔ یہ نہیں کہ ربوبیت کا تو اقرار، لیکن الوہیت میں دوسروں کو بھی شریک کیا جارہا ہے۔

سا لیعیٰ موت کے وقت، بعض کہتے ہیں فرشتے یہ خوش خبری تین جگہوں پر دیتے ہیں، موت کے وقت، قبر میں اور قبر سے دوبارہ المصنے کے وقت۔

- م. لینی آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ اور دنیا میں مال واولاد جو چھوڑ آئے ہو، ان کا غم نہ کرو۔
  - ۵. لعنی دنیا میں جس کا وعدہ شہیں دیا گیا تھا۔

۲. یہ مزید خوش خبری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ بعض کے نزدیک یہ فرشتوں کا قول ہے، دونوں صورتوں میں مومن کے لیے یہ عظیم خوش خبری ہے۔

مہمانی کے ہے۔

وَمَنُ آحُسَنُ قَوْلاً مِّسَّنُ دَعَالِلَ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ®

ۅؘڵٳۺؙٮٛٚؾؘۅؽٳڵؗؗؗؗڝۜٮؘؽؘڎؙۅؘڵٳٳڛۜێۣؽؙڎؙۨٳٝۮڣٞڔ۠ۑٳڷؿٝۿؚؽ ٲڂٛڛۜڽؙٷؚٳۮٳٳڵڹؚؽؙؠؽ۬ڬػۅؘۜڹؽؙ۪ٮٛڎؙۼۮٳۅؘۊ۠ ػٲٮۜٛڎؙۅڸؿ۠ڂؚڡؚؽؙؙۣۯ۠۞

> ۅؘڡؙٳؽؙڷۊؖؠؙٵۧٳۜڒٳڷڒؽؽؘڝٙڹۯؙۏٲ۠ۅؘڡٵؽؙڵۊۨؠؠؙٵۧ ٳڵڒۮؙۏؙڂڟؚۣۼڟۣؽ۫ۅؚ۞

وَامَّا أَيْنُوَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ تَرَّعُ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسِّينِهُ الْعِلَيُونِ

سس اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کیے کہ میں یقیناً ملمانوں میں سے ہوں۔(۱)

سم اور نیکی اور بدی برابر تنہیں ہوتی۔(۲) برائی کو بھلائی سے دفع کرو پھر وہی جس کے اور تمہارے در میان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔(۲)

جو صبر اور یہ بات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں  $(^{\circ})$  اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں یاسکتا۔ $(^{\circ})$ 

٣٦. اور اگر شيطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔(۱) یقیناً وہ بہت ہی سننے والا جاننے والا جائے والا ہے۔(۱)

ا. یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی ہدایت یافتہ، دین کا پابند اور اللہ کا مطبع ہے۔
 ۲. بلکہ ان میں عظیم فرق ہے۔

اللہ یہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو۔ یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ، زیادتی کا بدلہ عفو کے ساتھ، غضب کا صبر کے ساتھ، بے ہودگیوں کا جواب چشم پوشی کے ساتھ اور مکروہات (نالیندیدہ باتوں) کا جواب برداشت اور حکم کے ساتھ دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن، دوست بن جائے گا، دور دور رہنے والا قریب ہوجائے گا اور خون کا پہاسا، تمہارا گرویدہ اور جانار ہوجائے گا۔

م. یعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی خوبی اگرچہ نہایت مفید اور بڑی ثمر آور ہے لیکن اس پر عمل وہی کر سکیں گے جو صابر ہوں گے۔ غصے کو بی جانے والے اور ناپیندیدہ ہاتوں کو برداشت کرنے والے۔

۵. حَظًّ عَظِیْم (بڑا نصیب) ہے مراد جنت ہے لیعنی ندکورہ خوبیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں جو بڑے نصیبے والا ہو تا ہے، لیعنی جنتی جس کے لیے جنت میں جانا لکھ دیا گیا ہو۔

۲. لینی شیطان، شریعت کے کام سے پھیرنا چاہے یا احسن طریقے سے برائی کے دفع کرنے میں رکاوٹ ڈالے تو اس کے شرسے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرو۔

ک. اور جو ایسا ہو تعنی ہر ایک کی سننے والا اور ہر بات کو جاننے والا، وہی پناہ کے طلب گاروں کو پناہ دے سکتا ہے۔ یہ

وَمِنْ الِيْتِهِ النَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمُزُّلِ سَّجُدُوُا لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَمَرِ وَالْجُدُوْ الِلهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُوْ اِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ

فَإِنِ السَّلَّةُ رُوْافَالَّذِينَ عِنْدَرَتِكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِالْيُلِ وَالنَّهُ إِرْوَهُمُ وَلِاَيْسَعَمُونَ هَا

وَمِنُ النِيَّهَ اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَّا اَنْزَلْنَا عَلَيُهَاالُمَا ٓ الْهَ تَرَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ الَّذِي ٓ اَحْيَاهَا لَمُعُي الْمُوَّ لِيُّ إِنَّهُ عَلَى كُلِّلِ ثَمُّ قَايِيْرٍ ۚ

100 اور دن رات اور سورج چاند بھی (ای کی) نثانیوں میں سے ہیں، (() تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو (() بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، (() اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے تو۔ () اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے تو۔ (فرشت) جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تشہیج بیان کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تشہیج بیان کررہے ہیں اور (کسی وقت بھی) نہیں اکتاتے۔

٣٩. اور اس الله کی نشانیوں میں سے (یہ بھی) ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے <sup>(۴)</sup> پھر جب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں تو وہ تروتازہ ہوکر ابھرنے لگتی ہے۔ <sup>(۵)</sup> جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ

ما قبل کی تعلیل ہے۔ اس کے بعد اب پھر بعض ان نشانیوں کا تذکرہ کیا جارہا ہے جو اللہ کی توحید، اس کی قدرت کاملہ اور اس کی قوت وتصرف پر دلالت کرتی ہیں۔

ا. لیعنی رات کو تاریک بنانا تاکہ لوگ اس میں آرام کر سکیں، دن کو روش بنانا تاکہ کسب معاش میں پریشانی نہ ہو۔ پھر کیے بعد دیگرے ایک دوسرے کا آنا جانا اور بھی رات کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا۔ اور بھی اس کے بر عکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہونا۔ ای طرح سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت پر طلوع وغروب ہونا اور اپنے اپنے مدار پر اپنی منزلیں ط کرتے رہنا اور آپس میں باہمی تصادم سے محفوظ رہنا، یہ سب اس بات کی دلیلیں ہیں کہ ان کا بھیٹا کوئی خالق اور مالک ہے۔ نیز وہ ایک اور صرف ایک ہے اور کا نئات میں صرف ای کا تصرف اور حکم چلتا ہے۔ اگر تدبیر وامر کا اختیار رکھنے والے ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ نظام کا نئات ایسے مستحکم اور لگے بندھے طریقے سے بھی نہیں چل سکتا تھا۔

۴. اس لیے کہ یہ بھی تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں، خدائی اختیارات سے بہرہ ور یا ان میں شریک نہیں ہیں۔

٣. خَلَقَهُنَّ، ميں جمع مونث كى ضمير اس ليے آئى ہے كہ يہ يا تو خَلَقَ هٰذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُوْرَةَ كَ مفهوم ميں ہے، كيونكه غير عاقل كى جمع كا حكم جمع مونث ہى كا ہے۔ يا اس كا مرجع صرف شمس وقمر ہى جيں اور بعض ائمه نحاۃ كے نزويك ستنيہ بھى جمع ہے يا بھر مراد الآبات ہيں۔ (اُخ القدر)

٨. خَاشِعَةً كا مطلب، خشك اور قط زده ليني مرده-

لینی انواع واقسام کے خوش ذائقہ کھل اور غلے پیدا کرتی ہے۔

ٳڽۜٵڷڎؠؙؽؘؽؽؙڿۮۏؽۏٙٳڶؾڹٵڵؽۼٛڣۜۏؽؘڡٙڲؽؙٵ ٲڣۜؽؙؿؙڵڨؽڧٳڰٵڔڂۘؿڒٵٞڡؙٷؽؿٳٛڹٙۤٳڡؽٵڲۄڡۘ ٳڶؿؚڡؗؠڐ۫ٳڠٛڶۯٳڡٵۺؚٮؙٞؿؙٷڒٳڰؙؠؚؠٵۼؖڡػٷؽڹڝؽٷ

> ٳؾؘٳڷڎۑؿؘػؘڡؘۯؙٷٳۑٳڶۮؚٚڲ۫ڔڵؾٵۘۜۜٵؘؠٛؖۿٷ ٷڸؾٞۘٞ؋ؙڶڮؿڮٛٷؘؚؽؙٷٞٛ

ؙۜڰڒٳٚۺؙؿؙٵڵڹٳڟڵؙڡؚڹؘڹؽ۬ڹؽڒؽٷۅؘڵٳ؈ؙڂڷؚؽ؋ تَنْزِيْنٌ مِّنْ حَكِيْرٍ حَبِيْدٍ۞

کرنے والا ہے، ('' بے شک وہ ہر (ہر) چیز پر قادر ہے۔

• م. بیشک جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں ('') وہ ہم سے (کچھ) مخفی نہیں، ('') (بتلاؤ تو) جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن وامان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ ('') تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، (۵) بے شک وہ تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہا ہے۔

ام. یقیناً جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنے جانے کے باوجود اس سے کفر کیا، (وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں)(۱) اور بھی ہم سے بوشیدہ نہیں)(۱)

۳۲. جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ ہے نازل کردہ حکمتوں

ا. مردہ زمین کو بارش کے ذریعے سے اس طرح زندہ کردینا اور اسے روئیدگی کے قابل بنادینا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مردوں کو بھی یقیناً زندہ کرے گا۔

۲. لیعنی ان کو مانتے نہیں بلکہ ان سے اعراض، انحواف اور ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے الحاد کے معنی کیے ہیں وَضْعُ الْکَلَامِ عَلَیٰ غَیْرِ مَوَاضِعِه، جس کی رو سے اس میں وہ باطل فرقے بھی آجاتے ہیں۔ جو اپنے غلط عقائد و نظریات کے اثبات کے لیے آیات الٰہی میں تحریف معنوی اور دجل وتلبیس سے کام لیتے ہیں۔ ساریہ طحدین (چاہے وہ کسی قتم کے ہوں) کے لیے سخت وعید ہے۔

م. لینی کیا یہ دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟ تنہیں، یقیناً تنہیں۔ علاوہ ازیں اس سے اشارہ کردیا کہ ملحدین آگ میں ڈالے جائیں گے اور اہل ایمان قیامت کے دن بے خوف ہوں گے۔

۵. یہ امر کا لفظ ہے، لیکن یہاں اس سے مقصود وعید اور تہدید ہے۔ کفر وشرک اور معاصی کے لیے اذن اور اباحت نہیں ہے۔
 ۲. قوسین میں دیے گئے الفاظ إِنَّ کی خبر محذوف کا ترجمہ ہیں بعض نے کچھ اور الفاظ محذوف مانے ہیں۔ مثلاً یُجَازَوْنَ وَلَّمُ اللّٰ مِعْدَ وَالْحَ ہُونَ مَانِ کُونَ (وہ ہلاک ہونے والے ہیں) یا یُعَذَّبُوْنَ (انہیں عذاب دیا جائے گا)۔
 دیا جائے گا)۔

2. لینی یہ کتاب، جس سے اعراض وانحراف کیا جاتا ہے معارضے اور طعن کرنے والوں کے طعن سے بہت بلند اور ہر عیب سے پاک ہے۔

مَايُقَالُ لَكَ إِلَّامِا قَدُقِيْلَ لِلرُّسُٰلِ مِنَ قَيْلِكُ إِنَّ رَبِّكَ لَذُوْمُغُفِرَ قِوَّدُوْمِقَابِ اَلِيْمِ

ۅٙۘڶۅٛڿٸڵڹٷڞؙۯٵڴٵۼٛؠؿۜٵٮۜڡۜٵڶۏٵڵۅ۫ڵۅڞۣ۫ڵۘۘۛ ٳڸؾؙٷٷٙۘٳٛۼۼؿؚؿ۠ۊۜۼٙؠؿؙ۠ٷڷڞؙۅڒڸڵڎؽؽٵڡٮٛۏٳ ۿۮٞؽۊۺؚڡٛٵٷٷٵڵڎؽؿؘڵٳؽؙٷ۬ڝٷؽڹڨؘٵڎٳڹۿؚۿ

والے خوبیوں والے (اللہ) کی طرف سے۔(۱) **۱۳۳** آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا ہے،(۱) یقیناً آپ کا رب معافی والا (۱) اور دردناک عذاب والا ہے۔(۱)

سمم. اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے (۵)
کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی
گئیں؟(۲) یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول؟(۵)

ا. یعنی وہ ہر طرح سے محفوظ ہے، آگے سے کا مطلب ہے گی، اور پیچھ سے کا مطلب ہے زیادتی، یعنی باطل اس کے آگے سے آگر اس میں کی اور نہ اس کے پیچھے سے آگر اس میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی تغییر و تحریف ہی کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اس کی طرف سے نازل کردہ ہے جو اپنے اقوال وافعال میں حکیم ہے اور حمید یعنی محمود ہے۔ یا وہ جن باتول کا حکم ویتا ہے اور جن سے منع فرماتا ہے، عواقب اور غایات کے اعتبار سے سب محمود ہیں، یعنی ایجھے اور مفید ہیں۔(این عیر).

a. یعنی عربی کے بچائے کسی اور زبان میں قرآن نازل کرتے۔

ل. لیغنی ہماری زبان میں اسے بیان کیوں نہیں کیا گیا، جے ہم سمجھ کتے، کیونکہ ہم تو عرب ہیں، مجھی زبان نہیں سمجھتے۔
 ک. یہ بھی کافروں ہی کا قول ہے کہ وہ تعجب کرتے کہ رسول تو عربی ہے اور قرآن اس پر مجمی زبان میں نازل ہوا ہے۔

ۘٷؿ۬ڒۜۊٞۿؙۅؘۘؗعؘڷؽۿؚۿٷۧڰٞٲۏؙڷڹٟڮؽؙڹٵۮٷڹٙڡؚڽؙ؆ٞڡػٳڹ ڹۼۑؽٟٳ۞۫

ۅؘۘڵقَدَالتَيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيُهِ ۗ وَلَوْلاكِلِمَةٌ سُبَقَتُ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُهُ وَلِآتُهُمُ لِغِيْ شَكِّ مِّنْهُ مُرْبِي

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنُ آسَاءً فَعَلَيْهَا \* وَمَارَبُّكِ بِظَلَامِ لِلْعِينِينِ ۞

# إلَيْهِ يُرَدُّعِلْهُ السَّاعَةُ وَمَا تَخُرُجُ مِنْ

آپ کہہ دیجیے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت وشفاء ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو (بہرا پن اور) بوجھ ہے اور یہ ان پر اندھا پن ہے، یہ وہ لوگ بیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جارہے ہیں۔ (۱) میں بھی اختلاف کیا گیا اور اگر (وہ) بات نہ ہوتی اس میں بھی اختلاف کیا گیا اور اگر (وہ) بات نہ ہوتی (جو) آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہوچکی ہے (جو) آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہوچکی ہے اس کے درمیان (بھی کا) فیصلہ ہوچکا ہوتا، (اور یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ (م

٣٦. جو شخص نيك كام كرے گا وہ اپنے نفع كے ليے اور جو براكام كرے گا اس كا وبال بھى اس پر ہے۔ اور آپ كا رب بندوں پر ظلم كرنے والا نہيں۔

۲۵. قیامت کا علم الله بی کی طرف لوٹایا جاتا ہے<sup>(۱)</sup> اور

مطلب یہ ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل فرماکر اس کے اولین مخاطب عربوں کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا ہے۔ اگر یہ غیر عربی زبان میں ہوتا تو وہ عذر کر سکتے تھے۔

ا. یعنی جس طرح دور کا شخص، دوری کی وجہ سے پکارنے والے کی آواز سننے سے قاصر رہتا ہے، ای طرح ان لوگوں کی عقل وفہم میں قرآن نہیں آتا۔

٢. كه ان كو عذاب دينے سے پہلے مہلت دى جائے گی۔ ﴿ قَ لَكِنْ يُؤَيِّدُوهُ وَ إِلَى آجَلِ مُسَتَقَى ﴾ (فاطر: ٥٥)
 ٣٠. لعنی فوراً عذاب دے كر ان كو تباہ كرديا گيا ہو تا۔

۳۸. لیعنی ان کا افکار عقل وبصیرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ محض شک کی وجہ سے ہج جو ان کو بے چین کے رکھتا ہے۔
 ۵. اس لیے کہ وہ عذاب صرف ای کو دیتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے، نہ کہ جس کو چاہے یوں ہی عذاب میں مبتلا کر دے۔
 ۲. لیعنی اللہ کے سوا اس کے وقوع کا کسی کو علم نہیں۔ اس لیے جب حضرت جرائیل علیہ آنے نبی کریم شکی تی اللہ کے واقع ہونے کے بارے میں بوچھا تھا تو آپ شکی تی فرمایا تھا، «مَا الْمَسْتُونُ لُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاتِلِ» "اس کی بات مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا تجھے ہے، میں تجھ سے زیادہ نہیں جانا۔" دوسرے مقامات پر اللہ تعالی نے فرمایا:
 (الاعراف: ۱۵) (اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے)۔ ﴿ الْاَئْمِیْ الْوَقِیْ الْوَقِیْ الْوَقِیْ ﴾ (الاعراف: ۱۵) (اس

تَعَرَّاتٍ مِّنُ الْمَامِهَاوَمَا تَعُولُ مِنُ اُنْتَىٰ وَلاَتَضَعُ اللايعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيُهِمُ اَنْ شُرُكَاءِ فَى ْقَالْوَالْذَلْكَ مَامِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ﴿

وَضَلَّ عَهُٰهُمُ مَّا كَانُوْا يَدُعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظُنُّوا مَالَهُمُوسِّنُ تَجِيفِسِ

ڵؘۯؽڹؙؿؙٵڵؚۯۺٚٵڽؙڡؚڹٛۮٵۧٵڬؠ۬ڔؗۏٳڹ۫؆ۺؙؙؙۜۘ؋ٳڵڟٞڗؙ ڣؘؽڹؙؙۅؙۺڰڹؙۏڟ۞

جو جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو بیج وہ جنتی ہے سب کا علم اسے ہوتی اور جس دن اللہ تعالی ان (مشرکوں) کو بلاکر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تحجے کہہ سایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں۔(1)

۳۸. اور یہ جن (جن) کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہوگئے (") اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ (")

(۵) جھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں (۵) اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور ناامید ہوجاتا ہے۔ (۱)

ك وقت يراس كو سوائ الله ك كوئى اور ظاهر نه كرك كا)\_

ا. یہ اللہ کے علم کامل و محیط کا بیان ہے اور اس کی اس صفت علم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کا علم کامل کسی کو حاصل نہیں۔ حتیٰ کہ انہیاء علیہ انہیں ہی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالی انہیں وحی کے ذریعے سے بتلادیتا ہے۔ اور اس علم وحی کا تعلق بھی منصب نبوت اور اس کے نقاضوں کی ادائیگی سے متعلق ہی ہوتا ہے نہ کہ دیگر فنون بتلادیتا ہے۔ اور اس علم وحی کا تعلق بھی منصب نبوت اور اس کی وقاصوں کی ادائیگی سے متعلق۔ اس لیے کسی بھی نبی اور رسول کو، چاہے وہ کتنی ہی عظمت شان کا حامل ہو، عالم ما کانَ وَ مَا یکُوْنُ کُونُ کُم بین ہے کوئکہ یہ صرف ایک اللہ کی شان اور اس کی صفت ہے۔ جس میں کسی اور کو شریک ماننا شرک ہوگا۔ کا یعنی آج ہم میں سے کوئی شخص یہ مانے کے لیے تیار نہیں کہ تیرا کوئی شریک ہے؟

سع. لیعنی وہ ادھر ادھر ہوگئے اور حسب گمان انہوں نے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا۔

مم. یہ گمان، یقین کے معنی میں ہے بعنی قیامت کے دن وہ یہ یقین کرنے پر مجبور ہوں گے کہ انہیں اللہ کے عذاب سے بیان والا کوئی نہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا۔ ﴿وَدَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَيُّوا اَلنَّهُ مُواَقِعُوهَا وَلَوْيَعِكُواْ عَنْهَا مَصُوفًا﴾۔ والا کوئی نہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا۔ ﴿وَدَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَيُّوا النَّهُ مُوسَعُ وَالْهُ مُعْرِفًا ﴾۔ (الكهف: ۵۲) (اور گناہ گار جہنم كو ديكھ كر سمجھ ليں گے كہ وہ اى ميں جمو كے جانے والے ہیں ليكن اس سے بحث كى جگہ نہ بائيں گے)۔

۵. لینی دنیا کا مال واسباب، صحت وقوت، عزت ورفعت اور دیگر دنیوی نعمتوں کے مانگنے سے انسان نہیں تھکتا، بلکہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ انسان سے مراد انسانوں کی غالب اکثریت ہے۔

٢. يعني تكليف پنچنے پر فوراً مايوس كا شكار ہوجاتا ہے، جب كه الله كے مخلص بندوں كا حال اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ

وَلَهِنُ اَذَقُنُهُ رَحْمَةٌ مِثْنَامِنُ بَعُنِ ضَوَّاءَ مَسَتُهُ لَيُقُولَنَّ لِهِنَ الِنْ وَمَّااَظُنُ السَّاعَةَ قَالِمَهُ وَلَهِنْ رُّحِثُ اللهِ رَبِّقَ إِنَّ لِيُحِنْدُهُ لَلْحُسْنُ ۚ فَلَنُنَتِ ثَنَّ الَانْيُنَ كَفَرُهُ وَلِيمَا عَمِلُوا وَلَنُونُهُ يَقَّقُهُمُ مِنْ عَنَ ابٍ غَلِيْظٍ ©

وَاِذَا اَنْعَمُنَاعَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الثَّرُ فَذُودُ عَا إِعْ عَرِيْضٍ ۞

قُلُ ٱرَّائِيْتُو اِنَ كَانَ مِنْ عِنْدِالله ثُمَّ كَفَرُ ثُوُ يَهٖ مَنُ اَضَلُّ مِتَّنُ هُورِ فَي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿

• 0. اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا<sup>(1)</sup> اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہتری ہے، (۲) یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبر دار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

01. اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھرلیتا ہے اور کنارہ کش ہوجاتا ہے (۲) اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ (۲)

۵۲. آپ کہہ دیجے کہ بھلایہ تو بتلاؤ کہ اگریہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا تو اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا(۵) جو مخالفت میں (حق سے)

ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے، دوسرا تکلیف بینچنے پر بھی وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ آزمائشوں کو بھی وہ کفارۂ سیئات اور رفع درجات کا باعث گردانتے ہیں۔ گویا مایوسی ان کے قریب بھی نہیں بھٹاتی۔

1. یعنی اللہ کے ہاں میں محبوب ہوں، وہ مجھ سے خوش ہے، ای لیے مجھے وہ اپنی نعتوں سے نواز رہا ہے۔ حالاں کہ دنیا کی کی بیثی اس کی محبت یا ناراضی کی علامت نہیں ہے۔ بلکہ صرف آزمائش کے لیے اللہ ایسا کرتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ نعتوں میں اس کا شکر کون کررہا ہے اور تکلیفوں میں صابر کون ہے؟

۲. یہ کہنے والا منافق یا کافر ہے، کوئی مومن ایس بات نہیں کہہ سکتا۔ کافر ہی یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا خیر کے ساتھ گزر رہی ہے تو آخرت بھی میرے لیے ایس ہی ہوگ۔

سر لین حق سے منہ چھیرلیتا اور حق کی اطاعت سے اپنا پہلو بدل لیتا ہے اور تکبر کا اظہار کرتا ہے۔

۴. یعنی بارگاہ الہی میں تضرع وزاری کرتا ہے تاکہ وہ مصیبت دور فرمادے۔ یعنی شدت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، خوشحالی میں بھول جاتا ہے، نزول نقمت کے وقت اللہ سے فریادیں کرتا ہے، حصول نعمت کے وقت اسے وہ یاد نہیں رہتا۔ ۵. یعنی ایسی حالت میں تم سے زیادہ گمراہ اور تم سے زیادہ دشمن کون ہوگا۔ دور چلا جائے۔(۱)

سَنْزِيُهِمُ الْدِيْنَافِي الْافَاقِ وَفِيَّ اَنْفُسِكُمْ حَتَّى يَتَبَكِّنَ لَهُمُ اَنَّهُ الْحَقُّ اوَلَّهَ يَكْفِ بِرَبِّكِ اَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَمُّ شَهِيْنُ

> ٵڒٙٳڹۜۿۮ؈ٛڡۯؽڎۺٞڵۣۊٵٙۮێؚۿ۪ڎ ٵڒٳٷ؞ڽڴؚڸۺؽؙڴ۠ڿٛؽڟۿ

میں بھی میں جم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے، (۲) کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف وآگاہ ہونا کافی نہیں۔ (۲)

۵۴. یقین جانو! کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے کے شک میں ہیں، (۳) یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اصلہ کیے ہوئے ہے۔ (۵)

1. شِفَاقِ کے معنی ہیں، ضد، عناد اور مخالفت۔ بَعِیْدِ مل کر اس میں اور مبالغہ ہوجاتا ہے۔ یعنی جو بہت زیادہ مخالفت اور عناد سے کام لیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی بھی تکذیب کردیتا ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ اور بد بخت کون ہوسکتا ہے؟

9. جن سے قرآن کی صدافت اور اس کا من جانب اللہ ہونا واضح ہوجائے گا۔ لیمنی آنکہ میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ بعض نے اس کا مرجع اسلام یا رسول اللہ مُنگائیڈ کو بتلایا ہے۔ آل سب کا ایک ہی ہے۔ آفاقی، آفقی کی جمع ہے۔ کنارہ، مطلب ہے کہ ہم اپنی نشانیاں باہر کناروں میں بھی دکھائیں گے اور خود انسان کے اپنے نفوں کے اندر بھی۔ چنانچہ آسان وزمین کے کناروں میں بھی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں مثلاً سورج، چاند، ستارے، رات اور دن، ہوا اور بارش، گرج چیک، بکلی، کڑک، نباتات وہمادات، اشجار، پہاڑ، اور انہار وبحار وغیرہ۔ اور آیات انفس سے انسان کا وجود، جن اظلاط ومواد اور ہیئتوں سے مرکب ہے وہ مراد ہیں۔ جن کی تفصیلات طب و حکمت کا دلچپ موضوع ہے۔ بعض کہتے ہیں، آفاق سے مراد شرق وغرب کے وہ دور دراز کے علاقے ہیں۔ جن کی فتح کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے آسان فرمادیا اور انفس سے مراد خود عرب کی سرزمین پر مسلمانوں کی پیش قدمی ہے، جیسے جنگ بدر اور فتح کمہ وغیرہ فتوحات میں مسلمانوں کو عزت و سر فرازی عطاکی گئی۔

میں مسلمانوں کو عزت و سر فرازی عطاکی گئی۔

س. استفہام اقراری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اقوال وافعال کے دیکھنے کے لیے کافی ہے، اور وہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ منافیظ پر نازل ہوا۔

مم. اس لیے اس کی بابت غوروفکر نہیں کرتے، نہ اس کے لیے عمل کرتے ہیں اور نہ اس دن کا کوئی خوف ان کے دلوں میں ہے۔

۵. بنابرین اس کے لیے قیامت کا وقوع قطعاً مشکل امر نہیں کیوں کہ تمام مخلوقات پر اس کا غلبہ وتصرف ہے وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے، کرتا ہے، کرسکتا ہے اور کرے گا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔

#### سورۂ شوریٰ مکی ہے اور اس میں ترین آیتیں اور پائنچ رکوع ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. حمر

٢. عَسَقَ\_

سم. الله تعالی جو زبردست ہے اور تحکمت والا ہے ای طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وحی بھیجا رہا۔()

م. آسانوں کی (تمام) چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا ہے وہ برتر اور عظیم الثان ہے۔

قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں (۲) اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کررہے ہیں۔ (۳) خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا رحمت والا ہے۔ (۳)

# سُِوْنَوُ الثَّيْوَاكِ اللهِ

#### بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

حَمْرُ ا

عَسَقَ ٠

كَنْالِكَ يُوْحِنَّ اَلَيْكَ وَالَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكٌ اللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيثُو

> لَهُ مَا فِي التَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيثُوْ

ؾۘۜػٵڎؙۘۘۜ۠ڵڷؾؙڬؠۏؾؙؾۜڡٞڟۯڹ؈ؽ۬ۏۛۊۿڽٙٵڷؠڷڸؽؖڎؙ ؽؙڛۜؾ۪ڂۅٛڹۼٟڝڋڔڗؾٚٷٷڝۜۺؾۼ۫؋ۯ؈ڶؠڽؙڣ ٵڒۯڞؚٵڒڒٳڰٵڵۿۿۅڵڣڠؙۅٛۯؙڵڷڿؽؙۄٛ۞

1. یعنی جس طرح یہ قرآن تیری طرف نازل کیا گیا ہے ای طرح تجھ سے پہلے انبیاء پر صحیفے اور کتابیں نازل کی گئیں۔ وی، اللہ کا وہ کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالی اپنے پیٹیمروں کے پاس بھیجنا رہا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ شائیلیٹیم سے وہ کی کیفیت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ بھی تو یہ میرے پاس تھنی کی آواز کے مثل آتی ہے اور یہ مجھ پر سب سے سخت ہوتی ہے وہ بہ جب یہ ختم ہوجاتی ہے تو مجھ سے کلام کرتا ہے اور بھی نہوتی ہوتی ہے اور بھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور وہ جو کہتا ہے میں یاد کرلیتا ہوں۔ حضرت عائشہ ڈیائیٹیا فرماتی ہیں، میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ پینے میں شر ابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پینے کے قطرے گر رہے ہوتے۔ (صحیح البخاری، باب بدء الوحی) کی اللہ کی عظمت وجلال کی وجہ ہے۔

m. یه مضمون سورهٔ مومن کی آیت: ۷ میں بھی بیان ہوا ہے۔

۷. اپنے دوستوں اور اہل طاعت کے لیے یا تمام ہی بندوں کے لیے، کیوں کہ کفار اور نافرمانوں کی فوراً گرفت نہ کرنا بلکہ انہیں ایک وقت معین تک مہلت دینا، یہ بھی اس کی رحت ومغفرت ہی کی قشم سے ہے۔

ۅؘٲڵؽ۬ؿؗڶٲڠؘۮؙۉٳڡؚڽٛۮؙۏڹ؋ؘٳۉڶؽٳۜٵڶؿؙػۏڡ۫ؽڟ۠؏ؘؽۿۣۄؖڐؖ ۅؘڡۧٲٲٮ۫ٛؾؘۘۼؘؽڣؚۄٝؠؚۅؘڮٮؙڸۣ۞

ڡؙػٮ۬ٚٳڬٲۅؙڂؽؽٵۧٳڵؽڬڨٛڗٵٮٵٚ؏ٙؠؚؿؖ۠ٳؾٞؿؙڬۮڒ ٲؙۿۜٳڶڡؙٞڵؽۅؘڡۧڹٞڂۅؙڶۿٳؿؙؿ۬ڒؽؿؚٵٛٲڶڿڣۼڵڒؽڽ ڣۣؽڐٷؚؽ؈ٞ۠ڣٳڶۼؖڐۊٙٷۣؽؿٞ۠ڣٳۺؾۼؽؚ۞

> ۅؘڷۅٛۺٵٚٵؗؗؗؗؗؗؗڐؙڮۼۘۼڷۿؙۄ۫ٳ۠ۺۜڐٞٷٳڝۮؖ ٷڶڮؚؗؗؽؙؿؙۮڿڶؙڡؘؽؾٞۺٵٛۦؚٛ؈ٛ۬ػؠڗ۪؋

۲. اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز
 بنالیا ہے اللہ تعالی ان پر مگران ہے<sup>(۱)</sup> اور آپ ان کے
 ذیتے دار نہیں ہیں۔<sup>(۱)</sup>

2. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے (x,y) تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبر دار کردیں (x,y) اور جمع ہونے کے دن ہے (x,y) جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرادیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ (x,y)

٨. اور اگر الله تعالی چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت
 کا بنا دیتا<sup>(۱)</sup> لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل

ا. لیعنی ان کے اعمال کو محفوظ کررہا ہے تاکہ اس پر ان کو جزاء دے۔

لینی آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ہدایت کے رائے پر لگادیں یا ان کے گناہوں پر ان کا مؤاخذہ فرمائیں، بلکہ یہ کام ہمارے ہیں، آپ کا کام صرف ابلاغ (پہنچادینا) ہے۔

سو. لینی جس طرح ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے، کیوں کہ آپ کی قوم یہی زبان بولتی اور مجھتی ہے۔

٣٠. أُمْ الْقُرَىٰ، كَ كَا نام ہے۔ اسے "بستیوں كى ماں" اس ليے كہا گيا كہ يہ عرب كى قد يم ترین بتى ہے۔ گويا يہ تمام بستیوں كى ماں ہوت ہے۔ مراد اہل مكہ ہیں۔ وَمَنْ حَوْلَهَا میں اس كے شرق وغرب كے تمام علاقے شامل ہیں۔ ان سب كو ڈرائیں كہ اگر وہ كفر وشرك سے تائب نہ ہوئے تو عذاب اللى كے مستحق قرار پائیں گ۔ هوات شامل ہیں۔ ان سب كو ڈرائیں كہ اگر وہ كفر وشرك سے تائب نہ ہوئے تو عذاب اللى كے مستحق قرار پائیں گ۔ هوات كے دن كو جمع ہونے والا دن اس ليے كہا كہ اس میں اگلے پچھلے تمام انسان جمع ہوں گے علاوہ ازیں ظالم مظلوم اور مومن وكافر سب جمع ہوں گے اور اپنے اپنے انجال كے مطابق جزاء وسزا سے بہرہ ور ہوں گے۔

۲. جو الله کے احکام کو بجا لایا ہوگا اور اس کی منہیات و محرمات سے دور رہا ہوگا وہ جنت میں، اور اس کی نافرمانی اور محرمات کا ارتکاب کرنے والا جہنم میں ہوگا۔ یہی دو گروہ ہوں گے۔ تیسرا گروہ نہیں ہوگا۔

2. اس صورت میں قیامت کے دن صرف ایک ہی گروہ ہوتا لیعنی اہل ایمان اور اہل جنت کا لیکن اللہ کی حکمت ومشیت نے اس جر کو پیند نہیں کیا بلکہ انسانوں کو آزادی دی، جس نے اس آزادی کا حجے استعمال کیا، اس نے ظلم کا ارتکاب کیا کہ اللہ کی محتق ہوگیا، اور جس نے اس کا غلط استعمال کیا، اس نے ظلم کا ارتکاب کیا کہ اللہ کی دی ہوئی آزادی اور اختیار کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ چنانچہ ایسے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مدد گار نہیں ہوگا۔

ۅؘۘالظِّلِمُوْنَ مَالَهُوْمِّنَ وَلِيَّ وَلاَنْصِيُّو لَمِ النَّخَدُّوْامِنُ دُوْنِهَ اَوْلِيَا ۚ ۚ قَائِلاُ مُوَالُولُ وَهُوَيُّفِي الْمَوْقُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَنْئً قَدِيْرُهُۚ

وَمَااخْتَكَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْعُ فَخُكُمْ اللهِ إِلَى اللهِ ذلِكُو اللهُ رَبِّى عَكَيْهِ تَوكَلَّتُ وَاللَيْهِ أَنِيهُ اللهِ

فَاطِرُ التَّمَلُوتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُوْشِ انْفُسِكُوْ اَذُواجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا نَّيْذُ رَؤُكُوْ فِيْعِ لَيْسُ كِمِثْلِهِ تَتَىُّ وَهُوَ السِّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

کرلیتا ہے اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں۔
9. کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنالیے
ہیں، (حقیقتاً تو) اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے وہی مُر دوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔()

• اور جس جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، (\*) یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔

اا. وہ آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنادیے ہیں (\*) اور چوپایوں کے جوڑے بنائے ہیں (\*) تمہیں وہ اس میں اور چوپایوں کے جوڑے بنائے ہیں (\*) تمہیں وہ اس میں کوئی چیز نہیں (\*) وہ سننے اور

ا. جب یہ بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ولی اور کارساز مانا جائے نہ کہ ان کو جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور جو سفنے اور جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت۔

۲. اس اختلاف ہے مراد دین کا اختلاف ہے جس طرح یہودیت، عیبائیت اور اسلام وغیرہ میں آپس میں اختلافات ہیں اور ہر مذہب کا پیروکار دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے، درآں حالیکہ سارے دین بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتے۔ سچا دین تو صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں سچا دین اور حق کا راستہ پہچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن موجود ہے۔ لیکن دنیا میں لوگ اس کلام اللی کو اپنا حکم اور ثالث مانے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر پھر قیامت کا دن ہی رہ جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا اور سچوں کو جنت میں اور دوسروں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ سج جس میں اللہ تعالیٰ ان اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا اور سچوں کو جنت میں اور دوسروں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ سج بھی نے یہ اس کا احسان ہے کہ تمہاری جنس ہے ہی اس نے تمہارے جوڑے بنائے، ورنہ اگر تمہاری بیویاں انسانوں کے بجائے کی اور مخلوق سے بنائی جاتیں تو تمہیں یہ سکون حاصل نہ ہو تا جو اپنی ہم جنس اور ہم شکل بیوی سے مراد وہی نر اور مادہ بھی بہی جوڑے بنانے (مذکر ومونث) کا سلسلہ ہم نے چوپایوں میں بھی رکھا ہے، چوپایوں سے مراد وہی نر اور مادہ آٹھ جانور ہیں جن کا ذکر سورۃ الأنعام میں کیا گیا ہے۔

۵. یَذْرَوُکُمْ کَ معنی پھیلانے یا پیدا کرنے کے میں لینی وہ تہمیں کثرت سے پھیلارہا ہے۔ یا نسلاً بعد نسل پیدا کر رہا ہے۔ انسانی نسل کو بھی اور چوپائے کی نسل کو بھی فیٹه کا مطلب ہے فیٹی ذٰلِكَ الْخُلْقِ عَلَیٰ هٰذِهِ الصَّفَقَةِ، لیعنی اس پیدائش میں اس طریقے پر وہ تہمیں ابتداء سے پیدا کرتا رہا ہے۔ یا "رحم میں" یا "پیٹ میں" مراد ہے۔ یا فیٹه بمعنی بِه ہے لیعنی تمہارا جوڑا بنانے کے سبب سے تہمیں پیدا کرتا یا پھیلاتا ہے کیوں کہ یہ زوجیت ہی نسل کا سبب ہے۔ (فُح القدر وائن کیر) کا باز۔ کہ ذات میں نہ صفات میں، پس وہ اپنی نظیر آپ ہی ہے، واحد اور بے ناز۔

و کیفنے والا ہے۔

ڮؘ؋ؙڡؘۛۛڡٙٳڸؽۮؙٳڵؾؙؙۘۜڡؗۅ۠ؾؚٷٳڵٲۯۻٛ؞ٛؽۺؙٮؙڟؙٳڸڗؚۮٞؿٙ ڶؚ؈ؘڲؿٵٛٷؾؘڤ۬ۅۯڗٳٮٛٷؠڴؚڷۺؙؽؙٞۼڵؽڋؚٛۨٛ

شُرَعَ لَكُوْمِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَالَّذِي َ اَوْحَيُنَا الدُّكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ اِبْرُهِيهُ وَمُوُسَى وَعِيْسَى اَنُ اَقِيهُواالدِّينَ وَلاَتَتَ عَرَّقُوا فِيْة كَبُرَعَلَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْ عُوهُمُ الدُّهُ اللهُ يَعْتَبَى الدُّهِ مَنْ يَشَا أَءُ وَيَهُدِئَ الدُّهِ مِنْ يُنْذِبُ فَ

ویصے والا ہے۔

11. آسانوں اور زمین کی تنجیاں اس کی ہیں، (۱) جس کی چاہے روزی کشادہ کردے اور تنگ کردے، یقیناً وہ ہر

چیز کو جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کردیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح (علیہ اُ) کو تھم دیا تھا اور جو (بذریعہ وحی) ہم نے تیری طرف بھیجا ہے، اور جس کا تاکیدی تھم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور علیمیٰ (علیہ اُ) کو دیا اُ تھا، کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں کو دیا اُنہیں بلارہے پھوٹ نہ ڈالنا (اُ) جس چیز کی طرف آپ انہیں بلارہے

ہیں وہ تو (ان) مشرکین پر گراں گزرتی ہے، (<sup>۵)</sup> اللہ تعالی

ا. مَقَالِيْدُ، مِقْلِيْدٌ اور مِقْلَادٌ كى جمع بـ خزان يا چايال-

۲. شَرَعَ کے معنی ہیں، بیان کیا، واضح کیا اور مقرر کیا، لَکُمْ، (تمہارے لیے) یہ امت محمد یہ سے خطاب ہے۔ مطلب ہے کہ شہارے لیے وہی دین مقرر یا بیان کیا ہے جس کی وصیت اس سے قبل تمام انبیاء کو کی جاتی رہی ہے۔ اس طمن میں چند جلیل القدر انبیاء کے نام ذکر فرمائے۔

مم. صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت (یا اس کے رسول کی اطاعت جو دراصل اللہ بی کی اطاعت ہے) وحدت وائتلاف کی بنیاد ہے اور اس کی عبادت واطاعت سے گریز یا ان میں دوسروں کو شریک کرنا، افتراق وانتشار انگیزی ہے، جس سے "پھوٹ نہ ڈالنا" کہہ کر منع کیا گیا ہے۔

۵. اور وہ وہی توحید اور اللہ ورسول کی اطاعت ہے۔

ۅؘۘۘمَا تَفَرَّ قُوَّ اَلَّارِمِنَ بَعُدِماً جَآءَهُ هُوَ الْعِلُوُ بَغُنَّ اَيْدَنُهُ هُ وَلَوْ لَا كِلِمَةُ سَبَقَتُ مِنُ رَّ بِكَ اِلْ اَجِلِ شُسَعًى لَقُطْنَى بَيْنَهُ مُ وَالنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِتُوا الْكِتْبَ مِنُ بَعُدِهُمُ لِفِيْ شَاكِيْمِنُهُ مُرْزِيْ

فَلِدُالِكَ فَادُعُ وَاسْتَقِتُوكُمُمَا أُمِرُتَ وَلَاتَتَّبِعُ ٱهُوَاءَهُمُ وَقُلُ امَنُتُ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتْبُ وَامِرُتُ لِرَمْوِلَ بَيْنَكُوْ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُكُوْ لِمَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُوْ اَعْمَالُكُوْ لِكُوْ اللهِ لَا لَكُوْ لَا عُبَالُكُوْ لِا حُبِّهَةً

جے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے (ا) اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ (۲) ۱۱۰ اور ان لوگوں نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد ہی اختلاف کیا (اور وہ بھی) باہمی ضد بحث ہے (۱۳ اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پاگئی ہوئی نہ ہوتی تو یقینا ان کا فیصلہ ہوچکا ہوتا (۱۳ اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے ہوتا (اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے البحض والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ (۵)

10. پس اسی لیے آپ لوگوں کو بلاتے رہیں اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے مضبوطی سے جم جائیں(۱) اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں(۱) اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے اور مجھے

ا. یعنی جس کو ہدایت کا مستحق سمجھتا ہے، اسے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔

۲. لین اپنا دین اپنانے کی اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی توفیق اس شخص کو عطا کر دیتاہے جو اس کی اطاعت وعبادت کی طرف رجوع کرتا ہے۔

سر بینی انہوں نے افتلاف اور تفرق کا راستہ علم لینی ہدایت آجانے اور اتمام جمت کے بعد اختیار کیا، جب کہ افتلاف کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ لیکن محض بغض وعناد، ضد اور حمد کی وجہ سے ایسا کیا۔ اس سے بعض نے یہود اور بعض نے قریش مکہ مراد لیے ہیں۔

4. لینی اگر ان کی بابت عقوبت میں تاخیر کا فیصلہ پہلے سے نہ ہوتا تو فوراً عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا جاتا۔ 4. اس سے مراد یہود ونصاریٰ ہیں جو اپنے سے ماقبل کے یہود ونصاریٰ کے بعد کتاب لینی تورات وانجیل کے وارث بنائے گئے۔ یا مراد عرب ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا اور انہیں قرآن کا وارث بنایا۔ پہلے مفہوم کے اعتبار سے "الکتاب" سے تورات وانجیل اور دوسرے مفہوم کے لحاظ سے اس سے مراد قرآن کریم ہے۔

ج. لیعنی اس تفرق اور شک کی وجہ ہے، جس کا ذکر پہلے ہوا، آپ ان کو توحید کی وعوت دیں اور اس پر جے رہیں۔
 ک. لیعنی انہوں نے اپنی خواہش ہے جو چیزیں گھڑ لی ہیں، مثلاً بتوں کی عبادت وغیرہ، اس میں ان کی خواہش کے پیچھے مت چلیں۔

ؘڝؙؽؙٮؘۜٵۅؘۘڔؽؽڰؙٷ۫ٳٙڛڎؙڲۼۘٮٮۼۘؠؽؽٮۜڬٵٷٳڶؽؙۼ ٳڶؠڝؚؽؖۯ۞

ۅؘڷڷۮؚؿؘڹڲؙٵٞڿؙۅؗ۫ڹ؋ۣٳ۩ؾۅؽؙڹۼڡؚؠٵٲۺۼؙؚؽؠۘڮ ڂڿٞؠؙؙؠؙ؞ۧٳڿڝؘٚڎؙٞۼٮؙ۫ۮڔؠؚۜۿؚ؞ٛۅعؘڲؽۿ؞ؙۼؘڞؘؠ ٷؠؙؠٛۼڵڮۺٚڽؽڰ

ٱللهُ ٱلَّذِينَ ٱلْزُلُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ۗ وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيْكِ ﴾

تھم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔(۱) ہمارا اور تم سب کا پرورد گار اللہ ہی ہے ہمارے اعمال ہمارے لیے بیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں(۱) اللہ تعالی ہم (سب) کو جمع کرے گا اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔

17. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ (مخلوق) اسے مان چکی<sup>(\*)</sup> ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے، <sup>(\*)</sup> اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔

12. الله تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی (اتاری ہے) (۵) اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت

ا. یعنی جب بھی تم اپنا کوئی معاملہ میرے پاس لاؤگ تو اللہ کے احکام کے مطابق اس کا عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔

۲. لیعنی کوئی جھگڑا نہیں، اس لیے کہ حق ظاہر اور واضح ہوچکا ہے۔

سور لیعنی یہ مشرکین مسلمانوں سے لڑتے جھڑتے ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات مان کی ہے، تاکہ انہیں پھر راہ ہدایت سے ہٹادیں۔ یا مراد یہود ونصاریٰ ہیں جو مسلمانوں سے جھڑتے تھے اور کہتے تھے کہ جارا دین تمہارے دین سے بہتر ہےاور جارا نبی بھی تمہارے نبی سے پہلے ہوا ہے، اس لیے ہم تم سے بہتر ہیں۔

٨. دَاحِضَةٌ ك معنى كمزور، باطل، جس كو ثبات نهيں۔

۵. الْکِتَابَ سے مراد جنس ہے یعنی تمام پغیروں پر جنتی کتابیں بھی نازل ہوئیں، وہ سب حق اور پی تھیں۔ یا بطور خاص قرآن مجید مراد ہے اور اس کی صدافت کو واضح کیا جارہا ہے۔ میزان سے مراد عدل وانصاف ہے۔ عدل کو مرازو سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ یہ برابری اور انصاف کا آلہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہی لوگوں کے درمیان برابری ممکن ہے۔ اس کے جم معنی یہ آیات بھی ہیں۔ ﴿لَقَدُالُسُلَمْنَالُوسُلُمْنَالُوسُلُمْنَالُوسُلُمْنَالُوسُلُمْنَالُوسُلُمْنَالُوسُلُمْنَالُوسُلُمْنَالُوسُلُمْنَالُوسُلُمْنَالُوسُلُمْنَالُوسُلُمْنَالُوسُلُمْنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُوسُلُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُ مَعنی ہے ماتھ کتابِ اور تران کے ساتھ کی میان کی بیش نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کی نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کی نہ کرو۔

قریب(۱) ہی ہو۔

يَىنْتَعُجِلُ بِهَاالَّذِيْنَ لَائِغُونُونَ بِهَا ۗ وَالَّذِيْنَ الْمُنُوا مُشْفَقُونَ مِنْهَا فَيَعْلَمُونَ الْمَالُعُقُّ الْكَانَّ الَّذِيْنَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لِفِي ضَلَلِ بَعِيْدٍ ⊕ ضَلَلِ بَعِيْدٍ

> ٱللهُ لَطِيْفُ بِعِبَادِهٖ يَرْنُرُ قُ مَنْ يَّشَأَءُ وَهُوَالْقَوِقُ الْعَزِيُنُ

مَنْ كَانَ يُويِدُ حَرُثَ الْاِحْرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرُثِهُ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ الدُّنْيَا نُؤُرِتِهٖ مِنْهَا وْمَالَهُ فِي الْاِحْرَةِ مِنْ نَصِيبٍ۞

10. اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانے (۲) اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں (۳) انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملہ میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، (۳) وہ دور کی گر اہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ (۵)

19. الله تعالی اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اور وہ بڑی طاقت، بڑے غلبہ والا ہے۔

۲۰. جس کا ارادہ آخرت کی تھیتی کا ہو ہم اے اس کی تھیتی میں ترقی دیں گے(۱) اور جو دنیا کی تھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اے اس میں سے ہی کچھ دے

ا. قَرِیْب، مذکر اورمونث دونوں کی صفت کے لیے آجاتا ہے۔ خصوصاً جب کہ موصوف مونث غیر حقیق ہو۔ ﴿ إِنَّ ارْحُمَّتُ اللهُ وَلَّوِیْتِ مِنْ الْمُعْصِینِیْنَ ﴾ - (ٹُ القدر)

۲. لیخی استہزاء کے طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کو آنا ہی کہاں ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت جلدی آئے۔
 ۱۳. اس لیے کہ ایک تو ان کو اس کے وقوع کا پورا یقین ہے۔ دوسرا ان کو خوف ہے کہ اس روز بے لاگ حماب ہوگا، کہیں وہ بھی مؤاخذہ الٰہی کی زو میں نہ آجائیں۔ جیسے دوسرے مقام پر ہے۔ ﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْوُنُونَ مَا الْتُوْا وَ قُلُونُهُمْ وَجِلَةٌ اللَّهُمُ لَا لَكُوا وَ قُلُونُهُمْ وَجِلَةٌ اللَّهُمُ لَا لَكُوا وَ قُلُونُهُمْ وَجِلَةٌ اللَّهُمُ لَا لَكُوا وَ قُلُونُهُمْ وَجِلَةٌ اللَّهُمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

٨٠. يُمَارُوْنَ، مُمَارَاةٌ سے ب جس ك معنى لانا جُطَرْنا جي يا مِرْيَةٌ سے ب، جعنى ريب وشك

۵. اس لیے کہ وہ ان دلاکل پر غوروفکر ہی منہیں کرتے جو ایمان لانے کے موجب بن سکتے ہیں حالا تکہ یہ دلاکل روزوشب
 ان کے مشاہدے میں آتے ہیں۔ ان کی نظروں سے گزرتے ہیں اور ان کی عقل وفہم میں آسکتے ہیں۔ اس لیے وہ حق
 سے بہت دور جاپڑے ہیں۔

٩. حَرْثٌ کے معنی تخم ریزی کے ہیں۔ یہاں یہ بطریق استعارہ انمال کے ثمرات وفوائد پر بولا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے انمال ومحنت کے ذریعے سے آخرت کے اجر وثواب کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ فرمائے گا کہ ایک ایک نیکی کا اجر دس گنا سے لے کرسات سو گنا بلکہ اس سے زیادہ تک بھی عطافرمائے گا۔

ٱمْرِلَهُمْ نِشُوكُوُّا شَرَعُوْالَهُمُ مِّنَ الدِّيْنِ مَالَوُ يَاذُنَّ إِنِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلاَ كِلِمَةُ الْفَصْلِلَقْفِينَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الطَّلِمِينَ لَهُمُّ عَذَابٌ اَلِيْدُ۞

تَرَى الظّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّاكَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعُ يِهِمُ وَالَّانِينَ الْمَثُواوَعِمِلُوا الطّيلِختِ فِي دُوطِتِ الْجَنَّتِ لَهُوُمًا يَشَاءُ وُنَ عِنْدَرَبِّهِمُ لَالِكَ هُوَ الْفَضُلُ الْكِيدُيُرُ ۞

ۮڸڬٲێڹؽؙؽۺۜۯؙٳٮڵهؙۼؚؠٵۮٷٵڷێؽؽٵڡؙٮٛٛۉٳػۼڵۄٵ الڞؚڸڮؿ۠ڨؙڷڰٵۺؙڬؙڴۄ۫ۼػؽۄٲڿۧۯٳٳڰٳڵڛۘۏۜڐڣٙڧ ٳڶڰ۫ۯؿٝٷڝؘؽؾٞڠؙڗٙؽ۫ڂ؊ؽؘۼۜۧ؞ؙڹۯۮڶۿڣۿٵڂڛٛؽٵ

دیں گے، (۱) ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ (۲)

17. کیاان لوگوں نے (اللہ کے) ایسے شریک (مقرر کردیے کررکھے) ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کردیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔ (۱۳) اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو (ابھی) ان میں فیصلہ کردیا جاتا۔ یقیناً (ان) ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔

رہے ہوں گے <sup>(م)</sup> جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے رہے ہوں گے <sup>(م)</sup> جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں، <sup>(۵)</sup> اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے وہ جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے یہی ہے بڑا فضل۔

۲۳. یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور (سنت کے مطابق) نیک عمل کیے تو کہہ دیجھے کہ میں اس پر تم سے کوئی

ا. لیعنی طالب دنیا کو دنیا تو ملتی ہے لیکن اتنی تنہیں جنتی وہ چاہتا ہے بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جنتی اللہ کی مشیت اور تقدیر کے مطابق ہوتی ہے۔

٣. يہ وہی مضمون ہے جو سورہ بنی اسرائیل: ١٨ میں بھی بیان ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنی ضرور دیتا ہے جتنی اس نے لکھ دی ہے، کیوں کہ وہ سب کی روزی کا ذمہ لیے ہوئے ہے، طالب دنیا کو بھی اور طالب آخرت کو بھی۔ تاہم جو طالب آخرت ہوگا لیتی آخرت کے لیے کب ومحنت کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے أَصْعَافًا مُّضَاعَفَةً اجر وثواب عطا فرمائے گا، جب کہ طالب دنیا کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے عذاب کے پچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ انسان کو خود سوچ لینا چاہیے کہ اس کا فائدہ طالب دنیا جنع میں ہے یا طالب آخرت بننے میں۔ ساج یعنیٰ شرک ومعاصی، جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے انسانوں کو اس راہ پر لگایا ہے۔ سام لیعنیٰ شرک ومعاصی، جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے انسانوں کو اس راہ پر لگایا ہے۔ سام لیعنیٰ قامت کے دن۔

۵. طالانکه درنا بے فائدہ ہو گاکیوں کہ اینے کیے کی سزا تو انہیں بہر طال بھلتنی ہوگی۔

إِنَّ اللَّهُ غَفُورُشَكُورُ ﴿

آمُرْيُقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا قِالَ يَتَثَاِ اللهُ يُغْتِمُ عَلَى قَلِيكَ وْيَدَمُ حُ اللهُ الْبَاطِلَ وَيُعِثُّ الْحَقَّ يَخِلِمَتِهُ إِنَّهُ عَلِيْهُ وَيَالِتِ الصَّلُونِ

بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی، (۱) جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور خوبی بڑھادیں گے۔ (۲) بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا (اور) بہت قدردان ہے۔ (۳)

رہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ (پینمبر نے) اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اگر اللہ تعالی چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگادے (م) اور اللہ تعالی اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا

ا. قبائل قریش اور نبی منگانیو کی در میان رشتے داری کا تعلق تھا، آیت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ میں وعظ ونصیحت اور تبلیغ ودعوت کی کوئی اجرت تم سے نہیں مانگا، البتہ ایک چنر کا سوال ضرور ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتے داری ہے، اس کا لحاظ کرو، تم میری دعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہاری مرضی۔ لیکن مجھے نقصان پہنچانے سے تو باز رہو، تم میرے دست وبازو نہیں بن سکتے تو رشتہ داری وقرابت کے ناطے مجھے ابذاء تو نہ پہنچاؤ اور میرے راستے کا روڑہ نہ بنو کہ میں فریصنہ رسالت ادا کر سکوں۔ حضرت ابن عباس ﷺ نے اس کے معنی کیے ہیں کہ میرے اور تمہارے در ممان جو قرابت (رشتہ داری) ہے اس کو قائم رکھو۔ (صحبح البخاری، تفسیر سورۃ الشوریٰ) نبی کریم مَلَیْظِیْم کی آل، یقیناً حب ونب کے اعتبار سے دنیا کی اشرف ترین آل ہے اس سے محبت، اس کی تعظیم وتوقیر جزو ایمان ہے۔ اس لیے کہ نبی منافیظ نے بھی احادیث میں ان کی تکریم اور حفاظت کی تاکید فرمائی ہے لیکن اس آیت کا کوئی تعلق اس موضوع سے نہیں ہے، جیسا کہ شیعہ حضرات کھینیا تانی کرکے اس آیت کو آل محمد مثالیقیا کم محبت کے ساتھ جوڑتے ہیں اور پھر آل کو بھی انہوں نے محدود کر دیا ہے، حضرت علی طالعته و حضرت فاطمہ والعبا اور حضرت حسنین والعبا تک۔ نیز محبت کا مفہوم بھی ان کے نزدیک یہ ہے کہ انہیں معصوم اور الہی اختیارات سے متصف مانا جائے۔ علاوہ ازیں کفار مکہ سے اپنے گھرانے کی محبت کا سوال بطور اجرت تبلیغ نہایت عجیب بات ہے جو نبی مَلَالیّٰیّٰ کی شان ارفع سے بہت ہی فروتر ہے آپ مَلَالیّٰیٰمُ کی تبلیغ کو قبول نہ کرنے کے باوجود آپ سکاٹیٹیا کی طلب تو صرف قرابت اور صلۂ رحمی کی بنیاد پر محبت برقرار رکھنے کی تھی پھر یہ آیت اور سورت کمی ہے جب کہ حضرت علی دلالفئہ اور حضرت فاطمہ ذلالفہا کے در میان ابھی عقد زواج بھی قائم نہیں ہوا تھا۔ لینی ابھی وہ گھرانہ معرض وجود میں ہی نہیں آیا تھا جس کی خود ساختہ محبت کا اثبات اس آیت ہے کیا جاتا ہے۔ ۲. لعنی اجر وثواب میں اضافہ کریں گے۔ یا نیکی کے بعد اس کا بدلہ مزید نیکی کی توفیق کی صورت میں دیں گے جس طرح بدی کا بدلہ مزید بدیوں کا ارتکاب ہے۔

سم. اس کیے وہ پردہ پوشی فرماتا اور معاف کردیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اجمر دیتا ہے۔

۷۲. لینی اس الزام میں اگر صدافت ہوتی تو ہم آپ کے دل پر مہر لگادیے، جس سے وہ قرآن ہی محو ہوجاتا جس کے گھڑنے کا انتشاب آپ کی طرف کیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو اس کی سخت ترین سزا دیتے۔

ہے(۱) اور سپج کو ثابت رکھتا ہے۔ وہ سینے کی باتوں کو حانے والا ہے۔

۲۵. اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے(۱) اور گناہوں سے در گزر فرماتا ہے اور جو کچھ تم کررہے ہو (سب) جانتا ہے۔

**٢٦**. اور ایمان والوں اور نیکو کار لو گوں کی سنتا ہے<sup>(۳)</sup> اور انہیں اینے فضل سے اور بڑھاکر دیتا ہے اور کفار کے لیے

سخت عذاب ہے۔

۲۷. اور اگر الله تعالی اینے (سب) بندوں کی روزی فراخ كرديتا تو وه زمين مين فساد بريا كرديية (م) كيكن وه اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ وہ اینے بندول سے بورا خبر دار ہے اور خوب د کھنے والا ہے۔ ٢٨. اور وبي ہے جو لوگوں كے نا اميد ہوجانے كے بعد بارش برساتا ہے<sup>(۵)</sup> اور اپنی رحت پھیلا دیتا ہے۔ وہی

وَهُوَالَّذِي نَقْبُلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعَفُّوْاعِن السِّيّالِت وَيَعْلَوُمَا تَفْعُلُونَ

وَيَسْتِعِنْ الذَّنْ الْمُنْوُاوَعِلْواالصَّالْحَتِ وَمَرْنَدُ هُو مِّنُ فَضُلِهُ وَالْكَفِرُونَ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ<sup>®</sup>

وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُواْ فِي الْأَرْضِ وَلِكِرْ ءُيْنِ لَ بِقَدَرِ مَّا يَشَأَوْ إِنَّهُ بِعِبَادِم خَبِنُ وَبَصِيرُ

وَهُوَالَّذِي مُنْزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَ نَشْرُرُحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحِيدُهُ

ا. یہ قرآن بھی اگر باطل ہوتا (جیسا کہ مکذبین کا دعویٰ ہے) تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا ڈالیا، جیسا کہ اس کی عادت ہے۔ ٣. توبه كا مطلب ب، معصيت ير ندامت كا اظهار اور آئنده اس كو نه كرنے كا عزم - محض زبان سے توبه توبه كرلينا يا اس گناہ اور معصبت کے کام کو تو نہ چھوڑنا اور توبہ کا اظہار کیے جانا، توبہ نہیں ہے۔ یہ استہزاء اور مذاق ہے۔ تاہم خالص اور سی توبہ اللہ تعالی یقیناً قبول فرماتا ہے۔

س. لینی ان کی دعائیں سناہے اور ان کی خواہشیں اور آرزوئیں پوری فرماتا ہے۔ بشر طیکہ دعا کے آداب وشر الط کا بھی پورا اہتمام کیا گیا ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ (اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری مع کھانے پینے کے سامان کے، صحراء، بابان میں گم ہوجائے اور وہ نا امید ہوکر کسی درخت کے پنیجے لیٹ جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جائے اور فرط مسرت میں اس کے منہ سے نکل جائے، اے اللہ! تو میرا بندہ اور مين تيرا رب ليني شدت فرح مين وه غلطي كرجائ)- (صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها) مم. یعنی اگر الله تعالی بر شخص کو حاجت وضرورت سے زیادہ کیسال طور پر وسائل رزق عطا فرمادیتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی کسی کی ماتحتی قبول ند کرتاہ ہر شخص شر وفساد اور بغی وعدوان میں ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا، جس سے زمین فساد سے بھر جاتی۔ ۵. جو انواع رزق کی پیداوار میں سب سے زیادہ مفید اور اہم ہے۔ یہ بارش جب نا امیدی کے بعد ہوتی ہے تو اس نعت

وَمِنُ اليَّهِ خَلْقُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَتَّ فِيهِمَامِنُ دَائِيَةً وُهُوَعَلَى جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَدَيُرُهُ

ۅؘ؆ٞٵڞٵؠؙڴۄ۫ۺؚڽؙۼۛڡۣؽؠۊ۪ۏؚؠٵؗ۫ڲڛۘڹڎٵؽٮؚؽڴ ۅؘؽۼڡؙٛۅ۠ٵۼڽڲؿؿڕ۞

وَمَا اَنْتُهُ رِبُمُعْجِزِيْنَ فِي الْرَضِ ۗ وَمَالَكُوْمِينَ

ہے کارساز اور قابل حمد وثناء۔(۱)

۲۹. اور اس کی نشانیوں میں سے آسانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے۔ اور وہ اس پر بھی قاور ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کردے۔ (۲) • س. اور تمہیں جو کچھ مصبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرقت کا بدلہ ہیں، اور وہ تو بہت سی باتوں سے در گزر فرمادیتا ہے۔ (۳)

اس. اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے تہیں ہو، (\*)

کا صحیح احساس بھی اسی وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس طرح کرنے میں حکمت بھی یہی ہے کہ بندے اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور اس کا شکر بجالائیں۔

ا. کارساز ہے، اپنے نیک بندوں کی چارہ سازی فرماتا ہے، انہیں منافع سے نوازتا اور شرور ومہلکات سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اپنے ان انعامات بے پایاں اور احسانات فراواں پر قابل حمد وثنا ہے۔

۲. دَارَّةِ (زمین پر چلنے پھرنے والا) کا لفظ عام ہے، جس میں جن وانس کے علاوہ وہ تمام حیوانات شامل ہیں، جن کی شکلیں، رنگ، زبانیں، طبائع، اور انواع واجناس ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں۔ اور وہ روئے زمین پر چھلے ہوئے ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ہی میدان میں جمع فرمائے گا۔

سال اس کا خطاب اگر اہل ایمان سے ہوتو مطلب ہوگا کہ تمہارے بعض گناہوں کا کفارہ تو وہ مصائب بن جاتے ہیں جو متہبیں گناہوں کی پاداش میں چہنچتے ہیں اور پھر گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرمادیتا ہے اور اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، معاف کرنے کے بعد آخرت میں اس پر مؤاخذہ نہیں فرمائے گی۔

صدیث میں بھی آتا ہے کہ "مومن کو جو بھی تکلیف اور غم وحزن پنتیا ہے، حتی کہ اس کے بیر میں کائنا بھی چھتا ہے او اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرمادیتا ہے"۔ (صحیح البخاری، کتاب المدرض، باب ما جاء فی کفارۃ المدرض. مسلم، کتاب البر، باب نواب المومن فیما یصیبه من مرض) اگر خطاب عام ہوتو مطلب ہوگا کہ متہیں جو مصائب و نیا چہتے ہیں، یہ تمہارے اپنے گناہوں کا متیجہ ہے طال کہ اللہ تعالی بہت سے گناہوں سے تو در گزر ہی فرمادیتا ہے لیعنی یا تو ہمیشہ کے لیے معاف کردیتا ہے۔ یا ان پر فوری سزا نہیں دیتا۔ (اور عقوبت و تعزیر میں تاخیر، یہ بھی ایک گونہ معافی ہی ہے) جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَلُورُيُواَ اِنْ اللّٰہ تعالی لوگوں کے مقام پر فرمایا ﴿وَلُورُيُواَ اِنْ اللّٰہ تعالی لوگوں کے مقام پر فرمایا ﴿وَلُورُ يُواَ اِنْ اللّٰہ تعالی لوگوں کے کرتوتوں پر فوراً موَاخذہ شروع فرمادے تو زمین پر کوئی چلئے والا ہی باقی نہ رہے)۔ اسی منہوم کی آیت سورۃ النحل: ۲۱ بھی ہے۔ کرتوتوں پر فوراً موَاخذہ شروع فرمادے تو زمین پر کوئی چلئے والا ہی باقی نہ رہے)۔ اسی منہوم کی آیت سورۃ النحل: ۲۱ بھی ہے۔ کرتوتوں پر فوراً موَاخذہ شروع فرمادے تو زمین پر کوئی چلئے والا ہی باقی نہ رہے)۔ اسی منہوم کی آیت سورۃ النحل: ۲۱ بھی ہے۔ کہ جہاں تم جماری گرفت میں نہ آسکو یا جو مصیب ہم تم پر نازل کرنا چاہیں، اس سے تم نج جاؤ۔

دُونِ اللهِ مِنْ وَرِلِيَّ وَلَانَصِيْرِ ﴿

وَمِنُ البِيّهِ الْعَوَارِ فِي الْبَحْرِكَالْرَعْكُ مِنْ

ٳڶؾؾؘٲؽؿڮڹٳڵؾؚۼٷؘؽٞڟڶڶڹؘۘۯۘۘۘۅٳڮٮۜۼڶڟۿڔ؋ۨ ٳؾٞڣۣٛڎ۬ڸڡؘڵٳؽؾٟڵؚڴؚڸٞڝؘۺۜٳڔۺۘػؙۅ۫ڕؗؗٚ

أَوْيُوْبِقُهُنَّ بِمَاكَسَبُوا وَيَعْفُ عَنُ كَيْثُرِ ﴿

وَّيَعُكُوالَّذِيُنَ يُجَادِلُوْنَ فِيَّ الْيَتِنَا مُالَهُمُّ مِّنُ تَّحِيْضٍ۞

فَمَآاُوۡتِيۡتُوۡ مِّنۡ شَیۡ ۚ فَهَتَاءُ الْحَیٰوةِ الدُّنۡیَا ۚ وَمَاعِنۡکَاللّٰہِ حَٰیُرٌ ُوَالِنَّفِی لِلَّذِیۡنَامَتُوا وَعَل رَیّھۂ یَتَوَکُّلُوۡنَ۞ٛ

اور تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار۔

سر. اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔(۱)

سرس اگر وہ چاہے تو ہوا بند کردے اور یہ کشتیاں سمندروں پر رکی رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔

سمس. یا انہیں ان کے کر تو توں کے باعث تباہ کر دے، <sup>(۲)</sup> وہ تو بہت سی خطاؤں سے در گزر فرمایا کر تا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

(\*) اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھڑتے ہیں (\*) وہ معلوم کرلیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ (۵) اسلام تو تہمیں جو کچھ دیا گیاہے وہ دنیوی زندگی کا کچھ یو نہی سا اسباب ہے، (۱) اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدر جہا بہتر اور پائیدار ہے، (۵) وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اینے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

ا. اَلْجِوَارِ يَا اَلْجَوَارِيْ جَارِيَةٌ (چِلنے والی) کی جمع ہے، جمعنی کشتیاں، جہاز، یہ اللہ کی قدرت تامہ کی دلیل ہے کہ سمندروں میں ہی سمندروں میں بی کشتیاں اور جہاز اس کے حکم سے چلتے ہیں، ورنہ اگر وہ حکم دے تو یہ سمندروں میں ہی کھڑے رہیں۔

- ۲. لیغی سمندر کو حکم دے اور اس کی موجوں میں طفیانی آجائے اور یہ ان میں ڈوب جائیں۔
  - س. ورنہ سمندر میں سفر کرنے والا کوئی بھی سلامتی کے ساتھ واپس نہ آسکے۔
    - ۴. لینی ان کا انکار کرتے ہیں۔
    - ۵. لینی اللہ کے عذاب سے وہ کہیں بھاگ کر چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔
- ۲. لینی معمولی اور حقیر ہے، چاہے قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے اس سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا، اس لیے
   کہ یہ عارضی اور فانی ہے۔
- 2. لینی نیکیوں کا جو اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گا وہ متاع دنیا ہے کہیں زیادہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی، کیوں کہ اس کو زوال اور فنا نہیں، مطلب ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو، ایسا کروگے تو پچیتاؤگے۔

ۅؘؙٲڴۮؚؽؙؽٙؾۻؾؽڹؙٷؽػڹۧڵؠڗٳڵٳڎۨۊؚۅٲڵڡٛٚۅؘٳڝٛ ۅٙٳۮؘٳؗمٵۼۻڹؙٷٳۿۄ۫ڮۼ۫ڣڒۘۏؽ۞ٛ

ۅؘٲڷڹۣؠؙؽٳۺۼۜٵؠؙٛۏٳڸڔٙۑؚڡۄؙۅٲۊؘٵڡؙۅٳڶڞڶۅڠۜ ۅؘٲڡ۫ۯؙۿؙؠۺ۠ۯؠڹؽڹۿؙڞٷڝؚؾٵۯڒؘڨٝڹۿۮؽڣڡڠؙۏؽ۞ٞ

سے اور کیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت (بھی) معاف کردیتے ہیں۔(۱)

اور غصے کے وقت (بھی) معاف کردیتے ہیں۔(۱) اور اسلام اللہ اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں(۲) اور نماز کی پابندی کرتے ہیں(۳) اور ان کا (ہر) کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے،(۹) اور جو ہم نے انہیں دے رکھا

ا. یعنی لوگوں سے عفو وور گزر کرنا ان کے مزاج وطبیعت کا حصہ ہے نہ کہ انقام اور بدلہ لینا۔ جس طرح نبی مَنَّا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

۲. لیعنی اس کے تھم کی اطاعت، اس کے رسول کا اتباع اور اس کے زواجر سے اجتناب کرتے ہیں۔ ۳. نماز کی پابندی اور اقامت کا بطور خاص ذکر کیا کہ عبادات میں اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔

الله وری کا لفظ ذکری اور بُشری کی طرح باب مفاعلہ سے اسم مصدر ہے۔ لین اہل ایمان ہر اہم کام باہمی مشاورت سے کرتے ہیں، اپنی ہی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے خود نبی منگاتیا کم کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں سے مشورہ کرو (آل عمران: ۱۵۹) چنانچہ آپ جنگی محاملات اور دیگر اہم کاموں میں مشاورت کا اہتمام فرماتے تھے۔ جس سے مسلمانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی اور معاملے کے مختلف گوشے واضح ہوجاتے۔ حضرت عمر مطالعتی جب خنجر کے وار سے زخمی ہو گئے اور زندگی کی کوئی امید باقی نه ربی تو امر خلافت میں مشاورت کے لیے چھ آدمی نامز د فرمادیے۔ عثان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبدالر حمٰن بن عوف بڑی کھٹے۔ انہوں نے ماہم مشورہ کیا اور دیگر لوگوں سے بھی مشاورت کی اور اس کے بعد حضرت عثان رفافنہ کو خلافت کے لیے مقرر فرمادیا۔ بعض لوگ مشاورت کے اس حکم اور تاکید سے ملوکیت کی تردید اور جمہوریت کا اثبات کرتے ہیں۔ حالانکہ مشاورت کا اہتمام ملوکیت میں بھی ہوتا ہے۔ بادشاہ کی بھی مجلس مشاورت ہوتی ہے، جس میں ہر اہم معاملے پر سوچ بچار ہو تا ہے اس لیے اس آیت سے ملوکیت کی نفی قطعاً نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں جمہوریت کو مشاورت کے ہم معنی سمجھنا یکس غلط ہے۔ مشاورت ہر کہ ومہ سے نہیں ہوسکتی، نہ اس کی ضرورت ہی ہے۔ مشاورت کا مطلب ان لوگوں سے مشورہ کرنا ہے جو اس معاملے کی نزاکتوں اور ضرورتوں کو سمجھتے ہیں جس میں مشورہ درکار ہوتا ہے۔ جیسے بلڈنگ، بل وغیرہ بنانا ہوتو، کسی تانگہ بان، درزی بارکشہ ڈرائیور سے نہیں، کسی انجینئر سے مشورہ کیا جائے گا، کسی مرض کے بارے میں مشورے کی ضرورت ہوگی تو طب وحکمت کے ماہرین کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جب کہ جمہوریت میں اس کے برعکس ہر بالغ شخص کو مشورے کا اہل سمجھا جاتا ہے، جاہے وہ کورا ان پڑھ، بے شعور اور امور سلطنت کی نزاکتوں سے یکسر بے خبر ہو۔ بنا برس مشاورت کے لفظ سے جمہوریت کا اثبات، تحکم اور دھاندلی کے سوا کچھ نہیں، اور جس طرح سوشلزم کے ساتھ اسلامی کالفظ لگانے سے سوشلزم مشرف یہ اسلام نہیں ہوسکتا، اسی طرح "جمہوریت" میں "اسلام" کی پوند کاری سے مغربی

وَالَّذِيْنَ إِذَا آصَابَهُ مُ الْبَغَيُّ هُمْ يَنْتَصِرُونَ @

وَجَزَّ وُاسَيِّنَهُ سَيِّنَهُ مُّ مُثُلُهَا ۚ فَمَنُ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُوُهُ عَلَى اللَّهِ إِلَّهُ لَا يُحِبُّ الظّلِيئِنَ۞

> وَلَمَنِ انْتَصَرَبَعُدَ ظُلِمِهِ فَأُولِإِكَ مَاعَلَيْهِهُ وِسِّنُ سَبِيلِ ﴿

اِتَمَاالسَّوِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ التَّاسَ وَ يَبُغُونَ فِي الْاَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ الْوَلْمِكَ لَهُوْ عَذَاكِ الِيُوْشِ

وَلَكَنُ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزُمِ الْأُمُورِ ﴿

وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَالُهُ مِنْ وَلِيّ مِّنْ) بَعْدِ إِنْ وَتَرَى الطِّلِينِيَ لَتَارَآ وُالْمَذَابَ يَقُوْلُونَ هَلَ اِللَّمَرِّةِ مِنْ صَينِلْ

ہے اس میں سے (ہمارے نام پر) دیتے ہیں۔

7. اور جب ان پر ظلم (وزیادتی) ہوتو وہ صرف بدلہ

8. لیتے ہیں۔(۱)

• مم. اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، (۲) اور جو معاف کردے اور اصلاح کرلے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہیں فرے ہیں اللہ تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔

الم. اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد (برابر کا) بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر (الزام کا) کوئی راستہ نہیں۔

الم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔

۳۳. اور جو شخص صبر کرلے اور معاف کردے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کامول میں سے ہے۔

٣٣٠. اور جے اللہ تعالی بہکادے اس کا اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں، اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہد رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے۔

جمہوریت پر خلافت کی قباراست نہیں آسکتی۔ مغرب کا یہ پودا اسلام کی سرزمین پر نہیں پنپ سکتا۔

ا. یعنی بدلہ لینے سے وہ عاجز نہیں ہیں، اگر بدلہ لینا چاہیں تو لے کتے ہیں، تاہم قدرت کے باوجود وہ معافی کو ترجے ویتے ہیں جیسے نبی سُکُلُٹُیکُم نے فُخ کہ والے دن اپنے خون کے پیاسوں کے لیے عفوعام کا اعلان فرمادیا، حدیبیہ میں آپ نے ان ۸۰ آدمیوں کو معاف کردیا، جنہوں نے آپ کے خلاف سازش تیار کی تھی، لبید بن عاصم یہودی سے بدلہ نہیں لیا جس نے آپ پر جادو کیا تھا، اس یہودیہ عورت کو آپ نے پھے نہیں کہا جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملادیا تھا، جس کی آگیف آپ دم واپسیں تک محسوس فرماتے رہے، سُکُلُٹِیکُمُ (این کیر)

۲. یہ قصاص (بدلہ لینے) کی اجازت ہے۔ برائی کا بدلہ اگرچہ برائی نہیں ہے لیکن مشاکلت کی وجہ سے اسے بھی برائی
 بی کہا گیا ہے۔

وَتَوَاثُهُمُ يُعُوضُونَ عَلَيْهَا لَحْشِعِيْنَ مِنَ الذَّلِّ يُنْظُرُونَ مِنْ طَرُفِ خَفِيْ وَقَالَ الَّذِيْنَ امْنُوَّا إِنَّ الْخِيرِيُنَ الَّذِيْنَ خَبِرُوَانَفُسُهُمْ وَلَفِيْهُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ الزَّانَ الظِّلِمِيْنَ فِي عَذَابٍ مُّقِيْمٍ

ۅۜٙڡؘٵػٲڹڰۿؙؠٞؾؚڽؙٲڎڶٟڽٳٙۦؘؽؿؙڞؙڒٛۏؾؘۿؙڎؚۺٞۮؙۏڹؚٲٮڵؿڐ ۅۘڡۜڽؙؿ۠ڝٛ۫ڶؚڸٳڶڵۿؙٷٵڵؘٷ؈ڛڹؽؠڶۣ۞

ٳۺؾٙڿؚؽڹٷٳڸڔٙ؆ؙؚۄٝؾؚڽٛۊٙؽڶؚٲؽؾٲ۬ؿۘۘؽۅٝۿؙڒٷػڬ ڡؚڹؘٳٮؿؗۼٵػڴۄ۫ؾؚڽؙ؆ڶڿٳؾٷڡٞؠۮؚۊٞٵػٷۺۨ؆ؽؠٝۅۣ

فَإِنْ أَغُضُوا فَمَا اَتُسَلَنْكَ عَلَيْهُمْ حَفِيْظًا أَنْ عَلَيْكَ إِلَّالْبَلَغُ وَإِثَّالِوَالَدَ فَنَا الْإِنْسَانَ مِثَارَحُهُ ۚ فَرَحَ

نہیں کرسکوگے، کیوں کہ اعتراف گناہ کے بغیر متہمیں جارہ نہیں ہوگا۔

۳۵. اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ (جہنم کے) سامنے لاکھڑے کیے جائیں گے مارے ذلت کے جھکے جارہ ہوں گے، ایمان ہوںگے اور کن انکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، ایمان والے صاف کہیں گے کہ حقیقی زیاں کار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائی عذاب میں ہیں۔(۱)

۳۹. اور ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر سکیں اور جسے اللہ گراہ کردے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔

کم. اپنے رب کا تھم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آجائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے، (۲) میں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی۔ (۲)

۳۸. اگر یہ منہ پھیرلیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بناکر نہیں بھیجا، آپ کے ذیے تو صرف پیغام پہنچا دینا

ا. یعنی دنیا میں یہ کافر ہمیں ہو توف اور دنیوی خمارے کا حامل سمجھتے تھے، جب کہ ہم دنیا میں صرف آخرت کو ترجیح
 دیتے تھے اور دنیا کے خماروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آج دیکھ لو حقیقی خمارے سے کون دوچار ہے۔ وہ جنہوں نے دنیا کو ہی نے دنیا کے عارضی خمارے کو نظر انداز کیے رکھا اور آج وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں یا وہ جنہوں نے دنیا کو ہی سب چھے سمجھ رکھا تھا اور آج ایسے عذاب میں گرفتار ہیں، جس سے اب چھٹکارا ممکن ہی نہیں۔
 عرب کو رد کرنے ٹالنے کی کوئی طاقت نہیں رکھے گا۔

سال بعنی تمہارے لیے کوئی ایس جگہ نہیں ہوگی، کہ جس میں تم چیپ کر انجان بن جاؤ اور پہچانے نہ جاسکو یا نظر میں نہ آسکو جیسے فرمایا ﴿ يَقُولُ الْوَشْكَانُ يَوْمَيْنِ الْمُتَوَّدُ \* كَلَّا لَاوَذَرَ \* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَيْنِ الْمُتَمَّدُ \* كَلَّا لَاوَذَرَ \* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَيْنِ الْمُتَمَّدُ \* (القیامة: ۱۰-۱۱) (اس دن انسان کیے گا، کہیں بھاگئے کی جگہ ہے، ہرگز نہیں، کوئی راہ فرار نہیں ہوگی، اس دن تیرے رب کے پاس ہی شھانا ہوگا)۔ یا نکیر جمعنی انکار ہے کہ تم اپ گناہوں کا انکار نہ کرسکو کے کیوں کہ ایک تو وہ سب کیسے ہوئے ہوں گے۔ دوسرا خود انسان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ یا جو عذاب تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے دیا جائے گا تم اس عذاب کا انکار

بِهَا وَإِنْ تُصِيْهُمْ سَيِّنَاةٌ بِمَاقَدَّمَتُ آيُدِيْمُ فِأَنَّ الْرِنْسَانَ كَفُورُ

ڽڵۄڡؙڵڰٳڶؾڬۅؾؚٷٲڒۯۻۣ؞ۼۘٛڹؙؾؙٛٵڝؙڵؾٵٞۼ۠ڽڝٙۘۘ ڶؚٮؘؽؙؾۘؿٵٛڋٳٮٚٵڰؙٳؾۜڡؘۜۘػٜڶۭؠؽؙؾۜؿٵٛٵڶڎؙڰٷ۞ٚ

ٳٙۏؽ۠ڒۊؚڮ<sup>ۿ</sup>ٛؠؙٛڎؙػۯٳٵۊٳڬٲڟؙٷؘڲۼۼڶؙڡۜڹٛؾؿۜٵ<sup>ؽ</sup>ٛٛٛٛ<u>ڠڨؽؖ</u>ڴٲ

ہے، (۱) اور ہم جب بھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں (۲) تو وہ اس پر اترا جاتا ہے (۳) اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے (۳) تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ (۵)

میں آسانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے (۱) جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ بیٹیاں دیتا ہے۔ وریتا ہے۔ کردیتا ہے کردیتا ہے۔ کہ یا انہیں جمع کردیتا ہے۔ کہ یا انہیں جمع کردیتا ہے۔ کہ یا انہیں جمع کردیتا ہے۔ کہ اور بیٹیاں بھی

۲. لینی وسائل رزق کی فراوانی، صحت وعافیت، اولاد کی کثرت، جاه ومنصب وغیره۔

س. یعنی تکبر اور غرور کا اظہار کرتا ہے، ورنہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا یا اس کا اظہار ہونا، ناپیندیدہ امر نہیں، لیکن وہ تحدیث نعمت اور شکر کے طور پر ہو نہ کہ فخر و ریاء اور تکبر کے طور پر۔

م. مال کی کمی، بیاری، اولاد سے محرومی وغیرہ۔

۵. یعنی فوراً نعتوں کو بھی بھول جاتا ہے اور مُنْعِمٌ (نعتیں دینے والے) کو بھی۔ یہ انسانوں کی غالب اکثریت کے اعتبار سے ہے جس میں ضعیف الایمان لوگ بھی شامل ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے اور کامل الایمان لوگوں کا حال ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں اور نعتوں پر شکر۔ جیسا کہ رسول اللہ شکھی شکو آئے شار آئے شکر فکان خیر اللہ فالیہ اللہ فالیہ اللہ فالیہ اللہ فالیہ المؤرن اللہ فالیہ اللہ فالیہ اللہ فالیہ اللہ فالیہ اللہ فالیہ اللہ فالیہ بیاب المؤرن المورہ خیر کلہ). (اگر مومن کو خوشی حاصل ہو تو اس پر شکر کرے تو یہ اس کے لیے خیر ہے اور اگر کوئی تکلیف پہو نچے تو اس پر صبر کرے تو بھی یہ اس کے لیے خیر ہے اور یہ دونوں چیزیں سوائے مومن کے کی اور کو حاصل نہیں)۔ لا یعنی کا نات میں صرف اللہ ہی کی مشیت اور اس کی تدبیر چلتی ہے، وہ جو چاہتا ہے، ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا، نہیں ہوتا۔ کوئی دو سرا اس میں دخل اندازی کرنے کی قدرت واختیار نہیں رکھتا۔

2. لینی جس کو چاہتا ہے، مذکر اور مونث دونوں دیتا ہے۔ اس مقام پر اللہ نے لوگوں کی چار قشمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک وہ جن کو صرف بیٹے دیے۔ دوسرے وہ جن کو صرف بیٹیاں، تیسرے وہ جن کو بیٹے بیٹیاں دونوں اور چوتھے وہ جن کو بیٹا نہ

ٳؾۜۿۼڶؽ<u>ٷ</u>ڠڔؽؙۯٛ۞

وَمَاكَانَ لِيَتَمِرَانَ كُيُلِمُهُ اللهُ اللهُ الاَوْحُيَّا اَوْمِنَ قَدَا يَ حِبَابِ اَوْيُرْسِلَ سُنُولًا فَيْرِي بِإِذْنِهِ مَايِشَآهُ اِنْهُ عَلَيْ حَكِيْهُ ﴿ ﴿ ﴾ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَشَاَهُ

وَكَدَٰ الِكَ اَوْحَيْنَا اللّهُكَ دُوْحًا السِّنَ اَمْرُنَا أَمَّلُنَتَ تَدُرِيْ مَا الكِيتُ وَلِا الْرِيْمَانُ وَالِكِنْ جَعَلْنَهُ نُوْرًا تَهْدِي بِهِ مَنْ تَشَاءُمِنُ عِبَادِناً وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَى صِرَاطٍ شُسْتَقِيْدِهِ

اور جسے چاہے بانجھ کردیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔

01. اور ناممکن ہے کہ کسی بندہ سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گر وحی کے ذریعہ یا پر دے کے پیچھے سے یا کسی فرشتہ کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کرے،(۱) بیشک وہ برتر ہے حکمت والا ہے۔

۵۲. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے تھم سے روح کو اتارا ہے، (\*) آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے سے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے ؟ (\*) لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعہ سے اپنے بندوں میں سے جے چاہے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، (\*) بیشک آپ راہ راست کی

بیٹی۔ لوگوں کے درمیان یہ فرق وتفاوت اللہ کی قدرت کی نظانیوں میں سے ہے، اس نفاوت الٰہی کو دنیا کی کوئی طاقت بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ تقتیم اولاد کے اعتبار سے ہے۔ باپول کے اعتبار سے بھی انسانوں کی چار قشمیں ہیں۔ (۱) آدم علیہ الله کو صرف مٹی سے پیدا کیا، ان کا باپ ہے نہ ماں، (۲) حضرت حوا کو آدم علیہ السانوں کی چار سے پیدا کیا، ان کی ماں نہیں ہے۔ (۳) حضرت عیسی علیہ الله کو صرف عورت کے بطن سے پیدا کیا، ان کا باپ نہیں ہے، (۳) اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے۔ ان کے باپ بھی ہیں اور مائیں بھی۔ فَسُبْحَانَ اللهِ الْعَلِیْم الْقَدِیْو (ابن بیر).

ا. اس آیت میں وی الٰہی کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں پہلی یہ کہ دل میں کی بات کا ڈال دینا یا خواب میں بتلادینا اس یقین کے ساتھ کہ یہ الله ہی کی طرف سے ہے۔ دوسری، پردے کے چیھے سے کلام کرنا، جیسے حضرت موسی علیہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کی بیغام لے کر آتے اور پینیمبروں کو طور پر کیا گیا۔ تیسری، فرشتے کے ذریعے اپنی وی بھیجنا، جیسے جمرائیل علیہ اللہ کا پیغام لے کر آتے اور پینیمبروں کو ساتے رہے۔

۲. رُوْحٌ سے مراد قرآن ہے۔ لیعنی جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر ہم وی کرتے رہے، ای طرح ہم نے آپ پر قرآن کی وی کی ہے۔ قرآن کو روح سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ قرآن سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے جیسے روح میں انسانی زندگی کا راز مضمر ہے۔

سر کتاب سے مراد قرآن ہے، یعنی نبوت سے پہلے قرآن کا بھی کوئی علم آپ کو نبیس تھا اور اس طرح ایمان کی ان تفصیلات سے بھی بے خبر تھے جو شریعت میں مطلوب ہیں۔

۴. لیعنی قرآن کو نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے ہم جسے چاہتے ہیں، ہدایت سے نوازدیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت ورہنمائی انہی کو ملتی ہے جن میں ایمان کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے وہ اسے طلب رہنمائی کررہے ہیں۔

اس الله کی راه کی (۱) جس کی ملیت میں آسانوں اور زمین کی ہر چیز ہے۔ آگاہ رہو سب کام الله تعالیٰ ہی کی طرف لو شخ ہیں۔ (۱)

ڝڒڶڟؚٳٮڵٵڵڹؽؙڵڎؙٵڣٳڵۺۜڸۅ۠ؾؚۏۘڡۘڵڣٳڷۯڝٛٚ ٱڒۜۯٳڶؽٳٮڵۄؾڝؽؙۯؙٳڷؙۯؙمُوۯؙ۞۫

ہدایت کی نیت سے پڑھتے، سنتے اور غوروفکر کرتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے اور ہدایت کا راستہ ان کے لیے ہموار کردیتا ہے جس پر وہ چل پڑتے ہیں ورنہ جو اپنی آ تھوں کو ہی بند کرلیں، کانوں میں ڈاٹ لگالیں اور عقل و فہم کو ہی بروۓ کار نہ لائیں تو انہیں ہدایت کیوں کر نصیب ہو سکتی ہے، جیسے فرمایا ﴿قُلُ هُوَلِلَّذِیْنَ امْنُواْهُدَی تَوَشِفَا وَالْوَالْدِیْنَ الْمُنُواْهُدَی تَوَشِفَا وَالْوَالْدِیْنَ الْمُنُواْهُدَی تُواْمُوْ کَارِیْ اِللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

ا. یہ صراط متعقیم، اسلام ہے۔ اس کی اضافت اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ جس سے اس راستے کی عظمت وفامت شان واضح ہوتی ہے اور اس کے واحد راہ نجات ہونے کی طرف اشارہ بھی۔

۲. لیعنی قیامت کے دن تمام معاملات کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا، اس میں سخت و عید ہے، جو مجازات (جزاء وسزا) کو متلزم ہے۔

my.

اليه يُردُّ ٢٥

#### سورہ زخرف کمی ہے اور اس میں نواسی آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

جِ اللّٰهِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرّ

ا. حمر

٢. قشم ہے اس واضح كتاب كى۔

س. ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے () تاکہ تم سمجھ لو۔

م. اور یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔<sup>(۲)</sup>

٥. كيا جم اس نصيحت كو تم سے اس بنا پر بٹاليس كه تم حدسے گزرجانے والے لوگ ہو۔(٣)

۲. اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیج۔
 ک. اور جونبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔

ا سودي

وَالْكِتْبِ الْمُبِيْنِ الْ

ٳ؆ٛٵجَعَلُنهُ قُرُاء نَاعَرَبِيًّا لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۗ

سَوْرَةُ النَّحْرُفِي

وَاتَّهُ فِي أُمِّ الْكِتْبِ لَدَيْنَ الْعَلَّى حَكِينُهُ

اَفَنَفُرِبُ عَنُكُواللَّاكُوكَفُعَااَنُ كُنْكُوتُومًا شُمُوفِيُنَ۞

وَكَهُ ٱرْسَلُنَامِنُ بَّنِيِّ فِي الْأَوَّلِيْنَ<sup>©</sup>

وَمَايَاثِيُهِمُومِّنُ ثَبِيِّ إِلَّا كَانْوُابِهِ يَسُتَهُزِءُونَ<sup>©</sup>

ا. جو دنیا کی قصیح ترین زبان ہے، دوسرے اس کے اولین مخاطب بھی عرب تھے، انہی کی زبان میں قرآن اتارا تاکہ وہ سمجھنا چاہیں تو آسانی سے سمجھ سکیں۔

٣. اس میں قرآن کریم کی اس عظمت اور شرف کا بیان ہے جو ملا اعلیٰ میں اسے حاصل ہے تاکہ اہل زمین بھی اس
 کے شرف وعظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو قرار واقعی اہمیت دیں اور اس سے ہدایت کا وہ مقصد حاصل کریں جس کے
 لیے اسے دنیا میں اتارا گیا ہے اُمُّ الْکِتَاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔

سال اس کے مختلف معنی کے گئے ہیں مثلاً (۱) تم چوں کہ گناہوں میں بہت منہمک اور ان پر مصر ہو، اس لیے کیا تم یہ مگان کرتے ہو کہ ہم جہیں وعظ وقصیحت کرنا چھوڑدیں گے؟ (۲) یا تمہارے کفر اور اسراف پر ہم جہیں کچھ نہ کہیں گ اور تم سے درگزر کرلیں گے۔ (۳) یا ہم جہیں ہلاک کردیں اور کی چیز کا جہیں تھم دیں نہ منع کریں۔ (۱۹) چوں کہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہو، اس لیے ہم انزال قرآن کا سلسلہ ہی بند کردیں۔ پہلے مفہوم کو امام طبری نے اور آخری مفہوم کو امام این کثیر نے زیادہ پند کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اللہ کا لطف وکرم ہے کہ اس نے خیر اور ذکر حکیم (قرآن) کی طرف وعوت دینے کا سلسلہ موقوف نہیں فرمایا، اگرچہ وہ اعراض وانکار میں حدسے تجاوز کررہے تھے، تاکہ جس کے لیے طرف وعوت دینے کا سلسلہ موقوف نہیں فرمایا، اگرچہ وہ اعراض وانکار میں حدسے تجاوز کررہے جے، تاکہ جس کے لیے ہماوی جاچکی ہے ان پر ججت قائم ہوجائے۔

فَأَهُلَكُنَا الشَّكَامِنُهُ هُو يَظْشُا وَّمَظٰى مَثَلُ الْكَوِّلِيْنَ۞

وَلَمِنُ سَأَلَتُهُمُّ مِّنُ خَلَقَ السَّمٰوتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيُوْ

ٵؾۜڹؽڿۜػڶڮؙۅٛٲۯڒۻٛڡؘۿٮ۠ٵۊۜڿۜڡٙڶڮۄؙۏؽۿؙٵ سؙؠؙڴڰؘڠڴؽؙۅؙؾٞڡؙۘؗؾۮؙۏؽؖ

ۅؙۘٳ؆ڹؽؙٮۜٛٷٛڶڡؚڽؘٳڶۺٙۘػٲۼ؆ۧٷؘؽؘڡٚۮڔۣٝڡؘٲؽ۬ڠۯڒ ڽؚ؋ؠڵۮڎ۠ڰۜؿؙؿٵڰڬڶڸػؿؙٚٷڮٷڽ

٨. پس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں (۱) کو تباہ کرڈالا
 اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ (۱)

9. اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسانوں اور زمین کو کس نے بیداکیا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب ودانا (اللہ) نے ہی پیدا کیا ہے۔ (۳)

• ا. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش (بی ہونا) بنایا اور اس میں تمہارے لیے رائے بنادیے تاکہ تم راہ یالیا کرو۔ (۵)

11. ای نے آسان سے ایک اندازے کے مطابق پائی نازل فرمایا، (۱) پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کردیا۔ ای طرح تم نکالے جاؤگ۔ (۱)

ا. یعنی اہل مکہ سے زیادہ زورآور سے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿كَانُوٓاَ اَكُثُرُ مِنْهُمُ وَأَشَكَ قُوَّةٌ ﴾ (المؤمن: ٨٢) (وہ ان سے تعداد اور قوت میں کہیں زیادہ شے)۔

۲. لیعنی قرآن مجید میں ان قوموں کا تذکرہ یا وصف متعدد مرتبہ گزرچکا ہے۔ اس میں اہل کمہ کے لیے تہدید ہے کہ چھلی قومیں رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ اگر یہ بھی تکذیب رسالت پر مصر رہے تو ان کے مثل یہ بھی ہلاک کردیے جائیں گے۔

سر لیکن اس اعتراف کے باوجود انہیں مخلوقات میں سے بہت سول کو ان نادانوں نے اللہ کا شریک تھمرالیا ہے۔ اس میں ان کے جرم کی شاعت وقباحت کا بھی بیان ہے اور ان کی سفاہت وجہالت کا اظہار بھی۔

۷. ایسا بچھونا، جس میں ثبات و قرار ہے، تم اس پر چلتے ہو، کھڑے ہوتے اور سوتے ہو اور جہاں چاہتے ہو، پھرتے ہو، اس نےاس کو پہاڑوں کے ذریعے سے جمادیا تاکہ اس میں حرکت و جنبش نہ ہو۔

۵. لینی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے راتے بنادیے تاکہ کاروباری، تجارتی اور دیگر مقاصد کے لیے تم آجاسکو۔

۲. جس سے تمہاری ضرورت پوری ہوسکے، کیونکہ قدر حاجت سے کم بارش ہوتی تو وہ تمہارے لیے مفید ثابت نہ ہوتی اور زیادہ ہوتی تو وہ طوفان بن جاتی، جس میں تمہارے ڈوبنے اور ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا۔

2. لینی جس طرح بارش سے مردہ زمین شاداب ہوجاتی ہے، اس طرح قیامت کے دن تہمیں بھی زندہ کرکے قبروں سے نکال لیا جائے گا۔

ۅٙٳؾۜڹؽؙڂؘػؘڷٳڷڒؽؙٵۼػؙڷۿٳۅؘۼۼڶڷڵؙۄ۫ۺۜڹٳڶڡ۠ڵڮ ۅٙڵڒٮ۫۫ۼٳمؚ؆ؙڗٚؽڮۏؙڹ<sup>ڞ</sup>

لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُوْرِعِ ثُقَّرَتَكُ كُوُوْلِغُمَةَ رَسِّكُوْرِاذَا اسْتَوَيْتُوْعَكِيهِ وَتَقُوْلُوْلِمُيْحَنِ الَّذِي مُسَخَّرَكَنَا الْمُتَوَيِّتُوْعَكِيهِ وَتَقُوْلُوْلِمُيْحَنِ الَّذِي مُسَخِّرَكَنَا

وَاِئْأَ اللَّ رَبِّنَالَكُنْقَلِمُونَ @

وَجَعَكُوُالَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورُرُ مُبِينٌ

اَمِ اتَّغَنَّمِمَّا يَغُلْقُ بَنْتٍ وَاصْفَلُهُ بِالْبَنِيْنَ ®

17. جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے<sup>(۱)</sup> اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور (پیدا کیے) جن پرتم سوار ہوتے ہو۔

سال. تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو(ا) پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ، اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اس ہمارے بس میں کردیا حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی۔(1)

۱۳ اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ (۴)

10. اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جزء تھہرادیا (۵) یقنیناً انسان تھلم کھلا ناشکراہے۔

١٧. كيا الله تعالى نے اپنی مخلوق ميں سے بيٹياں تو خود

ا. یعنی ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، نر اور مادہ، نباتات، کھیتیاں، کھل، کھول اور حیوانات سب میں نر اور مادہ کا سلسلہ ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد ایک دوسرے کی مخالف چیزیں ہیں جیسے روشنی اور اندھیرا، مرض اور صحت، انصاف اور ظلم، خیر اور شر، ایمان اور کفر، نرمی اور سختی وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں ازواج، اصناف کے معنی میں ہے۔ تمام انواع واقسام کا خالق اللہ ہے۔

لِتَسْتَوُوْا بِمَعْنَى لِتَسْتَقِرُّوْا يالِتَسْتَعْلُوا جم كربيعُ جاوَ يا چڑھ جاؤ۔ ظُهُوْدِ ہميں ضمير واحد باعتبار جنس كے ہے۔
 سل ليخى اگر ان جانوروں كو جارے تابع اور جارے بس ميں نہ كرتا تو جم انہيں اپنے قابو ميں ركھ كر ان كو سوارى، باربردارى اور ديگر مقاصد كے ليے استعال نہيں كركتے تھے، مُقْرِنِيْنَ، بمعنى مُطِيْقِيْنَ ہے۔

٧٠. ني كريم مَنَّ اللَّيْمَ جب سوارى پر سوار ہوتے تو تين مرتبہ اَللهُ أَكْبَرُ كَتِ اور سُبْحْنَ الَّذِيْ ... ح لَمُنْقَلِبُوْنَ تَكَ آيت پڑھے۔ علاوہ ازيں خير وعافيت كى دعا ما عَلَتْ، جو دعاؤل كى كتابول ميں ديكھ لى جائے۔ (صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يقول إذار كب...)
٥. عِبَادٌ ہے مراد فرشتے اور جُزْءٌ ہے مراد بيثيال ليحنی فرشتے، جن كو مشركين الله كى بيٹيال قرار دے كر ان كى عبادت كرتے تھے۔ يول وہ مخلوق كو الله كا شريك اور اس كا جزء مانتے تھے، حالال كه وہ ان چيزول سے پاك ہے۔ بعض نے جزء سے يہال نذر ونياز كے طور پر فكالے جانے والے وہ جائور مراد ليے بيں جن كا ايك حصه مشركين الله كى نام پر اور ايك خرك مورة الأنعام: ١٣٦١ ميں ہے۔

ر کھ لیں اور تمہیں بیٹول سے نوازا۔(۱)

1. (حالاتکہ) ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے (اللہ) رحمٰن کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چیرہ سیاہ پڑجاتا ہے اور وہ ممگلین ہوجاتا ہے۔

۱۸. کیا (اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں) جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں (اپنی بات) واضح نہ کر سکیں؟(۱)

19. اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمٰن کے عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے لیا۔ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے (اس چیز کی) باز پرس کی جائے گی۔(۱)

۲۰. اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ
 کرتے۔ انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، (") یہ تو صرف اٹکل

ۅؘٳۮؘٳؽؙؚۺۜۯؘػۘڡؙۿۄؙڔؠؠٵٚۼؘڗؘۘؼڸڷڗۜڟڹۣؽۺۘٞڷڵڟؘڷ ۅٙۼۿ؋ؙۺؙۅڐٞٳۊۿٷؘڵۣڣڸؿؙۅٛ

> ٳٙۅؘڡؘڽؙؿؙؾۜٛڟٞٷڶڧٳۼڶؽڐؚۅۧۿۅؘ؈۬ٲۼۣڝؘڶڡؚ ۼؘؿڒؙڡؙۑؽڹۣ۞

ۅؘجَعلُواالْمَلَلِّكَةَ الَّذِيْنَ هُوْعِلْمُالتَّحْلِن إِنَاثًا اللَّهِ هُلُواخَلْقَهُمْ سَتُكْتُبُ شَهَادَتُهُمُّ وُلِيُنَعُلُونَ®

ۅؘۊۜٵڷؙۊٳڵۅؙۺؙٳٚءٙٵڵڗۜٷ؈ؙڡٵڡۜؽڹؙڎ۠ٷٛؗؗؠٝؗ۫ڡٲڵۿڎ۫ڔۑڹڵڸڬ ڡؚڽؙ؏ڵؠٟۊٳڽؙۿؙڂٳڷڒؽۼ۠ۯڞؙۏڹؖ<sup>۞</sup>

1. اس میں ان کی جہالت اور سفاہت کا بیان ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بھی تظہر ائی ہوئی ہے جے یہ خود نالپند

کرتے ہیں۔ حالاں کہ اللہ کی اولاد ہوتی تو کیا ایسا ہی ہوتا کہ خود تو اس کی لڑکیاں ہوتیں اور تہمیں وہ لڑکوں سے نواز تا۔

۲. یُنَشَّوُّا، نُشُوْءٌ ہے ہے، بمعنی تربیت اور نشو و نما۔ عور توں کی دو صفات کا تذکرہ بطور خاص بہاں کیا گیا ہے۔ (۱) ان کی تربیت اور نشو و نما زیورات اور زینت میں ہوتی ہے، یعنی شعور کی آ تکھیں کھولتے ہی ان کی توجہ حسن افزا اور جمال کی تربیت اور نشو و نما زیورات اور زینت میں ہوتی ہے، یعنی شعور کی آ تکھیں کھولتے ہی ان کی توجہ حسن افزا اور جمال افروز چیزوں کی طرف ہوجاتی ہے۔ مقصد اس وضاحت ہے یہ ہے کہ جن کی حالت یہ ہے، وہ تو اپنے ذاتی محاملات کے درست کرنے کی بھی استعداد وصلاحیت نہیں رکھیں۔ (۲) اگر کسی ہے بحث و تکرار ہوتو وہ اپنی بات بھی صبح طریقے سے (فطری حجاب کی وجہ ہے) واضح نہیں کرسکتیں نہ فریق خالف کے دلائل کا توڑ ہی کرسکتی ہیں۔ یہ عورت کی وہ دو فطری کروریاں ہیں جن کی بنا پر بڑی کے مقابلے میں بچوں کے کوں کہ گفتگو اس حضن میں لیخی مرد وعورت کے درمیان جو فطری تفاوت ہے، جس کی بنا پر بڑی کے مقابلے میں بچوں کی والدت کو زیادہ لپند کیا جاتا تھا، ہورہی ہے۔

سل لینی جزاء کے لیے۔ کیوں کہ فرشتوں کے بناف اللہ ہونے کی دلیل ان کے پاس نہیں ہوگی۔

مم. یعنی این طور پر اللہ کی مشیت کا سہارا، یہ ان کی ایک بڑی دلیل ہے کیوں کہ ظاہراً یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، نہ ہوسکتا ہے۔ لیکن یہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ اس کی مشیت، اس کی رضا سے مختلف

پچو (جھوٹ باتیں) کہتے ہیں۔

۲۱. کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی (اور) کتاب دی ہے جے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں۔(۱)

۲۲. (نہیں نہیں) بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ مافتہ ہیں۔

۲۳. اور اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو (ایک راہ پر اور) ایک دین پر پایا اور ہم تو انہیں کے نقش پاکی پیروی کرنے والے ہیں۔

۲۳. (نبی نے) کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر (مقصود تک پہنچانے والا) طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جے دے کر تمہیں بھجا گیا ہے۔ (۲)

آمرانينه م كِنْمُ المِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اللهِ اللهِ مُسْتَمْسِكُونَ

بَلُقَالُوۡلِاِتَّاوَجِدُنَّاۤابَّاءَتَاعَلَىۤاۡمُتَةِ قَرَاتًاعَلَ الْتَٰرِهِمُوتُهُتَدُاوُنَ۞

ۉۘڮڬ۠ٳڬڡۜٵؘۯڛؖڵؾٵڡؚڽؗػٞؽ۠ڸػ؋ٛٷٞۯؽڐۭڡؚؾڽؙ ؆ٞڹؚؽؠۣٳڵڒڠؘاڶؘڡؙؙڗ۬ٷ۫ۿٲۜ؇ٳٷۏڿۮٮۧٵٞڶڹٵۧۥػٵۼڷ ٲۺڐ۪ٷٳػٵۼڷٙٵڟؚڕۿؚڿؙۺؙڠؙؾٮؙٷڹ۞

قُلَ ٱ وَكُوْجِئُتُكُو بِالْهُدُاي مِمَّا وَجَدُثُوْءَ كَلَيْهِ الْإَمْكُورُ قَالُوۡ ٓ اِنَّا بِمَٱ رُسِلِتُورِ بِهِ كِفِنُ وُنَ۞

چیز ہے۔ ہر کام یقیناً اس کی مشیت ہی ہے ہوتا ہے لیکن راضی وہ انہی کاموں ہے ہوتا ہے جن کا اس نے تھم دیا ہے نہ کہ ہر اس کام ہے جو انسان اللہ کی مشیت سے کرتا ہے، انسان چوری، بدکاری، ظلم اور بڑے بڑے گزاہ کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو یہ گناہ کرنے کی قدرت ہی نہ دے فوراً اس کا ہاتھ پکڑلے، اس کے قدموں کو روک دے اس کی نظر سلب کرلے۔ لیکن یہ جبر کی صورتیں ہیں جب کہ اس نے انسان کو ارادہ واختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اسے آزمایا جائے، ای لیے اس نے دونوں قتم کے کاموں کی وضاحت کردی ہے، جن سے وہ راضی ہوتا ہے ان کی بھی اور جن سے ناراض ہوتا ہے، ان کی بھی۔ انسان دونوں قتم کے کامول میں سے جو کام بھی کرے گا، اللہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گا، لیک اس خالی استعال غلط کیوں اگر وہ کام جرم ومعصیت کا ہوگا تو یقینا وہ اس سے ناراض ہوگا کہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا استعال غلط کیا۔ تاہم یہ افتیار اللہ دنیا میں اس سے واپس نہیں لے گا، البتہ اس کی سزا قیامت کے دن دے گا۔

ا. یعنی قرآن سے پہلے کوئی کتاب، جس میں ان کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جے انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے بلکہ تقلید آباء کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔

۲. یعنی اپنے آباء کی تقلید میں اتنے پختہ تھے کہ پیغیر کی وضاحت اور دلیل بھی انہیں اس سے نہیں پھیر سکی۔ یہ آیت

فَاثُثَقَمُنَامِنُهُمُ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَافِيَةُ الْمُكَدِّبِيُنَ۞

ۅؘٳۮ۫ۊؘٵڵٳڹڒۿؽۿؙڔڵؠؚؽؠۅڡٙۊؙڡؠ؋ٙٳٮٛۜۯؽؙؠۜڒٙٳڠؚڝۜؠٵ ؾۘۼؽؙۮؙۉڹۿ

إِلَّا الَّذِي فَطَرَ فِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ﴿

وَجَعَلَهَاكِلِمَةً لِبَاقِيَةً فِي ْعَقِيهِ لَعَكَّهُمُ يَرْجِعُونَ<sup>©</sup>

ؠڶؙؙؙٛڞؘۜؿؙػؙۿؙۅؙڒؙڋۅؘٲڵ۪ٵٙ؞ؙۿؙۅ۫ػؿۨٚۼٵۧ؞ۿۄؗٲڷػؾؙٞ ۅؘڔڽؙۏ؇ؠؠؾڹ۞

۲۵. پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کا کیبا انحام ہوا؟

۲۷. اور جب کہ ابراہیم (عَلَیْطًا) نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔

۲۷. بجرد اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے بدایت بھی کرے گا۔(۱)

۲۸. اور (ابراہیم عَالِیًا) اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہے والی بات قائم کرگئے (اس کا کہ لوگ (شرک ہے) باز آتے رہیں۔ (اس

۲۹. بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان (اور اسباب) دیا، (م) یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سانے والا رسول آگیا۔ (۵)

اند تھی تقلید کے بطلان اور اس کی قباحت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے فتح القدیر، ملشوکانی)

ا. یعنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے اپنے دین کی سمجھ بھی دے گا اور اس پر ثابت قدم بھی رکھے گا، میں صرف اسی کی عبادت کروں گا۔

7. لیعنی اس کلمہ لا إله إلا الله کی وصیت اپنی اولاد کو کرگئے۔ جیسے فرمایا ﴿وَوَضَّی بِهَاۤ إِبْرَهِمْ بَینِیهُ وَیَعْقُوْبُ﴾ (البقرة: ١٣١) (اور اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب (ﷺ) نے اپنی اولاد کو کی) بعض نے جَعَلَهَا میں فاعل اللہ کو قرار دیا ہے۔ لیعنی اللہ نے اس کلے کو ابراہیم عَلَیْشِا کے بعد ان کی اولاد میں باتی رکھا اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔

سر بعنی اولاد ابرائیم عَلِیْسًا میں یہ موحدین اس لیے پیدا کیے تاکہ ان کے توحید کے وعظ سے لوگ شرک سے باز آتے رہیں۔ لَعَلَّهُمْ میں ضمیر کا مرجع اہل مکہ ہیں بعنی شاید اہل مکہ اس دین کی طرف لوٹ آئیں جو حضرت ابرائیم عَلَیْسًا کا دین تھا جو خالص توحید پر مبنی تھا نہ کہ شرک پر۔

۳. یہاں سے پھر ان نعتوں کا ذکر ہورہا ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی تھیں اور نعتوں کے بعد عذاب میں جلدی نہیں کی بلکہ انہیں پوری مہلت دی، جس سے وہ دھوکے میں مبتلا ہوگئے اور خواہشات کے بندے بن گئے۔

من سے قرآن اور رسول سے حضرت محمد رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله

وَلَيَّا جَاءَهُوالُحَقُّ قَالُوُاهِٰ اَسِحُرُّقَ اِتَّالِیهِ کَلِمُرُونَ

وَقَالُوُالُوَلِائِزِّلَ لِهِذَاالْقُرُانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ۞

ٱۿؙؗؗۿؚڽۘؿڤٞڛؠؙۏڹۯٮڂؠؾۯڗڮٷٛٷؙٞٛڞٞؠؠؙڬٳؽؽؖۿ۠ ؆ؖۼؽۺۜؾۿ۫؋۬ڶڵؾ۬ۊڐٳڵڎؙؿؙٳۅڗؘڡؙڬٵؠۘۼڞؙۿؠٞۏٙڨ ؠۼڝ۫ػڗۘۻؾؚڷۣؾؾٛڿۮؘؠۼڞ۠ۿؙؠؙۼڞٞٲۺۼۛڔۨؾٞٳڽ ۅڒڂۘؠؙڎڒڽؚڰڂؙؿڒؖڝٚؠٚٳۼؠٞۼٷؽ۞

۳۰. اور حق کے چپنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔(۱)

اس. اور کہنے لگے، یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔(۲)

سر کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ (۳) ہم نے ہی ان کی دنیوی زندگی کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کرلے (۳) جسے یہ لوگ سمیٹتے پہرتے ہیں اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی

۲. دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے اور بڑے آدمی سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک کے کا ولید بن مغیرہ اور طائف کا عروہ بن مععود ثقفی ہے۔ بعض نے کچھ اور لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں تاہم مقصد اس سے ایسے آدمی کا انتخاب ہے جو پہلے سے ہی عظیم جاہ ومنصب کا حامل، کثیر المال اور اپنی قوم میں مانا ہوا ہو، لینی قرآن اگر نازل ہوتا

ا. قرآن کو جادو قرار دے کر اس کا انکار کردیا، اور اگلے الفاظ میں حضرت نبی کریم منگی فیام کی تحقیر و تنقیص کی۔

ہ اسحاب ہے ہو چہتے سے ان سیم جاہ و مسطب ہ حال، سیر المال اور این توسم میں مانا ہوا ہو، میں حران امر مارل ہوتا تو دونوں بستیوں میں سے کسی الی ہی شخصیت پر نازل ہوتا نہ کہ محمد (سَلَّ اللَّیْمِ) پر، جن کا دامن دولت دنیا سے بھی خال ہے، اور اپنی قوم میں قیادت وسیادت کے منصب پر بھی فائز نہیں ہیں۔

سر رحت، نعمت کے معنی میں ہے، اور یہاں سب سے بڑی نعمت، نبوت، مراد ہے۔ استفہام انکار کے لیے ہے۔ لیمنی یہ کام ان کانہیں ہے کہ رب کی نعمتیں بالخصوص نعمت نبوت یہ اپنی مرضی سے تقییم کریں، بلکہ یہ صرف رب کا کام ہے کیوں کہ وہی ہر بات کا علم اور ہر شخص کے حالات سے پوری واقفیت رکھتا ہے، وہی بہتر سمجھتا ہے کہ انسانوں میں سے نبوت کا تاج کس کے سر پر رکھنا ہے اور اپنی وحی ورسالت سے کس کو نوازنا ہے۔

مم. یعنی مال ودولت، جاہ ومنصب اور عقل و فہم میں ہم نے یہ فرق وتفاوت اس لیے رکھا ہے تاکہ زیادہ مال والا، کم مال والے ہے، او نجے منصب والا چھوٹے منصب اللہ تعالیٰ کی اس حکمت بالغہ ہے کا نئات کا نظام بھن و خوبی چل رہا ہے۔ ورنہ اگر سب مال میں، منصب میں، علم و فہم میں، عقل و شعور میں اور دیگر اساب دنیا میں برابر ہوتے تو کوئی کی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، اس طرح کم تر اور حقیر سمجھے جانے والے کام بھی کوئی نہ کرتا۔ یہ احتیاج انسانی ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرق و تفاوت کے اندر رکھ دی ہے جس کی وجہ سے ہر انسان دوسرے انسان بلکہ انسانوں کا محتاج ہے، تمام حاجات و ضروریات انسانی، کوئی ایک مخص، چاہے وہ ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، دیگر انسانوں کی مدد حاصل کیے بغیر خود فراہم کرہی نہیں سکتا۔

(۱) ہے۔

ۅؘۘڵۅؙڒۜٲؘڶٛؿڲ۠ۅ۠ڹٵڵٮۜٵڞٲڡۜڐۘٷڶڿۮٷٞڵڿۘڡڵؽٵ ڶٟؠؘڽؙؿڲڣؙٛڔڸٲڰؿٟڂؠڹڸؽؙٷڗۿؚۄؙڛؙڨؙڡٞٵڝؚۜڽ۫ڣڝۜڐ ۊۜٙڡۜۼڒڔۼۘٷؽۘؽٳؿٛڟۿۯؙؽؗ۞

ۉڸڹٛؽؙۅؾۿؚ؋ ٱڹۘۅٳؠٞٵۊۜڛٛۯڗٵۼؽۿٵؠؾۧڮٷٛؽ

ۅؘۯؙڂٛۯؙڡٞٵٷڶڽؙػؙڷ۠ڎڸڰڶۺۜٵڡؙؾٵٷٵۼؙؾۅ۠ۊؚٳڶڰؙؽؘٳٵ ۅٙٳڵٳڿڒؿؙڝؚؽ۬ۮڒڽؚڲڶؚؽؙۺۜؿؽؽؘ۞۫

وَمَنُ يَعْثُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْلِنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطُنَا فَهُو لَهُ قَوْيُرُ

سس. اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقہ پر ہوجائیں گے (۲) تو رخمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنادیتے۔ اور زینوں کو (بھی) جن پر چڑھا کرتے۔

مس. اور ان کے گھرول کے دروازے اور تخت بھی جن یر وہ تکیہ لگا لگا کر بلیٹھتے۔

سب کچھ یو نہی سا اور یہ سب کچھ یو نہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور آخرت تو آپ کے دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور آخرت تو آپ کے دب کے خزدیک (صرف) پر میز گاروں کے لیے دری) ہے۔

اس پر ایک شیطان مقرر کردیتے ہیں وہی اس کا ساتھی

ا. اس رحمت سے مراد آخرت کی وہ نعتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔

۲. لعنی دنیا کے مال واسب میں رغبت کرنے کی وجہ سے طالب دنیا ہی ہوجائیں گے اور رضائے الٰہی اور آخرت کی طلب سب فراموش کردیں گے۔

سور یعنی بعض چیزیں چاندی کی اور بعض سونے کی، کیوں کہ تنوع میں حسن زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال ہماری نظر میں اتنا بے وقعت ہے کہ اگر فدکورہ خطرہ نہ ہوتا تو اللہ کے سب مظروں کو خوب دولت دی جاتی لیکن اس میں خطرہ یہی تھا کہ پھر سب لوگ ہی دنیا کے پرستار نہ بن جائیں۔ دنیا کی حقارت اس صدیث سے بھی واضح ہے جس میں فرمایا گیا ہے۔ «لَوْ کَانَتِ اللَّهُ نُیّا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقیٰ کَافِرًا مِنْهَا شَوْبَةَ مَآءِ» (ترمذي، ابن ماجه، کتاب الزهد) (اگر دنیا کی اللہ کے بال اتنی حیثیت بھی ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کی ہوتی ہے تو اللہ تعالی کسی کافر کو اس دنیا ہے۔ ایک بھوٹ بھی بھی کو نہ دیتا)۔

۴. جو شرک ومعاصی سے اجتناب اور اللہ کی اطاعت کرتے رہے، ان کے لیے آخرت اور جنت کی نعمتیں ہیں جن کو زوال وفنا نہیں۔

۵. عَشَا يَعْشُوْ كَ مَعَىٰ بين آكھوں كى بيارى رتوند يا اس كى وجد سے جو اندھا پن ہوتا ہے۔ يعنی جو اللہ ك ذكر سے اندھا ہوجائے۔ رہتا ہے۔

ۅؘٳٮؙۧۿؙڎۘڵڽۜڞؙڎؙۅٛڹؘۿؗۄٛۼڹۣٳڶڛۜۑؽؚڸؚۅؘؾۣۜۼۘٮۘڹٷڹؘٵٞ؆ؙؙٛٛٛؗؗۿ ۺ۠ۿؾۮؙٷؽٛ

حَثَىٰ إِذَاجَآءَنَا قَالَ لِلَيْتَ بَيْنِيُ وَبَيْنَكَ بُعُنَا الْمُشُرِقَيْنِ فِيشَ الْقَرِيْنُ۞

> وَكَنَّ يَنْفَعَكُوْ الْيُومَ إِذْظَكَمْتُمُ ٱلْكُوْفِ الْعَثَابِ مُشْتَرِكُونَ ⊕

ٱقَاَتُتَ تُشُمِيعُ الصُّمَّ اُوْتَهُدِى الْعُمُّى وَمَنْ كَانَ فِيُ ضَلِلِ مُّمِينَيِ

فَإِمَّانَنْهُ هَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُمْ مُّنْتَقِمُونَ ﴿

سر. اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور یہ اس خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔(۱)

۳۸. یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کیے گا کاش! میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی (تو) بڑا برا ساتھی ہے۔

۳۹. اور جب کہ تم ظالم کھیر چکے تو تہمیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔

۰۶. تو کیا تو بہرے کو سنا سکتاہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا

ہے اور اسے جو تھلی گراہی میں ہو۔ (\*) اللہ اللہ ہم تھے یہاں سے لے بھی جائیں (۵) تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ (\*)

ا. وہ شیطان، اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا اور نیکیوں سے روکتا ہے۔ یا انسان خود اس شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا بلکہ تمام معاملات میں اس کی پیروی اور اس کے تمام وسوسوں میں اس کی اطاعت کرتا ہے۔

۲. لیخی وہ شیطان ان کے حق کے رائے کے در میان حائل ہوجاتے ہیں اور اس سے انہیں روکتے ہیں اور انہیں برابر بھاتے رہتے ہیں کہ قت پر ہو، حتیٰ کہ وہ واقعی اپنے بارے میں یہی گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ یا کافر شیطانوں کے بارے میں سیجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں اور ان کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ (خ القدر)

٣. مَشْرِ قَيْنِ ( "ثنيه ہے) مراد مشرق اور مغرب ہیں۔ فَبِنْسَ الْقَرِیْنُ کا مخصوص بالذم مخدوف ہے۔ أَنْتَ أَیُّهَا الشَّیْطُنُ اے شیطان تو بہت برا ساتھی ہے۔ یہ کافر قیامت کے دن کم گا۔ لیکن اس دن اس اعتراف کا کیا فائدہ؟

٧٠. يعنى جس كے ليے شقاوت الدى لكھ دى گئى ہے، وہ وعظ ونفيحت كے اعتبار سے بہرہ اور اندھا ہے، تيرى دعوت و تبليغ سے وہ راہ راست پر نہيں آسكتا۔ يہ استفہام انكارى ہے۔ جس طرح ببرہ سننے سے، نابينا ديكھنے سے محروم ہے، اسى طرح كى گراہى ميں مبتلاحق كى طرف آنے سے محروم ہے۔ يہ نبى شَائِيْنَا كُو تىلى ہے تاكہ اليے لوگوں كے كفر سے آپ زيادہ تشويش محسوس نہ كريں۔

۵. لینی تھے موت آجائے، قبل اس کے کہ ان پر عذاب آئے، یا تھے کے سے نکال لے جائیں۔

۲. دنیا میں ہی، اگر ہماری مشیت متقاضی ہوئی، بصورت دیگر عذاب اخروی سے تو وہ کسی صورت نہیں نیج کتے۔

ٱوْنُرِيَّاكَالَّذِي وَعَدْنَهُمُ فَإِنَّاعَلِيْهِمُ مُّقْتَدِرُونَ<sup>®</sup>

ڡٚٲۺؗٙڝ۫ڬڹٳڵێڹؽٞٲؙٷڿٵڸؘؽڬۧٳێۜػۼڵڝؚۯٳڟ ۺؙٮؿؿؿۄ۞

وَإِنَّهُ لَذِكُو ٌ لِّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ

وَسُكُلُمَنُ ٱرْسَلُنَامِنُ تَبْلِكَ مِنُ تُسُلِنَآ" اَجَعَلُنَامِنُ دُوْنِ الرَّحُمٰنِ الْلِهَةُ يُّعُبَدُونَ۞

۳۲. یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے (۱) وہ تجھے دکھا دیں ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔(۱)

ہی پر س مدرت رہے ہیں۔

""" پی جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھا ہے رہیں() بیشک آپ راہ راست پر ہیں۔()

""" بیشک آپ راہ راست پر ہیں۔()

""" بیشک آپ رخود) آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے() اور عنقریب تم لوگ یو چھے کے لیے نصیحت ہے()

64. اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا<sup>(۱)</sup> کہ کیا ہم نے سوائے رخمٰن کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟<sup>(2)</sup>

ا. تعنی تیری موت سے قبل بی، یا کھ میں ہی تیرے رہتے ہوئے ان پر عذاب بھیج دیں۔

۲. لینی ہم جب چاہیں ان پر عذاب نازل کر سکتے ہیں، کیوں کہ ہم ان پر قادر ہیں۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں ہی بدر کی جنگ میں کافر عبرت ناک شکست، اور ذات سے دوچار ہوئے۔

حاؤگے۔

سم یعنی قرآن کریم کو، چاہے کوئی بھی اسے جھٹلا تا رہے۔

۴. یه فاستکمسِك كى علت ہے۔

۵. اس شخصیص کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے لیے نصیحت نہیں۔ بلکہ اولین مخاطب چوں کہ قریش شے، اس لیے ان کا ذکر قرمایا، ورنہ قرآن تو پورے جہان کے لیے نصیحت ہے۔ ﴿وَمَا الْهُوَ الْاَذِ كُو كُلِلْعَا لَمِینَ ﴾ (القلم: ۵۲) جیسے آپ کو حکم دیا گیا کہ ﴿وَالْدِوْرُو لِلْعَالَمِینَ ﴾ (القلم: ۵۳) جیسے آپ کو حکم دیا گیا کہ ﴿وَالْدِیْرُو لَکُا الْکُورُ بِیْنِیْ ﴾ (الشعراء: ۱۲۳) (اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے) اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا پیام صرف رشتے داروں کو ہی پہنچانا ہے۔ بلکہ مطلب ہے تبلیخ کی ابتداء اپنے ہی خاندان سے کریں بعض نے یہاں ذکر بعض فی نہاں ذکر بعض فی نہاں ذکر بعض فی نہاں میں بعض سے نہاں کی زبان میں اثرا، اس کو وہ سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں اور اس کے ذریع سے دیا دو بوری دنیا پر فضل وبرتری پاسکتے ہیں، اس لیے ان کو وہ سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں اور اس کے مقتضاء پر سب سے زیادہ عمل کریں۔

٢. پغیبروں سے یہ سوال یا تو اسراء ومعراج کے موقع پر، بیت المقدس یا آسان پر کیا گیا، جہاں انبیاء عظم سے نبی کریم سکا شیاراً
 کی ملا قاتیں ہوئیں۔ یا أُثْبًا عَ لفظ مخذوف ہے۔ لیعنی ان کے پیرو کاروں (اہل کتاب، یہود ونصاریٰ) سے بوچھو، کیوں کہ وہ ان کی تعلیمات سے آگاہ ہیں اور ان پر نازل شدہ کتابیں ان کے پاس موجود ہیں۔

2. جواب يقيناً نفي ميں ہے۔ اللہ نے کسی بھی نبی کو يہ تھم نہيں ديا۔ بلكہ اس كے برعكس بر نبي كو دعوت توحيد ہى كا تھم ديا گيا۔

وَلَقَدُ اَرْسَكُنَامُوْسَى بِالْيِتَنَا ٓ اللهِ فِرْعَوُنَ وَمَكَادِّهٍ فَقَالَ اِنِّنَ رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِيرُ ۞

فَلَتَّاجَآءَهُمُ بِالنِتِنَآاذَاهُمْ مِّنْهَايضُحَكُونَ<sup>®</sup>

وَمَانُرِيُهِمْ مِنْ الْيَوْإِلَاهِيَ الْكَبْرُمِنُ أُخْتِهَا أَ

وَاَخَذُنْهُمُ بِالْعَدَابِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ۞

وَقَالُوالِيَّالَيُّهُ السَّاحِرُادُعُ لَنَارَتَبِكَ بِمَاعَهِدَ

۲۸. اور ہم نے موسیٰ (عَلَیْکِا) کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تو (موسیٰ عَلَیْکِا نے جاکر) کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔()

٧٧. پس جب وہ ہاری نشانیاں لے کران کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر بننے لگے۔(۲)

۳۸. اور ہم انہیں جو نشانی و کھاتے تھے وہ دوسری سے بڑھی چڑھی ہوتی تھی<sup>(۳)</sup> اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آجائیں۔<sup>(۳)</sup>

ص. اور انہوں نے کہا اے جادوگر!(۵) ہمارے لیے

ا. قریش مکہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ کی کو نبی بناکر بھیجنا ہی تو کے اور طائف کے کسی ایسے شخص کو بھیجنا جو صاحب مال وجاہ ہوتا۔ جیسے فرعون نے بھی حضرت مولی علیہ ایسی کہا تھا کہ «میں کہاتھا کہ «میں مولی علیہ اس اور یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ تو صاف بول بھی نہیں سکنا» جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ غالباً ای مشابہت احوال کی وجہ سے یہاں حضرت مولی علیہ اور عون کا قصہ دہرایا جارہا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں حضرت نبی کریم مشاہیہ کے لیے بھی تسلی کا پہلو ہے کہ حضرت مولی علیہ اور عوم سے کام لیا، ای طرح آپ بھی کفار حضرت مولی علیہ ای طرح آپ بھی کفار کم کی ایذاؤں اور ناروا رویوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، صبر اور حوصلے سے کام لیں۔ حضرت مولی علیہ ایک طرح بالآخر فنح وکام رائی آپ ہی کی ہے۔ ورید اہل مکہ فرعون ہی کی طرح ناکام ونامراد ہوں گے۔

۲. لیعنی جب حضرت موسی علیه این نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دعوت توحید دی تو انہوں نے ان کے رسول ہونے کی دلیل طلب کی، جس پر انہوں نے وہ دلائل و مجرات پیش کیے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ جنہیں دیکھ کر انہوں نے استہزاء اور مذاق کیا اور کہا کہ یہ کون ہے ایک چیزیں ہیں۔ یہ تو جادو کے ذریعے ہم بھی پیش کرسکتے ہیں۔
 س. ان نثانیوں ہے وہ نثانیاں مراد ہیں جو طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون وغیرہ کی شکل میں کیے بعد دیگرے انہیں دکھائی گئیں، جن کا تذکرہ سورہ اعراف آیات: ۱۳۵-۱۳۵ میں گزرچکا ہے۔ بعد میں آنے والی ہر نثانی پہلی نثانی ہے بڑی چڑھی ہوتی، جس سے حضرت موسی علیہ اللہ کی صدافت واضح سے واضح تر ہوجاتی۔

٨. مقصد ان نشانيول يا عذاب سے يہ ہوتا تھا كه شايد وه تكذيب سے باز آجائيں۔

۵. کہتے ہیں اس زمانے میں جادو مذموم چیز نہیں تھی اور عالم فاضل شخص کو جادو گر کے لفظ ہے ہی بطور تعظیم خطاب
 کیا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں معجزات اور نشانیوں کے بارے میں بھی ان کا خیال تھا کہ یہ مو کی علیہ ایک فن جادو گری کا کمال
 ہے۔ اس لیے انہوں نے مو کی علیہ کیا جادو گر کے لفظ ہے مخاطب کیا۔

عِنْكَ لَا إِنَّنَالَكُهُتَكُونَ ۞

فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنَهُمُ الْعَنَابَ إِذَاهُمُ يِثَكُثُونَ©

وَنَادَى فِرْعُونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ لِقَوْمِ ٱلَيْسَ لِيُ مُلُكُ مِمْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهُرُ تَعْدِيْ مِنْ تَغْتِيُّ أَفَلَا تُمْصِرُونَ ۖ

> ٱمُأِنَاخَيُرُسُ هَنَا الَّذِيْ هُوَمَهِيُنَ هَوَلاَيُكادُ سُدُرُ، ۞

فَلُوْلِا اللَّهِي عَلَيْهِ السِّورَةُ مِنْ ذَهَبِ أَوْجًا عَمَعَهُ

اپنےرب سے (۱) اس چیز کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، (۲) یقین مان کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ (۲)

کھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹالیا تو انہول نے
 اسی وقت اینا قول و قرار توڑدیا۔

10. اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی (") اور کہا اے میری قوم! کیا مصر کا ملک میرا نہیں؟ اور میرے (محلول کے) یتیجے یہ نہریں بہہ رہی ہیں، (۵) کیا تم دیکھتے نہیں؟

 $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^$ 

۵۳. اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آپڑے(^) یا

ا. "اپنے رب سے" کے الفاظ اپنی مشر کانہ زہنیت کی وجہ سے کھے کیونکہ مشرکوں میں مختلف رب اور اللہ ہوتے تھے، موئ عَلَيْظًا اپنے رب سے یہ کام کروالو۔

٢. يعني جارے ايمان لانے ير عذاب ٹالنے كا وعده۔

۳. اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم مجھے اللہ کا سچا رسول مان لیں گے اور تیرے ہی رب کی عبادت کریں گے۔ لیکن ہر دفعہ وہ اپنا یہ عہد توڑدیتے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے اور سورۂ اعراف میں بھی گزرا۔

4. جب حضرت موسیٰ عَلَیْشِا نے ایسی کئی نشانیاں پیش کردیں جو ایک سے بڑھ کر ایک تھیں تو فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میری قوم موسیٰ عَلیْشِا کی طرف ماکل نہ ہوجائے۔ چنانچہ اس نے اپنی ہزیمت کے داغ کو چھپانے اور قوم کو مسلسل دھوکے اور فریب میں مبتلا رکھنے کے لیے یہ نئی چال چلی کہ اپنے اختیار واقتدار کے حوالے سے موسیٰ عَلیْشِا کی بے توقیری اور کمتری کو نمایاں کیا جائے تاکہ قوم میری سلطنت وسطوت سے ہی مرعوب رہے۔

۵. اس سے مراد دریائے نیل یا اس کی بعض شاخیں ہیں جو اس کے محل کے نیچے سے گزرتی تھیں۔

۲. أَمْ اضراب ك لي ليني بَلْ (بلكه) ك معنى مين ب، بعض ك نزويك استفهاميه اى ب-

٤. يه حفرت موى عَالِيلًا كى كنت كى طرف اثاره ب جيما كه مورة طه مين گزراد

۸. اس دور میں مصر اور فارس کے بادشاہ اپنی انتیازی شان اور خصوصی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے سونے کے کڑے
 بہتے تھے، اس طرح قبیلوں کے سرداروں کے ہاتھوں میں بھی سونے کے کڑے اور گلے میں سونے کے طوق اور زنجیریں

الْمَلَيِّكُةُ مُقَتَّرِنِيْنَ⊕

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُونُا إِنَّهُوْكَانُوْا قَوْمًا فِيْعِيْرَى

فَكُمَّ السَّفُونَا انْتَقَيْنَا مِنْهُمْ فَأَغُوفَنَّهُمْ آجُمُعِينَ ٥

فَجَعَلْنٰهُمُ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِلْاخِرِيْنَ الْ

ۅؘڵؾۜٵڞؙڔڔڹٳڹؙؽؙٷٛؽێۄؘڡۜؿؘڴٳۮؘٵڡؙٞۅؙؽڬڡؚؽ۬ۿ ؽڝؚڎؙۏؙڹٛ®

ۅؘقاڵۉٵٵڸۿؾؙٮ۬ٵڂؽٷٵۄؙۿۅٝ؆ڞؘڗؽٛۅٛ؇ڮٳڵٳڿٮٙڵؖؖ ؠڶۿؙٷؿ۠ڿڝؚؠؙۉڹ۞

اس کے ساتھ پرا باندھ کر فرشتے ہی آجاتے۔(۱)

۵۴. اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اسی کی مان کی، (۲) یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔

۵۵. پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔

**۵۲**. پس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنادی۔(")

۵۷. اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئ تو اس سے تیری قوم (خوشی سے) چیخے لگی ہے۔

۵۸. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟
 تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھڑے کی غرض سے ہے،
 بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھڑ الو۔ (۵)

ڈال دی جاتی تھیں جو ان کی سرداری کی علامت تسمجھی جاتی تھی۔ اسی اعتبار سے فرعون نے حضرت موسی علینیا کے بارے میں کہا کہ اگر اس کی کوئی حیثیت اور امتیازی شان ہوتی تو اس کے ہاتھ میں سونے کے کڑے ہونے چاہیے تھے۔

1. جو اس بات کی تصدیق کرتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے یا بادشاہوں کی طرح اس کی شان کو نمایاں کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہوتے۔

٢. ليعنى اسْتَخَفَّ عُقُوْلَهُمْ (ابن كَثِر) اس نے اپنی قوم كی عقل كو بلكا سمجھا يا كرديا اور انہيں اپنی جہالت وصلالت پر قائم رہنے كى تاكيد كى، اور قوم اس كے چيچے لگ گئی۔

سلا آسَفُوْنَا بَمَعَیٰ آَسْخَطُوْنَا یا آَغْضَبُوْنَا، سَلَفٌ، سَالِفٌ کی جُمع ہے جیسے خَدَمٌ، خَادِمٌ کی اور حَرَسٌ، حَارِسٌ کی ہے۔ معنی جو اپنے وجود میں دوسرے سے پہلے ہو۔ لینی ان کو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت اور مثال بنادیا۔ کہ وہ اس طرح کفر وظم اور علو وفساد نہ کریں جس طرح فرعون نے کیا تاکہ وہ اس جیسے عبرت ناک حشر سے محفوظ رہیں۔ سلام شرک کی تردید اور جھوٹے معبودوں کی بے وقعتی کی وضاحت کے لیے جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا کہ تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے تو اس سے مراد وہ پھر کی مورتیاں ہوتی ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے، نہ کہ وہ نیک لوگ، جو اپنی زندگیوں میں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر ان کی وفات کے بعد ان کے معتقدین نے انہیں بھی معبود سمجھنا شروع کردیا۔ ان کی بابت تو قرآن کریم نے ہی واضح کردیا ہے کہ یہ جہنم سے دور رہیں گے ﴿ لَٰکَ الْکُونِیُنَ سَبُقَتُ لُومُ وَمِنْکَ الْکُونِیَ الْکُونِیَ الْکُونِیْنَ الْکُونِیْکَ اللّٰکِیْکَ وَنَیْکَ اللّٰکِیْکُونُونَ ﴾ (الانہیاء: ۱۱) (بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی اللّٰکِیْکُ مَیْکُ کُونِیْکَ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُونُ ﴿ الانہیاء: ۱۱) (بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی اللّٰکِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُمُ کُونِیْکُ کُونُونِیْکُ وَلَاکُونِیْکُ کُونُونِیْکُ وَلِیْکُ کُونُونِیْکُ کُونُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُونُونِیْکُونُیْکُ کُونُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونُیْکُ کُونُیْکُ کُونُونِیْکُ کُونُیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونُیْکُ کُونُیْکُ کُونِیْکُ کُونُونِیْکُ کُونُیْکُ کُونُیْکُ کُونُونِیْکُ کُونُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونُیْکُونُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونُونِیْکُ کُونُیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونُیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونُیْکُ کُونُیْکُ کُونُیْکُ کُونُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونُیْکُ کُونُیْکُ کُونُیْکُ کُونُیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونُیْکُ کُونِیْکُ کُونُیْکُ کُونِیْکُ کُونِیْکُ کُونُیْکُ کُونُیْکُ کُونُیْکُ کُونُیْکُ کُلُونُیْکُ کُونُیْکُ کُونِیْکُ کُون

إِنْ هُوَ الْاَعَبُدُّالَعُمَّنَاعَلَيْهِ وَجَعَلُنهُ مَثَلًا لِيُنِيُّ إِنْمَارَءِيْلِ ﴿

وَلَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَامِنُكُوْمَّلَلِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخُلُفُونَ©

ۅؘٳڷؙۜڬؙۼڵؿٛٳٚڷۺٵۼۊڣڵٲؾؽڗۘڽۜؠۿٵۅٲڷؽؚۼ۠ۏڹ ۿۮٳڝڒٳڟ۠ڞ۫ؽؘۼؽؙۄٛٛ۞

39. عینی (علیمیا) بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔''
۲۰. اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کردیتے جو زمین میں جانشینی کرتے۔''

۱۲. اور یقیناً عینی (عَالِیًا) قیامت کی علامت ہے (۲) پس تم (قیامت) کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری

تھم چی ہے۔ وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے)۔ کیونکہ اس میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا۔ ای لیے قرآن نے اس کے لیے جو لفظ استعال کیا ہے، وہ لفظ ما ہے جو غیر عاقل کے لیے استعال ہوتا ہے ﴿ اِنْکُوْوَمَا تَعَبُّ کُوْنَ وَسِیُ دُوْنِ اللّٰهِ عَصَبُ جَمَّا اَنْکُوْلَهَا وَدِدُوْنَ کُونَ وَ اللّٰہِ اَدِ اللّٰہِ اَلٰہِ اِسْکال ہوتا ہے ﴿ اِنْکُووَمَا تَعَبُّ کُونَ وَسِیُ دُوْنِ اللّٰهِ عَلَی اللّٰہِ عَلَی اللّٰہِ تعالیٰ جہنم معبود بنائے رکھا ہوگا۔ یعنی یہ تو ممکن ہے کہ دیگر مورتیوں کے ساتھ ان کی شکلوں کی بنائی ہوئی مورتیاں بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے لیکن یہ شخصیات تو بہر حال جہنم سے دور ہی رہیں گی۔ لیکن مشرکین نبی شکا اُنٹی اور کی نبان مبارک سے حضرت میں غالیہ اگا کا ذکر خیر س کر یہ کٹ جی اور مجادلہ کرتے کہ جب حضرت عیسیٰ غالیہ اُنٹی اور جہنم میں جائیں ہو ہمی بہتر نہیں؟ یا اگر ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے یہاں فرمایا، ان کا خوش سے چلانا، ان کا جدل محضرت عزیر غالیہ بھی پھر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے یہاں فرمایا، ان کا خوش سے چلانا، ان کا جدل کی حض اپنی بات محض ہے۔ جدل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جھڑنے والا جانتا ہے کہ اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے لیکن محض اپنی بات کی جہن میں بحث و تکرار سے گریز نہیں کرتا۔

ا. ایک اس اعتبار سے کہ بغیر باپ کے ان کی ولادت ہوئی، دوسرا، خود انہیں جو مجرزات دیے گئے، احیائے موتی وغیرہ، اس لحاظ سے بھی۔

اب این تہمیں ختم کرکے تمہاری جگہ زمین پر فرشتوں کو آباد کردیے، جو تمہاری ہی طرح ایک دو سرے کی جائشی کرتے، مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا آسان پر رہنا ایبا شرف نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے یہ تو ہماری مشیت اور قضاء ہے کہ فرشتوں کو آسمان پر اور انسانوں کو زمین پر آباد کیا، ہم چاہیں تو فرشتوں کو زمین پر بھی آباد کر کتے ہیں۔
 اب عِنْ ہمعنی علامت ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نزول ہوگا، جیسا کہ صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ یہ نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے اس لیے بعض نے بعض نے بعض نے بعض نے بعض نے نزدیک انہیں اس عین اور لام کے زبر کے ساتھ (عَلَمٌ) پڑھا ہے، جس کے معنی ہی نشانی اور علامت کے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک انہیں قیامت کی نشانی قرار دینا، ان کی مجزانہ ولادت کی بنیاد پر ہے۔ یعنی جس طرح اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان کی یہ پیدائش اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمادے گا، اس لیے قدرت اللی کو چیئے ہوئے وقوع قیامت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ إِنَّهُ میں ضمیر کا مرجع حضرت عینی غلید ہیں۔

کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔

۲۲. اور شیطان تمهیس روک نه دے، یقیناً وه تمهارا صری دشمن ہے۔

سلا. اور جب عینی (عَلَیْلاً) معجزے لائے تو کہا۔ کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو، انہیں واضح کردوں، (۱) پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

۱۳. بیشک میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پس تم سب اس کی عبادت کرو۔ راہ راست (بہی) ہے۔

۱۵. پھر (بنی اسرائیل کی) جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، (۲) پس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت ہے۔

۲۷. یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آپڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔

۲۷. اس دن (گہرے) دوست بھی ایک دوسرے کے دھمن بن جائیں گے سوائے پر ہین گاروں کے۔(۳)

ۅٙڵڒؽڝؙۘؗؗۜۛؗ؉ٞڴٷاڶۺٛؽڟڹٞٳؖڮۧ؋ڵؘٙٛٛٛڮٛۄؙۘػٮ۠ۊؖ۠ ڡؙؠؚ۠ؠؽڹٛ؈

ۅؘڵێٵڿٵٚٷڝؙڵؠۑٳڷؽؚؾڶؾؚۊؘاڶۊؘۮڿؙؚٛٛٮؙٛػ۠ۄٛ ٮؚٳٛڂؙؚڬڡۊۅؘڵؚڔؙۘؾڹؘػڴۄؙڹۼڞؘ۩ٙۮؚؽٞۼٛٛؾڶؚڡؙ۠ۅؙؽ؋ۣؽٷٞ ڡؘٵؿٞڡؙؙٵ۩ڬڎۅؘڵؚؽۼٷۑ؈

اِتَّاللَّهُ هُوَرِيِّنُ وَرَئِبُمُ فَاعْبُدُ وَهُ هُذَاصِرَاطًا مُّسْتَقِيْدُ ﴿

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُمِنَ بَيْنِهِمْ فَوَيُلُّ لِلَّذِيْنَ ظَلَهُوُا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ لَايْمٍ

ۿڵٙێؿؙڟؙۯؙۅؙڹٳؖڒٳٳڛۜٵۼ؋ٙٲؽؙ؆ؘڷؚؿۿؙۿؙڔڹۼؙؾؘۘۜۛ ۊۜۿؙۄ۫ڒڮؿؿؙٷٷؽ<sup>۞</sup>

ٵۯٛڿڷٚڷٷؙؠۅؙڡؘؠۣۮٟڹػڞؙۭٛؗٛؗؠؙؙؠڶؠٷۻۣعۘٮؙۊٞؖٳڷڒ ٵڷڹؾٞۊؽؙڹؘ<sup>۞</sup>

ا. اس کے لیے دیکھیے آل عمران، آیات: ۴۹- ۵۱ کا حاشید

۲. اس سے مراد یہود ونصاری ہیں، یہودیوں نے حضرت عیمیٰ عَلَیْظا کی شنقیص کی اور انہیں نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیا، جب کہ عیمائیوں نے غلو سے کام لے کر انہیں معبود بنالیا۔ یا مراد عیمائیوں ہی کے مختلف فرقے ہیں جو حضرت عیمیٰ عَلَیْظا کے بارے میں ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ ایک انہیں ابن اللہ، دوسرا اللہ اور ثالث ثلاثہ کہتا ہے اور ایک فرقہ مسلمانوں ہی کی طرح انہیں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرتا ہے۔

سور کیوں کہ کافروں کی دوستی، کفر وفسق کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے اور یہی کفر وفسق ان کے عذاب کا باعث ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو مورد الزام مھہرائیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن ہوجائیں گے۔ اس کے وجہ سے وہ ایک دوسرے کو معبت، چوں کہ دین اور رضائے الٰہی کی بنیاد پرہوتی ہے اور یہی دین وایمان خیروثواب کا باعث ہے۔ ان سے ان کی دوستی میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا۔ وہ اسی طرح برقرار رہے گی جس طرح دنا میں تھی۔

يْعِبَادِلَاخَوُثُ عَلَيْكُو الْيُؤَمِّرُولَا اَنْتُو تَعَزَّنُونَ۞

ٱڷۮؚؿؙؽؗٳ۠مَنُوٛٳۑٳڸؾؚڹٵۅؘػٳڡؙٛۊؙٳڡؙۺڸؚؠؽ۬ؽ<sup>۞</sup>

ٱدْخُلُواالْجُنَّةَ ٱنْتُمْ وَٱزْوَاجُكُوْ تُحَبَّرُوْنَ©

ؽڟٵڡؙٛؗؗؗڡؘۘڵؽۿؚۄۛٛۄڝؚڝٳ۫ڣۺؖڽؙڎؘۿٮٷٲڷؗۅٛٳڽ۪ۧ ۛۛۛۏڣۣؽۿٵڡٵؾۺڗۿؠؽٵڶڒۘڶڡٚٛۺؙۅؘؾڬڎؙ۫۠ٲڵۯؘۼؙؽڹٛ ۅؘٲٮؙ۫ڎؙۄڣؽۿٵڂڸۮۏڹ۞

وَتِلْكَ أَجَنَّةُ الْآِيَّ أُوْرِتُنَمُّوْهَا بِمَا كُنْتُوْتَعُمَلُوْنَ

لكُرْفِيْهَا فَالِهَةٌ كَثِيرُةٌ مِّنْهَا تَاكُنُونَ@

إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِي عَذَابِجَهَهُمَ غِلدُوْنَ فَ لَا يُفَتَّزُعَهُ هُو وَهُوْ فِيْهِ مُثِلِسُونَ فَ

۱۸. اے میرے بندو! آج تو تم پر کوئی خوف (وہراس) ہے اور نہ تم (بددل اور) غمزدہ ہوگے۔(۱)

19. جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ مسلمان (فرماں بردار)۔

کے تم اور تہہاری بیویاں ہشاش بشاش (راضی خوشی)
 جنت میں چلے جاؤ۔<sup>(1)</sup>

12. ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گاسوں کا دور چلایا جائے گا، (۳) ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آئیس لذت پائیں، سب وہاں ہو گا اور تم اس میں ہمیشہ رہوگ۔ (۳) میں کمیشہ رہوگ۔ (۲) در یہی وہ بہشت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے مدلے وارث بنائے گئے ہو۔

سک. یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہوگے۔

۵۷. بیشک گناہ گار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گ۔ ۵۵. یہ عذاب مجھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ

ا. یہ قیامت کے دن ان متقین کو کہا جائے گاجو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ جیسا کہ احادیث میں بھی اس کی فضیلت وارد ہے۔ بلکہ اللہ کے لیے بغض اور اللہ کے لیے محبت کو کمال ایمان کی بنیاد بتلایا گیا ہے۔

۲. آڈو کا اُجگٹم، سے بعض نے مومن بیویال، بعض نے مومن ساتھی اور بعض نے جنت میں طنے والی حور عین بیویال مراد لی ہیں۔ یہ سارے ہی مفہوم صحیح ہیں کیوں کہ جنت میں یہ سب بچھ ہی ہوگا۔ تُحبَرُوْنَ حَبْرٌ سے ماخوذ ہے لیخی وہ فرحت و مرس جو انہیں جنت کی فعمت وعزت کی وجہ سے ہوگی۔

٣. صِحَافٌ، صَحْفَةٌ کی جمع ہے، رکائی، سب سے بڑے برتن کو جَفْنَةٌ کہا جاتا ہے، اس سے چھوٹا قَصْعَةٌ (جس سے وی آدمی شکم سیر ہوجاتے ہیں) پھر صَحْفَةٌ (فَصْعَةٌ سے نصف) پھر مِکِیْلَةٌ ہے۔ مطلب ہے کہ اہل جنت کو جو کھانے ملیں گے، وہ سونے کی رکابیوں میں ہول گے۔ (خُ القدر)

۷. لیعنی جس طرح ایک وارث، میراث کا مالک ہوتا ہے، اسی طرح جنت بھی ایک میراث ہے جس کے وارث وہ ہوںگے جنہوں نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی۔

وَمَا ظَلَمُنْهُ مُوَوَلِكِنْ كَانُوَاهُ مُوالطَّلِمِينَ. وَنَادَوُالِلِكُ لِيُقْضِ عَلَيْنَارَتُبُكَ قَالَ إِثَّكُمْ مَّكِنُونَ©

> لَقَدُجِئُنُكُوْ بِالْحَقِّ وَالْكِنَّ ٱكْثَرُكُوْلِلْحَقِّ كِرِهُوْنَ©

> > آمُ أَبُرُمُو أَامُوا فَإِنَّا مُبُرِمُونَ ٥

ٱمْ يَحْسَبُوْنَ اَتَّالَاسَتُمْعُ سِرَّهُمُ وَعَنُولُهُمُّ لَلِي وَرُسُلُنَالَدَنْهِمُ يَكْتُنُوْنَ۞

اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔(')

14. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے۔

24. اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک!('') تیرا

رب ہمارا کام ہی تمام کردے،('') وہ کہے گا کہ تمہیں تو

(ہمیشہ) رہنا ہے۔('')

۸۷. ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے۔ (۵)
 ۸۷. کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کرلیا ہے، تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ (۱)

٨٠. کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے، (یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں) (کا بلکہ ہمارے بھیج ہوئے ان کے پاس ہی

ا. لیعنی نجات سے مایوس۔

٢. مالك، داروغهء جهنم كا نام ہے۔

سم لینی ہمیں موت ہی دے دے تاکہ عذاب سے جان چھوٹ جائے۔

م العنی وہاں موت کہاں؟ لیکن یہ عذاب کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی، تاہم اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہوگا۔

۵. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا فرشتوں کا ہی قول بطور نیابت الہی ہے۔ جیسے کوئی افسر مجاز "ہم" کا استعال حکومت کے مفہوم میں کرتا ہے۔ اکثر سے مراد کل ہے، یعنی سارے ہی جہنی، یا پھر اکثر سے مراد رؤسا اور لیڈر ہیں۔ باقی جہنی ان کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے اس میں شامل ہوں گے۔ حق سے مراد، اللہ کا وہ دین اور پیغام ہے جو وہ پیغیروں کے ذریعے سے ارسال کرتا رہا۔ آخری حق قرآن اور دین اسلام ہے۔

2. لعنی جو پوشیدہ ہاتیں وہ اپنے نفول میں چھپائے پھرتے ہیں یا خلوت میں آہتگی سے کرتے ہیں یا آپس میں سر گوشیال

لکھ رہے ہیں۔

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْسِ وَلَكُ ۖ فَأَنَا أَقِلُ الْعِيدِينَ ۞

لُ الْعَبِدِينَ  $\odot$   $\raiseta$   $\rai$ 

سُجُّنَ.َدِتِ التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْغَرَّشِ عَمَّالْصِفُونَ

۸۳. اب آپ انہیں ای بحث مباحثہ میں اور کھیل کود میں چھوڑ دیجیے، (۳) یہال تک کہ انہیں اس دن سے

فَنَ رَهُمُ يُغُوضُوا وَيَلُعَبُّوا حَتَّى يُلِقُوا يَوْمَعُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

سابقہ پڑجائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔(۵) ۸۴. اور وہی آسانوں میں معبودہے اور زمین میں بھی وہی قابل

عبادت ہے (۲) اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے۔

وَهُوَاتَّذِى فِي السَّمَآءِ اللهُّ قَ فِي الْاَرْضِ اللهُ وَهُوَ الْحَكِيثُ مُ الْعَلِيْهُ۞

۸۵. اور وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، (<sup>2)</sup> اور

وَتَابُركَ الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ وَمَايَئَةُمُا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ الْيُهِ تُرْجَعُونَ <sup>⊙</sup>

كرتے ہيں، كيا وہ كمان كرتے ہيں كہ ہم وہ نہيں سنة؟ مطلب ہے ہم سب سنتے اور جانتے ہيں۔

ا. یعنی یقیناً سنتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہمارے جھیجے ہوئے فرشتے الگ ان کی ساری باتیں نوٹ کرتے ہیں۔

۲. کیوں کہ میں اللہ کا مطبع اور فرمال بردار ہوں۔ اگر واقعی اس کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ان کی عبادت کرنے والا ہو تا۔ مطلب مشرکین کے عقیدے کا ابطال اور رو ہے جو اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں۔

سل یہ اللہ کا کلام ہے جس میں اس نے اپنی تنزیہ وتقدیس بیان کی ہے، یا رسول شکاٹیٹیٹم کا کلام ہے اور آپ شکاٹیٹیٹم نے بھی اللہ کے حکم سے اللہ کی ان چیزوں سے تنزیہ وتقدیس بیان کی جن کا انتساب مشر کین اللہ کی طرف کرتے تھے۔

م. لیعنی اگر یہ ہدایت کا راستہ نہیں اپناتے تو اب انہیں اپنے حال پر چھوڑدیں اور دنیا کے کھیل کود میں لگا رہنے دیں۔ بہ تہدید وتنہیہ ہے۔

۵. ان کی آئکھیں اس دن کھلیں گی جب ان کے اس رویے کا انجام ان کے سامنے آئے گا۔

٣. یہ نہیں ہے کہ آسانوں کا معبود کوئی اور ہو اور زمین کا کوئی اور بلکہ جس طرح ان دونوں کا خالق ایک ہے، معبود بھی ایک ہی ہے۔ اس کے ہم معنی یہ آیت ہے۔ ﴿ وَهُوَاللّٰهُ فِي التّمٰوتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِوَّكُمْ وَجَهُو كُمْ وَيَعْلَمُ سُوَّكُمْ وَيَعْلَمُ سُوَّكُمْ وَيَعْلَمُ سُوَّكُمْ وَيَعْلَمُ سُوّنَ ﴾ آسانوں اور زمین میں وہی اللہ ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور جری باتوں کو جانتا ہے اور جو چھے تم کرتے ہو، وہ بھی اس کے علم میں ہے)۔
 کہ الین ذات کو، جس کے پاس سارے اختیارات اور زمین وآسان کی باوشاہت ہو، اسے بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہے؟

قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے (۱) اور اس کی جانب تم سب لوٹائے جاؤگ۔(۲)

۸۲. اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت وہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، (۳) ہاں (مستحق شفاعت وہ ہیں) جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ (۳) یک. اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں اللے حاتے ہیں؟

۸۸. اور ان کا (پغیبر کا اکثر) یه کهنا<sup>(۵)</sup>که اے میرے رب! یقیناً به وه لوگ بین جو ایمان نہیں لاتے۔

ان سے منہ کھیرلیں اور کہہ دیں۔ (اچھا بھائی) سلام! (انہیں عنقریب (خود ہی) معلوم ہوجائے گا۔

وَلَايَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنُ دُوْنِهِ الشَّهَاعَةَ اِلْاَمَنْ شَهِدَ بِالنَّحِقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۞

ۅؘڵڽڹؙڛٵڵؾؘۿؙۮ؆ڽۜڂڵڡٙۿؙؙؗؗؗؗؗٛؗؗؠڸؘؿؙۅؙڷؾٳۺ۠ؗۏؙٵؘڶٚؽ ؽؙۅؙ۫ڣڴۯڹ۞

وَقِيْلِه لِرُتِ إِنَّ هَؤُلًّا وَقُوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

فَأَصْفَحْ عَنْهُمُ وَقُلْ سَلَمْ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ ٥

ا. جس کو وہ اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔

۲. جہاں وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزاء وسزا دے گا۔

سم. لیعنی دنیا میں جن بتوں کی یہ عباوت کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ ان معبودوں کو شفاعت کا قطعاً کوئی اختیار نہیں ہوگا۔

4. حق بات سے مراد کلمۂ توحید لاالہ الا اللہ ہے اور یہ اقرار بھی علم وبصیرت کی بنیاد پر ہو، محض رسمی اور تقلیدی نہ ہو۔ ایکی زبان سے کلمۂ توحید ادا کرنے والے کو پتہ ہو کہ اس میں صرف ایک اللہ کا اثبات اور دیگر تمام معبودوں کی نفی ہے، پھر اس کے مطابق اس کا عمل ہو۔ ایسے لوگوں کے حق میں اہل شفاعت کی شفاعت مفید ہوگی۔ یا مطلب ہے کہ شفاعت کرنے کا حق صرف ایسے لوگوں کو ملے گا جو حق کا اقرار کرنے والے ہوں گے، یعنی انبیاء وصالحین اور فرشتے۔ نہ کہ معبودان باطل کو، جنہیں مشرکین اپنا شفاعت کنندہ خیال کرتے ہیں۔

۵. وَقِيْلِهِ الله كَا عَطَفَ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ير بَ يَعَىٰ وَعِلْمُ قِيْلِهِ، الله كَ پاس بَى قيامت اور اپني يَغير كَ شُكوب كا علم بـ-

۲. یہ سلام متارکہ ہے، چیسے ﴿سَلَوْعَلَیْكُوْلاَتَجْتِی الْجِهِلِیْنَ﴾ (القصص: ۵۵) ﴿قَالُوْاسَلَمَا﴾ (الفرقان: ۱۳) میں ہے۔ یعنی دین کے معاملے میں میری اور تمہاری راہ الگ الگ ہے، تم اگر باز نہیں آتے تو اپنا عمل کیے جاؤ، میں اپنا کام کیے جارہا ہوں، عنقریب معلوم ہوجائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون؟

### سورہُ دخان مکی ہے اور اس میں انسٹھ آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

## شر وع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. حمّ - ا

٢. قشم ہے اس وضاحت والی كتاب كى۔

س. یقیناً ہم نے اسے بابر کت رات (۱) میں اتارا ہے بیشک ہم ڈرانے والے ہیں۔(۱)

م. اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

# شِوْنَا الْجَنَاانُ }

## بن \_\_\_\_\_ مِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

خَوْنَ مُالِّکِنِّ

وَالكِينْپِ النُهِيُنِينُ إِنَّا اَنْزَلْنُهُ فِي لَيْلَةٍ شُہْرِكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيُنَ⊙

فِيْهَا يُفْرَاقُ كُلُّ آمْرِ حَكِيْمٍ ﴿

ا. بابرکت رات (لَیْلَةٌ مُّبَارَکَةٌ) ہے مراد شب قدر (لَیْلَةُ الْقَدْرِ) ہے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر صراحت ہے ﴿ اَشْهُدُ وَمَصَانَ الّذِيْ اَلَّهُوْلَ وَيُهِ الْقُوْلُ وَيُهِ الْقُولُ وَيُهِ الْقُولُ وَيُهِ الْقُولُ وَيُهِ الْقُولُ وَيُهِ الْقُولُ وَيُهِ الْقُولُ وَيَهِ الْقَوْلُ وَيَهِ الْقَولُ وَيَهِ الْقُولُ وَيَهِ الْقُولُ وَيَهِ الْقُولُ وَيَهِ الْقُولُ وَيَهِ الْقَولُ وَمِيلًا ہِ ہِ شب قدر رمضان کے عشرہ اخبر کی طاق راتوں میں ہے ہی کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ یہاں قدر کی اس رات کو بابرکت رات قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے کہ ایک تو اس میں ہونے قرآن کا نزول ہوا۔ دوسرا، اس میں سارے سال میں ہونے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، (جیسا کہ آگے آرہا ہے) چوتھا، اس رات کی عبادت ہزار مبینے (یعنی ۱۳ میال ۲۳ ماہ) کی عبادت ہزار مبینے (یعنی ۱۳ میال ۲۳ ماہ) کی عبادت ہزار نوبی شروع ہوا۔ لیمی پہلے پہل ای رات آپ پر قرآن نازل ہوا۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس رات ہی سُلُولُیْ اِیکُولُ ہوا۔ واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، (جیسا کہ آگے آبار کَیْ میں قرآن نازل ہوا۔ یا یہ مطلب ہے کہ اوح محفوظ ہے ای رات قرآن بیت العزب میں اتارا گیا جو آسان دنیا پر ہے۔ پھر وہاں سے حسب ضرورت ومصلحت ۲۳ سالول تک مینی رات میں نوبی شروع ہوا۔ یک پندر ھویں رات مراد لی ہے۔ لیکن نے شبر براءت رات اربا۔ یعنی اسے فیط کی رات کہا گیا ہے، تو یہ سب روایات سنداً ضعیف ہیں۔ یہ قرآن کا نوبی اسے بیت ہو آن کی نص صرت کا مقابلہ کی طرح کئی ہیں، جی میں؟

۲. لینی نزول قرآن کامقصد لوگوں کو نفع وضرر شرعی سے آگاہ کرنا ہے تاکہ ان پر ججت قائم ہوجائے۔ ۱۳. یُفْرَقُ، یُفَصَّلُ وَیُبَیَّنُ، فیصلہ کردیا جاتا اور یہ کام کو اس سے متعلق فرشتے کے سپرد کردیا جاتا ہے۔ حَکِیْم، جمعنی پر حکمت کہ اللہ کا ہر کام ہی باحکمت ہوتا ہے یا جمعنی مُحْکَم (مضوط، پختہ) جس میں تغیر و تبدیلی کا امکان نہیں۔ صحابہ

ٱمْرًا مِّنْ عِنْدِ نَا إِنَّا كُنَّا مُرُسِلِيْنَ فَ

رَحْمَةً مِّنْ رَّتِكِ ﴿إِنَّهُ هُوَ السِّمِيْعُ الْعَلِيمُونَ

رَتِالتَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمُّا إِنَّ ثُنْتُهُ مُوْقِنِيْنَ<sup>©</sup>

ڵۘۯٳڶڎٳ؆ۿۅؘؽۼؠۏؽؙؠؽػ۠ڒڰؙؙٛؠؙؙۉڒؾؙؖٳڹۜٵٚؠٟڬؙۿؙ ٵڬڒٷڸؿڹؘ۞

ؠڵ؋ؙؙؙٛٛٛؠؙڔ۬ؿ۫ۺٙڮٟۜؾؙڷۼٷۯ۞ ڡؙٵۯؿۊٮ۪ٛؽؘۅٛٞؠ؆ڷۣؿٳڛؘڵۯۑۮڂٳڹۺؙؚؠؽڹۣ۞۫

مارے پاس سے حکم ہو کر، (۱) ہم ہی ہیں رسول بنا کر مجھنے والے۔

۲. آپ کے رب کی مہربانی سے۔(۲) یقیناً وہ ہی ہے سننے والا۔

ک. جو رب ہے آسانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے در میان ہے ان سب کا۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ ۸. کوئی معبود نہیں اس کے سوا وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی۔ (۲)

9. بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ (\*)

1. آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسان ظاہر دھوال لائے گا۔ (۵)

وتابعین سے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس رات میں آنے والے سال کی بابت موت وحیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کردیے جاتے ہیں۔ (ابن کیر)

ا. یعنی سارے فیصلے ہمارے تھم واذن اور ہماری تقدیر ومشیت سے ہوتے ہیں۔

۲. لیعنی انزال کتب کے ساتھ إِرْسَالُ رُسُلِ (رسولوں کا بھیجنا) یہ بھی ہماری رحمت ہی کا ایک حصہ ہے تاکہ وہ ہماری نازل کردہ کتابوں کو کھول کر بیان کریں اور ہمارے احکام لوگوں تک پہنچائیں۔ اس طرح مادی ضرورتوں کی فراہمی کے ساتھ ہم نے اپنی رحمت سے لوگوں کے روحانی نقاضوں کی سخیل کا بھی سامان مہیا کردیا۔

٣. يه آيات كلى سورة اعراف كى آيت كى طرح بين، ﴿ قُلْ يَاتَهُا النَّاسُ إِنْ رَسُولُ اللهِ اِلدَّحْهُ جَمِيعَا لِآلَانِي لَهُ مُلْكُ السَّالِيِّ وَالْدَرْضِ لَا المَّالِكُ وَيُمِينُ ﴾ - (الأعراف: ١٥٨)

م. لیعنی حق اور اس کے دلاکل ان کے سامنے آگئے۔ لیکن وہ اس پر ایمان لانے کے بجائے شک میں مبتلا ہیں اور اس شک کے ساتھ استہزاء اور کھیل کود میں پڑے ہیں۔

۵. یہ ان کفار کے لیے تہدید ہے کہ اچھا آپ اس دن کا انتظار فرمائیں جب کہ آسان پر دھوئیں کا ظہور ہوگا۔ اس کے سبب نزول میں بتلایا گیا ہے کہ اہل مکہ کے معاندانہ رویے سے ننگ آگر نبی منگائی آئے نن کے لیے قط سالی کی بددعا فرمائی، جس کے نتیج میں ان پر قحط کا عذاب نازل کردیا گیا حتی کہ وہ بڈیاں، کھالیں، اور مردار وغیرہ تک کھانے پر مجبور ہوگئے، آسان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے انہیں دھواں سا نظر آتا۔ بالآخر ننگ آگر

يَّغُثَى التَّاسَ لِمْنَاعَلَاكِ ٱلِيُبُّ رَّتَنَا الْيِنْفُ عَنَّا الْعَنَا الْعَنَا الْكَامُوُمِنُونَ؟

ٱنْىٰ لَهُمُوالدِّكُوْنِي وَقَدُّحِآءَ هُمُوْرَسُولٌ ثَبُيثِيْ

تُعَرَّتُولُوْ اعَنْهُ وَقَالُوْ امْعَكَمْ **تَجْنُو**ْنَ ۞

إِنَّا كَاشِفُواالْعَذَابِ قِلْيُلَا إِنَّكُومَآ إِبْدُونَ۞

يُوْمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُثْرِي ْ إِنَّا مُنْتَعِبُونَ @

ۅؘڵڡؙۜۮؙڣۜؽۜؾٛٲڡۜڹؙڵۿؙۄٛۊۘۅٛ؉ۏۯڠۅؙڽؘٷڿٵۧٷۿۅؙ ڛؙٷڰڮؽڎ۠۞

11. جو لوگوں کو گیرلے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔

11. کہیں گے کہ اے ہمارے رب! یہ آفت ہم سے دور

کر ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔(۱)

ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیٹمبر ان کے پاس آچکے۔

۱۳ پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا باؤلا ہے۔

10. ہم عذاب کو تھوڑا دور کردیں گے تو تم پھر اپنی اس حالت پر آجاؤ گے۔

17. جس دن ہم برای سخت کیڑ کیڑیں گے، (\*) بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔

12. اور یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو (بھی) آزما کیے ہیں<sup>(۳)</sup> جن کے ماس (اللہ کا) باعزت رسول آیا۔

نی صَفَا النّیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عذاب شلنے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا، لیکن یہ کیفیت دور ہوتے ہی ان کا کفر وعناد پھر اسی طرح عود کر آیا۔ چنانچہ پھر جنگ بدر میں ان کی سخت گرفت کی گئی۔ (سیج بناری کتاب اللیم) بعض کہتے ہیں کہ قرب قیامت کی دس بڑی بڑی علمات میں سے ایک علامت دھواں بھی ہے جس سے کافر زیادہ متاثر ہوں گے اور مومن بہت کم۔ آیت میں اسی دھوکیں کا ذکر ہے۔ اس تفسیر کی روسے یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہو چی جب کہ پہلی تفسیر کی روسے یہ علامت قیامت کے قریب نظاہر ہو گئی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں، دونوں باتیں اپنی اپنی اپنی جگہ صیح ہیں، اس کی شان نزول کے بیان اس کی شان نزول کے اعتبار سے یہ واقعہ ظہور پذیر ہو چکا ہے جو صیح سند سے ثابت ہے۔ تاہم علامات قیامت میں بھی اس کا ذکر سیح احادیث میں آیا ہے، اس لیے وہ بھی اس کا ذکر سیح احادیث میں آیا ہے، اس لیے وہ بھی اس کے منافی نہیں ہے، اس وقت بھی اس کا ظہور ہوگا۔

ا. پہلی تفسیر کی رو سے یہ کفار مکہ نے کہا اور دوسری تفسیر کی رو سے قیامت کے قریب کافر کہیں گے۔

۲. اس سے مراد جنگ بدر کی گرفت ہے، جس میں ستر کافر مارے گئے اور ستر قیدی بنالیے گئے۔ دوسری تفسیر کی رو سے یہ سخت گرفت قیامت کے دن ہوگی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ اس گرفت خاص کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں ہوئی، کیوں کہ قریش کے سیاق میں ہی اس کا ذکر ہے۔ اگرچہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سخت گرفت فرمائے گا تاہم وہ گرفت عام ہوگی، ہر نافرمان اس میں شامل ہوگا۔

٣. آزمانے كا مطلب يہ ہے كه ہم نے انہيں دنيوى خوشى، خوشحالى وفراغت سے نوازا اور پھر اپنا جليل القدر پيغيمر بھى ان

اَنُ ٱلْأُوۡالِيَّ عِبَادَاللهِ إِنِّ لَكُوۡرَسُوُلُ آمِیْنُ 🌣

وَآنُ لاَتَعْلُوْاعَلَى اللَّهِ لِآنَ البَيْكُمْ بِسُلْطِي ثَمِينِ<sup>6</sup>

وَإِنِّي عُدُتُ بِرَتِّي وَرَتِّكُوا أَنْ تَرْجُمُونِ

وَانَ لَوْتُؤْمِنُوْ إِلَى فَاعْتَزِلُوْنِ

فَدَعَارَتَةِ آنَ هَوُلَاءٍ قَوْمُرُمُّ جُومُونَ ®

فَالْسُرِبِعِبَادِيُ لَيْ لُا إِنَّكُورُمُّتَبَعُونَ فَ

18. کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کردو، (۱) یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ (۲) 19. اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکثی نہ کرو، (۳) میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں۔ (۴)

۲۰. اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سلسار کردو۔(۵)

۲۱. اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔(۱)

۲۲. پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہ گار لوگ ہیں۔<sup>(2)</sup>

۲۳. (ہم نے کہہ دیا) کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔<sup>(۸)</sup>

کی طرف ارسال کیا لیکن انہوں نے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور نہ پیغمبر پر ایمان لائے۔

ا. عِبَاد اللهِ سے مراد یہاں موسی علیم کی قوم بنی اسرائیل ہے جے فرعون نے غلام بنا رکھا تھا۔ حضرت موسی علیم کی قوم بنی آور کی آزادی کا مطالبہ کیا۔

- الله كا پيغام پہنچانے ميں امانت دار ہوں۔
- اللہ کے سامنے اپنی بڑائی اور سرکشی کا اظہار نہ کرو۔ اللہ کے سامنے اپنی بڑائی اور سرکشی کا اظہار نہ کرو۔
- الله يه ما قبل كي علت ہے كه ميں الي جب واضحه ساتھ لايا ہوں جس كے انكار كي مخبائش ہى نہيں ہے۔
- ۵. اس دعوت وتبلیغ کے جواب میں فرعون نے موئ علیاً کو قتل کی وصمکی دی، جس پر انہوں نے اپنے رب سے پناہ طلب کی۔
  - ٢. ليعني اگر مجھ پر ايمان نہيں لاتے تو نہ لاؤ، ليكن مجھے قتل كرنے كى يا اذبيت پہنچانے كى كوشش نہ كرو۔
- 2. لینی جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت کا اثر قبول کرنے کے بجائے، اس کا کفر وعناد اور بڑھ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلادیے۔
- ٨. چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں محكم دیا كہ بن اسرائیل كو راتوں رات لے كر یہاں سے نكل جاؤ۔ اور ديھو گھبر انا نہيں، تمہارا پیچھا بھی ہوگا۔

وَاتُرْكِ الْبَحْرَرَهُو الْإِنَّهُ وَجُنْكُ مُغْرَقُونَ ﴿

ػؙۄؙٛڗۘڒؙڎٛٳڡڹٛڿۺؖۊٷۼؙؽؙۅٛڹٟ<sup>۞</sup> ۊۜۮؙۯڎٛ؏ۊۧڡؘڠٳؘۄػڔؽڿۄ۞ ۊۜٮؙٛؿڋػٵڎٛٳڣؽٵڮٛۿڽؽ۞

كَنْ لِكَ وَأُوْرَثُنْهَا قُوْمًا اخْرِيْنَ

قَمَا بَكَتُ عَلَيْهِ مُ السَّمَّاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانْوًا مُنْظِرِيْنَ أَهُ

وَلَقَدُ جَنِّيْنَاكِنِيْ إِسْرَاءِيْلُ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ

مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ®

وَلَقَدِ اخْتَرُنْهُمُ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلَمِينَ أَ

۲۴. اور تو سمندر کو ساکن چپوژ کر چلا جا، (۱) بلاشبه یه لشکر غرق کردیا جائے گا۔

۲۵. وہ بہت سے باغات (۲) اور چشے چھوڑ گئے۔

٢٧. اور ڪيتيال اور راحت بخش طھڪانے۔

۲۷. اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کررہے تھے۔

۲۸. اسی طرح ہو گیا<sup>(۳)</sup> اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنادیا۔<sup>(۳)</sup>

۲۹. سو ان پر نه تو آسان وزمین روئے (۵) اور نه انہیں مہلت ملی۔

• اور بے شک ہم نے (ہی) بنی اسرائیل کو (سخت) رسوا کن سزاسے نجات دی۔

اس. (جو) فرعون کی طرف سے (ہورہی) تھی۔ فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزرجانے والوں میں سے تھا۔ سر اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان

1. رَهْوًا بَمْعَىٰ ساكن یا خشک۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے لا تھی مارنے سے دریا معجزانہ طور پر ساكن یا خشک ہوجائے گا اور اس میں راستہ بن جائے گا، تم دریا پار کرنے کے بعد اسے اس حالت میں چھوڑ دینا تاکہ فرعون اور اس كا لشكر بھی دریا کو پار کرنے كی غرض سے اس میں داخل ہوجائے اور ہم اسے وہیں غرق كردیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جیسا كہ پہلے تفصیل گزرچكی ہے۔

۲. كُمْ، خبریہ ہے جو تكثیر كا فائدہ دیتا ہے۔ دریائے نیل کے دونوں طرف باغات اور تحقیق كی كثرت تھی، عالی شان مكانات اور خوش حالی كے آثار تھے۔ سب پھے يہيں دنیا ميں ہی رہ گیا اور عبرت کے ليے صرف فرعون اور اس كی قوم كا نام رہ گیا۔

1. گین یہ معاملہ اس طرح ہوا جس طرح بیان كیا گیا ہے۔

می، بعض کے نزدیک اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ لیکن بعض کے نزدیک بنی اسرائیل کا دوبارہ مصر آنا تاریخی طور پر ثابت نہیں اس لیے ملک مصر کی وارث کوئی اور قوم بنی، بنی اسرائیل نہیں۔

۵. لینی ان فرعونیوں کے نیک اعمال ہی تنہیں تھے جو آسان پر چڑھتے اور ان کا سلسلہ منقطع ہونے پر آسان روتے، نہ زمین پر ہی وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ اس سے محرومی پر زمین روتی۔ مطلب یہ ہے کہ آسان وزمین میں سے کوئی بھی ان کی ہلاکت پر رونے والا تنہیں تھا۔ (خُ القدیر)

والول پر فوقیت دی۔(۱)

ساس. اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دیں جن میں صریح آزمائش تھی۔(۲)

۳۳. یه لوگ تو یهی کہتے ہیں۔

سے. کہ (آخری چیز) یہی جارا پہلی بار (ونیا ہے) مرجانا ہے ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔(م

٣٦. اگرتم سيچ ہوتو ہمارے باپ دادوں كو لے آؤر(۵)

سے کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی پہلے تھے۔ ہم نے ان سب کو ہلاک کردیا تھے۔ (۱)

وَالْتَيْنُهُوُ مِنَ الْالْبِ مَافِيْهِ بَلْوُ النَّبِيْنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ٳؾۧۿٷؙڵڒ؞ؚڵؽڠؙٷڷؙۅؙؽ<sup>۞</sup>

إِنْ هِيَ إِلَّامُوتَتُنَّا الْأُولِل وَمَاغَنُ بِمُنْشَرِينَ ۞

ڡؘٲؙؿؙۅ۠ٳڽٳٵؠٚۧؠؾؘٳٙ؈ؙؽؙؿؙۄ۠ۻۑۊؚؿؽۜ ٳۿؙڂڬؿؙڒٳؘۄؙۊؘۅؙۯؙػڹؠڒٷٳڷڹؽؽ؈ؙؿٙڵؚۿؚؠٞٞ ٵۿؙٮۘڬؙڵۿؙڎ۫ٳڷۿٷػٳڹؙڎ۠ٳۿڿڕڡؽؿ۞

ا. اس جہان سے مراد، بنی اسرائیل کے زمانے کا جہان ہے۔ علی الاطلاق کل جہان نہیں ہے۔ کیوں کہ قرآن میں امت محمد یہ کو کُنتُمْ خَیْرُ أُمَّةِ کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔ لیعنی بنی اسرائیل اپنے زمانے میں دنیا جہاں والوں پر فضیلت رکھتے ہے۔ ان کی یہ فضیلت اس استحقاق کی وجہ سے تھی جس کا علم اللہ کو ہے۔

۲. آیات ہے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ عَلیّشا کو دیے گئے تھے، ان میں آزمائش کا پہلویہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دکھے کہ وہ کیے عمل کرتے ہیں؟ یا پھر آیات ہے مراد وہ احسانات ہیں جو اللہ نے ان پر فرمائے۔ مثلاً فرعونیوں کو غرق کرکے ان کو نجات دینا، ان کے لیے دریا کو پھاڑ کر راستہ بنانا، بادلوں کا سایہ اور من وسلویٰ کا نزول وغیرہ۔ اس میں آزمائش یہ ہے کہ ان احسانات کے بدلے میں یہ قوم اللہ کی فرماں برداری کا راستہ اختیار کرتی ہے یا اس کی ناشکری کرتے ہوئے اس کی بغاوت اور سرکشی کا راستہ اپناتی ہے۔

الله یہ اشارہ کفار مکہ کی طرف ہے۔ اس لیے کہ سلسلۂ کلام ان ہی سے متعلق ہے۔ در میان میں فرعون کا قصہ ان کی سنیمیہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ فرعون نے بھی ان کی طرح کفر پر اصرار کیا تھا، دیکھ لو، اس کا کیا حشر ہوا۔ اگر یہ بھی اپنے کفر وشرک پر مصر رہے تو ان کا انجام بھی فرعون اور اس کے ماننے والوں سے مختلف نہیں ہوگا۔

۴. یعنی یہ ونیا کی زندگی ہی بس آخری زندگی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور صاب کتاب ہونا ممکن نہیں ہے۔
۵. یہ نبی سَلَیْتَیْمُ اور مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ واقعی صحیح ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کرکے دکھادو۔ یہ ان کا جدل اور کٹ ججتی تھی کیوں کہ دوبارہ زندہ کرنے کا عقیدہ قیامت سے پہلے ہی ونا میں زندہ ہوجانا با کردینا۔

٢. يعنى يه كفار مكه كيا تبع اور ان سے پہلے كى قوميں، عاد وضود وغيره سے زياده طاقتور اور بہتر ہيں، جب جم نے انہيں ان

وَمَا خَلَقْنَا التَّمُوتِ وَالْرَضَ وَمَابَيْنَهُمَ الْعِبْنَ

مَاخَلَقْنُهُمَّالِّلَا بِالْحَقِّ وَلِكِنَّ ٱکْتُرَهُمُ لَايَعُلَمُونَ۞

ٳؿۜؽۅؙؗؗؗؗؗؗۄؙڶڡؘٚڞؙڸ؞ؚؽؙڡٞٲؾؙۿؙۄؙٲۻٛڡۼؽؽ<sup>ٚ</sup> ؽۅ۫ڡٞڔڵۯؙۼؙؽ۬ػٷٞڲٷۨڝٞۏڴؘۺؽٵٷڵ ۿؙۄؽؙؿؙػۯؙۅؙڹٛۨ

إِلَّامَنُ رَّجِهَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿

۳۸. اور ہم نے زمین اور آسانوں اور ان کے در میان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔(۱)

99. بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، (\*) کیا ہے، (\*) کیا ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (\*) (\*) یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ (\*) اس دن کوئی دوست کی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی امداد کی جائے گی۔ (۵)

۳۲. مگر جس پر الله کی مهربانی ہوجائے وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔

کے گناہوں کی پاداش میں، ان سے زیادہ قوت وطاقت رکھنے کے باوجود ہلاک کردیا تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تیج سے مراد قوم سبا ہے۔ سبا میں حمیر قبیلہ تھا، یہ اپنے بادشاہ کو تیج کہتے تھے، جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر، فارس کے بادشاہ کو کری مصر کے حکران کو فرعون اور حبشہ کے فرماں روا کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اہل تاری کا اتفاق ہے کہ تبایدہ میں سے بعض کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ حتیٰ کہ بعض مور خین نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ملکوں کو فتح کرتے ہوئے سم قند تک پہنی گئے، اس طرح اور بھی کئی عظیم بادشاہ اس قوم میں گزرے اور اپنے وقت کی یہ ایک عظیم ترین قوم تھی جو قوت بھی تاری میں متاز تھی۔ لیک عظیم ترین قوم تھی جو قوت وطاقت، شوکت و حشمت اور فراغت وخوشحالی میں ممتاز تھی۔ لیکن جب اس قوم نے بھی تیغیمروں کی تکذیب کی تو اسے تہم نہمس کرکے رکھ دیا گیا رتعبل کے لیے دیکھے مورہ سبا کی معلقہ آیت) حدیث میں ایک تیج کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہوگیا تھا، اسے سب وشتم نہ کرو (مجمع الذوائد ۱۸۷۸۸م) صحیح الجامع للالبانی ۱۳۱۹) تاہم ان کی اکثریت نافرمانوں کی بی رہی ہے جس کی وجہ سے ہلاکت ان کا مقدر بی۔

ا. یہی مضمون اس سے قبل سورۃ الحجر: ۸۵ سورۃ المؤمنون: ۱۱۵–۱۱۶، سورۂ ص: ۲۷، وغیرہا میں بیان کیا گیا ہے۔

عنصد یا درست تدبیر یہی ہے کہ لوگوں کی آزمائش کی جائے اور نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزاء اور بروں کو ان کی برائوں کی سزا دی جائے۔

سب لیعن وہ اس مقصد سے غافل اور بے خبر ہیں۔ اس لیے آخرت کی تیاری سے لاپرواہ اور دنیا میں منہمک ہیں۔ مل یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا اور آسان وزمین کی تخلیق کی گئی ہے۔

۵. جیسے فرمایا ﴿ فَإِذَا نَفِيعَ فِي الصَّوْرِ فِلْاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُوْ ﴾ (المؤمنون: ١٠١) (پس جب كه صور پيونك ديا جائے گا اس دن نه تو آپس كے رشتے بى رہیں گے، نه آپس كى پوچھ گھ ) ﴿ وَلَالْيَسْتَلُ حَمدِيُوْحَدِيمًا ﴾ (المعارج: ١٠) (اور كوئى دوست كى دوست كى دوست كو نه يوجھ گا)۔

۱۳۳ بیشک زقوم (تھوہر) کا درخت۔

٣٣. گناه گار کا کھانا ہے۔

۳۵. جو تلچھٹ (') کے مانند ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے۔ ۲۷. مثل تیز گرم یانی کے۔(۱)

٧٧. اس پکرلو پھر گھسٹتے ہوئے ﷺ جہنم تک پہنچاؤ۔

٨٨. پھر اس كے سر پر سخت گرم پانى كا عذاب بهاؤ۔

(اس سے کہا جائے گا) چکھنا جاتو تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا۔

۵۰ یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔
 ۵۱ بیشک (اللہ سے) ڈرنے والے امن اور چین کی جگه

میں ہوں گے۔

۵۲. باغول اور چشمول میں۔

۵۳. باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھ ہوں گے۔(۵)

۵۳. یہ اسی طرح ہے (۱) اور ہم بڑی بڑی آ تکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کردیں گے۔(۱)

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ

طَعَامُ الْأَثِيْوِقَ

كَالْمُهُٰلِ\*يَفُـلِيۡ فِى الْبُطُونِ۞ كَغَلِى الْحَمِيۡوِ۞

خُنُ وْهُ فَأَعْتِلُوْهُ إِلَى سَوَآءِ الْحَجِيْرِ

ثُوَّصُنُّوُا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْوِ ﴿
دُنُوَّا إِنَّكَ انْتُ الْعَزِيْزُ الْكَرِيُوْ

اِنَّ هٰنَامَا كُنْتُوْنِهِ تَمْتَرُوْنَ ۞ اِنَّ الْتُنَقِيْنَ فِي مَقَامِ آمِيْنٍ ۞

ڣٛ جَنْتٍ وَعُيُونَ<sup>®</sup>

يَّلْبَسُونَ مِنُ سُنْدُسٍ وَاسْتَبُرَقٍ مُّمَتَقْبِلِيُنَ

كَذٰلِكَ وَزَوَّجُنْهُمْ بِحُوْرِعِيْنِ اللَّهِ

1. مُهُلٌ بگھلاہوا تانبہ، آگ میں میملی ہوئی چیز یا تلچیت تیل وغیرہ کے آخر میں جو گدلی می مٹی کی نہ رہ جاتی ہے۔ ۲. وہ زقوم کی خوراک، کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گی۔

سال یہ جہنم پر مقرر فرشتوں سے کہا جائے گا، سواء: جمعنی وسط

4. لینی دنیا میں اپنے طور پر تو بڑا ذی عزت اور صاحب اکرام بنا پھر تا تھا اور اہل ایمان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ۵. اہل کفر وفس کے مقابلے میں اہل ایمان و تقوی کامقام بیان کیا جارہا ہے۔ جنہوں نے اپنا دامن کفر وفسق اور معاصی سے بچائے رکھا تھا۔ امین کا مطلب الیم جگہ، جہاں ہر قشم کے خوف اور اندیشوں سے وہ محفوظ ہوں گے۔

٢. يعني متقين كے ساتھ يقيناً ايسا ہى معاملہ ہوگا۔

2. حُوْرٌ حَوْرَآءُ کی جمع ہے۔ یہ حُورٌ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے کہ آئکھ کی سفیدی انتہائی سفید اور سیابی انتہائی سیاه جو۔ حَوْرَآءُ اس لیے کہاجاتا ہے کہ نظریں ان کے حسن وجمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گی عِیْنٌ، عَیْنَآءُ کی جمع ہے،

يَدُعُونَ فِيُهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ الْمِنِيْنَ ﴿

ڵؠؘؽؙۏؙٷؙۏؽڿؠؙؗڬاڷؠٙۅؙؾٳؖڒٳڵؠۘۅٛؾۊۜٙٲڵۯؙۅ۠ڸٝ ۅٙۅؙۛؿ۬ۿؙمؙؠؘڎؘٳڹٳڹٛۼڿؽ۫ۄۣؗ

فَضُلَامِّنُ رَبِّكِ دُ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْدُ@

وَاتْمَا يَسَّرُنِهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُ وْيَتَذَكَّرُونَ

فَارْتَقِبُ إِنَّهُ مُ مُرْتَقِبُ وَنَ فَارْتَقِبُونَ فَ

۵۵. ول جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے۔(۱)

01. وہاں وہ موت چھنے کے نہیں ہاں پہلی موت (۲) (جو وہ مرحے)، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزاسے بچادیا۔
02. یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، (۲) یہی ہے بڑی کامیابی۔

۵۸. ہم نے اس (قرآن) کو تیری زبان میں آسان کردیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

۵۹. اب تو منتظر ره یه تجهی منتظر ہیں۔

کشادہ چیتم۔ جیسے ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ہم پہلے وضاحت کر آئے ہیں کہ ہر جنتی کو کم از کم دو حوریں ضرور ملیں گ۔ جو حسن وجمال کے اعتبار سے چندے آفاب وچندے ماہتاب ہوں گی۔ البتہ ترمذی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، جے صبح کہا گیا ہے، کہ شہید کو خصوصی طور پر ۲۲ حوریں ملیں گی۔ (آبواب فضائل الجہاد، باب ما جاء أي الناس أفضل) ا. آمِنِيْنَ (بے خوفی کے ساتھ) کا مطلب ان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوگا نہ ان کے کھانے سے بیاری وغیرہ کاخوف یا موت، تھکاوٹ اور شیطان کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔

۴. یعنی دنیا میں انہیں جو موت آئی تھی، اس موت کے بعد انہیں موت کا مزہ نہیں چکھنا پڑے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے "کہ موت کو ایک مینٹرھے کی شکل میں لاکر دوزخ اور جنت کے در میان ذرج کردیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا، اے جنتیو! تمہارے لیے جنت کی زندگی وائی ہے، اب تمہارے لیے موت نہیں۔ اور اے جہنم کا عذاب وائی ہے، موت نہیں" (صحیح البخاري، تفسیر سورۃ مریم، مسلم، کتاب الجنة، باب النار یدخلها الجبارون والجنة یدخلها الضعفاء) دوسری حدیث میں فرمایا "اے جنتیو! تمہارا مقدر اب صحت وقوت ہے، تم کبھی بیار نہیں ہوگ۔ تمہارے لیے الضعفاء) دوسری حدیث میں فرمایا "اے جنتیو! تمہارے لیے الب زندگی ہی زندگی ہی زندگی ہی زندگی ہی دندگی ہے، موت نہیں۔ تمہارے لیے تعتیں ہی، تعتیں ہیں، ان میں کی نہیں ہوگی اور سدا جوان رہوگ، گھی بڑھا یا طاری نہیں ہوگ اور سدا جوان رہوگ، گھی بڑھا یا طاری نہیں ہوگا " (صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب القصد والمداومة علی العمل ومسلم کتاب مذکور)

سور جس طرح صدیث میں بھی ہے۔ فرمایا "یہ بات جان لو تم میں سے کی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا" صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! مُنَالَّيْظُ آپ کو بھی؟ فرمایا "بال جھے بھی، مگر یہ کہ اللہ تعالی جھے اپنی رحمت اور فضل میں ڈھانپ لے گا۔ "(صحیح البخاري، کتاب الرقاق، باب القصد والمداومة علی العمل ومسلم، کتاب مذکور) میں اس بات کے کہ اسلام کے غلبہ ونفوذ ہے قبل ہی شاید کو خذاب اللہ کا انتظار کر، اگر یہ ایمان نہ لائے۔ یہ منتظر بیں اس بات کے کہ اسلام کے غلبہ ونفوذ ہے قبل ہی شاید

۸. تو عذاب الہی کا انتظار کر، اگر یہ ایمان نہ لائے۔ یہ منتظر ہیں اس بات کے کہ اسلام کے غلبہ و نفوذ سے مجل ہی شاید آپ موت سے ہمکنار ہوجائیں۔

#### سورہ جاثیہ کی ہے اور اس میں سینتیس آیتیں اور چار رکوع ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

#### ا. حمر

۲. یہ کتاب غالب اور حکمت والے اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔

س. آسانوں اور زمین میں ایمان داروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔

م. اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے لیتین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

6. اور رات دن کے بدلنے میں اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسان سے نازل فرماکر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کردیتا ہے، (اس میں) اور ہواؤں کے بدلنے میں مجھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔(۱)

۲. یہ بیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو راستی سے سارہے ہیں، پس اللہ تعالی اور اس کی آیتوں کے بعد یہ

## سُون قُلْبُ الْمِين

#### بنسم والله الرَّحْمِن الرَّحِيمِ

#### المراق المالية

تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْدِ

إِنَّ فِي التَّمَاوِتِ وَالْكَرْضِ لَايْتِ بِلْمُؤْمِنِيْنَ فَ

ۅؘ؈ؙ۬ڂؘڷؚۊڴۄؙۅؘڡڵؽۘڹؙڰ۠ڡؚڽؙۮٙٳٙۑڗٳٳڸؾ۠ٳٚڡٞۊؙۄؗ*ۄ* ؙڰؙۣۊۣٷؙؽؘٞٛٞٛ

وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاۤ أَنْوُلُ اللهُ مِنَ السَّمَاۤ عِنُ رِّدُقِ فَاخْمَالِهِ الْاَرْضَ بَعُكَمُوْتِهَا وَتَصُرِيْفِ الرِّيْدِ النِّسُلِقُوهُ مِثْقِفُونُ۞

تِلْكَ النَّكَ اللَّونَتُلُوُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثِ إِبْعَدَ اللَّهِ وَالنِّتِهُ يُؤُمِنُونَ ۞

ا. آسان وزمین، انسانی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، رات دن کے آنے جانے اور آسانی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں زندگی کی لہر کا دوڑ جانا وغیرہ، آفاق وانفس میں بے شار نشانیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت وربوبیت پر دال ہیں۔

۲. لیخی مجھی ہوا کا رخ شال وجنوب کو، مبھی پورب پچھم (مشرق ومغرب) کو ہوتا ہے، مبھی بحری ہوائیں اور مبھی بری ہوائیں، مبھی رات کو، مبھی دن کو، بعض ہوائیں بارش خیز، بعض نتیجہ خیز، بعض ہوائیں روح کی غذا اور بعض سب پچھ مجلسادینے والی اور محض گردو غبار کاطوفان۔ ہواؤں کی اتنی قشمیں بھی دلالت کرتی ہیں کہ اس کا کنات کا کوئی چلانے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ دویا دو سے زائد نہیں۔ تمام اختیارات کا مالک وہی ایک ہے، ان میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ سارا اور ہر قشم کا تصرف صرف وہی کرتا ہے، کی اور کے پاس ادنی سا تصرف کرنے کا بھی اختیار نہیں۔ اس مفہوم کی آیت: ۱۲۳ بھی ہے۔

کس بات پر ایمان لائیں گے۔

2. "ویل" اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گناہ گار پر۔ (۲)

۸. جو آ بیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے کہ گویا سنی ہی نہیں، (۳) تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر (پہنچا) دیجے۔

9. اور وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پالیتا ہے تو اس کی منسی اڑاتا ہے، (۵) یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے۔

ان کے پیچے دوزخ ہے، (۵) جو پیچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں پیچھ بھی نفع نہ دے گا(۱) اور نہ وہ (پیچھ کام آئیں گے) جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز (۵)

ۅؘؽڷۨێٷڸٵڣۧٳڮٳؿۄؙۅٚ ڲٙٮٛػؙٷڶڮٵڵؿٮؖڟؽػڶؽۊڞؙۜڝۊؙڡٛۺؾڵڽڔٵػٲڽؙڰۄؙ ڝۜؿۘڡؙۿٵ۠ڣؘۺٞٷؙڽۼڬٳٮٵڸؽۄ۞

ۅؘٳڎؘٵۼؚڸۅؘڝ۬ٳێؾؚؾٲۺؙؽٵٳؾٞۜؾۜؽؘۿٲۿۯؙۅًا ۠ٲۅڷڸٟڮ ڵۿۄؙ؏ؽؘٵڰؚۺ۠ۿؿؿؖ

مِنْ وَرَا مِمْ جَهَثُمُ وَلا يُغْنِي عَنْمُ مَا لَسَبُواشَيًا وَلَامَا اتَّخَذُ وَامِنُ دُونِ اللهِ اَوْلِيَا ۚ وَلَهُمُ عَنَابٌ عَظِيُرُ ۚ

ا. لعنی اللہ کا نازل کردہ قرآن، جس میں اس کی توحید کے دلاکل وبراہین ہیں۔ اگر یہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی بات کے بعد کس کی بات ہے اور اس کی نشانیوں کے بعد کون می نشانیاں ہیں، جن پر یہ ایمان لائیں گے؟ بَعْدَ اللهِ کی بات ہے، بعد کس کی بات ہے اور اس کی نشانیوں کے بعد کون می نشانیاں ہیں، جن پر یہ ایمان لائیں گے بعد اللهِ وَبَعْدَ آیاتِهِ یہاں قرآن پر حدیث کا اطلاق کیا گیا ہے۔ جیسے ﴿اللهُ نَوِّلُ آحْسَ الْحَدِیْثِ ﴾ کا مطلب ہے، بعد ﴿اللهُ نَوِّلُ آحْسَ الْحَدِیْثِ ﴾ (الزمر: ۲۲) میں ہے۔

- ٢. أَفَّاكِ بَمَعَىٰ كَذَّاب، أَيْهِم، بهت كناه كار ـ وَيْلٌ بَمَعَىٰ بلاكت يا جَهْم كي ايك وادى كا نام ـ
- مع. لیعنی کفر پر اڑا رہتا ہے اور حق کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور اسی غرور میں سنی ان سنی کردیتا ہے۔
- 4. لیعنی اول تو وہ قرآن کو غور سے سنتا ہی نہیں ہے اور اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑجاتی ہے یا کوئی بات اس کے علم میں آجاتی ہے تو اسے استہزاء اور خداق کا موضوع بنا لیتا ہے۔ اپنی کم عقلی اور نافنہی کی وجہ سے یا کفر ومعصیت پر اصرار واعتکار کی وجہ سے۔
  - ۵. لعنی ایے کردار کے لوگول کے لیے قیامت میں جہنم ہے۔
- لیغنی دنیا میں جو مال انہوں نے کمایا ہو گا، جن اولاد اور جھے پر وہ فخر کرتے رہے ہوں گے، وہ قیامت کے دن انہیں
   کوئی فائدہ نہیں پہنچا سیس گے۔
- کی جن کو دنیا میں اپنا دوست، مدد گار اور معبود بنا رکھا تھا، وہ اس روز ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے، مدد تو انہوں نے کیا کرنی ہوگی؟

ۿڬؘٲۿٮؙٞڴٵڷڹؽؗؽڰڡٞۯٝٳڸڵؾؚٮۜۊٟۜۻؙڵۿؙؠؙؙۘۼۘڵڮ ڝؚٞڹڗۼؚڔ۬ٳڵؽؙڋۣۛ

ٲێڵۿٲڵۮؚؽۘڛۜڿۜۯڵػٛۄ۠ٲڵؚۼؘۘڔڸۼٞڔؚ۫ؽٲڷڡؙ۫ڷڰٛ؋ؽۅۑٲڡ۫ڕ؋ ۅؘڸٮٙؠ۫ٮۛڠ۫ۅٝٳڡڽؙۏؘڝؗ۫ڸ؋ۅؘڵۼڵڴؙۊٞۺؙڴڒؙۏڹ<sup>۞</sup>

ۅۜٮۜڂۜۯڮؙؙۮؿٵ ڣۣالتَّمَاوتِ وَمَافِى الْاَرْضِ جَبِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَا يَبْتٍ لِقَوْمِ يَتِمَفَّكُرُونَ ۞

بنار کھا تھا، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔

11. یہ (سرتاپا) ہدایت ہے (ا) اور جن لوگوں نے اپنے

رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بہت سخت دردناک
عذاب ہے۔ (۱)

۱۲. الله ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تالع بنادیا(a,b) تاکہ اس کے حکم ہے اس میں کشتیاں چلیں(a,b) اور تم اس کا فضل تلاش کرو(a,b) اور تاکہ تم شکر بجالاؤ۔(a,b)

اس اور آسانوں اور زمین کی ہر ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کردیا ہے۔ (<sup>2)</sup> جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے۔

ا. یعنی قرآن۔ کیوں کہ اس کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو کفر وشرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لایا جائے۔ اس لیے اس کے سرتا پا ہدایت ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن ہدایت ملے گی تو اسے ہی جو اس کے لیے اپنا سینہ واکرے گا۔ بصورت دیگر تو بقول شاعر: ط "راہ دکھلائیں کے رہرو منزل ہی نہیں" والا معاملہ ہوگا۔

- ٢. اَلِيْم، عَذَابٌ كَي صفت ہے، بعض اسے رِجْز كى صفت بناتے ہيں۔ رِجْزٌ جمعنى عَذَابٍ شَدِيْدٍ.
  - س. لین اس کو ایسا بنادیا کہ تم کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سے اس پر سفر کرسکو۔

م، یعنی سمندروں میں کشیوں اور جہازوں کا چلنا، یہ تمہارا کمال اور ہنر نہیں یہ اللہ کا تھم اور اس کی مشیت ہے۔ ورنہ اگر وہ چاہتا تو سمندروں کی موجوں کو اتنا سرش بنادیتا کہ کوئی کشتی اور جہاز ان کے سامنے تظہر ہی نہ سکتا۔ جیسا کہ بھی کبھی وہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایسا کر تا ہے۔ اگر متنقل طور پر موجوں کی طغیانیوں کا یہی عالم رہتا تو تم بھی بھی سمندر میں سفر کرنے کے قابل نہ ہوتے۔

۵. لینی تجارت کے ذریعے سے، اور اس میں غوطہ زنی کرکے موتی اور دیگر اثباء نکال کر اور دریائی جانوروں (مچھلی وغیرہ)
 کا شکار کرکے۔

٩. یہ سب پھھ اس لیے کیا کہ تم ان نعموں پر اللہ کا شکر کرو جو اس تسخیر بحر کی وجہ سے تہمیں حاصل ہوتی ہیں۔
 ٨. مطبع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو تمہاری خدمت پر مامور کردیا ہے، تمہارے مصالح ومنافع اور تمہاری معاش سب انہی سے وابعتہ ہے، جیسے چاند، سورج، روشن ستارے، بارش، بادل اور ہوائیں وغیرہ ہیں۔ اور اپنی طرف سے کا مطلب، اپنی رحمت اور فضل خاص سے۔

قُلُ لِلَّذِينَ امْنُواكِغُفِرُ وَالِلَّذِينَ لاَيَرْجُونَ ٱلْيَامِ اللهِ لِيجْزِى قَوْمُالِمَا كَانْوُا يَكْسِبُونَ®

مَنْ عِيلَ صَالِحًا فِلنَفْسِةً وَمَنُ اَسَأَرَفَعَكَيْهَا لَهُ الْمَارِفَعَكَيْهَا لَا لَيُؤْمِنُونَ وَفَا لَيَكُونُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِ

ۅؘڵڡۜٙۮؙڶؿؽۜٵڹؿؙٳٚڹؿؙٳٚٳؽۯٙٳ؞ۣؽڶ۩ڮڹۘۅٳٝڬٛڎۘۅٵڵۺ۠ٷۜڐ ۅٞۯۯڣٝ؇مؙڝۜٵڟؾۣڹتؚۅؘڡؘڞؖڵڣۿؙۅٛػڶ۩۠ۼڮؠؽؙڽؖ۞ٞ

وَالْيَنْهُهُ مُبِيِّنْتِ مِّنَ الْأَمْرَ فَمَا اغْتَلَفُوۤ ٱللَّامِنُ بَعْدِ

10. آپ ایمان والول سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگول سے در گزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، (۱۰ تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کر توقوں کا بدلہ دے۔ (۱۰ کھا. جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اس پر ہے، (۱۳ پھر تم سب اپنے یرورد گار کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ (۱۳)

17. اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت (ه) اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ (اور نفیس) روزیال دی تھیں (۱) اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ (۵)

12. اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف ولیلیں دیں، (^)

ا. یعنی جو اس بات کا خوف نہیں رکھتے کہ اللہ تعالی اپنے ایماندار بندوں کی مدد کرنے اور دشمنوں کو بیست ونابود کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مراد کافر ہیں۔ اور ایام اللہ سے مراد وقائع ہیں۔ ﴿وَدَكُنْمِهُمْ بِاللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ (ابراهیم: ۵) میں ہے۔ مطلب ہے کہ ان کافروں سے عفو و درگزر سے کام لو، جو اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بے خوف ہیں۔ یہ ابتدائی تھم تھا جو مسلمانوں کو پہلے دیا جاتا رہا تھا بعد میں جب مسلمان مقابلے کے قابل ہو گئے تو پھر سختی کا اور ان سے مکرا جانے (جہاد) کا تھم دے دیا گیا۔

۲. لیعنی جب تم ان کی ایذاؤل پر صبر اور ان کی زیاد تیول سے در گزر کروگے، تو یہ سارے گناہ ان کے ذمے ہی رہیںگے، جن کی سزا ہم قیامت کے دن ان کو دیں گے۔

۳. لینی ہر گروہ اور فرد کا عمل، اچھا یا برا، اس کا فائدہ یا نقصان خود کرنے والے کو ہی پہنچے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ اس میں نیکی کی ترغیب بھی ہے، اور بدی سے ترہیب بھی۔

۴. پس وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزاء دے گا۔ نیکوں کو نیک اور بروں کو بری۔

۵. کتاب سے مراد تورات، حکم سے حکومت وبادشاہت یا فہم وقضاء کی وہ صلاحیت ہے جو تنازعات کو نمٹانے اور لوگول
 کے در میان فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے۔

٣. وه روزيال جو ان كے ليے حلال تھيں اور ان ہى ميں من وسلوىٰ كا نزول بھى تھا۔

٤. ليني ان كے زمانے كے اعتبار سے۔

٨. كه يه حلال بين اور يه حرام- يا معجوات مراد بين- يا نبي مَنْ اللَّيْظِ كي بعثت كاعلم، آپ كي نبوت كے شواہد اور آپ كي

مَاجَآءُهُوُ الْعِلْوُ بَعْثِيًّا بَيْنِهُوْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ وْمُومَ الْقِيلَةِ فِيمَا كَانُوافِيهِ كَخْتَلِقُونَ ٠

تُوكِعَلُنكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَالْيَبْعُهَا وَلَاتَتَبِعُ آهُدَاءُ الَّذِيْنَ لَايِعُلَمُونَ@

إِنَّهُمْ لَنْ يُغَنُّوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ اَولِيّا ءُبَعْضٍ وَاللهُ وَلِيَّ الْمُتَّقِينَ ال

> هٰۮَابَصَأَيْرُلِلتَّاسِ وَهُدَّى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُّوْقِنُونَ©

آمرُ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّمَّالِي آنَ يُجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَعِلْواالصِّلِلْتِ سُوَاءً تَعَيَّاهُمُ

19. (یاد رکھیں) کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آسکتے۔ (سمجھ لیں کہ) ظالم لوگ آپیں میں ایک دوسرے کے رقیق ہوتے ہیں اور پر ہیز گاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔

پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس

کی ضد اور بحث سے ہی اختلاف بریا کرڈالا، (۱) یہ جن جن

چیزوں میں اختلاف کررہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت کے

١٨. پھر ہم نے آپ كو دين كى (ظاہر) راہ ير قائم

کردیا، (۲) سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی

دن ان کے در ممان (خود) تیرا رب کرے گا۔

خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔(۳

۲۰. یہ (قرآن) لوگوں کے لیے بصرت کی ہاتیں ہیں (<sup>(\*)</sup> اور ہدایت ورحمت ہے <sup>(۵)</sup> اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔

٢١. كيا ان لوگوں كا جو برے كام كرتے ہيں يہ كمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کردیں گے جو ایمان لائے

ہجرت گاہ کی تعیین مراد ہے۔

ا. بَغْيًا بَيْنَهُمْ كا مطلب ہے، آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض وعناد كا مظاہرہ كرتے ہوئے يا جاہ ومنصب كى خاطر۔ انہوں نے اپنے دین میں، علم آجانے کے باوجود، اختلاف یا نبی مَنَّ اللَّهِ كُم كى رسالت سے انكار كيا۔

۲. شریعت کے لغوی معنی ہن، راستہ ملت اور منہاج۔ شاہر اہ کو بھی شارع کہا جاتا ہے کہ وہ مقصد ومنزل تک پہنجاتی ہے۔ پس شریعت سے یہاں مراد، وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے تاکہ لوگ اس پر چل کر الله كى رضاكا مقصد حاصل كرليل- آيت كا مطلب ہے۔ ہم نے آپ كو دين كے ايك واضح راتے يا طريقے پر قائم كرديا ہے جو آپ کو حق تک پہنچادے گا۔

س. جو الله کی توحید اور اس کی شریعت سے ناواقف ہیں۔ مراد کفار مکہ اور ان کے ساتھی ہیں۔

م. لینی ان دلائل کا مجموعہ ہے جو احکام دین سے متعلق ہیں اور جن سے انسانی ضروریات وحاجات وابستہ ہیں۔

۵. یعنی دنیا میں ہدایت کا راستہ بتلانے والا ہے اور آخرت میں رحمت الہی کا موجب ہے۔

وَمَهَا ثُهُمُ شَاءُمَا يُعُكُمُونَ ﴿

ۅؘڂؘڷؘۊٙٳٮڵڎؙٳڵ؆ؗۻ۠ۏٮؚۘۅؘٳڷۯۯٚڞڔٳڷۼۜؾۜٚۏڶؚؿؙۼۯؽ ػؙڰؙڹٛڡؘۺۣ۫ٳؠؠٵڲٮۜڹؾ۫ٷؙۿ۬ۯڒؙؿ۠ڟؠؙۏٛڹ۞

ٱفَرَّيْتَ مَنِ اتَّغَذَ إِللهَ اهْوِبهُ وَاَضَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَّخَدَرَ عَل سَبْعِهِ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَل بَصَرِهِ غِشُوَّةٌ فَتَ يَهُدِيْهِ مِنْ اِبْعَدِ اللّٰوَ اَفَلا تَذَكَّرُوْنَ \*

اور نیک کام کیے کہ ان کا مرنا جینا یکسال ہوجائے،(ا) برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کررہے ہیں۔

۲۲. اور آسانوں اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا حائے گا۔ (۲)

ا. لیعنی دنیا اور آخرت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ کریں۔ اس طرح ہرگز نہیں ہوسکتا۔ یا مطلب ہے کہ جس طرح دنیا میں وہ برابر سے، آخرت میں بھی وہ برابر ہی رہیں گے کہ مرکر یہ بھی ناپید اور وہ بھی ناپید؟ نہ بدکار کو سزا، نہ ایمان وعمل صالح کرنے والے کو انعام۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے آگے فرمایا ان کا یہ فیصلہ برا ہے جو وہ کررہے ہیں۔
 ۲. اور یہ عدل یہی ہے کہ قیامت کے دن بے لاگ فیصلہ ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق اچھی یا بری جزاء دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نیک وبد دونوں کے ساتھ وہ کیساں سلوک کرے، جیسا کہ کافروں کا زعم باطل ہے، جس کی تردید گزشتہ آیت میں کی گئی ہے۔ کیوں کہ دونوں کو برابری کی سطح پر رکھنا ظلم یعنی عدل کے خلاف بھی ہے اور مسلمات سے انحواف بھی۔ اس لیے جس طرح کانٹے بوکر انگور کی فصل حاصل نہیں کی جاکتی، اس طرح بدی کا ارتکاب کرکے وہ مقام حاصل نہیں ہوسکتا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔

سل پی وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس اچھا اور اس کو برا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس برا قرار دیتا ہے۔
یعنی اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہش کو ترجیح دیتا یا اپنی عقل کو اہمیت دیتا ہے۔ حالانکہ عقل کو ہمیت دیتا ہے۔ حالانکہ عقل کو ہمیت دیتا ہے۔ ایک معنی اس کے یہ کیے گئے بھی ماحول سے متاثر یا مفادات کی اس ہم ہور، خواہش نفس کی طرح، غلط فیصلہ کرسکتی ہے۔ ایک معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور برہان کے بغیر اپنی مرضی کے دین کو اختیار کرتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے ایسا شخص مراد ہے جو پھر کو پوجا تھا، جب اسے زیادہ خوب صورت پھر مل جاتا، تو وہ پہلے پھر کو پھیک کردہ سرے کو معبود بنالیتا۔ (ٹی انقدیہ).

٧٠. يعنى بلوغ علم اور قيام جحت كے باوجود، وہ گرائى ہى كا راستہ اختيار كرتا ہے۔ جيسے بہت سے پندار علم ميں مبتلا گر اہ اہل علم كا حال ہے۔ ہوتے وہ گراہ ہيں، موقف ان كا بے بنياد ہوتا ہے۔ ليكن "ہم چوہا ديگرے نيست" كے گھمنڈ ميں وہ اپنے "دلائل" كو ايسا سجھتے ہيں گويا آسان سے تارے توڑلائے ہيں۔ اور يول "علم وفہم" ركھنے كے باوجود وہ گراہ ہى نہيں ہوتے، دوسروں كو بھى گراہ كرنے پر فخر كرتے ہيں۔ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ هٰذَا الْعِلْمِ الضَّالِّ وَالْفَهُمْمِ السَّقِيْمِ وَالْعَقْلِ الزَّائِنِ

پر مہر لگادی ہے ('' اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، ('') اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے۔ ('') کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ ('') کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ ('') زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے۔ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے، (دراصل) انہیں اس کا پکھ علم ہی نہیں۔ یہ تو صرف (قیاس اور) اٹکل سے ہی کام کے دہے ہیں۔

وَإِذَانُتُولِ عَلَيْهِمُ النُّنَا بَرِيْنَتٍ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمُ اِلْاَ اَنْ قَالُواانْتُوْ الإِنْبَالِينَا إِنْ كُنْتُوْ

وَقَالُوُّامَاهِى الِّلْحَيَاتُنَا الدُّنْيَانَنُوْتُ وَغَيْيَا وَمَا يُهْلِمُنَّا اللَّالدُّ اللَّهُ هُؤُومَا لَهُوْ بِذِلِك مِنْ

عِلْمِ إِنْ هُمُ الريظُنُونَ @

طبدقين

73. اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روش آیتوں کی طاوت کی جاتی ہے، تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سے ہوتو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ۔(1)

ا. جس سے اس کے کان وعظ ونصیحت سننے سے اور اس کا دل ہدایت کے سمجھنے سے محروم ہو گیا۔

۲. چنانچه وه حق کو دیکھ بھی نہیں پاتا۔

۳. جیسے فرمایا ﴿مَنْ يُضْلِل اللهُ فَلَاهَادِی لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طَفْيَالِيهِ مِنْ يَعْمُهُونَ ﴾ (الأعراف: ۱۸۷) (جس کو الله تعالی گر اه کر دے اس کوکوئی راه پر نہیں لاسکتا۔ اور الله تعالی ان کو ان کی گمراہی میں جھکتے ہوئے چپوڑ دیتا ہے)۔

٧٠. ليني غورو فكر نهيل كرتے تاكه حقيقت حال تم پر واضح اور آشكارا ہوجائے۔

٢. يه ان كي سب سے برى دليل ہے جو ان كى كك ججتى كا مظہر ہے۔

۵. یہ دہریہ اور ان کے ہم نوا مشرکین مکہ کا قول ہے جو آخرت کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی پہلی اور آخری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں اور اس میں موت وحیات کا سلسلہ، محض زمانے کی گروش کا نتیجہ ہے۔ جیے فلاسفہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہر چھتیں ہزار سال کے بعد ہر چیز دوبارہ اپنی حالت پر لوٹ آتی ہے۔ اور یہ سلسلہ، بغیر کسی صافع اور مدہر کے، ازخود یوں ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتداء ہے نہ انتہاء۔ یہ گروہ دوریہ کہلاتا ہے اس مصافع اور مدہر کے، ازخود یوں ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتداء ہے نہ انتہاء۔ یہ گروہ دوریہ کہلاتا ہے (ابن کیر) ظاہر بات ہے، یہ نظریہ، اسے عقل بھی قبول نہیں کرتی اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ حدیث قدی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ (ابن آدم مجھے ایذاء پہنچاتا ہے۔ زمانے کو ہرا بھلا کہتا ہے (یعنی اس کی طرف افعال کی نسبت کرکے، اسے ہرا کہتا ہے) حالا نکہ (زمانہ بحول) وحدی چیز نہیں) میں خود زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، رات دن بھی میں ہی پھیر تا ہوں)۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ البحاثیة. مسلم، کتاب الالفاظ من الأدب، باب النہی عن سب الدھر)

قُلِ اللهُ يُخِينِنُكُ وَثُقَ يُمِينُكُ وَثُوَّ يَجْمَعُكُوُ إِلَّى يَوْمِ الْفِينِمَةَ لَارَيْبَ فِيْهِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ۞

وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمْوٰتِ وَالْرَضِ وَيَوْمُرَّقَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَ نِيِّغْمَرُ الْمُنْطِلُوْنَ

ۅؘڗۢڒؽػؙڷۜٲؙڡۜڐٟڿٳؿڰٞؾڰ۠ڷؙٲڡٚؾۊؗؿؙڬٛٳڸڮؿؚؚ۬ۿٵ ٵؽڽؘۄؘڗؙؙڿٛڒؘۏؘؽؘڡٲڴؽؙؿ۫ۊۼٮٛڬۏؽ۞

هٰذَاكِتُبُنَايَنُطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِثَاكُنَّا نَشَتَنْسِخُ مَاكْنُتُوتَعْمَلُونَ۞

فَأَمَّا الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِاتِ فَيُكُوخِلُهُمُ زَيُّهُمُ فِي رَحْمَتِهِ ذِلكَ هُوَالْفَوْزُ الْمُبِينُ®

۲۷. آپ کہہ دیجے اللہ ہی حمہیں زندہ کرتا ہے پھر مہیں مارڈالتا ہے پھر حمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ کے۔ اور آسانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے۔

۲۸. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ (۱) ہر گروہ اپنے نامۂ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔

-79. یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سے پول رہی ہے، (7) ہم تمہارے اعمال کھواتے جاتے ہے۔ (7)

• ۳۰. پس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے (<sup>(\*)</sup> تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے

ا. ظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ ہی (چاہے وہ انبیاء کے پیروکار ہوں یا ان کے مخالفین) خوف ووہشت کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے (فخ القدر) تا آنکہ سب کو حماب کتاب کے لیے بلایا جائے گا، جیسا کہ آیت کے اگلے جھے سے واضح ہے۔

۲. اس کتاب سے مراد، وہ رجسٹر ہیں جن میں انبان کے تمام اعمال درج ہوں گے۔ ﴿وَوُفِعَ الْكُتْبُووَ وَاتَّیْ پِالْتِیّپِیْنَ وَالشَّهُ مِیکَاوِ ﴾ (النومر: ۲۹) (اعمال نامے سامنے لائے جائیں گے، نبیوں اور شہداء کو گوائی کے لیے چیش کیا جائے گا)۔ یہ اعمال نامے انسان ان کو دیکھ کر اعمال نامے انسان ان کو دیکھ کر یک ایک نبیش ہوگی۔ انسان ان کو دیکھ کر یکار اٹھے گا۔ ﴿مَالُ لَمْ فَاالْكِتْبُ لِالْفَادِدُصَغِيْرَةٌ وَلَاكِنْبُ يَرَةً إِلاَّا أَحْصَمْهَا ﴾ (الحهف: ۳۹) (یہ کیما اعمال نامہ ہے جس نے چھوٹی بڑی چیز کی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ بی تو اس میں درج ہے)۔

س. لیعنی ہمارے علم کے علاوہ، فرشتے بھی ہمارے تھم سے تمہاری ہر چیز نوٹ کرتے اور محفوظ رکھتے تھے۔ ۸. یمهال بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کرکے اس کی اہمیت واضح کردی اور عمل صالح وہ اعمال خیر ہیں جو سنت کے مطابق ادا کیے جائیں نہ کہ ہر وہ عمل جے انسان اپنے طور پر اچھا سمجھ لے اور اسے نہایت اہتمام اور ذوق وشوق کے ساتھ کرے جیسے بہت می بدعات نہ ہی طلقوں میں رائج ہیں اور جو ان حلقوں میں فرائض وواجبات سے بھی زیادہ اہمیت

ۅؘٲۿٵڷڒؽێػڡۜٛۯ۠ۊٲٵؘڡؘڮڗڴؽڵٳؿؿٙؾؙؿؙڶ؏ڮؽڮؙ ڡٚٲۺؾڬڋڗؙؿۅؙڒڴڹٛؿؙۊ۫ڡؙٵڝؙڿڔڡؽڹ۞

ۅٙٳۮٙٳقؚؽڵٳؾۜٷۘۘڬٮؗۘٳڵڰۅڂؾٞٞٷٳڵۺٵۼۘڎؙڵۯڒؽ۪ۘ ڣۣؽۿٵڡؙؙڵؿؙۄ۫ڟٵٮؘۮؙڔؽؙ؞ٵڶۺٵۼٞٞٳ۫؈ٛۜڟؙؿؙ ٳڰڒڟؿٵۊۜٵۼۜڽٛؠؚۺؾؽۛڣڹؿڹ۞

وَبَكَالُهُوۡسِيّاتُمُاعَمِلُوْاوَحَاقَ بِهِمُ لِمّاكَانُوالِهِ يَسْتَهُزْءُوۡنَ۞

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَفْسَكُوْكُمَا نَبِينَةُ لِقَاءَ يُوْمِكُوهَ لَلَّا وَمَا لَكُومُ لَوْهَا لَا وَمَا لَكُو وَمَا فَاكُو الثَّارُ وَمَا لَكُوْ مِّنُ يَّقِيرِينَ

لے کے گا،(۱) یہی صریح کامیابی ہے۔

اس. لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو (میں ان سے کہوں گا) کیا میری آ بیتی خمہیں سائی نہیں جاتی تھیں؟ (۲) پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم سے ہی گناہ گار لوگ۔ (۳) بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم سے ہی گناہ گار لوگ۔ (۳) قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانے کہ قیامت کیا چیز ہے؟ ہمیں پچھ یوں ہی ساخیال ہوجاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔ (۳) ساس. اور ان پر اپنا ہوجاتا ہے لیکن ہمیں گفین نہیں۔ (۳) کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیرلیا۔ (۵) کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیرلیا۔ (۵) کہ تم تہمیں بھلادیں گے جیسے کہ تم نہ بین بھلادیں گے جیسے کہ تم نے اپنیاس دن سے ملنے کو بھلادیا تھا(۱) اور تمہارا

ر کھتی ہیں۔ اس لیے فرائض وسنن کا ترک تو ان کے ہاں عام ہے لیکن بدعات کا ایسا التزام ہے کہ اس میں کسی قسم کی کو تاہی کا تصور ہی نہیں ہے۔ حالال کہ نبی مَنَافِیْظُم نے بدعات کو شر الأمور (بدترین کام) قرار دیا ہے۔

ا. رحمت سے مراد جنت ہے، یعنی جنت میں داخل فرمائے گا، جیسے صدیث میں ہے اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا أنْتِ رَحْمَتِيْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ (صحبح البخاري، تفسير سورة قَ) "تو ميرک رحمت ہے تيرے ذريع سے (يعنی تجھ ميں داخل کرکے) ميں جس پر چاہوں گا، رحم کروں گا"۔

٢. يه بطور آوت کے ان سے کہاجائے گا، کيوں که رسول ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے اللہ کے احکام انہيں سائے تھے، ليكن انہوں نے پرواہ بى نہيں كى تھى۔

سر لینی حق کے قبول کرنے سے تم نے تکبر کیا اور ایمان نہیں لائے، بلکہ تم شے ہی گناہ گار۔

٨. ليني قيامت كا وقوع، محض ظن وتخمين ہے۔ ہميں توليقين نہيں كه يه واقعي ہوگ۔

۵. لینی قیامت کا عذاب، جے وہ مذاق لینی انہونا سبھتے تھے، اس میں وہ گر فمار ہوں گے۔

٩. جیسے حدیث میں آتا ہے۔ اللہ اپنے بعض بندوں سے کہے گا "کیا میں نے تجھے بوی نہیں دی تھی؟ کیامیں نے تیرا
 اکرام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے گھوڑے اور بیل وغیرہ تیری ما تحق میں نہیں دیے تھے؟ تو سرداری بھی کرتا اور چنگی بھی
 وصول کرتا رہا"۔ وہ کہے گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے میرے رب! اللہ تعالی اس سے پوچھے گا "کیا تھے میری ملاقات کا یقین
 تھا؟ وہ کہے گا، نہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا۔ (فَالْیَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِیْتَنِیْ) پس آج میں بھی (تجھے جہنم میں ڈال کر)

ۮ۬ڸڵؙۄ۫ڽٲ؆ٞڴۄؙٲڠۜڬٞڎؙۊؙٳڸؾؚؚٵۺڮۿڒؙۄٞٳۊۜۼڗؖؾٛػٛٷٛ ٵۼؖؽۅة۠ٵڵڰؙؽؘؽٵٷڷڶؽٶؘۯڵٳۼؙۯڿؙۏڹؘڡؚؠ۫ؠٚؠؘٵ ۅؘڵۿۄ۫ؽؙۣٛؽؾۼؿؘٷؽ۞

فَللهِ الْحَمَدُ كَتِ السَّلَوْتِ وَرَتِ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ⊚

> وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُفِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ لَّ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيثُمُ هَٰ

ٹھکانا جہنم ہے اور تمہارا مدد گار کوئی نہیں۔

۳۵. یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی بنتی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، کیس آج کے دن نہ تو یہ (دوزخ) سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر ومعذرت قبول کیا حائے گا۔(1)

٣٠٨. پس الله کی تعریف ہے جو آسانوں اور زمین اور تمام جہان کا یالنہار ہے۔

**س.** اور تمام (بزرگی اور) بڑائی آسانوں اور زمین میں اس کی ہے<sup>(1)</sup> اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔

مجول جاؤل گا جیسے تو مجھے مجولے رہا"۔ (صحیح مسلم، کتاب الزهد)

ا. یعنی الله کی آیات واحکام کا استهزاء اور دنیا کے فریب وغرور میں مبتلا رہنا، یہ دو جرم ایے میں جنہوں نے تہمیں عذاب جہنم کا مستحق بنادیا، اب اس سے نگلنے کا امکان ہے اور نہ اس بات کی ہی امید که کسی موقعے پر تمہمیں توبہ اور رجوع کا موقعہ دے دیا جائے، اور تم توبہ ومعذرت کرکے الله کو منالو لَایْسْتَعَتَبُوْنَ أَیْ لَا یُسْتَرْضَوْنَ وَلَا یُطْلَبُ مِنْهُمُ اللهِ جُوْعَ إِلَىٰ طَاعَةِ اللهِ، لِأَنَّهُ يَوْمٌ لَا تُقْبَلُ فِيْهِ تَوْبَةٌ وَلَا تَنْفَعُ فِيْهِ مَعْذِرَةٌ وَلَا يُسْتَرَفَّوْنَ أَيْ اللهِ، لِأَنَّهُ يَوْمٌ لَا تُقْبَلُ فِيْهِ تَوْبَةٌ وَلَا تَنْفَعُ فِيْهِ مَعْذِرَةٌ وَلَا اللهِ،

۲. جیسے حدیث قدی میں اللہ تعالی فرماتا ہے: «الْعَظَمَةُ إِزَادِيْ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ، فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مَّنْهُمَا أَسْكَنْتُهُ نَادِيْ» (بزرگی میرا ازار ہے اور بڑا پن میری چادر ہے جو ان میں سے کی کو بھی مجھ سے لینے کی کوشش کرے گا میں اس کو اپنی جہم میں ڈال دول گا)۔ (صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحریم الکبر)

# شِوْلِوُ الْحَقَاقِ الْحَقَاقِ الْحَقَاقِ الْحَقَاقِ الْحَقَاقِ الْحَقَاقِ الْحَقَاقِ الْحَقَاقِ الْحَقَاقِ ال

#### بنسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيْمِ

000

تَنْزِيْلُ الكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحُكِيُو

مَاخَلَقُنَاالْتَمُلُوتِ وَالْاَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَّا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَجَلِ مُّسَمَّى ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُواعَمَّا أَنْذِرُوا مُغِرِضُونَ ۞

قُلْ آرَءُ يُتُدُّ سَّالَكُ عُونَ مِنُ دُونِ اللهِ آرُونِ فَى مَاذَا خَلَقُوْ امِنَ ٱلرَّضِ آمُ لَهُ مِثْرُكُ فِي السَّلُوتِ لِيْتُونِ كَيكِتْ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا ٱلْوَ اَسْرَةٍ مِنْ عِلْمِ انْ كُفْتُو طَلِيقِينَ ۞

#### سورہُ احقاف کلی ہے اور اس میں پینتیس آبیتی اور عار رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. حقر ا

۲. اس کتاب کا اتارنا غالب اور حکمت والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

س. ہم نے آسانوں اور زمین اور ان دونوں کے در میان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے، (۱) اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ (۱)

مل آپ کہہ دیجے بھلا دیکھوتو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا مگڑا بنایا ہے یا آسانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے؟ (\*) اگر تم سچے ہوتو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا

ا. یہ فَوَاتِے سُورِ، ان متشابھات میں سے بیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے، اس لیے ان کے معانی ومطالب میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم ان کے وو فائدے بعض مفسرین نے بیان کی بیلی آیت کے طاقید میں بیان کر آئے ہیں۔

لیعنی آسان وزمین کی پیدائش کا ایک خاص مقصد بھی ہے اور وہ ہے انسانوں کی آزمائش۔ دوسرا، اس کے لیے ایک وقت بھی مقرر ہے۔ جب وہ وقت موعود آجائے گا تو آسان وزمین کا یہ موجودہ نظام سارا بھر جائے گا۔ نہ آسان، یہ آسان ہوگا، نہ زمین، یہ زمین ہوگی۔ ﴿ یَوْمَتُوبَالُ الْأَرْضُ فَیْدُ الْاَرْضُ فَالْتَمْانُ ﴾ ۔ (ابراهیم: ۸۸)

سل یعنی عدم ایمان کی صورت میں بعث، حساب اور جزاء سے جو انہیں ڈرایا جاتا ہے، وہ اس کی پرواہ بی نہیں کرتے، اس یر ایمان لاتے ہیں، نہ عذاب اخروی سے بیجنے کی تباری کرتے ہیں۔

7. اُرَا اَیْنُمْ جمعیٰ اَّخْبِرُوْنِیْ یا اُرُوْنِیْ لین اللہ کو چھوڑ کر جن بنوں یا شخصیات کی تم عبادت کرتے ہو، مجھے بتلاؤ یا دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین وآسان کی پیدائش میں کیا حصہ لیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آسان وزمین کی پیدائش میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر ان سب کا خالق صرف ایک اللہ ہے تو پھر تم ان غیر حق معبودوں کو اللہ کی

ۅٙڡۜڹؙٲڞؘڷؙڡؚ؆ۜڽؙؾؽ۠ٷٳڡؚڽؙۮؙۅؙڹٳڶڵٶڡڽٛ ؆ڒؽٮ۫ؾؘڿؽؙڹؙڵ؋ۧٳڶؽٷۄؚٳڶٛڦؚڸڬڗؘۅڴۿٸؿ ۮؙٵۧؠؚۿٟۄ۫ڂؚڣڵؙۅؙڹ۞

ۅؘڸۮؘٳڂؿڗٳڵێٵڛؙػٲٮؙۉٳڷۿۿٳٛڠٮؘٳٙٷڰٵٮؙۉٳ ؠؚۼؚؠٵۮؾۿؚۿڒؽؽ؈ٛ

وَإِذَا تُتُلَّ عَلِيُهِمُ الْيُتَنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِيُنَ كَفَرُو اللَّحِقِّ لَتَنَاجَاءُ هُوْلِمَانَ السِعُوثِيِّبُيْنُ ۞

کوئی علم ہی جو نقل کیا جاتا ہو، میرے پاس لے آؤ۔ (۱)

8. اور اس سے بڑھ کر گر اہ اور کون ہو گا؟ جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ (۲)

7. اور جب لوگوں کو جمع کیاجائے گا تو یہ ان کے دشمن ہوجائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کرجائیں گے۔ (۳)

کے اور انہیں جب ہاری واضح آ بیٹیں پڑھ کر سائی جاتی ہیں تو منکر لوگ بچی بات کو جب کہ ان کے پاس آ چکی، کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صرح جادو ہے۔

عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو؟.

ا. یعنی کی نبی پر نازل شدہ کتاب میں یا کسی منقول روایت میں یہ بات کاسی ہو تو وہ لاکر دکھاؤ تاکہ تمہاری صداقت واضح ہو سکے۔ بعض نے آفارَةِ مِّنْ عِلْمِ کے معنی واضح علمی دلیل کے کیے ہیں، اس صورت میں کتاب سے نقلی دلیل اور آفارَةِ مِّنْ عِلْمِ سے عقلی دلیل مراد ہوگی۔ یعنی کوئی عقلی اور نقلی دلیل پیش کرو۔ پہلے معنی اس کے اثر سے ماخوذ ہونے کی بنیاد پر روایت کے کیے ہیں یا بقیاتی مِّنْ عِلْمِ پہلے انبیاء عَلِیْلًا کی تعلیمات کا باقی ماندہ حصہ جو قابل اعتاد در یع سے نقل ہوتا آیا ہو، اس میں یہ بات ہو۔

لیعنی یہی سب سے بڑے گراہ ہیں جو پھر کی مورتیوں کو یا فوت شدہ اشخاص کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جو قیامت
 تک جواب دینے سے قاصر ہیں اور قاصر ہی نہیں بلکہ بالکل بے خبر ہیں۔

سال یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ کونس: ۲۹، سورہ مریم: ۸۱-۸۸، سورہ عکبوت:
۲۵، وغیرها من الآیات۔ ونیا میں ان معبودوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو غیر ذی روح جمادات ونباتات اور مظاہر قدرت (سورج، آگ وغیرہ) ہیں، اللہ تعالی ان کو زندگی اور قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور یہ چزیں بول کر بٹلائمیں گی کہ جمس قطعاً اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ جاری عبادت کرتے اور جمیں تیری خدائی میں شریک گردانتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ زبان قال سے نہیں، زبان حال سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں گی۔ واللہ اعلم۔ معبودوں کی دوسری قسم وہ ہو انبیاء عظیم ان کا دوسری قسم وہ ہیں، یہ اللہ کی جو انبیاء عظیم ان کا جواب دیں گے جیسے حضرت عیری علیم انگار کریں میں مقول ہے۔ علاوہ ازیں شیطان بارگاہ میں ای طرح کا جواب دیں گے جیسے حضرت عیری علیم انکار کریں گے۔ جیسے قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ ﴿وَرَانَ کَرِیمُ میں مقول ہے۔ علاوہ ازیں شیطان جی انکار کریں گے۔ جیسے قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ ﴿وَرَانَ کَرِیمُ میں کرتے تھے)۔

میں انکار کریں گے۔ جیسے قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ ﴿وَرَانَ کَرِیمُ میں کرتے تھے)۔

تیرے سامنے (اپنے عابدین سے) اظہار براءت کرتے ہیں، یہ جاری عبادت نہیں کرتے تھے)۔

ٱمْكِقُوْلُوْنَ افْتَراكُ ۚ قُلُ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيُصِنَ اللهِ شَيْئًا ۚ هُوَ ٱعْلَمُ بِمَا تُقْيَضُونَ فِي فِئْكُنِ بِهِ شَهِيئًا أَمْدُوا الْكَيْنِيُ وَبَيْنَكُمُ ۚ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ۞

قُلُ مَا كُنْتُ بِدُعَاتِنَ الرُّسُٰلِ وَمَاۤ آدْرِیُ مَا يُفْعَلُ بِی وَلَا بِکُمْ اِنَ اَتَّنِهُ اِلْامَا يُولِی اِلَّ وَمَاۤ اَنَالِلَا نَوْيُرُونُونُونُ \*

٨. كيا وہ كہتے ہيں كہ اسے تو اس نے خود گھڑليا ہے ()
 آپ كہہ ديجے كہ اگر ميں ہى اسے بنا لايا ہوں تو تم ميرے ليے اللہ كى طرف سے كى چيز كا اختيار نہيں ركھتے، () تم اس (قرآن) كے بارے ميں جو كچھ كہہ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے، () ميرے اور تمہارے درميان گواہى كے ليے وہى كافی ہے، () اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (ه)

9. آپ کہہ دیجیے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغیبر تو نہیں (۱) نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ (۱) میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا

ا. اس حق سے مراد، جو ان کے پاس آیا، قرآن کریم ہے، اس کے اعجاز اور قوت تاثیر کو دیکھ کر وہ اسے جادو سے تعبیر کرتے، پھر اس سے بھی انحراف کرکے یا اس سے بھی بات نہ بنتی تو کہتے کہ یہ تو قمہ (سُٹُلَیْکِمُ) کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے۔

1. یعنی اگر تمہاری یہ بات صحیح ہو کہ میں اللہ کا بنایا ہوا رسول نہیں ہوں اور یہ کلام بھی میرا اپنا گھڑا ہوا ہے، پھر تو نہیں میں بڑا مجرم ہوں، اللہ تعالی استے بڑے جھوٹ پر جھے کیڑے بغیر تو نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر الی کوئی گرفت ہوئی قو نہیں میں جھوڑے گا۔ اور اگر الی کوئی گرفت ہوئی تو پھر سمجھ لینا کہ میں جھوٹا ہوں اور میری کوئی مدد بھی مت کرنا۔ بلکہ ایس حالت میں جھے مواخذہ اللی سے بچانے کا تمہیں کوئی اختیار بی نہیں ہوگا۔ اس مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ ﴿وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْمُنَا بَعْضَ الْاَقَادِيْنِ \* لَكُونَ اَلَّهُ الْوَيْنِ \* لَكُونَ اَلَّهُ الْوَيْنِ \* لَكُونَ اَلَّهُ الْوَيْنِ \* لَاَنْ اَلَٰهُ الْوَيْنِ \* فَهَا مِنْكُونُ اَلَّهُ اِسْ عَدِیْنَ ﴿ وَاللّٰهُ الْوَیْنِ \* لَانَّ اللّٰهُ الْوَیْنِ \* لَانَادِ مَانُ اللّٰهُ اللّٰهِ اِلْدِیْنِ \* لَانَادِ مِنْ اللّٰهُ الْوَیْنِ \* لَانَادُ اللّٰهُ الْوَیْنِ \* لَانَادُ مُونِ \* لَانَادِ مَانُ اللّٰہُ اللّٰمِیْنِ \* لَانَادِ مُنْکُونُ اَلْمَادِ مُنْکُ وَسِنَ اَلْمَالُونِ اَلْمَالُونَ اِلْمَالُونَ اِلْمِیْنِ \* لَانَادُ مُنَالُونَ اَلَّادِ اِلْمَالُونَ اَلَٰمَالُونَ اَلَٰمُیْکُونِ \* لَانَامُ اللّٰمُ الْمُعْلَالِمُ اللّٰمُ لُونِ اِلْمَالُونَ اِللّٰمِیْ اِللّٰمِیْ اِلْمُعْلَمِیْ اللّٰمِیْ اِللّٰمِیْ اِلْمَالُمِیْ اللّٰمِیْ اِلْمَالُمُونَ اِلْمَالُمُونَ اَلْمَالُونَ اِللّٰمُ اِللّٰمُ اللّٰمِیْ اِلْمَالُمُیْ اللّٰمُونِ اِلْمَالُمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْکُمُیْ اِلْمَالِمُ اللّٰمُونَ اللّٰمِیْلِ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْلِیْ اللّٰمِیْکُونُ اَلْمُعْلِمُیْ اللّٰمِیْلُ اِلْمَالِمُیْلُمُیْ اِلْمُلْوَقِ اِلْمَالِمُیْکُمُنْ اِلْمُلْمَالُونِ اِلْمَالُمُیْکُمُیْکُونُ اَلْمَالُمُیْکُونُ اِلْمَالِمُیْکُمُیْکُونُ اِلْمَالِمُیْکُ اِلْمُلْمِیْکُونُ اِلْمَالِمُیْکُمُیْکُ اِلْمُونِیْلُونِ اِلْمَالِمُیْکُونُ اِلْمَالِمُیْکُ اِلْمِیْکُونُ اِلْمَالِمُیْکُونُ اِلْمَالِمُیْکُونُ اِلْمَالِمُیْکُونُ اِلْمَالِمُیْکُونُ اِلْمُلْمِیْکُونُ اِلْمَالِمُیْکُونُ اِلْمَالِمُون

۳. لیعن جس جس انداز سے بھی تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو، تبھی اسے جادو، تبھی کہانت اور تبھی گھڑا ہوا کہتے ہو۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لیعنی وہی تمہاری ان مذموم حرکوں کا تمہیں بدلہ دے گا۔

۴. وہ اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن اس کی طرف سے نازل ہوا ہے اور وہی تمہاری تکذیب و مخالفت کا بھی گواہ ہے۔ اس میں بھی ان کے لیے سخت وعید ہے۔

۵. اس کے لیے جو توبہ کرلے، ایمان لے آئے اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کا سچاکلام مان لے۔ مطلب ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کرکے اللہ کی مغفرت ورجمت کے مستحق بن جاؤ۔

۲. تعنی پہلا اور انو کھا رسول تو نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی متعدد رسول آچکے ہیں۔

ے۔ لیعن دنیا میں۔ میں کے میں ہی رہوں گا یا یہاں سے نگلنے پر مجھے مجبور ہونا پڑے گا۔ مجھے موت طبعی آئے گی یا تمہارے ہاتھوں میرا قتل ہوگا؟ تم جلدی ہی سزاسے دوچار ہوگے یا لمبی مہلت تمہیں دی جائے گی؟ ان تمام باتوں کا علم

ہوں جو میری طرف وحی مجیجی جاتی ہے اور میں تو صرف علی الاعلان آگاہ کردینے والا ہوں۔

• ا. آپ کہہ و بیجے اگر یہ (قرآن) اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لاچکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو، (۱) تو بیشک اللہ تعالی ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔

11. اور کافروں نے ایمان داروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ (دین) بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی کی یہ دیں گے کہ قدیمی جھوٹ ہے۔

ڡؙٞڵؙٲۯؘ؞ٛؽؙؗٛڎٞٳڶػٵؽڡۣؽۼٮ۫ڽٳٮڵۼۅؘڰؘڡۜٛۯؿٞڔۣۿۅؘۺۧۿ ۺٵۿؚٮ۠ڞؚۜڹڹؿٙٳڛ۫ڗٳ؞ٟؽڶٷڸڡؿ۠ڸ؋ڰٲڡۜؽ ۅؘٳۺؙؾؙڲٞڔٛڎؙؿؖٳؾؘٳٮڵۿڵٳؽۿ۪ڽٵڶۛڡٞۏؙؠٞٳڟڸۣؠؿؽ۞۫

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الِلَّذِيْنَ امْنُوْ الْوُكَانَ خَيْرًامَّا سَبَقُوْنَا الْيَكُوْ وَإِذْ لَوْ يَهْتَكُ وَابِهٖ مَسَيَقُولُوْنَ هٰنَآ إِفْكُ قَدِيْرُ

صرف اللہ کو ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا؟ تاہم آخرت کے بارے میں یقینی علم ہے کہ اہل ایمان جنت میں اور کافر جہنم میں جائیں گے۔ اور حدیث میں جو آتا ہے کہ ہی سَکَانِیْکُمْ نے بعض صحابہ رُقَائِیْکُمْ کی وفات پر، جب ان کے بارے میں حن ظن کا اظہار کیا گیا، تو فرمایا ﴿وَاللهِ مَا أَدْدِیْ وَأَنَا رَسُوْلُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَقَلَا بِيُّ وَفَات پر، جب ان کے بارے میں حن ظن کا اظہار کیا گیا، تو فرمایا ﴿وَاللهِ مَا أَدْدِیْ وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ﴾ (صحیح البخاری، مناقب الأنصار، باب مقدم النبی وأصحابه المدینة) (اللہ کی قشم مجھے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود علم نہیں کہ قیامت کو میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟) اس سے کسی ایک معین شخص کے قطعی انجام کے علم کی نفی ہے۔ اللہ کہ ان کی بابت بھی نص موجود ہو۔ جیسے عشرہ ممبشرہ اور اصحاب بدر وغیرہ۔

1. اس شاہد بنی اسرائیل سے کون مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ بطور جنس کے ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ہر ایمان لانے والا اس کا مصداق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کے میں رہنے والا کوئی بنی اسرائیلی مراد ہے، کیونکہ یہ سورت کی ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہیں اور وہ اس آیت کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ صحیحین کی روایت سے بھی اس کی تائیر ہوتی ہے (صحیح البخاری، مناقب الأنصار، باب مناقب عبداللہ بن سلام، مسلم، فضائل الصحابة) اس لیے امام شوکانی نے اس تائیر ہوتی ہو ترج دی ہے۔ علیٰ مِثْلِهِ (اس جیس کتاب کی گواہی) کا مطلب ہے تورات کی گواہی جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کو متزرم ہے۔ کیونکہ قرآن بھی توحید ومعاد کے اثبات میں تورات ہی کے مثل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اہل اس کے بعد تمہارے انکار واستکبار کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ شہیں اپنے اس روپے کا انجام سوچ لینا چاہیے۔ اس کے بعد تمہارے انکار واستکبار کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ شہیں اپنے اس روپے کا انجام سوچ لینا چاہیے۔ ۲ کار کار میں بیال، عبار، صہیب اور خیاب رضی اللہ عنہم جیسے مملمانوں کو، جو غریب وقلاش فتم کے لوگ سے، ۲ کار کار میں بیال، عمار، صہیب اور خیاب رضی اللہ عنہم جیسے مملمانوں کو، جو غریب وقلاش فتم کے لوگ سے، ۲ کار کار میں کار میں بیال، عبار، صہیب اور خیاب رضی اللہ عنہم جیسے مسلمانوں کو، جو غریب وقلاش فتم کے لوگ سے،

ۅؘڝؚڽٛ قَبْلِهٖ كِينْتُ مُوْسَى إِمَامًا وَكَوْمَهُ ۗ وَهَٰ ذَاكِتْكُ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا حَرَبِيًّا لِيُنْذِدَ الَّذِيْنَ طَلَمُوا ۗ وَيُشَّرِٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ۞

ٳؗڽؙٳؾٚڔؘؽؽؘٷٙڷٷؙٳۯؾؙؿٵؠڵۮؿؙۊٳڛ۫ؾؘڡٙٵٮؙٷٳڣؘڵڒڂؘۅ۫ڡؙؙ عَلَيْهِۄۛۄؘۅؘڵٳۿؙڝؙۛۯۼٷڒٷٛؿ۞۫

ؖٲۅڷڵػٲڞؙۼٮؙٛٵڷڿۜؽۜۊڂڸڔؽڹۏؽؠؠۜٲڿۯۜٳٞٷؚؾٵڬٲٮؙٛؗڎٳ ؿۼؠؙۘۘڒؙۏؽ۞

ۅؘۘۅؘڞۜؽؽٵ۬ٳڵۯٮؙؗڛٵڹ؞ٟۅٳڸۮؽٵٟٷڛؗؽٵ۠ڂؠۘػؾڎؗٲ۠ٛ۠ڞؙ ڬؙۯۿٵۊۅڞؘۼؿؗٷڴۯۿٵٷٮػؠڶۿۅڣڝڵۿؙڟؿٛۏڹۺؘڰۯؖٲ ڂؿۧؽٳڎؘٳؠػۼۘٲۺؙڰ؇ۅؘؠڬۼٙٲۯؽۼؽؽڛؘٮؿ۫ڐٞڠؘٲڶڒؾؚ ٲۅ۫ۯۼؚؿٛٙٲڹٲۺٛڴۯۼؠؙؾٙڬٵڵؾؿٙٵٞڣؙۼؠٛڞؘۼڮڰٷۼڸ

11. اور اس سے پہلے موسیٰ (عَلَیْطِاً) کی کتاب پیشوا اور رحت تھی۔ اوریہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو بشارت ہو۔

11. بیشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ممگلین ہوں گے۔

۱۲ یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے بدلے جو وہ کما کرتے تھے۔

10. اور ہم نے انسان کواپنے مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا علم دیا ہے، اس کی مال نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کرکے اسے جنا۔ (۱) اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ

لیکن اسلام قبول کرنے میں انہیں سابقیت کا شرف حاصل ہوا، دیکھ کر کہتے کہ اگر اس دین میں بہتری ہوتی تو ہم جیسے ذی عزت وذی مرتبہ لوگ سب سے پہلے اسے قبول کرتے نہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لاتے۔ لیعنی اپنے طور پر انہوں نے اپنی بابت یہ فرض کرلیا کہ اللہ کے بال ان کا بڑا مقام ہے، اس لیے اگر یہ دین بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں اس کے قبول کرنے میں پیچھے نہ چھوڑتا، اور جب ہم نے اسے نہیں اپنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پرانا جھوٹ قرار دیا ہے۔ جیسے وہ اسے اَسماطینُر الْاَوَّ لِیْنَ بھی کہتے تھے، حالا تکہ دنیوی مال ودولت میں ممتاز ہونا، عند اللہ مقبولیت کی دلیل نہیں۔ (جیسے ان کو مغالطہ ہوایا شیطان نے مغالطے میں ڈالا) عند اللہ مقبولیت کے لیے تو ایمان واخلاص کی ضرورت ہے۔ اور اس دولت ایمان واخلاص سے وہ جس کو چاہتا ہے، نوازتا ہے، جیسے وہ مال ودولت آزمائش کے طور پر جس کو چاہتا ہے، دیتا ہے۔

ا. اس مشقت و تکلیف کا ذکر، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تھم میں مزید تاکید کے لیے ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مال، اس تھم احسان میں، باپ سے مقدم ہے، کیونکہ نو ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر زچگی معلوم ہوتا ہے کہ مال، اس تھم احسان میں، باپ سے مقدم ہے، کیونکہ نو ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر اور خس حمل) کی تکلیف، صرف تنہا مال ہی اظامی ہے، باپ کی اس میں شرکت نہیں۔ اس لیے حدیث میں بھی مال کے ساتھ حسن سلوک کو اولیت دی گئی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتلایا گیا ہے۔ ایک صحابی و کھا نے نبی منگاہ ہے ہیں ہو چھا، پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ منگاہ ہے فرمایا تمہاری مال، اس نے پھر یہی پوچھا، آپ منگاہ ہے تو تھی مرتبہ پوچھے پر آپ منگاہ ہے فرمایا، پھر تمہارا بھر تمہارا البر والصلة، باب آول)

ڡٞٳڸٮػۜؽۅٙٲڹؙٲۼؠٙڵڝٙٳڲٵؾۯڟٮۿۅٙٲڞؙؚڸڎؚڮؽ ڎؙڔۜؿۜؾػۣڴٳؽٚڹؙڎؙڞٳڵؽڮۅؘٳڹٞٞ؈ؘٲڶؙۺؙؽؚۑؽڹ۞

اُولِلِّكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُو آَحْسَىَ مَاعَلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنَّ سِيَّاتِهُمْ فِثَاصُوْبِ الْمُتَّتَةِ وْعَدَ الصِّدُقِ الَّذِيْ كَانُوْلُوْمَدُونَ؟

وَالَّذِيُّ قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَقِّ لَكُمَّا اَتَعِدْ نِنِيَّ اَنُ اُخْرَجَ وَقَدُّخَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ ۚ وَهُمَايَسُتَغِيْتُنِ اللَّهَ

تمیں مہینے کا ہے۔ () یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور چالیس سال کی عمر کو پہنچا() تو کہنے لگا اے میرے پرورد گار! مجھے توفیق دے () کہ میں تیری اس نعت کا شکر بجالاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے مال باپ پر انعام کی ہے اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہوجائے اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

11. یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرمالیتے ہیں اور جن کے بداعمال سے در گزر کر لیتے ہیں، (یہ) جنتی لوگوں میں ہیں۔ اس سے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔

1. اور جس نے اپنے مال باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آگیا، (م) تم مجھ سے یہی کہتے رہوگے کہ میں مرنے

ا. فِصَالٌ کے معنی، دودھ چھڑانا ہیں۔ اس سے بعض صحابہ رفخالیّن نے اسدال کیا ہے کہ کم از کم مدت حمل چھ مہینے ہے۔ یعنی چھ مہینے کے بعد اگر کسی عورت کے ہاں بچے پیدا ہوجائے تو وہ بچیہ طال ہی کا ہوگا، حرام کا نہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے مدت رضاعت دو سال (۲۴ مہینے) بتلائی ہے (لقمان: ۱۲۳ البقرة: ۲۳۲) اس حماب سے مدت حمل صرف چھ مہینے ہی باقی رہ جاتی ہے۔
 رہ جاتی ہے۔

۲. کمال قدرت (اَشُدَّهُ) کے زمانے سے مراد جوانی ہے، بعض نے اسے ۱۸ سال سے تعبیر کیا ہے، حتیٰ کہ پھر بڑھتے بڑھتے چالیس سال کی عمر کو پیچ گیا۔ یہ عمر قوائے عقلی کے مکمل بلوغ کی عمر ہے۔ ای لیے مفسرین کی رائے ہے کہ ہر بی کو چالیس سال کے بعد ہی نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ (فتح القدر)

٣. أُوْزِعْنِيْ بِمعَىٰ ٱلْهِمْنِيْ بِ، مِحْ توفِيق دے۔ اس سے استدلال كرتے ہوئے علاء نے كہا ہے كہ اس عمر كے بعد انسان كو يہ دعاكثرت سے پڑھتے رہنا چاہيے۔ يعنى رَبِّ أَوْزِعْنِيْ سے مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ تك۔

4. مذکورہ آیت میں سعادت مند اولاد کا تذکرہ تھا، جو مال باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتی ہے اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی۔ اب اس کے مقابلے میں بدبخت اور نافرمان اولاد کا ذکر کیا جارہا ہے جو مال باپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتی ہے۔ اُفِّ لَکُمَا افوس ہے تم پر، اف کا کلمہ، ناگواری کے اظہار کے لیے استعال ہوتا ہے۔ لیعنی نافرمان

وَيْلِكَ الْمِثَّالِقَ وَعُدَاللهِ حَتَّىُ ۚ فَيَقُولُ مَا لَهٰذَا اللَّهِ حَتَّى ۚ فَيَقُولُ مَا لَهٰذَا اللّ اَسَاطِيرُ الْاَوَّ الِيُنَ®

اُولَيِّكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ فِئَ أُمْرِ قَنُ خَلَتُ مِنْ تَبْلِهِمْ مِِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُ مُ كَانْوُا خِيرِيُنَ

ۅٙڸڬؙڸۣ؆ۮڗڂؚؾؙٞڗؠۜٵۼڵۏٳٷڸڮۏڣؽۿؙۮٲۼٵڷۿڎ ۅؘۿؙٷؙڒؽڟ۫ڮۅٛڹ۞

وَيُوْمَرُيُعُوضُ الَّذِينَ كَفَرُواعَلَى النَّارِ ﴿ أَذُهَبْتُمْ

کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر پھی ہیں، (۱) وہ دونوں جناب باری میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہوتو ایمان لے آ، بیشک اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ (۱)

۱۸. وہ لوگ ہیں جن پر (اللہ کے عذاب کا) وعدہ صادق آگیا، (۳) ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، (۳) یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے۔

19. اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گ<sup>(۵)</sup> تاکہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔(۲)

۲۰. اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے

اولاد، باپ کی ناصحانہ باتوں پر یا دعوت ایمان وعمل صالح پر ناگواری اور شدت غیظ کا اظہار کرتی ہے جس کی اولاد کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت عام ہے، ہر نافرمان اولاد اس کی مصداق ہے۔

ا. مطلب ہے کہ وہ تو دوبارہ زندہ ہوکر ونیا میں نہیں آئے۔ حالانکہ دوبارہ زندہ ہونے کا مطلب قیامت کے دن زندہ ہونا ہے جس کے بعد حباب ہوگا۔

۲. ماں باپ مسلمان ہوں اور اولاد کافر، تو وہاں اولاد اور والدین کے در میان اسی طرح تکرار اور بحث ہوتی ہے جس کا ایک نمونہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔

٣. جو پہلے ہی اللہ کے علم میں تھا، یا شیطان کے جواب میں جو اللہ نے فرمایا تھا۔ ﴿ لَاَمْنَكُنَّ جَهَنَّهُ وَمِثَنَّ تَبِعَكَ مِنْهُمُّهُ آجَمَعِیْنَ﴾ (صَ: ٨٥) (که تجھ سے اور تیرے تمام مانے والول سے میں (بھی) جہنم کو بھر دول گا)۔

سم. یعنی یہ بھی ان کافروں میں شامل ہوگئے جو انسانوں اور جنوں میں سے قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے ہوں گ۔ ۵. مومن اور کافر، دونوں کا، ان کے اعمال کے مطابق، اللہ کے ہاں مرتبہ ہوگا۔ مومن مراتب عالیہ سے سر فراز ہوں گے۔ اور کافر جہنم کے پیت ترین درجوں میں ہوں گے۔

۲. گناہ گار کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی اور نیکو کار کے صلے میں کی نہیں ہوگی۔ بلکہ ہر ایک کو خیر
 ا شر میں سے وہی کچھ ملے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔

ڮۣؾڹؾؚڬؙڎۣ؈ٛ۬ػؽٳؾڴۉٵڵڎؙڹؽٳۅٲڛۛؾؘؠؙؾڠؙؾؙۅؙۑۿ۪ٵ ڡٚڵڷؽۉؠڗؾؙؙڂۯۉڹ؏ڎٲڹٵڵۿۯڹۣؠؠٵڪٛڹڎؙۄؙ ؾٮؙؾٙػؽؙؠۯۉڹ؈ڧٲڵۯڞۣۑۼٙؽڔؚٲڵڿؾۣٞ ۅؘٮؚؠٵػؙڹٛؿؙۯؿؘۺؙڠؙۉڹ۞۠

ۅؘۘٲۮؙػؙۯٲڂٵۼٳڋٳۮؙٲڬ۫ۮؘۯڨٙٷڡٙٷڽٵڰٛڬڠۛۛڠٳڣ ۅؘقَدۡڂؘڮٙؾؚٵڵڐؙۮؙۯؙڝؚؽؙڹؽ۬ڽؽۮؽۼۅؘڡؚڽؙ

جائیں گے('' (کہا جائے گا) تم نے اپنی نکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کردیں اور ان سے فائدے اٹھا چکے، پس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، '') اس باعث کے تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ '') کا اور عاد کے بھائی کو یاد کرو، جب کہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا '') اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے کو احقاف میں ڈرایا '') اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے

ا. یعنی اس وقت کو یاد کرو، جب کافروں کی آتھوں سے پردے ہٹادیے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ دیکھ رہے یا اس کے قریب ہول گے۔ بعض نے یُعْرَضُوْنَ کے معنی یُعَذَّبُوْنَ کے کیے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کلام میں قلب ہے۔ مطلب ہے، جب آگ ان پر بیش کی جائے گی تُعْرَضُ النَّارُ عَلَیْھِمْ۔ (ٹُحُ القدے)

۲. طَيِّبَاتٌ ہے مراد وہ نعتیں ہیں جو انسان ذوق وشوق ہے کھاتے پیتے اور استعال کرتے اور لذت و فرحت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ ان کا استعال ہوتو بات اور ہے، جیسے مومن کرتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ ادکام اللی کی اطاعت کرکے شکر اللی کا بھی اہتمام کرتا رہتا ہے۔ لیکن فکر آخرت ہے بے نیازی کے ساتھ ان کا استعال انسان کو سرش اور باغی بنادیتا ہے جیسے کافر کرتا ہے اور یوں وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ چنانچہ مومن کو تو اس کے شکر واطاعت کی وجہ سے یہ نعتیں بلکہ ان سے بدرجہا بہتر نعتیں آخرت میں پھر مل جائیں گی۔

جب کہ کافروں کو وہی کچھ کہا جائے گا جو یہاں آیت میں ندکور ہے۔ ﴿ أَذْ هَبْتُوْ كِيَّدْ اِنْكُوْ ﴾ كا دوسرا ترجمہ ہے (ونیا کی زندگی میں تم نے اپنے مزے اڑالیے اور خوب فائدہ اٹھالیا)۔

س. ان کے عذاب کے دو سبب بیان فرمائے، ناحق تکبر، جس کی بنیاد پر انسان حق کا اتباع کرنے سے گریز کرتا ہے اور دوسرا فسق۔ بے خوفی کے ساتھ معاصی کا ارتکاب۔ یہ دونوں باتیں تمام کافروں میں مشتر کہ ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کو ان دونوں باتوں سے اپنا دامن بچانا چاہیے۔

ملحوظة: بعض صحابہ کرام و فَکَالَّذُمُ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے عمدہ چیز آتی تو یہ آیت انہیں یاد آجاتی اور وہ اے اس وُر سے ترک کردیتے کہ کہیں آخرت میں ہمیں بھی یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تم نے اپنے مزے دنیا میں لوٹ لیے۔ تو یہ ان کی وہ کیفیت ہے جو غایت ورع اور زہد و تقویٰ کی مظہر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھی نعتوں کا استعال وہ جائز نہیں سجھتے تھے۔

م. أَحْفَافٌ، حِفَّفٌ كى جَعْ ہے۔ ریت كا بلند مستطيل ليد، بعض نے اس كے معنى پہاڑ اور غار كے كيے ہیں۔ یہ حضرت بود عَلَيْهِا كى قوم -عاد اولى - كے علاقے كا نام ہے۔ جو حضر موت (يمن) كے قريب تھا۔ كفار مكه كى تكذيب كے بيش نظر نبي عَلَيْهِا كى واقعات كا تذكره كيا جارہا ہے۔

خَلْفِهَ ٱلاَتَعْبُدُوۤ ٓ الاّلاللهُ ۚ إِنَّىٰ آخَافُ عَلَيْكُوْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۞

قَالْوْآآجَتُنَالِتَأْفِكَنَاعَنَ الِهَتِنَا ۚ قَالَٰتِنَا ۚ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قَالَ إِنَّمَاالُعِـلُوُعِنْدَاىلَٰهِ َوَابُلِقِفُكُوْمَّاَاُدُسِلُتُ بِهِوَلِكِنِّئَ آرٰكُوْقُومًا تَجْهَلُونَ۞

فَكَتَّارَاوُهُ عَارِضًا أَنْسَتَقْبِلَ اوْدِيتِهِمٌ قَالُوالهٰذَا عَارِضٌ مُنْطِرُنَا بْلُ هُومَااسْتَعُجَلْتُوبِ إِرْيُحُ فِيهَا عَذَاكِ الدُّوْ

والے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ بیشک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔(۱)

۲۲. قوم نے جواب دیا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں (کی پرستش) سے باز رکھیں ؟(۲) پس اگر آپ سے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لا ڈالیں۔

۲۳. (حضرت ہو دعالیہ آئے) کہا (اس کا) علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ تہہیں پہنچا رہا ہوں (۳) لیکن میں دیکھا ہوں کہ تم لوگ نادانی کررہے ہو۔

۲۲. پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگے، یہ ابر مم پر برسنے والا ہے، (۵) (نہیں) بلکہ دراصل یہ ابر وہ (عذاب) ہے جس کی تم جلدی کررہے تھے، (۲) ہوا ہے

ا. یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے، جے اس کی ہولناکیوں کی وجہ سے بجا طور پر بڑا دن کہا گیا ہے۔

۲. لِتَأْفِكَنَا، لِتَصْرِفَنَا يا لِتَمْنَعَنَا يا لِتُرِيْلَنَا، سب متقارب المعنى بين تاكه تو جمين جارے معبودوں كى پرستش سے پھيردے، روك دے، بٹادے۔

سر بعنی عذاب کب آئے گا؟ یا دنیا میں نہیں آئے گا، بلکہ آخرت میں تنہیں عذاب دیا جائے گا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، وہی اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے، میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔

م. کہ ایک تو کفر پر اصرار کررہے ہو۔ دوسرا، مجھ سے ایسی چیز کا مطالبہ کررہے ہو جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ۵. عرصۂ دراز سے ان کے ہاں بارش نہیں ہوئی تھی، امنڈتے بادل دیکھ کر خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگ۔ بادل کو عارض اس لیے کہا ہے کہ بادل عرض آسان پر ظاہر ہوتا ہے۔

٢. يد حضرت ہود عليه الله نهيں كما كه يه محض بادل نہيں ہے، جيسے تم سمجھ رہے ہو۔ بلكه يه وه عذاب ہے۔ جے تم جلد لانے كا مطالبه كررہے تھے۔

تُكَمِّرُكُلَّ شُئُ إِبَامُرِ مَ يِهِا فَأَصُبَحُوالَا يُزَى اِلْاصَلِكِنُهُو ْكَنَالِكَ نَجْرِزى الْقَوُمَ الْمُجْرِمِيْنَ۞

وَلَقَدُ مَكَنَّهُ مُ فِيهُمَّالُ مُّكَّتُكُمُ فِيُهِ وَجَعَلُنَا لَهُمُ سَمْعًا وَآبَصُارًا وَآفِ مَةً قَنَمَا اعْفَى عَنْهُمُ سَمْعُهُمُ وَلَآلِصُارُهُمُ وَلَآ آفِ مَ تُهُمُ مِّنْ شَمُّ إِذْ كَانُوْ اِيجُحَدُونَ بِالْتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمُ مَّاكَانُو الِيهِ يَنْ تَنْهُزِهُونَ فَ

جس میں دردناک عذاب ہے۔(۱)

70. جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کردے گی،
اپس وہ ایسے ہوگئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور پچھ

د کھائی ننہ دیتا تھا۔(۲) گناہ گاروں کے گروہ کو ہم یو نہی سزا دیتر ہیں

ویتے ہیں۔

۲۷. اور بالیقین ہم نے (قوم عاد) کو وہ مقدور دیے تھے جو متہیں تو دیے بھی نہیں اور ہم نے انہیں کان، آ تکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے۔ لیکن ان کے کانوں اور آتکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا<sup>(۱)</sup> جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ یڑی۔

ا. لینی وہ ہوا، جس سے اس قوم کی ہلاکت ہوئی، ان بادلوں سے بی اٹھی اور نکی اور اللہ کی مشیت سے ان کو اور ان کی ہر چیز کو تباہ کرگئے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ ڈٹائٹٹ نے رسول سٹائٹٹٹٹ سے پوچھا کہ لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ سٹائٹٹٹٹٹ کے چیرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں؟ آپ سٹائٹٹٹٹٹٹ نے فرمایا: عائشہ ڈٹائٹٹا! اس بات کی کیا صانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جب کہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے بی ہلاک کردی گئ، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا "یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا"۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ الاحقاف. مسلم، کتاب صلوۃ الاستسقاء باب التعوذ عند رویۃ الدیج والغیم والفرح بالمطل) ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب باد تند چلتی تو آپ سٹائٹٹٹ کو شرکھا، وَخیر مَا فِیہًا، وَخیر مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور جب آسان پر بادل گہرے ہوجاتے تو آپ سٹائٹٹٹ کا رنگ متغیر ہوجات اور خوف کی می ایک کیفیت آپ سٹائٹٹٹ ہو ہاتی تو آپ سٹائٹٹٹ کے بین رہے، بھی باہر نکلے، بھی اندر واطل ہوتے، بھی آگے ہوتے اور بھی چیچے پھر جب بارش ہوجاتی تو آپ سٹائٹٹٹٹ کے بین رہے، بھی اہر نکلے، بھی اندر داخل ہوتے، بھی آگے ہوتے اور بھی چیچے پھر جب بارش ہوجاتی تو آپ سٹائٹٹٹٹٹ اطمینان کا سائس لیتے۔ (سی سلم باب نہ کور) داخل ہوتے، بھی آگے وار پر باقی رہ گئے۔ اور صرف مکانات (گھر) نشان عبرت کے طور پر باقی رہ گئے۔ اس بین مکسین (گھر والے) سب تباہ ہوگئے اور صرف مکانات (گھر) نشان عبرت کے طور پر باقی رہ گئے۔

سور یہ اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جارہا ہے کہ تم کیا چیز ہو؟ تم سے پہلی تومیں، جنہیں ہم نے ہلاک کیا، قوت وشوکت میں تم سے کہیں زیادہ تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں (آکھ، کان اور دل) کو حق کے سنے، دیکھنے اور اسے سجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا، قو بالآخر ہم نے انہیں تباہ کردیا اور یہ چیزیں ان کے پچھ کام نہ آسکیں۔ ۸۔ لیمنی جس عذاب کو وہ انہونا سجھ کر بطور استہزاء کہا کرتے تھے کہ لے آ اپنا عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے،

وَلَقَدُا الْمُلَكُنَا مَا حَوْلَكُوْ مِّنَ الْقُرٰى وَكَالَّهُ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرِّفُنَا اللَّالِيتِ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ۞

فَكُوۡلَانَصَرَهُمُ الَّذِيۡنَ التَّحَنُوُامِنُ دُوۡنِ اللهِ تُوۡبُانَاالِهَةُ بُلُ صَلَوۡا عَنْهُمُ ۚ وَذالِكَ إِفۡدُهُمۡ وَمَا كَانُوا بَهۡ تُرُونَ

ۉٳۮ۫ڝۘۯڣ۫ڬۧٳڷؽڮڬڹؘڡٞؗٵڝؚۜؽٵڷڿۣڽۜؽٮٛڎۭٙٷؽ ٵٮۛڠؙۯٳؽۧٷؘڵؠۜٵڂڞؙٷڰٷڵٷٙٲڵڝٛؾؙٷٵڣٚڵؠۜؾٵ ڠۻؙؽۘۏۘڗٳٳڸۊؘۅ۫ڡۣۿۮڞؙؙؽ۬ڍڔؽؿ۞

۲۷. اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کردیں<sup>(۱)</sup> اور ہم نے اپنی طرح طرح کی نشانیاں بیان کردیں تاکہ وہ رجوع کرلیں۔<sup>(1)</sup>

۲۸. پس قرب البی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے اللہ ان کی مدد کیوں نہ کی؟ بلکہ وہ تو ان سے کھوگئے، (بلکہ دراصل) یہ ان کا محض جھوٹ اور (بالکل) بہتان تھا۔ (۳) دراصل) یہ ان کا محض جھوٹ اور (بالکل) بہتان تھا۔ (۳) کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پس کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پس جب (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے) پاس پہنچ گئے تو دررے سے) کہنے گئے خاموش ہوجاؤہ (۱)

وہ عذاب آیا اور اس نے انہیں ایسا گھیرا کہ پھر اس سے نکل نہ سکے۔

ا. آس پاس سے عاد، شمود اور لوط کی وہ بستیاں مراد ہیں جو حجاز کے قریب ہی تھیں اور یمن اور شام وفلسطین کی طرف آتے جاتے ان سے ان کا گزر ہوتا تھا۔

۲. یعنی ہم نے مخلف انداز سے اور مخلف نوع کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے کہ شاید وہ توبہ کرلیں۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔

عبر یعنی جن معبودوں کو وہ تقرب الہی کا ذریعہ سیھتے تھے، انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ وہ اس موقع پر آئے ہی نہیں، بلکہ گر ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ بتوں کو اللہ نہیں سبجھتے تھے بلکہ انہیں بارگاہ الہی میں قرب کا ذریعہ اور وسیلہ سبجھتے تھے۔ اللہ نے اس وسیلے کو یہاں افک (جموٹ) اور افتراء (بہتان) قرار دے کر واضح فرمادیا کہ یہ ناجائزاور حرام ہے۔ بسبجھتے مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب نخلہ وادی میں پیش آیا، جہاں آپ منگائیا ہم صحابہ کرام ونگائیا گا کو فجر کی نماز پڑھارہے تھے۔ جنوں کو شجس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کردی گئی ہے اور اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن بنادیا گیا ہے، کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مشرق ومغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعہ کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ ان ہی میں سے ایک ٹولی فرمغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعہ کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ ان ہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ کی کہ نی منگائیاً کی بعث کا یہ واقعہ ہی ہم پر آسان کی بندش کا سبب ہے۔ اور جنوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی اور جاکر اپنی قوم کو بھی بتالیا (مسلم، کتاب الصلوۃ، باب الجھر بالفراءۃ فی الصبح والفراءۃ علی الہن صحیح البخادی میں بھی بعش باق کا تذکر البون) بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے البحن. صحیح البخادی میں بھی بعش باق کا تذکرہ ہے۔ کتاب مناف الانصار، باب ذکر البون) بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے البحن. صحیح البخادی میں بھی بعش باق کا تذکرہ ہے۔ کتاب مناف الانصار، باب ذکر البون) بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے

پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا<sup>(۱)</sup> تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔

س. کہنے گگے اے ہماری قوم! ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ (عَالِمِیَّا) کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنے سے کہا کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو سیچ دین کی اور راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

اسم. اے ہماری قوم! اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ<sup>(۲)</sup> تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔<sup>(۲)</sup>

س. اور جو شخص الله کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا پس وہ زمین میں کہیں (بھاگ کراللہ کو) عاجز نہیں قَالُوَالِقَوْمَتَآلِاكَاسَمِعْنَاكِتْبَاأَنْزِلَ مِنْ)بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِمّالِيَنَ يَكَيْدِيَهُدِيَّ إِلَى الْحَقِّ وَالْى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ

ؽڠؘۜؗۅؙڡؘؗێٵٞڮؚؽڹؙۉاۮاعؽٵٮڵۼۅؘڶٳڡ۫ٮؙٛۊؙٳڽ؋ؽۼ۫ڣۯڰڴۄڝٞ ڎؙڎؙؿؚڮؙڎؙۅؽؙڿؚۯػؙڎ۫ۺؚؽؘٵڹٵۑ۩ڸؽ۫ۅۭۛ

ۅؘڡۜڹؙڰڵڲؙۼؚۮؘڐٳؽٙٵٮڵٶڡؘؘڲڛؙڽؠؙڡؙۼڗٟڣؚٵڷۯۻ ۅؘڲۺؘڵ؋ؙڡؚڹٛۮؙۏڹۊۤٲٷڸؽٲٵ۠ٷڷڸٟڮڣٛۻؘڵڸۺؙؚؽڹۣ<sup>®</sup>

کہ اس کے بعد آپ شکافینی جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں بھی تشریف لے گئے اور انہیں جاکر اللہ کا پیغام سنایا، اور متعدو مرتبہ جنوں کا وفد آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ (فتح الباری، تغیر ابن کثیر وغیرہ)

ا. لعنی آپ مُنگِفَیْزُ کی طرف سے تلاوت قرآن ختم ہو گئی۔

۲. یہ جنوں نے اپنی قوم کو نبی منگالی کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس سے قبل قرآن کریم کے متعلق بتلایا کہ یہ تورات کے بعد ایک اور آسانی کتاب ہے جو سے دین اور صراط متنقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

سال یہ ایمان لانے کے وہ فائدے بتلائے جو آخرت میں انہیں حاصل ہوں گے۔ مِنْ ذُنُوْ بِکُمْ میں مِنْ تَعِیضُ کے لیے بین بعض گناہ معاف فرمادے گا اور یہ وہ گناہ ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا۔ کیوں کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ یہ آئیت اس بات کی دلیل ہے کہ ثواب وعقاب اور اوامر ونواہی میں جنات کے لیے بھی وہی حکم ہے جو انسانوں کے لیے ہے۔

اس امر میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات میں جنوں میں سے رسول بھیج یا نہیں؟ ظاہر آیت قرآنیہ سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں کوئی رسول نہیں ہوا، تمام انبیاء ورسل علیہ انسان ہی ہوئے ہیں۔ ﴿وَمَا اَرْسَلُمْنَا قَبْلُكُ مِنَ الْمُدْسَلِيْنَ اِلْكُلْ اَتْهُو كُلُكُ اُنْكُ اِللّٰ اِسَان ہی ہوئے ہیں۔ ﴿وَمَا اَرْسَلُمْنَا قَبْلُكُ مِنَ الْمُدْسَلِيْنَ اِلْكُلْ اَتُهُو كُلُكُ اُنْكُ اِللّٰ اِسْان ہی ہوئے ہیں۔ ﴿وَمَا اَرْسَلُمْنَا قَبْلُكُ مِنَ الْمُدْسَلِيْنَ اِللّٰ اَنْكُو اِللّٰهِ مَا اِللّٰهُ مَا اِللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْدِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ مَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

ٱڎؘڶۄؙؾۯۉٵڷۜٵٮڵۿٵڷۮؚؽ۫ڂٛڬڨٙٵڵٮۜڡؗؗؗۅؾۘۅؘٲڵۯؙۯڞٛ ۅؘڵ؎ؙؽۼؙؽۼٟڂۿؚۼ؈ۜڽڣۑڔٟۼڸۤٲڽؙؿ۠ۼۣٞٵڵؠۏٙؿ۠ ؠؘڸۤٳؿؙؗٷۼڸٷڵۺٛٷؙڿؽٷٛ

وَيَوْمَيُعُرَضُ الَّذِيْنَ كَفَمُّوُا عَلَى النَّالِرُ الَيْسَ لَمْنَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُ وُقُواالْعَنَابَ بِمَاكُنْتُوَكُفُرُونَ۞

فَاصْبِرْ كَمَاصَبَرَاُولُواالْعَزُمِمِنَ الرُّسُلِ وَلاَتَسُتَحُولُ لَهُمْ كَانَّهُوْ يَوْمَيْرَوْنَ مَايُوعَدُونَ لَوْيَلْبَكُوْاً الْإِسَاعَةُ مِّنْ نَهَارٍ ﴿ بَلَغُ ۚ فَهَلُ يُهْلِكُ الْالْقَوْمُ الْفْسِقُونَ ﴿

کر سکتا، ('' نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے، <sup>(۲)</sup> یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔

سرس کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے نہ تھکا، وہ یقیناً مر مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے؟ کیوں نہ ہو؟ وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے (اور ان سے کہا جائے گا کہ) کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو جواب دیں گے کہ ہاں قسم ہے ہمارے رب کی ((() (حق ہے) (اللہ) فرمائے گا، اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔(()

۳۵. پس (اے پیغیر!) تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا اور ان کے لیے (عذاب طلب کرنے میں) جلدی نہ کروہ (۱) یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو (یہ معلوم

ا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ زمین کی وسعتوں میں اس طرح گم ہوجائے کہ اللہ کی گرفت میں نہ آسکے۔

۲. جو اسے اللہ کے عذاب سے بچالیں۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ خود اللہ کی گرفت سے بیخ پر قادر ہے نہ کی دوسرے کی مدد سے الیا ممکن ہے۔

سر رأى سے، رؤيت قلبى مراد ہے، يعنى كيا انہوں نے نہيں جانا۔ أَلَمْ يَعْلَمُوْا يا أَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا، كه جو الله آسان وزمين كو پيدا كرنے والا ہے، جن كى وسعت وبے كرانى كى انتہا نہيں ہے اور وہ ان كو بناكر تھكا بھى نہيں۔ كيا وہ مُردول كو دوبارہ زندہ نہيں كرسكتا؟ يقييًا كرسكتا ہے، اس ليے كه وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِدِيْرٌ كى صفت سے مصف ہے۔

۹/ وہاں اعتراف ہی نہیں کریں گے بلکہ اپنے اس اعتراف پر قتم کھاکر اسے مؤکد کریں گے۔ لیکن اس وقت کا یہ اعتراف باکہ اعتراف کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد اعتراف نہیں تو کیا ازکار کریں گے؟.

۵. اس لیے کہ جب ماننے کا وقت تھا، اس وقت مانا نہیں، یہ عذاب اس کفر اور انکار کا بدلہ ہے، جو اب تہمیں جمکتنا ہی جمگتنا ہے۔ ۲. یہ کفار مکہ کے رویے کے مقابلے میں نبی منگائیڈ کو تعلی دی جارہی ہے اور صبر کرنے کی تلقین کی جارہی ہے۔ ہونے لگے گا کہ) دن کی ایک گھڑی ہی (دنیا میں) کھہرے تھے، (۱) یہ ہے پیغام پہنچا دینا، (۲) پس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ (۳)

<sup>1.</sup> قیامت کا ہولناک عذاب دیکھنے کے بعد انہیں دنیا کی زندگی ایسے ہی معلوم ہوگی جیسے دن کی صرف ایک گھڑی یہاں گزار کر گئے ہیں۔

٢. يه مبتدا محذوف كى خبر ہے۔ أَيْ: هٰذَا الَّذِيْ وَعَظْتَهُمْ بِهِ بَلَاغٌ يه وہ نصیحت یا پیغام ہے جس كا پہنچانا تیرا كام ہے۔
 ١٠. اس آیت میں بھی اہل ایمان كے ليے خوش خبرى اور حوصلہ افزائی ہے كہ ہلاكت اخروى صرف ان لوگوں كا حصہ ہو اللہ كے نافرمان اور اس كى حدود پامال كرنے والے ہیں۔

# ١

#### 

ٱػۜؽؿؽؘػڡۜٞۯؙۉٳۅؘڝؘڎؙۉٳۼؽڛٙۑؽڸؚٳٮڵڷۊٳۻۜڷ ٲڠڵۿؙٷ۞

ۅٙٳۘڷڬۣؿۜؽٵڡٞڬٛۅؙٳٷۼؚۘڶۅالڟۑڶڂؾؚۅؘٳڡۘٮٞٷٛٳڽؚڡٵڹ۠ڗؚٚڶ عَل *هُ*ۼۜؠ ۣۊٞۿۅٲڰؾؙٞۻؘڗٞ؞ؚۣٞڗ؋ٞؗٚػڟٞۜۥۼٮٞۿؙۄؙ ڛؚۜؾٳٚؾؚۿۄۘٷٙٲڞؙڮٙڔؙڹٵؽۿؙۄؙ۞

#### سورۂ محمد (سُکالیمِنُ) مدنی ہے اور اس میں اڑ تمیں آیٹیں اور چار رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

ا. جن لوگول نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا(') اللہ نے ان کے اعمال برباد کردیے۔(۲)

اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد (مَثَالَثِیْمِ) پر اتاری گئی ہے (<sup>m</sup>) اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا (دین) بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے (<sup>m</sup>) اور ان کے حال کی اصلاح کردی۔ (<sup>۵</sup>)

🖈. سورة محمد مَثَاثِينَا مُهم، اس كا دوسرا نام القتال تبھى ہے۔

ا. بعض نے اس سے مراد کفار قریش اور بعض نے اہل کتاب لیے ہیں۔ لیکن یہ عام ہے ان کے ساتھ سارے ہی کفار اس میں داخل ہیں۔

۲. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم مَنَا ﷺ کے خلاف جو سازشیں کیں، اللہ نے انہیں ناکام بنادیا اور انہی پر ان کو الث دیا۔ دوسرا مطلب ہے کہ ان میں جو بعض مکارم اخلاق پائے جاتے تھے، مثلاً صلۂ رحی، قیدیوں کو آزاد کرنا، مہمان نوازی وغیرہ یا خانۂ کعبہ اور حجاج کی خدمت۔ ان کا کوئی صلہ انہیں آخرت میں نہیں ملے گا۔ کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر وثواب مرتب نہیں ہوگا۔

۳. ایمان میں اگرچہ وحی محمدی لیعنی قرآن پاک پر ایمان لانا بھی شامل ہے کیکن اس کی اہمیت اور شرف کو مزید واضح اور نمایاں کرنے کے لیے اس کا علیحدہ بھی ذکر فرمادیا۔

م. یعنی ایمان لانے سے قبل کی غلطیاں اور کو تاہیاں معاف فرمادیں۔ جیسا کہ نبی مَثَاثِیْمُ کا بھی فرمان ہے کہ "اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹادیتا ہے"۔ (صحیح الجامع الصغیر لالباني)

۵. بَالَهُمْ: کے معنی آَمْرَهُمْ، شَاْنَهُمْ، حَالَهُمْ، حَالَهُمْ، یہ سب متقارب المعنی ہیں۔ مطلب ہے کہ انہیں معاصی سے بچاکر رشد وخیر کی راہ پر لگادیا، ایک مومن کے لیے اصلاح حال کی یہی سب سے بہتر صورت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مال ودولت کے ذریعے سے ان کی حالت درست کردی۔ کیونکہ ہر مومن کو مال ماتا بھی نہیں، علاوہ ازیں محض دنیوی مال اصلاح احوال کا نقینی ذریعہ بھی نہیں، بلکہ اس سے فعاد احوال کا نیادہ امکان ہے۔ اس لیے نبی منگائینیکم نے کثرت مال کو پہند نہیں فرمایا۔

ذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُّوااتَّبَعُواالْبَاطِلَ وَآنَّ الَّذِيْنَ امَنُو التَّبَعُواالُحُقَّ مِنْ تَيَّرِّمُ كُذٰلِكَ يَضُرِبُ اللهُ لِلتَّاسِ اَمْثَالَهُمْ

ۏٛٳۮٙٳڵڡؿٮؙؙؙؙؙؙٛؗؗۿٳڷۯؽڹۘؽڬڡٞۯؙۏٲڡؘٚڞؙڔٵڸڗؖۊٙٳٮؚ۪۪۠ٛڂڨۧٙ؞ٳۮٙٲ ۩ؿؙڡ۬ٛڹٛؿٞۅؙۿؙؠٝۺؘؿؙۅٳٲڶۅڟؘؾٚٵٚٵڡٵؠٵڷۼۮؙۅٳ؆ ڿڵٲٶڂڨڗڞؘۼٳؙڰڔٛڣٲۏؙۯٳڔۿٳڐؖڎڸػٷۅڶۅ ڝؿٵۧڋٳٮؿۿؙڵٳؿؾڝؘڗڡڣؙۿٷڮڮۯڸڮڹڷۅؙٳۼڞٚڴۄؙ ڛؚۼۻۣ۫ۅٙٳڗڒؽؿڠؙؾڵۅٛٳ؈۫ڛؚؽڸٳڶڶٶڟٙؽؿؙڝؚڷ

س. یہ اس لیے (۱) کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے۔(۲)

مل، تو جب کافروں سے تمہاری مٹر بھیر ہوتو گردنوں پر وار مارو۔ (۳) جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید وبند سے گرفتار کرو، (۳) (پھر اختیار ہے) کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑدو یا فدیہ لے کر (۵) تاو قتیکہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ (۱) یہی حکم ہے (۵) اور اگر اللہ چاہتا

ا. ذٰلِكَ، يه مبتدا ہے، يا خبر ہے مبتدا محذ وف كى أَيْ: الْأَمْرُ ذٰلِكَ يه اشارہ ہے ان وعيدوں اور وعدوں كى طرف جو كافروں اور مومنوں كے ليے بيان ہوئے۔

۲. تاکہ لوگ اس انجام سے بچیں جو کافروں کا مقدر ہے اوروہ راہ حق اپنائیں جس پر چل کر ایمان والے فوز وفلاح ابدی سے جمکنار ہوں گے۔

سر جب دونوں فریقوں کا ذکر کردیا تو اب کافروں اور غیر معاہد اہل کتاب سے جہاد کرنے کا تھم دیا جارہا ہے۔ قل کرنے کے بجائے، گرونیں مارنے کا تھم دیا، کہ اس تعبیر میں کفار کے ساتھ غلظت وشدت کا زیادہ اظہار ہے۔ (فع اللہ یعنی زور دار معر کہ آرائی اور زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنے کے بعد، ان کے جو آدمی قابو میں آجائیں، انہیں قیدی بنالو اور مضبوطی سے انہیں جگڑ کر رکھو تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔

۵. مَنْ کا مطلب ہے بغیر فدید لیے بطور احمان چھوڑوبنا اور فِدَاءٌ کا مطلب، پھی معاوضہ لے کر چھوڑنا ہے۔ قیدیوں کے بارے میں اختیار دے دیا گیا جو صورت، حالات کے اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں زیادہ بہتر ہو وہ اختیار کرلی جائے۔
 ۲. لیعنی کافروں کے ساتھ جنگ ختم ہوجائے، یا مراد ہے کہ محارب دشمن شکست کھاکر یا صلح کر کے ہتھیار رکھ دے یا اسلام غالب آجائے اور کفر کا خاتمہ ہوجائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ صورت حال نہ ہوجائے، کافروں کے ساتھ تمہاری معرکہ آرائی جاری رہے گی جس میں تم انہیں قتل بھی کروگے قیدیوں میں ختہیں مذکورہ دونوں باتوں کا اختیار ہے۔ بعض کہتے ہیں، یہ آیت منسوخ ہے اور سوائے قتل کے کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں محکم ہے۔ اور امام وقت کو چاروں باتوں کا اختیار ہے، کافروں کو قتل کرے یا قیدی بنائے۔ قیدیوں میں سے جس کو یا سب کو چاہے بطور احسان چھوڑدے یا معاوضہ لے کر چھوڑدے۔ (ٹے القدے)
 کہ یا تم اس طرح کرو، اِفْعَلُوْا ذٰلِكَ حُکْمُ الْکُفَاّر.
 کہ یا تم اس طرح کرو، اِفْعَلُوْا ذٰلِكَ ، یا ذٰلِکَ حُکْمُ الْکُفَاّر.

اعَالَهُمُّ (

سَيَهُدِيهُو وَيُصْلِحُ بَالَهُوْ

وَئِيْ خِلْهُوُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَالَهُوْ<sub>(</sub>)

يَالَيُهُاالَّذِينَ المَنْوَّالِنُ شَصُّرُوااللهَ يَنْصُرُكُمُ وَيُثَيِّتُ اَقْدَامَكُوٰ

تو (خود) ہی ان سے بدلہ لے لیتا، (۱) کیکن (اس کا منشا یہ ہے) کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعہ سے لے ، (۲) اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کردیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ (۲) ۵. انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کردے گا۔ (۲) کردے گا۔ (۲)

۲. اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شاسا کردیا ہے۔<sup>(۵)</sup>

2. اے ایمان والو! اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگ تو وہ تمہاری مدد کرے گا(۱) اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔(2)

مطلب کافروں کو ہلاک کرکے یا انہیں عذاب میں مبتلا کرکے۔ لیعنی متہیں ان سے لڑنے کی ضرورت ہی چیش نہ آتی۔
 یعنی متہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے تاکہ وہ جان لے کہ تم میں سے اس کی راہ میں لڑنے والے کون ہیں؟ تاکہ ان کو اجر وثواب دے اور ان کے ہاتھوں سے کافروں کو ذلت وشکست سے دوچار کرے۔

- س. لیعنی ان کا اجر و ثواب ضائع تنہیں فرمائے گا۔
- ٨٠. ليعني انهيل ايسے كامول كى توفيق وے گا جن سے ان كے ليے جنت كا راستہ آسان ہوجائے گا۔
- ۵. لیعنی جے وہ بغیر رہنمائی کے پیچان لیں گے اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ازخود ہی اپنے اپنے گروں میں جا داخل ہوں گے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ جس میں نبی منگائیڈی نے فرمایا (قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے کہیں زیادہ علم ہوگا، جتنا دنیا میں اسے اینے گھر کا تھا)۔ (صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب القصاص یوم القیامة)

اللہ کی مدد کرنے سے مطلب، اللہ کے دین کی مدد ہے۔ کیونکہ وہ اسباب کے مطابق اپنے دین کی مدد اپنے مومن بندوں کے ذریعے سے ہی کر تاہے۔ یہ مومن بندے اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی تبلیغ ودعوت کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی مدد فرماتا ہے لیعنی انہیں کا فرول پر فتح وغلبہ عطا کرتا ہے۔ چیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قرون اولی کے مسلمانوں کی روشن تاریخ ہے، وہ دین کے ہوگئے شخے تو اللہ بھی ان کا ہوگیا تھا، انہوں نے دین کو غالب کیا تو اللہ نے انہیں بھی دنیا پر غالب فرمادیا۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَیۡتَصُونَ اللهُ مُن اَیْنُونُونُ ﴿ (الحج: ٣٠) (اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے)۔

2. يه لاائي كوقت تَشْبِيْتُ أَقْدَامٍ يه عبارت ب مواطن حرب مين نصر ومعونت سد بعض كبت بين اسلام، يا بل صراط ير ثابت قدم ركھ گا۔

وَالَّذِينَ كُفَّرُوا فَتَعُسَّا لَّهُ وَاضَلَّ اعْالَهُ وَ

ذلك بِأَنَّهُو كُرِهُو امَّا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَا لَهُمْ ﴿

ٱڬٙٲۄؙٚؽڛؚؽؙۯؙٵڣۣٵڷڒۯڞؚ؈ٚؽڹؙڟ۠ۯۏٳڲڣٛػٲڶ ٵؚؿڹڎ۠ٲڎؽؽؘ؈ڽٞؿٙڵؚڥڡ۫ڗ۠ۮۺۜٙۯٳڵڵۿٵٙؽۿۣڡؙ<sup>ۯ</sup> ۅڸؙۮڮڣؠٛڹؽٲمؙؿٵڷۿٳ۞

ذلِكَ بِأَنَّ اللهُ مَوْلَى الَّذِيْنَ امْنُوْاوَانَّ الْكِفِرِيْنَ لَامُوْلِي لَهُوُهُ

اِتَّاللَّهُ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ امْنُوْاوَعِمِلُواالْطِّلِيَّةِ جَنِّتٍ تَجُرِيُ مِنْ تَخْتَهَا الْأَنْهُرُ وَالَّذِيْنَ كَفَّهُوُا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاكُلُوْنَ كَمَا تَاكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَتْدًى لَهُدُ®

٨. اور جو لوگ كافر ہوئے انہيں ہلاكت ہو اور اللہ ان
 كے اعمال غارت كردے گا۔

9. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، (۱) پس اللہ تعالیٰ نے (بھی) ان کے اعمال ضائع کردے۔(۱)

• ا. کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائد نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا متیجہ کیا ہوا؟ (") اللہ نے انہیں ہلاک کردیا اور کافروں کے لیے اس طرح کی سزائیں ہیں۔ (")

11. وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارسازخود اللہ تعالیٰ ہے اور اس لیے کہ کافروں کاکوئی کارساز نہیں۔(۵)

11. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں اللہ تعالی یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے یٹیچ نہریں جاری ہیں اور جو لوگ کافر ہوئے وہ (دنیا ہی کا) فائدہ اٹھارہے ہیں اور چوپایوں کے مائند کھارہے

ا. یعنی قرآن اور ایمان کو انہوں نے ناپیند کیا۔

۴. اعمال سے مراد، وہ اعمال ہیں جو صورۃ اعمال خیر ہیں لیکن عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان پر اجر وثواب نہیں ملے گا۔

• بیت سے آثار ان کے علاقوں میں موجود ہیں۔ نزول قرآن کے وقت بعض تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات اور آثار موجود تھے، اس لیے انہیں چل چر کر ان کے عبرت ناک انجام دیکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ شاید ان کو دیکھ کر ہی یہ ایمان لے آئیں۔

۷۲. یہ اہل مکہ کو ڈرایا جارہاہے کہ تم کفر سے باز نہ آئے تو تمہارے لیے بھی ایسی بی سزا ہو سکتی ہے؟ اور گزشتہ کافر توموں کی ہلاکت کی طرح، تمہیں بھی ہلاکت سے دوچار کیا جاسکتا ہے۔

ۅؘڮٳٛؾڽ؈ٚڗؙؽڐۿٵۺڷؙڷؙۊؙۊۜۼٞڝٚۏڎؘۯؾڮٵڷؚؾؽؖ ٲڂٛڔۓۛڹڬٵۿؙڶڴڹۿؙۏڣڵڵٵڝڒڶۿؙ؈ٛ

اَفَنَىٰكَانَعَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنُ تَتِهِ كَمَنُ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوْاَهُوَاءَهُوْ®

ڡؘؾۢڶؙٵۼؖؾۜٛۊٳڷؾؽ۬ۅؙۼؚۮٵڷؗؠؙٛؾٞڡؙ۠ۊڹٝ؋ؽۿٵٞٲٮ۫ۿڒؙڝؚۜڽ۬ ؆ٙڹۼؽڔٳڛؘۣ۫ۊٲٮٛۿڒڝۨڽ۩ڽڹڎؽؾۜڠێؖڒڟۼۿٷٲۿڵڗ ڝؚٞڽؙڂٛۿڔؚڒۜڎٞۊٟڵؚڵۺٚڔۑؽڹؘ؋ۧۅٵؘۘٮ۬ۿڒڝٞڹؙڂڛڸ

ہیں،(۱) اور ان کا (اصل) ٹھکانا جہنم ہے۔

سول اور کتنی بستیاں جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھیں جس سے مجھے نکالا ہم نے انہیں ہلاک کردیا ہے، پھر ان کا کوئی مددگار نہ اٹھا۔

۱۳ کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے؟ جس کے لیے اس کا برا کام مزین کردیاگیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پرو ہو؟(۱)

10. اس جنت کی صفت جس کا پر ہیز گاروں سے وعدہ کیا گیاہے، یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، (۳) اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ

ا. لینی جس طرح جانوروں کو پیٹ اور جنس کے تقاضے پورے کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہی حال کافروں کا ہے، ان کا مقصد زندگی بھی کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں، آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ اس سے ضمناً کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت کا بھی اثبات ہوتا ہے، جس کا آج کل دعوتوں میں عام رواج ہے کیوں کہ اس میں بھی جانوروں سے مشابہت ہے جے کافروں کا شیوہ بتلایا گیا ہے۔ احادیث میں کھڑے کھڑے پانی چینے سے نہایت سختی سے منع کیا گیا ہے، جس سے کھڑے کھڑے کھڑے بانی چینے سے نہایت سختی سے منع کیا گیا ہے، جس سے کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت بطریق اولی ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے جانوروں کی طرح کھڑے ہوکر کھانے سے اجتناب کرنا نہایت ضروری ہے۔ دیکھیے زاد المعاد۔

۲. برے کام سے مراد، شرک ومعصیت ہیں، مطلب وہی ہے جو پہلے بھی متعدد جگہ گررچکا ہے کہ مومن وکا فر، مشرک وموحد اور نیکوکار وبدکار برابر نہیں ہو گئے۔ ایک کے لیے اللہ کے ہاں اجر وثواب اور جنت کی نعمیں ہیں، جب کہ دوسرے کے لیے جہنم کا ہولناک عذاب۔ اگلی آیت میں دونوں کا انجام بیان کیا جارہا ہے۔ پہلے اس جنت کی خوبیاں اور محاس، جس کا وعدہ متقین سے ہے۔

٣. آسِنِ کے معنی، متغیر۔ لینی بدل جانے والا، غیر آس نہ بدلنے والا۔ لینی دنیا میں تو پانی کی ایک جگہ کچھ دیر پڑا رہے تو اس کا رنگ متغیر ہوجاتا ہے اور اس کی ہو اور ذائقے میں تبدیلی آجاتی ہے جس سے وہ مضر صحت ہوجاتا ہے۔ جنت کے پانی کی یہ نوبی ہوگی کہ اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا۔ لینی اس کی ہو اور ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔جب پیو، تازہ، مفرح اور صحت افزا جب دنیا کا پانی خراب ہوسکتا ہے تو شریعت نے اس لیے پانی کی بابت کہا ہے کہ یہ پانی اس وقت تک پاک ہوجائے گا۔

مُّصَفَّى ۚ وَلَهُوْ فِيُهَا مِنُ كُلِّ الثَّمَرُاتِ وَمَغْفَرَةٌ مِّنَ رَّيِّهِمُ كَمَّنُ هُوَخَالِكُ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَا ۚ حَمِيمًا فَقَطَّعَ امْعَا ۚ هُدُ

### وَمِنْهُمُ مِّنَ يُسْرَّمُ الدُكْ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنُ عِنْدِكَ قَالُوْ اللَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ

نہیں بدلا، (۱) اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں

کے لیے بڑی لذت ہے (۱) اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں (۱۱) اور ان کے لیے وہاں ہر قتم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، کیا یہ اس کے مانند ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے؟ اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو شکڑے کردے گا۔ (۱)

17. اور ان میں بعض (ایسے بھی ہیں) کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے

ا. جس طرح دنیا میں وہ دودھ بعض دفعہ خراب ہوجاتا ہے جو گابول، بھینسوں اور بکریوں وغیرہ کے تھنوں سے نکاتا ہے۔ جنت کا دودھ چونکہ اس طرح جانوروں کے تھنوں سے نہیں نکلے گا، بلکہ اس کی نہریں ہوں گی، اس لیے جس طرح وہ نہایت لذیذ ہوگا، خراب ہونے سے بھی محفوظ ہوگا۔

۲. دنیا میں جو شراب ملتی ہے، وہ عام طور پر نہایت تلخ، برمزہ اور بربودار ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اسے پی کر انسان بالعموم حواس بائنتہ ہوجاتا ہے، اول فول بکتا ہے اور اپنے جمع تک کا ہوش اسے نہیں رہتا۔ جنت کی شراب دیکھنے میں حسین، ذاکتے میں اعلیٰ اور نہایت خوشبودار ہوگی اور اسے پی کر کوئی انسان بہتے گا، نہ کوئی گرانی محسوس کرے گا۔ بلکہ ایسی لذت وفرحت محسوس کرے گا جس کا تصور اس دنیا میں ممکن نہیں جیسے دوسرے مقام پر فرمایا۔ ﴿اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا

سور یعنی شہد میں بالعموم جن چیزوں کی آمیرش کا امکان رہتا ہے، جس کا مشاہدہ دنیا میں عام ہے جنت میں ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بھی اندیشہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بھی اندیشہ نہیں ہوگا۔ بالکل صاف شفاف ہوگا، بلکہ اس کی بھی نہریں ہوں گی۔ ای لیے حدیث میں آتا ہے۔ نبی مُنافِقہ نے فرمایا۔ (جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلیٰ درجہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے)۔ (صحیح البخاری، کتاب الجہاد، باب درجات المجاهدین فی سبیل اللہ)

م. یعنی جن کو جنت میں وہ اعلیٰ درجے نصیب ہوں گے جو مذکور ہوئے کیا وہ ایسے جہنیوں کے برابر ہیں جن کا یہ حال ہوگا؟ ظاہر بات ہے ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک درجات میں ہوگا اور دوسرا درکات (جہنم) میں۔ ایک نعتوں میں داد طرب وعیش دے رہا ہوگا، دوسرا عذاب جہنم کی سختیاں جھیل رہا ہوگا۔ ایک اللہ کا مہمان ہوگا جہال انواع واقسام کی چزیں اس کی تواضع اور اکرام کے لیے ہوں گی اور دوسرا اللہ کا قیدی، جہاں اس کو کھانے کے لیے زقوم جیسا تلخ و سیلا کھنا اور پینے کے لیے کھواتا ہوا یانی ملے گا۔

ٳڹڡ۫ٵؘۨۨٵٛۅڵؠٟڮٲڷڹؠؗؽؘڟؠؘۼٳڶڵۿؙڟڸڠؙڶۉؠۣۿؚؖ؞ ۅؘٲٮٞؠٷٛٳؘٲۿۅؙٳٚۦٛۿٷ۞

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْازَادَهُمُ هُدُّى وَّالْتُهُمُ تَقُوْمُمُ

فَهَلُ يُنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَالِّيْهُمُ بَغْتَةً \* فَقَدُ جَآءًا شُرَاطُهَا \*فَأَتَّى لَهُمُ إِذَا جَآءَ ثُهُو ذِكْرِيهُمُ ۞

فَاعْلَمُ اَنَّهُ لِآلِالهُ اِلَّااللهُ وَالسَّغُفِرُ لِذَنْئِكَ وَلِمُوْمُونِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالمُومِنِينَ

جاتے ہیں تو اہل علم سے (بوجہ کندذہنی اور لاپروائی کے) پوچھے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا؟<sup>(۱)</sup> یہی لوگ ہیں جن کے دلول پر اللہ نے مہر کردی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔

کا. اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پر ہیز گاری عطا فرمائی ہے۔ (۱)

11. تو کیا یہ قیامت کا انتظار کررہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آجائے یقیناً اس کی علامتیں تو آچکی ہیں، (۳) پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آجائے تو انہیں تھیحت حاصل کرنا کیسے ممکن ہو گا؟ (۳)

19. سو (اے نبی! مَنَا ﷺ ) آپ یقین کرلیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں (<sup>(۵)</sup> اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگاکریں اور

ا. یہ منافقین کا ذکر ہے، ان کی نیت چونکہ تھیج نہیں ہوتی تھی، اس لیے نبی شکاٹیٹیٹر کی باتیں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ مجلس سے باہر آکر صحابہ رشحالٹیٹر سے پوچھتے کہ آپ سکاٹٹیٹر نے کیا فرمایا؟

۲. لیخی جن کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ ان کو ہدایت کی توفیق بھی دے دیتا ہے اور ان کو اس پر
 ثابت قدمی بھی عطا فرماتا ہے۔

سر یعنی نبی مَنَاتَیْمُ کی بعثت بجائے خود قرب قیامت کی ایک علامت ہے، جیسا کہ آپ مَنَاتَیْمُ نے بھی فرمایا بُعِیْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَیْنِ (صحیح البخاری تفسیر سورہ النازعات) (میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے)۔ آپ مَناتِیْمُ نِی اللّٰهُ کَهَاتَیْنِ (صحیح البخاری تفسیر سورہ النازعات) (میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح میرے اور قیامت کے درمیان نامادہ نہیں ہے یا یہ کہ جس طرح ایک انگلی دوسری انگلی ہے ذرا سا آگے ہے ای طرح قیامت میرے ذرا سا بعد ہے۔ ماصلہ نہیں ہے یا یہ کہ جس طرح ایک انگلی دوسری انگلی ہے ذرا سا آگے ہے ای طرح قیامت میرے ذرا سا بعد ہے۔ من بین جب قیامت اچائے گی تو کافر کس طرح تھیجت حاصل کر سکیں گے؟ مطلب ہے اس وقت اگر وہ توبہ کریں گے بھی تو وہ مقبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر توبہ کرنی ہے تو یہی وقت ہے۔ درنہ وہ وقت بھی آسکتا ہے کہ ان کی توبہ بھی غیر مفید ہوگی۔

۵. لینی اس عقیدے پر ثابت اور قائم رہیں، کیونکہ یہی توحید اور اطاعت الٰہی، مدار خیر ہے اور اس سے انحراف لیعنی شرک اور معصیت، مدا رشر ہے۔

#### وَمَتُوا كُنْكُ

وَيَقُولُ النَّذِينَ المَنْزُ الَّهُ لا نُزِّلْتُ سُورًةً فَالْذَا

أَثْرُلَتُ سُورَةً مُّحَكَّمَةً وَّذُكِرُونَهُمَا الْقِتَالُ ۚ رَايِتَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوْ بِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظُرُ الْمَغْشِيَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ قَاوُلِ لَهُوْفً

طَاعَةٌ وَّقُولٌ مُّعُرُونٌ فَإِذَا عَزَمِ الْأَمُونِ فَكُوصَ قُوا

مومن مردول اور مومن عورتول کے حق میں بھی،(۱) الله تم لوگوں کی آمد ورفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب

٠٠. اور جو لوگ ايمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی سورت کيوں نازل نہیں کی گئی؟(٣) پھر جب کوئی صاف مطلب والی سورت ('' نازل کی جاتی ہے اور اس میں قال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ د کھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بھاری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بیہوشی طاری ہو،<sup>(۵)</sup> پس بہت بہتر تھا ان کے لیے۔

فرمان کا بجالانا اور اچھی بات کا کہنا۔ (۱) پھر جب کام

ا. اس میں نبی مَنْالَیْنِظُ کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے، اپنے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی۔ استغفار کی بڑی اہمیت اور فضيت ہے۔ احاديث ميں بھي اس پر بڑا زور ديا گيا ہے۔ ايک حديث ميں نبي مَنَافَيْتُمُ أَنْ فرمايا يَآ أَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُوْا إلى رَبِّكُمْ فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتَّوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً (صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب استغفار النبی ﷺ فی الیوم واللیلة) (لوگو! بارگاہ الہی میں توبہ واستغفار کیا کرو، میں بھی اللہ کے حضور روزانہ ستر مرتبہ سے زیادہ توبہ واستغفار کرتا ہوں)۔

۲. یعنی دن کو تم جہاں پھرتے اور جو کچھ کرتے ہو اور رات کو جہاں آرام کرتے اور استقرار پکڑتے ہو، اللہ تعالٰی جانتا ہے۔ مطلب ہے شب وروز کی کوئی سرگرمی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔

٣٠. جب جہاد كا حكم نازل نہيں ہوا تھا تو مومنين، جو حذيه جہاد سے سرشار تھے جہاد كى احازت كے خواہش مند تھے اور كہتے تھے کہ اس بارے میں کوئی سورت نازل کیوں نہیں کی جاتی؟ لینی جس میں جہاد کا حکم ہو۔

هم. ليعني اليي سورت جو غيرمنسوخ مو-

۵. یه ان منافقین کا ذکر ہے جن پر جہاد کا حکم نہایت گراں گزرتا تھا، ان میں بعض کمزور ایمان والے بھی بعض دفعہ شامل ہوجاتے تھے۔ سورہ نساء، آیت: ۷۷ میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

۲. یعنی حکم جہاد سے گھبر انے کے بجائے ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ سمع وطاعت کا مظاہرہ کرتے اور نبی مَثَاثِیْلِم کی مابت، گتاخی کے بجائے، اچھی بات کہتے۔ یہ اُو لیٰ معنی اُجْدَرُ (بہتر) ہے، جے ابن کثیر نے اختیار کیا ہے۔ بعض نے اولی کو تهدید ووعید کا کلمہ لینی بدوعا قرار دیا ہے۔ مَعْنَاهُ قَارَبَهُ مَا يُهْلِكُهُ (ان كى ہلاكت قریب ہے) مطلب ہے، ان كى بزدلى

اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لُهُمُونَ

فَهَلُ عَسَيْتُهُ إِنْ تَوَكَّيْتُهُ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا آرْمَا مُلْمُ

اُولِيكَ الَّذِينِّ لَعَنَهُ وُاللهُ فَاصَمَّهُ وُواَعَمَّ الْمُفَارَةُ وَاللهُ فَاصَمَّهُ وُوَاعَمَّ اللهُ اللهُ وَاللهُ فَاصَمَّهُ وُوَاعَمًا عَلَى المِنْ اللهِ اللهُ الله

اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُانَ اَمْعَلَى قُلُوبٍ اَقَفَالْهَا

اِتَّ الَّذِبْنَ انْتَكُوا عَلَى اَدْبَارِهِ وَمِنْ اَبْعُدِمَا اللَّبِيِّنَ لَهُوُ الْهُدَى الشَّيْطُنُ سَوَّلَ لَهُمُّ وَٱمْلِ لَهُوُ®

مقرر ہوجائے،(') تو اگر اللہ کے ساتھ سے رہیں('') تو ان کے لیے بہتری ہے۔(''

۲۲. اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کردو (م) اور رشتے ناتے توڑ ڈالو۔

۲۳. یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی ساعت اور آنکھوں کی روشنی چھین کی ہے۔(۵)

۲۲. کیا یہ قرآن میں غور وفکر نہیں کرتے؟ یا دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں۔(۱)

۲۵. جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی<sup>(2)</sup> یقیناً شیطان نے

اور نفاق ان کی ہلاکت کا سب بنے گا۔ اس اعتبار سے طَاعَةٌ وَّقُولٌ مَّعْرُوفٌ جملۂ متانفہ ہو گا اور اس کی خبر محذوف ہوگی خَیْرٌ لَّکُمْ۔ (ٹُحَ القدیر، ایر الفاسر)

ا. لیعنی جہاد کی تیاری مکمل ہوجائے اور وقت جہاد آجائے۔

عنی اگر اب بھی نفاق چھوڑ کر، اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کرلیں، یا رسول کے سامنے رسول مَثَافِیْقِاً کے ماتحت ہو کر الرئے کا جو عہد کرتے ہیں، اس میں اللہ سے ہیے رہیں۔

سع. یعنی نفاق اور مخالفت کے مقابلے میں توبہ واخلاص کا مظاہرہ بہتر ہے۔

4. ایک دوسرے کو قتل کرکے۔ لیعنی اختیار واقتدار کاغلط استعال کرو۔ امام این کثیر نے تَوَلَّیْتُمْ کا ترجمہ کیا ہے "تم جہاد سے پھر جاد اور اس سے اعراض کرو" لیعنی تم پھر زمانۂ جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ اور باہم خون ریزی اور قطع رحمی کرو۔ اس میں فساد فی الارض اور صلۂ رحمی کی تاکید ہے، جس کا مسل میں فساد فی الارض اور صلۂ رحمی کی تاکید ہے، جس کا مطلب ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ زبان سے، عمل سے اور بذل اموال کے ذریعے سے اچھا سلوک کرو۔ احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ (این کیم)

۵. لینی ایسے لوگوں کے کانوں کو اللہ نے (حق کے سننے سے) بہرہ اور آئکھوں کو (حق کے دیکھنے سے) اندھا کردیا ہے۔ یہ نتیجہ ہے ان کے مذکورہ اعمال سیئر کا۔

٢. جس كى وجه سے قرآن كے معانى ومفاہيم ان كے دلوں كے اندر نہيں جاتے۔

٤. اس سے مراد منافقین ہی ہیں جنہوں نے جہاد سے گریز کرکے اپنے کفر وار تداد کو ظاہر کردیا۔

ذلِكَ بِأَنَّهُمُّ قَالُوالِلَّذِيْنَ كِهُوْامَا تَلَىٰ اللهُ سُفِطِيْعَكُمُّ فَ يُعِضُ الْأَمْرُ وَاللهُ يُعَكُّمُ إِمْرَارَهُمُوْ<sup>©</sup>

فَكَيْفَ إِذَاتَوَ ثَنَّهُ مُ الْمَلَيِّكَةُ يَفْرِبُونَ وُجُوْهَهُمُ وَاذْبَارَهُمُ

ۮ۬ڸۣڬڔۣڹٲٛڹؙٞٛٛٛٛؗٛؗؗؗؗ؋ؙٲؾٞۘۼؙۅؙٳڡؙٚٲٲڛۛۛڎؘڟٳێۨؗۿۏۘػؚڕۿؙۅ۬ٳڔۻٛۅانَهؙ ڡؙٲڂڹڟٳڠٵۿٷۿ

> آمُ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمُ مَّرَضٌ اَنُ لَنُ يُخْرِيجُ اللهُ اَضُغَانَهُمُ ﴿

ان کے لیے (ان کے اعمال کو) مزین کردیا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔(۱)

۲۷. یہ (۲) اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا(۲) کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں (۴) میں تمہارا کہا مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے۔ (۵)

۲۷. پس ان کی کمیسی (درگت) ہوگی جب کہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چرول اور ان کی سرینوں پر ماریں گے۔(۱)

۲۸. یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کردیا اور انہوں نے اس کی رضا مندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کردیے۔

79. کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیاری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر ہی نہ کرے گا۔ (2)

ا. اس کا فاعل بھی شیطان ہے۔ یعنی مَدَّ لَهُمْ فِي الْأَمَلِ وَوَعَدَهُمْ طُوْلَ الْعُمرِ یعنی انہیں لمبی آرزووں اور اس دھوکے میں مبتلا کردیا کہ ابھی تو تمہاری بڑی عمر ہے، کیوں لڑائی میں اپنی جان گنواتے ہو؟ یا فاعل اللہ ہے، اللہ نے انہیں ڈھیل دی۔ یعنی فوراً ان کا مؤاخذہ نہیں فرمایا۔

- ٢. "يه" سے مراد ان كا ارتداد ہے۔
- سو یعنی منافقین نے مشرکین سے مایہود سے کہا۔
- م. لینی نبی مَنَافِیظِ اور آپ مَنَافِیظِ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت میں۔
- ۵. جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿وَاللَّهُ يَكُنُّ مَا يُكَبِّنُونَ ﴾ (انساه: ۸۱) (ان كى راتول كى بات چیت الله لكھ رہا ہے)۔

١٠. يه كافرول كى اس وقت كى سيفيت بيان كى گئى ہے جب فرشة ان كى روعيں قبض كرتے ہيں۔ روعيں فرشتول سے بيخ كے ليے جم كے اندر چيتى اور ادھر ادھر بھاگى ہيں تو فرشة سخى اور زور سے انہيں كيڑتے، كھينچة اور مارتے ہيں۔ يہ مضمون اس سے قبل سورۂ انعام: ٩٣ اور سورۂ انفال: ٥٠ ميں بھى گزرچكا ہے۔

ك. أَضْعَانٌ، ضِعْنٌ كى جمع ب، جس كے معنى حسد، كينه اور بغض كے ہيں۔ منافقين كے دلوں ميں اسلام اور مسلمانوں كے

وَلُوۡنَشَآ ٰءُلَائِیۡنَاهُمُ فَلَعَرَفَتَهُمُ بِبِیۡلَهُمُ وَلَتَعۡرِفَہُمُ فِیۡ لَحۡنِ الْقَوۡلِ وَاللّٰهُ یَعۡلُوۤ اَعۡمَالُکُوٰ۞

ۅؘڵڹۜڹؙۅؙڴڴؙۅؙڂؿ۠ڹؘٷڷؠؘٳؙڲٚۿؚؠڔؠؙؽؘڔٮڹػؙۮ۫ۅؘاڵڞؚ۠ڔڔۣؠ۠ؽۜ ۅؘڹۛڹڵۅ۠ٳٲڎٝؠڒٳۯڴۄۛ

إِنَّ الَّانِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَشَا قُوْا الرَّسُوْلَ مِنْ بَعُدِهَا تَبَيِّنَ لَهُوُ الْهُدُىٰ لِنَّ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئًا وَسَعْنِطًا عَاٰ لَهُمْ۞

يَا يَثُهَا الَّذِينَ الْمُنْوَا الطِيعُواالله وَالطِيعُواالرَّسُولَ

• ۱۰ اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو مجھے دکھا دیتے پس تو انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتا، (۱) اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا، (۲) تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہیں۔

اسم. اور یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کردیں اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کرلیں۔(\*\*)

سر یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی وہ ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے۔ (\*) عنقریب وہ (اللہ تعالیٰ) ان کے اعمال غارت کروے گا۔ (\*)

سس ایمان والو! الله کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا

خلاف بغض وعناد تھا، اس کے حوالے سے کہا جارہا ہے کہ کیا یہ سبھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہے؟

ا. یعنی ایک ایک شخص کی اس طرح نشان دہی کردیتے کہ ہر منافق کو عیاناً پیچان لیا جاتا۔ لیکن تمام منافقین کے لیے
اللہ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ یہ اللہ کی صفت ستاری کے خلاف ہے، وہ بالعوم پردہ پوشی فرماتا ہے، پردہ دری نہیں۔
دوسرا اس نے انسانوں کو ظاہر پر فیصلہ کرنے کا اور باطن کا محاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا تھم دیا ہے۔

البتہ ان کا لہجہ اور انداز گفتگو ہی ایسا ہو تا ہے جو ان کے باطن کا غماز ہو تا ہے، جس سے اسے پیفیمر تو ان کو یقیناً پہچان سکتا ہے۔ یہ عام مشاہدے میں آنے والی بات ہے، انسانوں کے دل میں جو کچھ ہو تا ہے، وہ اسے لاکھ چھپائے لیکن انسان کی گفتگو، حرکات و سکنات اور بعض مخصوص میفیات، اس کے دل کے راز کو آشکارا کردیتی ہیں۔

س. الله تعالی کے علم میں تو پہلے ہی سب کچھ ہے۔ یہاں علم سے مراد اس کا وقوع اور ظہور ہے تاکہ دوسرے بھی جان لیں اور دیکھ لیں۔ اس کے اس کے وقوع کو جان لیں۔ ابن علم اس کے وقوع کو جان لیں۔ ابن عباس رضی الله عنها اس قسم کے الفاظ کا ترجمہ کرتے تھے لِنَرِیٰ، تاکہ ہم دیکھ لیں۔ (ابن کیر) اور یہی معنی زیادہ واضح ہے۔ ۸۔ بلکہ ابنا ہی بیڑا غرق کرس گے۔

۵. کیونکہ ایمان کے بغیر کسی عمل کی اللہ کے ہال کوئی اہمیت نہیں۔ ایمان واخلاص ہی ہر عمل خیر کو اس قابل بناتا ہے
 کہ اس پر اللہ کے ہال اسے اجر ملے۔

#### وَلاَ تُبْطِلُوا آعْمَالُكُو

ٳڽؘۜٳڽۜڹؽ۬ؽؘػؘڡؙۯؙۅؙٳۅؘڝڎؙۅؙٳؖۼڽڛؽڸؚٳۺڮڎڎ۠ ٵؿ۫ٷٳۅۿؙۄؙؙڰؿؘٳۯ۠ڣؘڬؽؙؾۼڣۯٳؿڮڮۿؙۄٛ

فَلاَتَهِنُواوَتَدُعُوَالِلَ السَّلْوِ ۗوَانْتُوالْزَعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمُو لَنُ يَتِرَكُوا عَالَكُمُ ۞

ٳٮۜٛؠٚٲڵڂٙؽۏؗٷ۠ڶڷؙڎؙؽٚٳڵۅؚۘۘٛػؚۊٞڶۿٷٝۏٳؽٮؙؿؙۏؙؠٮؙٛۉٳ ۅؘؾۜؾۧڠ۠ۏٳ؞ؙؽٷؙڗػڎؙٲ۠ڋۏۯڴۏۅٙڵٳؽٮ۫ڡٛٞڷڴۉؙٳڡؙۅؘڶڴۄٛ<sup>®</sup>

مانو اور اینے اعمال کوغارت نہ کرو۔(۱)

سمس. بیشک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت میں ہی مرگئے (یقین کرلو) کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔

۳۵. پس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ جب کہ تم ہی بلند وغالب رہوگ (۲) اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، (۳) ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کردے۔ (۳) بامکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کردے۔ (۳) من واقعی دنیوی زندگی تو صرف کھیل کود ہے (۵) اور اگر تمہیں تم ایمان کے آؤگ اور تقویٰ اختیار کروگ تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگا۔ (۲)

ا. لینی منافقین اور مرتدین کی طرح ارتداد ونفاق اختیار کرکے، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ یہ گویا اسلام پر استفامت کا علم ہے۔ بعض نے کبائر وفواحش کے ارتکاب کو بھی حبط اعمال کا باعث گردانا ہے۔ اس لیے مومنین کی صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ بڑے گناہ اور فواحش سے بچتے ہیں۔ (النجم: ۲۲) اس اعتبار سے کبائر وفواحش سے بچتے کی اس میں تاکید ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عمل خواہ کتنا ہی بہتر کیوں نہ معلوم ہوتا ہو اگر اللہ اور اس میں تاکید ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہو اگر اللہ اور اس کے رسول سَلَیْظِیْم کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہے تو رائیگاں اور برباد ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جب تم تعداد اور قوت وطاقت کے اعتبار ہے دشمن پر غالب اور فائق تر ہو تو ایک صورت میں کفار کے ساتھ صلح اور کمزوری کامظاہرہ مت کرہ، بلکہ کفر پر ایک کاری ضرب لگاؤ کہ اللہ کا دین سر بلند ہوجائے۔ غالب وبرتر ہوتے ہوئے کفر کے ساتھ مصالحت کا مطلب، کفر کے اثر و نفوذ کے بڑھانے میں مدو دیتا ہے۔ یہ ایک بڑا جرم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اجازت یقیناً ہے، لیکن ہر وقت نہیں۔ صرف اس وقت ہے جب مسلمان کافروں کے ساتھ صلح میں زیادہ فائدہ ہے تاکہ مسلمان تعداد میں کم اور وسائل کے لحاظ سے فروتر ہوں۔ ایسے حالت میں لڑائی کی بہ نسبت صلح میں زیادہ فائدہ ہے تاکہ مسلمان اس موقع سے فائدہ اٹھاکر بھر پور تیاری کرلیں، جیسے خود نبی مطابق کار مکہ سے جنگ نہ کرنے کا دیں سالہ معاہدہ کیا تھا۔
 سال میں مسلمانوں کے لیے وشمن پر فتح و نصرت کی عظیم بشارت ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو، اس کو کون شکست دے سکتا ہے؟

- م. بلکہ وہ اس پر پورا اجردے گا اور اس میں کوئی کی نہیں کرے گا۔
- a. لینی ایک فریب اور دهوکه ہے، اس کی کسی چیز کی بنیاد ہے نه اس کو ثبات اور نه اس کا اعتبار۔
- ۲. یعنی وہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے۔ اس لیے اس نے تم سے زکوۃ میں کل مال کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس کے ایک نہایت

ٳڽؾۜؽٵٛڴۿٷۿٵڣؙۼۏڴۄؙۺڂٛڵۉٵۅؘۼؙۯؚڿٵڞؙۼٵڹڴۄٛ

ۿٙٲڬٛڎؙۄ۬ۿؙۅؙؙٛڴٳ؞ؿؙٮٛٷڹڮؿڣڠٷٳڣٛڛؚؽڸٳ؞ٳڶڐ ڡؚٞؠٮ۫ڬؙۄ۫ڞؙؾؠؙڂڵٷڡٮؙؿؠؙۼڷ؋ؘٳػؽڮؽڬٷ ٮۜٞڞڣ؋ٷٳڵؿۮٲڶۼؘۏؿؙۏٲۏٲٮٛڎٷٳڶڡؙڡٛػۯٳٚٷۅٳڶ ٮۜٮۜٷڵٷٳڝٚٮؿڽڮڷٷڡ۠ٵۼؽۘڔڴۏٚؿ۫ۊڵٳؽڴٷٷٛٵ ؙڡٞۼٵڵۘۮؙۿ۠

سم. اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگوگے اور وہ تمہارے کینے ظاہر کردے گا۔(۱)

سر خبر دار! تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، (۲) تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، (۲) تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لیتے ہیں اور جو بخل کرنا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرنا ہے۔ (۳) اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر (اور مختاج) ہو (۳) اور اگر تم روگردان ہوجاو (۵) تو وہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جینے نہ ہوں گے۔ (۲)

قلیل جھے کا یعنی صرف ڈھائی فی صد کا اور وہ بھی ایک سال کے بعد اپنی ضرورت سے زیادہ ہونے پر، علاوہ ازیں اس کا مقصد بھی تمہارے اپنے ہی بھائی بندوں کی مدد اور خیر خواہی ہے نہ کہ اللہ اس مال سے اپنی حکومت کے اخراجات پورے کرتا ہے۔

1. یعنی اگر ضرورت سے زائد کل مال کامطالبہ کرے اور وہ بھی اصر ار کے ساتھ اور زور دے کر تو یہ انسانی فطرت ہے کہ تم بخل بھی کروگے اور اسلام کے خلاف اپنے بغض وعناد کا اظہار بھی۔ یعنی اس صورت میں خود اسلام کے خلاف بھی تمہارے دلوں میں عناد پیدا ہوجاتا کہ یہ اچھا دین ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہتا ہے۔

۲. یعنی کچھ حصہ زکوۃ کے طور پر اور کچھ اللہ کے رائے میں خرج کرو۔

سم. لیعن اپنے ہی نفس کو انفاق فی سبیل اللہ کے اجر سے محروم رکھتا ہے۔

4. لیعنی اللہ تہمیں خرج کرنے کی ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ وہ تمہارے مال کا ضرورت مند ہے۔ نہیں، وہ تو غنی ہے، ب نیاز ہے، وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے تہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس سے ایک تو تمہارے اپنے نفول کا تزکیہ ہو۔ دوسرا تمہارے ضرورت مندول کی حاجتیں پوری ہوں۔ تیسرا تم دشمن پر غالب اور برتر رہو۔ اس لیے اللہ کی رحمت اور مدد کے مختاج تم ہونہ کہ اللہ تمہارا مختاج ہے۔

۵. لینی اسلام سے کفر کی طرف پھر جاؤ۔

۲. بلکہ تم سے زیادہ اللہ اور رسول کے اطاعت گزار اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے ہوں گے۔ نبی منگائیل سے مراو سے اس کی بابت یو چھا گیا تو آپ منگائیل نے حضرت سلمان فاری و اللہ کی کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا "اس سے مراو یہ اور اس کی قوم ہے۔ فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان ثریا (ستارے) کے ساتھ بھی لاکا ہوا ہو تو اس کو فارس کے کچھ لوگ حاصل کرلیں گے "۔ (النرمذی، ذکرہ الالبانی فی الصحیحة: ۱۳۱۳)

#### سورہ فنخ مدنی ہے اور اس میں انتیں آیتیں ہیں اور چار رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ۔ مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. بے شک (اے نبی سَلَّالَیْظِمِّ) ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح دی ہے۔

٢. تاكه جو كچھ آپ كے گناه آگے ہوئے اور جو پیچھے
 سب كو الله تعالى معاف فرمائے، (۱) اور تجھ پر اپنا احسان

# سُنونوا المتباع

#### بن \_\_\_\_\_ مالله الرَّحْمَن الرَّحِيْمِ

إِنَّا فَتَعَنَّالَكَ فَتُعَّامِّبُينًا ۗ

ڵێۼ۬ڣڒڮڬٳڵڬؙۉؙٮٳؗڡۜڡؙۜڗۜڰؘؠۻٛۮؘؿ۠ڽڬۅٙٮٳٚؾٲڂٞۅؘؽێڗۊ ڹۼؙٮڗڎؙۼۘؽؽػۅٙؾۿؙ۪ۮڽػڝڗٳڟٲۺؙٮؿٙؿؽؙٵ<sup>ڽ</sup>ٚ

چڑہ ۲ ہجری میں رسول اللہ مُنگانی اور ۱۲ سو کے قریب صحابہ گڑائی عمرے کی نیت سے ملہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ کے قریب صحابہ گڑائی عمرے کی نیت سے ملہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ کو اپنا نما عندہ مبنا کر کہ جیجا تاکہ وہ روسائے قریش سے گفتگو کرکے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آپ منگانی کی اجازت دینے پر آپ منگانی کی اجازت دینے پر آپ منگانی کی اجازت کی افواہ پھیل گئی، جس پر آپ منگانی کی اجازہ کریں۔ لیکن حضرت عثان رفائق کے ملہ جانے کے بعد ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس پر آپ منگانی کی اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر والچی کا ارادہ کرلیا، وہیں اپنے سر بھی منڈالیے اور قربانیاں اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر والچی کا ارادہ کرلیا، وہیں اپنے سر بھی منڈالیے اور قربانیاں کرلیں۔ نیز کفار سے اور بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا، جنہیں صحابہ رفائی کی اکثریت ناپند کرتی تھی لیکن نگاہ رسالت نے اس کے دور رس اثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے، کفار کی شر انظ پر ہی صلح کو بہر سمجھا۔ حدیبیہ سے مدینے کی طرف آئے ہوئی وائی کا معاہدہ ہوں کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا گیا چونکہ یہ صحابہ رفائی کہت تھے کہ موج راسے میں یہ مدیبیہ کی صلح کو فتح شار کرتے ہیں۔ اور نبی منگانی کہت سے سورت از کی، جس میں صلح کو فتح شار کرتے ہیں۔ اور نبی منگانی کہت کے اس سورت کی بابت فرمایا کہ وہ کے دو سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا وہ فیبا سے زیادہ محبوب ہے۔ (صحبح البخاری، کتاب المغازی، باب غورہ الصدیبیة و نفسیر سورۃ الفتہ)

ا. اس سے مراد ترک اولی والے معاملات یا وہ امور ہیں جو آپ سکی فیٹم فیٹم واجتہاد سے کیے، لیکن اللہ نے انہیں ناپیند فرمایا، جیسے عبد اللہ بن ام مکتوم ڈالٹیڈ وغیرہ کا واقعہ ہے جس پر سورہ عبس کا نزول ہوا، یہ معاملات وامور اگرچہ گاناہ اور منافی عصمت نہیں، لیکن آپ سکی شان ارفع کے چیش نظر انہیں بھی کو تابیاں شار کر لیا گیا، جس پر معافی کا اعلان فرمایا جارہا ہے۔ لیخفور میں لام تعلیل کے لیے ہے۔ یعنی یہ فتح مین ان تین چیزوں کا سبب ہے جو آیت میں کم نمور ہیں۔ اور یہ مغفرت ذنوب کا سبب، اس اعتبار سے ہے کہ اس صلح کے بعد قبول اسلام کرنے والوں کی تعداد میں بھی خوب اضافہ ہوا، جس سے آپ شکا فیٹور میں۔ اجر عظیم میں بھی خوب اضافہ ہوا اور صنات وبلندی درجات میں بھی۔

## پورا کردے(۱) اور تجھے سیدھی راہ چلائے۔(۲) ۳. اور آپ کو ایک زبردست مدد دے۔

م. وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون (اور اطمینان) ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں، (ا) اور آسانوں اور زمین کے (کل) لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ (اور اللہ تعالیٰ دانا باحکمت ہے۔

۵. تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں
 لے جائے (۵) جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہ دور کردہے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

#### وَيَنْصُرُكُ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۞

هُوَالَّذِي كَانْزَلَ السَّكِيمُنَة فَنْ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزُوادُوْلَايُمَانَامَّعَ الْمَايَمِ وَلِيَّةِ جُنُودُ السِّمُوتِ وَالْاَصْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

لِّيُنُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِتِ جَنَّتٍ تَعَرِّى مِنْ تَمْتِهَا الْأَفْهُرُخِلِدِينَ فِيهَا وَكُلُّوِرِّعَنُهُمُّ مَسِيَّالِقِهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَاللهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞

ا. اس دین کو غالب کرکے جس کی تم دعوت دیتے ہو۔ یا فتح وغلبہ عطا کرکے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مغفرت اور ہدایت پر استقامت یہی اتمام نعمت ہے۔ (فتح القدر)

۲. لیعنی اس پر استفامت نصیب فرمائے۔ ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے نوازے۔

سر لین اس اضطراب کے بعد، جو مسلمانوں کو شرائط صلح کی وجہ سے لاحق ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینت نازل فرمادی، جس سے ان کے دلوں کو اطمینان، سکون اور ایمان مزید حاصل ہوا۔ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔

4. یعنی اگر اللہ تعالی چاہے تو اپنے کسی لفکر (مثلاً فرشتوں) سے کفار کو ہلاک کروا دے۔ لیکن اس نے اپنی حکمت بالغه کے تحت ایسا نہیں کیا اور اس کے بجائے مومنوں کو قال وجہاد کا حکم دیا۔ ای لیے آگے اپنی صفت علیم و حکیم بیان فرمائی ہے۔ یا مطلب ہے کہ آسان وزمین کے فرشتے اور ای طرح دیگر ذی شوکت و قوت لفکر سب اللہ کے تابع ہیں اور ان سے جس طرح چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ بعض دفعہ وہ ایک کافر گروہ کو ہی دوسرے کافر گروہ پر مسلط کر کے مسلمانوں کی امداد کی صورت پیدا فرما دیتا ہے۔ مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اے مومنو! اللہ تعالی تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے پینجبر اور اپنے دین کی مدد کا کام کسی بھی گروہ اور لفکر سے لے سکتا ہے۔ (این کیر وایر انتائیر)

۵. حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے سورہ فتح کا ابتدائی حصد سالینغفور لَکَ اللهُ تو انہوں نے نبی عَلَیْشِکُم ہے کہا "آپ عَلَیْشِکُمْ کو مبارک ہو، ہمارے لیے کیا ہے؟" جس پر اللہ نے آیت لیدْخِلَ الْمُؤْمِنِیْنَ نازل فرمادی (صحیح البخاري، باب غزوة المحدیدیة) بعض کہتے ہیں کہ یہ لیکُو دَادُوْا یا یَنْصُرَكَ ہے متعلق ہے۔

وَّيُعَدِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفَقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكِتِ الطَّلَاتِيْنَ بِاللهِ كُلْنَ السَّوْءِ عَكَيْهِمُ كَالْبِرُقُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَعَمَّهُمُ وَاعْدَ لَهُمُ جَهَمِّمْ وَسَأَءْتُ مَصِيرًا

وَلِتُهِ جُنُودُ التَّمَلُوتِ وَالْرَضِّ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا عَلَيْمًا ۞

ٳ؆ٛٙٲۯۺؙڵڹڬۺؘٳۿٮٵۊۜڡؙؠۺؚٞڔٞٳۊۜؽڿؽڗؙٳ<sup>۞</sup>

لِتُوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُونُهُ وَتُوَوِّرُونُا وَتُسَيِّحُونُهُ بُكُرَةً وَّاصِيلًا ﴿

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنْمَايْبَايِعُوْنَ اللَّهُ يُدُاللَّهِ فَوْنَ الْمِيْمَةُ فَمَنْ مُّكَثَ وَالْمَالِيَّكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهٌ وَمَنْ اَوْفِي مِلْعَهُمَا عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤُ يَتِهُ واَجْرًا عَظِيمًا

اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور منافق عورتوں اور مشرکہ مورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بد گمانیاں رکھنے والے ہیں، (۱) دراصل) انہیں پر برائی کا پھیرا ہے، (۱) اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ (بہت) بری لوٹے کی حکمہ ہے۔

ک. اور الله ہی کے لیے آسانوں اور زمین کے لشکر ہیں اور الله غالب اور حکمت والا ہے۔

٨. یقییناً ہم نے مختجے گواہی دینے والا اور خوشنجری سنانے
 والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجا ہے۔

9. تاکہ (اے مسلمانو)، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح وشام۔

• ا. بیشک جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقینا اللہ سے بیعت کرتے ہیں، (۱۳) ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، (۵) تو جو شخص عہدشکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہدشکنی

ا. یعنی اللہ کو اس کے حکموں پر متہم کرتے ہیں اور رسول اللہ سُکاللَیْظُ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ یہ مغلوب یا مقتول ہوجائیں گے اور دین اسلام کا خاتمہ ہوجائے گا۔ (این کیر)

۲. لیعنی یہ جس گردش، عذاب یا ہلاکت کے مسلمانوں کے لیے منتظر ہیں، وہ تو ان ہی کا مقدر بننے والی ہے۔

سا. یہاں اسے منافقین اور کفار کے ضمن میں دوبارہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان دشمنوں کو ہر طرح ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی حکمت ومشیت کے تحت ان کو جتنی جاہے مہلت دے دے۔

٣٠. يعنى يه بيعت دراصل الله بى كى ہے، كيونكه اسى نے جہاد كا حكم ديا ہے اور اس پر اجر بھى وہى عطا فرمائے گا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا كه يه اپنے نفول اور مالول كا جنت كے بدلے الله كے ساتھ سودا ہے۔ (التوبة: ١١١) يه اسى طرح ہے جيسے همرَّ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدُ اَلْمَا كَاللَّهُ ﴾ (النساء: ٨٠)

۵. آیت سے وہی بیعت رضوان مراد ہے جو نبی سکی فیل نے حضرت عثان دلی فیل شہادت کی خبر سن کر ان کا انتقام لینے کے لیے حدید میں موجود ۱۲ یا ۱۵ سو مسلمانوں سے لی تھی۔

کرتا ہے (۱) اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ بہت بڑا اللہ بہت بڑا اللہ بہت بڑا اللہ بہت بڑا الر دے گا۔

11. ریہاتیوں میں سے جو لوگ پیچے چھوڑد یے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں گئے رہ گئے ہیں آپ ہمارے لیے مغفرت طلب سیجے۔ (۳) یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ (۳) آپ جواب دے دیجے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کئی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے (۵) تو یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے (۲) تو، بلکہ تم جو کچھ کررہے ہو اس سے کوئی نفع دینا چاہے (۲) تو، بلکہ تم جو کچھ کررہے ہو اس سے

سَيَقُولُ لِكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا اعْرَالُنَا وَاهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْلَنَا يَقْدُولُوْنَ بِالْسِنَتِهِمُ مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَلَ فَمَنْ تَبْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ آزَاد بِكُمْ ضَمَّا الْوَارَ اد بِكُمْ نَفْعًا ثِبُلُ كَانَ اللهُ فِمَا تَعْلُونَ خِينُولُ®

ا. نَکْتُ (عبد شکنی) سے مراد یہاں بیعت کا توڑ دینا لیعنی عبد کے مطابق لڑائی میں حصہ نہ لینا ہے۔ لیعنی جو شخص ایسا کرے گا تو اس کا وبال اس پر بڑے گا۔

۴. کہ وہ اللہ کے رسول مَنْکَشِیْم کی مدو کرے گا، ان کے ساتھ ہوکر لڑے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح وغلبہ عطا فرمادے۔

سال اس سے مدینہ کے اطراف میں آباد قبیلی، غفار، مزینہ، جبینہ، اسلم اور دکل مراد ہیں۔ جب نبی سکائٹیگا نے خواب دیکھنے کے بعد (جس کی تفصیل آگے آئے گی) عمرے کے لیے ملہ جانے کی عام منادی کرادی۔ مذکورہ قبیلوں نے سوچاکہ موجودہ حالات تو ملہ جانے کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ وہاں ابھی کافروں کا غلبہ ہے اور مسلمان کمزور ہیں نیز مسلمان عمرے کے لیے پورے طور پر ہتھیار بند ہوکر بھی نہیں جاسکتے۔ اگر ایسے میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کرایا تو مسلمان خالی ہاتھ ان کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ اس وقت ملہ جانے کا مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں فیصلہ کرایا تو مسلمان خالی ہاتھ ان کی بابت فرمارہا ہے کہ یہ تجھ سے ڈالنا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ آپ سکائٹیلی کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں گئے۔ اللہ تعالی ان کی بابت فرمارہا ہے کہ یہ تجھ سے مشغولیتوں کا عذر چیش کرکے طلب مغفرت کی التجائیں کریں گے۔

م. لیعنی زبانوں پر تو یہ ہے کہ ہمارے چیچے ہمارے گھروں کی اور بیوی بچوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کیے ہمیں خود ہی رکنا پڑا، لیکن حقیقت میں ان کا پیچے رہنا، نفاق اور اندیشہ موت کی وجہ سے تھا۔

۵. لیخی اگر الله تمهارے مال ضائع کرنے اور تمهارے اہل کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرلے تو کیا تم میں سے کوئی اختیار رکھتا ہے کہ وہ الله کو ایسا نہ کرنے دے۔

٣. يعني تمهيل مدد پينجانا اور تمهيل غنيمت سے نوازنا چاہـ تو كوئى روك سكتا ہے؟ يه در اصل مذكورہ متخلفين (ييھيے

يَلْ طَنْنُتُو أَنْ لُكُنْ يَنْقَلَ الرَّسُولُ وَالْهُوْمِنُونَ إِلَّا ٱۿؚڵؽۿؚؠؙٲٮۘۘٲٳۊۧۯ۫ؾۜؽۮٳڮ؋ٛٷؙڵۅٛؠڴۄؙۅڟؘڹؙؽؙڗٛڟۜ السَّوْءِ اللَّهُ وَكُنْتُهُ قُوْمًا أَوْرًا

وَمَنْ لَوْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُّولِهِ فَإِنَّا آعْتَدُنَا لِلْكُفِرِينَ سَعِيْرًا ﴿

وَبِلْهِ مُلُكُ السَّمَاوِتِ وَالْكِرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَنُعَدِّتُ مِنْ تَشَاءُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِمًا

سَيِقُوْلُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُوْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَاخُذُنُ وُهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعُكُمْ أَيُرِيْدُونَ أَنْ سُّيةِ لُوْا كُلُّهِ اللهِ قُلْ لَنِي تَتَبِيعُوْنَا

الله خوب باخبر ہے۔(۱)

١٢. (تہیں) بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغیبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا۔(۱) دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاک ہونے والے۔(۳)

الله ير ايمان نه الله ير اور اس كے رسول ير ايمان نه لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہتی آگ تار کر رکھی ہے۔

۱۲ اور زمین اور آسانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے جے چاہے بخشے اور جے چاہے عذاب وے۔ اور الله بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔<sup>(م</sup>

10. جب تم عنيمتيں لينے جانے لگو گے تو حجت سے يہ پیچیے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اینے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے،(۵) وہ چاہتے ہیں کہ

رہ جانے والوں) کا رد ہے جنہوں نے گمان کر لیا تھا کہ وہ اگر نبی سکی کیا گیا کا کے ساتھ نہیں گئے تو نقصان سے محفوظ اور منافع سے بہرہ ور ہول گے۔ حالاتکہ نفع وضرر کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

ا. لعنی ممہیں تمہارے اعمال کی یوری جزاء دے گا۔

۲. اور وہ یہی تھا کہ اللہ اپنے رسول مُنگاللہ کا کہ دو نہیں کرے گا۔ یہ وہی پہلا گمان ہے، تکرار تاکید کے لیے ہے۔ سر ٹو رہ ، مائٹ کی جمع ہے، ہلاک ہونے والا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقدر ہلاکت ہے۔ اگر دنیا میں یہ اللہ کے عذاب سے فی گئے تو آخرت میں تو فی کر نہیں جاسکتے وہاں تو عذاب ہر صورت میں بھکتنا ہوگا۔

اس میں متخلفہن کے لیے توبہ وانابت الی اللہ کی ترغیب ہے کہ اگر وہ نفاق سے توبہ کرلیں تو اللہ تعالی انہیں معاف فرمادے گا، وہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔

۵. اس میں غزوہ خیبر کا ذکر ہے جس کی فتح کی نوید اللہ تعالی نے حدید میں دی تھی، نیز اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں سے جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہو گا وہ صرف حدیدہ میں شریک ہونے والوں کا حصہ ہے۔ چنانچہ حدیدہ سے والی کے بعد آپ منگالیو آنے یہودیوں کی مسلس عہر شکنی کی وجہ سے خبر پر چڑھائی کا پروگرام بنایا تو مذکورہ متخلفین

ؙ۠ػڬٳڝؙؙؙؙٛٛۄؙۊٵڶٳڵڎؙڡؚڹٛ قَبُلْ ۫ڡؘٚۘؽڠ۠ۅٛڷۅٛؽ ؠٙڷؾۜڞؙٮۮؙۅؙؿؘڬٵؿڷػٳٮؙٚۅؙٳڵٳؽڣ۫ڡٞۿؙۅؙؽ ٳڰٷڸؽڰؚ

قُلْ لِلْمُخَلِقِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُنْ عُونَ اللَّ قَوْمِ اُولُ اَلْمُ اللَّهِ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْ نَهُمُ أَوْيُسُلِمُونَ قَالَ تُولِيَّوُ الْيُؤْرِكُ اللهُ أَجُرًا حَسَنًا وَانَ تَتَوَكُّوا لَمَا تَوْكَيْتُوْرِقِنَ قَبْلُ لِيعِيِّ الْمُوْمَا كَالِيمًا ۞

اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں (۱) آپ کہہ دیجے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرماچکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلوگے، (۱) وہ اس کا جواب دیں گے (نہیں نہیں) بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، (۱) (اصل بات یہ ہے) کہ وہ لوگ بہت ہی کم سیجھتے ہیں۔ (۱)

11. آپ پیچے چھوڑے ہوئے بدووں سے کہہ دو کہ عفریب تم ایک سخت جگہو قوم کی طرف بلائے جاؤگ کہ تم ان سے لڑوگ یا وہ مسلمان ہوجائیں گے (۵) پس اگر تم اطاعت کروگ (۲) تو اللہ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے گا(۵) اور اگر تم نے منہ پھیرلیا جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ چھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ (۸)

نے بھی محض مال غنیمت کے حصول کے لیے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا، جے منظور نہیں کیا گیا۔ آیت میں مغانم سے مراد مغانم خیبر بی ہیں۔

1. اللہ کے کلام سے مراد، اللہ کا خیبر کی غنیمت کو اہل حدیبیہ کے لیے خاص کرنے کا وعدہ ہے۔ منافقین اس میں شریک ہوکر اللہ کے کلام یعنی اس کے وعدے کو بدلنا چاہتے تھے۔

٢. يه نفي جمعنی نبی ہے يعنی تهميں مارے ساتھ چلنے کی اجازت نہيں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بھی يہی ہے۔

سو. لیخی یہ متخلفین کہیں گے کہ تم ہمیں حمد کی بنا پر ساتھ لے جانے سے گریز کررہے ہو تاکہ مال غنیمت میں ہم تمہارے شر مک نہ ہوں۔

م. لینی بات یہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ پابندی ان کے چیچے رہنے کی پاداش میں ہے۔ لیکن اصل بات ان کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔

۵. اس جگہو قوم کی تعیین میں اختلاف ہے، بعض مضرین اس سے عرب کے بی بعض قبائل مراد لیتے ہیں، مثلاً ہوازن یا ثقیف، جن سے حنین کے مقام پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ یا مسیلمۃ الکذاب کی قوم بنو صنیفہ۔ اور بعض نے فارس اور روم کے مجوسی وعیمائی مراد لیے ہیں۔ ان چیچے رہ جانے والے بدویوں سے کہا جارہا ہے کہ عقریب ایک جنگہو قوم سے مقابلے کے لیے تہمیں بلایا جائے گا۔ اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو تہماری اور ان کی جنگ ہوگی۔

۲. یعنی خلوص دل سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑوگے۔

٤. دنيا مين غنيمت اور آخرت مين بجهلے گناهوں کی مغفرت اور جنت۔

٨. ليني جس طرح حديبيه كے موقع پرتم نے ملمانوں كے ساتھ مكه جانے سے گريز كيا تھا، اى طرح اب بھي تم جہاد

ڮڛٛٵۜۑٳڶۯڠؠ۬ؠڂڗڿٞۊٙڵٵؽٳڶۯۘۼؙڗڿؚڂڔڿٞۊٙڵٳ ٵٙؠٳڶؠڔؙؽۻۣڂڗڿ۠ۊڡٙڽؙؿؙڟؚڿٳڶڵۮۊؘڎڛؙۅٞڶڎؽۮڿڶڎ ۻؘؿٝؾڹٞٞڔ۫ؽؙڡؚڹٛؿۘڂؚٙؠٵڶڒٮ۫ۿڒٛۊٛڡؘڽؙؾٙۅؘڵۜؽؾڒؚڽڎ

ڵڡۜۘڎۯۻؽٳٮڵۿٶۜڹٵڵٮؙۏؙڡڹؽڽٳۮ۫ؽڽٳۼٷؽڬڠٙؾ ٵۺۜڿۊؚڡٚڮۄؘڝٳؿٷ۠ڎۅؚڿڂٷٵؙؿٚڶٵڷڰؚڲؽ۫ڎ ٵؿۧڿۄٙٵؘؿٵؠؙڞؙڰ۫ڠٵڗۧڽؙؿٳۨ<sup>۞</sup>

ومَعَانِع كَثِيرَةً يَانَّفُونَهَا فَكَانَ اللهُ عَنْيُزًا

1. اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، (۱) جو کوئی اللہ اور حرج ہے، (۱) جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبر داری کرے اسے اللہ ایی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے (در ختوں) کے نہریں جاری ہیں اور جو منہ پھیرلے اسے دردناک عذاب (کی سزا) دے گا۔

11. یقیناً الله تعالی مومنوں سے خوش ہوگیا جب کہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کررہے تھے۔ (ا) ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کرلیا (ا) اور ان پر اطمینان نازل فرمایا (ا) اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ (۵)

19. اور بهت سی عنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں

سے بھا گوگے، تو پھر اللہ كا دردناك عذاب تمہارے ليے تيار ہے۔

1. بصارت سے محرومی اور کنگڑے پن کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معندوری۔ یہ دونوں عذر تو لازمی ہیں۔ ان اصحاب عذر یا ان جیسے دیگر معندورین کو جہاد سے مشتیٰ کردیا گیا۔ حرج کے معنی گناہ کے ہیں ان کے علاوہ جو بیاریاں ہیں، وہ عارضی عذر ہیں، جب تک وہ واقعی بیار ہے، شرکت جہاد سے مشتیٰ ہے۔ بیاری دور ہوتے ہی وہ تھم جہاد میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔

۲. یہ ان اصحاب بیعت رضوان کے لیے رضائے الٰہی اور ان کے پکے سے مومن ہونے کا سر فیقلیٹ ہے، جنہوں نے صدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی کہ وہ قریش مکہ سے لڑیں گے اور راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔
 ۳. لیخی ان کے دلول میں جو صدق وصفا کے جذبات تھے، اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ اس سے ان دشمنان صحابہ فرگائیڈ کا رد ہوگیا جو کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ظاہری تھا، دل سے وہ منافق تھے۔

۴. لیعنی وہ نتبے تھے، جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے، اس لیے جنگی ہتھیار مطلوبہ تعداد میں نہیں تھے۔ اس کے باوجود جب نبی مظافیۃ کا نیا نہیں خان ڈائٹڈ کا بدلہ لینے کے لیے ان سے جہاد کی بیعت کی تو بلا ادنی تامل، سب لڑنے کے لیے تیار ہوگئے، یعنی ہم نے موت کا خوف ان کے ولوں سے نکال دیا اور اس کی جگہ صبر وسکیت ان پر نازل فرمادی جس کی بنا پر انہیں لڑنے کا حوصلہ ہوا۔

a. اس سے مراد وہی فتح خیبر ہے جو یہودیوں کا گڑھ تھا، اور حدیبہ سے والی پر مسلمانوں نے اسے فتح کیا۔

حَكُمًا

ۅڡۜٮۘٙػڴۉٳٮڵٷۘڡۼٵڹٷڲؿؗڽڒۘۊٞ؆ٲڂؙۮ۠ۅؙڣۜۿٵڣۜؾۻٙڵڷڴۄ۫ ۿڹ؋ۅػڡۜۜٵؽڽؽٳڶٮڟڛۼٮؙٛڴۊٝٷڲڴۏڽٳڶڲ ڸؚڷۿٷ۫ؠڹؽڹٙۅؘؽۿڋۑڴۄ۫ڝڒٳڟٵؿ۠ۺؾؘڣۣؿؖڴ

> ٷٛٲڠٝۯؽۘڷڎڗؘڠؿ۫ۑۯۉٳۘۘؗڡػؽؙۿٵؿٙۮٲڝؘٲڟٳڶڷۿ ؠؚۿٵٷػٳڹٳڶڷۿؙٷڶٷٚڸۺٞؿؙٞڠٙڮؽؙڗؙٳ

ۅؘڬۊؘ؆ٙؾػڲؙؙؙؙٳڷڵڎؚؽؽؘػڡؘٚؠؙؙۉٵڵۅٙڵٮٛۉٵڵۮڋڹۯڗ۠ڠٞ ڵڒۼۣۮؙۏڹؘۅٙڸؾۜٳۊۜڵڒڝ۬ؽڗٳ۞

گے (۱) اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

۲۰. الله تعالی نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے (۲) جنہیں تم حاصل کروگے پس یہ تو تنہیں جلدی ہی عطا فرمادی (۳) اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، (۳) تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی ہوجائے (۵) اور (تاکہ) وہ تنہیں سیدھی راہ چلائے۔ (۲)

11. اور تمہیں اور (عنیمتیں) بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا ہے<sup>(2)</sup> اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

۲۲. اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ و کھاکر بھاگتے کچر نہ تو کوئی کارساز پاتے نہ مدد گار۔(^)

ا. یہ وہ عسیمتیں ہیں جو خیبر سے حاصل ہوئیں۔ یہ نہایت زر خیز اور شاداب علاقہ تھا، ای حساب سے یہاں سے مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں غنیمت کا مال حاصل ہوا، جسے صرف اہل حدیبیہ میں تقسیم کیا گیا۔

۲. یہ دیگر فتوحات کے نتیج میں حاصل ہونے والی عنتیمتوں کی خوش خبری ہے جو قیامت تک مسلمانوں کو حاصل ہونے والی ہیں۔
 سابی لینی فتح خیبر یا صلح حدیدید، کیونکہ یہ دونوں تو فوری طور پر مسلمانوں کو حاصل ہو گئیں۔

۴. حدیبیہ میں کافروں کے ہاتھ اور خبیر میں یہودیوں کے ہاتھ اللہ نے روک دیے، تعنی ان کے حوصلے پست کردیے اور وہ مسلمانوں سے مصروف پیکار نہیں ہوئے۔

۵. لیعنی لوگ اس واقعے کا تذکرہ پڑھ کر اندازہ لگالیں گے کہ اللہ تعالیٰ قلت تعداد کے باوجود مسلمانوں کا محافظ اور دشمنوں پر ان کو غالب کرنے والا ہے یا یہ روک لینا، تمام موعودہ باتوں میں رسول اللہ سَکیٹیٹیٹر کی صداقت کی نشانی ہے۔

لین ہدایت پر استقامت عطا فرمائے یا اس نشانی سے شہیں ہدایت میں اور زیادہ کرے۔

2. یہ بعد میں ہونے والی فقوات اور ان سے حاصل ہونے والی فنیمت کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح چاردیواری کرکے کی چیز کو اپنے قبضے میں کرلیا جاتا ہے اور پھر اس کی بابت بے فکری ہوجاتی ہے۔ اس طرح اللہ نے ان فقوات کو اپنے حیط اقتدار میں لیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے انہیں تمہارے لیے اقتدار میں لیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے انہیں تمہارے لیے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، وہ جب چاہے گا، حمیمیں اس پر غلبہ عطا کردے گا، جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جر چیز پر قادر ہے۔ بھن نے اُحاط کے معنی عَلِمَ کے کیے ہیں، یعنی اسے معلوم ہے کہ وہ علاقے بھی تم فی کروگ۔ ۸. یہ حدیبیہ میں متوقع جنگ کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ اگر یہ قریش مکہ صلح نہ کرتے بلکہ جنگ کا راستہ اختیار

سُنَّةَ اللهِ النَّتِيُّ قَدُّخَلَتُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُدِيْ لِأَ ۞

ڡؘۿؙۅؘٲڵۏؽؙػڰٙٵؽۮۣؽؗٛؗٛؠؙ۠ۼڬٛۮ۠ۅٵٙؽۮؚؽڴؙۏۼٮٞۿؙۄؙ ؠؚڹڟڹۣ؞ٮڴڎٙڝ۬ڹۘڣڡؚٛٲ؈ؗٵڟٚڡؘڒڴۯۼڵؿۿٟۄٞۛ ۅػٵڹۘٵٮڵڎؙڽؠؘٲڰۼؖڵٷڹڝؚؽڗٵ۞

ۿؙؙؙؗؗؗؗۿٵڰ۬ڹؿؘؽڬڡۜٞۯ۠ٲۅؘڝؘڎ۠ۏٞڴۄ۫ڝٵڵٮۺۜڿؚۑٵڬؖڗٳؗۄ ۅٵڷۿۮ۫ؽڡػڴۏٞٵڷؙؿؠؙؙۼٚۼۣڴڎٷڶڒڔۻڵ ؿؙۊؙ۫ؠٮ۠ۊڹۜۏؾٵٚؿ۫ٷٞؠڶٿٛڷۊؾڠڵؽٷۿۄؙڷڽؙڟٷۿۿ

۲۳. اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہوا اور تو مجھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ یائے گا۔

۲۲. اور وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو ان سے روک لیا ہاتھوں کو ان سے روک لیا اس کے بعد کہ اس نے شہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، (۲) اور تم جو پچھ کررہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ ۲۵ مجد کرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ میں چہنچ سے (روکا)، (۳) اور اگر ایسے (بہت قربان گاہ میں چہنچ سے (روکا)، (۳) اور اگر ایسے (بہت

کرتے تو یہ پیدٹھ کچھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، کوئی ان کا مدد گار نہ ہو تا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں تہہاری مدد کرتے اور ہمارے مقابلے میں کس کو تھہرنے کی طاقت ہے؟

ا. یعنی اللہ کی یہ سنت اور عادت پہلے ہے چلی آرہی ہے کہ جب کفر وایمان کے در میان فیصلہ کن معرکہ آرائی کا مرحلہ آتا ہے تو اللہ تعالی اہل ایمان کی مدد فرماکر حق کو سر بلندی عطاکرتا ہے، جیسے اس سنت اللہ کے مطابق بدر میں تمہاری مدد کی گئے۔

۲. جب نبی کریم صَّفِیْتِیُ اور صحابہ کرام وَ اللّٰہُ حدیبیہ میں سے تو کافروں نے ۱۸ آدمی، جو بتھیاروں سے لیس سے، اس نیت سے بیسجے کہ اگر انہیں موقع مل جائے تو دھوکے سے نبی صَّفَیْتِیْم اور صحابہ وَ اللّٰہُ کا اور انہوں نے ہمت کرکے ان تمام مسلح جھے جھے جہا تعدیم کی طرف سے حدیبیہ میں آیا، جس کا علم مسلمانوں کو بھی ہوگیا اور انہوں نے ہمت کرکے ان تمام مسلح جھے جھے جھے بیا تعدیم کی طرف سے حدیبیہ میں آیا، جس کا علم مسلمانوں کو بھی ہوگیا اور انہوں نے ہمت کرکے ان تمام کو میان کو جو بھی سزا دی جاتی، صحیح ہوتی۔ ایکن اس میس خطرہ بہی تھا کہ بھر جنگ ناگزیر ہوجاتی۔ جب کہ نبی شکھی اس موقع پر جنگ کے بجائے صلح چاہتے سے لیکن اس میس خطرہ بہی تھا کہ بھر جنگ ناگزیر ہوجاتی۔ جب کہ نبی شکھی اس موقع پر جنگ کے بجائے صلح چاہتے سے کیونکہ اسی میں مسلمانوں کا مفاد تھا۔ چنانچہ آپ مُنَافِّنِیْم نے ان سب کو معاف کرکے چھوڑدیا۔ (صحیح مسلم، کتاب الجہاد، باب قول الله تعالی وھو الذی کف أیدیهم عنکم) بطن مکہ سے مراد حدیبیہ ہے۔ یعنی حدیبیم میں ہم نے تہیں کفار سے اور کفار باب قول الله تعالی وھو الذی کف أیدیهم عنکم) بطن مکہ سے مراد حدیبیہ ہے۔ یعنی حدیبیم میں ہم نے تہیں کفار سے اور کفار کو تم سے لڑنے سے روکا۔ یہ اللہ نے احدان کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔

٣. هَدْيٌ اس جانور كوكها جاتا ہے جو حاجى يا معتمر (عمره كرنے والا) اپنے ساتھ كمد لے جاتا تھا۔ يا و بيں سے خريد كر ذك كرتا تھا مَحِدٌ لُّ (طال ہونے كى جَلَّه) سے مراد وہ قربان گاہ ہے جہاں ان كو لے جاكر ذن كيا جاتا ہے جاہليت كے زمانے ميں يہ مقام معتمر كے ليے مروه پہاڑى كے پاس اور حاجيوں كے ليے منى تھا۔ اور اسلام ميں ذن كرنے كى جلّه مكه، منى اور پورے حدود حرم جيں۔ مَعْكُوفًا، حال ہے۔ ليعنى به جانور اس انتظار ميں ركے ہوئے تھے كه مكه ميں واخل ہوں

ؘڡؘٛڝؙؽؘڲؙۄٛ۫ڡؚٚڡؙؙۿۄٞڡٞعَڗَّةٛ بِغَيْرِعِلْمٍ ۚ لِيُكْخِلَاللهُ ڣؙۯؘػؘؠؙؾؚ؋ڡؘؽؙؾۜؿؘٲٷٞؿؘڗؘڲؙۅؗٳڵؘڡؙۜٚڹؙٵٲڵۮؚؽؙؽ ػڡؙۯؙۉٳڡؚٮ۫ۿۿۄ۫عؘۮٵڋٵڵڸؽؠٵ۞

إِذْجَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُو افِى قُلُوْيِهِمُ الْحَبِيَّةَ حَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَانَزُلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزُمَهُمُ كَلِمَةَ التَّقُولِي وَكَانُوْ ٱلْحَقَّ بِهَا وَاهْلُهَا \*

ے) مسلمان مرد اور (بہت سی) مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کی تم کو خبر نہ تھی(ا) یعنی ان کے پس جانے کا احتال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچا،(ا) (تو تہہیں لڑنے کی اجازت وے دی جاتی(ا) لیکن ایسا نہیں کیا گیا)(ا) تاکہ اللہ تعالی اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر سے ہم ان کو دردناک سزا دیتے۔

۲۱. جب که (۲) ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگه دی اور حمیت بھی جاہلیت کی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی (۱) اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوے کی بات پر

تا کہ انہیں قربان کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں نے ہی تنہیں بھی مسجد حرام سے روکا اور تمہارے ساتھ جو جانور تھے، انہیں بھی اپنی قربان گاہ تک نہیں پہنچنے دیا۔

ا. لینی مکه میں اپنا ایمان چھپائے رہ رہے تھے۔

۲. کفار کے ساتھ لڑائی کی صورت میں ممکن تھا کہ یہ بھی مارے جاتے اور شہیں ضرر پہنچتا، مَعَوَّةٌ کے اصل معنی عیب
 کے ہیں۔ یہاں مراد کفارہ اور وہ برائی اور شر مندگی ہے جو کافروں کی طرف سے شہیں اٹھانی پڑتی۔ یعنی ایک تو قتل خطا
 کی دیت دینی پڑتی اور دوسرا کفار کا یہ طعنہ سہنا پڑتا کہ یہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو بھی مار ڈالتے ہیں۔

٣. يه كَوْ لا كامخذوف جواب ہے۔ يعنى اگر يه بات نه ہوتى تو تنهيں كمه ميں داخل ہونے كى اور قريش كمه سے لؤنے كى ا اجازت دے دى جاتى۔

ام. بلکہ اہل مکہ کو مہلت وے دی گئ تاکہ جس کو اللہ جاہے قبول اسلام کی توفیق وے وے۔

۵. تَزَیَّلُوْ المِعنیٰ تَمَیِّرُوْا ہے مطلب یہ ہے کہ ملہ میں آباد مسلمان، اگر کافروں سے الگ رہائش پذیر ہوتے، تو ہم تہمیں اٹل مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دیتے اور تہرارے ہاتھوں ان کو قتل کرواتے اور اس طرح انہیں دردناک سزا دیے۔ عذاب ایم سے مرادیہاں قتل، قیدی بنانا اور قہر وغلبہ ہے۔

٦. إِذْ كَا ظَرِفَ مِا تَوَ لَعَدَّبْنَا ہِے يا وَاذْكُرُوا محذوف ہے۔ يعنی اس وقت كو ياد كرو، جب كه ان كافرول نے.....

ك. كفاركى اس حميت جابليه (عار اور غرور) سے مراد اہل مكه كا مسلمانوں كو مكه ميں داخل ہونے سے روكنا ہے۔ انہوں

نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بیٹوں اور بالوں کو قتل کیا ہے۔ لات وعزیٰ کی قسم ہم انہیں مجھی یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے بعنی انہوں نے اسے اپنی عزت اور وقار کا مسلم بنالیا۔ اس کو حمیت جالمیے کہا گیا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے آنے سے روکنے کا کی کو حق حاصل نہیں تھا۔ قریش مکہ کے اس معانداند رویے کے جواب میں خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے جذبات میں بھی شدت آجاتی اور وہ بھی اسے اپنے وقار کا مسلم بناکر مکہ جانے پر اصرار کرتے، جس سے دونوں کے درمیان لڑائی چیز جاتی، اور یہ لڑائی مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک رہتی (جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جاچکا ہے) اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکیت نازل فرمادی لینی انہیں صبر و حمل کی توفیق دے دی اور وہ پیغبر منگالٹیٹا کے ارشاد کے مطابق حدیدیہ میں ہی تشہرے رہے جوش اور جذبے میں آکر مکہ جانے کی کوشش نہیں گی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس حمیت جابلیہ سے مراد قریش مکہ کا وہ رویہ ہے جو صلح کے لیے اور معاہدے کے وقت انہوں نے ا فتیار کیا۔ یہ رویہ اور معاہدہ دونوں مسلمانوں کے لیے بظاہر نا قابل برداشت تھا۔ لیکن انجام کے اعتبار سے چونکہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کا بہترین مفاد تھا، اس لیے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو نہایت ناگواری اور گرانی کے باوجود اسے قبول كرنے كا حوصلہ عطا فرماديا۔ اس كى مختصر تفصيل اس طرح ہے۔ كه جب رسول الله مَالْيَيْرُ نے قريش مكه كے بيعيج ہوئے نما سندول کی یہ بات تسلیم کرلی کہ اس سال مسلمان عمرے کے لیے مکہ نہیں جائیں گے اور یہیں سے واپس ہوجائیں گے تو پھر آپ سَالُ اللَّهُ أَنْ خَصْرت على وَللَّهُمُّ كو معاہدہ لكھنے كا تحكم ديا۔ انہوں نے آپ مَالَ اللَّهُ ال حكم عن بسم الله الرَّحْمُن الرَّ حِیْم لکھا۔ انہوں نے اس پر اعتراض کردیا کہ رطن، رحیم کو ہم نہیں جانے۔ ہمارے بال جو لفظ استعال ہوتا ہے، اس ك ساتُھ يعنى باسْمِكَ اللهم (اے الله تيرے نام ے) كلهيں۔ چنانچہ آپ مَنْ اللَّهُ الله الله على الله على الله تير نے لکھوایا "یہ وہ دستاویز ہے جس پر محد رسول اللہ (سکالینظم) نے اہل مکہ سے مصالحت کی ہے" قریش کے نمائندول نے کہا، اختلاف کی بنیاد تو آپ مُناتِینم کی رسالت ہی ہے، اگر ہم آپ مُناتِقیم کو رسول اللہ مان لیں تو اس کے بعد جھڑا ہی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر ہمیں آپ منگافیو کی ہے لؤنے کی اور بیت الله میں جانے سے روکنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ منگافیو يبال "محد رسول الله" كى جلد "محد بن عبد الله" لكهين- چنانچه آپ نے حضرت على واللينظ كو ايسا بى لكھنے كا حكم ديا- (يد مسلمانوں کے لیے نہایت اشتعال انگیز صورت حال تھی، اگر اللہ تعالی مسلمانوں پر سکینت نازل نہ فرماتا تو وہ مجھی اسے برداشت نہ کرتے) حضرت علی والفن نے اپنے ہاتھ سے "محد رسول اللہ" کے الفاظ مٹانے اور کا شخ سے انکار کردیا، تو نبی جگہ محد بن عبد اللہ تحریر کرنے کو فرمایا۔ اس کے بعد اس معاہدے یا صلح نامے میں تین باتیں کھی گئیں۔ (۱) اہل مکہ میں سے جو مسلمان ہوکر آپ کے یاس آئے گا، اسے واپس کردیا جائے گا۔ (۲) جو مسلمان اہل مکہ سے جاملے گا، وہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ (٣) مسلمان آئندہ سال مکہ میں آئیں گے اور یہاں تین دن قیام کرسکیں گے، تاہم انہیں جھیار ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ (صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب صلح الحديبية في الحديبية) اور اس كے ساتھ دو باتیں اور کھی گئیں۔ (۱) دس سال لڑائی موقوف رہے گی۔ (۲) قبائل میں سے جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ اور جو جامے قریش کے ساتھ ہوجائے۔

## وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَمَّ عَلِيمًا أَ

لَقَدُّ صَدَقَ اللهُ دَسُولُهُ الرُّوْيِّ إِللَّحِقِّ لَتَنُ خُلُنَّ الْمُسْجِدَ الْحَوَّ لَتَنُ خُلُنَّ الْمُسْجِدَ الْحَوَّ لَتَنَ خُلُنَّ الْمُسْجِدَ الْحَوَامُ إِنْ شَاءَ اللهُ المِنِيْنَ كَخُلِقِيْنَ وَرُوْدَ اللهُ المِنْكُومَ مَا لَمُو لَوَيْنَا فَالْمُو الْحَجَعَلُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَعُلُّ قَوْرِيًا اللهِ اللهِ اللهُ الْحَمَّلُ وَلِيكَ الْحَمَّلُ وَلِيكَ الْحَمَّا فَوْرِيكًا اللهُ الل

## ۿؙۅؘٵ؆ڹؽؘٞٲۯڛٞڵۯڛؙۅٛڶؘؗڎڽٵڷۿؙۮؽۅڋؽڹؚۘٳڵڠؾؚٙ ؚڸؽڟ۫ۿؚڒؘٷؙػٙڶٳڵڋؿؙڽڪؙڵؚؚ؋ۨۅ۠ػؘڡ۬ؽ۬ۑٳٛۺ۠ۼ

جمائے رکھا<sup>(۱)</sup> اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے اور اللہ تعالیٰ ہرچیز کو خوب جانتا ہے۔

۲۷. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سیا خواب دکھایا کہ ان شاء اللہ تم یقیناً پورے امن وامان کے ساتھ معجد حرام میں داخل ہوگے سرمنڈ داتے ہوئے اور سرکے بال کترواتے ہوئے اور سرکے بال کترواتے ہوئے (چین کے ساتھ) نڈر ہوکر، (۲) وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، (۳) پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔ (۳)

۲۸. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، (۵) اور

ا. ان سے مراد کلمۃ توحید ورسالت لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ہے، جس سے حدیبیہ والے دن مشرکین نے انکار کیا اندی سے میں کیا یا وہ ایفائے عہد اور اس پر ثبات ہے جو تقویٰ کا مظاہرہ انہوں نے حدیبیہ میں کیا یا وہ ایفائے عہد اور اس پر ثبات ہے جو تقویٰ کا متیجہ ہے۔ (خ القدر).

7. واقعۂ حدیبیہ سے پہلے رسول اللہ عَنَا ﷺ کو خواب میں مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف و عمرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ نبی کا خواب بھی بمنزلۂ و جی ہی ہوتا ہے۔ تاہم اس خواب میں یہ تعیین نہیں تھی کہ یہ ای سال ہو گا، لیکن نبی عَنَاﷺ اور مسلمان، اسے بشارت عظیمہ سیجھتے ہوئے، عمرے کے لیے فوراً ہی آمادہ ہوگئے اور اس کے لیے عام منادی کرادی گئی اور چل پڑے۔ بالآخر حدیبیہ میں وہ صلح ہوئی، جس کی تفصیل ابھی گزری، درآل حالیکہ اللہ کے علم میں اس خواب کی تعبیر آئندہ سال تھی، جیسا کہ آئندہ سال مسلمانوں نے نہایت امن کے ساتھ یہ عمرہ کیا اور اللہ نے اپنے پیغیبر کے خواب کو سچاکر دکھایا۔ ساج یعنی اگر حدیبیہ کے مقام پر صلح نہ ہوتی تو جنگ سے مکہ میں مقیم کمزور مسلمانوں کو نقصان پہنچنا، صلح کے ان فوائد کو اللہ ہی جانتا تھا۔

۷. اس سے فتح خیبر وفتح مکہ کے علاوہ، صلح کے بتیج میں جو بکثرت مسلمان ہوئے وہ بھی مراد ہے، کیونکہ وہ بھی فتح کی ایک عظیم قتم ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ڈیڑھ ہزار تھے، اس کے دوسال بعد جب مسلمان مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو ان کی تعداد دس ہزار تھی۔

۵. اسلام کا یہ غلبہ دیگر ادیان پر دلاکل کے لحاظ سے تو ہر وقت مسلم ہے۔ تاہم دنیوی اور عسکری لحاظ سے بھی قرون اولی اور اس کے مابعد عرصة دراز تک، جب تک مسلمان اپنے دین پر عامل رہے انہیں غلبہ حاصل رہا، اور آج بھی یہ مادی غلبہ ممکن ہے بشرطیکہ مسلمان، مسلمان بن جائیں ﴿وَالنَّهُ وَالْوَعُلُونَ إِنْ كُنْتُوهُ مُؤْونِدِینَ ﴾ (آل عمدان: ۱۳۹) (اور تم بی غالب رہوگے، اگر تم ایمان دار ہو) یہ دین غالب ہونے کے لیے بی آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔

#### شَهِيُكًا ۞

هُمَّدُنَّ نَّسُوُلُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَةَ اَشْتَا أَعْمَى الْكُفَّادِ
رُحَا أَنِينَهُمُ تَرَّمُهُ وَكَمَّا شُجَّدًا تَيْبَعُوْنَ فَضَلَّامِّنَ
اللَّهِ وَضِوَانَا لَيْكَاهُمُ وَنَّ مُنْفِقِهِمُ مِنَ انْزِ الشَّجُودِ
فلكَ مَثَافُهُ فِي التَّوْرُلِوَ وَمَثَلُهُمُ فِي الْرِيْفِيْلِ فَيْكَنَّ كَنَرُجَ
فلوكَ مَثَافُهُ فِي التَّوْرُلِوَ وَمَثَلُهُمُ فِي الْرِيْفِيلِ الشَّهُونَ عَلَى
سُوقِهِ يُغِيبُ النُّرَاءُ فالرَّدُ فَاسْتَعْلَطُ فَالسَّتُوى عَلَى
سُوقِهِ يُغِيبُ النُّرَاءَ فِي لِيعِينَظِ بِهِمُ اللَّقَارُ وَمَكَادِللهُ
النَّذِينَ الْمُنْوَ وَعَمِلُوا الضَّلِكَ فِي مِنْهُمُ مِنَّ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْعُلِي اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الل

اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔

79. محمد (سَكَانَّيْنَا الله ك رسول بين اور جو لوگ ان ك ساتھ بين كافروں پر سخت بين آپن مين رحمدل بين، تو انہيں ديھے گا كہ ركوع اور سجدے كررہے بين الله تعالى ك فضل اور رضامندى كى جتجو مين بين، ان كا نشان ان كے چبروں پر سجدوں كے اثر سے ہے، ان كى يهى مثال تورات ميں ہے اور ان كى مثال انجيل مين (ا) اس كھيتى كے مانند جس نے اپنا انكھوا نكالا(ا) پھر اسے مضبوط كيا اوروہ موٹا ہوگيا پھر اپنے سے پر سيدھا كھڑا ہوگيا اور كيا اوروہ موٹا ہوگيا پھر اپنے تے پر سيدھا كھڑا ہوگيا اور كو چڑائے، (ان ايمان والوں اور نيك اعمال والوں سے لي چشش كا اور بہت بڑے ثواب كا وعدہ كيا ہے۔ (د)

ا. انجیل پر وقف کی صورت میں یہ معنی ہول گے کہ ان کی یہ خوبیال جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کی بہی خوبیال تورات وانجیل میں نذکور ہیں۔ اور آگے کَزَرْعِ میں اس سے پہلے هُمْ محذوف ہوگا۔ اور بعض فِی التَّوْرَاةِ پر وقف کرتے ہیں لعنی ان کی نذکورہ صفت تورات میں ہے اور ﴿وَمَثَلُاهُمْ فِی الْاَحْمِیٰلِ﴾ کو کَزَرْعِ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ لعنی انجیل میں ان کی مثال، مانند اس کھیتی کے ہے۔ (فُرُ القدی)

r. شَطْأَةُ سے پودے کا وہ پہلا ظہور ہے جو دانہ بھاڑ کر اللہ کی قدرت سے باہر لکاتا ہے۔

س. یہ صحابہ کرام فٹائٹی کی مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ ابتداء میں وہ قلیل تھے، پھر زیادہ اور مضبوط ہوگئے، جیسے تھیتی، ابتداء میں کمزور ہوتی ہے، پھر دن بدن قوی ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ مضبوط سے پر وہ قائم ہوجاتی ہے۔

م. یا کافر غیظ وغضب میں مبتلا ہوں۔ لینی صحابہ کرام خی گفتا کا بڑھتا ہوا اثر ونفوذ اور ان کی روز افزوں قوت وطاقت، کافروں کے لیے غیظ وغضب کا باعث تھی، اس لیے کہ اس سے اسلام کا دائرہ پھیل رہا اور کفر کا دائرہ سمٹ رہا تھا۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض ائمہ نے صحابہ کرام خی گفتا سے بغض وعناد رکھنے والوں کو کافر قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں اس فرقہ ء ضالہ کے دیگر عقائد بھی ان کے کفریر ہی دال ہیں۔

۵. اس پوری آیت کا ایک ایک جزء صحابہ کرام دخیالی کی عظمت وفضیات، اخروی مغفرت اور اجر عظیم کو واضح کررہا ہے، اس کے بعد بھی صحابہ شکالی کی ایمان میں شک کرنے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے کیوں کر دعوائے مسلمانی میں سیا سمجھا جاسکتا ہے؟

#### سورہُ حجرات مدنی ہے اور اس میں اٹھارہ آ پیتیں اور دو رکوع ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

ا. اے ایمان والے لوگو! الله اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو(۱) اور الله سے ڈرتے رہا کرو۔ یقیناً الله تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔

۲. اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اوپی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں (ایسا نہ ہو کہ) تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی بہر دیم

## ١

#### 

يَّالَيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوالاَنْقَتِّ مُوْابَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَ اتَّقُوُااللهُ إِنَّ اللهَ سَمِينٌ عَلِيُدُّ⊙

ؖڲٲؿؙۿٵڷێڔؿۜٵؗۘۘڡؙؙٛٷٵڵڗؙۯڡٛٷٛٵؖڞۘۊٵؾۘٚؗؗۄٝۏؘؾؘڝۛۅۛؾ ٵڵڹؚۧۑٞٷڒؾڿۿۯۊٵۿؘڔٳڷڠۏؙڸػڿۿڔؚۛؠۼۻڴۄٞ ڸؠۼڞٟ۬ٲڽ۫ڠؖؠڟٳڠٞٵڵڴۄؙۅٙٲٮؙ۫ػٷڒۺۜؿؙٷۅؙؽ۞

ہلاً. یہ طوال مفصل میں پہلی سورت ہے۔ حجرات سے نازعات تک کی سورتیں طِوَالُ مُفَصَّلٍ کہلاتی ہیں۔ بعض نے سورہ ق کو پہلی سورت قرار دیا ہے۔ (این کیر وفق القدی) ان کا فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون ومستحب ہے اور عبس سے سورۃ الشمس تک أَوْسَاطُ مُفَصَّلِ ہیں۔ ظہر اور عشاء میں اوساط اور مغرب میں قصار پڑھنی مستحب ہیں۔ (ایبر القابر)

ا. اس کا مطلب ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرو نہ اپنی سمجھ اور رائے کو ترجی دو، بلکہ اللہ اور رسول مُنَافِیْکِم ہے آگے بڑھنے رسول مُنَافِیْکِم کی اطاعت کرو۔ اپنی طرف سے دین میں اضافہ یا بدعات کی ایجاد، اللہ اور رسول مُنَافِیْکِم سے آگے بڑھنے کی تاپاک جمارت ہے جو کسی بھی صاحب ایمان کے لائق نہیں۔ اس طرح کوئی فتویٰ، قر آن وصدیث میں غوروفکر کے بغیر نہ دیا جائے اور دینے کے بعد اگر اس کا نص شرعی کے خلاف ہونا واضح ہوجائے تو اس پر اصرار بھی اس آیت میں دیا گئے تھم کے منافی ہے۔ مومن کی شان تو اللہ ورسول مُنَافِیْکِم کے احکام کے سامنے سر تسلیم واطاعت خم کردینا ہے نہ کہ ان کے مقابلے میں اپنی بات پر یا کسی امام کی رائے پر الڑے رہنا۔

۲. اس میں رسول اللہ عَلَیْ اللہ عِلمان سے مطلوب ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ عَلیْ اللہ علی موجودگی میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آواز نبی عَلی اللہ عُلی آواز سے بند ہو۔ دوسرا ادب، جب خود نبی عَلی اللہ علی کرو تو نہایت و قار اور سکون سے کرو، اس طرح او فی او فی او فی آواز سے نہ ہور جس طرح تم آپس میں بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا حمد نہ کہو بلکہ ادب سے یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرو اگر ادب واحترام کے ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھوگے

ٳؿؘٲڵؽؽؗؽؘؽۼؙڞٛ۠ۅؙؽٲڞۘۅٵؾؘۿڿۼٮ۫ۮؘۯڛؙٷ۫ڶؚۣٳڶڵڮ ٲؙۅ۠ڵؠڬٲڵۮؚؽؙٵڡٞػٙؽؘٲٮڵهؙٷؙڵۅ۫ڹۿٶؙڸڶؾٞڠؙۅؿ ڵۿۄ۫ۘڡۼ۫ۼڒٷٞڰؘٳڋۯ۫ٷؽڵؽ۠ۄۨ۞

ٳؾٙ۩ؙٙۮؚؽؙؽؘؽؙڵۮؙۏؙٮؘ*ڬڡؚؽ۫ٷۯٳۧ؞ٳڶۘۘۘػؙۼ۠*ڔؗؾؚ۩ؙڰٛڗٞۿؙۄؙ ڵڒؽڣۊڵۏؘؽ۞

ۅؘڵٷؘٲۿۜڎؙڝڹۯۏٳڂؾٝۼٞڗؙۼ؍ٳڵؽۿؚۮڵػٲڹؘڿؽڒؙٲڷۿڎ۠ ۅٳڶؿؙٷٷڗ۠ڗ؞ؽؿؙ۞

ێٳؾۜۿۜٵٮۜڹڔؿٵڡٮؙٛٷٞٳڶؙڂٵؘٷٛۏڡٚٳڛۛٞٳؠڹۘؠٳڣؘؾؾۜؽؙٷٛٙ ٲؽؙؿؙڝؽڹۘڔۛ۫ۊؙٵٷ۫ٵڸۣۼۿٵڵۊ۪؋ؘؿؙڞۣڽٷٵٸڸ؆ڡؘڡؙڵؿ۠ۄ

سر بیشک جو لوگ رسول اللہ (مَنْکَالَّیْمُ) کے حضور میں اپنی آوازیں بیت رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پر ہیز گاری کے لیے جانچ لیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا تواب ہے۔

کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ (۱)

اللہ بیٹک جو لوگ آپ کو ججروں کے پیچے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر (بالکل) بے عقل ہیں۔ (۱)

اللہ اور اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آجاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، (۱) اور اللہ غفور ورجیم ہے۔ (۱)

۲. اے ایمان والو! اگر تہمیں کوئی فاسق خبر دے تو تم
 اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو<sup>(۵)</sup> ایسانہ ہو کہ نادانی میں

تو بے ادبی کا اختال ہے جس سے بے شعوری میں تمہارے عمل برباد ہو سکتے ہیں اس آیت کی شان نزول کے لیے دیکھیے صحیح بخاری، تفسیر سورة الحجرات، تاہم حکم کے اعتبار سے یہ عام ہے۔

1. اس میں ان لوگوں کی تعریف ہے جو رسول اللہ منگائیٹی کی عظمت وجلالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازیں پت رکھتے تھے۔

۲. یہ آیت قبیلۂ بنو تمیم کے بعض اعرابیوں (گنوار قتم کے لوگوں) کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے ایک روز دو پہر کے وقت، جو کہ نبی منگائیٹی کے قیلولے کا وقت تھا، حجرے سے باہر کھڑے ہو کر عامیانہ اندازسے یا محمد یا محمد کی آوازیں لگائیں تاکہ آپ منگائیٹی باہر تشریف لے آئیں۔ (مسند آحمد: ۲۸۸۱۳ ) اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان کی اکثریت کے عقل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی منگائیٹی کی جلالت شان اور آپ منگائیٹی کے ادب واحر ام کے نقاضوں کا خیال نہ رکھنا، بے عقلی ہے۔

۳. لینی آپ سکالیتی کے نکلنے کا انظار کرتے اور آپ سکالیتی کو ندا دینے میں جلد بازی ند کرتے تو دین ودنیا دونوں لحاظ سے بہتر ہوتا۔

م. اس لیے موّاخذہ نہیں فرمایا بلکہ آئندہ کے لیے ادب و تعظیم کی تاکید فرمادی۔

ندمين

ۅٵۼۘڶٷٛٳٲؽۜ؋ۣؽػؙۅٛڗڛۢۅٛڶۘٳ؞ڵڶۼٷؽؙڟۣۼڬؙڎ۫ۏؽؘػؚؿڔؖ ۺۣٵڶؙڒڡؙڔٟڵۼڹؾٞ۫ڎؙۅڵڮؾۧٳٮڵڎڂؠۜٙڹٳڵؽڬٛڎؙٳڵٳؽؠٵۜ ڡٙڎٙؾؽ؋ڹٛڨؙٷؙڮؙؚؠٛۅٛڰڒٷٳڶؽڬڎؙٵڷڬڠ۫ڔۅڵڶڞؙٮؙۅۛٯ ۅؘٳؿڝ۫ؽٳڽٵۏ۠ڟڸٙػۿٷٳڶڒۺۣۮٷڽٛ

فَضُلَّا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةٌ وَاللهُ عَلِيْمُ عَكِيْمُ عَكِيْمُ وَإِنْ طَالَامِنَ اللهِ وَنِعْمَةٌ وَاللهُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ الْفَوْا فَأَصْلِحُواْ بَيْنَمُ الْفَارْنَ بَغَنُ الْحَدُمُ الْمُعَالَى الْلُحُوٰلِي فَقَاتِلُوا النَّتِيُّ بَعْفِي حَتَّى تَفِقْ مَا اللهَ اللهِ اللهَ قَوْلُ فَأَوْتُ فَاصِّلِهُ إِينَهُمُ إِلاَعْدُ لِ وَأَفْسِطُواْ الْعَدُولِ وَاقْسِطُواْ إِنَّ اللهَ يُعِبُ الْمُفْسِطِينِ ؟

کی قوم کو ایداء پہنچادو پھر اپنے کے پر پشیانی اٹھاؤ۔

2. اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیں، تو تم مشکل میں پڑجاؤ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنادیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپندیدہ بنادیا ہے، یہی لوگ راہ نافتہ ہیں۔

۸. الله کے احمان وانعام سے (۲) اور الله دانا اور باحکمت ہے۔

9. اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرادیا کرو۔ (۳) پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم (سب) اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف

اس لیے اسے ایک صحابی رسول سکی الفیظ پر چہاں کرنا صحیح نہیں ہے۔ تاہم شان نزول کی بحث سے قطع نظر اس میں ایک نہایت ہی اہم اصول بیان فرمایا گیا ہے جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر نہایت اہمیت ہے۔ ہر فرد اور ہر صحومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بھی خبر یا اطلاع آئے بالخصوص بدکردار، فاس اور مفسد قسم کے لوگوں کی طرف سے، تو پہلے اس کی شخصی کی جائے تاکہ غلط فہمی میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔

ا. جس کا تفاضا یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور اطاعت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے مصالح زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان پر وی اترقی ہے۔ پس تم ان کے چھپے چلو، ان کو اپنے چھپے چلانے کی کوشش مت کرو۔ اس لیے کہ اگر وہ تمہاری پیند کی باتیں ماننا شروع کردیں تو اس سے تم خود ہی زیادہ مشقت میں پڑجاؤ گے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَلَوْلَا بُعْمَالُمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰ

۴. یہ آیت مجلی صحابہ کرام ٹخالنٹا کی فضیلت، ان کے ایمان اور ان کے رشد وہدایت پر ہونے کی واضح ولیل ہے۔ وَلَوْ
 کَرهَ الْکَافِرُوْنَ۔

س. اور اس صلح کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں قرآن وحدیث کی طرف بلایا جائے تعنی ان کی روشنی میں ان کے اختلاف کا حل حلاش کیا جائے۔ لوٹ آئے، (۱) اگر لوٹ آئے تو پھر عدل کے ساتھ صلح کرادو (۲) اور انساف کرو بیشک اللہ تعالی انساف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ (۲)

• ا. (یاد رکھو) سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرادیا کرو، (۳) اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ (۵)

ال. اے ایمان والو! مرد دوسرے مردول کا فداق نہ
 اڑائیں ممکن ہے کہ وہ (جن کا فداق اڑایا جارہا ہے)

ٳڹۜؠؙٵڵؠؙٷ۫ڡڹؙۅ۫ڹٳڂۅؘڐؙٷٲڞڸٷٳؠؽڹٵڿؘۅؽڲ۠ۯ ۅٲٮۜٞڠؙۅؗٳٳٮڵڎڵۼڵڴڴ؞ٞؿؙۅػٷؿؙ

ؘؽٳؿۜۿٵڒڹؿڹٳڡٮٛٷٚٳڵڮؽڿٛۯۊۘۅٛٷ؈ٚٷٚۄٟۭۣٟۭؗؗڝٙڷؽٲؽ ؿڴٷٷٵڂؿؙٳڡؚؠٞٙٛ؋ؙٛٛؗۄؙٷڵٳڛ۬ڵٷڝٚٞٚؾٚٵ۫ۼڝۧڷؽٲؽ

1. یعنی اللہ اور رسول سَکَ الله علی احکام کے مطابق اپنا اختلاف دور کرنے پر آمادہ نہ ہو، بلکہ بغاوت کی روش اختیار کرے تو دوسرے مسلمانوں کی ذمے داری ہے کہ وہ سب مل کر بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑائی کریں تا آئکہ وہ اللہ کے عظم کو ماننے کے لیے تیار ہوجائے۔

۲. لینی باغی گروہ، بغاوت سے باز آجائے تو پھر عدل کے ساتھ لیعنی قرآن وحدیث کی روشنی میں دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرادی جائے۔

۳. اور ہر معاملے میں انصاف کرو، اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پہند فرماتا ہے اور اس کی یہ پہند اس بات کو متلزم ہے کہ وہ انصاف کرنے والوں کو بہترین جزاء سے نوازے گا۔

۷۲. یہ پچھلے تھم کی ہی تاکید ہے۔ لیعنی جب مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ان سب کی اصل ایمان ہوئی۔ اس لیے اس اصل کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک ہی دین پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لڑیں بلکہ ایک دوسرے کے دست وبازو، جمدرد وغم گسار اور مونس و خیر خواہ بن کر رہیں۔ اور بھی غلط فہی سے ان کے درمیان بعد اور نفرت پیدا ہوجائے تو اسے دور کرکے انہیں آپس میں دوبارہ جوڑ دیا جائے۔ (مرید رکھیے سورہ توبہ، آپت اے کا عاشیہ)

۵. اور ہر معاطع میں اللہ سے ڈرو، شاید اس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاجاؤ۔ تُر جِّیْ (امید والی بات) مخاطب کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ اللہ کی رحمت تو اہل ایمان و تقویٰ کے لیے یقینی ہے۔

اس آیت میں باغی گروہ سے قال کا تھم ہے درآل حالیکہ حدیث میں مسلمان سے قال کو کفر کہا گیا ہے۔ تو یہ کفر اس وقت ہوگا جب بلاوجہ مسلمان سے قال کی بنیاد اگر بغاوت ہے تو یہ قال نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کا تھم دیا گیا ہے جو تاکید اور استجاب پر دال ہے۔ اسی طرح باغی گروہ کو قرآن نے مومن ہی قراردیا، جس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ صرف بغاوت سے، جو کبیرہ گناہ ہے، وہ گروہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ جیسا کہ خوارج اور بعض معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ مرتکب کبائز ایمان سے خارج ہوجاتا ہے۔ اب بعض نہایت اہم اخلاقی ہدایات مسلمانوں کو دی جارہی ہیں۔

ؿڬ۠ؿۜڂؽؗٷٳڡؚۜٮ۬ۿؾٛٷڵڗؾڷؠۏؙۊؙٲٲڹڡؙٛ۠؊ڬٛۄؙ ۅڵڗؾؘڬٳۥڒٛۉٳٮٳڷڵۿٵڮؠؚڝؙٞڶٳٳۺؙؙۿؙڶڡؙٛٮؙۏڽؙڹۼؽ ٳڵۯؽؠٳڹٷڝٞڷٷؿؿؙٛٷٲۏڵڸ۪ٚڬۿؙۄ۠ٳڵڟڸؠؙۏڽٛ

ؘؽؘٳؿؙۿٵڷێؽؿٵڡٞٮؙۅؗٳ؋ڝٙؽؚؽؙۅٲػؿؙؠۯٳۻۜٵڵڟؙؚؾؗٙٳڽۜ ؠڡ۫ڞؘٳڵڟؚؾٳؿؿٷڒۼۜۺٮؙۅٛٳۅٙڵؽۼؙؾٞڹٞۼڞؙڬؙۄؙ

ان (مذاق اڑانے والوں) سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ<sup>(۲)</sup> اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ<sup>(۲)</sup> اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ <sup>(۳)</sup> ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، <sup>(۳)</sup> اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔

11. اے ایمان والو! بہت بدگمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ <sup>(۵)</sup> اور بھید نہ مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔

ا. ایک شخص، دوسرے کی شخص کا استہزاء یعنی اس سے مسخرا پن ای وقت کرتا ہے، جب وہ اپنے کو اس سے بہتر اور اس کو اپنے سے حقیر اور کم تر سمجھتا ہے۔ حالا نکہ اللہ کے ہاں ایمان و عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون نہیں؟
 اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس لیے اپنے کو بہتر اور دوسرے کو کم تر سمجھنے کا کوئی جواز بی نہیں ہے۔ بنابریں آیت میں اس سے منع فرمادیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ عورتوں میں یہ اخلاقی بیماری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کا الگ ذکر کر انہیں بھی بطور خاص اس سے روک دیا گیا ہے۔ اور صدیث رسول سکی پیٹی اگر میں لوگوں کو حقیر سمجھنے کو کبر سے تعجیر کیا گیا ہے الگربٹر بَطَن اللّٰہ کو نہایت بی ناپند ہے۔ کیا گیا ہے الگربٹر بَطَن اللّٰہ کو نہایت بی ناپند ہے۔ کیا گیا ہے الگربٹر بَطور خاص اس خورہ مثلاً تو تو فلال کا بیٹا ہے، تیری ماں ایسی ویسی ہے، تو فلاں خاندان کا ہے نا وغیرہ۔ کا بیٹن ایک دوسرے پر طعنہ زنی مت کرو، مثلاً تو تو فلال کا بیٹا ہے، تیری ماں ایسی ویسی ہے، تو فلاں خاندان کا ہے نا وغیرہ۔ کا ایسے علی رپر استہزاء اور شخیر کے لیے لوگوں کے ایسے نام رکھ لینا جو انہیں ناپند ہوں۔ یا اچھے بھلے ناموں کو بھڑئ رپر استہزاء اور شخیر کے لیے لوگوں کے ایسے نام رکھ لینا جو انہیں ناپند ہوں۔ یا ایسے جس کی یہاں ممانعت کی گئی ہے۔
 بگڑ کر بولنا، یہ تنابز بالالقاب ہے، جس کی یہاں ممانعت کی گئی ہے۔

م. یعنی اس طرح نام بگاڑ کر یا برے نام تجویز کرکے بلانا یا قبول اسلام اور توبہ کے بعد اسے سابقہ دین یا گناہ کی طرف منسوب کرکے خطاب کرنا، مثلاً اے کافر، اے زانی یا شرائی وغیرہ، یہ بہت براکام ہے۔ الاسْمُ یہاں الذِّکْرُ کے معنی میں ہے یعنی بیٹس الاسْمُ الَّذِی یُذْکُرُ بِالْفِسْقِ بَعْد دُخُولِهِمْ فِی الْإِیْمَانِ (ثُّ القدی) البتہ اس سے بعض وہ صفاتی نام بعض حضرات کے نزدیک متثنی ہیں جو کسی کے لیے مشہور ہوجائیں اور وہ اس پر اپنے دل میں رئے بھی محسوس نہ کریں، جیسے لنگڑے پن کی وجہ سے کسی کا نام لنگڑا پڑجائے۔ کالے رنگ کی بنا پر کالیا یا کالو مشہور ہوجائے۔ وغیرہ (قرطبی)

۵. ظَنَّ کے معنی ہیں گمان کرنا۔ مطلب ہے کہ اہل خیر واہل اصلاح و تقویٰ کے بارے میں ایسے گمان رکھنا جو بے اصل ہوں اور تہت وافتراء کے ضمن میں آتے ہوں ای لیے اس کا ترجمہ بد گمانی کیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں اس کو اُگذَبُ الْحَدِیْثِ (سب سے بڑا مجموٹ) کہہ کر اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اِیّاکُمْ وَالظَنَّ (صحیح البخاری، کتاب الأدب، باب تحریم الظن والتجسس) ورنہ فسق وفجور میں مبتلا الأدب، باب یافیھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحریم الظن والتجسس) ورنہ فسق وفجور میں مبتلا لوگوں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے گناہوں پر بدگمانی رکھنا، یہ وہ بدگمانی ننجیں ہے جسے یہاں گناہ کہا

بَعْضًا ۚ أَيُوبُ آحَدُهُ أَنَ يَأْكُلُ لَحُمَ آخِيْهِ مَيْتًا فَكُوهُنُنُو ۚ وَالْقُوااللَّهُ أَنَّ اللهَ تَوَابُ رَحِيْهُ ۗ

ؘؽٳؽۜۿٵڶێٙٵٛڛٳؾۜٵڂؘڷڡؙۛڬؙۄٝؾؚڽڎڲڔٷۜٲٮٛؿٝٷجؘۼڵڹؙؙٛٛۿؙ ۺؙۼٷٵ۪ۊۜؿڔۜٙٳٙڸڸؾۼٲۯٷٛٲٳڹۜٵػۯؠػؙؙۮؚۼٮ۫ػٲڵڰ ٵٙؿۛڡؙڴۊؙٳؾٞٵڒڵڎۼڸؽٷڿڹؿٷ۞

ٹولا کرو(ا) اور نہ تم میں سے کوئی کی کی غیبت کرے۔(۲) کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گن آئے گی،(۳) اور اللہ سے ڈرتے رہو، بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

گیا ہے اور اس سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ إِنَّ الظَّنَّ الْقَبِيْحَ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْخَيْرُ، لَا يَجُوْزُ، وَإِنَّهُ لَا حَرَجَ فِي الظَّنّ الْقَبِيْحِ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْقَبِيْحُ۔ (الفرطبي)

ا. یعنی اس ٹوہ میں رہنا کہ کوئی خامی یا عیب معلوم ہوجائے تاکہ اسے بدنام کیا جائے، یہ مجس ہے جو منع ہے اور حدیث میں بھی اس سے منع کیاگیا ہے۔ بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کی خامی، کو تابی تمہارے علم میں آجائے تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ نہ کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے چرو، بلکہ جبجو کرکے عیب تلاش کرو۔ آج کل حریت اور آزادی کا بڑا چرچا ہے۔ اسلام نے بھی مجسس سے روک کر انسان کی حریت اور آزادی کو تسلیم کیا ہے لیکن اس وقت تک، جب تک وہ کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے یا جب تک دوسروں کے لیے ایذاء کا باعث نہ ہو۔ مغرب نے مطلق آزادی کا درس دے کر لوگوں کو فساد عام کی اجازت دے دی ہے جس سے معاشرے کا تمام امن وسکون برباد ہوگیا ہے۔

۲. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کو تاہیوں کا ذکر کیا جائے جسے وہ براسمجھے اور اگراس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہیں تو وہ بہتان ہے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی بڑے جرم ہیں۔

۳. لینی کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ مردار بھائی کا گوشت کھانا تو کوئی پیند نہیں کرتا۔ لیکن غیبت لوگوں کی نہایت مرغوب غذا ہے۔

الم. لعنی آدم وحوا ﷺ سے۔ لعنی تم سب کی اصل ایک ہی ہے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ مطلب ہے کسی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر فخر کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ سب کا نسب حضرت آدم علیہ اللہ سے ہی جاکر ملتا ہے۔

۵. شُعُوْبٌ، شَعْبٌ کی جمع ہے۔ برادری یا بڑا قبیلہ شعب کے بعد قبیلہ، پھر عمارہ، پھر بطن، پھر فصیلہ اور پھر عشیرہ ہے (خُ القدم) مطلب یہ ہے کہ مختلف خاندانوں، برادریوں اور قبیلوں کی تقسیم محض تعارف کے لیے ہے۔ تاکہ آپس میں

قَالَتِ الْكِفْرَاكِ امْنَا ثُلْ تُوْنُوُمِنُوْ اَوَلَائِ تُوْنُوُ اَسْكَمْنَا وَلَمَّا يَنْ خُلِ الْرِيْمَانُ فِي تُلْوَيُوْ وَإِنْ تُولِيغُوااللهُ وَتَسُولُولُولَالِيَّتُمُ مِّنُ اعْالِكُوْ تَشْيَا ۚ إِنَّ اللهَ عَفُورُرَّكِويَدُرُ۞ تَشْيَا ۚ إِنَّ اللهَ عَفُورُرَّكِويَدُرُ۞

إِنَّمَاالْمُوْفِئُونَ الَّذِيْنَ امْمُوْالِاللّٰهِ وَرَسُولِه ثُمُّكُمُ تُرِيَّالُوْا وَجُهَدُوا لِإَمْوَالِهِمْ وَ اَنْشُبِهِمْ فِي سِيدِل اللهِ أُولِيكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ۞

نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ (ا) یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ ۱۳ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے (مخالفت چھوڑ کر مطیع ہوگئے) حالا نکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ (ا) تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبر داری کرنے لگوگے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے پچھ بھی کم نہ کرنے لگوگ تو اللہ بخشے والا مہربان ہے۔

10. مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر (پکا) ایمان لائیں پھر شک وشبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، (اپنے وعوائے ایمان میں) یہی سے اور راست گو میں (۳)

صلہ رحمی کرسکو۔ اس کا مقصد ایک دوسرے پر برتری کا اظہار نہیں ہے۔ جیسا کہ بدقتمتی سے حسب ونسب کو برتری کی بنیاد بنالیا گیا ہے۔ حالانکہ اسلام نے آگر اسے مٹایا تھا اور اسے حابلیت سے تعبیر کیا تھا۔

1. یعنی اللہ کے ہاں برتری کا معیار خاندان، قبیلہ اور نسل ونسب نہیں ہے جو کسی انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ معیار تقویٰ ہے جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادہ واختیار میں ہے۔ یہی آیت ان علماء کی دلیل ہے جو نکاح میں کفائت نسب کو ضروری نہیں سمجھے اور صرف دین کی بنیاد پر نکاح کو لپند کرتے ہیں۔ (ابن میر)

۲. بعض مفسرین کے نزدیک ان اعراب سے مراد بنو اسد اور نزیمہ کے منافقین ہیں جنہوں نے قحط سالی میں محض صد قات کی وصولی کے لیے یا قتل ہونے اور قیدی بننے کے اندیشے کے پیش نظر زبان سے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ ان کے دل ایمان، اعتقاد صحیح اور خلوص نیت سے خالی شحے (خُ القدی) لیکن امام ائن کشیر کے نزدیک ان سے وہ اعراب (بادیہ نشین) مراد ہیں جو نئے مسلمان ہوئے شحے اور ایمان ابھی ان کے اندر پوری طرح رائخ نہیں ہوا تھا۔ لیکن وعویٰ انہوں نے اپنی اصل حیثیت سے بڑھ کر ایمان کا کیا تھا۔ جس پر انہیں یہ ادب علمایا گیا کہ پہلے مرتبے پر بی ایمان کا دعویٰ صحیح نہیں۔ آہتہ آہتہ ترتی کے بعد تم ایمان کے مرتبے پر پہنچوگے۔

m. نہ کہ وہ جو صرف زبان سے اسلام کا اظہار کردیتے ہیں اور مذکورہ اعمال کا سرے سے کوئی اجتمام ہی نہیں کرتے۔

قُلُ ٱتُعَلِّمُونَ الله يدِيْنِكُمُّ وَاللهُ يَعْلَمُمَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْمُ

> يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنُ ٱسْلَمُواْ قُلُّ لَّا تَمُنُّوْ اعَكَّ اِسْلَامَكُوْ ۚ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ أَن هَلْ كُوْ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُوْصلِ قِيْنَ۞

اِنَّ اللهُ يَعُلُوُ عَيْبَ السَّلُوتِ وَالْرَضِّ وَالْرَضِّ وَاللهُ بَصِيرُولِمِ مَا تَعُمُلُونَ ۞

17. کہہ دیجے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کررہے ہو، (۱) اللہ ہر اس چیز سے جو آسانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے۔ اور اللہ ہر چیز کا جانے والا ہے۔ (۱)

1. اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے مہمیں ایمان کی ہدایت کی، اگر تم راست گو ہو۔ (\*\*)

11. یقین مانو که آسمانول اور زمین کی پوشیده باتیں الله خوب خوب جانتا ہے۔ اور جو کچھ تم کررہے ہو اسے الله خوب دیکھ رہا ہے۔

<sup>1.</sup> تعلیم، یہاں اعلام اور اخبار کے معنی میں ہے۔ لینی آمَنّا کہہ کر تم اللہ کو اپنے دین وایمان سے آگاہ کررہے ہو؟ یا اپنے دلوں کی سفیت اللہ کو بتلارہے ہو؟

٢. توكيا تمهارے دلوں كى كيفيت پر يا تمهارے ايمان كى حقيقت سے وہ آگاہ نہيں؟

س. یمی اعراب نبی سَلَیْقِیْم کو کہتے کہ دیکھو ہم مسلمان ہوگئے اور آپ سَلَیْقِیْم کی مدد کی، جب کہ دوسرے عرب آپ سَلَیْقِیْم کی مدر کی، جب کہ دوسرے عرب آپ سَلَیْقِیْم کے برسر پیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرماتے ہوئے فرمایا، تم اللہ پر اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ، اس لیے کہ اللہ کو۔ اس لیے یہ اللہ کا تم پر احسان کے کہ اس نے تہمیں قبول اسلام کی توفیق دے دی نہ کہ تمہارا احسان اللہ پر ہے۔

#### سورۂ ق مکی ہے اور اس میں پینتالیں آ بیتی اور تین رکوع میں۔

## 

سُورة والدر

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

## ؾۧ؞ۅؘٲڶڠٞٵڹۣٵؽڿؚؽڽۯ ڹڷؙۼؚۘڹؚٛۯٙٲڶؙڿٵٙۥٛٙ؋ٛؠؙٞؿؙۮڒؿؾڣۿؙۮۏؘڡٙٵڶٲڬۼۯۏڹ ۘؗؗۿڬڶؿؙؿ۠ۼؚؽڮ۞

آق بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قتم ہے۔ (۱)
 بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عیب چیز ہے۔ (۱)

عَلِدُ امِتُنَا وَكُنَّا ثُرَابًا ۚ ذَٰ لِكَ رَجُعٌ بَعِينٌ ۗ

س. کیا جب ہم مرکر مٹی ہوجائیں گے۔ پھر یہ والی دور (از عقل) ہے۔(۲)

> قَدُعِلْمُنَاكَاتَّقُصُّ الْأَرْضُ مِنْهُمُ قَعِنْدَنَا كِتَبُّ حَفْيُظُّ۞

می زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ (\*)

۵. بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جب کہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی پس وہ ایک الجھاؤ میں

<u>ؠڶ</u>ػڐٛڹٛۏٳۑٳڷؾٙڵؾٵڿٳۧۦٛۿٷٛۿؙ؋ؽٛٲؠٟ۫ڗٞڔۣؽۼٟ۞

ہلا۔ نبی طَالَقَیْمُ عید کی نماز میں سورہ ق اور اقْتربَتِ السَّاعَةُ پڑھا کرتے تھے۔ (صحیح مسلم، باب ما یقرأبه في صلاة العبدین) جر جمعے کے خطبے میں بھی پڑھتے تھے۔ (صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب تخفیف الصلوة والخطبة) امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عیدین اور جمعے میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے مجمعوں میں یہ سورت پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں ابتدائے خلق، بعث ونشور، معاد وقیام، حماب، جنت دوزخ، ثواب وعماب اور ترغیب وتربیب کا بیان ہے۔

ا. اس کا جواب قشم محذوف ہے کَتْبْعَتْنَ (تم ضرور قیامت کے دن اٹھائے جاؤگے) بعض کہتے ہیں اس کا جواب ما بعد کا مضمون کلام ہے جس میں نبوت اور معاد کا اثبات ہے۔ (فتح القدیہ دائن کثیر)

۲. حالائکہ اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ ہر نبی ای قوم کا ایک فرد ہوتا تھا جس میں اسے مبعوث کیا جاتا تھا۔ ای حساب سے قریش مکہ کو ڈرانے کے لیے قریش ہی میں سے ایک شخص کو نبوت کے لیے چن لیا گیا۔

س. حالانکہ عقلی طور پر اس میں بھی کوئی استحالہ نہیں ہے۔ آگے اس کی کچھ وضاحت ہے۔

٣. ليعنى زمين انسان كے گوشت، ہڑى اور بال وغيرہ كو بوسيدہ كركے كھاجاتى ہے ليعنى اسے ريزہ ريزہ كرديتى ہے وہ نہ صرف ہمارے علم ميں ہے بلكہ ہمارے پاس لوح محفوظ ميں بھى درج ہے۔ اس ليے ان تمام اجزاء كو جمع كركے انہيں دوبارہ زندہ كردينا ہمارے ليے قطعاً مشكل امر نہيں ہے۔

ير گئے ہيں۔

أَفَكُهُ بِينْظُوْ وَالِلِّي السَّمَاءِ فَهُ قَهْدُ كُلُفُ نَنْ نَهْ مَا وَزَتَنَّهَا وَمَالَهَامِنُ فُرُوجٍ ۞

وَالْارْضَ مَن دُنْهَا وَالْقَيْنَافِيهَارَوَاسِي وَالْبَتْنَا فَهُامِنُ كُلِّ زُوْجٍ بَهِيْجٍ ٥

تَبْضِرَةً وَذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدِ مُنِينِكِ

وَنُوَّ لَنَامِنَ السَّمَاءِ مَآءً مُّأْرِكًا فَأَنْتُنَا لِهِ حَنَّت وَّحَبِّ الْحَصِيدِ ٥

وَالنَّخُلَ لِسِفْتِ لَهَا طَلُغُ نَّضِيدٌ فَ

٢. كيا انہوں نے آسان كو اينے اوپر نہيں ويكھا؟ كه ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے<sup>(r)</sup> اور زینت دی ہے<sup>(m)</sup> اس میں کوئی شگاف نہیں۔(۴)

ك. اور زمين كو ہم نے بجهاديا ہے اور اس ميں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشما چزیں اگادی ہیں۔(۵)

٨. تاكه ہر رجوع كرنے والے بندے كے ليے بينائي اور دانائی کا ذریعہ ہو۔(۱)

9. اور ہم نے آسان سے بابرکت یائی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا

• اور تھجوروں کے بلند وبالا درخت جن کے خوشے تہ

ا. حَتُّ (سچى بات) سے مراد قرآن، اسلام يا نبوت محمديد ب، مفهوم سب كا ايك ،ى ب مَر يْجٌ ك معنى مختلط، مضطرب یا ملتبس کے ہیں۔ یعنی ایسا معاملہ جو ان پر مشتبہ ہوگیا ہے، جس سے وہ ایک الجھاؤ میں پڑگئے ہیں، کبھی اسے جادوگر کہتے ہیں، مجھی شاعر اور مجھی کا ہن۔

- ۲. لینی بغیر ستون کے، جن کا اسے کوئی سہارا ہو۔
  - س. لعنی ستاروں سے اسے مزین کیا۔
- ٨. اسى طرح كوئي فرق وتفاوت تجمى نهيں ہے۔ جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ﴿الَّذِيْ خَلَقَ سَبُعُ مَمُونٍ طِبَاقًا مُمَاتَزًى فِي خَلْقِ الرَّحْبن مِنْ تَغُوْتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرُهُلُ تَوى مِنْ فُطُوْرِ \* ثُوَّارُجِعِ الْبَصَرَكَزَّتَيْنِ يَنْقَلْبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَارِسْفًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ - (الملك: ٣٠٠)
- ۵. اور بعض نے زوج کے معنی جوڑا کیے ہیں۔ یعنی ہر قسم کی نباتات اور اشیاء کو جوڑا جوڑا (نر اور مادہ) بنایا ہے۔ بَھِیْج کے معنی، خوش منظر، شاداب اور حسین۔
- ۲. لینی آسان وزمین کی تخلیق اور دیگر اشیاء کا مشاہدہ اور ان کی معرفت ہر اس شخص کے لیے بصیرت ودانائی اور عبرت و نصیحت کا باعث ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔
- 2. کٹنے والے غلے سے مراد وہ کھیتال ہیں، جن سے گندم، مکئی، جوار، باجرہ، دالیں اور چاول وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کا ذخیرہ کرلیا جاتا ہے۔

ر) به ته بیل-

> رِّنُ قُالِلْعِبَادِ وَاَحْيَيْنَالِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَاكَ الْخُرُوجُ®

كَذَّبْتُ قَبْلَهُمُ قُومُرُنُومٍ وَأَصْعَبِ الرَّيِسَ وَتُمُودُ ﴿

وعَادُ وَفِوْعُونُ وَإِخْوَانُ لُوْطِ

وَّاصُّمُكِ الْاَيْكَةِ وَقُومُرُتَبَّعِ ثُلُّ كَنَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ۞

اا. بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کردیا۔ اسی طرح (قبروں سے) لکانا ہے۔(۲)

11. ان سے پہلے نوح (عَلَيْلًا) کی قوم نے اور رس والوں (۳) نے اور شود نے جھٹلایا۔

الله اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران لوط (عَلَيْلًا) نے۔

۱۹. اور ایکہ (") والوں نے اور تبع کی قوم (ف) نے (بھی کندیب کی تھی) سب نے پیغیروں کو جھٹلایا(') پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آگیا۔

ا. بَاسِقَاتِ کے معنی طِوَالًا شَاهِقَاتِ، بلند وبالا طَلْعٌ محجور کا وہ گدرا گدرا گیل، جو پہلے پہل نکلتا ہے۔ نَضِیْدٌ کے معنی عند بہ تد۔ باغات میں محجور کا چھل بھی آجاتا ہے۔ لیکن اسے الگ سے بطور خاص ذکر کیا، جس سے محجور کی وہ اہمیت واضح ہے جو عرب میں اسے عاصل ہے۔

۴. لینی جس طرح بارش سے مردہ زمین کو زندہ اور شاداب کردیتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن ہم قبرول سے انسانول کو زندہ کرکے نکال لیں گے۔

٣. أَصْحَابُ الرَّسِّ كَ تعيين ميں مفسرين كے درميان بہت اختلاف ہے۔ امام ابن جرير طبرى نے اس قول كو ترجيح دى اور دى ہے جس ميں انہيں اصحاب اخدود قرار ديا گيا ہے، جس كا ذكر سورة بروج ميں ہے۔ (تفصل كے ليے ركھيے ابن كثير وثق القدر، حورة الفرقان آت: ٣٨)

- ٨٠. أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ كَ لِي وَكِي مورة الشعراء، آيت: ١١١ كا عاشيه
  - قُوْمُ ثُبَّع کے لیے دیکھیے سورۃ الدخان، آیت: ۲ کا عاشیہ۔

العنی ان میں سے ہرایک نے اپنے اپنے پغیبر کو جھٹا یا۔ اس میں رسول اللہ منگائی کے لیے تعلی ہے۔ گویا آپ منگلی کو کہا جارہا ہے کہ آپ منگلی توم کی طرف سے اپنی محلذ یب پر منگلین نہ ہوں، اس لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ منگلی ہے پہلے انہیاء مینی کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی معاملہ کیا۔ دوسرا اہل مکہ کو عبیہ ہے کہ چھلی قوموں نے انہیاء مینی کی تعذیب کی تو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا؟ کیا تم بھی اپنے لیے یہی انجام پند کرتے ہو؟ اگر یہ انجام پند کہتے تو میکڈیٹ کا راستہ چھوڑ دو اور پغیبر منگی پی ایکان لے آؤے

44/00

ٱفَعَينَنَا بِالْخَلْقِ الْرَوَّلِ بَلُهُ هُوْ فِي لَمْسِ مِّنَ خَلْقٍ جَدِيثِهِ ۚ

وَلَقَدَّ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْكُومَا تُوَسُّوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ اُقْرِبُ اِلْيُهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ®

10. کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ (() بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ (۲) ۱۲. اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں (۳) اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ (۳)

ا. کہ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل خبیں تھا تو دوبارہ زندہ کرنا تو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَهُوالَائِئُ مُثَاثِعُ يُعْدِيُونُ وَهُواَلَوْنُ كَالَةُ عُلَيْدُو ﴾ (اور وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے گھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے)۔ سورہ لیمین، آیت: ۸۵-24 میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اور حدیث قدی میں ہی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اور حدیث قدی میں ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے "ابن آدم یہ کہہ کر مجھے ایذاء پہنچاتا ہے کہ اللہ مجھے ہرگز دوبارہ پیدا کرنے پر قادر خبیں ہے جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کرنا نہ کہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان خبیں ہے "لیخی اگر مشکل ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا نہ کہ دوسری مرتبہ۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ الإخلاص) کا لیعنی یہ اللہ کی قدرت کے مکر خبیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں قیامت کے وقوع اور اس میں دوبارہ زندگی کے بارے میں ہی شک ہے۔

سال یعنی انبان جو کچھ چھپاتا اور دل میں مستور رکھتا ہے، وہ سب ہم جانتے ہیں۔ وسوسہ، دل میں گزرنے والے خیالات کو کہا جاتا ہے جس کا علم اس انبان کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے (اللہ تعالی نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرمادیا ہے یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ جب تک وہ زبان سے ان کا اظہاریا ان پر عمل نہ کرے)۔ (صحیح البخاری، کتاب الإیمان باب إذا حنث ناسیا فی الایمان، مسلم، باب تجاوز الله عن حدیث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر)

اس کا مطلب بیان کی ہر اور گھا جاتا ہے جس کے کٹنے سے موت واقع ہوجاتی ہے۔ یہ رگ طل کے ایک کنارے سے انسان کے کندھے تک ہوتی ہے۔ اس قرب سے مراد قرب علی ہے یعنی علم کے لحاظ سے ہم انسان کے بالکل بلکہ است قریب ہیں کہ اس کے نفس کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ نکٹن سے مراد فرشتے ہیں۔ یعنی ہمارے فرشتے انسان کی رگ جان سے بھی قریب ہیں۔ کیونکہ انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں، وہ انسان کی ہر بات اور عمل کو نوٹ کرتے ہیں ﴿ يَتَكُفّى الْمُتَكِفّيٰن ﴾ کے معنی ہیں یَا نُخذانِ وَیُشْیِتانِ. امام شوکانی نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ ہم انسان کے تمام احوال کو جانتے ہیں، بغیر اس کے کہ ہم ان فرشتوں کے محتاج ہوں جن کو ہم نے انسان کے اقبال واقوال کھنے کے لیے مقرر کیا ہے، یہ فرشتے تو ہم نے صرف اتمام ججت کے لیے مقرد کیے ہیں۔ دو فرشتوں سے مراد بعض کے نزدیک رات اور دن

إِذُيْتَالَقَّى الْمُتَاقِقِيْنِ عَنِ الْيَوِيْنِ وَعَنِى الثِّمَالِ قَعِيدُكُ®

مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّالَدَ يُهِرَقِيْبٌ عَتِينُكُ®

وَجَآءَتُ سَكُوَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ مَاثَنَتَ مِنْهُ تَعِمْدُ®

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ذِلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ<sup>®</sup>

وَجَأْءَتُ كُلُّ نَفُسٍ مَّعَهَاسَأَبِنُّ وَشَهِيْدُ<sup>®</sup>

لَقَنُ كُنْتَ فِي خَفْلَةٍ مِّنُ هٰذَا فَكَشَفْنَاعَنْكَ عَطَأَءُكَ فَبَصَرُكَ الْبُوَمَ حَدِيثٌ®

وَقَالَ قَرِينُهُ هٰذَامَالُدَى عَتِيْدًا ﴿

ٵڵؚۊؾٳؽ۬ڿۿڴؘٷڴڰػۊۜٳڔۼڹؽۅٟ<sup>ۿ</sup> ڡۜڴٵ؏ڒڵڂؙؿۄؙۼڠؠٷ۠ڔؽۑۿٚ

ادر ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔

 (انسان) منہ سے کوئی لفظ ٹکال نہیں پاتا گریہ کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔<sup>(1)</sup>

19. اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آپینچی، (۲) یہی ہے جس سے تو بدکتا کھر تا تھا۔ (۲)

۲۰. اور صور پھونک دیا جائے گا۔ وعدہ عذاب کا دن يہي ہے۔

11. اور بر مخض اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔

۲۲. یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹادیا پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔

۲۳. اور اس کا ہم نشین (فرشتہ) کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا۔ (۵)

۲۴. ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو۔

۲۵. جو نیک کام سے روکنے والا حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا۔

کے فرشتے مراد ہیں۔ رات کے دو فرشتے الگ اور دن کے دو فرشتے الگ۔ (فتح اللهرير)

ا. رَقِیْبٌ، محافظ، مگران اور انسان کے قول اور عمل کا انتظار کرنے والا۔ عَتِیدٌ عاضر اور تیار۔

۲. دوسرے معنی اس کے ہیں، موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یعنی موت کے وقت، حق واضح اور ان وعدول کی صداقت ظاہر ہوجاتی ہے جو قیامت اور جنت ودوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ اللہ موجاتی ہے جو قیامت اور جنت ودوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ اللہ موجاتی ہے جو قیامت اور جنت ودوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ اللہ موجاتی ہے جو قیامت اور جنت ودوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ اللہ موجاتی ہے جو قیامت اور جنت ودوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ اللہ موجاتی ہے جو قیامت اور جنت ودوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ اللہ موجاتی ہے جو قیامت اور جنت ودوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ اللہ موجاتی ہے جو قیامت اور جنت ودوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ اللہ موجاتی ہے جو قیامت اور جنت ودوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ اللہ موجاتی ہے جو قیامت اور جنت ودوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ اللہ موجاتی ہے جو قیامت اور جنت ودوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ اللہ موجاتی ہے جو قیامت اور جنت ودوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ اللہ موجاتی ہے جو قیامت اور جنت ودوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ اللہ موجاتی ہے جو قیامت اور جنت ودوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ اللہ موجاتی ہے جو قیامت اور جنت ودوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ اللہ موجاتی ہے جو قیامت اور جنت ودوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ ہو جو تیامت اور جنت ودوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ اللہ ہو جو تیامت اللہ ہو جاتے ہے جو قیامت اور جنت ودوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ ہو جو تیامت اللہ ہو جاتے ہے جو قیامت اللہ ہو جاتے ہے ہو تیامت ہو جو تیامت ہو جو تیامت ہے جو تیامت ہو جو تیامت ہو

٣. تَحِيْدُ، تَمِيْلُ عَنْهُ وَتَفِرُّ، تو اس موت سے بدكتا اور بھاكتا تھا۔

م. سَآوَقٌ (با تَكُ والا) اور شَهِينَدٌ (گواه) كے بارے ميں افتلاف ہے۔ امام طبری كے نزديك يه دو فرشتے ہيں۔ ايك انسان كو محشر تك بانك كر لانے والا اور دوسرا گواہى دينے والا۔

۵. لینی فرشته انسان کاسارا ریکارڈ سامنے رکھ دے گا اور کیے گا کہ یہ تیری فرد عمل ہے جو کہ میرے پاس تھی۔

ٳػۜڹؽؙجَعَلَمَعَ اللهِ الهَّااحَرَفَٱلْفِيّهُ فِي الْعَنَابِ الشَّدِيْدِ®

قَالَ قَرِينُهُ وَرَّبَاكَا اَطْغَيْتُهُ وَلَكِنُ كَانَ فِي ضَلْلٍ ا بَيْيُلٍ<sup>©</sup>

قَالَ لَاتَخْتَصِمُوالَكَ تَى وَقَدُ قَلَّمُتُ الْيُكُوْ بِالْوَعِيْدِ<sup>©</sup>

مَايُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّى وَمَّا اَنَابِظُكُومٍ لِلْعَبِيْدِ فَ

يَوُمُ نَقُولُ لِعَهَمَّمَ هَلِ امْتَكَلَّتِ وَتَقُولُ هَلُ مِنْ تَوْزِيُو

۲۷. جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنالیا تھا پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ (۱)

۲۷. اس کا ہم نشین (شیطان) کہے گا اے ہمارے رب! میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔(۲)

۲۸. حق تعالی فرمائے گا بس میرے سامنے جھڑے کی بات مت کرو میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید (وعدہ عذاب) جھیج چکا تھا۔ (۳)

• ۳. جس دن ہم دوزخ سے پو چھیں گے کیا تو بھر چکی؟ وہ جواب دے گی کیا پچھ اور زیادہ بھی ہے؟ (۱)

ا. الله تعالیٰ اس فرد عمل کی روشنی میں انصاف اور فیصلہ فرمائے گا۔ اُلْقِیمَا سے الشَّدِیْدُ تک اللہ کا قول ہے۔

۲. اس لیے اس نے فوراً میری بات مان لی، اگر یہ تیرا مخلص بندہ ہوتا تو میرے بہکاوے میں ہی نہ آتا یہال قَرِیْنٌ (ساتھی) سے مراد شیطان ہے۔

س، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں اور ان کے ہم نشین شیطانوں کو کہے گا کہ یہاں موقف حباب یا عدالت انصاف میں لڑنے جھڑنے کی ضرورت نہیں نہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہے، میں نے تو پہلے ہی رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے ان وعیدوں سے تم کو آگاہ کردیا تھا۔

م. لینی جو وعدے میں نے کیے تھے، ان کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ وہ ہر صورت میں پورے ہوں گے اور ای اصول کے مطابق تمہارے لیے عذاب کا فیصلہ میری طرف سے ہوا ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوسکتی۔

۵. کہ بغیر جرم کے جو انہوں نے نہ کیا ہو اور بغیر گناہ کے جس کا صدور ان سے نہ ہوا ہو، میں ان کو عذاب دے دوں؟ ظُلَّام یہاں ظالم کے معنی میں ہے۔ یا محاورہ بولا گیا ہے، جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلال شخص اپنے غلاموں پر بڑا ظلم کرتا ہے، فلال شخص بڑا ظالم ہے مقصد، مبالغ کا نہیں بلکہ صرف اس کی طرف سے ظلم کیے جانے کا اظہار ہوتا ہے۔ یا مقصود نفی میں مبالغہ ہے۔ یعنی میں بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔

الله تعالی نے فرمایا ہے ﴿ لَامْكُنَ جَهَلُمْ مِينَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ﴾ (السجدة: ١١) (ميں جنهم كو انسانوں اور جنوں سے بعد دوں گا)۔ اس وعدے كا جب ايفاء ہوجائے گا اور الله تعالی كافر جن وانس كو جنهم ميں ڈال دے گا، تو جنهم سے بع چھے گا

وَأْزُ لِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَبَعِيْدٍ @

هٰنَاامَاتُوْعَدُونَ لِكُلِّ ٱقَابٍ حَفِيْظٍ اللهُ

مَنْ خَشِي الرِّمُن بِالْغَيْثِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبً

إِدُخُلُوْهَابِسَلْمِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿

لَهُمْ مَّايِشَا أَوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَامَزِيْكُ®

اس. اور جنت پر ہین گاروں کے لیے بالکل قریب کردی حائے گی ذرا بھی دور نہ ہوگی۔(۱)

سر بیہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو۔ (۱) سر جو رحمٰن کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہے۔ (۱)

مس. تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔

سے یہ وہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا (بلکہ) ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔

کہ تو بھر گئی ہے یا نہیں؟ وہ جواب دے گی، کیا کچھ اور بھی ہے؟ لیتی اگرچہ میں بھر گئی ہوں لیکن یا اللہ تیرے دشنوں

کے لیے میرے دامن میں اب بھی گنجائش ہے۔ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی یہ گفتگو اور جہنم کا جواب دینا، اللہ کی قدرت سے قطعاً بعید نہیں ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے "آگ میں اوگ ڈالے جائیں گے اور جہنم کیے گی: هَلْ مِنْ هَزِیْدِ کیا بچھ اور بھی ہیں؟ حتی کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا بیر رکھ دے گا، جس سے جہنم پکار اٹھے گی، قطّ قطّ، لیتی لیس، اس" (سی اور بھی ہیں؟ حتی کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں آتا ہے کہ جنت میں ابھی خالی جگہ باقی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں ابھی خالی جگہ باقی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی مخلوق پیدا فرمائے گا جو وہاں آباد ہو گی۔ (صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب النار یدخلھا الجبارون والجنة یدخلھا الضعفاء) ال اور بعض نے کہا ہے کہ قیامت، جس روز جنت قریب کردی جائے گی، دور نہیں ہے۔ کیونکہ وہ لامحالہ واقع ہوکر رہے گی اور کُشٌ مَا هُوَ آتٍ فَهُو قَوْیْبٌ اور جو بھی آنے والی چیز ہے، وہ قریب ہی ہے دور نہیں۔ (ابن کیر)

۲. لیعنی اہل ایمان جب جنت کا اور اس کی نعمتوں کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ ہر اواب اور حفیظ سے کیا گیا تھا۔ اواب، بہت رجوع کرنے والا، لیعنی اللہ کی طرف، کشرت سے توبہ واستغفار اور تشیخ وذکر اللی کرنے والا، خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کرکے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا اور ہر مجلس میں استغفار کرنے والا۔ حفیظ، اپنے گناہوں کو یاد کرکے ان سے توبہ کرنے والا، یا اللہ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھنے والا یا اللہ کے اوام ونوائی کو یاد رکھنے والا یا اللہ کے اوام ونوائی کو یاد رکھنے والا۔ (فخ القدیم)

۳. مُنِيْبٍ، الله کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کا اطاعت گزار دل۔ یا جمعنی سَلِیْم، شرک ومعصیت کی نجاستوں سے پاک دل۔ ۲۲. اس سے مراد رب تعالیٰ کا دیدار ہے جو اہل جنت کو نصیب ہوگا، جیسا کہ ﴿لِلَّذِیْنَ اَحْسَنُواالْحُنْنَیٰ وَزِیَادَةٌ﴾ (یونس: ۲۹) کی تفسیر میں گزرا۔

ۅؘڰٛۅٛٲۿڵڴٮؘٵڡٙؠؙٮؙڵۿؙٶ۫ڛؙۜٷۧڹٟۿؙۄٝٳۺۜڎؙڡؚڹ۫ۿؙۄۛ ۘڹڟۺؙٵڣۜٮٞڠڹٛٷٳڧٳڶ۪ؠڵۅڎۿڶۻؙڿۜؿڝٟ۞

ٳڽۜ؋۬ڎ۬ٳڬۘڶۯؘػؙۯۑڶؠٙڽؙػٲؽڵڎؘڡٞڷڲٲۊؙٲڵڡٙٙ السَّمُعَوَهُوشَهِيُدُ۞

وَلَقَدُ خَلَقْنَا السَّمَانِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَّا فِي سِتَّةِ إِيَّامِرِ وَمَا مَسَنَامِنَ تُغُونِ۞

> فَاصُبِرُعُلَى الْقُولُونَ وَسَيِّتُحُ بِعَمُدِ رَبِّكِ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّنْسِ وَقَبْلُ الْفُرُوبِ ﴿

> > وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِتُهُ وُ أَدْبُارًا للنُّبُودِ @

سر اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر پکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں وہ شہروں میں وہ شروں میں وہ شوائل ہے؟ وہونڈھتے ہیں() رہ گئے، کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانا ہے؟

کس. یقیناً اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے اور اس کے لیے جودل (۲) سے متوجہ ہو کر کان لگائے (۳) اور وہ حاضر ہو۔ (۱)

۳۸. اور یقیناً ہم نے آسانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو (صرف) چھ دن میں پیدا کردیا اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں۔

۰۸. اور رات کے کسی وقت بھی شبیح کریں<sup>(۱)</sup> اور نماز

ا. ﴿ فَتَقَبُّوْلِى الْبِلَادِ ﴾ (شهرول میں چلے چرے) کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان اہل مکہ سے زیادہ تجارت وکاروبار کے لیے مختلف شہرول میں چرتے تھے۔ لیکن ہمارا عذاب آیا تو انہیں کہیں پناہ اور راہ فرار نہیں ملی۔

- ۲. لیعنی دل بیدار، جو غور وفکر کرکے حقائق کا ادراک کرلے۔
- بس لینی توجہ سے وہ وی الی سے جس میں گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔
- ٣. ليخي قلب اوردماغ كے لحاظ سے حاضر ہو۔ اس ليے كہ جو بات كو ہى نہ سمجھ، وہ موجود ہوتے ہوئے بھى ايسے ہے عليد نہيں ہے۔
  - ۵. لیعنی صبح وشام الله کی تشبیع بیان کرو یا عصر اور فجر کی نماز پڑھنے کی تاکید ہے۔

٩. مِنْ، تبعیض کے لیے ہے۔ یعنی رات کے پچھ جھے میں بھی اللہ کی شبیج کریں یا رات کی نماز (تہد) پڑھیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَمِنَ الْیَلِ فَتَجَمَّنُوہِ مَا فِلْاً لَکُ اللّٰہ کی الله کی رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں جو آپ کے لیے مزید ثواب کا باعث ہے) بعض کہتے ہیں کہ معراج سے قبل مسلمانوں کے لیے صرف فجر اور عصر کی نماز اور نبی سُلَّ اللّٰہِ فَا مَنْ کُردی سُلُن بِی فرض تھی۔ معراج کے موقع پر پانچ نمازیں فرض کردی سُلُس رائن کیْر)

کے بعد بھی۔(۱)

وَاسْتَمِعُ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانِ قَرِيْبٍ

يُّوْمُرَيِّهُ مَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿

ٳٮۜٚٵۼؘؽؙ غُنِي وَثُمِيْتُ وَاليَّنَا الْمَصِيُرُ<sup>®</sup>

ؽۅؙۯڗۺؘۜڠٞؿؙٳڷۯڞٛۼؠٚٛؠٛ۫ڛڔٙٳٵڐڶڮؘڂۺ۬ۯ۠ۼۘڶؽڶ ؽڛؽۯ۞

اسم. اور من رکسیس<sup>(۲)</sup> که جس دن ایک پکارنے والا<sup>(۳)</sup>

ا ۱۰ اور کا ریال که به کا وی ایک پهارت والا قریب بی کی جگه سے پکارے گا۔

۳۲. جس روز اس تند وتیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہو گا نگلنے کا۔<sup>(۵)</sup>

سرم. بیشک ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں (۱) اور ہم ای مارتے ہیں (۱) اور ہم ای مارتے ہیں (۱) اور ہماری ہی طرف لوٹ پھر کر آنا ہے۔

مهم. جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے(<sup>(()</sup> (نکل پڑیں گے) یہ جمع کرلینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔

ا. یعنی اللہ کی شیخ کریں۔ بعض نے اس سے وہ شیجات مراد لی ہیں، جن کے پڑھنے کی تاکید نبی مَثَافَیْقِمَ نے فرض نمازوں کے بعد فرمائی ہے۔ مثلاً ۳۳ مر تبہ سُبْحان اللهِ، ۳۳ مر تبہ اَلْحَمْدُ لِلّهِ، اور ۳۳ مر تبہ اَللهُ أَكْبَرُ ، وغیرہ (صحبح البخاري، کتاب الاذان، بالذاذ بعد الصلوٰة وبیان صفته) مگریہ شبیجات بالذاذ بعد الصلوٰة وبیان صفته) مگریہ شبیجات اس سورت کے نزول کے بہت عرصہ بعد بتائی گئی تھیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اوبار الحجود سے مراد مغرب کے بعد دورکعتیں ہیں۔ ایعنی قیامت کے جو احوال و جی کے ذریعے سے بیان کیے جارہے ہیں، انہیں توجہ سے سنیں۔

سل یہ بکارنے والا اسرافیل فرشتہ ہو گا یا جمرائیل اور یہ ندا وہ ہوگی جس سے لوگ میدان محشر میں جمع ہوجائیں گے۔ یعنی نفخہ ثانیہ۔

٧. اس سے بعض نے صخرہ بیت المقدس مراد لیا ہے، کہتے ہیں یہ آسان کے قریب ترین جگد ہے اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص یہ آواز اس طرح سے گا، جیسے اس کے قریب سے ہی آواز آرہی ہے۔ (فخ القدر) اور یہی درست معلوم ہوتا ہے۔

۵. لیعنی یہ چیخ لیعنی نفی قیامت یقیناً ہو گا جس میں یہ دنیا میں شک کرتے تھے۔ اور یہی دن قبروں سے زندہ ہو کر نفلنے کا ہو گا۔
 ۲. لیعنی دنیا میں موت سے ہمکنار کرنا اور آخرت میں زندہ کردینا، یہ ہمارا ہی کام ہے، اس میں کوئی ہمارا شر یک نہیں ہے۔
 ک. وہاں ہم ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزاء دیں گے۔

٨. لينى اس آواز دين والے كى طرف دوريں گے۔ جس نے آواز دى ہوگى۔ مُسْرِعِیْنَ إِلَى الْمُنَادِي الَّذِیْ نَادَاهُمْ
 (ثخ القدے) نبی طَالِیْتُمْ نے فرمایا: (جب زمین پھٹے گی تو سب سے پہلے قبر سے زندہ ہو کر نکلنے والا میں ہوں گا) «أَنَا أَوَّلُ مَنْ الله عَلَىٰ وَسَلَم عَلَىٰ جَمِيع الخلائق)
 مَنْ یَنشَدَّ عَنْهُ الْقَبْرُ »۔ (صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب تفضیل نبینا صلی الله علیه وسلم علی جمیع الخلائق)

غَنُ أَعْلَوْ بِمَا يَقُوْلُونَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهُمْ مِجَبَّالٍ " فَذَكِّرُ بِالْقُوْلُونِ مَنْ يَتَغَاثُ وَعِيْدِهَ

۳۵. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، (۱) تو آپ قرآن کے ذریعہ انہیں سمجھاتے رہیں جو میری وعید (ڈراوے کے وعدوں) سے ڈرتے ہیں۔ (۱)

ا. یعنی آپ مَنْ الله آپ مَنْ الله اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کریں۔ بلکہ آپ مَنْ الله الله الله مرف تبلیغ ودعوت ہے، وہ کرتے رہیں۔

۲. لینی آپ مَنْ اللَّهُمَّ کی وعوت و تذکیر سے وہی نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے اور اس کی وعیدوں سے ڈرتا اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہوگا۔ اس کی حضرت قادہ ڈلائنگ یہ دعا فرمایا کرتے تھے «اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ یَّخَافُ وَعِیْدَكَ، وَعَدُول سے ڈرتے اور تیرے وَیَرُجُوْ مَوْعُوْدَكَ، یَا بَارُّ یَا رَحِیْمُ» (اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر جو تیری وعیدوں سے ڈرتے اور تیرے وعدوں کی امید رکھتے ہیں۔ اے احبان کرنے والے رحم فرمانے والے)۔

#### سورہُ ذاریات مکی ہے اور اس میں ساٹھ آیتیں اور تین رکوع میں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑاکر۔(۱)

۲. پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو۔(r)

۳. پھر چلنے والیال نرمی سے۔

م. پر کام کو تقیم کرنے والیاں۔<sup>(۳)</sup>

یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں (سب)

سیح ہیں۔ ۲. اور بیشک انصاف ہونے والا ہے۔

## مُنوَكُوا اللَّائِذَاتِ

#### بِسُ حِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

وَالدَّرِيْتِ ذَرُوًا<sup>ڻ</sup> فَالْخِيلَةِ وَقُرُّا<sup>ڻ</sup> فَالْخِيلِيْتِ يُنْتَرَا<sup>ٽ</sup> فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا<sup>۞</sup> إِنْمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِ قُ۞

وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ۞

ا. اس سے مراد ہوائیں ہیں جو مٹی کو اڑاکر بکھیردیتی ہیں۔

۲. وَقْرُّ، ہر وہ بوجھ جے کوئی جاندار لے کر چلے، حاملات سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، یا پھر وہ بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں جیسے چوپائے، حمل کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔

الله جَارِيَاتُ، بإنى ميں چلنے والى كشتيال، يُسْرًا آسانى سے-

ملا، مُقَسِّماتٌ اس سے مراد وہ فرضتے ہیں جو کاموں کو تقیم کرلیتے ہیں۔ کوئی رحمت کا فرشتہ ہے تو کوئی عذاب کا،

کوئی پانی کا ہے توکوئی ختی (یعنی قحط سالی وغیرہ) کا، کوئی ہواؤں کا فرشتہ ہے تو کوئی موت اور حوادث کا۔ بعض نے ان

سب سے صرف ہوائیں مراد لی ہیں اور ان سب کو ہواؤں کی صفت بنایا ہے، جیسے فاضل متر جم نے بھی ای کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ لیمن ہم نے امام ابن کشیر اور امام شوکائی کی تفسیر کے مطابق تشریح کی ہے۔ قتم سے مقصد مقسم علیہ کی سیائی کو بیان کرنا ہوتا ہے یا بعض دفعہ صرف تاکید مقصود ہوتی ہے اور بعض دفعہ مقسم علیہ کو دلیل کے طور پر پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں قسم کی یہی تعسری قسم ہے۔ آگے جواب قسم یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں یقیناً وہ سچے ہیں اور قیامت برپا ہوکر رہے گی جس میں انصاف کیا جائے گا۔ یہ ہواؤں کا چانا، بادلوں کا پانی کو اٹھانا، سمندروں میں کشیوں کا چانا اور فرشتوں کا مختلف امور کو سرانجام دینا، قیامت کے وقوع پر دلیل ہے، کیونکہ جو ذات یہ ساندروں میں کشیوں کا چانا اور فرشتوں کا مختلف امور کو سرانجام دینا، قیامت کے وقوع پر دلیل ہے، کیونکہ جو ذات یہ سانوں کو دوبارہ زندہ بھی کرستی ہے۔

وَالسَّمَا وَذَاتِ الْحُهُكِ

اِئْكُوْلِئَى تَوْلِ ثُغْتَلَفٍ ٥ اِئْكُوْلَئَى تَوْلِ ثُغْتَلَفٍ ٥ يُوْلَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ٥ فُتِلَ الْخَرَّ صُوْنَ ٥ الَّذِيْنَ هُوْ فَيْ اَخْتَرَ مُوْلِكِيْنِ ٥ يَوْمُ هُمْ عَلَى التَّارِيْفَتَنُونَ ٥ يَوْمُ هُمْ عَلَى التَّارِيْفَتَنُونَ ٥ دُوْ فَوْ اِفْتَنَتَكُو هٰ لِمَا التَّارِيْفَتَنُونَ ٥ دُوْ فَوْ اِفْتَنَتَكُو هٰ لِمَا التَّارِيْفَتَنُونَ ٥

ٳؾۜٲڵؽؾۜٛۊؽؙؽؘ؋ۣٛڮٙڐٚؾؚٷۜۼ۠ؽؙۅۑ<sup>ۿ</sup>

اخِذِينَ مَاَاتُهُمُ رَبِّهُمُ ُ النَّهُوُ النَّهُوُ كَانُوْا قَبُلَ ذَلِكَ مُحْسِيثِينَ۞

كَانْوُا قِلْيُلَامِّنَ الْيُلِي مَا يَهُجَعُونَ<sup>©</sup>

فشم ہے راہوں والے آسان کی۔<sup>(1)</sup>

٨. يقيناً تم مختلف بات ميں يڑے ہوئے ہو۔

9. اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیرویا گیا ہو۔

• ا. ب سند باتیں کرنے والے غارت کردیے گئے۔

١١. جو غفلت ميں ہيں اور جھولے ہوئے ہيں۔

١١. يو چھتے ہيں كہ يوم جزاء كب ہو گا؟

١١٠. ہاں يہ وہ دن ہے كہ يہ آگ پر تيائے جائيں گے۔

۱۲. اپنی فتنه پردازی کا مزه چکھو، (۵) یہی ہے جس کی تم

جلدی مجارہے تھے۔

10. بیشک تقویٰ والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے۔

17. ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے وہ تو اس سے پہلے ہی نیکو کار تھے۔

12. وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔(1)

ا. دوسرا ترجمہ، حسن وجمال اور زینت ورونق والا کیا گیا ہے، چاند، سورج، کواکب وسیارات، روشن ستارے، اس کی بلندی اور وسعت، یہ سب چیزیں آسان کی رونق وزینت اور خوب صورتی کا باعث ہیں۔

۴. یعنی اے اہل مکہ! تمہارا کسی بات میں آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ ہمارے پیٹیبر کو تم میں سے کوئی جادوگر، کوئی شاعر، کوئی کاہن اور کوئی کذاب کہتا ہے۔ اس طرح کوئی قیامت کی بالکل نفی کرتا ہے، کوئی شک کا اظہار علاوہ ازیں ایک طرف اللہ کے خالق اور رازق ہونے کا اعتراف کرتے ہو، دوسری طرف دوسروں کو بھی معبود بنا رکھا ہے۔

سر بعنی نبی مَنْ اللَّهُ عَلَيْ پر ایمان لانے سے، یا حق سے بعنی بعث وتوحید سے یا مطلب ہے مذکورہ اختلاف سے وہ شخص پھیر دیا گیا جے الله نے اپنی توفیق سے پھیر دیا، پہلے مفہوم میں ذم ہے۔ دوسرے میں مدح۔

٣٠. يُفْتَنُوْنَ، كَ معنى مِن يُحَرَّقُوْنَ وَيُعَذَّبُونَ، جَس طرح سونے كو آگ ميں ڈال كر جانجا پر كھا جاتا ہے، اى طرح يہ آگ ميں ڈال كر جانجا پر كھا جاتا ہے، اى طرح يہ آگ ميں ڈالے جائيں گے۔

۵. فِينَةٌ، جمعنى عذاب يا آك مين جلنا\_

٢. هُجُوعٌ ك معنى بين، رات كو سونا مَا يَهْجَعُونَ مين مَا تاكيد ك لي ج - وه رات كوكم سوت سے، مطلب ب

وَبِالْاَسُعَارِهُمُ يَتُنَعَفِرُونَ⊙ وَ فِيَّ آمُوالِهِمُ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِر⊛

وَ فِي الْأَرْضِ النَّ لِلْمُؤْقِنِيُنَ فَ

وَفِيُّ اَنْفُسِكُمُّ اَفَلاتُبْصِرُوْنَ۞ وَفِي السَّمَآ دِرِزْقُكُمُّ وَكَاتُوْعَكُ وَنَ۞

فَوَرَتِ السَّمَآءِ وَالْمُرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِثْلُ مَّا اَتُكُثُرُ تَنْطِقُونَ۞

هَلَ اللَّهَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرُهِ يُمَ الْمُكْرُمِينَ

۱۸. اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔(۱)

19. اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بینے والوں کا حق تھا۔(۲)

۲۰. اور یقین والول کے لیے تو زمین میں بہت سی
 نشانال ہیں۔

اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔
 اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسان میں ہے۔

۲۳. آسان وزمین کے پروردگار کی قشم! کہ یہ (\*) بالکل برخق ہے ایسا ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔

۲۳. کیا تجھے ابراہیم (عَلَیْکِا) کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ (۵)

ساری رات سوکر غفلت اور عیش وعشرت میں نہیں گزار دیتے تھے۔ بلکہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں اور اس کی بارگاہ میں گڑارتے ہوئے گزارتے تھے۔ جیسا کہ احادیث میں بھی قیام اللیل کی تاکید ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں فرمایا: (لوگو! لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلاً رحمی کرو، سلام پھیلاؤ اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤگے)۔ (مند اجمد: ۲۵۱۵)

ا. وقت سحر، قبولیت دعا کے بہترین او قات میں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ (جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی آسان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ کوئی قوبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کے بخش دول، کوئی سائل ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کردوں۔ یہاں سک کہ فجر طلوع ہوجاتی ہے)۔ (صحیح مسلم، کتاب صلوٰۃ المسافرین، باب النرغیب فی الدعاء والذکر فی آخر اللیل والإجابة فیه)

۲. محروم سے مراد، وہ ضرورت مند ہے جو سوال سے اجتناب کرتا ہے۔ چنانچہ مستحق ہونے کے باوجود لوگ اسے نہیں دیتے۔ یا وہ شخص ہے جس کا سب کچھ، آفت ارضی وساوی میں، تباہ ہوجائے۔

سع. لیعنی بارش بھی آسان سے ہوتی ہے جس سے تمہارا رزق پیدا ہوتا ہے اور جنت، دوزخ، تواب وعتاب بھی آسانوں میں ہے جن کا وعدہ کیا جاتا ہے۔

٨٠. إِنَّهُ ميں ضمير كا مرجع (يه) وہ امور وآيات ميں جو مذكور موكين-

۵. هَلْ استفهام کے لیے ہے جس میں نبی مَنَا لَیْنِهُم کو یہ تنبیہ ہے کہ اس قصے کا تھے علم نہیں، بلکہ ہم تھے وحی کے ذریعے سے مطلع کررہے ہیں۔

ٳۮ۫ۮڂٛڵۉٳۘٵڲؽۼۏڡؘٛؾٵڵۉٳڛڵڴٲڠٵڶڛڵٷٛۊٞٷٛؠؙٞؿؙڰۯٷ۞

فَراغَ إِلَى الْهُلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِيْنِ

فَعُرِّيَهُ إِلَيْهِمُ قَالَ الاِ تَأْكُلُونَ<sup>©</sup>

ڡٚٲۏؘۘۼؘڝۜڡؚؠ۫ٝۿؙۄؙڿؽڣؘؘۘۘڎٞ؞ۊٙٵڶٷۛٵڵۼؘۜڡٛ۫؞ٝٷۺٞۯۉؗؗؗؗؗؠۼ۠ڶۄ۪ عڸؽۄۣ۞

فَاقَبْلَتِ الْمَرَاتُهُ فِي ُصَرَّةً فَصَلَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيهَا وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيدً

قَالُوُاكَنَالِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ ۗ إِنَّهُ هُوَالْحَكِيْمُ الْعَلِيمُ ۞

۲۵. وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا، ابراہیم (عَالِیْلاً)
نے سلام کا جواب دیا (اور کہا یہ تو) اجنبی لوگ ہیں۔(ا)
۲۸. پھر (چپ چاپ جلدی جلدی) اپنے گھر والوں
کی طرف گئے اور ایک فربہ بچھڑے (کا گوشت)
لائے۔

72. اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟<sup>(۱)</sup>

رمی و دل ہی دل میں ان سے خوفزدہ ہو گئے (۳) انہوں نے انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجے۔ (۳) اور انہوں نے اس (حضرت ابراہیم عَلَیْکًا) کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔

۲۹. پس ان کی بیوی آگے بڑھی اور جیرت (۵) میں آگر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ۔

• انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے ای طرح فرمایا ہے، بیشک وہ کیم وعلیم ہے۔ (۱)

ا. یہ اینے جی میں کہا ان سے خطاب کرکے نہیں کہا۔

٢. يعنى سامنے ركھنے كے باوجود انہول نے كھانے كى طرف ہاتھ ہى نہيں بڑھايا تو يو چھا۔

۳. ڈر اس لیے محوس کیا کہ حضرت ابراہیم علیظا سمجے، یہ کھانا نہیں کھارہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنے والے کسی خیر کی نیت سے نہیں بلکہ شر کی نیت سے آئے ہیں۔

- ٣. حفرت ابراہيم عَالِيًا كے چيرے پر خوف كے آثار ديكھ كر فرشتوں نے كہا۔
  - صَرَّةٍ كَ دوسرے معنی میں چيخ ويكار، لعنی چيخ ہوئے كہا۔

٢. ليني جس طرح ہم نے تجھے كہا ہے، يہ ہم نے اپنی طرف سے نہيں كہا ہے، بلكہ تيرے رب نے اى طرح كہا ہے
 جس كى ہم تجھے اطلاع دے رہے ہيں، اس ليے اس پر تعجب كى ضرورت ہے نہ شك كرنے كى، اس ليے كہ اللہ جو چاہتا
 ہوكر رہتا ہے۔

## قَالَ فَمَاخَطْلِكُوْ إِيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ؈

## قَالُوۡۤ ٓ اِنَّاۤ ٱرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجُوِمِيۡنَ ۗ

ڸؙۯؙڛڶٵؘؽۺٟؠڿٵۯۊٞۺؙڟۣڽؙ ۺؙۊۜۯةٙۜۼٮؙٚۮڒؾؚڮڶڵۺؠ؋ؿ۬ؽؘۛ

فَأَخْرُجْنَامَنْ كَانَ فِيُمَامِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

فَهَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْسُلِمِينَ الْ

اس. (حضرت ابراہیم عَلَیْلًا) نے کہا کہ اللہ کے بھیج ہوئے (فرشتو!) تمہارا کیا مقصد ہے؟ (۱)

سے انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔(۱)

سس. تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنگر برسائیں۔(۳)

مس. جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں، ان حدسے گزرجانے والول کے لیے۔

سے ہم نے انہیں نکال اور سے ہم نے انہیں نکال اللہ (۵)

۳۳. اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔(۲)

1. نَحطْبٌ شان، قصه۔ لیعنی اس بشارت کے علاوہ تمہارا اور کیا کام اور مقصد ہے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ ۲. اس سے مراد قوم لوط ہے جن کا سب سے بڑا جرم لواطت تھا۔

۳. برسائیں کا مطلب ہے، ان تنکریوں سے انہیں رجم کردیں۔ یہ تنکریاں خالص پتھر کی تھیں نہ آسانی اولے تھے، بلکہ مٹی کی بنی ہوئی تھیں۔

4. مُسَوَّمَةً (نامز دیا نشان زده) ان کی مخصوص علامت تھی جن سے انہیں پہچان لیا جاتا تھا، یا وہ عذاب کے لیے مخصوص تھیں، بعض کہتے ہیں کہ جس کنکری سے جس کی موت واقع ہونی تھی، اس پر اسکا نام لکھا ہوتا تھا مُسْرِ فِیْنَ، جو شرک وضلالت میں بہت بڑھے ہوئے اور فسق وفجور میں حدسے تجاوز کرنے والے ہیں۔

۵. لیعنی عذاب آنے سے قبل ہم نے ان کو وہاں سے فکل جانے کا تھم دے دیا تھا تاکہ وہ عذاب سے محفوظ رہیں۔
 ۲. اور یہ اللہ کے پیغیبر حضرت لوط علیہ کا گھر تھا، جس میں انکی دو بیٹیاں اور پچھ ان پر ایمان لانے والے تھے۔ کہتے ہیں یہ کل تیرہ آدمی تھے۔ ان میں حضرت لوط علیہ کا گھر تھا، جس معنی بین، اطاعت وانقیاد۔ اللہ کے حکموں پر سر اطاعت خم کردینے ہونے والوں میں سے تھی۔ (ایبر انقابر) اسلام کے معنی ہیں، اطاعت وانقیاد۔ اللہ کے حکموں پر سر اطاعت خم کردینے والا مسلم ہے، اس اعتبار سے ہر مومن، مسلمان ہے۔ ای لیے پہلے ان کے لیے مومن کا لفظ استعال کیا، اور پھر ان ہی کے لیے مسلم کا لفظ بولا گیا ہے۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ان کے مصداق میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ بعض کوگ مومن اور کہیں مسلم کا لفظ استعال کیا ہے تو وہ ان معانی کے اعتبار سے ہے جو عربی لغت کی روسے ان کے درمیان ہے۔ اس لیے لغوی استعال کی مقابلے میں حقیقت معانی کے اعتبار سے ہے جو عربی لغت کی روسے ان کے درمیان ہے۔ اس لیے لغوی استعال کے مقابلے میں حقیقت معانی کے اعتبار سے ہے جو عربی لغت کی روسے ان کے درمیان ہے۔ اس لیے لغوی استعال کے مقابلے میں حقیقت

ۅؘتَرَكُنَافِيُهَا اللَّهُ لِلَّذِينَ يَغَافُونَ الْعَذَابَ الْكِلِيُوفُ

وَفِي مُوْسَى إِذْ أَرْسَلُنْهُ إلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطِي مَّْمِينِ

فَتُولَى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سِعِرًا وَمَعْنُونَ صَ

فَأَخَذُنْهُ وَجُنُوْدَكُا فَنَبَذُنْهُمُ رِفِي الْيَرِّ وَهُومُلِيُوْڰُ

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسُكُنَا عَلَيْهُمُ الرِّيْحَ الْعَقِيدُونَ

سے اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا در رکھتے ہیں ایک (کامل) علامت چھوڑی۔(۱)

۳۸. اور موسیٰ (عَالِیُّا کے قصے) میں (بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا۔

سے بل اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑا(۲) اور کہنے لگا یہ جادو گر ہے یا دیوانہ ہے۔

• ٣٠. بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا وہ تھا ہی ملامت کے قابل ۔ (۳)

اس. اور اس طرح عادیوں میں (م) بھی (ہماری طرف سے

شرعیہ کا اعتبار زیادہ ضروری ہے اور حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے ان کے درمیان صرف وہی فرق ہے جو صدیث جرائیل علیہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا اللہ الا اللہ کی شہادت، اقامت علیہ اسلام کیا ہے؛ تو آپ نے فرمایا "اللہ پر ایمان لانا، اس کے ملائکہ، صلاق، ایتائے زکوۃ، کج اور صیام رمضان۔ اور جب ایمان کی بابت بوچھا گیا تو فرمایا "اللہ پر ایمان لانا، اس کے ملائکہ، کتابول، رسولول، آخرت اور تقدیر (خیر وشر کے من جانب اللہ ہونے) پر ایمان رکھنا "یعنی دل سے ان چیزوں پر یقین رکھنا ایمان اور احکام وفرائض کی ادائیگی اسلام ہے۔ اس لحاظ سے ہر مومن، مسلمان اور ہر مسلمان مومن ہے (فی القدیم) اور جو مومن اور مسلم کے درمیان فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں قرآن نے ایک ہی گروہ کے لیے مومن اور مسلم کے الفاظ استعال کے ہیں لیکن ان کے درمیان جو فرق ہے اس کی روسے ہر مومن، مسلم بھی ہے، لیے مومن اور مسلم کے الفاظ استعال کے ہیں لیکن ان کے درمیان جو فرق ہے اس کی روسے ہر مومن، مسلم بھی ہے، تاہم ہر مسلم کا مومن ہونا ضروری نہیں (ابن سیر) بہرطال یہ ایک علمی بحث ہے۔ فریقین کے پاس اپنے اپنے موقف پر استدلال کے لیے دلائل موجود ہیں۔

ا. یہ آیت یا کامل علامت وہ آثار عذاب میں جو ان ہلاک شدہ بستیوں میں ایک عرصے تک باتی رہے۔ اور یہ علامت بھی انہی کے لیے ہیں جوعذاب البی سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ وعظ ونصیحت کااثر بھی وہی قبول کرتے اور آیات میں غور وفکر بھی وہی کرتے ہیں۔

- ۲. جانب اقویٰ کو رکن کہتے ہیں۔ یہاں مراد اس کی اپنی قوت اور لشکر ہے۔
  - ٣. ليني اس كے كام بى ايسے تھے كه جن پر وہ ملامت بى كا مستحق تقا۔
- ٨. أَيْ: تَرَكْنَا فِيْ قِصَّةِ عَادٍ آيَةً عاد ك قص ميں بھي ہم نے نشاني چھوڑي۔

تنبیہ ہے) جب کہ ہم نے ان پر خیر وبرکت سے خالی آندھی جیجی۔(۱)

۳۳. وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح (چورا چورا) کردیتی تھی۔(۱)

۱۲۳ اور شمود (کے قصے) میں بھی (عبرت) ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھالو۔

۳/۲. لیکن انہوں نے اپنے رب کے عکم سے سرتابی کی جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے (تیز و تند) کڑاکے (۱۰) نے ہلاک کردیا۔

مم. پس نہ تو وہ کھڑے ہوسکے (۵) اور نہ بدلہ لے سکے (۲)

۲۸. اور نوح (عَالِيًا) کی قوم کا بھی اس سے پہلے (یہی حال ہوچکا تھا) وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔(2)

مَاتَذَرُمِنْ شَيْعُ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتُهُ كَالتَّهِيُوشُ

وَنْ تَمُودُد إِذْ قِيل لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِيْنٍ ®

فَعَتُواْعَنُ اَمُرِرَبِّهِمُ فَانَّخَلَٰثُهُمُ الصَّعِقَةُ وُهُمُ يَنْظُرُون

فَمَااسُتَطَاعُوْامِنُ قِيَامِرُوَّمَا كَانْوَامُنْتَصِرِيْنَ<sup>®</sup>

ۅؘۊؘۘۅٛمٙڒؙۏ۫ڿ؆ۣؖڽؙڰؘڹٛڵ<sub>ؖڷ</sub>ٳڹٚؖۿؙۿػٵٮؙٛۉٳڨٙۅؙڡٵ ڛ۬ڡؚؽؙؽؘ۞۫

ا. الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ (بانجھ ہوا) جس ميں خير وبرکت نہيں تھی، وہ ہوا درختوں کو ثمرآور کرنے والی تھی نہ بارش کی پيامبر، بلکہ صرف ہلاکت اور عذاب کی ہوا تھی۔

۲. یه اس جواکی تأثیر تھی جو قوم عاد پر بطور عذاب جمیعی گئی تھی۔ یه تند و تیز ہوا، سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی۔ (الحافة)

سم ایعنی جب انہوں نے اپنے ہی طلب کردہ مجرے اونٹی کو قتل کردیا، تو ان کو کہہ دیا گیا کہ اب تین دن اور تم دنیا کے مزے لوٹ لو، تین دن کے بعد تم ہلاک کردیے جاؤگے یہ ای طرف اشارہ ہے۔ بعض نے اسے حضرت صالح عَلَيْظًا کی ابتدائے نبوت کا قول قرار دیا ہے۔ الفاظ اس مفہوم کے بھی متحمل ہیں بلکہ سیاق سے یہی معنی زیادہ قریب ہیں۔

٣. يه صَاعِقَةٌ (كُرُاكا) آسانی چيخ تھی اور اس كے ساتھ نيچ سے رَجْفَةٌ (زلزله) تھا جيسا كه سورهُ اعراف: ٧٨ ميں ہے۔ ٥. جه جائيكہ وہ بھاگ سكيں۔

٢. لعني الله ك عذاب سے اپنے آپ كو نہيں بياسكے۔

2. قوم نوح، عاد، فرعون اور شمود وغیرہ سے بہت پہلے گزری ہے۔ اس نے بھی اطاعت الٰہی کے بجائے اس کی بغاوت کا راستہ اختیار کیا تھا۔ بالآخر اسے طوفان میں ڈیودیا گیا۔

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهُ الْمَالِيَّ لِوَالْنَالَمُوْسِعُونَ ®

وَالْرَضَ فَرَشْهُا فَنِعْمَ الْمُهِدُونَ@

ۅٙڡؚؽؙػ۠ڸؚڷۜۺؘؽؙٞڂۘڷڡٞ۬ؽ۬ٳۯۏۘڿؽڹۣڵؘڡؘڴڴؙۄؙڗؾؘۮؘڴۯۏڽ

فَفِيُّ وَآلِلَ اللَّهِ إِنَّ لَكُوْمِتُنَّهُ نَذِيْرٌ مَّيُّ مِنْ قَرَّ مُّنِّهِ مِنْ قَ

ۅؘٙڵػٙۼۘڬؙٷٲڡؘۼٳڵڡٳڵۿٵڂۜۯٳڹٞٞڷڰؙۮ۫ۺۣٚڎؙٮؘٚۮؽۯ ۺؙؿ؈ٛ

۷م. اور آسان کو ہم نے (اپنے) ہاتھوں سے بنایا ہے<sup>(۱)</sup> اور یقیناً ہم کشاد گی کرنے والے ہیں۔<sup>(۲)</sup>

۸۸. اور زمین کو ہم نے فرش بنادیا ہے۔(۳) پس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔

۲۹. اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے <sup>(۳)</sup> تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔<sup>(۵)</sup>

۵۰. پس تم الله کی طرف دور بھاگ (مینی رجوع) کرو، (۱) یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف شنبیہ کرنے والا ہوں۔

ا0. اور الله کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ تھہراؤ۔ بیشک میں تہمیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔(<sup>(2)</sup>

ا. السَّمَآءَ منصوب مهد بَنيْنَا مخدوف كي وجه صهد بَنيْنَا السَّمَآءَ بَنيْنَاها.

۲. لینی آسان پہلے ہی بہت وسیع ہے لیکن ہم اس کو اس سے بھی زیادہ وسیع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یا آسان سے بارش برساکر روزی کشادہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا مُوسِعٌ کو وُسْعٌ سے قرار دیا جائے (طاقت وقدرت رکھنے والے)
 تو مطلب ہوگا کہ ہمارے اندر اس جیسے اور آسان بنانے کی بھی طاقت وقدرت موجود ہے۔ ہم آسان وزمین بناکر تھک نہیں ہے۔
 نہیں گئے ہیں بلکہ ہماری قدرت وطاقت کی کوئی انتہاء ہی نہیں ہے۔

س. یعنی فرش کی طرح اسے بچھادیا ہے۔

۷. یعنی ہر چیز کو جوڑا جوڑا، نر اور مادہ یا اس کی مقابل اور ضد کو بھی پیدا کیا ہے۔ جیسے روشنی اور اندھیرا، تعظی اور تری، چاند اور سورج، بیٹھا اور کڑوا، رات اور دن، خیر اور شر، زندگی اور موت، ایمان اور کفر، شقاوت اور سعادت، جنت اور دوزخ، جن وانس وغیرہ، حتیٰ کہ حیوانات (جاندار) کے مقابل، جمادات (بے جان) اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کا بھی جوڑا ہو لیتن آخرت، دنیا کے بالمقابل دوسری زندگی۔

- ۵. یہ جان لو کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
- ٢. يعني كفر ومعصيت سے توبہ كركے فوراً بارگاہ اللي ميں جبك جاؤ، اس ميں تاخير مت كرور

ے۔ لیعنی میں تمہیں کھول کو ڈرا رہا اور تمہاری خیر خواہی کررہا ہوں کہ صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی پر اعتاد اور بھروسہ کرو اور صرف اسی ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک مت کرو۔ ایسا کروگ تو یاد رکھنا، جنت کی نعمتوں سے بھیشہ کے لیے محروم ہوجاؤگ۔

ڬڬڮڬ؞مۜٙٲ؈ؘۜٲڰڹؿؽؘ؈ٛڡٞؠؙڵۣۿٟؠؙۺۣٞۏۜڛؙٞۏڮ ٳڵڒؿؘٵؿؙٳ؊ڃڒٛٳۏؘۼڹٛٷۜۛ

اتوكوابه بل هُو قَوْمُ كِلا غُونَ الله

فَتُوَلَّعُنْهُمْ فَآانَتَ بِمَلُومِ

وَذَكِّرُ فِإِنَّ النِّكُولِي تَنفَعُ الْمُؤمِّينِينَ

وَمَاخَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعَبُدُ وُنِ®

مَّاأُرِيْدُمِهُمُ مِّنُ رِّنُ قِ قَمَّاأُرِيْدُانَ يُطْعِمُون

27. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادو گر ہے یا دیوانہ ہے۔

۵۳. کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں۔(۱) (نہیں) بلکہ یہ سب کے سب سرش ہیں۔(۲) محمد تو آپ ان سے منہ پھیرلیں آپ پر کوئی ملامت نہیں۔

<mark>۵۵.</mark> اور نصیحت کرتے رہیں یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔<sup>(۳)</sup>

**۵۲**. اور میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس کیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔

۵۷. نه میں ان سے روزی چاہتا ہوں نه میری یه چاہت ہے که یه مجھے کھلائیں۔(۵)

1. یعنی ہر بعد میں آنے والی قوم نے اس طرح رسولوں کی تکذیب کی اور انہیں جادوگر اور دیوانہ قرار دیا، جیسے پچپلی قومیں بعد میں آنے والی قوموں کے لیے وصیت کرکے جاتی رہی ہیں۔ یکے بعد دیگرے ہر قوم نے یہی تکذیب کا راستہ اختیار کیا۔

۲. یعنی ایک دوسرے کو وصیت تو نہیں کی بلکہ ہر قوم ہی اپنی اپنی جگہ سرش ہے، اس لیے ان سب کے دل بھی متشابہ ہیں اور ان کے طور اطوار بھی ملتے جلتے۔ اس لیے متاخرین نے بھی وہی پچھ کہا اور کیا جو متقد مین نے کہا اور کیا۔

۳. اس لیے کہ نصیحت سے فائدہ انہیں کو پہنچتا ہے۔ یا مطلب ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، اس نصیحت سے وہ لوگ یقیناً فائدہ اٹھائیں گے جن کی بابت اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ایمان لائیں گے۔

47. اس میں اللہ تعالیٰ کے اس ارادہ شرعیہ تکلیفیہ کا اظہار ہے جو اس کو محبوب و مطلوب ہے کہ تمام انس و جن صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اطاعت بھی اس ایک کی کریں۔ اگر اس کا تعلق ارادہ تکوینی سے ہوتا، پھر تو کوئی انس و جن اللہ کی عبادت واطاعت سے انخراف کی طاقت ہی نہ رکھتا۔ یعنی اس میں انسانوں اور جنوں کو اس مقصد زندگی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، جسے اگر انہوں نے فراموش کیے رکھا تو آخرت میں سخت باز پرس ہوگی اور وہ اس امتحان میں ناکام قرار یائی گئی ہے، جسے اگر انہوں نے فراموش کی رکھا تو آخرت میں سخت باز پرس ہوگی اور وہ اس امتحان میں ناکام قرار یائی گئی ہے۔

۵. لینی میری عبادت واطاعت سے میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے کماکر کھائیں، جیسا کہ دوسرے آقاول کا مقصود ہوتا ہے، بلکہ رزق کے سارے خزانے تو خود میرے ہی پاس میں میری عبادت واطاعت سے تو خود ان ہی کو فائدہ ہوگا

إِنَّ اللهَ هُوَالرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِينُ۞

فَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْ اَذَنُوبًا اِتِّلْ ذَنُوبِ آصُومِهُمْ فَلَايَتَتَعُجِلُونِ®

قَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَهُ وَامِنُ يُوْمِهِمُ الَّذِيُ يُوعَدُونَ ٥٠٠

۵۸. بیشک الله تعالی تو خود ہی سب کا روزی رساں توانائی والا اور زور آور ہے۔

09. پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصہ کے مانند حصہ ملے گا، (۱) لہذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ (۲)

لیس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا
 وعدہ دیے جاتے ہیں۔

كه ان كى آخرت سنور جائے گى نه كه مجھے كوئى فائدہ ہو گا۔

ا. ذَنُوبٌ كَ معنی بھرے وول كے ہيں۔ كويں سے وول ميں پانی فكال كر تقيم كيا جاتا ہے اس اعتبار سے يہاں وول كو هي ك معنی ميں استعال كيا گيا ہے۔ مطلب ہے كہ ظالموں كو عذاب سے حصد پنتي گا، جس طرح اس سے پہلے كفر وشرك كا ارتكاب كرنے والوں كو ان كے عذاب كا حصد ملا تھا۔

۲. لیکن یہ حصہ عذاب انہیں کب پنچ گا، یہ اللہ کی مثبت پر موقوف ہے، اس لیے طلب عذاب میں جلدی نہ کریں۔

#### سورہ طور کلی ہے اور اس میں انچاس آیتیں ہیں اور دو رکوع ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. قشم ہے طور کی۔<sup>(۱)</sup> ۲. اور لکھی ہوئی کتاب کی۔<sup>(۲)</sup>

س. جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے۔<sup>(۳)</sup>

۳. اور آباد گھر کی۔(۳)

۵. اور اونچی حبیت کی۔<sup>(۵)</sup>

۲. اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی۔(۱)

## شِنْ فَالْطُوٰلِيَ الْمُوْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِلِيلِي لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِلِي لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤِلِلْلِلْمُؤِلِلِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِلِ لِلْ

#### بِسُ عِراللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

ۘۅؘۘڶڷڟ۠ۏڒۣٞ ۅؘؽؾ۬ؠ؞ٞٮٮٛڟۅ۫ڒۣ ڣٞٲڔؾٞؾٲۺؙٷڒۣ ۊۜٲڹؽؿؾٵڵٮػٷڒ۞ ۅؘٲڹػۅ۫ٳڶٮۺؙٷؿڒٛ ۊٲڹػۅٛٳڶٮۺؙڿٛۊڕڰ

ا. طُورٌ، وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موئی علیہ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اسے طور سینا، بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کے ای شرف کی بنا پر اس کی قسم کھائی ہے۔

۴۔ مَسْطُوْرِ کے معنی ہیں۔ مکتوب، لکھی ہوئی چیز۔ اس کا مصداق مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید، لوح محفوظ، تمام کتب منزلہ یا وہ انسانی اعمال نامے جو فرشتے کھتے ہیں۔

سال یہ متعلق ہے مَسْطُوْرِ سے۔ رَقَّ، وہ باریک چڑا جس پر لکھا جاتا تھا۔ مَنْشُوْرِ بَمَعَیٰ مَبْسُوْطِ، پھیلا یا کھلا ہوا۔

اس معرد، ساتویں آسان پر وہ عبادت خانہ ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں ستر ہزار فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں جن کی پھر دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی۔ جیسا کہ احادیث معراح میں بیان کیا گیا ہے۔ بعض بیت معمور سے مراد خانہ کھیہ لیتے ہیں، جو عبادت کے لیے آنے والے انسانوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ معمور کے معنی ہی آباد اور بھرے ہوئے کے ہیں۔

۵. اس سے مراد آسان ہے جو زمین کے لیے بمنزلہ جیت کے ہے۔ قرآن نے دوسرے مقام پر اسے "محفوظ جیت"
 کہا ہے۔ ﴿وَجَعَلْنَا السّمَاءَ سَقَقًا مَحْفُوظًا اَوَهُمُوعَن البّرَهَا مُعْمِضُون ﴾ (الانبیاء: ۳۲) بعض نے اس سے عرش مراد لیا ہے جو تمام ملاق قات کے لیے جیت ہے۔

۷. مسجور کے معنی ہیں، بھڑکے ہوئے۔ بعض کہتے ہیں، اس سے وہ پانی مراد ہے جو زیر عرش ہے جس سے قیامت کے دن بارش نازل ہوگی، اس سے مردہ جم زندہ ہوجائیں گے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد سمندر ہیں، ان میں قیامت کے دن آگ بھڑک اٹھے گی۔ جیسے فرمایا ﴿وَلَوْ اللّٰهِ عَالَٰ اللّٰهِ عَالَٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰ

ٳؾۜڡؘڵٵڹڗۣڮڵۅٲۊڴ ڡٞٵڬ؋ڝؙۮٳڣۄٟ ؿۊؙؙؙؗۯڗؠؙٷۯٵڛٙؠٵؙٛؠؙڡٚۅۯڵ<sup>ڽ</sup>

فَوَلِلْ يَوْمَيِدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ

وَّتِسْيُوْ الْحِيالُ سَنُوالْ

ٳؖێۏؿؘؽۿؙؠ۬ؽ۬ڂؘۅ۫ۻۣؾؙڵۼؽۏؽ<sup>۞</sup>

يَوْمُ يُدَعُونَ إلى نَارِجَهَمُّمُ دَعًا اللهِ

هٰذِقِ التَّارُ الَّتِي ُكُنْتُمُ بِهَا ثُكَذِّ بُوْنَ @

اَفَسِحُرُّهٰ لَا اَمُ اَنْتُمْ لِائْتُجِرُونَ<sup>®</sup>

ک. بیشک آپ کے رب کاعذاب ہو کر رہنے والا ہے۔

اے کوئی روکنے والا نہیں۔ (۱)

9. جس دن آسان تھر تھرانے لگے گا۔(۲)

•ا. اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے۔

11. اس دن جھٹلانے والوں کی (پوری) خرانی ہے۔

۱۲. جو اپنی بیبودہ گوئی میں اچھل کود کررہے ہیں۔<sup>(۳)</sup>

الله جس دن وہ و مسکے دے دے کر (۳) آتش جہنم کی طرف لائے حاکمیں گے۔

۱۳. یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھ (۵)

10. (اب بتاؤ) کیا یہ جادو ہے؟ (۱) یا تم ویکھتے ہی نہیں ہو۔

میں آگ تو نہیں ہے، البتہ وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں، امام طبری نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ اس کے اور بھی کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ (دیکھیے تغیر ابن کیر)

ا. یہ مذکورہ قسموں کا جواب ہے۔ لیعنی یہ تمام چزیں، جو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی مظہر ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کا وہ عذاب بھی یقیناً واقع ہوکر رہے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، اسے کوئی ٹالنے پر قادر نہیں ہوگا۔

۲. مَوْرٌ کے معنی ہیں حرکت واضطراب قیامت کے دن آسان کے نظم میں جو اختلال اور کواکب وسیارگان کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جو اضطراب واقع ہوگا، اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ ندکورہ عذاب کے لیے ظرف ہے۔ یعنی یہ عذاب اس روز واقع ہوگا جب آسمان تھر تھرائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر روئی کے گالوں اور ریت کے ذروں کی طرح اڑجائیں گے۔

- سع. لیعنی اینے کفر وباطل میں مصروف اور حق کی تکذیب واستہزاء میں لگے ہوئے ہیں۔
  - ۴. الدَّعُّ ك معنى بين نهايت سخق ك ساتھ وهكيلنا۔
  - ۵. یہ جہنم پر مقرر فرشتے (زبانیہ) انہیں کہیں گے۔
- ٢. جس طرح تم دنيا ميس پيغيرول كو جادو كر كها كرتے تھے، بتلاؤ كيايہ بھى كوئى جادو كاكرتب ہے؟

ٳڝؗڶۅؙۿٵڡٚٵڝؙۑۯۏٙٲٲٷڵڗڞۜؠۯۏٝٲٝڛۜۅٙٲء۠ڡؘڵؽڬؙۄؙ ٳٮۜٛؠؘٵؾؙؙۼؙۯؘۅ۫ڹؘڡٵڪؙڹ۫ؿؙۏؾڠڡڵۅ۠ڹ۞

ٳڽؙٞٵڵٮؙؾٞۊؽؙؽ؈ؙؚٛڿڹؖؾٷٙڹۼؽۅۨ ڣڮۿؽؠؘٵٙٲڎؠؙؙؙؙۯڒؙۿؙٶ۫ٷؿڷؙۿؙۯڗۿۿؙۯڹۿؙۏٛۼڎٲڹ ٳۼۘڿؽ۫ۅ<sup>®</sup>

كْلُواوَاشْرَيْوُاهَنِيْكَانِمَاكُنْتُمْ تَعْلُوْنَ ﴿

مُتَّكِ بِينَ عَلَى سُرُ رِمِّ صَفُونَا وَ وَزَقَجُنْهُمُ بِحُوْرِعِيْنِ ©

ۅؘٲڵؽ۬ؿۜٵؗڡٮؙٛٷٳۅؘٲڰڹۼۘٙؿؙؙؙؗٛٛٛٛ؋ڎ۠ڗؚؾۜؿ۠ٛٛٷؗ؞ڽٳؽؠٵ؈ٲڬؖڡٞؾ۫ٵ ؠؚۿؚڡۛۮ۫ڒؾۜؾۿؙۅٛۅڝٵۧٲڵؾؙڹٛ؋ؠۨ؈ۨٚٸؠٙڸۿؚۅۺؙٞۺٞڴؙ ڴؙڵٞٵڡٛڔڴؙٳؠؘڡٲػٮڔؘٮۿؚؿۣڰ۞

17. جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا میں مہارے کیے کا بدلہ مہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔

21. یقیناً پر ہیز گار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں۔'' ۱۸. انہیں ان کے رب نے جو دے رکھا ہے اس پر خوش خوش ہیں،'' اور ان کے پرورد گار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچالیا ہے۔

91. تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔(۲)

۲۰. برابر بچھ ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے۔")
اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی (حوروں)
سے کردیے ہیں۔

11. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچادیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ

ا. اہل کفر واہل شقاوت کے بعد اہل ایمان واہل سعادت کا تذکرہ کیا جارہا ہے۔

۲. لیخی جنت کے گھر، لباس، کھانے، سواریاں، حسین وجمیل بیویاں (حور عین) اور دیگر تعتیں ان سب پر وہ خوش ہوںگ، کیونکہ یہ نعتیں دنیا کی نعمتوں سے بدرجہا بڑھ کر ہوں گی اور «مَالَا عَیْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنْ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْب بَشَرِ» کا مصداق۔
 عَلَىٰ قَلْب بَشَرِ» کا مصداق۔

سم. دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ عُلُوْا وَالْتُرَبُّواْ اَهُوَ بِنَا اللّٰهُ اللّٰهُ اَلْاَیّا مِرالْنَالِیّةِ ﴾ (مزے سے کھاؤ بیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے)۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بہت ضروری ہیں۔

۱۸. مَصْفُوْ وَقَةِ، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے۔ گویا وہ ایک صف ہیں۔ یا بعض نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ ان
کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، جیسے میدان جنگ میں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں۔ اس
مفہوم کو قرآن میں دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ﴿عَلْ سُورِ مُتَظِیلِینَ﴾ (الصافات: ۳۳) (ایک دوسرے کے
سامنے شختوں پر فروکش ہوں گے)۔

وَامْكَدْنْهُمْ بِفَالِهَةٍ وَّكَثِمِ مِّمَايَشَتَهُونَ اللهُ

يَتَنَازَعُوْنَ فِيهَا كَالْسًالُالَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيُوُ

کریں گے، (۱) ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے۔ <sup>(۲)</sup> **۲۲.** اور ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کردیں گے۔ <sup>(۳)</sup>

۲۳. (خوش طبعی کے ساتھ) ایک دوسرے سے جام (شراب) کی چھینا جھٹی کریں گے (م) جس شراب کے سرور میں بیہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ۔(۵)

ا. یعنی جن کے باپ اپنے اظام و تقویٰ اور عمل و کروار کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ایماندار اولاد کے بھی درجے بلند کرکے، ان کو ان کے باپوں کے ساتھ ملادے گا۔ یہ نمیں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درجے کم کرکے ان کی اولاد والے کمتر درجوں میں انہیں لے آئے۔ یعنی اہل ایمان پر دوگنا احسان فرمائے گا۔ ایک تو باپ بیٹوں کو آئیں میں ملادے گا تاکہ ان کی آئیسیں شھٹٹری ہوں، بشر طیکہ دونوں ایماندار ہوں۔ دوسرا، یہ کہ کم تر درجوں پر فائز فرمادے گا۔ ورنہ دونوں کے ملاپ کا یہ طریقہ بھی ہوسکتا ہے کہ اے کلاس دالوں کو اٹھاکر اونچے درجوں پر فائز فرمادے گا۔ ورنہ دونوں کے ملاپ کا یہ طریقہ بھی ہوسکتا ہے کہ اے کلاس والوں کو ایماندار ہوں۔ دوسرا، یہ قضل واحسان سے فروتر ہوگی، اس لیے وہ ایما نہیں کرے گا بلکہ بی کلاس والوں کو اے کلاس عطا فرمائے گا۔ یہ تو اللہ کا وہ احسان ہے جو اولاد پر، آباء کے اعمال کی برکت سے ہوگا اور حدیث میں بھی اضافہ ہوتا ہے ایک شخص کے جب جنت میں میں درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے اس کا سبب پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے اس کا سبب پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ (مسند احمد: ۱۹۰۹ء) اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ (جب انسان مرجاتا ہے۔ البتہ تین چیزوں کا ثواب، موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے ایک صدق کے بعد بھی جاری رہتا ہے ایک صدق کے بعد بھی جاری رہتا ہے ایک صدقہ عاریہ باب ما یلحق الإنسان من النواب بعد وفاته)

۲. رَهِیْنٌ بَعْنی مَرْهُوْنٌ (گروی شدہ چیز) ہر خص اپنے عمل کا گروی ہوگا۔ یہ عام ہے، مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے اور مطلب ہے کہ جو جیسا (اچھایا برا) عمل کرے گا، اس کے مطابق (اچھی یا بری جزاء پائے گا۔ یا اس سے مراد صرف کافر ہیں کہ وہ اپنے انتمال میں گرفتار ہوں گے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿کُلُّ تَفْسِ بِهِمَا لَسَبَتُ رَهِيْنَةٌ \*الْلَاَ اَصْعَابُ الْمِدِينِ ﴾ (المددر: ۱۹۵۸ء) (ہر خص اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا۔ سوائے اصحاب الیمین (الل ایمان) کے)۔

M. أَمْدَدْنَاهُمْ بَمِعَيْ زِدْنَاهُمْ، لِعِيْ خُوبِ وي كي

4. یَتَنَازَعُوْنَ، یَتَعَاطَوْنَ وَیَتَنَاوَلُوْنَ ایک دوسرے سے لیں گے۔ یا پھر وہ معنی ہیں جو فاضل مترجم نے کیے ہیں۔ کأس، اس پیالے اور جام کو کہتے ہیں جوشر اب یا کسی اور مشروب سے بھرا ہوا ہو۔ خالی برتن کو کاس نہیں کہتے۔ (ٹُ القدر) ۵. اس شراب میں دنیا کی شراب کی تاثیر نہیں ہوگی، اسے پی کرنہ کوئی بہتے گا کہ لغو گوئی کرے نہ اتنا مدہوش اور مست ہوگا کہ گناہ کا ارتکاب کرے۔

وَيَظُونُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَاهُمُّ كَانَّهُمْ لُؤُلُوُّ مَّكُنُونُنُ®

وَٱقْبُلَ بَعْضُهُ مُ عَلَى بَعُضٍ يَّتَسَأَءُ لُوْنَ®

قَالُوۡۤ الِتَّاكُتُ الْمِنْ الْمُلِنَامُشُفِقِيۡنَ ۞

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقْمَنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ

ٳڰٵػؙؾٛٵڡؚڹؙ قَبُلُ مَنْ عُوْهُ ٳتَهُ هُۅَالْبَرُّ الرَّحِيمُوْ

ڣؘڬڴؚۯڣۜؠۜٲڶٮؙٛػڹؽۼؙؠؾڗٮڸٟٚػڽؚڬٳۿٟڹ ٷؖڵڒڡؘڿڹؙٷڽ۞ۛ

۲۴. اور ان کے اردگرد ان کے نو عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے۔(۱)
۲۵. اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکر سوال کرس گے۔(۱)

۲۷. کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے در میان بہت ڈرا کرتے تھے۔ (۳)

۲۷. پس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیزو تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچالیا۔

۲۸. ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے سے (۵) میشک وہ محن اور مہر بان ہے۔

۲۹. تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانہ۔(۱)

ا. لینی جنتیوں کی خدمت کے لیے انہیں نوعمر خادم بھی دیے جائیں گے جو ان کی خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے
 اور حسن وجمال اور صفائی اور رعنائی میں وہ ایسے ہوں گے جیسے موتی، جے ڈھک کر رکھا گیا ہو، تاکہ ہاتھ لگنے سے اس
 کی چک دمک ماند نہ پڑے۔

۲. ایک دوسرے سے دنیا کے حالات او چھیں گے کہ دنیا میں وہ کن حالات میں زندگی گزارتے اور ایمان وعمل کے تقاضے کس طرح یورے کرتے رہے؟

۳. لینی اللہ کے عذاب سے۔ اس لیے اس عذاب سے بیخ کا اہتمام بھی کرتے رہے، اس لیے کہ انسان کو جس چیز کا ڈر ہوتا ہے، اس سے بیخ کے لیے وہ تگ ودو بھی کرتا ہے۔

٨٠. سَمُوْمٌ، او، تجلسانے والى كرم ہواكو كہتے ہيں، جہنم كے نامول ميں سے ايك نام بھى ہے۔

۵. لینی صرف ای ایک کی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کھبراتے تھے، یا یہ مطلب ہے کہ ای سے عذاب جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرتے تھے۔

١٠. اس ميں نبی سَلَّا اَلْهِ اَلَٰمَ اَلَٰهُ وَ لَمَى دى جار ابى ہے كہ آپ وعظ و تبليغ اور نصحت كاكام كرتے رہيں اور يہ آپ كى بابت جو كھے كہتے رہتے ہيں، ان كى طرف كان نہ وهريں، اس ليے كہ آپ اللہ كے فضل سے كائن ہيں نہ ويوانہ (جيسا كہ يہ كہتے ہيں) بلكہ آپ پر باقاعدہ ہمارى طرف سے وحى آتى ہے، جو كہ كائن پر نہيں آتى، آپ جو كلام لوگوں كو ساتے ہيں، وہ وائش وبصيرت كا آئينہ دار ہوتا ہے، ايك ويوانے سے اس طرح كى الفتگو كيوں كر ممكن ہے؟

ٱمۡرَيۡقُوۡلُوۡنَ شَاعِرُّنَّ تَرَبَّصُ رِبِهٖ رَبُّ الْمُنُوۡنِ۞

ڠؙؙڶڗۜڒؘؿڣؙٷٳۏؘٳڹۧؽؙٙڡؘۼڴۏۺٙٵڶٛٮٛڗۘؾؚڝؚؽڹ<sup>۞</sup>

ٱمۡرَّالْمُرُّهُمُ ٱحۡلَامُهُوۤ بِهِلْٱلۡمَرْهُمُ قَوْمٌ طَاغُوۡنَ۞

ٱمۡرِيَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلِ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ال

فَلْيَأْتُوْابِعَدِيُثٍ مِّثْلِهَ إِنَّ كَانْوُ اصْدِقِيْنَ ٥

آمرْخُلِفُوْامِنْ عَيْرِشَي المرهُ مُوالْخَلِفُونَ

• س. کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے جس پر ہم زمانے کے حوادث (بعنی موت) کا انتظار کررہے ہیں۔(۱) اس. کہہ دیجیے تم منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔(۲)

سر کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں؟<sup>(۳)</sup> یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش\_<sup>(۳)</sup>

سم کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے (قرآن) خود گھڑلیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نبیں لاتے۔

سمس. اچھا اگریہ سیچ ہیں تو بھلا اس جیسی ایک (ہی) بات یہ (بھی) تو لے آئیں۔(۱)

۳۵. کیا یہ بغیر کسی (پیدا کرنے والے) کے خود بخود پیدا ہوگئے ہیں؟ (۱)

ا. رَیْبٌ کے معنی بیں حوادث، مَنُونٌ، موت کے نامول میں سے ایک نام ہے۔ مطلب ہے کہ قریش مکہ اس انظار میں بیں کہ زمانے کے حوادث سے شاید اس (محمد مُنَافِیْنِاً) کو موت آجائے اور ہمیں چین نصیب ہوجائے، جو اس کی دعوت توحید نے ہم سے چھین لیا ہے۔

- ٢. ليني و كيهو موت پہلے كے آتى ہے؟ اور ہلاكت كس كا مقدر بنتي ہے؟
- سا. یعنی یہ تیرے بارے میں جو اس طرح اناپ شاپ جیموٹ اور غلط سلط باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی بھاتی ہیں؟
  - سم. نہیں بلکہ یہ سرکش اور گمراہ لوگ ہیں، اور یہی سرکشی اور گمراہی انہیں ان باتوں پر برانگیختہ کرتی ہے۔
    - ۵. لینی قرآن گھڑنے کے الزام پر ان کو آمادہ کرنے والا بھی ان کا کفر ہی ہے۔
- لعنی اگریہ اپنے اس دعوے میں سے ہیں کہ یہ قرآن محمد (منگافینظ ایکا گھڑا ہوا ہے تو پھریہ بھی اس جیسی کتاب بناکر پیش
   کردیں جو نظم، اعجاز وبلاغت، حسن بیان، ندرت اسلوب، تعیین حقائق اور حل مسائل میں اس کا مقابلہ کرسکے۔
- ک. یعنی اگر واقعی ایسا ہے تو پھر کی کو یہ حق نہیں ہے کہ انہیں کی بات کا عظم دے یا کی بات سے منع کرے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے بلکہ انہیں پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد جب ایسا نہیں ہے بلکہ انہیں پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، وہ انہیں پیدا کرنے کو ایک خاص مقصد ہے، وہ انہیں پیدا کرکے یوں بی کس طرح چھوڑدے گا؟

٨. ليعني يه خود بھي اپنے خالق نہيں ہيں، بلكه يه الله كے خالق ہونے كا اعتراف كرتے ہيں۔

أَمْ خَلَقُوا التَّمَاوِتِ وَالْرَفِضَّ بَلُ لَا يُوْقِنُونَ ۗ

ٱمْءِنْدُهُمْ خَزَابِنُ رَتِكِ ٱمْرُهُمُ الْمُصَّيْطِرُونَ ۞

ٱمرُّلَهُوْسُلَّمُ يَّنَّهُ مُعُونَ فِيهُ وَقَلْيَانِ مُسْتَمِعُهُوْ سُِلْطِن مِّيانِ

ٱمْرَلَهُ الْبَنْتُ وَلَكُوْ الْبَنُونَ ۞ امْ تَشْنَاهُمْ آجُوًا فَهُوْ مِنْ مِنْ مَنْ مَرْمُتْقَلُونَ۞

ٱمۡٶۣڹؙڬۿؙٚٲڶۼؘؽؙڮٛ؋ٞۿؙؗؗۄؙؾڮؙؾؙڹۢٷڹ۞۠ ٲڡٛؽؙؚڔؽۮؙۅ۫ڹؘػؽۮٵ۠ٷٚٲڷۜڎؚؿؽػڡۜٞۯؙٷٳۿڝؙ ٲڵڮؽۮؙۏڹ۞۠

٣٠٨. كيا انہوں نے ہى آسانوں اور زمين كو پيدا كيا ہے؟ بلكہ يه ليقين نه كرنے والے لوگ ہيں۔(١)

سے بیاکیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ (۲) یا (ان خزانوں کے) یہ داروغہ ہیں۔ (۳)

۳۸. یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ (۱۳) (اگر ایبا ہے) تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔

الله كى توسب لؤكيال اور تمهارے بال لؤكے ہيں؟
 كيا تو ان سے كوئى اجرت طلب كرتا ہے كہ يہ اس كے تاوان سے بو جھل ہورہے ہیں۔

الم. کیا ان کے پاس علم غیب ہے جے یہ لکھ لیتے ہیں؟ (\*)

الم. کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ (۵) تو یقین

کرلیں کہ فریب خوردہ خود کافر ہی ہیں۔ (۸)

ا. بلکہ اللہ کے وعدول اور وعیدول کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔

۲. کہ یہ جس کو جاہیں روزی دیں اور جس کو جاہیں نہ دیں یا جس کو جاہیں نبوت سے نوازیں۔

سل مُصَيْطِرٌ يامُسَيْطِرٌ، سَطْرٌ سے ہے، کھنے والا، جو محافظ و نگران ہو، وہ چونکه ساری تفصیلات لکھتا ہے، اس لیے یہ محافظ اور نگران

کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔ لیتن کیا اللہ کے خزانوں یا اس کی رحمتوں پر ان کا تسلط ہے کہ جس کو چاہیں دیں یانہ دیں۔

م. لین کیا یہ ان کا دعویٰ ہے کہ سیڑھی کے ذریعے سے یہ بھی محمد سَلَیْقَیْم کی طرح آسانوں پر جاکر ملائکہ کی باتیں یا ان کی طرف جو وی کی جاتی ہے، وہ س آئے ہیں۔

۵. لینی اس کی ادائیگی ان کے لیے مشکل ہو۔

٢. كه ضرور ان سے يہلے محمد مُنافِين مرجائيں كے اور ان كو موت اس كے بعد آئے گا۔

2. لینی ہارے پینمبر کے ساتھ، جس سے اس کی ہلاکت واقع ہوجائے۔

٨. ليعنى كيد ومكر ان بى پر الث پڑے گا اور سارا نقصان انہى كو ہوگا۔ يسے فرمايا: ﴿وَلَايَحِيْقُ الْمَكُو ُ السّيّيِّعُ ۚ إِلَا رِبَاهُ لِلهِ ﴾
 (فاطر: ٣٣) (اور برى تدبيروں كا وبال ان تدبير والوں بى پر پڑتا ہے) چنانچہ بدر ميں يہ كافر مارے گئے اور بھى بہت ى جگہوں پر ذات ورسوائى سے دوچار ہوئے۔

اَمْ لَهُ مُرِاللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّالِيْنَ مُرْدُنَ ©

ۅؙٳڽؙٛؾۯۣۉٳڮڛڟٳڝٙڹٳڶۺٙؠٳ؞؊ڷؚڟٵؽڠؙٷڷۅٛٳڛۘڂڮ ڰۯڴٷۿ۞

> فَذَرْهُوۡحَتّٰى يُلقُوۡالِيَوۡمَهُمُ الَّذِى فِيۡهِ يُصۡعَقُوۡنَ۞ۨ

ؽۅؙؗؗمڒڮؽؙۼ۬ؽؙؖۼٮٛۿؙٛؗۿؙڲؽۮؙۿؙ۠۫ۄۛۺؙؽٵۊؖڒۿؙۄ۫ ؽؙڞؙۯؙۅٛؽ۞

ۅٙٳڽٞڸڷۜؽؽؙؽؘڟڬٮؙٛٵڡؘۮؘٳۘٵۮؙۅؙؽڎڸڰۅٙڵڮؿٙ ٵػؙؾؘؙۄؙؙڎؙٳڒؽۼڬٮؙٷؽ<sup>©</sup>

ۅٵڞڔۯ۬ڸڂؙڂؚٛۄۯڗڮٷؘڷٮۜٛڬؠؚٲڠؽؙڹؽؘٲۅؘڛٙٚڎؙ ؠڂؠؗٛڽۯڔۜڮۜڿؽؙڹؘٛڡٞۊؙؙۄؙؗٛ۫ؗ۞۫

سام. کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ (ہرگز نہیں)
اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔
مام. اور اگر یہ لوگ آسان کے کسی مگڑے کو گر تا ہوا
دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں کہ یہ تہ بہ تہ بادل ہے۔
(۱)

مر تو انہیں چھوڑدے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کردیے جائیں گے۔

٢٧م. جس دن انہيں ان كا مكر كچھ كام نه دے گا اور نه يه مدد كيے جائيں گے۔

 $2^{\prime\prime\prime}$ . اور بیشک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں (۲) لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔(۳)

۳۸. اور تو اپنے رب کے محکم کے انظار میں صبر سے کام کے، بیشک تو ہماری آ تکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے (\*\*) اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر۔

ا. مطلب ہے کہ اپنے کفر وعناد سے پھر بھی باز نہ آئیں گے،بلکہ ڈھٹائی کامظاہرہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ عذاب نہیں، بلکہ ایک پر ایک بادل چڑھا آرہا ہے، جیسا کہ بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے۔

عن ونيا مين، يهيه ووسرے مقام پر فرمايا ﴿وَلَتُدِيْقَتُهُوْمِينَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُوْنَ الْعَدَابِ الْأَكْبَرِ لَعَكَهُمُ مَّ نَالِعَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقَلْعُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

سم. اس بات سے کہ دنیا کے یہ عذاب اور مصائب، اس لیے ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ نکتہ چونکہ نہیں سیحتے اس لیے گناہوں سے تائب نہیں ہوتے بلکہ بعض دفعہ پہلے سے بھی زیادہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح ایک صدیث میں فرمایا کہ (منافق جب بیار ہوکر صحت مند ہوجاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے۔ وہ نہیں جانیا کہ اسے کیوں رسیوں سے باندھا گیا۔ اور کیوں کھلا چھوڑدیا گیا؟) (آبوداود، کتاب الجنائز: ۳۰۸۹)

4. اس کھڑے ہونے سے کونسا کھڑا ہونا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ جیسا کہ آغاز نماز میں سُبٹ کانگ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ... پڑھی جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں، جب نیند سے بیدار ہو کر کھڑے ہوں۔ اس وقت بھی اللّٰہ کی تشیع و تحمید مسنون ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب کی مجل سے کھڑے ہوں۔ جیسے صدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کی مجلس سے کھڑے وقت یہ دعا پڑھ لے گا تو یہ اس کی مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہوجائے گا۔

م. اور رات کو بھی اس کی شبیج پڑھ<sup>(۱)</sup> اور ساروں کے ڈوبتے وقت بھی۔<sup>(۲)</sup> وَمِنَ النَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَإِذْ بَارَ التَّهُجُومِ ﴿

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ. (سنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب ما يقول إذا قام من مجلسه)

ا. اس سے مراد قیام اللیل یعنی نماز تنجد ہے، جو عمر بھر نبی مَثَالَثِیْمَ کا معمول رہا۔

٢. أَيْ: وَقْت إِدْبَارِهَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ الى سے مراد فجر كى دو سنتيں ہيں، نوافل ميں سب سے زيادہ اس كى تبى عَلَيْظُمُّا حفاظت فرماتے تھے۔ اور ايک روايت ميں آپ عَلَيْظُمُ نے فرمايا (فجر كى دو سنتيں دنيا ومافيها سے بہتر ہيں)۔ (صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا، وصحيح مسلم، كتاب الصلوة، باب استحباب ركعتي الفجر)

#### سورۂ مجم کی ہے اور اس میں باسٹھ آئیتیں اور تین رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رخم والا ہے۔ ا. قشم ہے سارے کی جب وہ گرے۔ کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیڑھی راہ سرے۔ (۱)

س. اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ س. وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔(۳)

# ١

#### بنسم والله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

وَالنَّجُو ِإِذَاهَا وَيُ مَاضَلَّ صَلْحِبُكُهُ وَمَاغَوٰى ۚ

> ۅۜٙٮٚٳؽڹ۫ڟؚؿؙۼڹۣٳڷۿۏؽ<sup>۞</sup> ٳڹؙۿؙۅٙٳڵٳۅؘڿؿ۠ؿؙٷڂؽۨ

ہے۔ یہ پہلی سورت ہے جے رسول اللہ مُنگائیا ہے کہ کار کے جمع عام میں تلاوت کیا، تلاوت کے بعد آپ مُنگائیا ہے اور آپ منگائیا ہے این مشی میں مٹی لے کر آپ منگائیا ہے کہ سب نے سجدہ کیا، سوائے امیہ بن خلف کے، اس نے اپنی مشی میں مٹی لے کر اس یہ بحث کی عالم میں بن مارا گیا (سمج بناری، تغیر سورہ جم) بعض روایتوں میں اس شخص کا نام عتبہ اس پر سجدہ کیا۔ چنا چے یہ کفر کی حالت میں بی مارا گیا (سمج بناری، تغیر کہ میں نے اس سورت کی تلاوت بن ربیع بتلایا گیا ہے (تغیر ابن کیر) وَاللهُ أَعْلَمُ مصرت زید بن ثابت رفائی کی میں کہ میں نے اس سورت کی تلاوت آپ منگائی کے سامنے کی، آپ منگائی کے اس میں سجدہ کرنا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ کرنا مستحب ہے، فرض نہیں۔ اگر کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تو جائز ہے۔

ا. بعض مفسرین نے سارے سے ثریا سارہ اور بعض نے زہرہ سارہ مراد لیا ہے اور بعض نے جنس نجوم۔ هَوَیٰ، اوپر
 سے ینچے گرنا، یعنی جب رات کے اختتام پر فجر کے وقت وہ گرتا ہے، یا شیاطین کو مارنے کے لیے گرتا ہے یا بقول بعض
 قیامت کے دن گریں گے۔

۲. یہ جواب فتم ہے۔ صاحبہ کم (تمہارا ساتھی) کہہ کر نبی مَالیّٰیْقِم کی صداقت کو واضح تر کیا گیا ہے کہ نبوت سے پہلے چالیس سال اس نے تمہارے ساتھ اور تمہارا عال گرارے ہیں، اس کے شب وروز کے تمام معمولات تمہارے سائے ہیں، اس کا اخلاق و کر دار تمہارا جانا پہچانا ہے۔ راست بازی اور امانت داری کے سواتم نے اس کے کر دار میں کبھی کچھ اور بھی دیکھا؟ اب چالیس سال کے بعد جو وہ نبوت کا دعویٰ کررہا ہے تو ذرا سوچو، وہ کس طرح جھوٹ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ وہ نہ گر اہ ہوا ہے نہ بہکا ہے۔ ضلالت، راہ حق سے وہ اٹحراف ہے جو جہالت اور لاعلی سے ہو اور غوایت، وہ کجی ہے جو جانت بوجھتے حق کو چھوڑ کر اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں فتم کی گر ابیوں سے اپنے پیمبر کی سنزیہ بیان فرمائی۔

سر بینی وہ گمراہ یا بہک س طرح سکتا ہے، وہ تو وحی الہی کے بغیر لب کشائی ہی نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ مزاح اور خوش طبعی

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْفُوى ﴿

ذُوُ مِرَّةٌ 'فَاسُتُولِی ﴿

وَهُو بِالْأُنْقِ الْرَاعُل ﴾ تُتَّرَدَنَا فَتَدَدْ لَى ﴿

فَكَانَ قَالَ مُؤْمِلُينِ اَوْاَدُوْلُ ۗ

فَأُوثُنَى إلى عَبُدِهٖ مَّأَاوُلِي

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَالِي ﴿ اَفَمُّارُونَهُ عَلَى مَا يَرِي ﴿

۵. اسے بوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔

٢. جو زورآور ہے (۱) پھر وہ سیدها کھڑا ہو گیا۔

ک. اور وہ بلند آسان کے کناروں پر تھا۔ (۲)

۸. پير نزديك موا اور اتر آيا- (")

9. پس وہ دو کمانوں کے بفترر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم\_(<sup>(\*)</sup>

1. پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی (۵) جو بھی پہنچائی۔

11. دل نے جھوٹ نہیں کہا جے (پیغیر نے) دیکھا۔(۱)

11. کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو (پیغیر) دیکھتے ہیں۔

کے موقعوں پر بھی آپ مُنگائِنظُم کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہ نکاتا تھا۔ (سنن الترمذي، أبواب البر، باب ما جاء في المنزاح) اى طرح حالت غضب ميں، آپ مُنگائِنظُم کو اپنے جذبات پر اتنا كنٹرول تھا كہ آپ مُنگائِنظُم كى زبان سے كوئى بات خلاف واقعہ نہ نكاتی۔ (أبو داود، كتاب العلم، باب في كتاب العلم)

ا. اس سے مراد جبرائیل علیمی فرشتہ ہے جو قوی اعضاء کا مالک اور نہایت زورآور ہے، پیغیبر پر وی لانے اور اسے سکھلانے والا یہی فرشتہ ہے۔

٢. ليعنى جبرائيل علينيا يعنى وحى سكصلانے كے بعد آسان كے كناروں پر جا كھڑے ہوئے۔

M. لینی پھر زمین پر اترے اور آہتہ آہتہ نبی مَثَافِیْتُمُ کے قریب ہوئے۔

م. بعض نے ترجمہ کیا ہے، دو ہاتھوں کے بفتر، یہ نبی سَلَیْقِیْم اور جرائیل عَلَیْکا کی باہمی قربت کا بیان ہے۔ اللہ تعالی اور نبی کی سُلُیْقِیْم کی قربت کا اظہار نبیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں۔ آیات کے بیاق سے صاف واضح ہے کہ اس میں صرف جرائیل عَلَیْکا اور پیغیبر کا بیان ہے۔ اس قربت کے موقع پر نبی سَلِیْقَیْم نے جرائیل عَلَیْکا کو ان کی اصل شکل میں معراج میں دیکھا اور یہ بعثت کے ابتدائی ادوار کا واقعہ ہے جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا۔ دوسری مرتبہ اصل شکل میں معراج کی رات دیکھا۔

۵. لیعنی جبرائیل علیقال، اللہ کے بندے حضرت محمد منگالینیم کے لیے جو وحی یا پیغام لے کر آئے تھے، وہ انہوں نے آپ منگالینیم کی استعالیہ کی انہوں نے آپ منگالینیم کی بہنچایا۔

۲. لیعنی نبی سی الیسی الیسی

ساا. اور اس نے تو اسے ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا۔

10 سررۃ المنتہٰی کے پاس۔

11 سررۃ المنتہٰی کے پاس۔

12 بیتی تھی وہ چیز جو اس پر

13 جی اربی تھی۔

14 جی کہ سررہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر

24 بہ تو نگاہ بہمی نہ حد سے بڑھی۔

14 یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں

15 بعض نشانیاں دیکھ لیں۔

16 کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا۔

17 اور تیرے پچھلے منات کو۔

18

وَلَقَتُدُ رَاكُ نَزْلَةُ أُخْرَى ۗ عِنْدَسِدُ رَقِّ الْمُثْتَكُلى ۞ عِنْدَهَا جَنَّهُ الْمَاثَوى ۞ إِذْ يَغْثَنَى السِّدُ رَقَّ مَا يَغْثَى ۞

مَازَاخَ الْبُصَرُوَمَاطَعْي ۞ لَقَدُدُالى مِنُ النِّتِ رَبِّهِ الْكُبُرُلي<sup>©</sup>

> اَفَرَءَيْتُواللّٰتَوَالْغُرِّي۞ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرِي۞

ا. یہ لیلة المعراج کو جب اصل شکل میں جرائیل علیا کو دیکھا، اس کا بیان ہے۔ یہ سدرۃ المنتهٰی، ایک بیری کا درخت ہے جو چھے یا ساتویں آسان پر ہے اور یہ آخری حد ہے، اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جاسکتا۔ فرشتے اللہ کے احکام بھی پہیں سے وصول کرتے ہیں۔

۲. اسے جنت الماویٰ، اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیاً کا ماویٰ و مسکن یہی تھا، بعض کہتے ہیں کہ روحیں یہاں آگر جمع ہوتی ہیں۔ (فتح القدر).

سلارۃ المنتهی کی اس سیفیت کا بیان ہے جب شب معراج میں آپ سیالینی آئے اس کا مشاہدہ کیا، سونے کے پروانے اس کے گرونے اس کے گرد منڈلا رہے تھے، فرشتوں کا عکس اس پر پڑرہا تھا، اور رب کی تجلیات کا مظہر بھی وہی تھا۔ (ابن سیر وغیرہ) اس مقام پر نبی سی الیقی کو تین چیزوں سے نوازا گیا۔ پانچ وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلود گیوں سے پاک ہوگا۔ (صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب ذکر سدرۃ المستهیٰ)

سم. لیعنی نبی مَثَاثِیْتُم کی نگامیں دائیں بائیں ہوئیں اور نہ اس حدسے بلند اور متجاوز ہوئیں جو آپ مَثَاثِیْتُم کے لیے مقرر کردی مُنْ مُقی۔ (ایسر انفاسر)

۵. جن میں یہ جبرائیل علایہ اور سدرۃ المنتهٰیٰ کا دیکھنا اور دیگر مظاہر قدرت کا مشاہدہ ہے جس کی کچھ تفصیل احاویث معراج میں بیان کی گئی ہے۔

٣. يہ مشركين كى تونيخ كے ليے كہاجارہا ہے كہ اللہ كى تو يہ شان ہے جو بذكور ہوئى كہ جبرائيل عليها جيسے عظيم فرشتوں كا دوہ خالق ہے، محمد رسول اللہ مثل في اس كے رسول ہيں، جنہيں اس نے آسانوں پر بلاكر بڑى بڑى نشانيوں كا مشاہدہ ہمى كروايا اور وحى بھى ان پر نازل فرماتا ہے۔ كيا تم جن معبودوں كى عبادت كرتے ہو، ان كے اندر بھى يہ يا اس فشم بھى كروايا اور وحى بھى ان پر نازل فرماتا ہے۔ كيا تم جن معبودوں كى عبادت كرتے ہو، ان كے اندر بھى يہ يا اس فشم

۲۱. کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟('' ہیں؟ تو بڑی نا انصافی کی تقسیم ہے۔(۲)

#### ٱلكُوُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْرُنْثَى @

#### تِلْكَ إِذًا قِسْمَةً ضِيْزًى

کی خوبیاں ہیں؟ اس طلمن میں عرب کے تین مشہور بتوں کے نام بطور مثال لیے۔ لَاتٌ، بعض کے نزد یک یہ لفظ اللہ سے ماخوذ ہے، بعض کے نزد مک لَاتَ مَلْت سے ہے، جس کے معنی موڑنے کے ہیں، پجاری اپنی گردنیں اس کی طرف موڑتے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ اس لیے یہ نام پڑگیا۔ بعض کہتے ہیں، کہ لات میں تا مشدد ہے۔ لَتَّ يَكُتُ سے اسم فاعل (ستو گھولنے والا) یہ ایک نیک آدمی تھا، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا، جب یہ مرگبا تو لوگوں نے اس کی قبر کو عبادت گاہ بنالیا، پھر اس کے مجتبے اور بت بن گئے۔ یہ طائف میں بنو ثقیف کا سب سے بڑا بت تھا۔ عُزَّیٰ کتے ہیں یہ اللہ کے صفاتی نام عَزیزٌ سے ماخوذ ہے، اور یہ أَعَزُّ کی تانیث ہے جمعنی عَزیْزَة بعض کہتے ہیں کہ یہ عطفان میں ایک درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی، بعض کہتے ہیں کہ شیطانی (بھو تنی) تھی جو بعض درختوں میں ظاہر ہوتی تھی۔ بعض کہتے ہیں یہ سنگ اسیفل تھا جس کو بوجتے تھے۔ یہ قریش اور بنو کنانہ کا خاص معبود تھا۔ مَنوٰۃ، مَنَى يَمْنِي سے ہے جس کے معنی صَتَّ (بہانے) کے ہیں۔ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگ کثرت سے اس کے پاس جانور ذی کرتے اور ان کا خون بہاتے تھے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا۔ (فع القدیر) یہ قدید کے بالمقابل مشلل جگہ میں تھا، بنو خزاعہ کابہ خاص بت تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج یہیں سے احرام باندھتے تھے اور اس بت کا طواف بھی کرتے تھے۔ (ایر الفایر وائن کیر) ان کے علاوہ مختلف اطراف میں اور بھی بہت سے بت اور بت خانے تھلے ہوئے تھے۔ نبی مَنَا ﷺ نے فتح مکہ کے بعد اور دیگر مواقع پر ان بتوں اور دیگر تمام بتوں کا خاتمہ فرمادیا۔ ان پر جو تھے اور عمارتیں بنی ہوئی تھیں، وہ مسار کروادیں، ان در ختوں کو کٹوادیا جن کی تعظیم کی جاتی تھی اور وہ تمام آثار ومظاہر مثا ڈالے گئے جو بت یر تی کی یاد گار تھے، اس کام کے لیے آپ مُنافِیقِ نے حضرت خالد، حضرت علی، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت جریر بن عبد الله البجلی وغیر ہم رضوان الله علیهم اجمعین کو، جہال جہال یہ بت تھے، بھیجا اور انہول نے جاکر ان سب کو ڈھاکر سر زمین عرب سے شرک کا نام مٹادیا۔ (ابن کثیر) قرون اولی کے بہت بعد ایک مرتبہ پھر عرب میں شرک کے یہ مظاہر عام ہوگئے تھے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجدد الدعوۃ شیخ محمد بن عبد الوہاب کو توفیق دی، انہوں نے درعیہ کے حاکم کو اپنے ساتھ ملاکر قوت کے ذریعے سے ان مظاہر شرک کا خاتمہ فرمایا اور ای دعوت کی تجدید ایک م تنبہ پھر سلطان عبد العزیز والی نحید و تجاز (موجودہ سعودی حکمرانوں کے والد اور اس مملکت کے بانی) نے کی اور تمام پختہ قبرول اور قبول کو ڈھاکر سنت نبوی مَنَاتِیْظِ کا احیاء فرمایا اور یول الحمد لله اب پورے سعودی عرب میں اسلامی احکام کے مطابق نہ کوئی پختہ قبر ہے اور نہ کوئی مزار۔

ا. مشرکین مکه فرشتول کو اللہ کی بیٹیال قرار دیتے تھے، یہ اس کی تردید ہے، جیسا کہ متعدد جگه یہ مضمون گزرچکا ہے۔ ۲. ضِیْزَیٰ، حق وثواب سے ہٹی ہوئی۔

ٳؽ۬ۿۣؠٳڷۘۘڒٲڛ۫ٮۜٲۊ۠ڛػؽؾؙؠؙٷۿٵٛڹٛؿؙؙۉٵڵؚٵۧۊؙٛٛٛٛٛٛٛٛ ۺٵٞڹٛۯڶ۩ڵۿؠۿٵڝؙۺؙڶڟڽٳڽٛؾؽۜڽؚۼۅؽ ٳڰٳڶڟؿۜۏڝٙٲؾۿۅؘؽٵڷڒؘڣؙٛۺ۠ٷڶڡۜڽؙڂٵٚۼۿؙڂ ڝؚۨٞڽڗڽۣؖۿؚؿؙٵڶۿؙۮؽ۞

امُ لِلْإِنْسَانِ مَاتَمَتَى اللهِ الْمُؤْلِ اللهِ الْلاِخْرَةُ وَالْأُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع

ۅؘڲؘۄؙۺۜؽؙۺٙڮڣؚڶٳۺػڶۅؾؚڵڗڠؙۼٛؽ۫ۺؘڡؘٛٵڠؠؙٞۿؙۺؽؙٵ ٳڵٳڡؚڽ۫ڹۼؗٮؚٲڽؙ؆۠ۮ۫ڽۜٳٮڵٷڶؚۺؙؾۺؙٵٛٷؽڒۣۻٯ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ لَايُؤُمِّنُونَ بِالْأَحِزَةِ لَيُسَتُّوْنَ الْمَلَإِكَةَ تَمْمَةَ الْأَنْثَ ۞

وَمَالَهُوْدِهِ مِنْ عِلْوِإِنُ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّاالَّظَّيُّ وَإِنَّ الطَّلِّ لَايُغُنِيُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿

فَآغُرِضُ عَنُ مِّنُ تَوَلَّهُ عَنُ ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدُ اِلْاَالْحَيْوةَ اللَّهُ نَيَا۞

۲۳. دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے چیچے پڑے ہوئے ہیں اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آچکی ہے۔

۲۸. کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے ملیسر ہے؟ (۱)
۲۵. اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہان اور وہ جہان۔ (۲)

۲۷. اور بہت سے فرشتے آسانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی گریہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے جائے اجازت دے دے۔

۲۷. بیشک جو لوگ آخرت پر ایمان نبیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں۔

۲۸. اور حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں وہ صرف اپنے گان کے چیچے پڑے ہوئے ہیں اور بیشک وہم (و گمان) حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔

79. تو آپ ان سے منہ موڑلیں جو ہماری یاد سے منہ موڑک اور جن کا ارادہ بجز دنیوی زندگی کے اور کچھ ننہ ہو۔

1. لعنی یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے یہ معبود انہیں فائدہ پہنچائیں اور ان کی سفارش کریں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ۲. لعنی وہی ہوگا، جو وہ چاہے گا، کیونکہ تمام اختیارات اس کے پاس ہیں۔

٣. يعنی فرضتے، جو اللہ کی مقرب ترین مخلوق ہے، ان کو بھی شفاعت کا حق صرف انہی لوگوں کے لیے ملے گا جن کے لیے اللہ پند کرے گا، جب یہ بات ہے تو پھر یہ پھر کی مورتیاں کس طرح کسی کی سفارش کر سکیں گی؟ جن سے تم آس لگائے بیٹھے ہو، نیز اللہ تعالی مشرکوں کے حق میں کسی کو سفارش کرنے کا حق بھی کب دے گا، جب کہ شرک اس کے نزدیک ناقابل معافی ہے؟

ۮ۬ڵٟڬؘڡؘٮؙڵڬؙۿؙؠؙٞۺٙڶٳؖۼڵۊؚڵۊٳڷۜۯؾۜڮؘۿؙۅؘٲۼۘڷۄؙۑؚؠٙؽؙ ۻؘڰۜٷؘڛؚؽڸ؋ۅؘۿؙۅؘٲۼڷۅ۠ڽؚؠڹۣٵۿؾڵؽ۞

وَيِلْتُهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينِ اَسَأَنُوْ الِمِنَا عَمِلُوْ اوَيَجْزِيَ الَّذِينَ احْسَنُوْ الْمِانِحُونِيْ

ٱلَّذِيْنَ يَجْنَبُونَ كَبَهِرَ الْإِنْشِو وَالْفَوَاحِشَ إِلَّااللَّمَهُ أَ إِنَّ رَبِّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَاعْلَوْكِذِاذْ أَنْشَأَكُمْ

• سر یہی ان کے علم کی انتہاء ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے۔

اسم. اور الله ہی کا ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ الله تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔(۱)

۳۲. ان لو گوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی (۲) سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے (۳) بیشک

ا. یعنی ہدایت اور گراہی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتاہے ہدایت سے نواز تا ہے اور جے چاہتا ہے، گراہی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے، تاکہ نیکوکار کو اس کی نیکیوں کا صلہ اور بدکار کو اس کی برائیوں کا بدلہ دے ﴿وَيَلْمُتُوتِ مِنْ الْسَلَوْتِ وَمَا فِي الْسَلَوْتِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ

الدیکاؤٹر، کَیِیْرَۃٌ کی جمع ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ زیادہ اہل علم کے نزدیک ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر جہنم کی وعید ہے، یا جس کے مرتکب کی سخت ندمت قر آن وحدیث میں ندکور ہے اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ پر اصرار ودوام بھی اسے کبیرہ گناہ بنادیتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے معنی اور ماہیت کی تحقیق میں اختلاف کی طرح، اس کی تعداد میں بھی بہت اختلاف ہے۔ بعض علاء نے انہیں کتابوں میں جمع بھی کیا ہے۔ جیسے کتاب الکبائر للذہبی اور الزواجر وغیرہ۔ فَوَاحِشُ، فَاحِشَةٌ کی جمع ہے، بے حیائی پر بینی کام، جیسے زنا، لواطت وغیرہ۔ لعض کہتے ہیں، جن گناہوں میں حد ہے، وہ سب فواحش میں داخل ہیں۔ آج کل بے حیائی کے مظاہر چونکہ بہت عام ہوگئے ہیں، اس لیے گناہوں میں حد ہے، وہ سب فواحش میں داخل ہیں۔ آج کل بے حیائی کے مظاہر چونکہ بہت عام ہوگئے ہیں، اس لیے بے حیائی کو "تہذیب" کو اپنالیا ہے۔ چنانچہ گھروں بے حیائی کو وی اپنالیا ہے۔ چنانچہ گھروں کی میں ڈی وی، وی می آر وغیرہ عام ہیں، عور توں نے نہ صرف پر دے کو خیرباد کہہ دیا ہے، بلکہ بن سنور کر اور حسن وجمال کا مجسم اشتہار بن کر باہر نگلنے کو اپنا شعار اور وطیرہ بنالیا ہے۔ مخلوط ادارے، مخلوط ادارے، مخلوط محلسیں اور دیگر بہت سے موقعوں پر مرد وزن کا بے باکانہ اختلاط اور بے محابا گفتگو روز افزوں ہے، درآن حالیکہ یہ سب "فواحش" میں داخل ہیں۔ جن کی بابت یہاں بتلایا جارہا ہے کہ جن لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے، وہ کہائر وفواحش سے اجتناب کرنے والے ہوں گینی کہ ان میں مبتلا۔

۳. لَمَمٌ کے لغوی معنی ہیں، کم اور چھوٹا ہونا، ای سے اس کے یہ استعالات ہیں أَلَمَّ بِالْمَكَانِ (مكان ميں تھوڑی دير تھہرا) أَلَمَّ بِالطَّعَام (تھوڑا ساكھایا)، اى طرح كى چيز كو محض چھولينا، يا اس كے قريب ہونا، ياكى كام كو ايك مرتبہ

ڝؚۜٙؽٲڵۯڝٚۅؘڶۮؙٲٮ۫ٛؿؙۅؙٳڿۜڐڣ۠ؽ۬ؠؙڟۅؙڹٲڡۜۿؾڮٝۅٝ ڡؘٙڵٵؙؾڒٞؿٚٳٙٲڡؙٚۺؙػؙۄٝۿۅٵۼڰڔؠۻؚٳڷڠٙؿؗۿٙ

> آفَرَءِيْتَ الَّذِي تَوَكَّنُ وَٱغْطَى قِلِيُلَا قَاكُداى۞ اَعِنْدَهٔ عِلْمُ الْقَيْبِ فَهُوَيِّرِى۞

آمْ لَوْيُنَبّا بِمَافِي صُعُفِ مُوْسَى اللهِ

تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے، وہ تہمیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تہمیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے شے (۱) پس تم اپنی پاکیزگ آپ بیان نہ کرو، (۱) وہی پر ہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔

ساس کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑلیا؟

ساس اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا۔ (۱)

رہا ہے؟ (۱)

۳۷. کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ (عَلَیْكِا) كے صحیفوں میں تھا؟

یا دو مرتبہ کرنا، اس پر دوام واستمرار نہ کرنا، یا محض دل میں خیال کا گزرنا، یہ سب صورتیں لَمَمُ کہلاتی ہیں۔ (ق القدر) اس کے اس مفہوم اور استعال کی رو سے اس کے معنی صغیرہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ کے مادیات کا ارتکاب، لیکن بڑے گناہ کے مادیات کا ارتکاب، لیکن بڑے گناہ کے اباک کا ایک دو مرتبہ کرنا پھر ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑوینا، یا کسی گناہ کا محض دل میں خیال کرنا لیکن عملاً اس کے قریب نہ جانا، یہ سارے صغیرہ گناہ ہوں گے، جو اللہ تعالی کبائر سے اجتناب کی برکت سے معاف فرمادے گا۔

1. أَجِنَّهُ ، جَنِیْنٌ کی جمع ہے جو پیٹ کے بچے کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کی نظروں سے مستور ہوتا ہے۔ ٢. لیعنی جب اس سے تمہاری کوئی سیفیت اور حرکت مخفی نہیں، حتیٰ کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، جہاں تمہیں کوئی دیکھنے پر قادر نہیں تھا، وہاں بھی تمہارے تمام احوال سے وہ واقف تھا، تو پھر اپنی پاکیزگی بیان کرنے کی اور اپنے منہ میاں مطبو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ کرو۔ تاکہ ریاکاری سے تم بچو۔

سر لین تھوڑا سا دے کر ہاتھ روک لیا۔ یا تھوڑی می اطاعت کی اور پیچے ہٹ گیا آُکڈیٰ کے اصل معنی ہیں کہ زمین کھودتے کھودتے سخت پھر آجائے اور کھدائی ممکن نہ رہے۔ بالآخر وہ کھدائی چھوڑدے تو کہتے ہیں آُکڈیٰ یہیں سے اس کا استعال اس شخص کے لیے کیا جانے لگا جو کسی کو کچھ دے لیکن پورا نہ دے، کوئی کام شروع کرے لیکن اسے پاید چمیل تک نہ پہنچائے۔

٣. يعنى كيا وه ديكھ رہا ہے كہ اس نے فى سبيل الله خرج كيا تو اس كا مال ختم ہوجائے گا؟ نہيں، غيب كا يہ علم اس كے پاس نہيں ہے بلكہ وه خرج كرنے سے گريز محض بخل، دنيا كى محبت اور آخرت پر عدم يقين كى وجہ سے كررہا ہے اور اطاعت اللي سے انجواف كى وجوہات بھى يہى ہيں۔

ۅؘٳؠؙڔۿۑؽڔؘٲڵۮؚؽؙۅؘڬۧٙ۞ ٲ؆ڗڗۯؙۅٳۯڗٷٞۊؚۯ۫ۯٲڂٛۏؽ۞ ۅٙٲڽٛڰؽۺڸڵؚٳؽؙٮٚٳڽٳڵٳڡؙڶڛۼ۞

وَأَنَّ سَعْيَةُ سَوْفَ يُرْي

ؿ۫ڗؙڲۼ۬ۯ۬ٮۿؙٳڷۼؘۯٙٳٙٵڶۯٷڣٛ ۅؘٲڽٞٳڸڕؾؚڰٳٮؙؽؙۺؘۼڰ۫

سے اور وفادار ابراجیم (عَلَیْمِاً کے صحفوں میں تھا)۔

سی کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔

سی اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی۔

• ۱۹۰۷. اور یه که بیشک اس کی کوشش عنقریب ویکھی جائے گی۔ (۱)

اس. پھر اسے بورا بورا بدلہ دیا جائے گا۔ ۳۲. اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے۔

ا. یعنی جس طرح کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا ذمے دار نہیں ہوگا، اس طرح اسے آخرت میں اجر بھی انہی چزوں کا ملے گا، جن میں اس کی اپنی محنت ہوگ۔ (اس جزاء کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا سے نہیں۔ جیسا کہ بعض سوشلسٹ قتم کے اہل علم اس کا یہ مفہوم باور کرائے غیر حاضر زمنداری اور کرایہ داری کو ناچائز قرار دیتے ہیں) البیتہ اس آیت سے ان علاء کا استدلال صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کا ثواب میت کو نہیں پہنتا۔ اس لیے کہ یہ مروہ کا عمل ہے نہ اس کی محنت۔ اسی لیے رسول اللہ عَمَا ﷺ نے اپنی امت کو مردوں کے لیے قرآن خوانی کی ترغیب دی نہ کسی نص یا اشارۃ انص سے اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اس طرح صحابہ کرام شِحَالَتُنَمْ سے بھی یہ عمل منقول نہیں۔ اگر یہ عمل، عمل خیر ہوتا تو صحابہ ٹنگائٹٹر اسے ضرور اختیار کرتے۔ اور عبادات وقربات کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے، اس میں رائے اور قباس نہیں چل سکتا۔ البتہ دعا اور صدقہ وخیرات کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، اس پر تمام علاء کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ شارع کی طرف سے منصوص ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے کہ مرنے کے بعد تین چیزوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو وہ بہی دراصل انسان کے اپنے عمل ہیں جو کسی نہ کسی انداز سے اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اولاد کو نبی منگاللیظ نے خود انسان کی اپنی کمائی قرار دیا ہے۔ (سنن النسائی، کتاب البيوع، باب الحث على الكسب) صدقة جاريه، وقف كى طرح انسان کے اپنے آثار عمل ہیں۔ ﴿وَنَكُنْهُ مَاقَدُّمُوْا وَالتَّالَهُمْ ﴾ (بس: ۱۲) (اور ہم کھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے جیجے ہیں) ای طرح وہ علم، جس کی اس نے لوگوں میں نشر واشاعت کی اور لوگوں نے اس کی اقتداء کی، توبہ اس كى سعى اور اس كا عمل ہے اور بمصدال صديث نبوى «مَنْ دَعَا إلىٰ هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْل أُجُوْر مَنْ تَبعَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا » (سنن أبي داود كتاب السنة، باب لزوم السنة) اقتداء كرنے والول كا اجر بھى اسے پنچتا رہے گا۔ اس لیے یہ حدیث، آیت کے منافی نہیں ہے۔ (ابن کیر).

۲. لیعنی دنیا میں اس نے اچھایا برا جو بھی کیا، جھپ کر کیا یا علانیہ کیا، قیامت کے دن سامنے آجائے گا اور اس پر اسے یوری جزاء دی جائے گی۔

وَالْمُؤُتَّفِكَةُ آهُوٰيُ فَ

نَغَشّٰهُامَاغَشٰی۞ فِبَایِّاللَّهِ رَبِّكَ تَتَمَالری۞

ساس. اور یہ کہ وہی ہناتا ہے وہی رلاتا ہے۔
سس. اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے۔
سس. اور یہ کہ اسی نے جوڑا لیعنی نر و مادہ پیدا کیا ہے۔
سس. اور یہ کہ اسی نے جوڑا لیعنی نر و مادہ پیدا کیا ہے۔
سس. اور یہ کہ اسی کے ذیتے دوبارہ پیدا کرنا ہے۔
سس. اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے۔
سس. اور یہ کہ وہی شعری (سارے) کا رب ہے۔
سس. اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا ہے۔
سس فی اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا ہے۔
سس کی اور یہ کہ اسی کی خوم نوح کو، یقیناً وہ بڑے ظالم اور
سرکش تھے۔
سرکش تھے۔
سس. اور مؤ تفکة (شہریا الی ہوئی بستیوں کو) اسی نے

الٹ دیا۔''' **۵۳**. پھر اس پر چھا دیا جو چھایا۔<sup>(۵)</sup>

۵۵. پس (اے انسان) تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟<sup>(۱)</sup>

ا. یعنی کسی کو اتنی تو نگری دیتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور اس کی تمام حاجتیں پوری ہوجاتی ہیں اور کسی کو اتنا سرمایہ دے دیتا ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد فی رہتا ہے اور وہ اس کو جمع کرکے رکھتا ہے۔

r. رب تو وہ ہر چیز کا ہے، یہاں اس سارے کا نام اس لیے لیا ہے کہ بعض عرب قبائل اس کو پوجا کرتے تھے۔

س. قوم عاد کو اولی اس لیے کہا کہ یہ شمود سے پہلے ہوئی، یا اس لیے کہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے یہ قوم ہلاک کیا گئی۔ بعض کہتے ہیں، عاد نامی دو قومیں گزری ہیں، یہ پہلی ہے جسے باد شد سے ہلاک کیا گیا جب کہ دوسری زمانے کی گرد شوں کے ساتھ مختلف ناموں سے چلتی اور بھرتی ہوئی موجود رہی۔

الله اس سے مراد حضرت لوط عليها كى بستيال ہيں، جن كو ان پر الث ديا كيا۔

۵. لینی اس کے بعد ان پر پھروں کی بارش ہوئی۔

٧. يا شك كرك كا اور ان كو جهلائ كا، جب كه وه اتنى عام اور واضح بين كه ان كا انكار ممكن ہے نه ان كا اخفاء بى۔

هٰۮؘٲڬۮؚؽڒؖۺۜٵڶؾؙڎؙڔٳڷڒٛٷڮ؈

ٱؠڹۿؘؾؚٵڵٳۯؚڡؘڎؖ<sup>۞</sup> ڵؽؙڛؘٛڶۿٳڡؙڎؙۅؙڹؚٳٮڵڶٶػٳۺۿؘڎٞ۠

ٲڡؘٛؠڽؙۿڬٲٵڬؠؽؿؚؾ۫ۼؙۼڹۘٷؽۜۿٚ ۅؘؾڞؗػڴۅ۫ؽۅؘڵٳ؆ؠڴؙۅؽ۞ ۅٙٲڬ۫ػؙؙۄٛڛؙۅۮۅؙؽ۞ ڡؘؙڵٮڿؙۮؙۅؙٳڸڡۅۅؘٳۼؠ۠ۮؙۅؙ۞ٛ

٥٦. يه (نبي) ڈرانے والے بين پہلے ڈرانے والول ميں \_\_\_\_

۵۵. آنے والی گھڑی قریب آگئی ہے۔
 ۵۸. اللہ کے سوا اس کا (وقت معین پر کھول کر) و کھانے والا اور کوئی نہیں۔

09. پس کیاتم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟(۱) ۲۰. اور بنس رہے ہو؟ روتے نہیں؟

١٢. اور (بلكه) ثم كھيل رہے ہو۔

۱۲. اب الله کے سامنے سجدے کرو اور (اس کی) عبادت کرو۔ (۱

ا. بات سے مراد قرآن کریم ہے، لینی اس سے تم تعجب کرتے اور اس کا استہزاء کرتے ہو، حالانکہ اس میں نہ تعجب والی کوئی بات ہے نہ استہزاء و تکذیب والی۔

۲. یہ مشرکین اور مکذبین کی تونیخ کے لیے حکم دیا۔ لینی جب ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قر آن کو ماننے کے بجائے، اس کا استہزاء واستخفاف کرتے ہیں اور ہمارے پیغیبر کے وعظ ونصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہورہا ہے، تو اے مسلمانو! تم اللہ کی بارگاہ میں جبک کر اور اس کی عبادت واطاعت کا مظاہرہ کرکے قرآن کی تعظیم وتوقیر کااہتمام کرو۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں نبی عَفَاتِیْنِم نے اور صحابہ کرام نے سجدہ کیا، حتی کہ اس وقت مجلس میں موجود کفار نے بھی سجدہ کیا، جیسا کہ احادیث میں ہے۔

#### سورہُ قمر مکی ہے اور اس میں پجین آیتیں اور تنین رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ا. قيامت قريب آگئ (١) اور جاند پهث گيا-(١) ٢. اور يه اگر كوئي معجزه و كھتے ہيں تو منه چھر ليتے ہيں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ (۳) س. اور انہوں نے حیطلاما اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ م. اور یقیناً ان کے یاس وہ خبریں آچکی ہیں<sup>(۵)</sup> جن میں ڈانٹ ڈیٹ (کی تضیحت) ہے۔<sup>(۱)</sup>

# سُوْرَةُ القَيْمَارُ

#### \_ جرالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

افَتَرَبَت السَّاعَةُ وَانْشُقِّ الْفَكُرُ وَانْ يَرُواالَةَ يُغْرِضُوا وَتَقُولُوا سِحُرُمُ اللَّهِ مَرَّا اللَّهُ مُعَرَّفُ اللَّهِ اللَّهِ

وكنَّ يُواوَاتَّيَعُوْاَلَهُواءَهُمْ وَكُلُّ اَمُوتُّ مَقَتِدٌ ﴿

وَلَقَدُ حِنْ وَهُو مِنْ إِلَّا نَبُنا مِنْ الْمُ الْمُعَالِمُ مُؤْدِكُ فَ

🖈 . به تبھی ان سورتوں میں سے ہے جنہیں رسول الله مَلْقَلَیْکُم نماز عید میں پڑھا کرتے تھے۔ کَمَا مَدَّ .

ا. ایک تو باعتبار اس زمانے کے جو گزر گیا، کیونکہ جو باقی ہے، وہ تھوڑا ہے۔ دوسرا ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے۔ چنانچہ نبی منافظ نے بھی اپنی بابت فرمایا کہ میرا وجود قیامت سے متصل ہے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئ گا۔ ۲. یہ وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر دکھایا گیا، جاند کے دو شکڑے ہوگئے حتیٰ کہ لوگوں نے حراء بہاڑ کو اس کے ور میان و یکھا۔ لینی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف ہوگیا۔ (صحیح البخاری، کتاب مناقب الأنصار، باب انشقاق القمر وتفسير سورة اقتربت الساعة وصحيح مسلم كتاب صفة القيامة، باب انشقاق القمر) جمهور سلف وخلف كايهي مسلك ب (فتح القدير) امام ابن كثير لكھتے ہيں "علماء كے درميان يہ بات متفق عليه ہے كه انشقاق قمر نبي مَنَا عَلَيْهُم كے زمانے ميں ہوا اور يه آپ مَلَا لَيْكُمْ كَ واضح معجزات ميں سے ہے، صحیح سند سے ثابت احادیث متواترہ اس پر دلالت كرتی ہیں۔" ٣. ليني قريش نے، ايمان لانے كے بجائے، اسے جادو قرار دے كر اپنے اعراض كي روش برقرار ركھي۔

سم. یہ کفار مکہ کی تکذیب اور اتباع اہواء کی تردید وبطلان کے لیے فرمایا کہ ہر کام کی ایک غایت اور انتہاء ہے، وہ کام اچھا ہو یا برا۔ یعنی بالآخر اس کا نتیجہ نکلے گا، اچھے کام کا نتیجہ اچھا اور برے کام کا برا۔ اس نتیح کا ظہور دنا میں بھی ہوسکتا ہے اگر اللہ کی مشبت مقتضی ہو، ورنہ آخرت میں تو تقینی ہے۔

٥. يعني گزشته امتول كي ملاكت كي، جب انهول نے تكذيب كي-

٢. يعنى ان ميں عبرت ونفيحت كے پہلو ہن، كوئى ان سے سبق حاصل كركے شرك ومعسيت سے بچنا چاہے تو في سكتا ہے۔ مُزْ دَجَرٌ اصل میں مُزْ تَجَرٌ ہے زَجْرٌ سے مصدر میمی۔

حِكْمَةُ بَالِغَةُ فَمَا تُغْنِى الثُّذُرُ

فَتُولَ عَنْهُ وَكُومُ رَيْئُ الدَّاعِ إِلَى ثَنَّ ثُكُرٍ ﴿

ڂٛۺۜۜۜۜۜۼٵڹڝٞٵۯۿؙۄؙڲ۬ٷٛڮٷڹٙڡڹڶٳڵؘڂؚڹٮٳڣڬٲؠٚۜٞۿؙ جؘڒؚٳڎ۠ؿؙؾؘۺٷٞ

مُهُطِعِيْنَ إِلَى السَّاحِ ثَيْقُوْلُ الْكَغِرُونَ هٰذَا يَوْمُرَّحِيْثُرُ۞

كَذَّبَتْ قَبُلُهُمْ قَوْمُرُنُومٍ فَكَذَّبُوا عَبْكَنَا وَقَالُوا جَنُونَ وَارْدُجِرَ ۞

فَدَعَارَتَهُ اَنِّيْ مَغُلُوْبٌ فَالْتَصِرُ®

اور کامل عقل کی بات ہے (۱) لیکن ان ڈراؤنی باتوں
 نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ (۲)

۲. پس (اے نبی عنگالیکی آ) تم ان سے اعراض کرو، جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ (\*)

2. یہ جھکی آئکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے۔ (\*)

٨. پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے، (۵) اور کافر
 کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے۔

9. ان سے پہلے قوم نوح (عَالِيَلاً) نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلاکر جھڑک دیا گیا تھا۔ (۱)

١٠. پس اس نے اپنے رب سے دعاکی کہ میں بے بس

1. یعنی ایسی بات جو تباہی سے پھیر دینے والی ہے دوسرا معنی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ قرآن کریم حکمت بالغہ ہے جس میں کوئی نقص یا خلل نہیں ہے۔ تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جے ہدایت دے یا گمراہ کردے اس میں بھی حکمت ہے جس کو وہی جانتا ہے۔

۲. لیعنی جس کے لیے اللہ نے شقاوت لکھ دی ہے اور اس کے دل پر مہر لگادی ہے، اس کو چینیبروں کا ڈراوا کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟
 اس کے لیے تو ﴿سَمَوْا عُ عَلِيْهِهُ ءَ اَنْدُرْتِهُ هُ اَلَهُ لَوْتُدُونُهُمْ ﴾ (البقرة: ۱۷) (کافروں کو آپ کا ڈرانا، یا نہ ڈرانا برابر ہے) والی بات ہے۔ تقریباً ای مفہوم کی یہ آیت ہے۔ ﴿قُلْ فَدِلْلُوا الْحَیْتُ الْبُولُهُ الْحَیْتُ الْکَافُهُ الْحَدُ الْحَیْتُ الْکَافُهُ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ ال

سع. یَوْمَ سے پہلے اُذْکُرُ محذوف ہے، یعنی اس دن کو یاد کرو۔ نُکُرٌ، نہایت ہولناک اور دہشت ناک مراد میدان محشر اور موقف حساب کے اہوال اور آزمائشیں میں۔

۷۲. لیعنی قبروں سے نکل کر وہ اس طرح تھیلیں گے اور موقف حباب کی طرف اس طرح نہایت تیزی سے جائیں گے، گویا ٹڈی دل ہے جو آناً فاناً فضائے بسیط میں پھیل جاتا ہے۔

مُهْطِعِیْنَ، مُسْرِعِیْنَ، دوڑیں گے، پیچھے نہیں رہیں گے۔

 ہوں تو میری مدد کر۔

11. پس ہم نے آسان کے دروازوں کو زور کے مینہ سے کھول دیا۔

11. اور زمین سے چشموں کو جاری کردیا کی اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا (دونوں) پانی جمع ہو گئے۔(<sup>r)</sup> ۱۳. اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی (کشتی) پر سوار کرلیا۔<sup>(r)</sup>

۱۳. جو ہماری آ تکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا۔

10. اور بیشک ہم نے اس واقعہ کو نشانی بناکر باقی رکھا<sup>(\*)</sup> پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔<sup>(۵)</sup>

۱۷. بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں؟

اور بیشک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کردیا ہے<sup>(۱)</sup> پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟

فَعَتَنَا أَبُوابَ السَّمَاءِبِمَاءٍ مُّنْهُمُونً

وَفَجَّزُنَا الْأَرْضُ عُيُونًا فَالْتَعَى الْمَآءُ عَلَى آمُرِوَّلُ قَدِرَشَّ

وَحَمَلُنْهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَايِحِ وَدُسُورُ

تَعِرِي بِأَعَيْنِنَا جَزَآءُ لِينَ كَانَ كُفِنَ®

وَلَقَدُ تُرَكُنْهَا اللَّهُ فَهَلْ مِنْ مُّلَّذِكِرِ®

فَكَيْفَ كَانَ عَلَابِيْ وَنُدُرِ®

وَلَقَدْيَتَمْ نَاالْقُمُ الى لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِنْ مُّتَكِرٍ ۞

ا. مُنْهَمِورٌ، بمعنی کثیر یا زوردار هَمْرٌ، صَبُّ (بہنے) کے معنی میں آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چالیس دن تک مسلسل خوب زور سے پانی برستا رہا۔

۲. لیعنی آسان اور زمین کے پانی نے مل کر وہ کام پورا کردیا جو قضاء وقدر میں لکھ دیا گیا تھا لیعنی طوفان بن کر سب کو غرق کردیا۔

٣. دُسُرٌ، دِسَارٌ کی جُع ہے، وہ رسال، جن سے کثتی کے تختے باندھے گئے، یا وہ کیلیں اور میخیں جن سے کثتی کو جوڑا گیا۔
٩. تَرَكْنَا هَا مِيْں ضَمِير كا مرجع سَفِينَةً ہے۔ يا فِعْلَةً لِيْنَ تَرَكْنَا هٰذِهِ الْفِعْلَةَ الَّتِيْ فَعَلْنَاهَا بِهِمْ عِبْرَةً وَ مُؤْعِظَةً ( الله عَلَى الله عَلَى

هُدَّكِرٍ، اصل میں مُذْتَكِرٍ ہے۔ تاكو وال سے بدل دیا گیا اور ذال مجمہ كو دال بناكر، دال كا دال میں ادغام كردیا گیا۔
 معنی میں عبرت پکڑنے اور نصیحت حاصل كرنے والد (فح القدر)

۲. لینی اس کے مطالب ومعانی کو سمجھنا، اس سے عبرت ونصیحت حاصل کرنا اور اسے زبانی یاد کرنا ہم نے آسان کردیا
 ۲. لین اس کے مطالب ومعانی کو سمجھنا، اس سے عبرت ونصیحت حاصل کرنا اور اسے زبانی یاد کرنا ہم نے آسان کردیا
 ۲. لین کی سال اس کے مطالب ومعانی کو سمجھنا، اس سے عبرت ونصیحت حاصل کرنا اور اسے زبانی یاد کرنا ہم نے آسان کردیا

كَنَّ بَتْ عَادٌّ فَكُيفَ كَانَ عَثَا إِنَّ وَنُدُرِ

ٳڹۜٲٲۯۺڵڹٵۼؘؽٚڗٟؗؠؙڔؽٵ۫ڞڒڝڗؙٳڣٛؽۅ۫ۄڹٙڞٟ ؙؙؙؙ۫ۺؙڝٙڗۣؖ

تَثْرِعُ النَّاسُ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُنَخْلِ مُّنْقَعِرِ

فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِيُ وَنُكْرُر

وَلَقَكُ يُسَّدُرُنَا الْقُرُّ الْ لِلدِّكُرِفَهُلُ مِنْ الْقَرُّ الْ لِلدِّكُرِفَهُلُ مِنْ الْمُعَرِفُ

كَنَّ بَتُ ثَمُوُدُ بِالتَّنُ رِص

فَقَالُوْاَ اَبَشَرُامِتَاوَلِحِدُاتَنَبِّعُهَ الْثَآدُالُوْلَ اللَّهِيُ صَلَلٍ وَسُعُر ﴿

 قوم عاد نے بھی جھٹلایا پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔

19. ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا، ایک چیم منحوس دن میں بھیج دی۔(۱)

۲۰. جو لوگوں کو اٹھا اٹھاکر دے پٹختی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تینے ہیں۔(۱)

۲۱. پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا؟

۲۲. اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کردیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ۲۳. قوم شمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔

۲۳. اور کہنے گے کیا ہمیں میں سے ایک شخص کی ہم فرمانبر داری کرنے لگیں؟ تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوائلی

شخص تھوڑی ہی توجہ دے تو وہ عربی گرامر اور معانی وبلاغت کی کتابیں پڑھے بغیر بھی اسے آسانی سے سمجھ لیتا ہے، اس طرح یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، جو لفظ بلفظ یاد کرلی جاتی ہے ورنہ چھوٹی سے چھوٹی کتاب کو بھی اس طرح یاد کرلینا اور اسے یاد رکھنا نہایت مشکل ہے۔ اور انسان اگر اپنے قلب وذہن کے در پیجے وار کھ کر اسے عبرت کی آگھوں سے پڑھے، لفیحت کے کانوں سے نے اور سمجھنے والے دل سے اس پر غور کرے تو دنیا وآخرت کی سعادت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور یہ اس کے قلب ودماغ کی گہرائیوں میں اثر کر کفر ومعصیت کی تمام آلودگیوں کو صاف کردیتی ہے۔ اس کہتے ہیں یہ بدھ کی شام تھی، جب اس تند، شخ اور شاں شاں کرتی ہوئی ہوا کا آغاز ہوا، پھر مسلسل کے راتیں اور ۸ دن چلتی رہی۔ یہ ہوا گھروں اور قلعوں میں بند انسانوں کو بھی وہاں سے اٹھاتی اور اس طرح زور سے انہیں زمین پر پٹینی کہ ان کے سر ان کے دھڑوں سے انگہ ہوجاتے۔ یہ دن ان کے لیے عذاب کے اعتبار سے منحوس ثابت ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدھ کے دن میں یا کسی اور دن میں نوست ہے، جیسا کہ بعض لوگ شبچھتے ہیں۔ مُسْتَدَمِورٌ کا مطلب، مطلب نہیں ہے کہ بدھ کے دن میں یا کسی اور دن میں نوست ہے، جیسا کہ بعض لوگ شبچھتے ہیں۔ مُسْتَدِمُورٌ کا مطلب، یہ عذاب اس وقت تک جاری رہا جب تک سب ہلاک نہیں ہوگئے۔

۲. یہ درازی قد کے ساتھ ان کی بے بی اور ااچار گی کا بھی اظہار ہے کہ عذاب الٰہی کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکے درآل حالیکہ انہیں اپنی قوت وطاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ أَعْجَازُ، عَجْزٌ کی جُعْ ہے، جو کی چیز کے پچھلے ھے کو کہتے ہیں۔ مُنْقَعِرٌ، این جڑ سے اکھڑ جانے اور کٹ جانے والا۔ یعنی کھجور کے ان تنوں کی طرح، جو اپنی جڑ سے اکھڑ اور کٹ چکے ہوں، ان کے لائے زمین پر بڑے ہوئے تھے۔
 کے لائے زمین پر بڑے ہوئے تھے۔

میں پڑے ہوئے ہول گے۔(۱)

۲۵. کیا ہم سب کے در میان صرف اسی پر وحی اتاری گئی? تنہیں بلکہ وہ جھوٹا شخی خور ہے۔(۱)

۲۷. اب سب جان کیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شخی خور تھا؟<sup>(۳)</sup>

۲۷. بیشک ہم ان کی آزمائش کے لیے او نٹنی بھیجیں گے۔'' پس (اے صالح) تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔<sup>(۵)</sup>

۲۸. اور ہاں انہیں خبر کردے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، (۱) ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ (۱)

**۲9.** انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی<sup>(۸)</sup> جس نے (اونٹنی پر) وار کیا<sup>(۹)</sup> اور (اس کی) کو چیس کاٹ دیں۔

ءَا۠لُقِىَ الذِّكْرُعَلَيْهِ مِنَ بَيْنِنَا لَبُلُ هُوَكَنَّ الْبُالْوَرُوْ

سَيَعْلَمُونَ غَدًا أَمْنِ الْكُذَّابُ الْرَشِرُ

ٳ؆ٛٵؙؙۘٛۯؙڛؚڶؙۅؗٵڵؾۜٵۊۜڿۏؾؙۘڹۘٛٛٛٛۼؙڵۿؙؙؙؙؙٛٛ؋ؙٵۯؾٙڡؚۛڹۿؗۄٞ ۅؘٵڞؙڟؠۣۯ۞۬

وَنَيِنَّهُوُ أَنَّ الْمَا ۚ وَقِيْمَةٌ بَيْنَهُو ۚ كُلُّ شِرْبِ \*غَنَضُرُ۞

فَنَادَوُاصَاحِبَهُو فَتَعَاظِي فَعَقَرَ

ا. یعنی ایک بشر کو رسول مان لینا، ان کے نزدیک گراہی اور دیوائلی تھی۔ شُعُرٌ، سَعِیرٌ کی جمع ہے، آگ کی لیٹ۔ یہاں اس کو دیوائلی یا شدت وعذاب کے مفہوم میں استعال کیا گیا ہے۔

۲. أَشِرٌ، بمعنی مُتَكَبِّرٌ، یا كذب میں حد سے تجاوز كرنے والا، یعنی اس نے جموث بھی بولا ہے تو بہت بڑا۔ كہ مجھ پر و می آتی ہے۔ بھلا ہم میں سے صرف اس ایک پر و می آتی تھی؟ یا اس ذریعے سے ہم پر اپنی بڑائی جانا اس كا مقصود ہے۔
 سا. یہ خود، پیغیبر پر الزام تراثی كرنے والے۔ یا حضرت صالح علیہ ایک اللہ نے و می ورسالت سے نوازا۔ غَدًا یعنی كل سے مراد قیامت كا دن ہے یا دنا میں ان كے لے عذاب كا مقررہ دن۔

م. کہ یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں؟ یہ وہی او نٹنی ہے جو اللہ نے خود ان کے کہنے پر پتھر کی ایک چٹان سے ظاہر فرمائی تھی۔ .

۵. لیعنی دیکھ کہ یہ اپنے وعدے کے مطابق ایمان کا راستہ اپناتے ہیں یا نہیں؟ اور ان کی ایذاؤں پر صبر کر۔

٢. لينى ايك دن اونٹى كے پانى پينے كے ليے اور ايك دن قوم كے پانى پينے كے ليے۔

2. مطلب ہے ہر ایک کا حصہ اس کے ساتھ ہی خاص ہے جو اپنی اپنی باری پر حاضر ہوکر وصول کرے دوسرا اس روز نہ آئے شُرْبٌ، حصة آب۔

 ٨. يعنى جس كو انہوں نے اونٹنى كو قتل كرنے كے ليے آمادہ كيا تھا، جس كا نام قدار بن سالف بتلايا جاتا ہے، اس كو پكارا كه وہ اپنا كام كرے۔

9. یا تلوار یا او نٹنی کو پکڑا اور اس کی ٹائگیں کاٹ دیں اور پھر اسے ذرج کردیا۔ بعض نے فَتَعَاطیٰ کے معنی فَجَسَرَ کے میں، پس اس نے جمارت کی۔

فَكَيفَ كَانَ عَدَالِنُ وَنُدُرِ©

ٳٮۜٛٵٙۯڛؙڵٮٚٵۼۘؽڣۣڡؚ۫ؗڡڝؙڝؘڐۘٷٙڶؚڝڵؖٷٞڬٵٮ۠ۊؙٳ ػۿۺؽۄؚٲڶؠؙؙڞؙؾڟؚڕ۞

وَلَقَدُ يَتَّرُنَا الْقُرُانَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ<sup>©</sup>

ػڐٞؠؘؾؗۊؘۅؙٛۯڵٷٙڟٟۑٳڵێ۠ڎؙڔ۞ ٳٮۜٛٵٙۯڛؙڶڬٵۼۘؽڣٟۄؙڂٳڝؚڹٳٳٚڒٙٳڶڵٷڟٟ ۼؿۜؽؙۿۄؙڛٟۼڔۣ۞

نِعْمَةً مِّنُ عِنْدِنًّا كَذَالِكَ جَعْزِي مَنْ شَكْرَ ۞

وَلَقَدُ أَنْذَرَهُمُ مِنْفُصَّتَنَا فَتَمَارَوْ إِيالتُّدُرِ

• سل پس کیول کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔

الله ہم نے ان پر ایک چنج بھیجی پس ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس۔(۱)

س. اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کردیا ہے پس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے۔ سس قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی۔

سس. بیشک ہم نے ان پر پھر برسانے والی ہوا بھیجی<sup>(۲)</sup> سوائےلوط (عَلِیُّلِاً) کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی۔<sup>(۳)</sup>

سے احسان سے (۴) ہر ایک شکر گزار کو ہم ای طرح بدلہ دیتے ہیں۔

س. اور یقیناً اس (لوط عَلَیْظًا) نے انہیں ہماری پکڑسے ڈرایا تھا<sup>(۵)</sup> لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں (شک وشیہ اور) جھگڑا کیا۔<sup>(۲)</sup>

ا. حَظِيْرَةٌ ، بَعَنَى مَحْظُوْرَةٌ ، بارُ جو خشك جھاڑيوں اور ككڑيوں سے جانوروں كى حفاظت كے ليے بنائى جاتى ہے۔ مُحْتَظِرٌ ، اسم فاعل ہے صَاحِبُ الْحَظِيْرَةِ - هَشِيْمٌ ، خشك گھاس ياكڻ ہوئى خشك كھيتى لعنى جس طرح ايك بارُ بنانے والے كى خشك كلڑياں اور جھاڑياں مسلسل روندے جانے كى وجہ سے چورا چورا ہوجاتى ہیں وہ بھى اس بارُ كى مانند ہمارے عذاب سے چورا ہوگئے۔

۲. لیغی ایسی ہوا بھیجی جو ان کو کنگریاں مارتی تھی۔ لیغی ان کی بہتیوں کو ان پر الٹادیا گیا، اس طرح کہ ان کا اوپر والا حصہ فیچے اور فیچے والا حصہ اوپر، اس کے بعد ان پر تھگر پھروں کی بارش ہوئی جیسا کہ سورہ ہود وغیرہ میں تفصیل گزری۔
 سابر آل لوط سے مراد خود حضرت لوط عَلیہ اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، جن میں حضرت لوط عَلیہ کی بیوی شامل نہیں، کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی، البتہ حضرت لوط عَلیہ کی دو بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں، جن کو نجات دی گئی۔ سحر سے مراد رات کا آخری حصہ ہے۔

- م. تعنی ان کو عذاب سے بچانا، یہ جاری رحمت اور احسان تھا جو ان پر ہوا۔
  - ٥. يعنى عذاب آنے سے بہلے، مارى سخت گرفت سے ڈرايا تھا۔
- ۲. لیکن انہوں نے اس کی برواہ نہیں کی بلکہ شک کیا اور ڈرانے والوں سے جھڑتے رہے۔

وَلَقَدُرُاوَدُوْهُ عَنِّ ضَيْفِهٖ فَطَمَسُنَاۤاَعَيُنَآمُ فَذُوْقُوْا عَذَافِئُونُدُرِ۞

وَلَقَنُ صَبَّحَهُمُ ثُلُرُةً عَنَاكِ أَسُتَقِرُّ

ڣؙڎؙٷؙۛۊٵڝؘڎٳؽ۬ٷڎؙڎڔ۞ ۅؘڵڡٙڎؽؾۜٷٚڒٵڶڠٞۯٵڶڸڶڐؚڪٞڔؚٷۿڷ؈ؙۺۜڰڮڕۣ۞ٞ

> ۅؘۘڵقَدْجَآءُ اللَّ فِرْعَوْنَ النُّدُّرُۗ كَدَّبُوْ الْإِلَيْتِنَاكُلِّهَا فَاَغَدُ لَهُوُ آخُذَ عَوْنُوْتُقْتُنرِرِ۞

سر اور یقینا ان (لوط عالیا ان کے مہمانوں کے بارے میں کھسلایا (ان پس ہم نے ان کی آئھیں اندھی کردیں، (۲) (اور کہہ دیا) کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا چھو۔

اس اور لیقنی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ کپڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کردیا۔ (۳) بس میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چھو۔

اس اور یقیناً ہم نے قرآن کو پند و وعظ کے لیے آسان کردیا ہے۔ (۳) پس کیا کوئی ہے تھیجت کپڑنے والا۔

اس اور بیشک فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے۔ (۵) انہیں بڑے خالب قوی کپڑنے والے آئے۔ (۵) انہیں بڑے غالب قوی کپڑنے والے کی طرح پکڑلیا۔ (۵)

ا. یا بہلایا یا مانگا لوط غلیقی سے ان کے مہمانوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ جب لوط غلیقی کی قوم کو معلوم ہوا کہ چند خوبرو نوجوان لوط غلیقی کے باں آئے ہیں (جو دراصل فرشتے سے اور ان کو عذاب دینے کے لیے ہی آئے سے) تو انہوں نے حضرت لوط غلیقی سے مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو بمارے سپرد کردیں تاکہ ہم اپنے بگڑے ہوئے ذوق کی ان سے تسکین کریں۔

۲. کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جرائیل میکائیل اور اسرافیل غلیقی شخے۔ جب انہوں نے بدفعلی کی نیت سے فرشتوں (مہمانوں) کو لینے پر زیادہ اصرار کیا تو جرائیل غلیقی نے اپنے پر کا ایک حصہ انہیں مارا، جس سے ان کی آگھوں کے ڈھیلے ہی باہر نکل آئے، بعض کہتے ہیں، صرف آئھوں کی بصارت زائل ہوئی، بہر حال عذاب عام سے پہلے یہ عذاب خاص ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط غلیقی کے پاس بدنیتی سے آئے۔ ور آئھوں سے یا بینائی سے محروم ہوکر گھر پہنچ۔ اور پھر صبح اس عام سے بہلے یہ عذاب خاص ان لوگوں اس عذاب عام میں تباہ ہوگے جو پوری قوم کے لیے آیا۔ (تغیر این کیر)

سا لیعنی صبح ان کے پاس عذاب ستقر آگیا۔ ستقر کے معنی، ان پر نازل ہونے والا، جو انہیں ہلاک کیے بغیر نہ چھوڑے۔ اللہ تعییر قرآن کا اس سورت میں بار بار ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ قرآن اور اس کے فہم وحفظ کو آسان کردینا، اللہ کا اصان عظیم ہے، اس کے شکر سے انسان کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔

٥. نُذُرٌ، نَذِيْرٌ (وران والا) كي جمع بي بمعنى إنْذَار مصدر ب- (فُحُ القدير)

٩. وہ نشانیاں، جن کے ذریعے سے حضرت موسی علیہ فیا نے فرعون اور فرعونیوں کو ڈرایا۔ یہ نو نشانیاں تھیں جن کا ذکر پہلے گزرچکا ہے۔

ک. لینی ان کو ہلاک کردیا، کیونکہ وہ عذاب، ایسے غالب کی گرفت تھی جو انتقام لینے پر قادر ہے، اس کی گرفت کے بعد کوئی چے نہیں سکتا۔

ٲۿ۠ٵۯؙػؙۏڂؘؽۯۺۣٞٵۅڵؠٟۧڴۄؙٳؘڡ۫ۯڵۿؙڎڹڗٳٙٷڗ۠ڣ اڶڎ۠ؠؙڔ۞

> آرَيْقُوْلُوْنَ عَنْ جَمِيْعُ الْنُتُورُ ۞ سَيْهُزُو إِجْمَعُ وَكُولُوْنَ النَّارُو۞ سَيْهُزُو إِجْمَعُ وَكُولُوْنَ النَّارُو۞

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِى وَأَمَثُّرُ<sup>®</sup>

ٳڽۜٙٵڵؠ۫ڿڔؚڡۣؽڹ؈ؙ۬ڞؘڶڸۊۜڛؙۼڕٟ۞ ڽؘۅؙڡؙڒؙؽؽ۫ػؠٮؙۅٛؽ؈۬اڵٮٛٵڔۼڵۅؙۻٛۅۿڣٝ؆ٝڎ۠ۅؿٞۅٵڡڝۜ ڛؘڠڒ۞

سسم. (اے قریشیو!) کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں؟<sup>(۱)</sup> یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے؟<sup>(۲)</sup>

۳۸. یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں۔ (۳)
۸۸. عنقریب اس جماعت کو شکست دے دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی۔ (۳)

۳۹. بلکہ انہیں (عذاب کے لیے) دیا گیا وقت تو قیامت کا دن ہی ہے اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ (۵) گیا۔ بیشک گناہ گار گراہی میں اور عذاب میں ہیں۔ ۸۸. جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھیلے جائیں گے (اور ان سے کہا جائے گا) کہ دوزخ کی آگ

ا. یہ استقبام انکار لیخی نفی کے لیے ہے۔ لیعنی اے اہل عرب! تمہارے کافر، گزشتہ کافروں ہے، بہتر نہیں ہیں، جب وہ اپنے کفر کی وجہ سے ہلاک کردیے گئے، تو تم جب کہ تم ان سے بدتر ہو، عذاب سے سلامتی کی امید کیوں رکھتے ہو؟ ۲. زُبُرٌ سے مراد گزشتہ انبیاء پر نازل شدہ کتابیں ہیں۔ لیعنی کیا تمہاری بابت کتب منزلہ میں صراحت کردی گئی ہے کہ یہ قریش یا عرب، جو مرضی کرتے رہیں، ان پر عذاب نہیں آئے گا۔

۳. تعداد کی کرت اور وسائل قوت کی وجہ ہے، کسی اور کا ہم پرغالب آنے کا امکان نہیں۔ یا مطلب ہے کہ ہمارا معاملہ مجتمع ہے، ہم وشمن سے انتقام لینے پر قادر ہیں۔

مل. الله نے ان کے زعم باطل کی تردید فرمائی، جماعت سے مراد کفار مکہ ہیں۔ چنانچہ بدر میں انہیں شکست ہوئی اور یہ پیٹھ دے کر بھاگے، رؤسائے شرک اور اساطین کفر ہلاک کردیے گئے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب نبی منگانی نہایت الحال وزاری سے اپنے خیمے میں مصروف دعا سے تو حضرت ابو بکر وُگانی نُو نایا: حَسْبُكَ یَا رَسُولَ اللهِ! أَلْحَدْتَ عَلَیٰ رَبِّكَ (بس سے جے الله کے رسول! آپ مَنگانی اُم نے دب کے سامنے بہت الحال وزاری کرلی)۔ چنانچہ آپ منگانی نہم سے علیٰ رَبِّكَ (بس سے جے الله کے وزاری کرلی)۔ چنانچہ آپ منگانی نمی سے بہر تشریف لائے تو آپ منگانی اُم کُل نبان مبارک پر بہی آیت تھی۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورہ افتربت الساعة) کی آبان مبارک پر بہی آیت تھی۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورہ افتربت الساعة) کہ آگذھیٰ دَھاءٌ سے ہے، سخت رسوا کرنے والا، أَمَرُّ مَرَ اَرَہٌ سے ہے، نہایت کُروا۔ یعنی دنیا میں جو یہ قتل کے گئے، قیدی بنائے گئے وغیرہ، یہ ان کی آخری سزا نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت سزائیں ان کو قیامت کے دن دی جائیں گ

لگنے کے مزے چکھو۔(۱)

79. بیشک ہم نے ہر چیز کو ایک (مقررہ) اندازے پر پیدا کیا ہے۔(۲)

۵۰. اور جمارا حکم صرف ایک دفعہ (کا ایک کلمہ) ہی ہوتا
 جیسے آنکھ کا جھپینا۔

ا در بیشک ہم نے تم جیسے بہت سوں کو ہلاک کر دیا ہے ''' پس کوئی ہے نصیحت لینے والا۔

۵۲. اور انہوں نے جو کچھ (اعمال) کیے ہیں سب نامۂ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ (م)

۵۳. اور (اسی طرح) ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ ۵۳. یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہو گل (۱)

**۵۵.** راستی اور عزت کی بیشک میں <sup>(۷)</sup> قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ <sup>(۸)</sup>

ٳؾۜٵػؙڷۺؙؽؙؖڂؘڵڡؙؙڬۿؙڹۿؙڹۣڡٙۮڔٟ<sup>®</sup>

وَمَا آمُرُنا إِلَّا وَاحِدَةُ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ@

وَلَقَدُ اَهُلُكُنَا آشُيَاعَكُمْ فَهَلُمِنْ مُّلَكِيهِ

وَكُلُّ شَيٌّ فَعَلُونُهُ فِي الزُّبُرِ

ۅؙۘڴؙڷؙڞۼؽؙڔٟٷڲؚۑؽڔۣڡؙؖۺؾؘڟۯؖۛ ٳؾۘٵڷؙڡٛؾٞۊؽؗؽڧٛػؚڹ۠ؾٟٷؘڣؘڕۿ

فَ مَقْعَدِ صِدُقٍ عِنْدَ مَلِيُكِ مُقَعَدِ رِنَ

ا. سَقَرٌ بھی جہنم کا نام ہے لینی اس کی حرارت اور شدت عذاب کا مزہ چکھو۔

۲. ائمہ سنت نے اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات سے استدلال کرتے ہوئے تقدیر اللی کا اثبات کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی سب کا علم تھا اور اس نے سب کی نقدیر لکھ دی ہے اور فرقئہ قدریہ کی تردید کی ہے جس کا ظہور عبد صحابہ کے آخر میں ہوا۔ (این عیر)

٣. ليعنى گزشته امتول ك كافرول كو، جو كفر مين تمهارك بى جيك تقد أَشْيَاعَكُمْ أَيْ: أَشْبَاهَكُمْ وَنُظَرَآءَكُمْ- (فتح القدير)

م. یا دوسرے معنی ہیں، لوح محفوظ میں درج ہیں۔

۵. لینی مخلوق کے تمام اعمال، اقوال وافعال لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، حقیر ہوں یا جلیل، اشقیاء کے ذکر کے بعد اب سعداء کا ذکر کیا جارہا ہے۔

۲. یعنی مختلف اور متنوع باغات میں ہوں گے۔ نَهَرٌ ، بطور جنس کے ہے جو جنت کی تمام نہروں کو شامل ہے۔

مَقْعَدِ صِدْقٍ، عزت كى بين محك يا مجل حق، جس ميں گناه كى بات ہوگى نه لغويات كا ارتكاب مراو جنت ہے۔

٨. مَلِيْكِ مُقْتَدِدٍ، قدرت والا بادشاه لينى وه بر طرح كى قدرت سے بہره ور بے جو چاہے كرسكتا ہے، كوئى اسے عاجز نہيں كرسكتا۔ عِنْدَ (ياس) يه كنايه بے اس شرف منزلت اور عزت واحترام سے، جو اہل ايمان كو الله كے ہال حاصل ہوگا۔

## سورہ رحمٰن مدنی ہے اور اس میں اٹھہۃ آیتیں مینوکٹا النجہان کے اور مین رکوع ہیں۔

#### بسُ \_\_\_\_ مِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْرَّحُمْنُ ٥ عَكُوالْقُرُّ النَّ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ٥ عَلَّمَهُ الْمِيَانَ۞ الشَّهُ سُ والْقَرَّ عُمْنَانٍ ٥ وَالنِّحُوُوالشَّيِوْمِيْمُعُلُون وَالنِّحُوُوالشَّيِوْمِيْمُعُلُون۞

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. رحمٰن نے۔

٢. قرآن سكھايا۔

س. اس نے انسان کو پیدا کیا۔

م. اور اسے بولنا سکھایا۔<sup>(۳)</sup>

آفاب اور ماہتاب مقررہ حساب سے ہیں۔

۲. اور سارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔(۵)

سا. اس بیان سے مراد بر مخص کی اپنی مادری بولی ہے جو بغیر سیکھے ازخود بر مخص بول لیتا اور اس میں اپنے مانی الضمیر کا اظہار کرلیتا ہے، حتیٰ کہ وہ چھوٹا بچہ بھی بواتا ہے، جس کو کسی بات کا علم اور شعور نہیں ہوتا۔ یہ اس تعلیم الٰہی کا نتیجہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

۴. لینی اللہ کے تھمرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر روال روال رہتے ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرتے۔ ۵. جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ اَلَوْتَوَانَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّبُسُ وَالْشَبَرُ وَالْتُجُومُ وَ اِلْجِبَالُ وَالشَّجَرُ

وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيُزَانَ۞ ٱلْاَتَطُغُواْ فِي الْمِيْزَانِ۞

وَاقِيمُواالْوَزْنَ بِٱلْقِسُطِ وَلَا تُخْيِرُواالْمِيزَانَ ٥

ۘۅؘٲڵۯڞؘۅڝؘٚعَهاڵؚڵٲڬڶۄ۞ ڣؽؙۿٵڡٚٳڮۿؘڐ۠ٷٵڵؿٞڂؙڶڎؘٲٮٛٲڵڴؠ۫ڬٳۄ۞

> وَالْحَبُّ ذُوالْعَصُفِوَالرَّهُ عَانُ۞ هِّأْتِي الْآهِ رَبِّكُمَا تُكَيِّرِيْنِ۞

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ كَالْفَغَّارِيُ

اور اسی نے آسان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی۔ (۱)
 ۱۰ تاکہ تم تولنے میں تحاوز نہ کرو۔ (۱)

 اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔

اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھادی۔
 جس میں میوے ہیں اور خوشے والے محجور کے درخت ہیں۔

11. اور تجس والا اناج ہے (\*\*) اور خوشبودار پھول ہیں۔

11. پس (اے انسانو اور جنو!) تم اپنے پرورد گار کی کس

20. نعمت کو جبٹلاؤ گے ؟(۵)

۱۳ اس نے انسان کو بیخے والی مٹی سے پیدا کیا جو تھیکری کی طرح تھی۔(۱)

وَالدَّوَاَثِ ﴾ (المعية: ١٨) (كما تو نبيل ديكه رباكه الله ك سامنے سجدے ميں ميں سب آسانوں والے اور سب زمينول والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور در خت اور جانور)۔

ا. لیعنی زمین میں انصاف رکھا، جس کا اس نے لوگوں کو تھم دیا، جیسے فرمایا ﴿لَقَدُالْوَسُلَدُنَالِلَّهِ الْمِنْاَ وَالْمُؤَلِّمُنَا مَعَهُمُ وَالْكَالُوسُلِكَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٢. لعنی انصاف سے تجاوز نه کرو۔

٣. أَكْمَامٌ، كِمُّ كَي جَعْ بِ، وِعَآءُ التَّمْرِ، كَجُور پر چِرها بوا غلاف.

سم. حَبُّ سے مراد ہر وہ خوراک ہے جو انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ خشک ہوکر اس کا لودا بھس بن جاتا ہے جو جانوروں کے کام آتا ہے۔

۵. یہ انسانوں اور جنوں دونوں سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعیتیں گنواکر ان سے پوچھ رہا ہے۔ یہ تکرار اس شخض کی طرح ہے جو کسی پر مسلسل احسان کرے لیکن وہ اس کے احسان کا مثکر ہو، جیسے کہے، میں نے تیرا فلاں کام کیا، کیا تو انکار کرتا ہے؟ فلاں چیز تھے دی، کیا تھے یاد نہیں؟ تھے پر فلاں احسان کیا، کیا تھے جارا ذرا خیال نہیں؟ (ق اللہ)

۲. صَلْصَالِ خشک مٹی، جس میں آواز ہو۔ فَخَّارٌ آگ میں کی ہوئی مٹی، جے تھیکری کہتے ہیں۔ اس انسان سے مراد حضرت آدم عَلَیْظِا ہیں، جن کا پہلے مٹی سے پتلا بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے روح پھوٹی۔ پھر حضرت آدم عَلَیْظِا کی بائیں

ۅۘڂؘۘڷۘٙؾٵؙۼٙٵٙۜۜ؈ؙڡٚ؆ڶڔڿۣۺؖػٳڕؖ ڣؘٵٛؠٞٵڵٳ؞ڗٮڲؙۭؽٵڰػڐۣڹؽ۞ ڔڎؙٵڶؿؿ۫ڔۊٙؽؽۅٙڔڎؙٵڶٮۘۼ۫ڔٟؽؿؽۣ۞ ڣؘٵٛؠٞٵڵٳٚ؞ۯڮڲ۠ؽٵڰڰڐؠؽ۞

مَرَجَ الْبَحُرَيْنِ يَلْتَقِيْنِ الْ

ؠؽ۫ڹؙۿٵؠۯؙڗؘڂ۠ؖڒٳؠڹٛۼؽڹ<sup>۞</sup>

10. اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ (۱)

11. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟ (۲)

12. وہ رب ہے دونوں مشر قوں اور دونوں مغربوں کا۔ (۱)

13. تو (اے جنو اور انسانو!) تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟

19. اس نے دو دریا جاری کردیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔

۲۰. ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں
 سکتے۔(۵)

پلی سے حوا کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی چلی۔

ا. اس سے مراد سب سے پہلا جن ہے جو ابوالجن ہے، یا جن بطور جنس کے ہے۔ جیسا کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے۔ مارج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں۔

۲. لیعنی تنہاری یہ پیدائش بھی اور پھر تم سے مزید نسلول کی تخلیق وافزائش، یہ اللہ کی نعتوں میں سے ہے۔ کیا تم اس نعت کا انکار کروگے؟.

سال ایک گرمی کا مشرق اور ایک سردی کا مشرق، ای طرح مغرب ہے۔ اس لیے دونوں کو تثنیہ ذکر کیا ہے، موسموں کے اعتبارے مشرق ومغرب کا مختلف ہونا اس میں بھی انس وجن کے لیے بہت سی مصلحیں ہیں، اس لیے اسے بھی نعمت قرار دیا گیا ہے۔

مل مرَّ بج بمعنی اُرْسَلَ جاری کردیے۔ اس کی تفصیل سورۃ الفرقان، آیت: ۵۲ میں گزر پھی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو دریاؤں سے مراد بعض کے نزدیک ان کے الگ الگ وجود ہیں، جیسے میٹھے پانی کے دریا ہیں، جن سے تھیتیاں سراب ہوتی ہیں اور انسان ان کا پانی اپنی دیگر ضروریات میں بھی استعال کرتا ہے۔ دوسری قتم سمندروں کا پانی ہے جو کھارا ہے، جس کے پچھ اور فوائد ہیں۔ یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ کھارے سمندروں میں ہی منہ اور یہ دونوں آپس میں نہیں ملتیں، بلکہ ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہی میں ہی میٹ میں اور یہ دونوں اور یہ دونوں الرین آپس میں نہیں ملتیں، بلکہ ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہی رہتی ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اوپر کھارا پانی ہو اور اس بھی جاری کی ہوئی ہیں اور وہ کھارے پانی سے الگ ہی رہتی ہیں۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اوپر کھارا پانی ہو اور اس کی تہ میں یخی چشمۂ آب شیریں۔ جیسا کہ واقعتاً بعض مقامات پر ایسا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جن مقامات پر میٹھے پانی کی تہ میں یائی میدوں دور تک اس طرح ساتھ پانی کے دریا کا پانی سمندر میں جاکر گرتا ہے، وہاں کئی لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ دونوں پانی میلوں دور تک اس طرح ساتھ

فَهَائِيّ الَّا ِ رَكِّمُنَا لَكُذِينِ۞ يَخْرُجُ مِنْهُمَا الدُّوْلُوُ وَالْمَرَجَانُ۞ فَهَائِيّ الآورَكِمُنَا لَكُذِينِ۞ وَلَهُ الْمَهَوَ إِرِ الْمُنْشَاكُ فِي الْبَحُوكَا لُوْمُلَارِ۞

فَهِا يِّى الْكَوْرَتِكِمُنَا تُكَدِّبْنِهُ

11. پس اپنے پرورد گار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

14. ان دونوں میں سے موتی اور موظی بر آمد ہوتے ہیں۔

17. ان دونوں میں سے موتی اور موظی بر آمد ہوتے ہیں۔

17. پس جھڑ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

18. اور اللہ بی کی (ملکیت میں) ہیں وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند (چل پھر رہے) ہیں۔

18. پس (اے انسانو اور جنو!) تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ساتھ چلتے ہیں کہ ایک طرف میٹھا دریائی پانی اور دوسری طرف وسیع وعریض سمندر کا کھارا پانی، ان کے درمیان اگرچہ کوئی آڑ نہیں۔ لیکن یہ باہم نہیں ملتے۔ دونوں کے درمیان یہ وہ برزخ (آڑ) ہے جو اللہ نے رکھ دی ہے، دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے۔

ا. مَرْجَانٌ ہے چھوٹے موتی یا پھر مونگے مراد ہیں۔ کہتے ہیں کہ آسان سے بارش ہوتی ہے تو سیبیاں اپنے مونہہ کھول دیتی ہیں، جو قطرہ انکے اندر پڑجاتا ہے، وہ موتی بن جاتا ہے۔ مشہور یہی ہے کہ موتی وغیرہ میٹھے پائی کے دریاؤں سے نہیں، بلکہ صرف آب شور لیعنی سمندروں سے ہی نگلتے ہیں۔ لیکن قرآن نے شنید کی ضمیر استعال کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں سے ہی موتی نگلتے ہیں۔ چونکہ موتی کرت کے ساتھ سمندروں سے ہی نگلتے ہیں، اس لیے اس کی شہرت ہو گئی ہے۔ تاہم شیریں دریاؤں سے اس کی نئی ممکن نہیں بلکہ موجودہ دور کے تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ میٹھے دریا میں بھی موتی ہوتے ہیں۔ البتہ ان کے مسلسل جاری رہنے کی وجہ سے ان سے موتی نگالنا مشکل امر ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد مجموعہ ہے، ان میں سے کی ایک سے بھی موتی نگل جائیں تو ان پر شنید کا اطلاق صیح ہے۔ بعض نے کہا کہ شیریں دریا بھی عام طور پر سمندر میں ہی گرتے ہیں اور وہیں سے موتی نگالے جاتے ہیں، اس لیے گو منبع دریائے شور ہی ہوئے، لیکن دوسرے دریاؤں کا حصہ بھی اس میں شامل ہے لیکن موجودہ دور کے تجربات کے بعد ان تاویلات شور ہی ضور ہی ضرورت نہیں۔ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ .

بہ جواہر اور موتی زیب وزینت اور حسن وجمال کا مظہر ہیں اور اہل شوق واہل شروت انہیں اپنے ذوق جمال کی سکین
 اور حسن ورعنائی میں اضافے ہی کے لیے استعال کرتے ہیں، اس لیے ان کا نعمت ہونا بھی واضح ہے۔

سم. الجَوَارِ، جَارِيَةٌ (چلنے والی) کی جمع اور محذوف موصوف (السُّفُنُ) کی صفت ہے۔ مُنشَآتٌ کے معنی مر فوعات ہیں، لیخی بلند کی ہوئیں، مراد بادبان ہیں، جو بادبانی کشتیوں میں حجنڈوں کی طرح اونچے اور بلند بنائے جاتے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی مصنوعات کے کیے ہیں لیعنی اللہ کی بنائی ہوئی جو سمندر میں چلتی ہیں۔

٨. ان كے ذريعے سے بھى نقل وحمل كى جو آسانياں ہيں، محاج وضاحت نہيں، اس ليے يہ بھى الله كى عظيم نعمت ہے۔

ؙؙڴؙڷؘؙؙڡؘؽؙۼۘؽۿٵٚۼٳڹؘؖٛٛ ۊؘۜؿٮ۠ڟ۬ؽؘڂؙؚ؞ؙڒؾڮؚڎؙۅٲڣۘڶڮڶؚٷٞٳڒڴۯٳۄ۞

فَيْأَيِّ الْآرِّ رَكِّمُا الْكَذِّلِي۞ يَسْتُلُهُ مَنْ فِى التَّمُلُوتِ وَالْأَرْضُ كُلُّ يَوُمِوْ فِى شَانِهِ۞

> ڣؚٵؘؾٙٲڷٳ۬ۥۯؾؙؚؖٞ۠۠۠۠ؠٵڰؙؽڐڹؽؚؖ ڛؘڶڡؙؙۯؙٷؙڰٷٲؾٞڎٳڷؿٞػڶؚؽ۞ٛ

فَيِائِيّ الْكَوْرَيِّكُمَا تُكَدِّيٰنِ ۞ يَمْعُشَّرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ اَنْ تَنْفُنُ وَْا مِنْ أَقْطَارِ التَّمُوٰنِ وَالْاَرْضِ فَانْفُنْ وَْالاَ تَنْفُدُوْنَ اِلْالِسُِلُطُنِي ۞

۲۷. جو پچھ بھی زمین پر ہے سب فناء ہوجانے والا ہے۔ ۲۷. اور صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔

۲۸. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگے؟<sup>(۱)</sup>
۲۹. سب آسانوں اور زمین والے اس سے مانگتے ہیں۔<sup>(۲)</sup>
ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔<sup>(۳)</sup>

1. فنائے دنیا کے بعد، جزاء وسزا لیعنی عدل کا اجتمام ہو گا، لہذا یہ بھی ایک نعمت عظمی ہے جس پر شکر الہی واجب ہے۔ ۲. لیعنی سب اس کے مختاج اور اس کے در کے سوالی میں۔

سور ہر روز کا مطلب، ہر وقت۔ شان کے معنی امر یا معاملہ، لیعنی ہر وقت وہ کی نہ کسی کام میں مصروف ہے، کسی کو بھار کررہا ہے، کسی کو شفایاب، کسی کو تو نگر بنارہا ہے تو کسی تو نگر کو فقیر۔ کسی کو گدا ہے شاہ اور شاہ سے گدا، کسی کو بلندیوں پر فائز کررہا ہے، کسی کو پستی میں گرا رہا ہے، کسی کو ہست سے نمیست اور نمیست کو ہست کررہا ہے وغیرہ۔ الغرض کا نئات میں یہ سارے تصرف اس کے امر ومشیت سے ہو رہے ہیں اور شب وروز کا کوئی لحمہ ایسا نہیں جو اس کی کار گزاری سے خالی ہو۔ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ، لَا تَأْخُدُهُ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ۔

۴. اور اتنی بڑی ہستی کا ہر وقت بندول کے امور ومعاملات کی تدبیر میں لگے رہنا، کتنی بڑی نعمت ہے۔

۵. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو فراغت نہیں ہے بلکہ یہ محاورۃ بولا گیا ہے جس کا مقصد وعید و تہدید ہے۔ ثَقَالَانِ (جن وانس کو) اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو تکالیف شرعیہ کا پابند کیا گیا ہے، اس پابند کی یا بوجھ سے دوسری مخلوق مشتیٰ ہے۔
 ۲. یہ تہدید بھی نعمت ہے کہ اس سے بدکار، بدیوں کے ارتکاب سے باز آجائے اور محن زیادہ نیکیاں کمائے۔

٤. لين الله كي تقدير اور قضاء سے تم بھاگ كر كہيں جاسكتے ہو تو يلے جاؤ، ليكن يه طاقت كس ميں ہے؟ اور بھاگ كر آخر

فَبِٵَێؖ الْآءِ رَكِّكُمُا ٱكَلَّذِيٰنِ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواطُّلِمِّنُ ثَارِدٌ قَوْنُكاشٌ فَلَا تَنْتَصِرُنِ۞

فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّلُمَا تُكَذِّبٰنِ۞

فَإِذَاانَشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِّهَانِ ۗ

فَيَأَيِّ الْآهِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبِٰنِ ۞ فَيَوْمَهِذٍ لَالنِّيُمَالُ عَنْ ذَنْنِهِ إِنْنُ وَلِلْعَالَّةُ۞

فَهَايِّ الْآوَرَئِيُّمَا تُكَدِّلِنِ۞ يُعْرَفُ الْمُجُرِمُوْنَ بِسِيْمَاهُمُ فَيُؤْخَذُ بِالتَّوَاصِيُ

٣٧. پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو حجمثلاؤگے؟

**س.** پس جب که آسان پیٹ کر سرخ ہوجائے جیسے که سرخ چراد (۲)

۳۸. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگ؟

97. اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں

کی پرسش نہ کی جائے گی۔ (۱۹)

۰٪. کیس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جیٹلاؤ گے؟ ۱٪. گناہ گار صرف حلیہ سے ہی بیچان لیے جائیں گے

کہاں جائے گا؟ کون کی جگہ الی ہے جو اللہ کے اختیارات سے باہر ہو۔ یہ بھی تہدید ہے جو مذکورہ تہدید کی طرح نعمت ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ بیضر میں کہا جائے گا، جب کہ فرشتے ہر طرف سے لوگوں کو گھیر رکھے ہونگے۔ دونوں ہی مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔

ا. مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت کے دن کہیں بھاگ کر گئے بھی، تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھوال تم پر چھوڑ کر یا پگھلا ہوا تانبہ تمہارے سرول پر ڈال کر تمہیں واپس لے آئیں گے۔ نُحَاسٌ کے دوسرے معنی پھلے ہوئے تانبے کے کیے گئے ہیں۔

۲. لینی اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی تم قدرت نہیں رکھوگ۔

سع. قیامت کے دن آسان کھٹ پڑے گا، فرشتے زمین پر اثر آئیں گے، اس دن یہ نار جہنم کی شدت حرارت سے بگھل کر سرخ نری کے چڑے کی طرح ہوجائے گا۔ دِھانٌ، سرخ چڑا۔

م. لیعنی جس وقت وہ قبروں سے باہر نکلیں گے۔ ورنہ بعد میں موقف حباب میں ان سے بازپرس کی جائے گی۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ گناہوں کی بابت نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ ان کا تو پورا ریکارڈ فرشتوں کے پاس بھی ہوگا اور اللہ کے علم میں بھی۔ البتہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیے؟ یا یہ مطلب ہے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیے؟ یا یہ مطلب ہے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیے؟ یا یہ مطلب ہے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کے؟ یا یہ مطلب ہے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کے۔ بلکہ انسانی اعضاء خود بول کر ہر بات بتلائیں گے۔

۵. لینی جس طرح اہل ایمان کی علامت ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو جیکتے ہوں گے۔ اس طرح گناہ گاروں کے چہرے سیاہ، آ تکھیں نیگوں اور وہ دہشت زدہ ہوں گے۔

وَالْاَقْدُاوِهُ فَيَايِّ الْاَرْدَيِّلُمَا لَكَنِّيْنِ هٰذِه جَهَمُّمُ الَّتِّ يُكَذِّبُ بِهَاالْمُحُومُونَ۞ يُطُوفُونَ نَيْنَهُ اَوْنَيْنَ حِيْدِإنٍ۞ يُطُوفُونَ نَيْنَهُ اوَبُيْنَ حِيْدٍإنٍ۞

> ڣؚٳؘؾٙٳڵڒۄڒؾؙؙؙؚؠٵؿؙڵڐۣڹۑۿ ۅؙڸؠؘؽؙڂٳڡؘمؘقاۄڒؾؚؠۜۥۼؾۺؖ

فَهَائِيَّ الْآءِ رَئِّمُمَا تُمُدِّبْنِ ﴾ ذَواتَّا اَفْتَانِ ۞ فَهَائِيَّ الْآءِ رَئِّكُمَ الْكُدِّبْنِ ۞ فَهُمَا عَمُنْنِ تَجْدِيْنِ۞ فِهُمَا عَمُنْنِ تَجْدِيْنِ۞ فِهْمَا مِنْ كُمِّمَا تَمُكِّمُ الْكُنَّدِّبْنِ۞ فِهْمَا مِنْ كُمِلِّ فَلاَهْةٍ زَوْجْنِ۞ فِيهُمَا مِنْ كُلِلِّ فَلاَهْةٍ زَوْجْنِ۞

اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم کیڑ لیے جائیں گے۔(')
۲۸. کیس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگ؟
سامم. یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے۔
سامم. اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے در میان چکر

۳۵. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگے؟
۲۳. اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا
ہونے سے ڈرا دو جنتیں ہیں۔

27. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگے؟
٨٨. (دونوں جنتیں) بہت ہی ہٹنیوں اور شاخوں والی ہیں۔
٣٩. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگے؟
٠٥. ان دونوں (جنتوں) میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں۔
۵۱. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگے؟
۵۱. ان دونوں جنتوں میں ہر قشم کے میووں کی دو

1. فرشتے ان کی پیشانیاں ان کے قدموں کے ساتھ ملاکر پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے، یا بھی پیشانیوں سے اور مجھی قدموں سے انہیں پکڑیں گے۔

٢. يعني تبهى انهيل جميم كا عذاب ديا جائے گا اور تبهى مآءٌ حَمِيْمٌ پينے كا عذاب آن، گرم يعنى سخت كھولتا ہوا گرم پانى، جو ان كى انتزوں كو كاٹ وے گا۔ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا.

سم. چسے صدیث میں آتا ہے۔ (وو باغ چاندی کے ہیں، جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے، سب چاندی کے ہوں گے۔ وو باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے، سب سونے کے ہی ہوں گے)۔ (صحیح البخاري، تفسیر سورة الرحمٰن) بعض آثار میں ہے کہ سونے کے باغ خواص مومنین مُقَرَّبِیْنَ اور چاندی کے باغ عام مومنین أُصَّحَابُ الْبَدِیْنَ کو چائ کے اباغ عام مومنین مُقَرَّبِیْنَ اور چاندی کے باغ عام مومنین اُسْکِیْنَ کو کے ہوں گے۔ (ابن کیم).

۷. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس میں سایہ گنجان اور گہرا ہوگا، نیز کھلوں کی کثرت ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں ہر شاخ اور ٹہنی کھلوں سے لدی ہوگی۔ (ابن کثیر)

۵. ایک کا نام تَسْنِیْمٌ اور دوسرے کا سَلْسَبِیْلٌ ہے۔

فتمیں ہوں گی۔(۱)

سه. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگے؟
ملا جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے
جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، (\*) اور ان دونوں
جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ (\*)
مفتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ (\*)
ملا وہاں (شر میلی) نیچی نگاہ والی حوریں ہیں (\*) جنہیں
ملا وہاں (شر میلی) نیچی نگاہ والی حوریں ہیں (\*) جنہیں
ملا وہ کوریں باقوت والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگے؟
ملا وہ حوریں باقوت اور مونگے کے مانند ہوں گی۔ (\*)

فِياَيِّ الْآهِ رَبِّكُمَا تَكَذِّ لِنِ® مُثْكِينَ عَلَى فُرُيْنَ بَطَالٍ بُهُمَّامِنُ اِسْتَثَبَرَ قٍ ْ دَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ۞

فِهَأَيِّ الرِّورَيِّكُمَا تُكَذِّبِنِ

ڣۣۿۣؾۜڎ۬ڝڒۘػٵڵڟۯڬؙؚڵڎؘؽڟۣؿڷ۫ۿؙؾٞٳؽ۫ٞٛۨٛٛؿؾؘڵۿؙؠؙٞۅؘڵٳ ڿٵؿ۠ؖڨ۠

> فِيَاكِنَّ الْأَوْرَكِّلِمُاكُلَدِّبٰي⊕ كَاتَّهُنَّ ٱلْمَاقُونُكُوالْمَرِّحَاثُ

ا. یعنی ذاکتے اور لذت کے اعتبار سے ہر کھل دو قسم کا ہوگا، یہ مزید فشل خاص کی ایک صورت ہے۔ بعض نے کہا کہ ایک قشم خشک میوے کی اور دوسری تازہ میوے کی ہوگی۔

۲. ابری لیعنی اوپر کا کیڑا ہمیشہ استر سے بہتر اور خوب صورت ہوتا ہے، یہاں صرف استر کا بیان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر (ابری) کا کیڑا اس سے کہیں زیادہ عمدہ ہوگا۔

۳. اتنے قریب ہوں گے کہ بیٹھ بیٹھ بلکہ لیٹے لیٹے بھی توڑ سکیں گے، ﴿فُطُوفُهَا دَانِیکَةٌ ﴾ (الحاقة: ۲۲) (جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے)۔

۴. جن کی نگاہیں اپنے خاوندول کے علاوہ کسی پر نہیں پڑیں گی اور ان کو اپنے خاوند ہی سب سے زیادہ حسین اور ایکھے معلوم ہول گے۔

۵. لینی باکرہ اور نئی نوبلی ہوں گی۔ اس سے قبل وہ کی کے نکاح میں نہیں رہی ہوں گی۔ یہ آیت اور اس سے ماقبل
 کی بعض آیات سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو جن مومن ہوں گے، وہ بھی مومن انسانوں کی طرح جنت میں
 جائیں گے اور ان کے لیے بھی وہی کچھ ہوگا جو دیگر اہل ایمان کے لیے ہوگا۔

۲. لیعنی صفائی میں یا قوت اور سفیدی وسرخی میں موتی یا موظیے کی طرح ہوں گی۔ جس طرح صحیح احادیث میں بھی ان کے حسن وجمال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ یُری مُخْ سُوْقِهِنَّ مِنْ وَرَآءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ (صحیح البخادی، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی صفة الجنة وصحیح مسلم، کتاب الجنة وصفة نعیمها، باب أول زمرة تدخل الجنة) (ان کے حسن وجمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا، گوشت اور ہڑی کے باہر سے نظر آئے گا)۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ (جنتیوں کی بیویاں اتنی حمین وجمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسان وزمین کی بیویاں اتنی حمین وجمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسان وزمین کی بیویاں اتنی حمین وجمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسان وزمین کی بیویاں اسلام اللہ اللہ میں سے ایک عورت اہل ارض کی طرف جھانک اللہ تو اسان وزمین کی جو ایک کے دوسری اللہ کی بیویاں اسلام کی بیویاں کی بیویاں اسلام کی بیویاں اسلام کی بیویاں کی بیویاں اسلام کی بیویاں کی بیویاں

قِهَ أَيِّ الْآوِرَبِّ كُمَا ثَكَدِّبِي ۞ هَلُ جَنَزَاءُ الْإِحْسَانِ الِّلَا الْإِحْسَانُ۞ فِهَائِيّ الْآوَرَبِّكُمَا تُكَدِّبِن ۞ وَمِنْ دُونِهِمَا جَعَانِن ۞ فِهَائِيّ الْآوَرَبِكُمَا تُكَدِّبِنِ۞

> ڡؙٮؙڡؘٲڠؿ۬ؠٷۧ ڡؘۑٵٙؠۣٞٵڵڒۄۯؾؚڴؠٵڰػڎؚٚڹؠٷ

ڣۣۿۣؠٵٚۘٛۼؽڹ۬ڹڹؘڞ۠ٵڂڗ۬ڹ۞ٞ ڣؚٲؾٞٳڵڒ؞ۯؾؙؙؚؚٛؠٵؿػڐؚڹۑ۞ ڣۣۿؚؠٵڡٚٳڮۿڎ۠ٷؘڂؙؙٛڴٷۯؙػٵڰ۞

> ڣؚٙٵؘؾٙٵڒٙۮؚڗؾؙؙؙؚؚ۠۠۠ڡؘٲڰػڐؚڶ؈ؖ ڣؽؙڣؚؾؘۜڂؽؙۯػڿ؊ٛڽ۠ٛ

99. پس تم اپنے پرورد گار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگے؟

• ۲. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے۔

(۱)

الا. پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگے؟

17. اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔

(۲)

سالا کیں تم اپنے برورش کر نے والے کی کس کس نعمت نعمت کو تعملاؤگ

۱۳۳. پس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگے؟

۱۲. جو دونوں سیابی مائل گہری سبز ہیں۔ (۳)

۱۵. بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو حطالؤ گے؟

۲۷. ان میں دو (جوش سے) ایلنے والے چشمے ہیں۔ (") ۷۷. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤگ؟ ۸۲. ان دونول میں میوے اور کھجور اور انار ہول گے۔ (۵)

19. کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کروگے؟ 4. ان میں نیک سیرت خوبصورت عور تیں ہیں۔(۱)

کے در میان کا سارا حصہ چیک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دویٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا ومافیہا سے بہتر ہے )۔ (صحیح البخاري، کتاب الجهاد، باب الحور العین)

ا. پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت الٰہی اور دوسرے احسان سے اس کا صلہ، یعنی جنت اور اس کی تعمیس ہیں۔

۴. دُوْنِهِمَا سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ یہ دو باغ شان اور فضیلت میں چھلے دو باغوں سے، جن کا ذکر آیت: ۲۸ میں گزرا، کم تر ہوں گے۔

سر کثرت سیرانی اور سرے کی فراوانی کی وجہ سے وہ مائل بسیابی ہول گے۔

٣٠. يه صفت تَجْرِيَانِ ٢ لَكُن ٢ الجَرْيُ أَقْوىٰ مِنَ النَّضْخ - (ابن كثر)

۵. جب کہ پہلی دو جنتوں (باغوں) کی صفت میں بتلایا گیا ہے کہ تمام پھل دو قشم کے ہوں گے۔ ظاہر ہے اس میں شرف وفضل کی جو زیادتی ہے، وہ دوسری بات میں نہیں ہے۔

٢. خَيْراتٌ سے مراد اخلاق وكرداركى خوبيال بين اور حِسَانٌ كا مطلب ہے حسن وجمال ميں يكتاب

فِإِلَىٰ الْآهِ رَبِّلِمَا الْكَدِّبٰنِ ٩ خُورُمَّ قُصُورُكُ فِي الْخِيَامِ ﴿

فَهِاَيّ اللّهِ رَبِّيُما تُكَدِّينِ

كَوْنِيُلِيثُهُنَّ إِنْنُ تَبْلَهُمُ وَلَاجَآنُۗ

فَهَائِي الْآورَتِكُمُنَا تُكَدِّبِي

مُتَّكِبٍ يِنَ عَلَى رَفْرَنٍ خُضُرِوَعَ عُنْقِرِيٍّ حِسَانٍ فَ

فِهَايِّ اللَّهِ رَبِّلُمَا تُكَدِّبِي

اک. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگے؟ ۷۲. (گوری رنگت کی) حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔(۱)

سم. پس (اے انسانو اور جنو!) تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

مهرك. ان كو ہاتھ نہيں لگايا كسى انسان يا جن نے اس سے قبل\_

22. پس اپنے پرورد گار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟

27. سبز مندول اور عدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔(\*)

22. پس (اے جنو اور انسانو!) تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (۳)

میں جنتی کے اہل ہوں گے، جس کو دوسرے کونے والے تنہیں دیکھ سکیں گے۔ مومن اس میں گھومے گا)۔ (صحبح البخاري، تفسیر سورة الرحمٰن وکتاب بدء البخان، باب ما جاء في صفة الجنة، صحبح مسلم، کتاب البخنة، باب في صفة خیام البخنة) ٢. رَفْرُ فِ، مند، غالیج یا اس قسم کا عمده فرش، عَبْقَرِیِّ، جُرفیس اور اعلیٰ چیز کو کہا جاتا ہے۔ نبی سَکَاتُیْکُمْ نے حضرت عمر مُثَاثَعُهُ کَا عَده فرش، عَبْقَرِیِّ، جُرفیس اور اعلیٰ چیز کو کہا جاتا ہے۔ نبی سَکَاتُیْکُمْ اَرْ عَبْقَرِیَّ اَیْفُرِیْ فَرْیَه (صحبح البخاري، کتاب المناقب، باب فضل عمر وصحبح مسلم، فضائل

ا. حدیث میں نبی مَنَافَیْظُ نے فرماما (جنت میں موتیوں کے خصم ہول گے، ان کا عرض ساٹھ میل ہو گا، اس کے ہر کونے

ے کیے یہ لفظ العمال طرفایہ قلم او عبقریا یقوی فرید (صحیح البحاری، ختاب المناف، باب فضل عمر وصحیح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي الله عنه) (میس نے کوئی عبقری ایسا نہیں و یکھا جو عمر رفائقۂ کی طرح کام کرتا ہو) مطلب یہ ہے کہ جنتی ایسے تختول پر فروکش ہول گے جس پر سبز رنگ کی مندیں، غالیجے اور اعلیٰ قتم کے خوب صورت منقش فرش مجھے ہول گے۔

ساب یہ آیت اس سورت میں اسا مرتبہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی اقسام وانواع کی نعتوں کا ذکر فرمایا ہے اور ہر نعت یا چند نعتوں کے ذکر کے بعد یہ استفسار فرمایا ہے، حتیٰ کہ میدان محشر کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی یہ استفسار فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ امور آخرت کی یاد دہانی بھی نعمت عظیمہ ہے تاکہ بچنے والے اس سے بجنے کی سعی کرلیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، کہ جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے بلکہ انسانوں کے بعد یہ دوسری مخلوق ہے جسے عقل وشعور سے نوازا گیا ہے اور اس کے بدلے میں ان سے صرف اس امر کا تقاضا

کے تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے (۱) جو عزت وجلال
 والا ہے۔

تَابِرُكَ السُّهُ رَبِّكِ ذِي الْجَلِلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿

کیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھرائیں۔ مخلوقات میں یہی دو ہیں جو شرع اکلیم وفرائض کے مکلف ہیں، اس لیے انہیں ارادہ وافتیار کی آزادی دی گئی ہے تاکہ ان کی آزائش ہو سکے، تیسرا، نعمتوں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا جائز ومستحب ہے۔ یہ زہد و تقوی کے خلاف ہو اور نہ تعلق مع اللہ میں مافع، جیسا کہ بعض اہل تصوف باور کراتے ہیں۔ چوتھا، بار بار یہ سوال کہ تم اللہ کی کون کون کون کون کون کون نعمتوں کی محکزیب کروگے؟ یہ توتیخ اور تہدید کے طور پر ہے، جس کا مقصد اس اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے، جس نے یہ ساری نعمتیں پیدا اور مہیا فرمائیں۔ اس لیے نبی مگانگی آئے اس کے جواب میں یہ پڑھتا پند فرمایا ہے۔ لابشی ہوئی میں نعمت کی محکزیب نہیں کرتے، پس تمام تعریفیں تیرے بی کی آئی ذُکَذُ بُ فَلَكَ الْحَمْدُ (اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعت کی محکزیب نہیں کرتے، پس تمام تعریفیں تیرے بی لیے ہیں)۔ (سنن الترمذی والصحیحة للالبانی) لیکن اندرون صلاۃ اس جواب کا پڑھنا مشروع نہیں۔

ا. تَبَارَكَ، بركت سے ہے جس كے معنی دوام وثبات كے ہیں۔ مطلب ہے اس كا نام ہمیشہ رہنے والا ہے، یا اس كے پاس ہمیشہ خیر کے خزانے ہیں۔ بعض نے اس كے معنی بلندی اور علو شان كے كيے ہیں اور جب اس كا نام اتنا بابركت ليعنی خير اور بلندی كا حامل ہے تو اس كی ذات كتنی بركت اور عظمت ورفعت والی ہوگی۔

#### سورہ واقعہ کی ہے اور اس میں چھیانوے آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

# \_\_\_ جرالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

سُورة الواقعين

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ا. جب قیامت قائم ہوجائے گی۔(۱)

۲. جس کے واقع ہونے میں کوئی حجھوٹ نہیں۔ س. وہ یت کرنے والی اور بلند کرنے والی ہو گی۔(۲)

سم. جب کہ زمین زلزلہ کے ساتھ ملادی جائے گی۔

اور بہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کردیے جائیں گے۔<sup>(۳)</sup>

۲. پھر وہ پراگندہ غیار کے مانند ہو جائیں گے۔

ک. اور تم تین جماعتوں میں ہو حاؤگے۔

٨. پس داين باته والے، كسے اچھے ہيں داينے باتھ

9. اور بائیں ہاتھ والے، کیا حال ہے بائیں ہاتھ والول کا\_(۱)

إذَا وَقَعَت الْوَاقِعَةُ أَنَّ ڵؽؙڽ ڸۅؘڤ۫ۼؠٙؠٵػٳۮؚڹڐٛ<sup>۞</sup> خَافِضَةُ رُافِعَةُ ۖ إذَارُجَتِ الْرَضُ رَبِّكَا فَ وَّبُتَّتِ الْجِبَالُ بِسَّا ٥ فَكَانَتُ هَيَآءُ مُنْيَتًا ٥ وَّلُنتُو ٱزُواجًا ثَلْتَةً ٥ فَأَصْعِكُ الْمُمْنَةِ لِمُ مَأَاصَعِكُ الْمُمْنَةِ ٥

وَأَصْلِبُ الْمِشْتَى لَةِ لِمَا أَصُلِبُ الْمِشْتَاتِ قُ

کھر. اس سورت کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سُور رَةُ الْغَنِّي (تُونگري کي سورت) ہے اور جو شخص اس کو ہر رات پڑھے گا اسے مجھی فاقد نہیں آئے گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سورت کی فضیات میں کوئی متند روایت نہیں ہے۔ ہر رات پڑھنے والى اور بيول كوسكهاني والى روابيتي مجمى ضعيف بلكه موضوع بير. (ريجي الأحاديث الضعيفة للألباني، حديث: ٩٩- ٢٩ خ ٥١/١٠٥) ا. واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ہے، کیونکہ یہ لامحالہ واقع ہونے والی ہے، اس کیے اس کا یہ نام بھی ہے۔

۲. پستی اور باندی سے مطلب ذات اور عزت ہے۔ یعنی اللہ کے اطاعت گزار بندوں کو یہ بلند اور نافرمانوں کو پست کرے گی، چاہے ونیامیں معاملہ اس کے برعکس ہو۔ اہل ایمان وہاں معزز ومکرم ہوں گے اور اہل کفر وعصیان ذلیل وخوار۔ P. رَجًّا کے معنی حرکت واضطراب (زلزله) اور سَسًّا کے معنی ریزہ ریزہ ہوجانے کے ہیں۔

٣. أَذْ وَاجًا: أَصْنَافًا كَ مَعَيْ مِين هِ-

۵. اس سے عام مومنین مراد ہیں جن کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھوں میں دے جائیں گے جو ان کی خوش بختی کی علامت ہو گی۔

۲. اس سے مراد کافر ہیں جن کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھوں میں پکڑائے حائیں گے۔

اور جو آگے والے بیں وہ تو آگے والے ہی ہیں۔
اا. وہ بالکل نزد کی حاصل کے ہوئے ہیں۔
ال. نعمتوں والی جنتوں میں ہیں۔
ال. (بہت بڑا) گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا۔
اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔
اور تھوڑے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر۔
ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔
ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔
کا. ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔
کا. ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ (لڑکے ہی)

وَالسَّبِعُونَ السَّبِعُونَ فَ اُولَٰلِكَ الْمُعَتَّرُوْنَ فَ فِيْ جَمَّنْتِ النَّعِيْدِ ﴿ فَيْ جَمَّنْتِ النَّعِيْدِ ﴿ فَلَكُ ثِّنَ الْاَقْلِيْنَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْاَضِرِيُّنَ ﴿ عَلَى مُورِ مَّوْضُونَةٍ ﴿ عَلَى مُورِ مَّوْضُونَةٍ ﴿ مُثَنِّ كِينَ عَلَيْهَا مُتَقِيلًا لِمُنَ ﴿ مُثَنِّ كِينَ عَلَيْهَا مُتَقِيلًا لِمُنَ ﴿

ا. ان سے مراد خواص مومنین ہیں، یہ تیسری قشم ہے جو ایمان قبول کرنے میں سبقت کرنے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ پڑھ کر حصہ لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرب خاص سے نوازے گا، یہ ترکیب ایسے ہی ہے، جیسے کہتے ہیں، تو تو ہے اور زید زید، اس میں گویا زید کی اہمیت اور فضیلت کا بیان ہے۔

افراد مراد حضرت آدم علیه است برا کروہ کو کہا جاتا ہے جس کا گذنا ناممکن ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اولین سے مراد حضرت آدم علیه استوں میں سابقین نبی طَافِیْتُ کُم سک کی امت کے لوگ ہیں اور آخرین سے امت محمد یہ کے افراد۔ مطلب یہ ہے کہ بچھی امتوں میں سابقین کا ایک بڑا گروہ ہے، کیونکہ ان کا زمانہ بہت لمبا ہے جس میں ہزاروں انبیاء کے سابقین شامل ہیں ان کے مقابلے میں امت محمد یہ کا زمانہ (قیامت تک) تھوڑا ہے، اس لیے ان میں سابقین بھی بہ نسبت گزشتہ امتوں کے تھوڑے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس میں نبی عَلَیْتُ کُم فَرایا ہے کہ (جھے امید ہے کہ تم جنتوں کا نصف ہوگے)۔ (صحیح مسلم: ۲۰۰۰) تو یہ آیت کے فرکورہ مفہوم کے مخالف نہیں۔ کیونکہ امت محمد یہ کے سابقین اور عام مومنین طاکر باقی تمام امتوں سے جت میں جانے والوں کا نصف ہو جائیں گے، اس لیے محض سابقین کی کثرت (سابقہ امتوں میں) سے حدیث میں بیان کردہ تعداد کی نفی نہیں ہوگی۔ مگر یہ قول محل نظر ہے اور بعض نے اولین وآخرین سے اس امت محمد یہ افراد مراد لیے ہیں۔ یعنی اس کے پہلے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ اور بچھلے لوگوں میں تھوڑی ہوگی۔ امام ابن افراد مراد لیے ہیں۔ یعنی اس کے پہلے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ ور پچھلے لوگوں میں تھوڑی ہوگی۔ اللّ عَیْم کُشیر نے اسی دوسرے قول کو ترجی دی ہے۔ اور یہی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ یہ جملہ معرضہ ہے، فی جَنْتِ النّعِیْم اور عَدِی ہوگی۔ گور میان۔

س. مَوْضُوْنَةً، بنے ہوئے، جڑے ہوئے۔ لیعنی مذکورہ جنتی سونے کے تاروں سے بنے اور سونے جواہر سے جڑے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیوں پر بیٹھے ہوں گے لیعنی رو در رو ہوں گے نہ کہ پشت بہ پشت۔

م. لینی وہ بڑے نہیں ہوں گے کہ بوڑھے ہوجائیں نہ ان کے خدوخال اور قدو قامت میں کوئی تغیر واقع ہوگا، بلکہ ایک ہی عمر اور ایک ہی حالت پر رہیں گے، جیسے نو عمر لڑکے ہوتے ہیں۔

بأكْوَابِ وَابَارِيُقَ لاوَكَاشِ مِنْ مَعِيْنِ

لاَّنُصَلَّ عُوْنَ عَنْهَا وَلَا نُنْزِفُونَ فَ وَفَاكِهَةِ مِّهَا يَتَغَيَّرُوْرَ. فَ وَلَحْهِ طَارُمِيًّا يَشْتَهُونَ اللَّهُ وحورعاري كَامَثَالِ اللُّؤُلُو الْمُكُنُونُ الْمُكُنُونُ جَزَاء بَهَا كَانُوْ ايَعْمُلُونَ ® لايسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّاوَّلَا تَأْثُمَّاهُ الرقالكسلها سلها® وَأَصْعُبُ الْيَهِينِ لَا مَا أَصْعِبُ الْيَهِينِ فَ

فِي سِدُرِ فَخُفُودِ فَ

رہیں گے آمد ورفت کریں گے۔ ١٨. آبخورے اور جگ لے كر اور ايسا حام لے كر جو بہتى

ہوئی شراب سے پر ہو۔ 19. جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فتور آئے۔(۱) ٠٠. اور السے ميوے ليے ہوئے جو ان كي پيند كے ہول۔ ۲۱. اور یرندول کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں۔ ۲۲. اور برسی برسی آنکھوں والی حوریں۔ ۲۳. جو چھیے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔(۱) ۲۴. یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا۔ ٢٥. نه ومال بكواس سنيل كے اور نه گناه كى بات\_ ۲۷. صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔(۳) ٢٤. اور داين باته والے كيا بى اچھ بين داين باتھ

۲۸. وه بغیر کانٹوں کی بیریوں میں۔

ا. صُدَاعٌ، ایسے سر درد کو کہتے ہیں جو شراب کے نشے اور خمار کی وجہ سے ہو اور إنْزَافٌ کے معنی، وہ فترر عقل جو مدہوشی کی بنیاد پر ہو۔ دنیا کی شراب کے نتیجے میں یہ دونوں چزیں ہوتی ہیں، آخرت کی شراب میں سرور اور لذت تو یقیناً ہو گی کیکن یہ خرابال نہیں ہوں گی۔ مَعیْن، چشمہُ جاری جو خشک نہ ہو۔

والے\_(۳)

۲. مَكْنُونٌ، جے چھیاكر ركھا گيا، اس كوكسى كے ہاتھ لكے مول نہ گرد وغبار اسے پہنچا ہو۔ ايسى چيز بالكل صاف ستحرى اور اصلی حالت میں رہتی ہے۔

س. یعنی ونیا میں تو ماہم لڑائی جھکڑے ہی ہوتے ہیں، حتی کہ بہن بھائی بھی اس سے محفوظ نہیں، اس اختلاف ونزاع سے دلوں میں کدورتیں اور بغض وعناد پیدا ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے خلاف بدزبانی، سب وشتم، نیبت اور چھل خوری وغیرہ پر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ جنت ان تمام اخلاقی گندگیوں اور بے ہودگیوں سے نہ صرف پاک ہوگی، بلکہ وہاں سلام ہی سلام کی آوازیں سننے میں آئیں گی، فرشتوں کی طرف سے بھی اور آپس میں اہل جنت کی طرف سے بھی۔ جس کا مطلب ہے کہ وہاں سلام و تحیہ تو ہو گا لیکن دل اور زبان کی وہ خرابیاں نہیں ہوں گی جو دنیا میں عام ہیں حتیٰ کہ بڑے بڑے دین دار بھی ان سے محفوظ نہیں۔

٨. اب تك سابقين (مُقرَّبيْنَ) كا ذكر تها، أَصْحَابُ الْيَهِيْن سے اب عام مومنين كا ذكر جورہا ہے۔

79. اور تہ بہ تہ کیلول میں۔

79. اور لیے لیے سایول میں۔

79. اور کیے لیے سایول میں۔

79. اور بہتے ہوئے پانیول میں (ہونگے)۔

79. اور بکثرت کیلول میں (ہونگے)۔

79. بونہ ختم ہوں نہ روک لیے جائیں۔

79. اور اونچے اونچے فرشول میں ہوں گے۔

79. بیشک ہم نے ان (کی بیویوں کو) خاص طور پر

79. بنایا ہے۔

79. اور ہم نے انہیں کواریاں بنایا ہے۔

79. محبت والیاں اور ہم عمر ہیں۔

70. دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔

ۅۜٛڟڶؙؙۭڔ۫ؗؠٙڹؙڞؙۉڔٟ۞ ٷڟڸۜؠۜٞۺؙڴۏؠٟ۞ ٷٵٙؠۺٮؙڴۏؠ۞ ٷٞڶٳۿٷؿؘڬؿ۬ڔٷ۞ ڰٷؙۺ۫ؠٞۯٷ۬ٷ؆ۺؖ ٳڹؙٵۘؽؙۺؙٲ۫ۿؙڽۜٳؽ۬ۺؙٳٷ۞

> فَجَعَلْنَهُنَّ اَجُكَارًا أَضَ عُرُبًا أَثُوابًا أَنْ لِإِصْفِي الْيَهِيْرِ أَثْ

ا. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ (جنت کے ایک ورخت کے سائے تلے ایک گھوڑ سوار سو سال تک چلتا رہے گا، تب بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا)۔ (صحیح البخاري، تفسیر سورة الواقعة. مسلم کتاب الجنة، باب إن في الجنة شجرة...)

۲. لیعنی یہ پھل موسمی نہیں ہوں گے کہ موسم گزرگیا تو یہ پھل بھی آئندہ فصل تک ناپید ہوجائیں، بلکہ ہر وقت دستیاب رہیں گے۔

m. بعض نے فرشول سے بیویوں اور مرفوعہ سے بلند مرتبہ کا مفہوم مراد لیا ہے۔

م اَنْشَأَنْهُنَّ کَا مرجع اگرچ قریب میں نہیں ہے لیکن سیاق کلام اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد اہل جنت کو طفع والی بویاں اور حورعین ہیں۔ حوری، ولادت کے عام طریقے سے پیدا شدہ نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ تعالی خاص طور پر انہیں جنت میں اپنی قدرت خاص سے بنائے گا، اور جو دنیاوی عورتیں ہوں گی، تو وہ بھی حوروں کے علاوہ اہل جنت کو بویوں کے طور پر ملیں گی، ان میں بوڑھی، کالی، بدشکل، جس طرح کی بھی ہوں گی، سب کو اللہ تعالی جنت میں جوانی اور حسن وجال سے نواز دے گا، نہ کوئی بوڑھی رہے گی، نہ کوئی بدشکل، بدشکل بلکہ سب باکرہ (کنواری) کی حیثیت میں ہوں گی۔

۵. عُرُبٌ، عَرُوبَةٌ کی جمع ہے۔ ایسی عورت جو اپنے حسن وجمال اور دیگر محاسن کی وجہ سے خاوند کو نہایت محبوب ہو۔ اگر اب تیر ب کی جمع ہے۔ ہم عمر، لیعنی سب عورتیں جو اہل جنت کو ملیں گی، ایک ہی عمر کی ہوں گی، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ سب جنتی ۱۳۳ سال کی عمر کے ہوں گے، (سنن ترمذي، باب ما جاء في سن أهل الجنة) یا مطلب ہے کہ خاوندوں کی ہم عمر ہوں گی۔ مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے۔

ثُلَةٌ مُّتِنَ الْكَوَّلِيْنَ۞ وَتُكَّةٌ مِّتِنَ الْاِخِدِيْنَ۞ وَاصُّلُهُ الشِّمَالِ فَمَااصُّمْكِ الشِّمَالِ۞

ڣؙٛٛٛٛٛٷٛۄؚٛ؋ۊؘۘػؚؠؽٙۄٟ۞ ڡٞڟڸ؆ۺٞڲٷۄ۞ ڰڒڹٳڔڔۊٞڶػڔؽۅ۪ۛ ٳڹؙؙؙۧٛٛٛٛٛٷٵڎٛۊؿؙڶؘۮ۬ڶؚڰڡؙؙؾ۫ڗؘڣؿڹۧ۞ؖٙ

ۅؘڰٲڹٛۅٞٵؽڝؚڗۘ۠ۅٞؾۼٙڵٳۼڹٝۺؚٲڵۼڟؚؽڔؖٛ ۏڰڶۏؗٳؿڤۅڷۅ۫ؽ؞ٳڽؘڵڡۭؿؙٮٚٲۅؙڴؾٵؾؙڗٳ؆ۊٙۼڟٲڡٵ ۦؙٳؿٵڶؠڹؙٷؿ۫ۯڰ

 $P^{q}$ , جم عُفیر ہے اگلوں میں ہے۔ (۱)

•  $\gamma$ , اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں ہے۔ (۲)  $P^{(r)}$ , اور بائیں ہاتھ والے، کیا ہیں بائیں ہاتھ والے۔ (۲)

۳۲. گرم ہوا اور گرم پانی میں (ہوں گے)۔ ۱۳۳۰ اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں۔(۴) ۱۳۳۰ جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش۔(۵) ۱۳۵۰ بیشک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں لیے

۲۸. اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ ۷۸. اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مرجائیں گے؟ اور مٹی اور بڈی ہوجائیں گے؟ تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کیے حائیں گے؟

ا. لعنی آدم عَلَيْلًا سے لے کر نبی مَنَا اللّٰهِ مَل کے لوگوں میں سے یا خود امت محمدید کے اگلوں میں سے۔

٢. ليعني نبي مَالَيْقِيمُ كي امت ميں سے يا آپ كي امت كے پچھلوں ميں سے۔

سع. اس سے مراد اہل جہنم ہیں، جن کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، جو ان کی مقدر شدہ شقاوت کی علامت ہوگی۔

٧٠. سَمُوْم، آگ کی حرارت یا گرم ہوا جو مسام بدن میں گئس جائے۔ حَدِیْم، گولتا ہوا پانی، یَحْمُوْم، حِمَمَةٌ ہے ہ،

بمعنی ساہ، اور أحم بہت زیادہ ساہ چیز ہوتو کہا جاتا ہے، یَحْمُوْم، کے معنی سِخت کالا دھوال مطلب یہ ہے کہ جہنم کے
عذاب سے تنگ آگر وہ ایک سائے کی طرف دوڑیں گے، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ سایہ نہیں ہے،
جہنم ہی کی آگ کا سخت ساہ دھواں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حَمُّ ہے ہے جو اس چربی کو کہتے ہیں جو آگ میں جل
جل کر ساہ ہوگئی ہو۔ بعض کہتے ہیں، یہ حِمَمٌ سے ہے، جو کو کلے کے معنی میں ہے۔ اسی لیے امام ضحاک فرماتے ہیں۔
آگ بھی ساہ ہے، اہل نار بھی ساہ رہ ہوں گے اور جہنم میں جو پچھ بھی ہوگا، ساہ ہی ہوگا، اللّٰہُمَ أَجِرْنَا مِنَ النَّادِ۔
۵۔ یعنی سایہ ہے، اہل نار بھی ساہ رہ ہول گے وار جہنم میں جو پچھ بھی ہوگا، ساہ ہی نہیں ہوگا، جو ٹھنڈا ہو، وہ تو جہنم کا وھوال ہوگا، وَ لَا کَوِیْم کُسُ

۲. یعنی دنیا میں آخرت سے غافل ہو کر عیش وعشرت کی زندگی میں ڈوبے ہوئے تھے۔

اَفَرَءَتْهُ مَا تُمْرُونَ

کیوں نہیں کرتے؟

٣٨. اور كيا جارے الله باب دادا بھي؟(١) آوَانَاوْنَا الْأَوْلُونَ© ٢٩. آپ كهه ديجي كه يقيناً سب الله اور پچيلے قُلْ إِنَّ الْأَوَّ لِلْمُنَّ وَالْلِخِرِيْنَ ٥ ۵۰. ضرور جمع کے حائیں گے ایک مقرر دن کے وقت۔ لَنَجُنُوْعُونَ لا إلى مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعُلُوْمِ 10. پھرتم اے گراہو جھٹلانے والو! ثُمَّ إِنَّكُو الشَّمَا الصَّالُّونَ الْمُكَذَّدُونَ فَي ۵۲. یقیناً تھوہر کا درخت کھانے والے ہو۔ لَاكِلُوْنَ مِنْ شَجَر مِّنْ زَقُّوْم ﴿ ۵۳. اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو۔ فَهَاكِوْنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ ۵۳. پھر اس ير گرم كھولتا ياني يينے والے ہو\_ فَشْرِ بُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَبِيْرِ ﴿ ۵۵. پھر بینے والے تھی پہاسے اونٹوں کی طرح۔<sup>(۳)</sup> فَشْرِبُونَ شُرْبَ الْهِيْمِ ٥ ۵۲. قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے۔ هلذَانُزُلُهُمْ نَوْمَ الدِّيْنَ ۵۷. ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے پھر تم کیوں باور نَعُنُ خَلَقُنَاكُهُ فَلَوُلِاتُصَبَّ قُونَ⊙

۵۸. احیما کچر یه تو بتلاؤ که جو منی تم ٹیکاتے ہو۔

ا. اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ آخرت کا انکار ہی کفر وشرک اور معاصی میں ڈوبے رہنے کا بنیادی سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخرت کا تصور، اس کے ماننے والوں کے ذہنوں میں دھندلا جاتا ہے، تو ان میں بھی فسق وفجور عام ہوجاتا ہے۔ جسے آج کل عام مسلمانوں کا حال ہے۔

تہیں کرتے؟(۵)

r. کینی اس کریہ المنظر اور نہایت بد ذاکقہ اور تکنخ درخت کا کھانا تمہیں اگر چپہ سخت ناگوار ہو گا، لیکن بھوک کی شدت سے تمہیں اسی سے اپنا پیٹ بھرنا ہو گا۔

سم. هِيْمْ، أَهْيَمُ كَى جَمْع ہِ، ان پياسے اونوْل كو كہا جاتا ہے جو ايك خاص بيارى كى وجہ سے پانى پر پانى پي جاتے ہيں ليكن اان كى پياس نہيں بجھتى۔ مطلب يہ ہے كہ زقوم كھانے كے بعد پانى بھى اس طرح نہيں پيوگے جس طرح عام معمول ہوتا ہے، بلكہ ايك تو بطور عذاب كے تمہيں پينے كے ليے كھواتا ہوا پانى ملى گا۔ دوسراتم اسے پياسے اونوْل كى طرح پي جاؤگے ليكن تمہارى بياس دور نہيں ہوگی۔

۳. یہ بطور استہزاء اور تھکم کے فرمایا، ورنہ مہمانی تو وہ ہوتی ہے جو مہمان کی عزت کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جسے بعض مقام پر فرمایا ﴿فَبَيَّتْمُوهُمْ بِعَدَالِ اِلِيْمِ ﴾ (آل عمران: ۱۱) (ان کو دردناک عذاب کی خوش خبری ساد یجیے)۔ ۵. لینی تم جانتے ہو کہ تنہیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، پھر تم اس کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ یا دوبارہ زندہ کرنے پر یقین

ءَانْتُوْتَعُلُقُوْنَهُ آمُرْ غَنُ الْخُلِقُونَ ۞

غَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْبُونَ وَمَاغَنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞

عَلَىٰ اَنُ ثُبُلِّ لَ اَمْثَالَكُوُّ وَنُفْشِئَكُوُ فِي مَالاَتَعُلَمُوْنَ®

وَلَقَدُ عَلِمُثُو النَّشَاةَ الرُّوْلِي فَلَوْلِاتَنَ كَرَّوْنَ<sup>®</sup>

ٱفَوَءَنْيُثُونَاتُعُوْثُونَ۞ ءَٱنْتُمُّ تَتْرَعُونَةَ ٱمۡرِخَنُ الزِّرِعُونَ۞ لَوۡنَشَآءُ لَجَعَـلُنٰهُ حُطامًا فَظلْتُوتَقَلَّهُونَ۞

09. کیا اس کا (انسان) تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟<sup>(۱)</sup>

۲۰. ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کردیا ہے (۲) اور
 ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ (۳)

۱۲. کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کردیں اور تمہیں نے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم (بالکل) بے خبر ہو۔ (\*)

۱۲. اور تههیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے چر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟(۵)

۳۳. اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو۔

۱۳ اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔(۲)
۱۸ ہم جاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کرڈالیں اور تم

علاً. الربع چاہی کو الطبے اریرہ کردایں اور سے حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ <sup>(2)</sup>

ا. یعنی بیویوں سے مباشرت کے نتیجے میں جو قطرات منی عور تول کے رحمول میں جاتے ہیں، ان سے شکل وصورت بنانے والے ہم ہیں باتم؟

۲. لینی ہر شخص کی موت کا وقت مقرر کردیا ہے، جس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی بچین میں، کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھائے میں فوت ہوتا ہے۔

س. یا مغلوب اور عاجز نہیں ہیں، بلکه قادر ہیں۔

۴. لیعنی تمہاری صورتیں مسخ کرکے تنہیں بندر اور خنزیر بنادیں اور تنہاری جگہ تنہاری شکل وصورت کی کوئی اور مخلوق پیدا کردیں۔ ۵. لیعن کرد سنجند سنجند سنجند کے جس طرح ہوں نے تنہید کیل دید ہوں کا ایج کر تنہید علم میں کردی ہیں گا کہ است

۵. یعنی کیوں یہ نہیں سبھتے کہ جس طرح اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیداکیا (جس کا تمہیں علم ہے) وہ دوبارہ بھی پیداکرسکتا ہے۔ ۲. یعنی زمین میں تم جو چے بوتے ہو، اس سے ایک درخت زمین کے اویر نمودار ہوجاتا ہے۔ غلے کے ایک بے جان

دانے کو پھاڑ کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس طرح درخت اگانے والا کون ہے؟ یہ بھی منی کے قطرے سے انسان بنا

دینے کی طرح ہماری ہی قدرت کا شاہ کار ہے یا تمہارے کسی ہنر یا چھو منتر کا نتیجہ ہے؟

2. لین کیتی کو سر سبز وشاداب کرنے کے بعد، جب وہ کینے کے قریب ہوجائے تو ہم اگر چاہیں تو اسے خشک کرکے ریزہ ریزہ کردیں اور تم حیرت سے منہ ہی تکتے رہ جاؤ۔ تَفَکُّهُ اضداد میں سے ہے اس کے معنی نعمت وخوش حالی بھی ہیں اور حزن ویاس بھی۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں، اس کے مختلف معانی کیے گئے ہیں، تُنوِّ عُوْنَ کالاَمَکُمْ، تَنْدُمُوْنَ، تَحْزَنُوْنَ،

ٳڵٵڶؠؙۼ۫ۯؙڡؙٷڽ۞ۛ ٮڸڵۼۜڽؙؙڡؘڂۯؙۅٛڡؙٷؽ۞ ٲڡٚۮؘءٞٮٛڎؙ۠ٷڶ۫ؠڵٙٵٙڷڒڹؽؙڰۺؙۯڮؙۅٛڹ۞ٛ

افرء يُتَوَّ الهَاءَ الذِي تَشْرِيُونَ فَ عَانَتُوُ انْزَ لَتُسُمُّونًا مِنَ الْمُزْنِ آمُرْغَنُ الْمُنْزِلُونَ

لَوْنَثَأَءُ جَعَلُنٰهُ الْجَاجَافَلُولا تَشُكُرُونَ @

ٱفَرَءَيْتُوُالتَّاٰرَاكَيْقُ نُوُرُوُن۞ ءَ ٱنۡـُثُوۡ ٱنۡشَاۡتُهُۥ شَجَرَتَهَاۤٱمُوۡضُ الْمُنْشِئُون۞

غَنُ جَعَلُنْهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِلْمُقُونِينَ ٥

۲۷. که هم پر تو تاوان هی پر گیا۔(۱) ۲۷. بلکه هم بالکل محروم هی ره گئے۔

٨٨. اچھا يہ بتاؤ كه جس پانى كو تم پيتے ہو۔

19. اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟

اگر ہماری منشا ہوتو ہم اسے کڑوا زہر کردیں پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے ؟(۲)

اک. اچھا ذرایہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو۔

27. اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ (۳)

سک. ہم نے اسے سبب نصیحت (<sup>۱)</sup> اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

تَعْجَبُوْنَ، تَلاَوَمُوْنَ اور تَفْجَعُوْنَ وغيره خلْلتُمْ، اصل ميں ظَلَلتُمْ بمعنی صِرْتُمْ اور تَفَكَّهُوْنَ تَتَفَكَّهُوْنَ ہے۔

ا. يعنی ہم نے پہلے زمين پر ہل چلاکر اسے ٹھيک کيا چھر آج ڈالا، چھر اسے پانی دیتے رہے، ليکن جب فصل کے پکنے کا وقت آيا تو وہ خشک ہوگئ، اور ہميں پھھ بھی نہ ملا يعنی يہ سارا خرچ اور محنت، ايک تاوان ہی ہوا جو ہميں برداشت کرنا پڑا۔
تاوان کا مطلب بہی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے مال يا محنت کا معاوضہ نہ ملے، بلکہ وہ يوں ہی ضائع ہوجائے يا زبردسی اس سے پھھ نہ ديا جائے۔
اس سے پھھ وصول کرليا جائے اور اس کے بدلے ميں اسے پھھ نہ ديا جائے۔

۲. لیعنی اس احسان پر ہماری اطاعت کرکے ہمارا عملی شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟

سال کہتے ہیں عرب میں دو درخت ہیں، مرخ اور عفار، ان دونوں سے شنیال لے کر، ان کو آپل میں رگرا جائے تو اس سے آگ کے شرارے نکتے ہیں۔

م. کہ اس کے اثرات اور فوائد حیرت انگیز ہیں اور دنیا کی بے شار چیزوں کی تیاری کے لیے اسے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت عاصل ہے۔ جو ہماری قدرت عظیمہ کی نشانی ہے، پھر ہم نے جس طرح دنیا میں یہ آگ پیدا کی ہے، ہم آخرت میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ جو اس سے ۲۹ درجہ حرارت میں زیادہ ہوگی۔ (کَمَا فِي الْحَدِيْثِ)

۵. مُقْوِیْنَ، مُقْوِی کی جمع ہے، قَوَآءٌ یعنی خالی صحر امیں داخل ہونے والا، مراد مسافر ہے۔ یعنی مسافر صحراؤں اور جنگلوں میں ان در ختوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے روشنی، گرمی اور ایندھن حاصل کرتے ہیں۔ بعض نے مُقْوِی سے وہ فقراء مراد لیے ہیں جو بھوک کی وجہ سے خالی پیٹ ہوں۔ بعض نے اس کے معنی مُسْتَمْتِعِیْنَ (فائدہ اٹھانے والے) کیے

فَكِرَّهُ بِالسُورَتِكِ الْعَظِيُرِّ فَى الْعَظِيْرِ الْعَظِيدِ فَكَ الْفَيْدِ النَّجُورِ فَ فَكَ الْفَيْدُونِ فَو النَّجُورِ فَ وَالنَّهُ لَقَدُولُ كَالْمَ لَوْنَ فَكُونُ فَا فَعَلَمُونَ عَظِيمٌ فَلَى الْمَعَلَّمُونَ فَا فَكُونُ فَلَا لَهُ الْمُعَلَّمُ وَالْمَعَلَّمُ وَالْمَعَلَّمُ وَالْمَعَلَّمُ وَالْمَعَلَّمُ وَالْمَعَلَّمُ وَالْمَعَلَّمُ وَالْمَعَلَّمُ وَالْمَعَلَّمُ وَالْمَعَلَّمُ وَالْمَعَلَمُ وَالْمَعَلَمُ وَالْمَعَلَمُ وَالْمَعَلَمُ وَالْمَعَلَمُ وَاللَّهِ الْمُعَلَّمُ وَاللَّهُ الْمَعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونِ اللَّهُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

42. پس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تتبیع کیا کرو۔
40. پس میں قسم کھاتا ہوں ساروں کے گرنے کی۔ (۱)
41. اور اگر تمہیں علم ہوتو یہ بہت بڑی قسم ہے۔
42. کہ بیٹک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے۔ (۳)
43. جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ (۳)
45. جے صرف پاک لوگ ہی چھوسکتے ہیں۔ (۳)
46. یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔
۸۰. یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔
۸۱. پس کیا تم ایس بات کو سرسری (اور معمولی) سمجھ رہے ہو؟ (۵)

ہیں۔ اس میں امیر، غریب، مقیم اور مسافر سب آجاتے ہیں اور سب ہی آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی لیے حدیث میں جن تین چیزوں کو عام رکھنے کا اور ان سے کسی کو نہ روکنے کا حکم دیا گیا ہے، ان میں پانی اور گھاس کے علاوہ آگ بھی ہے، (آبوداود، کتاب البیوع، باب فی منع الماء، وسنن ابن ماجه، کتاب الرهون، باب المسلمون شرکاء فی ثلاث) امام ابن کثیر نے اس مفہوم کو زیادہ لیند کیا ہے۔

ا. فَلَا أُقْسِمُ میں لَا زائد ہے جو تاکید کے لیے ہے۔ یا یہ زائد نہیں ہے، بلکہ ما قبل کی سمی چیز کی نفی کے لیے ہے۔ یعنی یہ قرآن کہانت یا شاعری نہیں ہے بلکہ میں ساروں کے گرنے کی قشم کھاکر کہتا ہوں کہ یہ قرآن عزت والا ہے... مَوَاقِعُ النَّجُومِ ہے مراد ساروں کے طلوع وغروب کی جگہیں اور ان کی منزلیں اور مدار ہیں۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے «قشم کھاتا ہوں آئیوں کے داوں میں " (موضح القرآن) یعنی نجوم، قرآن کی آیات اور مواقع، قلوب انبیاء بعض نے اس کا مطلب قرآن کی آہتہ آہتہ بتدریج اترنا اور بعض نے قیامت کے دن ساروں کا جھڑنا مراد لیا ہے۔ (ابن کیر)

٢. يه جواب فشم ہے۔

س. لعنی لوح محفوظ میں۔

4. لَا يَمَسُّهُ، ميں ضمير كا مرجع لوح محفوظ ہے اور پاك لوگوں سے مراد فرشتے، بعض نے اس كا مرجع، قرآن كريم كو بنايا ہے يعنی اس قرآن كو فرشتے ہى چھوتے ہيں، يعنی آسانوں پر فرشتوں كے علاوہ كسى كى بھى رسائی اس قرآن تك نہيں ہوتی۔ مطلب مشركين كى ترديد ہے جو كہتے تھے كہ قرآن شياطين لے كر اترتے ہيں۔ اللہ نے فرمايا يہ كيوں كر ممكن ہے۔ يہ قرآن تو شيطانی اثرات سے بالكل محفوظ ہے۔

۵. حدیث سے مراد قرآن کریم ہے مُدَاهَنَةٌ، وہ نرمی جو کفر ونفاق کے مقابلے میں اختیار کی جائے درآں حالیکہ ان کے مقابلے میں سخت تر رویے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس قرآن کو اپنانے کے معابلے میں تمام کافروں کو خوش کرنے کے

وَتَهْعُلُوْنَ رِزْقَكُمُ النَّكُمُ تُكُلِّدُ الْكُونَ<sup>©</sup> فَكُولَا إِذَا لِكَفَتِ الْحُلْقُونَ ۞ وَانْتُمُومِيْنَهِ نِيَنْظُوُونَ۞ وَخَنُ أَفْرَكِ اِلنَّهِ مِنْكُمُ وَالْكِنُ لَا تُبْصِرُوْنَ۞

> ڡؘڵٷڷڒٳڶؙػؙٮؙ۬ڎؙۅ۫ۼؙؿڒڡؘۑؽ۬ؽؽ<sup>۞</sup> ؘڗؙڿؚۼؙۅؙٮؘۿٵٙٳڶؙػؙڹ۫ڎؙۄؙڝڸۊؚؿؙؽ<sup>۞</sup>

ڣؘٲڟۜٳڶؙػٵؽؘۄؚؽٵڷۼٛڡۧڗۜۑؠؙؽ۞ۨ ڡٞڒٷڂٷڒؿؙۼٲڽٞ۠؋ٷٙۻڹۜٛؿؙڣؽؠۄۣ

۸۲. اور اپنے تھے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھر و۔

۸۳. پس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے۔

۸۳. اور تم اس وقت آ تکھوں سے دیکھتے رہو۔

۸۵. اور ہم اس شخص سے بہ نسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں (۱) لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔

۸۲. پس اگر تم کی کے زیر فرمان نہیں۔

۸۲. پس اگر تم کی کے زیر فرمان نہیں۔

کم. اور اس قول میں سے ہوتو (ذرا) اس روح کو تو لوٹاؤ۔

۸۸. پس جو کوئی بارگاہ الٰہی سے قریب کیا ہوا ہوگا۔ (۵)

۸۹. اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے۔

لیے نرمی اور اعراض کا راستہ اختیار کررہے ہو۔ حالانکہ یہ قرآن جو مذکورہ صفات کا حامل ہے، اس لاکق ہے کہ اسے نہایت خوشی سے اپنایا جائے۔

ا. یعنی روح فکلتے ہوئے دکھتے ہو لیکن اے ٹال کئنے کی یا اے کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔

۲. لینی مرنے والے کے ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اپنے علم، قدرت اور رویت کے اعتبار سے۔ یا ہم سے مراد اللہ کے کارندے لینی موت کے فرشتے ہیں جو اس کی روح قبض کرتے ہیں۔

۳. لیعنی اپنی جہالت کی وجہ سے تمہیں اس بات کا ادراک نہیں کہ اللہ تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے یا روح قبض کرنے والے فرشتوں کو تم دیکھ نہیں سکتے۔

مل ذانَ يَدِيْنُ كَ مَعَىٰ بين، ما تحت ہونا، دوسرے معنی بین بدلہ دینا۔ یعنی اگر تم اس بات میں سیجے ہو کہ کوئی تمہارا آقا اور مالک نہیں جس کے تم زیر فرمان اور ماتحت ہو یا کوئی جزاء وسزاکا دن نہیں آئے گا، تو اس قبض کی ہوئی روح کو اپنی جگہ پر واپس لوٹاکر دکھاؤ اور اگر تم ایسا نہیں کرسکتے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارا گمان باطل ہے۔ یقیناً تمہارا ایک آقا ہے ایک آقا ہے ایک آقا ہے کا کی جزاء دے گا۔

۵. سورت کے آغاز میں اعمال کے لحاظ سے انسانوں کی جو تین قشمیں بیان کی گئی تھیں، ان کا پھر ذکر کیا جارہا ہے۔
یہ ان کی پہلی قشم ہے جنہیں مقربین کے علاوہ سابقین بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ نیکی کے ہر کام میں آگے آگے
ہوتے ہیں اور قبول ایمان میں بھی وہ دوسروں سے سبقت کرتے ہیں اور اپنی ای خوبی کی وجہ سے وہ مقربین بارگاہ
الہی قرار یاتے ہیں۔

وَٱتَّالَوْنَكَانَ مِنْ اَصُّلِ الْيَرِيْنِ ۞ فَسَالُوْلِكَ مِنْ اَصْعَابِ الْيَرِيْنِ ۞

وَآثَآاِنُ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِيُّنَ الصَّاَلِّيْنَ الصَّالِيْنَ الْمُ

فَنُزُلُّ مِّنُ حَِيْدٍوْ وَتَصُلِيَةُ جَدِيْدٍ ﴿ إِنَّ هَٰذَالُهُوَحَثُّ الْيَقِيْنِ ﴿ فَسَيِّهُ بِالسُورَيِّكِ الْعَظِيُورَۗ

• 9. اور جو شخص داہنے (ہاتھ) والوں میں سے ہے۔(۱)

19. تو سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے والوں میں
سے ہے۔

سے ہے۔ **97**. اور کیکن اگر کوئی جبطلانے والوں گمراہوں میں سے ہے۔ (۲)

۹۳. تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے۔

90. اور دوزخ میں جانا ہے۔ 90. یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔

**٩٦**. پس تو اپنے عظیم الثان پروردگار کی تشبیح کر۔<sup>(۳)</sup>

ا. یہ دوسری قتم ہے، عام مومنین۔ یہ بھی جہنم سے چ کر جت میں جائیں گے، تاہم درجات میں سابقین سے کم تر ہوں گے۔ موت کے وقت فرشتے ان کو بھی سلامتی کی خوش خبری دیتے ہیں۔

۲. یہ تیسری قسم ہے جنہیں آغاز سورت میں أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ كَها كَيا تَهَا، باكيں ہاتھ والے يا حاملين مُحست۔ يه اپنے كفر ونفاق كى سزا يا اس كى نحوست عذاب جہنم كى صورت ميں بھلتيں گے۔

س. حديث ميں آتا ہے كه دو كلے الله كو بهت محبوب بي، زبال پر بلك اور وزن ميں بھارى۔ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْم- (صحيح البخاري "آخرى حديث" وصحيح مسلم كتاب الذكر، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء)

#### سورہ حدید مدنی ہے اور اس میں انتیں آیتیں اور چار رکوع ہیں۔

## شر وع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. آسانوں اور زمین میں جو ہے (سب) اللہ کی تشہیج کررہے ہیں، (۱) وہ زبردست باحکمت ہے۔

۲. آسانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، (۲) وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۳. وہی پہلے ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، (۵) اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔

م. وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی (م) ہو گیا۔ یہ (خوب) جانتا ہے

# 

#### بِنُ عِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

# سَبِّكَ بِللهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَالْكَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْدُ

لَهُ مُلُكُ التَّمَاوٰتِ وَالْكِرْضُ عُجُى وَيُمِيُتُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَّئَ قَبَدِيرٌ ۞

> هُوَالْأَوَّلُ وَالْإِخْرُوالطَّاهِمُ وَالْبَاطِنَّ وَهُوَيِئِلِّ شَيْئً عَلِيْهُ ۖ

هُوَالَّذِي خَلَقَ التَّمَانِ وَالْرُضِ فِي سِتَّةَ اَيَّامِرثُقَ اسْتَوْي عَلَى الْعُرُشِ يَعُلُو مَا يَكِرُفِى الْرُرْضِ وَمَا

ا. یہ شیخ زبان حال سے نہیں، بلکہ زبان قال سے ہے ای لیے فرمایا گیا ہے، ﴿ وَلَانَ لَا تَفْقَهُونَ مَنْدِيْتِهُمُ ﴿ (بني اسرائيل: ٣٣) (تم ان کی شیخ نہیں سمجھ کتے )۔ حضرت داود عَلَيْظًا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی شیخ کرتے تھے، (الأنبياء: ٥٩) اگر یہ شیخ حال یا شیخ دلالت ہوتی تو حضرت داود عَلَیْظًا کے ساتھ اس کو خاص کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔

۲. اس لیے وہ ان میں جس طرح چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، اس کے سوا ان میں کسی کا تھم اور تصرف نہیں چاتا۔ یا مطلب ہے کہ بارش، نباتات اور روزیوں کے سارے خزانے اس کی ملک میں ہیں۔

سر وہی اول ہے بعنی اس سے پہلے پھے نہ تھا، وہی آخر ہے بعنی جب پھے نہ ہوگا وہ ہوگا، وہی ظاہر ہے بعنی وہ سب پر عالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں۔ وہی باطن ہے، اعنی باطن کی ساری باتوں کو صرف وہی جانتا ہے یا لوگوں کی نظروں اور عقلوں سے مخفی ہے۔ (ٹ القدی) نبی مَثَاثِیْمُ نے اپنی صاحبراوی فاطمہ واللہ کہ عنائی کے دعا پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی۔ «اَللّٰهُ مَّ وَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّمْوَاتِ الْمَعْوَى وَالْفَوْرَةِ وَالْمُونُ وَالْفَاقِرُ وَالْمَاتِ الْفَالِقِ وَالْمَاتِ السَاطِنُ فَلَيْسَ وَالْحَد المضجع) اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَالِي الْمُولِ عَد النومِ وَالْحَد المضجع) اللَّهُ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَالِي عَلْمَاتُ الْمَالِي الْمَالِقُولُ عَد السَاطِي عَد النومِ وَالْحَد المضجع مسلم، کتاب الذکر والدعاء بیاب مایقول عند النوم والحذ المضجع) الله والمواتِ المَالِي اللهُ مَالِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْمَاتِ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي

٨. اسى مفهوم كى آيات سورهُ أعراف: ٥٨، سورهُ يونس: ٣٠، اور سورة السجدة: ٨٠ وغيرها من الآيات ميس گزر چكى بين ان ك

يَخُرُجُ مِنْهَا وِمَا نَنْوَلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعُوجُ فِيُعَا" وَهُومَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُنْتُو وَاللَّهُ بِمِأْ تَعْمَلُونَ مَصَدُّ

لَهُ مُلْكُ السَّمٰذِ تِ وَالْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞

نُوْلِجُ النَّالَ فِي النَّهَارِ وَ نُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارُ فِي النَّهَارُ وَهُوَ عَلِيُو النَّاكُ أَنِ الصَّادُورِ ٠

٢. ويى رات كو دن ميں لے جاتا ہے اور ويى دن كو رات میں داخل کردیتا ہے(۱) اور سینوں کے بھیدوں کا

اس چیز کو جو زمین میں حائے (۱) اور جو اس سے نکلے <sup>(۱)</sup>

اور جو آسان سے بیچے آئے (") اور جو کھ پڑھ کر اس

میں جائے،(") اور جہال کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ

۵. آسانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اور تمام

ہے (۵) اور جو تم کررہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔

کام اسی کی طرف لوٹائے حاتے ہیں۔

حواشي ملاحظه فرماليے حائيں۔

ا. یعنی زمین میں بارش کے جو قطرے اور غلہ حات ومیوہ حات کے جو بیج داخل ہوتے ہیں، ان کی کمیت و کیفت کو وہ جانتا ہے۔

٣. جو درخت، چاہے وہ مچلوں کے ہوں یا غلوں کے یا زینت وآرائش اور خوشبو والے مچولوں کے بوٹے ہوں، یہ جتنے بھی اور جیسے بھی باہر نگلتے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَعِنْكُاهُمَاۤ الْحَالَمُ ٱلْأَلْهُوٓ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ ٱللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ ٱللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ ٱللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ ٱللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ ٱللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ ٱللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ وَعَلَيْهُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ وَتَعْلَكُومَا فِي الْبُرُوالْيَتْرُونَا لِشَعْطُ مِنْ وَرَقَةِ الْأَرْعِكُمُ الْوَلَامَةِ فِي ظُلْمَ الْأَرْضِ وَلَوْظِ وَكِرْكَالِسِ الْأَفْيَ كِثْنِي ثَمِينِي ﴾ (الأنعام: ٥٩) (اور الله تعالى ہی کے پاس ہیں تمام مخفی اشیاء کے خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں۔ کوئی یٹا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ کوئی زمین کے تاریک حصوں میں نہیں بڑتا اور نہ کوئی تر اورنہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں)۔

س. بارش، اولے، برف، تقدیر اور وہ احکام، جو فرشتے لے کر اترتے ہیں۔

م. فرشتے انسانوں کے جو عمل لے کر چڑھے ہیں جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ (اللہ کی طرف رات کے عمل دن ے بملے اور ون کے عمل رات سے بملے چڑھتے ہیں)۔ (صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب إن الله لا ينام)

۵. یعنی تم خشکی میں ہو یا تری میں، رات ہو یا دن، گھروں میں ہویا صحر اؤل میں، ہر جگہ ہر وقت وہ اپنے علم وبھر کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے لینی تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہے، تمہاری ایک ایک بات کو جانتا اور سنتا ہے۔ یہی مضمون سورهٔ ہود: سا، سورهٔ رعد: ۱۰، اور دیگر آبات میں بھی بیان کما گیا ہے۔

۲. یعنی تمام چیزوں کا مالک وہی ہے، وہ جس طرح جاہتا ہے، ان میں تصرف فرماتا ہے، اس کے حکم وتصرف سے بھی رات کمبی، دن چیوٹا اور مجھی اس کے برعکس دن لمبا اور رات چیوٹی ہوجاتی ہے اور مجھی دونوں برابر۔ اس طرح مجھی سردی، مجھی گرمی، مجھی بہار اور مجھی خزاں۔ موسمول کا تغیر و تبدل بھی اس کے محکم ومشیت سے ہوتا ہے۔

امِنُوْا بِاللهِ وَنَسُوْلِهِ وَانْفِقُوْا مِتَّا جَعَكُمُّهُ مُسْتَخْلِفِينَ فِيْهِ ۚ فَالْذِينَ امَّنُوْلِمِنُكُمْ وَانْفَعُوْالْهُوْ آخِرُكِيْدُنُ

ومَالكُوْلا تُؤْمِنُون بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَنْفُوكُمُ لِتُومُنُوا بِرَيِّهُ وْقَدُاخَذَمِيْنَا قَكُوُ إِنْ كُنْتُو مُّوْمِنِيْنَ ۞

> ۿؙۅؘٵڰڹؽؽڹؙڗۜڵٵٚؽڵۘۼؠٛۮ؋ٵڸؾٕؠێؚؾٝؾؚ ڵؚؽ۠ڂٛڕۻڬؙۄٛۺۜٵڶڟ۠ڶؙڶؾٳڶڶٵڷٷ۠ڔ ۅؘٳڽؘۜٵۺؙؠۓؙڎٟڵڒٷٛڡٛٷڗڮؽڰ۠۫۞

وَمَا لَكُمُ اَلَاثُنُفِقُوا فِي سِيلِ اللهِ وَبِللهِ مِيْوَاكُ التَمَوٰدِ وَالْاَرْضِ لَا يَهُ تَوِي مِنْكُومُ مِنْ اَثْفَقَ

وہ پورا عالم ہے۔

2. الله پر اور اس كے رسول پر ايمان لے آؤ اور اس مال ميں سے خرچ كرو جس ميں الله نے تمهيں (دوسرول كا) جانشين بنايا ہے () پس تم ميں سے جو ايمان لائيں اور خيرات كريں انہيں بہت بڑا ثواب ملے گا۔

اور تم الله پر ایمان کیول نہیں لاتے؟ حالانکہ خود رسول تہمیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور اگر تم مومن ہوتو وہ تو تم سے مضبوط عہد و پیان میں لے چکا ہے۔ (۱)

9. وہ (اللہ) ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تعالی تم پر نرمی کرنے والا رحم کرنے والا سے۔

اور شہبیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں
 کرتے؟ دراصل آسانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک

ا. یعنی یہ مال اس سے پہلے کی دوسرے کے پاس تھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے پاس بھی یہ مال نہیں رہے گا، دوسرے اس کے وارث بنیں گے، اگر تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرج نہ کیا تو بعد میں اس کے وارث بنیں گے، اگر تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرج نہ کیا تو بعد میں اس کے وارث بنے والے اسے اللہ کی راہ میں خرج کرکے تم سے زیادہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں اور اگر وہ اسے نافرہانی میں خرج کریں گے تو تم بھی معاونت کے جرم میں ماخوذ ہو سکتے ہو۔ (ابن کیر) حدیث میں آتا ہے کہ (انسان کہتا ہے، میرا مال، میرا مال، ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا پی کے فناء کردیا، دوسرا وہ ہے جے پہن کر بوسیدہ کردیا اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرج کرکے آخرت کے لیے ذخیرہ کرلیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے، وہ سب دوسرے لوگوں کے جے میں آئے گا)۔ (صحیح مسلم، کتاب الزهد و مسلم احمد: ۳۵/۳)

۲. ابن کثیر نے اخذ کا فاعل الرسول کو بنایا ہے اور مراد وہ بیعت لی ہے جو رسول اللہ مَنَالِیْکِم صحابہ کرام فِکالَیْکِم سے اور مراد کے نود کے نود کی اس کا فاعل اللہ ہے اور مراد وہ عبد ہے جو اللہ تعالی نے تمام انسانوں ہے اس وقت لیا تھا جب انہیں آدم علیکی کی پیشت سے نکالا تھا، جو عبدالست کہلاتا ہے، جس کا ذکر سورۃ الاعراف: ۱۷۲ میں ہے۔

مِنْ قَبُلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُ الْوللَّكَ اَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْاْ وَكُلَّا وَّعَدَ اللهُ النُّسْنَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيدُرُّ

مَنُ ذَا الَّذِي يُقُرِّضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ آجُوُكُو يُمُوْ

(تنہا) اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قال کیا ہے وہ (دوسرول کے) برابر نہیں، (۱) بلکہ ان سے بہت بڑے درج کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیے۔ (۱) بال بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے (۱) اور جو کچھ تم کررہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر

الله تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا جلاجائے اور اس کے

ا. فتح سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک فتح مکہ ہے۔ بعض نے صلح حدیدید کو فتح مبین کا مصداق سمجھ کر اسے مراد لیاہے۔
بہر حال صلح حدیدید یا فتح مکہ سے قبل مسلمان تعداد اور قوت کے لحاظ سے بھی کم تر تھے اور مسلمانوں کی مالی حالت بھی
بہت کمزور تھی۔ ان حالات میں اللہ کی راہ میں خرج کرنا اور جہاد میں حصہ لینا، دونوں کام نہایت مشکل اور بڑے
دلگر دے کے تھے، جب کہ فتح مکہ کے بعد یہ صورت حال بدل گئے۔ مسلمان قوت وتعداد میں بھی بڑھتے چلے گئے اور
ان کی مالی حالت بھی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگئی۔ اس میں اللہ تعالی نے دونوں ادوار کے مسلمانوں کی بابت فرمایا کہ
یہ اجر میں برابر نہیں ہوگئے۔

7. کیونکہ پہلوں کا انفاق اور جہاد، دونوں کام نہایت محضن حالات میں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل فضل وعزم کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک شرف وفضل میں حضرت ابوبکر صدیق رفائقۂ سب سے مقدم ہیں، کیوں کہ مومن اول بھی وہی ہیں اور منفق اول اور مجاہد اول بھی وہی۔ اسی لیے رسول اللہ منگائیۃ نے حضرت صدیق اکبر رفائقۂ کو اپنی زندگی اور موجودگی میں نماز کے لیے آگے کیا، اور اس بنیاد پر مومنوں (صحابۂ کرام) نے انہیں استحقاق ظافت میں مقدم رکھا۔ رئیسی الله عُنهُمْ وَرَضُوْ اعنهُ دُ

سال اس میں وضاحت فرمادی کہ صحابہ کرام شخانی کے در میان شرف وفضل میں تفاوت تو ضرور ہے لیکن تفاوت در جات کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں ملمان ہونے والے صحابہ کرام شخانی ایمان وافلاق کے اعتبار سے بالکل ہی گئے گزرے تھے، جیسا کہ بعض حضرات، حضرت معاویہ شائی ان کے والد حضرت ابو سفیان شائی اور دیگر بعض ایسے ہی جلیل القدر صحابہ کے بارے میں ہرزہ سرائی یا انہیں طلقاء کہہ کر ان کی تنقیص واہانت کرتے ہیں۔ نی شائی المشائی کے تمام صحابہ کرام شائی کی بارے میں فرمایا کہ لا تَسُبُّوا اَصْحَابِی (میرے صحابہ پر سب وشتم نہ کرو، قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرج کردے تو وہ میرے صحابی کے خرج کردے تو وہ میرے صحابی کے خرج کے ہوئے ایک مد بلکہ نصف مد کے بھی برابر نہیں)۔ (صحیح البخاری وصحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة)

ليے پينديدہ اجر ثابت ہوجائے۔(١)

11. (قیامت کے) دن تو دیکھے گا کہ مومن مردول اور عور تول کا نور ان کے دائیں دوڑ رہا ہو گا<sup>(۱)</sup> آج تہمیں ان جنتول کی خوشخبری ہے جن کے میٹ خہریں جاری ہیں جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے۔ یہ بڑی کامیانی۔

الله اس دن منافق مرد وعورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے پچھ روشیٰ حاصل کرلیں۔ (\*) جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پچھے لوٹ جاؤ<sup>(۵)</sup> اور روشیٰ تلاش کرو۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان (\*) ایک دلیوار حائل کردی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا۔ اس کے اندرونی حصہ میں تو رحمت (\*)

يَومُرَّرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ يَسَعَى نُوْرُهُمُ بَيْنَ الْيُدِيْهِمُ وَبِأَيْمَا إِنْمُ بُثُورِكُوْ الْيُومُ مِثَنَّ تَجْرِى مِنْ تَحْرَبُهَ الْأَنْهُولُ فِلدِيْنَ فِيهَا لَالِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظَيْمُونَ

يُومَرَيَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ الْمَنُوا انْظُرُونَانَقْتَيِسُ مِنْ تُورِكُو قِيْلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُو فَالْتَسِمُوا ثُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ مِسُورِكَ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَنَابُثِ

ا. الله کو قرض حسن دینے کامطلب ہے، الله کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا۔ یہ مال، جو انسان الله کی راہ میں خرچ کرتا ہے، الله ہی کا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود اسے قرض قرار دینا، یہ الله کا فضل واحسان ہے کہ وہ اس انفاق پر اسی طرح اجر دے گا جس طرح قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔

۲. یہ عرصة محشر میں پل صراط پر ہوگا، یہ نور ان کے ایمان اور عمل صالح کا صلہ ہوگا، جس کی روشنی میں وہ جنت کا راستہ آسانی سے طے کرلیں گے۔ امام ابن کثیر اور امام ابن جریر وغیرہا نے وَبِأَیْمَانِهِمْ کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان کے دائیں ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے ہوں گے۔

سر یہ وہ فرشتے کہیں گے جو ان کے استقبال اور پیشوائی کے لیے وہاں ہوں گے۔

م. یہ منافقین کچھ فاصلے تک اہل ایمان کے ساتھ ان کی روشی میں چلیں گے، پھر اللہ تعالی منافقین پر اندھیرا مسلط فرمادے گا، اس وقت وہ اہل ایمان سے یہ کہیں گے۔

8. اس كا مطلب يہ ہے كه دنيا ميں جاكر اى طرح ايمان اور عمل صالح كى يو نجى لے كر آؤ، جس طرح بهم لائے ہيں۔ يا استہزاء كے طور پر ابل ايمان كہيں گے كه چيچے جہال سے بهم يه نور لائے تقے وہيں جاكر اسے تلاش كرو۔

۲. لینی مومنین اور منافقین کے در میان۔

ك. اس سے مراد جنت ہے جس ميں اہل ايمان داخل ہو يك ہول گے۔

يُنَادُوْنَهُوْالَوْنَكُنْ مَّعَكُوْ قَالُوْا بَلَى وَلِلِنَكُوْفَتَنْتُوْ اَنْفُسَكُوْ وَتَرَبَّصْتُوْ وَارْتَبْنُتُوْ وَخَوْتُكُوْ الْوَمَانِ حَتَّى جَاءَ اَمُرُامِلهِ وَغَرَّكُوْ بِاللهِ الْغَرُوْرُ©

ٱلَهُ يَانِ لِلَّذِينَ الْمُنُوّا آنَ تَخْشَعَ قُلُونُهُمُ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَل مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أَوْتُوا

ا. یہ وہ حصہ ہے جس میں جہنم ہوگی۔

 عنی دیوار حاکل ہونے پر منافقین مسلمانوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور جہاد وغیرہ میں حصہ نہیں لیتے تھے؟

س. که تم نے اینے دلول میں کفر اور نفاق چھیا رکھا تھا۔

۴. که شاید مسلمان کسی گردش کا شکار ہوجائیں۔

۵. دین کے معاملے میں، اسی لیے قرآن کو مانا نہ دلائل و معجزات کو۔

٧. جس میں تہیں شعطان نے مبتلا کے رکھا۔

که لینی شهیں موت آگئ، یا مسلمان بالآخر غالب رہے اور شہاری آرزوؤں پریانی پھر گیا۔

٨. لين الله كے حكم اور اس كے قانون امہال (مہلت دين) كى وجہ سے تههيں شيطان نے دھوكے ميں ڈالے ركھا۔
 ٩. مولى اسے كہتے ہيں جو كى كے كامول كا متولى ليعنى ذمے دار ہنے۔ گويا اب جہنم ہى اس بات كى ذمے دار ہے كہ انہيں سخت سے سخت تر عذاب كا مزا چھھائے۔ بعض كہتے ہيں كہ ہميشہ ساتھ رہنے والے كو بھى مولى كہد ليتے ہيں، ليعنى اب جہنم كى آگ ہى ان كى ہميشہ كى ہميشہ كى ہميشہ كى ہميشہ كى ہميشہ كى ساتھى اور رفيق ہوگى۔ بعض كہتے ہيں كہ الله تعالى جہنم كو بھى عقل وشعور عطا فرمائے گا پس وہ كافروں كے خلاف غيظ وغضب كا اظہار كرے گى۔ لين ان كى والى بنے كى اور انہيں عذاب اليم سے دوچار كرے گى۔

ساتھ نہ تھے'' وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو سہی لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں پھنیا رکھا تھا'' اور انظار میں ہی رہے'' اور شک وشبہ کرتے رہے'' اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا'' یہاں تک کہ اللہ کا حکم آپہنیا<sup>(2)</sup> اور تمہیں اللہ کے بارے میں

دھو کہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔(۱۸)

18. الغرض، آج تم سے نہ فدیہ (اور نہ بدلہ) قبول کیا

جائے گا اور نہ کافرول سے تم (سب) کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ وہی تمہاری رفیق ہے<sup>(۱)</sup> اور وہ براٹھکانا ہے۔

17. کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق الرچا ہے اس سے

ٳۼۘڵۏٛٳٙٲڹۜٳڶ؆ڎڲؙۼۣٳڶٚۯڞؘڹۼۮػۅۛؾۿٲڠۘۮؙؠێۜؽٵ ڵڴۄؙؙڵڵڿؚڵۼڰۯؙؾڡٞۼڵۅٛڹ<sup>۞</sup>

إِنَّ الْمُصَّدِّ قِيْنَ وَالْمُصَّدِّ قَٰتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهُ تَرْضًا حَسَّنًا يُضَعَّ اللَّهُ تَرْضًا

نرم ہوجائیں(۱) اور ان کی طرح نہ ہوجائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی(۱) پھر جب ان پر ایک زمانۂ دراز گزرگیا تو ان کے دل سخت ہو گئے(۱) اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔(۱)

12. یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کردیتا ہے۔ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کردیں تاکہ تم سمجھو۔

1. بینک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسن دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا<sup>(۵)</sup> اور ان کے لیے پہندیدہ اجر وثواب ہے۔ (۲)

ا. خطاب اہل ایمان کو ہے۔ اور مطلب ان کو اللہ کی یاد کی طرف مزید متوجہ اور قرآن کریم سے کسب ہدایت کی تلقین
 کرنا ہے۔ خشوع کے معنی ہیں، دلوں کا نرم ہوکر اللہ کی طرف جھک جانا، حق سے مراد قرآن کریم ہے۔

٢. جيسے يهود ونصاريٰ ہيں۔ لعنی تم ان کی طرح نہ ہوجانا۔

سور چنانچہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کردی، اس کے عوض دنیا کا مثمن قلیل حاصل کرنے کو انہوں نے شعار بنالیا، اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کے دین میں لوگوں کی تقلید اختیار کرلی اور ان کو اپنا رب بنا لیا، مسلمانوں کو متنبہ کیا جارہا ہے کہ تم یہ کام مت کرو ورنہ تمہارے دل بھی سخت ہوجائیں گے اور پھریہی کام جو ان پر لعنت اللہی کا سبب بنے، تمہیں اچھے لگیں گے۔

۵. لیعنی ایک کے بدلے میں کم از کم دس گنا اور اس سے زیادہ سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تک۔ یہ زیادتی اظلاس نیت، حاجت وضرورت اور مکان وزمان کی بنیاد پر ہوسکتی ہے۔ جیسے پہلے گزرا کہ جن لوگوں نے فی کھ سے قبل خرچ کیا، وہ اجر وثواب میں ان سے زیادہ ہوں گے، جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا۔

لا. لعنی جنت اور اس کی نعمیں، جن کو مجھی زوال اور فناء نہیں۔ آیت میں مُصَّدِّقِیْنَ اصل میں مُتَصَدِّقِیْنَ ہے۔ تا
 کو صاد میں مغم کردیا گیا۔

وَاتَّذِيْنَ الْمَنُوْا بِاللّهِ وَرُسُلِهٖ اُولَلَّاكَهُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَكَ الْمُعِنْدَرَةِمُ لَهُمُ اَجُرُهُمُ وَنُورُهُمْ وَالَّذِيْنَ كَفَّ وُاوَكَنَّ بُوْابِالْيِتِنَا اُولِيْك اَصْلُكُ الْجَيْدُ

إِعْكَمُوَّا أَمَّا الْحَيُوةُ الدُّنْيَالَعِبُ وَلَهُوَّوَزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُوُّ نَيْنَكُمْ وَتَكَاشُرُّ فِي الْاَمُوالِ وَالْأَوْلِادِثَمَّ عَيْضِ اَعْجَبُ الْلُقَّارَنِيَاتُهُ فَتُرَيِعِيجُ فَتَرِيهُ مُصْفَرًا وَثَوَّ يَجُونُ حُطَامًا وَفِي الْمُوتِوقَ عَنَابُ شِيئِدُوَّمُ فَعُورَةً مِّنَ الله وَرَضُوانُ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا الْاَمْعَامُوُّ اللهُ نَيْكًا الْاَمْعَامُوُ

19. اور جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے بزدیک صدیق (۱) اور شہید ہیں ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔

۲۰. خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا زینت اور آپس میں فخر (وغرور) اور مال واولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بٹلانا ہے، جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں (۱) کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر اور اس کی پیداوار کسانوں (۱) کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر جب وہ خشک ہوجاتی ہے تو تم اس کو زرد رنگ میں دیکھتے ہو پھر وہ بالکل چورا چورا ہوجاتی ہے (۱) اور آخرت میں سخت عذاب (۱) اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی میں سخت عذاب (۱)

ا. بعض مفسرین نے یہاں وقف کیا ہے۔ اور آگے وَالشَّهَدَآءُ کو الگ جملہ قراردیا ہے صدیقیت کمال ایمان اور کمال صدق وصفا کا نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ (آدمی بھیشہ کچ بواتا ہے اور کچ بی کی تلاش اور کوشش میں رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے) (متفق علیہ مشکوۃ، کتاب الآداب، باب حفظ اللسان) ایک اور حدیث میں صدیقین کا وہ مقام بیان کیا گیا ہے جو جنت میں انہیں حاصل ہوگا۔ فرمایا "جنتی، اپنے سے اوپر کے بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے، بیعن چیکے ہوئے مشرقی یا مغربی شارے کو تم آسان کے کنارے پر دیکھتے ہو" یعنی ان کے در میان درجات کا اتنا فرق ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یہ انبیاء کے درجات ہول گے جن کو دوسرے حاصل نہیں کرسکیں گے؟ آپ شکالی نظم نے فرمایا "ہال، قسم سے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور پیٹیمبروں کی تصدیق کی "۔ ہاس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور پیٹیمبروں کی تصدیق کی "۔ اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور تھدیق کا حق اداکیا۔ (خ البادی)

۲. کُفَّارٌ کسانوں کو کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے لغوی معنی ہیں چھپانے والے۔کافروں کے دلوں میں اللہ کا اور آخرت کا اذکار چھپا ہوتا ہے، اس لیے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ اور کاشت کاروں کے لیے یہ لفظ اس لیے بولا گیا ہے کہ وہ جھی زمین میں چھ بوتے یعنی انہیں چھپادیتے ہیں۔

سو. یہاں دنیا کی زندگی کو سرعت زوال میں تھیتی ہے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح تھیتی جب شاداب ہوتی ہے تو بڑی بھلی گئی ہے، کاشت کار اسے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بہت ہی جلد خشک اور زرد ہو کر چورا چورا ہوجاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زیب وزینت، مال اور اولاد اور دیگر چیزیں انسان کا دل لبھاتی ہیں۔ لیکن یہ زندگی چند روزہ ہی ہے، اس کو بھی ثبات و قرار نہیں۔

۷. لینی اہل کفر وعصیان کے لیے، جو دنیا کے تھیل کود میں ہی مصروف رہے اور اسی کو انہوں نے حاصل زندگی سمجھا۔

ہے<sup>(۱)</sup> اور دنیا کی زندگی بج<sub>ز</sub> دھوکے کے سامان کے اور پچھ بھی تو نہیں۔<sup>(۲)</sup>

ال. (آؤ) دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف " اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسان وزمین کی وسعت کے برابر ہے (اس کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جے چاہے دے (۱) اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ (۱) اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ (۲) بہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے (ان نہ (فاص) تمہاری جانوں میں، (۱) گر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں کھی ہوئی ہے، (۱) یہدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں کھی ہوئی ہے، (۱)

سَائِقُوْ اللهَ مَغْمِمُ قِيِّمِنْ تَتِلُّمُوْ وَكَنَّةٍ مَرْضُمَا كَمَرُضِ التَّنَاءِ وَ الْاَرْضِ اُعِنَّتُ لِلَّذِيْنِ امْنُوْ اللهِ وَسُلِمُ ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْنِينُهِ مَنْ يَشَاءُ وَلِللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْرِ ﴿

مَّالْصَالِمِينُ مُّصِيِّبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاِفَّ ٱنْفُسِكُوْ إِلَّا فَي كِيْتٍ مِّنْ عَبْلِ أَنَّ تُبْلَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُفُّ

ا. یعنی اہل ایمان وطاعت کے لیے، جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ نہیں سمجھا، بلکہ اسے عارضی، فانی اور دار الامتخان سمجھتے ہوئے اللہ کی ہدایات کے مطابق اس میں زندگی گزاری۔

لیکن اس کے لیے جو اس کے دھوکے میں مبتلا رہا اور آخرت کے لیے پچھ نہیں کیا۔ لیکن جس نے اس حیات دنیا کو طلب آخرت کے لیے استعمال کیا تو اس کے لیے یہی دنیا، اس سے بہتر زندگی حاصل کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔

٣. ليني اعمال صالحه اور توبة النصوح كي طرف كيونكه يهي چزين مغفرت رب كا ذريعه عين-

م. اور جس کا عرض اتنا ہو، اس کا طول کتنا ہو گا؟ کیونکہ طول، عرض سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔

۵. ظاہر ہے اس کی چاہت اس کے لیے ہوتی ہے جو کفر ومعصیت سے توبہ کرکے ایمان وعمل صالح کی زندگی اختیار کرلیتا ہے، اس کی چاہت اس کو ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق سے بھی نواز دیتا ہے۔

۲. وہ جس پر چاہتا ہے، اپنا فضل فرماتا ہے، جس کو وہ کچھ دے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے روک لے اسے کوئی دے نہیں۔
 دے نہیں سکتا، تمام خیر ای کے ہاتھ میں ہے، وہی کریم مطلق اور جواد حقیقی ہے جس کے بال بخل کا تصور نہیں۔

مثلاً قحط، سیلاب اور دیگر آفات ارضی وساوی۔

۸. مثلاً ببار مال، تعب و تكان اور ننگ دستی وغيره.

9. لینی اللہ نے اپنے علم کے مطابق تمام مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی سب باتیں لکھ دیں ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے۔ نبی کریم مَثَلَّ اللهُ الْمَقَادِيْر قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْسَمُوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ (صحیح مسلم، کتاب القدر، باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام) (الله تعالی نے آسان وزمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل ہی سلم، کتاب القدر، باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام) (الله تعالی نے آسان وزمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل ہی ساری تقدیرین کھ دی تھیں)۔

ڷٟڲؽڵٲؾؙٲڛؙۘۅ۠ٵۼڶڡٵڣٵؾؙٞۿ۫ۄؙۅؘڶٳؾؘڡ۫۫ؠڿۘۉٳؠؚڡۜؠٙٵڶؿڴۄ۫ڎٳڶڶۿ ڵڔؿؙۣؿؚڰڰڰٞۼٞؾٳڶۼؘۏؙڔ۞

> إِلَّذِيْنَ يَبَغَنُوْنَ وَيَاثُرُوْنَ التَّاسَ بِالْبُحُلِ وَمَنُ يَّتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَالْغَنِّ الْحَمِيدُ

ڵڡۜٙۮؙٲڒۺؙڵؽٵۯڛؙڬٵڽؚٵڷؽؚڹۣۏؾۘٷٵٮٛٛۯڵؽٵڡؘۘۼۿؙ ٵڷڮؿؙڹۘٵڶؠؽؙڒٳڹڸڡڠؙۅؙڡڒٳڶؿٵۺۑٵڷؚڡؚۺط ٷٵٞڹٛۯڵؽٵڰػڔؽۮڣؽ؋ڹٲۺۺۅڽڎٷۜڡۧٮؘٵڣۼ ڸڶٮٵڛۏڸؽۼڴۄؘڵڵۿڝٞ۬ؿؿٞڞؙٷٷۯڛؙڵۿ ڽؚٵڵۼؽؙٮۣ۫۫ڔ۠ٳؾؘۜٵٮڵۿۊۣٙؿٞ۠ۼۯؿ۫ڗ۠ٛٛ

(کام) اللہ تعالی پر (بالکل) آسان ہے۔

۲۳. تاکه تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر اترائے جاؤ، (۱) اور اترائے والے شخی خوروں کو اللہ پند نہیں فرماتا۔

۲۴. جو (خود تھی) بخل کریں اور دوسروں کو (تھی) بخل کی تعلیم دیں۔ سنو جو بھی منہ پھیرے<sup>(۲)</sup> تو اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد وثناء ہے۔

۲۵. یقیناً ہم نے اپنے پغیمروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمایا<sup>(۳)</sup> تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ اور ہم نے لوہ کو اتارا<sup>(۳)</sup> جس میں سخت ہیبت وقوت ہے<sup>(۵)</sup> اور لوگوں کے لیے اور بھی (بہت سے) فائدے ہیں<sup>(۱)</sup> اور اس لیے

ا. یہاں جس حزن اور فرح سے روکا گیا ہے، وہ وہ غم اور خوشی ہے جو انسان کو ناجائز کاموں تک پہنچا دیتی ہے، ورنہ تکلیف پر رنجیدہ اور راحت پر خوش ہونا، یہ ایک فطری عمل ہے۔ لیکن مومن تکلیف پر صبر کرتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور تقدیر ہے۔ جزع فزع کرنے سے اس میں تبدیلی نہیں آسکتی۔ اور راحت پر، اتراتا نہیں ہے، اللہ کا شکر اوا کرتا ہے کہ یہ صرف اس کی اپنی سعی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل وکرم اور اس کا احسان ہے۔

r. لینی انفاق فی سبیل اللہ سے، کیونکہ اصل بخل یہی ہے۔

سل میران سے مراد انصاف ہے اور مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو انصاف کرنے کا تھم دیا ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ ترازو کیا ہے، ترازو کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رہنمائی کی کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تول کر پورا میں دو۔

۴. یہاں بھی اتارا، پیدا کرنے اور اس کی صنعت سکھانے کے معنی میں ہے۔ لوہے سے بے شار چیزیں بنتی ہیں، یہ سب اللہ کے اس الہام وارشاد کا نتیجہ ہے جو اس نے انسان کو کیا ہے۔

۵. لیعنی لوہے سے جنگی ہتھیار بنتے ہیں۔ جیسے تکوار، نیزہ، بندوق اور اب ایٹم، توپیں، جنگی جہاز، آبدوزیں، گنیں، راکٹ اور مینک وغیرہ بے شار چیزیں۔ جن سے دشمن پر وار بھی کیا جاتا ہے اور اپنا دفاع بھی۔

۲. ایعنی جنگی ہتھیاروں کے علاوہ او ہے ہے اور بھی بہت می چیزیں بنتی ہیں، جو گھروں میں اور مختلف صنعتوں میں کام میں آتی ہیں، جیسے چھریاں، چاقو، قبینچی، ہتھوڑا، سوئی، زراعت، نجارت (بڑھی) اور عمارت وغیرہ کا سامان اور چھوٹی بڑی بے شار مشینیں اور سازو سامان۔

ۅؘڵڡۜٙۮؙٲۯؙڛؗڶٮٞٵٚۏٛڡ۠ٵۊٞٳڹ۠ڒۿؚؽۄۜۅػۼڡؙٮ۬ٵؽ۬ڎ۫ڗؠۜؖؾؚۿؠٵ ٵڵڹٛڹۜۊۜٷٵڵؚڲؾؙڹڣؘۿؙڞؙۿؙؾؠ۠ؖٷڲؿٝؿۣڗۣۺۨڹۿۿ ڣ۠ٮڠؙڎڹ۞

تُقْرَقَقَيْنَاعَلَ اتَالِهِمْ مِرْسُلنَاوَقَقَيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَهَ وَالْتِنْنَٰهُ الْإِنْجِيْلُ وَجَعَلْنَافِقُ قُلُوْبِ الَّانِيْنَ التَّبَعُولُارَ فَقَةً وَرَحْمَةً "وَرَهْبَانِيَّةً لِبْتَدَعُوهَا مَاكْتَبْنُهَا عَلَمُهُمُ الْأَلْبَتِغَاءُ رَضُوانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَاحَنَّ رِعَايَتِهَا \*فَالْتَيْنَاالَّذِيْنَ الْمُنْوَامِنُهُمُ

بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بن دیکھے کون کرتا ہے، (۱) بیشک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ (۲)

۲۷. اور بیشک ہم نے نوح اور ابراہیم (علیہالیا) کو (پیغیبر بناکر) بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغیبری اور کتاب جاری رکھی تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر بہت نافرمان رہے۔

۲۷. ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے درپے سیجتے رہے اور انکے بعد علین بن مریم (علیقاً) کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رخم پیدا کردیا<sup>(۳)</sup> ہاں رہبانیت (ترک دنیا) تو ان لوگوں نے ازخود ایجاد کرلی تھی<sup>(۴)</sup> ہم نے

ا. یہ لِیَقُوْمَ پر عطف ہے۔ لینی رسولوں کو اس لیے بھی بھیجا ہے تاکہ وہ جان لے کہ کون اس کے رسولوں پر اللہ کو دیکھے بغیر، ایمان لاتا اور ان کی مدد کرتا ہے۔

٣. اس كو اس بات كى حاجت نبيس ہے كہ لوگ اس كے دين كى اور اس كے رسولوں كى مدد كريں، بلكہ وہ چاہتو اس
 كے بغير ہى ان كو غالب فرمادے۔ لوگوں كو تو ان كى مدد كرنے كا حكم ان كى اپنى ہى جھلائى كے ليے ديا گيا ہے، تاكہ اس
 طرح وہ اپنے اللہ كو راضى كركے اس كى مغفرت ورحمت كے مستحق بن جائيں۔

٣٠. رَأَفَةٌ، كَ مَعَىٰ نرى اور رَحْمَةٌ كَ مَعَىٰ شفقت كَ جين بيروكارون سے مراد حضرت عليل عليه كا عرارى بين العنى ال كا دوسرك لعنى الله دوسرك لعنى الله دوسرك لعنى الله دوسرك كا وسرك الله دوسرك كا الله دوسرك كا الله دوسرك كا الله دوسرك كا الله مين الله طرح الله دوسرك كا الدوسرك كا الله خوار نهين، جيك حضرت عليه عليه كا الله كا الله على عليه كا الله كا الله

#### ٱجْرَهُوْ وَكِنْ يُرْبِّنَهُ هُوْ فَسِعُونَ ®

ڸؘۘٳێۜۿٵڷێڔؿؽٳڡٮؙۏٵڷؿڠ۫ۅٳٳڽڎۅٵؠٮؙۉٳؠڔڛؙۉڸ؋ ؽؙٷ۫ؾڂٛؠؙڮڣڶؽڹ؈ڽؙڗڂؠڗ؋ۅؘڲۼۘۼڵڴڰؙۅٛۏڒۘٳ ؠٙۺؙؙۏڽؘڽؚ؋ۉؘؿۼ۫ڣۯ۫ڷڰؙٷڟڵۿۼٞڣٛۏڒڗڿؽؿ۠ؖ

لِثَكَّاكِيَعُلُوَ اَهُلُ الْكِتْبِ اَلَّاكِيَّةُ لِدُوْنَ عَلَى ثَمَّيُّ مِّنُ فَضُلِ اللهِ وَاَنَّ الْفَضُلِ بِيَدِاللهِ يُؤْتِيُهِ مَنُ يَتَنَادُ وَاللهُ ذُوالفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴿

ان پر اسے واجب نہ کیا<sup>(۱)</sup> تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے۔<sup>(۲)</sup> سو انہوں نے اس کی بوری رعایت نہ کی،<sup>(۳)</sup> پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا<sup>(۳)</sup> اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔

مرد اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا<sup>(۵)</sup> اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھروگے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرمادے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

۲۹. یہ اس لیے کہ اہل کتاب (۲) جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی ھے پر بھی انہیں اختیار نہیں اور یہ کہ (سارا) فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے وہ جے چاہے دے، اور اللہ ہے ہی بڑے فضل والا۔

بنالیا اور اپنے آپ کو گرجاؤں اور معبدول میں محبوس کرلیا اور اس کے لیے علائق دنیا سے انقطاع کو ضروری قراردے۔ لیا۔ اس کو اللہ نے ابتداع (خود گھڑنے) سے تعبیر فرمایا ہے۔

ا. یہ محصلی بات ہی کی تاکید ہے کہ یہ رہائیت ان کی اپنی ایجاد تھی، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔

۲. یعنی ہم نے تو ان پر صرف اپنی رضا جوئی فرض کی تھی۔ دوسرا ترجمہ اس کا ہے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے وضاحت فرمادی کہ اللہ کی رضا، دین میں اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے سے حاصل نہیں ہوسکتی، چاہے وہ کتنی ہی خوش نما ہو۔ اللہ کی رضا تو اس کی اطاعت سے ہی حاصل ہوگی۔

سل بعنی گو انہوں نے مقصد اللہ کی رضا جوئی بتلایا، لیکن اس کی انہوں نے پوری رعایت نہیں کی، ورنہ وہ ابتداع (بدعت ایجاد کرنے) کے بجائے اتباع کا راستہ اختیار کرتے۔

هم. یه وه لوگ میں جو دین علیلیٰ پر قائم رہے تھے۔

3. یہ دو گنا اجر ان اہل ایمان کو ملے گا جو نبی مُنَافِیْم سے قبل پہلے کسی رسول پر ایمان رکھتے تھے پھر نبی مُنَافِیْم پر بھی ایمان کے آئے جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ (صحیح البخاري، کتاب العلم، باب تعلیم الرجل أمته وأهله وصحیح مسلم، کتاب الایمان، باب وجوب الایمان برسالة نبینا) ایک دوسری تقسیر کے مطابق جب اہل کتاب نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ انہیں دوگنا اجر ملے گا، تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی۔ (تفسیل کے لیے دیجے تغیر این کیر)

٢. لِتَلَّا ميں لَا زائد ب اور معنى بين لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَىٰ أَنْ يَنَالُوْا شَيْتًا مِّنْ فَضْلِ اللهِ- (ثَّ القد)

#### سورۂ مجادلہ مدنی ہے اور اس میں بائنیں آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. یقیناً الله تعالی نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ اور سے اپنے شوہر کے بارے میں سمرار کررہی سمی اور الله کے آگے شکایت کررہی سمی، الله تعالی تم دونوں کے سوال وجواب سن رہا تھا، (۱) بیٹک الله تعالی سننے والا رکھنے والا ہے۔

۲. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں (یعنی انہیں مال کہہ بیٹھتے ہیں) وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، (۲) یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور

## ٩

#### بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

قَدُسَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللهِ قَوَاللهُ يَسْمُعُ تَعَاوُرُكُمَا ۚ إِنَّ اللهَ سَمِيْمُ بُصِيدُ أَنِي اللهِ قَوَاللهُ يَسْمُعُ تَعَاوُرُكُمَا ۚ

ٵػۮؿؽؽڟۿٷؽؘڝؠ۫ڬڴۊؾؽڐڛٵۧؠٟٛۻ؆۠ۿؽٞٲ؆ؖۿۊٟۺٝ ٳؽٲۼۜۼؙؿؙۼٳڷڒٳڷؚؽٷڷۮؘؿٛۻٝۊٳڵۼٞۘڿۘڷؽڠٛٷ۠ۏؽڡؙؽڰڗٳ ڡؚؚۜؽٲڵۼٙۊؙڸؚٷۮؙڎڒٳٷٳؿؘٳٮڵڎڶڂڠۊ۠ڠٚڡ۠۫ۏ۫ڒٛ۞

ا. یہ اشارہ ہے حضرت خولہ بنت مالک بن تعلیہ خلی ہا کے واقعہ کی طرف، جن کے خاوند حضرت اوس بن صامت طحافیہ نے ان سے ظہار کر لیا تھا، ظہار کا مطلب ہے، بیوی کو یہ کہہ دینا آئتِ عَلَیّ کَظَهْرِ آُمِیْ (تو مجھ پر میری ماں کی پیدی کی طرح ہے) زمانۂ جاہلت میں ظہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خولہ خلی ہا شخص پریشان ہوئیں اس وقت تک اس کی بابت کوئی تھم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے وہ نبی سکی این آئیں تو آپ سکی لیا ہے کہ توقف فرمایا اور وہ آپ سکی لیا ہے بحث و تحرار کرتی رہیں۔ جس پریہ آیات نازل ہوئیں، جن میں مسلم ظہار اور اس کا حکم و کفارہ بیان فرمادیا گیا۔ (آبو داود، کتاب الطلاق، باب فی الظہار) حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی سکی اللہ عنہا فرماتی وار اپنے خاوند کی شکایت کرتی رہی، گر میں اس کی باتیں سننے تھی۔ لیکن اللہ نے آسانوں پرسے اس کی بات سن کی۔ (سنن ابن ماجہ، المقدمة، باب فیما انکرت میں اس کی باتیں نہیں سنتی تھی۔ لیکن اللہ نے آسانوں پرسے اس کی بات سن کی۔ (سنن ابن ماجہ، المقدمة، باب فیما انکرت اللہ معیما بصورہ)

۲. یہ ظہار کا حکم بیان فرمایا کہ تمہارے کہہ دینے سے تمہاری بیوی تمہاری مال نہیں بن جائے گی۔ اگر مال کے بجائے کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن وغیرہ کی پیٹھ کی طرح اپنی بیوی کو کہہ دے تو یہ ظہار ہے یا نہیں؟ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہا اللہ اسے ظہار قرار دیتے ہیں، جب کہ دوسرے علاء اسے ظہار تسلیم نہیں کرتے۔ (پیلا قول ی سیح معلوم ہوتا ہے) اسی طرح اس میں بھی اختلاف ہے کہ پیٹھ کی جگہ اگر کوئی یہ کے کہ تو میری مال کی طرح ہے، پیٹھ کانام نہ لے۔ تو علاء کہتے ہیں کہ اگر ظہار کی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیں کہ اگر ظہار کے گا تو ظہار ہوگا، بصورت دیگر نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ

وَالَّذِينُ يُظْهِرُونَ مِنْ يِسْأَيْهِمُ ثُوَّةً يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيُرُ رَقِبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَأْسَا ذَٰلِكُو

> فَمَنُ لَوْ يَعِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنُ مُتَتَأْنِعَيْنِ مِنْ قَبْل آن تَكَالْسَا فَمَنَ لَهُ يُسْتَطِعُ فِاطْعَامُ سِتَّدِينَ مِسْكِينًا \* ذلك لِتُوْمِنُو إِياللهِ وَرَسُولِهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكُفِرِينَ عَلَاكُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ فِي اللَّهِ وَاللَّهِ فَي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّ

تُوْعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَاتَعُمُلُونَ خِيارُ اللهُ اللهُ إِمَا تَعْمُلُونَ خِيارُ اللهُ الل

اور بخشنے والا ہے۔(۱) س. اور جو لوگ اپنی بولول سے ظہار کرس پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرلیں<sup>(۲)</sup> تو ان کے ذیعے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے (") ایک غلام آزاد كرنا ہے، اس كے ذريع تم نصيحت كيے جاتے ہو۔ اور الله

تعالی تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔

جھوتی بات کہتے ہیں۔ بیٹک اللہ تعالی معاف کرنے والا

م. ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذیے دو مہینوں کے لگاتار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو، یہ اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔

اگر ایسے عضو کے ساتھ تثبیہ دے گا جس کا دیکھنا جائز ہے تو یہ ظہار نہیں ہوگا، امام شافعی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ ظہار صرف پیٹھ کی طرح کہنے سے ہی ہوگا۔ (فتح القدير)

ا. اسی لیے اس نے کفارے کو اس قول منکر اور جھوٹ کی معافی کا ذریعہ بنادیا۔

۲. اب اس تھم کی تفصیل بیان کی جارہی ہے۔ رجوع کا مطلب ہے، بیوی سے ہم بستری کرنا چاہیں۔

س. لیعنی ہم بستری سے پہلے وہ کفارہ اوا کریں۔ (۱) ایک غلام آزاد کرنا۔ (۲) اس کی طاقت نہ ہوتو یے دریے بلا ناغہ دو مہینے کے روزے۔ اگر در ممان میں بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑد ما تو نئے سرے سے پورے دو مہینے کے روزے رکھنے یوس گے۔ عذر شرعی سے مراد بہاری ما سفر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہاری وغیرہ کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑے گا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ہول گے۔ (٣) اگر بے دریے دو مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر مسکین کو دو مد (نصف صاع یعنی سواکلو) اور بعض کہتے ہیں ایک مد کافی ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ کھانا اس طرح کھلایا جائے کہ وہ شکم سیر ہوجائیں یا آتی ہی مقدار میں ان کو کھانا دیا جائے۔ ایک مرتبہ ہی سب کو کھانا بھی ضروری نہیں بلکہ متعدد اقساط میں یہ تعداد پوری کی جاسکتی ہے۔ (فتح القدیر) تاہم یہ ضروری ہے جب تک یہ تعداد پوری نہ ہوجائے، اس وقت تک بوی سے ہم بستری جائز نہیں۔

ٳؾٙۘٵڷۜێؽؙؾؘڲؙٵۧڎؙٷڹٳڶڵ؋ۅؘۯٙڛؙٷڵڎؙڴؚؠؾؙٷٳػؠٵڲؚٛٮ ٵڰڹؿؾ؈ٛڡٞڣڸۿؚؠٞۅڡۧڎٲڶڗٛڶؽٵۧڸؾٟٵێۣؾٚؾ ۅٙڵؚڷڬڣڔؽڹؘعؘۮٙٵڰ۪ؠ۠۠ۿؿؿ۠۞۠

ؠؘۅ۫ڡ۫ڒۘؽؿؘؿؿ۠ۿؙۉؙٳٮڵۿؙۼؠۣؽۼٵڣؽؙڹۜؾؚ؞ؙٞؠؙٛؠ۫ؠؠٵۼڡؚڷٷ۠ٳ ؖٲڞؙٮۿٳڵۿۅؘڞؘٷ؇ٷڶڵۿٷڶػؙڷۣۺۧٛؿؙٞۺٚۿؚؽٮ۠ڰ۫۞

ٱڬۄ۫ٮۛڗٳؘػٳٮڵٮؗۿؽۼڷٷ؏ٵ؈۬۩ۺؖۜؖؗؗؗؗؖڬۅؾٷٵڣۣٵڵۯۯڞؚ ڡٵؽڴۅؙڽؙڡ؈ٛٞۼٷؽؾڶڎؘۊٟٳڷٳۿۅؘۯٳۑۼۿؙؠؙۅٙڵۯۻٛڛڐ ٳڰڒۿۅؘڛٳۮۺؙؙۿؠؙۅڵۯٙٲۮڶ؈ٮڎڸڮٷڵۯٲڰٛڎڔٳڷڵۿۅؘ ڡڡۜؠۿؠؙٳؿؽٵػٵٷٳڐ۫ۊؙؽڣ۫ؠ۠۠ۿؠ۬ٵۼڵۏٳؽۅٛڡۘڔٳڵؚؚؚۛؾۿڐ ٳڹٵؠڶڎؠؙڴؚڸٞۺٞؿؙ۠ۼؙۧڮڸؽ۠<sup>۞</sup>

0. بیشک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے (ا) جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، (۱) اور بیشک ہم واضح آ بیتی اتار چکے ہیں اور کافرول کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ ۲. جس ون اللہ تعالی ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا، جے اللہ نے شار کر رکھا ہے اور جے یہ بھول گئے تھے، (۱) اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ (۱)

2. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے۔ تین آدمیوں کی سر گوشی نہیں ہوتی گر اللہ ان کا چوشا ہوتا ہے اور نہ پانچ کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے (۵) جہاں بھی وہ ہوں، (۲) پھر قیامت کے ساتھ ہی ہوتا ہے (۵)

1. كُبِتُوْا، ماضى مجبول كا صيغ ہے، مستقبل ميں ہونے والے واقعے كو ماضى سے تعبير كركے واضح كرديا كہ اس كا وقوع اور تحقق اى طرح يقينى ہے جيسے كہ وہ ہو چكا ہے۔ چنانچہ ايسا بى ہوا كہ يہ مشركين مكہ بدر والے دن ذليل كيے گئے، كچھ قيدى ہوگئے اور مسلمان ان پر غالب رہے۔ مسلمانوں كا غلبہ بھى ان كے حق ميں نہايت ذلت تھا۔

کجھ مارے گئے، کچھ قيدى ہوگئے اور مسلمان ان پر غالب رہے۔ مسلمانوں كا غلبہ بھى ان كے حق ميں نہايت ذلت تھا۔

۱۲. اس سے مراد گزشتہ امتيں ہيں جو اى مخالفت كى وجہ سے ہلاك ہوئيں۔

سلابی وہنوں میں پیدا ہونے والے اشکال کا جواب ہے کہ گناہوں کی اتنی کثرت اور ان کا اتنا تنوع کہ ان کا احصاء بظاہر ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے یقیناً ناممکن ہے بلکہ تہمیں تو خود اپنے کیے ہوئے سارے کام بھی یاد نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، اس نے ایک کا عمل محفوظ کیا ہوا ہے۔

٨. ال يركوئي چيز مخفي نہيں۔ آگےاس كي مزيد تاكيد ہے كه وه ہر چيز كو جانتا ہے۔

۵. یعنی ندکورہ تعداد کا خصوصی طور پر ذکر اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے کم یا اس سے زیادہ تعداد کے در میان ہونے والی گفتگو سے بے خبر رہتا ہے بلکہ یہ تعداد بطور مثال ہے، مقصد یہ بتانا ہے کہ تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ۔ وہ ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہر ظاہر اور یوشیدہ بات کو جانتا ہے۔

اور غاروں میں ہوں یا جلوت میں، شہروں میں ہوں یا جگل صحراؤں میں، آبادیوں میں ہوں یا بے آباد پہاڑوں بیابانوں اور غاروں میں، جہال بھی وہ ہوں، اس سے جھیے نہیں رہ کتے۔

دن انہیں ایکے اعمال سے آگاہ کرے گا(ا) بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔

۸. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں (\*) اور آپس میں گناہ کی اور ظلم وزیادتی کی اور نافرمانی پیغیبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں، (\*) اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا (\*) اور اپنے میں حن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا (\*) اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزاکیوں نہیں دیتا، (۵) ان کے لیے جہنم کافی (سزا) ہے جس میں یہ جائیں گے، (۱) سو وہ برا ٹھکانا ہے۔

اَكُوْتُوالِى الَّذِيْنَ نُهُواْعَنِ النَّعُولِى ثُعَيَّعُودُونَ لِمَا نَهُواْعَنُهُ وَيَتَنْجُونَ بِالْاِنْثِو وَالْعُدُوانِ وَمَعْضِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَ اجَآءُ وُكَ حَيَّولُ عِبِمَا لَمُ يُعَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ اَنْشِيغِ الْوَلَايُونِهُا أَنْ لِمُنَااللهُ بِمَانَقُولُ حَشْبُهُ مُجَهَّةً ۚ يَصُلُونَهَا فَيِشِّ الْمَصِيرُونَ

ا. یعنی اس کے مطابق ہر ایک کو جزاء دے گا۔ نیک کو اس کی نیکیوں کی جزاء اور بروں کو ان کی برائیوں کی سزا۔

۲. اس سے مدینے کے یہودی اور منافقین مراد ہیں۔ جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تو یہ باہم سرجوڑ کر اس طرح سرگوشیاں اور کانا پھوی کرتے کہ مسلمان یہ سمجھتے کہ شاید ان کے ظاف یہ کوئی سازش کررہے ہیں، یا مسلمانوں کے کسی لشکر پر دشمن نے حملہ کرکے انہیں نقصان پہنچایا ہے، جس کی خبر ان کے پاس پہنچا گئی ہے۔ مسلمان ان چیزوں سے خوف زدہ ہوجاتے۔ چنانچہ نبی منگوشیا نے اس طرح سرگوشیاں کرنے سے منع فرمادیا۔ لیکن پچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے پھر یہ خدموم سلملہ شروع کردیا۔ آیت میں ان کے ای کردار کو بیان کیا جا رہا ہے۔

۳. یعنی ان کی سرگوشیاں نیکی اور تقویٰ کی باتوں میں نہیں ہوتیں، بلکہ گناہ، زیادتی اور معصیت رسول سَکَالْیَا کِم بنی ہوتی ہیں مثلاً کسی کی غیبت، الزام تراشی، بے ہودہ گوئی، ایک دوسرے کو رسول مَثَلِّاتُیْا کی نافرمانی پر اکسانا وغیرہ۔

٣٠. ليخى الله نے تو سلام كا طريقه يه بتلايا كه تم السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، كهو ليكن يه يهودى نبى سَّلَالَيْكُمْ كَا فدمت ميں حاضر ہوتے تو اس كے بجائے كہتے السَّامُ عَلَيْكُمْ يا عَلَيْكَ (تم پر موت وارد ہو) اس ليے رسول الله سَّلَالَيُّمْ ان كے جواب ميں صرف يه فرمايا كرتے تھے۔ وَعَلَيْكُمْ يا وَعَلَيْكَ (اور تم پر بى ہو) اور مسلمانوں كو بحى آپ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ يا وَعَلَيْكَ (اور تم پر بى ہو) اور مسلمانوں كو بحى آپ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ يا وَعَلَيْكَ (اور تم پر بى ہو) اور مسلمانوں كو بحى آپ سَلَّ اللهِ تَعْمِين سلام كرے تو تم جواب ميں (عَلَيْكَ) كہا كرو ليخى عَلَيْكَ مَا قُلْتَ (تو نے جو تاكيد فرمائى كه جب كوئى الله كتاب تمهيں سلام كرے تو تم جواب ميں (عَلَيْكَ) كہا كرو ليخى عَلَيْكَ مَا قُلْتَ (تو نے جو كہا ہے، وہ تجھ پر بى وارد ہو)۔ (صحيح البخاري ومسلم، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا).

۵. تعنی وه آپس میں یا اپنے دلوں میں کہتے کہ اگر یہ سچانبی ہوتا تو اللہ تعالی یقیناً ہماری اس فتیج حرکت پر ہماری گرفت ضرور فرماتا۔

٢. الله نے فرمایا كه اگر الله نے اپنی مشیت اور حكمت بالغه كے تحت دنیا میں ان كی فوری گرفت نہیں فرمائی تو كيا وہ

يَّاكِيُّهُا الَّذِيْنَ المَنْوَالِذَا تَنَاجَيْتُهُ فَلاَتَتَنَاجُوُا بِالْإِنْهُوَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوُا بِالْهِرِّوَالتَّقُوٰى وَاتَّقُواللهَ الَّذِقِّ الْيُعَثِّرُونَ©

إِنَّمَاالَّتَمُوْى مِنَ الشَّيْطِنِ لِيَحُوُنَ الَّذِيْنَ الْمُنُوَّا وَكَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيُّعًا إِلَّا بِإِذُنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَكَيْسَ كِثَالِ اللهِ وَمُنُونَ

يَّايَّهُا الَّذِيُنَ الْمُنْوَّالِذَا قِيْلَ لَكُوْتَفَسَّعُوْلِقِ الْمَجْلِسِ فَافْسَعُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُوْ وَلِذَا قِيْلَ

9. اے ایمان والو! تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم (وزیادتی) اور نافرمانی پیغیبر کی نہ ہوں، () بلکہ نیکی اور پر ہیز گاری کی باتوں پر سرگوشی کرو () اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤگے۔
 1. یقیناً (بری) سرگوشیاں، بس شیطانی کام ہے تاکہ ایمان والوں کو رنج پہنچے () گو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاسکتا۔ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ ()

اا. اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کردو(۵) اللہ تمہیں

آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی فی جائیں گے؟ نہیں یقیناً نہیں۔ جہنم ان کی منتظر ہے جس میں وہ واخل ہوں گے۔

ا. جس طرح یہود اور منافقین کا شیوہ ہے۔ یہ گویا اہل ایمان کوتربیت اور کردار سازی کے لیے کہا جارہا ہے۔ کہ اگر تم
اینے دعوائے ایمان میں سچے ہوتو تمہاری سرگوشیاں یہود اور اہل نفاق کی طرح اٹم وعدوان پر نہیں ہونی چاہئیں۔

ایعنی جس میں خیر ہی خیر ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول مُنافِینِ کی اطاعت پر مبنی ہو۔ کیونکہ یہی نیکی اور تقویٰ ہے۔

اللہ یعنی اٹم وعدوان اور معصیت رسول مُنافِینِ پر مبنی سرگوشیاں یہ شیطانی کام ہیں، کیونکہ شیطان ہی ان پر آمادہ کرتا ہے،

تاکہ وہ اس کے ذریعے سے مومنوں کو غم وحزن میں مبتلا کرے۔

۱۹. لیکن یہ سرگوشیاں اور شیطانی حرکتیں، مومنوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں اِلّا یہ کہ اللہ کی مشیت ہو اس لیے تم اپنے دشمنوں کی ان او کچی حرکتوں سے پریشان نہ ہوا کرو۔ بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس لیے کہ تمام معاملات کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہو اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، نہ کہ یہود اور منافقین، جو تمہیں تباہ وبرباد کرنا چاہتے ہیں۔ سرگوش کے سلسلے میں ہی مسلمانوں کو ایک اخلاقی ہدایت یہ دی گئ ہے کہ جب تم تین آدمی اکٹھے ہو، تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر دو آدمی آدمی آبی میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ طریقہ اس ایک آدمی کو غم میں ڈال دے گا۔ (صحیح البخاری، کتاب الاستئذان، باب إذا کانوا آکٹر من ثلاثة فلا باس بالمسارة والمناجاة، وصحیح مسلم کتاب السلام، باب تحریم مناجاة الاثنین دون الثالث بغیر رضاه) البتہ اس کی رضامندی اور اجازت سے ایسا کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اس صورت میں دو آدمیوں کا سرگوشی کرنا، کی کے لیے البتہ اس کی رضامندی اور اجازت سے ایسا کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اس صورت میں دو آدمیوں کا سرگوشی کرنا، کی کے لیے تشویش کا عاش نہیں ہوگا۔

۵. اس میں مسلمانوں کو مجلس کے آواب بتلائے جارہے ہیں۔ مجلس کا لفظ عام ہے، جو ہر اس مجلس کو شامل ہے، جس میں مسلمان خیر اور اجر کے حصول کے لیے جمع ہوں، وعظ ونقیحت کی مجلس ہو یا جمعہ کی مجلس ہو۔ (تفسیر القرطبي) "کھل کر بیٹھو" کا مطلب ہے کہ مجلس کا دائرہ وسیع رکھو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ رہے۔ دائرہ قنگ مت

انْتُرُوْافَانْشُرُوْايَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَثْوُا مِنْكُمُّ وَالَّذِيْنَ الْوَتُوا الْعِلْمَدَنَطِيَّ وَاللهُ بِمَاتَحُلُوْنَ خِيْرُهُ

ێۘٳؽؙۿٵڷڬؚؽڹٵۿٮؙٛۅٞٳۮٵٮٚڮؿؿؙٷڶڗڛؙٷڵڡؘڡٙؾؚٮؙڡؙٷ ڹؠؙؿؽػؽڿؘٷڸڴۅ۫ڝػۊۜڐڎڶڬڂؿؙڗ۠ڰڴۄؙۅٵڟۿڗ ڣٵ۫ؽڰۏؾؘۼۮٷٳڣٵؾؘٳڟۼڂؘۿؙۏۯڗٛڿڎؖ۞

کشادگی دے گا، (() اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہوجاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہوجاؤ (() اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درج بلند کردے گا، (() اور اللہ تعالیٰ (ہر اس کام سے) جو تم کررہے ہو (خوب) خبر دار ہے۔

11. اے ایمان والو! جب تم رسول مَنَّ اللَّهُ ہُمَّ ہے سر گوشی کرنا چاہو تو اپنی سر گوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو<sup>(n)</sup> یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے، (۱۵) ہاں اگر نہ پاؤ تو بیشک اللہ تعالیٰ بخشے والا مہربان ہے۔

ر کھو کہ بعد میں آنے والے کو کھڑا رہنا پڑے یا کسی بیٹے ہوئے کو اٹھاکر اس کی جگہ وہ بیٹے کہ یہ دونوں باتیں ناشائشتہ بیں۔ چنانچہ نبی طَافِیْتِرِم نے بھی فرمایا (کوئی شخص، کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھاکر خود نہ بیٹے، اس لیے مجلس کے دائرے کو فراخ اور و سیع کرلو)۔ (صحیح البخاري، کتاب الجمعة، باب لا یقیم الرجل آخاہ یوم الجمعة ویقعد في مکانه. وصحیح مسلم، کتاب السلام، باب تحریم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إلیه)

ا. یعنی اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں وسعت و فراخی عطا فرمائے گا یا جہاں بھی تم وسعت و فراخی کے طالب ہوگے، مثلاً مکان میں، رزق میں، قبر میں۔ ہر جگہ تہہیں فراخی عطا فرمائے گا۔

۲. لیعنی جہاد کے لیے، نماز کے لیے یاکسی بھی عمل خیر کے لیے۔ یا مطلب ہے کہ جب مجلس سے اٹھ کر جانے کو کہا جائے، تو فوراً چلے جاؤ۔ مسلمانوں کو یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ صحابہ کرام ڈی الٹی آئی نی مگاٹی آئی کی مجلس سے اٹھ کر جانا لیند نہیں کرتے تھے لیکن اس طرح بعض دفعہ ان لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی جو نبی مگاٹی آئی سے خلوت میں کوئی گفتگو کرنا چاہتے تھے۔
 چاہتے تھے۔

س. لیعنی اہل ایمان کے درج، غیر اہل ایمان پر اور اہل علم کے درج اہل ایمان پر بلند فرمائے گا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ علوم دین سے واقفیت مزید رفع درجات کا باعث ہے۔

٧٠. ہر مسلمان نبی مَنَافَیْقِا سے مناجات اور خلوت میں گفتگو کرنے کی خواہش رکھتا تھا، جس سے نبی مَنَافِیْقِا کو خاصی تکلیف ہوتی۔ بعض کہتے ہیں کہ منافقین یوں ہی بلا وجہ نبی مَنَافِیْقِا سے مناجات میں مصروف رہتے تھے، جس سے مسلمان تکلیف محسوس کرتے تھے، اس لیے اللہ نے یہ حکم نازل فرمادیا، تاکہ آپ مَنَافِیْقِا سے گفتگو کرنے کے رجحان عام کی حوصلہ شکنی ہو۔ ۵. بہتر اس لیے کہ صدقے سے تمہارے ہی دوسرے غریب مسلمان بھائیوں کو فائدہ ہوگا اور پاکیزہ تر اس لیے کہ یہ ایک عمل صالح اور اطاعت اللی ہے جس سے نفوس انسانی کی تطہیر ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ امر بطور اسکاب کے تھا، وجوب کے لیے نہیں۔

ٵؘۺٛڡٚڡٛٞؿؙٷۛٲؽؙؾؙڡؚۜۜ؆ڡٛۅٵؠؽؽڽؽؽؽڹڿؙۅٮڪٛؠؙ ڝػڎؾٝٷٛٳۮٞڶۄٞؾؘڡ۫ۼؙڵۅؙٳۅؾٵڹٳٮڵۿؙڡؘڲؽڴۄ۫ۏؘٲۊؿڡٟ۠ۅٛٳ الصّلوة ۅٵٮؙؙۅٳٳڒڮۅ۬ڰٙۅؘڵڟؚؿۼۅٳٳڵۿۅؘڗڛؙۅٛڶۿ ۅٳڵڰؙ؞ۼۣ۫ؽٷٛڹؠٵۼۜۿڰۏؽ۞۫

ٱڵۅ۫ڗۯٳڶؽ۩ێڔؿؙؾۘٷٞڵٷۊؙڡٞٵۼٙۻٮؚٵٮڵؗؗؗؗؗٷؘڲؽ۠ۿؚٷٛ؆ٛٲۿ۠ؗٛ ۺؚٮٚڬٷؙۅؘڵٳڝؚؽ۫ڰؙٛ؋ٞۅؘؾؿ۠ڵؚڣۏؙڹؘٷٙڸٲڷڲڹٮؚۅۿؙؠؙ ڽۼۘڵٷڗؿؖ ؿۼۘڵٷڗؿؖ

> ٳؘڡؘڬٙٲڵؿؙ*ۮڰؗٛٛڰ*ؠؘڡؘڬٲڹٵۺؘۮڽؽٲٳڹۧٞڰؙؗٛؠڛؙڷٚٚٚٙڡؘڡٵڮٵڎؙڗٳ ؽڿؠؙڵۅٛڽۛ۞

ٳؙڡٚۜؾؙڎؙۊٞٳٳؽؠٵ؆ٛؗڔٛٷۼڐٞڣڝۜڰ۠ۏٳۼڽٛڛؚؽڸٳ۩ڶڡ

اللہ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکا لئے سے ڈر گئے؟
پس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالی نے بھی تمہیں معاف فرمادیا() تو اب (بخوبی) نمازوں کو قائم رکھو زکوۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو۔() تم جو پچھ کرتے ہو اس (سب) سے اللہ (خوب) خبر دار ہے۔

۱۳ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہوچکا ہے، (۳) نہ یہ (منافق) تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں (۳) باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قشمیں کھا رہے ہیں۔(۵)

10. الله تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، (۱) شخقیق جو پچھ یہ کررہے ہیں برا کررہے ہیں۔
11. ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے (۱) اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں (۱) ان کے لیے

ا. یہ امر کو استحاباً تھا، پھر بھی مسلمانوں کے لیے شاق تھا، اس لیے اللہ تعالی نے جلد ہی اسے منسوخ فرمادیا۔

۲. لینی فرائض واحکام کی پابندی، اس صدقے کا بدل بن جائے گی، جے اللہ نے تمہاری تکلیف کے لیے معاف فرمادیا ہے۔
 ۳. جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق یہود ہیں۔ اور ان سے دو تی کرنے والے منافقین ہیں۔ یہ آیات اس وقت نازل ہو کیں، جب مدینے میں منافقین کا بھی زور تھا اور یہودیوں کی سازشیں بھی عروج پر تھیں۔ ابھی یہود کو جلا وطن نہیں کیا گیا تھا۔

۴. لیعنی یہ منافقین مسلمان ہیں اور نہ دین کے لحاظ سے یہودی ہی ہیں۔ پھر یہ کیوں یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے اور یہود کے درمیان نبی سَکَائِیْکِمُ اور اسلام کی عداوت قدر مشترک ہے۔

۵. لینی قشمیں کھاکر مسلمانوں کو باور کراتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں یا یہودیوں سے ان کے رابطے نہیں ہیں۔ ۲. لینی یہودیوں سے دوستانہ تعلق رکھنے اور جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔

2. أَيْمَانٌ، يَمِيْنٌ كى جمع ہے۔ جمعنی قشم۔ یعنی جس طرح ڈھال سے دشمن کے وار کو روک کر اپنا بحیاؤ کرلیا جاتا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے۔

٨. يعنى جهو في قسميں كھاكريہ اپنے كو مسلمان ظاہر كرتے ہيں، جس كى وجہ سے بہت سے لوگوں كو ان كے بارے ميں

ر عوا مرح والأعدا لَىٰ تُعْنِى عَنْهُمْ أَمُوالنَّهُمْ وَلِآلُوْلِادُهُمُ وَسِنَ اللهِ عَنْهُمْ أَمُوالنَّهُمُ وَلِآلُوْلِادُهُمُ وَسِنَ اللهِ عَلَى اللهِ

ن نعبى علم المواقعة ولا الولاد المورض الله المارة المارة

يَوْمَرَيْبُعَثُهُ وُلِللهُ جَمِيْعًا فَيَحَلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُوْ وَيَصْمَبُونَ أَنَّهُو عَلَى شَيْءٌ الذِي إِنَّهُ مُهُدُ الْكِذِيدُونَ ۞

اِسْتَحُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطِنُ اَلْمُنْ مُكُمُّ ذِكْرَ اللهِ \* اُولِيْكَ عِرْبُ الشَّيْطِنُ الرَّانَ عِزْبَ الشَّيْطِنِ هُوُ الْخِرُونَ ®

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَاِّدُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولِيْكَ فِي

رسوا کرنے والا عذاب ہے۔

1. ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی۔ یہ تو جہنمی ہیں ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔

1. جس دن الله تعالی ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں (الله تعالی) کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے (ا) اور سمجھیں گے سامنے بھی کسی (ولیل) پر ہیں، (ا) یقین مانو کہ بیشک وہی جھوٹے ہیں۔

19. ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کرلیا ہے، " اور انہیں اللہ کا ذکر بھلادیا ہے (") یہ شیطانی لشکر ہے۔ کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ (۵)

۲۰. بینک الله تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ

حقیقت واقعیر کا علم نہیں ہوتا اور وہ ان کے غر"ے میں آکر قبول اسلام سے محروم رہتے ہیں۔ اور یول یہ لوگول کو اللہ کے رائے سے روکنے کا جرم بھی کرتے ہیں۔

ا. لیعنی ان کی بدیختی اور سنگ دلی کی انتہا ہے کہ قیامت کے دن، جہاں کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، وہاں بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے کی شوخ چشمانہ جمارت کریں گے۔

۲. لینی جس طرح دنیا میں وہ وقتی طور پر جھوٹی قسمیں کھاکر کچھ فائدے اٹھالیتے تھے، وہاں بھی سمجھیں گے کہ یہ جھوٹی قسمیں ان کے لیے مفید رہیں گی۔

۳. اسْتَحْوَذَ کے معنی ہیں گیرلیا، احاطہ کرلیا، جمع کرلیا، اس لیے اس کا ترجمہ غلبہ حاصل کرلیا، کیا جاتا ہے کہ غلبے میں یہ سارے مفہوم آجاتے ہیں۔

مم. لیعنی اس نے جن چیزوں کے کرنے کا تھم دیا ہے، ان سے شیطان نے ان کو غافل کردیا ہے اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے، ان کا وہ ان سے ارتکاب کرواتا ہے، انہیں خوب صورت و کھلاکر، یا مخالطوں میں ڈال کر یا تمناؤں اور آرزووں میں مبتلا کر کے۔

۵. لینی مکمل خیارہ انہی کے جصے میں آئے گا۔ گویا دوسرے ان کی بہ نسبت خیارے میں ہی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے جنت کا سودا گراہی لے کر کرلیا، اللہ پر جھوٹ بولا اور دنیا وآخرت میں جھوٹی قسمیں کھاتے رہے۔

الأذلان ١

كَتَبَاللهُ لَاغْلِينَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قُويٌّ عَنِيْزُ وَ

لَاتَحَكُ قُومًا ثُومِنُونَ بِاللهِ وَالْبُومِ الْأَخِورُ يُوَادُّونَ مَنْ حَادًاللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓۤ الْأَءَهُمُ ٓ الْ أَيْنَا ءَهُ مُ أَوَا خُوانَهُ وَافْعُوانَهُ وَعَشِيْرَتُهُمُ أُولِيكَ كَتَبِ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِنْمَانَ وَأَتِّكُمُمُ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُبْخِلُهُمُ جُنَّتٍ تَجُويُ مِنْ تَعُتِمُ الْأَنْفُرُ خِلِدِينَ فِيهَا أَضِيَ اللهُ

مخالفت کرتے ہیں(۱) وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔(۲)

11. الله تعالیٰ لکھ چکا ہے<sup>(۳)</sup> کہ بیشک میں اور میرے پیغیبر غالب رہیں گے۔ یقدناً اللہ تعالی زور آور اور غالب

۲۲. الله تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والول کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے (۵) گو وہ ان کے باب یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ (قبلے) کے (عزیز) ہی کیوں نہ ہوں۔(۱) یہی لوگ ہیں جن کے

ا. مُحَادَّةُ، اليي شريد مخالفت، عناد اور جھگڑے کو کہتے ہیں کہ فریقین کا باہم ملنا نہایت مشکل ہو، گویا دونوں دو کناروں (حد) یر بین جو ایک دوسرے کے مخالف بیں۔ اس سے یہ ممانعت کے مفہوم میں بھی استعال ہوتا ہے۔ اور اسی لیے دربان اور پہرے دار کو بھی حداد کہا جاتا ہے۔ (فتح القدير)

۲. کیغی جس طرح گزشتہ امتوں میں سے اللہ اور رسول مُنگینی علیہ کے مخالفوں کو ذلیل اور تیاہ کیا گیا، ان کا شار بھی انہیں الل ذلت میں ہوگا اور ان کے حصے میں بھی دنیا وآخرت کی ذلت ورسوائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔

سع. یعنی تقدیراور لوح محفوظ میں، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی۔ یہ مضمون سورہ مؤمن: ۵۱-۵۲ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ مم. جب یہ بات لکھنے والا، سب پر غالب اور نہایت زورآ ور ہے، تو پھر اور کون ہے جو اس فیصلے میں تبریلی کر سکے؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ فیصلہ قدر محکم اور امر مبرم ہے۔

۵. اس آیت میں اللہ تعالی نے وضاحت فرمائی کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں کامل ہوتے ہیں، وہ اللہ اور ر سول مَنْ لَيْنِيْمُ کے دشمنوں سے محبت اور تعلق خاطر نہیں رکھتے۔ گویا ایمان اور الله ورسول مَنْ لَیْنِیْمُ کے دشمنوں کی محبت ونفرت ایک دل میں جمع نہیں ہوسکتے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے، مثلاً سورہُ آل عمران: ۲۸، سورهٔ توبه: ۲۴ وغیره-

۲. اس کیے ان کا ایمان ان کو ان کی محبت سے رو کتا ہے اور ایمان کی رعایت، ابوت، بنوت، افوت اور خاندان وبرادری کی محبت ورعایت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام فٹی کنٹٹ نے عملاً ایسا کرکے و کھایا۔ ایک مسلمان صحافی نے اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی اور اپنے بچا، مامول اور دیگر رشتے داروں کو قتل کرنے سے گریز نہیں کما، اگر وہ کفر کی حمایت میں کافروں کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل ہوتے۔ سیرو تواریخ کی کتابوں میں یہ مثالیں درج ہیں۔ اس

### عَثْمُ وَرَضُوْ اعَنْهُ أُولِيكَ حِزُبُ اللهُ ٱلْأَلْنَ حِزْبَ اللهِ هُوُ الْمُفُلِحُونَ اللهِ

دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے ('' اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے ('') اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے پنچے نہریں بہہ رہی ہیں جہاں یہ بہیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں ('') یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو بیشک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ ('')

ضمن میں جنگ بدر کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے، جب اسران بدر کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑدیا جائے یا قتل کر دیا جائے، تو حضرت عمر رہائیڈ نے مشورہ دیا تھا کہ ان کافر قیدیوں میں سے ہر قیدی کو اس کے رشتے دار کے سپر دکردیا جائے جے وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ اور اللہ تعالی کو حضرت عمر رہائیڈ کا یہی مشہورہ پہند آیا تھا۔ (تفصل کے لیے دیکھے سورة الانفال: ۲۷ کا مائیہ).

۲. روح سے مراد اپنی نفرت خاص، یا نور ایمان ہے جو انہیں ان کی مذکورہ خوبی کی وجہ سے حاصل ہوا۔

سور ایعنی جب یہ اولین مسلمان، صحابۂ کرام فری اللہ ایمان کی بنیاد پر اپنے عزیز واقارب سے ناراض ہوگئے، حتی کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل تک کرنے میں تامل نہیں کیا تو اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو اپنی رضامندی سے نوازدیا۔ اور ان پر اس طرح اپنے انعامات کی بارش فرمائی کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہوگئے۔ اس لیے آیت میں بیان کردہ اعزاز "رضی اللہ عنہم ورضواعنہ" اگرچہ خاص صحابہ کرام فری اللہ سے راضی ہوگئے۔ اس لیے آیت میں بیان کردہ اعزاز "رضی مصداق اتم ہیں۔ ای لیے اس کے لغوی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے نہ کورہ صفات سے متصف ہر مسلمان رضی اللہ عنہ مصداق اتم ہیں۔ ای لیے اس کے لغوی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے نہ کورہ صفات سے متصف ہر مسلمان رضی اللہ عنہ کا مستحق بن سکتا ہے۔ لیکن اہل سنت نے ان کے مفہوم لغوی سے ہٹ کر، ان کو صحابۂ کرام فری اللہ اس میں اللہ عنہم صحابہ کے طور پر) کی اور کے لیے بولنا کہ اللہ سنت نے ان کے مفہوم لغوی سے ہٹ کر، ان کو صحابۂ کرام فری اللہ اس پر رحم فرمائے) کا اطلاق کی اور کے لیے بولنا کہ اضابہ فروں پر ہو سکتا ہے۔ یہ گویا شعار ہیں۔ رضی اللہ عنہم صحابہ کے لیے اور علیہم الصلاة والسلام اندیاء علیہ اللہ کی رحمت اس پر ہو، یا اللہ اس پر رحم فرمائے) کا اطلاق اندیاء کی مفہوم کی رو سے زندہ اور مردہ دونوں پر ہو سکتا ہے۔ یہ کونکہ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس کے ضرورت مند زندہ اور مردہ دونوں ہی ہیں۔ لیکن ان کا استعال مردوں کے لیے خاص ہوچکا ہے۔ اس لیے اسے زندہ کے لیے استعال نہیں کیا جاتا۔ مردہ دونوں بی ہیں۔ لیکن ان کا استعال مردوں کے لیے خاص ہوچکا ہے۔ اس لیے اسے زندہ کے لیے استعال نہیں کیا جاتا۔ ہیں، جیسا کہ واقعی وہ آخرت میں محروم ہوں گے۔

ا. لینی راسخ اور مضبوط کر دیا ہے۔

#### سورۂ حشر مدنی ہے اور اس میں چو بیس آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

ا. آسانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہ غالب باحکمت ہے۔

۲. وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافرول کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا، (۱) تمہارا گمان (بھی) نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ خود (بھی) سمجھ رہے سے کہ ان کے (سکین) قلع انہیں اللہ (کے عذاب) سے بچالیں گے (۱) کی سان پر اللہ (کا عذاب) الیی جگہ سے بچالیں گے (ان کے دلول سے آپڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا (۱) اور ان کے دلول

# ٩

#### بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

سَبَّحَرِيلهِ مَا فِي التَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيثُونَ

ۿۅؙۘۘۘڷڐڹؽٙٲڂٛڗؘٵڷڹؽؽػڡٚۯؙۉٳڡڹٲۿڸٲڵؠڮ؈ڹ ۮۭؽٳۮؚۿؙڔؙڵٷۧڸٲڂؿؙڔٛۧڡٵڟؘٮؘٛؿ۫ڠؙٲڽٞڲؙۘۯؙۼۅؙٳػڟؾ۠۠ۏٛٙٲ ٲػٞؠٛ؆ڹۼؠؙؙؙٞۻؙڂڡؙٷؠؙؙؙٛۻ۫؈ٙٵڵڮٷػٲۻؙؙؙڟڮۿڡؚڽ ڂؽ۠ڣٛڬۄؙڲۺؠڣۊٵۅؘۊڬؘڡؘۯؿٷڟؙۏڽۿؚۿٵڵڗ۠ڠڹ ؽۼؙڔؙٷڹؠؙٷؚؾۿۿۅؠٲؽڔؠ۫ڞۭٷڷؽڽؽٲڵٷؙٞڡۣڹؽڹۜ ڣٵٚۼ۫ؾڔؙۉٳؽٲۏڽٳٲڒؠڞٳ؈

کہ یہ سورت یہود کے ایک قبیلے بنونضیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اسے سورۃ النضیر بھی کہتے ہیں۔ (صحیح البخاری تفسیر سورۃ الحشر)

ا. مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے، بنونفیر، بنوقریظہ اور بنوقینقاع۔ بجرت مدینہ کے بعد نبی منابھیا کے ان سے معاہدہ بھی کیا لیکن یہ لوگ درپردہ سازشیں کرتے رہے اور کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف راابطہ رکھا، حتی کہ ایک موقعہ پر جب کہ آپ منابھی ان کے پاس گئے ہوئے تھے، بنونفیر نے رسول اللہ منابھی پر اوپر سے ایک بھاری پھر بھینک کر آپ منابھی کو ارڈالنے کی سازش تیار کی، جس کی وحی کے ذریعے سے آپ منابھی کو بروقت اطلاع کردی گئی، اور آپ منابھی کی ارڈالنے کی سازش تیار کی، جس کی وحی کے ذریعے سے آپ منابھی کو بروقت اطلاع کردی گئی، اور آپ منابھی کی اور بی منابھی کو بروقت اطلاع کردی گئی، اور آپ منابھی کے اس سے واپس تغریف کے آئے۔ ان کی اس عبدشکنی کی وجہ سے رسول اللہ منابھی کے ان پر اشکر کشی کی، یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہے، بالآخر انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلاوطنی پر آمادگی کا اظہار کیا، جے رسول اللہ منابھی نے آبول فرمالیا۔ اسے اول حشر (پہلی بار اجتماع) سے اس لیے تعمیر کیا کہ یہ ان کی پہلی جلاوطنی تھی، جو مدینے سے ہوئی، یہاں سے یہ خیبر میں جاکر مقیم ہوگئے، وہاں سے حضرت عمر ڈوالٹیڈ نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ جلاوطن کیا اور شام کی طرف دھلیل دیا، جہاں کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کا آخری حشر ہوگا۔

۲. اس کیے کہ انہوں نے نہایت مضبوط قلع تعمیر کرر کھے تھے جس پر انہیں گھمنڈ تھا اور مسلمان بھی سبھتے تھے کہ اتن آسانی سے یہ قلعے فتح نہیں ہو سکیں گے۔

سل. اور وہ یہی تھا کہ رسول اللہ سکا لیکھائے نے ان کا محاصرہ کرلیا تھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔

میں اللہ نے رعب ڈال دیا<sup>()</sup> وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے<sup>()</sup> اور مسلمانوں کے ہاتھوں (برباد کروا رہے تھے)<sup>())</sup> پس اے آئھوں والو! عبرت حاصل کرو۔<sup>())</sup> بس اور اگر اللہ تعالی نے ان پر جلاوطنی کو مقدر نہ کردیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا،<sup>(۵)</sup> اور آخرت میں (تو) ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ میں (تو) ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ رسول کی مخالفت کی اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو

وَلُوْلَآانَ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ مُ الْجُلَآةُ لَعَدَّبَهُمُ فِي الدُّنْيَا وُلَهُمْ فِي الْاِحْرَةِ عَذَابُ النَّارِ۞

ذلك بِأَنَّهُمُ شَأَقُوا اللهَ وَرَسُولُهُ وَمَنُ يُشَاّقُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيْنُ الْمِقَابِ۞

ا. اس رعب کی وجہ سے ہی انہوں نے جلاوطنی پر آمادگی کا اظہار کیا، ورنہ عبد اللہ بن ابی (رکمیں المنافقین) اور دیگر لوگوں نے انہیں پیغامات بھیج تھے کہ تم مسلمانوں کے سامنے جھکنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم منگاتی کی مسافت پر آپ منگاتی کی مسافت کے باوجود انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صرف سخت دہشت اور گھراہٹ ان پر طاری ہوگئی۔ اور تمام تر اسباب ووسائل کے باوجود انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صرف یہ شرط مسلمانوں سے منوائی کہ جتنا سامان وہ لاد کرلے جاسکتے ہیں انہیں لے جانے کی اجازت ہو، چنانچہ اس اجازت کی وجہ سے انہوں نے انہیں اینے ساتھ لے جائیں۔

۲. لیعنی جب انہیں یقین ہوگیا کہ اب جلاوطنی ناگزیر ہے تو انہوں نے دوران محاصرہ اندر سے اپنے گھروں کو برباد کرنا شروع کردیا تاکہ وہ مسلمانوں کے بھی کام کے نہ رہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ سامان لے جانے کی اجازت سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اپنے اپنے اونٹوں پر جتنا سامان لاد کرلے جاسکتے تھے، اپنے گھر ادھیڑ ادھیڑ کر وہ سامان انہوں نے اونٹوں پر رکھ لیا۔

۳. باہر سے مسلمان ان کے گھروں کو برباد کرتے رہے تاکہ ان پر گرفت آسان ہوجائے یا یہ مطلب ہے کہ ان کے ادھیڑے ہوئے گھروں سے بقیر سامان فکالنے اور حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو مزید تخریب سے کام لینا پڑا۔

مم. کہ کس طرح اللہ نے ان کے ولوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالا۔ درآل حالیکہ وہ ایک نہایت طاقت ور اور باوسائل قبیلہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت عمل ختم ہوگئی اور اللہ نے اپنے مؤاخذے کے شیخے میں کنے کا فیصلہ کرلیا تو پھر ان کی اپنی طاقت اور وسائل ان کے کام آئے نہ دیگر اعوان وانصار ان کی پچھ مدد کرسکے۔

۵. لیعنی اللہ کی تقدیر میں پہلے ہے ہی اس طرح ان کی جلاوطنی لکھی ہوئی نہ ہوتی تو ان کو دنیا میں ہی سخت عذاب سے دوچار کردیا جاتا، جیسا کہ بعد میں ان کے بھائی یہود کے ایک دوسرے قبیلے (بنوقریظہ) کو ایسے ہی عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ ان کے جوان مردوں کو قتل کردیا گیا، دوسروں کو قیدی بنالیا گیا اور ان کا مال مسلمانوں کے لیے فنیمت بنادیا گیا۔

مَاقَطَعْتُوُمِّنُ لِيُنَةٍ اَوْتَرَكْتُوُهُافَافَاَمَةً عَلَى اُصُوْلِهَا فِبَادُنُنِ اللهِ وَلِيُخْزِى الْفُسِقِيْنَ۞

وَمَا اَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفُتُو عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلارِكَابٍ وَ للرِكَ الله يُسَرِّطُ رُسُلُهُ عَلْ مَنْ يَشِنَا وْ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَقْ قَدِيرُ رُ

مَّااَفَآءَ اللهُ عَلَى سَوُولِهِ مِنَ اَهُلِ الْقُرْى فَللهِ وَلِدَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبِي وَالْيَكُى وَالْسَليكِينِ وَابْنِ السَّيْسُ لِ كَلَّ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْوَفِينَاءَ مِنْكُونَوَ السَّيْسُ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْوَفِينَاءَ فَانْتَهُوْ السَّفُوا اللَّهُ السَّالِ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَالِ وَ

الله تعالی بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔

8. تم نے تھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم
نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا۔ یہ سب الله تعالیٰ کے فرمان سے تھا اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے۔
(۱)

اور ان کا جو مال الله تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ
 اگایا ہے جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ بلکہ الله تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب
 کردیتا ہے، (۱) اور الله تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

ک. بستیوں والوں کا جو (مال) اللہ تعالیٰ تمہار ہے لڑے بھڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت والوں کا اور تیبیوں کا مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ اور

1. لِيُنَةٍ، مَجُور كى ايك قتم ہے، جيسے عجوہ، برنی وغيرہ مجبوروں كی قتميں ہیں۔ يا عام مجبور كا درخت مراد ہے۔ دوران محاصرہ نبی سَلَّ اللّٰهِ اَلَٰ كَادَى، كِهُ كا دُ دُاكِ اور كِهُ محاصرہ نبی سَلَّ اللّٰهِ اَلَٰ كَادَى، كِهُ كا دُ دُاكِ اور كِهُ محاصرہ نبی سَلَّ اللّٰهُ عَلَى كَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى كَ اللّٰ عَلَى كَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى كَ اللّٰهُ عَلَى كَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى كَ اللّٰهُ عَلَى كَ اللّٰهُ عَلَى كَ اللّٰهُ عَلَى كَ اللّٰهُ عَلَى كَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى كَاللّٰهُ عَلَى كَاللّٰهُ عَلَى كَاللّٰهُ عَلَى كَاللّٰهُ عَلَى كَاللّ

7. بنونسیر کا یہ علاقہ، جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا، مدینے سے تین چار میل کے فاصلے پر تھا، یعنی مسلمانوں کو اس کے لیے لمبا سفر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یعنی اس میں مسلمانوں کو اونٹ اور گھوڑے دوڑانے نہیں پڑے۔ اس طرح لڑنے کی بھی نوبت نہیں آئی اور صلح کے ذریعے سے یہ علاقہ فتح ہوگیا، یعنی اللہ نے اپنے رسول مَالَّیْتِیْم کو بغیر لڑے ان پر غالب فرمادیا۔ اس لیے یہاں سے حاصل ہونے والے مال کو فَیْ قرار دیا گیا، جس کا حکم غنیمت سے مختلف ہے۔ گویا وہ مال فَیْ عُنہ ہے، جو دھمن بغیر لڑے چھوڑ کر بھاگ جائے یا صلح کے ذریعے سے حاصل ہو۔ اور جو مال با قاعدہ لڑائی اور غلبہ حاصل کرنے کے بعد ملے، وہ غنیمت ہے۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُعْجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوْا مِنُ دِيَالِهِمُ وَامْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلَامِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَشْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ أُولِيْكَ هُوُالصَّدِ قُونَ<sup>©</sup>

وَالَّذِيْنِ َنَبَوَّءُواللَّا ارَوَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ فِيهُوْنَ مَنْ هَاجَرَالِيُهُمْ وَلَايَحِدُّوْنَ فَيْصُدُوْهِمْ حَاجَةً مِّتَا الْوُتُوَاوَنْفِرْتُوْنَ عَلَى اَنْشِيمُمُ وَلَوْكَانَ بِهِرِمْ خَصَاصَةٌ تُوْمَنُ ثُوْقَ شُتَحَ نَشِيهِ فَاُولِإِلَىٰ هُمُ الْمُعْلِحُوْنَ ۞

اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔

٨. (فیء کا مال) ان مہاجر مسكينوں كے ليے ہے جو اپنے گروں سے اور اپنے مالوں سے نكال دیے گئے ہیں وہ اللہ كے فضل اور اس كى رضامندى كے طلب گار ہیں اور اللہ تعالى كى اور اس كے رسول كى مدد كرتے ہیں يہى راست باز لوگ ہیں۔

9. اور (ان کے لیے) جنہوں نے اس گھر میں (یعنی مدینہ میں) اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنالی ہے (\*)
اور اپنی طرف ججرت کرکے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے (\*) بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گوخود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو (\*)

ا. اس میں مال فَیْ کا ایک صحیح ترین مصرف بیان کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی مہاجرین کی فضیلت، ان کے اخلاص اور ان کی راست بازی کی وضاحت ہے، جس کی بعد ان کے ایمان میں شک کرنا، گویا قرآن کا انکار ہے۔

۲. ان سے انصار مدینہ مراد ہیں، جو مہاجرین کے مدینہ آنے سے قبل مدینے میں آباد شخصے اور مہاجرین کے بجرت کرکے آنے سے قبل، ایمان بھی ان کے دلوں میں قرار کپڑچکا تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مہاجرین کے ایمان لانے سے کہ مہاجرین کے ایمان لانے سے بعض میں قبلی ہے، کیونکہ ان کی اکثریت مہاجرین کے ایمان لانے کے بعد ایمان لائی ہے۔ یعنی مِنْ قبلی ہے کا مطلب مِنْ قَبْل ہِجْرَتِهمْ ہے۔ اور دَارٌ سے دَارُ الْهجْرَة لِعنی مدینہ مراد ہے۔

سل لینی مہاجرین کو اللہ کا رسول سُکالیا ہم کے دے، اس پر حمد اور انقباض محسوس نہیں کرتے، جیسے مال فیء کا اولین مستحق بھی ان کو قرار دیا گیا، لیکن انصار نے برا نہیں مانا۔

مل. یعنی اپنے مقابلے میں مہاجرین کی ضرورت کو ترجیح ویتے ہیں۔ خود بھوکا رہتے ہیں لیکن مہاجرین کو کھلاتے ہیں۔ جیسے صدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ طَلَّقَیْم کے پاس ایک مہمان آیا، لیکن آپ طَلَّقَیْم کے گھر میں کچھ نہ تھا، چنانچہ ایک انصاری اسے اپنے گھر کے گھر میں تو صرف بچوں کی خوراک ہے۔ چنانچہ ایک انصاری اے اپنے کھر میں تو صرف بچوں کی خوراک ہے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بچوں کو تو آج بھوکا سلادیں اور ہم خود بھی ایسے ہی بچھ کھائے بغیر سوجائیں گے، البتہ مہمان کو کھلاتے وقت چراغ بجادینا تاکہ اسے ہماری بابت علم نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھارہے ہیں، صبح جب وہ صحافی

(بات یہ ہے) کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب (اور بامراد) ہے۔(۱)

• اور (ان کے لیے) جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان جمائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کینہ (اور دشمنی) نہ ڈال، (اس ہمارے رب بیٹک تو شفقت ومہر بانی کرنے والا ہے۔

11. کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا؟ کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلاوطن کیے گئے

ۅؘۘٲ؆ٚۮؚؽڹۘۼٵٚٷٛڡٟؽؙڹۘڎڔۿؚۄؙڔؽڠ۠ٷڵۉؽڗؾۜڹٵڠؚۿۯڵٮٵ ۅڸۿؚٷٳڹؾٵ۩ۜۮؚؠؿؘڛۘڹڠؙٷؾٵۑڷٳؽؠٵڽۅؘڵٳۼۼؖڡؙڶ؋ٛ ڡ۠ڵٷڹۣٵڿڰڐڰڰڵڮۮؚؽؽٵڶڡڹؙۅؙٳػؾۜڹٵۧڷؚڰۮڗٷڡ۠ ڗۜڝؽٷ۠ٞ

ٱلَّهُرَّتُولِلَ الَّذِينَ اَفَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ ٱلْمِلِ الْكِتْبِ لَيِنَ اخْرِجُتُمْ

رسول الله مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَن فَدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مَنَّ اللهِ آن سے فرمایا کہ الله تعالیٰ نے تم دونوں میاں بوی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ ﴿وَنَعْ اللهُ وَمَن عَلَى الْفُسِومِ ﴾ الآية (صحيح البخاري، تفسير سورة الحشر) ان کے ایثار کی یہ بھی ایک نہایت عجیب مثال ہے کہ ایک انصاری کے پاس دو بویاں تھیں تو اس نے ایک بوی کو اس لیے طلاق دینے کی پیششش کی کہ عدت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دوسرا مہاجر بھائی نکاح کرلے۔ (صحیح البخاري، کتاب النکاح)

1. حدیث میں ہے "شح سے بچو، اس حرص نفس نے ہی پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اس نے انہیں خون ریزی پر آمادہ کیا اور انہوں نے محارم کو حلال کرلیا"۔ (صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحریم الظلم)

ڶؠؘڂ۫ۯ۠ۼۜڹؘۜمَعٚػؙۅ۫ۅٙڵڒٮؚٛ۠ڟؽۼؙۏؽڲؙۏٳؘڂٮۘٵٱبؘؠٵڵۊٳڶ ڠؙڗؾؚڶؿؙڒؙڶؽؘڡؙؙػڒٞڰؙڎ۫ۅٳڶؿؙؽۺؙۿڎؙٳٮٚۤۿؙڞؙڵڵؽ۬ڹؙۏڹ۞

> ڮڽٛٲڂٛڿؙٵڵڲۼٞٷٷڽڡؘڡؘۿؗؠؗٞ۫ٷڮؠؽ۬ٷؙۊؾڵۊٵ ڵڒؽؘڞؙڒۘۉ؆ؙؠٷڮؠؽ۫ڞڒۘۉۿؠؙٞڵؽٷڴؾٵڵۯۮؠٚٵڒ ؿؙٷڒڒؽؙؽڞڕؙۉڹ۞

ڵۯؘڹٛڎ۫ۯٲۺۜ؆۠ۯۿؙڹڐٞ؈ؙٝڞؙۮؙۏڔۿؚۄ۫ۺۜ اڵڵڗ ۮ۬ڵؚڮؠٲٮٞۿؙۄ۫ۊۜٛۅٛڞؙڒؽڣٛڡٞۿۅؙڽٙ۞

تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے اور تمہارے بارے میں ہم بھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں گے، (۱) لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جموٹے ہیں۔(۲)

11. اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد (جمی) نہ کریں گے (" اور اگر (بالفرض) مدد پر آ بھی گئے (") تو پیڈھ پھیر کر (بھاگ کھڑے) ہوں گے (۵) پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ (۲)

۱۳. (مسلمانو! یقین مانو) که تمهاری بهیت ان کے دلوں میں (<sup>(2)</sup> به نسبت الله کی بهیت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس کیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ <sup>(۸)</sup>

ا. جیسے پہلے گزرچکا ہے کہ منافقین نے بنونضیر کو یہ پیغام بھیجا تھا۔

۴. چناخچہ ان کا جھوٹ واضح ہو کر سامنے ہ آلیا کہ بنونضیر جلاوطن کردیے گئے، لیکن یہ ان کی مدد کو پہنچے نہ ان کی حمایت میں مدینہ چھوڑنے پر آمادہ ہوئے۔

۳. یہ منافقین کے گزشتہ جھوٹے وعدول ہی کی مزید تفصیل ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، بنو نضیر جلاوطن اور بنو قریظہ قتل اور اسیر کیے گئے، لیکن منافقین کسی کی مدد کو نہیں پہنچے۔

۳. یه بطور فرض بات کی جارہی ہے، ورنہ جس چیز کی نفی اللہ تعالی فرمادے، اس کا وجود کیوں کر ممکن ہے، مطلب ہے کہ اگر یہود کی مدد کرنے کا ارادہ کریں۔

۵. لینی شکست کھاکر۔

٩. مراد يہود ہيں، ليعنى جب ان كے مدد گار منافقين ہى شكست كھاكر بھاگ كھڑے ہوں گے تو يہود كس طرح منصور
 وكامياب ہول گے؟ بعض نے اس سے مراد منافقين ليے ہيں كہ وہ مدد نہيں كيے جائيں گے، بلكہ اللہ ان كو ذليل كرے گا
 اور ان كا نفاق ان كے ليے نافع نہيں ہوگا۔

2. یہود کے یا منافقین کے یا سب کے ہی دلوں میں۔

٨. ليني تمهارا يه خوف ان كے دلول ميں ان كى ناسمجھى كى وجہ سے ہے، ورنہ اگر يہ سمجھدار ہوتے تو سمجھ جاتے كه

ڵٳ۠ؿڡۜٙٳؾٮ۠ۏؙٮؙٛڴۄؙڿٙؠؽۘڠٵٳڷٳ؋۬ٷ۠ۯؽۼ۠ٛػۺؘۜڬڎٟ ٳۅٛڝؚڽٛٷۯٳٙؗۄڿؙۮڋٟڹٲ۠ڛٛۿ۠؋ٞؠؽڹۿؙۄٛۺؘڔؽؖڎٞ ٮۜڠٮڹۿۄؙڿؠؽۼٵۊؘڤ۠ڵٷؠۿؙۄٛۺٙؿٝڎڶٟڮ ڔؚؠٵؾٞۿؿؙۊ*ٷڴ*ڵٳؽۼۛڡؚڶۅٛؽ۞۠

كَمَثَلِ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِ خُونَدِيْبَاذَاقُوا وَبَالَ اَمْرِهِمُ وَلَهُمُ عَنَابٌ اَلِيُمُّ

كَمَثِلِ الشَّيُطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُنَّ فَلَمَّا كَنَمَ قَالَ إِنِّيُ بُكِئُ مِّنْكَ إِنَّ أَخَافُ اللهَ رَبَ

۱۳ یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے ہال یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہول یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے (۱) کو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ (۱) اس لیے کہ یہ ہے عقل لوگ ہیں۔ (۱)

10. ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا<sup>(۵)</sup> اور جن کے لیے المناک عذاب (تیار) ہے۔<sup>(۱)</sup>

17. شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کرچکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری

مسلمانوں کا غلبہ وتسلط، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے ڈرنا اللہ تعالیٰ سے چاہیے نہ کہ مسلمانوں سے۔ ا. یعنی یہ منافقین اور یہودی مل کر بھی کھلے میدان میں تم سے لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ البتہ قلعوں میں محصور ہوکر با دیواروں کے پیچھے حیسیہ کر تم یر وار کر سکتے ہیں، جس سے یہ واضح ہے کہ یہ نہایت بزدل ہیں اور تہاری ہیت سے

یا دیواروں کے چھچے حجھپ کر نم پر وار کرسکتے ہیں، جس سے یہ واح ہے کہ یہ نہایت بزدل ہیں اور خمہاری ہیت سے کرزاں وزمان ہیں۔

۲. لیعنی آپس میں یہ ایک دوسرے کے سخت خلاف ہیں۔ اس لیے ان میں باہم تو تکار اور چھکا فضیحتی عام ہے۔
 سع. یہ منافقین کے آپس میں دلوں کا حال ہے۔ یا یہود اور منافقین کا، یا مشرکین اور اہل کتاب کا، مطلب یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں یہ ایک نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دل ایک نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بغض وعناد سے بھرے ہوئے۔

۴. لینی یہ اختلاف اور تشتت ان کی بے عقلی کی وجہ سے ہے، اگر ان کے پاس سیحفے والی عقل ہوتی تو یہ حق کو پہوپان لیتے اور اسے اپنالیت۔

۵. اس سے بعض نے مشرکین مکہ مراد لیے ہیں، جنہیں غزوہ بنی نضیر سے کچھ عرصہ قبل جنگ بدر میں عبرت ناک شکست ہوئی تھی۔ یعنی یہ بھی مغلوبیت اور ذات میں مشرکین ہی کی طرح ہیں جن کا زمانہ قریب ہی ہے۔ بعض نے یہود کے دوسرے قبیلے بنو قبیلے بنو قبیلے کو مراد لیا ہے جنہیں بنونضیر سے قبل جلاوطن کیا جاچکا تھا، جو زمان ومکان دونوں لحاظ سے ان کے قریب شے۔ (ابن کیر)

۲. یعنی یہ وبال جو انہوں نے چکھا، یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے جو نہایت دردناک ہوگی۔

العلمين ®

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي التَّارِخَالِدَيْنِ فِيهُا \* وَذَٰلِكَ جَزِّوُ الظّٰلِمِينَ۞

> يَاكَيُّهُا الَّذِينَ الْمُنُوااتَّقُوااللهُ وَلَنَظُّوُ نَفُسٌ مَّاقَدَّ مَتُ لِغَدٍ وَاتَّعُوااللهُ لِآنَ اللهَ خَبِيُرُ رِبَا تَعْمَلُونَ۞

وَلَا تُكُوْنُوا كَالَّذِينَ نَسُوااللهَ فَانْشُهُمُ اَتُشَهُمُو اُولِيكَ هُحُوالْفُسِقُونَ ۞

ہوں، ('' میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ('')

اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ('')

ہیشہ کے لیے گئے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ ('')

الم ایکان والو! اللہ سے ڈرتے رہو ('') اور ہر خض دکیھ (بھال) لے کہ کل (قیامت) کے واسطے اس نے (اعمال کا) کیا (ذخیرہ) بھیجا ہے۔ ('') اور (ہر وقت) اللہ سے ڈرتے رہو۔ بشک اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ ('')

الم اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جنہوں نے اللہ (کے احکام) کو بھلادیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں کے احکام) کو بھلادیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کردیا، ('') اور ایسے ہی لوگ نافرمان (فاسق) ہوتے ہیں۔

ا. یہ یہود اور منافقین کی ایک اور مثال بیان فرمائی کہ منافقین نے یہودیوں کو ای طرح بے یارومددگار چھوڑدیا، جس طرح شیطان انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، پہلے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور جب انسان شیطان کے چیچے لگ کر کفر کا از تکاب کرلیتا ہے تو شیطان اس سے براءت کا اظہار کردیتا ہے۔

۴. شیطان اپنے اس قول میں سپا نہیں ہے، مقصد صرف اس کفر سے علیحدگی اور براءت ہے جو انسان شیطان کے گراہ کرنے سے کرتا ہے۔

س. یعنی خلود فی النار، جہنم کی دائمی سزا۔

م. اہل ایمان کو خطاب کرکے انہیں وعظ کیا جارہا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے، اس نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، انہیں بجالاؤ۔ جن سے روکا ہے، ان سے رک جاؤ، آیت میں یہ بطور تاکید وو مرتبہ فرمایا کیونکہ یہ تقویٰ (اللہ کاخوف) ہی انسان کو نیکی کرنے پر اور برائی سے اجتناب پر آمادہ کرتا ہے۔

۵. اے کل سے تعبیر کرکے اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ اس کا وقوع زیادہ دور نہیں، قریب ہی ہے۔

۲. چنانچہ وہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزاء دے گا، نیک کو نیکی کی جزاء، بروں کو برائیوں کا بدلد۔

ک. لیعنی اللہ نے بطور جزاء انہیں ایسا کردیا کہ وہ ایسے اعمال سے غافل ہوگئے جن میں ان کا فائدہ تھا اور جن کے ذریعے سے وہ اپنے نفول کو عذاب اللہ سے بچاسکتے تھے۔ یول انسان خدا فراموثی سے خود فراموثی تک پہنچ جاتا ہے، اس کی عقل، اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی، آگھیں اس کو حق کا راستہ نہیں دکھاتیں اور اس کے کان حق کے سننے سے بہرے ہوجاتے ہیں، ننیجنًا اس سے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جس میں اس کی اپنی تباہی وبربادی ہوتی ہے۔

لَايَسُتَوِئَ اَصْحُبُ النَّارِ وَاَصُحْبُ الْبَتَّةِ اَصْحُبُ الْجَنَّةِ هُحُوالْفَآ إِزُوْنَ۞

لُوَانْزَلْتَاهَا لَمُنَا الْقُرُانَ عَلَى جَيَلِ لَّرَايَتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلُكَ الْاَمُثَالُ نَصْرِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ

۲۰. اہل نار اور اہل جنت (باہم) برابر نہیں۔ (() جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں (اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں)

۲۱. اگر ہم اس قر آن کو کسی پہاڑ پر اتارتے (۳) تو تو دیکھتا کہ وہ خوف الٰہی سے بیت ہو کر مگرے مگڑے ہوجاتا (۵) ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور وفکر کریں۔(۵)

ا. جنہوں نے اللہ کو بھول کر یہ بات بھی بھلائے رکھی کہ اس طرح وہ خود اپنے ہی نفوں پر ظلم کررہے ہیں اور ایک دن آئے گا کہ اس کے نتیج میں ان کے یہ جسم، جن کے لیے دنیا میں وہ بڑے بڑے پاپڑ بیلتے تھے، جہنم کی آگ کا ایندھن سنیں گے۔ اور ان کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ تھے، جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی انہیں اس کی بہترین جزاء عطا فرمائے گا اور اپنی جنت میں انہیں داخل فرمائے گا، جہال ان کے آرام وراحت کے لیے ہر طرح کی نعتیں اور سہولتیں ہوں گی، یہ دونوں فریق یعنی جنتی اور جبنمی برابر مو بھی کس طرح کے ہیں؟ ایک نے اپنے انجام کو یاد رکھا اور اس کے لیے تیاری کرتا رہا، دوسرا اپنے انجام سے غافل رہا اس لیے اس کے لیے تیاری میں بھی مجرمانہ غفلت برتی۔

۲. جس طرح امتحان کی تیاری کرنے والا کامیاب اور دوسرا ناکام ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان و تقوی جنت کے حصول میں کامیاب ہوجائیں گے، کیونکہ اس کے لیے وہ دنیا میں نیک عمل کرکے تیاری کرتے رہے گویا دنیا دار العمل اور دار الامتحان ہے، جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اور اس نے انجام سے بے خبر ہو کر زندگی نہیں گزاری، وہ کامیاب ہوگا اور جو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر اور انجام سے غافل، فسق و فجور میں مبتلا رہا، وہ خاسر وناکام ہوگا۔ اَللّٰهُمَّ اَجْعَلْنَا مِنَ الْفَاتَوْزِیْنَ.

س. اور پہاڑ میں فہم وادراک کی وہ صلاحیت پیدا کردیتے جو ہم نے انسان کے اندر رکھی ہے۔

ما، یعنی قرآن کریم میں ہم نے بلاغت وفصاحت، قوت واشدال اور وعظ و تذکیر کے ایسے پہلو بیان کے ہیں کہ انہیں من کر پہلا بھی، باوجود اتن سختی اور وسعت وبلندی کے، خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہوجاتا۔ یہ انسان کو سمجھایا اور ڈرایا جارہا ہے کہ بختی و فہم کی صلاحیتیں دی گئیں ہیں، لیکن اگر قرآن من کر تیرا دل کوئی اثر قبول نہیں کرتا تو تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا۔

۵. تاکہ قرآن کے مواعظ سے وہ نصیحت حاصل کریں اور زواجر کو من کر نافرمانیوں سے اجتناب کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس آیت میں نبی منافظ ہے کہ ہم نے آپ منافظ پر یہ قرآن مجمید نازل کیا جو ایسی عظمت شان کا حال ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہلا پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہوجاتا، لیکن یہ آپ منافظ پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ منافظ پائی سے اور شرک کی طاقت پہلاؤوں میں بھی کو اتنا قوی اور مضبوط کردیا کہ آپ منافظ پی ناز کو برداشت کرلیا جس کو برداشت کرنے کی طاقت پہلاؤوں میں بھی نہیں ہے۔ (فع الدین) اس کے بعد اللہ تعالی اپنی صفات بیان فرمارہا ہے جس سے مقصود توحید کا اثبات اور شرک کی تردید ہے۔

هُوَاللهُ اكْذِي لَا إِللهُ اِلَّاهُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ \*هُوَالتَّحْمُنُ التَّحِيُّمُ۞ هُوَاللهُ اكْذِي لَا إِللهُ إِلَّاهُوَ ٱلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّادُ الْمُتَكِيِّرُ سُبُحْنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ۞

هُوَاللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لُهُ الْاَسُمَاءُ الْحُسُنَّىٰ يُمَيِّمُ لَهُ مَا فِي التَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْرُ

۲۲. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھے(۱) کھلے کا جانے والا، مہر بان اور رخم کرنے والا۔

۲۳. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، گہبان، غالب زورآور، اور بڑائی والا، پاک ہے اللہ ان چیزں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔

۲۳ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشے والا، (۲) صورت بنانے والا، اس کے لیے (نہایت) اچھے نام ہیں، "ہر چیز خواہ وہ آسانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، " اور وہی غالب حکمت والا ہے۔

ا. غیب، مخلوقات کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کا نات کی ہر چیز کو جانتا ہے چاہے وہ ہمارے سامنے ہو یا ہم سے غائب ہو۔ حتیٰ کہ وہ تاریکیوں میں چلنے والی چیو نٹی کو بھی جانتا ہے۔
 ۲. کہتے ہیں کہ خَلَقَ کا مطلب ہے اپنے ارادہ ومشیت کے مطابق اندازہ کرنا اور بَرَ أَکے معنی ہیں اسے پیدا کرنا، گھڑنا، وجود میں لانا۔

M. اسائے حسیٰ کی بحث سورہُ اعراف: ۱۸۰ میں گزر چکی ہے۔

۴. زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی، جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔

۵. جس چيز کا بھی فيصله کرتا ہے، وہ حکمت سے خالی نہيں ہوتا۔

#### سورہ ممتحنہ مدنی ہے اور اس میں تیرہ آ بیتیں اور دو رکوع ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! میرے اور (خود)
اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ<sup>(۱)</sup> تم تو دوسی سے ان
کی طرف پیام سجیج ہو<sup>(۲)</sup> اور وہ اس حق کے ساتھ جو
تمہارے پاس آچکا ہے کفر کرتے ہیں، پیغیر کو اور خود
تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم
اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہو،<sup>(۳)</sup> اگر تم میری راہ میں

# سُون المنجنين

#### بِنُ \_\_\_\_ مِاللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

ؽٵؿۿٵڷڒڽڹٵڡؙٮٛٛۉٵڵڗؾۜڿ۠ڹڎ۠ۊٵۼۮۅؽۅؘڡؙڎڰؙۿؙؗؗۄؙٲۅؙڶێٵۧ ؿڷڠۅٛ۫ڽٵؽؿؿؙڔڽٳڵؠۅڎۊۅڡٙڎڬۿۯؙ؋ٳڽؠڶڿٵٙ؞ؙٛۿؙۅۣٞڹ ٳڝٞؿ۠ؿؙڿؙڿؙۏٵڵڗڛٛۅٛڶۅٳؿٵڰؙۄٲؿؿؙۏؠؙۏٳڽڶؾؗ؋ۯ؆ؽؙؙؚۿ ٳڽؙؙؙڴڹڎؙۅ۫ۻٛؿ۫ڎڿۿٲڋٳڣٛڛٙؽڵۅٲۺۼٵٙ؞ٛٛڡٛڞٵؿ ؿؙڗؖۏڹٳڶؽۿؚۿؠٳ۠ڶٮۅػۊؚؖٞٷٳؽٵۼۘڶۮڽؠٵڶڂ۫ڡؘؽٚڋؙۄۅٵۧ ٳۼۘڶڎؙڎؙٷڞۜؿڡ۫ڡڰؙۿڡؚڎڴؙۏڡؘڰڽڞؘڵڛۘٷٳۧ؞

ا. کفار کہ اور نبی مَنَّافِیْکِمْ کے درمیان حدید میں جو معاہدہ ہوا تھا، اٹل کہ نے اس کی خاف ورزی کی، اس لیے رسول اللہ مَنَّافِیْکُمْ نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا، حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رفی لُنٹیڈ ایک مہاجر بدری صحابی سخے، جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتے داری نہیں تھی، لیکن ان کے بیوی بچے مکہ میں بی شخے، انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ مَنْ اللّٰیہُ کی تیاری کی اطلاع کردوں تاکہ اس احمان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں، میں قریش مکہ کو آپ مَنْ اللّٰهُ عَنْ کی اطلاع بذریعہ وی نہی مُنْ اللّٰہ عَنْ کو کردی گئی چانچہ آپ مَنْ اللّٰهُ عَنْ کے دھزت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ جاو وی نبی مُنْ اللّٰہُ عَنْ کو کردی گئی چانچہ آپ مَنْ اللّٰہُ عنہم کو فرمایا کہ جاو کو نبی مُنْ اللّٰہُ عنہم کو فرمایا کہ جاو کو نہی مُنْ اللّٰہُ عنہم کو فرمایا کہ جاو کو نبی مُنْ اللّٰہُ عنہ کو کہ جاری ہوگی، اس کے پاس ایک رتعہ ہو، وہ لے آؤ، چانچہ وہ حضرت واللّٰہ کہ کو وہ حضرت خان پر انہوں نے ہو کہ اس نہ ہوگی، اس کے پاس ایک رقعہ کا بیکہ اس کی وجہ صرف یہ ہو جھا: اس سے یہ رقعہ لے آئے جو اس نے سر کے بالوں میں چھیا دکھا تھا، آپ مَنْ اللّٰہُ اس کی وجہ صرف یہ ہو کہ دیگر مہاجرین کے درشی کیا بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہو کہ دیگر ہو میں نے یہ سوچا کہ میں موجود ہیں جو ان کے بال بچوں کی مخاطت کرتے ہیں۔ میرا وہاں کوئی دشتے دار نہیں ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں اہل مکہ کو بچھ اطلاع کردوں تا کہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بچوں کی حفاظت کریں، آپ مَنْ گئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت قائم نہ کرے۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ الممنحنة، تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت قائم نہ کرے۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ الممنحنة، وصحیح مسلم، کتاب نضائل الصحابة)

۲. مطلب ہے نی سکی شکی شیخ کی خبریں ان تک پہنچاکر ان سے دوستانہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو؟
 ۳. جب ان کا تمہارے ساتھ اور حق کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو تمہارے لیے کیا یہ مناسب ہے کہ تم ان سے محبت اور جدردی کا رویہ اختیار کرو؟

التبييل 0

ٱؽ۫ؠۜؠؙٛمُ وَٱلْمِينَتَهُمْ بِالشَّوْءِ وَوَدُّوْالُوْتَكُفْرُوْنَ<sup>©</sup>

لَ يَ تَفْعَكُمُ الْحَامُكُمُ وَلَا أَوْلِادُكُهُ \* وَمَا لُقَامَاةِ \* يَفْصِلُ بَيْنَكُو وَاللهُ بِمَاتَعُمُلُونَ بَصِيْرً

قَدُكَانَتُلَكُمُ السُّوةُ حَسَنَةٌ فِي البَرْهِيْءَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۖ

إِنْ يَتَثَقَفُونُ لِمُ يُكُونُوالكُوْ أَعُدَاأً وَيَبُسُ طُوَ النَّكُو

کفر کرنے لگ جاؤ۔(۳) سو تههاری قرابتین، رشته داربان، اور اولاد حمهین قیامت کےون کام نہ آئیں گی، (\*) الله تعالی تمہارے ورمیان فیصله کردے گا(۵) اور جو پچھ تم کررہے ہو اسے اللہ خوب ویکھ رہا ہے۔

جہاد کے لیے اور میری رضا مندی کی طلب میں نکلتے ہو

(تو ان سے دوستیاں نہ کرو)، (۱) تم ان کے پاس محبت کا یغام پوشیدہ پوشیدہ تھیج ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے جھیایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا، تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک

٢. اگر وہ تم پر كہيں قابو پاليں تو وہ تمہارے ( كھلے) وشمن

ہوجائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان

درازی کرنے لگیں اور (ول سے) چاہنے لگیں کہ تم بھی

٧٠. (مسلمانو!) تمهارے کے حضرت ابراہیم (عَالِیُّلاً) میں اور

ا. یہ جواب شرط، جو مخدوف ہے، کا ترجمہ ہے۔

۲. یعنی میرے اور اپنے دشمنوں سے محبت کا تعلق جوڑنا اور انہیں خفیہ نامة ویبام بھیجنا، گراہی کا راستہ ہے، جو کسی مسلمان کے شابان شان نہیں۔

جائے گا۔(۲)

س. لیعنی تمہارے خلاف ان کے دلوں میں تو اس طرح بغض وعناد ہے اور تم ہو کہ ان کے ساتھ محبت کی پینگییں يرهارے ہو؟

مم. یعنی جس اولاد کے لیے تم کفار کے ساتھ محبت کا اظہار کررہے ہو، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، پھر اس کی وحد سے تم کافروں سے دوستی کرنے کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ قیامت کے دن جو چیز کام آئے گی وہ تو اللہ اور رسول مَلَاثَقِيْظِ کی اطاعت ہے، اس کا اہتمام کرو۔

۵. دوسرے معنی ہیں تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا یعنی اہل طاعت کو جنت میں اور اہل معصیت کو جہنم میں داخل کرے گا۔ بعض کہتے ہیں آپس میں جدائی کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ جیسے فرمایا ﴿ يَوْمَ يَفِيرُّالْمُورُّ مِنْ آخِيْهِ ﴾ (عدي: ٣٢) لعني شدت مول سے بھائي، بھائي سے بھاگے گا۔

إِذْ قَالُوُ الِقَوْمِهِمْ إِنَّا ثُمِّ أَقُامِنُكُمُ وَمِمَّا تَعَبُّدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كُفَّ إِنَّا بُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ الْعَدَاوَةُ وَالْبُعْضُ الْمَابِّدَ السَّمِّ الْمَوْنُو الرَاسُة وَحَدَى الْآلِكُ الَّا قُولَ إِبْرُهِي رَالَا بِيْهِ لِاَسْتَعْفِرَ نَّ لِكَ وَمَا اَعْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ شَعُّ رُتَبَنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلُنَا وَ اللّيكَ اَبْدُنَا وَ اللّهِ مِنْ شَعْلُ رُتَبَنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلُنَا وَ اللّيكَ اَبْدُنَا

ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، ''جب کہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔'' ہم تمہارے (عقائد کے) منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض وعداوت ظاہر ہوگئ '' لیکن ابراہیم (علیشا) کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی '' کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا کچھ بھی اختیار نہیں۔ اے ہمارے کے سامنے کسی چیز کا کچھ بھی اختیار نہیں۔ اے ہمارے پرورد گار! مجھی پرہم نے جروسہ کیا ہے (اور تیری ہی

ا. کفار سے عدم موالات کے مسلے کی توقیح کے لیے حضرت ابراہیم علیمیا کی مثال دی جارہی ہے، أُسْوَةٌ کے معنی ہوتے بین، ایسا نمونہ جس کی افتداء کی جائے۔

۲. لیعنی شرک کی وجہ سے جارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، اللہ کے پر شاروں کا بھلا غیر اللہ کے پجاریوں سے کیا تعلق؟
 ۱۳. لیعنی یہ علیحدگی اور بیزاری اس وقت تک رہے گی جب تک تم کفر وشرک چھوڑ کر توحید کو نہیں اپنا لو گے۔ ہاں جب تم ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤگے تو پھر یہ عداوت موالات میں اور یہ بغض محبت میں بدل جائے گا۔

٣. يه ايك استناء ہے جو في إِبْراهِيْم ميں مقدر مخدوف مضاف ہے ہے۔ لين قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في مقالات إِبْراهِيْم إِلَّا قَوْلَهُ لِأَبِيْهِ يا أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہے استناء ہے، اس ليے كه قول بحى مجملہ اسوہ ہے۔ گويا كہا جارہا ہے۔ (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ جَمِيْعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ إِلَّا قَوْلَهُ لِأَبِيْهِ) (فتح القدير) مطلب يہ ہے كه حضرت ابراہيم عَلَيْلًا كى پورى زندگى ايك قابل تقليد نمونہ ہے، البتہ ان كا اپنے باپ كے ليے مغفرت كى دعاكرنا ايك ايسا عمل ہے جس ميں ان كى پيروى نہيں كرنى چاہيے، كيونكہ ان كا يہ فعل اس وقت كا ہے جب ان كو اپنے باپ كى بابت علم نہيں تھا، چنانچ جب ان پر يہ واضح ہوگيا كہ ان كا باپ اللہ كا دشمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھى اظہار بابت علم نہيں تھا، چنانچ جب ان ہراءت کرديا، جيسا كہ سورة براءت: ۱۱۳ ميں ہے۔ (سورة براہ سورة تو ہوگيا كہ ان كا باپ اللہ كا دشمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھى اظہار براءت كرديا، جيسا كہ سورة براءت: ۱۱۳ ميں ہے۔ (سورة براہ سورة تو ہوگيا كہ ان كا باپ اللہ كا دشمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھى اظہار براءت كرديا، جيسا كہ سورة براءت: ۱۱۳ ميں ہے۔ (سورة براہ سورة تو ہوگيا كہ ان كا باپ اللہ كا دشمن ہے ان ہوں كے باب جا ہے)

۵. توکل کا مطلب ہے۔ امکانی حد تک ظاہری اسباب ووسائل اختیار کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپر دکر دیا جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ ظاہری وسائل اختیار کیے بغیر بی اللہ پر اعتاد اور توکل کا اظہار کیا جائے، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اس لیے توکل کا علیہ منابر کیا جائد اس لیے توکل کا یہ منہوم بھی غلط ہوگا۔ نبی منگالیٹیٹی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اونٹ کو باہر کھڑا کرکے اندر آگیا، آپ منگالیٹیٹی نے بوچھا تو کہا میں اونٹ اللہ کے سپر دکر آیا ہوں، آپ منگالیٹیٹی نے فرمایا، یہ توکل نہیں ہے۔ «اعقیل آگیا، آپ منگالیٹیٹی نے بوچھا تو کہا میں اونٹ اللہ کے سپر دکر آیا ہوں، آپ منگالیٹیٹی نے فرمایا، یہ توکل نہیں ہے۔ «اعقیل وَتَقَوْدَکُلُ » (پہلے اسے کسی چیز سے باندھ، پھر اللہ پر بھروسہ کر) (نرمذی) انابت کا مطلب ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔

رَّبَنَالَاتَجُعُلُنَافِئُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوْا وَاغْفِمُ لَنَارَتَبَنَا ۚ إِنَّكَ اَنْتُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْدُ۞

> ڵڡۜٙۮؙڬٵڹۘڵڬؙۄ۫ڣۿۣ؋۫ٲۺۅؖۊٞ۠ۘ۠۠۠ڝۜڹۜڎؙؖڵؚؠ؈ؙڬٲؽ ٮۜؿٟۼ۠ٳٳؠڵۿۊٳڶؽۅٙڡٳڵؿڿڒٷؠؽۜؾۜۅۧڰٙٷٙڷٵڽڶڎ ۿۅٲۼؿؙٞٳڝؚٚؽۮؙڿٞ

عَسَى اللهُ أَنَّ يَجْعَلَ بَيْنَكُو وَبَيْنِ الَّذِينَ عَادَيْتُمُ مِنْهُ وُمَّوَدَةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ عَفُورٌ رَّعِيدُ

ڵڒؽڹؙٛؠڵؽؙٳٮڵۿٸڹ۩ڵۮؽؙؽڶڎؽؙؙؙؙؾٳؿڶٷڴؙڎ۫ڧٳڵڐؽؙؽ ۅؘڵۄؙۼٛٷٛڿٛٷٞڴۄۺٞۮڽٳڒڴۄٲڽؙؾؘڔٚ۠ۏۿۿۄٷؙؙؙۛٞٚۺ۫ڡڟۄٛٙ

طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔

6. اے ہمارے رب! تو ہمیں کا فروں کی آزمائش میں نہ
ڈال(۱) اور اے ہمارے پالنے والے! ہماری خطاؤں کو بخش
دے، بیٹک تو ہی غالب، حکمت والا ہے۔

۲. یقیناً تمہارے لیے ان میں (۲) اچھا نمونہ (اور عدہ پیروی ہے خاص کر) ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، (۳) اور اگر کوئی روگردانی کرے (۳) تواللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور سزاوار حمد وثناء ہے۔

2. کیا عجب کہ عنقریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کردے۔(۵) اور اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ (بڑا) غفور رحیم ہے۔

جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی (۱) اور تمہیں جلاوطن نہیں

1. یعنی کافروں کو ہم پر غلبہ و تسلط عطانہ فرما، اس طرح وہ مسمجھیں گے کہ وہ حق پر ہیں، اور یوں ہم ان کے لیے فتنے کا باعث بن جائیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ ان کے ہاتھوں یا اپنی طرف سے ہمیں کسی سزا سے دوچار نہ کرنا، اس طرح بھی ہمارا وجود ان کے لیے فتنہ بن جائے گا، وہ کہیں گے کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو ان کو یہ تکلیف کیوں پہنچتی؟
۲. یعنی ابراہیم علیگیا کے اور ان کے ساتھی اہل ایمان میں۔ یہ تکرار تاکید کے لیے ہے۔

س. کیونکہ ایسے بی لوگ اللہ سے اور عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں، یہی لوگ حالات وواقعات سے عبرت پکڑتے اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

٨. يعنى حضرت ابراجيم عَلَيْها ك اسوك كو اپنانے سے الريز كرے۔

۵. لیعنی ان کو مسلمان کرکے تنہارا بھائی اور ساتھی بنادے، جس سے تنہارے مابین عداوت، دوستی اور محبت میں تبدیل ہوجائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، فتح مکہ کے بعد لوگ جوق در جوق مسلمان ہونا شروع ہوگئے اور ان کے مسلمان ہوتے ہی نفر تیں، محبت میں تبدیل ہوگئیں، جو مسلمانوں کے خون کے پہاسے تھے، وہ دست وبازو بن گئے۔

آ. یہ ان کافروں کے بارے میں ہدایات دی جارہی ہیں جو مسلمانوں سے محض دین اسلام کی وجہ سے بغض وعداوت نہیں رکھتے اور اس بنیاد پر مسلمانوں سے نہیں لڑتے، یہ پہلی شرط ہے۔

#### اِلَيْهِمُو إِنَّ اللهَ يُعِبُّ الْمُقْسِطِينَ

إِثَمَا يَهُمُكُولُلُهُ عَنِ اللَّذِينَ قَاتَلُوكُمُ فِي اللِّينِ وَاخْرُجُوكُمُ وَمِنْ دِيَارِكُمُ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُولُونَ تَوَكُّوهُمُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمُ فَا وُلِإِتَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ۞

يَائِهُا الَّذِينَ امْنُوَّا إِذَاجَاءَكُوْ الْمُؤْمِنْتُ مُفْجِدَتٍ فَامْتَوْنُوْهُنَّ اللهُ اَعْلَمُ بِالِيْمَانِهِنَّ قَانُ

کیا(۱) ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ (بھلے) بر تاؤکرنے سے اللہ تعالی تمہیں نہیں روکا، (۲) بلکہ اللہ تعالی تمہیں نہیں روکا، (۲) بلکہ اللہ تعالی تو الوں سے محبت کرتا ہے۔ (۳) جو شک اللہ تعالی تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیس نکالے دیے اور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں (۵) وہ (قطعاً) ظالم ہیں۔ (۵)

• ا. اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کرکے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ (۱) دراصل ان

ا. یعنی تمہارے ساتھ ایسا رویہ بھی اختیار نہیں کیا کہ تم ججرت پر مجبور ہوجاؤ۔ یہ دوسری شرط ہے۔ ایک تیسری شرط یہ ہے جو اگلی آیت سے واضح ہوتی ہے، کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دوسرے کافروں کو کسی قسم کی مدد بھی نہ پہنچائیں۔ مشورے اور رائے سے اور نہ جھیاروں وغیرہ کے ذریعے ہے۔

٣. اس میں انصاف کرنے کی ترغیب ہے حتی کہ کافروں کے ساتھ بھی۔ حدیث میں انصاف کرنے والوں کی فضیات یوں بیان ہوئی ہے ﴿إِنَّ الْمُفْسِطِیْنَ عِنْدَ اللهِ، عَلَیٰ مَنَابِرَ مِنْ نُّوْرٍ، عَنْ یَّمِیْنِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَکِلْتَا یَدَیْهِ یَمِیْنٌ. اللّٰذِیْنَ یَعْدِلُوْنَ فِیْ حُکْمِهِمْ وَأَهْلِیْهِمْ، وَمَا وَلُّوا ﴾ (صحبح مسلم، کتاب الإمارة، باب فضیلة الإمام العادل) (انصاف کرنے والے نور کے منبرول پر ہول گے جو رحمٰن کے واکمیں جانب ہول گے اور رحمٰن کے دونوں ہاتھ واکمیں ہیں، جو اپنے فیصلوں میں، اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انصاف کا اجتمام کرتے ہیں)۔

م. لیعنی ارشاد الهی اور امر ربانی سے اعراض کرتے ہوئے۔

۵. کیوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں سے محبت کی ہے جو محبت کے اہل نہیں تھے، اور یوں انہوں نے اپنے نفوں پر ظلم کیا کہ انہیں اللہ کے عذاب کے لیے بیش کر دیا۔ ووسرے مقام پر فرمایا۔ ﴿ يَالَيُهَا الّذِيْنَ اَمْتُوْ الْاَتَتَا عِنْهُ وَالنَّصْلَى اَفْلِيَا اِنَّ بَعْضُهُمُّو اللہ کے عذاب کے لیے بیش کردیا۔ ووسرے مقام پر فرمایا۔ ﴿ يَالَيْهَا الّذِيْنَ اَمْتُواْلِاَلْمِيْنِ وَمَالُهُ لَكَ مِنْهُمُ وَاللّٰهِ اِللّٰهُ لَا يَعْمُونُ الْقَالِمَ اِللّٰهُ لَا يَعْمُ وَاللّٰهُ لَا يَعْمُ لِللّٰهِ اللّٰهِ لَا يَعْمُ لِللّٰمِ اللّٰهِ لَا يَعْمُ لِللّٰمِ اللّٰهِ لَا يَعْمُ لِللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ لَا يَعْمُ لِللّٰمِ لِللّٰهِ لَا يَعْمُ لِللّٰمِ لِللّٰهُ لِللّٰمِ لِللّٰمِ لِللّٰمِ لِللّٰمُ لِللّٰمُ لِللّٰهُ لِللّٰمُ لِللّٰمُ لِللّٰمُ لِللّٰمُ لِللّٰمُ لِللّٰمُ لِللّٰمُ لِللّٰمُ لَا يَعْمُ لِللّٰمُ لِللّٰمُ لِللّٰمُ لِللّٰمُ لِلّٰمُ لِللّٰمُ لَا يَعْمُ لِللّٰمِ لَا لَهُ لِللّٰمُ لَا لِمُلْكِلًا لَا عَلَيْكُولَ لَا مُعَلِّمُ لَا لِللّٰمُ لَا لِللّٰمُ لَا لَهُ لَا لِللّٰمُ لَا لَهُ لِللّٰمُ لِللّٰمُ لِللّٰمُ لِللّٰمُ لِللّٰمُ لِللللّٰمُ لِلْلَّالْمُ لَا لِمُؤْلِمُ لَلْلِمُ لَا لِمُعْلِمُ لَا لَا لَاللّٰمُ لَا لَهُ لِللْمُؤْلِمُ لِلللّٰمُ لِللّٰمُ لِلْمُ لِلللّٰمِ لَا لَمُؤْلِمُ لَلْمُؤْلِمُ لَلْمُؤْلِمُ لِلللّٰمِ لِللْمُؤْلِمُ لِلللّ وَالْمُؤْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلللللّٰمِ للللّٰمِ لِلللللّٰمِ لِلللللّٰمِ لِللللّٰمِ لِلللللّٰمُ لِ

۲. معاہدۂ حدیدیہ میں ایک شق یہ تھی کہ مکہ سے کوئی مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا، تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔

عِلْمُتُمُوْمُنَّ مُؤْمِنْتِ فَلاَتَوْعِعُوْمُنَّ إِلَى الْكُفَّارِّ لَهُنَّ وَالْتُوهُمُّ مَّا لَلْهُ لَلْفَارِ لَاهُنَّ وَلاَجْنَا مَعَلَيْكُوْانَ تَنْكِعُوهُنَّ إِذَا الْتَيْتُنُوهُنَّ الْخُورُهُنَّ إِذَا الْتَيْتُنُوهُنَ الْمُؤْرِهُنَّ وَلاَئْمُسِكُوْ الِعِصْمِ الْكَوْافِروَ سُنْكُوا مَا اَنْفَقُتُمُ وَلَيْسَتَانُوا مَا اَنْفَقُوا الْإِلَمُ مُنْكُوا اللهِ يَعْكُوْ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيهُ حَكِيدُهُ ۞

کے ایمان کو بخوبی جانے والا تو اللہ ہی ہے لیکن اگر وہ مہمیں ایمان والیاں معلوم ہوں (۱) تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، (۲) اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کردو، (۳) ان عور تول کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں (۹) اور کافر عور تول کی ناموس اپنے قبضہ میں نہ رکھو(۵)

لیکن اس میں مرد وعورت کی صراحت نہیں تھی۔ بظاہر "کوئی" (اُحدٌ) میں دونوں ہی شامل تھے۔ چنانچہ بعد میں بعض عورتیں مکہ سے ہجرت کرکے مسلمانوں کے پاس چلی گئیں تو کفار نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، جس پر اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور یہ حکم دیا۔ امتحان لینے کا مطلب ہے اس امر کی تحقیق کرو کہ ہجرت کرکے آنے والی عورت جو ایمان کا اظہار کررہی ہے، اپنے کافر خاوند سے ناراض ہوکر یا کسی مسلمان کے عشق میں یا کسی اور غرض سے تو نہیں آئی ہے اور صرف یہاں پناہ لینے کی خاطر ایمان کا دعویٰ کررہی ہے۔

ا. یعنی تم اپنی شخقیق سے اس نتیج پر تہنچو اور تہہیں گمان غالب حاصل ہوجائے کہ یہ واقعی مومنہ ہیں۔

۲. یہ انہیں ان کے کافر خاوندوں کے پاس واپس نہ کرنے کی علت ہے کہ اب کوئی مومن عورت کسی کافر کے لیے حال نہیں۔ جیسا کہ ابتدائے اسلام میں یہ جائز تھا، چنانچہ نبی مثل فیڈی کی صاحبزادی حضرت زینب ڈیافٹیا کا ٹکاح ابو العاص بن رجع کے ساتھ ہوا تھا، جب کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ لیکن اس آیت نے آئدہ کے لیے ایسا کرنے سے منع کردیا، اسی لیے یہاں فرمایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے حال نہیں، اس لیے انہیں کافروں کے پاس مت لوٹاؤ۔ ہاں اگر شوہر بھی مسلمان ہوجائے تو پھر ان کا ٹکاح بر قرار رہ سکتا ہے۔ چاہے خاوند عورت کے بعد ہجرت کرکے آئے۔

س. لینی ان کے کافر خاوندوں نے ان کو جو مہر اداکیا ہے، وہ تم انہیں ادا کردو۔

4. یہ مسلمانوں کو کہا جارہا ہے کہ یہ عورتیں، جو ایمان کی خاطر اپنے کافر خاوندوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آگئ ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، بشر طیکہ ان کا حق مہر تم ادا کرو۔ تاہم یہ نکاح مسنون طریقے سے ہی ہوگا۔ یعنی ایک تو انقضائے عدت (استبراء رحم) کے بعد ہوگا۔ دوسرا، اس میں ولی کی اجازت اور دو عادل گواہوں کی موجود گی بھی ضروری ہے۔ البتہ عورت مدخول بہا نہیں ہے تو پھر بلا عدت فوری نکاح جائز ہے۔

۵. عِصَمَّ، عِصْمَةٌ کی جمع ہے، یہاں اس سے مراد عصمت عقد نکاح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خاوند مسلمان ہوجائے اور بیوی بدستور کافر اور مشرک رہے تو ایسی مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسے فوراً طلاق دے کر اپنے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس حکم کے بعد حضرت عرفی الله فی دو مشرک بیویوں کو اور حضرت طلحہ ابن عبیداللہ فی فی این بیوی کو طلاق دے دی۔ (ابن کئیر) البتہ اگر بیوی کتابیہ (یہودی یا عیدائی) ہو تو اسے طلاق دینا دیا میں عبیداللہ وی بیوی کی میں البتہ اگر بیوی کتابیہ (یہودی یا عیدائی) ہو تو اسے طلاق دینا دینا دینا کے دیا ہے۔ ایک میں کا بیا کہ بیوی کی کہ بیوی کو طلاق دینا دینا کے دیا ہے۔

اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو، (') مانگ لو اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو ('' وہ بھی مانگ لیس یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے در میان کررہا ہے، ('') اور اللہ تعالیٰ بڑے علم (اور) حکمت والا ہے۔

11. اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے <sup>(۱)</sup> تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کردو، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔

11. اے پینمبر (سَلَقَیْنَامُ)! جب مسلمان عورتیں آپ سے
ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی
کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا کاری نہ
کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مارڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ

وَإِنْ قَاتَكُوْشَىٰ مِّنْ اَزُواجِكُوْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَيْنُتُونَكُوْ اللَّذِينَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّشُلَ مَاْ اَنْفَقُوا ۖ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي َ اَنْتُورِهِمُؤُمِنُونَ ۞

ڲٲؽۿٵڵێؚؖؿ۠ٳۮؘڶۻؖآءؘڬٵٚؠؙٷؙؠٺؾؙؽؠٵؚڽؚۼٮؘڬٵٙٚؽٙٲڽ ؆ؽؿٞڔػؽڽٳٮڵ؈ۺؽٵۊٙڶڒڝڔ۫ۊؙؽؘۏڶڒؽڔ۫ڹؽ ۅٙڵؽؿؙؾؙٮؙٛڹؘ٥ٷڵٳۮۿؾٛۅڶڒؽٲڗؿؽؠؽۺڠ؆ؘٳڹ ؾۜؽؙڗؘڔڽؙٮ۫ڬڋٮؽؙؽٲؽڽؽڣٷؾۜۅٲڔڿؙڸؚۿؚؾ

ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ ان سے نکاح جائز ہے، اس لیے اگر وہ پہلے سے ہی بیوی کی حیثیت سے تمہارے پاس موجود ہے تو قبول اسلام کے بعداسے علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ا. یعنی ان عورتوں پر جو کفر پر برقرار رہنے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہیں۔

۲. لینی ان عورتوں پر جو مسلمان ہوکر ہجرت کر کے مدینے آگئی ہیں۔

سع ایعنی یہ عظم مذکور کہ دونوں ایک دوسرے کو حق مہر ادا کریں بلکہ مانگ کرلیں، اللہ کا عظم ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ عظم اس دور کے ساتھ ہی خاص تھا۔ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ (فغ القدر) اس کی وجہ وہ معاہدہ ہے جو اس وقت فریقین کے درمیان تھا۔ اس فقم کے معاہدے کی صورت میں آئندہ بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ بصورت دیگر نہیں۔

4. فَعَاقَبْتُمْ (پُل تَم سزا دو یا بدلہ لو) کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مسلمان ہوکر آنے والی عورتوں کے حق مہر، جو تہمیں ان کے کافر شوہروں کو ادا کرنے تھے، وہ تم ان مسلمان کو دے دو، جن کی عورتیں کافر ہونے کی وجہ سے کافروں کے پال چلی گئی ہیں۔ اور انہوں نے مسلمانوں کو مہر ادا نہیں کیا۔ (یعنی یہ بھی سزا کی ایک صورت ہے)۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم کافروں سے جہاد کرو اور جو مال غنیمت حاصل ہو، اس میں تقیم سے پہلے ان مسلمانوں کو، جن کی بویاں دار الکفر چلی گئی ہیں، ان کے خرچ کے بقدر ادا کردو۔ گویا مال غنیمت سے مسلمانوں کے نقصان کا جر (ازالہ) یہ بھی سزا ہے رابر انقابر، وائن کی بار مال غنیمت سے بھی ازالہ کی صورت نہ ہو تو بیت المال سے تعاون کیا جائے۔ (ایر انقابر)

وَلاَيْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفْوُرُّ يَحِيُدُ

يَايَّهُا اكْذِينَ المُنُوالاَتَتَوَلَّوْا قَوْمًا خَضِبَ اللهُ عَلَيْهُمُ قَدُّيَرِسُوا مِنَ الْلِخَرَةِ كَمَالِيَرِسَ الْلُقَارُ مِنْ اَصُعٰبِ الْقُبُورُ ۚ

باند همیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑلیں اور کسی نیک کام میں تیری تھم عدولی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کرلیا کریں، (۱) اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں بیٹک اللہ تعالی بخشنے اور معاف کرنے والا ہے۔

الله اليمان والواجم اس قوم سے دوستی نه رکھو جن پر الله کا غضب نازل ہو چکا ہے (۱) جو آخرت سے اس طرح مايوس ہو چکے ہيں جيسے که مردہ اہل قبر سے کافر نااميد ہيں۔ (۱)

ا. یہ بیعت اس وقت لیتے جب عورتیں ہجرت کرکے آتیں، جیسا کہ صحیح بخاری تفسیر سورہ مسحنہ میں ہے۔ علاوہ ازیں وقت کہ والے دن بھی آپ سکا اللہ کی قسم بیعت کی۔ بیعت لی۔ بیعت لیے وقت آپ سکا اللہ کی قسم بیعت میں عہد لیتے۔ کی عورت کے ہاتھ کو آپ سکا اللہ کی قسم بیعت میں عہد لیتے۔ کی عورت کے ہاتھ کو آپ سکا اللہ کی قسم بیعت میں نی سکا اللہ کی قسم بیعت میں بیعت میں اللہ کی قسم بیعت کرتے وقت آپ سکا اللہ کی قسم بیعت کہ میں نے ان باتوں پر تجھ سے بیعت لے گی "۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ الممنحنة) بیعت میں آپ سکا اللہ تھی عورتوں سے لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، سر کے بال نہیں نوجیس کی اور جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی۔ (صحیح البخاری وصحیح مسلم وغیر هما) اس بیعت میں نماز، روزہ، کے اور زکوۃ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ارکان دین اور شعائز اسلام ہونے کے اعتبار سے محتاج وضاحت نہیں۔ آپ سکا اللہ نیزوں سے بھی اجتناب کی جن کا عام ار نکاب عورتوں سے ہوتا تھا، تاکہ وہ ارکان دین کی پابندی کے ساتھ، ان چیزوں سے بھی اجتناب کریں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علماء ودعاۃ اور واعظین حضرات اپنا زور نظابت ارکان دین کے بیان کرنے میں میں عام ہیں اور نماز روزے کے پابند حضرات بھی ان سے اجتناب نہیں کریں جو پہلے ہی واضح ہیں، بلکہ ان خرابیوں اور رسموں کی بھی پرزور انداز میں تردید کیا کریں جو معاشر سے میں اور نماز روزے کے پابند حضرات بھی ان سے اجتناب نہیں کرتے۔ میں اور نماز روزے کے پابند حضرات بھی ان سے اجتناب نہیں کرتے۔

۲. اس سے بعض نے یہود، بعض نے منافقین اور بعض نے تمام کافر مراد لیے ہیں۔ یہ آخری قول ہی زیادہ صحیح ہے،
 کیونکہ اس میں یہود ومنافقین بھی آجاتے ہیں، علاوہ ازیں سارے کفار ہی غضب اللی کے مستحق ہیں، اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ کئی بھی کافر سے دوستانہ تعلق مت رکھو، جیسا کہ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔

سل آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب، قیامت کے برپا ہونے سے انکار ہے۔ اصحاب القبور (قبروں میں مدفون اوگوں) سے مایوس ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ آخرت میں دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ایک دوسرے معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں کہ قبروں میں مدفون کافر، ہر قتم کی خیر سے مایوس ہوگئے۔ کیونکہ مرکر انہوں نے اپنے کفر کا انجام دیکھ لیا، اب وہ خیر کی کیا توقع کر کتے ہیں؟ (ابن جریہ طبری)

#### سورهٔ صف مدنی ہے اور اس میں چودہ آ بیتیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

 زمین و آسانوں کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاک بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔

۲. اے ایمان والو! (۱) تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔

سو تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپیند ہے۔(۲)

م. بیشک اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں گویا وہ سیسہ بلائی ہوئی عمارت ہیں۔(۲)

6. اور (یاد کرو) جب کہ موسیٰ (عَالِیَّا) نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو! تم مجھے کیوں سا رہے ہو حالانکہ تمہیں (بخوبی) معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں (۳) پس جب وہ لوگ شیر ہے ہی رہے

### ٤

#### بئس مالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ يِلْهِ مَافِي السَّمَوٰتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُالْعَكِيْثُوْن

يَائِهُا الَّذِينَ المَنْوَالِمِ تَقُولُونَ مَالاَتَفْعَلُونَ ۞

كُبُرَمَقُتًا عِنْكَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوامَا لَاتَفْعَلُونَ®

اِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الَّذِيُنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِهِ صَقًا كَانَّهُمُ بُنْيَانُ مَّرُصُوصٌ ⊙

ولِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِعَوْثُولِهَ تُؤَذُّ وْنَقَىٰ وَقَدُ تَعْلَمُوْنَ إِنِّيْ سُعُولُ اللّهِ الْيَكُمُّ فَلَمَّا ذَا غُوَّا اَزَا خَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ وَاللهُ لَايَمَنِي القَوْمَ الْفُسِقِينَ۞

ہلاً. اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ رفی اللہ آپ میں بیٹے کہہ رہے تھے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ لیندیدہ عمل ہیں، وہ رسول اللہ سکا اللہ کی سیسے کہ اس کی جرائت عمل ہیں، وہ رسول اللہ سکا اللہ کی سیسے تاکہ ان پر عمل کیا جاستے، لیکن آپ شکی اللہ کی سیر سورہ الصف) کوئی نہیں کررہا تھا۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمادی۔ (مسند آحمد: ۵۲/۵، وسنن الترمذي تفسير سورہ الصف) ا. یہاں ندا اگرچہ عام ہے لیکن اصل خطاب ان مومنوں سے ہے جو کہہ رہے تھے کہ جمیں آحبُ الْآعْمَالِ کا علم ہوجائے تو ہم انہیں کریں، لیکن جب انہیں بعض لیندیدہ عمل بتلائے گئے تو ست ہوگے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو توزیخ کی جارہی ہے کہ خیر کی جو باتیں کہتے ہو، کرتے کیوں نہیں ہو، جو بات منہ سے نکالتے ہو، اسے لورا کیوں نہیں کرتے؟ جو زبان سے کہتے ہو، اس کی پاسداری کیوں نہیں کرتے؟

- ۲. یہ اسی کی مزید تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سخت ناراض ہوتا ہے۔
  - س. یہ جہاد کا ایک انتہائی نیک عمل بتلایا گیا جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔
- ٨. يه جانتے ہوئے بھي كه حضرت مولى عليها الله كے سے رسول بين، بني اسرائيل انہيں اپني زبان سے ايذاء پہنجاتے

تو اللہ نے ان کے دلوں کو (اور) ٹیڑھا کردیا، () اور اللہ تعالی نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

۲. اور جب مریم کے بیٹے عیمیٰ (عَلَیْشاً) نے کہا اے بنی اسرائیل! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں (۲) اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشنجری سانے والا ہوں جن کا نام احمد (مَنَّ اللَّمَا اللَّمَا) ہے۔ (۳) پھر جب وہ ان کے یاس

ڡؘڶڎ۫ڡٞٵڶۼؽؖٮؽٵڹؿؙڡٙۯؽڡؘڶؽؿۧٳۺۯٙٳ؞ؽڶٳێٞۯڛۘٷ ڶڵڝٳڶؽڬؙۮ۫ۺ۠ڝڐؚڟٞڵؠٵؠؽ۬ؽؽۮؽڝٵڶؾٞۅٝڔڶۊ ۅؘڡؙؠؿؚٞۯٵؠؚڗڛؙۅٝڸ؆ؽ۠ؾٛڞڟڹۼڝ۠ٵۺ۠ۿؙٲڞؙ ڡؙڰؾٵۼؙڞؙؽٳؽێڹڗڲٵڵۅٵۿؽٵڛٷڞ۫ؿؿڰ

سے، حتیٰ کہ بعض جسمانی عیوب ان کی طرف منبوب کرتے سے، حالانکہ وہ بیاری ان کے اندر نہیں تھی۔

ا. یعنی علم کے باوجود حق سے اعراض کیا اور حق کے مقابلے میں باطل کو، خیر کے مقابلے میں شر کو، اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو افقیار کیا، تو اللہ تعالی نے اس کی سزا کے طور پر ان کے دلوں کو مستقل طور پر ہدایت سے پھیردیا،

کیونکہ بہی سنت اللہ چلی آرہی ہے، کفر وضلالت پر دوام واسترار ہی دلوں پر مہر لگنے کا باعث ہوتا ہے، پھر فسق، کفر اور کلم اس کی طبیعت اور عادت بن جاتی ہے، جس کو کوئی بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا، اللہ تعالی نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو اپنی سنت کے مطابق گر اہ کیا ہوتا ہے، اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے جے اس طریقے سے اللہ نے گر اہ کیا ہو؟

۲. حضرت عیسیٰ علیشاکا قصہ اس لیے بیان فرمایا کہ بن اسرائیل نے جس طرح حضرت مولیٰ علیشاکی نافرمانی کی، اس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیشاکا بھی الکار کیا، اس میں نبی منگائی گا کہ کی دی جارہی ہے کہ یہ یہود آپ منگائی آئی بی کے ساتھ اس طرح نہیں کررہے ہیں، بلکہ ان کی تو ساری تاریخ ہی انبیاء علیہ گا کی تکذیب سے بھری پڑی ہے۔ تورات کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں، وہ وہی ہے جو تورات کی بھی دعوت ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو بینیم مجھ سے پہلے تورات لے کر آیا ہوں، ہم دونوں کا اصل ماخذ ایک ہی ہے، اس لیے جس طرح تم موئی وہارون اور داود وسلیمان علیہ پر ایمان لائے، مجھ پر بھی ایمان لاؤ، اس لیے کہ میں تورات کی تھدیق کر رہا ہوں نہ کہ اس کی تردید و تکذیب۔

٣. يہ حضرت عيني عَلَيْهِ آنِ اپني اپند آنے والے آخری پنجبر حضرت محمد رسول اللہ سَائَلَيْهِ کی خوش خبری سائی۔ چنانچہ نبی سائی ایرائیم عَلَیْهِ کی دعا اور عينی عَلَيْهِ کی بنائیہ کی منائی عَلَیْهِ کی دعا اور عينی عَلَيْهِ کی بنارت کا مصداق ہوں "۔ احمد، یہ فاعل سے اگر مبالغ کا صیغہ ہوتو معنی ہوں گے، دوسرے تمام لوگوں سے اللہ کی بنارہ حمد کرنے والا۔ اور اگر یہ مفعول سے ہو تو معنی ہوں گے کہ آپ سَائِیْهُ کی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے جتنی تعریف آپ سَائِیْهُ کی کو بیوں اور کمالات کی وجہ سے جتنی تعریف آپ سَائِیْهُ کی کی گئی۔ (فق القدی)

وَمَنَ ٱظْلَوْمِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَلَى إِلَى الْإِسْلَامِرِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظِّلِمِينَ ۖ

يْوِيُونُونَ لِيُطْفِحُوا نُوْرَالله ِ بِأَفْوَاهِ هِمْ وَاللهُ مُرَّمُّ نُورِهِ وَلَوَّكِوهَ الْكِفْرُونَ⊙

ۿؙۅٲڷڎؽٞٲۯڛٛڵۯڛۢۏڬ؋ۑٵڷۿڵؽۏڍڹۣؽٵڰؾۣۜڸؽڟۿؚۯٷ عَلَالدَّيْنِ كُلِّهٖ ۫ۅٛڶٷڲؚۄؘٲڷۺؙؙۄڴۏؽ۞

يَأْيُهُا الَّذِينَ النَّوْ اهَلُ ادُلُّهُ عَلَى بَعَارَةٍ تُنْجُينُكُو

کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ (۱)

2. اور اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹ (افتراء) باندھے (۲) حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے (۳) اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

 $\Lambda$ . وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بچھادیں ( $^{(a)}$  اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے ( $^{(a)}$  کو کافر برا مانیں۔

9. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کردے(۱) اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔(۱)

• ا. اے ایمان والو! کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلادوں (^)

ا. یعنی حضرت عیسیٰ علیْشا کے بیش کردہ معجزات کو جادو سے تعبیر کیا، جس طرح گزشتہ قومیں بھی اپنے پیغبروں کو اسی طرح کہتی رہی ہیں۔ بعض نے اس سے مراد نبی سَلَّائِشِیَّا لیے ہیں اور قَالُوْا کا فاعل کفار مکہ کو بنایا ہے۔

٢. ليعنى الله كى اولاد قرار دے، يا جو جانور اس نے حرام قرار نہيں ديے، ان كو حرام باور كرائے۔

سور جو تمام دینوں میں اشرف اور اعلیٰ ہے، اس لیے جو شخص ایسا ہو، اس کو کب یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی پر بھی افتراء گھڑے، چہ جائیکہ اللہ پر افتراء باندھے؟

الله نور سے مراد قرآن، یا اسلام یا محمد منگانیو تا یا دلائل وبراہین ہیں۔ "منہ سے بجمادی" کا مطلب، وہ طعن وتشنیع کی باتیں ہیں جو ان کے مونہوں سے نکلتی تھیں۔

۵. لینی اس کو آفاق میں پھیلانے والا اور دوسرے تمام دینوں پر غالب کرنے والا ہے۔ دلائل کے لحاظ ہے، یا مادی غلبے
 کے لحاظ ہے یا دونوں لحاظ ہے۔

۲. یہ گزشتہ بات ہی کی تاکید ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے پھر دہرایا گیا ہے۔

٤. تاہم يه لامحاله موكر رہے گا۔

مِنْ عَنَابِ اللَّهِ

تُونِّمُنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُوالِكُوْوَا نَفْسِكُوْ لِالْمُوخَةِيُّرُكُكُوْ إِنْ كُنْتُكُو تَعْلَكُونَ ﴾

يَغَفِّرُ لَكُوْ ذُوْرُكُو رَيُدِ خِلْكُو جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُرُومَسْلِكَ كَلِيّبَةً فِي جَنَّتٍ عَدَّانٍ ذلك الْفَوْزُ الْحَلِيمُ الْ

وَاخُوى ثِينُونَهَا نَصُرُضَ اللهِ وَفَتُحُ قَرِينَ لَا وَفَتُحُ قَرِينَ اللهِ وَفَتُحُ قَرِينًا فَ

يَاتُهُا الَّذِينَ امْنُوا كُونُوْاَ انْصَارَ اللهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ابْرُ، مَرْيَمَ لِلْحَوَادِينَ مَنْ اَنْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ

جو تمہیں دردناک عذاب سے بحالے؟

11. الله تعالی پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور الله کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔

17. الله تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمادے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

الله اور شهبیں ایک دوسری (نعمت) بھی دے گا جے تم چاہتے ہو وہ الله کی مدد اور جلد فتح یابی ہے، (۱) اور ایمان والوں کو خوشنجری دے دو۔ (۲)

۱۲. اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کے مدد گار بن جاؤ۔ (۳) جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ (عَلَیْظًا) نے

(الله نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا جنت کے بدلے میں کرلیا ہے)۔

ا. لینی جب تم اس کی راہ میں الروگ اور اس کے دین کی مدد کروگ، تو وہ بھی تمہیں فتح ونفرت سے نوازے گا۔ ﴿ اِنْ مَتَضُو اللّٰهُ يَنْصُو اللّٰهُ يَنْصُو اللّٰهُ يَنْصُو اللّٰهُ يَنْصُو اللّٰهُ يَنْصُو اللّٰهُ يَنْصُو اللّٰهُ عَلَيْهُ وَمُنْتِقَدُ اللّٰهُ مَنَّ يَنْصُو اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَ اللّٰهِ بَعِی ضرور مربع گا الله بھی ضرور اس قاس کی مدد کرے گا الله بھی ضرور اس کی مدد کرے گا الله بھی اس فتح اس کی مدد کرے گا الله بھی الله علی الله تعالی بڑی قوتوں والا بڑے غلج والا ہے)۔ آخرت کی تعموں کے مقابلے میں اسے فتح قریب، قراردیا۔ اور اس سے مراد فتح مکہ ہے اور بعض نے فارس وروم کی عظیم الثان سلطنوں پر مسلمانوں کے غلج کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ جو خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو عاصل ہوا۔

س، تمام حالتوں میں، اپنے اقوال وافعال کے ذریعے سے بھی اور جان ومال کے ذریعے سے بھی۔ جب بھی، جس وقت بھی اور جس حالت میں بھی حمہیں اللہ اور اس کا رسول اپنے دین کے لیے پکارے تم فوراً ان کی پکار پر نسیک کہو، جس طرح حواریین نے علیہ علیہ علیہ کیا کہ بہا۔

الْحَوَّارِيُّوْنَ غَنُ أَنْصَارُ اللهِ فَالْمَنْتُ كَالَّاِهَةُ مِّنُ كِنِيَّ الْمُوْنَةُ مِّنُ كِنِيَّ الْمُ المُوَّاءِيْلَ وَكَفَرَتُ عَلَاهَةٌ \* فَأَيَّدُنَّا الدِّيْنَ المُنُوَاعِلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصُّبُحُوا الْمِهِرِيْنَ

حوار لیوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے: حوار لیوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں، (۱) پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا(۲) تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی پس وہ غالب آگئے۔(۲)

ا. یعنی ہم آپ سَکُانِیْکُمْ کے اس دین کی دعوت و تبلیغ میں مددگار ہیں جس کی نشر واشاعت کا تھم اللہ نے آپ سَکُانِیْکُمْ کو دیا ہے۔ ای طرح رسول اللہ سَکُانِیْکُمْ ایام جَ میں فرماتے "کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام بہنچاسکوں، اس لیے کہ قریش مجھے فریصنہ رسالت ادا نہیں کرنے دیتے " حتی کہ آپ سَکُانِیْکُمْ کی مدد کا وعدہ کیا، آپ سَکُانِیْکُمْ کی مدد کا وعدہ کیا، نیز آپ سَکُانِیْکُمْ کی در کا وعدہ کیا، نیز آپ سَکُانِیْکُمْ کی در کا وعدہ کیا، نیز آپ سَکُانِیْکُمْ کی مدد کا وعدہ کیا، نیز آپ سَکُانِیْکُمْ کی دور آپ سَکُونِیْکُمْ کی دور آپ سَکُرانِیْکُمْ کی دور آپ سُکُرانِیْکُمْ کی دور آپ سُکُرانِیْکُمْ کی دور آپ سُکُریْکُمْ کی دور آپ سُکُری کی دور آپ سُکُرانِیْکُمْ کی دور آپ سُکُری کی دور آپ سُکُری کی دور آپ سُکُری کی میں گیا میں آلفہ کَنُکُمْ وَ وَدُوکُمُ کُرانِیْکُمْ کی کی دور آپ سُکُری کی دور آپ کور کی دور کی دی دور کی دی دور اس کے رسول سَکُرینگی نے دان کا نام می "انصار " رکھ دیا دور اب یہ کا علم مین گیا میں دی دی دور کی دور آپ کور کی دور کی

الى يە يہود تھے جنہوں نے نبوت عيلى عليه الله الكار نهيں كيا بلكه ان پر اور ان كى مال پر بہتان تراشى كى - بعض كہتے بهل كه يه اختلاف و تفرق اس وقت ہوا، جب حضرت عيلى عليه اكل آسان پر اٹھاليا گيا، ايك نے كہا كه عيلى عليه اكل شكل ميں الله تعالى نے ہى زمين پر ظهور فرمايا تھا، اب وہ پھر آسان پر چلاگيا ہے، يه فرقه يعقوبيه كہلاتا ہے - نسطوريه فرقے في كہا كه وہ ابن الله تھے، باپ نے بيٹے كو آسان پر بلاليا ہے، تيسرے فرقے نے كہا وہ اللہ كے بندے اور اس كے رسول تھے، يہى فرقه صحیح تھا۔

٣٠ يعنى نبى عَلَيْظِيْمُ كو مبعوث فرماكر ہم نے اى آخرى جماعت كى، دوسرے باطل گروہوں كے مقابلے ميں مدد كى۔ چنانچه يه صحح عقيدے كى حامل جماعت نبى عَلَيْظِيَّمُ پر بھى ايمان لے آئى اور يوں ہم نے ان كو دلائل كے لحاظ سے بھى سب كافروں پر غلبه عطا فرمايا اور قوت وسلطنت كے اعتبار سے بھى۔ اس غلبے كا آخرى ظهور اس وقت پھر ہوگا جب قيامت كے قريب حضرت عيلى عليْظاً كا دوبارہ نزول ہوگا، جيساكہ اس نزول اور غلبے كى صراحت صحيح احاديث ميں تواتر كے ساتھ معقول ہے۔

#### سورۂ جمعہ مدنی ہے اور اس میں گیارہ آئیتیں اور دو رکوع ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. (ساری چیزی) جو آسانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں (جو) بادشاہ ہے نہایت پاک (ہے) غالب ہے باحکمت ہے۔

۲. وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں (۱) میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر ساتا ہے اور انہیں کتاب ماتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھی گراہی میں تھے۔

س. اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے۔(۲) اور وہی غالب باحکمت ہے۔

### شُونَ عُلِيْهُ خُنَّا اللَّهُ اللَّهُ عُنَّا اللَّهُ اللَّهُ عُنَّا اللَّهُ عُنَّا اللَّهُ عُنَّا اللَّهُ اللَّهُ عُنَّا اللَّهُ اللَّهُ عُنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَالَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلّه

#### 

يُسَتِّوُ يِتْهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَاكِ الْقُدُّوُسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ<sup>©</sup>

ۿۅؙٲڵڹؽؙؠۼػؽڧٲڵۅۧؠۜڹۜڛؙۅؙۘۅ۠ڲۺ۬ؠؙٛٛٛ؋ٛؠؿ۫ڶٷؙٵڡؘؽۄٛؗ؋ ۠ڶؾؚٷؿؙۣػٞڲۼٷؚؽۼڵۣڣؙڞؙٲڶڮۻٙۅٲؙۼۣڬٛؠة ٷڶؙػٲؿٚؖۅؙؙڝڹٞڣؙڵؙڶڣؽۻٙڵڸؿٞڽؽێ

وَّاخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّالِيَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحُكِيُوْ

ملاً. نبي صَلَّاتَيْنِ جمعه كي نماز ميس سورة جمعه اور منافقون پڑھا كرتے تھے، (صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلوة الجمعة) تاہم ان كا جمعه كي رات كو عشاء كي نماز ميس پڑھنا صحيح روايت سے ثابت نہيں۔ البته ايك ضعيف روايت ميس البما آتا ہے۔ (لسان الميزان لابن حجر ترجمة سعيد بن سماك بن حرب)

ا. أُمِّييِّنَ ہے مراد عرب ہیں جن کی اکثریت ان پڑھ تھی۔ ان کے خصوصی ذکر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مُکالیَّا کی رسالت دوسروں کے لیے نہیں تھی، لیکن چونکہ اولین خاطب وہ تھے، اس لیے اللہ کا ان پر یہ زیادہ احسان تھا۔

۲. یہ اُمِّییْنَ پر عطف ہے لیخی بَعَثَ فِیْ آخِرِیْنَ مِنْهُمْ، آخِرِیْنَ ہے فارس اور دیگر غیر عرب لوگ مراد ہیں جو قیامت تک آپ مُکالیُّا پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب وجم کے وہ تمام لوگ ہیں جو عہد صحابہ رِخُوالیُّا کی ایمان لانے والے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب وجم کے وہ تمام لوگ ہیں جو عہد صحابہ رِخُوالیُّا کی ایمان لانے والے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب معول، کرد، چینی اور اہل ہند وغیرہ سب کے بعد قیامت تک ہوں گے چانچہ اس میں فارس، روم، بربر، سوڈان، ترک، مغول، کرد، چینی اور اہل ہند وغیرہ سب کے بعد ہی آپ مُکالیُّا کی نبوت سب کے لیے ہے چانچہ یہ سب ہی آپ مُکالیُّا کی بایان لائے۔ اور اسلام لانے والے آمِیْتُ کیونکہ تمام مسلمان امت واحدہ ہیں۔ ای ضمیر کی وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ آخرین سے مراد بعد میں ہونے والے عرب ہیں کیونکہ مِنْهُمْ کی ضمیر کا مرجح اس میں۔ (قُرُ اللہ)

ذلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْمِّيُهِ مَنَ يَّشَأَهُ وَاللهُ ذُوالُفَضُلِ الْعَظِيْمِ۞

مَثَلُ الَّذِينَ حُبِّلُواالتَّوْرَلَةَ ثُوَّلَوْكَيْمِبُلُوْكَاكَمَثَلِ الْحُمَارَعَيُلُ السَفَارُ إِنِّسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَلَّبُوُا بِالْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يُمُرِي الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ

قُلُ يَاكِيُّهُ الَّذِينِيَ هَادُوَّالُ نَعْتُمُوا تَكُوُ اَوْلِيَا َ وَلِكَا مِنُ دُونِ التَّالِسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنُ كُنْتُمُ صْدِيقِيْنَ ۞

م. یہ الله کا فضل ہے (۱) جسے چاہے اپنا فضل دے اور الله تعالی بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔

6. جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا تھم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو۔(۱) اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے اور اللہ (ایسے) ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

Y. کہہ ویجیے کہ اے یہودیو! اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا $^{(n)}$  تو تم موت کی تمنا کرو $^{(n)}$  اگر تم سچے ہو۔ $^{(a)}$ 

ا. یہ اشارہ نبوت محمی (عَلَی صَاحِبِهَا الصَّلَوٰةُ وَالتَّحِیَّةُ) کی طرف بھی ہوسکتا ہے اور اس پر ایمان لانے والوں کی طرف بھی۔
 طرف بھی۔

۲. آسفار "، سِفْر" کی جمع ہے۔ معنی ہیں بڑی کتاب۔ کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو انسان اس کے معنوں میں سفر کرتا ہے۔ اس لیے کتاب کو بھی سفر کہا جاتا ہے (ق انقد) یہ بے عمل یہودیوں کی مثال بیان کی گئ ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لدی ہوئی ہیں، ان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یا اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں یا کوڑا کرکٹ۔ اس طرح یہ یہودی ہیں یہ تورات کو تو اٹھائے پھرتے ہیں، اس کو پڑھنے اور یاد کرنے کے وعدے بھی کرتے ہیں، لیکہ اس میں تاویل و تحریف اور تغیر و تبدل سے کم لیتے ہیں۔ اس لیے حقیقت میں گدھے ہے بھی بدتر ہیں، کیونکہ گدھا تو پیدائش طور پر فہم و شعور ہے ہی عاری ہوتا کام لیتے ہیں۔ اس لیے حقیقت میں گدھے ہے بھی بدتر ہیں، کیونکہ گدھا تو پیدائش طور پر فہم و شعور ہے ہی عاری ہوتا کی بڑی بری مثال ہے۔ اور دو سرے مقام پر فرمایا، ﴿وَلَیْكَ كَالْاَفْقَالِمِیْلُ هُوْلَاکُ كَالْاَفْقَالِمِیْلُ هُوْلَاکُ كَالْاَفْقَالِمِیْلُ هُوْلَاکُ كَالْاَفْقَالِمِیْلُ هُوْلَاکُ كَالْاَفْقَالِمِیْلُ هُوْلَاکُ كَالْاَفْقَالِمِیْلُ هُوْلَاکُ کَالْاَفْقَالِمِیْلُ هُوْلَاکُ کُالْاَفْقَالِمِیْلُ هُوْلَاکُ کُلائنگالِمِیْلُ مُوْلِیْکُ کُلائنگالِمِیْلُ ہُوران پڑھتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گراہ )۔ یہی مثال مسلمانوں کی اور بالخصوص علاء کی ہو قر آن پڑھتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں اور اس کے معانی ومطالب کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے مقتضاء پر عمل نہیں کرتے۔

سا جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ (ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے جہیتے ہیں)۔ (المائدة: ١٨) اور دعویٰ کرتے تھے کہ (جنت میں صرف وہی جائے گا جو يہودي يا نصراني ہوگا)۔ (البقرة: ١١١)

۴/. تاکه تنهیں وہ اعزاز واکرام حاصل ہو جو تمہارے زعم کے مطابق تمہارے لیے ہونا چاہیے۔

اس لیے کہ جس کو یہ علم ہو کہ مرنے کے بعد اس کے لیے جنت ہے، وہ تو وہاں جلد پہنچنے کا خواہش مند ہو تا ہے۔ حافظ

ۅٙڒڮؾۜؗٙؗمؙێؖۏٛڹۜٛٲڹۘڋٲٳؠٮٲۊؘؾۜٙڡۘؾؙٳؽؚۮؚؽۿؚۄؙ ۅؘٲ۩۠ۮؙۼڵؽؙٷۑٳڵڟۣڶؚؠؿؘ<sup>۞</sup>

قُلُ إِنَّ الْمُونَتَ الَّذِئَ تَقِرُّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيْكُوُ ثُمَّرُّوُدُوْنَ إِلَى عِلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَقِ فَيُنَتِئُكُوْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ ۞

ؽؘٳؿٞۿٵڷێؽؙؽٳٲؗؗٮٮؙٛٷٛٳۮؘٲٮ۠ٛۅٛڮؽڸڟۜٮڵۅۊڝؙؾۘۅۛڡؚ ٵڿؙؠؙؙۼۊؘ؋ؘٲۺۼؖۅؙٳڸڶڿڬڕؚٳڟڎۅؘۮؘٮؗۅٵڷڹؽڠ ڂٳڬؙۄ۫ڂؘؿٞڒڰڎ۫ٳڽٛػٛٮؙؙڷؙۄ۫ڰڡؙڶؠؙۅؙؽٙ

ک. یہ مجھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں(ا) اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

٨. كهد ديجي كد جس موت ے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو خمہيں پہنچ كر رہے گى پھر تم سب چھي كھلے كے جائے والے (اللہ) كى طرف لوٹائے جاؤگے اور وہ تمهيں تمہارے كيے ہوئے تمام كام بتلادے گا۔

9. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید وفروخت چھوڑ دو۔ (۲) یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہت ہے اگر تم جائے ہو۔

ابن کثیر نے اس کی تفسیر وعوت مباہلہ سے کی ہے۔ یعنی اس میں ان سے کہاگیا ہے کہ اگر تم نبوت محمدیہ سَالُیْفِیْم کا انگار اور یہودی دونوں مل کر بارگاہ اور اپنے وعوائے والیت و مجوبیت میں سے ہوتو مسلمانوں کے ساتھ مباہلہ کرلو۔ یعنی مسلمان اور یہودی دونوں مل کر بارگاہ الله میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے، اسے موت سے ہمکنار فرمادے۔ (دیمیے سورہ بقرہ: ۹۲ کا عاشیہ) الله میں تحریف و تغیر کا جو ارتکاب یہ کرتے رہے ہیں، ان کے باعث میں تحریف و تغیر کا جو ارتکاب یہ کرتے رہے ہیں، ان کے باعث میں بھی بیہ موت کی آرزو نہیں کرس گے۔

فَإِذَا تُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانْتَيْمُوْ إِنِّ الْأَرْضِ وَابْتَغُواْ مِنْ فَضُلِ اللهِ وَاذْ نُوْوااللهَ كَيْثُيرًا لَّعَكَمُ تُفْلِحُوْنَ ◎

> ۅٳڎٙٳۯٳۉٳۼۜٳۯۊٞٵٷڷۿۘۘۏٳڸؽ۫ڣۜڞ۠ٷٙٳڸؽۿٳۏۘڗ۬ۯ۠ٷ ۼؘٳڽؠٵ۫ٷٛڶؙڡٵۼٮؙڎٳڵؿڿڂؘؽٷۺٵڵڰۿؚۅڡڡؚڹ ٳڸؾۜؖۼٳۯۊٷٳڵؿۮڂؽۯٵڵٳۯۊؿؽ۞ٞ

• ا. پھر جب نماز ہو بچکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور الله کا فضل علاش کرو() اور بکشرت الله کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح یالو۔

11. اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آجائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑدیتے ہیں۔ (۲) آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کے پاس جو ہے (۳) وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے۔ (۳) اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رسال ہے۔ (۵)

ا. اس سے مراد کاروبار اور تجارت ہے۔ لینی نماز جمعہ سے فارغ ہوکر تم پھر اپنے اپنے کاروبار اور دنیا کے مشاغل میں مصروف ہوجاؤ۔ مقصد اس امر کی وضاحت ہے کہ جمعہ کے دن کاروبار بند رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف نماز کے وقت ایسا کرنا ضروری ہے۔

<sup>7.</sup> ایک مرتبہ نبی کریم مُلَّافِیْقِم جعے کا خطبہ ارشاد فرمارہ سے کہ ایک قافلہ آگیا، لوگوں کو پہتہ چلا تو خطبہ چھوڑ کر باہر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے کہ کہیں سامان فروخت ختم نہ ہوجائے صرف ۱۲ آدمی معجد میں رہ گئے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی (صحبح البخاري، تفسیر سورۃ الجمعة وصحبح مسلم، کتاب الجمعة، باب وإذا رأوا تجارۃ أو لهوا) انفِضاض کے معنی ہیں، مائل اور متوجہ ہونا، دوڑ کر منتشر ہوجانا۔ إلیّها میں ضمیر کا مرجع تیجارۃ ہے۔ یہاں صرف ضمیر تجارت پر اکتفا کیا، اس لیے کہ جب تجارت بھی، باوجود جائز اور ضروری ہونے کے، دوران خطبہ ندموم ہو تو کھیل وغیرہ کے ندموم ہونے میں کیا چک ہوسکتا ہے؟ علاوہ ازیں قائِدہًا سے معلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ کھڑے ہوکر دینا سنت ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ شافِیْقِ کے دو خطبہ ہوتے تھے، جن کے در میان آپ شافِیْقِ بیٹھتے تھے، خطبے میں آپ شافِیْقِ میں ایک شافِیْقِ بیٹھتے تھے، خطبے میں آپ شافِیْقِ میں آپ شافِیْقِ بیٹھتے تھے، خطبے میں آپ شافِیْقِ میں آپ شافِیْقِ بیٹھتے تھے، خطبے میں آپ شافِیْقِ میں ایک فران کر حت اور لوگوں کو وعظ و فیجت فرماتے۔ (صحبح مسلم، کتاب الجمعة)

۳. لینی اللہ اور رسول سُکاللیکا کے احکام کی اطاعت کی جو جزائے عظیم ہے۔

٨. جس كى طرف تم دور كر گئے اور مسجد سے نكل گئے اور خطبۂ جمعہ كى ساعت بھى نہيں كى۔

۵. پس ای سے روزی طلب کرو اور اطاعت کے ذریعے سے اس کی طرف وسیلہ پکڑو۔ اس کی اطاعت اور اس کی طرف انابت تحصیل رزق کا بہت بڑا سب ہے۔

#### سورهٔ منافقون مدنی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بیشک آپ اللہ کے رسول ہیں، (۱) اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں۔ (۲) اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ (۳) کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے (۳) تو اللہ کی راہ سے رک گئے (۵) بیشک برا ہے وہ کام جو یہ کررہے ہیں۔

۳. یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لاکر پھر کافر ہوگئے<sup>(۱)</sup> پس ان کے دلوں پر مہر کردی گئی۔ اب یہ نہیں سبھتے۔

# شِين اللَّهُ المِنْ الْحَالِمَةُ المُنَّا الْحَالَةُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللّ

#### بنسم والله الرَّحين الرَّحينون

إِذَاجَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوانَشْهَدُارَّتَكَ لَرَسُولُ اللهُ وَاللهُ يَعْكُوُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُانَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَكَذِيْدُونَ ۚ

ٳؾۜڂۮؙۏؙۘٳٳؘؽٳ؆ٛؗۿڔٛ۠ڿۜڐٞڣؘػۮۨۏٳٸؽؘڛؚؽڸٳڵڵڋ ٳڹۜٛۿؙ؊ٙٵٞٵٛڬٳؙۏٛٳؿۼؙڵۏڽٛ

ۮ۬ڸڰۑٲ؆ٛؠؗٞ۠ٳ۠ؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗۿۯؙۅٲڎؙۄۜڬڡؘٛۯۅٝٲڡٞڟؠؚۼٵڸڨؙڶۏڡؚۣۺٟ؋ڡٞۿؗؗؗؗؗؗۿ ڵڒؽڡ۫ڡٞۿؙۉڽ۞

ا. منافقین سے مراد عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں۔ یہ جب نبی مَنَالَقَیْظِ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو قشمیں کھا کھا کر کہتے کہ آپ مَنَالْقِیْظِ اللہ کے رسول ہیں۔

٢. يہ جملہ معترضہ ہے جو مضمون ماقبل كى تاكيد كے ليے ہے جس كا اظہار منافقين بطور منافقت كرتے تھے۔ اللہ تعالى نے فرمايا يہ تو ويسے ہى زبان سے كہتے ہيں، ان كے دل اس يقين سے خالى ہيں، ليكن ہم جانتے ہيں كہ آپ مَلَّ اللَّهِ عَلَيْ وَاقْعَى الله كے رسول ہيں۔
 اللہ كے رسول ہيں۔

۳. اس بات میں کہ وہ دل سے آپ مُنَافِیْزُم کی رسالت کی گوائی دیتے ہیں۔ یعنی دل سے گوائی نہیں دیتے صرف زبان سے دھوکہ دینے کے لیے اظہار کرتے ہیں۔

م. لینی وہ جو قشم کھاکر کہتے ہیں کہ وہ تمہاری طرح مسلمان ہیں اور یہ کہ محمد ( ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے اپنی اس قشم کو ڈھال بنا رکھا ہے اس کے ذریعے سے وہ تم سے بچے رہتے ہیں اور کافروں کی طرح یہ تمہاری تلواروں کی ذر میں نہیں آتے۔

۵. دوسرا ترجمه ہے کہ انہوں نے شکوک وشبہات پیدا کرکے لوگوں کو اللہ کے راہتے سے روکا۔

١. اس سے معلوم ہوا كه منافقين بھى صريح كافر ہيں۔

ۅؘڵۮؘڵۯۘڵؿؗؠؗٛؗٛؠٛؗٷؙؙؚ۠ڣڮؙڬٲڿٮٵۿۿۄٝۏٳڽؖێڤۊڵۊؗٳۺۜؠٛۼ ڶؚڡٞۅؙڸۿؚۄٝػٲڹۜۿؗڎٛڂٛۺ۠ڰۺۘٮؽۜۮ؆ٞ۠ؾۺڹٛۏ۫ؾڬڵڽۜڝؘؽڂۊ۪ ۘؗۼؽڔٛؠٛۿؙۿؙۅؙڶڡؘٮٛ۠ۊؙڡٙٵڂۮۯۿؙؗؠٝٵ۫ڶڰۿۉڶؿڶؙٛٵؙؿٝ؞ؽؙۊؙڡٞڴۏؽ۞

> ۅؘٳۮؘٳؿؚٙڶڵۿؙؗؗۄؙڗۼۘٵڷٷٳؽٮۜؿۼ۫ٷؚڷٲؠؗٝۯڛٛٷڵٲڵڵڢڮۊۜؖۊؙ ۯٷۊۺۿؗۿۅؘڒٳؽؿڰۿڽڝؙڰٷؽٷۿؙۄؙۺ۠ۺڲۑٝڔۉڹ®

سَوَاءٌ عَلَيْهُو اَسْتَغْفَرْتَ لَهُدَ امْرُلُوْتَسَتَغْفِرْلَهُمُّ انَّ اللهُ لَايَهُدِي الْقَوْمُ الْفُلِقِينُ ©

الم. اور جب آپ انہیں و کیھیں تو ان کے جہم آپ کو خوشنما معلوم ہوں، (۱) یہ جب با تیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر (اپنا) کان لگائیں، (۲) گویا کہ یہ کلڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئیں، (۳) ہر (سخت) آواز کو اپنے ظاف سمجھتے ہیں۔ (۳) یہی حقیقی دشمن ہیں ان سے بچو اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ (۵) اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استعفار کریں تو اپنے سر مشکاتے ہیں (۵) اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔

ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں
 برابر ہے۔ (<sup>(()</sup>) اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ (<sup>(()</sup> بیشک اللہ

ا. یعنی ان کے حسن وجمال اور رونق وشادانی کی وجہ ہے۔

٢. لعنی زبان کی فصاحت وبلاغت کی وجه سے۔

سبب یعنی اپنی درازئی قد اور حسن در عنائی، عدم فہم اور قلت خیر میں ایسے ہیں گویا کہ دیوار پر لگائی ہوئی ککڑیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو تو بھلی لگتی ہیں لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتیں۔ یا یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے اور مطلب ہے کہ یہ رسول اللہ مُفَاقِیْظِ کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ککڑیاں ہیں جو کسی بات کو سمجھتی ہیں نہ جانتی ہیں۔ (فع القدر)

م. لینی بزدل ایسے ہیں کہ کوئی زوردار آواز س لیں تو سیحتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت نازل ہوگئ ہے۔ یا گھبرا اٹھتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت نازل ہوگئ ہے۔ یا گھبرا اٹھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کسی کاروائی کا آغاز تو نہیں ہورہا ہے۔ جیسے چور اور خائن کا دل اندر سے دھک دھک کررہا ہوتا ہے۔

۵. لینی استغفار سے اعراض کرتے ہوئے اپنے سرول کو موڑ لیتے ہیں۔

٢. ليني كهنه والى كى بات سے منه موزلين كے يا رسول الله مَنَا اللهِ عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ

ک. اپنے نفاق پر اصرار اور کفر پر استمرار کی وجہ سے وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں استغفار اور عدم استغفار ان کے حق میں برابر ہے۔

٨. اگر اى حالت نفاق مىں وہ مرگئے۔ ہاں اگر وہ زندگی میں کفر ونفاق سے تائب ہوجائیں تو بات اور ہے، پھر ان کی مغفرت ممکن ہے۔

ۿؙۄؙٳ؆ۧؽؚڔ۫ؿؘؽؿؙۊؙڷٷ۫ؾؘڵٲؿؙؿ۬ڡؙۛۊٝٳۼڶؠٙ؈ؘؙۼٮ۫ٚۮؘڛۢۅٛڶ ٳ۩ڿڂڴ۬ؽؽ۫ڣؘڞ۠ٚۊٞٲۅٙڟؚڥڂٙڗٚٳؿ۠ٳڵ؆ڶڟ؇ۏؾؚۅٙٳڷڒڔٛڞ ۅڵڮؾٵڷؙؠؙڹٚڣۣؾڔٞؾؘڮڒؽڣٞڰۿۏڗ<sup>ؘ</sup>

ؽڠؙۅ۠ڵۉؙؽڮڹڽؙڗۜۘۼڡؙٮۘٮؘٚٳڶڶٲٮڮۥؽ۫ڹٛڗڵؽٷٛڔڿۜڽٞٲڵڬۼۜڗ۠ ڡؚؠ۫ؗؠؗٵٲڵۮؘڷؖٷڸڵۅٲڵۼۜڗٞۊؙۏڶؚڝٷڸ؋ۅڶڵؠٷؙؙڡۣؿؽؙڹ ۅٙڵؚڮڹۜٵڷٮؙڵڣڟؿڡڗؙؽڵۮؽڠڵؠٷؽ۞۫

تعالی (ایسے) نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

ک. یہی وہ بیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ (مُثَلَّمَ اللهُ عَلَی کی جو لوگ رسول اللہ (مُثَلِّمَ اللهُ کَا فِی کَا فِی اِن پر کچھ خرج نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہوجائیں (ا) حالانکہ آسانوں اور زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں (۱) لیکن یہ منافق ناسجھ ہیں۔ (۱)

٨. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گ
تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ (م)
سنو! عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول
کے لیے اور ایمان داروں کے لیے ہے (۵) لیکن یہ منافق

ا. ایک غزوے میں (جے اہل سیر غزوہ مریسیع یا غزوہ بنی المصطلق کہتے ہیں) ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھڑا ہوگیا، دونوں نے اپنی اپنی جمایت کے لیے انصار اور مہاجرین کو پکارا، جس پر عبد اللہ بن ابی (منافق) نے انصار ہے کہا کہ تم نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا، اب دیکھ او، اس کا نتیجہ سامنے آرہا ہے لیعنی یہ اب تمہارا کھاکر جمہیں پر غرا رہے ہیں۔ ان کا علاج تو یہ ہے کہ ان پر خرج کرنا بند کردو، یہ اپنے آپ تتر ہتر ہوجائیں گے۔ نیز اس نے یہ بھی کہا کہ ہم (جو عزت والے ہیں) ان ذلیلوں (مہاجروں) کو مدینے سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم ڈالٹیڈ نے یہ کمات خبیشہ سن لیے اور انہوں نے رسول اللہ مُؤلیڈ کو سخت مال ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم ڈالٹیڈ کی صدادت کے اظہار کردیا۔ جس پر حضرت زید بن ارقم ڈالٹیڈ کو سخت مال ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم ڈالٹیڈ کی صدادت کے اظہار کے لیے سورہ منافقون نازل فرمادی، جس میں ابن ابی کے کردار کو پوری طرح طشت از بام کردیا گیا۔ صحیح البخاری، تفسیر سورہ المنافقون)

٢. مطلب يه ب كه مهاجرين كا رازق الله تعالى بهاس ليه كه رزق ك خزاف اى ك پاس مين، وه جس كو جتنا چاب د اور جس سے چاب روك لے۔

۳. منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انصار اگر مہاجرین کی طرف دست تعاون دراز نہ کریں تو وہ مجو کے مرجائیں گے۔

۷. اس كا كہنے والا رئيس المنافقين عبد الله بن ابی تھا، عزت والے سے اس كی مراد تھی وہ خود اور اس كے رفقاء اور ذلت والے سے (نعوذ باللہ) رسول الله سَمَّا ﷺ اور مسلمان۔

۵. لیعنی عزت اور غلبہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے اور چر وہ اپنی طرف سے جس کو چاہے عزت وغلبہ عطا فرمادے۔
 چنانچہ وہ اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو عزت اور سر فرازیاں عطا فرماتا ہے نہ کہ ان کو جو اس کے نافرمان

جانتے نہیں۔(۱)

يَائِهُا الّذِيْنَ الْمُنْوَالِاتُلُهِكُمُ اَمْوَالُكُوْوَلِا اَوَلاَكُوْرُ عَنُ ذِكْرِاللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَأُوْلِلِّكَ هُوُ الْخِيرُوْنَ۞

وَٱنفِقُوْامِنَ مَّارَزَقُنكُوْمِنَ بَبْلِ ٱنُ يَكَأْقِ ٱحَدَكُمُ الْمُوتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ ٱخَّرُتَوٰقَ إِلَىٰٓ ٱجَلِ قَرِيْكٍ فَاصَّدَّقَ وَٱكُنُ مِّنَ الصِّلِحِيْنَ ۞

> وَكَنُ يُؤَخِّرُ اللهُ نَفُسًا إِذَا جَأَءُ ٱجَلُهَا \* وَاللهُ خَبِيُرُ بِمَا تَعُمَلُونَ أَهُ

9. اے ایمان والو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد حمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کردیں۔(۲) اور جو ایبا کریں وہ بڑے ہی زیاں کار لوگ ہیں۔

• ا. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے (ہماری راہ میں) اس سے پہلے خرچ کرو(\*) کہ تم میں سے کئی کو موت آجائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار! مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا؟(\*) کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہوجاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہر مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ ہرگر مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خوبی باخبر ہے۔

ہوں۔ یہ منافقین کے قول کی تردید فرمائی کہ عزتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور معزز بھی وہی ہے جے وہ معزز سمجھ، نہ کہ وہ جو اپنے آپ کو معزز یا اہل دنیا جس کو معزز سمجھیں اور اللہ کے ہاں معزز صرف اور صرف اہل ایمان ہوں گے، کافر اور اہل نفاق نہیں۔

1. اس لیے ایسے کام نہیں کرتے جو ان کے لیے مفید ہیں اور ان چیزوں سے نہیں بچتے جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔

۲. یعنی مال اور اولاد کی محبت تم پر اتنی غالب نہ آجائے کہ تم اللہ کے بتلائے ہوئے احکام وفرائض سے غافل ہوجاؤ اور اللہ کی قائم کردہ حلال وحرام کی حدوں کی پرواہ نہ کرو۔ منافقین کے ذکر کے فوراً بعد اس حمیبہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ منافقین کا کردار ہے جو انسان کو خسارے میں ڈالنے والا ہے۔ اہل ایمان کا کردار اس کے برعکس ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کویاد رکھتے ہیں، یعنی اس کے احکام وفرائض کی پابندی اور حلال وحرام کے درمیان تمیز کرتے ہیں۔

سر خرچ کرنے سے مراد زکوۃ کی ادائیگی اور دیگر امور خیر میں خرچ کرنا ہے۔

4. اس سے معلوم ہوا کہ زکوۃ کی ادائیگی اور انفاق فی سبیل اللہ میں اور اسی طرح اگر جج کی استطاعت ہو تو اس کی ادائیگی میں قطعاً تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ موت کا کوئی پیتہ نہیں کس وقت آجائے؟ اور یہ فرائض اس کے ذمے رہ جائیں کیونکہ موت کے وقت آرزو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

#### سورهٔ تغابن مدنی ہے اور اس میں اٹھارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. (تمام چیزیں) جو آسانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاک بیان کرتی ہیں<sup>(۱)</sup> اس کی سلطنت ہے اور اس کی تعریف ہے،<sup>(۱)</sup> اور وہ ہر ہر چیز پر قادر ہے۔

اللہ تعالی خوب ویکھ رہا ہے۔ اس میں سے بعض تو کافر میں اور بعض ایمان والے ہیں، اور جو کچھ تم کررہے ہو اللہ تعالی خوب ویکھ رہا ہے۔ (")

س. اسی نے آسانوں کو اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا، (۳) اسی نے تمہاری صور تیں بنائیں اور بہت اچھی

# سُِوْلَوْالتَّعَابِيْ

## ين \_\_\_\_\_ إلله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

يُسَيِّحُ لِللهِ مَا فِي التَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ أَوَهُو عَلَى كُلِّ شَى ُ قَدِيْرٌ ۞

ۿؙۅؘٳ؆ؽ۬ؽؘڂؘڷۊٙڪؙ؞ٞۏؚٞؠڹؙڬؙۿؚػٳڣؚۯ۠ۊۜڡۣؽ۬ڬ۠ۄ۫ ۺ۠ٷؙڝؚؿ۫ٷڶڶڶۿؙؠؚؠٙٲؾۼۧؠؙڵؙۅ۫ڽؘڹڝؚڝؿؙڒؖ۞

خَلَقَ السَّمَاوٰتِ وَالْكَرُضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرُكُوفَا حُسَّ صُوَرَكُو ۚ وَالْيَهِ الْمَصِيُّرُ۞

ا. یعنی آسان وزمین کی ہر مخلوق اللہ تعالی کی ہر نقص وعیب سے تنزیبہ وتقدیس بیان کرتی ہے۔ زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی، جیسا کہ پہلے گزرا۔

اب ایش یہ دونوں خوبیاں بھی ای کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کی کو کوئی اختیار حاصل ہے تو وہ ای کا عطاکر دہ ہے جو عارضی ہے،
 کی کے پاس کچھ حسن و کمال ہے تو ای مبد اُ فیض کی کرم گستری کا نتیجہ ہے، اس لیے اصل تعریف کا مستی بھی صرف وہی ہے۔
 بعد اللہ نے لین انسان کے لیے خیر وشر، نیکی اور بدی اور کفر وایمان کے راستوں کی وضاحت کے بعد اللہ نے انسان کو ارادہ واختیار کی جو آزادی دی ہے۔ اس کی رو سے کسی نے کفر کا اور کسی نے ایمان کا راستہ اپنایا ہے۔ اس نے کسی پر جبر نہیں کیا۔ اگر وہ جبر کرتا تو کوئی شخص بھی کفر ومعصیت کا راستہ اختیار کرنے پر قادر بی نہ ہوتا۔ لیکن اس طرح انسان کی آزمائش ممکن نہیں تھی، جب کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت انسان کو آزمانا تھا۔ ﴿ إِلَّذِي حَلَقَ الْهُوثَ وَالْحَيُوةُ الْكِيُّولُو اَيُّكُوا اَحْسَنَیٰ عَمَلاً ﴾ (الملك: ۲) (جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ شہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے) بنا بریں جس طرح کافر کا خالق اللہ ہے، کفر کا خالق بھی اللہ ہے لیکن ایمان کا مومن کا کسب ہے جس نے اسے اینے ارادے سے اختیار کیا ہے۔ اس کسب وعمل مومن اور ایمان کا فالق بھی اللہ ہے لیکن ایمان اس مومن کا کسب وعمل دیے جس نے اسے اختیار کیا ہے اور اس کسب وعمل کے دونوں کو ان کے عملوں کے مطابق جزاء ملے گی کیونکہ وہ سب کے عمل دیکھ رہا ہے۔

۷۲. اور وہ عدل و حکمت یہی ہے کہ محن کو اس کے احسان کی اور بدکار کو اس کی بدی کی جزاء دے، چنانچہ وہ اس عدل کا مکمل اہتمام قیامت کے دن فرمائے گا۔

يَعُلَوُماُ فِي السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ وَيَعُلَوُ مَا تُسُوُّونَ وَمَا تُعُلِئُونَ ۚ وَاللهُ عَلِيُو ۗ بِنَاتِ الصُّدُوْدِ ۞

ٱكَوْ يَأْتِكُوْ نَبُوُّ االَّذِينَ كَفَرُوْامِنُ قَبُلُ فَذَاقُوْا وَبَالَ ٱوْرِهِمْ وَلَهُوُعَذَابٌ الدِيُّوْ

ذلك بِأَنَّهُ كَانَتُ تَأْتِيهُ مِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِنْتِ فَقَالُوْ ٱلْبَثَرُ يَّهُدُ وْنَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ غَنِيُّ حَمِيْكُ<sup>©</sup>

بنائيں(1) اور اسى كى طرف لوٹنا ہے۔(۲)

مم. وہ آسانوں اور زمین کی ہر ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو وہ (سب کو) جانتا ہے۔ اللہ تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔

6. کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پہنچی؟ جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا<sup>(\*)</sup> اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔<sup>(۵)</sup>

ان کے رسول واضح ان کے پاس ان کے رسول واضح ولائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ (د) پس انکار کردیا (۱) اور منہ پھیرلیا (۹)

ا. تمہاری شکل وصورت، قدو قامت اور خدوخال نہایت خوب صورت بنائے، جس سے اللہ کی دوسری مخلوق محروم ہے۔
 جیسے دوسرے مقام پر فرمایا، ﴿ یَاَیُّهَا الْوَافْمَانَ مَا عَرَّلْهُ بِرَبِّكَ الْكُولِيْوِ \* الّذِی خَلَقَكَ فَسَوَّدَ كَ عَدَالْكَ \* فِنَّ آيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءً رَكَبْكَ ﴾
 (الانفطار: ۲-۸) ﴿ قَصَوْرُكُو فَا حَسَنَ صُورَكُو فَسَرَدَ قَصَے مُورِقِينَ التَّطِينِينِ ﴾ (المؤمن: ۱۲)

- ٢. كى اوركى طرف نہيں، كه الله كے محاب اور مؤاخذے سے بحاؤ ہوجائے۔
- سم. لیعنی اس کا علم کائنات ارضی و ساوی سب پر محیط ہے بلکہ تمہارے سینوں کے رازوں تک سے وہ واقف ہے۔ اس سے قبل جو وعدے اور وعیدیں بیان ہوئی ہیں، یہ ان کی تاکید ہے۔
- 4. یہ اہل مکہ سے بالخصوص اور کفار عرب سے بالعموم خطاب ہے۔ اور ماقبل کافروں سے مراد قوم نوح، قوم عاد، قوم شمود وغیرہ ہیں۔ جنہیں ان کے کفر ومعصیت کی وجہ سے دنیا میں عذاب سے دوچار کرکے تباہ وبرباد کردیا گیا۔
  - ۵. لعنیٰ دنیوی عذاب کے علاوہ آخرت میں۔
  - ٢. ذٰلِكَ، يه اشاره ب اس عذاب كي طرف، جو دنيا مين انهيل ملا اور آخرت مين بھي انهيل ملے گا۔
- 2. یہ ان کے کفر کی علت ہے کہ انہوں نے یہ کفر، جو ان کے عذاب دارین کا باعث بنا، اس لیے اختیار کیا کہ انہوں نے ایک بشر کو اپنا بادی ماننے سے انکار کردیا۔ یعنی ایک انسان کا رسول بن کر لوگوں کی ہدایت ور ہنمائی کے لیے آنا، ان کے لیے نا تابل قبول تھا جیسا کہ آج بھی اہل بدعت کے لیے رسول کو بشر ماننا نہایت گراں ہے۔ هَذَاهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ.
  - ٨. چنانچه اس بنا پر انہوں نے رسولوں كو رسول مانے سے اور ان پر ايمان لانے سے انكار كرديا۔
  - 9. لعنی ان سے اعراض کیا اور جو دعوت وہ پیش کرتے تھے، اس پر انہوں نے غور وتدبر ہی نہیں کیا۔

اور الله نے مجھی بے نیازی کی، <sup>(۱)</sup> اور الله تو ہے ہی بہت بے نیاز <sup>(۲)</sup> سب خوبیوں والا۔ <sup>(۳)</sup>

زْعَمَ الَّاذِينَ كَفَمُ فَأَانُ لَّنُ يُتُبْعَثُواْ قُلُ بَلْ وَرَيِّ لَتُبُعَثُنَ ثُوَلَتُنْبَوُ تَ بِمَا عَمِلْتُوُّ وَذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُّ

قَامِنُوْابِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّوْرِالَّذِيُّ اَنْزَلْنَا ۗ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيارٌ ۞

ا. یعنی ان کے ایمان اور ان کی عبادت سے۔

٢. اس كو كسى كى عبادت سے كيا فائدہ اور اس كى عبادت سے انكار كرنے سے كيا نقصان؟

۳. یا محمود ہے (تعریف کیا گیا) تمام مخلوقات کی طرف ہے، لیعنی ہر مخلوق زبان حال و قال سے اس کی حمد و تعریف میں رطب اللمان ہے۔

۴. لینی یہ عقیدہ کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، یہ کافروں کا محض گمان ہے، جس کی پشت پر دلیل کوئی نہیں۔ زعم کا اطلاق کذب پر بھی ہوتا ہے۔

ه. قرآن مجید میں تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ تھم دیا کہ وہ اپنے رب کی قسم کھاکر یہ اعلان کرے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ ان میں سے ایک یہ مقام ہے اس سے قبل ایک مقام سورہ یونس، آیت: ۵۳، اور دوسرا مقام سورہ سا، آیت: ۳ ہے۔

الح. یہ وقوع قیامت کی حکمت ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو کیوں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس لیے تاکہ وہاں ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری ہزاء دی جائے۔ کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہزاء مکمل شکل میں بالعموم نہیں ملتی۔ نیک کو نہ بد کو۔ اب اگر قیامت کے دن بھی مکمل ہزاء کا اہتمام نہ ہوتو دنیا ایک کھلنڈرے کا کھیل اور فعل عبث ہی قرار پائے گی ، جب کہ اللہ کی ذات ایک ہاتوں سے بہت بلند ہے۔ اس کا تو کوئی فعل عبث نہیں، چہ جائیکہ جن وانس کی تخلیق کو ہے۔ مقصد اور ایک کھیل سمجھ لیا جائے۔ تَعَالَی اللهُ عَنْ ذٰلِكَ عُلُوًّا كَبَیْرًا.

ے. یہ دوبارہ زندگی، انسانوں کو کتنی ہی مشکل یا مستجد نظر آتی ہو، کیکن اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔

٨. فَآمِنُوْا ميں فا فصيحہ ہے جو شرط مقدر پر ولالت كرتى ہے۔ أَيْ: إِذَا كَانَ الْأَمْرُ هٰكَذَا فَصَدَّقُوْا بِاللهِ لِعنى جب معاملہ
 اس طرح ہے جو بيان ہوا، تو الله پر اور اس كے رسول پر ايمان لاؤ، اس كى تصديق كرو۔

9. آپ سَکَالِیْکِمْ کے ساتھ نازل ہونے والا یہ نور قرآن مجید ہے جس سے گراہی کی تاریکیاں چھٹی ہیں اور ایمان کی روشنی سیلتی ہے۔

ؽۅؙؗڡٞؠؙۼۘٮؙۼۘڬؙۏڵؠؘۅؙۄؚٳڵۼٮۄؙڗۮڸػڽۘۅؙۿؙٳڶؾۜۼٵڹؙڽ۫ۅٛڡۜڽؙ ؿ۠ٷٛ؈ؙڹٳٮڵڶۅۏۜؽۼؖڡؙڵڞٵڮٵڲػڣٚ؍ۘ۫ٛٛٸڹٞۿؙڛؾؚۣٳؾ؋ ۅؘؽؙؽڿڶۿؙڿڹۨؾؚؾؘڿڔؽڝڽٛۼٞۊؠ؆ٵڷڒڹۿۯؙڂۣڸؚڔؽڹ ڣۣۿٵٚڔٙڽٵڋٳػٵڶڡٞۯؙۯؙٳڰۼڟؽؙۄ۫۞

ۅؘٱڰؽ۬ؽ۬ؽػڡٞۯؙۏٲۅػڰٞۥؙٛڰؚٳڽٳڵؽؾٵۧۜٲؙۅڷڸ۪۪ۧڰٲڞؙۼۘۘۺٵڵػٵڔ ڂؚڸڔؽڹؘ؋ۣؠٛٵٞۅؘؽؚڞؙٲڶؠؘڝؽؙۯؘ۠

مَآاَصَابَمِنُ مُّصِيْبَةٍ إلَّا بِإِذْنِ اللهِ ۗ وَمَنُ يُّوْمِنُ بِاللهِ يَهُدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكِلِّ شَيْ كَالِيُوْ

تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔

9. جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن (۱) جمع کرے گا وہی دن ہے ہار جیت کا (۲) اور جو شخص اللہ پر ایمان لاکر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کردے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے بنچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں کامیابی ہے۔

• ا. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو حملایا وہی جہنمی ہیں (جو) جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔

11. کوئی مصیبت الله کی اجازت کے بغیر نہیں پینے کتی، (۳) جو الله پر ایمان لائے الله اس کے دل کو ہدایت

ا. قیامت کو یوم الجمع اس لیے کہا کہ اس دن اول وآخر سب ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے۔ فرشتہ پکارے گا تو سب اس کی آواز سنیں گے، ہر ایک کی نگاہ آخر تک پہنچ جائے گی، کیونکہ در میان میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ ذٰلِكَ يَوْمُ جُعُورٌ ﴾ النّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمُ مَّشْهُودٌ ﴾ (هود: ۱۰۲) (وه دن جس میں سب لوگ جمع کی جائیں گے اور وه، وه دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے)۔ ﴿ قُلُ إِنَّ الْاَوْلِيْنَ وَالْمِ خِدِيْنَ ﴾ لَمْجَمُوعُونَ اللّٰ بِمِيْقَاتِ يَوْمُ مَعْلُومِ ﴾ (الواقعة: ۲۹-۵۰)

۳. یعنی ایک گروہ جیت جائے گا اور ایک ہار جائے گا، اہل حق اہل باطل پر، ایمان والے اہل کفر پر اور اہل طاعت اہل معصیت پر جیت جائیں گے، سب سے بڑی جیت اہل ایمان کو یہ حاصل ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہوجائیں گے اور وہاں ان گھروں کے بھی وہ مالک بن جائیں گے جو جہنیوں کے لیے تھے۔ اگر وہ جہنم میں جانے والے کام نہ کرتے۔ اور سب سے بڑی ہار جہنیوں کے جھے میں آئے گی جو جہنم میں داخل ہوں گے، جنہوں نے خیر کو شر سے، عمدہ چیز کو ردی اور سے بڑی ہار جہنیوں کے حصے میں آئے گی جو جہنم میں داخل ہوں گے، جنہوں نے خیر کو شر سے، عمدہ چیز کو ردی اور نعتوں کو عذاب سے بدل لیا۔ غبن کے معنی نقصان اور خمارے کے بھی ہیں، لینی نقصان کا دن۔ اس دن کافروں کو تو خمارے کا احماس ہوگا کی انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کرکے خمارے کا احماس ہوگا کی۔ اہل ایمان کو بھی اس اعتبار سے خمارے کا احماس ہوگا کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کرکے مزید درجات کیوں نہ حاصل کے۔

س. لیعنی اس کی نقدیر اور مشیت سے ہی اس کا ظہور ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کے نزول کا سبب کفار کا یہ قول ہے کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو دنیا کی مصیبتیں انہیں نہ پہنچتیں۔ (فخ القدیر)

وَٱطِيعُوااللهُ وَٱطِيعُواالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَكَيْتُوْ فَإِنْهَا عَلِي رَسُولِنَا الْبَلِغُ الْمُبِينِّ®

ٱللهُ لَا الهُ إِلَّا هُوَوْوَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۗ

يَايُّهُا الَّذِيْنِ امَنْوَالِنَّ مِنْ اَذُواجِكُمْ وَاوْلادِكُمْ عَدُّوَّالكُمْ فَاحْدَرُوهُمْءَ وَلِنُ تَعَفُّوُا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُ وَافِاقَ اللهَ غَفُوُرُتَّ وَيُدُرُّ

دیتا ہے (۱۰) اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

17. اور (لوگو) اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو۔ پس

اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف
صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ (۲)

اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔(۳)

۱۳ اے ایمان والو! تمہاری بعض بیویاں اور بعض بیح تمہارے و شمن ہیں (<sup>(())</sup> پس ان سے ہوشیار رہنا<sup>(())</sup> اور اگر تمہارے و شمن ہیں ور آئر کرجاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ (<sup>(()</sup>

1. یعنی وہ جان لیتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچا ہے اللہ کی مشیت اور اس کے تھم سے ہی پہنچا ہے، پس وہ صبر اور رضا بالقضاء کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنها فرماتے ہیں، اس کے دل میں یقین رائخ کردیتا ہے جس سے وہ جان لیتا ہے کہ اس کو چہنچنے والی چیز اس سے چوک نہیں سکتی۔ (ابن کلیر)

۲. لیمن ہمارے رسول کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ اس کا کام صرف تبلیغ ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں، اللہ کا کام رسول بھیجنا ہے، رسول کا کام تبلیغ اور لوگوں کا کام تسلیم کرنا ہے۔ (فتح القدر)

سر لینی تمام معاملات اس کو سونییں، اس پر اعتماد کریں اور صرف اس سے دعا والتجاء کریں، کیونکہ اس کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہے ہی نہیں۔

م. لیعنی جو تمهیں عمل صالح اور اطاعت الہی سے روکیں، سمجھ لو وہ تمہارے خیر خواہ نہیں، وشمن ہیں۔

۵. لیعنی ان کے چیچھے لگنے سے بچو۔ بلکہ انہیں اپنے چیچھے لگاؤ تاکہ وہ بھی اطاعت الٰہی اختیار کریں، نہ کہ تم ان کے چیچھے لگ کر اپنی عاقبت خراب کرلو۔

Y. اسکا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ ملہ میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے ملہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا، جیسا کہ اس وقت بجرت کا حکم نہایت تاکید کے ساتھ دیا گیا تھا۔ لیکن انکے بیوی بچے آڑے آڑے آڑے اور انہوں نے انہیں بجرت نہیں کرنے دی۔ پھر بعد میں جب وہ رسول اللہ عَلَیْقِیْم کے پاس آگئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کرلی ہے تو انہیں اپنے بیوی بچوں پر غصہ آیا، جنہوں نے انہیں بجرت سے روکے رکھا، چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے اس میں انہیں معاف کرنے اور در گزر سے کام لینے کی تلقین فرمانی۔ (سنن الترمذي، تفسیر سورۃ التغابن)

ٳٮٞؠۜٵٙڡؙۘٷٲڵڬؙۏٷٙڷٷڵۮڴۏڹۛؾؘڎ۠ٷٳۺ۠ۿؙؚۼٮؙ۫ؽڰٛ ٲڿۯ۠ۼڟۣؽ۫ڕ۠۞

فَاتَّقُوْ اللهَ مَااسْتَطَعْتُوْ وَاسْمَعُوْا وَلَطِيْعُوْا وَانْفَقُوا خَبْرًا لِاَنْفُسِكُوْ \* وَمَنْ يُّوْقَ شُخَ نَفْسِهِ فَاوُلِيْكَ هُمُوالْمُفْلِحُوْنَ ۞

إِنُ تَقُوْضُوااللهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُورُ وَ يَغْفِرُ لَكُورُ وَاللهُ شَكُورُ حِلِيُونَ

عْلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِينُمُ أَ

10. تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں۔(۱) ہیں۔(۱) اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔(۱)

۱۷. پس جہاں تک تم سے ہوسکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ<sup>(۳)</sup> اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے<sup>(۳)</sup> اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔

اللہ تم اللہ کو اچھا قرض دوگے (یعنی اس کی راہ میں خرچ کروگے)<sup>(۵)</sup> تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرمادے گا۔ (۲) اور اللہ بڑا قدردان بڑا بردبار ہے۔

ال وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جانے والا ہے زبردست حکمت والا (ہے)۔

جو تمہیں کسب حرام پر اکساتے اور اللہ کے حقوق ادا کر نے سے روکتے ہیں، پس اس آزمائش میں تم ای وقت سرخرو ہو سکتے ہو، جب تم اللہ کی معصیت میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ مال اور اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہیں، وہاں یہ انسان کی آزمائش کا ذریعہ بھی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالی دیکھتا ہے کہ میرا اطاعت گزار کون ہے اور نافرمان کون؟
 یعنی اس شخص کے لیے جو مال واولاد کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی معصیت سے اجتناب کرتا ہے۔

٣. ليني الله اور رسول سَكَ الله على باتول كو توجه اور غور سے سنو اور ان پر عمل كرو۔ اس ليے كه صرف س لينا بے فائدہ ہے، جب تک عمل نه ہو۔

٣٠. خَيْرًا أَيْ: إِنْفَاقًا خَيْرًا، يَكُنْ الْإِنْفَاقُ خَيْرًا انفاق عام ب، صدقات واجبه اور نافله دونوں كو شامل بـ

۵. لینی اخلاص نیت اور طیب نفس کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرج کروگے۔

۲. لینی کئی کئی گنا بڑھانے کے ساتھ وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرمادے گا۔

ک. وہ اپنے اطاعت گزاروں کو أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً اجر وثواب سے نوازتا ہے اور معصیت کاروں کا فوری موَاخذہ نہیں فرماتا۔

#### سورۂ طلاق مدنی ہے اور اس میں بارہ آئیتیں اور دو رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. اے نبی! (عُلَیْتُیْمُ) (اپنی امت سے کہو کہ) جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو('' تو ان کی عدت (کے دنوں کے آغاز) میں انہیں طلاق دو('') اور عدت کاحباب رکھو، ''' اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو''' اور نہ وہ (خود) نکلیں (۵)

# ١

#### بنسم والله الرَّحْمَن الرَّحِيْمِ

يَايَّهُا النَّيْنُ إِذَا طَلَّقَتُهُ السِّنَاءَ فَطَلِقُوْهُنَّ لِحِدَّ تِهِنَّ وَاحْصُوا الْمِنَ قَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّئُوْ لَا شُوْجُوهُنَّ مِنَ بُيُوْ تِهِنَّ وَلَا يَقُوْجُنَ إِلَّا إَنْ يَأْيَنِنَ بِفَاحِتَةٍ مُّبَيِّنَةٍ " وَتَلِكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَسَتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَقَدُ ظَلَوْ يَفْسَهُ لاتَدُرِي لَعَلَ اللهَ يُعْرِيثُ بَعَدُ ذَلِكَ الْمُواَ

ا. نبی مَنَّ الْقَیْمِ سے خطاب آپ کے شرف و مرتبت کی وجہ سے ہے، ورنہ تھم تو امت کو دیا جارہا ہے۔ یا آپ ہی کو بطور خاص خطاب ہے اور جمع کا صیغہ بطور تعظیم کے ہے اور امت کے لیے آپ مَنَّ اللَّهِ عَمَّ کا اسوہ ہی کافی ہے۔ طَلَقَتُمُ کا مطلب ہے جب طلاق دینے کا پختہ ارادہ کرلو۔

ال میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتایا ہے لِعِدَّتِهِنَّ میں لام توقیت کے لیے ہے۔ لین لاُوَّلِ یا لاِسْتِقْبَالِ عِدَّتِهِنَّ (عدت کے آغاز میں) طلاق دو۔ لینی جب عورت حیض سے پاک ہوجائے تو اس سے ہم بستری کے بغیر طلاق دو۔ حالت طہر اس کی عدت کا آغاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں یا طہر میں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دینا غلط طریقہ ہے۔ اس کو فقہا طلاق بدعی سے اور پہلے (صبح) طریقے کو طلاق سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو رسول اللہ عَلَیْظِیمُ غضیناک ہوئے اور انہیں اس سے رجوع کرنے کے ساتھ حکم دیا کہ حالت طہر میں طلاق دینا، اور اس کے لیے آپ عَلَیْشِیمُ نے ای آیت سے اسمدالل فرمایا۔ (صحیح البخاری، کتاب الطلاق) تاہم حیض میں دی گئی طلاق بھی، باوجود بدعی ہونے کے واقع ہوجائے گی۔ حمد ثین اور جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں۔ البتہ امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ طلاق بدعی کے وقوع کے قائل نہیں ہیں۔ (تعبیل کے لیے دیمیے نیل الأوطار، کتاب الطلاق، باب النہی عن الطلاق فی الحیض وفی الطہر اور دیم حروج مدیء)۔

س. لینی اس کی ابتداء اور انتہاء کاخیال رکھو، تاکہ عورت اس کے بعد نکاح ثانی کرسکے، یا اگر تم ہی رجوع کرنا چاہو، (پہلی اور دوسری طلاق کی صورت میں) تو عدت کے اندر رجوع کرسکو۔

مم. لینی طلاق دیتے ہی عورت کو اپنے گھر سے مت نکالو، بلکہ عدت تک اسے گھر میں ہی رہنے دو، اور اس وقت تک رہائش اور نان ونفقہ تمہاری ذمے داری ہے۔

۵. لینی عدت کے دوران خود عورت بھی گھر سے باہر نکلنے سے احتراز کرے، اِلّا یہ کہ کوئی بہت ہی ضروری معاملہ ہو۔

ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں، () یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا، (۲) تم نہیں جانے شاید اس کے بعد اللہ تعالی کوئی نئی بات پیدا کردے۔ (۲)

1. یعنی بدکاری کا ارتکاب کر بیٹے یا بدزبانی اور بداخلاقی کا مظاہرہ کرے جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو۔ دونوں صورتوں میں اس کا اخراج حائز ہوگا۔

۲. لیعنی احکام ندکورہ، الله کی حدیں ہیں، جن سے تجاوز خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرنا ہے، کیونکہ اس کے دینی اور دنیوی نقصانات خود تجاوز کرنے والے کو ہی جھکننے پڑیں گے۔

س. لینی مرد کے دل میں مطلقہ عورت کی رغبت پیدا کردے اور وہ رجوع کرنے پر آمادہ ہوجائے، جیسا کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ ای لیے بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک طلاق دینے کی تلقین اور بیک وقت تین طلاقیں دینے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اگر وہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے دے (اور شریعت اسے جائز قرار دے کر نافذ بھی کردے) تو پھر یہ کہنا نے فائدہ سے کہ شاید اللہ تعالی کوئی نئی بات پیدا کردے۔ (فتح القدر) اسی سے امام احمد اور دیگر بعض علماء نے یہ اشدلال بھی کما ہے کہ رہائش اور نفقے کی جو تاکید کی گئی ہے وہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کو ان کے خاوندوں نے کہلی یا دوسری طلاق دی ہو۔ کیونکہ ان میں خاوند کے رجوع کا حق بر قرار رہتا ہے۔ اور جس عورت کو مختلف اوقات میں دو طلاقیں مل چکی ہوں تو تیسری طلاق اس کے لیے طلاق بتہ یا بائنہ ہے، اس کا مُسکُنَیٰ (رہائش) اور نفقہ خاوند کے ذمے نہیں ہے۔ اس کو فوراً خاوند کے مکان سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا، کیونکہ خاوند اب اس سے رجوع کرکے اے اپنے گھر آباد نہیں کرسکتا حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اس ليے اب اے خاوند کے ياس رہے کا اور اس سے نان ونفقہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کی تائید حضرت فاطمہ بنت قیس و کا کھا کے اس واقع سے ہوتی ہے کہ جب ان کے خاوند نے ان کو تمیری طلاق بھی دے دی اور اس کے بعد انہیں خاوند کے مکان سے نکلنے کے لیے کہا گیا تو وہ آمادہ نہیں ہوئی بالآخر محاملہ رسول اللہ مَنَافَیْظِ کے بیاس پہنچا تو آپ مَنَافِیْظِ نے یہی فیصلہ فرمایا کہ ان کے لیے رہائش اور نفقہ نہیں ہے، انہیں فوراً کسی دوسری جگہ منتقل ہوجانا چاہے۔ بلکہ بعض روایات میں صراحت بهي ب، إنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكُنٰي لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ (رواه أحمد والنسائي) البته بعض روایات میں حاملہ عورت کے لیے بھی نققہ اور رہائش کی صراحت ہے۔ (تفیل اور حوالوں کے لیے دکھیے، نیل الأوطار، باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها وباب النفقة والسكني للمعتدة الرجعية) بعض لوگ ان روابات كو قرآن كے مذكورہ حكم ﴿ لَا يُحْوِيهُ وَهِي مِنْ اللَّهِ تِهِنَّ ﴾ كے خلاف ماور كركے ان كو رو كروتے ہيں جو صحيح نہيں ہے۔ كيونكہ قرآن كا حكم اپني گرد وپيش کے قرائن کے پیش نظر مطلقہ رجعہ سے متعلق ہے۔ اور اگر اسے عام مان بھی لیا جائے تو یہ روایات اس کی مخصوص ہیں

فَإِذَا اِللَّهِ اَكَلَهُنَّ فَالْمَسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوْنِ اَوْ فَارِفُوهُنَّ بِمَعْرُوْنِ قَالَتُهادُواذَوَى عَدَالِ تِنْكُوُ وَاقِيمُواالشَّهَادَةَ بِلِهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظْ بِهِ مَنْ كَانَ يُوْمِنْ بِاللهِ وَالْبُوَوِ الْلَخِرِةَ وَمَنْ يَنَتَقِ اللهَ يَعْمَلُ لَهُ عَنْ عِنَانَ

ۅۜؖؿڒ۫ۯ۫ۊؙ؋۫ڡؚؽؘڂؽڮٛڵڒڲؘۺٙٮ۪۠۠ۏڡۜؽؖؾۜۊڴڷۼٙڵٵٮڵٵ ڡؘۿۅؙڂٮؙڹ؋ٞٳڽؘۜٵؠڵڡڔۜٳڶۼٛٲؠۯؚ؋ۨڡؘٙڶجۜۼڶؘٲؠڷۿڶؚڮ۠ڷ ؿؿؙٞۊؙڎڒڰ

وَالْنِ يَسِسُن مِن الْمَحِيْضِ مِنْ نِّمَا لِكُولِن ارْبَتْهُمُّ عَمِدَّ تُخُفَّ ثَلْتُهُ اللَّهُ وَالْنِ لَهْ يَعِضْنَ وُلُولاتُ الْرُحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعُن حَلَّهُنَّ وَمُنْ يَتَّقِ اللهَ

البیل جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کردو<sup>(۱)</sup> اور اللہ کی میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کرلو<sup>(۲)</sup> اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔<sup>(۳)</sup> یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔<sup>(۳)</sup>

س. اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالی اپناکام پورا کرکے ہی رہے گا۔ (۵) اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ (۱)

م. تہماری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے ناامید ہوگئ ہوں، اگر تہمیں شبہ ہوتو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو<sup>(2)</sup> اور حاملہ عورتوں

یعنی قرآن کے عموم کو ان روایات نے مطلقہ رجعیہ کے لیے خاص کردیا اور مطلقہ بائنہ کو اس عموم سے نکال دیا ہے۔ 1. مطلقہ مدخولہ کی عدت تین حیض ہے۔اگر رجوع کرنا مقصود ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے رجوع کرلو۔ بصورت دیگر انہیں معروف کے مطابق اپنے سے جدا کردو۔

۲. اس رجعت اور بعض کے نزدیک طلاق پر گواہ کرلو۔ یہ امر وجوب کے لیے نہیں، استجاب کے لیے ہے۔ یعنی گواہ بنا لینا بہتر ہے تاہم ضروری نہیں۔

- m. یہ تاکید گواہوں کو ہے کہ وہ کمی کی رو رعایت اور لا کچ کے بغیر صحیح صحیح گواہی دیں۔
  - م. لیعنی شدائد اور آزمائشوں سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دیتا ہے۔
    - ٥. يعني وه جو حاميد اسے كوئي روكنے والا نہيں۔
- ۲. سنگی کے لیے بھی اور آسانی کے لیے بھی۔ یہ دونوں اپنے وقت پر انتہاء پذیر ہوجاتے ہیں۔ بعض نے اس سے حیض اور عدت مراد لی ہے۔
- ک. یہ ان کی عدت ہے جن کا حیض عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا، یا جنہیں حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ نادر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عورت من بلوغت کو پہنچ جاتی ہے اور اسے حیض نہیں آتا۔

يَجْعَلُ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرُّان

ذلِكَ أَمُرُاللهِ ٱنْزَلَةَ إَلَيْكُهُ وَمَنْ يَتَّقِى اللهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سِيّالِتِهِ وَيُعْظِمُ لَهَ أَجُرًا ۞

ٱۺۘڮؽؗۅؙۿؙؾٞڡڹۦػؽؿؙ؊ڬڹؙڠ۠ڗۺؙؚۏؖڂؚڔٮؙؚڴۄۛ ۅؘڵٳٮؙڞؘٲڒؙۊؙۿڹڸڹٛڞؘڽۣڠٞۄٵڡؘڵؠۿؚؾٞۊٳؽؙڴؾٲۅۛڶٳڿ؊ٟٛڶ ڡؘٲؘڣ۫ڡؙٷؙٵڝؘؙڸۿۣؾۜڂؾؖ۬ؽڝؘ۫ڠؾؘػؙڵۿ۠ؾٞۧ ڣٙٳڽؘٲۯڞ۬ڠؙؾؘٲڴؙۄؙ

کی عدت ان کے وضع حمل ہے (۱) اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے (ہر) کام میں آسانی کردے گا۔

۵. یہ اللہ کا تھم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مثادے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔

۲. تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان (طلاق والی) عور توں کو رکھو(۱) اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ(۱) اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچے پیدا ہولے انہیں خرچ ویتے رہا

1. مطلقہ اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے دوسرے روز ہی وضع حمل ہوجائے۔ علاوہ ازیں ظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر حاملہ عورت کی عدت یہی ہے چاہے وہ مطلقہ ہو یا اس کا خاوند فوت ہوگیا ہو۔ احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ (دیمجے صحیح البخاری وصحیح مسلم اور دیگر سنن، کتاب الطلاق) دیگر عورتیں جن کے خاوند فوت ہوجائیں، ان کی عدت ۲۲ مہینے ۱۰ دن ہے۔ (البرة: ۲۳۳)

۲. یعنی مطلقہ رجعیہ کو۔ اس لیے کہ مطلقہ بائنہ کے لیے تو رہائش اور نفقہ ضروری ہی نہیں ہے، جیسا کہ گزشتہ صفحے میں بیان ہوا۔ اپنی طاقت کے مطابق رکھنے کا مطلب ہے کہ اگر مکان فراخ ہو اور اس میں متعدد کرے ہوں تو ایک کرہ اس کے لیے خطوص کردیا جائے۔ بصورت دیگر اپنا کمرہ اس کے لیے خالی کردے۔ اس میں علمت یہی ہے کہ قریب رہ کر عدت گزارے گی تو شاید خاوند کا دل پسیج جائے اور رجوع کرنے کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہوجائے۔ خاص طور پر اگر بچ بھی ہوں تو پھر رغبت اور رجوع کا قوی امکان ہے۔ مگر افسوس ہے کہ مسلمان اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس حکم کے فوائد و حکم سے بھی وہ محروم ہیں۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کے ساتھ ہی جس طرح عورت کو فوراً انچھوت بناکر گھر سے نکال دیا جاتا ہے، یا بعض دفعہ لڑکی والے اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں، یہ روائ قرآن کریم کی صریح تعلیم کے خلاف ہے۔

سم یعنی نان نفقہ میں یا رہائش میں اسے ننگ اور بے آبرو کرنا تاکہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوجائے۔ عدت کے دوران ایا رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عدت ختم ہوجائے کے قریب ہوتو پھر رجوع کر لے اور بار بار ایسا کرے، جیسا کہ زمانۂ جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ جس کے سدباب کے لیے شریعت نے طلاق کے بعد رجوع کرنے کی حد مقرر فرمادی تاکہ کوئی شخص آئندہ اس طرح عورت کو ننگ نہ کرے، اب ایک انسان دو مرتبہ تو ایسا کر سکتا ہے یعنی طلاق دے کر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لے۔ لیکن تیسری مرتبہ جب طلاق دے گا تو اس کے رجوع کا حق بھی ختم ہوجائے گا۔

ڣؘٲڶۊؙۿؙؾٚٲۼٛۅۯۿؿۧٷڷؘؾؚۘۅ۠ۉٳؽۜؽٮؙڴۏڽؠۼۧۯۏڿٟٞۅٳڽ تعَانٮٛڗؙؿؗۏڝٞڗ۫ۻۼڵۏۜٲڟۯؽ<sup>۞</sup>

ؚڵؽؙڣڠٞڎؙۉڝؘۘۼ؋ۣ؈ٞڝۼڹ؋ۉڡؽؗؿؙڮۯػؘڷؽ؋ڕۮ۫ۊؙؙ؋ ڡؘؙڵؽؙؿڣؚؿؖٵۣٙٲڶٮؙۿڶڵۿؙڵٷؽڮڬٵڶڮۿڹڡٛڛٵٳڵڒڡۧٲڶڂؠٲ ڛؘؽۼۘڰؙڶڶڰؙۼڡٞػڂؙۺڕۣؿ۫ۺؖٵ۞

وَكَانِّنُ مِّنُ ثَرِّيَةٍ عَتَّتُ عَنُ أَمْ رَبِّهَا وَنُشِلِهِ فَحَاسَبُهٰمَا حِمَا اَبُاشَكِ يُمَا وَعَذَّ بَنْهَا عَذَا أَبَا ثُنْكُوا ⊙

کرو<sup>(۱)</sup> کچر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ بلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو<sup>(۲)</sup> اور باہم مناسب طور پر مشورہ کرلیا کرو<sup>(۳)</sup> اور اگر تم آپس میں کشکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ بلائے گی۔<sup>(۳)</sup>

ک. کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے (۵)
اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو (۱) اسے چاہیے
کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے
(اپنی حسب حیثیت) دے، کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں
دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے، (۵) اللہ
تنگی کے بعد آسانی وفراغت بھی کردے گا۔ (۸)

اور بہت سی بستی والول نے اپنے رب کے تھم سے اور اس کے رسولول سے سرتانی کی (۹) تو ہم نے بھی ان

ا. یعنی مطلقہ خواہ بائنہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر حاملہ ہے تو اس کا نفقہ و سکنی ضروری ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے۔

٢. يعنى طلاق دينے كے بعد اگر وہ تمہارے بيح كو دودھ پلائے، تو اس كى اجرت تمہارے ذمے ہے۔

۳. لیعنی باہمی مشورے سے اجرت اور دیگر معاملات طے کر لیے جائیں۔ مثلاً بیچ کا باپ عرف کے مطابق اجرت دے اور مال، باپ کی استطاعت کے مطابق اجرت طلب کرے، وغیرہ۔

الم. لینی آپس میں اجرت وغیرہ کا معاملہ طے نہ ہوسکے تو کسی دوسری انا کے ساتھ معاملہ کرلے جو اس کے بیچے کو دودھ پلائے۔

۵. یعنی دودھ پلانے والی عورتوں کو اجرت اپنی طاقت کے مطابق دی جائے اگر اللہ نے مال ودولت میں فراخی عطا فرمائی
 ہے تو اسی فراخی کے ساتھ مرضعة (دودھ پلانے والی) کی خدمت ضروری ہے۔

۲. لیعنی مالی لحاظ سے وہ کمزور ہو۔

چنانچہ جو اللہ پر اعتاد وتو کل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آسانی و کشادگی ہے بھی نواز دیتا ہے۔

عَتَتْ، أَيْ: تَمَرَّدَتْ وَطَغَتْ وَاسْتَكْبَرَتْ عَنِ اتَّبَاعِ أَمْرِ اللهِ وَمُتَابَعَةِ رُسُلِهِ.

سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا ان دیکھا (سخت) عذاب۔(۱)

فَذَاتَتُوَبَالَ المِرْهَاوَكَانَ عَاتِبَةُ ٱمْرِهَاخُسُرُ<u>هِ</u>

9. پس انہوں نے اپنے کر توت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار
 ان کا خمارہ ہی ہوا۔

ٱڡػۜٳٮڵؿۿؙڵۿؙؠؙٛڡؘڬٳٵۺٙڍڽڲٵٷٲڡٞۛۊؙٳٳٮڵۿٙؽٳۉۑ ٲڒڴڹٵڝؚڐٛٛٲڵڎؽڹٵڡؙٮؙٛٷٲڠڎٲؙٮؙٚۯؘڶ۩ؿۿٳڵؽؙڴ۠ڿۮؚڴٵۨ

• ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو۔ یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری ہے۔

ڒۜڡؙٷۘۘؗڒڰؾۜؾ۬ڷۊٵڡؘػؽڴۊٵڸؾٵٮڶٷۘڡؙؠؾؚڹ۬ٮ؆ۣێؖۼٛۅؘڿٵڰٙڹؽۘڽ ٳڡؙؿؙۉٷۼٷۘٳڶڟۑڶڿڝؚؽٵڶڟ۠ڵٮؾٳڶۘۜٲڵؾٛ۠ڎڔۅڡؽ ؿؙٷؽٷڽٳڶڰۏٷؿڠؙڵڞٳۼٵؿ۠ڎڿڷؙ؋ڿڐؾۼۘڿؽڡؚؽ ؾؿؠٵڷۯؘۿٷڂڸۮؽؽ؋ؠؠٵۘڹؽؙڵڠؽٲڂڛۜؽٳڟۿ ڵۮڔۯ۫ۊٞٵ۞

اا. (یعنی) رسول (۲) جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر ساتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان الائیں اور نیک عمل کریں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، (۲) اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے (۳) اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے پنچ نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ بیشک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔

ا. نُكْرًا، مُنْكَرًا فَظِيْعًا حماب اور عذاب، دونوں سے مراد دنیاوی موَاخذہ اور سزا ہے، یا پھر بقول بعض كلام میں تقدیم و تاخیر ہے۔ عَذَابًا نُكُرًا وہ عذاب ہے جو دنیا میں قحط، خسف و مسنخ وغیرہ كی شکل میں انہیں پہنچا، اور حِسَابًا شَدِیْدًا وہ ہے جو آخرت میں ہوگا۔ (خُ القدر)

۲. رسول، ذکر سے بدل ہے، بطور مبالغہ رسول کو ذکر سے تعبیر فرمایا، جیسے کہتے ہیں، وہ تو مجسم عدل ہے۔ یا ذکر سے مراد قرآن ہے اور رسولاً سے پہلے آڑسکٹنا مخدوف ہے لینی ذکر (قرآن) کو نازل کیا اور رسول کو ارسال کیا۔

٣. يه رسول كا منصب اور فريضه بيان كيا كيا كه وه قرآن كه ذريع سے لوگوں كو اخلاقی پنتيوں سے شرك وضلالت كى تاريكيوں سے نكال كر ايمان وعمل صالح كى روشنى كى طرف لاتا ہے۔ رسول سے يہاں مراد الرسول يعنی حضرت محمد رسول الله عنگائيا ہم،۔

مم. عمل صالح میں دونوں باتیں شامل ہیں، احکام وفرائض کی ادائیگی اور معاصی ومنہیات سے اجتناب۔ مطلب ہے کہ جنت میں وہی اہل ایمان داخل ہوں گے، جنہوں نے صرف زبان سے ہی ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے ایمان کے نقاضوں کے مطابق فرائض پر عمل اور معاصی سے اجتناب کیا تھا۔

ٱللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبُعَ سَمُلُوتٍ وَّمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَوَّلُ الْأُوْمِيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوَّا اَنَّ اللهَ عَلَىُّلِّ شََّىُّ قَرِيُرُّ وَاَنَّ اللهُ قَلُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَّىُّ عِلْمًا ﴿

17. الله وہ ہے جس نے سات آسان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی۔(۱) اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے(۱) تاکہ تم جان لوکہ الله ہر چیز پر قادر ہے۔ اور الله تعالیٰ نے ہر چیز کو باعتبار علم گھیر رکھا ہے۔(۱)

ا. أَيْ خَلَقَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يعنى سات آسانوں كى طرح، الله نے سات زمينيں بھى پيدا كى بيں۔ بعض نے اس سے سات اقاليم مراد ليے ہيں، ليكن يہ صحيح نہيں۔ بلكہ جس طرح اوپر فيجے سات آسان ہيں، اى طرح سات زمينيں ہيں، جن كے درميان بعدومسافت ہے اور ہر زمين ميں الله كى مخلوق آباد ہے (الزلجى) احاديث سے بھى اس كى تاكيہ ہوتى ہے، جيسے نبى مَثَالَّيْنَا نے فرمايا «مَنْ أَحَدَ شِبْرًا مِنَ اللهُ رُضِي ظُلْمًا فَإِنَهُ يُطُوقَ قُهُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ » (صحيح مسلم، عليه تحديم الظلم) (جس نے كى كى ايك بالشت زمين بھى ہتھيالى تو قيامت كے دن اس زمين كا اتنا حصه ساتوں زمينوں سے طوق بناكر اس كے گلے ميں ڈال ويا جائے گا)۔ صحيح بخارى كے الفاظ ہيں «خُرسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ سَبْعِ أَرْضِيْنَ » (اس كو قيامت والے دن ساتوں زمينوں تك دصناديا جائے گا)۔ (صحيح البخاري، كتاب المطالم باب إنم من ظلم شيئا من الأرض) بعض يہ بھى كہتے ہيں كہ ہر زمين ميں، اى طرح كا جَغِير ہے، جس طرح كا چغِير تمہارى زمين پر آيا، مثلاً أوم، آدم كى طرح۔ نوح، نوح كى طرح۔ ابراہيم، ابراہيم كى طرح۔ عيلى، عيلى كى طرح (اللهُ الله) كيان يہ بات كى صحيح آدم، آدم كى طرح۔ فوح، نوح كى طرح۔ ابراہيم، ابراہيم كى طرح۔ عيلى، عيلى كى طرح (اللهُ الله)۔ ليكن يہ بات كى صحيح الوب شيئیں۔

لیعنی جس طرح ہر آسان پر اللہ کا حکم نافذ اور غالب ہے، اسی طرح ہر زمین پر اس کا حکم چلتا ہے، آسانوں کی طرح ساتوں زمینوں کی بھی وہ تدبیر فرماتا ہے۔

سا. پس اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، چاہے وہ کیسی ہی ہو۔

#### سورۂ تحریم مدنی ہے اور اس میں بارہ آئیتیں اور دو رکوع ہیں۔

# بن \_\_\_\_\_ مالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

١

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ۗ يَأَيُّهُا النَّبِيُّ لِوَ تُعَرِّمُ مَّا اَحَلُ اللهُ لَكَ تَتُبَتَغِيُّ مَوْ اللهُ عَفْوُرٌ تَجِيُدُوْ

ا. اے نی! (مَنَّالَثَیْفِمُ) جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ (ایا) آپ اپنی بیویوں کی رضا مندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بخشے والا رحم کرنے والا ہے۔

ا. نبي مَنْكَالْيَةُ إِن حِس چِيز كو اينے ليے حرام كرليا تھا، وه كيا تھى؟ جس ير الله تعالى نے اپنى ناپنديدگى كا اظهار فرمايا۔ اس سلیلے میں ایک تو وہ مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری ومسلم وغیرہ میں نقل ہوا ہے کہ آپ مُنَافِیْتُمُ عشرت زینب بنت جحش ولله الله على وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کو تھبرنے سے روکنے کے لیے یہ اسکیم تارکی کہ ان میں سے جس کے باس بھی آپ مَنَا لَيْكُمُ تَشريف لائين تو وه ان سے يہ كے كه الله كر رسول! آپ مَنَالَيْكُمُ ك منه سے مغافير (ايك قسم كا پهول، جس میں بیاند ہوتی ہے) کی بو آرہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایہا ہی کیا۔ آپ مَلَیْظِیَم نے فرمایہ میں نے تو زینب (﴿ اللَّهُ اللَّهُ کے گھر صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیول گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ (صحیح البخاری، نفسیر سورۃ التحریم) سنن نسائی میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک لونڈی تھی جس کو آپ مُثَاثِیْثُمُ نے اپنے اویر حرام كرليا تھا۔ (شيخ الباني نے اسے صحیح قرار دیا ہے) (سنن النساني: ۸۲/۳) جب كه كچھ دوسرے علماء اسے ضعيف قرار و یتے ہیں۔ اس کی تفصیل دوسری کتابوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ وہا تھیں، جن ے نی مُنافِیْز کے صاحبزادے ابراہیم تولد ہوئے تھے۔یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ فیافیا کے گھر آگئی تھیں، جب کہ حضرت حفصہ وُلِيُقِيًّا موجود نہيں تھیں۔ اتفاق سے انہی کی موجود گی میں حضرت حفصہ وُلِقَبُّنا آم کئیں، انہیں نبی مَلَّاقِیْا کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھنا ناگوار گزرا، جے نبی مَلَی ﷺ نے بھی محسوس فرمایا، جس پر آپ مَلَی ﷺ نے حضرت حفصہ ڈاٹٹٹا کو راضی کرنے کے لیے قشم کھاکر ماریہ ڈاٹٹٹا کو اپنے اوپر حرام کرلیا اور حفصہ ڈاٹٹٹا کو تاکید کی کہ وہ یہ بات کی کو نہ بتلائے۔ امام ابن حجر ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مختلف طرق سے نقل ہوا ہے جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے بیک وقت دونوں یہ واقعات اس آیت کے نزول کا سبب بنے ہوں۔ (فتح الباری، تفسیر سورۃ التحریم) امام شوکانی نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا ہے اور دونوں قصوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے حتیٰ که رسول الله مَالِیُّهُمْ بھی یه اختیار نہیں رکھتے۔

قَدُ فَرَضَاللهُ لَكُوْتَجِكَّةَ اَيْمَانِكُوْ وَاللهُ مُوْللكُوْ وَهُوَالْعَلِلْيُوْ الْعَكِيْثُوْ

وَإِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ اَذُوَاجِهِ حَدِينًا 'فَكَتَا نَبَّاتُ بِهِ وَأَظْهَرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَتَّالْبَاهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ اَمْنَاكِهُ هٰذَا قَالَ بَتَانِي الْمِلِيْهُ الْخِيدِيْ

إِنْ تَتُونِا إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتُ ثُلُونُكُمًا وَإِنْ

۲. یقییاً الله تعالی نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کردیا ہے<sup>(۱)</sup> اور الله تمہارا کارساز ہے اور وہی (پورے) علم والا، حکمت والا ہے۔

ار اور یاد کر جب نبی (مَنَّالِیَّا اِنْ) نے اپنی بعض عور توں سے ایک پوشیدہ بات کہی، (۲) پس جب اس نے اس بات کی خبر کردی (۳) اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کردیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتادی اور تھوڑی سی بال گئے، (۳) پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی۔ (۵) کہا سب جانے والے پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ (۱)

٣. (اے نبی مَثَالِیْمُ کی دونوں بیویو!) اگر تم دونوں اللہ

1. یعنی کفارہ اداکر کے اس کام کو کرنے کی، جس کو نہ کرنے کی قشم کھائی ہو، اجازت دے دی، قشم کا یہ کفارہ سورہ مائدہ: ۸۹ میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی سکالی کیا ہے۔ چنانچہ نبی سکالی کیا ہے۔ پہلے گفارہ اداکیا۔ (فخ القدر) اس امر میں علماء کے مابین اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک بیوی کے علاوہ کسی چیز کو حرام کرنے سے وہ چیز حرام ہوگی نہ اس پر کفارہ ہے، اگر بیوی کو اپنے اوپر حرام کرے گا تو اس سے اس کا مقصد اگر طلاق ہو بائے گیا اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو رائج تول کے مطابق یہ قشم ہے، اس کے لیے کفارہ یمین (قشم کے کفارہ) کی اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو رائج تول کے مطابق یہ قشم ہے، اس کے لیے کفارہ یمین (قشم کے کفارہ) کی اور اگر طلاق ہو دری ہے۔ (ایر القامیر)

۲. وہ پوشیدہ بات شہد کو یا ماریہ و النافیا کو حرام کرنے والی بات تھی جو آپ سکی الفیام نے حضرت حضہ و النافیا سے کی تھی۔
 ۳. یعنی حضہ و ایس کی اس حضرت عائشہ و النافیا کو جا کر بتلادی۔

م. لینی حفصہ ڈی ہنا کو بتلادیا کہ تم نے میرا راز فاش کردیا ہے۔ تاہم اپنی تکریم وعظمت کے پیش نظر ساری بات بتانے سے اعراض فرماما۔

ه. جب نبی سَکَانَیْنَا نَ حفصہ وَ فَاللَیْنَا کو بتلایا کہ تم نے میرا راز ظاہر کردیا ہے تو وہ جیران ہوئیں کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ وُللْقِبًا کے علاوہ کسی کو یہ بات نبیں بتلائی تھی اور عائشہ وُللْقِبًا سے انہیں یہ توقع نبیں تھی کہ وہ آپ کو بتلادیں گی، کیونکہ وہ شر یک معاملہ تھیں۔

٢. اس سے معلوم ہوا كه قرآن كے علاوہ بھى آپ مَنَا اللَّيْمُ پر وحى كا نزول ہوتا تھا۔

تَظْهَرَاعَلَيُهِ فَإِنَّ اللهُ هُوَمُولُلهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَلِكَةُ بَعُدَدْ لِكَ ظَهِيُّرْ<sup>©</sup>

عَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ اَنْ يُبْدِيلُهُ اَزُواجًا خَيُرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِلْتٍ مُّؤْمِنْتٍ فِينْتِ تَبْلَتٍ غِيلَاتٍ سَلِيطِتِ تَثِيلْتٍ وَاَبْكَارًا ۞

يَايَّهُا الَّذِينَ امْنُوا قُوْاَ انْفُسَكُمْ وَالْمِلْيَكُمْ نَارًا وَقُوْدُهُ النَّاسُ وَالْجِنَارَةُ عَلَيْهُا مَلَلِكَةٌ غِلَاظً

کے سامنے توبہ کراو (تو بہت بہتر ہے)() یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں() اور اگر تم نبی (ﷺ کا کارساز اللہ ہے ایک دوسرے کی مدد کروگی تو یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبریل (علیہ ایک اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔(")

6. اگر وہ (پیغیر مُنَافَیْمِ) تہمیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بویاں عنایت فرمائے گا، (م) جو اسلام والیاں، ایمان والیاں اللہ کے حضور جھنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجالانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی بوہ اور کواریاں۔

۲. اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بحیاؤ<sup>(۱)</sup> جس کا ایند ھن انسان ہیں اور پتھر

ا. یا تمہاری توبہ قبول کرلی جائے گی، یہ شرط (إِنْ تَتُوْبَا) کا جواب محذوف ہے۔

۲. لیعنی حق ہے ہٹ گئے ہیں اور وہ ہے ان کا ایک چیز کا پیند کرنا جو نبی سَلَیْقِیْم کے لیے ناگوار تھی۔ (فُح القدیہ)
 ۱۳. لیعنی نبی سَلَیْقِیْم کے مقابلے میں تم جھہ بندی کروگی تو نبی کا پچھ نہیں بگاڑ سکوگی، اس لیے کہ نبی کا مددگار تو اللہ بھی ہے اور مومنین اور ملائکہ بھی۔

٧٠. يه تنبيه كے طور پر ازواج مطهرات كو كها جارہا ہے كہ الله تعالى اپنے پنيمبر كو تم سے بھى بہتر بيوياں عطا كر سكتا ہے۔

۵. شيبات، شيبات، شيب كى جمع ہے، (لوث آنے والى) بيوہ عورت كو شيب اس ليے كہا جاتا ہے كہ وہ خاوند سے والپس لوث آتى ہے اور پھر اس طرح بے خاوند رہ جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ أَبْكَارٌ، بِخُرٌ كى جَمع ہے، كنوارى عورت۔ اسے بحر اى ليے كہا جاتا ہے كہ يہا كہ يہا تا ہے كہر اى ليے كہا ہوئى ہے۔ (خُ القدي) بعض روايات ميس آتا ہے كہ بيس كہ يہ ابھى اپنى اس كہ شيب كہ يہ ابھى اپنى اس كہ شيب سے حضرت آبيہ (فرعون كى بيوى) اور بِخُرٌ حضرت مريم (حضرت عليى طابياً كى والدہ) مراد ہيں۔ ليمن جن ميں ان دونوں كو نبى شاہدے كہ بيان برايا خيال ركھنا يا عبان كرنا حجے نبيل ہے كيونكہ سنداً يہ روايات يا يہ اعتبار سے ساقط ہيں۔

۲. اس میں اہل ایمان کو ان کی ایک نہایت اہم ذے داری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور وہ ہے، اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح اور ان کی اسلامی تعلیم وتربیت کا اہتمام، تاکہ یہ سب جہنم کا ایند ھن بننے سے نی جائیں۔ اس لیے

شِكَادٌ لَايَعْصُونَ اللهَ مَأَامَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَايْؤُمَرُونَ ۞

ؽؘٳؿٞۿٵڷۮؚؽؽػڡٚۯؙۉٳڒٮؘڡٞؾٛۮؚۯۅٳٳڵؠۅؘؗؗؗؗؗؗؗڗڐؠؙٵ ۼٛۯؘۏؙڹؘٵڬٛؽؙؿؙڗؾؙڡؙڵۏؙڹ۞۫

يَالِيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا تُونُوْآ إِلَى اللهِ تَوْيَةً نَصُّوعًا مُعْلَى اللهِ تَوْيَةً نَصُّوعًا مُعْلَى عَلَى رَبِّكُمُ وَالْكُوْرَ اللهُ عَلَى رَبِّكُ وَالْكُورُ وَاللهُ عَلَى مَنْ تَقْتُهَا الْأَنْهُو كَيْوَمُ لَا يُغْزِى اللهُ النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ الْمُنُوامِكَةُ نُوزُهُ وَلَيْنَا فَوْرَنَا وَاغْفِنَ لَنَا اللهُ وَإِلَيْنَا نَهُ وَلَيْنَا وَاغْفِنَ لَنَا اللهُ وَإِلْكُمَا نَهُ وَلَيْنَا وَاغْفِنَ لَنَا اللهُ وَلِيَا اللهُ وَلِينَا اللهُ وَلِينَا اللهُ وَلِينَا وَاغْفِنَ لَنَا اللهُ وَلِينَا اللهُ وَلِينَا وَاغْفِنَ لَنَا اللهُ وَلِينَا وَاغْفِنَ لَنَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

ڲؘٳؿؖ۠ۿٵڵێؚۘؿۢۜڿٳۿۑڔٲڵڴٵڒۅٙٲڵؽؙڶڣۊؿڹؘۅٵۼڵؙڟ عَكَيْهُمُ وْمَاوْلهُ مُجَعَّةٌ مُويِئْسَ الْمَصِيْرُ۞

جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جو تکم دیا ہے اسکی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو تکم دیا جائے بجالاتے ہیں۔

کافرو! آج تم عذر وبہانے مت کرو۔ تہمیں
 صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جارہا ہے۔

٨. اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو۔ (۱) قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کردے اور تمہیں ایی جنتوں میں داخل کرے جن کے ینچے نہریں جاری ہیں۔ جس دن اللہ تعالی نبی کو اور ایمان داروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوانہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ یہ دعائیں کرتے ہوں گے اے ہمارے رب! ہمیں کامل نور دعائیں کرتے ہوں گے اے ہمارے رب! ہمیں کامل نور عطا فرما (۱) اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ عطا فرما (۱) اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ کرو (۱) اور ان پر سختی کرو (۱) ان کا شکانا جہنم ہے اور وہ کرو (۱) اور ان پر سختی کرو (۱) ان کا شکانا جہنم ہے اور وہ

رسول الله سَکَّالَیْمِیَّا نے فرمایا ہے کہ جب بچہ سات سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اور وس سال کی عمر کے بچول میں نماز سے تسائل و مکیھو تو انہیں سرزنش کرو۔ (سنن أبي داود، وسنن الترمذي، كتاب الصلوٰة) فقہاء نے كہا ہے، اى طرح روزے ان سے رکھوائے جائیں اور دیگر احکام کے اتباع کی تلقین انہیں کی جائے۔ تاکہ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچیں تو اس دین حق کا شعور مجمی انہیں حاصل ہوچکا ہو۔ (ابن کیْر)

ا. خالص توبہ یہ ہے کہ: (۱) جس گناہ ہے وہ توبہ کررہا ہے، اسے ترک کردے۔ (۲) اس پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے۔ (۳) آئندہ اسے نہ کرنے کا عزم رکھے۔ (۴) اگر اس کا تعلق حقوق العباد ہے ہے تو جس کا حق غصب کیا ہے، اس کا ازالہ کرے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سے معافی مانگے۔ محض زبان سے توبہ توبہ کرلینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔
 ۲. یہ دعا اہل ایمان اس وقت کریں گے جب منافقین کا نور بجھادیا جائے گا، جیسا کہ سورہ حدید میں تفصیل گزری۔ اہل ایمان کہیں گے، جنت میں داخل ہونے تک ہمارے اس نور کو باقی رکھ اور اس کا اتمام فرما۔

۳. کفار کے ساتھ جہاد وقال کے ساتھ، اور منافقین سے ان پر حدود الی قائم کرکے، جب وہ ایسے کام کریں جو موجب حد ہوں۔ ۷. لینی دعوت و تبلیغ میں سختی اور احکام شریعت میں در شتی اختیار کریں۔ کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے بہت بری جگہ ہے۔

•ا. الله تعالیٰ نے کا فروں کے لیے نوح (عَلَیْلًا) کی بیوی اورلوط (عَلَیْلًا) کی بیوی کی مثال بیان فرمائی (۲) یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو (شائستہ اور) نیک بندوں کے گھر میں تھیں، پھر ان کی انہوں نے خیانت کی (۳) پس وہ دونوں (نیک بندے) ان سے اللہ کے (کسی عذاب کو) نہ روک سکے (۳) اور حکم دے دیا (اے عور تو) دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ (۵)

ۻۜڔؘۘڹٳٮڷٷۘڡٞڞؘڷۘۘڵٳڵێڹؽؙػڡؘۜۯؙۅٳٳڡؙڔٳؘٙؾ ٮٛٛۅؙ؞ ٷڡٞڔٳؘؾڮؙۏڟٟٷٳڹۜٵۼۜؾٛۼؽڬؽؠۣ؈۫ۼؚڮؖٳۮڽٵ ڝٵڸؚڂؽڹڣؘڂۘٲٮؘۂۿٵڣڰٷؽڣڹؽٳۼڹۿؠٵڡؚؽٳٮڐ ۺؘؽٵٷؚؿؽڵٳۮٷٚڵٳڶؿٚڵۯڡؘۼٳڶڵڿڸؠؿۛ۞

ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حکمت تبلیغ مجھی نرمی کی متقاضی ہوتی ہے اور مجھی سختی کی۔ ہر جگہ نرمی مجھی مناسب نہیں اور ہر جگہ سختی بھی مفید نہیں رہتی۔ تبلیغ ودعوت میں عالات وظروف اور اشخاص وافراد کے اعتبار سے نرمی یا سختی کرنے کی ضرورت ہے۔

ا. لینی کافروں اور منافقوں دونوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔

۲. مَثَلٌّ كا مطلب ہے كى اليى حالت كا بيان كرنا جس ميں ندرت وغرابت ہو، تاكہ اس كے ذريعے سے ايك دوسرى حالت كا تعارف ہوجائے جو ندرت وغرابت ميں اس كے مماثل ہو۔ مطلب يہ ہواكہ ان كافروں كے حال كے ليے اللہ فيان فرمائی ہے۔ جو نوح اور لوط عَنْظَامٌ كى جويوں كى ہے۔

سا. یہاں خیانت سے مراد عصمت میں خیانت نہیں، کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ کسی نبی کی بیوی بد کار نہیں ہوئی۔ (فع القدر) خیانت سے مراد ہے کہ یہ اپنے خاوندوں پر ایمان نہیں لائیں، نفاق میں مبتلا رہیں اور ان کی جمدردیاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہیں، چنانچہ نوح عَلَیْهِ کی بیوی، حضرت نوح عَلَیْهِ کی بابت لوگوں سے کہتی کہ یہ مجنون (ویوانہ) ہے اور لوط عَلَیْهِ کی بیوی اپنی قوم کے لوط عَلَیْهِ کی بیوی اپنی قوم کے لوط عَلَیْهِ کی بیوی اپنی قوم کے خاوندوں کی چغلیاں کھاتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں میں اپنے خاوندوں کی چغلیاں کھاتی تھیں۔

۷. لیعنی نوح اور لوط علی الله الله الله الله الله الله الله کے پیغیر تھے، جو الله کے مقرب ترین بندول میں سے موت بین اپنی بیویوں کو الله کے عذاب سے نہیں بھاسکے۔

۵. یہ انہیں قیامت کے دن کہا جائے گا یا موت کے وقت انہیں کہا گیا کا فرول کی یہ مثال بطور خاص یہاں ذکر کرنے سے مقصود ازواج مطہرات کو تنبیہ کرنا ہے کہ وہ بے شک اس رسول کے حرم کی زینت ہیں، جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ لیکن انہیں یکایف پہنچائی تو وہ بھی اللہ کی گرفت میں ہے۔ لیکن انہیں تکلیف پہنچائی تو وہ بھی اللہ کی گرفت میں آسکی ہیں، اور اگر ایسا ہوگایا تو بھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔

وَضَرَبَاللهُ مَثَلًالِآذِينَ المَنُوا اصْرَاتَ فِوْعُونَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةُ وَغِيْنُ مِنْ فِرْعُونَ وَعَلِهٖ وَغِيْنِيْ مِنَ الْفَوْمِ الظَّلِيدِيْنَ ﴿

وَمَوْيَتَ مَ ابْنَتَ عِمْرَنِ الَّذِيِّ آَحُصَنَتُ فَوْجَهَا فَنَفَخَافِيُهِ مِنُ ثُوْجِنَا وَصَكَّةَتُ بِكِلمِتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقِرْبَائِنَ ۚ

11. اور الله تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی (۱) جب کہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب! میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔

11. اور (مثال بیان فرمائی) مریم بنت عمران کی ( $^{*}$ ) جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی اور اس (مریم) نے اپنے رب کی ہاتوں ( $^{*}$ ) اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی۔ ( $^{*}$ )

ا. یعنی ان کی ترغیب، ثبات قدمی، استقامت فی الدین اور شدائد میں صبر کے لیے۔ نیز یہ بتلانے کے لیے کہ کفر کی صولت و شوکت، ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جیسے فرعون کی بیوی ہے جو اپنے وقت کے سب سے بڑے کافر کے تحت تھی۔ لیکن وہ اپنی بیوی کو ایمان سے نہیں روک سکا۔

۲. حضرت مریم علیاً کے ذکر سے مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ وہ ایک بگڑی ہوئی توم کے درمیان رہتی تھیں، لیکن اللہ نے انہیں دنیا وآخرت میں شرف وکرامت سے سرفراز فرمایا اور تمام جہان کی عورتوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔

س. كلمات رب سے مراد، شرائع اللي ميں۔

٧٠. ليعني اليے لوگوں ميں سے يا خاندان ميں سے تھيں جو فرماں بردار، عبادت گزار اور صلاح وطاعت ميں ممتاز تھا۔ صديث ميں ہے۔ جنتی عورتوں ميں سب سے افضل حضرت خديجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مريم اور فرعون كى بيوى آسيہ ميں فرمايا (مردوں آسيہ ميں فرمايا (مردوں ميں فرمايا وردوں ميں کامل صرف فرعون كى بيوى آسيہ، مريم بنت عمران اور خديجہ بنت خويلد (فرائش بيں اور عائشہ (فرائش) كى فضيلت عورتوں پر ايے ہے جيے ثريد كو تمام كھانوں پر فضيلت حاصل ہے)۔ (صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ضرب الله مثلاً وصحيح مسلم، كتاب الفضائل ، باب فضائل خديجة)

#### سورہ ملک کلی ہے اور اس میں شمیں آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

# 

سُيُورَةُ المُذَافِي

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

بہت بابر کت ہے وہ (اللہ) جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے<sup>(1)</sup> اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
 جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تہمیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، (۲) اور وہ غالب (اور) بخشنے والا ہے۔

#### تَابَرُكَ الَّذِي مِيدِيهِ الْمُلُكُ وَهُوَعَلَى كُلِّلَ شَكُمُ عَنِيرُ اِلَّذِي مُنَكِّ الْمُؤْتَ وَالْمِيوَةَ لِيَدُلُوكُولَ أَيْكُو اِلَّذِي مُنَكِّ الْمُؤْتَ وَالْمِيوَةَ لِيَدُلُوكُولَ أَيْكُو

آحْسَرُ، عَمَلَا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۗ

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوٰتٍ طِبَاقًا مُاتَرِي فِي خَلْق

س. جس نے سات آسان اویر تلے بنائے۔ (تو اے دیکھنے

ہلاً. اس کی فضیلت میں متعدد روایات آتی ہیں، جن میں سے صرف چند روایات صحیح یا حسن ہیں۔ ایک میں رسول الله شکالیفیاً نے فرمایا (الله کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف ۳۰ آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی۔ یہاں تک کہ اس کو بخش دیاجائے گا)۔ (سنن الترمذی، سنن أبي داود، ابن ماجه، ومسند أحمد: ۲۹۵، ۲۳۱) دوسری روایت میں ہے (قرآن مجید میں ایک سورت ہے، جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی، حتی کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی)۔ (مجمع الزوائد: ۱۲۷۵ ذکرہ الالبانی فی صحیح الجامع الصغیر: ۳۲۴۳) سنن ترمذی کی ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول الله شکالیفیا کی سورت کے قبل سورہ الم السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ (ابواب فضائل القرآن) ایک روایت شخ البانی نے الصحیح میں نقل کی ہے سُوْرہ اُنجازک ھِی الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَرْدِ (نبر۱۱۳، ۴۳۰) میں الله عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ بشرطیکہ وہ الکام وفرائض اسلام کا پابند ہو۔

ا. تَبَارَكَ، بَرَكَةٌ سے ہے، النَّمَآءُ والزِّيَادَةُ، بڑھوری اور زيادتی كے معنی میں۔ بعض نے معنی كيے ہیں، مخلوقات كی صفات سے بلند اور برتر۔ تفاعل كا صیغ مبالغ كے ليے ہے۔ "اى كے ہاتھ میں بادشاہی ہے" یعنی ہر طرح كی قدرت اور غلبہ اى كو حاصل ہے، وہ كائنات میں جس طرح كا تصرف كرے، كوئی اسے روك نہیں سكتا، وہ شاہ كو گدا اور گدا كو شاہ بنادے، امير كو غريب غريب كو امير كردے۔ كوئی اس كی حكمت ومشیت میں دخل نہیں دے سكتا۔

۲. روح، ایک ایس غیر مرئی چیز ہے کہ جس بدن سے اس کا تعلق واتصال ہوجائے، وہ زندہ کہلاتا ہے اور جس بدن سے اس کا تعلق منقطع ہوجائے، وہ موت سے ہم کنار ہوجاتا ہے۔ اس نے یہ عارضی زندگی کا سلسلہ، جس کے بعد موت ہے اس کے تاکم کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا صحیح استعال کون کرتا ہے؟ جو اسے ایمان واطاعت کے لیے استعال کرتا ہے؟ جو اسے ایمان واطاعت کے لیے استعال کرتا ہے جبرین جزاء ہے اور دوسروں کے لیے عذاب۔

الرَّحْلِين مِنْ تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرُّهَلُ تَرْى مِنْ فُطُوْرِ ۞

ثُقَّالُحِعِ الْبَصَرَكَرَّتَيُنِينَيْقَلِبُ الْيُكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَحَسِيُرُنَ

ۅؙڷڡۜۜڎؙڗؘؾۜێٵڶۺۜؠٙٲٵٮؖڎ۠ۺٛٵۑؠڝؘٳۑؽٶ ۅؘجَعَلْنْهَا رُجُوُمًاڵؚڵشَّيطِيْنِ وَٱعْتَدُنْالَهُمُ عَذَابَ السَّعِيْرِ۞

> ۅؘڵڵٙۮؚؽؙؽؘػؘفؙۯؙٳؠڔٙؠؚۨۿؚۄؙؙۘۼۮٙٵڮۘجۿؖڎٛۄؗ ۅؘؠؚۺؙؙٵڶؠڝؽۯ۠

إِذَا ٱلْقُوافِيْهَا سَمِعُوالَهَا شَهِيقًا وَهِي تَغُورُنَّ

تَكَادُتَمَيَّزُمِنَ الْغَيْظِ كُلِّمَ ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ

والے) اللہ رحمٰن کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا،() ووہارہ (نظریں ڈال کر) دیکھ لے کیا کوئی شگاف بھی نظر آرہا ہے۔()

م. پھر دوہرا کر دو دو بار دیکھ لے تیری نگاہ تیری طرف ذلیل (وعاجز) ہو کر تھی ہوئی لوٹ آئے گی۔<sup>(r)</sup>

6. اور بیشک ہم نے آسان دنیا کو چراغوں (ستاروں) سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنادیا<sup>(\*)</sup> اور شیطانوں کے لیے ہم نے (دوزخ کا جلانے والا) عذاب تیار کردیا۔

۲. اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم
 کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔

ک. جب یہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش ماررہی ہوگی۔ (۵)

٨. قريب ہے كه (البھى) غصے كے مارے كھٹ جائے،

ا. یعنی کوئی تناقض، کوئی بھی، کوئی نقص اور کوئی خلل، بلکہ وہ بالکل سیدھے اور برابر ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے متعدد نہیں ہیں۔

علی دفعہ دوبارہ غور سے دیکھنے سے کوئی نقص اور عیب نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ باربار دیکھو
 کہ کیا جہمیں کوئی شکاف نظر آتا ہے؟

٣. يه مزيد تاكيد ہے جس كا مقصد اپنى عظيم قدرت اور وحدانيت كو واضح تر كرنا ہے۔

۷. یہاں تاروں کے دو مقصد بیان کیے گئے ہیں ایک آسانوں کی زینت، کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے نظر آتے ہیں۔ دوسرا، شیطان اگر آسانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کر ان پر گرتے ہیں۔ تیسرا مقصد ان کا یہ جے جے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے کہ ان سے برو بحر میں راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔

۵. شَهِیْقٌ اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالنا ہے، یہ فتیج ترین آواز ہوتی ہے۔ جہنم بھی گدھے کی طرح چیخ اور چلار بی اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی۔

٢. يا مارے غيظ وغضب كے اس كے حصے ايك دوسرے سے الگ ہوجائيں گے۔ يہ جہنم كافرول كو ديكھ كر غضب ناك

# سَأَلَهُ مُ خَزَّنَتُهَا ٱلَّهُ يَأْتِكُمُ نَذِيُرُ۞

قَالُوَا بَلِ قَدُجَاءً كَانَنِ يُوَّهُ فَكَدَّيْنَا وَقُلْمَا مَانَزَّلَ اللهُ مِنْ شَّئُ عَالِ ٱلنَّهُ إِلَا فِي ضَلْلٍ كِيمِ ﴿

وَقَالُوْالُوُكُنَّا نَسْمُعُ اَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِيَّ اَصُحْبِ السَّعِيْرِ © السَّعِيْرِ ©

فَاعْتَرَفُوا بِنَانَيْهِمُ ۚ فَسُحُقًا لِإَصْحُبِ السَّعِيْرِ <u>ۗ</u>

ٳؾۜٵۘڷڹؽؙؽؘڲڞٛؽؘۏؙؽؘۯڗۜؾۿؗۄؙۑٲڶۼؽٮؙؚؚڷۿؙۄٛڡۜؖۼٛڣۯۊؖ ۊۜٲڿؙۯۜؠٙؽؙۯ۠۞

جب مجھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟(1)

9. وہ جواب دیں گے کہ بیشک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالی نے پچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ تم بہت بڑی گر اہی میں ہی ہو۔ (۱)

• الدر کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوز خیوں میں (شریک) نہ ہوتے۔ (۳)

11. اس طرح وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرلیں گے (<sup>(()</sup>) اب یہ دوزخی دفع ہوں (دور ہوں)۔ <sup>(()</sup>

۱۲. بیشک جو اوگ اپنے پرورد گار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہے اسے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔(۱)

ہوگی، جس کا شعور اللہ تعالی اس کے اندر پیدا فرمادے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جہنم کے اندر یہ ادراک وشعور پیدا کردینا کوئی مشکل نہیں ہے۔

ا. جس کی وجہ سے متہیں آج جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا ہے۔

لیعنی ہم نے پیغیبروں کی تصدیق کرنے کے بجائے انہیں جھٹلایا، آسانی کتابوں کا بی سرے سے انکار کردیا، حتیٰ کہ اللہ
 پیغیبروں کو ہم نے کہا کہ تم بڑی گراہی میں مبتلا ہو۔

۳. لینی غور اور توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں اور نضیحتوں کو آویزہ گوش بنالیتے، ای طرح اللہ کی دی ہوئی عقل سے مجھی سوچنے سمجھنے کا کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔

٨. جس كى بنا پر مستحق عذاب قرار پائے، اور وہ ہے كفر اور انسياء عليظم كى تكذيب

۵. لینی اب ان کے لیے اللہ سے اور اس کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ، سُٹوقٌ، جہنم کی ایک وادی کانام ہے۔

٣. یہ اہل کفر و تکذیب کے مقابلے میں اہل ایمان کا اور ان نعتوں کا ذکر ہے جو انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ملیں گی۔ بِالْغَیْبِ کا ایک مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن پیغیبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب، یعنی خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے رہے۔
 اللہ سے ڈرتے رہے۔

ۅؘڷؠڗُۜۉٵۊؘۘۅٛڷػؙۉڷۅٳڿؘۿۯۉٳۑ؋ٳڹۜٛ؋ؙۼڸؽؗۄ۠ڒؽؚۮؘٳؾ الصُّدُۉؗۅ۞

ٱلاَيْعُكُو مَنْ خَلَقَ وْهُوَاللَّطِيفُ الْخَبِيْرُ ﴿

هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوُلَا فَامْشُوُا فِيُ مَنَاكِيهَا وَكُلُوُا مِنُ تِزْقِهِ وَالَيُوالنَّشُورُ۞

ءَآمِنْتُوْمُّنُ فِي التَّمَاءِ آنُ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ قِاذَاهِيَ تَمُوُرُ۞

۱۳ اور تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو<sup>(۱)</sup> وہ تو سینوں کی پوشید گیوں کو بھی بخونی جانتا ہے۔

۱۳ کیا وئی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ (۳) پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو۔ (۴)

10. وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پت و مطبع کردیا<sup>(۵)</sup> تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو<sup>(۱)</sup> اور اللہ کی روزیاں کھاؤ (پیو) <sup>(۵)</sup> اور اسی کی طرف (تمہیں) جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔

17. کیا تم اس بات سے بے خوف ہوگئے ہو کہ آسانوں والا تہمیں زمین میں دھنسادے اور اچانک زمین لرزنے لگے۔(^)

ا. یہ پھر کافروں سے خطاب ہے۔ مطلب ہے کہ تم رسول الله سَکَالَیْکِم کے بارے میں چھپ کر باتیں کرو یا علانیہ، سب الله کے علم میں ہے۔ اس سے کوئی بات مخفی نہیں۔

۲. یہ سر وجر جاننے کی تعلیل ہے کہ وہ تو سینوں کے رازوں اور دلوں کے جھیدوں تک سے واقف ہے، تمہاری ہاتیں کس طرح اس سے پوشیدہ رہ سکتی ہیں؟

سر لیعنی سینوں اور دلوں اور ان میں پیدا ہونے والے خیالات، سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو کیا وہ اپنی مخلوق سے بے علم رہ سکتا ہے، استفہام، انکار کے لیے ہے، یعنی نہیں رہ سکتا۔

٣٠. لَطِيْفٌ كَ معنى بى باريك بين ك بين كم بين الَّذِيْ لَطُفَ عِلْمُهُ بِمَا فِي الْقُلُوْبِ (فتح القدير) جس كا علم اتنا لطيف بح كد دلول ميں پرورش پانے والى باتوں كو بھى وہ جانتا ہے۔

۵. ذَلُوْلٌ کے معنی، مطیع ومنقاد کے ہیں جو تمہارے سامنے جھک جائے، سرتابی نہ کرے۔ یعنی زمین کو تمہارے لیے نرم
 اور آسان کردیا ہے، اسے اس طرح سخت نہیں بنایا کہ تمہارا اس پر آباد ہونا اور چلنا پھرنا مشکل ہوجاتا۔

٨٠ مَنَاكِبَ مَنْكِبٌ كَى جَعْ ہے، جانب يہاں اس سے مراد اس كے راستے اور اطراف وجوانب ہيں۔ امر اباحت كے ليے
 ٢٠ العنى اس كے راستوں ميں چلو۔

کیعنی زمین کی پیداوار سے کھاؤ پیو۔

۸. لیعنی اللہ تعالیٰ جو آسانوں پر لیعنی عرش پر جلوہ گر ہے، یہ کافروں کو ڈرایا جارہا ہے کہ آسانوں والی ذات جب چاہے ضمین میں دھنسادے۔ لیعنی وہی زمین جو تہاری قرار گاہ ہے اور تمہاری روزی کا مخزن ومنبع ہے، اللہ تعالیٰ ای زمین کو، جو نہایت پر سکون ہے، حرکت و جنبش میں لاکر تمہاری ہلاکت کا باعث بناسکتا ہے۔

ٱمْرُأمِنْتُوْسُنُ فِي السَّهَآءِ اَنُ يُّرُسِلَ عَلَيْكُوْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَنِيْرِ۞

وَلَقَدُ كُذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ۞

ٱۅٙڵۄؙؽڒۘۉٳٳڮٙٳڵڟؽڔۏؘۊۿۿؙۄۻؖڡٚؾٷٙؽڤڹۻۛڹؖ ڡٵؽؙۺڵۿؾٳڒٳٳڵٷؙڹٛٳؾۜ؋۫ؠڴؚڷۣۺؙؙؿؙؙٞڹٞڝؽۯ۞

اَمِّنُ هٰذَا الَّذِي هُوَجُنْدُّ لَكُمُّمُ يَنُصُرُكُومِّنُ دُوْنِ الرَّحُمٰنِ إِنِ الْكِفْرُونَ اِلَّافِيْ غُرُورٍ اَمِّنُ هٰذَا الَّذِي يَرْنُ قُكُو إِنُ اَمْسَكَ رِنْ قَهُ ثَبْلُ لَجُوُا فِي ْعُتُورِّ وَنُفُورٍ ۞

ال یا کیا تم اس بات سے نڈر ہوگئے ہو کہ آسانوں والا تم پر پتھر برسادے؟ (۱) پھر تو تمہیں معلوم ہوہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیبا تھا۔ (۲)

 اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو دیکھو ان یر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا؟

19. کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور (مجھی مجھی) سمیٹے ہوئے (اڑنے والے) پرندوں کو نہیں دیکھتے، (\*\*) انہیں (اللہ) رحمٰن ہی (ہوا وفضا میں) تھامے ہوئے ہے۔ (\*\*) بیشک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔

۲۰ سوائے اللہ کے تمہارا وہ کونسا لشکر ہے جو تمہاری مدد
 کرسکے (۵) کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہیں۔ (۱)

۲۱. اگر اللہ تعالی اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تہمیں روزی دے گا؟<sup>(2)</sup> بلکہ (کافر) تو سرکشی اور بدکنے

ا. جیسے اس نے قوم لوط اور اصحاب الفیل (ہاتھیوں والے ابر مہد اور اس کے لشکر) پر برسائے اور پھروں کی بارش سے ان کو ہلاک کر دیا۔

۲. کیکن اس وقت یہ علم، بے فائدہ ہو گا۔

۳. پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو وہ پر پھیلا لیتا ہے اور مجھی دوران پرواز پرول کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ پھیلانا، صَفُّ اور سمیٹ لینا قَبْضٌ ہے۔

م. لیعنی دوران پرواز ان پرندول کو تھامے رکھنے والا کون ہے، جو انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا؟ یہ اللہ رحمٰن ہی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔

۵. یہ استفہام تقر لیع وتو یخ کے لیے ہے۔ جُندٌ کے معنی ہیں لشکر، جھھ یعنی کوئی لشکر اور جھھہ ایسا نہیں ہے جو تمہیں اللہ
 کے عذاب سے بچا سکے۔

٢. جس میں انہیں شیطان نے مبتلا کر رکھا ہے۔

2. لینی اللہ بارش نہ برسائے، یا زمین ہی کو پیداوار سے روک دے یا تیار شدہ فصلوں کو تباہ کردے، جیسا کہ بعض بعض دفعہ وہ ایسا کرتا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری خوراک کا سلسلہ موقوف ہوجائے۔ اگر اللہ تعالی ایسا کردے تو کیا کوئی اور ہے جو اللہ کی اس مشیت کے برعکس تمہیں روزی مہیا کردے؟ ير اڑ گئے ہيں۔(۱)

اَفَمَنُ يَّمُشِى مُكِبًّاعَلَ وَجُهِمُ اَهُ لَآى اَمَّنُ يَّمُشِى سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيمُو ﴿

قُلْ هُوَالَّذِيْ أَنْشَاكُمُ وَحَعَلَ لَكُوُ السَّمْعَ وَالْوَبْصَارَوَ الْوَفْدِى ةَ تَعِلْدِلا مَّا تَشْكُرُونَ ۞

قُلُ هُوَالَّذِي ذَرَاكُوُرِ فِي الْأَرْضِ وَالِيُهِ تُحْشَرُونَ۞

۲۲. اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہوکر چلے (\*) یا وہ جو سیدھا (پیروں کے بل) راہ راست پر چلاہو؟ (\*)

۲۳. کہہ دیجیے کہ وہی (اللہ) ہے جس نے تمہیں پیدا کیا<sup>(\*)</sup> اور تمہارے کان آ <sup>تک</sup>صیں اور دل بنائے<sup>(۵)</sup> تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔<sup>(۱)</sup>

۲۴. کہہ و سیجے کہ وہی ہے جس نے تھہیں زمین میں پھیلادیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤگ۔(<sup>2)</sup>

ا. لینی وعظ و نصیحت کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ وہ حق سے سرکشی اور اعراض و نفور میں ہی بڑھتے چلے جارہے ہیں، عبرت کپڑتے ہیں اور نہ غورو فکر کرتے ہیں۔

۲. منہ کے بل اوندھا چلنے والے کو دائیں بائیں اور آگے کچھ نظر نہیں آتا، نہ وہ ٹھوکروں سے محفوظ ہوتا ہے۔ کیا ایسا شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں پہنچ سکتا۔ ای طرح دنیا میں اللہ کی معصیتوں میں ڈوبا ہوا شخص آخرت کی کامیابی سے محموم رہے گا۔

سا جس میں کوئی کجی اور انحراف نہ ہو اور اس کو آگے اور دائیں بائیں بھی نظر آرہا ہو۔ ظاہر ہے یہ شخص اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا۔ یعنی اللہ کی اطاعت کا سیدھا راستہ اپنانے والا، آخرت میں سرخرو رہے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر دونوں کی اس سیفیت کا بیان ہے جو قیامت کے دن انکی ہوگی۔ کافر منہ کے بار جہنم میں لے جائے جائیں گے اور مومن سیدھے اپنے قدموں پر چل کر جنت میں جائیں گے، جیسے کافروں کے بارے میں دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿ وَتَعَشَّرُ الْمِنْ اللَّهِ عَلَى وَجُوهِ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّٰ ا

۵. جن سے تم سن سکو، دیکھ سکو اور اللہ کی مخلوق میں غورو فکر کرکے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرسکو۔ تین قوتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے انسان معموعات، مبصرات اور معقولات کا ادراک کرسکتا ہے، یہ ایک طرح سے اتمام ججت بھی ہے اور اللہ کی ان نعتوں پر شکر نہ کرنے کی فدمت بھی۔ اس لیے آگے فرمایا، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔
 ۲. لیعنی شُکرۃ اَ فَلَیْلًا یا زَمَنًا قَلَیْلًا یا قلت شکر سے مراد ان کی طرف سے شکر کا عدم وجود ہے۔

2. لینی انسانوں کو پیدا کرکے زمین میں پھیلانے والا بھی وہی ہے اور قیامت کے دن سب جمع بھی ای کے پاس ہوں گے، کسی اور کے پاس نہیں۔

وَيَقُوْلُونَ مَتَى لِهٰذَاالُوعُدُالِنَّ كُنُتُوُ صٰدِقِيۡنَ۞

قُلْ إِنْمَا الْعِلْهُ عِنْدَاللَّهُ وَإِنْمَا الْعِلْهُ عِنْدَاللَّهُ وَإِنْمَا اَنَا نَذِيْرٌ وَمِنْدَاللَّهُ وَإِنْمَا اَنَا نَذِيْرٌ مَنْدُنُ

فَكَتَارَاوُهُ زُلْفَةً سِيِّنَتُ وُجُوهُ الَّذِيْنَ كَفَهُ وَاللَّذِيْنَ كَفَهُ وَا

قُلُ آرَءُيْثُمُ إِنَّ آهُلكَنِيَ اللهُ وَمَنُ مِّعِيَ آوْرَحِمَنَا ْفَمَنُ يُجِيُّرُ الْكِفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ ٱلِيدِّرِ ۞

قُلُ هُوَ الرَّحْمٰنُ المَنَّابِ وَعَلَيْ وَتَوَكَّلْنَا \*

۲۵. اور (کافر) پوچسے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہو گا اگر تم سے ہو (تو بتاؤ؟)۔(۱)

ا بہ دیا ہے۔ کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، (۲) میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کردینے والا ہوں۔ (۳) میں کے۔ اور جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پالیں گے (۵) اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ (۵) اور کہہ دیا جائیں گے۔ (۵) اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جے تم طلب کیا کرتے

۲۸. آپ کہہ دیجے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالی ہلاک کردے یا ہم پر رحم کرے (بہر صورت یہ تو بتاؤ) کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بجائے گا؟ (2)

٢٩. آپ كهه ديجي كه وبى رضن ب مهم تواس پر ايمان

ا. يه كافر بطور استهزاء اور قيامت كو مستجد سمجهة موع كمتم تهد

۲. اس کے سواکوئی نہیں جانتا، دوسرے مقام پر فرمایا، ﴿قُلُ إِنْمَاعِلْمُهَاعِنْدُارَقِيْ﴾ (آپ فرما دیجے کہ اس کا علم صرف میرے رب بی کے پاس ہے)۔ (الأعراف: ۱۸۷)

سا بینی میرا کام تو اس انجام سے ڈرانا ہے جو میری تکذیب کی وجہ سے تمہارا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں میرا کام انذار ہے، غیب کی خبریں بتلانا نہیں۔ الا یہ کہ جس کی بابت خود اللہ مجھے بتلادے۔

م. رَأُوهُ میں ضمیر کا مرجع اکثر مفسرین کے نزدیک عذاب قیامت ہے۔

۵. لیعنی ذات، ہولناکی اور دہشت سے ان کے چیروں پر ہوائیاں اٹر بی ہوں گی۔ جس کو دوسرے مقام پر چیرول کے ساہ ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (آل عمران: ۱۰۱)

٧. تَدْعُوْنَ اور تُدْعَوْنَ كَ ايك عَى معنى عِيل ليعنى يه عذاب جو تم ديكھ رہے ہو، وہى ہے جے تم دنيا ميں جلد طلب كرتے تھے۔ جيسے سورة ص: ١٦، اور الأنفال: ٣٢، وغيره ميں ہے۔

2. مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کو موت یا قتل کے ذریعے سے ہلاک کروے یا انہیں مہلت دے دے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم باوجود ایمان کے خوف اور رجاء کے درمیان میں، پس تنہیں تمہارے کفر کے باوجود عذاب سے کون بچائے گا؟

فَسَتَعْلَنُونَ مَنْ هُو فِي ضَللٍ مُّبِينٍ

قُلْ أَرَءَيْتُوْإِنَ أَصْبَحِمَا ۗ وَكُلْوْغُورًا فَهِنَ يَاٰتِيكُوْ بِمَا ۚ مَعِينِي ۚ

ا. لعنی اس کی وحدانیت پر، اسی لیے اس کے ساتھ شریک نہیں مظہراتے۔

۲. کی اور پر نہیں۔ ہم اپنے تمام معاملات ای کے سپر د کرتے ہیں، کی اور کے نہیں۔ جیسے مشرک کرتے ہیں۔
 ۳۳. تم ہو یا ہم؟ اس میں کافروں کے لیے سخت وعید ہے۔

مم. غَوْرٌ کے معنی ہیں خشک ہوجانا یا اتنی گہرائی میں چلاجانا کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو۔ لیعنی اگر اللہ تعالیٰ پانی خشک فرمادے کہ اس کا وجود ہی ختم ہوجائے یا اتنی گہرائی میں کردے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہوجائیں تو ہٹلاؤ پھر کون ہے جو تہمیں جاری، صاف اور نتھرا ہوا پانی مہیا کردے؟ لیعنی کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مہریانی ہے کہ تمہاری معصیتوں کے باوجود وہ تہمیں پانی سے بھی محروم نہیں فرماتا۔

## سورۂ قلم کی ہے اور اس میں باون آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

# سُورَةُ الْعَبَانِ الْعَبانِ الْعَبالِي الْعَبانِ الْعَبالِي الْعَبانِ الْعَبالِي الْعِبالِي الْعَبالِي الْعَالِي الْعَبالِي الْعَبْلِيْعِيلِي الْعَبالِي الْعِبْلِي الْعَبالِي الْعَبالِي الْعَبالِي الْعَبالِي الْعَبالِي ا

#### بِسُ \_\_\_\_ مِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَ وَالْقَلِمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٥

مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَاجُرًا غَيْرُمَمْنُوْنٍ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَ غُلْتٍ عَظِيْرٍ فَسَتْبُومُ وَيُنْصِرُونَ فَسَتْبُومُ وَيُنْصِرُونَ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. نَ، (۱) قَسَم ہے قلم کی اور (۲) اس کی جو کچھ کہ وہ (فرشتے) کھتے ہیں۔ (۲)

٢. تو اپنے رب كے فضل سے ديوانہ نہيں ہے۔

س. اور بے شک تیرے لیے بے انتہاء اجر ہے۔

اور بیشک تو بہت بڑے (عمدہ) اخلاق پر ہے۔

۵. پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ

ا. نَ، ای طرح حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے اس سے قبل صَ، قَ اور دیگر فواتے سور گزر چکے ہیں۔ ۲. قلم کی قشم کھائی، جس کی اس لحاظ سے ایک اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے تبیین وتو ضیح ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جملے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس نے ابد تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دیں۔ (نفسیر سورہ نَ والفلم وقال الألباني صحبح)

٣٠. يَسْطُرُّوْنَ كَا مِرْجِعُ اصحاب قَلْم بِين، جَن پر قَلْم كَا لفظ دلالت كرتا ہے۔ اس ليے كه آله كتابت كا ذكر كاتب كے وجود كو مشارم ہے۔ مطلب ہے كه اس كى بھى فتم جو لكھنے والے لكھتے بين يا پھر مرجع فرشتے بين، بھيے ترجمہ سے واضح ہے۔ ٢٠. يہ جواب فتم ہے، جس ميں كفار كے قول كارد ہے، وہ آپ كو مجنون (ديوانه) كہتے تھے۔ ﴿ يَاكَيْهُا الَّذِي نُوْلَ عَلَيْهِ الدِّكُورُ اللهِ الدِّكُورُ اللهِ الدِّكُورُ اللهِ الدِّكُورُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَانِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كُورُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

۵. فریصنر نبوت کی ادائیگی میں جنتی زیادہ تکلیفیں برداشت کیں اور دشمنوں کی باتیں تو نے سی ہیں اس پر اللہ تعالی کی طرف سے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ مَنِّ کے معنی قطع کرنے کے ہیں۔

٧. خُلْتِي عَظِيْمٍ ہے مراداسلام، دین یا قرآن ہے مطلب ہے کہ تو اس خلق پر ہے جس کا تھم اللہ نے تھے قرآن میں یا دین اسلام میں دیا ہے۔ یا اس سے مراد وہ تہذیب وشائنگی، نرمی اور شفقت، امانت وصداقت، علم وکرم اور دیگر افلاقی خوبیاں ہیں، جس میں آپ نبوت سے پہلے بھی ممتاز سے اور نبوت کے بعد ان میں مزید بلندی اور وسعت آئی۔ ای لیے جب حضرت عائشہ ولی ایک نا بیت سوال کیا گیا تو فرمایا: کان خُلْقُهُ الْقُرْآنَ (صحیح مسلم، کتاب المسافوین، باب جامع صلاۃ اللیل ومن نام عنه أو مرض) حضرت عائشہ ولی کیا کی چواب خلق عظیم کے فرکورہ دونوں مفہوموں پر حادی ہے۔

لیں گے۔(۱)

بِإِيَّكُوْ الْمَفْتُونُ ۞

اِتَّ رَبَّكَ هُوَاَعْلَوْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ ۗ وَهُوَ اَعْلَوُ بِالْمُهْتَذِيثِنَ⊙

فَلَاثِطِمِ الْمُكَذِّبِيْنَ⊙

وَدُّوْ الوَّتُدُهِنُ فَيْدُهِنُونَ۞

ۅؘڵٳٮڟؚۼ ػؙڷؘؘؘؘۜۜڂڷٳڹۣڡؚٞۜۿؽڹۣ<sup>۞</sup>

ۿ؆ؖٳۯ؆ۺٵٛٵٵٟڹٙڡؽۄۨ ؆ڲٵ؏ڒڵڂؘؽڔؙڡ۠ۼڗؘٮؠؚٲؿؽؙۄٟۨ ڠؙڗؙڷۣڹۼڶڎڶڮڎؘڹؽؙۄۨ ٲڹٛػٲڹؘڎٳڝؙڵٷۜڗڹؽؙٷؖ

۲. کہ تم میں سے کون فتنہ میں پڑا ہوا ہے۔
 ک. بیشک تیرا رب اپنی راہ سے بہلنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔

۸. پس تو حبطلانے والوں کی نہ مان۔ (۲)

 وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہوتو یہ مجھی ڈھیلے پڑجائیں۔<sup>(۳)</sup>

• ا. اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قشمیں کھانے والا، بے و قار۔

١١. طعنے دینے والا، چغل خور۔

۱۲. بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہ گار۔ ۱۳. گردن کش، چر ساتھ ہی بے نسب ہو۔(\*)

10. اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹول والا ہے۔(۵)

ا. یعنی جب حق واضح ہوجائے گا اور سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ اور یہ قیامت کے دن ہو گا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے۔

۲. اطاعت سے مراد پہل وہ مدارات ہے جس کا اظہار انسان اپنے ضمیر کے خلاف کرتا ہے۔ یعنی مشرکوں کی طرف جھئنے
 اور ان کی خاطر مدارات کی ضرورت نہیں ہے۔

سر لینی وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ان کے معبودوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرے تو وہ بھی تیرے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں لیکن باطل پرستی کو چھوڑنے میں ڈھیلے رویہ اختیار کریں لیکن باطل پرستی کو چھوڑنے میں ڈھیلے ہو جائیں گے۔ اس لیے حق میں مداہنت حکمت تبلیغ اور کار نبوت کے لیے سخت نقصان وہ ہے۔

مل. یہ ان کافروں کی اخلاقی پستیوں کا ذکر ہے جن کی خاطر پیٹیبر کو مداہت کرنے سے روکا جارہا ہے۔ یہ صفات ذمیمہ کسی ایک شخص کی بیان کی گئ ہیں یا عام کافروں کی؟ پہلی بات کا ماغذ اگرچہ بعض روایتیں ہیں، مگر وہ غیر مستند ہیں۔ اس لیے مقصود عام یعنی ہر وہ شخص ہے جس میں مذکورہ صفات یائی جائیں۔ زَنِیْہٌ، ولد الحرام یا مشہور وہرنام۔

۵. لینی ندکورہ اخلاقی قباحتوں کا ارتکاب وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مال اور اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے لیمن وہ شکر کے بجائے کفران نعمت کرتا ہے۔ بعض نے اسے وَلَا تُطِعْ کے متعلق قرار دیا ہے۔ لیمن جس شخص کے اندر یہ

إِذَاتُتُل عَلَيْهِ إلىٰ تُنَاقَالَ أَسَاطِيُرُ الْأَوَّلِينَ@

سَنَسِمُهُ عَلَى الْغُرُطُومِ ﴿ النَّاكَ الْمُعْرِكُ مِنْ الْغُرُطُومِ ﴿

ٳٮۜٛٵڹۘڲۅٛٮ۬ۿؙٷڮؽٵۜؠڬۅؙٮۜٵڞؗۼٵۼۘؾؙۊٙ ٳۮؙٲڡؙ۫ٮؠؙٛۅ۠ٵؽڝٞڔؚڡؙؾٞۿٵڡؙڞؠڿؽؽ۞ۨ

وَلا يَسْتَثَنُّونَ@

فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُوْمَا إِبْدُونَ®

10. جب اس کے سامنے ہماری آیٹیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلول کے قصے ہیں۔

ہ ویہ ہو دی ہو اس کی سونڈ (ناک) پر داغ دیں گے۔ (۱) 1 بیشک ہم نے انہیں اس طرح آزمالیا (۲) جس طرح ہم نے باغ والوں کو (۳) آزمایا تھا جب کہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتارلیں گے۔ (۳)

۱۸. اور ان شاء الله نه کها

19. پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چارول طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے۔(۵)

خرابیاں ہوں، اس کی بات صرف اس لیے مان کی جائے کہ وہ مال واولاد رکھتا ہے؟

ا. بعض کے نزدیک اس کا تعلق دنیا ہے ہے، مثلاً کہاجاتا ہے کہ جنگ بدر میں ان کافروں کی ناکوں کو تلواروں کا نثانہ بنایا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن جہنیوں کی علامت ہوگی کہ ان کی ناکوں کو داغ دیا جائے گا۔ یا اس کا مطلب چہروں کی میابی ہے۔ جیسا کہ کافروں کے چہرے اس دن میاہ ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ کافروں کا یہ حشر دنیا اور آخرت دونوں عگہ ممکن ہے۔

۲. مراد اہل مکہ ہیں۔ یعنی ہم نے ان کو مال ودولت سے نوازا، تاکہ وہ اللہ کا شکر کریں، نہ کہ کفر و تکبر۔ لیکن انہوں نے کفر وائلبار کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے انہیں بھوک اور قبط کی آزمائش میں ڈال دیا، جس میں وہ نبی شکی شیخ کی بددعا کی وجہ سے کچھ عرصہ مبتلا رہے۔

س. باغ والوں کا قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ صَنعَآء (یمن) سے دو فرخ کے فاصلے پر تھا۔ اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غرباء ومساکین پر بھی خرج کرتا تھا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس کی وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات ہی ہشکل پورے ہوتے ہیں، ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں؟ چناخچہ اللہ تعالی نے اس باغ کو ہی تباہ کردیا۔ کہتے ہیں یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کے آسان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ہی پیش آیا۔ (فق القدر) یہ ساری تفصیل تفسیری روایات کی ہے۔

۴. صَوْمٌ کے معنی ہیں، کھل اور کھتی کا کائل، مُصْبِحِیْنَ حال ہے۔ لینی صبح ہوتے ہی کھل اتارلیں گے اور پیداوار کاٹ لیں گے۔

۵. بعض کہتے ہیں، راتوں رات اسے آگ لگ گئ، بعض کہتے ہیں، جرائیل علیا اے آکر اسے تہس نہس کردیا۔

فَأَصْبَحَتُ كَالصَّرِيْمِ فَ

فَيْنَا دُوْامُصْبِحِثِيَ

أَنِ اغْدُوْاعَلَى حَرْثِكُوْ إِنْ كُنْتُوْ صُرِمِتُنَ®

فَانْظَلْقُوْ اوَهُمْ تَتَخَافَتُونَ فَ

اَنُ لَا يَكُخُلَقُهُا الْمَوْمُ عَلَيْكُمْ مِّسْكُلُونُ فَ

وَّغَدُوْاعَلِي حَرْدٍ قُبِرِينَ

فَكَتَارَاوُهَا قَالُوْآاِتَاكُ الصَّأَلُّوْنَ فَ

بَلُ نَحْنُ مَحْرُومُونَ®

٢٠. پس وه باغ ايما ہو گيا جيسے کئی ہوئی تھيتى۔(١) ال اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو

آوازیں دیں۔

۲۲. که اگر تمهیں کھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی یر سویرے ہی سویرے چل یڑو۔

٢٣. پريه سب چيكے چيكے يه باتيں كرتے ہوئے علے۔(١) ۲۳. که آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے

٢٥. اور ليكي ہوئے صبح صبح گئے۔ (سمجھ رہے تھے)ك ہم قابو یا گئے۔

٢٧. جب انہوں نے باغ دیکھا(۵) تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے۔(۱)

٢٤. نهيل نهيل بلكه جماري قسمت يهوك گئي-(٤)

ا. یعنی جس طرح کیتی کٹنے کے بعد خشک ہوجاتی ہے، اس طرح سارا باغ اجر گیا۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے، ساہ رات کی طرح ہوگیا۔ یعنی جل کر۔

۲. یعنی باغ کی طرف جانے کے لیے امک تو صبح صبح نظے۔ دوسرا آہتہ آہتہ ہاتیں کرتے ہوئے گئے تاکہ کسی کو ان کے حانے کا علم نہ ہو۔

m. لینی وہ ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ آج کوئی باغ میں آگر ہم سے کچھ نہ مانگے جس طرح ہمارے باپ کے زمانے میں آیا کرتے تھے اور اپنا حصہ لے جاتے تھے۔

٨. حَرْدِ كَ ايك معنى تو قوت وشدت، كي كئ بين، جس كو مترجم مرحوم نے "ليكے ہوئ" سے تعبير كيا ہے۔ بعض نے غصہ اور حسد کیے ہیں، لینی مساکین پر غنظ وغضب کا اظہار یا حسد کرتے ہوئے۔ قَادِریْنَ حال ہے بینی اپنے معاملے کا انہوں نے اندازہ کرایا، یا اینے زعم میں انہول نے اپنے باغ پر قدرت حاصل کرلی، یا مطلب ہے مساکین پر انہوں نے قابو یالیا۔

٥. يعني باغ والى جلَّه كو راكه كا ذهر ما اسے تباہ وبرباد ديكھا۔

١. لعني پيلے پہل تو ايك دوسرے كو كہا۔

2. پھر جب غور کیا تو جان گئے کہ یہ آفت زدہ اور تباہ شدہ باغ ہمارا ہی باغ ہے جے اللہ نے ہمارے طرز عمل کی یاداش میں ایسا کردیا ہے اور واقعی یہ ہماری حرمان تصیبی ہے۔

قَالَ أَوْسُطْهُمُ ٱلْمُ التَّهُ الْمُؤْلُولُا شُبِّعُونَ

قَالُوْاسُبُطِيَ رَبِّنَآ إِتَّاكُتَّا ظُلِمِيْنَ®

فَأَقَبُكَ بَعُضُهُمُ عَلَى بَعُضٍ يَّتَلَا وَمُونَ ۞

قَالْوُالِوَيُلِنَآانَٱكَاكُنَّالِكَاكُنَاطْغِيْنَ۞ عَلَى رَبُّنَآانَ يُبْدِلَنَاخَيُرًامِّنُهَآلِثَآاِلِل رَبِّنَا رغِبُونَ۞

كَنْالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَنَابُ الْاِحْرَةِ ٱكْبَرُ لَوْكَانُوْ ايَعُلَمُونَ ۚ

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمُ جَنَّتِ النَّعِيْمِ

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ۞

۲۸. ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے ؟(۱) و کہا تھا کہ تو سب کہنے گھ ہمارا رب پاک ہے ویشک ہم ہی ظالم تھے۔(۱)

۳۰. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کرکے آپس میں
 ملامت کرنے لگے۔

الله کہنے گئے ہائے افسوس! یقیناً ہم سرکش تھے۔ اللہ کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے ہم تو اب<sup>(m)</sup> اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے

سس. یوں ہی آفت آتی ہے (۵) اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے۔ کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ (۵)

سمس. بیشک پر ہمیز گاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔

ma. کیا ہم ملمانوں کو گناہ گاروں کے مانند کردیں گے۔(۱)

ا. بعض نے شہیج سے مراد يہال إِنْ شَاءَ اللهُ كَهنا مراد ليا ہے۔

۲. لیعنی اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کے طرز عمل کے خلاف قدم اٹھاکر غلطی کا ارتکاب کیا ہے جس کی سزا اللہ نے ہمیں وی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معصیت کا عزم اور اس کے لیے ابتدائی اقدامات بھی، ارتکاب معصیت کی طرح جرم ہے جس پر مؤاخذہ ہوسکتا ہے، صرف وہ ارادہ معاف ہے جو وسوسے کی حد تک رہتا ہے۔

-04

۳. کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ اب اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو اپنے باپ کی طرح اس میں سے غرباء ومساکین کا حق بھی ادا کریں گے۔ اسی لیے ندامت اور توبہ کے ساتھ رب سے امیدیں بھی وابستہ کیں۔

مل یعنی اللہ کے علم کی مخالفت اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرنے والوں کو ہم دنیا میں اس طرح عذاب دیتے ہیں۔ (اگر ہماری مشیت اس کی مقتضی ہو)

لیکن افسوس وہ اس حقیقت کو نہیں سیجھے، اس لیے پروا نہیں کرتے۔

٢. مشركين مكه كہتے تھے كه اگر قيامت ہوئى تو وہاں بھى ہم مسلمانوں سے بہتر ہى ہوں گے، جيسے دنيا ميں ہم مسلمانوں
 ٢. مشركين مكه كہتے تھے كه اگر قيامت ہوئى تو وہاں بھى ہم مسلمانوں يعنى اپنے
 ٢. مشركين مكن ہے دنيا ميں دنيا ميں فرمايا، يہ كس طرح ممكن ہے كہ ہم مسلمانوں يعنى اپنے

مَالَكُونَ عَنْكُونَ فَعَالَمُونَ فَعَالَمُونَ فَعَالَمُونَ فَعَالَمُونَ فَعَالَمُونَ فَعَالِمُونَ فَ

اَمُلَكُوْ كِمَتْ فِيهِ تَكُورُسُونَ

إِنَّ لَكُونِفِهِ لَمَا تَعَيَّرُونَ ﴿

ٱمْ لَكُوْ ٱيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ ۚ إلى يَوْمِ الْقِيمَةِ ۗ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ۞

سَلَهُ مُ اَيَّهُ مُ بِنَالِكَ زَعِيُهُ ﴿

ٱمۡلُهُم ۡشُرُكَاءُ ۚ فَلَيۡا تُوۡابِشُرَكَاۤ بِهِمُ اِنۡ كَانُوۡا طدِقِيۡنَ۞

يَوْمَ بُكِنْشَكُ عَنْ سَاقٍ وَّ يُدُ عَوْنَ إِلَى الشَّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ الشَّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿

۳۷. شہیں کیا ہوگیا، کیسے فیصلے کررہے ہو؟ ۷۳. کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے<sup>(۱)</sup> جس میں تم پڑھتے ہو؟

۳۸. که اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں؟

٣٩. يا تم نے ہم سے پچھ قسميں لى ہيں؟ جو قيامت تك باقى رہيں كہ تمہارے ليے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر كرلو۔

• ۲۹. ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذیے دار (اور دعویدار) ہے؟

ام. کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہے کہ اپنے اپنے شریک شریک ہیں۔ (م)

۳۲. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو (سجدہ) نہ کر سکیں گے۔(۵)

فرمال برداروں کو مجرموں یعنی نافرمانوں کی طرح کردیں؟ مطلب ہے کہ یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ عدل وانصاف کے خلاف دونوں کو یکسال کردے۔

ا. جس میں یہ بات لکھی ہو جس کا تم وعویٰ کررہے ہو، کہ وہاں بھی تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جے تم پند کرتے ہو؟
 ۲. یا ہم نے تم سے ریا عہد کرر کھا ہے، جو قیامت تک باتی رہنے والا ہے کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم اپنی بابت فیصلہ کروگے۔

٣. كه وه قيامت كے دن ان كے ليے وہى كچھ فيصله كروائے گا جو الله تعالى مسلمانوں كے ليے فرمائے گا۔

۸۲. یا جن کو انہوں نے شریک تھررار کھا ہے، وہ ان کی مدد کرکے ان کو اچھا مقام دلوادیں گے؟ اگر ان کے شریک ایسے ہیں تو ان کو سامنے لائیں تاکہ ان کی صداقت واضح ہو۔

۵. بعض نے کشف ساق سے مراد قیامت کے شدائد اور اس کی ہولناکیاں لی ہیں لیکن ایک صحیح حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح بیان ہوئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اپنی پنڈلی کھولے گا، (جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے) تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہوجائیں گے، البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے مکے، شختے کی طرح ایک ہڈی بن جائیں گے جبکنا ناممکن ہوجائے گا۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورة ن والقلم) اللہ تعالیٰ کی یہ پنڈلی

خَاشِعَةً اَبْصَالُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وُقَدُ كَانُوْا يُدُ عَوْنَ إِلَى الشُّجُوْدِ وَهُمُ سَلِمُوْنَ ۞

> فَذَرْ نِنُ وَمَنْ يُكِذِّبُ بِهِلْمَا الْحَبِيُثِ سَنَسُتَكُرْدِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُوْنَ<sup>™</sup>

> > وَأُمْلِلْ لَهُمُّرُ إِنَّ كَيْدِي مَتِيْنُ فَ

ٱمۡ تَنۡكُلُهُمۡ اَجۡرًا فَهُوۡ مِّنۡ مَعۡدَمِرٍ مُّنۡقَلُونَ ۞

آمرُعِنْدَا هُوُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ<sup>®</sup>

سرم. نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت وخواری چھارہی ہوگی، (۱) حالانکہ یہ سجدے کے لیے (اس وقت بھی) بلائے جاتے تھے جب کہ صحیح سالم تھے۔(۱)

۳/۱. پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو جھوڑ دے (<sup>(7)</sup> ہم انہیں اس طرح آہتہ آہتہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ (<sup>(7)</sup>

۳۵. اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بیشک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔(۵)

۲۷. کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دب جاتے ہوں۔(۱)

٧٨. ياكيا ان كے پاس علم غيب ہے جسے وہ لكھتے ہول-(١)

س طرح کی ہوگی؟ اسے وہ کس طرح کھولے گا؟ اس کیفیت کو ہم جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے جس طرح ہم بلاکیف وبلا تثبیہ اس کی آنکھوں، کان، ہاتھ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس طرح پنڈلی کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں ہے، اس پر بلاکیف ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہی سلف اور محدثین کا مسلک ہے۔

ا. یعنی ونیا کے برعکس ان کا معاملہ ہوگا، دنیا میں تکبر وعناد کی وجہ سے ان کی گردنیں اکڑی ہوتی تھیں۔

۲. یعنی صحت مند اور توانا تھے، اللہ کی عبادت میں کوئی چیز ان کے لیے مانع نہیں تھی۔ لیکن دنیا میں اللہ کی عبادت سے یہ دور رہے۔

سر لعنی میں ہی ان سے نمٹ لول گا، تو ان کی فکر نہ کر۔

م. یہ اسی استدراج (وُصیل دینے) کا ذکر ہے جو قر آن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے اور صدیث میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ نافرمانی کے باوجود، دنیوی مال واسباب کی فراوانی، اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کے قانون امہال کا متیجہ ہے، پھر جب وہ گرفت کرنے پر آتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔

۵. یہ گزشتہ مضمون بی کی تاکید ہے۔ کَیْدٌ خفیہ تدبیر اور چال کو کہتے ہیں، اچھے مقصد کے لیے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسے اردو زبان کا کید نہ سمجھا جائے جس میں ذم ہی کا مفہوم ہوتا ہے۔

2. یعنی کیا غیب کا علم ان کے پاس ہے، لوح محفوظ، ان کے تصرف میں ہے کہ اس میں سے جو بات چاہتے ہیں، نقل کر لیتے ہیں (وہاں سے لکھ لاتے ہیں) اس لیے یہ تیری اطاعت اختیار کرنے اور تجھ پر ایمان لانے کی ضرورت محسوس

فَاصُيرُكِكُو رَبِّكَ وَلَاتَكُنْكَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْنَادَى وَهُوَمَكُفُّاوُهُ ۞

ڵٷؙڷٵؘؽؙؾڬۯػ؋۫ؽۼؠؘڎٞ۠ڝؚۜؽؙڗۜڽؚ؋ڵؽ۠ۑۮٙۑٵٛڡؙۘٷؖٳٙ ۅؘۿؙۅڡؘۮ۬ؿؙٷٛ۞

فَاجُتَبْلهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ@

ۉٳڶ؆ۜڲٵۮؙٲڷۮؚؽؙؽؗػڡۜٞۯ۠ۉٲڵؽؙڗ۠ۿۊ۫ؾڬ؈ۣٳٛۻۘٵڔۿٟؗٛؗؗؗؗؗؠڷؾٙٵ ڛؘؠڠۅٳٵڵؽؚۨػؙۯۘۅؘؽڠ۠ڎ۠ڵۏؘؽٳتٛٷڶٮٙۻٛۏ۠ؿٛ۞

(۱) پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے (انتظار کر) (۱) اور مچھلی والے کی طرح نہ ہوجا جب(۲) کہ اس نے غم
 کی حالت میں دعا کی۔(۲)

اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پالیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔

 $^{\bullet \bullet}$ . اسے اس کے رب نے پھر نوازا $^{(a)}$  اور اسے نیکو کاروں میں کردیا۔ $^{(1)}$ 

اور قریب ہے کہ کافر اپن تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلادیں، (2) جب مجھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں

نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔

ا. فَاصْبِرْ مَیں فآء تفریح کے لیے ہے۔ یعنی جب واقعہ ایسا نہیں ہے تو اے پیغیبر! تو فریضۂ رسالت ادا کرتا رہ اور ان مکذیبن کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کر۔

- ۲. جنہوں نے اپنی قوم کی روش تکذیب کو دیکھتے ہوئے عجلت سے کام لیا اور رب کے فیصلے کے بغیر ہی ازخود اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔
- سر جس کے نتیجے میں انہیں مچھلی کے پیٹ میں، جب کہ وہ غم واندوہ سے بھرے ہوئے تھے، اپنے رب کو مدد کے لیے یکارنا پڑا۔ جیسا کہ تفصیل پہلے گزرچکی ہے۔
- 4. لیعنی اللہ تعالیٰ اگر انہیں توبہ و مناجات کی توفیق نہ دیتا اور ان کی دعاء قبول نہ فرماتا تو انہیں ساحل سمندر کے بجائے، جہاں ان کے سائے اور خوراک کے لیے بیل دار درخت اگادیا گیا، کسی بنجر زمین میں کھینک دیا جاتا اور عند اللہ ان کی حیثیت بھی ندموم رہتی، جب کہ قبولیت دعا کے بعد وہ محمود ہوگئے۔
- ۵. اس کا مطلب ہے کہ انہیں تو انا و تندرست کرنے کے بعد دوبارہ رسالت سے نواز کر انہیں اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ جیسا کہ سورۂ صافات: ۱۴۲۱ سے بھی واضح ہے۔
- ٢. اسى ليے رسول الله مَثَافَیْقِم نے فرمایا ہے کہ (کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی (عَلَیْقِم) سے بہتر ہوں)۔
   (صحیح مسلم، کتاب الفضائل باب فی ذکر یونس مالیاں) مزید دیکھے: سورة بقرہ آیت ۲۵۳ کا ماشیہ
- ک. لینی اگر تجھے اللہ کی حمایت و حفاظت نہ ہوتی تو ان کفار کی حاسدانہ نظروں سے تو نظر بدکا شکار ہوجاتا۔ لینی ان کی نظر کا نظر تجھے لگ جاتی۔ امام ابن کثیر نے اس کا یہی مفہوم بیان کیا ہے، مزید لکھتے ہیں: "یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا دوسروں پر، اللہ کے حکم سے، اثر انداز ہونا، حق ہے۔ جیسا کہ متعدد احادیث سے بھی ثابت ہے، چنانچہ

یہ تو ضرور دلیوانہ ہے۔ (۱) **۵۲**. اور در حقیقت یہ (قرآن) تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرُ ۗ لِلْعُلِّيثِينَ ﴿

احادیث میں اس سے بیجنے کے لیے دعائیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ بھی تأکید کی گئی ہے کہ جب متہیں کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ یا بارک اللہ، کہا کرو۔ تاکہ اسے نظر نہ لگے، اسی طرح کسی کو کسی کی نظر لگ جائے تو فرمایا، اسے عشل کرواکے اس کا پانی اس شخص پر ڈالا جائے جس کو اس کی نظر لگی ہے۔" (تفعیل کے لیے دیجھے تغیر ابن کیڑر اور کتب حدیث) بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ تجھے تبلیغ رسالت سے پھیر ویتے۔

<sup>1.</sup> یعنی حسد کے طور پر بھی اور اس غرض سے بھی کہ لوگ اس قرآن سے متاثر نہ ہوں، بلکہ اس سے دور ہی رہیں۔ یعنی آ تکھوں کے ذریعے سے بھی یہ کفار نبی منگائیٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے اور زبانوں سے بھی آپ کو ایذاء پہنچاتے اور آپ کے دل کو مجروح کرتے۔

۲. جب واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن جن وانس کی ہدایت ورہنمائی کے لیے آیا ہے تو پھر اس کو لانے والا اور بیان کرنے والا مجنون (دیوانہ) کس طرح ہوسکتا ہے؟

#### 14.0

#### سورہ حاقہ کمی ہے اور اس میں باون آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

# شر وع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. ثابت ہونے والی(۱)

۲. کیا ہے ثابت ہونے والی ؟(۲)

س. اور تخیے کیا معلوم کہ وہ ثابت ہونے والی کیا ہے؟<sup>(۳)</sup>

م. اس کھڑکا دینے والی کو شمود اور عاد نے جھٹلادیا تھا۔<sup>(م)</sup>

۵. (جس کے نتیجہ میں) شہور تو بے حد خوفناک (اور نجے یہ میں کے ساتھ (۵)

اونچی) آواز سے ہلاک کردیے گئے۔(۵) ۲۔ اور عاد بے حد تیز وتند ہوا سے غار

۲. اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کردیے گئے۔ (۱)

2. جسے ان پر لگاتار سات رات اور آٹھ دن تک (الله

# شِوْنَا قُلِكُ الْحَبْلُ

## بنسم الله الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ

ٱلْحَاقَةُ ٥

مَا الْعَاقَةُ أَنَّ

وَمَأَادُرُكِ مَا الْعَأَقَةُ أَ

كَذَّبِتُ شَكُوْدُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ

فَأَمَّا شَمُودُ فَأَهُ لِكُو اللَّالطَّاغِيةِ ٥

وَأَمَّاعَادٌ فَأَهْلِكُوْ إِبِرِيْجٍ صَرَّصَهِ عَالِيَةٍ ۞

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لِيَالِ وَثَمَلِنِيَةَ أَيَّامِرٌ

ا. یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس میں امر اللی ثابت ہوگا اور خود یہ بھی بہر صورت وقوع پذیر ہونے والی ہے، اس لیے اسے اَلْحَاقَةُ سے تعبیر فرمایا۔

r. یه لفظاً استفهام ہے کیکن اس کا مقصد قیامت کی عظمت اور فحامت شان بیان کرنا ہے۔

ساب یعنی کس ذریعے سے بھیے اس کی پوری حقیقت سے آگاہی حاصل ہو؟ مطلب اس کے علم کی نفی ہے۔ گویا کہ بھیے اس کا علم نہیں، کیوں کہ تو آپ اس کا علم نہیں ہوں کی بابت بھی صیغہ ماضی مَا أَدْرَاكَ استعال کیا گیا ہے، اس علم سے باہر ہے (فُح القدر) بعض کہتے ہیں کہ قرآن میں جس کی بابت بھی صیغہ ماضی مَا أَدْرَاكَ استعال کیا گیا ہے، اس کو بیان کردیا گیا ہے، اس کا علم لوگوں کو نہیں کو بیان کردیا گیا ہے، اس کا علم لوگوں کو نہیں دیا گیا ہے۔ اس کا علم لوگوں کو نہیں دیا گیا ہے۔ (فُح القدر وائس الفائس).

م. اس میں قیامت کو کھڑ کا دینے والی کہا ہے، اس لیے کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے لوگوں کو بیدار کردے گی۔

۵. طَاغِيَةٌ الى آواز جو حد سے تجاوز كرجانے والى ہو، لينى نہايت خوف ناك اور او فجى آواز سے قوم ثمود كو ہلاك كيا گيا، جيسا كه پہلے متعدد جلَّه گزرا۔

۲. صَوْصَرٍ پالے والی ہوا۔ عَاتِيةِه، سُرَش، کسی کے قابو میں نہ آنے والی۔ یعنی نہایت تند و تیز، پالے والی اور بے قابو
 ہوا کے ذریعے سے حضرت ہوو عالیہ کی قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔

حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَاصَرُعِيٰ كَأَنَّهُمُ اَعْجَازُنَّهُ لِحَاوِيَةٍ ۞

فَهَلُ تَراى لَهُ وُمِّنَ بَاقِيَاةٍ ٥

وَجَاءَ فِوْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَوْكَتُ بِالْخَالِطَةِ قَ

فَعَصَوُارَسُوُلَ رَبِّهِ ـ مُ فَأَخَذَ هُوُٱخُذَةً رَّابِيةً۞

اِتُالَتَا طَغَا الْمَأَةُ حَمَلُنكُوْ فِي الْجَارِيَةِ ٥

لِنَجْعَلَهَالُكُوْتَثَكِرَةٌ ۗ وَتَعِيمَٱأَدُنُ وَّاعِيَةٌ ۞

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِنَفُخَةُ وَّاحِدَةً ﴾

نے) مسلط رکھا(۱) پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گرگئے جیسے کہ کھبور کے کھوکھلے تینے ہوں۔(۲) کم کی جیسے کہ کھبور کے کھوکھلے تینے ہوں۔(۸) کم کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آرہا ہے؟

9. اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئی،(۱۳) انہوں نے بھی خطائیں کیں۔

• اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی (بالآخر) اللہ نے انہیں (بھی) زبر دست گرفت میں لے لیا۔(۱) نہمیں شخص میں طغیانی آگئی (قاس وقت ہم نے متہمیں کشتی میں چڑھا لیا۔(۱)

11. تاكه اسے تمہارے ليے نفيحت اور ياد كار بنا ديں، (۱) اور (تاكه) ياد ركھنے والے كان اسے ياد ركھيں۔ (۸)

سال پس جب کہ صور میں ایک پھونک پھونک جائے گا۔(٩)

ا. حَسْمٌ كَ معنى كاشخ اور جدا جدا كردين كى بين اور بعض نے حُسُوْمًا كے معنى بي وربي كي بين-

۲. اس سے ان کے درازی قد کی طرف بھی اشارہ ہے خاوِیَةٌ کھو کھلے۔ بے روح جمم کو کھو کھلے سے سے تثبیہ دی ہے۔ ۱۳. اس سے قوم لوط مراد ہے۔

۴. رَابِيَةٌ، رَبَا يَرْبُوْ سے ہے جس كے معنى زائد كے بيں۔ يعنى ان كى اليى گرفت كى جو دوسرى قومول كى گرفت سے زائد لعنى سب ميں سخت تر تھی۔ گويا أَخَذَةً رَّابِيَةً كا مفهوم ہوا، نهايت سخت گرفت۔

۵. لینی پانی ارتفاع اور بلندی میں تجاوز کر گیا لینی پانی خوب چڑھ گیا۔

۲. گُٹہ سے مخاطب عہد رسالت کے لوگ ہیں، مطلب ہے کہ تم جن آباء کی پشتوں سے ہو، ہم نے انہیں کشتی میں سوار
 کرکے بچرے ہوئے یانی سے بچایا تھا۔ الْجَاریَة سے مراد سفینۂ نوح علیاً ہے۔

ک. لینی یہ فعل کہ کافروں کو پانی میں غرق کر دیا اور مومنوں کو کشتی میں سوار کرائے بچالیا، تمہارے لیے اس کو عبرت ونصحت بنادیں تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔

٨. ليني سننے والے، اسے سن كرياد ركسيل اور وہ بھى اس سے عبرت پاريں۔

9. ملذ بین کا انجام بیان کرنے کے بعد اب بتلایا جارہا ہے کہ یہ «الْحَاقَّةُ» کس طرح واقع ہوگی اسرافیل علیہ اُل ایک ہی پھونک سے یہ بریا ہوجائے گی۔

وَّحُيلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكُةً وَّاحِدَةً ﴿

فَيُومُ مِينٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ١

ۅٙٲڹٛۺؙڠۜؾؚٵڵؾؘؘؘۜمۜٲٷڣۿؽؘۑۅؙڡٙؠۣۮٟۊٙٳۿؚؾڐ۠<sup>ڰٚ</sup>

ٷؙڶٮٞڵڬؙٷٙڷٙٳڷڿٙٳۧؠؠؗٵٝۅؘؾڿؠۘڶؙۼؗۯۺٛۯؾؚڮ ڡٛٷۊؘۿڎؙؠٷٛؠٙؠٟۮؚؿؙڹؽةؙ۞

يَوْمَبِ دِ تُعُرَضُوْنَ لَا تَخْفَى مِنْكُمُ خَانِيَّةٌ ۞

فَأَمَّامَنُ أُوْقِ كِتْبَةٍ بِيَمِيْنِهِ فَيَقُولُ هَأَوُمُ

۱۴. اور زمین اور پہاڑ اٹھالیے جائیں گے (۱) اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کردیے جائیں گے۔

10. اس دن ہو پڑنے والی (قیامت) ہو پڑے گی۔

17. اور آسان چیٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا موجائے گا۔(۱)

ا اور اس کے کنارول پر فرشتے ہول گے، (م) اور تیرے پرورد گار کا عرش اس دن آٹھ (فرشتے) اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہول گے۔ (م)

1۸. اس دن تم سب سامنے پیش کے جاؤگ، مہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔

19. سو جے اس کا نامۂ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا $^{(1)}$  تو وہ کہنے گئے گا کہ لو میرا نائمہ اعمال پڑھو۔ $^{(2)}$ 

ا. یعنی اپنی جگہوں سے اٹھالیے جائیں گے اور قدرت الہی سے اپنی قرار گاہوں سے ان کو اکھیولیا جائے گا۔

۲. لینی اس میں کوئی قوت اور استحکام نہیں رہے گا جو چیز بھٹ کر نکڑے نکڑے ہوجائے، اس میں استحکام کس طرح رہ سکتا ہے؟

٣. يعنى آسان تو كلڑے كلڑے ہوجائيں گے پھر آسانی مخلوق فرشتے كہاں ہوں گے؟ فرمايا، وہ آسانوں كے كناروں پر ہوں گے، اس كا ايك مطلب تو ہوسكتا ہے كہ فرشتے آسان پھٹنے سے قبل اللہ كے حكم سے زمين پر آجائيں گے تو گويا فرشتے دنیا كے كنارے پر ہوں گے، يا يہ مطلب ہوسكتا ہے كہ آسان ٹوٹ پھوٹ كا شكار ہوكر مختلف كلؤوں ميں ہوگا تو ان كلڑوں ير جو زمين كے كناروں ميں اور بجائے خود ثابت ہوں گے، ان ير ہوں گے۔ (فتح القدر)

۷. لینی ان مخصوص فرشتوں نے عرش اللی کو اپنے سروں پر اٹھایا ہوا ہو گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس عرش سے مراد وہ عرش ہو جو فیصلوں کے لیے زمین پر رکھا جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرمائے گا۔ (ابن کیڑ)

۵. یہ پیشی اس لیے نہیں ہوگی کہ جن کو اللہ نہیں جانتا، ان کو جان لے، وہ تو سب کو ہی جانتا ہے، یہ پیشی خود انسانوں پر جمت قائم کرنے کے لیے ہوگی۔ ورنہ اللہ سے تو کسی کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

۲. جو اسکی سعادت، نجات اور کامیابی کی دلیل ہو گا۔

2. لینی وہ مارے خوشی کے ہر ایک کو کہے گا کہ او پڑھ لو، میرا اعمال نامہ تو مجھے مل گیا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہوگا کہ

إِنِّى طَنَنْتُ اِنِّى مُاتِي حِسَابِيهُ ۚ فَهُرَىٰ عِيْشَةٍ رَّالِفِيةِ ۞ فِى حَنَّةٍ عَلِيةٍ ۞ قُطُوْفَهَا دَانِيةٌ ۞ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيْدَ عَلَيْهَا اَسُلَفْتُوْ فِي الْرَيَّامِ الْخَالِيةِ ۞ الْرَيَّامِ الْخَالِيةِ ۞

وَآمَّا مَنُ أُوْنِ كِتْبَهُ بِشِمَالِهِ لَا فَيَقُولُ لِلْنَتِينُ لَوْأُوْتَ كِتِيْنِهُ ﴿

> وَلَوُ اَدْرِمَا حِسَائِيَهُ۞ يُلَيُتُهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۞ مَا اَعْنَٰىٰ عَنِّىُ مَالِكُهُ۞

۲۰. مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حیاب ملنا ہے۔ (۱)
۲۱. پس وہ ایک دل پیند زندگی میں ہوگا۔
۲۲. بلند وبالا جنت میں۔ (۱)
۲۳. جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ (۱)
۲۳. (ان سے کہا جائے گا) کہ مزے سے کھاؤ بیو ایخ ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں

۲۵. اور لیکن جے اس (کے اعمال) کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ تو کم گا کہ کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی۔ (۵)

۲۷. اور میں جانتا ہی نہ کہ حباب کیا ہے۔ (۱) ۲۷. کاش! کہ موت (میرا) کام ہی تمام کر دیتی۔ (۱) ۲۸. میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا۔

اس میں اس کی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، کچھ برائیاں ہوں گی تو وہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادی ہوں گی یا ان برائیوں کو بھی حیات میں تبدیل کردیا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ فضل وکرم کی یہ مختلف صور تیں اختیار فرمائ گا۔ ۱. یعنی آخرت کے حیاب کتاب پر میرا کامل یقین تھا۔

۲. جنت میں مختلف درجات ہوں گے، ہر درجے کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا، چیسے مجابدین کے بارے میں نی طَالْتَیْکُمْ فَیْکُیْکُورْ میں سو درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں۔ دو درجوں کے درمیان زمین واسلہ ہوگا)۔ (صحیح مسلم، کتاب الامارة، صحیح البخاري، کتاب الجهاد)

٣. يعنى بالكل قريب مول ك يعنى كوئى ليم ليم يعنى تورُنا چاہ كا تو ممكن موكا ـ قُطُوْفٌ، قَطِفٌ كى جَمْ ہے، چند يا توڑے موے، مراد چل ميں ـ مَا يُقْطَفُ مِنَ الثَّمَارِ.

- هم. لعنی ونیا میں اعمال صالحہ کیے، یہ جنت ان کا صلہ ہے۔
- ۵. کیوں کہ نامۂ اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا بد بختی کی علامت ہو گا۔
- ۲. لین مجھے بتلایا ہی نہ جاتا، کیوں کہ سارا حساب ان کے خلاف ہو گا۔

یعنی موت ہی فیصلہ کن ہوتی اور دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تاکہ یہ روزبد نہ دیکھنا پڑتا۔

خُنُونُ فَعُلُونًا فَعُلُونًا

هَاكَ عَنِي سُلُطنِيهُ أَنَّ

79. میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ (۱)

79. میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ (۱)

79. (حکم ہوگا) اسے گرالو گھر اسے طوق پہنا دو۔

79. گھر اسے ادورخ میں ڈال دو۔ (۲)

79. گھر اسے الی زنجیر میں جس کی پیائش ستر ہاتھ کی ہے جگڑدو۔ (۳)

79. بیشک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا۔ (۳)

79. اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا۔ (۵)

79. اور نہ سوائے بیپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ (۲)

79. اور نہ سوائے بیپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ (۲)

79. اور نہ شوائے بیپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ (۲)

79. اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں تم دیکھتے ہو۔

79. اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو۔

79. اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ (۸)

ثُوَّالْهُ حَدِيْمُ صَلُّوُهُ ﴾

ثُوَّالْهُ حَدِيْمُ صَلُّوْهُ ﴾

ثُوَّالُو مُنِيلًا وَذَرْعُهَا سَبُعُونَ ذِرَاعًا

فَاسُلُكُوْهُ ﴿

لَاتَهُ كَانَ لَا يُومُ مِن بِاللهِ الْعَظِيْمِ ﴿

وَلَا يَحُشُّ عَلَى طَعَامِ النِّسْكِيْنِ ﴿

فَلَا يَحُشُّ عَلَى طَعَامِ النِّسْكِيْنِ ﴿

فَلَا الْمُعْدَلُونَ ﴿

لَا يَا كُلُهُ اللَّهِ الْخُطِءُونَ ﴿

فَلَا أَفْهِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿

وَمَا لَا نَتْحِمُ وَنَ ﴿

ا. یعنی جس طرح مال میرے کام نہ آیا، جاہ ومرتبہ اور سلطنت و حکومت بھی میرے کام نہ آئی۔ اور آج میں اکیلا ہی
یہاں سزا بھکتنے یر مجبور ہوں۔

- ٢. يه الله تعالى، ملائكة جبنم كو حكم دے گا۔
- سل یہ ذِرَاعٌ (ہاتھ)، کس کا ذراع ہو گا؟ اور یہ کتنا ہو گا؟ اس کی تعیین ممکن نہیں، تاہم اس سے اتنا معلوم ہوا کہ زنجیر کی کمپائی ستر ذراع ہوگی۔
  - الم. یہ مذکورہ سزاکی علت یا مجرم کے جرم کا بیان ہے۔
- ۵. لینی عبادت واطاعت کے ذریعے سے اللہ کا حق ادا کرتا تھا اور نہ وہ حقوق ادا کرتا تھا، جو بندوں کے بندوں پر ہیں۔
   گویا اہل ایمان میں یہ جامعیت ہوتی ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔
- ٢. لعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں کوئی درخت ہے، لعض کہتے ہیں کہ زقوم ہی کو یہاں غیشلیْن کہا گیا ہے اور لعض کہتے ہیں کہ یہ جہنیوں کی بیپ یا ان کے جسموں سے نکلنے والا خون اور بدبودار پانی ہو گا اُعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ.
- کے اطِئُونَ سے مراد اہل جہنم ہیں جو کفر وشرک کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس لیے کہ یہی گناہ ایسے
   بین جو خلود فی النار کا سب ہیں۔
- ٨. ليعني الله كي پيداكرده وه چيزين جو الله تعالى كي ذات اور اس كي قدرت وطاقت پر دلالت كرتي بين، جنهين تم و يكهت هو

إِنَّهُ لَقَوُلُ رَسُوْ لِل كَوِيْجِرَةُ

وَّمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيُلًا مَّااتُوْمِنُونَ۞

وَلَا بِغَوْلِ كَاهِنِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۞

تَنْزِيْلٌ مِّنُ رَّتِ الْعَلَمِينَ۞ وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيُلِ۞ لَاخَذُ نَامِنُهُ بِالْيَمِيْنِ۞ ثُوَّلَقَطَعُنَامِنُهُ الْوَتِيُنَ۞

۰۰. که بیشک یه (قرآن) بزرگ رسول کا قول ہے۔ (()
۱۰ اور یه کسی شاعر کا قول نہیں (۲) (افسوس) تههیں بہت
کم یقین ہے۔

۲۲ اور یہ کسی کائین کا قول سری (۲) (افسوس) کم یہ یہ کسی

۳۲. اور نه کسی کابن کا قول ہے، (۱) (افسوس) بہت کم نشیحت کے رہے ہو۔ (۱)

سهم. (یه تو) رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ (۵)

۳۳. اور اگریه هم پر کوئی جھی بات بنا لیتا۔ (۲)

۳۵. تو البته ہم اس کا داہنا ہاتھ کپڑ لیتے۔<sup>(2)</sup> ۳۷. پھر اس کی شہ رگ کاٹ دیتے۔<sup>(۸)</sup>

یا نہیں دکھتے، ان سب کی قشم ہے آگے جواب قشم ہے۔

ا. بزرگ رسول سے مراد حضرت محد رسول الله مَنَالَيْظِمَ بیں۔ اور قول سے مراد تلاوت ہے بعنی رسول کریم مَنَالَیْظِم کی تلاوت ہے یا قول سے مراد ایسا قول ہے جو یہ رسول کریم مَنَالِیْظِمُ الله کی طرف سے تہمیں پہنچاتا ہے۔ کیونکہ قرآن، رسول یا جرائیل علیہ الله کا قول ہے، جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے پیغیبر پر نازل فرمایا ہے، پھر پیغیبر اسے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔

۲. جیما کہ تم سجھتے اور کہتے ہو۔ اس لیے کہ یہ اصاف شعر سے ہے نہ اس کے مشابہ ہے، پھر یہ کسی شاعر کا کلام کس طرح ہوسکتا ہے؟

س. جیسا که بعض دفعہ تم یہ وعویٰ بھی کرتے ہو، حالاں کہ کہانت بھی ایک شئے دیگر ہے۔

م. قلت دونوں جگه نفی کے معنی میں ہے، لینی تم بالکل قرآن پر ایمان لاتے ہونہ اس سے نصیحت ہی حاصل کرتے ہو۔

۵. یعنی رسول کی زبان سے ادا ہونے والا یہ قول، رب العالمين کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اسے تم مجھی شاعری اور مجھی کہانت کہہ کر اس کی تکذیب کرتے ہو۔

لین طرف سے گھڑ کر جاری طرف منسوب کردیتا، یا اس میں کی بیشی کردیتا، تو ہم فوراً اس کا مؤاخذہ کرتے اور
 اسے ڈھیل نہ دیتے۔ جیسا کہ اگل آیات میں فرمایا۔

2. یا دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کی گرفت کرتے، اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے گرفت زیادہ سخت ہوتی ہے اور اللہ کے تو دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ (کَمَا فِي الْحَدِيْثِ).

٨. خيال رہے يہ سزا، خاص نبى كريم مَنْ اللهُ إِلَم كَا عَلَيْهِ كَا عَلَى ميں بيان كى گئى ہے جس سے مقصد آپ كى صداقت كا اظہار ہے۔
 ١٣ ميں يہ اصول بيان نہيں كيا گيا ہے كہ جو بھى نبوت كا جھوٹا دعوىٰ كرے گا تو جھوٹے مدعى كو ہم فوراً سزا سے دوچار

فَهَا مِنْكُوْمِنَ آحَدٍ عَنْهُ حَجِزِيْنَ

ۅٙٳؾۜٷؘؾۘڎ۬ڮۯۊٞ۠ڷؚڵؠٛؾٞۊؚؽڹ۞ ۅٙٳؾٵؽؾڠڮٷٲڹؘۜڡؚٮ۬ػؙۄ۫ڡٞڲڎۣؠؽ۬ۑ

> وَالنَّهُ كَسُمُرَةٌ عَلَى الْكُفِرِيْنَ۞ وَ إِنَّهُ لَمَتُّ الْمُقِبِيْنِ۞ فَسَيِّتُهُ بِالسُورَتِيِّكِ الْعَظِيْمِ ﴿

کہ، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔(۱)

۲۸. اور یقیناً یہ قرآن پر ہیز گاروں کے لیے نصیحت ہے۔
 ۲۹. اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض
 ۱س کے جھٹلانے والے ہیں۔

۵۰. اور بیشک (یه جھٹلانا) کافروں پر حسرت ہے۔
 ۵۱. اور بیشک (وشبہ) یه یقینی حق ہے۔
 ۵۲. پس تو اینے رب عظیم کے نام کی پاکی بیان کر۔

کردیں گے۔ لبذا اس سے کسی جھوٹے نبی کو اس لیے سچا باور نہیں کرایا جاسکتا کہ دنیا میں وہ مواخذہ البی سے بچا رہا۔ واقعات بھی شاہد ہیں کہ متعدد لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اور اللہ نے انہیں ڈھیل دی اور دنیوی مواخذے سے وہ بالعموم محفوظ ہی رہے۔ اس لیے اگر اسے اصول مان لیا جائے تو پھر متعدد جھوٹے مدعیان نبوت کو "سچا نبی" ماننا بڑے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ سَگافیا کے رسول تھے، جن کو اللہ نے سزا نہیں دی، بلکہ دلائل و معجزات اور اپنی خاص تائید و نصرت سے انہیں نوازا۔

۲. کیوں کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ قرآن تو سارے ہی لوگوں کی نصیحت کے لیے آیا ہے۔

۳. لینی قیامت کے دن اس پر حسرت کریں گے، کہ کاش ہم نے قرآن کی تکذیب نہ کی ہوتی۔ یا یہ قرآن بجائے خود ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، جب وہ اہل ایمان کو قرآن کا اجر ملتے ہوئے دیکھیں گے۔

۴. لیعنی قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا بالکل یقینی ہے، اس میں قطعاً شک کی کوئی گنجائش نہیں۔یا قیامت کی بابت جو خبر دی جارہی ہے، وہ بالکل حق اور سچ ہے۔

۵. جس نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔

#### سورہ معارج کی ہے اور اس میں چوالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. ایک سوال کرنے والے (۱) نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے۔

۲. کا فروں پر، جسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔

س. اس الله کی طرف سے جو سیر هیوں والاہے۔ (۲) میں جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں (۳) ایک ون میں جس کی مقدار بھاس ہزار سال کی ہے۔ (۳)

# سُونِقِ الْجَالِيِّ الْمُ

### بنسم والله الرَّحْمُن الرَّحِيْمِ

# سَأَلَ سَأَيِكُ بِعَذَابِ وَاقِعِ

لِلْكَغِيرِيُنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعُ الْ مِّنَ اللهِ ذِي الْمُعَارِجِ اللهِ فَيُ اللهُ فَعُرُدُ تَعُرُّجُ الْمُلَلِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ فِي يُومِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ الْفَسَنَةِ قَ

ا. کہتے ہیں یہ نضر بن حارث تھا یا ابوجہل تھا جس نے کہا تھا، ﴿اللّٰهُو ٓ اِنْ کَانَ هٰ کَا الْحَقَ مِنْ عِنْدِا اَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُو َ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰ الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلِلّٰ وَاللّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُولُولُولُمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰ

٣. يا درجات والا، بلنديول والاب، جس كى طرف فرشة چره عنه بين

سر روح سے مراد حضرت جرائیل علیا ہیں، ان کی عظمت شان کے پیش نظر ان کا الگ خصوصی ذکر کیا گیا ہے، ورنہ فرشتوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ یا روح سے مراد انسانی روحیں ہیں جو مرنے کے بعد آسان پر لے جائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔

اس اوم کی تعیین میں بہت افتلاف ہے، جیسا کہ الم السجدہ کے آغاز میں ہم بیان کر آئے ہیں۔ یہاں امام ابن کشیر نے چار اقوال نقل فرمائے ہیں۔ یہلا قول ہے کہ اس سے وہ مسافت مراد ہے جو عرش عظیم سے اسفل سافلین (زمین کے ساقیں طبح ہونے والی ہے۔ دوسرا قول ہے کہ یہ دنیا کی کل مدت کے ساقیں طبح ہونے والی ہے۔ دوسرا قول ہے کہ یہ دنیا کی کل مدت ہے۔ ابتدائے آفرینش سے وقوع قیامت تک، اس میں سے کتنی مدت گزرگئی اور کتنی باقی ہے، اسے صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ تعیرا قول ہے کہ یہ دنیا وآخرت کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کی مقدار ہے۔ یعین کافروں پر یہ یوم حساب بچاس ہزار سال کی طرح بھاری ہوگا۔ لیکن مومن کے لیے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کے بھی اس کی تائید سے بھی اس کی تائید سے بھی اس کی تائید سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چانچہ ایک حدیث میں زکوۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن جو عذاب دیا جائے گا اس کی تفصیل بیان

۵. پس تو اچھی طرح صبر کر۔

فَاصْيِرُصَيْرًا جَمِيلًا ۞ النَّهُوْ يَرُونَهُ مَعِنُانٌ وْنَوْنُهُ قَرِيْبًانُ يَوْمَرَّتُكُونُ السَّهَاءُ كَالْمُهُلِيِّ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِمْنِ ٥ وَلابَسْنَالُ حِمِيُوْجَمِمًا فَأ مُّصَّرُونَهُمْ تِيَرِّ الْمُجْرِمُ لَوْيَفُتَى يُ مِنَ عَنَابِ يَوْمِهِ إِبَيْنِيهِ ﴿

وصاحبته وأخنون وَفَصِيلتهِ الَّبِيُّ تُؤْيِّهِ يَهِ فَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَبِينًا لاتُمَّا كِبُعِيْهِ ﴿

كَلَّرُ إِنْهَالَظِي 6

٢. بينك يه اس (عذاب) كو دور سمجھ رہے ہيں۔ اور ہم اسے قریب ہی د مکھتے ہیں۔<sup>(۱)</sup> ٨. جس دن آسان تيل كي تلجهك كے مانند ہو حائے گا۔ 9. اور یہاڑ رنگین اون کے مانند ہوجائیں گے۔(۲) • ا اور کوئی دوست کسی دوست کو نه پوچھے گا۔ اا. (حالانکہ) ایک دوسرے کو دکھادیے جائیں گے، گناہ گار اس دن کے عذاب کے بدلے فدلے میں دینا چاہے گا اینے بیٹوں کو۔ ۱۲. اور این بیوی کو اور اینے بھائی کو۔ ١١٠. اور اينے كنے كو جو اسے يناه ديتا تھا۔ سما. اور روئے زمین کے سب لوگوں کو تاکہ یہ اسے نجات ولادے۔

(گر) ہرگزیہ نہ ہو گا، یقیناً وہ شعلہ والی (آگ) ہے۔<sup>(۵)</sup>

فرمات بوئ رسول الله مَا كَالْيُكُمُ ف فرمايا، «حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِيْ يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ) (صحیح مسلم، کتاب الزکوٰة، باب إنه مانم الزکوٰة) (بہال تک که الله اپنے بَندول کے در میان فیصله فرمائے گا، ایسے دن میں، جس کی مدت تمہاری منتی کے مطابق پچاس ہزار سال ہوگی)۔ اس تفسیر کی روسے فیٹے یَوْم کا تعلق عذاب سے ہو گا، لینی وہ واقع ہونے والا عذاب قیامت کے دن ہو گا جو کافروں پر پیاس ہزار سال کی طرح بھاری ہو گا۔

ا. دور سے مراد ناممکن اور قریب سے اس کا تقینی واقع ہونا ہے۔ لینی کافر قیامت کو ناممکن سبھتے ہیں اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ضرور آگر رہے گی اس لیے کہ کُلُّ مَا هُوَ آتٍ فَهُوَ قَرِيْبٌ (ہر آنے والی چيز قريب ہے)۔

٢. لينى وهنى موئى روئى كى طرح، جيسے سورة القارعه ميں ہے۔ ﴿كَالْعِهْنِ الْمُنْفُوشِ﴾

M. لیکن سب کو اپنی اپنی بردی ہوگی، اس لیے تعارف اور شاخت کے باوجود ایک دوسرے کو نہیں یو چھیں گے۔ مم. لینی اولاد، بیوی، جمائی اور خاندان یہ ساری چیزیں انسان کو نہایت عزیز ہوتی ہیں، لیکن قیامت کے دن مجرم چاہے گا کہ اس سے فدیے میں یہ عزیز چیزیں قبول کرلی جائیں اور اسے چھوڑدیا جائے۔ فصیٹلَةٌ خاندان کو کہتے ہیں، کیوں کہ وہ قبلے سے جدا ہو تا ہے۔

۵. لعنی وہ جہنم۔ یہ اس کی شدت حرارت کا بیان ہے۔

نَوْ اعَهُ لِلسَّاءِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال تَدْعُوامَنْ أَدْبُرُ وَتُولِّي

وَجَمْعَ فَأَوْغِي إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿ إذَا مَسَّهُ الشُّرُّحَرُوعًا ٥ وَّإِذَا مَسَّهُ الْغَنْرُمَنُوْعًا اللَّهِ الدالمُصَلَّمُن أَنَّ الَّذِيْنَ هُمُوعَلِّي صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ٥ وَالَّذِينَ فِي آمُوالِهِ مُحَقٌّ مَّعُ لُومٌ ١ لِلسَّالِيلِ وَالْمَحُرُومِ

١٦. جو منه اور سركي كھال تھينج لانے والى ہے۔(١) 12. وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیھیے ہما اور منہ موڑتا ہے۔

۱۸. اور جمع کرکے سنجال رکھتا ہے۔

19. بیشک انسان بڑے کیے ول والا بنایا گیا ہے۔

٠٠. جب اسے مصیبت مینجی ہے تو ہر برا اٹھتا ہے۔

٢١. اور جب راحت ملتي ہے تو بخل كرنے لكتا ہے۔

۲۲. مگر وه نمازی

۲۳. جو اپنی نماز پر ہیگی کرنے والے ہیں۔

۲۲. اور جن کے مالول میں مقررہ حصہ ہے۔

۲۵. ما نگنے والوں کا بھی اور سوال سے بیخے والوں کا بھی۔<sup>(۱)</sup>

ا. یعنی گوشت اور کھال کو جلاکر رکھ دے گی۔ انسان صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔

٣. لعنی جو دناميں حق ہے پيٹھ پھم تا اور منه موڑتا تھا اور مال جمع کرکے خزانوں میں سینت سینت کر رکھتا تھا، اسے الله کی راہ میں خرچ کرتا تھا نہ اس میں سے زکوۃ کالنا تھا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کو قوت گوبائی عطا فرمائے گا اور جہنم بزبان قال خود ایسے لوگوں کو یکارے گی، جن پر ان کے اعمال کی یاداش میں جہنم واجب ہوگی۔ بعض کہتے ہیں، یکارنے والے تو فرشتے ہی ہوں گے اسے منسوب جہنم کی طرف کردیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کوئی نہیں یکارے گا، یہ صرف تمثیل کے طور پر ایسا کہا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ مذکورہ افراد کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔

س. سخت حریص اور بہت جزع فزع کرنے والے کو هَلُوْعٌ کہا جاتا ہے، جس کو ترجے میں بڑے کی ول والاسے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیوں کہ ایسا تخفص ہی بخیل و حریص اور زیادہ جزع فزع کرنے والا ہو تا ہے، آگے اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔ الم. مراد ہیں مومن کامل اور اہل توحید، ان کے اندر مذکورہ اخلاقی کمزوریاں نہیں ہوتیں، بلکہ اس کے برعکس وہ صفات محمودہ کے پیکر ہوتے ہیں۔ ہمیشہ نماز بڑھنے کا مطلب ہے، وہ نماز میں کو تاہی نہیں کرتے، ہر نماز اپنے وقت پر نہایت بابندی اور التزام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کوئی مشغولیت انہیں نماز سے نہیں رو کتی اور دنیا کا کوئی فائدہ انہیں نماز سے غافل نہیں کر تا۔ ۵. یعنی زکوة مفروضه لعض کے نزدیک یه عام ہے، صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں اس میں شامل ہیں۔

۲. محروم میں وہ شخص بھی داخل ہے جو رزق سے ہی محروم ہے، وہ بھی جو کسی آفت ساوی وارضی کی زر میں آکر اپنی یونجی سے محروم ہوگیا اور وہ بھی جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی صفت تعفّف کی وجہ سے لوگوں کی عطا اور صد قات سے محروم رہتا ہے۔

ۅؘٵڷؘۮؽؙؽؽؙڝٛڐٷؗؽؘؠؚؽۅؙۄؚٳڵڔؖؿؙڹۣۨ ۅؘٵڰۮؚؽؙؽۿؙۅٞۺؽؙۼڎؘٲڮؚڒٙڽۣۿۄ۫ۺ۠ڞؙڣڨٛۅٛؽؖ ٳڽۜۘٛۼۮؘٲؼڒؾٟۿؚۄ۫ۼؘؿۯؙڡٵٛڡ۠ۅٛڹۣ۞

وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ﴿

ٳڵۘۘۘڒعؘڵٲۯ۫ۅؘٳڿۿؚۄ۫ٲۉؗڡٵڡڵؘٙۛػؘۛۛۛۛۛؗڡؙٵؽؠؙٵٮٛۿؙۄؙ ۊؘٲٮؙٞٛٛٛٛٛٛٛٛؠؙٞؿؙڒٛڡڵؙۏڡؿؙڹؖ<sup>۞</sup>

فَمَنِ الْبَتَغِي وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِلِّكَ هُمُ الْعُدُونَ ٥

وَالَّذِينَ هُوۡ لِأَمْنٰتِهِمُ وَعَهۡدِ هِمُراعُونَ ۗ

وَالَّذِينَ هُمْ بِنُهُ لَا يَهُمُ وَأَلَّهِ مُونَ فَي

۲۷. اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ (') ۲۷. اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ (') ۲۸. بیشک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نبد ('')

79. اور جو لوگ اپنی شر مگاہوں کی (حرام سے) حفاظت کرتے ہیں۔

• ۳۰. ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں۔ (م)

اسل اب جو کوئی اس کے علاوہ (راہ) ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حدسے گزرجانے والے ہوں گے۔

۳۳. اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں۔(۵)

سس. اور جو اپنی گواهیول پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

ا. تعنی وه اس کا انکار کرتے ہیں نه اس میں شک وشبه کا اظہار۔

لیعنی اطاعت اور اعمال صالحہ کے باوجود، اللہ کی عظمت وجلالت کے پیش نظر اس کی گرفت سے لرزال وترسال رہتے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت ہمیں اپنے دامن میں نہیں ڈھانک لے گی، ہمارے یہ اعمال نجات کے لئے کافی نہیں ہول گے۔ جیسا کہ اس مفہوم کی حدیث پہلے گزر چکی ہے۔

سا. یہ سابقہ مضمون ہی کی تأکید ہے کہ اللہ کے عذاب سے کسی کو بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر وقت اس سے الراح اس سے بیاؤ کی مکنہ تدابیر اختیار کرتے رہنا چاہیے۔

4. یعنی انسان کی جنسی تسکین کے لیے اللہ نے دو جائز ذرائع رکھے ہیں ایک بیوی اور دوسری ملک یمین (اونڈی)۔ آج کل ملک یمین کا مسئلہ تو اسلام کی بتلائی ہوئی تدابیر کی رو سے تقریباً ختم ہوگیا ہے، تاہم اسے قانونا اس لیے ختم نہیں کیا گیا ہے کہ آئندہ مجھی اس قتم کے حالات ہوں تو ملک یمین سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ بہرحال اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جنسی خواہش کی سمیل و تسکین کے لیے ناجائز ذریعہ اضیار نہیں کرتے۔

۵. لینی ان کے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہوتی ہیں، اس میں وہ خیانت نہیں کرتے اور لوگوں سے جو عہد کرتے ہیں، انہیں توڑتے نہیں، بلکہ ان کی پاسداری کرتے ہیں۔

۲. ایعنی اے صحیح صحیح اوا کرتے ہیں، چاہے اس کی زو میں ان کے قریبی عزیز ہی آجائیں، علاوہ ازیں اے چھپاتے بھی نہیں، نہ اس میں تبدیلی ہی کرتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ هُمُوعَلَى صَلَاتِهُمُ يُحَافِظُوْنَ ۗ اُولَلِكَ فِيُ جَنَّتٍ مُّكْرَمُونَ ۚ فَهَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَاقِبَلَكَ مُهُطِعِيْنَ ۗ

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِنِيْنَ ﴿
اَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئُ مِّنْهُمُ النَّ يُكْ خَلَ جَنَّةَ
نَعِيْمٍ ﴿

كَلَّا إِنَّاخَلَقُ الْهُمُ مِّمَّا يَعُلَمُونَ

فَكَا أُقْدِدُ بِرَتِ الْمَشْدِقِ وَالْمَغْدِبِ إِنَّا لَقْدِدُونَ ﴿

ۼڵٲڽؙؙڹؖڗؚڷڂؽؙٷٳڡؚٚٮٞۿٛۄؙڒ۫ۅؘڡٵڹؘڎڽؙ ؠٮؘۺؙؽؙۊؿڹؽ۞

سس. اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سے یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ سس. پس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں۔

کس. دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ۔(۱)

٣٨. كيا ان ميں سے ہر ايك كى توقع يہ ہے كہ وہ نعمتوں والى جنت ميں واخل كيا جائے گا؟

٣٩. (ايسا) ہرگز نه ہو گا۔ (۲) ہم نے انہيں اس (چيز) سے پيدا كيا ہے جمے وہ جانتے ہيں۔ (۲)

ہم. پس مجھے قسم ہے مشر قول اور مغربول (\*\*) کے رب
 کی (کہ) ہم یقیناً قادر ہیں۔

اسم. اس پر کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں (۵) اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ (۲)

ا. یہ نبی سَکُلُیْکُمْ کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں دوڑے دوڑے آتے، لیکن آپ کی باتیں من کر عمل کرنے کے بجائے ان کا نداق اڑاتے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے۔ اور دعویٰ یہ کرتے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے اگلی آیت میں ان کے اس زعم باطل کی تردید فرمائی۔

۲. لیعنی یہ کس طرح ممکن ہے کہ مومن اور کافر دونوں جنت میں جائیں، رسول کو ماننے والے اور اس کی تکذیب کرنے والے دونوں کو اخروی نعتیں ملیں؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔

٣. لينى مَآءِ مَّهِيْنٍ (حقير قطرے) ہے۔ جب يہ بات ہے تو كيا تكبر اس انسان كو زيب ويتاہے؟ جس تكبر كى وجہ سے ہى يہ الله اور اس كے رسول كى تكذيب بھى كرتا ہے۔

۳. ہر روز سورج ایک الگ جگہ سے نکاتا اور الگ مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے مشرق بھی بہت ہیں اور مغرب بھی اشنے ہی۔ مزید تفصیل کے لیے سورۂ صافات: ۵ دیکھیے۔

۵. لیعنی ان کو ختم کرکے ایک نئی مخلوق آباد کردینے پر ہم پوری طرح قادر ہیں۔
 ۲. جب ایسا ہے تو کیا ہم قیامت کے دن ان کو دوبارہ زندہ نہیں اٹھا سکیں گے۔

ڣؘڎؘۯۿؙ*ڎڲۼؙؗۅٛ*ٛڞؙٷٛٳۅؘؽڵۼڹؙٷؙٳڂؾۨؽ۠ؽڶڡ۠ٷٳۑؘۅؙڡۿڞؙ ٳڷۜڹؿ*ؿ۠ؿؙ*ٷۼۮۏؽڿ

يُوْمَ غُرُبُونَ مِنَ الْكَعْبَ ابِثِ سِرَاعًا كَانَّهُمُ إِلَّى نُصُبٍ يُّونِفُونَ

خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰ لِكَ الْيُؤِمُ الَّذِي كَا نُوْا يُوْعَدُونَ۞

سرم. پس تو انہیں جھڑتا کھیلتا چھوڑ دے () یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
سرم، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے تکلیں گے،
گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جارہے ہیں۔ (۲)
سرم، ان کی آئکھیں جھی ہوئی ہوں گی، (۳) ان پر ذلت
چھا رہی ہوگی، (۴) یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا

1. یعنی فضول اور لا یعنی بحثوں میں بھنے اور اپنی ونیا میں مگن رہیں، تاہم آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں، ان کا رویہ آپ کو اپنے منصب سے غافل، یا بد دل نہ کردے۔

۲. أَجْدَاثٌ، جَعْ ہے۔ جَدَثٌ کے معنی قبر ہیں۔ نُصُبٌ، تھانے، جہاں بتوں کے نام پر جانور ذن کے کیے جاتے ہیں، اور بتوں کے معنی میں بھی استعال ہے۔ یہاں ای دوسرے معنی میں ہے۔ بتوں کے پجاری، جب سورج طلوع ہوتا تو نہایت تیزی سے اپنے بتوں کی طرف دوڑتے کہ کون پہلے اسے بوسہ دیتا ہے۔ بعض اسے یہاں عَلَمٌ کے معنی میں لیتے ہیں کہ جس طرح میدان جنگ میں فوجی اپنے عَلَمٌ (جھنڈے) کی طرف دوڑتے ہیں۔ ای طرح قیامت کے دن قبروں سے نہایت برق رفتاری سے نکلیں گے۔ یُوفِضُون یُسُوعُون کے معنی میں ہے۔

٣٠. جس طرح مجرموں كى آئكھيں جھى ہوتى بين كيونكد انہيں اينے كرتوتوں كاعلم ہوتا ہے۔

۴. لیعن سخت ذات انہیں اپن لییٹ میں لے رہی ہوگی اور ان کے چہرے مارے خوف کے سیاہ ہول گے۔ اس سے غُلامٌ مُّمَّراهِقٌ کی ترکیب ہے، جو قریب البلوغت ہو لیعنی غَشِیمَهُ الاحْتِلَامُ۔ (فنح القدیر)

۵. یعنی رسولوں کی زبانی اور آسانی کتابوں کے ذریعے سے۔

#### سورۂ نوح کی ہے اور اس میں اٹھائیں آ بیتیں اور دو رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. یقیناً ہم نے نوح (عَالِیْلاً) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا<sup>(۱)</sup>
 کہ اپنی قوم کو ڈرا دو (اور خبر دار کردو) اس سے پہلے کہ
 ان کے پاس دروناک عذاب آجائے۔<sup>(۲)</sup>

۲. (نوح عَلَيْكِ نے) كہا اے ميرى قوم! ميں تمہيں صاف ڈرانے والا ہوں۔ $^{(n)}$ 

م. تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑدے گا۔ (<sup>2)</sup> یقیناً الله کا وعدہ جب آجاتا

# مِيْوْرَقُوْدُ كَا

## بِنُ حِمالتُهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

ٳ؆ٞٲۯۺۘڵڹٵڹٛۅؙۘڟٳڸڶٷڡؚؠ؋ٙٲڽؙٲڹ۫ڹؚۯؙٷٙڡؙڡػ؈ٛ ۼؠؙڸٲڽؙ؆ۣۯؙؿؠؘۿؙٶ۫عۮٙٵڳٳڸؽؙۅ۠

قَالَ لِقُوْمِ إِنَّ لَكُوْ نَذِيرُ ثُمُّ مِنْ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُوْ مَا إِنَّ لَكُوْ نَذِيرُ شُمِّدُنَّ فَي

آنِ اعْبُدُوااللهَ وَاتَّقُونُهُ وَٱلْطِيْعُونِ۞

يَغُفِرُ لَكُوْمِّنَ ذُنُوبِكُوْ وَيُوَخِّرُكُوْ اِلَى اَجَلِ مُسَمَّى ۚ إِنَّ اَجَلَ اللهِ إِذَاجَآءَلاَيُوَخَّرُ لُوَ

ا. حضرت نوح علیه جلیل القدر پیغیبروں میں سے ہیں، صبح مسلم وغیرہ کی حدیث شفاعت میں ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں۔
نیز کہا جاتا ہے کہ انہی کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا، چنانچہ اللہ تعالی نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔
 ۲. قیامت کے دن عذاب یا دنیا میں عذاب آنے سے قبل، جیسے اس قوم پر طوفان آیا۔

۳. اللہ کے عذاب سے، اگر تم ایمان نہ لائے۔ ای لیے عذاب سے نجات کا نسخہ تمہیں بتلانے آیا ہوں۔ جو آگے بیان ہورہا ہے۔ ۴. اور شرک چھوڑ دو، صرف اس ایک کی عمادت کرو۔

۵. الله کی نافرمانیوں سے اجتناب کرو، جن سے تم عذاب الی کے مستحق قرار پاکتے ہو۔

۳. لینی میں جمہیں جن باتوں کا حکم دوں، اس میں میری اطاعت کرو، اس لیے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول اور
 اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔

اس کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ ایمان لانے کی صورت میں تہاری موت کی جو مدت مقرر ہے، اس کو مؤثر کرکے تہمیں مزید مہلت عمر عطا فرمائے گا اور وہ عذاب تم ہے دور کردے گا جو عدم ایمان کی صورت میں تہمارے لیے مقدر تھا۔ چنانچہ اس آیت ہے استدلال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اطاعت، نیکی اور صلۂ رحی سے عمر میں حقیقاً اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے۔ صِلةً الرَّحِم تَزِیْدُ فِی الْعُمْرِ "صلۂ رحی، اضافۂ عمر کا باعث ہے"۔ (ابن کیر) بعض کہتے ہے۔ حدیث میں بھی ہے۔ عمر میں برکت ہوگا۔ ایمان نہیں لاؤگے تو اس برکت سے محروم رہوگے۔ ہیں، تاخیر کا مطلب برکت ہے، ایمان سے عمر میں برکت ہوگا۔ ایمان نہیں لاؤگے تو اس برکت سے محروم رہوگے۔

كُنْ تُوْتَعُلَبُوْنَ۞

قَالَ مَ بِ إِنَّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَّنَهَارًا ٥

فَكُوْ يَزِدُهُ مُدُعَآءِ فَالْا فِرَارُان

وَاِنِّىٰ كُلَّمَادَ عَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمُ جَعَلُوَّا اَصَابِعَهُمُ فِيَّ الدَّانِهِمُ وَاسُتَغْشَوْ اِنِيَابَهُمُ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبَارًا۞

تُقُرِّانِّ دُعَوْتُهُمْ جِهَارًا ٥

تُوَّانِيَّ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۗ

ہے تو مؤخر نہیں ہو تا<sup>(۱)</sup> کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔<sup>(۲)</sup> ۵. (نوح عَلَیْلاً نے) کہا اے میرے پروردگار! میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے۔<sup>(۲)</sup>

٢. مر مير بالن سے يه لوگ اور زيادہ بھاگنے لگے۔(٠٠)

2. اور میں نے جب بھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا<sup>(۵)</sup> انہوں نیزی بخشش کے لیے بلایا<sup>(۲)</sup> اور انہوں میں ڈال لیں<sup>(۲)</sup> اور انہا کے باول کی اور بڑا تکبر کیا۔<sup>(۹)</sup>

٨. پھر میں نے انہیں باواز بلند بلایا۔

9. اور بیشک میں نے ان سے علانیہ بھی کہا اور چیکے چیکے بھی۔ مجھی۔

1. بلکہ لا محالہ واقع ہو کر رہتا ہے، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ایمان واطاعت کا راستہ فوراً اپنا لو، تاخیر میں خطرہ ہے کہ وعدۂ عذاب اللی کی لپیٹ میں نہ آجاؤ۔

لینی اگر تہمیں علم ہوتا تو تم اے اپنانے میں جلدی کرتے جس کا میں تہمیں تھم دے رہا ہوں یا اگر تم یہ بات
 جانتے ہوتے کہ اللہ کا عذاب جب آجاتا ہے تو ٹلتا نہیں ہے۔

- سا لینی تیرے تکم کی تعمیل میں، بغیر کسی کو تاہی کے رات دن میں نے تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا ہے۔
- ۷. لیعنی میری پکار سے یہ ایمان سے اور زیادہ دور ہوگئے ہیں۔ جب کوئی قوم گر اہی کے آخری کنارے پر پہنی جائے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے، اسے جتنا اللہ کی طرف بلاؤ، وہ اتنا ہی دور بھاگتی ہے۔
  - ۵. یعنی ایمان اور اطاعت کی طرف، جو سبب مغفرت ہیں۔
    - ۲. تاکه میری آواز نه س سکیل-

2. تاكه ميرا چېره نه ديكھ كيس يا اپنے سرول پر كپڑے ڈال ليے تاكه ميرا كلام نه س كيس۔ يه ان كى طرف سے شدت عداوت كا اور وعظ ونفيحت سے بنازى كا اظہار ہے۔ بعض كہتے ہيں، اپنے كو كپڑول سے ڈھانك لينے كا مقصد يه تھا كه پنجبر ان كو پہيان نه سكے اور انہيں قبوليت دعوت كے ليے مجبور نه كرے۔

- ٨. يعني كفرير مصررب، اس سے باز نہيں آئے اور توبہ نہيں كى۔
  - 9. قبول حق اور انتثال امر سے انہوں نے سخت تکبر کیا۔
- ا. یعنی مختلف انداز اور طریقوں سے انہیں دعوت دی۔ بعض کہتے ہیں کہ اجتماعات اور مجلسوں میں بھی انہیں دعوت دی
   اور گھروں میں فرواً فرواً مجھ تیرا یغام پہنیایا۔

فَقُلْتُ استَغُغِرُوُ ارتَّكُوُّ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا<sup>©</sup>

يُوْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُوْمِدُوارُانُ وَّيُمُودُكُو بِالْمُوَالِ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَّكُوْمَ بَنْتٍ وَيَجْعَلُ لَكُوْرَا نَهْرًا<sup>©</sup>

مَالَكُوْ لَا تَوْجُونَ بِللهِ وَقَارًا ﴿

وَقَدُ خَلَقَكُمُ ٱطْوَارًا

اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ<sup>(۱)</sup>
 (اور معافی مانگو) وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔<sup>(۲)</sup>

راور سخان ما می وہ چینیا براسے والا ہے۔

11. وہ تم پر آسان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ (۳)

15. اور تمہیں خوب پے درپے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے نہریں دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ (۳)

اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں (۵) رکھتے۔

۱۲ اور حالانکہ اس نے ممہیں طرح طرح سے پیداکیا ہے۔(۱)

ا. تعنی ایمان اور اطاعت کا راسته اینا لو، اور اینے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لو۔

۲. وہ توبہ کرنے والول کے لیے بڑا رحیم وغفار ہے۔

سع بعض علاء ای آیت کی وجہ سے نماز استہقاء میں سورہ نوح علیہ کے پڑھنے کو مستحب سیمھتے ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت عمر طالغہ کی ایک مر تبہ نماز استہقاء کے لیے منبر پر چڑھے تو صرف آیات استغفار (جن میں یہ آیت بھی تھی) پڑھ کر منبر سے اتر آئے۔ اور فرمایا کہ میں نے بارش کو، بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسانوں میں ہیں۔ جن سے بارش زمین پر اترتی ہے۔ (ان کئی) حضرت حسن بھری کے متعلق مروی ہے کہ ان سے آکر کسی نے قط سالی کی شکلیت کی تو انہوں نے بہی انہوں نے بہی نسخہ کی تو انہوں نے بہی نسخہ کی تو انہوں نے بہی نسخہ بطایا۔ ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا، اسے بھی فرمایا، استغفار کر۔ ایک شخص نے کہا، میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، اسے بھی کہا اپنے رب سے استغفار کر۔ کسی نے جب ان سے کہا کہ آپ نے استغفار ہی کی تلقین کے کوں کی؟ تو آپ نے اللہ نے بہی آیت حلاوت کرکے فرمایا، کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی، یہ وہ نسخہ ہم وہ ان ایس باتوں کے لیے اللہ نے بتلایا ہے۔ (ایر انقابر)

م. لیعنی ایمان وطاعت سے تمہیں اخروی نعمیں ہی نہیں ملیں گی، بلکہ دنیاوی مال ودولت اور بیٹوں کی کثرت سے بھی نوازے جاؤگے۔

۵. وقار، توقیر سے ہے جمعنی عظمت اور رجاء خوف کے معنی میں ہے، لیعنی جس طرح اس کی عظمت کا حق ہے، تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں کرتے؟

٢. پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغه، پھر عظام اور گھر اور پھر خلق تام، جیسا کہ سورۃ الائنبیاء: ۵، المؤمنون: ١٣، اور المؤمن: ٧٤ وغیرها میں تفصیل گزری۔

اَلَمْ تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَلُوتٍ طِبَاقًافٌ

وَّجَعَلَ الْقَبَرِ فِيهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّبْسَ سرَاحًا®

وَاللَّهُ أَنْ كِنَكُ كُونِ مِنَاتًا فَي

ثُمَّ يُعِينُكُ لُوْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُو إِخْرَاجًا

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ بِسَاطًا اللَّهِ

لِتَسُلُكُوا مِنْهَا سُيلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوْحُ رَّبِ إِنَّهُمُ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوامَنَ

10. كياتم نہيں و كھتے كہ اللہ تعالى نے اوپر تلے كس طرح سات آسان پیدا کردیے ہیں۔(۱)

11. اور ان میں جاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے(۲) اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے۔

1/ اور تم كو زمين سے ايك (خاص اجتمام سے) اگايا ہے (اور پیدا کیا ہے)

١٨. پير تمهيل اسي ميل لوٹا لے جائے گا اور (ايك خاص طریقہ) سے پھر نکالے گا۔(۵)

19. اور تمہارے کے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنادیا

 ۲۰. تاکه تم اس کی کشاده راهون مین چلو پھرو۔ (۵) ٢١. نوح (عَالِيْلًا) نے کہا اے میرے پروردگار! ان لوگوں

ا. جو اس کی قدرت اور کمال صناعت پر دلالت کرتے اور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف وہی ایک اللہ ہے۔

۲. جو روئے زمین کو منور کرنے والا اور اس کے ماتھے کا جھوم ہے۔

۳۰. تاکہ اس کی روشنی میں انسان معاش کے لیے، جو انسانوں کی انتہائی ناگزیر ضرورت ہے، کسب و محنت کر سکے۔

ہم. لینی تمہارے باب آدم علیاً کو، جنہیں مٹی سے بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے روح پھو کی۔ یا اگر تمام انسانوں کو مخاطب سمجھا جائے، تو مطلب ہو گا کہ تم جس نطفے سے پیدا ہوتے ہو وہ ای خوراک سے بنتا ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہے، اس اعتبار سے سب کی پیدائش کی اصل زمین ہی قرار یاتی ہے۔

۵. لینی مرکز، پھر اسی مٹی میں وفن ہونا ہے اور پھر قیامت کے دن اسی زمین سے متہیں زندہ کرکے نکالا جائے گا۔

٧. يعني اسے فرش كى طرح بجهاديا ہے، تم اس ير اسى طرح چلتے پھرتے ہو، جيسے اپنے گھر ميں بجھے ہوئے فرش ير چلتے اور الحقة بينطقة بو-

ك. سُبُلٌ، سَبِيلٌ كى جمع اور فِجَاجٌ، فَجُ (كشاده راسته) كى جمع به يعنى اس زمين ير الله تعالى في برك برك كشاده راتے بنادیے ہیں تاکہ انسان آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاسکے۔ اس لیے یہ رائے بھی انسان کی کاروباری اور ترنی ضرورت ہیں، جس کا انتظام کرکے اللہ نے انسانوں پر ایک احسان عظیم کیا ہے۔

# لَوْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَكُ لَا إِلَّا خَسَارًا اللَّهِ

وَمَكُونُوا مَكُوا كُبِتَارًا فَي

وَقَالُوُالاَتَذَرُنَّ الْهَتَكُمْ وَلاَتَذَرُنَّ وَدُّا وَلاسُواعًاهْ وَلاَيغُونُ وَيَعُونَ وَنَسُرًا۞

وَقَدُ أَضَلُوا كَشِيرًا ةَ وَلَا تَزِدِ الظَّلِينِينَ

نے میری تو نافرمانی کی<sup>(۱)</sup> اور ایسوں کی فرمانبرداری کی جن کے مال واولاد نے ان کو (یقیناً) نقصان ہی میں بڑھایا ہے۔<sup>(۲)</sup>

برا اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا۔ (۳)

۲۳. اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر کو (چھوڑنا)۔ (۴)

٢٢. اور انہوں نے بہت سے لوگوں كو گراہ كيا(٥) (الي)

ا. لینی میری نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں اور میری دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں۔

۲. تعنی ان کے اصاغر نے اپنے بڑوں اور اصحاب ثروت ہی کی پیروی کی جن کے مال واولاد نے انہیں دنیا اور آخرت کے خسارے میں ہی بڑھایا ہے۔

سا یہ مکر یا فریب کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں، ان کا بعض لوگوں کو حضرت نوح عَالِيّاً کے قُلَ کرنے پر ابھارنا تھا، بعض کہتے ہیں مال واولاد کی وجہ سے جس فریب نفس کا وہ شکار ہوئے، حتی کہ بعض نے کہا، اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو ان کو یہ نعتیں کیوں میسر آئیں؟ اور بعض کے نزدیک ان کے بڑوں کا یہ کہنا تھا کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت مت چھوڑنا، بعض کے نزدیک ان کا کفر ہی، بڑا کمر تھا۔

الله بعد قوم نوح عَلَيْكًا كے وہ لوگ تھے جن كى وہ عبادت كرتے تھے اور ان كى اتنى شہرت ہوئى كہ عرب ميں بھى ان كى لوجا ہوتى رہى۔ چنانچہ "ود" دومة الجندل ميں قبيلہ كلب كا، "سُواع" ساحل بحر كے قبيلہ بنديل كا، "يغوْث" ساك قريب جرف جَله ميں مراد اور بنى غطيف كا، "يعُوْق"، ہدان قبيله كا اور "نَسْر"، حمير قوم كے قبيلہ ذوالكلاع كا معبود رہا۔ (ابن كثر وفق القد) يہ پانچوں قوم نوح عليك كى نيك آدميوں كے نام تھے، جب يہ مركے تو شيطان نے ان كے عقيدت مندوں كو كہا كہ ان كى تصويريں بناكر تم اپنے گھروں اور دوكانوں ميں ركھ لو تاكہ ان كى ياد تازہ رہے اور ان كے تصور سے تم بھى ان كى طرح نيكياں كرتے رہو۔ جب يہ تصويريں بناكر ركھنے والے فوت ہوگئے تو شيطان نے ان كى نسلوں كو يہ كہ كر شرك ميں ملوث كرد يا كہ تو ان كى عبادت كرتے تھے جن كى تصويريں تمہارے گھروں ميں لئك يہ كہ كر شرك ميں ملوث كرد يا كہ ان كى لوجا شروع كردى۔ (صحيح البخادي، تفسير سورة نوح)

۵. أَضَلُّوا كا فاعل (مرجع) قوم نوح كے روساء بيں۔ يعنی انہوں نے بہت سے لوگوں كو گراہ كيا اس كا مرجع يہى مذكورہ پانچ بت بيں، اس كا مطلب ہوگا كہ ان كے سبب بہت سے لوگ گراہى ميں مبتلا ہوئے۔ جيسے حضرت ابراہيم عليَّلاً نے بہت كمراہى ميں مبتلا ہوئے۔ جيسے حضرت ابراہيم عليَّلاً نے بہت كمر كہا تھا۔ ﴿وَبِ إِنْهُونَ آَصْلَكُنَ كَوْنِيُرُامِّنَ النَّاسِ ﴾ (ابراهيم: ٢٦) (اے ميرے پالنے والے معبود! انہوں نے بہت سے لوگوں كو راہ سے بھنكاديا ہے)۔

الاضللان

مِمّاخَطِيۡنَاتِهِمُ أُغُرِقُواۡفَاۡدُخِلُوۤانَارُاهُ فَلَمۡ يَجِدُوۡالَهُمُوۡسِّنُ دُوۡنِ اللهِ اَنۡصَارًا ۞

وَقَالَ نُوُحُرُّتِ لِاَتَنَادُعَلَى الْوَرُضِ مِنَ الْكِفِرِيْنَ دَيَّارًا

ٳٮؘؘؙؙ۠ٛٛٛڮٳڹؙؾؘڎؘۯۿؙۄ۫ؽۻؚڵۊؙٳۘۼؠؘٲڎڬٷٙڵٳڽڸؚۮؙۏؖٳ ٳڷڒڡٚٳڿؚۯٵػڡٚٵڒؙڰ

رَتِ اغْفِرُ لِيُ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنُ دَخَلَ بَكْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ۚ وَلَا تَزِدِ الظّلمنَ إِلَا تَبَارًا ﴿

تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا۔

۲۵. وہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے (') اور جہنم میں پہنچا دیے گئے اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مدد گار انہوں نے نہ یایا۔

۲۷. اور (حضرت) نوح (عَلَيْلًا) نے کہا کہ اے میرے پالنے والے! تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔(۲)

۲۷. اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو (یقیناً) یہ تیرے (اور) بندوں کو (بھی) گراہ کردیں گے اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔

۲۸. اے میرے پرورد گار! تو مجھے اور میرے مال باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردول اور عورتوں کو بخش دے (۳) اور کا فرول کو بخش دے (۳) در کافرول کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ (۳)

ا. مِمَّا مين مَا زائد ع، من خَطِيْتَاتِهِمْ أَيْ: مِنْ أَجْلِهَا وَبِسَبَبِهَا أُغْرِقُوْا بِالطُّوْفَانِ. (فتح القدير)

۲. یہ بدوعا اس وقت کی جب حضرت نوح علیہ ان کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہوگئے اور اللہ نے بھی اطلاع کروی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ (هود: ۳۱) دَیَّارٌ، فَیْعَالٌ کے وزن پر دَیْوَارٌ ہے۔ واؤ کو یا سے بدل کر اوغام کرویا گیا، مَنْ یَسْکُنُ الدِّیَارَ مطلب ہے کی کو باقی نہ چھوڑ۔

٣. كافرول كے ليے بددعاكى تو اپنے ليے اور مومنين كے ليے دعائے مغفرت فرمائى۔

جم. یہ بددعا قیامت تک آنے والے ظالموں کے لیے ہے جس طرح مذکورہ دعا تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کے لیے ہے۔

# ٩

## بِنُ مِلْ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْمِ

قُلُ أُوْجِيَ إِلَّ ٱلَّهُ الشَّمَّعَ نَقَرُّمِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوُٓ إِلَّا شِمُعْنَا قُرُانًا عِبَيًا ﴿

ؿۿٮؚؽٙٳڶؽۘۘۘڶڷڗؙۺۅڡۜٙٲڡػٵڽ؋ٷڷؽؙۺؙؙۄؚڮؠؚڗؾ۪ؽٙ ٱڂڰٵ۞

> ٷٙٲؾؘٛٷؘؾۼڵڿڰؙڒؾؚۜڹٵٙڡٵٳؾۜۧۼؘڎؘڝٳڿؠڐٞ ٷڵٳۅؘڶڴٳ۞

#### سورہُ جن کی ہے اور اس میں اٹھائمیں آ یتیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. (اے محر مُنَّا عَلَیْمَاً) آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت (ا) نے (قرآن) سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔(۲)

۲. جو راہِ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ (۳) ہم اس
 پر ایمان لاچکے (۳) (اب) ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب (۵)
 کا شریک نہ بنائیں گے۔

س. اور بیشک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے نہ اس نے کسی کو (اپنی) بیوی بنایا ہے نہ بیٹا۔(۱)

ا. یہ واقعہ سورہ احقاف: ۲۹ کے حاشے پر گزرچکا ہے کہ نبی مَنگائیم اودی نخلہ میں صحابہ کرام رُدائیم کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ سکائیم کا قرآن سنا۔ جس سے وہ متاثر ہوئے۔ یہاں بتاایا جارہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سنا، آپ کے علم میں نہیں آیا، بلکہ وحی کے ذریعے سے آپ کو اس سے آگاہ فرمایا گیا۔
 ۲. عَجَبًا، مصدر ہے بطور مبالغہ۔ یا مضاف محذوف ہے۔ ذَا عَجَب، یا مصدر، اسم فاعل کے معنی میں ہے مُعْجِبًا، مطلب ہے کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو فصاحت وبلاغت میں بڑا تجیب ہے یا مواعظ کے اعتبار سے عجیب ہے یا برکت کے لحاظ سے نہایت تعجب آئیر ہے۔ (فع القدر).

ساب یہ قرآن کی دوسری صفت ہے کہ وہ راہ راست یعنی حق وصواب کو واضح کرتا یا اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے۔

اللہ بعنی ہم نے تو اس کو سن کر اس بات کی تصدیق کردی کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں، اس میس کفار کو توجع و تنبیہ ہے کہ جن تو ایک مرتبہ سن کر ہی اس قرآن پر ایمان لے آئے، تھوڑی سی آیات سن کر ہی ان کی کایا پیٹ گئی اور وہ یہ بھی سبچھ گئے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے لیکن انسانوں کو، خاص طور پر ان کے سرداروں کو اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوا، درآن حالیکہ نبی صلیفی کی زبان مبارک سے انہوں نے متعدد مرتبہ قرآن سنا، علاوہ ازیں خود آپ سکا پیٹی ان ہی میں سے تھے اور ان بی کی زبان میں آپ ان کو قرآن سناتے تھے۔

۵. نه اس کی مخلوق میں سے، نه کسی اور معبود کو۔ اس لیے که وه اپنی ربوبیت میں متفرد ہے۔

۲. جَدُّ کے معنی عظمت وجلال کے ہیں لیعنی ہمارے رب کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی اولاد یا بیوی ہو۔

وَّانَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ٥

ٷٵؾۜٵڟڹؿٵۧٲڹؙؖٛڰۜڽؙؾؘڡؙۛٷڶٳڵؚۺٛۅؘٲڵڿؚڽؙ عَلىاللهِ كَذِبُّا<sup>ڽ</sup>ٛ

وَّاكَةُكَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُوُ رَهَقًالُ

وَّٱنَّهُمُ ظُنُّواكُمَ ظُنْ نُتُمُ أَنْ لَنْ يَبْعَثُ اللَّهُ ٱحَلَّاكُ

وَّ أَنَّالَمَسْنَا السَّمَاءُ فَوَجَدُ نَهَا مُلِئَتُ

م. اور یہ کہ ہم میں کا بیو توف اللہ کے بارے میں خلاف حق ماتیں کہا کرتا تھا۔(۱)

اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔

Y. اور بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے $^{(n)}$  جس سے جنات اپنی سرکثی میں اور بڑھ گئے۔ $^{(n)}$ 

2. اور (انسانوں) نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کرلیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ جھیج گا (یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔(۵)

٨. اور ہم نے آسان كو شول كر ديكھا تو اسے سخت

گویا جنوں نے ان مشرکوں کی غلطی کو واضح کیا جو اللہ کی طرف بیوی یا اولاد کی نسبت کرتے تھے، انہوں نے ان دونوں کمزوریوں سے رب کی تنزیبہ وتقذیس کی۔

ا. سَفِيْهُنَا (ہمارے بو قوف) سے بعض نے شیطان مراد لیا ہے اور بعض نے ان کے ساتھی جن اور بعض نے بطور جنس۔
ایٹی ہر وہ شخص جو یہ گمان باطل رکھتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ شَطَطًا کے کی معنی کیے گئے ہیں، ظلم، جیوث، باطل،
کفر میں مبالغہ وغیرہ۔ مقصد، راہ اعتدال سے دوری اور حد سے تجاوز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے
ان بے و قونوں کی بات ہے جو راہ اعتدال وصواب سے دور، حد سے متجاوز اور کاذب وافتراء پرداز ہیں۔

r. ای لیے ہم ان کی تصدیق کرتے رہے اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے رہے۔ حتیٰ کہ ہم نے قرآن سنا تو پھر ہم پر اس عقیدے کا بطلان واضح ہوا۔

سل زمانة جاہلیت میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ وہ سفر پر کہیں جاتے تو جس وادی میں قیام کرتے، وہاں جنات سے پناہ طلب کرتے، جیسے علاقے کے بڑے آدمی اور رئیس سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا اور صرف ایک اللہ سے پناہ طلب کرنے کی تاکید کی۔

مم. لیعنی جب جنات نے یہ دیکھا کہ انبان ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ طلب کرتے ہیں تو ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گیا۔ رَهَقًا، یہاں سرکشی، طغیانی اور تکبر کے مفہوم میں ہے۔ اس کے اصل معنی ہیں گناہ اور محارم کو ڈھائکنا لیعنی ان کا ارتکاب کرنا۔

۵. بَعْثٌ کے دونوں مفہوم ہوسکتے ہیں، جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے۔

حَرَسًا شَدِينًا وَشُهُا

وَّاكُاكُتَّانَقُعُكُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۗ فَمَنُ يَّسُتَعِعِ الْانَ يَجِدُلُهُ شِهَا بَارَّصَدًا الْ

وَّٱكَّالَانَدُرِيُّ ٱشَوُّارِيُدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ ٱمُ ٱدَادَ بِهِـمُ مَ ثُبُهُمُ رَشَّدًاكُ

ٷٵۘػٳڡؚڹۜٚٵڶڞ۠ڸٷؙؽؘۅٙڡؚڹۜٵۮؙۏؙؽۮ۬ڸڬ<sup>؞</sup>ٛػؙؾٛٵ ڟۯٙٳڽؚؾٞۊؚٮؘۮڐؙ<sup>۞</sup>

وَّاتَا ظَنَتَآاَنَ لَّنَ نُعُجِزَاللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنُ نُعُجِزَهُ هَرَبًا۞

وَّٱنَّالَمَّاسَمِعُنَاالُهُلَآى المَثَّابِهِ فَمَنْ يُؤُمِنُ بِرَيِّهِ فَلاَيَغَافُ بَغْسًا وَلازِهَقًا ﴿

چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا۔(۱)

9. اور اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔(۲) اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی تاک میں پاتا ہے۔(۲)

• ا. اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے۔

اا. اور یہ کہ (بیک) بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں سے بعض ہوئے ہیں۔(۵)

11. اور ہم نے سمجھ لیا<sup>(۱)</sup> کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔

سال. اور ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا پکے اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان

ا. حَرَسٌ، حَارِسٌ (چوكيدار، نگران) كى اور شُهُبٌ، شِهَابٌ (شعله) كى جُع ہے۔ يعنی آسانوں پر فرشتے چوكيدارى كرتے ہيں۔
 بين كه آسانوں كى كوئى بات كوئى اور نه من لے اور يه سارے آسان پر جانے والے شياطين پر شعله بن كر گرتے ہيں۔
 ١٠ اور آسانی باتوں كى پچھ من گن پاكر كاہنوں كو بتلاد يا كرتے تھے جس ميں وہ اپنی طرف سے سو جموث ملاد يا كرتے تھے۔
 ١٠ ليكن بعثت محمد يہ كے بعد يہ سلسلہ بند كرديا گيا، اب جو بھی اس نيت سے اوپر جاتا ہے، شعله اس كى تاك ميں ہوتا ہے اور لوث كر اس پر گرتا ہے۔

۴. لینی اس حراست آسانی سے مقصد اہل زمین کے لیے کسی شر کے منصوبے کو پاید سکمیل تک پہنچانا لینی ان پر عذاب نازل کرنا ہے یا بھلائی کا ارادہ لینی رسول جھیجنا ہے۔

۵. قِلَدٌ، چیز کا مکرا، صَارَالْقَوْمُ قِلَدًا اس وقت بولتے ہیں جب ان کے احوال ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ یعنی ہم متفرق جماعتوں اور مختلف اصاف میں بخ ہوئے ہیں۔ مطلب ہے کہ جنات میں بھی مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، مجوی وغیرہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان میں بھی مسلمانوں کی طرح قدریہ، مرجئہ اور رافضہ وغیرہ ہیں۔ (فق القدر)
 ۲. ظَنَّ، یہاں علم اور یقین کے معنی میں ہے، جیسے اور بھی بعض مقامات یر ہے۔

کا اندیشہ ہے نہ ظلم وستم کا۔(۱)

۱۳ اور ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انساف ہیں (۲) پس جو فرماں بردار ہوگئے انہوں نے تو راہ رات کا قصد کیا۔

10. اور جو ظالم بیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ (")

11. اور (اے نبی! سُلُّالِیُّ یہ بھی کہہ دو) کہ اگر لوگ راہ راست
پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے۔

12. تاکہ ہم اس میں انہیں آزمالیں، ") اور جو شخص

وَّٱكَامِنَّا الْمُسُلِمُونَ وَمِثَّا الْقُسِطُونُ فَبَنَ ٱسُلَمَ فَاوْلَلِكَ تَّعَوِّوُالِشَّدًا۞

ۅؘٲڞۜٵڷؙڡ۬ڛؚڟۅؙؽؘ؋ٛػٲۏ۠ۅٳڿۿؠٞٞؠػڟڹٵ<sup>ٚ</sup> ۊٵؘؽ؆ؚۅاسؙتؘڡۜٙٵڞؙٷٵٸٙڶ۩ڟڔؽڤۣة لؚٙڒۺڠؽڹ۠ۿؙۄ۫ ڝۜٲؙءٞۼؘۮڰٙٲ۞ۨ

لِنَفْتِنَهُمْ وَفِيهِ ﴿ وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِرَتِهِ

ا. یعنی نہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان کی نیکیوں کے اجر وثواب میں کوئی کمی کردی جائے گی اور نہ اس بات کا خوف کہ ان کی برائیوں میں اضافہ ہوجائے گا۔

لیغی جو نبوت محمدیہ پر ایمان لائے وہ مسلمان اور اس کے منکر بے انصاف ہیں۔ قاسِطٌ، ظالم اور غیر منصف اور مُقْسِطٌ، عادل یعنی ثلاثی مجر و سے ہوتو معنی ظلم کرنے کے اور مزید فیہ سے ہو تو انصاف کرنے کے۔

يَسُلُكُهُ عَنَاابًاصَعَلُافٌ

وَآنَ السَّلْجِدَيِّلُهِ فَلَاتَنُ عُوَامَعَ اللهِ الله

وَّالَّهُ لَتَنَاقَامَ عَبُكُ اللهِ يَكُ عُوَّهُ كَادُوُا يَكُوْنُونَ عَلَيُهِ لِبَكَاثُ

قُلُ إِنَّمَا أَدُعُوارَ بِنَّ وَلَا أُشْرِكُ بِهَ آحَدًا

قُلُ إِنَّ لَا آمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَارَشَكُ ا

قُلْ إِنَّ لَنْ يُجِيْرَنِ مِنَ اللهِ أَحَدُّ لا وَّلَنْ آجِدَ

اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کروے گا۔ (۱)

اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ بیارو۔<sup>(r)</sup>

19. اور جب الله کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑیں۔ (۳) بعد کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑیں۔ ۲۰ آپ کہہ دیجیے کہ میں توصرف اپنے رب ہی کو پکار تا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ (۳) کہہ دیجیے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان اور نفع کا

٢٢. كهه ديجي كه مجھ برگز كوئى الله سے بي نہيں سكتا(١)

ا. صَعَدًا، أَيْ: عَذَابًا شَاقًا شَدِيْدًا مُوْجِعًا مُؤْلِمًا (ابن كثر) نهايت سخت، المناك عذاب

۴. محید کے معنی سیدہ گاہ کے ہیں۔ سیدہ بھی ایک رکن نماز ہے، اس لیے نماز پڑھنے کی جگہ کو محید کہا جاتا ہے۔ آیت کا مطلب واضح ہے کہ محیدوں کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، اس لیے محیدوں میں کی اور کی عبادت، کی اور سے دعا ومناجات، کی اور کی استخافہ واستمداد جائز نہیں۔ یہ امور ویسے تو مطلقاً ہی ممنوع ہیں اور کہیں بھی غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے لیکن محیدوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان کے قیام کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اگر یہاں بھی غیر اللہ کی عبادت ہے۔ اگر یہاں بھی غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا گیا تو یہ نہایت ہی فتیج اور ظالمانہ حرکت ہوگی۔ لیکن بدقتمتی سے بعض نادان مسلمان اب محیدوں میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مدد کے لیے پکار تے ہیں۔ بلکہ محبدوں میں ایسے کتی آویزال کیے ہوئے ہیں، جن میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے استغاثہ کیا گیا ہے۔ آہ! فَلْیَبْكِ عَلَی الْإِسْلَامِ مَنْ کَانَ بَاکِیًا.

اختيار نہيں۔ (۵)

٣. عَبْدُ اللهِ سے مراد رسول الله مَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ ع چونکول سے بجمادیں۔ اس کے اور بھی مفہوم بیان کیے گئے ہیں لیکن امام ابن کثیر نے اسے رانح قرار دیا ہے۔

۷. لینی جب سب آپ کی عداوت پر متحد ہو گئے اور مل گئے ہیں تو آپ فرما دیجیے کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اس سے پناہ طلب کرتا اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔

۵. یعنی مجھے تمہاری ہدایت یا گرائی کا یا کسی اور نفع ونقصان کا اختیار نہیں ہے، میں تو صرف اس کا ایک بندہ ہوں جے اللہ نے وحی ورسالت کے لیے چن لیا ہے۔

٢. اگر ميں اس كى نافرمانى كرول اور وہ مجھے اس پر عذاب دينا چاہے۔

مِنُ دُونِهِ مُلْتَحَدًا

ٳڷڒٮٜۘڵڠٞٵڡٞؽؘٳ۩۠ۼۅؘۯڛڶؾؚ؋ۅ۫ڡۜؽؙؾٛڠڞ ٳ۩۠ۼۅؘۯڛؙۅٛڶۿٷؘڷڽڶڎؙڎٵۯجؘۿڎٞۄؘڂۣڸٮڔؽؙڹ <u>ڣ</u>ۿٵۧڹٮڰٳ۞

حَتَّى إِذَا رَاوُامَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنَ اَضُعَفُ نَامِرًاوًا قَالَتُ عَدَدُاهِ

> قُلُ إِنْ اَدُرِنَى اَقَرِيْكِ مَّا تُوْعَدُ وُنَ اَمُرِيَجُعَلُ لَهُ رَبِّنَ اَمَدًا ۞

عْلِوُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آحَدًا اللهِ

إلامن الرتضى مِنْ ترسُولِ فَإِنَّهُ

اور میں ہرگز اس کے سواکوئی جائے پناہ بھی پانہیں سکتا۔

۲۳ البتہ (میراکام) اللہ کی بات اور اس کے پیغامات (لوگوں کو) پہنچا دینا ہے، (اب) جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔

۲۴. (ان کی آنکھ نہ کھلے گی) یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے (۱) پس عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مدد گار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ (۳) کہہ دیجیے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا۔ (۳)

٢٧. وه غيب كا جاننے والا ہے اور اپنے غيب پر كسى كو مطلع نہيں كرتا۔

۲۷. سوائے اس پیغیر کے جے وہ پیند کرلے(۵)

۲. یا مطلب یہ ہے کہ نبی عَلَیْظِیم اور مومنین کی عداوت اور اپنے کفر پر مصر رہیں گے، یہاں تک کہ دنیا یا آخرت میں
 دہ عذاب دیکھ لیں، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

سر لینی اس وقت ان کو پت گلے گا کہ مومنوں کا مددگار کمزور ہے یا مشرکوں کا؟ اور اہل توحید کی تعداد کم ہے یا غیر اللہ کے پجاریوں کی؟ مطلب یہ ہے کہ چر مشرکین کا تو سرے سے کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا اور اللہ کے ان گنت اشکروں کے مقابلے میں ان مشرکین کی تعداد بھی آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوگی۔

مم. مطلب یہ ہے کہ عذاب یا قیامت کا علم، یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ قریب ہے یا دور؟

۵. یعنی اپنے پیغیر کو بعض امور غیب سے مطلع کردیتا ہے جن کا تعلق یا تو اس کے فرائض رسالت سے ہوتا ہے یا وہ اس کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے مطلع کرنے سے پیغیر عالم الغیب نہیں ہوسکتا۔

يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيُهِ وَمِنُ خَلْفِهِ رَصَدًا ۞

لِّيَعْلَمَ أَنْ قَدُ ٱبْلَغُوْارِ لللَّتِ دَبِّهِمْ وَاحَاطَ بِمَالَكَ يُهِمُ وَآحُطِي كُلُّ شَيُّ عَدَدًا ﴿

لیکن اس کے بھی آگے پیچے پہرے دار مقرر کردیتا ہے۔ (۱)
ہے۔ اللہ علم ہوجائے کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام

۲۸. تا کہ علم ہوجائے کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچادیا ہے (\*) اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس (کی تمام چیزوں) کا احاطہ کرر کھا ہے (\*) اور ہر چیز کی گنتی کا شار کرر کھا ہے۔ (\*)

کیونکہ پنجیر بھی اگر عالم الغیب ہوتو پھر اس پر اللہ کی طرف سے غیب کے اظہار کاکوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالی اپنے غیب کا اظہار اس وقت اور اس رسول پر کرتا ہے، جس کو پہلے اس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے، جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت فرمائی گئی ہے۔

ا. یعنی نزول وی کے وقت، پینمبر کے آگے پیچے فرضتے ہوتے ہیں۔ جو شیاطین اور جنات کو وی کی باتیں سنے نہیں ویتے۔

۲. لیکھنکم میں ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بعض کے نزدیک رسول اللہ شکاٹیٹیٹم ہیں تاکہ آپ جان لیں کہ آپ سے پہلے رسولوں نے بھی اللہ کا پیغام اسی طرح آپ نے پہنچایا۔ یا نگران فرشتوں نے اپنے رب کا پیغام پینجبر ول کی تک پہنچادیا ہے اور بعض نے اس کا مرجع اللہ کو بنایا ہے۔ اس صورت میں مطلب ہوگا کہ اللہ تعالی اپنے پیغیر ول کی فرشتوں کے ذریعے سے خفاظت فرماتا ہے تاکہ وہ فریصنہ رسالت کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرسکیں۔ نیز وہ اس وی کی بھی حفاظت فرماتا ہے جو پیغیروں کو کی جاتی ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامت لوگوں تک ٹھیک بھی وہ جات کا مطلب اس کے تحقق کا عام مشاہدہ ہے، جیسے ﴿ لِنَعُلُمُ مَنْ لِلْمُعْلَقُ وُلِیَعْلَمُ مَنْ الْمُنْفُولَ ﴾ (البقرة: ۱۳۱۳) ایسے موقعوں پر اللہ کے جاننے کا مطلب اس کے تحقق کا عام مشاہدہ ہے، جیسے ﴿ لِنَعُلُمُ مَنْ الْمُنْفُولُ ﴾ (البقرة: ۱۳۱۳) ایس کہ رسول (مُنَافِّیْ الْمُنْفُولُ وَلَیْکُلُمْ اللَّهُ الْکَذِیْنَ الْمُنْفُولُ وَلَیْکُلُمْ اللَّهُ الْکَذِیْنَ الْمُنْفُولُ وَلَیْکُلُمْ اللّهُ الْکَذِیْنَ الْمُنْفُولُ وَلَیْکُلُمْ اللهُ الْکَذِیْنَ الْمُنْفُولُ وَلَیْکُلُمْ اللهُ الْکَذِیْنَ الْمُنْفُولُ وَلَیْکُلُمْ اللهُ الْکَذِیْنَ الْمُنْفُولُ وَلَیْکُلُمْ اللهُ الْکَذِیْنَ الْمُنْفُولُ وَلَیْکُلُمْ اللّهُ الْکَولُولُ وَلَیْکُلُمْ اللهُ الْکَولُمُنَ الْمُنْفُولُ وَلَیْکُلُمْ اللهُ الْکَولُمُ اللهُ اللهُ الْکَولُمُ اللهُ الْکَولُمُ اللهُ ال

m. فرشتوں کے پاس کی یا پیغمبروں کے پاس کی۔

٧٠. كيول كه وبي عالم الغيب ب، جو بوچكا اور جو آئنده بوگا، سب كا اس في شار كرر كھا ہے۔ يعني اس كے علم ميں ہے۔

#### سورہ مزمل کی ہے اور اس میں بیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. اے کیڑے میں لیٹنے والے!(۱)

۲. رات (کے وقت نماز) میں کھڑے ہوجاؤ مگر کم۔

۳. آدهی رات یا اس سے بھی پچھ کم کرلے۔

 $\frac{\gamma}{2}$  اور قرآن کو تھہر تھہر کر (صاف) رہا ہے ہیں ہے ہیں اور قرآن کو تھہر تھہر کر (صاف) پڑھاکر۔

۵. یقیناً عنقریب ہم تجھ پر بہت بھاری بات نازل
 کرس گے۔ (۳)

بیشک رات کا اٹھنا دلجمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے۔<sup>(۵)</sup> اور بات کو بہت درست کردینے والا ہے۔<sup>(۲)</sup>

# سُونَةُ المَرْقِ الْ

## بنسم والله الرَّحْمُن الرَّحِيْمِ

ێۘٳؽۿؙٵڶٮؙۘڗؙٞڝۣٞڵؗ۞ ڠؙۅؚٵڰؽڶٳڰڒۊؘڸؽڵڰ ێؚڞؙڡؘ٤ٛٵٙۅٳڶڡٚڞؙڡؚٮڬٷۊڸؽڵڰ ٵۊؙۯۮؙٵؽؽٷۯۯؾؚؖڶٳڵۿؙۯٳڽؘ؆ۯ۫ؠؿؖڸڰ۞

إِنَّا سَنُلُقِي عَلَيْكَ قَوُلًا تُقِيُّلُانَ

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطُأَوَّا اَقُوَمُرُ قِيُلاَنُ

ا. جس وقت ان آیات کا نزول ہوا، نبی مَنَّالَیْمِ عادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اللہ نے آپ کی ای کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خطاب فرمایا، مطلب ہے کہ اب چادر چھوڑدیں اور رات کو تھوڑا قیام کریں لیخی نماز تہجد پڑھیں۔ کہاجاتا ہے کہ اس حکم کی بنا پر نماز تہجد آپ کے لیے واجب تھی۔ (ابن کیم)

۲. یہ قَلِیْاً سے بدل ہے، لیعنی یہ قیام نصف رات سے کچھ کم ( ثلث) یا کچھ زیادہ (دو ثلث) ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔
 ۱۳. چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کی قراءت تر تیل کے ساتھ ہی ہوتی تھی اور آپ نے اپنی امت کو بھی تر تیل کے ساتھ، لیعنی تھہر کھہر کر پڑھنے کی تلقین کی ہے۔

مم. رات کا قیام چوں کہ نفس انسانی کے لیے بالعموم گراں ہے، اس لیے یہ جملۂ معترضہ کے طور پر فرمایا ہم اس سے بھی بھاری بات تجھ پر نازل کریں گے، لیعنی قرآن، جس کے احکام وفرائض پر عمل، اس کے حدود کی پابندی اور اس کی سبخ ودعوت، ایک بھاری اور جال سل عمل ہے۔ بعض نے ثقالت (بھاری پن) سے وہ بوجھ مراد لیا ہے جو وحی کے وقت بی منگافی تیم کی سبخ سے شرابور ہوجاتے۔ (ان کیر)

۵. اس کا دوسرا مفہوم ہے کہ رات کی تنہائیوں میں کان معانی قرآن کے فہم میں دل کے ساتھ زیادہ موافقت کرتے ہیں جو ایک نمازی تہجد میں پڑھتا ہے۔

٢. دوسرا مفهوم ہے كه دن كے مقابلے ميں رات كو قرآن زيادہ واضح اور حضور قلب كے ليے زيادہ مؤثر ہے، اس

إِنَّ لَكَ فِي التَّهَارِسَبْحًا طَوِيلاً وَاذْكُرِ السُّورَيِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبُيتِيلاً

رَبُّ الْشُورِيَ وَالْمَغْرِبِ لِآلِلهُ إِلَّاهُوفَا تَّخِنُهُ وَكِيْلًا ۞

ۉٙٵڞؠۯ۫ٷڸ؆ٵؽڠؙۅٛڵۅٛڹۅؘٵۿڿؙۯۿؙۄ۫ۿؘڿۘۯٵ جَمِيۡك

وَذَرْنْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ أُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمُّر قَلِيْلًاٰ۞

> ٳؿڶٮؘؽێۜٲٲڰٵڷٷٙڿؚؽؖٵ؈ۨ ۊۜڟۼٵ؆ۮٵڠؙڞۜ؋ۣۊۜۼؘۮٵڋٲٲڸؽؠٵؙۨ

يَوْمَ تَرْجُفُ الْكِرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ

ک. یقیناً تجھے دن میں بہت مصروفیت رہتی ہے۔ (۱)

۸. اور تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق
سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوجا۔ (۲)

 مشرق ومغرب کا پروردگار جس کے سواکوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بنالے۔

اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ اور وضعداری کے ساتھ
 ان سے الگ تھلگ رہ۔

11. اور مجھے اور ان حبیثلانے والے آسودہ حال لوگوں کو حبور دے اور انہیں ذراسی مہلت دے۔

11. یقیناً ہمارے ہال سخت بیرایال ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے۔

10. اور حلق میں انگنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔

(\*\*)

۱۲ جس دن زمین اور پہاڑ تھرتھرا جائیں گے اور پہاڑ

لیے کہ اس وقت دوسری آوازیں خاموش ہوتی ہیں۔ فضا میں سکون غالب ہوتا ہے اس وقت نمازی جو پڑھتا ہے وہ آوازوں کے شور اور دنیا کے ہنگاموں کی نذر نہیں ہوتا بلکہ نمازی اس سے خوب محظوظ ہوتا اور اس کی اثر آفرینی کو محسوس کرتا ہے۔

ا. سَبْحٌ کے معنی بیں الْجَرْيُ وَالدَّورَانُ (جلنا اور گھومنا پھرنا) لیعنی دن کے وقت دنیاوی مصروفیتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہ پہلی بات بی کی تائید ہے۔ لیعنی اس پر مداومت کر، دن ہو یا رات، اللہ کی تشبیح و تحمید اور محمید اور مؤثر ہے۔ لیعنی اس پر مداومت کر، دن ہو یا رات، اللہ کی تشبیح و تحمید اور محمیر و تہلیل کرتا رہ۔

۲. تَبَتُّلُ کے معنی انْقِطَاعٌ اور علیحدگی کے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت اور اس سے دعاومناجات کے لیے یکسو اور ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہوجانا۔ یہ رہانیت سے مخلف چیز ہے۔ رہانیت تو تجرد اور ترک دنیا ہے۔ جو اسلام میں نالپندیدہ چیز ہے۔ اور تَبَتُّلُ کا مطلب ہے امور دنیا کی ادائیگی کے ساتھ عبادت میں اشتغال، خشوع، خضوع اور اللہ کی طرف یکسوئی۔ یہ محمود ومطلوب ہے۔

٣. أَنْكَالُ، نَكُلُ كَى جَمْع ہِ، قيود (بيرايال) اور بعض نے أَغْلَالُ كَ معنى ميں ليا ہے۔ لينى طوق۔ جَحِيْمًا، بجر كَلَّ آگ۔ ذَا غُصَّةٍ طلق ميں انك جانے والا، نه طلق سے نيچ اترے اور نه باہر نكلے۔ يه زَقُّوْمٌ يا ضَرِيْعٌ كا كھانا ہوگا۔ ضَرِيْعٌ ايك كانے دار جھاڑى ہے جو سخت بد بودار اور زہريلى ہوتى ہے۔

**گِنِيْبًامِّهِيُلا** 

ٳڰؘٵڗؘۺڵؾٙٳؽؽؙڴۄ۫ۯڛؙۅۛڒ؇ۺٵۿڵٵۼؽػؙڎؙػؠۜٙٵڗؘۺڵڹٵٙٳڵ ڣؚۯۼۯ۫ؾڛٛٷڒ۞۠

فَعَطَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذُنْهُ أَخُذًا وَبِيلًا

فَكَيْفُ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَىٰ ثُمُ يُومًا يَّجُعُلُ الُولُدَانَ شِيْبَا۞

إِلسَّىمَاءُ مُنْفَطِرُ لِهِ كَانَ وَعُدُاءُ مَفْعُولُا

إِنَّ هَلْوَهُ تَدُّكِرَةٌ ۚ فَمَنَ شَأَءَ اتَّخَذَ اللهِ رَبِّهِ سَبِيلًا أَنَّ

إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ ٱنَّكَ تَقُوْمُ ٱدُنَّى مِنْ شُلْتَى

بھر بھری ریت کے ٹیلول کے مانند ہو جائیں گے۔(۱)

10. بیشک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا (۲) رسول بھیج دیا ہے جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔

17. تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت (وبال کی) کیڑ میں کیڑ لیا۔(")

الله من اگر كافر رہے تو اس دن كيے پناہ پاؤگے جو دن كيے بناہ پاؤگے جو دن بي بناہ پاؤگے جو دن بي بناہ پاؤگے جو دن

11. جس دن آسان بھٹ جائے گا<sup>(۵)</sup> اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے۔

19. بینک یہ نصیحت ہے ایس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔

٢٠. يقيناً آپ كارب بخوبي جانتا ہے كه آپ اور آپ كے ساتھ

ا. لعنی یہ عذاب اس دن ہوگا، جس دن زمین اور پہاڑ بھونچال سے تہ وبالا ہوجائیں گے اور بڑے بڑے پُر بیت پہاڑ رہت کے ٹیلول کی طرح بے حیثیت ہوجائیں گے۔ کَثِیْبٌ رہت کا ٹیلہ، مَهِیْلًا بھر بھر کی پیروں کے ینچے سے نکل جانے والی رہت۔
 ۲. جو قیامت کے دن تمہارے اعمال کی گواہی دے گا۔

سال اس میں اہل مکہ کو عبیہ ہے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہوسکتا ہے جو فرعون کا موسیٰ علیظا کی تکذیب کی وجہ سے ہوا۔ ۱۰. شِیْبٌ، أَشْیَبُ کی جمع ہے، قیامت کے دن، قیامت کی ہولناکی سے فی الواقع بچے بوڑھے ہوجائیں گے یا تمثیل کے طور یر ایسا کہا گیا ہے۔

حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ آدم علیہ اگل کو کہ گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال لے۔ حضرت آدم علیہ اللہ علی اللہ کس طرح؟ اللہ تعالی فرمائے گا، ہر ہزار میں سے ۱۹۹۹ اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گرجائے گا اور بچے بوڑھے ہوجائیں گے۔ یہ بات صحابہ کرام ڈٹائٹٹ کو بہت شاق گزری اور ان کے چہرے فق ہوگئے تو نبی کریم منگالٹیٹ کے درجت سے مجھے امید ہے کہ تمام کریم منگالٹیٹ نے فرمایا کہ قوم یاجوج ماجوج میں ۱۹۹۹ ہوں گے اور تم سے ایک، اللہ کی رجمت سے مجھے امید ہے کہ تمام جنتیوں میں سے آدھا تم ہم لوگ ہونگے۔ الحدیث (صحیح البخاری نفسیر سورة الحج)

۵. یه یوم کی دوسری صفت ہے۔ اس دن ہولناکی سے آسان پھٹ جائے گا۔

٣. يعنى الله تعالى نے جو بعث بعد الموت، حساب وكتاب اور جنت و دوزخ كا وعده كيا ہوا ہے، يه يقيناً لا محاله ہوكر رہنا ہے۔

اليُل وَنِصْفَهُ وَشُلْتَهُ وَطَأَيْفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكُ والله يُقَدِّرُ الكَيْلُ وَالنَّهَا رُعَامَ اَنْ لَنُ تُحُصُونُهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقُرُونُ مَا تَيَسَّرَمِنَ الْقُرُانِ عَلِيكُمْ فَاقْرُونُ مِنْكُوْ مَرْضَى لَا الْقُرُونَ يَضْرِينُونَ فِي الْاَرْضِ مِنْكُوْ مَرْضَى لَا وَاخْرُونَ يَضْرِينُونَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاخْرُونَ

کے لوگوں کی ایک جماعت قریب دو تہائی رات کے اور آدھی رات کے اور آدھی رات کے اور ایک تہائی رات کے تبجد پڑھتی ہے<sup>(۱)</sup> اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے،<sup>(۲)</sup> وہ (خوب) جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھاسکوگے<sup>(۳)</sup> پس اس نے تم پر مہربانی کی<sup>(۳)</sup> لہذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو،<sup>(۵)</sup> وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیار بھی ہوں گے، ہی پڑھو،<sup>(۵)</sup> وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیار بھی ہوں گے،

ا. جب سورت کے آغاز میں نصف رات یا اس سے کم یا زیادہ، قیام کا تھم دیا گیا تو نبی منگالٹیٹی اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت رات کو قیام کرتی، کبھی دو تبائی سے کم، کبھی نصف رات اور کبھی ثلث (ایک تبائی حصہ) جیسا کہ یہاں ذکر ہے۔ لیکن ایک تو رات کا یہ مستقل قیام نہایت گراں تھا۔ دو سرا وقت کا یہ اندازہ نصف رات یا ثلث یا دو ثلث حصہ قیام کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل تر تھا۔ اس لیے اللہ نے اس آیت میں شخفیف کا تھم نازل فرمادیا جس کا مطلب بعض کے نزدیک ترک قیام کی اجازت ہے اور بعض کے نزدیک یہ اس کے فرض ہے کہ اس کے فرض کو استجاب میں بدل دیا گیا۔ اب یہ نہ امت کے لیے فرض ہے نہ بی منگالٹی کی اجازت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شخفیف صرف امت کے لیے ہے۔ نبی منگالٹی کی لیے اس کا پڑھنا ضروری تھا۔ کا بیخی اللہ تعالی تو رات کی گھڑیاں گن سکتا ہے کہ کتنی گزرگئی ہیں اور کتنی باتی ہیں؟ تمہاے لیے یہ اندازہ ناممکن ہے۔ سل طرح رہ کتے ہو۔ می مشغول بھی کس طرح رہ کتے ہو۔

٧٠. ليعنى الله نے قيام الليل كے تحكم كو منسوخ كرديا اور اب صرف اس كا استجاب باتى رہ گيا ہے۔ اور وہ بھى وقت كى پابندى كى ابندى كى پابندى كى پابندى بھى ضرورى نہيں۔ اگر تم تھوڑا سا وقت صرف كركے دو ركعت بھى پڑھ لوگ تو عند الله قيام الليل كے اجر كے مستحق قرار پاؤگے۔ تاہم اگر كوئى شخص ٨ ركعات تبجد كا اجتمام كرے گا جيسا كه نبى كريم مَالِيَّيْمُ كا معمول تھا، تو يہ زيادہ بہتر ہوگا اور نبى مَالِيَّيْمُ كا تبع قرار يائے گا۔

۵. فَاقْرُ أُوْا كَا مَطَلَب ہِ فَصَلُّوْا، اور قرآن سے مراد اَلصَّلُوٰۃ ہے۔ قیام اللیل میں چوں کہ قیام لمبا ہوتا ہے اور قرآن نیادہ پڑھا جاتا ہے اس لیے نماز تہجد کو ہی قرآن سے تعبیر کردیا گیا ہے جیسے نماز میں سورہ فاتحہ نہایت ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالی نے حدیث قدی میں، جو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے، سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر قرمایا ہے، قَسَمْتُ الصَّلَاۃ بَیْنی وَبَیْنَ عَبْدیْ، الْحَدِیْثَ. اس لیے "جتنا قرآن پڑھنا آسان ہو پڑھ لو" کا مطلب ہے۔ رات کو جتنی نماز پڑھ کتے ہو، پڑھ لو۔ اس کے لیے نہ وقت کی پابندی ہے اور نہ رکعات کی۔ اس آیت سے بعض لوگ اشدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی ضروری نہیں ہے جتنا کی کے لیے آسان ہو، پڑھ لے، اگر کوئی ایک آیت ہوئے کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھئی ضروری نہیں ہے جتنا کی کے لیے آسان ہو، پڑھ لے، اگر کوئی ایک آیت بھی کہیں سے پڑھ لے گا تو نماز ہوجائے گی۔ لیکن اول تو یہاں قراءت بعنی نماز ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ اس لیے آیت کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ نماز میں کتنی قراءت ضروری ہے؟ دوسرا، اگر اس کا تعلق قراءت سے ہی مان لیا

يُقَارِتُوْنَ فِي سَبِينُ اللهِ ﴿ فَاقْرَءُوُا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ 'وَاقِيْمُواالصَّلْوَةَ وَ اتُواالرَّكُوةَ وَاقْرِضُوااللهَ قَرْضًاحَسنَا وْمَاقْتِبُمُوْا لِانْفُسِكُمْ مِّنَ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَخَيْرًا قَاعُظَمَ آجُوًا وْاسْتَغْفِرُوا اللهُ \* لِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَجِيْهُ ﴿

بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل (یعنی روزی بھی) تلاش کریں گے(ا) اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے(ا) سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو(ا) اور نماز کی پابندی رکھو(ا) اور زکوہ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو۔ (۵) اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے جھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤگے(ا) اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشے والا مہربان ہے۔

جائے، تب بھی یہ اسرلال اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا۔ کیوں کہ مَا تَیسَّر کی تقسیر خود نبی سَکُالِیّکِمُ نے فرمادی ہے کہ وہ کم سے کم قراءت، جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس لیے آپ سَکُالِیّکِمُ نے فرمایا ہے کہ یہ ضرور پڑھو جیسا کہ صحیح اور نہایت قوی اور واضح احادیث میں یہ حکم ہے۔ اس تقسیر نبوی سَکُلِیّکِمُ کے خلاف یہ کہنا کہ نماز میں سورہ فاتحہ ضروری نہیں، بلکہ کوئی می بھی ایک آیت پڑھ لو، نماز ہوجائے گی۔ بڑی جسارت اور نبی سَکُلِیّکُمُ کی احادیث سے بِاعتمائی کا مظاہرہ ہے۔ نیز اٹمہ کے اقوال کے بھی خلاف ہے جو انہوں نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آیت سے ترک فاتحہ خلف الامام پر اسمدلال جائز نہیں، اس لیے کہ دو آ بیتی متعارض ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص جمری نماز میں امام کے چھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو بحض احادیث کی رو سے بعض اُئمہ نے اسے جائز کہا ہے اور بعض نے نہ پڑھے ہی کو ترجیح دی ہے۔ (تقسیل کے لے فریت فاتحہ خلف الامام پر تحریہ کردہ کتب مادھ فرائیں)

ا. لینی تجارت اور کاروبار کے لیے سفر کرنا اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑے گا۔

۲. ای طرح جہاد میں بھی پر مشقت سفر اور مشقیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہ تینوں چیزیں۔ بیاری، سفر اور جہاد۔ نوبت بہ نوبت ہر ایک کو لاحق ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے تھم میں شخفیف کردی ہے۔ کیوں کہ تینوں حالتوں میں یہ نہایت مشکل اور بڑا صبر آزما کام ہے۔

اسباب شخفیف کے ساتھ شخفیف کا یہ تھم دوبارہ بطور تاکید بیان کردیا ہے۔

هم. لعنی پانچ نمازوں کی جو فرض ہیں۔

۵. یعنی اللہ کی راہ میں حسب ضرورت وتوفیق خرچ کرو، اسے قرض حسن سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے بدلے میں سات سوگنا بلکہ اس سے زیادہ تک اجر وثواب عطا فرمائے گا۔

۲. یعنی نظی نمازی، صدقات وخیرات اور دیگر نیکیاں جو بھی کروگ، اللہ کے ہاں ان کا بہترین اجر پاؤگ۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت: ۲۰ مدیخ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا نصف حصہ کمی اور نصف مدنی ہے۔ (ایسر الناسیر)

#### سورۂ مد ثر کلی ہے اور اس میں چھپن آیتیں۔ اور دو رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. اے کیڑا اوڑھنے والے!(ا)

۲. کھڑا ہوجا اور آگاہ کردے۔(۲)

۳. اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر۔

۴. اور اپنے کیڑوں کو پاک رکھاکر۔<sup>(۳)</sup>

۵. اور نایا کی کو چھوڑ دے۔<sup>(۳)</sup>

۲. اور احسان کرکے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر۔(۵)

اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔

٨. پس جب كه صور ميں پھونك مارى جائے گا۔

9. تو وه دن برا سخت دن مو گا۔

• ا. (جو) کا فرول پر آسان نه ہو گا۔(۱)

## سِنُونَوُ اللَّهُ اللّ

### بِسُ عِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

يَايَهُا الْمُثَاتِّرُنُّ قُوْفَا اَنْدُنِوْنُ وَرَبَّكَ فَكِبْرُ ﴿ وَلِيَابِكَ فَعَلْقِوْرُ ﴿ وَالرُّبُّخِزَ فَاهْجُوْرِ ﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ ﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ ﴿ فَاذَانُهُمَ فِي النَّاقُورِ ﴿ فَذَالِكَ يُوْمَيِنٍ يَوْمُ مَسِيرٌ ﴿ فَذَالِكَ يَوْمَيْنٍ يَوْمُ مَسِيرٌ ﴿ فَذَالِكَ يَوْمَيْنٍ يَوْمُ مَسِيرٌ ﴿

ا. سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ ﴿إِقْرَائِياسُورَيِّكَالَّذِيْ خَلَقَ﴾ ہے اس کے بعد وحی میں وقفہ ہوگیا اور نی طُلُقَیْمُ خت مضطرب اور پریثان رہتے۔ ایک روز اچانک پھر وہی فرشتہ جو غار حراء میں پہلی مرتبہ وحی لے کر آیا تھا، آپ نے دیکھا کہ آسان وزمین کے درمیان ایک کری پر بیٹھا ہے، جس سے آپ پر ایک خوف ساطاری ہوگیا اور گھر جاکر گھر والوں سے کہاکہ مجھے کوئی کپڑا اوڑھادو، مجھے کپڑا اوڑھادو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے جمم پر ایک کپڑا ڈال دیا، ای حالت میں یہ وحی نازل ہوئی۔ (صحبح البخاری ومسلم، سورۃ المدثر وکتاب الإیمان) اس اعتبار سے یہ دوسری وحی اور فترت وحی کے بعد پہلی وحی ہے۔

- ٢. ليعني ابل مكه كو دُرا، اگر وه ايمان نه لائين-
- سع لیعنی قلب ونیت کے ساتھ کیڑے بھی پاک رکھ۔ یہ تھم اس لیے دیا کہ مشرکین مکه طہارت کا اجتمام نہیں کرتے تھے۔
  - ام. لینی بتول کی عبادت چھوڑ دے۔ یہ دراصل لوگول کو آپ کے ذریعے سے حکم دیا جارہا ہے۔
    - ۵. لین احسان کرکے یہ خواہش نہ کر کہ بدلے میں اس سے زیادہ ملے گا۔
- ۲. لیعنی قیامت کا دن کافروں پر بھاری ہوگا، کیوں کہ اس روز کفر کا نتیجہ انہیں بھلتنا ہوگا، جس کا ارتکاب وہ دنیا میں کرتے رہے ہوں گے۔

11. مجھے اور اسے چھوڑدے جے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔

11. اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے۔

11. اور ماضر باش فرزند بھی۔

11. اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے۔

12. کھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔

13. کھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔

14. نہیں نہیں، (۵) وہ ہماری آ یتوں کا مخالف ہے۔ (۱)

14. عنقریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔

14. اس نے غور کرکے تجویز کی۔

18. اس نے غور کرکے تجویز کی۔

19. اسے ہلاکت ہو کیسی (تجویز) سوچی؟

19. وہ پھر غارت ہو کس طرح اندازہ کیا۔

19

ذَرُنِ وَمَنَ خَلَقَتُ وَحِيْدًا اللهِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَاسَّمْدُ وُدًا اللهِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَاسَّمْدُ وُدًا اللهِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَاسَّمْدُ وُدًا اللهِ وَجَعَلْتُ اللهِ وَمَسَّدُ اللهِ وَمَسَّدُ اللهِ اللهِ وَيَا عَنِيدُ اللهِ اللهِ وَيَا عَنِيدُ اللهِ اللهِ وَيَا عَنِيدُ اللهِ اللهِ وَيَا عَنِيدُ اللهِ اللهُ ال

ا. یہ کلمہ وعید و تبدید ہے کہ اے، جے میں نے مال کے پیٹ میں اکیلا پیدا کیا، اس کے پاس مال تھا نہ اولاد، اور جھے اکیلا چھوڑدو۔ یعنی میں خود ہی اس سے نمٹ لول گا۔ کہتے ہیں کہ یہ ولید ہن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کفر وطغیان میں بہت بڑھا ہوا تھا، اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

۲. اے اللہ نے اولاد ذکور سے نوازا تھا اور وہ ہر وقت اس کے پاس ہی رہتے تھے، گھر میں دولت کی فراوانی تھی، اس لیے بیٹوں کو تجارت وکاروبار کے لیے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ بعض کہتے ہیں، یہ بیٹے سات تھے بعض کے نزدیک ۱۲ اور بعض کے نزدیک ۱۳ تھے ان میں سے تین مسلمان ہوگئے تھے، خالد، ہشام اور ولید بن ولید، ڈیالٹیڈا۔ (ٹے القدر)
 ۳. لینی مال ودولت میں ریاست وسرداری میں اور درازی عمر میں۔

ا. یکی مال ودوست میں زیاست و نز داری میں اور دراری مر میں۔

مم. لینی کفر ومعصیت کے باوجود، اس کی خواہش ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔

۵. لیعنی میں اسے زیادہ نہیں دول گا۔

۲. یه کَلَّا کی علت ہے۔ عَنِیْدٌ اس شخص کو کہتے ہیں جو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت اور اس کو رد کرے۔

ک. لینی ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جس کا برداشت کرنا نہایت سخت ہوگا، بعض کہتے ہیں، جہنم میں آگ کا پہاڑ ہوگا جس پر اس کو چڑھایا جائےگا۔ إِدْهَاقٌ کے معنی ہیں۔ انسان پر بھاری چیز لاد دینا۔ (نِحْ القدر)

٨. ليعنى قرآن اور نبى عَنَافِيْظُ كا پيغام سن كر، اس نے اس امر پر غور كيا كه ميں اس كاكيا جواب دوں؟ اور اپنے جى ميں
 اس نے وہ تاركيا۔

9. یہ اس کے حق میں بدوعائی کلے ہیں، کہ ہلاک ہو، مارا جائے، کیا بات اس نے سوچی ہے؟

ال. اس نے پھر دیکھا۔<sup>(1)</sup>

۲۲. پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔

۲۳. پیر پیچیے ہٹ گیا اور غرور کیا۔

۲۴. اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے۔

۲۵. سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں۔

٢٦. میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔

۲۷. اور تھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چز ہے؟ (۵)

۲۸. نه وه باقی رکھتی ہے نه چھوڑتی ہے۔(۱)

۲۹. کھال کو حجلسا دیتی ہے۔

• اور اس میں انیں (فرشتے مقرر) ہیں۔

اسل اور ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشت رکھے ہیں۔ اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافرول کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے (۱) تاکہ اہل کتاب یقین

ثُمُّ نَظَرَ ﴿

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿

شُمِّ آدُبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿

فَقَالَ إِنَّ هٰذَآ إِلَّاسِحُرُّ يُؤُثَّرُ ﴿

إِنْ هَا أَالَّا تَوْلُ الْبَشَرِقُ

سَأْصُلِيْهِ سَقَـرَ ا

وَمَا آدُرُاكَ مَاسَقَوُهُ

لَاتُبْقِيُّ وَ لَاتَنَارُهُ

لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِشَ

عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ أَ

وَمَاجَعَلُنَا آصُعٰبَ النَّارِ اِلْاَمَلِيَّكَةُ " وَمَاجَعَلُنَاعِثَنَّهُمُ اِلَّافِئْتَةُ لِلَّذِيثِّنَ كَفَرُ وُالْ لِيَسْتَيُقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُواالْكِبْبَ وَيَزْدَ اَدَالَّذِينَ

ا. لعنی پھر غور کیا کہ قرآن کا رو کس طرح ممکن ہے۔

۲. یعنی جواب سوچتے وقت چرے کی سلوٹیں بدلیں، اور منہ بسورا، جیسا کہ عموماً کسی مشکل بات پر غور کرتے وقت آدمی الیا ہی کرتا ہے۔

سر یعنی حق سے اعراض کیا اور ایمان لانے سے تکبر کیا۔

م. یعنی کسی سے یہ سیکھ آیا اور وہاں سے نقل کر لایا ہے اور دعویٰ کردیا کہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔

۵. دوزخ کے نامول یا درجات میں سے ایک کا نام سقر بھی ہے۔

۲. ان کے جسموں پر گوشت چھوڑے گی نہ ہڑی۔ یا مطلب ہے جہنیوں کو زندہ چھوڑے گی نہ مردہ، لا یَمُوْتُ فِيْهَا
 وَ لَا یَحْمَیٰ۔

العنی جہنم پر بطور دربان ۱۹ فرشتے مقرر ہیں۔

٨. يه مشركين قريش كارد ہے، جب جہنم كے داروغول كا اللہ نے ذكر فرمايا تو ابو جہل نے جماعت قريش كو خطاب كرتے
 ہوئے كہا كہ كيا تم ميں سے ہر دس آدميوں كا گروپ، ايك ايك فرشتے كے ليے كافی نہيں ہوگا۔ بعض كہتے ہيں كہ كلدہ

امَنُوْآاِيمَانَاوَلاَيَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتْبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَلِيَقُولَ الَّذِيْنَ فِى قُلُوهِمُ مَّرَضٌ وَّالْكُونُهُونَ مَاذَا اَرَا دَاللَّهُ بِهِذَا مَثَلًا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهُدِى مَنَ يَشَاءُ وَمَا هِى اللَّهِ كُولَى لِلْبَشْرِقُ وَمَا هِى اللَّهِ كُولى لِلْبَشْرِقُ

> كَلَاوَالْفَتَمَرِ فَ وَالْيُهُلِ إِذْ اَدُبُرَقُ

کرلیں، (۱) اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوجائے (۲)
اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں اور جن کے
دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس بیان سے
اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے ؟ (۱) اسی طرح اللہ تعالیٰ جے چاہتا
ہے گمراہ کر تا ہے اور جے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ (۹)
تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سواکوئی نہیں جانتا، (۵)
میہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پند ونصیحت ہے۔ (۱)
ساس بی کہتا ہوں قسم ہے چاند کی۔
ساس اور رات کی جب وہ چیچے ہے۔ (۵)

نامی شخص نے جے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، کہا، تم سب صرف دو فرشتے سنجال لینا، کا فرشتوں کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ کہتے ہیں ای نے رسول اللہ مُثَاثِیْنِاً کو کشتی کا بھی کئی مرتبہ چیلنے دیا اور ہر مرتبہ شکست کھائی مگر ایمان نہیں لایا۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ رکانہ بن عبد یزید کے ساتھ بھی آپ مُثَاثِیْنِاً نے کشتی لڑی تھی لیکن وہ شکست کھاکر مسلمان ہوگئے تھے۔ (ابن کیر) مطلب یہ ہے کہ یہ تعداد بھی ان کے استہزاء یعنی آزمائش کا سبب بن گئی۔

ا. لعنی جان لیں کہ یہ رسول برحق ہے اور اس نے وہی بات کی ہے جو تیجیلی کتابوں میں بھی درج ہے۔

٢. كه الل كتاب نے ان كے پغير كى بات كى تصديق كى ہے۔

۳۰. بیار دل والوں سے مراد منافقین ہیں یا پھر وہ ہیں جن کے دلوں میں شکوک تھے کیوں کہ مکم میں منافقین نہیں تھے۔ یعنی یہ اپوچیس گے کہ اس تعداد کو یہاں ذکر کرنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟

م. لینی گزشتہ گراہی کی طرح جے چاہتا ہے گراہ، اور جے چاہتا ہے راہ یاب کرتا ہے، اس میں جو حکمت بالغہ ہوتی ہے۔ اسے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔

۵. لینی یہ کفار ومشرکین سیحے بیں کہ جہنم میں ۱۹ فرشے ہی تو بیں نا، جن پر قابو پانا کونسا مشکل کام ہے؟ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ رب کے لشکر تو اسے بیں کہ جہنیں اللہ کے سواکوئی جانتا ہی نہیں۔ صرف فرشے ہی اتنی تعداد میں بیں کہ برار فرشے روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ (صحیح البخاری ومسلم).

لا یعنی یہ جہنم اور اس پر مقرر فرشتے، انسانوں کی پندونصیحت کے لیے ہیں کہ شاید وہ نافرمانیوں سے باز آجائیں۔
 کالاً، یہ اہل مکہ کے خیالات کی نفی ہے یعنی جو وہ سجھتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو مغلوب کرلیں گے ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔
 فشم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پچھے ہٹے یعنی جانے لگے۔

وَالصُّبُحِ إِذَ ٱلسُّفَرَى

إِنَّهَا لَإِخْدَى الْكُبَرِينَ

نَذِيُرًا لِلْبَشَرِ

لِمَنْ شَاءً مِنْكُوْ أَنْ يَتَقَدَّمُ أَوْيَتَاكُمُونَ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِيْنَةُ ۗ إِلَّا آصُعٰبَ الْيَعِيْنِ ۚ

فِي جَنْتُ يَتَكَاءَ لُوْنَ أَ

عَنِ الْمُجُرِعِلِينَ۞ مَاسَلَكُمُورُ فِي سَقَرَ۞ قَالُوُ الَمُ نَكُ مُنَا الْمُصَلِّيْنَ۞ وَلَمُ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ۞

۳۳. اور صبح کی جب که روشن ہوجائے۔

۳۵. که (یقیناً وه جہنم) بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔(۱)

٣٦. بني آدم كو ڈرانے والى۔

سے آگے بڑھنا چاہے یا (ایمنی) اسے (۱) جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا چھچے بٹنا چاہے۔

۳۸. ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ (\*)
78. مگر دائیں ہاتھ والے۔ (۵)

۰۸. که وه بېشتول میں (بیٹے ہوئے) سوال کرتے ہوں گے۔

اسم. گناه گاروں سے۔(۱)

٣٢. تمهين دوزخ مين کس چيز نے ڈالا۔

۳۳. وہ جواب ویں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔

۳۲ اور نه مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔(۵)

ا. یہ جواب قتم ہے۔ کُبٹر، کُبٹریٰ کی جمع ہے، تین نہایت اہم چیزوں کی قسموں کے بعد اللہ نے جہنم کی بڑائی اور ہولناکی کو بیان کیا ہے جس سے اس کی بڑائی میں کوئی شک نہیں رہتا۔

۲. تعنی یہ جہنم ڈرانے والی ہے یا اس نذیر سے مراد نبی کریم منگائیٹی ہیں یا قرآن ہے کیوں کہ قرآن بھی اپنے بیان کردہ
 وعدہ ووعید کے اعتبار سے انسانوں کے لیے نذیر ہے۔

سور یعنی ایمان واطاعت میں آگے بڑھنا چاہے یا اس سے پیچے بٹنا چاہ۔ مطلب ہے کہ انذار ہر ایک کے لیے ہے جو ایمان لائے یا کفر کرے۔

۷. رہن گروی رکھنے کو کہتے ہیں۔ یعنی ہر مخص اپنے عمل کا گروی ہے، وہ عمل اسے عذاب سے چھڑالے گا، (اگر نیک ہوگا)۔ یا اسے ہلاک کروادے گا، (اگر برا ہوگا)۔

۵. یعنی وہ اپنے گناہوں کے اسر نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے نیک اٹمال کی وجہ سے آزاد ہوں گے۔

ل. فِيْ جَنَّاتٍ، أَصْحَابُ الْيَمِيْن سے حال ہے۔ اہل جنت بالاغانوں میں بیٹے، جہنیوں سے سوال کریں گے۔

2. نماز حقوق الله میں سے اور مساکین کو کھلانا حقوق العباد میں سے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے حقوق ادا کیے نہ بندول کے۔

وَكُنَّا نَغُوضُ مَعَ الْخَالِيضِيْنَ ٥

ۅؘڴؙؾٵڰڵڐؚۘڮڔؠؽۅ۫ۄٳڶڗؠؙڹۣ<sup>۞</sup> حَقَّى ٱتٰٮێٵڷؽٙۊؠؙؽ۠۞

فَمَا لَنُفُعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ۞

فَمَالَهُمُ عَنِ التَّذُكِرَةِمُعُرِضِينَ ۞

ڬٲڐٞۿۅٛڂؠۯۺؖٮؾؽ۬ڣڒؘٷۨ ڣڗۜػۛ ڡؚڽؙڡٞٮؙۅڒۊؖ۞

ؠڵؙؽؙڔؽؽؙڴڷ۠ٵڡ۫ڔؚڴؙٙڡؚٞڹ۫ۿؙۄٳؘڽٛؾۘٷٛؿ۬ڝؙڂڣؙٵ ؠؙؙؙنَشَرَةً۞

كَلَّابَلُ لَّا يَخَافُونَ اللَّاخِرَةً ٥

۲۵. اور ہم بحث کرنے والے (انکاریوں) کا ساتھ دے
 کر بحث ومباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔(۱)

٢٨. اور روز جزاء كو حجشلاتے تھے۔

۷۳. یہاں تک کہ ہمیں موت آگئ۔(۲)

۳۸. پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔(۲)

79. انہیں کیا ہوگیا ہے؟ کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔

۵۰. گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں۔

۵۱. جو شیر سے بھاگے ہوں۔

**۵۲**. بلکہ ان میں سے ہر خص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی ۔ کتابیں دی جائیں۔<sup>(۵)</sup>

۵۳. ہرگز ایبا نہیں (ہوسکتا بلکہ) وہ قیامت سے بے خوف ہیں۔(۱)

ا. یعنی کج بحثی اور گراہی کی حمایت میں سرگری سے حصہ کیتے تھے۔

۲. یقین کے معنی موت کے ہیں، جیسے دوسرے مقام پر ہے۔ ﴿وَاعْبُدُرُدُلِكَ حَتَّى يَاتَّيْكَ الْيَقِيْنُ ﴾ (اور اپنے رب كی عبادت كرتے رہیں يہاں تك كه آپ كو موت آجائے)۔ (الحجر: ۹۹)

سم بعنی جو صفات مذکورہ کا حامل ہوگا، اسے کسی کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ وہ کفر کی وجہ سے محل شفاعت ہو گا، دوجہ سے شفاعت کے قابل ہوں گے۔ محل شفاعت ہی نہیں ہوگا، شفاعت تو صرف ان کے لیے مفید ہو گی جو ایمان کی وجہ سے شفاعت کے قابل ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت بھی انہی کے لیے ملے گی نہ کہ ہر ایک کے لیے۔

٧٠. ليعنى يه حق سے نفرت اور اعراض كرنے ميں ايے ہيں جينے وحثى، نوف زده گدھے، شير سے بھاگتے ہيں جب وه ان كا شكار كرنا چاہے۔ قَسْوَرَةٌ بمعنی شير بعض نے تيرانداز معنی بھی كيے ہيں۔

۵. لینی ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے ایک ایک کتاب مفتوح نازل ہو جس میں لکھا ہو کہ محمد (مَنْ اللّٰهُ الله کے رسول ہیں۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ بغیر عمل کے یہ عذاب سے براءت چاہتے ہیں، لیعنی ہر ایک کو پروائۃ نجات مل جائے۔ (ابن میر)

٢. ليعني ان كے فسادكي وجه ان كا آخرت پر عدم ايمان اور اس كي كلنيب ہے جس نے انہيں بے خوف كرديا ہے۔

۵۴. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ (قرآن) ایک نصیحت ہے۔ ()

 كَلَّآ إِنَّهُ تَذُكِرَةٌ ﴿

فَمَنُ شَآءً ذَكَرَةً ۞ وَمَا يَذُكُرُونَ إِلَّا آنُ يَّتَآءً اللهُ \*هُوَاَهُـُلُ التَّقُوٰى وَاهْلُ الْمَغْفِرَةِ۞

ا. لیکن اس کے لیے جو اس قرآن کے مواعظ ونصائح سے عبرت حاصل کرنا چاہے۔

لین اس قرآن سے ہدایت اور نصیحت اسے ہی حاصل ہوگی جے اللہ چاہے گا۔ ﴿وَمَا لَتَشَا وَوْنَ إِلَّا آنَ يَشَاءً اللهُ رَبُّ
 الْعُلَمِينَ ﴾ (التكوير: ٢٩) (اور تم بغير پروردگار عالم كے چاہے کھے نہيں چاہ كتے)۔

س. لیعنی وہ اللہ بی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کرنے کے اختیارات رکھتا ہے۔ اس لیے وہی اس بات کا مستق ہے کہ اس کی مغفرت ورحت کا بات کا مستق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے تاکہ انسان اس کی مغفرت ورحت کا سزاوار قرار یائے۔

#### سورۂ قیامت کلی ہے اور اس میں چالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

1. میں قشم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔(۱) ۲. اور قشم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔(۲) سل کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع ہی نہیں کریں گے۔(۲)

م. ہال ضرور کریں گے ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کردیں۔(م)

۵. بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا طائے۔(۵)

٢. بوچھا ہے كہ قيامت كا دن كب آئے گا۔(١)

## سُونِوْ الْقِيّامْتِرَا

### بنسم والله الرَّحْمُن الرَّحِيْمِ

لَّا أَفْيِسُ مِبَوْمِ الْقِيمَةِ ۞ وَلَاّ أَقْيِسُ مِالنَّقُشِ النَّوَّا مَةِ ۞ اَيَحْسَبُ الْرِنْسَانُ أَكَنْ نَّجْمَعَ عِظَامَ ۖ ا

بَلَى قَٰدِرِثِينَ عَلَى أَنْ تُسْتِوْى بَنَانَهُ

بَلْ يُرِيدُالْ نُسَانُ لِيَفْجُ رَامَامَهُ ٥

يَسْعَلُ آيّانَ يَوْمُ الْقِيلْمَةِ ٥

ا. لَا أَفْسِمُ میں لَا زائدہ ہے جو عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، جیسے ﴿مَامَتَعَكَ اَلاَتَمْخِکُ ﴾ (الاعواف: ۱۱) اور ﴿ لِمُعَلَّا يَعْفُو اَلَّهُ الْكُنْتِ ﴾ (الحدید: ۲۹) اور دیگر بہت سے مقامات میں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قسم سے پہلے کفار کے کلام کا رد ہے، وہ کہتے تھے مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ لَا کے ذریعے سے کہا گیا، جس طرح تم کہتے ہو، معاملہ اس طرح نہیں ہے میں قیامت کے دن کی قسم کھانے سے مقصد اس کی اجمیت وعظمت کو واضح کرنا ہے۔ میں قیامت کے دن کی قسم کھانے سے مقصد اس کی اجمیت وعظمت کو واضح کرنا ہے۔ کا بعنی بھلائی پر بھی کرتا ہے کہ زیادہ کیوں نہیں گی۔ اور برائیوں پر بھی، کہ اس سے بازکیوں نہیں آتا؟ دنیا میں بھی جن کے ضمیر بیدار ہوتے ہیں، ان کے نفس انہیں ملامت کرتے ہیں، تاہم آخرت میں توسب کے ہی نفس ملامت کریں گے۔ سلا یہ جواب قسم ہے۔ انسان سے مرادیہاں کافر اور ملحد انسان ہے جو قیامت کو نہیں مانتا۔ اس کا کمان غلط ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً انسانوں کے اجزاء کو جمع فرمائے گا۔ یہاں ہڈیوں کا بطور خاص ذکر ہے، اس لیے کہ ہڈیاں ہی پیدائش کا اصل ڈھانچہ اور قالب ہیں۔ کے اجزاء کو جمع فرمائے گا۔ یہاں ہڈیوں کا بطور خاص (کراوں) کو کہتے ہیں جو جوڑوں، ناخن، لطیف رگوں اور باریک ہڈیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب یہ باریک اور لطیف چیزیں ہم بالکل صحیح صحیح جوڑ دیں گے تو بڑے برے حصوں کو جوڑ دین الم تھیے علیہ کیا مشکل ہوگا؟

لیخی اس امید پر نافرمانی اور حق کا انکار کرتا ہے کہ کوئی قیامت آنی ہے۔

٢. یه سوال اس لیے نہیں کرتا کہ گناہوں سے تائب ہوجائے، بلکہ قیامت کو ناممکن الوقوع سمجھتے ہوئے یوچھتا ہے اسی

کے پس جس وقت کہ نگاہ پھرا جائے گی۔(۱) ۸. اور چاند بے نور ہوجائے گا۔(۲) 9. اور سورج اور چاند جمع کردیے جائیں گے۔(۲) ۱۰. اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جبگہ کہاں ہے؟(۲)

اا. نہیں نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں۔(۵)

11. آج تو تیرے پرورد گار کی طرف ہی قرار گاہ ہے۔(1) 11. آج انسان کو اس کے آگے بھیج ہوئے سے اور پیچیے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا۔<sup>(2)</sup>

> ۱۳. بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ جمعت ہے۔ (^) 10. اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ (۹)

فَإِذَ ابْرِقَ الْبَصَرُ فَ وَخَسَفَ الْفَكَرُ فِ وَجُوعَ الشَّمْسُ وَالْقَكَرُ فَ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَيِذٍ اَيْنَ الْمَقَرُّةَ

ڬ*ڴ*ٲڵٲۅؘۮؘڒڽؖ

ٳڶؽڗۑؚٞػؽؘۅؙڡؘؠٟۮٳڷۺؙؾؘۊۜڗ۠ۿ ؽؙنَبَّوُ االِْانْسَانُ يَوْمَهٍذٍ بِمَاقَكَّامَ وَٱخْرَقْ

> بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيْرَةٌ ﴿ وَلَوْ اَنْفِي مَعَاذِ يُرَكُوْ

لیے فسق وفجور سے باز نہیں آتا۔ تاہم اگلی آیت میں اللہ تعالی قیامت کے آنے کا وقت بیان فرمارہا ہے۔

ا. وہشت اور حیرانی سے بَرِقَ، تَحَیَّرَ وَالْدَهَشَ جیسے موت کے وقت عام طور پر ہوتا ہے۔

۲. جب چاند کو گرئن لگتا ہے تو اس وقت بھی وہ بے نور ہوجاتا ہے۔ لیکن یہ خسف قمر، جو علامات قیامت میں سے ہے، جب ہوگا تو اس کے بعد اس میں روشنی نہیں آئے گی۔

سع یعنی بے نوری میں۔ مطلب ہے کہ چاند کی طرح سورج کی روشنی بھی ختم ہوجائے گ۔

م. لینی جب یہ واقعات ظہور پذیر ہوں گے تو پھر اللہ سے یا جہنم کے عذاب سے راہ فرار ڈھونڈے گا، کیکن اس وقت راہ فرار کہاں ہوگی؟.

۵. وَزَرَ پِهارْيا قلع كو كمت بين جهال انسان پناه حاصل كرك\_ وبال ايى كوئى پناه گاه نبيس موگى۔

۲. جہاں وہ بندوں کے در میان فیلے فرمائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی اللہ کی اس عدالت سے حصیب جائے۔

2. لینی اس کو اس کے تمام اعمال سے آگاہ کیا جائے گا، قدیم ہو یا جدید، اول ہو یا آخر، چھوٹا ہو یا بڑا۔ ﴿وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُوْاْ حَاضِرًا﴾ (الكهف: ٣٩) (اور جو پچھ انہوں نے كيا تھا سب موجود پائيں گے)۔

٨. يعنى اس كے اپنے ہاتھ، پاؤل، زبان اور ديگر اعضاء گوائى ديں گے، يا يہ مطلب ہے كہ انسان اپنے عيوب خود جانتا ہے۔
 ٩. يعنى الرے جھڑے، ايك سے ايك تاويل كرے، ليكن ايبا كرنا نہ اس كے ليے مفيد ہے اور نہ وہ اپنے ضمير كو مطمئن كرسكتا ہے۔

لَا تُحَرِّلُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ أَ

إِنَّ عَلَيْنَاجَمْعَهُ وَقُرُانَهُ اللَّهِ

فَإِذَا قَرَانُهُ فَالتَّبِعُ قُرُانَهُ فَ

ثُوَّاِنَ عَلَيْنَابِيَانَكُهُ كَلَّابِلُ ثُمِّبُّوْنَ الْعَاحِلَةَ ﴿ وَتَذَرُونَ الْاِحْرَةِ ﴿ وُبُوهُ مُنَّوْمَهِذٍ تَاضِرَةً ﴿ وَبُوهُ مُنَّافِهُمْ مِنْ الْمِحْرَةُ ﴿ اللَّارَةِ هَا نَاظِرَةً ﴿

17. (اے نی! مُنَافِیْدِ) آپ قرآن کو جلدی (یاد کرنے)
کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔(۱)

21. بیشک اس کا جمع کرنا اور (آپ کی زبان سے) پڑھنا ممارے ذمہ ہے۔ (۱)

۱۸. ہم جب اسے پڑھ لیں  $(^{*})$  تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ $(^{\circ})$ 

19. پھر اس کا واضح کردینا ہمارے ذمہ ہے۔

۲۰. نہیں نہیں تم جلدی ملنے والی (دنیا) کی محبت رکھتے ہو۔
 ۲۱. اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔<sup>(۱)</sup>

۲۲. اس روز بہت سے چہرے ترو تازہ اور بارونق ہوں گے۔

77. اپنے رب کی طرف د کھتے ہوں گے۔

1. حضرت جرائیل علیه اجب وحی لے کر آتے تو نبی منگافیه کی ان کے ساتھ عجلت سے پڑھتے جاتے کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائے۔ اللہ نے آپ کو فرشتے کے ساتھ ساتھ ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرمادیا۔ (سی بھادی، تفسیر سورۃ القیامۃ) یہ مضمون پہلے بھی گزرچکا ہے۔ ﴿ وَلاَ تَعْجَلُ بِالقُرْ الِن مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اللّه اللّه وَ حُبُلُه ﴾ (طہ: ۱۳) (اور تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے)۔ چنانچہ اس حکم کے بعد آپ خاموثی سے سنتے۔

۲. لیعنی آپ کے سینے میں اس کا جمع کروینا اور آپ کی زبان پر اس کی قراءت کو جاری کردینا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ اس کا کوئی حصہ آپ کی یاد داشت سے نہ نکلے اور آپ کے ذہن سے محو نہ ہو۔

الله لعنی فرشتے (جرائیل علیال) کے وریع سے جب ہم اس کی قراءت آپ پر پوری کرلیں۔

م. لیعنی اس کے شرائع واحکام لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور ان کا اتباع بھی کریں۔

8. لیعنی اس کے مشکل مقامات کی تشریخ اور حلال و حرام کی توشیح، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ نبی سکی انتظام نے قرآن کے مجملات کی جو تفصیل مبہات کی توشیح اور اس کے عمومات کی جو تفصیل بیان فرمائی ہے، جسے حدیث کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی الہام اور سمجھائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس لیے انہیں بھی قرآن کی طرح ماننا ضروری ہے۔

۲. لین یوم قیامت کی تکذیب، ما أَذْزَلَ اللهُ کی مخالفت اور حق سے اعراض، اس لیے ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ہی
سب کھھ سبھے رکھا ہے اور آخرت متہیں بالکل فراموش ہے۔

2. یہ اہل ایمان کے چبرے ہوں گے جو اپنے حسن انجام کی وجہ سے مطمئن، مرور اور منور ہوں گے۔ مزید دیدار اللی سے بھی حظ اندوز ہوں گے۔ جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے۔

ۅٙۅۢٛڿٛۅٛڴ۠ؾۅٛمؠٟؽٟٵؚٵؚڛڗڠ۠ؖ

تَظْنُ أَنُ يُفْعَلَ بِهَا فَأَقِرَةً ١

كُلْآ إِذَا بَكَغَتِ النَّرَ الِنَّ وَ الْنَّوَ الْنَقَ فَ وَقِيْلَ مَنْ مَنْ وَإِنِّ فَ وَظَنَّ اَتَّهُ الْفِرَاقُ فِ وَالْتَقَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ فِ وَالْمَدَّتِ وَلَاصَلُّ فَ وَلَاصَدَّقَ وَلاصَلُّ فَ وَلَاصَدَّقَ وَلاصَلُّ فَ وَلَاصِدَى كَذَّبَ وَتَوَلَّى فَيْ وَلَاصِدَى كَذَّبَ وَتَوَلَّى فَيْ

۲۲. اور کتنے چہرے اس دن (بدرونق اور) اداس ہوں گے۔ ('' ہوں گے۔ ('' ۲۵. سبجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کم توڑد یے والا معاملہ کیا جائے گا۔ ('') معاملہ کیا جائے گا۔ ('') جب روح بنیلی تک پہنچ گی۔ ('') کلا. اور کہاجائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ (ف) کلا. اور اس نے جان لیا کہ یہ وقت جدائی ہے۔ ('') ہور اور پنڈلی سے پنڈلی لیٹ جائے گی۔ ('') ہو۔ اور پنڈلی سے پنڈلی لیٹ جائے گی۔ ('')

اس. اس نے نہ تو تصدیق کی نه نماز ادا کی۔<sup>(۸)</sup>

۳۲. بلکه حجثلایا اور روگر دانی کی۔(۹)

**۳۳**. پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔

ا. یہ کافرول کے چرے ہول گے باسِرة متغیر، زرد، غم وحزن سے ساہ اور بے رونق۔

۲. اور وہ یہی کہ جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔

سو یعنی یہ ممکن نہیں کہ کافر قیامت پر ایمان لے آئیں۔

٣٠. تَرَاقِيْ، تَرْقُوةٌ، كَ جَعْ ہے۔ يہ گردن كے قريب، سينے اور كندھے كے در ميان ايك ہڑى ہے۔ لينى جب موت كا آئنى پنج منهيں اپنى گرفت ميں لے لے گا۔

۵. لیعنی حاضرین میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونگ کے ذریعہ سے تمہیں موت کے پنچ سے چھڑا لے۔ بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اس کی روح کون لے کر چڑھے؟ ملائکۂ رحمت یا ملائکۂ عذاب؟ اس صورت میں یہ قول فرشتوں کا ہے۔
 ۲. لیعنی وہ شخص یقین کرلے گا جس کی روح ہنلی تک پہنچ گئی ہے کہ اب، مال، اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے جدائی کا مرحلہ آگیا ہے۔
 ۲. اس سے یا تو موت کے وقت پنڈلی کا پنڈلی کے ساتھ مل جانا مراد ہے، یا ہے در پے تکلیفیں۔ جمہور مضرین نے دوسے معنی کے ہیں۔ (فر القدم)

٨. ليعني اس انسان نے رسول اور قرآن كى تصديق كى اور نه نماز پر هى ليعني الله كى عبادت نہيں كى۔

9. لینی رسول کو جھٹلایا اور ایمان واطاعت سے روگر دانی کی۔

١٠. يَتَمَطَّىٰ، اتراتا اور اكرتا موا-

۳۳. افسوس ہے تجھ پر حسرت ہے تجھ پر۔
۳۵. وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے۔ (')
آڈکے سُدگی ﷺ
۳۲. کیا انسان یہ سجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑد یا جائے گا۔ ('')
سُیمُنی ﷺ
گُمُنی ﴿
۳۸. کیا وہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹرکایا گیا تھا؟
سُیمُنی ﴿
۳۸. کیا وہ اہمو کا لوتھڑا ہو گیا کچر اللّٰہ نے اسے بیدا کیا اور درست بنادیا۔ ('')

اس سے جوڑے لیعنی نرومادہ بنائے۔
 اس اللہ تعالی) اس (امر) پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کردے۔

اَوُلُى لَكَ فَا اَوُلُى ﴿
عُوَّا اَوُلُى لَكَ فَا اَوْلُى ﴿
عُوَّا اَوْلُى لَكَ فَا اَوْلُى ۚ
اَ يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ اَنَ يُتُولُو سُدًى ﴾
اَلَهُ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيِّ يُعْمَىٰ ﴿
اللهُ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيِّ يُعْمَىٰ ﴿
الْحُوَّكُانَ عَلَقَةً أَفَخَلَقَ فَسَوْى ﴿

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْمِيُّنِ الذَّكَرَوَ الْأُنْتَىٰ ﴿ ٱلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَـلَى اَنْ يُتُوْكَ النُّوُثُنِّ ﴿

ا. یہ کلمہ وعید ہے اس کی اصل ہے اُوْلَاكَ اللهُ مَا تَكُرَهُهُ الله تجھے الی چیز سے دوچار كرے جے تو ناپند كرے۔ ٢. یعنی اس كو كسی چیز كا حكم دیا جائے گا، نه كسی چیز سے منع كیا جائے گا، نه اس كا محاسبہ ہوگا نه معاقبہ۔ یا اس كو قبر میں ہمیشہ كے لیے چھوڑدیا جائے گا، وہاں سے اسے دوبارہ زندہ نہیں كیا جائے گا۔

m. فَسَوَّىٰ، لَعِنْ اسے تُھیک ٹھاک کیا اور اس کی چکیل کی اور اس میں روح چھو تکی۔

م. لیعنی جو اللہ انسان کو اس طرح مختلف اطوار سے گزار کر پیدا فرماتا ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟

#### سورۂ دہر مدنی ہے اور اس میں اکتیس آئیتیں۔ اور دو رکوع ہیں۔

## 

٤

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

## هَلْ ٱلْيَعْلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ التَّهْرِلَهُ يَكُنُ شَنَّاتُنُوْرُونَ

ا. یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں(۱) جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔

> ٳ؆ؘڂؘڰڨؙٮٚٵڷٳڵڛؗ۫ٮٵؽۄڽؙ ؿ۠ڟڡؘڎ۪ٲڡۺٛٳڿؖڐۜڹٛؾڮڮ ۼٛۼڬؙۮۿڛؠڡؙڰٳڝٷڰ

۲. بیشک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا(۲) اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔

ٳؾۜٵۿٙۮؘؽؙڬ۠؋ٵڶۺٙڿؽڶٳڞۜٲۺٛٵٛڮۯٵٷٳڝٞٵ ػؙۿ۫ۯٵ۞

س. بیشک ہم نے اسے راہ دکھائی اب خواہ وہ شکر گزار بیخ خواہ ناشکرا۔

جڑ اس کے مدنی اور کلی ہونے میں اختلاف ہے۔ جمہور اسے مدنی قرار دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آخری دس آیات کی ہیں، باقی سب مدنی۔ (خ القدی) نبی سُلُونِیُمُ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الم تنزیل السجدة اور سورہ وہر پڑھا کرتے تھے۔ (صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة) اس سورت کو سورة الانسان بھی کہا جاتا ہے۔

ا. هَلْ جَمعَىٰ قَدْ ہے جیسا کہ ترجے سے واضح ہے۔ الإِنْسَانُ سے مراد، بعض کے نزویک ابو البشر یعنی انسان اول حضرت آدم عَلَیْکا ہیں اور حیْنٌ (ایک وقت) سے مراد، روح پھونکے جانے سے پہلے کا زمانہ ہے، جو چالیس سال ہے۔ اور اکثر مضرین کے نزدیک الانسان کالفظ بطور جنس کے استعال ہوا ہے اور حیْنٌ سے مراد حمل لیعنی رحم مادر کی مدت ہے۔ جس میں وہ قابل ذکر چیز نہیں ہوتا۔ اس میں گویا انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک پیکر حسن وجمال کی صورت میں جب باہر آتا ہے تو رب کے سامنے اکر تا اور اتراتا ہے، اسے اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہے کہ میں تو وہی ہوں جب میں عالم سے میں تھا؟

۲. ملے جلے کا مطلب، مرد اور عورت دونوں کے پانی کا ملنا اور پھر ان کا مختلف اطوار سے گزرنا ہے۔ پیدا کرنے کا مقصد، انسان کی آزمائش ہے ﴿ لِیَسْلُو کُو آئیکُو آئیکُو آئیسُلُ عَمَلاً ﴾ (الملك: ۲) (تاكہ تمہیں آزمائے كہ تم میں سے اچھے کام كون كرتا ہے)۔
 ۳. یعنی اسے ساعت اور بصارت کی قوتیں عطاكیں، تاكہ وہ سب پھھ دیکھ اور س سکے اور اس کے بعد اطاعت یا معصیت دونوں راستوں میں سے كى ایك كا انتخاب كرسکے۔

٣٠. لينى ندكورہ قوتوں اور صلاحيتوں كے علاوہ ہم نے خود بھى انبياء ﷺ، اپنى كتابوں اور داعيان حق كے ذريعے سے صحيح رائے كو بيان اور واضح كرديا ہے۔ اب يہ اس كى مرضى ہے كہ اطاعت اللى كا راستہ اختيار كركے شكر گزار بندہ بن جائے يا معصيت كا راستہ اختيار كركے اس كا ناشكرا بن جائے۔ جسے ايك حديث ميں نبى سَنَّ ﷺ نے فرمايا، «كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَاتِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا» (صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء) (برخض اپنے نفس كى خريد وفروخت

إِنَّا اَعْتَدُنَا لِلْكَفِي بْنَ سَلْسِلَا وَٱغْلَاوْسَعِيْرًا۞

اِتَّ الْأَبْرَارَيْشُوبُونَ مِنُ كَاشٍ كَانَ رُزَاجُهَا كَافُورًاهُ

عَيْنًا لِيَتْرَبُ بِهَاعِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُ وُنَهَا تَفَجُورُوا

ؽۅٛڡؙٛۅٛؽڽٳڶڹۜۧؽؙڔؚۅۜؽۜۼٵڡؙٛۅٛڹؘؽۅؗڡؙٵػٳؽۺٞڗ۠ۼ ؙۺؾٙڟؿڒٳ۞

ونطعمون الطعام على حبه مسكينا وكيتما

م. یقیناً ہم نے کا فروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور شعلوں والی آگ تبار کر رکھی ہے۔<sup>(۱)</sup>

ه. بینک نیک لوگ وہ جام پییں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے۔<sup>(1)</sup>

آ. جو ایک چشمہ ہے۔  $(^{n})$ جس سے اللہ کے بندے پییں گے اس کی نہریں نکال لے جائیں گے  $(^{n})$  (جدهر چاہیں)۔  $(^{n})$  کی نہریں نکال کے جائیں گ  $(^{n})$  اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے۔  $(^{n})$  اور اللہ تعالیٰ کی محبت  $(^{n})$  میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین،  $(^{n})$ 

کرتا ہے، پس اسے آزاد کرالیتا ہے یا اسے ہلاک کردیتا ہے) لیعنی اپنے عمل وکسب کے ذریعے سے ہلاک یا آزاد کراتا ہے، اگر شر کمائے گا تو اپنے نفس کو ہلاک اور خیر کمائے گا تو نفس کو آزاد کرالے گا۔

ا. یہ اللہ کی دی ہوئی آزادی کے غلط استعال کا نتیجہ ہے۔

۲. اشقیاء کے مقابلے میں یہ سعداء کا ذکر ہے، کَاْسٌ اس جام کو کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو اور چھلک رہا ہو۔ کافور ٹھنڈی اور ایک مخصوص خوشبو کی حال ہوتی ہے، اس کی آمیزش سے شراب کا ذائقہ دو آتشہ اور اس کی خوشبو مشام جان کو معطر کرنے والی ہوجائے گی۔

سور یعنی یہ کافور ملی شراب، دوچار صراحیوں یا منگوں میں نہیں ہوگ، بلکہ اس کا چشمہ ہوگا، یعنی یہ ختم ہونے والی نہیں ہوگ۔ ۴. یعنی اس کو جدهر چاہیں گے، موڑلیں گے، اپنے محلات ومنازل میں، اپنی مجلسوں اور بیٹھکوں میں اور باہر میدانوں اور تفریح گاہوں میں۔

۵. لینی صرف ایک الله کی عبادت واطاعت کرتے ہیں، نذر بھی مانتے ہیں تو صرف الله کے لیے، اور پھر اے پورا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نذر کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ بشر طیکہ معصیت کی نہ ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے "جس شخص نے نذر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اور جس نے معصیت اللی کی نذر مانی ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے" لیخی اے پورا نہ کرے۔ (صحیح البخاری، کتاب الأیمان، باب النذر فی الطاعة)

۲. لینی اس دن سے ڈرتے ہوئے محرمات اور معاصی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ برائی پھیل جانے کا مطلب ہے کہ اس روز اللہ کی گرفت سے صرف وہی ہے گا جے اللہ اپنے دامن عفو ورحمت میں ڈھانک لے گا۔ باقی سب اس کے شرکی لیسٹ میں ہول گے۔
 ک. یا طعام کی محبت کے باوجود، وہ اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قیدی اگر غیر مسلم ہو تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، چھے جنگ بدر کے کافر قیدیوں کی بابت نبی منافظینی نے صحابہ کو حکم ویا کہ

140.

وَّ أَسِيُرًاك

ٳڹٞؠٚٵٮؙٛڟۼؠؙػؙۄ۫ڸۅؘۘۼ؋ٳٮڵۼؚڵٲؿؚ۫ڔؽؙؽؙۄٮ۫ػ۠ۄ۫ڿٙڒٙٳٞ ٷٙڵۺؙڴۅؙڒڰ

إِنَّا غَنَا فُ مِنْ تَرِيِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا

فَوَقَمْهُمُ اللهُ شَرَّدْلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهُمُ نَضَرَةً وَسُرُورًا ﴿

وَجَزْئُمُ بِمَاصَكُرُواجَنَّةً وَّحَرِيْرًا اللهُ

مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَآبِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا مَنَّ الْأَرَآبِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا مَنَّ مُسَاتُول

وَدَانِيَةً عَلَيْهُمْ ظِلْلُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَكُ لِيُلاَّ

ينتيم اور قيديول كو-

9. ہم تو تہہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔
• 1. بیشک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور شخی والا ہوگا۔()

11. پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچالیا<sup>(\*)</sup> اور انہیں تازگی اور خوشی پینچائی۔<sup>(\*)</sup>

11. اور انہیں ان کے صبر (م) کے بدلے جنت اور ریشی لباس عطا فرمائے۔

سال یہ وہاں تختوں پر سکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے۔ نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی۔(۵) میں اور ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے(۱)

ان کی تکریم کرو۔ چنانچہ صحابہ پہلے ان کو کھانا کھلاتے، خود بعد میں کھاتے۔ (ابن کیر) ای طرح غلام اور نوکر چاکر بھی ای ذیل میں آتے ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے۔ آپ شکافیڈیم کی آخری وصیت یہی تھی کہ "نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا"۔ (ابن ماجہ، کتاب الوصایا، باب ھل آوصی دسول الله صلی الله علیه وسلم)

1. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے قَمْطَرِیْرٌ کے معنی طویل کے کیے ہیں، عَبُوْسٌ، سخت۔ لینی وہ دن نہایت سخت ہوگا اور سختوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے کافروں پر بڑا لمبا ہوگا۔ (ابن کیز)

٢. جيسا كه وه اس ك شر سے وُرتے تھے اور اس سے بچنے كے ليے الله كى اطاعت كرتے تھے۔

سا. تازگی چروں پر ہوگی اور خوشی دلوں میں۔ جب انبان کا دل مسرت سے لبریز ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بھی مسرت سے گلنار ہوجاتا ہے۔ نبی منگاللی آتا ہے کہ "جب آپ منگللی آخوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح روشن ہوتا تو یا چہرہ مبارک اس طرح روشن ہوتا گویا چاند کا مکڑا ہے "۔ (صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوۃ تبوك. مسلم، کتاب التوبة، باب حدیث توبة کعب بن مالك تواشد، سام، کتاب التوبة، باب حدیث توبة کعب بن مالك تواشد، سام، کی مطلب ہے دین کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت كرنا، اللہ كی اطاعت میں نفس کی خواہشات اور لذات كو قربان كرنا اور معصیتوں سے اجتناب كرنا۔

 ۵. زَمْهَوِیْرٌ، سخت جاڑے کو کہتے ہیں۔ مطلب ہے کہ وہال ہمیشہ ایک ہی موسم رہے گا، اور وہ ہے موسم بہار، نہ سخت گرمی اور نہ کڑاکے کی سردی۔

٢. كو وہال سورج كى حرارت نبين ہوگى، اس كے باوجود در ختول كے سائے ان پر جھكے ہوئے ہول كے يايہ مطلب ہے

اور ان کے (میوے اور) کچھ یٹیج لڑکائے ہوئے ہول گے()

1<mark>0. اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور</mark> کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے۔<sup>(۲)</sup>

۱۷. شیشے بھی چاندی کے (۳ جن کو (ساتی نے) اندازے سے ناب رکھا ہوگا۔ (۳)

12. اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیر ش زنجبیل کی ہوگی۔(۵)

11. جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسیل ہے۔ (۱)

19. اور ان کے ارد گرد گھومتے پھر تے ہوں گے وہ کمن 
چ جو ہمیشہ رہنے والے ہیں (۱) جب تو انہیں دیکھے تو

ڡؙؽؙڟٵؽؙؗؗؗؗؗؗؗۼڵؠۿؚؚؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗڡؙڔڸٳڹؽؘڐٟۺؖڹۏڟۜڐڐؚٷٞٲڷۅٵڮٵڹؘؾؙ ٷٙٳڔؠؙڔٲٝؗؗؗؗ

قُوَارِئُرِأَمِنَ فِضَةٍ قَدَّرُوهُمَا تَقَدُر يُرًا

وَسُيْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَازَ فِيبِيلًا

عَيْنًا فِيهَا شُكِي سَلْسَبِيْلا

وَيُلُونُ عَلَيْهُمُ وِلْمَاكَ غُلَكَ ُونَ ۚ إِذَا رَايُتَهُمُ

کہ ان کی شاخیں ان کے قریب ہوں گی۔

ا. یعنی در ختوں کے کھل، گوش بر آواز فرمال بردار کی طرح، انسان کا جب کھانے کو جی چاہے گا تو وہ جھک کراتنے قریب ہوجائیں گے کہ بیٹھے، لیٹے بھی انہیں توڑلے۔ (ابن کثیر)

۲. لینی خادم انہیں لے کر جنتیوں کے درمیان پھریں گے۔

سم. لینی یہ برتن اور آب خورے چاندی اور شیشے سے بنے ہول گے۔ نہایت نقیس اور نازک گویا یہ صنعت الی ہے کہ جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ہے۔

۷. لینی ان میں شراب ایسے اندازے سے ڈالی گئ ہوگی کہ جس سے وہ سیراب بھی ہوجائیں، تشکی محسوس نہ کریں۔ اور برتنوں اور جاموں میں بھی زائد نہ پکی رہے۔ مہمان نوازی کے اس طریقے میں بھی مہمانوں کی عزت افزائی ہی کا اہتمام ہے۔ ۵. زَنْجَبِیْلٌ (سونٹھ، خشک ادرک) کو کہتے ہیں۔ یہ گرم ہوتی ہے۔ اس کی آمیزش سے ایک خوشگوار تلخی پیدا ہوجاتی ہے۔ علاوہ ازیں عربوں کی یہ مرغوب چیز ہے۔ چنانچہ ان کے قہوہ میں بھی زنجبیل شامل ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ جنت میں ایک وہ شراب ہوگی جو ٹھنڈی ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی اور دوسری شراب گرم، جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ ۲. لینی اس شراب زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ ۲. لینی اس شراب زنجبیل کی بھی نہر ہوگی جے سلسیل کہا جاتا ہے۔

2. شراب کے اوصاف بیان کرنے کے بعد، ساقیوں کا وصف بیان کیا جارہا ہے "ہمیشہ رہیں گے" کا ایک مطلب تو یہ ہے جنتیوں کی طرح ان خادموں کو بھی موت نہیں آئے گی۔ دوسرا، یہ کہ ان کا بھین اور ان کی رعنائی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ وہ نہ بوڑھے ہوں گے نہ ان کا حسن وجمال متغیر ہوگا۔

وَإِذَارَ أَيْتَ ثَعَرَّ زَأَيْتَ نَعِيمًا وَّمُلُكًا كَبِيرًا ۞

ۼڸؽۿؙڎڔؿٳڮڛؙڹؙؽ۠ڛڂٛڞ۬ڒۊٳڛ۫ؾڹۘڔٷٞٛ ۊۜۘڂڷ۠ۊٛٳڛٵۅڒ؈ٛڣڞۜڐٟٷڝڡٝۿؙۅ۫ڒڹۨۿڎ۫ۄؘۺؘڔٳڽؙٳ ڟۿۅ۫ڔؖٳ۞

ٳڽۜٙۿڶؘٲٵػٲؽؘڵڴۄ۫ڂؚۯؘٲٷڰڵؽڛؘڠؽڴۅ۫ۺۜڴۅٛ<sub>ۯ</sub>ٳؖۛ

ٳ؆ٛٮؘٛٛڬڞؙؙٛڗؙڶؽٵۼؽڮٲڷڠۯؙٳڶؾؙؙڗ۬ؽڷۣؖۯؘۛ ڮٚٵڞڽؚۯڸٷٛڲ۫ۄڒڽۣٟػۅٙڶٳڟؚۼؠ؞ؙٞۿؙٳؿؿٵٞۉػڤؙۅؙڒڰٙ

سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سیچ موتی ہیں۔(') \*\* اور تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا<sup>(۱)</sup> سراسر نعمتیں اور عظیم الثان سلطنت ہی دیکھے گا۔

۲۱. ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشی کپڑے ہوں گ<sup>(۳)</sup> اور انہیں چاندی کے کٹگن کا زیور پہنایا جائے گا۔ (<sup>۳)</sup> اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔

۲۲. (کہا جائے گا) کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔

۲۳. بینک ہم نے تجھ پر بندری قرآن نازل کیا ہے۔ (۵)
۲۴ پی تو اپنے رب کے تھم پر قائم رہ (۱) اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہا نہ مان۔ (۵)

ا. حسن وصفائی اور تازگی وشادانی میں وہ موتیوں کی طرح ہوں گے "بکھرے ہوئے" کا مطلب، خدمت کے لیے ہر طرف تھلیے ہوئے اور نہایت تیزی سے مصروف خدمت ہوں گے۔

- ٢. ثم ظرف مكان ٢ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، أَيْ: هُنَاكَ يعنى وبال جنت مين جبال كهين بهي ويكموكـ
  - ٣. سُنْدُس، باريك ريشى لباس اور إِسْتَبْرَقِ، مونا ريشم
  - ۴. جیسے ایک زمانے میں باوشاہ، سر دار اور ممتاز قشم کے لوگ پیہنا کرتے تھے۔
- ۵. لیعنی ایک ہی مرتبہ نازل کرنے کے بجائے حسب ضرورت واقتضاء مختلف او قات میں نازل کیا۔ اس کا دوسرا مطلب
  یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ تیرا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے، جیسا کہ مشرکین دعویٰ کرتے ہیں۔
   ۲. لیعنی اس کے فیصلے کا انتظار کر۔ وہ تیری مدد میں کچھ تاخیر کررہا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے۔ اس لیے صبر اور
- ج. لیعنی اس کے فیصلے کا انتظار کر۔ وہ تیری مدو میں کچھ تاخیر کررہا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے۔ اس لیے صبر اور حصلے کی ضرورت ہے۔

2. یعنی اگر یہ تجھے اللہ کے نازل کردہ احکام سے روکیں تو ان کا کہنا نہ مان، بلکہ تبلیغ ودعوت کا کام جاری رکھ اور اللہ پر بھروسہ رکھ، وہ لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے گا، فاجر، جو افعال میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو اور کفور جو دل سے کفر کرنے والا ہو یا کفر میں حد سے بڑھ جانے والا ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے جس نے نبی منافیظ سے کہا تھا کہ اس کام سے باز آجا، ہم تجھے تیرے کہنے کے مطابق دولت مہیا کردیتے ہیں اور عرب کی جس عورت سے تو شادی کرنا چاہے، ہم تیری شادی کرا دیتے ہیں۔ (فتح القدر)

وَاذْكُرِ اسْحَرَتِبِكَ بُكُونَةً وَّآصِيلًا ﴿

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسُجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيْلًا

اِنَّ هَوُٰلِآءِ يُوبِّوْن الْعَاجِلَةَ وَيَذَارُونَ وَرَاءَ هُوْ يَوْمَا ثِقِيْلُانَ

ۼۜڽ۠ڿؘڵڡٞٚڹؗٛؗٛؠؙٛۅٙۺؘۮۮٮۜٚٲٲڛ۫ڗۿ۠ڿٛۅٳۮٙٳۺ۬ؽؙٵ ؠڰڶؽٚٲٲڡؙؿٵڷۿٶٛۺؘڋڽڵڰ۞

ٳڽۜٙۿڮ؋ؾؘۮ۬ڮۯۊ۠ۜٷؘمؘڽؙۺۜٲٵؾۜٛۜڬۮٳڶڶۯؾؚ؞ سؚؠؙؽڰ۞

وَمَا تَشَكَّا وُنَ إِلَّا أَنْ يَشَكَّاءَ اللَّهُ أِنَّ اللَّهَ كَانَ

۲۵. اور اپنے رب کے نام کا صبح وشام ذکر کیا کر۔(۱)
۲۸. اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور
بہت بارت کے اس کی تشبیع کما کر۔(۱)

بہت رات تک اس کی تشیخ کیا کر۔ (۱)

۲۷. بیشک یہ لوگ جلدی ملنے والی (دنیا) کو چاہتے ہیں (۹)
اور اپنے چیچے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ (۹)
۲۸. ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کے (۵)
بندھن مضبوط کے (۵) اور ہم جب چاہیں ان کے عوض

۲۹. یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی راہ کے لے۔(۵)

ان جیسے اوروں کو بدل لائیں۔(1)

• اور تم نه چاہو گے مگر یہ که الله تعالی بی چاہے (^)

ا. صبح وشام سے مراد ہے، تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کر۔ یا صبح سے مراد فجر کی نماز اور شام سے عصر کی نماز ہے۔

۲. رات کو سجدہ کر، سے مراد بعض نے مغرب وعشاء کی نمازیں مراد لی ہیں۔ اور تسبیح کا مطلب، جو باتیں اللہ کے لائق نہیں ہیں، ان سے اس کی پاکیزگی بیان کر، بعض کے نزدیک اس سے رات کی نظی نماز، لیعنی تبجد ہے امر ندب واستحباب کے لیے ہے۔

مع. لیعنی یه کفار مکه اور ان جیسے دوسرے لوگ دنیا کی محبت میں گر فتار ہیں اور ساری توجہ اسی پر ہے۔

م. یعنی قیامت کو، اس کی شدتوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے اسے بھاری دن کہا اور چھوڑنے کا مطلب ہے کہ اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ لیے تیاری نہیں کرتے اور اس کی پرواہ نہیں کرتے۔

۵. لیخی ان کی پیدائش کو مضبوط بنایا، یا ان کے جوڑوں کو رگول اور پھول کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملادیا
 ہے، بلفظ دیگر: ان کا مانجھا کڑا کیا۔

٨. ليني ان كو بلاك كرك ان كى جگه كى اور قوم كو پيدا كردين يا اس سے مطلب قيامت كے دن دوبارہ پيداكش ہے۔

کیفنی اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے۔

٨. لعنی تم میں ہے کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے کو ہدایت کی راہ پر لگالے، اپنے لیے کی نفع کو جاری کرلے، بال اگر اللہ چاہے تو ایسا ممکن ہے، اس کی مشیت کے بغیر تم کچھ نہیں کر کتے۔ البتہ صحیح قصد ونیت پر وہ اجر ضرور عطا فرماتا ہے إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَویٰ "اعمال كا وارومدار، نیتوں پر ہے، ہر آدمی کے لیے وہ ہے جی کی وہ نیت کرے"۔

عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿

يُّدُخِلُ مِّنُ يَّتَكَاءُ فِي رَحُمَتِهِ وَالطَّلِمِينَ اَعَدَالُهُ عَذَابًا اللِّمَا ﴿

بیشک اللہ تعالیٰ علم والا باحکمت ہے۔(۱)
اسل جے چاہے اپنی رحت میں داخل کرلے، اور ظالموں
کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔(۲)

<sup>1.</sup> چوں کہ وہ علیم و حکیم ہے اس لیے اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، بنا بریں ہدایت اور گراہی کے فیصلے بھی یوں ہی الل نے نہیں ہوتے، بلکہ جس کو ہدایت دی جاتی ہے وہ واقعی اس کا مستحق ہوتا ہے اور جس کے جھے میں گراہی آتی ہے، وہ دھنیقٹا اس لائق ہوتا ہے۔

٢. وَالظَّالِمِيْنَ الله لي منصوب ب كه الله ع يبل يُعَذِّبُ مخدوف بـ

#### سورہُ مرسلات مکی ہے اور اس میں پچاس آ یتیں اور دو رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے دریے سمجی جاتی ہیں۔() ۲. پھر زور سے جھونکادینے والیوں کی قسم۔(۲) ۳. اور پھر (ابرکو) ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قشم۔(۳)

٧٠. پھر حق وباطل كو جدا جدا كردينے والے۔

اور وحی لانے والے فرشتوں کی قشم۔<sup>(۵)</sup>

٧. جو (وحی) جت پوری کرنے یا آگاہ کردینے کے لیے

# سُونَوْ المَاتِينَ لِاثِنَا

#### بنسب عرالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

وَالْمُؤْسَلَتِ عُرُفًا ۞ قَالُمُوسَلَتِ عَصْفًا ۞ قَالُمُوشِ لَتِ نَشُرًا۞ قَالُمُولِ فَتِ فَرُقًا۞ فَالْمُلُقِيٰتِ ذِكْرًا۞ عُدُرًا أَوْنُذُرًا۞

ا. اس مفہوم کے اعتبارے عرفاً کے معنی بے دربے ہوں گے۔ بعض نے مُوْسَلَاتٌ سے فرشت یا نبیاء مراد لیے ہیں۔ اس صورت میں عرفاً کے معنی وحی الٰہی، یا احکام شریعت کے ہوں گے۔ یہ مفعول لہ ہوگا لِأَجْلِ الْعُرْفِ یا مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ- بِالْعُرْفِ..

٢. يا فرشة مراد بين، جو بعض دفعه مواؤل كي عذاب كي ساتھ بيم جاتے بير-

سبب یا ان فرشتوں کی قشم، جو بادلوں کو منتشر کرتے ہیں یا فضائے آسانی میں اپنے پر پھیلاتے ہیں۔ تاہم امام ابن کشیر اور امام طبری نے ان تینوں سے ہوائیں مراد لینے کو رائح قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ترجے میں بھی ای کو اختیار کیا گیا ہے۔ سبب کی ان فرشتوں کی قشم جو حق وباطل کے درمیان فرق کرنے والے احکام لے کر اترتے ہیں۔ یا مراد آیات قرآنیہ ہیں، جن سے حق وباطل اور حلال وحرام کی تمیز ہوتی ہے۔ یا رسول مراد ہیں جو وحی اللی کے ذریعے سے حق وباطل کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہیں۔

۵. جو الله كاكلام پيغيمرول كو پينياتے بيں يا رسول مراد بين جو الله كى طرف سے نازل كرده وحى اپنى امتول كو پينياتے بيں۔

ہوتی ہے۔

2. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے۔(۲)

٨. پس جب سارے بے نور کردیے جائیں گے۔(٣)

9. اور جب آسان توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔

ا اور جب پہاڑ گلڑے گلڑے کرکے اڑا دیے جائیں گے۔(۱)

11. اور جب رسولول کو وقت مقرره پر لایا جائے گا۔(۵)

11. کس دن کے لیے (ان سب کو) مؤخر کیا گیا ہے؟(۱)
اللہ فصلے کے دن کے لیے۔(۱)

١١٠ اور تحفي كيا معلوم كه فيصل كادن كيا ہے؟

10. اس دن حبطلانے والوں کی خرابی ہے۔

إِنَّهَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعُ

فَإِذَااللَّمُّؤُوْمُرُطِيسَتُ۞ وَإِذَااللَّسَمَاءُ فُرِجَتْ۞ وَإِذَاالِيُّمَالُ نُسِفَتُ۞

وَإِذَا الرُّسُ لُ أُقِّدَّتُ ۞ لِاَيِّ يَوْمِ الْجِلْتُ۞ لِيَوَمِ الفَصْلِ۞ وَمَا اَدُرُكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ۞ وَمَا اَدُرُكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ۞ وَيُلُّ يَوْمَهِ إِذِ اللَّمُكَلِّةِ بِينَ۞

ا. دونوں مفعول لہ ہیں لا جُولِ الْاَعْدَارِ وَالْإِنْدَارِ لِعِن فرضت وحی لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں پر جت قائم ہوجائے اور یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی اللہ کا پیغام ہی لے کر نہیں آیا، یا مقصد ڈرانا ہے ان کو جو انکار یا کفر کرنے والے ہوں گے، یا معنی ہیں مومنوں کے لیے خوشخری، اور کافروں کے لیے ڈراوا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ مُرْ سَلَاتٌ، عاصِفَاتٌ، اور نَاشِرَاتٌ ہے مراد ہوائیں، اور فَارِفَاتٌ وَمُنْقِیَاتٌ ہے فرشتے ہیں۔ یکی بات ران ہے۔

۲. قسموں سے مراد، مقسم علیہ کی اہمیت سامعین پر واضح کرنا اور اس کی صدافت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ مقسم علیہ (یا جواب قسم) یہ ہے کہ تم سے قیامت کا جو وعدہ کیا جاتا ہے، وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے، لینی اس میں شک کرنے کی نہیں بلکہ اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قیامت کب واقع ہو گی؟ اگلی آیات میں اسے واضح کیا جارہا ہے۔
 ۳. طَمْسٌ کے معنی مٹ جانے اور بے نشان ہونے کے ہیں، لیعنی جب ستاروں کی روشنی ختم بلکہ ان کا نشان تک مٹ جائے گا۔

۴. یعنی انہیں زمین سے اکھیو کر ریزہ ریزہ کردیا جائے گا اور زمین بالکل صاف اور ہموار ہوجائے گی۔

۵. لینی فصل وقضاء کے لیے، ان کے بیانات س کر ان کی قوموں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔

٢. يه استفهام تعظيم اور تعجب كے ليے ہے يعنى كيسے عظيم دن كے ليے، جس كى شدت اور ہولناكى، لوگول كے ليے سخت تعجب انگيز ہوگى، ان پنجيمرول كو جمع ہونے كا وقت ديا گيا ہے۔

کے لیعن جس دن لوگوں کے در میان فیصلہ کیا جائے گا، کوئی جنت میں اور کوئی دوزخ میں جائے گا۔

٨. يعنى بلاكت ب، بعض كمت بين، وَيْلٌ جبنم كى ايك وادى كا نام ب- يه آيت اس سورت مين بار بار وبرائى كئى ب-

اَكُمُ نُهُلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿

ثُمِّ نُتُبِعُهُمُ الْإِخِرِيْنَ ۞

كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۞

الْهُ نَخُلُقُكُو مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ فَلَقُلُو مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ

وَيُلْ تَوْمَيِنِ لِلْمُكَنِّبِثِيْ

فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مِّكِينِ ﴿

فَقَدَرُنَا اللهِ القَدرُونَ القَدرُونَ

الى قَدَرِمَّعُلُومِ

وَيُلُّ يَّوْمَهِ فِ لِلْمُكَانِّ بِينَنَ ۞ اَلُّهُ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۞ اَحُيَاءً وَامُوا تَا۞ وَحَعَلُنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شَلِيختِ وَاسْتَيْدُكُمُ وَحَعَلُنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شَلِيختِ وَاسْتَيْدُكُمُ

وَيْلٌ يَوْمَيِدٍ لِللَّهُكَدِّبِيْنَ ۞

مِّكَاءً فُرُاتًا۞

11. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟

اللہ پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے۔ (۱)

اللہ ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ (۲)

اللہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل (تباہی) ہے۔

اللہ بھر ہم نے شہمیں حقیر پانی سے (منی سے) بیدا نہیں کیا۔

اللہ پھر ہم نے اسے مضبوط ومحفوظ جگہ میں رکھا۔ (۲)

اللہ مقررہ وقت تک۔ (۲)

۲۳. پھر ہم نے اندازہ کیا<sup>(۵)</sup> اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔

> ۲۴. اس دن میکزیب کرنے والوں کی خرابی ہے۔ ۲۵. کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟

۲۷. زندول کو بھی اور مر دول کو بھی۔(۱)

۲۷. اور ہم نے اس میں بلند و بھاری پہاڑ بنا دیے<sup>(2)</sup> اور شہبیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔

٢٨. اس دن جملانے والول كے ليے وائے اور افسوس ہے۔

اس لیے کہ ہر مکذب کا جرم ایک دوسرے سے مختلف نوعیت کا ہوگا اور ای حساب سے عذاب کی نوعیتیں بھی مختلف ہوں گی، بنا بریں اس ویل کی مختلف فتمیں ہیں جے مختلف مکذبین کے لیے الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ (فتح القدی)

- ا. یعنی کفار مکہ اور ان کے ہم مشرب، جنہوں نے رسول اللہ مُنَافِیْقِم کی تکذیب کی۔
  - ٢. ليني سزا ديت بين دنيامين يا آخرت مين-
    - س. تعنی رحم مادر میں۔
    - ٨. لعني مدت حمل تك، چھ يا نو مهينے۔
- ۵. لیعنی رحم ماور میں جسمانی ساخت وترکیب کا صحیح اندازہ کیا کہ دونوں آتکھوں، دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں اور دونوں کانوں کے درمیان اور دیگر اعضاء کا ایک دوسرے کے درمیان کتنا فاصلہ رہنا چاہیے۔
  - ٣. ليني زمين زندول كو اپني پشت پر اور مردول كو اپنے اندر سميٹ ليتی ہے۔
    - ك. رَوَاسِيَ، رَاسِيَةٌ كَى جَعْد ثَوَابِتُ، جَمِ مُوحَ بِهِالْ، شَامِخَاتٌ، بلند

إِنْطَلِقُوْ آ إِلَى مَا كُنْتُوْبِ ثُكَدَّ يُوْنَ فَ اِنْطَلِقُوْآالِي ظِيلِّ ذِي ثَلْثِ شُعَبِ فَ لَا ظَلِيْلِ وَلَا يُغْنِيُ مِنَ اللَّهَبِ أَ

## إِنَّهَا تَرُمِي بِشَورِ كَالْقَصُرِ اللَّهِ الْمُعَامِرَةِ

كَأَنَّهُ جِلْلَتْ صُفَرَّهُ وَيُلُّ يُّوْمَيِنِ لِلْمُكَذِّبِ ثَنَّ صَالِحَ اللَّهُ كَذِّبِ ثَنَّ صَالَّا لَكُنَّ الْمُكَذِّبِ ثُنَّ صَالَّ هٰذَايَوْمُ لَانَفِطْقُونَ اللهِ وَلا يُؤُذُنُ لَهُمْ فَنَعْتَذِرُونَ©

سر یقیناً دوزخ الی چنگاریاں پھینکتی ہے جو محل کے

سر اگویا که وه زرد اونث بهل-(۵)

٣٣. آج ان جھلانے والوں کی درگت ہے۔

السم. اور نه انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔<sup>(2)</sup>

۲۹. اس دوزخ کی طرف جاؤ جھے تم جھٹلاتے رہے تھے۔<sup>(۱)</sup>

اس. جو دراصل نه سايه دينے والا ہے اور نه شعلے سے

• ۳۰. چکو تین شاخوں والے سائے کی طرف۔

ا. یہ فرشتے جہنمیوں کو کہیں گے۔

۲. جہنم سے جو دھواں آئے گا، وہ بلند ہو کر تین جہنوں میں چھیل جائے گا یعنی جس طرح دیوار یا درخت کا سابہ ہوتا ہے جس میں آدمی راحت اور عافیت محسوس کرتا ہے، یہ دھوال حقیقت میں اس طرح کا سایہ نہیں ہوگا، جس میں جہنمی کچھ سکون حاصل کرلیں۔

بجاسکتا ہے۔

س یعنی جہنم کی حرارت سے بینا بھی ممکن نہیں ہوگا۔

٣٠. اس كا ايك اور ترجمه ہے: جو ككرى كے بوٹے يعنى جمارى ككرے كے مثل ہيں۔ (بوٹے بمعنی شہتير كے ككرے، جے سیلی بھی کہتے ہیں)

۵. صُفْرٌ، أَصْفَرُ (زرد) كى جمع ب كين عرب ميں اس كا استعال أَسْوَ د (ساه) كے معنى ميں بھى ہے۔ اس معنى كى بنا یر مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ایک چنگاری اتنی اتنی بڑی ہو گی جیسے محل یا قلعہ۔ پھر ہر چنگاری کے مزید اتنے بڑے بڑے مکڑے ہوجائیں گے جیسے اونٹ ہوتے ہیں۔

۲. محشر میں کافروں کی مختلف حالتیں ہوں گی، ایک وقت وہ ہو گا کہ وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے مونہوں پر مہر لگادے گا اور ان کے ہاتھ یاؤں گواہی دیں گے۔ پھر جس وقت ان کو جہنم میں لے جایا جارہا ہوگا، اس وقت عالم اضطراب ویریشانی میں ان کی زبانمیں پھر گنگ ہو جائیں گی۔ بعض کہتے ہیں بولیں گے تو سہی، کیکن ان کے پاس جت کوئی نہیں ہوگ۔ گوبا ان کو بات کرنی ہی نہیں آئے گی۔ جیسے ہم دنیا میں ایسے شخص کی بابت کہتے ہیں جس کے یاس کوئی تسلی بخش دلیل نہیں ہوتی، وہ تو ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکا۔

ک. مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی معقول عذر ہی نہیں ہوگا جے وہ پیش کرکے چھٹکارا یا علیں۔

وَيُلُ يُوْمَيِدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ۞

هٰذَايَوُمُ الْفَصُلِ جَمَعُنكُمُ وَالْزَوَّلِينَ

فَانَكَانَ لَكُوْ كَيُثُ فَكِينُدُونِ۞ وَيُلُّيُونَمَهِ ذِلِلْمُكَنِّرِيئِنَ ﴿

اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلْلِ وَّعْيُونِ فَ

وَّفُواكِهُ مِمّايَشُتَهُونَ أَ

كُلُوْا وَاشْرَ بُوْا هَنِيِّكًا إِبْمَا كُنْتُوْ تَعْمَلُوْنَ ﴿

اِتَاكَنْ لِكَ نَجُزِي الْمُحْسِنِينَ @

**سے.** اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

۳۸. یہ ہے فیصلہ کا دن ہم نے شہیں اور اگلوں کوسب کو جمع کرلیا ہے۔(۱)

PA. پس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہوتو چل او۔(۱)

۲۰۰۰ وائے ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔

اسم. بیشک پر مین گار لوگ سابول میں میں اور بہتے چشمول میں۔

۲۴. اور ان میوول میں جن کی وہ خواہش کریں۔

۳۳. (اے جنتیو!) کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے۔(۵)

مهم. یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزاء دیتے ہیں۔(۱)

ا. یہ اللہ تعالی بندوں سے خطاب فرمائے گا کہ ہم نے حمیں اپنی قدرت کاملہ سے فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہی میدان میں جمع کرلیا ہے۔

۲. یہ سخت وعید اور تہدید ہے کہ اگر تم میری گرفت سے فی سکتے ہو اور میرے تھم سے نکل سکتے ہو تو فی اور نکل کے دکھاؤ۔ لیکن وہاں کس میں یہ طاقت ہوگی؟ یہ آیت بھی ایسے ہی ہے، جیسے یہ آیت ہے ﴿ فیمَعْشَرُ الْحِنْ وَالْإِنْ إِن اسْتَطَعْتُو اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْاَرْضِ وَالْاَرْضِ وَالْاَرْضِ وَالْدُرْضِ وَالْدُرْضِ وَالْدُرْضِ وَالْدُرْضِ وَالْدُرْضِ وَالْدُرُضِ وَالْدُرُ مِن اللّٰهِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

سر لینی در ختوں اور محلات کے سائے، آگ کے دھویں کا سایہ نہیں ہوگا جیسے مشرکین کے لیے ہوگا۔

ام. ہر قتم کے پیل، جب بھی خواہش کریں گے، آموجود ہوں گے۔

۵. یہ بطور احسان انہیں کہاجائے گا۔ بِمَا کُنتُمْ میں بَا سبب کے لیے ہے بعنی جنت کی یہ نعتیں ان اعمال صالحہ کی وجہ سے تہمیں ملی ہیں جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ -جس کی وجہ سے انسان جنت میں واخل ہوگا۔ اعمال صالحہ ہیں۔ جو لوگ عمل صالح کے بغیر بی اللہ کی رحمت ومغفرت کے امیدوار بن جائے بن جاتے ہیں، ان کی مثال ایسے بی ہے، جیسے کوئی زمین میں بل چلائے اور جج بوئے بغیر فصل کا امیدوار بن جائے، یا ختم خطل بوکر خوش ذائقہ مجلوں کی امید رکھے۔

٢. اس ميں بھى اسى امركى ترغيب و تلقين ہے كہ اگر آخرت ميں حسن انجام كے طالب ہوتو دنيا ميں نيكى اور بھلائى كا راستہ اپناؤ۔

وَيْلُ يُوْمَبٍ ثِلِلْمُكَدِّبِ يُنَ

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيلًا إِنَّكُوْمُ مُّجْرِمُونَ

وَيُلُّ يَتُوْمَبٍ ذِرِلْمُكُلِّدِ بِيْنَ۞ وَإِذَا إِمِّيْلَ لَهُمُّ ارْنَكُوُّ الْاِيْزَنَكُوُّ نَ⊙

وَيُلُ يُوْمَيِنٍ لِلْمُكَلَّذِبِيْنَ۞ فِيَائِيِّ حَدِيْثٍ بَعُنَ لَا يُؤْمِنُونَ۞

مم. اس دن سچانہ جانے والوں کے لیے ویل (افسوس)
ہے۔(۱)

۳۷. (اے جھٹلانے والو! تم دنیا میں) تھوڑا سا کھالو اور فائدہ اٹھالو بیشک تم گناہ گار ہو۔<sup>(۱)</sup>

کم اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ ۸م. اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کرلو تو نہیں کرتے۔(۳)

۳۹. اس دن حبطلانے والوں کی تباہی ہے۔ (\*)
 ۵۰. اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ (۵)

ا. کہ اہل تقویٰ کے جھے میں تو جنت کی نعمیں آئیں اور ان کے جھے میں بڑی بدیختی۔

۲. یہ مکذبین قیامت کو خطاب ہے اور یہ امر، تہدید ووعید کے لیے ہے، لینی اچھا چند روز خوب عیش کرلو، تم جیسے مجرمین کے لیے شلخیہ عذاب تیار ہے۔

سر لینی جب ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو نماز نہیں پڑھتے۔

٨. يعني ان كے ليے جو الله كے اوامر ونوائى كو نہيں مانتے۔

۵. لینی جب اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے بعد اور کونیا کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یہاں بھی حدیث کا اطلاق قرآن پر ہوا ہے، جیسا کہ اور بھی بعض مقامات پر کیا گیا ہے۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ جو سورہ تین کی آخری آیت اَکیْسَ اللهُ الآیَهَ پڑھے تو وہ جواب میں کے بَلیٰ وَأَنَا عَلیٰ ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِیْنَ اور سورہُ قیامت کے آخر کے جواب میں اَمَنَا بِاللهِ. کہے۔ (أبو داود، باب مقدار الرکوع والسجود، وضعیف أبی داود. اُلبانی) بعض علماء کے نزدیک سامع کو بھی جواب وینا چاہیے۔

### سورۂ نبا مکی ہے اور اس میں چالیس آ بیتیں اور دو رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں پوچھ کچھ کررہے ہیں۔(۱)

۲. اس بڑی خبر کے متعلق۔

س. جس کے بارے میں یہ اختلاف کررہے ہیں۔ (۲) ۴. یقیناً یہ ابھی جان لیں گے۔

کھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا۔ (\*)
 کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ (\*)
 اور پہاڑوں کو میخیں (نہیں بنایا؟) (۵)

# ١

#### بِنُ عِلْنَ الرَّحِيْمِ

عَمِّرَيَتُسَاءَلُوْنَ 0

عَنِ النَّبِالْعُظِيُونِ الَّذِي هُمُّمُ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۞ كُلَّاسَيَعُلَمُوْنَ ۞ ثُمُّ كُلَّاسَيَعْلَمُونَ ۞ اَلَمُ نَبُعُلِ الْارْضَ مِهْدًا ۞ وَالْجِبَالُ الْوَالْدُانِ

ا. جب رسول الله طَلَّيْتِهُمْ كُو خلعت نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے توحید، قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی علاوت فرمائی تو کفار ومشرکین باہم ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ قیامت کیا واقعی ممکن ہے؟ جیسا کہ یہ شخص دعویٰ کررہا ہے یا یہ قرآن واقعی الله کی طرف سے نازل کردہ ہے جیسا کہ محمد (سَائِلَیْمُنِمُ) کہتا ہے۔ استفہام کے ذریعے سے اللہ نے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمایاں کی جو ان کی ہے۔ پھر خود بی جواب دیا کہ.....

۲. لیخی جس بڑی خبر کی بابت ان کے درمیان اختلاف ہے، اس کے متعلق استضار ہے۔ اس بڑی خبر سے بعض نے قرآن جبیر مراد لیا ہے کافر اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے، کوئی اسے جادو، کوئی کہانت، کوئی شعر اور کوئی پہلوں کی کہانیاں بٹلاتا تھا۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپاہونا اور دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس میں بھی ان کے درمیان کچھ اختلاف تھا۔ کوئی بالکل انکار کرتا تھا کوئی صرف شک کا اظہار۔ بعض کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے مومن وکافر دونوں ہی شے، مومنین کا سوال تو اضافۂ یقین اور اضافۂ بصیرت کے لیے تھا اور کافروں کا استہزاء اور شمنخ کے طور پر۔

۳. یہ ڈانٹ اور زجر ہے کہ عنقریب سب کچھ معلوم ہوجائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرمارہا ہے تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو اور اللہ کا رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہا تھا، اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہوجائے۔

۷. لینی فرش کی طرح تم زمین پر چلتے پھرتے، اٹھتے، بیٹھتے، سوتے اور سارے کام کان کرتے ہو۔ زمین کو ڈولٹا ہوا نہیں رہنے دیا۔ ۵. اَّوْ تَادٌ، وَ تَدُّ کی جمع ہے میخیں۔ لیعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنایا تاکہ زمین ساکن رہے، حرکت نہ کرے، کیوں کہ حرکت واضطراب کی صورت میں زمین رہائش کے قابل ہی نہ ہوتی۔ ٨. اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔
 ٩. اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کاسب بنایا۔
 ١٠. اور رات کو ہم نے پر دہ بنایا ہے۔ (۲)
 ١١. اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا۔ (۳)
 ١١. اور تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط آسمان بنائے۔ (۳)
 ١١. اور تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط آسمان بنائے۔ (۳)
 ١١. اور بدلیوں ہے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا۔ (۲)
 ١١. اور بدلیوں ہے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا۔ (۲)
 ١١. اور گھنے باغ (بھی اگائیں)۔ (۸)
 ١١. بیشک فیصلہ کے دن کا وقت مقرر ہے۔ (۹)
 ١١. جس دن کہ صور میں پھونکا جائے گا۔ پھر تم فوج در
 ١٨. جس دن کہ صور میں پھونکا جائے گا۔ پھر تم فوج در

وَخَلَقُنُكُمُ أَذُواجُانَ وَجَعَلْنَا اَوْمَكُمُ الْوَاجَانَ وَجَعَلْنَا التَّهَارَمَعَاشًا فَ وَجَعَلْنَا التَّهَارَمَعَاشًا فَ وَبَنَيْنَا فَوْ قَكُوْ سَبُعًا شِكَا ادًا فَ وَبَنَيْنَا فَوْ قَكُوْ سَبُعًا شِكَا ادًا فَ وَبَنَيْنَا فَوْ قَكُوْ سَبُعًا شِكَا ادًا فَ وَبَنَيْنَا فَوْ وَقَكُوْ سَبُعًا شِكَا اللَّهُ فَعِلَاتِ مَا أَوْ فَجَالَا فَكَافُ وَجَمَعُ لَنَا لِمِنَا مِنَ الْمُعْوَلِ مَنْ الْمُعْوَلِ وَقَالًا فَكَافُ اللَّهُ وَمَدُيْ لَفَعُمُ فِي الصَّوْرِ فَتَأْتُونَ افْوَاجًا فَ يَوْمَرُ يُنْ فَعُمُ فِي الصَّوْرِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَافُ

ا. سُبَاتٌ کے معنی قطع کرنے کے ہیں۔ رات بھی انسان وحیوان کی ساری حرکتیں منقطع کردیتی ہے تاکہ سکون ہوجائے اور لوگ آرام کی نیند سولیں۔ یا مطلب ہے کہ رات تمہارے اعمال کاٹ دیتی ہے یعنی عمل کے سلسلے کو ختم کردیتی ہے۔ عمل ختم ہونے کا مطلب آرام ہے۔

- ۲. لینی رات کا اند هیرا اور سیای ہر چیز کو اپنے دامن میں چھیالتی ہے، جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھیالیتا ہے۔ ۱۳. مطلب ہے کہ دن کو روثن بنایا تاکہ لوگ کسب معاش کے لیے جدو جہد کر سکیں۔
  - ۴. ان میں سے ہر ایک کا فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت جتنا ہے، جو اس کے استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے۔
    - ٥. اس سے مراد سورج ہے اور جَعَلَ جمعیٰ خَلَقَ ہے۔

٢. مُعْصِرَاتٌ وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوئی ہوں لیکن ابھی برس نہ ہوں۔ جیسے الموْأَةُ الْمُعْتَصِرَةُ، اس عورت کو کہتے ہیں جس کی ماہواری قریب ہو، ثَجَاجًا کثرت سے بہنے والا یانی۔

ک. حَبُّ (دانہ) وہ اناج جے خوراک کے لیے ذخیرہ کرلیا جاتا ہے، جیسے گندم، چاول، جو، مکنی وغیرہ اور نباتات، سبزیال
 اور چارہ وغیرہ جو جانور کھاتے ہیں۔

٨. أَلْفَافًا شَانُول كَى كُثرت كى وجه سے ايك دوسرے سے ملے ہوئے درخت ليني گھنے باغ۔

9. لین اولین اور آخرین سب کے جمع ہونے اور وعدے کا دن۔ اسے فیصلے کا دن اس لیے کہا کہ اس دن جمع ہونے کا مقصد ہی تمام انسانوں کا ان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔

در فوج چلے آؤگے۔(۱)

19. اور آسان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے دروازے ہوجائیں گے۔(۲)

۲۰. اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائیں گے۔(۳)

۲۱. بیشک دوزخ گھات میں ہے۔

۲۲. سر کشول کا ٹھکانا وہی ہے۔

TT. اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے۔(۵)

۲۴. نه مجهی اس میں خنگی کا مزہ چکھیں گے، نہ پانی کا۔

۲۵. سوائے گرم یانی اور (بہتی) بیپ کے۔(۱)

وَّ فُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتُ ٱبْوَابًا ﴿

و سُرِيّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ٥

إنَّ جَهَنَّمُ كَانَتُ مِرْصَادًا ۗ لِلطَّغِنِيِّنَ مَا لَكِا ۗ لِمِتْ لِيَنْ وَفِهَا اَحْقَا لِنَا ۚ لَا يَنْ وَقُونَ فِيهُمَا بَرُدًا وَّلا شَرَا لِكَا ۗ إِلَّا كِمِيمُا وَغَمَّا قَا ﴾

ا. بعض نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آئے گی۔ یہ دوسرا نفخہ ہوگا، جس میں سب لوگ قبرول سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا، جس سے انسان تھیتی کی طرح اگ آئے گا۔ انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہوجائے گی، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے۔ اسی سے قیامت کے دن تمام مخلوقات کی دوبارہ ترکیب ہوگی۔ (سطح بناری، تغیر سورہ عم)

٢. لعنی فرشتول کے بزول کے لیے رائے بن جائیں گے اور وہ زمین پر اتر آئیں گے۔

سع. سَرَابٌ، وہ ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہو۔ پہاڑ بھی سراب کی طرح صرف دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جائیں گے۔ اور اس کے بعد بالکل ہی معدوم ہوجائیں گے، ان کا کوئی نشان تک باتی نہیں رہے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن میں پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں جمع و نظیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے انہیں ریزہ ریزہ کردیا جائے گا ﴿فَنْ کُتَاکُتُهُ وَالْحَافَةُ ﴿ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللهِ الللّٰهِ الللهِ الللّٰهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ اللللهِ اللللهُ الللهِ الللهُ الللهُ الللهُ اللّٰهِ الللهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللهُ اللهُ الللهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّٰهِ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّٰهِ الللهُ اللّٰهِ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللّٰهُ الللّ

٧. گھات ايى عِگه كو كتِ بين، جبال حِيبِ كر وشمن كا انتظار كيا جاتا ہے تاكہ وبال سے گزرے تو فوراً اس پر جمله كرديا جائے۔ جہنم كے داروغے بھى جہنيول كے انتظار ميں اى طرح بيٹے بيل ياخود جبنم الله كے حكم سے كفار كے ليے گھات لگائے بيٹى ہے۔ ٥. أَحْقَابٌ، حُقُبٌ كى جَع ہے، جمعنى زماند مراد ابد اور بيٹكى ہے۔ ابد الآباد تك وہ جبنم ميں ہى ربيل گے۔ يہ سزا كافرول اور مشركول كے ليے ہے۔

۲. جو جہنیوں کے جسموں سے نکلے گی۔

۲۷. (ان کو) پورا بورا بدلہ ملے گا۔ (') ۲۷. انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی۔ <sup>(۲)</sup> ۲۸. اور بے ہاکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔

۲۹. اور ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کرشار کر رکھا ہے۔ (۳)
• ۳. اب تم (اپنے کیے کا) مزہ چکھو ہم تمہارا عذاب ہی
بڑھاتے رہیں گے۔ (۳)

اس. یقیناً پر ہیز گار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ (۵) ۱س. باغات ہیں اور انگور ہیں۔ (۲) ۱سس. اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں۔ (۵)

۱۳۳۰ اور توجوان شواری ہم عمر خور یں ہیں۔ ۱۳۳۳ اور چھیکتے ہوئے جام شراب ہیں۔ جَزَآءُ وِّفَاقَاقَ إِنَّهُ مُ كَانُوُ الاَ يَرُجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكَنَّ بُوْلِيا لِبْنَا كِنَّالًا ﴿

> ۅؘۘڰ۠ڷۜۺؙڴؙٲڂڞؽڹڬؙڮڶؿٵۨؗ ڣؘڎ۠ٷڠؙٷٵڣؘڶ*ڽٛڰۯؚ*ؽؽػؙٷٳڷڒڡؘۮؘٵڋٵۿ

> > اِنَّ لِلْمُتَّقِينُ مَفَازًا ﴿ حَدَآنِقَ وَاعْنَابًا ﴿ وَكَوَاحِبَ أَثْرًا بَا ۞ وَكَاْسًادِهَا قًا ۞

ا. یعنی یہ سزا ان کے ان اعمال کے مطابق ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔

۲. یہ پہلے جملے کی تعلیل ہے۔ یعنی وہ مذکورہ سزا کے اس لیے مستحق قرار پائے کہ عقیدہ بعث بعد الموت کے وہ قائل ہی نہیں تھے کہ حساب کتاب کی امید رکھتے۔

٣. يعنی لوح محفوظ ميں۔ يا وہ ريکارڈ مراد ہے جو فرشتے کھتے رہے۔ پہلا مفہوم زيادہ صحیح ہے، جيسا کہ دوسرے مقام پر فرمايا ﴿وَكُلُّ شَكَى اُحْصَيْتُ اُوْقَى اِسَارِهُ مِلْ اِنْ اِور ہم نے ہر چيز کو ايک واضح کتاب ميں ضبط کر رکھا ہے)۔ ٢٠. عذاب بڑھانے کا مطلب ہے کہ اب يہ عذاب وائمی ہے۔ جب ان کے چڑے گل جائمیں گے تو دوسرے بدل ديے جائمیں گے۔ (انساء: ٥١) جب آگ ججنے لگے گی، تو پھر بھڑکادی جائے گی۔ (بنی اسوائیل: ٥٤)

۵. اہل شقاوت کے تذکرے کے بعد، یہ اہل سعاوت کا تذکرہ اور ان نعمتوں کا بیان ہے جن سے حیات اخروی میں وہ بہرہ ور ہوں اور گے۔ یہ کامیابی اور نعمیں انہیں تقویٰ کی بدولت حاصل ہوں گی۔ تقویٰ، ایمان واطاعت کے نقاضوں کی سخمیل کا نام ہوں گے۔ یہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ اور عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں۔ جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ.

٧. يه مَفَازًا سے بدل ہے۔

2. كَوَاعِبَ كَاعِبَة كَى جَمْعَ ہے، يہ كَعْبٌ (ٹخنہ) سے ہے، جس طرح ٹخنہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، ان كى چھاتيوں ميں بھى ايها ہى ابھار ہوگا، جو ان كے حسن وجمال كا ايك مظہر ہے۔ أَثَّرَابٌ ہم عمر۔

٨. دِهَاقًا، بھرے ہوۓ، يا لگاتار، ايک كے بعد ايك۔ يا صاف شفاف۔ كَأْسٌ، ايے جام كو كہتے ہيں جو لبالب بھرا
 موا بھو

الكِينْمَعُونَ فِيهَالْغُوَّا وَلاكِتُّابًا ﴿

جَزَآءُ مِنْ رَبِّكَ عَطَأَءُ حِسَابًا ﴿

رَّتِ السَّمَاوِتِ وَالْكَرْضِ وَمَاكِينُهُمَا الرَّحُمْنِ لَايَمُلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿

يَوْمَرَيَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَإِكَةُ صَفَّا لِاَّلَايَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحْلُ وَقَالَ صَوَابًا⊚

ذلِكَ الْيُؤَمُّ الْحَقُّ قَمَّنُ شَاءَاتَّخَذَ اللَّ رَبِّهِ مَا كِلُ

٣٥. وہاں نه تو وه بيهوده باتيں سنيں گے اور نه جھوٹ سنيں گے۔(۱)

٣٧. (ان کو) تيرے رب کی طرف سے (ان کے نيک اعمال کا) يہ بدله ملے گا جو کافی انعام ہو گا۔ (۱)

۔ (اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ) آسانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش کرنے والا ہے۔ کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ (\*\*)

روح اور فرشتے صفیں باندھ کر اور کوئی کلام نہ کرسکے گا مگر جے کھڑے ہوں گے ''' تو کوئی کلام نہ کرسکے گا مگر جے رحمٰن اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ (۵)

۳۹. یہ دن حق ہے (۱) اب جو چاہے اپنے رب کے پاس (نیک اعمال کرکے) ٹھکانا بنالے۔

- ا. یعنی کوئی بے فائدہ اور بے ہودہ بات وہاں نہیں ہوگی، نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں گے۔
- ٢. عَطَاءً ك ماتھ حِسَابِ مبالغ كے ليے آتا ہے، يعنى الله كى داد ودبش كى وہال فراوانى ہوگى۔
- سع. یعنی اس کی عظمت، ہیب اور جلالت اتنی ہوگی کہ ابتداءً اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی، اس کی ای لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے بھی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔
- سم. یہاں جبرائیل علیہ اللہ سیت رُوْحٌ کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، امام ابن کثیر نے بنی آدم (انسان) کو اَشْبَهُ (قرین قیاس) قرار دیا ہے۔
- ۵. یہ اجازت اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو اور اپنے پیغیروں کو عطا فرمائے گا اور وہ جو بات کریں گے حق وصواب ہی ہوگی، یا یہ مفہوم ہے کہ، اجازت صرف ای کے بارے میں دی جائے گی جس نے درست بات کی ہو۔ یعنی کلمۂ توحید کا اقراری رہا ہو۔
   ۲. یعنی لامحالہ آنے والا ہے۔
- 2. لیعنی اس آنے والے دن کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان و تقوی کی زندگی اختیار کرے تاکہ اس روز وہاں اس کو اچھا ٹھکانا مل جائے۔

ٳ؆ۘٵؙؽؙۮۯ۬ڬٝۉۼۮٵ؆ٞڣٙڔؽؠٵڐۧڲۏؗۯێڟ۠ۯٳڵؠڗؙۥٛ ٵڡۜٙڰؘڡؘؾؙؽڶٷؙۅؽڡؙؙٷڷٳڷڴٳڣۯؽڵؽؾٛۊؽؙػؙڎؙؾؙ ٮٷڗڴۿ

• ٣٠. ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا (اور چوکنا کردیا) ہے۔ (۱) جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا<sup>(۱)</sup> اور کافر کہے گا کہ کاش! میں مٹی ہوجاتا۔ (۳)

ا. لیعنی قیامت کے دن کے عذاب سے جو قریب ہی ہے۔ کیوں کہ اس کا آنا یقیٰی ہے اور ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے، کیوں کہ بہر صورت اسے آگر ہی رہنا ہے۔

۲. لیعنی اچھا یا برا، جو عمل بھی اس نے دنیا میں کیا وہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا ہے، قیامت کے دن وہ اس کے سامنے آجائے گا اور اس کا مشاہدہ کرلے گا۔ ﴿وَوَجَدُوْا مَاعَمِدُوْا مَاعَمِدُوْا مَاعَمِدُوْا مَاعَمِدُوا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

سا اینی جب وہ اپنے لیے ہولناک عذاب دکھے گا تو یہ آرزو کرے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیوانات کے درمیان بھی عدل وانصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ کے جانور پر کوئی زیادتی کی ہوگی، تو اس کا بھی بدلہ دلائے گا اس سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانورورں کو حکم دے گا کہ مٹی ہوجاؤ۔ چنانچہ وہ مٹی ہوجائیں گے۔ اس وقت کا فر بھی آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے۔ (تغیر ابن سیر)

### سورہ نازعات کلی ہے اور اس میں چھیالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

- ا. ووب كر سختى سے كينچنے والوں كى قشم (١)
- ۲. بند کھول کر چیٹرادینے والوں کی قشم <sup>(۱)</sup>
  - س. اور تیرتے پھرنے والوں کی قشم<sup>(۳)</sup>
- م. پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قشم <sup>(م)</sup>
- ۵. پیر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قشم (۵)
  - ۲. جس دن کانینے والی کانیے گی۔(۱)
- 2. اس كے بعد ايك يتي آنے والى (يتي يتي

## يَنْ فَيُوالِنَّا الْخَالِثَ الْمُ

#### بنسم والله الرَّحين الرَّحين

وَالنِّزِعْتِ عَرُقًا ﴾
وَالنِّرْعْتِ عَرُقًا ﴾
وَالنِّيْطِتِ نَشْطًا ﴾
وَالنِّيْطِتِ سَبُقًا ﴾
وَالنِّيْطِتِ سَبُقًا ﴾
وَالنَّيْطِتِ المُوَّا ﴾
وَوَمُ تَرْجُفُ الرَّاحِقَةُ ﴾
وَمُ تَرْجُفُ الرَّاحِقَةُ ﴾

ا. نَزْعٌ کے معنی، سختی سے کینیچنا، غَرْقًا وُوب کر۔ یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے فرشتے کافروں کی جان نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور جسم کے اندر وُوب کر۔

۲. نَشْطٌ کے معنی، گرہ کھول دینا۔ لیعنی مومن کی جان فرشتے بسہولت نکالتے ہیں، جیسے کی چیز کی گرہ کھول دی جائے۔
 ۳. سَبْحٌ کے معنی، تیرنا، فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے غواص سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتا ہے۔ یا مطلب ہے کہ نہایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسان سے اثرتے ہیں۔ کیوں کہ تیز رو گھوڑے کو مجمی سابح کہتے ہیں۔

۷. یہ فرضتے اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پنجاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی سن گن نہ طے۔ یا مومنوں کی روحیں جت کی طرف لے جانے میں نہایت سرعت سے کام لیتے ہیں۔

۵. لیمنی اللہ تعالی جو کام ان کے سپر د کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں، اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے تو انہیں بھی مدبر کہہ دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے پانچوں صفات فرشتوں کی ہیں اور ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ جواب قسم محذوف ہے لیمنی ﴿کُتُبُعَتُنَ اُکُمُ اُکُمُ اُکُمُ اُکُمُ اُکُمُ اُکُمُ اُکُمُ اُکُمُ اُکُمُ اِن اللہ تعالیٰ کی بابت خبر دی جائے گی)۔ قرآن نے اس بعث وجزاء کے باوک اور تنہیں تمہارے اعمال کی بابت خبر دی جائے گی)۔ قرآن نے اس بعث وجزاء کے لیے کئی مواقع پر قسم کھائی ہے جیسے سورہ تغابن: کے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائر نہ کورہ الفاظ میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بعث وجزاء کب ہوگی؟ اس کی وضاحت آگے فرمائی۔

٢. يه نفخ اولى ہے جے نفخ فناء كہتے ہيں، جس سے سارى كائنات كانپ اور لرز اٹھے گى اور ہر چيز فناء ہوجائے گا۔

آئے گی۔(۱)

۸. (بہت ہے) دل اس دن دھڑ کتے ہوں گے۔
 ۹. جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔

الحجے ہیں کہ کیا ہم پہلی کی سی حالت کی طرف پھر
 الوٹائے جائیں گے ؟(\*)

اا. کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہوجائیں گے  $?^{(a)}$ الکتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔(Y)ساا. (معلوم ہونا چاہیے) وہ تو صرف ایک (خوفناک)

۱۳. که (جس کے ظاہر ہوتے ہی) وہ ایک دم میدان میں جمع ہوجائیں گے۔(<sup>2)</sup>

10. کیا موسیٰ (عَالِیْلِاً) کی خبر شہیں پہنچی ہے؟

قُلُوْبٌ يُومَيِدٍ وَاحِفَةٌ ۗ ٱبصَارُهَاخَاشِعَةٌ ۞

يَقُولُونَ ءَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ قُ

ٵؚۮٙٳؠؙ۠ؗ۠۠۠۠ػٵڝڟٵڡؙٲؿٛڿۯۜۊٞ۞ ٷٵڷٷٳؾڵؙؙۘڬٳۮٞٳڰڒؖٷٞڂٳڛڗٷٞ۞ ڣؘٳ۠ؠۜٞؠٚۿؚؽؘڗؘڂؚٛڔٷ۠ٷڸؚڝۮٷ۠۞

فَإِذَا هُمُ بِالسَّاهِمَ وَقَ

هَلُ اَتْنَكَ حَدِيثُ مُوْسِي®

ا. یہ دوسرا نفخہ ہوگا، جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبرول سے نکل آئیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ پہلے نفخہ سے چالیس سال بعد ہوگا۔ اسے رَادِفَةٌ اس لیے کہا ہے کہ یہ پہلے نفخہ کے بعد ہی ہوگا۔ یعنی نفخہ ثانیہ، نفخہ اولی کا ردیف ہے۔

ڈانٹ ہے۔

- ۲. قیامت کے احوال اور شدائد ہے۔
- ۳. لیعنی أَبْصَارُ أَصْحَابِهَا، ایسے دہشت زدہ لوگوں کی نظریں بھی (مجر موں کی طرح) جھی ہوئی ہوں گی۔
- م. حَافِرَةٌ، ببلی حالت کو کہتے ہیں۔ یہ متکرین قیامت کا قول ہے کہ کیا ہم پھر اس طرح زندہ کردیے جائیں گے جس طرح مرنے سے پیشتر تھے۔
- ۵. یه افکار قیامت کی مزید تاکید ہے کہ ہم کس طرح زندہ کردیے جائیں گے جب کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہوجائیں گی۔
  - ٣. لينى اگر واقعی ايسا جوا جيسا كه محمد (مُنَافِيْنِمَ) كهتا ہے، پھر تو يه دوباره زندگی جمارے ليے سخت نقصان دہ ہوگ۔
- 2. سَاهِرَةٌ سے مراد زمین کی سطح یعنی میدان ہے۔ سطح زمین کو سَاهِرَةٌ اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام جانداروں کا سونا اور بیدار ہونا، ای زمین پر ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ چشیل میدانوں اور صحر اوّل میں خوف کی وجہ سے انسان کی نیند الرّجاتی ہے اور وہاں بیدار رہتا ہے، اس لیے سَاهِرَةٌ کہا جاتا ہے۔ (فتح انقدی) بہر حال یہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ ایک ہی نخذ سے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوجائیں گے۔

إِذْ نَادْ لَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّينِ طُوَّى ﴿

إِذُهُبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَيٰ اللَّهِ وَمُعَوْنَ إِنَّهُ طَغَيٰ

فَقُلُ هَلُ لَكَ إِلَى اَنْ تَزَكَّىٰ اِلَى اَنْ تَزَكِّىٰ اِلَّهِ اَنْ تَزَكِّىٰ اِلَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

فَارَلهُ الَّالِيةَ الْكُبْرَىٰ ۗ فَكُنَّ بَوَعَطَىٰ ۗ ثُمِّ آدُبُرَيشُغی ۗ فَحَشَمَو فَنَادٰی ۗ

17. جب کہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طویٰ میں یکارا۔(۱)

12. (کہ) تم فرعون کے پاس جاؤ اس نے سرکثی اختیار کرلی ہے۔(۲)

18. اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درسگی اور اصلاح چاہتا ہے۔ (۳)

19. اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو
(اس سے) ڈرنے لگے۔ (۳)

۰۲. پس اسے بڑی نشانی دکھائی۔(۵)

۲۱. تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔(۱

۲۲. پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے۔(<sup>(2)</sup> ۲۳. پھر سب کو جمع کرکے بکارا۔<sup>(۸)</sup>

ا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موئی علیہ میں سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے تو وہاں ایک ورخت کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ اس کی تفصیل سورہ ط کے آغاز میں گزری طُوی ای جگہ کا نام ہے، ہم کلامی کا مطلب نبوت ورسالت سے نوازنا ہے۔ یعنی موئی علیہ آگ لینے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت عطا فرمادی۔

- ٢. ليني كفر ومعصيت اور تكبر مين حدے تجاوز كر كيا ہے۔
- سل لین کیا ایسا راستہ اور طریقہ تو پیند کرتا ہے جس سے تیری اصلاح ہوجائے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اور مطیع ہوجا۔ سم لین اس کی توحید اور عبادت کا راستہ، تاکہ تو اس کے عقاب سے ڈرے۔ اس لیے کہ اللہ کا خوف اسی دل میں پیدا ہوتا ہے جو ہدایت پر چلنے والا ہوتا ہے۔
- ۵. لینی اپنی صدافت کے وہ دلائل پیش کی جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موٹی عَالِیُّلا کو دیے گئے تھے۔ مثلاً ید بیفناء اور عصا اور بعض کے نزدیک آیات تسعہ۔
  - ۲. لیکن ان دلائل و معجزات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ تکذیب ونافرمانی کے راتے پر گامزن رہا۔
- 2. یعنی اس نے ایمان واطاعت سے اعراض ہی نہیں کیا بلکہ زمین میں فساد پھیلانے اور موی علیہ کا مقابلہ کرنے کی سعی کرتا رہا، چنانچہ جادو گروں کو جمع کرکے ان کا مقابلہ حضرت موئی علیہ اس کے سال موئی علیہ کا مقابلہ حضرت موئی علیہ اور ہے دھری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی روہیت اعلی کا اعلان کیا۔

  کرتے ہوئے اپنی روہیت اعلی کا اعلان کیا۔

فَقَالَ آنَارَ فَكُو الْأَعْلَ اللَّهِ الْأَعْلَ اللَّهِ

فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْإِخِرَةِ وَالْأُولِي

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبُرَةً لِّسَنَّ يُخْتَلَى ﴿

ءَانْتُوُ أَشَكُ خَلْقًا آمِ السَّمَآءُ بُنْهَا ﴿

رَفَعُ سَمُكَهَا فَسَوِّ مِهَا فَ

وَٱغْطَشَ لَيْلَهَا وَٱخْرَجَ ضُعْلَهَا®

وَالْأَرْضَ بَعُكَ ذَالِكَ دَحْهَا الله

۲۴. که تم سب کا رب میں ہی ہوں۔

۲۵. تو (سب سے بلند وبالا) اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کرلیا۔(۱)

۲۷. بیشک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔(۱)

۲۷. کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسان کا؟<sup>(۳)</sup> الله تعالی نے اسے بنایا۔

۲۸. اس کی حبیت کو خوب بلند کیا پھر اسے ٹھیک ٹھاک کردیا۔

79. اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا۔ (۵)

• اور اس کے بعد زمین کو (ہموار) بچھا دیا۔

ا. یعنی اللہ نے اس کی ایس گرفت فرمائی کہ اسے دنیا میں آئندہ آنے والے متمردین کے لیے نشان عبرت بنادیا اور قیامت کا عذاب اس کے علاوہ ہے، جو اسے وہال ملے گا۔

۲. اس میں نبی مَثَاثِیْنَا کے لیے تعلی اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر انہوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ
 پکڑی تو ان کا انجام بھی فرعون کی طرح ہوسکتا ہے۔

سبب یہ کفار مکہ کو خطاب ہے اور مقصود زجر وتو پی ہے کہ جو اللہ اسے بڑے آسانوں اور ان کے عجائبات کو پیدا کرسکتا ہے؟ ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ میں دوبارہ پیدا کرنا آسان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے؟ کما بعض نے سَمْكٌ کے معنی حیست بھی کیے ہیں، ٹھیک ٹھاک کرنے کا مطلب، اسے الیی شکل وصورت میں ڈھالنا ہے کہ جس میں کوئی تفاوت، کجی، شگاف اور خلل باقی نہ رہے۔

۵. أَغْطَشَ أَظْلَمَ، أَخْرَجَ كا مطلب أَبْرَزَ اور نَهَارَهَا كى جَلَه ضُحْهَا اس ليے كہا كه چاشت كا وقت سب سے اچھا اور
 عمدہ ہے۔ مطلب ہے كه دن كو سورج كے ذريع سے روش بنايا۔

٩. یہ حم السجدة: ٩ میں گزرچکا ہے کہ خَلَق (پیدائش) اور چیز ہے اور دَحَیٰ (ہموار کرنا) اور چیز ہے۔ زمین کی تخلیق آسان سے پہلے ہوئی ہے لیکن اس کو ہموار آسان کی پیدائش کے بعد کیا گیا ہے اور یہاں اس حقیقت کا بیان ہے۔ اور ہموار کرنے یا پھیلانے کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے ان کا اجتمام فرمایا، مثلاً زمین سے پانی نکالا، اس میں چارہ اور خوراک پیدا کی، پہاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوط گاڑدیا

ٳڂٛۅڔٙۅؠڹٛؠٵڡٵۧۥٙۿٵۅؘڡۘۯۼؠؠٵۜ ۅؙٳۼؚؠٵڶٲۯڛؠٵۿ ڡؘؗؾٵڠٵڰۮؙۅؘٳڬۼٵڡؚػ۠ۄ۠

ٷ۬ۮٵڿٵٚۥۧؾؚالڟٲۺٙةؙٲڵڴؙڹۯؽ۞ ؘؽۅؙمؘڒؾۘۜۮؘػٞٷٳڷٳؙؽؙڛٵؽ۠ڡؘٲڛؘۼؽؗ

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يُراى ۞

فَالْمَاّمَنُ طَغَيْ ﴿
وَالثَّرَ الْعَيُوةَ الثَّنْيَا ﴿
فَإِنَّ الْمَحْدِيْمَ ﴿ النَّالُونِ ﴿
وَالنَّامَنُ خَافَ مَقَامَرَتِهٖ وَنَهَى النَّفْسَ حَنِ
الْهُوٰي ﴾
الْهُوٰي ﴾

اس. اس میں سے پانی اور چارہ نکالا۔

۳۲. اور بہاڑوں کو (مضبوط) گاڑ دیا۔

سس ہے سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے (بیں)۔

۳۳. پس جب وہ بڑی آفت (قیامت) آجائے گی۔
۳۵. جس دن کہ انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد
کرے گا۔

۳۷. اور (ہر) دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی حائے گی۔()

٣٧. تو جس (شخص) نے سرکشی کی (ہوگی)۔<sup>(۲)</sup>

۳۸. اور د نیوی زندگی کو ترجیح دی (هوگی)\_<sup>(۳)</sup>

P9. تو (اس کا) ٹھکانا جہنم ہی ہے۔

♦٣. اور ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے سے ڈر تا رہا ہو گا (۵) اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا۔ (۱)

تاکہ زمین نہ ملے۔ جیسا کہ یہاں بھی آگے یہی بیان ہے۔

1. یعنی کافروں کے سامنے کردی جائے گی تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اب ان کا دائی شکانا جہنم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مومن اور کافر دونوں ہی اسے دیکھیں گے، مومن اسے دیکھ کر اللہ کا شکر کریں گے کہ اس نے ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت انہیں اس سے بچالیا، اور کافر، جو پہلے ہی خوف ودہشت میں مبتلا ہوں گے، اسے دیکھ کر ان کے غم وحرت میں اور اضافہ ہوجائے گا۔

1. یعنی کفر ومعصت میں حد سے تجاوز کیا ہوگا۔

1. یعنی کفر ومعصت میں حد سے تجاوز کیا ہوگا۔

- مع. لینی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہو گا اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی۔
- م. اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا، جہاں وہ اس سے فی کر پناہ لے لے۔
- ۵. کہ اگر میں نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہو گا، اس کیے وہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہا ہو۔

٢. يعني نفس كو ان معاصى اور محارم كے ارتكاب سے روكتا رہا ہو جن كى طرف نفس كا ميلان ہوتا تھا۔

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاكُوى ﴿ يَسُعُونُونَ كَا اللَّاعَةِ اَيَّانَ مُوسِمًا ﴿

ڣؽؙۅؘٲؿۘؾ؈ٛ۬ۮؚڬؙۯؠ؆ؖؗۿ ٳڵڶۯؾؚڮؘڡؙؙؽؙؾؘۿؠؠ۬ٵۿ ٳٮۜؽؠۜٙٲٲؿؙؾؙڡؙؽؙۮؚۯؙڡؘڽؙؿؿؙڟؠ؆ڰ۫

ڬٲنَّهُمُ يَوْمُرَّيَرُوْنَهَا لَوْيَلَبَتُوْوَالِّلَاعَشِيَّةً اَوْضُلِهَا هُ

اس. تو اس کا ٹھکانا جنت ہی ہے۔

۳۲. لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں۔(۲)

سرم. آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ (۳) مرم. اس کے علم کی انتہاء تو اللہ کی جانب ہے۔

مم. آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ (م)

۳۷. جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایبا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی (دنیا میں)

ا. جہاں وہ قیام یذیر، بلکہ اللہ کا مہمان ہوگا۔

۲. لینی قیامت کب واقع اور قائم ہوگی؟ جس طرح کشتی اپنے آخری مقام پر پہنچ کر لنگر انداز ہوتی ہے ای طرح قیامت کے و توع کا صحیح وقت کیا ہے؟

س. یعنی آپ کو اس کی بابت یقینی علم نہیں ہے، اس لیے آپ کا اس کو بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کا یقینی علم تو صرف اللہ ہی کے یاس ہے۔

م. لیعنی آپ کا کام صرف انذار (ڈرانا) ہے، نہ کہ غیب کی خبریں دینا، جن میں قیامت کا علم بھی ہے جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ مَنْ یَّخْشَاهَا اس لیے کہاکہ انذار وتبلیغ سے اصل فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، درنہ انذار وتبلیغ کا حکم تو ہر ایک کے لیے ہے۔

۵. عَشِيَةً، ظہرے لے کر غروب سٹس تک اور ضُحیٰ طلوع سٹس سے نصف النہار تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی جب کافر جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو دنیا کی عیش وعشرت اور اس کے مزے سب بھول جائیں گے اور انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں پورا ایک دن بھی نہیں رہے۔ دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ ہی صرف دنیا میں رہے ہیں یعنی دنیا کی زندگی انہیں اتنی قلیل معلوم ہوگی۔

1424

عَمّ ٣٠٠

#### سورہ عبس مکی ہے اور اس میں بیالیس آیتیں۔ اور ایک رکوع ہے۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

ا. وه ترش رو هوا اور منه مور ليا-

۲. (صرف اس ليے) كه اس كے پاس ايك نابينا آيا۔ (۱)

س. اور تحجهے کیا خبر شاید وه سنور جاتا۔ <sup>(۲)</sup>

م. یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔

۵. جوبے پروائی کرتا ہے۔

۲. اس کی طرف تو تو پوری توجه کرتا ہے۔

اور حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام

اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے۔ (۲)

# سُنُوْلَةُ عَلَيْنَ

#### بنسم والله الرَّحْمُن الرَّحِيْمِ

عَبَسَ وَتُوَكِّىٰ ٥ اَنُ جَآءُ اُلاَعْلَى ٥ وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَكَهُ يَوَّىٰ ٥ اَوْيَدَّ كُوْ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرِي ٥ اَمَّا مِنِ اسْتَغْلَى ٥ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدُّى ٥ وَمَاعَيْكُ اَلْاِيَوْ كُى ٥ وَمَاعَيْكُ كَالُوكِ يَرِّى ٥

وَأَمَّا مَنْ جَأْءَكَ يَسُعَى الله

ہلا۔ اس کی شان بزول میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت عبد الله بن ام مکتوم فی شخط کے بارے میں نازل ہوئی۔
ایک مرتبہ نبی کریم منگی شیام کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے گفتگو کررہے تھے کہ اچانک ابن ام مکتوم فی شخط جو نابینا
تھے، تشریف لے آئے اور آگر نبی منگی شیام سے دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ نبی منگی شیام نے اس پر کچھ ناگواری محسوس کی اور
کچھ بے تو جبی سی برتی۔ چنانچہ سنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا۔ (ترمذی، نفسیر سورہ عبس، صحیحة الالبانی)

ا. ابن ام مکتوم طالعی کی آمد سے نبی مُنْ الله الله کے چرے پر جو ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، اسے عَبَسَ سے اور ب توجی کو مَنَ لَیٰ ہے تعبیر فرمایا۔

۲. لینی وہ نابینا تجھ سے دینی رہنمائی حاصل کرکے عمل صالح کرتا جس سے اس کا اخلاق وکردار سنور جاتا، اس کے باطن کی اصلاح ہوجاتی اور تیری نصیحت سننے سے اس کو فائدہ ہوتا۔

سا. ایمان سے اور اس علم سے جو تیرے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یا دوسرا ترجمہ ہے جو صاحب ثروت و غناء ہے۔ سا. اس میں آپ مُنْ ﷺ کو مزید توجہ دلائی گئی ہے کہ مخلصین کو چھوڑ کر معرضین کی طرف توجہ مبذول رکھنا صحیح بات منہیں ہے۔

۵. کیوں کہ تیراکام تو صرف تبلیغ ہے۔ اس لیے اس قتم کے کفار کے پیچیے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔
 ۲. اس بات کا طالب بن کر کہ تو خیر کی طرف اس کی رہنمائی کرے اور اسے وعظ وقصیحت سے نوازے۔

9. اور وه ڈر (بھی) رہا ہے۔ (1)

• ا. تو اس سے تو بے رخی برتا ہے۔ (۲)

• ا. یہ ٹھیک نہیں (۳) قرآن تو نصیحت (کی چیز) ہے۔

• ا. جو چاہے اس سے نصیحت لے۔ (۵)

• ا. جو چاہے اس سے نصیحت لے۔ (۵)

• ا. جو بلند وبالا اور پاک صاف ہیں۔ (۲)

• ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ (۵)

• ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ (۵)

وَهُوَيَخْتُى ۗ فَانَتُ عَنْهُ تَلَهِّى ۞ كَالَّا اِنَّهَا تَذُكِرَةٌ ۞ فَمَنُ شَاءَ ذَكَرَهُ ۞ فَرُفُوعَةٍ مُّكَمَّةٍ ۞ مُرْفُوعَةٍ مُّكَمَّةٍ ۞ يَاكِينَى سَفَرَةٍ ۞ كِذَا مِنْ بَرَرَةٍ ۞

ا. یعنی اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ہے، جس کی وجہ سے یہ امید ہے کہ تیری باتیں اس کے لیے مفید ہول گی اور وہ ان کو اپنائے گا اور ان پر عمل کرے گا۔

۲. لیعنی ایسے لوگوں کی تو قدرافزائی کی ضرورت ہے نہ کہ ان سے بے رخی برتنے کی۔ ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت و تبلیغ میں کسی کو خاص نہیں کرنا چاہیے بلکہ اصحاب حیثیت اور بے حیثیت، امیر اور غریب، آقا وغلام، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے سب کو کیسال حیثیت دی جائے اور سب کو مشتر کہ خطاب کیا جائے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی حکمت بلایت سے نوازدے گا۔ (ابن کیز)

سم یعنی غریب سے یہ اعراض اور اصحاب حیثیت کی طرف خصوصی توجہ یہ ٹھیک نہیں۔ مطلب ہے کہ آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو۔

۱۹ یعنی جو اس میں رغبت کرے، وہ اس سے نصیحت حاصل کرے، اسے یاد کرے اور اس کے موجبات پر عمل کرے۔

اور جو اس سے اعراض کرے اور بے رخی برتے، جیسے اشراف قریش نے کیا، تو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۵ یعنی لوح محفوظ میں، کیوں کہ وہیں سے یہ قرآن اتر تا ہے۔ یا مطلب ہے کہ یہ صحیفے اللہ کے ہاں بڑے محرّم ہیں
کیوں کہ وہ علم و حکمت سے پر ہیں۔

۲. مَرْ فُوْعَةِ الله كبال رفیع القدر ہیں، یا شبہات اور تناقض سے بلند ہیں۔ مُطَهَّرَةِ، وہ بالكل پاک ہیں كيوں كہ انہیں
 پاك لوگوں (فرشتوں) كے سواكوئی چھوتا ہى نہیں ہے۔ یا كی بیثی سے پاک ہے۔

2. سَفَرَةِ، سَافِرٌ كَى جَمْع ہے، یہ سفارت سے ہے۔ مرادیہاں وہ فرشتے ہیں جو اللہ كی وحی اس كے رسولوں تك پہنچاتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس كے رسول كے درمیان سفارت كا كام كرتے ہیں۔ یہ قر آن ایسے سفیروں كے ہاتھوں میں ہے جو اسے لوح محفوظ سے نقل كرتے ہیں۔

٨. ليعنی خلق کے اعتبار ہے وہ کريم ليعنی شريف اور بزرگ ہيں اور افعال کے اعتبار ہے وہ نيکوکار اور پاکباز ہيں۔ يہاں ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ حامل قرآن (حافظ اور عالم) کو بھی اخلاق وکردار اور افعال واطوار میں کِرَامِ بَرَرَةٍ کا مصداق

11. الله كى مار انسان پر، كيما ناشكرا ہے! (۱)

11. اسے الله نے كس چيز سے پيدا كيا؟

19. (اسے) ايك نطفه سے، (۲) اس نے اسے پيدا كيا پھر

10. وايك خاص اندازے سے بنايا۔ (۳)

11. پھر اس كے ليے راستہ آسان كيا۔ (۳)

11. پھر اسے موت دى اور پھر قبر ميں دفن كيا۔ (۵)

11. پھر جب چاہے گا اسے زندہ كردے گا۔

11. پھر جب چاہے گا اسے زندہ كردے گا۔

12. سرگز نہيں، (۱) اس نے اب تك اللہ كے تمكم كى بجا

13. انسان كو چاہے كہ اپنے كھانے كو ديكھے۔ (۵)

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَاۤ اكْفَىٰ لَافْ مِنُ اَيِّ شَىُّ خَكَقَ لَا فَ مِنْ تُطْفَة ﴿خَلَقَهُ فَقَدَّدَ كَافَ

> ثُوَّ السَّبِيْلَ يَنَّسَرَهُ ﴿ ثُوَّ آمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿ ثُوِّ إِذَاشَآءَ أَنْمُرَهُ ﴿ كَلَّ النَّا يَقْضِ مَّا آمَرُهُ ﴿

فَلْيَنْظُوالْإِنْسَانُ إِلَّى طَعَامِهَ ﴿

ہونا چاہیے۔ (ابن کیر) صدیث میں بھی سَفَرَةِ کا لفظ فرشتوں کے لیے استعال ہوا ہے۔ نبی مَنْ اللَّیْمَ نے فرمایا "جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے، وہ السَّفَرَةُ الْکِرَامُ الْبَرَرَةُ (فرشتوں) کے ساتھ ہوگا اور جو قرآن پڑھتا ہے، لیکن مشقت کے ساتھ۔ (یعنی ماہرین کی طرح سہولت اور روائی سے نہیں پڑھتا) اس کے لیے دو گنا اجر ہے"۔ (صحیح البخاري، تفسیر سورة عبس. مسلم، کتاب الصلوة، باب فضل الماهر بالقرآن...)

1. اس سے وہ انسان مراد ہے جو بغیر کی سند اور دلیل کے قیامت کی تکذیب کرتا ہے، قُتِلَ بمعنی لُعِنَ اور مَا أَكْفَرَهُ! فعل تعجب ہے، کس قدر ناشكرا ہے۔ آگے اس انسان كفور كو غورو فكر كی دعوت دى جارہى ہے كہ شايد وہ اپنے كفر سے باز آجائے۔

٢. لعنى جس كى پيدائش ايسے حقير قطرة آب سے ہوئى ہے، كيا اسے تكبر زيب ديتا ہے؟

سل اس كا مطلب ہے كہ اس كے مصالح نفس اسے مہيا كيے، اس كو دو ہاتھ دو بير اور دوآ تكھيں اور ديگر آلات وخواص عطا كيــ ١٠٠ يعنى خير اور شركے راستة اس كے ليے واضح كرديــ بعض كہتے ہيں اس سے مراد مال كے پيك سے نكلنے كا راستہ ہے۔ ليكن بہلا مفہوم زيادہ صحيح ہے۔

۵. لینی موت کے بعد، اسے قبر میں دفانے کا حکم دیا تاکہ اس کا احترام برقرار رہے ورنہ درندے اور پرندے اس کی
 لاش کو نوچ نوچ کر کھاتے جس سے اس کی بے حرمتی ہوتی۔

لیعنی معاملہ اس طرح نہیں ہے، جس طرح یہ کافر کہتا ہے۔

2. کہ اسے اللہ نے کس طرح پیدا کیا، جو اس کی زندگی کا سبب ہے اور کس طرح اس کے لیے اسباب معاش مہیا کیے تاکہ وہ ان کے ذریعے سعادت اخروی حاصل کرسکے۔

آتًا صَبَبُنَا الْمَآءَ صَبًّا

تُو شَقَقُنَا الْكِرْضَ شَقًّا الْ

فَأَنْبُتُنَا فِيهَا حَبًّا ﴾

و عِنبًا و قَضبًا ﴿

وَّزَيْتُونَا وَنَغُلُاكُ

وَّحَدَا إِنَّ غُلْبًا ۞

وَّفَاكِهَةً وَّأَبًّا ﴿

مِّتَاعًالُّكُوْ وَلِاَنْعَامِكُوْ ﴿

فَإِذَاجَآءَتِ الصَّآخَةُ أَ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرُّءُ مِنَ أَخِيُهِ ۞ وَامِّهُ وَ أَمِنُهِ وَ أَمِنُهِ وَ

وصَاْحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ اللهِ

اِكْلِ امْرِي مِنْهُو يَوْمَهِذِ شَأَنْ يُغُنِيكُ ﴿

٢٥. كه جم نے خوب ياني برسايا-

٢٦. پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا۔

٢٧. پير اس ميں سے اناج اگائے۔

۲۸. اور انگور اور ترکاری۔

۲۹. اور زیتون اور تھجور۔

• ۳. اور گنجان باغات۔

اس. اور ميوه اور چاره (گھاس بھي اگايا)۔

۲۳۲. تمہارے استعال وفائدہ کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔

٣٣. اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے۔

**سے.** اور اینی مال اور اینے باپ سے۔

٣٦. اور اینی بیوی اور اینی اولاد سے۔

سے ہر ایک کو اس دن الی فکر (دامن گیر) ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔(۲)

ا. أَبًّا، وه گھاس چارہ جو خود رو ہو اور جے جانور کھاتے ہیں۔

۲. قیامت کو صَاخَّدةٌ (بهرا کردینے والی) اس لیے کہا کہ وہ ایک نہایت سخت چیخ کے ساتھ واقع ہوگی جو کانوں کو بهرا کردے گی۔

سا. یا اپنے اقرباء اور احباب سے بے نیاز اور بے پرواہ کردے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی منافیقی نے فرمایا کہ سب لوگ میدان محشر میں نظے بدن، نظے بیر، پیدل اور غیر مختون ہوں گے۔ حضرت عائشہ ڈی فیٹ نظر میں نظر میں پہلی اور غیر محتون ہوں گے۔ حضرت عائشہ ڈی فیٹ امٹری فیٹ میں نظر میں پہلی آیت تلاوت فرمائی لیمن ﴿لِکُلِّ اَمْرِی فَیْهُو بَوْمَهُمْ نِیْسُ فِنْ فَیْهُو بَوْمَهُمْ نِیْسُ فِیْ فَیْسُونُ فِی فَیْسُونُ فَیْسُ اللّٰ اللّٰ کے بعض کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں کو فاکدہ نہیں پہنچا کے اور ان کے کچھ کام نہیں آگئے۔ (ٹے القدی)

۳۸. اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے۔
97. (جو) ہنتے ہوئے اور ہشاش بثاش ہوں گے۔
40. اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے۔
10. جن پر ساہی چڑھی ہوئی ہوگی۔
10. دہ یہی کافر بد کر دار لوگ ہوں گے۔
10. دہ یہی کافر بد کر دار لوگ ہوں گے۔

وُجُوهُ يُّوْمَيِ نِ مُسْفِرَا تُكُنَّ ضَاحِكَة نُسْتَبْشِرَة ﴾ وَوُجُوهُ يُّوْمَي نِ عَلَيْهَا غَبَرَةً ﴾ تَرْهَ قُهَا قَـ ثَرَةً ﴾ أُولَٰلِكَ هُدُ الْكَفَّرَةُ ﴾

ا. یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے، جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے جس سے انہیں اپنی اردوی سعادت وکامیابی کا یقین ہوجائے گا، جس سے ان کے چہرے خوشی سے تمتمارہے ہوں گے۔

۲. لینی ذات اور معاینہ عذاب سے ان کے چرے غبار آلود، کدورت زدہ اور ساہ ہوں گے، جیسے محرون اور نہایت مگلین آدمی کا چرہ ہوتا ہے۔

٣. ليعنى الله كا، رسولول كا اور قيامت كا انكار كرنے والے بھى تھے اور بدكردار وبداطوار بھى۔ اَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

# سورہ کویر ملی ہے اور اس میں انتیس آیتیں ہیں۔

# ين المحالية المحالية

#### بِسُ حِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۖ وَإِذَا النَّجُوْمُ إِنْكَدَرَتُ ۗ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ ۗ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ ۖ ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ ﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ ﴾

> ۅٙٳۮؘٳٳڷۅؙٷۺؙڿؿۘڗؾؗ۞ٞ ۅٙٳۮؘٳٳڷ۪ۼٵۯڛؙڿٙڔؿۜ۞ٚ

## شر وع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

- ا. جب سورج لييث ليا جائے گا۔(١)
- ۲. اورجب شارے بے نور ہوجائیں گے۔(۲)
  - س. اور جب بہاڑ چلائے جائیں گے۔(T)

۳. اور جب دس ماه کی حامله او نشنیاں حجیور دی جائیں گی۔(۴)

اور جب وحثی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ (۵)
 اور جب سمندر بھڑ کائے جائیں گے۔ (۱)

﴿ اس سورت میں بطور خاص قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس لیے رسول اللہ مَنَافَیْتُم کا فرمان ہے (جس کو یہ بات پیند ہے کہ وہ فیامت کو اس طرح و کیے، جیسے آگھ سے و کھنا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ﴿إِذَا السَّمْسُ مُورِدَتُ، اللّهُ مَسْرِ سورة النكوير، مسند أحمد: ۲۷،۲۷، ۳۲, ۳۲ دکرہ الألبانی فی الصحیحة: ۱۰۱، ۳۲، ۳۳) دکرہ الألبانی فی الصحیحة: ۱۰۱، ۳۳)

1. یعنی جس طرح سر پر عمامہ لپیٹا جاتا ہے، اس طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھیک دیا جائے گا۔ جس سے اس کی روشنی ازخود ختم ہوجائے گی۔ صدیث میں ہے «الشَّمس وَالقَمَر محورَان یَوم القِیامَة» (صحیح البخاری، بدہ الخلق، باب صفة الشمس والقمر بحسبان) (قیامت کے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے)۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لپیٹ کر ان دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تاکہ مشرکین مزید ذلیل وخوار ہوں جو ان کی عبادت کرتے تھے۔ (فُرِّ البری، بب ندکور) میں دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تاکہ مشرکین مزید ذلیل وخوار ہوں جو ان کی عبادت کرتے تھے۔ (فُرِّ البری، بب ندکور) میں دونوں کو جہنم میں کھینک دیا جائے گا تاکہ مشرکین مزید ذلیل وخوار ہوں جو ان کی عبادت کرتے تھے۔ (فُرِّ البری، بب ندکور) کے دونر اثرجہہ ہے جھڑ کر گر طائیں گے یعنی آسان پر ان کا وجود بی نہیں رہے گا۔

- سر لینی انہیں زمین سے اکھیر کر جواؤں میں چلادیا جائے گا اور وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔
- ۳. عِشَارٌ، عُشَرَآءُ کی جمع ہے، حمل والیاں لینی گابھن اونٹنیاں، جب ان کا حمل دس مہینوں کا ہوجاتا تو عربوں میں یہ بہت نفیں اور قیتی سمجھی جاتی تھیں۔ جب قیامت برپا ہوگا تو ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اس فتم کی فیتی اونٹنی بھی ہوں گی تو وہ ان کی بھی پروا نہیں کرے گا۔
  - ۵. لیعنی انہیں بھی قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔
  - ٢. لعنی ان میں اللہ کے حکم سے آگ بھڑک اٹھے گی۔

ک. اور جب جانیں (جسموں سے) ملادی جائیں گی۔ (۱)

۸. اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑی سے سوال کیا جائے گا۔

9. کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی ؟ (۲)

• ا. اور جب نامۂ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ (۳)

۱۱. اور جب آسان کی کھال اتار لی جائے گی۔

۱۲. اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔

۳۱. اور جب جنت نزدیک کردی جائے گی۔

۳۱. تو اس دن ہر خض جان لے گا جو کچھ لے کر آیا

ہوگا۔ (۵)

ہوگا۔ (۵)

١٦. چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی۔(١)

٥ اِذَا النَّفُوسُ رُوِّجَتُ ۗ۞ وَإِذَا الْمَوْءَدَةُ شُسِلَتُ۞ بِأَيِّ ذَنْكِ تُتِلَتُ۞ وَإِذَا الصُّحُفُ نُثِتَرَتُ۞ وَإِذَا السَّمَا ءُكُشِطَتُ۞ وَإِذَا الجَّحَيْمُ شُوِّرَتُ۞ وَإِذَا الجَحَيْمُ الْمِقْتَ۞

> فَلَا ٱقْسِمُ بِالْخُنْسَ۞ الْجَوَارِ الْكُنْسِ۞

عَلَمَتُ نَفْشُ مِّا اَحْضَرَتُ فَي

ا. اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ زیادہ قرین قیاس یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے ہم مذہب وہم مشرب کے ساتھ مادیا جائے گا۔ مومن کو مومنوں کے ساتھ اور برے کو بروں کے ساتھ، یہودی کو یہودیوں کے ساتھ اور عیسائی کو عیسائیوں کے ساتھ۔ وَعَلَیٰ هٰذَا الْقِیَاسِ.

 ۲. اس طرح دراصل قاتل کو سرزنش کی جائے گی کیونکہ اصل مجرم تو وہی ہوگا نہ کہ موءودہ، جس سے بظاہر سوال ہوگا۔

٣. موت كے وقت يہ صحفے لبيك ديے جاتے ہيں، پھر قيامت كے دن حباب كے ليے كھول ديے جائيں گے، جنہيں ہر شخص ديكھ لے گا بلكہ ہاتھوں ميں كيرا ديے جائيں گے۔

الله لین وہ اس طرح ادھیر دیے جائیں گے جس طرح جیت ادھیر دی جاتی ہے۔

۵. یہ جواب ہے لینی جب مذکورہ امور ظہور پذیر ہول گے، جن میں سے پہلے چھ امور کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسرے چھ امور کا آخرت سے۔ اس وقت ہر ایک کے سامنے اس کی حقیقت آجائے گی۔

١٠ اس سے مراد سارے ہیں خُنسَّ ، حَنسَ سے ہے جس کے معنی پیچے بٹنے کے ہیں۔ یہ سارے دن کے وقت اپنے منظر سے پیچے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ اور یہ زحل، مشتری، مرتِّ، زہرہ، عطارہ ہیں، یہ خاص طور پر سوری کے رخ پر ہوتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ سارے ہی سارے مراد ہیں، کیوں کہ سب ہی اپنے غائب ہونے کی جگہ پر غائب ہوجاتے ہیں یا دن کو چھے رہے ہیں الْجَوَارِ چلنے والے، الْکُنسَ چھپ جانے والے، جیسے ہرن اپنے مکان اور ممکن میں چھپ جاتے والے، جیسے ہرن اپنے مکان اور ممکن میں چھپ جاتا ہے۔

14. اور رات کی جب جانے گگ۔(۱)
18. اور صبح کی جب حیکنے لگ۔(۲)
19. یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے۔(۲)
14. جو قوت والا ہے،(۳) عرش والے (اللہ) کے نزدیک
بلند مرتبہ ہے۔

۲۱. جس کی (آسانوں میں) اطاعت کی جاتی ہے امین ہے۔(۵)

۲۲. اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔<sup>(۱)</sup> ۲۳. اور بیشک اس نے اس (فرشتے) کو آسان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے۔<sup>(2)</sup>

۲۴ اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل بھی نہیں\_(^)

وَالَّيُلِ اِذَا عَنْعَسَ ۞ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ۞ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُّولٍ كَرِيُو۞ ذِى قُوَّةٍ عِنْدَذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ۞ ذِى قُوَّةٍ عِنْدَذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ۞

مُّطَاءِ ثَعَرَّامِيْنِ ﴿

وَمَاصَاحِبُكُوْ بِمَجْنُوْنٍ ۗ وَلَقَدُرَاهُ بِالْأُفْنِ الْمُبِينِ ﴿

وَمَاهُوَعَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿

ا. عَسْعَسَ، اضداد میں سے ہے، لینی آنے اور جانے دونوں معنوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، تاہم یہاں جانے کے معنی میں ہے۔

- ٢. ليني جب اس كا ظهور وطلوع موجائے، يا وہ چيك اور نكل آئے۔
- ٣. اس ليے كه وہ اس الله كى طرف سے لے كر آيا ہے۔ مراد حضرت جرائيل عليه ميں۔
  - ٣٠. يعنى جو كام اس كے سپردكيا جائے، اسے پورى قوت سے كرتا ہے۔
- ۵. لینی فرشتوں کے درمیان اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ وہ فرشتوں کا مرجع اور مطاع ہے نیز وحی کے سلط میں امین ہے۔
   ۲. یہ خطاب اہل مکہ سے ہے اور صاحب سے مراد رسول اللہ شکائیٹی ہیں۔ لیعنی تم جو گمان رکھتے ہو کہ تمہارا ہم نسب اور ہم وطن ساتھی، (حجہ شکائیٹی ) دیوانہ ہے۔ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، ذرا قر آن پڑھ کر تو دیکھو کہ کیا کوئی دیوانہ ایسے معارف و حقائق بیان کر سکتا ہے اور گزشتہ قوموں کے صحیح صحیح حالات بتلاسکتا ہے جو اس قر آن میں بیان کے گئے ہیں۔
   ک. یہ پہلے گزرچکا ہے کہ رسول اللہ شکائیٹی نے خصرت جبرائیل علیٹی کو دو مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، جن میں سے ایک کا یہاں ذکر ہے۔ یہ ابتدائے نبوت کا واقعہ ہے، اس وقت حضرت جبرائیل علیٹی کے چھ سو پر تھے، جنہوں نے آسان کے کناروں کو بھر دیا تھا۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا۔ جیسا کہ سورۂ ہم میں تفصیل گزرچکی ہے۔
   ۸. یہ نبی شکائیٹی کی بابت وضاحت کی جارہی ہے کہ آپ کو جن باتوں کی اطلاع دی جاتی ہے، جو احکام وفرائض آپ کو

74. اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں۔(۱)
۲۷. پھر تم کہاں جارہے ہو۔(۲)
۲۷. یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔
۲۸. (بالخصوص) اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔

۲۹. اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔(۲)

وَمَاهُوَ بِقُولِ شَيْطِن رَّحِيْهِ ﴿
قَائِنَ تَذْهَبُونَ۞ فَائِنَ تَذْهَبُونَ۞ إِنْ هُوَالَاذِكُوْلِلْعَالَمِيْنَ ۞ لِمِنْ شَاءَ مِنْكُوْلَ لَكُولَكُ يَنْمَ تَوَيْهُوَ۞

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّاكَ لَيْتَاءُ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾

بتلائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بات آپ اپنی پاس نہیں رکھتے بلکہ فریضہ رسالت کی ذمے داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہر بات اور ہر تھم لوگوں تک پہنچادیتے ہیں۔

ا. جس طرح نجومیوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور آسانوں کی بعض چوری چھی باتیں ادھوری شکل میں انہیں بتلادیتے ہیں۔ قرآن ایسا نہیں ہے۔

٢. ليني كيول اس سے اعراض كرتے ہو؟ اور اس كى اطاعت نہيں كرتے؟

۳. لیعنی تمہاری چاہت، اللہ کی توفیق پر منحصر ہے، جب تک تہہاری چاہت کے ساتھ اللہ کی مشیت اور اس کی توفیق بھی شامل نہیں ہوگی، اس وقت تک تم سیدھا راستہ بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ وہی مضمون ہے جو ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِیْ مَنْ اَحْبَدُتَ﴾ (القصص: ۵۱) وغیرہ آیات میں بیان ہواہے۔

# سورہُ انفطار مکی ہے اور اس میں انیس آیتی ہیں۔

### شر وع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. جب آسان کھٹ جائے گا۔(۱)

۲. اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔

س. اور جب سمندر بہہ نکلیں گے۔<sup>(۲)</sup>

م. اور جب قبرین (شق کرکے) اکھاڑدی جائیں گی۔(<sup>(r)</sup>

(اس وقت) ہر شخض اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچیے
 چیوڑے ہوئے (یعنی اگلے پیچیلے ائمال) کو معلوم
 کرلے گا۔ (")

۲. اے انبان! مجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟(۵)

# شِينَ وَالنفِظائِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### بِنُ عِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

إِذَ االسَّمَآءُ انْفَطَرَتُ ۞ وَإِذَ االْكَوَاكِ انْتَثَرَتُ۞ وَإِذَ اللَّهِ كَارُ فُجِّرَتُ۞ وَإِذَ اللَّهُ وُرُبُّ ثِرُتُ۞ عَلِمَتُ نَفُصٌ مَّا فَتَوَنَّ وَالْحَرَثُ۞ عَلِمَتُ نَفُصٌ مَّا فَتَوَنَّ وَالْحَرَثُ۞

يَا يَنُهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكُولِيوِ ﴿

ا. یعنی اللہ کے حکم اور اس کی ہیت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے بنچے از آئیں گے۔

۲. اور سب کا پانی ایک ہی سمندر میں جمع ہوجائے گا، پھر اللہ تعالی پچھی ہوا بھیج گا۔ جو اس میں آگ بھڑ کا دے گی جس سے فلک شکاف شعلے بلند ہوں گے۔

س. یعنی قبروں سے مردے زندہ ہوکر باہر نکل آئیں گے۔ بُعْثِرَتْ، اکھیرُدی جائیں گی، یا ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی۔

٧٠. يعنی جب مذكورہ امور واقع ہوں گے تو انسان كو اپنے تمام كيے دھرے كاعلم ہوجائے گا، ہو ہجی اچھا يا برا علل اس نے كيا ہوگا، وہ سامنے آجائے گا۔ چچھے چھوڑے ہوئے عمل سے مراد اپنے چچھے اپنے كردار وعمل كے اچھے يا برے نمونے ہيں جو دنيا ميں وہ چھوڑ آيا اور لوگ ان نمونوں پر عمل كرتے ہيں۔ يہ نمونے اگر اچھے ہيں تو اس كم مرنے كے بعد ان نمونوں پر جو لوگ بھی عمل كريں گے، اس كا ثواب اسے بھی پہنچتا رہے گا اور اگر برے نمونے اپنے چچھے چھوڑگيا ہے تو جو جو بھی اسے اپنائے گا، ان كا گناہ بھی اس شخص كو پہنچتا رہے گا، جس كی مساعی سے وہ برا طریقہ يا كام رائج ہوا۔

۵. لینی کس چیز نے مجھے دھوکے اور فریب میں مبتلا کردیا کہ تو نے اس رب کے ساتھ کفر کیا، جس نے تجھ پر احسان کیا اور مجھے وجود بخشا، مجھے عقل وفہم عطاکی اور اسباب حیات تیرے لیے مہیا کیے۔

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَالِكَ فَ

فِنَ اَيّ صُورَةٍ مّا اللّاءَرُكَبُكَ ٥ كَلَابُلُ تُنكَدِّ بُونَ بِالدِّينِ ٥ وَانَّ عَلَيْكُو كَلِفِظِيْنَ ٥ كِوَامًا كَتِبِيُنَ ٥ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعُلُونَ ٥ إِنَّ الْكَبُوارَ لَكِنْ نَحِيدٍ ﴿

2. جس (رب نے) تجھے پیدا کیا، (۱) پھر ٹھیک ٹھاک
کیا، (۲) پھر (درست اور) برابر بنایا۔ (۳)

۸. جس صورت میں چاہا تجھے جوڑدیا۔ (۳)
9. ہرگز نہیں بلکہ تم تو جزاء وسزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ (۵)
۱۰. اور یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں۔
۱۱. جو عزت والے ہیں کھنے والے ہیں۔
۲۱. جو پچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ (۱)
۱۳. چو پچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ (۱)

ا. لعنی حقیر نطفے سے، جب کہ اس سے پہلے تیرا وجود نہیں تھا۔

٢. ليعني تحجي ايك كامل انسان بناديا، تو سنتا ہے، ديكھتا ہے اور عقل وقهم ركھتا ہے۔

۳. تجھے معتدل، کھڑا اور حسن صورت والا بنایا، یا تیری دونوں آنکھوں، دونوں کانوں، دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو برابر برابر بنایا۔ اگر تیرے اعضاء میں یہ برابری اور مناسبت نہ ہوتی تو تیرے وجود میں حسن کے بجائے بے ڈھب پن ہوجاتا۔ اس تخلیق کو دوسرے مقام پر اََّحْسَنِ تَقْوِیْم سے تعبیر فرمایا، ﴿لَقَنُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِیۡۤ اَحْسَنِ تَقْوِیْمِ ﴾۔

۷۲. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ بچے کو جس کے چاہے مشابہ بنادے۔ باپ کے، مال کے یا مامول اور پچا کے۔دوسرا مطلب ہے کہ وہ جس شکل میں بھی پیدا کرسکتا ہے لیکن یہ اس کا لطف وکرم اور مہربانی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا اور بہترین انسانی شکل میں ہی پیدا فرماتا ہے۔

۵. گَلَّ، حَقًّا کے معنی میں بھی ہوسکتا ہے۔ اور کافروں کے اس طرز عمل کی نفی بھی جو اللہ کریم کی رافت ورحمت سے دھوکے میں مبتلا ہونے پر بنی ہے لیعنی اس فریب نفس میں مبتلا ہونے کا کوئی جواز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اس بات پر لیقین نہیں ہے کہ قیامت ہوگی اور وہاں جزاء وسزا ہوگی۔

۲. یعنی تم تو جزاء وسزا کے محکر ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا ہر قول اور ہر فعل نوٹ ہورہا ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے تم پر بطور نگران مقرر ہیں جو تمہاری ہر اس بات کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ گویا انسانوں کو تنبیہ ہے، کہ ہر عمل اور بات سے پہلے سوچ لو کہ وہ غلط تو نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے گزر چی ہے۔ مثلاً ﴿عَنِ الْمُوَيِّن وَعَنِ الْشِحَالِ قَعِیدٌ \* مَا لَكُو اُور بَات سے پہلے سوچ لو کہ وہ غلط تو نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے گزر چی ہے۔ مثلاً ﴿عَن الْمَوْق وَالْمَ اللّهُ عَلَى اور دوسرا اس کے بائیں جانب بیٹا ہوا ہے، مالنان جو بواتا ہے، اس کے پاس مگران، تیار اور حاضر ہے) یعنی لکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں ایک فرشتہ نیکی اور دوسرا بدی لکھتا ہے۔ اور احادیث وآثار سے معلوم ہوتا ہے کہ دن کے دو فرشتے الگ اور رات کے دو فرشتے الگ ہیں۔ آگے نیکوں اور بروں، دونوں کا ذکر کیا جارہا ہے۔

میں ہوں گے۔

۱۹. اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ (۱)
18. بدلے والے دن اس میں جائیں گے۔ (۲)
19. اور وہ اس سے بھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ (۳)
ادا ور جھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے۔
ادا میں پھر (کہنا ہوں کہ) تھے کیا معلوم کہ جزاء (اور سزا) کا دن کیا ہے۔
سزا) کا دن کیا ہے۔

19. (وہ ہے) جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہو گا، اور (تمام تر) احکام اس روز اللہ کے ہی ہوں گے۔

وَّ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَجِيْهٍ ﴿
يَّصُلُوْنَهَا يَوْمُ اللِّيْنِ ﴿
وَمَا هُمُ عُنْهَ الِغَالِمِينَ ﴿
وَمَا اَدُولِكَ مَا يُومُ الكِيْنِ ﴿
وَمَا اَدُولِكَ مَا يُومُ الكِيْنِ ﴿
فُوّمَا اَدُولِكَ مَا يَوْمُ الكِيْنِ ﴿

يَوْمَ لِانتَمْلِكُ نَفْشُ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۚ وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِن تِلْهِ ﴿

ا. جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا، ﴿فَرِیْقُ فِي الْجَنَّةُ وَفَرِیْقٌ فِي السَّعِيْرِ ﴾ (الشودى: ٤) (ایک گروه جنت میں ہوگا اور ایک گروه جنم میں ہوگا)۔

بینی جس جزاء وسزا کے دن کا وہ انکار کرتے تھے اسی دن جہنم میں اپنے اعمال کی پاداش میں داخل ہوں گے۔
 بینی کبھی اس سے حدا نہیں ہوں گے اور اس سے غائب نہیں ہوں گے۔ بلکہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

۸. محرار، اس کی عظمت و ضخامت اور اس دن کی جولناکیوں کی وضاحت کے لیے ہے۔

۵. یعنی دنیا میں تو اللہ نے عارض طور پر، آزمانے کے لیے، انسانوں کو کم و میش کے پچھ فرق کے ساتھ اختیارات وے رکھ ہیں۔ لیکن قیامت کے دن تمام اختیارات کلیة صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوں گے۔ جیسے فرمایا ﴿لِمِین الْدُلْكُ الْكُومَ ﴿ لِللهِ الْعَلَيْكُ فَي اللهِ عَلَيْنِ الْدُلْكُ اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ مَلْكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيئًا» (صحیح مسلم، کتاب الإیمان) اور بنی باشم اور بنی عبدالمطلب کو بھی متنبہ فرمادیا، ﴿ أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّهِ مَن اللهِ اللّهِ اللّهِ شَيئًا» (مسلم، کتاب مذکور، صحیح البخاری، سورة الشعراء)۔

# سورہ مطفقین مکی ہے اور اس میں چھتیس آیتیں ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ ۲. کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔

۳. اور جب انہیں ناپ کر یا تول کردیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔()

م. کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں۔ ۵. اس عظیم دن کے لیے۔

۲. جس دن سب لوگ رب العالمين كے سامنے كھڑے ہوں گے۔ (۲)

# لَيْنُ وَالْمُأْطِفِينِينَ الْمُطْفِينِينَ

#### بن \_\_\_\_\_ بنوالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

ۅؘؽ۠ڷ۠ڷؚڵؠؙٮؙڟڣؚۜڣؽؘؽؗ ٵؽۜڹؽ۬ؽٳڋؘٳٳڬؾٵڮؙٳۼڮٳڶؿٵڛڽؘؽٮٛؾۜۅ۫ڣٛۅؙؽؘ

وَإِذَا كَالُوْهُمُ اَوْقَازَنُوْهُمُ يُغِيْسِرُونَ اللهِ

ٱڒؽڟ۠ڽؙ۠ٲۅڷؠٟڮٲ؆ؙٞٛٛؠؙٛؠٞۺؙۼۅؙڎؙۏؙؽٙ۞ٚ ڸؽۅ۫ۄ۪ۼڟؽۄٟ۞

يَّوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ٥

کھر بعض اسے کی اور بعض مدنی قرار دیتے ہیں، بعض کے نزدیک کے اور مدینے کے در میان نازل ہوئی۔ اس کی شان نزول میں یہ روایت ہے کہ جب بی سکا شیخ مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول کے لحاظ سے خبیث ترین لوگ تھے، چنانچ اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی، جس کے بعد انہوں نے اپنی ناپ تول صیح کرلی۔ (ابن ماجه، کتاب التجارات، باب التول فی فی الکیل والوزن)

1. یعنی لینے اور دینے کے الگ الگ پیمانے رکھنا اور اس طرح ڈنڈی مارکر ناپ تول میں کی کرنا، بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے جس کا نتیجہ دین وآخرت میں تباہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو قوم ناپ تول میں کی کرتی ہے، تو اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمر انوں کا ظلم مسلط کردیا جاتا ہے۔ (ابن ماجہ: ۴۰۱، ذکرہ الالباني في الصحيحة: ۲۰۱ من عدة طرق وله شواهد)

۳. یہ ڈنڈی مارنے والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ایک بڑا ہولناک دن آنے والا ہے جس میں سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے جو تمام پوشیدہ باقوں کو جانتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور قیامت کا ڈر نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس وقت رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے وہ لیے تو پسنہ انسانوں کے آدھے کانوں تک پہنچا ہوگا۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورہ المطففین) ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ ایک میل کی مقدار کے قریب فاصلہ ہوگا۔ (حدیث کے میں نہیں جانتا کہ نبی صَافیۃ اللہ میل مراد لیا ہے رمین کی مسافت والا میل مراد لیا ہے رادی حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی صَافیۃ نے میل سے زمین کی مسافت والا میل مراد لیا ہے

كَلَّالِنَّ كُتْبَ الْفُجَّادِ لَفِي سِجِّينَ ٥ وَمَا آدُرلكَ مَاسِجِينُ ٥ كَتْكُ مِّرْقُومُ قُ وَيْلٌ يُوْمَهِنِ لِلْمُكُذِّبِينَ اللَّهُ الَّذِيْنَ يُكُذِّ بُوْنَ سَوْمِ الدَّنْنَ قُ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ آئِيهِ ﴿

إِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِ إِلَّا ثُنَّا قَالَ آسَاطِ مُنَّ الْأَوَّ لِلْنَقِ

كَلَّاكِلُّ عَلَى عَلَى قُلُوبِهِمْ قَاكَانُوْ الكِيْسِبُونَ ﴿

 یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔<sup>(1)</sup> ٨. اور مخفي كما معلوم سجين كما يع?

9. (پہ تو) لکھی ہوئی کتاب ہے۔

• ا. اس دن حجملانے والوں کی بڑی خراتی ہے۔

11. جو جزاء وسزا کے دن کو جھٹلاتے رہے۔

11. اور اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حدسے آگے نکل جانے والا (اور) گناہ گار ہوتا ہے۔

اللہ جب اس کے سامنے ہاری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔(\*) ما. یوں نہیں (e) بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ (چڑھ گیا) ہے۔

یا وہ سلائی جس سے سرمہ آئکھوں میں ڈالا جاتا ہے) پس لوگ اینے اعمال کے مطابق نسینے میں ہوں گے، یہ پسینہ سمی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک ہوگا اور کسی کے لیے یہ لگام بنا ہوا ہوگا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ موكا- (صحيح مسلم، صفة القيامة والجنة، باب في صفة يوم القيامة)

ا. سِحِیْنٌ، بعض کہتے ہیں سِحْنٌ (قید خانہ) سے ہے، مطلب ہے کہ قید خانے کی طرح ایک نہایت نگ مقام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زمین کے سب سے نیلے جھے میں ایک جگہ ہے، جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روعیں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے ہیں۔ ای لیے آگے اسے "لکھی ہوئی کتاب" قرار دیا ہے۔

۲. یعنی اس کا گناہوں میں انہاک اور حدسے تجاوز اتنا بڑھ گما ہے کہ اللہ کی آبات من کر ان پر غور وفکر کرنے کے بجائے، انہیں الکوں کی کہانیاں بتلاتا ہے۔

m. لینی یہ قرآن کہانیاں نہیں، جیسا کہ کافر کہتے اور سمجھتے ہیں۔ بلکہ یہ اللہ کا کلام اور اس کی وحی ہے جو اس کے رسول یر جرائیل امین علیما کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے۔

اللہ میں ان کے ول اس قرآن اور وحی اللی یر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے دلوں یر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یردے پڑگئے ہیں اور وہ زنگ آلود ہو گئے ہیں رین مناہوں کی وہ سابی ہے جو مسلسل ارتکاب گناہ کی وجہ سے اس کے ول پر چھاجاتی ہے۔ حدیث میں ہے (بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے ول پر ایک ساہ نکتہ پڑجاتا ہے، اگر وہ توبہ کرلیتا ہے تو وہ ساہی دور کردی جاتی ہے، اور اگر توبہ کے بجائے، گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ ساہی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے بورے ول پر چھاجاتی ہے۔ یہی وہ ریْنٌ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے)۔ (ترمذی، باب تفسیر سورة المطففين، ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب، مسند أحمد: ٢٩٤/٢)

كُلَّاإِنَّهُوْ عَنُ رَّبِّهِمُ بَوْمَيِنٍ لَّمَحْجُوبُونَ ٥

ثُوَّالِنَّهُ مُ لَصَالُواالْبَكِيْوِقْ ثُوَّايْقَالُ لِمْذَاالَّذِي كُنُنُمْ بِمِثْكَذِّبُونَ<sup>ق</sup>ُ

كَلَّدَ إِنَّ كِلْبَ الْأَبْرَارِ لِغِنْ عِلِيِّيْنَ ٥ وَمَّادُولِكَ مَاعِيْنُونَ ۞ كِنْكِ هَرْ فُوْرُ۞ يَشْهَدُهُ الْفُقَرَّ بُونَ ۞ إِنَّ الْأَبْرَارَ لِغِنْ نَعِيْدٍ۞ عَلَى الْاَرَ إِيكِ يَنْظُرُونَ۞ تَعْرِفُ فِي وُجُوْهِمُ نَضْرَةً النَّعِيْدِ۞ تَعْرِفُ فِي وُجُوْهِمُ نَضْرَةً النَّعِيْدِ۞

يُسْقَوُنَ مِنُ لَّحِيْقٍ تَخْتُوْمٍ

10. ہرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔(۱)

رہے بی میں ہے۔ ۱۷. پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ ۱۷. پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے۔

۲۲. یقیناً نیک لوگ (بڑی) نعمتوں میں ہوں گے۔

77. مسہر بول پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔

۲۴. تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تروتازگی پہچان کے گا۔

٢٥. يه لوگ سربمهر خالص شراب بلائ جائيں گے۔

ا. ان کے برنکس اہل ایمان رؤیت باری تعالی سے مشرف ہوں گے۔

۲. عِلَیْنْ ، عُلُوٌ (بلندی) سے ہے۔ یہ سِحِیْنٌ کے برعکس، آسانوں میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتهٰی یا عرش کے پاس جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روعیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں، جس کے پاس مقرب فرضتے حاضر ہوتے ہیں۔ سبع جہاں نیک لوگوں کی روعیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں، جس کے پاس مقرب فرضتے حاضر ہوتے ہیں۔ سبع جو ان آسائشوں، سہولتوں اور دنیوی نعتوں کی مظہر ہوتی ہے جو انہیں فراوائی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح اہل جنت پر اعزاز و تکریم اور نعتوں کی جو ارزانی ہوگی، اس کے اثرات ان کے چہوں پر بھی ظاہر ہوں گے، وہ اپنے حسن وجمال اور رونق و بہجت سے پیچان کی جو ارزانی ہوگی، اس کے اثرات ان کے چہوں پر بھی ظاہر ہوں گے، وہ اپنے حسن وجمال اور رونق و بہجت سے پیچان کے جائیں گے کہ یہ جنتی ہیں۔

٧٠. رَحِیْقٌ، صاف شفاف اور خالص شراب کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو۔ مَخْتُو مٌ، (سربمبر) اس کے خالص پن کی مزید وضاحت کے لیے ہے، بعض کے نزدیک یہ مخلوط کے معنی میں ہے، یعنی شراب میں کستوری کی آمیزش ہوگی جس سے اس کا ذاکقہ دو بالا اور خوشبو مزید خوش کن اور راحت افزا ہوجائے گی۔ بعض کہتے ہیں، یہ ختم سے ہے۔ یعنی اس کا آخری گھونٹ کستوری کا ہوگا۔ بعض خِتَامٌ، کے معنی خوشبو کرتے ہیں، الی شراب جس کی خوشبو کستوری کی خوشبو کستوری کی خوشبو کستے ہیں، الی شراب جس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی۔ (ابن کشر) حدیث میں بھی یہی لفظ آیا ہے۔ نبی مُثَافِیْظُمُ نے فرمایا ہے "جس مومن نے کسی پیاسے کستوری کی طرح ہوگی۔ (ابن کشر) حدیث میں بھی یہی لفظ آیا ہے۔ نبی مُثَافِیْظُمُ نے فرمایا ہے "جس مومن نے کسی پیاسے

خِتُمُهُ مِسُكُّ وَ فَى ْذَالِكَ فَلْيَتَـنَافَسِ الْمُتَنافِسُونَ۞

وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ ﴿

عَيْنًا يَّتُثُرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ٥

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجُوَمُواكَانُوُّامِنَ الَّذِيْنَ امَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ٥

وَإِذَاانْقَكَبُوَّالِلَ اَهُ لِهِمُ انْقَكَبُوُّا فَكِهِنِينَ ﴿

وَإِذَارَاوُهُمُ قَالُوْآ إِنَّ هَؤُلَّاءِ لَضَأَلُّونَ ﴿

۲۷. جس پر مشک کی مہر ہوگی، سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے۔(۱)

۲۷. اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی۔(۲)

۲۸. (یعنی) وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پیس گے۔

۲۹. گناہ گار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔(۲)

• اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آئکھ کے اشارے کرتے تھے۔ (م)

اس. اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے تو دل لگیاں کرتے تھے۔<sup>(۵)</sup>

٣٣. اور جب انہيں ديكھتے تو كہتے يفيناً يه لوگ مراه (ب

مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا، اللہ تعالی اسے قیامت کے دن اَلرَّ حِیْثَی الْمَخْتُوْمُ پلائے گا، جس نے کسی بجوکے مومن کو کھانا کھلایا، اللہ تعالی اسے جنت کا سبز کو کھانا کھلایا، اللہ تعالی اسے جنت کا سبز کہاں کہنا کے گا"۔ (مند احمد: ۱۳/۱-۱۳)

ا. یعن عمل کرنے والوں کو ایسے اعمال میں سبقت کرنی چاہیے جس کے صلے میں جنت اور اس کی یہ تعتیں حاصل ہوں۔ جیسے فرمایا، ﴿لِمِثْلِ هٰذَافَلْيَعْمُلِ الْعَبِلُونَ﴾ - (الصافات: ١١)

۲. تَسْنِیْمٌ کے معنی، بلندی کے ہیں۔ اونٹ کا کوہان، جو اس کے جہم سے بلند ہوتا ہے، اسے سِنامٌ کہتے ہیں۔ قبر کے اونچاکرنے کو بھی تَسْنِیْمُ الْقُبُوْرِ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں تسنیم شراب کی آمیزش ہوگی جو جنت کے بالائی علاقوں سے ایک چشے کے ذریعے ہے آئے گی۔ یہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب ہوگی۔

سع. لینی انہیں حقیر جانتے ہوئے ان کا استہزاء کرتے اور مذاق اڑاتے تھے۔

۳. غَمْزٌ کے معنی ہوتے ہیں، پکوں اور ابروں سے اشارہ کرنا۔ یعنی ایک دوسرے کو اپنی پکوں اور ابروں سے اشارہ کرنا۔ معنی کرتے۔ کرکے ان کی تحقیر اور ان کے مذہب پر طعن کرتے۔

۵. لیعنی اہل ایمان کا ذکر کرکے خوش ہوتے اور دل لگیاں کرتے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اپنے گھرول میں لوٹے تو وہاں خوشحالی اور فراغت ان کا استقبال کرتی اور جو چاہتے وہ انہیں مل جاتا۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کی تحقیر اور ان پر حسد کرنے میں ہی مشغول رہے۔ (این کیر)

وَ مَآ اُرُسِلُوا عَلَيْهِمُ طِفِظِيْنَ ۞ فَالْيُومُ الَّذِيْنَ امَنُوَّا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۞ عَلَى الْاَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ۞ هَلْ اَثْوِّ لَلْفَارُمَا كَا نُوْالِفَعُلُونَ۞

راہ) ہیں۔ (')

اللہ پالیا۔ '')

اللہ پالیا۔ ''

اللہ پالیا۔ ''

اللہ پالیا۔ '')

اللہ پالیا۔ '')

اللہ پالیا۔ '')

اللہ پالیا۔ '')

ا. لیعنی اہل توحید، اہل شرک کی نظر میں اور اہل ایمان اہل کفر کے نزدیک گراہ ہوتے ہیں۔ یہی صورت حال آج بھی ہے۔ گراہ اپنے کو اہل حق اور اہل حق کو گراہ باور کراتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک سراسر باطل فرقہ اپنے سواکسی کو موس کہتا ہے۔ اور نہ سمجھتا ہے۔ هَذَاهَا اللهُ تَعَالَیٰ.

۲. لیعنی یہ کافر مسلمانوں پر نگران بناکر تو نہیں بھیجے گئے ہیں کہ یہ ہر وقت مسلمانوں کے اعمال واحوال ہی دیکھتے اور ان پر تبھرے کرتے رہیں، لیعنی جب یہ ان کے مکلف ہی نہیں ہیں تو پھر کیوں ایسا کرتے ہیں۔

سر یعنی جس طرح دنیا میں کافر اہل ایمان پر ہنتے تھے، قیامت کے دن یہ کافر اللہ کی گرفت میں ہوں گے اور اہل ایمان ان پر ہنسیں گے۔ ان کو ہنسی ای بات پر آئے گی کہ یہ گراہ ہونے کے باوجود ہمیں گراہ کہتے اور ہم پر ہنتے تھے۔ آئ ان کو پنہ چل گیا کہ گراہ کون تھا؟ اور کون اس قابل تھا کہ اس کا استہزاء کیا جائے۔

٨. تُوَّبَ بمعنی أُثِیْبَ، بدله دے دیے گئے، یعنی کیا کافرول کو، جو کچھ وہ کرتے تھے، اس کا بدله دے دیا گیا ہے۔

# سورہ انشقاق مکی ہے اور اس میں نیجیس آیتیں ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. جب آسان پیٹ جائے گا۔(۱)

۲. اور اپنے رب کے تھم پر کان لگائے گا<sup>(۲)</sup> اور اس کے لائق ہے وہ۔

س. اور جب زمین (تھینچ کر) پھیلا دی جائے گی۔(") م. اور اس میں جو کچھ ہے وہ اسے اگل دے گی اور خالی ہوجائے گی۔(۵)

۵. اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی (۲) اور اس کے لائق ہے وہ۔

۲. اے انبان! تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کرکے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔

# سُنُونَ قُالانشِقَافِيٰ

#### بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

ٳۮؘٵڵڛۜؠٙٵٚٵٛڶؿؘٛڠؙٞۘۘؿؙؙؖ ۅؘٲۮؚڹؘؿٳڒڽؚۜۿٵۅۘػؙڠٞؖؿؙ۞

وَ إِذَا الْاَرْضُ مُنَّاتُ ۗ وَالْقُتُ مَا فِيْهَا وَتَعَلَّتُ ۗ

وَآذِنْتُ لِرَبِّهَا وَخُقَّتُ۞

ێٙٳؿؙۿٵڷٳ۬ۯ۬ۺ۬ٵؽؙٳؾٞػػٳڋڂٛٳڶؽڗڸؚػػۮڂٵ ڡؘٮؙڶؾؚؽٷ۞

ا. لعنی جب قیامت برپا ہوگ۔

٢. ليني الله اس كو يصلنے كا جو تحكم دے گا، اسے سنے گا اور اطاعت كرے گا۔

۳. لینی اس کے یہی لائق ہے کہ سے اور اطاعت کرے، اس لیے کہ وہ سب پر غالب ہے اور سب اس کے ماتحت ہیں۔ اس کے حکم سے سرتانی کرنے کی کس کو مجال ہو سکتی ہے؟

۴. لیعنی اس کے طول و عرض میں مزید وسعت کردی جائے گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس پر جو پہاڑ وغیرہ ہیں، سب کو ریزہ ریزہ کرکے زمین کو صاف اور ہموار کرکے بچھادیا جائے گا۔ اس میں کوئی اوغ نیج نہیں رہے گی۔

۵. لیخی اس میں جو مردے وفن ہیں، سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے جو خزانے اس کے بطن میں موجود ہیں، وہ انہیں ظاہر کردے گی، اور خود بالکل خالی ہوجائے گی۔

٢. يعنى القاء اور تخلى كا جو تكم اسے ديا جائے گا، وہ اس كے مطابق عمل كرے گى۔

ک. یہاں انسان بطور جنس کے ہے جس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں۔ کڈٹ، سخت محنت کو کہتے ہیں، وہ محنت خیر کے کاموں کے لیعنی قیامت آجائے گ

فَأَمَّامَنُ أُوْ تِيَ كِتْبَةُ بِيَمِيْنِهِ ٥

فَسَوْقَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرُوا ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَى اَهْلِهِ مَسُرُورًا ﴿

وَ آمَّا مَنْ أُوْقِى كِتْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ۞

فَتُوْفَ يَكُ عُوْا ثُنُبُورًا ۞ وَيَصْلَى سَعِيْرًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فِئَ ٱلْمُلِهِ مَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ ظُنَّ ٱنْ لَّنَ يَتَخُورُ۞ إِنَّهُ ظُنَّ ٱنْ لَنَّ يَتَخُورُ۞

ک. تو (اس وقت) جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔

۸. اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ (۱)
 ۹. اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف ہنمی خوشی لوٹ آئے گا۔ (۱)

•ا. اور ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھ سے دیا جائے گا۔

اا. تو وہ موت کو بلانے لگے گا۔(۳)

۱۲. اور بھڑ کتی ہوئی جہنم میں داخل ہو گا۔

الله یه شخص اپنے گھر والوں میں (دنیا میں) مگن تھا۔ (میں اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ

۱۴. اس کا خیال تھا کہ اللہ ی طرف کوٹ کر چی نہ

تو اے انسان! تو نے جو بھی، اچھا یا برا عمل کیا ہوگا، وہ تو اپنے سامنے پالے گا اور اس کے مطابق تجھے اچھی یا بری جزاء بھی ملے گا۔ آگے اس کی مزید تفصیل ووضاحت ہے۔

ا. آسان حماب یہ ہے کہ مومن کا اعمال نامہ پیش ہوگا۔ اس کی غلطیاں بھی اس کے سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ تعالی اپنی رحمت اور فضل وکرم سے انہیں معاف فرمادے گا۔ حضرت عاکشہ ڈیائیٹا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مکائیٹیٹا نے فرمایا "جس کا حماب لیا گیا وہ ہلاک ہوگیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! منگائیٹیٹا اللہ بھے آپ پر قربان کرے کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، اس کاحساب آسان ہوگا"۔ (مطلب حضرت عاکشہ ڈیائٹیٹا کا یہ تھا کہ اس آیت کی رو سے حماب تو مومن کا بھی ہوگا لیکن وہ ہلاکت سے دوچار نہیں ہوگا) آپ منگائیٹیٹا نے وضاحت فرمائی "یہ تو بیشی ہوگا) آپ منگائیٹیٹا نے وضاحت فرمائی "یہ تو بیشی ہوگا) آپ منگائیٹٹا نے وضاحت سامنے بیش کیے جائیں گے، جس کا مناقشہ ہوا لین یوچھ گیھ ہوئی وہ مارا گیا"۔ (صحیح البخاری تفسیر سورہ الانشفاق) ایک اور روایت میں حضرت عاکشہ فی ہیں۔ نی منگائیٹٹا اپنی بعض نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ «اَللَّهُمَّ حَاسِبْنیْ حِسَابًا رَسِیْرًا» (اے اللہ میرا حاب آسان فرمانا) نماز سے فراغت کے بعد میں نے بوچھا، حِسَابًا بَسِیْرًا (آسان حماب) کا کیا مطلب ہے؟ آپ منگائیٹٹا نے فرمایا، اللہ تعالی اس کا اعمال نامہ دکھے گا اور پھر اسے معاف فرمادے گا.... (مند احمد ۱۲۸ میں عور تعین اور ولدان ہیں جو جنتیوں کو ملیں گے۔ ملی بین جو اس کے گھر والوں میں سے جنتی ہول گے۔ یا اس سے مراد وہ حور عین اور ولدان ہیں جو جنتیوں کو ملیں گے۔ ملی بین جو اس کے گھر والوں میں سے جنتی ہول گے۔ یا اس سے مراد وہ حور عین اور ولدان ہیں جو جنتیوں کو ملیں گے۔ سامنہ شورًا الماک، خارہ۔

ہم. لیعنی دنیا میں اپنی خواہشات میں مگن اور اپنے گھر والوں کے در ممان بڑا خوش تھا۔

جائے گا۔

10. كيول نبين، (۲) حالانكه اس كا رب اس بخوبي دكير رہا تھا۔ (۳)

١١. مجھے شفق کی قشم۔

12. اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم۔<sup>(۵)</sup>

١٨. اور چاند كى جب كه وه كامل موجاتا ہے۔(١)

19. یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔(<sup>(2)</sup>

٠٠. انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے۔

٢١. اور جب ان كے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ

بَلَى ۚ إِنَّ رَبُّهُ كَانَ بِهِ بَصِيْرًا ٥

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿ وَالْمَيْلِ وَمَا وَسَقَ۞ وَالْقَدِرِ إِذَا الشَّكَقَ۞ لَتَوْكَدُنُ كُلِقًا عَنْ كَلِيْق۞

فَمَا لَهُمْ لِايُؤْمِنُوْنَ ٥

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُنُ الْ لِلْمِعْدُونَ ٥

ا. یہ اس کے خوش ہونے کی علت ہے۔ لیعنی آخرت پر اس کا عقیدہ ہی نہیں تھا۔ حَوْد کے معنی ہیں، لوٹنا۔ جس طرح بی منگا اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظُوْ وَسُوءِ الْمُنْقَلِب، وَمِنَ الْحَوْدِ بَعْلَ الْكَوْدِ بَعْدَ الْكُوْدِ (صحیح مسلم، الحج، باب ما یقول إذار کب إلی سفر الحج وغیرہ. ترمذي، ابن ماجه واللفظ للترمذي) مسلم میں بَعْدَ الْكُوْدِ ہے۔ مطلب ہے، (اے اللہ میں سفر کی مشقت وصعوبت اور والیمی کی پریشانی اور اس بات سے پٹاہ مائکتا ہوں کہ ایمان کے بعد کفر، اطاعت کے بعد معصیت یا خیر کے بعد شرکی طرف لوٹوں)۔

۲. ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ یہ نہ لوٹے اور دوبارہ زندہ نہ ہو، یا بکلیٰ، کیول نہیں، یہ ضرور اپنے رب کی طرف لوٹے گا۔

سر یعنی اس سے اس کا کوئی عمل مخفی نہیں تھا۔

۴. شَفَقٌ، اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسان پر ظاہر ہوتی ہے اور عشاء کا وقت شروع ہونے تک رہتی ہے۔

۵. اندهیرا ہوتے ہی ہر چیز اپنے ماوی اور مسکن کی طرف جمع اور سٹ آتی ہے یعنی رات کا اندهیرا جن چیزوں کو اپنے دامن میں سیٹ لیٹا ہے۔

إذا اتَّسَقَ كَ معنى بين، جب وه ممل بوجائے جيسے وه تيرهويں كى رات سے سولھويں تاريخ كى رات تك رہتا ہے۔
 طَبَقٌ كے اصل معنى شدت كے بيں۔ يہاں مراد وہ شدائد بين جو قيامت كے دن واقع بوں گے۔ لينى اس روز ايك

سے بڑھ کر ایک حالت طاری ہوگی۔ (فتح الباري، تفسير سورة الانشقاق) يد جواب قسم ہے۔

نہیں کرتے۔(۱)

۲۲. بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلارہے ہیں۔ (۲)

۲۳. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں۔ ( $^{(*)}$ 

۲۳. انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنادو۔ ۲۵. ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کے لیے بے شار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ ؠؘڸؚٳڷڹٚڔؽؽؘڮڡؘۜۯؙۅٵؽػڐؚؠٛۏؽؙؖ ۊٳ؞ڵڎؙٲۼؙڬۯؙڔؚؠٵؽؙۅڠؙۏؽؙ۞

فَبَشِّرْهُمُو بِعَذَابِ اَلِيُولِهُ اِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ اوَعَمِلُوا الصَّلِطَتِ لَهُمُ اَجُرْعَيُوْمَنُوْنٍ هَ

ا. احادیث سے یہاں نبی مُناہیم اور صحابة کرام کا سجدہ کرنا ثابت ہے۔

۲. لیعنی ایمان لانے کے بجائے حیثلاتے ہیں۔

س. لعنی تکذیب، یا جو افعال وہ حیب کر کرتے ہیں۔

# سورہ بروج مکی ہے اور اس میں بائیس آیتیں ہیں۔

# شروع كرتا ہوں اللہ تعالیٰ كے نام سے جو بڑا ا. برجوں والے آسان كی قشم۔ (۱) عدہ كيے ہوئے دن كی قشم۔ (۳) س. حاضر ہونے والے اور حاضر كيے گئے كی قشم۔ (۳) م. (كه) خند قوں والے بلاك كيے گئے۔ (۳) ۵. وہ ايك آگ تھی ايند ھن والی۔ (۵) ۲. جب كہ وہ لوگ اس كے آس پاس بيٹھے تھے۔ (۲) ک. اور مملمانوں كے ساتھ جو كررہے تھے اس كو اپنے

# لينونغ البروق

#### بِنُ عِلْمِ اللهِ الرَّحْمِ الرَّحِيْمِ

وَالسَّمَاَ عَ ذَاتِ الْبُرُوْمِ ﴿
وَالْبَوْمِ الْمُوَعُوْدِ ﴿
وَشَاهِدٍ وَمَشْهُوْدٍ ﴿
وَشَاهِدٍ وَمَشْهُوْدٍ ﴿
قَتِلَ اَصْعَابُ الْاُخْدُودِ ﴿
النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿
النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿
النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿
الْاَهُمْ عَلَيْهَا تُعُودُ ﴿

🖈 نبي مَثَلَ اللَّهِ عَمْ اللهِ اور عصر مين سورة والطارق اور سورة البروج يرا صفة تنصه (الترمذي)

ا. بُرُوْجٌ بُرْجٌ مُحَل کی جمع ہے۔ بُرْجٌ کے اصل معنی میں ظہور۔ یہ کواکب کی منزلیں ہیں جنہیں ان کے محل اور قصور کی حیثیت حاصل ہے۔ ظاہر اور نمایال ہونے کی وجہ سے انہیں بروج کہا جاتا ہے۔(تنسیل کے لیے دیکھے، النرقان: ۲۱ کا ماثیہ) بعض نے بروج سے مراد ستارے لیے ہیں۔ لیمنی ستارے والے آسان کی قشم۔ بعض کے نزدیک اس سے آسان کے دروازے یا چاند کی منزلیں مراد ہیں۔ (فخ القدر)

٢. اس سے مراد بالاتفاق قیامت کا دن ہے۔

سل شَاهِدِ اور مَشْهُوْدِ کی تفسیر میں بہت اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے احادیث وآثار کی بنیاد پر کہا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ اور مشہود سے عرفہ (وزوالحجہ) کا دن ہے جہاں لوگ جج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں۔

٧٠. ليعنى جن لوگوں نے خند قيس كھودكر اس ميں رب كے ماننے والوں كو ہلاك كيا، ان كے ليے ہلاكت اور بربادى ہے، قُتِلَ بمعنىٰ لُعِنَ.

۵. النَّادِ، الأُخدُودِ سے بدل اشتمال ہے ذَاتِ الْوَقُودِ، النَّادِ کی صفت ہے۔ لینی یہ خند قیس کیا تھیں؟ ایند ھن والی آگ تھیں، جو اہل ایمان کواس میں جھو کئنے کے لیے وہائی گئی تھی۔

الحرباوشاہ یا اس کے کارندے، آگ کے کنارے بیٹھے اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

سامنے دیکھ رہے تھے۔

٨. اور یہ لوگ ان مسلمانوں (کے کسی اور گناہ کا) بدلہ نہیں لے رہے تھے، سوائے اس کے کہ وہ غالب لائق حمداللہ کی ذات پر ایمان لائے تھے۔ (۱)

وَمَانَقَمُوا مِنْهُمُ اِلْاَانَ تُؤْمِنُوا بِاللهِ الْحَزِيْزِ الْحَمِيْدِيِّ

1. یعنی ان لوگوں کا جرم، جنہیں آگ میں جھو تکا جارہا تھا، یہ تھا کہ وہ الله غالب پر ایمان لے آئے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، مختصراً ملاحظہ فرمائیں۔

واقعة اصحاب الاخدود: گزشته زمانے میں ایک بادشاہ کا ایک حادوگر اور کائن تھا، جب وہ کائن بوڑھا ہوگیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو، جے میں یہ علم سکھادوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کرکے اس کے سرو کردیا۔ لڑکے کے رائے میں ایک راہب کا بھی مکان تھا، یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا، جو اسے اچھی گنتیں۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ لڑکا جارہاتھا کہ راتے میں ایک بہت بڑے حانور (شیریا سانب وغیرہ) نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے سوجا، آج میں بیتہ کرتا ہوں کہ حادوگر صحیح ہے یا راہب؟ اس نے ایک پھر پکڑا اور کہا "اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ، تیرے نزدیک حادوگر کے معاملے سے بہتر اور پندیدہ ہے تو اس جانور کو ماردے، تاکہ لوگوں کی آمدورفت جاری ہوجائے"۔ یہ کہہ کر اس نے پھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لڑکے نے جاکر یہ واقعہ راہب کو بتلایا۔ راہب نے کہا، بیٹے! اب تم فضل و کمال کو پینچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ لیکن اس دور ابتلاء میں میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ یہ لڑ کا مادر زاد اندھے، برص اور دیگر بعض بیاریوں کا علاج بھی کرتا تھا۔ لیکن ایمان باللہ کی شرط پر، اسی شرط پر اس نے باوشاہ کے ایک نابینا مصاحب کی آ تکھیں بھی، اللہ سے دعا کرکے صحیح کردیں۔ یہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤگے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ شفا عطا فرمادے گا، چنانچہ اس کی دعا سے اللہ شفایاب فرمادیتا۔ یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا، بعض اہل ایمان کو تو اس نے قتل کروادیا۔ اس لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاکر شیجے پینک دو، اس نے اللہ سے دعاکی، پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی، جس سے وہ سب گر کر مرگئے اور اللہ نے اسے بچالیا۔ بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے سپر دکر کے کہا کہ ایک کشتی میں بٹھاکر سمندر کے نی میں لے جاکر اسے بھینک دو، وہاں بھی اس کی دعا ہے کشتی الٹ گئی، جس سے وہ سب غرق ہوگئے اور یہ نچ گیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور «بیشم الله رَبِّ الْغُلَام» کہہ کر مجھے تیرمار۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، جس سے وہ لڑکا مرگیا لیکن سارے لوگ یکار اٹھے، کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ چنانچہ اس نے خند قیس کھدوائیں اور اس میں آگ جلوائی اور تھم دیا کہ جو ایمان سے انح اف نہ کرے، اس کو آگ میں کھینک دو۔ اس طرح ایمان دار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی، جس کے ساتھ ایک بچے تھا، وہ ذرا مھی ، تو بچے بول پڑا، "امال، صبر کر، تو حق پر ہے"۔ (صحبح مسلم،

الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمٰوْتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيُّ شَهِيْدٌ ۚ

إنَّ الّذِيْنَ فَتَنُواالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمُّتَاهُ يُتُوْبُوا فَلَهُمْ عَنَابٌ جَهَنَّهَ وَلَهُمُّ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۚ

إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ لَهُمُّ جَنَّتُ تَجُرِيُ مِنُ تَحَيِّمَ اللَّانَهُوُ \* ذلك الْفَوْرُ الْكَبِيرُ ۞

> اِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ اِنَّهُ هُوَيُنِينِ ئُ وَيُعِيدُ ﴿

> > وَهُوَالْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ

ذُوالْعَرِّشِ الْمَجِيْدُ ۞ فَعَالٌ لِمَا يُونِيُ۞

9. جس کے لیے آسان وزمین کی بادشاہت ہے۔ اور ہر چز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔

•ا. بیشک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو سایا پھر توبہ (بھی) نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔

11. بینک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے پنچے نہریں بہہ رہی ہیں بہی بڑی کامیابی ہے۔

11. یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔<sup>(۱)</sup>

اللہ وہی کپہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔

۱۲ اور وہ بڑا مجنشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا

10. عرش کا مالک عظمت والا ہے۔ (۳)
ال جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ (۴)

ملخصاً، کتاب الزهد والرقاق، باب قصة أصحاب الأخدود) امام ابن کثیر نے اور بھی بعض واقعات نقل کیے ہیں جو اس سے مختلف ہیں اور کہا ہے، ممکن ہے اس فتم کے متعدد واقعات مختلف جگہول پر ہوئے ہوں۔ (تغییل کے لیے دیمیے تغیر ابن کیر) اللہ لیعنی جب وہ اپنے ان وشمنوں کی گرفت پر آئے جو اس کے رسولوں کی مخلفت کرتے اور اس کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو پھر اس کی گرفت سے انہیں کوئی نہیں بچاسکتا۔

 لیعن وہی اپنی قوت اور قدرت کاملہ سے پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر قیامت کے دن دوبارہ انہیں ای طرح پیدا فرمائے گا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔

٣. يعنى تمام مخلوقات سے معظم اور بلند ہے اور عرش، جو سب سے اوپر ہے، وہ اس كا متقر ہے۔ جيسا كہ صحابہ و تابعين اور محدثين كا عقيدہ ہے۔ المَحِيْد صاحب فضل وكرم۔ يہ مر فوع اس ليے ہے كہ يہ ذُو يعنى رب كى صفت ہے، عرش كى صفت نبيں۔ اگرچہ بعض لوگ اسے عرش كى صفت تسليم كركے اسے مجرور پڑھتے ہیں۔ معنى وونوں صحيح ہيں۔ (ابن كير) مهدت نبيں وہ جو چاہے كر گزرتا ہے، اس كے حكم اور مشيت كو نالنے والا كوكى نہيں ہے نہ اس سے كوكى بو چھنے والا ہى ہے۔ حضرت ابو بكر صديق طليب نے آپ كو ويكھا؟ انہوں نے فرمايا، حضرت ابو بكر صديق طليب نے آپ كو ويكھا؟ انہوں نے فرمايا،

11. شخیے کشکروں کی خبر بھی ملی ہے؟ (۱)

18. (یعنی) فرعون اور شمود کی۔

19. (یچھ نہیں) بلکہ کافر تو جیٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔

41. اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔

11. بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا۔

17. لوح محفوظ میں (لکھا ہوا)۔ (۱)

ھَڵٲؾؙڬ حَرِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴿ فِرْعُوْنَ وَتَحُمُّوْدَ ﴿ بِلِالَّذِيْنَ كَفَرُّوا فِي تُثَمِّذِ يُبٍ۞

وَّاللهُ مِنُ وَرَآءِمٍ مُخْفِظُ

ؠؘڶۿۅؘڨؙۯٵؽ۠ۼؚؖؠؽؙۮؙؖ۞ ڣٛڵۅؙڇڰڡؙ۫ڡ۠ٛۏڂٟؖۿ

ہاں۔ پوچھا، اس نے کیا کہا؟ فرمایا، اس نے کہا ہے، إِنِّیْ فَعَالُ لِّمَا أُرِیْدُ میں جو چاہوں کروں، میرے معاملے میں کوئی دخل دینے والانہیں۔ (ابن کیر) مطلب یہ تھا کہ معاملہ اب طبیبوں کے ہاتھوں میں نہیں رہا، میرا آخری وقت آگیا ہے اور اللہ بی اب میرا طبیب ہے، جس کی مشیت کو ٹالنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔

ا. یعنی ان پر جب میرا عذاب آیا اور میں نے انہیں اپنی گرفت میں لیا، جے کوئی ٹال نہیں سکا۔

٣. يه ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِينٌ ﴾ بى كااثبات اور اس كى تاكيد ہے۔

سر لیخی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں، اللہ تعالی حسب ضرورت واقتضاء اسے نازل فرماتا ہے۔

# سورہ طارق کی ہے اور اس میں سرہ آیتی ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. قشم ہے آسان کی اور اندھیرے میں روش ہونے والے گی۔

۲. اور تخیے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟

س. وه روش ستاره ہے۔(۱)

۲۰. کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔(۱)

۵. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ناسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔

٢. وه ايك اچھلتے يانى سے بيدا كيا گيا ہے۔

# سِنوع قالطارق

#### بنسم والله الرَّحْمُن الرَّحِيْمِ

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ أَ

وَمَا ادُرْلِكَ مَا الطَّارِقُ فَ

النَّجُمُ النَّاقِبُ قَ

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ٥ فَلَيْنُظُو الْاِنْسَانُ مِخَّطُفَ۞ خُلِقَ مِنْ مَّا إِدَافِق۞

ا. طارق کے کیا مراد ہے؟ خود قرآن نے واضح کردیا۔ روش سارہ۔ طارِقٌ، طُرُوقٌ سے ہے جس کے لغوی معنی کھٹکھٹانے کے ہیں، لیکن طارق رات کو آنے والے کے لیے استعال ہوتا ہے۔ ساروں کو بھی طارق ای لیے کہا ہے کہ یہ دن کو جھی جاتے اور رات کو نمودار ہوتے ہیں۔

۲. لینی ہر نفس پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اچھے یا برے سارے عمل لکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں، یہ انسانوں کی حفاظت کے انسان کی حفاظت کے انسان کی حفاظت کے لیے بھی انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں، جس طرح قول وفعل لکھنے والے ہوتے ہیں۔

٣. ليني مني سے، جو قضائے شہوت کے بعد زور سے نکلتی ہے۔ يہي قطرۂ آب (منی) رحم عورت ميں جاكر اگر الله كا تكم جو تا ہے تو حمل كا باعث بنتا ہے۔

يَّخُوُجُ مِنَّ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَ أَلِبِ ٥ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُّهُ

> يَوُمَ ثُبُلَى السَّرَآبِرُ ﴿ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِمٍ ﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجُعِ ﴿ وَالْاَمْ ضِ ذَاتِ الصَّدُعِ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصُلُ ﴿

کہ جو پیٹھ اور سینے کے در میان سے نکاتا ہے۔ (۱)  $\Lambda$ . بیشک وہ اسے پھیرلانے پر بقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ (۲)

والا ہے۔ 9. جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔<sup>(\*)</sup> •ا. تو اس کے پاس کچھ زور ہوگا نہ مدد گار۔<sup>(\*)</sup> 11. بارش والے آسان کی قشم<sup>(۵)</sup>

۱۲. اور کھٹنے والی زمین کی قشم (۱)

البته دوٹوک فیصلہ کرنے والا البته دوٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔

ا. کہا جاتا ہے کہ پیٹھ، مر د کی اور سینہ عورت کا، ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن اسے ایک ہی پانی اس لیے کہا کہ یہ دونوں مل کر ایک ہی بن جاتا ہے۔ تَرَ ائِبُ، تَرِ يْبَةٌ کی جُع ہے، سینے کا وہ حصہ جو ہار پہنے کی جگہ ہے۔ کی جگہ ہے۔

۲. لیعنی انسان کے مرنے کے بعد، اسے دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قادر ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قطرۂ آب کو دوبارہ شرمگاہ کے اندر لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے جہال سے وہ نکلا تھا۔ پہلے مفہوم کو امام شوکانی اور امام ابن جریر طبری نے زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔

سب لیعنی ظاہر ہوجائیں گے، کیوں کہ ان پر جزاء وسزا ہوگی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے "ہر غدر (بدعہدی) کرنے والے کے سرین کے پاس جھنڈا گاڑدیا جائے گا اور اعلان کرویا جائے گا کہ یہ فلال بن فلال کی غداری ہے"۔ (صحیح البخاري، کتاب الجزية، باب إثم الغادر للبر والفاجر، مسلم، کتاب الجهاد، باب تحریم الغدر) مطلب یہ ہے کہ وہال کی کا کوئی عمل مخفی نہیں رہے گا۔

٣. لينى خود انسان كے پاس اتنى قوت ہوگى كہ وہ اللہ كے عذاب سے في جائے، نہ كسى اور طرف سے اس كو كوئى ايسا مددگار مل سكے گا جو اسے اللہ كے عذاب سے بچاسكے۔

۵. رَجْعٌ کے لغوی معنی میں، لوٹنا پلٹنا۔ بارش بھی بار بار اور پلٹ پلٹ کر ہوتی ہے، اس لیے بارش کو رَجْعٌ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ بعض کہتے میں کہ بادل، سمندروں سے ہی پانی لیتا ہے اور پھر وہی پانی زمین پر لوٹا دیتا ہے، اس لیے بارش کو رَجْعٌ کہتے تھے تا کہ وہ بار بار ہوتی رہے۔ (ٹے القدیر)
 کو رَجْعٌ کہا۔ بعض کہتے میں بطور تفاؤل عرب بارش کو رَجْعٌ کہتے تھے تا کہ وہ بار بار ہوتی رہے۔ (ٹے القدیر)

٩. لينى زمين پھڻى ہے تو اس سے پودا باہر نكاتا ہے، زمين پھڻى ہے تو چشمہ جارى ہوجاتا ہے اور اسى طرح ايك دن
 آئے گا كہ زمين پھٹے گى، سارے مردے زندہ ہوكر باہر نكل آئيں گے۔ اس ليے زمين كو پھٹے والى اور شكاف والى كہا۔
 ك. يہ جواب قسم ہے، يعنى كھول كر بيان كرنے ولا ہے جس سے حق اور باطل دونوں واضح ہوجاتے ہيں۔

۱۹. اوریه بنی کی (اور بے فائدہ) بات نہیں۔ (۱)

18. یقیناً گافر داؤ گھات میں ہیں۔ (۳)

19. اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ (۳)

21. تو کافروں کو مہلت دے (۳) انہیں تھوڑے دنوں ان

2 حال پر چھوڑ دے۔

ۊۧۘۘۘۘٮؘٵۿؙۯۑٳڷۿڒٛڸ۞ ٳڹؙؙؙؙٞٛٛۿؙؽڮؽۮؙۏۛڹؘػؽ۫ٮ۠ٵ۞ ٷٙڔڮؽۮػؽۮٵ۞ ڡٛؠٙۿڵٳڶڬۼ۬؞ؿڹٲڡٛۿۿؙۄؙ۫ۮۯۄؘؽڴٵ۞۫

ا. یعنی کھیل کود اور مذاق والی چیز نہیں ہے، ھَزْ لُ، جِدٌّ (قصد وارادہ) کی ضد ہے۔ یعنی ایک واضح مقصد کی حامل کتاب ہے، لہو ولعب کی طرح بے مقصد نہیں ہے۔

۲. لیعنی نبی سَکَالْیَّیْمَ جو دین حق لے کر آئے ہیں، اس کو ناکام کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، یا نبی سَکَالْیْیْمَ کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں اور منہ پر ایس باتیں کرتے ہیں کہ دل میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔

سال یعنی میں ان کی چالوں اور ساز شوں سے غافل نہیں ہوں، میں بھی ان کے خلاف تدبیر کررہا ہوں یا ان کی چالوں کا لوڑ کررہا ہوں۔ کیڈ خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، جو برے مقصد کے لیے ہوتو بری ہے اور مقصد نیک ہوتو بری نہیں۔

اللہ یعنی ان کے لیے تعجیل عذاب کا سوال نہ کر، بلکہ انہیں کچھ مہلت دے دے۔ رُویْداً: قَلِیْلاً یا قَرِیْباً یہ امہال واستدراج بھی کافروں کے حق میں اللہ کی طرف سے ایک کید کی صورت ہے جیسے فرمایا ﴿ سَدَسَتُدُورِجُهُمُ مِنْ حَدُّ مَیْنَ اللہ کی طرف سے ایک کید کی صورت ہے جیسے فرمایا ﴿ سَدَسَتُدُورِجُهُمُ مِنْ حَدُّ مَیْنَ اللہ کی طرف سے ایک کید کی صورت ہے جیسے فرمایا ﴿ سَدَسَتُدُورِجُهُمُ مِنْ حَدُّ مَیْنَ اللہ کی طرف سے ایک کید کی صورت ہے جیسے فرمایا ﴿ سَدَسَتُدُورِجُهُمُ مِنْ حَدُّ مَیْنَ اللہ کو خرفی ان کو بتدری (گرفت میں) لیے جارہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر وقی نہیں۔ اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں ہے شک میر کی تدبیر بڑی مضبوط ہے)۔

# سورۂ اعلیٰ مکی ہے اور اس میں انمیں آپیتیں ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. اینے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔(۱)
۲. جس نے پیدا کیا اور صبح سالم بناید۔(۲)

س. اور جس نے (ٹھیک ٹھاک) اندازہ کیا اور پھر راہ و کھائی۔(۲)

م. اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔(°)

۵. پیر اس نے اس کو (سکھاکر) سیاہ کوڑا کردیا۔(۵)

٢. جم تجھے پڑھائیں گے پھر تونہ بھولے گا۔(١)

# سِنون والأعلان

#### بِنُ عِلَى الرَّحِيْمِ

سَتِدِ اسْوَرَتِكَ الْأَعْلَىُ
الَّذِي عَلَقَ فَسَوْى ۗ

وَالَّذِي عَلَقَ فَسَوْى ۗ

وَالَّذِي قَلَّدُ وَهَالَى ۗ

وَالَّذِي آخُورَ عِ الْمَرُعِي ۗ

فَجَعَلَهُ غُمَّا ۚ أَحُورِ فَ الْمَرْعِي ۗ

سَنُعُورُ الْكَ فَلَاتَنْلَى ۗ

کھ رسول اللہ مَا گُلُیْتُم یہ سورت اور سورۃ الغاشیہ عیدین اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۂ اخلاص پڑھتے تھے۔ حضرت معاذ رشائشۂ کو جن سورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی تھی، ان میں ایک یہ بھی تھی (صحاح میں یہ ساری تفصیل موجود ہے)۔ سالہ کا اللہ اللہ میں اس کے سالہ کی سالہ کی سالہ کی سالہ کا کہ سند میں میں سالہ کی سالہ کا کہ میں اس کے بیادہ

1. لعنی ایس چیزوں سے اللہ کی پاکیزگی جو اس کے لائق نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی منگالیفی اس کے جواب میں پڑھا کرتے تھے، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ۔ (مسند أحمد: ۱۳۳/ أبوداود، كتاب الصلوٰة، باب الدعاء في الصلوٰة وقال الألباني صحيح) ۲. و كھے سورة الانفطار كا حاشيہ نمبر كـ

سر لیعنی نیکی اور بدی کی۔ ای طرح ضروریات زندگی کی۔ یہ بدایت حیوانات کو بھی عطا فرمائی۔ قَدَرٌ کا مفہوم ہے، اشیاء کی جنسوں، ان کی انواع وصفات اور خصوصیات کا اندازہ فرماکر انسان کی بھی ان کی طرف رہنمائی فرمادی تاکہ انسان ان سے استفادہ کرسکے۔
۲۰ جے جانور جے تے ہیں۔

هاس خشک ہوجائے تو اسے غُثاَة کہتے ہیں، اُحْوَیٰ سیاہ کردیا۔ یعنی تازہ اور شاداب گھاس کو ہم سکھاکر سیاہ کوڑا بھی
کردیتے ہیں۔

٩. حضرت جبرائیل علیها وحی لے کر آتے تو آپ اسے جلدی جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس طرح جلدی نہ کریں۔ نازل شدہ وحی ہم آپ کو پڑھوائیں گے بعنی آپ کی زبان پر جاری کردیں گے، ایس آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ مگر جے اللہ چاہے گا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اس لیے آپ کو سب کچھ یاد ہی رہا۔ بعض نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے کہ جن کو اللہ منسوخ کرنا چاہے گا وہ آپ کو مجلوا دے گا۔ (فتح القدیر)

ک. مگرجو کچھ اللہ چاہے۔ وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔'' ۸. اور ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کردیں گے۔'' 9. تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔'' 11. درنے والا تو نصیحت لے گا۔'' 11. (ہاں) بدبخت اس سے گریز کرے گا۔ 11. جو بڑی آگ میں جائے گا۔ ساا. جہاں پھر نہ وہ مرے گا نہ جے گا،'' (بلکہ حالت نرع میں پڑا رہے گا)۔ نرع میں پڑا رہے گا)۔ ٳڷڒٵۺؙٵۧٵڵڵڡ۠ٵؚ۠ؾٞ؋ؽڡؙڬۄٵڵڿۿۯۅؘڡٵڲڠؙڡ۠ؽ ۅؙٮؙؽڛۨٞۯڬؚڵؚڶؽڛؙٵؽ۞ ڣؘۮڴؚۯٳ؈ؙؿڣؘؾۻٵڵڐؚػۯ۠ؽ ڛؘؽؙڰٷٛڡ؈ؿؿ۬ڟؽ۞ ۅؽۼۜڹۜؽؙٵٲڒۺ۫ۼ۞ ٲؾڒؽؙؽڞڶؽٵڵٵۯٵڴڴڹۯؽ۞ ؿؙۊڒؽؽؙٷڞ۫ڣۿٵۅؘڒڽۼؽؽ۞

ا. یہ عام ہے، جبر قرآن کا وہ حصہ بھی ہے جے رسول الله ملی الله ملی الله علی اور جو آپ کے سینے سے محو کردیا جائے، وہ مخفی ہے۔ اس طرح جبر اونچی آواز سے پڑھے، خفی پہت آواز سے پڑھے۔ خفی، چیپ کر عمل کرے اور جبر ظاہر، ان سب کو الله جانتا ہے۔

۲. یہ بھی عام ہے، مثلاً ہم آپ پر وحی آسان کردیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہوجائے۔ ہم
 آپ کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے جو آسان ہوگا۔ ہم جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کردیں گے، ہم
 آپ کے لیے ایسے افعال واقوال آسان کردیں گے جن میں خیر ہو اور ہم آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے، جو سہل، متقیم اور معتدل ہوگی، جس میں کوئی کچی، عمر اور تنگی نہیں ہوگی۔

سم بعنی وعظ ونصیحت وہاں کریں جہال محسوس ہو کہ فائدہ مند ہوگی۔ یہ وعظ ونصیحت اور تعلیم کے لیے ایک اصول اور ادب بیان فرمادیا۔ (ابن کیر) امام شوکانی کے نزدیک مفہوم یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، چاہے فائدہ وے یا نہ دے۔ کیونکہ انذار وتبلیغ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ضروری تھی۔ لینی اُولَمْ تَنفُع یہاں محذوف ہے۔

۷۲. لینی آپ کی نصیحت سے وہ یقیناً عبرت حاصل کریں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، ان میں خشیت اللی اور اپنی اصلاح کا جذبہ مزید قوی ہوجائے گا۔

8. لینی اس نصحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے کیوں کہ ان کا کفر پر اصرار اور اللہ کی معصیتوں میں انہاک جاری رہتا ہے۔

۲. ان کے برعکس جو لوگ صرف اپنے گناہوں کی سزا بھگننے کے لیے عارضی طور پر جہنم میں رہ گئے ہوں گے انہیں اللہ تعالی انہاء علیہ اللہ تعالی انہاء علیہ اللہ تعالی انہاء علیہ اللہ وغیرہ تعالی ایک طرح کی موت دے دے گا۔ حتیٰ کہ وہ آگ میں جل کر کوئلہ ہوجائیں گے، پھر اللہ تعالی انہاء علیہ اللہ وغیرہ کی سفارش سے ان کو گروہوں کی شکل میں نکالے گا، ان کو جنت کی نہر میں ڈالا جائے گا، جنتی بھی ان پر پائی ڈالیں گی سفارش سے وہ اس طرح جی انھیں گے جیسے سلاب کے کوڑے پر دانہ اگ آتا ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب الشفاعة وإخراج الموحدین من النار)

۱۳. بیشک اس نے فلاح پالی جو پاک ہوگیا۔ (۱)
۱۵. اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا
رہا۔
۱۲. لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔
۱۲. اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقاء والی ہے۔ (۲)
۱۸. یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں۔

19. (لعني) ابراهيم اور موسىٰ (عَلَيْهَا اللهُ) كي كتابول ميس-

ۊؘۘۮؙٲڡ۬ڶڿٙؠؘڽٛؾؘڒؘڴ۞ ۅؘۮؙڰڒٲڛ۫ۘڿؘۯٮؚۜٳۥؖڡ۬ڞڵڸۨ۠

بَلُ تُؤْثِرُونَ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا ۞ وَالْاَخِرَةُ خَيْرٌ وَالْبَغْي ۞ إِنَّ لِهٰذَا لَقِي الضُّحُفِ الْرُؤُلِ۞ صُحُفِ الْمِرْهِيْمَ وَمُوْلِي ۞

ا. جنہوں نے اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے اور دلوں کو شرک ومعصیت کی آلودگیوں سے پاک کرلیا۔ ۲. کیوں کہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے، جب کہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے، اس لیے عاقل فانی چیز کو باقی رہنے والی پر ترجیح نہیں دیتا۔

# سورہ غاشیہ مکی ہے اور اس میں چھبیں آ بیتی ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. کیا تھے بھی چھپالینے والی (قیامت) کی خبر پہنچی ہے۔(۱) ۲. اس دن بہت سے چرے ذلیل ہوں گے۔(۱)

۳. (اور) محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔

ہم. وہ رکھتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔

۵. اور ان کو نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔

اور پھھ اور کا نے دار در ختوں کے اور پھھ کا۔ ان کے ہوگا۔ (۵)

2. جونہ موٹا کرے گانہ بھوک مٹائے گا۔

٨. بهت سے چرے اس دن تروتازہ اور (آسودہ حال)

# سُوْلَعُ الشِّكِيِّةِ السَّالِيِّيِّةِ السَّالِيِّيِّةِ السَّالِيِّةِ السَّالِيِّةِ السَّالِيِّةِ السَّالِيِّةِ

#### بِنُ حِمالتُهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُون

ۿڵٲۺ۠ڬڂڔؽڞؙؙٲڵۼٵۺٙؽڐؖ ٷؙۻؙٷڲؽؙۄؠٙڹٟڂٵۺۼڎ۠ ۼٳٮڷڐٞٵڝؚؠڎ۠۞ ؾڞؙڶؽٵۯٵڂٳؠؽڐ۞ ۺؙڠ۬ؠ؈ؙۼۺۣٳڶؽڐ۪۞ ڵؽ۫ڛؘڵۿؙڋڴۼٵؿٳٷٳۺۅؿٙڞؚ

ؖ؆ؽؙۺؚؠؽؙۅٙڵۯؽؙۼ۫ؽ۬ڡٟڽؙڿۏ؏۪۞ ٷؙۼٛۅ۠ڰ۠ؾۜۯڡۧؠڔؚ۬؆ٞٳۼؠؘؗڐ۠۞

کھر بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ طَافِیْقِاً جعد کی نماز میں سورہ جعد کے ساتھ سورہ غاشیہ بھی پڑھتے تھے۔ (موطأ إمام مالك، باب الفراءة في صلاة الجمعة)

ا. هَلْ بَمعَیٰ قَدْ ہے۔ غَاشِیةٌ سے مراد قیامت ہے۔ اس لیے کہ اس کی جولناکیاں تمام مخلوق کو ڈھائک لیں گی۔
 ۲. یعنی کافروں کے چیرے۔ خَاشِعَةٌ چھکے جوئے، پت اور ذلیل۔ چیے، نمازی، نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے عاجزی اور تذلل سے چھکا ہوتا ہے۔

سع. مَاصِبَةٌ کے معنی بین، تھک کر چور ہوجانا۔ یعنی انہیں اتنا پر مشقت عذاب ہوگا کہ اس سے ان کا سخت برا حال ہوگا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں عمل کر کر کے تھے ہوئے ہوں گے یعنی بہت عمل کرتے رہے ہوں گے۔ لیکن وہ عمل باطل مذہب کے مطابق یا بدعات پر مبنی ہوں گے، اس لیے "عبادات" اور "اعمال شاقہ" کے باوجود جہنم میں جائیں گئے۔ چنانچہ اسی مفہوم کی روسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے ﴿عَامِلَةٌ تُاصِبَةٌ ﴾ سے نصاری مراد لیے ہیں۔ (صحیح گے۔ چنانچہ اسی مفہوم کی روسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے ﴿عَامِلَةٌ تُاصِبَةٌ ﴾ سے نصاری مراد لیے ہیں۔ (صحیح البخاری تفسیر سورة الغاشیة)

م. یبال وہ سخت کھولتا ہوا پانی مراد ہے جس کی گرمی انتہاء کو پینچی ہوئی ہو۔ (<sup>خ</sup> القدیر)

۵. یہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جے خشک ہونے پر جانور بھی کھانا پیند نہیں کرتے۔ بہر حال یہ بھی زقوم کی طرح ایک نہایت تلخ، بدمزہ اور نایاک ترین کھانا ہوگا، جو جزو بدن بنے گانہ اس سے بھوک ہی مٹے گی۔

ہوں گے۔

اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔

•ا. بلند وبالا جنتوں میں ہوں گے۔

اا. جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔

۱۲. جهال بهتا هوا چشمه هو گا۔

سال (اور) اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔

١٢. اور آبخورے رکھے ہوئے (مول گے)۔

10. اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے۔

۱۲. اور مخملی مسندیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔(۱)

12. کیا یہ اونٹول کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا

کے گئے ہیں۔(۲)

1. اور آسان کو که کس طرح او نجا کیا گیا ہے۔

19. اور بہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑد نے گئے ہیں۔(م

۲۰. اور زمین کی طرف که کس طرح بچھائی گئی

لِسَعْيِهَارَاضِيَةٌ ﴾

فِي ْجَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞

**؆**ؙڗؿؙؠۘؠؙۼؙۏؚؽؠٵڒۼؚؽڐؘؖ۫ٙ

فِيْهَاعَيْنُ جَارِيَةً ﴿

وفيها سُرُي مَرْفُوعَة ﴿

وَّاكُوابٌ مَّوْضُوْعَةً ﴿

وَّنَمَامِ قُ مَصْفُوْفَةً ﴿

وَزَرَا بِيُّ مَبُثُونَةٌ ٥

ٱفَكَالَيْنُظُرُونَ إِلَى أَلِرِيلِ كَيْفَ خُلِقَتُ أَنَّ

وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفُ رُفِعِتُ ۗ

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفُ نُصِبَتُ اللَّهِ

وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفُ سُطِحَتُ ۞

ا. یہ الل جنت کا تذکرہ ہے، جو جہنیوں کے بر عکس نہایت آسودہ حال اور ہر قشم کی آسائشوں سے بہرہ ور ہوںگ۔ عَیْنٌ بطور جنس کے ہے یعنی متعدد چشمے ہوں گے۔ نَمَارِقُ بمعنی وَسَائِد (تکیے) ہے زَرَابِيُّ مندیں، قالین اور گدے بستر مَبْثُونَةٌ چیلی ہوئی۔ یعنی یہ مندیں جگہ جگہ جگھی ہوں گی۔ اہل جنت جہاں آرام کرنا چاہیں گے، کر سکیں گے۔

. اونٹ عرب میں عام تھے اور ان عربوں کی غالب سواری یہی تھی، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر کرکے فرمایا کہ اس کی خلقت پر غور کرو، اللہ نے اے کتنا بڑا وجود عطاکیا ہے اور کتنی قوت وطاقت اس کے اندر رکھی ہے۔ اس کے باوجود وہ تمہارے لیے نرم اور تابع ہے، تم اس پر جتنا چاہو بوجھ لاد دو، وہ انکار نہیں کرے گا، تمہارا ماتحت ہوکر رہے گا۔ علاوہ ازیں اس کا گوشت تمہارے کھانے کے، اس کا دودھ تمہارے پینے کے اور اس کی اون، گرمی عاصل کرنے کے کام آتی ہے۔ سب کتنی آسان کتنی بلندی پر ہے، پانچ سوسال کی مسافت پر، پھر بھی بغیر ستون کے وہ کھڑا ہے۔ اس میں کوئی شگاف اور کبی تغیر ستون کے وہ کھڑا ہے۔ اس میں کوئی شگاف اور کبی تغیر ستون کے وہ کھڑا ہے۔ اس میں کوئی شگاف اور کبی تغیر ستون کے وہ کھڑا ہے۔ اس میں کوئی شگاف اور کبی تغیر ستون کے دو کھڑا ہے۔ اس میں کوئی شگاف اور کبی تغیر ستون کے دو کھڑا ہے۔ اس میں کوئی شگاف اور کبی تغیر ستون کے دو کھڑا ہے۔ اس میں کوئی شگاف اور کبی تغیر ستون کے دو کھڑا ہے۔ اس میں کوئی شگاف اور کبی تعیر کبیں کہا تھوں کہا ہوں کہا ہوں کہا تھوں کہا ہوں کہا

۷۲. لیعنی کس طرح انہیں زمین پر میخوں کی طرح گاڑدیا گیا ہے تا کہ زمین حرکت نہ کرے۔ نیز ان میں جو معدنیات اور دیگر منافع میں، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ ہے۔ ''
11. پس آپ نفیحت کردیا کریں (کیونکہ) آپ صرف نفیحت کرنے والے ہیں۔ '' نفیحت کرنے والے ہیں۔ '' ۲۲. آپ کچھ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ ''' ۲۳. ہاں! جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے۔ ۲۳. اسے اللہ تعالی بہت بڑا عذاب دے گا۔ '''

۲۵. بیشک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے۔ ۲۷. پھر بیشک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔(۵) فَذَكِرُ ۗ إِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرُ ۗ

ڵٮؙؾؘۘؗؗۼۘؽؘڣۣۄؙڔؠؙڟؽؙڟؚڔٟؗؗ ڔٳؙ؆ؘۻۘڽؙؾۘٷڶ۠ٷػڡؘٚڒؖ ؿؘؽٮٙڒؚۨڹ۠؋ؙڶڟڎؙٲۼٮؘٚڶڔۘٲڶڒػٛؠڒؖ ٳڽؖٳڶؽڹٵۧٳؽٳڹۿؙٷۨ ؿؙٷڔڹۜۘۼٮؙڹٵڿڛٵڹۿٷ۞۠

ا. یعنی کس طرح اسے ہموار کرکے انسان کے رہنے کے قابل بنایا ہے، وہ اس پر جیاتا کھرتا، کاروربار کرتا اور فلک بوس عمارتیں تعمیر کرتا ہے۔

٢. ليني آپ كا كام صرف تذكير اور تبليغ ودعوت ب، اس كے علاوہ يا اس سے بڑھ كر نہيں۔

سل کہ انہیں ایمان لانے پر مجور کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہجرت سے قبل کا تھم ہے جو آیت سیف سے منسوخ ہوگیا، کیوں کہ اس کے بعد نبی سُلُّ الله کُا فَافِذَا قَالُوْا: (لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله کُ فَافِذَا قَالُوْا: (لَا إِلٰهَ إِلَّا الله کُ فَافِذَا قَالُوْا: (لَا إِلٰهَ إِلَّا الله کُ فَافِذَا قَالُوْا: (لَا إِلٰهَ إِلَّا الله کُ فَافِذَا فَالُوا: (لَا إِلٰهَ إِلَّا الله کُ فَافِدَا الله والمؤلف مسلم کتاب الایمان، باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله واللفظ لمسلم ) (مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں یہاں تک کہ وہ لا الله الا الله کا اقرار کرلیں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خونوں اور یہاں کو بچالیا۔ سوائے حق اسلام کے، (جو اگر ہمارے علم میں نہ آیا تو) ان کا حیاب اللہ کے ذمے ہے)۔

٨. لعنی جہنم کا دائمی عذاب۔

۵. مشہور ہے کہ اس کے جواب میں اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَّسِيْرًا پڑھا جائے۔ یہ دعا تو نبی مَثَلَّشِمُ ہے ثابت ہے جو آپ مثل اِللّٰهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا میں گرا۔ لیکن اس کے جواب میں پڑھنا، یہ آپ مَثَلِیْمُ اِللّٰهِ منہیں ہے۔
 آپ مَثَلِیْمُ ہے ثابت نہیں ہے۔

### سورہ فجر مکی ہے اور اس میں تیس آیتیں ہیں۔

### فينخلقا المنجزا

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. قتم ہے فجر کی۔(۱)

۲. اور دس راتوں کی۔(۲

**س**. اور جفت اور طاق کی۔<sup>(۳)</sup>

هم. اور رات کی جب وہ چلنے گئے۔

۵. کیا ان میں عقلمند کے واسطے کافی قسم ہے؟ (۵)

۲. کیا آپ نے نہیں ویکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا۔(۱)

### بِنُ مِلْ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

ۄؘٵڷڡؘٚٛۼؙڔؚڵ ۅؘڷؽؘٳڸۘۘڠۺؙڔٟ۞ ٷٵۺٛڡ۫ۼۅٵڶٛۅؘؿ۫ڔ۞ ۅؘٲؿڶۣٳۮؘٵؽۺڔ۞ ۿڵ؋۬ؿ۬ۮ۬ڸكؘڡٞٮؘٷۜڵؚۮؚؽڿڿۣڕ۞ ٱڵۄ۫ؾٚۘۯؽؙؽؙٷۼڶڮڡؘۜڡٞٮؘٷڵڒڽؽڿڿۣڕ۞

ا. اس سے مراد مطلق فجر ہے، کسی خاص دن کی فجر نہیں۔

٧. اس سے اکثر مفسرین کے نزویک ذوالحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں۔ جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ نبی سَلَّ اللَّهُ عَلَیْ الله مِس کے عُلَ صَالَحُ اللّه کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حتیٰ کہ جہاد فی سبیل الله مجمی اتنا پہندیدہ نہیں، فرمایا (عشرہ ذوالحجہ میں کیا الله مجمی اتنا پہندیدہ نہیں) سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہی ہوجائے)۔ (صحیح البخاري، کتاب العبدین، باب فضل العمل في آیام النشریق)

سر اس سے مراد جفت اور طاق عدد ہیں یا وہ معدودات جو جفت اور طاق ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں، کہ یہ دراصل مخلوق کی قشم ہے، اس لیے کہ مخلوق جفت (جوڑا) یا طاق (فرد) ہے۔ اس کے علاوہ نہیں۔ (ایسر الفایر)

م. تعنی جب آئے اور جب جائے، کیول کہ سَیْرٌ (چلنا) آتے جاتے دونول صورتوں میں ہوتا ہے۔

۵. ذلِكَ سے مذكورہ مقسم بہ اثباء كى طرف اشارہ ہے يعنى كيا ان كى قسم اہل عقل ودائش كے واسطے كافى نہيں ہے؟ حِجْرً كہا كے معنى ہوتے ہيں، روكنا، منع كرنا۔ انسانى عقل بھى انسان كو غلط كاموں سے روكتى ہے، اس ليے عقل كو بھى ججر كہا جاتا ہے، جس طرح اى مفہوم كے اعتبار سے اسے نُهيةٌ بھى كہتے ہيں۔ جواب قسم يا مقسم عليه لَتُبْعَثُنَّ ہے كيوں كہ كى سورتوں ميں عقيد كى اصلاح پر زيادہ زور ديا گيا ہے۔ بعض كے نزديك جواب قسم آگے آنے والے الفاظ ﴿ إِنَّى رَبَّكِكَ لَيْ الْمِوْسُونَ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ تعالىٰ بعض ان قوموں كا ذكر فرمارہا ہے جو محكذب وعناد كى بنا پر ہلاك كى گئ تھيں۔ مقصد اہل مكہ كو تنبيہ ہے كہ اگر تم ہمارے رسول مَنَّ اللّٰهِ عَلَى كَمَدْبِ سے باز نہ آئے تو تمہارا بھى اسى طرح مؤاخذہ ہوسكتا ہے، جسے گزشتہ قوموں كا اللہ نے كیا۔

٢. ان كى طرف حضرت مود عليه في بناكر بيهيم كئ من انهوں نے تكذيب كى، بالآخر الله تعالى نے سخت موا كا عذاب ان

إرَمَزَاتِ الْعِمَادِنَ

الَّتِي لَوْيُخْلَقُ مِثُلُهَا فِي الْبِلَادِكَ

وَتَمُودُ اللَّذِينَ جَابُواالصَّخُرَ بِالْوَادِنُّ

وَفِرْعَوْنَ فِي الْأَوْتَادِكَّ الَّذِيْنَ طَعَوْافِي الْبِلَادِ ﴿ فَأَكُنُّ وُافْهَا الْفَسَادَ ﴿

فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿

إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصَادِهُ

ستونوں والے ارم کے ساتھ۔ (۱)

۸. جس کی مانند (کونکی قوم) ملکوں میں پیدا نہیں کی گئے۔ گئی۔(۲)

9. اور شمود لول کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پھر تراشے تھے۔(۳)

•ا. اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔

اا. ان سبھول نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا۔

۱۲. اور بهت فساد مچا رکھا تھا۔

سال آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ (۵)

١٦٠. يقيناً تيرا رب گھات ميں ہے۔

پر نازل کیا جو متواتر سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی (الحاقة: ۱۰-۱) اور انہیں تبس نہس کرکے رکھ دیا۔

ا. إِرَمَ، عَادٍ سے عطف بيان يا بدل ہے۔ يہ قوم عاد كے داداكا نام ہے۔ ان كا سلسلہ نسب ہے، عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح۔ (فخ اللہ) اس كا مقصد يه وضاحت ہے كه يه عاد اولى ہے۔ ذات العماد (ستونوں والے) سے اشارہ ہے ان كى قوت وطاقت اور دراز قامتى كى طرف۔

علاوہ ازیں وہ فن تعمیر میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے اور نہایت مضبوط بنیادوں پر عظیم الثان عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ ذات العماد میں دونوں ہی مفہوم شامل ہو کہتے ہیں۔

۲. لیعنی ان جیسی دراز قامت اور قوت والی قوم کوئی اور پیدا نبیس ہوئی۔ یہ قوم کہا کرتی تھی ﴿مَنْ أَشَكُّ مِنَا أَفَوَّةً ﴾ (خم السجدة: ۱۵) (ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے؟)۔

٣. يه حضرت صالح عليها كى قوم تقى، الله نے اسے پھر تراشنے كى خاص صلاحت وقوت عطا كى تقى، حتىٰ كه يه لوگ پہاڑول كو تراش كر ان ميں اپنى رہائش گاہيں تعمير كر ليتے تھے، جيسا كه قر آن نے كہا ہے ﴿ وَتَحْمِئُونَ مِنَ الْعِبَالِ الْعِبَالِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَل

۴. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لشکروں والا تھا جس کے پاس خیموں کی کثرت تھی جنہیں میٹیس گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا۔ یا اس سے اس کے ظلم وستم کی طرف اشارہ ہے کہ میخوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سزائمیں ویتا تھا۔ (ٹخ القدیر)

۵. لیعنی ان پر آسان سے اپنا عذاب نازل فرماکر ان کو تیاہ وبرباد کردیا، یا انہیں عبرت ناک انجام سے دوچار کردیا۔

۲. لیعنی تمام مخلوقات کے اعمال دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزاء دیتا ہے۔

فَاكْنَا الْإِنْسَانُ إِذَامَا ابْتَلْلهُ رَبُّهُ فَاكْرُمَهُ وَنَعَّمَهُ لَا فَيَقُولُ رَبِّنَ ٱكْرَمَنِ ﴿

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَـهُ فَقَدَرَعَكَيْهِ رِزْقَهُ لا فَيَقُولُ رَبِّنَ آهَانِي ﴿

كَلَّا بَلُ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَدِينَوَ

وَلاَتَحَتَّنُوْنَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ &

ۅؘۘؾٲؙڬ۠ۏٛڹؘۘۜٲڵڗٛٳؿؘٲڬؖڒڰؠؖٞٵۨۨۨۿ ٷٙؾؙؚۼڹؖۏڹٲڶؠؘٵڶڂؠؖٵڿڰٲ۞ ػؘڰڒٳۮٙٵۮػٞؾٲڵۯڞؙۣۮڴٵۮڴٷ۞

10. انسان (کایہ حال ہے کہ) جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔

17. اور جب وہ اس کو آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کردیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی (اور ذلیل کیا)۔(۲)

12. ایسا ہرگز نہیں (<sup>۳)</sup> بلکہ (بات یہ ہے) کہ تم (ہی) لوگ تیموں کی عزت نہیں کرتے۔ (<sup>۳)</sup>

18. اور مسکینوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔

19. اور (مردول کی) میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو۔(۵)

• ۲. اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔(۲)

• ۲۱. یقیناً جس (۵) وقت زمین کوٹ کو برابر کردی

ا. یعنی جب الله کسی کو رزق ودولت کی فراوانی عطا فرماتا ہے تو وہ اپنی بابت اس غلط فہمی کا شکار ہوجاتا ہے کہ الله اس پر بہت مہربان ہے، حالانکہ یہ فراوانی امتحان اور آزمائش کے طور پر ہوتی ہے۔

۲. تعنی وہ تنگی میں مبتلا کرکے آزماتا ہے تو اللہ کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کرتا ہے۔

سم یعنی بات اس طرح نہیں ہے جیسے لوگ سیحتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور ناپسندیدہ افراد کو بھی، متنگی میں بھی وہ اپنوں اور بیگانوں دونوں کو مبتلا کرتا ہے۔ اصل مدار دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت پر ہے۔ جب اللہ مال دے تو اللہ کا شکر کرے، متنگی آئے تو صبر کرے۔

۷۰. لینی ان کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کرتے جس کے وہ مستحق ہیں، نبی صَلَیْظِیَّا کا فرمان ہے (وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یہتیم کے ساتھ برسلوکی کی جائے۔ پھر اپنی ہے جس میں اس کے ساتھ برسلوکی کی جائے۔ پھر اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرکے فرمایا، میں اور یہتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں)۔ (آبوداود، کتاب الادب، باب فی ضم البتیم)

٥. ليني جس طريقے سے بھي عاصل مو، طال طريقے سے يا حرام طريقے سے لَمَّا بمعنى جَمْعًا.

٢. جَمًّا بَمَعَنَى كَثِيْرًا.

٤. يا تمهارا عمل ايسا نهيس مونا چاہيے جو مذكور موا، كيوں كه ايك وقت آنے والا ہے جب

وَّكَاءُ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا

ۅؘڝؚٵٞؽؘؙؽۅؙڡٙۑۮٳؚڿڡۜٙ؋ٛػۯٚ؞ٚؽۅؙڡؠۣٙۮٟؾۜؾۘڎڬۧۯؙ ٵڒؙٟۺ۬ٵڽ۠ۅؘٲؿؙ۠ؖڵۮؙٵڶۑؚۨٚڪٛڒؽ۞۫

يَقُولُ لِلْكِتُنِي قَدَّمُتُ لِعَيَالِيُّ ﴿

فَيُوْمِيدٍ لِأَنْعَذِّ بُعَدَّا بَهُ آحَدُ اللهِ

وَلايُوشِيُ وَحَاقَكَ اَكَدُهُ يَايَّتُهُا النَّفُسُ الْمُطْكِينَةُ ﴿

حائے گی۔

۲۲. اور تیرا رب (خود) آجائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر (آجائیں گے)۔(۱)

۲۳. اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی<sup>(\*)</sup> اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں؟<sup>(\*)</sup>

۲۴. وہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے پچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔(\*)

۲۵. پس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا۔

۲۷. اور نه اس کی قید وبند جیسی کسی کی قید وبند ہوگا۔(۵) ۲۷. اے اطبینان والی روح!

ا. کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے، قیامت کے دن آسان سے نیچ اتریں گے تو ہر آسان کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی، اس طرح سات صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیرلیں گی۔

۲. ستر ہزار لگاموں کے ساتھ جہنم حکری ہوئی ہوئی ہوئی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے تھینے رہے ہوں گے۔ (صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب فی شدة حرنار جہنم وبعد قعرها. ترمذي، أبواب صفة جہنم، باب ماجاء فی صفة النار) اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کردیا جائے گا، پس اسے دیکھ کر تمام مقرب اور انبیاء علیم اللہ کھٹوں کے بل گر پڑیں گے اور (پیاری) گے۔ (فق القدی)
 ﴿ يَارَبُ ! نَفْسِنَى نَفْسِنَى " يُكارين گے۔ (فق القدی)

س. لیعنی یہ ہولناک منظر دیکھ کر انسان کی آئکھیں گھلیں گی اور اپنے کفر ومعاصی پر نادم ہو گا، لیکن اس روز اس ندامت اور نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔

الم. یه افسوس اور حرت کا اظہار، ای ندامت کا حصہ ہے جو اس روز فائدہ مند نہیں ہوگ۔

۵. اس لیے کہ اس روز تمام افتیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہوں گے۔ دوسرے، کسی کو اس کے سامنے رائے یا دم زنی نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش تک نہیں کر سکے گا۔ ایسے حالات میں کافروں کو جو عذاب ہوگا اور جس طرح وہ اللہ کی قید وہند میں جکڑے ہوں گے، اس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا چہ جائیکہ اس کا پھے اندازہ ممکن ہو۔ یہ تو مجرموں اور ظالموں کا حال ہوگا لیکن اہل ایمان وطاعت کا حال اس سے بالکل مختلف ہوگا، جیسا کہ اگلی آبات میں ہے۔

۲۸. تو اپنے رب کی طرف (۱) لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش۔
 ۲۹. کیس میرے خاص بندوں میں داخل ہوجا۔
 ۳۰. اور میری جنت میں چلی جا۔

ائرجِعِيَّ إلى رَبِّكِ دَاضِيَةٌ مَّرُضِيَّةً هُ فَادُخُلُ فِي عِبْدِي ﴾ وَادُخُلُ جَنِّتُ هُ

ا. یعنی اس کے اجر وثواب اور ان نعتوں کی طرف جو اس نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں قیامت کے دن کہا جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، اس طرح قیامت کے دن بھی اسے یہ کہا جائے گا جو یہاں ندکور ہے۔ حافظ ابن کثیر نے ابن عماکر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم مُنَائِنَیْمُ نے ایک آومی کو یہ دعا پڑھنے کا محم دیا، ﴿اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَیْنَـّنَّهُ، تُوْمِنُ بِلِقَاتِكَ، وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ»۔ (ابن کثیر)

### سورۂ بلد کمی ہے اور اس میں بیں آیتیں ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ا. میں اس شہر کی قشم کھاتا ہوں۔ ا. اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ ا. اور (قشم ہے) انسانی باپ اور اولاد کی۔ اللہ اور (قشم نے) انسانی و (بڑی) مشقت میں پیدا کیاہے۔ اللہ کہتا (پھرتا) ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں؟ اللہ کہتا (پھرتا) ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرج

ک. کیا (یوں) سمجھٹا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا (ہی) نہیں؟(۱)

٨. كياہم نے اس كى دوآئكھيں نہيں بنائيں۔

### سِنونة البَالِن

### بِسُ حِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

لَا أُقْبِهُ بِهِذَا الْبَكِيلُ وَآنَتَ حِلُّ بِهِذَا الْبَكِيلُ وَوَالِيدِّوْمُا وَلَدَّ وَوَالِيدِّوْمُا وَلَدَّ لَقَلُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَيدٍ آيَسُبُ أَنْ كُنُ يَقْتُورَ عَلَيْهِ آحَدُّ يَقُولُ اَهْلَكُ مُا لَالْبُكَا اَقْ

ايُسَبُ أَنْ لَوْيَرَةُ أَحَدُنْ

ٱلْهُ نَجْعَلُ لَّهُ عَيْنَيْنِ

1. اس سے مراد مکہ کرمہ ہے جس میں اس وقت، جب اس سورت کا نزول ہوا، نبی طَلَقَیْظُ کا قیام تھا، آپ سَلَقَیْظُ کا مولد بھی یہی شہر تھا۔ یعنی اللہ نے آپ سَلَقیْظُ کے مولد ومسکن کی قتم کھائی، جس سے اس کی عظمت کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔

۲. بعض نے اس سے مراد حضرت آدم عَلیّشًا اور ان کی اولاد لی ہے، اور بعض کے نزدیک یہ عام ہے، ہر باپ اور اس کی اولاد اس میں شامل ہے۔

كر ۋالا\_(۵)

- سا بعنی اس کی زندگی محنت ومشقت اور شدائد سے معمور ہے۔ امام طبری نے اس مفہوم کو اختیار کیا ہے، یہ جواب قشم ہے۔ ۴۔ لعنی کوئی اس کی گرفت کرنے پر قاور نہیں ؟
- گبدًا، کشیر، ڈھیر۔ یعنی و نیا کے معاملات اور فضولیات میں خوب بیسہ اڑاتا ہے، پھر فخر کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھر تا ہے۔

٩. اس طرح الله كى نافرمانى ميں مال خرچ كرتا ہے اور سمجھتا ہے كه كوئى اسے ديكھنے والا نهيں ہے؟ حالانكه الله سب پچھ ديكھ رہا ہے۔ جس پروہ اسے جزاء دے گا۔ آگے الله تعالى اسے بعض انعامات كا تذكرہ فرمارہا ہے تاكہ ایسے لوگ عبرت پكڑیں۔
 ٢. جن سے یہ دیكھتا ہے۔

9. اور زبان اور ہونٹ (نہیں بنائے)(ا)

• ا. اور ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں رائے۔

11. سو اس سے نہ ہوسکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا۔

17. اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟

18. سی گردن (غلام یا لونڈی) کو آزاد کرنا۔

19. سی گردن (غلام یا لونڈی) کو آزاد کرنا۔

10. سی رشتہ دار بیٹیم کو۔

11. یا خاکسار مسکین کو۔

11. یا خاکسار مسکین کو۔

12. پھر ان لوگوں میں سے ہوجاتا جو ایمان

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ٥ وَهَدَيْنَهُ النَّخَدَيْنِ ٥ وَهَدَيْنَهُ النَّخَدَرِ الْعَقَبَةُ ٥ وَمَا دَرُلِكَ مَا الْعَقَبَةُ ٥ فَكُ رَغَيْةٍ ٥ اَوْ اطْعَادُ الْمَقْرَيَةِ ﴿ يَتِيْمُ اذَا مَقْرَيَةٍ ﴿ اَوْمِسْكِيْنُنَا ذَا مَثْرَيَةٍ ﴿ اَوْمِسْكِيْنُنَا ذَا مَثْرَيَةٍ ﴿

ا. زبان سے وہ بولتا اور اپنے مافی الضمیر کا اظہار کرتا ہے۔ ہو شوٰل سے وہ بولنے اور کھانے کے لیے مدد حاصل کرتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ اس کے چیرے اور منہ کے لیے خوب صورتی کا بھی باعث ہیں۔

٣. عَقَبَةٌ گَانُی کو کہتے ہیں بینی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہو۔ یہ عام طور پر نہایت وشوار گزار ہوتا ہے۔ یہ جملہ یہاں استفہام بمعنی اٹکار کے مفہوم میں ہے۔ بینی اَفَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ کیا وہ گھائی میں داخل نہیں ہوا؟ مطلب ہے نہیں ہوا۔ یہ ایک مثال ہے اس محنت و مشقت کی وضاحت کے لیے جو نیکی کے کاموں کے لیے ایک انسان کو شیطان کے وسوسوں اور نقش کے شہوانی تقاضوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے، جیسے گھائی پر چڑھنے کے لیے سخت جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ (نِجُ القدر) ہم. مَسْعَبَةِ، مَجَاعَةِ (بھوک) یَوْم ذِیْ مَسْعَبَةِ، بھوک والے دن۔ ذَا مَتُرْبَةِ (مِنْ وال) بعنی جو فقر وغربت کی وجہ سے مئی (زمین) پر پڑا ہو۔ اس کا گھر بار بھی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کی گردن کو آزاد کردینا، کی بھوک کو، رشتے دار بیتیم کو یا مسکین کو کھانا کھلادینا، یہ وشوار گزار گھائی میں واخل ہونا ہے جس کے ذریعے سے انسان جہنم رشتے دار بیتیم کو یا مسکین کو کھانا کھلادینا، یہ دشوار گزار گھائی میں واخل ہونا ہے جس کے ذریعے سے انسان جہنم کی گانت و لیے بی بڑے کا کام ہے، لیکن اگر وہ رشتے دار بھی ہوتو اس کی کی کفالت و لیے بی بڑے اجر کا کام ہے، لیکن اگر وہ رشتے دار بھی ہوتو اس کی کی کفالت و لیے بی بڑے کہ کی طرح غلام آزاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت کی کافرت میں آئی ہے۔ آج کل اس کی ایک صورت کسی مقروض کو قرض کے بوجھ سے نجات دلادینا ہوسکتی ہے، یہ بھی املیک گونہ فکُ رَقِتَ ہے۔

وَتُواصَوا بِالْمَرْحَمَةِ ٥

اُولِيكَ أَصْعُبُ الْمَيْمُنَةِ ٥

وَالَّذِيْنَ كَفَّرُوا بِالنِتِنَاهُمُ أَصْعُبُ الْمُشَّمَّةِ ۗ

عَلَيْهِمْ نَارُمُّوْصَدَةً ۞

لاتے (۱) اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔(۲)

۱۸. یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے (خوش بختی والے)۔ 19. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ

مائیں مازو (کم بختی) والے ہیں۔

۲۰. انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔(۳)

ا. اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ اعمال خیر، اسی وقت نافع اور اخروی سعادت کا باعث ہوں گے جب ان کا کرنے والاصاحب ایمان ہوگا۔

٣. الل ايمان كى صفت ہے كه وه ايك دوسرے كو صبر كى اور رحم كى تلقين كرتے ہيں۔

۳. مُوْصَدَةٌ کے معنی مُغْلَقَةٌ (بند) یعنی ان کو آگ میں ڈال کر چاروں طرف سے بند کردیا جائے گا، تاکہ ایک تو آگ کی پوری شدت حرارت ان کو پہنچے۔ دوسرا وہ بھاگ کر کہیں نہ جاسکیں۔

### سورہ سمس مکی ہے اور اس میں پندرہ آیتیں ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ا. قشم ہے سورج کی اور اس کی وھوپ کی۔(۱) ا. قشم ہے چاند کی جب اس کے پیچے آئے۔(۲) مر قشم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے۔(۳) مر قشم ہے رات کی جب اس ڈھانپ لے۔(۳) مر قشم ہے آسان کی اور اس کے بنانے کی۔(۵) الا. قشم ہے زمین کی اور اس کے بنانے کی۔(۵) الا. قشم ہے نفس کی اور اسے ہموار کرنے کی۔(۱) الا. قشم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔(۱) الا. قشم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔(۱) الا. قشم ہے نفس کی اور اس کی پر ہیز گاری اسے بتادی۔(۱) الا. چس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔(۱) الادیا وہ ناکام ہوا۔(۱)

### سِنونَ السَّهَسِنَانَ السَّهِسِنَانَ السَّهِسِنَانَ السَّهِسِنَانَ السَّهِسِنَانَ السَّهِسِنَانَ السَّهِسِنَانَ

### بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

وَالشَّمْسِ وَصُغْهَا اللهُ وَالشَّمْسِ وَصُغْهَا اللهُ وَالشَّمْرِ إِذَا سَلْهَا اللهُ وَالشَّمَا وَالشَّمَا وَالشَّمَا وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ الله

- ا. یا اس کی روشنی کی، یا مطلب ضخل سے دن ہے۔ لیعنی سورج کی اور دن کی قتم۔
- ٢. يعنى جب سورج غروب ہونے كے بعد وہ طلوع ہو، جيسا كه بهلے نصف مبينے ميں ايسا ہوتا ہے۔
- سم. یا تاریکی کو دور کرے، ظلمت کا پہلے ذکر تو نہیں ہے کیکن سیاق اس پر دلالت کرتا ہے۔ (فتح القد)
  - ٨. لعنی سورج كو دُهانپ لے اور ہر سمت اندهيرا چھاجائے۔
  - ۵. یا اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ پہلے معنی کی روسے مَا جمعنی مَنْ ہوگا۔
    - ٢. ياجس نے اسے ہموار كيا۔
- 2. یا جس نے اسے درست کیا۔ درست کرنے کا مطلب ہے، اسے متناسب الاعضاء بنایا، بے ڈھب اور بے ڈھنگا نہیں بنایا۔ ۸. الہام کا مطلب یا تو یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سمجھادیا اور انہیں انبیاء ﷺ اور آسانی کتابوں کے ذریعے سے خیر وشر کی پیچان کروادی۔ یا مطلب ہے کہ ان کی عقل اور فطرت میں خیر اور شر، نیکی اور بدی کا شعور ودیعت کردیا۔ تاکہ وہ نیکی کو اپنائیں اور بدی سے اجتناب کریں۔
  - 9. شرک سے، معصیت سے اور اخلاقی آلائشوں سے پاک کیا، وہ افروی فوز وفلاح سے ہمکنار ہو گا۔
- ١٠. يعنى جس نے اسے گراہ كرليا، وہ خمارے ميں رہا۔ دَسٌّ، تَدْسِيْسٌ سے ہے، جس كے معنى ہيں۔ ايك چيز كو دوسرى

كَذَّبَتُ ثُنُودُ بِطَغُولِهَا اللهُ

إِذِ انْبُعَثَ اَشُقْهَا اللهُ

فَقَالَ لَهُ مُرَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيِهَا ®

ڣؙڵڎؙڹٛٷٷڡؘۼۜۯؙۅۿٵؗڡٚٚۮؘٮڷؙؙؠؙۼڶؠۿؚۣۮۘڗڹ۠ۿۄؙڔؚۮؘڹؖؠۿؚؖ ڣٮۜڐۣۿ۞ۜ

وَلَا يَغَاثُ عُقُبْهَا قَ

11. (توم) شمود نے اپنی سرکثی کے باعث جھٹا یا۔ ('')

17. جب ان میں کا بڑا بد بخت اٹھ کھڑا ہوا۔ ('')

18. انہیں اللہ کے رسول نے فرمادیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے چنے کی باری کی (خفاظت کرو)۔ ('')

19. ان لوگوں نے اپنے پیغیبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں، ''' پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی <sup>(۵)</sup> اور پھر ہلاکت کو عام کردیا اور اس بستی کو برابر کردیا۔ (<sup>۲)</sup>

20. اور وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے۔ (<sup>2)</sup>

چیز میں چھپا رینا۔ دَسَّاهَا کے معنی ہوں گے جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا اور اسے بے کار چھوڑ دیا اور اسے اللہ کی اطاعت اور عمل صالح کے ساتھ مشہور نہیں کیا۔

ا. طُغْیَانٌ، وہ سرکشی جو حد سے شجاوز کرجائے اس طغیان نے انہیں تکذیب پر آمادہ کیا۔

٣٠. جس كا نام مضرين قدار بن سالف بتلاتے ہيں۔ اس نے ايساكام كيا كہ يہ ركيں الاشقياء بن گيا سب سے بڑا شقی (بد بخت)۔
 ٣٠. ليخي اس او نثنی كو كوئی نقصان نہ پہنچائے، اس طرح اس كے ليے پانی پينے كا جو دن ہو، اس ميں بھی گربڑ نہ كی جائے۔
 او نثنی اور قوم شمود دونوں كے ليے پانی كا ایک ایک دن مقرر كردیا گیا تھا۔ اس كی حفاظت كی تاكید كی گئی۔ لیكن ان ظالموں نے پرواہ نہيں كی۔
 ظالموں نے پرواہ نہيں كی۔

4. یہ کام ایک ہی مخفص قدار نے کیا تھا۔ لیکن چوں کہ اس شرارت میں قوم بھی اس کے ساتھ تھی اس لیے اس میں سب کو برابر کا مجرم قرار دیا گیا۔ اور مکن یب اور او تنخی کی کوچیں کائے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئے۔ جس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ ایک برائی کا ارتکاب کرنے والے اگر چند ایک افراد ہوں لیکن پوری قوم اس برائی پر تکبیر کرنے کے بجائے اسے پیند کرتی ہوتو اللہ کے ہاں پوری قوم اس برائی کی مرتکب قرار پائے گی اور اس جرم یا برائی میں برابر کی شریک سمجھی جائے گی۔ 8۔ دَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، ان کو ہلاک کردیا اور ان پر سخت عذاب نازل کیا۔

۲. عام کردیا، یعنی اس عذاب میں سب کو برابر کردیا، کسی کو نہیں چھوڑا، چھوٹا بڑا، سب کو نمیت ونابود کردیا گیا۔ یا زمین
 کو ان پر برابر کردیا یعنی سب کو ته خاک کردیا۔

2. لیعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے انہیں سزا دی ہے کہ کوئی بڑی طاقت اس کا اس سے بدلہ لے گی۔ وہ انجام سے بے خوف ہے کیوں کہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس سے بڑھ کر یا اس کے برابر ہی ہو، جو اس سے انتخام لینے کی قدرت رکھتی ہو۔

### سورہ کیل مکی ہے اور اس میں اکیس آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔

۲. اور قشم ہے دن کی جب روشن ہو۔(۲)

 $^{9}$ . اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر ومادہ کو پیدا  $^{(9)}$ 

یقیناً تمہاری کوشش مختلف قشم کی ہے۔

۵. جس نے (اللہ کی راہ میں) دیا اور (اپنے رب سے) شار (۵)

٢. اور نيك بات كي تفديق كرتا رہے گا۔(١)

کو ہم بھی اس کو آسان رائے کی سہولت دیں گے۔

٨. اور ليكن جس نے بخيلي كي اور لايروائي برتى۔(^)

### لَيْكُونَ وَاللَّيْكِ لِنَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

### بن \_\_\_\_\_ مِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ۅؘٲؿؽؙڸٳۮؘٳؽۼ۬ۺ۠ؽۨ ۅٙٲڶڹٞۿٳڔٳڎؘٲۼؚۜٞڸ۠۞ ۅؘۛمؘٵٛڂؘڬؿؘٵڶۮ۠ػؘۯؘۅؘٲڒؙۯؙؿ۬ؿٙٙ۞

> اِنَّ سَعْيَكُولَشَقِٰ ۚ فَأَمَّا مَنُ اَعْطَى وَاتَّتْفَى ﴿

وَصَدَّقَ بِالنُّسُنٰیٰ۞ فَسَنُیۡسِّرُوٗ لِلْیُسُلٰی۞ وَ اَمَّا مَنٗ بَخِلَ وَاسۡتَغۡنٰیٰ۞

ا. لعنی افق پر چھاجائے جس سے دن کی روشنی ختم اور اندھیرا ہوجائے۔

٢. لعنی رات کا اند هیرا ختم اور دن کا اجالا پھیل جائے۔

ساب یہ اللہ نے اپنی قشم کھائی، کیوں کہ مرد وعورت دونوں کا خالق اللہ ہی ہے ما موصولہ ہے۔ بمعنی الَّذِیْ۔

بم. لینی کوئی اچھے عمل کرتا ہے، جس کا صلہ جنت ہے اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس کا بدلہ جہنم ہے۔ یہ جواب قسم ہے شتیٰی، شَیِیْتٌ کی جمع ہویْضٌ کی جمع مَرْضَیٰ۔

۵. لینی خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا اور محارم سے بیچ گا۔

٣. یا اچھے صلے کی تصدیق کرے گا، یعنی اس بات پر یقین رکھے گا کہ انفاق اور تقویٰ کا اللہ کی طرف ہے عمرہ صلہ ملے گا۔
 ۵. یُسْرَیٰ کا مطلب نیکی اور الْخَصْلَةُ الْحُسْنَیٰ ہے۔ یعنی ہم اس کو نیکی واطاعت کی توفیق دیتے اور ان کو اس کے لیے آسان کردیتے ہیں۔ مضرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رفی شخیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے چھ غلام آزاد کے، جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذبت دیتے تھے۔ (اُج القدر)
 ۸. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا اور اللہ کے حکم ہے بے برواہی کرے گا۔

وَكَنَّ بَ بِالْحُسْنَى ﴿
فَسَنُيَتِّ رُوْ لِلْعُسُنِي ﴿
فَسَنُيَتِ رُوْ لِلْعُسُرِي ﴿

وَمَا يُغُنِي عَنْهُ مَالُهُ ٓ إِذَا تَرَدُّى ١٠

إِنَّ عَلَيْمُنَا لَلْهُدُائِنَ وَإِنَّ لَمَنَا لَلْاَخِرَةَ وَالْأُوْلِ فَائَذَرُتُكُوْنَارًا تَلَقَّى ﴿ فَائَذَرُتُكُونَارًا الْأَشْقَى ﴿ لَا يَصْلَمْهَ مِنَا لِلاَ الْأَشْقَى ﴿ الَّذِي مُنَاذَبُ وَتَوَكُلُ الْوَ

9. اور نیک بات کی تکذیب کی۔(۱)

او ہم بھی اس کی تنگی ومشکل کے سامان ملیسر
 کردیں گے۔(۲)

11. اور اس کا مال اسے (اوندھا) گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ (۳)

۱۲. بیشک راه و کھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔

الله اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے۔

١٦٠. ميں نے تو تهميں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈراديا ہے۔

10. جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہو گا۔

۱۷. جس نے جھٹلایا اور (اس کی پیروی سے) منہ پھیرلیا۔(۱)

ا. یا آخرت کی جزاء اور حساب کتاب کا انکار کرے گا۔

7. عُسْرَیٰ (تنگی) ہے مراد کفر و معسیت اور طریق شر ہے۔ لینی ہم اس کے لیے نافرمانی کا راستہ آسان کردیں گے، جس سے
اس کے لیے خیر و سعادت کے راستے مشکل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خیر ورشد کا
راستہ اپناتا ہے، اس کے صلے میں اللہ اسے خیر کی توفیق سے نوازتا ہے اور جو شر و معصیت کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اس
کے حال پر چھوڑدیتا ہے اور یہ اس تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے علم سے لکھ رکھی ہے۔ (ابن کیر) یہ مضمون
عدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی مُنَافِیْدُ نِ فرمایا (تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اس کے لیے
آسان کردیا جاتا ہے، جو اہل سعادت سے ہوتا ہے، اسے اہل سعادت والے عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے اور جو اہل شقاوت
سے ہوتا ہے، اس کے لیے اہل شقاوت والے عمل آسان کردیے جاتے ہیں)۔ (صحیح البخاری، نفسیر سورہ اللیل)
سعر لیخن جب جہنم میں گرے گا تو یہ مال، جے وہ خرچ نہیں کرتا تھا، کچھ کام نہ آئے گا۔

۷. یعنی طال اور حرام، خیر اور شر، ہدایت اور ضلالت کو واضح کرنا اور بیان کرنا ہمارے ذھے ہے۔ (جو کہ ہم نے کردیا ہے) ۵. یعنی دونوں کے مالک ہم ہی ہیں، ان میں جس طرح چاہیں تصرف کریں اس لیے ان دونوں کے یا ان میں سے کسی ایک کے طالب ہم سے ہی مائگیں کیوں کہ ہر طالب کو ہم ہی اپنی مشیت کے مطابق دیتے ہیں۔

۲. اس آیت سے مرجئہ فرقے نے (جو ایک باطل فرقہ گزرا ہے)استدلال کیا ہے کہ جہنم میں صرف کافر ہی جائیں گے۔
 کوئی مسلمان چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن یہ عقیدہ ان نصوص صریحہ کے خلاف ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی، جن کو اللہ تعالیٰ کچھ سزا دینا چاہے گا، پچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے،

وَسَيْجَنَّبُهُا الْأَتُّقَى الْ

الَّذِي يُؤْقِنُ مَالَهُ يَـــَّتَّرَكُنْ ۚ وَمَالِاكَوْ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجُزِّىۗ

إِلَّالْبَتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿

وَلَسَوْفَ يَرُضَى أَ

1. اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پر ہین گار ہو گا۔ (۱)

۱۸. جو پاک حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ (۲)
 ۱۹. اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جارہا ہو۔ (۳)

۲۰. بلکہ صرف اپنے بزرگ وبلند پروردگار کی رضا چاہئے کے لیے۔

اور یقیباً وه (الله مجمی) عنقریب رضا مند ہوجائے گا۔ (۵)

پھر وہ نبی مَنَّ اللَّهِ اور دیگر صالحین کی شفاعت سے نکال لیے جائیں گے، یہاں حصر کے انداز میں جو کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ کیے کافر اور نہایت بدبخت ہیں، جہنم دراصل ان ہی کے لیے بنائی گئ ہے، جس میں وہ لازمی اور حتی طور پر اور ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ اگر کچھ نافرمان قتم کے مسلمان جہنم میں جائیں گے تو وہ لازمی اور حتی طور پر اور ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ بطور سزا ان کا یہ دخول عارضی ہوگا۔ (ش القدر)

ا. لعنی جہنم سے دور رہے گا اور جنت میں داخل ہو گا۔

٣. ليعنى جو اپنا مال الله كے حكم كے مطابق خرچ كرتا ہے تاكه اس كا نفس جھى اور اس كا مال جھى پاك ہوجائے۔

س. لینی بدلہ اتارنے کے لیے خرچ نہ کرتا ہو۔

٣. بلكه اخلاص سے اللہ كى رضا اور جنت ميں اس كے ديدار كے ليے خرج كرتا ہے۔

۵. یا وہ راضی ہوجائے گا، لیعنی جو شخص ان صفات کا حامل ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتیں اور عزت وشرف عطا فرمائے گا، جس سے وہ راضی ہوجائے گا۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے بلکہ بعض نے اجماع تک نقل کیا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رفیائی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تاہم معنی ومفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہیں، جو بھی ان صفات عمالیہ سے متصف ہوگا، وہ بارگاہ الٰہی میں ان کا مصداق قرار یائے گا۔

### سورۂ ضحیٰ مکی ہے اور اس میں گیارہ آپتیں ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ا. قشم ہے چاشت کے وقت کی۔ ('' ۲. اور قشم ہے رات کی جب چھا جائے۔ ('' سلا نہ تو تیرے رب نے تیجے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار

ہوگیا ہے۔ ('') ۲. یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ ('') ۵. تجھے تیرا رب بہت جلد (انعام) دے گا اور تو راضی

۲. کیا اس نے تجھے میتم پاکر جگہ نہیں دی؟(۱)

(وخوش) ہوجائے گا۔(۵)

ک. اور تجھے راہ بھولا پاکر ہدایت نہیں دی۔<sup>(2)</sup>

### سِنونَوُ الشِّجِينَ

### 

وَالضُّحٰى ؒ وَاتَّيْلِ اِذَاسَجٰی ؒ مَاْوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَى ۚ

ۅۘٙڵڵٳڿ۬ڒٷؙڂؘؿؙڒؙۣڰؘڬ؞ٟڝؘٵڵٳؙۅٛڸ۞ ۅؘڵڛؘۅٛڡؘؽۼؙڟؚؽڮڒؾؙڮؘ؋ؘؾڗؙۻۿ

> ٱلَّهۡ يَحِٰدُكَ يَتِيۡمُا فَالْوٰى۞ وَوَجَدَكَ ضَاَّلًا فَهَدٰى۞

جڑ. ایک مرتبہ نبی مُنَّا یُقَیْقُم بیار ہوگئے دو تین راتیں آپ نے قیام نہیں فرمایا، ایک عورت آپ مُنَّا یُقِیْقُم کے پاس آئی اور کہنے گئی۔ اے محمد! (مُنَّا یُقِیْقُم) معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تھے چھوڑو یا ہے، دو تین راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا۔ جس پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ (صحبح البخاري، نفسیر سورة الضحیٰ) یہ عورت ابولہب کی بیوی ام جمیل تھی۔ (فتح البدی)

ا. چاشت (ضُحَّى) اس وقت كو كتم بين، جب سورج بلند ہوتا ہے۔ يہال مراد پورا دن ہے۔

۲. سَجَیٰ کے معنیٰ ہیں سَکَنَ، جب ساکن ہوجائے، لیعنی جب اندھیرا مکمل چھاجائے، کیونکہ اس وقت ہر چیز ساکن ہوجاتی ہے۔ ۳. جیسا کہ کافر سمجھ رہے ہیں۔

٨. يا آخرت دنيا سے بہتر ہے۔ دونوں مفہوم معانی كے اعتبار سے صحيح بيں۔

۵. اس سے دنیا کی فقوعات اور آخرت کا اجر و ثواب مراد ہے۔ اس میں وہ حق شفاعت بھی داخل ہے جو آپ سَلَّ عَلَيْظِمَ كو اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے ملے گا۔

٧. يعنى باپ كے سہارے سے بھى تو محروم تھا، ہم نے تيرى دست گيرى اور چارہ سازى كى۔

٤. يعني تحجه دين شريعت اور ايمان كا پية نهيل تها، جم نے تحجه راه ياب كيا، نبوت سے نوازا اور كتاب نازل كى، ورنه اس

٨. اور تحقیے نادار پاکر تو نگر نہیں بنادیا؟ (۱)
 ٩. پس تو بھی یتیم پر سخق نہ کیا کر۔ (۲)
 ١٠. اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ۔ (۳)
 ١١. اور اینے رب کی نعتوں کو بیان کرتا رہ۔ (۳)

وَوَجَدَكَ عَآبٍلاً فَاغَمَٰى ۚ فَاتَاالْيَتِيْءَ فَلاَتَفْتُمْرُ ۚ وَامَّاالْسَآبِلَ فَلاَتَنْهَمُ ۚ وَامَّااٰینُعۡمَةُ رَبِّكِ فَكَاتَنْهُمُ ۚ

سے قبل تو ہدایت کے لیے سرگردال تھا۔

ا. تو گر کا مطلب ہے، اپنے سوا تجھ کو ہر ایک سے بے نیاز کردیا، پس تو فقر میں صابر اور غناء میں شاکر رہا۔ جیسے خود فی منگا اللیقیا کا بھی فرمان ہے کہ (تو گری سازو سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے، اصل تو گری دل کی تو گری ہے)۔ (صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب لیس الغنیٰ عن کثرۃ العرض)

۲. بلکہ اس کے ساتھ نرمی واحسان کا معاملہ کر۔

س. لیعنی اس سے سختی اور تکبر نہ کر، نہ درشت اور تلخ اچھ اختیار کر۔ بلکہ جواب بھی دینا ہوتو پیار اور محبت سے دو۔

اللہ بینی اللہ نے تجھ پر جو احسانات کے ہیں، مثلاً ہدایت اور رسالت و نبوت سے نوازا، بیسی کے باوجود تیری کفالت و سرپرتی کا انظام کیا، تجھے قناعت وتو تگری عطاکی وغیرہ۔ انہیں جذبات تشکر وممنونیت کے ساتھ بیان کرتا رہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انعامات کا تذکرہ اور ان کا اظہار اللہ کو لیند ہے لیکن تکبر اور فخر کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل وکرم اور اس کے احسان سے زیر بار ہوتے ہوئے اور اس کی قدرت وطاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ ہمیں ان نعموں سے محروم نہ کردے۔

### سورہ الم نشرح مکی ہے اور اس میں آٹھ آیتی ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ا کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا۔ (۱) ا اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتاردیا۔ (۲) سا جس نے تیری پدیٹھ توڑدی تھی۔ سا جس نے تیری پدیٹھ توڑدی تھی۔ سا اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ (۲)

### الناس ال

### بِسُ عِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

اَلَوْنَشُرَ لَكَ صَدُرَكَ ٥ وَوَضَعُنَاعَنُكَ وِمُ رَكَ ٥ الَّذِي َ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ٥ وَرَفَعُنَالِكَ ذِكُوكَ٥ وَرَفَعُنَالِكَ ذِكُوكَ٥

ا. گزشتہ سورت میں تین انعامات کاذکر تھا، اس سورت میں مزید تین احسانات جلائے جارہے ہیں۔ سینہ کھول دینا، ان میں پہلا ہے۔ اس کا مطلب ہے سینے کا منور اور فراخ ہوجانا، تاکہ حق واضح بھی ہوجائے اور دل میں سا بھی جائے۔ اس مفہوم میں قرآن کریم کی یہ آیت ہے ﴿ فَمَنْ بِیُرِدِ الله اَنْ يَهْدِيَ فَيْدَ مِنْ صَدَّرَ فَالْلِاسُلَامِ ﴾ (الانعام: ١١٥) جائے۔ اس مفہوم میں قرآن کریم کی یہ آیت ہے ﴿ فَمَنْ بیُرِدِ الله آنَ يَهْدِيَ فَيْدِيَ فَيْدِ مِنْ فَاللّٰهِ الله وَ مِن حق (جس کو الله تعالیٰ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے)۔ یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پیچان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کرلیتا ہے۔ اس شرح صدر میں وہ شق صدر بھی آجاتا ہے جو معتبر روایات کی روسے دو مرتبہ بی شائید کا گیا گیا۔ ایک مرتبہ بیپن میں، جب کہ آپ شائید کی موسلہ کی اسلام میں تقصہ حضرت جرائیل علید کا اور انہوں نے آپ شائید کی کہا وہ دیا گیا اور اس سے وہ حصۂ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے، پھر اسے دھوکر بند کردیا، (صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسراء) دوسری مرتبہ معران کے موقع پر۔ اس موقع پر آپ شائید کی اسینہ مبارک چاک کرکے دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھوکر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان و حکست سے بھر دیا گیا۔ (صحیحین، آبواب المعراج وکتاب الصلاۃ)

٣. يعنى جہال الله كا نام آتا ہے وہيں آپ مَلَى اللَّهِ كا نام بھى آتا ہے۔ مثلاً اذان، نماز اور ديگر بہت سے مقامات پر، گزشتہ

۵. پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
 ۲. بیشک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
 ۲. پس جب تو فارغ ہوتو عبادت میں محنت کر۔
 ۸. اور اپنے پرورد گار ہی کی طرف دل لگا۔

فَاكَّ مَعَ الْعُسُرِيُسُرًا ﴿
اِنَّ مَعَ الْعُسُرِيُسُرًا ﴿
اِنَّ مَعَ الْعُسُرِيُسُرًا ﴿
فَإِذَا فَرَغُتَ فَانْصَبُ ﴿
وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ ﴿

کتابوں میں آپ سَکَالِیَیْمُ کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے، فرشتوں میں آپ سَکَالِیْمُ کا ذکر خیر ہے، آپ سَکَالَیْمُ کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ سَکَالِیْمُ کی اطاعت کا بھی علم دیا، وغیرہ۔

ا. یہ آپ سَکُالِیْمُ کے لیے اور صحابہ رِحُنَائِمُ کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو آگلیفیں برداشت کررہے ہوتو گھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہی اللہ تہمیں فراغت وآسانی سے نوازے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جے ساری دنیا جانتی ہے۔

۲. لینی نماز سے، یا تبلیغ سے یا جہاد سے، تو دعا میں محنت کر، یا آئی عبادت کر کہ تو تھک جائے۔ ۳. لینی ای سے جنت کی امید رکھ، اس سے اپنی حاجتیں طلب کر اور تمام معاملات میں اسی پر اعتاد اور بھروسہ رکھ۔

### سورہُ تین مکی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. قتم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ ۲. اور طور سینتین کی۔(۱)

**س**. اور اس امن والے شہر کی۔<sup>(۲)</sup>

م. یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ (۳) ۵. پھر اسے نیچوں سے نیچا کردیا۔ (۳)

۲. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور (پھر) نیک عمل کیے تو

### الْمِيْنِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

### بِسُ عِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

ۅؘۘٵڸؾؖؿڹۅؘٵڵڒۧؽؾؙٷڹ ۅۜڟۅؙڔڛؽڹؽؽ۞۫

وَهٰذَاالْبَكُدِالْاَمِيْنِ فَ

ڵڡۜٙڷڂؙڴڡؙٞٮۜٛٵڵؙؙؙۣؗڵۺ۫ٵؽ؋ۣٛٲؘؙۘٛڞڛؘؾٞڡؙؙۅۣ؞ؽۄؗ ؿؙڐۯۮۮڹؙۮؙٲۺڡؙڶڛڣؚڸؿڽؙ

إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنْوُ اوَعِلْواالصِّلِيةِ فَلَهُمْ أَجْرُغَيْرُ مَنْوُنٍ ۞

ا. یہ وہی کوہ طور ہے جہاں اللہ تعالی حضرت موسیٰ عَالِیّا سے ہم کلام ہوا تھا۔

۷. اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جس میں قال کی اجازت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں جو اس میں داخل ہوجائے، اسے بھی امن حاصل ہوجاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل تین مقامات کی قشم ہے، جن میں سے ہر ایک جگہ میں جلیل القدر، صاحب شریعت چغیر مبعوث ہوا۔ انجیر اور زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں اس کی پیداوار ہے اور وہ ہے بیت المقدس، جہاں حضرت عیسیٰ عَالِیْلِم چغیر بن کر آئے۔ طور سینا یا سینین پر حضرت موکیٰ عَالِیْلُم کو نبوت عطا کی گئی اور شرکہ میں سید الرسل حضرت محمد رسول اللہ منگاہی گئی بیشتہ ہوئی۔ (این کیر)

سال یہ جواب قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا منہ نیجے کو جھکا ہوا ہے صرف انسان کو دراز قامت، سیدھا بنایا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیٹا ہے۔ پھر اس کے اعضاء کو نہایت تناسب کے ساتھ بنایا، ان میں جانوروں کی طرح بے ڈھنگا پن نہیں ہے۔ ہر اہم عضو دو دو بنائے اور ان میں نہایت مناسب فاصلہ رکھا، پھر اس میں عقل و تدہر، فہم و حکمت اور سمع وبصر کی قوتیں ودیعت کیں، انسان کی پیدائش میں ان تمام چیزوں کا اہتمام ہی احسن تقویم ہے، جس کا ذکر اللہ نے تمین قسموں کے بعد فرمایا۔ (فئر القدی)

4. یہ اشارہ ہے انبان کے ارذل عمر (بہت زیادہ عمر) کی طرف۔ جس میں جوانی اور قوت کے بعد بڑھایا اور ضعف آجاتا ہے اور انبان کی عقل اور ذہمن بچے کی طرح ہوجاتا ہے۔ بعض نے اس سے کردار کا وہ سفلہ پن لیا ہے جس میں مبتلا ہوکر انبان انتہائی پست اور سانپ بچھو سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوجاتا ہے اور بعض نے اس سے ذلت ورسو ائی کا وہ عذاب مراد لیا ہے جو جہنم میں کافروں کے لیے ہے۔ گویا انبان اللہ اور رسول مَناہین کی اطاعت سے انحراف کرکے اپنے کو احسن تقویم کے بلند رتبہ واعزاز سے گراکر جہنم کے اسفل سافلین میں ڈال لیتا ہے۔

ان کے لیے ایسا اجر ہے جو مجھی ختم نہ ہو گا۔ (۱) کے پس مجھے اب روز جزاء کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے۔ (۲)

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعُدُ بِالدِّيْنِ

۸. کیا الله تعالی (سب) حاکموں کا حاکم نہیں ہے۔(۳)

اليس الله باككوالخكيمين ٥

ا. آیت ماقبل کے پہلے مفہوم کے اعتبار سے یہ جملہ مینہ ہے، مومنوں کی کیفیت بیان کررہا ہے اور دوسرے تیسرے مفہوم کے اعتبار سے، ماقبل کی تاکید ہے کہ اس انجام سے اس نے مومنوں کا استثناء کردیا۔ (فتح القدر)

۲. یہ انسان سے خطاب ہے، زجر وتو یخ کے لیے۔ کہ اللہ نے مجھے بہترین صورت میں پیدا کیا اور وہ مجھے اس کے برعکس تعر مذات میں بھی گرانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد بھی تو قیامت اور جزاء کا انکار کرتا ہے؟

٣. جو كى پر ظلم نهيں كرتا اور اس كے عدل ہى كايد تقاضا ہے كہ وہ قيامت برپا كرے اور ان كى داد رى كرے جن پر دنيا ميں ظلم ہوا۔ پہلے گزرچكا ہے كہ ايك ضعيف حديث ميں اس كايد جواب دينا منقول ہے۔ بَكَيٰ، وَأَنَا عَلَىٰ ذُلِكَ مِنَ الشَّاهِلِدِيْنَ۔ (الترمذي)

### سورۂ علق کمی ہے اور اس میں انتیں آیتیں ہیں۔

### شر وع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

مہربان نہایت رخم والا ہے۔

1. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ (۱)

۲. جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ (۲)

۳. تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ (۳)

م. جس نے قلم کے ذریعے (علم) سکھایا۔ (۳)

۵. جس نے انسان کو وہ سکھایا جے وہ نہیں جانتا تھا۔

۲. چی کی انسان تو آیے سے باہر ہوجاتا ہے۔

### شُوْعَ الْعِبْلِقِ

### بِنُ عِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

ٳڡ۫ٞۯٲۑٵۺۅۯؾؚڬٳ؆ڹؽؙڂػڽٙٛ ڂٙڷؾٙٵڷٟٳۺٚٵڹڡڹؗۼؾؾ۞ ٳؿ۫ۯٲۏۯؾ۠ڮٲڷڒڬۯؙۿ۞ ٳٮؿڹؽؙۼڰۯڽٳڶڨڮ۞ ۼڰۄؘٵڷؚٳۺٚٵڹؘڡٵڶۄؙؾۼڬۿ۞ ػڴۯٳؾٞٵڷؚٳۺؙٵڹؘڡؘٵڶۄؙؾۼڬۿ۞

ا. یہ سب سے پہلی وحی ہے جو نبی مَنَافَیْقِم پر اس وقت آئی جب آپ مَنَافِیْقِم غار حراء میں مصروف عبادت تھے۔ فرشے نے آکر کہا، پڑھ، آپ مَنَافِیْقِم نے فرایا، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، فرشتے نے آپ مَنَافِیْقِم کو کیورکر زور سے بھینیا، اور کہا پڑھ، آپ مَنَافِیْقِم نے پھر وہی جواب ویا۔ اس طرح تین مرتبہ اس نے آپ مَنَافِیْقِم کو بھینیا۔ (تفییل کے لیے دیمیے صحبح البخاری، بدء الوحی، مسلم، الإیمان، باب بدء الوحی) إقْرَأُ جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے وہ پڑھ۔ خَلَق، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔

- ۲. مخلوقات میں سے بطور خاص انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا جس سے اس کا شرف واضح ہے۔
- س. یہ بطور تاکید فرمایا اور اس میں بڑے بلیغ انداز سے اس اعتذار کا بھی ازالہ فرمادیا، جو آپ مَنْ اللَّهُ نے پیش کیا کہ میں تو قاری ہی نہیں۔ اللّٰہ نے فرمایا، الله بہت کرم والا ہے پڑھ، یعنی انسانوں کی کوتا ہیوں سے در گزر کرنا اس کا وصف خاص ہے۔
- مل قَلَمٌ کے معنی ہیں قطع کرنا، تراشا، قلم بھی پہلے زمانے میں تراش کرہی بنائے جاتے تھے، اس لیے آلہ کتابت کو قلم سے تعبیر کیا۔ پھی علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، کچھ کا اظہار زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے اور پچھ انسان قلم سے کاغذ پر لکھ لیتا ہے۔ ذہن و وافظہ میں جو ہوتا ہے، وہ انسان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ زبان سے جس کا اظہار کرتا ہے، وہ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ البتہ قلم سے لکھا ہوا، اگر وہ کی وجہ سے ضائع نہ ہو تو ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، ای قلم کی بدولت تمام علوم، پچھلے لوگوں کی تاریخیں اور اسلاف کا علمی ذخیرہ محفوظ ہے۔ حتی کہ آسانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس سے قلم کی اہمیت محتاج وضاحت نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو زریعہ ہے۔ اس سے تراسے کا عظم دیا۔

أَنْ رَاهُ اسْتَغْنَى ٥

إِنَّ إِلَّى رِبِّكَ الرُّجُعَى الرُّجُعَى

آرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهُي<sup>©</sup>

عَبْدًا إِذَا صَلَّى قَ

أرَءَيْتُ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُذَى الْ

اَوْ آمَرَ بِالتَّقُوٰى ﴿

اَرْءَيْتُ إِنْ كَذَّبَ وَتُوَكَّى

ٱڵؙؙۮؚؾۼؙڵؙۮ۫ڔڸٲؾٞٲڶڵۿؾڒؽ<sup>۞</sup>

كَلَّا لَإِنْ لَّهُ مَنْتَهِ لِا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيةِ

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئةٍ أَ

ك. اس ليے كه وه ايخ آپ كوب پرواه (يا تو نگر) سمجھتا ہے۔

٨. يقيناً لوثا تيرے رب كى طرف ہے۔

ایجال او نے اسے بھی دیکھا جو بندے کو روکتا ہے۔

• ا. جب کہ وہ بندہ نماز ادا کر تا ہے۔

11. مجلا بتلا تو اگر وه مدایت پر ہو۔

**۱۲**. یا پر هیز گاری کا حکم دیتا هو۔<sup>(۳)</sup>

سال بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہوتو۔ (\*)

۱۳ کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالی اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ (۵)

10. یقیناً اگریہ بازنہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیس گے۔(۱)

١٧. اليي پيشاني جو حجوڻي خطا کار ہے۔

ا. مفسرین کہتے ہیں کہ روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے جو اسلام کا شدید دشمن تھا۔ عَبْدًا سے مراد نبی مَنَا اللّ

۲. لینی جس کو یہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، وہ ہدایت پر ہو۔

سور لینی اخلاص، توحید اور عمل صالح کی تعلیم، جس سے انسان جہنم کی آگ سے نیج سکتا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں (نماز پڑھنا اور تقویٰ کی تعلیم دینا) ایسی میں کہ ان کی مخالفت کی جائے اور اس پر اس کو دھمکیاں دی جائیں؟

٨. ليني يه ابوجهل الله كي پيغبر كو جيشاتا ہو اور ايمان سے اعراض كرتا ہو أَرَأَيْتَ بمعنى أَخْبرُنيْ (مجھے بتلاؤ) ہے۔

۵. مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ندکورہ حرکتیں کررہا ہے کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ اس کی اس کو جزاء دے گا۔ یعنی یہ أَلَمْ تَعْلَمْ ندکورہ شر طول ﴿أَرْءَيْتَانْ كَانَ عَلَى الْهٰذَى ﴾ أَؤَامَرَ بِالتَّقَوٰى ﴾ ﴿إِنْ كَذَّبَ وَتُولَى ﴾
 کی جزاء ہے۔

ك. پيشاني كي يه صفات بطور مجاز بين، جهوئي ب اپني بات مين، خطا كار ب اپ فعل مين-

ا کا. یہ اپنی مجلس والوں کو بلالے۔
۱۸. ہم بھی (دوزخ کے) پیادوں کو بلالیں گے۔
۱۹. خبردار! اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب
ہوجا۔

فَلْيَكُعُ نَادِيَهُ ۞ سَنَدُحُ الرَّبَانِيَةَ ۞ كَلَّا لِرَتُطِعُهُ وَاسُجُدُ وَاقْتَرِبْ ۖ ۖ

ا. حدیث میں آتا ہے کہ نی طَالِیْتِیْ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابوجہل گزرا تو کہا اے محمہ! (سَالِیْتِیْمُ) میں نے تجھے نماز پڑھنے ہے منع نہیں کیا تھا؟ اور آپ طَالِیْتِیْمُ ہے سخت و همکی آمیز باتیں کیں، آپ طَالِیْتِیْمُ نے کڑا جواب دیا تو کہنے لگا اے محمہ! (طَالِیْتِیْمُ) تو مجھے کس چیز ہے ڈراتا ہے؟ اللہ کی قسم، اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها فرماتے ہیں، اگر وہ اپنے جمایتیوں کو بلاتا تو آسی وقت ملائکۂ عذاب اسے پکڑ لیتے۔ (ترمذی، نفسیر سورہ اقرآ، مسند أحمد: اوو ۱۹۳ ونفسیر ابن جریر) اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے آگے بڑھ کر آپ طَالِیْتِیْمُ کی گردن پر پیر رکھنے کا ارادہ کیا کہ ایک دم اللے پاول پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا، اس سے کہا گیا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ "میرے اور محمد (میان آگ کی خندق، ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہیں "۔ رسول اللہ طَالِیْتِیْمُ نے فرمایا، "اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوئی بوٹی نوچ لیت "۔ (کتاب صفة القیامة، باب إن الإنسان لیطغیٰ) الزَّبَانِیَة، وارو نے اور پولیس۔ یعنی طاقتور لشکر، جس کا کی بوئی بوئی دی بیس کرسکا۔

### يُنوَعُ الْقَالِدِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

### بنسم والله الرَّحين الرَّحينون

إِنَّا ٱنْزَلْنُهُ فِي لَيْنَاةِ الْفَتْدُرِثُ وَمَّا ٱدْرُلِكَ مَالِيَّلَةُ الْقَتْدُرِثُ لَيْـ لَهُ الْفَتَدُرُثُتُكُورُ مِّنَّ الْفِ شَهُرِثَ تَنَّا الْمُالْدَلُةُ مُلَاثُونُ مُعْمَدُ وَمُعَالِدُونَ

تَنَوَّلُ الْمَلَلِّكَةُ وَالرُّوْمُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ مِّنَ كُلِّ آمُرٍ ﴿

### سورۂ قدر کمی ہے اور اس میں پانچ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ (۱)
 توکیا سمجھاکہ شب قدر کیا ہے؟ (۲)

س. شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

مل اس میں فرشتے اور روح (جرائیل علیما) اترتے ہیں اپنے رب کے تھم سے ہر کام کے سرانجام دینے کو۔

ہڑ۔ اس سورت کے کی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ میں بھی اختلاف ہے۔ قَدْرٌ کے معنی قدر ومنزلت بھی ہیں، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں، اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہیں، اس میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے لَیْلَۃُ الْحُکْم بھی کہتے ہیں، اس کے معنی عنگی کے بھی ہیں۔ اس رات اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے اتر تے ہیں کہ زمین عنگ ہوجاتی ہے۔ شب قدر لیعنی عنگی کی رات، یا اس لیے یہ نام رکھا گیا کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے اور اس پر بڑا ثواب ہے۔ اس کی تعیین میں بھی شدید اختلاف ہے۔ (ٹُ القدی) تاہم احادیث و آثار سے واضح ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کی فضیلت حاصل ایک رات ہوتی ہے۔ اس کو مبہم رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ لوگ پانچوں ہی طاق راتوں میں اس کی فضیلت حاصل کے شوق میں، اللہ کی خوب عبادت کریں۔

ا. یعنی اتارنے کا آغاز کیا، یا لوح محفوظ سے اس بیت العزت میں، جو آسان دنیا پر ہے، ایک ہی مرتبہ اتاردیا، اور وہاں سے حسب و قائع نبی مُثَافِیْقُ پر اترتا رہا تاآئکہ ۲۳ سال میں پورا ہوگیا۔ اور لیلة القدر رمضان میں ہی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ﴿شَهُورُوَصَانَا اَلَّذِي فَيُ الْقُرُانُ ﴾ (البقرة: ۱۸۵) سے واضح ہے۔

۲. اس استفہام سے اس رات کی عظمت واہمیت واضح ہے، گویا کہ مخلوق اس کی نہ تک پوری طرح نہیں پہنچ مکتی، یہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو اس کو جانتا ہے۔

سر لیمن اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور ہزار مبینے ۸۳ سال ۲ مبینے بنتے ہیں۔ یہ امت محمد پر اللہ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرمادی۔ ۲۸ روح سے مراد حضرت جرائیل علیہ ہیں، لیمن فرشتے حضرت جرائیل علیہ اس رات میں زمین پر اترتے ہیں، ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ تعالی فرماتا ہے۔

۵. یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے<sup>(۱)</sup> اور فجر کے طلوع ہونے تک (رہتی ہے)۔

سَلَّةُ شَهِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿

ا. یعنی اس میں شر نہیں۔ یا اس معنی میں سلامتی والی ہے کہ مومن اس رات کو شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔
یا فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں، یا فرشتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ شب قدر کے
لیے نبی مَثَاثِیْتُوْمَ نے بطور خاص یہ دعا بتلائی ہے «اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْو فَاعْفُ عَنِّیْ»۔ (ترمذی أبواب الدعوات، ابن ماجه، کتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافیة)

### سورہ بینہ مدنی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نہایت رحم والا ہے۔

ا. اہل کتاب کے کافر (۱) اور مشرک لوگ (۲) جب تک کہ ان کے پاس ظاہر ولیل نہ آجائے باز رہنے والے نہ تھے (وہ دلیل تھی )۔

۲. الله تعالی کا ایک رسول<sup>(۳)</sup> جو پاک صحفے پڑھے۔<sup>(۴)</sup>
 ۳. جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔<sup>(۵)</sup>
 ۴. اور اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آجانے کے بعد ہی (اختلاف میں پڑکر) متفرق ہوگئے۔<sup>(۱)</sup>

### لَيْنَوْنَ فَاللَّهِ يَبْنَىٰ

### بِنُ حِمالتُهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

ڵؙۄ۫ڲڬؚ۠ڹ۩ۜۮؚؽؽ۬ػڡؘٞۯ۠ۏٳڡؚڽؘٛٲۿڸؚؚ۩ڷڮۺؚ ۅؘٲڶۺؙٚڮۣؽؙؽؙڡٛٛڡٞڴۣؽؽػڞ۠ؾڗٛؾؽۿؙڎ۠ٳڷؠؾؚؽؘڰ۠

اللہ اللہ نے مجھ حکم دیا ہے کہ میں سورہ ﴿ لَمْ يَكُنْ بِهِى ہے۔ حدیث میں ہے، نبی مَثَاثَیْتُوْ نے حفرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ نے مجھ حکم دیا ہے کہ میں سورہ ﴿ لَمْ يَكُنِي اللّٰذِينَ كَفَرُوْ ﴾ تجھے پڑھ كر ساؤں۔ حفرت ابی رُفَافِیْنَ نے پوچھا، كیا اللہ نے آپ كے سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا "ہاں" جس پر (مارے خوشی كے) حضرت ابی رُفافِیْ كی آکھوں میں آنو آگے۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورہ لم یکن)

ا. اس سے مراد يہود ونصاريٰ ہيں۔

۲. مشرک سے مراد عرب و عجم کے وہ لوگ میں جو بتوں اور آگ کے پجاری تھے۔ مُنفَکِیْنَ باز آنے والے، بیئَنَهٌ (دلیل) سے مراد نبی کریم مَلَّ اللَّهِ میں۔ لیعنی یہود ونصاریٰ اور عرب و عجم کے مشرکین اپنے کفر وشرک سے باز آنے والے نہیں میں یہاں تک کہ ان کے پاس محمد (مَلَّ اللَّهِ عَلَیْ) قرآن لے کر آجائیں اور وہ ان کی صلالت وجہالت بیان کریں اور انہیں ایمان کی دعوت دیں۔

- ٣. يعني حضرت محمد صَّالَاتِينَام-
- ٣. ليعني قرآن مجيد جو لوح محفوظ ميں پاک صحفول ميں درج ہے۔
- یہال کُتُبُ سے مراد احکام دینیہ اور قَیِّمَةٌ، معتدل اور سیدھے۔

ال العنی اہل کتاب، حضرت نبی کریم مَنْ اللَّهُ کی آمد ہے قبل مجتمع ہے، یہاں تک کہ آپ مَنْ اللّٰهُ کی بعثت ہوگئ، اس کے بعد یہ متفرق ہوگئ، ان میں ہے کچھ مومن ہوگئ، کین اکثریت ایمان ہے محروم ہی رہی۔ نبی مَنْ اللّٰهُ کی بعثت ورسالت کو دلیل ہے تعبیر کرنے میں یہی نکتہ ہے کہ آپ مَنْ اللّٰهُ کی صداقت واضح تھی جس میں مجال انکار نہیں تھا۔ لیکن ان

1247

ومَآاُمُووُٓۤٱلِّالِلِيَعُبُكُوااللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ لَاحُنْفَآءَ وَيُقِيمُواالصَّلوَةَ وَكُوْتُواالرَّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةَ قَ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُاوُامِنُ اَهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي كَارِجَهَا تُوَخْلِدِيْنَ فِيهَا أُولِلِكَ هُمُ شَرُّ الْمُرْتِيَّةِ ٥

إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنْوُاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِّ اُولَيِّكَ هُوْخَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۞

جَوَّا وَهُمُوعِنْكُ رَوِّمُ جَنْتُ عَدُنِ تَجْرِي مِن تَغْنَهُ الْاَفْهُرْخُلِدِيْنَ فِيهَا اَبَالاَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَنصُوْ اعَنْهُ \*

اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا<sup>(۱)</sup> کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ ابراہیم حنیف<sup>(۱)</sup> کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوۃ دیتے رہیں یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔<sup>(۱)</sup>

۲. بیشک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں (جائیں گے) جہاں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ (۳)
 ۲. جی جہ لوگ کی ایک الدین الدین میں کی مدد لوگ کی جہاں کی دور لوگ کی جو دلوگ کی دور ایک کی دور لوگ کی دور ل

ک. بیشک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔(۵)

۸. ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہیشگی والی جنتیں ہیں
 جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ

لوگوں نے آپ مَنَّ الْفَيْمَ کی تکذیب محض حسد اور عناد کی وجہ سے کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تفرق کا ارتکاب کرنے والوں میں صرف اہل کتاب کا نام لیا ہے، حالا تکہ دوسروں نے بھی اس کا ارتکاب کیا تھا، کیوں کہ یہ بہر حال علم والے تھے اور آپ مَنَّ الْفِیْمَ کی آمد اور صفات کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔

ا. لینی ان کی کتابوں میں انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ....

۲. حَنِیْفٌ کے معنی میں، مائل ہونا، کی ایک طرف یکسو ہونا۔ حُنفَاءً، جمع ہے۔ لینی شرک سے توحید کی طرف اور تمام ادبیان سے منقطع ہوکر صرف دین اسلام کی طرف مائل اور یکسو ہوتے ہوئے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ اللہ کیا۔
 نے کیا۔

٣. القَيِّمَةُ مَذوف موصوف كى صفت ہے۔ دِيْنُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ أَيْ: الْمُسْتَقِيْمَةِ يا الْأُمَّةُ الْمُسْتَقِيْمَةُ الْمُعْتَدِلَةُ بَهِى اس اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ

٣٠. يه الله كرسولوں اور اس كى كابوں كا انكار كرنے والوں كا انجام ہے۔ نيز انہيں تمام مخلوقات ميں بدترين قرار ديا گيا۔
۵. يعنی جو دل كے ساتھ ايمان لائے اور جنہوں نے اعضاء كے ساتھ عمل كے، وہ تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل ہيں۔
جو اہل علم اس بات كے قائل ہيں كہ مومن ہندے ملائكہ سے شرف وفضل ميں بہترين ہيں۔ ان كى ايك دليل يہ آيت
سجی ہے۔ البَرِيَّةُ، بَرَأً (خَلَقَ) سے ہے۔ اى سے الله كی صفت البارئ ہے۔ اس ليے بَرِيَّةٌ، اصل ميں بَرِيْتَةٌ ہے، ہمزہ
كو يا سے بدل كريا كا يا ميں اوغام كرديا گيا۔

ذُ لِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ٥

ر بیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا<sup>(۱)</sup> اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ (۲) یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ (۳)

ا. ان کے ایمان وطاعت اور اعمال صالحہ کے سبب۔ اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ ﴿وَرِضُوَانَّ مِّنَ اللّٰهِ آگٹو ﴾ (النہ به: ۲۲).

۲. اس لیے کہ اللہ نے انہیں ایک نعتوں سے نوازدیا، جن میں ان کی روح اور بدن دونوں کی سعادتیں ہیں۔
 ۳. لیعنی یہ جزاء اور رضامندی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اس ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کے اردکاب سے بچتے رہے۔ اگر کسی وقت بتقاضائے بشریت نافرمانی ہوگئی تو فوراً توبہ کرلی اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرلی، حتیٰ کہ ان کی موت اسی اطاعت پر ہوئی نہ کہ معصیت پر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا، معصیت پر اصرار اور دوام نہیں کرسکتا اور جو ایسا کرتا ہے، حقیقت میں اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے۔

### سورۂ زلزال مدنی ہے اور اس میں آٹھ آپیتی ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. جب زمین پوری طرح جینجمور دی جائے گی۔ (۱) ۲. اور اینے بوجھ باہر نکال چینکے گی۔ (۲)

۳. اور انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا؟<sup>(۳)</sup>

م. اس دن زمین اپنی سب خبرین بیان کردے گی۔ (<sup>(\*)</sup>

۵. اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔(۵)

۲. اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر (واپس) لوٹیں گے(<sup>(۱)</sup>

### مُنوَاقُالِزِلْتِالَ

### بِنُ عِلْنِ التَّحِيثِونَ التَّحِيثِونَ التَّحِيثِونَ

إِذَاذُلْنِزلَتِ الْرَرُضُ زِلْزَالَهَا ۚ وَاَخُوجَتِ الْرَرُضُ اَتُقَالَهَا ۞ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ۞ يَوْمَهِذٍ تُتَكِّرَّ أَخْدَارُهَا ۞ بِأَنَّ رَبِّكَ اَوْخِي لَهَا۞ يَوْمَهِذٍ يَّصُدُرُ النَّاسُ اَشْتَا تَادًا لَا يُرْرُوْا

ہلاً. اس کے مدنی اور کلی ہونے میں اختلاف ہے، اس کی فضیلت میں متعدد روایات منقول ہیں لیکن ان میں سے کوئی روایت صبح نہیں ہے۔

1. اس کا مطلب ہے سخت بھونچال سے ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، یہ اس وقت ہو گا، جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا۔

اللہ عنی زمین میں جینے انسان و فن ہیں، وہ زمین کا بوجھ ہیں، جنہیں زمین قیامت کے دن باہر نکال چھیکے گی۔ یعنی اللہ کے علم سے سب زندہ ہو کر باہر فکل آئیں گے۔ یہ دو سرے نفخ میں ہوگا، ای طرح زمین کے خزانے بھی باہر فکل آئیں گے۔
 بعد دہشت زدہ ہو کر کہے گا کہ اے کیا ہوگیا ہے، یہ کیوں اس طرح بال رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے۔
 بعد جواب شرط ہے۔ حدیث میں ہے، نی شاہی نظر نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور پوچھا، جانے ہو، زمین کی خبریں کیا ہیں؟
 حجابہ رفی آفی نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے ہیں۔ آپ شاہی نظر نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ "جس ہندے یا ہندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا، اس کی گوائی دے گی۔ کہے گی فلال فلال شخص نے فلال فلال فلال دن میں کیا تھا۔" (ترمذی، أبواب صفة الفیامة و تفسیر سورة إذا ذلزلت. مسند أحمد: ۲۵۳۳)

۵. یعنی زمین کو یہ قوت گویائی اللہ عطا فرمائے گا، اس لیے اس میں تجب والی بات نہیں ہے، جس طرح انسانی اعضاء میں اللہ تعالیٰ یہ قوت پیدا فرمادے گا، زمین کو بھی اللہ تعالیٰ پیملم بنادے گا اور وہ اللہ کے تھم سے بولے گی۔
 ۲. یَصْدُرُ، یَرْجِعُ (لوٹیں گے) یہ ورود کی ضد ہے۔ لینی قبروں سے نکل کر موقف صاب کی طرف، یا صاب کے بعد جنت اور دوزخ کی طرف لوٹیں گے۔ أَشْتَاتًا، متفرق، لیمنی ٹولیاں ٹولیاں۔ بعض بے خوف ہوں گے، بعض خوف زدہ، بعض کے رنگ سیاہ، جو ان کے جہنی ہونے کی علامت ہوگی۔
 کے رنگ سفید ہوں گے چیسے جنتیوں کے ہوں گے اور بعض کے رنگ سیاہ، جو ان کے جہنی ہونے کی علامت ہوگی۔

تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔(۱)

 پی جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ (۲)

 $\Lambda$ . اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ  $^{(n)}$ 

اعْمَالُهُونُ أَنْ

فَمَنْ تَيْعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة إِخَايُرًا يَّرَهُ ٥

وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا آيَرَهُ خَ

بعض کا رخ دائیں جانب ہو گا تو بعض کا بائیں جانب۔ یا یہ مختلف گروہ ادیان ومذاہب اور اعمال وافعال کی بنیاد پر ہوں گے۔ ۱. یہ متعلق ہے یَصْدُرُ کے یا اس کا تعلق أَوْ حیٰ لَهَا سے ہے۔ یعنی زمین اپنی خبریں اس لیے بیان کرے گی تاکہ انسانوں کو ان کے اعمال دکھادیے جائیں۔

س. وہ اس پر سخت پشیمان اور مضطرب ہوگا۔ ذَرَّةِ بعض کے مزدیک چیونی سے بھی چیوٹی چیز ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں، انسان زمین پر ہاتھ مارتا ہے، اس سے اس کے ہاتھ پر جو مٹی لگ جاتی ہے، وہ ذرہ ہے۔ بعض کے مزدیک سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاعوں میں گرد وغبار کے جو ذرات سے نظر آتے ہیں، وہ ذرہ ہے۔ لیکن امام شوکانی نے پہلے معنی کو اولی کہا ہے۔ امام مقاتل کہتے ہیں کہ یہ سورت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جن میں سے ایک شخص، سائل کو تھوڑا سا صدقہ دینے میں تامل کرتا اور دوسرا شخص چھوٹا گناہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نہ کرتا تھا۔ (ج القدر)

۲. پس وہ اس سے خوش ہو گا۔

### سورۂ عادیات مکی ہے اور اس میں گیارہ آپیتی ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نہایت رحم والا ہے۔

ا. ہانیتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قشم۔(۱)

۲. پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قشم۔(۲)

m. پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قشم\_<sup>(m)</sup>

م. پس اس وقت گرد وغبار اڑاتے ہیں۔<sup>(م)</sup>

کھر اسی کے ساتھ فوجوں کے در میان تھس جاتے ہیں۔

٢. يقيناً انسان اليخ رب كابرا ناشكرا ہے۔

### شُوْرَةُ الْخَارِيَاكِيْ الْخَارِيَاكِيْ

### بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

وَالْعَلْمِيْتِ صَبُعًا ٥ فَالْمُوْرِلِيَّ قَدُحًا ٥ فَالْمُغِيْرِتِ صُبْعًا ﴿ فَاتَوْنَ بِهِ نَقْعًا ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ مَقَعًا ﴿

### إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودُدُ أَ

ا. عَادِیَاتٌ، عَادِیَةٌ کی جمع ہے۔ یہ عَدُوٌ سے ہے جیسے غَزْوٌ ہے۔ غَازِیَاتٌ کی طرح اس کے واو کو بھی یا سے بدل دیا گیا ہے۔ تیز رو گھوڑے۔ ضَبْعٌ کے معنی بعض کے نزدیک ہانینا اور بعض کے نزدیک ہنہنا نا ہے۔ مراد وہ گھوڑے ہیں جو ہانیتے یا ہنہناتے ہوئے جہاد میں تیزی سے دشمن کی طرف دوڑتے ہیں۔

۲. مُؤرِيَاتٌ، إِيْرَاءٌ سے ہے۔ آگ لکالنے والے۔ قَدْحٌ کے معنی ہیں۔ صَكٌ چلنے میں گھٹول یا ایر میول کا کرانا، یا ٹاپ
 مارنا۔ ای سے قَدْحٌ بِالزِّنَادِ ہے۔ چھماق سے آگ لکالنا۔ لیعنی ان گھوڑوں کی قسم جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے پھر وں سے آگ لکتی ہے، جیسے چھماق سے لکتی ہے۔

س، مُغِیْراتٌ، أَغَارَ یُنِیْرُ سے ہے، شب خون مارنے یا دھاوا بولنے والے۔ صُبْحًا صِح کے وقت، عرب میں عام طور پر حملہ ای وقت کیا جاتا تھا، شب خون تو وہ مارتے ہیں جو فوجی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، لیکن اس کی نسبت گھوڑوں کی طرف اس لیے کی ہے کہ دھاوا بولنے میں فوجیوں کے یہ بہت زیادہ کام آتے ہیں۔

٧. آثارَ، ارانا۔ نَقْعٌ، گردوغبار۔ لیعنی یہ گھوڑے جس وقت تیزی سے دوڑتے یا دھاوا بولتے ہیں تو اس جگہ پر گردوغبار چھاجاتا ہے۔

۵. فَوَسَطْنَ، ورمیان میں گس جاتے ہیں۔ اس وقت، یا حالت گردو غبار میں۔ جَمْعًا وشمن کے لشکر۔ مطلب ہے کہ
 اس وقت، یا جب کہ فضاء گردو غبار سے اٹی ہوئی ہے، یہ گھوڑے وشمن کے لشکروں میں گس جاتے ہیں اور گھسان کی جنگ کرتے ہیں۔

٢. يه جواب قسم إ انسان سے مراد كافر، يعنى بعض افراد بيں كنود كنود كفور، ناشكرا

∠. اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ (۱)
 ۸. اور یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ (۲)
 ۹. کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو (چھ) ہے نکال لیا جائے گا۔ (۳)
 ۱۰. اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کردی جائیں گا۔ (۳)
 ۱۱. بیشک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ (۵)
 ہوگا۔ (۵)

ۅؘٳؾٞۿؘؘۘۼڶ۬؞ۮ۬ڸؚڰڷؿؘؠڡؽڷ۠ ۅٳؾٞۿڮ۠ؾؚٵۼۜؽڕڶۺؘڔؽڎ۠ ٳڡؘؙڵٳۼۘڬۿڔٳۮؘٵڹ۠ۼڗ۫ڔڝٙٳڣٳڷڡٞڹ۠ۅ۫ڕڽٚ

ۅۘۘڂڝؚؖڵؘڡٙٳڣۣ۩ڞ۠ۮۅٛڵۣ ٳڽۜۯڹۜۿڡٛؠۿؚۄؙڮۏؙؠؘؠ۪۬ٳػؘڹؽٷۧ

ا. یعنی انسان خود بھی اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے۔ بعض کَشَیعِیْدٌ کا فاعل اللہ کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن امام شوکانی نے پہلے مفہوم کو رائج قرار دیا ہے، کیوں کہ مابعد کی آیات میں ضمیر کا مرجع انسان ہی ہے۔ اس لیے یہاں بھی انسان ہی ہونا زیادہ صحیح ہے۔

۲. خَيْرٌ ہے مراد مال ہے، جیسے ﴿ إِنْ تَوَلَّهَ خَيُوا ۖ إِلْوَصِيتَهُ ﴾ (البقرة: ١٨٠) ((جب تم میں ہے کوئی مرنے گلے اور) مال چھوڑ جاتا ہو تو (اپنے مال باپ اور قرابت دارول کے لیے)۔ اچھائی کے ساتھ وصیت کرجائے) میں ہے معنی واضح ہیں۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نہایت حریص اور بخیل ہے جو مال کی شدید محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔

س، بُعْشِرَ، نُشِرَ وَبُعِثَ لِعِنى قبرول ك مردول كو زنده كرك الله كفرا كرديا جائے گا۔

الله عُصِّلَ، مُيِّزَ وَبُيِّنَ لِعِنى سينول كى باتول كو ظاہر اور كھول ديا جائے گا۔

۵. لینی جو رب ان کو قبروں سے نکال لے گا، ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کردے گا، اس کے متعلق ہر شخض جان سکتا ہے کہ وہ کر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق سکتا ہے کہ وہ کر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزاء دے گا۔ یہ گویا ان اشخاص کو عبیہ ہے جو رب کی تعمیں تو استعال کرتے ہیں، لیکن اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اس طرح مال کی محبت میں گرفتار ہوکر مال کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ نے اس میں دوسرے لوگوں کے رکھے ہیں۔

### سورۂ قارعہ مکی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. كور كورا دينے والى۔

٢. كيا ہے وہ كھر كھرا دينے والى۔(١)

س. اور تحجے کیا معلوم کہ وہ کھڑ کھڑا دینے والی کیا ہے۔

م. جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔(۱)

اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہوجائیں
 اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہوجائیں

۲. پھر جس کے پاڑے بھاری ہوں گے۔(م)

### سُوْرَةُ العَالِكِيْنَ الْمُؤْرِةُ العَالِكِيْنَ

### بِسُ عِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

اَلْقَارِعَةُ أَ

مَا الْقَارِعَةُ ﴿

وَمَا الدُرلكَ مَا الْقَارِعَةُ ٥

يَوْمَرَيُّونُ النَّاسُ كَالْفَرَّاشِ الْمَنْتُونِ

وَتَكُونُ الْحِبَالُ كَالْحِهْنِ الْمَنْفُوشِ

فَأَمَّا مَنْ تَقُلُتُ مَوازِ يُنُّهُ

ا. یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے اس سے قبل اس کے متعدد نام گزر چکے ہیں، مثلاً الْحَاقَةُ، اَلطَّآمَةُ، اَلصَّاخَةُ، الْعَاشِيَةُ، اَلْعَاشِيَةُ، اَلْوَاقِعَةُ وغيره۔ اَلْقَادِعَةُ، اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو بیدار اور اللہ کے دشمنوں کو عذاب سے خبر دار کردے گی، جیسے دروازہ کھٹاھانے والا کرتا ہے۔

۲. فَرَاشٌ، مِجِهر اور شمع کے گرد منڈلانے والے پرندے وغیرہ۔ مَبْثُوثٌ، منتشر اور بکھرے ہوئے۔ یعنی قیامت کے دن انسان بھی پروانوں کی طرح پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہوں گے۔

سب عِهْنُ، اس اون کو کہتے ہیں جو مختلف رنگوں کے ساتھ رنگی ہوئی ہو، مَنْفُوْشْ، دھنی ہوئی۔ یہ پہاڑوں کی وہ کیفیت بیان کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، جو قیامت کے دن ان کی ہوگی۔ قرآن کریم میں پہاڑوں کی یہ کیفیت مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے، جس کی تفصیل پہلے گزرچکی ہے۔ اب آگے ان دو فریقوں کا اجمالی ذکر کیا جارہا ہے جو قیامت کے دن اعمال کے اعتبار سے مول گے۔

٣. مَوَاذِيْنُ، مِيْزَانٌ کی جمع ہے۔ ترازو، جس میں صحائف اعمال تولے جائیں گے۔ جیسا کہ اس کا ذکر سورہُ اُعراف آیت: ٨، سورہُ کہف: ١٠٥ اور سورہُ انبیاء: ٢٥ میں بھی گزرا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں یہ میزان نہیں، موزون کی جمع ہے بعنی ایسے اعمال جن کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت اور خاص وزن ہوگا۔ (ٹے اتقدے) لیکن پہلا مفہوم ہی رائج اور صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کی نکیاں زیادہ ہوں گی اور وزن اعمال کے وقت ان کی نکیوں والا پلڑا بھاری ہوجائے گا۔

ک. وہ تو دل پیند آرام کی زندگی میں ہو گا۔ (۱)
 ۸. اور جس کے پلاے بلکے ہوں گے۔ (۲)
 ۹. اس کا ٹھکانا ہاویہ ہے۔ (۳)
 ۱۰. اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے۔ (۳)
 ۱۱. وہ تند و تیز آگ (ہے)۔ (۵)

فَهُو فِي عِيْشَةٍ وَّاضِيَةٍ ٥ وَاتَامَنُ خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ ٥ وَاتَامَنُ هَادِيةٌ ٥ وَمَاآدُرُكُ مَاهِيَهُ ٥ نَارُحَامِيةٌ ٥

ا. یعنی ایسی زندگی، جس کو وہ صاحب زندگی پیند کرے گا۔

۲. تعنی جس کی برائیاں نیکیوں پر غالب ہوں گی، اور برائیوں کا ملزا بھاری اور نیکیوں کا ہلکا ہوگا۔

سع. هَاوِيَةٌ جَہْم كانام ہے، اس كو ہاويہ اس ليے كہتے ہيں كہ جَہْنى اس كى گہرائى ميں گرے گا۔ اور اس كو أُمُّ (مال) سے اس ليے تعبير كيا كہ جس طرح انسان كے ليے مال، جائے پناہ ہوتی ہے اس طرح جہنيول كا شھكانا جہنم ہوگا۔ بعض كہتے ہيں كہ ام كے معنی دماغ كے ہيں۔ جہنى، جہنم ميں سركے بل ڈالے جائيں گے۔ (ابن كثير)

الله یہ استفہام اس کی ہولناکی اور شدت عذاب کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ انسان کے وہم وتصور سے بالا ہے، انسانی علوم اس کا احاطہ نہیں کر کتے اور اس کی کنہ نہیں جان سکتے۔

<sup>8.</sup> جس طرح حدیث میں ہے کہ انسان ونیا میں جو آگ جلاتا ہے، یہ جہنم کی آگ کا سرّوال حصہ ہے، جہنم کی آگ ونیا کی آگ سے ۲۹ ورجہ (گنا) زیادہ ہے۔ (صحیح البخاري، کتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة. مسلم، کتاب الجنة، باب فی شدة حر نار جهنم) ایک اور حدیث میں ہے کہ (آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے صے کو کھائے جارہا ہے، اللہ تعالی نے اسے دو سانس لینے کی اجازت فرمادی۔ ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سر دی میں پی جو سخت سردی ہوتی ہے، وہ جہنم کا گرم سانس ہے)۔ پس جو سخت سردی ہوتی ہے یہ اس کا شمنڈ اسانس ہے، اور نہایت سخت گرمی جو پڑتی ہے، وہ جہنم کا گرم سانس ہے)۔ (جارہ نہ کوری زیادہ سخت ہوتو نماز شمنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جوتو نماز شمنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جوتو نماز شمنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جبنم کے جوش کی وجہ سے ہے)۔ (حوالہ نہ کور مسلم، کتاب المساجد)

### سورہُ تکاثر مکی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔ 1. (مال ودنیا کی) زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ ۲. یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچ۔ ۳. برگز نہیں (۳) تم عنقریب معلوم کرلوگ۔ ۲. برگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہوجائے گا۔ ۵. برگز نہیں اگر تم بیتی طور پر جان لو۔ ۲. تو بیشک تم جہنم دیکھ لوگ۔ ۲. تو بیشک تم جہنم دیکھ لوگ۔ ک. اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگ۔ ۸. پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعموں کا سوال ہوگا۔ ۸.

### نَعْ لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

### بِنُ عِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

اله كُوْالتَّكَا شُرُّ الْ حَتَّى زُرْتُهُوالتَّكَا شُرُّ الْمُقَابِرَ وَ حَتَّى زُرْتُهُوالمَقَابِرَ وَ كَلَّوْنَ وَ كَلَّوْنَ وَ كَلَّوْنَ وَ كَلَّوْنَ وَ كَلَّوْنَ وَ كَلَّا لَوْنَ كَلَّا لَهُ وَيَ وَ كَلَّا لَوْنَ كَالْمُونَ وَ كَلَّا لَوْنَ كَالْمُونَ عِلْمَ الْمَقِينِ قَلَا لَوْنَ كَالْمُونَ عَلَى الْمَقِينِ فَي لَكَرُونَ عَلَى الْمَقِينِ فَي التَّحِينِ فَي التَّكِينِ فَي التَّهِ الْحَلَقِ فَي التَّهِ الْحَلْمُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْحَلَقِيلُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعُولُ الْمُنْ ال

ا. اَلْهَیٰ یُلْهِیْ کے معنی ہیں، غافل کروینا۔ تکاؤٹر، زیادتی کی خواہش۔ یہ عام ہے، مال، اولاد، اعوان وانسار اور خاندان وقبیلہ وغیرہ، سب کو شامل ہے۔ ہر وہ چیز، جس کی کثرت انبان کو محبوب ہو اور کثرت کے حصول کی کوشش وخواہش اے اللہ کے احکام اور آخرت سے غافل کردے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انبان کی ای کمزوری کو بیان کررہا ہے، جس میں انبانوں کی اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی ہے۔

۲. اس کا مطلب ہے کہ حصول کثرت کے لیے محنت کرتے کرتے شہیں موت آگئ، اور تم قبرول میں جا پہنچ۔
 ۱۳ یعنی تم جس نکاثر وتفاخر میں ہو، یہ صحیح نہیں۔

٨٠. اس كا انجام عنقريب تم جان لوك، يه بطور تاكيد دو مرتبه فرمايا

۵. اس کا جواب محذوف ہے۔ مطلب ہے کہ اگر تم اس غفلت کا انجام اس طرح یقینی طور پر جان او، جس طرح دنیا
 کی کسی دیکھی بھالی چیز کا تہمیں یقین ہوتا ہے تو تم یقیناً اس تکاثر ونفاخر میں مبتلا نہ ہو۔

۲. یہ قشم محذوف کا جواب ہے لیعنی اللہ کی قشم تم جہنم ضرور دیکھوگے لیعنی اس کی سزا جھکتو گے۔

2. پہلا دیکھنا دور سے ہوگا، یہ دیکھنا قریب سے ہوگا، ای لیے اسے عین اُلیقین (جس کا یقین مشاہدہ عینی سے حاصل ہو) کہا گیا۔

۸. یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا، جو اللہ نے دنیا میں عطاکی ہوں گی۔ جیسے آئکھ، کان، دہاغ، امن وصحت، مال وولت اور اولاد وغیرہ بعض کہتے ہیں، ہر ایک سے ہی ہوگا کیوں کہ محض سوال متلزم عذاب نہیں۔ جنہوں نے ان نعمتوں کا استعال اللہ کی ہدایات کے مطابق کیا ہوگا، وہ سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہوگا، وہ دھر لیے جائمیں گے۔

### سورہ عصر مکی ہے اور اس میں تین آیتیں ہیں۔

### سُمُونِ الْعُصَيْنَ ﴿ الْمُعَالِمُ الْعُصَيْنَ الْمُعَالِمُ الْعُصَيْنَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

### 

وَالْعَصْرِنِ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْيِرِكُ

ٳڷڒٳڷۜۮؚؽؙؽؘٳڶڡۜٮؙٷؙٳۅؘۼؠڵۅٳٳڵڞڸڂؾؚ ۅؘؾۘۅؘٳڝۘۅؙٳۑٳڰٛؾٞۨ؋ۅؘؾۘۅٳڝؙۅٳڸڷڝۜؠٛڕ۞۫

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. زمانے کی قشم۔

بیشک (بالیقین) انسان سرتاسر نقصان میں ہے۔ (\*)
 سال سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل (\*)
 کے اور (جنہوں نے) آپس میں حق کی وصیت کی (\*) اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ (۵)

ا. زمانے سے مراد، شب وروز کی یہ گروش اور ان کا ادل بدل کر آنا ہے۔ رات آتی ہے تو اندھیرا چھاجاتا ہے اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روش ہوجاتی ہے۔ علاوہ ازیں کبھی رات کبی، دن چھوٹا اور کبھی دن کمیا، رات چھوٹی ہوجاتی ہے۔ یہی مرور ایام، زمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری پر ولالت کرتا ہے۔ اس لیے رب نے اس کی قشم کھائی ہے۔ یہ بہلے بتاایا جاچکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قشم کھاسکتا ہے لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قشم کے علاوہ کسی چیز کی قشم کھاسکتا ہے لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قشم کے علاوہ کسی چیز کی قشم کھاسکتا ہے کی قشم کھاسکتا ہے کہ اللہ بھی ہے۔

۲. یہ جواب قتم ہے۔ انسان کا خسارہ اور ہلاکت واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے، اس کے شب وروز سخت محت کرتے ہوئے گزرتے ہیں پھر جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو موت کے بعد بھی آرام وراحت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ وہ جہم کا ایندھن بنتا ہے۔

سل بال اس خمارے سے وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں، کیوں کہ ان کی زندگی چاہے جیسی بھی گزری ہو، موت کے بعد وہ بہر حال ابدی تعتول اور جنت کی پر آسائش زندگی سے بہرہ ور ہوں گے۔ آگے اہل ایمان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے۔

الله کی شریعت کی یابندی اور محرمات ومعاصی سے اجتناب کی تلقین۔

۵. لیعنی مصائب وآلام پر صبر، احکام و فرائض شریعت پر عمل کرنے میں صبر، معاصی سے اجتناب پر صبر، لذات و خواہشات کی قربانی پر صبر، صبر بھی اگرچہ تواصی بالحق میں شامل ہے، تاہم اسے خصوصیت سے الگ ذکر کیا گیا، جس سے اس کا شرف و فضل اور خصال حق میں اس کا متاز ہونا واضح ہے۔

### سورہ ہمزة مکی ہے اور اس میں نو آیتی ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹو گنے والا غیبت کرنے والاہو۔ (۱)

۲. جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔

س. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔(۲)

م. ہر گز نہیں (<sup>۳)</sup> یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں بھینک دیا جائے گا۔ <sup>(۵)</sup>

۵. اور تخیے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی؟ (۲)
 ۲. وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔

### يُنون وُالْمُكِيرُةِ

### بِنُ عِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

ۅؘؽؙ<u>ڷؙ</u>ڒؚڮؙڷؚڰؙڸۜۿؘؠؘۯؘۊٟڷؙؠۘڗؘۊؚڰؗ

ٳڷۜڹؚؽؙڿؘڡۼؘڡٵڰٷؘۜۘٛۜڡؙڐۮۿٚ ۼؙۺؙٵڗؘۜٵڵۿؘٲڂ۬ڵۮڰ<sup>ۿ</sup>

كَلَالَيْنُبُذَقَ فِي الْحُطَمَةِ

وَمَا اَدُرُلِكَ مَا الْعُطَمَةُ ٥ نَارُالِلِهِ الْمُؤْقِدَةُ ٥

ا. هُمَزَةٌ اور لُمَزَةٌ، بعض كے نزديك ہم معنى بيں۔ بعض اس ميں كچھ فرق كرتے بيں۔ هُمَزَةٌ وہ شخص ہے جو رو در رو برائى كرے اور لُمَزَةٌ، وہ جو پيٹھ چچچ غيبت كرے۔ بعض اس كے برعك معنى كرتے ہيں۔ بعض كہتے بيں هَمُزٌ، آكھوں اور ہاتھوں كے اشارے سے برائى كرنا ہے اور لَمُزٌ زبان ہے۔

۲. اس سے مراد یہی ہے کہ جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا لینی سینت سینت کر رکھنا اور اسے اللہ کی راہ میں خرج نہ کرنا۔
 ورنہ مطلق مال جمع کرکے رکھنا مذموم نہیں ہے۔ یہ مذموم اسی وقت ہے جب زکوۃ وصد قات اور انفاق فی سبیل اللہ کا اجتمام نہ ہو۔

- ۳. أَخْلَدَهُ كَا زيادہ صحیح ترجمہ یہ ہے كہ "اس بمیشہ زندہ رکھے گا" لینی یہ مال، جے وہ جمع كركے ركھتا ہے، اس كی عمر میں اضافہ كردے گا اور اسے مرنے نہیں دے گا۔
  - ٣. لعنی معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا اس کا زعم اور گمان ہے۔
  - ٥. ايها بخيل شخص خُطَمَة ميں چينك ديا جائے گا۔ يہ جھى جہنم كا ايك نام ہے، توڑ چھوڑ دينے والى۔

۲. یہ استفہام اس کی جولناکی کے بیان کے لیے ہے، لیعنی وہ اتنی جولناک آگ ہوگی کہ تمہاری عقلیں اس کا ادراک نہیں
 کر سکتیں اور تمہارا فہم وشعور اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

ک. جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔(') ۸. وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگ۔('') 9. بڑے بڑے ستونوں میں۔ الَّتِى تَطَّلِمُ عَلَى الْأَفْهِدَةِ ٥ إِنَّهَا عَلَيْهِمُ شُّؤْصَدَةً ۞ فِي عَمَدٍ شُمَلَّدَةٍ ۞

ا. یعنی اس کی حرارت دلوں تک پہنے جائے گی۔ ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلاؤالتی ہے لیکن دنیا میں یہ آگ دل تک پہنے نہیں پاتی کہ انسان کی موت اس سے قبل بی واقع ہوجاتی ہے۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ دلوں تک بھی پہنے جائے گی، لیکن موت نہیں آئے گی، بلکہ آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی۔ علی موٹ نہیں آئے گی۔ علی موٹ نہیں آئے گی۔ علی موٹ نہیں اور انہیں لوہے کی علی صدر انہیں لوہے کی میٹوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، جو لجے لجے ستونوں کی طرح ہوں گی، بعض کے نزدیک عَمَدِ سے مراد بیڑیاں یا طوق ہیں اور بعض کے نزدیک عَمَدِ سے مراد بیڑیاں یا طوق ہیں اور بعض کے نزدیک عَمَدِ سے مراد بیڑیاں یا طوق

## سورۂ فیل مکی ہے اور اس میں پانچ آیات ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ (۱)

۲. کیا ان کے مکر کو بے کار نہیں کردیا؟ (۲)
 ۳. اور ان پر پرندوں کے جینڈ کے جینڈ بھیج

## يُنْ فَكُونَ اللَّهِ مِنْ لِلَّهِ اللَّهِ مِنْ لِلَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

### بنسم الله الرَّحْمُن الرَّحِيْمِ

ٱلَوۡتَرَكِيۡفَ فَعَلَ رَتُٰكِ بِأَصُحٰبِ الۡفِيۡلِ اللَّهِ

ٱڵۄ۫ۑڿٛۼڵػؽؙڎۿؙۄ۫؈ٝ۬ڗؙؾٛڞ۬ڸؽؙڸٟ۞ٞ ۊٵۯؙڛؘڶۼؘؽڣۣۄؙڟؿؙڗٵڹٵ۪ۑٮٮ۬ڶ۞۠

ا. جو یمن سے خانہ کعبہ کی تخریب کے لیے آئے تھے اَلَمْ تَرَ کے معنی بیں اَلَمْ تَعْلَمْ کیا تھے معلوم نہیں؟ استفہام تقریر کے لیے ہے، یعنی تو جانتا ہے یا وہ سب لوگ جانتے ہیں جو تیرے ہم عصر ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ عرب میں یہ واقعہ گزرے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ مشہور ترین قول کے مطابق یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی مُنگینیا کی ولادت ہوئی تھی۔ اس لیے عربول میں اس کی خبریں مشہور اور متواتر تھیں۔ یہ واقعہ مختفراً حسب زیل ہے۔ واقعہ اصحاب الفیل:

جبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابر بہۃ الاشر م گورنر تھا، اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا (عبادت خانہ)
تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانۂ کعبہ کے بجائے عبادت اور نج وعمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابر بہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو مناظ سے پلید کردیا، جس کی اطلاع اس کو کردی گئی کہ کسی نے اس طرح اس گرجا کو ناپاک کردیا ہے، جس پر اس نے خانۂ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کرلیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا، پچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادی محر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالی نے پرندوں کے غول بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں سکریاں جب یہ لشکر وادی محر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالی نے پرندوں کے غول بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں سکریاں محب بو چنے یا صور کے برابر تھیں، جس فوجی کے بھی یہ سکری لگی وہ پھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر مراتات خور ابر بہہ کا بھی صنعاء چہنچ بہی انجام ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ مکہ کے قریب بہنچ کر ابر بہہ کا بھی صنعاء چہنچ بہی انجام ہوا۔ اس طرح اللہ نے اونٹوں پر قبضہ کرلیا، جس پر عبد المطلب نے آگر ابر بہہ کے لئے تو آیا ہے تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، تو جانے اور بیت آگر ابر بہہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے پکڑے ہیں۔ باتی رہا خانۂ کعبہ کا مسئلہ، جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، تو جانے اور بیت اللہ کا مالک اللہ جانے۔ (ایر انقابر)

r. تعنی وہ خانۂ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ لے کر آیا تھا، اس میں اس کو ناکام کردیا۔ استفہام تقریری ہے۔

و ہے۔

۴۰. جو انہیں مٹی اور پھر کی کنگریاں مار رہے تھے۔

۵. پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کردیا۔

تَرُمِيُهِمۡ بِعِجَارَةٍمِّنُ سِجِّيُلٍ۞ٚ فَجَعَلَهُمُ كَعُصُفٍ ثَمَّا كُوْلِ۞

ا. ابابیل، پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی ہیں غول در غول۔

۲. سِجِّيْل، مٹی کو آگ میں پکاکر اس سے بنائے ہوئے کنکر۔ ان چھوٹے چھوٹے پھروں یا کنکروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا۔

٣. ليني ان كے اجزائے جسم اس طرح بكھر گئے جيسے كھائي ہوئي بھوى ہوتى ہے۔

## سورہُ قریش مکی ہے اور اس میں چار آیتیں ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہریان نہایت رحم والا ہے۔ ا. قریش کے مانوس کرنے کے لیے۔ ا. (یعنی) انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے گئے۔ کرنے کے لیے۔ (اس کے شکریہ میں)۔ سا. پس انہیں جاہے کہ ای گھر کے رب کی عبادت کرتے

سم. جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا<sup>(۲)</sup> اور ڈر (اور خوف) میں امن (وامان) دیا۔<sup>(۳)</sup>

# سُنوَلِعُ أَيْشِنَا اللَّهُ ال

### ين عرالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

ڵؚؚۯؽڵڣؚٷۘۯؽۺٟ۞ الفِهمُ رِحُلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ۞

فَلْيَعَبُكُ وَارَبَّ هٰكَا الْبَيْسِ

الَّذِي َ أَطْعَمُهُمْ مِنْ جُوعٌ وَالْمَنَامُ مِنْ خَوْفٍ ۚ

🖈. اسے سورۂ ایلاف بھی کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی گزشتہ سورت سے ہے۔

1. إِيْلَافٌ کے معنی ہیں، مانوس اور عادی بنانا، لیعنی اس کام سے کلفت اور نفرت کا دور ہوجانا۔ قریش کی گزران کا ذریعہ تجارت تھی۔ سال میں دو مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے اشیائے تجارت لاتا۔ سردیوں میں یمن، جو گرم علاقہ تھا اور گرمیوں میں شام کی طرف جو ٹھنڈا تھا۔ خانۂ کعبہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے، اللہ تعالی اس سورت میں قریش کو بتلارہا ہے کہ تم جو گرمی، سردی میں دو سفر کرتے ہوتو ہمارے اس احمان کی وجہ سے کہ ہم نے تمہیں مکہ میں امن عطاکیا ہے اور اہل عرب میں معزز بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ چیزنہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا۔ اور اصحاب الفیل کو بھی ہم نے ای لیے تباہ کیا ہے کہ تمہاری عزت بھی بر قرار رہے اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی ۔جس کے تم خوگر ہو۔ قائم رہے، اگر ابر ہم کہا ہے کہ تمہاری عزت بھی بر قرار رہے اور تمہارے عزوں کا سلسلہ بھی ۔جس کے تم خوگر ہو۔ قائم رہے، اگر ابر ہم تقصد میں کامیاب ہوجاتا۔ اس لیے ختم ہوجاتی اور سلسلۂ سفر بھی منقطع ہوجاتا۔ اس لیے ختم ہوجاتی کہ حرف ای بیت اللہ کے رہ کی عبادت کریں۔

-041

۲. مذکورہ تجارت اور سفر کے ذریع سے۔

۳. عرب میں قتل وغارت گری عام تھی لیکن قریش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا، اس کی وجہ سے وہ خوف وخطر سے محفوظ تھے۔

## سورۂ ماعون مکی ہے اور اس میں سات آ بیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. کیا تو نے (اسے بھی) ویکھا جو (روز) جزاء کو چھٹلا تا ہے؟ (ا)

۲. یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ (۲)
 ۳. اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ (۳)
 ۲۰. ان نماز ہوں کے لیے ہلاکت (اور جہنم کی ویل نامی

جگہ) ہے۔ ۵. جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔<sup>(۳)</sup>

## يَنِونَوْ اللَّهَ الْجُونِ اللَّهِ الْجُونِ اللَّهِ الْجُونِ اللَّهِ الْجُونِ اللَّهِ الْجُونِ اللَّهِ اللَّهِ

#### بنسم والله الرَّحْمُن الرَّحِيْمِ

ٱرءَيْتَ ٱلَّذِي يُكِذِّبُ بِالدِّيْنِ<sup>٥</sup>

ڣٙۮڸڰؘٲڷێۏؽؠؙؽؙٷ۠ٲؽؾؿؙؽ۞ ۅؙڒؽٷڞ۠ٷڶڟۼڶۄڵؽۺؚڮؽؙڹۣۛ ٷؘؽؙڽۣ۠ٛ۠؆ؾؙؙؠؙڞؾؚٞؽؿ۞

## الَّذِيْنَ أَمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ فَ

ہلا۔ اس سورت کو سُوْرَةُ الدَّیْنِ، سُوْرَةُ أَرَّایْتَ اور سُوْرَةُ الْیَتِیْمِ بھی کہتے ہیں۔ (فُخ القدی) ا. رسول الله طَلَّ اللهِ طَلَّ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلِی اللهِ الله

۲. اس لیے کہ ایک تو بخیل ہے۔ دوسرا، قیامت کا منکر ہے، بھلا ایسا شخص بیٹیم کے ساتھ کیوں کر حسن سلوک کرسکتا ہے؟ بیٹیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا بر تاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کے بچائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت و محبت ہوگی۔ دوسرا اسے اس امر کا یقین ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت کے دن اچھی جزاء کے گی۔

اللہ یہ کام بھی وہی کرے گا جس میں مذکورہ خوبیاں ہوں گی ورنہ یہ یتیم کی طرح مسکین کو بھی دھکا ہی دے گا۔

اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں۔ یا پہلے پڑھتے رہے ہیں، پھر ست ہوگئے یا نماز کو اس کے اپنے مسنون وقت میں نہیں پڑھتے، جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنالیتے ہیں یا خشوع وضعوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ سارے ہی مفہوم اس میں آجاتے ہیں، اس لیے نماز کی مذکورہ ساری ہی کو تاہیوں سے جینا چاہیے۔ یہاں اس مقام پر ذکر کرنے سے یہ بھی واضح ہے کہ نماز میں ان کو تاہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزاء اور حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ اس لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے۔

﴿ وَإِذَا قَامُوْ اَلِنَا اللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ ال

۲. جو ریا کاری کرتے ہیں۔(۱)
 ک. اور برشے کی چیز روکتے ہیں۔(۲)

الَّذِيْنَ ۗمُمُّرُلِّا ۚ وُنَى۞ وَيَنْنَعُونَ الْمَاعُونَ۞

تو بڑی کا ہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الٰہی تو یو نہی سی برائے نام کرتے ہیں)۔ 1. یعنی ایسے لوگوں کا شیوہ یہ ہوتا ہے، کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی، بصورت دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھے، یعنی صرف نمود ونمائش اور ریا کاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔

۲. مَعْنٌ: شَيْءٌ قَلِيْلٌ کو کہتے ہیں۔ بعض اس سے مراد زکوۃ لیتے ہیں، کیوں کہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی ہی ہوتی ہے، (ڈھائی فی صد) اور بعض اس سے گھروں میں برتنے والی چزیں مراد لیتے ہیں جو پڑوس ایک دوسرے سے عاریتا مانگ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ گھریا استعمال کی چزیں عاریتا دے دینا اور اس میں کبیدگی محسوس نہ کرنا اچھی صفت ہے اور اس کے برعکس بخل اور کنجوس برتنا، یہ منکرین قیامت ہی کا شیوہ ہے۔

## سورہ کوٹر کی ہے اور اس میں تین آیتی ہیں۔

## 

١

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. يقيناً بم نے تجھے (حوض) كوثر (اور بہت كچھ) ديا ہے۔

## ڡؘٚڝٙڷۣڸؚۯؾڮؚۘٷڶۼٛٷ<sup>ڰ</sup> ٳڽۜۺؘٳڹڴڰۿۅٲڵۯؽڗؖؖؗؖؗٛ

إِنَّا أَعْطَيْنُكُ الْكُوْثُرُ ٥

۲. پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ (۲)
 ۳. یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام ونشان ہے۔ (۲)

🖈. اس كا دوسرا نام سُوْرَةُ النَّحْر تجى ہے۔

ا. کَوْدَّرٌ ، کثرت ہے ہے۔ اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے "خیر کثیر" کے مفہوم کو ترجیح دی ہے کیوں کہ اس میں ایسا عموم ہے کہ جس میں دوسرے معانی بھی آجاتے ہیں۔ مثلاً سیح احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے جو جت میں آپ شکی گئیا کو عطاکی جائے گی۔ اس طرح بعض احادیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا گیا ہے، جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی شکی گئیا کے دست مبارک سے پانی بییں گے۔ اس حوض میں بھی پانی اس جنت والی نہر سے آرہا ہوگا۔ اس طرح دنیا کی فقوعات اور آپ شکی گئیا کا رفع ودوام ذکر اور آخرت کا اجرو واثواب، سب بی چیزیں "خیر کثیر" میں آجاتی ہیں۔ (ابن کئی)

اللہ اللہ علی مرف ایک اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر۔ مشرکین کی طرح ان میں دوسروں کو زمین پر شرک نہ کر۔ نَحْوٌ کے اصل معنی ہیں اونٹ کے طقوم میں نیزہ یا چھری مارکر اسے ذرج کرنا۔ دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹاکر ان کے گلوں پر چھری پھیری جاتی ہے، علاوہ ازیں اس لٹاکر ان کے گلوں پر چھری پھیری جاتی ہے اسے ذرج کرنا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں نحر سے مراد مطلق قربانی کرنا، سب شامل ہیں۔ میں بطور صدقہ و خیرات جانور قربان کرنا، جج کے موقع پر منی میں اور عید الأضی کے موقع پر قربانی کرنا، سب شامل ہیں۔
 اللہ بیت شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع النسل یا مقطوع الذکر ہو، لیعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہوجائے یا کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے، جب بی شکی افیاد نرینہ زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی شکی افیاد کہا، جس پر اللہ یا کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے، جب بی شکی افیاد نرینہ زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی شکی اللہ تعالی نے آپ شکی گئی آ کہ اس کو کہ اس کو کہ اس کو کہ کے دن فخر کریں گے، علاوہ ازیں آپ شکی گئی کا دکر پوری دنیا میں نہایت عب جب کہ آپ شکی گئی ہے۔ بی طرح دانے صرف صفیات تاریخ پر ہی موجود رہ گئی عزت واحزام سے کیا جاتا ہے، جب کہ آپ شکی فیان یو ان کیا دکر خیر نہیں۔

## سورۂ کا فرون مکی ہے اور اس میں چھ آیات ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. آپ کهه دیجے که اے کافرو!(۱)

۲. نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ سل اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔

اور نه میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔
 اور نه تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کررہا ہوں۔

Y. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے (۲)

## شِوْنَوْ الْكَافِرُونَ ﴿

### بِنُ عِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يَائَهُا الْكَفِرُونَ۞ لَا اَعُبُدُ مَا تَعَبُدُ وَنَ۞

وَلاَ انْتُوْعْبِدُونَ مَا اعْبُدُقَ

ۘۅؘڷٳٵٮؘٵۼٳۑۮ۠ؠٞٵۼؠٙۮڗؙؙۄؗ ۅؘڵٳٚٵؘٮٛؾؙۄؙۼؚۑۮۅ۫ؾؘڡؘٵؘؘؘٙڠڹؙۮؗ۞

لَكُهُ دِينُكُهُ وَلِيَ دِينِ ﴿

کھا۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ مَنَائِیْتُمَ طواف کی دو رکعتوں اور فجر اور مغرب کی سنتوں میں ﴿قُلُ یَائِیْمُا الْکُونُرُونَ﴾ اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ ای طرح آپ مَنائِیْتُم نے بعض صحابہ رشائِیْتُم کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت، یہ سورت پڑھ کر سوؤ گے تو شرک سے برکی قرار پاؤگے۔ (مسند أحمد: ۵۱/۵۵)، ترمذي: ۳۴۰۳، أبوداود: ۵۰۵۵، مجمع الزواند: ۱۱/۱۱) بعض روایات میں خود آپ مَنائِیْتُم کا عمل بھی یہ بتلایا گیا ہے۔ (این کیْر)

1. الکففِرُونَ میں الف لام جنس کے لیے ہے۔ لیکن یہال بطور خاص صرف ان کافروں سے خطاب ہے جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر وشرک پر ہو گا۔ کیوں کہ اس سورت کے نزول کے بعد کئی مشرک مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ (فتح القدیہ)

7. بعض نے پہلی آیت کو حال کے اور دوسری کو استقبال کے مفہوم میں لیا ہے، لیکن امام شوکانی نے کہا ہے کہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ تاکید کے لیے تکرار، عربی زبان کا عام اسلوب ہے، جے قرآن کریم میں کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے۔ جیسے سورۂ رحمٰن، سورۂ مرسلات میں ہے۔ اس طرح یہاں بھی تاکید کے لیے یہ جملہ دہرایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوٹر کر شرک کا راستہ اختیار کرلوں، جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ اور اگر اللہ نے تمہاری قسمت ممکن نہیں کہ میں توحید کا راستہ توحید اور عبادت اللہی سے محروم ہی رہوگے۔ یہ بات اس وقت فرمائی گئی، جب کفار نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال ہم آپ شکھنے کے معبود کی اور ایک سال آپ شکھنے ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ سعبر یعنی اگر تم اپنے دین پر راضی ہوں، میں اسے کیوں چھوڑوں؟ ﴿ لَدَمَ الْحَمُ الْحَمْ الْحَمُ الْحَمُ الْحَمُ الْحَمُ الْحَمُ الْحَمُ الْحَمُ الْحَمُ الْحَمُ الْحَمْ الْحَمْ الْحَمُ الْحَمْ الْ

## سورہ نصر مدنی ہے اور اس میں تین آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. جب الله کی مدد اور فتح آجائے۔

ار اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق ور جوق آتا  $\mathbf{r}$ 

۳. تو اپنے رب کی تنہیج کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بیشک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ (۲)

## سُوْلَوُ النَّصْيِرُ اللَّهُ النَّصْيِرُ اللَّهُ النَّصْيِرُ اللَّهُ النَّصْيِرُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّمُ الللَّهُ الللللَّمُ اللَّهُ

بِنُ \_\_\_\_ مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَاجَآءَ نَصَرُ اللهِ وَالْفَتْرُ اللهِ وَالْفَتْرُ اللهِ

وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفُوا جَالْ

فَسَيِّهُ بِعَمْدِرَتِكِ وَاسْتَغْفِرُكُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿

الله التفسير على المتار سے يہ آخرى سورت ہے۔ (صحيح مسلم، كتاب التفسير) جس وقت به سورت نازل ہوئى تو بعض

صحابہ فری اللہ اسلام اور حضرت این عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنبما کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ (تفسیر سورۃ النصر)

اللہ کی مدد کا مطلب، اسلام اور حضرت عمر رضی اللہ عنبما کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ (تفسیر سورۃ النصر)

اللہ کی مدد کا مطلب، اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے، اور فتح سے مراد فتح کمہ ہے، جو نبی شاہیع کا کھر اور کافروں پر غلبہ ہے، اور فتح سے مراد فتح کمہ ہے، جو نبی شاہیع کا کھر اور کافروں کے آپ شاہیع کے اور صحابہ کرام ڈوائٹ کو وہاں سے بجرت کرنے پر مجبور کردیا تھا، چنانچہ جب کہ اس سے قبل ایک جب ۸ بجری میں یہ مکہ فتح ہوگیا تو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے شروع ہوگئی کہ آپ شاہر کے اس سے قبل ایک ایک وہ دو دو فرد مسلمان ہوتے تھے۔ فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ آپ شاہر گاہو گاہو ہوگا۔ اللہ کے سے چینجبر ہیں اور دین اسلام دین حق ہے، جس کے بغیر اب نجات اخروی ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایسا ہوتو۔

ایک نو دی اسلام دین حق ہے، جس کے بغیر اب نجات اخروی ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایسا ہوتو۔

ایک کرنے کا مرحلہ قریب آگیا ہے، اس لیے حمد و شبع البی اور استغفار کا خوب اہتمام کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں ان چیزوں کا اہتمام کرت سے کرنا جاہے۔

عتم.٣

## ٤

#### حِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتُ يَكَاإِن لَهَب وَّتَبُّ ٥

مَا اَغُنىٰ عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ شَ

سَيَصْلِ نَارًاذَاتَ لَهَبِ ﴿

## سورہ تبت کی ہے اور اس میں یانچ آیتی ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰی کے نام سے جو بڑا مهربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ (خود) ہلاک

٢. نه تو اس كا مال اس كے كام آيا اور نه اس كى

m. وہ عنقریب بھڑ کنے والی آگ میں حائے گا۔

🖈 اسے سُوْرَةُ الْمَسَدِ بھی کہتے ہیں۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب نبی سَکُالْیُمُ کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو انذار و سلیغ کریں تو آپ منگ الیکی نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صَباحاه ! کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علامت مستجھی جاتی ہے، چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ مَنْکَاتَیْنَا نے فرماما، ذرا بتلاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک گھڑسوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا جاہتا ہے، تو تم میری تصدیق کروگے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں۔ ہم نے مجھی آپ منگینیکم کو جھوٹا نہیں یابا۔ آپ منگینیکم نے فرمایا کہ پھر میں متہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ (اگر تم کفر وشرک میں مبتلا رہے) یہ بن کر ابولہب نے کہا تیا لکے! تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تونے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ جس پر اللہ تعالی نے یہ سورة نازل فرمادی۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورة تبت) ابو الهب کا اصل نام عبد العزيٰ تھا، اپنے حسن وجمال اور چرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابولہب (شعلهُ فروزاں) کہا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں اینے انجام کے اعتبار سے بھی اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا تھا۔ یہ نبی مَنَافِیْدَام کا حقیق چیا تھا، لیکن آپ مَنافِیْدَام کا شدید د شمن تھا اور اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب بھی د شمنی میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔

ا. یکذا، یکڈ (ہاتھ) کا مثنیہ ہے، مراد اس سے اس کا نفس ہے، جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے بعنی ہلاک وبرباد ہوجائے۔ یہ بدرعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی مَنْالَیْکِمْ کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے۔ وَ تَتَ (اور وہ ہلاک ہوگیا) یہ خبر ہے یعنی بدوعا کے ساتھ ہی اللہ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی وے دی۔ چنانچہ جنگ بدر کے چند روز بعد یہ عدسیہ بیاری میں مبتلا ہوا، جس میں طاعون کی طرح گلٹی سی نکلتی ہے، اسی میں اس کی موت واقع ہوگئی۔ تین دن تک اس کی لاش یوں ہی بڑی رہی، حتی کہ سخت بدبودار ہوگئی۔ بالآخر اس کے لڑکوں نے بیاری کے تھلنے اور عار کے خوف سے، اس کے جسم پر دور سے ہی پھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنادیا۔ (ایر الفایر)

٣. كمائي ميں اس كى رئىيانه حيثيت اور جاہ ومنصب اور اس كى اولاد بھى شامل ہے۔ يعنى جب الله كى گرفت آئى تو كوئى چز اس کے کام نہ آئی۔ م. اور اس کی بیوی بھی (جائے گی،) جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔('

اس کی گردن میں پوست تھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔<sup>(۱)</sup>

وَّامْرَأَتُهُ حَبَّالَةَ الْحَطِّيرَ أَنَّهُ

ڔ۬ؽؙڿؚؽۑۿٵڂۘڹؙڷ۠ۺۜٞٛۺڛٙۅٞ

ا. یعنی جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر ککڑیاں لالاکر ڈالے گی، تاکہ آگ مزید بھڑے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی جہنم میں یہ اپنے خاوند کی، اس کے کفر وعناد میں، مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوئی۔ اور بھی جوگ۔ اور ہوگا۔ ابن کئی) بعض کہتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھوڈھوکر لاتی اور نبی سَالِیْکِیْمَ کے راہے میں لاکر بچھادیتی تھی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کی چفل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ چفل خوری کے لیے یہ عربی محاورہ ہے۔ یہ کفار قریش کے پاس جاکر نبی سُلُیْکِیْمَ کی عدادت پر اکساتی تھی۔ (ٹے اباری).

۲. جِیْدٌ گردن۔ مَسَدٌ، مضبوط بی ہوئی ری۔ وہ مونج کی یا تھجور کی پوست کی ہو یا آئن تاروں کی۔ جیسا کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ وہ دنیا میں ڈالے رکھتی تھی جے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں اس کے گلے میں جو طوق ہوگا، وہ آئنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا۔ مَسَدٌ سے تشبیہ، اس کی شدت اور مضبوطی کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہے۔

## سورہ اخلاص کی ہے اور اس میں چار آیتیں ہیں۔

# ١

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

### 

ا. آپ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک (بی) ہے۔ ۲. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔

قُلْ هُوَاللهُ آحَدُنَّ ٱللهُ الصَّمَدُةَ لَوْمَلِنُ لا وَلَهُ يُؤْلُدُهُ

س. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ (۲) مل اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ (۲)

تريك أو ويؤيون المراكب المراك

ارت کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ (صحبح البخاري، کتاب التوحید، وفضائل القرآن، باب فضل قل هو الله أحد) بعض صحابه ترفالله من مرات کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ (صحبح البخاري، کتاب التوحید، وفضائل القرآن، باب فضل قل هو الله أحد) بعض صحابه ترفالله مرات کو پڑھنے کی ترغیب دی ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی سنگالله الله مرابی المهم الله مرابی اس کے ساتھ میں داخل کروے گی)۔ (صحبح البخاري، کتاب التوحید، کتاب الأذان، باب الجمع بین السورتین فی الرکعة، مسلم، کتاب صلاة المسافرین) اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے رسول الله سنگالله الله سنگالله مرابی کہ اپنے رب کا نسب میان کرو۔ (مند احمد ۱۳۵۱ء)

ا. یعنی سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔

٢. يعنى نه اس سے كوئى چيز نكلى ہے نه وہ كى چيز سے فكا ہے۔

سال اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال میں۔ ﴿ لَیْسَ کَمِشَاہِ مَتُی ﴾ (الشوریٰ: ۱۱) حدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، (انسان مجھے گالی دیتا ہے یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالاتکہ میں ایک ہوں بے نیاز ہول اللہ میں نے کی کو جتا ہے نہ کسی سے پیدا ہوا ہوں اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے )۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورہ قل ہواللہ احد) اس سورت میں ان کا بھی رد ہوگیا جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں اور جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور جو اس کو دوسروں کا شریک گردانتے ہیں اور ان کا بھی جو سرے سے وجود باری تعالیٰ ہی کے قائل نہیں۔

## سورۂ فلق مکی ہے اور اس میں پانچ آیتیں ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. آپ کہہ ویجے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔(۱)



#### بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

## قُلُ أَعُوۡذُ بِرَتِ الۡفَلَقِ<sup>ڵ</sup>

🖈 اس کے بعد سورۃ الناس ہے، ان دونوں کی مشتر کہ فضیات متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں نبی سَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَجِي بر کچھ اليي آيات نازل ہوئي ہيں، جن کے مثل ميں نے مجھی نہيں ويكھی " يہ فرماكر آب مَنْ اللَّهُ عَلَيْ في يه وونول سورتين يرهين- (صحيح مسلم، كتاب صلوة المسافرين، باب فضل قراءة المعوذتين، والترمذي) ابو حابس جہنی والفنہ سے آپ سکا لینظ نے فرمایا "اے ابو حابس! کیا میں متہیں سب سے بہترین تعوید نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ ما تکتے ہیں، انہوں نے عرض کیا، ہاں، ضرور بتلائے! آپ سُکالِیَّا نے دونوں سورتوں كا ذكر كرك فرمايايه وونول معوذ تان بين"- (صحيح النسائي، للألباني: ٥٠٢٠) نبي سَكَا لِيُنْكِمُ السانول اور جنول كي نظر سے پناه مانگا کرتے تھے، جب یہ دونوں سورتیں نازل ہوئیں تو آپ مَلَ فَيُوم نے ان کے بڑھنے کو معمول بنالیا اور باقی دوسری چز س حيورُوين - (صحيح النرمذي، للألباني: ٢١٥٠) حضرت عائشه وللهُمّا فرماتي مين جب آب سَكَاللَّيْرُ كُو كُو فَي تكليف موتى تو معوذتين ﴿قُلُ آعُودُ بِرَبِ الْفَلِقِ ﴾ اور ﴿قُلُ آعُودُ بِرَتِ النَّأْسِ ﴾ براه كر اين جسم ير پهونک ليتے، جب آب سَالَ اللَّيْمُ كى تكليف زيادہ ہوگئ تو میں یہ سورتیں پڑھ کر آپ مَنَا لَیْکُمْ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے، آپ مَنَالِیْکُمْ کے جسم پر پھیرتی۔ (صحیح البخاري، فضائل القرآن، باب المعوذات. مسلم، كتاب السلام، باب رقية المريض بالمعوذات) جب مي صَالِيَّيْزُم ير جادو كيا كيا، تو جرائيل عَاليَّلْكِ بهي دو سورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ سُلِ اللَّهِ پر جادو کیا ہے، اور یہ جادو فلال کنویں میں ہے، آپ مُنَاتِیْتُمْ نے حضرت علی و اللهٰ کو بھیج کر اسے منگوایا، (یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر گمارہ گرمیں بڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چھوئی ہوئی تھیں) جبرائیل علیہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ مَنْ ﷺ ان دونوں سورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ تھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گر ہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی فکل گئیں اور آپ مَنَاتَیْکِمُ اس طرح صحیح ہوگئے جیسے کوئی شخص مَكُرُّ بِنْدَى سے آزاد بوجائے۔ (صحیح البخاری، مع فتح الباری، کتاب الطب، باب السحر. مسلم، کتاب السلام، باب السحر. والسنن) آپ مُنَافِیْتُم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۂ اخلاص اور معوذ تین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھو تکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے، پہلے سر، چبرے اور جسم کے اگلے تھے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہال تک آپ سُلُ اللَّهِ ا ماته والمنتخب تين مرتب آب مَنَا الله الرق (صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات) ا. فَلَةٌ كَ راجْح معنى صبح كي مبن مسج كي شخصيص اس ليے كي كه جس طرح الله تعالى رات كا اندهم الختم كركے دن كي

روشنی لاسکتا ہے، وہ اللہ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کرکے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ با انسان

ہر اس چیز کے شرسے جو اس نے پیدا کی ہے۔(۱)
 اور اندھیری رات کی تاریکی کے شرسے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔(۱)

میں اور گرہ (لگاکر ان) میں پھونکنے والیوں کے شرسے (بھی)(۳)

اور حمد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حمد کرے۔<sup>(\*)</sup>

مِنْ شَيْرِمَا خَلَقَ ﴿

وَمِنْ تَنْرِغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ<sup>ك</sup>ُ

ۅٙڡؚڹؙڟٙڗؚٳڶێؖڡؙٚؿؙؾؚڣؚٲڵۼٛڡٙۑ<sup>ڰ</sup>

وَمِنْ شَرِّحَالِسِ إِذَاحَسَكَ

جس طرح رات کو اس بات کا منظر ہوتا ہے کہ صبح روشی ہوجائے گی، اس طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے۔ (فتر القدیر)

ا. یہ عام ہے، اس میں شیطان اور اس کی ذریت، جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

۲. رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے اپنی کچھاروں سے اور موذی جانور اپنے بلوں سے اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد اپنے ندموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نگلتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ غامیدی رات، وَقَبَ داخل ہوجائے۔

٣٠. نَفَّاثَات، مؤنث كاصيغه به جو النَّفُوْسُ (موصوف مخدوف) كى صفت به مِنْ شَرِّ النَّفُوْسِ النَّفاثَاتِ يعني گرہوں ميں پھو كننے والے مرد اور عورت دونوں ہيں۔ يعنی ميں پھو كننے والے مرد اور عورت دونوں ہيں۔ يعنی اس ميں جادوگروں كی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جادوگر، پڑھ پڑھ كر پھونك مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہيں۔ عام طور پر جس پر جادو كرنا ہو تا ہے اس كے بال يا كوئی چيز حاصل كركے اس پر بيه عمل كيا جاتا ہے۔

م. حمد یہ ہے کہ حاسد، محسود سے زوال نعمت کی آرزو کرتا ہے، چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے۔ کیوں کہ حمد بھی ایک نہایت بری اخلاقی بیاری ہے، جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔

## سورۂ ناس مکی ہے اور اس میں چھ آیتیں ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. آپ کہہ دیجیے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔(۱)

۲. لوگوں کے مالک کی(۲) (اور)

س. لوگوں کے معبود کی (پناہ میں)<sup>(r)</sup>

م. وسوسہ ڈالنے والے پیچے ہٹ جانے والے کے شر (۱)

۵. جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالٹا ہے۔

## مِنْوَلَوُّالَبُّالِيْنَ مِنْ

#### بنسم والله الرَّحْمُن الرَّحِيْمِ

قُلْ آعُودُ بِرَتِ التَّاسِ التَّاسِ

مَلِكِ النَّاسِ ﴿ الدِالنَّاسِ ﴿

مِنْ شَرِّالْوَسُوَاسِ لَا الْغَنَّاسِ ﴾

الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُودِ النَّاسِ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ

ہلاً. اس کی فضیلت گرشتہ سورت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ ایک اور صدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی سُلُنْیُکُم کو نماز میں بچھو ڈس گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ سُلُنْیُکُمُ نے پانی اور نمک مُنُلُواکُر اس کے اوپر ملا اور ساتھ ساتھ ﴿فَلُ یَایُکُهُا الْکُوْدُوُنَ، قُلُ هُوَالِلُهُ اَحَدُّاور قُلُ اَعُوْدُ بِرَتِ النَّالِی ﴾ پڑھتے رہے۔ (مجمع الزوائد: ۱۵/۱۱ وقال الهیشمی اِسنادہ حسن) اُ۔ رَبُّ (پروردگار) کا مطلب ہے جو ابتداء سے ہی، جب کہ انسان ابھی مال کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی تدبیر واصلاح کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ بالغ وعاقل ہوجاتا ہے۔ پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانوں کا ذکر اصلاح کرتا ہے، یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسانوں کا ذکر انسانوں کا ذکر انسانوں کا دکرتا ہے، یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسانوں کا دکرتا ہے، یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسانوں کا دکرتا ہے، یہاں صرف انسانوں کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔

۴. جو ذات، تمام انسانوں کی پرورش اور تگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمر انی اور بادشاہی بھی اس کے پاس ہو۔

۳. اور جو تمام کائنات کا پرورد گار ہو، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو۔ چنانچہ میں اسی عظیم وبرتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔

٣٠. الْوَسْوَاسُ، بعض كے نزديك اسم فاعل الْمُوَسْوِسُ كے معنى ميں ہے اور بعض كے نزديك يہ ذِيْ الْوَسْوَاسِ ہے۔ وسوسہ، مخفی آواز كو كہتے ہیں۔ شيطان بھى نہایت غير محسوس طريقوں سے انسان كے ول ميں برى باتيں ڈال ديتا ہے، اس كو وسوسہ كہا جاتا ہے۔ الحَنَّاسِ، (كھك جانے والا) يہ شيطان كى صفت ہے۔ جب الله كا ذكر كيا جائے تو يہ كھك جاتا ہے۔

٢. (خواه) وه جنول ميں سے ہو يا انسانوں ميں سے۔(١)

مِنَ الْحِتَّةِ وَالتَّاسِ قَ

ا. یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ شیاطین الجن کو تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گراہ کرنے کی قدرت دی ہے۔
علاوہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گراہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا
ہے کہ جب نبی مَنَّالِیُّمْ نے یہ بات فرمائی تو صحابہ رُفَائِیْمُ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! مَنْلِیْمُ کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟
آپ مُنَّالِیْمُ نے فرمایا، ہاں! میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، اور وہ میرا مطبع ہوگیا ہے۔
مجھے خیر کے علاوہ کی بات کا حکم نہیں دیتا۔ (صحیح مسلم، کتاب صفة القیامة، باب تحریش الشیطن وبعثه سوایاہ افتته الناس...)
ای طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی مَنَّالِیْمُ اعتمان فرماتھے کہ آپ مُنَّالِیْمُ کی زوجۂ مظہرہ حضرت صفیہ وَنَّالِیْمُ آپ مَنْلِیْمُ اعتمان وبال سے سلنے کے لیے آئیں۔ رات کا وقت تھا، آپ مَنَّالِیْمُ انہیں جھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ رائے میں دو انصاری صحابی وہال سے گزرے، تو آپ مَنْ اللہ عَنَّالِیْمُ انہیں بلاکر فرمایا کہ یہ میری المیہ صفیہ بنت جی (خُنْلِیْمُ آپ کی بابت ہمیں کیا بر کمانی ہو سکتی تھی؟ آپ مَنَّالِیْمُ نے فرمایا یہ تو میں نون کی طرح دوڑتا ہے۔ ججھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں چھ شہد نہ ڈال دے۔
انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ججھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں چھ شہد نہ ڈال دے۔ (صحیح النجادی، کتاب الأحکام، والشہادة تکون عند الحاکم فی ولایة القضاء)

دوسرے شیطان، انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو ناصح، مشفق کے روپ میں انسانوں کو گراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔
بعض کہتے ہیں کہ شیطان جن کو گراہ کرتا ہے یہ ان کی دو قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گراہ کرتا ہے اور
جنات کو بھی۔ صرف انسانوں کا ذکر تغلیب کے طور پر ہے، ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسوں سے گراہ ہونے والوں
میں شامل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں "رجال" کا لفظ بولا گیا ہے۔ (الجن: ۱) اس لیے وہ بھی ناس
کا مصداق ہیں۔

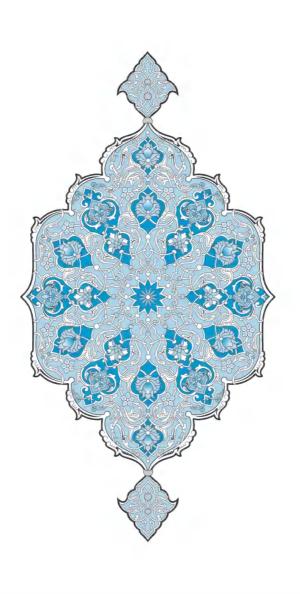

## رموز اوقائے قرآن مجید

ہر زبان کے اہل زبال جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں کھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں کھہرتے۔
کہیں کم کھبرتے ہیں، کہیں زیادہ اور اس کھبرنے اور نہ کھبرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور
اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں
واقع ہوئی ہے۔ اس لیے اہل علم نے اس کے کھبرنے نہ کھبرنے کی علامتیں مقرر کردی ہیں،
جن کو رموز او قاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے
ان رموز کو ملحوظ رکھیں اور وہ یہ ہیں:

- جہاں بات بوری ہوجاتی ہے، وہاں چھوٹا سا دائرہ لگادیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول
  (ت) جو بصورت (ق) لکھی جاتی ہے۔ اور یہ وقف تام کی علامت ہے لینی اس پر
  کھرنا چاہیے، اب (ق) تو نہیں لکھی جاتی۔ چھوٹا سا دائرہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو آیت
  کہتے ہیں۔ دائرہ پر اگر کوئی اور علامت نہ ہوتو رک جائیں ورنہ علامت کے مطابق عمل
  کریں۔
- ۵ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس موقع پر غیر کوفیین کے نزدیک آیت ہے۔ وقف کریں تو اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس کا حکم بھی وہی ہے جو دائرہ کا ہے۔
- م یہ علامت وقف لازم کی ہے۔ اس پر ضرور تھی بنا چاہیے۔ اگر نہ تھی ہا جائے تو احمال ہے کہ مثلاً ہے کہ مثلاً ہے کہ مثلاً کی مطلب کچھ کا کچھ ہوجائے۔ اس کی مثال اردو میں یوں سیجھنی چاہیے کہ مثلاً کی کویہ کہنا ہو کہ "اٹھو، مت بیٹھو" جس میں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہی ہے۔ تو اٹھو مت، بیٹھو" ہوجائے گا۔ جس میں اٹھنے کی نہی اور بیٹھنے کے امر کا احمال ہے۔ اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف میں اٹھنے کی نہی اور بیٹھنے کے امر کا احمال ہے۔ اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہوجائے گا۔
- ط یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ اس پر تھبرنا چاہیے۔ یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔
  - ج وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں تھہرنا بہتر اور نہ تھبرنا جائز ہے۔

- ز علامت وقف مجوّز کی ہے۔ یہاں نہ تظہر نا بہتر ہے۔
- ص علامت وقف مرخص کی ہے۔ یہاں ملاکر پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک کر کھہر جائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ (ص) پر ملاکر پڑھنا (ز) کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔
  - صلے الوصل اولی کا اختصار ہے۔ یہاں ملاکر پڑھنا بہتر ہے۔
  - ق قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے۔ یہاں تھر نا نہیں چاہے۔
- صل قَدْ یُوصَلُ کا مُخفف ہے۔ یہاں تھہرا بھی جاتا ہے اور بھی نہیں۔ بوقت ضرورت وقف کرسکتے ہیں۔
- قف یہ لفظ قِف ہے۔ جس کے معنی ہیں گھہر جاؤ۔ اور یہ علامت وہاں استعال کی جاتی ہے، جہاں یڑھنے والے کے ملاکر یڑھنے کا اختال ہو۔
  - سکتة كى علامت ہے۔ يہال كسى قدر مهر جانا جاہي گر سانس نہ اوٹے يائے۔
- وقفة لبے سکتہ کی علامت ہے۔ یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ تھبرنا چاہیے لیکن سانس نہ توڑیں۔ سکتہ اور وقفہ میں یہ فرق ہے کہ سکتہ میں کم تھبرنا ہوتا ہے، وقفہ میں زیادہ۔
- لا لا کے معنی نہیں کے ہیں۔ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعال کیجاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر۔ عبارت کے اندر ہوتو ہرگز نہیں مشہرنا چاہیے۔ آیت کے اوپر ہوتو اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک مشہرنا چاہیے بعض کے نزدیک نہیں مشہرنا چاہیے لیکن مشہرا جائے یا نہ مشہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا۔
- ك كذلك كا مخفف ہے، اس سے مراد ہے كہ جو رمز اس سے پہلى آيت ميں آچكى ہے، اُس كا تحكم اِس پر بھى ہے۔
- ی مین نقاط والے دو وقف قریب قریب آتے ہیں۔ ان کو معانقہ کہتے ہیں۔ کبھی اس کو مختر کرکے (مع) کھے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں وقف گویا معانقہ کررہے ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر تھہرنا چاہیے دوسرے پر نہیں۔ ہاں وقف کرنے میں رموزکی قوت اور ضعف کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔

# قرآن مجید کی سورتوں کی فہرست

| شار پاره     | صفحه نمبر   | نام سورت         | نمبر شار |
|--------------|-------------|------------------|----------|
| 1            | 1           | سورة الفاتحة     | f        |
| r - r - 1    | 4           | سورة البقرة      | ۲        |
| ۱~ – ۳       | 178         | سورة آل عمران    | ٣        |
| 4-0-6        | 198         | سورة النساء      | ۴        |
| 4-4          | 14.         | سورة المائدة     | ۵        |
| <b>∧</b> – ∠ | 27          | سورة الأنعام     | 7        |
| 9 - 1        | <b>M</b> 19 | سورة الأعراف     | 4        |
| 1 + - 9      | 201         | سورة الأنفال     | ۸        |
| 11 – 1+      | ۳۸۳         | سورة التوبة      | 9        |
| 11           | ۵۳۸         | سورة يونس        | 1+       |
| 11 - 11      | ۵۷۵         | سورة هود         | 11       |
| 11-11        | 414         | سورة يوسف        | 11       |
| IT           | 701         | سورة الرعد       | 112      |
| IP"          | 421         | سورة إبراهيم     | 10       |
| 10-11        | 49+         | سورة الحجر       | 10       |
| 16           | ۷٠٢         | سورة النحل       | 14       |
| 10           | 2rr         | سورة بني إسرائيل | 14       |
| 17-10        | 444         | سورة الكهف       | 1/       |
| 14           | All         | سورة مريم        | 19       |
| 14           | ٨٣٢         | سورة طه          | ۲+       |
| 14           | IFA         | سورة الأنبياء    | 11       |
| 14           | ۸۸۹         | سورة الحج        | **       |
| IA           | 911         | سورة المؤمنون    | ۲۳       |
| 1/           | 900         | سورة النور       | rr       |
| 19 - 11      | 941         | سورة الفرقان     | 10       |
| 19           | 998         | سورة الشعرآء     | 77       |
| r+-19        | 1+17        | سورة النمل       | 12       |

| شار پاره   | صفحه نمبر | نام سورت         | نمبر شار  |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| ۲٠         | 1+14      | سورة القصص       | ۲۸        |
| r1 - r+    | 1+1       | سورة العنكبوت    | 19        |
| ۲۱         | 11+1~     | سورة الروم       | ۳.        |
| ۲۱         | 1117      | سورة لقمان       | ۳۱        |
| ۲۱         | 1124      | سورة السجدة      | 2         |
| rr - r1    | 1100      | سورة الأحزاب     | <b>PP</b> |
| ۲۲         | 1122      | سورة سبإ         | 46        |
| ۲۲         | 119∠      | سورة فاطر        | 20        |
| rr – rr    | 1111      | سورة يٰسَ        | P4        |
| ۲۳         | 1771      | سورة الصافات     | 72        |
| ۲۳         | 1100      | سورة ص           | ٣٨        |
| rr - rm    | 1121      | سورة الزمر       | m9        |
| ۲۳         | 1792      | سورة المؤمن      | ٠٠        |
| ra - rr    | ١٣٢٨      | سورة لحمّ السجدة | 61        |
| ra         | ITT       | سورة الشوزي      | 64        |
| ra         | 1144      | سورة الزخرف      | 74        |
| ra         | 129       | سورة الدخان      | 44        |
| ra         | IMAA      | سورة الجاثية     | 20        |
| 77         | 11791     | سورة الأحقاف     | 4         |
| ry         | Irir      | سورة محمد        | 82        |
| 77         | 1750      | سورة الفتح       | MA        |
| 77         | Irra      | سورة الحجرات     | 4         |
| 74         | IMMA      | سورة ق           | ۵٠        |
| r2-r4      | 1001      | سورة الذاريات    | ۵۱        |
| 74         | IMAA      | سورة الطور       | ar        |
| 74         | 1820      | سورة النجم       | ٥٣        |
| 74         | 1110      | سورة القمر       | ۵۳        |
| <b>*</b> 4 | 1646      | سورة الرحمان     | ۵۵        |
| 72         | 10+0      | سورة الواقعة     | 10        |

| شار پاره   | صفحه نمبر | نام سورت       | نمبر شار |
|------------|-----------|----------------|----------|
| 74         | 1017      | سورة الحديد    | ۵۷       |
| **         | 1011      | سورة المجادلة  | ۵۸       |
| ۲۸         | IDTA      | سورة الحشر     | ۵۹       |
| **         | 1000      | سورة المتحنة   | 4+       |
| ۲۸         | 1007      | سورة الصف      | 71       |
| **         | 1071      | سورة الجمعة    | 75       |
| ۲۸         | arai      | سورة المنافقون | 44       |
| ۲۸         | 1079      | سورة التغابن   | 40       |
| ۲۸         | 1020      | سورة الطلاق    | 40       |
| ۲۸         | 1011      | سورة التحريم   | 77       |
| 79         | 1011      | سورة الملك     | 72       |
| 79         | 1097      | سورة القلم     | AF       |
| 79         | 14.0      | سورة الحاقة    | 79       |
| 79         | 1717      | سورة المعارج   | 4        |
| 79         | AIFI      | سورة نوح       | 41       |
| 79         | 1456      | سورة الجن      | 27       |
| 79         | 1411      | سورة المزمل    | 24       |
| 79         | 1727      | سورة المدثر    | 20       |
| <b>r</b> 9 | 1700      | سورة القيامة   | 20       |
| 79         | IYMA      | سورة الدهر     | 24       |
| <b>r</b> 9 | 1700      | سورة المرسلات  | 44       |
| ۴.         | 1441      | سورة النبإ     | <b>4</b> |
| ۳+         | IYYZ      | سورة النازعات  | 4        |
| p-+        | 1728      | سورة عبس       | ۸٠       |
| ۳+         | 174       | سورة التكوير   | ΔI       |
| ۳.         | IYAF      | سورة الانفطار  | Ar       |
| ۳+         | IYAD      | سورة المطففين  | ٨٣       |
| ۳.         | 179+      | سورة الانشقاق  | Ar       |
| ۳+         | 1796      | سورة البروج    | ۸۵       |

| شار پاره   | صفحه نمبر | نام سورت      | نمبر شار |
|------------|-----------|---------------|----------|
| r.         | APFI      | سورة الطارق   | YA       |
| ۳.         | 14+1      | سورة الأعلى   | 14       |
| <b>*</b> * | 12+1      | سورة الغاشية  | ۸۸       |
| ۳٠         | 12+2      | سورة الفجر    | 19       |
| pr +       | 1217      | سورة البلد    | 9+       |
| ۳.         | 1210      | سورة الشمس    | 91       |
| p** +      | 1212      | سورة الليل    | 91       |
| ۳+         | 1210      | سورة الضحي    | 91       |
| r.         | 1277      | سورة ألم نشرح | 90       |
| ۳.         | 1250      | سورة التين    | 90       |
| pu +       | 1274      | سورة العلق    | 94       |
| p+         | 1279      | سورة القدر    | 92       |
| **         | 1211      | سورة البينة   | 9/       |
| ۴+         | 1244      | سورة الزلزال  | 99       |
| p~+        | 1244      | سورة العاديات | 1 * *    |
| ۳+         | 1241      | سورة القارعة  | 1+1      |
| p~+        | 1214      | سورة التكاثر  | 1+1      |
| ۳+         | 1271      | سورة العصر    | 1+1"     |
| ۴.         | 1277      | سورة الهمزة   | 1+1~     |
| ۳.         | 1200      | سورة الفيل    | 1+0      |
| p**+       | 1244      | سورة قريش     | 1+4      |
| t**+       | 1252      | سورة الماعون  | 1+4      |
| p~ +       | 1209      | سورة الكوثر   | 1+A      |
| ۳.         | 140+      | سورة الكافرون | 1+9      |
| p~+        | 1201      | سورة النصر    | 11+      |
| ۳.         | 1201      | سورة تبت      | 111      |
| ۳+         | 1200      | سورة الإخلاص  | 111      |
| ۳.         | 1200      | سورة الفلق    | 111      |
| p~+        | 1202      | سورة الناس    | 110      |

وَاللَّهُ وَلَيُّ التَّوفِيٰوِ ٢

وزارت اسلامی امور، اور دعوت وارشاد مملکت سعودی عرب تنگر ان "شاه فهد قرآن كريم يرنٹنگ كمپليكس مدينه منوره" کے لیے باعث مسرت ہے کہ کمپلیکس قرآن شریف کے مطالب کا یہ اردو ترجمہ شائع کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں اس کا نفع عام کرے اور خادم حرمین شریفین شاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو اشاعت قرآن کریم کے سلسلہ میں عظیم كوششول ير جزاء عطا فرمائے۔ الله ہی توفیق دینے والا ہے۔

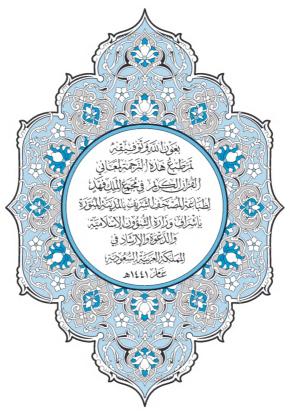

ڂڠۛۏۊڶڟٙۼۼۼڡ۠ۅڟ <u>ڋؙڂ</u>ؘؾۜۼ۠ۯڵڲٳۮؚڣۿؙۮۣٳڟڟؙؚڹٳۼڗٝڔڷۻٛؽڿٚڣ۠ڵڷؿٙڒؽڣڬ

ص.ب ٦٢٦٢ - المدينة المنوّرة

www.qurancomplex.gov.sa contact@qurancomplex.gov.sa

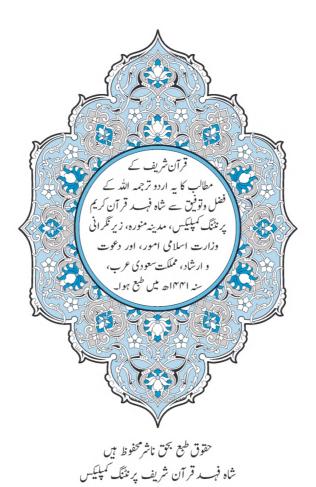

پوسٹ مبکس نمبر ۲۲۲۲، مدینه منوره www.qurancomplex.gov.sa contact@qurancomplex.gov.sa مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ١٤٤١ه.
 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأُردية / مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة ، ١٤٤١ه

> ۱۷۹۲ص؛ ۱۵×۲۱ سم ردمك: ۹-۷۳-۸۱۸۷–۲۰۳-۹۷۸

۱- القرآن - ترجمة - اللغة الأُردية أ. العنوان ديوي ۲۲۱,٤٩١٤٣٩

رقم الإيداع: ١٤٤٠/١١٦٩٧ ردمك: ٩-٧٧-٦٠٣-٩٧٨

